



### AND HELLE VERTON TO THE PROPERTY OF THE PROPER

الزنار برال دوی ویلی از بریدوالگای دهر برای دور ویلی میروالگای دهر برای دور







مرا كريما ورف المراد ال

جة الأسلام امام محرز فرال كي شهرة أفاق كتاب كاسليس ولكش ترجيه

اثر نهامه مولانا مولوی خطیب اظم عالیجناب هیک مسعی فتشندی اثر نها مه مولانا مولوی خطیب التی متحد دانا گنج بخشس الا مور \_\_\_



فقير عبدا تسطا هري نقشبندي عاه نظيف ڪالوني نانگولائن ڪو ليائ

برو کلیتوبالسری ۱۹۰۰ نون ۱۹۰۱ و ۱۲ م ۲۰ به ۱۱ دو بازار و ای ۱۹ م ۲۰ به به دو بازار و ای ۱۹ م ۲۰ به دور ای دور ای

www.maktabah.org

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

| Sel little manual files |                                         | A SOUTH TO A SOUTH THE SOU |
|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠١٠ كتاب                | *************************************** | كيميائ سعادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| معنف                    | ********                                | حجته الاسلام امام غزالي "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| حرج                     | *************************************** | مولانا محر سعيداحمه نقشبندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تعداد                   |                                         | ٠٠ااتعداد الله المساملة المسام |
| اشاعت اوّل الشاعت       | ******                                  | <u>چون ۱۹۹۹ء</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کپوزنگ                  |                                         | . مجر حفيظ ملك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         |                                         | فراز كميوزنگ سنشر ار دوبازار الا مور فون : ۲۳۵۲۳۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| پ نثر ز                 | ********                                | عاجی حنیف اینڈ سنز پر نٹر ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بابتمام                 | AP0241A20B04                            | چو بدرى غلام رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                         |                                         | ميان جوادرسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| يت                      | *******                                 | -۱۰۸۲ روپي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بامتمام                 |                                         | حاجی حنیف ایند سنز پر نظر ز<br>چو بدری غلام رسول<br>میال جو ادر سول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ملت ببلی کیشنز ۔ فیصل مجد اسلام آباد فن: 2254111

اسلام بک ولی دوکان نبر 12 یخ ش رود کارود کارود کارود

بهم الله الرحن الرحيم. عرض ناشر

قارئين كرام!

آپ کابیدادارہ جو پروگریسو بھی لاہور کے نام ہے آپ حضرات کے تعاون ہے بفضلہ تعالیٰ مذہبی اور اخلاقی کتب کی اشاعت میں ایک منفر دمقام رکھتا ہے '۲۲'۲۷سال ہے گرال قدر خدمات سر انجام دینے میں مشغول ہے اور بفضلہ تعالیٰ اس ادارے نے اس مدت میں صالح اور پاکیزہ ادب پیش کرنے میں جوگر انقدر مسامی انجام دی ہیں وہ آپ ہے پوشیدہ نہیں ہے۔

آپ کی توجہ اور معاونت سے اسلامیات کے متعدد شعبوں مثلاً تاریخ اسلام 'سیرت النبی ﷺ تاریخ تصوف' بذکرہ صوفیائے کرام' ملفوظات و مکتوبات گرامی پر جو بیش قیمت اور گرال مایۂ کمائیں ہم نے پیش کی ہیں وہ آپ سے خراج تحسین حاصل کررہی ہیں اور الحمد للذکہ قارئین کی پیند و طلب کے باعث ہم ان کتب کے متعدد ایڈیشن شائع کررہے ہیں'

ان مطبوعات میں اصل متن بھی شامل ہیں اور مشہور زمانہ کتب کے تراجم بھی۔ عنیعہ الطالبین 'عوارف المعارف' نفحات الانس جائ کے تراجم آپ سے خراج تحسین حاصل کر چکے ہیں' ارشادات رسول اکرم علیقہ (مجموعہ احادیث نبوی علیقہ) تاریخ اسلام کے اصل متون' آپ سے پہندیدگی کی سند حاصل

كري إلى فضل الله يوتيه من يُشاء

تصوف واخلاق کی کمایوں میں احیاء العلوم کے بعد کیمیائے سعادت بہت ہی بلند پایہ اور مشہور کتاب ہے 'قار ئین کرام کی فرمائش تھی کہ تصوف کی دوسری مشہور زمانہ کتب کے تراجم کی طرح کیمیائے سعادت کا ترجمہ بھی ہم شائع کریں۔ ہم نے والا مر تبت واقف ر موز معرفت و طریقت عالیجناب مولانا محر سعید صاحب نقشبندگ (خطیب جامع معجد دانا بھٹے خش 'لا ہور) ہے جو حضرت مجد والف ٹائی رحمتہ اللہ علیہ کے محتوبات گرامی کے ایک کامیاب متر جم تھے آپ کے برخوردار ہے آپ کی کتب کی اجازت لی ہے آپ نے ہماری گزارش کو قبول فرمالیا ہے اور یہ کتب مار جان ہیں لائے ہیں اور امید ہے کہ آپ حوصلہ آفرائی فرمائے رہیں گے ہیر حال ہم مسرور ہیں کہ تا خیر سسی لیکن صاحب موصوف کے قلم سے اس ترجمہ کا تکملہ ہوا اور نابغہ دوران امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی مفصل سوائے حیات اور آپ کی تصانیف پر تبعرہ بھی آپ اس ترجمہ کا تکملہ ہوا اور نابغہ دوران امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کی مفصل سوائے حیات اور آپ کی تصانیف پر تبعرہ بھی آپ نے سرد قلم فرمایا تھاجس کے لیے ہم آپ کے ممنوع ہیں۔

امیدے کہ قار مین کرام ماری اس کو شش کو بھی پند فرمائیں کے اور اپنی پندیدگی اور حسب سابق تعاون سے

ماراعوصلہ برھائیں گے۔ والسلام

آپ کے تعاون کے خوامتگار چو مدری غلام رسول 'میاں جو ادرسول پروگریسو بحس 'لاہور

www.maktabah.org

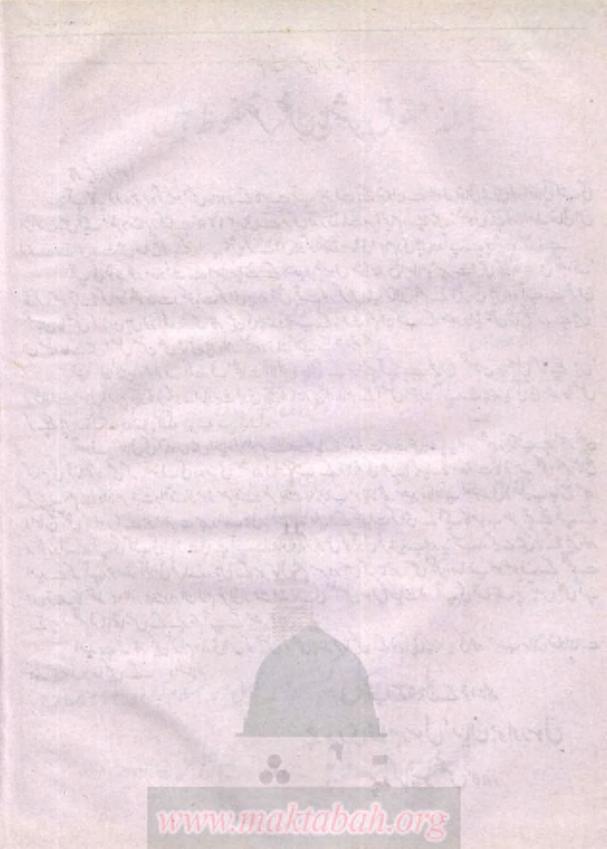

## فہرست مضامین کتاب مستطاب کیمیائے سعادت اردو

| نبرشار مضائين صفح نمبر                                 | نمبر شار مضائين صفحه نمبر                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| شیاطین اور طا تکه کی صفات موجود بین توید کیسے معلوم ہو | ا_فرست مفامين كتاب ١٥٠                          |
| کہ ملا تکہ کے خصائل انسان کی اصل ہیں                   | ۲۔ حفرت امام غزالی علیہ الرحمتہ کے              |
| ۱۵_فصل-ول کی کا نات کے عجائبات کی                      | مختصر حالات                                     |
| کوئی انتا شیں کوئی انتا شیں                            | ٣- دياچه از حفزت مصنف قدس سره ٣٣                |
| ١٧_فصل-يه خيال درست نهيس كه عالم روحاني                | ٣٢ عاد كاب                                      |
| کی طرف دل کی کھڑکی صرف سونے یامرنے                     | ۵۔ مسلمانی کے چار عنوان ۵۔                      |
| کے بعد ہی کھلتی ہے                                     | ٢- پهلا عنوان- نفس کی پیچان ٢-                  |
| ١٤ فصل-ييبات بهى درست نميس كه عالم                     | ٤- فصل-انسان كتى چيزول سے پيداكيا كيا ہے ٣٨     |
| غيب وروحانيات كامشامده صرف انبياء عليهم السلام         | ٨_ فصل-ان چيزول کابيان جن پر حقیقت              |
| کاتھ فاص ہے                                            | دل کی معرفت موقف ہے ہو                          |
| ۱۸_فصل-انسان کےدل کوقدرت کی طرف                        | ٩_ فصل-دل كي حقيقت كاميان ٢٠٠                   |
| ے کھی ایک فاص نضیلت حاصل ہے                            | ۱۰ فصل -بدن انسانی دل کی حکمر انی کی جگہ ہے     |
| ٩ _ فصل -جو هخص مذ كوره حقائق كو نهيس سجهتاده          | اس میں دل کے مختلف لشکر مصر د ف کار بیں اس      |
| حقیقت نبوت ہے جرم                                      | اا_فصل-شهوت عصه 'بدن' حواس 'عقل اور             |
| ۲۰ فصل علم اس رائے کا جاب ہے                           | دل کے پیداکرنے کی وجہ                           |
| ۲۱_فصل-ید کیمے معلوم ہو کہ انسان کی                    | ۱۲_ فصل - اخلاق کی چار جنسیں                    |
| سعادت خداتعالیٰ کی معرفت میں ہے                        | ۱۳_ فصل-اننی حرکات وسکنات کی محمد اشت کابیان ۲۳ |
| ۲۲_ فصل-دل کی حقیقت کا جس قدر حال اس                   | ۱۳ فصل - جب انسانول میں چوپایوں ٔ در ندول ٔ     |

كتاب ميں بيان كيا ہودى كافى ہے ٣٧\_ فصل-د نياتين چزول سے عبارت ب 00 ٢٣ ـ فصل - جب دل كي شاك و فضيلت كاعلم ٢ سو فصل-ونياي تمثيلات 41 ہو گیا تواہے درجہ کمال تک پہنچانا جاہے ٨٧\_ فصل- و نيام اليي چزي الكي بين جو ۲۲- دوسر اعنوان و نیامیں سے تمیں ہیں AI ۲۵ فدانعالی کی معرفت ٩٣٠ يو تفاعنوان AP ٢٧\_ فصل - جس طرح خدانعالي كي ذات كاعرفان ٠٨\_ آخرت کي پيچان AP ائی ذات کے عرفان سے اور اس کی صفات کی پھان اسم\_ فعل-روح حيواني كاميان ائی صفات کی پیجان سے بدہ حاصل کر تاہای ۲۷\_ فصل-ردح انسانی کے میان میں AD طرح حق تعالیٰ کی تنزیر په و تقدیس بھی اپنی ٣٣ فصل-موت كے معنی 14 طمار تویا کیزگی سے معلوم کرنی جاہیے مم مے فصل -روح حیوانی اس جمان سے ہور ٢ - فصل-انسان كى باد شابت خداتعالى كى بهدى لطيف الرات مركب بادشابی کا نموند ہے ۵ ۲۰ فصل - حشر 'بعث اور دوباره الشخ كامعني ۲۸\_ فصل - فلفى اور نجوى كى مثال ٢٧- فصل - جمه و قالب كي موت حقيقت انساني كو ٢٩\_ فصل-كواكب طبائع اور بروج نيست د نابو د ننيل کرتي وغيره کې خمثيل ۷ ۴\_ فصل-عذاب قبر كالمعنى وحقيقت عذاب قبر • سو\_ فصل- سبحان الله والحمد لله (الى آخره) ك کے در جات محبت دنیا کی مقدار کے مطابق ہیں معنی کابیان ٨ ٢ \_ فصل - اس شبه كاازاله كه اس د نياك ٣١\_ فصل-انسان كي سعادت خداتعالي كي سانب توجمیں آنکھ ہے مگردہ سانب جو جان معرفت دیم کی میں مضمرے میں کیوں نظر نہیں آتے ٣٢\_ فعل- فرقه لباهنيه كي ناداني سات وجهول كي ۹ ۴ میل فصل -اس امرکی د ضاحت که عذاب قبر کا روشيٰ ميں تعلق دل سے ہوراس سے کوئی خالی نہیں ۹۴ ٣٣\_ تيسر اعنوان ٥٠\_ فعل-اس بات كاجواب جو بعض نادان كمت ۳۳ د نیاکی پیجان م جن كذار عذاب قبر مو بهي توجمين اس ۳۵\_ فصل-انسان کود نیامیں دوچیزوں کی كوئى تعلق نيس بماس عيد خوف بي ضرورت ہوتی ہے ا ۵\_ فصل -روحانی عذاب کے معنی

| 174       | ١٩ ـ وضويل چه چزي مروه بي           | ب کی تین قسمیں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۵۲_ فصل -روحانی عذا     |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 174       | ٥٠ فصل جبارم - عسل كاميان           | آگ جسمانی آگے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اس امر کامیان که روحانی |
| 172       | ا ٤ _ فصل بعجم - فيتم كابيان        | 1•1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ملکی تیز ہے             |
|           | ۲۷ ـ طمارت کی تیسری قتم فضلات بدن   | احتی ایے ہیں جنہیںنہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۵۳_فصل-بهت              |
| 114       | ہے متعلق ہے                         | شریعت سے رہنمائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خود بعيرت حاصل ب        |
|           | ٣٧_ فصل-حمام مين جانے والے پر چار   | f+ f*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ماصل کرتے ہیں           |
| 182       | چزیں داجب اور دس سنت بین            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۴ ۵_پهلار کن-عبادار     |
|           | 42_فصل-فضلاتبدن كى طهارت ك          | 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | به دس اصلوں پر مشتل     |
| 179       | ساتاقيام                            | نت کے مطابق عقائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۵۵_ پہلی اصل-اہل س      |
| 1111      | ۵۷- چومقی اصل - نماز                | 1 • 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كاميان المايان          |
| 184       | ۲۷۔ نمازی ظاہری کیفیت               | 1+4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۵۲ عقا كدكابيان         |
| الما الما | ۷۷_قصل-نماز میں کئی چیزیں مکروہ ہیں | The state of the s | ٤ ٥ _ دوسرى اصل طله     |
| سما سوا ا | ۸۷_ نماز میں چودہ فرض ہیں           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۵۸_فصل-ہر مخص           |
| 100       | ٩ ٧ ـ نماز کي روح اور حقيقت کاميان  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ضروری ہے علم رہے        |
| 11-4      | ۸۰ حقیقت در دح اور اعمال نماز       | لي سب عيده كراجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۵۹۔فعل-انبان کے         |
| 1171      | ١٨_ حقيقت قرأة وافكار نماز          | IIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | علم حاصل كرناه          |
| 114       | ٨٢ نمازين حضور قلب كاعلاج           | 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠١- تيسري اصل           |
| 117.      | ٨٣ - ست بماعت كابيان                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الا_طمارت كابيان        |
| 144       | ۸۴ نماز جمعه کی فضیلت               | ت تین قسم کی ہے الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦٢_ فصل-باطني طهار،     |
| irr       | ۸۵ مه نماز جمعه کی شر انط           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳_ مهلی قتم- نجاست     |
| سا ۱۱۰    | ۸۷_جمعہ کے آواب                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٠ فصل-ياني كاميان      |
| 182       | ٨ ٨ - پانچوين اصل - زكوة            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۵_دوسری فتم طهار.      |
| 11" 4     | ۸۸_انواع ز کوهٔ اور ان کی شر ائط    | عُماجت کے آداب ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٢٧_ فصل اوّل- قضا_      |
| 182       | ٨٩_نوع اوّل-چوپاؤس كي زكوة          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٢٤_ فصل دوم-استنجار     |
| IMA       | ٩٠_نوع دوم - غله دغير ه کې ز کوة    | ت و ضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۲۸_ فقل سوم- كيفيه:     |

|       | کے آداب                                         | 10"9  | ۹۱_نوع سوم-سوناجاندى كى زكۈة          |
|-------|-------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 127   |                                                 |       |                                       |
| 124   | 110_طواف کے آداب                                | 1179  | ٩٢ ـ نوع چمارم- مال تجارت كي ز كوة    |
| 124   | ١١١ ميراب رحت كي ينج دعا                        | 16.4  | ٩٣_نوع پنجم-ز كؤة فطرة                |
| 124   | ے 11_رکن شامی کی دعا                            | 10.   | ۹۴ ـ ز گوة د يخ كى كيفيت              |
| 120   | ۱۱۸_رکن بیانی کا دعا                            | 10+   | ٩٥_ان آٹھ گروہوں کی تعریف             |
| 148   | 119_رکن بمانی اور ججر اسود کے مائلن کی دعا      | 101   | ۹۲_ز گؤہ کے امرار                     |
| 128 4 | ۲۰ ـ مقام ملتزم کی دعا- یه قبولیت دعاکامقام     | 100   | ع ٩ _ ز كوة ك آداب دو قائق            |
| 120   | ا ۱۲ مقام ابر اہیم - دوگانه طواف                | 102   | ۹۸_ز كوةدينے كے ليےدرونيش ال شكرا     |
| 120   | ۱۲۲_مقام صفاک دعا                               | IDA   | 99_ز کوہ لینے والوں کے آداب           |
| 140   | ۱۲۳ معی کے آواب                                 | 17+   | • • ا ـ صدقه دینے کی نضیلت            |
| 140   | ۱۲۴ و قوف عرفہ کے آداب                          | 141   | ۱۰۱_ چھٹی اصل -روزہ                   |
| 124   | ١٢٥ ـ باتى اعمال في ك آداب                      | irr   | ۱۰۲_روزه کے فرائض                     |
| 1     | ۱۲۷_عمره کی کیفیت-آب زمزم شریف                  | 777   | ۳ ۱۰ اروزه کی سنتیں                   |
|       | يينے كى دعا                                     | 146   | ۱۰۴-روزه کی حقیقت اور اس کے اسر ار    |
|       | ٢ ١٢ - طواف دراع                                | 146   | ۵ + اے افظار کے لوازیات               |
|       | ۱۲۸ ـ زیارت مدینه منوره                         |       | ١٠١ فعل-سال بمر ك افضل دنول روزه      |
|       | 119_ق کے امرار                                  | . ITO | ر کھناسنت ہے                          |
| 14+   | ٣٠ا هج کی عبر تیں                               | 142   | ٤ - ا_ ما توي اصل - في                |
| IAT   | ا ١٣١ _ آ څوي اصل - تلاوت قر آن مجيد            | NE    | ۸ ۱۰۸ - فی کن شر الط کامیان           |
| AF    | ۱۳۲ منافلول کی تلادت                            | API   | ١٠٩_استطاعت كي دوقتمين                |
| 111   | ٣٣ - الدت قرآن پاک كے آداب                      | API   | •اا یے کے ارکان دواجبات               |
| 140   | ٣٣١ - تلاوت كے باطنی آداب                       | 149   | ااا _ جي مين چه باتيس ممنوع مين       |
| IAA   | ۱۳۵_نویساصل-ذکرالی                              | 14.   | ۱۱۲_ ج کی کیفیت و طریقه               |
| A4    | ۱۳۲_ذ کر کی حقیقت                               | 14.   | السارات ك آداب اور ذادراه             |
|       | ٢ ١٣ - البيح ، لهليل ، تخميد ، صلوة اور استغفار |       | ١١١١ احرام اور مكم معظمه من واخل جونے |

| ١٥٨ ـ جو صفات عورت من بوناجا بين وه               | کے نضائل ۱۹۱<br>۱۹۳ دعاکامیان ۱۹۳         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| آنه بین                                           | ۱۹۳ دعاکلیان ۱۹۳                          |
| ۱۵۹۔باب سوم - عور تول کے ساتھ                     | ١٩٩ متفرق دعاول كاميان                    |
| معاشرت كابيان معاشر                               | ۱۲۰ درسوین اصل - اصل تر تیب اور ادمین ۲۲۰ |
| ۱۲۰ فصل-مرد کے عورت پر حقوق ۲۳۵                   | ا ۱۲ ا ـ ذكر كى مدامت كے دوطريقے          |
| ۱۲۱۔ تیسری اصل - کسب و تجارت کے                   | ۲۳۱۔ دِن کے اور اووو طا نف                |
| آداب يل                                           | ۱۳۳۳ دوسر ارکن-معاملات کابیان ۲۰۹         |
| ۱۷۲_باب اول - كسب كى فضيلت و ثواب ۲۴۲             | ۱۳۳ کیلی اصل - کھاتے کے آداب ۲۱۰          |
| ١٩١٣ ـ باب دوم - علم كسب كابيان ميس كسب           | ١٣٥ - پائى پينے كے آداب                   |
| صدود شروع کے مطابق ہو ۲۳۸                         | ۱۳۹ کھانے کے بعد کے آداب                  |
| ١٦٢-باب سوم-معالے مين عدل وانصاف                  | ۲۱۳ کی کے ساتھ کھانا کھانے کے آداب ۲۱۳    |
| محلوظ رکھنے کے بیان میں ۲۳۹                       | ۸ ۱۳۸ ان دوستول کے آداب جوایک دوسرے       |
| ١٩٥ ـ باب چارم - معاملات مين انصاف ك              | ک زیارت کو جائیں ۲۱۵                      |
| علاده احسان اور بصلا في كابيان ٢٥٦                | ۱۲۷ میز بانی کی فیصنات ۲۱۷                |
| ١٧٢ الباب پنجم - معاملات د نيايس دين كي حفاظت     | ۵۰ دعوت اورائے قبول کرنے کے آداب ۲۱۸      |
| كو لمحوظ ركمنا ٢٥٩                                | ا ۱۵۔ میریان کے ہاں حاضر ہونے کے آداب ۲۲۰ |
| ١٦٢- چو محى اصل - حلال وحرام اور شبه كى پيجان ٢٦٣ | ۱۵۲ کھانار کھنے کے آداب                   |
| ١٦٨ ـ باب اول - طلب حلال كي فضيلت اور             | ١٥٣ فيانت فاند عابر آنے كے آداب           |
| اس كاثواب                                         | ۱۵۴_دوسرى اصل-آداب تكاح كاميان ۲۲۱        |
| ١٩٩ البابدوم-طالوحرام مين يربيز كارىك             | ١٥٥ ـ باب اول - نكاح ك فوائد اوراس        |
| درجات دمر اتب كاميان ٢٧٤                          | کے نقصانات کے نقصانات                     |
| ٥٤١ ـ باب موم-طال وحرام سے جدامعلوم               | ۱۵۱۔ تکار کے تین نقصانات ۲۲۵              |
| المرايات المرايات                                 | ٤ ١٥-باب دوم - عقد نكاح كى كيفيت اوراس    |
| ا کا اب چارم-سلاطین سے روزینہ لینے                | کے آداب اور ان صفات کلمیان جن کان ملحوظ   |
| انہیں اسلام کرنے اور ان کے مال سے حلال            | ر کھناضرور ی ہے                           |
|                                                   |                                           |

٨٨ ادسوي فتم -ايخ آب كوسب سے كمتر جانا٢٠١ ٨٩ - باب سوم - عام مسلمانول و خویش و اقارب ا هما بول اور نو کر علا مول 'لوغری علا مول کے حقوق ۱۹۰ و بی قرامت در شته داری کے ۲۳ حقوق بین ۳۰۳ ا ا ا برا وسیول کے اس سے بھی زیادہ حقوق ہیں ۱۹ ا ۱۹۲۔ یگانوں کے حقوق ۱۹۳۔ والدین کے حقوق 714 714 ۱۹۴\_اولاد کے حقوق MIA 190\_لونڈی علامول کے حقوق 119 197\_ چھٹی اصل- گوشہ کشینی کے آداب 44. ١٩٤ - كوشه تشيني اختيار كرنے كے آداب 44. ۱۹۸\_ گوشته نشینی کی آفات pr pr . 199\_ساتویں اصل-سفر کے آداب TTA ۲۰۰ باب اول-سفر کی نیت اس کے اقسام وآداب 244 ۲۰۱\_فصل اول-سفر کے اقسام ---۲۰۲\_مسافری کے آداب سا بدا سا ۲۰۳۔ فاص لوگوں کے باطنی سفر کے آداب ۲۰۳ ۴۰۴-باب دوم -ان باتول كاميان جوسفرير روانہ ہونے سے سلے مسافر کے لیے سکھنا ضرور ی بین ٣٣٨ ۲۰۵\_سفريس سات دخصي MMA ٢٠٦ رخصت اوّل موزے كالمسح TTA ۲۰۷\_دوم كارخصت تيم 444

مال لين كاميان 141 ال فرایول کامیان جن کے ار تكاب انساك قول يا تعل يا خاموشي يا عقاد کے باعث گناہ کے خطرے میں جتلا ہوتاہے ۲۷۲ ٣ ١ ١ - قصل - أكر كوكى بادشاه مى عالم كياس فرات ك في المج وكاراعاي ٢٨٠ ٢ ١ - يانيوي اصل - حقوق محبت اور عزيزول ا یردسیول اونڈی علامول اور فقیرول کے حقوق كابيان ۵ کا الباب اول -اس دوستی کامیان جوخالص الله کے لیے ہوتی ہے ۲۸۵ اراس دوستی کی حقیقت کامیان ٤١١ ال دهمني كابيان جو خالص الله كے ليے مو ٢٨٩ ۲۹۰ ابابدوم - حقوق محبت کے حقوق وشر الط ۲۹۰ 9 کے اے حقوق دوستی د محبت ۲۹۱ ١٨٠ دوسرى فتم كاحت اس كى حاجات اس كے كينے ے پہلے بی پوراکرہ ١٨١ تيري فتم كاحق زبان سے متعلق بے ١٨٢- چو محى قتم - زبان سے دو كى لور شفقت كا ظهار ٢٩٥ ۱۸۳ میانچوین قتم-اس کو ضرورت به و توعلم سکهانا۲۹ ١٨٢ چھٹى قتم-دوست كے قصور اور خطاول سے נולנולט דים ١٨٥ - ساتوي فتم - دوست كودعايس يادر كهنا ٢٩٩ ١٨٧\_ ٱلمحويل قتم- دوستي مين وفاكرنا ٢٠٠٠ ٨١ ـ نوي قتم - تطفات كورك كردينا

| ۲۲۸_دومر ارکن-جس کااجتساب ہو۔ ۲۲۸          | ۲۰۸_ تیر ی د خصت تعر نماز ۲۰۸              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ۲۲۹ چوتخارکن-احساب کی کیفیت ۲۲۹            | ۲۰۹_چو تقی رخصت-دو نمازوں کو جمع کرنا ۲۰۹  |
| ۲۳۰ يملادرجه - حالات كاجانا ۲۳۰            | ۲۱۰ یا نچوین رخصت - سواری کی پُشت پر       |
| ۲۳۱_دوس ادرجه-تعریف                        | عنین اواکرنا ۴۵۰                           |
| ۲۳۲_ تيسر ادرجه-وعظ ونفيحت ۲۳۲             | ۲۱۱ - چھٹی رخصت - چلتے ہوئے سنتیں اداکرنا  |
| ۲۳۳- چوتفادر جه- شاخ لبجه افتتیار کرنا ۲۸۳ | اور صرف پهلی تکبير مين قبله رخ جونا ١٥٥    |
| ۲۳۴ گنسب کے آواب                           | ۲۱۲_ر خصت نمبر ۷-سفزین دوزه ندر کھنے       |
| ۲۳۵-باب سوم-وه منكرات جولوگول مين عام طور  | ک اجازت                                    |
| پغالب ہیں کے ا                             | ٢١٣- آغوي اصل -ساع دوجد كے آداب            |
| ۲۳۲_مجددل سے متعلق برائیاں ۲۳۲             | اوراس ميس طال وحرام كاميان ٢٥٢             |
| ۲۳۷_بازارول سے متعلق برائیاں ۲۳۷           | ۲۱۳-باباول-ساع اور وجد کے آواب             |
| ۲۳۸_حام کیدائیاں ۲۳۸                       | میں طال وحرام امور کابیان ۲۵۲              |
| ٢٣٩ ميزباني سے متعلق برائيال ٢٣٩           | ٢١٥ - فصل - جمال ساع مباح اور جائز عوبال   |
| ۲۴۰ وسوين اصل                              | پانے وجوہات سے حرام مھی ہے                 |
| ۲۴۱ - حکر انی اور رعیت کی پاسبانی ۲۴۱      | ٢١٦_باب دوم -ساع کے آثار و آداب ٢١٣        |
| ۲۳۲_دکن موم                                | ٢١٧- ساع كے تين مقام - فهم عال وحركت ٣١٣   |
| ۲۹۲_راودین کے مہلکات ک                     | ٢١٨- پهلامقام- قيم                         |
| ٣٣٣_اصل اول                                | ٢١٩ - ووسر امقام - حال                     |
| ۲۳۵_ریاضت نفس اور خوتے بدے پاکی            | ۲۲۰ تیرامقام- حرکت رقص اور کرزے پھاڑنا۸۲۳  |
| ماصل کرنا                                  | ۲۲۱_آداب ساع ۲۲۱                           |
| ۲۵۹_ خونے نیک کا جراور اس کا فضل ۲۵۹       | ۲۲۲_نویں اصل -امر معروف اور ننی منکر ۲۷۱   |
| ٢٥٧ - نيك خو كَي حقيقت                     | ٢٢٣ ـ باب اول - امر بالمعروف ديني عن المعر |
| ۲۵۸_ ظلنِ نیک کا حصول ممکن ہے              | كاوجوب المسا                               |
| ۲۵۹_افلاق کے چاردر ہے ہیں اساس             | ۲۲۲-باب دوم-اختساب کی شرائط ۲۲۲            |
| ۲۲۰ درجداوّل -                             | ۲۲۷- پيلار كن - يعني مختسب ٢٢٧             |

| ۱۳۲۳ ورجه جورم - ۱۳۲۳ علای از ازید از ۱۳۳۳ علای از ۱۳۳۳ علی  |      |                                        |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ۱۹۳ - ورج جوم - ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | ۲۸۵ - پيرومريد كاحال اسباب ميس         | ודד_נובנס-                                     |
| الم الم الم النات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 444  | معتلف ہوتاہے                           | ۲۲۲_درچروم-                                    |
| ۱۹۳۱ میل فیر می تمام سعاد تول کی اصل بین ۱۹۷۱ میل ۱۹۸۹ میل فیر کرام اور فیر تول کود کیند از ۱۹۳۱ میل فیر از ۱۹۳۱ میل فیر میل میل فیر از از ۱۹۳۱ میل فیر میل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444  | ۲۸۱- کالپانیانیت                       | ۲۹۳_ورجه چارم-                                 |
| ۱۳۲۹ علی اور کے دائے فضی کا ج ۱۳۹۳ اس اور کورد کے دائے فضی کا اج ۱۳۹۳ اس اور کورد کے دائے فضی کا اج ۱۳۹۳ اس اور کورد کے دائے فضی کا آفت ۱۳۹۹ اس اور کورد کے دائے کہ ۱۳۹۳ اس اور کورد کے دائے کہ ۱۳۹۳ اس اور کورد کی گذائے کہ ۱۳۹۳ اس اورد کی گذائے کہ ۱۳۹۳ کی کہ ۱۳۹۳ کے کہ اورد کی آدائے کہ ۱۳۹۳ کے کہ اورد کی کہ اور | רירי | ۲۸۷۔ خواہشات سے دستبر داری کی آفتیں    | ٢٦٣_علاج كاطريقه-                              |
| ۱۳۲۹ علی اور کے دائے فضی کا ج ۱۳۹۳ اس اور کورد کے دائے فضی کا اج ۱۳۹۳ اس اور کورد کے دائے فضی کا اج ۱۳۹۳ اس اور کورد کے دائے فضی کا آفت ۱۳۹۹ اس اور کورد کے دائے کہ ۱۳۹۳ اس اور کورد کے دائے کہ ۱۳۹۳ اس اور کورد کی گذائے کہ ۱۳۹۳ اس اورد کی گذائے کہ ۱۳۹۳ کی کہ ۱۳۹۳ کے کہ اورد کی آدائے کہ ۱۳۹۳ کے کہ اورد کی کہ اور | ۵۳۳  | ۲۸۸_ و مب جماع کی آفت                  | ۲۷۵_اعمالِ خير عي تمام سعاد تؤل كي اصل بين ۱۷۸ |
| ۱۹۹ عیوب نفس اور مصاری ولی کی شاخت ۱۹۹ میل مرا اور عور تول کود یکھنے کی آفت ۱۹۹ مرب اور مصاری ولی کی شاخت ۱۹۹ مرب اور میار کی مثال ۱۹۹ مرب اور میار کی تاویب نفس کی مثال ۱۹۹ مرب اور کی مثال ۱۹۹ مرب اور کی تاویب و تربیت ۱۹۹ مرب اور کی کی نفیلت ۱۹۹ مرب اور کی کی نفیلت ۱۹۹ مرب اور کی کی نفیلت ۱۹۹۹ مرب اور کی کی نفیلت ۱۹۹۹ میل اور کی کی نفیلت ۱۹۹۹ میل اور کی کی کی نفیلت ۱۹۹۹ میل اور کی کی که اور کی که که اور کی که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | ٢٧٦- تمام اخلاقِ حسند كوطبيعت بن جانا جاسي ٢١٧ |
| ۱۹۹ کال اور بن طلق کی طلامت ۱۹۹ میل اور زبان کی آفتی ۱۹۹۱ میل اور زبان کی آفتی اور زبان کی  |      |                                        | ۲۶۶ عيوب نفس اور بيماري ول کي شاخت ۲۹۸         |
| ۱۳۵۱ جول کی تادیب و تربیت ۱۳۵۱ ۱۳۵۱ ۱۳۵۳ ۱۳۵۳ ۱۳۵۳ ۱۳۵۳ ۱۳۵۳ ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        | ۲۲۸ - نفس کی مثال ۲۲۸                          |
| ۱۳۵۱ جول کی تادیب و تربیت ۱۳۵۱ ۱۳۵۱ ۱۳۵۳ ۱۳۵۳ ۱۳۵۳ ۱۳۵۳ ۱۳۵۳ ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | ۲۹۱_اصل سوم                            | ۲۲۹ ـ كمال بحس خلق كى علامت ٢٦٥                |
| ۱۹۵۳ انتدا کے کار ش مرید کے لیے شرائط ۱۳۹۸ ۱۳۹۸ انتدا کے کارش مرید کے لیے شرائط ۱۳۹۸ ۱۳۹۸ ۱۳۹۵ ۱۳۵۸ ۱۳۵۳ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101  | ۲۹۲ حرص گفتگو كاعلاج اور زمان كي آفتيس | ۲۵ چول کا تادیب و تربیت                        |
| ۱۳۵۳ حضرات شیل کاارشاد ۱۳۵۱ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | ۲۹۳_خامو ثى كانۋاب                     | ۲۲۲۔انداےکاری مرید کے لیے شرائط ۲۲۸            |
| ۱۳۵۳ حضرات شیل کاارشاد ۱۳۵۱ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸ ۱۳۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ror  | ۲۹۴ ـ خاموشي كي نضيلت                  | ۲۷۳ راودین میں ریاضت                           |
| المعراض المع  | 200  |                                        | ۲۷۴ حفرات شبان كاارشاد ۲۷۳                     |
| ۱۳۵۸ تیمری آفت ۱۳۵۸ ۱۳۵۷ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ror  | . ۲۹۲_ پىلى آفت                        | ۲۷۵ مریدول کے احوال مختلف ۲۷۵                  |
| دور کرنا ۱۳۵۷ میل آفت ۱۳۵۷ میل آفت ۱۳۵۷ میل آفت ۱۳۵۷ میل ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ میل از ۱۳۵۹ میل از ۱۳۵۹ میل از ۱۳۵۹ میل ۱۳۵۹ میل از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200  | ۲۹۷_دوسري آفت                          |                                                |
| دور کرنا ۱۳۵۷ میل آفت ۱۳۵۷ میل آفت ۱۳۵۷ میل آفت ۱۳۵۷ میل ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ میل از ۱۳۵۹ میل از ۱۳۵۹ میل از ۱۳۵۹ میل ۱۳۵۹ میل از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | raa  | ۲۹۸_ تیمری آنت                         | ٢ ٢ ٢ _ اصلي دوم                               |
| ۲۷۸۔ گرشگی کے فوائد اور سیری کی آفتی ۱۳۳۸ (۳۵۰۔ پیٹھٹی آفت ۱۳۵۰ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹ ۱۳۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ray  | ۲۹۹_چوتھی آفت                          | ۷ ۷ ۲ شهوت هم و فرج كا علاج اور ان كى حرص      |
| ۲۵۹ انت ۲۵۹ مریز کے گئی کی فضیلت ۲۳۳ مریز کی آفت ۲۵۹ مریز کے گئی کی فضیلت ۲۳۳ مریز کے گئی کی فضیلت ۲۳۳ مریز کے گئی کی فضیلت ۲۳۹ مریز کے گئی کی آفت ۲۳۹ مریز کے گئی کی فضیل ۲۳۹ مریز کی آفت ۲۳۹ مریز کی آفت ۲۳۹ مریز کی آفت ۲۳۳ مریز کی آفت ۲۳۳ مریز کی آفت ۲۸۳ مریز کی آفت ۲۳۳ مریز کی آفت ۲۸۳ مریز کی آفت کی | 202  | ۳۰۰ پانچوین آفت                        | دور کرنا                                       |
| ۲۸۰۔ مرید کے لیے کم خوری کے آداب ۲۳۷ (۳۳۷۔ آٹھویں آفت ۲۰۹۳ (۳۵۹ افت ۲۸۳ (۳۵۹ (۳۵۳ (۳۵۳ (۳۵۳ (۳۵۳ (۳۵۳ (۳۵۳ (۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 802  | ۳۰۱_ مچھٹی آفت                         |                                                |
| ۱۸۱_احتیاطادل' ۳۳۸ ۱۸۰۳_نوین آفت ۲۸۲<br>۲۸۲_احتیاط دوم' ۳۴۰ ۱۳۰۵_دسوین آفت ۳۲۳<br>۲۸۳_احتیاط سوم' ۱۳۳۱ ۱۳۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 709  |                                        |                                                |
| ۲۸۲_احتیاط دوم ٔ ۴۴۰ میرا افت ۴۴۳ میرادوم ٔ ۴۲۳ میرادوم آفت ۴۲۳ میرادوس آفت ۴۲۳ میرادوس آفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 709  |                                        |                                                |
| ۲۸۳_احتیاط سوم و ۲۸۳_گیار ہویں آفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 744  | ۳۰۴ نویس آفت                           |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 444  |                                        |                                                |
| ۲۸۴_دیاضت گر علی کاراز ۳۴۳ ۵۰۰_قصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44   | •                                      |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ۳۰۷_قصل                                | ۲۸۴_ریاضت گر علی کاراز ۲۸۴                     |

٣٠٨ ـ دروع كول حام CYM ٣٠٩\_دروغ كوكى حقيقت ١٣٩٩\_اصل پنجم MYA ٠١٥\_ دروغ کے پنديده اور ناپنديده جملے ٠٣٠ حبونياكاعلاج MAA 4.0 اا ٣ ـ دروغ كي بار موس آفت ۳۱ کے دُنیاکی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے MYA ۵۰۰ ١١٣\_قصل ۳۳۲\_ونیاکی ندمت میں احادیث 0 .. ۱۳ میبت کیاہے ٣٣١ - سب سے يونى تعقيم 449 0.F ۱۳ اول سے غیبت کرنا بھی حرام ہے ٣ ٣ ٣ صحابه كرام كا قوال r 41 0.0 ٣١٥\_غيبت كاريص بونادل كيمارى ب ٢٢٣ ۳۳۵\_د نیائے فر موم کی حقیقت معلوم کرنا ۵۰۷ ٣١٧\_ وه عذر جن كے باعث غيبت كي ٣٣٧\_ونياكے درج 0.9 ر خصت ہے ٣٣٧\_ حضر ت اوليس قر في " 01+ 747 ۲۱۷\_زبان کی تیر ہویں آفت 744 ١١٨\_فعل ٣٣٨\_اصل محتم ٣١٩ - غمازي كي حقيقت ٣٩٩ ـ مأل كى محبت اوراس كاعلاج 844 011 ۳۲۰\_زبان کی چود هوس آفت ۳۰ می سے فقیری اور تو تگری کی حالتیں 749 011 ۳۲۱ \_ لوگول کی مدح وستائش 'زبان کی はノニーノレーアリー OIT يندر ہويں آفت ٣٢٢\_انسان كروست تين فتم كے بيں 749 011 ٣٣٣\_ صحابه كرام اوربزر كول ك اقوال 010 ٣٢٢\_اصل چادم ٣٣٣ مال كابقر ضرورت بونا 010 ٣٢٣ غصه 'حسد' كبينه اوران كاعلاج ۳۴۵ مال کے فائدے اور اس کی آفتیں 014 MAR ٣٢٣ ـ توحيد كاغلبه غصه كوچمياليتاب ٣٨٧ ـ مال كادين أفتي MAD 219 ٣٢٥ غصريا محتم كاعلاج واجب ٢ ٣٥٠ - طع وحرص كي آفتين MAY 471 ٣٢٧ غصه كويي جانے والانيك خت ب ٣٨٨\_ ارشادات نبوي عليك 79+ 271 ٣٢٧ حضور اكرم علية في اين كام ك لي ٣٨٩\_ اقوالېدر كانودين STY مجهى غصه نهيس كيا ٠٥٠ \_ حرص وطمع كاعلاج 794 STA ۵۱ سے سخادت کی فضیلت ادر اس کا ثواب ۳۲۸\_ حیداوراس کی آفتیں 797 OFY

| ۵۵۳ ـ غرمت كرفي والول عاراض ند مو ۵۵۳  | ۳۵۲ ارشادات نبوی علیه ۲۵۲                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ۲۲ ۳ - مرح وزم مل لوگول کے در جات      | ٣٥٣ - صابر كرام كا توال ٢٥٢                                |
| مخلف بین                               | ۳۵۴_ حل کی ذرمت م                                          |
|                                        | ۳۵۵_ارشادات رسول اكرم علي ۵۳۰                              |
| ٣٤٧ اصل بشتم                           | ۲۵۳- سخادت اورایار ۵۳۲                                     |
| ۵۵۲ کالات ۲۵۸                          | ٢٥٧ رسول اكرم على كدارج ٢٥٧                                |
| ١٥٤٠ حب الحزن                          | ۵۳۳_ سخاوت اور حل ۵۳۳                                      |
| ۳۸۰ مات فرشت اور سات آسان ۲۸۰          | ٣٥٩ ـ ثولبِ آخرت كي طلب ٢٣٥                                |
| ٣٨١ _ريا كيار عي صحاب كرام كا قوال ٢٠٥ | ۲۳۰ علی کاملاج                                             |
| ٣٨٢ ـ ده کام جن ش لوگ رياك تين ٢٠٥     | الاسراكي اور عملي علاج                                     |
| ۳۸۳ ریای تیری قیم                      | ۳۲۲ عبادت میں ریاحرام ہے ۲۳۹                               |
| ۲۸۳ ریاکی چو تھی قشم ۲۲۵               | ٣١٣ يعض مشائخ كاطريق علاج ٢٣٥                              |
| ۵۲۳ ریا کے درجات                       | ٣١٣ مال كوزير كاترياق                                      |
| ٣٨٧ ـ دورياجو چيونځي کي چال سے بھي     | ۳۲۵ - حفرت فاطمه رضى الله عنها كى عمرت ۵۴۳                 |
| زياده مخني ب                           | ١١٩ - طع كا انجام                                          |
| ۳۸۷_ حغرت علی رضی الله عنه کاار شاد م  |                                                            |
| ۳۸۸_ار شادات نبوی علیه                 | ٢٢٥ اصل بفتم                                               |
| ٣٨٩ عمل كوباهل كرفي والاريا ٥٤٥        | ۳۲۸ ماه و حشم کی محبت 'اس کی آفتیں اور                     |
| ۳۹۰ ریا کے وقوع کی حالتیں ۵۷۰          | ان کاعلاج ۱۳۵۵ ۱۳۲۹ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ ۱۳۹ |
| ۳۹۱ ریای ماری کاملاح ۱۵۵۱              |                                                            |
| ۳۹۲ ریاکاعلاج دو طرح سے ہوتا ہے اے ۵   | ۲۷۰ تواگری کے معنی ۲۷۰                                     |
| ٣٩٣ - طع كاطلاح                        | ا ۲ سے انسان کی خواہش ۲۵۸۸                                 |
| ۵۲۳ عملی علاج                          | ٣٤٣ - حب جادكاعلاج                                         |
| ۳۹۵_دوسر اطريقة علاج ٢٩٥               | ۳۷۳ ـ ستائش سے محبت اور شکایت سے ناگواری ۵۵۲               |
| ۳۹۷_ریاکاغلبہ ۵۷۳                      | ۲۷ سزستائش پندی کاعلاج ۲۳                                  |

| ۲۰۵ کین ۲۰۰                               | ع ٩٩ مدوسول ك سلسله بين صحابه كرام               |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ۲۰۸ علم کامقام بلید ۲۰۸                   | کی گزارش ۵۷۵                                     |
| ۲۲۳_آخرت کی نجات اصل بورگ ہے ۔ ۱۰۹        | ۳۹۸_طاعت ورو کی کے اظہار کی رخصت ۲۵۷             |
| ۲۱۰ خود پندی اوراس کی آفت                 | 99 ما اظهار عبادت كادوسر اطريقه                  |
| ۱۱۱ - خود پندی اور فخر و ناز کی حقیقت ۱۱۱ | ۰۰ ۲۰ معصیت اور گناه کوچھپانے کی رخصت ۵۵۸        |
| ۲۵ میر میجب و خود پیندی کاعلاج            | ا ۲۰۰۱ریا کے خوف ہے 'نیک کا مول سے زک            |
|                                           | جانے کی رخصت                                     |
| ۲۲۱_اصل دیم                               | ۳۰۳ حضرت نضيل بن عياض كاتول ۸۸۰                  |
| ۲۲۵_ ففلت ممرابی اور غرور کاعلاج ۱۱۵      | ۱۰۰۴ حضور اکرم علیہ کارشاد گرای ۵۸۳              |
| ۲۲۸_ شقادت کے اقبام                       | ۵۸۷ - حضرت سفیان ثوری کی احتیاط 🕒 ۵۸۲            |
| ۲۱۷ غفلت اور نادانی کاعلاج                |                                                  |
| ١١٤- خطر آخرت سے آگابی کاذر بعہ ١١٤       | ٢٠٠١ اصل منم                                     |
| ۲۳۱ ما ایات رحمت اور احادیث مغفرت کن      | ۵۸۷ تکبر اور غرور کاعلاج                         |
| اوگوں کے لیے شفاء کا حکم رکھتی ہیں 119    | ۸۰۸ ارشادات نبوی علیقه ۸۰۸                       |
| ۲۱۹ _ دوسر لیمار کون ہے                   | ۱۰۰۱ ـ تواضع کی فضیلت                            |
| ۲۲۰ مثلالت و مرابی اور اس کاطلاح          | ۱۰۱۰ فداكامقبول، يده                             |
| ۱۲۴ انبیاء علیم السلام کامشاہدہ           | ۱۱ سے صحابہ کرام اور یزر گانق دین کے ارشادات ۹۰  |
| ۵۳۵ پندار اور اس کاعلاج                   | ۱۲۳ _ تکبر کی حقیقت اور اس کی آفتیں ۹۹۱          |
| ۲۳۷۔ اربلب پندار کے فرتے 1۲۵              | ۱۳۳- تکبر کے مختف در بے                          |
| ۲۲۷ امادیث نبوی علیق                      | ١١٣_الله اوراس كررسول علي كالح كم ساته تكبر ١٩٩٣ |
| ۲۲۹ واصطرناوان                            | 10 مر کے اسباب اور اس کاعلاج میں مواد            |
| ١٣٩ معنى قرآن يرغورنه كرنا ١٣٩            | ۲۱۷_ار شادات نبوی علیه                           |
| ١٣١ قرآن پاک کار تمل سےند پڑھنا ١٣١       | ۲۱۷_ تکبر کاعلاج                                 |
| ۱۳۲_زېد ظاېرى                             | ۱۸ اس علاج عملی ۱۹۰۳                             |
| ۱۳۲ ول کورے اخلاق سے پاک کرنا ۱۳۲         | ١٩٠٨ - تكبركي علامتين ١٩٠٨                       |
|                                           |                                                  |

|       | ۲۲۱م _اصلي دوم                          | ١٣١٣ موفيان خام كار                                         |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 141   | ٢٢٧٥ مبروهر                             | م م م من ایک گروه ای تقعیرات کا قائل شیس ۱۹۳۴               |
| 141   | ٢٧٨_ مبر اور توبه كا تعلق               | ۵۲۱م فی کوزیر کر عابهدیوی کرامت م ۱۳۵                       |
| 444   | ۲۷۹_مبرکی فضیلت                         | ٢٣٧ حفرت بعر حاني كاارشاد ٢٣٧                               |
| 444   | ۵۰ ۲۰ مبرکی حقیقت                       |                                                             |
| AAP   | اے ہے۔ مبر ایمان کانصف ہے               | عهمر کن چدم                                                 |
| 440   | ۲۷ مروچ والے مبر کرنا فرور کے           | MANA                                                        |
| 777   | ٣٤٣ مبر كاطباح                          | ۱ ۱ ۱ مخیات                                                 |
| Y2+   | ۲۷ مرس طرح ماصل و ملائے                 | ۱۳۰۰ عمر اصل اول                                            |
| 121   | ۵۷ سم فکر کی حقیقت اور اس کی فضیلت      | ا ۵۱ ا پی                                                   |
| 124   | ۲۷۹_همری حقیقت                          | المهما وبدال في سيك اوروب                                   |
| 144   | ۷۷ مران لعمت                            | ا ۱۵ ۱ وبرل میت                                             |
| 144   | ۲۵۸ کفران لعت کی تعریف                  | ۳۵۳ توبه مر هخص پر بهمداد قات داجب ۲۳۳۳<br>۱۹۳۳ مندی مقالله |
| 0692  | 29 مربهد ى اشياء سے انسان كوفا كدہ نمير |                                                             |
| YAY   | ۸۰ العت کی حقیقت                        | 10 1 Can Call Call                                          |
| TAD . | ١٨٨_ نعت كاقسام اوران كم واتب           | ۲۵۷_ توبه کی قبولیت ۲۵۷                                     |
| 014   | ۲۸۲_ہوایت کے تین درج                    | ۱۹۴۷ معصیت عمروی کاسب ہے                                    |
| 144   | ۳۸۳ شرالی میں خلائق کی تقفیر            | ٩٥٧ - كنابان صغيره وكبيره ٩٥٠                               |
| 444   |                                         | ۲۵۱ کناموں کے تین دفتر ۲۵۱                                  |
| 19.   | ۳۸۴ ۔ تقیر شکر کے اسباب                 | ۱۱ ۲۰ معیره گناه بمس طرح بمیره گناه بن                      |
|       | مفلسی کے غم کاعلاج                      | ماتے ہیں                                                    |
| 5     | ٣٨٧ يختي اور بلامين شكر او اكر نالازم   | ۲۵۳ می توبه کے شر انطاور اس کی علامات ۲۵۳                   |
|       |                                         | ۲۵۲ د نیاوی صرب کا کفاره ۲۵۲                                |
| 100   | ٨٨٠ - اصلي سوم                          | ۱۵۷ تبدیداومت ۱۵۷                                           |
| 191   | ۸۸۳_ځوفواميد                            | ۲۵۸ توبه کی تدیم                                            |
| 191   | ۴۸۹_اميدورجاء كي فضيات                  |                                                             |
|       | Control Control                         | Action Colored                                              |

| ۱۹۸ عطاقبول کرنے کے آواب ۲۹۵ علاق کے حصول کاعلاج لینی طریقہ ۱۹۵ علاق کینی طریقہ ۱۹۵ علاق کے حصول کاعلاج لینی طریقہ ۱۹۹ علاق کے حصول کاعلاج لینی کے حصول کاعلاج لینی کے حصول کاعلاج کے حصول کے   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۹ مغفرت کے بارے میں احادیث ۱۹۸ معادت کی قشمیں ۱۳۹ معادت کی مسلت ۱۳۱ معادت کی قشمیں ۱۳۹ معادت ۱۳۹ معادت کرتا   |
| ۱۹۹ اولیاء اللہ کی تعریف ۱۹۰۰ کا ۱۵۵ حقیقت زُمدادر اس کی فضیلت ۱۳۱ کے ۱۳۹ کا ۱۳ ک  |
| ۱۹۷ ۔ خوف کی نضیلت اس کی حقیقت اور ۱۹۵ ۔ زُہد کے در جات ۱۳۹ کے اس کی حقیقت اور کا تناعت کرنا کی اقسام میں جن سے زاہد کا قناعت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ن کی اقسام عدی کی اقسام کی اقس |
| 000/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1 2 AV II CILL SANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۷ خوف ول ایک حالت کانام ہے ۲۰۷ ضروری ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۹۔ خوف کی ایک حالت کانام ہے ۲۰۷ ضروری ہے ۲۰۷<br>۳۹۔ خوف کے مختلف در جات ۲۰۷ کانت کی تحقیقت ۲۳۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۹۔ خوف کے انواع ۲۰۸ موسے اور خیالات ۲۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۹۹ سوء فاتم ١٥٠ نيت كياعث اعمال بدلت ريت بين ٥٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۰۔ خوفرالی کس طرح حاصل کیاجائے ۱۲ کا ۱۲۵۔ نیت اختیارے باہر ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٥- حكايات انبياء (عيهم السلام) اور ملائكه ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۵۰ صحابه کرام اور بزرگانِ سلف کی حکایات ۲۱۷ ۵۲۲ اصل پنجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۰ مسور این مخرمه کاواقعه ۱۲۷ مسور این مخرمه کاواقعه ۱۲۷ فضیلت اخلاص اوراس کی حقیقت دور جات ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰ - حفرت عمر بن عبدالعزيز کي ايک کنيز ۵۲۴ اخلاص کي حقیقت ، ۵۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یک جواب ۱۲۷ مدت کی حقیقت ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۰ اصل چارم ۵۰ اصل ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۵۰ فقروز بد ۱۹ کام عاسده مراتبه ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵۰ فقروز مرکی حقیقت ۱۹۷ ۱۹۵ سید نیا تجارت گاه ہے ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۰۔دردیش کی نضیلت ۲۲۰ کا ۱۹۲۵۔ ثواب اور نیکیوں سے محروی ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵- حفرت ایراجیم اد جمم نے دولت ۵۳۰ دوسر امقام مراقبہ ۲۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ل نميس كى ١٣٥ ـ نهاداور اصحاب اليين كامر اقبه ٢٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵- قانع درویش کی فضیلت ۲۳۳ که ۵۳۷ دوسری نظر کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المادردیثی کے آواب ۲۲۷ مصد حلب نفس کامراقبہ ۷۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۵۵۷_ توحيد كاپيلااور دوسر ادرجه            | ۵۳ مقار چار ۵۳                                      | مما |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|
| ۵۵۸_توحيد كاتيسر ااور چوتفادرجه            | ۵ ـ مقام پنجم ، مجابده ۵ ـ ۵ ـ ۵                    |     |
| ۵۵۹_انسان کافعل ارادی                      | ۵۲- حضرت اولیس قرنی کامعمول ۲۷۷                     |     |
| ٥١٥ ـ ثواب وعذاب كول ع ؟اس كاجواب ١٠٥٥     | ۵۳_نفس پر عمّاب کرنا 'اوراس پر توقع کے ۸۷۸          | 4   |
| ۲۱ ۵ ـ ده دوسر اايمان بحس پر توکل کی بنا   |                                                     |     |
| عيدار:                                     | ۵۳ اصلِ بفتم                                        | ۸   |
| ۵۲۲ الله تعالیٰ اپنے کا موں کی حکمت پوشیدہ | ۵۳ کار ۵۳                                           | 9   |
| رکتا ج                                     | ۵۲_ تفکر کی فضیلت ما ۵۸                             | ٠   |
| ۵۹۳_توکل کی حقیقت ۸۰۹                      | ۵۱_حقرت داؤد طائي الم الكلام ١٥٠ حقرت داؤد طائي الم |     |
| ۱۹۰ وکل کے تین درج ہیں                     | ۵۲_ حقیقت نظر ۸۲                                    |     |
| ۵۲۵ توکل کامقام ۱۱۸                        | ا ۱۵ - تفکر کیول ضروری قرار پایا                    |     |
| ۵۱۲ ـ توکل کے اعمال ما                     | ۵۳_اطوارِ تظر ۵۳                                    |     |
| ۵۱۵ کسب کی شرطیس                           | ۵۲ حق تعالیٰ کے لیے تھر                             |     |
| ۵۲۸ صاحب عمال كاتوكل ما۸۷                  | ۵۴ عبائب مخلو قات میں تفکر ۵۲۷                      |     |
| ۵۲۹_ بعض احوال میں دوانہ کھانااولی ہے ۸۲۷  | ه ۵۴ _ دوسری نشانی ۱۹۵ _ دوسر                       |     |
| ٥ ٥ ٥ حضور اكرم علي كالف                   | ا ۱۵ - تيسر ي اور چو تھي نڪائي                      |     |
| نہیں ہے                                    | ۵۳ _سمندر کے عجائب                                  |     |
|                                            | ۵۵ چیشنی نشانی                                      | 1   |
| ا ۱ ۵ ـ اصل تنم                            | ۵۵ ـ ساتویس نشانی ۲۹۷ .                             | 1   |
| ۵۷۲_محبت الني اور شوق در ضا ۸۳۱            |                                                     |     |
| ۵۷۳ محبت الني کی فضیلت ۸۳۱                 | ۵۵۔اصلِ بشتمِ                                       |     |
| ۵۲۴_دوسی کے اسباب ۸۳۴                      | ۵۵۱_ توحیدو توکل ۸۹۹                                |     |
| ۵۷۵_ حقیقت حسن وخولی ۸۳۲                   | ۵۵۱_ تو کل کامر شداوراس کی شناخت می ۱۹۹             |     |
| ۷ ۷ ۵ حق تعالی کے سوااور کوئی محبت کے      | ۵۵۵ توکل کی نضیلت ۵۹۹                               | - 1 |
| لائق شیں ہے                                | ۵۵ ۔ توحید کی حقیقت ،جس پر تو کل مو قوف ہے ۸۰۱      | 1   |

| ۸۷۱ | ٠٠٠ - ٢٠٠                       |       | ۵۷۵ دیدارالی میں جولذت ہے 'وہ کس |
|-----|---------------------------------|-------|----------------------------------|
| 121 | ١٠١- وص كردب                    |       | چڑیں نہیں ہے                     |
| 14  | ۲۰۲ ـ سکرات مرگ ادر جان کنی     |       | ۵۷۹ دل کاراحت معرفت میں ہے       |
| 120 | ۲۰۳- جال کنی کی ہیبت            | _     | ۵۸۰ علم ومعرفت کی لذت 'عام لذتوں |
| 12Y | ۲۰۴- قبر کام دے سے کلام کرنا    | ۸۳۳   | زیادہ ہے                         |
| 144 | ۲۰۵_منکر 'کیر کے سوالات         | _     | ۵۸۲_ نظر کی لذت 'معرفت کی لذت _  |
| ,   | ۲۰۲_م دول کے احوال 'جو خواب میں | Ara   | زیادہ ہے                         |
|     | منكشف ہوئے                      | ٨٣٧   | ۵۸۴_عارفكاحال                    |
|     | ختم شد                          | ۸۵٠   | ۵۸۵_خوری کی فلست                 |
|     |                                 | A 2 1 | ۵۸۲_معرفت الی کی پوشید گی کاسب   |
|     |                                 | 100   | ۵۸۷_ تدبير محبت اللي             |
|     |                                 | ۸۵۵   | ۵۸۸_عالم آخرت كاحسول             |
|     |                                 | ۸۵۵   | ۵۸۹_علامات محبت الني             |
|     |                                 | ۸۵۸   | ۹۰ ۵ ـ شوق خدا طلبی              |
|     |                                 | ۸۵۸   | ا94_انس کیاہے                    |
|     |                                 | •FA   | ۵۹۲_رضاکی نضیلت                  |
|     |                                 | AYF   | ۵۹۳_رضا کی حقیقت                 |
|     |                                 |       |                                  |
|     |                                 |       | ۹۳ ۵_اصل و چم                    |
|     |                                 | AYA   | ۵۹۵_یادِمرگ                      |
|     |                                 | AYZ   | ۵۹۱ موت کویاد کرنے کاطریقه       |
|     | - (6)                           |       | ۵۹۷ موت کاذ کردل پر کس طرح       |
|     |                                 | 444   | مؤرّ او تاب                      |
|     |                                 | AYG   | ۵۹۸_آرزوئے کو تاہ کی فضیلت       |
|     |                                 | A 2 + | ۵۹۹-رص کاراب                     |



# بسمُ اللهِ إلرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ، نَحُمَدُهُ وَ نُصَلِّعِ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

### مصنف کتاب ججتہ الاسلام حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے مخضر حالات

نام : اسم گرامی محم 'الوحامد کنیت ' غزالی عرف اور زین العلدین و ججته الاسلام لقب ہے ابو علی فضل بن محمد بن علی الش الزاہد الغاریدی المتوفی بحر سے سے مرید ہیں۔

ولاوت: آپ معمومین خراسان کے ضلع طوس کے شرطاہران میں پیداہوئے۔

غرالی عرف کی وجہ: آپ کے والد ماجد قدس سرہ دھاگے کی تجارت کرتے تھے۔ اس مناسبت ہے آپ کا خاندان غرالی کملا تا تھا۔ عربی میں نبعت کا یمی طریقة میں دی ہے۔ جیسے عطار کو عطار ک اور قصار کو قصار کی کھے ہیں۔

تخصیل علم : وفات کے وقت آپ کے والد ماجد نے آپ کو اور آپ کے چھوٹے بھائی احمد غزائی کو تعلیم کی غرض سے اپنے ایک و حت کے پر دکیا۔ چنانچہ آپ نے فقہ کی اہتدائی گائل اپنے شہر کے ایک عالم احمد بن محمد راؤ کانی سے ہی پڑھیں اس کے بعد آپ جر جان چلے گئے اور وہاں امام او لھر اساعیلی کی خدمت میں رہ کر مخصیل علم شروع کی۔ یہاں آپ کی استعداد علمی اس حد تک پڑھ گئی کہ معمولی علاء آپ کی تعلی و تشنی نہیں کر سکتے ۔ ہے۔ اس لیے امام صاحب جر جان سے علم و فن کے عظیم مرکز نمیشا پور تشریف لے گئے۔ یہاں پڑھ کر آپ نے اسلامی مدارس کے سرتاج مدرسہ نظامیہ نمیشا پور میں داخلہ لیا۔ اور ضاء الدین عبد الملک معروف بہ امام الحربین تے حلقہ ورس میں شامل ہوئے۔ جو اس وقت اس مدرسہ کے مدرس اعظم ہے۔ امام صاحب نے امام الحربین تکی حلقہ ورس میں شامل ہوئے۔ جو اس وقت اس مدرسہ کے مدرس اعظم سے۔ امام صاحب نے امام الحربین کے ذیر عاطفت نمایت جدو جمدسے علم کی مخصیل شروع کی اور تھوڑی ہی مدرس میں فارغ انتحصیل ہو کر تمام افر ان اور ہم عصر لوگوں سے سبقت لے گئے اور بالآخر آپ کو وہ وہ تب حاصل ہوا جو امام

الحربین کو بھی نصیب نہ ہوا تھااور اپنے عظیم علمی مقام کی بناء پر امام الحربین کے زمانے ہی میں نظامیہ نیٹا پور کے نائب مدرس مقرر ہوئے۔ امام الحربین رحمتہ اللہ نے ۸ے سے میں وفات پائی۔ پھر ذیقتعدہ ۹۹سے میں امام صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے نیٹا پور کے مدرسہ نظامیہ میں مدرس اعظم کی حیثیت سے مندورس کوزینت عطاکی۔

اس زمانے میں نظامیہ نیشا پور کے علاوہ دوسر العظیم علمی مرکز نظامیہ بغداد تھا۔ نظامیہ بغداد تمام دنیا میں مسلمانوں کے علوم وفنون کامرکز تشلیم کیا جاتا تھا۔دور دراز ممالک ہے لوگ یخیل علم کی خاطر وہاں جاتے ہے۔اس بناء برار کان سلطنت ہمیشہ اس کو شش میں رہتے تھے کہ اس کی علمی حیثیت میں فرق نہ آئے۔جو حضر ات نظامیہ بغداد میں تعلیم و قدر ایس کے لیے مقرر تھے۔ان کا معیار تعلیم وہ نہیں تھا جو اس مدرے کے لیے ہونا چاہیے تھا۔ خلیفہ بغداد کو خود میں اس کا بہت خیال تھا۔اس کی کو پوراکر نے کے لیے امام صاحب کو بغداد میں در س و تدریس کے لیے طلب کیا گیا۔لیکن امام صاحب نے متعدد وجو ہات پیش کر کے معذرت کی اور آنے ہا انکار کر دیا۔

باطنی علم کی تخصیل: امام صاحب کی ایک تصنیف کے مطابق آپ کی طبیعت بمیشہ تحقیقات کی طرف ماکل رہتی تھی۔ عظیم تبحر علمی اور عرصہ در از سے مشغلہ درس و تدریس کے باوجود دل سکون واطمینان سے خالی تھا۔ سکونِ قلب کی تلاش میں مختلف نہ جبی فرقوں کے عقائد کا مطالعہ کیا۔ علم کلام اور فلسفہ کی کتابوں کو کھنگالالیکن مشکل حل نہ ہوئی۔ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب برجہ لیے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باتی ہے اب تک درد و کرب

آخر تصوف وسلوك كي طرف تؤجد كي-

اے پناہ من حریم کوئے تو من بامیدے رمیدم سوئے تو آہ زال دردے کہ در جان و تن است گوشہ خیثم تو داروے من است بیشہ ام را تیز تر گردال کہ من محنتے دارم فزول از کو پیکن

سیدالطا کفہ حضرت جینید بغدادی ، حضرت کی شیخ شبلی ، سلطان العاد فین حضرت بایزید بسطامی قدس سر ہم کے ادر شادات دیکھئے۔ او طالب ، کلی ، عارث محاسی وغیر ہم کی تصنیفات پڑھیں۔ تو معلوم ہوا کہ سلوک و تصوف در اصل عملی چیز ہے۔ محض علم ہے کچھ ، تیجہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور عمل کے لیے زہدوریاضت ، مجاہدہ اور تزکیہ نفس در کار ہے۔ آپ کو یہ خیال رجب ۸۸ میرے میں پیدا ہوا۔ لیکن چھ اہ لیت و لعل میں گزر گئے نفس کسی طرح گوارا نہیں کر تا تھا کہ الیم بڑی عظمت و جاہ ہے دست بر دار ہو جائے۔ تاہم طلب صادق میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ طبیعت دنیا کے مشاغل سے اچات ہوگئی۔ زبان رک گئی۔ در س و تدریس کا سلسلہ بمد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ صحت بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر آپ سفر کے ہوگئی۔ زبان رک گئی۔ در س و تدریس کا سلسلہ بمد ہو گیا۔ رفتہ رفتہ صحت بھی متاثر ہونا شروع ہو گئی۔ بالآخر آپ سفر کے

لیے نکل کھڑے ہوئے۔ عجیب ذوق دوار فتگی کا عالم تھا۔ پر تکلف اور قیمتی لباس کی جائے بدن پر صرف کمبل تھا۔ اور لذیذ غذاؤں کی جگہ اب ساگ پات پر گزاران تھی۔ای ذوق دوار فتگی کے عالم میں آپ نے شام کارخ کیا۔ دمشق پنچے اور پورے انہاک سے ریاضت و مجاہدہ میں مشغول ہوگئے۔ آخر کارتائید ایزدی نے نصرت در ہنمائی فرمائی اور آپ دفت کے کامل کھمل بزرگ جناب ابو علی فضل بن مجمد فاریدی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے گئے۔

امام صاحب کے پیرومر شمل: اوعلی فضل بن محمر بن علی الشیخ الزاہد الفار مدی - فار مد علاقہ طوس میں ایک بستی
کا نام ہے - ای کی طرف نسبت سے آپ فار مدی کملاتے ہیں - آپ کے میرھ میں پیدا ہوئے - آپ شافعی مذہب کے
زیر دست عالم مذاہب سلف سے واقف اور بعد میں آنے والوں کے طریقہ سے باخبر تھے - نصوف آپ کا فن تھا - اس میں
نشود نمایا کی اور عمر بھر اس سے مانوس ومالوف رہے -

تُشَخُ الله على فارمدى قدس سره 'نے غزالی كبير 'الا عثان صابونی متونی وسي هو غير بها سے فقد كی تعليم حاصل كى۔ الله منصور المتميمي 'الا حامد الغزالی الكبير 'الا عبدالر حمٰن المجھنى اور الا عثان الصابونی وغير ہم سے حدیث سن ان سے عبدالفافر فارى - عبدالله بن الخركوشی - عبدالله بن محمد الكونی وغير ہم نے حدیث سن - آپ بے حد مر تاض تھے۔ سالهاسال ذكر وفكر ميں گزار دیئے - مجاہدہ كرتے كرتے لوامع المانوار آپ ير منكشف ہو گئے۔

آپ امام ابوالقاسم عبدالکریم می ہوازن القشیری متوفی ۲۵ سے ابوالحن علی می احمد الخرقانی المتوفی ۲۵ سے اور شخ ابوالقاسم علی گرگانی قدس سر ہم سے فیض اور تربیت یافتہ ہیں۔ نیز آپ کو شخ ابوسعید ابوالخیر مہینی کی زیارت اور نظر عنایت بھی نصیب ہوئی ہے۔

نور فراست : حضرت مولانا عبد الرحن جامی رحمته الله عليه هات الانس کے صفحہ ۲۵۳ پر شیخ او علی فار مدی کی شیخ

الوسعيد الوالخير عليه الرحمة ب ملاقات كاليك واقعه نقل كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

" میں ابتدائے جوانی میں نیشا پور میں تخصیل علم میں مشغول تھا۔ بھے پتہ چلاکہ شخ ابو سعید ابوالخیر قدس
سرہ نیشا پور تشریف لائے ہوئے ہیں اور (وعظ وارشاد اور ساع کی) مجلس منعقد کرتے ہیں۔ میں نے
زیارت کی نیت سے آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ حاضر خد مت ہوا تو آپ کے چرہ پر
جمال پر نگاہ پڑتے ہی میں آپ کا عاشق ہو گیا اور میرے دل میں اس گروہ اولیاء اللہ کی محبت اور زیادہ
بوٹھ گئے۔ ایک دن میں مدرسہ میں اپنے کمرے کے اندر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک میرے دل میں شخ
ابوسعید کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ وہ وقت شخ کے گھر سے باہر آنے کا نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ صبر
کروں انیکن صبر نہ کر سکا اور اپنے کمرے سے نکل کر آپ کی طرف چل پڑا۔ کیاد کھتا ہوں کہ حضر سے

چار سو مریدین و متعلقین کے ساتھ تشریف لے جارے ہیں۔ ہیں بھی ان کے ساتھ چال پڑا۔
حضر ت شخے بے خودی کی حالت میں ایک جگہ پنچ۔ مریدین بھی آپ کے ساتھ۔ ہیں بھی ایک کونے
میں اس طرح بیٹھ گیا کہ شخ کی نگاہ بھے پر نہیں پڑ سی تقی۔ جبل ساع گرم ہوئی۔ شخ پر سر ورد کیف اور
وجد د مستی کی کیفیت طاری ہو گئی اور شخ نے اپنی قیص پھاڑ دی۔ بلس کے اختام پر شخ نے اپنا پھٹا ہوا
کرچا تارا۔ اس کے مزید کلوے کئے گئے اور شخ نے اپنے دست اقدس سے اس کی آسین کے کلاول
سے جداکر کے رکھی اور آوازدی ''اے او علی طوی تو کہاں ہے'' میں نے کوئی جواب نہ دیا اور خیال کیا
کہ شخ نے نہ جھے دیکھا ہے اور نہ مجھے جانے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں سے کوئی اور او علی طوی
کہ شخ نے نہ جھے دیکھا ہے اور نہ مجھے جانے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں سے کوئی اور او علی طوی
بار حضر سے شخ نے آوازدی تو حاضرین نے کہا کہ شخ قدس سر وَنے تریذاور آسین جھے عطاکی اور فربایا۔
یہ تجھے دیتا ہوں۔ میں نے آپ کے اس تیم کی کویوے اور بواحر ام سے اپنیاس رکھا۔ ھات الانس
کے اصل الفاظ یہ ہیں۔

شیخ آل تریز و آستین من داد و گفت این تر اباشد - تریذ آن شیخ نے دور تیز و آستین مجھے عطاکی اور فرملایہ مختے دیتا ہول -جامہ رادی مروخد مت کر دم و جائے عزیز نمادم - است میں نے لے کریؤے اوب داحترام سے اپنیاس رکھا-

مین الفضل این احمدین محمر المعروف به الی الخیر مہینی خابر ان کے ضلع میں سرخس کے قریب بستی میہنہ میں محرم ہے ہے۔ میں محرم بے ہے ہے ہیں پیدا ہوئے اور شعبان میں ہے میں بہیں رحلت فرمائی-

ابو المحسن خر قانی : یہ بھی وہ عظیم الر تبت بورگ ہیں جن ہے امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ کے پیرومر شداہ علی فار مدی علیہ الرحمتہ اللہ علیہ نے بیرومر شداہ علی فار مدی علیہ الرحمتہ اللہ علیہ نے فیض حاصل کیا۔ آپ کا پورانام ابوالحن علی بن جعفر خر قانی ہے۔ آپ یکانہ روزگار اور غوث وقت تھے۔ حضر ت بایزید بسطامی رحمتہ اللہ علیہ ان سے کافی مدت بہلے وصال کر گئے تھے۔

قطب العارفين حعرت واتالي مش غرنوي ثم لا موري رحمته الله عليه ان كي شان من فرمات مين :

شرف الل زمانه واندر زماية خود يگانه ابوالحن على بن احمد الخرقاني رضى الله عنه از اجله مشاكع بود و قدماء ايثال و اندر وقت خود ممروح جمه اولياء بود هيخ ابوسعيد قصد زيارت و حرد مردد جمه اولياء بود هيخ ابوسعيد قصد زيارت و حرد مساله گفت چول من بولايت خو قان اندر آمم فصاحتم پر شد - وعبارتم نه مانداز حشمت آل پير - و پنداهم كه از ولايت خود معزول شدم -

المل زمانہ کے شرف و عزت اور اپنے وقت میں یگانہ
اور الحن علی بن احمد الخر قانی رضی اللہ عنہ جلیل القدر اور
قدیم مشائ ہے ہے اور اپنے وقت کے تمام اولیاء کے
مہرور - چیخ ابو سعید نے ان کی زیارت کا ارادہ
کیا..... اور میں (واتا سیخ عش) نے استاذ
ابوالقاسم قشیر کی رحمتہ اللہ سے سنا کہ فرماتے ہے کہ
جب میں علاقہ خرقان میں گیا تو میری فصاحت و
بلاغت کافور ہوگی اور اس صاحب رعب پیرکی ہیت
بلاغت کافور ہوگی اور اس صاحب رعب پیرکی ہیت
نگا کہ میں ولایت سے معزول کر دیا گیا ہوں۔

#### امام ابوالقاسم كر كانى: حضرت داتات خش على جورى ثم لا مورى دحته الشعليه لكهت بين:

قطب زماند واندر زمائة خود يكاند ابوالقاسم بن على بن عبدالله الكرگاني منى الله عنه وار ضاه و حياوا المسلمين بيقاة اندروقت خود به نظير بود واندر زماند ببديل وى را الهداء سخت نيوو قوى بوده است و اسفارے سخت بحرط و واندران وقت روى دل بهد الل در گاه بدويد دواتعماد جمله طالبان بدو واندر كشف واقعه مريدان آيت بوده است ظاهر د بغون علم عالم و از مريدان وى جر كے عالمے راز نيتى اند و واز پس او مر اورا ظفى اس نيوماند – انشاء الله تعالى كه مقتدائ قوم باشد – و ان اسان الوقت بود –

ابو على الفضل بن محمد الفارمدى ابقاه الله-

قطب زمانہ اور اپنے وقت کے بگانہ ایوالقاسم بن علی بن عبداللہ الگرگانی اللہ الن سے رامنی ہو اور وہ اللہ سے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور مسلمانوں کو ان کی زندگی اور بقاء ہے متمتع فرمائے۔ اپنے وقت ہیں بے نظیر اور اپنے ذمانہ ہیں بے بدل شخصیت تھے ان کی ابتداء نمایت ان چھی اور مضبوط ہے۔ آپ نے شرائط و آواب صوفیہ کے مطابق بوے تحصٰ سفر کیے۔ آپ کے وقت ہیں تمام اہل اللہ کے دل آپ کی طرف اور آپ کے وقت ہیں تمام اہل اللہ کے دل آپ کی طرف اور میں کے اللہ موجود رہے گا۔ جو قوم کا پیشوا ہوگا اور وہ جانش ساء اللہ موجود رہے گا۔ جو قوم کا پیشوا ہوگا اور وہ وقت (آپ کے بعد آپ کا ایجما کی ذات کی دل آپ کے دلیار) ابو علی الفضل بن محمد الفار مدی کی ذات کی دل آپ کے دلیار) ابو علی الفضل بن محمد الفار مدی کی ذات کی دلئا ہے۔ اللہ اسے تادیم باتی رہے۔

ا - جناب عبد الرحن طارق ف اے نے اپنے ترجمہ محتف الجب میں جو مدنی کتب خان ان مور نے شائع کیا ہے - خلیفہ کے معنی لڑکا کے ہیں - چنانچہ طارق صاحب کلمتے ہیں۔"آپ کی وفات کے بعد انشاء اللہ تعالی آپ کا لڑکا بہت قابل کر است باز اور صاحب باطن ہوگا - اور اپنے وقت میں پیشوائے قوم ہوگا - یعنی ابد علی الفضل میں محمد فار مدی - گر سمجے یہ ہے کہ ابد علی فار مدی آپ کے داماد ہیں لڑ کے دمیں - جیسا کہ بعض تذکرہ فکاروں نے اس کی تصریح کی ہے - "متر جم خفر لہ -

حضرت مولانا جامي هجات الانس ميس فرماتي بين:

''یس لین ابوعلی فارمدی ایک مدت تک استاذ امام (تھیری) کی خدمت میں ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہا۔ ایک دن مجھ پر الی حالت طاری ہوئی کہ میں اس میں کم ہوگیا۔ میں نے یہ واقعہ استاد امام (تھیری) ہے میان کیا۔ انہوں نے سن کر فرمایا میرک روحانی پر وازیبیں تک ہے۔ میں اس ہے آگے میں جانتا تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے کسی اور شخ کامل کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ جو اس سے آگے میری رہنمائی کرے۔ میں نے شخ ابوالقاسم کرگانی کانام سنا ہوا تھا۔ اکتباب قیض کے لیے میں طوس چلا گیااور سلوک وطریقت کے باتی مقامات آپ کے پاس رہ کر طے کئے۔
میں طوس چلا گیااور سلوک وطریقت کے باتی مقامات آپ کے پاس رہ کر طے کئے۔
میں طوس چلا گیااور سلوک وطریقت کے باتی مقامات آپ کے پاس رہ کر طے کئے۔
(ملحض)

امام ابو القاسم قشیر ی : الامام الاستاذ زین الاسلام عبدالکریم بن ہوازن الاستوائی النیعابوری الثافتی الحدث الصوفی - آپ مادر بیج الاول شریف میں الاے سے میں مقام استواء پیراہوئے - اور ۱۱ ربیج الآخر روزا توار طلوع آفتاب سے جل ۱۹۲۹ ہیں دوسال فرمایا - اس وقت آپ کی عمر بانوے سال بھی - اپنے پیرومر شد یخ ابو علی د قاق التوفی ۱۰۷ ہے کے بلوجوں فن کے گئے - ناقلین کا میان ہے کہ سخت علالت کے باوجود تمام نمازیں کھڑے ہو کر پڑھتے رہے - تعمیری نبیعت بحثیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صحصعہ کی طرف ہے -

امام قشیر کی کی کر امت: سلطان طغرل بک کے عمد حکومت میں سلطان وزیر ابو نصر منصورین محمد الکندری المتوفی و معتزلی دافضی اور نمایت بد عقیدہ شخص تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ صحابہ کر ام بالعوم اور سیدنا حضر ت ابو بحر و عمر رضی اللہ تعالی عنما کو گالیاں وینا اس کا شعار تھا۔ اس محفق نے علاء و مشارخ اہل سنت پر مختلف بے بدیاد الزامات لگا کر ذلیل و خوار کر ناشر و ح کیا۔ امام قشیر کی رحمتہ اللہ علیہ کے اپنے قول کے مطابق اس فتنے کی ابتداء ہو سی ہوئی اور دس سال متواتر جاری رہا۔ یہ فتہ اس فدر شدید تھا کہ صرف چار سو حفی اور شافعی قاضی تگ آکر اپناو طن چھوڑ نے پر مجبور ہو گئے۔ امام قشیر کی ججسے فارغ ہو کر واپس تشریف لائے توسب لوگوں نے اصر ارکیا کہ استاد ابو القاسم قشیر کی مجبر پر دونق افروز ہو کر بچھ فرما نیں۔ لوگوں کے اصر ارپر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پچھ دیر استاد ابو القاسم قشیر کی مجبر پر رونق افروز ہو کر بچھ فرما نیں۔ لوگوں کے اصر ارپر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور پچھ دیر آسان کی طرف نگاہ کر کے دیکھتے دے پھر دیر تک سر جھکائے دے اس کے بعد اپنی داڑھی پکڑ کر فرمانے لگے :

خراسان کے رہنے والو! اپنے الی ملکوں کو چلے جاؤ۔ تمہارے دسٹمن کندری کے مکڑے مکڑے کر دیئے گئے میں اس کے مکڑے ہونے کاواقعہ اپنی آنکھول ہے دیکھ رہاہوں۔ پھریہ اشعار پڑھے۔

عمید الملک ساعدک اللیالی علی ماشئت من درک المعالی فلم یک منک شئی غیرام بلعن المسلمین علی التوالی حضرت داتا من حش على جوري رضى الله عند في الم تشير ى كاتذكره ان الفاظ من كياب :

استاد امام زین الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن تغیر ی رضی الله نے اپنے زمانہ میں نمایت عمدہ شخصیت تنے - آپ کی شان بڑی بلند اور آپ عظیم المرتبت استاد امام و زین الاسلام ابوالقاسم عبدالکریم بن جوازن القشیری رضی الله عنه اندر زمانه خود بد لیح بود و قدرش رفیح بود د منزلنش بذرگ بود

غرض حفرت الوعلی فار مدی رحمته الله علیه ان جلیل القدر ائمه اور مشاکع کے تربیت یافتہ ہے۔ ظاہری باطنی علوم میں ان مشاکع کی رفعت شان سے خوبی میہ اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ ان سے اکتساب فیض کرنے والے یورگ ہو علی فار مدی کس پاید کی شخصیت منے اور باطنی علوم کے کس ارفع مقام پر فائز ہے۔

بیعت : حضرت امام غزالی علیہ الرحمتہ کو ای بلند پایہ شخصیت سے طریق میں بیعت کاشر ف حاصل ہو ااور انہی کی نظر کیمیا اثر سے نصوف وسلوک کے ارفع ترین مقامات و منازل طے کئے اور اطمینان قلب کی وہ دولت جو حکمت فلسفہ اور کلام کی کتابول کے انبار میں تلاش بیار کے باوجو دنہ مل سکی - مرشد کی چندروزہ صحبت میں حاصل ہو گئی اور آپ کے باطن سے غیر حق کے تمام نقوش مٹاکر آپ کی لوح قلب کو صاف و مجلی کر دیا۔

لوح دل از نقش غیر الله شُست از کلنبِ خاکش دو صد بنگامه رُست

بارگاہ رسالت میں قبولیت: مرشد حقانی کی تلقین و تربیت ہے جب امام غزالی علیہ الرحمتہ - درستی کردار' خداتر می اور خداشنامی دیانت' وامانت' زہدو تقویٰ 'تسلیم ورضا جیسی بعد گان خدا کی صفات سے آراستہ اور گرانمایہ فضائل

اخلاق سے بہر ہور ہو گئے۔ تواس کے صلے میں آپ کوبار گاہ رسالت مآب علی ہے میں خصوصی قرب و قبولیت کامقام حاصل ہوا۔ چنانچہ مولانا جامی رحمتہ اللہ علیہ آپ کے تذکرے میں فرماتے ہیں :

ا کے خدا رسیدہ بزرگ بیت اللہ شریف کے ایک گوشے میں مراتبے کی حالت میں تشریف فرما تھے

ا اے عمد الملک بلند مراتب حاصل کرنے میں زمانہ نے تیمری مدد کی گرتیمری طرف ہے یک ظاہر ہواکہ توبر ایر مسلمانوں کو لعنت کرنے کا عظم دیتا ہے۔ انجام کار تھ پروہ مصیبت نازل ہوگئی جس کا تو مستحق تھا تواب اپنے انجام پر کامز اچھے۔ آ تکھ بعد تھیں دل یاد النی میں مشغول تھا-جب اس کیف وسر در سے عالم سلوک میں آئے اور آ تکھیں کولیں تو کیاد کھتے ہیں کہ قریب ہے ایک مخص گزرااور صحن حرم میں ایک طرف کو بغل ہے مصلی نكال كر چھمليا جيب سے ايك مختى نكالى اور اس كو تجده گاه بيايا- دير تك نمازير هى فارغ بونے كے بعد شختی کوہاتھ میں لیااور بڑے احرّ ام سے شختی کی دونوں جانب کو اپنیدن سے ملااور تضرع وزاری میں محو ہو گیا-اس کے بعد آسان کی طرف سر اٹھایااور اس مختی کو چومااوربد ستور جیب میں رکھ لی-خدارسیدہ بدرگ غورے نماز کے حرکات و سکنات دیکھتے رہے اور ایک خاص کیفیت ان ہر طاری ہوگئی-اس عالم میں بزرگ موصوف کے قلب پر کھے اس طرح کے خطرات کاعکس پڑا مکاش رسول علیقہ آج ہم میں رونق افروز ہوتے توان اللبدعات کواس فتم کے افعال شنیعہ ہے منع فرماتے۔ "بورگ موصوف اننی خیالات میں تھے کہ آپ ہر غنود کی طاری ہوگئی نیم خوالی اور نیم بیداری کی حالت میں مقدر كاستاره جيكا نعيب جاكا-خود كوايك وسيع ميدان من جال مخلوق كاب اندازه جوم تما يايير ساراميدان تجلیات المید سے بیت المعور کا نقشہ پیش کررہاتھا۔ آسان سے زمین تک رحمت وانوار نے ہر چیز کواپی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ نیم جنت کے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے آرہے تھے۔ یول معلوم ہو تا تھا کہ عطریا شی میں مصروف ہیں-وماغ بہشت ریں کی خوشبوے معطر ہواجاتا تھا-اس بجوم کے متعلق ایبا گان ہوتا تفاكه تمام دنیا كے اہل علم و كمال كا اجتماع ہے - ہر تعنص كے ہاتھ ميں رومال اور كتابي بيں -جو ق در جوق كتابك الحديد اليالي عانب كو على جارب مين-حدثكاه برايك عاليشان نوراني خيمه نصب - جس کے اندر مقدی و متبرک اصحاب بڑے اوب واحترام سے کھڑے ہیں۔

یہ بزرگ خواب پایمداری کی حالت میں اس طرف روانہ ہوئے۔ دربافت کرنے ہے معلوم ہوا کہ تخت نبوت پر حضور سیدالمر سلین خاتم النبین مجبوب رب العالمین علی جلوہ افروز ہیں۔ عام دربار لگا ہوا ہے۔ جمتدین اور علاء کرام کوباریائی کے شرف ہے مشرف کیا جارہا ہے۔ اہل علم حضر ات نورانی قبائیں جھکائے بڑے ادب و تعظیم ہے حاضری قبائیں نزیب شن کیے۔ سرول پر پر فور محماے باندھے۔ نگاہیں جھکائے بڑے ادب و تعظیم ہے حاضری کی تمنادل میں لیے قطار در قطار منتظر کھڑے ہیں۔ خیمہ اقدس کے دربان آگے بوھے نمایت خاموشی کی تمنادل میں لیے قطار در قطار منتظر کھڑے ہیں۔ خیمہ اقدس کے دربان آگے بوھے نمایت خاموشی کے ساتھ ایک ایک بزرگ کو (جن کی مقدس و نورانی صورت ہے علمی و قار نمایاں تھا۔ جن کے ماف و شفاف محمد کی بچ و جج ہے معلوم ہو تا ہے کہ علم و فضل 'فقہ و حدیث تفییر و حکمت غرض صاف و شفاف علوم سے کران کی دستار کے آئیل میں جذب ہوگئے ہیں) لے کر خیمہ میں داخل ہوئے۔ حاضر ہونے والے بزرگ ادب واحر ام سے السلام علیک یارسول اللہ عرض کرتے ہیں۔ حضور کی طرف سے جواب ارشاد ہو تا ہے۔ وعلیم السلام یا با حقیقہ انت الامام الاعظم۔ اس کے علاوہ حضور کی طرف سے جواب ارشاد ہو تا ہے۔ وعلیم السلام یا با حقیقہ انت الامام الاعظم۔ اس کے علاوہ

حضور پر نور نے موحبا کے لفظ کے ساتھ کچھ دعائیہ کلمات بھی فرمائے۔اس کے فوراُبعد دربان نے ایک دوسر ہے بزرگ و پیش کیا حضور نے دکھ کر فرمایا مر حبایا امام الک۔ پھر تیسر سے بزرگ پیش کئے حضور نے فرمایا مر حبایا امام شافعی۔ اس طرح چوشے بزرگ پیش ہوئے فرمایا مر حبایا امام صنبل غرض اس طرح ارباب علم و فضل باریاب ہوتے رہے۔اس دور الن بیس ایک شخص جس کے ہاتھ میں کچھ غیر مجلد اور ان کتاب تھے لے کر آگے بوھا۔وہ چاہتا تھا کہ خیمہ اطهر میں داخل ہو۔ کہ ایک بررگ مجمع سے اٹھ کر تشریف لائے اور فوراُاس شخص کوروک دیا اور بے ادبی پر ملامت وسر زنش کی اور اس کے ہاتھ سے اور ان لے کر پھینک دیے اور مجمع سے اس شخص کو باہر نکال دیا۔ یہ اس جسارت اور اس کے ہاتھ سے اور ان کے کہ ور دربار رسالت کے ادب واحترام کے خلاف کی گئی تھی۔

پر ہی بررگ جنہوں نے اس گتاخ دربار رسالت کو باہر تکالا تھا اس خدار سیدہ بزرگ کی طرف (جو اس مشاہدہ سے لطف اندوز ہو رہے تھے) بوھے اور فرمایا: "اے درویش یہ اوراق انہیں اعتقادات پر مشتمل تھے اور یہ مخفس انمی عقایہ کا بانی تھا جس کے مقلہ کو تم نے خانہ کعبہ میں دکھ کر افسوس کا اظہار کیا تھا۔ یہ خدار سیدہ بزرگ فرماتے ہیں۔ میں نے جب اپنے حال پر بیہ کرم و شفقت دیکھی تو میں بھی کمال تعظیم و تکریم سے اس بزرگ کے اشارے کے مطابق دربار رسالت میں حاضر ہوا موال تعظیم و تکریم سے اس بزرگ کے اشارے کے مطابق دربار رسالت میں حاضر ہوا موال اس کا جو میرے عقائد کی کتاب تھی بارگاہ اقد س میں پیش کی۔ارشاد ہوا یہ کون می کتاب ہے اس سے بھی پڑھ کر شاؤ۔ میں نے عرض کی حضور والا۔ اس کتاب کا نام قواعد العقائد ہے۔ جمہ من محمد غزالی کی تصنیف ہے۔اولا میں نے کتاب نہ کور سے توحید باری تعالی کے متعلق چند جملے شائے اس کے بعد چند فقر بے حضور اقد س کے فضائل و مناقب کے سائے۔ س کر حضور کی جا سے اس کے بعد چند فقر بے حضور اقد س کے فضائل و مناقب کے سائے۔ س کر حضور غزالی کو پیش کیا۔ امام غزالی نے مودبانہ سلام غزالی کی بیا۔ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام نے دربان نے فورا محمد غزالی کو پیش کیا۔ امام غزالی کی مودبانہ سلام عرض کیا۔ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام نے دربان نے فورا محمد وشفقت سے ابنادست مبارک کو بوسہ دیا۔ آٹھوں سے لگایا۔ اپ چرہ کو کور سے مغارک کو بوسہ دیا۔ آٹھوں سے لگایا۔ اپ چرہ کو حضور اقد س علیہ السلام کے دست مبارک کو بوسہ دیا۔ آٹھوں سے لگایا۔ اپ چرہ کو حضور اقد س علیہ السلام کے دست انور سے ما

اس کے بعد وہ خدار سیدہ برگ فرماتے ہیں کہ میں میدار ہو گیااور وہ تمام خصوصی انوار وہر کات اپنے اندر موجود پائے جو حضور انور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت ہے مشاہدہ میں آسکتے ہیں اور میں امام غزالی رحمتہ اللّٰہ علیہ کے مراتب جلیلہ کاگرویدہ ہو گیا- (هجات الانس سعبغیریسر) سادگی اور باد آخرت: حفرت امام غزالی رحمته الله علیه ایک دفعه کمه معظمه میں تشریف فرما ہے۔ آپ چونکه ظاہری شان و شوکت سے بیاز ہے۔ اس لیے آپ نمایت سادہ اور معمولی فتم کالباس پنے ہوئے ہے۔ عبدالر حمٰن طوسی رحمته الله علیه نے عرض کیا "آپ کے پاک اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آپ لام وقت اور پیشوائے قوم ہیں۔ بزاروں آدی آپ کے مرید ہیں۔ "آپ نے جواب دیا ہے شخص کالباس کیاد کھتے ہو جواس دنیا میں ایک مسافری طرح مقیم ہو۔ اور جواس کا نبات کی رنگینیوں کو فائی اور و قتی تصور کر تاہے۔ جب والی دوجمال حضور سر ورکا نبات علیہ اس دنیا میں مسافری طرح رہے اور جو مال وزر اکٹھانہ کیا۔ تو میری کیا حیثیت اور حقیقت ہے۔

تصائیف: تعنیفات کے لحاظ سے امام صاحب کی حالت نمایت ہی جرت انگیز ہے۔ آپ نے کل ۵۵٬۵۸ س کی عمریائی۔ قریباہیں سال کی عمر بین تعنیف و تالیف کا سلسلہ شروع کیا۔ دس گیارہ پر س صحر انور دی بین گزارے درس و تدریب کا شغل بمیشہ قائم رہا۔ مدت العرب کھی الیاوقت نہیں آیا کہ جب ڈیڑھ سوے آپ کے شاگر دول کی تعداد کم ہوئی ہو۔ فقر و نصوف کے مشعلے الگ۔ دور دور سے جو فقاوے آتے تھے ان کا جواب لکھنا اس کے علاوہ ہے۔ اس کے باوجود سینکٹرول کتابی تصنیف کیں۔ جن میں سے بعض کئی کئی جلدول پر مشمل ہیں اور گونا گون اور نمایت عمرہ عمرہ مضامین سے مگر ہیں۔ پھر ہر تصنیف اپنیاب میں بے نظیر ہے۔ یہ امام صاحب کی واضح کر امت ہے۔۔

ایں سعادت بن وربازہ نیست نظیر ہے۔ یہ امام صاحب کی واضح کر امت ہے۔۔

ایں سعادت بن وربازہ نیست تانہ خشد خدائے حشمہ و

تصانيف كى اجمالى فهرست: احياء العلوم 'املاء على مشكل الاحياء 'اربعين 'اساء الحنى 'الا قضاد في الاعتقاد ' الجام العوام 'اسرار معاملات الدين 'اسرار الانوار الالبلية بلآيات المتلوة 'اخلاق الابرار والنجاة من الاشرار 'اسرار احباع السنة ، اسرار الحروف والحمات 'ايهاالولد –

بدايد الهدايه 'بسط 'بيان القولين للثافعي' بياني فضائح الاباحية 'بدائع الصع 'حبيه الغاللين' تلميس ابليس' تهافة الفلاسه ' تعليقه في فروع المذهب ' تحصين المآخه ' تحصين الادلة ' تفرقه بين الاسلام والزند قة -

جوابر القرآن "حجة الحق "حقيقة الروح" خلاصه الرسائل الى علم المسائل اختصار المختصر المزنى الرساله القدسية "
امر ار مصون "شرح دائره على بن الى طالب "شفاء العليل في مسئله التعليل" عقيدة المصباح" عجاب صنع الله عنود المختصر "نماشيه
الفور في مسائل الدور" غور الدور" فآدى "الفحرة والعبرة" فواتح السور" الفرق بين الصالح وغير الصالح" القانون الكلى" قانون
الرسول القربة الى الله "القسطاس المستقيم" قوائد العقائد "القول البحيل في رو على من غير الا نجيل " يميائي سعادت " يميائي
سعادت مختصر "كشف العلوم الآخرة" كنز العدة "المباب المتحل في علم الجدل "المتصفى في اصول الفقد "مؤل" ماخذ في الخلافيات بين

الحفية والثافيعه 'المبادى والفايات 'المجالس الفراية 'المفتدل من الصلال' معيار النظر' معيار العلم في المنطق' محك النظر' معيار العلم في المنطق' محك النظر' مخلوة الانوار 'متنظمرى في الدوعلي الباطنيه 'ميزان العمل' مواجم الباطنية 'المنج الاعلي 'معراج السالحين 'المنحون في الاصول' مسلم السلاطين' مفصل الخلاف في اصول القياس' منهاج العابدين' المعارف العقلية ' نصحة الملوك' وجيز' وسيط' يا قوت التاويل في التضير \* مه جلدول بيس-

### كيميائ سعادت: المصاحب رحمته الشعلية اس كتاب متعلق فرمات بين:

چونکہ انسان اپنی پیدائش واصل کے لحاظ ہے تا قص و ناچیز شے ہے۔ اس لیے اسے نقصان سے درجہ
کمال تک پہنچانا مشقت و مجاہدہ کے بغیر نا ممکن ہے۔ جس طرح وہ کیمیا جو انسان کی اصل کو بہمیت کی
گافت سے ملا تکہ کی صفائی و نفاست تک بہنچاتی ہے۔ جس کی بدولت سعادت میسر آتی ہے۔ اس کا
حصول مشکل وہ شوار ہے۔ ہر مختص اسے نہیں جانتا۔ اس کتاب کی تصنیف سے اس کیمیا کے اجزاء کا
بیان کرنا مقصود ہے۔ جو در حقیقت کیمیائے سعادت ابدی ہے۔ اس لیے ہم نے اس کا نام کیمیائے
سعادت رکھا ہے۔ کیمیا گانام اس کے لیے نمایت موزوں و مناسب ہے۔ کیونکہ تائے اور سونے میں
زردی اور بھاری پن کے سوا پچھ فرق نہیں اور ظاہری کیمیاہے د نیا میں مالد ار ہونے کے سوا پچھ حاصل
نہیں۔ کہ د نیا چندروزہ ہے اور دولت د نیا خود معمولی شے ہے۔ لیکن چار پائیوں کی عادات اور ملا تکہ کی
صفات میں زمین و آسان کا فرق ہے اور اس کتاب میں بیان کردہ کیمیائے کا شرہ سعادت لبدی ہے۔ اس
کی مدت کی انتنا نہیں۔ اس کی نعتوں کے اقسام وانواع کے لیے فنا نہیں اور نہ کسی قتم کے میل کو ان
فیمی کی مدت کی انتنا نہیں۔ اس کی نعتوں کے اقسام وانواع کے لیے فنا نہیں اور نہ کسی قتم کے میل کو ان
فیمی کی مدت کی انتنا نہیں۔ اس کی نعتوں کے اقسام وانواع کے لیے فنا نہیں اور نہ کسی قتم کے میل کو ان
فیمیوں کی صفائی میں پچھ عمل د خل ہے۔ اللہ احقیقت میں بھی کتاب کیمیا ہے۔ اس کے سواکسی اور چیز
کو کیمیا کہنا محف مجاذی اور ع فی ہے۔

(کیمیا کہنا کھن مجاذی اور ع فی ہے۔

(کیمیا کہنا محف مجاذی اور ع فی ہے۔

(کیمیا کہنا معن محادت مطبوعہ نول کشور ص سور

صفحہ ۵ پر فرماتے ہیں:

کیمیائے سعادت کے ارکان واصول کی فہرست ہیں ہے۔ ہم اس کتاب میں فد کورہ چار عنوانات اور چالیس اصولوں کی صاف واضح طریقہ سے شرح کریں گے اور قلم کو مشکل عبارت اور دقتی وباریک مضامین سے روک کر رکھیں گے۔ تاکہ عام فہم ہو۔ جو شخص تحقیقات و تد قیقات کا خواہشند ہو وہ دوسر کی عربی کتب کا مطالعہ کرے۔ جیسے احیاء العلوم 'جواہر القر آن اور دوسر کی کتابیں۔ یہ کتاب عوام کے فہم و دائش کے مطابق تصنیف کی گئی ہے۔ اس بناء بر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ اسے فارس زبان میں لکھا جائے۔ تاکہ آسانی سے مطلب و معنی شمجھ میں آسکے۔

و صال : علم دین کابی سنون اور ولی کامل جس کے فیض کادریا ہر خاص وعام کے لیے جاری رہا-علماء 'عرفاء اور فقهاء اپنی علمی اور ند ہبی معلومات کی پیاس اس چشمہ ہے آکر چھاتے رہے اور جے دنیائے علم وعرفان میں شرت دوام حاصل ہوئی ' ۱۲ جمادی الثانی ۵۰۵ھ میں ممقام طاہر ان اس دارفانی ہے داریقا کور حلت کر گیا۔

علامہ اتن جو زی رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے بھائی احمد غزالی کی زبانی آپ کی وفات کا قصہ اس طرح بیان کیا ہے: '' پیر کے دن امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ منج سو برے بستر خواب ہے اضحے۔وضو کر کے نماز فجر اداکی پھر گفن منگوایا اور اسے آئکھوں سے لگا کر کہا آقا کا تھم سر آئکھوں پر۔ یہ کہہ کرپاؤں پھیلا دیئے۔لوگوں نے دیکھا توروح تھم عضری ہے پر داز کر چکی تھی۔''

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قد س مرہ کے بیان کے مطابق اہل اللہ کی موت عام لوگوں کی موت کی طرح میں مہرہ ہے۔ جو خمیں ہے - بلحہ الموت جسسر یوصل الحبیب الی الحبیب یعنی برگان خداکی موت دراصل ایک پکل ہے۔ جو دوست کودوست سے ملادیتا ہے - اس لیے حضرت امام غزالی علیہ الرحمتہ -روحانی ویرزخی زندگی نیزاپی تعلیمات اور انوارو یرکات کے ذریعے جمیشہ زندہ اور حیات ہیں۔

فرحم الله تعالى عليه رحمة واسعة و افاض علينا من بركاته وحشر نافى زمرة احياء واولياء انه على كل شئى قدير وصلى الله تعالى على خير خلقه و نور عرشه سيدنا و مولانا محمد و إله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحيمن عرشه سيدنا و مولانا محمد و إله واصحابه اجمعين برحمتك ياارحم الراحيمن

محمر سعیدا حمر نقشبندی غفر له' خطیب معجد حضرت دا تاکنج حش رحمته الله علیه – لا مور – پاکستان ۲۵ رجب المرجب ۱۹۳۳ه – – – – ۲۵ آگست ۱۹۷۳ء یوم شغب

☆......☆

### بسمُ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ أَلكَرِيْمِ ٥

## ويباچه

شکر و حدید اندازہ آسان کے تارول مینہ کے قطرول ورختول کے پتول میدان کی ریت و سان کے ذروں كے برابراى خدا كے ليے ہے - يكا كى جس كى صفت ہے - يزرگى ئير انى ئير ترى اچھائى جس كى خاصيت ہے اس كے جلال کے کمال سے کوئی انسان واقف نہیں۔اس کی معرفت کی حقیقت میں اس کے سوائسی کوراہ نہیں بلحہ اس کی حقیقت معرفت میں اپنی عاجزی کا قرار کر ناصد یقول اسکی معرفت کاهتمااور اس کی حمد و ثنامیں اپنی تقصیر کا معترف ہو نا فرشتول اور پیغیروں کی ثنا کی انتاہے۔اس کے جلال کی پہلی چک میں جیر ان رہ جانا۔ عقلندوں کی عقل کی غایت اور اس کے جمال کی نزد کی ڈھونڈنے میں متحیر رہ جانا سالکول اور مریدول کی نہایت ہے۔اس کی اصل معرفت کی امید توڑدینا گویا تی چھوڑدینا ہے۔اس کی معرفت میں وعویٰ کمال کرنا تشبیبہ تو تمثیل کا خیال کرناہے۔اس کی ذات کے جمال کے ملاحظہ ہے چکاچوند سب آتھوں کا حصہ اور اس کی عجیب عجیب صنعتیں دیکھنے سے معرفت ضروری سب عقلوں کا ثمرہ ہے۔ کوئی محض ایسانہ ہواس کی ذات کی عظمت میں سوچ کر لے کہ کیو نگر اور کیاہے - کوئی دل ایسانہ ہوجو اس کی عجیب عجیب صنعتوں سے ایک لحاط غافل رہے کہ ان کی جستی کیا ہے اور کس کی قدرت سے برپاہے - تاکہ ضرور نیجانے کہ سب اس کی قدرت کے آثار اور اس کی عظمت کے انوار ہیں-اور سب عجائب وغرائب اس کی حکمت کے ہیں-اور سب پر تو جمال اس کا پیدا کیا ہوا ہے-اور جو پچھ ہے اس سے ہواس کے سب سے ہے جامعہ خود سب وہی ہے کہ کسی چیز کو اس کی مستی کے سواحقیقت میں ہستی نمیں-بلحد سب کی ہستی اس کے نور ہستی کی پر چھا کی ہے اور درود نامحدود محمد مصطفیٰ علیہ پر جو تمام پیغمبرول كے سر داراور رہمااور ہر ايمان دار كے رہبر ہيں اور اسر ار ربويت كے المنتدار اورير كزيدہ حضرت يرورد كار ہيں-اور ان کے باروں اور الل بیت پر کہ ان میں سے ہر ایک امت کا پیشوااور شریعت کی راہ دکھانے والا ہے-

آئابَعندا کے طیح پیدا نہیں کیا ہے بات اس بات کو جان کہ خدائے آدمیوں کو کھیل اور لچر باتوں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بات اس کا ۲۔ کام بھی بردااور اسے خطرہ بھی عظیم ہے۔ اس لیے کہ اگر دہازلی نہیں تو ابدی بے شک ہے۔ بینی اگر بہیشہ سے نہیں تو بہیشہ تک ہے۔ اور اس کا بدن مٹی کا ناچیز ڈھانچہ ہے۔ گر اس کی روح حقیقت ربانی اور عزیز ہے۔ اور اس کی اصل بہیشہ تک ہے۔ اور اس کا بدن مٹی کا ناچیز ڈھانچہ ہے۔ گر اس کی روح حقیقت ربانی اور عزیز ہے۔ اور اس کی اصل اس بھری ہوئی ہے۔ اور اس میل کچیل میں بھری ہوئی ہے۔ اگر چہ ابتد اے حال کے لحاظ سے چر ند در نداور شیاطین کی صفات سے ملی ہوئی ہے اور اس میل کچیل میں بھری ہوئی ہے۔

ا سیاشارہ ہے امیر المومنین حضر ہے او بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس قول کی طرف کہ :العجز من داک الادراک ادراک (خداکے پچائے ہے اپ آپ کو ماجز جاننا خدا کی پچان ہے -) ۲سا ساکام بیہے کہ طائکہ کے مرتبہ پہنچے اور خطرہ ہے ہے کہ بمائم کے مقام میں گر پڑے -۱۲

مرجب مشقت کی گفریاں رکھی جاتی ہے تواس آلائش سے پاک ہو کر درگاہ النی کی قربت کے قابل ہو جاتی ہے اسفل السافلين اسے اعلى عليين ٢ - تك سب في او في اى كاكام ب- اس كا اسفل السافلين بد ب كه چرندور نداور شياطين ك مقام میں گر کر خواہش اور غصہ کے پھندے میں تھنے اور اعلی علیمن سے کہ ملائکہ کے درج تک پنچے مثلاً خواہش اور ، غمہ کے ہاتھ سے نجات یائے یہ دونول اس کے قیدی بن جائیں-وہ ان کاباد شاہ بن جائے-جب اسے یہ مرتبہ بادشاہی حاصل ہو تاہے تووہ جناب الی کی بعد کی کے قابل ہو تاہے-اور سے بعد کی ملائکہ کی صفت ہے اور آدمی کا کمالِ مر تبہ ہے-جب اسے حضرت اللی کے جمال کی محبت کا مزہ حاصل ہوتا ہے تواس کی دیدے ایک دم مبر نہیں کر سکتا۔اس جمال لازوال کی دیداس کی بہشمصین جاتی ہے-اور آگھ بیٹ فرج کی شہوت کے حصہ میں جو بہشمصہ ہے وہ اس کے نزویک نیج اور ار کی ہو جاتی ہے۔ چو تکہ ابتدائے پیدائش میں آدمی کی اصل نا قص اور ناچیز ہے اس لیے اسے نقصان سے در جہ کمال کو پہچانا ممكن نه موگا- محر مشقت اور علاج سے جس طرح وہ يمياجو آدى كى اصل كو بهيمت كى كِثَافت سے ملا مكه كى صفائى اور نفاست تک پنچاتی ہے۔ کہ اس مفائی کی بدولت سعادت میسر آتی ہے۔ مشکل ہے۔ ہر محض نہیں جانا-اس کتاب کی تعنیف ای کیمیا کے اجزاء کابیان مقصود ہے -جوحقیقت میں کیمیائے سعادت لدی ہے -اس لیے ہم نے اس کتاب کا نام كيميائے سعادت ركھا-كيمياكا نام اس كتاب كے ليے بہت مناسب ہے-اس ليے كه تائے اور سونے ميں ذروى اور معاری بن کے سوااور کچھ فرق نہیں-اور اس کیمیاہے دنیا میں مالدار ہونے کے سوا کچھ حاصل نہیں-دنیا چندروزہ ہے-اور دولت دنیاخود کیاچیز ہے۔ اور چار پایول کی عادات اور ملا تک کی صفات میں زمین و آسان کا فرق ہے اور اس کیمیا کا شمرہ سعادتِ ا بدی ہے کہ اس کی مدت کی نمایت نہیں اور اس کی نعمتوں کے اقسام کی بھی نمایت نہیں اور کسی فتم کے میل کو اس کی نعمتوں کی صفائی میں و خل نہیں ۔ یہ کتاب ہی حقیقت میں کیمیا ہے۔اس کے سوااور کسی چیز کو کیمیا کمنا مجازی طور پر ہی ہو سکتا ہے۔

فصل : اے عزیز جان کہ جس طرح کیمیائے ذر ہر یو ھیا کے گھر میں لوگ نہیں پاسکتے باتھ ہوئے آدمیوں اور بادشاہوں کے خزانے میں پاتے ہیں۔ اس طرح کیمیائے سعادت لدی بھی ہر جگہ دستیاب نہیں بلتھ خزائد ربوبیت میں لمتی ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا بیہ خزانہ آسان میں فرشتوں کی ذات اور زمین میں انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ دل میں۔ تو جو مخف بھی بیر کیمیادرگاہ نبوت کے سوا کہیں اور تلاش کرے گاوہ داست ہی بھولے گااور فریب کھائے گااے خیال خام کے سوا پھی ہا تھ نہ آئے گا۔ قیامت میں اس مخف کی جنکہ ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے پہنے سے واقف ہو جائے گی۔ اس کی التی سمجھ سید می ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے پہنے سے واقف ہو جائے گی۔ اس کی التی سمجھ سید می ہو جائے گی اور تمام مخلوق اس کے کھوٹے پہنے سے واقف ہو

تو ہم نے تیرا پردہ بھے سے اٹھادیا۔ تو تیری نظر آج

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَّآءَكَ فَبَصَرَكَ الْيُومُ حَدِيْدٌ ه

خوب تيز ہے۔

#### کی نداآئے گی-

آرُخم الرَّاحِمِينَ ذَات كى يوى رحتول ميں ايك بيہ كداس نے كم وہيش ايك لا كھ چوہيس ہزار انبياء عليهم الصلاۃ والعسليمات و نيا ميں مبعوث فرمائے۔ تاكہ اس كيميائے لدى كا نسخہ مخلوق خداكو سكھائيں۔ نقد دل كو مشقت اوريا فت كى كوريا ميں ركھناہتائيں۔ نيزيہ كہ برے اخلاق جن سے دل سخت اور ميلا ہو تاہے۔ ول سے كس طرح دوركريں۔ اور اس كى كوريا ميں خانہ دل كو استحم اوصاف سے كس طرح معمور و مزين كريں۔ سب لوگوں كو سكھائيں اور تعليم ديں۔ اس ليے خدا تعالى نے جس طرح پاكى اور بادشاہى كے ساتھ اپنى صفت و شاء كى انبياء كرام عليهم الصلوٰۃ والسلام كے مبعوث كرنے كے ساتھ كھى اپنى مدح فرمائى اور مخلوق پر اپنااحسان جدايا اور يول فرمايا:

يسبح لله مافى السموت ومافى الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هوالذى بعث فى الامين رسولا منهم يتلوا عليهم اياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلل مبين

وَاذْكُر اسم رَبِّكَ وَ تَبَتَّلُ ٱلِيهِ تَبُتِيلًا هُ

الله بى كى تنبيح كرتى ہے ہر چيز جو آسانوں اور جوز مين ميں ہے۔ اس الله كى جوباد شاہ پاك غالب اور حكمت والا ہے وہى ذات ہے جس نے ان پڑھوں ميں اننى ميں سے رسول مبعوث فرماياوہ ان پر اس كى آيات تلاوت كر تااور انہيں پاك كر تااور كتاب و حكمت كى تعليم ديتا ہے۔ اور بي ميں بيلے صر سے كمر ابى ميں تھے۔

یزکتھم کے یہ معنی ہیں کہ بُرے اخلاق جو جانوروں کی صفت ہیں یہ رسول ان سے چھڑ اتا ہے اور یعلّمہم الکتاب والحکمة کے معنی ہیں کہ انہیں صفاتِ ملائکہ کا لباس پہنا تا ہے۔ اور اس کیمیاسے کی غرض وغایت ہے کہ نقصان دوباتوں سے جو بدے میں نہیں چا جئیں ان سے پاک اور متر اجو اور صفاتِ کمال سے آراستہ ہو۔ تمام کیمیاوں سے اعلیٰ عمدہ اور بوی کیمیانیہ ہے۔ کہ بدہ و نیاسے منہ چھر لے۔ اور خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ جیسا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے این حبیبیا ک علیہ اسلام کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا:

اور اپنے پروردگار کے نام کاذکر کر اور سب سے الگ ہو کر مکمل طور پراس کی طرف ہو جا-

یعنی سب سے پہلے اپنار شتہ تعلق توڑ لے اور اپنے آپ کو کھمل طور پر اپنے معبودِبر حق کے اختیار میں دیدے ہیہ اس کیمیا کا جمالی میان ہے -اس کی تفصیل بوسی در از اور بے نمایت ہے -موجہ

# مضامین کے لحاظ سے تقسیم کتاب

چار چیزوں کی پیچان اس کا عنوان اور چار باتوں کا جان لینااس کے ارکان ہیں-اور ہر رکن میں وس فصلیں ہیں

عنوان اول یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے عنوان دوم ہیر کہ خدا تعالیٰ کو پہچانے (اس کی معرفت) عنوان سوم دنیا کی حقیقت پہچانا- عنوان چہارم آخرت کی حقیقت پہچانا- ان چار چیزوں کا جان لینا در حقیقت مسلمانی کی پہچان کا عنوان ہے اور معاملات اسلام کے ارکان چار ہیں- دو ظاہر سے متعلق ہیں اور دوباطن سے ظاہر سے تعلق رکھنے والے ارکان میہ ہیں- رکن اول خدا تعالیٰ کے احکام جالانا- بیر کن عبادات کے نام سے موسوم ہے- رکن دوم اپنی حرکات و سکنات اور معیشت اور اپنے روز مرہ کے حالات اور تمام شعبہ ہائے زندگی میں انہیں اپنی نگاہ کے سامنے رکھنا اس رکن دوم کو معاملات سے تعبیر کرتے ہیں-

باطن سے تعلق رکھنے والے دور کن یہ ہیں۔رکن اوّل بُرے اخلاق غصہ مثل غرور خود بینی وغیر ہ سے دل کوپاک رکھنا۔ان اخلاق رذیلہ کوم ملکات اور راہ دین کے عقبات (مشکل گھاٹیاں) کہتے ہیں۔رکن دوم اچھے اخلاق جیسے صبر 'شکر' محبت 'رجا' توکل وغیر ہ سے دل کو آراستہ کرنا۔ان اچھے اخلاق کو منجیات (نجات دینے والے) کہتے ہیں۔

پہلے رکن میں عبادات کا بیان ہے۔اس میں دس اصلیتیں ہیں۔ پہلی اصل اہل سنت کے اعتقاد پر مشتمل ہے۔ دوسری طلب علم۔ تیسری اصل میں طمارت کا بیان۔ چوتھی میں نماز کا ذکر ہے۔ پانچویں میں زکوۃ 'چھٹی اصل میں روزے کا بیان 'سانویں میں جے کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ آٹھویں میں تلاوت قرآن مجید کے آداب ہیں۔نویں اصل ذکر دعاؤں اور د ظاکف پر مشتمل ہے۔ دسویں اصل میں تر تیب اور اود ظاکف ہے۔

دوسر ارکن معاملات کے آداب میں ہے یہ بھی دس اصولوں پر مشمل ہے۔اصل اول کھانے کے اداب ہیں۔
دوسر ی میں آداب نکاح ہیں۔ تیسر ی میں تجاری اور پیشہ کے آداب بیان ہوئے ہیں۔ چو تھی اصل طلب حلال کے بیان
میں ہے۔ پانچویں میں صحبت کے آداب کا بیان 'چھٹی اصل گوشہ نشینی کے آداب میں ہے۔ساتویں اصل آداب سفر کے
بیان میں 'آٹھویں راگ اور حال کے بیان میں 'نویں اصل امر معروف اور نئی منکر کے آداب کے بیان میں دسویں اصل
رعیت پروری اور بادشاہی کے بیان پر مشتمل ہے۔

تیسر ارکن مہلکات کے میان میں ہے۔ یہ بھی دس اصولوں پر مشتمل ہے۔ اصل اول ریاضت نفس کے میان میں '
دوسری پیٹ اور شر مگاہ کی شہوت کے علاج میں 'تیسری اصل گفتگو کی حرص اور آفاتِ زبان کے میان میں ہے۔ چو تھی
اصل غصہ گال 'گلوچ و غیرہ کے علاج میں 'پانچویں اصل محبت دنیا کے علاج میں 'چھٹی محبت مال کے علاج کے میان میں '
ساتویں اصل طلب رتبہ و حشمت کے علاج میں 'آٹھویں اصل عبادات میں ریاو نفاق کے علاج میں 'نویں اصل تکبیر اور
خود ستائی کے علاج کے میان میں۔ وسویں اصل غرور و غفلت کے علاج پر مشتمل ہے۔

چوتھارکن مخیات کے بیان میں ہے۔ یہ بھی دس اصولوں پر پھیلا ہوا ہے۔ پہلی اصل توبہ کے بیان اور دوسری صبر وشکر کے بیان میں 'پانچویں اصل نبیت' اخلاص اور صرت کے بیان میں 'پانچویں اصل نبیت' اخلاص اور صد ت کے بیان میں 'پھٹی اصل مراقبہ و محاسبہ کے بیان میں ساتویں اصل تفکر کے بیان میں۔ آٹھویں اصل تو حید اور

توكل كے بيان ميں نويں محبت اور عشق اللي ميں دسويں موت كوباد كرنے اور موت كے حال ميں-

کیمیائے سعادت کے ارکان واصول کی فہرست ہی ہے ہم اس کتاب میں نہ کورہ چار عنوانات اور چالیس اصول کی صاف اور واضح انداز میں شرح کریں گے اور قلم کو مشکل عبارت اورباریک مضامین سے روک کرر کھیں گے تاکہ یہ کتاب عام فہم ہو۔اس لیے کہ اگر کسی مختص کو تحقیق و تہ قیق کی ضرورت ہو تووہ دوسری عربی کتب کا مطالعہ کرے۔ جیسے احیاء العلوم 'جواہر القر آن اور دوسری تصانیف۔اس کتاب سے عوام الناس کو سمجھانا مقصود ہے۔اس ہتا پر بعض لوگوں نے فرمائش کی تھی کہ یہ علم فارسی زبان میں لکھا جائے تاکہ آسانی سے مطلب ہماری سمجھ میں آجائے۔

خداوند کر بم آن کی اور میری نیت ریاہے پاک وصاف و تکلف وہناوٹ کے میلان سے شفاف رکھے خلوص سے اپنی رحمت کا امید وار ہائے - صواب اور دوسی کا در وازہ کھولے اور ہر حال میں خدا تعالیٰ کی توفیق مدد گار رہے - جو زبان پر آئے اس پر توفیق عمل نصیب ہو کیونکہ جسبات پر عمل نہ ہور ایگاں ہے - کہنا اور عمل پیرا ہونا قیامت میں وبال و نقصان کا موجب ہے - (نعوذِ باللہ منها)

# آغاز کتاب مسلمانی کے عنوان میں

مسلمان ہونے کے چار عنوان ہیں- پہلا عنوان اپنے آپ کو پہچائے کے بیان میں ہے-اے عزیز میہ جان لے اور یقین کر کہ اپنے آپ کو پہچا ناخد اتعالٰی کی پہچان کی کٹجی اور چانی ہے-اس لیے وار د ہواہے: من عرف نفستہ فقد عرف ربہ

'ای ماپر خدا تعالیٰ بھی قر آن مجید میں فرما تاہے:

سَنُرِيهم أيَاتِنَا فِي ألافَانِ وَفِي أَنْفُسِهِم حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم إِنَّهُ الْحَق "

عنقریب ہم انہیں اپنی نشانیاں جمان میں اور خود ان کی اپنی ذات میں دکھا کیں گے تاکہ انہیں واضح ہو جائے کہ وہی حق ذات ہے۔

اے عزیز ساری کا سُنات میں جھے نیادہ نزدیک کوئی چیز شیں اور جب تواس قدر قرب کے باوجود اپنے آپ کو شیں پہچان سکے گا تواور کیا چیز پہچانے گاغا لبًا توبہ کے گاکہ اپنے آپ کو پہچان لینے ہے بھی مسئلہ حل شمیں ہوتا- کہ ایس پہچان خدا تعالیٰ کی معرفت کی چائی قرار شمیں دی جاسکتی- کیونکہ اپنے آپ کو جانور بھی پہچانے ہیں۔ جیسے تواپ جسم کے ظاہری جھے کاس 'منہ' ہاتھ 'پاؤں اور گوشت و غیرہ پہچانتا ہے اور اپنے باطن کا حل بھی اتنا جا نتا ہے کہ جب بھوک محسوس کر تاہے - کھانا کھا تاہے جب غصہ میں ہوتا ہے تو لڑتا ہے - جب جھے پر شہوت غالب آتی ہے تو زکاح کا ارادہ کر تاہے - تو اپنی بہچان مراد شمیں اس میں توسب جائور تیرے ساتھ برابر ہیں - بھے اپنی حقیقت ڈھونڈ ناچا ہیے کہ تو کہاں

ہے کمال سے آیاہ اور کد حرجائے گا- یمال کیوں آیاہ اور خدا تعالی نے تھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیری نیک محتی کاہے میں ہے اور بد محتی کس کام میں -اور جو اوصاف تجھ میں ہیں ان میں سے بعض چر ندوں ور ندوں اور بعض شیاطین اور بعض فر شتول کے ہیں-ان میں سے کون کون ہے 'تیری اصل حقیقت کیا ہے اور کیا چیز تھے میں عاریۃ ہے-جب تک تویہ جان نہ سکے گا پی سعادت نہیں تلاش کر سکے گا- پھر ان میں ہر ایک کی غذاالگ الگ ہے -اور سعادت جداجدا- مثلاً کھانا 'پینا سونا' موٹا ہو نااور قوی وزور آور ہوناچار پایول کی غذااور سعادت ہے تواگر توچار پایہ ہے تو پھر پان رات میں کوشش کر کہ تیرے بیٹ اور شر مگاہ کا مقعد پور اہو-اور مار نااور مار ڈالنااور کھ تھمیانہ در ندوں کی غذااور سعادت ہے-اور شرپیداکر نا حیلہ سازی اور مکر کرناشیطان کی غذاہے۔اگر تو بھی انہی میں ہے ہے توان کا موں میں مصروف رہ تاکہ آرام پائے اور اپنی نیک کی تختے میسر آئے اور خدا تعالی کے جمال کا دیدار کرنا فرشتوں کی غذا ہے اور سعادت ہے غصہ وغیرہ وغیرہ اور چار پایوں اور در ندوں کی صفات کو ان میں و خل نہیں۔ تو آگر تو فر شنوں کی اصل رکھتا ہے۔ تو اپنی اصل میں کو شش کر کہ جناب النی کو پیچان اور اس جمال کے مشاہدے کی طرف راہ پائے اور اپنے آپ کو شہوت اور غصہ کے ہاتھ سے نجات دلائے اور اس معالمے میں یمال تک کو شش کر کہ مجھے پیتہ چل جائے کہ خدا تعالیٰ نے چر ندول وور ندول کی صفات تجھ میں کیوں پیدا کی ہیں۔ آیااس لیے کہ وہ مجھے اپنا قیدی بنائیں اور مجھے اپنی خدمت میں لائیں اور دن رات میگار میں پکڑے ر میں -یاس لیے کہ توانسیں اپناقیدی ماع اور جوسفر تھے در پیش ہاس میں اپنا تابع ماع-ایک کو سواری کے کام میں لائے-دوسرے کوا پنا ہتھیار بائے اور چندون کے لیے جو تواس منزل میں ہے ان کوا پنے کام میں رکھے تاکہ ان کی مدو ہے معادت کا بچ تھے میسر آجائے۔ تب تو انہیں اپنے تینے میں کرے اور اپنی سعادت کے مقام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ خاص لوگ اس مقام کو جناب الهایت کہتے ہیں-اور عوام جنت کہتے ہیں اور سیرسب باتیں مجھے جاننا ہیں- تاکہ مجھے کچھ اپنی معرفت ماصل ہولور جسنے ہی نہ جاتا تودین میں خجالت ہی اس کا حصہ ہے اور دین کی حقیقت ہے وہ پر دے میں رہا-

فصل : اے عزیزاگر تھے اپناآپ جاننامنظور ہے تو پھر بیبات جاننالازی ہے کہ خدانے تھے کودو چیزوں سے پیداکیا ہے۔
ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جےبدن کتے ہیں اور جے ظاہر آنکھ سے دکھے بیں ۔ دومر سے باطنی معنی ہیں کہ اس کو نفس دل اور جان کتے ہیں اور اسے نقط باطن کی آنکھ سے بہپان سکتے ہیں۔ ظاہر کی آنکھ سے نہیں دکھے سکتے ۔ اور کبی باطنی معنی تیری محقیقت ہے اور اس معنی کے سوالور جو بھی چیزیں جی وہ اس کی تابع اور اس کے لشکر اور خدمت گار ہیں اور ہم اس حقیقت کو دل کتے ہیں۔ ہم جب دل کی بات کریں گے تواے عزیز جان کہ دل سے کی حقیقت انسان مر ادلیں گے اور اس کے حقیقت و کبھی روح کتے ہیں۔ ہم جب دل کی بات کریں گے تواے عزیز جان کہ دل سے کی حقیقت انسان مر ادلیں گے اور اس کی حقیقت کو کبھی روح کتے ہیں کبھی ہو تا ہے۔ اس دل کو جو حقیقت انسان ہے ظاہر آنکھ سے نہیں دکھے سے جو چیز کیا ہے کہ یہ تو جانوروں اور مر دول کے بھی ہو تا ہے۔ اس دل کو جو حقیقت انسان ہے ظاہر آنکھ سے نہیں دکھے سے جو چیز طاہر کی آنکھ سے درکھائی دے وہ اس عالم سے جو عالم شادت کتے ہیں۔ اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہو طاہر کی آنکھ سے درکھائی دے وہ اس عالم سے جے عالم شادت کتے ہیں۔ اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہو طاہر کا کھے تارہ عالم سے نہیں ہو سے جے عالم شادت کتے ہیں۔ اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہو طاہر کی آنکھ سے درکھائی دے وہ اس عالم سے جے عالم شادت کتے ہیں۔ اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہو

ہاں اس عالم میں مسافر کی طرح آیاہے گوشت کالو تھڑا اس دل کی سواری اور ہتھیار اور بدن کے سب عضواس کالشکر ہیں۔
وہ تمام بدن کا بادشاہ اور افسر ہے۔ خداکی معرفت اور اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اس دل کی صفت ہے۔ اور اس پر تکلیف عبادت عائد ہوتی ہے۔ اس سے خطاب ہے۔ اس پر تواب و عذاب ہے۔ اصل سعادت اور شقادت اس کے لیے ہے۔ ان سب با تول میں بدن اس کا تائع ہے۔ اس کی حقیقت اور صنعتوں کا پچپاننا خدا تعالیٰ کی تنجی ہے۔ اے عزیز الی کوشش کر کہ تواسے پچپانے کہ وہ ایک عمرہ گوہر ہے اور گوہر ملائکہ کی جنس سے ہے۔ ورگاہ الوہیت اس کا اصلی معدن ہے۔ وہ بیں پھر جائے گا۔ یہال مسافر کی طرح آیا ہے۔ تجارت و ذراعت کے لیے تشریف لایا ہے۔ تجارت و ذراعت کے کے تشریف لایا ہے۔ تجارت و ذراعت کے کے تشریف لایا ہے۔ تجارت و ذراعت کے متی آگے بیان ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ا

فصل : اے عزیز یہ سمجھ کہ جب تک تودل کی جتی کو نہیں جانے گا-اس کی حقیقت کو کیا پچانے گا- پہلے جتی پچان پھر حقیقت جان بعدہ دل کا لفکر معلوم کر کہ کیا ہے۔ پھر یہ سمجھ کہ دل کو اس لفکر ہے کیا تعلق ہے۔ پھر اس کی صفت پچان کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اے کس طرح ماصل ہوتی ہے اور معرفت ہے اپنی سعادت کو کس طرح پنچاہے۔ ان میں سے ہر ایک کابیان آگے آئے گا-لیکن دل کی جتی تو ظاہر ہے کہ اپنی جتی میں آدمی کو کچھ شک نہیں اور اس کی جتی اس کے ظاہر کی ڈھانچ ہے نہیں اس لیے کہ بیدن مردہ ہے۔ اور جان بھی نہیں۔ اور دل سے ہمارا مقصود روح کی حقیت کے ظاہر کی ڈھانچ ہے نہیں اس لیے کہ بیدن مردہ ہے۔ اور جان بھی نہیں۔ اور دیل اور دیاوہا فیما کو جے آ تھے ہے دکھ سے جورہ جب نہ رہی ہو گئی ہوں کے گا۔ اور گو کہ اپنی آنکھ ہد کرے اور اپنی فائے اور دیاوہا فیما کو جنے آنکھ ہے دکھ جب نہر ہوگا۔ اور آگر کوئی اس امر میں انچھی طرح غور کرے تو آخرت کی بھی پچھ حقیقت پچپان لے اور یہ بھی جان لے کہ جب نہ ہوگا۔ اور آگر کوئی اس امر میں انچھی طرح غور کرے تو آخرت کی بھی پچھ حقیقت پچپان لے اور یہ بھی جان لے کہ جب نہ ہوگا۔ اور آگر کوئی اس امر میں انچھی طرح غور کرے تو آخرت کی بھی پچھ حقیقت پپپان لے اور یہ بھی جان لے کہ جب نہ ہوگا۔ اور آگر کوئی اس امر میں انگر کوئی اس امر میں ان کا قائم رہنا اور فائنہ ہوناروا ہے۔

قصل : دل کیا ہے اور اس کی کیا خاص صفت ہے۔ یہ بیان کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں وی - اس لیے رسول

معول علی معرف میں فرمائی اور خداتعالی کی جناب سے یہ آیت آئی:

وَيَسْنَكُونَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِن أَمْرِ رَبِّى جَمْدَ سے پوچھتے ہیں روح کے متعلق کمہ تو کہ وہ میرے پروردگارے تھم ہے-

روح الله كے كامول اور عالم امر سے ب-اس سے زیادہ كنے كى اجازت نہ ہوئى:

آگاه موای کاکام بهماناور تکم فرمانا-

أَلَا لَهُ الْحَلْقِ وَالْأَمْرُ

عالم خلق جدام اورعالم امر الگجس چيزيں ناپ مقدار اور كيت كاد خل ہو-اسے عالم خلق كتے ہيں-اس ليے

ا الرفدا عدر تعالم-١٢-

کہ گفت ہیں خلق کے معنی اندازہ کرنے کے ہیں۔اور آد کی کے دل کے لیے اندازہ نہیں۔ای لیے تقسیم قبول نہیں کرتا۔
اگر تقسیم کے قابل ہو تا تواس ہیں ایک طرف کسی چیز کا جہ ایاور دوسر کی جانب اسی چیز کا علم ہو نادر ست ہو تا۔ تواس کے سیم معنی ہوئے کہ ایک بی وقت ہیں عالم بھی ہو تا۔اور جابل بھی اور یہ محال ہے اور روح باوجود یکہ قابل قسمت نہیں اور نہ اس میں مقدار واندازہ کو دخل۔ گر مخلوق ہے۔ لیعنی پیدا کی گئی ہے اور جیسا کہ خلق اندازہ کرنے کو کتے ہیں ویبا ہی پیدا کر گئی ہے اور جیسا کہ خلق اندازہ کرنے کو کتے ہیں ویبا ہی پیدا کر نے کو بھی کتے ہیں۔ تواس معنی میں روح عالم خلق سے ہاور دوسرے معنی کے لحاظ سے عالم اس سے ہے عالم خلق سے ہواور اندازہ کو دخل نہ ہو جو لوگ روح کو قد یم سمجھے فاور جنیں۔اس لیے کہ عالم امر ان چیز ول سے ہے جن میں باپ اور اندازہ کو دخل نہ ہو جو لوگ روح کو قد یم سمجھے فاور اس کا تابئ ہو جو لوگ روح کو قد یم سمجھے فاور اس کا تابئ ہو ہو لوگ روح کو قد یم سمجھے فاور اس کا تابئ ہو۔ تو روح کو عرض کیو تکہ جم جاور جنہوں نے روح کو جسم کما ان کو بھی دھو کا ہوا ہے۔ کیو نکہ جسم جم اس کا تابئ ہے۔ تو روح کو عرض کیو تکہ جسم اور جنہوں نے روح کو جسم کما ان کو بھی دھو کا ہوا ہے۔ کیو نکہ جسم جانوروں کے بھی ہو تا ہے۔ اور جنہوں نے روح کو جسم کما ان کو بھی دھو کا ہوا ہے۔ کیو نکہ جسم جانوروں کے بھی ہو تی ہے۔ بائوروں کے بھی ہو تی ہی جس ہی جانوروں کے بھی ہی ہو تی ہے۔ اس کی حقیقت کا جانوروں کے بھی ہو تی ہے۔ اس کی حقیقت کا جانوروں کے بھی دورہ ہم ہو تی ہو تی ہی جس ہی جس کوئی حقیق کی خوروں اس کی جو ہر ہے۔ اس کی حقیقت کا جانوروں کے بہوں کے دوروں کی ہو تی ہے۔ اس کی حقیقت کا جانوروں سے ہوں ہو تھو کا ہو تھو کی معروت کی ضرورت بھی نہیں ہو بات کی دوروں کے بھی ہوتی ہے۔ اس کی حقیقت کا جانوروں کے بھی کہ دوروں کی ہوت کی حقی ہوت کی حقی ہوت کی جو ہو کا ہو ہو تی ہوت ہوت کی جو ہو تھو ہو تھو کا ہو تھو کا ہوت کی خوروں کی ہوت کے جو اس کی حقیقت کا جانوروں کی کوئی ہوت کی دوروں کی کرنے کی کرنے کوئی ہوت کی کوئی ہوت کی دوروں کی کوئی ہوت کی کہ کوئی ہوتھو کی کہ کوئی ہوت کی دوروں کی کرنے کی دوروں کی کرنے کی کرنے کوئی ہوت کی دوروں کی کوئی کرنے ک

اور وہ لوگ جنبول نے ماری راہ میں کوشش کی ہم

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيُنَا لِنَهِدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا

ضرورانس اہےرائے دکھائیں گے۔

اور جس نے پوری ریاضت نہیں کی اس ہے روح کی حقیقت بیان کرنا درست نہیں لیکن مجاہدہ وریاضت ہے پہلے دل کے لشکر کو جاننا جا ہیے -جو لشکر نہ جانے گاوہ جماد کیا کرے گا-

فصل: اے عزیز میبات جان کہ بدن دل کی مملکت ہے اور دل کے مختلف اشکر ہیں: و ما یعلم جنود ربک الاھو-

اس سے عبارت ہے۔ اور ول کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سعادت ڈھونڈ نااس کاکام اور اس کی سعادت خدا تعالیٰ کی معرفت پر موقوف ہے اور سب علم حیہ ہے اور عجا ئبات عالم معرفت پر موقوف ہے اور صانع کی معرفت مصنوعات سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حواس اس کا کی معرفت فلاہر وباطن کے حواس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حواس کا قیام بدن سے ہے۔ معرفت ول کا شکار اور حواس اس کا پھندا ہیں۔ بدن سوار کی اور دوام کو اٹھانے والا اس لیے ول کوبدن کی ضرورت ہے اوربدن پانی مٹی گرمی اور ترمی سے مل کر بنا۔ اس بنا پر کم طاقت ہے اور باطن میں بھوک 'ظاہر میں آگ پائی' و مثمن در ندول کے سبب سے اسے خطرہ ہلا کت ہے اس وجہ سے کھانے پینے کی اسے حاجت ہوئی اور دولشکرول کی ضرورت پڑی۔ ایک ظاہر کی لشکر۔ جیسے ہاتھ 'پاؤل 'منہ 'وانت '

معدہ اور دوسر ا باطنی لشکر جیسے بھوک ہای اور ظاہری دشن سے چنے ہیں بھی اس کے دو لشکروں کی ضرورت ہوئی۔

ہاتھ پاؤل تو ظاہری لشکر چیں اور غصہ 'خواہش باطنی لشکر اور بے دیکھے چیز ہا نگنااور بے دیکھے دشمن ہا نکنا ممکن نہ تھا۔ تو حواس ظاہری پائے حواس ہیں اور خیال تھر 'حفظ ظاہری پائے حواس ہیں اور خیال تھر 'حفظ تو ہم اور تذکر کی قو تیں دماغ بیں باطنی پائے حواس چیں۔ ہر ایک قوت کے لیے خاص کام ہے۔ ایک بین تحلل پڑنے سے آدمی کے دین و نیا کے کام میں خلل آتا ہے۔ یہ سب ظاہری باطنی لشکروں کے اختیار بیں جور دل سب کاباد شاہ ہے۔

زبان ہاتھ پاؤں آنکھ قوت فکر سب دل کے تھم سے کام کرتے ہیں۔ اور سب کوخدانے خوشی سے دل کا تابع بمایا ہے تاکہ بدن کی حفاظت کریں کہ دل اپناسامان فراہم کر سے اور اپناشکار پکڑے اور آخرت کی سوداگری پوری کر بے اور اپنی سعادت کریں کہ دل اپناسامان فراہم کر سے اور اپناشکار پکڑے اور آخرت کی سوداگری پوری کر بے اور آخرت کی سوداگری پوری کر سے اور تھم النی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم النی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم النی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم النی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم النی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم النی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور حکم النی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور کی خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اور حکم النی کی خوشی سے اطاعت کرتے ہیں۔ اور کی خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اور سے سے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ اور کی خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔

فصل: دل کے نشکر کی تفصیل درازہے۔اے عزیز تھے اس کا مطلب ایک مثال ہے معلوم ہوگا۔اوروہ یہ کہ بدن گویا ایک شہر ہے اور ہاتھ پاؤک کام کان کر نے والے لوگ اس شہر میں کام کرنے والے عقصہ کو توال 'دل بادشاہ اور عشل وزیر ہے۔ بادشاہ کو مملکت کے انتظام کے لیے ان سب کی ضرورت ہے۔ لیکن خواہش جو گویا عامل ہے جموثی اور زیادتی کرنے والی ہے۔وزیر عقل کہتا ہے اس کے خلاف کرتی ہے اور جمیشہ یکی چاہتی ہے کہ سلطنت میں جتنامال ہے۔سب خراج کے والی ہے اور خات کوں پند تئد خواور تیز ہے مار ڈالنا۔ زخمی کرتا ہے اچھا معلوم ہو تا بہانے لے لے۔ اور غصہ جو گویا کو توال ہے۔ سخت کیوں پند تئد خواور تیز ہے مار ڈالنا۔ زخمی کرتا ہے اچھا معلوم ہو تا ہے۔ جس طرح شہر کاباد شاہ سب با تول میں اپنے وزیر ہے مشورہ کرتا ہے اور چھوٹے طبع اور عامل کا کان مروز ہے رکھتا ہے۔ وزیر کے خلاف اس کا کما نہیں ما نا۔ کو توال اس کو تبنیہ کرتا ہے کہ اس کو زیادتی سبازر کھے اور کو توال کو بھی دباؤ میں مطرح بادشاہ دل بھی آگر وزیر عقل کے مشورے سے کام کرے۔ خواہش اور غصہ کو تابع کرے عقل کا محکوم کردے اور طرح بادشاہ دل بھی آگر وزیر عقل کے مشورے سے کام کرے۔ خواہش اور غصہ کو تابع کرے عقل کا محکوم کردے اور عقل کو ان کا محکوم نہ بنائے توبدن کی سلطنت کا انتظام در ست اور سعادت کی راہ چل کر حضرت الهاہیت میں ہوگیا۔

فصل: اے عزیزجو کھیاں ہوااس ہے تونے یہ جان لیا کہ خواہش اور غصہ کو کھانے پینے اور بدن کی حفاظت ہی کے لیے خدانے پیدا کیا ہے۔ توبید دونوں بدن کے خدمت گار-اور کھانا پینابدن کا چارہ ہے اور بدن کو حواس کا بوجہ اٹھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ توبدن حواس کا خادم ہے اور لیے پیدا کیا ہے۔ توبدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوی کے لیے پیدا کیا ہے۔ توبدن حواس کا خادم ہے اور حواس کو عقل کی جاسوی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہ دل کی شعوج اغ ہے اور اس کی روشنی میں درگاہ اللی دل کو نظر آئے کہ

ی دید دل کی بہشت ہے تو عقل دل کی خاد مہے اور دل جمال اللی کے نظارے کے لیے پیدا کیا ہے - جب دل اس نظارہ میں مشغول ہوا توبعہ ہ خدا کی درگاہ کا خادم ہا۔ حق تعالیٰ نے بیہ جو فر مایا ہے:

ومَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ه مِن فِي فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ اس کے ہیں معنی بیں اس ول کو پیدا کر کے اسے ملک افٹکر اور سوار یبدن کی اس لیے دی ہے کہ عالم خاک سے اعلیٰ علیمان کی سیر کرے۔اگر کوئی اس نعمت کا حق او اکر نااور ہندگی کی شرط جالانا جاہے تو چاہیے کہ باوشاہ کی طرح مند پر بیٹھے اور خدا کی ورگاہ کو اپنا مقصود و قبلہ منائے۔اور آخرت کو اپناو طن اور ٹھسرنے کی جگہ قرار دے اور دنیا کو منزل بدن کو سواری ہاتھ باؤل کو خدمت گار - عقل کووزیر خواہش کو مال کا تھہان غصہ کو کو توال اور حواس کو جاسوس بنا کر ہر ایک کو ایک ایک کام پر لگا دے کہ وہاں کی خبر لاکیں -اور قوت خیال جو دماغ میں آگلی طرف ہے اسے اخبار کے ہرکاروں کا افسر بنائے - تاکہ جاسوس تمام خریں اس کے پاس لائیں - اور قوت حافظہ جو دماغ میں مچھلی طرف ہے - اسے خبرول کا محافظ دفتر قرار دے کہ اخبار كے يہ ہے اس افسر سے لے كر حفاظت سے ر كھے اور وقت ير وزير عقل سے عرض كرے اور وزيران سب چيزول كے موافق جو ملک سے اینے پیٹی ہیں ملک کا انظام اور بادشاہ کے سفر کی تدایر کر تارہے -وزیر عقل بھی اگر دیکھے کہ نظر میں ے مثلاً خواہش غصہ وغیر ہبادشاہ سے منحرف ہو گیااور اطاعت فرمانبر داری سے باہر ہو گیااور راہزنی کرناچا ہتا ہے توجماد کی طرف متوجہ ہو کر پھر راہ پر لے آئے اور اسے مار ڈالنے کا ارادہ نہ کرے۔ کیونکہ سلطنت ان کے بغیر ورست نہ رہے گ-بلحہ الی تدبیر کرے کہ ان کواپنے قابو میں لائے۔ کہ جو سفر در پیش ہے اس میں وہ یار و مدد گار ہیں۔ و تمن نہ ہو جائیں-رفاقت کریں-چوری وکیتی عمل میں نہ لائیں۔جب ایسا کیا توسعید و نیک منت ہو گیااور نعت کا حق اداکر دیااور اس فدمت کے عوض مر فرازی کا خلعت وقت پر پائے گااور اگر اس کے خلاف عمل میں لایادوسرے ڈکیتی کرنے والے باغیوں اور دشمنوں سے مل گیا تو نمک ترام اوربد خت ہو گیا-اور اپنی اسبد اعمالی کی سخت سز اپائے گا-

فصل : اے عزیز جان کہ آدمی کو ہر ایک لشکر سے جو اس کے باطن میں ہے ایک تعلق ہے اور ہر لشکر کے سبب آدمی من ایک منت اور علق پیدا ہو تا ہے ۔ ان میں سے بعض اخلاق ہر سے ہیں جو آدمی کو تباہ ویر باد کرتے ہیں ۔ اور بعض اجھے ہیں کہ آدمی کو در جہ سعادت پر پہنچا کر عالی مر تبت کرتے ہیں ۔ وہ سب اخلاق اگر چہ بہت ہیں ۔ لیکن چار قتم کے ہیں چار پایوں کے اخلاق ۔ در ندول کے اخلاق ، شیطانوں کے اخلاق اور ملا تکہ کے اخلاق چو نکہ آدمی میں لالح اور خواہش ہے اس لحاظ سے چار پایوں کے سے کام کر تا ہے ۔ کہ مار نے مار ڈالنے لوگوں سے گالی گلوچ ہا تھا پائی کرنے پر شیر ہو تا ہے ۔ اور جو نکہ اس جبکہ حیلہ و مکر کرنا ۔ لوگوں میں فساد ڈالناچو نکہ آدمی میں موجود ہے اس وجہ سے شیاطین کے سے کام کر تا ہے اور چو نکہ اس جبکہ حیلہ و مکر کرنا ۔ لوگوں سے پر ہیز کرنا ۔ لوگوں کی میان کر کے خوش ہونا جمل اور نادانی کو عیب جانا کی اچھائی چاہنا ۔ ذیل کا موں سے پر ہیز کرنا ۔ لوگوں کی بیجان کر کے خوش ہونا جمل اور نادانی کو عیب جانا کی اچھائی چاہنا ۔ ذیل کا موں سے پر ہیز کرنا ۔ لوگوں کی اچھائی چاہنا ۔ ذیل کا موں سے پر ہیز کرنا ۔ لوگوں کی بیجان کر کے خوش ہونا جمل اور نادانی کو عیب جانا کی ایجھائی چاہنا ۔ ذیل کا موں سے پر ہیز کرنا ۔ لوگوں کی بیجان کر کے خوش ہونا جمل اور نادانی کو عیب جانا

اور فی الحقیقت آدمی کی سرشت میں یہ چار چیزیں ہی ہیں۔ کتابن سورین شیطان بن فرشتہ بن کیونکہ کتاائی صورت ہاتھ یاؤں کھال کی وجہ سے برانہیں بلتھ اپنی عادات کے سبب براہے کہ آدمیوں سے بھڑ جاتا ہے۔ سور بھی اپنی صورت کے اعتبارے کچھیر انسیں بلعد اس وجہ ہے ہراہے۔کہ نایاک اور بری چیزوں کا طمع رکھتاہے۔ کتے اور سورکی روح کی بھی يمي حقيقت ہے اور آدمي ميں بھي بيها تيس موجود ہيں -اى طرح شيطان پن اور فرشته پن کے بھي يي معنى ہيں -اور آدمي ے فرمایا گیا کہ عقل کا نور جو فرشتوں کے انوار و آثارے ہے۔اس کی بدولت شیطان کے مگر اور حیلے معلوم کرنے تاکہ رسوانہ ہواور شیطان اس سے فریب ند کر سکے جیسا کہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا کہ ہر آدی کے لیے ایک شیطان ہے اور میرے لیے بھی ہے۔لیکن خدانے مجھے اس پر فتح عطا کر دی ہے تووہ میرے ماتحت ہو گیا ہے اور وہ مجھے پر انی کا حکم نہیں دے سکتا-اور آدی کویہ بھی علم ہے کہ لا کچ و خواہش کے سور اور غصہ کے کتے کوادب اور کنٹر ول میں ر کھے اور عقل کو زبر دست کرے کہ اس کے تھم ہے اٹھیں بیٹھیں جو آدمی اپیا کرے گااس کوا چھے اخلاق جو اس کی سعادت کے تھم میں عاصل ہوں کے اور اگر اس کے خلاف کرے گااور خود ان کاخدمت گارین جائے گا توبرے اخلاق جو اس کی بد حتی کے ج ہیں اس سے ظاہر موں کے اور اگر خواب ماہیداری میں اس کے حال کی حمثیل اس کو دکھائیں تووہ اپنے آپ کو یوں دیکھے گا کہ ایک سوریا کتے یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔اگر کوئی کسی مسلمان کو کسی کافر کے قبضہ قدرت میں دے دے تو کا فراس مسلمان کاجو حال کرے گاوہ ظاہر ہے۔اور اگر فرشتے کو کتے اور سور اور شیطان کے قبضے میں دے دے تواس فرشتے کا حال اس مسلمان سے بھی بدتر ہوگا-لوگ اگر انصاف کریں اور سوچیں تودن رات اپنے نفس کی خواہش کے تابع ندر ہیں اور حقیقت میں ان کاحال میہ ہے کہ ظاہر میں گو آدی کے مشابہ ہیں۔لیکن قیامت کو یہ بھید کھلے گااور ان کا ظاہر بھی باطن کی صورت پر ہوگا۔ جن پر خواہش اور لا کچ غالب ہے۔لوگ ان کی سور کی صورت دیکھیں گے اور جن پر غصہ غالب ہے ان کی بھیر ئے یا کتے کی می صورت ہوگی-اس لیے ہے کہ اگر کسی نے بھیر نے کو خواب میں دیکھا تو ظالم مرداس کی تعبیرے -اور اگر کسی نے سور کو خواب میں دیکھا تو نجس آدمی اس کی تعبیر ہے کیونکہ نیند موت کا نمونہ ہے - نیند کے سبب اس عالم سے جواتنادور ہواتو صورت سیرت کے تابع ہوگئی-ہر محف کووییاہی دیکھا جیسااس کاباطن ہے- یہ بڑے بھید کی بات ہے یہ کتاب اس کی تفصیل کی متحل نہیں۔

قصل : اے عزیز جب معلوم ہو گیا کہ باطن میں یہ چاروں تھم دینے والے ہیں۔ تو اپنی حرکات و سکنات کو دیکھ کہ چاروں میں تو کس کی اطاعت میں ہے اور یقین جان کہ تو جو حرکت کرے گااس سے دل میں ایک صفت پیرا ہو کر رہے گی۔ اور اس جمان میں تیری ساتھی ہو گی۔ ان صفات کو اخلاق کتے ہیں۔ اور سب اخلاق ان چاروں کو تھم کرنے والوں ہی سے پیدا ہوتے ہیں یعنی اگر خواہش کے سور کا تو مطبح ہے تو پلیدی 'بے حیائی' لالج 'خوشامدی' خست اور دو سرے کی رائی پر خوش ہونا و غیر ہ صفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر اس سور کو تو دبائے رکھے گا تو قناعت 'حیائش م' دانائی' پار سائی' بے طمعی' غربی

کی صفت ہوگی۔اگر تو غضب کے کتے کی اطاعت کرے گا تو نڈر ہونا 'باپاک 'بواہو لید لنا' غرور' تکبر اپنی بوائی چاہنا'افسوس کرنا۔دوسر ہے کو کم جا نااور ذلیل سجھنالوگوں سے بھرد ہاہ غیر ہ ہا تیں پیدا ہوں گی اگر اس کتے کو ادب بیس رکھے گا تو صبر مید دباری در گرز کرنا۔ استقلال 'بہادری' سکوت' عزت' بدرگی وغیرہ کے اوصاف پیدا ہوں گے۔اگر تو اس شیطان کی بددباری در گرز کرنے استقلال 'بہادری' سکوت' عزت 'بدرگی وغیرہ کے اوصاف پیدا ہوں گے۔اگر تو اس شیطان کی جھوٹ بولنا' دھوکا دینا' خیانت کرنا' جعل سازی' جھوٹ بولنا' دیجھنا۔ اور کرو فریب وغیرہ امور پیدا ہوں گے اور اگر تو اس کو ذیر کرنے اس کے فریب بیس نہ آئے گا اور عقل کے لئکر کی مدد کرنے گا تو دائل 'معرفت' علم 'عکمت' صالحیت' میں اخلاق' بدرگی اور دیاست کی صفتیں پیدا ہوں گا اور ہوں گا۔ اور تیری سعادت کا ختم میں جائیں پیدا ہوں گا دور یہ اور جن کا موں سے بوصاف جو تیرے ساتھ رہیں گے ہی نیک یادگار ہوں گا۔ اور تیری سعادت کا ختم میں جائیں گا دور جن کا موں سے برے اظال پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں عبادت کے اور جن کا موں سے برے اظال پیدا ہوتے ہیں۔ انہیں عبادت کے بین۔ آدمی کے حرکات و سکنات ان دو حال ہے جن کا ذکر ہوا خالی نہیں۔ دل گویا ایک روشن آئینہ ہے اور برے اطال ور حوال اور ظلمات ہیں جب دل تک پینچتے ہیں تو اسے اندھا کر دیتے ہیں کہ قیامت کے دن جناب اللی کی دید سے محروم میں اور گیا ہوں سے صاف کر دیتے ہیں ای قیامت کے دن جناب اللی کی دید سے محروم مقبول علیہ نے فرمایا :

لیمیٰ ہریر ائی کے بعد تھلائی کر کہ تھلائی یر ائی کو مٹادیتی ہے :-

يا قيامت من آدى كادل روش مو كيايا تاريك- فلا يَنْجُوا إلا من أتَى الله بِقلب سليم ه

إِتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الحَسننة لَمُحُها

کوئی نجات نہائے گا۔ گروہ مخض جو خدا کے سامنے ایسا دل لایا ہوجو گنا ہوں سے سلامت ہے۔

اور آدمی کادل ابتدائے خلقت میں لوہے کا ساہے جس سے روش آئینہ بنتاہے کہ تمام اس میں دکھائی دیتاہے۔ بشر طیکہ اسے خوب حفاظت سے رکھیں۔ نہیں تواپیازنگ لگ جاتاہے کہ اس سے آئینہ نہیں سکے حق تعالی نے فرمایاہے:
کیا ہَلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مُنَّا کَانُو یَکُسِبُونَ ، کوئی نہیں پر زنگ پکڑ گیا ان کے دلوں میں وہ جو پکھ

اے عزیز شاید تو یہ کے کہ آدمی میں چونکہ در ندول چارپایوں اور شیطانوں کی صفتیں ہیں تو ہم کیونکر جانیں کہ فرشتہ پن اس کی اصل ہے۔اور یہ صفات عار ضی اور عاریۃ ہیں اور کس طرح معلوم ہو کہ آدمی فرشتوں کے اخلاق حاصل کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔اور صفات کے لیے نہیں۔ تو من تاکہ بچھ کو معلوم ہو جائے کہ آدمی چارپایوں اور در ندوں سے اثر ف وکامل ترہے اور خدائے ہر چیز کوجو کمال دیا ہے۔وہی اس کا نمایت در جہ ہے اور اس لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اس

کی مثال ہے ہے کہ محوز اگدھے سے عزت دار ہے کیونکہ اے یوجھ اٹھانے کے لیے پیدا کیا اور اے لڑائی اور جماد میں دوڑانے کے لیے تاکہ سوار کی ران کے یتے جیساجا ہے دوڑے - حالانکہ اس کو گدھے کی طرح یو جھ اٹھانے کی قوت بھی ہے۔ لیکن کمال گدھے سے زیادہ ملاہے۔ آگر وہ اپنے کمال سے عاجز ہو تواس پر یہ جھ لاد دیں کے اور اس کو گدھے کامر تبہ ملے گا-اس میں اس کی فرانی اور نقصان ہے-اس طرح بعض لوگ سے سجھ کر کہ آدمی کو کھانے پینے سونے جماع کرنے كے ليے پيداكيا كيا ہے اپنى تمام عراى ميں كواتے اور بعض جانے بيں كه آدى كواور چيزوں كے ذير كرنے كے ليے پيداكيا ہے جیسے عرب ترک کو میر دونوں خیال غلا ہیں۔اس لیے کہ کھانا پینا جماع کرنا خواہش سے ہوتا ہے اور خواہش جانوروں کو میں ہوتی ہے بعد اونٹ کا کھانا اور گر کریا کا جماع آدی کے کھانے اور جماع سے زیادہ ہے تو آدمی ان سے کس طرح افضل ہے اور دوسرے کو مغلوب کرنا غصہ کے سبب سے ہوتا ہے۔ اور غصہ در ندول میں بھی پایا جاتا ہے۔ جو پچے در ندول و چے ندوں وغیرہ کو ملاہے وہ آدی کو بھی ملاہے -بلحداس کے سواآدی کو اور کمال بھی عنایت ہوا ہے-اوروہ کمال عقل ہے-کہ اس کے سب سے آدمی خداکو پچانااور اس کی عجیب وغریب صنعتیں جانا ہے۔اور اس کے سب سے آدمی در ندول چے ندوں سب پر غالب ہے وہ سب کھے جوز مین پر ہے آدی کے مطبع ہے جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے:

الم قران الله سَخْرَلَكُم مَافي الأرض اور مطيع كي تمارك ليجو كه زين يس بسب آدي كى حقيقت وبى ہے جس سے اس كا كمال ہے-اور صنعتيں عار منى اور عارية بيں اور آدى كے كمال كے ليے پيدا ہوكى ہیں۔ای لیے جب آدمی مرجاتا ہے۔نہ خواہش رہتی ہے 'نہ غصہ یا ایک جوہر رہتا ہے جو فرشتوں کی طرح خدا کی معرفت سے آراستہ ہے۔اور نخواہ بی آدمی کارفیق ہوتا ہے۔اور یک جوہر فرشتوں کا بھی رفیق ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ خداکی درگاہ میں

بیٹھے ہیں بیٹھک میں نزد یک دشاہ کے جس کاسب پر بعنہ ہے في مقعد صدق عِند مليك مقتدره یا آوی کے ساتھ ایک اوند می اور تاریک پیزر ہتی ہے۔ تاریک اس وجہ سے ہوتی ہے کہ گناہ کے سبب اس میں زنگ لگ جاتا ہے اور او ند ھی اس وجہ ہے کہ غصہ وغضب کے باعث اے آرام ماتا تھا۔غصہ وغضب تو یمال رہ کیا تواس کے دل کا منہ بھی اس طرف رہے گاکہ اس کی خواہش اور مقصد تو یہاں ہے۔اور یہ جمان اس جمان کے نیچ ہے۔اب وہ جمان ہے تو

اس كاس ينج موكا-

اگر مجمی توریکھے جس وقت مجرم سرینچ کئے ہول کے وَلُوْ تَرْى إِذِالْمُجُرِمُونَ نَاكِسُوْارُوْسِهِمُ

عِنْدُرَبِّهِمُ عِنْدُرَبِّهِمُ کے بید معنی ہیں-اور جو مخص ایبا ہو گاشیطان کے ساتھ سجین میں جائے گالور سجین کے معنی ہر ایک کو معلوم نہیں ہیں-اس ليے حق تعالى نے فرمايا:

اور تمہیں کیے معلوم ہو کہ تجین کیاہے-

وَمَا أَدُراكَ مَاسِجِينٌ ٥

فصل : عام قلب کے عائبات کی انتا نہیں -اورول کی نضیلت اس ہے کہ سب سے ٹرالا ہے - بہت ہے لوگ اس سے غافل ہیں-دل کی فضیلت دووجہ سے ہے-ایک توعلم کی وجہ سے دوسرے قدرت کے سب علم کی وجہ سے فضیلت ک دو قشمیں ہیں۔ایک کو تمام مخلوق جان سکتی ہے۔ مگر دوسری نمایت پوشیدہ اور عمرہ ہے۔اے کوئی نہیں پہچان سکتا۔وہ بررگی جو ظاہر ہے وہ تمام علمول منعتول اور معرفتول کی قوت ہے۔اس قوت کی وجہ سے دل تمام صنعتیں بہچانتا ہے اور جو کھے کتابوں میں ہے اسے پڑ متااور جانا ہے۔ جیسے ہندسہ عساب طب نجوم علم شریعت اور باوجود مکہ ول ایس چیز ہے کہ كلاے نہيں ہوسكا- مرسب علم اس ميں ساجاتے ہيں-بلحد اس كے سامنے تمام عالم ايباب كه كويا صحر اميں ذرہ اور لحظ محریں زمین میں ہے آسان تک مشرق سے مغرب تک دل اپی فکر وحرکت سے پہنچ جاتا ہے۔باوجو دیکہ زمین یر ہے مگر تمام آسان کوناپاہے-اورسب ستاروں کوناپ کر جانتاہے کہ استے گز فاصلے پر ہیں اور مچھلی کو دریا کی تہہ ہے تدبیر وحیلہ ے باہر نکالتا ہے۔اور پر ندے کو ہوا سے زمین پر ڈال ایتا ہے۔اور زور آور جانور جیسے اونٹ 'ہا تھی جھوڑ اان کو اپنا تاہم کر لیتنا ہے-اور عالم میں جو عجیب عجیب علوم ہیں وہ اس کا پیشہ ہے اور یہ سب اس پانچ حواس سے حاصل ہوتے ہیں اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام حواس کا دل کی طرف راستہ ہے۔ اور یہ ہوے تعجب کی بات ہے کہ جیسے عالم محسوسات یعنی عالم جسمانی کی طرف پانچ حواس دل کے پانچ دروازے ہیں۔اس طرح عالم ملکوت یعنی عالم روحانی کی طرف بھی دل میں ایک کھڑ کی تھلی ہے اور بہت لوگ عالم جسمانی ہی کو محسوس جانتے اور حواس طاہری کو ہی علم کاراستہ سجھتے ہیں۔ حالا نکہ بیہ دونوں بے حقیقت اور بے اصل ہیں-ان کی حقیقت کیا ہے-اور دل کی بہت کی کمڑ کیاں جو علوم کی طرف تھلتی ہیں اس د عوى يردود كيليل پيش كى جاعتى بين:

ا- نیند میں لوگوں کے ظاہر ی حواس بعد ہوجاتے ہیں اور دل کی کھڑ کی کھل جاتی ہے۔اور عالم ارواح ولوح محفوظ میں غیب کی چیزیں نظر آتی ہیں۔جو کھے آئندہ ہونے والاے دکھائی دیتا ہے۔یاصاف معلوم ہوتا ہے۔یامثال میں نظر آتا ہے۔ اے تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے۔اور ظاہر ہے کہ جو جاگار ہتا ہے۔لوگ اسے معرفت کا زیادہ مستحق جانے ہیں۔ حالا نکہ دیکھتے ہیں کہ جاگتے ہیں خیب کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔اور خواب کی حقیقت کی تفصیل اس کتاب میں بیان کرنا ممکن نہیں لیکن مجمل طور پراس قدر جان لینا چاہیے کہ ول آئینہ کی طرح ہواور و محفوظ اس آئینہ کی طرح ہوائی میں موجود اے آئینہ کی طرح ہواور محفوظ سے سب موجود ات کی تصویرین معلق کرے تولوح محفوظ سے سب تصویر والے آئینہ کے سامنے رکھتے ہیں تواس میں سب تصویرین دکھائی دیتی ہیں۔ای طرح دل جنب آئینہ کی طرح ہواور محبوسات سے قطع تعلق کرے تولوح محفوظ سے مناسب و مقابلہ پیدا کر سکتا ہے تولوح محفوظ میں تمام موجود ات کی جو تصویرین موجود ہیں دل میں صاف نظر آتی ہیں اور دل جنب تک محبوسات سے مشغول رہتا ہے۔عالم غیب کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا۔ نیند میں چونکہ محبوسات سے مشغول رہتا ہے۔عالم غیب کے ساتھ مناسب نہیں ہوتا۔ نیند میں چونکہ محبوسات سے بالکل فلون ہوتا ہے تولاز ما عالم روحانی کو دیکھی ہے۔ لین نیند میں حواس تو علیادہ ہوجاتے ہیں۔ مرخیال باتی رہتا ہے۔ای نیند میں حواس تو علیادہ ہوجاتے ہیں۔ مرخیال باتی رہتا ہے۔ای

وجہ سے مثال میں خیال نظر آتا ہے۔ اور صاف حال سامنے نہیں آتا۔ اور جب آدمی مرجاتا ہے تونہ خیال باقی رہتا ہے نہ حواس اس وقت کچھ آڑ نہیں رہتی۔ معاملہ صاف ہو تا ہے۔ اس وقت اس سے کہتے ہیں :

توہم نے تھے سے تیر اپر دہ مناویا تو تیری نگاہ آج بہت تیزے-۱۲

فَكَشَفُنَا عَنَكَ غِطَآءَ كَ أَفَبَصَرَكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ه

اوروه جواب ديتاب:

اے رب ہم نے دیکھ لیاس لیا۔ اب ہم کو پھر بھیج ہم کریں بھلائی ہم کویفین آیا۔

رَبُّنَا آبُصَرُنَا وَسَنبِعُنَا فَارْجَعُنَا نَعُمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوتِنَّهُ وَمُ صَالِحًا إِنَّا مُوتِقَنُّونَ ٥

اور عالم ملکوت کی طرف دل کی کورکی ہونے کی دوسر کی دلیل ہیہ ہے کہ کوئی شخص الیا نہیں جس کے دل میں فراست کی باتیں اور وہ تواس کے داستے نہیں آتے بلحہ دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ ہوا کہ ہر طرح کا علم محسوسات کے ہوتے ہیں اور وہ ہیہ نہیں جانا کہ بیہ خطرے کمال سے آئے ہیں۔ اتنی بات یہ معلوم ہوا کہ ہر طرح کا علم محسوسات کے قریعے سے نہیں اور دل اس عالم سے نہیں بلحہ عالم روحانی سے باور حواس جن کواس عالم کے لیے پیدا کیا ہے خواہ مخواہ اس عالم کود یکھنے میں آڑے ہوئے ہیں اور جب تک اس عالم سے فارغ نہ ہوگا اس عالم کی طرف راہ نہ پائے گا۔

فصل : اے عزیز یہ گمان نہ کرنا کہ عالم روحانی کی طرف دل کی کھڑ کی سوئے اور مرے بغیر نہیں تھاتی - بیبات نہیں ہے بلکہ اگر کوئی شخص جا گئے میں ریاضت و محنت کرے دل کو خواہش اور غصہ کے ہاتھ سے چھڑ الے - برے اخلاق سے پاک کرے خالی جگہ میں بیٹھے آئے کو بھر اور حواس کو بتکار کرے - اور دل کی عالم روحانی سے یمال تک مناسبت قائم کروے کہ ہمیشہ دل سے اللہ اللہ کے زبان سے نہیں حتیٰ کہ اپ آپ اور عالم تمام سے بے خبر ہو جائے اور خدا کے سواکسی کی خبر نہ رکھے - جب ایسا ہو جائے ور خدا کے سواکسی کی خبر نہ رکھے - جب ایسا ہو جائے قرآگر چہ جاگتا ہو تو بھی دل کی کھڑ کی کھی رہے گی - اور لوگ جو پھے خواب میں دیکھیں گے دہ جا گئے میں وکھی کار وال کی کھڑ کی طاہر ہوں گی ۔ پیغیبروں کودیکھنے گئے گا - اور الن سے بہت جا گئے میں اس کے ملکوت اے نظر آئیں گے - اور جس کی پر یہ راہ کھلی وہ عجیب جیزیں اور ہڑ سے بوٹ کی تعریف امکان سے باہر ہے 'دیکھے گار سوال مقبول علیا تھے نے فرمایا :

رُوّیَت یکی اَلَارُضُ فَأْرِیْت مُشْنَارِقَهَا وَ وَكُمَالُی جُمْ كُوزِیْن جُرد یكمایس نے اس كے مشرقول منع الله منازِقها و المنازِقها و اور مغربول كو-الله منعاریها

اور خداتعالی نے جوار شاد فرمایا ہے:

ا۔ یہ صدید طرانی میں ہے حداور ای مضمون کی ایک صدیث ترفری شریف میں ہے۔ حضور علیہ السلام کے علم ماکان مایکون کے ثبوت میں بہت کی آیات اور بے شار احادیث صحید اور اقوال علماء المسمع موجود میں۔مزید اطمینان کے لیے اعلیٰ حضر ت میلوی کی کیاوں کا مطالعہ کریں۔(مترجم)

ای طرح د کھاتے ہیں ہم ایر اہیم کو سلطنت آسانوں اور زین کی-

وَالْأَرْضِ وَلِيَلُوْنَ مِنَ المُوْقِنِيْنَ هُ سب اى سليلے ميں ہے بلحہ انبياء عليم السلام كے تمام علوم اى طرح سے بنتے حواس اور سيكھنے سے نہ تھے-سب كا آغاز رياضت ومجاہدہ سے تھا-جيساكہ حق تعالى نے فرماياہے :

وْكَذَٰلِكَ نُرِئَ إِبْرَهِيْمَ مَلَكُونَ السَّمُوٰتِ

سب سے رشتہ تعلق توڑ کراپنے تنین آپ کوبالکل خدا
کے قبضہ اختیار میں دے دے دنیا کی تدبیر میں مشغول
نہ ہوں کہ خداخو دسب کام درست کر دیتاہے۔
مالک مشرق اور مغرب کا اس کے بغیر کسی کی معد گی
خیس سو پکڑااس کووکیل وکار ساز۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلهَ اِلَّا هُوَفَاتَّخِذُهُ وَكِيْلاًه

جب تونے اپناد کمیل خدا کو بہایا تواب فارغ اور لو گوں ہے نہ مل۔

اور صبر کراس پر جو وہ کہتے ہیں اور چھوڑ ان کو بھلی طرح چھوڑنا- وَاصِبُرُ عَلَى مَاتَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا جَمِيلًا هُ

'یہ سب ریاضت ومشقت تعلیم کے طور پر ہے کہ خلق کی تمنا- دنیا کی خواہش اور محسوسات کے ساتھ شغل سے دل صاف ہواور پڑھ کراس امر کو حاصل کرنا علاء کا طریقہ ہے ہیے بھی برداکام ہے ۔ نیکن نبوت کی راہ اور انبیاء واولیاء کے علم کی نسبت جو آدمیوں کے سکھائے بغیر رب العزت کی درگاہ سے حاصل ہوتا ہے ۔ چھوٹا ہے اکثر لوگوں کو اس راہ کاسید ھااور درست ہونا ۔ تجربہ و عقلی دلیل سے معلوم ہوا ہے ۔ اے عزیز اگرچہ تجھے ذوق سے بیر حال حاصل نہ ہو ۔ سیکھنے سے بھی نہ معلوم ہو اے ۔ اے عزیز اگرچہ اس پر ایمان و تقید این کرنا کہ تینوں درجوں سے محروم ندر ہو ۔ اور عقلی دلیل سے بھی نہ حاصل ہولیکن اتنا تو ہونا چا ہے اس پر ایمان و تقید این کرنا کہ تینوں درجوں سے محروم ندر ہو ۔ اور مشرنہ ہو جااور یہ امور عالم دل کے عجائبات سے ہیں اور اس سے آدمی کے دل کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔

فصل : اے عزیز سے گمان نہ کرنا کہ بیا مور پنیمبروں کے لیے خاص بیں اس لیے سب آدمیوں کی ذات اصل خلقت میں اس کے لاکت نہ کو گئا تھ نہ من سکے کہ اس آئینہ میں اس کے لاکت نہ رکھتا ہو کہ اس سے آئینہ نہ سکے کہ اس آئینہ میں عالم کی صورت نظر آئے۔ گریہ کہ اس میں زنگ گے اور اس کی اصل میں پوست ہو جائے اور اے خراب کردے کی عالم کی صورت نظر آئے۔ گریہ کہ اس میں زنگ گے اور اس کی اصل میں پوست ہو جائے اور اے خراب کردے کی حال دل کا ہے کہ اگر دنیا کی حرص و خواہش اور گناہ اس پر چھاجا ئیں اور اس میں جگہ کرلیں۔ تو دل زنگ آلود میلا ہو جاتا ہے اس میں لیاقت نہیں رہتی جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

اور ہر چے پیدا ہو تا ہے فطرت پر پھر مال باپ اس کے محودی مناتے ہیں اسے اور نصر انی مناتے ہیں اسے اور محودی کردیے ہیں اس کو۔

وَّكُلُّ مَوْلُودٍ يُّوْلَدُعَلَى الْفِطْرَةِ فَابَوَاهُ يُهودًانِهِ وَيُنصَّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ

اورسب میں یہ لیافت موجود ہونے کی خر خدائے مھی دی ہے:

السنتُ برَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى ه كيانس بول من تمارارب كماانول فالبدي-

جیسا کہ کوئی کے کہ جس کئی عقلندے یو چھیں کہ کیادوایک سے زیادہ نہیں ہیں۔جواب دے گاہاں ضرور زیادہ ہیں۔ اگرچہ تمام عقلندول نے کان سے نہ شاہو نہ زبان سے کہا ہولیکن اس جواب کا بچے ہوناسب کے دل میں ہے۔ جیساسب آمر میں کی خات میں میں ایک مقدمت کھیں سے کہ فال میں میں میں ایک جست تراک نے فیاں میں میں ایک جست اور ایک میں م

آدمیوں کی میہ خلقت ہے خدا کی معرفت بھی سب کی فطرت میں ہے - جیبا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے: وَلَئِنْ سَاَلْنَهُمُ مَنْ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اللَّهُ اور اگر توان سے پوچھے کہ کس نے انہیں پیدا کیا تو بے

اور الر توان ہے ہو عظم کہ مس نے اسیر شک کمیں گے کہ اللہ نے-

اور فرمایاہے:

فَطَرَت اللهِ الَّتِيُ فَطَرًا النَّاسَ عَلَيْهَا • الله كَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَطرت جس پراس نے لوگوں كو پيرافر مايا-اور عقلي دليل اور تجربہ سے بھى معلوم ہے كہ بيدا مور پيغيروں كے ساتھ خاص نہيں -اس ليے كہ پيغير بھى آدى ہيں : قُلُ إِنَّمَاۤ أَنَا بَسْتَرٌ مِيِّسُلُكُمُ مُ سُمِيں ہے كہ مِيں ہے كہ مِيں

تهاري طرح ايك آدي مول-

علم ظاہری میں امامت کادر جدیانااور دوسرے کام ایسے بی ہیں-

قصل : اے عزیزاصل آدی جے دل کتے ہیں وقت اور حال کے اعتبار سے اس کی جو فضیلت ہے اس بیان سے دہ بررگی و فضیلت کچھ پر چھائیں ی مخفے معلوم ہوئی اب سے جان کہ قادر ہونے کے لحاظ سے بھی اس کو عظمت اور فرشتول کی خاصیت حاصل ہے۔ حیوانوں کووہ بررگی حاصل نہیں اور دل کی قدرت سے کہ جیسے عالم اجسام فرشتوں کے تابع ہے۔ جبوہ مناسب دیکھتے اور خلق کو مختاج پاتے ہیں-خدا کے تھم سے پانی پر ساتے اور موسم نمار میں ہوا چلاتے ہیں ا - چہ دان میں حیوان کی صورت اور زمین میں روئر گی کی شکل ہاتے اور سنوارتے ہیں ہر ہر کام پر فرشتوں کا ایک ایک گروہ مقرر ہے۔ای طرح آدمی کادل بھی فرشتوں کی جنس ہے ہے۔اور اس کو بھی خدانے قدرت دی ہے کہ بعض اجمام اس کے تھی تابع ہیں-اور ہر ایک کابدن خاص عالم ہیں اور دل کے تابع ہے-اس لیے کہ یہ معلوم ہے کہ دل انگل میں نہیں-اور علم وارادہ بھی انگلی میں نہیں مگر جب دل تھم دیتا ہے تو انگلی ہلتی ہے۔اور جب دل میں غصہ آتا ہے تو تمام بدن سے پیپنہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہ مینھ ہے اور جب دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے تو ہوا چلتی ہے اور وہ شہوت آلہ تناسل کی طرف چلی جاتی ہے-اور جب دل میں کھانے کا خیال آتا ہے تو زبان کے بنچے جو قوت ہے وہ خدمت کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے-اور یانی لکتاہے۔ کہ کھانے کو ایسائر کرے کہ کھالیا جائے اور یہ ظاہر ہے کہ ول کا تقر ف بدن میں جاری ہے اور بدن ول کے تابع ہے لیکن میر جاننا چاہیے کہ بید امر ممکن ہے کہ بعض ول جو زیادہ بزرگ اور قوی اور فرشتوں کی اصل سے زیادہ مشابہت ر کھتے ہیں-بدن کے علاوہ اور اجسام بھی ان کے مطیع ہو جائے-اگر کسی سمار کی طرف وہ دل ہمت و توجہ کرے تووہ اچھا ہو جائے۔اگر تندرست کی طرف ہمت کرے توہمار پڑجائے اگر کسی مخض کو چاہے کہ ہمارے پاس آئے تواس مخض کادل اس كے پاس جانے كوچاہ اگر مت مبذول كرے كه مينوبرے توبر سے لگے يہ سب عقلى دليل سے بھى ممكن ب اور تجربہ سے بھی معلوم ہے اور نظر لگنااور جے جادو کہتے ہیں وہ ای قتم سے ہے۔سب چیزوں میں آدمی کے نفس کو و خل ہے۔ مثلاً جو نفس حسد کرتاہے۔ اگر کسی چارپایہ کو دیکھ کراپنے حسد کی وجہ ہے اس کے ہلاک ہونے کا خیال کرے تووہ چارپایه فورا الماک ہو جائے- جیساکہ جدیث شریف میں آیاہے:

#### فرق کے میان کے گنجائش نہیں۔

فصل : بیرسب کچھ جو بیان ہواجو کوئی اے جانے گانبوت کی حقیقت اچھی طرح ند پچان سکے گاصرف گفت وشنید ہے کھے جانے گا-اس کیے کہ نبوت ولایت آدمی کے دل کے بوے درجات میں سے ایک درجہ ہے اور اس درجہ سے تین خاصیتیں عاصل ہوتی ہیں۔ ایک سے کہ جو حال عوام پر خواب میں کھلائے۔اس درجہ والے پر جا محتے میں کھل جاتا ہے۔ ووسری سیکہ عوامل کے نفس فظان کےبدن ہی میں اثر کرتے ہیں اور اس درجہ والے کانفس ان چیزوں میں جواس کےبدن كے باہر بيں اس طرح اثر كرتا ہے كہ اس ميں خلق كابناؤ مو بكاڑنہ مو- تيسرى يدكہ عوام الناس كوجو علوم ميكھنے سے آتے ہیں۔اس درجہ والے کوبے کھے این دل سے آجاتے ہیں۔اور چو تک بیات ممکن ہے کہ جو مخف کھے تیز عقل اور صاف دل ہوتا ہے - بے سکھے بعض علوم اس کے دل میں آجاتے ہیں - توبید بھی جائز ہے - کہ جو مخض بہت تیز عقل اور بہت صاف دل ہے -وہ بہت یاسب علوم خود هؤد جان جائے-اور ایے علم کو علم لدنی کہتے ہیں جیسا کہ خداتعالی نے فرمایا ہے:

خاصیت ہے اس کو بھی بیدور جد حاصل ہے۔اور ہر ایک میں بھی پوافر ت ہے۔اس لیے کہ کمی کوہر ایک میں سے تعوز اتھوڑا ماصل ہو تاہے-اور کی کوبہت اور رسولِ مقول علقہ کواس وجہ ہے کمال ماصل تھاکہ آپ علقہ کو تیوں خاصیتیں تمام و كمال حاصل تخيس-جب خدانے جاہاكہ مخلوق كو آل حضرت عليہ كى نبوت كا حال بتائے تاكہ سب آنخضرت كى اتباع و پیروی کریں اور اپنی سعادت کی راہ سیکھیں توان تینوں خاصیتوں میں سے ہر ایک کا شائبہ ان کو عنایت کیا ایک سے خواب و کھایادوسری سے خلق کی سمجھ سید ھی کردی- تیسری ہے ان کے دلول کودرست کر دیااور یہ ممکن نہیں کہ آدمی ایسی چز پرایمان لائے جس کی جنس اس کے دل میں موجودنہ ہواس لیے کہ جس چیز کاشائیہ آدمی میں نہ ہوگا اس چیز کی صورت اس کی سمجھ میں نہ آئے گی ای لیے حقیقت الہلیہ کماحقہ کوئی نہیں پہیان سکتا۔ صرف خداہی جانتا ہے اور اس شحقیق کی تفصیل ورازے"معانی اساء اللہ اے" کتاب میں ہم نے کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ یہ تفصیل بیان کی ہے۔ غرض بہے کہ ہم اس امر کوروارر کھتے ہیں کہ اولیاء انبیاء کے لیے ان تینوں خاصیتوں کے سوااور خاصیتیں بھی ہوں کہ ہم میں ان کاشائبہ نہ ہو-اس وجہ ہے ہم انہیں نہ جانے ہوں اور جیساہم یہ کتے ہیں کہ خدا کے سواخدا کو کوئی پوری طرح نہیں پہچانا-ای طرح ہم ہے تھی کہتے ہیں کہ رسول کو بھی کوئی پوری طرح نہیں بھانا۔ مگر وہی رسول یاجواس سے مرتبہ میں زیادہ ۲ سہو تو آدمیوں میں پیغیر کی شان پیغیر بی جانا ہے-اور ہمیں اس سے زیادہ معلوم نہیں اس لیے کہ لوگ اگر ہم سے بیدذ کر کرتے

ا-الم والامقام نے اساء حسیٰ کی شرح للمی ہے اس کتاب کانام معانی اساء اللہ ہے-۱۲ ۲-رسول متبول علی کامر تبد آ مخضرت علی اور جناب احدیت کے سواکوئی رسول بھی کاحقہ نہیں جانا-اس لیے کہ آ مخضرت علی ہے کوئی رسول مرتبہ

کہ کوئی مخص گر پڑتا اور بے حس وحر کت پڑار ہتا ہے۔ نہ دیکھا ہے۔ نہ سنتا ہے نہ بیہ جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔اور جب دیکھنے سننے والا ہو تا ہے۔ توا پنا ہیہ حال بھی نہیں جان سکتا اگر ہمیں خود نیند کی کیفیت معلوم نہ ہوتی تو ہم لوگول کا بیہ کمٹا بھی باور نہ کرتے اس لیے کہ آدمی نے جونہ دیکھا ہواس پریفین نہیں کر تا۔اور اس لیے حق تعالیٰ نے فرمایا :

بلعہ جھٹلانے لگے ہیں جس کے سجھنے پر قاد نہ پایا اور ابھی تک اس کی حقیقت شیس یائی۔۱۲ بَلُ كَذَّبُوا بِمَالَمُ يُحِيُطُوا بِعَلْمِهِ وَلَمَّايَأْتِهِمُ تَاوِيُلةٌه

اور قرمایا -

اورجبراہ پر نمیں آئے اس کے بتائے ہا کمیں گے بیجھوٹ ہے مت کا-

وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَّا إِفَكُ قَدِيْمٌ

اے عزیز اسبات پر تعجب نہ کر کہ اولیاء انبیاء میں ایسی کوئی صفت ہو کہ جس کی کسی کو خبر نہ ہو-اور انہیں اس مفت کے سبب سے عمدہ لذتیں اور حالتیں حاصل ہوں - اس لیے کہ تو دیکھا ہے کہ جس کو شعر کا ذوق نہیں گانے سے بھی اسے لطف نہیں آتا اگر کوئی چاہے کہ اس بے ذوق کو شعر کے معنی سمجھادے تو کو شش کے باوجود نہیں سمجھا سکتا کہ اسے شعر کی کچھ خبر نہیں - اس طرح اندھا انسان رنگت اور دیدار کی لذت کے معنی نہیں سمجھ سکتا - خدا کی قدرت سے تو کچھ تعجب نہ کر کہ در جہ نبوت کے بعد بعض اور اک پیدا کرے اور اس سے پہلے اس کی کسی کو خبر نہ ہو-

فصل : اے عزیز ہے سب جو میان ہوا ہے اس سے تھے اصل آدمی کی ہی گی معلوم ہوئی اور ہے بھی معلوم ہوا کہ صوفیوں کی راہ کیا ہے۔ اور ممکن ہے تو نے اس سے انکار کیا ہوتو یہ انکار درست نہیں۔ صوفیوں کا کہ صوفی گئے ہیں کہ علم اس راہ ہیں رکاوٹ ہے اور ممکن ہے تو نے اس سے انکار کیا ہوتو یہ انکار درست نہیں۔ صوفیوں کا کمنا ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ اگر محسوسات کے علم کے ساتھ مشغول رہے گا تو یہ شغل اس حال سے پر دہ اور جوا س کا تعربی ہیں کہ ان سے حوض ہیں پائی مغلل اس حال سے پر دہ اور جوا س کو یا پہر ہے گیا ہوا پائی جو حوض ہیں پائی ہو اتا ہے۔ اگر تھے منظور ہوکہ حوض کی تہہ سے صاف پائی نظلے تو اس کی تدیر ہے کہ باہر سے آیا ہوا پائی جو حوض ہیں ہے اور اس پائی کے سبب جو کیچڑ ہوگئی ہے۔ اس حوض سے نکال دے اور سب نہر ول کار استہ بعر کرکہ حوض ہیں باہر کا پائی نہ آئے ہو گئی ہے۔ اس حوض سے نکال دے اور سبب نہر ول کار استہ بعر کہ پائی سے ہمر ارہے گا اور اس پائی نہر کہ باہر کے پائی سے ہمر ارہے گا ممن نہیں کہ اس کی تہہ کو کھود کہ صاف پائی اس کے اندر سے نظلے اور حوض جب تک دل خال نہ ہوجائے تب تک وہ علم جودل کے اندر سے پیدا ہو تا ہے نہ پیدا ہوگا ہاں عالم اپنے آپ کواگر سیکھے ہوئے علم سے خالی کر ڈالے اور اس کے ساتھ مشغول شدر ہو تو وہ علم جس سے اپنی قل کے اندر ہوگا۔ اور ممکن ہے کہ اس عالم کو کشف بھی حاصل ہو۔ اس طرح آگر کوئی شخص محسوسات کے خیال سے اپنادل خالی کر دے تو وہ خیالات جن سے دل خالی کیا ہے اسے تجاب نہ ہوگا۔ اور تجاب کاباعث ہے کہ مثلاً جب کی شخص نے اہل سنت کے اعتقاد سیکھے اور گفتگو اور مباحث کے لیے جیسا چاہا ان

کی دلیل سیکھیں۔اور اپنے آپ کوبالکل اس کا کر دیا۔اور یہ اعتقاد کر لیا کہ اس علم کے سوااور کوئی علم ہی نہیں توجب اس کے دل میں کچھ آئے گائی کے گا کہ جو میں نے سیکھاہے۔ یہ اس کے خلاف ہے اور جو اس کے خلاف ہے دہ باطل ہے۔ایے مخض کو کا موں کی حقیقت کا محاص مونا حمکن نہیں۔اس لیے کہ جو اعتقاد عوام لوگوں کو سکھاتے ہیں وہ حقیقت کا ڈھانچہ ہے اصل حقیقت اور پوری معرفت یہ ہے کہ حقیقتیں ڈھانچے ہے اس کے متاز ہو جائیں جیسے بڈی ہے گودا۔

اے عزیز تو جان کہ جو عالم اعتقاد کی تائیر کے لیے مناظرے کا طریقہ سکھتا ہے اے کچھ حقیقت منکشف شیں ہوتی-جبوہ یہ سمجھا کہ سب علم میں ہی جانتا ہوں تو یہ سمجھ اس کا حجاب بن جاتی ہے اور چو نکہ یہ سمجھ اس پر غالب موتی ہے جس نے کھ تھوڑ اساعلم سیکھا ہوتا ہے تو غالبًا ایے لوگ اس درجے سے محروم ومجوب رہتے ہیں اورجو عالم اس سجھ کودور کردے اس کاعلم حجاب نہ ہوگا-بلحہ یہ کشف اے جب حاصل ہوگا تواس کادر جہ کامل ہوگا-اور اس کی راہ اس مخص سے بہت بے خطر اور سید حی ہوگی- جس کا قدم علم میں پہلے سے مضبوط نہ ہوا- اور شاید مت تک خیال باطل میں پھنسار ہا ہو -اور تھوڑ اساشائبہ بھی اس کے لیے رکاوٹ بن جائے -اور عالم ایسے خطرے سے بے خوف ہو تاہے -اے عزیز اگر کسی صاحب کشف ہے تو سے کہ علم رکاوٹ ہے تو چاہیے کہ اس بات کے معنی سمجھ اس کا انکار نہ کرے لیکن غیر مبارح کو مباح ٹھسرانے والے نفس پرور ' بے بہر ہ لوگ جو اس زمانے میں پیدا ہوئے انہیں ہر گزید حال حاصل نہیں - جاہل صوفیوں کی گڑھی ہوئی کچھ واہیات باتیں سکھ لی ہیں -اور ان لوگوں کا یہ شغل ہے کہ تمام دن اینے آپ کو دھوتے ہیں-لنگی گدڑی' جانمازے اپنے آپ کو آراستہ کر کے علم اور علاء کی ندمت کرتے ہیں۔ بیدلوگ مار ڈالنے کے قابل ہیں۔ ا اس لیے کہ بیاوگ آدمیوں کے شیطان اور خداور سول علیہ کے دشمن ہیں۔ کہ خدا اور رسول علیہ نے تو علم اور علماء کی تحریف کی ہے اور تمام عالم کو علم سکھنے کی وعوت دی ہے۔ پیدھت جب صاحب علم نہیں۔ اور علم بھی حاصل نہیں کیا ہوا توالی بات مینی علم علماء کوبر اکسنا ہے کب درست ہے اور اس بدخت کی مثال اس مخص کی س ہے۔ جس نے ساہو کہ کیمیا سونے سے بہتر ہے اس لیے کہ اس سے بے انتا سونا ہاتھ آتا ہے اور جب سونے کا خزاند اس کے سامنے رکھیں تواس پر ہاتھ ندوالے اور کے کہ سوناکس کام آتااور کیا حقیقت رکھتا ہے - کیمیا جاہیے جو سونے کی اصل ہے اور سونانہ لے - اور کیمیا نہ تواس نے ویکھی ہے اور نہ کیمیا کو جانتا ہو -ایہ احض بدخت مفلس اور بھو کار ہتاہے اور اتنی بات کی خوشی میں کہ میں نے آپ مید کماکہ کیمیاسونے سے بہتر ہے۔خوش ہو تااور پڑھ پڑھ کرباتیں بناتا ہے۔اور انبیاء واولیاء کا کشف تو کیمیا کی مانند ہے اور عالمول اسكاعلم سونے كى مثل ہے -اور كيميا كے مالك كوسونے كے مالك ير ہر طرح سے فوقيت حاصل ہے -ليكن يمال پرایک اور مکتہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اتن ہی کیمیا ہو- کہ اس سے سونے کے سودینارے زیادہ حاصل نہیں ہو کتے - تو ا پیے مخص کواس مخص پر کچھ نضیلت نہیں۔جس کے پاس سونے کے ہزار دینار موجود ہوں اور جیسا کہ کیمیا کی کتابیں اور باتیں اور تلاش کرنے والے بہت ہیں۔اس زمانے میں اس کی حقیقت کمیاب ہے اکثر ڈھونڈنے والے د غاکھاتے ہیں۔

١- جموفے مونی جو علماء کی ندمت کرتے ہیں وہ قابل قتل ہیں۔ ١١

صوفیوں کا حال بھی ایساہی ہے۔ اصل صوفی پن ان لوگوں بیں ضیں۔ اگر ہے تو تھوڑا ہے۔ اور بیبات ناور ہے کہ کمال کو پنچ تو جا ناچا ہے کہ جس شخص کو صوفیائے کرام کا تھوڑا ساحال معلوم ہوا ہے۔ ہر عالم پر فضیلت ضیں کیو نکہ ان بیس سے بہت ہے کو ایسا محسوس ہو تا ہے۔ اس وقت اس در جہ سے گر پڑتے ہیں بہت ہے کو ایسا محسوس ہو تا ہے۔ اور اس کی کچھ اصل ضیں ہوتی اور کا مل نہیں ہوتے۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ سوداء اور خیال خام ان پر غالب ہوتا ہے۔ اور اس کی کچھ اصل نہیں ہوتی اور وہ ایسا کہ خواب ہیں اصل اور خیالات وواہیات دونوں ہوتے ہیں۔ اور وہ ایسا نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ خواب ہیں اصل اور خیالات وواہیات دونوں ہوتے ہیں۔ اس طرح اس حال ہیں بھی ہوتے ہیں باتھ عالموں ۲۔ پر اس صوفی کو فضیلت ہے۔ جو اس میں ایساکا مل ہو چکا ہو کہ جو علم دین سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اور وں کو سکھنے سے حاصل ہوتا ہے صوفی بے سکھے اس علم کو جان لے۔ اور بیا امر خواب نادر ہے تواب کی زرگ پر ایمان لائے اور اس زمانے کے نیایت نادر ہے تواب عزیز جانے کہ تو تصوف کی اصل راہ اور صوفیائے کرام کی بررگ پر ایمان لائے اور اس زمانے کے موفیوں کے سبب سے ان اصلی صوفیائے کرام سے بداعتماد نہ ہواور ان میں سے جو علم اور علماء پر طعن کر تا ہے۔ اس سمجھ لیے کرنادانی سے ایساکر تا ہے۔ ان اصلی صوفیائے کرام سے بداعتماد نہ ہواور ان میں سے جو علم اور علماء پر طعن کر تا ہے۔ اس سمجھ لیے کرنادانی سے ایساکر تا ہے۔

> ا۔ انبیاء اولیاء کا کشف کیمیاہے۔ اور عالموں کا سونا ہے۔ ۱۲ ۲۔ صوفی کو ہر عالم پر نضیلت نہیں ہاں صوفی کا مل کو عالم پر نضیلت ہے۔ ۱۲

جاتا ہے۔ اور شطر ن پھھانا جانے سے شطر نج کھیلنا جانے میں آدمی کو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ ای طرح معلوم لیتی جائی ہوئی سب چیز جتنی زیادہ آچی ہوگی ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ سب چیز جتنی زیادہ آچی ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ سب چیز جتنی زیادہ آچی ہوگا۔ اور خدا تعالیٰ سب چیز ول سے اشر ف و افضل ہے اس لیے کہ سب چیز ول کو اس کے سب سے شر ف و عزت ہے زیادہ عمدہ اور مزہ وار نہیں اس تمام عالم کاباد شاہ ہے۔ ہم جیز کی صفات کی نشانیاں جیں تو کوئی معرفت بھی اس کی معرفت سے زیادہ عمدہ اور مزہ وار نہیں اس اس معرفت کے دہر چیز کی طبیعت اس دیدار کو چاہتی ہے اس لیے کہ ہم چیز کی طبیعت اس فاصیت کو چاہتی ہے اس لیے کہ ہم چیز کی طبیعت اس فاصیت کو چاہتی ہے اس معرفت کی خواہش زائل ہو جی ہو تو دہ ل اسے ہمار کی مائند ہے۔ جے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو اور روٹی کی نسبت مٹی اسے بہت اچھی معلوم ہو تی ہو ۔ اگر اس ہمار کا علاج نہ کریں اور اسے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو اور روٹی کی نسبت مٹی اسے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو ۔ اگر اس ہمار کا علاج نہ کریں اور اسے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو اور روٹی کی نسبت مٹی اسے بہت اچھی معلوم ہوتی ہو ۔ اگر اس ہمار کا علاج نہ کریں اور اسے کھانے کی خواہش نہ رہی ہو اور مٹر فت کی نازہ دی کا شوق ختم نہ ہو تو وہ ہمار ہو جائے گا۔ اور وہ شخص جس کے دل میں خدا کی معرفت سے زیادہ اور چیز وں کا شوق ہو ہی جائی ہو جائے گا۔ اور وہ شخص جس کے دل میں خدا کی معرفت سے جنتی تکلیف ہوتی ہو جائی تکلیف ہوتی ہوتی ہو جائی اس میں اس اور معرفت کی خواہش سے جنتی تکلیف ہوتی ہوتی ہو ہائی گا۔ اس میں اس میں دوئی لذت اٹھائے گا اور اس کی زیادہ تو شن ہو جائے گا۔ وروٹی ہو جائے گا۔ اس میں اس کے دوئی لذت اٹھائے گا اور اس کی زیادہ تو شن ہو جائے گا۔ اس میں اس کی جائے گا۔

فصل : اصل انساني كاجو كمال بيان كيا كيا بياس كتاب بين انتابي كافي به زياده تفضيل در كار مو تووه كتاب "عجائب

القلوب اسس بین ہم نے لکھدی ہے و کیے لے اور ان دونوں کتابوں سے بھی آدمی کو پوری خود شناسی یعنی اپنے نفس کی پہپان حاصل ہیں ہو سکتی اس لیے کہ دل آدمی کا ایک رکن ہے اور دل کی تمام صفات میں سے یہ بعض کا بیان ہے اور آدمی کا دوسر ارکن بدن ہے ۔ اور اس کے پیدا کرنے میں بھی بہت ہے عبائبات ہیں۔ آدمی کے ہر ظاہری ۲ ۔ اور باطنی عضو میں عبیب بیں اور عدہ حکمتیں ہیں ۔ اور آدمی کے بدن میں کئی ہز اررکیس کریٹے اور ہڈیاں ہیں۔ ہر ایک کی صورت اور صفت علیحدہ ہے ۔ اور ہر ایک کی صورت اور صفت علیحدہ ہے ۔ اور ہر ایک سے غرض جدا ہے۔

اے عزیز توان سب سے بے خبر ہے فظ اس قدر جانتا ہے کہ ہاتھ کیڑنے کے لیے پاؤں چلنے کے لیے زبان بات کرنے کے لیے زبان بات کرنے کے لیے بان جات کہ خدانے وس پر دول سے آنکھ کو ہنایا ہے اور دہ س پر دے باہم مختلف ہیں ان میں سے اگر ایک بھی کم ہو تو آدمی کے دیکھنے میں خلل پڑجائے اور تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ہر پر دہ کس لیے ہے اور دیکھنے میں آدمی ان کا کیوں مختاج ہور آنکھ کی مقدار جنتی ہے ۔ اتن ظاہر ہے اور اس کی تفصیل بہت کتابوں میں لوگوں نے کہ سے اگر

ا - خداکو پہانے سے زیادہ کوئی چیز مزہ دار شیں اور اس کے دیدارے یوٹ کر کوئی دیدار شیں۔ ۱۲ ۲- یہ کیاب امام والا مقام کی تصنیف ہے۔ ۱۲

١٢-١٥ مر سيد ، پيني وونول با تھول ايون يه بغت اندام ظاهري بيل اور سال پر ظاهري مراد بيل-١٢

تخمے آنکھ کے پردول کی کیفیت معلوم نہیں تو کیا تعجب ہے اس لیے کہ توبیہ بھی تو نہیں جانتا کہ اندرونی اعضاء مثلاً جگر' تلیٰ بہا گر دوو غیر ہ کیوں نے ہیں۔ جگر تواس لیے بہاہے کہ معدے سے طرح طرح کی غذائیں جواس میں پنچیں ان سب کوایک اندازے پر خون کے رنگ کی طرح کروے تاکہ وہ سات اعضاء کی غذا ہونے کے قابل ہو جائے جب خون جگر میں یک جاتا ہے تواس کے بنچے "لچھٹ رہ جاتا ہے وہ "لچھٹ سودا کملاتا ہے۔ تلی اس لیے ہے کہ جگرے خون کو لے اور اس کے اور کھے زردزرد چیز پیداہوتی ہے- پاس لیے ہے کہ اس کو خون سے مینے لے اور خون جب جگر سے باہر فکا ہے پتلا اور ب قوام ہوتا ہے۔ گردہ اس لیے ہے کہ پانی کو لہوے تھینے لے تاکہ بغیر سود ااور صفر اے قوام ہو کر خون رگول میں جائے اگر ہے میں کھے عارضہ لاحق ہو جائے۔ تو صفر اخون میں رہ جائے گا-اس سبب سے کا فور اور صفر اوی بیماریال پیدا ہول گی اگر گردے کو کوئی عارضہ لاحق ہوگا تو خون میں پانی رہ جائے گا-اس سے استیقاء کی ہماری پیدا ہوگ-اس طرح آدمی کے ظاہری اور باطنی اعضاء میں سے ہر عضو کو خدائے ایک کام کے لیے پیدا کیا ہے کہ اس کے بغیر بدن میں خلل واقع ہوتا ہے-بلحہ آدمی کابدن اگرچہ چھوٹا ہے- مگر تمام عالم کی مثال ہے-اس لیے کہ جو کچھ تمام عالم میں خدانے پیدا کیا ہے-آدمی کابدن اس سب کا نمونہ ہے ہڈی ' بہاڑ' پینے ' منے 'بال 'ور خت ' دماغ' آسان اور حواس کویا تارے ہیں اس کی تفصیل در از ہے بلعہ جمال میں جس جس فتم کی مخلوق ہے۔ مثلاً سور ممتا بھیریا 'چار پاید 'دیو' پری ' فرشتہ ان سب کی مثال آدمی کے بدن میں موجود ہے۔ چنانچہ یہ پہلے فرکور ہوچکا ہے۔ بلحہ جو جو پیشہ ورجمال میں ہیں ان سب کے نمونے جسم انسان میں ہیں -جو توت کہ معدہ میں کھانا ہضم کرتی ہے۔ گویاباور چی ہے۔اور جو توت خالص کھانے جگر اور پھوک کو آنتوں میں پنجاتی ہےوہ کو یا فلٹر ہے۔اور جو قوت کھانے کو جگر میں خون کارنگ دیت ہے۔ کو یار نگریز ہے۔اور جو قوت خون کو عورت کی چھاتیوں میں پہنچا کر سفید دودھ اور مر د کے خصیوں میں سفید منی بناتی ہے۔ گویاد حولی ہے اور جو قوت غذا کو ہر ہر عضو میں مھنے کر پہنچاتی ہے گویادلدل ہے-اورجو قوت یانی کو جگرے تھنے کر گردے و مثانہ میں بھادیتی ہے-گویات اے-اورجو قوت پھوک کو پیٹ سے باہر گرادی ہے حلال خور ہے اور جو قوت سود ااور صفر اکواس لیے اندر پیدا کرتی ہے تاکہ بدن مناہ اور خراب ہووہ گویا مفسد جعل سازے -اے عزیز اصل مطلب یہ ہے کہ تجھے بیبات معلوم ہو جائے کہ تیرے اندر کئی طرح کی قوتیں تیرے کام میں مصروف ہیں اور توخوابِ خر کوش میں غافل پڑاہے۔ لیکن ان قوتوں میں ہے کوئی قوت تیرے کام سے غافل اور فارغ نہیں ہوتی-اورنہ توان کو جانتاہے-اور جس نے انہیں تیرے کام کے لیے پیدا کیاہے نہ اس کا حسان مانتا ہے -اگر کوئی مخص اپنے غلام کو ایک دن کے لیے تیری خدمت کے لیے بھیجے تو تمام عمر تواس کا شکریدادا كياكر تا ہے - مكر جس ذات نے تيرے اندر كئى ہزار پيشہ ورتيرى خدمت كے ليے ايك دم بھى فارغ نہيں ہوتے اسے ياد مھی نہیں کرتے۔اوربدن کی ترکیب اور اعضاء کی منفعت جانے کانام علم تشر سے ہور وہ بھی عظیم الثان علم ہے۔لوگ اس سے غافل ہیں اسے شمیں پڑھتے جس کسی نے پڑھا بھی تواس لیے پڑھاکہ علم طب میں ماہر ہو جائے۔اور علم طب خود مخضر اوربے حقیقت ہے گویااس کی طرف حاجت ہے مگر دین کی راہ ہے تعلق نہیں رکھتا-لیکن اگر کوئی شخص خدا کی عجیب

صنعتیں دیکھنے کی نیت ہے اس علم کا مطالعہ کرے تواہے خدا کی صفتوں میں سے تین صفتیں ضرور معلوم ہو جا کیں گی-ا یک سے کہ اس قالب کابیائے والا اور جسم کا پیدا کرنے والا اتنابرا قادر ہے کہ اس کی قدرت کاملہ میں نقصان اور عاجزی کو ہر گز د خل نہیں جو جاہے کر سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام اس سے زیادہ تعجب انگیز نہیں کہ ایک قطرہ پانی سے ایبا جسم پیدا كرے اور جويہ عجيب كام كرسكتا ہے اسے مرنے كے بعد پھر ذئدہ كر نابہت بى آسان ہے - دوسرى يد صفت كه دہ خالق ايسا عالم ہے کہ اس کا علم سب کو گھیرے ہوئے ہے۔اس لیے کہ بیہ عجا ئبات ان عمدہ عمدہ حکمتوں کے ساتھ بغیر کمال علم کے غیر ممکن ہیں۔ تیسری مید صفت کہ خالق کی عنایت اور لطف ور حمت ہند دل پربے نمایت ہے کہ ہند ہ کو جیسے جا ہیے تھا پیدا كياكه جس چيز كى ضرورت تقى جگر ول وماغ كه حيوان كى اصل ہے وہ بھى اسے دى -اور جس چيز كى ضرورت نہ تھى فقط حاجت تھی۔ مثلاً ہاتھ 'یاؤں' زبان' آنکھ وغیرہ بھی عطا کی-اور جن چیزوں کی حاجت نہ تھی نہ ضرورت تھی گر ان ہے مزید زینت تھی۔ مثلاً بالوں کی سیابی 'لیوں کی سرخی 'بھووں کاخم' آنکھوں اور پلکوں کی ہمواریوہ بھی مرحمت فرمائیں تاکہ انسان بہت اچھامعلوم ہو-اس لیے یہ چیزیں بنائیں اور یہ لطف و میر بانی فقط آدمی ہی کے ساتھ نہیں-بلحہ سب مخلو قات کے ساتھ ہے۔ یمال تک کہ محملاً اور مما تھی اور مکھی کو بھی جو چیز چاہیے تھی اور باایں ہمہ ان کی ظاہری صورت بھی ایجھے نقثوں سے آراستہ اور عمد ارتکوں سے پیراستہ کی تو آدمی کی خلقت کا ہر حصہ غور سے دیکھنا خدا کی صفات پہیانے کی تمنی ہے۔اس وجہ سے اس علم لیعن علم تشر تے کی اس قدر وضاحت کی ہے تواس لحاظ سے اس کی عظمت ہے کہ طبیب کی حاجت ہے۔اور جیساکہ شعر و تصنیف اور صنعت کے عجائبات کو توجس قدر زیادہ جانتاہے شاعر اور مصنف اور صانع کی عظمت بھی ا تنی زیادہ تیرے دل میں آتی ہے۔ای طرح خدا کی عجیب عجیب صنعتیں اس صانع با کمال کی عظمت دریافت کرنے کی تمنجی ہے۔اور بید علم بھی معرفت نفس کاراستہ ہے لیکن علم ول کی نسبت تنگ اور چھوٹا ہے اس لیے کہ بیدبدن کا علم ہے۔اوربدن سواری اور دل سوار کے مانند اور پیدا کرنے سے سواری مقصود شیں- سوار مقصود ہے سوار کے لیے سواری ہوتی ہے-مواری کے لیے سوار نہیں ہو تالیکن اتنا بھی جو بیان کیا تواس لیے کہ تو جان لے کہ باوجود یکہ کوئی چیز تیری ذات سے زیادہ مجھے نزدیک نہیں مگراس کے باوجود اپنے آپ کو اچھی طرح نہیں پیچان سکتا اور جو اپنے آپ کونہ پیچانے اور دوسر وں کے پہلے نے کاد عویٰ کرے دواس مفلس کی مانند ہے۔جوایے آپ کو تو کھانا نہیں دے سکتا۔اور دعویٰ کر تاہے کہ تمام شہر کے مختاج اس کے گھر روٹی کھاتے ہیں-اس کامیہ کمنالور و عویٰ کرنا محض واہیات اور تعجب کی بات ہے-

فصل : اے عزیز میہ سب کچھ جو بیان ہوااس سے آدمی کے گوہر دل کی بررگی و نضیلت تجھے معلوم ہوئی اب میہ جان کہ ضدانے تجھے میہ عدہ گوہر دیا ہے اور تجھ سے پوشیدہ کیا۔اگر تواسے ند ڈھونڈھے گااور اس کو ضائع کرے گااور اس سے غافل رہے گا- تو برا نقصان اور خیارہ اٹھائے گا- کو شش کر کے دل کو ڈھونڈھ اور دنیا کے مشخلہ سے نکال کر کمال بررگی علی در جہ پر پہنچا کہ اس جمان میں بررگی اور عزت ظاہر ہو۔ یعنی مسرت بے طال 'بقائے بے زوال' قدرت بے بجز'

معر فت بے شہد اور جمال بے کدورت دیکھے لیکن اس جمان میں دل کی ہز ر گی اس بات سے ہے کہ اس جمان میں عزت اور شرف حقیقی پانے کی لیافت رکھتا ہے۔ نہیں تو آج اس سے زیادہ عاجز اور نا قص کوئی نہیں کہ گرمی 'سر دی' بھوک' پیاس' یماری' د کھ' در دوغیر ہ غمول میں پھنسا ہے اور جس چیز میں اے لذت اور راحت ہے وہی اس کے لیے موجب نقصا<del>ن و</del> معنرت ہے اور جو چیز اس کو نفع پنچانے والی ہے-وہ رنج اور تکفی سے خالی نہیں-اور جو شخص بزرگ وعزت دار ہو تاہے-وہ علم یا قدرت و توت یاار اوہ وہمت یا جھی صورت کی بدولت صاحب و قار ہو تا ہے۔ آدمی کے علم کی طرف آگر و یکھا جائے تواس سے زیادہ کوئی جامل نہیں - کہ اگر ایک رگ بھی اس کے دماغ میں میر حمی ہوجائے تو ہلاکت اور جنون کا اندیشہ لاحق ہوجاتاہ اوروہ یہ نمیں جانتا کہ اس کا سبب وعلاج کیاہ اور ایہا ہوتا ہے۔ کہ اس کی دوااس کے سامنے ہوتی ہے۔وہ دیمیا ہے اور نئیں بچانتا کہ یہ میری دواہے اگر آدمی کی قوت اور قدرت کا خیال کیا جائے تواس سے زیادہ کوئی عاجز نئیں کہ بیر میری سے نہیں جیت سکناکہ اگر ایک بھیعے کوخدااس پر مسلط کردے تواس سے ہلاک ہوجاتا ہے۔اگر ایک مما تھی ڈنگ مار دے توبے خواب اور بے قرار ہوجاتا ہے۔ اگر آدمی کی ہمت کی طرف دیکھاجائے توایک وانگ چاندی کااگر اس سے نقصان ہوتا ہے تواداس و ملول اور پریشان ہو جاتا ہے۔اگر بھوک کے وقت ایک نوالہ اسے نہ ملے توبد حواس ہو جاتا ہے اس سے نیادہ مجوں اور کون ہو گااگر آدمی کے جمال اور صورت کا خیال سیجے تو نجاست کے ڈھیر پر ایک چڑا تان دیا گیا۔ آدمی اگر دو ... دن ا پنابدن نہ دھوئے توالی خرامیاں ظاہر ہوں گی کہ اپنے آپ سے اکتاجائے۔بدن سے بدیو آنے لگے۔ نمایت رسواہو آدمی سے زیادہ کوئی چیز گندی نہیں اس لیے کہ اس کے اندر ہمیشہ نجاست رہتی ہے اور وہ نجاست بر دارہے اور ہر روز دوبارہ نجاست خود دھوتا ہے۔ لینی آبدست لیتا ہے۔ منفول ہے کہ ایک دن شیخ ابوسعید قدس سرہ صوفیاء کے ساتھ کمیں تشریف لیے جاتے تھے۔ایک مقام پر پنچ دہال اوگ سنڈاس صاف کررہے تھے۔راستہ پر نجاست پردی تھی۔سب ساتھی وہاں تھنھک کرناک ہد کر کے ایک طرف بھا گے۔ شیخ مدوح وہیں کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو سمجھو تویہ نجاست مجھ سے کیا کہتی ہے-لوگوں نے کمایا شیخ کیا کہتی ہے-فرمایایہ کہتی ہے کہ میں بازار میں تھی یعنی-میوہ مشائی جنس وغیرہ تھی-سب لوگ مجھے مول لینے کو روپیہ کی تھیلیاں مجھ پر لٹاتے تھے۔ایک شب میں تمہارے پیٹ میں رہی متعفن اور نجس ہو گئاب مجھ کو تم سے بھا گنا جا ہے یاتم کو مجھ سے حقیقت میں سی بات ہے۔ کہ آدمی اس عالم میں نمایت نا قص و عاجز اور ویس ہے۔ قیامت کواس کی گرمبازاری ہوگی۔اگر کیمیائے سعادت کو گوہر دل پر ڈالے گا-چاریایوں کے مرتبے سے فکل كر فرشتول كے درجے پر پنیچ گا- دنیادار اگر خواہش دنیا كی طرف متوجہ ہوگا- تو كل قیامت كو كتے اور سور اس ہے بہتر ہوں گے کہ خاک ہو جائیں گے اور رنج سے نجات یا کیں گے اور آوی عذاب میں رہے گا- تو آوی نے جمال اپنی بررگ جانی ہے۔ چاہیے کہ اپنا نقصان اور بے چارگی اور بے کسی نھی پہچان رکھے۔اس کیے کہ اپنے نفس کو اس طرح پہچا نتا بھی معرفت اللی کی تنجیوں میں ہے ایک تنجی ہے۔اس قدرمیان اپنے آپ کو پہچانے کو کفایت کر تاہے۔اس لیے کہ اس کتاب میں اس ے زیاد ہمان کرنا ممکن شیں ہے-

☆......☆

## دوسر اعنوان

یہ مسلمانی کادوسر اعنوان ہے اس میں خدا تعالیٰ کی معرفت کامیان ہے-

اے عزیزاز جان بیات جان کہ ا گلے پیمبرول کی کتاوں میں مذکور ہے کہ ان سے خداتعالی یول ارشاد فرماتا ہے: تو بچان اپنے نفس کو تو بچانے گا پےرب کو-۱۲

أعُرِفُ نَفُسنك تَعْرِفُ رَبُّكَ

اور آثارات واخبار ٢- مين مشهور بكد:

مَنْ عَرَفَ نَفُسهُ فَقَدُ عَرَفَ رَبُّهُ

جس نے اپنے نفس کو پہانا ہے شک اس نے اپنے رب کو

اوران باتوں سے بید معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کاول آئینہ کی طرح ہے -جو کوئی اس میں غور کرے گاخدا کود کھیے گا-اور بہت ہے لوگ اینے میں غور کرتے ہیں مگر خداکو نہیں پھیائے تو جس اعتبارے دل کی معرفت کا آئینہ ہے۔اس لحاظ ہے دل کو جا نناضروری ہے۔اور اس جاننے کی دوصور تیں ہیں آیک نہایت مشکل ہے کہ اکثر عوام اسے نہیں جان کی اور ان کی سمجھ میں وہ صورت نہیں آسکتی اور جے عوام نہ سمجھ سکیں -اس کامیان مناسب نہیں -لہذاوہ صورت میان کرناچا ہے جے سب سمجھ سکیں اور وہ بیہے کہ آدمی اپنی ہستی سے خدا کی ہستی کو پہچانے اور اپنی صفات سے خدا کی صفات جانے اور اپنی سلطنت لینی اپنبدن واعضاء میں جو آدمی کا تصرف واختیار ہے اس سے خداکا تصرف جو تمام عالم میں ہے پہچانے اور اس کی تفصیل میہ کہ آدمی نے جو پہلے اپنے آپ کو مست جانا اور یہ جانا کہ کئیرس پہلے نبیت تھا اور اس کانام و نشان کھی نہ تھا- جیسا کہ حق تعالی جل شاند نے ارشاد فرمایا ہے:

> هَلُ آتُى عَلَى أَلِانُسَان حِيْنٌ مِّنَ الدُّهُر لَمُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذْكُورًاه إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبُتَلِيهِ نَجَعَلَنْهُ سَمِيْعًا بَصِيرًاه

ئے شک آدمی ہرایک ایسازمانہ گزر چکاہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیزنہ تھا۔ ہم نے مایا آدمی کو ایک یو ندیانی کے لچے سے ملتے رہے اس کو پھر کر دیااس کو دیکھا سنتا- ۱۲

اور جس چیز کے آدمی اپنی اصل خلقت پیچانے کہ اپنی ہت سے پہلے میں کیا تھا- وہ چیز نطفہ ہے جو تایاک یانی کا ایک قطر ا ہے۔جس میں عقل 'ساعت 'بصارت 'سر' ہاتھ ' پاؤل ' زبان ' آنکھ 'رگ ' پھا ' ہڑی ' گوشت ' چرا آ کھے نہ تھا- بلحہ ایک ہی طرح كاسفيدياني تما- پھراس ميں ميہ سب عجائبات يعني عقل مر' ہاتھ' پاؤل دغير ہ ظاہر ہوئے اس نے اپ آپ كو آپ پدائمیں کیا-بلحد اور کسی نے اسے پیدا کیاہے-اس لیے کہ آپ اوجود یکہ درجہ کمال کو پنجاہے-اور یقنی جانتاہے کہ ایک بال پیداکرنے سے عاجز ہے توبہ بھی جانے گاکہ جب پاٹی کا ایک قطرہ تھا تواور بھی زیادہ تا قص اور عاجز تھا-اپنے آپ کو کیا

ا - آوار محلبہ کے اقوال - ۱۲ -

٢- اخبار اماديث نوى عليه-١١-

پیدا کرتا۔ پس اس طرح ضرور آدمی کواپنے پیدا ہونے سے خالق کی ہتی معلوم ہو گی-اور جب اپنےبدن کے عجا ئبات جو ظاہر اورباطن میں ہیں ویکھے گااور بعض عجا تبات بدن کی تفصیل گزر چکی ہے۔ تواہیخ خالق کی قدرت عیال دیکھے اور جانے گاکہ میر اخالق برا قادر ہے۔جو چاہتا ہے کر تا ہے۔اور جیسا کہ چاہتا ہے کر تا ہے اور سمجھے گاکہ اس سے بری قدرت اور کیا ہوگی کہ ایسے ذلیل ناچزیانی کے قطرے سے کمال وجمال کے ساتھ کیاصورت بناتا ہے۔اور اس صورت میں کیا کیا عجائب وغرائب د کھاتا ہے۔اور آدمی جب اپنی عجیب وغریب صفتوں اور اپنے اعضاء کی مضعوں کو دیکھاہے کہ ظاہری عضو مثلاً ہاتھ 'پاؤل' آنکھ' زبان' دانت اوراعضائے باطنی جیے' تلی' پتاوغیر ہ کو خدانے کسی حکمت کے لیے پیدا کیاہے۔ تواپنے خالق کے علم کو پھانا ہے کہ کیا کھل علم ہے اور کیسااشیائے عالم کو محیط ہے-اور آدمی سے بھی جان جائے گاکہ ایسے عالم سے کوئی چیز غائب نہیں ہوسکتی-اگر سب عقل تدول کی عقل کو کام میں لائیں اور ان کو عمر دراز دیں اور غورو فکر کریں کہ ان اعضاء میں سے ایک عضو کی بھی کوئی ایس صورت نکالیں جو اس موجودہ صورت سے بہتر ہو تو نہیں نکال سکتے۔ مثلاً وانتوں کی صورت جوبالفعل موجود ہے یعن کھانے کی چیز کاشنے کے لیے سامنے کے دانت تیز ہیں اور کھانے کی چیز کو مہین کرنے کے لیے اور وانت چوڑے ہیں۔وانتوں کے قریب زبان پسماری کے آخورے کے مثل ہے۔کہ اناج چی کے اندر ڈالتی ہے۔اور قوت جو زبان کے نیچ ہے خمیر مانے والے اور پانی چھڑ کنے والے کے ماندہے کہ جس وقت جتناج اے اتناپانی بماتی ہے کہ کھاناتر ہواور حلق سے اتر جائے اور ملے میں نہ مجنے۔اس صورت کے خلاف اور کوئی شکل جو اس سے بہتر ہو تمام عالم كے عقلند ال كر نميں فكال سكتے - اى طرح اتھ ميں پانچ انگلياں ہيں - جار انگلياں ايك طرح كى اور ايك الكو شا-ان الکلیوں کی نسبت بہت دور اور لمبائی میں چھوٹا ہر انگلی کے ساتھ کام کر تااور سب الکلیوں پر پھر تاہے اور تمام الکلیوں میں تین تین گر ہیں مرانکو ٹھامیں دوگر ہیں۔ایی بائی ہیں کہ آدی اگر جائے تو آجؤر ابدالے جائے چلوچاہے مٹھی بند کر کے محونسا الے -اور محونے کواپنا ہتھیار کرلے بعنی دشمن کومارے خواہ مٹھی کھول کر پنجہ کو طباق بیائے-اور کئی طرح سے کام میں لائے اگر تمام جمان کے عقلند الکلیوں کی اور کوئی وضع تجویز کریں۔مثلاً بیر کہ سب الکلیاں ایک ہی انداز کی ہوں یا تمین ا یک طرف اور دوایک طرف اور ایک جانب ہول مایا کچ کی چھ یا جار ہول یا تین گرو ہول کے بدلے دویا چار گر ہیں ہول-ان میں سے جو جو باتیں سوچیں اور کمیں کے سب ناقص ہول گی اور جس انداز پر خداوند کر یم نے پیداکیا ہے وہی انداز بہت اچھاہے۔اس بیان سے معلوم ہو گاکہ خالق کا علم اس مخص کو محیط اور سب چیز وں سے خالق مطلع ہے اور آدمی کے ہر ہر عضو میں ایس مکتیں ہیں کہ جو شخص ان حکمتوں کو جتنا زیادہ جانے گا اتا ہی علم خدا کی عظمت ووسعت ہے اسے تعجب بھی زیادہ ہو گا-

ادر آدمی جب اپنی حاجوں کو دیکھنے گئے تو پہلے دیکھے گاکہ اے اعضاء کی ضرورت ہے۔ پھر جانے گاکہ کھانے گرے گھانے گر کپڑے گھر کا بھی مختاج اور اس کے کھانے کی چیزوں کو بھی بینہ ہو اگر می 'سر دی کی حاجت ہے۔ اور جو ان کھانے کی چیزوں کو کھانے کے چیزوں کو کھانے کے جیٹل' کھانے کے جانب 'پیٹل' کھانے کے قابل کرتی ہیں۔ ان صنعتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اور ان صنعتوں کے لیے بھی اوزار مثلاً او ہے' تانے' پیٹل' سیسے کی ضرورت ہے۔ اور بیبات بتانے اور معلوم ہونے کا کہ لوزار کیے بلتے ہیں لوزار بھی محتاج ہیں۔ آدمی ان چیزوں کی طرف پی حاجتیں دیکھ کر جانے گا کہ سب محلو قات بہت اچھے انداز پر ایجاد ہوئی ہے اور سب مصنوعات کی بہت اچھی وضع پر بیاور کھی گئی ہے اور ہر ہر چیز جس جس فتم کی خدانے ہائی ہے اگر ندما تا تو ہما سکنا کیسا اس کا انداز بھی کسی کے خیال میں نہ آتا لور سمجھے گا کہ سب محلوق اور مصنوع بے مائی مر اداور فقط خداکی مربانی ۔ اور عنایت ہے ان سب کی بیاد ہے ۔ اور اس سمجھ کی بدولت آدمی کوریہ ضفت ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے۔ یعنی رسول آکر م عنایہ کی ذبانی حق تعالی نے فرمایا ہے۔ بعنی رسول آکر م عنایہ کی ذبانی حق تعالی نے فرمایا ہے۔ بعنی رسول آکر م عنایہ کی دبانی حق تعالی نے فرمایا ہے۔ سبکھ تی سبکھ تی کے میری دہت میرے غضب پر۔

اور جیسا کہ رسول مقبول علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ دودھ چیے بھوں پر مادر مشفقہ کی جنتی شفقت ہے اس سے زیادہ بعدول پر اور مشفقہ کی جنتی شفقت ہے اس سے زیادہ بعدول پر اور مثم الراحمن کی رحمت ہے ۔ غرضیکہ جب آدمی نے اپنے بیدا ہونے سے خدا کی ہستی کو جانا اور اپنے اعضاء کی کثر ت سے حق تعالیٰ کے کمال قدرت کو بہچانا اور عجیب حکمتوں اور اپنے اعضاء کی مضعوں سے خدا کے کمال کود یکھا اور جن چیزول کی حاجت یا ضرورت ہے یا جن سے فقط ذیب وزینت ہے انہیں اپنے ساتھ مجتمع اور موجود دیکھنے سے لطف اور رحمت ذوالجلال کودیکھا تو نفس کی پہچان جو ایسی ہے ۔ وہ معرفت حق کی کنجی ہے۔

فصل : آدی نے جس طرح خداتعالی کی صفات کو اپنی صفات سے پہچانا اور اس کی ذات کو اپنی ذات سے جانا اس طرح

حق تعالیٰ کی تنزیر یہ و نقتر ایس بھی اپنی تنزیر یہ و نقتر ایس سے جانتا ہے اور خدا تعالیٰ کی تنزیر یہ اور نقد ایس کے یہ معنی ہیں کہ

جو کچھ و ہم و خیال ہیں آئے وہ اس سے پاک و مقد س ہے اور اگر چہ کوئی جگہ خدا تعالیٰ کے نقر ف سے خالی نہیں طرکسی جگہ سے ساتھ منسوب ہو سے یہ ہیں وہ بری اور منزہ ہے اور انسان اس تنزیر یہ اور نقد ایس کا نمونہ اپنے ہیں دیگئ ہے اس لیے کہ

جان کی حقیقت جے ہم دل کہتے ہیں وہ بھی ان چیز وں سے منزہ اور پاک ہے جو وہم و خیال ہیں آئیں۔ کیو نکہ اس کے لیے نہ مقد ارو کہیت ہو نہ ہی لازی ہے۔

ہے اور جس چیز کانہ کچھ رنگ ہو نہ مقد اروہ نہی خیال ہیں نہیں آئی کیو نکہ خیال ہیں وہی چیز آتی ہے جے یا جس کی جنس کو آنکھ دیکھ پاتی ہے۔

ہے اور جس چیز کانہ کچھ رنگ ہو نہ مقد اروہ نہی خیال ہیں نہیں آئی کیو نکہ خیال ہیں وہی چیز آتی ہے جے یا جس کی جنس کو آنکھ دیکھ پاتی ہے۔

ہے دیگ اور شکلوں کے سواخیال اور نظر ہیں کچھ نہیں آتا اور طبیعت جو یہ چاہتی ہے کہ معلوم ہو فلال چیز کسی ہے اس کے کی معنی ہیں کہ اس چیز کی شکل کسی ہے چھوٹائی ہوائی سے میرا

میں معنی ہیں کہ اس چیز کی شکل کسی ہے چھوٹی ہے یابوی ۔ اور جو چیز ان صفتوں یعنی صور سے رنگت چھوٹائی ہوائی سے میرا

ہی معنی ہیں کہ اس چیز کی شکل کسی ہے چھوٹی ہے یابوی ۔ اور جو چیز ان صفتوں یعنی صور سے رنگت چھوٹائی ہوائی سے میرا

اے عزیز جس چیز میں چگونی کو دخل نہیں اگر تواہے دریافت کر اچاہے تواپی حقیقت میں غور کر کے دیکھ کہ تیری حقیقت جو خداکی معرفت کی جگھ مقدار ہے نہ کمیت و کیفیت - اگر کوئی پو جھے کہ روح کیا چیز ہے اس کاجواب میں ہوگا کہ چگونی کواس میں بچھ دخل نہیں -جب تونے اپنے آپ کو جانا کہ چگونی ہے پاک

اے عزیز اس بات کو جان کہ جان مود جو دہ اور بدن کی بادشاہی اور بدن میں جن جن چیز وں کے لیے چونی اور چکن جا صل ہو وہ اس بادشاہ لیغی جان کی مملکت ہوا وہ جان خود ہے چون و چکن ہے ای طرح باد شاہ عالم لیغی حق تعالیٰ ہے چون اور ہے چون اور ہے چون اور ہے جون اور ہے چون اور ہے چون اور ہے جون اور ہے چون اور ہے جون اور ہے اور جان کو کسی عشو کے ساتھ طور پر میان ہے کہ حق تعالیٰ کو کسی جگہ کے ساتھ مغدوب شیں کر سے کہ خدااس جگہ ہے اور جان کو کسی عشو کے ساتھ منسوب شیں کر سے کہ خدااس جگہ ہے اور جان کو کسی عضو کے ساتھ منسوب شیں کر سے کہ خوان ہے ہون کے سب اعتماء قدمت پذیر ہیں اس کا سانا محال ہے اس اور جان تھیں ہو نے والی چیز میں اس کا سانا محال ہے اس لیے اگر وہ اس میں ساجائے تو قسمت پذیر یہ و جائے گی اور باوصف اس کے تقسر ف و عکم کے تحت ہیں اور جان سب اعتماء کاباد شاہ ہائی اس کر حتمام عالم بادشاہ عالیٰ ہیں جب محد نے اور حقیقت نقتر س اور خور حقیقت نقتر س اور حقید کی کا تمام عالی جب عیاں ہو تا ہے ۔ جبکہ روح کی خاصیت ور از صاف صاف میان ہو ۔ اور اسے میان کرنے کی اجازت شیں اور :

بے شک اللہ تعالی نے آدم کواس کی صورت پر پیدافر مایا۔

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ

كالوراحال اى سے ظاہر ہوگا-واللہ اعلم بالصواب-

اے عزیز تونے خداتعالیٰ کی ذات کو تو جان لیااور اس کی صفات اور چونی و چکوٹی ہے اس کے پاک ہونے کو بھی پہچان لیا-اور کسی جگہ کے ساتھ منسوب ہونے سے خداتعالیٰ پاک ہے یہ بھی بچھ کو معلوم اور یقین ہے اور آومی کا نفس معرفت کی کنجی ہے اور یہ امر بھی مقرر میان ہوچکا ہے۔

اب ابواب معرفت میں سے ایک بربات باتی ہے کہ اپنی مملکت میں حق تعالیٰ کاباد شاہی کرنااور حکر انی فرِماناکس طرح پر ہے-اور فرشتوں کو حکم فرمان فرشنوں کا حکم جالانااور ملائکہ کے ہاتھ سے کام لین آساان سے زمین پر بھیج دینا، آسانوں اور تاروں کو حرکت میں لانا- زمین کے باشدوں کے کام واسعہ آسان مانا 'رزق کی کنجی آسان کے سپرو کرنا- ب سب امور کس طرح ہیں معرفت حق تعالی میں بدیولاب ہے جس طرح پہلی معرفتوں کو معرفت ذات وصفات کہتے ہیں۔ اس معرفت کو معرفت افعال کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ نفس کی معرفت اس معرفت کی بھی کنجی ہے اور جب توبیہ جانے گاکہ اپنی مملکت بدن میں کس طرح بادشاہی کر تااور کس طرح احکام جاری کر تاہے تویہ بھی جانے گاکہ بادشاہ عالم كس طرح حكر انى فرما تا ہے - تو چاہيے كه پہلے تواپ آپ كو بھان اور اپنے ايك ايك كام كو جان مثلاً جب كاغذ پر توبسم الله لكمناچا ہتا ہے - تو تجھ میں پہلے لكھنے كى خواہش داراده پيراہو تا ہے بحر دل ميں حركت اور جنبش پيراہوتى ہے - يہ ظاہر بات ہے کہ دودل جو گوشت ہے اور بائیں طرف لٹکتا ہے۔اس میں حرکت پیدانہیں ہوتی۔بلحہ دل ہے ایک جسم لطیف جنبش كر كے دماغ ميں ہو جاتا ہے -اور جم لطيف كو طبيب لوگ روح كتے بيں جو حس و حركت كى قو تول كو اٹھائے ہوئے ہے اور ميدوح اور إس سے جو چار پايول ميں ہوتى ہے اور موت كواس ميں د خل ہے اور ده روح اور ہے جے ہم دل كتے ميں ده چار پایول میں نہیں ہوتی اور وہ روح ہر گز نہیں مرتی کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی معرفت کی جگہ ہے ہی روح جنبش کرتی ہے اور جب دماغ میں پہنچی ہے تو دماغ کے پہلے خزانہ میں جو قوت خیال کی جگہ ہے جسم اللہ کی صورت پیدا ہوتی ہے اور دماغ سے چھول پر مچھ اثر پنچاہے - بیٹے دماغ سے نکل کربدن میں سب طرف چینے ہیں اور اٹلیوں میں تا کے کی طرح بند سے موئے ہیں-جو محض دبلا ہواس کے بازو میں ان پھول کولوگ دیکھ سکتے ہیں-غرض کہ اس اثرے یہ پٹھے جنبش کرتے اور مر انگشت کو جنبش دیے ہیں اور انگلی کاسر تلم کو جنبش دیتاہے۔ توبسم اللہ کی صورت اس صورت کے موافق جو خیال کے خزانہ میں ہے جواس کی معاونت خصوصاً آنکھ کی اعانت ہے پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ اس میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ تو جس طرح اس کام لین لکھنے کی ابتداء رغبت ہے -جو پہلے تھ میں ظاہر ہوتی ہے۔ای طرح خدا تعالیٰ کے سب کامول کا آغازاس کی مفات میں ہے ایک مغت میں ہے ہو تا ہے-اور ارادہ ای مغت سے عبارت ہو تا ہے-اور جس طرح لکھنے کے ارادہ کا اثر پہلے عرش پر پیدا ہوتا ہے پھر اورول تک پہنچا ہے -اور جیسے خارات کی طرح جسم لطیف ول کی رگول کی راہ ہے اس اثر کو تیرے دماغ میں پنچاتا ہے اور اس جسم لطیف کوروح کہتے ہیں ویسے ہی خدا تعالیٰ کے لیے بھی ایک جوہر ہے کہ اس کے ارادہ کو عرش سے کری تک پنجاتا ہے اور اس جو ہر کو فرشتہ اور روح القدس کہتے ہیں اور جس طرح دل سے وماغ کواٹر پنچاہے اور دماغ ول کی حکومت اور تصرف میں دل کے نیچ ہے اس طرح حق تعالی کے ارادہ کا اثر عرش سے کری کو پہلے پنچاہے اور کری عرش کے نیچے ہے۔اور جس طرح بسم اللہ جو تیرا مقصود ہے اور تیرا نعل ہوگا-اس کی صورت دماغ کے نزانہ اول میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے موافق فعل ظاہر ہوتا ہے۔ای طرح جس طرح کی صورت عالم میں طاہر ہوگی اس کا نقش پہلے لوح محفوظ میں ظاہر ہو تاہاور تیرے دماغ میں جس طرح قوت لطیف ہے کہ پھول کو جنبش دیت ہے تاکہ پٹھے ہاتھ اور ا نگلی کو جنبش دیں اور ا نگلی قلم کو حرکت دے ای طرح جو اہر لطیف یعنی فرشتوں عرش اور کری پر مقرر ہیں۔ آسانوں اور تاروں کو جنبش دیتے ہیں اور جس طرح دماغ کی قوت رکوں اور پھول کی اعانت سے الكليول كو جبنش ديتي ہے اسى طرح وہ جواہر لطيف جن كو ملائكه كہتے ہيں تارول اور تارول كے تار شعاعى كے واسطه سے عالم سفلي الله مين امهات عالم سفلي كي طبيعتول كو جنبش ديتي بين-ان كوچار طبع يعني كري مر دي نزي خشكي بهي كهتے ہیں-اور جس طرح قلم سابی کو جنبش دیتا ہے اور پر اکندہ اور جع کرتاہے تاکہ بسم اللہ کی صورت پیدا ہواس طرح بد گری ا سر دی بھی پانی اور مٹی اور ان مرکبات کی اصولوں کو جنبش دیت ہے اور جس طرح کاغذیہ سیابی کو قلم جب بھیر تا اور جمع كرتاب توكاغذا ہے قبول كرليتا ہے اى طرح ترى ان مركبات كوشكل كے قابل باتى اور تحشكى الليس شكل كائكمبان كرديتى ہے- تاکہ مرکبات اس شکل کی حفاظت کریں اور اس شکل کو چھوڑنہ دیں-اس لیے کہ اگر تری ہی ہو تو مرکبات خود شکل قبول ند کریں اور اگر ختکی ند ہو تو شکل کی حفاظت نہ کر سکیں اور جس طرح قلم جب اپنا تمام کام کر تا اور اپنی حرکت کو افتقام كرتا ہے توہم الله كى صورت آتكه كى مدد سے اس نقش كے موافق جو خزانہ خيال ميس تھا پيدا ہوتى ہے-اى طرح جب سردی گری ان مرکبات کی اصلول کو حرکت دیتی ہے تو فرشتول کی مدد سے حیوان نباتات کی صورت اس عالم میں اس صورت کے موافق جولوم محفوظ میں تھی پیدا ہوتی ہے اور جس طرح تیرے سب کاموں کااثر تیرے دل سے پیدا ہو كرسب اعضاء ميں پھيلا ہے۔اى طرح عالم اجسام كا آغاز كار عرش ميں ہوتا ہے اور جس طرح اس خاصيت کو پہلے دل قبول کر تاہے اور اعضاء اس کے بعد اور لوگ دل کو تیرے ساتھ نبیت دیتے ہیں اور جانتے ہیں ك تودل ميں رہے والا ہے - اى طرح جب سب چيزوں پر تقرف عرش كے واسطے سے ہے - لوگ جانے ہیں کہ خدا تعالیٰ ساکن عرش اعلیٰ ہے -اور جس طرح جب دل پر تو غالب ہوااور دل کا کام در ست ہو گیا تو مملکت کی تدیر توکر سکتا ہے۔ای طرح جب حق سجانہ تعالی عرش پیداکرنے سے عرش پر غالب ہوا۔اور عرش سید ها کعر ااور مغلوب ہو گیا تو تمام مملکت عالم کی تدبیرین گئے -ثُمُّ استُواى عَلَى الْعَرُسْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَه

پھر عرش پر استوی فرمایا (جیسااس کی شان کے لائق ہے)وہ ہر کام کی تدبیر کر تاہے۔

ای سے عبارت ہے اے عزیز جان کہ یہ سب حق ہے اورجولوگ صاحب بھیرت ہیں-ان کو مکاشفہ سے صاف معلوم

ا مهار عناصر سے بل ہو کی جزیں-

موچکا ہے-اور فی الحقیقت وہ جانتے ہیں کہ:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُورَتِهِ السَّاللَّهُ عَلَى عَلَى صُورَتِهِ السَّاللَّهُ عَلَى عَلَى صُورت ر

اوراسبات کو حق جان کہ بادشاہوں کوبادشاہ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ اگر تحقیے تیری مملکت پربادشاہ نہ منایا ہوتا۔
اور خداوند تعالیٰ نے اپنی مملکت کا مخضر سانسخہ تحقیے خود نہ دیا ہوتا تو خداوند عالم کو ہر گزنہ پہچان سکتا تواسبادشاہ کا شکر کر جس نے تحقیے پیدا کیا اور بادشاہی کار تبہ دیا اور اپنی مملکت کے نمونہ پر تحقیے مملکت دی دل سے تیر اعرش روح حیوانی ،جس کا مذبع دل ہے۔ اس سے تیر کالوح محفوظ منائی۔ آنکھ کال 'اور سب حواس سے تیر کے فرشتے 'وماغ کا گنبد چو پھوں کا مذبع ہے۔ اس سے تیر کے آسان اور تار سے منائے اور انگلی قلم سیاہی سب حواس سے تیر سے مخر فرمائے۔ تیر کے ل کو بے چون و چکون پیدا کر کے سب اعضاء پربادشاہ کر دیا تو تجھ سے فرمایا کہ اپنی بادشاہی سے ہرگز غافل ندر ہناور نہ اینے خالق سے غافل رہے گا۔

پس بے شک اللہ تعالی نے پیدا کیا آدم کواپی صورت پر پس اگر پہچان لے تواپنے نفس کواے انسان پہچان لے گا تواپنے رب کو – ۱۲ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَدَمَ عَلَى صُوْرَتِهِ فَاعِرُونُ نَفْسَكَ يَا إِنْسَانُ تَعُرِّ فُرَيِّكَ

فصل : یہ سب کچھ جو ہیان ہواکہ آدی کی بادشاہی حضر تا الک کا نتات کی سلطنت کا نمونہ ہے۔ اس سے دوبڑ ہے برئے علوم کی طرف اشارہ ہے ایک آدمی کے نفس کا علم اور قو توں اور صنعتوں کے ساتھ اس کے اعضاء کا تعلق اور دل کے ساتھ صفات اور قو توں کے تعلق کا حال معلوم ہوا یہ اییا طویل علم ہے کہ اس کتاب مخضر میں اس کی شخیق بیان نہیں ہو سکتی۔ اور دوسر کی بیہ تفصیل معلوم ہوئی کہ بادشاہ عالم کی مملکت کو فرشتوں سے اور آپس میں اور آسان 'عرش کری کو ملکت کو فرشتوں سے اور آپس میں اور آسان 'عرش کری کو ملکت کو فرشتوں سے اور آپس میں اور آسان 'عرش کری کو کا اعتقاد کرے گا اور اور بطر ہے یہ بھی براعظم ہے اور اس اشارہ سے بیہ مطلب ہے کہ جو شخص ذیر کے دو میں بھی نہیں جانے گا کہ خود کا اعتقاد کرے گا اور ای سب باتوں سے خدا تعالیٰ کی عظمت جانے گا اور جو سفید واحمتی ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں جانے گا کہ خود کیو تکر غافل و نادان اور کیوں جتلائے نقصان رہا کہ ایسے بادشاہ ذوالجلال صاحب حسن و جمال کے دیدار سے محر وم و مجموب کے اور مخلو قات کو حضر سے المہایت کے جمال سے کیا خبر ہوگی۔ گر اس قدر جو بیان کیا گیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ پھے کہ لوگ پھے کہ لوگ پھے اور مخلو قات کو حضر سے المہایت کے جمال سے کیا خبر ہوگی۔ گر اس قدر جو بیان کیا گیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ پھے کہ لوگ پھے اور مخلو قات کو حضر سے المہایت کے جمال سے کیا خبر ہوگی۔ گر اس قدر جو بیان کیا گیا فقط یہ بھی اس لیے ہے کہ لوگ پھے کھوں سے ایس کین کی مدا کیا ہے۔

قصل : جولوگ علم طبیعی کے عالم اور علم نجوم سے واقف ہیں وہ بے چارے محروم ہیں۔ کیونکہ وہ کا مول کو عناصر و ستارول کے سپر دکرتے ہیں۔ان کی مثالیں ایس ہے جیسے کوئی چیو نٹی کاغذ پر چلے اور کاغذ کو دیکھے کہ سیاہ ہو تا جا تا ہے۔اور اس پر نقش بنتا ہے پھر غور کر کے قلم کی نوک کو دیکھے اور خوش ہو کہ میں نے اس کام کی حقیقت پہچان لی اور فراغت پائی

كاغذيريه نقش قلم ہى، ماتا ہے۔ اس يى حال علم طبيعى كے عالم كائے۔كه اخير درجه كے محرك كے سوا كچھ تهيں جانا-اس کے بعد اس چیو نٹی کے دوسری چیو نٹی جس کی آنکھ بڑی اور نگاہ تیز ہو آئے اور پہلی چیو نٹی ہے کے تونے علطی کی میں تواس قلم کو تابع دیکھتی ہوں۔اور قلم کے علاوہ ایک اور چیز بھی دیکھتی ہوں وہ نقاشی کرتی ہے۔ قلم نقاشی نہیں کرتا۔ قلم انگلیوں كا تابع بي نجوى كى مثال ب كد عالم طبيعى سے اس كى نگاہ دور كبني اس نے ديكھاكد طبائع ستاروں كے مسخر اور مطبع ہیں۔ کیکن نہ سمجھا کہ ستارے فرشتوں کے اختیار میں ہیں۔اور ان در جول پر جو کہ اس کی سمجھ اور علم سے اعلیٰ تھے پہنچ نہ العلاجي طرح مجماور طبيعي كدر ميان عالم اجسام مي سير فرق ب اوراس وجد اختلاف واقع موتاب-اس طرح ان لوگوں کے در میان جو عالم ارواح مایں ترقی کرتے ہیں -اختلاف واقع ہو تاہے - کہ اکثر نے عالم اجسام سے ترتی نہ کی اور عالم اجسام سے باہر انہوں نے کوئی چیز نہ پائی وہ لوگ پہلے ہی در جہ پر رہ گئے۔اور عالم ارواح کی طرف جو معراج کی راہ ہے ان پر بعد ہو گئی اور عالم ارواح بیعن عالم انوار میں بھی ای طرح سب و شوار گزار را ہیں اور رکاوٹیں ہیں –ان میں سے بعض كے ستارول بعض كے ماہتاب اور بعض كے درجات آفتاب كى طرح ہيں-اوريدان لوگول كى معراج كے مراتب ہيں جنہیں حق تعالی مکوت و آسان و کھا تاہے۔ جیسا کہ خدا تعالی نے فرمایا:

وكذالك نُرِيَّ إبْرَامِيمَ مَلَكُونَ السَّمْوَتِ ادراى طرح م في كالدائيم كوآمانول اورزين كي

حفرت ابراجيم عليه السلام في فرمايا:

اِيِّيٌ وَجَّهُتُ وَجُهِيَ لِلَّذِيُ فَطَرَالسَّمْواتِ وألارض

وَالنَّارُ صُنَّ الدِّرِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

إِنَّ لِلَّهِ سَبُعِيْنَ ٱلْفَ حِجَابًا مِينٌ نُورُ لَوْكَشَفَهَا لَأَ حُتَرَقَت سَبَحَات وَجُهه كُلَّ مَن أَدُرك بَصرَه

بادشابی-

محتین کہ میں نے متوجہ کیاایے منہ کو اس کی طرف جس فيهايا آسانون اور زمين كو-

ب شک اللہ کے لیے سر ہزار نور کے پردے ہیں-اگر اٹھائے ان کو توبے شک جلادیں تجلیاں اس کے رخ کی ان سب کو جن پراس کی نظر پڑے۔

كتاب مكلوة الانوار اور مصباح الاسرار مين بم نے اس مطلب كى تفصيل وشرح تكھى ہے وہال ديجنا جا ہے اے عزیز مقصود بیہ ہے تواس بات کو جانے کہ بے چارے علم طبیعی کے عالم نے کسی چیز کو سر دی اگری کے جو حوالہ کیا ہے ورست کیاہے -اگر گرمی سر دی اسباب اللی کے در میان نہ ہوتی تو علم طب باطل ہو جاتا- لیکن اس اعتبار سے خطاکی کہ اس ک نگاه کم اور کو تاه تھی مدونہ کر سکیٰ پہلی منزل میں رہ گیا-اور گرمی سر دی کو اصل ٹھسرایا- مسخرنہ سمجھااوران ہی کو مالک جانا- نوکرنہ سمجھا حالا تکہ گرمی سر وی ان بے قدر نوکروں میں ہے ہے -جو جو تول کے پاس والی صف میں کھڑے رہتے ہیں اور نجومی نے جو ستاروں کو اسباب الہی میں داخل کیا تو یچ کہا-اس لیے کہ گری میں گرمی اس وجہ ہے ہوتی ہے کہ آفابوسطِ آسان کے نزد کیاور جاڑے میں دور ہوتاہے اور جس خداکی قدرت میں بہے کہ آفاب کو گرم وروش مایا۔ کیا تعجب کہ زحل کوسر د خشک اور زہرہ کو گرم ترپیدا کرے۔ یہ سمجھ ایمان میں پچھ خلل نہیں ڈالتی۔ لیکن نجو می نے یہ غلطی کی کہ ستاروں کواصل سمجمااور کا موں کوان ہی کے سرد جانااور ستاروں کا مخر ہوناند دیکھا-

میں نہیں جوجو تول کی صف میں رہتے ہیں-

والشَّمْسُ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانِ هُ وَالسَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْبَحُراتِ بِاَمْرِهِ وَالسَّمْسُ وَالقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْبَحُراتٍ بِاَمْرِهِ وَالسَّمْسُ وَالقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسْبَحُراتٍ بِاَمْرِهِ وَالسَّامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّالَةُ اللَّالَ الللَّاللَّا اللَّاللَّالِي اللَّلْمُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّا ا نہ سمجھا کہ مسخروہ ہے جسے کام میں لا ئیں تو ستارے کار گزار ہیں اپنی طرف سے کام نہیں کرتے۔ بلحہ جس طرح پٹھے اعضاء کو حرکت دیے میں اس کی طرف سے کام میں آتے ہیں-جو دماغ میں ہے اس طرح ستارے بھی ان فر شتول کے واسطے سے کام میں رہتے ہیں- کام میں لگے ہوئے ہیں اور ستارے بھی اگرچہ نقیبوں کے درجے سے کم رجبہ نوکر ہیں-لیکن چار طبائع جو کاتب کے قلم کی طرح سب سے اخیر درجہ کے فرمال بر دار ہیں ان کی طرح ستار وا خیر درجہ کے نو کرول

قصل : لوگوں میں ایسے بہت ہے اختلافات ہیں کہ ایک ایک لحاظ ہے ہر ایک کی باتیں بچ و درست ہیں۔ لیکن لوگ

ایک چیز کا کچھ حصہ دیکھتے ہیں اور کچھ شمیں دیکھتے اور سجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو پور او کیے لیا-ان لوگوں کی یہ مثال ہے- جیسے اندھوں کا حال کہ اندھے جب سنتے ہیں کہ ان کے شریس ہاتھی آیا ہے۔ تواس کو پھانتے جاتے اور سجھتے ہیں کہ اس کو ہاتھ سے پچپان علیں گے-اور ہاتھ سے ٹولتے ہیں- سی کاہاتھ ہاتھی کے کان پر پڑتا ہے- کسی کایاؤں پر کسی کا دانت پر 'بیر اندھے جب اور اندھوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان ہے اتھی کی صورت دریافت کرتے ہیں توان میں ہے جس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے پاؤل پر پڑاتھا-وہ کمتاہے کہ ہاتھی ایسا ہو تاہے جیسے در خت کا تناور جس کاہاتھ وانت پر پڑاتھا-وہ کمتاہے کہ ہا تھی ایسا ہو تا ہے جیسے ستون اور جس کا ہاتھ کان پر پڑا تھاوہ کہتا ہے کہ ہا تھی ایسا ہو تا ہے۔ جیسے کمبل - تو سب ایک آیک اعتبارے سے کتے ہیں اور اس لحاظ ہے و حو کا بھی کھاتے ہیں کہ یہ سجھ بیٹھے کہ ہم نے تمام ہاتھی کو پہچان لیااور حقیقت میں پورے ہاتھی کو نہیں پہانا تھا۔ای طرح نجومی اور طبیعی کی آٹھ نے خدا تعالی کے آیک نوکر اور فرمال بر دار کو دیکھا۔اس کی سلطنت قاہر ہاور قدرت کا ملہ سے دیگ ہو کر نوکر کو کماکہ یی باد شاہ ہے۔

ھذا رہیں ۔ جب کئی نے راہ راست بتائی اور جن کو اپنار ب سمجھا ہوا تھا-ان سب کا نقص بھی اس نے دیکھااور ان کے علاوہ دوسرے کو دیکھاتو کماکہ جے میں رب سجھتاتھا-وہ تواور کے علم کے تابع ہواور جو دوسرے کے علم کے تابع ہووہ خدائی کے لائق

میں غروب ہوجانے والوں کو دوست نہیں رکھتا-

لأأحب اللفلين

قصل : کواکب و طبائع اور بر وج و فلک الکواکب جوبارہ برجوں پر تقتیم ہیں اور ان کے علاوہ عرش عظیم ہے ایک اعتبار ے ان سب کی مثال اسباد شاہ کی ہے۔جس کا ایک خاص کمرہ ہو-اور اس کاوزیر اس کمرہ میں بیٹھا ہو-اور اس کمرہ کے ار دگر دباره در دازون کاپر ده موادر هر هر دروازه مین اس دزیر کاایک ایک سنتری بینها مو-اور سات نقیب جو سوار مول باهر سته ان دروازوں کے گرو گھو متے ہوں -اور پیش دستوں کووزیر کے جو احکام آتے ہیں ساتے ہوں-اور چار پیادے ان سات ہے دور کھڑے ہوں اور ان سواروں کو دیکھ رہے ہوں کہ در دولت سے انہیں کیا حکم ملتا ہے اور ان چارول پیادول کے ہاتھ میں چار کمندیں ہوں کہ انہیں ڈال کر کسی گروہ کو تھم کے موافق درگاہ میں کریں۔ کسی گروہ کو خلعت اور کسی کوسز ااور اذیت دیں۔عرش کمرہ خاص کے ماننداوروزیر مملکت کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔اوروہ وزیرایک بروامقرب فرشتہ اور تارول والا آسان پر دہ ہے -بارہ برج بارہ دروازے اور اس وزیر کے نائب و فرشتے ہیں -ان فرشتوں کا در جہ اس مقرب فرشتہ کے درجے کم ہے-اور ان فرشتول میں سے ہر ایک کے ایک ایک کام سردہے اور سات ستارے سات سوار ہیں-کہ نقیبوں کی طرح ان دروازوں کے گر دہمیشہ پھرتے رہتے ہیں-اور ہر ہر دروازے ہے انہیں ایک ایک قتم کا عکم پنچار ہتا ہے۔اور جن کو عناصر اربعہ کتے ہیں۔ یعنی آگ بانی عاک موا چاروں پیادول کی مانند ہیں۔ کہ اسیے وطن سے باہر نہیں جاتے اور جار طبیعتیں یعنی گرمی سر دی متری مشکلی چار کمندیں ان پیادوں کے ہاتھ میں ہیں مثلاً جب کسی کا حال خراب ہو جائے لینی دنیاہے اپنامنہ پھیرے اور رنج و در داس پر غالب ہو جائے 'دنیا کی نعتیبی اے دل سے بری معلوم ہونے لگیس اورانجام کارکارنجو فکراہے گھیر لے توطبیب کے گاکہ بدیمار ہے اور اس پیماری کومالی خولیا کتے ہیں-اس کاعلاج افتیون کا جو شاندہ ہے۔ طبیعی کے گاکہ خشکی جب دماغ میں غااب ہو جاتی ہے۔اس وقت بید ہماری پیدا ہوتی اور جاڑوں کی ہوااس خطی کا سب ہے-جب تک فصل بہارنہ آئے اور ہوا میں رطومت نہ آجائے- یہ بمار اچھانہ ہوگا-اور نجوی کے گاکہ اس ھخص کو وہم ہے - عطار د کو مریخ سے جب منحوس مشاکلت ہو تی ہے تو دہم پیدا ہو تا ہے - جب تک عطار د سعدین کے مقابلے یا مثلیث برند آئے گااس مخص کا حال درست ند ہو گا-طبیب طبیعی اور نجو می سب سے کہتے ہیں-ان کا مبلغ علم اتنابی ہے۔ ذَالِكَ مَنْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

لیکن بیبات کہ حضر ت ربوبیت ہے اس مختص کی سعادت کا تھم ہوااور دونقیب آز مودہ کار لیعنی عطار دومر نے کواس لیے بھیجا کہ درگاہ اللی کے پیادوں میں ہے ایک پیادہ یعنی ہوا 'حشکی کی کمند ڈالے اور اس شخص کے دماغ میں خشکی ڈال دے اور دنیا کی لذتوں کی طرف ہے اس مختص کا منہ پھیر دے ۔ ڈرگیا اور تکلیف کے کوڑے مار کر اور قصد و طلب کی ممار پھیر کر اے درگاہ اللی میں بلائے نہ علم طب میں ہے نہ علم طبعی و نجوم میں بلتھ ہے گوہر آبد ار علم نبوت کے بر تا پیدا کنارے نکاتا ہے۔ لیعنی بیبات علوم نبوت کے بر تا پیدا کنار سے نکاتا ہے۔ لیعنی بیبات علوم نبوت کے عالم سے معلوم ہوتی ہے جو مملکت کے سب کناروں اور جناب احدیت کے سب عالموں نقیبوں اور نوکروں کو محیط ہے اور پیچانتا ہے کہ ہر ایک عامل دغیر ہ کس کام کے لیے بیں اور کس کے تھم سے حرکت کرتے ہیں۔ اور نوکروں کو محیط ہے اور پیچانتا ہے کہ ہر ایک عامل دغیر ہ کس کام کے لیے بیں اور کس کے تھم سے حرکت کرتے ہیں۔

اور خلق کو کمال بلاتے کمال سے بازر کھتے ہیں تو ہر ایک نے جو کمایج کمالیکن باد شاہ مملکت اور تمام سپر سمالاروں کے رازے خرنہ ہوئی -خداتعالیٰ اسی طرح بلایماری اور خیال تکلیف ہے لوگوں کوایے حضور بلاتاہے اور فرماتاہے کہ سے ہماری شیس جاری مربانی کی کمندے ہم ایندوستوں کواس کمند کے ذریعے اپنے حضور میں بلاتے ہیں:

ان البلا سوكل بالالنبيآءِ ثم الا وليآء ثم باشك بلامقرركي كي إنبياء ير پر اولياء ير ورجه

الامثل فالامثل

يمار جان نه و يكهوكه يه ميرے خاص مدے إلى :

میں ہمار ہوا تونے میری عیادت نہ کی-

مرضت فكم تعديي ا منیں کی شان میں آیا ہے۔ آدمی کی بادشاہی جواس کے بدن کے اندر ہے اس کا حال پہلی مثال سے معلوم ہوا۔اور آدمی کی بادشاہی جواس کےبدن سےباہر اس کاحال دوسری مثال ہواضح ہو تاہے۔اور اس مناء پربدن سےباہر کیبادشاہی کی پھیان مھی اپنے آپ کو پہچائے سے حاصل ہوتی ہے۔ای وجہ سے ہم نے معرفت نفس کو پہلا عنوان قرار دیا لعنی اسے پہلے بیان

فصل :اےعزیزاب تو:

یاک ہے اللہ اور سب تحریف اللہ کے لیے ہے اور کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور اللہ بہت برا ہے- سُبُحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

كے معنى سمجھ كديد چھوٹے سے چار كلے معرفت اللي كے جامع بيں اور جب تونے اپني ياكى اور تزيہ سے خدا تعالیٰ کی پاک د تنزیه بیجیان لی تو سحان اللہ کے معنی بیجیان لیے اور جب تونے اپنی بادشاہی سے خداتعالیٰ کی بادشاہی مفصل طور یر جان لی کہ تمام اسباب اور در میانی واسطے اس کے تابع ہیں۔ جیسے قلم کاتب کے ہاتھ میں توالحمد للہ کے معنی جان لیے کہ جب اس کے سواکوئی نعمت دینے والا نہیں ہے تو حمد و شکر اس کے سوااور کسی کے لیے نہیں ہو سکتا-اور جب تونے بید امر معلوم کرلیا کہ احکم الحاکمین کے سواکوئی خود مختار حاکم شیں تولاالہ الااللہ کے معنی بھی بچھے کو معلوم ہو گئے۔اباللہ اکبر کے معنی پہچانے چا بئیں اور بیبات جانی جا ہے کہ یہ سب کچھ جو تونے پہچانا ہے خدا تعالیٰ کی کنہ اور حقیقت کو نہیں جانا ہے- کیونکہ خداتعالی بہت بزرگ اور براہے-"اس کے معنی یہ بیں کہ وہ اسبات سے بزرگ تر اور براہے - کہ خلق اے قیاس سے پیچان سکے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ اورول سے بردااور بررگ ہے۔ کیونکہ اس کے ساتھ اور کوئی چیز خود موجود نہیں کہ وہ اس چیز سے ہزرگ اور پرا اہو -اس لیے کہ سب موجو دات ای کے دجو د کانور ہے -اور آفاب کانور آفاب سے علادہ اور کوئی چیز نہیں کہ بیبات کہ علیں کہ آفاب اپنے نور سے برد ااور بررگ ہے بلحہ اللہ اکبر کے معنی یہ بیں کہ وہ اس امر سے بزرگ ہے کہ عقل وقیاس سے آدی اے پیچان کے -معاذ اللہ حق تعالیٰ کی پاک اور تنزیہ آدمی کی پاک اور تنزیہ ی کیا ہوگ۔ آدمی تو کیاوہ تمام مخلو قات کی مشابہت سے پاک ہے اور معاذاللہ خداتعالیٰ کی بادشاہی آدمی کی بادشاہی کے کیا مشابہ ہوگ۔ جو اسے اپنہ بدن پر ہے اور نعوذ باللہ خداتعالیٰ کے علم و قدرت صفات وغیرہ آدمی کی صفوں کی مانند کیے ہوئے۔ اور ہو سکتے ہیں۔ بلتہ یہ تو ایک شائبہ ساہے کہ مجھے بجر دبھریت کی حالت میں حضر تالبیت کا پچھ جمال حاصل ہو جائے۔ اور اس شائبہ کی مشل الی ہے جیسے ہم ہے کوئی لڑکا پو چھے کہ ریاست و سلطنت اور حکر انی میں کیامزہ ہو تاہے۔ اس سے ہم کی کمیں گے جیسے گیند ڈیڈ اکھیلنے میں مزہ ہو تا ہے اس لیے کہ وہ اس مزہ کے سواکوئی مزہ جانتا ہی نہیں اور جو مزہ اس حاصل ہے۔ ماصل بی نہ ہوگا۔ اس کودہ قیاس سے پہچان تھی نہیں سے گا۔ ہاں اس مزہ کو البتہ پہچانے گاجس کا شائبہ اسے حاصل ہے۔ اور یہ سب کو معلوم ہے کہ سلطنت کی لذت کو گلی ڈیڈ اکھیلنے کی لذت سے پچھ نبیت نہیں لیکن بھر حال لذت اور خوشی کا عام دونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک وجہ سے پچھ برا ہر ہیں۔ اس ذر بعہ سے لاکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا عام دونوں پر صادق آتا ہے تونام میں ایک وجہ سے پچھ برا ہر ہیں۔ اس ذر بعہ سے لاکوں کو اس معرفت کا شائبہ معلوم ہو سکتا ہے۔ اے عزیز معرفت اللی کاجو شائبہ اور مثالیں بیان ہو کیں انہیں ایسانی جان توخد اتعالیٰ کے سواخد اتعالیٰ کی حقیقت کو تمام دکمال کوئی نہیں جان سکتا۔

لینی میں تیر اسمارا ہوں اور تیر اسر وکار مجھی ہے۔ ایک دم میزے ذکرے غافل نہ رہ اور دل پر ذکر جب ہی غالب ہو تا ہے کہ آدمی ہمیشہ عباد توں میں مشغول رہے اور فراغت کے ساتھ عبادت اسی وقت ہوتی ہے کہ آدمی سے خواہشوں کارشتہ تعلق ٹوٹ جائے اور خواہشوں کا تعلق جب ہی ٹوٹنا ہے کہ آدمی گناہوں سے ہاتھ اٹھالے تو گناہوں سے ہاتھ اٹھانا فراغت دل کا سب ہے اور عبادت کرنا غلبہ ذکر کا ذریعہ اور بید دونوں کے اسباب ہیں-اور محبت ختم سعادت ہے-اور سعادت نجات اور فلال سے عبارت ہے- جیسا کہ خداتعالی نے فرایا ہے:

بے شک مومنوں نے فلایا کی-

قد افلح الموسنون

اور فرمايات:

بے شک اس نے نجات یائی جس نے اپنے آپ کویاک کیااوریاد کیاایے پروردگار کانام پھر نماز پڑھی-

قَدْاَفُلَحَ مَنْ تَزَكُّني وَذُكَّرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىه

اور چو نکہ سب کام عبادت نہیں ہو سکتے -بلحد بعض ہو سکتے ہیں اور تمام خواہشوں سے دستبر دار ہونانا ممکن ہے نہ درست ہے۔اس لیے اگر آدمی کھان کھائے توہلاک ہوجائے گا-اگر ہوی سے جماع نہ کرے گانسل منقطع ہوجائے گی-لینی بعض خواہشیں لا کُق ترک بعض قابل عمل ہیں تواندازہ وحد چاہے۔کہ قابل ترک کو لا کُق عمل سے جدا کر دے۔اور سے ووحال سے خالی نہیں یا آدمی اپنی عقل 'خواہش اور تجویزے حد مقرر کرے-لوراپنی فکر وغورے اختیار کرے یا دوسرے سے حدیمہ ی اور اندازہ کرائے۔ اور یہ محال ہے کہ آدمی کواپنی تجویز اور اپنے اختیار پر چھوڑ دیں۔اس لیے کہ خواہش خود اس پر غالب ہوتی ہے۔اس پر ہمیشہ راہ حق پوشیدہ رکھتی ہے اور جس چیزے آدمی کی مرادبر ائی ہے خواہش کے سب وہ چیز اے ا مچی نظر آتی ہے۔ توج ہے کہ خود مخارنہ کیا جائے۔ باہد کی دوسرے کا فرمال پر دار مایا جائے۔ اور ہر ایک اس قابل نہیں۔ کہ اس کی فرمانبر داری کی جائے -بلحہ اس کے لیے بوادور اندیش ہوناچا ہے اور دہ انبیاء ہیں- توبیر شریعت کی اتباع اور اس کی مدود واحکام کو لازم پکڑنا ضرور سعادت کارات متصور ہوگا-اور بندگی کے بین معنی ہیں-اور جو محض شریعت کی مدود سے گزر جائے گا-اسین ہا تھول سے ہلاکت کے خوف میں بڑے گا-ای مناء پر خداتعالی نے فرمایا ہے:

وَمَنُ يَتَعَدُّ حُدُودَاللَّهِ فَقَدُ طَلَمَ نَفُستَهُ جَوَالله كَ مدود عيده كياس في الإطلم كيا-

فصل : غیر مباح کو مباح جانے والے خداتعالیٰ کی صدود ہے اور اس کے احکام ہے دستبر دار ہو گئے اس غلطی اور عادانی کی سات و جہیں ہیں۔ پہلی د جداس فرقہ کی نادانی کی ہے کہ یہ خدائے تعالیٰ پرایمان نہیں رکھتا کیو نکداس بے چون کو وہم و خیال کے خزانہ میں چگونی کے ساتھ و حون ماجب نہ پایا تواس کی خدائی سے انکار کیا-اور کا مول کو طبیعت اور تارول کے حوالے کیا-اور یہ سمجھے کہ آدمی محوانات اور یہ عجیب جمال اس حکمت وتر تیب کے ساتھ خود خود پیدا ہوئے ہیں-یاآپ ے آپ ہمیشہ سے ہیں-یا یہ سب طبیعت کاکام ہے-جب علم طبیعی کا عالم خود اپنی ذات سے بے خبر ہے تو اور چیز کو کیا بچانے گا-اور ان کی مثل ایس سے جیسے کوئی مخص اچھاسانط دیکھے اور سمجھ یہ آپ سے آپ پیدا ہواہے-اس میں کاتب کے علم و قدرت اور ارادہ کو پچھ د خل نہیں ہے یا یہ ڈط ہمیشہ یوں ہی لکھا ہوا تھااور جس کا اندھا پن اس قدر ہو وہ بد حتی اور ممراہی کی راہ سے بھی نہ پھر سکے گا-اور نجو می اور طبیعی کی غلطی پہلے ہی ہیان ہو چکی ہے دوسر می وجہ اس گروہ کے جہل اور ادانی کی ہے۔ کہ آخرت کامعتقدنہ ہواکیو تکہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ آدمی گھائیات کی مثل یا اور حیوانوں کے مانندہے۔جب
مر جائے گا۔ نیست وہایو د ہو جائے گا۔ اس پر عماب ہے نہ اس کا صاب نہ اس پر عذاب ہے نہ اس کو تواب اور اپنے نفس کو نہ جانااس جسل کا سبب ہے۔ کہ خودا پی فطرت کو گدھا 'میل یا گھائی تصور کر تا ہے۔ اور وہ روح جو آدمی کی حقیقت ہے اسے نہیں پہپانا ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گی۔ ہر گز بھی نہ مرے گی۔ لیکن اس کا ڈھانچہ اس سے پھر لیس کے اور اسی کو موت کہتے ہیں۔ موت کی حقیقت چو تھے عنوان ہیں ہیان کی جائے گی۔ تیسر کی وجہ ان لوگوں کے جمل وہ دانی کی ہے کہ جناب احدیت اور قیامت پر ایمان تورکھتے ہیں۔ مرضعف اور شریعت کے معنی نہیں جانتے۔ اور کھتے ہیں کہ خدا تعالی کو ہمار کی عبادت ہے لور ہمارے گناہ سے کیار نجو تکلیف ہے کہ وہ باد شاہ ہے اور ہمارے گناہ سے برواہ ہائی قر آن شریف میں شمیں دیکھتے کہ خدا تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا :

وَمَنَ تُذَرِّ تُی فَائِمَا یَتَرَیْ تُی لِیَفْسَہُ ہُ اور جمل نے آپ کو پاک کیا اس نے اپنے آپ کو پاک کیا اس نے آپ کو پاک کیا تات کے لیے آپ کو پاک کیا تات کیا گیا تات کے لیے آپ کو پاک کیا تات کے لیے آپ کو پاک کیا تات کے لیے آپ کو پاک کیا تات کے ایک تو تات کیا تات کے ایک کیا تات کے لیے آپ کو پاک کیا تات کیا تات کیا گیا تات کیا تات ک

جس نے کوشش کی اس نے بوشش نہیں کی گر اپنی ذات کے لیے- اوردوس ى جكه فرماتا به : ومَن جاهد فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِه

پر فرمایا ہے:

اور جس نے نیک کام کے اپن ذات کے واسطے کیے -

وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ

وَلَا يَنْجُوا إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلَيْمٍ

سید خت شریعت سے جالل سے جانا ہے کہ شریعت سے کہ خدا کے لیے کام کیا جائے اپنے لیے ہمیں اور سے ایسا امرے کہ کوئی پیمار پر ہیزنہ کرے اور کے طبیب کو اس سے کیا کہ بیں اس کا حکم ماٹوں یانہ ماٹوں – اس کا یہ کمنا توج ہے لیکن وہ ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کرنے بیں اس کی ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کرنے بیں اس کی ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کرنے بیں اس کی ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کرنے بیل اس کی ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کرنے بیل اس کی ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کرنے بیل اس کی ہلاک ہو جائے گا کہ پر ہیزنہ کر ہے۔ اس نے نہ کیا تو راہ ہتائے والے کا کیا نقصان سے کیان وہ خود ہلاک کی ہو جائے گا ۔ جس طرح بدن کی ہماری اس جمان میں ہلاکت کاباعث ہے دل کی ہماری اس جمان میں شقاوت کا سب ہے جس طرح دو ااور پر ہیزبدن کی صحت اور سلامتی کا سب ہے۔ عبادت اور معرفت اور گنا ہوں سے پر ہیزدل کی سلامتی کاباعے۔

ادر کوئی نجات نہ پائے گا۔ گر وہ فخص جو خدا کے پاس گناہوں ہے دل سلامت لائےگا-

چو تھی وجہ ان لوگوں کے جمل اور نادانی کی ہے کہ شریعت سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ شرع تھم فرماتی ہے کہ خواہش 'غصہ 'ریاہے دل کویاک کر واور ہے امر ممکن نہیں۔اس واسطے کہ خدا تعالی نے آدمی کوان ہی چیزوں سے پیدا کیا

ہے اور کتے ہیں کہ یہ ایباہے جیسے کوئی مخص جاہے کہ سیاہ کو سغید کرے تواس تھم کی تغییل کرنامحال ہے اور احتی یہ سیں سجھتے کہ شرع نے بیہ تھم نہیں دیا۔ کہ غصہ وغیرہ کوبالکل ہی ختم کر دو-بلحہ بیہ تھم دیاہے کہ انہیں ادب سکھاؤادر اس طرح دبائے رکھو کہ شرع اور عقل پر غالب نہ ہو جائیں اور سرکش نہ ہو جانے یائیں۔شرع کی صدود پر نگاہ رکھیں۔اور گناہ كبيره سے دور رہيں۔ تاكہ غفور رحيم ان كے صغيره كناه هش دے- اور بيات ممكن ہے- كيونك بہت لوگ اس در جه پر منتج بیں اور کیار سول مقبول علق نے نہیں فرمایا- کہ غصہ نہ کرناچاہیے-اور عیش وعشر تنہ چاہیے- حالا نکہ آپ علیہ كى نوبيويال تعين اور فرمايا من تهمارى طرح آدى مول:

أغُضِب كَمَا يَعُضِبُ الْبَشِيرُ لِعِي آدى كَ طرح جَمع عمد آتاب اور خداتعالى ن فرمايا -

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ يَعِي ال محض كي تعريف كي ہے -جو غصر في جائے-اس كي تعريف نہيں كى جس كو غصر آئے ہی نہیں یا نچویں وجدان لوگوں کے جہل اور عادانی کی بیہ ہے کہ حق تعالٰی کی صفتوں سے بے خبر ہو کر کہتے ہیں کہ خدا كريم اور رحيم ہے جس حال پر ہوں كے ہم پر رحم بى فرمائے كااور يہ نہيں جانے كه جس طرح وہ كريم ہے شديد العقاب بھی ہے۔اور یہ نہیں کتے کہ باوجود یکہ رحیم و کریم ہے۔ گراس جمان میں اکثر خلق کوبلایساری مجوک میں بھی رکھتاہے۔ اور میے نمیں دیکھتے کہ جب تک لوگ محیق باڑی اور تجارت وغیرہ نہیں کرتے مال ہاتھ نہیں آتا-اور جب تک محنت نہیں كرتے علم نہيں كيھے اور لوگ دنياكى تلاش ميں ہر گزيكھ كوتابى نہيں كرتے -اور بير نہيں كہتے كہ خداكر يم ورجيم ب کھیتی باڑی اور تجارت وغیرہ کے آپ روزی دیتا ہے - حالا تکہ خدا تعالی رزق کا ضامن و کفیل ہے اور اس نے فرمایا ہے: وما مين د آبّة في ألارض إلّا على الله رزقها الريد نسي بكولى چلنوالازمين ير مرخداي كونم

اسکارزق ہے۔

اور آخرت کاکام خداتعالی نے عمل کے سرد کیاہے-اور فرمایا:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعْيَ اور نہیں ہے آدی کے لیے مگر جواس نے محنت کی-

چونکہ لوگ اس کے کرم پر ایمان نہیں رکھتے اور رزق ڈھونڈھنے ہے ہاتھ نہیں اٹھاتے للذ آ آخرت کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں فقط زبانی ہے اور اغوائے شیطانی کچھ اصل نہیں رکھتا۔ چھٹی وجد ان لوگوں کی جمالت اور نادانی یہ ہے کہ ایخ متعلق غرور میں مبتلا ہو کر کہتے ہیں کہ ہم ایسے درج پر پہنچ چلے ہیں کہ گناہ ہمارا کچھ نقصان نہیں کر سکتا-اور کہتے ہیں کہ ہمارادین قلتین اے ہے۔ کہ نجاست گناہ ہے نایاک ہی نہیں ہو تا 'اور بیا حتی اکثر ایسے کم ظرف ہوتے ہیں کہ اگر کوئی محض بے اوٹی کی ایک بات ان سے کرے اور ان کا نمر ور اور ریا توڑے تو ساری عمر اس کی دستنی میں رہتے ہیں-اور ایک نوالہ جس کا لا کچ کرتے ہوں اگر انہیں نہ لیے تو جمان ان کی آٹھوں میں تنگ و تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ احتی ابھی تک مر دمی اور انسانیت میں قلتین لینی عالی ظرف نہیں ہوئے کہ ایسی چیزوں سے پاک رکھیں۔ یہ دعویٰ باطل کہ ہم عالی در جہ

ا-وو مظلیانی ام شافی کے نزدیک است مقداریانی ش نجاست پڑنے ہے دویانی باک نیس ہو تالین احاف کایہ مسلک نیس-(مترجم)

میں - گناہ ہمیں کچھ مصر شیں ان احتول کو کب لائق - اگر کوئی شخص ایہا ہو بھی کہ دعثمن عصر ، خواہش ریا - اس کے یاس تھی نہ آئے تو بھی اس کا یہ وعویٰ کرنا محض تکبر ہے۔اس لیے کہ اس کا در جہ انبیاء علیہم السلام کے مرتبے سے بلند نہیں۔ انبیاء توایی چوک ولغزش سے روتے اور توبہ کرتے تھے۔ یوے بوے سحابہ چھوٹے چھوٹے گناہول سے یر بیز کرتے تے -بائد شب کے خوف سے حلال چیزوں سے بھی بھا گئے تھے۔اس احمق نے کس طرح جانا کہ یہ شیطان کے مریس نہیں پھنساہے اور کس طرح پہچانا کہ اس کا در جہ انبیاء اور صحابہ کے مرتبے ہے او نچاہے۔اگریہ احمق کیے کہ پیغیبر بھی ا ہے ہی تھے کہ گناہ ان کو کچھ ضرر نہ دیتا تھا۔ لیکن بالہ وزاری اور توبہ فقالو گول کی تعلیم اور فائدے کے لیے کرتے تھے تو میرید بھی او گول کے لیے کیوں کر نہیں دیکھنا کہ جو مخض اس کا قول و فعل دیکھنا ہے وہ بھی تباہ اور خراب ہو تاہے -اور اگریہ کے کہ لوگوں کے تباہ ہونے ہے میر اکیا نقصان تور سول مقبول علیہ کا بھی کیا نقصان تھا-اگر نقصان نہ تھا تو آتخضرت نكال كر مجينك ديا أكر كھاليتے تواس ہے لوگول كاكيا نقصان تھا-اس كا كھاناسب كے ليے جائز ہوتا-أكراس أيك خرمے سے آنخضرت علی کے کھ نقصان تھا توان احقوں کو شراب کے پیالوں ہے کیوں نقصان نہیں پنچتا۔ کیااس احمق کا درجہ رسول مقبول علی سے زیادہ اور بردھ کر ہے اور شراب کے سو پیالوں کا در جد ایک خرمے سے زیادہ ہے۔ تو یہ احمق اپنے آپ کو گویادریا جانے ہیں کہ سوپالے شراب کے ان کا بچھ نہ آبازیں گے -معاذ الله رسول اعظم علی کو گویایانی کا چھوٹا سا یر تن سمجھتا ہے کہ ایک خرماان کو بھاڑ دیتا۔ یہ اس کی ایسی حالت ہے۔ کہ شیطان اس احمق کی موچھیں مروڑ ہے۔ جمان کے ہے و قوف لوگ اس کا نداق اڑا کیں۔اس کیے کہ عقلند توالی بات شیں کر کتے ۔اور ایسے مخص کی باتوں پر ہنتے ہیں۔لیکن یررگان دین بیبات جائے ہیں کہ جس نے خواہش کو اپنااسر ما تحت نہ کیاوہ آدمی شیں بائحہ جانور ہے تو جانتا جا ہے کہ آدمی كالفس مكار اور دغاباذ ب اور سب جھوٹے دعوے كرتا ہے-اور لاف ذنى كرتا ہے-كہ ميں زبر دست ہول تو جا ہے كہ ایسے آدمی ہے اس کے دعوے پر دلیل اور جت طلب کرے در اس کے سچے ہونے پر اس کا اپنا فیصلہ شیں بلحہ شرع کا فیصلہ دلیل ہے۔ اگر شرع کی اطاعت میں ہمیشہ خوشی ہے مستعدب تو سچاہے اور اگر تھم شرع میں رخصت تاویل اور حیلہ اللاش كرے توشيطان ہے مكر دعوى ولايت كرتا ہے - اپے شخص سے آخر وم تك دليل طلب كرتے رہنا جاہيے - ورنہ مغرور اور دنیا پر فریفتہ ہو کر ہلاک ہو جائے گا-اور آدمی سے شیس جانتا کہ متابعت شرع میں نفس کا ہمہ تن مصروف ہونا مسلمانی کا پہلا درجہ ہے - ساتویں وجہ غفلت اور خواہش کی ہدولت پیدا ہوتی ہے - جمالت اور نادانی سے منیں پیدا ہوتی -اور بیر غیر مباح کومباح محمر انے والا فرقہ ہے جس نے ان سب وجوہات میں سے جن کاذکر ابھی گزرا ہے۔ کچھ ند سنا ہو-لیکن کمی گروہ کودیکھا کہ لباحث کاراستہ اختیار کئے ہوئے اور فساد ڈالتے ہیں۔ چکنی چکنی باتیں مناتے اور صوفیوں کا لباس پین کر تصوف دولایت کادعویٰ کرتے ہیں-اس گروہ کو بھی یہ طریقہ اچھالگتاہے-اس لیے کہ اس کی طبیعت میں لغویت و خواہش غالب ہوتی ہے وہ خواہش اے فساد کی اجازت دیتی ہے اور وہ سے نہیں جانتا کہ فساد کی وجہ سے مجھ پر عذاب ہوگا- تاکہ فساد اس پر تلخ اور شاق ہو جائے جات کہ سیات فیاد نہیں اس کو فساد کمنا تہمت اور گھڑی ہوئی بات ہے اور وہ تہمت اور ہائی ہونی بات کا معنی تک نہیں جانا۔ ایسا آدمی غافل اور شہوت پرست ہو تا ہے اس پر شیطان مسلط ہے۔ ایسا آدمی شمجھانے سے درست نہیں ہو تا کہ اس کو کسی بات سے شبہ نہیں پڑا۔ اور یہ گودہ اکثر ان لوگول میں سے ہے جن کی شان میں حق تعالیٰ نے میں ارشاد فرمایا ہے:

بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ اسے سمجمیں ادران کے کانوں میں یو جھے- إِنَّا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِم ُ الكِنَّةُ أَنُ يُفْقَهُوهُ وَفِي الدُنِهِمُ وَقُرَّاه اور

اور اگراے محر مطابقہ تو انہیں ہدایت کی طرف بلائے تو وہ ہدایت نے طرف بلائے تو وہ ہدایت نے طرف بلائے تو

وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَى الْهُدْى فَلَنْ يُهْتَدُواۤ إِذَا أَبَدًا

ان لوگوں کے ساتھ زبان شمشیر ہے بات کرناچا ہے نہ ججت و تقریرے :

اس عنوان میں تھیجت کی تفصیل اور چیز کے مباح ٹھر انے والوں کی غلطی کے بیان میں ای قدر پر کفایت کی جاتی ہے۔ جس قدر بیان کیا گیا کہ اس غلطی و گر اہی کا سب یا توبیہ کہ اس نے اپ نفس کو شمیں بچانایا ہے کہ خدا کو شمیں کیا۔ اور جب آوی کی ناوائی ایے کام میں ہو جو اس کی طبیعت کے موافق ہے۔ تو اس گر ابی کا ذائل ہو ناد شوار ہو تاہے۔ اس وجہ سے لوگ بد مور کی اور بے تکلف راو باحث میں قدم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم متحر ہیں اگر ان سے پوچھے کہ کس چیز میں متحر ہو توجو اب شمیں دے سکتے اس لیے کہ ان کو طلب ہے نہ شہد ان لوگوں کی ایک مثال ہے جیے کوئی محفی طبیب سے کے کہ جھے کو پیماری کا خلال ہے اور پیماری نہ تائے۔ توجب تک طبیب اس کی پیماری نہ جانے گا۔ اس کا علاج نہ کر سکے گا۔ ایس کا دروعالم ہے۔ جو چاہتا ہے کہ سکتے۔ اور بیبات اس کو دلیل سے سمجھنا جا سے جیساکہ او پر بیان ہوا ہے۔

☆......☆.....☆

## مسلماني كاتيسر اعنوان

## معرفت د نیاکابیان

اے عزیزاز جان سیبات جان کہ دنیاراہ دین کی منزلوں ہیں ہے ایک منزل اور اللہ کی درگاہ کے مسافروں کار استہ
ہے۔ یہ مسافروں کے زادراہ لینے کے لیے صحر ائے معرفت کے کنارے ایک آراستہاذار ہے۔ و نیاو آثرت وو حالتوں ہے عبارت ہے۔ جو حالت موت سے پہلے اور آدمی ہے بہت نزدیک ہے اسے دنیا کتے ہیں۔ اور جو حالت موت کے بعد ہے۔ اس کو آثرت کتے ہیں اور دنیا ہے مقصود توشی آخرت ہے اس لیے کہ خالق نے آدمی کو اہتدائے خلقت ہیں سادہ اور ناقص پیدا کیا ہے۔ کین یہ اس فائل ہے کہ اسا کمال حاصل کرے اور طلوت کی صورت کو انہائیا نقش دل بعائے کہ درگاہ اللی کے قابل ہو جائے کئی وہباریا ہے ہو اور رب تعالی کے نظارے ہیں مشغول ہو اور بی امراس کی بہشدہ اور اس کی سادہ اور تا کہ عالی سادہ کی اس کی آئے نہ کھلے گی۔ اور اس لازوال جمال کو پیچان نہ لے گا جادر خالق نے اسے اس کی آئے نہ کھلے گی۔ اور اس لازوال جمال کو پیچان نہ لے گا دیا ہو خالی کے جمال ہوتی ہے اور خدا کی بیجان حضر سے اللی کے جمال کی معرفت کی تھیں مورث کی گئے ہیں اور بغیر اس خواس کی بیجان حضر سے اللی کے جمال کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی تواس ہوتی ہے اور خدا کی بیجان ہوا سے معلوم ہوتا ہے اس کی معرفت کی جب تک یہ حواس آدمی کے ساتھ دیتے اور منزی می معرفت ہوتے ہیں۔ واس آدمی کے ساتھ دیتے ہیں کہ آذر سے کی طرف سفر کر گیا ہے تو دنیا ہیں آدمی کے دیا تک یہ حواس آدمی کے ساتھ دیتے ہیں کہ آذر سے کی طرف سفر کر گیا ہے تو دنیا ہیں آدمی کے دیئے ہیں کہ آذر سے کی طرف سفر کر گیا ہے تو دنیا ہیں آدمی کے دہنے کا مقصد ہی ہے جمیان ہوا۔

فصل : آدمی کو دنیا میں دو چیز ول کی حاجت ہے ایک ہے کہ دل کو ہلاکت کے اسباب سے چاہے اور دل کی غذا او خدا کی کرے دوسرے ہے کہ بدن کو ہلاک کرنے والی چیز ول سے محفوظ رکھے اور اس کی غذا حاصل کرے اور ول کی غذا تو خدا کی معرفت و محبت ہے۔ اس لیے کہ چیز ول کی غذا وہ بی ہے جواس کی طبیعت کی خواہش کے موافق اور اس کی خاصیت ہے اور آدمی کی خاصیت ہے اور آدمی کی خاصیت کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اور خدا تعالی کے سوااور کسی چیز کی محبت میں ڈوبار ہمنا آدمی کے ول کی ہلاکت کا سبب ہے اور بدن کی کفالت اور خبر گیری دل ہی کے لیے چاہے کیو تکہ بدن فتا ہو جائے گا۔ دل باتی رہے گا۔ اور دل کے لیے بدن اس طرت ہے جسے کعبہ کی راہ میں حاجی کے لونٹ اور اونٹ حاجی کے بو تا ہے۔ حاجی اونٹ کے لیے نہیں ہو تا جہ تک کعبہ میں نہ پہنچے اور اونٹ سے بے فکر اور بے پرداہ نہ ہو جائے۔ اس وقت تک حاجی کو اونٹ کے چارے اور بو شش جب تک کعبہ میں نہ پہنچے اور اونٹ سے بے فکر اور بے پرداہ نہ ہو جائے۔ اس وقت تک حاجی کو اونٹ کے چارے اور آر است کی کفالت و خبر گیری ضروری ہے۔ لیکن کفالت اور اور سے جائے ہو تا ہے۔ اس وقت تک حاجی کو اور و دیے اور آر است کی کفالت و خبر گیری ضروری ہے۔ لیکن کفالت و خبر گیری میں میں کا میکن کا کھور کا میں کو اور کا میں کھور کی کو اور کسی خوار کیا کہ کو کو کا کی کفالت کا کھور کی کا کھور کی کو کور کی کھور کی کور کی کھور کی کھور کو کہ کہ کور کا کھور کی کا کھور کی کھور کے کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کی کے کور کی کھور کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کی کور کی کھور کور کی کھور کور کی کھور کی کھور کور کے کور کور کی کھور کی کھور کی کھور کے کی کھور کی کھور کی کھور کور کے کور کور کی کھور کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کور کے کھور کور کے کھور کھور کے کھور کی کھور کور کے کھور کھور کے کھور کھور کور کے کھور کھور کے کھور کھور کھور کے کھور کور کھور کے کھور کھور کے کھور کے ک

کرنے کے لیے ٹھرارہ گاور اس کی خبر گیری کر تارہ گا۔ تو قافلے سے پیچے رہ جائے گا۔ اور ہلاک ہو جائے گا اس طرح آدی آگربدن کی دن رات خبر گیری کر تارہ لین نظا اس کی غذا میا کرے اور اسے ہلاکت کے اسباب سے چایا کرے۔ تو اپنی سعادت سے محروم رہے گا۔ اور بدن کو دنیا میں فقلا ان تین چیز دل کی ضرورت ہے۔ کھانے کی 'پینے کی اور گھر کی۔ کھانا غذا ہے۔ پہنا لباس ہے۔ گھر وہ ہے کہ گری سر دی اور ہلاکت کے اسباب سے اس کو محفوظ رکھے تو آدی کو دنیا میں بدن کے لیے ان کے سوا کچھ ضرورت نہیں۔ بلکہ میں۔ دل کی غذا معرفت ہے جنٹی زیادہ ہو تو ہلاکت کاباعث ہو تا ہے۔ لیکن حق تو افی نے خواہش کو آدی پر محموبیت ہو تا ہے۔ لیکن حق تو افی نے خواہش کو آدی پر خواہش کو آدی پر خواہش کو آدی پر خواہش کو آدی پر خواہش کو اپنی صدیر رکھے اور پی خیرول کی زبانی شریعت اس لیے مقرر فرمادی تاکہ خواہش کی صد ظاہر کر دیں۔ لیکن چو تکہ خواہش کی حاجت میں تو خواہش کی حاجت میں ہو انہا ہو اور کی خواہش کی حد ظاہر کر دیں۔ لیکن چو تکہ خواہش کی حاجت میں تو خواہش کی حد خواہش کی حد فاہر کر دیں۔ لیکن چو تکہ خواہش کی حاجت میں ہو انہا اور اس کے بعد مقل کو پیدا کیا۔ تو خواہش ہو تا ہے اور اس کے تو ان کی خوردونو شراور مسکن کی حل اس تو ہو جو ان کی خوردونو شراور مسکن کی حل شرا سے اور دہ خوردونو شراور مسکن کی لیے جو ان کی۔ اب چا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو پیچانے اور دنیا میں جو شغل چا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو پیچانے اور دنیا میں جو شغل چا ہے کہ دنیا کی شاخوں کو پیچانے اور دنیا میں جو شغل چا ہے اے جائے۔

فصل : اے عزیز بیبات جان کہ اگر تو دنیای تفصیل میں غور کرے گا تو تھے کو معلوم ہوگا کہ دنیا تین چیزوں ہے عبارت ہے۔ ایک ان چیزوں کی واقی سے وائی کہ اصل ذیمن مکن منفعت اور زراحت کے لیے با ہے۔ اور معد نیات مثلاً تانبا پیٹل 'اوہااوزار کے لیے اور حیوانات کیوں کہ اصل ذیمن مکن منفعت اور زراحت کے لیے جا ہے۔ اور معد نیات مثلاً تانبا پیٹل 'اوہااوزار کے لیے اور حیوانات سوار کااور کھانے کے واسط آدی این دل کو ان چیزوں کو ان چیزوں کی خواہش اور عجب میں اور ہاتھ پاؤل کو ان کی دوستی اور کارسازی میں لگائے رکھتا ہے۔ اور کو ان چیزوں کے ساتھ اٹکا نے سے دل کو ان چیزوں کے ساتھ اٹک جاتا ہے۔ اور ایخ آپ کو بھول عداوت وغیرہ اور ہاتھ پاؤل کو ان چیزوں میں لگائے ہے دل بھی ان چیزوں کے ساتھ اٹک جاتا ہے۔ اور ایپ آپ کو بھول عمر و نیا کے کا مول میں بہت مصر دف رکھتا ہے اور جس طرح اصل دنیا میں تین چیزیں ہیں۔ سار کی صنعت جو لا ہے کا مول میں بہت مصر دف رکھتا ہے اور جس طرح اصل دنیا میں تین چیزیں ہیں۔ سار کی صنعت جو لا ہے کا مامان میں کر تا ہے۔ جیسے دورزی کہ جو لا ہے۔ کا م کو پورا کر تا ہے۔ اور اور ہر آیک کو مشام کر تا ہے۔ اور کوئی ان کے کام کو تمام کر تا ہے۔ جیسے درزی کہ جو لا ہے کا کام کو پورا کر تا ہے۔ اور اور ہر آیک کو دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑی۔ تو لوہار 'بو حتی پیرا ہوا۔ اور ہر آیک کو دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑی۔ اور لوہار دو ٹور کی ان کے کام کو تا ہے۔ اس طرح ہر آیک دوسرے کا کام کر تا ہے اور لوہار دو ٹور کی کام کر تا ہے۔ اس طرح ہر آیک دوسرے کا کام کر تا ہے اور لوہار دو ٹور کی کام مر انجام و بتا ہے۔ اس طرح ہر آیک دوسرے کا کام کر تا ہے۔ دل

ان سب میں معاملہ ہوا۔اس کے سبب سے عداو تیں پیدا ہو کیں۔اور ہر ایک اپنا تق دوسر ہے کو دینے پر راضی نہ ہوا۔اور دوسر سے کے در پے ہوا تو تین اور چیزوں کی حاجت ہوئی۔ایک سیاست و سلطنت دوسر سے قضااور حکومت تیسر سے علم فقہ کہ اس کے ذریعے لوگوں میں سلطنت اور سیاست کرنے کے قواعد و ضوابط معلوم ہوں اور بیہ ہر ایک اگر چہ پیشہ وروں فقہ کہ اس کے ذریعے لوگوں میں سلطنت اور سیاست کرنے کے قواعد و ضوابط معلوم ہوں اور بیہ ہر ایک اگر چہ پیشہ وروں کی طرح ہاتھ سے تعلق نہیں رکھتا۔لیکن ہے پیشہ ۔اس وجہ سے دنیا کی معروفیات بہت ہو گئیں اور آپس میں الجھ گئے۔اور خلق نے آپ کو ان میں گم کر دیا اور بید نہ سمجھے کہ ان سب کی اصل فقط تین ہی چیزیں یعنی خور و پوشش اور مسکن۔ یہ قام دنیا کے شغل ان ہی مینوں چیزوں کے لیے ہیں۔اور بیہ تین کی دل کے بیں۔اور بدن دل کے لیے تاکہ ول کی سوار کی ہے اور دل حق تعالیٰ کے لیے ہیں۔اور کو ہول گئے۔ جیسے حاجی اپ آپ اور کو ہول کی اور کو ہول کے دیسے حاجی اپ آپ اور کو ہول کر اونٹ کی خبر گیری میں ایٹ تمام او قات ضائع کر دیے۔

اے عزیز دنیااور دنیا کی حقیقت کی ہے۔ جو میان ہو گی جو کوئی اس دنیا ہیں جہم کی خواہشات پر غالب نہ ہو اور آخرت کی طرف توجہ نہ رکھتا ہو اور دنیا کی مصر وفیات میں ضرورت سے زیادہ مصر وف ہواس نے دنیا کو نہ جانا اور غفلت و جمالت کا سبب وہی ہے جو ٹی کر یم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہاروت ماروت کے جادو سے دنیا کا جادو زیادہ بڑھ کر ہے اس کا مکر و فریب لوگوں پر مثالوں سے ہے۔اے عزیز جب دنیا دین کے لیے جادو کی حیثیت رکھتی ہے تو ضروری ہے کہ اس کا مکر و فریب لوگوں پر مثالوں سے واضح کیا جائے۔لند ااس سلسلے کی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔

فصل بہلی مثال اے عزیز بیبات جان اور اس نکتہ کو پہپان کہ دنیاکا پہلا جادویہ ہے کہ وہ اپنا آپ جھے کو ایباد کھاتی ہے

کہ تو سمجھے کہ وہ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی- حالا نکہ ایبا نہیں ہے - وہ تو ہمیشہ جھے ہے گریزاں ہے - لیکن آہتہ آہتہ اور

ذراذرا ہمتی ہے - اس کی یہ مثال ہے کہ اس کاحال سایہ کا ساہے - سایہ دیکھنے میں تو ٹھسر اہوا نظر آتا ہے - لیکن ہمیشہ کھسکتا

رہتا ہے - اور تجھے معلوم ہو تا ہے کہ تیری عمر ہمیشہ روان ہے - آہتہ آہتہ ہمر سائس کم ہوتی جارہی ہے - یک دی ہے جو تجھ

ہے گزرتی اور تجھے رخصت کرتی ہے اور تجھے کچھ خبر نہیں ہے -

دوسری مثال-دیناکادوسر اجادوبیہ ہے کہ اپناآپ یمال تک تیر ادوست دکھاتی ہے کہ تجھ کواپناعاش بہاتی ہے اور تجھ پر ظاہر کرتی ہے کہ تیرے ساتھ وفاکرے گی-اور کی کے پاس نہ جائے گی-اور و فعتۂ تجھے چھوڑ کر تیرے و شن کے پاس نہ جائے گی-اور و فعتۂ تجھے چھوڑ کر تیرے و شن کے پاس چلی جاتی ہے اور پال چلی جاتی کے مثال ایس ہے کہ وہ گویا آوارہ اور مفسد رنڈی ہے ۔ مر دول کو بھاتی ہے کہ اپناعاش بہاتی ہورت کی صورت اپنے گھر لے جاتی ہے اور موت کامزہ چھھاتی ہے ۔ حضرت عیسی علیہ السلام نے مکاشفہ میں دنیا کو برہ کھیا عورت کی صورت میں دیکھا پوچھاکہ تو نے کئنے خاوند کیے ۔ کہااس کڑت ہے کہ گنتی میں نہیں آگتے ۔ پوچھامر گئے یا طلاق دی ۔ کہا نہیں میں نے سب کو مار ڈالا - حضرت عیسی نے فرمایا :

ان احمقول پر تعجب ہے -جود مجھتے ہیں کہ اورول کے ساتھ تونے کیا کیا۔اس کے باوجود تیری رغبت

کرتے ہیں۔عبرت نہیں پکڑتے۔

ونیا کے سحر کی تیسری مثال ہے ہے کہ اپنی ظاہری صورت آراستدر کھتی ہے اور اس میں جوبلاد و مصیبت ہے۔اب پوشید اور کھتی ہے۔ کہ نادان اس کا ظاہر دیکھ کر فریفتہ ہو جائے۔اس کی مثال اس یو صیاعورت کی ہے۔جو اپنامنہ چھپا کے اور الباس فاخرہ ہے آراستہ ہو لور زیور پیش بہا ہے پیراستہ ہو کہ جو کوئی اسے دور سے دیکھتا ہے۔عاشق زار ہو جا تا ہے۔اور جب منہ سے نقاب ہٹا تا ہے ذلیل ہو کر اس کی صورت سے بیز ار ہو جا تا ہے۔ حدیث شریف میں رسولِ اکرم علی ہے فرمایا ہے "قیامت کے دن دنیا کوزشت دانت منہ کے باہر نظر آئیس گے۔لوگ جب اسے دیکھیں گے کہیں گے نعوذ باللہ ۔ بیبری اور برصال رسواکون ہے۔ فرشتے کہیں گے۔ بیو دی دنیا ہے۔جس کے پیچھے تم آئیس میں حسار ودشنی کر کے ایک دوسر سے سے برحال رسواکون ہے۔ فرشتے کہیں گے۔ بور فریفتہ ہوگئے۔ پھر دنیا کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔وہ کے گی۔بار خدایا جو میرے دوست تھے۔وہ کمان ہیں۔ حق تعالی فرمائیس گے کہ ان لوگوں کو بھی اس کے ساتھ دوزخ میں پنچادہ۔نعوذ باللہ۔

یرے روسے سے سے مال آگر کوئی حساب کرے۔ کہ ازل ہے کس قدر زمانہ گزراجس میں دنیانہ تھی۔اورلبد تک کتنازمانہ ہے۔ جس میں بیرو نیانہ ہوگی۔ تو معلوم ہو جائے کہ دنیاکی مثال ایسی ہے۔ جیسے مسافر کی راہ کہ اس کی ایند آگہوارہ ہے اور انتنا قبر اور ور میان میں گفتی کی چند منز لیس ہیں۔ ہر برس گویا منزل ہے۔ ہر مہینہ فرسنگ اور ہر دن گویا میل ہے۔ ہر سائس قدم اور وہ ہمیشہ رواں ہے۔ کسی کا ایک فرسنگ راہ ہے۔ کسی کا زیادہ کسی کا کم اور وہ ایسا سکون سے بیٹھا ہے کہ گویا ہمیشہ وہیں رہے گا۔ دنیا کے کا موں کی اس تدبیر میں کرتا ہے۔ کہ دس پر س تک ان کا موں کا مختائ نہ ہو۔اور دس دن میں زیر خاک چلا جاتا ہے۔

یا نچویں مثال اے عزیزبات جان اور یقین رکھ کہ دنیا کے لوگ جو لذت دنیا اٹھاتے ہیں۔ اور اس کے عوض ذلت و معیب جو قیامت میں اٹھا کیں مثال ہے۔ جیسے کوئی عمدہ اور معیب جو قیامت میں اٹھا کھانا یہاں تک کھالے کہ اس کا معدہ خراب ہو جائے تواس دقت نے کر تاہے اور دوستوں کے سامنے رسوا ہو تا اور شرم کھا تا اور پشیمان ہو جا تاہے کہ لذت تو ختم ہو گئی گر ذلت باتی رہ گئی۔ اور جیسے کھانا جتنا بھاری اور عمدہ ہو تاہے اتناہی اس کا مقال بدیو دارو غلیظ ہو تاہے۔ ای طرح جتنی زیادہ دنیا کی لذت ہوتی ہے عاقبت میں اتنی اس کی رسوائی اور ذلت بھی ہوار سے معیقت جان کئی کے وقت خود ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہ جس کی تعمت اور دولت یعنی باغات کو نٹریاں 'غلام' سونا 'چاندی جس قدر دولت یعنی باغات کو نٹریاں 'غلام' سونا 'چاندی جس قدر زیادہ ہو تاہے اور دور کے دعذاب موت سے ذیادہ ہو تاہے اور دور کے دعذاب موت سے داکل شمیں ہو تا ہے دار دور کے دعذاب موت سے داکل شمیں ہو تا ہے در وہ و جا تا ہے۔ اس لیے کہ دو ستی دنیادل کی صفت ہے اور دل موت کے بعد زندہ رہتا ہے۔

چھٹی مثال دنیائے کام جو سامنے و کھائی دیے ہیں۔ تھوڑے محسوس ہوتے ہیں۔ لوگ خیال کرتے ہیں کہ اس کام کی مصروفیت تو زیادہ نہ ہوگی۔ گر ہو تابہ ہے کہ اس کام ہے سوکام اور پیدا ہو جاتے ہیں۔اور اس کی تمام عمر اس می گزر جاتی ہے۔ حصرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طالب دنیااییا ہے جیسے سمندر کاپائی ہے والا جتنازیادہ پیتا ہے۔اتا ہی زیادہ پیاسا ہو تاہے اور یمال تک پیتا ہے کہ ہلاک ہو جاتا ہے اور اس کی پیاس پھر بھی نہیں تھے۔رسول کر یم علیہ کے فرمایا ہے کہ ممکن نمیں کہ کوئی مخض پانی میں جائے اور ترنہ ہو-اس طرح یہ بھی ممکن نہیں کہ کوئی مخص دنیا کے کام میں لگے اور اگو دہ نہ ہو-

ساتویں مثال جو محض دنیا میں آتا ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو اور اس میزبان کی بید عادت ہو۔ کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان آراستہ رکھتا ہو۔ اور مہمانوں کو گروہ گروہ بلا کر سونے کے طباق اور عور اور خو شبو سکتی ہوئی چاندی کی انگیشی ان کے سامنے رکھے کہ معطر ہو جائیں اور خو شبو میں بس جائیں اور طباق اور انگیشی چھوڑ جائیں کہ اور لوگ آئیں گے۔ توجو مہمان اس میزبان کی رسم سے آگاہ ہو تا ہے اور عقلند ہو تا ہے۔ انگیشی میں خو شبو و ٹی سے چھوڑ آتا ہے۔ اور شکر جالا تا اور چلا جاتا ہے۔ اور جو مہمان اس میزبان کی رسم سے آگاہ ہو تا ہو اتا ہے۔ اور جو مہمان میں خو شبو و غیر ہ میزبان سب کچھ جھے دے دے گا کہ میں لے جاؤل احمق ہو تا ہے وہ سیجھتا ہے کہ بیر طباق انگیشی عود اور خو شبو و غیر ہ میزبان سب کچھ جھے دے دے گا کہ میں لے جاؤل جب چلے وقت لوگ اس سے لے لیتے ہیں تور نجیدہ اور ملول ہو تا اور چلاتا ہے دنیا بھی گویا مہمان سر اہے کہ مسافروں پر وقف ہے کہ اپناتو شہ لے لیس اور جو کچھ سر اے میں ہو تا اور جلاتا ہے دنیا بھی گویا مہمان سر اہے کہ مسافروں پر وقف ہے کہ اپناتو شہ لے لیس اور جو کچھ سر ائے میں ہے اور اس کا لارچے نہ کریں۔

آٹھو یں مثال دنیا کے کاموں میں مصروف اور آخرت کو بھول جائے والے کی مثال ایک ہے جیسے آدمیوں کی جامعت ایک سے بیسے آدمیوں کی جامعت ایک سختی میں ہواور سختی کی جزیرہ میں کھنس جائے وہ جماعت حاجت انسانی اور طمارت جسانی کے لیے سختی ہو ہا ہم آئے اور ملاح منادی کر دیے کہ کوئی بھی زیادہ و برینہ گائے - طمارت کے سواکی اور کام میں مشغول نہ ہو جائے کہ کشتی جلدی روانہ ہو جائے گی اور یہ لوگ اس جزیرہ میں جا کر بھر گئے ایک گروہ اس جزیرہ کے جلدی ہو جائے کہ خش والی آئیا ۔ سختی خالی سے جلدی ہو جائے گی اور یہ کو گئی ہو گئی ہو گئی ہوں اور خش آواز جانور اور مگر بینے اور ایک گروہ اس جزیرہ کے جا تبات دیکھنے کی غرض سے ٹھر گیا ۔ وہ بال خوش رنگ پھول اور خوش آواز جانور اور مگر پزے اور رنگ یہ گئی چیزیں دیکھنے میں مشغول ہو گیا ۔ جب لوٹ کر گیا ہو تا ۔ جب لوٹ کر گفا ہو گئا ۔ وہ بال سے عمرہ مگر بزے جن وہ تاریک جگر میں ان کے رکھنے کی جگہ نہ پائی ۔ جگ میں تو آپ بیٹھا اور کھا ہے دیا گئی ۔ وہ ان پر رکھ لیا ۔ جب وہ دن گر بزوں کو جھیئنے کی جگہ میں نہ گئی ہو ان کو رکھنے کی جگہ نہ پائی ۔ جب وہ دن گر اور ایک گر دن پر لاد تا پڑا ۔ اور ایک گروہ کی تو ان کو رہ کی جا کہ اور ایک گروہ ہو گئی اور ایک گروہ ہو گئی اور ایک گروہ کی بیا ان کے رکھنے کی جگہ نہ پائی ہو آئی ہو ان کی ہو گئی ۔ وہ کی بیا ان جو اس جن بیا ہو گیا اور ایک گروہ کی بیا ان کے رکھنے کو اپنی گروں کو بیٹنے کی جگہ ہیں نہ ہو اگر اور ایک گروہ کی ہو کی ہو کی ہو کی وہ در ندول نے ہلاک ہو اکا فروں کے مائند ہو کہ آئی رااور آخرے کو بھول کر ایے آپ کو الکل دنیا کے حوالے کردیا۔

مراور آخرت کو بھول کر ایے آپ کو الکل دنیا کے حوالے کردیا۔

 کے ساتھ سیر کی۔خطافھایا۔ایک نے سیاہ کاری کی اور شکریزے لاکراپنے آپ کو تکلیف اور مشقت میں ڈالا۔
قصل: اے عزیز دنیا کی برائی جو کی گئی اس سے سے گمان نہ کرنا کہ جو کھ دنیا میں ہے سب براہے۔بلحہ دنیا میں بہت ک چیزیں الی بین کہ وہ دنیا میں ہے۔اس لیے کہ آخرت چیزیں الی بین کہ وہ دنیا میں ہے۔اس لیے کہ آخرت میں آدمی کے ساتھ وہتا ہے اور عمل آگر چہ بعینہ نہیں رہتا لیکن اس کا اگر رہتا ہے۔اور اس کے اثر کی دو قسمیں بیں۔ایک جو ہر دل کی پاکی اور صفائی جو گناہ ترک کرنے سے حاصل ہوئی ہے اور ایک حق تعالی کے ذکر کی عبت جو ہمیشہ عبادت کرنے ہے حاصل ہوئی ہے اور ایک حق تعالی کے ذکر کی عبت جو ہمیشہ عبادت کرنے ہے حاصل ہوئی ہے تو یہ سب باقیات الصالحات بیں۔ جیسا کہ حق تعالی نے فرمایا ہے :
والْ بَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدُرَبِّکَ

اور نیک کمائی جو باتی ہے وہ بہتر ہے تیرے پروردگار کی کردی۔۔

علم و مناجات کی لذت نیز خدا تعالی کے ذکر کی الفت تمام لذ تول سے بوھ کر ہے اور دنیا میں ہے لیکن دنیا میں ہے۔
لیکن دنیا میں سے نہیں ہے۔ تو دنیا کو سب لذ تیس بری نہیں اور جو لذ تیس فنا ہو جاتی ہیں۔ باتی نہیں رہتیں۔ وہ بھی سب بری نہیں باتحہ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ لذت جو دنیا میں سے ہے اور مر نے کے بعد فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن آخرت کے کا مول اور علم وعمل اور مسلمانوں کے اضافہ میں مدرگار ہے۔ جسیا کہ وہ نکا آ اور خور د پوشش اور جائے رہائش جو ضرورت کے مطابق اور راہ آخرت کے لیے ضروری ہو۔ جو شخص دنیا میں اس قدر پر قناعت کرے۔ اور فراغت سے دین کا کام کرنے کی نیت سے کرے وہ شخص دنیا دار نہیں۔ نہ موم اور دوہ دنیا ہے جس سے دین کا کام مقصور نہ ہوبا بحہ دہ اس عالم میں غفلت اور دل گئے کاباعث ہو اور اس عالم سے نفرت پیدا ہوئے کا موجب ہو۔ اس لیے رسول مقبول اللہ نے نے فرمایا ہے کہ :

الکٹُنیَامَلُعُونَةٌ وَ مَلْعُونٌ مَافِیُهَا إِلاَّ ذِکْرُاللَّهَ وَمَاوِالَاهُ یعِیْ حدیث شریف میں آیاہے کہ دنیالمعون ہے اور جو کچھ دنیا میں مدد کرے - حقیقت دنیا کی تفصیل اور دنیا ہے جو کچھ دنیا میں مدد کرے - حقیقت دنیا کی تفصیل اور دنیا ہے جو کچھ مقصود ہے اس کا میان اس قدر کا فی ہے - باقی ارکان معاملہ کی تئیسری قتم میں جے راہ دین میں خطرے کی جگہ کہتے ہیں - میان ہوگیا - انشاء اللہ تعالی وہاں پوری وضاحت ہوگی -

☆ ......☆

## چو تھا عنوان

## یہ مسلمانی کا چوتھا عنوان ہے اور اس میں معرفت آخرت کا بیان ہے

ا برادراس بات كالفين ركه كركوئي فخض حقيقت آخرت نبيس كهيان سكا-جب تك حقيقت موت ند كهياني اور حقیقت موت معلوم نہیں کر سکتا۔ تاو قتیکہ حقیقت زندگی نہ جان لے اور حقیقت زندگی سمجھ میں نہ آئے گی -جب تک حقیقت ِروح نه جان لی جائے۔اور حقیقت ِروح جاننا یمی اپنے نفس کی حقیقت کا پہچا ننا ہے۔ جس کا تھوڑا سا بیان اوپر گز<mark>ر ا</mark> ے-اے عزیز بیبات جان کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ آوی دو چیز سے بنا ہے ایک روح دوسرے ڈھانچے روح سوار ہے اور ڈھانچہ کویا سواری ہے اور روح کی بدن کی وجہ سے آخرت میں ایک حالت ہوگی اور وہ دوزخ یا جنت ہوگی-اور بے شرکت مداخلت قالب فقلا پی ذات سے بھی روح کے لیے ایک حالت ہوگی اور وہ دوزخ یا جنت یا سعادت و شقاوت ہوگی اور دل کی ان لذتوں اور نعتوں کوجو قالب کے واسطے اور ذریعے سے نہ ہوں ہم بہشت روحانی کہتے ہیں-اور ول کے ان رنج والم كوجوب واسط قالب مول- آتش روحاني كيت بين-ليكن وه بهشت اور دوزخ جس مين قالب واسطه ب-بالكل ظاہر ہے باغ ' نسریں ' حوریں 'بوے بوے محل ' کھانا پینا وغیرہ اس جنت میں حاصل ہے اور آگ ' سانپ ' چھو' خاردار در خت وغیر ہدوزخ سے عبارت ہے اور اس دوزخ و جنت کاذکر قر آن اور حدیث میں مشور و معروف ہے اور سب کی سمجھ میں آسکتا ہے اور اس کی تفصیل احیاء العلوم کی کتاب ذکر الموت میں بیان کر دی ہے۔ یہاں اس پر کفایت کرتے ہیں کہ بہشت ووزخ روحانی کاذکر اشارۃ اور حقیقت موت کابیان تفصیل سے کرتے ہیں۔ کیونکہ اسے ہر ایک نہیں جانتا ہر کس و نا کس شیں پھا بتا-اور بیاجو صدیمٹِ قدی میں آیاہے بعنی خدا تعالی نے رسول اکر م علیہ کی زبانی فرمایاہے:

أُعِدَّدُتُ لِلعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَالَاعَيْنُ رَّأْتُ مِي اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ المِلْمُو

ولَا أَذُنَّ سَمِعَتُ وَلَا خَطْرَعَلَى قَلْبِ بَشَر حَلَى اللَّهِ فَرِدا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

ہد بہشت روحانی میں ہوگا-اور ول میں عالم ملکوت کی طرف ایک سوراخ ہے-اس سے بیراسر ار معلوم ہوتے میں اور ان میں کچھ شک و شبہ نہیں رہتا۔ جس کے دل کاروزن عالم ملکوت کی طرف کھلتاہے۔اسے آخرت کی سعادت و شقاوت کا یقین کامل ہو جاتا ہے۔ فقط س کرمان لینے سے شیس بلحہ مشاہدہ اور معائمینہ کرنے سے یقین آتا ہے جس طرح طبیب بیبات پہچانتا ہے کہ اس جمان میں بدن کے لیے سعادت و شقاوت ہے۔جس کانام صحت وعلالت ہے۔اور اس کے بہت ہے اسباب ہیں۔مثلاً دواپینا' پر ہیز کرنا' سعاد تبدن کا سبب اور زیادہ کھانا اور پر ہیز نہ کرنا شقاوتِ تن کاباعث ہے اس طرح اس مخض کو بھی مشاہدے ہے معلوم ہو جاتا ہے۔ کہ دل کے لیے بینی آدمی کی روح کے لیے سعادت وشقاوت ہے۔ اس سعادت کی دوا جس ہے وہ حاصل ہو۔ معرفت اور عبادت ہے۔ اور اس کا ذہر جس سے وہ زائل ہو۔ جمل و معصیت ہے اور بیہ جانا بہت بر ااور معزز علم ہے بہت لوگ جو علاء کملاتے ہیں اس علم سے عافل بلحہ منکر ہیں۔ فظاہد ن ہی کی جنت و دو زخ مانے ہیں۔ اور آخرت کو فقط ساعت اور تقلید ہی ہے جانے ہیں۔ اور ہم نے (لیحن امام والامقام نے) اس امر کی شخین اور تشریح میں دلائل سے لبریز عرفی کتابیں تکھی ہیں۔ اس کتاب میں اتنا ہی کمنا کافی ہے کہ جو شخص نریر کے اور سمجھ دار ہے اور جس کاباطن تعصب اور تقلید کی آلائش ہے پاک ہے وہ بیراہ پاکے گا اور آخرت کا حال اس کے دل میں ثابت و مضوط ہو جائے گا۔ کہ آخرت کے بارے میں اکثر لوگوں کا ایمان ضعیف و منز لزل ہے۔

فصل : اے عزیزاگر تو موت کی کھے حقیقت جا نتاج اہتااور اس کے معنی پچانتاج اہتاہے توبید امر جان اور بیاب مان کہ ایک آدمی کی دورو حیں ہیں-ایک روح حیوان کی جنس ہے-اس کانام روح حیوانی ہے-اور ایک روح ارواح ملا مکہ کی جنس ہے ہے۔اس کانام روح انسانی اور اس روح حیوانی کاسر چشمہ دل ہے بعنی وہ گوشت کالو تھڑ اجو سینہ میں بائیں طرف لکا تا ہے اور بیر روح حیوان کے اخلاط باطن کا مخار لطیف ہے اس کا مزاج معتدل ہے ول سے و همکتی رگوں کے ذریعے نکل کر دماغ اور سب اعضاء میں جاتی ہے۔اور یہ روح حس و حرکت کی طاقت کو اٹھائے ہوئے ہے۔جب دماغ میں پہنچتی ہے تو اس كى كرى كم موجاتى ہے اوروہ نمايت اعتدال پاتى ہے۔ آنكھ كواس سے ديكھنے كى قوت موتى ہے۔ كان كواس سے سننے كى فدرت ای طرح سب حواس حاصل ہو جاتے ہیں۔اس دوح کی مثال چراغ کی ی ہے کہ جب گھر میں آتا ہے۔جمال پہنچتا ہے- وہال گھر کی دیواریں روش ہو جاتی ہیں- جس طرح چراغ سے دیواروں پر روشنی پیدا ہوتی ہے اس طرح خدا کی قدرت سے روح کی بدولت آئکھوں میں نور کانول میں سننے کا مقدور اور سب حواس پیدا ہوتے ہیں۔اگر کسی رگ میں سدہ اور گرہ پڑ جاتی ہے توجو عضواس گرہ کے بعد ہے بیار اور فالج کا بار ابو جاتا ہے۔اس میں پچھے حس وحرکت اور قوت نہیں ر ہتی - طبیب بید کو شش کر تاہے - کہ وہ سدہ اور گرہ کھل جائے -روح گویا چراغ کی لواور دل بھی ہے اور غذا تیل ہے -اگر تیل نہ ڈالا جائے تو چراغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے ای طرح اگر غذانہ دی جائے توروح کامعتدل مزاج جاتار ہتا ہے۔اور آخر کار آدمی مرجاتا ہے۔ای طرح بہت زمانہ کے بعد ول بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ غذا نہیں قبول کر تااور جس طرح چراغ پر کوئی چیز ماری جائے تو تیل بق بر قرار ہونے پر بھی چراغ جھ جاتا ہے۔ای طرح جس کسی حیوان کو زخم شدید پہنچے تو مرجاتا ہے اوراس روح کا مزاج جیسا چاہیے ویسا معتدل جب تک رہتا ہے تو خدا کے عکم سے ملا تکہ آسان کے انوار معانی لطیف مثلاً حسوح کت کی قوت کو قبول کرتی ہے۔جبوہ مزاج حرارت وہرودت کے غلبہ یااور کی سبب سے جاتار ہتا ہے۔ توروح ان اثرات کو قبول کرنے کے لا نُق نہیں رہتی جس طرح آئینہ کہ جب تک اس کا ظاہر صاف اور در ست رہتاہے - صورت والی چیزوں کی شکلیں قبول کر تاہے۔ یعنی صور تیں اس میں نظر آتی ہیں۔جب خراب اور زنگ اکود ہو جاتاہے تو صورت آبول نہیں کرتا۔ یعنی اس میں عکس نظر نہیں آتا ہے امر اس سب سے نہیں ہوتا کہ صور قبل ہلاکیا غائب ہو کئیں با کہ وجہ
ہے ہوتی ہے کہ آئینہ صور قبل قبول کرنے کے لائن نہ رہاای طرح اس خار لطیف معقدل یعنی روح جوانی میں حس و
حرکت وغیرہ قبول کرنے کی قابلیت اس کے اعتدال مزاج کے ساتھ والدہ ہے۔ جب اعتدال ناائل ہو جاتا ہے تو یہ بھی
حس وحرکت وغیرہ کی قوتوں کو قبول نہیں کرتی جب قبول نہ کیا تواعضاء اس کے انوار ہے محروم اور بے حس وحرکت رہ
جاتے ہیں اور لوگ سے سکہ یہ جوان مر گیا اور مرگ حیوانی کے بی معنی ہیں اور جو مخص روح حیوانی کا اعتدال دور
کرنے کے اسباب میں کرنے والا ہے وہ یہ گان خدا ہیں ہے ایک بعدہ ہے جے ملک الموت کہتے ہیں۔ لوگ اس کا صرف نام
جانے ہیں۔ حقیقت نہیں پچانے کہ اس کا پچانا مشکل ہے۔ مرگ حیوانات کے بی معنی ہیں۔ لوگ اس کا صرف نام
جانے ہیں۔ حقیقت نہیں بچانے کہ اس کا پچانا مشکل ہے۔ مرگ حیوانات کے بی معنی ہیں۔ لیکن آدمی کی موت اور
انسانی اور دل ہے اور بعض فسلوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہے کہ ہوائے لطیف
اور حال پختہ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں ہو تی جو ہوائے لطیف اور حال پختہ اور صاف
انسانی اور دل ہو چکا ہے۔ وہ روح اس روح حیوانی کی جنس سے نہیں اور حق تعالی کی معرفت اس میں ساتی اور جس طرح غذا تعالی کی معرفت اس میں ساتی ہو جس سے اور جس طرح غذا تعالی کی معرفت اس میں ساتی ہے جو بھائی اور حس طرح غذا تعالی کی معرفت اس جی ساتی ہو جو بھائی اور حس طرح غذا تعالی کی معرفت اس جی جو بھائی ہو تو صحت پذیر نہیں سے جو بھائی اور حس طرح غذا تعالی کی معرفت اس چیز میں ساتی ہے جو بھائی اور قسمت پذیر نہیں ہے۔

اے عزیزانسان میں بھی بی ٹوروروشنی تیول چیزیں فرض کرے۔ بی گویا قلب ہے اور چراغ کی اوروح حیوانی اور روشنی اور روح انسانی اور جس طرح چراغ کی روشنی چراغ ہے بہت الطیف ہوتی ہے اور روشنی کی طرف کویا اشارہ نہیں ہوسکا۔ اسی طرح روح انسانی بھی روح حیوانی کی نسبت کویا لطیف ہے اور اس کی طرف بھی گویا اشارہ نہیں ہوسکا۔ اگر الطافت کی نظر ہے خیال کیا جائے تو یہ مثال ٹھیک ہے لیکن اور وج سے ٹھیک نہیں ہے کہ چراغ کی روشنی جو چراغ کی طبح اور فرع ہے جب چراغ گل ہو توبالکل ذاکل ہو جاتی ہے اور روح انسانی روح حیوانی کے تابع نہیں ہے بہت روح انسانی اصل اسلامی ہونے ہے بیاطل نہیں ہوتی اور اس کی مثال چاہیے تو ایک ٹور فرض کر کے جو چراغ ہے بہت لطیف ہو کہ چراغ کے تیام اس کے ذریعے نہ ہو کہ یہ مثال ٹھیک ہو جائے۔ اور روح انسانی کی مزار بتی ہے۔ لیکن بے سوار اور بے بتھیار ہو جاتی ہو کہ یہ مثال ٹھیک ہو جائے۔ اور روح انسانی پر قرار رہتی ہے۔ لیکن بے سوار اور بے بتھیار ہو جاتی ہے۔ سواری جو باتا ہے اور یہ تھیار اس سوار کو اس لیے ہو ہو ہو باتا ہے اور یہ تھیار اس سوار کو اس لیے ہو ہو ہو باتا ہی کو شکار کرے اگر شکار کرچکا ہے تو تبھیار ضائع ہو جاتا ہی حق میں مرحمت ہواکہ ہماری محبت اور عنقائے معرفت التی کو شکار کرے اگر شکار کرچکا ہے تو تبھیار ضائع ہو جاتا اس کے حق میں مرحمت ہواکہ ہماری محبت اور عنقائے معرفت التی کو شکار کرے اگر شکار کرچکا ہے تو تبھیار ضائع ہو جاتا سے حق میں کہت ہو کہ ہو ہو جاتا ہی کہ خوار ہو ہے گوارا کے ہوئے ہو جے جب شکار اس کے ہی میں بہت ہو کہ ہو ہے۔ جب شکار اس کے ہی میں بہت ہو گر کے جب شکار اس کے باتھ

ا- روح حوانی ذاکل ہونے سے روح انسانی اطل نمیں ہوتی-

میں آئے تودام کا ضائع ہو جاناس کے لیے غنیمت ہو تا ہاور معاذ الله اگر شکار ہاتھ آنے سے پہلے ہی دام ضائع ہو جائے تو دکاری انتخا کی حسرت والم عذاب قبرہے۔

فصل : توجانا چاہیے کہ اگر کی کے ہاتھ پاؤل شل ہوجائیں تودہ خود سلامت رہتاہے کیوں کہ نہ دہ ہاتھ ہے نہ پاؤل

بعد ہاتھ پاؤل اس کے آلات ہیں اور وہ ان کواپنے کام میں استعال کرتاہے۔

اے عزیزجس طرح ہاتھ یاؤں تیری اصل حقیقت نہیں ہیں ای طرح پیٹ پیٹے سر بعد تمام بدن بھی تیری اصل وماہیت نہیں ہے۔ آگر ہیر سب شل ہو جائیں تب بھی تیرا برقرار رہنا ممکن ہے اور موت کے میں معنی ہیں کہ تمام بدن شل ہو جاتا ہے۔اس لیے کہ ہاتھ شل ہو جاناای کانام ہے کہ ہاتھ تیر افر مانبر دارندرہے۔ بینی تجھ کواس پر اختیار نہ رہے اور ہاتھ میں ایک صفت بھی جے قدرت کتے ہیں۔اس کی وجہ سے ہاتھ خدمت کرتا تھا-وہ صفت روح حیوانی کے چراغ کی روشنی تھی کہ ہاتھ کو پہنچی تھی۔ جن رگول کے واسطے سے دوروح ہاتھ میں جاتی تھی۔ جب ان میں گرہ پڑگئ قدرت جاتی رہی ہاتھ خدمت سے معذور ہوا۔ای طرح تمام بدن جو تیری خدمت واطاعت کر تاہے۔روح حیوانی کے باعث كرتا ہے- جب روح حيواني كا مزاج زائل ہوتا ہے بدن اطاعت نہيں كرسكا۔ تواسى كو موت كہتے ہيں- اگر چه فرمائبر دار لینی بدن اپنی جگہ پر بر قرار نہیں ہے۔ مگر تواپنی جگہ بر قرار رہتاہے۔اور تیرے وجود کی حقیقت یہ قالب کیو مگر موگا-اگر توسوچ توبیات جان جان جائے گا کہ تیرے بیاعضاءوہ نہیں ہیں جو اثر کین میں تھے-اس لیے کہ وہ سب حنارے تحلیل ہو گئے اور غذاہے ان کے بدلے اور اعضاء پیدا ہو گئے تووہ قالب نہیں ہے اور تو وہی ہے لیں تیری ہستی اس قالب ے نہیں -اگر قالب بناہ ہو جائے تو تو اپنی ذات ہے ای طرح زندہ رہے گا-لیکن تیرے اوصاف کی دوقتمیں ہیں-ایک میں قالب کی شرکت ہے۔ جیسے بھوک پیاس نیند ہداوصاف صاف بے مادہ اور جسم کے ظاہر نہیں ہوتے اور موت سے زائل ہو جاتے ہیں-اور دوسری میں قالب کی شرکت نہیں۔ جیسے خدا کی معرفت اور اس کے جمال لازوال کی زیارت اور ا<mark>ن با</mark> تول سے مسرت و فرحت میہ تیری ذاتی صفت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی-اور با قیات الصالحات کے بی معنی ہیں اور اگر معرفت کے عوض جمل ہے لینی حق تعالی کی پہیان نہیں۔ نوبہ بھی تیری ذاتی صغت ہے اور تیرے ساتھ رہے گی اور یہ جمل ہی تیمر ی روح کا اندھا پن اور تیمر ی شقاوت کا مخم ہوگا-

وَمَنْ كَانَ فِي هَذَهِ أَعُمٰى فَهُوفِي أَلَاخِرَةِ أَعُمٰى جودنيا ش اندها ہوه آثرت من اندها ہوار روا گراه و أضل سنبينًا ، جراه چلے من ۔

فصل : اے عزیزاب سے بات جان کہ روح حیوانی اے اس عالم سفلی ہے ہے۔ اس لیے کہ وہ علطوں کے خارات کی

اسروح حيوانى عالم سفل عي-

لطافت

ہے مرکب ہے۔ اور خلطیں چار ہیں۔ خون بلغم 'صفر ااور سود ااور ان چاروں کی چار اصلیں ہیں۔ آگ پانی 'خاک' ہوااور ان کے مزاج کا اختلاف اور اعتدال کرمی' سردی 'تری 'خشکی کی کی زیادتی ہے ہو تا ہے۔ اور علم طب ہے کی غرض ہے۔ کہ ان چاروں طبوں کے اعتدال کاروح ہیں یہاں تک لحاظ رکھے کہ یہ روح حیوانی اس روح کی سواری کے لاکت ہو جائے جس کو ہم روح انسانی کتے ہیں اور وواس عالم سفلی ہے نہیں ہے۔ بلعہ عالم علوی اور فرشتوں کی اصل ہے ہے اور اس کا عالم دنیا میں آنا مسافر کی طرح ہے۔ اس کی ذات کی خواہش ہے نہیں۔ اس کا بیہ سفر اس لیے ہے کہ ہدایت ہے اپنا تو شہ تیار

كرے-جياكه فدانعالى نے فرمايا -:

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيْعًا فَامَّايَأْتِيَنَّكُمُ مِيِّنَى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلَاخَوْن عَلَيْهِم وَلَاهُمُ يَحُزَنُونَه

اورجو حق تعالى في ارشاد فرمايا ب

إِنِّىٰ خَالِقٌ بَشَرًا مِينُ طِيْنٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخُتُ فِيْهِ مِن رُّوْحِيُ

ہم نے کما کہ تم اثر جاؤیاں سے اگر تم کو جھ سے پچھ ہدایت بینی توجس نے میری ہدایت کی پیروی کی توان پرند پچھ خوف ہے اور ندوہ شمکین ہول گے-

بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بھر کو مٹی سے پھر جب تیار کیا میں نے اسے اور پھو کی اس میں روح اپنی

11-220

ان دورو حول کے اختاا ف کی طرف اشارہ ہے۔ ایک کو مٹی کے حوالے فرمایا۔ اور اس کے اعتدال مزاج کو اس عبارت ہے تعبیر کیا کہ سنو فینہ بعنی اس میں سے تیار اور میا کیا۔ اور کی اعتدال ہے۔ پھر ارشاد فرمایا:
و کف خت فی نوید مین ڈو جی اس کو اپنے ساتھ مغلوب فرمایا۔ اس کی بیہ مثال ہے جیسے کوئی رہیم کے کپڑے کی مشعل مائے کے اور جس طرح میں مشال ہے جیسے کوئی رہیم کے کپڑے کی مشعل مائے کے ان تھ ہو جائے پھر اس کو آگ کے پاس لے جاکر پھو نکے کہ اس میں آگ لگ جائے اور جس طرح روح حیوائی سے بیماری و فع میں سال سلے کہ روح حیوائی سے بیماری و فع میں اس اعتدال کے اسب کو شامل ہے کہ روح حیوائی سے بیماری و فع میں اسب ہو تا ہے کہ اسب ہو تا ہے کہ اضاف وریاضت جو شریعت ہے جاس کے اعتدال کو دیکھتے ہے۔ اور بی امر روح انسانی کی صحت کا سبب ہو تا ہے۔ پینانچے ارکان مسلمانی میں اس کا بیان آئے گا۔ تو بی معلوم ہوا کہ جو کوئی آدمی کی روح کی حقیقت کونہ پیچائے گا ممکن نہیں کہ وہ آخرت کو بیچان لے تو اپنی معرفت جناب احدیث کی معرفت کی بیچان کے تو اپنی معرفت جناب احدیث کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کرت ہے۔ اللہ تعالی پر اور روز تیا مت پر ایمان لانا احدیث کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کا سبب ہو تا ہے۔ اللہ تعالی پر اور روز تیا مت پر ایمان لانا احدیث کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کی معرفت کو میں کے اس ادر میں کی معرفت کی

تمام معرفت حق اور معرفت آخرت ای پر مو قوف ہے۔ اے عزیز الی محنت کر کہ اپنی کو شش وطلب سے تو خود اس کو پہچان لے اس لیے کہ اگر کی سے تو دوہ راز سے گا تو اس کے سننے کی تاب نہ لائے گا۔ بہت لوگوں نے وہ صفت خدا کی شان میں اور یقین نہ کیا اس کے سننے کی تاب نہ لا سکے۔ انکار کر گئے کہا کہ خود ممکن ہی شیں اور بیہ تنزید اور پاکی بلتحہ تعطیل اور ہے کاری ہے۔ جب بیہ حال ہے تو آدمی کے حق میں اس صفت کے سننے کی تو کیو تکر تاب لائے گا۔ بلتہ وہ صفت خدا تعالیٰ کی شان میں نہ حدیث میں صاف صاف وارد ہے نہ قر آن میں اس لیے لوگ اسے سننے میں انکار کرتے ہیں اور انبیاء علیم السلام نے فرمایا ہے:

کَلِمُواْ النَّاسَ عَلَى قِدْرِ عُقُولِهِم ُ لِينَ لوگول سے الي بات کموجے سجھنے کی انہيں طاقت ہو-اور بعض انہياء پر دحی آئی کہ جاری صفات میں جس صَفت کولوگ نہ سمجھ سکیں وہ ان سے نہ کمو- جانے ہو کہ اگر وہ نہ سمجھیں گے تو انکار کریں گے اور انکار ان کے حق میں مصربے -

فصل: اے عزیز یہ سب پھے جومیان ہوااس سے تونے یہ پہچان لیا۔ کہ آدمی کی جان کی حقیقت اپنی ذات سے قائم ہے۔ اور اپنی ذات اور خاص صفات کے قیام میں قالب سے آدمی مستعنی اور بے پرواہ ہے اور اس کی نیستی موت کے معنی یہ نہیں ہیں - بلعہ قالب سے اس کے تصرف کا منقطع ہو جانا موت کے معنی ہیں اور حشر دبعث اور اعادہ کے بید معنی نہیں کہ نیستی کے بعد پھر اسے وجود میں لائیں گے -بلحہ یہ معنی ہیں کہ اے کوئی قالب دیں مے بینی جیسے پہلے تھا-ایک بار پھر قالب کو میہ تعرفات تبول کرنے پر مہیا کریں گے-اور یہ بہت ہی آسان ہو گااس لیے کہ پہلی باربدن وروح کو پیدا کرنا تھااور اس بار روح موجود ہے اور قالب کے اجزاء بھی اپنے اپنے مقام پر موجود ہیں۔ان کا جمع کر ما یجاد کرنے سے بہت ہی آسان ہوگا۔ میر آسانی ہمارے دیکھنے کے اعتبارے ہے -ورنہ حقیقت میں فعل پروردگارے آسانی کو کوئی نگاؤ نمیں-اس لیے کہ جمال و شواری نہیں وہاں آسانی بھی نہیں اور دوبارہ زندہ کرنے میں پہلے ہی والے قالب کادنیا میں ہوناضروری نہیں۔اس لیے کہ قالب سواری ہے اگر محوز ابدل جائے سوار توہ ہی رہے گا-اور لڑکین سے بردھائے تک قالب کے اجزاء دوسری غذا ہے بدلتے رہتے ہیں اور روح انسانی وہی رہتی ہے جو ابتدائے خلق میں تھی۔ جن لوگوں نے پیشر ط لگائی ہے کہ ووبارہ زندہ كركے پہلائى قالب ملے گا-ان پر اعتراضات ہوئے اور انہوں نے ان اعتراضات كے كمزور جواب ديئے-حالا لكه اس تکلیف ہے وہ مستغنی تھے۔ان ہے لوگوں نے اعتراضات کئے اور کماکہ اگریک آدمی دوسرے آدمی کو کھا جائے اور دونوں کے اجزاء ایک ہو جائیں تودہ اجزاء حشر میں کے دیئے جائیں گے اور کسی کے بدن ہے ایک عضو کابٹ ڈالیں اور کاٹ ڈالنے کے بعد وہ مخص عبادت کرے - جب اس کو عبادت کا تواب ملے گا تووہ کٹا ہوا عضو بھی اس کے بدن میں ہو گایا نہیں - اگر نہ ہو گا توب ہاتھ یاول آنکھ وغیرہ کے وہ مخص بہشت میں ہو گا-اگر وہ عضوجوز ندگی میں کٹ گیا تھا-اس کے بدن میں ہوگا-تو تواب میں اور اعضاء کا کیوں شریک ہوگا- نیک کام کرنے میں تو شریک نہیں تھا-لوگ ایسے واہیات اعتر اضات بہت

كرتے إلى اور جواب دينے والے تكلف سے جواب دیتے ہیں-اے عزیز جب تونے دوبارہ زندہ ہونے كى حقیقت جان لى کہ پہلے قالب کی کچھ ضرورت نہیں توایے سوال وجواب کی بھی ضرورت ندر ہی-اوریہ اعتراضات ای بات سے پیدا ہوئے کہ لوگ سے سمجھے تھے کہ تیری ہتی اور حقیقت تیرایی قالب ہے-جبوہ قالب نہ ہو گا توجو پہلے تعاوہ بھی نہ ہو گا-ای بایر لوگ اشکال میں یو محے اور ان کی اسبات کی اصل مضبوط نہیں ہے۔

فصل : اے عزیز شاید توبیہ کے کہ فقہاد متکلمین کا مشہور فد جب سیر ہے کہ آدمی کی جان موت سے معدوم ہو جاتی ہے پھراس کو پیدا کرتے ہیں اور اوپر کامیان اس نر ہب کے خلاف ہے تواس کاجواب یہ ہے کہ جو مخص اور وں کی بات پر مطلے وہ اندهاہ اور جو محف جان انسانی کی فناکا قائل ہے وہ نہ مقلد ہے نہ صاحب بھیر ت- اگر صاحب بھیر ت ہوتا تو جانتا کہ مرگ قالب آدمی کی حقیقت کو نابود نہیں کرتی اور اگر اہل تقلیدے ہو تا تو قر آن وحدیث ہے جانتا کہ آدمی کی روح مرنے کے بعد اپنے مقام میں موجودر ہتی ہے۔ مرنے کے بعد ارواح کی دوقتمیں ہوتی ہیں ایک بد حت لوگوں کی روح ایک نیک خت لوگول كاردح-نيك خت لوگول كىردح كے بيان ميں قر آن شريف ناطق ہے-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْفِي سَبِيلِ اللَّهِ أَسُواتًا اور جر گز گمان نه کروان لوگول کو مر ده جوالله کی راه میں بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَرَبِّهِمُ يُرُزَّقُونَهُ فَرحِيْنَ بِمَا مل کے گئے-بلحدوہ اپنے رب تعالیٰ کے ہال زندہ ہیں أَتْهُمُ الله مِنْ فَصَلِهِه رزق دیئے جاتے خوش ہیں اس پرجوان کو اللہ تعالیٰ نے

ایے فضل سے عطافر مایا-

حق تعالیٰ ارشاد فرما تاہے کہ تم پیرنہ سمجھو کہ جو لوگ میری راہ میں مارے گئے وہ مر دہ ہیں بلحہ وہ زندہ ہیں اور درگاہ پروردگارے ان کوسر فرازی کے جو خلعت ملے ہیں۔اس کے سبب خوش رہتے۔اور ہمیشہ اس سر کارلد قرارے روزی حاصل کرتے ہیں-اوربدر کے کفار اشقیاء کو جب رسول مقبول علیقے نے قتل کیااور مار اتو انہیں نام لے کر پکار ااور فرمایا کہ اے فلال فلال دشمنوں کے عذاب کے متعلق اللہ نے مجھ سے دعدہ فرمایا تھامیں نے تووہ بچ پایا-اوروہ عذاب کے وعدے جوتم سے خدانے کیے تھے مرنے کے بعد تم نے بھی بچاہئے آنخضرت علی کے لوگوں نے عرض کیا کہ مارسول الله يه كافر تومرده بي آب ان سے كيول كلام فرماتے بين-ارشاد فرمايا-اس خداكي فتم جس كے تبعد قدرت ميں محمدكى جان ہے یہ لوگ میری اس بات کوئم سے زیادہ سنتے ہیں۔ مگر جواب سے عاجز ہیں-اور جو کوئی قر آن اور ان احادیث میں غور کرے گا-جو مر دول کے حق میں دارد ہیں-اور جن میں یہ مضمون ہے کہ مر دے اسال ماتم اور اہل زیارت سے بلعہ جو کچھ اس عالم میں ہو تا ہے۔سب سے آگاہ ہیں تو ضرور جانے اور یقین مانے گاکہ مردول کابالکل نیست و نابور ہو جاناشر ع میں کہیں نہیں آیا-بلحہ صرف میہ ہے کہ صغت بدل جاتی ہے گھریدل جاتا ہے-اور قبر دوزخ کے غاروں میں ہے ایک غار ہا جنت کے باغول میں سے ایک باغ- تو یقین جان کہ مرنے سے تیری ذات اور خاص صفات ذائل نہیں ہول گے-

لیکن تیرے حواس اور حرکات وخیالات جو دماغ اور اعضاء کے لیے پیدا ہوئے زائل ہو جائیں گے-اور تو جیسایمال سے كياب-وہال بھى مجر دو تنمار ہے گا-اے عزيزاس بات كوجان كه محور امر جائے توسوار اگر جانال ہے توعالم ند ہو جائے گااور اگر اندها ب توبینانه بوجائے گا- مرف پاده بوجائے گا- تو قالب سواری ہے جیے گھوڑا توسوار ہے ای بنا بریہ بوتا ہے کہ جولوگ اپنے آپ اور محسوسات سے غائب ہو جاتے اور اپنے میں اتر جاتے اور غدا کی باد میں ڈویتے لیعنی مر اقبہ کرتے ہیں-جیسا کہ راہ تصوف کا آغاز ہے۔ توانہیں قیامت کا حال بھی نظر آتا ہے اس لیے کہ ان کی روح حیوانی آگر چہ اعتدال سے پھر مس جاتی لیکن ست ہو جاتی ہے۔اس وجہ سے جب ان میں خوف خد ااور اندیشہ عقبی پیدا ہو جاتا ہے۔ توروح حیوانی ان کی ذات کوائی طرف مشغول شیں کر علی اور ان کا حال مردے کے حال کے قریب ہوجاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو مرنے کے بعد جو پچھ معلوم ہو تاہے۔ان پریمیں منکشف ہو جاتاہے ۲-اور جب پھراپنے آپ میں آتے ہیں اور عالم محسوسات میں پڑتے ہیں توبہت کو اس میں ہے کچھ بھی یاد شیں رہتا- صرف اس کا کچھ اثر باقی رہ جاتا ہے-اگر بہشت کی حقیقت اے و کھائی ہوتی ہے تواس کی خوشی اور راحت ان کے ساتھ باتی رہتی ہے اور اگر دوزخ کی حقیقت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے۔ تواس کی اداسی اور محظی باتی رہتی ہے اور اگر اس میں ہے کھ یادر ہاہو تواس کی خبر دیتے ہیں اور اگر خزانہ خیال نے کسی مثال کے ساتھ تعبیر کیا ہو تو ہو سکتاہے کہ وہ مثال اے خوب یاد رہے اور دہ اس کی خبر دے - جیسا کہ رسول مقبول علیک نے نماز میں ہاتھ مبارک پھیلایا اور فرمایا کہ جنت کا خوشہ انگور مجھے دکھایا گیامیں نے چاہا کہ اے اس جمان میں لاؤل-آے عزیز بیر گمان ند کرناکہ خوشہ انگور جس حقیقت کی مثال تھااہے اس جمان میں لایا جاسکتا تھا-بلحد بیر محال تھا-اس لیے کہ اگر ممکن ہوتا تو آنخضرت علی اس جمان میں لے آتے اور اس امر کے استحالے کا سجھنا مشکل ہے اور اس اشکال کی جبتی کی تھے کوئی ضرورت نہیں اور علماء کر ام کے مدارج کا فرق الیا ہے کہ کسی کی سمجھ میں صرف سے ہو تاہے کہ بہشت کا خوشہ انگور کیا ہے اور کیسا تھا جو آنخضرت علی نے ویکھا-ووسرول نے دیکھا اور کسی کو اس واقعہ سے میں کہنا حصہ میں آتا ہے-كه أتخضرت علي على عن مارك اللها تو ألفِعلُ القَلِيلُ لَا يُبطِلُ الصَّلوَة لِعنى تحورُ اساكام ممازكو فاسد مليل کرتا-اسبات کی تفصیل میں خوب غور کرتااور جو سجھتا ہے کہ سلف و خلف کاعلم میں علم ظاہری ہے اس نے بیہ جانااور اس علم پر قناعت کی دوسرے علم یعنی علم تصوف کے ساتھ مشتغول نہ ہوا-وہ ہے کارہے اور وہ علم شرع کا محرہے اور اس بیان ہے یہ مقصود ہے کہ توبہ گابن نہ کر کہ رسولِ مقبول علیہ بہشت کا حال حضرت جریل علیہ السلام ہے اس طرح س کر تغیبا خردیے تھے۔ جس طرح حضرت جرئیل علیہ السلام سے سننے کے معنے توجانتا ہے۔ کہ اس کام کو بھی اور کا مول کی طرح سمجاہے-بلحدر سول اکرم علی نے جنت کو ملاحظہ فرمایااور جنت کی حقیقت اس جمان میں کوئی نہیں دیکھ سکتا-بلحہ آنخضرت علی اس عالم کو تشریف لے گئے اور اس جمان سے غائب ہو گئے یاغائب ہونا بھی آپ کے معراج کی ایک قتم

ا- جوبكاسعالمين -

٧- مطوم ہواکہ دوسرے محققین علاء المحمد کی طرح بجد الاسلام حضرت امام فزائی ساع موتی کے زروست قائل ہیں اور اس کے مطرین کور اجانے ہیں۔

دنیا قید خانہ ہے مسلمانوں کے لیے اور کافر کے لیے جنتہے-

الدُّنْيَا سِجْنُ المُونِينِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ

قصل : اے عزیز تو نے عذلب قبر کی اصل کو پہانکہ اس کا سب حب دنیا ہے - اب یہ جان کہ اس عذاب میں فرق ہے - کی کو زیادہ ہوتا ہے اور کی کو کم - جس ا - قدر دنیا کی عجب ہے - ای قدر اس پر عذاب و مصیبت ہے تو جو شخص دنیا میں کل کا کات ایک ہی چیز رکھتا ہو - اے اس شخص کے برابر عذاب نہ ہوگا جو ذیان میں کل کا کات ایک ہی گھوڑے ، جاہ و حشمت اور ہر طرح کی قعت رکھتا اور سب کے ساتھ دل ہے مجب رکھتا ہے اس بعد اگر اس جمان میں لوگ کسی ہے کہیں کہ تیر الکی گھوڑا چور لے گئے ہیں تو اسے رخی والم ہوگا اور اگر کسی کہ تیر سب بعد اگر اس جمان میں لوگ کسی ہے کہیں کہ تیر الکی گھوڑا چور لے گئے ہیں تو اسے رخی والم ہوگا اور اگر کسی کہ تیر سب بعد اگر اس کا نصف ال لوگ چھین لیں تو اسے طال ہوگا - اگر سب باتوں کار نجو الم اس مصیبت کے غم سے بہت کم ہے کہ مال کے ساتھ بیوی واو کوں کو بھی لوٹ کر لے جا کیں - اطانت سے بھی معزول کردیں مال اور المال وعیال جو پچھ دنیا ہیں ہے وہ سب لوٹ بیں - اور اس شخص کو بے بیار و مد دگار ' شماو ہے ساتھ میں اور المال وعیال جو پچھ دنیا ہی ہے وہ مسلوث لیں - اور اس شخص کو بیار و مد دگار ' شماو ہے ساتھ عداوت یا مجب ہوگا اور جس کے ساتھ اسباب دنیا نے ہم وجوہ موافقت کر کی اور اس نے اپنے آپ کو دنیا کی نذر کر دیا - اس قدر اس کے ساتھ محبت کی جیسا کہ حق تعالی نے ارشاد فر مایا ہے - چانچے قرآن شریف میں آیا ہے :

ذُلِكَ بِأَنْهُمُ اسْتَعَبُّوا الْحَيْوةَ اللَّانْيَا عَلَى يعْمداس سبب عب كدانهول في دوست ركهادنيا الله قه

اسے بواعذاب ہو گااوراس عذاب کو یوں تجبیر کیا ہے - کہ رسولِ مقبول علیہ نے سحلبہ سے پوچھا" تم جانے ہواس آیت کے کیا معنی ہیں:

وَمَنُ أَعُرَضَ عَنُ ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِينُهُ مَّ ضَنَكًا اور جس فِي اعراض كياميرى يادے بشك اس كے ليے شكرران ہے-

محابہ نے عرض کی کہ اس کا مطلب خد ااور خد اکار سول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ قبر میں کافر پر عذاب بول ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا۔ قبر میں کافر پر عذاب بول ہی ہوتا ہیں۔ بعنی نٹانوے سانپ کہ ہر سانپ کو نونو سر ہوتے ہیں۔ بوروہ اس کافر کو قیامت تک کا شخے اور چا شخے ہیں۔ اور اس پر پھٹکاریں مارتے ہیں۔ جولوگ اہل نظر ہیں۔ انہوں نے ان سانپوں کو دل کی آئکھوں سے دیکھا ہے اور احتی لوگ جو بے نگاہ ہیں 'کتے ہیں کہ ہم کفار کی قبروں کو دیکھتے ہیں۔ مگر ان

ا عذاب قبر کا سب محبت دنیا ہے۔

میں کچھ بھی جمیں ہوت اگر سانپ ہوتے تو ہماری آگھ بھی در ست ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں ان احمقوں کو چاہیے کہ اسبات کو جانیں کہ یہ سانپ مر دول کی دوح ہیں ہیں۔ اس کے باہر خمیں ہیں کہ دوسر ابھی دیکھے ۔ بلکہ لاز ہاں کی موت کے پہلے ہے اس کے اندر تھے اور وہ بے خبر تھا۔ ان احمقوں کو جانا چاہیے کہ یہ اڈ دہ اس کا فرک صبات ہے جینے ہیں۔ اور ان کے سرول کی تعداد اس کے بداخلاق کی شاخوں کی تعداد کے براہر ہے۔ دینا کی دوسی اس اثر دے کا اصل خمیر ہے۔ اس اثر دے کر اور ان کی دوسی ہیں اہوتے ہیں۔ جیسے کینہ مدر رہا ہوتے ہیں۔ اس کا فریس اخلاق بدر کو اس اثر دھوں کی اصل اور ان کے سرول کی کھرت نو ہو تیکر ، حرص مکر ، فریب دینا و جاہ و حشمت کے ساتھ محبت رکھنا۔ ان اثر دھوں کی اصل اور ان کے سرول کی کھرت نو ہو تیم بی آد کی ہواں سکتا ہے کہ جینے برے اخلاق ہیں۔ اس کا شرح اور ان کی تعداد نور نبوت ہے جان سکتا ہے کہ جینے برے اس کا سبب یہ نہیں کہ دہ کا فرکی جان میں پوشیدہ دہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ نہیں کہ دہ کا فر اور نہوت ہے تا کہ بالکل دینا کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ خدااور رسول سے ناواقف ہے۔ بائے اس کا باعث ہے کہ اس کا فرنے اپنے آپ کو بالکل دینا کے حوالے کر دیا۔ جیسا کہ تعالی نے ارشاد فر مایا ہے:

یہ غصہ اس سبب ہے کہ ان لوگوں نے دوست رکھا تھازندگی دنیا کو آخرت پر- ذَٰلِکَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى اللهُوَيَّا عَلَى اللهُوَيَّا عَلَى اللهُوَيَّا عَلَى اللهُوَيِّةِ اللهُوَيِّا عَلَى اللهُورَةِ الللهُورَةِ اللهُورَةِ الللهُورَةِ الللهُورَةِ الللهُورَةِ الللهُورَةِ الللهُورَةِ الللهُورَةِ الللهُورَةِ الللهُورَةِ الللهُورَةِ اللهُورَةِ اللهُورَةِ اللهُورِةِ اللهُورِةِ اللهُورَةِ اللهُورِةِ اللهُورَةِ اللهُورِةِ اللهُورَةِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ الللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَةُ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ الللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَةِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ الللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ الللهُورَاءِ اللهُورَاءِ اللهُورَاءِ الللهُورَاءِ الللهُورَاءِ الللهُورَاءِ الللهُورَاءِ الللهُورَاءِ اللللهُورَاءِ اللللمُورَاءِ الللهُورَاءِ الللمُورَاءِ الللهُورَاءِ الللهُورَاءِ الللللمُورَاءِ اللللمُورَاءِ الللهُورَاءِ الللمُورَاءِ الللمُورَاءِ اللللمُورَاءِ الللمُورَاءِ الللمُورَاءِ الللمُور

تم نے منائع کے اپنے مزے دنیا میں اور برت چے سب کو- أَذُهَبُتُمُ طَيِّبَاتِكُمُ فِي حَيَاتِكُمُ الدَّنْيَا وَاسْتُمُتَعُتُمُ الدَّنْيَا

اگر ایکا ہوتا کہ یہ اڈدہ کافر کی جان ہے باہر ہوتے جیسا کہ لوگ سیمتے ہیں تو کافر پر قدرے آسانی ہو جاتی کیونکہ آخر بھی تواٹ دے دم بھر اس ہے بازر ہے اور جبکہ اس کی جان کے اندرر ہے ہیں تواس کے عین صفات ہیں۔ للذا کافر بھلاان سے کیو تکر بھاگ کرچ سکتا ہے۔ جیسے کس نے لونڈی گئری کی اس پر عاشق ہوگیا۔ تو یہ اڈدہ ہوا ہے کافتا ہے۔ اس کا عشق ہے۔ جولونڈی کے ساتھ اور اس کے دل میں پوشیدہ تھا۔ جس وقت تک وہ اثر دھااہے کا شئے پر آبادہ نہیں ہوا۔ اس وقت تک اس عاشق کو اس کی کچھ خبر نہ تھی۔ یہاں تک کہ اس نے اب اس کافر کو کا خائم وہ کیا۔ وہ جب تک اپنی المقت اور معتبت کا سب تھا۔ اس طرح فراق میں رنج و معیبت کا باعث ہوا۔ اگر عشق نہ ہو تا اور محبت نہ ہوتی ای طرح و نیا کی الفت اور ہوا۔ اگر عشق نہ ہو تا اور محبت نہ ہوتی ای فراق میں عذاب بھی نہ ہو تا۔ لور معیبت ہے عشق دولت اثر دہے کی ما نشر ہوا والی میت جو زندگی میں موجب راحت ہے وہ ہو بھو ہے۔ اور علی ہوا القیاس وہ لونڈی کا عاشق جس طرح فراتی معشوقہ میں چاہتا ہے کہ چھو ڈنگ مارے کہ میں مر جاؤں اور در و فراق میں جلاوے بایہ چھو ہے کہ اس نے آپ کو دریا ہیں ڈیو دے یا آگ میں جلاوے بایہ چاہتا ہے کہ چھو ڈنگ مارے کہ میں مر جاؤں اور در و فراق ہے نہا تھا بای گوران کی مثال گر بار کا عشق کو بیا ہو تا ہے وہ بی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اثر وہوں کے عوض وہ سانپ چھو نہات پوران کی طرح جس کی کو عذاب عقر ب ہو تا ہے وہ بی چاہتا ہے کہ کاش اندرونی اثر وہوں کے عوض وہ سانپ چھو نہات ہے کہ کاش اندرونی اثر وہوں کے عوض وہ سانپ چھو

ہوتے جنہیں دنیا میں لوگ جانے ہیں کہ وہ باہر سے بدن میں زخم لگاتے ہیں۔اور سے اژو ہے اندر سے جسم میں زخم لگاتے میں اور ان اژد ہوں کو ظاہری آنکھ سے کوئی شیں دیکھ سکتا تو حقیقت میں ہر مخض اپنے عذاب کا سبب یمال سے بی اپنے ساتھ لے کرجاتا ہے اور وہ سبب عذاب اس کے اندر ہے۔ اس لیے جناب رسالت مآب علق نے فرمایا ہے: اس کے سوانہیں کہ وہ تہمارے اعمال ہی ہیں جو تمماری إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ تُرَدُّ الَّيْكُمُ

طرف لونائے جاتے ہیں-

یعنی وہ عذاب تمہارے اندرہے کہ تمہارے فرشتے تمہارے سامنے رکھیں گے۔ای لیے حق سجانہ تعالیٰ نے

ارشاد فرمایاب:

ہر گز شیں اگرتم علم الیقین کے طریقے ہے دیکھو تو جمیم كو ضرور ديكمو مح- چراس كو ضرور ديكمو مح- عين اليقين ہے ديكھنا-

كَلَّالَوْتَعُلِّمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الجَحِيْمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَاعَيْنَ الْيَقِيْنَ ٥

يعنى مهيس علم اليقين موتاتوتم دوزخ كود كيه ليت اوراس ليه فرمايا:

بے شک دوزخ کا فرول کو تھیرے ہوئے۔

إِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِينِطَةٌ بِالْكَافَرِينَ ٥

لینی دوزخ کا فرول کو محیط ہے ایول ندار شاد ہواکہ دوزخ کا فرول کو محیط ہوگی-

فصل : اے عزیز شاید توبہ کے کہ ظاہر شرع سے معلوم ہو تاہے کہ ان اور موں کو ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں-اور جواژد ہے کی جان میں ہیں۔وہ و کھائی شیں دیتے۔اس کا جواب سے کہ ان اثر د ہوں کا دیکھنا ممکن ہے۔لیکن مردہ ہی دیکھتا ہے جو لوگ اس عالم میں ہیں وہ شمیں دیکھ سکتے۔اس لیے کہ اس عالم کی چیز کو اس عالم کی آگھ سے کوئی شمیں دیکھ سکتا۔اور سید ا ژد ہامر دہ کوابیا پیشکل د کھائی دیتا ہے کہ گوپاس نے اس عالم میں دیکھا تھا۔ لیکن تو شیں دیکھ سکتا۔ جس طرح سویا ہوا آدی دیکھتا ہے کہ جھے سانپ کاٹ رہاہے اور جو محض اس کے پاس بیٹھاہے -وہ نہیں دیکھے سکتا-اور وہ سانپ اس محض کے پاس موجود ہے جو سوتا ہے اور اس سانپ کے سبب سے اس محض کور جوعذاب ہوتا ہے اوربیدار کے لیے وہ سائے معدوم ہے اور میدار کے نہ دیکھنے ہے اس کے رہے وعذاب میں کچھ کی نہیں ہو جاتی جو کوئی خواب دیکھے کہ جھے سانپ کا ثاہے۔ تووہ وسمن كازخم ہے كه اس خواب ديكينے والے پر فتح ياب ہو گااور خواب ميں سانپ كے كاشنے كار ن كروحاني ہو تاہے كه ول ہى پر مرز تاہے۔اس کی مثال اس عالم میں اگر چاہیں توایک سانپ ہے۔ابیا ہو تاہے کہ جب دستمن اس خواب دیکھنے والے پر فتح پائے تو کتاہے کہ میں نے اپنے خواب کی تعبیر پائی کاش مجھے سانپ کا شااور سے دعمن مجھ پر لنتے یاب نہ ہو تا-اس لیے کہ سے ر ججود ليس إسراع عيد المجومان كالخاس كبدن بهوتا -اے عزیزاگر توبہ کے کہ وہ سانپ تو معدوم ہے۔ خواب دیکھنے والے پر جوبہ حال گزر تا ہے۔ فقط خیال ہے تو

جان کے کہ تیرا یہ کہناہوی غلطی ہے۔ بلعہ وہ سانپ موجود ہے کہ موجود چیز ہی پائی جاتی ہے اور معدوم نہیں پائی جاتی جے تو خواب میں پایا اور دیکھاوہ میرے حق میں موجود ہے۔ اگر چہ اور مخلوق اسے نہ دکھ سے اور جے تو نہ و کھے وہ تیرے حق میں نایاب اور معدوم ہے گو تمام مخلوق اسے دکھے رہی ہو۔ اور جبکہ عذاب اور سبب عذاب دونوں مر دے اور سوتے انسان نے پائے ہیں۔ تو اور دل کے نہ دکھ سے ان میں کیا نقصان ہے۔ کیک بیہ ہو تا ہے کہ سو تا جالہ ی جاگر انستا ہے۔ اور زن کو عذاب میں جناار ہتا ہے۔ اس لیے کہ اور زن کو عذاب سے چھوٹ جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسے خیال تھا اور مر دور ن کو عذاب میں جناار ہتا ہے۔ اس لیے کہ موت کی چھوانت ہوں تو تعلیف مر دہ کے ساتھ ہے اور اس عالم نے محسوسات کی طرح اسے ثبات و دوام ہے اور شریعت میں نہیں کہ جو سانپ چھو میں دکھ کے تیں۔ لیکن اگر کوئی اس عالم سے دور ہو جائے اور اس مر دہ کا حال اس پر ظاہر کریں تو مر دہ کو سانپ چھو میں دکھے گا۔ اور انبیاء اولیاء چاگتے میں بھی دکھے ہیں۔ اس لیے کہ اور واس مر دہ کا حال اس پر ظاہر کریں تو مر دہ کو سانپ چھو میں دکھے گا۔ اور انبیاء اولیاء چاگتے میں بھی دکھے ہیں۔ اس لیے کہ اور ول کو جو پھے خواب میں معلوم ہو تا ہے۔ انہیں بید اری میں نظر آتا ہے۔ کیو نکہ علی میں۔ اس لیے کہ اور واس مر دہ کا حال اس کو تو کہ نظر نہیں آتا۔ تو عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں اور انہیں طالم میار مور کو سانپ ہوا ہی میں۔ ہو اس بیہ ہو اس بیہ ہو اس بیہ ہوا ہوں کے لیے آڑور کاوٹ شیس آتا۔ تو عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں اور انہیں طالم میں میں۔ اس کو مانس بیہ کہ انہیں اس عالم کے معاملات کی راہ معلوم نہیں۔

تعداد مي به ي -اى ليے خداتعالى نے فرمايا -: وَإِنْ مِيّنَكُمُ اِلَّاوِاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مُقْضِيًا ثُمَّ نُنَجِى الَّذِينَ التَّقَوُا

اور انہیں ہم تم میں ہے کوئی گراس میں وارد ہونے والا ہے بیر ہم ہم میں ہے۔ پھر ہم ہم بیرات تیرے دب پر فیصلہ شدہ ہو پکل ہے۔ پھر ہم بیر گارلوگوں کو نجات دیں گے۔

یہ لوگ مدت تک عذاب میں رہیں گے۔ پھر جب انہیں دیا ہے گو۔ ان ان اوگوں کی مثال اس شخص لذت بھول جائیں گے۔ توخدا کی اصل دو سی جوان کے دل میں پوشیدہ تھی ظاہر ہو جائے گا۔ان لوگوں کی مثال اس شخص کی سے ۔ جوالیک گھر کو دوسرے گھر کی نسبت یا ایک شہر کو دوسرے شہر کی نسبت یا ایک عورت کو دوست رکھتا ہو۔ جب اے اس گھریا شہریا عورت کو بھی پچھ دوست رکھتا ہو۔ جب اے اس گھریا شہریا عورت کو بھی پچھ دوست رکھتا ہے۔ بہنچادیں۔ تو دہ اس محریا شہریا عورت کو بھی پچھ دوست رکھتا ہے بہنچادیں۔ تو دہ اس فراق میں بہت دوست رکھتا ہے جدا کر دیں۔اور اس دوسرے کے پاس جے تھوڑ ادوست رکھتا ہے بہنچادیں۔ تو دہ اس فراق میں بہت مدت تک رنجیدہ رہتا ہے۔ جب اے بھو لٹا اور دوسرے محبوب کے ساتھ خوگر ہو جاتا ہے۔ تو اصل دوست فراق میں جو ب کے ساتھ دو تی ہے۔ لیکن جو لوگ خدا تعالیٰ کو بالکل ہی دوست شیں رکھتے۔وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اس لیے کہ انہیں اس چیز کے ساتھ دوست ہو ان سے جو ان سے بھیرلی گی دوست شیں رکھتے۔وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ کا فرجو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب یہ بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گے۔ کا فرجو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب یہ بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں گیں گے۔ کا فرجو ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اس کا ایک سب یہ بھی دنیا پھر اب کس طرح اس عذاب سے نجات پائیں ہوا۔

١- جس طرح تعلق دنيايس نقاوت ب-اى طرح عذاب قبر يس مى فرق ب-١٢

فصل : اے عزیز شاید تو یہ کے کہ بعض احمق کہتے ہیں کہ اگر عذاب قبری ہے تو ہم اس سے بے خوف و خطر ہیں۔ کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں دنیاکا ہونانہ ہونا ہمارے نزدیک برابر ہے توان احقول کابید دعویٰ محال ہے - جب تک ابے آپ کو نہیں آزماتے نادان ہیں-اگروہ مخص ایساہے کہ جو کھی اس کے پاس ہے-وہ سب چور لے جائے اور جو مقبولیت وعزت اے حاصل ہے وہ اس کے کسی ہمسر کو مل جائے اور جو اس کے مرید ہیں وہ چر جائیں۔ اور اس کی مذمت کرنے لگیں اور بایں ہمہ اس کے دل میں کھے اثر ورنج نہ ہواور وہ مخص اییار ہے کہ گویااور کسی کامال چوری ہو گیااور کسی دوسرے کی عزت و مقبولیت لٹ گئیں اس کا یکھ نقصان نہیں ہوا۔ تواس کا مید دعویٰ سجاہے کہ میں اس صفت کا آدمی ہوں کہ دنیا کا ہونا نہ ہونا میرے نزدیک کیسال ہے۔جب تک اس کامال چورنہ چرائیں اور اس کے مرید منحرف نہ ہو جائیں۔ تب وہ معذور و ناوال ہے اسے چاہیے کہ اپنامال جدا کرے اور اپنی مقبولیت اور عزت سے بھاکتار ہے۔اور اپناامتحان لے پھر تعلق نہیں جب مع ی کو طلاق مل جاتی ہے۔ یالونڈی فروخت کر دی جاتی ہے تو آتش عشق جوان کے دل میں د بی ہوئی متی بڑھک اٹھتی ہے-اور دہ دیوانے ہو جاتے ہیں- توجو مخف جاہے کہ عذاب قبرے محفوظ رہے اسے جاہیے کہ دنیا کی کسی چیز سے تعلق ندر کھے محربقدر ضرورت جس طرح پاخانہ کی حاجت ہوتی ہے اور آدمی کو دہاں بیٹھنا اچھامعلوم نہیں ہوتا جا بتا ہے كدوبال سے جلدى فكلے توجا ہے كہ جس طرح أوى بلار غبت فقط پيك خالى كرنے كى حاجلت سے يا كانہ جاتا ہے -اى طرح کھانے کالالح فقط بیٹ بھرنے کی نیت ہے کیا کرے کہ یہ دونوں امر بھز ورت ہیں۔علیٰ ہذاالقیاس سب د نیوی کام اور اگر اس تعلق دنیاہے آدمی اپناول خالی نہ کر سکے تو چاہیے کہ عبادت اور ذکر اللی کے ساتھ انس و محبت رکھے اور اس کی حواظبت اور مداومت کرے اور اپنے دل پر خداکی یاد کو ایساغالب کرے کہ اس کی دو تی محبعبد نیا پر غالب ہو جائے۔اور اس بات پر اپن ذات سے یوں دلیل طلب کرے کہ ہر کام میں شرع کی متابعت کرے اور تھم نفس پر تھم حق کو مقدم رکھے۔اگر کام میں نفس اس کی اطاعت کرے توالبتہ بھر وسہ رکھے کہ میں عذابِ قبرسے چوں گا۔اور اگر نفس نا فرمانی کرے۔ تواپنے بدن کو عذاب قبر کے سپر دکر دے مگر ہے کہ ارحم الراحمٰن کی رحمت شامل حال ہو توالبتہ نجات حاصل - Jy1

فصل : ہم اب روحانی دوزخ کے معنی بیان کرتے ہیں اور روحانی ہے جاراب مقصود ہے کہ وہ دوزخ روح کے لیے خاص

ہدن کواس سے کھے واسطہ شیں:

نَارُ اللهِ الْمُو قَدَةُ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الْأَفْئِدةِ ه آك بالله كَ مَو كَا كَ مَو كَى كَ ظَامِر مِو كَ ولول ير-كى دوزخْروحانى ہے كہ يہ آك دل كو كمير ، مو ئے ہاور جو آكبدن يس لَكتى ہے اسے دوزخ جسمانى كتے ہيں-اے عزيزيہ جان كه دوزخ روحانى تين قتم كى آگ موتى ہے-ايك دنياكى خواہشات سے جدائى كى آگ دوسرى ذلت ورسوائی سے شر مندگی کی آگ- تیسری حضرت ذوالجلال کے جمال لازوال سے محر وم رہنے اور ناامید ہو جانے کی آگ اسباب آگ ان تینوں قسموں کی آگ کو جان وول سے کام ہے -بدن سے کچھ مطلب شین اور ان تینوں قسموں کی آگ کے اسباب جواس جمان سے آدمی آپ ساتھ لیے جاتے ہیں ان کا بیان کر ناضر ور ی ہے -اس جمان کی ایک مثال کے ضمن میں ہم ان کے معنی بیان کرتے ہیں تاکہ خولی معلوم ہو جائے -

قتم اول دنیا کی خواہشات ہے جدائی کی آگ-اس کا سبب عذابِ قبر کے بیان میں کیا جاچکاہے کہ جب تک آدی اپنے معثوق ہے جدا ہوا تو دوزخ اپنے معثوق ہے جدا ہوا تو دوزخ ہے ۔ اس وقت تک عشق رغبت دل کی بہشت بنی رہی ۔ جب اپنے معثوق ہے جدا ہوا تو دوزخ ہے ۔ اپن عاشق دنیا جب دنیا میں ہے ۔ بہشت میں ہے :

اَلدَّنْيَا جَنَّةُ الْكَافِر وَيْلَافُر كَى جنت ہے-

اور جب آخرت میں ہے دوزخ میں ہے۔اس لیے کہ اس کے معثوق کو اس سے چھین لیا گیا۔ توایک ہی چیز دو مختلف حالتوں میں سبب لذت بھی ہے اور باعث مصیبت بھی - ونیامیں اس آگ کی مثال ایس ہے کہ جیسے ایک بادشاہ ہو کہ تمام و نیااس کی اطاعت و تھم میں ہو اور ہمیشہ خوبصورت لونڈی غلام اور عور تول سے شاد کام رہنا ہو-عمرہ باغ و بہار اور عالیشان عمارات کی سیر کیا کرتا ہو-اچانک کوئی دسمن آ کراہے پکڑلے جائے-اور غلام معالے-اس کی رعایا کے سامنے اے کتوں کی خدمت کا تھم دے اور اس کے سامنے اس کی عور توں اور لونڈیوں کو اپنے کام میں لائے۔ اور غلاموں سے کے کہ تم بھی اینے تصرف میں لاؤاور اس کے خزانے میں جو چیزیں ہوں وہ اس کے دشمنوں کو دے ڈالے تواے عزیز و کیے اس باوشاہ کو اس آفت ناگمانی اور اس مصیبت ہے کس قدر رکیج لاحق ہو گا اور سلطنت 'زن و فرزند' خزانه' لونڈی-غلا موں اور تمام نعتوں سے جدائی کی آگ اس کی جان میں لگی ہے اور اے ایسا جلار ہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ دفعتاً ہلاک کر ڈالتے ہیں یا میرے بدن پر ایبا سخت عذاب مسلط کرتے کہ میں اس رنج ہے چھوٹ جاتا- یہ ایک آگ کی مثال ہے اور جس قدر نعمت زیادہ ہو گی اور سلطنت اعلیٰ اور سونے چاندی سے لبریز ہوگی ۔ یہ آتش فراق اس کی جان میں اسی قدر زیادہ مستعل اور تیز ہوگی توجس کسی کو دنیامیں نفع اور کامیابی زیادہ ہوتی ہے-اور دنیااس کے ساتھ زیادہ موافقت کرتی ہے اسے دنیاکا عشق بھی اتناہی سخت تر ہو تاہے اور آتش فراق اس کی جان میں اتن ہی زیادہ محروکتی ہے۔اس آگ کی مثال اس جمان میں محال ہے۔اس لیے کہ اس جمان میں دل کو جو رتج لاحق ہو تاہے۔وہ دل میں ہر وفت پورے کا پورا قائم نہیں رہتا-ای وجہ سے بیہ ہوتاہے کہ ہمار آدمی جب آنکھ کان وغیرہ کی چیز سے معروف رہتاہے تواس کارنج بہت کم ہوجاتا ہے اور جب بے متعل ہو جاتا ہے تور کے بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ معیبت زوہ جب سو کر اٹھتا ہے ر بجومصیبت اس کے دل پر بہت ہو تا ہے۔اس بما پر کہ اس کی جان سوتے میں کدورت اور متفل وحواس سے صاف ہو جاتی ہے۔محسوسات سے مشغول ہونے کے پہلے جو چیز اسے پہنچی ہے بہت اثر کرتی ہے۔اگر آدمی جا گتے میں دکش آواز . منتاب تواس کااثر زیادہ ہوتا ہے -اثر محسوسات ہے دل کی صفائی اس اثر کے زیادہ ہونے کے باعث ہے -اور اس جمان میں مغائی کامل نہیں ہوتی۔ آدمی جب مرجاتا ہے تو محسوسات کے اگر سے بالکل مجر داور صاف ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کے دل جس بدی راحت یا اذیت محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ خیال نہ کر تاکہ دہ آگ دنیا کی آگ کے مانند ہے۔ بلحہ اس آگ کو ستر پانیوں سے دھو کر دنیا ہیں جمجا ہے۔ دوسری فتم رسوا نیوں سے شرم و ندامت کی آگ ہے۔ اس کی مثال ہیہ ہے کہ بادشاہ کسی کمینہ کو عزت اور اپنی سلطنت کی نیامت اور اپنی حرم سراہیں جانے کی اجازت دے تاکہ کوئی اس سے پردہ نہ کرے اور اپنی خرم سراہیں جانے کی اجازت دے تاکہ کوئی اس سے پردہ نہ کرے اور اپنی خردانے اس کے سپر دکر دے اور سب کا موں ہیں ای پر اعتماد رکھے پھر جب وزیر نجمتیں اور راحت یائے۔ بادشاہ سے دل ہیں باغی اور سرکش ہو جائے اور خزانہ بادشاہی میں اپنا تصرف کرنا شروع کر دے۔ محلات اور حرم سلطانی کے ساتھ خیانت اور فساہ پر اتر آئے اور ظاہر میں بادشاہ کو اپنی امانت داری دکھائے ایک دن۔ اثنائے خیانت میں جو حرم سلطانی میں کرتا ہے بادشاہ کو دیکھے کہ کمی جھر و کے سے دیکھ دہا ہے۔ اور یہ سمجھے کہ ہر روز بادشاہ اس طرح دیکھا کرتا ہے اور میں مسلت اس لیے دیتا ہے کہ میری خیانت ہو ھے تاکہ جھے دفعۃ عذاب میں مبتلاکر کے ہلاک کرڈالے۔

اے عزیز خیال کر کہ اس وقت اِس وزیر کے جان وول میں اس رسوائی کی ذلت سے کیا آگ سکے گی اور اس کابدان سلامت رہے گااور اس وقت وہ وزیر حقیر سر اپاتھر چاہے گا۔ کہ میں زمین میں ساجاؤں۔ تاکہ اس فضیلت ورسوائی کی آگ ے نجات پاؤل اے عزیز ای طرح تواس جمال میں عادت کے موافق ایے کام کر تاہے جس کا ظاہر اچھامعلوم ہو تاہے۔ اور ان کی روح حقیقت اور باطن برا اور رسواکن ہے - جب قیامت میں ان کاموں کی حقیقت بچھ پر کھلے گی تیری رسوائی فلام موجائے گی- یمال تک کہ تو ندامت کی آگ میں جل کھن جائے گا-مثلاً آج کسی کی غیبت کرتا ہے کل قیامت کے دن این آپ کوابیاد کھے گا- جیے اس جمان میں کوئی اپنے بھائی کا گوشت کھا تا ہے اور سجھتا ہے کہ بھا ہو نامرغ ہے-جب و کھتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہوں تواے عزیز دکھے کہ وہ کیمار سوا ہوتا ہے۔ اور اس کے دل میں کیا آگ لگتی ہے۔ فیبت کی روح و حقیقت ہی ہے اور بیر روح آج تھے سے پوشیدہ ہے۔ کل قیامت کو ظاہر ہو گی اور الیم ہے کہ جو کوئی خواب میں دیکھے کہ مردے کا گوشت کھاتا ہے۔ تواس کی تغییر یہ ہے کہ غیبت کرتا ہے۔اے عزیزاگر آج تود بوار پر پھر مارے اور کوئی بھے کو خبر کردے کہ یہ پھر تیرے گھر میں گرتے اور تیرے لڑکوں کی آگھ پھوڑتے ہیں اور تو گھر میں جا کرد کھے کہ تیرے فرزندان عزیز کی آنکھیں تیرے ہی پھرول ہے آند ھی ہوگئی ہیں۔ تو تو ہی جاناہے جو آگ تیرے دل میں شعلہ زن ہوگی اور تو کس قدرر سوا ہوگا-اس جمان میں جو محض کسی مسلمان سے حسد کرے گا قیامت کے دن ایے آپ کو ای مغت پر دیکھے گا- حسد کی روح اور حقیقت یی ہے کہ تو دعمن کے نقصان کا قصد کرتا ہے اور تیری عبادتیں جواس جمان میں تیری آنکھ کانور ہوگی جس سے توحید کرتا ہے۔اس کے اعمال نامے میں فرشتے نقل کردیتے ہیں۔ چنانچہ توبے عبادت رہ جائے گااور آج اڑکول کی آنکھیں جتنا تیرے کام آتی ہیں۔ قیامت کے دن تیری عبادت اس سے زیادہ تیرے کام آئے گی- اس لیے کہ عبادت تیری سعادت کا ذرایعہ ہے- اور بیوی معے تیری سعادت کے ذرایعے نہیں ہیں۔ تو کل قیامت میں صور تیں حقیقوں اور روحوں کی تابع ہوں گی اور آدمی جو چیز دیکھیے گا-اس صورت می<del>ں دیکھی</del>ے

گا- جس کے معنی اس میں ہوں گے- فضیت ور سوائی اس میں ہوگی اور چو نکہ نینداس عالم آخرت سے نزدیک ہیں خواب میں بھی کام ای صورت پر دکھائی دیتے ہیں۔ جو معنوں کے موافق ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مخض این سیرین اس کے پال گیا اور کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک انگو تھی میرے ہاتھ میں ہے۔ مر دول کے منہ اور عور تول کی شر مگاہ پر اس سے مہر لگا تا ہول۔ فرمایا تو موذن ہے۔ رمضان کے مینے میں صبح سے پہلے آذان کہ دیا کر تاہے۔ اس نے عرض کی کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ اس عزیز دیکھ خواب میں اس کے معاملہ کی حقیقت سے ہاور تعجب ہے کہ قیامت کا بیرسب نمونہ خواب میں تجھے و کھائی دیتا ہے۔ اور تجھ سے کہ قیامت کے دن دنیا کو الی بدشکل معمون ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن دنیا کو الی بدشکل بیوصیا کی صورت میں لا کیں گئے کہ لوگ اے دیکھ کر کہیں گے:

اَعُونُدُبِاللَّهِ مِنْکِ فرشتے گئیں گے بیروبی دنیاہے جس کے پیچے تم جان دیتے تھے۔اس وقت لوگوں کو ایسی ندامت ہو گی کہ چاہیں گے کہ ہم کو آگ میں لے جائیں کہ اس شرم سے نجات پائیں۔اور اس رسوائی کی مثالیں ایسی ہے جیسے

حكايت : ايك باد شاه نے اپنے مينے كى شادى كى - شزادے نے جس رات كوائي دلمن كے پاس جانا جا ہااس رات بہت ی شراب پی لی-جب مست ہوا تو دلهن کی تلاش میں انکلا- غلوت خانے میں جانے کا قصد کیا- راستہ بھول گیا- گھر ہے بابر فكل آياور چاتار با- يمال تك كه أيك مقام ير پنجائيك كرو يكهااور چراغ نظر آيا- سمجهاكه ولهن كاكمر ب-جب اندر آيا کھے لوگوں کو سوتے دیکھا بہت آوازیں دیں۔ کی نے جواب نددیا۔ سمجماکہ سب سوتے ہیں۔ایک مخص کو دیکھاکہ نی جاور منہ پر تانے ہوئے ہے اور اپنے ول میں کما کہ یمی ولمن ہے اس کے پہلو میں لیٹ گیااور اس پر سے جاور اتار دی تو دماغ میں خوشبو پیخی کماکہ بے شک یمی دلمن ہے کہ خوشبولگائے ہوئے ہواراس کے ساتھ جماع کرنے لگا-اورائی زبان اس کے منہ میں دے دی اس کی نمی اسے کپٹی تو سمجھا کہ میری خاطر مدارت کرتی ہے اور گلاب چھڑ کتی ہے۔جب صح ہوئی اور شاہز ادہ ہوش میں آیا توریکھا کہ وہ جمرہ آتش پر ستول کا مقبرہ تھا۔ جولوگ اس کی دانست میں سوئے تھے-وہ حقیقت میں مر دے تھے جس کی نئی جادر تھی اور جے اپنی دلهن سمجھا تھا-وہ ایک ڈراؤنی صورت پڑھیا تھی-انہیں دوجار ون کے عرصہ میں مری تھی-اور دہ خو شبو کا فور وغیرہ کی تھی-اور دور طورت جو شنر ادہ کو پہنچی تھی وہ اس بو حیا کی نجاست اور نایا کی تھی۔ شنر ادے نے اپنے آپ کو دیکھا تو تمام بدن نجاست سے بھر اہوا تھااور اس کے لعاب دہن نے منہ کا مز کرواکر دیا تھا۔ چاہا کہ اس ندامت کر سوائی اور آلودگی کے مارے مرجائے اور ڈراکہ ایسانہ ہو کہ میر اباپ یعنی بادشاہ اور اس كى فوج وسياه اس حالت سرايا نجاست ميس د كيه يائے-وه اس سوچ ميس تھاكه بادشاه ليني اس كاباب افسر ان كے ساتھ اس كى حلاش میں آپنجا-اے ان خرامیوں میں دیکھا۔ شنرادہ نہایت نادم ہواادر اس امر کاعازم ہوا کہ اگر زمین پہٹ جاتی تو میں اسالكدرك كاعم بجو فواب كى تبير سى يدع كالنع-

ساجاتاكه اس ذلت ورسواكى سے نجات پاتا-

اے عزیز فردائے قیامت سب دنیادارد نیا کی لذتوں اور خواہشوں کواسی صفت پردیکھیں گے دنیوی خواہش کے ساتھ ملے رہنے سے ان کے دل میں جواثر رہاہوگا – وہ بھی اس نجاست اور تلخی کا ساہوگا – جو اس شنر ادے کے بدن اور منہ میں رہی تھی – دنیادار اس سے بھی زیادہ رسوا ہوں گے اور سخت عذاب میں جتلا ہوں گے – اس لیے کہ اس جمان کے کاموں کی نتمام و کمال سختی کی مثال اس جمان کی چیز وں کے ساتھ نہیں دی جاسکتی یہ جو قصہ تھا – اس ایک آگ کی شرح کا مون نتا ہے ۔ جس کوبدن سے بچھ تعلق نہیں – فقط دل و جان سے تعلق ہے اس کانام ذات و ندامت کی آگ ہے –

تیری فتم جناب النی کے جمال بے مثال ہے محروی رہنے اور اس سعادت کے حصول سے مایوس ہونے کے افسوس کی آگ ہے۔ جواس جمان سے نامینا کی اور ناوانی ساتھ لے گیا ہو۔ وہ اس آگ کاباعث ہوتی ہے۔ لیعنی اس جمال میں جواس نے جناب احدیت کی معرفت حاصل نہ کی ہو- تعلیم اور کوسٹش سے بھی دل صاف نہ کیا ہو کہ بعد موت جناب اللی كاجمال اس ميں نظر آئے جيسے صاف آئينہ ميں عكس نظر آتا ہے-بلحد گناه اور دنيا كی خواہشوں كے رنگ نے اس كے ول كو تاريك واندهاكر ديا موكه وه اندهار ب-اس آگ كى مثال ايى بي جيسے تو فرض كرے كم كى گروه كے ساتھ اند جرى رات میں تو کمیں پنچے- جمال بہت سے سکریزے پڑے ہول سکریزوں میں برا فائدہ ہے-اور جو جتنے اٹھا سکتا ہے ان سے ا ملے جاتا ہے - اور توان میں سے نہ اٹھائے اور کے کہ بدپوری حماقت ہے کہ اپنے سر یو جھ اٹھالوں - خدا جانے کہ کل کو یہ کام آئیں باند آئیں۔ پھروہ سب ساتھی توبد جھ باندھ لیں اور چل تکلیں اور توان کے ساتھ خال ہاتھ رہے اور ان پر بنے اور انہیں احتی سمجھ کران پر افسوس کرے اور کیے کہ جس کسی کو عقل و فہم ہوتی ہے وہ میری طرح آرام واطمینان سے جاتا ہے-اور جو احمق ہو تا ہے اپنے آپ کو گدھا ہاتا ہیں طمع باطل سے یو جھ اٹھا تا ہے- پھر جب وہ روشن میں پہنچیں اور و یکھیں کہ وہ سکریزے یا قوتِ سرخ اور گوہر آب دار ہیں اور ہر دانہ کی قیمت لاکھ لاکھ اشر فی ہے۔ تو وہ لوگ تو افسوس كريں مے كہ اور ذيادہ كيوں ندا شمالائے اور تواس دھو كے اور افسوس سے ہلاك ہو گااور تيرى جان ميں اس حسرت كي آگ لگے گی کہ میں نے بھی کیوں نہ اٹھالیے۔ پھروہ لوگ ان جو اہر ات کو چ کر تمام دنیا کی سلطنت لے لیں اور جیسی نعمتیں جاہیں کھائیں اور جمال جاہیں رہیں-اور تحقیے نگا بھو کار تھیں-اور اپناغلام بنائیں اور جھ سے اپنے کام لیس- نو کتنی تھی کوشش كرے كه ان نعتوں ميں سے مچھ تو مجھے بھى ديجئ - خداتعالى اال دوخ كاحال بيان كرتے ہوئے فرماتا ہے:

أَفِيُضُوّا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْسِمًا رَزَقَكُمُ اللهُ قَالُو آاِنَّ اللهُ قَالُو آاِنَّ اللهُ عَرَّمَهُمَا عَلَى أَلكَافَرِيُنَ ٥

خبیوں کی خوشار کریں گے اور یوں یوں کمیں گے کہ یماؤ ہم پر تھوڑا پانی یا جو کچھ خدا نے متہیں روزی دی ہے۔ ۔ دہ جو اب ریں گے کہ تحقیق خدانے دونوں چیزیں کافروں پر حرام فرمائی ہیں۔

وہ کس مے کہ کل تو ہمیں بنتا تھا۔ آج ہم مجھے بنتے ہیں:

اگرتم متسخ کرتے ہو توہم بھی تم ہے مسخ کریں گے۔ إِنْ تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُمِنْكُمُ جياتم ہم کو کرتے ہو۔ كَمَاتُسُخُرُونَ ٥

تو جنت کی نعمت اور پرور دگانے کا دیدار فوت ہو جانے کی حسرت کی میر مثل ہے اور جن لوگوں نے عبادت کے جواہر ات دنیا ہے نہ اٹھائے اور کماکہ قرض کے لیے سر دست ہم رنج کیوں اٹھائیں۔فردائے قیامت چلائیں گے کہ:

ہوں گی کہ دنیا کی تمام عمر کی نعمتیں اس کی ایک ساعت کے مقابلے میں کچھ نہ ہوں گی-بلحہ سب کے بعد جے دوزخ سے تکلیں گے اسے بھی دنیا کی دس گنا نعتیں دیں گے-ان نعتوں کی دنیا کے ساتھ مشاہمت ناپ اور اندازے کے اعتبارے نہیں ہے-بلحد روح نعت میں مشابہت ہے-اور خوشی اور لذیت روح نعت ہے-جس طرح کہتے ہیں کہ ایک موتی دس اشر فیوں کے برابر ہے تووہ ناپ اور اندازے میں وس اشر فیوں کے مثل نہیں ہو تا-بلحہ قیمت اور روح مالیت میں وس اشر فیول کی طرح ہو تاہے-

فصل : اے عزیزجب توروحانی آگ کی تنوں قسمیں بھپان چکا تواب یہ جان کہ یہ آگ جسمانی آگ ہے بہت تیز ہے-اس لیے کہ جب تک تکلیف اور در د کااٹر جان کو نہیں پنچابد ن کو اس سے کچھ آگاہی نہیں ہو تی۔ توبد ن کی تکلیف جان میں پہنچ کر پڑھ جاتی ہیں پس جو آگ اور در د کہ جان کے اندر سے باہر آتی ہے۔وہ ضرور جسمانی آگ سے تیز ہوگی۔اور جان کے اندر ہی ہے یہ آگ لکتی ہے۔ باہر سے اندر شیں پہنچتی - طبیعت کی خواہش کے خلاف اس پر کسی چیز کا غالب ہو جانا بھی تکلیفوں کاباعث ہوتا ہے اور بدن کا مقتضائے مطبع ہے ہے کہ اس کی ترکیب اس کے ساتھ رہے اور اس کے اعضاء سب اکٹے رہیں-جبزخم کے باعث ایک عضورہ سرے سے جدا ہو گا توبیا مربدن کے مقتضائے طبع کے خلاف ہو گا-اوربدن میں درو ہوگا-اور زخم ایک کو دوسرے سے جدا کر دیتا ہے-ای طرح آگ بھی سب اعضاء میں داخل ہوتی اور ایک کو دومرے سے جداکرتی ہے۔ توہر ہر عضویس الگ الگ دردمحسوس ہوتا ہے اور اس اعتبارے آگ کادر دبہت سخت ہے۔ تو ہر چیز دل کی مقتضائے طبع ہے جباس کے خلاف واقع ہوگا تو جان میں بدادرد محسوس ہوگا-خداکادیدار اور خداکی معرفت دل كا مقتضائے طبع ہے- تابيانى جواس كے خلاف جب طارى ہو كى توبے صدور دواضطراب ہوگا-اگر لوگول كے دل اس جهان میں ہمارنہ ہوتے تو سمیں نامینائی کی تکلیف اٹھاتے -جب ہاتھ پاؤل بے کار اور سن ہو جاتے ہیں - تو آگ میں رکھنے ہے آدمی کو پچھے خبر نہیں ہوتی -جب س ہونا جاتار ہتاہے-اوربدن کو آگ چھو جاتی ہے تو آدمی کو فورا صدمہ عظیم لاحق ہو تا ہے۔ اس طرح د نیامیں دل بھی بیکار ہو تا ہے۔ اور موت ہے اس کاس ہونا جاتار ہتا ہے۔ تور فعظ یہ آگ جان سے نکل آتی ہے اور کہیں ہے نہیں آتی-اس لیے کہ وہ خود اینے ساتھ لے کر گیا تھا-اس کے دل ہی میں تھی- چونکہ اے علم الیقین نہ تھا-اس ماپر آگ کونہ دیکھا تھا-اب جبکہ علم الیقین حاصل ہوا تواس آگ سے آگاہ ہوا-کلّالَوُ تَعُلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ٥ لَنَرُونَ الْجَحِيْمَ ٥ بِهُ اللّهِ اللّهِ عَلَم الیقین سے جان لیتے تو ضرور دوزخ کو دیکھ لیتے-

کے یہ معنی ہیں اور شرح شریف میں اکثر جسمانی دوزخ و بہشت کا حال نہ کور ہے۔اس کی دجہ یہ ہے کہ اسے تمام مخلوق جان سکتی اور سجھ جاتی ہے اور دوزخ روحانی کو نوجس کے سامنے بیان کرے گا-وہ اسے ناچیز جانے گا اور اس کی سختی اور عظمت کو نہیں پہنچا تا۔ جس طرح تو کسی لڑ کے سے کے کہ لکھنا پڑھنا سیکھ لے درنہ تیری حکر انی اور تیر ب باپ کی دولت سیجھے نے اور تو اس سعادت سے محر وم رہے گا تو وہ لڑکا تیر ایہ کہنا ہی نہ سیجھے گا-اور اس کے دل میں اس بات کا کوئی خاص اثر نہ ہوگا۔لور اس کے دل میں اس بات کا لؤک خاص اثر نہ ہوگا۔لیکن اگر تو اس لڑ کے سے کے کہ اگر تو نہ پڑھے گا تو استاد تیر سے کان کھنچے گا تو اس بات سے البتہ وہ لؤکا خرور ڈرے گا-ای اس لیے کہ اس سیجھے ہے ۔اور جس طرح استاد کی گوشائی حق ہے اس طرح ہو لڑکا علم وادب نہ سیجھے اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداوند کر یم کی درگاہ سے محروم رہنا حق ہے۔اس طرح دوزخ جسمانی حق ہے اور خداوند کر یم کی درگاہ سے محروم رہنا حق ہے دور خرور کے مقابلہ میں خفیف می تکلیف ہے۔

فصل : اے عزیز ٹاید توبہ کے کہ علاء نے جو کہا ہاور اپنی کتابوں میں بھی تکھاہے ۔ یہ تفصیل وار بیان اس کے خلاف ہے۔

ہے ۔ اس لیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ فقط تقلید اور سننے ہے ہی آدی یہ باتیں جان سکتا ہے ۔ عقل و بھیر ت کو اس میں پچھ د خل شیں ۔ اس کا جواب معلوم کر لے کہ علاء کا عذر ہم پہلے بیان کر بچھ ہیں ۔ اور بیہ بات اس کے خلاف شیں کیونکہ آخر ت کے بیان میں ان علاء نے جو کچھ کہا ہے ور ست ہے ۔ لیکن وہ محسوسات ہی میں ہے ۔ روحانیت کو انہوں نے شیں کپوٹایا پچپانا ہے ۔ مگر بیان نہیں کیا ۔ کہ اکثر لوگ اے نہ شہمیس گے اور جسمانی حالات میں وہ صاحب شرع کی تقلید اور اس بے بغیر نے ۔ معلوم نہیں ہوتے ۔ لیکن دوسری فتم حقیقت روح کی معرفت کی شاخ ہے ۔ اس کا جاننا بھی طریق اس ہے بغیر سے ۔ معلوم نہیں ہوتے ۔ لیکن دوسری فتم حقیقت روح کی معرفت کی شاخ ہے ۔ اس کا جاننا بھی طریق اور اپنی ساخ ہے بیدائش میں شھر سے اور رواود بن کا سفر اختیار کرے ۔ یہال وطن اور مولد سے شہر اور گھر مر اد نہیں ہے کہ وہ قالب کاو طن ہے بدائش میں شھر سنز کی پچھے حقیقت نہیں ۔ لیکن جو روح کہ آدمی کی حقیقت ہے ۔ اس کی بھی ایک قیام گاہ ہے ۔ اور قالب کے ہوتی ہوتی ہیں ایک موجوہ ہی ہوتی سنز لی بھی ایک قیام گاہ ہے ۔ اس چو شے منزل عالم محبوبات ہے ۔ پھر عالم موجوہ ہات پھر عالم معقولات معقولات جو تھی منزل ہے ۔ اس چو شے عالم میں ان چاروں عالموں کو اور ساس کے تھر جم سن ہوتی اور اس ایک مثال میں ان چاروں عالموں کو آدی سکھ سکتا ہے ۔

مثال: -جب آدمی محسوسات میں ہے۔ پتنگوں کے مرتبہ میں ہے جواپئے آپ کو چراغ پر گراتے ہیں-اس لیے کہ پتنگے کو ہینائی تو حاصل ہے۔لیکن خیال ادر یاد رکھنے کی قوت نہیں ہے کہ اند چرے سے بھا گئے کے لیے سوراخ ڈھونڈ تاہے۔ چراغ کو سوراخ سمجھ کراس پرگر تاہے۔اس میں آگ یا تاہے۔یہ تکلیف اے یاد نہیں رہتی۔اور اس کا کچھ خیال نہیں رہتا۔ کیونکہ اے حفظ و خیال کی قوت نہیں ہے۔اور اس رہے پر وہ پہنچاہی نہیں۔اس وجہ سے اپنے آپ کو چراغ پر باربار گر اتا ہے۔ یمال تک کہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اگر اسے خیال اور حفظ کی قوت ہوتی توایک بار جبکہ در و ناک ہو چکا تھا پھر چراغ کے یاس نہ آتا۔ کیونکہ حیوانات جب ایک بار مار کھا چکے ہیں۔ تو وہ انہیں یاد رہتی ہے۔ دوبارہ لکڑی و کھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ آدمی کی پہلی منزل عالم محسوسات ہے دوسری منزل عالم تخیلات ہے جب تک آدمی اس درجہ میں رہتاہے چار پایوں کے مرامر رہتا ہے۔جس چیزے اے صدمہ پنچے پہلے تو نہیں جانتا کہ اس سے بھاگنا جا ہے لیکن جب ایک بار صدمہ اٹھا چکتا ہے۔ تو دوسری مرتبہ اس سے بھاکتا ہے۔ تیری منزل عالم موجومات ہے۔ جب اس درجہ میں آدمی آتا ہے تو بحری ادر بحرى نے بھير بے كواور جس محوڑے نے شير كو ہر گزنہ ديكھا ہو وہ جب انہيں ديكھتے ہيں- بھائتے ہيں اور اپناد شمن سجھتے میں - حالا تکہ بیل اونٹ ' ہا تھی جو بھیر بے اور شیر سے قد میں بوے ہیں -ان سے نہیں بھا گئے - ہیر سوچ سمجھ خدانے ان کے باطن میں ودیعت فرمائی ہے-بایں ہمہ جو چیز کل ہونے والی ہے-اس سے واقف شیں کر عکتے-اس لیے کہ بیار تبہ چو تھی منزل پر جاکر حاصل ہو تا ہے - چو تھی منزل عالم معقولات ہے - آدمی یمال تک توبہائم کے ساتھ رہتا ہے - جب اس منزل میں آتا ہے تو بہائم سے فوقیت لے جاتا ہے -اور فی الحقیقت یمال آدمی عالم انسانیت کے درجہ اول میں پہنچا ہے اور الی چیزیں دیکھا ہے کہ تخیل اور وہم کوان میں کھے دخل نہیں اور جو چیز آئند ہونے والی ہے اس سے پر بیز کر تا ہے اور كامول كى حقيقت كوان كى صورت سے جداكر تا ہے اور ہر چيز كى حقيقت تك جواس كى سب صور توں كوشامل ہوتى ہے پنچاہے اور جو چیزیں اس عالم میں د کھائی دے سکتی ہیں غیر متناہی نہیں ہیں۔اس لیے کہ جو چیز محسوس ہے اجسام سے باہر نہیں ہے اور اجسام متناہی ہیں۔ لیعنی نمایت کو قبول کرتے ہیں۔اور عالم محسوسات میں آدمی کا آنا جانااور چلنا پھر ناایباہی ہے جیے زمیں پر چلنا پھر ناکہ ہر ایک چل پھر سکتا ہے۔اور چوتھے عالم یعنی معقولات میں اس کا چلنا کا موں کی حقیقوں اور روحوں كى چھان بنن كے ليے ہو تا ہے -اور وہ ايما ہے جيے پانى پر چانااور موہومات ميں اس كا آنا جانا ايما ہے جيے كشتى ميں ہو تاك اس کا در جہ پانی اور مٹی میں ہے اور معقولات کے اس طرف ایک مقام ہے وہ مقام انبیاء واولیاء اور اہل تصوف کا مقام ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہوا میں سیر کرنا۔ ہی مضمون ہے رسالتمآب علیقہ سے لوگوں نے عرض کی کہ کیا عیسیٰ علیہ السلاميانى برطع تق-آپ نے فرمایا- ہال:

وَلُو ازُ دَادَ لَقِینًا لَمَهُ مِی الْهَوَاءِ الْهَوَاءِ الْهَوَاءِ اللهِ اللهُ ال

کے در ہے ہے جواخیر اور اسفل ورجہ ہے وہاں ہے فرشنوں کے درجہ اعلیٰ تک آدمی کی معراج منزلیں ہیں-اورسب او پخ خیاسی کا کام ہے اور وہ اس خطرہ میں مبتلاہے کہ اسفل السافلین میں گرتاہے یا اعلیٰ علین پر چڑھتاہے اور اس خطرہ کو قرآن شریف میں حق تعالی نے یوں تعبیر فرمایاہے:

ہم نے دکھائی امانت آسان اور زمین اور بہاڑوں کو توسب نے افکار کیا اس کے اٹھانے سے ڈر گئے اس سے اور اٹھالیاس آدمی نے بخک تھادہ ظالم ونادان-

إِنَّا عَرَضْنَا أَلَامَانَةَ عَلَى السَّمْوَتِ وَٱلَارُضِ وَٱلْارُضِ وَٱلجَبَالِ فَآبَيُنَ أَنُ يُحْمِلْنَهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِانْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ه

اس لیے کہ جو جمادات ہیں ان کاور جہ خمیں بدلٹا کہ وہ بے خبر ہیں تو جمادات بے خطر ہیں۔اور جو ملا تک اعلیٰ علمین میں ہیں انہیں اپنے کہ جو جمادات ہے۔ اتر نا ممکن خمیں بلعہ ہر ایک کاور جہ اس پر مو قوف ہے۔ چنانچہ قر آن شریف میں آیا ہے۔ یعنی خدا تعالیٰ نے فر شنوں کا کلام نقل فرمایا ہے :

وَمَا مِنَّا إِلَّاوَلَهُ مَقَامٌ مُعَلُّومٌ

اور شیں ہے ہم میں سے کوئی فرشتہ مگر اس کے لیے مقررہے ایک مقام-

اور چارپائے اسفل السافلین میں ہیں-ان کے لیے ترتی ممکن شیں اور انسان دونوں کے در میان میں اور خطرہ کے مقام میں ہے-اس لیے کہ اس کے لیے درجہ ملائکہ پر چڑھ جانا اور مر تبہ بہائم پر اتر آنا دونوں ممکن ہیں اور امانت اٹھا لینے کے معنی میں ہیں جہ اس نے خطر ناک کام کو اختیار کر لیا تو ممکن شہیں کہ آدی کے سوالمانت کے اس یو جھے کا اور کوئی متحمل ہو سکے-

اے عزیزاس بیان سے مقصود یہ ہے کہ وہ جو تونے کہا تھا کہ اکثر آدمی یہ بات نہیں کہتے۔اس کا حال تخیے معلوم ہو جائے کہ ان کا کہنا کچھے تعجب کی بات نہیں۔ کیونکہ مسافر ہمیشہ ہمیشہ مقیم کے خلاف ہو تاہے مقیم زیادہ اور مسافر نادر ہیں محسوسات اور ضحیلات جو پہلی منزل ہیں جو مخض اس کو اپناد طن سائے گا اور دہیں ٹھسر جائے گا۔ اس کا مول کے حقائق ہر معلوم نہ ہول گے۔ اور وہ محض بھی روحانی نہ ہوسکے گا اور کا مول کی روحول اور روحانیت کو بھی نہ جانے گا۔ اس ساء پر اس کا بیان کتابول میں بہت کم ہے۔ معرفت آخرت کے استے ہی بیان پر ہم کفایت کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ لوگول کے فہم میں آنا مشکل ہے۔ بہت سے لوگ اس کو بھی نہ سمجھیں گے۔

فصل : وہ لوگ بہت احمق ہیں جن کونہ یہ قوت ہے کہ کا موں کو اپنی ہیر ت سے پچا نیں نہ یہ تو فیق ہے کہ شریعت سے مانیں آخرت کے امور میں جیر ان ہیں - اور ان پر شک غالب ہے اور ہو تا ہے کہ جب خواہش غلبہ کرتی ہے اور ان کو آخرت کا انکار کرنا پیند آتا ہے توان کے دل میں وہ انکار پیدا ہو جا تا ہے اور شیطان اس سے براہ جا تا ہے اور یہ سجھتے ہیں کہ دو ذرخ کی صفت میں جو پچھ آیا ہے - فقط ڈر انے کے لیے ہے - اور جنت کے بارے میں شارع نے جو پچھ فرمایا ہے - فقط شعبدہ دکھایا ہیں ای وجہ سے خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتے اور شریعت سے انکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو شعبدہ دکھایا ہیں ای وجہ سے خواہشات کی پیروی میں مشغول رہتے اور شریعت سے انکار کرتے ہیں اور شرع والوں کو

ہر گزراہ پر نہ آئیں کے بھی-۱۲

اور اگروہ کہ امور آخرت کے محال ہونے کی مجھے محقیق نہیں اگر چہ بیبات ممکن ہے۔ لیکن عقل سے بعید ہے اور جبکہ بیبات مجھے نہ شخیق سے معلوم ہے نہ اس کا نطن غالب ہے تواپنے آپ کو تمام عمر پر ہیز گاری کی کو ٹھری میں کیوں بعد کروں اور دنیا کی لذتوں سے کیوں رکار ہوں تو ہم اس کو یہ جواب دیں گے کہ اب اس قدر تونے اقرار کیا توازر دے عقل مجھ پر واجب ہو گیا کہ شریعت کی راہ اختیار کرے کہ جب ایک عظیم خطرے کا گمان ضعیف بھی ہو تو اس ہے لوگ بھا گتے ہیں اس لیے کہ اگر تو کھانا کھانے کاارادہ کرے اور کوئی کہ دے کہ اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو تو فورا ہاتھ تھنچ لے گا-آگرچہ سے ہوسکتاہے کہ اس نے اسے لیے جھوٹ یو لا ہو کہ اگر تونہ کھائے تووہ کھالے-لیکن چونکہ بیاب ممکن ہے کہ شایداس نے بچ کماہواس لیے اپنول میں کہناہے کہ اے نہ کھاؤں اس سے بھو کار ہنا آسان ہے اور اگر کھالوں تواپیانہ ہو كه اس نے يج كما مواور ميں بلاك موجاول-اى طرح اگر عجميمار مونے اور بلاك موجانے كاخطره مواور تعويذ لكھے والا کے کہ ایک روپیہ بھر جاندی دے کہ تیری شفاکے لیے کاغذ پر تھے ایک تعوید لکھ دوں اور نقش لکھ دوں -اگرچہ تھے ظن غالب بھی ہو کہ اس نقش کو تندر سی ہے کہ نسبت شیں لیکن تواہے جی میں یہ کے گاکہ شاید یہ سی کتا ہو-اس کے کہنے ہے اس دواکار نے بھی ہر داشت کرے گااور اپنے جی میں کے گاکہ شاید کے کتا ہو اور اگر جھوٹ بھی کتا ہو تو دوا کھانے کی تكليف آسان ہے تواليك لا كھ چوميس ہزار پيغبر كا قول اور دنيا كے تمام بزر گول حكماء اولياء علاء كاس قول ير متفق ہوناكى مقلمد کے نزدیک ایک نجومی یا ایک تعویز لکھنے والے یا ایک آتش پرست طبیب کے قول سے کسی طرح کم نہیں ان کے کنے ہے تو تھوڑاسار نجا پنے لیے گواراکر لیتا ہے کہ اس تکلیف سے شاید نجات پاجائے اور تھوڑار نجو نقصان بہت سے رکج و نقصان کی نبیت تھوڑا معلوم ہو تاہے آگر کوئی حساب کرے کہ دنیا کی عمر کس قدرہے اور لبدکی نبیت جس کی انتا ہی جمیں متنی سی ہے توجان لے کہ ونیامیں اتباع شریعت کابدر نجر داشت کرنااس خطرہ عظیم سے بہت کم ہے جس کے خیال سے تواہیے جی میں کتا ہے کہ اگر انبیاء اور بزرگ لوگ کے کتے ہوں اور میں دیے بی سخت عذاب میں جیسادہ بیان کرتے

ہیں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤل تو کیا کروں گا-اور دنیا کی اس چندروزہ راحت ہے مجھے کیا فائدہ ہو گااور ممکن ہے کہ بزرگ لوگ کچ کہتے ہوں لدے یہ معنی ہیں کہ اگر تمام عالم کو چنا کے دانوں سے بھر دیں اور ایک چڑیا ہے کمیں ہزار ہزار ہرس میں ایک ایک دانداس میں سے چکے تو دہ دانے سب تمام ہو جائیں اور لبد میں سے پچھے کم نہ ہو-اگر اتنی مدت عذاب ہو-خواہ روحانی جسمانی خواہ خیالی تواہے عزیز اسے کیسے ہر داشت کر سکے گا-اور ذراغور تو کر کہ دنیا کی عمر اس مدت لبد کے مقاملے میں کس قدرہے کوئی ایسا عقلندنہ ہوگا کہ اس میں خوب غور کر کے بینہ سمجھے گویدامر وہمی ہے اور اس سے چنے میں بالفعل یقیناً مشقت ہے۔ مگر اتنے خطر ہ عظیم ہے احتیاط کر نااور چ کر چلنا ضروری ہے۔اس لیے کہ لوگ سوداگری کے لیے کشتی میں سوار ہوئے اور بوے برے سفر کرتے اور بہت مشقت و تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ مصیبت فقط گمان منفعت کے تحت بر داشت کرتے ہیں۔ تواگر چہ اس احمق کو عذاب آخرت کا یقین نہیں ہے لیکن گمان ضعیف تو ہے للذاا پے اوپر اگر ذر ااور مربانی کرے گا تو پر ہیز گاری کابو جھ اٹھالے گا-ای لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ایک دن ایک ملحدے مناظرہ میں فرمایا کہ جیسا تو کہتا ہے اگر واقع میں بھی ایباہے تو تو بھی جھوٹا ہم بھی جھوٹے اگر حقیقت میں ایباہے جیسا ہم کتے ہیں تو ہم ہی فقط جھوٹے اور توعذاب لبدیں مبتلارہے گا- جناب امیر نے سارشاد جو فرمایا تواس کے قصور وقعم کے مطابق فرمایانہ یہ کہ معاذاللہ آپ کوخود کچھ شک تھا۔ آپ سمجھے کہ جو یقین کاراستہ وہ اس ملحد کی سمجھ میں نہ آئے گا تواس بیان سعیہ معلوم ہواکہ جو مخض د نیامیں زاد آخرت کے سوااور کسی چیز کے ساتھ مشغول ہے بردااحمق ہے غفلت میں رہنااور ا<mark>مور</mark> اخرت میں فکرند کرنااس حمافت کے باعث ہے۔ کیونکہ دنیا کی خواہش اسے اس قدر مهلت ہی نہیں دیتی کہ وہ امور آخرت میں فکر کرے درنہ جے عذاب آخرت کا یقین یا خن غالب ہے اور جس کوایمان ضعیف حاصل ہے اس پر عقل کی آرو ہے ضروری ہے کہ اس خطر عظیم سے ڈرے اور احتیاط کی راہ اختیار کرے-اور سلام اس هخص پرجو ہدایت کی پیروی کرے۔ وَالسَّلَامُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدِاي

والسنگامُ عَلَى مَن اتَّبَعَ الْهُدَى الْهَدَى الْهِدَى الْهِدَى الْهِ مَعْلَى مِن النَّبَعَ الْهُدَى الرے-عنوانِ مسلمانی کابیان مکمل ہوا-معرفت نفس'معرفت حق'معرفت دنیااور معرفت آخرت کے ذکر کا اختتام ہوا-اب انشاء اللہ تعالی مسلمانی کے ارکان معاملات شروع کرتا ہوں-

یہ دوستی بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہوگی اگر جاہ وحشمت کی غرض ہے اس سے پیار والفت کرو تو یہ خدا کے لیے نہیں۔ اور صدقہ دینے والا کسی کو اگر اس لیے دوست بنائے کہ وہ شر الکا کے مطابق اس صدقے کو در دیشوں میں تقسیم کرتا ہے۔ یا درویشوں کی مہمانی کرتا ہے یااس لیے دوست کرتا ہے کہ وہ کھانا اچھا پکاتا ہے تو یہ دوستی بھی خدائے تعالیٰ کے لیے خمیں ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص کس سے اس لیے دوستی اور الفت کرتا ہے اور اس دوٹی پیڑا اس نیت سے دیتا ہے کہ یہ معروفیات سے فارغ ہو کر خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے تو البتہ یہ دوستی خالعی خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے تو البتہ یہ دوستی خالعی خدائے تعالیٰ کے لیے ہے کہ اس سے اس کا مقصد عبادت کے لیے فراغت ہے دوستی اس نیت کے تحت مجت و کسے ہیں۔ یہ دونوں خدائے تعالیٰ کے دوستوں میں سے ہیں۔ اس طرح جو شخص اپنی ہوی سے اس نیت کے تحت مجت و پیار کرے کہ وہ اس برائی سے چاتی اور اولاد کا ذریعہ بٹتی ہے۔ اور وہ اولاد اس کے لیے دعاء فیر کرے گی تو یہ دوست رکھتا ہیار کرے کہ وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور وہ اولاد اس کے لیے دعاء فیر کرے گی تو یہ دوست رکھتا ہے۔ ایس بید کہ وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور وہ تو اب عبادت کے لیے فراغت کا وقت فراہم کرتا ہے۔ ایس بید کہ وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور دوسر سے اس لیے کہ وہ اس عبادت کے لیے فراغت کا وقت فراہم کرتا ہے۔ ایس بید وہ تق بھی خدا کے لیے ہے۔ اس پر وہ تو اب کا مستحق ہوگا۔

ووسم اورجہ: یہ پہلے سے بواہے اور وہ یہ ہے کہ کی سے صرف اللہ کے لیے مجت و پیار کرے سکھنے سکھانے کی غرض سے نہ کرے سنداس سے فراغت دین مقصود ہو جباعہ محض اس لیے دوستی کرے کہ دہ اللہ تعالیٰ کا فرما نبدار ہے ۔ یا اس بنا پر کہ یہ بھی خدا کا ہندہ اور اس کا پیدا کیا ہوا ہے ۔ اس طرح کی عظیم دوستی خالص خدا کے لیے ہے اور اس طرح کی دوستی خدائے تعالیٰ کی محبت کے مزید اضافے کا ذریعہ ہے اور ہر آن بو ھتی رہتی ہے ۔ یہاں تک کہ درجہ عشق کو پہنچ جاتی ہو ہے ۔ چنانچہ وہ شخص کی پر عاشق ہو تا ہے دہ اس کے گل کے بے کہ وہ وہ شخص کی پر عاشق ہو تا ہے دہ اس کے گل کو چے سے بھی محبت کرتا ہے ۔ اس کے گھر کے درود بوار باعد اس کی گل کے بے کو دد سرے کول کی نسبت پیارہ محبت کی نگاہ ہے ۔ توجو اس کے معثوق سے پیار کر سے اس کا معثوق پیارہ محبت کر سے دوستی کرتا ہے ۔ غرض جس نے بھی اس کے محبوب و معثوق سے کوئی نسبت اور تعلق داری قائم کر لی ہو اس کی الفت و دوستی کرتا ہے ۔ غرض جس نے بھی اس کے محبوب و معثوق سے کوئی نسبت اور تعلق داری قائم کر لی ہو اس کی الفت و معثوق ہو تا ہے اس کی سرایت و تا چر بھی ان لوگوں کے میت اس کے دل جس سرایت کر جاتی ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں تو جس شخص کے دل جس خدائے تعالیٰ کی دوستی عشق کے ساتھ جو معثوق وہ مجوب کے تابع ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں تو جس شخص کے دل جس خدائے تعالیٰ کی دوستی عشق کے در جس خدائے تعالیٰ کی دوستی عشق کے در جس خدائے تعالیٰ کی دوستی عشق کے دل جس خدائے تعالیٰ کی دوستی عشق کے در جس خدائے تعالیٰ کی دوستی عشق کے در جس خدائے دان ماتھ عدائے در بالے کوہ کان ہو اس کی سرایت و تا چر بھی جو تو بین خوائے دوستی کو سے دوستی کر جاتی ہوتے ہیں زیادہ ہوتی ہیں تو جس شخص کے دل جس خدائے تعالیٰ کی دوستی عشق کے در جس خدائے تعالیٰ کی دوستی عشق کے دل جس خدائے تعالیٰ کی دوستی کے دل جس خدائے تعالیٰ کی دوستی کے دل جس خدائے تعالیٰ کی دوستی کے دل جس خدائے کی دوستی کی دوستی

بستم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

اے عزیزجب توعنوان مسلمانی جان چگا-ائی آپ اور حق تعالی اور د نیااور آخرت کی بھی پیجان حاصل کر چکا ہے-اب معاملہ مسلمانی کے ارکان کی طرف مشغول ہونا جا ہے-

اوپر کے بیان سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کی معرفت و عبادت ہی میں آدمی کی سعادت ہے اور خدا تعالیٰ کی اصل معرفت ان چار عنوانوں کے جائے سے حاصل ہوئی تو جان کہ اس کی عبادت ان چار ار کان سے حاصل ہوئی ہوئی ہے ایک رکن میہ کہ تو اپنے ظاہر کو عبادت سے آراستہ رکھے میہ رکن عبادت ہے - دوسر ارکن میں میں ہوئی نے ندگی اور حرکات و سکنات کو ادب کے ساتھ رکھے سیر کن معاملات ہے - تیسر ارکن میں ہیں ہوئی نہ تو اپنے دل کو میں میں کہ تو اپنے دل کو میں میں میں میں ہوئی ہے کہ تو اپنے دل کو است ہے کہ تو اپنے دل کو است ہے کہ تو اپنے دل کو سے آراستہ رکھے سے درکن مہلکات ہے - چو تھارکن میں ہے کہ تو اپنے دل کو است ہوئی ہے اور کن ہے مجیات -

# ركن اوّل

### عِبادات

بدرس اصلول پر مشمل ہے

اصل شفتم: روزہ کے بیان میں اصل ہفتم: ج کے بیان میں اصل ہفتم: قرآن کے پڑھنے کے بیان میں اصل منم : ذکرو شہیع کے بیان میں اصل دہم: اور ادود کا نف اور او قات عبادت کی حفاظت اصل اول : اہلسمت کے عقائد کے مطابق عقائد در ست ندر کھنا اصل دوم : علاش علم کے میان میں

اصل سوم: طهارت كيميان مين اصل چهارم: نماز كيميان مين

اصل بنجم: زكوة كيان مي

#### اصل اوّل اہل سمّت کے عقائد کے بیان میں

اے عزیز تو جان کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ کلمہ طیب لا إله إلّا الله مُحتَمَّدٌ رَّسنُولُ اللهِ هجوزبان سے یر حتاہے۔اس کے معنی بھی دل سے جانے اور ایبالیقین کرے کہ کسی شک وشبہ کو اس میں گنجائش نہ رہے اور جس اس نے یعین کر لیااور اس کاول ان معنول پر ایبا ٹھر گیا کہ اس میں ایک بال براور بھی شبہ ندر ہا۔ توہس اتنا اندازہ اصل مسلمانی کے لیے کانی ہے اس کے معنی دلیل سے جانا ہر مسلمان پر فرض مین نہیں ہے۔اس لیے کہ رسول مقبول علیہ نے عرب کو ولیل علاش کرنے علم پڑھنے اور شہم علاش کرنے کا علم نہیں دیا-بلحہ ان معنول کی تصدیق ویقین پر آپ نے اکتفا کی ہے اور عوام الناس كادر جداس سے زیادہ شیں ہے۔لیكن کھ ایسے لوگوں كا ہونا ضرورى ہے جو گفتگو كاطريقه جائے ہوں-اور اعتقاد الل سنت كى دليل بيان كريكيس-اگر كونكي مخص عوام الناس كے كمر اه كرنے كے ليے ان كے اتحاد ميں شبه والے تووہ لوگ عوام کی گویازبان بن جایا کریں-اور ان شبهات کو اٹھادیا کریں-اس صفت کو علم کلام کہتے ہیں اور یہ فرض کفاسہ ہے-ہر استی میں اس مغت کے دوا کیے افر اد کا ہوناکا فی ہے۔ عوام الناس صاحب اعتقاد ہوتے ہیں اور مشکلم کو توال اور ان کا عقاد كامحافظ ہو تا ہے -ليكن حقيقت معرفت كى راه اور ہوه ان دونول مقام يعنى فقط الل اعتقاد اور متكلم ہونے كے علاوه ہے-اس كا آغاز رياضت ومشقت سے ہوتا ہے - جب تك مسلمان بدراہ نہيں چلے گامعرفت كے درجه كوند پنچ گا-اوراك معرفت کاد عویٰ کرنازیبانہ ہوگا۔ کہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے۔اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی پر ہیز کرنے سے ملے دوا بیئے توبہ خوف رہتا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا-اس لیے کہ وہ دوابھی دلی ہی ہو جاتی ہے- جیسے اور فاسد اخلاط اس کے معدہ میں ہیں اور اس دواہے صحت حاصل نہیں ہوتی ہماری بڑھ جاتی ہے۔ ملمانی کے عنوان میں جو پچھ ہم نے بیان كيا ہے وہ حقيقتِ معرفت كاليك شائبہ اور نمونہ ہے كہ جو شخص حقيقت معرفت كے قابل ہے اس كو تلاش كرے اور حقیقت معرفت وہی تلاش کر سکتاہے۔ جے دنیاہے کچھ تعلق نہ ہو-خالص خدابی کی تلاش میں رہا ہواور یہ مشکل ہے تو الی چیز جو تمام مخلوق کی غذاہے لینی اہلمت کا عقاد ہم اے بیان کرتے ہیں تاکہ ہر مخص یہ اعتقاد اینے دل میں جمائے کہ يى اس كى سعادت كانج موكا-

#### اعقادكابيان

اے عزیز بیبات جان اور یقین مان کہ تو مخلوق ہے اور تیر الیک خالق ہے اور تمام جمان کو اور ان چیز ول کو جو تمام جمان میں جین ای جمان میں جین ایک جو جمان میں جین ایک جمان میں جین ایک جو جمان میں جین ایک جو جمان میں جین ایک جو جمان میں جین ایک جین میں جین ہوں کے جمان میں جین ہونے کی جمان میں جین ہونے کی جی

نے پیدا کیا ہے دہ ایک ہے کوئی اس کا شریک شمیں بگانہ ہے کوئی اس کا ہمسر شمیں ۔ وہ ہمیشہ سے ہے کہ اس کی ہستی کی اہتدا شمیں اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ اس کے وجود کی انتا شمیں اس کی ہستی از ل ولید میں واجب الوجود ہے اس لیے کہ نیستی کو اس میں و خل ہی شمیں اور اس کی ہستی اس کی اپنی ذات ہے ہے کیونکہ اس کو کسی سبب کی ضرورت شمیں اور اس سے کوئی چیز بے پروا شمیں بلحہ اس خالتی کا قیام اس کی اپنی ذات ہے ہے باتی سب چیز وں کا قیام اس خالتی کے سبب ہے۔

تعثر یہ ہمد : دونہ جوہر ہے نہ عوض نہ کی چز میں حلول کے ہوئے ہے۔ دونہ کی چیز کی مثل ہے نہ کوئی چیز اس کی انتد کیونکہ اس کی کوئی صورت نہیں سمیت و کیفیت کو اس میں پچھ مداخلت نہیں جو سمیت و کیفیت خیال میں آئے اور دل میں گزرے دواس ہے پاک ہے کیونکہ یہ سب صفات اس کی مخلوق ہیں اور دو کسی خلوق کی صفت پر نہیں۔ بلعہ وہ ہم و خیال جو صورت باند ھے دواس صورت کا پیدا کر نیوال ہے چھوٹائی ہوائی اور مقدار کو بھی اس میں پچھ د خل نہیں ہے چیز میں عالم اجمام کی صفیتیں ہیں اور دو جھ خمیں اور اے جم کے ساتھ تعلق نہیں۔ وہ نہ کی چگہ پر ہے نہ کی چگہ میں ہے اس کی ذات جگہ لینے والی چیز ہی نہیں اور جو پچھ عالم میں ہے۔ سب عوش کے بنچے اور عوش اس کی قدرت کے بنچے مخر ہے اور دو عوش پر ہے لین اس طرح عرش پر نہیں ہے جیسے کوئی جم کی جم کے او پر ہو تا ہے۔ کیونکہ دو جم نہیں ہے۔ اور عوش اے اٹھائے خمیں ہے۔ بلعہ عرش اور حاملان عرش سب کو اس کی قدرت و ہم بانی اٹھائے ہوئے ہے۔ آئ بھی وہ اس صفت پر کے ساتھ تغیر پڑر ہو تو نعوذ باللہ پہلے گویاوہ عاقص تعالور اس ممال کا مختاج تھا۔ اور مختاج محل تا ہو تاہے۔ خدائی کے لائن کے ساتھ تغیر پڑر یہ تو تو نعوذ باللہ پہلے گویاوہ عاقص تعالور اس ممال کا مختاج تھا۔ اور مختاج محل تاہی اور اس جمال میں خوال اور پچھول اور پچھول اور پچھول اور پچھول دیکھیں کے تابل ہے اور اس جمال میں پچول اور پچھول اس بیچان سے جی سے اس محل سے سی جمان میں اسے پچول اور پچھول در کیکھیں کے تابل ہے اور اس جمال میں پچول اور پچھول اسے پپچان سے جیں۔ اس طرح اس جمان میں اسے پچول اور پچھول در کیکھیں کے قابل ہے اور اس جمان میں پول اور پھھول اور پچھول اسے پیچان سے جیں۔ اس طرح اس جمان میں اسے پچول اور پچھول در کیکھیں

قررت : حق تعالی کی چیزی ماند نہیں اس کے باوجود سب چیزوں پر قادرہے اس کی قدرت درجہ کمال پرہے کہ کی طرح کے بخزد نقصان اور ضعف کا اس میں گزر نہیں – بلعہ اس نے جو چاہا کیا جو چاہے گا کرے گا اور ساتوں آسان 'ساتوں فرح نے بخرد شخصان اور جو پچھ ہے سب اس کے قبضہ قدرت میں مغلوب و منخرہے –
اس کے سواکی کا کی چیز پر پچھ اختیار نہیں پیدا کرنے میں کوئی اس کا یارومدد گار نہیں –

علم : وہ دانا ہے ہر چیز کا جانے والا ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ عرش اعلیٰ سے تحت الحریٰ تک کوئی چیز

اس کے علم سے باہر نہیں۔ کیونکہ سب چیزیں ای کے علم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ بلتھ میدانوں کی میت 'ور ختوں کے پتوں' ولوں کے خطروں اور ہوا کے ذروں کے عدداس کے علم میں ایسے کھلے ہوئے ہیں۔ جیسے آسان کے عدد-

سمع وبصر : جس طرح وہ ہر چیز کا جانے والا ہے اس طرح ہر چیز کادیکھنے ننے والا بھی ہے۔ دورونزدیک اس کی شنوائی میں بر ابر ہے۔ تاریکی دروشنی اس کی بینائی میں یکسال ہے اند عیری رات میں چیو ٹٹی کے پاوس کی آواز سنتا ہے تحت الفرئ میں جو کیڑا ہو' وہ اس کی رنگت اور صورت تک دیکھتا ہے۔ نہ آگھ ہے اس کی بینائی ہے نہ کان سے اس کی شنوائی اور جس طرح اس کی سمجھ و توانائی تذریر وسوچ ہے نہیں۔اس طرح اس کا پیدا کرنا بھی آلہ سے نہیں۔

گلام: اس کا فرمان سب محلوقات کے لیے واجب التعمیل ہے جو خبر اس نے دی بالکل کی ہے اس کا وعدہ وعید سب حق ہے۔ عکم 'خبر 'وعدہ 'وعید سب ای کا کلام ہے جس طرح وہ زندہ بنیاد انا شنوا توانا ہے اس طرح گویا بھی ہے۔ حضر ت موکی علیہ السلام سے بلاواسط بات کی اس کی بات کام و زبان لب و منہ سے شہیں جس طرح آدی کے دل ہیں ہے آر زوو ہے حرف بات ہوتی ہے حق تعالیٰ کی بات حرف و بے آواز ہونے ہیں اس سے زیادہ پاک و منزہ ہے قرآن 'شریعت ' توریت ' انجیل ' زبور اور پیغیروں پر جتنی کتابی اثریں سب اسی کا کلام اور اس کا کلام اس کی صفت ہے اور اس کی نام صفات قدیم اور جمید ہے ہیں اور جس طرح اس کی ذات قدیم اور ممارے دلوں ہیں معلوم اور زبانوں پر نذ کور ہے اور ہمارا علم وذکر مخلوق اور معلوم و نہ کور قدیم ہے اس طرح اس کا کلام بھی قدیم ہو اور ہمارے دل ہیں محفوظ ذبان سے پڑھا گیاور معمون ہیں کھیا ہو ا ہے اور ہمارا محفوظ محلوق شہیں فقط محلوق اور پڑھا گیا محلوق شہیں پڑھنا محلوق شہیں فقط محلوق اور کتو ہے۔

افعال: عالم اورجو کھ عالم میں ہے سباس کی مخلوق ہے اور جس چیز کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ایسا پیدا کیا کہ اس سے بہتر منیں ہو سکتی۔اگر تمام جمان کے مختلندا پی مختل کو مشغق کر کے سوچیں کہ اس جمان کی اس سے اچھی صورت تبحیز ہو سکے۔یا اس تمریر سے بہتر کوئی تدبیر نکال سکیں یااس میں بچھ کی یا زیادتی ہو سکے تو نہیں کر سکتے اگر سوچیں کہ اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا تو خطا کریں گے اور خدا کی حکمت و مصلحت ہے غافل رہیں گے۔ایسے لوگوں کی مثال اس اندھے کی ہے جو کسی گھریں ا چائے وہاں ہر ہر چیز قرینہ کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر دیکھے اور پڑے تو کے یہ چیز راہ پر کیوں رکھی تھی۔ حالا تکہ راہ پر چلنا کیسا اسے توراہ سو جھتی تک نہیں اس طرح تن تعالی نے ہر چیز کو عدل و حکمت کے ساتھ پور اپنایا اور جیسا چاہیے ویساہی مخلوق فرمایا ہے۔اگر اس سے زیادہ پیراکر تا ممکن ہو تا اور وہ نہ پیدا کر تا تو یاعاجزی سے نہیدا کر تا۔ یاحل سے اور عاجزی و خل دونوں اس سے محال ہیں۔ تو جو کچھ دکھ میمادی فقیری ناوانی عاجزی اس نے پیدا کی ہے سب عدل ہے ظلم تو خود اس سے ممکن ہی نہیں اس طرح کذب بھی ممکن نہیں کہ وہ عیب ہے۔اس واسطے کہ ظلم تو جب ہو کہ کسی غیر کی ملک میں تھرف کرے اور دو سرے کی ملک میں تھرف کرے اور دو سرے کی ملک میں نور و کچھ تھا اور جو پچھ ہے اور چو کچھ تھا اور جو پچھ ہو سکتا ہے وہ سب مملوک ہے اور خدا ہی سب کا مالک ہونا محال ہے۔ کیو تکہ جو پچھ تھا اور جو پچھ ہو سکتا ہے وہ سب مملوک ہے اور خدا ہی سب کا مالک ہونا محال ہے۔ کیو تکہ جو پچھ تھا اور جو پچھ ہو سکتا ہے وہ سب مملوک ہے اور خدا ہی سب کا مالک ہونا محال ہیں۔

آخرت: حق تعالی نے دوقتم کا جمان پیدائیا-ایک عالم اجسام اکی عالم ارواح عالم اجسام کو آد میوں کی روح کا مقام منایا کہ اس عالم سے زادِ آخرت ہے لے سکیں-اور ہر فخض کے رہنے کی ایک مدت مقرر فرمائی-اس مدت کی انتہا موت کو بنایا-بوجے گفتے کو اس میں پچھے دخل نہیں- جب اجل آجاتی ہے تو جان کو بدن سے جدا کر لیا جاتا ہے اور روز قیامت جو حساب وبد لے کا دل ہے اس میں جان پھر قالب میں ڈالیس گے -سب کو اٹھا کھڑ اگریں گے اور ہر ایک اپنے اپنے کر دار اعمالنامہ میں لکھے دیکھے گا-اس نے جو پچھے دنیا میں کیا ہے سب یاد ولائیں گے عبادت اور گناہ کی مقد ارکوالی ترازو میں چو اس کام کے لائق ہوگی تول کرہتائیں گے -وہ ترازواس جمان کی ترازو کے مشابہ نہیں ہے-

صر اط: پھر سب کو پل صراط پر چلنے کا تھم ہوگا-اور وہ صراطِ بال ہے باریک اور تکوار سے تیز ہے جو کوئی اس جہان میں مراط متنقیم بعین شرع پر قائم رہا ہوگا-اس صراط پر آسانی سے گزر جائے گا-اور جس نے اس جہان میں سید ھی راہ اختیار نہ کی ہوگی اس صراط پر نہ چل سکے گادوز نے میں گر پڑے گا-اور سب کو صراط پر ٹھیر اکر پر سش اعمال کر ہیں گے - سپے ایمان واروں سے ان کی سپائی کی حقیقت طلب کر ہیں گے اور منافقول دریا کارول کو شر مندہ کر ہیں گے اور ذات میں ڈالیس گے - آخر کار سب کسی جماعت کو بے حساب بھی بہشد میں لے جا کمیں گے - کسی گردہ کا حساب آسانی ہے کسی کا مشکل لیس گے - آخر کار سب کفار کو دوز نے میں ڈالیس گے کہ وہ بھی نجات نہ پائیں گے - فرما نبر دار مسلمانوں کو جنت میں وافل کر ہیں گے اور گناہ گار مسلمانوں کو بھی دوز نے میں دوانہ کر ہیں گے انور اس کے گاہوں کے قدر اسے مشمل دے گاہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے گور جنت میں لے جا کیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے پھر جنت میں لے جا کیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے پھر جنت میں لے جا کیں گے اور اس کے گناہوں کے قدر اسے عذاب دیں گے پھر جنت میں لے جا کیں گ

تینچمبر : چونکہ خدا تعالیٰ نے یہ طے فرمایا ہے کہ بندوں کے بعض اعمال ان کی شقاوت کا سبب ہوں اور بعض سعادت کا موجب بنی -اور آدمی نہیں پیچان سکتا کہ کون سے اعمال سب شقاوت ہیں اور کون سے موجب سعادت توخداوند كريم نے اپنے فضل و کرم عمیم سے پیٹمبروں کو پیدا کیااور حکم دیا کہ ازل میں جن لوگوں کی نسبت کمال سعادت کا حکم ہو چکاہے-ا شیں اس بھید ہے آگاہ کریں اور ان پیغیبروں کو پیغام دے کر ہندوں کی طرف بھیجا کہ ان کو سعادت و شقاوت کی راہ ہتائیں تا کہ کسی بندہ کو خداہے جہت کی مخبائش باتی نہ رہے۔ پھر تمام پیغمبروں کے بعد جارے رسولِ مقبول خاتم النبین سید الاولين والآخرين عَلَيْكُ كو خلق كى طرف محيجااور آپ كى نبوت كوايے كمال درجه پر پنچاديا كه پھراس پر زيادتى محال --اس لیے آق کو خاتم الا نبیاء بنایا۔ کہ آپ کے بعد پھر کوئی پیغیر نہ ہوگا اور تمام جن وائس کو آپ کی اتباع واطاعت باتی پیمبروں کے باروں اور دوستوں ہے آپ کے اصحاب دا حباب رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کو افضل اور بہتر کیا-

#### دوسری اصل طلب علم کے بیان میں

اے عزیز جان کہ جناب نبی کریم علی ہے فرمایا ہے

علم ڈھونڈ ناہر مسلمان پر فرض ہے مر دہو خواہ عورت ہو-طَلْبُ الْعِلْمِ فَرِيْضِةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

اور اسبات میں علماء کا اخلاف ہے کہ وہ کون ساعلم ہے جس کا تلاش کرناسب پر فرض ہے۔ منظم کہتے ہیں -وہ علم کلام ہے کہ اس سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ فقهاء کہتے ہیں وہ علم فقہ ہے کہ اس کی بدولت آدمی حلال وحرام میں فرق کر سکتاہے۔محدث کہتے ہیں وہ علم تغییر وحدیث ہے کہ علوم شرعیہ کی اصل کی ہے۔صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ احوالِ دل كاعلم ہے كه دل خداكى طرف بنده كى راه ہے-الغرض ہر عالم اپنے علم كى عظمت بيان كر تاہے-اور ہمارے نزديك يہ ہے کہ ند کسی ایک علم کی خصوصیت ہے نہ سب علوم کی فرضیت ہے۔اس مقام میں تفصیل ہے اس کے اعتبارے یہ اشکال رفع

اے عزیز توجان کہ جو کافر مبح کے وقت مسلمان ہو 'یاجو لڑ کابالغ ہواس پریہ سب علم سیکھنا فرض نہیں بلحہ اس وقت اس پر اتنافرض ہے کہ لَا إللهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ كَ معنى جانے اور ان معنوں كاعلم اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ اہل سنت کے عقائد جو پہلی اصل میں ہم نے بیان کئے ہیں حاصل کرے اس طرح پر حاصل کرنا ضروری نہیں کہ ان عقائد کے دلائل بھی جان لے۔ دلائل کا جانااس پر لازم نہیں۔لیکن ان عقائد کو قبول کرلے اور سب پر یقین . کرلے -اور ان کا تفصیلاً جاننا بھی واجب نہیں - گر خدا'ر سول' آخرت'بہشت' دوزخ' حشر نشر' تمام ہاتوں کا عقاد رکھے اور بیہ جان لے کہ اس کا خداان ان صفات پر ہے اور اس خدا کی طرف ہے رسولِ مقبول علیہ کی زبانی پیغام واحکام آئے ہیں

جواطاعت كرے گا-مرنے كے بعد مرتبہ سعادت كو پہنچے گا-جونافر مانى كرے گا-درجہ شقادت كو پہنچے گا-جب اس نے بيد جان لیا تودو طرح کے علم اس پرواجب ہوتے ہیں ایک تودل سے تعلق رکھتاہے۔اس کی بھی دوفتمیں ہیں ایک ان کا مول كاعلم جوكرنے كے قابل بيں اور ايك ان كامول كاعلم جوكرنے كے لائق بيں -جوكام كرنے كے قابل بيں ان كاعلم ايباہے جیسے کوئی صبح کو مسلمان ہوا۔جب ظہر کی نماز کاوقت آئے تواس پر اندازہ فرض طہارت اور نماز سیکھنا فرض ہو تاہے اورجو چیز سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت ہے فرض نہیں۔ جیسے نماز مغرب کاوفت آئے تواس وقت اس پراتنا فرض ہے کہ اس فماذ کو جان لے کہ تین رکعتیں ہیں-اس سے زیادہ جانا فرض نہیں-اور جب رمضان شریف آئے توروزے کا جانااس قدراس پر فرض ہوجاتا ہے۔ کہ بیر جان لے کہ روزہ کی نیت فرض ہے اور صبح سے غروب آفتاب تک کھانا چینا'جماع کرنا حرام ہے۔اگر سونے کے بیس دنیار اس کے پاس ہو توز کوۃ کا جاننااس وقت فرض نہیں۔ ہاں جب سال بھر گزر جائے تو فرض ہو تاہے کہ اس کی زکوۃ کی مقدار اور مصارف وشر الط معلوم کرے اور جب تک جج لازم نہ ہو جج کاعلم اس پر فرض نہیں ہو تا-اس لیے کہ جج کاوقت عمر بھر ہے-ای طرح جب کوئی کام پیش آتا ہے اس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔جس وقت نکاح کرے اس وقت اس کا علم بھی فرض ہو جاتا ہے۔ مثلًا بیہ جاننا کہ خاوند پر بیوی کا کیا حق ہے اور حالت حیض میں جماع کرناور ست شیں اور حیض کے بعد عسل کرنے تک جماع نہ کرنا چاہیے اور اس کے سوااور جو چیزیں نکاح ہے تعلق رکھتی ہوں ان سب کاعلم فرض ہوجاتا ہے آگر آدمی کوئی پیشہ کرتا ہے۔ تواس پیشہ کاعلم بھی اس پر فرض ہوجاتا ہے۔اگر سوداگر ہے تو سودے کے مسائل اور بع کی شرطیں معلوم کرنا فرض ہے تاکہ بیع باطل سے بچے۔ای لیے تھاکہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د کاندارول کو درے مار کر علم سکھنے کے لیے جھیجتے تھے۔اور فرماتے تھے کہ جو کوئی بیع کے ادكام نہ جانے اے تجارت نہ كرناچا ہے كہ لاعلى ميں سود كھائے گااور خر بھى نہ ہوگ -اسى طرح ہر پيشہ كاايك علم ہے-حتی کہ آگر تجام ہے تواس کو یہ جانا جاہیے کہ آدمی کے بدن سے کیا چیز کا شخ کے لائق ہے اور تکلیف کے وقت کون سا وانت اکھاڑنے کے قابل ہے اور کتنی دواز خمول میں کام کرتی ہے اور علی بذاالقیاس اور بید علوم ہر محف کے حال کے موافق ہوتے ہیں۔ بداز پر پیشہ عجامت سکھنا فرض نہیں ہے جو کام کرنے کے لائق ہیں ان کے علم کی مثال بیہ تھی اور جو کام نہ كرنے كے لائق بيں ان كاعلم بھى فرض ہے-ليكن ہر مخص كے حال كے موافق مختلف ہے-اگر كوئى مخص اطلس اور ديبا پننے کی قدرت رکھتا ہے باشر اب خوروں یا سور کا گوشت کھانے والوں کے پاس یا غصب کی جگہ میں رہتا ہے یامال حرام اپنے قبنے میں رکھتا ہے۔ تو علاء پر واجب ہے کہ اے ان باتول کا علم علمادیں کہ بیر حرام ہے تاکہ وہ اس سے وست بر دار ہواور اگر کسی وجہ عور تول سے ملا جلار ہتاہے تواس پر یہ جانا فرض ہے کہ کون عورت محرم ہے اور کون نامحرم اور کے ویکھناروا ہے اور کے دیکھنا نارواہے۔اور یہ علم بھی ایک کے حال کے اعتبارے مختلف ہے۔اس لیے کہ جو کوئی ایک کام میں ہو۔ دوسروں کے کام کاعلم سکھنا فرض نہیں۔ مثلاً عور توں پریہ جا ننا فرض نہیں ہے۔ کہ حالت حیض میں طلاق دینانارواہے۔ اور جو مروطلاق دیناچاہتا ہواس پریہ مسائل جاننافرض ہیں-اور جو کام دل سے تعلق رکھتے ہیں-ان کی بھی دوقتمیں ہیں-

ایک قشم دل کے حالات سے تعلق رکھتی ہے۔ ایک اعتقادات سے اس کی مثال سے ہے۔ آومی کے لیے جاننافرض ہے۔ کہ کینہ 'حسد' تکبر 'کمان بد اور ایسے امور حرام ہیں اور اس کا جاننا سب پر فرض عین ہے اس لیے کہ کوئی شخص ان عاد توں سے غالی شمیں۔ تواس کا علم اور اجارہ اور رہ ہمنا اور اس کے علاج کا علم خرف نقہ میں ندکور ہے۔ فرض کفا ہے ہے' فرض عین شہوگا۔ لیکن بی معلم اور اجارہ اور رہ ہن اور اس قتم کے معاملات کا علم جو فقہ میں ندکور ہے۔ فرض کفا ہے ہے' فرض عین شمیں ہے۔ اس کی بیدا ہو جو ایسے معاملات کرنا چاہتا ہو اور اکثر مخلوق ان معاملات سے غالی شمیں رہ سکتی دو سری قتم جو اعتقاد اس ہے جو واجب ہے۔ ہی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کی کے اعتقاد میں کچھ شک پیدا ہو جائے تو اگر شک ایسے اعتقاد میں سے جو واجب ہے۔ یا جس اعتقاد میں شک آناور ست شمیں ہے تواس شک کو دل سے نکال باہر کرنا فرض ہے۔ ان سب باتوں سے معلوم ہو اکہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستغنی و بے پرواہ شمیں۔ باتوں سے معلوم ہو اکہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستغنی و بے پرواہ شمیں۔ باتوں سے معلوم ہو اکہ طلب علم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ کیونکہ کوئی مسلمان جنس علم سے مستغنی و بے پرواہ شمیں۔ اس و و ایک شمید کوئی مسلمان جنس علم سے مستغنی و بے برواہ شمیں۔ اس و و کا مسلمان جنس علم سے مستغنی و بی مسلمان جنس علم سے مستغنی و برواہ شمیں۔ اس و و بروا مقبول مقبول علی خول علی شمیل کی ضرور سے سے کی طرح خالی شمیں۔ اس و و ب

کوئی مسلمان ایبا نہیں ہے جس پر طلب علم فرض نہ ہو یعنی جس شخص کو جس علم کی ضرورت ہے اس پر اس کا سیکھنا بھی فرض ہے-

#### ☆ ...... ☆ ...... ☆

فصل : جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہر شخص پروہ علم سیکھنا فرض ہے جس کا معاملہ وہ کرتا ہو۔ تو معلوم ہوا کہ عوام الناس
ہیشہ اس خطرہ میں ہیں کہ ان کو کوئی کام آپڑے ۔وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے ۔اور اے بے خوف و خطر
عادانی ہے کر بیٹھیں۔اگر اس کام کی اکثر حاجت ہوتی ہے اور وہ کام نادر نہیں ہے توان کی نادا نتی کا عذر تہیں۔ مثلا
حالت چیف میں یاحالت چیف میں غسل سے پہلے کوئی شخص اپنی ہوی کے ساتھ جماع کرے اور کے کہ میں نہیں جانا تھا
کہ یہ منع ہے تواس کا یہ عذر تہیں یا کوئی عورت صبح سے پہلے پاک ہواور مغرب اور عشاء کی نماز قضانہ کرے کہ یہ
مسکلہ اسے نہیں معلوم یا کوئی مر داپنی ہوی کو حالت چیف میں طلاق دے اور اسے یہ فیصلہ نا معلوم ہو کہ ایس حالت میں
طلاق دینا حرام ہے۔ تواس کی لا علمی کاعذر قبول نہ ہوگا۔ قیامت کے دن اس سے کما جائے گا ہم نے تجھ سے کہ دیا تھا کہ
طلاق دینا حرام ہے۔ تواس سے کیوں باز رہا کہ مبتلائے حرام ہوا۔ ہاں جو کام ناروا ہے اور اس کے کرنے کی تو تی نہ ہو اور
لا علمی سے خلاف شرع ہو جائے تو آدمی معذور ہے۔

فصل : جب بیہ معلوم ہواکہ عوام اس خطرہ ہے بھی خالی نہیں۔ تو معلوم ہواکہ آدمی کے لیے علم ہے بہتر اور بزرگ تر کوئی شغل نہیں۔ آدمی کام جو کرتا ہے دنیا کے واسطے کرتا ہے۔ تو علم بھی بہت لوگوں کے لیے اور پیشوں ہے بہتر ہے۔

کیوں کہ علم سکھنے والا جار حالتوں سے خالی نہیں یا خیرات پانے کی وجہ سے خواہ اور کسی وجہ سے دنیا کی طرف ہے ، طمئن ہے۔اور کافی مال اس کے پاس ہے۔ تو علم اس کے مال کی حفاظت کاذر بعد ہو گااور دنیا میں اس لیے بیرباعث عزت اور عقبی میں اس کے لیے موجب سعادت ہوگا-اس کے پاس کافی اور وافی مال نہ ہو- مگر اس میں قناعت کی صفت ہو کہ جو پچھ ہو اسی پراکتفاکر تاہے -اور مسلمان ہوتے ہوئے درویش کامر تبہ بھی جانتاہے کہ درویش امیر دل سے پانچ سوہر س پہلے جنت میں جائیں گے۔ ایسے مخص کے حق میں بھی علم آسائش دنیااور سعادت عقبیٰ کا سبب ہو تا ہے یا جانتا ہے کہ اگر میں علم سیموں گا توبیت المال سے یا مسلمانوں بھا ئیوں کے ہاتھ سے حق طال مجھے اس قدر ملے گاکہ میرے لیے کافی ہوگا-اور مال حرام نہ ڈھونڈ نا پڑے گااور باوشاہ ظالم ہے کچھ مانگنے کی ضرورت نہ پڑے گی- توان متنوں قسموں کے طالب علم کے لیے علم طلب کرنادین و دنیا میں سب کامول ہے بہتر ہے۔ چوتھاوہ مختص ہے۔ جو معاش نہ رکھتا اور طلب علم سے اس کا مقصود دنیا حاصل کرتا ہو-اور زماند ایہا ہو کہ بادشاہی روزینہ کے سواجو حرام اور ظلم سے ہویالو گول سے لینے کے سواجو ریادر ذلت کے ساتھ ہو- تلاش معاش کی اور صور تیس مفقود ہول تواہے شخص کو اور جس کی کو طلب علم سے جاہ ومال مقصود ہواور علم سے جاہ مال پیداکرے گا تواس سے بہتریہ ہے کہ جوعلم فرض نہیں ہیں-ان سے جب فارغ ہو توکسبو ہنر اور دستکاری وغیر و سکھے -ورندالیا آوی اور آدمیوں کے لیے شیطان بن جائے گا-اس کے ذریعے سے لوگ بہت نتاہ اور سخت گر اہ ہوں گے -جو جائل اے حرام کامال لیتے حیلے اور تاویلیں کرتے دیکھے گا-وہ د نیاحاصل کرنے میں اس کی اقتراء كرے گااور بھائى كى نسبت ضلالت لوگول ميں زيادہ تھيل جائے گى-ايساعالم جتنا كمتر ہو- بہتر ہے (خس كم جمال پاك) تو آدمی کے لیے یم بہر ومناب ہے کہ دنیا کودنیا کے کامول سے ہی طلب کرے اور خداکانام خداہی کے لیے ہے۔وین كے كامول ميں دنيا تلاش ندكرے - كوہر آب دار ميں نجاست نہ بھرے-

اگر کوئی مخص کے کہ دنیا کی طرف ہے ہمیں علم خود غود پھیرے گا- جیسا کہ سلف صالحین نے کہا: تَعَلَّمُنَاالْعِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَانَى الْعِلْمُ أَنُ يَكُونَ إِلَّا الِلَّهِ لِيَّامِ اللَّهِ عَلَيْمَ الْعِلْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْمَ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

تعلمناالعِلم لِعِيرِ اللهِ قائى العِلم ان يكون إن الِلهِ ان يكون إن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قالِ اللهِ قائل اللهِ قالِ اللهِ قالِ اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قاللهِ قال اللهِ قاللهِ اللهِ قال اللهِ قاللهِ اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قاللهِ اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قال اللهِ اللهِ قال اللهِ قال اللهِ قال اللهِ اللهِ قال اللهِ اللهِ قال اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قال اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَلَيْسَ الْحَبَرُ كَالْمُعَائِنَةِ الْطُلِو گوں كاحال سنا ہواہے اور اس زمانہ كے علم اور عالموں كاحال ديكھا ہواہے -اور مصرع -شنيرہ كے بودما مند ديدہ

اوربيبرار نبيس بوسكا-مصرع:

چە نىبىت فاكرلباعالم ياك

اے عزیز قود کھے کہ اس زمانے کے علاء دنیا کے عالم ہیں یاد ہین کے اور لوگوں کو ان کا حال دکھ کو تا ہے یا نقصان بھی ہو تا ہے۔

المحتان لیخی ہو لوگ ہر گردین کے عالم نہیں ہیں۔ ان کے حالات دکھ کر دین کے اعتبار سے خلق کا نقصان ہی ہو تا ہے۔

ہال اگر عالم متقی اور پر ہیزگار ہو اور علائے سلف کا تنبی اور فرمانبر دار ہو اور ایسے علوم پڑھاتا ہو جس ہیں دنیا کے غرور اور فریب سے ڈرنے کا میان ہو تو ایسے عالم سے پڑھنا کیسائس کی صحبت باعث منفعت ہے۔ بلتہ اس کی زیارت بھی موجب سعادت آدی اگروہ علم سیکھے جو مفید ہو تا ہے۔ تو سجان اللہ بی سب کا مول سے بہتر ہے اور مفیدوہ علوم ہیں۔ جن سے دنیا کی حقارت اور عقبٰی کی عظمت کے حالات معلوم ہوں اور جن سے آدمی آخر سے کے مکروں اور دنیاداروں کی نادائی اور حقائت کو جاننا ہے اور کبر 'ریا' حسد' عجب' حرص' حسب' دنیا کی آفت اور ان کا علاج پچا تا ہے۔ یہ علم دنیا کے لا کچی کے جن میں بھی ایسا ہے جیسے پیاسے کے حق بین پائی اور پر مار کے حق بین دوا۔ لا لچی جب فقہ اور خلاف نہ نہب علوم منطق حکمت میں بھی ایسا ہے جیسے پہلی کہ منال ایس ہے جیسے کوئی میں بھی ایسا ہے جیسے کوئی سے بھی ہونے جن علوم سے دنیا کی حقارت دل میں نہیں آئی پڑھے گا تو اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی معلوں سے حق میں دوا۔ کا مختم دل میں نہیں ذیادہ مضوط ہوتے ہیں۔ اگر آدمی ایسا کو حق میں دوات کا مختم دل میں بو وقیہ ہونے کا تو ای کی حقارت دو خلاف نہ ہب علوم میں مشغول رہتے ہیں۔ ایس صورت حال پیدا ہو جائی ہے کہ اگر بھی اس سے تو بہ کر ناچا ہے بھی تو اسے تو بہ دشوار ہوتی ہے۔

#### تیسری اصل طمارت کے بیان میں

خداتعالى فارشاد فرماياب:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَينجِبُّ المُتَطَهِرِينَ ه بِهُ اللهُ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَينجِبُّ المُتَطَهِرِينَ ه والول كودوست ركھتا ہے-

يعنى الله تعالى لو گول كودوست ركھتا ہے اور رسولِ مقبول عليہ في فرمايا:

الطَّهُوُدُ شَطَرُ الْاِيْمَانِ اللَّهِ مَانِ مَدَ مَن اكه بير سب تعريف و نضيلت بدن اور كپڑے كي نفاست اور ياكيز كي كي ہے بلحہ نظامت

کے چار درج ہیں- پہلادر جددل کو ماسوائے اللہ سے پاک کرنا جیساکہ حق تعالی نے فرمایا: قُلَ اللّٰهُ ثُمَّ ذُرُهُمُ مِ

اوراس سے مقصود ہے کہ ماسوائے اللہ سے جب دل خالی ہوگا۔ تواللہ کے ساتھ مشغول و مستغرق ہوگا۔ اور یمی کلمہ طیبہ نہ ایمان ہے۔ ایعنی ایمان قالب ہے۔ اور اے جانِ عزیز جب تک تو ماسوائے اللہ سے پاک ول نہ ہوگا۔ یاد حق سے آراستہ ہوئے۔ قابل نہ ہوگا۔

دوسر اور جہ حسد 'تکبر ریا' حرص' عداوت' وغیرہ اخلاق ناپندیدہ سے ظاہر دل کو پاک و صاف کرنا ہے تاکہ تواضع' قناعت' توبہ 'مبر' خوف ورجاہ اور محبت وغیرہ -اخلاق پاک و پندیدہ کے ذریعے دل کوپاک کرنانصف ایمان ہے -تیسر اور جہ غیبت جھوٹ اور حرام کھانا' خیانت کرنا' نامحرم عورت کودیکھنااور گناہوں سے جوارح لیعنی ہاتھ یاوک

وغیرہ ظاہری اعضاء کوپاک رکھنا تاکہ تمام کاموں میں اور فرمانبر داری سے آراستہ ہو جائیں بیہ زاہدوں کے ایمان کاور جہ ہے اور جوارح کوسب حرام چیزوں سے پاک رکھنائصف ایمان ہے۔

چوتھا در جہ کپڑے اور بدن کو نجاست سے پاک رکھنا ہے تاکہ رکوع مجود وغیر ہ ارکان نماذ سے آراستہ ہول سے مسلمانوں کی طمارت کا در جہے۔ اس لیے کہ مسلمان میں اور کا فریس عملی طور پر نماذ سے فرق ہو تاہے اور سے طمارت بھی نصف امیان ہے۔ معلوم ہوا کہ امیان کے چاروں در جول میں طمارت و پاکیزگی نصف امیان ہے اور چونکہ پاکیزگی نصف اول ہے۔ اس وجہ سے رسول مقبول علی ہے فرمایا کہ:

بنی الدین علی النظافتر یکی النظافتر النظافتر النین الدین کرناپایزگی ہے۔

بدن اور کپڑے کی طمارت اور پاکیزگی جس کی طرف لوگ متوجہ ہیں اور جس میں سب کو مشش اور محنت کرتے ہیں اخیر ورجہ کی پاکیزگی ہے۔ اس کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے کہ اور تمام طمار تول سے بیہ آسان ہے۔ اور نفس بھی اس سے خوش ہو تا اور آرام پاتا ہے۔ اور لوگ بھی اس ظاہر کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں۔ اور اس سے آدمی کو زاہر جانتے ہیں۔ اس وجہ سے لوگوں کے لیے یہ آسان ہے۔ لیکن حسد مجریادوستی دنیا ہے دل کی پاکی اور گناہوں سے بدن کی پاکی اس میں نفس کا پچھ صد نمیں۔ یعنی نفس کو پچھ مزہ نمیں آتا۔ اور شاق کی نظر اس پر نمیں پڑتی۔ اس لیے کہ بیبا تیں خدا کے دیکھنے کی ہیں۔ طاق کے دیکھنے کی ہیں۔ اس لیے کہ بیبا تیں خدا کے دیکھنے کی ہیں۔ طاق کے دیکھنے کی نہیں۔ اس وجہ سے ان کی طرف کوئی رغبت نمیں کرتا۔

فصل: ظاہری طہارت اگر چہ اخیر درجہ کی طہارت ہے۔ گر پھر بھی اس کی بوی فضیلت اور شان ہے۔ بھر طیکہ آد ابِ طہارت جالائے وسوسہ اور اسر اف کو دخل نہ دے۔ اگر دخل دیا تووہ طہارت کروہ ہو جائے گی-بلحہ طہارت کرنے والا گنگار ہو جائے گا-اور یہ زیادہ احتیاط جو صوفیوں کی عادت ہے۔ لیخی پا تابے چڑھانا-چادر سرے اوڑ ھناجو پانی یقیناً پاک ہو اے اور لوئے کو دھیان رکھنا کہ کوئی اس میں ہاتھ نہ ڈالے تو یہ سب باتیں اچھی ہیں۔ جو فقیہ لوگ ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ انہیں صوفیاء پر اعتراض نہ کر تا چاہے۔ گرکی شرطے اور صوفیاء کو بھی نہ چاہے کہ فقہاء اور دوسرے لوگوں پر جوا تی احقیاط نہیں کرتے اعتراض کریں کہ یہ احقیاط صرف بہتر ہے۔ وہ بھی چھ شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ ہے کہ اس احقیاط میں وقت گزار نے کے سب اور کسی بہتر کام سے محروم نہ رہے اس لیے کہ اگر کسی کو طلب علم میں مشغول ہونے کی استطاعت ہے یا لیے عورو فکر میں مصروف ہونے کی تدرت ہے۔ وکشف میں زیادتی کا باعث ہو۔ یا لیے کب کل طرف متوجہ ہونے کی طاقت ہے۔ جواپی ذات یا اہل وعیال کی پرورش کے لیے کفایت کریں جس کی بدولت لوگوں کے سوال کی نہ حاجت پڑے۔ اور وارش کے لیے کفایت کریں جس کی بدولت لوگوں سے سوال کی نہ حاجت پڑے۔ اور گول کی دست گری سے جاگر احتیاط طمارت میں وقت صرف کرناان باتوں ہے اس محروف شیری ہوئے۔ کیوں کہ دولوگ جماد کب معاش طلب علم محروف انسی میں ہوئے۔ کیوں کہ دولوگ جماد کب معاش طلب علم اور دوسر سے ضروری کی موں میں مشغول تھے۔ ای بناء پر شکے باور کے سے دین کہ نہ کرتے تھے۔ خاک پر پیٹھت تھے۔ کہ بہزنہ کرتے تھے۔ دل کی پی میں بہت کو شش محمد کی اس کھنا کھا کر ان کوں میں ہوئے۔ گوڑے اونٹ وغیرہ کی میں بہت کو شش کھانا کھا کر شاور کو شخص سے احتیاط نہ کرنے اے اہل احتیاط پر اعتراض کر خالا کن نہیں کہ احتیاط نہ کرنے اے اہل احتیاط پر اعتراض کر خالا کن نہیں کہ احتیاط نہ کرنے سے احتیاط کر ن بھر ہے۔

دوسری شرطیہ ہے کہ اپنے آپ کوریااور رعونت سے پھائے رکھے کیوں کہ جوالی احتیاط کر تاہوہ ہمہ تن ذبان بن کر پکار تا پھر تاہے کہ میں ذاہر ہوں۔ اپنے آپ کو ایسا پاک رکھتا ہوں اور اے اس بات میں عزت اور شرف حاصل ہو تا ہے۔ اگر ذمین پر پاؤں رکھتا ہوں۔ یااور کسی کے لوٹے سے طمارت کر تاہے تو ڈر تاہے کہ لوگوں کی نگاہوں سے گر جاؤں گا۔ اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو آزمائے لوگوں کے سامنے زمین پر پاؤں رکھے۔ چیزوں میں احتیاط کرے۔ اپنے باطن میں احتیاط کرے۔ اس وقت اس احتیاط کرے۔ اگر اس کا نفس اس بارے میں پھی نزاع کرے تو سمجھ لے کہ ریاکام ض اس میں تھس آیا ہے۔ اس وقت اس پر واجب ہو جا تاہے نگے پاؤں پھرے اور زمین پر نماز پڑھے اور احتیاط سے ہاتھ اٹھائے۔ کیوں کہ ریاح ام ہے اور احتیاط سنت ہے۔ جب ریاسے احتیاط ترک کے بغیر کے نہیں سکتا تو اے احتیاط چھوڑ دینا ضروری ہے۔

تیسری شرط بہ ہے کہ احتیاط کو اپنے اوپر فرض نہ کرے - ترک احتیاط میں جو مباح ہے - بھی بھی اختیار کرے - چنانچہ رسول مقبول علی ہے دایک مشرک کے برتن سے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی عورت کے برتن سے طہارت کی اور ال حضر ات نے اکثر او قات خاک پر نماز پڑھی اور جو شخص سونے کے لیے زمین پر پچھ نہ چھا تا تھا اس کی بڑی تعظیم کرتے تھے - توجو کوئی ان حضر ات کی خصلت سے پر ہیز عادت وروش کو چھوڑد سے گا - اس کا تفس ان حضر ات کی حصلت سے پر ہیز عادت وروش کو چھوڑد سے گا - اس کا تفس ان حضر ات کی اطاعت قبول نہ کرے گا - تو یہ امر اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نفس نے اس احتیاط میں عزت اور لذت

پائی ہے-اباے احتیاط سے اتھ محنیخامشکل ہو چکاہے-

چوتھی شرط یہ ہے جس احتیاط سے مسلمانوں کے دل کو تکلیف پنیج اسے چھوڑ دے۔ کیوں کہ مسلمانوں کے ول کو تکلیف دینا حرام ہے۔اور ترک احتیاط ہے حرام نہیں جیسے کہ کوئی غلام راہ میں ہاتھ پکڑنے کا ارادہ کرے یا معانقه كرناچا ب اور حالت ميد موكه اس كيدن سين بهه رباجو اور دوسر المخفل اپنابدن سين اور يائ توبير حرام ہے بلحہ خلق سے چیش آنا اور مسلمانوں سے میل جول رکھنا ہزار اختیاط سے بہتر ہے اور مبارک اور افضل ہے۔اس طر آ اگر کوئی کسی کی جانماز پر پاؤل رکھنا چاہے یا کسی کے لوٹے سے طمارت کرنایار تن میں پانی پینا چاہے تواہے منع کرنا اور اپن کراہت ظاہر نہ کرنا جا ہے۔ کیوں کہ ایک بار جناب سرور کا نتات علیہ افضل الصلوة و المل التحیات نے آب ز مزم طلب فرمایا- حضرت عباس رضی الله عند نے عرض کی یار سول الله نوگوں نے اس میں بہت ہاتھ ڈالے ہیں-محتکمولاے۔ ٹھریے میں خاص ڈول آپ کے لیے منگا کرپانی نکال دیتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں مسلمانوں کے ہاتھ کی برکت کو پیند کر تا ہوں۔ اکثر جاہل قاری ان باتوں کو نہیں پہچانے اور جو تھخص احتیاط نہ کرے۔ اس سے اپنے آپ کوچاتے ہیں اور اے رنجیدہ کرتے ہیں - اور بسااو قات ایسا بھی ہو تا ہے کہ ان کے والدین اور دوست جب ان کا لوٹایا کڑا لینے کو ہاتھ بڑھاتے ہیں تووہ ترش کلامی پر آتے ہیں اور بیدنا جائز ہے۔اور جو احتیاط کہ واجب نہیں اس کے سب سے یہ امور کیے درست ہو جائیں کے اور اکثر ایہا ہو تاہے کہ جولوگ ایسی احتیاط کرتے ہیں ان کے دماغ میں تكبر پيدا ہو جاتا ہے - لوگوں پريدا حسان جناتے ہيں كہ ہم الي احتياط عمل ميں لاتے ہيں - اور اپنے آپ كولوگوں سے چاکر انسیں دکھ ویناغنیمت جانتے ہیں-اور اپنی پاکیزگی کی تفصیلات لوگوں سے میان کر کے نخر کرتے ہیں-اور انسیں بدنام كرتے ہيں- محابہ رضي الله تعالى عنهم جس أسان طريقه پر چلتے تنے-اسے افتايار نہيں كرتے-جو فخص فظ پھر ے استنجاکرے تو اس فعل کو گناہ کبیر ہ سجھتے ہیں۔اور یہ سب برے اخلاق ہیں۔اور جس مخفس سے بھی و قوع میں آئیں اس کی نجاست باملنی پر د لالت کرتے ہیں - دل کوالیی خبیث عاد تول سے پاک ر کھنا ضرور ی ہے کہ بیر سب امو<mark>ر</mark> باعث ہلاکت میں-اوران احتیاط کی اتوں کوٹرک کرنا ہلاکت کا موجب نہیں ہے-

پانچویں شرط بہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز اور بات کرنے ہیں اس احتیاط کو نگاہ رکھے کہ یہ بہت ہی ضروری ہے۔
اور جب ضروری امر سے ہاتھ روکا لین اسے نہ کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اور باتوں ہیں یہ احتیاط فظار عونت کے تحت ہے۔ یا محض عادت ہے۔ جیسے کوئی محض کھانا تو تھوڑی ہی بھوک لگنے کے ساتھ کھاتا ہے۔ اس میں تو پہتے بھی احتیاط نہیں کرتا پھر احتیاط سو جھتی ہے۔ جب تک ہاتھ منہ نہیں دھوتا نماز نہیں پڑھتا۔ اتنا نہیں جانا کہ جو چیز خس ہواس کو کھانا حرام ہیں اگر خص ہے تو باتھ کیوں دھوتا ہے۔ پھر جب منہ دھویا تو جس کپڑے حرام ہیں اگر خص ہے تو باتھ کیوں دھوتا ہے۔ پھر جب منہ دھویا تو جس کپڑے پر عوام الناس بیٹھتے ہیں اس پر نماز نہیں پڑھتا ہے معلوم نہیں کہ عوام الناس کے گھر کا پکا ہوا کھانا کیوں چکھ لیتا ہے۔ اس میں احتیاط کیوں نہیں کر تا۔ حالا نکہ لقمہ کی پاکی میں احتیاط بہت ہی ضروری ہے اور ایسے لوگ اکثر بازاری لوگوں کے گھر کا پکا

کھانانوش کر جاتے ہیں۔اوران کے کپڑوں پر نماز نہیں پڑھتے۔ بیدبا عیں احتیاط میں ہے ہونے کی دلیل ہیں۔

پھٹی شرط بیہ ہے کہ اپنی احتیاط منہیات اور محکرات کے ساتھ نہ کرے۔ مثلاً تین بارے زیادہ طہارت نہ کرے کہ چو تھی بار بلا ضرورت منع ہے یا طہارت میں دیر لگائے کہ کوئی مسلمان اس کا منتظر ہے اور یہ ملنانہ چاہے۔ یا فضول پائی ہمائے یااول وقت ہے تاخیر کرکے نماز پڑھے یا ام ہو کر جماعت کو انتظار میں رکھے یا کسی ہے کام کا وعدہ کیا ہواور اسے دیر ہوتی ہویا اس سبب ہے اس مسلمان کے کسب و کمائی کا وقت ضائع ہوتا ہویا اس کے عیال واطفال جاہ ہوتے ہوں ایسے کام اس احتیاط کی وجہ ہے جو فر من نہیں ورست نہیں ہیں یامجہ میں اپنا مصلی اس لیے بہت پھیلا کر کہ اور کسی اور کا کپڑا اسے نہ چھوجائے۔ اس میں تین چیزیں ممنوع ہیں آ یک بیہ کہ مسلمانوں سے غضب کیااور چھین لیا۔ حالا نکہ اس کاحق سجدہ کرنے کی جگہ سے زیادہ نہ تھا۔ دوسرے بیہ کہ ایس صفحت جس میں بہت لمبا چوڑا مصلی چھا ہو۔ بلی ہوئی نہیں ہو سکتی اور سنت میر ہے کہ کا نہ ھے سے کا نہ حا ملارہے۔ تبیسری بیر کہ مسلمان سے الیا پر ہیز کر تا ہے۔ جیسا کے اور باپاک موسل موس سے ان کے مر حکب ہیں اور انہیں موسوع اور بر انہیں جانچ ور اسے اور بیر نہ چاہے اور ایسے مشکرات بہت ہیں جائل قاری احتیاط کے سبب سے ان کے مر حکب ہیں اور انہیں موسوع اور بر انہیں جائے۔

قصل : اے عزیز جب تونے یہ جان لیا کہ ظاہری طمارت باطنی طمارت سے الگ ہے۔ اور باطن کی تین طمارت ہیں ہیں۔ ایک گنا ہوں سے اعضائے ظاہری کی طمارت دوسری اخلاق بدسے ظاہر دل کی طمارت تیسری ماسو کی اللہ سے باطن دل کی طمارت و شاہری طمارت کی بھی تین قشمیں ہیں۔ ایک نجاست سے طمارت دوسری حدث و خباشت اور تیسری بدن میں فضول چیزیں جویو ھتی ہیں ان سے طمارت 'مثلاً ناخن بال میل وغیرہ۔

پہلی قتم: - یعنی نجاست سے طمارت اے عزیز تو جان کہ حق سجانہ تعالی نے جمادات کی قتم ہے جتنی چیزیں
پیدا کی ہیں دہ سب پاک ہیں - گر شر اب تعوزی ہو یابہت سب باپاک ہے - اور جتنے جانور ہیں سب پاک ہیں - گر کتااور
سوراور جو جانور مر جائے ناپاک ہے - گر آدمی اور مجھلی اور شدی دل اور جن جانوروں کے بدن میں بہتا ہو الہونہ ہو جیسے کھی ،
چھواور کیڑے جو انان میں پیدا ہوتے ہیں اور جو چیز جانوروں کے اندر مستحیل اور متحیر نہ ہوئی ہوپاک ہے جیسے پینہ اور آنسو
اور جو چیز ناپاک ہے اس کے ساتھ نماز در ست نہیں گرپانچ قتم کی نجاست دشواری کے سب معاف ہے - ایک تین پھریا
ورجو چیز ناپاک ہے اس کے ساتھ نماز در ست نہیں گرپانچ قتم کی نجاست دشواری کے سب معاف ہے - ایک تین پھریا
فر جھلے لینے کے بعد بر از کا جو اثر باتی رہ جائے اس کے معاف ہے جس سے آدمی اپنے آپ کوچانہ سے ۔ یہ نہیں کہ آدمی کیچر
نجاست دکھائی دے - لیکن سڑک کی کیچڑ ای قدر معاف ہے جس سے آدمی اپنے آپ کوچانہ سے ۔ یہ نہیں کہ آدمی کیچر
شس کر پڑے - یا ہا تھی گھوڑاو غیرہ کیچڑ سے کیٹروں کو ٹر اب کروے - کہ یہ امور نادر ہیں اور اتنی کیچڑ معاف نہیں ہوئے تھیں جوئے نہو کے نماز
تیسری وہ جو موزہ میں بھر جائے گر ای قدر جس سے چنا ممکن نہ ہو - اگر موزہ کو ذہین پر رگڑ ڈالا اور اسے پہنے ہوئے نماز
پڑھی تو معاف ہے - چوتے یہو کا لہو جو کیڑے پر لگا ہو معاف ہے - گو پیستہ بھی آیا ہو لپانچ میں سرخی مائل جو چھوٹے

چھوٹے دانوں سے نکلے معاف ہیں اس لیے کہ آدمی کابدن اس سے خالی نہیں ہوتا۔ای طرح جو صاف رطوب خارش دانوں سے نکلے دہ بھی معاف ہے۔لیکن جو بوادانہ ہے اور اس سے پیپ نکلے۔اس کا پھوڑے کا حکم ہے اور دہ کم ہوتا ہے۔ اس کا دھوناواجب ہے۔اگر دھونے کے بعد اس کا پچھ اثر باقی رہ جائے تو امید ہے کہ معاف ہو جائے۔اگر کسی نے فصد کھلوائی ہو۔یا کسی کے زخم لگا ہو۔ تو اس کے خون کو دھونا چاہیے۔اگر پچھ رہ جائے اور دھونے میں خطرہ ہویا کسی قضا کرنا چاہیے کہ ایساعذر نادر اور کم ہوتا ہے۔

کھل : جو جگہ نجس ہو اور ایک بار اس پر پائی بہہ جائے توپاک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر عین نجاست ہو تو اس کو دھونا جائے۔ تاکہ عین اور جرم نجاست زائل ہو جائے۔ اور اگر دھویا اور ملا اور کئی بار اسے ناخن سے کھر چابایں ہمہ اس کی رگت اور یوباتی رہے توپاک ہے اور جو پائی حدا تعالی نے پیدا کیا ہے۔ خود پاک ہے اور دوسر کی چز کاپاک کر نے والا ہے گرچار طرح کاپائی ایک وہ سے ایک ہار حدث دور کیا ہو۔ یہ خود پاک ہے اور دوسر سے کو خمیں پاک کر تا۔ دوسر اور پائی جس سے نجاست دور کی ہو۔ وہ نہ خود پاک ہے اور نہ اور کاپاک کر نے والا ہے۔ لیکن اس کارنگ اور مز واور ہو آگر جہ نجاست کی وجہ سے نہ بعد لا ہو تو پاک ہے۔ تیسر اور پائی جو اڑھائی سو من سے کم ہو اور اس میں نجاست پڑجا ہے آگر چہ مشغیر نہ ہو جائے اگر چہ مشغیر نہ ہو ہو ہے کہ خیر نہ ہو جائے اور پائی اور پواور مز والی پاک چیز کے سب سے بدل جائے۔ جس سے اس پائی کو چا کا پاک خمیں ہو تا۔ چو تھاوہ پائی جس کارنگ اور پواور مز والی پاک چیز کے سب سے بدل جائے۔ جس سے اس پائی کو چا کئی ہوا ہو تو پاک کرنے والا خمیں ہے۔ ایک اگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا خمیں ہے۔ لیک اس جس اگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا خمیں ہے۔ لیک اس جس اگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا خمیں ہے۔ لیک اس جس اگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا خمیں ہے۔ لیک اس جس اگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا خمیں ہے۔ لیک اس جس اگر معمولی تغیر ہوا ہو تو پاک کرنے والا خوس ہے۔

دوسری فتم: -طمارت مدث اس میں پانچ چیزیں جانا چاہیے- پاخانہ پھرنے پیٹاب کرنے کے آواب استنجا کرنے کے آواب وضوکے آواب عسل کے آواب میٹم کے آواب-

قصل : باخانہ جانے کے آداب کے بیان میں : اگر آدمی صحر اہیں ہو تو چاہیے کہ لوگوں کی نگاہ ہے دور ہو جائے اور ممکن ہو تو دیوار کی آڑ میں ہو جائے اور بیٹھنے سے پہلے شر مگاہ نہ کھولے اور آفاب و اہتاب کی طرف مند نہ کرے اور قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرے - لیکن اگر بیت الخلاء میں ہو تو در ست ہے گر اولی بیہ کہ قبلہ دا ہے بیا کیں طرف رہ ہے - جمال لوگ جمع ہوتے ہوں - وہال نہ پاخانہ پھرے نہ پیٹاب کرے - پانی میں کھڑے ہو کر پیٹاب نہ کرے میوہ دار در خت کے بیٹے اور کسی میل میں نہ پاخانہ پھرے نہ پیٹاب کرے - سخت ذمین پر اور ہوا کے رخ پیٹاب نہ کرے - تاکہ اس پر چھینٹیں نہ پڑیں - اور بیل میں نہ پاخانہ پھرے نہ کرے - اور بائیں پاؤل پر بے عذر کھڑے کو ام بیٹاب نہ کرے - اور بائیں پاؤل پر بے عذر کھڑے حب پاخانہ جانے گے تو بایاں پاؤل پیٹاب نہ کرے - اور جس چیز میں ذرورے کر بیٹھے - جب پاخانہ جانے گے تو بایاں پاؤل پیلے رکھے - جب باہر آنے گے تو دا ہناپاؤل پہلے رکھے - اور جس چیز میں ذور دے کر بیٹھے - جب پاخانہ جانے گے تو بایاں پاؤل پہلے رکھے - جب باہر آنے گے تو دا ہناپاؤل پہلے رکھے - اور جس چیز میں

خداكانام مو-اسے النج ساتھ ندلے جائے اور پاخانہ پیشاب كو نظے سر نہ جائے پاخانہ جائے وقت كے: الحُوندُ بَاللَّهِ مِنَ الرِّجُسِ النَّجِسِ الْحُبُثُ پناہ ما نَكُمَا مول مِن تاپاك نجاست خباث شيطان المُنعَبِث مِن السَّنَيْطِن الرَّجِيمَ مر دود سے-

المعالم وين المسيعي الرجيم المحمد كِللهِ اللّذِي أَذُهَبَ عَنِي مَا يُودِينِي وَ اللّهٰى فِي سب تَعْرِيفِ السالله كي ليه جول كيا بحص وه چزجو جسمدِي مَا يَنفُعُنِي مَا يَنفُعُنِي مَا يَعُودُ مِنْ عَالَمُ وَ اللّهٰ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللّه عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

فصل : استخار نے کے بیان میں : چاہے کہ پھر کے تین گورے یا مٹی کے تین و ھیلے پاخانہ پھر چکنے ہے پہلے تیار رکھے جب فارغ ہو توبائیں ہاتھ میں لے کر پاخانہ کے مقام کے قریب پاک جگہ برد کھ کر کھکا ہے اور نجاست کے مقام پر لاکر پھیرے ۔ اور نجاست ہو تھے دوسر کی جگہ نجاست نہ بھر نے پائے ۔ ای طرح تین و ھیلے کام میں لائے ۔ اگر پاک نہ ہو تو دو و ھیلے اور لے تاکہ طاق رہیں پھر کھر کاا کی کار ایا کے بوا او ھیلا دا ہے اس کے اور آلہ تا سابائیں ہاتھ کے اور اس نہ ہو تو دو اپنے اور الہ تا سابائیں ہاتھ سے ہلائے دائے ہو اور اس نہ میں ۔ اگر استے ہی پر قاعت کرے تو طمارت کے لیے کفایت کر تاہے ۔ لیکن بر بیہ ہے کہ و ھیلے اور پائی دو پائی دو نوا سے استخار ہو تو اس جگہ ہے اٹھ کے ایک کھیلے دو پائی دو نول سے استخاب کی باتھ ہے ہو گئی ہو گئی کہ اس پر پائی نہ الاے دائے ہاتھ سے پائی ڈالے۔ بیک ہو بائی ہو بائی نہ الاے دو اپنی دو نول سے استخاب کہ بائیں ہو بائے والے تو بائی ہو بائی دور کے کہ بیہ معلوم ہو جائے کہ اب نجاست کا اگر بائی نہیں رہا۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو بائی اندر کی جائے اس کا طرح وہ قطرہ وجاڑ دیا ہی تھی نہ کو تک اس پر پائی نہ کہ ہو کے اس کو تیاں ہو کہ کو تک اس پر پائی نہ اور کہ ہو کہ ہو بائے تو دور کر کے کے بعد تری ظاہر ہو گی ۔ تو اپنی شرمگاہ پر دی کی دور اس کے ایر ایو کی شرمگاہ پر دور کر کے کے بعد تری ظاہر ہو گی ۔ تو اپنی شرمگاہ پر استخار کے کے بعد تری ظاہر ہو گی ۔ تو اپنی شرمگاہ پر استخار کے کے بعد تری ظاہر ہو گی ۔ تو اپنی شرمگاہ پر استخار کے کے بعد تری ظاہر ہو گی۔ تو اپنی شرمگاہ پر استخار کے کے بعد تری ظاہر ہو گی ۔ تو اپنی شرمی کے بعد تری طرح کے استخار کے کے بعد تری طرح کے ایر کہ کے بعد تری طرح کے ایر استخار کے کے بعد تری طرح کے کے ایر استخار کے کے بعد تری طرح کے کہ بعد میں کے استخار کے کے بعد تری طرح کے کے ایر کی کہ دور کے کے ایر استخار کے کے ایر استخار کے کے ایر استخار کے کے بعد تری طرح کے کے بعد تری کی دور کے کے بعد سے کے بعد تری کے استخار کے کے بعد تری طرح کے کے بعد تری کے استخار کے کے بعد تری کے استخار کے کے بعد تری کے استخار کے کے بعد تری کے بعد سے کہ بعد کے کہ تو ہوئے کے بعد سے کہ بعد کے کہ دور کے تاکہ کے بعد سے کے بعد سے کہ بعد کے کہ کے کہ تو کے کہ دور کے تاکہ کے کہ کے

اے اللہ پاک کر میرے دل کو نفاق سے اور پاک کر میری شرمگاہ کوبے حیا تیوں ہے-

اللهم لَجِهرُ قَلْبِي مِنَ النِّفَانِ وَحَصِّنْ فَرُجِي النِّفَانِ وَحَصِّنْ فَرُجِي النِّفَانِ وَحَصِّنْ فَرُجِي

فصل: کیفیت و ضو کے بیان میں: جب استخباکر کے فارغ ہو تو مسواک کرے اور داہنی طرف سے شروع کرے پہلے اور داہنی طرف سے شروع کرے پہلے اور کے دانتوں میں مسواک کرے پھر دانتوں میں مسواک کرے بھر دانتوں میں مسواک کرنے طرف مسواک کرنا ضروری جانے کیونکہ دانتوں کے اندر کی جانب اس تر تیب ہے۔ پھر زبان اور تالو میں مسواک رگڑے اور مسواک کرنا ضروری جانے کیونکہ

حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسواک کے ساتھ ایک نماز پڑھنا ہے مسواک کے سر نماز پڑھنے سے افضل ہے اور مسواک کے وقت یہ نیت اور خیال کرے کہ خدائے تعالی کے ذکر کاراستہ صاف کر تا ہول اور جب وضو ٹوٹ جائے تواسی وقت پھر وضو کرے کہ رسول مقبول علی ہے اسابی کیا کرتے تھے اور جب بھی وضو کرے تو مسواک کرنے سے محروم ندر ہے اور اگر وضونہ کے رسول مقبول علی کے سوگیا تھا۔یاد پر تک مندہ ندکتے چپکا پیٹھار ہاید بودار چیز کھائی اور ان وجو ہوں سے وضونہ کرے اور اس وجہ سے کہ ہے کی کے سوگیا تھا۔یاد سے مندہ کے جپکا پیٹھار ہاید بودار چیز کھائی اور ان وجو ہوں سے اس کے مندکی کیفیت بدل گئی۔ تو مسواک کرناسانت ہے۔جب مسواک سے فارغ ہو توبلندی پر قبلہ روبیٹھے اور :

تیرے پاس کے نام ہے شروع کر تا ہوں اور پناہ مانگتا ہوں شیاطین کے وسوسوں ہے اور پناہ لیتنا ہوں۔ تیرے پاس تجھے ہے اے پرورد گاراس ہے کہ آئیں میرے پاس-

بستم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ أَعُوُدُبِكَ مِنُ هَمَزَاْتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَعُودُبِكَ رَبِّ أَنُ يَحْضُرُونِ

كے اور تين بار دونوں ہاتھ دھوئے اور كے: اللّٰهُمَّ إِنِّى اَسْتَلُکَ الْيُمْنَ وَ اَعُونُهُ مِنَ المشُّوْمِ وَالْهَلَكَةِ

شومی وہلاکت ہے۔

اور نماز کے مباح ہونے اور حدث دور کرنے کی نیت کرے اور دھونے تک نیت کا دھیان رکھے پھر تین بار کلی کر کے غرغرہ نہ کرے اور کلی کرکے خرجہ کے اور کی کرے اور اگر دوزہ ہے ہو توغرغرہ نہ کرے اور کیے :

اے اللہ مدد کر میری اپنے ذکر اور اپنے شکر پر اور اپنی کتاب کی حلاوش پر-

ٱلْلهُمُّ أَعِنِّىُ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَتِلَاوَةِ كِتَأْبِكَ

اے اللہ سو تکھا مجھے خوشبو جنت کی اس حالت میں کہ تو جھے سے راضی ہو- پر تین بارناک میں پائی ڈالے اور چھنکے اور کے: اَلْلهُمُ اُرِحُنِیْ وَائِحةَ الْجَنَّةِ وَاَنْتَ عَنِی وَاض

چر تین بار منہ د عوے اور کے:

ٱلْلهُمُّ بَيِّضِ وَجُهِيُ بِنُوْرِكَ يَوْمَ تَبُيَضُّ وُجُوهُ . أَوْلِيَائِكَ

اے اللہ منور کر تومیر امنہ اپنے نور سے جس دن تواپنے دوستوں کے منہ منور کرے گا-

اور جوبال چرہ پر بیں ان کی جڑوں تک پائی بچائے۔ اگر داڑھی گنجان ہو تواس پریائی بہائے اور بالوں میں اٹکلیوں سے خلال کرے۔ اس کانام تخلیل ہے منہ کی طرف کانوں سے گوشتہ پیٹائی تک چرہ کی صدسے۔ اور آگھ کے کونے کو لنگل سے پاک کرے تاکہ سر مہو غیرہ کا اثر نکل جائے۔ پھر داہنا ہا تھ آوھے بازوتک تین بار وجوئے اور جس قدر ہوبازو کے نزد یک تک دھوئے ہوتے ۔ اور کے :

اے اللہ عطا کر مجھے میر اعمل نامہ میرے داہنے ہاتھ ٱلْلهُمَ اعَطِنِي كِتَابِي بِيَمِيْنِي وَحَاسِبْنِي میں اور آسان کروے مجھے صاب-جسابًا يُسِيرًا پراس طرح ایاں ہاتھ د موے -اگرہاتھ میں اگو مٹی ہو تواہے جنبش دے کہ اس کے نیچے یانی پہنچ جائے اور کیے: اے اللہ میں پناہ مانکتا ہول تیرے پاس اس کے کہ میرا ٱلْلهُمُّ اعُوْدُبكَ أَنْ تُعُطِينِيْ كِتَابِيُّ بِشَمَالِيُ المالنامه ميرے ياس ميرے ياتھ ميں دے- يا چين ك أومين وراء ظهرى

مچر دونوں ہاتھ ترکر کے انگلیاں ملاکر سر پراگلی طرف رکھے اور گدی تک لے جائے بھر وہاں سے اپنے مقام پر چھیر لائے۔ تا کہ بالون کے دونوں رخ تر ہو جائیں-اور یہ ایک بار مسح ہوا-ای طرح تین بار کرے-اس طرح کہ ہر بار پورے سر کا سے کرے اور کے:

اللهم غَنْفِيني يحمر مَن وَ الزل عَلَى مِن يَركانِك وأُطْلِلِنِي نَحْتَ مَرْشَيْتَ يَوْمَ لَاظِلُ إِلَّا ظِلْكَ

اے اللہ وصائب لے اپنی رحت سے اور اتار مجھ پر اپنی بر کتیں اور سامیہ دے مجھے اپنے عرش کے بنچے جس دن كونى سايدند موكا- كرتير اسايي-

میں انگلی ڈالے اور انگو شھے کان کی پشت پرے اتارے اور کے: پھر دونوں کانوں کا مسح کرے اور تین بار کانوں کے سوراخ

ٱلْلهُمُّ اجْعَلْنِيُ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُونَ أَحْسَنَهُ

اے اللہ کر مجھے ان لوگوں میں سے جو سنتے ہیں پھر نیک بات کی پیروی کرتے ہیں۔

بم رون ر ح کے اور کے:

ٱلْلهُمُ فَكِ رَقِبَتِيُ مِنَ النَّارِ وَأَعُوٰذُبُكَ مِنَ السئلاسيل وألاغلال

شروع كرے اور بائيں پاؤل كى چھنگليا پريد دعا پڑھے اور كے:

ٱلْلهُمَّ ثَبَّتُ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ الاقدام

عراس طرح بایال یادل دهوے اور کے:

ٱللَّهُمُّ أَعُونُدُبكَ أَن تَزِلُ قَدَمِي عَلَى الصِّراطِ يَوْمَ تَزِلُّ أَقُدَامُ الْمُنَافِقِيْنَ

جب وضَوے فراغت مائے تو کے:

اے اللہ آزاد کر میری گردن آگ ہے اور پناہ ما تکتا ہوں میں تیرےیاس ذبحیروں اور پیزیوں ہے-

مجر دا ہنایاؤں آدمی پنڈ کی تک تنن بار د هوئے اور بائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے یاؤں کی انگلیوں میں تلوں کی طرف سے خلال

اے اللہ جائے رکھ میرے قدم پاصر اط پر جس دن قدم كيمليس دوزخ مين-

اللی! میرے قد مول کو بل صراط پر نه ڈگرگانا جس دن منافقول کے قدم ڈگھائیں۔

أَشْهَدُأَنُ لَا إِلَهَ اِلْاللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ

اللهُمُّ اجْعَلْنِيُ مِنَ التُّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيُ مِنَ النُّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيُ مِنَ المُطُهرِيْنَ وَاجْعِلْنِيُ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ المُطُهرِيْنَ وَاجْعِلْنِيُ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

یں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد علاقتے اس کے ہند ہے اور رسول ہیں۔ اے اللہ تو مجھے بہت توبہ کرنے والا اور پاک و ستھر ارہے والا اور تیرے نیک ہندوں میں سے کردے۔

جو فخض عرفی نہ سمجھتا ہو اسے جاہے کہ ان سب دعاؤں کے معنی معلوم کرے تاکہ یہ تو پہتہ ہو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو فخض طہارت کے دوران خداکا ذکر کر تا ہے۔ اس کے تمام اعضا کے تمام گناہ و موئے جاتے ہیں اور اگر طہارت میں خداکا ذکر شہیں کر تا تو فقط اثنا ہی بدن پاک ہو تا ہے۔ جمال تک پانی پہنچتا ہے اور اگر پہلا و ضونہ ٹوٹا ہو تو بہتر ہے کہ ٹماز کے لیے تازہ و ضو کرے۔ کیوں کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو فخص طہارت تا ذہ کر تا ہے۔ حق تعالی اس کے ایمان کو تازہ کر تا ہے۔ جب طہارت تمام کرے تو یقین کرے کہ بیہ ہاتھ منہ جو پاک کے ہیں کہ تا ہے۔ جب طہارت تمام کرے تو یقین کرے کہ بیہ ہاتھ منہ جو پاک کے ہیں بی ۔ خاص خدا کی نگاہ کی جگہ دل ہے۔ اگر توبہ کے ذریعہ اخلاق تا پہندیدہ سے دل نہ پاک کیا تو بیہ خات کے دیجہ کوئی مخص بادشاہ کو مہمان بناکر لے آئے۔ اور گھر کا دروازہ تو صاف کرے۔ مگر گھر کے صحن کو جوبادشاہ کے بیٹھنے کا مقام ہے۔ نایا ک رکھے۔

قصل : اے عزیز جان کہ وضویس چھ چیزیں کروہ ہیں۔ دنیا کی باتیں کرنا۔ منہ پر زور سے ہاتھ مارنا۔ ہاتھ جھنگنا۔ دھوپ کے جلے ہوئے پانی سے وضو کرنا۔ زیادہ پانی بھانا۔ تین تین مرتبہ سے زیادہ دھونالیکن اس نبیت سے منہ پو نچھنا کہ گردنہ جے یااس نبیت سے منہ نہ پو نچھنا کہ عبادت کا اثر دیر تک رہے۔ یہ دونوں با تیں منقول ہیں اور دونوں کی اجازت ہے اور چونکہ نبیت سے ہے۔ تو دونوں صور توں میں فضیلت ہے۔ مٹی کے برتن سے وضو کرنا آفانہ کی نسبت بہتر ہے۔ اور فاکساری کے قریب ہے۔

قصل: عسل کے بیان میں: اے عزیز جان کہ جو ہفس جماع کرے یا جے نیند میں یابید اری میں بے جماع کیے انزال ہو جائے۔ اس پر عسل فرض ہے۔ عسل میں فرض ہے ہے کہ تمام بدن دھوئے بالوں کی جڑیں ترکرے۔ رفع جنامت کی نہیت کرے اور سنت ہے کہ تمام بدن دھوئے اور بدن پر جمال نجاست گی ہو دھو ڈالے جس نہیت کرے اور سنت ہے کہ پہلے ہم اللہ کے اور تین بار ہاتھ دھوئے اور بدن پر جمال نجاست گی ہو دھو ڈالے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس طرح سنت کے مطابق وضو کرے اور عسل سے فارغ ہو کریاؤں دھوئے عسل میں بدن پر تین بار داہئی طرف بیان برائیں طرف اور جمال جمال ہاتھ پنچ بدن ملے اور جگہ جو بدید یا چپکی ہوئی ہو وہال پائی بہنچ اے میں کو شش کرے کہ یہ فرض ہے اور شرمگاہ سے ہاتھ بچائے دی ہے۔

تیسری فتم: - فضلات ہے بدن کی طہارت: اس کی دوقتمیں ہیں - ایک اس میل سے طہارت جوسر اور داڑھی کے بالوں میں ہو تا ہے - تنگھی 'پانی مٹی گرم پانی سے یہ میل زائل ہو سکتا ہے - رسول مقبول علی ہے سفر حضر میں بھی سنگھی جدانہ ہوتی تھی - اور اپنے کو میل کچیل ہے پاک رکھنا سنت ہے -

دوسر اوہ میل جو آنگھوں کے کوئے میں جمع ہو جاتا ہے۔ائے وضویس انگل سے پاک کرنا چاہیے۔اور کان میں جو میل ہو تا ہے۔ جمام میں سے نکلنے کے بعد عادت کے موافق اسے بھی نکال ڈالنا چاہیے۔اور ناک میں جو ہو تا ہے اسے پائی ڈال کر دور کرے۔اور دائوں کے جڑوں میں جو ذر دی جمع ہو جاتی ہے۔ائے مسواک اور کلی سے ذاکل کرے۔

اور جو میل انگلیوں کے جو ژوں اور پاؤس پر ایڑی اور ناختوں میں اور تمام بدن میں ہوتا ہے۔ان سب کا دور کرنا بھی سنت ہے۔اور جا نناچا ہیے کہ جمال کہیں میل ہو۔اور پائی کے کھال تک جانے میں ندرو کے توطمار تباطل نہیں ہوتی۔لیکن جب ناختوں میں خلاف عادت بہت میل جمع ہوجائے توضر ور پائی کورو کے گا۔ایسے کو گر میائی اور جمام میں پاک کرناسنت ہے۔ فصل فی اور جو جمام میں جائے اس پر چار کام ضروری ہیں اور دس سنت دوواجب وہ محض اپنی شر مگاہ کو لوگوں سے تکلف رکھے۔ لین ناف سے زانوں تک لوگوں کی نگاہ سے چائے۔اور بدن ملئے والوں کو بھی دہاں ہا تھ نہ لگانے دے۔ کو کہ ہاتھ رکھے۔ لین ناف سے زانوں تک لوگوں کی شر مگاہ نہ دیکھے۔اگر کوئی اپنی شر مگاہ تنگی کرے۔ تو اگر خوف و کیونکہ ہاتھ رکھنے سے زیادہ ہے۔اور خود بھی لوگوں کی شر مگاہ نہ دیکھے۔اگر کوئی اپنی شر مگاہ تنگی کرے۔ تو اگر خوف و

اندیشہ نہ ہو تواہے منع کرے - منع نہ کرے گا تو گنگار ہوگا-اور اگر کئی نے ان واجبات پر عمل نہ کیا تو جمام سے گنگار ہو کر نکے گا- مروی ہے کہ حضر ت اتن عمر رضی اللہ تعالی عنماحمام میں دیوار کی طرف منہ کئے آتھوں پر پچھ باندھے بیٹھے تھے اور عور تول پر بھی یمی واجب ہے-اور بلا ضرورت شدید عور تول کو حمام میں نہ جانے دے کہ شرع میں منع ہے-اور میہ باتیں سنت ہیں کہ پہلے نیت کرے کہ یانی کی سنت ادا کرتا ہوں۔ تاکہ نماز کے دفت آراستہ رہوں۔اور لوگوں کو د کھانا منظورنہ ہو-اور حمام والے کو اجرت پہلے دے دے تاکہ نملانے میں اس کادل خوش رہے-اور وہ بھی جانے کہ بیراجرت ملى ہے- پھربایاں یاؤں پہلے اندر لے جائے اور بیر الفاظ کے:

شروع كرتا مول يس الله مربان رحموالے كے نام سے پناہ ماککا ہوں میں اللہ سے تایا کی نجس خبیث کرنے

بستم الله الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّجْسِ الْخَبِيْتِ والے شیطان مر دورے-المُبُحُثِ الشَّيْطَانُ الرَّجِيْم

کیونکہ جمام شیطان کی جگہ ہے اور کوشش کرناچاہیے کہ حمام خالی ہو جائے۔یاایے وقت جائے کہ حمام بالکل خالی ہواور جمام میں جو جگہ گرم ہے-وہاں جلدی نہ جائے تاکہ پیپند بہت نکلے-اور جب جائے تو اس وقت طمارت کرے اور بدن و حونے میں جلدی کرے -اور پانی زیادہ نہ یمائے-اس قدر یمائے کہ اگر حمام والاد مکھ لے- تواسے بوانہ منائے- حمام کے اندر جاکر کسی کو سلام نہ کرے -اگر مصافحہ کرے تو درست ہے -اگر کوئی سلام کرے توبیہ جواب دے کہ عافاک اللہ اور زیاد مباتیں نہ کریں اگر قر آن شریف پڑھے تو آستہ پڑھے-

پناہ مانکا ہول میں اللہ سے نایا کی نجس خبیث کرنے والے شیطان مر دورہے-

أعُونُ باللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ ٥

بلند آوازے کے گا تودرست ہے۔ غروب آفاب کے وقت اور نماز مغرب اور عشاء کے در میان تمام میں نہ جائے کہ شیاطین کے منتشر ہونے کاوقت ہے-اور جب گرم مکان میں جائے- آتش دوزخ کویاد کرے اور ایک ساعت سے زیادہ نہ بیٹے تاکہ سمجے کہ دوزخ کے قید خانہ میں کس طرح رہے گا-بلحہ عقمندوہ مخص ہے کہ جو کچے د کھے اس سے آخرت کے حالات یاد کرے -اگر اند چر اد کھیے تو قبر کی سیابی و تاریکی یاد کرے -اگر سانپ دیکھے تو دوزخ کے سانپ یاد کرے اگر بردی صورت دیکھیے تو منکر کلیر اور دوزخ کے فرشتے یاد کرے -اگر ڈراؤنی آواز سے تو بھی صوریاد کرے -اگر ذلت وعزت دیکھے تو قیامت کے دن مر دوداور مقبول ہونایاد کرے۔ بیباتیں توشرع کے موافق سنت ہیں۔اور طبیبول نے کما ہے۔ کہ ہر مینے میں چونے کا استعال مفید ہوتا ہے۔ اور جب حمام سے باہر نکلنے لگے تو محصند ایانی یاوس پر ڈالے تاکہ نقر س کی ہماری سے بے خوف ہے اور در دسر لاحق نہ ہو-اور شھنڈ ایانی سر پر نہ ڈالے-اور گرمی کے دنوں میں جمام سے <u>نکلے</u> توسو جائے کو نکہ یہ شریت اور دواکاکام کرے گا-

فصل : فضل تبدن ہے دوسری طرح کی بھی پاک ہاور فضل ت سات چیزیں ہیں۔ ایک سر کے بال ان کا منڈوانا بہتر اور پاکٹر اور فضل ت بال مونڈ ناور فوجیوں کی طرح بال پر اکند انجھ وڑنا کروہ ہے۔ اور اس فعل کی ممانعت ہے۔ دوسرے مو فچوں کے بال اب کے بر اور کردیا سنت ہاور پلا پر اکند انجھ وڑنا کروہ ہے۔ اور اس فعل کی ممانعت ہے۔ دوسرے مو فچوں کے بال اب کے بر اور کردیا سنت ہاور پھوڑ دینا منع ہے۔ تیسرے بغل کے بال ہر چالیس دن کے بعد اکھاڑنا سنت ہے۔ اور ویا ہے کہ جالیس دن نے بعد اکھاڑنا سنت ہے۔ اور ویا ہے کہ جالیس دن نے زیادہ چوتھ موئے زیر ناف ان کو استرے یالوزہ (ایک قتم کی مٹی ) ہے دور کرنا سنت ہے۔ اور ویا ہیں دن نے زیادہ مقبول عقبیق نے دور کے ناست ہوگا۔ کہ والیس دن نے زیادہ مقبول عقبیق نے آئی گروہ کے ہاتھ میں میل جمع دیوا۔ قرایا ناخن کا کٹا الا الله ہوگا تو طمارت حاصل نہ ہوگا۔ کیوں کہ رسول مقبول عقبیق نے ایک گروہ کو کہا تو شامل نے اور انگل سے ناخن کا ناشر دی کر سے جو انگلی برزگ اور فاضل تر ہو اور پاول سے ہاتھ کی جگہ من جاتی ہے۔ چاہیے کہ اس انگل سے ناخن کا ناشر دی کر سے اور انگل شاہ و اور انگلی شاہ تا اور انگلیوں کے سرے ماکر صفح کے ان ند فرض کرے۔ وو داہنے ہم کی انگل چاہے۔ جم کہ کا نا چاہا جائے پھر انکل کے ان دور اس کے داہن ور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے ماکر صفح کے انٹور فرض کرے۔ وو داہنے ہم کی انگل جائے۔ پھر انکل کر داہنے ہاتھ کے انٹور شرص کرے۔ وو داہنے ہم کی انگل جائے۔ پھر بانکس ہاتھ کی انگو شے پر ختم کر بیں چھے ناف کا نااور سے بانکس ہاتھ کی چھکلیا ہے۔ شروع کر قول اور مر دول کا ختنہ کرنا۔

فصل : واڑھی اگر لمبی ہو تو ایک مشت چھوڑ کرباتی کر ڈالنادرست ہے۔ تاکہ حدے تجاوذنہ کرے۔ حضر تائن عمر
رضی اللہ تعالیٰ عنمااور تابعین کے ایک گروہ نے ایباہی کیا ہے اور ایک گروہ نے کہا ہے کہ داڑھی چھوڑ دینا چاہے۔ اے
عزیز داڑھی میں دس چیزیں مکروہ ہیں۔ ایک تو یاہ خضاب کرنا کیوں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ سیاہ خضاب دوز خیوں
اور کا فروں کا ہے اور سیاہ خضاب پہلے فرعون نے کیا ہے۔ ائن عباس رضی اللہ عنما ہے روایت ہے کہ رسول مقبول عیالیہ
نے فرمایا ہے کہ اخیر زمانہ میں لوگ ہوں گے کہ سیاہ خضاب کریں گے۔وہ اپنے کوجوائوں کے مشاہدا کیں گے اور بھرین
جوان ہے ہے۔ جو اپنے کو بڑھوں کے مائٹ میا اور اس ممانعت کا سبب سے ہے کہ سیاہ خضاب بری غرض سے مناوٹ اور
فریب ہے۔وہ سرے سر ڈاور زرد خضاب اگر غازی لوگ سیاہ خضاب کریں تاکہ کا فران پر دلیر نہ ہو جا کیں۔ اور انہیں
ضعف اور یوڑھانہ سمجھ پیٹھی تو سنت ہے اور اسی غرض ہے بعض علاء نے سیاہ خضاب بھی کیا ہے۔ اگر سے خرض نہ ہو تو ہر
منہ کا خضاب فریب ہے اور درست نہیں۔ تیسر ہے واڑھی کو گندھک سے سفید کرنا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یو ڈھا ہے اور ہوائی ہے نہیں

ہوتی - حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جناب سرور کا ئنات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام نے جب انقال فرمایا-توآپ کے بالول میں سے ہیں بالوں سے زیادہ سفیدنہ تھے۔ چو تھے داڑ می کے سفید بال چنااور بوھا بے سے نگ وعار ر کھنا بدام الیام جیسے خدا کے دیئے ہوئے نورے تک دعارر کھنااور بیام نادانی سے ہو تاہے-

پانچویں ہوس اور خیال خام سے ابتدائے جوانی میں داڑھی کے بال اکھاڑ تا اور منڈوانا تاکہ بے ریشوں کی سی

صورت معلوم ہو یہ بھی نادانی ہے ہو تا ہے۔ کیول کہ حق تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی تسبیح یہ ہے: سُبُعْتَانَ مَنْ زَيَّنَ الرِّجَالَ بالِحيٰ وَالنِّسنَّاءَ لِينْ وه فداياك ہے جس نے مردول كودار حى سے اور

بالذاوائيب عور تول کو گیسوہے آراستہ فرمایا-

نچینے کیوتر کی دم کی طرح داڑھی تراشنانا کہ عور توں کواچھامعلوم ہواوراس کی طرف رغبت کریں۔ساتویں سر کےبالوں سے داڑھی میں برمانااور پر بیز گاروں کی عادت کے خلاف زلفوں کو کان کی لوسے بنچے چھوڑ دینا آٹھویں داڑھی کی سیاہی یاسفیدی کو نظر تعجیہے دیکھنا کیونکہ خدااس مخض کودوست نہیں رکھتا-جواپنے آپ کو تعجب کی نگاہ ہے دیکھتا ہے-نویں لوگوں کے و کھانے کی تنکھی کرنا اوائے سنت کی نبیت ہے نہ کرنا د سویں اپناز ہد جتانے کو داڑھی پر اگندہ اور الجھائے ر کھنا تا کہ لوگ جانیں کہ دہ داڑھی میں تنبھی کرنے کی طرف مشغول نہیں ہو تا-طمارت کے اس قدراحکام کابیان کافی ہے-

☆......☆......☆

## چو تھی اصل نماز کے بیان میں

ا ہے برادر ربیبات معلوم کر کہ نماز اسلام کاستون 'وین کی بنیاد اور سنااور تمام عباد توں کی سر دار دپیشواہے - جو تخص یا نجوں فرض نمازیں مع شر انظاوفت پر او آکرنے کا پائد ہے۔اس کے لیے وعدہ کیا گیاہے کہ وہ خدا کی حفاظت اور امان میں رہے گا- گناہ كبير ہے آدى جب جارہا- توجو گناہ صغيرہ اس سے سر زد جول كے بير پانچوں نمازيں اس كا كفارہ جول گ-رسول مقبول سلام نے فرمایا ہے کہ ان یا نجوں نمازوں کی مثال ایس ہے۔ جیسے کسی کے دروازے پر شفاف یانی بہتا ہو-اوروہ یا چیارون میں اس کے اندر نما تا ہو- یہ فرماکر آپ علی نے نوچھاجو شخص پانچیار روزانہ نما تا ہے-اس کے بدن میں کچھ میل رہنا ممکن ہے ؟ لوگوں نے عرض کی کہ نہیں آپ نے فرمایا۔ جس طرح پانی میل کو دور کرتا ہے۔ اسی طرح میرپانچ نمازیں گناہوں کو دور کرتی ہیں-اور رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ نماز دین کاستون ہے جس نے اسے چھوڑااس نے اسے دیے کو ریان کیا۔ جناب رسالت پناہ علیہ ہے لوگوں نے پوچھاکہ یارسول اللہ کون ساکام سب کاموں سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایاوقت پر نماز پڑھنااور آنخضرت علیہ نے فرمایاوقت پر نماز پڑھناجنت کی تنجی ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایاحق سجانہ تعالی نے توحید کے بعد اینے بندول پر نماز سے زیادہ بیاری کوئی چیز فرض نہیں کی-اگر کسی چیز کو نماز سے زیاده دوست رکھتا تو فرشتے ہمیشہ نماز ہی میں لگے رہے ۔ پچھ فرشتے رکوع میں رہتے ہیں۔ پچھ بچود میں پچھ قیام میں ۔ پچھ . تعود میں اور آنخضرت علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس شخص نے ایک نماز بھی عمد آترک کی وہ کا فرا سے ہو گیا۔ لیمنی اس بات کے قریب ہو گیا کہ اس کے اصل ایمان میں خلل آجائے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جنگل میں جس کسی کایانی ضائع ہوادہ ملاک ہوا۔ بعنی خطرے میں بڑنے کے قریب ہو گیا اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن نماز کو دیکھیں مے -اگر شر الط کے ساتھ پوری نکلی تو قبول کریں ہے -باتی اعمال اس کے تابع ہوں گے - جیسے کیسے ہول کے قبول ہو جائیں گے-اور اگر معاذاللہ نمازی ناقص ہے توباتی اعمال سمیت اس کے منہ پرماردیں کے اور جناب رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے جو چھن اچھی طرح طہارت کر کے نماز پڑھتا ہے۔ پورار کوع و جود جالا تاہے۔اور ول سے عاجزی و فرو تنی كرتا ہے-اس كى نماز سفيد اور روش شكل ميں عرش تك جاتى ہے-اور نمازى سے كہتى ہيں جيسى تونے ميرى حفاظت كى ہے اس طرح خداتیری حفاظت کرے -اورجو محض وقت پر نمازنہ پڑھے -اور اچھی طرح طہارت نہ کرے -رکوع و جود میں کمال عاجزی اختیار نہ کرے تو یہ نماز سیاہ ہو کر آسمان تک جاتی ہے اور نمازی سے کہتی ہے جیسا تو نے مجھے ضائع اور خراب کیاخدا تھے بھی ضائع اور خراب کرے -جب تک خداکو منظور ہو تاہے۔ تب نمازیمی کمتی رہتی ہے۔ پھراس کی نماز کو پرانے کیڑے کی طرح لیبیٹ کراس کے منہ برمار دیتے ہیں اور آنخضرت علی نے فرمایا ہے کہ سب چورول سے بدتروہ

چورہے جو نماز میں چوری کرے-

### ظاہر نماز کی کیفیت

اے عزیز جان لے کہ نماز کے ظاہری ارکان بدن کی مائنہ ہیں اور ان کی ایک حقیقت اور سر ہے اسے نماز کی روح کے ہیں پہلے ہم نماز کا ظاہری خاکہ بیان کرتے ہیں۔ آدی جب بدن اور کپڑوں کی طمارت سے فارغ ہو جائے اور سر عورت کر چکے تو پاک جگہ میں کھڑا ہو اور قبلہ کی طرف منہ کرے - دونوں قد موں میں چار انگل کا فاصلہ رکھیں پیٹے سید ھی اور پر ایر کرے - سر آگے کی طرف جی کاوے - سجدے کی جگہ سے نظر ندہائے - جب سیدھا کھڑا ہو تو شیطان کو اپنے دور کرنے کی نیت سے پوری سورت قل اعوذ پر بالناس پڑھے - پھر آگر اس کے ساتھ کی مقندی کا میسر آنا مکنن ہے توبلدہ آواز سے آؤان کے ورنہ فقط تکبیر کہ لے اور نیت کو دل میں جاخر کرے - مثلاً دل میں یوں کے کہ ظہر کی فرض نماز خدا کے لیا ادا کہ تاہوں - اور جب نیت کے الفاظ کے معنی دل میں آجا کیں تو کان کے بر ایر تک اس طرح ہاتھ اشاہ کے کہ انگلیوں کے بر ایر ہوں - اور انگو شے کاسر اکان کی لو کے بر ایر اور ہشیلی شانہ کے بر ایر ہو جب باتھ کی کائی کی گئیوں کے بر ایر ہوں - اور انگو شے کاسر اکان کی لو کے بر ایر اور ہشیلی شانہ کے بر ایر ہو جب باتھ کی کائی کی پشت پر رکھے - اور باتی انگلیوں کو بائیں کلائی کے گرو حاقہ لے کر اور انیانہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ لاکر سیدھے چھوڑ دے - پھر سینہ کی طرف لے جائے اور نہ اور جائی انگلیوں کو بائیں کلائی کے گرو حاقہ لے کر اور انیانہ کرے کہ کانوں سے ہاتھ لاکر در میان میں ہو تھ نہ تھوٹ کے برائر ہو اور جب ہاتھ انگلوں کے بیں جائے جس طرح در میان میں ہو تھ نہ تھوں اور دوسوسہ والوں کے بیں جائے جس طرح انگلی کے اگر کی بیت ہو جائے ہیں جائے ہی طرح ہو گئی ہوں کا میابوں اور وسوسہ والوں کے بیں جائے جس طرح کی انگلیا ہو جب ہو تو کے اس کا میابوں اور وسوسہ والوں کے بیں جائے جس طرح انگلیا کے اور خور کے گئا کہر کی کے اور خور کے کہ انگل کی ہو تو کے ۔ اس خائی کے اور خور کے انگل کے اور خور کی کے اور جب ہاتھ ہو تو کے ۔ اس خائی کے انگل کے بی جائے جس طرح کی کو تو ہو ہو کی کی انگل کی کے دور جب ہاتھ ہو تو کے ۔

ً الله بهت بواہے - بوی تعریف اللہ کے لیے ہے بہت یاک ہے اللہ صبح وشام یعنی ہمیشہ-

پاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد و ثناہے اور برکت والا ہے تیر انام اور یوی ہے بدرگی تیری اور کوئی معبود نہیں تیرے سوا-

میں پناہ لیتا ہوں خدا کے پاس شیطان مر دوں ہے۔ بے شک وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ شروع کر تا ہوں میں الله مهربان رحم کرنے والے کے نام ہے۔ الله الكبر كبيرًا والحمد للله كثيرًا وسُبُحَانَ اللهِ بُكُرة وَاصِيرًا وَسُبُحَانَ اللهِ بُكُرة وَاصِيرَا

پُرانِی وَجُهُتُ وَجُهِی پڑھاس کے بعد: سُبُحَانَکَ اللَّهُمُّ وَبِحَمُدِکَ وَتَبَارِکَ اسْمُکَ وَتَعَالَی جَدُّکَ وَلَآإِلَهُ غَیُرُکُ

> أَعُونُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمَ هُ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ إِنَّ اللَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

پھر الحمد شریف کی شدیں مدیں اچھی طرح اداکرے -اور کسی حرف کے اداکر نے میں اتنا مبالغہ نہ کرے کہ پریشان ہو جائے اور ضاور ظامیں فرق کرے -اگر فرق نہ ہو شکے تو بھی درست ہو اور جب الحمد شریف تمام کرے تو ذرا محمر کر آمین کے -بالکل چلاکر نہ کھے - پھر قرآن شریف کی جو سورت چاہے پڑھے - اگر مقدی نہ ہو تو بچر کی نماز اور مغرب اور عشاء کی نماذ کی پہلی دور کعتوں میں بلند آواز ہے پڑھے - پھر رکوع کی تئبیر اس طرح کے کہ سورت کے آخر سے بالکل ملی ہوئی نہ ہو -اور اس تئبیر میں بھی اس طرح ہاتھ اٹھائے اس جیسے تئبیر تحریمہ میں اٹھائے ہے اور رکوع کرے دونوں ہتھیلیاں ذانوں کی طرف نہ جھائے بلند سیدھار کھے دونوں ہتھیلیاں ذانوں پررکھے اور انگلیاں کھلی ہوئی سید ھی قبلہ رور کھے اور ذانوں کی طرف نہ جھکائے بلند سیدھار کھے اور سر و پیٹے برابر رکھے کہ اس کی صورت لام سی ہو جائے -اور دونوں بازودونوں پہلوسے دور رکھے اس کے بر عکس عورت اپناباذو پہلوسے جدانہ کرے -جب اس طرح رکوع میں ٹھیک ہو جائے تو تین بار:

سنبخان رَبِّی اَلْعَظِیْمِ وَبِحَمْدِهِ پاک ہے پروردگار میر ابرااوراس کا شکر ہے۔ کے -اگرامام نہ ہو توسات بارے وس بار تک کے تو بہتر ہے۔ پھر رکوع ہے اٹھے اور سیدھا کھڑ اہو جائے اور ہاتھ اٹھائے اور کیے:

س لاست جس ناس کی تعریف کی-

ستبع الله لمن حمدة اور كور المرد ال

ربَّنَالَکَ الْحَمَدُ مَلْاءَ السَّمُوْتِ وَمُلِاءَ أَلَارُضِ الْ يروردگار تيرے ليے تعريف ب آسانول اور زين وَمَلَاءَ مِاشِئَتَ مِن شَى بَعِدَهُ بِي مِنْ اللهِ الله

کے اور فجر کی دوسر می رکعت میں دعائے قنوت پڑھے اور تئبیر کہ کر اس طرح سجدہ میں جائے کہ جو عضوز مین کے نزدیک ہے پہلے وہ زمین پر رکھے پہلے زانوں پھر ہاتھ پھر ناک اور ماتھاز مین پر رکھے اور زمین پر دونوں ہاتھ کا ندھے کے بر زبر رکھے۔ انگلیاں کھلی رکھے اور کلائیاں زمین پر ندر کھے بازد' پہلو' ران اور پیٹ کشادہ رکھے۔اور عورت سب اعضاء ملالے پھر:

پاک ہے میر ایرور د گاربر تر اور اس کا شکر ہے۔

سُبُحَانَ رَبّي الأعُلى وَ بحَمُدِهِ

تین بار کے اگر امام نہ ہو توزیادہ بار کہنااولی ہے چر:

الله بهست يوام-

اللهُ أَكْبَرُ

کہ کر سجدہ سے اٹھے اور بائیں پاؤل پر بیٹھے اور دونوں ہاتھ دونوں زانووں پر رکھے اور کے:

رَبِ اغْفِرْلِی وَارْحَمَنی وَارْزُنُفِنی وَاهدنی اے الله جھے قشورے اور جھے روزی دے اور جھے روزی دے اور جھے و واغف عَنی و عَافِنی مِ عَافِنی مِ اللہ عَلَا اللہ عَلَا اللہ عَلَا اللہ عَلَا اللہ عَلَا اللہ عَلَا اللہ عَلَا

پھر دوسر اسجدہ کرے پھر تھوڑ اسابیٹھ کر تکبیر کے اور پھر کھڑ اہو کر پہلی رکعت کی طرح دوسری رکعت پڑھے

ا- رکوئ میں جاتے وقت اور رکوئ سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرناٹافیوں کے نزدیک بے تغیوں کے نزدیک منع ہے-۱۲

اور الحمد شریف کے پہلے اعوذ باللہ کمہ لے - جب دوسری رکعت کے دوسرے تجدے سے فارغ ہو توبائیں پاؤل پر تشہد کے لیے بیٹھے جس طرح دونوں تجدول کے در میان بیٹھا تھا۔ اس طرح دونوں ہا تھ ذانوں پر رکھ لے لیکن دا ہے ہا تھ کی الگلیوں کو ہند کرے گر کلمہ شمادت پڑھے اور الااللہ کے تواس انگل سے الگلیوں کو ہند کرے - لااللہ کے تواس انگل سے اشارہ کرے - اور انگوشے بھی آگر چھوڑے گا تو درست ہے - دوسرے تشہید میں بھی ایسا اشارہ کرے - لاالہ کہتے ہوئے اشارہ نہ کرے - اور انگوشے بھی آگر چھوڑے گا تو درست ہے - دوسرے تشہید میں جس ایسا ہی کرنے - لیکن دونوں پاؤل کو نیچ ہے دائی طرف نکال لے اور بایال چو ترزیمین پر رکھے - پہلے تشہد میں : اللہ می صل عملی منہور پڑھ کر :

عملی منہ حَمّد وَعَلَی اللہ مُحَمّد کہ کر اٹھ کھڑ ابو ااور دوسرے تشہد میں تمام در دو اور دعا کیں مشہور پڑھ کر :

منہ کے اور دائی طرف اس طرف منہ چھیرے کہ جو بھی اس کے چیجے دائی طرف ہو وہ اس کا نصف چر ہ دکھے سکے - پھر ای

کے اور واہنی طرف اس طرف منہ پھیرے کہ جو بھی اس کے پیچھے واہنی طرف ہو وہ اس کا نصف چر ہو کیے سکے - پھر اس طرح بائیں طرف سلام پھیرے اور ان دونوں طرف سلاموں میں نمازے باہر آنے کی نیت کرے - اوریہ نیت بھی کرے کہ حاضرین و ملائکہ کو بھی سلام کر تاہوں -

فصل : مندرجہ ذیل کام نمازیں کروہ ہیں۔ بھوک 'پیاس' غصہ میں اور پائٹانہ پیشاب کی حاجت کے وقت اور ہر ایسے مشغلہ کے وقت جو نماز میں خشوع۔ سے بازر کھے۔ نماز پڑھنا' دونوں بنوں بانا اور ہا تھ کپڑے کے بیٹج اور آشین کے اندر رکھنا اور سرے پر بیٹھنا' دونوں چو بڑوں پر بیٹھنا' دونوں زانوں سینہ تک لانا اور ہا تھ کپڑے کے بیٹج اور آشین کے اندر رکھنا اور سجدے کے وقت کپڑے کو آگے بیچھے سے سمیٹنا اور کپڑے کے بیٹج سے کمر باند ھناہا تھ چھوڑ دینا۔ ہر طرف دیکھنا' انگلیاں مالینا' سجدے کے وقت کپڑے کو آگے بیچھے سے سمیٹنا اور کپڑے کے بیٹج سے کمر باند ھناہا تھ چھوڑ دینا۔ ہر طرف دیکھنا' انگلیاں مالینا' بین کھلانا' جمائی لینا' واڑھی کے بالوں سے کھیان' سجدے کے لیے کئریاں ہٹانا' سجدے کی جگہ پھو نکنا' انگلیاں مالینا' بین کھلانا' جمائی لینا' واڑھی کے بالوں سے کھیان' سجدے کے لیے کئریاں ہٹانا' سجدے کی جگہ پھو نکنا' انگلیاں مالینا' کہ میٹر ھی کرنا' غرضیکہ آنکھ 'ہاتھ اور سب اعضاء اور بے نماز کی صفت پر رہیں تاکہ نماز پوری ہو اور زاوِ آخر ہوئے اس میں سے چودہ فرض ہیں۔ نبیت کرنا' بھی تھی نام' اکھر پڑھنا' رکوع' میں تعدیل و آرام' قومہ لینین کوع سے اٹھر کر کھڑے ہونا' قومہ میں آرام لینا' سجدہ میں آرام لینا' سجدہ میں آرام لینا' سجدہ میں آرام لینا' عجدہ نبید کھر نا تو ہو سائن باقوں کا لیاظر کھانو نماز در ست ہو گئی۔ لینی نماز پڑھے والاشمشیر گرفت سے بھی گیا۔ لیکن قبول ہونے میں خطرہ ہے۔ اس کی مثال الیں ہے جیے کوئی شخص کی بادشاہ کی نذر کے لیے ایک لونڈی لے جائے وہ ذندہ تو ہو۔ لیکن اس کے کان ہا تھ پاؤل ن

#### نماز كى روح اور حقيقت كابيان

اے عزیز جان کہ یہ جو پچھ بیان ہوانماز کی صورت و قالب کا بیان تھا۔اس صورت کی ایک حقیقت ہوہ نماز کی روح ہے۔ غرضیکہ ہر نماز اور ذکر کے لیے ایک روح خاص ہے۔اگر اصل روح نہ ہوتو نماز مر دہ انسان کی مائند ہے جالب بدن ہے اور اگر اصل روح تو ہو۔ لیکن اعمال د آداب پورے نہ ہوں تو نماز اس آدمی کی طرف ہے جس کی آئکھیں نکل گئی ہوں۔ ناک کان کئے ہوں اور اگر نماز کے اعمال تو پورے ہوں لیکن روح اور حقیقت نہ ہو تو وہ نماز ایی ہے۔ جیسے کی شخص کی آئکھ تو ہو لیکن بوا ساعت نہ ہو۔ نماز کی اصل روح ہیہ کہ اول سے آخر تک خشوع و حضور قلب رہے۔ اس لیے کہ دل کو حق تعالی کے ساتھ راست و درست رکھتا اور یاد اللی کو کمال تعظیم ہیبت سے تازہ رکھنا نماز سے مقصود ہے۔ جیساکہ حق تعالی نے فرمایا ہے :

وَأَقَم الصَّلُوةَ لِذِكُرى مَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

اوررسول مقبول علی نے فرمایا ہے کہ بہت ہے نمازی ایے ہیں جن کو نمازے رفی و تعکاوث کے سوا کھ نعیب نہیں ہوتا-اور یہ اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ فقط بدان سے نماز پڑھتے ہیں-ول غافل رہتا ہے اور آنخضرت علیہ نے فرمایا ہے کہ بہت سے نمازی ایے ہیں جن کی نماز کا فقط چھٹا حصہ یاد سوال لکھاجاتا ہے یعنی اس قدر نماز لکھی جاتی ہے۔جس میں حضور قلب موجود ہواور آپ نے فرمایا ہے کہ نمازاس طرح پڑ ھناچاہیے جس طرح کوئی کسی کور خصت کرتا ہے۔ یعنی نماز میں اپنی خودی اور خواہش بلعہ ماسویٰ اللہ کو دل ہے رخصت کر دے اور اپنے کو بالکل نماز میں مصروف کر دے اور یکی وجہ ہے کہ ام المو منین حضر ت عا نشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ میں اور رسول مقبول عظی مصروف گفتگو ہوتے تھے۔جب نماز کاوقت آتا تو آپ مجھے نہیں پہانے تھے نہ میں آپ کو یعنی نماز کاوقت آتے ہی معبود برحق کی عظمت و ہیت ہمارے ظاہر وباطن پر طاری ہو جاتی تھی اور حضرت سر ور کا ئنات علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں ول حاضر نه ہو- حق تعالیٰ اس کی طرف دیکھا بھی نہیں- جناب خلیل اللہ حضرت ابر اہیم علیٰ انبیاء وعلیہ الصلوٰۃ والتسلیم جب نماز ردھتے تھے۔ تودو میل ہے ان کے دل کاجوش سائی دیتا تھااور ہارے حضرت رسول سلطان الا نبیاء علیہ افضل السلوة والثناء جب نماز شروع كرتے تو آپ كاول حق مزل اس طرح جوش كھا تا جس طرح يانى بھرى ہوئى تا نے كاديك آگ پر جوش کھاتی اور آواز دیتی ہے۔شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ جب نماز کا قصد کرتے تو آپ کے بدن میں کپکی طاری ہو جاتی رنگ متغیر موجاتا اور فرماتے تھے کہ وہ امانت اٹھانے کاوقت آیا۔ جے ساتوں زمین و آسان نداٹھا کے -حضرت علیان توری رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں۔ جے نماز میں خشوع حاصل نہ ہواس کی نماز درست نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا ہے جو نماز حضور قلب کے ساتھ نہ ادا ہو وہ عذاب کے زیادہ نزدیک ہے - حضرت معاذائن جبل رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہے کہ جو مخص نماز میں قصداد کھے کہ اس کے داہنے بائیں کون کھر اے -اس ک

نمازنہ ہوگ - حضر ت امام اعظم ابو حقیقہ کوفی حضر ت امام شافی اورا کشر علماء رحمہم اللہ تعالیٰ نے اگر چہ کما ہے کہ پہلی تحبیر کے وقت اگر دل حاضر اور فارغ ہو تو نماز درست ہو جاتی ہے لیکن بھر ورت یہ فتو کی دیا ہے کیو نکہ لوگوں پر غفلت غالب ہے اور یہ کما کہ نماز درست ہو جاتی ہے ۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ترک نماز کے جرم ہے جب گیا۔ لیکن زادِ آخر ت وہی نماز ہو گئے ہے ۔ جس میں دل حاضر ہو ۔ جس میں دل حاضر ہو ۔ حاصل ہی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور فقط تحبیر اول کے وقت اس کا دل حاضر ہو تو بھی امید ہے کہ بالکل نمازنہ پڑھے والے کی نسبت اس کا حال قیامت کے دن بہتر ہوگا۔ لیکن سے گئے انجمی ہے کہ اس کا حال ہی ہتر ہو نے کی جائے بدتر ہو کیو نکہ جو شخص ستی کے ساتھ حاضر خد مت ہو ۔ اس پر اس شخص کی نسبت جو بالکل حاضر ہی نہ ہو ۔ زیادہ شدت اور تخق ہوتی ہے ۔ حضر ت حسن بھر کی نے فرمایا ہے کہ جو نماز ہے حضور ہے ۔ وہ عقومت و سر ا کے بہت نہ ہو ۔ زیادہ شد کے اور ثواب سے دور کے ۔ جو شریف میں آیا ہے کہ جو نماز ہے تجابات اور ہے محل خیالات سے محفوظ نہ زیادہ فرد کے ۔ اس کو نماز سے فقط تحبیر اولی کے وقت دل حاضر ہو ۔ اس کو نماز میں دور کے ۔ جو نماز ہے وادر جس نماز میں فقط تحبیر اولی کے وقت دل حاضر ہو ۔ اس فی نماز میں دور ہے ۔ جس میں اول ہے آخر تک دل حاضر رہے اور جس نماز میں فقط تحبیر اولی کے وقت دل حاضر ہو ۔ اس فی نماز میں دفت کی میمان ہو ۔ سی میں اول ہے آخر تک دل حاضر رہے اور جس نماز میں فقط تحبیر اولی کے وقت دل حاضر ہو ۔ اس نماز میں دمتی ہو رہ نمی نماز میں دور وی نمین ہوتی وہ نماز اس پیمار کے مثل ہے جودم بھر کا مہمان ہو ۔

#### نماز کے ارکان کی روح اور حقیقت کابیان

عزیز محرم برامراد نماز کا آغاز ہے۔ اب بیبات جان کہ پہلی آواز جو تیرے کان میں آتی ہے 'اذان نماز ہے۔ جس وقت تواذان نے تو چاہے کہ شوق اور دل و جان ہے نے جس کام میں ہوا ہے چھوڑ دے امور دنیا ہے منہ موڑ لے۔ اگلے لوگوں کا یمی طریقہ تھا۔ یعنی دنیا کے کام چھوڑ کروہ اذان سنتا ضرور کی سمجھتے تھے۔ لوہار اگر ہھوڑ ااٹھائے ہو تااذان سنتے ہی رک جاتا۔ پھر اسے نیچے لاکر لوہے پر نہ مارتا۔ موچی اگر چھڑے کے اندر سلائی کر رہا ہو تا توباہر نکالنا تو دور ہے۔ جگہ ہے بھی نہ ہلاتا۔ اس منادی ہے روز قیامت کی ندایاد کرتے تھے۔ یہ سمجھ کر اپنادل خوش کرتے تھے کہ جو کوئی اس وقت اس تھم کی پیردی میں دوڑ جائے گا۔ قیامت کو منادی ہے بیشارت پائے گا۔ اے عزیزاگر تواپے دل کو اس منادی ہے خوش و مسرور کرے گا تو منادی ہے خوش و مسرور موگا۔

طمارت : طهارت کارازیہ ہے کہ تو کپڑے اوربدن کی طهارت کو گویا غلاف کی طهارت سمجھ کر اور توبہ و پشیمانی کرنے اور برے اخلاق چھوڑنے کی شکل میں دل پاک کرنے کو اس ظاہر ی طهارت کی روح جان اس لیے کہ خدا کی نظر گاہ دل ہے۔بدن صورتِ نماز کی جگہ دل حقیقت نماز کی منزل ہے۔

ستر عورت: اس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ جواعضاء تیرے ظاہریدن میں لا کُق ستر ہیں-انسیں لوگوں کی نگاہ ہے

ٱلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنُ لَاذَنُبَ لَهُ

چھپااوراس کارازاور روح بیہے کہ جو امر تیرے باطن میں براہے۔اسے خدا تعالی سے پوشید ارکھ اور بیہ جان کہ حق تعالیٰ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں کر سکتا۔ مگر یہ کہ اپنباطن کواس سے پاک کر دے اور باطن کے پاک ہونے کی صورت بیہے کہ گذشتہ گنا ہوں پر نادم ہواور یہ عزم بالجزم کرے کہ آئندہ پھر گناہ نہ کروں گا۔

گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا-

یعنی توبہ گناہوں کو ناچیز اور مادو کر دیتی ہے۔ اگر ایبا نہیں کر سکتا توان گناہوں پر خوف و ندامت کا پر دہ ڈال کر اس طرح ختنہ و شکتنہ اور شر مسارا پنے پرورد گار کے سامنے کھڑا ہو جیسے کوئی غلام خطا کر کے بھاگ جاتا ہے اور پھر اپنے مالک کے سامنے ڈر تا ہوا آتا ہے اور رسوائی اور ذلت کے مارے سر نہیں اٹھا تا۔

قبلہ روہ ہوٹا : اس کے ظاہری معنی توبہ ہیں کہ سب طرف سے اپنامنہ پھیر کر قبلہ روہ و جائے اور رازبہ ہے کہ ول کو دونوں عالم سے پھیر کر خدا کی طرف لے آئے کہ ظاہر وباطن یک سوہ و جائے ۔ جس طرح ظاہری قبلہ ایک ہے قبلہ دل بھی ایک ہی ہے۔ یعنی حق تعالیٰ ول کا اور خیالات میں مشغول ہو نااییا ہے ۔ جسیامنہ کو او هر او هر پھیرنا - جس طرح منہ پھیر نے سے نماذکی صورت نہیں رہتی ۔ اس طرح دل اور حقیقت بھی نہیں رہتی ۔ اس لیے جناب رسالتمآب علی ایک ہو جاتا ہے جو شخص نماذکے لیے کھڑ اہو ۔ اس کا منہ ودل اور خواہش ہر ایک خدا کی طرف ہو تو وہ نمازے اس طرح باہر آتا ہے کہ گویا آج ہی اپنی مال کے ہیٹ سے پیدا ہو ا ہے۔ لینی سب گنا ہوں سے پاک ہو جاتا ہے ۔ اور لیقین جان کہ جس طرح قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لینا نماذکی صورت کو باطل کر دیتا ہے دل کا منہ حق تعالیٰ کی جانب سے پھیر لینا اور دنیوی خیالات کو دل میں دخل و بیانماذکی روح اور حقیقت کو زائل کر دیتا ہے باعہ دل کو خدا کی طرف متوجہ رکھنا اولیٰ ہے ۔ کیو نکہ خیالات کو دل میں دخل دینا نور نہیں ہوتی ۔ کیو نکہ ظاہریا طن کا غلاف ہے اور مقصود دہ چیز ہوتی ہے جو غلاف کے اندر ہو اور غلاف کی فی تھے چنداں قدر نہیں ہوتی ۔

قیام: اس کا ظاہر تو یہ ہے کہ توا پے ڈیل ڈول سے خدا کے سامنے غلام کی طرح سر جھکائے کھڑ اہو-اور باطن یہ ہے کہ ول سب حرکتوں سے رک جائے - یعنی سب خیالات سے باز آئے خدا تعالیٰ کی تعظیم اور پورے اکسار کے ساتھ بندگی میں قائم رہ اور قیامت کے دن حق سجانہ و تعالیٰ کے سامنے قائم و حاضر ہو نااور اپنی سب پوشیدہ باتوں کو ظاہر ہو نایاد کرے اور سمجھے کہ اس وقت بھی حق تعالیٰ پر وہ سب کچھ ظاہر و عیال ہے اور میرے دل میں جو کچھ تھااور ہے خدا تعالیٰ اس کا عالم ہے اور سب اس پر ظاہر ہے - اور میرے ظاہر و باطن سے وہ بالکل آگاہ ہے اور یوے ہی تعجب کی بات یہ ہے کہ جب کوئی مر د صالح نماذی کو دیکھتا ہے کہ یہ کیے نماذ پڑھ رہا ہے تو وہ اپنے تمام اعضاء کو مود ب کر لیتا ہے - اوھر اوھر شمیں دیکھتا نماز میں جلدی کرنے اور دوسری طرف النفات کرنے سے اسے شرم آتی ہے - اور جب تصور کر تا ہے کہ حق تعالیٰ میری طرف

دیکے دہا ہے۔ تواس سے نہ شرما تا ہے نہ ڈرتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیانادانی ہوگی کہ بعدہ پچارہ جے پچھے اختیار نہیں اس سے تو کھر مہرک اس کے دیکھنے کو معمولی جائے۔ اس کے حضر ت ابو ہر ریوں منی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یار سول اللہ خدا سے کیے شرم کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا جس طرح اپنے گھر دالوں میں جو صالح اور متقی ہو تا ہے۔ اس سے توشر م کرتے ہوای طرح خدا تعالی سے بھی شرم کرواور اس تعظیم کی دجہ سے اکثر صحابہ رضی اللہ عنهم نماز میں اس طرح ساکن کھڑ ہے ہوتے تھے کہ پر ندے ان سے بھا گئے نہیں تھے اور سجھتے کہ یہ پھر جیں۔ جس کے دل میں خدا کی عظمت ویزرگی ساگئی اور اسے حاضر ونا ظر سمجھا۔ اس کا ہر ہر عضو خاشع اور مودب ہو جاتا ہے اس وجہ سے جناب رسول مقبول علیہ جس کی کو نماز میں داڑ تھی پر ہاتھ پھیرتے دیکھتے تو فرماتے کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہو تا تواس کا ہاتھ بھی دل کی صفت پر ہو تا۔

ر کوع سجود: بدن سے عاجزی کر ٹاس کے ظاہری معنی ہیں۔اور اس کااصل مقصود دل کی فروتی ہے اور جو شخص میہ جانتا ہے کہ ذمین پر مند رکھنا بہترین عضو کو خاک پر رکھنا ہے اور کوئی چیز خاک سے زیادہ ذلیل وخوار نہیں تور کوع ہجودای لیے مقرد کئے گئے ہیں تاکہ بندہ جان لے کہ خاک میری اصل ہے اور خاک ہی کی طرف جھے رجوع کرنا ہے۔اور اپنی اصل کے موافق تکبر نہ کرے اور اپنی ہے کی اور عاجزی کو پہچان لے۔اس طرح ہر ہر کام میں راز اور حقیقت ہے۔کہ اصل نے موافق تکبر نہ کرے اور اپنی ہے کی اور عاجزی کو پہچان ہے۔اس طرح ہر ہر کام میں راز اور حقیقت ہے۔کہ آدمی جب اس سے غافل ہوگا تواسے صورت نماز کے موانماز سے جھے حاصل نہ ہوگا۔

حقیقت قر آن اور اذ کار نماز کابیان : اے عزیز جان کہ نماز میں جو کلہ کمناچاہے اس کی ایک حقیقت ہے۔
اس سے آگاہ رہناچاہے اور ضروری طور پڑ قائل کا دل بھی اس صفت کے مطابق ہو جائے۔ تاکہ وہ اپنے قول میں صادق ہو۔ مثلاً اللہ اکبر کے بیہ معنی ہیں کہ خدااس سے بزرگ تر ہے کہ اسے عقل اور معرفت سے پچپان سکیں۔ اگر یہ مہمی نہ جانے تو جاتا ہو گر اس کے دل میں خدا سے بزرگ کوئی اور چیز ہو۔ تو وہ اللہ اکبر کئے میں جھوٹا ہے۔ اس لیے کما جائے گاکہ حقیقت میں تو بے کلام کے ہے۔ لیکن تو جھوٹ کہتا ہے۔ اور جب آدمی خدا تعالی سے زیادہ کسی اور چیز کا مطبع ہوگا تو اس کے نزدیک وہ چیز خداسے زیادہ برگ ہوگی۔ اور اس کا معبود اور اللہ وہی ہے۔ جس کاوہ مطبع ہے۔ جسیاحق مطبع ہوگا تو اس کے نزدیک وہ چیز خداسے زیادہ برگ ہوگی۔ اور اس کا معبود اور اللہ وہی ہے۔ جس کاوہ مطبع ہے۔ جسیاحق تعالیٰ نے فرمایا ہے :

کیا تونے دیکھا اسے جس نے ٹھسرالیا اپٹی خواہش کو ایناندا۔

أَفَرَيُتَ مِنَ التَّخَذَ اِلْهَا هَوْهُ

اور جب وجت وجهی کما تواس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے تمام عالم ہے دل پھیر کر خدا کی طرف متوجہ کیا-اگر اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے تمام عالم ہے دل پھیر کر خدا کی طرف متوجہ کیا-اگر اس کادل اس وقت کسی اور طرف نگا ہواہو تواس کا یہ کلام جھوٹ ہے اور جب خداہ مناجات کرنے میں پہلائ کلام جھوٹ ہو تواس کا خطرہ ظاہر ہے اور جب طینا مسلمان کہ تواپی مسلمان وہ شخص ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان لوگ سلامت رہیں۔ تو چاہے کہ وہ اس صفت ہے موصوف ہو۔ یا عزم بالجزم کرے کہ میں اب ایسائی ہو چاؤں گا۔ اور جب المحمد شریف کے تو چاہے کہ فداکی نعتیں اپن دل میں تازہ کرے اور اپن دل کوبالکل شکر گزار بنائے۔ کہ یہ شکر کا کلمہ ہواور جب المحمد شریف کے تو چاہے کہ فداکی نعتیں اپن دل میں تازہ کرے اور اپن دل کوبالکل شکر گزار بنائے۔ کہ یہ واور جب اہد ناکھ تو چاہے کہ اس کاول نفر عاور زاری کرے کیوں کہ وہ فداہ ہدایت طلب کرتا ہے تیجہ و تسلیل و ہواور جب اہد ناکے تو چاہے کہ اس کاول نفر عاور زاری کرے کیوں کہ وہ فداہ ہدایت طلب کرتا ہے تسبی و تسلیل و قرات و غیرہ ہر ہر کلمہ میں بھی چاہے کہ جیساوہ سمجھتا ہے۔ ویبائی ہو جائے گا اور دل کو اس کلمہ کے معنی کی صفت سے موصوف بنا لے اس کی تفصیل کمبی ہے اور آدمی نماز کی حقیقت سے ہمرہ مند ہونا چاہیے تو ایبائی ہو جائے جیسا بیان ہوا۔ ورنہ پھر صورت بے معنی پرئی قناعت کرے۔

حضور قلب کی مذہبر کا بیان: اے عزیز جان کہ نماز میں دووجہ سے غفلت لاحق ہوتی ہے۔ ایک ظاہر وجہ ہے۔ دوسری باطنی 'ظاہری وجہ توبیہ کہ الی جگہ نماز پڑھتا ہو جہاں کچھ دکھائی شائی دیتا ہے۔ اور دل اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دل آئھ کا تابع ہے۔ اس سے چھوٹے کی تدبیر سے ہے کہ ظالی جگہ نماز پڑھے کہ دہاں کچھ آواز شائی نہ وے اگر جگہ تاریک ہویا آئھ ہند کرلے تو بھر ہے۔ اکثر عابدوں نے عبادت کے لیے چھوٹا ساتاریک مکان بنایا ہو تاہے۔ کیونکہ کشادہ مکان میں دل پر آگندہ ہو جاتا ہے۔ حضر تاب عمر رضی اللہ تعالی عنماجب نماز اواکرتے تو قر آن شریف اور کیونکہ کشادہ مکان میں دل پر آگندہ ہو جاتا ہے۔ حضر تاب عمر مضافل نہ ہو جائیں۔ دوسری وجہ جوباطنی ہے ہیہ کہ پریشان خیال اور پر آگندہ خطرے دل میں آئیں۔ اس کا علاج بہت مشکل اور سخت ہے اور اس کی بھی دوقت میں ہیں۔ ایک تو کسی کام کے سب سے ہو تاہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے ہو تاہے کہ اس کی طرف اس وقت دل مشغول ہے۔ اس کی تدبیر سے ہو تاہے کہ اس کی م فراغت کرے پھر میں ہیں۔ ایک فراغت کرے پھر میں ہیں۔ اس لیے رسول آکر م عیالے فراغت کرے پھر نماز پڑھے۔ اس لیے رسول آکر م عیالے فراغت کرے پھر نماز پڑھے۔ اس لیے رسول آکر م عیالے فراغت کرے پھر نماز پڑھے۔ اس لیے رسول آکر م عیالے فراغا ہے :

لینی جب نماز اور کھانے کا وقت ساتھ ہی آئے تو پہلے

إذًا حَضَرَالُعَشَاءُ فَابُدَأَبِالْعَشَاءِه

کھانا کھائے۔

علیٰ پڑ االقیاس اگر کوئی بات کمنا ہوتو کہ لے پھر فراغت سے نماز پڑھ لے - دوسری قتم ایسے کاموں کا خیال اور
اندیشہ جو ایک ساعت میں تمام نہ ہوں - یا خیالات واہیات 'عادت کے موافق خود خو د دل پر غالب ہوگئے ہوں - اس کی
تدبیر میہ ہے کہ ذکر و قر آن جو نماز میں پڑھتا ہے اس کے معنوں میں دل لگائے اور اس کے معنی سوچ تاکہ اس سوچ سے
اس کا خیال نہ دفع ہوگا - اس کی تدبیر میہ ہے کہ مسل ہے تاکہ ادوم من کوباطن سے قطع کردے اور اس مسمل کا نسخہ یہ
ہے کہ جس چیز کا خیال رہتا ہے اسے ترک کرے تاکہ اس کے خیال سے نجات یائے - اگر ترک نہ کر سکے گا تواس کے خیال

ے نجات نہ پائے گا آگر اس کی نماز بمیشہ دل کی باتوں میں گلی رہے گی- اور اس نمازی کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص در خت کے نیچ بیٹھے اور چاہے کہ چڑیوں کا چہمانانہ نے اور لکڑی اٹھا کر انہیں اڑادے اور پھر اسی وقت وہ آئیٹھی۔ آگر ان سے نجات پاناچاہتا ہے تو یہ تدبیر افقیار کرے کہ اس ور خت کوئی جڑے کا فٹوالے کہ جب تک در خت رہے گاچ یوں کا فشیمن رہے گا۔ اسی طرح جب تک اس کے دل میں کسی کام کی خواہش غالب رہے گی۔ پریشان خیالات بھی ضرور آئیں گے۔ اس بینا پریشان خیالات بھی ضرور آئیں گے۔ اس بینا پریشان خیالات بھی ضرور آئیں گے۔ اس بینا پریشان خیالات بھی ضرور آئیں کے۔ اس بینا پریشان خیالات بھی ضرور آئیں ایک گے۔ اس بینا پریشان خیالان بینا واقت کی لیے کوئی شخص عمرہ کیڑ اہدیہ اور تختہ لایا۔ اس میں آیک بوالا تا عمرہ بین ایک بوالا تا کہ اس بین کی نظر اس بوٹے پریڑی جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو اس کیڑے کو اتار کر اس کے مالک کودے دیا۔ اور پرانا کیڑا پین لیا۔

اس طرح آیک دفعہ نطین شریف میں نیا تھہ لگا ہوا تھا۔ نماز میں آپ کی نظر اس پر پڑی تواچھامعلوم ہوا۔ آپ فے فرمایا کہ اسے نکال دواور پر انا تھہ ڈال دو۔ ایک دفعہ نطین شریف نئ نئ ہوئی تھیں۔ آپ کوا تھی معلوم ہوئی آپ نے تجدہ کیا اور فرمایا کہ میں نے فدا کے سامنے عاجزی کی کہ یہ نعلین دیکھنے سے دہ ججھے اپناد شمن نہ ٹھسرالے پھر آپ باہر تشریف لائ تو پہلے جو ساکل نظر آیا آپ نے وہ تعلین اے عنایت فرمادیں حضر سے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنجاباتی میں نماز پڑھ رہ سے اور اور اہ نہیں پاتا آپ کادل اس کے ساتھ مشغول ہوا سے بیاد نہ رہاکہ گئنی رکھتیں پڑھی ہیں۔ رسول کر یم علی تھی میں اڑتا پھر تا ہے اور اپند تعالی عنہ میں اور کی کا دیر سمجھے ہیں۔ غرضیکہ سے بیائی میں میں بیائی صدقہ کر دیا۔ اس کے ہیں۔ اور ان کاموں کو حضور قلب کی تدبیر سمجھے ہیں۔ غرضیکہ جب نماز کی میں یہ بیائی میں میں ہوگا۔ جو خیال دل میں سے پہلے دکھکم ہے۔ صرف نماز پڑھنا ہے اسے چاہیے کہ نماز سے پہلے دل کا علاج کرے۔ اور دل کو خالی کرے۔ اور یہ کام اس طرح ہو تا ہے کہ دنیا کے شمال ہے جا سے چاہیے کہ نماز میں حضور قلب کا اندازہ نہ دل کو فالی کرے اور یہ کام اس طرح ہو تا ہے کہ دنیا کے شمال ہی جا سے دور کر دے۔ اور بھا میاں سطرح ہو تا ہے کہ دنیا کے شخل آپ دور کر دے۔ اور بھا دل کو علاج کرے۔ اور یہ کام اندازہ نہ دل کو فالی کرے اسے ناندازے کی فراغت دل مقصور ہو۔ جب تک یہ امر نہ ہوگا۔ تمام نماز میں حضور قلب کا اندازہ نہ ہوگا۔ کچھ نماز میں ہوگا تو چاہیے کہ نوا فل فرائض کا تدار کہ کرتے ہیں۔

جماعت کے مسنون ہونے کا بیان: رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے ایک نماز جماعت کے ساتھ تھا ستائیس نمازوں کی مشل ہے اور فرمایا کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویاس نے آدھی رات شب بیداری کی اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے گویاساری رات عبادت کی اور فرمایا کہ جس نے چالیس دن ہر وقت کی نماز جماعت سے پڑھی اور اس کی پہلی تھی ہوئی۔ تواس کے لیے دو قتم کی رات کھتے ہیں۔ ایک نفاق سے دوسری دوزخ سے۔ ای بنا پر تھا کہ پہلے بورگوں میں جس کی تجمیر اولی فوت ہو جاتی ہے۔ تین دن اپنی تعزیت کرتا

تھا-اوراگر جماعت فوت ہو جاتی توسات روز تعزیت کر تا تھا- حضرت سعیدائن میتب فرماتے ہیں- میں لگا تاریس بر س تک آذان سے پہلے مسجد میں آتار رہا-اکثر علاء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی بے عذر تنا نماز پڑھے اس کی نماز درست نہیں- تو جماعت کو ضروری جانناچاہیے-اور امانت واقتدار کے آداب یاد رکھنے چاہیں- پہلے میہ کہ لوگوں کی خوش دلی ہے امامت كرائے-اگرلوگاس سے كراہت كريں توامامت سے پر ہيز كرناچاہيے-اورجبات امام بناناچاہيں توبے مذر پہلو تھی نہ كرے كه امامت كى يزر كى موذن سے زيادہ ہے -اور جا ہے كه كيڑے ياكر كھنے ميں احتياط كرے -اور او قات نماز كاد حيان ر کھے اور اول وقت نماز پڑھے - جماعت کے انتظار میں تاخیر نہ کرے کہ اول وقت کی نضیلت جماعت سے زیادہ ہے - وو صحابہ کرام جب آجاتے تھے۔ تیسرے کا نظارنہ کرتے تھے۔اور کسی جنازہ پر جب چار صحابہ کرام آجاتے تویا نچویں کا نظار نه کرتے۔ ایک دن جناب سیدالا نبیاء علیہ افضل الصلوٰۃ والثناء کو دیر ہوگئ۔ صحابہؓ نے آپؑ کی انتظار نیہ کی اور حضرت عبدالر حمٰن بن عوف امام ہو گئے۔جب آپ تشریف لائے توایک رکعت ہو چکی تھی۔ صحابہ نے جب نماز مکمل کی توڈرے آپ نے ان سے فرمایاتم نے اچھا کیا۔ ہمیشہ ایساہی کیا کرواور چاہیے کہ خلوص کے ساتھ للدامامت کرائے۔امامت کی کچھ مز دوری نہ لے اور جب تک صف سید جی نہ ہولے تکبیر نہ کے اور نماز کے اندر کی تکبیریں بلید آواز سے کے اور امامت کی نیت کرے کہ جماعت کا ثواب حاصل ہو-اگر امامت کی نیت نہ کرے گا- جماعت تو درست ہو گی-لیکن جماعت کا ثواب ند ہوگا-اور جری نماز میں قرأت بلند آواز سے پڑھے اور تین و قفے جالائے-ایک جب تکبیر اولیٰ کے اور و جہت و جی پڑھے اور مقندی سورہ فاتحہ پڑھنے میں مشغول ہول- دوسرے جب سورہ فاتحہ پڑھ چکے تودوسری صورت تھر کر پڑے تاکہ جس مقتدی نے سورہ فاتحہ ابھی پوری نہ کی پابالکل نہ پڑھی ہووہ پوری پڑھ لے۔ تبسرے جب سورۃ تمام کرے تو اتنا تھرے کہ رکوع کی تکبیر سورۃ ہے مل نہ جائے۔اور مقتری سورۃ فاتحہ کے سواامام کے پیچھے کچھ نہ پڑھے مگر اس صورت میں کہ دور ہو-اور اہام کا پڑھنانہ سے-اور اہام رکوع و سجود بلکا کرے اور تین بارسے زیادہ تبیج نہ کے-حصر ت انس رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ رسول ملک ہے زیادہ کس کی نماز ہلکی اور کامل ترنہ تھی۔اس کا سبب یہ ہے کہ جماعت میں شاید کوئی ضعیف ہویا کسی کو پچھ کام ہواور مقتری کو چاہیے کہ امام کی اقترار میں ہر رکن اداکرے-اس کے ساتھ ادانہ کرے-جب تك امام كى پيشانى زين پرندلگ جائے-مقترى سجده يس نه جائے اور جب تك امام ركوع كى حد تك نه بينچ-مقترى ر کوع کا قصد نہ کرے کہ اس کانام متابعت ہے۔ اگر مقتدی امام سے پہلے رکوع و مجود میں جائے گا تواس کی نماز باطل ہو حائے گی اور جب سلام چھرے تواس قدر بیٹھ کہ بید وعارہ ولے:

اے اللہ تو سلام ہے اور جھے ہی سے سلامتی ہے اور تیری طرف چھرتی ہے سلامتی پس زندہ رکھ جھے سلامتی کے اور داخل کر جھے جنت میں برکت والاہے تواہے پرور دگار ہمارے اور تور ترہے اے بررگی اور مشش والے۔ مَهُمُّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَ إِلَيْكَ نَعُودُ السَّلاَمُ وَ إِلَيْكَ نَعُودُ السَّلاَمُ وَ إِلَيْكَ نَعُودُ السَّلاَمُ وَأَدْخِلْنَا وَأَرْخِلْنَا وَأَرْخِلْنَا وَأَرْخِلْنَا وَأَرْخِلْنَا وَأَرْخِلْنَا وَأَرْخَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَالْإِكْرَامِ

### اوگوں کی طرف منہ کر کے دعاکرے اور اہل جماعت امام سے پہلے نہ اسٹھیں کہ یہ مکروہ ہے۔ مماز جمعہ کی فضیلت کابیان

اے عزیز یہ جان کہ جعہ کاروز مبارک اور افضل دن ہے۔اس کی بوی فضیلت ہے۔ یہ مسلمانوں کی عید کادن ہے۔رسول مقبول علی اللہ ہے۔ جس شخص نے بے عذر تین جمعے نانے کیے اس نے اسلام کی طرف سے منہ پھیر لیا۔اس کادل زنگ پکڑ گیا۔اور ایک صدیث شریف میں وار د ہواہے کہ خدا تعالی جعہ کے دن چے لا کھ ہندے دورُن سے آزاد کر تا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایاہے کہ آتش دوز خ کوروز دو پھر ڈھلے بھر کاتے ہیں۔اس وقت نمازنہ پڑھو گر جمعہ کو کہ اس دن نہیں بھر کاتے۔اور حضور علی نے کہ فرمایاہے جو شخص جعہ کے دن مرے گا شہید کا تواب پائے گا۔ نیز عذاب قبرے حفوظ رہے گوگ

تشر الط جمعه : اے عزیز جان لے کہ جو شر طیں اور نمازوں کی ہیں ان کے سواچھ شر طیں جعہ کے لیے خاص ہیں۔ پہلی شرط و فت ہے یمال تک کہ آگر مثلاً عصر کاوفت واخل ہو جانے کے بعد جمعہ کی نماز کاسلام پھیرے توجمعہ فوت ہو گیا ظہر ادا کرنی چاہیے۔ دوسری جگہ شرط ہے کہ بیہ نماز صحراو خیمہ میں درست نہیں ہے۔ بلحہ شہر میں ہوتی ہے۔ یااس گاؤں میں جمال چالیس آزاد عاقل بالغ مر د مقیم ہوں۔ایس جگہ اگر مسجد میں نہ ہو تو بھی درست ہے۔ تیسری شرط عدد ہے۔ یعنی جب تک جاکیس آزاد مکلف یعنی عاقل بالغ مقیم مرد حاضرنه جول نماز درست نه جوگ- اگر خطبه یا نماز میں اس سے کم لوگ مول- توبہ ظاہر ہے کہ نماز درست نہ ہوگی-چو تھی شرط جماعت ہے کہ اگر یہ گروہ الگ الگ تنما نماز پڑھے گا تودرست نہ ہو گی لیکن جو آو می اخیر کی رکعت یائے اس کی نماز درست ہے اگر چہ دوسری رکعت میں تنا ہو-اور اگر کوئی مخف امام کے ساتھ دوسری رکعت کارکوع نہ یائے توافتدار کرے اور نماز ظهر کی نیت کرے یا نچویں شرط بیہے کہ لوگول نے پہلے جمعہ کی نمازنہ پڑھ لی ہو کیونکہ ایک شہر میں جعد کی ایک جماعت سے زیادہ نہ چاہیے۔ لیکن اگر انتابر اشہر ہے کہ وہال کی ایک جامع مجد میں نمازی نہیں ساکتے یاوفت ہے آتے ہیں- توایک جماعت ہے زیادہ میں مضا نقہ نہیں-اگر ایک ہی مسجد میں سب لوگ بے تکلف ساسکتے ہیں اور دو جگہ نماز پڑھی تووہی نماز درست ہوگی جس کی تکبیر تحریمہ پہلے کہی گئی- چھٹی شرط نماز سے پہلے دو خطبہ ہیں-اور دونوں فرض ہیں-اور دونول خطبول کے در میان میں بیٹھنا بھی فرض ہے-اور دونول خطبول میں کمر ار منافرض ہے-اور پہلے خطبے میں چار چیزیں فرض ہیں تخمید یعنی حمد کرنا-الحمد للد کمتاکا فی ہے اور قر آن شریف کی ایک آیت پڑھنا-رسول مقبول علیہ پر درود ویاک پڑھنا- تقویٰ کی وصیت کرنا- اُوصینکم بتَقُوی الله کمناکافی ہے-اور دوسرے خطبہ میں بھی جار چیزیں فرض ہیں-لیکن آیت کے عوض دعا پڑھنا فرض ہے- جعد کی نماز عور تول أ غلامول الركول اور مسافرول ير فرض نهيں - اور عذركى وجدے ترك جعد درست ہے - مثلاً كيچر ايمارى يانى تار دارى

کے عذر سے اگر کوئی ہمار کا سنجعالنے والانہ ہولیکن معذور کے لیے اولی سے کہ ظہر کی نماز جب پڑھے کہ لوگ جمعہ کی نماز سے فارغ ہو چکیں -

آواب جمعہ: جمعہ کادب كرنا جاہے اور جمعہ كے دن يه دس سنيس اور آداب ند بھولے- بهلا ادب يه ہے كه جعرات کے دن ول سے اور در سی سامان سے جمعہ کا استقبال کرے مثلاً سفید کپڑے در ست کرنا۔ پہلے کام کاج ختم کروینا کہ صبح کے وقت ہی نماز کی جگہ پر پہنچ سکے اور جعرات کے دن عصر کی نماز کے وقت خالی بیٹھنا اور تسییج اور استغفار میں مشغول ہونا- کیونکہ اس کی ہوی فضیلت ہے اور اس نیک ساعت کے مقابلے میں ہے جو دوسرے دن جمعہ کو ہوگی -اور علماء نے فرمایا ہے کہ شب جمعہ کوبیوی ہے جماع کر ناسنت ہے۔ تاکہ میرامر جمعہ کے دن دونوں کے عسل کاباعث بنے-دوسر ا ادب سے کہ اگر معجد کو جلد جانا جا بتا ہے تو معج ہی عسل کرلے -ورنہ تا خیر بہت بہتر ہے اور رسول مقبول علاق نے جعد کے دن عسل کا تھم ہوی تاکیدے فرمایا ہے۔ یمال تک کہ چھے علاء اس عسل کو فرض سجھتے ہیں اور مدینہ منورہ کے لوگ اگر کمی ہے سخت کلامی چاہتے تو کہتے تو اس مخص ہے بھی بدتر ہے جو جعہ کو عنسل نہ کرے-اگر جعہ کے دن کوئی مخص نایاک ہو-اور عسل کرے تواولی ہیے کہ جعد کے عسل کی نیت ہے بھی مزیدیانی اپنے اوپر ڈالے-اور اگر ایک عسل میں دونوں نیتیں لینی نیت رفع جنابت اور ادائے سنت کرے تو بھی کانی ہے۔ عسل جعد کی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گ-تبسر اادب یہ ہے کہ آرات ویا کیزہ اور اچھی نیت کر کے معجد میں آئے اور پاکیزگ کے بیہ معنی ہیں کہ بال منڈوائے-ناخن كوائے مو چھوں كے بال كتروائے - اگر حمام ميں پہلے ہى جاكريدا موركر چكا بے توكافی ہے اور آراستہ ہونے سے بير مرادب کہ سفید کپڑنے پینے کیونکہ حق تعالی سب کپڑول سے زیادہ سفید کپڑول کو پہند کر تاہے اور تعظیم اور نماز کی عظمت کی نیت ے خوشبوطے تاکہ اس کے کپڑول سےبد ہونہ آئے تاکہ کوئی اس سے رنجیدہ نہ ہواور غیبت نہ کرے چو تھاادب ہے کہ مہم ہی جامع معجد میں پہنچ جائے اس کی بڑی فضیلت ہے -ا گلے زمانے میں لوگ چراغ لے کر معجد میں جاتے تھے اور راہ میں ا تن بھیرد ہوتی تھی کہ مشکل ہے گزر ہو تا تھا-حضر تائن مسعودر ضی اللہ تعالی عند ایک دن مجد میں گئے تو تین آدی پہلے ہے وہال موجود تھے۔اپنے اور ہوئے اور کما کہ میں چوتھ درجہ میں ہوا۔میر اانجام کار کیا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ دین اسلام میں پہلے جوید عت ظاہر ہوئی وہ یمی ہے کہ لوگول نے اس سنت کوتر ک کر دیا۔ جب یمود و نصاریٰ ہفتہ اتوار کے دن کلیسااور كنشت يعنى اينے اپنے عبادت خانوں ميں صبح ہى جائيں اور مسلمان جمعہ كے روز جو ان كادن ہے-سويرے سويرے معجد ميں جانے میں تفقیر کریں تو کیا حال ہوگا-رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ جو محض جعد کی پہلی ساعت میں مجد میں جائے۔اس نے گویا ایک اونٹ قربانی کیا۔ جو دوسری ساعت میں جائے اس نے گویا لیک گائے کی قربانی کی۔ جو تیسری ساعت میں جائے اس نے گویا ایک بحری قربان کی جو چو تھی ساعت میں جائے اس نے گویا ایک مرغی قربان کی أور جو یا نچویں ساعت میں جائے اس نے گویا ایک انڈا خیر ات کیااور جب خطبہ پڑھنے والا اپنے مکان سے نکاتا ہے تووہ فرشتے جو

قربانیاں لکھتے ہیں انبے کاغذ لپیٹ لیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں-جواس کے بعد آتا ہے نماز کی نضیلت کے سوااور پچھ نہیں یاتا-یا نچوال اوب اگر دیرہے آئے تولوگول کی گر دنول پریاؤل ندر کھے۔ یعنی انہیں بھاندے نہیں کیونکہ حدیث شریف میں آیاہے جو مخص ایساکرے گاتو قیامت کے دن اس کوبل بنائیں کے اور لوگ اس پرے گزریں م رسول مقبول عليه في ايك محض كوايماكرتي ديكهااورجب نمازيره چكاتو آپ نے فرماياكه تونے جمعه كى نماز كيول نه بر سی اس نے عرض کی یار سول اللہ میں تو آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تحقے دیکھا کہ تونے لوگوں کی گردنوں پر پاؤل رکھا۔ یعنی جو مخص ایماکر تاہے وہ ایماہے گویاس نے نمازی نہیں پڑھی۔ لیکن اگر پہلی صف خالی ہے تو پہلی من میں جانے کا قصد کرنا درست ہے۔ کیونکہ بیالوگول کا قصور ہے کہ پہلی صف کو خالی چھوڑ دیا۔ چھٹا اوب بیہ ہے کہ جو مخض نماز پڑھتا ہو-اس کے سامنے ہے نہ گزرے - کیونکہ نمازی کے سامنے ہے گزرنا ممنوع ہے-اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نمازی کے سامنے ہے گزرنے سے یہ بہتر ہے کہ آدی خاک ہو کربرباد ہو جائے۔ ساتوال ادب سے کہ پہلی صف میں جگہ ڈھونڈے اگر نہ پائے تو جتناامام کے نزدیک ہوگا بہتر ہے کہ اس میں بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر پہلی صف میں نشکری یادہ لوگ ہوں جو اطلس کے کپڑے بہتے ہوں یا خطبہ پڑھنے والاسیاہ ریشی کپڑا پہنے ہویااس کی تلوار میں سونا لگاہو-یاکوئی اور بوائی ہو- تو جتنادور رہے بہتر ہے- کیوں کہ جمال کوئی رائی ہو-وہاں قصدانہ بیٹھنا چاہیے- آٹھوال ادب س ہے کہ جب خطبہ پڑھنے والا نکلے تو پھر کوئی نہ ہولے -اور موذن کاجواب دینے اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے -اگر کوئی محض بات كرے تواشارہ سے اسے چپ كر دينا چاہيے - زبان سے نہيں - كيونكدرسول مقبول علي في فرمايا ہے جو كوئى خطبہ کے وقت دوسرے سے کے کہ چپرہ یا خطبہ س اس نے بے ہودہ کام کیا-اور جس نے اس وقت بے ہودہ بات کی اسے جمعہ کا ثواب نہ ملے گااور اگر خطیب ہے دور ہواور خطبہ نہ سائی دے تو بھی چپ رہنا جاہیے۔ جمال لوگ باتیں کرتے ہوں وہاں نہ بیٹھے -اور اس وقت نماز تحیید المسجد کے سوااور کوئی نمازنہ پڑھے نوال ادب سیے کہ جب نمازے فارغ ہو-الحمد والله والله والله والله والله والعال والعوادرب الناس سات سات بار يره على كيونك حديث شريف مي آيا به كه ال سور تول کایر هنااس جعدے اگلے جعد تک شیطان سے پناہدے گااور بیدعا پڑھے:

اے اللہ بے نیاز اے بوائی والے اے پیدا کرنے والے اے پھیرنے والے اے رحم کرنے والے اے دوست رکھنے والے بے پرواہ کردے تو مجھے اپنے حلال بدولت حرام سے اور اپنے کرم کے طفیل اپنے ماسواسے۔ ٱللَّهُمَّ يَاغَنِيُّ يَاحَهِيُدُ يَامُبُدِئُ يَامُعِيْدُ يَارَحِيْمُ يَاوَدُوْدُ اِغُنِنِيُ بِحَلَالِکَ عَنُ حَرَامِکَ وَبِفَصْلِکَ مَمَّنُ سِوَاکَ

اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص اس دعا کو بہیشہ پڑھے گا۔ تو جمال سے اس کاو ہم و گمان بھی نہ ہو - وہال سے اس کی روزی اور اس کارزق پنچے گا اور لوگول سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ پھر چھ رکعت نماز سنت پڑھے کہ اس قدر رسول مقبول علیق پڑھتے تھے - وسوال اوب بیہ ہے کہ عصر کی نماز تک مسجد میں رہے ۔ اور آگر مغرب کی نماز تک مسجد میں رہے تو

بہت بہتر ہے۔ علاء نے فرمایا ہے کہ اس بات میں ایک جج اور عمرے کا ثواب ہے آگر مسجد میں نہ رہ سکے اور گھر جائے تو چاہیے کہ خدا کی یاد ہے غافل نہ رہے۔ تاکہ وہ ایک بزرگ ساعت جو جعہ کے دن ہوتی ہے۔اے غفلت میں نہ پائے اور اس کی فضیلت سے محروم نہ رہے۔

روز جمعہ کے اواب کا بیان : بندے کو چاہیے کہ جمعہ کے روز تمام دن بین سات فضیلت سے روز جمعہ کے اواب کا بیان : بندے کو چاہیے کہ جمعہ کے روز تمام دن بین سات فضیلت بے کہ جمعہ کے قال دوار ہے شخص کی مجلس میں حاضر ہو اور فضہ خوانوں کی مجلس ہے دور رہے ۔ اور ایسے شخص کی مجلس میں حاضر ہو جس کے قال دوال ہے رغبت دنیا کم اور مجب آخرت زیادہ ہو ۔ جس کے قال دوال سے رغبت نمازے افضل ہے ۔ یہ بیشماد رست نہیں ہے اور جو شخص ایما صاحب تا ثیر ہو ۔ اس کی مجلس میں حاضر ہونا ہزار رکعت نمازے افضل ہے ۔ یہ مضمون حدیث شریف میں آیا ہے ۔ دوسری فضیلت سے ہے کہ جمعہ کے دن ایک ساعت نمایت بزرگ اور معزز ہے ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص اس ساعت میں خداتعالی ہے ہر ادمائے گاپوری ہوگی۔ اس ساعت کے تعین میں اختلاف ہے طلوع یاز وال یاغروب آفاب کے وقت یہ ساعت ہوتی ہے ۔ یہ صوفت جمعہ کی آؤان ہو ۔ یا خطیب کے منبر پر جانے کے وقت یا جمعہ کی نماز کے وقت یا حمل کہ مناز کے وقت یا حمل کہ محجم ہے ۔ یہ ساعت کی تفاش میں رہے اور سمی وقت خدا ساعت کی تفاش میں رہے اور سمی وقت خدا کی یاد اور عبادت ہے خالی نہ رہے اور سمی وقت خدا کی یہ دور دو شریف کھے کہ دون رسول مقبول علی ہی درودو شریف کش سے کہانہ شخص کی یون کی دون رسول مقبول علی ہی درودو شریف کش سے کہانہ شخص کی بیا سے اور کی وقت خدا کی بیس سے اور کی کی اور دور شریف کشیم گا۔ اس کے اس بیس سے گرانی کی دورود کیوں کر جمیم ہی آب نے فرمایا کہ کہو :

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى اللهم صلوة تكون لك رضاء والحقد اذاء واعطه الموسيلة والمقام المحمود الذي وعدنة إجزه عنا ماهواهله واجزه افضل ماجزين نبيًا عن أميه وصل على جميع الحوان من النبيين والصالحين يا أرحم الراجهين

اے اللہ تور حمت نازل فرما محمہ علیہ اور آپ کی اولاد پر وہ رحت جو تیری رضا ہواور جس سے ان کا حق ادا ہواور عطا کر انہیں وسیلہ شفاعت اور برز رگی اور مقام محمود کا وعدہ کیا ہے تونے ان سے اور برزا دے انہیں ہماری طرف سے وہ برزا جس کے وہ لا اُس بیں اور برزا دے انہیں بہت اچھی جو برزا تونے کسی نبی کو دی - اس کی امت کی طرف سے اور رحمت نازل کر ان کے سب امت کی طرف سے اور رحمت نازل کر ان کے سب بھا ئیول پر اور اجھے کام کرنے والول میں سے اسے بہت بوسے رحم کرنے والے ا

كمتے بيں كہ جو شخص جعد كے روز سات باريد درود بڑھے اے رسول مقبول عليہ كی شفاعت بے شك ہو گی اور اگر:

پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے اور شیں ہے کوئی معبود گراللہ اور اللہ بہت بڑاہے-

سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلْهِ وَلَااِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الثّ

پڑھے تو بھی کانی ہے۔ چو تھی نضیلت بیہ ہے کہ جعد کے دن قر آن شریف کشت سے پڑھے اور سورت کف بھی پڑھے مدیث شریف مش مدیث شریف میں اس کی بہت نضیلت وارد ہے اور اسکے عابدوں کی عادت تھی کہ جعد کے دن قل ہواللہ احد، درودشریف استغفار اور:

پاک ہے اللہ اور سب تعریف واسطے اللہ کے ہے اور شیں ہے کوئی معبود مگر اللہ اور اللہ بہت برواہے - سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلْهِ وَلَاإِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اكْنَهُ

ہزارہزاربار پڑھے۔ پانچویں فضیلت سے کہ جمعہ کے دن نماز زیادہ پڑھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو کوئی مجد جامع میں جاتے ہی چار رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں ایک بار الحمد اور پچاس بار قل ہواللہ احد تو جب تک جنت میں اس کا مقام اس کو خہ دکھادیں اور کسی کو خہادیں کہ دہ اس سے کہ دے اس وقت تک دہ اس جمان ہے نہ جائے گا اور مستحب سے تو لقمان محدہ کے دن چار کھت نماز پڑھے اور اس میں چار سور تیں پڑھے انعام ہمف 'ط 'لیمین اور اگر بید نہ پڑھ سے تو لقمان محدہ کے دن بھی صلوۃ التبیح کا ناغہ نہ کرتے سے تو لقمان محدہ اور ملک پڑھے۔ اور حضر ت این عباس رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے دن بھی صلوۃ التبیح کا ناغہ نہ کرتے ہے۔ اور صلوۃ التبیح مشہور نماز ہے۔ اولی ہے بیدوقت زوال تک نوا فل پڑھے اور نماز جمعہ کے بعد عصر کی نماز تک مجلس علم میں جائے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز تک تشیح واستعفار میں مشغول رہے۔ چھٹی فضیلت سے جو سائل خطبہ کے وقت پھی جائے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز تک تھی واستعفار میں مشغول رہے۔ چھٹی فضیلت سے جو سائل خطبہ کے وقت کے دن کو آخر سے کے بوقت کے دن جمعہ کے دن کو آخر سے کے بید قالی نے بوقت کہ ہوئی وہ سے دن کو آخر سے کے بھر قبل نے بوقت رکھا بھی دن سے کام کرے اور حق سجانہ تعالی نے بوقر فرمایا ہے :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلواةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرُض وَابْنَغُواْ مِن فَضل اللهِ

حضرت انس رضی الله تعالی عند فرماتے ہیں کہ خرید و فرو خت اُور کسب دنیا اس آیت کے معنی نہیں - باعد طلب علم بھا ئیول کی زیارت 'میمارول کی عیادت ' جنازہ کے ساتھ جانااور جو کام ایسے ہول وہ اس آیت سے مراد ہیں -

مسئلہ: اے عزیز جان کہ نماز میں جو ہاتیں ضروری ہیں۔ وہ بیان کر دی گئیں۔ اور مزید مسئلوں کی ضرورت ہو تو علماء

ہوچھناچاہیے۔ کہ اس کتاب میں تمام مسائل کی تفصیل نہیں آسکتی۔ لیکن نماز کی نیت میں اگر وسوسہ واقع ہو تاہے۔ اس

یوچھناچاہیے۔ یہ اس کتاب میں خلل ہے۔ اے وسوسہ ہو تاہے۔ یا جے وہم ہویا جو شریعت کے احکام ہے جابال

ہو۔ اور نیت کے معنی نہ جانتا ہو کہ نیت اس ر غبت ہے عبارت ہے جو آدمی کو خداکا تھم جالانے کے لیے کھڑ اکرتی ہے۔

ہیے کوئی شخص بچھ ہے کے کہ فلال عالم آتا ہے اس کے لیے اٹھ اور تعظیم کر تو تواہے دل میں کھے گا کہ فلال عالم کے لیے اس کے علم کی عظمت کی خاطر فلال شخص کے کہنے ہے میں کھڑ اہو تا ہوں۔ اور فوراً اٹھ کھڑ اہو گا۔ اور ب اس کے کہ تو

دلیازبان سے کے یہ نیت خود تیرے دل میں ہوگی۔اور جو کھ دل میں تو کتا ہے۔وہ نفس کی بات ہے۔نیت نہیں ہے۔

نیت تودہ رغبت ہے جس نے تجھے اٹھا کھڑا کیا ہے۔ لیکن سے جانا ضروری ہے کہ نیت کے بارے میں کیا تھم ہے۔ تواس قدر جانا چاہیے کہ مثلاً ظہریا عصر کی نماز ہے۔ جب اس سے دل عافل نہ ہو۔ تواللہ اکبر کے اور دل عافل ہے تویاد کرے اور یہ گمان نہ کرے کہ اواظہر کے معنی سب ایک بار مفصل دل میں جمع ہوں۔ لیکن جو دل کے نزدیک ہوا ہے باہم جمع کرے۔

میانا چاہیے کہ اواظہر کے معنی سب ایک بار مفصل دل میں جمع ہوں۔ لیکن جو دل کے نزدیک ہوا ہے باہم جمع کرے۔

نیت اس قدر کافی ہے۔ اس لیے کہ اگر جھے کوئی ہو جھے کہ ظہر کی نماز پڑھی۔ تو کھے اپنا وہ جو سے فی مثل ہے۔

میس معنی تیرے دل میں موجود ہوتے ہیں۔ مفصل نہیں ہوتے۔ تو کھے اپنا کویاد دلانا اس محض کے پوچھنے کی مثل ہے۔

اور اللہ اکبر کمنا ایسا ہے جساباں کمنا اور جو اس سے زیادہ کھوج کرے گائی کا دل اور نماز دونوں پریثان ہوں گے۔ آدمی کو عالیہ کہ نماز کی نیت بھی اور کا مول کی نیت کی طرح ہے اس لیے تھا کہ رسول مقبول عقبی اور صحابہ کرام ورست ہوگئے۔ کیونکہ دم واقع نہ ہو تا تھا۔ کیونکہ دہ وائے تھے کہ یہ کام آسان ہے اور جو کہائی اللہ تعالی عشم کے ذمانے میں کی کوئیت میں وسوسہ واقع نہ ہو تا تھا۔ کیونکہ دہ وائے تھے کہ یہ کام آسان ہے اور جو کہائی اللہ تعالی عشم کے ذمانے میں کی کوئیت میں وسوسہ واقع نہ ہو تا تھا۔ کیونکہ دہ جانے تھے کہ یہ کام آسان ہے اور جو کہائی اللہ تعالی عشم کے ذمانے میں کی کوئیت میں وسوسہ واقع نہ ہو تا تھا۔ کیونکہ دہ جانے تھے کہ یہ کام آسان ہے اور جو کہائی اللہ تعالی عشم کے ذمان نے میں کی کوئیت میں وسوسہ واقع نہ ہو تا تھا۔ کیونکہ دہ جانے تھے کہ یہ کام آسان ہے اور جو کہائی اس نہ جانے وہ نادان ہے۔

## یا مجویں اصل زکوہ کے بیان میں

اے عزیز جان کہ زکوۃ ارکانِ مسلمانی ہے۔ کیونکہ رسول مقبول عظیۃ نے فرمایا ہے۔ پانچ اصول پر اسلام کی بنا ہے۔ کلمہ اَالِلهَ اِلّٰا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰهِ اور نماز اور زکوۃ اور روزہ اور جھر نیف پر ہے کہ جولوگ سوناچا ندی اپنی ملک میں رکھیں۔ اور زکوۃ نہ ویں ان میں ہے ہم ایک کے منہ پر ایباد اغ دیں گے کہ پیٹے کے بار نکل جائے گا۔ اور پیٹے پر داغ ویں گے جو سینے کے بار ہو جائے گا۔ اور جو شخص چارپائے ملک میں رکھے اور ان کی ذکوۃ نہ دے تو قیامت کے دن ان چارپایوں کو اس پر مسلط کریں گے کہ سینگوں ہے اپنے مالک کو ماریں گے اور پاؤں ہے روندیں گے۔ جب ایک بار آگے چھے سب اس پر سے گرر جائیں گے تو آگے والے پھر اسے روند نا شروع کر دیں گے۔ پھر ای طرح سب اس پر سے گزریں گے دیں ان کر تے رہیں گے۔ بیر ان کر تے رہیں گے۔ اور بین کے اور بیا کی کہ سب کا حساب ہو جائے۔ چارپائے پھر پھر کر اے پامال کرتے رہیں گے۔ اور بی گے۔ بیر ان کرتے رہیں گے۔ بیر ان کرتے رہیں گے۔ بیر کو تا کے اور بی مطمون حدیث صحیح میں آچکا ہے۔ لند المالد اروں پر ذکوۃ کا علم فرض ہے۔

ز كوة كى اقسام اور شر الكاكابيان : اے عزيز جان كہ چه فتم كى زكوة فرض -

مہل فشم : چارپایوں کی زکوۃ-وہ چارپائے اونٹ کائے ' تھینس ہیں۔ گھوڑے اور گدھے وغیرہ میں زکوۃ نہیں اور بیہ

ز كؤة چار شرطول سے فرض ہوتی ہے- پہلی شرط بیہ ہے كہ وہ جانور گھر ميں نہيں بلحہ چراگاہ ميں بلتے ہول- تاكہ اس پر زیادہ خرج نہ پڑے -اگر ساراسال گھر میں جارہ کھلائے اور اے خرج سمجھے توز کؤۃ ساقط ہے-دوسری شرط میہ ہے کہ پورا سال اس کی ملک میں رہے۔ اس لیے کہ سال پور اہونے سے پہلے ہی اس کی ملک سے نگل جائیں۔ توز کوۃ ساقط ہو جائے گی-اور اگر آخر سال میں ہے پیدا ہوں توان کو حساب میں شامل کر لیا جائے گا-اور اصل مال کے تابع قرار دے کر ان کی ز کوۃ بھی واجب ہوگ - تیسری شرط بیہے کہ اس مال کی بدولت مالدار ہوچکا ہواور دومال اس کے تصرف میں رہا ہو -اگر کم ہو گیایا کسی ظالم نے اس سے چھین لیا ہو تو اس پر زکوہ شیں ہے - لیکن اگر سب جانور اس فائدہ سمیت جو ان سے حاصل ہوا ہواہے واپس کر دیں تواس پر گذشتہ کی زکوۃ بھی واجب ہوگی-اور اگر کوئی مخض جتنامال رکھتاہے-اتناہی قرض بھی رکھتا ہے۔ توضیح یہ ہے کہ اس پرز کو ةواجب نہیں۔ حقیقت میں فقیر ہے۔ چو تھی شرط یہ ہے کہ اس کے پاس مال بقدر نصاب ہو-جس کے سبب سے مالدار ہو تاہے تھوڑے مال سے مالدار نہیں ہو تا تواونٹ جب تک یا پجے نہ ہوں ان پر ز کو ۃ واجب شمیں -اور جب پانچ ہو جائیں توالک بحری ز کوۃ ویناداجب ہے اور وس او نٹول میں دو بحریال پندرہ میں تین اور بیس میں جار اوریہ بحری ایک برس ہے کم کی نہ ہو-اور اگر بحر اہو تو دوبرس ہے کم کانہ ہو-اور پچپیں او نٹول میں ایک سالہ او نٹنی دیٹا واجب ہے۔او منی نہ ہو تو دوبر س کا ایک اونٹ دینا چاہیے۔جب تک چھتیں اونٹ نہ ہو جائیں۔ تب تک یمی ز کو ۃ ہے۔اور چھتیں میں ایک دوسالہ او نٹنی دیناواجب ہے-اور چھیالیس میں تین برس کی ایک او نٹنی اور اکسٹھ میں چار سالہ ایک او نٹنی اور چھتر میں دو۔ دوبرس کی دواد نشتیاں اور اکانوے میں سہ سالہ دواد نشنیاں اور ایک سواکیس میں دو۔ دو سال کی تین او نشنیاں واجب ہیں- پھریہ حساب کرے کہ ہر چالیس میں دوسالہ اور ہر بچاس میں سہ سالہ او مثنی دے اور گائے بیل جب تک تمیں نہ ہوں۔ان پر کھ زکوۃ نمیں-جب تمیں پورے ہوں۔ توان میں ایک ایک سالہ چھردے دینافرض ہے۔اور چالیس میں ووسالہ ایک اور ساٹھ میں ایک ایک برس کے دو چربے حساب کرے کہ ہر تمیں میں یک سالہ اور ہر چالیس میں دو سالہ ایک پھوز اوے۔لیکن چالیس بحری میں ایک اور ایک سواکیس میں ہے دواور دوسوایک میں سے تنین اور چار سومیں اس حساب ے سینکڑے پیچیے ایک بحری دے - بحری ہو توالی برسے کم کی نہ ہو - بحر اہو تودوبرسے کم کانہ ہو - اگر دو آدمی اپنی ا بی بحریاں اکشی رکھتے ہوں تواگر دونوں صاحب ز کوۃ ہیں۔ یعنی ایک کا فر مکاتب نہ ہو- تو دونوں کا حصہ ایک ہی مال کا حکم ر کھتاہے -اگر دونوں کا حصہ ملا کر چالیس بحریوں سے زیادہ نہ ہوں - تو ہر ایک پر آد ھی آد ھی بحری داجب ہے -اگر دونوں ملا کرایک سومیس بحریاں ہوں تواگر دونوں مخص مل کرایک بحری دیں گے تو بھی کافی ہے-

ووسر کی قسم : غلہ وغیرہ کی ذکوۃ ہے۔جس کسی کے پاس آٹھ سومن گیہوں یا جریا خرمایا منتی یااور کوئی چیز جو کسی قوم ک قوت اور غذا ہو سکتی ہے اور جس پر وہ لوگ گزار اکر کتے ہیں۔ جیسے مونگ 'چنا' چاول وغیرہ تواس میں عشر دیناواجب ہے۔ اور جو چیز قوت وغذانہ ہو جیسے روئی کتان وغیرہ اس میں عشر واجب نہیں۔اگر چار سومن گیہوں اور چار سومن جو ہوں تو عشر واجب نہیں۔اس لیے کہ وجوب زکوۃ میں ایک ہی جنس بقدر نصاب ہونا شرط ہے۔اگر ندی نہر چشے سے پانی نہ لیا ہو۔ان سے کھیت وغیر ہنہ سینچا ہو۔ تو بھی عشر واجب نہیں اور زکوۃ میں اگور تازہ غیر خشک دیناجا ہے۔لیکن اگر وہ انگور خشک ہو کر منقی نہ ہو تا ہو۔ تو انگور دینادر ست ہے اور یہ چاہیے کہ جب انگور رنگ پکڑے۔ گیہوں جو کا دانہ سخت ہو جائے توجب تک فقیروں کا حصہ تخمینا اس میں اندازہ نہ کرے۔اس وقت اس میں کچھ تصرف نہ کرے۔جب فقیروں کا حصہ پس انداز کر لیا توسب میں تصرف کرنادر ست ہے۔

تغیسری قسم: سونے چاندی کی زکوۃ ہے۔ چاندی کے دوسودر ہم میں پانچ در ہم آخر سال میں دینافرض ہے اور خالص سونے کے ہیں دینار میں نصف دیناواجب ہو گااور بدوہ ایک کی چو تھائی ہے۔ (لیمی دوسودر ہم کاوسوال حصہ ہیں ہے) پانچ ور ہم ہیں کا چو تھائی ہے۔ اس طرح ہیں دینار کاوسوال حصہ دودینار ہیں نصف دینار دو کی چو تھائی ہے۔ اور سوناچاندی جس قدر زیادہ ہو۔ اس صاب سے زکوۃ دینا چا ہو ہو۔ اس میں نوۃ گوڑے کے سازاور اس سونے چاندی میں جو تھوار پر نگا ہواور جو چیز سونے چاندی کی ناجائز ہو۔ اس میں زکوۃ فرض ہے لیکن جو زیور مرداور عورت کور کھنادر ست ہیں اس میں زکوۃ نمیں اور جو سوناچاندی اور دل کے پاس کھا ہے اور جب چاہے لے سکتے ہے تواس کی ذکوۃ بھی واجب ہے۔ چو تھی گور میں گاہو اور جو سوناچاندی اور دل کے پاس دکھا ہے اور جب چاہے لے سکتے ہے تواس کی ذکوۃ بھی واجب ہے۔ چو تھی گور سی کے باس میں دینار کے قدر ایک چیز تجارت کی نیت سے مول نے اور اس پر ایک

پو کی سم میں اس خوارت می ذرائوۃ ہے جب میں دینار کے قدر ایک چیز سجارت می شیت سے سول سے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو وہ میں دینار کی زکوۃ واجب ہوتی ہے اور سال ہمر میں جو افغ ہو وہ بھی حساب میں شامل کیا جائے گااور ہر سال کے آخر میں مال کی قیمت معلوم کرنا چاہیے آگر سرمایہ تجارت سونے چاندی سے دوائے تو اس سے ذکوۃ دے اور اگر پھے سامان رکھتا ہے اور تجارت کی نبیت ہاں نفقہ سے میں کوئی چیز مول لے تو ابتد ائے سال میں صرف نبیت سے ذکوۃ واجب شیں ہوتی لیکن اگر وہ نفتد اور بفتد ر نصاب ہوتو مالک ہونے کے وقت ہی صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اور ہر سال کے اندر تجارت کا ارادہ نہ رہے تو ذکوۃ واجب نہ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

پانچوس فسم : ذکوۃ فطر ہے جو مسلمان عیدر مضان کی رات کو اپنے اور اپنے اہل و عیال کی قوت ہے جو عید کے دن کام آئے اور گھر کے کپڑے اور جو چیز ضرور کی ہو۔اس سے زیادہ استطاعت رکھتا ہو تو اس پر جنس کے اناج سے جو دہ روزانہ کھا تا ہے ۔اگر جو کھا تا ہے ۔اگر جو کھا تا ہے ۔اگر جو خوراک ہو تا ہے اگر جو تا ہے اگر جو خوراک ہو تا گیہوں کھا تا ہو تو جو نہ دینا چا ہے۔اگر جو خوراک ہو تو گیہوں نہ دینا چا ہے۔اگر جو خوراک ہو تو گیہوں نہ دینا چا ہے۔اگر ہر قتم کا اناج کھا تا ہے تو اس میں سے جو اناج بہتر ہے۔اس سے دے اور گیہوں کے

ا۔ دوسوچورای تولے کالیک صاع ہوتا ہے شاہجان آبادی سر اور اگریزی سرے تین سر آدھاؤ-

بدلے آناد غیر ہند دیناچاہے۔اگر ہر قتم کااناح کھاتاہے تواس میں ہے جواناح بہتر ہے اس سے دے اور گیہوں کے بدلے آنا وغیر ہند دیناچاہیے۔ بدام شافعی کے نزدیک ہے اور جس کا نفقہ اس کے ذمہ کواجب ہے اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیناداجب ہے۔ جیسے بیوی 'لڑک' مال باپ 'لونڈی یا غلام اگر دو آو میوں میں مشتر ک ہو تواس کا صدقہ فطر دینادونوں پر واجب ہے اور جولونڈی غلام کافر ہواس کا صدقہ واجب نہیں۔اگر بیوی اپناصدقہ خود دے تو درست ہے اور اگر شوہر بیوی کی ہے اجازت اس کی طرف سے دے تو بھی درست ہے۔اس قدر احکام زکوۃ جاننا ضروری ہیں۔اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت پیدا ہو۔ تو علماء سے دریافت کرناچاہیے۔

ز كوة وين كى كيفيت : چاہے كه زكرة دي ميں يانج چيزول كاخيال ركمے پہلے يه كه زكرة دية وقت يه نيت کرے کہ میں فرض زکوۃ دیتا ہوں - بااگر زکوۃ دینے کے لیے وکیل مغرر کرے تو وکیل مغرر کرتے وقت یہ نیت کرے کہ فرض زکوۃ تقسیم کرنے کے لیے میں وکیل مقرر کرتا ہوں یاو کیل کو یہ تھم کردے کہ دیتے وقت فرض زکوۃ کی نیت کرنا-دوس ہے رید کہ جب سال تمام ہو- توز کوۃ دینے میں جلدی کرے کیو نکہ بلاعذر دیرینہ کرناچاہیے-اور صدقہ فطر میں عیدے تاخیر نہ کرے اور رمضان میں ہی جلدی دے دینا بھی درست ہے -رمضان سے پہلے دینادرست شیس-اور مال کی ز گؤہ میں سال بھر جلدی کرنادر ست ہے۔لیکن جس مخف کوز کؤہ دی ہے وہ اگر سال گزر نے سے پہلے مر جائے پامالدار ہو جائے یا کا فر ہو جائے تو دوبارہ زکو قورینا چاہیے۔ تیسرے یہ کہ ہر جنس کی زکو قاس جنس سے دے سونا چاندی کے بدلے اور گیہوں جو کے عوض یااور کوئی مال سمقد ارتیمت دیناامام شافعی رحمتہ الله تعالیٰ کے مذہب میں نہ جاہیے - چو تھے یہ کہ زکوۃ اس جگہ دے جمال مال ہو - کیونکہ وہال کے مخاج امید وار رہتے ہیں - اگر دوسرے شریس بھیجو ہے گا- تو صحیح بیہے کہ ز کوۃاوا ہو جائے گی-یا نچویں سے کہ جس قدرز کوۃ ہو آٹھ اے گروہوں میں تقتیم کرناچاہیے -اور ہر گروہ کے تین تین آدمیوں سے کم نہ ہوں اور سب چومیس آدمی ہوں-اور ز کوۃ ایک در ہم ہو تواہام شافعی کے نزدیک چومیس آدمیوں کو پیچانا چاہیے-اس کے آٹھ جھے کر کے ایک ایک حصہ تین تین ۲۔ آدمیول کویاس نے زیادہ کو جیسے جاہے تقتیم کردے گوہر اور نہ ہوں۔اس زمانہ میں تین گروہ کے لوگ نادر ہیں' نمازی' مولفہ القلوب' عامل زکوۃ' تکر فقیر 'مسکین' مکاتب' مسافر قرضدار میں ہے نہ چاہے کہ پدرہ آدمیوں سے کم کوز کو ہوے۔ یہ محم الم شافعی رحمتہ اللہ تعالیٰ کے فرہب میں ہے۔ اور شافعی فرجب میں بدوو مئے مشکل ہیں ایک توبیر کہ زکوۃ سب کو دے دوسر اید کہ ہر چیز کی زکوۃ میں وہی چیز دے اس کا عوض نہ دے اور اکثر شافعی المذہب حضر ات اس مسئلہ میں امام او حنیفہ رحمتہ اللہ تعالیٰ کی چیروی کرتے ہیں۔ ہمیں امیدہے کہ وہ لوگ ماخوذ نہ ہول گے۔ ان آٹھ گروہوں کی تعریف : پہلی تتم نقیرے - نقیرہ فض ہے جونہ کوئی چیزاپے ملک میں رکھے نہ کوئی

ا۔ یہ تفصیل حضرت امام شافق کے نزدیک ہے۔احتاف کے نزدیک صرف ایک مستحق ذکوۃ کودے دینا بھی درست ہے۔ ۱۴متر جم غفر لدا ا ۲۔ امام او صنیفہ کے نزدیک ہم جنس کے قبن تین آدمیوں کوز کو ہکامال دینا کوئی شرط نہیں۔ ۱۲

کچھ کمائی کر سکے اگر کسی کے پاس ایک ون کا کھانا اور بدن پر پورا لباس ہے تووہ پورا فقیر نہیں۔ اور اگر آدھے دن کا کھانا اور اد صوراکیراہے - یعنی لباس بے پکری یا پکری بے لباس ہے تووہ مخص فقیر ہے -اوراگر اوزار پاس ہوں تو آوی کمائی کر سکتا ہے۔اگر کوئی اوزار نہیں تووہ بھی فقیر ہے اگر طالب علم ہے اور کمائی کرے تو طلب علم سے محروم رہتاہے۔ تووہ بھی فقیر ہے اور اس صفت کے فقیر کمتر ملتے ہیں مگر ہے تو یہ تدبیر ہے کہ عیاد لدار فقیر ڈھونڈ نے اور لڑکوں کے لیے اس عیالدار فقیر کا حصہ دیا جائے دوسری قتم مسکین ہے۔جس شخص کا خرج ضروری آلدن سے زیادہ ہو آگر چہ وہ مکان اور کپڑے رکھتا ہولیکن مسکین ہے۔جب ایک سال کی روزی اس کے پاس نہ ہواور اس کی کمائی سال بھر کو کفایت نہ کرے تواہے اس قدر ویناورست ہے کہ سال بھر اس کا خرچ چل سکے -اگرچہ فرش- گھر کے بر تن اور کتابیں رکھتا ہو- مگر جب سال بھر کے مصارف ضروری کا مختاج ہے۔ تومسکین ہے۔ ہاں اگر احتیاج سے زیادہ کوئی چیز رکھتا ہو تو مختاج نہیں۔ تبسری قتم کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مالد ارول سے زکوۃ لے کر مستحقین تک پہنچاتے ہیں-ان کی اجرت مال زکوۃ سے دینا چاہیے- چو تھی قتم مولفہ قلوب ہیں اور یہ وہ معزز اور شریف مر د ہیں-جو مسلمان ہو جائیں-اگر ان کو مال دیں گے تو اور ول کو اس لا کچ سے مسلمان ہونے کی رغبت ہوگی - یانچویں فتم مکاتب ہے اور دہ او نڈی غلام ہے جوایے آپ کو خود مول لے لے اور اپنی قیت دوباریازیادہ قسطیں کر کے اپنے مالک کو اواکرے۔ چھٹی قتم وہ شخص ہے۔جو نیک کام میں قر ضدار ہو گیاہے یا فقیر ہو یا امیر لیکن قرض کسی مصلحت کے لیے لیا ہو۔جس سے کوئی فتنہ فرد ہوا۔ ساتویں قتم غازی لوگ ہیں جن کا یومیہ بیت المال ہے مقرر نہ ہوااگر چہ وہ تو نگر ہول لیکن انہیں سامان سفر 'مال زکوۃ ہے دینا چاہیے۔ آٹھویں قتم مسافر ہے کہ سفر میں ہواور زادِراہ نہ رکھتا ہو-یااپنے وطن کو سفر کرنے چلا ہو- تورائے کے خرچ اور کرایہ کی مقداراہے دیناچاہے اور کوئی کے کہ میں فقیر یا مسکین ہوں۔ اگر معلوم نہ ہو کہ سے جھوٹاہے تواس کے قول کو بچ ما ننادرست ہے۔ اگر نمازی اور مسافر جماد اور سفر کوروانہ ہول توان سے مال زکو ہوائی لے لینادرست ہے اور دوسری اقسام کے مستحقین کے بارے میں معتند لوگول سے دریافت کرے۔

ز کوۃ کے اسر ارکابیان : اے عزیز جان کہ جس طرح نماذ کی ایک صورت ہے اور حقیقت ہے اور وہ حقیقت مورت کو نہ چے گااس کی ذکوۃ مورت کی دوح ہے جو کوئی ذکوۃ کی روح کو نہ پنچے گااس کی ذکوۃ مورت بے روح ہے۔ صورت بے روح ہے۔

ز كوة ميں تنين راز ميں بہلار از بير ب : كه بندوں كوخداكى محبت كا علم به اور كوئى مسلمان اليا نبيں جوخدا كى مبت كا علم به اور كوئى مسلمان اليا نبيں جوخدا كى ساتھ محبت كادعوىٰ ندكر تا ہو-بلتھ مسلمان اس بات كے مامور بيں كه كسى چيز كو بھى خدا تعالىٰ سے زيادہ دوست اور عزيز ندر كھيں - جيساكه خودالله تعالى نے فرمايا ہے :

قُلُ إِنْ كَانَ ابَاوْكُمُ وَابْنَاءُ كُمْ وَإِخُوانُكُمْ وَارْوَاجُكُمُ وَاجْوَانُكُمْ وَارْوَالُ افْتَرَفْتُمُوْهَا وَتَجَارَةُ تَخُشَوُنَ كَسَادَهَا وَ سَسَاكِنُ تَرْضَونَهَا اللهِ وَرَسُولِهِ تَرْضَونَهَا اَحَبُ النّيكُمُ مِينَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصَوا حَتَّى يَأْتِي اللهُ بَامُرِهِ وَاللّهُ لَايَهُ لِي الْقَوْمَ الْفُسِقِينَ هَ

یعنی آپ فرمادی اگر تمہارے باپ تمہارے پیٹے تمہارے پیٹے تمہارے ہوائی تمہاری بیویاں اور تمہارا کنیہ اور جو مال کمائے ہیں اور تجارت جس کے بند ہو جانے سے ڈرتے ہواور گھر جو تم کو پہند ہیں بہت پیارے ہیں تمہیں اللہ ' اس کے رسول اور جماد ہے اس کی راہ میں تو منتظر رہو' یہاں تک کہ لائے اللہ اپنا تھم اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق لوگوں کو۔

غرض کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جویہ دعوئی نہ کر تاہو کہ جھے خداسب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک سیمتاہ کہ جو جس کتاہوں واقع میں بھی ایساہی ہے تواس کی علامت ودلیل کی ضرورت پڑی تاکہ ہر مختص اپنے ہے اصل دعوئی سے مغرور نہ ہو۔اور مال بھی آدمی کی ایک محبوب چیز ہے۔ تو آدمی کو حق تعالیٰ نے مال سے آزمایا اور فرمایا کہ اگر تو میری دوستی میں پنچانے توجولوگ اس نہ کو پنچ میری دوستی میں پنچانے توجولوگ اس نہ کو پنچ اور یہ بھید سمجھ گئے ان کے تین درج ہوگئے۔ پہلاور جہ صدیق اوگوں کا ہے کہ جو پھے اپنیاس رکھتے ہیں سب اس پر نثار کرویتے ہیں۔اس پر نثار کرویتے ہیں۔اس پر نثار کی دوسودر ہم میں سے پانچ در ہم اس کی راہ میں دینا کنجوسوں کا کام ہے ہم پر لازم ہے کہ محبت میں سب دے دیں۔ جس طرح امیر المومنین حضر ت او بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول علیف کی خدمت میں اپناسارا مال لے آئے آپ نے استفیار فرمایا کہ اے صدیق اپنے بھوڑا ہے کہ یکھوڑا۔ عرض کی کہ فقط خدااور رسول کو چھوڑا۔ عرض کی کہ فقط خدااور رسول کو چھوڑا۔ عرض کی کہ فقط خدااور رسول کو چھوڑا ہے۔ بعض نے اپنانسف مال راہِ خدا میں دیا جس طرح امیر المومنین حضر ت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف مال لئے۔ حضور عقیق نے فرمایا۔فاروق بال بھوں کے لیے کیا چھوڑا عرض کی کہ اس قدر جس قدر یہاں حاضر ہے۔آنخضر ت عرفر میں قدر یہاں حاضر ہے۔آنخضر ت خور مایا۔فاروق بال بھوں کے لیے کیا چھوڑا عرض کی کہ اس قدر جس قدر یہاں حاضر ہے۔آنخضر ت خور مایا :

بيَنْكُمَامَابَيْنَ كَلِمَتَيْكُمَا تَفَاوُتُ

تم دونوں کے درجوں میں بھی اتنا ہی فرق ہے جتنادونوں کے کلام میں ہے-

دوسرے درجے پر نیک مر دہیں جنہوں نے اپنامال یکبارگی خرج نہ کیا کہ اس کی قدرت نہ رکھتے تھے لیکن اس کو محفوظ رکھا اور فقیر دول کے بر ابر رکھا اور فقیل زکا تھا اور فقیر دول کے بر ابر رکھا اور فقیل زکا تھا ہوں کے بر ابر رکھا اور فقیل زکا تھا ہوں کے بر ابر رکھا اور خیر گیری کی ۔ تیسر اور جہ وہ کھر ہے لوگ بی جو اس سے زیادہ ملائت شیس رکھتے کہ دوسودر ہم میں سے پانچ در ہم بطور زکا ق زیادہ دیں۔انہوں نے فقط فرض پر اکتفا کی اور حکم خدا خوش دلی ہے اور زکا قادے کر فقیر دل پر احسان نہ جایا۔ اور یہ آخری درجہ ہے کی اور حکم خدا خوش دلی ہے جو حق تعالی نے عنایت فرمائے پانچ در ہم دیسے کو بھی جس کا جی نہ چاہے وہ خدا کی دوستی سے بالکل

ہے بھر ہے -اور جو مخف پانچ در ہم سے زیادہ نہیں دے سکتا-اس کی دوستی نمایت خفیف ہے اور وہ سب دوستوں میں خیل اور ملکے درجے کاہے-

دوسر اراز: حل کی نجاست ہے دل پاک کرنا ہے کہ حل دل میں نجاست کی طرح ہے۔ جس طرح نجاست ظاہری بدل کو نماذ کے قابل نہیں رکھتی۔ نجاست حل دل کو جناب احدیت کے قرب کے لا اُن نہیں رہے دیتی اور بال خرچ کے دل حل کی نجاست سے پاک نہیں ہوتا۔ ای وجہ سے ذکوۃ حل کی ناپا کی کودل ہے دور کرتی ہے اور ذکوۃ اس پانی کی مان یہ ہو۔ ای وجہ سے ذکوۃ دصدقہ مال رسول مقبول علقت پر اور آپ کے اال بیت پر حرام ہے۔ یہ حک سے جانا جا ہے۔ کیونکہ ان کے منصب ومر جبہا گیزہ کولوگوں کے میل سے چانا جا ہے۔

تبیسر اراز: شکر نعت ہے کیو تکہ مال دینااور آخرت میں مسلمان کے لیے راحت کا سبب ہیں توجس طرح نمازروزہ 'ج' نوست بدن کا شکر ہے اس طرح زکوۃ نعت مال کا شکر ہے تاکہ جب آدی اپ آپ کو مال کی بدولت بے پرواہ دیکھے اور دوسرے مسلمان بھائی کو جواس کی مانند ہے ۔ درماندہ اور عاجز پائے تواپ دل میں کے کہ یہ بھی تو میری طرح خداکا بندہ ہے ۔ خداکا شکر ہے کہ جھے اس سے بے پرواہ کیا اور اسے میر امختاج کیا تو میں اس کے ساتھ مربانی و مدارت کروں مبادایہ میری آزمائش ہو اور آگر خاطر مدارت میں کو تا ہی کروں تواپیانہ ہوکہ خداجھے اس جیسااور اسے میرے جیسا کردے تو آدی کو چاہے کہ زکوۃ کے بیاسر ارجائے تاکہ اس کی عبادت صورت بے معنی نہ رہے۔

آواب زكوة كابيان : جو محض جاب كه ميرى عبادت ذنده رب اورب روح نه مواور دوكناه تواب طا ي چاب كه سات آداب اين اوپر لازم جانے-

پہلا اور بیا ایک اندر اندردے دیا کرے۔ فرض ہونے سے پہلے ہی سال کے اندر اندردے دیا کرے اس سے تین فائدے ہول گے ایک توبہ کہ اس پر عبادت کے شوق کا اثر فاہر ہوگا۔ کیونکہ فرض ہونے کے بعد دنیا ہنر ورت ہے۔ آگر نہ دے گا تو عذاب میں پڑے گا اس وقت دنیا خوف و عذاب و عقومت کی بنا پر ہے۔ دوستی اور محبت سے نہیں اور وہ اچھا بعدہ نہیں ہوتا۔ جو ڈرسے کام کرے۔ شفقت اور دوستی سے نہ کرے۔ دوسر افائدہ بیہ ہے کہ ذکوۃ جلدی دینے سے فقیروں کا دل خوش ہوگا خلوص دل سے وہ دعائے خیر کریں گے۔ کہ انہیں اچانک خوشی حاصل ہوئی اور فقیروں کی دعا اس کے حق میں سب آفات سے حصار و حفاظت سے گی۔ تیسرافائدہ بیہ ہے کہ زمانے کی آفات سے بے فکر ہو جائے گا کیونکہ تا خیر کرنے میں بہت می آفات ہیں شاید کوئی امر مائع پیش آجائے اور دو اس خیر سے محروم رہ جائے ۔ جب آدمی کے دل میں امر خیر کی دغیت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی دغیت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی دغیت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی دغیت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی دغیت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی دغیت پیدا ہو تواسے غنیمت جانے کہ یہ اس پر خدائی نظر رحمت ہے اور قریب ہے کہ شیطان اس پر حملہ میں امر خیر کی دغیت پیدا ہو تواسے خور کی دغیت ہو اس پر خور کی دغیت ہو کے دل

-435

فَإِنَّ قَلْبَ الْمُونِينِ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِن أَصَابِعِ بِ شَك دل مومن كا دو الكيول يم ب- خداكى الكَّيول يم ع- خداكى الكَّيول يم ع-

حکایت : ایک بزرگ کوپاخانہ میں خیال آیا کہ پیرائن فقیر کودوں - فوراا پے مرید کوبلایااور پیرائین اتار دیا - مرید نے کما یا شخ باہر نگلنے تک کیوں صبر نہ کیا - اس بزرگ نے فرمایا کہ میں ڈراکہ مبادامیرے دل میں اور پھھ آئے جو مجھے اس امر خیر ہے باذر کھے -

ووسم ااوب: بہے کہ اگر زکوۃ ایک بار دینا ہوتو محرم کے مینے میں دے کہ افضل ممینہ ہے اور شروع سال ہے یا رمضان البارک میں دے کہ دینے کاوقت جتناافضل ہوگا تواب بھی اتنابی ملے گا-رسول مقبول علیہ تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے-جو کچھ آپ کے پاس ہوتاللہ دیتے اور رمضان شریف میں کوئی چیزندر کھتے بالکل خرچ کرڈالتے-

کے ذخوں کی ماند ہوگا- جیسا کہ عنوان مسلمانی میں ہم بیان کر بچے ہیں تواعلانہ صدقہ دینے کا نقصان نفع سے زیادہ ہے۔ چو نقما او ب : بیہ ہے کہ اگر ریا کا بالکل اندیشہ نہ ہو۔ادر اپنے دل کوریا سے بالکل پاک کرچکا ہو۔اور یہ سمجھے کہ اگر میں اعلانیے صدقہ دول گا تو اور لوگوں کو بھی صدقہ دینے کی رغبت پیدا ہوگی۔ اور میری افتذار کریں گے توالیے مخص کو اعلانیہ دینا مجر ہے اور ایسا آدی وہ ہوتا ہے جس کے نزدیک تعریف د نمت کیساں ہوں اور تمام کا موں میں خدا کے جانے پر ہی اکتفاکر تا ہو۔

پا نچوال اوب: بیہ کہ اصان جاکراور لوگوں کو سنا کر صدقہ کو ضائع نہ کرے حق سجانہ تعالی نے فرمایا ہے: لَا تُسُطِلُوا صَدَفَا تِکُم بَالْمَنِ وَالْاَذٰى ه ول ستانے ہے۔

اذی کے معنی فقیر کو آزردہ کرتاہے۔اس طرح کہ اس سے ترس رو ہویاناک ہوں پڑھائے یااسے کلماتِ سخت کے۔ یا مخاج جان کر اور سوال کرنے ہے اے ذکیل و خوار سمجمااور نگاہِ تقارت ہے دیکھا۔ یہ با بیس دو قتم کی جمالت اور حماقت سے ہوتی ہیں آیک تو ہے کہ مال ہاتھ سے دیٹانا گوارہے اس وجہ سے جمخیطاہ بٹ بیس آکر سخت کلامی کی اور جے ایک در ہم دے کر ہز ارلینانا گوار ہو ۔وہ جائل و تادان ہے۔ کیوں کہ اگر وہ ذکوۃ دے گا تو جنت اور خدا کی رضامندی حاصل کرے گا۔اور اپنے آپ کو وو ذرخ سے آزاد کرے گا۔اگر ان با تول پر ایمان رکھتا ہے تو ذکوۃ دیٹا سے کیوں نا گوارہ و دو سری حماقت ہے کہ اگر مالدار ہونے کی وجہ سے آزاد کرے گا۔اگر ان با تول پر ایمان رکھتا ہے تو ذکوۃ دیٹا سے کیوں نا گوارہ و دو سری حماقت ہے کہ اگر مالدار ہونے کی وجہ سے آدہ کی و فقیر ہی کو فقیر ہی کو دو ہوں سے بائی ہونے کی دیٹا ہیں اور علامت ہے کہ امیر کو خدا تعالی نے دیٹا اور مال سے بھی حصافہ حالا کہ امیر کو ضرورت کے اندازے سے دیکھ حصافہ میں اور امیر پر فرض کر دیا ہے کہ مقدر کر دیگے ہیں اور امیر پر فرض کر دیا ہے کہ ہور س جنت کا انتظار خاص کر دیا ہے۔

چھٹا اوپ: بہے کہ احمان نہ جتلائے اور جہائے احمان جتلانے کی اصل اور دل کی صفت ہے احمان جتلانا یہ ہے کہ سمجھے میں نے فقیر کے ساتھ نیکی کی اپنی ملک ہے اسے دولت دی کہ فقیر میر ا ذیر دست رہے -جب یہ سمجھا تو یہ چیز اس بات کی علامت ہے کہ یہ امیدوار ہے کہ فقیر میر می ذیادہ خدمت کرے اور میرے کامول میں مستعدر ہا کرے - اور پہلے بہتے سلام کیا کرے - غرضیکہ امیدر کھتا ہے کہ میری ذیادہ عزت کرے اور اگر دہ فقیر اس کے حق میں پکھ کو تاہی کرے تو

پہلے ہے ذیادہ تعجب کرتا ہے اور چاہے تو یہ بھی کے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی یہ جمالت د ناوائی ہے - بلحہ حقیقت یہ کہ فقیر نے اس سے دو کی اور اس کے دل کو سیے کہ فقیر نے اس سے دو کی اور اس کے دل کو خل کی نجاست سے پاک کیا ۔ اگر جام اس امیر کے کچنے مفت لگاتا ہے تو اس کا احسان جانتا ہے کہ جو خون میر ہے ہلاک ہونے کا باعث تھا۔ اس نے مجھے اس سے نجاست دی ۔ اس طرح اس کے دل میں حل اور اس کے پاس مال زکرۃ بھی اس کی مور کا باعث تھا۔ کہ فقیر کی وجہ سے اس سے طمارت بھی ہوئی ۔ نجات بھی ملی تو امیر کو ایک تو اس وجہ سے فقیر کا احسان مند ہونا چاہیے ۔ دو سر ہے یہ کہ رسولِ مقبول علی ہے نہ فرمایا : "صدقہ پہلے غدا کے دست رحمت پر رکھا جاتا ہے 'پھر فقیر کے ہاتھ آتا ہے ۔ " تو جب صدقہ حق تعالی کو ویا ور فقیر نے یہ نیا ہو ایا تو دیے والے کو چاہیے کہ فقیر کا احسان مند ہونہ کہ اس پر احسان جتا ہے ۔ آدمی جب اس ارز کو قبی سے ان تین امور کو سوپے گا تو سمجھ لے گا کہ احسان جتلانا مدد ہونہ ہے ۔ اگلے ہور گول نے احسان جنگل نا وائی ہے ۔ اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تی سے ناوائی ہے ۔ اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تی سامنے ناجی کی اور قبیر کے سامنے عاجزی اور فرو تی سے نیکی در سے ہیں اور گذار ش کر کے عرض کی ہے کہ مجھ سے یہ قبول فرما ہے اور نذر دکھانے کی طرح فقیر کے سامنے عاجزی اور فرو تی سامنے باتھ ہوں نیا ہے اور نفیر کی سامنے عاجزی اور فیر کے سامنے عاجزی اور فیر کے سامنے عاجزی اور فیر کے سامنے عاجزی اور فقیر کے سامنے عاجزی اور فیر کے سامنے اور فقیر کیا تھ مورے ہو تھ کے بیچے نہ ہو :

سما توال اوب: بیہ کہ اپنال میں ہے جو بہت انجھابہتر اور طلال ہووہ فقیر کودے کیونکہ جس مال میں شہر ہووہ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لائق نہیں - کیونکہ خدا تعالیٰ پاک ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ میں پاک ہی چیروں کو قبول فرما تاہوں:

وَلَاتَيَمُّوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسُتُمُ بْإِذِيهِ لِيَّى جَوْجِيْرِلُوگ تَهِين وين اور تم ال كراجت مع لوتو اللَّا أَنْ تَعُمِضُواً فِيهِ اللهِ يَول قرق كرتے ہو-

اور جس شخص نے اپنے گھر کی چیز ول میں سے بدتر چیز مهمان کے سامنے رکھی۔اس نے مهمان کی حقارت کی توبید کیو کر درست ہوگا کہ بدتر چیز خداکی راہ میں دے اور اچھی چیز اس کے ہندوں کے لیے رکھ چھوڑے اور بر کی چیز ویٹاس بات پر دلیل ہے کہ خوش دلی سے مہیں دے رہا اور جو صدقہ خوش دلی سے دیا جائے۔اس کے قبول نہ ہونے کا اندیشہ ہے۔ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے ہو سکتا ہے کہ صدقہ کا ایک در ہم ہر ار در ہم پر فضیلت لے جائے اور وہ در ہم وہ ہے جو بہتر

ہواور خوش دلی سے دیاجائے۔"

ر کوق کے لیے فقیر کے آواب: اگر چہ ہر مسلمان فقیر کوز کو قادینے فرض ادا ہوجاتا ہے۔ لیکن جو مخف آثرت کی تجارت کرے۔ اے محنت سے دست بر دار نہیں ہونا چاہے۔ اور جب زکو قادرست جگہ صرف ہوگی تواس کا تواب کئی گنابوھ جائے گا۔ تو چاہیے کہ پانچ صفات میں سے کسی ایک صفت کا آدمی ڈھونڈے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ متقی پر ہیڑگار ہو حضور علی نے قرمایا ہے:

لینی پر ہیز گار دل کو اپنا کھا تا کھلاؤ۔

أطعموا طعامكم إلاً تُقِياءَه

اس كاسب بيہ ہے كہ ايسے لوگ جو كھے ليتے ہيں اسے خداكى بندگى بيں اپنامدد كار بناتے ہيں - دينے والا ان كى عبادت مي شريك رہتا ہے - كيونكه اس نے عبادت ميں اس عابدكى مدوكى ہے -

حکایت ایک امیر بیشہ صوفیوں ہی کو صدقہ دیتااور کماکر تاکہ بیاوگ خدا تعالیٰ کے سوااور کی چیز کا مقصد نہیں رکھتے اگر ان کو پھھ حاجت اور ضرورت ہو تی ہے توان کا دھیان میں جا تا ہے اور بیں ایسے دل کو خدا تعالیٰ کی جناب بیں لے جاناان لوگوں کے ساتھ مراعات کرنے ہے بہتر جانتا ہوں۔ جن کا مقصد دیا ہو۔ بیا حال جب خواجہ جنید قدس سرہ سے لوگوں نے ساتھ مراعات کرنے ہے بہتر جانتا ہوں۔ جن کا مقصد دیا ہو۔ بیا مفلس ہو گیا۔ کیونکہ فقیر جو پھھ اس سے خرید تے اس کی قیمت نہ لیتا تھا۔ حضرت جنید قدس سرہ نے چی دکان رکھنے کے لیے تھوڑ اسامال اسے دے دیا اور فرمایا کہ تیرے جیسے آدمی کو تجارت بیل مجمعی فقصان نہ ہوگا۔ دوسری صفت بیہ ہے کہ ذکوۃ لینے والا طلب علم ہو کہ اگر صدقہ ویں گئی تو علم حاصل کرنے کی فرصت پائے گا۔ اور دینے والا علم کے ثواب بیل شریک ہوگا۔ تیسری صفت بیہ کہ دہ شخص اپنی غربی اور فقیری کو چی ہے ہواور شان و شوکت ہے ہمر کر تا ہو۔ وہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

میس کے تو علم حاصل کرنے کی فرصت پائے گا۔ اور دینے والا علم کے ثواب بیل شریک ہوگا۔ تیسری صفت بیہ کہ دہ شخص اپنی غربی اور فقیری کو چی ہے ہواور شان و شوکت ہے ہمر کر تا ہو۔ وہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

میس کے تو علم خاصل کرنے کی فرصت پائے گا۔ اور دینے والا علم کے ثواب بیل شریک ہوگا۔ تیسری صفت بیہ کہ دہ شخص اپنی غربی اور فقیری کو چی ہے ہواور شان و شوکت ہے ہمر کر تا ہو۔ وہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

یک مسئبھ کم النجا هول اُخینیا آء میں النہ تو تو تو تا ہوں کہ جو کی تعالی نے فرمایا ہے۔

م المح كادجه ا

کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی مفلسی پر مخل و شوکت کا نقاب ڈالا ہے۔ ایسانہ چاہیے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر پیشہ ور فقیروں کو دے۔ چو تھی صفت ہے کہ عیالد اریابیمار ہو۔ کیوں کہ جس کسی کو جس قدر حاجت اور رنج و مصیبت زیادہ ہوگا۔ پانچویں صفت ہے کہ قرابت والے ہوں کہ انہیں دینا بھی ہوگا۔ پانچویں صفت ہے کہ قرابت والے ہوں کہ انہیں دینا بھی خیر ات ہے اور اوائے حق قرابت بھی جو کوئی خداکی محبت میں کسی سے رشتہ و تعلق رکھتا ہو۔ وہ بھی قرابت واروں کے درجہ میں ہے جس کسی میں ہے جس کسی میں ہے جس کسی میں ہے مفات سب کی سب یا کش پائی جائیں وہ بہتر ہے جب ایسے لوگوں کو دے گا توان کی دعاوہ مت دینے والے کے حق میں قلعہ بن جائے گی۔ یہ نفع اس نفع کے علاوہ ہے کہ حل کو اپنے دل سے دور کر دیا اور شکر لعمت جالایا اور

ز کوۃ سادات کوند دے کہ بیر میل لوگوں کے مال کی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اولاد کو دینے کے لا کُق نہیں اور کفار کو بھی نہ دے کیونکہ بیرمال کفار کو دینا بری اور افسوس کی بات ہے۔

ز کو ق پینے والے کے آواب : زکوۃ لینے والے کو چاہے کہ پانچ چیزوں کی رعایت کرے۔ ایک یہ سمجھ کہ جب خواتعالی نے اپنے پھے مندوں کو مختاج پیدا کیا اس منا پر اور مندوں کو کشرت سے مال عطا کیا اس نے جس پر بہت مربانی فرمائی اسے و نیا اور دنیا کے مال کے بھیروں سے محفوظ رکھا۔ نیز دنیا کے حاصل کرنے کا او جداور مال کی تکسبانی کارنج و وبال امیر لوگوں پر ڈالا اور انہیں تھم دیا کہ ہمارے الن بندوں کو جو بہت معزز و ممتاز ہیں بقدر حاجت دیا کریں۔ تاکہ وہ لوگ دنیا کے بارے سے نبات پاکرو جمعی سے عبادت کیا کر سواور جب حاجت کے باعث پر اگذہ ہمت اور پر بیثان خاطر ہوں تو امیروں تو امیروں کے ہمال کا گفارہ ہو و جائے کہ ہمارے اس نبیت سے لے کر اپنی حاجت میں فرج کرے۔ تاکہ عبادت میں فراغت حاصل ہو۔ اور اس نعت کو نیا کے باتھ ہے انہیں بقد ر حاجت حاصل ہو۔ اور اس نوحت میں فراغت حاصل ہو۔ اور اس نوحت کے باد شاہ اس نیا کہ ماری مشال ایس ہے جیے دنیا کہ دو اس کی مثال ایس ہے جیے دنیا کہ دو اس کی مثال ایس ہے جیے میں مشول ہونے جی کہ ہماری خدمت و حضوری سے غیر حاضر نہ ہوں ان کو دنیا کمانے فلا موں کو چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت و حضوری سے غیر حاضر نہ ہوں ان کو دنیا کمانے فلا موں کا بگاری بنا تھے جی کہ مقام کا یو میہ مقرر فرماتے ہیں جس طرح باوشاہ کو سب سے اپنے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بعد گی کر ہے۔ اس لے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بعد گی کر ہے۔ اس لے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بعد گی کر ہے۔ اس لے خواص کی خدمت لینا مقصود ہے اس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بعد گی کر ہے۔ اس لیا خواص کی خدمت فرائے ہیں جس طرح حق تعالی کا ارادہ میہ ہے کہ تمام مخلوق اس کی بعد گی کر ہے۔ اس لیا کہ اس کی دورت ہے کہ خواص کی خواص کی دورت کی کر ہے۔ اس لیا کہ دورت کی کی کر ہے۔ اس کی دورت کیا کہ دورت کی کر ہے۔ اس کی دورت کی کر ہے جو خدر میں کی دورت کی کر ہے دورت کی کر کی کر ہے کر ہے کر کر ہے کہ کی کر کی کر ہے کر کر ک

میں نے جن وانس پیدائمیں کے مگر صرف اپنی عبادت

وَمَا خَلُقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّالْيَعْبُدُونَ

تو فقير كوچاہے كہ جو كچھ لے اى نيت سے لے اى ليے جناب رسالت مآب علاقے نے فرماياكہ دينے والا لينے والے سے افضل نہيں اگر وہ حاجت كے ليے ليے والا وہ مخص ہے جس كى يہ نيت ہوكہ لينے سے مجھے عبادت ميں فراغت

دوسر اید کہ جو کھے لیتا ہے یہ سمجھ کہ خداتعالی سے لیتا ہے اور امر اء کو تھم الی کا مطبع جانے کیونکہ ایک موکل اس
کے ساتھ لگادیا ہے تاکہ وہ اسے دے اور اس کا موکل ایمان ہے۔ اس کو دیتا ہے اس طرح کہ اس کی نجات و سعادت
خیر ات سے والمت ہے۔ اگر یہ موکل نہ ہو تا تو امیر ایک دانہ بھی کسی کو نہ دیتا تو فقیر پر اس کا حسان ہے جس نے امیر کے
ساتھ ایک موکل لگادیا ہے۔ جب لینے والا یہ سمجھا کہ امیر کا ہاتھ واسطہ اور مطبع ہے۔ تو چاہیے کہ اس وساطنت کا خیال
کرے۔اس کا شکر اواکرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔

توبے شک جس نے مندول کا شکر ادانہ کیا وہ خدا کاشکر بھی ادا نہیں کرتا-

فَانَّ مَن لَم يَشكُرُ النَّاسَ لَمُ يَشكُو اللَّه

اور اس کے باوجود کہ حق تعالیٰ بندول کے کا مول کا خالق ہے مگر اس کی سے بندہ نوازی ہے کہ ان کی تعریف فرما تااور ان کا شكر جالا تائ - چنانچه فرمايا:

نِعُمَ الْعَبُدُ إِنَّهُ آوًابٌ

كيا اچھابنده ہے شك وہ يهت رجوع كرنے والاہے-

اور فرمایا:

إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا

خوشی ہاں کے لیے جے میں نے نیکی کے لیے پیدائیا طوبي لمن خلقته للخيزويسرت الخير اوراس کے ہاتھ میں نے نیکی آسان کردی-علىيديه

توجن کواس نے معزز کیاان کی قدر پیچانناضروری ہے۔شکر کے یمی معنی بیں اور فقیر کوچاہیے کہ دینے والے بے حق میں به دعا کرے۔

> طهرالله قلبک في قلوب الا براروزكي عملك في عمل الإخياروصلي على روحك في روح الشهداء

نیکوں کے دلول میں اللہ تیرے دل کو بھی نیک کرے اور پاک لوگوں کے کاموں میں اللہ تیراعمل بھی پاک كرے اور شداء كى روح ميں الله تيرى روح ير بھى

رحت نازل کرے-

اور صدیث شریف میں وار دے کہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کابدلہ دو-اگرنہ ہو سکے تواس کے حق میں اتنی دعا كروكه جان لوكه اس كى بھلائى كاعوض بورا ہو كيا-اورجس طرح دينوالے كے ليے بيبات شرطب كه جو كچھ دے اگرچه زیادہ ہواہے حقیر جانے اور اس کی کچھ قدر نہ سمجھے اس طرح لینے والے کا کمال شکریہ ہے کہ صدقہ کا عیب پوشیدہ رکھے اور تعورُي چيز کو تعورُانه جانے اور حقير نه مجھے-

تیسرے سے کہ جومال حلال نہ ہووہ نہ لے۔ ظالم اور سود خور کے مال سے پچھے نہ لے۔ چوشھے میہ کہ جس قدر ضرورت ہوای قدر لے-اگر سفر کی ضرورت سے لیتا ہے توزادر اواور کرایہ کے اندازے سے زیادہ نہ لے-اگر ادائے قرض کے لیے لیتا ہے تو قرض سے زیادہ ندلے - اگر عیال واطفال کی کفالت کے لیے دس در ہم کافی ہوں تو گیارہ ندلے کہ وہ ایک در ہم جو ضرورت سے زیادہ ہے اس کالینا حرام ہے اور اگر کھر میں کچھ سامان یا کپڑاوغیرہ صرف زیادہ ہو تو چانہے کہ ز کوۃ نہ لے-پانچویں بیر کہ آگرز کو ة دینے والا عالم نہ ہو تواس سے پوچھے کہ بیرجو تو دیتاہے مساکین کا حصہ ہے یا مثلاً قرضدار کا

اگر لینے والااس نوعیت کا ہے جس نوعیت والے کاوہ حصہ دیاجا تا ہے اور دینے والااسے زکوۃ کا آٹھوال حصہ دیتا ہے جونہ لینا واہے کیونکہ امام شافعیؓ کے ذہب میں سب ایک آدمی کونہ وینا جاہے۔

صدقہ اور ز کوہ کی فضیلت :رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ صدقہ دیا کرو-اگرچہ آدھا خرما ہو- کیونکہ وہ فقیر کوزندہ رکھنااور گناہ کو بوں مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو اور فر مایا ہے کہ دوزخ سے جو اگر چہ آدھے ہی خرے کی بدولت ہو-اگرچہ یہ بھی نہ ہو سکے تو میشی بات ہی سی اور فرمایاجو مسلمان اینے مال طال سے صدقہ دیتا ہے۔اسے حق تعالیٰ اپنے وست شفقت ولطف سے اس طرح پرورش فرماتا ہے۔ جیسے تم اپنے چارپایوں کی پرورش کرتے ہو۔ یمال تک کہ چند خرے کوہ احد کے بر ہر ہوجاتے ہیں -اور فرملاہے -صدقہ شر کے دروازوں میں سے ستر دروازے بعد کردیتاہے-لوگوں نے عرض کی یار سول اللہ علی کا ساصدقہ افضل ہے۔ فرمایاجو صدقہ تندرتی میں دیاجائے۔جب زندگی کی امید ہواور افلاس کاۋر ہو- یہ نہیں کہ صبر کر تارہے جب حلقوم میں دم آجائے تو کیے کہ یہ چیز فلال کو دینایہ فلاں کو- کیونکہ ربوہ کے خواہ نہ کے وہ چیزیں او فلال فلال کو خواہ مخواہ ہو ہی جائیں گی- حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو مخف اپنے وروازے سے ساکل کو محروم چیر تاہے سات دن تک اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے۔رسولِ مقبول علی و وکام اوروں پر نہیں چھوڑتے تھے-بلحد اپنے ہی ہاتھ ہے کرتے تھے فقیر کو صدقہ اپنے ہی دستِ مبارک سے دیتے اور رات کو وضو کے لیے پانی برتن میں خو در کھتے تھے-اور آپ نے فرمایا ہے جو محض مسلمان کو کپڑا پہنا نے گا-جب تک وہ کپڑااس کے بدل پر رہے گاوینے والا خداکی حفاظت میں رہے گا- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے بچاس ہزار درہم صدقہ دیئے اور اپنے پیر انہن میں پوند لگائے رکھے -اور نیا پیرائهن اپنے لیے نہ سلوایا - حضر ت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں - آیک آدمی نے سربرس عبادت کی - اس سے اتابراانیک گناہ سر زد ہواکہ وہ سب عبادت برباد اور رائیگال ہوگئی - وہ ایک فقیر کی طرف ہے گزرااوراہے ایک روٹی دی- توحق تعالی نے اس کاوہ گناہ عظیم مخش دیااور ستربر س کی عبادت اہے والیں کردی۔ لقمان نے اپنے پیچے کو نقیحت کی تھی۔ کہ بیٹا تھے ہے جب کوئی گناہ سر زد ہو تو صدقہ دینا۔ حضرت عبداللہ ان مسعود بهد مقدار میں شکر صدقہ ویتاور فرماتے کہ حق سجاء تعالی نے فرمایا:

لَنْ تَنَالُوا البِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون ، مُ لَا لَمُ اللهِ مَلْ يَكُل ك مِقام كونه ياسكو م جب تك اس

میں سے خرج نہ کروہو ممہیں مجوبے۔

اور حق تعالی جانا ہے کہ میں شکر کو پیند کرتا ہوں۔ حضرت شبعیؓ نے فرمایا ہے جو کوئی اپنے آپ صدقہ کے الواب كاس سے زیادہ محاج نہ جانے - جتنا فقیراس كا محاج جائيا ہے - تواس مخص كاصد قد تبول نہيں ہو تا خطرت حسن امری نے ایک بردہ فروش کے پاس ایک خواصورت لوغری دیکھی پوچھااے دو در ہم سے پیجا ہے اس نے کما شیس آپ نے کمابھی خداتعالیٰ تو حور عین دو حبہ سے پہتا ہے - حالا نکہ دہ اس لونڈی سے نمایت خوبصور ت ہے - لینی صدقہ کے عوض عنایت فرمادیتاہے-

### مجيه شي اصل روزه كابيان

اے عزیز جان کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ ہے-رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرملیے: نیکی کلید له دس سے سات سوتک دیتا ہوں - مرروزہ که وہ خاص میرے لیے ہے اس کی جزاخود میں دیتا ہول اور فرمایا: سوائے اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کوبے حساب إِنَّمَا يُوَفِّي الصَّابِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَّابِ

اجرو تواب دياجائے گا-

لینی جو لوگ خواہشات کو روکتے ہیں ان کی مز دوری حساب میں نہیں آتی اور نداندازہ میں ساتی بلحہ حدے زیادہ ہے اور حضور علیہ نے فرمایا کہ صبر نصف ایمان ہے 'اور روزہ نصف صبر ہے اور فرمایاروزہ دار کے منہ کی یو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبوسے بہتر ہے۔ حق تعالی فرما تاہے میرے بعدہ نے کھانا پیٹااور جماع میرے لیے چھوڑ دیا۔ میں ہی اس کی جزا وے سکتا ہوں-اور رسولِ مقبول علیہ نے فرمایا ہے-روزہ دار کاسونا عبادت سانس لینا تشیخ اور دعا بہترین اجاست ہے اور فرمایا ہے کہ جب رمضان کا مهینہ آتا ہے بہشت کے وروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بیر کر دیئے جاتے ہیں-اور شیاطین کو قید کر دیتے ہیں اور منادی پکار تاہے کہ اے طالب خیر جلد آ کہ تیرا وقت ہے اور اے طالب شر تھمر جاکہ تیری جگہ نہیں اور روزہ کی بوی شان ہے کہ حق تعالی نے اسے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا:

الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزِى بِهِ الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أُجْزِى بِهِ الرچه سب عاد تن اس معبودِ حق كے ليے بين ليكن يہ تخصيص الي ہے۔ جيسے بيت الله شريف كوا پنا گھر فرمايا كو تمام عالم اس کی ملک ہے اور روزہ کی دوخاصیتیں ہیں جن کے باعث جناب صدیت کی طرف منسوب ہونے کے لائق ہوا-ایک مید کہ اس کی حقیقت ترک شہوات ہے اور بیباطن امر ہے لوگول کی نگاہ سے پوشیدہ ہے ریا کو اس میں پچھے د خل نہیں دوسرے میہ کہ ابلیس خدا تعالیٰ کادشمن ہے اور شہوات ابلیس کا لشکر اور روزہ اس کے لشکر کو شکست دیتا ہے۔ کیو نکہ روزہ کو حقیقت ترک شہوات ہے اس لیے جناب رسالت مآب علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ شیطان آدمی کے باطن میں اس طرح چا ہے۔ جیسے خون بدن میں روال ہے۔ شیطان کی راہ بھوکے نگ کرواوریہ بھی فرمایا ہے:

روزه ژهال ہے۔

' لینی روزہ سپر ہے -اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے فرمایا ہے - جنت کادروازہ کھٹکھٹالیا کرو-لو گول نے پوچھا کس چیزے فرمایا بھوک سے اور حضور علی نے فرمایا ہے کہ روزہ عبادت کاور دازہ ہے سیسب تضیانیں اس وجہ سے ہیں کہ خواہشات عبادات سے مانع بیں اور سیر ہو کر کھانا خواہش کی مدد ہے اور بھوک خواہشوں کو ماردیت ہے۔

#### روزہ کے فراکض :روزہ میں دس چزیں فرض ہیں-

پہلار مضان کا چاند ڈھونڈھے کہ انتیس کا ہے یا تمیں کا اس بارے میں ایک شاہد عادل کے قول پراعتاد کرنا درست ہے اور عبد کے چاند کے لیے دوگواہ سے کم درست نہیں جو کسی ایسے معتد مختص سے رمضان کا چاند ہونا نے جیےوہ سچاجا نتا ہو تو اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ گو قاضی اس کے قول پر حکم نہ کرے اگر کسی شہر میں چاند دیکھا گیا۔ جو سولہ کوس ایک بستی سے دور ہے۔ تو اس بستی والوں پر روزہ فرض نہ ہوگا اور اگر سولہ کوس سے مسافت کم ہے تو ہوگا۔

دوسر افرض نیت ہے جا ہے کہ ہر شب نیت کیا کرے اور یاد رکھے کہ یہ روزہ رمضان کا ہے۔ اور فرض اور اوا ہے۔ جو مسلمان یہ بات یا در کے گا۔ اس کادل نیت سے خالی ندر ہے گا۔ اگر شک کی رات کو یوں نیت کی کہ اگر کل رمضان ہے۔ جو مسلمان یہ بات یا در مضان ہوں تا ہوں تا کہ ایک معتمد کے قول سے شک دور ہو جائے اور رمضان کی اخر رات میں یہ نیت در ست ہے۔ اگر چہ شک ہو۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ابھی رمضان باتی ہے اور جب کوئی مضان کی اخر رات میں یہ نیت در ست ہے۔ اگر چہ شک ہو۔ کیونکہ اصل یہ ہے کہ ابھی رمضان باتی ہے اور جب کوئی مختص اند چری جو خیال اور سوچ کر کے وقت تجوین کرے اور ای اعتاد پر نیت کرے تو در ست ہے۔

تیسر افرض ہیہ ہے کہ باہر سے کوئی چیز عملا اپناندر لے جائے۔ فصد لین 'مجھنے لگوانا 'سر مہ لگانا۔ سلائی کان میں ڈالناروئی سوراخ ذکر میں رکھنااس سے روزہ میں کچھ نقصان نہیں ہو تا کیو نکہ باطن سے مراد ہیہ ہے کہ سمی چیز کے شھر نے کی جگہ ہو۔ جیسے دماغ 'پیٹے معدہ 'مثانہ اور اگر بلا قصد کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے جیسے کھی غباریا کلی کاپائی حلق میں پہنچ تو روزہ میں نقصان نہیں گریہ کہ کلی میں مبالغہ کیا اور پائی حلق سے لے لیا توروزہ ٹوٹ جائے گا اور بھولے سے اگر پچھ کھالیا تو کھھ قیامت نہیں لیکن اگر میجوشام کے گمان سے کوئی چیز کھائی۔ پھر معلوم ہوا کہ صبح کے بعد یاغروب آفناب سے پہلے کھائی توروزہ قضا کرے۔

چو تفافرض بیہے کہ جماع نہ کرے-اگر اس قدر قرمت کی کہ عسل واجب ہو گیا توروزہ ٹوٹ جائے گا-اگر روزہ یادنہ تھا تونہ ٹوٹے گا-اگر رات کو صحبت کی اور صبح کے بعد نمایا توروزہ درست ہے-

یا نچوال فرض یہ ہے کہ کسی طریقہ ہے منی نکالنے کاارادہ نہ کرے-اگر اپنی ہیوی ہے قرمت یعنی مساس ہو سو کناروغیر ہ کیا جماع نہ کیااور خود جوان ہے اور انزال کااندیشہ ہے اور انزال ہو جائے توروزہ ٹوٹ جائے گا-

چھٹافرض میہ ہے کہ عمراتے نہ کرے بے اختیاری ہے ہو توروزہاطل نہ ہو گالوراگر زکام یالور کسی وجہ ہے بلغم کو کھنگھنار کے تھوک دیا تو کچھ قباحت نہیں۔ کیونکہ اس ہے چناد شوار ہے لوراگر منہ میں آنے کے بعد پھر نگل جائے توروزہ ٹوٹ جائےگا۔ روزہ کی سنٹیں: روزہ کی سنتیں چھ ہیں۔ا۔ سحری دیر ہے کھانا۔ ۲۔ کھجوریا پانی سے جلد افطار کرنا ۳۔ زوال اس کے بعد مسواک نہ کرنا ۴۔ فقیر کو کھانا کھلانا ۵۔ قر آن بہت پڑھنا ۲۔ مجد میں اعتکاف کرنا۔ خصوصاً عشرہ آخر میں جس میں قدر ہوتی ہے حضور نی اکر م علی اس عشرہ میں آرام اور نیند ترک کر کے عبادت پر کرباندہ لیتے آپ اور آپ کے اہل خانہ عبادت سے ایک دم غافل نہ ہوتے۔ شب قدر اکیسویں یا پچیسویں یا ستا کیسویں رات ہے اکثر ستا کیسویں کی ہوتی ہے۔ اولی سے ہے ۔ اولی سے ہے کہ اس عشرہ میں مسلسل اعتکاف کرے ۔ اگر نذر کا ہے تو لازم ہوگا۔ اعتکاف میں پائٹانہ پیشاب کے سوااور کی کام کے لیے مسجد سے نہ نکلے اور جنتی دیروضویں صرف ہو تا ہے۔ اس سے ذیادہ گھر میں نہ ٹھرے ۔ اور اگر نماز جنازہ یا عیادت مریض یا گوائی یا تجدید طہمارت کے لیے نکلے گا توائی کاف نہ ٹوٹے گا۔ مسجد میں ہاتھ دھونا کھانا کھانا سو جانادر ست ہے جب قضائے اجامت سے فارغ ہوکر آئے توائی کی تازہ نیت کر ہے۔

روزه كى فضيلت : اے عزيز جان كه روزه كے تين درج بيں -ايك عوام كاروزه دوسرے خواص كاروزه تيرے خاص الخواص كا-عوام كاروزهوه ب جس كابيان مو چكا ب- كهانے چيخ عماع كرنے بازر مناس كا انتائى مرتبہ باور میروزے کااد نی درجہ ہے خاص الخواص کاروزہ اعلیٰ ترین درجہ ہے اور دہ میہ ہے کہ آدمی اپنے ول کو ماسوائے اللہ کے خطرے سے چائے اور اپنے آپ کو بالکل خدا کے سپر د کر دے اور جو چیز اللہ کے سواہے اس سے ظاہر اکباط فاروزہ رکھے 'اور الگ رہے-جب کلام اللی اور اس کے متعلقات کے سوادوسری بات کا خیال کرے گا- تووہ روزہ کھل جائے گااور غرض دینوی کا خیال کرنااگرچہ مباح ہے 'لیکن اس روزہ کو باطل ار دیتا ہے۔ گر وہ دنیاجو دین میں مد د گار ہو فی الحقیقت و نیا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء نے کماہے کہ آدمی دن کو اگر افطاری کی تدبیر کرے تو اس کے نام پر گناہ لکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ امر اسبات کی دلیل ہے کہ رزق کے بارے میں جو حق تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے۔اس تخص کواس کا یقین نہیں۔ یہ مرتبہ انبیاء اور صدیقوں کا میں ہر ایک اس مرتبہ کو نہیں پنجا۔خواص کاروزہ یہ ہے کہ آدمی فقط کھانا 'پینا' جماع کرنانہ چھوڑ وے بائد اپنے تمام جوار ح کو حرکات ناشائے سے چائے اور بیدروزہ چھ چیزوں سے پوراہو تا ہے۔ایک توبید کہ آنکھ کو ایک چیزوں سے چائے جو خدا کی طرف ہے دل کو پھیرتی ہیں۔ خصوصاالی چیز کی طرف نظر نہ کرے جس میں شہوت پیدا ہوتی ہے کیونکہ رسول مقبول مالیہ نے فرمایا ہے کہ نظر اہلیں کے تیروں میں سے زہر میں جھاہواایک تیر ہے۔جو مخص خوف خدا کے تحت اس سے بع گا-اے ایمان کا ایما ظعم عطا فرمائیں گے جس کی حلاوت اپنے دل میں یائے گا- حضرت انس کے بیں کہ جناب سرور کا ئنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا ہے کہ پانچ چیزیں روزہ کو توڑ ڈالتی ہیں۔۱۔ جھوٹ ۲۔غیبت ۳۔ خن چینی ۴- جموٹی قتم کھانا۵- شہوت ہے کسی کی طرف نظر کرنا-دوسری چیز جس سے روزہ پوراہو تاہے ہیہ ہے کہ پہنو دہ کوئی اور بے فائدہ بات سے زبان کوچائے۔ ذکر اللی یا حلاوت قر آن پاک میں مشغول رہے۔ یا خاموش رہے۔ حدف اور جھڑ ایہودہ کوئی میں داخل ہے لیکن غیبت اور جھوٹ بعض علماء کے ند ہب میں روز ہ عوام کو بھی باطل کر تاہے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علی کے زمانہ میں دو عور تول نے روزہ رکھا اور پاس کے مارے ہلاکت کے قریب ہو گئیں نی

ا احناف ك زويك بعد زوال بهي مواك كرناجا زاور كار ثواب مواك فدكر ناشافعيول كامسلك م- حرجم غفراد

اکرم علی کے دوزہ توڑنے کی اجازت جابی آپ نے ایک پیالہ ان کے پاس جمیجا کہ اس میں قے کریں ہر ایک کے طق مے خون کے گؤن نظے کو گرے نگا ۔ اوگ اس باجرے سے جران ہوئے ۔ حضور علی کے فرمایاان دونوں عور تول نے ان چیز وں سے جو خدا نے طال کی ہیں روزہ رکھا اور جو اس نے حرام کی ہیں۔ اس سے توڑ ڈالا۔ یعنی کی کی غیبت کی ہے اور یہ خون آدمیوں کا گوشت ہے جو انہوں نے کھایا۔ تیسرے یہ کہ کان سے ہری بات نہ نے کیو تکہ جوبات کمنانہ چاہیے ۔ وہ سننا ہمی نہ چاہیے ۔ فرمایا گوشت ہے جو انہوں نے کھایا۔ تیسرے یہ کہ کان سے ہری بات نہ نے کیو تکہ جوبات کمنانہ چاہیے ۔ وہ سننا ہمی نہ خوا ہے ۔ فیبر اور جو سے یہ کہ ہاتھ کوئی ہمار ہونے سے تو پر ہیر ناشائٹ حرکتوں سے چائے جوروزہ دار ایسے برے اس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی ہمار ہونے سے تو پر ہیر کمائٹ تر کتوں سے چائے جو روزہ دار ایسے بر جاس کی مثال ایس ہے جیسے کوئی ہمار ہونے سے تو پر ہیر کے حضور علیہ الصلاۃ والسلاۃ کیا تو کیا فاکدہ۔ روزے سے مقصود تو خواہ شات کا تو ڈیا ہے۔ اور دوبار کا کھانا ایس ہوگا سلاء سنت ہے کہ دن میں نیادہ نہ سوئے جاگہ ہو کیا اور خواہ کا اس کو مور ایسائے نے فرمایا کہ خدا تول کی کوئی تو کوئی ہم انہوا ہوگا ہو کہ کہ کوئی ہم انہوا ہوگا ہو کہ کوئی ہم انہوا ہم کی کہ در تو خواہا کہ خدا تول کی کہ دوئی ہم کوئی ہم انہوا ہم کہ کہ کائی میں ہے کہ ذریک کوئی ہم انہوا ہم کہ کہ کوئی ہم دونے گوئی ہم انہوا ہم کہ برت معدہ میں جدر شہری ہے۔ چھے یہ کہ افطار کے بعد اس کاؤل اس خیال میں رہے کہ نہ معدہ مرد وہ تول ہوا یا نہیں۔

حضرت حسن اجمری علی علی عید کے دن ایک قوم کے پاس سے گزرے وہ بنس کھیل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ حق سجانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کو گویا ایک میدان مایا ہے۔ تاکہ اس کے معدے طاعت و عبادت میں پیش قدمی اور اضافہ کریں۔ ایک گروہ سبقت نے گیا اور ایک گروہ چیچے رہ گیا۔ ان لوگوں پر تعجب ہے جو ہنتے ہیں اور اپئی حقیقت حال نہیں جانے۔ تتم خدا کی اگر پر دہ اٹھ جائے اور حال کھل جائے تو جن کی عبادت مقبول ہے وہ خوشی میں اور جن کی عبادت مامقبول ہے۔ وہ رنج میں مشغول ہو جائیں اور کوئی بنسی کھیل میں مصر دف نہ ہو۔

اے عزیزان سب باتول ہے تونے یہ پہچانا کہ جو شخص روزے میں فقط نہ کھانے چینے پر اکتفاکرے اس کاروزہ
ایک صورت بے روح ہے۔روزے کی حقیقت سے ہے کہ آدمی اپنے آپ کو فر شتوں کی مائند ہمائے کہ فر شتوں کو ہر گز
خواہش نہیں ہوتی۔اور چار پایول کی خواہش غالب ہے۔ای لیے وہ ملا تک سے دور ہیں۔اور جس آدمی پر خواہش غالب
ہو۔وہ بھی چارپایوں کے مرتبہ ہیں ہے۔جب اس کی خواہش مغلوب ہو گئی تواس نے فر شتوں کے ساتھ مشاہت پیدا
کرلیائی وجہ سے آدمی صفت میں ملا تکہ کے قریب ہے۔ مکان میں نہیں اور فرشتے حق تعالیٰ کے نزدیک ہیں۔ تووہ آدمی
بھی حق تعالیٰ کا مقرب ہو جائے گا۔جب مغرب کی نماز کے بعد اہتمام کرے گا اور جو جی چاہے پیپ بھر کے کھائے گا۔ تو
اس کی خواہش اور زیادہ قوی ہو جائے گی صعیف نہ ہو گی۔اور روزے کی روح حاصل نہ ہوگی۔

قضا کفارہ اسماک اور فد میر کا بیان : اے عزیز جان کہ رمضان میں روزہ توڑ ڈالنے سے قضااور کفارہ 'اور فدیہ لازم آتا ہے۔ لیکن ہر ایک کا مقام علیحد ہے۔ جو مکلف سلمان کی عذر سے یابے عذر رمضان میں روزے ندر کھے ' اس پر قضاالازم ہے۔ اس طرح حاکومہ 'مسافر' ہمار اور حالمہ اور مرتد پر بھی قضاواجب ہے لیکن دیوانہ اور نابالغ لڑ کے پر قضا واجب نہیں۔ اور کفارہ سوااس عورت کے کہ روزہ دار جماع کرے یاا پنے اختیار سے منی ثکالے اور کی صورت میں واجب نہیں۔ اور کفارہ سے کہ ایک لونڈی غلام آزاد کرے۔ اگر نہ ہو سکے تو دو مہینے کے برامر روزے رکھے۔ اگر میہ بھی نہ ہو سکے تو دو مہینے کے برامر روزے رکھے۔ اگر میہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ مداناج ساٹھ مسکینوں کو دے۔ اور مدا یک تمائی کم ایک سیر ہو تا ہے۔

امماک یعنی باتی دن ہر کھانے پینے بھاع سے بازر ہنا۔اس مخض پر واجب ہو جو بے عذر روزہ کھول ڈالے۔اور عائد اگرین کو پاک ہو جائے اور ممافر دن کے وقت مقیم ہو جائے اور شمار اگر دن کو اچھا ہو جائے توان پر کسی پر امساک واجب نہیں۔اگر شک والے دن ایک آدمی نے جر دی کہ میں نے چاند دیکھا ہے توجو کوئی کھانا کھا چکا ہے اس پر لازم ہے کہ روزہ داروں کی طرح شام تک کچھ نہ کھائے پیئے۔اور جو روزہ دار سنر کو جائے اسے روزہ کھول نہ ڈالناچا ہے۔اگر روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شریس جا پہنچا تو بھی روزہ نہ کھولا اور دن کو کسی شریس جا پہنچا تو بھی روزہ نہ کھولا اور دار سنر کے لیے روزہ نہ درکھنے سے رکھنا اولی ہے۔ گر جب طاقت نہ رہے تو فدید دی۔ فدید دیتا بھی واجب ہے۔اس پیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس خوض فدید دیتا بھی واجب ہے۔اس پیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس نے اگر روزہ کھول ڈالا تواسے قضا کے ساتھ فدید دیتا بھی واجب ہے۔اس پیمار پر فدید واجب نہ ہوگا جس خوض فدید واجب ہے۔اس پیمار پر قواس پر قضا کے عوض فدید واجب ہے۔اس پر قضا کے عوض فدید کھائے کہ ساتھ فدید ہور کہا تو اس پر دونے کے عوض فدید واجب ہے۔اس پر دونے کے عوض فدید واجب ہے۔اس تھی فدید بھی واجب ہے۔

قصل : سال بھر میں جو دن متبرک وافضل ہیں ان میں روز ہر کھنا سنت ہے۔ جیسے عرفہ کادن عاشورہ کادن ذوالح کے پہلے نوون یعنی پہلی تاریخ سے نو تاریخ سک اور عرم کی پہلی تاریخ سے دسویں تاریخ سک اور جب وشعبان مدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان کے بعد ماہ محرم کاروزہ سب روزوں سے افضل ہے۔ اور پورا محرم روزے رکھنا سنت ہے اور پہلے عشرہ میں روزوں کھنے کی یوی تاکید آئی ہے۔ حدیث شریف میں وار دہے کہ ماہ محرم کا ایک روزہ اور ممینوں کے ہیں روزوں سے افضل ہے رسول مقبول علی ہے فرمایا ہے جو کوئی ماہ حرام میں جعرات جمعہ ، ہفتہ کوروزہ رکھتا ہے۔ اس کے لیے سات سویرس کی عبادت کا اثواب کھا جا تا ہے۔ چار مینے عزت والے ہیں۔ محرم مرد جب دی قعد اور ذوالحجہ اور اس میں ذوالحجہ افضل ہے۔ کیوں کہ یہ نج کا ممینہ ہے۔ حدیث شریف میں والے ہیں۔ محرم مرد جب دی قعد اور ذوالحجہ اور اس میں ذوالحجہ افضل ہے۔ کیوں کہ یہ نج کا ممینہ ہے۔ حدیث شریف میں

ا۔ یہ مسئلہ میں شافعیوں کے زویک ہے۔اماماد طنیف کے زویک اس صورت میں میں صرف قضاداجب ہے۔مترجم غفر لد

آیہے کہ خدا کے نزدیک کمی وقت کی عبادت ذوالحجہ کے عشر ہ اول کی عبادت سے زیادہ محبوب اور پیاری نہیں ہے۔اس میں ایک دن کاروزہ ایک برس کے روزہ کی مثل ہے اور ایک رات کی عبادت لیلتہ القدر کی عبادت کی ما نندہے۔ او گول نے عرض کی یار سول اللہ کیا جماد میں اتنی فضیلت نہیں آپ نے فرمایا جماد میں بھی نہیں۔ مگر جس محض کا گھوڑا مارا جائے اور اس کا خون بھی جماد میں گرایا جائے۔

صحابہ ر ضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین کے ایک گروہ کے نزدیک بیہ امر مکروہ ہے کہ رجب کا پورا مہینہ روز<u>ے</u> ر میں- تاکہ وہ رمضان کے ساتھ مشابہ نہ ہو جائے اس وجہ سے ایک دن یا ایک سے زیادہ دن روزے نہ ر کھے اور حدیث شریف میں آیاہے کہ جب شعبان نصف کو پہنچ جائے تور مضان تک روزہ نہیں ہے اور آخر شعبان میں افطار کرنا بہتر ہے کہ ر مضان اس سے الگ رہے - اور آخر شعبان میں رمضان کے استقبال کے لیے روزہ رکھنا مکروہ ہے - مگر قصد استقبال کے سوا اور کوئی نیت ہو-اور مبینے میں امام بیش کے روزے افضل ہیں-اور ہفتہ میں پیر 'جعرات جعہ کے پوراسال لگا تار روزے ر کھنا سب روزوں کو شامل ہے - لیکن سال بھر ہیں پانچ ون افطار کرنا ضروری ہے عیدالفطر اور عیدالاضحیٰ اور ایا<mark>م تشریق</mark> کے تین دن لینی ذوالحجہ کی گیار ہویں بار ہویں تیر ہویں تاریخ اور چاہیے کہ اپنے اوپر افطار کی ممانعت نہ کرے کہ میہ امر مروہ ہے اور جو تخص صوم دہر لیتن سال بھر تے روزے نہیں رکھتا-وہ ایک دن روزہ رکھے-ایک دن افطار کرے- بیر صوم داؤد ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یو نمی روزہ رکھتے تھے۔اس کی بوی فضیلت ہے اور حدیث شریف میں آیاہے کہ حضرت عبدالله ابن عمر وابن عاص نے جناب سر ور کا نئات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات سے روزے کا بہتر طریقہ یو جھا-آپ نے یک طریقہ صوم داؤد ارشاد فرمایا-انہوں نے عرض کی میں اس سے بھی بہتر چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اور اس سے کم تربیہے کہ جعرات اور دوشنبہ کے دن روزہ رکھے۔ یہاں تک ماہر مضان کے نزویک ہو جائے -سال کی ایک نمائی ہے اور جب کوئی تخص روزہ کی حقیقت پیچان لے کہ اس سے خواہشات توڑ نااور دل کا <mark>صاف</mark> کرنا مقصود ہے۔ تو چاہیے کہ اپنے دل کی حفاظت کرے اس صورت میں بھی افطار بہتر ہوگا۔اور بھی روزہ اس وجہ سے جناب رسالت مآب علی کے اور مجھی یمال تک روزے رکھتے کہ لوگ سمجھتے مجھی افطار نہ فرمائیں گے اور مجھی میال تک افطار کرتے کہ لوگ سمجھتے اب بھی روزہ رکھیں گے آپ کے روزہ رکھنے کی کوئی تر تیب مقررنہ تھی اور علماء نے چار دان سے زیادہ برابر افطار کرنا مکروہ جانا ہے اور اس کر اہت کو بقر عید اور ایام تشریق ہے لیا ہے کہ چار ہی دن ہیں اس لیے کہ ہمیشہ روزہ نہ ر کھنے میں بیاندیشہ ہے کہ دل بیاہ اور غفلت غالب کردے اور دل کی آگاہی کمز ور پڑجائے۔

# ساتوين اصل ج كابيان

اے عزیز جان کہ ج ارکان اسلام میں ہے ہود ہے جادت عمر بھر میں ایک بار فرض ہے رسول مقبول ہائے۔ فرمایا ہے کہ جس فض نے ج نہ کیااور مر گیااس ہے کہ دو کہ یمودی مرے خواہ نھر انی مرے اور یہ بھی فرمایا ہے جیدا کی گرے ۔ اس کے ساتھ گناہ اور ہے بودہ باتوں ہے ہے ہو گنا ہوں ہے ایسایاک ہو جاتا ہے جیسا بال نے علم ہے پیدا ہونے کے دن پاک تھا۔ اور آپ نے فرمایا ۔ بہت گناہ ایسے ہیں کہ عرفات میں کھڑے ہونے کے سوااور کوئی چیز ان کا کفارہ جمیں ہو سے اور فرمایا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان بھی خوار وزلیل اور زر دزر نہیں ہو تا ہے کہ عرفہ کے دن سے زیادہ شیطان بھی خوار وزلیل اور زر دزر نہیں ہو تا ہے کہ جو کوئی دن سیانہ تعانی اپنے ہمدوں پر رحمت بے نمایت نازل فرما تا اور بے اختا گناہ کہیرہ معاف کر تا ہے اور فرمایا ہے کہ جو کوئی گئر میں گھر سے نکطے اور راہ میں مر جائے اس کے لیے قیامت تک ایک جے اور ایک عمرہ ہر سال تکھا جاتا ہے ۔ اور جو کوئی کوئی کوئی کوئی سے باک ہے ۔ اور فرمایا ہے کہ ایک جے میں دور (مقبول) دنیاد ما فیما سے بہتر ہے ۔ بہشت کے سوااور کوئی چیز اس کی جز انہیں ۔ اور فرمایا ہے اس سے بودھ کر اور کوئی گناہ نہیں کہ آدی تی میں مقام عرفات میں کمر ابواور گمان کرے کہ میں عشا نہیں گیا۔

علی اتن الموفق نامی ایک بورگ تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک سال میں نے جگیا عرفہ کی شب دوفرشتے نواب میں۔
ویکھے کہ سبز لباس پنے آسان سے اترے ایک نے دوسرے سے کما جانتا ہے اب کی سال کتنے حاتی تھے اس نے کما نہیں۔
یواچھ لاکھ۔ پھر کمایہ جانتا ہے کہ کتنے آدمیوں کا جج تول ہواس نے کما کہ شمیں کما کہ چھ آدمیوں کا یہ بورگ کہتے ہیں میں ان
فرشتوں کی باتوں کے خوف سے جاگ پڑااور نمایت عمکین اور خت فکر مند ہو اور اپنے ہی میں کما کہ میں ان چھ آدمیوں ہیں ہے
کہی نہ ہوں گا۔ اس فکر دور نج میں مشعر الحرام میں پہنچاوہاں سو گیا۔ ان ہی دونوں فرشتوں کو پھر دیکھا کہ آپ میں وہی باتیں
کرتے ہیں اس وقت ایک نے دوسر سے ہما کہ بختے معلوم ہے کہ آج رات خداتھا لی نے اپنے میروں کے بارے میں کیا تھم
دیا ہے۔ دوسر سے نے کما شمیں۔ اس نے کماان چھ کے طفیل چھ لاکھ کو حش دیا۔ پھر میں خواب سے خوش خوش اٹھا اور ار حم
الراحین کا شکر جالایا۔ حضور جناب رسالت مآب علی ہے تو فرطتے تھج دیئے جائیں گے کہ چھ لاکھ پورے ہو جائیں اور کعب
فریف کو عروس جلوہ آراء کے بائن اٹھا ئیں گے۔ حاجی لوگ اس کے گر دیگر تے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔
میں کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا اور حاجی لوگ اس کے گر دیگر تے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔
ہمال تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا اور حاجی لوگ اس کے گر دیگر تے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔
ہمال تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہو جائے گا اور حاجی لوگ اس کے گر دیگر تے اور اس کے پردوں پر ہاتھ مارتے ہوں گے۔

ا۔ یہ بھی شاخیوں کا فر ہب ہے۔ احداف کے زدیک جبرل کے لیے یہ شرط سیں۔ کمافی البدایہ ۱۱۔مترجم غفر لا

نج کی مثمر الط :اے عزیز جان لے کہ جو مخص وقت پر ج کرے گااس کا جج درست ہوگا- شوال 'ذوالقعدہ اور ذوالحج کے نودن فج کاونت ہے۔جب عید فطر کی مج طلوع ہوااس دقت ہے جج کااحرام باند صنادرست ہے۔اگر اس سے پہلے جج کا احرام باندها تودہ عمرہ ہوگااور سمجھ دار لڑ کے کا فج درست ہے۔اگر شیر خوار ہواور اس کی طرف سے ولی احرام باند ھے اور اسے عرفات پر لے جائے اور سعی اور طواف کرلے تو بھی درست ہیں تو جج اسلام کی درستی کی شرط فقظ وقت ہے لیکن حج اسلام ذمہ سے ساقط و فرض ادا ہونے کی پانچ شرطیں ہیں- ا- مسلمان ہونا '۲- آزاد ہونا '۳-بالغ ہونا '۴-عاقل ہونا'۵-وقت پراحرام باند هنا'اگر نابالغ احرام باندھے اور مقام عرفات میں کھڑ اہونے سے پہلے بالغ ہو جائے یا لونڈی غلام آزاد ہو جائے تو جج اسلام اداہو جائے گا فرض عمرہ ساقط ہونے کے لیے بھی میں شرطیں ہیں۔لیکن عمرہ کا وقت بوراسال ہے-دوسرے کی طرف سے نیاہہ: فج کرنے کی شرط بیہے کہ پہلے اپنا فرض اسلام اداکرے اگراہے ادا كنے يہلے دوس سے كى طرف سے فحى نيت كرے كا تواى فح كرنے والے كى طرف سے ادا ہو گا-اس دوسر سے کی طرف سے ادانہ ہوگا پہلے فج اسلام ہونا چاہیے۔ مجر قضا' مجر نذر مجر فج نیامت اور ای تر تیب سے ادا ہوگا-اگر چہ اس کے خلاف نیت کرے اور حج واجب ہونے کی میہ شرطیں ہیں-ا-اسلام '۲-بلوغ' ۳-استطاعت 'استطاعت کی دو الشمیں ہیں ایک بیر کہ آدمی توانا ہو کہ خور چل کر جج کرے۔ یہ استطاعت تین چیزوں سے ہوتی ہے۔ ایک تندر تی دوسرے راستہ پرامن ہو تیسرے اس قدر مال دار ہوکہ اگر قر ضدار ہو تو قرض اداکر کے آنے جانے کے مصارف اور آنے تک اہل وعیال کے نفقہ کو مال کفایت کرے اور چاہیے کہ سواری کا کرایہ بھی اد اکر سکتا ہواور پیادہ نہ چلنا پڑے دوسری قتم یہ ہے کہ اپنے ہاتھ یاؤل ہے جج نہ کر سکے مثلاً فالح کا مارا ہوا ہے یا ایسا صاحب فراش ہے کہ تندرست ہونے کی امید نہیں مگر شاذو نادر تواہیے مخص کی استطاعت سے کہ اتنامال رکھتا ہو کہ ایک و کیل کو اجرت دے کر روانہ کرے۔ وہ اس معذور کی طرف سے جج کرے اور اگر اس کا بیٹا اس کی طرف سے مفت جج کرنے کو راضی ہو تو لازمی ہے کہ اسے اجازت دے کہ باپ کی خدمت موجب شرف وعزت ہے اور بیٹا اگرید کے کہ میں مال دیتا ہوں۔ کس کو اجرت پر مقرر کرے۔ تو قبول کر یا لازم نہیں۔ جب آد می کو استطاعت حاصل ہو تو جلدی کرنا چاہیے۔ اگر تا خیر کرے گا تو بھی درست ہے پھر اگر کسی دوسرے سال حج کرنے کی توفیق حاصل ہوگی تو خیر - اور اگر تاخیر کی اور حج کرنے سے پہلے مرکمیا تو گنگار مرا-اس کے لڑے سے نیابہ: فج کرانا جا ہیں۔ گواس نے وصیت نہ بھی کی ہو- کیو نکہ ہی اس پر قرض ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میر اارادہ ہے کہ لکھ بھیجوں کہ جو کوئی اور شروں میں استطاعت رکھتا ہواور جج نہ کرے اس سے جزیہ لیاجائے۔

ج كاركان: اے عزيز جان ك ك ج كاركان جن ك بغير وه درست نيس مو تايا في بين ا-احرام 'طواف'اى

کے بعد سعی اور عرفات اے میں کھڑ انہونا-اور ایک قول میں بال منڈوانا اور ج کے واجبات جن کے ترک کرنے ہے ج باطل نہیں ہو تا-لیکن ایک بحراذح کرنالازم آتا ہے چھ ہیں- میقات میں احرام باند ھنا-اگر وہاں ہے بے احرام باندھے كزرك كا تواكيك بحراذح كرناداجب موكا- منكريز عارنا عروب آفتاب تك عرفات مين تهرنا-اور مز دلفه مين رات قيام کر نااور اس طرح منی میں اور و داع کا طواف ایک قول یہ ہے کہ پچھلے چار واجبات اگر ترک کرے گا توبحر اواجب نہیں سنت ہے اور جج اداکرنے کی تین صور تیں ہیں-افراد قر ان تمتع افراد سب سے بہتر ہے- جیسے پہلا اکیلا جج کرے جب تمام ہو جائے تو حرام ہے باہر آئے اور عمرہ کا احرام باندھے اور عمرہ جالائے اور عمرہ کا احرام جعر انہ ۲۔ میں باند ھنا تعلیم میں باندھنے سے بہتر ہے اور تعظیم سے میں باند ھناحد بیبیہ سے میں باندھنے سے افضل ہے۔ اور تینوں مقام سے باند ھناسنت ے - قر ان بیہ کہ مج اور عمرہ کی نیت ملا کر کرے اور کے:

اللهُمَّ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةِ عَمْرَةِ اللهُمَّ لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

تاكه دونول كاحرام اكثمامو جائے-جب حج كے اعمال جالائے گا تو عمرہ بھى اس ميں داخل ہوگا- جيسے عسل ميں و ضوداخل ہو تاہے۔جو هخص ایباکرے گاس پر ایک بحر اواجب ہو گا۔لیکن مکہ معظمہ کے رہنے والے پر واجب نہیں اس لیے کہ اسے میقات سے احرام بائد صناواجب نہیں اس کے احرام کی جگہ مکہ معظمہ ہے جو محض قر ان کوے۔وہ اگر عرفات میں ٹھمرنے سے پہلے طواف اور سعی کرے گا- تؤسعی فج اور عمرہ میں شار ہوگی-لیکن عرفات میں ٹھمرنے کے بعد طواف کااعادہ کرناچاہیے۔ کیونکہ طواف رکن کی بیشرط ہے کہ عرفات میں تھرنے کے بعد میں تمتع سے بیرمراد ہے کہ جب میقات کو پہنچے عمر ہ کا حرام باند ھے اور مکہ معظمہ میں تحلیل ۵ – کرے – تاکہ قید احرام میں نہ رہے – پھر حج کے وقت کے میں ج کاحرام باندھے اور اس پر ایک بحرا واجب ہوگا-اگر نہ ہوسکے تو عیدالاصحیٰ سے پہلے تین روزے متواتر خواہ متفرق رکھے اور وطن پہنچ کر سات روزے مزید رکھے اور قر آن میں اگر بحر انہ ہو سکے تو بھی اسی طرح دیں روزے رکھے متع کی قربانی اس محض پر لازم آتی ہے جس نے عمر ہ کااحرام شوال یا ذیقعدہ یا ذالحجہ کے عشر ہ میں باند ھا ہو یا حج میں خلل ڈالا ہواور جج کااحرام اپنے میقات سے نہ باند ھاہو تو آگر وہ مکہ معظمہ کار ہنے والایا مسافر ہے اور جج کے وقت میقات کو گیا۔ یااتن مافت پر کیا تواس پر بحرا واجب ہوگا-

حج میں چھ چیزیں منع ہیں ایک لباس پہننا کہ احرام میں پیرائن ازار اور پگڑی نہ چاہیے-بلحہ تهبند چادر اور تعلیں چاہیے آگر تعلیں نہ ہو تو چپل ٹھیک ہے۔ آگر تمیند نہ ہو توازار درست ہے۔ ہفت اندام کو تمبندے ڈھانپیاچا ہے۔ ہاں سر کھلا رے - عورت کے لیے عادت کے موافق لباس پمننادرست بے لیکن منہ بند نہ کرناچاہیے - اگر محمل یاسا تبان میں ہو تو حرج

ا مد معظمے فوكوں كے فاصلى الك وسيع ميدان -٢- كمه معظم اور طاكف كرد ميان ايك موضع ب-- کے معالم کے قریب ایک جگہ کانام ہے۔ م عکد معظم کے قریب ایک مقام ہے۔ ٥- احرام عبام لكنا-

دوسرے خوشبولگانا اگر خوشبواستعال کی یا لباس پہنا توا کی بر اواجب ہوگا تیسر بال منڈوانانا خن کوانا آگر ایسا کی اواجب ہوگا تیسر بوگا۔ جمام جانا قصد کھلوانا کچنے لگوانا۔ اس طرح بال کھولنا کہ اکھڑ نہ آئیں درست ہے۔ چو تھے جماع کرنا۔ اگر جماع کرے گا توا کی اونٹ یا کیک گائے یاسات بحرے واجب ہول گے اور جج فاسد ہو جائے گا۔ قضاواجب آئے گے۔ لیکن آگر پہلے کے بعد جماع کیا توا کی اونٹ واجب ہوگا اور جج فاسد نہ ہوگا۔ پانچویں مجامعت کے مقدمات اور محرکات مثلا چھونا ہو سے لیناو غیرہ ونہ چاہیے اور جو چیز عورت و مرد کے باہم چھونے میں طمارت کو توڑتی ہو اس میں اور عورت بو مرد کے باہم چھونے میں طمارت کو توڑتی ہو اس میں اور عورت بو مرد کے باہم کی خورت نے میں طمارت کو توڑتی ہو اس میں اور عورت بو کا خورت نے میں ایک بحرا واجب ہو تا ہے۔ احرام میں نکاح نہ کرنا چاہیے آگر کرے گا تو درست نہ ہوگا۔ اس وجہ نے نکاح کرنے میں بحر اواجب نہیں آتا۔ چھے شکار نہ کرنا چاہیے۔ اگر خشکی میں شکار کیا تو اس کی مشل بحرا گائے اونٹ جس بہتر جانورے وہ شکار مشاہد ہو واجب ہوگا۔

ج کی کیفیت: اے عزیز جان لے کہ اول ہے آخر تک ارکان ج کی کیفیت تر تیب وار جانا چاہیے۔ طریقہ مسنون کے موافق فرائض سنیں آواب ملے جلے پچانا چاہیں کہ جو شخص عادت کی مائند عبادت کرے گافرائض سنن آواب اس کے مزد کی برابر ہوں گے۔ آدمی مقام محبت میں نوا فل و سنت ہے پہنچاہے۔ جیسا کہ رسول اکرم علیقے نے فرمایا ہے کہ خدا تعالی ارشاد فرما تا ہے۔ فرائض اواکر نے ہے بعد ول کو میرے ساتھ یوا قرب حاصل ہو تا ہے اور جو بعدہ ہوگاوہ نوا فل و سنت کے ذریعہ میر اقرب حاصل کرنے ہے بھی آسودہ نہ ہوگا۔ یمال تک کہ اس مرتبہ کو پہنچ جائے کہ میں اس کے کان مائے سنت کے ذریعہ میر اقرب حاصل کرنے ہے بھی سے دیکھے جھے ہی سے لے اور جھے ہی ہے کہ تو عبادت کے سنن و آولیب جالا ناضروری ہے اور ہم جگی ہے دیکھے جھے ہی سے لے اور جھے ہی سے کے تو عبادت کے سنن و آولیب جالا ناضروری ہے اور ہم جگہ آواب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

سامان سفر اور راہ کے آداب : چاہیے کہ ادادہ ج ہے پہلے توبہ کرے - لوگوں سے معافی مانگ لے - قرض ادا کرے - دن و فرزند اور جس جس کا نفقہ اس کے ذہ ہے ان کا نفقہ ادا کرے - د صیت نامہ لکھے - حلال کی کمائی سے زادراہ لے جس میں شبہ ہو - اس مال سے پر ہیز کرے - کیونکہ اگر شبہ کا مال خرج کر کے ج کرے گا تو خوف ہے کہ ج قبول نہ ہواور انخامال اپنے بما تھ لے کہ راہ میں فقیروں سے سلوک کر سے اور گھر سے نکلنے سے پہلے سلامتی راہ کے لیے کچھ صدقہ دے - قوی اور تیز جانور کرائے کا لے - اور جو کچھ سامان سماتھ لے جانا چاہتا ہے کرانیہ لینے والے کو دکھادے تاکہ اس کی ناخوشی نہ ہو - اور سنوں کو درکھادے تاکہ اس کی ناخوشی نہ ہو - اور سنوں کو دوراع کر ہے اور اور ہو شیاد اختیار کرے - کہ دین کی مصلحتوں اور داہ کے نشیب و فراز میں اس کا مدرگار ہو - دوستوں کو دوراع کرے اور ان سے دعائے خیر کاخواستگار ہوا ور ہر آیک سے کے :

اَسْتَوُدِعُ اللَّهَ دِیْنکَ وَاَمَانَتکَ وَخَوَاتِمَ ﴿ مِن الله کے حوالے کرتا ہوں تیرادین- تیری المانت عَمَلِکَ

اور بيلوگ اے يول جواب ديں:

فَىٰ حِفُظِ اللَّهِ وَكَنَفِهِ وَزَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقُوى وَجَنَّبَكَ وَوَجُهَكَ لِلْحَنِّرَايُنَمَا تَوَجُّهُتَ اللَّهُ التَّقُوى لِللَّهَ اللَّهُ الرَّدَى وَعَفَرُدَنُبَكَ وَوَجُهَكَ لِللَّهَ لِللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

لِلْحَیْرایُنما توجَهُت کرے کھے نیکی کو ف جد هر کھی تو توجہ کرے کھے نیکی کی طرف جد هر کھی تو توجہ کرے۔ اور جب گھرے نکلے تودور کعت نماز پڑھ لے پہلی رکعت میں قل یا ایھاالکا فرون اور دوسری میں قل ہواللہ سور وَ فاتحہ کے بعد پڑھے۔اخیر میں یوں کے:

اللَّهُمُّ انْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفْرِ وَأَنْتَ النَّهُمُّ انْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفْرِ وَأَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِي الْآهُلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ إِحْفِظْنَا وَالْجَلِيْفَةُ فِي اللَّهُمُّ اِنَّا نَسْئَلُکَ فِي وَاللَّهُمُّ اِنَّا نَسْئَلُکَ فِي مَسِيْرِنَا هَذَاالبِرَّ وَانَّقُواى وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرُضَلَى مَسِيْرِنَا هَذَاالبِرَّ وَانَّقُواى وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرُضَلَى اورجبَّ هُر كَوروائِ مِر يَشِيْحِ تَوْيُول كَمَ :

بسنم الله وبالله أكبَرُ سُبُخانَ الَّذِيُ سَخُرُلْنَا هُذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَهُ

اے اللہ توسائقی رہے سفر میں اور تو قائم مقام ہے گھر والوں اور اولاد اور مال میں - چاہمیں اور انہیں ہر بلا ہے-اے اللہ میں مانگنا ہوں تجھ ہے اپنے اس سفر میں فرماں بر ادری 'پر ہیز گاری اور وہ کام جس سے توراضی ہو-

الله نگهبانی کی اور پاری میں توشہ دے تجھے خدایر ہیز گاری

كاور چائے تخم لاكت سے اور دفيے تير اكناه-اور متوجه

اللہ كے نام سے شروع كرتا ہوں سفر نام اللہ پر ہمروسہ كيا ميں نے چكل ماراا سے كيا ميں نے چكل ماراا سے اللہ تو شہ دے جمعے پر ہيز گارى كااور خش دے مير سے ليے مير سے گناہ اور متوجہ كرنے كى طرف جدھر ميں متوجہ ہوں۔

اورجب سواري پرسوار ہو تو کے:

بِسُمِ اللهِ وَبِاللهِ أَكْبَرُ سُبُحَانَ الَّذِيُ سَخَرَلَنَا هُذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقُرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبَّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

اللہ كے نام سے اور اللہ كے ساتھ - اللہ بہت بوا ہے-پاك ہے جس نے مسخر كرديا- ہمارے ليے- اسے اور نہيں تھے ہم اس پر قدرت ركھنے والے - بے شك ہم اسے برورد كاركى طرف پھرنے والے ہیں-

سارے رائے میں قرآن کر یم پر حتااور ذکر النی میں مشغول ہے۔ جب بندی پرے گزرے تو کے:

اللهُمَّ لَکَ الْسُتَّرَفُ عَلَى كُلِّ سُرَفُ وَلَکَ السَّرِ وَلَکَ السَّرِ اللهِ عَلَى كُلِّ سَرَفُ وَلَکَ السَّرِ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالِهِ اللهِ عَلَى كُلِّ حَالِهِ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ حَالِهِ عَلَى كُلِّ حَالِهِ عَلَى كُلِّ مَا اللهِ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلِّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُ عَلَى كُلُّ عَلَى كُلُ

اگرراه میں کھھ خوف و ڈر ہو تو پوری آیت الکری اور شهدالله تمام آیة قل مواللد اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بڑھے- احرام باند صنے اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے آداب :جب مقات میں پنچ اور

وہاں قافلہ احرام باندھے۔ پہلے عسل کرے-بال اور ناخن کائے 'جیسا جعد شریف کے دن کرتے ہیں اور سلے ہوئے كيرے اتار والے - سفيد جادر اور تهبند باندھے اور احرام ہے پہلے خوشبو كا استعمال كرے اور جب چلنے كى نيت ہے كھڑا ہو تواونٹ کواٹھائے۔منہ رائے کی طرف کرے اور فج کی نیت کرے اور زبان ورل سے یہ کیے:

ٱللَّهُمُّ لَبُّيْكَ لَاشْرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمُلِّكَ لَاشْرِيْكَ لَكَ

حاضر ہون میں اے اللہ حاضر ہوں میں- نہیں ہے تیرا كونى شريك-ماضر بول به شك سب تعريف اور نعت تير ك ليے ہے- شيل كوئى شريك تير ك ليے-

اور جمال کمیں ج مائی یا تار آئے کا ت ے قافے اکٹے ہول تویہ ہی کلمات بلعد آوازے کتارے -جب کعبہ شریف کے قریب پنچے تو عسل کرے اور جج میں نووجہ ہے عسل کرناسنت ہے۔احرام 'وخول مکہ 'طواف زیارت وقغہ 'عرفہ مقام مز دلفہ 'اور تین عسل تین جمروں کو پھر چینکنے کے لیے اور طواف وداع-لیکن جمر ۃ العقبہ میں سنگ اندازی کے لیے عسل

نہیں جب عسل کر کے مکہ معظمہ میں جائے اور بیت اللہ پر نگاہ پڑے تو اگر چہ شہر میں ہو مگر فور آپہ پڑھے:

نَا إِلَهُ إِنَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ الْتُتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ وَدَارِكُ دَارُالْسَلَامِ تَبَارَكُتَ يَاذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ الْلهُمُّ هٰذَا بَيْتُكَ عَظْمُتُهُ وَشَرُّفْتُهُ وَكُرُّمْتُهُ ٱلَّلْهُمَّ مَزِدُهُ تَعُظِيُمًا وَزَدُهُ تَشْرِيُفًا وَتَكُرِيُمًا وَزَدُهُ سَهَابَةً وَ زَدْمِينَ حَجَّهِ بَرًّا وَّكُرَّامَةً ٱللَّهُمُّ افْتَحُ لِيُّ ابْوَابَ رَحْمَتِكَ وَادُخِلْنِيُ جَنَّتُكَ وَأَعِذُنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم

کوئی معبود شیں محر اللہ اور اللہ بہست بڑا ہے اے اللہ تو سلام ہے-اور مجھی سے سلامتی ہے اور گھر تیر اگھر بی سلامتی والا برکت والا ب تو اے بزرگی اور عرت والے-اے اللہ یہ گرتیر اب-عظمت دی تونے اے اورشر افت دی تونے اسے اللہ زیادہ کر اس کی تعظیم ادر زیاده کراس کی تعلیم اور زیاده کراس کی تحریم اور زیاده کر اس کی عظمت اور زیادہ کرنیکی اور بزرگی اس هخص کی جس نے اس کا حج کیا-اے اللہ کھول دے میرے لیے ا بی رحمت کے دروازے اور داخل کر مجھے اپنی جنت میں اور پناہ دے شیطان مر دور ہے۔ ۱۲

پھر بنی شبیہ کے دروازے سے مسجد میں داخل ہواور حجر اسود کاارادہ کرے -اور بوسہ دے-اگر اثر دھام کے سبب سے بوسد نددے سے- تواس کی طرف اتھ بر حاکر ہوں کے:

ٱلَّلْهُمُّ أَمَانَتِي أَدُّيُتُهَا وَمِيْثَاقِي تَعَاهَدُتُهُ إشهدالي بالموافات

اے اللہ اپنی امانت میں نے ادا کی اور اپنا عمد و فا کیا۔ تو ميري حق گزاري كا كواهره-

پر طواف میں مشغول ہو جائے-

طواف کے آواب: اے عزیز جان کے کہ طواف نماز کی طرح ہے اس میںبدن اور کیڑوں کی طمارت اور سر عورت شرط ہے۔ ایکن بات چیت کی اجازت ہے پہلے سنت اضطباع اواکر نے۔ اضطباع ہے کہ عدمد کا بی وا اہتے کے بیٹی کرے اس کے دونوں کنارے بائیں کا ندھے پر ڈالے اور بیت اللہ کو پہلو کی جانب کرے اس طرح جمر اسودے طواف شروع کرے اس میں اور بیت اللہ میں نین قدم نے کم فاصلہ ندرہے تاکہ یاؤں فرش اور پردہ پرنہ پڑے کہ دہ خانہ کعبہ کی

مديس أليه اورجب طواف شروع كرے - تو يوب كے:
الله ما الله الله الله الله الله عالم الله الله عالمي ورقاء الله عالمي ورقاء الله عالمي ورقاء الله عالمي ورستام

اورجب فانه كعب كررواز عربي تغييج الويول كه:

اللهمة هذا النبيت بيتك وهذا الحرّم حرّمتك وهذا النحرّم خرّمتك وهذا النامن أمنك وهذا حتام خليك العايدبك من النّار

اورجبُ أَرَكُن عُراقَى پِ پَنِّي تَوْيُول كَهِ:
الْلَّهُمُّ الِّنِيُ أَعُونُدُبكَ مِنَ المثنَّكِّ وَالمثيِّرُكِ
وَالْكُفُرُ وَالنِّفَاقِ وَأَشِيَّاقِ وَسُوءِ الْأَخْلَاقِ وَسُوءُ

والمستور والعماق والميلاق والموالد المستور المحاق و المنظر في الكاهل والمال والوالد المرابع ا

اللهُمُ اَظِلَنِيُ تَحْتَ عَرُشِكَ يَوْمُ لاَظِلُ اِللَّاظِلُ اللَّاظِلُ اللَّاظِلُ اللَّهُ عَرُشِكَ يَوْمُ لاَظِلُ اللَّهُ عَرُشِكَ يَوْمُ لاَظِلُ اللَّهُ عَرُشِكَ اللَّهُ عَرُشِكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَبَةً لَاَظْمَاءً بَعُدَةً اَبَدًاه اورجب ركن شاى يريخ قويوں كے:

اے اللہ بیہ طواف بھے پر ایمان تیری کتاب کی تصدیق تیرے عمد کی وفا اور تیرے نبی محمد علیہ کی اتباع کے لیے ہے۔

اے اللہ یہ گھر تیم اگھر ہے اور بیہ حرم تیم احرم ہے اور امن تیم اامن ہے اور یہ جگہ ہے اس کی جو پٹاہ لینے والا ہے۔ تیمرے ساتھ آگ ہے۔

اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں جھے سے شک شرک نفاق ا دشمن اور برے اخلاق اور بری نگاہ سے گھر والوں اور مال اور اولاد میں –

اے اللہ سابیہ عطاکر جھے اپنے عرش کے بیٹیے جس دن کوئی سابیہ نہ ہوگا۔ مگر تیرے عرش کاسابیہ اے اللہ بلا جھے کاسہ محمد علیقہ ہوں۔ کاسہ محمد علیقہ ہوں۔

اللهم أجعله حجامة رورا وسعيًا مشكورًا وَذَنَا معفورًا وَتَجَارَةً لَنْ تَبُورَيَا عَزِيْزُيَا غَفُورُ إغْفِرُو أَرَحَمُ وَتَجَاوَزُعَمًا تَعْلَمُ اِنَّكَ أَنْتَ الاعَذَّالاَكْرَمُ

اورجب ركن يمائى پر پنچ تو يول كے: اللهُمُّ إِلِّى أُعُودُبُكَ مِنَ الْكُفُرِ اَعُودُبُكَ مِنَ الْفَقَرِ وَمِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنُ فِتْنَةِ الْمَحْنَاءِ وَالْمَمَاتِ وَأَعُودُبُكَ مِنَ الْحَزِرِي فِي اللَّنْيَا وَالْاَحْرِةِ

اللهُمُّ رَبَّنَا أَتِنَا فِي الدَّنْيَا حَسنَنَةً وَّفِي الاَّخِرَةِ حَسنَنَةً وَّفِي الاَّخِرَةِ حَسنَنَةً وَقِنَا بِرَحُمَتِكَ عَذَابِ النَّارِ

اے اللہ اس حج کو مقبول منااور سعی و کوشش کو مشکور۔ گناہ مخش اور الیمی تجارت جو تباہ نہ ہو اے غالب اے مخشنے والے مخش تو اور رحم فرما۔ اور جو کچھ تو جانتا ہے۔ اس سے در گزر فرما۔ توبہت عزت والا پڑاکر یم ہے۔

اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیرے پاس کفر سے اور مختاجی اور عذاب قبر سے اور زندگی و موت کے فساد سے اور پناہ مانگتا ہوں میں رسوائی ہے دنیااور آخرت میں۔ ۱۲

اے اللہ ہمارے پروردگار دے ہم کو دنیااور آخرت میں نیکی اور چا ہم کو اپنی رحمت کے عذاب قبر اور عذاب دوز خ ہے۔ ۱۲

اس طرح سات بار طواف کرے ہر باری وعائیں پڑھے۔ ہرگردش کو شوط کہتے ہیں۔ تین شوط میں جلدی اور نشاط کے ساتھ چلے آگر خانہ کعبہ کے پاس ہجوم ہو تو دور ہی طواف کرے تاکہ جلدی جلدی جلدی چل سکے اور اخیر کے چار شوط میں آہتہ آہتہ چلے۔ ہر بار ججر اسود کو بوسہ دے۔ رکن یمانی پر ہاتھ پھیرے اور ہمیڑ کے باعث آگر ہاتھ نہ پھیر سکے تو ہاتھ سے اشارہ کرے۔ جب ساتوں شوط مکمل ہو جائیں توبیت اللہ اور حجر اسود کے در میان کھڑ اہو کر پہیٹ سینہ اور داہنا ر خداد کعبہ شریف کے آستانہ پر رکھ کر اس پر سر رکھ یا کعبہ شریف کے آستانہ پر رکھ۔ اس مقام کو ملتزم کہتے ہیں اور اس جگہ دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور یول دعاما تگے :

رے اللہ البیت العتیق اعتق رقبتی من اے اللہ اے گر بزرگ کے پروردگار آزاد کر میری اللہ اللہ البیت العتیق اعتق رقبتی من گردن نار دوزن سے اور پناہ دے جھے ہر بر ائی سے اور رقتنی وبارک فیما اتبتنی عطاکراس چزیم جو تو نے دی جھے اور برکت عطاکراس چزیم جو تو نے دی جھے۔

اس وقت درود شریف پڑھے اور استفغار کرے اور مراد مانگے۔ پھر مقام کے سامنے کھڑا ہو کر دور کعت نماز پڑھے اس کو دوگانہ طواف کہتے ہیں۔اس سے طواف مکمل ہو تا ہے۔ پہلی رکعت میں سور وَ فاتحہ اور قل یاا یماالکا فرون یا دوسری میں الحمد شریف اور قل ہواللہ پڑھے۔ نماز کے بعد دعا مانگے۔اور جب تک ساتواں شوط نہ پھرے گا۔ایک طواف مکمل نہ ہوگا۔ ساتوں باریسی دوگانہ پڑھیں اس کے بعد حجر اسود کے پاس جاكريوسه دے كر ختم كرے اور سعى ميں مشغول ہو-

سعی کے آداب کابیان : چاہے کہ مفانای جو پاڑے اس کی طرف جائے اور اتنی سر میوں پر چاہے کہ کعب

شريف نظر آئے - پھر كعبہ شريف كى طرف متوجہ ہوكر كے لا إلله إلا الله وَحُدة لاَ سَريك لَه له الْمُلْك وَلَه الْمُلْك وَلَه الْمُلُك وَلَه الْمُلْك بينده الْحَمْد يُحْدى وَيُعِينت وَهُوحَى لاَ يَمُون بينده الْحَمْد وَهُو عَلَى كُلِّ سَمَى وَ قَدِيْرٌ لاَ إِلهَ إِلاَ الله الله وَعُده وَيُصرَعَبُده وَالله وَعُده وَيُصرَعَبُده وَالْمَا الله وَعُده وَيُصرَعَبُده وَالْمَا الله وَعُده وَيُصرَعَبُده وَالْمَا الله وَعُده وَالله وَالله وَعُده وَيُون وَلُوكِره الْكَافِرُون

منیں ہے کوئی معبود گر اللہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک منیں -اس کی ملک ہے اور اس کے لیے تعریف ہے وہ ی زندہ کر تاہے اور مار تاہے اور وہ زندہ ہے مرے گا منیں اس کے ہاتھ میں خیر ہے -اور وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی معبود منیں گر اللہ اکیلا ہے - اور سچاہے وعدہ اس کامدد کی اس نے اپنے بعدے کی اور عزت دی اپنے لشکر کو اور اس نے اکیلے فکست دی لشکروں کو - منیں کوئی معبود گر اللہ خالص کرنے والے میں اس کے لیے دین کو اگر چہ براجانیں کافرلوگ - ۱۲

اوردعاكر عادرجوم اور كمتا موما على بحروبال ساتر عاور سعى شروع كرے كه كوومر ده تك يسلے آسته آسته بطے اور كے:

وَ فِي الْاَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ مَا النَّارِ مِن النَّ

اور سبز میل جو معجد کے کنارے ہے - وہاں تک آہتہ آہتہ چلے اس کے آگے چھ گز کا اندازہ جلدی جلدی چلے یہاں تک کہ دوسرے میل تک پنچ چائے اس پر چڑھ کر کوہ صفاکی طرف منہ کہ دوسرے میل تک پنچ چائے اس پر چڑھ کر کوہ صفاکی طرف منہ کرے اور وہ بی دعائیں پڑھے جو او پر فد کور ہوئی ہیں پڑھے - یہ ایک بار ہوا - جب صفا پر جائے گا تو دوبار ہوگا - سات بار یوں ہی کرے بد طواف جج میں سنت ہے اور وہ طواف جو رکن ہے ہی کرے جب اس سے فراغت ہو تو طواف قد دم اور طواف سعی کرے یہ طواف جج میں سنت ہے اور وہ طواف جو رکن ہے و قوف عرفات کے بعد ہوگا - اور سعی اس قدر کافی ہے - کیونکہ و قوف عرفات کے بعد ہوگا - اور سعی اس کی میں طواف سنت ہو - کیونکہ و قوف عرفات سنت ہو -

و قوف عرفہ کے آداب :اے عزیزجان لے کہ اگر عرفہ کے دن اہل قافلہ عرفات میں پنچیں توطوان قدوم

ھیں مشغول نہ ہوں اگر عرفہ کے دن سے پہلے پنچیں تو طواف قدوم کر لیں ترویہ کے دن اوبال کے بعد سے معظمہ سے نگل کر منیٰ میں شب باش ہوں - دوسر بے دن عرفات جا میں اور و قوف کاوفت عرفہ کے دن زوال کے بعد سے عید کی مجروش ہونے تک ہے - اگر صبح کے بعد کوئی مخض پنچے گا تواس کا جج فوت ہوگا - عرفہ کے دان خسل کر ہے - ظہر کی نماز عمر کی نماز کے ساتھ پڑھیں اور دعا میں مشغول ہو اور عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے - تاکہ قوت رہے اور خوب دعا کیں مانگ سکے کہ جج سے اصل غرض ہی ہے کہ اس سعیدوشر یف وقت میں عزیزوں کے دل اور ہمتیں جمع ہوتی اور دعا میں منگار کر ناچا ہے اس وقت میں عزیزوں کے دل اور ہمتیں جمع ہوتی اور دعا میں انگار سے بہتر ہے - زوال کے وقت سے شام تک تفرع زاری اور دعا میں بہت جی اس وقت کے پڑھنے کی دعا نیں بہت جیں ان استغفار و تو یہ نصوح اور گذشتہ گنا ہوں سے عذر خواہی اور استغفار کر ناچا ہے اس وقت کے پڑھنے کی دعا نیں بہت جیں ان کا منا موجب طوالت ہے - کتاب احیائے علوم میں نہ کور جیں - اس میں سے یاد کر ناچا ہے پھر جو دعایاد ہوا ہے رہ طوب کی اور غروب کیا تود کیھ کر پڑھے یا اور کوئی پڑھے اور وہ آمین کے اور غروب سب ادعیہ مائورہ اس وقت پڑھنا ہوت ہو اور وہ آمین کے اور غروب سب ادعیہ مائورہ اس وقت پڑھنا ہمتر ہے - اگریاد نہیں کر سکتا تود کھے کر پڑھے یا اور کوئی پڑھے اور وہ آمین کے اور غروب سب ادعیہ مائورہ اس وقت پڑھنا ہمتر ہے - اگریاد نہیں کر سکتا تود کھے کر پڑھے یا اور کوئی پڑھے اور وہ آمین کے اور غروب سب ادعیہ مائورہ اس وقت پڑھنا ہو دع فات سے نگلے -

باقی اعمال جی کم در نفہ حرم میں داخل ہے اور میں اور میں اور عسل کرے۔اس لیے کہ مزد نفہ حرم میں داخل ہے اور مغرب کی نماز دیر کر کے نماز عشاء کے ساتھ ملاکر آذان وا قامت ہے پڑھے۔اگر ممکن ہو تواس شب کو مزد نفہ میں شب میداری کرے کہ یہ رات بایر کت ہے اور یمال رات کو مقام عبادات میں ہے ہوار جو کوئی یمال پر مقام نہ کرے گا۔اے ایک بحر اذرخ کرنا ہو گا اور منی میں چھیننے کے لیے وہاں ہے سر کنگریاں اٹھالے کہ ایسی کنگریاں پھر وہاں بہت ہو تی ہیں۔ چھیلی رات کو منی کا قصد کرے۔ فیر کن نماز اول وقت پڑھے اور جب مزد لفہ کے اخیر میں جے مشحر الحر ام کہتے ہیں پنچ تو اجالا ہوئے تک شمر سے اور دعاما نگر ہے۔ پھر وہاں سے اس مقام پر پنچ جس کو وادی محمر کتے ہیں۔ جانور کو تیز ہائے آگر پیادہ ہو تو خود جلد چلے۔ یمال تک کہ وہ میدان طے ہو جائے۔ یمی سنت ہے۔ پھر صبح عید کو بھی اللہ اکبر کے اور ہر پھر چھینکے وقت یہ کی پہنچ جو قبلہ رو ہوئے ہے رائے کی طرف منہ رکھنا اولی ہے۔ یماں لبیک کے بدلے اللہ جب آفیاب ایک نیز وبلد ہو سات پھر اس جمرہ میں چھینکے اور قبلہ کی طرف منہ رکھنا اولی ہے۔ یماں لبیک کے بدلے اللہ ایک کے اور ہر پھر چھینکے وقت یہ کے بدلے اللہ ایک کے بدلے اللہ ایک کے بدلے اللہ ایک کے اور ہر پھر چھینکے وقت یہ کے بدلے اللہ ایک کے اور ہر پھر چھینکے وقت یہ کے بدلے اللہ ایک کے بدلے اللہ ایک کے اور ہر پھر چھینکے وقت یہ کے :

اے اللہ یہ پھر مچینکنا تیری کتاب کی تقید بق اور تیرے نی کی سنت کے اتباع کے لیے ہے۔

ہیں کا حصہ حباب ہو تولیک اور اللہ اکبر کمنا مو قوف کردے۔ گرایام تشریق کے آخری روز کی صبح تک فرض نمازوں کے بعد کمارا میں اور اللہ اکبر کمنا مو قوف کردے۔ گرایام تشریق کے آخری روز کی صبح تک فرض نمازوں کے بعد کماکرے اور وہ دن عید کے روز ہے چوتھادن ہے۔ پھر اپنی قیام گاہ میں جاکر دعا میں مشغول ہو پھر اگر پچھ کرنا ہے تو قربانی کرے اور اس کی شرط کا لحاظ رکھے۔ اس وقت بال منڈوائے جب کشریاں بھینئے اور بال منڈوائے سے فارغ ہوا۔ تو تعلل اسے حاصل ہو گیا۔ اور ممنوعات احرام مباح ہو گئے۔ گر جماع اور شکار پھر مکہ معظمہ جاکر طوا نف رکن کرلے۔ عید کی انتہا کی آدھی رات گزرنے کے بعد اسے اس طواف کا وقت کی انتہا

اللهم تصديقا بكتابك والتباعا لسئنه نبيك

مقرر نہیں۔بعد جتنی تاخیر کرے گا۔ فوت نہ ہوگا۔ لیکن دوسر اتحلل حاصل نہ ہوگا۔اور جماع کرناحرام رہے گا۔جب سے طواف بھی اس طرح جس طرح جس طرح جم نے طواف قدم کاذکر کیا' تمام ہوگیا۔ تو تج افقتام پذیر ہوگا۔ جماع اور شکار کرنا تھی حلال ہو جائے گا۔اگر سعی پہلے ہی کر چکاہ تو پھر نہ کرے درنہ سعی دکس اس طواف کے بعد کرے۔اور جب پھر مار لیے بال منڈوا چکا تو تج تمل ہوگیا۔اور احرام سے باہر ہوگیا۔لیکن ایام تشریق میں پھر پھینکن اور منی میں شب باش ہونا ذوال احرام کے بعد ہو تاہے۔جب طواف اور سعی سے فارغ ہوا۔ تو عید کے دن منی میں پھر آئے۔اور وہال شب باش ہو کہ یہ واجب ہے اور اور در سرے دن سورج ڈھلنے سے پہلے پھر پھینکنے کے لیے عسل کرے اور پہلے جمرہ میں جو عرفات کی طرف واجب ہے اور اس وقت قبلہ رو کھڑ ارہے اور سورہ بھر اندازاد عاما نے پھر سات پھر در میال کے جمرہ میں چھینکے اور اس وقت قبلہ رو کھڑ ارہے اور سورہ بھر اندازاد عاما نے پھر سات پھر در میال کے جمرہ میں جھینکے اور اس وقت قبلہ در کھڑ ان ہوگہ یہ اس تھینکے اور اس وات کو منی میں قیام کرے پھر عید کے تیسرے دن تھی اس تھینکے اگر چاہے تو اس پر کھا یت کرکے مکہ معظمہ کو جائے اگر غروب اس ترکیب سے ۔اکیس پھر ان تیوں جمروں میں تھینکے اگر چاہے تو اس پر کھا یت کرکے مکہ معظمہ کو جائے اگر غروب بیان بھر کا تو اس رات کو بھی وہیں تھمر ناواجب ہو جائے گا۔ پھر دوسرے دن پھر پھینکنا ہوگا۔ چکا کو وائی بی کھا یت کرکے مکہ معظمہ کو جائے اگر غروب بیان بھی ہو جو نہ کورہ ہوا۔

عمر 10 کامیان : جب عمر ہ جالانا چاہ تو عشل کر کے احرام کے کہڑے جیسے تج میں پہنتے ہیں پنے اور مکہ معظمہ سے نگل کر عمر ہ کی میقات تک جائے اور وہ جعر اند - عصیم (عصیم مکہ سے تین چار کوس کے فاصلے پر ایک موضع کانام ہے) اور عمر ہ کی میت کرے اور کے لَبُیْک عدیب (حدیب ایک موضع کانام ہے جو مکہ سے دو کوس کے قریب ہے) ہے اور عمر ہ کی نیت کرے اور کے لَبُیْک بعد من اُن اور من اللہ تعالی عنها میں جا کر دور کھت نماز پڑھے اور چر مکہ معظمہ میں آئے اور راہ میں لبیک کے جب مجد میں داخل ہو تو لبیک کہنا مو قوف کر دے اور طواف وسعی کرے - جس طرح جے میں فرکور ہوا چر بال منڈوائے عمر ہاں ہے مکمل ہوگا - عمر ہمال میں ہر دفت کر سے جی سے جب کوئی مکہ معظمہ میں رہے اسے چاہیے کہ جس قدر ہو سے عمر ے زیادہ کرے -ورنہ طواف کرے سیر بھی نہ ہو سے توریت اللہ شریف کود یکھار ہے -جب فائد کعب کے وروازے کے اندر جائے اور آب اندر جائے اور آب اندر جائے اور آب اندر جائے اور کی :

اے اللہ تواس پانی کو ہر ہماری کے لیے شفامنااور مجھے دنیا و آخرت میں اخلاص 'یقین اور صحت دعا فیت عطافر ما-

الاخلاص واليقين و المعافاة في الدنيا والاخرة و آخرت مين اظام القين اور صحت وعافيت عطافرها- طواف و العابيان جبوابي كاراده كرے تو پہلے اسباب ندھے اور سب كاموں كے بعد بيت الله شريف كو رخصت كر سے - بعين سات بار طواف وداع كر سے - دور كعت نماز پڑھے - جبيا كه طواف كے حال ميں پہلے ذكر ہوا - اس طواف ميں اصطباع اور جلدى چلنا پچھ ضرورى شين - پھر ملتزم ميں جاكر دعا كرے اور كعبہ شريف كو ديكمنا ہوا الٹا پاؤل كي حرے - يمال تك كه مجد سے باہر آجائے -

اللهم اجعله شفاءً من كل سقم وارزقني

مدینه منوره کی زیارت کابیان : مرمدید منوره کوجائے کیونکہ جناب رسالت مآب علی نے فرمایا ہے جو کہ میری نیارت کرے گااس نے گویا میری زندگی میں میری نیارت کی اور فرمایا ہے جو کوئی مدینہ میں آئے اور زیارت کے سوا اس کی کوئی غرض نہ ہو تو حق تعالی کے نزدیک اس کاحق اللہ ہو جاتا ہے ، مجھے اس کا شفیع کرے گا-اور مدینہ منورہ کے رائے میں درود شریف بہت کا ت سے پڑھے اور جب، نید منورہ کے درود بوار سر ایا انوار پر نظر پڑے تو کمے: اے اللہ یہ حرم ہے تیرے رسول کا پس کر تواسے حفاظت ٱلَّلهُمُّ هٰذَا حَرَّمُ رَسُوُلِكَ فَجُعَلُهُ لِي وَقَايَةٌ مِنَ دوزخ ہے اور لمان عذاب ہے اور حساب کی برائی ہے-النَّارِ وَأَمَانًا مِنَ الْعَذَابِ وَ سُوَّءِ الْحِسَابِ پہلے عسل کرے بعد ہدینہ منورہ میں داخل ہوخو شبواور سفیدیا کیزہ کیڑے پہنے جب اندر داخل ہو - تو فرو تنی اور تو قیر کے ماتھ رہاور ہول کے:

اے اللہ داخل کر تو مجھے اچھی طرح اور نکال تو مجھ کو اچھی رَبُّ إِدُخِلْنِي مُدُخَلَ صِدُق وَ أَخُرجُنِي مُحُرِّجَ صِدُق وَاجْعَلُ لِي مِنْ لَدُنكُ سُلُطَانًا نَصِيرًا ٥ طر اور كر تومير ع ليا الياس عليه مددديدال-

پھر مجد نبوی میں جاگر ممبر کے پنچے دور کعت نماذاس اندازے پڑھے کہ ممبر کاستون اس کے ذریعے کا ندھے کے مقابل ہو کیول کہ وہ حفرت سرور کا نتات کا موقف اور مقام تھا۔ پھر زیارت گار اوہ کرے اور مزار اقدس کی طرف متوجہ ہو اور منہ پھر كرپشت بقبله موجائے - ديوارس ايان ديم اتھ ركى كريوسه ديناسنت شيل بلحد دورر بے ميل زيادہ تعظيم بے پھر كے:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولُ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ سلام آپ پر ہواے اللہ کے رسول سلام آپ پر اے اللہ كے ئى سلام آپ پراے اللہ كے دوست سلام آپ بر اے اللہ کے بر گزیدہ سلام آپ پر اے لولاد آدم کے سردار سلام آپ براے رسولول کے سردار اور کنم کرنے والے انبیاء کے اور تمام جمانوں کے بروردگار کے رسول سلام آپ پر اور آپ کی اولاد اور آپ کے دوستول برایے دوست کہ یاک ہیں اور آپ کی ازواج طاہرات پر جو مسلمانوں کی ائیں ہیں-جزادے آپ کواللہ ماری طرف ے وہ جزاکہ جزادی کمی ٹی کوامت نے اور رحت نازل مأذُكُرَّكَ أَلدَّإِكُرُونَ وَغَفَلَ عَنْكُ الْغَافِلُونَ كرے آپ يراتن جناياد كرتے ميں آپ كوياد كرنے والے اور عافل میں آپ کیادے عافل اوگ۔

يَانَتُى اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللَّهِ ٱلسَّلامُ عَلَيْكَ يَاصِقُى اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدَوُ اللَّهُ أَدَمَ السُّلاَّمُ عَلَيْكَ يَاسَيَّدَ الْمُرُسْلِيْنَ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ورَسُولَ رَبِّ العْلَمَيْنَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِكَ وأصحابك الطاهرين وأزواجك الطاهرات أُمُّهَاتِ المُونِينِينَ جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا افْضَلَ مَاجَزَى نَبيًا مِنْ أُمَّتِهِ وَصَلَّ عَلَيْكَ كُلَّ

اگر کی نے حفرت علی کوسلام پنچانے کی وصیت کی ہو تو یوں کہیے:

السئلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ مِن فُلاَن السئلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ فُلاَن مجر تھوڑ اسا آ گے بردھ کر امیر المومنین حضر ت ابو بحر صدیق اور حضر ت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنما کو سلام عرض کرے-ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاوَزَيْرِي رَسُوُلَ اللَّهِ وَالْمَعْاوِنِيْنَ لَهُ عَلَى الْقَيَامَ بِالدِّيْنِ مَادَامَ حَيًّا وَالْقَائِمَيِٰنِ بَعُدَهُ فِي أُمَّتِهِ بِأُمُّورُ الدِّيْنَ تَتَّبعَان فِيُ ذَٰلِكَ بَآثَارَهُ تَعْمَلاَن بَسُنَّةً فَجَزَا كُمَااللَّهِ خُير مَاجَزا وزرا النّبي عَلَى دِينِه

سلام آپ پر اے رسول الله فلال آدى كى طرف سے سلام آپ بریار سول الله فلال آدمی کی طرفے۔ سلام ہوتم پر اے رسول خدا کے دونوں وزیر اور جب آپ زندہ رہے دین قائم کرنے میں ان کی مدد کرنے والے اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی امت میں امور دین کے ساتھ قائم رہے والے-اس بارے میں آپ کے آغارونشانات کی پیروی کرنےوالے۔ آپ کی سنت یر عمل کرنے والے - تو جزادے تم دونوں کو اللہ تعالیٰ اس سے مھی بہر براجواں نے اپے کی نی کواس ک امث كى طرف سے دى-

پھر وہاں کھڑے کھڑے جتنی دعاما تکی جائے پھر وہاں سے لکل کر بقیع کے قبر ستان میں جائے-بزر کوارو<del>ں اور حضر ت محمد</del> علیہ کے دوستوں کی زیارت کرے - جب مدینہ منورہ سے واپس ہونے لگے تو محبوب رب العالمین کی زیارت سر ایابشارت کے ذریعے سعادت کو نین حاصل کر کے رفصت اور وداع کرے۔

مح کے اسر ار: اے عزیز جان لے کہ بیجومیان ہوا ۔ ج کے ارکان داعمال کی صورت ہے۔ ان میں سے ہر ایک رکن میں ایک راز اور سر ہے اور ہر ایک کی ایک حقیقت ہے۔ عبرت اور امور آخرت کی یاد آوری اس سے اصل مقصود ہے حقیقت بہے کہ آدی اس طرح پیدا ہواہے جیسا کہ مسلمانی کے عنوان میں ندکور ہو چکاہے اور یہ بھی آغاز کتاب میں ذکر موچکاکہ خواہش کی اطاعت اس کے لیے موجب ہلاکت ہے۔جب تک اپنے اختیار میں ہے۔اس کا کوئی فعل تھم شرع سے شیں بلعہ خواہش کی پیروی سے ہے اور اس کا کام مدے والا کام شیں اور مدگی کے سوااور کسی کام میں اس کے لیے کوئی سعادت ووقار شیں-اس بنا پر تھا کہ خدا تعالی نے پہلے امتوں میں ہر امت کور بہانیت وسیاحت کا عظم دیا- یمال تک کہ عباوت کرنے والے آبادی سے نکل جاتے - لوگوں سے اتفاع صحبت کرتے اور بہاڑوں پر جاکر تمام عمر مجاہدہ ورباضت کرتے جناب رسالت مآب علی ہے لوگوں نے عرض کی مار سول اللہ ہمارے دین میں سیاحت ور بہائیت نہیں ہے - آپ نے فرمایاس کے عوض جمیں جماد اور جج کا تھم ہے تو خد ابتعالی نے رہبانیت کے بدلے اس امت کو جج کا تھم فرمایا- کہ اس **میں مجاہدہ کا مقصد بھی حاصل ہے اور عبر تیں بھی موجو دہیں۔خد اتعالیٰ نے کعبہ شریف کوبز رگ عتابت فرمائی-اپنی طرف** منسوب کیااور اس کوباد شاہوں کو در دولت کی مثل بہایا اطر اف وجوانب کو اس کا حرم محمر ایااس کی تعظیم و عزت کے لیے

وہاں کے شکار اور اشجار کو حرام کر دیا۔ عرفات مریف کو در دولت سلطانی کے جلوخانے کی طرح حرم کے سامنے بنایا۔ تاکہ ہر طرف سے تمام عالم بیت اللہ كا قصد كرے - حالا نكه سب جانتے ہيں كه خدائے تعالى مكان اور خانہ كعبه ميں رہنے ہے منزہ اور پاک ہے۔ لیکن جب آدمی کو شوق بغایت اور آر زوبے نمایت لاحق ہو تو بھی چیز دوست کی طرف منسوب ہوتی ہے۔وہ جان و دل ہے مرغوب اور مطلوب ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے اس اشتیاق میں اپنے اہل و عیال اور وطن و مال کو چھوڑا جنگلوں کے خوف و خطر کوارا کئے - غلا موں اور نو کروں کی طرح پر حق اور مالک مطلق کے آستانہ کا قصد کیا-اور اس عبادت میں ان کو ایسے کا موں کا تھم ہواجو عقل میں نہیں آ کتے - جیسے کنگر کچینکنا اور صفااور مروہ میں دوڑ نا- یہ اس لیے میں ہواکہ جو کچھ عقل میں آسکتاہے۔ نفس کو بھی اس کے ساتھ کچھ انس ہو تاہے۔اس لیے ہواکہ حواس کام اور اس کی وجہ کو جانتاہے - مثلاً جانتاہے کہ زکو ۃ دینے میں مختاجوں کی مدد دمدارت ہے اور نماز میں معبود حقیقی کے سامنے فرو تنی <mark>اور</mark> روزہ میں شیطان کے نشکر کی فکست ہے۔ تو ممکن ہے کہ آدی کی طبیعت عقل کے موافق حرکت کرے اور کمال مندگی میں ہے کہ بدہ محض علم مالک ہے ہی کام کرے اور اس کے باطن میں اس کام کی کوئی محرک نہ ہو پھر کچینکنا اور دوڑ نااس قبیل ے ہے کہ مد گی کے سوااور کسی وجہ ہے آوی شیس کر سکتا۔اس لیے رسول مقبول علی کے نے فرمایا خاص کر جج کی شان میں نبان فین ترجمان پر آیا-لَبْنِک بحجة تعَبُدًا ورقاً آپ نے اس کانام عبودیت اور بعدگی رکھااور بعض لوگ جو جیران ہیں کہ ج کے اعمال سے کیا مقصود مراد ہے توان کی میہ جرانی غفلت کے باعث ہے۔ حقیقت حال سے بدلوگ بے خبر ہیں۔ کہ بے مطلی اس کا مطلب اور بے غرضی اس سے غرض ہے۔ تاکہ اس سے بعد گی ظاہر ہو اور بعدہ کی نظر محض تھم مالک پررہے۔اس میں کی طرح طبیعت اور عشل کا فعل نہ ہو تاکہ آدی اپنے آپ کوباتی مطلق میں بالکل فنا کردے کہ نیستی اور بے تصبی ،ی آدمی کی سعادت ہے تاکہ اس سے حق اور فر مان حق کے سوا پھے باقی ندر ہے۔

ج کی عبر نتیں: یہ ہیں کہ اس سفر کو ایک اعتبارے سفر آخرت تک کی طرح منایا ہے کیوں کہ اس سفر سے خانہ مقصود ہے اور اس سفر سے صاحب خانہ اس سفر کے حالات مقدمات ہے اس سفر کے حالات باد کرنے چاہیں جب اپنا اللہ و عبال دوست واحباب کو الوداع کرے تو سمجھے یہ رخصت اس کی مانند ہے جو سکر ات موت میں ہوگی اور اس سفر سے پہلے تمام علائق سے فارغ البال ہو جا تا ہے ۔ اس طرح آخر عمر ہیں بھی چاہے کہ تمام دنیا ہے دل کو خالی کرے ورنہ سفر آخر ت تکلیف دہ بن جائے گا اور جب ہر طرح اس سفر کا توشہ اور ہر قسم کا زاد راہ مہیا کر تا اور ہو شیار رہتا ہے اور ہر طرح کی احتیاط کر تا ہے ۔ کہ جنگل میلان میں کہیں ہے سامان نہ ہو جائے تو خیال کرنا چاہیے کہ میدان حشر بہدی ہوا اور بہد ہو لیا کہتے ۔ میدان حشر بہدی ہوائی چیز ساتھ نہیں لینا کہ وہاں تو شہ اور زاد راہ کے لائن نہیں اس طرح جس عباد ت میں ریا اور قتص کو د خل ہووہ جائے ہے کہ جنازہ کو یاد کرے کیو نکہ یقیناً جانا ہے کہ سفر آخرت میں بھی ذاد آخرت کے لائن نہیں اور جب سواری پر پیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے کیو نکہ یقیناً جانا ہے کہ سفر آخرت میں بھی ذاد آخرت کے لائن نہیں اور جب سواری پر پیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے کیو نکہ یقیناً جانا ہے کہ سفر آخرت میں بھی ذاد آخرت کے لائن نہیں اور جب سواری پر پیٹھے تو چاہیے کہ جنازہ کو یاد کرے کیو نکہ یقیناً جانا ہے کہ سفر آخرت میں

بھی سواری ہوگ۔اور عمکن ہے کہ سواری ہے اتر نے نہ پائے کہ وقت جنازہ آجائے اور چاہیے کہ سفر جج ایہا ہو کہ ذادِ سفر آخرت بن سکے اور جب احرام کے کپڑے مہیا کرے کہ نزدیک چہنچ ہی روزم ہ کے کپڑے اتار کر انہیں پہنے گا اور وہ دو سفید چادریں ہیں۔ قوچاہیے کہ کفن یاد کرے کہ وہ بھی دنیا کے لباس کے خلاف ہے اور جب پہاڑی گھاٹیاں اور جنگل کے خطر ناک مقامات دیکھے تو منکر نئیر اور قبر کے سانپ چھویاد کرے کہ قبر سے حشر تک بہت ہوا جنگل ہے اور اس میں بہت سی گھاٹیاں ہیں اور جس طرح بے رہبر جنگل کی آفتوں سے پچنا حمکن نہیں۔ای طرح عبادت کے بغیر قبر کے خوف سے پچنا ممکن نہیں اور جسے جنگل میں اہل و عیال دوست آشناہ چھوٹ کر تنما ہو تاہے۔ قبر میں بھی اس طرح آئیلا ہو گا اور جب لبیک کمنا شروع کرے تو خیال کرے کہ خدا تعالیٰ کی ندا کا جواب ہے۔ قیامت کے روز اسے اس طرح ندا آئے گی اس خوف کا خیال کرے اور اس ندا کے خطر میں ڈوبا رہے۔

حضرت علی این حسین رضی اللہ تعالی عنماکا چرہ احرام کے دفت زرد ہوجا تا اوربدن میں لرزہ طاری ہوجا تا اور لبیک نہ کمہ سکتے تھے۔لوگوں نے کما آپ لبیک کیوں نہیں کہتے فرمایا میں ڈرتا ہوں کہ لبیک کموں اور لالبیک ولا سعد یک جواب آئے۔انٹا کمااور اونٹ پرسے نے ہوش کرگریڑے۔

ان الحواری جو حفرت ابوسلیمان وارانی کے مرید تھے۔ حکایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوسلیمان نے اس وقت لبیک نہ کمااور ایک میل چل کر آپ کو غش آگیا۔ جب ہوش آیا تو فرمایا خدا تعالیٰ نے حضرت موکی علیہ السلام پروتی نازل کی کہ اپنی امت کے ظالموں سے کمہ دے کہ جھے یاونہ کریں اور میر انام نہ لیس کہ جو جھے یاد کر تا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اگریاد کرنے والے ظالم ہیں تو میں انہیں لعنت کے ساتھ یاد کرتا ہوں اور فرمایا میں نے سامے کہ جو کوئی جج کا فرچ مال مشتبہ سے لیتا ہے اور لیک کمتا ہے اس کوجواب دیتے ہیں :

یعنی تیرالبیک اور سعدیک کمنا ناپسند ہے یمال تک کہ واپس کرے تواہے جو تیرے قبضہ میں ہے۔ لأَلَبُّيْكَ وَلَا سَعُدُيُكَ حَتَّى تُرُدُمَافِي يَدِكَ

اور طواف وسعی اس کے مشابہ ہیں۔ جیسے غریب 'مخان 'ناچار لوگ سلاطین کے در دولت پر جاتے اور محل کے گرد عرض حاجت کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی عاجت کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ انہیں امید ہوتی ہے کہ شاید بادشاہ کی نظر ہم پر پڑجائے اور ہمیں ایک نظر دیکھ لے صفاعر وہ کے در میان کا میدان جلو فانے سلطانی کے مانندہے۔ عرفات میں لوگوں کا کھڑ اد ہنا۔ اطراف جہان سے لوگوں کا جہتے ہوکر آنا مختلف زبانوں میں دعا کیں مانگناع ضیات مانندہے۔ عرفات میں لوگوں کا کھڑ اد ہنا۔ اطراف ہمی محتا ہوگا اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر دامنتی ہوگی۔ ہر محتم امید وہ میں ہوگا کہ میں مقبول ہوں۔ یامر دوداور پھر مارنے سے ایک تواظہار ہیر گی مقصود ہے۔ دوسرے حضر سابر اہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے مشاہدت ہے کہ وہاں پر ابلیس آپ کے سامنے آیا تھا کہ وسوسہ میں ڈالے۔ آپ نے اس پر پھر سیسیک تھے۔ اے عزیز اگر مشاہدت ہے کہ وہاں پر ابلیس آپ کے سامنے آیا تھا کہ وسوسہ میں ڈالے۔ آپ نے اس پر پھر سیسیک تھے۔ اے عزیز اگر مشاہدت ہے کہ وہاں ہیں میہ بات آئے کہ ابلیس حضر سابر اہیم علیہ السلام کود کھائی دیا تھا۔ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہم بے فائدہ پھر

کیوں ماریں۔ نواس خطرہ کووسوسہ شیطانی جان اور بے تامل پھر مار کر شیطان کی پیٹے توڑ 'پھر مار نے سے شیطان کی پیٹے ٹو ٹی کہ اور توہد ، فرمانبر دار ہو جا - جو تھم تجھے ہوا جالا اور اپنے آپ کوبالکل خداوند کریم کے تصرف میں دے دے اور بیہ جان کے کہ پھر مار نے سے بے شک میں نے شیطان کو مغلوب و متصور کر لیا - جج کی عبر توں کا اس قدر بیان اس لیے ہوا کہ اگر کوئی شخص اس راہ کو پشچانے گا تو جس قدر اس کا ذہن روشن 'شوق کا مل اور سعی و کو شش بلیغ ہے - اس قدر اسے بیہ معنی و کھائی دیں گے - اور ہر امر میں سے حصہ پائے گا کہ روح عبادت یہ ہے اور بیبا تیں معلوم ہونے سے کا موں کی ظاہری صورت سے معنوں کی طرف بہسے ترتی کرے گا-

### آٹھویں اصل تلاوت قر آن مجید

اے عزیز جان لے کہ قر آن شریف پڑھناسب عباد تول ہے بہتر ہے۔ خصوصا نماز میں کھڑ ہے ہو کر 'حضور نبی اکر م علی ہے فر مایا ہے میری امت کی عباد تول میں سب سے افضل تلاوت قر آن ہے اور فرمایا ہیں شخص کو حق تعالیٰ نے نعمت قر آن عطافر مائی ہو اور وہ سمجھے کہ اور کسی کو اس ہے بہتر کوئی چیز ملی ہے۔ تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جس کی خدا تعالیٰ نے تعظیم و تو قیر کی اور فرمایا کہ آگر مثلاً قر آن کو کسی کھال میں رکھیں تو آگ اس کے قریب بھی نہ جائے گی اور فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی فرشتہ اور چنجبر وغیر و قر آن سے بردھ کر حق تعالیٰ ہے بال شفیع نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ حق تعالیٰ ارشاد فرمایا ہوں تا ہے۔ جس کو تلاوت قر آن دعاما نگنے سے بازر کھے تو شکر گزاروں کے لیے جو بردا تواب ہے میں وہ اسے دول گا اور فرمایا قر آن شریف دلوں میں لوہے کی طرح زنگ لگا ہے 'لوگوں نے عرض کی کہ یار سول اللہ وہ چھوٹا کا ہے سے ہے فرمایا قر آن شریف دلوں میں لوہے کی طرح زنگ لگا ہے 'لوگوں نے عرض کی کہ یار سول اللہ وہ چھوٹا کا ہے سے ہے فرمایا قر آن شریف پڑھے اور موت کویاد کرنے سے اور فرمایا میں دنیاسے جارہا ہوں اور تم میں دودا عظ و تا صح چھوڑے جاتا ہوں وہ ہمیشہ تھہیں پڑھے اور موت کویاد کرنے ہو ایک گویا اور دومر افاموش ہے۔ گویاتو قر آن مجید ہے۔ اور موت خاموش ہے۔

این مسعود رضی الله تعالی عند کا قول ہے کہ قرآن مجید پڑھو کہ ہر قرف کے بدلے وس دس نیکیاں بطور تواب ملتی ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ المم ایک قرف ہے۔ بلحہ الف ایک لام ایک قرف اور م ایک قرف ہے۔ امام احمد حنبل نے فرمایا ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھا۔ عرض کی یا اللہ کس چیز کے ذریعے سے تیرے ساتھ تقرب افضل ہے۔ ارشاد ہوا کہ میں نے حق تعالیٰ کو خواب معنی سمجھے خواہ نہ سمجھے۔ میرے کلام قرآن کے ذریعے سے میں نے عرض کی کہ خواہ معنی سمجھتا ہو خواہ نہیں ارشاد ہوا ہاں معنی سمجھے خواہ نہ سمجھے۔ عاف کی مثلاوت کا بیان : اے عزیز جان کہ جس نے قرآن پڑھا اس کا بواور جہ ہے۔ اسے چاہیے کہ قرآن

شریف کی عزت کا خیال رکھے ناشا نستہ باتوں ہے چارہے۔ ہر وقت آداب ہے رہے۔ ورنہ معاذاللہ اس بات کا خوف ہے کہ مبادا قر آن شریف اس کا دشمن ہو جائے اور رسول مقبول علیق نے فرمایا میری امت میں منافق اکثر قر آن خوال لوگ ہوں گے۔ ہوں گے۔ او سلیمان درانی کا قول ہے کہ دوزخ کا فرشتہ سب فرشتوں کی نبیت مفید قر آن خوانوں کو جلد پکڑے گا۔
توریت میں لکھاہے کہ حق سجانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ میرے بندے تجھے شرم نہیں آتی کہ اگر تیرے بھائی کا خط تجھے
پنچ تواگر راہ میں ہو تاہے تو تختیر جاتا ہے۔ توراستہ ہے الگ ہو بیٹھتا ہے اور اس کا ایک ایک حرف پڑھتا ہے اور اس میں
غورو تامل کر تاہے اور یہ کتاب میر افط ہے تجھے میں نے لکھااس میں غورو تامل کرے اور اس پر کاربند ہواور تواس ہے انگار
کر تاہے اور اس پر عمل نہیں کر تااور جو تو پڑھتا بھی ہے تو غورو تامل نہیں کر تا۔

حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگلے لوگ قر آن شریف کو جانتے تھے کہ حق تعالیٰ کے پاس سے یہ خط آبا ہے – رات کواس میں خورو تا مل کرتے اور دن کواس پر عمل کرتے تھے تم لوگوں نے اس کا درس اختیار کیا ہے – اس کے حروف کے ذیر وزیر درست کرتے ہو اور اس پر عمل کرنے میں سستی کرتے ہو – الغرض قر آن شریف ہے مقصود اصلی فقتا پڑھنا نہیں بائے اس پر عمل کرنا ہے – پڑھنایا در کھنے کے لیے ہے اور یادر کھنا عمل کرنے کے لیے جو لوگ پڑھتے ہیں اور عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایس ہے جی علی غلام کے پاس اس کے مالک کا خط آئے اور اس میں اس غلام کی شہدت احکام کھے ہوں وہ غلام بیٹھے اور اس خط کو خوش آوازی سے پڑھے اس کے حروف خوب در ست اداکرے اور ان احکام میں سے جو اس میں کھے ہیں – کچھ جانہ لائے توبلا شہدوہ غلام عقومت و مزا کا مستحق ہے –

ملاوت قرآن کے آداب: ظاہر میں چھ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیں۔ اول یہ کہ تعظیم سے پڑھے۔ پہلے وضو کرے اور قبلہ روہو کر پیٹھے اور بجز واکھار کے ساتھ پڑھے جیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی نمازیس کھڑے ہو کر قرآن شریف پڑھتا ہے اس کے لیے ہر ہر حرف کا تواب سوسو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جو بیٹھ کر نمازیس کھڑے ہو کو قرآن شریف پڑھتا ہے اس کے لیے ہر ہر حرف کا تواب سوسو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور آگر وضو بھی نہ پڑھتا ہے تو پہیں پچپیں نیکیاں اور آگر وضو بھی نہ ہوتوں س دس نیکیوں سے زیادہ نہیں لکھتے اور آگر رات کی نمازیس پڑھے تو بہت افضل ہے کہ دل جھی بہت ہوتی ہے۔ دوسرے مید کہ آہتہ آہتہ تھر مھر کر پڑھے اس کے معنوں میں غور کرے۔ جلد ختم ہونے کی قکر میں نہ رہے۔ بعض لوگ ایک روز میں فتم کرتے ہیں اور رسول اکرم عظائے نے فرمایا ہے جو کوئی تین دن سے کم وقت میں قرآن شریف ختم کرے تو علم دین جو قرآن میں ہے وہ اسے حاصل نہ ہوگا۔ حضر تائی عباس رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ آگر:

اذا ذلزلت الارص أور القارعه میں آہتہ پڑھوں اور غور و تامل کروں - توسورہ بقر اور سورۃ آل عمر ان جلدی پڑھنے سے جھے زیادہ پند ہے۔ ام المو منین حضر ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے کی کو جلدی جلدی قرآن شریف پڑھنے ساتو فرمایا یہ محض نہ قرآن پڑھتا ہے نہ خاموش ہے ۔ اگر مجمی ہوکہ قرآن شریف کے معنی نہیں جانتا تو بھی قرآن شریف کی عظمت کے لیے آہتہ اور ٹھر کے پڑھنا افضل ہے ۔ تیسر سے بید کہ روئے کیوں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھواور رؤواگر رونانہ آئے تو تکلیف کر کے قصدارونالاؤ۔ حضر ت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے فرمایا

ہے۔ سبحان الذی میں جو آیئہ مجدہ ہے۔ جباسے پڑھو تو مجدہ کے لیے جلدی نہ کرد۔ تاو قتیکہ رونہ او ۔ اگر کسی کی آنکھ نہ دروئے تو جا ہے کہ اس کاول روئے اور جناب رسالت مآب علی نے فرمایا ہے۔ قر آن رنج کے لیے نازل ہوا ہے۔ جب اسے پڑھو توا پنے آپ کو ممکنین کر واور جو قر آن کے وعدہ وعید اور احکام میں تامل کرے گااور اپنی عاجزی اور ناچاری و کھے گاتو ضرور اندوہ کین ہوگا۔ بھر طیکہ اس پر غفلت نہ غالب ہو۔ چو تھے یہ کہ ہر آیت کا حق اوا کرے۔ کیونکہ حضور کر یم علی ہوں ہو تھے یہ کہ ہر آیت کا حق اوا کرے۔ کیونکہ حضور کر یم علی ہوں ہو تھے اس پر چنچ تو خدا تعالی میں بناہ مانگتے اور جب رحمت کی آیت پر چنچ تو خدا تعالی سے بناہ مانگتے اور جب رحمت کی آیت پر چنچ تو خدا تعالی سے رحمت میں آیت پر چنچ کر تے اور قر آن حکیم کو شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھے اور جب تعاور جب تاوہ سے فارغ ہوتے تو فرماتے:

اللَّهُمُّ ارْحَمُنِيُ بِالْقُرَانِ وَاجْعَلُهُ لِيُ إِمَامًا وَنُورُا وَهُدَى وَرَحْمَةُ اللَّهُمُّ ذَكَرِنِيُ مِنْدِمَا

نَسبِيْتُ وَعَلِمُنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَارُزُقُنِيُ تَلَاوَتَهُ انَّآءَ الَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ جُحَّةً

لِي يَارَبُ الْعَالِمِينَ

اے اللہ مجھ پر رحم کر قرآن کے طفیل اور بنا اے میرے لیے امام نور اور ہدایت اور رحمت-اے اللہ یاد ولا مجھے اس سے بھول کیا اور لکھا مجھے اس سے جس سے میں جالل ہوں اور تو نیق دے تو مجھے اس کی حلاوت کی رات کی گھڑ یوں اور دن کے کناروں میں۔ اور بنا تواسے جمت میرے لیے اے رب العالمین۔

سو توں کو جگاتا۔ شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں آدمی اچھاکرتے ہیں توایے اعمال نیت کے تابع ہیں چونکہ دونوں حضرات کی نیت درست تھی۔ دونوں طرح سے تواب ملے گا۔ چھٹے یہ کہ کوشش کرے کہ خوش آوازی سے پڑھے۔ کیونکہ رسول مقبول علی نے فرمایا ہے قرآن کوا چھی آوازے آراستہ کرو۔ حضور علی نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولی کودیکھا کہ خوش آوازی سے قرآن شریف پڑھتا ہے فرمایا :

اس خداکا شکرہے جس نے میری امت میں ایسے شخص کوداخل کیا-

اس کی وجہ بیہ ہے کہ آواز جنتی انچمی ہوگی قر آن کااثر بھی زیادہ ہوگا۔ سنت سیہ کہ خوش الحانی ہے پڑھے کلمات وحروف میں بہسعہ الحان کرنا جیسے قوالوں کی عادت ہے تکروہ ہے۔

تلاوت کے آواب باطن : چو ہیں اول یہ کہ کلام کی عظمت پچائے حق سجاء 'تعالیٰ کا کلام جانے اور یقین کرے کہ یہ کلام قدیم اور حق تعالیٰ کی صفت ہے اس کی ذات ہے قائم ہے اور ذبان پر جاری ہو تا ہے یہ حروف ہیں اور جیسے ذبان سے آگ کہنا آسان ہے ۔ ہر ایک کمہ سکتا ہے ۔ لیکن اصل آگ کی طاقت نہیں ۔ اس طرح ان حروف کے معنی کی اصل حقیقت آگر ظاہر ہو جائے تو ساتوں ذہین اور ساتوں آسانوں کو اس کی مجلی کی تاب وطاقت نہ ہو ۔ یہی وجہ تھی کہ حق تعالیٰ نے فرمایا:

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَرَايَتُهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللهِ

الحمدلله الذّي جعل في امتى مِثله

اگر اتارتے ہماس قر آن کو پہاڑ پر توبے شک دیکھتے تم۔
اے محمد علیہ پہاڑ کو ڈرنے اور کھڑے کھڑے ہونے والا خداکے خوف ہے۔

سمجے کہ آتش کی حقیقت فظ الفتے شین ہے یہ نہ سمجھے کہ آتش اگر کاغذ کو چمپائے تو جلادے اور کاغذاس کی تاب نہیں لاسكئا-ليكن يه حروف بيشد كاغذيس لكھے رہتے ہيں مكر يجھ اثر نہيں كرتے اور جس طرح بربدن كے ليے روح ہے اور وہ بدن اس کے ذریعے سے باتی رہتاہے حروف کے معنی بھی روح کے مانند ہیں۔اور حروف ڈھانچہ میں اور ڈھانچے کوروح کی بدولت عظمت وعزت ہوتی ہے اور حروف کو معانی کے سبب سے شرف ہے۔اس کتاب میں اس کی بوری محقیق بیان کرنا ممکن نہیں دوسر اادب بیہ ہے کہ حق تعالیٰ کی عظمت جالائے کہ بیراس کا کلام ہے۔ قر آن شریف کرنے سے پہلے دل میں حاضر كرے اور سجے كم كس كاكلام پڑھ رہاہ اور كتنے بوے كام كے ليے بيٹھتا ہے كہ خداتعالى خودار شاد فرماتا ہے: نہ چھو کیں اے مریاک لوگ-لاَيمَسُهُ إِلَّا المُطهِّرُونَ ٥

اور جس طرح ظاہر قرآن کو ہیں چھوتا مگریاک ہاتھ سے ای طرح حقیقت کلام کو ہیں یاتا مگر وہ دل جو اخلاق بدکی نجاست سے طاہر ویا کیزہ اور تعظیم و توقیر کے نور ہے منور و آراستہ ہو-ای مایر تھا-کہ عکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مصحف کھولتے توان پر عشی طاری ہو جاتی اور فرماتے:

ھو کلکام رہتی ہے۔ ھو کلکام رہتی ہوں میں جان سکا۔ تاہ قتیکہ حق سجانہ تعالی کی عظمت نہ پہچائے اور حق تعالی کی عظمت دل میں نہیں حاضر ہوتی تاو فکیکہ آدمیاس کے مغات دافعال میں نہ سوچے - جیسے عرش مگری سات زمین 'سات آسان ، ورجو چيزين ان كے در ميان بين جيسے فرشتے ، جن بهر عوانات ، حشر ات الارض ، جمادات نباتات اور انواع مخلو قات ان سب کو خیال میں لا سے اور سمجھ کہ میہ قر آن اس ذات کا کلام ہے -جس کے قبضے میں سی سب چھ بلعد ساری مخلو قات ہے-اگرسب کوہلاک کروالے تواہے کچھ خوف وور نہیں اور اس کے کمال میں کچھ نقصان ند آئےگا-سب کا خالق مافظ 'رازق وای ہے-ان سبباتوں کاخیال کرے تواس کی عظمت دیورگی کا کھے نہ کھے حصہ آدی کے ول میں آئے گا۔

تيسر اادب بيہ كه يزهنے ميں دل حاضر رہے عافل نه ہو- نفس كى باتيں اسے اد حر اد حرند لے جائيں اور جو پكھ غفلت سے پڑھا سے نہ پڑھنے کے برائر جانے اور پھر سے پڑھے۔اس کی مثال ایک ہے۔ جیسے کوئی سیر کے لیے باغ میں کیا ور وہال کے عجائب و غرائب سے غافل رہااور باہر چلا آیا کیونکہ قرآن مجید مومنوں کا تماشہ گاہ ہے اس میں بہت عجائب اور عکمتیں ہیں اگر کوئی اس میں غور کرنا شروع کردے تو پھر اور کسی چیز کی طرف مشغول نہ ہو۔ توجو مخص قر آن شریف کے منی نہ سمجے دوردا کم نصیب ہے۔ لیکن چاہیے کہ اس کی عظمت دل میں رکھے تاکہ خیال اور طرف نہے۔

چوتھاادب ہے کہ ہر لفظ کے معنی کاخیال کرے تاکہ معنی سمجھ میں آئیں۔اگر ایکبارنہ سمجھے دوبارہ پڑھے اور اگر س سے کچھ لذت حاصل ہوتی ہے تو بھی اعادہ کرے-زیادہ پڑھنے سے بید اولیٰ اور افضل ہے حضرت ابو ذرر منی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جناب رسالت مآب علی ایک رات نمازیں یہ آیت باربار پر صے تھے۔ اگر تو انہیں عذاب دے توبے شک دہ تیرے بندے ہیں اور اگر توان کو حش دے تو غالب حکمت والاہے۔

ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفرلهم فانک انت العزیز الحکیم

اور بیس بار بسم الله الرحم الرحیم كاعاده فرماتے اور حضرت سعیدین جیر رضی الله عنه نے اس آیت میں پوری ایک رات بسرك -واستاز واليوم ائيها المجرسون

اگر کوئی مخص ایک آیت بڑھے اور دوسری آیت کے معنوں کاد صیان کرے تواس نے اس آیت کا حق ادا شیس کیا۔

اخبار میں وارد ہے کہ حضرت عامر این عبداللہ وسواس کا گلہ شکوہ کرتے ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیاد نیوی وسوے آتے ہیں جواب دیا آگر میرے سید میں چھری ماریں تو نماز میں دنیوی خیال لانے ہے جھے یہ زیادہ آسان ہے باتھہ جھے یہ خیال نیادہ دہتا ہے کہ قیامت کے دن خداتھا لی کے سامنے کیسے کھڑ اہوں گااور کس طرح وہاں ہے پھروں گا۔ تود یکھناچا ہے کہ ان خیالات کو بھی ہزرگ لوگ وسواس جانے تھے۔ اس ما پر کہ آدمی جو آیت نماز میں پڑھے۔ چاہیے کہ اس وقت اس کے معنوں کے سوالور پکھ خیال نہ کرے۔ جب اور بات کا خیال کیا۔ آگر چہ وہ دین کی بات ہی ہو۔ تو بھی وسوسہ ہے۔ باتھ چاہیے کہ ہر آبت میں اس کے معنوں کے سوالور پکھ خیال میں نہ لائے جب حق تعالیٰ کی صفات کی آبیتیں پڑھے۔ تو صفات کے اسر ار میں تامل اور غور کرے کہ قدد س عزیز جبار محکیم وغیرہ کے کیا معنی ہیں اور جب حق تعالیٰ کی افعال کی آیات پڑھے۔ مثل ا

لو عائب خلق سے خالق کی عظمت کا تصور کرے۔اور اس کا کمال علم و قدرت ذہن میں لائے۔ حتیٰ کہ یہ کیفیت ہو جائے کہ جس چیز میں دیکھے خدابی کودیکھے۔سب اس کے ساتھ ویکھے۔اور اس سے دیکھے جب یہ آیت پڑھے: اِنَّا خَلَقُنَا ٱلِانْسَانَ مِن نُطْفَةٍ

تو نطفہ کے عائبات کاخیال کرے کہ ایک طرح کے قطرہ پانی کیسی کیسی محنف چیزیں پیداہوتی ہیں۔ مثلاً کوشت ' بوست ' رکیس ' ہٹیال وغیرہ ایول ہی اعضاء جیسے سر ' ہاتھ ' پاؤل ' آگھ ' زبان وغیرہ کیسے پیداہوتے ہیں۔ پھر بجیب قو تیس جیسے سم جھیر ' حیات وغیرہ کس طرح ظاہر ہوتی ہیں اور قرآن جید کے سب معنی بیان کرنا مشکل ہے اس قدر بیان سے صرف فکر اور فور پر آگاہ کرنا مقصود ہے تین افراد کو قرآن شریف کے معنی معلوم نہیں ہوتے ۔ ایک وہ جو ظاہر تغییر نہ پڑھا ہو۔ اور عرفی ذبان نہ جانتا ہو۔ دوسرے وہ جو کسی گناہ کبیرہ پر مصر ہو۔ کسی بدعت کا اعتقاد اس کے دل میں جاگرین ہو۔ اس کا دل گناہ اور بدعت کی ظلمت سے تاریک ہوگیا ہو۔ تیسرے وہ جس نے علم کلام میں کوئی عقیدہ پڑھا۔ پھر اس پر انکا اور شھر ابوا ہے۔ اور اس کے دل میں اس اعتقاد کے خلاف جو پھے آتا ہے اس سے نفر ت کرتا ہے۔ تو ممکن نہیں کہ ایسا شخص اس خاہری اعتقاد سے چرے۔

پانچوال ادب سے کہ اس کاول بھی مختلف صفات کی طرف پھر تارہے جس طرح آیات کے معنے مختلف آتے ہیں۔ مثلاً جب خوف کی آیت پر پہنچے تو فرحت وہر اس اور دقت غالب ہوں اور جب رحمت کی آیات پر پہنچے تو فرحت و

ا نبساط دل میں پیرا ہو-اور جب حق تعالیٰ کی صفات سے تو عین تواضع واکسار بن جائے اور جب کفار کے وہ اقوال ہے جو حق سجانہ تعالیٰ کی جناب کے لا کُل نہیں کہتے جیسے اس کا شر یک اور فرزند ہونا تو آواز ہلکی کرے اور شرم و مخالت ہے پڑھے اس طرح ہر آیت کے معنی ہیں اور جو معنی کا مقتضا ہے اس صفت پر ہو جانا جا ہے۔ تاکہ آیت کا حق اوا ہو۔

چھٹاادب بیہ ہے کہ قرآن اس طرح پڑھے گویا حق تعالی ہے سنتا ہوار فرض کرے کہ فی الحال اس سے سنتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں قرآن اس طرح پڑھتا تھااور کچھ طاوت نہ پاتا تھا۔ یمال تک کہ میں نے فرض کر لیا کہ میں رسول مقبول علیقہ کی ذبان فیض ترجمان سے سنتا ہوں۔ پھر آ کے پڑھااور فرض کیا کہ حضر ت جبر ائیل امین علیہ السلام سے سنتا ہوں اور ذیادہ حلاوت پائی۔ پھر آ کے پڑھااور ہوے مرتبے کو پنچا اب اس طرح پڑھتا ہوں گویا ہے واسطہ حق سجانہ تعالی سے سنتا ہوں۔ اب وہ لذت بیاتا ہوں کہ ہر گزندیائی تھی۔

# تويں اصل ذكرِ اللي

اے عزیز جان کہ حق تعالیٰ کویاد کرنا تمام عبادات کا خلاصہ اور جان سے کیونکہ نماز اسلام کاستون ہے اس سے بھی یاد اللی مقصود ہے چنانچہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایاہے:

ہے شک نمازباز رکھتی ہے-بدی اور یرائی سے اور بے فک ذکر اللہ کابہد یوا ہے-

إِنَّ الصَّلواةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحُشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالَذِكُرُ اللهِ أَكْبَرُ

اور تلاوت قرآن سب عباد تول ہے اس لیے افضل ہے کہ وہ خدائے عرو جل کا کلام ہے۔ حق تعالی کی یاد دلاتا ہے اور جو کچھ

اس جس ہے خدائے ذکر کی تاذگی کا سبب اور واسطہ ہے اور روزہ ہے شوت اور خواہش کا توڑنا مقصود ہے۔ دل ججوم شوت ہے خبات پاجاتا ہے۔ صاف ہو کر خدا تعالیٰ کے شمر نے کا مقام بن جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب تک شہوات و خواہشات ہے ہم اہوا ہے اس سے جمر اہوا ہے اس سے ذکر اللی نا ممکن ہے اور ذکر اس میں اثر نہیں کر تااور جج جو خانہ خدا کی زیارت کا نام ہے اس ہے بھی صاحب خانہ کی یاد اور اس کی ملا قات کا شوق پیدا کرنا مقصود ہے تو ذکر اللی تمام عباد توں کا سر اور خلاصہ ہے بلیم اسلام کی اصل اور جڑ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عین ذکر ہے اور عباد تیں اس ذکر کی تاکید و معبوط کرنے والی ہیں۔ اور تیر سے اصل اور جڑ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے اور یہ عین ذکر ہے اور عباد تیں اس ذکر کی تاکید و معبوط کرنے والی ہیں۔ اور تیر سے ذکر کا تمرہ و یہ کہ خدا تھے یاد کر تا ہے ۲۔ اس سے زیادہ شمرہ اور متیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرہایا :

فَاذْكُرُونِنِي الْذِكُورِكُم مَ اللَّهِ مِن مِن مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّ

خدا کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے۔ اگر ہمیشہ نہ ہو تو اکثر او قات میں تو ہو کہ آدمی کی فلاح اس کے ساتھ وابسۃ ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

ا خداکی او سب عراد تول کی جان ہے-۱- جو خداکا ذکر کرے خدائس کا ذکر کر تاہے-

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيْرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الله كوكش سے ياد كروتاكه فلاح ياؤ-لعنی فلاح کی امیدر کھتے ہو- تو کش اس کی کنج ہے- بہت ذکر کرو- تعور اس نہیں اکثر او قات کرو کھی جمی نئیں اس لیے فرملا: جو اوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کمڑے اور بیٹھے اور اپ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قَيَامًا وَقُعُودُا وَعَلَى پيلوول پر-جُنُوبِهِم مُ پہلوؤں پر-ان معرول کی تعریف فرمائی جو کھڑے بیٹھ سوتے بھی اس کی یادسے عافل نہیں ہوتے اور فرمایا:

اے یاد کر زاری سے اور ڈرتے موے اور پوشیدہ مج و شام اور كسى وقت غافل ند مو-

وَاذْكُرُ رُبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيفَةً وَّدُونَ الْجَهُرمِنَ الْقَول بالغُدُو وَاللاصال وَلَاتَكُن مِينَ

جناب رسولِ مقبول علي الله على الله عن الله عنه ا وتت ذكر اللي سے ترزبان ہونا-

جناب رحمته اللعالمين علي في نف فرمايا- خداوند كريم كے نزديك جو كام بهترين اعمال اور مقبول ہے اور تمهارے لے بررگ رین درجے اور سوناچاندی صدقہ دینے سے بہر اور خدا کے دعمٰن کے ساتھ اس طرح جماد کرنے سے ملی یوے کرہے کہ تم ان کی گرد نیں مارو وہ تمهاری گرد نیں کا ٹیس-اس کام سے میں تمہیں آگاہ کروں- جال شارول نے عرض كيايار سول الله ارشاد فرمائيے -وه كياكام بے آپ نے فرمايا : ذكر اللي ليعني حق تعالى كوياد كرنا-الله نے فرمايا جس كومير اذكر دعاما تکنے سے بازر کھے۔میرے نزدیک اس کا انعام اور اس کو عطاکر ناما تکنے والوں کے انعام وعطامے بہتر ہے اور فرمایا خداکو یاد کرنے والا غافلوں میں ابیا ہے جیسے مردول میں زندہ اور جیسے سو کھی گھاس میں ہر ادر خت اور جہادے بھاگ جانے والول میں عامت قدم غازی- حضرت معاذین جبل رضی الله تعالی عنه کا قول ہے کہ اہل جنت کو کسی امریر حسرت نہ ہوگ مردنیایں جوساعت یاداللی سے غفلت میں گزری ہوگی اس پر حسرت ہوگی-

و كركى حقيقت : اے عزيز جان كه ذكر كے جارور ج بي-ايك يه كه فظاذبانى ذكر مو-ول اس سے غافل اور ب

ہو اس کا اثر کم ہو تا ہے مگر بالکل بے اثر نہیں -اس لیے کہ جو زبان ذکر اللی میں مشغول ہو-اس کو اس زبان پر جو بے ہودہ باتوں میں مصروف پابالکل معطل اور بیمار ہو فضیلت ہے۔ دوسر ادر جہ بیہے کہ ذکر دل میں تو ہولیکن قرارنہ پکڑے اور نہ محر کرے ابیا ہو کہ دل کو تکلف سے ذکر کے ساتھ مشغول رمھیں۔ کہ اگریہ جمداور تکلف نہ ہو لودل غفلت یا نفس کے خطروں سے پھرا پی طبیعت کے موافق ہو جائے۔ تیسر اور جہ بیہ ہے کہ ذکرول میں گڑ گیا ہواور ایساغالب اور مشمکن ہو گیا ہو کہ اور کام کی طرف اے تکلف ہے مشغول کریں۔ بیبری بات ہے۔ چو تفادر جدیہ ہے کہ جس کاؤ کر مطلوب ہے وہی

دل میں ہیں چکا ہو۔ اوروہ حق سجانہ و تعالی ہے اور ذکر دل میں نہ ہواس لیے کہ جس شخص کادل نہ کور لیتی خداکو دوست رکھتا ہے ہوا فرق ہے۔ بلعہ کمال ہیہ ہے کہ ذکر اور ذکر کا خیال بھی دل سے الکل جاتار ہے۔ نہ کورہی نہ کوررہ جائے۔ کیو کہ ذکر عرفی ہویا فارس کا کام سے خالی نہ ہوگا ہیں ہوگا وراصل ہیں ہو جائے۔ دل میں کی چیز کی گنجائش ہی ہیے کہ عرفی اور فارس خن و غیرہ جو کھے ہے۔ مب سے دل خالی ہوا ور سب وہی ہو جائے ۔ دل میں کی چیز کی گنجائش ہی بیت کہ عرفی اور فارس خن و عین کام ہو گا اور اصل ہو تا ہے اور عاش ہمیشہ معثوق ہی کی فرق ہی کی فرو جائے کہ اس کے قصور اور کمال خیال میں اس کانام بھی ہول جاتا ہے۔ جب ایسامتنغز ق اور فر معت جس کو اور خیر سے حق جو کھے ہے سب اس کانام بھی ہول جاتا ہے۔ جب ایسامتنغز ق اور موان اللہ تعالی علیہ ما ہمین اس حالت کو فنا اور خیر ہی گئے ہیں۔ یعنی ہو گئے ہے سب اس کے ذکر سے غیست اور خود بھی اوروہ ہمار سے حق میں فیست ہیں کہ جمیں ان کی خبر نہیں اوروہ ہمار سے حق میں فیست ہیں کہ جمیں ان کی خبر نہیں خود ملت کے بہت ہیں کہ جمیں ان کی خبر نہیں خود ملت کے خود ملت کے زد یک ہست ہیں۔ آگر یہ عالم جو خود بھی اوروہ ہمار کی خود کی خیست ہو گئا ہیں اس کے زد کہ ہست ہیں۔ آگر یہ عالم جو خود بھی کے مزد یک خیست ہو گئا ہیں اس کے زد کر کہ ہست ہیں۔ آگر ہیں اس کے زد کہ ہست ہیں کہ جو گئا ہیں اس کے زد کہ ہست ہو گئا ہیں اس کے زد کہ ہست ہو گئا ہیں اس کے زد کہ ہست ہو گیا ہول کے۔ تو اس کے زد کہ خیست ہو گئا ہیں اس کے زد کہ ہست ہو گیا ہول کے۔ تو اس کے زد کہ خور ہیں کی کو کھول گئا۔ تو اس کے زد کہ خور کی خور کی ہست ہو گیا ہول کے۔ تو اس کے ساتھ نہ رہی تو حق تعالی ہی اس کے زد کہ ہست ہو گیا اور خد اے سواجب کوئی چیز اس کے ساتھ نہ رہی تو حق تعالی ہیں اس کے زد کہ ہست ہور دیے۔ کہ سے خور دیے۔

اے عزیز جس طرح توجب نگاہ اٹھائے اور زمین و آسان اور جو پھے اس میں ہے وہی دیکھے اس کے سوااور پھے نظر نہ آئے تو یک کے گاکہ اس کے سواعالم جسی شمیں اور تمام عالم ہی ہے۔ اس طرح یہ ذاکر بھی خدا کے سوا عالم جسی شمیں اور تمام عالم ہی ہے۔ اس مقام پر اس کے اور خدا کے در میان جدائی باتی شمیں رہتی۔ اور یکا گئی عاصل ہو جاتی ہے۔ یہ توحید اور وحدانیت کا پہلا عالم ہے بعنی جدائی اور دور ی نے پھے خربی شمیں رہتی۔ اس لیے کہ جدائی وہ جاتا ہے۔ جو دو چیزیں جانے۔ اپنی آب اور خدا کو پھانے اور یہ شخص اس وقت خربی شمیں رہتی۔ اس لیے کہ جدائی وہ جاتا ہے۔ جو دو چیزیں جانے۔ اپنی آب اور خدا کو پھانے اور یہ شخص اس وقت آپ سے بے خبر ہے۔ ایک کے سوادو سرے کو پھانی ان شمیں توجدائی کیو تکر جانے گا۔ آد ٹی جب اس در چہ پر پہنچتا ہے۔ تو فر شخول کی صور تیں اس پر ظاہر ہونے گئی ہیں۔ فرشتے اور انبیاء علیہ السلام کی رو عیں اچھی صور توں میں اسے نظر آنے فر شخول کی صور تیں اس پر ظاہر ہونے ہیں خاص ہیں وہ مشخف ہوتی ہیں اور پورے یو جاتا کہ اور اس صالت کا گئی ہیں۔ جناب احدیت کے لیے جو چیزیں خاص ہیں وہ ص آشنا ہوتا ہے تو اس کا اثر اس ہیں رہتا ہے اور اس صالت کا شوق عالب ہو جاتا ہے اور دیاوا فیما اور جن کا موں میں لوگ مشخول ہیں اور کی کی اور اس حالت کا میں مشخول ہیں اور میں ہوتا ہے اور دیا ہے کام میں مشخول ہیں اور میت کی نگاہ ہے در یکا موں میں گئی ہوتا ہو تا ہے دیا گئا میں مشخول ہیں اور میت کی نگاہ ہے در یک کاموں میں کیوں مشخول ہیں اور کول کو دیکھ کے دیا کے کام میں مشخول ہیں اور میت و حر سے کی نگاہ ہے دیا گئا کی میں اور کی کئی دو دور بھی دنیا کے کاموں میں کیوں مشخول نہیں ہوتا۔ اور براگمان کرتے ہیں کہ اسے دیوا گئی او تی ہو جاتا ہے کہ جاتا ہے کہ یہ لوگ کئی ہونے جاتا ہے دیوا گئی اور جو میں اور کی کہ دیا گئی کاموں میں کیوں مشخول نہیں ہوتا۔ اور براگمان کرتے ہیں کہ اسے دیوا گئی اور تا ہو وہ جاتا ہے دیوا گئی اور تا ہوں کی دیا گئی کاموں میں کیوں مشخول نہیں ہوتا۔ اور براگمان کرتے ہیں کہ اسے دیوا گئی اور تا ہور وہ اے گ

اگر کوئی ہی فناو ہیستی کے در ہے کونہ پنچ اور بیہ حالات و مکاشفات اور پر منکشف نہ ہول لیکن ذکر النی اس پر غالب اور مستولی ہو جائے تو یہ بھی کیمیائے سعاوت ہے۔ اس لیے کہ جب ذکر غالب ہوگا توانس و مجت مستولی ہو گا اور دل پر چھا جائے گا۔ یہاں تک کہ حق قادر اصل سعادت کی ہے کیو نکہ جب خدا کی طرف رجوع ہوگا تو موت ہے اس کے دیدار کی بنا پر کمال لذت ہور مجت حاصل ہوگی۔ اور جس کی محبوبہ و معثوقہ دنیائے دول ہے اور جو اس پیرزال پر عاشق و معتون ہے وہ بائدازہ عشق و مجت اس کی فرقت میں رنج واذبت اٹھائے گا۔ جیسا عنوال مسلمائی میں بیان ہو چکا ہے تواکر کوئی شخص بہدہ ذکر کر تاہے۔ اور وہ احوال جو صوفیہ کو فاہر ہوتے ہیں اس پر فاہر دنمودار نہ ہوں تو چاہیے کہ بردارنہ ہو تے ہیں اس پر فاہر دنمودار نہ ہوں تو چاہیے کہ بردارنہ ہواتو کمال نہ ہوں تو آگر کوئی شخص بہدہ ذکر کر تاہے۔ اور وہ احوال جو صوفیہ کو فاہر ہوتے ہیں اس پر فاہر دنمودار سعادت بر تیار ہوا اور جو بھے اس جمال پر موقوف نہیں۔ اس لیے کہ جب دل ذکر نور سے آرات ہوا تو کمال نہ ہوں تو آگر کوئی شخص بحث تر تار ہوا اور جو بھے کہ مر اقبہ دل کا الترام رکھ تاکہ خداے لگارہے۔ اور بھی غافل نہ ہو۔ اس لیے کہ دا کی ذکر حضرت المیت اور گاب ملکوت کی گئی ہے۔ الترام رکھ تاکہ خداے لگارہے۔ اور بھی غافل نہ ہو۔ اس لیے کہ دو شخص جنت کے باغات کی سیر کر عاچا ہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اس بات پر آمادہ نہ کرے اس کے کی معنی ہیں اور سیر جو ہم نے بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اس بات پر آمادہ نہ کر سے کہ اوام و فوائی کے وقت خدا کو یاد کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اس بات پر آمادہ نہ کرے تواس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذکر سخن فیس اور بے حقیقت تھا۔

## شبیجو تنکیل 'تحمیر 'صلوة اور استغفار کے فضائل

رسول مقبول علی نے فرمایا ہے کہ بعدہ جو نیکی کرتا ہے اسے قیامت کے دن ترازو میں رکھیں گے۔ مگر کلمہ لاالہ الااللہ کہ اگر اسے میران میں رکھیں توسات زمینی اور سات آسان اور جو پچھے ان میں ہے ان سب سے اس کاوزن زیادہ ہو۔ اور فرمایا کہ لاالہ الااللہ کمنے والا اگر صدق دل ہے کہتا ہے اور زمین کی خاک کے برابر گٹاہ رکھتا ہے۔ تو بھی اسے عشوریں گے۔اور فرمایا کہ جس نے خلوص سے لاالہ الااللہ کماوہ جنت میں جائے گا۔اور فرمایا جو :

ع الله الله وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ اللهِ اللهُ الله

سب تعريف اوروه بريز ير قدرت د كلنے والا ب-

جرروز سوبار پڑھے۔ تورس غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔اور سونکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور سوگنامٹائے جائیں گے اور دات تک ہے کلمہ شیطان ہے اس کے لیے حصار ہوگا۔

سنج وارى مي ہے جو محض يہ كلمه كے-اس في كويافرزندان اساميل عليه السلام ميں سے چار غلام آزاد كي-

### سيج و تحميد كابيان : رسول معبول عليه في فرمايا جو هخص ايدون من :

سنبُحَانَ اللهَ وَبِحَمُدِهِ سوبار کے -اس کے تمام گناہ عش دیئے جائیں گے -اگر چہ کشت میں دریا کی کشادگی کے برابر ہوں اور فرمایا جو کوئی ہر نماز کے بعد تینٹیس بار سجان اللہ ' تینٹیس بار الحمد للہ اور تینٹیس بار اللہ اکبر کے اس کے بعد اس کلمہ ہے سوپور اکرے :

لاَ إِلَهُ إِلاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْکَ وَلَهُ الْحَمُدُو هُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيىء قَدِيْرٌ تُواس كَ مب گناه حش دي جائي گل مردرسول مقبول عليه كل مب گناه حش دي جائي مردرسول مقبول عليه كل مدمت من حاضر موااور عرض كى يارسول الله دنيائي مجمع چموژديا ہے۔ ميں تنگدست ، مختان اور عابر موگيا مول ميں كيا كدمت من حاضر موااور عرض كى يارسول الله دنيائي جمع چموژديا ہے۔ ميں تنگدست ، مختان اور عابر موگيا مول ميں كيا كدمت من كيا مول منظمة اور خلق كى اس تنبيع سے كيا ہے خبر ہے۔ جس كى بدولت وه روزى پاتے ہیں۔ اس نے عرض كى وه كيا ہے۔ آپ نے فرمايا :

پاک ہے اللہ اور اس کی حمد کے ساتھ اسے یاد کرتا ہوں-پاک ہے اللہ بردااور اس کی تحریف کے ساتھ یاد کرتا ہوں اس سے حقیث چاہتا ہوں۔ سُبُحَانَ اللهِ وَبحَمُدهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمُ وَبِحَمُدهِ اسْتَغَفِرَاللهَ

اور فرمایا میں یہ کلمات کرتا ہوں اور جو چیزیں گروش آفتاب کے نیچے ہیں۔ان سے بھی زیاد وان کو پیندر کھتا ہوں۔ اور فرمایا خدا کے نزدیک یکی چار کلے سب کلموں سے بہتر ہیں اور فرمایا دو کلے ہیں کہ زبان پر ملکے اور میز ان میں گرال اور خدا کو بہت پیند ہیں۔

فقرانے رسولِ مقبول علیہ ہے عرض کی یارسول اللہ آخرت کا ثواب تو سب امیر دل نے لے لیا۔ کیونکہ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ تورہ بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ صدقہ خیر ات بھی دیتے ہیں۔ اور ہم صدقہ نہیں دے سے۔ آپ نے فرمایا تمہاری مختاجی کے سبب تمہاری ہر تنہیج و جملیل اور ہر تحبیر صدقہ ہے اور ہر امر معردف اور نہی منکر بھی صدقہ ہے اور اس معردف اور نہی منکر بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی تم میں ہے ایک لقمہ اپنے عیال کے منہ میں دیتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔

اے عزیز جان کہ درویٹی کے حق میں تسبیع و جلیل کی نضیلت اس بنا پر زیادہ ہے کہ اس کادل دنیا کی ظلمت ہے تاریک نہیں بلحہ بہت صاف ہو تا ہے۔ایک کلمہ جو وہ کہتا ہے اس تختم کی مثل ہے۔جوپاک زمین میں ڈالا جائے بہت اثر کر تا اور بہت کھل دیتا ہے اور جو ذکر اس دل میں ہوتا ہے جو دنیا کی خواہشوں سے بھر اہوا ہے تو وہ ایبا ہے جیسے وہ جج جو کھاری زمین میں بدیا جائے کہ اس کااثر بہت کم ہوتا ہے۔ \*

ورود نثر لیف کابیان: رسولِ مقبول علیه ایک دن باہر نشر یف لائے۔ خوشی کے آثار آپ کے چرہ مبارک سے ظاہر سے ۔ فرمایا جر ائیل علیہ السلام آئے اور یہ پیغام لائے کہ حق تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ اس امر پرتم کفایت نہیں کرتے کہ جو کوئی تمہاری امت میں سے تم پر ایک بار درود کھی گا۔ میں اس پر دس بار رحمت بھی کو ایک بار سلام کھی گا۔ میں وس بار اس پر سلام بھی لور وو کھی بار درود کھی ہے۔ تمام ملا نکہ اس پر درود کھیتے ہیں خواہ بست درود کھی بر درود کھی اور جو جھ پر ایک بار درود کھیتا ہے اس کے لیے دس نیکیاں کھی جاتی میں اور دس بر ایواں اس سے منائی جاتی ہیں اور فرمایا کہ جو کوئی کھی کھتا ہے اور اس میں جھ پر درود کھتا ہے۔ توجب تک میر این اس سے منائی جاتی ہیں اور فرمایا کہ جو کوئی کھی کھتا ہے اور اس میں جھ پر درود کھتا ہے۔ توجب تک میر ان ماس پر کھایا تے ہیں۔ منائی جاتی ہیں اور فرمایا کہ جو کوئی کھی کھتا ہے اور اس میں جھ پر درود کھتا ہے۔ توجب تک میر ان ماس پر کھایا تے ہیں۔

استنغفار كابيان : حضرت اين مسعود رضى الله تعالى عنه فرماتے بين قرآن شريف ميں دو آيتيں بين جو كوئى گناه

كرك ان دونول آيات كوپڑھ كراستغفار كرے-اس كأكناه مخش دياجا تاہے وہ دو آيتيں يہ ہيں:

اوردوسرى آيت يے:

وَمَنُ يُعْمَلُ سُوءً اَوْيَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسَنَعُفُورًا رَّحِيْمًاه يَجدُ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيْمًاه اور حَنْ تَعالَى رسولَ مَقِولَ عَلَيْكُ سَعُ فَراتا ہے: فَسَنَعُ بِحَمُدِ رَبِّكَ فَاسْتَعُفِرُهُ

اس سبب سے رسولِ مقبول علیہ اکثر فرماتے تے:

وہ لوگ جب کرتے ہیں براکام یا ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پریاد کرتے ہیں۔اللہ کو پھر خشش چاہتے ہیں اپنی گناہوں کو مگر اللہ اور نہیں اصرار کرتے اس پرجوانہوں نے کیااور دہ جانتے ہیں۔

جس نے راکام کیایا ظلم کیاا پی ذات پر پھر خشش ما نگی اللہ سے پائے گا-اللہ خشنے والمار حم کرنے والا-

پس تعیج کر تو این پروردگار کی حمد کے ساتھ اور مغفرت جاہ اس سے-

سُبُحَانَكَ اللهُمُّ وَبِحَمُدِكَ اللهُمُّ اغُفِرُلِیُ اللهُمُّ اغُفِرُلِیُ النَّوَّابُ الرَّحِیْمُ

پاک ہے تواے اللہ اور تعریف کر تا ہوں میں تیری اے اللہ طش وے مجھے بے شک تو توبہ قبول کرنے والار حم کرنے والا ہے -

اور رسول مقبول علی نے فرمایا ہے۔جو کوئی استغفار کرے اور کسی تکلیف میں ہو۔خوش ہو جائے گااور جمال ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوروزی پائے گااور فرمایا میں دن بھر میں ستر بار توبہ واستغفار کر تا ہوں۔رسول مقبول علیہ کا سیر حال تھا۔ تو معلوم ہوا کہ دوسر ول کو کسی وقت بھی توبہ واستغفار ہے ضالی نہ رہنا چاہیے اور فرمایا جو کوئی سوتے وقت تین بار:
مین معفرت چاہتا ہوں اللہ ہے اللہ آل اللہ آل ہوالہ تھی الفید کوئی معبود اس کے سواوہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے۔
معبود اس کے سواوہ زندہ ہے قائم رکھنے والا ہے۔

کے تواس کے سبب گناہ عش دیئے جاتے ہیں۔اگر چہ کشت میں دریا کی کشادگی۔میدان کی ریت 'در خت کے چوں اور دنیا کے دنول کے برابر ہوں اور فرمایا ہے جوہدہ گناہ کرتاہے۔اور خوب طہارت کر کے دور کعت نماذ پڑ ھتاہے اور استعفاد کرتاہے۔اس کا گناہ عش دیا جاتاہے۔

آداب وعاکا بیان: اے عزیز تو جان کہ تفرع وزاری ہے دعاکر ناعبادت اور انسان کو خدا کے قریب کرتا ہے۔ رسول مقبول علی فیلے نے فرمایا ہے۔ دعا عباد تول کا مغزو خلاصہ ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ عبادات سے عبودیت مقصود ہوتی ہے۔ اور عبودیت بیہ کہ بعدہ اپنی فلکتی 'عاجزی اور خدا کی قدرت و عظمت دیکھے اور جانے اور وعا ان وونوں کو شامل ہے۔ نظر عاور ذاری جس قدر ذیادہ ہو بہتر ہے۔ دعا میں آٹھ آداب نگاہ میں رکھنے چاہئیں۔

° پہلا ادب میہ ہے کہ افضل او قات میں دعا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلاً عرفہ 'رمضان المبارک' جعد صبح کے وقت 'رات کے در میان-

دوسر اادب میہ ہے کہ افضل حالات کو نگاہ میں رکھے جیسے غازیوں کے جنگ کرنے کا وقت بارش کے وقت اور فرض نماز کے بعد کا وقت کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ ان او قات میں آسانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ای طرح اذان اور تکبیر کے در میان اور روزہ دار ہونے کی حالت میں اور اس وقت جب دل بہت نرم ہو۔اس لیے کہ ول کی رفت خدا تعالیٰ کی مربانی اور رحت کھلنے کی دلیل ہے۔

تیسر اادب ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائے اور آخر کو منہ پر پھیرے۔اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اس بات سے بہت بندو پر ترج کہ جس اللہ ہے کہ حل اس بات سے بہت بندو پر ترہے کہ جس ہاتھ کواس کی طرف اٹھائیں وہ اسے خالی تھول علیہ نے فرمایا ہے جو کوئی دعاکرے گا۔ تین چیزوں سے خالی شدر ہے گا۔یاس کا گناہ معاف فرمایا جائے گا۔یا فوراً کوئی چیز اسے پہنچے گی یا آئندہ۔ چو تھا ادب یہ کہ دعامیں شک نہ کرے بہتے دل اس بات پر جمائے کہ ضرور قبول ہوگی۔رسولِ مقبول علیہ نے فرمایا:

د عا کرونم اللہ سے در آنحالیجہ تم اس کی قبولیت کا یقین رکھتے ہو-

أَدْعُوالله وَانْتُمُ سُوْقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ

پانچوال ادب سیہے کہ دعا خشوع خضوع اور حضور قلب ہے کرے اور تکرار کرے - حدیث شریف میں آیاہے کہ جودل غافل ہو -اس کی دعا نہیں سی جاتی -

چھٹااوب سے کہ دعا میں لجاجت و تکرار کرے اور اس میں لگارے دعا کرنانہ چھوڑے۔ یہ نہ کے کہ ہم نے بہت دفعہ دعا کی اور قبول نہ ہوئی۔ اس لیے کہ قبولیت کاوقت اور اس کی مسلحت خدا بہتر جانتا ہے۔ جب دعا قبول ہو تو یہ کہنا سنت ہے :

شکراللہ کاجس کی نعت کے ساتھ تمام ہوتی ہیں نکیاں۔

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعُمَتِهِ تَتَمُّ الصَّالِحَاتِ

اگردعا قبول ہونے میں در گے تو کے:

سُبُحَانَ رَبِّي الْأَعْلَىٰ الْوَهَّابُ

اَلْحَبُدُ لِلَّهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالِهِ ما توال ادب بيہ كه دعائے پہلے تعلیج اور دروو شریف پڑھے۔اس لیے كه حضور علیقے دعائے پہلے یوں فرماتے۔

پاک ہے میرا رب بوے مرتبے والا محش دیے والا

اوررسول مقبول علی کے فرملیہ جو کوئی دعاہے پہلے درود پڑھے گااس کی دعامقبول ہوگ۔ حق سجانہ تعالیٰ بڑا کریم ہے ایسا نہیں کہ دود عاوٰں میں ہے ایک کو قبول اور دوسری کور د کر دے۔ یعنی درود قبول فرمائے۔ اور اصل مقصد ندیر لائے۔

آٹھوال اوب ہے کہ دعاہے پہلے توبہ کرے جمناہوں سے قدم باہر رکھے ول کوبالکل فدا کے حوالے کردے اس لیے کہ اکثر دعاؤں کے رد ہونے کا سبب ول کی غفلت اور گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے حضرت کعب الا حبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اسر ائیل کے زمانے میں کال پڑا۔ حضر ت موکیٰ علیہ السلام اپنی تمام امت کے ساتھ تین مر تبہ دعائے باراں کے لیے نکلے دعا قبول نہ ہوئی۔ وحی آئی کہ اسے موکیٰ تہمارے گروہ میں ایک چفل خور ہے۔ جب تک وہ سے گا۔ میں دعا قبول نہ کروں گا۔ حضر ت موکیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ خداو تندوہ کون شخص ہے بتلا کہ میں اسے نکال دوں۔ ارشاد ہواکہ میں تفازی سے منع کر تا ہول 'خود کیوں کروں۔ حضر ت موکیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب لوگ غمازی سے توبہ کرو۔ فرض سب نے توبہ کی توباران رحمت نازل ہوا۔ مالک ائن و بنار رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ہار بنی اسر ائیل میں قبط پڑالوگ بار ہادعا تے باراں کے لیے گئے۔ وعا قبول نہ ہوئی۔ ان کے تبغیر پروحی آئی کہ ان لوگوں سے کہ کہ تم دعا کے لیے ایک حالت میں نکلے ہو کہ تممارے بدن نجس اور پیٹ ترام سے بھر سے ہوئے ہیں اور ہاتھ خون ناحق میں آکودہ ہیں۔ ایسے نکلے سے توبہ کر اور زیادہ ہوا۔ میر ساسنے سے دور ہو۔

استاجيز مترج كتاب بذا فيدايد الهداية كالمى العام على سليس اردوترجد كيالور "وسيله نجات" ك عام عد شائع كيا-الحدولله على ذالك-

منفر ق و عا و ک کا بیان : اے عزیز جان کہ ماثورہ دعائیں جورسول مقبول علیہ نے فرمائی ہیں۔

اور صبح وشام اور مخلف نماذوں کے او قات مخلف ہیں جن کا پڑھنا سنت ہے۔ بہت ہیں۔ ان میں ہے اکثر
کتاب احیاء العلوم میں جمع کی ہیں اور چند بہت عمرہ دعائیں کتاب بدایۃ البدایۃ اسمیں ندکور ہیں جے
منظور ہو ان کتابوں میں سے یاد کرے اس لیے کہ اس کتاب میں ان دعاؤں کا لکھنا طوالت کا سبب ہوگا۔ ان
میں سے اکثر دعائیں مشہور اور ہر ایک کو یاد ہیں۔ چند دعائیں جن کا حوادث امور میں پڑھنا سنت ہے اور
لوگوں کو کم یاد ہیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگ یاد کر لیں اور ان کے معنی سمجھ لیں اور وقت پر پڑھا کریں۔ اسی
لیے کہ کبی وقت بھی ہدہ کو اپنے خالق سے غافل نہ ہونا چاہیے اور نظر ع دعاسے خالی نہ رہنا چاہیے۔ جب
گرے باہر جائے تو کے:

بستُم اللّهِ رَبِّ أَعُودُبِكَ أَنْ أَضِلُ أَوْأُضَلُ اللهِ مَا أَوْأُضَلُ اللهِ مَا أَوْاطُلُمَ أَوْاجُهُلُ أَوْيُجُهَلُ عَلَى بستمِ اللهِ عَلَى بستمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

ساتھ نام اللہ کے - اے اللہ پناہ لیتا ہوں میں تیرے
پاس اسبات ہے کہ گر اہ ہو جاؤں میں یا گر اہ کیا جاؤں یا
ظلم کروں میں یا ظلم کیا جاؤں یا ایذادوں یا میں کسی کو ایذا
پنچائے کوئی مجھے - ذکاتا ہوں میں ساتھ نام خدا مربان
رحم کرنے والے کے - نہیں حیاؤ ہے اور نہیں توت
ہے - بھلائی پر گر اللہ کی مدد ہے -

مجد مين وافل مونے كوتت يك : اللهم صل على محمدوعلى اله وسلم اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم

اے الله رحمت نازل كر تو محمد علي اور ان كى آل پر اور سلام محيج اے الله حش دے ميرے ليے گناه اور كھول ميرے ليے گناه اور كھول ميرے ليے گناه اور كھول ميرے ليے دروازے اپني رحمت كے-

اور اپنادا مناقدم سلے رکھے -جب الی مجلس میں بیٹھے جمال وائی تباہی باتیں موں - توبیہ کہناان کا کفارہ ہے:

پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف کرتا ہوں میں تیری
گوائی دیتا ہول میں کہ نہیں ہے کوئی معبود گر تو
مغفرت چاہتا ہول میں تجھ ہے اے اللہ توب کرتا ہول
میں تیری طرف کام کے میں نے یہ اور ظلم کیا میں
نے اپنی ذات پر عش دے تو جھ کو شخیق کوئی فشنے والا
نہیں گر تو۔

اورا پادا ہناقدم پہلے دیے۔جب ای جس میں پھے جال سُبُحَانَکَ اللّٰهُمُ وَبِحَمُدِکَ اَسْهَدُانُ لَاللّٰهَ اِلّٰا اَنْتَ اَسْتَغُفِر کَ وَالْتُوبُ اِلَیْکَ عَمِلْتُ سُوءً وُظلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِر لِی اِنّٰهٔ لَایَغُفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ

جببازار جائے تویہ کے:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيُكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُيُحُيُ وَيُمِيْتُ وَهُوَحَى لَا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيَءٍ قَدِيْرٌ-

جب نياكيرا بن تويد كم :

الله مُ انْتَ كَسَوْتَنِي هَذَا النَّوْبَ فَلَكَ النَّوْبَ فَلَكَ النَّوْبَ فَلَكَ الْحَمْدُ السَّئِكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَاصُئِعَ لَهُ وَاعُوْدُ بِكَ مِنْ شَرَةٍ مَاصُئِعَ لَهُ جَبِ نِهَا عَالَمُ وَكَامِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

اللهم أهِلُهُ عَلَيْنَا بِالْاَمَنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامَةِ وَالسَّلَامِ وَبَي وَرَبُّكَ اللهُ

جب آند عی آئے توبہ کے:

اللَّهُمُّ الِّيُ اَسْتُلُکَ خَيْرَهَاذِهِ الرِّيُّحَ وَخَيْرَ مَافِيُهَا وَخَيْرَمَا اَرُسَلُتَ بِهِ وَنَعُوْذُبُکَ مِنُ شَرِّهَا وَشَرِّمَافِيْهَا وَشَرِّمَا اَرُسَلُتَ بَهِ

جب کی کے مرنے کی فجر نے توبیہ کے: سُبَحُانَ الْحَیِی الَّذِیُ لَایَمُوْتُ اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَیْهِ رَاجِعُونَ

جب خرات دے توبے کے:

ربُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ وَبِي كَمِ :

عَسلى رَبُّنَا أَنْ يُبُدِلَنَا خَيْرًا مِتِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ

جب كوكى نياكام شروع كرے توبيك :

رَبُّنَا أَتِنَا مِنُ لَدُنُكَ رَحُمَةً وَهَيِّيءِ لَنَا مِنُ أَمْرِنَا رَشَدًا

اے اللہ پہنایا تونے مجھے یہ کپڑالیں تیرا شکرہ مانگا ہوں میں تجھ سے اس کی نیکی اور اس چیز کی نیکی جس کے واسطے ملیا گیاہے۔ اور اس کے شرسے میں تجھ سے پنادمانگا ہوں۔

اے اللہ اس جاند کو منا ہم پرامن ایمان اور سلامتی و اسلام کا اے چاند میر ااور تیر اپرور د گار اللہ ہے۔

اے اللہ مانگنا ہول میں جھ سے اچھائی اس ہواکی اور اچھائی اس چیز کی جو تھجی ہے تونے اس کے ساتھ اور پناہ مانگنا ہول میں اس کی ہر ائی اور اس چیز کی ہر ائی سے جو تونے تھجی اس کے ساتھی-

پاک ہے دہ ذیرہ رب جونہ مرے گابے شک ہم اللہ کے لیے بیں اور اس کی طرف پھر نے والے بیں-

ا الله قبول فرما توجم سے شک توب سننے جانے والا-

تو قریب ہے کہ رب ہمارابدلہ دے اچھااس سے بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف چرنےوالے ہیں-

اے ہمارے پروردگار دے ہمیں اپنی طرف ہے رحمت اور مہیا کر ہمارے لیے ہمارے کام میں درستی-

جب آسان کی طرف دیکھے توبیہ کے:

رَبَّنَا مَاخَلَقُتَ هَذَا بَاطِلاً سُبُحَانَکَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَاءِ عَذَابَ النَّارِ قَبَارَکَ الَّذِی جَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِی السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِیهَا سِرَاجًا وَقَمْرًا مُنِیْرًا

جب آسان گر جنے کی آواز سے تو یہ کے:

سُبُحَانَ مَن يُسَبِّحُ الرَّعُدَ بِحَمْدِهِ وَالْمَلْآئِكَةُ مِن خِيفَتِهِ

جب کس جلی رے توبہ کے:

ٱلَّلهُمُّ لاَتُقُتِلْنَا بِغَضُبِکَ وَلاَتُهُلِکُنَا بَعَذَابِکَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَالِکَ

پانی برے وقت یہ کے:

الَّلْهُمُّ اجْعَلْهُ سَقَيًا هَنِيْاً وَمُبَارَكًا نَّافِعًا وَّاجُعَلْهُ سَبَبَ رَحُمَتِكَ وَلاَتَجُعَلُهُ سَبَبَ عَذَابِكَ

غمہ کے وقت پر کیے:

اللهُمَّ أَغَفِرْلَى فَنْبَى وَاذَهَبُ غَيْظَ قَلْبِيُ وَأَجِرُنِي مِن السَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ بيتَ اور خوف كوتت به كه :

ٱلْلَهُمَّ اِنَّا نَعُونُدُبِكَ مِنْ شَرُورِهِمْ وَنَذُرَءُ بَكَ فِي نُحُورِهِمُ

مَعِ مَنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ أَعُودُ بِاللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّمَا أَجِدُ وَأَحَاذِرُ

جب كو كي رنج بنج توبير كم :

اے پروردگار ہمارے نہیں پیدا کیا تونے اس کو باطل' پاک ہے توجیا ہم کو عذاب دوزخ سے برکت والا ہے وہ جس نے پیدا کیے آسان میں برج اور ان میں آفتاب اور ماہتاب روش کیے -

پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی میان کرتا ہے رعد اس کی تعریف کے ساتھ اور ملا تکہ اس کے ڈرسے-

اے اللہ نہ مخل کر ہمیں اپنے غضب سے اور نہ ہلاک کر تو ہم کو اپنے عذاب سے اور عافیت دے ہمیں اس سے پہلے۔

اے اللہ کر تواہے مہینہ کو سیر انی اور خوشی دینے والا اور مہینہ نفع دینے والا کر اسے سبب اپنی رحمت کا ذریعہ ہنا-اور تواسے اپنے عذاب کاباعث نہ ہنا-

اے اللہ مش دے تو گناہ میر ااور دور کر غصہ میرے دل کااور چھڑ اکر مجھے کو شیطان مر دودے-

اے اللہ پناہ مانگنا ہوں میں تھے سے ان کی بدی سے اور پیش کرتے ہیں ہم تھے ان کے مقابع میں-

پناہ مانگتا ہوں میں اللہ اور اس کی قدرت کے پاس اس چیز کی مرائی ہے جے میں پاتا ہول- اور جس نے میں ڈر تا ہوں-

كَآاِلَةَ إِلاَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمَ لاَ إِلهَ الاَّ اللهُ ربُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لاَ إِلهُ الاَّاللَّهُ رَبُّ السَّمْوٰتِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمَ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمَ

اللهم انی عبدک وابن عبدک و ابن امتک نامیتی بیدک ماض فی قضائک اسئلک بکل اسم سمیت به نفسک وانزلته فی کتابک واعطیته احدا من خلقک اواستا ثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القران ربیع قلبی و نور صدری وجلاء غمی و ذهاب حزنی وهمی

الْحَمْدُلِلْهِ الَّذِيُ خَلَقَنِيُ فَاحْسَنَ خَلَقِنِيُ وَالْحُسَنَ خَلَقِنِيُ وَالْحُسَنَ خَلَقِنِيُ

جب كوئى غلام مول لے تواس كما شے كبال كر كرك : الله م انى استُلك خيرة وخير ماجبل عليه اعود بك من شرة وشرما جبل عليه

#### سوتےوات کے:

رَبِ بِاسْمِکَ وَضَعْتُ جَنْبَیُ وَبَاسُمِکَ اَرُفَعُتُ جَنْبی وَبَاسُمِکَ اَرُفَعُهُ مَالَکَ مُحْیَاهَا وَرَفَهُ اَلکَ مُحْیَاهَا وَرَبَ اَرُسَلُتَهَا فَاعْفِرُلَهَا وَإِنْ اَرُسَلُتَهَا فَاعْفِرُلَهَا وَإِنْ اَرُسَلُتَهَا فَاحْفَظُهَا بِمَاتَحْفَظُ بِهِ عِبَادِکَ الصَّالِحِیْنَ فَاحْفَظُ بِهِ عِبَادِکَ الصَّالِحِیْنَ

اے اللہ تحقیق میں تیر لیمدہ ہوں اور تیر ہے مدے کامیٹالور
تیری لونڈی کا فرزند ہوں پیشانی میری تیرے دست
قدرت میں ہے جاری ہے میرے حق میں تیرا تھم'جاری
ہے جھے پر تیری مرضی'مانگا ہوں میں تجھے بطفیل ہر
نام کے جور کھا تونے اپنی ذات کالور اسے تونے اپنی کتاب
میں اتارا'اور دی تونے اپنی ذات کالور اسے تونے اپنی کتاب
تو قرآن کو میرے دل کی بھار اور میرے دل کا نور اور
خلاصی میرے دن کے نجات اور لے جانے والا میرے
اندوہ و ملال کا ماسب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس
اندوہ و ملال کا ماسب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ پھراچھی کی میری خلقت اور پتلا بنایا میر ا۔ پھر اچھی کی میری صورت-

اے اللہ مانگنا ہول میں تجھ سے اس غلام کی اچھائی اور اس امر کی اچھائی جس پر وہ پیدا کیا گیا اور بناہ مانگنا ہوں میں تجھ سے اس غلام کی برائی اور اس امر کی برائی سے جس پروہ پیدا کیا گیا۔

پروردگار میرے تیرے نام کے ساتھ رکھا میں نے
پہلوا پنا اور تیرے نام کے ساتھ اٹھاؤں گا ہے ہے
میری ذات تو ہی مار ڈالٹا ہے اسے تیرے ہی لیے ہے
زندگی اور موت اس کی اگر ہند کرے تواسے حش دے
اے اور اگر چھوڑ دے اسے تو نگہ بانی کر اس کی جس
طرح کہ نگہ بانی کر تاہے تو نیک ہندوں کی۔

#### جب جاکے تو کے:

الْحُمُدُيلُهِ الَّذِئُ أَحُيَانًا بَعُدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّسُورُ أَصَبَحُنَا وَاصْبَحَ الْمُلُکُ لِلَّهِ وَالْسِنُورُ الْمُلُکُ لِلَّهِ وَالْسِنُورُ وَالْقُدُرَةُ لِلَّهِ وَالْعِزَّةُ وَالْقُدُرَةُ لِلَّهِ وَالسِنُلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِحْلَاصِ أَصْبَحُنَا عَلَى فِطْرَةَ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِحْلَاصِ وَدِيْنِ نَبِينًا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مَيْنَا وَمُنَاكَانَ مِنَ الْمُسْتُركِيْنَ الْمُسْتُركِيْنَ الله عَلَيْهِ الْمُسْتُركِيْنَ الله عَلَيْهِ الْمُسْتَركِيْنَ

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا۔ بعد اس کے کہ مار ڈالا تھا ہمیں اس کی طرف ہی اٹھنا ہے جس کی مرف ہی اٹھنا ہے جس کی ہم نے فطر ت اسلام اور کلمہ اخلاص اور اپنے نواد البر اہیم علیہ السلام کی ہم علیہ السلام کی امت پر در آل حالیہ وہ موحد مسلمان تھے مشر کول میں ہے نہ تھے۔

### دسويس اصل تر تيب اوراد ميس

اے عزیز جان نے کہ جو کچھ عنوان مسلمانی میں بیان ہوا ہے اس سے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ آدمی کواس عالم سفریس کہ فاک و آب سے عبارت ہے ' تجارت کے لیے جمیحا ہے در نہ اس کی روح کی حقیقت علوی ہے و بیں سے آئی اور و بیں والیس جائے گی اور اس تجارت میں عمر اس کی ہو تجی ہے اور یہ ہو تجی ہمیشہ گھٹ رہی ہے۔اگر اس سے ہر لمحہ فائدہ نہ اٹھائے تو یہ یو نجی ضائع ہو جائے گی۔اس لیے خدا تعالی نے فرمایا:

قتم ہے زمانے کی بے شک آدمی نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جوابیان لائے- وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلاَّ الَّذِينَ الْمَنُوا الَّآيَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس کی مثال اس شخص کی مائندہ جس کا سرمایہ برف ہواور گری کے موسم میں فروخت ہواور کہتا ہو کہ اے ملمانو! اس شخص پر مربانی کروجس کا سرمایہ پیملا جارہا ہے۔ اس طرح ہمیشہ عمر کا سرمایہ بھی پیکسل رہا ہے کیونکہ تمام عمر گفتی کے چند سائس ہی ہیں۔ جس کا حساب و شار خدا ہی جانا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس کام کا خطر ہ اور انجام دیکھ لیا۔ وہ آئی کی چند سائس ہو ہر پر اس سے دلوں کی بھربان کی سعادت اس طرح تھی کہ رات دن کے او قات کو انہوں نیادہ تر مربان سے جننا کوئی زروسیم کے سرمایہ پر مربان ہواوریہ شفقت اس طرح تھی کہ رات دن کے او قات کو انہوں نیادہ تر مربان سے نیکیوں پر تقسیم کیا ہوا تھا ہر چیز کا ایک ایک وقت مقرر کرر کھا تھا اس میں اور او و و ظا نف جد اجد انہوئے تھے۔ تاکہ اِن کا کوئی دقت بے کارنہ جائے۔ کیونکہ جانے تھے کہ آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہوگی جو دیا ہے اس حال میں جائے کہ خدا کی محبت وائس اس پر غالب ہو اور یہ ائس دوام 'و کر و قکر کی مداومت تھے سعادت ہے اور ترک دیا اور ترک شہوات و معاصی اس لیے ہو تا ہے کہ آوی و کر و قکر کے لیے فراغت پائے اور و کر دائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ دل معاصی اس لیے ہو تا ہے کہ آوی و کر و قکر کے لیے فراغت پائے اور و کر دائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ دل معاصی اس لیے ہو تا ہے کہ آوی و کر و قکر کے لیے فراغت پائے اور و کر دائی کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمیشہ دل

ے اللہ اللہ كاور دكياكرے زبان سے نہيں دوم بيك ول سے بھی نہ كرے كه دل كاور د بھی نفس كى بات ہے - بايمه اى طرح مشاہدہ میں رہے۔ بھی غافل نہ ہو- یہ بہت مشکل ہے کہ اپنے دل کو ہر وقت ایک حالت پر رکھنا ہر ایک کاکام نہیں۔ اکثر لوگ اس سے عاجز ہیں اس لیے مخلف اور او مقرر کیے گئے ہیں بعض تمام بدن سے متعلق ہیں" جیسے نماز۔ بعض زبان سے جیے قرآن مجیداور تسبیح پڑ صنا ابعض دل ہے جیے ذکر کرنا کہ دل بھی مصروف رہے۔اس طرح ہروقت نیاشغل رہے گا-اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا ایک تو خوشی کاباعث ہوتا ہے اور اصل بات یہ ہے کہ آدمی اگر اپنے تمام او قات آخرت کے کامول میں نہ صرف کر سکے تواکثر او قات تو صرف کرے تاکہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے۔اگر . آدهاوقت د نیااور معاملات سے متمتع ہونے میں ضرف کرے گااور دوسر انصف کار آخرت میں تواس بات کا ڈرے کہ دوسر ا بلہ جمک جائے۔ کیونکہ طبیعت اس چیز کی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔جو مطابق طبع ہے اور دل کو دین کے کا مول میں لگانا طبیعت کے خلاف اور دینی کام میں خلوص مشکل ہے اور جو کام بے خلوص ہو وہ بے فائدہ ہے تو اعمال کی کثرت چاہے۔ تاكدان ميں سے كوئى ايك تو خلوص كے ساتھ ہو-النذااكثر وقت دين كے كامول ميں مصروف رہنا چاہيے اور دنيا كے كام اس كى تبيعت ميس كرناج بي-اى ليے خداتعالى نے فرمايا -:

وَمِنْ أَنَّاىُ الَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ النَّهَار اور رات كى كچھ گھڑ ہوں میں تنبیج كياكر اور دن كے کنارے میں تاکہ توراضی ہو-

لَعَلُّكَ تَرُضَى

وَاذْكُر اسْمَ رَبُّكَ بُكُرَةً وَأَصِيْلاً وَمِنَ الَّيْل · فَاسْتَجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيُلاَّ طُويُلاً

اوریاد کرنام اینے رب کا صبح و شام اور پچھ اس کی رات میں عبادت کراور تشہیج کراس کی کافی رات تک-

سوتے تھے دہ لوگ رات کا تھوڑ احصہ

كَانُواْقَلِيُلاً مِنَ الْيُل مَايَهُجَعُونَ ان سب آیات میں ای طرف اشارہ ہے کہ اکثراہ قات یاداللی میں گزرنے چاہئیں اور بیبات بغیر اس کے کہ آدمی دن رات کے وقت تقتیم کرے - میسر نہیں آسکتی -اس ماپر تقتیم او قات کا بیان بھی ضروری ہے-

ون کے اوراد کا بیان : اے عزیر جان کہ دن کے پانچ اوراد میں پہلاورد صبح سے طلوع آفاب تک ہے یہ ایما مبارك اور افضل وقت ہے كه خدا تعالى نے اس كى قتم فرمائى ارشاد فرمايا:

والصُّبُح إذا تَنَفَّس، اور فرمايا:

قُلُ أَعُونُدُبرَبِّ الْفَلَقَ

سم ے می کی جب پھٹی ہے۔

کد تواے محمد علی پاہ مانگاہوں رب من کے ساتھ۔

اور قرمایا:

فالِقُ الْاِصنبَاحِ بِي عظمت ويزرگي مين وارد جين - چاهي كه آدي اس وقت اپنے تمام انفاس كى تكمباني كرے - جب بيت سب آيات اس وقت كى عظمت ويزرگي مين وارد جين - چاهي كه آدى اس وقت اپنے تمام انفاس كى تكمباني كرے - جب فواب سيدار موتوكه:

سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے جالا ہمیں مارنے کے بعد اور ای کی طرف ہے اٹھنا- ٱلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانًا بَعُدَ مَا أَمَاتُنَا وَإِلَيْهِ النشور

آخر تک میدد عاپڑھے -اور کپڑے بہن کر ذکرود عامیں مشغول ہو- کپڑے پیننے میں ستر عورت اور تعمیل تھم کی نیت کرے-یا 'رعونت ' ے بچ پھر یا کانے جائے اور بایال یاؤل پہلے رکھے - وہال سے نکل کر جیسااویر بیان ہواہے - سب د عاؤل اور اذ کار سمیت و ضواور میواک کرے پھر فجر کی نماز سنت گھریڑھ کر میجد میں جائے۔اس لیے کہ رسول مقبول علیکے الیا کرتے تھے اور وہ دعاجو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمانے روایت کی ہے۔ سنت کے بعد پڑھے۔وہ دعا کماب بدا یہ البداینۃ اس میں ند کور ہے د مکھ کریاد کرتے۔ پھر سکون وو قار ہے مبجد کو جائے اور داہنایاؤں پہلے رکھے اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور پہلی صف کا قصد کرے فجر کی سنت پڑھے اگر گھر میں سنت پڑھ چکا ہے تو نماز تحییة المسجد ٢- پڑھے جماعت كے انتظار ميں بيٹھے - تسبيح اور استغفار ميں مشغول ہو اور نماز فرض پڑھ كر طلوع آ فآب تك مجد میں بیٹھارے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ طلوع آفاب تک مجد میں بیٹھنے کو جار غلام آزاد کرنے سے میں زیادہ پند کر تا ہوں' طلوع آفاب تک جار چیزوں دعا' تسبیح اور استغفار' حلاوت قر آن اور تفکر میں مشغول رہے۔ نماز فرض

كاملام كيم كردعاشروع كرے اور كے:

اے الله رحت نازل فرما محمد علی اور آپ کی آل یاک پر-اے اللہ تو سلام ہے مجھی سے سلامتی ہے اور تیری ای طرف سلامتی لوئتی ہے- زندہ رکھ ہم کو سلامتی. کے ساتھ اور داخل کر ہمیں جنت میں-پر کت والا ہے تواسيور كاور عزت والے-

الَّلهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى أَل مُحَمَّدٍ وَسَيْمُ ٱلَّلَهُمُّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَالَّيْكَ يَرُجعُ السَّلَامُ حَيَّنَا رَبُّنَا بالسَّلَام وَادْخِلْنَا دَارَالسَّلَام تَبَارَكُتَ يَاذَاالُجَلَالُ والاكرام

كر ادعيه ماثوره يزهناشر وع كرے- دعاؤل كى كتاب سے ياد كرے- جب دعاؤل سے فارغ ہو تو تسبيح و لليل میں مشغول ہو- ہر ایک کو سوبار یاستر د فعہ یاد س مرتبہ کیے اور جب د س ذکر د س بار ہوں گے تو سومر تبہ ہو جائے گا- اس

ا ، ناچز نے ۱۹۱۳ء میں حضرت معنف غلام قدس مر فاک اس کتاب کالروو میں ترجمہ کیالوروری شدہ دعاؤں کو نملیاں کر کے تکملد اید البد اید کے اردوتر جمہ معروف بدوسیلہ نجات کی چند کا پیال موجود ہیں - نظامافات کے ساتھ نی طباعت کالردو ہے اللہ تعالیٰ پاید تیمیل تک پنچائے - متر جم غفر لا مسلک حفی میں طلوع فجر سے طلوع آفاب کے ہیں منٹ تک ہر تنم کے نوا فل کی ممانفت ہے لنذا حفی حصر ات اپنے مسلک پر عمل کریں - ۱۲ متر جم غفر لد

ہے کم نہ چاہیے-ان دس ذکر کے فضائل میں بہت احادیث وارد ہیں-طوالت کے خیال ہے ہم نے ان احادیث کا ذکر نہیں کیا- پہلاذ کر بیہے:

لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُيُحُمِى وَيُعِيْتُ وَهُوَحَى لاَيْمُوْتُ بيدهِ الْخَيْرِ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْرٌ \*

دوسرادكر:

لَّ إِلهَ إِلاَّ اللهُ المُلكُ الْحُق السُّينُ

تيراذكر:

سُنْخَانَ اللهِ وَالْحَمْدُلِلْهِ وَلَالِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ الْمُلهُ وَاللهُ الْمُلهُ وَاللهُ الْمُلهُ المُعَلِيْمِ النُّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ

: र्डाइट

سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ

يانچوال ذكر:

سُنُبُوْحٌ قُدُوسٌ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّوْحِ

سُنُبُوحٌ قُدُوسٌ رَبُنَا وَ رَبُّ الْمَلْئِكَةِ وَالرُّوْحِ ما توال ذكر:

يَاحَىُ يَاقَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ اسْتَغِيُثُ لاَ تَكِلْنِیُ اِلٰی نَفْسِی طَرُفَةَ عَیْنٍ وَاصْلِحُ لِی شَانِی کُلُّهُ

آ محوال ذكر:

شیں ہے کوئی مبعود گر اللہ اکیلا ہے وہ کوئی شریک نہیں اس کا اس کی بادشاہی ہے۔ اور اس کے لیے تعریف ہے۔ زیدہ کر تااور مار تا ہے۔وہ زیدہ ہے بھی نہ مرے گا۔اس کے ہاتھ میں نیکی ہے اور وہ ہر چیز پر قادرہے۔

مہیں کوئی معبود گرانشہاد شاہ حق ظاہر کرنے والا-

پاک ہے اللہ ہر حمد و ثنااللہ ہی کے لیے ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بروا ہے۔ ہر ائی سے پچنے اور نیکی کرنے کی قوت وطاقت نہیں مگر اللہ کی توفق سے جوبلند اور عظمت والا ہے۔

پاک ہے اللہ تعالیٰ اور وہی حمد کے لا کُق ہے پاک ہے اللہ تعالیٰ عظمت والا اور حمد و ثناء کے لا کُق-

مار ااور ملا تک کارب (الله تعالی) پاک اور بهت پاک ب-

پاک ہے ہمار ارب اور ملا تکہ اور روح کارب-

اے زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والے تیری رحمت سے فریاد کر تاہول-نہ سپر د کر جھے کو میرے نفس کی طرف ذراہھی اورا چھے کر تو میرے سب کام-

اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعُ لَمَا أَعُطَيْتَ وَلاَ مُعُطِى لِمَا مَنَعُتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَاالُجَدِّ مِنْكَ الْجَدُ

نوال ذكر:

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اللَّهِ اللَّهُ اللِلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الللِّهُ اللْمُعِلِمُ اللَّهُ اللْمُعِلِمُ الللللِّهُ الللْمُعِلِمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُعِلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعِلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُعِلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُعِلِمُ الللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُعِلِمُ الللْمُعِلِمُ الللْمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُوالِمُ اللْمُعِلِمُ

اے اللہ کوئی نہیں روکنے والا اسے جو تونے عطا کیا اور کوئی نہیں عطا کرنے والا اسے جو تو روک دے- نہیں نفع ذیتادولت مند کو تیرے مقابلے میں اس کامال-

اے اللہ محمد علیقہ پر اور آپ کی آل پر رحمت نازل کر۔ خدا کے نام ہے وہ خدا کہ زمین و آسان میں اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز ضرر و نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔

ان دس کلمات کو دس دسبار پڑھے۔ یا جس قدر ہو سکے پڑھے۔ ہر ایک کی نغیلت الگ اور انس و لذت جدا ہے اس کے بعد قر آن مجید پڑھے بیں مشغول ہو اگر قر آن نہیں پڑھ سکتا تو قوار ع ( جنجموڑنے والی آیات ) قر آئی لینی آیا الکری 'آمن الرسول 'شہد اللہ اور قل اللم مالک الملک اور سورہ حدید کا شروع اور سورہ حشر کا آخریاد کر کے پڑھا کرے اگر الی چیز پڑھنا چا ہے جو ذکر و دعااور قر آن کی چامع ہے تو حضر ت ایر اہیم ہمی کو حضر ت خضر علیہ السلام نے مکاشفہ میں جو سکھایاوہ پڑھے۔ اس میں بوی فضیلت ہے۔ اسے مسجعات عشر کتے ہیں وہ دس دس چیزیں ہیں کہ ہر ایک سات بار پڑھی جاتی ہیں۔ الحمد لللہ قل اعوز برب الفاق 'قل اعوز برب الفاق 'قل اعوز برب الفاق 'قل اعوز برب الناس قل ہو اللہ قل یا ایماالکا فرون آیا الکرس یہ چھ چیزیں قر آن میں الیہ واللہ قل اور چار ذکر ہیں ایک اسٹ بار پڑھی میں سے ہیں اور چار ذکر ہیں ایک : سنبے حان اللهِ وَالْحَمَّدُ للّٰهِ وَلِاَ اِللّٰهَ وَلِاَ اِللّٰهِ وَالْحَمَّدُ للّٰهِ وَالْحَمَّدُ للّٰهِ وَالْحَمَّدُ للّٰهِ وَالْحَمَّدُ للّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَالْحَمَّدُ للّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهُ وَلِاً اللّٰهِ وَالْحَمَّدُ لللّٰهِ وَالْدِیْنِ اِللّٰمَا لَالْمُ وَالْمَالِقُونَ اللّٰمِ وَالْحَمَّدُ لللّٰمَ وَالْدَعَرِ مِنْ اللّٰمَالِونَ اللّٰمَالِ وَالْمَالِونِ اللّٰمِ وَالْدِیْ اِللّٰمِ اللّٰمِ وَالْمَالِيْنِ وَالْمَالِيْ اللّٰمَالِيْ اللّٰمَالِيْ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ اللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَالْمُ وَالْ

دور ا: اللهُمُّ صل على محمد وعلى ال محدد وسلمُ تيرا: اللهمُ اغفِر لِلمُونِينِينَ وَالمُنُونِينَاتِ

اللهم اغفرلى والوالدئ وافعل بى وبهم اللهم اغفرل بى وبهم عاجلاً في الدُّنيا واللَّخرة ماأنت له أهل ولا ولا تفعل المثنيا مولانا مانحن له أهل النك غفور المدار المنايا مولانا مانحن له أهل النك غفور المدار الم

اے اللہ طش دے تو مسلمان مر دوں اور عور تول کو-

اے اللہ مخش دے تو مجھ کو اور میرے مال باپ کو اور کر تو میرے ساتھ اور ان کے ساتھ جلدی اور دیر میں دنیا اور آخرت میں وہ امر جو تیری شان کے لائق ہے اور نہ کر تو ہمارے ساتھ اے ہمارے مالک وہ امر جس کے ہم لائق میں - بے شک تو مشنے والار حم کرنے والا ہے -

ان مسبعات عشر کی نفیلت میں ایک بوی روایت احیائے علوم میں فد کور ہے جب اس سے فارغ ہو تو تفکر میں مشغول ہو۔ تفکر کی بہت می صور تیں ہیں۔اس کتاب کے آخر میں ان کاذکر آئے گا۔ نیکن جو فکر ہر روز کرنا ضرور ک ہے۔ مشغول ہو۔ تفکر کی بہت کی صور ایک دن سے زیادہ سیے کہ موت اور اجل کے بزد یک ہونے کا تفکر کرے اپند دل میں کے بیدامر ممکن ہے کہ اجل میں ایک دن سے زیادہ

باقی نہ رہا ہو۔اس تظر کابر افا کدہ ہے۔اس لیے کہ مخلوق دنیا کی طرف-فظ در ازی امید کی وجہ ہے متوجہ ہے اگر اس بات کا یعین کامل ہو جائے کہ ایک مینے یا ایک برس میں مرجائیں گے۔ توجس دنیوی امر میں مشغول ہیں اس سے دور بھا گیں اور ایک دن میں بھی مرجانا ممکن ہے۔بااس ہمہ لوگ ایسے کا موں کی تدبیر میں مشغول ہیں جو دس برس تک کام آئیں۔اسی لیے خدا تعالی نے فرمایا ہے:

کیا نہیں دیکھتے سلطنتیں زمین و آسان کی اور جو کھے خدانے پیداکیا-کسی چیز سے اور شاید کہ ان کاونت قریب آگیا ہو-

أُولَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُون السَّمْوْت وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْء وَ أَنْ عَسَلَى أَنْ يُكُونَ قد اقْتَرَبَ أَجَلُهُمُ

جبول کوصاف کر کے آدمی یہ تال کرے گا- توزاد آخرت مہیا کرنے کی رغبت دل میں پیداہوگاور چاہے کہ
یوں فکر کرے کہ آج کتنی نیکیاں جع کر سکتا ہے اور کن کن گناہوں سے پر جیز کر سکتا ہے ۔ ایام گذشتہ میں کیا کیا کو تاہیاں
مر زد ہو چکی ہیں جن کا تدار ک ضروری ہے ان سبباتوں کے لیے تھکر و تدبیر کی ضرورت ہے ۔ اگر کسی کو کشف حاصل
ہو تو ملکوت آسان و زمین اور ان کے عجا تبات دیکھے بعد جلال وجمال اللی ملاحظہ کرے ۔ یہ تھکر سب عبادات و تھکر ات سے
بہتر ہے ۔ اس لیے کہ اس کی بدولت خداتعالی کی عظمت دل پر غلبہ کرتی ہے اور جب تک عظمت غالب نہ ہو ۔ مجت کا غلبہ
میں ہو تا ۔ اور کمال محبت میں کمال سعادت ہے ۔ لیکن ہر آیک کو یہ مقام شمیں حاصل ہو تا تواس کے عوض خاکی نعمیں جو
اس کے شامل حال ہیں 'سوچے اور ان مصیبتوں کا تھر کرے جو اس جمان میں ہیں ۔ اور ان ہے وہ محفوظ ہے ۔ مثلاً بیمار ک
عثابی و غیرہ تاکہ سمجھے کہ جھ پر شکر واجب ہے شکر اس طرح ادا ہوگا کہ احکام جالائے ۔ گناہوں سے دور رہے الغرض
ایک ساعت ان افکار میں کہ طلوع صبح ہے طلوع آفت ہی شجر کی سنت و فرض کے سوالور کوئی نماز در ست شمیں اس کے جائے ذکر فکر ہے ۔

دوسرا ورد طلوع آفاب سے وقت چاشت تک ہے اگر ممکن ہو تو جب تک آفاب ایک نیزہ بلند ہو مجد میں مسلم اور تشہیع میں مشغول رہے۔ جب وقت مکروہ گزر جائے تو دور کعت نماز پڑھے۔ پھر دن چڑھے نماز چاشت افضل ہے اس وقت چاریا چھ یا آٹھ رکعت نماز پڑھ کر ان نیک ہو تو دور کعت نماز پڑھ کر ان نیک کاموں میں جو خلق اللہ سے متعلق ہیں مشغول ہو جھے ہمار پری کرنا 'جنازے کے ساتھ جانا 'مسلمانوں کے کام کرنا 'علاء کی محفل میں حاضر ہونا۔

تیسرا وردوقت چاشت سے ظہر کی نماز تک ہے یہ وردلوگوں کے حالات کے مطابق مختلف ہے اور چار حالتوں سے خالی نہیں پہلی حالت ہے کہ آدمی مخصیل علم کی قدرت رکھتا ہو تو کوئی عبادت اس سے بہتر نہیں بلحہ ایسے شخص کو لازم ہے کہ نماز فجر سے فارغ ہوتے ہی علم سکھنے میں مشغول ہو۔ گر ایسا علم پڑھے۔ جو آخرت میں کام آئے۔ نافع اس آخرت کو قوی کریں علوم کے عیوب و آفاب کو واضح کریں اور اخلاص آخرت وہ علوم جیں جور غبت دنیا کو ضعیف اور رغبت آخرت کو قوی کریں علوم کے عیوب و آفاب کو واضح کریں اور اخلاص

کی طرف دعوت دیں لیکن جوعلوم مناظرے و مباحث اور غصے کاباعث ہوں نیز تاریخ تضعی کاعلم جو آرائٹگی اور محض تقریر بازی ہے متعلق ہے دنیا کی حرص اور زیادہ کرتاہے اور ول میں غرور و حسد کا تخم ہو تاہے۔وہ نافع علم' احیاء علوم' جواہر القر آن اور اس کتاب میں نہ کورہے سب علوم ہے پہلے اسے حاصل کرے۔

دوسری حالت بیہ کہ آدمی مخصیل علم کی قدرت نہیں رکھتا۔ لیکن ذکر 'تبیجے' عبادت میں مشغول ہو سکتاہے۔ توبیہ بھی عابدول کادرجہ ہے اور بیبردامقام ہے۔ خصوصاً جب ایسے ذکر میں مشغول ہو سکے جودل پر غالب ہواور اس میں گھر کرے۔اور اس کے ساتھ چمٹ جائے۔

تیمری حالت ہے کہ ایسے کام میں جس ہے لوگوں کے لیے راحت و آرام ہو 'مشغول ہو' جیسے صوفیاء' فتہااور فقراء کی خدمت کرنا ہے نقل نمازوں ہے افضل ہے کہ یہ عبادت بھی ہے اور مسلمانوں کی راحت کاسمامان بھی اور عبادت پر معاونت بھی اور اان حضر ات کی دعا کی برکت میں بواائر ہے چو تھی حالت ہے کہ اس کام پر بھی نہ قادر ہو توا ہا ان کی معاونت بھی اور ان حضر ات کی دعا کی برکت میں بوائر کسب میں امانت کرے اور لوگ اس کے ہاتھوں اور ذبان سے سلامت اپنال وعیال کے لیے کسب میں مشغول ہو ۔ اگر کسب میں امانت کرے اور لوگ اس کے ہاتھوں اور ذبان سے سلامت رہیں اور حرص دنیا اسے ذباوہ طلی میں نہ ڈال دے اور ضرورت کے انداز پر قناعت کرے ۔ تو وہ شخص بھی اگر سابقین مقربین سے نہ ہوگا تا ہم عابد ول میں داخل ہوگا اور اصحاب الیمن کے در ہے پر پنچے گا اور در جہ سلامت کوہا تھ سے نہ جانے دینا کمترین در جات سے ہو شخص ان چار حالتوں میں ہے کی ایک حالت میں اپنے او قات صرف نہ کرے گا۔ وہ تباہ حال اور شیطان کے تا بعین میں ہے ہو

چوتھادوروقت زوال سے نماز عصر تک ہے۔وقت زوال سے پہلے قبلولہ کر ناچاہیے اس لیے کہ قبلولہ رات کی نماز کے لیے ایساہے جیسے روزہ کے لیے سحر کھانا۔اگر رات کو عبادت گزار نہ ہو تو قبلولہ کر وہ ہے کیونکہ زیادہ سونا کر وہ ہے۔ جب قبلولہ سے بیدار ہو تو چاہیے کہ وقت سے پہلے طہارت کرے اور یہ کو شش کر ناچاہیے کہ مسجد بیس پڑھ کر اذاان سے اور نماز تحییۃ المسجد پڑھے اور موذان کو جواب دے اور فرض سے پہلے چازر کعت نماز پڑھے۔اور لمبی کر کے پڑھے۔رسول مقبول علیات پر چارر کعت لمبی پڑھے اور فرماتے کہ اس وقت آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ حدیث شریف مقبول علیات پر چارر کعت نماز پڑھتا ہے سر ہزار فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے اور رات تک دعائے مغفر سے کیا کرتے ہیں ہم امام کے ساتھ فرض اور دور کعت سنت پڑھے پھر عصر کی نماز تک علم سکھانے یا مسلمانوں کی مدد کرنے یاذ کر تلاوت تی واجت حال کمائی کرنے کے سوااور کمی دیوی کام میں مشغول نہ ہو۔

پانچوال ور و عصر کی نمازے غروب آفتاب تک ہے چاہیے کہ عصر کی نمازے پہلے مسجد میں آئے چار رکبت نماز پڑھے۔رسول مقبول علی خان کے فرمایا ہے خدا تعالی اس پر رحمت فرما تاہے جو فرض عصر سے پہلے چار رکعت نماز پڑ ھتا ہے۔ جب نماز فرض سے فارغ ہو توجو ہم بیان کر چکے ہیں ان کا موں کے سوااور کسی امر د نیوی میں مشغول نہ ہو پھر نماز مغرب اے نافع آفرت و علوم ہیں جو دنیا کا رفیت کو کڑ ور اور رفیت آفرت کو قوی کریں۔ ۱۲ ے پہلے مجد میں جائے۔ تشیع واستغفار میں مصروف ہواس لیے کہ اس وقت کی نضیلت بھی صبح کے وقت کے برابر ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایاہے:

وَسَبِّح بَحَمُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طَلُوعِ الشَّمْسِ اور شَيْ كرائ رب كى حمر كے ساتھ آفاب نظنے اور وقبُلَ غُرُوبها وَقَبُلَ غُرُوبها

وقبل عروبہا اس وقت والفنس واليل قل اعوزير بالفاق قل اعوزير بالناس پڑھناچا ہے اور آفاب ڈویے وقت میں استغفار میں ہونا چاہے غرضیکہ سب او قات منضط و منفتم رہیں اور ہر وقت وہ کام کرے جو تقاضائے وقت کے مطابق ہو اس سے ظاہر ک عمر میں برکت ہو تی ہے اور جس مخض کے او قات لقم وضبط کے تحت نہ ہوں گے بلحہ جس کام کا اتفاق ہو اوہ کر لیااس کی عمر ضائع ہو جائے گی۔

رات کے تین اوراد: پہلاورد مغرب کی نمازے عشاکی نماز تک ہے ان دونوں نمازوں کے در میان میں جاگتے

رہے کی بوی فضیلت ہے - حدیث شریف میں دارد ہواہے کہ آین کریمہ:

الگ ہوتے ہیں پہلوان کے خواب گاہ

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنُ مَضَاجَعٍ

اس بارے میں نازل ہو تی ہے - چاہیے کہ عشاء کی نماز تک نماز ہی میں مشغول رہے - بزرگول نے دن کوروزہ رکھنے سے زیادہ اس امر کو افغنل قرار دیا ہے اور اس وقت کھانا نہیں چکھنا ہے اور وقرسے فارغ ہو کرگپ شپ لہوولوب میں مشغول نہ ہو ۔ کہ سب اعمال واشغال کا فاتمہ اس پر ہو تاہے اور ان کا موں کا انجام کار خیر پر ہونا چاہیے -

دوسر الوردسوناہے ۔ اگرچہ نیند عبادات سے شیں ۔ لیکن اگر آداب و سنن سے آراستہ ہو تو مجملہ عبادات ہے۔
منت بیہے کہ قبلہ روسوئے پہلے دائے کروٹ سوئے جس طرح مردے کو قبر بیں سلاتے ہیں ۔ خواب کو موت کا بھائی اور
ہیداری کو حشر کے برابر سمجھے اور حمکن ہے جو روح خواب بیں تبض ہو جاتی ہے واپس نہ آئے تو چاہیے کہ کار آخرت درست
ہول بایں طور کہ طمارت کے ساتھ سوئے تو ہر کر کے عزم بالجزم کرے کہ اگر صبح اٹھنا نصیب ہوا تو پھر گناہ نہ کروں گااور
علیہ کے پنچ و صیت نامہ لکھ کرر کھے اور تکلف سے نیند نہ لائے ۔ نرم چھو نانہ جھائے تاکہ نیند غلبہ نہ کرے ۔ کیونکہ سونا
عمر کو ہیجار کھونا ہے ۔ دن رات بیل آٹھ گھنے سے ذیادہ نہ سونا چاہیے ۔ کہ چو ہیں گھنے کا تیمر احصہ ہو تا ہے ۔ اس لیے کہ جب
الیا کرے گا ۔ تو اگر ساٹھ ہرس کی عمر پائے گا تو اس میں سے ہیں ہرس کا ذمانہ نیند کی نذر ہو جائے گا ۔ اس سے زیادہ ضائع نہ
کرنا چاہیے ۔ پائی اور مسواک اپنے ہاتھ سے اپنے قریب رکھ لے تاکہ رات کویا ضبح سویرے نماذ کے لیے اٹھے تو وضو کا آرام
ہو۔ قیام شب کایا صبح اٹھے کا قصد کرے کہ جب یہ قصد کرے گا تو آگر نیند غالب بھی ہو جائے اور یہ شخص و قت سے زیادہ
ہمی سوجائے تو بھی تو اب حاصل ہو گا اور جب زیان پہلور کھے تو کے :

باسنیک رَبِّی وَضَعْتُ جَنْبِی وَبِاسنیک اے میرے رب میں نے تیرے نام سے پہلو اسر پر اَرْفَعُهٔ کا میرے رب میں نے تیرے نام سے پہلو اسر پر

جیسا کہ دعاؤں میں نہ کور ہے اور آپیۃ الکرسی 'امن الرسول' قل اعوذیر نب الفلق اور قل اعوذیر ب الناس اور تارک الذی پڑھے۔ تاکہ ذکروطہارت کے عالم میں سوئے۔جو شخص اس طرح سو تاہے اس کی روح کو ہیں اور جب تک جاگے اس کو نمازاداکر نے والوں میں لکھتے ہیں۔

تیرا اورد تبجر ہے اوروہ نمازشہ ہے۔ چاہے کہ آد می رات کواشے کہ بچیلی آد می رات کو دور کعت نماز پڑھنا اور ہمید کی نمازوں ہے بہر وافضل ہے کہ اس وقت دل صاف ہوتا ہے اور دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں ہوتا۔ رحمت اللی کے دروازے کیلے ہوتے ہیں۔ رات کی نماز کے فضائل میں بہت کی احادیث وارد ہیں۔ کتاب احیائے علوم میں وہ سب احادیث نہ کور ہیں غرض دن رات کے ہر وقت میں ایک کام مقرر و معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی وقت بھار نہ کھونا چاہیے۔ جب ایک شاہ نہ روزالیا کیا تو آخر عمر تک ہر روزالیا ہی کیا کرے۔ آگریا اس پرد شوار ہو تو بوئی امید نہ رکھوں چاہیے۔ ول میں ہید کے ایک آخرے دن تو ایسا کر لوں شاید کل ہی مر جاؤں۔ آخ کی رات تو ہد کر لوں شاید کل ہی مر جاؤں۔ ہر روزالیا ہی کر اس تو ہد کر لوں شاید کل ہی مر جاؤں۔ ہر روزالیا ہی کر ۔ جب اوراد کی پاہم می سے کمز ور ہو جائے تو اپنے آپ کو سفر میں سمجھے اور آخرے کو اپناو طن جانے سفر میں تکلیف و مصائب ہوتے ہیں۔ فراغت اور آسودگی اس میں ہے کہ مسافر جلدی قدم اٹھانے اور اپنے وطن میں آرام پائے عمر کی محمدار ظاہر وواضح ہے کہ عمر جاودائی جو آخرے میں میں ہی کہ مسافر جلدی قدم اٹھانے اور کیا ہے۔ آگر کوئی شخص دس برس کی راحت کے لیے ایک سال رہ کواؤیت پر داشت کرے تو تعجب کی کون سیات ہے پھر لاکھ پر س بلحہ ہمیشہ کی راحت کے لیے سویر س در کاوراؤیت اٹھانامقام تعجب کر ۔

كيميائ معادت اردو كا ركن عبادات حتم موا-

بفضل تعالى ومنه و احسانه وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين



القير عبدا تقطا هري المشبندي عاد لطيف كالوني نانكولائن علي كالوني نانكولائن علي وكراي

ركن دوم

سیر کن معاملات میں ہے اس کی بھی دس اصلیں ہیں

اصل مشتم: آداب گوشه نشینی اصل بفتم: آداب سفر اصل بفتم: آداب ساع اصل بشتم: آداب ساع اصل منم : آداب ساع اصل منم : امر بالمعروف و ننی عن المعروف و آداب اصل دیم : حکومت وا قدّ الرکے آداب

اصل اول: کھانا کھانے کے آداب اصل دوم: آداب نکاح اصل سوم: آداب کسب تجارت اصل چہارم: طلب حلال اصل چہم: مخلوق کے ساتھ میل جول



بِسنمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ و بِسنمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ و نَصَلِّى عَلَى رَسنُولِهِ الْكَرِيْمِ ه

دوسر اركن معاملات كابيان

# پہلی اصل کھانا کھانے کے آداب

اے عزیز جان کہ ذریعۂ عبادت بھی عبادت میں داخل ہے اور ذادراہ بھی راہ بی میں شامل ہے۔ توراہ دین میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی دین میں سے ہے اور راہ دین میں کھانا کھانے کی ضرورت ہے کیونکہ خداکا دیدار سب سالکوں کا مقصود و مطلوب ہے۔اس کا حتم علم وعمل ہے اور علم وعمل پر جیفی بدن سلامت رہے بغیر محال ہے اور بدن کی سلامتی کھانے پینے کے بغیر ممکن نہیں۔ للذااراد وُدین کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے تو یہ بھی دین میں سے ہوگا۔ اس لیے حق تعالی نے فرمایا:

كُلُوامِينَ الطَّيَّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا حَلَى السَّمِينَ الطَّيَّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا

کھانے اور اچھاکام کرنے کواس آیت میں حق سجانہ و تعالیٰ نے ایک ساتھ بیان فرمایا توجو کوئی اس نیت سے کھانا کھانے کہ ججھے علم وعمل کی قوت اور آخرت کی راہ چلنے کی قدرت حاصل ہو اس کا کھانا بھی عبادت ہوگا- اس لیے رسول مقبول علی ہے نے فرمایا ہے - مسلمان کو ہر چیز پر ثوّاب ملتاہے - یمال تک کہ اس لقمہ پر بھی جو دہ اپنے منہ میں رکھے یا پنے الل وعیال کے منہ میں دے اور بیاس لیے فرمایا کہ ان سب کا مول سے راہ آخرت ہی مسلمان کو مقصود ہوتی ہے - اور کھانا کھانا راہ دین سے ہاں کی علامت یہ ہے کہ آدی حرص سے نہ کھائے کسب حلال سے بقدر ضرورت کھائے اور کھانا کھانے کے آداب ملحوظ رکھے۔

کھاٹا کھانے کے آواب: اے عزیز جان کہ کھانا کھانے میں کئی چیزیں سنت ہیں بعض کھانے سے پہلے بعض بعد ا اور بعض در میان میں جو کام کھانے سے پہلے مسنون ہیں ان میں سے :

پہلا یہ ہے کہ ہاتھ منہ دھوئے کہ کھانا کھانا جب زاد آخرت کی نیت سے ہو تو عین عبادت ہے۔ پہلے ہاتھ منہ دھوناوضو کے مانندہے۔ نیزاس طرح ہاتھ منہ پاک بھی ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیاہے جو کوئی کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا کرے گادہ افلاس و تنگدستی سے بے فکررہے گا۔

دوسراید که کھانادستر خوان پرر کھے۔خوان اسپر نمیں۔رسول مقبول علیہ ایسانی کیا کرتے تھے۔ کیونکہ سنر ا (دستر خوان) سنریاد دلا تاہے۔اور سنر دنیا آخرت یاد دلا تاہے اور دستر خوان پر کھانا تواضع واکلساری سے قریب ہے۔اگر خوان پر کھانار کھ کر کھائےگا۔ تو بھی درست ہے اس کی نمی نمیس آئی۔لیکن دستر خوان پر کھانا ایکے بررگوں کی عادت تھی اور رسول مقبول علیہ نے دستر خوان ہی پر کھانائوش فرمایاہے۔

تیسراید کہ اچھی طرح داہنازانوا تھاکر بائیں کہلی دباکر بیٹھے تکید لگاکرنہ کھائے اس لیے کہ جناب رسول مقبول متالیقہ نے فرمایا ہے کہ میں تکید لگاکر کھانا نہیں کھاتا کہ میں بندہ ہوں اور بندوں کی طرح بیٹھتا اور بندوں کے طریقوں سے کھاتا ہوں۔

چوتھا یہ کہ یہ نیت کرے کہ قوت عبادت کے لیے کھا تا ہوں۔ خواہش کے لیے ہمیں ایر اہیم ائن شیبان نے فرہایا اسی ہر س ہوئے ہیں کوئی چیز ہیں نے خواہش نفس کے تحت نہیں کھائی اس نیت کا در سی کی علامت یہ ہے کہ تھوڑا کھانے کا ادادہ کرے کہ زیادہ کھا جاتا آدمی کو عبادت سے رو کتا ہے۔ رسول کر یم علیہ الصلاۃ والشلیم نے فرہایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے چند لقے جو آدمی کی چینے سید حمی رکھیں کائی ہیں اگر اس پر قناعت نہ ہو سے توایک تمائی ہیٹ کھانے کے لیے ایک تمائی پائی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کی خاطر خالی رکھے۔ لیے اور ایک تمائی سانس لینے کی خاطر خالی رکھے۔ پینے اور ایک تمائی سانس لینے کی خاطر خالی رکھے۔ پائے جو ایس سے بھوک نہ ہو کھانے کی طرف ہاتھ نہ پڑھائے۔ کھانے سے پہلے جو چیز میں سنت ہیں ان پائی ہوں سنت ہیں ان ہوگا ہو۔ اور کھانے ہوگو کوئی کھانا شروع کرتے ہیں جو کار ہتا ہووہ ہر گر طبیب کا مختاج نہ ہوگا۔

چھٹا ہے کہ جو پھھ حاضر ہو اس پر قناعت کرے عمدہ کھاناڈھونڈے اس لیے کہ مسلمان کو عبادت کی حفاظت مقصود ہو تی ہے نہ کہ عیش و عشر ت۔اورروٹی کی تعظیم سنت ہے کہ آدمی کی بقال ہے ہے اورروٹی کی بڑی تعظیم ہے ہے کہ اے سالن و غیرہ کے انتظار میں بھی ندر کھیں۔جب روٹی حاضر ہو تو پہلے اے کھالیں پھر نماز پڑھیں۔ ساتواں میں کہ جس کی کے ساتھ آدمی کھا تا ہے۔جب تک وہ نہ آئے تب تک کھانا شروع نہ کرے۔کہ تنا کھانا اچھا نہیں۔اور کھاتے میں جتنے افراد زیادہ ہوں اتنی برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ حضر ت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے

ا وسر خوان كر اوغيره بجوز عن ير محاياجاتا ب-خوان ميرو غيره او في چيز كوكت بي-

ہیں۔حضور بنی کر یم علی اسلے کھانا ہر گز تناول نہ فرماتے تھے۔

کھانے کے وقت کے آواب : یہ ہیں کہ اول ہم اللہ کے آخر کو الحمد للہ اور بہتریہ ہے کہ پہلے نوالے میں کھے بسم الله دوسرے میں بسم اللہ الرحمٰن تیسرے میں بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن الرحمٰن اللہ علیہ کے اوروں کو بھی بیاد آجائے۔ وابنے ہاتھ سے کھائے نمک سے شروع کرے اور نمک ہی پر ختم کرے کہ یہ صدیث شریف میں آیا ہے تاکہ وہ پہلے ہی ح م كواس طرح تورث كه خواہش كے خلاف ايك لقمه لے چھوٹانوالداٹھائے اور خوب چبائے جب تك يسلانوالدنه نگل جائے دوسرے لقمہ کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے۔اور کسی کھانے کا عیب نہ تکالے۔رسول کریم علیہ کھانے کا ہر گز عیب نہ نکالتے اگر اچھا ہوتا تونوش فرماتے ورنہ ہاتھ روک لیتے۔اور اپنے سامنے سے کھائے۔ مگر طباق کے ادھر ادھر سے میوہ لے کر کھانا درست ہے۔ کہ وہ انواع واقسام پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور ٹریدا۔ کو پیالے کے تی ہے نہ کھائے۔ کنارے سے كھائے اور روٹى كو ﷺ ہند كھائے بلحد كنارے سے لے كر اور گرد سے توڑ توڑ كر كھائے چمرى سے روثى اور كوشت كے کوڑے نہ کرے پیالہ وغیرہ جو چیز کھانے کی نہیں روٹی ہے ہاتھ نہ ہو تخیے جو نوالہ وغیرہ گر پڑے اے اٹھالے أور صاف كرك كھالے مديث شريف ميں آياہے كہ اگر چھوڑ دے كاتوشيطان كے ليے چھوڑا ہوگا- انگلي يہلے منہ سے جائے بھر ایے کی کیڑے ہے یو نچھ ڈالے تاکہ کھانے کا نشان نہ ہو جائے۔ کیونکہ شاید اس میں برکت باقی ہو۔ گرم کھانے میں مچو کے نہیں-بلحہ تامل کرے کہ وہ محند ابو جائے-اگر خرمایازرد آلویاوہ چیز جو شار کرنے کے لائق ہو تو طاق کھائے-سات گیارہ یا کیس تاکہ اس کے سب کام خداتعالی کے ساتھ مناسبت پداکریں۔ کیونکہ خداطاق ہے۔اس کاجوڑا نہیں۔ اورجس كام كے ساتھ ساتھ خداكاذكركسي طرح سے بھىند ہووہ كام باطل اور بے فائدہ ہوگا-اس بناير طاق جفت سے اولى ہے کہ حق تعالی سے مناسبت رکھتا ہے۔ خرمے کی محفل خرمے کے ساتھ ایک طباق میں اکٹھانہ کرے اور ہاتھ میں لئے نہ رے - علی مز القیاس وہ چیز جس کا پھوک بھینکتے ہوں کھانا کھانے میں بہت پانی نہ ہے-

پائی چینے کے آواب : یہ ہیں کہ پانی کابر تن دائے ہاتھ میں لے سم اللہ کے اور آہت ہے۔ کھڑے کھڑے لیئے لیئے نہ چین۔ پہلے دیکے کہ اس میں تکایا کیڑانہ ہواگر ڈکار آئے تو کوندی طرف سے مند چیرے۔اگرا کے فعد سے نیادہ میں پیناچاہتا ہے تو تین دفعہ کر کے چیئے ہرماد سم اللہ اور آخر میں المحمد شدکے اور کوندہ کے نیچ دیکھ تک ہے تاکہ پائی کمیں نہ شیکے جب فی تو کے :

الُحَمَدُ اللّٰهِ اللّٰذِی جَعَلَهُ عَذَا بًا فُرَاتًا بِرَحُمَتِهِ وَلَمْ مَا اللّٰهِ مَلْ الله کے لیے جس نے اسے میٹھا خوشگوار یہ عندا اللہ کے لیے جس نے اسے میٹھا خوشگوار یہ عَدَا اَجَاجًا بذُنُوبِنَا مَا اللّٰہ کے باعث اسے میٹھا کو شکوار میں کہا جا جا بذُنُوبِنَا میں میں ایک رحمت سے اور ہمارے گنا ہوں کے باعث اسے یہ عَدَا اَجَاجًا بذُنُوبِنَا

كروااور كهارى نسايا-

ا - سالن مي روني كي كوك وال ديم جائي واس كهات كوريد كتي بي-

کھانے کے بعد کے آواب نے بین کہ بیت اور نے سے پہلے ہی ہاتھ کینے انگل کو منہ سے صاف کرے پھر دستہ خوان میں بو تھے روٹی کے گلاے جن لے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔جو کوئی ایبا کرے گا۔اس کی گزراران میں وسعت ہوگی۔ اور اس کی اولاد ہے عیب و سلامت رہے گی اور دہ کلاے حور عین کا مهر ہوگا۔ پھر خلال کرے۔جو کچھ دانتوں سے نکل کر ذبان پر آئے اے نگل جائے اور جو پچھ خلال کے ساتھ آئے اسے پھینک دے اور پر تن کو انگلی سے صاف وائتوں سے نکل کر ذبان پر آئے اے نگل جائے اور جو پچھ فلال کے ساتھ آئے اسے پھینک دے اور پر تن کو انگلی سے صاف کرے کہ حدیث شریف میں آیا ہے "جو شخص پر تن پونچھ لیتا ہے تو پر تن اس کے حق میں یوں دعاکر تاہے کہ اے پروردگار جس طرح اس خوص کر اس کا دھون پی جس طرح اس نے دھو کر اس کا دھون پی جس طرح اس نے دھو کر اس کا دھون پی جائے تو ایسا تواب ہوگا گویا ایک غلام آزاد کیا۔"کھانے کے بعد کے :

سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مطایا اور پایا-جمیں اور کانی ہوا جارے لیے اور پناہ دی ہم کو اور جارا الُحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَاوَأَوَانَا وَهُوَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا اللَّهُ اور

سر دارادر ہمار اصاحب ہے۔ اور لا یلف پڑھے۔ آگر حلال کا کھانا کھایا ہو تو شکر کرے اور شبہ کا کھانا کھایا ہو توروئے اور غم کرے کہ جو شخص کھاتا اور روتا ہے وہ اس شخص کا سانہیں جو کھاتا اور غفلت کے سبب سے ہنتا ہے۔ جبہا تھ دھونے لگے تو اشنان بائیں ہاتھ میں لے پہلے دائے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے بے اشنان طے -وھوئے پھر منہ اشنان میں انگلی ڈیوئے پھر ہونٹ اور دانت اور تالویر رکھ کر خوب طے اور انگلیوں کود حوزے پھر منہ کو اشنان سے دھوئے۔

مس کے ساتھ کھانا کھانے کے آواب: تناہویاکی کے ساتھ کھانا کھائے ہے آواب جوبیان ہو بچے ہیں

ان كا توبير حال د صيان ر كھے ليكن اگر كسى كے ساتھ كھانا كمائے توسات آداب اور ملحوظ ر كھے-

پہلایہ کہ جو مخض عمر ماعلم ماپر ہیزگاری میں مااور کی دجہ ہے ہوھ کر ہو جب تک دہ کھانے کو ہاتھ نہ ہو صائے اس وقت تک یہ بھی ہاتھ نہ لیکائے۔اگر خو د سب سے ہوھ کر ہو تواور دل کو انتظار میں نہ رکھے۔

دوسر اید کہ چپندرہ کیونکہ یہ اہل عجم کی عادت ہے بلعہ متق اور پر ہیز گاروں کے قصے حکایات اور کلام حکمت و شریعت میں سے انچھی انچھی ہیں کرے واہیات فرافات نہ ہے۔

تیسرایہ کہ ہم پیالہ کاد صیان رکھے تاکہ اس نے زیادہ نہ کھا جائے۔اگر کھانامشتر کے توبہ حرام ہے بائعہ خود کم کھائے اور اپنے ساتھی کو زیادہ دے اور اچھا کھانا اس کے سامنے بوصائے۔اگر ساتھی آہتہ کھاتا ہے تواس سے اصرار

ا۔ ایک کھاری پی کھاری دین یں آئی ہے اس سے کیڑاد حوتے ہیں توصائن کی طرح صاف کرتی ہے آگر اس کو جادیں تو پھر کی مائند ہو جایا کرتی ہے - عام زبان یمس اے کئی کے عام سے موسوم کرتے ہیں - (۱۲ فیاے اللغات)

کرے کہ اچھی طرح خوشی ہے کھائے گر تین بارے زیادہ کھاؤ کھاؤنہ کرے کہ اس سے زیادہ کمناالحاح وافراط ہے اور قشم نہ دے اس لیے کہ کھانا فتم ولانے ہے کم شان رکھتا ہے۔

چو تھا یہ کہ ساتھی کو اس سے کھاؤ کھاؤ کئے کی حاجت نہ پڑے -باعہ جس طرح وہ کھا تاہے ای طرح اس کاساتھ دے اور اپنی عادت سے کم نہ کھائے - اس لیے کہ بیر بیاہے اور تنمائی میں بھی اپنے آپ کو اس طرح بااد ب رکھے جس طرح لوگوں کے ساتھ ہو تو ادب سے کھاٹا کھا سکے - اور اگر دوسر سے کو زیادہ کھلانے کی نیت سے خود کم کھائے گا تو بھی بہتر ہے - حضر ست ابن مبادک فقیروں کی دعوت کرتے اور فتر سے ان کے آگے دھرتے اور کہتے جو زیادہ کھائے گا تو بھی بہتر ہے - حضر ست ابن مبادک فقیروں کی دعوت کرتے اور فتر سے ان کے آگے دھرتے اور کہتے جو زیادہ کھائے گا ایک ایک تھلی کے پیچھے اسے ایک ایک درم دیتے -

پانچوال ہید کہ نگاہ نیچی رکھے اوروں کے نوالے کو نہ دیکھے اگر لوگ اس کااد ب اور ملاحظہ کرتے ہیں تو اورول سے پہلے خود ہاتھ نہ کھنچے۔اگر اورول کے نزدیک پچھ حقیر ہے تو پہلے ہاتھ روکے رکھے تاکہ آخر کو اچھی طرح کھا سکے۔اگر اچھی طرح نہیں کھاسکٹا تو عذر بیان کر دے۔ تاکہ دوسرے شرمندہ نہ ہوں۔

چھٹا یہ کہ جس امرے لوگوں کی طبیعت کو کراہت و نفرت ہو وہ نہ کرے - بر تن میں ہاتھ نہ جھٹے برتن کی طرف منہ اتنانہ جھکائے کہ منہ ہے جو نظے وہ برتن میں جائے - اگر منہ سے پچھ نکالے تو منہ کو پھیرے - چکنانوالہ سرکہ میں نہ ڈیوئے جو نوالہ دانت سے کاٹا ہواہے برتن میں نہ ڈالے کہ ان باتوں سے لوگوں کی طبیعت نفرت کرے گی-اور مگفونی قشم کی باتیں نہ کرے -

ساتویں یہ کہ اگر طشت میں ہاتھ دھوئے تولوگوں کے سامنے طشت میں نہ تھو کے -جو مخص معزز ہوا سے مقدم کرے -اگر لوگ اس کی تعظیم کریں تو مان لے اور دائن طرف سے طشت کو عمائے - سب کے ہاتھوں کاد ھون جمع کرے - مگر ایک ہی بار ہاتھ دھولیں تو بہت کرے - مگر ایک ہی بار ہاتھ دھولیں تو بہت اولی اور فروتی سے بزدیک تر ہے اگر کلی کرے تو آہتہ کرے تاکہ چھینٹ نہ اڑے کسی آدمی اور فرش پر نہ پڑے جو مخص اولی اور فروتی سے بزدیک تر ہے اگر کلی کرے تو آہتہ کرے تاکہ چھینٹ نہ اڑے کسی آدمی اور فرش پر نہ پڑے جو مخص ہاتھ پر پانی ڈالٹا ہے بیٹھنے سے اس کا کھڑ ار ہنااولی تر ہے یہ سب آداب حدیث میں وار دہوئے ہیں انسان و حیوان میں ان ہی آداب سے فرق ہو تا ہے کہ حیوان جس طرح اس کا جی اس کو یہ تمیز ہی نہیں جانت نہیں جانت خدا نے اس کو یہ تمیز ہی نہیں دی اور کفر ان خدا سے فرق ہو تا ہے کہ حیوان جس طرح اس پر کار ہم ہوگا تو عقل و تمیز کی نعمت کا حق اس نے ادانہ کیا اور کفر ان فحت کا حق اس نے ادانہ کیا اور کفر ان فحت کا مرتک ہوا۔

دوستنول اور دین بھا میول کے ساتھ کھانا کھانے کی فضیلت: اے عزیز جان کہ سی دوست کا میانت کرنا کیر مقدار میں صدقہ دینے ہی افضل ہے۔ صدیث شریف میں آیاہے تین چیزوں کابدہ ہے حماب نہ

لیں گے۔ ایک توجو کھ سحری کے وقت کھائے گا۔ دومرے جس سے روزہ افطار کرے گا۔ تیمرے جو کھے دوستوں کے ساتھ و سر ساتھ کھائے گا۔ حضرت جعفر این جمہ صادق رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں جب دوستوں اور بھا ہُوں کے ساتھ و سر فوان پر پیٹھے تو جلدی نہ کر تاکہ دیر ہوکہ اس قدر زندگی کا حساب نہ ہوگا۔ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں ہدہ وجو کھا تا پیتا ہے اور اپنے ماں باپ کو کھلا تا ہے اس کا حساب ہوگا۔ جو کھانا دوستوں کے ساتھ کھا تا ہے اس کا حساب نہ ہوگا۔ جو کھانا دوستوں کے ساتھ کھا تا ہے اس کا حساب نہ ہوگا۔ بیررگ کی عادت تھی کہ جب بھا ہُوں کے سامنے دستر خوان بھھاتے تو بہت ساکھانا لگاتے اور کہتے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کھانا دوستوں کے آگے ہو جے اس کا حساب نہ ہوگا۔ بیس چاہتا ہوں کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے سے ہو ھاؤں۔ اس میں سے کھاؤں۔ امیر المو منین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آیک صاع کھانا تھا ہوں کے سامنے رکھنا میں آور کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے درکھنا ہو کہ جو کھانا دوستوں کے سامنے درکھنا ہو کہ کھانے کی بھو کا ہوا و تو تو تو عالم کامالک ہے۔ بھی کو گو اور اور تو نے بھی کھانے کی بھو کا ہوا و تو تو تی ایمائی بھو کا تھا تھا آگر اس کو کھانا دیتا تو گویا جھے کو دیتا۔ رسول مقبول تھا تھا تھا کہ مالی ہو کا تھا تھا گھر کر کھانا پائی دیتا ہے جق شخص مسلمان ہو ائی کو پیٹ بھر کر کھانا پائی دیتا ہے جق شخص مسلمان ہمائی کو پیٹ بھر کر کھانا پائی دیتا ہے جو شخص مسلمان ہمائی کو پیٹ بھر کر کھانا پائی دیتا ہے جق شخص مسلمان ہمائی کو پیٹ بھر کر کھانا پائی دیتا ہے جن تعالی اس کو آتش دو ذرخ سے سات خندق دور دکھتا ہے۔ ہم ایک خندق کے در میان پائی جو سور س کی مسافت ہے اور فر ہایا:

عدن ہے در میان پاچ مور سی مسافت ہے اور حربایا : خیر کئم مین اَطْعَمَ الطُّعَامَ نَ مَلَ قات کو جا کیں وہ فخض پھڑ ہے جو کھانا بہت دے۔ جو دوست ایک دوسرے کی ملاقات کو جا کیں ان کے کھانا کھانے کے آداب

اے عزیز جان کہ اس صورت میں چار اوب ہیں-

پہلاادب بیہ کہ قصد اکھانے کے وقت کی کے پاس نہ جائے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جو تحفی ہے بلائے کی کا کھانا کھانے کا قصد کرے 'وہ جانے میں گنگار ہو گااور کھانے میں حرام خور اگر اتفاقاً کھانے کے وقت جاپنچ توبے کے نہ کھائے ۔ اور اگر کہیں کہ کھاؤاور وہ جانے کہ دل ہے نہیں گتے ہیں تو بھی کھانانہ چاہیے ۔ لیکن لطائف المجل کے ساتھ الکار کرے ۔ گر جس دوست پر اعتاد اور جس کے دل ہے آگاہ ہے اس کے گھر قصداً کھانے کی نیت ہے جاناور ست ہے۔ بلعہ دوستوں میں بیا اصلاٰق والسلام امیر المومنین بلعہ دوستوں میں بیا اصلاٰق والسلام امیر المومنین معزبان میں اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے وقت حضرت اور ایوب افساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کے وقت حضرت اور ایوب افساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اور الجہنم این التیمان کے گھر تشریف لے گئے اور مانگ کر کھانا نوش فرمایا ہے امر خیر ہر میزبان کی اعانت ہے ۔ بھر طیکہ معلوم ہو کہ وہ راغب ہے ۔ کسی درگ کے تین سوساٹھ دوست تھے۔ وہ درگ ہر شب ایک دوست میں سب فراغت تھے ۔ ہر شب ایک دوست کے گھر دہتے یہ دوست رکھتے تھے ۔ ہر شب ایک دوست کے گھر دہتے یہ دوست ان پر گوں کے لیے گویا کسب وصنعت تھے اور ان کی عبادت میں سب فراغت تھے ۔ بلتہ جب دینی

دوستی ہوگئ تو اگر دوست گر میں نہ ہو تو بھی اس کے کھانے میں سے کھالینا درست ہے۔ جناب سر ورانبیاء علیہ افضل السلوة والثناء حضر ت بریده رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان کی عدم موجودگی میں ان کا کھانا نوش فرمایا۔
کیونکہ آپ جانتے تھے کہ وہ اس سے خوش ہوں گے۔ حضر ت محمہ بن واسع صاحب ورع بررگ تھے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ حضرت حسن بھر کی ساتھ حضرت حسن بھر کی ساتھ حضرت حسن بھر کی حضرت حسن بھر کی محمد اللہ علیہ کے گھر تشریف نے جاتے اور جو کچھ پاتے کھاتے جب حضرت حسن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ اپنے گھر تشریف لاتے تو اس سے بہت خوش ہوتے۔ ایک گروہ نے حضرت سفیان توری کے گھر میں ایسابی معاملہ کیا۔ جب حضرت سفیان تشریف لاتے تو اس سے بہت خوش ہوتے۔ ایک گروہ نے حضرت سفیان توری کے گھر میں ایسابی معاملہ کیا۔ جب حضرت سفیان تشریف لاتے تو فرمایا کہ تم لوگوں نے اسلام برگوں کے اخلاق مجھ کویاد و لائے کہ انہوں نے ایسابی کیا ہے۔

دوسر اادب یہ ہے کہ جب کوئی مخص ملا قات کو آئے توجو کھے حاضر ہواس کے سامنے لا رکھے۔ پکھے تکلیف نہ كرے -اگراہے الى وعيال كى ضرورت كے مطابق موزياد ونه مو تواے ركھ چھوڑے -ايك فخص نے حضرت على مرتضى كرم الله وجهدكي دعوت كي آپ نے فرمايا تين شر الطاسے تيرے كھر آؤل گاايك بيرك بازارسے پچھے ندلائے دوسري بيرك جو کھے گریں ہواں میں ہے کھ چیرنہ لے جا- تیسری ہے کہ اپناال وعیال کا پور احصہ چا-حفرت فضیل رضی الله تعالیٰ عند نے فرمایا ہے لوگ جو ایک دوسرے سے چھوٹ گئے ہیں تکلف کے سبب چھوٹ گئے ہیں اگر در میان سے تکلف اٹھ جائے توبے دھڑک ایک دوسرے ہے مل سکتاہے۔ ایک دوست نے ایک بزرگ سے تکلف کیاانہوں نے فرمایا تم جب اكيلے ہوتے ہوتواليا نہيں كھاتے اور ميں محى اكيلے ميں اليا نہيں كھاتا توجب ہم اور تم اكثے ہوں توبيہ تكلف كرنا كيول عابي ياتم تكلف خم كروو يامي آنا موقوف كرول- حضرت سلمان كت جي- جناب سروركا ئنات عليه افضل الصلوة والسلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ تکلف نہ کر ناجو کھے حاضر ہواس ہے بھی نہ در لیچ کر ناصحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیهم اجمعین روثی کا گلو ااور خنگ چھوہارے ایک دوسرے کے سامنے لاتے اور فرماتے ہم نہیں جانتے کہ وہ شخص بوا گنرگارہے جو ماحضر کو نا چیز جان کر سامنے نہ لائے۔ یاوہ مخض جس کے سامنے حاضر کریں اور وہ اے حقیر جانے حضرت یونس علی نہیناو علیہ السلام روٹی کا مکڑ ااور جو ترکاری ہوتے وہی دوستول کے سامنے رکھتے اور فرماتے اگر حق سجانہ و تعالیٰ تکلف کرنے والوں پر لعنت ندكرتا تومين تكلف كرتا- كه لوكول مين باہم جمكر اتھا- حصرت ذكريا عليه السلام كو تلاش كياتاكه ان كے در ميان فیملہ کردیں دہ لوگ آپ کے مکان پر حاضر ہوئے۔ آپ کو تونہ پایا۔ ایک خوصورت عورت دیمی متجب ہوئے کہ حضرت ذکر یاعلیہ السلام پیغیبر ہو کرالی عورت پری طلعت کے ساتھ عیش وعشرت کرتے ہیں جب آپ کو ڈھونڈ ا توایک جگہ مزدوری کو مجے ہوئے تھے۔ آپ کودہال کھانا کھاتے پایاان لوگول نے آپ سے باتیں کیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ کھانا کھالو-جب اٹھے تودہال سے نگ یاؤں چلے ان لوگوں کو آپ سے ان تینوں کا موں کاسر زد ہونا محل تعجب معلوم ہوا۔ عرض کی یا حغرت سے کیابا تیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے دین کو چائے۔ میری آنکھ اور دل کمیں نہ لگ جائے۔اور تم ہے کھانے کوجونہ کما تواس لیے کہ بید میری مز دوری تھی کہ کام کروں اگر کم کھا تا تو کام میں تفقیر کر تا اور کام کرنا بھے پر فرض تھا اور نگے پاؤل اس لیے چلا کہ اس زمین کے مالکوں میں جھڑا ہے۔ میں نے نہ چاہا کہ اس زمین کی مٹی میرے جوتے میں بھر ہے اور دوسرے کی زمین میں جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کا مول میں صدق وراسی تکلف کرنے ہے بہتر ہے۔

تیسر اادب بیر ہے کہ جب جانے کہ میزبان پر دشوار ہوگا تواس پر حکومت نہ کرے جب مہمان کو دو چیزوں میں افتیار دیں توجو چیز میربان پر زیادہ آسان ہوا ہے اختیار کرے۔ اس لیے کہ رسول مقبول علی ہے ہم کام میں ایباہی کرتے ہے۔ کوئی شخص حفزت سلیمان کے پاس گیا۔ انہوں نے جو کی روٹی کا کلز ااور نمک اس شخص کے سامنے لا کرر کھ دیاوہ بد لا اگر نمک میں سعتر اے ہو تا تو بہتر ہوتا۔ حضرت سلمان اور کوئی چیز پاس نہ رکھتے تھے آفالہ گرور کھ کر سعتر مول لائے دہ شخص جب روٹی کھا چکا تو کئے لگا۔

شکرے اس اللہ کا جس نے قناعت دی مجھ کو اس چیز پر جوروزی مجھے دی- ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي قَنْعَنَا بِمَا رَزَقْنَا

حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر بچھ میں قناعت ہوتی تو میر ا آفلبہ گردر کھنے کی نومت نہ آتی مگر جمال جانے کہ میزبان کو دفت نہ ہوگی بلعہ خوش ہوگا۔ تواس سے مانگنادر ست ہے۔ حضرت امام شافعی بغداد میں زعفر انی کے گھر تشریف رکھتے تھے۔ زعفر انی روز کھانے کی اقسام لکھ کر پکانے دالے کو دے دیتاایک دن امام صاحب نے ایک فتم کا کھاناد ستخط خاص سے اس میں بڑھادیا۔ جب زعفر انی نے اس کتبہ کو لونڈی کے ہاتھ میں دیکھا بہت خوش ہوااور شکر انہ میں اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔

چوتھااوب ہے ہے کہ صاحب خانہ اگر مہمانوں کا تھم جالانے پرول سے راضی ہو تو مہمانوں سے پوچھے کہ تم کیا چاہتے ہواور کس چیز کی آرزو کرتے ہو-اس لیے کہ جوان کی آرزو ہر لانے میں کو مشش و مستعدی کر تاہے ہزار ہزار نیکیاں اس کے اعمال نامہ سے مٹاد سے اور ہزار ہزار در جہ بلند کرتے ہیں اور تین جنتوں میں سے ایم الدین میں سے اسے حصہ دیتے ہیں – ایک فردوس دوسری عدن تیسری خلد لیکن میمان سے یہ پوچھنا کہ فلانی چیز لاؤں بانہ لاؤں مکردہ اور براہے بلحہ جو کچھ موجود ہے لے آئے اگر میمان نہ کھائے تولے جائے –

ميز مائى كى فضيلت : اے عزيز جان كه جوبيان كيا كيا اس صورت بيس تفاكه كوئى شخص بالمائ ملا قات كو آئے دعوت كرنے كا تخص بدار كول نے فرمايا ہے كہ اگر كوئى مهمان خود آجائے تو كچھ تكلف نه كراور اگر توبلائے تو كچھ اٹھانه ركھ لينى جو تكلف جھے سے ہو سكے كر اور ضيافت كى بوى فضيلت ہے اور يہ عرب كى عادت ہے كه وہ لوگ سنر ميں ايك دوسرے كے گھر جاتے ہيں اور ايسے مهمان كاحق اداكر ناائم ہے اس ليے رسول مقبول عظافے نے فرمايا ہے جو شخص مهماندار

١١- ايك تم كى تى ہے جس سے نقيرلوگ روئى كماتے جي-١٢

نہیں اس میں خیر نہیں اور فرمایا ہے ممان کے واسطے تکلف نہ کرو کیونکہ جب تکلف کرو گے تواس کے ساتھ و مشمی رکھتا ہے اور اس کے اور جو مختص مہمان ہے و مشمی رکھتا ہے وہ فدا کے ساتھ و مشمی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ و مشمی رکھتا ہے۔ اگر کوئی خریب مہمان آپنچ تواس کے لیے قرض لے کر تکلف کر ناور ست ہے۔ لین ووستوں کے لیے جو ایک دوسرے کی ملا قات کو جاتے ہیں تکلف نہ کرناچا ہے کہ تکلف کرتے کرتے مجب ہی جاتی رہے گی۔ جناب نی کریم ملکت کے غلام اور افع کہتے ہیں۔ حضور علی ہے نے جھے فرمایا قلال یہووی ہے کہو کہ جھے آتا قرض و سے میں رجب کے میمنے میں اواکروں گاکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے یہووی نے کماجب تک پچھ گرو نہیں رکھو گے نہ دول گا۔ حضر ت اور افع کہتے ہیں کہ میں والیس آیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس کا جواب عرض کیا۔ آپ نے فرمایا واللہ میں معرف شیل ہوں اگر وہ دے وہا اور گرور کھ کر لا میں لیے مہمان نہ میں اور کرور کھ کر لایا۔ حضر ت ایم علیہ العماق قود السلیم میمان کوڈھویڈ نے ایک دو میل جاتے۔ جب تک میمان نہ ملاکھانا شدیل جاتے ایس کی میں دوسو میمان آرہے ہیں۔ بہدے گاؤں اس مقصد کے لیے وقف ہیں۔ خبر ت میمان نہ میں جاتی اور کہمی سودوسو میمان آرہے ہیں۔ بہدے گاؤں اس مقصد کے لیے وقف ہیں۔

و عوت اور اسے قبول کرنے کے آواب: جو مخض دعوت کرتا ہے اس کے لیے سنت ہے کہ نیک لوگوں کے سوااور کو نبلائے۔ کیونکہ کھانا گوت بوھاتا ہے اور فاس کو کھانا دینا فسق میں اس کی مدد کرنا ہے اور فقیروں کو بلائے امیر دل کو نبلائے امیر دل کو خودم رکھیں۔ کور فرملیا ہے تم لوگ دعوت کرنے میں بھی گناہ کرتے ہو۔ ایسے محض کوبلاتے ہو جونہ بلائیں اور فقیروں کو محروم رکھیں۔ کور فرملیا ہے تم لوگ دعوت کرنے میں بھی گناہ کرتے ہو۔ ایسے محض کوبلاتے ہو جونہ آئے لورجو آنے والا ہے اس بھوڑ دیتے ہواور چاہے کہ یکانوں اور نزدیک کے دوستوں کونہ بھولے کہ وحشت کا سبب ہوگا۔ وعوت سے تکبر ویزائی کا ارادہ نہ کرے اوائے سنت اور فقر اء کی راحت کا خیال کرے جے جانے کہ وعوت قبول کرنا اے دھوار ہائے کہ اے تکلیف ہوگی لورجو محض اس کی دعوت قبول کرنے میں رغبت نہ کرے۔ اس کی بھی دعوت نہ کرے کہ دواگر مان بھی لے گاتو کھانا کر اہمت سے کھائے گالوریہ امر خطاکا سبب ہوگا۔ وعوت کرنے کا

پیملا اوب: پہلاادب یہ ہے کہ فقیروامیر میں پچھ فرق نہ کرے فقیر کی دعوت ہے پروائی نہ کرے۔اس لیے کہ جناب سلطان الا نبیاء علیہ الصلوق والسلام فقیرول کی دعوت تبول فرماتے تھے۔ حضرت اہام حسن رضی اللہ عنہ کا گزرا یک متحان قوم کی طرف ہواوہ لوگ روٹی کے کلاے کھارہے تھے۔ عرض کی کہ اے فرزندرسول آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوجائے۔ آپ سواری پرے از کر الن کے ساتھ شریک ہوگئے اور فرمایا حق تعالی تکبر کرنے والوں کو دوست منیں رکھتا۔جب نوش فرما پیکے تو ان لوگول سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو۔دوسرے دن ان کے لیے منیں رکھتا۔جب نوش فرما پیکے تو ان لوگول سے ارشاد فرمایا کہ کل تم میری دعوت قبول کرو۔دوسرے دن ان کے لیے

عمدہ کھانا بکوایااوران کے ساتھ بیٹھ کرنوش فرمایا-

ووسر ااوب: یہ ہے کہ اگر جانا ہے کہ میزبان مجھ پر احسان جنائے گا اور رسی میزبانی جانے گا تو اس سے حلے ہوجب بہانے سے معذرت کر وے اور دعوت قبول نہ کر عباعہ میزبان کو چاہیے کہ مہمان کے قبول کرنے کو اپنے لیے موجب فضیلت جانے اور اس کا احسان بانے علی ہزاالقیاس اگر جانتا ہے کہ اس کے کھانے میں شبہ ہے یاوہاں کا انداز بر اہم مشال اس عجد فرش اطلسی ہے ۔ چاندی کی انگیشی یاد یوار اور چھت میں جانوروں کی تصویر ہے یاراگ مع مز امیر ہے یا کوئی مسخرہ پن کر تاہے ۔ یا تحق بحل اور کی تی ہیں ۔ یہ سب بری ہا تیں جی ایک جگہ نہ جانا چاہیے اس طرح اگر من جی بان بدعتی یا طالم یا فاس ہویا ضیافت سے اس کا مقصد لاف و تکبر ہو تو اس کی دعوت قبول نہ کرے ۔ اگر دعوت قبول کی اور وہاں کوئیری بات و تکھی اور منع نہیں کر سکتا تو وہاں سے چلا جانا واجب ہے۔

تعیسر ااوب: یہ ہے راہ دور ہونے کے سب سے دعوت ردنہ کرے- بلحہ عادت کے مطابق جتنی راہ چلنے کی برداشت ہے اس کا متحمل ہو جائے توریت میں ہے کہ ہمار پری کے لیے ایک میل جا- جنازے کے ساتھ دو میل جا- ممان کے لیے تین میل جاد بی کھائی کی ملا قات کے لیے چار میل جا-

چو تھااوب : بہے کہ روزے کی وجہ ہے دعوت رد نہ کرے بلعد اس میں شرکت کرے -اگر میزبان کی خوشی ہوتو خوش یو اور اچھی باتوں پر قناعت کرے کہ روزہ دارکی میزبانی یمی ہے -اگر رنجیدہ ہو توروزہ کھول ڈالے کہ مسلمان کادل خوش کرنے کا ثواب روزہ ہے بہت زیادہ ہے -رسول مقبول علیہ نے ایسے مختص پر جو میزبان کی رضا مندی کے لیے روزہ نہ کھول ڈالے اعتراض کیا ہے اور فرمایا کہ تیر ابھائی تو تکلیف کرے اور تو کے کہ میں روزہ دار ہوں -

پانچوال اوب: بیہ کہ پید کی خواہش مٹانے کے لیے دعوت قبول ند کرے کہ یہ جانوروں کاکام ہے -بلحہ اتباع سنت نبوی کی نیت کرے جور سول مقبول علی نیت کرے جو سول مقبول علی نیت کرے گا'وہ فد ااور رسول کا گنگار ہوگا ای سب سے علاء کے ایک گروہ نے کما کہ دعوت قبول کر ناواجب ہے اور دعوت قبول کرناواجب ہے اور دعوت قبول کرنے میں مسلمان بھائی کے اعزاز واکرام کی نیت کرے - حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص کی مومن کا اعزاز و اگرام کرے اس نے فد اکا اعزاز واکرام کیا اور مسلمان کا دل خوش کرنے کی نیت کرے حدیث شریف میں آیا ہے جو کوئی مسلمان کو خوش کر اور دلا قات میزبان کی نیت کرے اس لیے کہ دینی ہما کیوں کی ملا قات عبادات میں سے ہاورا ہے آپ کو غیبت سے جانے کی نیت کرے تا کہ لوگ بینہ کمیں کہ فلال شخص بدخوئی اور سکم کی وجہ سے نہ آیا ۔ وعوت میں جانے کی یہ چھ نیتیں ہیں ۔ ہر ایک نیت کرے تا کہ لوگ بینہ کمیں کہ فلال شخص بدخوئی اور سکم کی بدولت وجہ سے نہ آیا ۔ وعوت میں جانے کی یہ چھ نیتیں ہیں ۔ ہر ایک نیت کے عوض ثواب حاصل ہوگا اور ایسی نیتوں کی بدولت

مباح چیزیں قرب خداکاباعث ہوتی ہیں-بزرگان دین نے کوشش کی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں ان کی ایسی نیت ہو جے دین سے مناسبت ہو تاکہ ان کا کوئی دم ضائع نہ جائے۔

میزبان کے بال حاضر ہونے کے آداب: یہ ہیں کہ میزبان کو منتظر ندر کھے جانے ہیں جلدی کرے اچھی جگہ ندینے ہیں حاصر ہونے کے آداب جرے اچھی جگہ ندینے جمال میزبان کے وہاں بیٹھے آگر اور مہمان مقام صدر میں اے بٹھالیں توا نکارنہ کرے عور تول کے جرے کے اور نہ بیٹھے - جہال سے کھانالاتے ہیں او حرباربارنہ دیکھے - جب بیٹھے توجو فخص قریب ترہے اس کی مزاج پرس کرے اگر کوئی امر خلاف شرع دیکھے توانکار کرے - اگر اس امر کو منع نہ کرسکے توہاں سے اٹھ جائے -

حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرملیا ہے کہ اگر چاندی کی سر مہ دانی دیکھے تو چاہیے کہ اٹھ کھڑ اہو اگر معمان رات رہنا چاہے تو میزبان کا ادب ہے کہ اسے قبلہ اور طمارت کی جگہ ہتادے کھانار کھنے کے آداب یہ بیں کہ جلدی کرے۔ یہ امر معمان کے اکر ام میں ہے ہاکہ معمان کھانے کا انظار نہ کرے۔ اگر بہت لوگ آچکے ہیں اور ایک جلدی کرے۔ یہ معمان کے اکر ام میں ہے ہاکہ معمان کھانے کا انظار نہ کرنے ہو جائے گا تو اس کی خوشی باقی ہو تو حاضرین کی رعایت زیادہ بھر ہے۔ گر جب فقیر نہ آیا ہو اور انظار نہ کرنے ہے دل شکتہ ہو جائے گا تو اس کی خوشی کی خاطر نیت ہے تا خیر بہر ہے۔

عاتم اصم نے فرمایا ہے جلدی شیطان کا کام ہے گرپانچ چیزوں میں جلدی چاہیے۔ ۱- مہمان کو کھانا کھلانے میں' ۲- مردہ کی جبیئر میں۔ ۳- لڑکیوں کے نکاح میں ۴- قرض اواکر نے میں ۵- گناہوں سے توبہ کرنے میں اور دعوت ولیمہ میں جلدی کرناسنت ہے۔

دوسر اادب بیہ ہے کہ کھانے سے پہلے میوہ لائے اور دستر خوان کو ترکاری سے خالی ندر کھے۔اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے ''وراچھا کھانا آ گےر کھناچا ہے تاکہ اس سے آسودہ ہو جا گیں۔''اوراچھا کھانا آ گےر کھناچا ہے تاکہ اس سے آسودہ ہو جا گیں۔ بہت سے کھلانے والوں کی یہ عادت ہے کہ شقیل غذا آگے رکھتے ہیں تاکہ مہمان بہت نہ کھا سکے یہ محروہ ہے اور بعض کی یہ عادت ہے کہ یکبارگی سب طرح کے کھانے رکھ دیتے ہیں تاکہ جس کا جو جی چاہے کھائے۔جب طرح طرح طرح کی چیزیں رکھیں تو جلدی نہ اٹھائے اس لیے کہ شاید کوئی ایسا ہو کہ ابھی سیر نہ ہوا ہو۔

تیر اادب ہے کہ تھوڑا کھانانہ رکھے۔ کہ اس میں بے مروتی ہے اور حدے زیادہ بھی نہ رکھے کہ اس میں تکبر ہے گراس نیت سے زیادہ کھانار کھنے میں مضا گفتہ نہیں کہ جو پچھ بڑھ جائے گااس کا حساب نہ ہوگا۔ حضر ت ابر اہیم او هم رحمتہ اللہ علیہ نے بہت ساکھانار کھا۔ حضر ت سفیان ٹورٹ نے ان سے فر مایا۔ ''کیا تہمیں اسر اف کا خوف نہیں ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ضیافت کے کھانے میں اسر اف ہو تاہی نہیں اور چاہیے کہ اپنے اہل وعیال کا حصہ پہلے ذکال لے تاکہ ان کی نظر دستر خوان پر نہ رہے۔ کیونکہ جب پچھ نہ چے گا تو دہ مہمان کا شکوہ کریں گے۔ اس امر میں مہمان کے ساتھ خیانت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کہ در سے تھر بید کہ میر بان ان کی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کے اور یہ امر در سے تمیں کہ مہمان کھانابا ندھ لے جائے جیسے بعض صوفیوں کی عادت ہے گر بید کہ میر بان ان کی

شرم کالحاظ نہ کرے اور صاف کمہ دے یا ہے جانتے ہوں کہ میزبان دل سے راضی ہے تو کھاناباندھ لے جانا درست ہے۔ بھر طبکہ اپنے ہم پیالہ کے ساتھ ظلم نہ کرے۔اس لیے کہ اگر زیادہ لے جائے گاتو حرام ہو جائے گا۔اگر میزبان کی مرضی نہ ہو تو بھی حرام ہے۔اس میں اور چور ک سے لے جانے میں کوئی فرق نہیں اور جو کچھ وہ فخص جو ہم پیالہ ہے شرم سے چھوڑے فوشی کی خاطر سے نہ چھوڑے وہ تھی حرام ہے۔

ضیافت خانہ سے باہر آنے کے آواب : یہ ہیں کہ اجازت سے نظے اور میزبان کو چاہیے کہ اب گھر کے دروازے تک مہمان کے ساتھ آئے۔ اس لیے کہ جناب سرور کا نئات علیہ الصلاۃ والسلام ایباہی کرتے تھے اور چاہیے کہ میزبان انجی طرح بات کے اور کشادہ پیٹانی رہے۔ اگر مہمان اس سے قصور دیکھے تو معاف کرے کہ حس خلق سے چھپا وے کہ حس خلق سے چھپا دے کہ حس خلق ہے جھپا

حکایت: ایک مخص نے لوگوں کی دعوت کی اس کا پیٹاب کی بے اطلاع حضرت جینید قدس سرہ کو بھی بلالایا۔ آپ جب اس کے گھر کے دروازے پر پہنچ۔ اس کے باندرنہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے۔ لڑکا پھر دوبارہ بلانے آیا آپ تشریف لیسے گھر کے دروازے پر پہنچ۔ اس کے باپ نے اندرنہ جانے دیا۔ آپ پھر آئے اس طرح چاربار حضرت جینید قدس سرہ تشریف لائے تاکہ اس لڑ کے کادل خوش ہوادر ہر بار بلیٹ گئے تاکہ اس کے باپ کادل خوش ہو۔ حالا نکہ آپ اس سے فارغ تھے اور ہر دو قبول میں آپ کو عبرت ہوتی تھی کہ اس امر کو منجانب اللہ دیکھتے تھے۔

## دوسرى اصل آداب نكاح كابيان

اے عزیز بیبان جان کہ کھانا کھانے کی طرح نکاح کرنا بھی راودین ہے۔ کیو تکہ راودین کو جس طرح انسانیت کی بھی اور نہ دی ہے اور نہ دی ہے۔ اور نہ مکن نہیں۔ تو نکاح اصل وجود کا سبب اور طعام بھائے وجود کا سبب ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح کو مباح کیا ہے۔ شہوت کو بھی اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ نکاح کا متقاضی ہواور لوگ نکاح کریں اور راودین پر چلیں۔ اس لیے کہ خالق نے تمام کو دین ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے: پر چلیں۔ اس لیے کہ خالق نے تمام کو دین ہی کے لیے پیدا کیا ہیں نے جن وائس کو مگر اس لیے کہ وَمَا خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَى إِلَّالِيَعَبُدُونَ اور نہیں پیدا کیا ہیں نے جن وائس کو مگر اس لیے کہ وَمَا خَلَقُتُ کُریں میری۔

اور جتنے آدمی زیادہ ہوتے ہیں-حضر ت ربوبیت کے بعد بروضتے اور سید الانبیاء محر مصطفیٰ علیہ کی امامت زیادہ

ہوتی ہے۔ اس منا پر حضور علی ہے فرمایا ہے "نکاح کرو تاکہ زیادہ ہو کہ بین قیامت کے دن تہمارے سبب سے اور وقی ہے۔ اس کیامت پر فخر کروں گاجوا پی مال کے بیٹ ہے گر جائے توجو شخص میٹیمروں کیامت پر فخر کروں گاجوا پی مال کے بیٹ ہے گر جائے توجو شخص سے کھی زیادہ ہے۔ اس لیےباپ کابوا حق ہے اور استاد کا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیےباپ کابوا حق ہے اور استاد کا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کہ باپ پیدائش کا سبب ہے اور استاد راودین پنچانے کا۔ اس مناء پر علاء کا ایک گروہ قائل ہوا ہے کہ تکاح کر نا نوا فل عبادت میں مشغول ہوئے ہے بہتر ہے اور جبکہ معلوم ہو گیا کہ نکاح کر نا راودین میں سے ہے تو اس کے آداب کی تفصیل جانا بھی ضروری ہے اس کی تفصیل تین بادل میں معلوم ہوگی۔ پہلاباب تکاح کے فوا کہ د آفات کے میان میں تیسر ا باب تکاح کے بعد معاشر ہوگر کی فضیلت اس کے فوا کہ کہ بال باب تکاح کے معلوم کر کہ تکاح کی فضیلت اس کے فوا کہ کے لخائے ہے اور اس کے باخ ہے۔ اور اس کے باخ ہو انکر می فضیلت اس کے فوا کہ میان میں۔ اے بر ادر اس بات کو معلوم کر کہ تکاح کی فضیلت اس کے فوا کہ کے لخائے ہے اور اس کے باخ ہوا کہ میں۔

پہلا فائدہ اولاد ہے-اولاد کے سبب سے چار طرح کا تواب ہے- پہلا تواب بیر ہے کہ آدمی کا پیدا ہونا اور بقائے نسل جوحق تعالی کو محبوب ومرغوب ہے۔اس کے کو مشش کر تارہے گااور جو مخص حکمت آفرینش پنجانے گااہے اس بات میں کوئی شک ندرہے گاکہ بیبات حق تعالیٰ کی محبوب ہے۔جب مالک اپنے بعدے کو قابل زمین کاشت کے لیے دے ج عنایت کرے ہیلوں کی جوڑی گوئی اور آلات زراعت عطا کرے اور اس پر ایک ارادہ مسلط کرے کہ اسے کھیتی کرنے میں مشغول رکھے تو کو مالک زبان سے نہ کے لیکن اگر عقل رکھتاہے تواس کا مطلب و مقصد جان جائے گاکہ مجھ سے کھیت جتوانا' ت کاشت کرانا' در خت پیدا کرانا مقصود ہے خداو ند کر یم نے چہ دان پیدا کیا۔ آلات مباشر ت پیدا کیے۔ مر دول کی پشت عور تول کے سینہ میں اولاد کا بچ پیدا کیا شہوت کو مر داور عورت پر مسلط کیا۔ توان باتوں ہے جو مقعبود اللی ہے۔وہ کسی عقل مندسے پوشیدہ نہیں۔اگر کوئی مخض بھے تینی نطفہ ضائع کرے اور شہوت کو کسی حیلہ سے ٹال دے۔ تووہ پیدائش کے مقصد ے مخرف رے گا-اس واسطے محلبہ کرام اور ایکے بورگ بے نکاح اپنے سے نفرت رکھتے تے- یمال تک کہ حضرت معاذر منی الله تعالیٰ عنه کی دوہیویاں طاعون میں مریں اور خود ان کو طاعون ہوا۔ فرمایا جب تک میں مروں میر ا تکاح کر دو-میں نہیں چاہتا کے بے جو رومر جاؤں دوسر اثواب رہے کہ رسول مقبول علیہ کی موافقت کرنے میں نکاح کے ذریعے ے کوشش کرتارہ گاتاکہ آپ کی امت زیادہ ہو کہ اس کے سب ہے آپ فخر کریں گے۔اس لیے آپ نے بانجھ عورت کے ساتھ نکاح کرنے سے منع فرمایا کہ اس کے اولاد شیس ہوتی اور فرمایا اگر تھجور کی چٹائی گھر میں چھی ہو توبانجھ عورت سے بہتر ہے اور فرمایا عورت بد صورت جننے والی خوصورت بانجھ سے بہتر ہے۔ان مدیثوں سے ثابت ہواکہ نکاح كرناشوت كے ليے نہيں ہے اس ليے كه شوت كى خاطر خوبھورت كورت بد صورت سے بهتر ہے-

تیرانواب بیہ ہے کہ اولادے دعاحاصل ہوتی ہے- حدیث شریف میں ہے جن نیکیوں کا تواب منقطع نہیں ہوتا ان میں سے ایک اولاد بھی ہے کہ باپ کی موت کے بعد اس کی دعابر ابر جاری رہتی اور باپ کو پہنچتی ہے حدیث شریف میں ہے کہ دعاکونور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کود کھاتے ہیں۔اس طرح سے دوراحت پاتے ہیں۔

چو تھا تواب ہے ہے کہ لڑکا ہو اور باپ کے سامنے مرجائے تاکہ وہ اس مصیبت کا رنج ہر واشت کرے اور لڑکا قیامت میں اس کی شفاعت کرے - رسول مقبول علیقہ نے فرمایا ہے کہ چے ہے کہیں گے کہ جنت میں جاوہ مجل جائے گا اور کھے گا کہ اپنے مال باپ کے بغیر ہر گز اندر نہ جاؤل گا- رسول مقبول علیقہ نے کی کپڑے کو پکڑ کر کھینچا اور فرمایا جس طرح میں مجھے کھینچتا ہوں اس طرح چر اپنے مال باپ کو جنت میں کھینچتا ہے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جے جنت کے دروازے پر جمع ہوں گے اور وفعتا چلانا اور رونا شروع کریں گے اور اپنے مال باپ کو تھم ہوگا کہ تم لڑکول کی جماعت میں جاؤ اور ہرچہ اپنے مال باپ کو جنت میں کے جائے گا-

حکایت: ایک برگ نکاح کرنے میں عذر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت ہے اور لوگوں اور لوگوں بیاس کے مارے بیتاب ہیں۔ لڑکوں کا ایک گروہ ہان کے ہاتھوں میں چاندی سونے کے کثورے ہیں اور لوگوں کو پانی پلار ہے ہیں۔ اس بزرگ نے بھی پانی مانگاہ نہیں کی لڑکے نے نہ دیااور کما کہ ہم میں تیر ابیٹا کوئی نہیں ہے۔وہ بزرگ جب خواب سے مید اد ہوئے اس وقت نکاح کیا۔

ووسر افائدہ نکاح میں بیہ ہے کہ آدمی آپ دین کی حفاظت کر تالور شہوت جو ہتھیادہ شیطان کا 'اے اپ سے دور کر تا ہے۔اس لیے جناب سرور کا نئات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرملیہ جس نے نکاح کیااس نے اپ آدھے دین کو حفاظت میں کر لیالور جو شخص نکاح نہیں کر تا گو فرج کوچائے لیکن اکثر بیہ کہ آنکھ کوبد نگاہ سے لوردل کووسواس سے نہیں چاسکتا۔

نکاح اولاد کی نیت ہے کرے شہوت کے لیے نہیں اس لیے کہ یہ کام مالک کو محبوب ومرغوب ہے۔ فرما نبر داری کے لیے بیول نہیں ہو تا ہے کہ شہوت تا لئے کی نیت کرے۔ کیو نکہ شہوت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ متقاضی ہواگر چہ اس میں اور حکمت بھی ہوہ حکمت ہے کہ اس میں بردا مزہ رکھا ہے تا کہ وہ مز ااقترت کے مزوں کا نمونہ ہو جس طرح آگ کو اس لیے پیدا کیا کہ اس کی تکلیف رکح آخرت کا نمونہ ہو۔ اگر چہ مباشر ت کی لذت اور آگ کی اذب آخرت کی لذت و معببت کے سامنے حقیر ونا چیز ہے اور جو کچھ پیدا فرمایا ہے خالق کے ہاں اس کی بہت می حکمتیں ہیں اور حمکن ہے کہ ایک ہی چیز میں بہت سی حکمتیں ہیں اور حمکن ہے کہ ایک ہی چیز میں بہت سی حکمتیں ہوں۔ جو عالموں اور بررگوں ہی پر ظاہر ہوں۔ رسول مقبول علیق نے فرمایا ہے عورت کے ساتھ شیطان رہتا ہے۔ جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو چا ہے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی ہیوی کے ساتھ صحبت کرے شیطان رہتا ہے۔ جب کسی کو کوئی عورت اچھی معلوم ہو تو چا ہے کہ اپنے گھر جائے اور اپنی ہیوی کے ساتھ صحبت کرے کہ اس بات میں سب عور تیں برابر ہیں۔

تیسر افائدہ یہ ہے نکاح کی بدولت عور تول ہے موانست ہوتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے ہے ان کے ساتھ مزاح کرنے سے دل کوراحت ہوتی ہے اور اس آسائش کے ذریعے سے شوق عبادت تازہ ہو تاہے کیونکہ ہمیشہ عبادت میں رہنا اداسی لا تاہے۔ اس میں آدمی دل کرفتہ ہو جاتا ہے یہ آسائش اس قوت کو پھیر لاتی ہے امیر المومئین حضرت علی کرم اللہ

وجہ نے فرمایا ہے راحت و آسائش ول ہے و فعتہ نہ چھین او کہ اس ہے ول نابینا ہو جائے گا- حضرت سر ور کا نئات علیہ کو کسی وقت مکاشفہ میں اتنابروا کام آپڑا تا کہ آپ کا جسم نازک اس کا متحمل نہ ہو سکتا حضرت عائشہ صدیقہر ضی اللہ تعالی عنها پر

## اے عائشہ میرے ساتھ باتیں کرو-

كَلِّمُنِي يَا عَائِشَةَ

اس ہے آپ کی غرض میہ ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو تقویت دمیں تاکہ وحی کابار اٹھانے کی قوت پیدا ہو جائے۔ جب آپ کو پھراس عالم میں لاتے اور وہ قوت تمام ہو جاتی تواس کا شوق آپ پر غالب ہو تااور فرماتے ار حنایا بلال یمال تک کہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے اور مجھی دماغ کو خو شبوے قوت دیتے -اس لیے فرمایاہے:

لیعنی تمهاری و نیا سے تین چیزوں کو حق تعالی نے میرا محبوب کیا ہے۔ خو شہو کو عور توں کو اور میری آنکھ کی حُبّب إلَى مِن دُنْيَا كُمْ ثَلَث الطِّيبُ والنِّساءُ وَقُرَّهُ عَيْنِي فِي الصَّلوٰةِ

فھنڈک تمازیس ہے۔

اور نمازی شخصیص اس لیے فرمائی کہ مقصود میہ ہے کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے اور خو شبواور عور تیں بدن کی آسکھ کی ٹھنڈک تو نماز میں ہو اس لیے حضور بدن کی آسائش کے واسطے ہیں تاکہ نماز کی طاقت پیدا ہواو، آنکھوں کی روشنی جو نماز میں ہے وہ حاصل ہو اس لیے حضور عظافتہ و نیاومال واسباب جمع کرنے ہے منع کرتے تھے - حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عند نے عرض کی کہ یار سول اللہ و نیا کے بعد ہم لوگ کیا چیز اختیار کریں - فرمایا :

زبان ذاکر اور دل شاکر اور عورت بارساا ختیار کرلے-

لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمُ لَسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا

شَاكِرًا وَ زَوْجَةً مُوْمِنَةً

یمال عورت کوذ کروشکر کے ساتھ میان فرمایا-

چوتھا فائدہ یہ ہے کہ عورت گھر کی غم خواری کرتی ہے۔ کھانا پکانابر تن دھونا جھاڑو دینا ایسے کا مول کے لیے
کفایت کرتی ہے آگر مر دایسے کا مول میں مشغول ہوگا تو علم وعمل اور عبادت سے محر دم رہے گا۔ اس لیے دین کی راہ میں
عورت اپنے خاوند کی بارو مددگار ہوتی ہے۔ اس ہما پر حضرت ابو سلیمان در انی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ نیک عورت
امور دنیا سے شمیں ہے بلحہ اسباب آخرت سے ہے بعنی تجھے فارغ البال رکھتی ہے۔ تاکہ آخرت کے کا مول میں مشغول
رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ ایمان کے بعد نیک عورت سے بہتر کوئی نعمت شمیں ہے۔

پانچوال فائدہ عور تول کے اخلاق پر صبر کرناہے اور ال کی ضروریات مہیا کرنااور ان کوراہِ شرع پر قائم رکھنااور یہ بوی کو شش پر مو قوف ہے اور یہ کو شش بہترین عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے بیوی کو نفقہ دینا خیر ات دینے سے بہتر ہے اور ہزرگول نے فرمایا ہے کہ اہل وعیال کے لیے کسب حلال کرنالد الوں کا کام ہے حضرت امن السبارک رحمتہ اللہ علیہ چند ہزرگول کے ساتھ جماد میں مشغول تھے کسی نے پوچھا کوئی ایسا کام بھی ہے جو جماد سے بہتر ہو۔ بزرگول نے فرمایا جماد ہے بہتر ہم کوئی کام مہیں جانے۔ حضر تائن المبارک نے فرمایا میں جانتا ہوں وہ کام بیہ ہے کہ جس کے اہل وعیال ہوں وہ
ان کو درستی کے ساتھ رکھے اور جب رات کو اٹھے لڑکوں کو نگا کھلاد کھے انہیں کپڑااڑ ھادے۔ اس کا یہ عمل جمادے افضل
ہوگا۔ حضر ت بھر حافی " نے فرمایا امام حنبل میں تین خصلتیں ہیں۔ جو جھے میں نہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ذن
وفر زند کے لیے کسب حلال کرتے ہیں۔ میں فقط اپنے ہی لیے کسب کر تا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ گنا ہوں میں
ایک گناہ ایسا ہے کہ عیال داری کے رنج ومشقت کے سوااور کچھ اس کا کفارہ نہیں۔

حکایت: ایک بزرگ نے ان کی بیوی فوت ہوگی دوسرے نکاح کے لیے بعند ہوئے۔ مگر دوراغب نہ ہوئے اور فربایا شہائی میں حضور قلب اور دلجمعی بہت ہے ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور مر دول کا ایک گردہ آگے بیجھے اتر تا ہے اور ہوا میں جا تا ہے - جب ان کے پاس آئے توایک نے کما کہ کیا بیدوہ کی مر دشوم ہے دوسر سے نے کما ہال کہ بیدوہ کی ہیت سے خواب میں ڈرے اور پھھ نے کما ہال کہ بیدوہ کی ہیت سے خواب میں ڈرے اور پھھا کہ ان لوگوں نے شوم کس کو کما اس نے کما کہ تم ہی کو تو کما ہے۔ نہ پوچھ سکے ان سب کے بعد ایک لڑکا تھا اس سے پوچھا کہ ان لوگوں نے شوم کس کو کما اس نے کما کہ تم ہی کو تو کما ہے۔ اس لیے کہ پہلے تہمارے اعمال مجاہدین کے اعمال کے ساتھ آسان پر لے جاتے تھے اب نہ معلوم تم نے کیا کیا ہے کہ ایک ہفتہ ہوا کہ تنہیں مجاہدین کے زمرے سے نکال دیا ہو وہ بر رگ جب بید ار ہوئے تو فورا فکاح کیا تا کہ پھر مجاہدین میں داخل ہو جاؤں ۔ ان فوائد کے پیش نظر فکاح کی خواہش کرنا چا ہے۔

نکاح کی آفات: تین ہیں ایک یہ کہ شاید کسب حال نہ کر سکے۔ خصوصاً اس زمانہ ہیں اور شاید عیال داری کے سبب سے شبے یا حرام کا مال پیدا کرے یہ امر اس کے دین کی جابی اور عیال و اطفال کی خرابی کا باعث بنے گا اور کوئی نیکی اس کا مذارک نہیں کرتی۔ کیوں کہ حدیث شریف ہیں آیاہے کہ ایک ہمدے کے نیک عمل پہاڑ کے برایر ہوں گے اے ترازو کے باس شحمر اکر پوچیس کے کہ تو نے اپنے عیال کو نفقہ کمال سے دیا اس سے اسبات کی پکڑ ہوگی اور اس کی تمام نیکیاں اس وجہ سے دائیگاں ہو جائیں گی۔ اس وقت مناوی ندا کرے گا۔ ویکھویہ وہ شخص ہے کہ اس کے عیال اس کی تمام نیکیاں کھا گئے اور یہ گر فراز ہوا۔ حدیث شریف میں ہے "تیامت کے دن ہمدے سے پہلے اس سے عیال جھڑیں گے اور کمیں گے کہ بار خدایا اس کا ممار الفعاف کر کہ اس نے ہم کو حرام کھانا کھلایا ہم نہ جانے سے اور جوبات سکھانے کی تھی وہ ہمیں نہیں سکھائی ہم جائل رہ گئے۔ "تو جو شخص حال ترکہ نہ پانے یا مال حال نہ کمائے اسے نکاح نہ کرنا چاہیے۔ مگر جب کہ یقینا جانا ہو کہ اگر زکاح نہ کرے گاتو زنا میں جتال ہوگا۔

دوسری آفت ہے کہ عیال کا حق جانہیں لایا جاسکتا گر حسن خلق سے اور ان کی بے محل باتوں پر صبر کرنے اور برداشت کرنے سے اور ان کے کا مول کے نتائج بھتنے پر آمادہ رہنے سے اور یہ امور پر ایک سے نہیں ہو سکتے شاید عیال کو ستائے اور گناہ گار ہو جائے۔ یاان کی خبر نہ لے انہیں تباہ کرے - حدیث شریف میں ہے کہ جو مختص میدی پڑوں ہے بھا گے گااس کی مثالیں بھگوڑے غلام کی ہی ہوگی - جب تک میدی پڑوں کے پاس نہ جائے نمازروزہ کچھ قبول نہیں ہو تا - غرض ہر ایک آدمی کا نفس ہے جب تک اپنے نفس سے نہ ہر آئے اولی سے کہ پرائے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے حضر ت بحر حانی رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے ہو چھاکہ تم نکاح کیوں نہیں کرتے ہو۔ فرمایا کہ میں اس آیت سے ڈر تا ہوں :

وَلَهُنَّ مِثُلُ الَّذِيُ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُونِ عَوْرِقِ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعُرُونِ فِ عَوْرِقِ لَهِ عَلَ حضرت ابر اہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کیول نکاح کروں جھے نکاح کی حاجت نہیں اور عورت کا حق او آکرنے کی ضرورت نہیں۔

تیسری آفت میہے کہ ول جب الل وعیال کے کام کی فکر میں ڈومتا ہے آخرت کے خیال اور ذادِ آخرت کی تیاری اور غدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے اور جو چیزیاد اللی نے روک رکھے۔وہ تیمری ہلاکت کا سبب ہے۔اس لیے حق تعالیٰ نے فرال سرز

يَاأَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لاَتُلْهِكُمُ أَمُوالُكُمُ وَلاَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

توجی فخض کویے خیال ہو کہ رسول مقبول علی کو عیال داری کا شغل خداہے مجورنہ کرتا تھا۔اس طرح جھے ہے نہ ہو سکے گا۔اور جانے کہ اگر میں نکاح نہ کروں گا تو ہمیشہ خداکی یاداور ہدگی میں رہوں گااور حرام ہے بھوں گا تو نکاح نہ کرنا افضل ہے اور جے اس کا خوف نہ ہو 'اے نکاح نہ کرنا افضل ہے۔ مگروہ فخض چو کب حلال پر قادراور اپنے خلق نیک و شفقت و مہر بانی پر اعتمادر کھتا ہواور جانتا ہو کہ نکاح جھے یادالتی ہے بازنہ رکھے گا۔ اگر میں نکاح کروں گاتب بھی ہمیشہ یا دالتی میں مشغول رہوں گااس کے لیے نکاح کرنااولی ہے۔واللہ اعلم۔
اگر میں نکاح کروں گاتب بھی ہمیشہ یا دالتی میں مشغول رہوں گااس کے لیے نکاح کرنااولی ہے۔واللہ اعلم۔

ووسر اباب : عقد نکاح کی کیفیت اور آداب میں اور ان صفتوں کے بیان میں جن کاعورت میں محوظ رکھنا ضروری ہے نکاح کی شرطیں پانچ ہیں۔ پہلی شرط ولی ہے کہ بے ولی نکاح درست نہیں۔ جس عورت کا ولی نہ ہوباد شاہ وقت اس کا ولی ہے۔ دوسری شرط عورت کی رضامندی ہے۔ لیکن جب عورت کم س ہو تو اگر اس کا باپ یا دادا نکاح کرے تو اس کی رضامندی شرط نہیں ہے تاہم اولی ہے ہے کہ اس کو خبر دیں اگر چپ رہے تو کا فی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دو گواہ عادل ماضر ہوں اور اولی ہے ہے کہ مقی اور پر ہیز گاروں کی جماعت اس وقت موجود ہو فقط دو گواہوں پر اکتفانہ کریں۔ اگر وہ دو مرد موجود ہو ن کاح درست ہے۔ چو تھی شرط یہ ہے کہ جس طرح تزوت کا کا لفظ صراحة کما جائے اس طرح شوہر اور عورت کا ولی خواہ ان کا وکیل ایجاب و قبول کا لفظ بھی

مراحة كياس كي فارى كے اور سنت يہ ہك نكاح كے خطب كيعد ولى يوں كے:

بسئم اللهِ وَالْحَمُدُ لِلَّهِ فَلَال عُورت كَا نَكَاحَ اسْعَ مَر ير تير عما ته كرويااور شوبر كے كه:

اُس نگاُح کو میں نے اسے مر پر قبول کیا عقد سے پہلے عورت کود کیے لینا بھر ہے تاکہ پُند کرے پھر عقد کرے کہ اس میں مجت والفت کی بدی امید ہے۔اور چاہیے کہ نکاح سے فرزند پیدا ہونا اور دل اور آئکھ کوبرے کاموں سے چانا مقصود موبالکل حظ وحر میں ہی مقصود نہ ہو۔

یا نچویں شرط یہ ہے کہ عورت کا ایباحال ہو کہ اس سے نکاح کرنا حلال ہو ہیں صفتوں کے قریب ہیں جن کے باعث نکاح حرام ہو تاہے۔ اس لیے کہ جو عورت دوسرے کے نکاح یاعدت میں ہو۔ یام تدہیات پرست یازندیت ہو لینی قیامت اور رسول پر ایمان نه رکھتی ہو- یا اباحتی ہو بعنی اجنبی مر دول کے ساتھ مل بیٹھنااور نمازنہ پڑھنااس کے نزدیک ورست ہواور کے کہ میرے نزدیک بیدورست ہےاور آخرت میں اس امر پر عذاب نہ ہو گایا نفر انبیایمود یہ ہویا ایسے کی نسل ہے جس نے جناب ختم الا نبیاء علیہ الصلوۃ والثناء کی رسالت کے بعد نصر انبت یا یہودیت اختیار کی ہویالونڈی ہواور مرد آزاد عورت کے مردینے کی قدرت رکھتاہے- یازناکا خوف ندر کھتی ہویامر داس کامالک ہو کل کامالک ہو-خواہ بعض کایا قرات میں مر دکی محرم ہویادودھ پینے کے سبباس پر حرام ہوگئی اقرات کے سبب سے اس پر حرام ہے۔مثلان کی بٹی یا مال یادادی سے پہلے نکاح کر کے ہی مروصحبت کرچکا ہے یااس مرد کے بیٹے بیاب کے نکاح میں میں عورت آچکی ہے یااس مردكى چاربيديال موجود بيں-يه پانچويں ہوتى ہے-ياس عورت كى بهن يا چوچھى ياخالد كواپ نكاح ميں ركھتا ہے-كيونك وو بهول اور پھو پھی مسیحی اور خالہ و بھا تھی کو نکاح میں جمع کرنادر ست نہیں۔وہ دو عور تیں جن میں ایسی قراہت ہو کہ ایک کو مر داور ایک کو عورت فرض کریں - تؤدونوں مر داور عورت مفروضہ میں نکاح درست نہ ہوان دونوں عور توں کو بھی نکاح میں جمع کرنادرست ملیں ہے یا یہ عورت اس مرد کے نکاح میں تھی اس نے تین طلاقیں دیں ہیں۔یا تین بار خریدو فرو خت کی ہے۔الیی عورت جب تک دوسر اغاد ندنہ کرے گی پہلے مر د پر حلال نہ ہو گی یاان دونوں میں لعان واقع ہوا ہے۔ يام وعورت كامحرم ياجج وعمره كاحرام باندهے ہوياوہ عورت كم س يتيم ہوكه كم عمريتيمه جب تك بالغ نه ہولے اس كا نكاح نه كرناچاہيے -اليي سب عور تول كا نكاح باطل ہے - نكاح حلال اور در ست ہونے كے بھي شر الطبيں - جن صفات و خویوں کا عورت میں دیکھ لیناسنت ہے۔وہ آٹھ ہیں۔

پہلی صفت پارسائی ہے اور بی اصل ہے۔ اس لیے کہ اگر عورت پارسانہ ہو اور شوہر کے مال میں خیانت کرے تو شوہر فکر مندرہ گا اور اگر اپنی عصمت میں خیانت کرے گی اور مر د خاموش رہے گا۔ تو حمیت دین کا نقصان ہے۔ لوگوں میں ذکیل اور بدنام ہو گا اور اگر خاموش نہ رہے گا تو زندگی تائج ہو جائے گی اور اگر طلاق دے گا توشاید اس کے دل ہے لگی ہو۔ خوجمورت عورت ناپر ہیزگاری پر ی بلا ہے (زن خوجمورت اگر ناپارسا ہے تو ہری بلا ہے۔ تکارہ سے قبل عورت کو دیکے لینا امام شافعتی کے زد یک سنت ہے۔) جب الی ہو تو اے طلاق دینا بہتر ہے گریہ کہ دل ہے لگی ہو۔ ایک شخص نے جناب

ر سول مقبول علی کے حضور میں اپنی ہوی کی ناپار سائی کا شکوہ کیا آپ نے فرمایا سے طلاق دے دے -اس نے عرض کی یا حضر ت میں اس سے محبت کرتا ہوں فرمایا تو اسے طلاق نہ دینا - اگر طلاق دے گا تو اس کے بعد مصبت میں پڑے گا- حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی جمال یامال کی خاطر کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا- تو وہ دونوں سے محروم رہے گا-اور جب دین کے لیے نکاح کرے گا تو دونوں مقصد پر آئیں گے -

دوسر ی صفت حسن خلق ہے کہ بد مزاج عورت ناشکر گزار اور ذبان دراز ہوتی ہے اور بے جا حکومت کرتی ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ زندگی تلخ ہو جاتی ہے اور دین میں خلل پڑتا ہے۔

تیری صفت جمال ہے جو محبت والفت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے نکاح سے قبل لڑی کو دیکھ لینا سنت ہے۔ رسول اللہ علیاتھ نے فرمایا ہے انسار کی عور توں کی آنکھ میں ایک چیز ہے کہ دل اس سے نفر ت کر تا ہے۔ جو کوئی ان کے ساتھ نکاح چاہے پہلے انہیں دیکھ لے بزرگوں کا قول ہے کہ عورت کو بے دیکھے جو نکاح ہو تا ہے اس کا انجام پریٹانی اور غم ہے اور جو حفر ت نے فرمایا ہے کہ عورت کی طلب دین کے لیے کرنی چاہے۔ جمال کے لیے نہیں اس کے بیہ معنی ہیں کہ فقط جمال کے لیے نمیں اس کے بیہ معنی ہیں کہ فقط جمال کے لیے نمیں اس کے بیہ معنی ہیں کہ فقط جمال کے لیے نکاح نہ کرے نہ یہ کہ جا کہ معنوں کی جمال کے لیے نکاح نہ اور انباع سنت کس شخص کا مقصود ہے۔ جمال نہیں چاہتا تو یہ پر ہیزگاری ہے۔ امام احمد صنبان نے کانی عورت کے ساتھ نکاح کیا اور اس کی بہن جو خوصورت سے بہتر ہے۔

چو تھی صفت میہ ہے کہ مہر کم ہو۔رسول مقبول علیہ نے فرمایا عور توں میں وہ بہت بہتر ہے جس کا حسن و جمال زیادہ اور مہر کم ہو-بہت مہر باند ھنا کروہ ہے۔رسول اللہ علیہ نے بعض عور توں کادس در ہم مہر باندھاہے اور اپنی ہیٹیوں کا مہر جار سودر ہم سے زیادہ نہیں باندھا۔

پانچویں صفت ہیہے کہ بانچھ نہ ہور سول مقبول علیہ نے فرمایاہے کہ تھجور کی پرانی چٹائی جو گھر کے کونے میں پڑی ہو-باندھ عورت سے بہتر ہے-

چھٹی صفت ہیر کہ عورت باکرہ لیعنی کنواری ہو-اس لیے کہ اس کے ساتھ بودی جست ہوگی اور جو عورت ایک شوہر کود کچھ چگی ہے-اکثر اس کاول اس طرف رہتا ہے-حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غیر کنواری عورت کے ساتھ نکاح کیا-رسول مقبول علی کے ان سے فرمایا تو نے باکرہ کے ساتھ کیوں نکاح نہ کیا-وہ تیرے ساتھ کھیلی اور تو اس کے ساتھ -

ساتویں صفت میہ ہے کہ عورت شریف المسب ہو دین داری ادر پر ہیز گاری کے لحاظ ہے کیونکہ بدا صل عورت بداخلاق ہواکرتی ہے اور شاید اس کے اخلاق اولاد میں اثر کریں۔

آ ٹھویں صفت میہ کہ عورت عزیز وقر ہی نہ ہو کہ شموت بہت کم ہوتی ہے۔ عور توں کی صفات ہی ہیں اس ولی پر جواپنی لڑکی کا نکاح کر تاہے واجب ہے کہ اس کی صلاح و فلاح کا لحاظ رکھے ایسے تحض کو اختیار کرے جو شائستہ ہو بدخونشت روااور جوروٹی کپڑانہ دے سکے اس سے پر ہیز کرے -مر داگر عورت کا کفونہ ہوگا تو نکاح درست نہیں اور فاسق و بد کار کے ساتھ نکاح کرنا بھی درست نہیں کہ رسول مقبول علیہ نے فرمایا ہے - جس نے اپنی اڑکی کا نکاح فاس کے ساتھ کردیا-اس کا قطع رخم ہو جائے گااور فرمایا نکاح لونڈی پن ہے ہوشیار رہ کہ اپنی اڑکی کو کس کی لونڈی بھا تاہے-

تعیسر اباب : نکاح سے آخر تک عور تول کے ساتھ معاشرت کے آواب میں اے عزیز جان کہ بیبات جب معلوم ہو چکی کہ دین کے اصول میں سے ایک اصل نکاح بھی ہے تو آوی کو چاہیے کہ دین کے آواب اس میں نگاہ رکھے۔ورنہ

آدمیوں کے نکاح اور جانوروں کو جفتی میں کھے فرق نہ ہوگا-للذا نکاح میں بارہ آواب کا لحاظ ر کھنا جا ہے-

پہلاادب دلیمہ کا کھانا ہے۔ یہ سنت مو کدہ ہے۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رصنی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا تھا۔ جناب سید المرسلین علیقہ نے ان سے فرمایا :

اور جس کو بحری ذہ کرنے کی قدرت نہ ہو وہ کھانے کی جو چیز دوستوں کے سامنے رکھے گاوہی ولیمہ ہے رسول مقبول علی علی المومنین حفرت بی می صغید رضی الله تعالی عنها کے ساتھ نکاح کیا تو خرے اور جو کے ستو ہے وعوت ولیمہ کی توجس قدر ممکن ہو تعظیم نکاح کے کیے اس قدر دلیمہ کرے اگر تاخیر ہو توایک ہفتہ سے زیادہ نہ گزرنے پائے-دف جانا اور اس سے اعلان کرنا سنت ہے (وف جاکر اعلان نکاح اور خوشی کرنا سنت ہے) کیول کہ روئے زمین پر آدمی سب مخلوق سے زیادہ عزت دارہے اور نکاح اس کی پیدائش کا سبب ہو تاہے۔ توبیہ خوشی جاہے اور ایسے وقت سل اور وف سنت ہے رہیج ہست معوذ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جس رات میں دلهن عن اس کے دوسرے دن رسول مقبول علیہ تشریف لائے کنیزیں دف جاجا کر گاری تھیں -جب آپ کو دیکھا تواشعار میں آپ کی تعریف کرنے لگے-آپ نے فرمایاتم جو پہلے کہتی تھی آپ نے اجازت نہ دی-اس لیے کہ آپ کی تعریف عمرہ بات ہے-اسے بے ہورہ باتوں کے ساتھ ملانا درست نہیں-دوسر اادب بیہے کہ مر دعورت کے ساتھ نیک خو رہیں-اس کے بیہ معنی نہیں کہ ان کو تکلیف ندویں - بلحہ بید مراد ہے کہ مروعور تول کارنج برواشت اوران کے علم محال اور ماشکری پر صبر کریں حدیث شریف میں آیاہے عور توں کو ضعف اور چھیانے کی چیزے پیدا کیا گیاہے۔ان کے ضعف کاعلاج خاموشی ہے اور چھیانے کی تدبیر میہ کہ ان کو گھر میں برور تھیں -رسول مقبول علق نے فرمایا ہے جو مخض اپنی بیوی کی بد خصلتی پر صر کرے اس کو اتنا <mark>تواب ملے گا- جتنا حضرت ابوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر ملا- لوگوں نے سناکہ جناب رحمتہ العالمین علیہ الصلوٰۃ</mark> والسلام وفات شریف کے وقت آہتہ آہتہ یہ تین باتیں فرماتے تھے۔ نماز پڑھا کرو-لونڈی غلاموں کے ساتھ بھلائی کیا کرو اور عور تول کے بارے میں اللہ ہی اللہ ہے یہ تہاری قیدی ہیں- ان کے ساتھ اچھا نباہ کرو- رسول مقبول علی عور توں کے غصہ پر محل فرماتے تھے۔ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بی بی نے غصہ سے ان کو

جواب دیا- حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہے بد زبان توجواب دیتی ہے دہ یو لیس ہال-رسول مقبول علیہ تم سے افضل ہیں۔ آپ کی ازواج مطہر ات آپ کو جواب دیتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اگر ایباہے تو حصہ ر منی اللہ عنها پر افسوس ہے کہ فرمانبر دار نہ ہو۔ پھر اپنی بنٹی حضرت بی بی حصہ رضی اللہ تعالی عنها کو جو رسول مقبول عليه كى بى تميس-دىكى كركينے لگے خبر داررسول مقبول عليه كوجواب ندديا كر دادر حضر تابوبحر صديق رضى الله تعالی عنه کی بیش کی برابری نه کرنا که رسول مقبول علی انسیس دوست رکھتے ہیں اور ان کی ناز بر داری کرتے ہیں-رسول معبول ملك في فرمايا :

لینی تم میں وہ بہر ہے جوانی ہویوں کے ساتھ بہر ہے اور میں اپن بیو یول کے ساتھ تم سے بہر ہول-

خَيْرَكُمْ خَيْرَكُمُ لاَ هُلِهِ وَأَنَا خَيْرَكُمُ لِأَهْلِي

تيسر اادب بيہ ہے كہ اپني بيويوں كے ساتھ مزاج اور خوش طبعي كرے ان سے ركانہ رہے -اور ان كى عقل كے موافق رہے۔اس لیے کہ کوئی مخص اپنی عورت کے ساتھ اتنی خوش طبعی نہ کرتا جتنی رسولِ مقبول علیہ کرتے تھے۔حتی کہ حضرت فی فی عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالی عنها کے ساتھ دوڑے کہ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے حضور علیہ آگے لكل كئے - دوبارہ دوڑنے كا اتفاق ہوا- حضرت في في عائشہ رضى الله تعالى عنها آ كے لكل تنبي - حضور علي نے فرماياكه بيد پہلے کابدلہ ہو گیا۔ لین اب ہم تم برابر ہو گئے 'ایک دن حبشیوں کی آواز سی کہ کھیلتے اور کودتے ہیں۔ حضرت لی فی عائشہ رضى الله تعالى عنها سے فرماياتم جائتى ہوكه و يكھووه يوليس- بال آپ نزديك تشريف لا عاور ہاتھ چھيلايا- حضرت صديقه ر منی اللہ عنها آپ کے بازو پر محمور کو کر دیر تک و مجھتی رہیں۔ آپ نے فرمایایا عائشہ ابھی بس نہ کروگی جب وہ چپ ہو ر ہیں تین بار آپ نے فرمایا۔ تب انہوں نے بس کیا۔ امیر المو منین حفر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوصف تختی اور تیزی کے جوہر کام میں رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مروائی المبید کے ساتھ لڑکوں کی طرح اور خانہ داری کے بارے میں مرووں کی طر حرب - بدر گول نے فرمایا ہے کہ مروکو چاہیے کہ جب گھر میں آئے ہنتے ہوئے آئے جب باہر جائے جیب جائے اور جو کھیائے کھائے جونہ پائے اے نہ ہو چھے جو تھاادب بیہے کہ شخصااور کھیل اس درجہ نہ برحائے کہ اس کاڈر جا تارہے اور برے کاموں میں عور تول کے ساتھ موافقت نہ کرے بلعہ جب کوئی کام آدمیت اور شریعت کے خلاف دیکھے تو تنبیہ كردے - كيول كم أكرشهم دے كاشع موجائے كااور حق تعالى نے فرمايا ب

مردغلبدر كصفول في عور تول ير يعن مردحاكم بين عور تول ير-

ألرِّجَالُ قَوَّاللُّونِ عَلَى النِّسنَاءِ

رسول مقبول علية فرمايات:

يوى كاغلام بدخت ہے-

تَعِسَ عَبُدُ الزُّورَجَةِ اس لیے بوی کوچاہیے کہ خاوند کی لونڈی بنی رہے - بزرگول نے فرمایا ہے عور متول سے مشورہ کرولیکن ان کے کنے کے خلاف عمل کرو- حقیقت میں عور تول کی ذات نفس سر کش کے مانند ہے اگر ذرابھی مر دان کوان کے حال پر چھوڑ دے گا توہاتھ سے جاتی رہیں گی اور حدسے گزر جائیں گی اور تدارک مشکل ہو جائے گا۔غر ضیکہ عور توں میں ایک طرح كى كمزورى ب مخلور داشت اس كاعلاج ب اور كجى بھى ب - تدير و حكمت اس كى دواب مر د كوچا ہے كہ طبيب حاذق كى طرح دے-ہربات کا فور اعلاج کرے - لیکن چاہیے کہ صبر و مخل زیادہ رکھے - کیونکہ حدیث شریف بیں آیا ہے عورت کی مثال ایس ہے جیسی پہلی کی ہڈی اگر تواہے سیدھا کرناچاہے گا توٹوٹ جائے گا۔ یا نچوال ادب بیہے کہ جمال تک ہو سکے غیرت کی بات میں اعتدال ہاتھ سے نہ چھوڑے -جو چیز بلااور آفت کاباعث ہواس سے عورت کو منع کرے اور حتی المقدور باہر نہ نکلنے دے۔ چھت اور دروازے پر نہ جانے دے۔ تاکہ وہ نامحر م مر د اور یامحر م مر د اس کو نہ دیکھے سکے۔اور کھڑ کی وروازے سے مردول کا تماشہ دیکھنے کی اجازت نہ دے کہ تمام آفات آنکھ سے پیدا ہوتی ہیں۔ گریں بیٹھے نہیں پیدا ہوتیں-بلحہ کھڑ کی روشندان چھت وروازے سے پیداہوتی ہیں-عورت کے تماشہ دیکھنے کو معمولیات نہ سمجھے اور ملاوجہ اس سے بد گمان ہونا اور اس کی فرمت کرنا اور حدے زیادہ اس سے شرم وغیرت رکھنا بھی ندیا ہے۔ ہر امر کا تھید دریافت كرنے ميں اصرار نہ كرے - ايك مرتبہ جناب سرور كا ئنات عليہ شام كے قريب سنرے واپس آئے اور فرمايا آج كى رات کوئی مخص اپنے گھر میں اچانک نہ جائے کل تک یہیں ٹھمروان میں ہے دو آدمیوں نے حکم عدولی کی دونوں نے اپنے اپنے مر میں براکام دیکھا۔حضرت علی کرم اللہ وجد نے فرمایا ہے۔ عور تول پر غیرت کابار حدے زیادہ ندر کھو کہ بیدام لوگوں کو معلوم ہوگا تو طعنہ زنی کریں گے - بوی غیرت یہ ہے کہ نامحرم پر عورت کی نظر نہ پڑنے دے رسول مقبول علیہ نے حضرت بی بی فاطمہ رصی اللہ تعالیٰ عنهاہے یو چھاکہ عور توں کے حق میں کیا چیز بہتر ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا یہ بہتر ہے کہ نامحرم مروان کونہ دیکھے اور کسی غیر مرو کووہ نہ دیکھیں۔ حضرت علیہ کو بیبات پند آئی۔ حضرت بی بی فاطمہ کو گلے لگا کر فرمایا بصنعة مینی لیعنی تومیری جگرپارہ ہے۔ حضرت معاذر منی اللہ تعالی عنہ نے اپنی عورت کو دیکھا کہ کھڑگ ہے جھا نکتی ہے۔اسے دیکھا کہ سیب میں سے ایک ٹکڑ اخود کھایااور ایک ٹکڑ اغلام کو دیا۔اس پر بھی مار احضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے عور تول کو اچھے کپڑے نہ پہناؤ تاکہ وہ گھر میں بیٹھی۔ کیونکہ جب اچھے کپڑے پہنیں گی توباہر جانے کی آر زوپیدا ہو گی-رسول مقبول علیہ کے زمانہ میں عور نول کو اجازت تھی کہ معجد میں جائیں اور پچپلی صف میں ر ہیں۔ محابہ کبارر منی اللہ تعالی عنهم اجھین نے اپنے وقت میں منع کر دیا۔ حضر ت بی بی عائشہ صدیقیہ رضی اللہ تعالی عنها تے فرمایا اگر رسول مقبول علیف ملاحظہ فرماتے کہ ہمارے دور کی عور تیں کس حالت پر ہیں۔ تو مجد میں نہ آنے دیتے اب معجدو مجلس میں جانے مردوں کو دیکھنے سے منع کرنابہت ہی ضروری ہے مگر بوھیا پرانی جادر اوڑھ کر جائے تو مضا كفته منیں۔اکٹر عور تول کے حق میں مجلس اور نظارہ سے فتنہ پیدا ہو تاہے۔ جہال کمیں فتنہ کاڈر ہو وہاں عورت کو جانے دینا درست نہیں-ایک اند حارسول مقبول علیہ کے دولت خانہ میں آیا حضرت فی فی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها اور عورتیں وہاں بیٹنمی تھیں نہ اٹھیں اور کما کہ یہ اندھاہے حضور علیہ نے فرمایا اگروہ اندھاہے توتم بھی کیا ندھی ہو۔ چھٹا ادب بیہ ہے کہ مر د عورت کو نفقہ اچھی طرح دے۔ سینگی نہ کرے اور فغنول خرچی بھی نہ کرے اور یقین

رکھے کہ بوی کو نفقہ دینے کا تواب خیرات کے تواب سے زیادہ ہے - حضور علی نے فرمایا ہے جس کسی نے ایک دینار جماد میں دیا۔ ایک دینار کاغلام مول لے کر آزاد کیاایک دینار کسی مسکین کو دیااور ایک دینار اپنی ہیوی کو دیا۔ توبید دینار ثواب میں سب سے افضل ہے اور چاہیے کہ مر داچھا کھانا اکیلانہ کھائے آگر کھایاہے تو چھیائے اور جو کھانا نہیں پکواسکتا۔اس کی تعریف عور تول کے سامنے نہ کرے - اتن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہفتہ بھر میں ایک بار حلوا یکائے یا مٹھائی منائے-و فعتهٔ شیرین چھوڑ دینا ہے مروتی ہے آگر کوئی مهمان نہ ہو تواپنی ہوی کے ساتھ کھانا کھائے۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے جو گھر دالے آپس میں مل کر کھانا کھاتے ہیں-ان پر حق تعالی رحت جمیجتاہے اور فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں اصل میہ ہے کہ جو نفقہ دے حلال کمائی سے پیدا کر کے دے - کیونکہ گھر والوں کو حرام مال سے پرورش کرنابرہ ی خیانت ہے اور ظلم كاموجب إس فرياده اوركوئي ظلم اور خيانت شيس-

سا توال ادب بیہ ہے کہ علم دین جو نماز طمارت اور حیض وغیر ہ میں کام آتا ہے۔ عور توں کو سکھائے اگر نہ سکھائے گا توباہر جاکر عالم سے پوچھنا عورت پر واجب اور فرض ہے -اگر شوہر نے اے سکھادیا ہے تواس کی بے اجازت باہر جانا اور كى سے پوچھنادرست شيں اگردين سكمانے ميں قصور كرے كا توخود كنگار ہو گاكہ حق تعالى نے فرمايا ہے:

قُوا انْفُسْكُمْ وَأَهْلَيْكُمْ نَارًا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالمُولِي المَا المِلْمُولِيِيِ اللهِ المَالمُلْمُ الم

اور بیر بھی ضروری ہے کہ جب غروب آفاب سے پہلے چض بدیر ہو جائے تو نماز عصر کی قضاضروری ہے۔ اکثر عور تیں اس مئلہ سے ناواقف ہیں۔

آٹھوال ادب ہے کہ اگر دوبویال ہیں توان کے در میان عدل وانصاف کرے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو جومر دایک بیوی کی طرف ماکل رہے گا قیامت کے دن اس کا آد هابدان نیز ها ہوگا-عطیہ دینے اور رات کو پاس رہنے میں دونوں سے مباوات کا لحاظ رکھے۔ لیعنی محبت اور مباشرت کرنے میں عدل داجب نہیں کہ یہ امر اپنے اختیار میں نہیں۔ رسول مقبول علی مرشب ایک فی فی کے پاس رہے -اور حضرت عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالی عنها کو سب سے زیادہ پار کرتے اور فرماتے کہ یااللہ جوامر میرے اختیار میں ہے میں اس کی کوشش کر تا ہوں لیکن دل میرے اختیار میں نہیں ہے اگر کوئی مخف کسی عورت سے سیر ہو جائے اور اس کے پاس جانے کو جی نہ جاہے تواسے طلاق دے دے قید میں ندر کھے۔ ر سول مقبول علی کے حضر سے بی بی سود ور منی اللہ تعالی عنها کو طلاق دیناچاہا کہ وہ یو ڑھی ہو گئیں تھیں -انہوں نے عرض ک میں نے اپنی باری حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رمنی اللہ تعالیٰ عنها کو دی آپ مجھے طلاق نہ دیجئے۔ تاکہ قیامت کے د<del>ن</del> آپ کی از داج مطهر ات میں میر احشر ہو - حضور علی ہے ان کی عرض قبول فرمائی اور انہیں طلاق ند دی - دوشب حضر ت فی فی عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کے پاس اور ایک ایک شب اور بیروں کے پاس رہے گئے۔

نوال ادب بہے کہ اگر مع می خاوند کی اطاعت نہ کرے اور نہ اس کی طاقت رکھے تو خاوند اس سے بہ نرمی و شفقت ا پی اطاعت کروائے اگر فرمانبر داری نہ کرے توخاوند غصہ کرے اور سونے کے وقت اس کی طرف پشت کر کے سوئے اگر اس طرح بھی مطیع نہ ہو تو تین را تیں اس سے علیحدہ سوئے۔اگر بیام بھی مفید ٹامٹ نہ ہو تواہے مارے مگر منہ پر نہ مارے اور استے زور سے نہ مارے کہ زخمی ہو جائے۔اگر نمازیادین کے کسی اور کام میں قصور کرے تو مہینہ بھر تک اس سے خفا رہے کیونکہ جناب سرور کا نئات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات ایک پورام مینہ سب ہیںوں سے ناراض رہے تھے۔۔

وسوال اوب بیہ ہے کہ صحبت کرنے میں قبلہ کی طرف سے منہ پھیر لے۔ پہلے پہل بات چیت کھیل پار نوس و کنار سے اس کا دل خوش کرے۔ رسول مقبول علی ہے فرمایا ہے کہ مرد کونہ چاہیے کہ اپنی عورت پر جانور کی طرح کرے۔ صحبت سے پہلے قاصد ہو تا ہے لوگول نے عرض کی پارسول اللہ وہ قاصد کیا ہے آپ نے فرمایا ہوس و کنار۔ جب کرنا چاہے تو کے : بستم الله العلی العظیم الله اکٹیز الله اکٹیز الله اکٹیز اداراگر قل ہواللہ پڑھ لے تو بہتر ہاور کے :

اللّٰهُم جَنَّبُنا المنسَّيْطَان وَجَنِّبِ المشیَّطان مِیا الله الله وردر کھ جُھے شیطان سے اور دورر کھ شیطان کو رزقنا

کہ حدیث شریف میں ہے۔جو مخص بید دعا پڑھے گااس کے ہاں جو فرزند پیدا ہوگا۔ شیطان سے محفوظ رہے گااور انزال کے وقت اس آیت کریمہ کاد صیان رکھے :

الُحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَسْرًا فَجَعَلَهُ مِبْ سَبِ تَعْرِيفِ الله كَ لِي بِهِ الْمَايالِي فَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اورجب منزل ہونے گئے تو رکے تاکہ عورت کو بھی انزال ہو جائے۔ حضور علیات نے فرمایا ہے کہ تمن تیزیں مردی عاجزی کی نشانی ہیں۔ ایک ہے کہ کی کو دیکھے کہ اس سے دو تی رکھتا ہے اور اس کانام دریافت نہ کرے ۔ دو سری ہے کہ کوئی بھائی اس کی تعظیم و تکریم کورو کردے۔ تیمری ہے کہ یو سود کنار سے پہلے ہیوی سے محبت کرنے گئے اور جب اس کی حاجت روائی ہو جائے ۔ امیر المو منین حضر سے علی کرم اللہ وجسہ اور حضر سے ابور سال ہونے گئے تو مبر نہ کرے کہ عورت کی بھی حاجت روائی ہو جائے ۔ امیر المو منین حضر سے علی کرم اللہ وجسہ اور مینے کی اور حضر سے ابور سے برن کروہ ہے کہ ان را تول میں صحبت کرنا مگروہ ہے۔ کہ ان را تول میں صحبت کرنا مگروہ ہے۔ کہ ان را تول میں صحبت کرنا مگروہ ہے کہ ان را تول میں صحبت کرنا مگروہ ہے۔ کہ ان را تول میں صحبت کرنا کہ وقت شیطان ماضر ہوتے ہیں اور حالت چین میں صحبت سے اپنے آپ کو چائے رکھے۔ لیکن چیش والی عورت کے ساتھ بر ہنہ سونا عاضر ہوتے ہیں اور حالت چین میں صحبت نہ کرنا چاہے۔ جب ایک بار صحبت کر چکے تو دوبارہ ار اورہ کرے۔ تو جا ہیے کہ وضو کر لے اور اگر سونا چاہے تو بھی وضو کر لے اور اگر سونا چاہے تو بھی وضو کر لے اور اگر سونا چاہے تو بھی وضو کر لے اور اگر سونا چاہے تو بھی وضو کر لے اور اگر سونا چاہے تو بھی وضو کر لے اور اگر سونا چاہے کہ وضو کر لے اور اگر سونا چاہے کہ وضو کر ہے اس سے بہلے بال ونا خن جدارہ کرنا کر دی ان تھی ہیں اس سے بال ونا خن جدارہ منیں۔ رسول مقبول عرف ہے ایک مرد نے ہو چھایار سول اللہ ایک لونڈی میری خاد مہ ہو کیوں کہ پھر کام نہیں کر سکے گی۔ آپ نے فرمایا عزل کرے اگر نقذ ہر ہیں ہے تو خود خود چو چہ پیدا ہوگا ہو جہروں

هخص حاضر ہوااور عرض کی بارسول اللہ چہ پیدا ہوا۔ حضرت جامر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے: کُنّا نَعُزِلُ وَالْقُرُ آنُ يَنُزِلُ نَنْ نَعُزِلُ وَالْقُرُ آنُ يَنُزِلُ مُ عَلَى اللہ عَلَى مِمانعت سُمِيں ہوئی۔ نہيں ہوئی۔

گیار ہوال ادب ہے ہے کہ جب اولاد ہو تو اس کے دائے کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کے - حدیث شریف میں ہے جو مختص الیا کرے گا تو لڑکا تھی کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا اور اچھانام رکھنا چاہیے - حدیث شریف میں ہے عبداللہ اور عبدالر جمن اور اس طرح کے نام خدا کے نزدیک سب ناموں سے افضل ہیں - لڑکااگر پہیٹ سے گر پڑے یعنی اگر حمل ساقط ہو جائے تو بھی اس کانام رکھنا سنت ہے -

اور عقیقہ سنت موکدہ ہے۔ لڑی کے عقیقہ میں ایک بر ااور لڑکے کے لیے دو برے وہ کرناچا ہے اور اگر آیک ہے تو بھی اجازت ہے۔ حضرت فی فی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے فرمایا ہے عقیقہ کے برے کی ہڑی نہ تو ٹاچا ہے اور سنت یہ ہے کہ جب لڑکا پیدا ہو تو اس کے منہ میں میٹی چیز ڈالیں۔ ساتویں دن اس کے بال منڈوائیں اور اس کے بالوں کے بالوں کے بایہ وہ اور اس کے بالوں کے بایہ وہ اور چاہیے کہ آدی لڑکی ہے کر اہت اور لڑکے ہے بہت خوشی نہ کرے۔ آدمی شیس مجادک ہے اور اس کا تو اب بہت زیادہ ہے۔ رسول مقبول عقیقہ نے فرمایا ہے جس جانتا کہ بھلائی کس میں ہے۔ لڑکی بہت مبادک ہے اور اس کا تو اب بہت زیادہ ہے۔ رسول مقبول عقیقہ نے فرمایا ہے جس کی تعمین ہوں اور ان کے سب محت اٹھائے تو اس مربائی کے عوض جووہ کرتا ہے۔ حق تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ کس نے عرض کی اگر آیک ہی ہو فرمایا تو بھی اور رسول مقبول عقیقہ نے فرمایا جس محت انہا ہی ہوں اور گا کی ہو وہ رہ نجول عقیقہ نے فرمایا جس محت کرو (جس مسلمان کی تین ہوں اے مسلمانو اس کی مدواور اعادت کرو (جس مسلمان کی تین ہوں اے مسلمانو اس کی مدواور اعادت کرو (جس مسلمان کی تین ہوں اور گیاں ہوں مسلمانو اس کی مدواور اعادت کرو (جس مسلمان کی تین ہوں مسلمان کی تین ہوں مسلمانو اس کی مدواور عقیقہ نے فرمایا ہے جو شخص بازار ہے میوہ مول لے کر گھر آئے وہ تواب میں صدقہ کی طرح ہے۔ چاہے کہ پہلے موسور عقیقہ نے فرمایا ہے جو شخص بازار ہے میوہ مول لے کر گھر آئے وہ تواب میں صدقہ کی طرح ہے۔ چاہے کہ پہلے دول کا کو خوش کرے کو خوش کرے گا وہ ایسا ہے جیسا خدا تعالی کے خوف سے رویا اور جو خدا کے خوف سے رویا اور جی خدا کے خوف سے رویا اور جو خدا کے خوف سے رویا درج آئی درخ حرام ہو جاتی ہے۔

بار ہوال اوب یہ ہے کہ حتی الا مکان ہوی کو طلاق نددے کہ طلاق وینا اگرچہ مباح ہے۔ لیکن خق تعالی اس سے
راضی خیس – طلاق کا لفظ زبان پر لانا مورت کے لیے سخت تکلیف وہ ہے اور کسی کو تکلیف وینا کیے ورست ہوگا۔ مصر یہ :
گر ضرورت ہو درواباشد (گر ہو قت ضرورت جائز ہے) جب طلاق کی ضرورت پڑے تو جاہیے کہ ایک طلاق سے زیادہ نہ
دے کہ بیکشت تین طلاقیں وینا کروہ ہے – حالت چیش میں طلاق وینا حرام ہے اور پاکی کے ایام میں اگر صحبت کی ہے تو بھی
حرام ہے اور چاہیے کہ شفقت کے طور پر طلاق میں پچھ عذر معذرت کرے۔ غصہ و حقارت کے لیجہ میں طلاق نہ دے اور
طلاق کے بعد عورت کو تخذہ دے تاکہ اس کاول خوش ہو اور عورت کی پوشیدہ با تیں کسی سے نہ کے اور یہ طابق نہ کرے کہ
شی قلال عیب کے باعث طلاق دیتا ہوں۔ ایک شخص سے لوگوں نے پوچھا تو کیوں طلاق دیتا ہے کہا میں اپنی ہوی کار از

فاش نہیں کر سکتاجب طلاق دے چکا تولوگوں نے پوچھا تونے کیول طلاق دی اس نے کما جھے پرائی عورت سے کیا کام کہ اس کا پھید ظاہر کروں-

فصل : یہ جوبیان کیا گیا۔ شوہر پر بیوی کا تق ہے۔ لیکن بیوی پر شوہر کابہ سے نیادہ حق ہے۔ کیوں کہ حقیقت میں بیوی خادندگی

لونڈی ہے۔ حدیث شریف میں ہے اگر خدا کے سوااور کو مجدہ کر نادر ست ہو تو بیوں کو محکم ہو تا کہ وہ اپنے خاوند کو مجدہ

کیا کریں۔ بیوی پر خاوند کے جو حق میں ان میں ہے ہی ہی ہے کہ بیوی گھر پیٹھے خاوند کے ہے محکم باہر نہ جائے۔ کھڑ کی میں

اور چھت پر نہ آئے۔ پروسیوں ہے دوئی اور بہ سے با تھی نہ کیا کرے۔ بلا ضرورت ان کے گھر نہ جائے۔ اپنے خاوند کی

معالی کے سوااور مجھ نہ کے اس سے اور خاوند ہے محبت اور نباہ کرنے میں جوبے تکلفی ہوتی ہے کی سے نہیں آئے۔ خاوند کی

خاوند کے مقصود اور خوشی کا طالب رہے۔ خاوند کے بال میں خیانت نہ کرے۔ خاوند سے نری سے چیش آئے۔ خاوند کا

دوستوں سے پردہ کرے تاکہ وہ اے نہ پہنچا نیں۔ جو کچھ میسر ہو اس پر خاوند کے ساتھ قناعت کرے۔ خاوند کے سب

دوستوں سے پردہ کرے تاکہ وہ اے نہ پہنچا نیں۔ جو کچھ میسر ہو اس پر خاوند کے ساتھ قناعت کرے۔ خاوند کے سب

اور جو کام اپنچ ہا تھ سے کر سحق ہے کرے خاوند کے سامنے اپنے حسن و بھال پر گؤر نہ کرے۔ خاوند کے احسان کی ناشکری

مقبول علی نہ کے کہ تو نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہر وقت خریدو فرو خت اور طلاق کا سوال بلاوجہ نہ کرے رسول مند کی سے بو تھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوند کو بایا اس کا سب پو چھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوند ول کو بایا اس کا سب پو چھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوند ول کو بایا اس کا سب پو چھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوند ول کو بایا اس کا سب پو چھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوند ول کو بایا اس کا سب پو چھا معلوم ہوا کہ اپنے خاوند ول پر لائن طعن اور ان کی ناشکری کرنے کی سر ایس گر فار ہیں۔



## تیسری اصل کسب و تجارت کے آداب میں

اے عزیز بیبات جان کہ دنیاراہِ آخرت کی منزل ہے اور آدمی کو کھانے پینے کی حاجت ہے اور کھانا پینا ہے کسب میں نہیں تو کسب کے آداب بھی جاننا چاہیے۔ کیونکہ جو ہخض اپنے آپ کو ہمہ تن دنیا کمانے میں مہروف کرے گاوہ بدخت ہو گااور جو ہخض خدا پر تو کل کر کے اپنے آپ کوبالکل آخرت کے کام ہنانے میں معروف کرے گاوہ نیک خت ہے۔ لیکن در میانہ درجہ بیہ ہے کہ آدمی دنیا کمانے میں بھی معروف ہواور آخرت کے کام ہنانے میں بھی گر مقصور آخرت ہی ہو لیر دنیا کمانا فقط آخرت کے کام ہنانے میں بھی گر مقام فراغت حاصل ہوئے کے لیے ہو کسب کے دوا دکام و آداب جن کا جا ننا ضروری ہے۔ ہمیانی بیان کرتے ہیں۔

پہلاباب کسب کی فضیلت اور تواب کے بیان میں :اے عزیز جان کہ اپ آپ کواور اہل وعیال کو لوگول سے بے پرواہ رکھنا اور کسب طلل سے ان کی کفالت کر نار اہ دین میں جماد کرناہے اور بہت می عبادات سے افضل ہے۔ایک دن جناب سر ور کا نئات علیہ افضل الصلوٰۃ والسلام تشریف فرما تھے۔ صبح تڑ کے ایک قوی جوان اد هر ہے گزر ااور ایک د کان میں چلا گیا- صحابہ رضی اللہ عنم نے فرمایا افسوس یہ اس قدر سویرے راہِ خدامیں اٹھا ہوتا- حضور علیہ نے فرمایا الیاند کمو کیوں کہ اگروہ اپنے آپ کو یا اپنا الباب یا ہوی الرکوں کو لوگوں ہے بے پرواکرنے جاتا ہے تو بھی وہ خدا کی راہ میں ہ اور اگر تفاخر اور لاف ذنی تو گری کے لیے جاتا ہے تو شیطان کی راہ میں ہے رسول معبول علی نے فرمایا ہے جو مخص لو گول سے بے پرواہ ہونے یا اپنے پردوسیول اور عزیزول کے ساتھ جھلائی کرنے کی غرض سے و نیامیں طلب حلال کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا چر ہ چود عویں رات کے جاند کی طرح منور و تلبال ہو گااور فرمایا کہ سچا تاجر قیامت کے دن صدیقین و شدا کے ساتھ اٹھلیا جائے گااور فرمایا ہے پیشہ در مسلمان کو خدا تعالیٰ دوست رکھتا ہے اور فرمایا پیشہ در کی کمائی سب چیزوں سے حلال ہے اگروہ نصیحت جالائے۔اور فرمایا تجارت کرو کیو نکہ روزی کے دس جھے ہیں۔نو جھے فقط تجارت میں ہیں اور فرمایا ہے جو مخض اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے۔خدا تعالیٰ اس پر مفلسی کے ستر دروازے کھول دیتا ہے۔ حفرت عینی علیہ السلام نے ایک محض کوریکھایو چھا تو کیاکام کر تاہ عرض کی عبادت کر تاہوں۔ پوچھاروزی کماں ہے کھاتا ہے۔ عرض کی میر اایک بھائی ہے وہ مجھے روزی میا کردیا کر تاہے۔ حضرت علیلی علیہ السلام نے فرمایا تیز ابھائی تھے ے زیادہ عابد ہے - حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کب نہ چھوڑواور بیر نہ کہو کہ حق تعالیٰ روزی دیتا ہے کیو مک خداتعالیٰ آسان پر سے سونا چاندی نہیں بھیجنا۔ یعنی اس بات کی اسے قدرت ہے مگر کسی حیلہ سے روزی دینا اس کی عادت ے- حضرت لقمان علیم نے اپنے بیٹے کو نفیحت کی کہ بیٹا کب نہ چھوڑ ٹاکہ جو مخض لوگوں کا محتاج ہو تا ہے - اس کادین تل ہو جاتا ہے۔ عقل ضعیف ہو جاتی ہے۔ مروت زائل ہو جاتی ہے۔ لوگ اے حقارت کی نظر ہے دیکھتے ہیں۔ ایک پورگ ہے لوگوں نے پوچھا عابد بہتر ہے یا تاجر اہائت داراس بررگ نے فرمایا تاجر اہائت دار بہتر ہے کہ وہ جماد میں ہے۔
کیونکہ شیطان ترازواور لین دین کے پردے میں اس کا در پے رہتا ہے لیکن وہ اس کے خلاف کر تا ہے۔ حضر ت عمر رضی
الله تعالی عنہ فرماتے تھے "میں کسی عبار اپنی موت کو اس سے زیادہ دوست شمیں رکھتا کہ میں بازار میں اپنے عیال کے لیے
طلب حلال میں مصروف ہوں اور میری موت آجائے۔ حضر ہام حنبل رحمتہ اللہ تعالی سے لوگوں نے پوچھا آپ اس
هخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو عبادت کے لیے مجد میں بیٹھ رہے اور کے خدا جمھے رزق دے گا۔ امام صاحب نے
فرمایاوہ جامل ہے شرع شمیں جانتا اس لیے کہ رسول مقبول علیات نے فرمایا کہ خدا تعالی نے میری روزی میرے نیزہ کے
مایہ میں رکھی ہے۔ یعنی جماد کرنے میں اور اوز آگی نے حضر ہار اجیم ادبم قدس سرہ کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گھا گردن پر
اٹھائے ہیں۔ پوچھا آپ کا یہ کسب کب تک ہوگا۔ آپ کے مسلمان بھائی آپ کے اس رنجو تکایف کو دور کر سکتے ہیں فرمایا
جپ رہو کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی طلب حلال کے لیے ذکیل جگہ کھڑ اہوگا۔ اس کے لیے بہشت واجب ہو
جاتی ہے۔

سوال : اگر کوئی یہ کے کہ حضور سالتمآب عظیم نے فرمایا ہے کہ۔

ما أُوْحِى إِلَى الجُمْعَ الْمَالَ وَآكُنُ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلَكُنُ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلَكِنُ أَنْ سَبَّحُ بِحَمُدِرَبُّكَ وَكُنُ مَنْ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُرَبُّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ مِنْ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدُرَبُّكَ حَتَّى يَاتِيَكَ الْمَقْدُ.

لیعنی خدا مجھ سے بیہ شیں فرماتا کہ مال جمع کر اور سوداگروں میں سے ہو بلعہ بیہ فرماتا ہے تنہیج کر اپنے پروردگار کی اور مجدہ کرنے والول میں سے ہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کر آخیر عمر تک۔

یاس امرک ولیل ہے کہ عبادات کرناکب سے بہتر ہے-

چواب : یہ ہے کہ سخیے معلوم ہو جائے کہ جو محض اپناور اپنے ہوی پول کے لیے کافی مال رکھتا ہو۔اس کے لیے

ہالا نفاق عبادت کسب ہے بہتر ہے اور جو کسب کفایت و ضرورت کی مقد ارسے زیادہ طلبی کے لیے ہواس میں پچھ فضیلت

منہیں۔بعد اس میں نقصان ہے اور دنیا ہے دل لگانا ہے ایسا کسب سب گنا ہوں کا سر دارہے اوروہ محض جو مال نہیں رکھتا کر

مال صالح ہے اس کی ہسر او قات ہوتی ہے اسے کسب نہ کر نااولی ہے اور یہ چار قتم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ محض جو

الیے علم میں مشغول ہو جس ہے لوگوں کو دین نقع ہو مثلاً علام شرعیہ یاد نیا کا فائدہ ہو جیسے علم طب ووسر اوہ محض جو عمدہ

قضااور و قف و مصالح علق میں مشغول ہو تیسر ا وہ شخص جو اس خانقاہ میں جو علبدوں کے لیے و قف ہو بیٹھ کر اور اور عبادت

ظاہری میں مشغول رہے۔ چو تھاوہ محض جس کے باطن میں صوفیائے حالات و مکاشفات کا راستہ کھلا ہو۔ایے لوگوں کو

ملہری میں مشغول رہے۔ تو آگر ان کی روزی لوگوں کے ہاتھ سے پینچی ہوادر ایسازمانہ ہو کہ بے سوال کیے اور بے احسان

مانے لوگ خود ایسے نیک کا مول میں رغبت رکھتے ہول تواس صورت میں کب معاش نہ کر نابہتر ہے-

حکایت : اگلے زمانے میں ایک بزرگ تھے ان کے تین سوساٹھ دوست تھے دہ بزرگ ہمیشہ عبادت میں مشغول ہو ہے اور سال بھر ہر رات ایک دوست کے مہمان رہے ۔ ان کے دوستوں کی سے عبادت تھی کہ انہیں فارغ البال رکھتے ہے امر اس وجہ سے تھاکہ خیر کادرواز ولوگوں پر کھلارہے ۔ ایک بزرگ کے تمیں دوست تھے ۔ مہینہ بھر ہر رات ایک دوست کے پاس رہے ۔ لیکن جب ایبازمانہ ہو کہ بے سوال کے اور ذلت اٹھائے لوگ دینے کی طرف راغب نہ ہول ۔ تو اپنی بسر او قات کے لیے کسب کرنا بھر کہ ہے سوال کے اور ذلت اٹھائے لوگ دینے کی طرف راغب نہ ہول ۔ تو اپنی بسر ہو اور تا شروی کہ سوال کرنا بر اکام ہے اور بھڑ ورت طال ہو تاہے ۔ مگروہ شخص جو عظیم المرتبہ ہو اور ساس کی تھوڑی می ذلت ہو تو اس وقت ہم کہ سے تی بیں کہ ہوادر اس کے ذریعے سے بہد فاکرہ ہو اور ساش ردزی میں اس کی تھوڑی می ذلت ہو تو اس وقت ہم کہ سے تی بیں کہ ایسے شخص کے لیے کسب معاش میں دل خدا کے ساتھ مشغول رکھتا ہے ۔ اس کے لیے کسب معاش میں دور خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے ۔ بہر معاش میں دور خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے ۔ بہر معاش میں جو تا ہے کہ کہر ہے کیو نکہ یاد خدا سے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے۔ بہر معاش میں جو تا ہے کہ دور دور شخول رکھ سکتا ہے۔ بہر ہے کیو نکہ یاد خدا سے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے۔ بہر ہو تو اس کے لیے کسب معاش میں بھی دور دل خدا کے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے۔ بہر ہے کیو نکہ یاد خدا سے ساتھ مشغول رکھ سکتا ہے۔

دوسر اباب علم كسب ميں تاكه شر أنطه شر عيه كے مطابق ہو:اے عزيز جان كه يداك بهت يوا

باب ہے۔ ہم نے اس کابیان کتب فقہ میں کیا ہے اس کتاب میں بقد رحاجت بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ضروری مسائل جان لیں اور اگر پچھ مشکل ور پیش ہو تو پوچھ سکیں 'جو اس قدر بھی نہ جانے وہ حرام وبیاح میں بنتلا ہوگا۔ تو جانتا جا ہے کہ کسب تجارت اکثر چھ فتم کا ہو تاہے۔ ہع'ریوا'سلم'اجارہ'قراض'شرکت تو ہم ان اقسام کی تمام شر انظیمیان کرتے ہیں۔

پہلا عقد ہیج ہے بیع کے مسائل جاننا فرض ہے۔ کیونکہ ہر ایک کو اس سے سر وکار ہو سکتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیءنہ بازار میں جا کر درے مارتے اور فرماتے کہ مسائل بیع سکھے بغیر کوئی شخص اس بازار میں لین دین نہ کرے درنہ دائستہ نادائستہ سود میں مبتلا ہو جائے گا۔

اے عزیز جان کہ بیچ کے بین رکن ہیں۔ ایک مول لینے والا اور پیخے والا جنہیں عاقد کہتے ہیں۔ دوسر امال تجارت اسے معقود علیہ کتے ہیں۔ تیسر ارکن لفظ ہیے ہے۔ پہلارکن عقد بیچ کرنے والا عاقد ہے۔ اسے چاہیے کہ پانچ قتم کے لوگوں سے معاملہ نہ کرے۔ لڑکے 'دیوائے کو ٹڈی 'غلام اندھے 'حرام کھانے والے سے جو لڑکابالغ نہ ہوں امام شافتی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کی بیج باطل ہے۔ گو ولی کے تھم سے ہو۔ اور دیوانہ کا بھی بی تھم ہے آدمی جو پچھ ان سے مول لے گاوہ اگر فائیں نے خود فائع ہو جائے تو مول لینے والے پر تاوان ہو گا اگر انہیں پچھ دے گا تواس کا تاوان ان سے نہیں لے سکتا کیو تکہ اس نے خود انہیں دے کر مال ضائع کیا اور لو نڈی غلام کی بیج اس کے مال کی اجازت کے بغیر باطل ہے۔ قصاب نان بائی 'مینے و غیر ہ جب تک مالک سے اجازت نہ لے لے تب تک انہیں لو نڈی غلام سے معاملہ کر ناور ست نہیں۔ یا کوئی عاول خروے یا شہر میں تک مالک سے اجازت نہ لے لے تب تک انہیں لو نڈی غلام سے معاملہ کر ناور ست نہیں۔ یا کوئی عاول خروے یا شہر میں

مشہور ہو کہ اس کواس کے مالک نے معاملہ کرنے کی اجازت دے دی ہے تواگر مالک کی اجازت کے بغیر اس سے پچھے لیس کے توان پر تادان ہو گااور اگر اس پچھے دیں گے توجب تک وہ آزاد نہ ہو جائے اس سے تادان نہیں مانگ سکتے -اندھے کا کیا ہوا معاملہ باطل ہے مگر اس صورت میں کہ ایک و کیل بیٹا مقرر کرے وہ جو پچھے لے گااس پر تادان لازم آئے گا کیونکہ وہ مکلف اور آزادہے -

ووسر ارکن مال ہے جس پر عقد منعقد ہو تا ہے اس میں چھ شر الط ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

پہلی شرط میہ ہے کہ مال مجنس نہ ہو -لہذا کتے 'سور جموہ 'ہا تھی کی ہڈی 'شراب 'مر دار 'رو ُغن مر دار کی ہیں باطل ہے۔ ہاں پاک روغن میں اگر نجاست پڑجائے تواس کی ہیں جرام نہیں ہے -اس طرح جو کپڑاناپاک ہو جائے لیکن مشک نافہ اور مختم اہریشم کی ہیں درست ہے کہ صحیح بمی ہے کہ بید دونوں پاک ہیں -

دوسری شرط بیہ ہے کہ مال میں کھے منفعت مقصود پائی جاتی ہے تو چوہے 'سانپ 'چھواور حشر ات الارض کی بیع باطل ہے۔ کھیل تماشہ کرنے والوں کو سانپ میں جو نفع ہے۔ وہ شرع میں باطل ہے۔ گیبوں کہ ایک دانہ یااور کوئی چیز جس میں معتذبہ فا کدہ نہ ہواس کی بیع باطل ہے۔ گر ہلی 'مما کھی' چینا' شیر 'بھیزیاد غیر ہ جس کی ذات میں یا چڑے میں منفعت ہو تو بعج در ست ہے کہ ان سے یہ منفعت ہوتی ہے کہ آدمی کوان کے تو بعج در ست ہے کہ ان سے یہ منفعت ہوتی ہے کہ آدمی کوان کے دیکھنے سے راحت پیدا ہوتی ہے اور براط 'چیگ ورباب کی بیع باطل ہے۔ ان چیزوں سے منفعت اٹھانا حرام ہے اور ان کا نفع کی العدم ہے۔ اور لاکوں کے کھیلئے کے لیے مٹی کے کھلونے جو برناتے ہیں اگر حیوان کی صورت برنائی ہے۔ تو اس کی قیمت

حرام ہے اور اس کا توڑناواجب ہے - در خت اور پھول پی مانادر ست ہے کہ اس کپڑے کا تکیہ چھونادر ست ہے - جس طباق اور کپڑے میں تصویر ہواس کی بیع در ست ہے کہ اس کپڑے کا تکیہ چھونامانادر ست ہے - پیننادر ست نہیں -

تيسرى شرطيب كه مال پيخوالے كى ملك موكيونكه أكر دوسرے كامال بے اجازت في كا توبيع باطل ب- كوخاوند

کامال ہو خواہ باپ یا پیٹے کا ہواور اگر پہنے کے بعد مالک نے اجازت دی تو بھی ہے درست نہ ہوگی کہ پہلے ہے اجازت چاہے۔

چو تھی شرط یہ ہے کہ الی چیز ہے جو مول لینے والے کو حوالے کر سکے۔ تو جو لونڈی غلام بھاگ گیا ہو۔اور جو
مجھل پانی میں اور چڑیا ہوا میں اور چر پیٹ میں اور نطفہ گھوڑے کی چیٹے میں ہواس کی بیع در ست شیں۔ کیونکہ اس کا فوراً
حوالے کر دینا بچنے والے کے اختیار میں شمیں۔اور جو بال جانور کی پیٹے پریا جو دودھ تھن میں ہواس کی بیع بھی باطل ہے۔
کیونکہ جب تک حوالہ کرے گانیادودھ جو پیدا ہو تاہے۔اس میں یہ دودھ مل جائے گااور مر شن کی اجازت کے بغیر ر بمن
میں رکھی ہوئی چیز کی بیع بھی باطل ہے اور اس لونڈی کی بیع بھی باطل ہے جو چے کی مال بن چکی ہو۔ یعنی ام ولدہ۔ کیونکہ وہ
مشتری (خرید نے والے ) کے حوالے شیں کی جاسمتی۔ نیزوہ لونڈی جس کا چہ چھوٹا ہواس چے کو علیحدہ کر کے صرف لونڈی
کی بیع یالونڈی کے بغیر صرف ہے کی بیع بھی مجھے ۔ کیونکہ ان دونوں مال بیٹا میں جدائی ڈالنا حرام ہے۔

پانچ یں شرط عین مال-اس کی مقدار اور اس کی صفت و حالت بھی معلوم ہوناہع کے لیے ضرور ی ہے۔ عین مال نہ جانے کی صورت میں بہ ہے کہ مثلاً کے اس ریوڑ میں ہے ایک بحری 'یااس گھڑی میں ہے ایک تھال جو تو چاہے گادول گا اس طرح کی ہیں جائر فروخت کرناچاہتا ہے تو چاہے کہ الگ کر کے اس کی طرف اشارہ کر کے فروخت کر ساور اگر میہ کے کہ اس سر زمین میں ہے دس گر میں نے تیرے ہاتھ فروخت کردی جس طرف ہے چاہے لے لے ویہ بی اگر میہ کے کہ اس سر زمین میں ہے دس گر میں نے تیرے ہاتھ فروخت کردی جس طرف ہے چاہے لے لے ویہ بیت بھی باطل ہیں مقدار معلوم کرنے کی وہاں ضرورت ہے جمال مال آنکھ سے نہ دیکھا ہو ۔ مثلاً فروخت کرنے والا کے ہیں نے تیرے ہاتھ اسے کو فلال نے فروخت کی ہے۔ یا فلال چیز کے ہموزن سونے اور چاندی کے تیرے ہاتو گار کے کہ اسے گیموں اسے بھر سونے یاچاندی کے عوض اور عین و شن دونوں کی مقد ار معلوم نہ ہو ۔ تو یہ بھی باطل ہے ۔ لیکن اگر کے کہ اسے گیموں اسے بھر سونے یاچاندی کے عوض میں نے تیرے پاس فروخت کیے اور خریدار دیکھ رہا ہو تو یہ بھی باطل ہے۔ لیکن اگر کے کہ اسے گیموں اسے بھر سونے یاچاندی کے عوض میں نے تیرے پاس فروخت کے اور خریدار دیکھ رہا ہو تو یہ بھی باطل ہے۔ لیکن اگر کے کہ اسے گیموں اسے بھر سونے یاچاندی کے عوض میں نے تیرے پاس فروخت کے اور خریدار دیکھ رہا ہو تو یہ بھی ورست ہے۔

اتھ اس کا استعال مباہے-

چھٹی۔ ٹریدی چیز پر جب تک قصد نہ ہو آگے اس کی بیٹے درست نہیں۔ پہلے قبضے میں لائے پھر فروخت کرے۔

ہم کا تغییر ارکن : عقد ہے۔ زبان ہے یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے یہ چیز فروخت کی اور خریدار کے میں نے

ٹریدی۔ یایوں کے فلاں چیز کے عوض میں نے یہ چیز نجھے دی اس کے جواب میں وہ کے میں نے قبول کی۔ یا کوئی اور ایبا

لفظ زبان ہے کے جو بیج کا مغموم اوا کر تا ہے۔ اگر چہ صرتے ہیج کا لفظ نہ ہو۔ لبد ااگر لین دین سے پہلے کوئی لفظ نہ یو لا ہو تو بیٹ

ورست نہ ہوگی۔ جیساکہ ہمارے زمانے میں بے لفظ ہولے خریدو فروخت کارواج ہو چکا ہے۔ ہاں معمولی در ہے کی چیزوں

میں درست ہے کہ اس کا رواج ہو چکا ہے اور حضر ت امام اعظم ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا نہ ہب بھی کہی ہے اور شافعی

حضر ات نے بھی رخصت کے طور پر اس قول کو پہند کیا ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کا نہ ہب کے مطابق تین وجہ سے

اس پر فتویٰ و بنا ہو یہ نہیں ہے۔

ا- اس کی ضرورت وحاجت عام ہو چک ہے-

۲- صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علم کے زبانہ میں بھی اس کارواج تھا کہ لفظ بیع کی بہ تکلف ضرورت کو د شوار جانتے ہوئے و

ساگر ایک بات کارواج پڑجائے تواہے تول کے قائم مقام کر لیناناروا نہیں۔ جیساکہ ہدیہ میں۔ فاہر ہے کہ لوگ جو

پچے بطور ہدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خد مت میں لے جاتے ہے۔ اس میں ایجاب و قبول کا تکلف نہ ہو تا تھا۔
اور ہر ذمائے میں ایساہی رواج رہا ہے۔ اور جس چیز میں عوض نہ ہو اس میں مطابق عادت صرف فعل سے ملک
عاصل ہو جاتی ہے۔ تو بع میں کہ عوض (قیت) موجود ہے۔ فقط فعل سے ملک کا حاصل ہو جانانا جائز نہیں ہے۔
لیکن ہدیے میں عادت ورواج کے مطابق تھوڑے اور زیادہ میں فرق نہیں کیا گیا۔ گر قیتی شے میں لفظ نے کارواج
تھا۔ مثلاً مکان 'زمین 'پائی 'غلام ' جانور اور قیتی کیڑا۔ توالی چیز دن میں اگر خرید و فروخت کا لفظ نہ کہ اجائے گا تو یہ
سلف کے خلاف عادت ہوگا اور اس طرح ملک حاصل نہ ہوگ ۔ تا ہم گوشت ' روئی ' میوہ اور دیگر معمولی اور
متمولی اور معمولی اور
متمولی اشیاء کے مدارج ہیں۔ ان میں حسب عادت ورواج اجازت دے دینا بے دلیل نہیں اور معمولی اور
فیتی اشیاء کے مدارج ہیں۔ ان میں حسب عادت ورواج اجازت دے دینا بے دلیل نہیں اور معمولی اور
فیتی اشیاء کے مدارج ہیں۔ اپند اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ چیز معمولی اشیاء میں سے ہا نہیں اور میں ان در جات کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تواحتیاط محوظ رکھنا ضروری ہے کہ آیا یہ چیز معمولی اشیاء میں سے بی نہیں اور میں ان در جات کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تواحتیاط محوظ رکھنا ضروری ہے۔
ان در جات کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تواحتیاط محوظ رکھنا ضروری ہے۔
ان در جات کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا تواحتیاط محوظ رکھنا میں صور دری ہے۔

واضح رہے کہ اگر کسی نے گذم کی ایک مائی (دس من) خریدی مگر لفظ بیج دشر انہ کما تواس کی ملک نہ ہوگی کے بیر معمولی چیز دں میں ہے نہیں ہے۔ تاہم اس میں سے کھانااور اس میں تصر ف کرناحزام ہے۔ کیونکہ خودبائع کے سپر دکرنے کی وجہ سے لباحث وجواز حاصل ہو چکاہے۔اگرچہ ملک حاصل نہیں ہوئی۔اگر اس میں سے کسی کی دعوت و معمان گا تواس کا کھانا طال ودرست ہے۔ کیونکہ مالک کا خرید نے والے کے سپر و کر دینا قرینہ طالبہ کے طور پراس امر کی دلیل ہے کہ اس
کے لیے طال کر دیا ہے۔ گر بھر طرع ض اور اگر صراحیۃ کہتا کہ میر ااناج مہمان کو دے پھر تاوان او اکر تو ورست ہو تااور
تاوان لازم ہوتا۔ جب اس نے اس فعل کو دلیل قرار دیا تو یہال بھی جواز حاصل ہو گیا۔ لفظ بیع نہ کئے ہے یہ اثر ہوتا ہے کہ
وہ شے اس کی ملک نہیں ہوتی اور وہ خرید نے والا آگے فروخت کرناچاہے تو فروخت نہیں کر سکتا۔ اور خرید نے والے کے
اس کے ملے لینے سے قبل اگر مالک واپس کرناچاہے تو کر سکتاہ۔

جانا چاہیے کہ بیع اس صورت میں درست ہے جبکہ کوئی شرط (فاسد) نہ لگائے۔ کیونکہ اگر اس نے مثال کے طور پر لکڑی کا گشاخر پدااور پہنے والے کو اس شرط کا پابتد کیا کہ اس میرے گھر پہنچایا مثلاً گندم خریدی اور شرط لگائی کہ اس کا آٹا پیس دے ۔ یا مجمعے قرض دے ۔ یا کوئی اور شرط لگائے ۔ ان سب صور تول میں بیع باطل ہوگی ۔ گرچھ شرائط لگائے ۔ باطل نہ ہوگی ۔ ایک سے کہ یہ شرط لگائے ۔ فلال چیز میرے پاس مہن رکھ ۔ یا کسی کو گواہ متایا فلال ہخض کو ضامی میا ۔ بیا تھی قیمت اواکر اسے عرصے تک جمعے منظور نہیں یا تین دن سے کہ میں ہم دونوں کو بیع نسج کرنے کا اختیار ہے ۔ تین دن سے زیادہ کا اختیار نہیں ۔ چھٹے یہ کہ ظلام اس شرط پر خریدے کہ دہ لکھنایا کوئی چیشہ جانتا ہو توالی شرائط بیج کو باطل نہیں کر تیں ۔ کا اختیار نہیں ۔ چھٹے یہ کہ ظلام اس شرط پر خریدے کہ دہ لکھنایا کوئی چیشہ جانتا ہو توالی شرائط بیج کو باطل نہیں کر تیں ۔

دوسر اعقد ربوا (سود) ہے۔ یہ نفذ اور غلہ دونوں میں ہوتا ہے۔ گر نفذ میں دو چیزیں حرام ہیں۔ ایک ادھار فروخت کرنا کیونکہ سوناسونے کے عوض اور چاندی چاندی چاندی کے بدلے فروخت کرنا چائز شمیں جب تک دونوں موجود نہ ہوں اور ایک دوسرے ہے جدا ہونے ہے پہلے قیفہ نہ کرلے۔ اگر اس مجلس ہے میں قبضہ نہ کریں گے تو ہی باطل ہوگی۔ دوسرے یہ کہ سوناچاندی سونے چاندی کے عوض فروخت کرے تواس میں زیاد تی حرام ہادراس وینار کوجو خامت ہواس دیاریا پینے کے کہ عوض فروخت کرنادرست شمیں جو خامت نہ ہو۔ اور کھوٹے کو کھوٹے کے عوض زیاد تی کے ساتھ بھی فروخت نہ کر فادرست شمیں جو خامت نہ ہو۔ اور کھوٹے کو کھوٹے کے عوض زیاد تی کے ساتھ بھی فروخت نہ کی اور ست ہو جادر اگر کوئی گہر اسالم دینارے ٹریدااور پھراے ٹو جس خورت کر دیا تو ہر بوہ کے سونے کو جس مونے وائدی کے مون فروخت کردیا تو درست ہو اور مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور ہر بوہ کے سونے کو جس کرنا چاہے۔ اور نہ بی ہر بوہ کی سونا ہو تو تو تو ہوں کہ وخت کرنا وائد ہواس کا بھی بی کرنا چاہے۔ اور نہ بی ہر بوہ کی سونا ہو تو تو تو کہ جو نظر کی جو سونے کے عوض فروخت کرنا درست شمیں۔ ای طرح اگر حوتی کی لاکی میں سونا ہو تو تو کی جو شاد ھار فروخت کرنا درست شمیں۔ ای طرح سونے کی بور نے کے موش فروخت کرنا وائد ہوں اور ایک بی جس بو تو تی کوش فروخت کرنا درست شمیں۔ ای طرح سونے کی بور نو تھا۔ ای طرح آگر ای جو تو تو تھا۔ کو تو تھی اور بی بی جس بو تو تھا۔ بور خوت کرنا جائز شمیں اور نہ کی کہ ایر کا اور ایک بی جس بوتی کی براہر کی اور دیا۔ بی کوش کرنا خوشت کی تو بھی ادھار جائز شمیں کرتا جائز شمیں اور بیا جس کی کھایت شمیں کرتا جائز شمیں اور بوتی کی براہر کی اور دیا۔ بی کھارت موائی کو قوشت کی خوض جرائی خوش کرنا وائد کی کھارت شمیں کرتا جائز شمیں مور سے کی عوض کو تو تھا۔ کو گوشت کے عوض جرائی ہو تول شار پر ہونا بھی کھارت شمیں کرتا جائز شمیں کرتا جائز شمیں اور بیا کہی کھارت شمیں کرتا جائز شمیں اور دیا۔ بی کی اور دیا۔ بی کھارت شمیں کرتا جائز شمیں کرتا جائز شمیں اور دیا۔ بی کوش کو تو تھار کو گوشت کے عوض برائی کو تو تھار کو گوئی کر اور کوشت کی خوش برائی کو تو تھار کو گوئی کر اور کوشت کی کوش کر اور کوشت کی تو تو تھار کو گوئی کر کوش کر اور کوشت کر اور کوشت کر

کوروٹی کے عوض گندم دیا۔ تیلی کو تیل کے عوض ثابت تل دینااور ناریل دینار جائز نہیں اور نہ ہی ہے ہی درست ہے اور نہ معقد ہوگی اور جو شخص ہے تو فیہ کرے گراس ادادے نے دے کہ اس کے عوض روٹی لے تواس کا کھانا مباح اور جائز ہے۔ گرید روٹی اس کی ملک نہ ہوگی۔اور دوسر ہے کے ہاتھ فرو خت کر نادرست نہ ہوگا اور نابائی کے لیے اس گندم ہیں تشر ف تو جائز ہے گراسے فرو خت نہیں کر سکتا بھے روٹی لینے والے کی گندم نابائی کے ذمہ اور نابائی کی روٹی دوئی لینے والے کی گندم نابائی کے ذمہ اور نابائی کی روٹی دوئی لینے والے کے ذمہ باقی رہتی ہے۔ جب چاہیں ایک دوسر ہے ہی مائی سے ہیں۔ اگر ایک نے دوسر ہو وان کر دیا تو کائی نہ ہوگا۔ کیو تکہ اگر ایک نے دوسر ہے کہ مائی کہ جب کہ اس کے دل میں ہی شرط میں ادار کہ اس کے دل میں ہیں شرط میں اس کے اور خدا تعالی ک شرط میں اس کے دل میں ہیں شرط ہے کہ اس در میان حاصل ہے کہ اس کے دل میں ہیں کام نہ آتے گی۔ اس کر میان حاصل ہے کہ دی ہوں مامندی وقتا ذبائی ہے نہ دل سے اور جور ضامندی دل سے نہ ہو وہ اس جمال میں کام نہ آتے گی۔ در میان حاصل ہے کہ ہو وہ اس جمال میں کام نہ آتے گی۔ ور میان حاصل ہے کہ یہ چھوڑ دے تو اس کا بھی بھی کی جائی ہوں تو دیا ہیں اس کے اور دوئوں کی چڑیں مقد ار اور قیت میں بدار ہوں تو دیا ہیں ان سے کھے جھوا آخر سے دوسر سے کو معاف نہ کرے اور دوئوں کی چڑیں مقد ار اور قیت ہیں برابر ہوں تو دیا ہیں ان سے کھے جھوا آخریں ہی میں بدلہ متصور ہو جائے گا۔ آگر بچھ کی نادر کے حق کاڈر ہے۔ تھی ار اور قیت ہیں برابر ہوں تو دیا ہیں ان سے کھے جھوا آخر سے حق کاڈر ہے۔

اور جا نناچاہیے کہ اناخ ہے جو چیز بنتی ہے اے ای اناخ کے عوض فروخت نہ کرناچاہیے ۔ آگر چہ بر ابر ہی کیوں نہ ہواور جو چیز گندم ہے بنتی ہے جیسے آٹا 'روٹی' خمیر اے گندم کے بدلے فروخت نہ کرناچاہیے۔ علی ہذاالقیاس انگور کو سرکہ اور شہد کے بدلے دودھ کو پنیر کے بدلے اور مکھن کے عوض فروخت کرناور ست نہیں۔ بائد انگور کو انگور کے عوض اور تر مجبور خشک مجبور نہ بن تر مجبور کو تر مجبور کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں۔ جب تک کہ انگور کا منقی نہ بن جائے۔ اور تر مجبور خشک مجبور نہ بن جائے۔ اس کی تفصیل وراز ہے۔ جو پچھ بیان کیا گیا سیکھنا ضروری تھا۔ جب کوئی ایسا موقعہ پیش آئے جس کا اے علم نہ ہو تو علم ء کرام سے دریافت کرنے میں کو تا بی علم علم کرنا ہی فرض ہے۔ دریافت کرنے میں کو تا بی نہ کرام سے دریافت کرنے میں کو تا بی نہ کراے۔ کیونکہ جس طرح علم پر عمل کرنا فرض ہے۔ اس طرح علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔

تبسر اعقد: سلم ہے-اس میں دس شرائط کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے-

پہلی شرط ہیہ ہے کہ عقد میں کے مثلاً ہیہ چاندی یا ہیہ سونایا ہی کپڑا جیسا بھی ہواس خریدار کے لیے سلم کے طور پر میں نے دیااور جس صفت کی گندم مقصود و مطلوب ہواس چیز کی قیمت سے بدلے جا سکیں – اور صفت کا حسب عادت کہنا ضرور کی سمجھا جاتا ہو توسب واضح طور پر کہ دے – تاکہ دوسری جانب والے کو پتہ چل جائے – اور وہ کے میں نے قبول کیا – اور اگر لفظ سلم کے بدلے کے کے اس طرح کی چیز میں نے مول لی تو بھی درست اور ٹھیک ہے – دوسری شرط میر ہے کہ جو چیز دے بے حساب کیے نہ دے بلعہ اس کا ناپ تول کرلے - اگر واپس کرنے کی مضرورت پڑے تو پہتہ ہو کہ کتنی دی تھی اور کتنی لینی ہے -

تیسری شرط یہ ہے کہ مجلس عقد میں راس المال (روپے)اس کے حوالے کر دے۔

چوشی شرط بہ ہے کہ سلم ایسی چیز میں کرے جس کے حال وصف وغیر ہے معلوم ہو جائے۔ جیسے اناج'روٹی'
جانور کے بال'ریشم' دودھ ہوشت' حیوان مگر جو چیز کئی چیز ول ہے مل کر بئی ہو اور ان کی مقد ار الگ الگ معلوم نہ ہو۔ جیسے
عقلف اشیاء ہے مرکب خوشبو یا ہر ایک چیز ہے علیحہ ہم کب ہو۔ جیسے ترکی کمان یابٹی ہوئی ہو۔ کفش موزہ 'جو تا'تر اشا ہو ا تیر ان سب میں بع سلم باطل ہے۔ کیونکہ یہ اشیاء صفت پذیر نہیں۔ بیان سے ان کی پوری کیفیت معلوم نہیں ہو سکتی اور صفح بہ ہے کہ روٹی میں سلم جائز ہے۔ اگر چہ ٹمک اور پانی کی اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ مگر وہ مقد ار مقصود نہیں اور جمالت پیدا نہیں کرتی جو جھڑ اکاباعث ہے۔

پانچویں شرط بہ ہے کہ اگر وعدہ پر خرید تا ہے تو مدت معلوم ہونی چاہیے۔ یہ نہ کے کہ غلہ تیار ہونے تک کیونکہ یہ بمیشہ ایک وقت میں نہیں ہو تا اور اگر کے نوروز مشہور ہویا یہ کے کے جمادی الاول تک تو در ست ہے اور اے جمادی الاول پر عمل کریں گے۔

چھٹی شرط یہ ہے کہ اس چیز میں سلم کرے جے وقت وعدہ میں موجودیا تا ہو-اگر میوہ میں سلم کرے گا توجب تک وہ میوہ پختہ نہ ہو سلم باطل ہے-اگر اس وقت اکثر یک گیاہے تو درست ہے- پھر اگر کسی آفت اور حادثے کے باعث ویر ہو جائے تواگر اس کی مرضی ہو تو مہلت دے درنہ بع فیح کر کے مال واپس لے لے-

ساتویں شرط ہے کہ پہلے دریافت کرلے کہ کمال دی جائے گی۔شریا گاؤں میں جمال سپر د کرنا ممکن ہووہ جگہ مقرر کرلے تاکہ اس کے خلاف نہ ہواور نہ ہی جھڑا پیدا ہو۔

آٹھویں شرط میہ ہے کہ کمی معین کی طرف اشارہ نہ کرے اور بیانہ کے کہ اس باغ کے انگوریااس زمین کے گیہوں ل ہے۔

نویں شرط یہ ہے کہ ایسی چیزیں سلم نہ کرے جو نایاب ہو جیسے بڑے موتی کادانہ جوبے نظیر ہویا خوبصورت لونڈی یا حسین لڑکایااس طرح کی اور چیزیں۔

د سویں شرط بیہ ہے کہ تھی اناج میں سلم نہ کرے جب کہ راس المال اناج ہو جیسے جو گندم'باجرہوغیر ہ کہ ان میں لرے-

چو تھاعقد: اجارہ ہے۔اس كے دوركن بيں-اكي اجرت دوسر المنعت-

پیملار کن : اجرت عاقد اور لفظ عقد کاوی عکم ہے کہ بیع میں نہ کور ہوا۔ اور اجرت کا حال بھی معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ مسائل بیع میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اگر کوئی مکان تغییر پر کرایہ کو دے تو جائز اور درست نہیں کیونکہ تغییر نامعلوم ہے اور اگریہ کہ دے کہ مثلاً دس در ہم صرف کر کے تغییر کرائے تو یہ بھی درست نہیں۔ کہ تغییر فی هنہ ججول چیز ہے اور جو قصاب کہ بحر اصاف کر تاہے۔ اس کی مز دوری میں کھال دینی اور پس باری کی پیائی میں چوکر بھوی یا ذراسا آنا دیناور ست نہیں۔ جو چیز مز دور کے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں سے مزدوری دینی جائز نہیں ہے اور اگریہ کے کہ یہ دوکان میں نے مینے بھر کے لیے ایک دینار کرایہ پر تختے دی تو یہ امر بھی نا جائز ہے۔ کیونکہ اجارہ کی مرت معلوم نہیں ہوئی۔ یہ کمنا چاہیے کہ ایک سال یادوسال کے لیے کرایہ پر دی تاکہ اجارہ کی ساری مدت معلوم ہو جائے۔

ووسر ارکن : منفعت ہے واضح ہو کہ جواہز مباح اور معلوم ہواور اس میں کچھ محنت و مشقت ہواور اس میں نیامت کی

مھی مخبائش ہواس میں اجارہ درست ہے۔ مگریا نیج شر الطاطحوظ رکھناضروری ہیں۔

پہلی شرط ہے کہ اس عمل میں قدرہ قیت اور رہ ہوت ہو ۔ اگر کوئی دکان کے سنوار نے کے لیے کرایہ پر لے یا کہڑا سکھانے کے لیے درخت یا سو تھنے کے لیے کوئی سیب کرایہ پر لے یہ اجارہ باطل ہے کیونکہ ان کاموں کی پکھ قدرہ قیمت نہیں یہ گندم کے ایک دانہ فرہ خت کرنے کی طرح ہے ۔ اگر کوئی آڑھتی یا دلال ایسا شان و شوکت والا ہو کہ اس کی ایک ہی بات سے مال فرہ خت ہو جا تا ہو اور اس کی مزدور کی مقر رکردے تاکہ دہ ایک بہت کہ دے اور مال بک جائے ۔ تو یہ اجارہ باطل ہے اور مزدور ی حرام ہے کہ اس میں کوئی مشقت و محنت نہیں۔ بلحہ آڑھتی اور دلال کے لیے اس وقت مزدور ی طال ہوتی ہے ۔ جب اے بہت کی باتی کرئی پڑیں بہت ساچلنا پھرنا پڑے یہاں تک کہ اس میں محنت مشقت اور دشواری موال ہوتی ہے ۔ جب اے بہت کی باتی کرئی پڑیں بہت ساچلنا پھرنا پڑے یہاں تک کہ اس میں محنت مشقت اور دشواری موال ہوتی ہے کہ پانچ در ہم سینکڑرہ لیتے ہیں اور مال کے اندازے کے مطابق لیتے ہیں محنت کے مطابق نہیں لیتے ۔ یہ اجرت حرام ہے ۔ پس آڑھتیوں اور دلالوں کا مال جو اس طرح حاصل کرتے ہیں مالی حرام ہو دلال اس مال حرام ہے دو طریقوں ہے جہ سکتا ہو اس کر مواس کرے قیت کی مقدار پر جھڑا انہ کرے۔ اور دلالوں کا مال جو اس طرح حاصل کرتے ہیں مالی حرام ہو دو طریقوں ہے جہ سکتا ہو جائے گا تو کہ دو سرے ہید کہ قیمت میں خریدار کتے کو خریدے گا۔ دوسرے ہید کہ قیمت میں خریدار کتے کو خریدے گا۔ دوسرے ہید کہ قیمت میں خریدار کتے کو خریدے گا۔ دوسرے ہی کہ پہلے کہ دے کہ جب یہ چزیں فروخت کردول گا توا کے در ہم یاد برای اور گا۔ وہ محمول ہے ۔ معلوم نہیں خریدار کتے کو خریدے گا۔ دوسرے ہی کہ بالاخل ہے ایس کی محنت کے مطابق اجر دیے کے سوااور پچھوں ہے ۔ معلوم نہیں خریدار کتے کو خریدے گا۔ اس کا یہ کرنا اور کا کہ کا باطلان میں ہوگا۔

دوسری شرط بیہ کہ اجارہ منفعت پر ہونہ عین شے پر-اگر باغ یا انگور کا در خت اجارہ پر لیا تاکہ میوہ لے یا گائے اجارہ پر لی تاکہ دودھ حاصل کرے یا گائے اجارے بردی کہ وہ گھاس دانہ کھلائے اور آدھادودھ لے بیہ سب اجارے باطل ہیں

کیونکہ جارہ اور دودھ وغیرہ سب مجمول ہیں مگر عورت کوچہ کے دودھ بلانے کے لیے اجارہ درست ہے کیونکہ اصل مقصود چہ کی مکمبانی ہے اور اس کا تابع دودھ ہے۔ جیسے کا تب کی سابی -ورزی کادھا کہ کہ اس قدر مجمول عمل کے ساتھ میں جائز ہے-تیسری شرط ہے کہ ایسے کام پر اجارہ کرے جو کام اس کے سپر دکرنا ممکن و مباح ہے۔اگر کمزور آدمی کوایے كام پر مقرر كياجواس سے ميں ہوسكتا توبي باطل ہے -يا حيض والى عورت كومسجد صاف كرنے كے ليے اجرت پر مقرر كيا تو یہ بھی باطل ہے کیونکہ اس کو یہ فعل کرناحرام ہے اگر کسی کو تندرست ہے کے دانت اکھاڑنے کویا صحیح سلامت ہاتھ کا شخ کویابالیاں بہنانے یاکان جھدوانے کی اجرت پر مقرر کرے توبہ سبباطل ہے۔ کیونکہ بیبا تیں شرع میں ورست نہیں۔ ایے کاموں کی اجرت لیناحرام ہے۔ای طرح گود نے والوں کا تھم ہے۔ مردوں کے لیے اطلس کی ٹولی ریشی قباجودرزی سیتے ہیں ان کی اجرت حرام ہے۔ نہ ایسے کا مول کا اجارہ درست ہے۔ علی بنہ االقیاس اگر کسی نے کسی کو نٹ بازی سکھانے کے لیے مقرر کیا تو یہ حرام اور اس کا تماشا بھی حرام ہے۔ کیو تکہ جوابیا کرے گاوہ اپنی جان کے خطرے میں ہے اور جو شخص تماشاد کیفنے کھڑ اہو گاوہ اس کے خون میں شریک ہوگا-لوگ اس کا تماشاد یکھنا چھوڑ دیں باند دیکھیں تووہ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالے -جوایسے نول وغیرہ کو کھے دے گا تووہ گناہ گار ہو گا کیو نکہ وہ لوگ بے فائدہ اور خطر ناک کام کرتے ہیں-ای طرح منخرے جمویے اور نوحہ گراور جو کرنے والے شاع کو مز دوری دینا حرام ہے۔ قاضی کو تھم دینے کے عوض اور کواہ کو گواہی کے عوض اجرت ویناحرام ہے۔ مگر قاضی کو چک یا قبالہ یا فرمان کی لکھائی کی اجرت دیناجائز ہے۔ کیونکہ کتاب اس کے ذمہ واجب نہیں بھر طیکہ اوروں کو ان کاغذات کے لکھنے سے نہ رو کے -اکیلا آپ ہی لکھے اور اس کاغذ کی مز دوری جو کوری جر میں لکھاہے دس دیناریاایک دینار مائے توحرام ہے-اگر اور دل کو منع نہ کرے اور بیہ کمہ دے کہ میں اپنے ہی خط ے لکھوں گااور دس دینارلوں گا تواس صورت میں جائز اور درست ہے۔اگر کوئی اور لکھے اور بیر فقط و شخط یا مر لگائے اور اس کامعادضہ طلب کرے اور کیے کہ یہ مجھ پر لازم وضروری نہیں توبیہ حرام ہے۔ کیونکہ اس قدر کام جس سے لوگوں کے حقوق منتکم ہوں قاضی پرواجب ولازم ہے -اگر واجب نہ ہمی ہویہ محنت ایک دانہ گندم کی طرح ہے -جس کی کچھ قیمت شیں اور اس نشانی یا مریاد سخط کی قدر و قیت اس وجہ ہے کہ حاکم شرع کا خطے - جو محض جاہ ومرتبہ کے لحاظ سے حاتم ہواہے اجرت لینی مناسب نہیں۔ مگر قاضی کے وکیل کی اجرت حلال ہے بیشر طبیکہ ایسے قاضی کاوکیل نہ ہو-جو حقداروں کے حقوق تباہ کر تاہو- جا ہے کہ حق کے فیملہ کرنےوالے کاوکیل نے اور اسے حق ثامت کرنےوالا جانے یااس بات ہے ہم ہوکہ یہ حق ضائع کرنے والا ہے۔ بھر طیکہ جھوٹ نہ یو لے اور اے حق ثابت کرنے والا جانے یا اس بات ے بے علم ہو کہ یہ حق ضائع کرنے کاارادہ کرے اور جب حق ظاہر ہو جائے تو خاموشی اختیار کرے اور ایسی بات کا انکار كرنادرست بے جس كے ا قرار ہے كوئى حق ضائع ہور ما ہواوراس ٹالث كوجو جھڑنے والول كافيصله كرتا ہے-دونول سے لینا جائز نہیں۔ کیونکہ ایک جھڑے میں کام زودے نہیں کر سکتا۔ گر ایک کی طرف سے کو شش کر کے الی محنت و مشقت اٹھائے جس کی اجرت و قیت ہو تواس کی اجرت حلال اور جائز ہوگی۔بھر طیکہ جھوٹ جو حرام ہے اس سے اجتناب

چوتھی شرط ہے کہ مید کام اس پر پہلے سے واجب و لازم نہ ہو۔ کیونکہ واجب میں نیات نہیں اگر نمازی کو جہاد کے لیے اجرت وے کر مقرر کیا تو درست نہیں کیونکہ جب وہ صف جنگ میں جائے گا تو خوداس پر لڑنا ضروری ہوجائے گا۔ قاضی اور گواہ کی اجرت اواکر ناتا کہ وہ اس کی جگہ نمازروزہ گا۔ قاضی اور گواہ کی اجرت اواکر ناتا کہ وہ اس کی جگہ نمازروزہ اواکر سے جائز نہیں کہ ان کامول میں نیات درست نہیں اور جج کے لیے اس محض سے اجرت لیزادرست ہوئے وہ معذور اور عاجز ہو۔ اور تندرست ہونے کی امید نہ ہو۔ قرآن مجید کی تعلیم اور وہ علم جوراہ دین میں مددگار ہو اس کے سکھانے کی عاجرت حق کرنا جائز نہیں کہ اور قبر کھوونا مردے کو نہلانا 'جنازہ اٹھانا۔ اگر چہ فرض کفامیہ ہے گران کی اجرت لیزا بھی درست اور روا ہے۔ نہازہ اور جب کہ اس کی اجرت حرام نہیں۔ یہ اس روا ہے۔ نماز تراو سے کی امامت کی اجرت میں علاء کرام کا اختلاف ہے۔ صبح سے کہ اس کی اجرت حرام نہیں۔ یہ اس تکلیف کے مقابلہ میں نہیں ہے گریہ اجرت کر اہت و شہرے خالی نہیں۔

پانچویں شرط بیہ ہے کہ عمل معلوم ہو جب کوئی جانور کرایہ پر لے تواہے دیکے لینا چاہے اور کرایہ والا معلوم کرلے کہ کتنابد جھاور کب سوار ہوگا-اور کتنے دن اے اس کام میں مصر دف رکھے گا-اور اس باب میں جوعرف وعادت ہو وہی کافی ہے اگر زمین شمیکہ پرلے تو یہ کہ دیناضروری ہے کہ میں فلاں چیز کاشت کروں گا- کیونکہ چنے کی کاشت کرنے

ے زمین کو گندم کاشت کرنے کی نسبت زیادہ نقصان پنچاہے - ہاں اگر عادت ہو تووضاحت ضروری نہیں ای طرح ہر طرح کے اجارہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کا علم ہو تاکہ بعد میں کسی قتم کا جھڑا پیدانہ ہو -اور جس اجارے میں ایسی جمالت پائی جاتی ہو جس سے جھڑا پیدا ہو سکتا ہو تووہ اجارہ باطل ہے -

یا نچوال عقد : عدد قراض ہے-اس کے تین رکن ہیں-

پہلار کن - سرمایہ ہے چاہیے کہ سرمایہ نفتہ ہو جیسے چاندی اور در ہم وغیرہ - کپڑااور سامان وغیرہ نہ ہو - نیز چاہیے کہ وزن بھی معلوم ہولور کام کرنےوالے کے حوالے کرے اگر مالک ہیں شرانط لگائے کہ میں اسے اسپنیاس رکھوں گا تو درست نہیں-وو مسر ارکن - نفع ہے - چاہیے کہ جو پچھے عامل کو ملے وہ اس کے علم میں ہو - مثلاً نصف ہے یا تیسر احصہ اگر کھے کہ دس در ہم میرے یا تیرے ہیں اور باتی مال ہم تم آپس میں بانٹ لیس کے تو بیرباطل ہے -

تنہم اور کن – عمل ہے اور شرط یہ ہے کہ وہ تجارت کا عمل ہو ۔ یعنی خرید و فروخت ہونہ کہ پیشہ وری ۔ اگر گند م عادبانی کو دے کہ روٹی پیاکر نفخ کے دو جھے کرے تو یہ درست شیں اور تیلی کو السی اس صورت پر دے تو ہمی درست شیں۔ اگر تجارت میں یہ شرط لگائے کہ فلال کے سوااور کی کے ہاتھ فروخت نہ کرے یا فلال کے سوااور کی سے نہ خریدے تو یہ شرط ہمی باطل ہے ۔ نیز ہر وہ بات جو معالمہ بی و شراع و غیرہ میں تنگی پیدا کرتی ہے آپ کی شرط کرنا ہمی درست شمیں ۔ اور عقد قراض یہ ہے کہ یول کے کہ یہ مال میں نے تھے دیا تاکہ تو تجارت کرے ۔ ہم تم آدھا آدھابان لیں گے ۔ وہ کے میں نے اے قبول کیا جب عقد ہو جائے گا تو عامل (کام کرنے والا) خرید و فروخت میں اس کا و کیل متصور ہوگا ۔ مالک کو انقیار ہے جب چاہے معاطے کو تھے کہ و جائے گا تو عامل پر یہ واجب ہے کہ اتفامال فروخت کرے جتنا اس کا سرمایہ تھا ۔ زیادہ فروخت شمیم کر لیں اور اگر مال چنس اور گفتہ ہو تو عامل پر یہ واجب ہے کہ اتفامال فروخت کرے جتنا اس کا سرمایہ تھا ۔ زیادہ فروخت نہ کرے ۔ جب سرمایہ کے بر ابر کھر اگر لے تو باقی مال تقسیم کر لیں اس باقی کا فروخت کرے بعتنا اس کا سرمایہ تھا ۔ دیادہ اس کے حصہ کی نہ کرے ۔ جب سرمایہ کے بر ابر کھر اگر لے تو باقی مال کی قیت گائی چا ہے ۔ اس کی قیت جانا ضرور کی ہے ۔ عامل کے حصہ کی ایک سمال گزر جائے تو اوائے زکو ہ کے اجبال کی قیت گائی چا ہے ۔ اس کی قیت جانا ضرور کی ہے ۔ عامل کے حصہ کی تھ گاؤرے و غیرہ کا خرچہ اور جب سفر سے واپس لوٹے تو و ستر خوان لوٹاہ غیرہ جو پھی مال میں سے لے کر خرید اتھا اس سب مال میں داخل ہو جائے گا۔ چھٹا عقد نظر کت ہے۔ جب مال مشترک ہو تو ازروئے شرکت ایک دوسرے کو تصرف کی اجازت دے اگر دونوں کا مال پر ایر ہے نفع نصف نصف بائٹ لیں اور اگر مال کم زیادہ ہو تفع بھی اس کے مطابق کم زیادہ ہوگا۔ اور قم واپس لینے کی اجازت نہیں اور اس صورت میں زیادہ نفع کی شرط جائزہے۔ جب کہ محنت کرنے والا محنت زیادہ کر تا ہو۔ اور یہ شرکت یا تو شرکت قراض ہوگی بیاہم آپس میں تین اور طرح کی شرکتیں بھی مردج ہیں اور دہ باطل اور ناجائز ہیں۔ ایک مزدور اور پیشہ در لوگوں کی آپس میں شرکت کہ باہم شرط لیتے ہیں کہ جو بچھ کمائے کے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باطل مزدور اور پیشہ در لوگوں کی آپس میں شرکت کہ باہم شرط لیتے ہیں کہ جو بچھ کمائے کے مشترک ہوگا۔ یہ شرکت باطل ہوگا۔ یہ شرکت باطل میں ہم تم شریک ہیں۔ یہ بھی باطل و نارواہے۔ تیسری شرکت کی ہوسامنے رکھ دیں اور کمیں کہ جو نفع نقصان ہوگا اس میں ہم تم شریک ہیں۔ یہ بھی باطل و نارواہے۔ تیسری شرکت کی صورت یہ ہوسامنے دکھ دیں اور کمیں کہ جو نفع نقصان ہوگا اس میں ہم تم شریک ہیں۔ یہ بھی باطل و نارواہے۔ تیسری شرکت کے اس کی اور اس کا نفع دونوں لیس سے بھی باطل و ناجائزہے۔ معاطات کے بارے میں اس قدر جاننا اخر وری ہور تیں جان کی اور صور تیں بان کا نفع دونوں لیس سے بان صور توں کے علاوہ اور صور تیں نادر ہیں۔ جب آدی اس قدر جان لے گا تو اور صور تیں بان مقدار مسائل بھی نہ جائے گا تو تر ام میں گر فتار ہو گا اور انے اس ترام میں گر فتار ہو نے کا اے شعور بھی نہ سے گا اور اگر آتی مقدار مسائل بھی نہ جائے گا تو تر ام میں گر فتار ہو گا اور ان کی ہے علی کا عذر می قال ساعت ہوگا۔

تیسر اباب معاملے میں عدل وانصاف ملحوظ رکھنے کے بیان میں : جاناچاہے کہ یہ جو کھ ہم فیمیان کیا ہے ظاہر شرع کے مطابق معالے کے درست ہونے کی شر الط تھیں بہت سے معاملات د مسائل ایسے ہیں جن میں فتوی ہم تو یک دیں میں گرفتار ہوگا میں فتوی ہم تو یک دیں گے کہ یہ معاملہ شرعاً درست ہے ۔ لیکن اس معاملے کامر تکب خدا تعالی کی لعنت میں گرفتار ہوگا اور یہ وہ معاملہ ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کو تکلیف واذیت پہنچی ہو۔ یہ دو قتم ہے ایک عام ایک خاص۔ عام کی دو صور تیں ہیں۔

پہلی صورت اختکار 'یعنی غلہ خرید کر اس نیت ہے ذخیر ہ کرلینا کہ جب منگاہو گاتو فردخت کروں گا۔ ایسے ذخیر ہ اندوز کو مختم کہتے ہیں اور مختم لعنت کا مستحق ہے۔ حضور نبی اکر م علیات نے فرمایا ہے جو مختص چالیس روز اس نیت ہے اناح رکھ چھوڑے کہ منگاہو گاتو فروخت کروں گادہ اگر تمام اناح خیر ات کردے گاتو بھی اس کا کفارہ نہ ہوگا۔

نیزارشاد فرمایاجو محض چالیس دن اناج ذخیره کر کے رکھ چھوڑے خداتعالیٰ اس سے بیز ارہے اور وہ خداتعالی سے بیز ارشاد فرمایا جو محض چالیں دن اناج خرید الور کسی شہر میں لے گیااور اس وقت مروجہ نرخ پر فروخت کر دیاوہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے وہ سار ااناج خیر ات کر دیااور ایک روایت میں ہے گویااس نے ایک لونڈی غلام آزاد کیا۔

حضرت على كرم الله تعالى وجه كا فرمان ہے جو شخص چاليس دن اناج ركھ چھوڑے گااس كادل ساہ ہو جائے گا-

آپ کو کسی شخص نے ایک ذخیر ہ اندوز کی خبر دی آپ نے فرمایا جاکراہے آگ لگادو-سلف صالحین میں ہے کسی نے اپنے وکیل کے ہمر اہ فروخت کے لیے غلہ بھر ہے جمجا- جب وکیل بھر ہے پہنچا تو اتفاق ہے دہاں غلہ بہت ستا ہو چکا تھا۔ وکیل ایک ہفتہ دہاں شھر ااس کے بعد دگئی قیمت پر وہ غلہ فروخت کیا اور اس پررگ کو جس کا غلہ تھا خط لکھا کہ میں نے ایسا کام کیا ہے۔ اس بزرگ نے جو اب میں لکھا میں نے اس تھوڑے نفع پر قناعت کرلی تھی جو دین کی سلامتی کے ساتھ ہو۔ تھر الیا کرنا مناسب نہ تھا۔ زیادہ نفع کے عوض تو نے دین برباد کردیا۔ یہ کام جو تو نے کیا ہے بڑا گناہ ہے۔ اب تیرے لیے مناسب ہے کہ سارا مال خیر ات کردے۔ تاکہ اس گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اور شاید ایسا کرنے کے باوجود ہم اس فعل بدکی نوست سے نہ چھوٹ سکین۔

جاننا جاہے کہ اس فعل کے حرام ہونے کاباعث و سبب مخلوق خدا کو ضرور نقصان رسانی کا ارادہ و عمل ہے۔ کیونکہ روزی ہے انسان کی زندگی والمع ہے - اگر کثرت ہے لوگ غلے کی خرید و فروخت کریں تو مباح اور درست ہے اور اگرایک ہی آدمی خرید کر کے ذخیر ہ کرے توباتی لوگوں کو دستیاب نہ ہوگا-اس کی مثال ایے ہے جیے کوئی محض مباح پانی کو روک لے تاکہ لوگ پیاں سے تک آگر زیادہ قیمت دے کر خریدیں۔ای نیت سے اناج خرید نا بھی گناہ ہیں ہال اگر غلہ ا یک مخض کی اپنی ملک ہے تواہے افتریار ہے- جب جاہے فروخت کرے اسے جلدی فروخت کردینالازم نہیں-اگر چہ تا خیر ند کرنااولی اور بہتر ہے۔لیکن اگر اس کے دل میں میہ خواہش ہو کہ غلہ گر ال ہو تو فرو خت کروں تو اس کی میہ خواہش ا کی بری خواہش ہے۔ دوائیں وغیرہ جن کی اکثر وہیشتر ضرورت و حاجت نہیں پڑتی انہیں گرال ہونے کی نیت ہے رکھ چھوڑناحرام نہیں ہے۔لیکن اناج کواس نیت سے ذخیرہ کرناحرام ہے اوروہ چیزیں جو ضرورت وحاجت میں اناج کے قریب میں جیسے تھی اگوشت وغیر وان میں علاء کا ختلاف ہے۔ سیجے یہ ہے ایبا کر ناان میں بھی کر اہت سے خالی نہیں -اگر چہ اناج كے درجہ سے كم يرائے - البتة اناخ كاذ خير وكر ما بھى اس كو منوع ہے -جب تك كداس كى قلت ہواور أكر ہر سال آسانى سے وستیاب ہوجاتا ہے توجع کرناحرام نہیں کہ اس طرح کے جمع کرنے میں کسی کام نقصان نہیں۔ بعض علماء نے کماہے کہ اس صورت میں بھی حرام ہے۔ مرضیح بیہ کہ مروہ ہے۔ کیونکہ کچھ نہ پچھ گرانی کاخیال ضرور ہوتا ہے۔اور لوگول کی تکلیف کا منظر رہناہری بات ہے۔ سلف صالحین نے دوقتم کی تجارت مکر دہ قرار دی ہے۔ ایک اناج کی دوسری کفن کی کیونک او گوں کی تکلیف اور موت کا منتظر رہنا بہت بری بات ہے دواور پیشوں کو بھی براجائے تھے۔ ایک قصاب کا پیشہ کہ اس سے دل سخت ہو تاہ-دوسرے سار کا پیشہ کہ بیزینت کا سببے-

ووسر کی ٹوع: جس کی اذبت و تکلیف عام ہوتی ہے۔ وہ کھوٹے ردپے پیے کا معاملہ ہے۔ کیونکہ لینے والے کو آگر معلوم نہ ہوگا تو دینے والا اس پر ظلم کرے گااور آگر اسے علم ہوگا تو شاید دہ آگے اور لوگوں کو د غااور فریب دے اور وہ آگے کسی اور کو اس طرح مدت در از تک د غابازی کا سلسلہ قائم رہے گا۔ جس نے سب سے پہلے د غابازی کا آغاز کیاا خیر تک سب کا گناہ اس کے ذمے بھی ہوگا۔ای لیے کی بررگ نے فرمایا ہے۔ایک کھوٹادر ہم دینا سودر ہم چرانے ہر ترہے۔ کیونکہ چور کاکا گناہ ای وقت تک ہاور وہ شخص بہت ہی بدخت ہے جور کاکا گناہ ای وقت تک ہاور وہ شخص بہت ہی بدخت ہے جو مرجائے مگر اس کا گناہ نہ کرے۔اور اس گناہ کا سوبر س تک موجو در ہنا ممکن ہے اور ایے شخص کو قبر میں عذاب ہوتا رہے گا۔ جس کے ہاتھ سے اس گناہ کی ایر اء ہوئی تھی۔

کوٹے چاندی سونے میں چار چیزیں معلوم کرنا ضروری ہیں۔ ایک سے کہ کھوٹا روپیہ پیہہ جس تک پنچے اے عاب کہ کنویں وغیرہ میں ڈال دے اور کی کویہ کہ کر بھی نہ دے کہ یہ کھوٹا پیہہ ہے کہ شایدوہ آگے دغابازی کا سلسلہ جاری کرے۔ دوسری بات سے ہے دکال دار کے لیے ضروری ہے کہ کھرے چیے کے پر کھنے کا طریقہ سکھے۔ تاکہ کھوٹے سکے کو پہچان سکے۔ یہ اس لیے ہٹروری شمیل کہ خودنہ لے بلحہ اس لیے ضروری ہے کہ کی اور کو دھوکہ نہ دے اور مسلمان کا حق ضائع نہ کرے۔ چو محف کھرے کھوٹے کی پہچان کرنانہ سکھے گااورد ھوکہ سے کھوٹاروپیہ اس کے ہاتھ سے نکلے تو گناہ گار ہوگا۔ کیونکہ ہر اس معالمے اور کام کا علم حاصل کرناواجب ہے۔ جو ہمدے کو در پیش ہو۔ تیسرے یہ کہ کھوٹا سکہ اس معالمے اور کام کا علم حاصل کرناواجب ہے۔ جو ہمدے کو در پیش ہو۔ تیسرے یہ کہ کھوٹا سکہ اس معالمے اور کام کا علم حاصل کرناواجب ہے۔ جو ہمدے کو در پیش ہو۔ تیسرے یہ کہ کھوٹا سکہ اس

رَحِمَ اللَّهُ إِمْراً سَهَّلَ الْقَضَاءَ وَسَهَّلَ اللَّهُ تَضَاءَ ورحم فرما عض العالى ال هخص برجواد اكر في يس الهي آساني

كرے اوروالي لينے من بھي آساني كاروبيا اختيار كرے-

توبہت بہر ہے -لیکن اس ارادے ہے کہ کویں میں پھینک دے گا-لیکن اگر خدشہ ہو کہ خرج کردے گا تو چاہیے کہ ندلے اگر چہ دیتے وقت سے کہ بھی دے کہ کھوٹاہے -

چو تھی بات ہے کہ کھوٹا سکہ وہ ہے جس میں سونا چاندی بالکل نہ ہو۔ لیکن جس سکے میں سونا چاندی ہو۔اگر چہ ناقص ہواس کا کنویں میں پیچنک دینا ضروری شمیں –بلتہ اگر ٹرچ کرے تواس میں دوبا تیں ضروری ہیں۔ایک ہے کہ ہتادے پوشیدہ نہ رکھے – دوسرے اس کو دے جس کی امانت و دیانت پر اسے اعتاد ہو تاکہ وہ آگے کسی نے فریب نہ کرے اور اگر اسے علم ہو کہ جس کو دے رہا ہوں وہ ٹرچ کرے گااور نقص ظاہر شمیں کرے گا تواس کی مثال ایسی ہے جسے کوئی شخص اسے علم ہو کہ جس کو وخت کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ بیاس سے شراب تیار کرے گا۔ ایسے آدمی کے پاس انگور فرو خت کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ بیاس سے شراب تیار کرے گا۔ اسلی فرو خت کرے جس کے متعلق معلوم ہو کہ بید ڈاکہ زنی کرے گا۔

ظاہر ہے کہ ایسا کرناحرام ہیں معاملات میں امائنداری طحوظ رکھنے کو دشوار جانتے ہوئے سلف صالحین نے فرمایا ہے کہ امائندار تاجر عابدے افضل ہے۔

دوسری قتم ظلم خاص ہے اور بیاسی پر ہوتا ہے جس سے معاملہ اور کار دبار ہواور جس معاملے کی بدیاد ضرر و نقصان سے رسانی پر ہووہ ظلم اور حرام ہیں خلاصہ امریہ ہے کہ جوبات اپنے ساتھ ہونے کوروا ندر کھتا ہو دہبات خود کسی مسلمان سے روانہ رکھے۔ کیونکہ جو مختص دوسر سے مسلمان کے لیے دہبات بہند کرے جو اپنے لیے پند نہیں کر تااس کا ایمان تا قص و

ناتمام ہے۔اس کی تفصیل چارہاتوں سے معلوم ہوتی ہے۔

کیلی بات سے کہ اپنے مال کی اس کی اصل نوعیت سے ذیادہ تعریف نہ کرے کہ یہ جھوٹ بھی ہے اور فریب و ظلم بھی-بلحہ اس کی جائز اور صحیح تعریف بھی نہ کرے-جب کہ خریدار جانتا ہو کہ بیہ بودہ اور بے فائدہ گفتگو میں داخل ہے- قرآن مجید میں وارد ہے-

انسان زبان پر کوئی بات نہیں لاتا گر اس کے پاس ایک منتظر نگربان تیار بیٹھا ہوتاہے- مَايَلْفِظُ مِن قُولٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ٥

توانسان جو پچھ ذبان سے کہتا ہے اس کے متعلق دریافت کیا جائے گاکہ کیوں کی اس وقت ہے ہودہ گفتگو کرنے والے کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔ اور قتم کھانا آگر جھوٹی ہو تو گناہ کبیرہ ہے اور آگر بچی ہو تو معمولی کام کے لیے خدا کا نام لینا ہے حرمتی میں داخل ہے اور حدیث میں وار دہان تاجروں پر افسوس ہے جو لاواللہ اور بلی واللہ کتے ہیں۔ اور پیشہ وروں پر افسوس ہے جو لاواللہ اور بلی واللہ کتے ہیں۔ اور پیشہ وروں پر افسوس ہے جو مختص اپنامال قتم کے ذریعے فرو خت افسوس ہے جو مختص اپنامال قتم کے ذریعے فرو خت کرے اور اے رواج دے خدا تعالیٰ قیامت کے دن اس پر نگاہ رحمت نہ ڈالے گا۔

حکایت: حفرت یونس نا عبیدر حمته الله علیه رشم کی تجارت کرتے تھے۔ گراس کی صفت اور تعریف نہ کرتے۔ ایک دن جامد والن سے ریشم نکال رہے تھے کہ ان کے شاگر دنے کہااے اللہ مجھے بہشتی لباس عطافر ما۔ آپ نے اس کی بیبات سنتے ہی جامد والن رکھ دیااور ریشم فروخت نہ کیا۔ اور ڈر گئے کہ بیہ کلمہ اپنے مال کی تعریف میں داخل نہ ہو جائے۔

دوسری بات میہ کہ خریدارے اپنے مال کا کوئی عیب و نقص پوشیدہ ندر کھے۔ بلتہ اس کے متعلق سب پچھ دیانتداری اور سپائی ہے کمہ دے۔اگر چھپائے رکھے گا توبیہ خیانت ہوگی اور خیر خواہی کو نظر انداز کرنے کی بات ہوگی اور بیہ مخض طالم و گنا ہگار ہوگا اور اگر کپڑے کی اچھی طرف د کھائی یا ندھیری جگہ میں کپڑاد کھایا تاکہ اچھا نظر آئے یا جوتے اور موذے کا چھا پیرد کھایا توالی تمام صور توں میں وہ ظالم وخائن متصور ہوگا۔

ایک دن حضور نی کریم علی ایک مخص کے پاس سے گزرے جو گذم فروخت کررہا تھا۔ آپ نے گذم کے فرج کے فرج کے اندر جودست مبارک ڈالا تودیکھا کہ اندرہے گذم ہر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کی بھیجی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تر گذم خشک گذم سے الگ کیوں نہ کی۔

من عُنشنا فَلَیْس مِنا الله الله الله الله الله الله الله عن الله الله الله عن الله الله عن الله الله عن الله الله عن جو صحابہ كرام ميں سے بيں اتفاق سے وہال كھڑ ہے ہے اور عيب بتاد ہے كى بات ہے ہے خبر تھے - جب آپ كو معلوم الله عنہ جو صحابہ كرام ميں سے بيں اتفاق سے وہال كھڑ ہے ہے اور اس كو بتايا كہ اس كے پاوس ميں عيب ہے - وہ شخص مواكہ خريدار پر عيب ظاہر نہيں كيا گيا تو خريدار كے بيتھے دوڑے اور اس كو بتايا كہ اس كے پاوس ميں عيب ہے - وہ شخص

واپس آیااور تین سودر ہم واپس لے لیے - فروخت کرنے والے نے کما آپ نے میر امیہ سوداکیوں خراب و تباہ کیا ہے - آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں نے رسول اکر م علقہ سے ساہے کہ آپ فرماتے تھے - میہ حلال اور جائز نہیں کہ انسان کوئی چیز فرو خت کرے اور اس کا عیب فلاہر نہ کرے اور پاس موجود ہونے والے کے لیے بھی حلال نہیں کہ عیب کا پیتہ ہو گر خریدار کونہ بتائے -

آپ نے یہ بھی فرمایا کہ رسول اکر م علی ہے نے ہم ہے بیعت لی کہ مسلمانوں سے خیر خواہی کار دیدا فتنیار کر نااور ان سے شفقت سے پیش آنااور عیب چمپار کھنا خیر خواہی کے خلاف ہے-

معلوم ہونا چاہے کہ ایسا معاملہ اور ایسی پی تجارت یوں و شواربات ہے اور بہت یوا مجاہدہ ہے اس میں دو طرح آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایک ہدکہ عیب دار مال خرید ہی نہ کرے۔ اور اگر خریدے تو دل میں اس کا عمد کرے کہ بد قت فرو فت عیب ظاہر کردے گا۔ اگر کسی نے اسے ٹھگ لیا تو یہ خیال کرے کہ یہ نقصان مجھے ہی پہنچا آگے دوسر دل کو نقصان پہنچا نے کا ارادہ نہ کرے۔ جب کہ خود و غاباز انسان پر لعنت کر تاہے تو دوسر دل کی لعنت اپنے او پر نہ ڈالے ۔ اصل بات یہ ہو بات ہے کہ اس بات کا یقین رکھے کہ و غابازی سے رزق کم زیادہ نہیں ہو سکتا۔ بلتہ النامال سے مرکت ختم ہو جاتی ہو جات ہو جاتا ہے اور بہتری جاور میں ہو باتا ہے اور اس کی گا تاہے اور اس شخص کا ساحال ہو جاتا ہے جو دود دھ میں پانی ملایا کر تا تھا ایک بار اچانک سیاب آیا اور اس کی گائے کو بہائے گیا۔ اس کے لڑکے نے کہا لبا جان بات یہ ہے کہ دود ھ میں ملایا ہو اسار اپانی جمع ہو ااور سیاب کی شکل اختیار کرکے گائے کو بہائے گیا۔ اس کے لڑکے نے کہا لبا جان بات یہ ہے کہ دود ھ میں ملایا ہو اسار اپانی جمع ہو ااور سیاب کی شکل اختیار کرکے گائے کو بہائے گیا۔

حضور نی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرملیا ہے جب کی کار دبار میں خیانت کھس آتی ہے تو اس ہے ہرکت اٹھ جاتی ہے۔ ہرکت کا بیہ معنی ہے کہ مال تھوڑا ہو گر اس سے فاکدہ اور نفع زیادہ لوگوں کو پہنچ - اور زیادہ لوگوں کی راحت و آسائش کاباعث بے اور خیر و بہتری زیادہ لوگوں کو نصیب ہو - اور ایک وہ مخص ہو تاہے جو مال تو بہت زیادہ رکھتا ہے گر وہ کی مال دیاہ آخرت میں اس کی ہلاکت ویر بادی کا سبب بٹتا ہے اور کسی کو بھی اس سے فاکدہ نہیں پہنچتا تو بدے کو چاہیے کہ ہرکت کا مثلاثی ہو زیادہ مال کا طالب نہ ہو اور برکت امائتداری میں ہے - بائے مال کی زیادتی بھی امائتداری میں مضمر ہے - کیو نکہ جو مخص امائتداری میں مشہور ہو تاہے - سب لوگ معاملہ اور لین دین کرنے میں اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسے مخص امائتداری میں مشہور ہو تاہے - سب لوگ معاملہ اور لین دین کرنے میں اس کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اسے ہیں قائدہ ہو تاہے - اور جب ایک مخص خیانت میں مشہور ہو توسب لوگ اس سے گریز کرتے ہیں ۔

دوسری بات بیہ ہے کہ مثلاً اس بات پر یقین کرے کہ میری عمر زیادہ سے زیادہ سوسال ہوگ - اور آخرت کے جمال کی کوئی نہایت نہیں - یہ کیے درست ہے کہ اس مختمر زندگی میں سونے چاندی کے پیچے پڑ کر اپنی زندگی کو نقصان و خسارے میں ڈال دے ہمیشہ اس خیال کو اپنے دل میں تازہ زندگی میں سونے جاندی کے پیچے پڑ کر اپنی زندگی کو نقصان و خسارے میں ڈال دے ہمیشہ اس خیال کو اپنے دل میں تازہ رکھ - تاکہ فریب وخیات اے انجھی محسوس نہ ہواور حضور نی

کریم علی فی استے ہیں کہ لوگ خداتعالیٰ کے غصے سے کلمہ لاالہ الااللہ کی پناہ میں ہیں اور جب دنیا کو دین پر فوقیت دیتے ہیں اور یہ کلمہ کہتے ہیں تو خداتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہواور اس کلمہ گوئی میں سچے نہیں ہواور جس طرح تجارت میں فریب ودعابازی سے چناضروری ہے اس طرح ہر پیشہ میں اس سے چناضروری ہے اور کھوٹی چیزوں کا کاروبارنہ کرناچا ہیں۔ اور اگر کرے تو کھوٹ اور عیب ظاہر کردے۔

حضرت امام احمد بن خنبل رحمته الله عليه ب ر فو كرنے كے بارے ميں دريافت كيا گيا آپ نے فرمايا نہيں چاہے-گر اس مخف كے ليے جو خود پہننے كے ليے ر فوكر ب - فروخت كرنے كے ليے نہ كرے - اور جو فخص فريب ود غابازى كى نيت سے كرے وہ گنا برگار ہو گااوراس كى مز دورى حرام ہے-

تیسریبات بہے کہ وزن کرنے میں دغافریب نہ کرے۔ بلتہ سیح اور ٹھیک تولے فدانعالی فرما تاہے۔
و دُیل کِلُمُطْفِقِین النالو گول پر افسوس ہے جو جب دیتے ہیں تو کم تول کر دیتے اور جب لیتے ہیں توزیادہ لیتے ہیں اور سلف صالحین کی عادت تھی کہ جب لیتے تھے تو نیم حبہ کم لیتے تھے اور جب دیتے نیم حبہ زیادہ دیتے اور فرماتے تھے یہ نیم حبہ ہمارے اور دوزخ کے در میان روک اور پر دہ ہے کہ ڈرتے تھے کہ ہم پورا نہیں تول سکتے۔ اور فرماتے تھے کہ وہ شخص ہے وقف ہے جو اس بہشت کو جس کی کشادگی آسان وز مین کے برابر ہے آو ھے دانے کے عوض فرو دست کر دے۔ اور وہ کھی ہے وقف ہے جو اس بہشت کو جس کی کشادگی آسان وز مین کے برابر ہے آو ھے دانے کے عوض فرو دست کر دے۔ اور وہ کھی ہو توف ہے جو آدھے دانے کے عوض فرو دست کر دے۔ اور وہ کھی ہے دو قوف ہے جو آدھے دانے کے عوض فرو دست کر دے۔ اور وہ کھی ہو توف ہے جو آدھے دانے کے چھے طوئی (جنت) کو دیل (دوزخ) ہے بدل دے۔

حضور عليه الصلوة والسلام جب كوئى چيز خريدت تو فرمات تيت كے مطابق تول اور جھكا تول-

حضرت قضیل رضی الله تعالی عند نے اپنے بینے کو دیکھا کہ کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہاہے-اور اس کے نقش ہے میل کچیل صاف کررہاہے فرمایا بینے تیر اید کام دوج اور دو عمر ول سے افضل ہے-

سلف صالحین رحمتہ اللہ علیم فرماتے ہے جو شخص ایک تر ازوے تو لے اور دوسرے تر ازوے لے وہ تمام فاسقول سے بورہ کر فاسق ہے اور بوراز کپڑالیتے وقت ڈھیلار کھ کرنا پے اور ویت وقت سخت کر کے اور تھینج کر دے۔وہ النابہ تر فاسق لوگوں کے گروہ میں داخل ہے اور جو قصاب کے اس بڈی کو گوشت میں رکھ کر فروخت کرے جس کی فروخت کا رواج منیں وہ بھی انہیں بدترین فاسقین میں داخل ہے اور جو شخص غلہ فروخت کرے اور عرف وعادت سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہے دے وہ بھی ان میں داخل ہے اور جو شخص غلہ فروخت کرے اور عرف وعادت سے زیادہ مقدار میں مٹی اور خاک پڑی رہے دے وہ بھی ان میں داخل ہے اور سے سببا تمیں حرام و ناجائز ہیں اور ہر قتم کے کاروبار اور معاملات میں لوگوں کے ساتھ عدل وافساف کرنا فرض و ضروری ہے۔اور جو شخص دوسرے سے ایسی بات کرے جس کا خود اپنے لیے سناگوار انہ کرے تو وہ لین دین کے فرق میں جتلا ہے اور اس پر ائی سے اس وقت نجاعت پاسکتا ہے جب کہ کی بات میں اپنے آپ کوائے مسلمان بھائی پر فوقیت نہ دے اور سے بات بہت مشکل ود شوار ہے اس بینا پر خد اِتعالی نے فرمایا ہے۔

كوئي اييا نهيس جس كا گھر دوزخ پرند ہو سربات اللہ تعالى

وإِنْ مِنْكُمْ إِلا وَارِدُهَكُ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتُّمًا

کے ذمے لازم اور فیصلہ شدہ ہے۔

مُقْضِيًا٥

کیکن جو تقویٰ کے رائے میں زیادہ نزدیک ہوگاوہ جلدی نجات یا کے گا-

چو تھی بات ہے کہ مال کے خرج اور بہاؤی میں وغانہ کرے اور اصل فرخ چھپا کر نہ رکھے حضور نی کر یم علیہ العسلوة والسلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ باہر ہے مال لانے والے قافے کو راہ میں ہی جاملیں اور شہر کا فرخ ان سے چھپائیں۔ تاکہ خود ستاخر پر لیں۔ جب ایباد غاکریں تومال فرد خت کرنے والے کے لیے اس سودے کو توڑد ینا جائز ہم اور آپ نے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی جنبی آد می مال شہر میں لائے اور وہ مال اس وقت ارزال ہو شہر کا آدی اس سے کہے مال میرے پاس دو ہے جب گرال ہوگا تو میں اس کو فرد خت کر دوں گا اور اس سے بھی منع فرمایا کہ کوئی شخص سے کے مال میرے پاس دو سے اگر کس نے ایبالین دین کیا گرال بھاؤ پر فرخ مکائے تاکہ دوسر المحف اس بیچا جان کر زیادہ قبت دے کر اس سے خریدے اگر کس نے ایبالین دین کیا اور بعد میں اصل حقیقت واضح ہوئی تو وہ اس بیچ کو قسح کر سکتا ہے۔ تاجر لوگوں کی عادت ہے کہ مال بازار میں رکھ دیتے ہیں جو لوگ در حقیقت خرید نا نہیں چا ہے وہ اس کا فرخ خر سکتا ہے۔ تاجر لوگوں کی عادت ہے کہ مال بازار میں رکھ دیتے ہیں جو لوگ در حقیقت خرید نا نہیں چا جو وہ اس کا فرخ خوت کر تا ہو اس سے خرید نا بھی در ست شمیں۔ اس طرح ایبا سادہ لوح ہو انسان جو اور ارزان فرد خت کر تا ہو اس سے خرید نا بھی در ست شمیں۔ اس طرح ایبا سادہ لوح میں انسان جو مال کا بھاؤ نہ جان ہو اور ارزان فرد خت کر تا ہو اس سے تورید نا بھی در ست شمیں۔ اس جو فوی کی ہے کہ فور خت کر ناجائز شمیں۔ اگر چہ فوی کی ہے کہ فرد خت کر ناجائز شمیں۔ اگر چہ فوی کی ہے کہ فرام خود سے کرنا جائز شمیں۔ اگر چہ فوی کی ہے کا فرد خت کر ناجائز شمیں۔ اگر چہ فوی کی ہے کہ فرد خت کر ناجائز شمیں۔ اگر چہ فوی کی ہے کہ فرد خت کر ناجائز شمیں۔ اگر چہ فوی کی ہے کہ فرد خت کر ناجائز شمیں۔ اگر چہ فوی کی ہے کہ فور کی ہے کہ کی ہے کہ فور کی ہے کہ کر در سے کی تا ہو اس کے لیکن حقیقت صال جب کہ اس سے پوشید ہو گوئی گور ضرور ہوگا۔

حکایت : ہمرہ میں ایک سوداگر رہتا تھااس کے غلام نے شہر سوس سے اسے خط لکھا کہ اس سال گئے کی فصل تباہ ہو گئے ہے۔ تم دوسروں کو خبر ہونے سے پہلے ہی شکر خریدلو۔ اس تاجرنے کافی مقدار میں شکر خریدلو، اس جو مناسب وقت پر فروخت کی تغییں ہزار درہم نفع ہوا۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نے مسلمانوں سے دھو کہ کیا کہ حقیقت حال کو ان سے چھیائے رکھا میرا یہ فعل کس طرح جائز و درست ہو سکتا ہے۔ وہ تغییں ہزار درہم اٹھائے جس سے شکر خریدی تھی اس کے پاس گیااور کمایہ تغییں ہزار درہم ور حقیقت تیرامال ہے۔ اس نے دریافت کیا کس طرح۔ اس نے فریدی تھی اس کے پاس گیااور کمایہ تغییں ہزار درہم ور حقیقت تیرامال ہے۔ اس نے دریافت کیا کس طرح۔ اس نے اصل حقیقت کا انکشاف کیا تو اس نے کما میں نے یہ تغییں ہزار درہم کئے حش دیئے۔ وہ سوداگر جب واپس اپنے گھر آیا تو رات کو سوچا شاید فروخت کنندہ نے جمعے شرم کر کے ایبا کیا ہے اور میں نے فی الواقع اسے دغا کیا ہے۔ دوسرے دن پھر اس کے پاس گیااور بھی بات جاکر کی کہ یہ شمارامال ہے اور بی امر کے وہ تغییں ہزار درہم اسے واپس کرد ہے۔

معلوم ہونا چاہے کہ لین دین کرنے والے کو چاہے کہ چیز کی قیت صحیح صحیح بتائے۔اس میں کوئی دغا فریب نہ کرے اور مال عیب وار ہو تو صاف صاف بتادے اور اگر مال گراں خرید اہو۔اور جس سے خرید اہے اس کے دوست اور قریب کو جونے کی وجہ سے اس سے چیٹم پوشی کے طور پر گراں خرید لیا ہو تو یہ بات بھی ظاہر کر دے اور اگر کوئی چیز دی دینار کی خرید کر میں مال کے عوض فروخت کرے اور وہ چیز استے سے نہیں ملتی اور خرید کر دی دینار کی قیمت نہ کتا چاہیے اور اگر پہلے مال ستا خرید ابعد میں منگا ہو گیا تو پہلے قیمت فاہر کرے اور اس کی تفصیل در از ہے اور تاجر اور بازار وال میں کام کرنے والے لوگ اس بات یہ ہوتے ہیں اور خیں خیال کرتے کہ یہ خیانت ہے۔اصل بات یہ ہوتے ہیں اور خیں خیال کرتے کہ یہ خیانت ہے۔اصل بات یہ ہے

کہ انبان جوبات اپنے لیے درست نہیں جانتا جاہے کہ دوسرے کے لیے بھی اے رواندر کھے اور اس اصول کو میعان منالے۔ کیونکہ جو مخض کی سے کوئی چیز فرید تا ہے وہ اس اعتاد پر فرید تا ہے کہ میں نے خوب جانچ پڑتال کر کے اور منجے قیت پ فرید اے اور جب اس میں دغا ہوگا تو فرید اراس دغا پر راضی نہ ہوگا۔اور ایساکر ناصر تک دغابازی ہے۔

چوتھاباب لین دین میں احسان اور بھلائی کے بیان میں : جانا چاہے کہ خداتعالی نے احسان

كرنے كا حكم بھى ديا ہے - جيساك اس نے عدل كا حكم ديااور فرمايا ہے:

گذشتہ باب عدل کے بیان میں تھا تاکہ انسان ظلم ہے گریز کرے اور بیاب احسان کے بیان میں ہے۔ خداتعالی

فرما تا ہے:

بے شک خداتعالی کی رحمت احمان کرنے والول کے

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنِ

اور جو قخص صرف عدل پر کفایت کر تاہے-وہ اپنے دین کا سر مایہ محفوظ رکھتاہے- مگر فائدہ اور نفع احسان کرنے میں ہے-متقلندوہ ہے جو کسی معاملہ میں بھی آخرت کا فائدہ ہاتھ سے نہ جانے دے اور احسان سیہ ہے کہ جس پر تواحسان کرے اسے تو فائدہ پہنچے مگر بچھ پروہ احسان ضروری اور واجب نہ ہو-اور احسان کا در جہ چھ طریقوں سے حاصل ہو تاہے-

پہلا طر پیفہ: ضرورت مند خریدار اگر اپی ضرورت کے تحت زیادہ نفع دینے پر بھی تیار ہو گر تو جذبہ احسان کے باعث ذیادہ نفع نہ لیے۔
باعث ذیادہ نفع نہ لے۔ حضرت سری سفطی رحمتہ اللہ علیہ دکان کرتے تھے اور پائج در ہم سینکڑہ سے زیادہ نفع نہ لیے۔
حضرت سری سفطی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ ساٹھ دینار کے بادام خریدے پھر باداموں کا نرخ تیز ہو گیا۔ ایک دلال نے
آپ سے مانے آپ نے فرمایا تر یہ دینار سے فروخت کرنادلال نے کمااس وقت بادام نوے در ہم کے ہیں۔ آپ سے
کیوں فروخت کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے ملے کر لیا ہے کہ پانچ در ہم سینکڑہ سے ذیادہ نفع نہ لوں گااور میں اپناارادہ تبدیل
کرنے کو تیار شمیں۔ دلال نے کما میں آپ کامال کم قیمت پر فروخت شمیں کرناچاہتا۔ غرض دلال فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ تواحسان ایسا ہو تا ہے۔
ہوااور حضر ت سری سفطی رضی اللہ عنہ زیادہ نفع لیئے پر راضی نہ ہوئے۔ تواحسان ایسا ہو تا ہے۔

حضرت محمد بن المعور رحمتہ اللہ علیہ جلیل القدر بورگ تھے۔ دوکا نداری کرتے تھے۔ آپ کے پاس کئی قتم کے کپڑے ہوتے تھے۔ آپ کے پاس کئی قتم کے کپڑے ہوتے تھے۔ کسی کی قیمت وس دیناران کسی کی پانچ دینار کی عدم موجودگی میں ان کے شاگر دنے پانچ دینار قیمت والا کپڑاوس دینارے ایک اعرائی کو خلاش کرتے رہے۔ آخر جب کپڑاوس دینارے ایک اعرائی کو خلاش کرتے رہے۔ آخر جب وہ ملا تو فرمایاوہ کپڑاپانچ دینارے زیادہ قیمت کا جمیں۔ اعرائی نے کہا شاید میں نے خوشی وہ کپڑاوس دینارے خریدا ہو۔ آپ

نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پیند شیں کر تا دوسرے کسی مسلمان کے لیے بھی پیند شیں کر تا-یا تو بیع فنح کرلے یا پانچ دینار واپس لے لے-یامیرے ساتھ آتا کہ دس دینار کی قیمت کا کپڑادے دول-اعرانی نے پانچ دینارواپس لے لیے پھر کسی ہے دریافت کیا یہ کون مختص ہے-لوگول نے کمایہ حضرت محمد من المئدر ہیں تو کہنے لگا سجان اللہ یہ وہ درگ ہستی ہے کہ جب بارش نہ برے اور میدان میں جاکران کانام لیس تو یانی برسنے گئے-

اور سلف صالحین کی عادت مبارک مخفی کہ نفع کم لیتے اور لین دین زیادہ کرتے اور اس بات کو زیادہ نفع حاصل کرنے کی انتظار سے زیادہ مبارک جانتے - سیدنا حضرت علی مرضی رضی اللہ عنہ کو فیہ کے بازار میں چکر لگاتے اور فرماتے اے لوگو تھوڑے نفع کوردنہ کروکہ زیادہ نفع ہے بھی محروم رہوگے۔

حضرت عبدالر حمٰن من عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے لوگوں نے دریافت کیا۔ آپ کس طرح دولت مند ہوئے ہیں۔ فرمایا ہیں نے تھوڑے نفح کورد خمیں کیا۔ جس نے بھی جھے ہے کوئی جانور خرید کر ناچاہا ہیں نے اسے اپنے پاس ندر کھا بلکہ فرد خت کر دیا۔اور صرف ایک دن کے اندر ہز ار اونٹ اصل قیمت خرید پر فرد خت کر دیا۔اور مرف ایک دن کے اندر ہز ار اونٹ اصل قیمت خرید پر فرد خت کر دیا۔اور کی قیمت میرے ذمہ نفع حاصل نہ کیا۔ پھر ایک ایک رسی ایک ایک در ہم سے فرد خت کی اور او نٹول کے اس دن کے چارہ کی قیمت میرے ذمہ سے ساقط ہوگئ۔ تواس طرح دوہز ار در ہم جھے نفع ہوا۔

دوسرے سے کہ درولیش لوگوں کامال گرال قیت پر خریدے تاکہ وہ خوش ہوں۔ جیسے بودہ عور توں کا سوت اور جو میدہ پھوہ پھول اور فقیروں کے ہاتھ سے واپس آیا ہو۔ کیونکہ اس طرح کی چیٹم پوشی صدقے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے اور جو مختص ایسا کرے وہ حضور علیہ الصلاق والسلام کی دعائے گا۔ آپ نے فرمایا ہے :

رَحِمَ اللَّهُ أَمَرا سَهًالَ البَّيْعَ وَسَهًالَ السُّيرَاءَ الله تعالى الله تعالى الله الله الله المبيّع وسنهال السُّيراء من آماني

لیکن دولت مند آدمی سے ذیادہ قیمت پر خرید نانہ باعث ثواب ہے اور نہ شکر میں داخل ہے۔ بلحہ دام ضائع کر ناان سے تکرار و اصرار کرے ستا خرید نا بہتر ہے۔ حضر ات حسین کریمین رضی اللہ تعالی عنما کو شش کرتے کہ جو پچھ خریدتے ار ذال خریدتے اور اس میں تکر ار واصر ار کرتے ۔ لوگول نے ان سے عرض کی آپ حضر ات روزانہ کئی ہز ار در ہم خیر ات کر دیتے معمولی مقدار پر اس قدر تکر ار واصر ار میں کیا تکتہ ہے۔ فرمایا ہم لوگ جو پچھ دیتے ہیں۔ راہِ خدامیں دیتے ہیں اور خرید و فرد تا میں دھو کہ کھانا عقل و مال کے نقصان کا باعث ہے۔

تیسرے 'قیت لینے میں تین طرح کا حمان کیا جاسکتا ہے۔ ایک پچھ کم کرنے سے دوسرے شکتہ اور کھوٹے اور ور ہم لینے سے۔ تیسرے مملت دینے سے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے اس مخض پر خداتعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ جو دستے اور لینے میں آسانی کرے اور فرمایا جو آسانی کر تاہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دیتا ہے اور درویش مختاج کو مملت دیناوہ کوئی احمان نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تو اسے مملت دیناواجب ہے اور بیبات عدل میں دسینے سے زیادہ کوئی احمان نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تو اسے مملت دیناواجب ہے اور بیبات عدل میں

داخل ہوگی۔ احسان میں شارنہ ہوگی اور اگر وہ مختاج ناوارنہ ہو۔ گر جب تک اپنی کوئی چیز خسارے سے فروخت نہ کرے۔ یا جس کی اسے خود ضرورت نہ آئے فروخت نہ کر ہے۔ اس وقت تک قیمت ادانہ کر سکتا ہو توایسے مخض کو مہلت دینا احسان اور اعلی در ہے کی خیر ات ہے۔ حضور نبی کریم علی ہے نے فرمایا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کو محشر میں لائیں گے۔ اس نے دین (قرض) کے بارے میں اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا اور اس کے عمل فاقہ میں کوئی نیکی نہ ہوگی۔ اس سے کما جائے گا تو نے کوئی نیک نہ ہوگی۔ اس سے کما جائے گا تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا۔ وہ عرض کرے گا تھیک ہے میں نے کوئی نیکی نہیں کی گر انتا ضرور کر تا تھا کہ اپنے شاگر دوں کو کہا کہا کہ تا تھا کہ اپنے شاگر دوں کو کہا کہا کہ تا تھا کہ اپنے شاگر دوں کو کہا کہا کہ تا تھا کہ جس کے ذمہ میر اقرض ہے اور وہ شکد ست ہے اسے مہلت دو اور شک نہ کرو۔ اس کی میبات س کر دربیائے رحمت جوش میں آئے گا اور خدائے ارتم الراحین اس سے فرمائے گا۔ آج میر سے سامنے تو شکد ست اور بے نوا ہے جھے بھی شیرے ساتھ آسانی کرنالا کُن وزیبا ہے اور اسے حش دے گا۔

ایک عدیث میں وارد ہے جو شخص کی کو ایک مدت معین کے وعدہ پر قرض دیتا ہے توجو دن گرر تا ہے روزانہ
اے صدقے کا ثواب ماتا ہے ۔ اور جب مدت معین گرر جاتی ہے تو پھر ہر روزا ہے اس قدر ثواب ماتا ہے کہ گویا اس نے سارا
قرض صدقہ کر دیا ۔ زمانہ گذشتہ میں ایسے بزرگ لوگ ہوتے تھے ۔ جو بید نہ چاہتے تھے کہ قرضد ار ہمارا قرض اداکر ہے ۔
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر روز ہمارے لیے سارے قرض کے صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے ۔ حضور علی ہے فرمایا ہے ۔
میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہواد کھا کہ صدقے کا ہر در ہم دس در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم اٹھارہ در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم اٹھارہ در ہم کے برابر ہے اور قرض کا ہر در ہم موجود ہے کہ شاید ہے۔
میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہواد کھا کہ صرف حاجت مندانسان ہی لیتا ہے اور صدقے میں بیروہ موجود ہے کہ شاید ہی تا ہے۔

چوتنے ، قرض اواکر ناہے۔اس میں احسان میہ کہ نقاضے کی ضرورت نہ پڑے اور روپیہ پیسہ کھر ااواکرے اور جلدی اواکرے -اور خوداینے ہاتھ ہے جاکر دے اے اپنے گھر نہ بلائے-

حدیث شریف بیس ہے جو محض قرض لیتا ہے اور یہ نیت کر تاہے کہ بیں اقتحی طرح اداکروں گا۔ تو خدا تعالیٰ اس
پر چند فرشتے مقرر فرما تاہے جواس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور دعاکرتے ہیں کہ اس کا فرض اداہو جائے اور اگر قرضدار
قرض اداکر سکتا ہو تو قرض خواہ کی مرضی کے بغیر ایک گھڑی ہمر بھی اگر دیر کرے گا تو گنا ہگار ہو گا اور خالم قرار پائے گا
چاہے روزے کی حالت میں ہویا نماز کی حالت میں یا نیند کر رہا ہو۔ اس کے ذعے گناہ تکھا جا تارہے گا اور بہر صورت خدا کی
لعنت اس پر پر تی رہے گی اور بیدائیا گناہ ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اور اداکر نے کی طاقت کی بیہ شرط
خوامی کہ نقدرو پیہ ہو۔ بائے کوئی چیز آگر فروخت کر سکتا ہے گر فروخت کر کے اوائیس کر تا تو گنا ہگار ہو گا اور جب تک اے
دامنی نہ کرے گا اس زیادتی ہے نجات نہائے گا۔ کیونکہ اس کا بیہ فعل کیم و گنا ہوئی ہیں سے ہے۔ گر لوگ اسے معمولی
خوارک کے دارہ ہو گنا ہوئی سے نے اس نہائے گا۔ کیونکہ اس کا بیہ فعل کیم و گنا ہوئی ہیں سے ہے۔ گر لوگ اسے معمولی

پانچویں ہے کہ جس سے لین دین کرے وہ لین دین اور بع شراء کے بعد پشمان ہو کہ میں نے الیا کیول کیا تو چاہیے

کہ اس سودے کو فٹے کردے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا ہے۔ جو شخص کسی بیٹے کو فٹے کردے اوریہ تصور کرے کہ میں نے بیٹے کی ہی نہیں تو خدا تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسا جانتا ہے گویا اس نے گناہ کیے ہی نہ تھے۔اگر چہ ایساواجب و ضروری نہیں تاہم اس کا ثواب بہت ہے اور احسان میں داخل ہے۔

چھے۔ یہ کہ حاجت مندلوگول کے ساتھ ادھار فروخت کرنا آگرچہ تھوڑی ہی چیز ہی ہوائ نیت ہے کہ جب
علی انہیں اداکر نے کی طاقت نہیں میں ان سے قیمت طلب نہ کرول گااور جوان میں سے تنگدستی کے اندر ہی مر جائے گا
اسے حش دول گا۔ تویہ بھی احسان کی ایک صورت گذشتہ زمانے میں پچھ بزرگ ایسے گزرے ہیں جو یادداشت کی دو
فہر سنیں رکھتے تھے۔ ایک میں مجمول نام درج کرتے کہ وہ سب درویش اور فقراء ہوتے اور بعض نیک خت ایسے بھی ہوتے
میج جو فقراء کا سرے سے نام ہی نہ لکھتے تھے۔ تاکہ اگروہ مر جائیں توان سے کوئی مطالبہ ہی نہ کر سکے اور سلف صالحین کے
مزد یک ان لوگول کا شار بھی بہتر ین لوگول میں نہ ہو تا تھا۔ ہال ان کی بیبات بہتر قرار دی جاتی تھی کہ درویشول کے نام ان
سے قرض وصول کرنے کے لیے اپنیاس درج ہی نہ کرتے پھر اگروہ فقیر لوگ قرض واپس کردیے تو لیے ورنہ ان
سے لیے کی تمنانہ رکھتے تھے۔ معاملات میں اعلیٰ کردار کے مالک ایسے ایسے اہل دین گزرے ہیں۔ اور سے دینداروں کا درجہ
اور مقام ان دنیوی معاملات سے ہی معلوم ہو تا ہے۔ دین کی حفاظت کے لیے جو مخص شبہ کے در ہم پر بھی لات مار دے
ور حقیقت ایسانی شخص دینداروں میں ہے۔

پانچوال باب و نیا کے معاملات میں وین پرشفقت کو ملحوظ رکھنے کے بیان میں : بیات فران نشین رہنی چاہیے کہ جے دنیا کی تجارت دین کی تجارت سے عافل کرے دوبد خصہ ادراس کا حال اس مخص کی مانند ہے جو سونے کا کوزہ دے کر مٹی کا کوزہ لے اور دنیا مٹی کے کوزے کی مانند ہے - جو بد صورت اور جلد ٹوٹ جاتا ہے اور آخرت سونے کے کوزے کی طرح ہے جو بہت خوبصورت بھی اور دیریا بھی ہوتا ہے گر آخرت کے لیے تو بھی فاہی خیس اور دنیا کی تجارت وزن کے اور دنیا کی تجارت وزن کے اور دنیا کی تخرت سے کہ کمیں دنیا کی تجارت دوزن کے اور دنیا کی تجارت وزن کے رائے ہیں ہو تا ہے جو کر نہیں چاہیے کہ انسان اس سے غفلت مانے اور دین کے بارے میں شفقت کی داہ پرنہ چلے اور جمیشہ تجارت دینوی اور زمینداری کے کا موں میں ہی ڈوبا رہے اور دین پر یہ شفقت اس وقت ہو سکتی ہے جب کہ سات باتوں میں احتیاط کرے -

اول سے کہ جرروز صحاول اچھی نیتوں کو تازہ کرے اور یہ نیت کرے کہ بازار اس لیے جاتا ہوں کہ اپنال وعیال کی روزی فراہم کروں – تاکہ لوگوں کی محتابی ہے بنازی حاصل ہو اور مخلوق ہے کی قشم کا طمع ندرہے تاکہ اس قدر روزی اور فراغت میسر آجائے کہ دل جمعی کے ساتھ خدانعالیٰ کی عبادت کر سکوں اور آخرت کے راہتے پر چل سکوں – اور یہ نیت بھی کرے کہ امرید نیت بھی کرے کہ امرید نیت بھی کرے کہ امر

معروف اور نئی منکر کروں گااور جو خیانت کامر تکب ہواہے بازر کھنے کی کوشش کرے۔اس پر راضی اور خوش نہ ہو۔جب ہر صبح اس طرح کی نیتیں کر لیا کرے تواس کے دنیا کے کام بھی اعمال آخرت میں ہی متصور ہوں گے اور دین کا نفذ نفع ہاتھ آئے گااور اگر دنیا کی کوئی چیز بھی میسر آجائے توبیہ اس پر مزید نفع ہے۔

دوسر ا۔ بیر کہ اس بات کا یقین رکھے کہ اس کی ایک دن کی زندگی بھی شیں گزر عتی-جب تک کہ کم از کم ہزار افراداس کے مختلف کام انجام نہ دیں۔ جیسے نامنائی کا شکار 'جولاہا'لوہار'روٹی بیخے والا اور دوسرے بہت پیشوں والے لوگ میہ سب اس کاکام کرتے ہیں اور اے ان سب کی حاجت و ضرورت ہے اور بید نامناسب ہے کہ دوسر ول سے تواہے تفع اور فائدہ پنچے گراس ہے کسی کو نفع نہ پنچے۔ کیونکہ اس دنیا میں سب لوگ مسافر ہیں اور مسافروں کو چاہیے کہ ایک دوسر ہے ے تعاون کریں اور ایک دوسرے کا مدد گار بنیں - نیزیہ نیت بھی کرے کہ میں بازار جاتا ہوں تاکہ ایساکام کروں جس سے مسلمانوں کوراحت و آرام پنیج جس طرح دوسرے مسلمان کام کاج میں مصروف ہیں۔ کیونکہ تمام پیشے فرض کفایہ ہیں اور یہ نیت کرے کہ میں ان فرائف میں ہے کمی ایک فرض کی جا آوری کروں گا اور اس نیت کی درستی کی نشانی یہ ہے کہ ایسے كام ميں مشغول ہو جس كى لوگوں كو حاجت و ضرورت ہوكہ أگر دہ كام نه كيا جائے تولوگوں كے كام ميں خلل دا قع ہو-زرگری 'فقاشی چچاری وغیر ه کاپیشه اختیارند کرنے که بیرسب دنیا کی آرائش وزیبائش ہے ان پیشوں کی پچھ حاجت وضرورت نہیں اور ان کانہ کرنا بہتر ہے۔ اگرچہ مباح ہیں۔ لیکن مروول کے لیے ریٹی کیڑ اسینااور اس پر مردول کے لیے سونے کا کام کرنا حرام ہے اور جن پیشوں کو سلف صالحین مکروہ و ناپند جانتے ہیں ان میں ایک غلے کی تجارت دوسر اکفن فرو شی کا پیشہ ہے۔ قصاب و صراف جو سود کی باریکیوں ہے اپنے آپ کو مشکل ہے ہی چاسکیں ای طرح لوگوں کو سینٹی لگانے کاکام جس میں سے گمان ہو کہ فائدہ ہوگا-یانہ ہوگا-نیز جاروب کشی اور چڑہ رکھنے کاکام جس میں کپڑے یاک رکھنا مشکل ہو۔ بھی کمینہ ہمت ہونے کی دلیل ہے اور مویثی چرانے کا پیشہ بھی ای علم میں ہے اور دلالی کا پیشہ جس میں ان بیار کوئی کا مر تکب اور بعض او قات کی پر زیاد تی کرنے میں متلا ہو تا ہے اس سے بھی پر ہیز کرنا بہتر ہے اور حدیث شریف میں وار دے کہ بہترین تجارت کیڑے کی تجارت ہے اور بہترین پیشہ خرازی کا پیشہ ہے لیعنی چھاگل اور مشک وغیرہ مینا مدیث شریف میں ہے کہ اگر جنت میں تجارت ہوتی توہدازی کی تجارت ہوتی اور اگر دوزخ میں تجارت ہوتی تو صرافی کی ہوتی-

چار پیشے ایسے ہی ہیں جنہیں لوگ حقیر اور کینے تصور کرتے ہیں۔جو لاہا ہونا-روٹی بیخے کا پیشہ 'سوت کا تنااور معلّی کا پیشہ 'انہیں حقیر جانبے کا ہاعث یہ ہے کہ ان پیشہ والوں کو لڑکوں اور عور توں سے واسطہ پڑتا ہے اور جو شخص کم عقل لوگوں سے ملا جلارہے وہ بھی کم عقل ہو جاتا ہے۔

تیسری احتیاط یہ ہے کہ معرہ کو دنیا کابازار آخرت کے بازارے ندرو کے اور آخرت کابازار معجدیں ہیں۔خداتعالی

فرماتا ہے:

لاَ تُلْهِيهِمُ تِجَارَةٌ وَلاَبَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

انہیں اللہ کے ذکر سے غفلت میں مبتلا نہیں کرتی سود آگری اور نہ خرید و فروخت۔

آبی مبار کہ کامطلب میہ ہے کہ اے لوگوں چو کئے رہو 'مشغلہ تجارت کمیں تنہیں اللہ کی یادے غافل نہ کردے۔ کیونکہ اس صورت میں خیارے اور نقصان میں جاہڑد گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا ہے اسے لوگو دن کا پہلا حصہ آخرت کے کاموں کے لیے مخص کرواور دن کا آخری حصہ دنیا کے کاموں بیس مصر وف رہتے یا آخری حصہ دنیا کے کاموں بیس مصر وف رہتے یا محبر میں ذکر اللی اور وروو و طا نف بیس مشغول رہتے یا مجلس علم بیس موجو درہتے اور ہریہ اور بھنے ہوئے سری پائے ہے اور وئی لوگ فروخت کرتے کیوں کہ ان کاموں کے وقت مر دم جدول بیس ہوتے - حدیث شریف بیس وارد ہے کہ فرشتے دی لوگ فروخت کرتے کیوں کہ ان کاموں کے وقت مر دم جدول بیس ہوتے - حدیث شریف بیس وارد ہے کہ فرشتے ہوں جب متعدے کا عمال بامہ آسال پرلے جاتے ہیں اگر اس بندے نے دن کے اول و آخر حصہ بیس نیک کام کیا ہوتا ہے تو دن کے در میانی حصہ کے کام کی مغفرت ہو جاتی ہے - حدیث شریف بیس ہے کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے صبح اور شام جمع ہو کر جاتے ہیں تواللہ تعالی ان سے پوچھتا ہے میر سے مدول کو کس حال بیس چھوڑ کر آئے ہو - فرشتے عرض کرتے ہیں جب ہم نے انہیں چھوڑ اور فریل بان سے باس بیٹے اس وقت بھی وہ نماز بیس شے - خدا تعالی فر باتا ہے ہیں جب ہم نے تا نمیں چھوڑ اور مہایا کہ بیس نے ان کو حش دیا ۔ اور چا ہے کہ دن کے وقت جب اذان کی آواز سے تو جس کام بیس ہیں ہو جس کے تم کو گواہ بایا کہ بیس نے تم کو گواہ بایا کہ بیس نے ان کو حش دیا ۔ اور چا ہے کہ دن کے وقت جب اذان کی آواز سے تو جس کام بیس ہیں جب ہم کو گواہ بایا کہ بیس نے ان کو حش دیا ۔ اور جب ہم ان کے پاس پیٹے اس وقت بھی وہ نماز بیس ہے ۔ خدا تعالی فر بات کو جیس ہے تو جس کو تو بی چھوڑ ہے اور مب میں آجا ہے ۔

اور آین تلمیم تجارۃ الخی تغییر میں آیا ہے کہ یہ دہ لوگ تھے کہ ان میں سے لوہے کا کام کرنے والے نے اگر ہتھوڑا لوہ پر مار نے کے لئے اگر ہتھوڑا لوہ پر مار نے کے لئے اٹھایا ہو تااور ادھر سے کان میں اذان کی آواز پنچی تواسے نیچے نہ لاتا بعنی لوہ پر نہ مار تااور چر سے کاکام کرنے والا اگر ستان چڑے میں چھیو تاادھر سے اذان کی آواز سائی دیتی تواسے باہر نہ نکالیا۔ اس طرح چھوڑ کر نمازاوا کرنے چل پڑتا۔

چوتھی احتیاط ہے کہ بازار میں ذکر و تشیخ ادریاد اللی ہے غافل نہ رہے اور حتی الامکان دل و زبان کو بے کار نہ رہے و مے اور یہ یہ یہ بازار میں ذکر و تشیخ نہ کرنے ہے فوت ہو تاہے سارے جمان کا فائدہ اس کابدلہ نہیں بن سکتا۔اور جو ذکر غافل لوگوں کے در میان یاد اللی کرنے والے کی مثال ایسے ہے جیسے خشک در ختوں پر ہر ادر خت اور مر دوں میں زندہ اور بھتو ژول میں غاذی۔اور آپنے فرمایا جو مختص بازار جائے اور رہے یا

لِلَّالِهَ اِلاَّ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمُدُ يُحْى وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَّيَمُوْتُ بِيَدِهِ الْحَيْرُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

کوئی معبود شیں سوائے اللہ کے وہ اکیلا ہے 'اس کا کوئی شریک شیں اس کی بادشاہی ہے اور وہی حمد و ثناء کے لا نُق ہے وہی زندہ کر تاہے اور وہی مار تاہے اور وہ ہمیشہ زندہ ہے 'موت اس پر طاری شیں ہوگی 'اس کے ہاتھ میں خیر ویر کت ہے اور وہ ہربات پر قادر ہے۔

یہ تنجع پڑھے والے کے لیے دودوہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں-

حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بازار ہیں بہت ہوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر صوفی لوگوں کے کال پکڑیں اور ان کی جگہ پر خود بیٹھ جا ئیں تواس کے لائق ہیں اور فرمایا کہ بیں ایک شخص کو جا نتا ہوں کہ جو ہر روز بازار بیں تین سور کعات نماز اور تمیں ہڑ ارتبیجاس کاور دود ظیفہ ہے اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ حضرت جنیدر منی اللہ عنہ نے اس سے اپنی ذات مرادلی تھی۔ فلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بازار بیں حصول معاش کے لیے جائے تاکہ دین کے کا مول بیں اس سے اپنی ذات مرادلی تھی۔ فلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بازار بیں حصول معاش کے لیے جائے تاکہ دین کے کا مول بیں فراغت حاصل کرے وہ ایسابی ہے اور اس مقصود کو نظر اندازنہ کرے گا۔ اور جو زیادہ دیا طلب کرنے جائے گا اے بیات فراغت حاصل کرے وہ ایسابی ہو گا۔ وہ وہ زیادہ دیا گا۔ میں معروف رہے گا۔ فیسب نہ ہوگی۔ وہ آگر مجد میں جاکر نماز بھی اداکرے گا تو بھی اس کادل پر اگندہ اور دکان کے حساب میں مصروف رہے گا۔ فیسب نہ ہوگی۔ وہ آگر مجد میں جاکہ بازار میں زیادہ دیر تھرنے کی حرص و خواہش نہ کرے مثلاً بیر کہ سب سے پہلے بازار

چ پدیں میں ہے جا دور در از پر خطر سفر اختیار کرے یادریا کا سفر کرے ہے امور کمالِ حرص کی دلیل ہیں۔ جائے اور سب کے بعد آئے -یاد ور در از پر خطر سفر اختیار کرے یادریا کا سفر کرے ہے امور کمالِ حرص کی دلیل ہیں۔

حضرت معاذین جبل رضی اندعنہ فرماتے جیں۔ کہ ابلیس کا ایک بیٹا ہے اس کانام ذلدور ہے وہ اپنجاب کا خلیفہ اور نائب بن کربازاروں میں موجوور ہتا ہے۔ ابلیس اسے سکھا تار ہتا ہے کہ توبازار میں جاکر جھوٹ مکر و فریب و غابازی اور قشم کھانے کی رغبت و لایا کر اور الیے محف سے چمٹارہ جو سب سے پہلے بازار جا تا ہے اور سب کے بعد آتا ہے حدیث شریف میں وارد ہے کہ سب جگہوں سے پری جگہ بازار ہے اور بازار کے لوگوں میں سب سے بدتروہ ہے جو سب سے پہلے کاروبار کے لیے بازار پنج جائے اور سب کے بعد واپس آئے۔ تو دکا ندار کو چاہیے کہ بیربات اپنے اوپر لازم و ضروری قرار دے کہ جب تک بازار پنج جائے اور جب اس دن کی روزی کمالے تو واپس مجلس علم مسر کے اور او و طائف اور نماز من سے فارغ نہ ہو - بازار کار ڈنہ کرے اور جب اس دن کی روزی کمالے تو واپس آجائے۔ اور مجد میں جاکر عمر آخر سے کی در از اور اس کی

روزی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور انسان آخرت کے توشے ہے بالکل مفلس اور تنگدست ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد و محترم حضرت حمادین سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو پٹے پچتے تھے۔جب دو حبہ (معمولی) نفع کمالیتے تو تکھڑی اٹھا کر گھر آجاتے۔

حفرت ایر اہیم بن بھار رحمتہ اللہ علیہ نے حفرت ایر اہیم بن ادہم رحمتہ اللہ علیہ سے کما کہ میں آج مٹی کے کام کے لیے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے ابن بھارتم روزی ڈھونڈتے ہواور موت تہیں ڈھونڈتی ہے۔ جو تہیں ڈھونڈر ہی ہے اس ہے تم نہیں چھوٹ سکتے اور جے تم ڈھونڈرہے ہو ہو تہ پس ضرور مل کررہے گی۔لیکن شاید تم نے حریص کو محروم اور کاہل کورزق کھانے والا نہیں دیکھاائن بھارنے کہا میری ملک میں صرف دانگ (ایک قتم کا سکہ) ہے جو ایک سبزی فروش کے ذمہ ہے۔فرمایا تمہاری ایمانداری پرافسوس ہے کہ ایک دانگ اٹی ملک میں رکھنے کے بادجود مٹی کاکام کرنے جارہ ہو۔سلف صالحین میں ایسے حضر ات تھے کہ پورے ہفتہ میں صرف دودن بازار جاتے اور بعض روزانہ جاتے گر ظہر کے وقت آجاتے بعض نمازِ عصر کے بعد بازار میں کام کاح کرتے اور ہم شخص جب اس دن کی روزی کمالیتا تو پھر مسجد کو چلا جاتا۔

چھٹی احتیاط یہ ہے کہ شبہ کے مال کے قریب نہ جائے اور اگر حرام مال لینے کا ارادہ کرے گا تو فاسق اور گنا ہگار ہوگااور جس چیز میں شبہ ہو تواگر خود صاحب دل ہے تواپے دل سے فتویٰ دریافت کرے-مفتول سے دریافت نہ کرے اور بیربات نادر ہے -اور جس چیز ہے ول نفر ت اور کر اہت کرے اسے نہ خریدے - ظالموں اور ان کے متعلقین سے لین دین نہ کرے۔ کسی ظالم کے ہاتھ مال ادھار فروخت نہ کرے۔ کیونکہ اگر وہ ظالم آدمی مرجائے گا تو قرض خواہ کو رہج و مدمہ ہوگااور ظالم کے مرنے پر پریشان ہونااور اس کے دولت مند ہونے پر خوش نہ ہونا جاہیے۔وہ چیز ظالم کے ہاتھ فروخت نہ کرے جس کے متعلق جانتا ہو کہ بیہ چیز اس کے ظلم میں معادن ہو گی اور اس کے ظلم میں اضافہ ہوگا-بلعہ فرو خت کرنے والا بھی اس ظلم میں شریک ہوگا- مثلاً ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ہاتھ کاغذ فرو خت کرے گا تو گنا ہگار ہوگا- غرضیکہ کہ ہر آدمی ہے لین دین نہ کرے-بلحہ جو مخص لین دین کے لاکق ہواہے تلاش کرے-علماء کرام نے فرمایاہے کہ ایک دہ زمانہ تھا کہ جو مخض بازار جاتا کہتا کہ میں کس سے لین دین کروں لوگ کہتے جس سے تیرادل کرے لین وین کرے کہ سب ہی احتیاط کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ کہتے سب سے لین دین کر مگر فلال آدمی ہے نہ کرنا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ لوگ جواب دیتے کہ کسی کے ساتھ لین دین نہ کرنا مگر صرف فلال آد می ہے۔اباس بات كاۋر ہے كه آئندہ ايباز ماندند آئے كه كوئى كى سے لين دين ندكر سكے -اوربيد ہمارے (امام غزالى كے) زماندے پہلے لو كول كا قول تفا- بمارے (امام غزالى عليه الرحمة كے ) زمانے ميں حالت مو كئى ہے كه لين دين كرنے ميں لو كول نے بالكل فرق بی اٹھادیا ہے اور لین دین میں دلیر ہو چکے ہیں۔اس کے ساتھ ساتھ ناقص علم اور اقص دین لوگول سے جو عوام الناس نے سن رکھاہے کہ ونیاکاسب مال ایک جیسا ہو چکاہے اور سب حرام ہے -اب احتیاط ناممکن ہے توبیہ ایک بہت غلط بات ان کے ذہن میں بھادی گئی ہے -بات ایول نہیں ہے -اس کی شرط اس کتاب کے حلال و حرام کے باب میں جو آ گے آر ہی ہے بیان کی جائے گی انشاء اللہ تعالی-

ساتویں احتیاط بیہ ہے کہ جس ہے بھی لین دین کرے انتقاد و یے لینے اور عمل میں اپنا حساب درست اور ٹھیک رکھے اور یہ یہ اپنا حساب درست اور ٹھیک رکھے اور یہ تھے کہ قیامت کے دن ایک ایک کام کے بارے میں بازیرس کریں گے اور عدل وانصاف کامطالبہ ہوگا۔ حکا بیت : کسی بزرگ نے ایک تاجر کو خواب میں دیکھا تو دریافت کیا کہ خدا تعالی نے تجھ سے کیسا سلوک کیااس نے

جواب دیا کہ اللہ تعالی نے بچاس ہزار صحیفہ میرے سامنے رکھا۔ میں نے عرض کیباری تعالی سے بچاس ہزار صحیفے کن کن کے ہیں۔ تواللہ تعالی نے فرمایا تونے و نیامی بچاس ہزار افرادے لین دین کیا۔ یہ ان میں ہے ایک ہے متعلق اعمال نامہ ہے چنانچہ میں نے ہر صحیفہ میں اول ہے آخر تک ہر ایک کے ساتھ کیے ہوئے لین دین کودیکھا۔ تو مختفر بات یہ ہے کہ اگر کسی كاليك نكه بھىاس كے ذہے ہو گا توجس سے اس نے حيلہ و فريب سے ليا ہو گااس كے عوض پكڑا جائے گااور كوئى چيز اسے فائده نددے گا-جب تک اس کی ادائیگی ہے ہری الذمدند ہوگا یہ ہے سلف مالحین کی سیرت اور شریعت کار استہوا نہوں نے لین دین میں اختیار کیا ہے- سلف صالحین کابد طریقہ اب اٹھ چکا ہے اور معاملات اور ان کا علم بھی لوگول نے اب فراموش کردیاہے۔جو مخص سلف کے ان طریقوں ہے ایک طریقہ پر بھی عمل پیراہو گا تواب عظیم کا مستحق ہوگا۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا ہے کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جو احتیاط تم كرتے ہواس كاد سوال بھى جالائے گاتو كفايت كرے گا- محليد كرام نے عرض كى ايباكيوں ہو گا- فرماياس ليے كه نيك كامول مي تمهيل مدد گار ميسر بيل-اس ليے تم ير نيك كام جالانا آسان ہے- كر ان كاكوئى مدد گارند ہو گااور وہ غافل لوكوں کے اندراپنے آپ کوا جنبی اور غریب الدیار تصور کریں گے۔ بیبات اس بیار کی گئے ہے کہ کوئی ناامید وار مایوس نہ ہو اور بیہ کے کہ اس زمانہ میں کون احتیاط کر سکتا ہے کیونکہ اس زمانہ میں جس قدر احتیاط ہو سکے وہی بہت ہے ہیں جو مخض اس بات پرایمان رکھتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے وہ ہر طرح کی احتیاط کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کی احتیاط سے فقیری اور تعدی میں ہی اضافہ ہو گااور جومفلسی اور درویٹی لبدی بادشاہی کا سبب و ذریعہ سے اسے بر داشت کر لیا جاتا ہے - دنیا میں لوگ بے سروسامان سفر کی تکالیف اور کئی قشم کی ذلت و خواری بر داشت کر لیتے ہیں تاکہ بہت سامال حاصل کر سکیں۔ باوجود بکہ اگر کسی دوسرے ملک میں ان کی موت واقع ہو جائے توان کی وہ کو ششیں ضائع اور برباد ہو جائیں اور یہ کوئی مشکل اور بدی بات نہیں ہے کہ انسان آخرت کی بادشاہی حاصل کرنے کے لیے وہ معاملہ جس کے متعلق وہ پند نہیں کرتا کہ لوگ اس سے نہ کریں خود بھی دوسروں کے لیے رواندر کھے -واللہ اعلم-

# چو تھی اصل حلال وحرام اور شبہ کی پیجان

یہ بات جان کے کہ رسول اللہ علی ہے فرمایا ہے: طلّب ُ الْحَلاَل فَریْضَةٌ عَلَی کُلِ مُسئلِم اور تواس وقت تک حلال کی تلاش شیس کر سکتا جب تک بیٹ جانے کہ حلال کیا ہو تا ہے۔اور حضور علیہ الصلوٰۃ

اور توال وقت تف طال فی قاس میں ترسلاجب تک بیٹ نہ جائے کہ طال نیا ہو تاہے۔اور تصور علیہ الصنوة والسلام نے بیہ بھی فرمایا ہے کہ طلال بھی واضح ہے اور حرام بھی وباضح ہے اور دونوں کے در میان مشکل اور پیچیدہ شبہات ہیں جو مختص الن شبہات کے گرد گھوے گا خطرہ ہے کہ حرام میں جاپڑے بیبرداوسیع علم ہے۔ہم نے احیاء العلوم میں اسے تفصیل سے بیان کیا تی ہی مقدار بیان کریں گے جو تفصیل سے بیان کیا ہے جو کی اور کتاب میں نہیں مل سکتی۔اس کتاب میں ہم ان مسائل کی اتن ہی مقدار بیان کریں گے جو

عوام کی استعداد کے مطابق ہو- ہم انشاء اللہ تعالی چارباد ل میں اس کی شرح ہیان کرتے ہیں-باب اول طلب حلال کی نضیلت و ثواب میں-دوسر الباب حلال و حرام میں در جات درع کے بیان میں- تیسر ا باب حلال کی تجسّس و تلاش اور اس کے متعلق دریافت کرنا-چو تھاباب شاہی وظیفے اورباد شاہ سے میل جول کے بیان میں-

### بہلاباب حلال طلب کرنے کے تواب اور فضیلت کے بیان میں

اے عزیز جان لے کہ خداتعالی فرماتاہے:

يَّآثِهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُواْصَالِحًا الصَّرووانبياء رزقِ طلل كھاؤاورنيك عمل كرو-لینی اے گروہ انبیاء جو کچھ کھاؤ حلال اور یاک کھاؤ اور جو کام بھی کرو اچھا اور شائستہ ہی کرو- حضور نی كريم على الله على مناير فرمايا ہے كه طال كى علاش تمام مسلمانوں ير فرض ہے اور آپ كاب بھى ارشاد ہے كه جو مخض مكل جاليس روز طلال كھائے كى حرام چزكى آميزش ند ہونے دے - خدا تعالى اس كے دل كونور سے بھر ديتا ہے اور اس کے دل میں حکت ووانائی کے چشمے جاری کر دیتاہے اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے دل ہے دنیا کی محبت وروستی دور کر ویتاہے-اور حضرت سعدر منی اللہ عنہ بزرگ صحابہ کرام میں سے تھے انہوں نے رسول اللہ عظیمہ کی خدمت اقد س میں عرض کی یار سول الله دعا فرمایئے کہ الله تعالیٰ میری ہر دعا قبول کر لیا کرے - آپ نے فرمایا کہ حلال خور اک کھایا کرو تا کہ **تمهاری** د عامتجاب ہو اور حضور علط نے فرمایا ہے بہت ہو ایسے ہوتے ہیں جن کا کھانا اور کپڑا حرام کا ہو تا ہے بیہ لوگ ہاتھ اٹھا ٹھا کو عاکرتے ہیں مگر ان کی دعاکیے قبول ہو-اور آپ نے فرمایا ہے کہ بیت المقدس میں خدا تعالیٰ کا یک فرشتہ ہے جوہر شب آواز دیتا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے خداتعالیٰ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ سنت اور آپ نے بیہ بھی فرمایا ہے جو مخص وس در ہم سے کپڑا خریدے ان میں ایک در ہم حرام کا ہوجب تک وہ کپڑااس کےبدن پر رہتاہے اس کی نماز تبول نہیں ہوتی اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جس کا گوشت حرام خوراک سے بماہو آتش دوزخ اس کے زیادہ لا کُلّ ہے اور آپ کاایک ارشاد مبارک سے کہ جو مخص اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ مال کمال سے ہاتھ آتا ہے۔خدا تعالیٰ اس کے بارے میں بھی پرواہ شیں کر تاکہ کس جگہ ہے اے دوزخ میں ڈال دے اور آپ نے فرمایا ہے عبادت کے دس جھے میں ان میں ہے نوجعے طلب حلال میں ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو شخص تلاش حلال میں تھک کررات کو گھر آتا ہے اے سونے سے پہلے عش دیا جاتا ہے اور مسج جب اٹھتا ہے تواللہ تعالی اس سے خوش اور راضی ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوة والسلام نے فرمایا ہے کہ خدا تعالی فرما تا ہے جولوگ حرام سے چتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے حساب لول اور نبی کریم مالی نے فرمایا ہے سود کا ایک در ہم مسلمان ہو کر تمیں بار زنا کرنے سے زیادہ بر اے اور آپ نے فرمایا ہے کہ جو تخص حرام مال ہے صدقہ کر تاہے اللہ تعالیٰ اس صدقے کو قبول نہیں فرما تااور جومال جمع کر کے رکھے گااس کا توشہ دوزخ ہے گا-ایک دفعہ سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کے ہاتھ سے دودھ پی لیابعد میں آپ کو

خیال آیا کہ بید دود مد حلال طریقہ سے حاصل نہیں کیا گیا-انگشت مبارک حلق میں ڈال کرتے کر دیااور آپ کو اس قدر خوف د ڈرپیدا ہوا کہ روح پرواز کر جانے کا خطرہ لاحق ہو گیااور آپ نے عرض کی بار خدایا میں تیرے پاس پناہ لیتا ہوں اس ہے جو میری رگوں میں باتی رہ گیاہے تے کے ذریعے باہر نہیں نکلا-

اور سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بھی ایبائی کیا جب ایک دفعہ غلطی ہے صدقے کا دودھ آپ کو لوگوں نے پلادیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ اگر تو اس قدر کشرت ہے نماذیں پڑھے کہ تیم کا کمر شیڑ علی ہو جائے اور اس قدرر دوزے رکھے کہ سوکھ کربال کی طرح پتلا ہو جائے تو بھی پچھے فا کدہ نہ ہوگا اور اس نماز روزے کو قبول نہ کریں گے جب تک تو حرام ہے پر ہیز نہ کرے۔ حضرت سفیان ٹوری رحمتہ اللہ فرماتے ہیں جو آدمی حرام مال ہو جائے۔ معدقہ اور فیادہ ناپاک ہو جائے۔ مال ہے صدقہ اور فیادہ ناپاک ہو جائے۔ مال ہے صدقہ اور فیادہ ناپاک ہو جائے۔ مال ہے صدقہ اور فیادہ ناپاک ہو جائے۔ فیل ہو شائے ہیں نکی خدا تعالیٰ کا خزانہ ہے اس کی چافی دعا اور اس چافی کے و ندا نے لئمہ طال ہے۔ حضرت سمل تسری و حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا مگر چار چیز ول گئم حال ہے۔ حضرت سمل تسری و حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی ایمان کی حقیقت نہیں پاسکتا مگر چار چیز ول کے در لیے (۱) سنت کے مطابق سب فرائع ادا کرے۔ (۲) پر ہیزگاری کی شرط کے مطابق رزق حلال کھائے۔

(۳) تمام ناشتہ حرکات وافعال سے ظاہر وباطن میں دست کش ہو جائے۔(۴) موت تک ای حالت میں رہے ہور گول نے فرمایا ہے جو شخص چالیس روزشیے کا کھانا کھا تا ہے اس کادل سیاہ اور زنگ آکود ہو جا تا ہے۔

#### رام فوراک بربیز کے-

ووسر اباب حلال وحرام میں ورع و پر ہیز گاری کے در جات: اے عزیز بیبات جان کہ طال د
حرام میں بہت درج ہیں۔ سب کا ایک بی درجہ نہیں۔ ایک چیز طال ہوتی ہے اور ایک طال ہی ہوتی ہے اور پاک بھی
اور ایک چیز پاک تراسی طرح حرام میں بعض سخت حرام اور بہت پلیدادر ایک چیز کم ناپاک ہوتی ہے۔ جس طرح وہ دہمار جے
گرمی نقصان دہ ہو توجو چیز بہت زیادہ گرم ہو وہ اسے زیادہ نقصان دے گی اور گرم اشیاء کے بھی مختلف در جات ہیں کہ شمد
کی گرمی شکری گرمی کی طرح نہیں۔ بی حال حرام کا ہے اور مسلمانوں کے طبقات و گردہ حرام و شبہ سے چیز میں پانچ
درجوں میں منقسم ہیں۔

پہلا در جہ - عادل فخص کا پر ہیز ہے اور بہ عام مسلمانوں کا پر ہیز و تقویٰ ہے - کہ جن چیز وں کو ظاہر فتویٰ حرام قرار دیتا ہے اس سے چیج ہیں۔ یہ پر ہیز گاری کا سب سے پیچے کا در جہ ہے اور جو اس در ج کی پر ہیز گاری بھی قائم نہ رکھے اس کی عدالت باطل ہے اور اسے فاسق و نا فرمان کہیں گے۔ پھر اس کے بھی گی در ہے ہیں۔ کہ جو شخص دو سر سے کا مال عقد فاسد کے ذریعے حاصل کرے گر مالک کی رضامندی سے کھائے آگر چہ یہ بھی حرام ہے گر اس کے مقابے میں جو دو سر وں کا مال فصب کر کے کھائے ' حرام تر ہے اور بیت ہی بی اگر چہ یہ بھی حرام ہے گر اس کے مقابے میں جو دو سر وں کا مال فصب کر کے کھائے ' حرام تر ہے اور بیت ہی بی اس کی موت کا خطرہ بھی نیادہ ہو گا اور بیت ہی بی اس کی موت کا خطرہ بھی نیادہ ہو گا اور بیت ہی بی ہو تا ہے اور جو شکر کھائے تو خطرہ اور نیز دو ہو گا اور اس سے معانی کی امید بہت کی ہے۔ جس طرح وہ دیادہ بی ہو تا ہے اور جو شکر کھائے تو خطرہ اور نیز دو شکر کھائے تو خطرہ ہو گا اور اس کی موت کا خطرہ تھی نیز دو ہو تھی نیز دو ہو گا اور نیز دو ہو تا ہے نیز اور تر ام کیا ہور دی ہے اور جو مواش نیمال غنیمت سے ہو اور نیز ہے۔ جو ملم فقد پڑھے۔ جو ملم فقد پڑھے۔ جو علم فقد پڑھے۔ جو می فرد ہے۔ جس کی اسے عاجت و مسلم وہ تا ہے جو سے مواش نیمال غنیمت سے ہو اور نہ بڑ بیہ سے اسے غنائم اور بڑ بید کی اس کی مورد سے جب کی کا فردید مواش تجارت کے مسائل جانے میں اور اگر اس کی دوری ہے تو اجارہ کے مسائل کا سیکھنا اس پر واجب ولازم ہے اور ہر پھے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ تھی اور تی جو اجارہ کے مسائل علم سیکن واجب ہو تا ہور ہر پھے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ تھی اور تر کی جو اجارہ کے مسائل علم میں اور ہر پھے کا الگ علم ہے۔ انسان نے جو پیشہ تھی اور تی جو اجارہ ہو۔

دوسر اورجہ نیک لوگوں کاور ع ہے۔ جنہیں صالحین کماجاتا ہے اور ورع و تقویٰ یہ ہے کہ جس چیز کو مفتی حرام نہ
کے مگر یہ کے کہ اس میں شبہ ہے اس سے بھی ہاتھ تھینے لیتے ہیں اور شبہ کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس سے چنا مغروری ہے اور ایک وہ ہے جس سے پر ہیز واجب تو نہیں البتہ مستحب ضرور ہے جس سے چناضروری ہے اصل سے پر ہیز کرنااول ور جہ کا پر ہیز ہے اور دوسری قتم سے چناور جہ دوم کا پر ہیز ہے۔ تیسری قتم وہ جس سے پر ہیز کرنا محض وسوسہ ہوتا ہے۔ یہ پر بیز بے کارہے جس طرح کوئی شخص شکار کا گوشت نہ کھائے اور کے شایدیہ شکار کسی کی ملک ہو اور اس سے بھاگ آیا ہو یا مانگے ہوئے مکان سے باہر نکل جائے اور کے شاید اس کا مالک مر گیا ہو اور وارث کی ملک ہو گیا ہو۔ ایک باتوں پر جب تک دلیل صرح کا تائم نہ ہو محض و سوسہ ہے کار ہیں۔

ورع کا تیسر ادر جہ پر ہیز گار لوگوں کاورع ہے۔ جن کودوسرے الفاظ میں متقی کہتے ہیں۔اس کی حقیقت یہ ہے کہ جو چیز نہ حرام ہونہ شبہ والی بلحہ مطلق طلل ہواس سے خطرے کے تحت پر ہیز کیاجائے کہ کمیں شبہ یاحرام میں مبتلانہ ہو جائے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ ہدہ متقی لوگوں کے درجہ تک نہیں پنچتا جب تک اس چیز سے بھی نہ ج جس میں کوئی خطرہ نہ ہواس خطرہ کی ہا پر کہ کمیں خطرہ والی چیز کامر تکب نہ ہو جائے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے دس حلال چیزیں چھوڑیں اس ڈر کے مارے کہ کمیں حرام میں نہ جاپڑوں اس منا پر نیک لوگوں کا دستور تھا کہ اگر کسی سے سودر ہم لینے ہوتے تھے تواس سے ایک کم سو لیتے تھے کہ کمیں زیادتی نہ ہو جائے۔

علی ن معبدر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرایہ کے مکان ہیں رہتا تھا۔ ایک روز میں نے خط لکھااور اراوہ کیا کہ دیوار میری ملک نہیں۔ اس لیے مجھے ایبانہ کرناچاہے۔ پھر ول میں کہا اتنی تھوڑی کی مٹی لیے جے ایبانہ کرناچاہے۔ پھر ول میں کہا اتنی تھوڑی کی مٹی لیے ہے کیا گناہ ہے۔ تو تھوڑی کی مٹی لے کر ڈال لی۔ رات کو خواب میں ویکھا کہ ایک شخص مجھے کچھے کہ رہا ہے جولوگ کتے ہیں کہ فاک دیوار کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ انہیں کل قیامت کو اس کا انجام معلوم ہوگا۔ جولوگ پر ہیزگاری کے اس درجہ میں ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی اور معمولی چیز ہے اس با قیامت کو اس کا انجام معلوم ہوگا۔ جولوگ پر ہیزگاری کے اس درجہ میں ہوتے ہیں۔ وہ تھوڑی اور معمولی چیز ہے اس با کر چیز کرتے ہیں کہ ممکن ہے اگر ایسا کیا توزیادہ کرنے کی عادت پڑ جائے۔ اور اسی احتیاط کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا کہ جب معرب کہ آپ سے تھے صدتے کے مال سے ایک تھجور اٹھا کر منہ میں ڈالی تو حضور نبی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

كخ كخ القها نكالو تكالو تموكو-

اور حضرت عمرین عبدالعزیزر منی الله عنه کی خدمت میں ایک دفعه مال غنیمت میں مشک لائی گئی۔ تو آپ نیاک مدد کرلی که اس کا نفع تو اسکی خو شبوسو گھنا ہی ہے۔اور بید سب مسلمانوں کا حق ہے۔ میں اکیلا اس سے نفتح اشھانے کا مجاز منیں۔ بدرگان دین میں سے کوئی بدرگ کی پیمار کے سر ہانے بیٹھا ہوا تھا۔ جب حکم اللی آ گیا اور وہ پیمار فوت ہو گیا تو اس بررگ نے چراغ گل کر دیا۔اور فرمایا اب اس تیل میں وارث کا حق بھی داخل ہو گیا ہے۔

اور حفرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت کی مشک اپنے گھر میں رکھی ہوئی تھی تاکہ آپ کی اہلیہ محتر مہ رضی اللہ عنمااے مسلمانوں کے پاس فروخت کرویں۔ ایک روز آپ گھر تشریف لائے تو آپ کی ہیوی کے دوپئے سے مشک کی خوشبو آئی۔ پوچھا یہ کیاہے۔ بیوی صاحبہ نے جواب دیا میں خوشبو تول رہی تھی اس سے میرے ہاتھ کولگ گئی دہ میں نے دو پے سے مل لی- حضرت عمر رضی اللہ عند دوید ان کے سرسے اتار کر دھوتے اور پھر سو تکھتے اور مٹی سے ملتے اس وقت اسے دھونے سے چھوڑا جب کہ خوشبوبالکل ختم ہو گئی۔ پھر دہ دوید استعال کے لیے بیدی کو دیا آگر چہ اسقدر خوشبوکالگ جانا قابل کر فت عمل نہ تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عند نے چاہا کہ بالکل دروازہ بعد ہو جائے تاکہ وہ کسی دوسری برائی تک نہ پہنچادے اور نیز حرام میں گرفتار ہونے کے ڈرسے طلل کو چھوڑ دیا جائے اور متی لوگوں کا تواب بھی طاصل ہو۔

اور لوگوں نے حضر تاہم احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ ہے پوچھاکہ کوئی مخص معجد میں ہواور اس میں بادشاہ کے مال ہے اگر بق و غیر ہ خو شبو کے لیے جلالے تو در ست ہے آپ نے فرمایاد ہاں ہے (معجد ہے )باہر آجانا چاہیے - تاکہ خو شبو نہ سو بھے اور بیات حرام کے نزدیک ہے کیونکہ اس قدر خو شبوجو ان کے کیڑوں میں لگ گئی ہیں کی تو مقصود ہے اور شاید کہ اس بات کو معمولی اور آسان تصور کریں -

اور لوگوں نے حضرت سے دریافت کیا کہ اگر کی مخض کو ایسا کاغذ ملے جس میں احادیث درج ہول مالک کی اجازت کے بغیر اس سے نقل کر تاہے آیاس کی اجازت ہے۔ آپ نے فرمایاس کی اجازت جمیں۔

اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں ایک عورت متمی جس سے آپ پیار کرتے ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے تواس عورت کو طلاق دے دی اس ڈرسے کہ شاید کی بارے جی سفارش کرے اور تعلق دپیار کی وجہ ہے آپ اس کی سفارش مستر دنہ کر سکیں۔

جان لے کہ ہر مباح چیز جو انسان کو زیمت و نیا کی طرف راغب کرے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بعدہ اس کام میں مشغول ہو تا ہے۔ تو وہ کام اے ایک دوسرے کام میں معروف کر دیتا ہے۔ بعد جو فض طال بھی سیر ہو کر کھاتا ہے۔ متحق اوگوں کے درجہ ہے محروم ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب طال سیر ہو کر کھاتا ہے تو شہوت و خواہش میں جنبش پیدا ہوتی ہے اور اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آناثر ورع ہو جا کی اور اس بات کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آناثر ورع ہو جاکہ والی اس بات کا خطرہ بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ ناشائت حرکات کے خیالات دل میں آناثر ورع ہو جا کی اور اس بات کا خطرہ بھی پر جو جاتا ہے کہ نظر میں جی پیدا ہو جا کے اور دنیا کی طلب و علا ش میں ڈال دیتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ حرام تک بہنچاد بی ہوتا ہو بات ہو باتا ہو جاتا ہو باتا کہ بید زیادہ دنیا طبی میں جتا کر قیا ہو ہو گئی ہوت تمام گناہوں کی سر دار ہے اور اس مجت سے آپ نے مبال ونیا کی مجت مراہ لی مجت انسان کے دل کو دنیا کی طرف مینچی ہے یہاں تک کہ بید زیادہ دنیا طبی میں جتا کرتی ہواور تمام نیوں ہو جاتے کو دل پر خدا تعالی سے خطات کا غلبہ ہو جائے کو دل میں شمر نے شمیں دبی اور تمام نیوں کا سر چشمہ سیات ہے کہ دل پر خدا تعالی سے خطات کا غلبہ ہو جائے کو دل میں شمیر نے شمیں دبی ہوا کہ حضر سے سیان تور رہ حتہ اللہ علیہ جو آب کے ساتھ سفیان توری رہ حتہ اللہ علیہ جو آب کے ساتھ سفیان توری در حتہ اللہ علیہ جو آب کے ساتھ سفیان کو دیکھنا شروع کردیا آپ نے اسے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم لوگ آگرد نیاداروں کی ان چیزوں کو خدوں کو کو دور کی ہو تو

یہ لوگ اس طرح کے اسراف میں نہ پڑیں ۔ پس تم لوگ بھی ان کے اس اسراف کے گناہ میں شریک ہو۔ ان جعزیہ المراج میں جنمل جو ہوں ان میاں کے اس اس کے قلع کی جو متعاقب سے متعاقب

اور حفرت امام احمرین حنبل رحمتہ اللہ علیہ کو دیوار اور گھر کے گئے قلعی کرنے کے متعلق پو چھا گیا۔ آپ نے فرمایاز مین لین فرش کا گئے کرنا تو درست ہے تاکہ مٹی نہ اڑے لیکن دیوار کا گئے کرنا کروہ جانتا ہوں کہ زینت و آرائش میں داخل ہے۔ ہزرگان سلف نے یول فرمایا ہے کہ جس کا لباس تگ وباریک ہو تا ہے اس کادین بھی تھگ ہو تا ہے۔ یعنی ضعیف والحل ہے۔ جن کا لباس تھ کھینچ کرر کھے۔ تاکہ حرام میں نہ جارڑے۔

چوتھا۔ صدیق لوگوں کا درع ہے۔ یہ لوگ اس طال سے بھی پر ہیز کرتے ہیں جو حرام تک پہنچانے کا ذریعہ ہو۔
گراس کے ذرائع حصول میں سے کوئی ذریعہ حرام و معصیت پر مشتمل ہو تاہے۔ اس لیے اس کے قریب بھی نہیں آتے۔
اس کی مثال میہ ہے کہ حضرت بھر حافی رحمتہ اللہ علیہ بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر سے پائی نہیں پیتے تھے اور حاجیوں کا ایک
گروہ ایسا ہو تا تھا کہ سنر جج میں بادشاہوں کے ہوائے ہوئے حوضوں سے پائی نہیں پیتا تھا اور ایسے پاک لوگ بھی ہوتے تھے
جواس باغ کے پھل نہ کھاتے تھے جے بادشاہ کی کھدوائی ہوئی نہر کایانی دیاجا تا تھا۔

اور حضر تامام احمدین طنبل رحمتہ اللہ علیہ مجد میں بیٹھ کر کپڑے سینے کو کر وہ جانتے تھے اور مہجد میں بیٹھ کر کسی متم کے کام کرنے کو اچھانہ جانتے تھے اور فرہاتے تھے اور فرہاتے تھے اور فرہاتے تھے اور فرہاتے تھے جرستان آخرت کے لیے ہے اور ایک روایت ہے کہ کسی کے غلام نے بادشاہ کے گھر سے چراغ جلایا غلام کے مالک نے وہ چراغ جھادیا۔ ایک رات ایک بزرگ کے جوتے کا تعمہ ٹوٹ گیا۔ اس وقت نزدیک سے شاہی مشعلیں گزررہی تھیں آپ نے ان کی روشنی میں تعمہ ورست کرنا اچھانہ جانا۔ ایک پارسا عورت سوت کات رہی تھی۔ انقاق سے سلطانی روشن میں کوئی تا کہ نہ کتنے پائے۔ مشعلیں اس کے پاس سے گزریں تواس نے سوت کا تناثرک کر دیا تاکہ اس کی روشنی میں کوئی تا کہ نہ کتنے پائے۔

حضرت ذوالنون مصری رحمتہ اللہ علیہ گر فرار کئے گئے۔ چند روز بھو کے رہے ایک پار ساعورت نے جو آپ کی مرید تھی۔ اپنے حال سوت کے بینیوں سے کھانا پکا کر بھیجا۔ آپ نے نہ کھایا۔ اس عورت نے حاضر خد مت ہو کرع ض کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو بھی میں نے آپ کے پاس بھیجا حلال تھااور آپ بھو کے تھے۔ آپ نے وہ کھانا کیوں نہ کھایا۔ آپ نے فرمایاوہ کھانا ظالم کے طباق میں ڈال کر میرے پاس آیا۔ کیو نکہ دہ طباق جیل خانہ کے محافظ کے ہاتھ کا تھا۔ میں نے اس وجہ سے بہ جھے تک پہنچاہے۔ شایدوہ قوت حرام سے حاصل ہوئی ہو۔اور اس وجہ سے پر ہیز کیا۔ میں بر ہیز گاری کا عظیم ترین درجہ ہے اور جو شخص اس کی تحقیق سے ناواقف ہو ممکن ہے اس کے دل میں یہ اس باب میں پر ہیز گاری کا عظیم ترین درجہ ہے اور جو شخص اس کی تحقیق سے ناواقف ہو ممکن ہے اس کے دل میں وسوسہ آئے اور وہ کسی فاسق کے ہاتھ سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کسی فالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کسی فالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کسی فالم سے کوئی چیز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کسی فالم سے کوئی چوز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کسی فالم سے کوئی چوز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کسی فالم سے کوئی چوز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کسی فالم سے کوئی چوز نہ کھائے۔ لیکن اصل میہ بات ہے کہ کسی فالم سے کوئی چوز نہ کھائے۔ لیکن اصل میں بات ہے کہ کسی فالم سے کوئی چوز نہ کھائے۔ لیکن جو شخص ذیا کر تاہے اس کی قوت ذیا ہے نہیں ہوتی۔ لیکن طعام کے پہنچنے کا سبب وہ قوت نہیں ہوتی جو حرام ہے ہو۔

حضرت سری معطی رحمته الله علیه فرماتے ہیں میں ایک وفعد ایک جنگل سے گزر رہاتھا۔ کہ ایک چشمہ پر پہنچاوہاں

اگی ہوئی گھاس دیمی ۔ بیس نے ول میں کما میں یہ گھاس بھی کھاؤں گااگر بچھے طال کھانے کی خواہش ہے۔ عین اس و ذت
ہاتف نے آواز دی کہ وہ قوت جس نے تجھے یہاں تک پہنچایا کہاں سے آئی تھی۔ میں پشیان ہوا تو ہہ واستغفار کی صدیق
لوگوں کا درجہ یہ ہو تاہے۔ دہ ایک احتیاطوں میں اس قدربار یک بٹی سے کام لیتے تھے۔ لیکن اب اس کی بجگہ لوگ کپڑے
دھونے اور پاک پانی تلاش کرنے میں احتیاط کرتے ہیں۔ گر ان لوگوں کے نزدیک بیا تیں آسان تھیں وہ نگے پاؤں پھر ا
کرتے تھے اور جوپانی میسر آجا تاہے اس سے وضووطہارت کر لیتے تھے۔ لیکن یہ ظاہری طہارت جم کی آدائش اور لوگوں کی
نظارہ گاہ ہے۔ اس میں نفس کا بہت زیادہ حصہ ہے۔ وہ مکر و فریب سے ہیں ہو من کو اس میں مصر وف کرنا چاہتاہے اور بیہ
طہارت جے صدیق لوگ اختیار کرتے ہیں باطن کی طہارت اور خدا تعالیٰ کے نظارے کی جگہ ہے۔ اس وجہ سے دشوار اور

پانچواں درجہ-مقرب و موحد لوگوں کاورع و تقویٰ ہے کہ جو چیز بھی خدا تعالیٰ کے لیے نہ ہو-چاہے وہ کھانے سے تعلق رکھتی ہویا سونے اور گفتگو کرنے سب پچھ حرام تصور کرتے ہیں اور بیدوہ قوم ہے جوایک ہی ہمت اور صفت کے مالک ہوتے ہیں اور حقیقت میں کچے توحید پرست یمی لوگ ہیں-

تبسر اباب حلال وحرام میں فرق وامتیاز کرنے اور اس کی جشجو میں : جان ہے کہ ایک گردہ نے یہ گمان کرلیا ہے کہ دنیا کاسب مال یا پیشتر مال حرام ہے اور یہ لوگ تین گروہوں میں منقتم ہیں۔(۱)وہ لوگ جن پر احتیاط ورع کا غلبہ ہو چکا ہے۔ان کا قول ہے کہ ہم کھاس پات جو جنگل وغیر ہیں آئتی ہے اور مچھلی اور شکار کے گوشت کے سوااور پچھ نہ کھائیں مے۔(۲)وہ لوگ ہیں جن پر شہوت و لغویت سوار ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کی چیز میں پچھ فرق کرنے کی ضرورت نہیں-سب چیزیں کھانی درست ہیں-(۳)وہ لوگ ہیں جو اعتدال کے بہت قریب ہیں-وہ کہتے ہیں کھاتو ب کھ لیناچاہے مربوقت ضرورت لیکن ان تینول قتم کے لوگ قطعاً خطا پر ہیں۔ صبیح میہ ہے کہ قیامت تک ہمیشہ حلال میں ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر - اور شادت ان دونوں کے در میان ہیں- اور کی رسول اللہ عصفہ کا فرمان ہے اور سے جو لوگ مجھ رہے ہیں کہ دنیا کا اکثر مال حرام ہے - غلطی پر ہیں - کیونکہ مال حرام کاوجود تو ضرور ہے مگر اکثر اور بیفتر حرام نمیں۔ یہ امر واضح ہے کہ "بہت اور بہت زیادہ" میں فرق ہے جسے ممار 'مسافر اور فوجی لوگ بہت ہیں۔ مگر بہت زیادہ میں-اس طرح طالم بہت ہیں مر مظلوم لوگ بہت زیادہ ہیں اور اس غلطی کی وجہ میں نے کتاب احیاء العلوم میں پوری مثر ت ہیان کردی ہے۔اسبات کی اصل حقیقت یہ ہے کہ تھے بعد ہونا چاہیے کہ لوگوں کو یہ علم نہیں دیا گیا کہ صرف وہ پیز کھائیں جو علم الی میں طال ہے۔ کیونکہ یہ جانے کی کسی میں طاقت نہیں۔ بلعدیہ علم ہے کہ وہ چیز کھائیں جس کے متعلق ان کو گمان ہو کہ حلال ہے۔ یاس کا حرام ہونا ظاہر نہ ہو۔اور بیبات ہمیشہ آسانی سے میسر آسکتی ہے اور اس کی دلیل بیہ ہے کہ رسول اللہ علی فی فی ایک مشرک کے برتن ہے وضو کیااور حفرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے ایک عیسائی کے مطل ے وضو کیااور اگروہ پاے ہوتے تواس سے پانی ہی لیتے اور پلیداور ناپاک چیز کا کھانا بیٹا تو حلال نہیں ہوتا-اور غالب ملان يى بوتا ہے كہ ان كے ہاتھ ناپاك بوتے ہيں - كيونك بيد لوگ خرنوشى كرتے اور مر دار كھاتے ہيں - ليكن چونكد ال كو اس كے ناپاك مونے كا يقين نہ تھااس ليے اسے پاك جانے ہوئے استعمال كر ليااور صحابہ كرام جس شريس بھى تشريف لے جاتے وہاں سے کھانا خریدتے اور ان سے لین دین کرتے - حالا نکہ ان شہر والوں میں چوری چکاری کرنے والے 'سود خواراور شراب فروشی ہر قتم کے لوگ ہوتے۔لیکن صحابہ کرام ان سے دنیاکا مال لینے میں ہاتھ نہ تھینج لیتے اور سب کویرایر محى خيال ندكت اور بقدر ضرورت چيزول پر كفايت كرتے - پس جا ہے كه توبيات جانے كه لوگ تيرے حق بس چھ قتم

قتم اول - وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مجھے پت شمیں ہو تاکہ وہ نیک ہیں یابرے - جس طرح کہ تو کسی شہر میں مسافرین کر جائے - تو تیرے لیے جائزے کہ جس سے بھی چاہے کھانا کھالے اور معاملہ کرے - کیونکہ جو پچھاس کے پاس ہے فاہر بی ہے کہ وہ اس کی اپنی چیز ہے اور اس کی حلت کے لیے صرف آئی دلیل کافی ہے اور سوائے ایک علامت کے جو اس کا حرام ہونا فلاہر کرے اس سے معاملہ باطل نہ ہوگا - لیکن اگر کوئی شخص اس بارے میں تو قف کرے اور ایے شخص کو اس کا حرام ہونا فلاہر کرے اس سے معاملہ باطل نہ ہوگا - لیکن اگر کوئی شخص اس بارے میں تو قف کرے اور ایسے شخص کو

علاش کرے جواس کا نیک ہونا ہتائے تواس کی اس طرح کی احتیاط بھی ورع میں داخل ہے اور مستحسن ہے واجب و ضروری نہیں۔

دوسری قتم - وہ لوگ ہیں جن کا چھا ہونا تھے معلوم ہو -اس کے مال سے کھانا درست ورواہے اور اس میں بھی توقف کر ناورع میں داخل شیں-بلحہ بیدوسوسہ ہے - چنانچہ اگر وہ شخص تیرے توقف کی وجہ سے رنجیدہ ہوگا تو تیرے فرے گناہ اور معصیت ہے۔ فرمے گناہ اور معصیت لکھی جائے گی - کیونکہ اچھے لوگول کے بارے میں تیر لبد گمانی کرنا گناہ اور معصیت ہے۔

تیسری قتم -وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں مختلے پورا پہتہ ہو کہ ظالم ہیں جیسے ترک لوگ اور بادشا ہوں کے مقرر کردہ حاکم - یا مختلے اس بات کا علم ہو کہ اس کا سارانیا ہیٹھتر بال حرام کا ہے تواس کے مال سے چیاضروری اور واجب ہے - گریہ کہ مختلے علم ہو کہ یہ مال اس کے پاس حلال جگہ سے آیا ہے - کیونکہ اس وقت اس کے حلال ہونے کی علامت موجود ہے کہ اس چیزیراس شخص کا قبضہ جائز ہے عاصیانہ قبضہ نہیں -

چوتھی فتم -وہ لوگ ہیں جن کے متعلق علم ہوان کا پیشتر مال حلال ہے - لیکن کس قدر حرام کی ملاوٹ ہے خالی بھی نہیں جینے ایک شخص کا شکار ہو گرباد شاہ وقت کے پاس بھی کام کر تا ہو - یاا ہے تا جرجو لوگوں ہے بھی لین دین کرتے ہوں اور باد شاہ سے بھی توان کا مال بھی حلال ہے اور جائز وور ست ہے کہ اس سے بیشتر مقد ار میں مال لے لے - کیونکہ وہ حلال ہے - تا ہم اس سے پر ہیز کرناورع و تقویٰ میں واخل و ضروری ہے - حضر سے عبد اللہ من مبارک رحمتہ اللہ علیہ کے وکیل نے بھر ہے۔ جوباد شاہوں سے لین دین کرتے ہیں (کیاان سے لین دین اور معاملہ ور ست ہے) آپ نے اس کے جواب میں اپنو کیل کو لکھا کہ اگر میہ لوگ صرف باد شاہوں سے ہی لین دین کرتے ہیں تو تم ان سے لین دین نہ کرو - اور اگر اور لوگوں سے بھی معاملہ رکھتے ہو تو پھر تم بھی ایے لوگوں سے لین دین کرتے ہیں تو تم ان سے لین دین نہ کرو - اور اگر اور لوگوں سے بھی معاملہ رکھتے ہو تو پھر تم بھی ایے لوگوں سے لین دین کرلیا کرو۔۔

پانچویں قتم - وہ لوگ ہیں جن کا ظالم ہونا تختج معلوم نہ ہواور اس کے مال کے متعلق بھی تختجے خبر نہ ہولیکن اتناہو کہ اس میں کوئی ظلم کی علامت تختجے نظر آتی ہو جیسے قبااور کلاہ اور فوجی لوگوں کی شکل وصورت - توبیہ ظاہر علامت ہے اس لیے ان کے ساتھ معاملہ کرنے سے پر ہیز کرنا چاہیے - جب تک تختجے یہ معلوم نہ ہوکہ سے مال جو تختجے دے رہا ہے وہ کہاں سے لاماے۔

چھٹی قتم -وہ لوگ ہیں جن میں ظلم کی علامت تو تھے کھے نظر نہ آئے البتہ ان میں فسق کی علامت پائی جاتی ہو۔
جیسے دہ ریشی لباس پہنتا ہو۔ یاسونے کازیور اور تھے یہ بھی پتہ ہو کہ یہ شخص شر اب پیتا ہے اور نامحر معور توں کو دیکھتا ہے۔
توالیے شخص کے بارے میں مسیح تھم میہ ہے کہ اس کے مال سے بھی پر ہیز کر ناواجب و ضرور کی نہیں کہ ان افعال سے مال
حرام نہیں ہو جا تا اور اس سے زیادہ وہم کی گنجائش نہیں کہ یہ شخص ان افعال کو حلال جانتا ہے تو ممکن ہے کہ حرام مال سے بھی پر ہیز نہ کر تا ہو۔ لیکن اس وہم سے اس کے مال کو حرام قرار نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ کوئی شخص بھی مکمل طور پر گناہ اور

معصیت سے پر ہیز نہیں کر تا حلال و حرام کے فرق کرنے ہیں اس قاعدہ کو نگاہ رکھناچا ہیں۔ اس مگہداشت کے باوجود اگر حرام چیز کھانے ہیں آجائے اور پیتہ نہ ہو تو اس پر مواخذہ نہ ہوگا۔ جیسا کہ نجاست کی حالت میں نماز جائز نہیں۔ اگر نجاست کی ہوئی ہو اور علم نہ ہو تو مواخذہ نہ ہو گااور بعد میں پیتہ چل جائے تواکی قول کے مطابق اس نماز کی قضاواجب نہیں۔ حضور نبی کریم علیق نے عین حالت نماز میں تعلین شریف اتار دیئے اور وہ نماز نہ لوٹائی اور اتار نے کی بیہ وجہ بیان فرمائی کہ تعلین شریف تعلین شریف نجاست سے آلودہ ہے۔

اور جانتا چاہے کہ جمال ہم نے کہا ہے کہ اال ورع کے لیے پر ہیز کرنا ضروری ہے اگر چہ واجب ہیں کہ اس ال والے ہے ہے دریافت کیا جائے کہ بید تو کہاں ہے الایا ہے ۔ ہشر طیکہ وہ اس تغییش ہے آزردہ خاطر نہ ہو ۔ اور اگر آز مودہ ہو تو اس طرح کی تفییش ہے اس سے نری کرے اور کوئی بہانہ اس طرح کی تفییش ہے اس سے نری کرے اور کوئی بہانہ کرلے اور نہ کھا نے اور اگر کہ کی اور سے اس طرح وریافت کرلے کہ وہ من لے تو ایسا کر نا بھی جم ام ونا جائز ہے ۔ کیونکہ اس فعل سے ہمت نیبت اور بہ گمانی پائی جاتی ہو اور بید تنوں کر کے حالا ہی تمال میں ہو سکتا کہ حضور نبی کر کی حالیہ جب کمیں مہمان ہوتے تو کچھ دریافت فعل حرام ہیں اور احتیاط کی خاطر بید فعل حال نہیں ہو سکتا کہ حضور نبی کر کیم حالیہ جب کمیں مہمان ہوتے تو کچھ دریافت نہ فرماتے اور کمیں ہے کچھ بدیہ تحقہ آتا تو اس کے متعلق بھی بچھ دریافت نہ کرتے ۔ گر ایک جگہ دریافت فرما لیتے جہال کوئی شبہ ظاہر ہو تا اور اہمداء میں جب آپ بدینہ منورہ تشریف لے گئے تو جو کچھ لوگ آپ کی خد مت اقد س میں لاتے آپ دریافت فرماتے کہ بدیہ ہو کہ دریافت فرماتے کہ بدیہ ہو کہ دریافت فرماتے کہ بدیہ ہو کہ دریافت نہ کرتے کہ بید تک کہ اس کے متعلق دریافت نہ کرلے ۔ کہ بیمال کہاں ہے اور میں بیاد اور میں زیادہ مال حرام کا نہیں ہے ۔ قبلا تفتیش دوریافت اس کا خرید نا جائز دور رست ہے ۔ لیکن ورع و تقویٰ کے کہ نہ خرید ے جب تک کہ اس کے متعلق دریافت نہ کرلے ۔ کہ بیمال کہاں ہے اور کست ہے ۔ آگر بازار میں زیادہ مال حرام کا نہیں ہے ۔ قبلا تفتیش دوریافت اس کا خرید نا جائز دور رست ہے ۔ لیکن ورع و تقویٰ کے تحت دریافت کر خاصر وری ہے ۔

چوتھاباب بادشا ہوں ہے وظیفہ لینے اور انہیں سلام کرنے اور ان سے حلال مال لینے کے بیان میں جا ناچاہیے کہ جو کچھ شاہانِ زمانہ کے ہاں ہو تاہے۔ اس میں ہے جو مال مسلمانوں سے خراج کے طور پر یا جرمانہ یار شوت کی صورت میں ان سے لیاہ وہ جو الم انہیں کفار سے بطور غنیمت صورت میں ان سے لیاہ وہ وہ مرام ہے۔ ہاں ان کے پاس تین قتم کامال حلال ہے ایک وہ جو مال انہیں کفار سے بطور غنیمت ملا ہو ۔ دوسر اوہ مال جو زمینوں سے شرع شریف کے شرائط کے مطابق لیاہ و۔ تیسر الاوارث مال جس کاکوئی وارث نہ ہو۔ یہ تیوں قتم کامال مسلمانوں کے لیے ہے۔ گرچو نکہ ایسازمانہ آگیا ہے کہ ان تین قتم کامال نادر و کمیاب ہے اور بادشاہوں کے پاس اکثر خراج ، جرمانہ وغیر و کامال ہی ہو تا ہے اور اس کالین جائز نہیں ہو تا۔ جب تک میہ یہ نہ ہو کہ یہ حلال طریقہ سے کے پاس اکثر خراج ، جرمانہ و غیر و کامال ہی ہو تا ہے اور اس کالین جائز نہیں ہو تا۔ جب تک میہ این زمانہ سے پچھ لینا جائز نہیں اور یہ بھی جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہواور اس کی آمدن اسے حلال ہو لیکن آگر اس نے میگار لی ہوگی تو اس میں شہے کا جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہواور اس کی آمدن اسے حلال ہولیکن آگر اس نے میگار لی ہوگی تو اس میں شہے کا جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہواور اس کی آمدن اسے حلال ہولیکن آگر اس نے میگار لی ہوگی تو اس میں شہے کا جائز ہے کہ بادشاہ نے کوئی غیر آباد زمین آباد کی ہواور اس کی آمدن اسے حلال ہولیکن آگر اس نے میگار لی ہوگی تو اس میں شہے کا

وظل ہے اگر چہ حرام نہیں اور وہ اس کی ملک ہوگی اور اگر زبین خرید ہے تو اس کی ملک ہو جائے گی۔ لیکن جب اس کی قیمت
حرام مال ہے اداکر ہے تو اس بیں آجائے گا۔ پس جو شخص بادشاہ ہے و ظیفہ لیتا ہو۔ اگر ایسی چیز ہے لیتا ہے جو خاص بادشاہ کی ملک ہے تو روااور در ست ہے اور اگر ترکوں اور مسلمانوں کے رفاو عامہ کے مال بیس ہے ہو تو وہ وہ ظیفہ حلال نہیں۔ جب
تک کہ و ظیفہ لینے والے ہیں مسلمانوں کے مصالح بیس ہے کوئی مصلحت نہ پائی جاتی ہو۔ جیسے مفتی 'قاضی متولی 'اور طبیب مختصریہ کہ جو لوگ ایسے کام میں مشغول ہوں جس بیس عامتہ الناس کی بہتر ہی ہو۔ ان کے لیے جائز ہے اور دین کے طالب علم ایسے ہی لوگوں بیس واخل ہیں اور جو شخص کمانے ہے عاجز ہے۔ نیز وہ جو مختاج درویش ہے اس کا بھی اس مال میں حق ہے۔ لیکن اہل علم اور دوسر ہے نہ کورہ لوگوں کے لیے اس مال کے طال ہونے کی شرطیہ ہے کہ بادشاہ کے مقرر کر دہ حکام اور خود سلطان وقت ہے دین کے باوجو دانسیں پاک وصاف ظاہر نہ کریں باعد مناسب یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جا کیں اور اور ان کی ظالمانہ حرکات کے باوجو دانسیں پاک وصاف ظاہر نہ کریں باعد مناسب یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جا کیں اور اگر جانے کی ضرورت پیش آئے تو دستوروشر الکاشرع شریف کے مطابق جاکیں۔ جیسا کہ اس کامیان آگے آر ہا ہے۔ اگر جانے کی ضرورت پیش آئے تو دستوروشر الکاشرع شریف کے مطابق جاکیں۔ جیسا کہ اس کامیان آگے آر ہا ہے۔ اس کامیان آگے آر ہا ہے۔ اس کامیان آگے آر ہا ہے۔ اس کامیان آگے آر ہا ہے۔

فصل : معلوم ہونا چاہیے کہ علاء اور غیر علاء کی سلاطین کے ساتھ تعلقات کے اعتبارے تین حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ لوگ نہ سلاطین ' عمال اور دکام کے پاس جا کیں اور نہ دہ ان کے پاس آ کیں۔ وین کی حفاظت اور سلامتی ای بیس به دوسر می حالت یہ ہے کہ سلاطین و دکام کے پاس جا کیں اور انہیں سلام کریں یہ شریعت میں بہت نہ موم ہے ہاں کی خاص ضرورت کے تحت ہو تو حرج نہیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ عظیقہ طالم امر اء کے حالات بیان فرمارے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا چو محف ان سے دوررہے نجات پائے گااور جو ان سے مل کرونیا کی حرص ہیں جتلا ہوگا۔ وہ ان ہیں شار ہوگااور حضور نہی کر می ہیں جتلا ہوگا۔ وہ ان ہیں شار ہوگااور حضور نہی میں اس کے ظاہر کہ وہ کی حص ان کے ظام یہ جوٹ کو عدل تصور کرے گااور ان سے کریم علی اس کو شی اور خوش ہوگاوہ ہم میں ہے نہیں ہوگا۔ اور روز قیامت اسے میر ہے حوض کو ثر کار استہ ملے گا۔ اور آپ کا یہ بھی راضی اور خوش ہوگاوہ ہی سب سے زیادہ و شمن وہ علاء ہیں جو امر اء کے پاس جا کیں اور سب سے بہتر امر اء وہ ہیں جو علاء فرمان ہے کہ علاء ہیں جو امر اء کے پاس جا کیں اور سب سے بہتر امر اء وہ ہیں جو علاء کیا ہوں اور تعلقات قائم کریں گے تو وہ انہیاء کی اہانت میں خیات کے مر حکب ہوں گے۔ ایس حالت میں ان ہے دوررہ ہا۔

اور حضر ت ابوذرر منی اللہ عنہ نے حضر ت سلمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ سلاطین کی درگاہ سے دوررہ کہ ان کا دنیاسے تھے جو کچھ ملتاہے اس سے زیادہ تیر ادین پر باد ہو تاہے اور فرمایا کہ دوزخ میں ایک جگہ ہے کہ اس میں سوائے علائے کے نہ ڈالا جائے گاجو امر اء کی زیارت کو جاتے ہیں۔ حضر ت عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امر اء کا علاء اور پار سالوگوں کا دولت مندسے دوستی رکھناان کے مفاق کی دلیل ہے۔ اور علاء ویار سالوگوں کا دولت مندسے دوستی رکھناان کے

ریاکار ہونے کی دلیل ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک انسان ایباہوتا ہے کہ دین کے ساتھ بادشاہ کے

پاس جاتا ہے اور بے دین ہو کر اس کے پاس سے واپس آتا ہے ۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس طرح ہوتا ہے فرمایا جا کربادشاہوں
کی خوشنودی اس کام میں تلاش کرتا ہے جس میں خداتعالیٰ کی نارا ضکی ہوتی ہے اور حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ عالم مخص جس قدربادشاہ کے قریب ہوتا ہے ۔ اس قدر خداتعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور حضرت وہب بن ہبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نے بازوں کی نسبت لوگوں کو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نے علاء جوبادشاہوں کی خوشامہ کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں جو کے بازوں کی نسبت لوگوں کو ان علماء سے زیادہ نقصان اور ضرر پہنچتا ہے اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نجاست اور گندگی پر ہیٹھی ہوئی مکھی اس عالم ہے بہتر ہے جوبادشاہوں کے دربار میں جائے۔

فصل : جاناچاہے کہ اس بارے بیں اس قدر شدت و تخق کا سب بیہ کہ جو شخص بھی بادشاہ کے پاس جاتا ہے وہ کر دار میں خافر مانی تو یہ ہوتی ہے کہ گفتار 'خاموش رہنے یا عقاد بیں کئی خطرے بیں جتلا ہو جاتا ہے ۔ کر دار میں خافر مانی تو یہ ہوتی ہے کہ بادشاہ کا گھر غالب بی ہے فد اکا غضب غازل ہونے کی جگہ ہے اور ایسی جگہ جانا ٹھیک نہیں اور گھر کے جانے صحراء میں بادشاہ قیام پذیر ہوااور وہال خیمہ اور فرش کا اہتمام کرر کھا ہو توان کی بی چزیں حرام کی ہوتی ہیں۔ تو نہیں چاہیے کہ انسان رک جائے اور اس فرش پر قدم رکھے اور اگر بادشاہ باح ذین پر فروکش ہواور خیمہ و فرش کا اہتمام نہ کیا ہو تو ایسی جگہ بھی اس کی بارگاہ شس سر نیچے کیے ہوئے حاضر ہونا 'اس کی خدمت کر خاور ظالم کی تواضع کامر تکب ہونا بھی غیر مناسب اور منع ہو ایس کی بارگاہ شس سر نیچے کے ہوئے حاضر ہونا 'اس کی خدمت کر خاور خالم کی تواضع کامر تکب ہونا بھی غیر مناسب اور منع خالم نہ ہوتو انسان کے دین کا ایک حصہ برباد ہو جاتا ہے ۔ اس صرف سلام کرنا مباح لور جائز ہے ۔ اس کے ہاتھ کو ہو سے دیا۔ اس کے آگر چھکنا' سر نیچے کرنا سب ممنوع اور نامنا سب ہے۔ ہاں آگر سلطان عادل ہو یاعالم دین ہویا دین کی منا پر واضع کرے تورست امر ہے اور بعض سلف صالحین نے اس بارے بیں مبالغہ سے کام لیا ہے اور ظالموں کو سلام کا جو اب و بنا ہی مراخ اس کیا ہو اس کے آگر ہوں کا ایک کو جہ سے ان کی عزت کے جائے ان کی اہائت ہو۔

کین بادشاہ سے گفتگو کرنے میں معصیت اور گناہ یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کرے۔ مثلاً یوں کے "اللہ تجھے

زندگی دراز عطا کرے اور تجھے راحت و سکون میں رکھے "اور اس طرح اور دعا کیں۔ اس کے لیے ایس دعا کیں بھی ٹھیک

منیں۔ رسول اللہ علیہ فلیے فرماتے ہیں جو مخص خالم کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس ظالم کی زندگی دراز کرے۔ تو ایباانسان

دراصل یہ جاہتا ہے کہ ذمین پر ایبا مخص تاویر موجود رہے۔ جو خدا تعالیٰ کی نافر مانی کر تارہے۔ اس لیے ظالم کے لیے کوئی

دعا کر چاروا نہیں۔ سوائے اس دعا کے "اللہ تیری اصلاح کرے" کھے اچھے کا مول کی توفیق عطا کرے اور تھے اپنی

فرمائیر داری میں زندگی دراز عطا کرے۔ "جب ایبا مخص دعا سے فارغ ہو تا ہے تو غالب امر کی ہو تا ہے کہ وہ اپنی فرمائیر داری میں زندگی دراز عطا کرے۔ "جب ایبا مخص دعا سے فارغ ہو تا ہے تو غالب امر کی ہو تا ہے کہ وہ اپنی فی اشتیات فی

کیمیائے سادت

لیکن خاموش رہنے کے گناہ کی تفصیل میہ ہے کہ ظالم کے گھر ہیں ریشی فرش 'دیواروں پر تصویریں اسے ریشی لباس میاسونے کی انگو تھی پہنے ہوئے دیکھے میاس کے پاس چاند کی کالوٹاد کجھے۔ یابیہ کہ ظالم کی زبان سے فخش اور جھوٹی ہاتیں سنے اور خاموش رہے۔ حاموشی اختیار کرنانامناسب میں اختساب وسر زنش کرناواجب ہوجاتا ہے۔ خاموشی اختیار کرنانامناسب ہوتا ہے اور اگر وہ اختساب وسر زنش کرنا ہے تاہم اس کے پاس بلاضر ورت جانے میں تو معذور ہمیں۔ کیونکہ بلاضر ورت ایسی جگہ جانا منع ہے جمال معصیت و گناہ کاار تکاب ہوتاد کھے اور سر زنش نہ کر سکے۔

اور دل اور اعتقاد کی معصیت و نافر انی ہے کہ دل اس کی طرف راغب کرے 'اے دوست رکھے 'اور اس کی تواضع کا اعتقاد کرے اور دولت و فتحت کو دیکھے اور اس طرح اس کے دل میں دنیا کی رغبت و مجت جنبش میں آئے۔ رسول اللہ علیہ علیہ اسلاق اور کے پاس نہ جاؤ۔ کیو نکہ اس طرح خدا تعالیٰ اس روزی پر جو اس نے مہمیں دی ہے تم ہے ناراض ہو گا اور حضرت عیلیٰ علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں اے لوگو دنیاداروں کے مال کی طرف نہ و کھو کیو نکہ ان کی دنیا کی چک دمک تمہارے ایمان کی مضاس کو تمہارے ول ہے لے جائے گی۔ پس اس ساری گفتگوے میں بات معلوم ہوئی کی فالم کے پاس جانے کی رخصت واجازت نہیں۔ گر دوعذر پیش آنے کی صورت ہیں۔ ایک بید کہ بیات معلوم ہوئی کی فالم کے پاس جانے کی رخصت واجازت نہیں۔ گر دوعذر پیش آنے کی صورت ہیں۔ ایک بید کہ بیات معلوم ہوئی کی فالم کے پاس جانے کی رخصت واجازت نہیں۔ گر دوعذر پیش آنے کی صورت ہیں۔ ایک بید کہ بیات معلوم ہوئی کی فالور عیت میں جرات ودلیری پیدا ہو جائے گی دوسر اعذر بید ہے کہ اپنے لیاناف چائے گیا اس کار عب ودید بہ جاتا رہے گا اور و عیت میں جرات ودلیری پیدا ہو جائے گی دوسر اعذر بید ہو گا تو وہ سیاس کی سفارش کے لیے جائے۔ تواس مقصد کے لیے جانے کی اجوازت ہی ما تھ نصیحت کو نی وائی اگر نہ ہو گا۔ لیکن جھوٹ ہو لئے اور اس مقصد کے لیے جانے کی اگر نہ ہوگا۔ لیکن جھوٹ ہو لئے اور اس مقصد کے لیے جانے کی اجواز ہو گی سے تھوٹ ہو گی تک سے تھوٹ ہو گیا ور تا ہو تو نر می سے نصیحت کرنے آئر چہ جانا ہو کہ نصیحت کرنے تو اس مقدت کی کھو اثر نہ ہوگا۔ لیکن جھوٹ ہو گی اور نہ ہو گا۔ لیکن جھوٹ ہو گی اور نہ ہوگا۔ لیکن جھوٹ اور اگر جانا ہو کہ نصیحت کرنے گی تو بھر صورت خود جھوٹ اور اس کی قسیدہ خوانی سے دور رہے اور ہوگے لوگ کی دور ہے جانے کی اور اگر جانا ہو کہ فول شیس کرے گا تو بھر صورت خود جھوٹ اور اس کے جارے جی اور اگر جانا ہو کہ فیاں شیس کرے گا تو بھر صورت خود جھوٹ اور اس کی قسیدہ خوانی سے دور رہے اور کی جو دور کی جو نے بی اور اگر دور تھا ہو کی کی سیار شی کے جارے جی اور اگر دور تو خور کی تو بھر کی دور رہے جانے کی جو نے بوار اگر دور تھا ہو تو تو بیں جو خوانی سے دور رہے جانے ہو کی کی دور کیا تو بھر کی دور رہے کی دور رہے جانا ہو کی خور کی دور کی دور

کام کی دوسرے کی سفارش ہے ہو جائے پایاد شاہ کے ہاں اس دوسرے کی قبولیت ہو جائے تو یہ آر زدہ خاطر ہوتے ہیں اور یہ اس امر کی علامت ہوتی ہے کہ یہ شخص ضرورت کے تحت شاہی دربار میں نہیں جا تابلحہ طلب جاہ کی خاطر جاتا ہے۔ تیسر کی حالت - یہ ہے کہ وہ سلاطین کے پاس نہ جائے بلحہ سلاطین اس کے پاس آئیں اور اس کے جواز کی شرط یہ

ہے کہ سلام کا جواب دے اور اگر احتراماً کھڑ اہو جائے تورواہے کہ اس کااس کے پاس آنا حترام علم کے باعث ہوتا ہے تودہ بھی اس نیکی کی دجہ سے احترام واکرام کا مستحق تھا۔ لیکن اگر کھڑا استحق تھا۔ لیکن اگر کھڑا نہ ہوادر دنیا کی حقارت طاہر کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ ہال جب کہ یہ ڈر ہو کہ کھڑانہ ہونے کی صورت میں وہ آذر دہ ہوگایا رعیت میں بادشاہ کار عب و دبد برباطل ہو جائے گا تو پھر تعظیماً واحتراماً کھڑا ہو جانا بہتر ہے اور جب بادشاہ اس کے پاس بیٹھ

جائے تو تین طرح اے نفیحت کر ناواجب ہے۔

ایک ہے کہ اگر بادشاہ کوئی ایبا فعل کر ہے جو حرام ہو لیکن اے اس کی حرمت کا علم نہ ہو تو اس کا فرض ہے کہ اس کی حرمت ہے اسے آگاہ کرے - دوسر ہے ہے کہ آگر ایباکام کرے جے دہ خود حرام جانتا ہو ۔ جیسے ظلم و فتق و غیر ہ تو اے ڈرائے اور نصیحت کرئے اور اسے بتائے کہ د نیا کی لذت اس لا فق شمیں کہ اس کی خاطر اپنی آخرت کو نقصان پنچائے ۔ ای کے مانند اور باتوں سے نصیحت کرے - تبیر ہے ہے کہ آگر جانتا ہو کہ فلال کام جی لوگوں کی مصلحت اور بہتر کی ہے اور باوشاہ اس کام سے غافل ہو تو آگر جانتا ہو کہ میری بات قبول کرلے گا تو ضر ور اس کی توجہ اس طرف مبذول کرائے ۔ اور جس مخفی کا بھی بادشاہ کے ہاں آنا جانا ہو اور سلطان وقت اس کی بات قبول کر لیتا ہے اسے لازم ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اسے نصیحت کرے اور جب عالم باعمل ہو گا تو اس کی بات قبول کر لیتا ہے اسے لازم ہے کہ ان تینوں طریقوں سے اسے نصیحت کرے اور جب عالم باعمل ہو گا تو اس کی بات کا پچھ نہ پچھ اثر ضرور ہوگا۔ لیکن آگر وہ ان سے د نیا کی حرص رکھتا ہو تو اسے خاموش رہنا بھتر ہے۔ کیونکہ اس کی نصیحت سے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اس پر نہسیں گے۔

حضرت مقاتل بن صالح رحمتہ اللہ علیہ کتے ہیں کہ میں حضرت حمادی سلمہ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تھاان کے سامان کی ساری کا نتات ایک چٹائی ایک چڑہ ایک قرآن مجیہ اور وضو کے لیے ایک لوٹا تھا۔ کسی نے ان کے دروازے پر وستک دی آپ نے فرمایا کون ہے۔ بتانے والوں نے کما مجمہ بن سلمان خلیفہ وقت ہے۔ وہ اندر آیا اور ہیٹھ گیا اور کھنے لگا کیا وجہ کہ میں جب بھی آپ کو دیکھا ہوں میر ادل ہیت وخوف سے بھر جاتا ہے۔ حضرت حماد نے فرمایا اس کی وجہ وہ ہوں اللہ علی ہے کہ جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف خدا تعالی کی ذات ہوتی ہے سب وجہ وہ ہوں اللہ علی ہے خیان فرمائی ہے کہ جس عالم کا اپنے علم سے مقصود صرف خدا تعالی کی ذات ہوتی ہے سب اس سے ڈرتے ہیں اور اس کے بر عس آگر اس کا مقصود و مطلوب دنیا ہو تو وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے خلیفہ وقت نے چالیس ہز ار در ہم ان کے سامنے رکھے اور کما انہیں اپنی ضروریات میں خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا ٹھے کہ چلا جا۔ اس نے وس دفعہ خدا کی قسم کو تی ہیں جرام کی آمیزش نہیں ہے آپ نے فرمایا جھے اس کی پچھ ضرورت نہیں۔ اس نے کما تو اسے آپ مستحق لوگوں میں تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل وانصاف سے تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل وانصاف سے تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل وانصاف سے تقسیم کر دیں۔ آپ نے جواب دیا عدل وانور میں ایسانی نہیں کیا اور گنا ہگار ہوں اور میں ایسا نہیں کر ناچا ہتا

اور وہ چالیس ہز ار در ہم نہ لیے سلاطین کے ساتھ علاء کی باتیں اور حال یہ ہوتا تھا اور جبوہ سلاطین کے یاس تشریف لے جاتے تواس طرح لے جاتے جس طرح حضرت طاؤ س رحمتہ الله علیہ خلیفہ وقت ہشام بن عبدالملک کے پاس تشریف لے گئے۔ ہشام جب مدیند منورہ پنجا تو کما صحابہ کر ام میں ہے کی کومیرے پاس لایا جائے لوگوں نے بتایا سب صحابہ و صال فرہ چکے ہیں۔اس وقت کوئی صحافی دنیا میں موجود نہیں۔اس نے کہا تابعین میں ہے کسی کو لاؤ۔ حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کواس کے پاس لایا گیا۔ حضرت طاؤس جب اندر داخل ہوئے توجو تا مبارک اتار ااور کماالسلام علیک یا ہشام اے ہشام متاؤ کیاحال ہے۔ ہشام اس طرح کے طرز عمل سے سخت غصے ہوااور آپ کومار دینے کاارادہ کیا۔ پھر خیال کیا ہے جگہ رسول الله عليه الصلوة والسلام كاحرم پاك ہے اور يہ هخص بزرگ علاء ميں سے ہدااے قتل نہيں كيا جاسكتا- پھراس نے كما اے طاوس تونے یہ کمادلیری اور جرات کی ہے آپ نے فرمایا میں نے کیادلیری اور جرت کی ہے تواہے اور غصہ آیا اور کھنے لگا تونے جارب ادمیاں کی ہیں-ایک بیر کہ تونے میری نشست گاہ کے بالکل قریب آگر جوتے اتارے ہیں اور خلفاء کے سامنے ایبا کر نابوی سخت بات ہے۔ اور موزوں اور جو تول سمیت بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی خلفاء کے درباروں اور گرول میں جوتے اتار کر بیٹھنے کارسم نہیں-دوسری بے ادبی یہ کی ہے کہ جھے امیر المومنین نہیں کہا- تیسری ہے کہ تونے مجھے کنیت سے نہیں نام لے کربلایا ہے اور عربول کے طور طریقے کے مطابق سے بہت بر کابات ہے۔ چو تھی سے کہ میرے سامنے بلاا جازت بیٹھ گیا ہے اور پھر میرے ہاتھ کو ہو سہ بھی نہیں دیا۔ حضر ت طاؤس رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا تیرے سامنے میں نے جو جوتے اتارے ہیں تواس میں کوئی ہے اولی نہیں۔ میں روزاندیا فج دفعہ اپنے رب العزة کے سامنے جوتے اتار تا ہوں اور غصے اور عاراض جمیں ہوتا- اور مختبے امیر المومنین نہیں کما تواس کی وجہ یہ ہے سب لوگ تیرے امیر المومنین مونے پر راضی اور خوش شیں ہیں ہیں ڈراکہ جموث کامر تکب نہ ہو جادل اور جو مجتبے نام لے کر بلایا کنیت سے نہیں بلایا تو الله تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو نام لے کر بلایالور پکاراہے چنانچہ فرمایا ہے یاداؤدیا یجیٰ یا عیسیٰ -اور اپنے دستمن کو کنیت سے پکار ا ہے چنانچہ فرمایاتبت بدا ابی لهب اور تیرے ہاتھ کوجوبوسہ نہیں دیا تویس نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عند ہے ساہے کہ آپ فرماتے تھے کی کے ہاتھ کویو سہ دینا جائز نہیں۔ گرید کہ انسان شہوت سے اپنی عورت کاہاتھ چوم لے یا شفقت ورحت کے طور پر اپنے ہے کا ہاتھ اور میں تیرے سامنے بیٹھ اس لیے گیا کہ میں نے امیر الموشین حفرت علی مرتعنی رمنی اللہ عندے سامے کہ جودوز فی انسان کودیکمناجاہے تودہ ایے انسان کودیکھے جو بیٹھا ہواور لوگ اس کے آگے . كمزے ہوں۔ بشام كويہ تعبيحت كيا تيں اچھي لكيس اور كما آپ جھے تقيحت فرمائيں - تو آپ نے كمايس نے امير المو منين حعزت على مرتضى رضى الله عند سے ساہے كه دوزخ يس بيار جتنے بوے بوے سانپ اور اونث كے بر ابر چھو ہيں۔ يہ ايسے ما کم کی انظار میں ہیں جوائی رحیت سے عدل وانصاف نہیں کرتا۔ پھر آپ اٹھے اور دہاں سے تشریف لے گئے۔

سلیمان بن عبد الملک جب مدید منورہ گیا تو حضرت ابو حازم رحمتہ اللہ علیہ کو جو اکابر اولیاء میں سے تھے اپنیاس بلایااور ان سے دریافت کیا" ہم لوگ موت کو کیول پر اجانے ہیں اور ناخوش ہوتے ہیں۔ فرمایاس کی وجہ بیہ ہے کہ تم لوگول نے دنیا کو آباد اور آخرت کو دیران کرر کھاہے۔ فاہر ہے جو آبادی ہے دیران جگہ جائے گاضر وراس ہے نفرت کرے گااور یر امنائے گا۔ خلیفہ نے پھر دریافت کیالوگ جب خداتعالی کے حضور پیش ہول کے توان کا کیاحال ہوگا۔ فرمایا نیک لوگ تو اپنے ہوں گے جیسے کوئی سفر ختم کر کے اپنے عزیزوں ہے آسلے اور خوش ہو اور بدکار بھتوڑے غلام کی طرح جس کو زیر بدستی پکڑ کر اپنے مالک کورویر و پیش کرتے ہیں۔ خلیفہ نے پھر کماکاش جھے یہ معلوم ہو جائے کہ وہاں میر اکیاحال ہوگا۔ فرمایا قرآن مجید ہیں دیکھے لے بختے اپناحال معلوم ہو جائے گا۔ خداتعالی فرما تاہے:

فلیفہ نے پھر دریافت کیا فداتعالی کمال ہے تو فرمایا قریب مین المحسنین - بینی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے قریب ہے۔ تو سا طین کے ساتھ علائے دین کی ہاتیں اس طرح کی ہوئی تھیں۔ اس کے بر عکس د نیادار علماء کی ہاتیں ان کے حق میں دعا کیں کرنا ان کی صفت و شاء کرنا اور ایسی ہاتوں کی علاش ہوتی ہے جس ہے وہ خاموش ہوں د نیادار علماء ایسے حیلے ہیا خلاش کرتے رہے ہیں ہیں تو ایسے طریقہ ہے جس سے ہانے اللہ شاش کرتے رہے ہیں جن ہے ان کی مطلب پر آری ہو اور اگر نصیحت کرتے ہی ہیں تو ایسے طریقہ ہے جس سے ان کا مطلب پورا ہو۔ لیمی جس ہانے ان کی مطلب پر آری ہو اور اگر نصیحت کرتے ہیں ہیں تو ایسے طریقہ ہے جس سے کہ اگر کوئی دوسر افتی فیری جس ہاں کی عزت وہ قار قائم ہو اور بیات معلوم کرنے کی دلیل سے ہی اور کوئی دیاں شائم حکام و سام طلبی کی شکل دیکھنے ہی دور ہی رہے اور ان سے میل جول نہ کرتا ہم ہو اور جو لوگ بادشاہوں اور حکام سے میل عول نہ کرتا ہم ہو اور جو لوگ بادشاہ ہوں اور حکام سے میل حقیل مقتلی میں نہ ہو تو اسے جو تا ہو اور حکام سے میں درجہ ہو تو اسے چا ہیے کہ گوشہ خلوت اختیار کرے اور دوسر سے عام لوگوں سے بھی مقتلی مقتلی مقتلی مقتلی مقتلی مقتلی مقتلی مقتلی میں درجہ ہو تو اسے چا ہیے کہ گوشہ خلوت اختیار کرے اور دوسر سے عام لوگوں سے ہی مقتلی مقتلی مقتلی مقتلی مقتلی میں نہ دو تو اسے چا ہیے کہ گوشہ خلوت اختیار میں دیا ہوں کی جب تک کہ ان کے علیء امر اءو حکام سے موافقت نہ کریں گے۔ "خلاصہ سے کہ رعیت میں فساد و خرائی کا پیدا ہونا علیاء کے فساد و خرائی کی ایمیان ہوں نے فیاد و خرائی کی پر امون علیاء کے فساد و خرائی کی ہونان کی اصلاح جیس کرتے اور ان کی غلط ہا تول پر بنان انکار شیں کھولئے۔

قصل: اگر کوئیباد شاہ کی عالم کے پاس اس غرض سے مال بھی کہ وہ اے خیر ات کے طور پر تقسیم کروے تو اگر اس مال کا مالک موجود ہو اور اس عالم کو پید ہو کہ در اصل سے مال فلاں مخض کا ہے تو ہر گزاے تقسیم نہ کرے - بلحہ جا ہے کہ اس مالک کو دے دے اور اگر مالک کا علم نہ ہو - تو اس صورت میں بھی علاء کے ایک گروہ نے وہ مال لینے اور اسے تقسیم کرنے سے منع کیا ہے اور ہمارے نزدیک بہتر سے ہے کہ ان سے لے لے اور خیر ات کے طور پر تقسیم کردے تاکہ ظالم دکام کے ہاتھ سے تو باہر نکل آئے اور ان کے ظلم و فستی کا ذریعہ نہ ہے ۔ اور تاکہ مختاج اور درویش لوگوں کی راحت کا باعث ہے ۔ کیونکہ ایسے مال کا تھم ہی ہے کہ ورویش اور مختاج لوگوں تک پینچ جائے۔ لیکن نین شر انط کے تحت اول ہے کہ نیرے مال
لینے سے بادشاہ کے دل میں یہ اعتقاد پیدا نہ ہو کہ اس کا مال حلال ہے کہ اگر حلال نہ ہوتا تو یہ عالم دین سے لے کر بطور
خیرات تقسیم نہ کرتا۔ کیونکہ اس صورت میں وہ حرام مال حاصل کرنے میں دلیر ہو جائے گا اور اس بات کی خرائی اس کے
تقسیم کرنے کی نیکی سے بڑھ کر ہے دو سری ہے کہ عالم ایسے مقام میں نہ ہو کہ دو سرے لوگ بھی بادشاہ 'سے مال لینے میں
اس کی پیروی شروع کردیں اور اس کے خیرات کرنے کے عمل سے بے خبر رہیں۔ جیسا کہ ایک گروہ نے یہ دلیل پکڑی
ہے کہ حضرت اہام شافعی رضی اللہ عنہ خلفاء سے مال لیتے تھے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں کہ آپ دہ سار امال تقسیم کر دیتے تھے۔

حضرت وہب بن مجہ اور حضرت طاؤس رحمتہ اللہ علیجادونوں پررگ ججاج بن یوسف کے بھائی کے پاس تشریف لے جاتے۔ حضرت طاؤس اسے نصیحت کرتے ایک روز صبح کو سخت سردی تھی۔ جہاج کے بھائی نے تھم دیا کہ چادر ان کے کندھے پر ڈال دی جائے۔ حضرت طاؤس اس وقت مصروف گفتگو تے۔ آپ نے کندھوں کو جنبش دی بہال تک کہ چادر آپ کے کندھے سے گر پڑی۔ جہاج کا بھائی ہے دیکھ کر غصے ہوا۔ جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت آپ کے کندھے سے گر پڑی۔ جہاج کا بھائی ہے دیکھ کر غصے ہوا۔ جب آپ اس کے دربار سے باہر تشریف لائے تو حضرت وہب نے حضرت طاؤس سے فرمایا اگر آپ وہ چادر لے لیتے اور کی درویش مخان کودے دیتے تو یہ اس سے بہتر تھا جو آپ نے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں لے لیتا تو کوئی دوسر ابھی میری پیروی شروع کر دے اور ان سے مال لینا شروع کردے اور اسے یہ علم نہ ہو کہ میں نے تو اس سے لے کردرویش کودے دی ہے۔

وَلَاتَرْكَفُواْ إِلَى الَّذِيْنَ طَلَمُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

حکایت : کی خلیفہ نے ایک دفعہ ہز ار در ہم حضرت مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ کے پاس بھیج - آپ نے وہ ہز ارک ہزاری تقسیم کردیئے - آپ نے دو ہز ارک ہزار ہی تقسیم کردیئے - ایک در ہم بھی پاس ندر کھا - حضرت محمد بن واسع رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا بچ ہتا ئیں آپ کے دل میں اس کی طرف بچھ میلان اور کسی قدر دوستی پیدا ہوئی فرمایا ہاں - حضرت محمد بن واسع علیہ الرحمتہ نے فرمایا میں اس بات سے ڈرتا تھا - آخر کاراس مال کی نحوست نے تجھے سے اپناکام نکال لیا -

حکایت : ہر اے ایک بزرگ سلطان وقت ہال لیتے اور فقر اء میں تقیم کردیتے ۔ لوگوں نے اس بزرگ ہے کما
آپ اس بات ہے نہیں ڈرتے کہ اس کی دوستی آپ کے ول میں جنبش کرنا شروع کردے آپ نے فرمایا اللہ کے فضل ہے
میرے ایمان کی مضبوطی کا بیام ہم کہ اگر کوئی محض میر اہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے جائے ۔ اور وہاں جاکر کوئی گناہ
اور محصیت کرے تو میں اسے بھی دسمن جانوں گا اور اس ذات کی خاطر دسمن جانوں گا جس نے اسے میر المطبع کردیا کہ وہ
میر اہاتھ پکڑ کر مجھے بہشت میں لے گیا۔ جب کسی کی پختگی ایمان کا بیام ہو تواسے کوئی ڈر نہیں آگر بادشا ہوں سے مال لے
اور فقر او محتاج لوں میں تقیم کردے ۔ واللہ تعالی اعلم ۔

### يانچويں اصل

رضا اللی کی خاطر مخلوق کے حقوق ادا کرنے ادر اپنے خویش و اقارب 'اپنے جمیائے غلام اور محتاج لوگوں کی عکمداشت کے بیان میں-

جانناچاہیے کہ خداتعالیٰ تک جانے والے رائے کی منزلوں میں دنیا بھی ایک منزل ہے اور سب لوگ اس منزل میں منزل ہے اور سب لوگ اس منزل میں مسافر ہیں اور سب مسافر وں کا مقصد سفر ایک ہی ہو توان سب کو چاہیے کہ آپس میں الفت 'اتحاد اور ایک دوسرے سے تعاون کا جذبہ موجود ہو اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم ان حقوق کی شرح و تفصیل تین ایواب میں بیان کرتے ہیں۔ باب اول الن دوستوں اور بھا کیوں کے حقوق جن سے دوستی محض خدا تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور اس کی شرط کا میان باب دوم عام دوستوں کے حقوق میں۔ باب سوم عام مسلمانوں کے حقوق 'خویش و اقارب اور غلا موں' نو کروں و غیرہ سے شفقت ورحمت کے بیان میں۔

#### بهلاباب

## اس دوستی اور بھائی چارے کے بیان میں جو محض خدا تعالی کے لیے ہو

معلوم ہونا چاہیے صرف رضائے اللی کے لیے کس سے دوستی اور بھائی چارہ قائم کرنادین میں افضل عباد توں اور اور پخے مقامات میں سے ہے۔ رسول اللہ علیہ ہے نے فرمایہ کہ خدا تعالی جس بھرے کو خیر و بھلائی عطاکرنا چاہتا ہے۔ اسے اچھی دوست مطاکر تاہے۔ تاکہ اگر میہ بعدہ کسی وقت خدا تعالی کو بھول جائے تو اس کا دوست اسے یاد کرادے اور خدا تعالی اسے یادہ بی ہو تو اس کا دوست اور زیادہ بیاد کرنے میں اس کا بددگاری ۔ حضور علیہ الصلاق والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے کوئی سے یادہ میں ہوتے گر ایک کو دوسر سے سے دین کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچتا ہے اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے جو کسی کو محض رضائے اللی کی خاطر اپنادوست اور بھائی بیائے تو اللہ تعالی اسے بہشت میں ایسابلید مقام عطاکرے گاجو

کی دوسرے نیک عمل سے حاصل نہیں ہوسکتا-

اور حضور نبی کریم علیہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ قیامت کے روز خداتعالی فرمائے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو صرف میرے لیے ایک دوسرے سے پارودوستی کرتے تھے۔ تاکہ آج جب کہ کمیں بھی سائے کانام و نشان نہیں ہے کہ لوگ پناہ میں ان کواپنیاس پناہ عطاکروں۔
لیں۔ میں ان کواپنیاس پناہ عطاکروں۔

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے سات اشخاص اللہ تعالی کے سائے کے بینچ ہوں گے قیاست کے روز جب کہ کوئی سابیہ نہ ہوگا۔ ایک عدل وانصاف کر نے والا حاکم – دوسر اوہ نوجوان جو ابتدائے جوانی ہے ہی عبادت اللی معروف ہو جائے۔ تیسر اوہ فخض جو مجد ہے باہر آئے گراس کادل مسجد ہے اٹکا ہوا ہو۔ یہاں تک کہ دہ پھر مسجد میں جا پہنچ ۔ چو تھے وہ دو شخص جو ایک دوسر ہے ہے محض اللہ کے لیے دوستی رکھیں ۔ اکٹھے ہوں تو بھی اللہ ہی کے لیے اور جدا ہوں تو بھی اللہ ہی کے اور جدا ہوں تو بھی اللہ ہی کے اور جدا ہوں تو بھی خدا کی خاطریا نچواں وہ شخص جو تنمائی اور خلوت میں خدا تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں۔ چھٹاوہ آدمی جے صاحب حشمت و جمال عورت ہرائی کی طرف بلائے۔ اور وہ جو اب دے کہ میں خدا تعالیٰ سے ڈر تا ہوں۔ ساتواں وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں دائیں ہا تھ سے اس قدر چھیا کر صدقہ دے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔

اور حضور علی کے فرمایا ہے کوئی بھائی رضائے اللّٰی کے لیے اپندوسرے بھائی کی زیارت نہیں کر تا- مگراس کے بیچھے ایک فرشتہ نداکر تاہے۔ مجھے خداتعالیٰ کی جنب مبارک ہو-

حضور علیہ العملوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے ایک مخص اپنے دوست کی زیارت کوروانہ ہواخد اتعالیٰ نے رائے میں اس

کی طرف آیک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے آگر اس سے دریافت کیا کہ کمال جاتا ہے فرمایا فلال بھائی کی زیادت کرنے فرشتے نے پوچھا تجھے اس سے کوئی کام ہے۔ فرمایا کوئی کام شیں۔ فرشتے نے کہا کوئی دشتہ داری ہے کہا کوئی دشتہ داری ہے کہا کوئی دشتہ داری ہے کہا تو گئی گئی گئے۔ کہا لیک کوئی بات شیں۔ فرشتے نے کہا پھر کس مقصد کے تحت اس کے پاس جارہا ہے فرمایا صرف رضائے اللی کے اور میری دوستی بھی اس سے اللہ ہی کے لیے ہے تو اس پر فرشتے نے کہا جھے خدا تعالی نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بھارت دول کہ خدا تعالی تخمے دوست رکھتا ہے۔ اور تیرے اسے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تعرفی نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بھارت دول کہ خدا تعالی تخمے دوست رکھتا ہے۔ اور تیرے اے دوست رکھنے کی وجہ سے اللہ تعرفی نے تیرے لیے جنت واجب کروی ہے۔

اور رسول الله علیہ فی فرمایا ہے کہ ایمان کی مضبوط ترین دستاویز بیہ ہے کہ بعدہ خدا کے لیے کی ہے دوستی اور دشمنی کرے اور خدا تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کو وہی کی کہ بید زم جو تو نے اختیار کر رکھا ہے اس سے ور حقیقت تواللہ تعالیٰ کی رحت ماصل کرنے میں جلدی کر تاہے ۔ لیعنی بیداللہ کی رحت کے نزول کا سبب اور د نیا کے رنج و کو فت سے نجات پانے کا فر بعد ہے اور جو تو میری عباوت میں مشغول رہا ہے تو اس سے تو نے میری بارگاہ میں عزت و تو قیر حاصل کی - میں تجھ سے بید سوال کر تاہوں کہ کیا تو نے کھی میرے دوستوں سے دوستاوں میرے دشنوں سے دشمنی کی ہے۔

اور خداتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پروحی نازل کی کہ اگر تو تمام اہل زمین و آسان جنٹی بھی عبادت مجالائے اور اس عبادت میں میرے لیے کسی سے دوستی اور میری خاطر کسی سے دشنی کی نیکی نہ ہوگی۔ تو تیری سب عباد تیں بے فائدہ جائیں گی۔

حضرت عینی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے نافرمان اور بڑے لوگوں ہے دل میں دشمنی رکھ کر اپنے آپ کو خداتعالیٰ کا پیادا بناؤ اور ان سے دور رہ کر اپنے آپ کو خداتعالیٰ کے نزدیک کرواور ان سے ناراض رہ کر خداتعالیٰ کی رضامندی تلاش کرو-لوگوں نے عرض کی اے روح اللہ توہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں – فرمایا ایسے محض کی ہم نشینی کروجس کی زیادت سے خدایاد آئے اور جس کی گفتگو ہے تمہارے علم میں اضافہ ہو اور جس کا کردار اور طور طریقہ تمہیں آخرت کی طرف ماکل کرے –

خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف و تی ارسال کی اے داؤد تونے لوگوں ہے بھاگ کر گوشتہ تنائی کیوں افتتیار کر لیا ہے ۔ عرض کی اے پرور ذگار تیم کی دوستی نے لوگوں کی بیاد میرے دل ہے مثادی ہے۔ اس لیے میں سب سے متنظر ہو گیا ہوں۔ تھم اللی ہوااے داؤد اپنے لیے بھائی پیدا کر البتہ جودین میں مددگار ثابت نہ ہو۔ اس سے الگ اور دور رہ کے واک کے الگ اور دور کر دےگا۔

حضور نی اکرم علی کی حدیث ہے کہ خداتعالی کا ایک فرشتہ ہے۔ جس کا نصف برف اور نصف آگ سے بنایا گیا ہے۔اس کا ہر دفت یکی ور د اور خداتعالی سے ہر دفت میں دعا ہوتی ہے کہ اے خداوند تعالی تونے جس طرح آگ اور برف کے در میان الفت پیدا کی ہے اس طرح اپنے نیک اور اچھے ہمدوں میں الفت و محبت پیدا فرما۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا ہے جولوگ اللہ کے لیے آپس میں دوستی اور الفت کرتے ہیں ان کے لیے سرخ یا قوت کا ایک سنون کھڑ اکریں کے -اس کی چوٹی پر ستر ہزار کھڑ کیاں ہوں گی ان پر سے وہ اہل جنت کو جھک کر دیکھیں گے -ان کے چروں کانور اہل جنت پر اس طرح پڑے گا جس طرح سورج کانور دنیا پر اہل جنت آپس میں کہیں گے چلوان نور انی لوگوں کی زیارت کریں -ان کے جس بدن پر مندس (ریشم)کا لباس ہوگا اور ان کی پیشانیوں پر اَلْمُتَحَاثِبُونَ فِی اللّٰهِ (ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے کے بیٹر والفت کرنے والے) لکھا ہوگا۔

ان ساک رحمتہ اللہ علیہ نے ہوفت وفات خداتعالی ہے عرض کی خداوندا تو خوب جانتا ہے کہ میں گناہ کرتے وفت تیرے فرمانبر دار ہتدول کے ساتھ دوستی و مجت رکھتا تھا۔اس لیے تواس دوستی کو میرے گناہوں کا کفارہ ہنادے۔ حضرت مجاہدر حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی رکھنے والے جب ایک دوسرے کو دکھی کر خوش ہوتے ہیں توان ہے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں۔ جسے در ختوں سے ہے۔

# اس دوستی کی حقیقت پیداکرنے کابیان جو خدائے تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے

جاناچاہے کہ جودو تی اور الفت ایک مدرسہ یا ایک سفریا ایک محلّہ میں رہنے سے پیدا ہوتی ہے وہ الحب فی اللہ کے فقیلہ میں سے نہیں اور جسے تم اس کی خوصورتی یا شیریں کاامی یادل کو پہند آجانے کے باعث دوست بنالووہ بھی اس قبیلہ میں سے نہیں۔ نیز جسے تم اس بناپر دوست بناؤ کہ اس سے تنہیں کسی مر ہے یا مال یاد نیوی غرض کے حصول کی تو قع ہو تو یہ دوستی بھی ممکن ہے جو خد ااور آخرت پر ایمان نہ دوستی بھی ممکن ہے جو خد ااور آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ خد اتعالیٰ کے لیے جو دوستی ہوتی ہے وہ دور ج ہیں۔

ور جہداول : جس سے دوسی اور الفت کارشہ قائم کروکی غرض کے پیش نظر کرو ۔ لیکن وہ غرض دینی ہو اور خدا کے لیے ہو۔ جیسے استاد سے مجت ودوسی جو تہمیں علم سکھا تا ہے۔ تو یہ دوسی خدا کے لیے ہے۔ جب کہ علم سے مقصور آخرت ہو۔ جاہ ومال کا حصول مقصور نہ ہو اور آگر علم سے دنیا مقصور ہو تو یہ دوسی خدا کے لیے نہ ہوگی اور آگر تم شاگر دے مجت کرو تاکہ وہ تم سے علم حاصل کرے اور تیزی تعلیم سے اے خدا تعالیٰ کی خوشنود کی نصیب ہو تو تممار ایہ عمل خدا کے لیے ہوگا اور حصول حشمت کے لیے تم اس کو دوست رکھتے ہو تو پھر وہ اس تعریف میں نہیں آئے گا اور تممار اوہ عمل محض دنیا کے لیے ہوگا مثلاً اگر کوئی شخص صدقہ و سے اور اس شرط کے ساتھ دے کہ وہ اس کو درویشوں تک پنچاد سے یاس کو درویشوں کی مہمانداری میں خرج کر سے یاوہ کی شخص کو اس لیے دوست رکھتا ہے کہ وہ شخص کو محض اجھے کھانے غریوں کو کھانے کے کہ وہ اس کو کھن اس لئے عزیز رکھتا ہے کہ وہ اس کو کھنا اور کیڑا دیتا ہے اور اینے اس کو دنیاوی جھڑ دی سے فارغ رکھتا ہے تاکہ سکونِ خاطر کے ساتھ عبادت کو کھانا اور کیڑا دیتا ہے اور اینے اس عمل سے اس کو دنیاوی جھڑ دی سے فارغ رکھتا ہے تاکہ سکونِ خاطر کے ساتھ عبادت

اللی میں مصر دف رہ سکے - توبیہ بھی خدادو تی ہوگی چو نکہ اس عمل سے اس کا مقصود دوسر ول کے لیے عبادت میں فراغت اور آسودگی پیداکرناہے -

عابدول اور عالمول کا امیرول کو دوست رکھنا: اس دنیای بہت ہے عالموں اور عابدوں نے امیرول کو دوست رکھاہے بحض اس مقصد کی بنا پر بید دونوں گردہ بھی خدا تعالیٰ کے دوستوں میں شار ہوں گے بلعہ یمال تک ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیدی کو محض اس لیے چاہتا ہے کہ دہ اس کو غلط کاری سے چاتی ہے اور اس کے قدم غلط راستے پر شمیں پڑنے دیتی نیز اس کے لئے فرز ند پیدا کرتی ہے جویز ہے (جو ان) ہو کر اس کے حق میں دعائے فیر کریں گے تو یہ بھی دوستی ہوگا اور دہ شخص اس بیدی پر جو پچھ فرج کرے گادہ صدقہ میں شار ہوگا 'بلعہ اگر کوئی شخص اپنے شاگر دوں کو ان دوبا توں کے سب سے عزیز رکھتا ہے ایک بید کہ دہ اس کی خد مت کر کے اس کو عبادت کے لیے فارغ رکھتا ہے تو دہ شاگر داس عباد سے کے لئے دفت دینے پر بھی تو اب یا گادر اس محف کی شاگر دس بیر چاہت بھی خدا دوستی ہوگی۔

در جبہ دوم : یہ ایک بہت بوااور عظیم المرتبت درجہ ہے۔ یعنی ایک ہخص کی دوسرے کو محض اللہ کے لیے دوست رکھتا ہے بغیر اس امر کے کہ اس کی اس ہخص ہے کوئی غرض پوری ہوتی ہویا اس کے ذریعہ مال د متاع کا حصول دائستہ ہویا کی منصب کے ملنے کی امید ہو 'نہ اس محبت میں کسی فتم کے درس و تدریس یا تعلیم و تعلیم کا د خل ہے اور نہ کسی فتم کی منصب کے مطابقہ دیا گئا کہ دواللہ تعالی فراغت دینی کا حصول دائستہ ہے علاوہ ازیں دواس شخص کو اس کی ہزرگی کے سب سے بھی دوست نہیں رکھتا کہ دواللہ تعالی کا مطبع فرمان بھی دوست نہیں رکھتا کہ دواللہ تعالی کا مطبع فرمان بھی دوست محض اللہ کے لیے ہوگ۔ اور اس کی بید دوستی محض اللہ کے لیے ہوگ۔ اور اس کی بید دوست کی میں شار ہوگی۔

اس نوع کی دو تی سب سے عظیم اور اعلیٰ ہے 'الی دو تی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ دوست رکھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر مفرط ہو کہ وہ پڑھتے ہوئے حد عشق تک پہنچ جاتی ہے۔ دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ مجازی محبت میں بیہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کی پر عاشق ہو تا ہے تو معثوق کے گلی کوچوں ہی ہے نہیں بلعہ اس کے درود یوارے بھی محبت کر تا ہے۔

پس جب کی پر میہ خدادو سی غالب آجاتی ہے تو دہ تمام ہمد گانِ خداکو دوست رکھتاہے خاص کر اس کے دوست ہمدول سے اور اس کی تمام مخلو قات ہے اس لیے دو تی اور محبت کرے گاکہ جو چیز بالفعل موجود ہے وہ سب اثر محبوب کی صنعت وقدرت کا ہے۔اور عاشق معثوق کے خط ہے اور اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز سے پیار کر تاہے۔

حضور سرور کا نئات علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدیں میں جب کوئی نیامیوہ لایا جاتا تو آپ اس کی ہوی تعظیم و تکریم فرماتے اے آٹکھوں سے لگاتے اور فرماتے اس کا زمانہ پیدائش خدائے تعالیٰ سے بہت قریب ہے۔ اور فدا نے تعالیٰ کی دو سی دو سیم کی ہے۔ ایک تو دنیا اور آخرت کی نعمت کے لیے۔ دوسر می خاص خدا نے تعالیٰ ہی کے لیے کہ اس میں کسی اور شے کاد خل خمیں ہوتا۔ یہ یوئی عظیم دو سی ہے۔ اس مضمون کی شرح تو تفصیل ہم اس کتاب کی اصل محبت اور کن چہادم میں بیان کریں گے۔ غرض خدا نے تعالیٰ کی محبت کی قوت ایمان کی قوت کے مطابق ہوتی ہے کہ جس قدر ایمان قوی ہوگا۔ محبت بھی زیادہ ہوگی پھر اس کے دوستوں اور مقبول بعد دن میں سر ایت کرے گی۔ آگر دوستی غرض اور فائدہ کے لیے ہی ہواکرتی تو وصال یا فتہ اخبیاء وعلاء کے ساتھ دوستی کی کوئی صورت نہ ہوتی۔ حالا نکہ ان تمام نفوس قد سیہ کی دوستی سلمانوں کے دلوں میں موجود ہوتی ہے۔ توجو شخص دا نشمندوں صوفیوں عابدوں اور فدمت گاروں اور ان کے دوستوں سے دوستی کر تاہے تو یہ خدائے تعالیٰ کی دوستی ہے۔ لیکن دوستی کی مقدار اور اس کا اندازہ اپنامال اور مر تبہ قربان کر نے ہے ہو تاہے۔ کوئی اسیا ہو تاہے جس کے ایمان کی دوستی اس قدر مضبوط اور قول ہوتی ہے کہ دوا کیسی و نفد گھر کا سارے کا سار امال و متاع راہ خدا میں صرف کر دیتا ہے۔ جیسا حضر سے صدیق آگر رضی اللہ عنہ نے کیا تعالور پھی کچھ نیک خت وہ موتے ہیں جو صرف تھوڑا سادے سے جیس کی موسی کا دل اصل دوستی ہے قال نہیں ہو تا آگر چہ تھوڑی کی اوگیں۔ اور اسی کا دی اور اسی کو تا ہے۔ جس کی موسی کا دل اصل دوستی ہے خالی نہیں ہو تا آگر چہ تھوڑی کی اوگی اسے۔

وہ ووستی جو صرف خدا کے لیے ہوتی ہے: جانا چاہیے کہ جن اطاعت گزارلوگوں کی دوستی محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے دہ اللہ کے اور دوست سے ہوتی ہے۔ ان کی ہد دشخی اور عدادت خدا کے لیے ہوتی ہے کہ وک کہ جو شخص کی ہے مجبت رکھتا ہے دواس کے دوست سے مجبت کر تااور دوست کے و شمن کو دشمن و اس سے دوست کے دعمن کو دشمن کو دشمن و دست سے معلیان ہونے کے باعث تو جا دوست ہواس سے مسلمان ہونے کے باعث تو دوست رکھتی چاہیا ہونے کے باعث تو دوست رکھتی چاہیا ہون کے دوست سے مسلمان ہونے کے باعث تو دوست رکھتی چاہیا ہونے کے باعث تو دوست رکھتی چاہیا ہون کے دوست سے دوستی اور دھنی دونوں رکھی جس طرح ایک ہفت اپنے کو تو طلعت و انعام دے گر دوسر سے لؤے کے ساتھ مختی کرے ایک اعتبار سے دوستی اور دوسر سے اعتبار سے دوستی کو دوسر سے اعتبار سے عدادت اور دعمنی ان بر دار ہو دوسر سے اعتبار سے عدادت اور دعمنی ان بر دار موستی ہوتی اور عدادت اور دعمنی ان بر دار ہو دوسر سے اعتبار سے عدادت اور دعمنی ان خواس سے دوستی کو سے دوستی کو اور دوسر سے اعتبار سے عدادت اور دوسر سے کا نافران کر دوسر سے کا نافران کر دوستی کی دوستی کی ان ازہ کے مطابق اس سے دوستی کو سے دوستی کا اندازہ کے مطابق اس سے دوستی کو دوسر سے اعتبار سے دوستی کر اور اس سے دوستی کو اور اس سے دوستی کو دوسر سے کا نافران کی کر دوستی کر سے اور اس سے دوستی کر اور اس سے دوستی کر اور ان سے کہ گزار باہمی میل ملا ہے اور بات چیت میں ظاہر ہو داچا ہے۔ یہاں تک کہ گزارگاروں کی گر دفت کیا کر حالت چیت میں طابح ہوتا چاہیے۔ یہاں تک کہ گزارگاروں کی گر دفت کیا کر حالت چیت میں طابح ہوتا چاہیے۔ یہاں تک کہ گزارگاروں کی گر دفت کیا کر حالت چیت میں طابح ہوتا چاہیے۔ یہاں تک کہ گزارگاروں کی گر دفت کیا کر حالت کی کر دوسر کیا گئار کر کے اور اس جیت کو دوسر کیا گرائی کہ گزارگاروں کی گر دفت کیا کر حالت چیت میں طابح دوست کیا کہ جات چیت میں طابح دو تا چاہیہ کیا کہ دوست کیا کر دوسر کیا گرائی گرائی کر دوسر کیا گرائی کیا کر دوسر کیا گئار کر دوسر کیا گرائی کر دوسر کیا گرائی گرائی گرائی کیا کر دوسر کیا گرائی گرائ

یں اس سے تلخ لہ افتیار کرے اور جو فسق میں پڑھا ہوا ہواس کی گرفت بھی زیادہ کرے اور جب وہ فسق و بخوراس حد تک برخ چائے تواس سے گفتگو ہو کر دے اور منہ پھیر لے اور ظالم کے ساتھ فاسق سے بھی برخ کر سخت رویہ افتیار کرے۔

ہل جو مخص خاص تیرے ساتھ ظلم کرے تواسے معاف کرد ینااور نیک گمان رکھنا بہتر ہے اس بارے میں سلف صالحین کی عادت مختلف تھی۔ چنانچہ ایک گروہ نے دین کی مصوطی اور شرع کے تحفظ کی خاطر ایے لوگوں سے سخت رویہ افتیار کیا ہما اجد بن خبل رحمتہ اللہ علیہ سے جن کہ آپ حضر ت عادث کا ہی رحمتہ اللہ علیہ سے سخت ماراض ہوئے امام اجد بن حفیل رحمتہ اللہ علیہ سے تحت ناراض سے جی کہ آپ حضر ت عادث کو گرکھا کہ تم نے اس کتاب قصیف کی تو آپ نے وہ کتاب دیکھ کر کھا کہ تم نے اس کتاب میں پہلے معز لہ کے احمر اضات ہیاں گئے ہیں۔ پھر ان کا جو اب دیا ہے۔ شاید کوئی آدئی ان اعتر اضات کو پڑھے اور کوئی اعتر اض اس کے دل پر اثر کرجائے۔ ای طرح جب ایک دفعہ حضر سے بچگی بن معین رحمتہ اللہ علیہ نے کھا کہ میں کی سے پچھ شمیں چاہتا ہاں اگرباد شاہ وقت بچھ دے اس کی اس کے دور پر ایسا کہ اس می جو نے اور یو لنا چالنا بھر کر دیا۔ انہوں نے عذر خواہی کی اور عرض کیا کہ میں نے تو محض نئی ڈاق کے طور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانادین میں سے ہواور دیں میں اور عرض کیا کہ میں نے تو محض نئی ڈاق کے طور پر ایسا کہا ہے اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانادین میں سے ہواور دیں میں اور عرض کیا کہ میں نے تو محض نئی کے اس کے اس پر آپ نے فرمایا حلال کھانادین میں سے ہواور دیں میں اور عرض کیا کہ میں ہے۔

رَبِي مَا اللهُمُّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ اللهُمُّ اهْدِ قَوْمِ كوبدايت دے كه وه نتيس جائے-اللهُمُّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمُ لاَ يَعْلَمُونَ

فصل : معلوم ہوناچا ہیے کہ خدائے تعالی کے دشنوں کے درج بھی مختلف ہیں اور ان پر سختی اور تشدد کے بھی مختلف در جات ہیں-

پہلاور جہ: کفار کا ہے۔ یہ آگر حربی ہول توان کے ساتھ دشتی اور عدادت رکھنا فرض ہے اور ان کے ساتھ جدال و قال کرنااور انہیں گر فار کر کے غلام منانا چاہیے۔

ووسر اور جبہ: ذمیوں کا ہے ان سے عدادت رکھنا بھی ضروری ہے۔ان کے ساتھ معاملات کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عزت نہ کریں۔بعد ان کو حقیر جانیں۔ آتے جاتے دفت ان کاراستہ تک کریں۔ان سے دوستی اور الفت کرنا مکر دہ بلعہ ممکن ہے حرام ہو۔اللہ تعالی فرماتا ہے:

ان کفار پراعتاد کرنائسی عمل یا عمدے کے ذریعے انہیں مسلمانوں پر مسلط کرنا مسلمانوں کی تحقیر اور گناہ کبیرہ ہے۔

تبسیر اور جبہ: اہل بدعت کا ہے۔ یہ لوگوں کوبدعات کی دعوت دیتے ہیں ان سے اظہار عداوت کرنا ضروری ہے تاکہ
لوگوں کو ان سے نفرت ہو۔ بہتر ہیہے کہ اہل بدعت کو سلام نہ کرے اور نہ ہی ان کے سلام کا جو اب دے کیونکہ بدعتی کا
فتنہ بہت سخت ہے۔ یہ لوگوں کوبدعت کی طرف ملا تاہے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بدعت کی تبلیغ کرنے
والے کا شرمتعدی ہوتا ہے اور اگر مبدع عام آدمی ہو تو اس کا شراق خطر ناک نہیں۔

چو تھا ور جہ : اس نافرمان آدمی کا ہے جس کی نافرمانی اور گناہ لوگوں کے لیے اذبیت کاباعث ہو۔ جیسے ظلم 'جھوٹی گواہی طرفداری کا فیصلہ۔ شعر کے ذریعہ کسی جووند مت نفیبت کرنااور لوگوں میں فسادیر پاکرنا- ایسے لوگوں سے اعراض کرنا' کفتگو کے وقت ان سے تلخ اور سخت لہے اختیار کرنا بہت محس امر ہے۔ اور ان سے دوستی کا تعلق استوار کرنا مکروہ ہے۔ طاہر فوٹی کے مطابق ان سے دوستی حرام کے درجہ میں نہیں۔ کیونکہ اس بارے میں شخی سے تھم وارد نہیں ہوا۔

پانچوال درجه: ان او گون کا ہے جو شر الی اور فاسق ہیں -اگر کی کو اس شر الی اور فاسق ہے کوئی تکلیف شیں پہنچ رہی

ہے تواس کاشر اتنازیادہ نہیں-اس سے زمی اور نصیحت سے پیش آنا بہتر ہے-اگر نصیحت قبول کرنے کی امید ہو ورنہ اس ہے بھی اعراض بہتر ہے- ہاں اس کے سلام کاجواب دیناجائز ہے-البتہ اس پر لعنت کرناور ست نہیں-

ا کی شخص نے حضوراکر م علی کے زمانہ اقدی میں متعد د و فعہ شر اپ نوشی کی اور شر اب نوشی کی سز امیں متعد و دفعہ اے کوڑے بھی لگائے گئے صحابہ میں ہے کی نے اس پر لعنت کی اور کما توکب تک اس گناہ کاار تکاب کر تارہے گا-حضور علیہ الصلوة والسلام نے انہیں لعنت ہے منع کیااور فرمایا خود شیطان اس کی دشمنی کے لیے کافی ہے۔ توشیطان کامدد گار

ووسر اباب صحبت کے حقوق وشر الط: معلوم ہوناجاہے کہ ہر آدمی دوستی اور صحبت کے لاکن شیں-بلعہ

ا پے آدی ہے دوستی کا تعلق قائم کیا جائے۔جس میں تین باتیں موجو د ہول-

عقلند ہو کہ احمق کی صحبت ودوستی ہے کچھ فائدہ نہیں۔بلحہ انجام کار ندامت اور نقصان لاحق ہو تاہے۔ کیونکہ جب تیرے ساتھ نیکی کرناچاہے گا تواس کی حماقت سے تجھے نقصان پنچے گااور اے اس نقصان کا شعور بھی نہ ہوگا-علاء کرام فرماتے ہیں احمق سے دور رہنا ہی اس کے قریب ہونا ہے اور اس احمق کا چمرہ دیکھنا گناہ ہے اور احمق وہ ہو تا ہے جو کامول کی حقیقت نہ جانتا ہواور سمجھانے سے سمجھ نہ سکتا ہو-

۲- نیک اخلاق ہو کہ بداخلاق ہے سلامتی کی امید نہیں - جب اس کی بداخلاقی جوش میں آئے گی تو تیر احق اور تیر ا مر تنبه ضائع کردے گی اور اسے پچھے پر واہنہ ہوگی-

س- نیک ہو کیونکہ جو گناہ پراڑا ہوا ہو گاوہ خدائے تعالیٰ سے بھی نہ ڈرے گااور جو خو فب خدانے خالی ہواس پر بھر وسہ

كرنا تھيك شين-الله تعالى فرماتاہے:

لِاَ تُطِعُ مَنُ أَغُفَلْنَا قُلْبَهُ لِمَنُ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْهُ

ایسے شخص کی اطاعت نہ کر جس کو ہم نے اپنے ذکر ہے عا فل كرديا ب اوروه ايي خواجش كاپير و كاربيا جواب-

اگربد عتی ہو تواس سے الگ رہناج ہے تاکہ اس کیدعت کی برائی کا اس پر اثر نہ ہو-اور جوبدعت اس زمانہ میں پدا ہوئی ہے اس سے بوٹھ کر کوئی بدعت نہیں اور وہ سے کہ لوگوں کے ساتھ سختی نہ کرنی چاہیے اور ان کو فسق و معصیت ہے رو کنانہ چاہیے کیونکہ لوگوں ہے جھڑا کرنا ٹھیک نہیں اور یہ کہ ہمیں ان کے معاملات میں مداخلت کی ضرورت نہیں۔ ان كى بيربات لباحت كالمخم اور الحاد وزندقه كاسرائ اور بهت بؤى بدعت ہے۔ان لوگوں سے ميل ملاپ ندر كھنا چاہيے۔ بيد ان كااييا قول ہے جس كى مدد كے ليے شيطان ہر وقت تيار كھ اہے اور اس بات كودل ميں بساتا اور اباحت كى طرف جلدى

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پانچ قتم کے لوگوں کی صحبت و مجلس سے پر ہیز کرناچا ہیں۔

ا- جھوٹے کی صحبت سے کہ ہمیشہ اس سے دھو کا کھائے گا-

۲- احق کی صحبت و مجلس سے کہ اگروہ نفع پنجانا جا ہے تو بھی نقصان کرے گا-

۳ حلی ے کہ وہ تیری عین ضرورت کے وقت جھے قطع تعلق کرلے گا۔

٣- يودل آدي سے كه وه ضرورت كے وقت تحقي ضائع كردے گا-

۵ فائق محض ہے کہ وہ ایک لقمہ باعد اس ہے بھی کم چیز کے عوض مجھے فروخت کر دے گا۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا طمع کے باعث۔

سیدالطا کفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کہ میں نیک خلق فاسق کی صحبت و مجلس کو بداخلاق قاریوں کی محبت سے بہتر جانتا ہوں۔

مانناچاہیے کہ بیر مذکورہ تین خصلتیں ہیک وقت ایک شخص میں جمع ہوئی بہت مشکل ہیں۔ بختے چاہیے کہ صحبت کی غرض و غایت کو ذہن میں رکھے۔اگر انس و محبت مطلوب ہو تو نیک اخلاق انسان تلاش کر۔اور اگر دنیا مقصود ہو تو سخاوت و کرم کی جبتج کراور ہر ایک کی شر انط علیحدہ علیحدہ ہیں۔

واضح ہو کہ اخلاق تین قتم کے ہیں۔ایک تووہ ہیں جو غذاکی مائند ہیں جن کے بغیر چارہ کار نہیں۔دوسرے وہ ہیں جو دواکی طرح ہیں۔ کہ ان کی ضرورت بھی بھی پڑتی ہے۔ تیسرے پیماری کی طرح ہیں کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ گر ان میں پھنس جاتے ہیں۔ توان کا علاج کرنا ضروری ہے۔ تاکہ ان سے نجات پائیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے آدمی سے صحبت ودوستی کا تعلق قائم کرنا چاہیے کہ جے تجھ سے فائدہ حاصل ہویا بھے اس سے نفع پہنچ۔

حفوق دوستی و صحبت : جاناچاہے کہ جب کی ہے دوئ اور بھائی چارے کار شتہ اور تعلق قائم ہو گیا۔ تواس کو فکان کے تعلق کی طرح تصور کرناچاہے۔ کیونکہ اس کے بھی حقوق ہیں۔ حضور نبی اکر معلق فرماتے ہیں کہ دو بھائی دو ہمائی دو ہمائی دو ہمائی دو مرے گود ہو تاہے اور بیدس فتم کے حقوق ہیں۔

ا - مال سے تعلق رکھتا ہے - اس کا در جہ سب سے براہے کہ اس کے حق کو اپنے حق سے مقدم جانے اور ایثار و قربانی سے پیش آئے کہ اپنا حصہ بھی اسے دیدے - جیسے قرآن مجیدیں انصار کی شان میں وار د ہوا ہے -

وَيُونِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِم وَلُوكَانَ بِهِم خَصَاصَة وه دوسرول كوايخ آپ يرتر جي دي مي - اگرچه خود ان كو ضرورت د ماجت بو-

چاہے کہ اپنے دوست کو اپنی طرح جانے اپنے مال کو اس کے اور اپنے در میان مشتر ک جانے - سب سے کمتر در جہ سے کہ است کے درجہ سے کہ اسے اپناغلام اور خادم تصور کرے اور جو چیز اپنی ضرورت اور حاجت سے زائد ہوبے مائے اسے دیدے اگر اسے مائلنے سے اور کہنے کی نوبت آئے تودوستی کے درجہ سے خارج ہے۔ کیونکہ اس کے دل میں عنمخواری اور ہمدر دی نہیں

ہے۔اس طرح کی دوستی اور صحبت محض عادت کے طور پرہے۔جس کی پچھ قدرو قیت نہیں ہے۔

عتبہ الفلاح کا ایک دوست تھااس نے آپ ہے کہا بھے چار ہز ار در ہم کی ضرورت ہے اس نے جواب دیا دوہز <mark>ار</mark> در ہم دوں گا- دوست نے یہ س کر منہ پھیر لیااور کہا تھجے شرم آنی چاہیے کہ تواللہ کے لیے دوسی کادعویٰ کرتاہے پھر د<mark>نیا کو</mark> اس پرتزجج دیتاہے-

صوفیا کے لیک گروہ کے متعلق کی نے بادشاہ وقت کے سامنے شکایت کی بادشاہ ناراض ہوااور تھم دیا کہ ایسے تمام صوفیوں کو قتل کر دو۔ حضر ت ابوالحن نوری رحمتہ اللہ علیہ جوان میں موجود تھے 'ان سب سے آگے بڑھے اور فرمایا سب سے پہلے ججھے قتل کرو۔بادشاہ نے کہا کیوں۔فرمایا یہ سب لوگ میرے دینی تھائی جیں۔ میں نے چاہا ایک گھڑی کے لیے اور کھی نہیں تواپی جان ہی ان پر قربان کر دوں۔بادشاہ نے یہ ایثار دیکھ کر قتل کا تھم داپس لے لیاور کماجولوگ اس درجہ کے ایثار بند ہوں انہیں قتل کر ناناروا ہے اور سب کو چھوڑ دیا۔

حضرت فتح موصلی رحمتہ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے گھر تشریف لے گئے وہ موجود نہ تھااس کی لونڈی سے فرمایاصندوقہ لے آوہ اٹھالائی جتنے روپوں کی آپ کو ضرورت تھی اتنے اس میں سے لے لیے جب دوست گھر آیااور یہ واقعہ سناتواس لونڈی کواس خوشی میں آزاد کر دیا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کما میں چاہتا ہوں کہ آپ سے بھائی چارہ قائم کروں-آپ نے اس سے فرمایا تھنے حق برادری کا پہتہ ہے یا نہیں-عرض کی جھے نہ معلم نہیں فرمایا اپنے سونے چاندی میں مجھ سے زیادہ حقدار نہ رہے-عرض کیا میں ابھی اس درجہ کو نہیں پہنچا- تو فرمایا چلاجابیہ تیر اکام نہیں-

تعفرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنمافرماتے ہیں۔ صحابہ کر ام میں نے ایک نے کئی کو بھنی ہوئی سری بھیجی انہوں نے فرمایا میر افلال دوست زیادہ ضرورت مندہے۔ یہ اے دینا بہتر ہے۔ چنانچیہ وہ سری انہوں نے اس کے پاس بھیج دی۔ اس نے وہ سری دوسرے دوست کے پاس بھیج دی۔ اس نے آگے کسی اور کو دی۔ غرض کئی جگہ گھوم کر پھر پہلے دوست کے ماس آگئی۔

حضرت مسروق اور خیثمہ میں دوستانہ تھااور ہر ایک قر ضدار تھا-دونوں نے ایک دوسرے کااس طرح قرض ادا کیا کہ دونوں میں کسی کو خبر تک نہ ہوئی-

حفزت علی مرتفنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میرے نزدیک اپنے دوست پر ہیں در ہم خرچ کرنا سو در ہم فقیروں میں تقتیم کرنے سے بہتر ہے۔

ایک دفعہ حضور نی کریم علی جنگل کی طرف تشریف لے گئے۔ جاکر دو مسواکیں توڑیں ایک سید ھی تھی اور ایک ٹیز ھی ایک مید ھی تھی اور ایک ٹیز ھی ایک ایک سید ھی مسواک آپ نے صحافی نے عرض کیایار سول اللہ اچھی مسواک آپ لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔جو شخص کسی کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی صحبت عرض کیایار سول اللہ اچھی مسواک آپ لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔جو شخص کسی کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے بھی صحبت

ے-جودوسر نے ساتھی کاحق زیادہ بہر طریقے سے اداکر تاہے-

و مجلس کرتاہے۔ قیامت کے دن اس صحبت کے حق میں اس ہاز پرس ہوگ۔ کہ اس کا حق اداکیایا ضائع کیا۔ اے عزیز یہ اس طرف اشارہ ہے کہ حق صحبت ایثار ہے۔ یعنی انجھی ادر کام کی چیز دوسرے پر قربان کرنی چاہیے۔ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا ہے جب دو آدمی باہم ساتھی بنٹی توانِ دونوں میں سے خدا تعالی اس کوزیادہ دوست رکھتا

ووسر الحق : یہ ہے کہ دوست اور ساتھی کی حاجات و ضروریات میں اس کے کہنے سے پہلے اس کی مدد کرے اور خوشد لی اور کشادہ پیثانی کے ساتھ اس کی خدمت کرے۔ اس کی تکالیف و مہمات میں اس کے کام آئے۔ سلف صالحین کی عادت مبارک تھی کہ روزانہ گھر جاکرا ہے دوستوں کے اہل خانہ سے دریافت کرتے کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ لکڑی آٹا ہے نمک تیل موجود ہے۔ اس طرح ان کے سارے کام اپنے کاموں کی طرح ضروری جانے تھے۔ اس کے باوجود توسرے کا حیان اینے اوپر جانے تھے۔ اس کے باوجود توسرے کا حیان اینے اوپر جانے تھے۔

حضرت امام حسن بصری رحمته الله علیه فرماتے ہیں میرے دین بھائی مجھے اپنے بال چوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ کیونکہ بیالوگ مجھے دین یاد دلاتے ہیں اور میوی ہے دنیا کی طرف لگاتے ہیں۔

حضرت عطا رحمته الله عليه فرماتے ہیں- تین دن کے بعد اپنے بھائیوں کوبلایا کرواور ان کی خبر گیری کیا کروہمار ہوں توان کی ہمار پرستی کیا کرو-اگر کسی کام میں مصروف ہول توان کی مدد کیا کرو-اگر کوئی بات بھول گئے ہوں تویاد و لایا کرو-

حضرت جعفرین محمدر حمنه الله علیه فرماتے ہیں-وسٹمن بھی جب تک مجھ سے بے رخ نہ کرے اور بے نیاز نہ ہو-میں اس کی حاجت پر آری میں جلدی کر تاہوں- تودوست کے حق کو کیوں ادانہ کروں-

سلف صالحین میں ہے ایک بزرگ تھے۔ جنہوں نے اپنے دین بھائی کی موت کے بعد چالیس سال تک اس کے بال جو ن کی فر داری کا فریضہ ادا کیا۔

تبسر الحق : زبان کا حق ہے کہ اپنے بھا کیوں کے حق میں نیک بات کے ۔ ان کے عیب چھپائے۔ اگر کوئی پس پشت ان کی بدگوئی کرے تو اس کا جواب دے ۔ اور ایباخیال کرے کہ وہ دیوار کے پیچھے من رہاہے اور جس طرح یہ خود چاہتاہے کہ وہ پس پشت اس کے ساتھ وفادار رہے اس کے پس پشت یہ خود بھی اس کا وفادار رہے اور اس میں سستی نہ کرے - جب دہ بات کرے تو کان لگا کرنے ۔ اس سے جھڑ الور حدہ و مناظرہ نہ کرے اس کاراز ظاہر نہ کرے ۔ اگر چہ اس سے قطع تعلق ہو چکا ہو ۔ کو نکہ بیبد طبنی کی باتیں ہیں ۔ اس کے اہل و عیال کی غیبت بھی نہاں ہدر کھے ۔ اس کے دوست احباب کی غیبت بھی نہاں ہدر کھے ۔ اس کے دوست احباب کی غیبت بھی نہ کرے ۔ اگر کسی نے اس کی برائی یا فد مت کی ہو تو اے آگر نہ بتائے کہ اس طرح اے تکلیف پہنچے گی ۔ دوست کی نیک اور اچھی بات جو اے معلوم ہونہ چھپائے در نہ حاسد شار ہوگا ۔ اگر اس سے کوئی قصور صادر ہو جائے تو اس کا گلہ نہ کرے ۔ باعد

اے معذور جانے-اپنے قصوریاد کرے جودہ خدائے تعالیٰ کی اطاعت میں کر تاہے تواس پر تنجب نہ کرے-اگر کوئی اس کے حق میں قصور نہ ہو تاہواور نہ اس میں کوئی عیب ہو تو اس کرے میں قصور نہ ہو تاہواور نہ اس میں کوئی عیب ہو تو الیا شخص ملنانا ممکن ہے- تواس طرح دہ لوگوں کی صحبت ہے محروم رہ جائے گا-

صدیث شریف بیں ہے کہ مومن ہیشہ عذر ڈھونڈ تا ہے اور منافق ہیشہ عیب جوئی کر تا ہے - ہو تا یہ چاہے کہ
دوست کی ایک نیکی کے عوض اس کی دس پر ائیوں کی پر دہ پوشی کرے - حضور علی فی فرماتے ہیں برے دوست سے پناہ مانگنا
چاہیے - کیونکہ جب وہ پر الی دیکھے گا تو اسے چھپائے گا نہیں بلتھ نشر کرے گا-اور جب کوئی اچھائی دیکھے گا تو اسے چھپائے گا
اور بہتر یہ ہے کہ جب دوست کا قصور در گزر کرنے کے لائق ہو تو در گزر کرے - نیکی پر محمول کرے بد گمانی نہ کرے کہ
بدگمانی حرام ہے - حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مو من کی چار چیزیں دوسروں پر حرام ہیں -اس کا مال 'جان'
عرات و آیر داور بدگمانی -

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں تم اس آدی کے متعلق کیا کتے ہوجوایے بھائی کوسو تادیکھے تواس کی شرمگاہ ہے کپڑاا تاردے اور اس کوبالکل نگا کردے لوگول نے عرض کی باردح الله الیا کون محض ہے جواس امر کو جائزر کھتا اور ایسا کرتا ہو۔ فرمایا تم لوگ ہی ایسا کرتے ہو۔ اپنے بھائی کا عیب ظاہر کرتے ہواور نشر کرتے پھرتے ہو تا کہ دوسرے لوگ بھی واقف ہو جائیں۔

اکی بررگ فرماتے ہیں۔ جب کی کواپنادوست بنانے لگو تو پہلے اس کو غصے میں لاؤ پھر خفیہ طور پر اس کے پاس کی کو پھچو تاکہ وہ تمہارا تذکرہ کرے۔ اگر اس نے ذراسا بھی تمہارا بھید اور راز ظاہر کردیا تو وہ دوست کے لا کُق شیں اور پورگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دوست کے لا کُق الیا شخص ہے کہ تیر احال جو خدائے تعالی جا نتا ہے وہ بھی جان لے تو جس طرح خدائے تعالی جا نتا ہے وہ بھی جان لے تو جس طرح خدائے تعالی جا نتا ہے وہ بھی چھپا نے اور پوشیدہ رکھے ایک آدمی نے اپ دوست سے اپنراز کی بات کہد دی بعد میں دریافت کیا تخصے وہ راز معلوم ہے اس نے جو اب دیا میں اس کو بھول چکا ہوں۔ یعنی دوسر سے شخص تک اس راز کے پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا - بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص چاراہ قات میں تیر اساتھ چھوڑ دے وہ دوستی اور محبت کے لاکش نہیں۔ (۱) رضااور خوشی کے وقت۔ (۲) غصہ کے وقت۔ (۳) طمع اور لا کی کے وقت۔ (۳) خواہش نفسانی کے وقت - (۳) طمع اور لا کی کے وقت۔ (۳) خواہش نفسانی کے وقت - (۳) طمع اور لا کی کے وقت - (۳)

حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچھے اپنے پاس بٹھایا اور قرب عطاکیا ہے۔ یوڑھوں پر بچھے فوقیت عطاکی ہے۔ خبر دار پانچ باتوں کا خیال رکھنا۔ (۱) بھی ان کار ازا ظاہر نہ کرنا۔ (۲) ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرنا۔ (۳) کوئی غلط اور جھوٹی بات ان سے نہ کہنا۔ (۷) جو پچھے وہ فرما کیں اس سے خلاف نہ کرنا۔ (۵) بھی وہ جھے سے خیانت نہ دیکھنے یا کیں۔

اور بیبات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ دوستی میں سب سے زیادہ خرائی مناظرے اور دوست کی بات کی مخالفت

کرنے ہے آتی ہے۔ دوست کی بات کا شے کے یہ معنی ہیں کہ اس کو جاال واحمق سمجھے اور اپنے آپ کو عقلند اور فاضل تصور کرے اور اسے تکبر و حقارت کی نگاہ ہے دیکھے۔ یہ سب باتیں دوست سے دور اور دشمنی کے قریب ہیں۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ اپنے بھائی کی بات کے خلاف نہ کیا کرو۔ نہ اس ہے ہنمی فراق کیا کرواور اس سے جو وعدہ کروپور اکیا کرو۔ دوست کے باب میں بزرگول نے تو یمال تک کماہے کہ اگر دوست کے اٹھ اور ہمارے ساتھ چل اور تو کہے کمال تو یہ بات دوستی کے لاکن شیں۔ بلحہ مناسب بیہے کہ اس کے کہتے ہی فوراس تھ چل پڑے۔

حضرت الوسلیمان دارانی رحمته الله علیه فرماتے ہیں -میر اایک دوست تھا- میں جو پکھ اس سے مانگادے دیتا - ایک دفعہ میں نے اس سے کما مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے - اس نے کماکس قدر چاہیے - اس کی اتن بات کہنے ہے دوستی کی حلاوت میرے دل سے نکل گئی - جانتا چاہیے کہ محبت کا وجود موافقت سے دائستہ ہے جمال تک ہوسکے موافقت کرنی چاہیے -

چو تھا حق : بہے کہ زبان سے شفقت اور دو تی کا ظمار کرے - حضور علیہ فرماتے ہیں :

جب تم میں ہے کوئی اپنے بھائی ہے دو تی رکھتا ہو تواس کواس ہے آگاہ کر دے۔ إِذَا أَحْبُ أَحَدُكُمُ أَخَاهُ فَلْيَحْبَرُهُ

یہ آپ نے اس لیے فرمایا ہے کہ اس کے دل میں بھی مجت پیدا ہو۔اس صورت میں دوسری جانب ہے بھی دوسی میں اضافہ ہوگا۔ مناسب بیہ ہے کہ اس سے زبانی سارے حالات دریافت کیا کرے۔ پھر اس کی خوشی میں خوشی طاہر کرے اور غم میں غم اس کی خوشی کواپئی خوشی اور اس کے غم کواپنا غم جانے۔اور جب اے بلائے تواجھے نام سے بلائے بلحہ آگر اس کا کوئی لقب یا خطاب ہے تواس سے بلائے۔ بیدوہ اس سے زیادہ پسند کرے گا۔

سیدنا حفرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ دین بھائی کی دوئی تین چیزوں سے مضبوط ہوتی ہے ایک سید کا حضر سے نکارے۔ دوسرے یہ کہ پہلے خود اسے سلام کرے۔ تیسرے یہ کہ اسے بٹھائے اور ان ہی باتوں میں سے بیات ہے کہ پس پشت اس کی تحریف کرے۔ جس سے وہ خوش ہو۔ یوا یہ ماس کے بیوی پھوں کی بھی تعریف کرے کے اصاب کا شکریہ اداکر ہے۔

سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ جو آدمی اپنے دین بھائی کی نیک بیتی پر شکر نہ کرے گاوہ نیک کام پر بھی اس کا شکر ادانہ کرے گااور چاہیے کہ پس پشت اس کی مد دواعانت کرے اور طعن و تشنیج کرنے دالے کو اس کا جو اب دے اور اے اپنی طرح تصور کرے اور بیروا ظلم ہے کہ کوئی اس کے دوست کو بر اکیے اور بیر چپ بیٹھارہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اس کے دوست کی پٹائی ہو رہی ہو اور وہ بیٹھار ہے اور اس کی پچھ مددنہ کرے - حالا نکہ بات کا زخم برا اس طرح ہے کہ اس کے دوست کی پٹائی ہو رہی ہو اور وہ بیٹھار ہے دوست کا ذکر کیا تو میں نے فرض کر لیا کہ دوست موجود ہے اور س رہا ہے۔ اور س رہا ہے۔ تو میں نے ایسابی جو اب دیا کہ جے وہ بھی ہے۔

حضرت ابو در داء رضی الله عند نے دومیلوں کو اکٹھے بعد سے ہوئے دیکھا۔ جب ان میں سے ایک کھڑ اہوا تو دوسر ا بھی کھڑ اہو گیا۔ بید دکھے کر آپ روپڑے اور فرمانے لگے دینی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ آپس میں اٹھنے بیٹھنے اور چلنے میں ایک دوسرے کی موافقت و مطابقت کرتے ہیں۔

پانچوال حق : بیہ کہ اگراہ علم دین کی ضرورت ہو تو سکھائے کہ اپنے بھائی کو دوزخ کی آگ ہے چانا دنیا کے رنج والم سے جھائے فیصت کرے اس کے اس سکھنے کرے ۔ تاکہ شفقت کا اظہار کرے - علانہ کی سے میں اس کی شر مندگی ہے اور جو پچھ اسے سمجھائے یا فیسے حت کرے نری سے کو سے سخھائے یا فیسے تک کرے نری سے کو سے سخھائے یا فیسے حت کرے نری سے کو سے سخ سے نہ کرے - حضور علیہ الصلاق والسلام فرماتے ہیں مو من مو من کا آئینہ ہو تا ہے - یعنی اپنا عیب اور نقص ایک دوسرے سے معلوم کر تا ہے - جب تیم اکھائی شفقت کی بنا پر تیم اعلیہ علیحدگی میں مختے بتائے تو اس کا احسان سجھے ایک دوسرے سے معلوم کر تا ہے - جب تیم اکھائی شفقت کی بنا پر تیم اعلیٰ والم کا حسان بی چھو کی ان پر خفانہ ہو ناچا ہے - اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی شخے اطلاع دے کہ تیم میں قدر پر کی صفات ہیں وہ سب ہو گا اس سے بھی ناراض نہ ہوگا - بلحد اس کا ممنون ہوگا حقیقت سے کہ انسان میں جس قدر پر کی صفات ہیں وہ سانپ پچھو کی مائنہ ہیں ۔ ہاں ان کا زخم قبر میں جا کر محسوس ہوگا - اور روح اس کا احساس کرے گی اور وہ اس جمال کے سانپ پچھو وک سے زیادہ سخت ہوگا کیو نکہ ہی زخم بدن پر ہو تا ہے نہ کہ روح پر حضر دت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ اس سرحت کرے ویم ہرے عیب میرے ساخے ہم بیخ لائے ۔

جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو فرمایا اے سلمان بچ بچ کہو تم نے میرے متعلق کیا ویکھا اور سنا ہے انہوں نے عرض کیا آپ اس بات سے جھے معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں۔ ضرور بتانا چاہے۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت سلمان نے فرمایا سنا ہے کہ آپ کے دستر خوان پر دوطرح کا کھانا ہو تا ہے اور آپ دو کرتے رکھتے ہیں ایک دن کا اور ایک رات کا۔ آپ نے فرمایا ہے دونوں باتیں نہیں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور سنا ہے عرض کیا نہیں۔

حضرت حذیفہ مرعثی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت یوسف اسباط کو خط لکھا تونے اپنے دین کو دو پیمیوں کے عوض فروخت کر دیاہے۔ لینی بازار میں جاکر تونے کوئی چیز خرید ناچاہی دو کا ندار نے اس کی قیمت تین پیمیے بتائی تونے اے کہا میں تو دوپیے میں لوں گا۔ اس نے تعارف اور وافقیت کی ہا پر دوپیے میں ہی دے دی اس نے یہ چیٹم پوشی تیری دینداری اور نیکی کی ہا پرکی-سرے غفلت کا پر دہ اتار ااور خواب غفلت ہے ہید ار ہو۔

واضح ہوناچاہے کہ جو مخص علم دین اور علم قرآن حاصل کر کے اس کے عوض دنیا طلبی کی رغبت کرے تو مجھے در ہے کہ ایسا شخص اللہ کی آیات کا نداق اڑا تا ہے۔ دین کی رغبت کی علامت یہ ہے کہ ایسا علم عطاکر نے کو خدائے تعالیٰ کا

احسان جانے نہ کہ اسے دنیا طلبی کاذر بعیہ مائے -خداتعالی فرماتا ہے:

وَلَكِنَ لا يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ فَي النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ النَّاصِحِينَ

آیۃ کریمہ میں ان جموئے لوگوں کی صفت بیان ہوئی ہے۔جو شخص تھیجت کرنے والے کو اچھا نہیں جانگاس کی وجہ بیہ کہ وہ تکبر وغرور میں بنتلاہے۔ تکبر وغرور اس کے عقل اور دین پر چھاگیاہے اور بیبا تیں اس وقت رو نماہوتی ہیں جب اسے اپ عیب و کھائی نہیں دیتے ور جب اپ عیب جانے گئے تو اسے ضرور تھیجت کرنا چاہیے۔ گر سب کے سامنے اعتراض کے طور پر پکھ نہ کمنا چاہیے اور ایباانجان بن جائے کہ تجھ میں کسی قتم کا تغیر نہ ہونے پائے ۔ اگر اس قصور کے باعث دوسی میں فرق آنے گئے تو مختی طریقے ہے وانٹ لینا قطع تعلق کرنے ہے بہتر ہے۔ لیکن زبان در ازی اور بھگڑے کی نبیت قطع تعلق کر لین بہتر ہے۔ مناسب بیہ ہے کہ صحبت ودوست کرنے گانہ یہ کہ ان سے نبی کی امیدر کھے۔ ہما سُول کی باقول کو بر واشت کر کے اپنے اخلاق وعادات کو مہذب ودوست کرے گانہ یہ کہ ان سے نبی کی امیدر کھے۔

حضرت ابو بحر کتانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ ایک شخص میرے ساتھ رہتا تھا۔ اس کے ساتھ رہنے ہے میرے دل پر گر انی ہوتی متحق میں ہے خیال ہے اسے مجھ دیا کہ دل ہے گر انی دور ہو جائے گی۔ گر اس طرح بھی دور نہ ہوئی پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لایالور کھا ہے پاؤں کا تکوامیرے منہ پرر کھ۔اس نے کمایہ کام جھے نہ ہوسکے گا۔ میں نے کہاتم ضرور یہ کام کرو۔ آخر کارجب اس نے ایسا کیا تووہ گر انی میرے دل ہے جاتی رہی۔

حضرت او علی رباطی رحمتہ اللہ علیہ فریاتے ہیں۔ کہ میں عبد اللہ رازی کارفیق سفرین کر سفر کوروانہ ہوا۔ انہوں نے فرملیاراستے کاسر دارتم ہو گے یا ہیں۔ میں نے کہا آپ ہیں۔ نو فرملیا جو پچھ میں کہوں گا ہے مانتا پڑے گا میں نے کہا ہمر و چشم۔ فرملیا تو تورہ لاؤ میں نے فرمانے سے تو کہ ہ الیا۔ زادراہ کپڑے اور جو سامان موجود تھا اس تو برہ میں ہمر کر اپنی پیٹے پر لاد لیا اور چل پڑے۔ میں نے انتنائی اصرار کے ساتھ عرض کیا یہ سامان مجھ دے دیں کہ اسے میں اٹھالوں گا تا کہ آپ تھک نہ جا کیں تو فرمانی ہو داری کاراستہ اختیار کر ناچاہے۔

ایک دفعہ کاواقعہ ہے کہ رات بھر مینہ بر ستار ہااور آپ میرے اوپر چادر تانے کھڑے رہے۔ تاکہ بارش جھ پرنہ پڑے-جب میں گفتگو کر تا تو فرماتے میں تمہار اسر دار اور امیر ہول تم میرے مطبع فرمان ہو۔ میں اپنے دل میں کتا 'محاش میں ان کو سر دار نہ مناتا۔''

چھٹی قسم : حقق کی میں ہے کہ جو بھول چوک صادر ہو جائے۔اسے معاف کردینا چاہیے۔ کہ بزرگان دین نے کہا ہے کہ اگر تیر اکوئی بھائی قصور کر بیٹھے تواس کی طرف سے ستر قسم کی عذر خواہی قبول کر۔اگر نفس قبول نہ کرے تواپ دل سے کہ کہ کہ تو بہت ہی بعد خواہ اور بد ذات ہے کہ تیرے بھائی نے ستر عذر کئے گر تونے قبول نہ کئے۔اگر وہ ایسا قصور ہے جس میں گناہ ہو تواس کو نرمی سے نصیحت کر تاکہ دہ اسے چھوڑ دے۔اگر وہ اس پر اصر ارنہ کر تا ہو تو چاہیے کہ تواس گناہ ہے انجان

ین جائے اسے نہ جناائے اور اس گناہ پر مصر ہو تو اسے نقیحت کر -اگر نقیحت فا کدہ مند نہ ہو تو اس بارے میں صحابہ کرام کا
اختلاف ہے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے - حضر ت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نہ ہب یہ ہے کہ اس سے قطع تعلق
کرے - کیونکہ پہلے اس کے ساتھ صرف اللہ کے لیے دوستی کار شتہ قائم کیا تو اب گناہ پر اصر ار کرنے کے باعث اللہ ک
دوستی کی خاطر اس سے دوستی ختم کر دے - حضر ت ابوالدر داء اور صحابہ کی جماعت کا مسلک یہ ہے کہ رشتہ دوستی نہ کا ثنا
چاہیے - کیونکہ امید ہے کہ اس گناہ سے تو ہہ کرے -ایسے شخص سے اہتدار شتہ دوستی جو ڈیا منع ہے لیکن جب رشتہ محبت جو ڈ
لیا تو اب قطع نہ کرنا جا ہے -

۔ معنوب الراہیم تھی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کسی گناہ کرنے کی مناپر بھائی سے تعلق دو تی فتم نہ کر کیو نکہ اگر آج گناہ میں مبتلا ہے کل توبہ کرلے اور اسے چھوڑ دے - مدیث شریف میں ہے کہ عالم آدمی کی غلطی پر اعتراض کرنے سے جواور اس سے قطع عقیدت نہ کرو- ممکن ہے کل وہ اس پر ائی سے باز آجائے۔

حکایت : بزرگان دین میں سے دو بھائی ایک دوسر ہے کے دوست تھے ان میں ہے ایک خواہش نفس کے تحت کی کے عشق میں بہتا ہو گیا اور اپنے دوست سے کہا کہ میر ادل ہمار ہو گیا ہے ۔ اگر تیری خواہش ہے کہ جھے تعلق ودوست قطع کر لے ۔ تو میری طرف سے تجھے ایبا کرنے کا اختیار ہے ۔ اس کے دوست نے جواب دیا معاذ اللہ کہ صرف ایک گناہ کے سر ذو ہونے پر میں تجھ سے رشتہ دوست کا اللہ توالی میرے دوست کو اس گناہ سے خوات عطانہ کرے گا میں کھانے پینے کے نزدیک نہ جاؤں گا اور دوست سے دریافت کیا کہ تیر اکیا حال ہے اس نے کہا بدستور جتلائے مرض ہوں ۔ دوست سے من کر کھانے پینے سے کنارہ کش رہااور غم سے اندر ہی اندر بی اندر بی اندر بی اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر بی اندر کھانے ہو گیا ہے۔ سے منظ ہو گیا ہے۔ سے جائر اس نے کھانا کہا ہا۔ سے خوات عطاکر دی ہے اور میر اول معثوق کے عشق سے منظ ہو گیا ہے۔ شہ جاگر اس نے کھانا کھایا۔

ایک شخص سے کما گیا تیرا بھائی خدا کی نافر مانی میں مبتلا ہو گیا ہے اور تونے اس سے قطع تعلق نہیں کیااس نے جواب دیا کہ میرے اس دوست کو آج میر کی دو تی اور بھائی چارے کی بہت ضرورت ہے کیو نکہ وہ غلط کام میں کھنس گیا ہے میں اس حالت میں اس سے کس طرح علیحدگی اختیار کر سکتا ہوں۔ میں نرمی اور شفقت کے ساتھ اسے دوزخ کے راستے سے ہٹاؤں گااور اس کی دعگیری کروں گا۔

حکایت: بن اسر ائیل میں دودوست تھے اور دونوں ایک بہاڑ پر عبادت اللی کرتے تھے۔ ان میں ہے ایک شہر میں پہر خرید نے آیا۔ اس کی نگاہ ایک فاحشہ عورت پر پڑی اور اس کے عشق میں گر فتار ہو گیااور اس کی مجلس اختیار کرلی۔ جب پہر روز گزر گئے تودہ سر ادوست اس کی تلاش میں آیااور اس کا حال سنا۔ اس کے پاس آیااس نے شر مندہ ہو کر کہا کہ میں تو تجھے

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلُ أَنَا بَرِيَّةٌ مِمًّا تَعْمَلُونَ

جاناہی نہیں۔اس نے کمایر اور عزیز دل کواس کام میں مشغول نہ کر۔میرے دل میں بچھ پر جس قدر آج شفقت پیداہوئی ہے۔ پہلے بھی نہیں ہوئی تھی۔اوراس کی گردن میں ہاتھ ڈال کراہ یوسہ دیا گناہ میں بہتلا ہونے والے دوست نے جب اس کی طرف سے شفقت کا یہ مظاہر ہ دیکھا تو جان لیا کہ میں اس کی نگاہ سے نہیں گرار نڈی کی مجلس سے اٹھا' توبہ کی اور دوست کے ساتھ چلا گیا۔اس بارے میں حضر سابو ذرر منی اللہ عنہ کا طریقہ سلامتی کے زیادہ نزد یک ہے۔لیکن ابو در داء کا طریقہ لطیف تراور فقہ کے قریب ہے۔ کیونکہ یہ لطف و مربانی اور توبہ کے راہتے پر ڈالٹا ہے اور عاجزی اور ہے اس کی دان دین دوستوں کی ضرورت و حاجت بیش آتی ہے۔لید االی حالت میں دینی دوست سے کیونکر قطع تعلق کریں۔اس کی دوست سے کیونکر قطع تعلق کریں۔اس کی دوجہ یہ ہے کہ عقد و دو متی جو قائم کیا جاتا ہے وور شتہ قرامت کی طرح ہے اور قطع رحم کی گناہ کے سبب نہیں کیا جاسکا۔ای منا پر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔

پی آگرید لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کمہ دیں میں تمهارے اعمال سے ہری ہوں۔

یعنی اگر تیرے خویش وا قارب تیری نافر مانی کریں توان ہے کہ میں تممارے عمل سے بیز ار ہوں - بیانہ کہ کہ میں تیرے سے بیز ار ہوں -

حضرت الدورواء رضی اللہ عنہ ہے کی نے کہا آپ کا بھائی تو معصیت و گناہ کا مر تکب ہو گیا تم اس ہے دستنی
کیوں نہیں کرتے۔ آپ نے جواب دیا ہیں اس کی معصیت کو پر اجا نتا ہوں۔ لیکن جب تک وہ میر ابھائی ہے۔ اس سے دستنی
اختیار نہ کروں گا۔ لیکن تا ہم ایسے آدمی ہے ابتداوو تی کا تعلق قائم نہ کر ناچا ہے کیو نکہ ایسے مخض ہے بھائی چارہ قائم نہ کرنا
گناہ کی بات نہیں ہے ہال محبت اور دوستی ترک کرنا گناہ ہے اور اس حق کو نظر انداز کرنا ہے جو دوستی قائم کرنے ہے ثابت
ہو چکا ہے۔ لیکن اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اگر تیرے حق میں کوئی قصور کیا ہو تو اس کا معاف کر دینا بہت بہتر ہے
جب کہ دہ معذرت کرلے۔ اگر چہ کھے علم ہو کہ جموثی عذر خواہی کررہا ہے۔

رسول الله علی فرماتے ہیں جس کا بھائی اس سے عذر خواہی کرے اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے - تواس کا گناہ اس مختص کے گناہ کی طرف ہے جولوگوں سے خلافال اسباب لے لیٹا ہو- حضور علیہ السلام کا بیہ بھی ارشاد ہے کہ مومن جلد غصے میں آتا ہے اور جلد ہی خوش بھی ہو جاتا ہے -

حضرت الوسليمان داراني رحمة الله عليه في النه مريد فرماياجب تيراكوئي دوست بھے نيادتي كرے تواس پر ناراض نہ ہو - كيونكه شايداس صورت ميں تواس سے الي باتيں سے جواس ذيادتي سے بھی سخت تر ہوں - مريد كتاب جب ميں نے اس كا تجربہ كيا توابيا ہى سامنے آيا - جيساكہ شخ نے فرمايا -

ساتویں فشم : کایہ حق ہے کہ اپنے دوست کو دعائے فیر میں یادر کھاس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد

میں نیزاں کے بال بھوں کے لیے بھی دعاکر تارہے۔ جس طرح اپنے لیے دعاکر تاہے۔ کیونکہ بید دعا تفیقة تو خود اپنے لیے کے رگا۔

صفور نی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں جو مخض اپنے تھائی کی عدم موجود گی میں اس کے لیے دعا کر تا ہے وقر شتہ اس کی دعا پر کہتا ہے خدا تجنے بھی الیابی عطا کرے اور ایک روایت میں ہے کہ خدا تعالی فرما تاہے میں اس دعا کے جواب میں عطاکرنے میں تجھے ابتداء کر تاہوں۔

رسول الله علی فی فرمایا ہے جود عادد ستول کے لیے ان کی عدم موجودگی میں کی جاتی ہے دورو شیں ہوتی۔ حضر ت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں "میں سجدے میں پڑ کر ستر دوستوں کا نام لے کر ان کے لیے دعا ر تاہوں۔"

برر گول نے فرمایا ہے کہ حقیقی دوست کی نشانی ہے کہ تیرے مرنے کے بعد جب وارث تیری وراثت تقییم کرنے میں مصر دف ہوں تووہ تیرے لیے دعااور تیرے لیے مغفرت میں مصر دف ہواور اس کادل اس فکر میں مشغول ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیامعاملہ کر تاہے۔

اور رسول الشعطی علی میں مردے کی مثال اس مخفی کی طرح ہے جو ڈوب رہا ہو اور چنے کے لیے ہر طرف اور سول الشعطی فرماتے ہیں مردہ بھی اپنے گھر والوں 'اولاد اور دوستوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور الن زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور الن زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور الن زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور الن زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور الن زندوں کی دعاؤں کا منتظر رہتا ہے اور الن زندوں کی دعاؤں کے بین میں کم قبر میں کم پنچتی ہے۔

صدیث میں ہوں بھی آیا ہے کہ دعاکو نور کے طباقوں میں رکھ کر مردوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فال کی طرف سے بدید اور مردہ یہ دیکھ کرای طرح خوش ہو تاہے۔جس طرح زندہ انسان بدیے تخفے خوش ہو تاہے۔اب

آ تھویں قسم : کاحق میہ کہ دفائے دوئی کی حفاظت کی جائے۔وفاداری کاایک معنی میہ کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مرنے کے بعد اس کے مرنے کے بعد اس کے اللہ عیال اور دوستول سے غفلت ندیرتے۔

ایک بوڑھی عورت حضور نبی کریم علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کی بوٹی عزت کی۔ لوگ اس عزت افزائی پر متجب ہوئے۔ آپ نے فرمایا میہ عورت میر کی ذوجہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آیا کرتی تھی۔ کرم فوازی کا ایساسلوک ایمان میں ہے۔۔

دوسر ی و فاداری بیہے کہ جولوگ بھی اس سے تعلق رکھتے ہوں جیسے اس کے اہل وعیال اس کے غلام اور شاگر د

ا ان اوادیث سے ثابت ہو تا ہے کہ مردوں کو ایسال ٹواب بیسے سخسن اور ہازک وقت میں ان کی زیر وست امداد ہے۔ جول حاتی امداد اللہ صاحب مهاجر کی محت اللہ علیہ تیجا' چالیہ وال گیار ہویں وغیر والیسال ٹواب کی بی محقف صور تیں ہیں۔ اس مسئلے کے جوت میں جوالہ اواد میث فقہاء کرام کے اقوال اور مخالفین کے اعتر اضات کے شائی جو لات کے لیے مدومتر جم کی کماب تالیف در مسلک امام ربانی شائع کروہ کمتیہ حامریہ سمج خوش روڈ لا ہور کا مطالعہ فرما نیں۔ ۱۳۔

وغیرہ ان سب کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور اس شفقت کا اڑاس کے ول پر خود اس پر شفقت کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ دو برے یہ کہ اگر مرتبہ 'حشمت اور اقتدار حاصل کرے تو پھر بھی اسی تواضع وانکساری کو ملحوظ رکھے جو پہلے رکھتا تھا اور دوستوں کے معاملے میں تکبر کونزدیک نہ آئے دے۔

تیسری و فاداری پر ہے کہ دوستی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔اور کی بات کو دوستی کے ختم ہونے کا سبب نہ بنے دے۔ دے۔ کیونکہ اہلیس کے نزدیک سب سے اہم بات پر ہے کہ دو بھائیوں میں نفرت اور اختلاف ڈال دے جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے:

بے شک ابلیس لوگوں کے مابین نفرت و عداوت پیداکر تاہے-

إِنَّ الشَّيُطَانَ يَنُزَعُ بَيُّنَهُمُ

حضرت يوسف عليه الصلوة والسلام في فرمايا: من بَعُدِ أَن نَّزَعُ الشَّيْطَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُوتِي ُ

اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیول کے در میان نفر ت وعداوت پیداکر دی تھی-

چوتھی وفاداری پہے کہ دوست کے حق میں کسی کے منہ سے بھی غلطبات سننا گوار لنہ کرے اور چنخور کو جھوٹاجانے۔ پانچویں وفاداری پہے کہ دوست کے دشمن سے دوستی نہ کرے۔بلحہ اس کے دشمن کو اپنادشمن جانے کیو نکہ جو مخف کسی سے دوستی کرے گراس کے دشمن سے بھی رشتہ دوستی استوار رکھے اس کی دوستی ضعیف اور کنرور ہوتی ہے۔

نومیں قسم : کاحق بیہ ہے کہ دوست کے حق میں تکلیف دیناوے کو قریب نہ آنے دے اور دوستوں کے در میان بھی اس

طرح رہے جیسے اکیلے رہتا ہے۔اگر ایک دوسرے سے رعب ددبد ہے ہیش آئیں تووہ دو تی ناقص ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ فرماتے ہیں: "بدترین دوست وہ ہے جس سے تجھے معذرت اور تکلیف کرنے کی

مرورت براے-"

ر سے پہلے ہے۔ حضرت جنیدر منی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے بہت ہے بھائیوں (دوستوں) کو دیکھا ہے۔ مگر کہیں بھی ایسے دوست نہیں دیکھے جن کے در میان بلاکسی دجہ کے حشمت و تکلیف کاسلوک د معاملہ ہو۔

ا بک بزرگ فرماتے ہیں۔اہل دنیا کے ساتھ ادب سے پیش آؤاوراہل آخرت کے ساتھ علم سے اوراہل معرفت کے ساتھ جیسے چاہو۔ صوفیائے کرام کی ایک جماعت ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح دوستی کرتی تھی کہ ان میں سے اگر ایک ہمیشہ روزہ رکھتایا رمضان کے علاوہ بھی روزہ نہ رکھتایا تمام رات سو تار ہتایا ساری رات نماز پڑھتار ہتا تو دوسر اب دریافت نہ کر تاکہ تم ایسا کیوں کرتے ہو۔ مختصر ہے کہ دوستی اتحاد و یگا نگت کا تقاضا کرتی ہے اور یگا نگت واتحاد میں تکلف ہماوٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وسوس فتم : کاحق ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دوستوں سے کمتر خیال کرے - اور ان کے ساتھ کی معاطے میں رعب و تحکم کے ساتھ پیش نہ آئے اور رعایت کی بات ان سے پوشیدہ نہ رکھے اور ان کے تمام حقوق او اکر ہے ۔

ایک شخص حضر ت جینیدر منی اللہ عنہ کے سامنے کتا تھا کہ اس زمانے میں و بنی بھائی تا پیدا اور تایاب ہو چکے ہیں ۔

پیربات اس نے چند بار دہر ائی اس پر حضر ت جینیدر حمتہ اللہ نے فرمایا اگر تو ایسادوست چاہتا ہے جو تیر ار نجر واشت کر ہے اور تیری تکلیف و مشقت میں تیسر اہمدرو و غموار نے تو وہ البت تایاب ہے - اور اگر ایسے دوست کا مثلاثی ہے جس کے رنج و تکلیف کو تو ہر داشت کر ہے - میری نظر میں ایسے دوستوں کی کھے کی نہیں - بزرگوں نے فرمایا ہے جو شخص اپ آپ کو ان دوسروں کے ہر ابر چائے تو اس صورت میں بھی وہ خود بھی اور دوست بھی دفت محسوس کریں گے اور اگر اپنے آپ کو ان کے اذن واجازت کے تحت رکھے تواس طرح یہ خود بھی اور اس کے دوست بھی راحت و سلامتی میں رہیں گے ۔

کا اذن واجازت کے تحت رکھے تواس طرح یہ خود بھی اور اس کے دوست بھی راحت و سلامتی میں رہیں گے ۔

حضرت ابو معاویہ الاسود نے فرمایا ہے کہ میں اپنے تمام دوستوں کو اپنے سے بہتر جانتا ہوں کیو نکہ وہ ہر معاسلے میں بیں جھے اپنے آپ پر مقد م دکھے اور میری فضیلت کا عتر اف کرتے ہیں - حضرت اپنے مقد م درکھے اپنے آپ پر مقد م درکھے اور میری فضیلت کا اعتر اف کرتے ہیں -

☆......☆.....☆

تيراباب

# عام مسلمانوں و نورب اور ب اسابول اور نو کر غلامول کے حقوق

معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک کا حق اس کی قرابت اور تعلق کے مطابق ہوتا ہے اور تعلق و قرابت کے بہت سے در جے ہیں اور حقوق اس کی مقد ار کے مطابق ہیں اور قوی تر رابطہ اور تعلق خدا کے لیے بر ادری کا تعلق اور رابطہ ہے اور اس کے حقوق ہیان ہو چکے بعض او قات ایک مخص سے دو تی تو نہیں ہوتی تاہم قرابت اسلامی کارشتہ موجود ہوتا ہے۔اس کے بھی کچھے حقوق ہیں۔

بہلا حق : یے کہ جو چزا ہے لیے پندنہ کرے -دوس ے ملمان بھائی کے لیے بھی پندنہ کرے-

حضور نبی کر یم متالیق فرماتے ہیں-سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں- کہ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے توباقی اعضاء کو بھی اس کا حساس ہوتا ہے اور رنج و تکلیف سے متاثر ہوتے ہیں-

حضور علیہ السلوۃ والسلام نے یہ کھی فرمایا ہے کہ جو مخض چاہے کہ دوزن سے نجات عاصل کرے اسے چاہیے کہ السلوۃ والسلام نے یہ کھی فرمایا ہے کہ جب موت آئے تو کلمہ شمادت پر مرے اور جو چیز اپنے لیے پندنہ کرے اپنے مسلمان بھا ئیوں کے لیے بھی پندنہ کرے - حضر ت موکیٰ علیہ السلوۃ والسلام نے عرض کیا - اب میرے پروردگار تیرے بعد دل میں سب سے زیادہ عدل وانصاف کرنے والا کون ہے - فرمایا جو اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ عدل وانصاف سے پیش آتا ہے -

ووسر الحق : بیہ کہ کسی مسلمان کواینے ہاتھ اور زبان سے اذبت اور تکلیف نددے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے جانے ہیں۔ فرمایا جانے ہو مسلمان کون ہوتا ہے ؟ صحابہ نے عرض کیا خدا اور رسول جل و علاصلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے ہیں۔ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان سلامتی ہیں رہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مومن کون ہوتا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہے جس سے ایمان والوں کواپنے مال وجان میں کوئی خوف و خطرہ نہ ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مماجر کون ہوتا ہے۔ فرمایا جوبرے کام کرنے چھوڑ دے۔

اور رسول الله علی نے فرمایا ہے۔ کی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آگھ

ے اس طرح اشارہ کرے جس ہے اسے تکلیف پنچ - اور نہ یہ حلال اور جائز ہے کہ ایباکام کرے جس سے مسلمانوں میں خوف وہراس تھیلے-

حضرت مجاہر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل دوزخ پر ایک خارش مسلط کرے گا- تووہ اس قدر اپنے جسموں کو نو چیں گے بڈیاں نگی ہو جائیں گی- پھر ایک منادی ندا کرے گا- بتاؤاس خارش کی تکلیف کیسی ہے- اہل دوزخ کمیں گے۔ یہ بہت سخت عذاب کی چیز ہے- فرشتے کمیں گے یہ اس وجہ سے ہے کہ تم لوگ دنیا ہیں مسلمانوں کو اذیت اور تکلیف دیا کرتے تھے-

ر سول الله علی فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا جو کیف و مستی میں جنومتا کھرتا تھا یہ مقام سے مقام اے محض اتنی می بات ہے حاصل ہوا کہ دنیا میں اس نے ایک راہتے ہے ایسادر خت کا ث دیا تھا جس سے محزر نے والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔

تغیسر احق : بیہ کہ کسی کے ساتھ تکبرے پیش نہ آئے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ میری طرف وی نازل ہوئی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تواضع اور اکساری کے ساتھ پیش آؤتا کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے ۔ اس بیا پر سول اکر م علیہ کے کا عادت مبارک تھی کہ آپ بیدہ عور تول اور مسکینول کے ساتھ جاتے اور ان کی حاجات ہوری کرتے اور ایسا ہر گزنہ چاہیے کہ کوئی کسی کی طرف نظر تقادت ہے و کیے کیونکہ ممکن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے والیاء کولوگوں سے پوشیدہ رکھاہے تاکہ کوئی ان تک داہنہ یا سکے۔
تک والہ نہ یا سکے۔

چو تھا حق : یہے کہ کس مسلمان کے حق میں چھلور کیات کا اعتبار نہ کرے - کیو تکہ اعتبار عادل کی بات کا ہو تا ہادر چھلور فاس ہے (اور فاس کی بات غیر معترب)-

صدیث شریف میں ہے کہ کوئی چھٹور بہشت میں نہ جائے گااور سے بات ذہن میں رہے کہ جو ھیم کی کید کوئی تیرے سامنے کر تا ہے دہ اس کے سامنے تیری بد کوئی بھی کرنے سے بازنہ آئے گا-لہذاایے آدمی سے کنارہ کشی ضروری ہے اور اسے جھوٹا تصور کرناچاہیے۔

پانچوال حق : بیہ کہ تین دن سے زیادہ کی آشنااور داقف کارے ناراض ندرہے۔ کیونکدرسول اللہ علی نے فرمایا ہے کی مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ ناراض رہے۔ دونوں میں بہترین دہ مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ ناراض رہے۔ دونوں میں بہترین دہ ہے جوالسلام علیم کرنے میں ابتد اکرے۔

حضرت عکرمدرضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ خداتعالی نے حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا۔ میں نے تیم اور جہاور نام اس بنا پر بلند کیا کہ تو نے اپنے تھا کیول کو معاف کر دیا۔

ایک حدیث شریف میں وار دہے کہ اگر تواہیے تھائی کی غلطی اور خطا کو معاف کر دے گا تو تیری عزت ویز رگ میں ہی اضافہ ہوگا۔

چھٹا حق : بیہ کہ جو آدمی بھی اس کے پاس آئے اس سے نیک سلوک کرے۔ نیک اوربد میں فرق نہ کرے۔ مدیث میں ہے کہ اگر ایک نیک اور نیک اور کی کا الل ہے۔ ایک مدیث میں ہے کہ ایک کے بعد عمدہ عقلندی کی بات او گول سے مجت و پار کرنا اور نیک اور یہ ہے را لیک انسان کے ساتھ بلاا تمیاز نیک سلوک کرنا ہے۔

رہے۔ حضرت ابو ہریرہ درضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رسول اکر معلقہ کے دست مبارک کو پکڑتا تاکہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اس وقت تک نہ چھڑاتے جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہ چھوڑتا اور جب تک کوئی شخص آپ سے معروف گفتگور ہتا آپ اپنا چرہ مبارک اس سے نہ چھرتے اور اس کیبات کمل ہونے تک صبر وضبط سے کام لیتے۔

سا توال حق : یہ ہے کہ یوڑ موں کی عزت کرے اور چھوٹوں سے شفقت و نری سے پیش آئے۔ رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے جو محض بوڑ موں کی عزت اور چھوٹوں پر تم نہیں کر تاوہ ہم میں سے نہیں ہے اور فرمایا سفید بالوں کی عزت کرنا ہے اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو جو ان بوڑ موں کی عزت محوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی اس کے بڑھا ہے کے وقت کی جو ان کو اس کی خدمت پر مامور کر تاجو اس کے ساتھ عزت و حرمت سے پیش آتا ہے اور یہ اس جو ان کی در ازی عمر کی بھارت ہے۔ کیونکہ جے مشائح کی تعظیم و تو قیر کی تو فیق نصیب ہوتی ہے تو یہ اس امر کی ولیل ہے کہ خود بھی بڑھا ہے تک پنچ گا۔ تاکہ اس نیک کام کی جزااسے بھی اللہ تعالی عطاکر ہے۔

حضور علی کا دستور تھا کہ جب آپ سفر ہے واپس تشریف لاتے تولوگ اپنہوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے آپ ان کو اپنی سواری پر بھالیتے بعض کو اپنے آگے اور بعض کو اپنے پیچھے اور ہے آپس میں فخر کرتے کہ رسول اللہ علیہ انتہا ہے جسے اپنی آگے بیٹھایا اور بھے بیچھے ۔ اور لوگ اپنے چھوٹے جو ک کو حضور کی خدمت میں لے جاتے تاکہ آپ نام تبحیز کریں اور دعا کریں آپ ہے کو لے کر اپنی گو دیس بھاتے ۔ بعض او قات ایسا بھی ہو جا تاکہ چہ آپ کی گو دیمیں پیشاب کر دیتا ۔ لوگ شور مچاتے اور گو دیس آئی ہو جا تاکہ جہ آپ کی گو دیمیں پیشاب کر دیتا ۔ لوگ شور مچاتے اور گو دیسے اٹھانے کی کو شش کرتے گر آپ فرماتے اب گو دیمیں ہی رہنے دو تاکہ مکمل طور پر پیشاب ندرو کو ۔ پھر آپ بھی کے مال باپ کے سامنے پیشاب ند و ھوتے ۔ تاکہ رنے و تاکہ مکمل طور پر پیشاب ندرو کو ۔ پھر آپ بھی کے مال باپ کے سامنے پیشاب ند و ھوتے ۔ تاکہ رنے و تاکہ مکمل کو تاکہ و تاکہ و تاکہ و تاکہ و تاکہ کا ہو تا تو کہڑے پر کھیوں نہ کرے ۔ جب وہ باہر چلے جاتے تو آپ دھو کر کیڑایاک کرتے اور اگر چہ بہت چھوٹی عمر کا ہو تا تو کہڑے پر

پیشاب کی جگه چھنے مار لیتے -وطوتے ند تھے-ا

آ محموال حق : بہے کہ تمام مسلمانوں سے خندہ روئی اور کشادہ پیشانی سے پیش آئے اور سب کے ساتھ بنی خوش سے سرے سرح ساتھ بنی خوش سے سرے سرح ساتھ بنی خوش سے سرح سرح سالہ علی ہے کہ اللہ تعالیٰ کشادہ رو آسانی مبیا کرنے والے بندے کو دوست رکھتا ہے ۔ یہ بھی آپ نے فرمایا ہے ۔ وہ نیک کام جو مغفر ت و مشش کا ذریعہ ہے 'آسانی مبیا کرنا کشادہ پیشانب اور خوش زبان ہونا ہے۔

حفزت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بے سارا عورت رائے میں رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی مجھے آپ ہے ایک کام ہے آپ نے فرمایا اس کو ہے میں جمال چاہے بیٹھ جاہم تیرے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تیری بات سنیں گے چنانچہ آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور عورت کی کھل بات چیت من کرا ٹھے۔

ٹوال حق : یہ ہے کہ کسی مسلمان کے ساتھ وعدہ خلائی نہ کرے - حدیث پاک میں ہے کہ جس میں نئین پر ائیاں پائی جائیں وہ منافق ہے - اگر چہ نماز پڑھے اوز روزہ رکھے - جو جھوٹ یو لے اور وعدہ خلافی کرے اور امانت میں خیانت کرے -

وسوال حق : یہ ہے کہ ہر آدمی کی عزت و حرمت اس کی شان اور درج کے مطابق کرے اور جو زیادہ عزیز ہو-لوگوں کے در میان بھی اس کی عزت زیادہ کرے اور چاہیے کہ جب وہ اچھا کپڑا پنے -گھوڑے پر سواری کرے اور صاحب جمال وو قار ہو تو عزت و حرمت میں اس کو فو قیت دے-

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها ایک سنر میں تھیں کھانے کے لیے جب وستر خوان پھھایا گیا تو ایک درولیش قریب ہے گزراتو فرمایا درولیش قریب ہے گزراتو فرمایا ایک روٹی اے دے دو۔ پھر کھانے کے دوران ایک سوار قریب ہے گزراتو فرمایا اس کوبلاؤاور کھانے میں شریک کرو-لوگول نے دریافت کیا کہ آپ نے درولیش کو توجائے دیا گر دولت مند کوبلالیا۔ فرمایا اللہ تعالی ہر شخص کو ایک مرتبہ اور درجہ دیا ہے۔ ہمیں بھی اس کے درج اور مرتبے کے مطابق اس کے حق کا لحاظ کرنا چاہیے۔ درولیش تو ایک روٹی ہے فوش ہو جاتا ہے لیکن دولت مند کے ساتھ ایسا کرنانا مناسب ہے اس کے ساتھ دہ سلوک کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو۔

ایک مدیث میں وارد ہے جب کی قوم کامر داراور صاحب عزت انسان تممارے پاس آئے تواس کی عزت کرو۔
پھھوٹا کے لیے بھی ہوتے تھے کہ جبوہ حضور علیہ کی خدمت میں آتے تو آپ اس کے لیے چادر چھادیے جس پروہ بیٹھتا
اب جینے ارنکا مطلب یہ کہ چیٹاب کااثر ذاکل کرنے کے لیے دھونے میں مبالد نہ کرتے بعد ہاکاد ہوتے۔ ام او طنیدر منی اللہ عنماکا یکی ذہب ہادر کی حق ہودرای پرعمل کرناچا ہے۔
کی جن ہودرای پرعمل کرناچا ہے۔

اور آیک برد صیاعورت جس کا آپ نے دودھ بیا تھا۔ آپ کے پاس آئی تو آپ نے اپنی چادر مبارک چھاکر اس پر بھایا اور فرمایا مرحبا اے مادر مشفق۔ تو جس کے لیے سفارش کرنا چاہتی ہے کر اور جو ما نگنا چاہتی ہے مانگ تاکہ میں دول۔ چنانچہ جو حصہ غنیمت سے آپ کو ملا تھاوہ اسے عطاکر دیا اور اس عورت نے غنیمت کا وہ مال ایک لاکھ درم کے عوض حصر سے عثان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس فروخت کردیا۔

گیار ہوال حق : یہے کہ جن دومسلمانوں میں نادا ضمی ہوکوشش کر کے صلح کرائے۔رسول اکرم علی فی فرماتے میں بین بتاؤں کہ نماز 'روزہ اور صدقہ سے بھی افضل کون ساعمل ہے۔لوگوں نے عرض کیا۔ ہاں بتائے فرمایا مسلمانوں کے در میان صلح کرانا۔

حضرت انس رمنی الله عنه فرماتے ہیں ایک دن حضور نی کریم علیہ العملوة والسلام تشریف فرماتے آپ نے تہم فرمایا- حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نے عرض کیا میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے کس بنا پر تنجیم فرمایا ہے۔ ار شاد فرمایا میری امت میں سے دو آدمی اللہ رب العزت کے حضور دوزانوگر پڑیں گے ایک عرض کرے گابار خدایا اس سے میر اانصاف دلا کہ اس نے مجھے پر ظلم کیا تھا۔خدائے تعالیٰ فرمائے گااس کا حق اس کو دے دے -وہ دوسر اعر مض کرے گابار خدایا میری تمام نیکیاں اہل حقوق مجھ ہے چھین کرلے گئے ہیں-اب تو میرے پاس کچھ نہیں-اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب بیہ بے جارہ کیا کرے اس کے پاس تو کوئی نیکی باتی شیں۔ مظلوم عرض کرے گامیرے گناہ اس کے ذمے ڈال دے - تواس کے گناہ ظالم کے ذمے ڈال دیئے جائیں مے -اس کے باوجود حساب بے باق نہ ہوگا-اتنی بات فرماکر آپ روپڑے اور فرمایا یہ ہے ظلم عظیم – کیونکہ اس روز (قیامت کے روز)جب ہر تعخص اس کا ضرورت مند ہوگا کہ اس کابو جھے ہلکا ہو – خدائے تعالی مطوم سے فرمائے گا- دیکھ تیرے سامنے کیاہے - وہ عرض کرے گااے پر ور د گار میں اپنے سامنے چاندی کے بوے شمر اور بڑے بڑے محلات جو سونے اور جواہر و مر وار پدے آر استہ اور مر صعیبیں دیکھے رہا ہوں۔ یہ شہر اور عمدہ محلات کس پغیبریاصدیق یا شہید کے لیے ہیں-اللہ تعالیٰ فرمائے گایہ اس کے لیے ہیں جوان کی قیت اداکرے-ہیدہ عرض کرے گا-ان کی قیت کون او اگر سکتاہے۔اللہ تعالی فرمائے گا تواس کی قیت او اگر سکتاہے۔وہ عرض کرے گاکس طرح-اللہ تعالی فرمائے گااس طرح کہ تواہیے بھائی کے حقوق معاف کردے۔بدہ عرض کرے گا-بارخدایا میں نے سب حقوق معاف کئے تورب العزت فرمائے گا اٹھ اور اپنے تھائی کا ہاتھ پکڑ دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر حضور علی کے فرمایا اللہ تعالیٰ ہے ڈر داور مخلوق میں صلح کراؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا-

بار ہوال حق : یہ ہے کہ مسلمانوں کے عیوب و نقائص چمپائے کیونکہ حدیث میں ہے جو آدمی اس جمان میں مسلمانوں کے عیب چمپاتا ہے - کل قیامت کوخداتھا لی اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا-

حعزت صدیق اکبررضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں۔ میں اگرچوریاشر اب نوش بھی پکڑتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ الله تعالیاس کے گناہ کی پردہ پوشی کردے۔

رسول الله علي في الماري و المان على المان الله على المان الله المان الله على ملى المان داخل نہیں ہوا۔لوگوں کی غیبت نہ کر داوران کے عیب تلاش نہ کرد- کیو نکہ جو محض مسلمانوں کے عیب ڈھونڈ تاہے تاکہ ان کی تشیر کرے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر تاہے۔ تاکہ شر مندہ ہواگر چہ گھر میں چھپ کر گناہ کرے۔

ان مسعودر منی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے جو مخص چوری کے جرم میں پکڑا گیااور حضور ك سامنے پيش كيا كيا- تاكد اس كاما تھ كا ناجائے-اے د كھ كر آپ كے چر ہ انور ير طال كے آثار ظاہر ہوئے-لوگول نے عرض کیایار سول اللہ آپ کواس کام سے نفرت ہوئی ہے۔ فرمایا کیوں نہیں اپنے بھا ئیوں کے جھڑے میں میں کیوں ابلیس کا مدد گار ہوں۔اگر تم لوگ جا ہے ہو کہ خدائے تعالی حمیس معاف، کرے اور تمہارے گنا ہون کی پر دو پوشی کرے اور تمہارا عذر قبول کرے توتم بھی او گوں کے گناہوں کو چھیاؤ کیو نکہ جب باد شاہ کی عدالت میں مقدمہ پینچ جاتا ہے تو پھر اس پر حد شرعی قائم کرناضروری ہوجاتاہے۔

حفرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چو کیدار کی حیثیت سے گشت کر رہے تھے کہ ایک گھر سے گانے جانے کی آواز شائی دی - ویوار پر چڑھ کر مکان کے اندر داخل ہو گئے - کیاد یکھتے ہیں کہ ایک آدمی عورت کے ساتھ بیٹھ کرشراب یی رہاہے - فرمایا ہے و عمن خداتیرا ہے گمان تھاکہ الله تعالی تیری اس معصیت کو چھیائے رکھے گا-وہ آدی کنے لگا میر المومنین! جلدی ند یجئے - اگر میں نے ایک معصیت کی ہے تو آپ تین معصیوں کے مر حکب موے ہیں-اللہ تعالی نے فرمایاہے:

لوگول کے عیب تلاش نہ کرو-

لاً تَجْسُسُوا

اورآپ نے تجس کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے:

گروں میں دروازرل کے رائے داخل ہواکرو-

وَأَتُو الْبُيُونَ مِن أَبُوابِهَا

اور آپ دیوار بھاند کر داخل ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے لاَ تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْر بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَانِسُوا

بلا اجازت اور بلا سلام کئے دوسرول کے گھرول میں نہ وتستلموا على أهلها

اور آپ بلا اجازت اور بلا السلام علیم کے اندر آگے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عند نے فرمایا اگر میں تجھے معاف کروں تو توبہ کرلے گاس نے کماہاں میں تائب ہو جاؤں گا۔ پھر مجھی ایسے کام کے قریب نہ آؤں گا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور وہ بھی تائب ہو گیا۔

رسول اکرم علی نے فرمایا ہے۔جو شخص کی کی ایس گفتگو کی طرف کان لگائے جس کا سنسناان کو پہندنہ ہو تو

تیامت کے دن سیسہ بھطا کر اس کے کانوں میں ڈالا جائے گا-

تیر ہوال حق : کی کو تہت نگانے ہے دور رہے - تاکہ مسلمانوں کے دل اس کے متعلق بد گمانی ہے اور ان کی زبانیں اس کی غیبت ہے جی رہیں - کیونکہ جو آدمی دوسر دل کو گناہ میں جتلا کرنے کا سبب بنتا ہے -وہ خود بھی اس معصیت اور میں شریک قرار دیا جاتا ہے -

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مخض تھمت کی جگہ بیٹھتا ہے۔اسے ملامت کرنی چاہیے آگر کوئی اس پربد گمانی کرے۔

حضور علیہ الصلاۃ والسلام رمضان المبارک کے مینے کے آخر میں مجد کے اندر حضرت صغیہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے با تیں کررہے تھے کہ دو آدمی آپ کے پاس سے گزرے آپ نے ان کوبلایا اور فرمایا یہ میری ہو کہ حوات ہوں نے عرض کی یارسول اللہ دوسرے کے متعلق توبد گمانی ہو سکتا ہے آپ کی ذات پاک کے متعلق توالیا ہم بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا شیطان انسان کے بدن میں رگول کے اندر خون کی طرح گھو متاہے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آومی کو دیکھاجورائے میں ایک عورت ہے باتیں کر رہا تھا۔ آپ نے درے ہے اس کومارااس نے عرض کیا یہ میری اپنی ہیوی ہے۔ فرمایا لیک جگہ اس سے باتیں کیول نہیں کرتا جمال کی کی نگاہ نہ پڑے۔ (تاکہ کسی کے دل میں بدگمانی پیدائہ ہو۔)

چود ہوال حق : یہ ہے کہ اگر دین ہمائی صاحب اقتدار اور صاحب مر تبہ ہو تواس کے پاس جائز حاجت والے کی سفارش کرنے میں در افغی نہ کرے - رسول اکر م علی کے سفارش کرنے میں در افغی نہ کرے - رسول اکر م علی کے سفارش میرے دل میں ہو تا ہے کہ کسی کو کچھ عطا کروں اور دیر اور انظار کرتا ہوں تاکہ تم میں سے کوئی کسی کے لیے سفارش کرے - تاکہ اس کے لیے بھارت ہو - سفارش کیا کروتا کہ تواب پاؤ - اور آپ نے فرمایا ہے - کوئی صدقہ زبان کے صدقہ سے بہتر شمیں - لوگوں نے عرض کیا وہ کیے - فرمایا وہ سفارش جس سے کسی کا خون محفوظ ہو جائے یا جس سے کسی کوفائدہ بینجے - یا جس سے کوئی تکلیف ورنج سے نجات ہائے -

يدر ہوال حق : يہے كہ جب كى سلمان كبارے ميں سے كه كوئى آدى اس كى شان ميں زبان در ازى كر تا ہے يا

اس کامال اٹھالے جانا چاہتا ہے تواس کی غیر موجودگی میں اس کی طرف سے جواب دینے میں اس کا نائب نے اور اس پر ظلم كرنے سے روكے - كيونكه رسول اكرم علي في فرمايا ہے جب كى مسلمان كوكسى جكه ير الى سے ياد كيا جار ہا ہواور سننے والا اس سے نفرت نہ کرے اور جب کوئی کسی کی ہے عزتی کر رہا ہواور دیکھنے والااس کی مددنہ کرے توانلہ تعالیٰ بھی ایسی جگہ اس كى مددونفرت ندكرے گاجمال اس كومددكى شديد ضرورت ہوگى -اورجومسلمان مددونفرت كے موقعه يرمددكرے توالله تعالیاس کی ایس جگه مدد فرمائے گاجمال اس کومدد کی سخت ضرورت ہوگی-

سولہوال حق : بیہے کہ اگر کسی برے آدی کی محبت میں پھنس جائے تونری اور مخل کے ساتھ اس سے نجات حاصل کرے اور بالمشافہ اس سے تلح کلامی نہ کرے - حضر ت ابن عباس رضی اللہ عنمانے آیے تاکریمہ: وہ نیکی ٹیک کام کے ساتھ برائی کی مرافعت کرتے ہیں۔ يَدُرُونُ بِالْحَسَنَةُ الْسَيَّهِ

ے معنی میں فرمایا ہے کہ وہ پر ائی کا سلام اور نری ہے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضر ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنمانے فرمایا ہے کہ ایک محض نے رسول اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی - آپ نے فرمایاس مخص کو اندر آنے دو۔ یہ اپنی قوم میں بدترین مخص ہے۔وہ آدمی جب اندر آیا تو آپ نے اس کی اتنی آؤ بھتے کی کہ مجھے گمان ہو اکہ حضور کی نگاہ میں یہ شخص بڑے مرتبے والا ہے-جب وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو میں نے عرض کیایار سول اللہ آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ بدبرداہر ا آدمی ہے چر آپ نے اس کی آؤ بھت کھی بہت کی ہے۔ فرمایا ہے عائشہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روزبدترین انسان وہ ہو گاجس کے شرکے ڈرے لوگ اس كى آبو بعص كريں اور ايك مديث يس بجو مخض بد كولو كول كبد كوئى سے جنے كے ليے اپنى حفاظت كر تا ہے - يہ بھى اس ک طرف سے مدقہ میں شار ہوگا-

حضرت ابوالدرداءر منی الله تعالی عنه فرماتے ہیں بہت ہوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ اس کے منہ پر توہنے ہیں- مرول ہے اس پر لعنت کرتے ہیں-

ستر ہوال حق : بیہ کہ درویثوں کے ساتھ نشست دیر خاست رکھے اور دولت مندوں کی مجلس سے پر ہیز كرے -رسول اكرم علي نے فرمايا ہے - مر دول كے ساتھ مجلس نہ كرولو كول نے عرض كيا مر دے كون جيں فرمايا دولت مندلوگ-

حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دور حکومت میں جہال مسکین دیکھتے اس کے پاس بیٹھتے اور فرماتے مسکین مسکین کے ساتھ بیٹھاہے-

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے زیادہ یہ پسند کرتے تھے کہ لوگ آپ کویا سکین کہ کربلائیں۔

حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیابار خدایا جب تک مجھے ذندہ رکھنا ہے مسکین کی حالت میں زندہ رکھنا اور جب موت دے تؤمسکین مار نااور حشر کے دن مساکین کے ساتھ میر احشر کرنا-

حضرت موسیٰ علیہ الہلام نے عرض کیابار خدایا میں جھے کو کہاں جاش کروں - فرمایا شکتہ دلوں کے پاس-

ا شمار ہواں حق : بیہ کہ اسبات کی کوشش اور جدو جمد میں رہے کہ مسلمانوں کے دل اس سے خوش رہیں۔اور اس سے لوگوں کی حاجت یر آری ہوتی ہو۔ کیونکہ رسول اکر م علیہ نے فرمایا ہے جو آدمی مسلمان بھائی کی حاجت یر آری کرتا ہے دہ ایسا ہے جیسے دہ ساری عمر خدائے تعالیٰ کی خدمت کرتارہا۔

لوریہ بھی آپنے فرملاہے جو مخص کسی کی آنگے روش کر تاہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنگے روش کرے گا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جو آدمی دن یارات میں ایک گھڑی کسی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے۔ چاہے وہ پوری ہو جائے نہ ہو مجد میں دوباہ اعتکاف کرنے ہے اس کا ثواب زیادہ ہے اور یہ اس سے بہتر ہے۔

اور فرمایا جو مخص کی غمناک مدے کے لیے خوشی اور مسرت کا سامان فراہم کرتا ہے۔ یا کسی مظلوم کو ظلم سے خوات دیتا ہے۔ اللہ تعالی تمتر فتم کی مغفر تیس عطا کرتا ہے اور فرمایا اپنے بھائی کی مدد و لصرت کیا کروچاہے ظالم ہویا مظلوم الوگوں نے عرض کیا ظالم کی مدد کس طرح کریں۔ فرمایا ظلم سے باذر کھنااس کی مدد ہے۔

اور فرمایااللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس نیکی کو پہند کر تاہے جس سے سمی مسلمان کادل خوش کیا جائے اور فرمایا دو برائیاں الی ہیں جن سے بوھ کر کوئی برائی نہیں-اللہ تعالیٰ سے شرک اور مخلوق خدا کو تکلیف دینااور فرمایا جس مخف کو مسلمان کی تکلیف کا حساس نہیں وہ ہم میں ہے نہیں-

لوگوں نے دیکھا کہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ رورہے ہیں-رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا میں ان بے چارے مسلمانوں کے غم میں روتا ہوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کئے ہیں- کہ کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا کہ تم نے ایساکام کیوں کیااور ذلیل در سواہوں گے اور ان کا کوئی عذریہ ناجائے گا-

حضرت معروف کرخی رضی الله عنه فرماتے ہیں جو حض روزانہ تین بار کتاہے۔

اللَّهُمَّ أَصَلَحُ أَمَّهِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ الرِّحَمُ أَمَّهِ مُحَمَّدٍ السَّامَ السَّامَ عَمَّ كَاللَّهُمُ الرَّحَمُ أَمَّهِ مُحَمَّدٍ السَّامَ السَامَ السَّامَ السَّامِ السَّامَ السَّامِ السَّامَ السَّامَ السَّامِ السَّامِ السَّامَ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّا

انبیسوال حق : بیہ کہ جس سے بھی ملے سلام علیم سے ابتد اکر سے اور بات چیت کرنے سے پہلے اس کا ہاتھ پکڑے (مصافحہ کرے) رسول اکرم علی نے فرمایا ہے -جو آدی سلام کنے سے پہلے ہی گفتگو شروع کردے -اس کی باتوں

كاجواب ندوو-جب تك يملح سلام ندكر\_-

ایک شخص رسول اکرم علی کی خدمت اقدی میں آیا۔ سلام نہ کیا۔ فرمایا جااور السلام علیم کہ کر اندر آ۔
حضر ت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب جھے حضور اقدی کی خدمت میں رہتے اور خدمت کرتے
آٹھ سال ہو گئے تو فرمایا اے انس طہارت ٹھیک طرح کیا کرو تاکہ عمر در از پاؤاور جس سے ملوپہلے سلام کیا کرو تاکہ
تمہاری نیکیاں زیادہ ہوں اور جب اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنے اہل و عیال کو سلام کیا کرو- تاکہ تمہارے گھر
میں خیر ویرکت زیادہ ہوا کر۔

ایک آدمی حضور رسالتمآب علی فرمت اقدس میں آیاور السلام علیم عرض کیا-فرمایاس کودس نیکیال ملیس گیاور ایک آدمی آیاور عرض کیاالسلام علیم ورحمته الله فرمایا سے بیس نیکیاں ملیس گی (اتنے میں) ایک اور فخص نے حاضر خدمت ہوکر السلام علیم ورحمته الله برکانة عرض کیافرمایاس کے عمل نامه میں تمیں نیکیاں کامی جائیں گی-

حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جب گھر میں آؤ تو سلام کو۔ جب گھر سے باہر جاؤ تو بھی سلام کمو کہ پہلے کے والا بعد میں کہنے والا بعد میں کہنے والے سے بہت بہتر ہے اور فرمایا جب دو مسلمان بیار سے ایک دوسر سے کا ہاتھ پکڑتے ہیں توان پر ستر رحمین تقسیم کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کم ستر اس کو ملتی ہیں جوان دونوں میں سے زیادہ خوش اور ذیادہ کشادہ روہ و تا ہے اور جب دو مسلمان ایک دوسر سے سے ملتے ہیں اور سلام کہتے ہیں توان میں سور حمت تقسیم کرتے ہیں۔ نوے اس کے جھے میں آتی ہیں جو ملا قات اور سلام سے اہتد اگر تا ہے اور دس اسے نعیب ہوتی ہیں جو جواب دیتا ہے۔

اور ہزر گان دین کے ہاتھوں کو ہو سہ دیناسنت ہے۔ حضر تابد عبیدہ جراح رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضر ت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دست مبارک کو ہو سہ دیا۔

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں میں نے رسول اکر معلقہ سے دریافت کیا ہم لوگ جب ایک دوسرے کے ملا قات کریں تو پشت کو جھکا ئیں فرمایانہ میں نے عرض کیا ہاتھ کو بوسہ دیں فرمایانہ میں نے عرض کیا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں۔ فرمایا ہاں۔ ہاں سفر سے واپس آتے وقت چرے کو چومنا اور معانقنہ کرنا سنت ہے۔ لیکن رسول اکر معلقہ کھڑے ہونے کو پندنہ کرتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت تھی۔ گر میں تعظیم کے طور پر ایسا کر سے اور اس طور پر کھڑ انہ ہو تا تھا۔ کیو نکہ جھے علم تھا کہ آپ اس کو پہند نہیں کرتے۔اگر کوئی شخص تعظیم کے طور پر ایسا کر سے اور اس علاقہ میں اس کی عادت بھی ہو تو پھر قیام تعظیمی میں حرج نہیں ہے۔ لیکن کمی کے سامنے کھڑ سے رہنا منع ہے اور رسول اگر م علیا تھے نے فرمایا ہے جو آدمی میات پند کرے کہ لوگ اس کے سامنے کھڑ ہے ہوں اور وہ بیٹھا ہو تو اس کو کہہ دو کہ اپنی جگہ دوزخ میں بنا لے۔

بیسوال حق : کہ جب چھینک آئے تو الحمد للہ کے - حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اگر میں اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اگر میں اللہ عنہ کو سکھایا کہ جس شخص کو چھینک آئے چاہیے کہ الحمد للدرب العالمین کے - چھینکے والا جب یہ الفاظ کے تو سننے والا بر حمک اللہ کی اللہ میری اور تہماری مغفرت سننے والا بر حمک اللہ کے بیداللہ کا مستحق نہیں ہے ۔ کرے اور اگر چھینکے والا الحمد للہ نہ کے تو بر حمک اللہ کا مستحق نہیں ہے ۔

حضور نبی کریم علی کے جب چھینک آتی تو آواز پست کرتے اور چرہ انور پر ہاتھ رکھ لیتے۔اور اگر کسی کو یول وبر از کی حالت میں چھینک آئے تو دل میں الحمد للہ کے اور اہر اہیم تھی رحتہ اللہ علیہ نے کہا ہے اگر زبان سے بھی کہ لے تو حرج نہیں۔

حضرت کعب الا حبار رضی الله عند فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پرور دگار آگر تو قریب ہے تو راز میں بچھے سے بات کروں اور آگر دور ہے توبلند آوازے کچھے رکاروں - الله تعالیٰ نے فرمایا جو شخص جھے یاد کر تا ہے میں اس کا جم نشین ہوتا ہوں - موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پرور دگار ہم مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں - بھی جنامت کی حالت میں بھی یول ویر ازکی حالت میں اور ایسے وقت میں بچھے یاد کرنا تیری شان پررگی کے خلاف جانے ہیں - فرمایا جس حال میں ہو جھے یاد کر تارہ اور کوئی حرج محسوس نہ کر -

ا كيسوال حق : يه ب كه جس سے وا تغيت اور آشنائى ہو اس كى يمار پرى كرے - اگرچہ دوست نہ ہو - رسولِ
اكر م عليف نے فرمايا ہے جو هخص يماركى يمار پرى كر تا ہے - جب تك اس كے پاس بيٹھا ہو تا ہے بہشت كے در ميان بيٹھا
ہو تا ہے - اور جب لو نمائے توستر بزار فرشتے كو مقرر كيا جا تا ہے جو رات تك اس كے ليے دعائے رحمت كرتے رہتے ہيں
اور سنت ہے كہ يمار كے ہاتھ پر ابناہاتھ ركھ - يااس كى پيٹائى پر اور ہو چھے كہ كيا حال ہے اور پڑھے -

الله رحمٰ اور رحیم کے نام سے تیری شفا چاہتا ہوں۔ تجھے خدائے احدبے نیاز کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور جس کی مثل کوئی نہیں 'ہر شے سے جے ہم یاتے ہیں۔

بسَمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمَ أَعِيْدُكَ بِاللَّهِ أَلْاَحَدَ الصَّمَدَ الَّذِئُ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنُّ لَهَ كُفُوا اَحَدُّ مِنْ شَرَّمَا نَجَد

حضرت عثمان رمنی الله عند فرماتے ہیں - میں بیمار تھا - حضور علیہ السلام تشریف لائے اور چندباریہ فرمایا اور بیمار کی سنت بھی میہ ہے -

میں اللہ کی عرت اور قدرت کے ساتھ پناہ لیتا ہوں ہر اس شر اور یساری ہے جس کو میں یا تا ہوں- أَعُونُهُ بِغِزِةِ اللَّهِ وَقُدُرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجَدُ

اور جب بدار پرستی کرنے والا کے کس حال ہیں ہے تو گلہ نہ کرے۔ کیونکہ حدیث ہیں ہے کہ جب بدہ وہدار ہوتا ہے تواللہ تعالی دو فرشتے اس پر مقرر کرتا ہے۔ بیبات دیکھنے کے لیے کہ جب کوئی بدار پرس کے لیے آتا ہے توبیہ شکر کرتا ہے یا شکا ہے۔ اگر شکر کرتا اور کہتا ہے المحمد اللہ تو خدائے تعالی فرماتا ہے۔ میر ابعدہ میرے ذمہ ہے۔ میں اسے اگر موت دول گا تور حمت کی حالت میں دول گا اور بہشم میں لے جادک گا۔ اور اگر صحت و شفاعطا کرول گا تواس بداری کے طفیل اس کے گناہ مخش دول گا اور بہلے گوشت اور خون سے بہر گوشت اور خون عطا کرول گا۔

حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جس کے پیٹ میں در د ہو دوا پی عورت ہے اس کے مسرکی رقم سے کچھ لے کر شد خرید ہے اور بارش کے پانی سے طاکر کھائے تواللہ شفادے گاکہ خدا تعالی نے بارش کے پانی کو مبارک 'شد کو شفام کو جو مر دول کو دے دیں خوشکوار فرمایا ہے اور جب یہ تین چیزیں مل جائیں تو ضرور شفاحاصل ہوگی۔

الغرق بهمار کے لیے متحب ہے کہ گلہ شکوہ نہ کرے - بے صبر ی نہ کرے اور اس امر کا امیدوار رہے کہ بیماری اس کی گنا ہوں کا کفارہ سے اور جب دوااستعال کرے تو دوایر بھر وسہ نہ کرے باسمہ خدائے تعالیٰ پر بھر وسہ کرے-

اور دماری پرس کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ دمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھی۔اور زیادہ پوچھ گچھ نہ کریں۔اور اس کی صحت کے لیے دعاکریں اور اپنے آپ کو بھی دمار فلاہر کریں۔اور دمار کے مکان کے کمروں اور دیواروں پر نگاہ ڈالیں اور دمار کے مگر کے دروازے پر پہنچ کر اندر داخل ہونے کی جب اجازت طلب کریں۔ توسامنے نہ کھڑے ہوں بات ایک ایک المرف کھڑے ہوں اور دروازے کو آہت میں کریں اور اے غلام کہ کرنہ بلائے اور جب اندر سے آواز آئے کون ہے توبید میں ہوں اور اے غلام کئے کی جب ایک اللہ اور الحمد لللہ کے اور جو بھی کی کا دروازہ کھ کھٹائے اس طرح کرے۔

با كيسوال حق : يه ب كه جنازے كے ساتھ جائے-رسول اكرم علي نے فرمايا ب جو مخص جنازے كے ساتھ

جاتا ہے ایک قیراط ثواب ملتا ہے اور جو ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ دفن تک وہاں موجود بھی رہے اسے دو قیراط ثواب ملے گااور ہر قیراط کاوزن کئی احد پہاڑوں کے براہر ہو گااور جنازے کے ساتھ چلنے کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ خاموش کے ساتھ چلے نہ انسے بلتھ عبرت میں مشخول ہواور اپنی موت کی فکر کرے۔

حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ ایک جنازے کے ساتھ گئے۔ سب لوگ اس قدر غم میں دوبے ہوئے کہ ہم نہیں جانے تھے کہ کس کی تعزیت کریں اور پچھالوگ مردہ پر اظهار غم کرنے میں مصروف تھے۔ ایک بورگ فرماتے ہیں کہ کسی موت کے وقت اپنا غم کھاؤ کہ مرنے والا تو تین خوفوں سے نجات پاگیا۔اس نے ملک الموت کا مند دیکھ لیا۔ موت کی تلخی چکھ لی اور خاتمہ کے خوف سے آزاد ہو گیا۔

رسول اكرم عَلَيْقَ في مايا ہے۔ تين چزيں جنازہ كے ساتھ چلتی ہيں۔الل و عيال 'مال اور اعمال مال اور الل و عيال توالي الله عيال توالي آجاتے ہيں۔البتہ عمل انسان كے ساتھ رہ جاتا ہے۔

مخیسوال حق : بیے کہ زیادت تور کے لیے جایا کرے اور ان کے لیے دعا کیا کرے -اور انہیں دیکھ کر عبرت گر

مواكرے -اوريہ خيال كياكرے كه بياوگ پہلے آخرت كوسدهار كئے اور جھے بھى جلدان كى جكه جاناہے-

حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔جو شخص قبر کو زیادہ یاد کر تاہے۔دہ قبر کو جنت کے باغوں میں اس

ے ایک باغ پائے گااور جو قبر کو فراموش کردے گادہ قبر کودوزخ کے غاروں سے ایک غار پائے گا-

حفرت رہیج بن تھم رحمتہ اللہ علیہ جن کی ترمت مبارک طوس میں ہے 'بزرگان تابعین میں سے تھے اور گور کن کرتے تھے-جب گھر تشریف لاتے اور دل میں غفلت پیدا ہوتی تو قبر میں کچھ وفت کے لیے سوجاتے اور عرض کرتے اے میرے رب مجھے بھر دنیا میں بھیج تاکہ اپنے گنا ہوں کا تدارک کرکے آؤں - پھر قبر سے اٹھے کھڑے ہوتے اور کہتے اے رہیح مجھے اللہ نے دنیا میں بھیج دیا ہے - کو مشش کر کیونکہ ایک وفت وہ آنے والا ہے جب والی نہ آنے دیں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اگرم علیہ قبر ستان تشریف لے گئے۔ایک قبر کے سرم اللہ تھ کر بہت روئے۔ فرمایا یہ میری مال کی قبر کے سرم ان بیٹھ کر بہت روئے۔ فرمایا یہ میری مال کی قبر ہے۔ میں نے خدائے تعالیٰ ہے اس کی زیارت کی اجازت جائی اور ان کی مختش کی بھی اجازت جائی ۔زیارت کی اجازت تو ملی اور دعاکی اجازت نہ ملی۔ کی میرے دل میں فرزندی کی شفقت نے جوش مارا۔ جس سے رونا آگیا۔

بہے مسلمانوں کے محض مسلمان ہونے کی حیثیت سے حقوق کی تفصیل -واللہ تعالی اعلم-

### مسابول کے حقوق

ان میں کافی تفصیل ہے-رسول اکر م علی نے فرمایا ہے- ایک جسابیدہ ہوتا ہے جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے اور سے کا فرجسابیہ ہے- ایک جسابید دہ ہے جس کے دوحق ہیں اور وہ مسلمان جسابیہ ہے اور ایک جسابیہ کے تین حق ہیں اور بیہ رشتہ میں قریبی جسابیہ ہے-

رسول الله علی فی فرملیے -جر کیل ہیشہ جھے ہمایہ کے حق کی دصیت و تاکید کرتے رہے - یہاں تک کہ جھے گمان ہواکہ اسے میری درافت میں بھی حصہ دار ملیا جائے گا۔ اور فرملیا جو شخص خدالور قیامت پر ایمان رکھتا ہے -اسے کہوا پنا مسابہ کی عزت کرے اور فرملیا آدمی مومن نہیں جس کا ہمایہ اس کے شرسے محفوظ نہ ہواور فرملیا قیامت کے دن سب سے پہلے آپس میں جھڑ نے دالے دو ہمائے ہوں مے اور فرملیا جس نے صابہ کے پھر پر پھر رکھااس نے مہایہ کو تکلیف دی۔

حصّور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہتایا گیا کہ فلال عورت دن کوروزہ رمھتی اور رات کو نماز پڑھتی ہے۔لیکن ہمسایہ کو

ا سیادر ہے کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کو علوم همیمه تدریجاً عطاکیے گئے - بید واقعہ اس بارے میں علم عطا ہونے سے پہلے کا ہے - فقد کی مشور کتاب شامی می ہے کہ آپ والدین کی قبروں پر تشریف لے مجے -باؤن التی انہیں زعرہ کر کے کلمہ پڑھلیا اور شرف سحابیت سے مشرف فربلیا- مزید تفصیل کے لیے علامہ جلال الدین سیو طی شاقعی کے رسالہ ابناء الذکیا اور اعلیٰ حضر سے فاضل پر بلوی دحمتہ اللہ علیہائے رسالہ شول الاسلام کا مطالعہ کریں- مترجم غفر لد- تکلف دی ہے۔ فرمایاس کی جگہ دوز نے ہاور فرمایا ہے۔ اور فرمایا چالیس گر مسائیکی کا حق ہے۔ امام زہری نے فرمایا چالیس آگے کی طرف چالیس بیچے کی طرف چالیس ائیس طرف اور چالیس دائیں طرف۔

جانا چاہے کہ ہمایہ کا حق بہے کہ اسے تکلیف نہ دے بلعد اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرے کیونکہ صدیث شریف میں ہے کہ درویش اور غریب ہمایہ اپنامیر اور دولت مند ہمایہ کے گلے پڑے گااور عرض کرے گاخداوندااس سے پوچھ کہ اس نے میرے ساتھ نیک سلوک کیوں نہ کیااور اپنے گھر کادروازہ جھے پر کیوں بندر کھا-

ایک بزرگ کو گھر کے چوہے بہت ستاتے تتے ۔ لوگوں نے کہا آپ بلی کیوں نہیں رکھتے۔ فر مایااس خطر ے ہے کہ کہیں چوہے بلی کی آواز ہے ڈر کر جمہایہ کے گھر نہ چلے جائیں اور میں جوبات اپنے لیے پیند نہیں کر تااور کسی کے لیے بھی پیند نہیں کر تا-

رسول اکرم علی ہے کہ فرمایا ہے جانے ہو جمائے کا حق کیا ہے۔ جمائے کا بہ حق ہے کہ اگر وہ جھے ہے مدد طلب کرے۔ اس کی مدد کرے۔ اس فرض کی ضرورت آئے تو قرض دو۔ غریب ہو تواس کی امداد کرے۔ بیمار پڑے تواس کی عماد پر سی کرے۔ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے اور اگر اسے خوشی نصیب ہو تو مبار کباد دے۔ مصیبت میں گرفتار ہو تواس کی ہمدردی کرے اور ایچ گھر کی دیوار بلند نہ کرے تاکہ اسے ہوا وینچنے میں رکادٹ نہ ہو اور جب تو میوہ کھائے۔ اور ایسانہ کر سکتا ہو تو پوشیدہ کرکے کھائے۔ اور ایسانہ کر کہ تیرے چے میوہ ہاتھ میں جب تو میوہ کھائے۔ اور ایسانہ کر کہ تیرے چے میوہ ہاتھ میں لیے باہر تعلیں اور ہمائے کے چود کھ کر اس پر غمہ کریں۔ جو کچھ بکائے اس میں سے اسے بھی دے تاکہ دہ برانہ منائے اور آپ نے فرمایا جانے ہو ہمائے کا کیا حق ہے۔ اس خدائے داحد کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس خدائے داحد کی قتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ ہمائے کا حق ادائیس کر سکا۔ گروہ بی جس پر خدائے تعالیٰ کی رحمت ہو۔

جانا چاہے کہ حقوق ہمایہ میں یہ بھی شائل ہے کہ جست اور کھڑ کی وغیرہ ہے اس کے گھر میں جمانک کرنہ دیکھے اور اگر وہ تیری دیوار پر لکڑیاں رکھے تو منع نہ کرے اور اس کے مکان کا پرنالہ بعد نہ کرے اور اس کے محرک آگے کوڑا ڈالے تواس سے جھڑا نہ کرے اور اس کے جو عیب بھے معلوم ہوں انہیں پوشیدہ رکھے اس سے تسکین دینے والی باتیں کرے اور اس کی لونڈی کو بھی بار بار نہ دیکھے ۔ یہ سب حقوق عام مسلمانوں کے ان حقوق کے علاوہ ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ان سب حقوق کا نگاہ رکھنا ضروری ہے۔

حضرت ابو ذرر منی اللہ عنہ فرمائتے ہیں میرے دوست رسول اکر م علیقہ نے بجھے وصیت فرمائی کہ جب سالن پکائے تواس میں پانی زیادہ ڈال لیا کر اور اس میں سے جسامہ کو بھی جمیجا کر۔

ایک بخض نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا میرے مسائے کو میرے غلام سے شکایت ہے۔ اگر میں غلام کو میرے غلام سے شکایت ہے۔ اگر میں غلام کو بلاوجہ مار تا ہوں تو میں خود گنامگار ہو تا ہوں اور اگر مار تا نہیں تو جسابی ناراض ہو تا ہے۔ للذا کیا کروں۔ فرمایاذراا نظار کرکہ غلام سے کوئی قصور ہو تواہے سزادے اور جسابی کی شکایت کرنے تک سزامیں تاخیر کر پھراس

# ک شکایت کرنے پراس کو سزادے تاکہ دونوں مقمد پورے ہو جائیں۔ خولیش واقارب کے حقوق

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ خداتعالیٰ فرماتا ہے میر انام رحمان ہے اور قراست رحم ہے میں نے رحم کا نام اپنے نام سے نکالا ہے ۔جو آد می قرامت کے تعلق کوجوڑے رکھے گامیں اس کے ساتھ رہوں گااور جو اس تعلق کو کائے گامیں اس کوانی ذات سے کا بدوں گا۔

اور آپ نے فرمایا جو مخض عمر دراز کاخواہشمند ہے اور یہ کہ اس کارزق فراخ د کشادہ ہواہے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے -

اور آپ نے فرمایا ہے کہ صلدر حمی سے زیادہ کسی عبادت کا تو آب نہیں۔بعض لوگ فسق و فجور میں جالارہتے ہیں۔ جب صلہ رحمی کرتے ہیں توان کے مال اور ان کی اولاد میں اس کی برکت سے اضافہ ہو تاہے اور آپ نے فرمایا کوئی صدقہ اس سے بہتر نہیں کہ ان قرامت داروں سے جو تیمرے ساتھ جھڑتے ہوں نیک سلوک کرے۔

## مال باب کے حقوق

اے عزیز والدین کا حق بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ ان کارشتہ اور تعلق سب سے زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کوئی فخص باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ گر اس وقت جبکہ اپنباپ کوغلام پائے اور خرید کر آزاد کرے اور فرمایا مال باپ کے ساتھ نیک سلوک اور احسان کرنا 'نماز' روزہ' جج وعمرہ اور جماد سے بھی افضل ہے۔ اور فرمایا لوگ جنت کی خوشبوپائج سویرس سے سو جمعیں کے گر والدین کانا فرمان اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا محروم رہے گا۔

اللہ تعالی نے حضرت موکی علیہ السلام پروحی نازل کی جو مخص والدین کی فرمانبر داری نہ کرے میں اس کو نافر مان ککھتا ہوں - حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے جو مخص مال باپ کے نام سے صدقہ دیتا ہے اس کا کوئی نقصان خمیں ہوتا اس صدیتے کا تواب ان دونوں کو بھی ملتا ہے اور خو داس کے تواب میں بھی کمی خمیں ہوتی۔

ایک مخف حضور نبی اکرم علی فی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیایار سول اللہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں جھے پران کا کیا حق ہے جوادا کرول – فرمایاان کے لیے نماز پڑھ اور دعائے منفرت کر اور ان کا عمد اور وصیت پوری کر سان کے دوستوں کی عزت کر – ان کے عزیزوں کے ساتھ نیک سلوک کر اور فرمایاں کا حق باپ کے حق ہے دگنا ہے –

#### اولاد کے حقوق

ایک مخص نے حضور نی کریم علی کے دریافت کیایار سول اللہ میں کس کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کروں۔
فر ملیاوالدین کے ساتھ اس نے عرض کیاوہ نو فوت ہو چکے ہیں نو فر ملیا پی اولاد کے ساتھ کہ جیسامال باپ کا حق ہے ایسانی اولاد
کا ہے۔ اولاد کا حق یہ بھی ہے کہ ان کی بد خوئی کے باعث ان کو عاق اور نافر مان قرار نہ دے۔ رسول اللہ علی نے فر مایا ہے خدائے تعالی اس والدیرر حمت ناذل کر تا ہے جوا ہے بیٹے کو نافر مانی کے کا موں میں نہ مصروف ہونے دے۔

حصرت انس رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ حضور نبی کر یم علی نے ارشاد فرمایا لڑکا جب سات دن کا ہو جائے تو اس کا عقیقہ کرو-نام رکھواور پاک کرو-جب چھیرس کا ہو جائے تواد بواحترام سکھاؤ-اور جب نویرس کا ہو جائے تواس کا ہسر الگ کردو-اور تیرہ سال کا ہو جائے تو مال کا ہو جائے تو مار کر ٹماز پڑھاؤاور جب اس کی عمر سولہ یرس کی ہو جائے تو نکاح کردو-اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کموں میں نے تھے ادب واحترام سکھایا تیری تربیت کردی اور تیرا نکاح کردیا-اب خداکی پناہ ما نگتا ہوں و نیایس تیرے فتوں سے اور آخرت میں تیرے عذاب سے-

اولاد کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ انہیں دینے دلانے پیار کرنے اور تمام اچھے کا مول میں مساوات کرے۔ چھوٹے ہے کو پیار کر نااور بوسہ دیناسنت ہے۔ حضور نمی کریم علی سید ناامام حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیتے تھے ا قرع بن عابس نے کہامیر ہے دس لڑکے ہیں میں نے بھی کسی کو بوسہ نہیں دیا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے س کر فرمایا جورحم نہیں کر تااللہ اس پر رحمت نازل نہیں کرتا۔

ایک دن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام منبر پر تشریف فرمانتے کہ حضرت حسن رمنی اللہ عنہ گر پڑے۔ آپ نے فور ا منبر شریف ہے از کر آپ کواٹھالیااور یہ آپیڈ کرنیمہ پڑھی :

إِنَّمَا أَمُوالْكُمْ وَ أَوْلاَدْكُمْ فِتُنَّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله فتنه ج-

آلیک و فعہ حضور علیہ الصلوٰ اوالسلام نماز اواکررہے تھے۔جب سجدے میں گئے تو حضر تامام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی گرون مبارک پر پڑھ گئے۔اس ماپر آپ نے سجدے میں ہی اتنی ویر کی کہ صحابہ کرام کو گمان ہواکہ شاید آپ پر وی کا گرون مبارک پر پڑھ گئے۔اس ماپر آپ نے سجدے کو لمباکر دیاہے۔جب سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یار سول اللہ سجدے کے دوران وی نازل ہو رہی تھی۔فرمایا شمیں۔بلحہ حسین نے جھے اونٹ مالیا تھا۔ میں نے چاہا اسے الگ نہ کروں۔غرض اولاد کے حقوق کی نسبت والدین کے حقوق ذیادہ جیں۔اوران کے حقوق اواکر نے کی تاکید زیادہ ہے۔کیونکہ ان کی تعظیم کاؤ کرا پی عبادت کے ساتھ کیاہے۔چنانچہ فرمایا:

اور تیرے پروردگارنے فیملہ کردیاہے کہ صرف ای کی عباوت کر اور والدین کے ساتھ احمال اور نیک سلم کے ۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعُبُدُو ۚ اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالُواَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

والدین کے حق عظمت کی منا پر دو چیزیں ضروری ہیں۔ ایک بید کہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ اگر کھانا شہرہ والا ہو حرام خالص نہ ہو اور والدین اولاد کو کمیں اے کھاؤ تو اولاد کو چاہیے کہ ان کی اطاعت کرتے ہوئے کھانے۔ کیونکہ ان کی خوشی کے لیے ان کی اطاعت ضروری ہے دوسرے بید کہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی سفر نہ کرے۔ سوائے اس سفر کے جو شرعاً فرض ہے۔ جیسے نماز روزہ وغیرہ ویٹی باتوں کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر بھر طبکہ اس کے شہر میں کوئی فقیہ اور عالم موجود نہ ہو اور سیجے بیہ ہے کہ والدین کی بلاا جازت جج اسلام کا سفر اختیار نہ کرے۔ کیونکہ اس میں تاخیر کرنا درست ہے۔ اگرچہ فی هفرہ فرض ہے۔

ایک محض حضور نمی کریم علی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوااور جماد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا تیری والدہ زندہ ہے۔ عرض کیاہاں۔ فرمایاس کی خدمت میں رہ کہ تیری جنت اس کے قدموں کے بیچے ہے۔

پ پ مار اور عدور سرور سور کی جائی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور جہاد میں شرکت کی اجازت طلب کی فرمایا میں سور کی نامان کی خرمایا کی فرمایا کی خرمایا کی خرد کی کرفتہ اور عبادت اس سے بہتر خمیں ہے۔

اے عزیز بوے معالی کا حق باپ کے حق کے قریب ہے - صدیث میں آیا ہے - بوے معالی کا حق چھوٹے معالی پر اس طرح ہے جیے باپ کا حق بیٹے پر -

### لونڈی غلاموں کے حقوق

نی اگرم علی نے فرملیا ہے لونڈی غلامول کے حقوق اداکر نے میں خدائے تعالی ہے ڈر دجو تم لوگ خود کھاتے ہووہ ہاں کو کھلاؤجو خود پینتے ہوان کو بھی پہناؤ-اور ایسا مشکل کام ان کے ذمہ نہ لگاؤجو دون کر سکیں۔اگر تمہارے مطلب کے بیں تو ان کو رکھو ورنہ فردخت کردو- اور خدا کے بعدوں کو اذبت اور تکلیف میں نہ رکھو- کیونکہ خدائے تعالی نے تمہارے اور غدام ہایا اور تمہارے تابع کردیا ہے۔اگر چاہتا توتم کو ان کے تابع اور زیر دست کردیا۔

ایک مخص نے حضور علیہ الصلوة والسلام سے عرض کیا ہم لوگ دن میں کتنی بار اپنے لو تڈی غلامول کے قسور معاف کریں - فرمایاستر بار -

احمین قیس رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے دریافت کیا آپ نے مخل اور پر دباری کس سے سیکھی ہے فرمایا قیس بن عاصم سے کہ ایک دفعہ الن کی لونڈی بحری کا بھیا ہواچہ لوہے کی سلاخ میں لگا کر لار بی مخی کہ انفاقاس کے ہاتھ سے چھوٹ

کران کے لڑکے پر گر پڑا-وہ مر گیا-لونڈی ڈر کے مارے بے ہوش ہو کر گر گئی-حضرت قیس بن عاصم رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا سنبھل تیر اکوئی قصور نہیں اور میں نے کتھے ضدائے تعالٰی کی راہ میں آزاد کیا-

حضرت عون بن عبدالله رحمته الله عليه جب اپ غلام كى نافر مانى ديكھتے تو فرماتے تونے بھى اپ آقاكى عادت افتياركى ہے - جس طرح تيرا آقا پ مالك كى نافر مانى كرتا ہے اس طرح تو بھى اپ آقاكى نافر مانى كام تحب ہوتا ہے -حضرت ابو مسعود انصارى رضى الله تعالى عنه ايك غلام كومار رہے تھے كه آواز سى اب ابو مسعود رضى الله عنه آپ اس طرف بھرے - كياد يكھتے بيں كه رسول الله عليہ بيں اور فرمار ہے بيں كه جننى قدرت تواس غلام پر ركھتا ہے -اس سے زيادہ خدائے تعالى تجھ برركھتا ہے -

لونڈی غلاموں کے حقوق ہیر ہیں کہ الن کوروٹی سالن اور کپڑے وغیر ہ ضروریات سے محروم نہ رکھے اور انہیں حقادت کی نظر سے نہ دیکھے اور بید خیال کرے کہ بید بھی میری طرح بعدے ہیں اور اگر الن سے کوئی قصور سر ذہ ہو جائے تو آخود خدا کے جو قصور اور گناہ کر تا ہے الن کا خیال کرے اور جب الن پر غصہ آئے تو اللہ انھم الحاکمین کا جو اس پر قدرت رکھتا ہے خیال کرے -

حضور نی کریم علی نے فرمایا ہے جب غلام نے تکلیف اور محنت اٹھا کر آقا کے لیے کھانا تیار کیا اور اسے رنج و محنت سے چایا توچا ہے کہ غلام کو کھانے میں اپنے ساتھ بٹھائے اور اس کے ساتھ مل کر کھائے -اگر ایسا نہیں کر سکتا تو کم اذکم ایک لقمہ تھی میں ڈیو کر اس کے منہ میں ڈالے اور کے بیہ لقمہ کھالے-

# چھٹی اصل گوشہ نشینی کے آداب میں

اے عزیزجان کہ اس بات میں علاء کا اختلاف ہے کہ گوشہ نشینی بہتر ہے یالوگوں سے ملے جلے رہنا حضر ت مفیان توری حضر ت ابر اہیم خواص حضر ت ابوسف مفیان توری حضر ت ابر اہیم او هم - حضر ت داؤد طائی 'حضر ت فضیل بن عیاض 'حضر ت ابر اہیم خواص حضر ت ابوسف اسباط 'حضر ت حذیفہ مر عثیٰ 'حضر ت بیشر حافیٰ اور دیگر بہت سے اصحاب درع تفویٰ کا فد ہب ہے کہ عزلت و گوشتہ نشینی لوگوں کے ساتھ میل جول سے بہتر ہے - اس کے بر عکس علاء ظاہر کے ایک گردہ کا فد ہب ہے کہ لوگوں سے محظالطت اور ملے جلے رہناا فضل و بہتر ہے -

امیرالمومنین حفرت عمر رضی الله عنه فرماتے ہیں گوشہ نشینی سے اپنا حصہ لے لو-حضرت انن سیرین رحمتہ الله علیہ فرماتے ہیں گوشہ نشینی عبادت ہے۔ ایک محف نے حضرت داؤد طائی رحمتہ الله علیہ سے عرض کیا مجھے پچھے تھے۔ فرمائیں۔

فرملیو نیاے روزہ رکھ اور موت تک بیرروزہ نہ کھول اور لوگول ہے اس طرح بھاگ جس طرح در ندے ہے بھاگتا ہے۔ حضر تاہم حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے جیں کہ تورات میں ہے جب آدمی نے قناعت اختیار کرلی توبے پرواہ ہو گیا۔ جب گوشہ نشینی اختیار کی۔ تو سلامتی میں ہو گیا۔ جب خواہش نفسانی کو پامال کر ڈالا تو آزاد ہو گیا۔ جب حسد ہے کنارہ کش ہو گیا تو مر دوں والاکام کیا۔اور جب صبر کادائمی تھام لیا تواہیۓ مقصد کو پالیا۔

حضرت وہب بن الورد فرمائتے ہیں حکومت و دانائی کے دس تھے ہیں۔ نوخامو ٹی میں ہیں اور ایک گوشہ نشینی ہیں۔ حضرت رہیج بن خشم اور حضرت ایر اہیم نے خفی رحمتہ اللہ علیجانے کہاہے۔ علم سکھ اور لو گوں سے گوشہ نشینی اختیار کر۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ بھا ئیول کی زیارت ' ہمارول کی عیادت اور جنازہ کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ پھر ان میں ہے ایک ایک چیز سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشین ہو گئے۔ حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس مخض کا احسان مند ہول گا جو میرے پاس سے گزرے اور مجھے سلام نہ کرے اور جب ہمار پڑول تو میر می ہمار پر ہی کو نہ

حعزت سعدین و قاص اور حعزت سعدین زیدر منی الله عنمااکابر صحابہ میں سے تھے۔ مدینہ منورہ کے قریب مقام عقیق میں رہتے تھے۔ یہ دونول حضر ات کسی بھی کام کے لیے لوگول کے اجتماع میں نہ آتے۔ یہال تک کہ ای جگہ انتقال فرمایا۔

ایک امیر مخف نے حفز ت حاتم اصم رحمتہ اللہ علیہ ہے کہا کھ ضرورت و حاجت ہے۔ فرمایا ہاں۔وریافت کیا کہ کیا حاجت ہے۔ فرمایا یہ کہ نہ تو مجھے دیکھے اور نہ میں تختے دیکھوں۔ایک آدمی نے حضر ت سمل بن عبداللہ تستری رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ ہم دوٹوں میں صحبت و مجلس رہا کرے۔فرمایا ہم میں ہے جب ایک فوت ہو جائے گا تودوسر اکس سے صحبت اختیار کرے گا۔اس نے کہاخدائے تعالی ہے فرمایا تواب بھی خدائے تعالیٰ ہی ہے صحبت و سنگت رکھنا چاہے۔

اے عزیزاس مسئلہ میں وہیاہی اختلاف ہے جیسا نکاح میں کہ کرنا بہتر ہے یانہ کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہدے کے حال کے مطابق تھم بھی بدلتا ہے۔ کیونکہ ایک فخض الیا ہو تا ہے جس کے لیے گوشہ نشنی بہتر ہوتی ہے اور ایک وہ ہو تا ہے جس کے لیے گوشہ نشنی کے فوا کد اور اس کی آفات اور نقصانات تفصیل سے میان نہ کیے جا کیں اس وقت تک اس تھم کی صحیح حقیقت واضح نہیں ہو کتی۔

گوشہ نشینی کے فوائد: اے عزیز کوشہ نشینی کے چھ فائدے ہیں-

پہلا فائدہ: ذکر و فکر کے لیے فراغت کیونکہ خدائے تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عجیب و غریب صنعتوں اور زمین و آسان کی کا نئات میں غور و فکر کرنا نیز دنیاو آثرت میں خدائے تعالیٰ کے اسر ارور موزے آگاہ ہو ناافضل ترین عبادت ہے۔ بابحہ اعلیٰ ترین درجہ بیہ ہے کہ بعدہ اپنے آپ کو خدائے تعالیٰ کی باد میں معفر ق رکھے کیونکہ جو کچھ خدائے تعالیٰ ہے سواہے خدائے تعالیٰ ہے دور کرنے والا ہے - خاص کر اس مخض کو جس مخض میں بیہ طاقت نہ ہو کہ مخلوق میں رہ کر خدا کے ساتھ بھی رہے - جس طرح انبیاء کر ام علیہم الصلوٰۃ والسلام تنے کہ بیہ حضرات مخلوق میں رہ کر بھی مخلوق سے جدارہے -

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کار وحی کی اہتداء میں گوشہ تھینی اختیار کر کے کوہ حرامیں جاگزین ہوئے اور نور نبوت کے قوی ہونے تک لوگوں سے قطع تعلق کیے رکھا۔ پھر اس مر تبہ پر فائز ہوئے کہ بدن سے لوگوں کے ساتھ اور دل سے خدا کے ساتھ ہوئے اور فر ہایا اگر میں کسی کو دوست بھاتا تو ابو بحر رضی اللہ عنہ کو بھاتا۔ لیکن خدا تعالیٰ کی محبت نے کسی اور سے محبت کی مخبائش باتی نہیں رہنے دی۔ حالا نکہ لوگ جانتے تھے کہ آپ کو ہر ایک کے ساتھ پیار ہے۔ کوئی تعجب نہیں کہ حضور کی اطباع تتبع میں اولیاء اللہ بھی اس مرتبہ کو پالیں۔

چنانچہ حضرت سمل تستری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہیں تمیں پرس سے خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور لوگ بچھتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ باتیں کرتا ہوں اور لوگ بچھتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ بمکلام ہوں اور یہ کوئی نا ممکن امر نہیں ہے۔ کیونکہ ابیا ہوتا ہے کہ ایک ہخض پر کسی کی محبت اور عشق عالب ہوتا ہے اور وہ لوگوں میں رہتے ہوئے دل سے اپنے معشوق کے ساتھ ہوتا ہے اور غلبہ عشق میں نہ کسی کی بات سنتا ہے اور نہ انہیں دیکھا ہے۔ لیکن ہر ایک کو فریب دھوکے میں نہ آنا چاہیے۔ کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگوں میں رہنے کے باعث خدائے پرور دگار جمج انوار کی بارگاہ سے مر دود ہوجاتے ہیں۔

ا کیے مخف نے کسی راہب ہے کما تنمائی میں رہنا ہوا کام ہے۔اس نے جواب دیا میں تنما نہیں ہول- بلحہ خ<mark>دا</mark> میرے ساتھ ہے۔جب میں اس سے راز دنیاز کی ہاتیں کرنا چاہتا ہول تو نماز پڑھتا ہوں اور جب چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے ہاتیں کرے تو تورات کی تلاوت کرتا ہوں-

لوگوں نے ایک بزرگ ہے دریافت کیا کہ گوشہ نشینی ہے کیا فائدہ حاصل ہو تاہے تو فرمایا خدائے تعالیٰ کے ساتھ رشتہ انس دمحبت قائم ہو تاہے-

حضرت حس بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہا یہال ایک ایبا ہخض ہے جو ہمیشہ ستون کے چیچے رہتا ہے۔
فرہایا جب وہ موجود ہو تو مجھے ہتانا الوگوں نے ہتایا تو آپ اس کے پاس تشریف لائے اور فرہایا اے ہخص تو ہمیشہ اکیلا بیٹھار ہتا
ہے الوگوں کے ساتھ مل کر کیوں نہیں بیٹھتا - جواب دیا ہیں ایک عظیم کام میں مصروف ہوں جس نے ججھے لوگوں سے جدا کر دیا ہے ۔ فرہایا تو حسن بھری کے پاس کیوں نہیں جا تا اور اس کی با تیس کیوں نہیں سنتا اس نے جواب دیا کہ اس کام فردائے تعالیٰ اپنی نعمتوں سے جھے نہ ثواز تا ہو اور ہیں گناہ نہ کر تا ہوں ۔ اس لیے اس کی نعمتوں کے شکر اور اپنے گناہوں سے فدائے تعالیٰ اپنی نعمتوں کے شکر اور اپنے گناہوں سے استعفاد کرنے میں مصروف رہتا ہوں ۔ نہ سن بھری کے ساتھ اور نہ لوگوں کے ساتھ اور نہ لوگوں کے ساتھ فراغت ہے ۔ بیس مصروف رہتا ہوں ۔ نہ حسن بھری کے ساتھ اور نہ لوگوں کے ساتھ اور عالم ہے۔

حضرت ہرم من حبان رضی اللہ عند حضرت اولیں قرنی رضی اللہ عند کے پاس آع-حضرت اولیس فے دریافت

کیا کیے آئے ہو- فرمایاس لیے آیا ہوں کہ تم ہے آرام حاصل کروں- حضر ت اولیں نے فرمایا میں ہر گز نہیں جانتا کہ کوئی محض خدائے تعالیٰ کو جانتا ہواور پھر دوسرے ہے آرام کا متلاشی ہو-

حضرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب رات کی تاریکی چھاتی ہے تومیر ادل خوش ہو تاہے۔اپنے جی میں کتا ہوں کہ صبح تک اپنے خدا کے ساتھ تنمائی میں بیٹھوں گا۔ جب دن طلوع ہو تاہے تو شکلین ہو تا ہوں اور دل میں کہتا ہوں کہ لوگ جھے خدائے تعالی سے بازر کھیں گے۔

حضرت مالک دنیار حمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جو شخص لوگوں کے ساتھ باتیں کرنے سے خدائے تعالیٰ کے ساتھ مناجات کے ذریعے باتیں کرنے کو افضل نہیں جانتااس کا علم بہت تھوڑ اادر اس کادل اندھاادر اس کی عمر ضائع اور برباد ہے۔ کسی دانائے کما ہے جسے میہ خواہش ہو کہ کسی کو دیکھوں اور اس سے باتیں کروں تو بیراس کے نقصان کی بات ہے۔ کیونکہ جو پچھ جا ہیے اس سے تواس کادل خالی ہے اور ادھر ادھر سے دل بملانا چاہتا ہے۔جونہ چاہیے۔

بزرگوں نے فرمایا ہے جس کولوگوں کے ساتھ انس ہے وہ مفلس و کنگال لوگوں میں سے ہے۔ تواے عزیزان تمام اقوال وروایات سے یہ سمجھ لے کہ جس شخص کواس بات کی قدرت ہو کہ ہمیشہ ذکر کے ذریعے حق تعالیٰ کے ساتھ انس پیداکر سے پاہیشہ فکر کرنے سے اس کے جلال وجمال کی معرفت کا علم حاصل کرے تو یہ ان سب عباد توں سے افضل و بہتر ہے جو لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیونکہ تمام سعاد توں کی غایت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس جمال میں جائے تو خدائے تعالیٰ کی محبت اس پر غالب ہو۔ اور انس و محبت ذکر کی بدولت کامل ہوتی ہے۔ محبت ثمر ہ معرفت ہے اور معرفت ثمرہ فکر اور یہ سب باتیں خلوت اختیار کرنے سے میسر آتی ہیں۔

ووسمر افا کرہ: یہ ہے کہ عزات لین گوشہ نظینی کی بدولت اکثر گناہوں ہے آدی چار ہتا ہے۔ چار گناہ ایے ہیں کہ باہم ملے جلے رہنے ہے ہر آدی ان ہے نہیں چ سکتا۔ عیب کرنایا عیب سنٹااور یہ گناہ دین کی جاہی کاباعث ہے۔ دوسر اام بالمعروف اور نمی المعرکیونکہ آدی اگر خاموش دہے گا تو فاسق و نافرہان ہو جائے گا۔ اور اگر نارا فسکی کا اظہار کرے گا تو فاست اور جھڑے کے اور اگر نارا فسکی کا اظہار کرے گا تو نہو جاتا ہے کیونکہ اگر لوگوں ہے نری نہ کرے گا تو وہ ستائیں گے اور اگر نری اور خوشامد کرے گا تو ریا میں جتاا ہوگا۔ کیونکہ فاق وریا کو ن ہے جدا کر نابہت مشکل ہے۔ اور اگر زود شمنوں ہے گفتگو کرے گا اور ہر ایک کے موافق کچھ کے گا تو یہ نفاق ہے اور اگر ایسانہ کرے گا تو اس کی دشتنی ہے نجات نہ ملے گا اور کم ہے کم بیبات تو ضرور ہے کہ جے دیکھے گا اس سے کھا تی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح نہ کے گا تو لوگ کے گا میں ہمیشہ تماری ملا قات کا مشتاق رہتا ہوں۔ حالا نکہ پیشتر یہ بات جھوٹی ہوتی ہے۔ اگر اس طرح نہ کے گا تو لوگ اس سے نفر سے کریں گا اور اگر اس کے ساتھ بھی الی بات کے گا تو نفاق اور جھوٹ ہوگا۔ کم سے کم بیبات تو ضرور ہے کہ جرایک سے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم کیے ہواور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا اسے اس ہے کوئی ہم ایک سے یہ بواور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس ہے کوئی ہم ایک سے یہ بولوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس ہے کوئی ہم رایک سے یہ بولوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس ہے کوئی ہم رایک سے یہ بولوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس ہے کوئی ہوتی ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس ہے کوئی ہم رایک سے یہ بولوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس ہے کوئی ہوتی ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس ہے کوئی ہوتی ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس ہم کی ہم کی ہم کی ہم کی ہو اور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جال ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس ہے کوئی ہوتی ہے۔ حالا نکہ حقیقتا ہے اس ہے کہ تم کیے ہو اور تہماری طرف کے لوگوں کا کیا جال ہے۔

مروكار نہيں ہو تاكہ وہ كيے ہيں تواليي گفتگو بھي نفاق ميں شامل ہے-

حضرت عبداللہ بن مسعودر ضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کوئی آدمی الیا ہو تاہے کہ کام کان کے لیے باہر جاتا ہے اور کسی سے اس کی غرض ہوتی ہے توازراہ نفاق اس کی اچھائی اور اس کی تعریف اس قدر کر تاہے کہ اس کے سر پر ذہن رکھ کر بے مقصد خداکو ناراض کر کے اپنے گھر آجا تاہے۔

حضرت سری مطلی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے جب کوئی دین بھائی میرے یاس آتا ہے اور میں اپنی ڈاڑھی کے بال سیدھے کرنے کے لیے اس پر ہاتھ چھیروں تواس کا ڈرہے کہ میر انام منافقوں میں لکھ دیا جائے۔۔

حصرت فضیل رحمتہ اللہ علیہ ایک جگہ تشریف فرہا تھے۔ ایک آوی آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا تم میرے
پاس کس لیے آئے ہو۔اس نے عرض کیا۔ آپ کے ساتھ آرام پانے اور آپ کی زیارت کے ذریعے انس حاصل کرنے کے
لیے آپ نے اس کی بات من کر فرمایا۔ خداکی فتم میہ بات و حشت اور نفر ت کے زیادہ نزدیک ہے۔ تو میر ب پاس نہیں آیا
گر اس لیے کہ تو میری جموفی مدح کرے اور میں تیم کی اور تو مجھ پر کوئی جھوٹ باندھے اور میں تجھ پر اور توجب لوئے تو ہم
دونوں منافق ہو بچے ہوں گے۔ تو اس طرح جو محض اس فتم کی باتوں سے پر ہیز کر سکتا ہے اس کے لیے میل جول نقصال دہ نمیں ہے۔

سلف صالحین رحمته الله علیهم جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تود نیا کا حال دریافت نہیں کرتے تھے-بلحہ دین کا مال ہوچھتے تھے-

حضرت عاتم اصم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ: نے عامہ لفاف سے فرمایا- کس حال میں ہو-اس نے کماسلامت وعافیت سے ہوں- حضرت عاتم نے فرمایا سلامتی تواس وقت نصیب ہوگی-جب بل صراط سے گزر جاؤ کے اور عافیت اس وقت میسر آئے گی جب بہشت میں پہنچو گے-

لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے دریافت کرتے کہ آپ کس حال میں ہیں تو آپ فرماتے کہ جس چیز میں میر انفع ہے وہ تو میرے ہاتھ میں نہیں اور جو چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ میں اس کے دور کرنے پر قادر نہیں اور میں اپنے کام کے گرد گھومتا ہوں۔ اور حقیقت میں میر اکام دوسرے کے ہاتھ میں ہے۔ پس کوئی درولیش بھی جھے سے زیادہ درولیش نہیں اور کوئی شخص بھی مجھ سے زیادہ بے چارہ اور عاجز نہیں۔

لوگ جب حضرت رہیج بن خیٹم رحمتہ اللہ تعالی علیہ ہے پوچھتے کہ آپ کس حال میں ہیں تو فرماتے کہ ایک ضعیف اور گنگار انسان ہوں۔ اپنی روزی کھار ہا ہوں اور اپنی موت کے انتظار میں ہوں۔

اور جب لوگ حضرت ابو در داءر ضی الله تعالیٰ عنہ ہے پوچھتے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو آپ فرماتے کہ دوزخ کے عذاب ہے ﷺ کیا تو خیر ہے۔

اور حفر ت اولیں قرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اوگ کتے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ تو آپ فرماتے اس مخفی کا

کیاحال ہو گاجو صبح کو نہیں جانتا کہ شام تک زندہ رہے گایا نہیں۔اور شام کوبیہ علم نہیں رکھتا کہ صبح تک زندہ رہنا نصیب ہو گا یا نہیں۔

مالک بن دنیار رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے لوگوں نے پوچھا آپ کا کیاحال ہے۔ فرمایا اس مخفس کا کیاحال ہوگا۔ جس کی عمر تو کم ہور ہی ہے اور گناہ ہو۔ رہے ہیں۔

حضرت تھیمی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے دریافت کیا گیا۔ آپ کا کیاحال ہے۔ فرمایاروزی تو خدا تعالیٰ کی کھاتا ہوں اور فرمانبر داری اس کے دعمن ابلیس کی کرتا ہوں۔ لوگوں نے حضرت محمد بن داسع رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے کما آپ کس مال میں ہیں فرمایاس محض کا کیاحال ہوگاجو ہر دن ایک منزل آخرت کی طرف نزدیک ہورہاہے۔

حامد لفاف رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ ہے لوگوں نے کما کہ آپ کس حال میں ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ میں اس آرزو میں ہول کہ کسی دن تو جھے عافیت ہو۔لوگوں نے کما آپ آرام اور عافیت میں شیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا آرام اور عافیت میں وہ ہو تاہے جو معصیت اور نا فرمانی کے قریب نہ جائے۔

ایک شخص ہے اس کی موت کے وقت او گول نے پوچھا کہ کس حال میں ہو۔اس نے جواب دیااس شخص کا کیا حال ہوگا جو بغیر خرج کے لیے سفر پر روانہ ہو رہا ہو اور بغیر ساتھی کے اند جیری قبر میں جارہا ہو۔اور بغیر کسی دلیل اور صفائی کے عدل وانصاف والے بادشاہ کے سامنے پیش ہورہا ہو۔حضرت حسان عن سان رحمتہ اللہ علیہ سے لوگوں نے حال وریا دنت کیا۔ فرمایا۔اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے لیے مرتا ضروری ہے اور جے حساب کتاب کے لیے ضرورا ٹھایا جائےگا۔

حصرت این سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے ایک آدی ہے پوچھاکیا صال ہے۔ اس نے جواب دیااس محض کا کیا حال ہوگا جس کے ذھی پہنے سودر ہم قرض ہو۔ اس کاکافی عیال ہو اور کوئی چیز اس کے پاس نہ ہو۔ حضرت این سیرین رحمتہ اللہ علیہ یہ بات سن کراہے گھر گئے اور ہم اضالائے اور آگر اے دے دے دیئے اور اس سے گھا کہ پائج سودر ہم سے توا پنا قرض اوا کرو۔ اور پائج سودر ہم اپنے عیال کے فرج کے لیے رکھو۔ اس کے بعد این سیرین فرماتے ہیں کہ بیس نے اپنے دل میں عمد کیا کہ آئندہ کمی کا حال دریافت شیس کروں گا۔ آپ نے بیاس لیے کیا کہ آپ کو خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس کی مددنہ کی تو پوچھنے ہیں منافق شار ہوں گا۔ آپ نے بیاس لیے کیا کہ آپ کو خوف محسوس ہوا کہ اگر میں نے اس کی مددنہ کی کرتے تھے اور اگر ایک دوسرے کو کوئی حکم دیتا تو جو کھے اس کے پاس ہو تا۔ سب اے دے ڈالٹ اور اب ایے لوگ پیدا ہو چھتے ہیں کہ ہم فی خانے کا حال پوچھتے ہیں اور وہ جرائت کر کے ضرورت کے خرورت کے تو ماف انگار کر جاتے ہیں اور اس سے مرغی خانے کا حال پوچھتے ہیں اور وہ جوف میں ان کی محت جار جو اس نفاق اور جھوف میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ بھی اس نفاق اور جھوف میں ان کی موافقت کر تا ہے تو وہ بھی اس نفاق اور جھوف میں ان کی خوت ہو اس کے بیل مور خانے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں اور سب اس کی غیبت مورف ہوں تو اس کی خوب سے اس کو خوب کی اس نفاق اور جھوف میں ان کی موافقت کر تا ہے اور اگر خالفت کر تا ہے اور ائی کا اس کو دیسے۔

ر حمت کانزول اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی باتیں س کر دین کی رغبت اور محبت جوش میں آتی ہے اور دنیا کی رغبت کم ہوتی ہے اس طرح اہل غفلت کے ذکر کے وقت لعنت ہرت ہے ۔ کیونکہ لعنت کا سبب غفلت اور دنیا ہے رغبت ہے ۔ تواس غفلت اور رغبت کا سبب ان کاذکر ہوتا ہے ۔ جب ان کا صرف ذکر کر تالعنت کا باعث ہے توا نہیں دیکھنا تواس ہے بھی بدر جما پر اہوگا۔ اس وجہ ہے نبی اگر م سیالی ہے نہیں اور جمالی ہوتا ہے کہ اگر کپڑانہ جلے گا براہوگا۔ اس وجہ ہے نبی اگر م سیالی ہوتا ہے کہ برے آدمی کی مجلس لوہار کے پاس بیٹھنے کی ظرح ہے کہ اگر کپڑانہ جلے گا تواس کی فرح ہوتا ہے کہ برے آدمی کی مجلس کی طرح ہے کہ اگر کپڑانہ جلے گا تواس کی خوشبو تو پہنچ گا اور نیک آدمی کی صحبت عطر فروش کی مجلس کی طرح ہے کہ اگر تجھے عطر نہ بھی دے گا تواس کی خوشبو تو پہنچ گی۔ لذا تجھے معلوم ہوتا چا ہے کہ برے آدمی کی مجلس سے تنمائی بہتر ہے۔ اور نیک آدمی کی مجلس تنمائی سے خوشبو تو پہنچ گی۔ لذا تجھے معلوم ہوتا چا ہے کہ برے آدمی کی مجلس سے تنمائی بہتر ہے۔ اور نیک آدمی کی مجلس تنمائی سے جیسا کہ حدیث شریف میں وار دہے۔

مختریہ کہ جس کی مجلس پتھ سے دنیا کی رغبت کو نکالے اور خداتعالی کی طرف وعوت دے۔اس کے پاس بیٹھنا بہت غنیمت ہے۔اس سے ہر گز جدانہ ہواور جس کا حال اس کے خلاف ہواس سے دوررہ۔ خصوصاً اس عالم سے جود نیا کی
حرص میں جتلا ہو۔اور جس کا کر دار اس کی گفتار کے مطابق نہ ہو۔ کیو نکہ اس کی مجلس زہر قاتل ہے اور مسلمان کی عزت
ول سے اکھاڑ پھیننے والی چیز ہے۔ کیونکہ دیکھنے والا اپنے دل میں کے گاکہ اگر مسلمانی کی کوئی اصل اور بدیاد ہوتی تو سے عالم خود
صرور اس پر عمل کرتا۔ کیونکہ اگر کوئی شخص روغن بادام میں کیے ہوئے حلوے کو سامنے رکھ کربوی چاہت سے کھار ہا ہو
اور ساتھ ساتھ یہ شور بھی مچار ہا ہوکہ اے مسلمانوں اس حلوے سے دور رہنا کیونکہ یہ سب زہر ہے تو کوئی شخص بھی اس کیبات پر اغتبار نہ کرے گااور اس کابیزی چاہت ہے اسے کھانا اسبات کی دلیل ہوگی کہ اس میں کوئی زہر نہیں ہے۔ بہت ہوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حرام کھانے اور گناہ کرنے کی پہلے جرائت نہیں کرتے اور جب سنتے ہیں کہ فلال عالم ہما حب ایسا کرتے ہیں توان میں بھی جرائت پیدا ہو جاتی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ عالم کی غلطی بیان کر نادووجہ ہے حرام ہے۔ ایک تواس لیے کہ یہ غیبت ہے۔ دوسرے اس لیے کہ لوگوں میں جرائت پیدا ہوگی اور وہ اسے دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے اور شیطان بھی اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑ اہوگااور اس سے کے گاکہ تو فلال عالم سے بڑھ کریر ہیزگار تو نہیں ہے۔

عام آدی کے لیے مسئلہ سے کہ جب عالم سے کوئی غلاکام ہوتادیکھے تودوباتیں فہن میں رکھے ایک ہے کہ اپ ذہن میں سے سے کہ عالم سے اگر غلطی ہور ہی ہے توشاید اس کا علم اس کی معانی کاباعث بن جائے کیو نکہ علم ہور ایک ہوت یوں سفارش کرنے والی چیز ہے اور عام آدمی ہے چاراعلم سے خالی ہے ۔ جب عمل بھی نہیں کرے گا تو اپنی نجات کے لیے کس چیز پر بھر وسہ کرے گا ۔ دوسر کیبات سے ذہن میں لائے کہ عالم کا یہ جا ناکہ حرام مال نہیں کھانا چاہے ۔ بالکل اس طرح سے ۔ جس طرح ایک عام آدمی جا تا ہے کہ شر اب پینا اور ذناکر نا نہیں چاہیے ۔ سب لوگ اتی بات میں بر ابر بیں کہ شر اب پینا ور ناکر نا نہیں چاہیے ۔ سب لوگ اتی بینا شر دع کر دو ۔ تو عالم پینا شر دع کر دو ۔ تو عالم کا حرام کھانا بھی بینا شر دع کر دو ۔ تو عالم کی عالم ہوتے ہیں۔ حقیقت علم کا حرام کھانا بھی اسی طرح ہے اور ذیادہ تر حرام کھانے کی جرائے وہ لوگ کرتے جیں جو نام کے عالم ہوتے ہیں۔ حقیقت علم کا حرام کھانا بھی اسی طرح ہے اور ذیادہ تر حرام کھانے کی جرائے وہ لوگ کرتے جیں جو نام کے عالم ہوتے ہیں۔ حقیقت علم سے بے خبر ہوتے ہیں۔ یاجو پکھ وہ کرتے جیں اس کا عذر اور اس کی تاویل ایسی ان کے علم میں ہوتی ہے کہ عوام اے نہیں سمجھ سے عے ۔ عام آدمی کوچاہے کہ عالم کی غلطی اس نظر ہے دیکھے تاکہ ہلاک نہ ہو۔

حفرت موی اور حفرت خفر علیهم الصلوة والسلام کاواقعہ کہ خفر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کیااور حفرت موی " نے اس پراعتراض کیا قرآن مجید میں اس لیے میان کیا گیا ہے۔ مقصدیہ ہے کہ زماندالیا ہی ہو چکا ہے کہ عموماً لوگوں سے مجلس رکھنا نقصان دہ ہے اور گوشہ نشینی اور علیحدہ رہنازیادہ بہتر ہے۔

تبیسر افا کرہ: یہ ہے کہ الاماشاہ اللہ کوئی شربھی جھڑوں وقتہ و فعاد اور تصب کی باتوں سے خالی نہیں۔ جو محض کوشہ نشین ہوجاتا ہے۔ کوشہ نشین ہوجاتا ہے۔ فقنہ و فعاد سے نجات باجاتا ہے اور میل جول اختیار کرنے سے اس کادین خطرے میں پڑجاتا ہے۔ حضرت عبد اللّٰہ عن عمر و من العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ٹی کریم علی ہے فرمایا ہے جب لوگوں کو مسلم میں وشنی عداوت اختلاف وانتشار میں جٹلاد کھے تواپنے گھر کے اندر سے بالکل باہر نہ نکل اور اپنی زبان کی حفاظت کر جو بھے جانتا ہے اس پر عمل کر۔ جس بات کا علم نہ ہو اس سے دور رہ۔ اپنے کام میں مصر دف رہ اور دو سرول کے کاموں سے باتھ اٹھا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعودر ضى الله تعالى عند روايت كرتے بيں كه رسول الله عليہ نے فرمايالوگول پر ايسازمانه آرما ہے كه انسان كادين سلامت ندره سكے گا مگر اس صورت ميں كه ايك جكه سے دوسرى جگه بھا كے اور ايك بهاڑ ہے

دوسرے بہاڑی طرف اور ایک سورائ ہے دوسرے سوراخ کی طرف جس طرح لومڑی اپنے آپ کولوگوں ہے چھپاتی پھرتی ہے۔ لوگوں نے عرض کی کہ ایبازمانہ کب آئے گا۔ فرمایا جب معصیت اور گناہ کے بغیر رزق میسر نہ آئے گا۔ اس وقت لوگوں ہے الگ جعلگ رہنا کس طرح درست ہوگا۔ حالا تکہ آپ نے ہمیں نکاح کرنے کا عظم دیا تھا۔ فرمایا س ذمانے میں مرد کی ہلاکت اس کے مال باپ کے ہاتھ میں ہوگی اور اگروہ مر بھے ہوں گے تو پھر اس کی ہلاکت و بربادی اس کی اولاد اور بیوی کے ہاتھ میں ہوگی اور اگروہ بھی نہ ہوں تو اس کے خولیش و اقارب کے تو پھر اس کی ہلاکت و بربادی اس کی اولاد اور بیوی کے ہاتھ میں ہوگی اور اگروہ بھی نہ ہوں تو اس کے خولیش و اقارب اس جا ہا تھ میں جوگی اور اگروہ بھی نہ ہوں تو اس کے خولیش و اقارب اس جا ہا تھ میں جوگی ہوں ہے۔ اس کی ہلاکت میں طاقت نہ ہوگی اس کا مطالبہ اس ہے کریں گے۔ یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہ صدیث اگر چہ (عزومت ) الگ تعلگ رہنے ہے متعلق نے کیا ہے ہارے ذمانے سے خلوت گذینی اور گوشہ نشینی بھی اس سے خامت ہوتی ہو اور یہ اور بھی اس سے خامت ہوتی ہوتی ان ثور ی اگر جہ اللہ علیہ اپنے دانے کے متعلق فرمایا کرتے تھے :

الله كى فتم الك تحلك ربنا حلال ورواجو چكاب-

والله لقدحلت العزوبة

انسان کی انسانیت کاپرده اپنی جگه پر قائم رہے اور باطنی حالات ظاہر نہ ہوں۔ کیونکہ بسااو قات آومی کی بہت سی الی باتیں جو نند سیکھی ہوتی ہیں۔ ندد سیکھی ہوتی ہیں۔ سامنے آجاتی ہیں۔

پانچوال فا كده: بيه كه لوكول كاميدين اوران كاطع اس م كن جاتا م اوراس كے طع كاسلىله لوگول مے فتم ہو جاتا ہے اور دونول طرف كے طع اور اميدول سے بہت ى نافرمانيال اور تكيف وہ چزيں پيدا ہوتى بين كيونكه مده جب دنياداروں كود يكتا ہے تواس ميں حرص پيدا ہوتى ہے - حرص سے طمع پيدا ہوتا ہے اور طمع سے ذلت و خوارى حاصل ہوتى ہے - اس ليے خدائے تعالى نے فرمايا ہے:

لاَ تَمُدُّنَ عَيُنَيْكَ إلى مَامَتَّعُنَا بِهَ أَزُواْجًا مِتَنْهُمُ فَ فَ هُول إلى دونوں آئكميں اس كى طرف جو فتم فتم كا إلاَيَةَ اللهِ عَيْنَيْكَ إلى مامَتَّعُنَا بِهَ أَزُواْجًا مِتَنْهُمُ فَ صَامَانَ ہم نے مطراد گوں كودے ركھاہے-

توالله تعالیٰ نے رسول الله علی ہے فرمایا کہ آپ ال لوگول کی خوشما دنیا کی طرف نہ دیکھیں کیونکہ در حقیقت سے دنیاان کے لیے فتنہ ہے۔

حضور نبی اگر م علی نے فرمایا ہے۔جو مخض دنیا کے سازو سامان میں تم ہے بڑھ کر ہو۔اس کی طرف ند دیکھو۔
کیو نکہ اس طرح جو نعتین اللہ تعالیٰ نے تم کو دے رکھی ہیں۔ تنہاری نگاہ میں حقیر ہوجائیں گی اور جو شخص مالد ارلوگوں کی
مغتوں کی طرف دیکھا۔اس کے حاصل کرنے کی فکر میں پڑجاتا ہے۔لین حاصل نہیں کر سکنا گراپی آخرت کا نقصان کر
بیٹھتا ہے اور ان نعتوں کو حاصل کرنے کی کو شش نہیں کر تا تو صبر کی مشقت میں جتلا ہو تاہے اور صبر کی مشقت بر داشت
کرنا بھی ہوی مشکل بات ہوتی ہے۔

چھٹا فا كده : يہ كه ناپنده اور احتى او كول اور ان كوديكھنے ہے جن سے طبیعت نفرت كرتى ہے چار ہتاہے-

حضرت اعمش رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کماآپ کی آنکھ میں کیوں خلل واقع ہو چکاہے - فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھ کونا پندیدہ لوگوں کو دیکھنے سے چایا ہوا ہے ۔

مشہور علیم جالینوس کا قول ہے کہ جس طرح جسم کو خار ہوتا ہے۔ روح کو بھی خار ہوتا ہے اور روح کا خار ناپندیدہ لوگوں کودیکھناہے۔

امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہیں جب بھی کسی ناپندیدہ آدمی کے پاس بیٹھا-اس سے ہیں نے اس آدی سے بھی نیادہ پندیدہ آدمی کے پاس بیٹھا-اس سے ہیں نے اس آدی سے بھی زیادہ پندیدہ باتیں دیکھیں۔اور بیہ فائدہ اگر چہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے - تاہم دین بھی اس سے کسی حد تک وابستہ ہے ۔ کیونکہ جب وہ ایسے آدمی کو دیکھے گا جسے دیکھنا اس کو اچھا نہیں لگتا ۔ تو زبان یاول سے اس کی غیبت کے گناہ میں مبتل موگا-اور جب کو شہ نشین رہے گا توسب باتول سے محفوظ رہے گا۔ یہ ہیں گوشہ نشینی کے فوائد۔

# گوشه نشینی کی آفات

جاناجاہے کہ بعض دینی اور دنیاوی مقاصدایے ہیں جو دوسروں کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتے۔ اور میل جول کے بغیر انسان انہیں حاصل نہیں کر سکتا اور گوشہ نشین ہونے کی صورت میں وہ مقاصد فوت ہو جاتے ہیں اور ان کا فوت ہونا مدے کے لیے آفت اور نقصان دہ چیز ہے۔ ان آفات کی تعداد بھی چھ ہے۔

ملی آفت: بہے کہ آدمی علم سکھنے اور سکھانے سے محروم رہتا ہے-جان لوکہ جو مخض وہ علم بھی نہ سکھے جو فرض ہاور کوشہ کشینی اختیار کرلے توالیمی کوشہ کشینی حرام ہاور اگر اتناعلم کیے چکاہے جو فرض ہے اور باقی علم نہیں کیے سکتا اورندان کے سجھنے کی اس میں استعداد ہے توالیا مخص اگر عبادت کے لیے کوشد نشینی اختیار کرے تو جائز ہے اور اگر دہ ایسا ادی ہے کہ شریعت کے تمام علوم سکھا سکتاہے تواس کے لیے گوشہ تشینی اختیار کرنا عظیم خسارہ ہے۔ کیونکہ جو محف علم عاصل کرنے سے پہلے گوشہ کشینی اختیار کرتاہے اس کازیادہ وقت خواب د خیال اور بے کار اور نضول تفکر ات میں ضائع ہو جاتاہے اور اگر ہرروز اور ہمیشہ عبادت میں مشغول رہے گا-جب علم میں پختہ نہیں ہو گا تو غرور اور تکبر سے خالی نہ رہ سکے گا اور جو چیزیں عقیدے میں منع اور گناہ ہیں-ان ہے بھی خالی نہ رہ سکے گا اور اس کے دل میں خدائے تعالیٰ کی شان کے متعلق بہت سے ایسے خیالات گزرتے رہیں گے جو کفریابد عت ہول کے اور دہ جانتا بھی نہ ہو گا مختفر بات بیہے کہ کو شہ لٹینی علاء کو اختیار کرنی چاہیے نہ کہ عوام کو کیونکہ عوام میمار کی طرح میں اور بیمار کے لیے شیں چاہیے کہ طبیب سے دور بھاگ جائے۔ کیونکہ جب وہ اپنا علاج خود کرنے بیٹھے گا تواپنے آپ کو بہت جلد ہلاک کر ڈالے گا-اور وین تعلیم دینے کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ جو مخض عالم ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اور دوسرول کو بھی علم سکھاتا ہو-اے آسانول کے اندر بڑے آدمی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور تعلیم اس وقت دی جاسکتی ہے- جبکہ کوشی کشین سے دوررہے - المذادین کی تعلیم دنیا کوشہ کشینی سے بہتر ہے- بھر طبیکہ اس کی اور سکھنے والے کی نیت دین ہونہ کہ مرتبے اور مال کی چاہت اور چاہیے کہ وہ علم سکھائے۔جو دین میں نفع مند ہو اور اس علم کو پہلے سکھائے جو زیادہ ضروری ہو- مثال کے طور پر جب طمارت کے مسائل بیان کر ناشر وع کرے توبیہ بتائے کہ کیٹروں کو توباک رکھنا مختصر اور آسان بات ہے۔اس طمارت سے اصل مقصود دوہری چیز ہے اور وہ آنکھ کان زبان اور تمام اعضاء کو گنا ہوں ہے پاک رکھنا ہادراس کی تفصیل بیان کرے اور اس پر عمل کی تاکید کرے اور اگر پڑھنے والداس پر عمل نہیں کر تا-باید اس سے آگے علم كى ولاش كرتا ہے - تواس كا مقصود مرتبے كا خصول ہے اور جب اس طمارت كے بيان سے فارغ موجائے تو كے كه اس سے مقعود ایک دوسر ی طمارت ہے جو اس سے بھی بلند ہے اور وہ دل کود نیااور خدائے تعالیٰ کے ماسواہر چیز کی دوستی سے پاک کرنا ہے۔ اور لا اللہ الااللہ کی حقیقت میں ہے کہ خدائے تعالٰی کے سواکوئی چیز اس کا معبود نہ رہے اور جو مخض اپنی خواہش میں گر فارہے اور اپنی خواہش کو اپنا خدا مایا ہواہے ایسا ہخص کلمہ لا الد الا اللہ کی حقیقت سے محروم ہے اور انسان خواہش سے کٹ جانے کا طریقہ شیں پچپان سکا جب تک کہ اس مضمون کونہ پڑھے جو ہم نے مہلکات ( تباہ کرنے والے اعمال) اور مخیات ( نجات دینے والے اعمال ) کے باب میں میان کیاہے اور اس کا جا نناسب لوگوں پر فرض مین ہے۔

اورجو طالب علم اس علم سے فارغ ہونے سے پہلے چین اور طلاق خراج (زمین کا مالیہ) فتویٰ اور جھرے کا علم حاصل کر تاہے یا ند ہب کے اختلا فات یا علم کلام یا علم جدل و مناظر ہ حاصل کر تاہے یا معتز لہ اور کر امیہ فر قول کے عقائد کا علم حاصل کر تاہے یامعتزلہ اور کرامیہ فر توں کے عقائد کاعلم حاصل ہو تاہے تو جان لوکہ وہ مرتبے اور مال کا طالب ہے نہ کہ دین کا - کو تکہ اس کا شر عظیم ہے اس سے دور رہنا جا ہے اور جبکہ دہ شیطان کے ساتھ جو اسے ہلاک کرنے کے در پ ہے۔ مناظرہ نہیں کر تالورائے نفس کے ساتھ جواس کابدترین دسمن ہے نہیں جھڑ تااور چاہتا ہے کہ امام شافعی اور امام او صنیعہ وغیرہ سے جھڑ تارہے - توب اسبات کی دلیل ہے کہ شیطان نے اس پر پور اقبضہ کر لیاہے اور اس پر ہنتا ہے اور جو عاد تیں اس کے اندر ہیں۔ جیسے حسد' تکبر'ریاایے آپ کو اچھا جانا- دنیا کی دوستی اور مرتبے و مال کی حرص' توبیہ سب پلیدی اور نجاست ہے - جواس کی ہلاکت کا سبب ہے - جب اپندول کواس سے پاک شیس کرتا تواس کے لیے نکاح کے فتؤول طلاق مسلم اور اجارہ کے مسائل میں معروف ہوناکب درست ہے اور اگر کوئی مخص ان میں غلطی کر بیٹھے تو اس سے نیادہ کھ شیں ہے کہ دو نیکیوں میں سے ایک کا مستحق ہوگا- کیونکہ رسول اللہ علقے نے فرمایا ہے جس نے اجتماد کیا اور ورسی پر قائم رہا۔اس کے لیے دودر بے تواب ہے اور اگر غلطی واقع ہوگئی توایک درجہ تواب ہے۔ پس اگر امام شافعی یالمام او منیغہ کا فر مب اختیار کرے تواس کا یمی فائدہ ہے کہ مسائل سے آگاہ ہو جائے گااور جب ان فرکورہ یری صفات کو اپنے آپ سے دور ند کرے تواس کا متیجہ یہ ہوگا کہ اس کادین ہی ضائع ہو جائے گااور زمانے کاحال کھ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ بوے ہوے شہر میں ہے بھی ایک یادو آدمیوں سے زیادہ ایے اشخاص نہیں ملیں سے جواس طرح کا علم حاصل کرنے ک چاہت رکھتے ہوں۔اس لیے مدرس کے لیے محی کوشہ نشینی ہی بہتر ہے۔ کیونکہ جو مخص ایے آدی کو علم سکھا تاہے جود نیا حاصل کرناما ہتا ہو تواس کی مثال ایس ہے جسے کوئی فخض ایسے آدمی کے پاس تکوار فروخت کرے جو ڈاکہ زنی کرناما ہتا ہو اور آگر علم سکھانے والا یہ کے کہ شاید کئی دن ایساشاگرو دین کی خدمت کا ارادہ بھی کرے توبہ اس طرح ہے کہ تلوار فرو دنت كرنے والا يد خيال كرے كه شايد يد داكو كى دن داكے سے اور چورى سے توبد كرلے اور كافرول سے جماد شروع كرد اوراكروه استادية تاويل كرے كه تكوار تو توبه نہيں سكھاتى اور علم توبه سكھاتا ہے اور خدائے تعالى تك پہنچ سكتا ہے-توبہ می غلاہے۔ کیونکہ فتوی جات ، جھڑے کی باقوں کا علم اور علم کلام اور نحود لغت کا علم بھی کسی کو خدا تک نہیں پنچا تا-میو تکہ ان علوم میں سے سمی علم میں بھی دین کی رغبت اور حرص وجاہت نہیں پائی جاتی - بلعد ان علوم میں سے ہر ایک علم کے در بعہ دل میں حسد فخر تکبر اور تعصب کی مخم ریزی ہوتی ہے اور یکی چیزیں دل میں پرورش پاتی ہیں- سنااور ہے دیکھنا اور ہے "تم مشاہرہ کرلو- کہ جولوگ ان علوم میں مشغول ہوتے ہیں وہ کس حال میں زندہ رہتے ہیں اور کس حال میں مرتے

ہیں اور جو علم آخرت کے سامان کی تیاری کی دعوت دیتا اور دنیا ہے ہٹا تا ہے۔وہ علم حدیث و تغیر ہے اور وہ علم ہے جس کا ذکر ہم نے باب مہلکات اور مخیات میں کیا ہے تو لاز قائی علم کی طرف توجہ میڈول کرتی چاہے۔ جو ہر مختص کو متاثر کرتا ہے۔ الداشاء اللہ ۔وہ لوگ متاثر نہیں ہوتے جن کے دل بہت سخت ہو بھے ہوتے ہیں اور جو مختص اس علم کو جس کا ہم نے ذکر کیا ہے تو اس ہے گوشہ نشینی اختیار کرتا کیر ہ گناہ ہے اور اگر کوئی مختص علم حدیث و تغییر اور دوسر اضروری علم حاصل کر دہا ہواں کے ساتھ ساتھ اس پر مرتے اور طلب جاہ بھی غالب ہو تو چاہیے کہ اے علم سکھانا چھوڑ دے کیو تکہ اگر چہ اس سے اس کے ساتھ ساتھ اس پر مرتے اور طلب جاہ بھی غالب ہو تو چاہیے کہ اے علم سکھانا چھوڑ دے کیو تکہ اگر چہ اللہ کر دہا ہے۔ اس بھان کو گول کا بہت سافا کہ ہے ہوئے آپ کو جہ اس کی خاطر اپنے آپ کو ہلاک کر دہا ہے۔ اس بھان کو صدیف و السلام نے فرمایا ہے کہ خدائے تعالی اپنے دین کی ان لوگوں سے مدد کر ائے گا جن کا خود اس ہیں ہے کہ تھر تو اس ہے دوش ہو تا ہے اور دہ خود جل جن کا خود اس ہیں ہے کہ تھر تو اس ہے دوش ہو تا ہے اور دہ خود جل مراف کی ماتھ دو تر جو آپ نے سے ہوئے تھے دہا کو رہا ہوں کہ ماتھ دو تر جو آپ نے سے ہوئے تھے دہاں بیل دون کر دہا ہوں کہ اس کی خواہش اپنے اندریا تا ہوں۔ آگر خام و شی کی چاہوں کہ جد مید کی کر دوایت کر نام کی کر دہا ہوں کہ خواہش اپنے اندریا تا ہوں۔ آگر خام و شی کی چاہوں کہ دارے تھے اندریا تا ہوں۔ آگر خام و شی کی چاہوں کہ دارائے کا دورے کیا کہ میں اس کے حدید کی روایت کر نام کی کر دہا ہوں کہ دورائی کی خواہش اپنے اندریا تا ہوں۔ آگر خام و دی کی دورائیت کر نام کی کر دورائی کی خواہش اپنے اندریا تا ہوں۔ آگر خام و دورائی کہ دورائی کہ خورائی کر دیا تو کہ دائی تھوڑ دی کی دورائی کر دیا تھوڑ دی کی چاہوں کر دیا تھوڑ دی اور دیا تا تو حدیث کر دائیت کر نام کر دیا تھا

بررگول نے اس طرح فرمایا ہے کہ حکا تُنَا (حدیث میان کی ہم ہے) دنیا کے باوں میں سے ایک باب ہے جو بھی حدا تُنَا کے الفاظ کمنا پیند کرتا ہے وہ دراصل بیچا ہتا ہے کہ لوگ اسے اپنے آگے بھائیں اور عزت کریں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا یہ مخض دراصل یہ جاہتا ہے کہ لوگ اہے پچانیں اور اس کی مخصیت کودیکھیں۔

ایک محض نے حضرت عمر رمنی اللہ عنہ سے ہر روز نماز منج کے بعد لوگوں کو وعظ و تھیجت کرنے کی اجازت جابی آپ نے اے اجازت نہ دی - اس محض نے کما کہ آپ وعظ و تھیجت سے روکتے ہیں فرمایا ہاں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس طرح تو تکبر وغرور میں جتلا ہو جائے اور اپنے آپ کو تحت العرکی میں گراد ہے -

حفرت رابعہ بھری رضی اللہ عنمائے حضرت سفیان توری سے فرمایاتم اجھے آدمی ہو بھر طبیکہ و نیا کو دوست نہ رکھو- فرمایادہ کس طرح توانہوں نے کہاس لیے کہ تم حدیث روایت کرنے کو پہند کرتے ہو-

حضرت او سلیمان خطافی فرماتے ہیں جو صحف یہ جاہے کہ تمہارے ساتھ مجلس کرے اور تم ہے علم حاصل کرے تواس نمانے بیں ایسے لوگوں سے بھی جو اور دور رہو ۔ کیو لکہ ان لوگوں کے پاس نہ تو ضرورت کے مطابق مال ہوتا ہے اور نہ کوئی دوسری اچھائی ۔ ایسے لوگ بظاہر دوست ہوتے ہیں۔ لیکن اندر سے دشمن ہوتے ہیں سامنے صفت و شاء کرتے ہیں مگر پیٹے ہیجھے غیبت اور پر ائی کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ منافقت تکتہ چینی اور کروفریب سے ہمرے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی غرض یہ ہوتی ہے کہ تجھے اپنی ہوتے ہیں۔ یہ صفاحد کے لیے سیر حمیمائیں اور استعمال کریں تھے اپنی خواہشات کی سیمیل میں اپنا ٹو منانا چاہتے ہیں۔ تاکہ توان کے لیے برے مقاصد کے لیے شریس گھو متا ہمرے اور جب وہ تیرے یاس

آتے ہیں تواس کا برااحمان جلاتے ہیں۔ مرحقیقت میں ان کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ توانی عزت اپنام تبہ اور اپنامال ان پر قربان کردے۔اس کے بدلے کہ وہ تیرے ہاں آئے ہیں اور وہ یہ بھی جاہتے ہیں کہ اپنے حقوق اور اپنے رشتہ داروں اور تعلق دارول کے حقوق کواد اکرے۔ یہ لوگ دراصل تخفیے بے و قوف مناتے ہیں ادریہ بھی چاہتے ہیں کہ توان کے دشمنوں کے ساتھے بد مز اجی ہے چیش آئے اور اگر کی وقت توان کی بات ندمانے اور ان کی رائے کے خلاف کرے تو پھر دیکھ کہ کس طرح بچھ پر اور تیرے علم پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور کس طرح تجھ سے اپنی دعثنی ظاہر کرتے ہیں۔ صورت حال کچھ الیمی بی ہے۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا کہ آج کل کے شاگر واستادوں کو مفت بی قبول نہیں کرتے پہلے تجھ سے میہ مطالبہ کرتے ہیں کہ توان کاو ظیفہ جاری کرائے مدرس بے جارہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ کہ شاگر د کو نظر انداز کرے اس کا اصل مقصد یہ ہو تا ہے کہ اپنے آپ کولوگوں کے سامنے باعزت انسان ظاہر کرے اور ان کا وظیفہ جاری نہیں کر اسکتا۔جب تک ظ المول كى خدمت اور ان كے سامنے دين ميں مستى نہ د كھائے اور ان كے سامنے اپنے دين كوبر باد نہ كرے-اور پھر شاگردول سے خود کسی فتم کا مطالبہ نہ کرے۔ توجو مدرس تعلیم دے سکتاہے اور ان آفات سے بھی دوررہ سکتاہے تواس کے لیے تعلیم دینے کاکام گوشہ نشینی سے بہتر ہے عام آدمی کے لیے رہے تھم ہے کہ جس عالم کودیکھے کہ مجلس میں بیٹھتا ہے اور درس و تدریس کرتا ہے اس کے بارے میں براگمان نہ کرنے کہ شاید بیرمال وجاہ حاصل کرنے کے لیے ایماکر رہا ہے۔ بلحہ نیک گمان کرے کہ بیرخدا کے لیے کر تاہے۔ کیونکہ بیاس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان ہی رکھے اور جب باطن میں پلیدی ہو تونیک گمان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ دوسروں کو بھی اپنے اوپر ہی قیاس کر تا ہے۔ یہ با تیں اس لیے بیان کی ہیں- تاکہ عالم اپنی شرط کو پہچانے اور عام آدمی اپنی حماقت کے باعث کوئی بہانانہ تراشے اور علماء ک عزت میں کو تابی نہ کرے - کیونکہ اس برے گمان کی وجدے تباہ ویرباد ہو جائے گا-

ووسمر کی آفت: یہ ہے کہ گوشہ نشین اختیار کرنے سے نفع حاصل کرنے اور نفع پنچانے سے محروم رہتا ہے۔ نفع حاصل کرنے کی صورت یہ ہے کہ روزی کمانا میل جول کے بغیر میسر نہیں آتا اور جو شخص عیال دار ہوا اور روزی کمانے میں مشغول نہ ہو۔ بلعہ گوشہ نشینی اختیار کرے۔ تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کیونکہ اپنال وعیال کے حقوق ضائع کرنا کھیرہ گزارے کے مطابق اہل وعیال کے لیے ذریعہ معاش ہویا عیال ہی نہ ہو تو اس کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے۔ نفع پہنچانے کی صورت یہ ہے کہ صدقہ و خیر ات کرے اور مسلمانوں کے حقوق اواکرے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے میں ظاہری عبادت میں مشغول ہونے کے سوااور پھی نہ کرے۔ تو حلال روزی کمانا اور صدقہ و خیر ات کرنا اس کے لیے گوشہ نشینی ہے بہتر ہے اور اس کے باطن میں خدائے تعالیٰ کی معرفت کا راستہ کشادہ ہو چکا ہے۔ اور خدا اس معاور تو یہ بات صدقہ و خیر ات سے بہتر ہے۔ کیونکہ تمام عباد تول سے مناجات کرنے میں اے انس و عجت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ بات صدقہ و خیر ات سے بہتر ہے۔ کیونکہ تمام عباد تول سے اصل مقصود کہی ہے۔

فی سر کی آفت: یہ کہ لوگوں کے اظاق وعادات اور ان کے سلوک پر صبر کرنے کے باعث جوریا صف اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اس سے محروم رہ جاتا ہے اور یہ بہت بوا فائدہ ہے ہمراس شخص کے لیے جس نے ایمی ریاضت نفس مکمل نہ کرلی ہو ۔ کیو تکہ نیک ظلق تمام عبادات کی اصل ہے اور یہ میل جول کے بغیر پیدا نہیں ہو عتی ۔ کیو تکہ اچھی خوادر عادت اس کا نام ہے کہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر اور ہر داشت سے کام لے ۔ صوفیا نے کر ام کے خادم اور دو دو ایش ای نیمت سے میل جول رکھتے ہیں۔ تاکہ موام ہے اپنی عاجمت ہیاں کر کے رعونت اور تجبیر کے بعث کو توڑی ہیں اور اس کی خادم ماور دو دو آئی ای خدمت بال دو تو تا ہم انگر ہیں اور اس کی خدمت میں کر کے رعونت اور تجبیر کے بعث کو توڑی ہو اور اس کی خدمت میں دہ کر ہر کمت دعا اور ان کی توجہ سے حصہ حاصل کریں پہلے و توں بیں اول کام میں ہو تا تھا آگر چہ باب نہیں ہے اور میں دیالات ہی باتی رہ مے ہیں اور بعض اوگوں کا مقصود مر بنے اور مال کا حاصل کرنا ہو تا ہے ۔ تواگر کوئی شخص ریاضت کا یہ مقصد نہیں ہے کہ مماری و در ہو جائے اور محل ہو چکا ہے اور کوش دیالات ہی باتی رہ محر ہو گئی تو ہمیشہ اپنے آپ کو تنتی ہیں دکھنے کی کوئی ضرورت نہیں بلتہ یہ ہے کہ مصادی و در ہو جائے اور جب معادی دور ہو و گئی تو ہمیشہ اپنے آپ کو تنتی ہیں دیاست و مجاہدہ سے مقصود ہو تا ہے کہ دیماری دور ہو جائے اور بر جب کہ دیماری دور ہو جائے اور اور بیاضت و مجاہدہ سے مقصود ہو تا ہے کہ دیماری دور ہو جائے اور اور بیاضت و مجاہدہ سے مقصود ہو تا ہے کہ جب اس انس و مجت کے دار ہے ہیں رکاوٹ سے تو اپنے آپ اس دور کر دے تاکہ یادالئی میں مصروف ہو سکے ۔ اور بیاضت و مجاہدہ سے مقصود ہو تا ہے کہ دیماری دور ہو تا ہے کہ جب اس کی دور ہو تا ہے کہ دور کہ دے تاکہ یادالئی میں مصروف ہو سکے ۔

جانا چاہے کہ جس طرح خود اپنے آپ کوریاضت و مجاہدہ میں ڈالنا ضروری ہے اس طرح دوسر ولیہ کوریاضت و مجاہدہ اور دوسر ول کور غبت دلانے کا یہ کام گوشہ مجاہدہ اور اور اچھی تربیت کی طرف رغبت دلانے کا یہ کام گوشہ دفینے کی حالت میں میسر نہیں آسکا – بلحہ مر شد کامل کے لیے مریدوں کے ساتھ میل جول رکھنے کے سواکوئی چارا نہیں اور اس کا ان سے کنارہ کشی کرنا مناسب نہیں – لیکن جس طرح جاہ اور ریا کی آفت سے چنا ضروری ہے علماء اور مشائح کے لیے بھی مختاط رہنا ضروری ہے اور جب ان کامریدوں اور شاگر دول کے ساتھ میل جول شرط اور قاعدے کے مطابق ہوگا تو ان کے اندر رہنا خلوت کشینی سے بہتر ہوگا -

چو بھی آفت: یہ ہے کہ گوشہ نشینی میں وسوے دل پر غلبہ کرتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ول ذکر سے نفرت کرنے گئے اور سستی میں اضافہ ہو جائے اور یہ خرالی لوگوں کے ساتھ میل جول کے بغیر دور نہیں ہو سکتی - حضرت اتن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنمافر ماتے ہیں اگر جھے وسوسوں کا ڈرنہ ہو تا تو میں لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھتا -

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دل کو دوسرے دل سے راحت حاصل کرنی جا ہیے کیونکہ دل کو جب ایک بیبات پر مجبور کروگے تو وہ ناہینا ہو جائے گا- تو چاہیے کہ ہر دن کوئی ایساسا تھی ہو- جس سے انس و محبت کا تعلق قائم رہے تاکہ اسے راحت حاصل ہو۔اور طبیعت کے خوش رہنے میں اضافہ ہو تارہے۔لیکن یہ ایسا آدمی ہونا چاہیے جس کی سب با تیں دین سے تعلق رکھتی ہوں اور جو دین کے اندر اپنے آپ کو کو تاہ سجھتا ہو اور جو ہر وقت دین کے اسباب کی تمریریں سوچنے میں مصروف رہتا ہواہل غفلت کے ساتھ بیٹھنا اگر چہ ایک ہی گھڑی کے لیے ہو نقصان وہ ہے اور وہ صفائی جو حاصل ہوتی ہے جاتی رہتی ہے۔

رسول الله علی نے فرمایا ہے ہر آدمی اپندوست کے طور طریقے پر ہوتا ہے لہذاتم اس بات کا خیال رکھو کہ مہاری دوستی کیے آدمی ہے ہے۔

پانچوس آفت: یہ ہے کہ ہمار پرسی کے تواب 'جنازے کے ساتھ جانے کے تواب-دعوت میں شریک ہونے گواب اور ان کے حقوق اوا کرنے ہے آدی محروم رہ جاتا ہے اور ان کا مول میں اور بھی بہت کی خرابیال ہیں اور رسم ورواج 'نفاق بناوٹ وغیر ای خرابیال ان میں پیدا ہو چی ہیں۔ پچھ لوگ وہ کا مول میں اور بھی بہت کی خرابیال ان میں پیدا ہو چی ہیں۔ پچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان کا مول کی آفات ہے اپنے آپ کو شمیں چاسکتے۔ ایسے لوگوں کے لیے گوشہ تشینی بہتر ہے اور بہت سے سلف صالحین نے ایسانی کیا ہے یہ سب پچھا نہوں نے اپنی آخرت کی سلامتی کے لیے کیا ہے۔ کیونکہ انہیں سلامتی گوشہ تشینی ہیں بی نظر آئی۔

چھٹی آفت: بیہ کہ لوگوں کے ساتھ میل جول رکھے اور ان کے حقوق اوا کرنے میں ایک قتم کی تواضع واکساری پائی جاتی ہے اور گوشہ نشینی اختیار کرنے کا باعث تکبر اور سرواری کا خیال ہی ہو۔ ایسے مخص کی میہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ تو کسی کی زیادت اور ملا قات کونہ جائے لیکن لوگ اس کی زیادت اور ملا قات کونہ جائے لیکن لوگ اس کی زیادت اور ملا قات کونہ جائے لیکن لوگ اس کی زیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ اس کی زیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ اس کی زیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ اس کی زیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ اس کی دیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ اس کی دیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ اس کی دیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ اس کی دیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ اس کی دیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ اس کی دیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ کی دیادت اور ملا قات کوئہ جائے لیکن لوگ کی دیادت اور ملا قات کوئی کی دیادت اور ملا قات کوئی کی دیادت کوئی کی دیادت اور ملا قات کوئی کی دیادت کی دیادت اور ملا قات کوئی کی دیادت کوئی کی دیادت کوئی کی دیادت کی دیادت

حکایت : منقول ہے کہ عن اسر ائیل میں ایک بہت بوادانا آدی تھاجس نے حکمت اور دانائی کی باتوں میں تین سوساٹھ کائیل لکمی تھیں۔ آخر کاراس کے ل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ میر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں بہت بوادر جہاس زمانے کے تین بریا لئہ تعالیٰ کی طرف ہے وہی نازل ہوئی۔ کہ اس ہے کہہ دو۔ کہ تو نے روئے زمین پر اپنی شہرت کروادی ہے۔ میں تیم کی کی بات کو بھی قبول نہیں کر تا۔ تو اس کے دل میں خداکا خوف پیدا ہوااور اس خیال سے تو بہ کی اور ایک الگ کونے میں جائے اور کمانا بینا میں جائے ہا۔ پھر وہی آئی کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ تو وہ خلوت خانے میں جائی کہ میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ تو وہ خلوت خانے میں جائی کے اور کمانا بینا میں جانا اور لوگوں سے میل جول کرنا شروع کیا اور ان کے ساتھ نشست وہر خاست اور کھانا بینا میں وہ کی اور ایک کی طرف سے وہی تازل ہوئی آب میں تھے سے خوش ہوں اور تو نے جھے پالیا ہے۔ میں وہی کر دیا۔ اس وقت خدائے تعالیٰ کی طرف ہے وہی تازل ہوئی آب میں تھے سے خوش ہوں اور تو نے جھے پالیا ہے۔

پی جان لو کہ جو محض تکبر کی وجہ ہے گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ مجمعول اور محفلوں اور مجلسوں میں لوگ اس کی عزت نہیں کرتے یا اس بات ہے ڈرتا ہے کہ لوگ اس کے علم یا عمل میں کسی خرائی ہے واقف ہو جا ئیں گے اور اس طرح اس کو تابی کا پر داچاک ہو جائے گا اور ہمیشہ اس آر زومیں رہے ۔ کہ لوگ اس کی زیارت کرنے آئیں اور اس طرح اس کو تابی کا پر داچاک ہو جائے گا اور ہمیشہ اس آر زومیں رہے ۔ کہ لوگ اس کی زیارت کرنے آئیں اور اس بات کی ایک علامت ہے کہ کوشہ نشینی عین نفاق ہے اور اس بات کی ایک علامت ہے کہ گوشہ نشینی حق اور خرکے لیے ہے۔ اس لیے تنمائی کے کونے میں بے کارنہ بیٹھارہے ۔ باتھہ ذکر و فکر میں مشغول رہیں یا علم و عبادت میں ۔ دوسری علامت ہے کہ لوگوں کے اس کی ذیارت کے لیے آنے کو بر اجانے ۔ البتہ اس محف کے اپنی پی سے دینی فائدہ ہو تا ہے۔

حضرت ابوالحن عاتمی جو خواجگان طوس میں سے تھے۔ شیخ ابوالقاسم گر گانی رحمتہ اللہ علیماجواو نچے ورج کے اولیاء یس سے منے سلام عرض کرنے کے لیے گئے جب ابن کے پاس پنجے توعذر کرنے لگے کہ میں کو تاہی کر تا ہول کہ آپ کی خدمت میں بہت کم پنچاہوں۔آپ نے فرمایا خواجہ صاحب عذر خوائی نہ کیجے۔ کیونکہ لوگ زیارت کے لیے آنے کواحمان سجھتے ہیں اور میں نہ آنے کواحمان سجفتا ہوں۔ کیونکہ ہمیں کی برے آدمی کے ہمارے پاس آنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں توایک ہی شخصیت کے آنے کی پرواہ ہے۔ لیعنی عزر ائیل فرشتے کے آنے کی ایک امیر آدمی حضرت حاتم اثم رحمته الله عليه كے پاس كيااور كما-آپ كوئى حاجت اور ضرورت ركھتے ہيں-فرمايابال اوروه بدے كه آئنده تو مجھے نه ويكھے اور میں تختے نہ دیکھوں اور جاننا جا ہے کہ اس لیے گوشہ نشینی اختیار کرنا تاکہ لوگ اس کی تعظیم کریں-بہت بڑی جمالت ہے کیونکہ کم سے کم در جہ رہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ مخلوق کا کوئی کام بھی میرے افتتیار میں نہیں ہے اور وہ اس بات کو بھی جانے کہ اگر کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے گا تو نکتہ چین آدی لیے گے گا کہ یہ نفاق میں مبتلا ہے اور اگر شر اب خانے جائے گا توجواس کے دوست اور مرید ہیں اس کی ملامت اور بر ائی کریں۔ تاکہ اپنے آپ کولوگوں کی آنکھول سے گرادے۔ بمر حال اوگوں کے ایسے آدمی کے حق میں دوگر دوئن جاتے ہیں کچھ اس کو اچھا کمیں کے پچھ بر اکمیں گے۔اس لیے چاہیے کہ دل دین میں لگائے نہ کہ لوگوں میں حضرت سمل تستری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کو کسی کا حکم دیا-اس نے کما میں لوگوں کی طعن و تشنیع کے خوف ہے رہے کام نہیں کر سکتا۔ حضر ت سل نے اپنے ساتھیوں ہے فرمایا کہ کوئی شخش محی اس کام کی حقیقت کو نہیں پاسکتا۔ جب تک اپنے اندر دوبا تیں پیدانہ کرے۔ یا تو ساری مخلوق اس کی آنکھوں میں پچھ حیثیت ندر گھتی ہو کہ وہ خالق کے سواکسی کونہ دیکھیا ہویااس کا نفس اس کی نگاہ ہے گر چکا ہواور اسے کوئی پر واہ نہ ہواور لوگ اے جس مال میں بھی دیکھیں اس کاخیال نہ ہو۔

حضرت امام حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کماکہ ایک گروہ آپ کی مجلس میں آتا ہے اور آپ کی باتیں ماد کر تا ہے کہ آپ پر اعتراض کرے اور آپ کے عیب تلاش کرے آپ نے فرمایا کہ جب سے میرے نفس میں فردوس اعلیٰ کا اور خدائے تعالیٰ کے پڑوس میں رہنے کا شوق پیدا ہو چکا ہے۔ لوگوں کی طرف سے سلامتی کا خیال فکل چکا ہے۔

کیونکہ لوگوں کی زبان سے توان کا خالق بھی سلامت نہیں-رہا- مختر یہ کہ تونے گوشہ نشینی کے فاکدے اور نقصانات جان لیے ہیں- ہر آدمی کوچاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے اور اپنے آپ کوان فوائد و آفات کے سامنے پیش کرے- تاکہ اے معلوم ہو جائے کہ اس کے لیے گوشہ نشینی بہتر ہے یالوگوں میں رہنا-

گوشہ نشینی کے ذریعے اپنے شرے لوگوں کو چاتا ہوں اور لوگوں کے شرے اپنے آپ کو چاتا ہوں اور اس کی میہ نیت ہی اس کو شینی کے ذریعے اپنے شرے اپنے آپ کو چاتا ہوں اور اس کی میہ نیت ہی ہو کہ عبادت اللی کے لیے فراغت عاصل کرنا چاہتا ہے اور چاہیے کہ کوئی لیے بھی ہے کار نہ جانے دے بلیحہ ذکر و فکر اور علم و عمل میں مشغول رہے اور لوگوں کو اپنے پاس آنے کی اجازت بھی نہ دے اور گوشہ نشینی میں بیٹھ کر اپنے شر کے یو خلہ جو چیز بھی وہ عنے گااس کی تخم ریزی اس کے اپنے سینے کی طرف رکھ اور خلوت میں سب سے بواکام میں بھی ہو جائے گی اور چاہیے کہ خلوت کے در میان سر اپنے سینے کی طرف رکھ اور خلوت میں سب سے بواکام میں بھی ہو جائے گی اور چاہیے کہ خلوت کے در میان سر اپنے سینے کی طرف رکھ اور خلوت میں سب سے بواکام میں عب کہ نفسانی خیالات کو بالکل کاٹ کر رکھ دے - تاکہ ذکر اللی تکھر جائے اور صاف ہو جائے اور لوگوں کی با تیں اور عبالات کو بالکل کاٹ کر رکھ دے - تاکہ ذکر اللی تکھر جائے اور صاف ہو جائے اور لوگوں کی باتیں اور کافام سے کہ نفسانی خیالات کو بالکل کاٹ کر رکھ دے - تاکہ ذکر اللی تکھر جائے اور صاف ہو جائے اور لوگوں کے میل جول سے بیاز نہیں ہو سکتا اور چاہیے کہ ہمایوں کے رنے اور تکلیف پر صر و ضبطت کام لے اور اس کی جتنی بھی صفت یا خد مت کر ہیں اس طرف کان نہ لگائے اور دل کو اس میں جائانہ کر سے اگر اسے گوشہ نشینی کی حالت میں لوگ من فتی اور ریاکار کمیں یا مخلص اور متواضع کمیں اور اسے مشکم اور مکل کی مان نہ دھر سے کیونکہ ان باقوں میں پڑنا اپنے سارے قبتی وقت کو برباد کرنا ہے اور گوشہ نشینی سے مقتصود یہ ہے کہ آخرے کے کاموں میں مشغول اور منتظر ق رہے ۔

#### ساتویں اصل سفر کے آداب میں

چانا چاہیے کہ سفر دو طرح کا ہے۔ ایک باطن کا سفر اور ایک ظاہر کا سفر – باطن کا سفر دل کا سفر ہے جو
آسانوں اور زمین اور خدائے تعالیٰ کی کاریگری کے عجا ئبات میں اور دین کے راستے کی منزلوں میں ہو تا ہے۔ اور
مر دوں کا سفر بی ہے کہ جسم ہے تو گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دل ہے بہشت میں جس کی کشادگی سات آسانوں اور
زمین کی مقد ار کے ہر اہر ہے۔ بلحہ اس سے بھی زیادہ کھلی فضا میں گھو متاہے کیونکہ ملکوت کے عالم عارفوں کی بہشمت ہے یہ اس میں مما نعت رکاوٹ اور تصادم کی کوئی گھجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی
طرف سفرکی دعوت دیتے ہوئے فرما تاہے:

نض کیاان لوگول نے آسانوں اور زمین کے بادشاہوں کو شمیں دیکھااور ان چیزوں کو بھی جو اللہ تعالی نے پیدائی ہیں۔

أَوْلَمْ يَنْظُرُواْ فِي مَلَكُونِ السَّمْوَاتِ وَٱلاَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ

اور جو مخف یہ سفر افتیار نہ کر سکے اسے چاہیے کہ ظاہر سفر افتیار کرے اور بدن کو ہر ایس جگہ لے جائے جمال اسے فائدہ ہو تا ہے۔ اس مخف کی مثال اس آدمی کی ہے جو اپنے پاؤل سے چل کر کھیے جائے تاکہ اس کی ظاہر کی عمارت کو دیکھے اور اس دوسر نے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جگہ بیٹھا ہو اور کعبہ اس کے پاس آئے اور اس کے گرد طواف کرے اور اپنے اسر ارور موز اس سے بیان کرنے ہوئے شخ کرے اور اپنے اسر ارور موز اس سے بیان کرے۔ ان دونوں آدمیوں میں بوافر ق ہے۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے شخ ابو سعید فرماتے تھے کہ نامر دلوگوں کے تو پاؤل میں آبلے پڑ گئے ہیں اور مرددل کی سرینوں میں۔

اس کتاب میں ظاہری سفر کے آداب دوباوں میں میان کرتے ہیں۔ کیونکہ باطنی سفر کی شرح بردی وقیق اورباریک ہے۔ یہ کتاب اس کی شرح کی متحمل نہیں ہو عتی۔

باب اول سنر کی نیت اور اس کے اقسام و آد اب کے بیان میں دوسر اباب سنر کے علم اور اس میں ر خصت کے بیان میں –



باباول

### نیت سفر اور اس کے انواع و آداب کابیان!

فصل اول: اقسام سفر کے بیان میں : سنر پائی طرح کا ہوتا ہے۔ تم اول علم کی تاش میں سنر کرنا۔ یہ سنر فرض ہے جب کہ علم کا سیکمنا فرض یاسنت ہو۔ جس علم کا حاصل کرنا سنت ہو تاہے اس کے لیے سنر تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک بید کہ شرع کے مسائل سیکھے کے لیے سنر کرے۔ حدیث مبادک میں ہے کہ جو فخض تان علم میں گھر سے نکلنا ہے وہ گھر واپس آنے تک فدائے تعالی کے راتے میں ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اس طالب علم کے پاؤں کے بنچ فرشتا ہے پر چھاتے ہیں۔ سلف صالحین سنر سے ایک ہوئے ہیں جنہوں نے ایک حدیث کے لیے البالباسنر کیا ہے۔ حضرت شبعی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو فخص شام سے بین تک کا سنر کرے صرف ایک کلہ سیکھنے کے لیے جو اس کے دین میں فائدہ مند ہو اور جو علم کہ مدے کو دنیا ہے آخرت کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف ریا ہے اخلاص کی طرف اور حرص سے قناعت کی طرف ریا ہے اخلاص کی طرف اور حمل ہے وہ نقصان اور خمارے کا موجب ہے۔

علم سنت کے لیے سفر ک ور سر کی وجہ نہ ہے کہ سنر اپنی ذات اور اپنا فلاص کو پنچائے کے لیے ہو

تاکہ اپنی صفات ند مومہ کے علان میں مصروف ہو سکے اس غرض کے لیے سنر کرنا بھی باڑا ضروری ہے۔ کیونکہ انسان

جب تک گھر میں ہی رہتا ہے اور اس کے کام اس کی منشاو مر او کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نیک گمان کر تا

ہے۔ سنر افتیار کرنے سے اس کے باطنی افلاق سے پر دہ ہٹ جاتا ہے اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اپنی کر وری '

بدخو کی اور اپنے بجزو ہے اس کے باطنی اخلاق سے پر دہ ہٹ جاتا ہے اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ اپنی کر وری '

بدخو کی اور اپنے بجزو ہے اس کے باطنی احد جب علت اور مرض معلوم ہو تاہے تو انسان اس کے علاج کے لیے بھی تیار

ہو جاتا ہے اور جس نے سنر کی صعوبی بر داشت نہیں کی ہو تیں وہ بہت سے اہم کا موں سے رہ جاتا ہے۔

حضرت بعثر حافی رحمته الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ اے گروہ علاء سفر کی د قتیں بر داشت کرو تاکہ پاک ہو سکو-کیونکہ جویانی ایک جگہ کھڑ ار ہتاہے گندہ ہو جاتاہے-

تیسری وجمد: بیے کہ اس لیے سنر اختیار کرے تاکہ خطکی اور تری کو بہاڑوں بیابانوں اور مخلف ممالک میں پھیلی

ہوئی خدائے تعالیٰ کی صنعتوں اور قدر توں کو دیکھے اور حیوانات 'نباتات وغیر ہاطراف عالم میں پائی جانے والی عجیب عجیب گلو قات کو پہنچانے اور جائے کہ سب اپنے خالق کی تشجیح و تقدیس میں رطب اللمان میں اور اس کے وحدہ لاشر یک ہونے کی گوائی دے رہے ہیں اور جس خوش قسمت انسان کی وہ آنکھ کھل چکی ہوجس سے معجدادات کی باتیں جونہ حرف رکھتی ہیں نہ آواز سن سکے اور خط خداو ندی جو تمام موجو دات کے چرہ پر لکھا ہوا ہے جونہ حرف ہے اور نہ تحریب کہ پڑھ سکے اور ان سے اسرار مملکت کی شاخت کر سکے تواس کی حاجت شیں کہ جمال کے گرد طواف کرتا پھرے بیت دوہ ملکوت آسانی پر نگاہ فوالے جو دن رات اس کے گرد طواف کرتا پھرے بیت اور پکار رہے ہیں اور اپنے عجا نبات کے اسرار درموذاس سے میان کر دے ہیں آور پکار رہے۔

آسانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پرسےوہ گذرتے ہیں۔ مگران کی طرف توجہ نہیں کرتے۔

وَكَأَيِّنُ مِينُ أَيَةٍ فِي السَّمَاوَتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمُ عَنْهَا مُعُرضُونَ ٥

بلعہ اگر کوئی محتص صرف اپنی پیدائش اور اپنے اعضاو صفات پر نگاہ ڈالے تو ساری عمر اپنے آپ کو ہی عجائب و غرائب کو نظارہ گاہ ہنالے - مگر بیبات اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ظاہری نگاہ ہے گزر کر دل کی آنکھ کھول کر دیکھے -ایک بزرگ فرماتے ہیں ''لوگ کہتے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولو تاکہ عجائبات قدرت تم کو نظر آئیں -''

دونوں باتیں حق اور درست ہیں۔ کیو بکہ منزل اول ہے کہ اپنی ظاہری آنکھ کھولے اور ظاہری عائبات کا نظارہ کرے۔ اس کے بعد دوسری منزل میں داخل ہوگا۔ جس میں باطنی عجا تبات کو دیکھے گا۔ اور ظاہری عالم کے عجا تبات کی توحد اور انتہا ہے۔ کیونکہ اس کا اجسام سے تعلق ہے اور وہ مناہی ہیں۔ گر عالم باطن کے عجا تبات کی کوئی حدوانتہا شہیں ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق ارواح و حقائق ہے اور حقائق کی کوئی انتہا شہیں اور ہر صورت کی ایک حقیقت اور روح ہے۔ صورت کودیکھنے چٹم ظاہر کا کام ہے اور حقیقت کا معائد کرنا چٹم باطن کو نصیب ہو تا ہے اور صورت انتہائی مختر چیز ہے۔ اس کی مثال ہے ہے کہ کوئی شخص ذبان کو دیکھ کر گمان کرے جو کہ گوشت کا چھوٹا سا کھڑا ہے اور دل کو دیکھ کر خیال کرے کہ سیاہ خون کا ایک گؤرا ہے تو خیال کرو کہ ظاہری آئکھ کا ذبان اور دل کی حقیقت کے سامنے کس قدر تھوڑا حصہ ہے تمام اجزاء کی اور ذرات عالم کی تو عیت ایس ہی ہے کہ ظاہر میں مختصر و کھائی دیتے ہیں۔ گران کی حقیقت کی کوئی انتہا شیں اور جس شخص کو صرف ظاہری آئکھ کی ہائی کا تئات کے عجائب و کھنے کے لیے سفر کرنا خالی از فاکدہ شہیں۔

دو مرکی قشم: عبادت کے لیے سفر کرنا جیسے تج ہیت اللہ 'جماد ' قبور انبیاء 'اولیاء 'صحابہ اور تابعین کی زیارت کے لیے سفر 'بلحہ علاء اور بور گان دین کی زیارت کرنا اور ان کے چروں کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور ان کی دعاؤل کی برکات حاصل کرنا یوے درجے کی چیز ہے ۔ ان کے مشاہدے اور ان کی زیارت کی برکات میں سے ایک بیہ ہے کہ ان کی انتباع اور اقتدار کی رغبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ لہذاان کا دیدار بھی عبادت ہے۔ عبادات کے مختلف شعبے ہیں۔ جب اہل اللہ کی صحبت اور ان کے ارشادات مندے کے ساتھی بن جاتے ہیں تو عبادت کے مختلف فوائد کئی گنابوہ جاتے ہیں اور اس نیت وارادہ کے تحت برگوں کے مقامات ومز ارات کی زیارت کرنا بھی روااور درست ہے اور وہ جورسول اللہ عباللہ نے فرمایا ہے کہ:

لأتَنشَدُ واالرِّ جَالُ إِلاَّ إِلَىٰ فَلاَ قَةِ مَسمَاجِد نَهُ كَاوے كو (سفر افقيار كرو) مَر تين مجدول كے ليے
العنی مجد خانہ كعبہ مجد مدينہ منورہ اور مجديت المقد س- آپ كاار شاد مبادك دراصل اس امر كى دليل ہے كه
مرف بعض جگہوں اور مجدول كو متبرك نہ جانو- كيونكه اس امر ميں سب براير و مساوى بيں - ماسوائے ان تين فركورہ
مساجد كے - ليكن جس طرح ذندہ علاء كرام كى زيادت كو جانا اس ممانعت ميں داخل نہيں اسى طرح وصال يافتہ انبياء عليم
السلام اور اولياء كرام كے مزادات مقدمه كى زيادت كو جانا بالكل دوااور درست ہے -

تنیسری فشم: اس لیے سنر اختیار کرنا کہ بعد ہ دین میں خرافی پیدا کرنے والے اسباب سے دور بھاگ سکے - جیسے جاہ و مال حکمر انی اور مصر و فیات و نیاو غیر ہ - بیر سفر اس مخفس پر فرض ہے جس کے لیے ان اسباب کی وجہ ہے دین کے راستے پر چلناد شوار ہو چکا ہو - یا مشاغل و نیا فراغت کے ساتھ اسے راہ دین پر چلنے میں رکاوٹ بنیں اس طرح انسان اگر چہ کمل طور پر اپنی ضروریات و حاجات سے فارغ نہیں ہو سکتا تا ہم بہت حد تک معروفیات کا ہو جھ ہلکا ہو جاتا ہے -

مديث يل ۽:

قَدُنجا المدخفّفون معروفیات کے بوجھ سے اگر چہ کلینۂ فراغت نصیب نہیں ہو سکتی پھر بھی کم بوجھ دالے لوگ اپنے مقصد کے رائے پر چل نکلتے ہیں اور جو مخفس لوگوں کے اندر شان و شوکت اور ان کے ساتھ جان پچپان رکھتا ہو۔ توغالب بی ہے کہ بیبا تیں اسے خدائے تعالیٰ سے غافل کردیتی ہیں۔

حضرت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس زمانہ ہیں بالکل غیر متعارف انسان کو بھی بہت ہے خطر ات لاخق ہیں۔
جان پچپان والا آدمی ان خطر ات ہے کس طرح نجات پاسکتا ہے یہ ایسازمانہ ہے کہ تیری جس ہے بھی وا تغییت و آشائی ہواس سے دور بھاگ جائے اور الی جگہ چلا جائے جمال لوگ تجھے پچپا نے نہ ہوں لوگوں نے حضر ت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھا کہ تو ہراہ پشت پر اٹھائے جارہے ہیں۔ دریافت کیا گیا کہ آپ کمال تشریف لے جارہے ہیں۔ فرمایا فلال گاؤں میں جارہا ہوں کہ دہاں خور اک سے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ لوگوں نے کما آپ بھی اس مقصد کے لیے سفر کو درست جارہا ہوں کہ دہاں خور اک سے داموں دستیاب ہوتی ہے۔ لوگوں نے کما آپ بھی اس مقصد کے لیے سفر کو درست جانے ہیں۔ فرمایا جمال معیشت فراخ ہوتی ہے دہاں دین زیادہ سلامت رہتا ہے اور دل کو زیادہ فراغت نصیب ہوتی ہے۔
حضر ت ایر اہیم خواص رحمتہ اللہ علیہ کاد ستور تھا کہ آپ ایک شہر میں چالیس روز سے زیادہ قیام نہ فرماتے۔

چو تھی قسم کا سفر: سنر تجارت ہے جس سے مقصود دنیا طلی ہوتی ہے۔ یہ سنر مباح ہے اور اگر نیت یہ ہو کہ اپنی اور آپ کو اور اپنے اللہ عیال کو لوگوں کی مختابی سے بنیاذ کرے تو یہ سنر طاعت بن جا تا ہے اور اگر مقصد ذیبائش و آرائش اور تفاخر کے لیے دنیا جمع کر ناہو تو یہ سنر راو شیطان میں شار ہوگا۔ غالب گمان یہ ہے کہ یہ مختص ساری عمر سنر کی نکلیف و مشتت میں ہی رہے گا۔ کیونکہ دنیا کی حرص کی کوئی انتہا نہیں اور آخر کار ڈاکو اچانک حملہ کر کے اس کا سار امال لوث کر لے جائیں گا۔ مال پر دہال کابادشاہ قبضہ کر لے گا اور یہ بھی عین ممکن ہو گئیں گے۔ یا کہ اور اس کی موت آ جائے گی اور اس کے مال پر دہال کابادشاہ قبضہ کر لے گا اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کامل وارث لے لور کھی اور ہو تھی اس کی مسئل ہو اس کا مال وال مرتے و قت و صیت کر گیا ہو تو اس پر عمل نہ کرے۔ یا اپنے ذمے قرض چھوڈ گیا ہو اور وارث اے اوانہ کرے اور آخر ت کا وبال اس کی گر دن پر رہے۔ اور اس سے یوٹھ کر کوئی خسارے کی بات نہیں کہ مال اکٹھا کرنے کی مشقت کرے اور آخر ت کا وبال کھی اس کے مر پڑے اور فاکہ ور راحت دوسر ا آدمی اٹھائے۔

یا نیچو یں فشم کا سفر: تماشا بنی اور تفر ی کے لیے سفر ہے۔ یہ سفر مباح ہے جبکہ تھوڑ ااور مجھی مجھی ہو۔ لیکن اگر کوئی مختص شہروں میں گھومنے کی عادت ہمالے اور اس کے ماسوائے اس کے کوئی غرض وغایت نہ ہو کہ نئے نئے شہرول اور لوگوں کود کھیے۔ تواس سفر میں لوگوں کا اختلاف ہے ایک گروہ علاء کا خیال ہے کہ بیے بے مقصدا پنے آپ کورنج و تکلیف میں جنلا کرنا ہے جو شیں جا ہے اور ہمارے نزدیک سے سفر حرام شیں ہے کیونکہ تماشا بینی بھی ایک غرض ہے-اگرچہ خسیس در ہے کی ہے اور جو از ولباحت ہر محض کے حال کے مطابق ہو تاہے اور جب آدمی اس طرح کا خسیس الطبع ہو تو اس کی غرض بھی خسیس اور اونیٰ نوعیت کی ہوگی۔ لیکن گدڑی پہننے والے ایسے ملنگ جنہوں نے یہ عادت مالی ہوتی ہے کہ ایک شہر ے دوسرے شہر میں اور ایک جگہ ہے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں اور ان کابیہ مقصد نہیں ہوتا کہ کسی مرشد حقانی کی خدمت میں پایدی کے ساتھ قیام کریں باعد محض کھیل تماشا مقصد ہو تاہے۔ان میں بد طاقت نہیں ہوتی کہ عبادت پر پایند ی اور دوام کامظاہر ہ کر سکیس اور ان پر باطن کار استہ بھی کھلا ہوا شیس ہو تااور مقامات تصوف میں کا ہلی سستی اور لاف ذنی کے باعث یہ طاقت بھی نہیں رکھتے کہ مرشد حقانی کے حکم ہے ایک جگہ پابندی ہے بیٹھ جائیں۔اس طرح بیٹھنے کے جائے شروں میں کھومتے رہتے ہیں-اور جمال لقمہ تر میسر آتا ہے-وہاں اپنی زیارت کرانے کے لیے قیام کرتے ہیں اور جمال لقمہ تر میسرنہ آئے وہاں کے خاد مول کے حق میں زبان درازی کرتے اور بر اٹھلا کہتے ہیں اور کسی دوسری جگہ جمال لقمہ ترکی اميد ہوتى ہے ، چلے جاتے ہيں اور يہ بھى ہو تاہے كہ ايے لوگ كى جك كى زيارت كا بمانہ تراشتے ہيں اور كہتے ہيں كہ جارا مقصد زیارت ہے۔ حالا نکہ مقصد بیہ نہیں ہو تا'اگریہ سفر حرام نہ ہو'تب بھی مکر وہ ضرور ہے اور بیہ لوگ اگر چہ نا فرمان اور فاس نہ بھی ہوں تب بھی برے لوگ ہیں اور جو شخص صوفیا کا کھانا کھائے پھر وست سوال دراز کرے اور اپنے آپ کو

صوفیوں کی شکل و صورت میں ظاہر کرے - فاسق و عاصی ہے اور جو پچھ لوگوں سے خاصل کر تا ہے - حرام حاصل کر تا ہے۔ کیونکہ ہر گدڑی پوش اور پانچ وقت کاہر نمازی صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی وہ ہے جواپیے مقصد کی طلب صادق رکھتا ہو اوراس کے حاصل کرنے میں مصروف ہو-یا مقصد کویا چکا ہو-یااس کی کوشش میں ہواور ضرورت شدید کے بغیر اس میں کو تاہی نہ کرے-یااس گروہ صوفیا کی خدمت میں مصروف و مشغول ہو-ان تین قتم کے لوگوں کے علاوہ اور لوگوں کو صو فیاء کا کھانا حلال نہیں ہے اور جو مخص عادل اور ثقه ہو مگر اس کاباطن مقصد کی طلب و مجاہدہ سے خالی ہو اور صو فیاء کی خدمت میں بھی مشغول نہ ہو-وہ جاہے گدڑی ہوش ہوصوفی نہیں کملاسکتا-اگر کسی مخص نے جیب تراشوں کے لیے کوئی چیز و قف اور مباح کر دی ہواور ان جیب تراشوں نے صوفیوں کی شکل و صورت کاروپ د حارر کھا ہو-ان کی صغت دسیرت كان ميں كوئي نشان نہ ہو تواہيے لوگ اگر كسى كامال كھائيں توان كابيہ فعل سر اسر نفاق اور جيب تراشي ميں شامل ہو گااور ان سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں۔ جنہول نے صوفیول کی چند عباد تیں یاد کرر کھی ہیں اور بے ہودہ گوئی میں مصروف رہتے ہیں اور مان کئے بیٹھے ہیں کہ اولین و آخرین کا علم ان پر منکشف ہو چکا ہے۔ اس علم کی روشنی میں وہ ایک باتیں کرتے ہیں- بہت مكن ہے كہ صوفيوں كى يادكى موكى باتيں اے اس جگه پنچاديں كه وہ علم اور علماء كو نگاہ حقارت سے ديكھنے لكے اور يہ محى ممکن ہے کہ شریعت بھی اس کی نگاہ میں مخضر اور معمولی چیز د کھائی دے اور یہ کمناشر وع کردے کہ شریعت اور علم کی باتیں دین میں کمز در اور ضعیف لوگول کے لیے ہیں اور جولوگ مضبوط اور قوی ہو چکے ہیں انہیں کوئی مخض نقصان اور خسارے میں نہیں ڈال سکتا۔ کیونکہ ان کادین دوقلے (بہت زیادہ قوت) ہو چکاہے کوئی چیز اسے نجس دنایاک نہیں کر علتی۔ یہ لوگ جب اس درجہ خرافی کو پہنچ جائیں توان میں سے ایک آدمی کو قتل کرنا ہزار کا فروں کے قتل کرنے سے افضل ہے۔ کیونکہ عیسا ئیوں اور ہندوؤں کے ملک میں مسلمان اپنے دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ وہ کا فروں سے نفرت کرتے ہیں اور بیہ لعنتی گروہ تواسلام کواسلام کی زبان ہے تباہ کرنا چاہتا ہے اور شیطان نے دین اسلام کو کمز ور کرنے کے لیے اس زمانہ میں اس سے زیادہ وسیج جال اور کوئی شیں چھایا۔ ایک کا نئات اس جال میں کھٹن کر تباہ وہر باد ہو چک ہے۔

ظاہری سفر کے آداب: یکل آٹھیں۔

پہلا اوب : یہ کہ لوگوں کی ناجائز طریقہ پر لی ہوئی چیزیں سنر پر روانہ ہونے ہے پہلے ان کو واپسی کرے۔ جن کی امانتیں اس کے پاس ہیں وہ انہیں واپس کرے اور حلال انتیں اس کے پاس ہیں وہ انہیں واپس دے اور جل کا نان و نفقہ اس کے ذھے واجب ہے اس کا انتظام کرے اور حلال توشہ ہاتھ میں کرے اور پھر اتنی مقدار میں ساتھ لے کر چلے کہ راستے کے رفیقوں اور دوستوں کی مدد بھی کر سے۔ کیونکہ کمانا کھلانا۔ اچھی ہاتیں کرنااور سنر کے دوران غلط لوگوں کے ساتھ اچھار تاؤکر نامکارم اخلاق میں سے ہے۔

دوسر اادب: بیرے کہ اچھارفیق اور ساتھی اختیار کرے جودین میں مددگار ہواور حضور نبی اکرم علی نے تناسنر كرنے سے منع فرمايا ور فرمايا ہے كہ تين آدى جماعت ہيں -اور تھم ديا ہے كہ ايك مخص كوا پناامير مقرر كرليس - كيونكه سفر میں بہت ہے خطرات پیش آتے ہیں اور جو کام کسی کے سپر دواری میں نہ ہو- وہ تباہ ہو جاتا ہے اور اگر جمان کا انظام دو خداوں کے حوالے ہو تا تووہ بھی در ہم ہر ہم ہو جا تااور ایسے مخص کو امیر سائیں جس کے اخلاق بھی اجھے ہوں اور کئی دفعہ سز بھی کرچکاہو-

سيسر ااوب: يهد كرائيد رفقاء اور حاضرين كووداع كرے اور برايك كے ليے نبى اكرم عليه الصلوة والسلام كى دعا

کرے اور وہ یہے: أَسْتَوْدَعَ اللَّهُ دِيْنِكَ وَ أَمَانَتِكَ وَ خَوَاتِيْمَ

میں اللہ کی امانت میں دیتا ہول تیرے دین کو اور تیری امانت کواور تیرے عمل کے خاتمے کو-

عملك اور رسول اکرم علی کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی مخص آپ کے پاس سے سفر پر روانہ ہو تا تو آپ اس کے لیے مندر جد ذیل دعافرماتے-

الله تعالی مجھے پر بیز گاری کا توشہ عطا کرے اور تیرے زَوْدُكَ اللَّهُ النَّقُوىٰ وَ غَفَرَدُنُبَكَ وَجَهُ لَكَ الْخَيْرَ مَاتَوَجَّهُتَ

كناه كو عفف- اور تيرے ليے خير اور معلائي كو معى اس طرف موردے جدهر کو تو متوجہ ہوا-

بد دعاآپ کی بمیشہ کی سنت ہے اور جا ہے کہ جب وداع کرے توسب کو خدائے تعالی کے حوالے کرے -ایک دن حعرت عمر رضی الله تعالی عنه کچه عطافر مارے تھے کہ ایک مخص ایک اڑے کوساتھ لیے حاضر خدمت ہوا-حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ سبحان اللہ میں نے کسی کو شہیں دیکھا۔ کہ اس طرح کسی کے ساتھ رہتا ہوجس طرح بیہ لا کا تیرے ساتھ رہتا ہے۔اس آدمی نے عرض کیا-اے امیر الموشین میں اس لڑکے کے عجیب واقعے ہے آپ کو آگاہ کرتا ہوں" میں سنر کوروانہ ہوا جبکہ بیر چر میر کا دی کی پیٹ میں تھا-"بیوی نے جھے سنر پرروانہ ہوتے وقت کما-" مجھے تواس مال يس چھوڑ كر جارے موتوش فيس فيدى سے كما:

لین و کھ تیرے شکمیں ہیں اے فداکے دوالے کر تابول-أَسْتُودُ عَ ٱللَّهُ مَافِي بَطْنِكَ جب میں سفر سے والیس آیا تواس ہے کی مال مر چکی تھی۔ایک رات میں باتوں میں مصر وف تھاکہ دور سے آگ جلتی ہوئی دیلمی-میں نے بوجھا-" یہ کیسی آگ ہے" لوگوں نے کما کہ یہ تیم مین وی کی قبر پر آگ جلتی ہے اور ہر رات کو ہم لوگ اس طرح آگ جلتی و یکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میر یابعہ ی تو نماز گزار اور روزہ دار تھی اس کی قبر پر آگ جلنے کی کیاوجہ ہے۔ میں

قبر پر گیااؤر قبر کو کھولا کہ اس میں کیا ہے۔ تو کیاد یکھٹا ہوں کہ ایک پڑاغ قبر میں جل رہاہے اور چہ اس میں کھیل رہاہے۔اس حالت میں میں نے آواز سنی کہ کہنے والے کمہ رہے ہیں تونے صرف یہ چہ ہمارے حوالے کیا تھا۔وہ ہم نے تجھے دے دیا۔ اگر اس کی مال کو بھی ہمارے میر دکر جاتا۔ تووہ بھی ہم تجھے واپس کر دیتے۔

چو تھا اور ب نیے کہ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے دو نمازیں اواکر ہے۔ ایک تو نماز استخارہ سفر اختیار کرنے سے لیا اور بہ نماز اور اس کی دعا مشہور و معروف ہے۔ دو سری سفر پر روانہ ہوتے وقت چار رکعت اواکر ہے۔ کیونکہ حضر ت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک محض حضور نبی اکر م علی ہے کی خد مت اقد س میں حاضر ہوا۔ اور عرض کیا کہ میر اسفر کا خیال ہے اور میں نے وصیت لکھی ہوئی ہے۔ وہ وصیت باپ کے حوالے کروں یا پیچ کے یا ہمائی کے سپر دکروں۔ رسول خیال ہے اور میان ہوتا ہے اور چار رکعت نماز کو اپنا خلیفہ بماجاتا ہے تو اللہ تعالی کے نزدیک اس سے اگر م علی ہندیدہ عمل نہیں۔ جبکہ وہ سفر کے لیے سامان بائدھ چکا ہو اور اس چار رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص بیٹ ھے۔ اس کے بعد یہ دعاکر ہے۔

اللهُمُ إِنِّى اَتَقَرَّبُ بِهِنَّ اِلَيْكَ فَاخُلَفُنِي خَلِيْفَةً فِي اَهْلِي وَمَالِي وَهَي خَلِيْفَةً فِي اَهْلِهِ وَمَالِهِ دَوَّرَتَ حَوْلَ دَارِهِ حَتَّى يَرْجِعُ اِنِّي اَهْلِهِ

اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اس چار رکعت نماز کے ساتھ۔ پس نائب بنا تو ان کو میرے اہل میں اور میرے مال میں اور یہ چار رکعتیں اس کے اہل اور اس کے مال میں اس کا نائب بنی رہتی ہیں اور اس کے واپسِ آنے تک اس کے گھر کے گر دگھو متی رہتی ہیں۔ آنے تک اس کے گھر کے گر دگھو متی رہتی ہیں۔

پانچوال اوب: بیے کہ جب سنرکی نیت سے گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھے تو کے:

میں اللہ کے نام سے سفر کرتا ہوں اور اللہ کی ذات پر ہی
میرا توکل اور ہمر وسہ ہے اور ہر ائی سے چنے کی طاقت
میر اتوکل اور ہمر وسہ ہے اور ہر ائی سے چنے کی طاقت
مدد اور توفیق سے - اے میرے پروردگار میں پناہ لیتا
ہوں تیرے پاس اس بات ہے کہ میں کسی کو گمر اہ کروں
یاکوئی جھے گمر اہ کرے اور اس بات ہے کہ میں کسی پر ظلم
کروں - یاکوئی جھے پر ظلم کرے اور اس بات سے کہ میں
کسی کے ساتھ بددما فی سے چیش آؤل یا کوئی میرے
ساتھ بددما فی سے چیش آؤل یا کوئی میرے
ساتھ بددما فی سے چیش آؤل یا کوئی میرے
ساتھ بددما فی سے چیش آؤل یا کوئی میرے

بسم الله وبالله توكلت على الله ولاحول ولاقوة الا بالله رب اعوذبك ان اضل او اضل او اضل او اظلم او اجهل او يجهل على

اورجب سواري پر بيٹھ تو کے:

سُبُخانَ ٱلَّذِيُ سَخَّرَلَنَا هَذَا وَمَاكُنَّالَهُ مُقُرِنِيْنَ وَإِنَّا الِي رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُون

پاک ہے اللہ کے لیے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا۔ ہم اس کو تابع کرنے کی طاقت نمیں رکھتے اور ہم لوگ اپنے پرور دگار کی طرف ہی لوٹے والے ہیں۔

چھٹا اوب: یہ ہے کہ کوشش کرے کہ سنر جعرات کے دن مج کے وقت اختیار کرے۔ کیونکہ حضور نی کریم علاقے سنر کا آغاز جعرات کے دن کرتے تھے اور حعر تائن عباس دخی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ جو آدمی سنر پر جانا چاہے یا کی ہے کوئی مقصد حاصل کرنا چاہے تو چاہیے کہ مج کے وقت کرے۔ کیونکہ حضور نی کریم علاقے نے دعا فرمائی ہے کہ:

اللَّهُمُّ بَارِكَ لِأُ مُّتِي فَى بُكُورِهَا يَوْمَ السَّبُتِ

اے اللہ میری امت کے لیے ہفتے کے دن صبح کے وقت میں پر کتیں ڈال دے-

تدافع اورجع ات كروز من كاوقت سفرك لي مبارك -

مما تو ال اوب : یہ ہے کہ سواری کے جانور پر کم یو جھ لادے اور اس کی پشت پر کھڑ انہ ہو۔ (لیمی سواری کا جانور کھڑا ا کر کے اس کی پشت پر بیٹھے ہوئے کس کے ساتھ باتوں میں مصروف نہ ہو جائے ) اور نہ اس کی پشت پر سوئے (کیونکہ نیند کی حالت میں جسم کا یو جھ ذیادہ محسوس ہو تاہے ) اور نہ ہی سواری کے منہ پر مارے اور مسج اور شام کے وقت ینچے اتر کر چلے تاکہ اس کے پاوی بلکے ہو سکیں اور سواری بھی ذرا سستا ہے۔ اور سواری کے مالک کو بھی خوش رکھے۔ بعض سلف صالحین کسی جانور کو جب سواری کے لیے کرائے پر لینے تو یہ شرط لگاتے کہ ہم پورے سفر میں سواری سے بنچے شیں اتریں گے۔ پھر جب سواری کے اور جس سواری کو بلاوجہ بہ سواری ہو کر چل پڑتے تو راست میں بچے اتر آتے تاکہ وہ اتر تا جائور کے حق میں صدقہ بن جائے اور جس سواری کو بلاوجہ ماریں گے اور بوجی سواری اس سے جھڑنے گی۔

حضرت ابد در داءر منی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ مر گیا۔ آپ نے اس سے فرمایا اے اونٹ اللہ کے حضور میر اکوئی گلہ ملکوہ نہ کرنا کیو ذکہ تجھے معلوم ہے کہ میں نے طافت سے زیادہ جھے پر بوجھے نہیں رکھا۔ اور چاہیے کہ جو کچھے سواری پر لادے سواری والے کو پہلے دکھا دے۔ اور اس سے شرط کرلے تاکہ اس کی رضامندی حاصل ہو جائے۔ پھر طے شدہ بات سے زیادہ کوئی چیز اس پر نہ رکھے۔ کیونکہ بیرنامناسب ہے۔

حضرت عبداللدين مبارك رضى الله تعالى عنه سوارى پر بيٹھے ہوئے تھے كسى مخض نے آپ كو خط دياك فلال آدمى كو دے دينا-آپ نے دہ خط نہ ليالور فرملياكه يس نے سوارى والے سے بيرشرط شيس كى ہوئى لور آپ فقهاء كى تاويلول ميں نہ پڑے

کہ خط کا تو کو کی وزن نہیں ہو تا اور نہ اس کی کوئی لمبائی چوڑائی ہوتی ہے جو جگہ کو گھیرے آپ کا ایسا کرنا کمال تقویٰ کی ہما پر تھا۔
حضر سے ماکشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ جب حضور علی الصلوۃ والسلام سغر پر روانہ ہوتے تو تعظمی شیشہ مسواک اور سر مہ دان اور بالوں کو صاف کرنے والی چیز اپنے ساتھ لے کر چلتے ۔ اور آیک روایت میں ناخن اتار نے والے آلے کا بھی آیا ہے اور صوفیائے کرام نے ان چیز ول کے ساتھ رسی اور ڈول کا ذکر بھی کیا ہے۔ لیکن سلف کی یہ عادت نہیں تھی۔ وہ لوگ جہال پہنچ تھے آگر پائی میسر نہ آتا تو تیم کر لیتے تھے اور استنج کے لیے صرف پھروں سے ضرورت پوری کر لیتے تھے اور جس پائی ہیں بھی ان کو نجاست نظر نہ آتی اس سے وضو کر لیتے تھے۔ سلف صالحین کی آگر چہ رسی اور ڈول ساتھ رکھنے کی عادت نہ تھی گر ان لوگول ایسی اس دور کے صوفیوں کے لیے بہتر ہے کہ ساتھ لے کر چلیں کیو نکہ ان کا سفر ان کی طرح موفیوں کے لیے بہتر ہے کہ ساتھ لے کر چلیں کیو نکہ ان کا سفر ان کی طرح احتیاط دالا سفر ضمیں ہو تا۔ آگر چہ احتیاط کر نا مشکل ہو تا تھا۔

احتیاط دالا سفر ضمیں ہو تا۔ آگر چہ احتیاط کر نا مشکل ہو تا تھا۔

آ مھوال اوب: بیہ کہ جب حضور نی کر یم علیہ سفرے واپس تشریف لاتے اور مدینہ منورہ پر آپ کی نگاہ پرتی تو

اے اللہ اس شر کو ہمارے لیے جائے قرار بنااور ہمیں عمد ورزق عطافرہا- اللهُمُّ اجْعَلُ لَنَا بِهَا قَرَارُ اوَّ رِزْقًا حَسَنًا

پھر کسی شخص کواپنے آ گے گھر روانہ فرماتے اور بلا اطلاع اور اچانک گھر پیننینے سے منع فرماتے دو آد میوں نے اس ممانعت کی خلاف ورزی کی اور اچانک اپنے گھر ول میں داخل ہوئے تو دونوں نے اپنے اپنے گھر ول میں ایسی ناپہندیدہ حالت دیکھی جس سے ان کود کھ ہوااور جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مجد میں تشریف لے جاتے اور دو رکعت نمازاد افرماتے ۔اور جب گھر کی طرف روانہ ہوتے تو فرماتے :

ہم لوگ اپنے رب کے حضور باربار ایسی خالص توبہ کرتے ہیں-جو ہمارے تمام گناموں کو مٹادے-

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا لأَيُغَادِرُ عَلَيْنَا حُوبًا

اورائ الل خاند كے ليے كھ ند كھ تخد لاناسنت موكدہ ہے - حديث پاك يس وارد ہے - اگر كھ بھى ساتھ ندلائ تو تھلے يس بقر بى دال كرلے آھا۔ اس سنت كى تاكيدكى ايك مثال ہے - يہ بين ظاہرى سنر كے آداب-

باطنی سفر میں خواص کے آواب: یہ ہیں کہ یہ حضرات اس وقت تک سنر اختیار نہیں کرتے جب تک بینہ جان لیں کہ سنر ان کے لیے دین کی ترقی کا ذریعہ سے گا اور جب راستے میں اپنے ول کے اندر کوئی نقص یا عیب محسوس کرتے ہیں تو واپس لوث کر آجاتے ہیں اور سنر کو جاتے وقت نیت کرتے ہیں کہ جس شہر میں بھی جائیں گے وہاں کے

یدر گول کے مر ادات کی زیادت کریں گے اور دہاں کے بدر گول کو تلاش کر کے ان سے استفادہ کریں گے اور بیبات نمیں کئے کہ ہم نے مشائے کود یکھا ہوا ہے اور ہم کوان سے ملنے کی ضرورت نمیں اور کی شہر بیں بھی دس دن سے زیادہ قیام نمیں کرتے ہا سوائے اس کے کہ کوئی شخ و بدرگ مقصد کے تحت زیادہ دن شمیر نے کا اشارہ کرے اور اگر کسی بھائی کی زیادت کو جائے تو اس کے پاس تین دن سے زیادہ قیام نہ کرے کہ معمائی کی مداس قدر ہے۔ ہاں اگر وہ جانے ہے دہ بجدہ ہو تو زیادہ دن قیام کر سکتا ہے۔ اور جب کسی پیر مقائی کے پاس جائے تو ایک دن رات سے زیادہ نے شرے جب کہ مقصود صرف اس کی زیادت ہو۔ اس سے پہلے کسی اور کام کو شر دع نہ کرے۔ اور جب تک دن رات سے زیادہ نہ شمیرے جب کہ مقصود صرف اس کی زیادت ہو۔ اس سے پہلے کسی اور کام کو شر دع نہ کرے۔ اور جب تک دہ نہ کے بات چیت شر دع نہ کرے۔ اور اگر وہ کی سوال کرنا چاہیے تو پہلے اس سے اجازت طلب کرے۔ اور اس شمیر مشغول رہ اور آگر کوئی سوال کرنا چاہے تو پہلے اس سے اجازت طلب کرے۔ اور اس شمیر مشغول رہ نو تو سنر اختیار نہ کرے تواس کے جواب دیے کو شہیج چکے قر آن مجید بھی اس طرح پر حتار ہے کہ کوئی سے اور جب کوئی اس سے بات کرے تواس کے جواب دیے کو شہیج چکے قر آن مجید بھی اس طرح پر حتار ہے کہ کوئی سے اور جب کوئی اس سے بات کرے تواس کے جواب دیے کو شہیح چکے قر آن مجید بھی اس طرح پر حتار ہے کہ کوئی سے اور جب کوئی اس سے بات کرے تواس کے جواب دیے کو شہیع چہا تھیار نہ کرے (جس کے لیے سنر اختیار کرنا چاہت کی کیونکہ یہ تھت کی نا شکری ہے۔

دوسم ااوب: اس علم كيميان ميں جو مسافر كے ليے سفر پر جانے ہے پہلے سيكھنا چاہيے- سفر افقيار كرنے والے كے ليے ضرورى ہے كہ سفر كى دخصت پر عمل نہيں كرے گا چر بھى رخصت كا علم حاصل كرے - اگر چه اس كاار اوہ يكى ہوكه رخصت پر عمل نہيں كرے گا چر بھى رخصت كا علم ہونا چاہيے كود كلہ ہونا چاہيے اور خصت كا علم ہونا چاہيے كود خصت كى ضرورت پڑ جاتى ہے - اور قبلے اور وقت نماذ كا علم بھى سيكھنا چاہيے اور شرين طمارت كے اندر دو رخصتى ہيں - موزے كا مسح اور تيم اور نماز بيں قصر اور جعد اور سوارى پر ہى نماز سنت اواكر نا اور چلتے ہوئے نماذ پڑ بھنااور روزے بيں ايك رخصت ہے اور وہ روزہ نہ ركھنا ہے اور بيرسات رخصتى بنتى ہيں -

ر خصت اول : موزے کا مع جس آدی نے پوراد ضو کر کے موزہ پہنا ہو۔ پھر بے وضو ہو جائے تواس کے لیے موزے کا مع کر ناجائزے ۔ بے وضو ہونے کے وقت سے تین دن رات تک مع کے ساتھ نمازاداکر ناجائزے اور اگر گھر میں ہیں۔ پہلی شرطیہ ہے کہ پوراد ضو کر کے موزہ پہنے ۔ اگر الک باؤل دھو کر ایک موزہ پہن کے ۔ دوسر اپاؤل دھونے سے پہلے تو یہ امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک درست نمیں ہے۔ پس جب ایک پاؤل دھوکر موزہ پس لیا تو چاہے کہ موزے سے پہلے پاؤل باہر نکالے اور پہنے ۔ دوسری شرطیہ کے موزہ ایسا ہو اور اگر چڑے کانہ ہو تو درست نمیں ہے۔ ہم موزہ ایسا ہو اور اگر چڑے کانہ ہو تو درست نمیں ہے۔ تیم کی شرطیہ کے موزہ بین کر عادت کے مطابق کچھ نہ کچھ چل سکتا ہو اور اگر چڑے کانہ ہو تو درست نمیں ہے۔ تیم کی شرطیہ کے نوبا کے ایسا موزے میں کوئی خلالی اسور اٹے پیدا تیم کی شرطیہ کے نوبا کے ایسا موزے میں کوئی خلالی اسور اٹے پیدا تیم کی شرطیہ کے نود کی سے تیم اور ایام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک ہے

ہے کہ اگرچہ موزہ پیٹا ہوا ہو-جباے پہن کر چلنا درست ہو تواس پر مسے جائز ہے اور بیراہام شافعی کا قول قدیم ہے اور ہمارے نزدیک بھی قول زیادہ بہتر ہے کیونکہ رائے میں موزہ کے پھٹ جانے کے واقعات زیادہ چیش آتے ہیں اور ہر وقت اس کا بینا ممکن شیں ہو تا-

چو تخی شرطیہ کہ موزہ پننے کے بعد پاؤل موزے سے باہر نہ نکالے -اور جب باہر نکال لیا تو بہتریہ ہے کہ نے مرے سے وضو کرے اور اگر پاؤل کے دھونے ہیں اختصار کیا تو ظاہر ند ہب یک ہے کہ ایسا کرنا جائزہے (اختصارے مراد تین بارے کم دھوناہے -)-

پانچویں شرط بیہ کہ مسے پنڈلی تک نہ کرے -بعد قدم کے جے پر ہی کرے اور پاؤل کی پشت پر کرنا بھڑ ہے۔
اور اگر ایک ہی انگل ہے مسے کر لے تو بھی کافی ہے - اور تین انگلیوں ہے بہڑ ہے اور ایک بارے زیادہ مسے نہ کرے اور جب سنر پر جانے ہے کہ پاؤل میں موزہ پہننے ہے پہلے مسے کہ پاؤل میں موزہ پہننے ہے پہلے اسے کہ پاؤل میں موزہ پہنا ہے کہ اٹھایا اے الٹاکر جھاڑ لے - کیو نکہ حضور علیلے نے ایک پاؤل میں موزہ پہنا - ایک پر ندے نے آپ کے دو سرے موزے کو اٹھایا اور ہوا میں لے گیا - جب اے زمین پر پھینکا تو اس ہے سانپ لکا - اس پر رسول اکر معلیلے نے فرمایا کہ جو شخص خدائے تو ایک اور ہوا میں نہ پنے -

ووسر ى رخصت : تيم إوراس كى تفعيل بم طهارت كى اصل مين بيان كر ي بير-اس ليدوداره بيان نبير كرت تاكد معمون لباند بوجائ-

تبسر ي رخصت : بيب كه بر فرض نمازجو جارر كعت بدور كعت اداكر عراس كه ليه جار شرطين بين-

: ملى شرطيب كه نمازوت مي اداكر - اگر قضاموجائ توضيح مئله يد كه قعرنه كر -

دوسری شرط بہ ہے کہ قعر کی نیت کرے -اگر پوری نماز کی نیت کی یاشک واقع ہو گیا کہ پوری نگاز کی نیت ک ہے یا نسیں تولازم ہے کہ چارر کعت پوری پڑھے-

تیسری شرط بیہ ہے کہ اس آدمی کی افتداء میں نماذادانہ کررہا ہو جس نے چار پوری پڑھنی ہیں۔اور اگر اس کی افتداء میں نماذادانہ کررہا ہو جس نے چار پوری پڑھنی ہیں۔اور اگر اس کی افتداء میں نماذپڑھے تو چار پوری کرناضروری ہے۔بلعہ اگر گمان ہو کہ اہام معتمر ہے اور وہ پوری چار پڑھناضروری ہے۔ کیونکہ مسافر دور الن نماذاصل حقیقت کو نہیں جان سکتا۔لیکن جب جانتا ہو کہ اہام مسافر ہے۔ گر شک ہو کہ اہام قصر کرے گایا نہیں تو اس کے لیے قصر کرنا جائز ہے۔اگر چہ اہام قصر نہیں۔
کرے۔کیونکہ نیت پوشیدہ چیز ہے اور اس کا جاننا کوئی شرط نہیں۔

چو تھی شرط بیہے کہ سفر لمبااور مباح ہواور مفرور غلام کاسفر اور ڈاکو کاسفر اور حرام روزی علاش کرنے والے کاسفر

اور مال باپ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلنے والے کاسفر حرام ہے۔ اس طرح اس آدمی کاسفر جو قرض مانگلنے والے سے بھاگا

ہوا ہو۔ حالا نکہ وہ قرض اداکر سکتا ہو۔ مختصریہ کہ وہ سفر جو کسی ایسی غرض کے بلیے ہو۔ جو حرام لور منع ہو تووہ سفر بھی حرام

ہرافر سخ بارہ زراز کی تشر تک ہیہے کہ اڑتالیس کو س ہو۔ اس سے کم میں قصر جائز نہیں۔ اور اڑتالیس کو س سولہ فرت بنتا ہے اور

ہرافر سخ بارہ بڑر ارقدم کا ہوتا ہے اور سفر کی انتداء شہر کی عمارت میں نیچے آئے پر ہوتی ہے۔ اگر چہ اس شہر کے خزانے

اور باغات سے باہر نہ لکا ہو اور سفر کی انتداء شہر کی عمارت میں نیچے آئے پر ہوتی ہے۔ یا کسی دوسر سے شہر میں تین دن یا

سنین سے ذیادہ ٹھہر نے کا ارادہ کر لے۔ اور اگر ٹھمر نے کا ارادہ نہ کرے گرکام کان کی معروفیات کے باعث رکا دے اور نہ

جانتا ہو کہ کب کام سے فارغ ہوگا اور ہر روز چلے جانے کی امید ہے اس شہر میں اگر چہ تین دن سے بھی ذیادہ وقت گزار لے۔

وقد کرنا جائز ہے۔ کیونکہ وہ مسافر کی طرح ہے کیونکہ دل ٹھمر نے پر قائم نہیں اور نہ ہی ٹھمر نے کا ارادہ ہے۔

چو تھی ر خصت : دو نمازوں کا جع کرنا ہے۔ لیے سفر میں جائز ہے کہ نماز ظہر اتنی تا خیر ہے پڑھے کہ عمر کی نماز

ہی اس سے ملا کر پڑھ لے۔ (بیہ مسلہ شافعی ند جب کے نزویک ہے۔ حنی ند جب میں ایسا کرنا جائز نہیں) پھر جع کرنے کی صورت میں بید بھی جائز ہے کہ عمر کی نماز پہلے پڑھ لے۔ ظہر کی اس کے بعد -اور ظہر وعمر کی طرح نماز مغرب وعشاء میں بھی جع کرنا جائز ہے۔ (بید بھی شافعی ند جب کے مطابق ہے۔ مسلک حنی میں ایسا کرنا روا نہیں۔ چاہیے بید کہ پہلے نماز طہر اوا کر بیاس کے بعد فراز عمر اور بہتر بید ہے کہ سنتوں کی فضیلت فوت نہ ہو۔ کیونکہ اس سے سفر میں کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔) کیونکہ سنتیں اوا کرنے میں کوئی نیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ لیکن سنت اوا کرنے میں بید کہ پہلے میں سفر میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن سنت اوا کرنے میں بید کہ پہلے ظہر کی چار شنتیں اوا کرنے ورائر کے اور سنتیں اوا کرے اور سنتیں اوا کرے اور اور وونوں کا خار کی چار شنتیں اوا کرے اور آگر کے اور سنتیں اوا کرے اور وونوں اوا کرے اور آگر کی چار خار کی جائے ہو جو جو دوبارہ جیم کرے دوسر می فرض نماز اوا کرے اور وونوں سفتیں اوا کرے اور جو نظر کی جو خار کی مورت تا کہ سنتیں اوا کرنے کے بعد سوری غروب شار کی جو بیلے شرکی چار کے دوسر می فرض نماز اور اکا می بیدے اور سفتیں اوا کرے اور ووار کے دوسر می فرض نماز اوا کرنے کے بعد سوری غروب شار کی جو بے بہلے شرکی چوٹے کو نماز عمر دوبارہ پڑھے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر نماز عمر اوا کرنے کے بعد سوری غروب ایک تو نماز عمر دوبارہ پڑھے کی ضرورت نہیں ہے اور مغرب وعشاء کی نماز کا تھم بھی بیہ ہوئے سے پہلے شر پڑھ جائے تو نماز عمر دوبارہ پڑھے کی ضرورت نہیں ہے اور مغرب وعشاء کی نماز کا تھم بھی بیہ ہوئے سے پہلے شر پڑھ جائے تو نماز عمر دوبارہ پڑھے کی ضرورت نہیں ہے اور مغرب وعشاء کی نماز کا تھم بھی ہوئر ہے۔

پانچو ہیں رخصت : بیہے کہ جس طرح سنت نماز سواری کی پشت پر اداکر نا جائز ہے۔ای طرح اس میں قبلہ کی طرف میں قبلہ ک طرف رخ کرنا بھی ضروری نہیں-بلحہ راستہ ہی قبلے کابدل ہے۔اگر اراد ڈابلاد جہ سواری کو راستہ سے قبلہ کے علاوہ کسی اور طرف موڑے گا تو نماز باطل ہو جائے گی اور اگر سواا لیا ہو جائے یا جانور چارہ چرنے میں مصروف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اور رکوع مجود اشارہ سے کرے اور پشت کو خم کرے - مجدہ میں پشت زیادہ خم کرے اور بیہ ضروری نہیں کہ بالکل گر بی جائے اور اگر ذمین پر ہو تور کوع مجود کمل کرے -

چھٹی ر خصت : یہ ہے کہ چلے وقت نماذ سنت اواکرے -ابتدائے تحبیر کے وقت منہ قبلہ رخ کرے - کیونکہ یہ آسان کام ہے اور سوار آوی اشارہ ہے رکوع ہود کرے اور تشہد کی حالت میں بھی چلنا جائے اور التحیات پڑھتا جائے اور اس بات کا خیال رکھے کہ پاؤل نجاست پرنہ پڑیں اور اس پریہ ضروری نہیں کہ نجاست سے چنے کی خاطر دوسر اراستہ اختیار کرے اور اپنے لیے دشواری پیدا کرے اور جو مخض دشمن سے بھاگ رہا ہویا صف جماد میں ہویا سیلاب اور بھیڑ ہے وغیرہ در عدے سے بھاگ رہا ہویا صف جماد میں ہویا سیلاب اور بھیڑ ہے اور اس در عدے سے بھاگ رہا ہو تو چلتے ہوئے اسواری کی پشت پربی نماز اداکرے - جیسا کہ سنت میں ہم نے بیان کیا ہے اور اس پر قضاواجب نہیں -

ساتوس ر خصت : روزہ ندر کھنے کی رخصت ہے اور جس مسافر نے روزے کی نیت کر لی ہو-اے بھی جائزہے کہ روزہ توڑدے اور آگر مجے کے بعد سنرکی نیت ہے شرے باہر لکلا تواب روزہ توڑنا جائز نہیں۔ آگر روزہ ندر کھا ہوا ہواور کی شهر میں پنچے تو کھانا کھانا جائز ہے اور اگر روزہ ر کھا ہوااور کسی شرمیں پہنچا تواس صورت میں روزہ توڑنااور کھانا بینا جائز مس -اوربوری نمازاداکرنے سے قصر کرنازیادہ بھتر ہے تاکہ مخالفت ائمہ کے شبہ سے نکل جائے- کیونکہ امام او حنیفہ کے نزد یک سفر میں پوری نماز اداکر نا جائز نہیں - لیکن سفر میں روزہ رکھ لیناندر کھنے سے افضل سے تاکہ قضا کے خطرے سے لكل جائے- بال آگر جان بلاك ہونے كاۋر ہواور روزہ ركنے كى طاقت نہ ہو تواس صورت ميں روزہ نہ ركھنا افضل ہے-اور ان سات رخصوں میں سے تین لیے سفر میں ہوتی ہیں۔ یعنی قصر کر ناروزہ ندر کھنااور تین دن رات موزے پر مسح کر نااور چنوٹے سنر میں بھی تین رخصوں سے فائدہ اٹھانا جائز ہیں سواری کی پشت پر اور چلتے ہوئے سنت نماز ادا کر نااور جعہ نہ پڑ صنااور نماز قضا ہونے کے خطرے کے بغیر بھی تیم کرنااور دو نمازوں کے جمع کر کے پڑھنے میں آئمہ کا اختلاف ہے-فلام یک ہے کہ چھوٹے سفر میں جمع نہ کرنا جا ہیں۔ مسافر کو سفر پر روانہ ہونے سے عمل ال مذکورہ باتوں کا جا ننا ضروری ہیں جبکہ سفر کے دوران کوئی سکھانے والانہ ہواور قبلہ کے دلائل کاعلم نیز وقت نماز کی دلیل کاعلم سیکھنا بھی ضروری ہے تاہم یہ اس صورت میں ضروری ہے کہ جبکہ راستہ میں ایسے گاؤں ہول جمال معجد و محر اب ظاہر و نمایال نہ ہوں-اور اتن بات بھی علم میں ہونی چاہیے کہ ظمر کے دفت سورج کمال ہو تاہے اور اس کے طلوع وغروب کے کیااو قات ہیں اور قطب ستارہ کمال واقع ہے اور اگر بہاڑی راستے میں سنر کررہا ہو توبہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قبلہ داہنی طرف ہے یابائی طرف-مافر مے لیے اس قدر علم کے بغیر چارہ کار نہیں۔

### ۔ آٹھویں اصل ساع اور وجد کے آداب میں

ہم اس کے احکام و سائل انشاء اللہ العزیز دوباہوں میں بیان کریں گے۔ پہلاباب اس امر کے بیان میں کہ کون سا ساع طلال ہے اور کون ساحرام ہے۔ دوسر اباب ساع کے آثار اور اس کے آداب کے بیان میں۔

باباول: ماع كے مباح ہونے اور حرام وطلال ہونے كے ميان يس-

جانا چاہے کہ بعدے کے دل میں اللہ تعالی کا ایک ہر اور راز ہے۔ جس طرح پھر میں آگ پوشیدہ ہوتی ہے۔
جب لوہ کو زور سے پھر پر مارتے ہیں تو ہ پوشیدہ آگ ظاہر ہو جاتی ہے اور بسااو قات سارے صحر امیں پھیل جاتی ہے۔
ای طرح موزوں اور سر بلی آواذ کے سننے ہے دل کے گوہر میں جنش پیدا ہوتی ہے اور اس میں ایسی کیفیات پیدا ہوتی ہیں
جن میں آدمی کا کوئی اختیار شمیں ہو تا اور اس کا سب وہ مناسب ہے جو آدمی کے گوہر کوعالم علوی جے عالم ارواح کتے ہیں
ہے باور عالم علوی عالم صن وجمال ہے اور حسن وجمال کی اصل تناسب ہے اور جو پھے متاسب ہے اس عالم کے حسن و
ہمال کی نمود کاری سے ہے اور وہ متاسب جو عالم محسوسات میں پایا جاتا ہے ۔ سب اس عالم کے حسن و جمال کا شمرہ ہے۔
ہمال کی نمود کاری سے ہے اور وہ متاسب جو عالم محسوسات میں پایا جاتا ہے ۔ سب اس عالم کے حسن و جمال کا شمرہ ہے۔
ہمال کی نمود کاری سے ہوار دو مقاب ہو تا ہے جو سادہ اور اس عالم کے عبائبات میں سے ہے ۔ اس ہما پر دل میں ایک قتم کی
ہمال تھی پیدا ہوتی ہے اور ایک طرح کی حرکت اور شوق ظاہر ہو تا ہے ۔ جے آدمی محسوس کر تا ہے کہ یہ کیا شے ہو اور صرف
ہمال سے اس مار یہ حرکت پیدا ہوتی ہے جو سادہ اور اس عشق و شوق سے خالی ہوتی ہے ۔ جو بعدے کو عالم علوی کے راستے
ہمال میں مزید حرکت پیدا ہوتی ہے جس طرح آگ کو پھونک ہارتے ہیں تو جل المحتی ہے اور جس ہمنف کے دل میں
ہمال کی کر اللہ کے دل کار استہ ہو اس کے لیے ساع ضروری ہے تا کہ وہ شوق تیر تر ہو جائے اور جس ہمنف کے دل میں ہری
ہمال کی کر در ادار استہ ہو اس کے لیے ساع ضروری ہے تا کہ وہ شوق تیر تر ہو جائے اور جس ہمنف کے دل میں ہری

علماء کرام کا سائ میں اختلاف ہے کہ حرام ہے یا حلال حرام کہنے والے ظاہر بین علماء ہیں جن کے ول میں سے صورت نہیں کہ خدائے تعالیٰ کی دوسی فی الواقع آدمی کے دل میں تھس اتی ہے۔ کیونکہ ظاہر بین عالم یہ کہتا ہے کہ آدمی کی دوسی اپنی جنس ہے نہ ہواور اس کی کو اُ نظیر و مثال بھی نہ ہو تواس ہے رشتہ دوسی اپنی جنس ہے نہ ہواور اس کی کو اُ نظیر و مثال بھی نہ ہو تواس ہے رشتہ دوسی استوار ہو سکتا ہے۔ توالیے عالم کے نزدیک صرف مخلوق کی صور تول ہے ہی عشق کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اگر عشق خالق کی صورت یا تشبیہ کے واسطے سے ہو تو بیا باطل ہے اس بنا پر اچھا لگتا ہے اور بید دونوں باتیں وین میں نہ موم اور بری

جیں۔ لیکن اس عالم کا خیال درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے بہ دریافت کیا جائے کہ مخلوق کے خدائے تعالیٰ کے ساتھ دوسی کے داجب اور ضروری ہونے کے کیا معنی جی تووہ اس کا معنی خدائے تعالیٰ کی فرما نبر داری اور طاعت کرنے کو قرار دیتا ہے اور یہ بہت بوی غلطی ہے جس میں ایسے عالم مبتلا ہیں اور ہم رکن مجیات کی کتاب مجبت میں اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں ہی اس کی وضاحت کریں گے۔ یہاں ہی اس کی وضاحت کریں گے سال ہی اس کی جا تھی ہے اس ہیں موجود ہوتی جی اس کی حاصل کرناچا ہے۔ کیونکہ سائ کوئی ایسی چیزیں پیدا نہیں کرتا جو پہلے سے دل میں موجود ہوتی ہے اور جس شخص کے دل میں الی بات موجود ہوجی شرع میں مجبوب اور پہندیدہ ہے اور اس کی تقویت مقصود ہوتی ہے جب سائ اس کی تقویت کا علی بات موجود ہوجی شرع میں ہوجو شرع میں باعث ہوتا ہے اور جس آدمی کے دل میں کسی باطل اور غلط چیز کا خیال جاگزیں ہوجو شرع میں باعث ہوتا ہے اور جس آدمی کا دل ان دونوں سے خالی ہواور صرف کھیل تماشے کے طور پرسنے اور طبح کے مطابق اس سے محظوظ ہو تواس کے لیے سائ مبارح ہے۔ پس سائ کی تین قسمیں ہو کیں۔

ایک بید کہ کھیلتا کو دیالورائے دیکھنا (جبکہ مقصد صحیح کے لیے ہواور بھی بھی ہو) حرام شیں ہے۔اور وہ حبثی اس کھیل کور میں رقص وسر ور بھی کررہے تھے۔ووم بید کہ وہ بید کام معجد میں کررہے تھے۔سوم بید کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول الله علی جمل وقت حفرت عائشہ رضی الله تعالی عنما کولے کروہاں گئے تو عبشیوں سے فرمایا۔ اے میرے او کو کھیل میں مصروف ہو جاؤ۔ یہ آپ کا تھم تھا۔ اگر یہ حرام ہو تا تو آپ کیوں یہ تھم دیتے۔ چہارم یہ کہ آپ نے اس کے دیکھنے کی المیداء کی اور حضر سے اکثہ رضی اللہ عنما سے فرمایا کہ تم بھی دیکھوگ تو آپ نے گویا تقاضا فرمایا اور بیبات نہیں تھی کہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنما پہلے ہے اسے دیکھ رہی تھیں اور آپ فاموش رہے کیونکہ اس صورت میں بھی یہ مختجائش نگلی ہے کوئی شخص یہ کئے کہ اس صورت میں بھی یہ مختجائش نگلی ہے کہ کوئی شخص یہ کئے کہ آپ نے اس لیان کو منع نہ فرمایا تاکہ اشیس دیجنہ چھے۔ کیونکہ بیبات بدخلتی میں واقل ہے۔ چنجم یہ کہ آپ خود حضر سے عاکشہ رضی اللہ تعالی عنما کے ساتھ کافی وقت کھڑے درجے۔ حالا نکہ کھیل تماشے کو دیکھنا آپ کاکام نہیں تھا اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ عور توں اور چوں کی موافقت کے لیے ایسا کرنا تا کہ اس طرح کے کام دیکھ کران کادل خوش ہو۔ نیک اخلاق میں ہے۔ اور بیبات اپ آپ کوالگ کر لینے اور اپنی پارسائی ظاہر کرنے سے اضال ہے۔

حدیث مبارک میں بھی آیا ہے جس کی راوی حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عندا جیں۔وہ فرماتی ہیں کہ دولونڈیال میرے پاس دف جارہی تھیں اور عید کاون بھا۔ حضور علیہ الصلاق والسلام گھر میں تشریف لائے اور چھے ہوئے کپڑے پر دوسری طرف منہ کرکے سوگئے۔اسی دوران حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور ان لونڈیول کو ڈائنا اور فرمایا کہ رسول خدا عیالت کے گھر میں شیطانی گانا گاتی ہو۔رسول اکر معلق نے حضر ت ابو بحر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انہیں چھوڑ دے کہ آج عید کاون ہے تواس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دف جانا اور گانا گانا مبارک ہے اور شک نمیں ہے کہ دف جانا اور گانا گانا مبارک ہے اور شک نمیں ہے کہ دف جانے اور گانے کی آواز حضور علیہ الصلاق والسلام کے کائول تک پہنچ رہی تھی۔ تو آپ کا سننا اور حضر ت

او بر صدیق رضی الله تعالیت عنه کو منع کرنے ہے رو کناس کے مباح ہونے کی واضح دلیل ہے۔

دوسمر کی فتم : بیہے کہ دل میں توبراخیال ہو۔ جیے کی عورت یالا کے سے دوستی ہواوراس کے سامنے سریلی آواز
سے ساخ کرے تاکہ لذت میں اضافہ ہویا اپ معثوق کی عدم موجود گی میں اس کے وصال کی امید پر ساخ کرے - تاکہ
شوق میں اضافہ ہو - یا ایساگانا ہے جس میں زلف خال اور جمال کاذکر ہو اور اپ تصورات پر اس گانے کو چہاں کرے تو یہ
جرم ہے اور اکثر نوجوان اسی فتم کے ہوتے ہیں - کیونکہ ایسا تعلی رائی کے عشق کی آگ کو اور تیز کر تاہے اور جس آگ کو جھانا
ضروری ہے - اسے جلانا کیسے جائز ہو سکتا ہے البت آگر یہ عشق اپنی ہوی بیا پنی او نڈی سے ہو تو یہ دنیا کی چیز سے نفع اٹھانے میں
داخل ہے اور جائز ہے بال جب بوی کو طلاق دے دے یا لونڈی کو فروخت کردے تو پھر اس سے عشق و محبت کا تعلق قائم
در عام ہے -

تيسرى فسم : يهدك دل من كوني الجهيبات موجي ساع سے قوت ماصل موقى مواوريه جار فتم پر ہے۔

فسم اول : حاجیوں کا خانہ کعبہ اور جنگل کی صفت میں اشعار پڑھنا۔ کیونکہ یہ اشعار خانہ خدا کے ساتھ مجبت کی آگ کو

آدمی کے باطن میں جوش پیداکرتے ہیں۔ایباسام اس شخص کے لیے درست ہے جوج کو جارہا ہولیکن وہ آدمی جے اس کے

مال باپ ج کی اجازت ند میں یا اور کی وجہ ہے ج کو جانہ سکتا ہو اور اس کے لیے ایسے اشعار کا سنتار دا نہیں۔اور یہ چیز دل میں

اس آر ذو کو قوی کرتی ہے۔البتہ اگریہ جان ہو کہ اگر شوق میں اضافہ ہو گیا تو پھر بھی وہ ج پر جانے کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے

گھر میں ہی شھر ارہے گا تو اس صورت میں ایسے اشعار کا سنتا مبار ہے اور اس کے نزد یک ہے عازیوں کا گانا اور سائ جو لوگوں کو

غدا کے دشنوں کے ساتھ جنگ اور جماد پر آمادہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی دوستی میں جان کو ہتھیلی پر رکھنے کی آر ذور کھتے ہیں

خدا کے دشنوں کے ساتھ جنگ اور جماد پر آمادہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی دوستی میں جان کو ہتھیلی پر رکھنے کی آر ذور کھتے ہیں

تو اس کا بھی ثواب ہے۔اس طرح وہ اشعار پڑھنا جن کی میدان جماد میں عادت ہو تاکہ مجاہدین میں دلیر ی پیدا ہو اور جنگ

کرتے پر آمادہ ہوں اور دلیری میں اصافے کا باعث ہوں توان پر بھی ثواب طے گا۔جنگ ہور ہی ہو۔البتہ آگر یہ جنگ اہل حق

ہے ہو تو پھر ایبا کر ناح ام ہے۔

مسلم ووم: وه گانالور روناجس سے رونا آئے لورول کے دردیس اضافہ ہو تواس میں بھی تواب ہے جبکہ یہ رونااپی مسلمانی مسلمانی مسلمانی مسلمانی مسلمانی علی کو تاہی کے مرسکت ہونے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے ہو لور بلند درج فوت ہو جائے سے ہو لور خداکی خوشنودی کے لیے ہو۔ جیسے حضرت داؤد علیہ العسلاۃ والسلام کارونا آپ اس قدر زارو قطار روتے تھے کہ اس کی دردا گئیزی سے متاثر ہو کر کئی جنازے اٹھتے تھے اور آپ نمایت خوش الحان اور خوش آواز تھے اور اگر دل میں حرام کام کا صدمہ ہو تواس پر رونا اور اظہار غم کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے کوئی عزیز مرجائے تواس پرئین کرنا کیونکہ خدا تعالی فرما تاہے:

تاکہ تم لوگ فوت شدہ چیز پر غم نہ کرو-اور جب کوئی شخص قضاالنی پر راضی نہ ہواور اس پر اظہار غم کرے اور نوحہ اور بین کرے تاکہ غم اور صدمہ میں اضافہ ہو تواپیا کرنا حرام ہے اور ایسے بین اور نوحہ گری پر اجرت وصول کرنا بھی حرام ہے اور ایسا کرنے سے وہ گنا ہگار ہوگا اور اس کو سننے والا بھی گنا ہگار ہوگا۔

نئیسری فشم: یہ ہے کہ دل میں خوشی ہواور چاہے کہ سائ کے ذریعے اس خوشی میں اضافہ کرے تواس مقصود کے " لیے بھی سائ جائز ہے۔ جبکہ ایسے کام کی خوشی ہو جو شرع میں جائز ہواور لوگ اس پر اظہار خوشی کرتے ہوں۔ جیسے شادی کا موقعہ دعوت ولیمہ 'عقیقہ اپنے لڑکے کابا ہر سفر سے آنا ختنے کے وقت اور خود سفر سے واپس آنے کے وقت جس طرح حضور علیہ العملوٰۃ والسلام جب ججرت کرکے مدینہ شریف میں پہنچے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا خوشی منائی اور وف جائے اور لوگ اس موقعہ پریہ شعر پڑھتے تھے :

> من ثنيات الوداع مادعي لله داع

طلع البدر علينا وجب الشكر علينا

ترجمہ : هيد الودائع كى بہاڑيوں سے ہم پر جاند طلوع كر آياہے- ہم پر اس تعت كا شكر لازم ہے- جب تك وعوت حق و يخ والاوعوت ديتارہے-

اس طرح شادی اور خوشی کے موقعہ پر ایباکرنا جائز ہے۔ اور ان مواقع پر ساع بھی جائز ورواہے اس طرح جب دوست احباب اکشے بیٹھے کھانا کھارہے ہوں اور ایک دوسرے کو خوش کرناچا ہیں تو بھاع کی محفل قائم کرنااور ایک دوسرے کی موافقت ہیں اظہار خوشی کرنا بھی روااور درست ہے۔

چو تھی قشم : اصل بات ہے کہ جب کی فض کے دل پر خدائے تعالی کی دو تن کا غلبہ ہو چکا ہو اور حد عشق تک پہنچ چا ہو تواس کے حق میں ساع ضروری ہو تاہے۔ کیونکہ اس ساع کا اثر بہت ی رسی قشم کی خیر ات سے زیادہ ہو تاہے اور جو چیز بھی خدائے تعالیٰ کی دو سی میں اضافہ کاباعث ہو اس کی قدر وقیمت زیادہ ہوتی ہیں صوفیوں میں جو ساع مرون ہے اس کی ہنا ء اور اصل ہی بات ہے گر معنی اور حقیقت صوفی سے مطراب اس میں بھی رسم کی ملاوٹ ہو چی ہے۔ اس گردہ کے سب جو ظاہری صورت میں توصوفی ہے گر معنی اور حقیقت صوفی سے مفلس اور تمی دست ہے اور ساع اس آتش عشق کے ہجو کانے میں بوااثر رکھتاہے۔ صوفیاء میں سے بعض دہ ہوتے ہیں جن کو دوران ساع مکا شفات ہوتے ہیں اور اس میں ان کو وہ لطف حاصل ہو تاہے جو ساع کے علاوہ نصیب شمیں ہو سکتا اور دہ لطیف احوال جو ان پر ساع کے دور ان دار د ہوتے ہیں انہیں وجد کہتے ہیں اور سے بھی ہو تاہے کہ ساع کے دور ان دار د ہوتے ہیں انہیں وجد کہتے ہیں اور سے بھی ہو تاہے کہ ساع کے دور ان دار د ہوتے ہیں انہیں وجد کہتے ہیں اور سے بھی ہو تاہے کہ ساع کے دور ان دار د ہوتے ہیں انہیں وجد کہتے ہیں اور سے بھی ہو تاہے جس طرح چاندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔ ساع سان کادل اس قدر پاک وصاف ہو جاتاہے جس طرح چاندی کو آگ میں ڈال کر میل کچیل سے پاک کر دیتے ہیں۔

سلاع بھی دل میں ایس ہی آگ لگا دیتا ہے جس ہے دل کی تمام کدور تیں دھل جاتی ہیں اور یہ چز بمااو قات بہت کی ریاضتوں

اسلام بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اس مناسبت کو جو روح انسانی کو عالم ارواح سے ہے تیز ترکر دیتا ہے چنانچہ بعض او قات یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دہ کھیتۂ اس عالم فائی ہے کٹ جا تا اور جو پھے جمال میں ہے اس سے بے فہر ہو جاتا ہے اور یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اس کے اعضاء کی طاقت جاتی رہتی ہے اور وہ گھی جمال میں ہو جاتا ہے تو سلام کے دور ان میں اسے پیش آنے والے جو حالات مطابق شرع درست اور صحیح ہوتے ہیں ان کابر اور جہ ہے اور جو شخص ان حالات کی تقد این کر تا ہے اور مجلس موجود ہو تا ہے دہ بھی اس کی برکات سے محروم نہیں رہتا۔ تاہم میہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یمال بہت کی غلطیوں کا اندیشہ ہو تا ہے اور بہت ہے گئی رخطا بھی 'آدمی کے دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے حق وباطل کے نشانات کو پہنتہ کار اور اسے سے واقف کار بورگ ہی جائے ہیں اور مرید کے لیے در ست نہیں کہ از خود سل افتیار کر لے اور اپنے نقاضا کے طابق اس راسے پر چل پڑے۔

شیخ اوالقاسم گرگانی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید علی حلاج آے آپ سے ساع کی اجازت طلب کی آپ نے فرمایا تھی بھی دن تک یکھ نہ کھابعد میں تیرے سامنے اچھامر غن کھانا تیار کیا جائے اور ساتھ مجلس ساع منعقد کی جائے اگر تیری طبیعت اس کھانے کی جائے سلع کی طرف ہو تواس صورت میں تیرے لیے سلع درست اور حلال ہے لیکن وہ مرید جس کے دل میں ابھی عالم غیب کے حالات پیدا نہیں ہوتے اور اس معاملہ کے راستے سے بے خبر ہے یا احوال و مواجیہ پیدا تو ہوتے ہیں لیکن ابھی تک شہوت کا ذور مکمل طور پر نہیں ٹوٹا تو پیر کے لیے ضروری ہے کہ اسے سام سے رو کے ۔ کیونکہ ایسے مرید کو ساع سے فائدہ کم اور نقصال زیادہ پنجا ہے۔

جاناچاہیے کہ جو مخص صوفیوں کے احوال اور وجد کا متکر ہے دراصل کم ظرفی کے باعث انکار کرتا ہے۔ ایسا مخض معذور ہے کیو تکہ آدمی کے ہے اس چنے پرائیان لانالور تصدیق کرناد شوار ہوتا ہے۔ جس سے ناواقف ہوتا ہے۔ اس مخض کی مثال مخت کی کہ ہے کہ مجامعت کی لذت کوباور نہیں کر سکتا گیو نکہ اس کا تعلق قوت شہوت ہے۔ جب اس میں قوت شہوت پیدا نہیں کی گئی تووہ اسے کیسے جان سکتا ہے۔ اگر نابینا آدمی سبز وزار لور بھت پانی کے نظارے کی لذت کا انکار کرے تو تعجب کی کو نمیات ہے۔ وہ بے چارہ بینائی سے محروم ہے اس لذت پر کیسے یقین کر سکتا ہے۔ اس طرح چر اگر حکمر انی لور فرماز وائی کی لذت سے انکاری ہے تو تعجب کی کوئیات نہیں۔ وہ تو تھیل کور میں مگن ہے۔ اس حکومت وسلطنت چلانے سے کیاواسط۔

جاناجاہے کہ صوفیوں کے احوال و مواجیہ کا انکار کرنے والے کو چاہے وانشمند ہوں چاہے عام لوگ سب بھوں کی انند ہیں - کیونکہ جس چیز کو ابھی تک انہوں نے نہیں پلیاس کا انکار کر رہے ہیں لور جو مخفص تحوڑ اساز پر کے ہوہ ضرور اقرار کرے گا لور کے گاکہ جھے یہ خیال حاصل نہیں - لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ صوفیاء کو یہ احوال و مواجید ضرور حاصل ہیں - توابیا مخض کم از کم صوفیاء کے احوال و مواجید پر ایمان رکھتا لور جائز تو کتا ہے لیکن جو مخفص دوسرے کے لیے بھی اس چیز کو محال جانے جو اے حاصل نہیں تواس کی غایت ہے - ایسا آوی در اصل ان لوگوں ہیں ہے جن کے ارب میں خدا تعالی نے فرملی ہے : اور جب کہ ان کواس راہ کی واقفیت نہ ہو سکی تو عنقریب کمیں مے یہ تو جھوٹ وافتر اء ہے۔

وَإِذْ لَمْ يَهُتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكُ قَدِيْمٌ

فصل: جاناجاہے کہ جمال ہم نے ساع کو مباح قرار دیاہے۔وہی پانچ دجہ سے وہ ساع حرام بھی ہوجاتاہے۔

پہلی وجہ: یہ کہ سائ خورت یا اڑکے ہے ہے کہ یہ دونوں شہوت کا موجب ہیں۔ یہ سائ حرام ہے۔اگر کسی آدی کا دل حق تعالی کے کام میں ڈوبا ہوا ہو۔ جب شہوت جو اس کی فطر ت وسر شت میں داخل ہے اور اچھی صورت آئی کی آبھوں کے سائے آئے گی تو شیطان اس کی مدد کے لیے اٹھ گھڑ اہو گالور یہ سائ شہوت کی آگ بھڑ کا آئے کھڑ کا موجب تن جائے گا۔ ہال اس چے کی زبان ہے سائ در ست ہے جو فقنے کا موجب نہ ہو۔ گر عورت چاہے گئی بھی ہوں انہیں دیکھنا حرام ہے اور اگر عورت کی آواز میں جبکہ اے در کی درائے ہو تو اگر عورت کی آواز پردہ کے چھے ہے آر بی ہو تو آگر فقنے کا باعث ہو تو حرام ہے ورنہ مباح۔اس کی دلیل یہ ہے کہ دولو نڈیال حضر ت عا کشر ضی اللہ عنما کے گھر میں گار بی تھیں اور بلا شبہ ان کی آواز نجی کر یم علیات ہی تھے۔ لنذا عور توں کی آواز پردے میں رہنے والی چیز شمیں جس طرح الاکوں کے چرے ۔ لیکن لاکوں کو شہوت کی نگاہ ہو تے کا موجب ہے حرام ہے اور عور توں کی آواز کا ہمی کی حکم ہے اور عکم کے حالات کے برائے ہے بدلیار ہتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ مضوط ارادے کے مالک ہوتے ہیں انہیں فقتے میں جتلا ہونے کا ڈر نہیں ہو تا اور بعض جو چھی کے مالک نہیں ہوتے۔انہیں فقتے میں جتلا ہونے کا ڈر بھویا خطرہ ہو کے دیا ہم ہوئے۔اس کا ڈر نہ ہوائی کے لیے حرام ہے۔ جے مباشرت کا ڈر ہویا خطرہ ہو کہ لاسہ دیے۔ اس کا ڈر نہ ہوائی کے لیے اجازت ہے لور اس شخص کے لیے حرام ہے۔ جے مباشرت کا ڈر ہویا خطرہ ہو کہ لاسہ دیے۔

ووسر کی وجہ: یہ ہے کہ سر ددوسل کے ساتھ رباب پڑگ 'بر بطیارددیاع اتی بانسری میں ہے پچھ موجود ہو کیونکہ ردد

کے بارے میں نئی آپھی ہے۔ نہ اس بما پر کہ اس کی آوازا چھی ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اے بری اور ناموزول آواز ہے

بھی جائے تو بھی حرام ہے۔ بائے اس کی حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب نوش لوگول کی عادت ہے اور جو چیز ان کے ساتھ

خاص ہے۔ اے حرام کیا گیا ہیں شراب کے تابع سیجھتے ہوئے کیونکہ یہ شراب کی یاد کو تازہ کرتی ہے اور اس کی خواہش کو تیز

کرتی ہے۔ لیکن طبل 'شاہین اور دف اگر چہ اس میں دائرے پڑے ہوئے ہول حرام نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے بارے میں

مدینے کے اندر پچھ نہیں آیا اور یہ رود کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ یہ چیز میں شراب خورول کی عادت اور شعار نہیں ہیں۔ لنذا

انہیں اس پر قیاس نہیں کر سکتے۔ دف تو خود حضور علیہ الصلاق والسلام کے سامنے جایا گیا ہے اور آپ نے شادی بیاہ کے موقع

پر اس کے جانے کی اجازت دی ہے اور اس پر دائرے وغیر ہی چاہے گئے ہی زیادہ ہوں حرام نہیں ہے اور حاجیوں اور غازیوں

کے طبل جانا ایک رسم ہے۔لیکن پیجڑوں کا طبلہ حرام ہے۔ کیونکہ بیدان کا شعار ہے اور بیدا کیک کبی شکل کا طبلہ ہو تاہے اس کا در میانی حصہ باریک ہو تاہے اور دونوں سرے چوڑے ہوتے ہیں۔لیکن شاہین کا سر اگرینچے کی طرف نہ بھی ہو۔ کسی طرح بھی حرام نہیں ہے۔ کیونکہ اسے جاناچروا ہوں کی عادت ہے۔

المام شافتی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شاہین کے طال اور جائز ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی خوش آواز ایک وفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کانوں میں کپنی تو آپ نے انگی اپنے کانوں میں ڈال کی اور ائن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو سے فرمایا۔ کہ کان لگا کر شنے رہو۔ جب جانا بعد ہو جائے تو جھے بتانا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کااپن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو سننے کی اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مباح لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کااپنے کانوں میں انگلی ڈال لینا اس بات کی ولیل ہے کہ آپ پر اس وقت بہت عجیب اور نمایت عمد اور حانی حالت طاری تھی۔ آپ نے خیال فرمایا ہوگا کہ یہ آواز جھے اس حال سے روک دے گی۔ کیونکہ سلمی خداوند تعالیٰ کے شوق کو حرکت میں لانے کا بیوا اثر رکھتا ہے۔ تاکہ جو شخص دور ہو۔ حال سے دوک دے گی۔ کیونکہ سلمی خداوند تعالیٰ کے شوق کو حرکت میں لانے کا بیوا اثر رکھتا ہے۔ تاکہ جو شخص میں اصل کام میں معروف ہو۔ یعنی حالت استغراق میں ہو۔ اس کے لیے سلمی اور واس کے لیے سامی اور واس کے لیے سامی اور اس کے لیے سامی اور کو ہا تھ بھی نمیں لگایا جاتا۔ لیکن سنا اس کے حرام ہونے کی دلیل نمیں ہو سکتی۔ کیونکہ بہت سی مباح چزیں ایس ہیں جن کو ہا تھ بھی نمیں لگایا جاتا۔ لیکن سنا اس کے حرام ہونے کی دلیل نمیں ہو سکتی۔ کیونکہ بہت سی مباح چزیں ایس بی ہیں جن کو ہا تھ بھی نمیں لگایا جاتا۔ لیکن اخوازت دینا اس کے مباح ہونے کی دلیل نمیں مضوط دلیل ہے۔ اس کی اور کوئی وجہ نمیں۔

تنیسر اسپ : بیہ کہ گانے جانے میں فخش باتوں کا بھی عمل و خل ہویاس میں کی اہل وین کی فد مت اور ان پر طعن و تشخیح ہو۔ جیسے را بغضی محلبہ کرام کے متعلق شعر پڑھتے ہیں یا کی مشہور عورت کی صفت کی جاتی ہے۔ کیونکہ عور توں کی صفت مر دول کے سامنے کرنا منع ہے۔ تواس قتم کے اشعار پڑھنااور سننا حرام ہے لیکن وہ اشعار جن میں زلف 'خال' جمال اور صورت کی صفت ہویاوصال و فراق کی بات ہو۔ یادہ بات ہی جو عاشقوں کی عادت کے مطابق کی اور سنی جاتی ہوں ان کا کہنااور سننا حرام نہیں ہے۔ یہ اس و و تی ہو ۔ یا کی دو سی مورت کا خیال کر لے۔ جس سے اس کی دو سی ہو۔ یا کی خوبھورت او نئر ہی پر چہال کر سے قواس صورت میں اس کا ایسا خیال حرام ہے۔ اور اگر اپنی عورت یا لو نئر کی پر سام کر سے تو ہوں منتفر ق ہوتے ہیں۔ اور اس بنا پر سام حرام نہیں ہے۔ لیکن صوفیائے کرام اور وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی دو سی میں مشغول و منتفر ق ہوتے ہیں۔ اور اس بنا پر سام اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اشعار انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ کیونکہ یہ حضر ات ہر ایک شعر سے وہی معنی سیمتے ہیں جو ان کا اپنا حال ہو تا ہے۔ اور عین ممکن ہے کہ ذلف سے تاریکی گفر مر او لیں اور چر سے کے نور سے نور ایمان اور یہ بھی مگن ہے کی اشعار ہیں :

شعر: گفتم بشمارم سریک خلقه زلفش تاده که به تفصیل بر جمله بر آرم خندید من برسر زلفین که مشخین یک فی به مچیده و غلط کرد شارم ترجمہ: میں نے کماکہ اس کی زلف کے طلعے کے ایک سرے کو شار کروں- تاکہ تفصیل کے ساتھ سب کوشار کر سکوں- تو معشوق اپنی مشکیس زلفوں کے ساتھ جھے پر ہنس پڑا صرف ایک بیج زلف کو کھولا اور کماکہ اس کے شار کرنے کا خیال غلط ہے-وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اور میر اسار احساب غلط کردیا۔

و کی ہے۔ کو پہنچ جائے کہ علام اولیں جو شخص جاہے کہ عقل کا تصر ف اس درجہ کو پہنچ جائے کہ عجا تبات المہیہ میں سے ا سے بال کے ایک سرے کو پہچان لے توایک نیچ پڑجانے سے سار اشار غلط ہو جائے گا-اور تمام عقلیں ہے ہوش ہو جا کیں گی اور جب اشعار میں شر اب: مستی کاذکر ہو تواس کا فلاہر معنی مر اونہ لیس مثال کے طور پر جب یہ شعر پڑھیں۔

تاہے نوری نباشدت شیدائی ترجمہ :اگر تواک ہزار سیر شراب کی بیائش بھی کرے جب تک پیچے گا نبیں مت وشیدانہ ہوگا-

تواس سے میہ مراد کیں کہ محض باتول اور تعلیم سے دین کاکام درست نہیں ہو سکتا-بلید ذوق و شوق سے درست ہو تاہے۔ یو نکہ اگر تو محبت عشق 'زہد تو کل وغیر ہ کو محض باتیں کرے اور اس میں کتابی بھی تصنیف کرے اور کا غذول کے کاغذ سیاہ کر دیے۔ جب تک خود اپنے آپ کو ان صفات سے موصوف نہ کرے گا بچھ فائدہ نہ ہوگا اور خرات سے متعلق جو اشعاد پڑھے جائیں توان سے ظاہر معنی مرادنہ لیں ابلید اصل مطلب سمجھیں۔ مثال کے طور پر جب بی شعر پڑھیں۔ اشعاد پڑھے جائیں توان سے ظاہر معنی مرادنہ لیں ابلید اصل مطلب سمجھیں۔ مثال کے طور پر جب بی شعر پڑھیں۔

جو مخض خرابات میں نہ جائے ہورین ہے۔ کیونکہ خرابات میں جانا اصول دین ہے۔

تو خرابات کے لفظ سے صفات بھڑ ہت مرادلیں - کیونکہ ہی بات اصول دین سے ہے کہ یہ صفات جواس وقت بچھ میں موجود ہیں - خراب اور ویران ہوں - تاکہ آدمی کااصل گوہر جواب تک نمایاں نہیں ہوسکا - معرض وجود میں آجائے - اور تواس کے ساتھ آباد ہو جائے - اور ان ہزرگوں کے فہم و فراست کی تفصیل کہی ہے - کیونکہ ہر ایک کی سمجھ اس کی نظر کے مطابق ہے اور دوسرے کی سمجھ سے الگ ہے -

سائ کے باب میں میں ہے اس قدر جو بیان کیا ہے۔ اس کا سب بیہ ہے کہ بے و قوف اور بدعتی او گول کا ایک گر وہ ان بدر گول پر طعن و تصنیح کر تاہے۔ کہ بیالوگ صنم زلف و خال اور مستی و خرابات کی باتیں کرتے اور سنتے ہیں حالا نکہ بیہ سب کو حرام و ناروا ہے۔ یہ احتی اوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم نے ان بزر گول پر بوی ججت قائم کر دی ہے اور بہت بر ااعتراض کر دیا ہے۔ حالا نکہ حقیقت میں بیالوگ بزرگول کے حال سے بالکل بے خبر ہیں۔ ان حصر ات کو خو د و جد ہو تاہے گر شعر کے معنی بیں اس کے باوجو د و جد کا باعث بن جاتی ہیں اس پر ہمیں بیا ہے۔ کیو نکہ شاہین کی آواز آگر چہ کچھے معنی نمیں رکھتی اس کے باوجو د وجد کا باعث بن جاتی ہیں اس بیا پر جولوگ عربی اشعار نوان کی سمجھے انہیں بھی بیر اشعار نوان کی سمجھے میں تھی اس کے باوجو د عرب حدی خانوں کی سمجھے ہیں کہ عربی اشعار نوان کی سمجھے ہیں گروجد ہو تاہے احتی لوگ ہنے ہیں کہ عربی اشعار نوان کی سمجھے ہیں گروجد ہیں کے اور خود عرب حدی خانوں کی شیں سمجھتا اس کے باوجو د عرب حدی خانوں کی میں نمیں آتے وجد ہیں کیوں آتے ہیں۔ ان احتوں کو پیت نمیں کہ اونٹ عربی نمیں سمجھتا اس کے باوجو د عرب حدی خانوں کی

آواز سے وجد میں آگر قوت اور خوشی میں آگر بھاری ہو جھ لے کر ہے خودی کے عالم میں اس قدر چاتا ہے کہ جب منزل پر پنچتا ہے اور وجد کی کیفیت ذائل ہو جاتی ہے تو فوراز مین پر گر پڑتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے ان منکرین کو چاہیے کہ گدھے اور اونٹ سے جھڑیں اور منازرہ کریں کہ توعر فی تو سجھتا نہیں تو یہ خوشی تجھے کیے پیدا ہوتی ہے ۔ ممکن ہے کہ عرفی اشعار سے بزرگ حضر ات ظاہری معنوں کے علاوہ پچھے اور معنی مر او لیتے ہوں اور جو خیالات ان کے ذہن میں ہیں اس کے مطابق معانی مراد لیتے ہوں۔ اس مراح ایک شخص نے یہ الفاظ پڑھے :

سازارنی فی النوم الاخیالکم
تمارے خیال نے نیئر میں میری زیارت کو
توایک صوفی کو وجد آکیالوگوں نے دریافت کیا تمہارے اس وجد کی کیا وجہ ہے۔ کیونکہ توخود نہیں جانتا کہ شاعر کیا کہنا چاہتا
ہے توصوفی نے جواب دیا میں کیوں نہیں جانتا۔ شاعریہ کتا ہے کہ زارونا چار ہیں۔ توشاعر کچ کتا ہے۔ حقیقت میں ہم زارو
ناچار ہیں اور خطرے میں ہیں۔ توان حضر ات کا وجد ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دل میں جو تصور غالب ہوتا ہے تو وہ جو کچھ سنتا
ہے اسے اپنے خیال کی بات ہی سنائی دیتی ہے اور جو کچھ دیکھا ہے اپنے مقصد کی چیز ہی دکھائی دیتی ہے جو شخص عشق حقیقی یا
عشق مجازی کی آگ میں نہ جلا ہو وہ اس مضمون کو نہیں سمجھ سکتا۔

قاس كركے اسے جيسا مجور ہاہے-

کادیکمنااییا تھا جیے سرخ رنگ کے سیب کودیکمنایا خوبصورت پھول کودیکمنا۔ پھر پیرے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ کیونکہ معصوم تو نہیں ہیں اور پیراگر خطایا معصیت کامر تکب ہو جائے تودہ معصیت مباح نہیں ہو سکتی۔

حضرت داؤد علیہ الصلاق والسلام کا قصہ اس سلیے میں پیش کیا جاسکتاہے۔ تاکہ تجھے یہ گمان نہ ہو کہ کوئی محض بھی اس فتم کے صغائرے محفوظ رو سکتاہے۔ اگر چہ بزرگ ہی ہو قرآن مجید میں ان کے روینے گریہ زاری کرنے اور توبہ کے

واقعات اس لیے آئے ہیں- تاکہ توان سے جمت پکڑے اور اپنے آپ کو معذور جانے-

اورایک وجہ بیہے -اگرچہ وہ نادار الوجود ہے اور وہ بیے کہ ایک محض کواس حالت میں جو صوفیوں پر طاری ہوتی ہے بہت ی چیزیں دکھائی دیتی ہیں اور ممکن ہے کہ فرشتوں کی مقدس ذا نیں اور انبیاء کی ارواح کااس پر کشف ہو تاہے-كى مثال كے آئيے ميں اور يہ كشف ايے آدى كى صورت ميں ہو سكتا ہے جو انتائى خوبسورت ہو- كيونكه شے كى مثال لازماً اس کے حقیق معنی کے مطابق ہوتی ہے اور چوتکہ وہ معنی عالم ارواح کے معانی میں سب سے زیادہ مباکمال ہوتا ہے۔ توعالم صورت میں اس کی مثال بھی نمایت حبین ہوگی- عرب میں کوئی مخص حضرت وحید کلبی رضی الله تعالی عند سے زیادہ خوبصورت نہ تھا-اور حضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت جریل علیہ السلام کواس کی صورت دیکھتے تھے-النداممکن ہے کہ ان اشیاء میں سے کوئی چیز خوبمورت او نامے کی شکل میں منکشف ہواور دیکھنے والااس سے عظیم لذت ہائے-اور جب اس حالت ہے واپس ہو تووہ معنی روپوش ہو جائے اور وہ اس معنی کی تلاش میں معروف ہو جائے جس کی وہ صورت مثال بن کر سامنے آئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ وہ معنی اس صورت کی شکل میں دوبارہ مجھی د کھائی نہ دے-ایسی حالت میں اگر اس کی آنکھ کسی خوبصورت شکل پر پڑے جس کی اس سے مناسبت ہو تو پھر دہی حالت تازہ ہو جائے اور اس تم شدہ معنی کوپالے اور اس طرح اس پر وجد اور حال طاری ہو جائے۔ تو جائز ہے کہ کسی مخص میں خوبھورت شکل والے انسان کے ویکھنے کی رغبت پیدا ہو جائے اس حالت کوواپس لانے کے لیے۔اور جو آوی ان اسر ارکی خرشیں رکھتا۔جب اس کی رغبت دیکھتاہے تو گمان کر تاہے کہ وہ بھی ای نیت سے خوبصورت انسان کود مکھ رہاہے جس نیت سے بیہ خود دیکھ رہاہے۔ کیونکہ اسے دوسرے مقعد کی کوئی خبر نہیں۔ مخضریہ کہ صوفیاء کاکام براعظیم برار خطر اور نمایت پوشیدہ ہے اور کسی چیز میں بھی اس قدر غلطی واقع نہیں ہوسکتی جنتنی کہ اس میں ہوتی ہے-ہماری پر حفظکواس معالمے کی طرف محض اشارہ ہے- تاکہ معلوم ہو جائے کہ صوفیائے حضرات مظلوم ہیں۔ کیو نکہ لوگ انہیں بھی اپنی ہی جنس میں ہے گمان کرتے ہیں اور اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں

یا نچوال سبب: بیہ کہ عوام عیش وعشرت اور تھیل کود کے طور پر سائ کے عادی ہوتے ہیں۔اس فتم کا سائ اس شرط پر مباح ہے کہ اے پیشہ نسمالیں اور ہمیشہ اس کوا پنامشغلہ نہ ٹھسر الیں۔ کیونکہ بعض گناہ جو صغیر ، ہوتے ہیں جب آدی

اور حقیقت میں مظلوم وہ تعخص ہو تاہے جو ایبا گمان کر تاہے کیونکہ وہ خود ظلم کر رہا ہو تاہے کیونکہ دوسروں کو اپنے اوپر

ان کا عادی بن جائے تو کیرہ کے درج کو پہنچ جاتے ہیں۔ای طرح یعض چیزیں کبھی کھار اور تھوڑی مقدار میں اختیار کی جا کیں تو مباح ہو تی ہیں۔اس مباح کی دلیل یہ ہے کہ ایک بار چند حبثی جا کیں تو مباح ہو تی ہیں اور جب ان کی کٹرت ہو جائے تو حرام ہو جاتی ہیں۔اس مباح کی دلیل یہ ہے کہ ایک بار چند حبثی معجد نبوی میں کھیل کو دکر اکھاڑہ معجد نبوی میں کھیل کو دکر اکھاڑہ معالی ہو تو آپ انہیں منع فرماویے اور حفزت عائشہ صدیقد رضی اللہ تعالی عنما کوان کی طرف دیکھنے ہے منع نہ فرمایا اور اگر کھی ہو تو جا مزے اور اگر محق جمعی ہو تو جا مزے اور اگر محق جمعی ہو تو جا مزے اور اگر محتی کھی ہو تو جا مزے اور اگر محتی کی طرح عادت منالے تو یہ جائز نہیں۔

دوسر لباب

## ساع کے آثارو آداب

جانٹاچاہیے کہ ساع میں تین مقام ہیں- پہلام مقام 'سجھنا' دوسر امقام دجد کا طاری ہونا' تیسر امقام حرکت میں آنااور ہر ایک مقام کے لیے اس مقام پر کسی قدر خٹ و گفتگو کی جاتی ہے-

مقام اول : سیجھنے میں جو مخص ساع طبیعت بھری کے تقاضیا غفلت کے تحت یا کسی مخلوق کے ساتھ والسی کی بنا پر کر تاہے وہ اس سے زیادہ خسیس ہے کہ اس کے فہم حال اور گفتگو کے متعلق پچھے کما جائے - وہاں وہ مخض کہ جس پر دین کی فکر غالب بواور خدائے تعالی کی محبت اس پر چھائی ہوئی ہو - تواس کے دودر جے ہیں -

پہلا ور چہ : مرید کادر جہ ہے کہ اسے طلب و سلوک کے راستے میں مخلف حالات پیش آتے ہیں۔ جیسے قبض بسط اور آسانی دد شواری اور مقاطر ب رہتا ہے۔ جب ایسی است سنتا ہے جس میں عناب قبولیت 'رو' و صل 'ججر' قرب دیعد 'رضا اور نارا ضکی' امید اور ناامیدی' خوف اور امن 'وفا اور بات سنتا ہے جس میں عناب قبولیت 'رو' و صل 'ججر' قرب دیعد 'رضا اور نارا ضکی' امید اور ناامیدی' خوف اور امن 'وفا اور ہو و فا فی 'شادی و صل اور غم و فراق اور ای قتم کی چیز ول کاذکر ہو تا ہے تو دہ اپنے حال پر چپاں کر تا ہے اور جو پھے اس کے باطن میں ہو تا ہے۔ وہ شعلہ زن ہو جاتا ہے۔ مخلف کیفیات و حالات اس میں فلا ہر ہو ناشر و عہو جاتے ہیں اور اس میں مخلف خیالات آناشر و عہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کا علم واعتقاد پختہ نہ ہو تو دہ سات کے دور ان ایسے خیالات آناشر و عہو جاتے ہیں اور اس میں مخلف خیالات آناشر و عہو جاتے ہیں۔ کو تکہ وہ خدا نے تعالی کی ذات کے بارے میں ایسی بی شنا ہے جو اس کی شان کے خلاف ہوتی ہیں۔ مثلاً یہ شعر ۔

اول منع ميلبدال ميل كاست

وامر وزملول مختن ازبرج است

ترجمہ: پہلے پہلے تیرامیلان میری طرف تھا-ابوہ میلان کہاں ہے اور اب ملول اور پھیان ہونا کس بناپر ہے (پھیائی کی نبیت خداکی طرف کرنادرست نہیں ہے-)

جس مریدی اہتداء اچھی اور دواں ہو پھر کم ور اور ست پڑجائے تو وہ خیال کرے گاکہ پہلے اللہ تعالیٰ کی اس پر عنائت اور اس کی طرف اس کا میلان تعاور اب اللہ تعالیٰ اس عنایت اور میلان ہے پھر گیا ہے تواگر اس تبدیلیٰ کو خدائے تعالیٰ کی شان قرار دے گا تو یہ گفر ہوگا۔ بید ہیہ سجمنا چاہیے اور یہ اعتقادر کھنا چاہیے کہ خدائے تعالیٰ کی ذات میں تغیر و تبدیلی کو ہر گرد خل نہیں کیو تکہ اللہ تعالیٰ تو تبدیلی لانے والا ہے خود تبدیل ہونے والا نہیں ابعد ہیہ سجمنا چاہیے کہ میری عالت بدل گئی حتیٰ کہ وہ معنی جو پہلے بھے میں موجود تھا۔ اب نہیں رہا۔ خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہر گز کمی قتم کا تجاب اور طالب ور دکاوٹ رو نما نہیں ہوتی اس کی درگاہ تو تبدیل ہوئی ہے جس طرح آقاب کی اس کانور پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ مگر جو شخص دیوار کی اوٹ میں ہوجائے تو آقاب کی مرجو شخص دیوار کی اوٹ میں تائی ہوا ہوتا ہے کہ وشف دیوار کی اوٹ میں تائی ہو تو تو کر تاہے اس سے صادر ہوئی ہے چاہو کی کو اپنی طرف نبیت کریں خدائے تعالیٰ کی مقات اور کیفیات اپنواز اور اپنوائس کے مقدود ہیہ ہے کہ نقصان اور تغیر کی صفات اور کیفیات اپنواز اور اپنوائس کے مقدود ہیں ہوگا ور اسے بعد بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے خدائے تعالیٰ کی میان سجھے۔ مریداگر علم کا بیہ سرمایہ اور یہ عبد اس میان موجود رہے اس خدائے تعالیٰ کی شان سجھے۔ مریداگر علم کا بیہ سرمایہ اور بیہ سے خدائے تعالیٰ کی شان سجھے۔ مریداگر علم کا بیہ سرمایہ اور بیہ عبد میں ان عبد سے خدائے تعالیٰ کی محت میں ان اس خدائے تعالیٰ کی محت میں ان اختیار کرنے میں بوائد ہی کفر کے فتے میں مثل ہوگا اور اسے بعد بھی نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے خدائے تعالیٰ کی مجت میں سائ اختیار کرنے میں بوائد ہی کو رہے۔

ووسم اور چہ: یہ کہ ساع اختیار کرنے والا مریدین کے درجے ہے آگے نکل گیا ہو -اور حالات و مقامات کو پیچے چھوڑ گیا ہواور انتناء کو پیچے چکا ہو - جے آگر ماسوائے اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو فٹاور نیستی کتے ہیں -اور اگر خدائے تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو فٹاور نیستی کتے ہیں ۔اور اگر خدائے ہو تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو توحید اور یکا گئت کے نام ہے موسوم کرتے ہیں ایسے آدمی کا ساع معنی سیجھنے کے لیے نہیں ہو تابعد ساع کے ساتھ ہی فٹاور نیستی اور توحید و یکا گئت اس کے لیے تازہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ ہے بالکل غائب ہو جاتا ہے اور اس جمال سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اس اور اس جمال سے بے خبر ہو جاتا ہے اور اسالا قات اس کی بیہ حالت ہو جاتی ہے کہ آگر آگ میں گریڑے تو اسے کوئی خبر نہ ہوئی یہ کا مل ترین وجد کا نقثہ ہے لیکن مریدین کا وجد کئے کی جڑوں سے ان کے پاؤل بالکل کٹ گئے – لیکن انہیں بالکل خبر نہ ہوئی یہ کا مل ترین وجد کا نقثہ ہے لیکن مریدین کا وجد میں استھ ہو تا ہے اور وہ وجد یہ ہے کہ مرید کو اس کی ذات سے نکال لیا جاتا ہے – جس طرح وہ عور تیں جنول نے تابع کے حالے اور وہ وہدیہ ہے کہ مرید کو اس کی ذات سے نکال لیا جاتا ہے – جس طرح وہ عور تیں جنول نے حضر سے بوسف علیہ المسلون والسلام کو دیکھا تو وہ اپنے آپ کو بھول گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے –

اے عزیز بچنے چاہیے کہ اس فتم کی نیستی اور فناکا اٹکار نہ کرے-اور بید نہ کے کہ بیں تواہے دیکھتا ہوں وہ نیست کیے ہو گیا- کیونکہ مرید وجد کی حالت میں وہ نہیں ہے جیسے تو دیکھتا ہے کیونکہ ایک محض جو مرجاتا ہے تواس وقت بھی تو اے دیکے رہا ہو تاہے۔ حالاتکہ وہ نیست ہو چاہے۔ انتذااس کی حقیقت وہ لطیف متی ہے جو محرفت کا محل ہے۔ جب تمام
چیزوں کی پچپان اور معرفت اس سے عائب ہو گئا۔ توسب چیزیں اس کے حق میں نیست اور فناہو گئیں اور جب وہ اپنی تنہ
سے بھی ہے جبر ہو گیا توخودا پی ذات سے بھی نیست اور فناہو گئیں۔ اور جب خدائے تعالی اور اس کے ذکر کے سوا بچھ ہاتی نہ
رہا تو جو بچھ فائی تعاوہ ختم ہو گیا اور جو ہاتی ہے وہ ہی گیات اور توحید کے ہی معنی ہیں۔ کہ جب آدمی خدائے تعالی ک
سوا بچھ نہیں دیکیا تو کہتا ہے کہ سب بچھ وہ ہی ۔ اس حالت میں وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں بھی نہیں ہوں۔ یا یوں کہتا ہے کہ
میں بی نہیں اور فنا کو حلول سے توہیر کیا
مورت اس نہیں دیکیا کہ خدا میرے اندر گئیں آبادر ایک گروہ یہاں غلطی میں جتال ہو الور اس نیستی اور فنا کو حلول سے توہیر کیا
حالت ہیں۔ (معاق اللہ ) اور اس کی مثال ایسے ہے جیے کسی آدمی نے پہلے بھی آئینہ نہ دیکھا ہو اور اب آئینہ سامنے رکھ کر اپنی
صورت اس میں دیکھے تو خیال کرے کہ میں خود بی آئینے ہیں قس آئی ہوں کہ یہ صورت خود آئینے میں آئینہ سامنے رکھ کر اپنی
مورت اس میں دیکھے تو خیال کرے کہ میں خود بی آئینے ہیں قبل کرے کہ میں خود آئینے میں آئیں ہوں کہ یہ صورت خود آئینے میں آئی ہو اور اگر یہ خیال کرے کہ میں خود آئینے میں آئی ہوں کے حود یہ ہو کہ یہ ہوان ہوں کے خود یہ ہوان ہوں کے کہ یہ ہوان ہوں کہ جب احمام میں کیا ہو العلوم میں بم کہانا ہوں ایس معمون کو مفسل میان کیا ہو کیا ہوں کیا مشکل ہے۔ کیو تکہ یہ ہوان میں کیا ہوانا کیا ہوانا کیا ہوان کیا ہو العلوم میں بم

ووسم امقام: فہم کے بعد دوسر امقام حال کا ہے۔ اسے وجد بھی کتے ہیں۔ وجد کے معنی کسی چیز کوپانے کے ہیں اس کا
مطلب ہے ہے۔ ایک حالت کاپانا جو پہلے حاصل نہ تھی۔ وجد کی حقیقت ہیں بہت پھے کہا گیا ہے کہ وہ گیا چیز ہے۔ اس باد
ہیں درست بات ہے ہے کہ وجد ایک نوعیت کا نہیں ہو تا بہت اس کے بہت سے اقسام ہیں اور یہ دو طرح کا ہے۔ ایک قبیلہ
احوال سے اور دوسر ااز قتم مکاشفات احوال کی تحقیق تو ہے کہ بعد بر ایک صفت غالب آجاتی ہے جو اسے مست کر
دیتی ہے۔ یہ صفت کئی طرح کی ہوتی ہے۔ کہی شوق کی صورت میں اور بھی خوف یا آتش عشق کے لباس میں اور بھی
طلب اور بھی غم کی صورت میں اور بھی حسر سے وافسوس کے رنگ میں اور اس کے بہت سے اقسام ہیں۔ جب یہ آگ دل
پر غلبہ کرتی ہے اور دل سے اس کااثر دماغ تک پنچا ہے۔ تو حواس پر بھی غالب آجاتی ہے۔ یہاں تک کہ بعد ہ نہ دیکھا ہے نہ سختا ہے جس طرح سویا ہو آوی ہو تا ہے اور اگر وہ دیکھا کور سختا ہو تو اس جات سے غائب اور غافل ہوگا۔
سختا ہے جس طرح سویا ہو آوی ہو تا ہے اور اگر وہ دیکھا کور سختا ہو تو اس حالت سے غائب اور غافل ہوگا۔

دوسری نوع قبیلہ مکاشفات ہے۔ جس میں بہت ی چیزیں اسے دکھائی دیتی ہیں۔ جنہیں صوفیاء حضر ات دکھائی دیتی ہیں۔ جنہیں صوفیاء حضر ات دیکھتے ہیں۔ ان چیزوں میں سے بعض تو مثال کے لباس میں اور بعض صربھاً نظر آتی ہیں اور ساع کا اثریہ ہوتا ہے کہ دل کو صاف کیا صاف کرتا ہے۔ ساع سے قبل دل کا حال اس آئینے کی طرح ہوتا ہے۔ جس پر گردو غبار پڑا ہواس گردو غبار کو صاف کیا

جائے کہ اس میں صاف صاف نظر آئے اور اس معنی اور مطب کو الفاظ کے اندر صرف علمی 'قیاس اور مثالی طور پر بی بیان کیا جاسکتا ہے اس کی صحیح طور پر حقیقت صرف وہی مختص جان سکتا ہے ۔جو اس مقام کو پاچکا ہو - اس مقام کو حال کے طور پ پالینے کے بعد ہی اصل حقیقت منکشف ہو تی ہے - اس حقیقت کو اگر وہ دوسرے کے سامنے بیان بھی کرے گا تو محض قیاس

اور اندازے ہے بیان کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز قیا ی ہوتی ہے وہ علم ہیں ہے ہے۔ ذوتی ہیں ہے ہیں۔
ہاں قدر تفعیل اس لیے بیان کر دی ہے کہ وہ لوگ جو ذوق کے طور پر اس حال تک پنچے اس کی صدافت کو تشکیم
کریں اٹکارنہ کریں کہ اس کا اٹکار نقصان دہ ہے۔ اور سب سے بے وقوف وہ شخص ہے جو یہ گمان کرے کہ جو پچھ اس کے خزائد
میں ہمیں باد شاہوں کے خزائد میں بھی ہمیں ہمی ہمیں ہے اور اس سے بھی ہو ہ کر وہ آد کی بے وقوف ہے جو اپنی مختصر ہو بھی کو دیکھ کر اپنے
آپ کوباد شاہ تصور کرلے اور کمنا شروع کر دے کہ سب پچھ میر سے پاس ہے اور سب پچھ میر اہو چکا ہے اور جو پچھ میر سے پاس
ہمیں اس کا وجود ہی ہمیں۔ اس دو طرح کی بے وقوفی کے باعث انسان اٹکار وحقائق کے فقتے میں جتلا ہو تا ہے۔

جاننا چاہیے کہ وجد تکلف وہاوٹ ہے بھی ہوتا ہے۔ابیاد جدعین نفاق ہے۔دہاں اگر وجد کے اسباب اپنا اندر تکلف سے پیدا کرے۔اس امید پر کہ حقیقت وجد نعیب ہو جائے۔ توبید نفاق نہیں ہے اور حدیث میں وارہے کہ جب قرآن مجید سنو توروواگر رونانہ آئے تو تکلف سے رونا لاؤ۔ مطلب بیہ کہ جب دل میں تکلفا بھی تم حزن کے اسباب پیدا کرو کے تواس کا بھی اڑ ہو جائے گا۔ چہ جائے کہ حقیقت میں واقع ہو۔سوال ا

آگر کوئی سوال کرے کہ جب ان حضر ات کا سماع حق ہے اور صرف حق کے لیے ہے۔جود عوت (سجلس) میں قر آن خوانی کرنے والے حضر ات کو بھایا جا تا اور وہ لوگ قر آن پڑھتے نہ کہ قوالوں کو بلایا جا تا ہے اور وہ گانا گاتے ہیں اس لیے کہ قر آن حق ہے اور سماع (قوالی) اس سے کہیں ذیادہ پست ہے اس سوال یا اعتر اض کا جو اب ہے کہ سماع آبات قر آئی سے بہت ہو تا ہے اور ان آبات کو سن کر وجد بھی پخر ہے آتا ہے اور اکثر ایما ہو تا ہے کہ قر آن حکیم سنتے سنتے ہے ہو ش بھی ہو جاتے ہیں اور اکثر لوگوں نے اس حالت میں جان بھی دے دی ہے ایے واقعات کو بیان کر ناطوالت سے خالی شہیں ہے ہم نے ایسے واقعات کو بیان کر ناطوالت سے خالی شہیں ہے اور قر آن شریف کے دیے واقعات کو بیان کر کا طوالت سے خالی شہیں ہے اور قر آن شریف کے دیے واقعات کتاب ''احیاء اِلعلوم ''کو بلایا جائے ہیں ایکن یہ کمنا کہ جائے قوال کے کمی ''مقری ''کو بلایا جائے اور قر آن شریف کے بدلے جو لوگ غربیں گاتے ہیں اس کے پہنچ اسباب ہیں۔

اول یہ کہ تمام آیات قرآنی عاشقوں کے حالات سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں (ان میں محبت کی باتیں نہیں ہوتی ہیں) اس لیے کہ قرآن تھیم میں کا فرول کے قصے اہل و نیا کے معاملات کے احکام کثرت سے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سے امور بیان کئے گئے ہیں اس لیے کہ قرآن تھیم تمام قتم کے لوگوں کے در دکا مداوا ہے ہا گر مقری (قرآن خوال) مثال کے طور پریہ آیت پڑھے کہ کے طور پریہ آیت پڑھے کہ چار اٹ میں مال کا ایک مٹاچھ (1/6) حصہ ہے اور بہن کا نصف (1/2) ہے بایہ آیت پڑھے کہ چار ماہ دس روز عدت کے ہیں اس بیاس قتم کی دوسر کی آیتیں توان آیتوں سے آتش عشق تیز نہیں ہو سکتی سوائے اس شخص کے جس کا عشق متہائے کمال کو پہنچا ہوا ہواگر چہ اس کے لیے بھی یہ ادکام اس کے مقصود سے بہت بعد اور دور کار کھتے ہیں

اوربیات بهت بی شاذونادر ہے-

دوسر اسبب یہ ہے کہ قر آن تھیم بخر تیاد ہو تا ہے اور بہت اوگ پڑھتے ہیں اور جس بات کو بہت کثرت سے سنا جا تا ہے اکثر حالات میں وہ وہل میں ذوق و آگھی پیدا نہیں کرتی ہے یہ اس کے لیے ہی (وجد آفرین) ہو سکتا ہے جس نے بہلی بار قر آن یاک سنا ہولیکن نیا قر آن نہیں پڑھا جا سکتا۔

حضورا کرم علی کے خدمت مبارکہ میں جب عرب کے لوگ حاضر ہوتے ہے اور تازہ تازہ (یعنی پہلی بار) قر آن شریف سنتے تھے تو رونے لگتے تھے اور ان پر وجدو کیف طاری ہو جاتی تھی۔ حضر ت او بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرملیا کہ پہلے ہم بھی تمہاری ہی طرح سے (کہ قرآن کریم من کرہم پر یہ وزاری طاری ہو جاتی تھی) لیکن پھر معارے ول سخت ہو گئے (کنا کہ اکنتم نم قسست قلوبنا) کہ اب ہم قرآن عکیم کے سننے کے عادی ہو چکے ہیں اور اس کی ساعت کے خوگر ہو چکے ہیں پس جو چیز تازہ اور نوہوتی ہاس کا اثر زیادہ ہو تا ہے۔

کی دجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاجیوں ہے فرمایا کرتے تھے کہ جج ہے فراغت پاکر جلدا ہے اپنے گروں کولوٹ جائیں پھر آپ نے فرمایا کہ جھے اندیشہ ہے کہ اگر ایبا نہیں ہوا تو تحجہ اللہ کی حرمت ان کے دلوں ہے اٹھ جائے گ۔

تیر اسب بیہ ہے کہ بہت ہے دل ایسے بیں کہ جب تک انہیں کسی لحن سے یاراگ ہے حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہ دی جائے وہ حرکت نہیں کرتے ہی دجہ ہے کہ ساخ سنے والے ساخ میں جوبات کسی جارہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیے بائے تمام تر توجہ راگ یا جھی آواز کی طرف ہوتی ہے اس طرح ہر طرزادا'ہر راگ اور ہر لے اور کون کا دوسر ابی اثر مرتب ہوتا ہے۔

اور قرآن تھیم کوراگ راگئی کی صورت میں نہیں پڑھا جاسکا۔ کہ پڑھیں اور تالیاں جائیں یاس میں کسی قتم کا تصرف کریں اور جب بیہ قرآن بغیر الحان کے ہوگا تو صرف تحن النی رہ جائے گا۔اس وقت دود بھی آگ نہیں ہوتا جو جلائے۔

چوتھاسب ہے کہ الحان میں اسبات کی ضرورت ہوتی ہے کہ دوسر کی آوازوں ہے اس کو تقویت پنچائی جائے تاکہ زبان سے زیادہ اثر کرے لینی قوال کی آواز کے ساتھ بانسری طبلہ 'دف اور شاہین کی آواز یں بھی شامل ہوں تاکہ اثر زیادہ پیدا ہواور یہ صورت ہزل کی ہے اور قرآن تھیم اس کی بالکل ضد ہے اس کی قرآت میں ان باتوں ہے گریز کرنا چاہیے جو عوام کی نظر میں ہزل ہوں جیسا کہ منقول ہے کہ سرور کو نین علیقے دیتے متعودر ضی اللہ عنما کے گر میں تشریف لے اس وقت گر میں موجود کنیز یں دف جار ہی تھیں اور پھے گار ہی تھیں جب انہوں نے رسول کر یم علیقے کو تشریف لاتے دیکھا تووہ آپ کے مدحیہ اشعار پڑھنے گئیں – حضور علیقے نے کنیزوں سے فرمایا کہ یہ ناء پر بنی اشعار مت پڑھوبلکہ تم جو کھے گار ہی تھیں وہ ہرکالی صورت ہے مناسب نہیں ہے ۔

پانچوال سبب سیہ کہ ہر محض کی ایک مخصوص حالت ہوتی ہے جس کاوہ حریص ہوتا ہے اور جس شعر کو وہ اپنے مناسب حال باتا ہے اس کو سنتا ہے اور اگر وہ اس کے موافق حال نہیں ہوتا تواس سے کراہیت اور ناگواری کااظہار کرتا ہے اور ہوسکتا

١- حرس المام فرالى نے يمال جائے آيات قر آنی كے ال كار جد چي كرديا ب-

ہے کہ دہ کہ اٹھے کہ یہ مت پڑھواور دومر اشعر پڑھو۔ قر آن پاک کے سلسلہ شن الی بات نہیں کی جاسکتی کہ یہ آیت مت پڑھواور دومر کی پڑھواور مکن ہے کہ وہ آیت اس کے مناسب حال نہ ہواور اس کونا گوفر ہو کہ قر آن پاک کی ہر ایک آیت ہر ایک کے مناسب حال نہیں ۔ اور نہ دوہ اس طل نہیں ۔ اور نہ دوہ اس طل نہیں ۔ اور نہ دوہ اس طرح نازل ہوئی ہے۔ شعر کی صورت میں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس سے وہی مراولے جس جذبہ کے مناعر نے کہا ہے لیکن قر آن پاک کے سلسلہ میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے خیال کے مطابق اس سے معنی مراولے۔

مقام سوم: ساع میں حرکت و تص اور جامعہ دری ہوتی ہے اس سلسلہ میں جو چیز اس ساع سے مغلوب ہو جاتی ہے اور اضطر الی طور پر اس سے سر زد ہوتی ہے تو وہ اس سلسلہ میں ماخوذ نہیں ہوگا۔البتہ اختیار کے ساتھ (ارادہ کے طور پر) جو کھی کرے گاتا کہ لوگ اس کی حرکات کو و یکھیں اور سیجھیں کہ وہ صاحب جال ہے تو یہ درست نہیں ہے اور الیمی حرکت و تصلی یا جامہ دری حرام ہے اور قطعی نفاق ہے شخ او القاسم نفر آبادی فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا سام میں مشغول ہوناس سے بہتر ہے کہ وہ کی شخص اگر تعمیں سال تک غیبت میں معروف رہے تب بھی وہ فض کی غیبت میں مشغول ہوں۔ شخ اور عام میں الی حالت کا اظہار کرے جو بیاو ٹی ہو پس سب سے معروف رہے تب بھی وہ فض کی طرح گنگار نہیں ہے جو ساع میں الی حالت کا اظہار کرے جو بیاو ٹی ہو پس سب سے نیادہ مناسب اور عمد وہات یہ ہے کہ حام میں مشغول ہو اور خاموش بیٹھار ہے کہ وہ اس کے احوال ظاہر کی کے مطابق ہوگا۔ سان کے سام میں اتنی قوت ہو تا چا کہ دور ان سام میں وہ خود پر قابور کھے کہ حرکت کر ناور رونا بھی ضعف کی علامت سام میں اتنی قوت ہو تا ہے۔

پس وہ بات جو حضرت او بحر صدیق رضی اللہ عنہ 'نے اس قول میں ظاہر فرمائی ہے کہ ہم بھی پہلے تم اوگوں کی طرح سے (رقیق القلب) پھر ہمارے ول سخت ہو گئے۔ یعنی دلوں میں اب طافت آئی ہے۔ یعنی جسم میں اتنی قوت آئی ہے کہ ہم خود کو قابد میں رکھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ جنب تک ضرورت ہے کہ ہم خود کو قابد میں رکھ سکتا۔ اس کو چاہیے کہ جنب تک ضرورت بیانہ آپڑے الم خود تکمداری کرے۔ ایک نوجوان حضرت جنید قدس سر ہ کی خد حت میں حاضر ہوا جب وہ ساع میں مشغول ہوا تاری سے ایک خود تک کی تو تم ہماری صحبت کے لاکن شمیں رہو ہوا تاری سے ایک نوجوان حضرت جنید نے فرمایا کہ آگر اب تم نے ایک حرکت کی تو تم ہماری صحبت کے لاکن شمیں رہو ہوا تاری اس نے مبر کیا اور کیفیت ساع کو پر داشت کر تاریا اور اس کو بہت کو حشش اس کام کے لیے کرنی پڑتی تھی آخر کار گے۔ پس اس نے مبر کر تاریا لیکن زیادہ ضبط نہیں کر سکا اور اس نے ایک نعر مارا۔ اس کا پیٹ پھٹ گیا اور دہ مرگیا۔

البت آگر کوئی مخف اپنی حالت کااظمار نہیں کر رہاہے اور وہ رقص کرنے لگے یا تکلف اور تصنع کے بغیر رونے لگے اللہ ا تواس کے لیے ایسا کرنارواہے - اور رقص مباح ہے کہ چند حبثی معجد میں رقص کر رہے تھے - تو حصر سے عاکثہ رصی اللہ عنا نے اللہ عنا ہے ا

جب رسول اکرم علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرملیا کہ اے علی اتم جھے ہو اور میں تم سے ہول تو یہ س کر آپ خوشی سے رقص کرنے لگے اور کئی مرتبہ زمین پر پاؤل مارااس طرح جب حضور اکرم علیہ نے حضرت جعفر (طیار) رضی اللہ عند نے فرملیا کہ اے جعفر اہم خلق اور خلق میں میری طرح ہوبیہ سن کرانہوں نے رقص کیا تھا۔ حضورا کرم علی ہے۔
حضر بت ذید بن حاریث رضی اللہ عند 'نے فرملیا تم میرے بھائی اور میرے مولا ہو تودہ بھی خوشی ہے رقص کرنے لگے تھے۔
پس جو محض ایسے رقص کو (جو انبساط کے باعث ہو) حرام کمتا ہے وہ غلطی پر ہے ہاں اگر رقص محض بازی کے طور پر ہو تودہ حرام ہے کہ بازی بھی جائے خود حرام ہے اگر کوئی شخص اس لیے رقص کر رہا ہے کہ اس کے دل میں جو حالت پیدا ہوئی ہے دہ زیادہ توی ہوجائے توابیار تص جائے خود محود ہے۔

ہاں! جامعہ دری افتیاری طور پر نہیں کرنا چاہے کہ یہ مال کا ضیاع ہے البتہ آگریہ کیفیت سے مفلوب ہو جائے تر رواہے۔ آگرچہ جامعہ دری افتیار ہی سے ہوتی ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ اس افتیار میں اضطرار ہو اور اضطرار اس طرح غالب آجائے کہ کپڑے نہ مجاڑنا چاہے کچر بھی مجاڑ ڈالے جیسے ہمار کا کر اہنا آگرچہ افتیاری امر ہے لیکن آگرچہ کر اہنا نہ چاہے۔ تب بھی کر اہنا ہے ورنہ جو کچھ ارادہ اور مقصد سے ہو تاہے تو ہر وقت اس کو ترک کر سکتا ہے ہیں جب کوئی اس طرح مغلوب ہو جائے تو اس سے مواخذہ نہیں ہے۔

اور جس طرح صوفی حضرات جامعہ داری کرتے ہیں اور اس کے کلاوں اور پاروں کو تقتیم کردیتے ہیں اس پر ایک طبقہ نے اعتراض کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ توبہ ان لوگوں کی غلطی ہے کہ لوگ تو ٹاٹ کو بھی کلاے کلاے کئوے نہیں کرتے ہیں۔ پیرا بمن دری توبوی بات ہے لیس آگر وہ بیکار نہیں پھاڑتے اور پھاڑ کر ضائع نہیں کرتے بائد آلک مقصد کے تحت پارہ پارہ کرتے ہیں تو ایسا کرناروا ہے اس طرح جب لباس کے پارے کو مزید دودو تین تین نکڑے کرتے ہیں تو غرض سے ہوتی ہے کہ سب کویہ ککڑے کر فیا سے وہ اپنا سجادہ یا گدری تیار کرلیس توالیا کرناروا ہے کہ کوئی شخص کر پاس کے لباس کوسو نکوے کرڈالے اور سودرویشوں ہیں ان کو تقتیم کردے توالیا کرنامباح ہے کہ دہ ہم بارہ کام ہیں آئے گا۔

#### آداب ساع

چاہے کہ ساع میں نینباتوں کالحاظ رکھیں!

زمان مکان اوراخوان (محفل میں سننے والے ساتھی) زمان سے مرادیہ ہے کہ یہ شیں ہوناچا ہے کہ ہر وقت سائ میں ہی مشغول ہیں۔ یا ایسے وقت مشغول ہوں جو نماز کا وقت ہو یا کھانے کے وقت سائ کیا جائے جب ول پریشان اور پر اگذہ ہوں تو سائ میں مشغول ہو جائیں ایساسائے بے فائدہ ہے۔

مکان ہے مقصد رہے کہ کوئی راہ گذر ہویانا پندیدہ اور تاریک جگہ ہویا کسی ایسے نامر بان مخص کا مکان ہوجو ہر وقت غیظ وغضب میں رہتا ہو توالی جگہیں ساع کے لیے مناسب نہیں ہیں-

اخوان سے مرادیہ ہے کہ ساع کی محفل میں جو کوئی بھی حاضر ہووہ ساع کااہل ہو جب کوئی متکبر و مغرور د نیاوالا اس محفل میں موجود ہوگا تووہ افتر اپر دازی کے ساتھ انکار کرے گایا ایسا بناوٹی شخص موجود ہوجو بناوٹی حال اور رقص کرتا ہے توابیا مخض بھی اس محفل کے لیے مناسب نہیں ہے یا کھے غفلت پندا پہے لوگ موجود ہوں جوب ہودہ خیالات کے ساتھ سائ کی ساعت کریں یادوران سائ پوچ اور لچر گفتگو میں مشغول ہوں اور ادھر ادھر دیکھنے میں مصروف ہوں اور باو قار لوگ نہ ہوں تو عور توں کو تاکتے جھا نکتے ہوں یا نوجوان لوگ باو قار لوگ نہوں جو عور توں کو تاکتے جھا نکتے ہوں یا نوجوان لوگ محفل میں ہوں اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کے خیال میں مگن ہوں تو ایساسا عبیجارہے اس لحاظ سے شیخ جدید قدس سرہ سے سائے میں جو ذمان و مکان اور اخوان کی شرط رکھی ہے دہ ای اعتبار سے رکھی ہے۔

سائ کے لیے ایسی جگہ بیٹھنا کہ جوان عور تول کا نظارہ ہو سکے یا جوان مرد (امرد) شامل ہوں اور ایسے اہل غفلت ہوں جن پر شہوت کا غلبہ ہو توالیے وقت اور الی حالت بیں سائع حرام ہے کہ ایسے موقع پر سائع ہے دونوں طرف آتش شہوت بھر کیا تھی ہے اور شہوت کی نظر سے دومروں پر نظر ڈالنے لگتے ہیں (عورتیں جوان مردوں کو اور جوان مرد عورتوں کو دیکھتے ہیں (عورتیں جوت مردوں کو اور جوان مردوں کو دیکھتے ہیں)اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی سے دل بھس ہوااور اس مخم سے بہت سے فتنہ و فساد بر پا ہوتے ہیں۔ تو

ایاساع کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔

پس جب سائے کے اہل حضر ات موجود ہوں اور وہ سائے کی مجلس میں بیٹھی توادب ہیے کہ سب اوگ سر جھکا کر بیٹھی اور ایک دوسر ہے کی طرف ند دیکھیں نہ ہاتھ ہلا ئیں اور نہ سر کو جنبش دیں باہے اس طرح بیٹھی جیسے تماز میں تشہد میں بیٹھے ہیں اور سب کے دل اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور اس بات کے منتظر ہوتے ہیں کہ غیب ہے اس سائ کی بدولت کیا کچھ ظمور میں آتا ہے تمام اہل محفل خود گہداری کریں اختیاری طور پر سائے کے دوران کھڑے نہ ہوجائیں اور جہنبش نہ کریں البتہ اگر کوئی غلبہ شوق کے باعث سائ میں کھڑ اہو جائے تو پھر سب لوگ اس کی موافقت کریں اور کھڑے ہوجائیں اگر اس حال میں اس کی وستار گر جائے تو سب لوگ اپنی پگڑی اتار کرر کھ دیں یہ صورت حال اگر چہ بدعت ہوجائیں آگر اس حال میں اس کی وستار گر جائے تو سب لوگ اپنی پگڑی اتار کرر کھ دیں یہ صورت حال اگر چہ بدعت ہو اور صحلبہ کرام یا تابعین حضر ات (رضوان اللہ علیم اجمعین) نے اپیا نہیں کیا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو امر بدعت ہے اور صحلبہ کرام یا تابعین حضر ات جر دضی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراو تک کی ہاعت حضر ت عمر دضی اللہ عنہ کی وضع کر دہ ہے لیں یہ بدعت حنہ ہے بدعت سیئہ یابد عت نہ موم وہ ہے جو سنت کے جائل ہو جبکہ حسن علق اور دوسر وں کے دلول کو خوش کر ناشر بعت میں محمود اور پہندیدہ ہے۔

ہر قوم کی ایک مخصوص عادت بیان کارواج ہوتا ہے اور اس کی مخالفت کرناان او گوں کے اخلاف میں بدخوئی سمجھا جاتا ہے اور رسول اکرم علیق کارشاد ہے خلق انسسان باخلاقھم (ہر شخص کے ساتھ اس کی عادت اور خوکے مطابق ذید گی ہم کر کرد) جبکہ اسمحاب ساع اور موافقت عمل سے خوش ہوتے ہیں اور اس کی مخالفت سے ان کو وحشت اور پریشانی ہوتی ہوتی ہی تو پھر ان کی موافقت کرنا سنت پر گامز ان ہونا ہے صحابہ کرام رسول اللہ علیقی کی تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے سے کہ آپ کو بیات پیند نہیں تھی لیکن جمال سے دیکھا جائے کہ نہ اٹھنے سے لوگوں کو وحشت ونا گواری ہوگی توان کی موتے سے کہ آپ کو بیات پیند نہیں تھی لیکن جمال سے دیکھا جائے کہ نہ اٹھنے سے لوگوں کو وحشت ونا گواری ہوگی توان کی دلد ہی کی خاطر اٹھنا زیادہ بہتر ہے کہ عربوں کی عادت اور ہے واللہ اعلم –

☆......☆

# اصل تنم

# امر معروف و نهی منکر

امربالمعروف ومنی عن المنحر دین کااییا قطب جس کے ساتھ جر ایک نبی کو بھیجا گیا آگر اس قطب کو در میان سے اٹھالیا جائے توشر بعت تمام کی تمام میکار اورباطل ہوجائے یہ موضوع (اہم) تین ابواب میں ہم پیش کررہے ہیں۔

باباول:- اس کے دجوب کے بارے سے -

بابدوم:- اخساب کی شرائط میں ہے-

باب سوم:- بيبات مكرات كيان س-

باباول

#### امر معروف و نهی منگر کاوجوب

معلوم ہونا چاہیے کہ امر معروف و ننی منکر واجب ہے آگر کوئی شخص معذور نہیں اور اس کو ترک کرے گا گنگار ہوگا-اللہ تعالیٰ کاار شادہے-

وَلْتَكُنُ مِیْنَكُمُ أُمَّةً یُدُعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَامُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَیَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ-تم میں ایک ایباگروہ (جماعت) ہوناچاہیے جن كاكام به ہوكہ وہ لوگوں كو پھلائى كى طرف بلائيں (پھلائى كا تھم دیں)اور پر ائی سے باذر کمیں (سور مَ آل عمران)-

الله تعالی کابیار شاداسبات کی دلیل ہے کہ یہ فریضہ ہے لیکن ایبافریضہ جو فرض کفابیہ ہے کہ جب ایک گروہ اس پر کار مد ہو جائے توکافی ہے لیکن آگر کوئی بھی نہ او اکرے - توسب لوگ گنگار ہوں گے -اللہ تعالی کا ایک اور ارشاد ہے -

اللذين إن مَكنا هُم في الأرض اقامُوا الصلوة والتوالزكوة والمرود بالمعروف ونهوا عن المنكر و ونهوا عن المنكر و و لوك بي جوز من يراقدار حاصل كرلية بي توده ثماذ قائم كرتے بي اور ذكوة اداكرتے بين نيك كامول كا

تھم دیتے ہیں اور پر انی سے منع کرتے ہیں-

اس تھم میں اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوۃ کو ایک ساتھ شامل کیاہے اور الل دین کی اس طرح صفت بیان کی ہے رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایاہے:

تم لوگ معروف کا تھم دوورنہ خداوند تعالیٰ تم میں ہے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط فرمادے گا-اس وقت تم میں ہے بہترین لوگ جب د عاکریں گے تواللہ تعالیٰ اس وقت اس دعا کو نہیں سنے گا-''

حضرت او بحر صدیق رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ کوئی قوم پارسی شیں ہے جس میں معصیت کاری ہو تی ہواور وہ اس بات کا انکار کریں کہ اللہ تعالی ان پر ایساعذاب نازل کرنے والا ہے جو سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ تمام نیک کام جماد کرنے کے مقابلہ میں ایسے ہیں جیسے بہت مؤے دریا کے سامنے ایک قطرہ اور امر معروف کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے دریائے عظیم کے مقابلہ میں ایک قطرہ -

انسان جوبات کتا ہے اس کا تعلق اس کی ذات ہے ہے صرف امر بالمعروف اور نمی عن المعتر اللہ تعالی فرما تاہے اللہ تعالی خاص بعد ول پر عوام کے سبب سے عذاب نہیں نازل فرمائےگا۔ مگر اس وقت کہ وہ کسی کو منکر میں جتلاد عجمے اور اس کو منع نہ کر سکے اور خاموش رہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایس جگہ مت بیٹھو جمال کسی کو ظلم سے قتل کیا جائے یا ظلم ہے مارا جائے کہ ایس جگہ لعنت پر سی ہے اس مخص پر جواس حال کود کیمیے اور منع نہ کرے۔"

ایک اور ارشادہے کہ ایک جگہ جمال کوئی ناشائنہ بات ہور ہی ہواور دیکھنے والااحتساب نہ کرے کہ اس احتساب کی سامت کی اور نہ اس کی روزی کم ہوگی۔ "یہ ارشاد اس بات کی موت کے وقت سے پہلے آئے گی اور نہ اس کی روزی کم ہوگی۔ "یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ ظالموں کے مکانات میں یا ایس جگہ جمال کوئی ظالم ہو اور اس پر احتساب کی طاقت نہ ہو تو بغیر ضرورت کے مہیں جانا چاہیے۔ "ہی سبب تھا کہ اسلاف کرام میں سے بہت سے حضر ات کو شہ نشین ہو گئے تھے کیو تکہ بازار اور راستوں کووہ منکرات سے خالی نہیں یاتے تھے۔

رسول الله علی کارشادہ جس محص کے سامنے کوئی گناہ ہو تاہے اور وہ اس سے کر اہت کر تاہے تو ایسا شخص عائب شخص کی ماندہ ہو اور وہ ہاں موجود نہیں ہے لیکن اس گناہ پر راضی ہے۔ تو گویاوہ گناہ اس کے سامنے ہورہاہے۔

آپ نے ارشاد فرمایا ہے (علی کے کہ جورسول بھی دنیا میں آیا اس کے حواری یعنی اصحاب ہوئے ہے جو اس رسول کے بعد اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے رسول علیہ السلام کی سنت کے مطابق کام کرتے ہے یمال تک کہ ان کے بعد ایسے لوگ آئے جو منبروں پر بیٹھ کر تو نیک اور اچھی با ٹیس کرتے ہے لیکن خود یرے معاملات کرتے ہے۔ تو اس وقت ہر ایک مومن پر فرض ہے اور اس پر حق ہے کہ دہ ایسے لوگ آئے جو منبروں کے ساتھ ہا تھوں سے جماد کرے اگر ہا تھوں سے نہ کر سے تو زبان سے کرے اور اگر زبان سے بھی نہیں کر سک تو دور مسلمان نہیں ہے۔

حضوراكم علي فرماتے بيں كه الله تعالى في الله في الله في الله في الله فلال شركوزير زر كردو- فرشتے نے كماكه

اللی فلال مخض جس نے بھی ایک لوے کے لیے بھی گناہ نہیں کیا ہے اس شریس موجود ہے پھر میں اس شرکو کیسے ذیروزر کروں – اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاد اور ایباہی کرد کہ اس مخض نے بھی دوسروں کے گناہوں پرنا کواری کا اظہار نہیں کیا ۔ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں ہیں کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ایسے شہر کے تمام باشندوں پر جس کی آبادی اٹھارہ ہزار مردوں پر مشتل ہو اور ان کے اعمال پیغیبروں کے اعمال کی طرح ہوں عذاب نازل فرما تا ہے - صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بارسول اللہ (علیہ اللہ عید کو صفور علیہ التحییۃ والشائے فرمایاس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے دوسروں (کے برے کاموں) پر غیظو غضب اور ان کا حساب نہیں کیا۔

حضرت او عبیدہ تن الجر اُح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خداعظی ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ! شہیدوں میں فاضل ترین شہید کون ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے سلطان جابر سے محاسبہ کیا- تا کہ اس کواس محاسبہ کی پاداش میں وہ قتل کردے اور اگر اس کو قتل نہیں کیا گیا تب بھی اس سے زیادہ مر تبہ کسی کا نہیں ہے خواہ وہ کتنی ہی طویل عمر مائے۔

اخبار میں وارد ہے کہ اللہ تعالی نے حصرت یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ میں تمہاری قوم سے ایک لاکھ آد میوں کو ہلاک کروں گا۔ جس میں اس ہزار نیک افراد ہوں کے اور میس ہزار اشرار و گنگار حصرت یوشع علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ نیک لوگ کیوں ہلاک ہوں گے - اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے ان اشرار اور خطا کاروں کواپناد شمن نہیں سمجھااوران کے ساتھ کھانے 'پینے 'اشخے 'پینے اوردوسرے معاملات کرنے میں احتراز نہیں کیا۔

# بابدوم

# احتساب کی شرط

معلوم ہوناچاہیے کہ اختساب تمام مسلمانوں پر داجب ہے لیں اس علم کااس کی شر الط کے ساتھ جاننا بھی داجب ہوا۔اس لیے کہ جس فریضہ کی شر الط ہے آگاہی نہیں ہوگی اس ادائیگی ممکن نہیں ہے۔اختساب کے چارار کان ہیں۔
ایک محتسب ' دوم جس کا اختساب کیا جائے۔ سوم جس معاملہ یا جس چیز میں اختساب کیا جائے چمارم 'اختساب کی وعیت اور کیفیت۔

رکن اول بعنی مختسب نے محتب کے بے ہی بیٹر طے کہ دہ سلمان ہو اور مکلف ہو کہ احتساب دین کا حق بھی ہے سلطان کی اجازت اور مختسب کے صاحب عدل ہونے کی شرط کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ضرور ی ہے اور بعارے نزدیک بھی یہ شرط نہیں ہے عدالت اور پارسائی احتساب کی شرط کس اور بعض کہتے ہیں جبکہ کوئی شخص بھی گنا ہوں سے معصوم نہیں ہے کہ یہ شرط لگائی جائے کہ احتساب وہی کر سکتا ہے جس سے کوئی گناہ مر ذرنہ ہو پس اگر احتساب ہم اس وقت کر سکتے ہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہ ہو تو اس صورت میں ہم ہر گز احتساب نہیں کر سکتا ہے۔

حن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے کہا کہ فلال فخص کتا ہے کہ جب تک خود کو پاک نہ کر لو مخلوق کو نیکی کی دعوت مت دو۔ آپ نے جواب میں فرمایا کہ شیطان کو سوائے اس کے اور کسی چیز کی آرزو نہیں ہے کہ بیبات وہ ہمارے دل میں جاگزیں کر دے تاکہ محاسبہ کا دروازہ بعد ہو جائے۔ لیس اس مسئلہ میں حقیقی بات بیہ ہے کہ محاسبہ یا احتساب دو طرح کا ہے ایک وعظ و نقیحت ، جس کی تو منبے و تشر سے بہر کہ ایک فخص کہتا ہے کہ یہ کام مت کرواور خود اس کام کو کرتا ہے تو بھر اس کے اور اس کا وعظ اثر نہیں کرے گا کہ ایسا محاسبہ فاس کے لیے مناسب نہیں ہے بات کہ اس کا فدات اور خراب ہو جائے۔ جب محسب یا واعظ یہ جانتا ہے کہ اس کی بات نہیں سے گا اور

اس کا مذاق اڑا ئیں گے جس سے وعظ کی رونق اور اس کا بھر م برباد ہو گااور شریعت کاو قار لوگوں کی نظروں میں گر جائے گا۔ یکی وجہ ہے کہ ایسے وانشوروں کی تھیجت جو خود فتق میں مبتلا ہوتے ہیں مخلوق کے لیے ضرر رساں ہے اور وہ لوگ اور جری ہو جائیں گے۔رسول اکر نم علی نے اس موقع پر فرمایا کہ:

شب معراج میں میر اگذرایے لوگوں پر ہواکہ ان کے لب آگ کے ناخن تراش سے کائے جارہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو توانہوں نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ دوسروں کو خیر کا تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کم دیتے تھے اور خوداس سے حکم دیتے تھے اور خوداس سے باز نہیں رہتے تھے۔ باز نہیں رہتے تھے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے ائن مریم! پہلے خود کو نفیحت کروجب تم اس کو قبول کر لو تب دوسر ول کو نفیحت کروور نہ جھے ہے شرم کرو۔

احتساب کی دوسری صورت میہ ہے کہ وہ ہاتھ اور قوت ہے ہو' جیسے شر اب رکھی ہوئی دیکھیے تواس کو گراد ہے یا چنگ ورباب کو توڑڈالے اور اگر کوئی جھڑا کرنے لگے تواپی قوت ہے اس فاسق کورو کے اور منع کرے ایسا کر نارواہے ہر مختص پر دوبا تیں واجب ہیں اول میہ کہ نہ خود کرے نہ دوسر ول کو کرنے دے اگر نہ کرے تواس کو دوسر اکیوں کرے اس طرح ریشی کپڑے بہن کر کون احتساب کرے اور دوسرے کے ریشی لباس کواس کے جسم سے اتارے۔

خود شراب پیتا ہے اور دوسرے کی شراب بھادے توابیا کرنا نہایت ہی ہری بات ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ

ذشت اور چیز ہے اور باطل اور چیز ہے جہ بات اس لیے ذشت ہے کہ اس نے اس سے مہم ترکوترک کر دیا۔ اس لیے ہرااور

ذشت نہیں ہے کہ ایسا نہیں کرناچاہے تھا۔ مثلاً اگر کوئی مخض روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو بیبات ذشت ہے کہ اس

ناک مہم تربات کوترک کر دیا ہے لیعنی نماذ کو۔ اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ روزہ رکھناباطل و بیجار ہے۔ باتھ قائل کا اس

قول سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ نماذروزہ سے مهم ترہاس طرح کرنا کہنے سے ذیا ۔ مہم ہر اب نوشی

دوسرے کے ساتھ مشروط نہیں ہیں کہ اس کواس کے بدلہ میں اداکر دیا۔ جیسے ل کے طور پر کما جائے کہ شراب نوشی

سے منع کرنا کیااس پر اس لیے واجب ہے کہ وہ خود نہیں چین ہے اور جب سے خود پی لے تو یہ واجب اس کے ذمہ سے ساقط ہو

عائے گا یہ محال ہے۔

شرط دوم = ہے کہ اس محاسبہ کے لیے بادشاہ کی اجازت اور اس کے تھم نامہ کی ضرورت ہو تو یہ بھی محاسبہ کے لیے بڑر ط فی سے بزرگان سلف نے توخود (اس کے برعکس) بادشاہوں اور سلاطین پر محاسبہ کیا ہے اس کی تفصیل بہت طویل ہے۔ اس مسئلہ کی حقیقت اس طرح معلوم ہو سکتی ہے کہ تم محاسبہ کے در جات معلوم کر لودہ ہم بیان کرتے ہیں۔ احتساب کے چار در جات ہیں :

محاسبہ کا ورجہ اول: هیعت کرنا ہے اور خداوند عزوجل سے ڈرانا اور اس کی نافرمانی کا خوف دلانا اور یہ تمام مسلمانوں پرواجب ہے تو پھر کسی منشور اور فرمان کی کیا ضرورت ہے بلعد فاضل ترین عبادت یہ ہے کہ بادشاہ کو نصیحت کی جائے اور اس کو اللہ تعالی کا خوف دلایا جائے۔

ور چہ ووم: برے الفاظ کمنا ہے۔ مثلاً جس کا محاسبہ کرنا ہے اس ہے کماجائے کہ اے فاس ااے ظالم ااے احتی ایا اے جاہل تو خدا سے شمیں ڈرتاجو ایسے کام کرتا ہے میہ تمام باتیں بالکل درست میں اگر فاسق کے حق میں کسی جائیں۔ ایسے کلمات کنے کے لیے کسی فرمان یا جازت کی ضرورت شمیں ہے۔

ورجہ سوم: تیسر اورجہ ہاتھ ہے منع کرنے کا ہے جیے شرانی کی شراب بمادے یا چنگ ورباب توڑوے رکیٹی پگڑی اس کے سرے اتارے - یہ تمام ہاتیں عبادت کی طرح واجب ہیں ہر وہبات جو ہم نےباب اول میں بیان کی ہے اس امر پردلیل ہے کہ جوکوئی مومن ہے اس کوشر بعت نے اس فتم کا افتیار دیا ہے جس کے لیے سلطان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے -

ور جہ چہارم : یہ کہ اصاب کے لیے ادے کین ارتے وقت اسبات کا اخیال دے اور اسبات ہے ڈرے کہ اگروہ اوگ مقابلہ پر ڈٹ جائیں تو مددگاروں کی ضرورت ہوگی ہیں ایس صورت میں اپنے کچھ حامیوں کو جمع کرلے - تب اردھاڑے محامیہ کرے - لیکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے فقتہ برپاہو جائے کہ باوشاہ وقت سے اس کی اجازت نہیں لی گئی تھی ہیں بہتر یہ ہے کہ اس درجہ کے محامیہ میں باوشاہ سے اجازت لے لی جائے - احساب کے بید درجات آگر پیش نظر رہیں تو کوئی تعجب نہیں کہ بیطاب کی احتساب کے بید درجات آگر پیش نظر رہیں تو کوئی تعجب نہیں کہ بیطاب کا احساب کرے تو سوائ اس کے کہ لطف و مدارا کے ساتھ تھیجت کرے اور کوئی صورت نہیں ہے -

حسن بھری فرماتے ہیں کہ باپ کو نفیحت کرے توجب باپ غصہ کرے تو خاموش ہو جائے کیکن باپ سے سخت بات کہنا مناسب نہیں ہے مارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا ای طرح قبل کر ناخواہ وہ کا فرہی کیوں نہ ہواگر بیٹا جلاد بھی ہے تو کوڑے نہیں مارنا چاہیے کہ بی زیادہ مناسب ہے ہاں اس کی شر اب پھینک دے رہی گیڑے پھاڑ ڈالے یا کوئی چیز اس نے حرام ذریعہ سے حاصل کی ہے تو اس سے لے کر اس کے مالک کو پہنچا دے چاندی کے پیالے توڑ دے اور دیوار پر جو تصور پر س بنی ہیں ان کو بھاڑ دے اس طرح اور باتیں ہیں بیہ تمام باتیں پیٹے کے لیے روا ہیں خواہ اس صورت میں باپ کتنا ہی فصر کیوں نہ کرے کہ ایسا کر نا جن ہے اور اس کے جو اب میں باپ کتنا ہی فصر کیوں نہ کرے کہ ایسا کر نا جن ہے اور اس کے جو اب میں باپ کا غصہ کر ناباطل ہے ایسا کر ناباپ کے نفس پر تقر ف میں واغل ہے اگر کوئی محف سے کہ کہ باپ ایسی باتوں سے بہت ر نجیدہ ہوگا میں ہو جائے اور دعظ وقعیمت سے بازہ ہے۔

ای طرح غلام کا حساب این آقا پر اور آقاکاغلام پر نیوی کا حساب شوہر پر اور رعیت کا حساب بادشاہ پر اس طرح ہے جس طرح بیخ کا حساب باپ پر کہ بیہ تمام حقوق موکد و مقرر ہیں اور ان کی یوی اہمیت ہے البتہ شاگر د کا حساب استاد پر بہت آسان ہے کہ استاد کی حرمت دین کے اعتبار سے ہے پس وہ جب اس علم کے مطابق جو استاد سے حاصل کیا ہے عمل پیرا ہو (احتساب کرے) تو کوئی محال بات نہیں ہے بلعہ وہ عالم جو اپنے علم کے مطابق عمل نہ کرے ۔ اس نے اپنی عزت تو پہلے ہی گنوادی ہے۔

ر کن دوم. لیعنی

## وہ امور جن میں اختساب کیاجا تاہے

معلوم ہوناچاہیے کہ ہروہ کام جو منکر ہے اور محتسب بغیر تبحش کے اسے جان لے اور اس کام کی ناش کنٹگی پر اس کو یقین ہو تو اس پر محاسبہ کرنارواہے البندیہ یہ چار شر طیس اس کے ساتھ ہیں:

مشر طاقول: بیہ کہ دہ کام از قتم مئر ہو خواہ معصیت نہ ہونہ گناہ صغیرہ ہو جیے کی دیوانے بایخ کور کھے کہ دہ کی جانور کے ساتھ صحبت کر رہا ہے تو منع کر ناچا ہے اگر چہ اس فعل کو گناہ نہیں کہ سکتے کہ یہ دونوں مکلف نہیں (دیوانہ اور چہ) لیکن چو نکہ شریعت میں ایسا فعل منکر میں داخل ہے اور فحش بات ہے النذااحتساب در ست ہے اس طرح اگر کسی دیوانہ کور کھے کہ وہ شراب پی رہا ہے یا کی جہ کود کھے کہ وہ کئی کامال تلف کر رہا ہے تب بھی منع کرناچا ہے اور جوبا تیں معصیت میں داخل ہیں خواہ وہ گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہوں اس میں احتساب کرناچا ہے جیے عورت کا حمام میں یہ ہونا عور توں کو پیمناور خلوت و تنائی میں ان کے ساتھ کمر اہونا سونے کی انگو تھی پہنتاریشی لباس پہنتایا چاندی کے کثورے میں پانی پیتا ایسے تمام صغیرہ گناہوں میں احتساب کرناچا ہے۔

شمر طووم: دوسری شرط بیہ کہ معصیت فی الحال پائی جاتی ہولیکن اگر کوئی شخص شراب پی چکاہے پس اس کو صرف تھیجت کرے احتساب کر کے اس کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے اس پر حد لگانا صرف سلطان وقت کا کام ہے۔اس طرح اگر کسی شخص کا ارادہ ہو کہ آج رات میں شراب ہوں گاتو اس کور نجیدہ نہیں کرنا چاہیے ہاں نفیجت ضرور کرے کہ شراب مت

پیؤ- ممکن ہے کہ اس تھیجت کے بعد وہ شراب نہ بے اور جبوہ یہ کہ دے کہ اچھامیں نہیں پیوں گا تو پھر اس کی طرف سے گمان بدنہ کرے۔ ہاں ااگر کوئی جوان خلوت میں عورت کے ساتھ بیٹے تواس کا احتساب کرناروا ہے قبل اس کے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے کہ ایسی خلوت خود ایک معصیت ہے اس طرح آگر کوئی شخص عور توں کے جمام کے دروازہ پر کھڑا ہو جائے کہ جب عور تیں حمام سے لکلیں گی تو میں ان کود کیموں گا توا سے شخص کا بھی احتساب کرناچا ہے کہ یہ کھڑا ہونا محصیت ہے۔

شرط سوم: تیری شرط بیے کہ معصیت محتب کے تجس کے بغیر ہی ظاہر ہوت بخس نہیں کرناچاہے -جو کوئی گھر میں داخل ہو جائے اور گھر کاوروازہ مدکرلے تب بغیر اجازت گھر میں داخل ہونااور دریافت کرناتم کیا کررہے تھے (مناسب نبیس)ای طرح دروبام سے کان لگانا تاکہ کانوں میں آواذ آئے اور محاسبہ کرے یہ بھی درست نہیں ہے بلحہ جس چیز کوخدانے چھیایا ہے اس کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہیے گرجب آوازباہر تک پنچے اور مستول کا شوروغل توباہر تک پنچاہے اس وقت بغیر اجازت گر میں داخل ہو کراضاب کرنادرست ہے اگر کوئی فاس اپنے دامن کے پنیے کوئی چیز چھیائے ہوئے ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ شراب ہو تواس نے یہ شمیں کمنا چاہیے کہ دکھاؤ تمہارے دامن کے بیچے کیا ہے۔ یہ مجسس ہوگاہو سکتاہے کہ وہ شراب نہ ہواور محتب نے بغیر و کھیے ہی ہے گمان کر لیا ہو کہ شراب ہوگی ہاں اگر شراب کی بدیو آتی ہو تو پھر دواہے کہ اس کو (لے کر) پھینک دے - یااس کے یاس پر ابر بط ہے اور باریک کیڑا پہنے ہے جس سے وہ نمایاں ہو رہاہے تو پھر چھین کر پھنیک دینارواہے بہت ممکن ہے کہ زیر دامن اور کوئی چیز ہو تو پھر اس کونادیدہ ہی سمجھنا چاہیے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ میں ہے کہ آپ ایک چھت پر چڑھ گئے اور اد ھر اد ھر دیکھا توالیک مخض کوالیک عور ت اور شراب کے ساتھ بیٹھا ہواپایا-ا والا معلمہ ہو ہم نے اس واقعہ کو تفصیل سے حقوق صحبت کے باب میں میان کیا ہے اور سے واقعہ بہت مشہورہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ 'ایک روز منبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم اجعین) سے فرمایا کہ بتائے آپ اس معاملہ میں کیا کہتے ہیں۔اگر امام وقت اپنی آتھوں سے کوئی منکر دیکھے تو کیار واہے کہ وہ اس پر حد جاری کرے کچھ اصحاب نے فرمایا کہ حد جاری کرنادر ست ہے لیکن حضر ت علی رضی اللہ عنہ 'نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوعاول گواہوں کے ساتھ مقیدو مشروط کیا ہے۔ صرف ایک مخص کافی نہیں ہے اور یہ روانہیں ہوگا کہ امام تنمااینے اس کو دوعادل گواہوں کے ساتھ مقید و مشروط کیا ہے صرف ایک شخص کافی نہیں ہے اور پیروانہیں ہو گا کہ امام تنااین علم کی بنایراس پر حد جاری کر دے بلنحداس کا چھیاناوا جب ہے۔

شرط چہارم: چو تھی شرط یہ ہے کہ معلوم ہو کہ حقیقت میں یہ بات ناروا ہے گان اور اجتمادے نہیں باعد یقین سے پس

ا ۔ آپ یدد کھ کراضاب کے لیے دہاں سنچ تو معلوم ہواکہ وہ عورت اس کی ہوی ہوادر تن میں شراب نمیں بلحد شرمت ہے۔

شافعی مسلک کے محض کے لیے بیبات رواشیں ہے کہ وہ حنی مسلک پر اس مسلد میں اعتراض کرے کہ بغیر ولی کے نکاح جائز ہے یا حفی نے بغیر ولی کے نکاح کردیا۔ یا کی نے حق شفع حاصل کر لیابال اگر کوئی شافعی مسلک کا پیر دبغیر ولی کے نکاح کردے اس مجلس ك خرم كا ين اس مجلس مي موجود مو) تواس كے ليے روانسي ب-اس كو منع كرنارواہے كه وه جس مذہب كامقلد ب اس کے صاحب (بانی مسلک) کے خلاف عمل کرناممی مخص کے نزدیک روا نہیں ہے ایک جماعت (فتماء) کی رائے ہے کہ شراب نوشی 'زناکاری یا کسی ایسے نعل پر اضباب کرنارواہے جس کی حرمت پر سب کا انقاق ہے۔ (سیالک اربعہ بتنفق ہیں)اور اس پریفین مونہ کہ اپنے اجتمادے کام لیامو کہ تمام فقما کااس پر انفاق ہے کہ جو کوئی اپنے اجتمادیا اپنے صاحب ند ہب کے اجتماد کے خلاف کر تاہے وہ عاصی ہے اور بیبات حقیقت میں حرام ہے کہ جیسے اپنے اجتمادے قبلہ کی سمت متعین کرے اور پھر اس ست نماز اداکرے جس سے حقیقت میں ست قبلہ کی طرف پشت ہوتی ہے توا سے اجتنادے وہ گنگار ہو جائے گاخواہ دوسر المخض یہ خیال كرے كه دوراه صواب پر ب (اس كاعمل درست ب)اور كوئى هخص به كتابى كه جو هخص جس فقى ند ب كوچا ب اختيار كر لے روا ہے تو یہ کمنابالکل لغواور پیہورہ بات ہے قابل اعماد شیں ہے-بلحہ ہر عالم مخص اس بات کا مکلف ہے کہ اپنے خلن و گمان کے مطالن كام كرے اور جب اس كا علن و كمان بير موك مثلاً امام شافعي دوسرے ائمہ فقہ سے عالم تر بيں ليعني اس باب ميں امام شافعي كا اجتماد سب سے بہتر ہے تو یہ جانتے ہوئے ان کی مخالفت کا عذر سوائے ہوائے نفس کے اور پکھے نہ ہو گالیکن جو فض عقائد میں مبتدع (بدعت کابانی) ہومثلاً حق تعالیٰ کے جم کا قائل ہو (کہ حق تعالیٰ جم رکھتاہے) یا قرآن کو مخلوق کہتاہے اور دیدار اللی کا (تیامت میں) مکرے توایع محض پر احتساب کر نالازم ہے خواہ امام او صنیفہ اور امام مالک رضی الله عنماا حتساب ند کریں کہ ایسا ند مب ( عجميم اللي ك قائل ليعنى مبتدع )ر كف والول كى خطاليتنى بالكن فقد ك سائل من مجمد كى خطاباليقين معلوم نسي -البنة بدعقیدہ مخض پرالی ہتی میں احتساب کرناچاہیے جمال مبتدع لوگ کم ہوں اور الل سنت و جماعت کی کثرت ہو-

البنت بدعقیدہ محص پر الی بستی میں احتساب کرنا چاہیے جمال مبتدع لوگ کم ہوں اور اہل سنت و جماعت کی کشت ہو۔ لور جب الی دو جماعتیں موجود ہوں کہ تم ان پراحتساب کرد کے تودہ تم پراحتساب کریں گے اور فتنہ و فساد پر پاہو گا تواہیے احتساب میں سلطان و فت کی اعانت ضروری ہے۔

ر کن سوم: یہ تیسرار کن اس مخف کے باب میں ہے جس پر احتساب واقع ہوتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مکلف ہواور اس کا فعل معصیت کا سبب بٹتا ہو اور اس کی بدرگی بھی مانع احتساب نہ ہو جس طرح کسی کا باب ہو کہ اس کی بدرگی عہمہ 'تادیب اور اہانت سے فر ذند کو مانع ہے ہاں وہ دیوائے اور غیر مکلف اور کے کو منع کر سکتا ہے لیکن اس کو احتساب برگی عہمہ 'تادیب اور اہانت سے فر ذند کو مانع ہے ہاں وہ دیوائے اور غیر مکلف اور کے کو منع کر سکتا ہے لیکن اس کو احتساب منیں کما جائے گا سبحہ اگر ایک جانور کو دیکھا کہ مسلمانوں کا مان کے مال کا تحفظ ہو ۔ لیکن ایسا کر نااس پر واجب نہیں ہے البتہ اس صورت میں کہ بیر دو کنا آسان ہو اور اس سے خود اس کو کسی معز سے کا تحفظ ہو۔ لیکن ایسان کے حق میں انٹاکام کر ناواجب ہے جس طرح اگر کسی کا مال ضائع ہو الور وہ خود اس ضیاع کا گواہ ہے کا اندیشہ نہ ہوتب مسلمان کے حق میں انٹاکام کر ناواجب ہے جس طرح اگر کسی کا مال ضائع ہو الور وہ خود اس ضیاع کا گواہ ہے اور گوائی دینے جانے کا داستہ بھی بہت دور در راز نہیں توایک مسلمان بھائی کا حق جالانے کے داسطے اور ادائے شہاد سے کے اور گوائی دینے جانے کا داستہ بھی بہت دور در راز نہیں توایک مسلمان بھائی کا حق جالانے کے داسطے اور ادائے شہاد سے کے اور گوائی دینے جانے کا دارات بھی بہت دور در راز نہیں توایک مسلمان بھائی کا حق جالانے کے داسطے اور ادائے شہاد سے کا اور گوائی دینے جانے کا دارات کے میں میں دور در راز نہیں توایک مسلمان بھائی کا حق جالانے کے داسطے اور ادائے شہاد سے کا دور کو گونوں کو میں میں میں کی دین کا دین جو کی کا دی جانوں کی دور در از نہیں توایک مسلمان بھائی کا حق جانوں کے دور کو کا میں کو میں کی کا دی جانوں کی کا دی جانوں کی دور در از نہیں توان کے دور کا کی دور در از نہیں توان کے دور میں کی دور در از نہیں توان کی دور در اور نہیں کی دور در اور نہیں دور در اور نہیں کی دور در اور نہیں کی دور در اور نہیں کی کی دور در اور نہیں کی کو دیں کی دور در اور نہیں کی دی دور در اور نہیں کی دور در اور ن

ليے جاناواجب ہوگا-

طلم: جب کوئی صاحب عقل و ہوش کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو یہ ظلم و گناہ ہے آگرچہ اس میں محنت ہو پر اختساب ضروری اور لازی ہے کیونکہ فتق و معصیت ہے بازر ہٹایا کسی کو اس سے بازر کھنا محنت و مشقت سے خالی نہیں ہے اس کو بر داشت کرنا ضروری ہے ہال بیہ ضرور ہے کہ یہ محنت و مشقت اتنی ہو کہ اس کے بر داشت کرنے کی اس میں طاقت ہو۔

اضاب نے غرض اسلام کی روش اور اس کے شعار کا اظهار ہے لی اس باب میں اس کا محنت ہر داشت کرنا واجب ہوگا۔ مثلاً اگر کسی جگہ اتن مقدار میں شراب موجود ہے کہ اس کو پھینکتے بھٹکے تھک جائے گا تو یہ مشقت اٹھانا واجب ہوگا۔ ایہت سے بحر ہے بحریاں ہیں جو کسی مسلمان کا اناح کھار ہی جیں اور ان کو ہنکانے سے وقت ضائع ہو تو الی محنت یاو دت کا ضیاع واجب نہیں ہے کیو نکہ انسان کو اپنے حقوق کی رعایت اس طرح کرنا چاہیے جس طرح دوسروں کے حقوق کی رعایت کر تا ہے اور اس وقت اس کا حق ہے اللہ اس کی حفاظت میں اس کو ضائع کرنا واجب نہیں ہے البتد دین کی مدر میں اس کو صرف کرنا اور اس معصیت کو معملے کرنا واجب ہے۔

اب ہاتھوں سے خود کوبلا میں مت ڈالو تواس کا جواب سے

ولا تلقو بايديكم الى التهلكة

حفرت اتن عباس رضی الله عنمانے فرمایا ہے کہ اس آیت کے معنی بیہ ہے کہ خدا کی راہ میں مال صرف کرو تا کہ ہلاک نہ ہو۔ مو-(مال نفقہ کنید در راہ خدا تا ہلاک نہ شوید) حضرت بر اتن عاذب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی بیہ ہیں کہ آدمی گناہ کرے اور کے کہ میری توبہ قبول نہ ہوگی۔ حضرت او عبید نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد بیہ ہے کہ گناہ کریں اس کے بعد کچھ نیکی نہ کریں۔

دوسری قتم بہے کہ اس کو خطرہ ہے کہ جو چیز بالفل اس کو حاصل ہے دہ ہاتھ سے نکل جائے گی (فوت ہو جائے گی) مثلاً اگر احتساب کرے گا تواس کا مال چین لیا جائے گا-یاس کا گھر ویران کردیں کے بایدن کی سلامتی باتی نہ رہے گ اس کو ماریں گے بیاس کی جاہ و عزت میں فرق آئے گا-اس کو سر بر ہنہ بازار میں لے جائیں گے (خواہ اس کو نہ ماریں)ان تمام ہاتوں میں بھی دہ احتساب ہے معذور ہوگا-ہاں اگر کسی ایس بات کا خوف ہے جو مروت میں خلل انداز نہ ہولیکن شان و شوکت میں رخنہ انداز ہو جیسے اس کو پکر کربازار میں پادہ پالے جائیں کے اور پر تکلف لباس نہ پیننے دیں یااس کے سامنے سخت بات چیت کریں - (زمی سے گفتگونه کریں) توان تمام باتوں میں جاہ طلبی کا خیال ہے اسباب کی منابر معذور نه ہوگا کیو نکہ خود شریعت میں ایسے کامول پر مداومت اور مواظبت نازیباہے لیکن حفظ مروت شریعت میں مطلوب ہے۔ (اس كاخيال ضرور ر كھناچاہيے)اور اگر وہ اس بات سے ڈرتا ہے كہ اس كى غيبت كريں مے اس كو كالى ديں مے اس كے و مثمن ہو جائیں اور دوسرے امور میں اس کی بات نہیں مائیں کے توبلاشہریہ باتیں احتساب کے لیے عذر نہیں ہوسکتیں ہیں۔اس لیے ہر محتب کوالی آفتوں ہے گذر ناپڑتا ہے۔البتہ جب بیراندیشہ ہو کہ احتساب کی وجہ ہے لوگ اس کی غیبت كريں كے اور اس غيبت سے معصيت ميں اضافہ ہوگا تو اس عذر كى بنا پر ترك اختساب روا ہے- البيتہ أكر اپنے اقربااور متعلقین کےباب میں اس کوان آفات کا ندیشہ ہے لینی وہ خود زاہر ہے اور اس کو یقین ہے (کہ اس کے زہر کی بیار) احتساب پر اس کو نہیں ماریں کے اور نہ اس کے پاس مال ہے جس کووہ چھین لیں گے لیکن ڈرییے کہ اس کے بدلہ میں اس کے عزیزوں اور دوستوں کو ستلیا جائے گاتب احتساب درست نہ ہو گاکیو نکہ اپنے حق کے تلف ہونے پر صبر کرنا توروا ہے لیکن ووسر ول کے حق کے ضائع ہونے پر روا نہیں بلحہ ان کے حقوق کی رعایت کرنادین کا حق ہے اور اہم ہے۔

#### احتساب کے آداب

اختساب کی کیفیت: معلوم ہونا چاہے کہ اضاب کے آٹھ درج ہیں۔ان میں پہلا درجہ احوال کا جانا ہے۔
یعنی چاہے کہ مختسب اولاً یقین کے ساتھ جان لے (کہ اس کی حالت اضاب کی متقاضی ہے) لیکن شرط یہ ہے کہ ہجتس نہ کرے نہ در ودیوارسے کان لگا کر نے اور نہ اس کے پڑوسیول سے دریافت کرے اگر کوئی اپنے دامن سے کسی چیز کو چھپالے توہا تھ سے نہ ٹولے البتہ اگر بغیر ہجتس کے پہتے چل جائے جیسے ساذکی آواز اور شراب کی بدیو تب احتساب کرنا

درست ہے یادوشاہد عادل اس کے حال کی خبر دیں تو قبول کرلے ان دوعادل گواہوں کے قبول کی مناپر بغیر اجازت گھر میں داخل ہونا درست ہے البتہ محض ایک شاہد کی بات من کر گھر کے اندر داخل نہ ہو کی اولی ہے کیونکہ گھر اس محض کی ملکیت ہوادرایک شاہد عادل کے قول ہے اس کی ملکیت کا حق باطل نہ ہوگا۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری پریہ تحریر تھا کہ الیمی چیز کا چھپانا جو علانے نظر آئے گمان کی بنا پر دسواکر نے ہے اولی ہے۔"

دوسر ادرجہ اس کا ہے ہے کہ اس چیز کی رائی بیان کردے ممکن ہے کہ کوئی ہخص ایک ایساکام کرتا ہوجس کی برائی است وہ مور ادرجہ اس کا ہے دہوا تقف نہ ہو جینے ایک دہ ہقان جو معبد میں نماز پڑھتا ہے لیکن کا مل رکوع و جود نہیں کریا تایا اس کی تعلین میں نجاست گئی ہے اگر وہ جان تو اس طرح نماز نہ پڑھتا ہیں اس کو نماز سکھانا ضروری ہوا اور ادب تعلیم ہے ہے کہ اس کو نری سے سکھانا یا تو اس کونا گواری نہ ہو کسی مسلمان کو بلا ضرورت خفا کر ناورست نہیں ہے کیونکہ جب تم نے کسی کو چھ سکھانا یا تو واقعۃ اس کونادان سمجھااور اس کو اس کے عیب ہے آگاہ کیا یہ ایساز خم ہے کہ بغیر مر ہم کے کوئی اس کویر داشت نہیں کر سکتا اور اس کا مر ہم ہے کہ تم معذرت کرتے ہوئے کہو کہ کوئی ہخص مال کے پیٹ سے سکھ کے پیدا نہیں ہو تا اور جو کوئی اور اس کا مر ہم ہے کہ تم معذرت کرتے ہوئے کہو کہ کوئی ہخص مال کے پیٹ سے سکھ کے پیدا نہیں ہو تا اور جو کوئی عوان رہتا ہے شاید تمارے پڑوس میں کوئی ایساعالم نہیں ہے جو تم کا دان رہتا ہے اس کا گناہ اس کے مال باپ اور استاد کی گردن پر رہتا ہے شاید تمارے پڑوس میں کوئی ایساعالم نہیں ہے جو تم کوئی رہجیدہ ہوگا تو اس کی عمرہ ہاتوں سے اس کے دل کو خوش کر ناچا ہے ۔ آگر کوئی ایسا نہیں کرے گایا اس کی باتوں سے کوئی رہجیدہ ہوگا تو اس کی مثال اس محض کی ہے جو کپڑے کا خون پیشا ب سے دھور ہا ہے بیا ہتا تو یہ ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے باتوں ہے تم خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے باتا ہو ہے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے بات ہوئے کہ خبر کرے لیکن پیدا ہور ہا ہے شر

تیمسر اور جہد : وعظ و نسیحت کا ہے زی کے ساتھ شیں۔ جبکہ کی کام کا کرنے والاخود جانتا ہے کہ جس کام کووہ کر دہا ہے وہ حرام ہے تو پھر اس کے حرام کہنے ہے کیافا کدہ باعد اس میں شخفف کرنا چاہے اور زی کی صورت میں ہے کہ اگر کوئی فخص غیبت کرتا ہے اس کے کہ ہم میں ایسا کون فخص ہے جو عیب ہے پاک ہو پس اپنے عیب پر نظر کرنا ذیادہ بہتر ہے یااس کو غیبت کے بارے میں جو وعید اور سز اہے اس کا حال پڑھ کرسا میں۔ اس مقام پر ایک ہوئی آفت ہے کہ اس سے جا یاس کو فیبت کے بارے میں جو وعید اور سز اہے اس کا حال پڑھ کرسا میں۔ اس مقام پر ایک ہوئی آفت ہے کہ اس سے جو ابہت و شوار ہے ہیں وہی شخص کے سال ہے۔ جس پر توفیق کا دروازہ کھلا ہے کیونکہ نصیحت کرنے میں نفس کے لیے دو پور گیاں جی ایک میں کے دو بار گیاں جی انگر کرتا ہے اور دو سر کی درگی اور اس کو دو سرے پر گھا ہے اور دو سر کی درگی اور اس کو دو سرے پر گھا ہے کہ اکثر وہ بات ہو تا ہے کہ اکثر وہ بات ہوں تا ہوں اور شر بعت کا باہد ور مطبع ہوں لیکن حقیقت میں وہ مجت جاہ کا مطبع و تا ہے ہو تا ہے اور اس کی محصیت اس عمل ہے جو دو سر اگر تا ہوں اور شر اگر اس کو میت جاہ کا مطبع و تا ہے مقابلہ میں دو سرے واعظ کی نصیحت زیادہ پہند ہے اور خود اس کو اپنی سے شخص کر رہا ہے اس کابر ائی ہے باز آنا پی نصیحت وہ عظ کے مقابلہ میں دو سرے واعظ کی نصیحت زیادہ پہند ہے اور خود اس کو اپنی سے گوند کہ بس یہ شخص تھیں تھیں ہوں گیں اس کو یہ بات پہند ہے کہ اس یہ شخص تھیں تا کہ بس یہ شخص تھیں تا کہ بس یہ شخص تھیں تا توا ہے ہوں کیں مور سے داعظ کی نصیحت زیادہ پہند ہوں کہ بس یہ شخص

میری ہی نفیحت ہے اس گناہ ہے باز آجائے تواس کو خداہے ڈرناچاہیے کیونکہ دہ اس نفیحت ہے اس کواپی طرف بلار ہاہے خداوند تعالیٰ کی طرف نہیں۔

شیخ داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ ہے ہو چھاگیا کہ جو کوئی مخص بادشاہ ہے اختساب کر تاہے اس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس مجھے اندیشہ ہے کہ اس کے کوڑے مارے جائیں گے کماکہ اگر وہ ان کو ڈول کو یر داشت کرنے تو فرمایا کہ مجھے ڈرہے کہ اس کو تھل کو قتل کر دیا جائے گا کہا کہ اگر وہ اس کو بھی ہو تھی دواشت کرلے تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ڈرہے کہ وہ ایک الی بلا میں جو الن دونول با تول سے بھی عظیم ہے جتلا ہو جائے اور وہ بلاغرورہ ۔

شیخ ابو سلیمان دارانی رخمته الله علیه نے فرمایا ہے کہ میں نے چاہا کہ فلال فتنہ پر احتساب کروں اور میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے مار ڈالے گالیکن میں نے اس کاخوف نہیں کیالیکن اس وقت بہت سے لوگ وہاں موجود تھے تب جھے خطرہ پیدا ہوا کہ جب وہ لوگ جھے اس راستے پر عمل پیراد کیھیں گے اور سختی پر داشت کرنے والا جھے پائیں گے تب میرے ول میں غرور پیدا ہوگا اور اس وقت میں ہے اخلاص ہو جاؤں گا اور میر اقتل میری غرض نفسانی کے تحت ہوگا (محض اللہ کے لیے میر اقتل نہیں ہوگا۔)

چو تھاور جہ: بہے کہ سختی سے بات چیت کی جائے لیکن اس میں بھی دوادب ہیں ایک ہے کہ جب تک نری اور لطف و مدار سے روک سکتا ہے اور وہ کانی ہو تو سختی نہ کرے دوسر اادب ہے کہ فخش بات زبان سے نہ نکالے اور بچ کے سوادوسری بات نہ کے لیعنی فاسق ' طالم اور جائل ہے زیادہ بات نہ کرے کیونکہ جو فخض کرتا ہے وہ احمق اور جائل ہے۔ رسول اگر م علی سے نارشاد فرمایا ہے کہ زیر ک وہ ہے جو اپنا حماب خود کرے اور آخر ت پر نظر رکھے احمق وہ ہے جو خواہش نفس کی پیروی کرے اور مغرور ہواور یہ خیال کرے کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا پس سخت کوئی و لیے وقت روا ہے کہ اس کے مفید ہونے کی امید ہواور جب محتسب ہے سے کہ سخت کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو چیں ہہ جیس ہوکر اس کو حقارت کی مفید ہونے کی امید ہواور جب محتسب ہے سے کہ سخت کوئی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو چیں ہہ جیس ہوکر اس کو حقارت کی مفید ہونے کی امید ہواور جب محتسب ہے سے کہ سخت کوئی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو چیں ہہ جیس ہوکر اس کو حقارت کی فائد سے دیکھے اور اس سے روگر دائی کرے۔

پانچوال ورجہ: جواصاب محتب کے ہاتھ سے تعلق رکھتا ہاں کے بھی دوادب ہیں اول یہ کہ اس کو لباس بدلئے پر
مائل کرے اور کے کہ بیر دیشی لباس اتاردے غیر کی زمین سے نکل جائے اور شر اب اگر ہے تواس کو پھینک دے اس سے
کے کہ جنامت کی حالت میں مجدسے دوررہ دو مر اادب یہ ہے کہ اگر اس طرح کمناکا فی نہ ہو تواس کو ہاتھ پکڑ کر وہاں سے
نکال دے۔ اس بات میں عمل کا طریقہ یہ ہے کہ کمتر پر عمل کرئے مثلاً جب کہ ہاتھ پکڑ کر ڈکال سکتا ہے تو داڑھی نہ
پکڑے 'یاوآں پکڑ کرنہ کھنچے۔ جب ساز کو توڑ دیا ہے تواس کوریزہ ریزہ نہ کرے رکیشی کپڑے بغیر پھاڑے اس کے جسم سے
اتاردے۔ جب شر اب کا پھینکنا ممکن ہے تواس کے برش کونہ توڑے ہاں اگر ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکے تو پھر پھر مار کر توڑ

دے اس پر تاوان لازم نہیں آئے گایا قرابے (شراب کابر تن کا) منہ چھوٹا ہے اور ڈرہے کہ جتنی دیریس اس سے شراب گرے گیا تن دیریس اس سے شراب گرے گیا تن دیریس وہ لوگٹ جھے کو پکڑ کرماریں گے تو پھر قرابہ پھوڑ کر بھاگ جائے اسلام میں جب اولاً شراب حرام ہوئی تو تھم میہ تفاکہ قرابہ اور خم کو پھوڑ دیں (تو ڈ ڈالیس) پھریہ پھوڑ نامنسوخ ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت یہ شراب کے مخصوص پر تنول کے بارے میں تھااب بلاعذران کا تو ژنادر ست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص الن بر تنول کو تو ڈے گا تو اس پر تاوان ہوگا۔

چھٹا ور چہ: چٹادر جہ اس احتساب میں ڈرانے دھمکانے کا ہے مثلاً ہوں کے کہ اس شر اب کو پھیک دے ورنہ تیر اس تو ڈوول
گایا تجھے رسوا کروں گااگر نرمی سے کام نہ نکلے ۔اس وقت اس قتم کے کلمات کمنادر ست ہیں۔ تندید میں اور ادب میں مثلاً
ایس چیز کی تندید نہ کرے جو درست نہ ہو مثلاً کہ دے میں تیرے کپڑے پھاڑ دول گا تیر اگھر کھول دول گا تیرے اہل و
عیال کو ستاؤل گا۔ (ایس با تیس کمنا درست نہیں ہے) دوسر ااوب سے کہ تندید میں وہی بات کے جو کر سکتا ہے تاکہ
دور خی کوئی لازم نہ آئے مثلاً یول نہ کے کہ تیری گردن مار دول گاسولی پر چڑھادوں گا۔البتہ ہر اس اور خوف کی خاطر ایسے
کمات اگر کے اور تندید میں مبالغہ کرے تو مصلحت جائز ہے جس طرح دو قضوں میں صلح کرانے کی خاطر دروغ مصلحت
آمیز درست اور رواہے۔

سما توال ورجہ: یہ کہ ہاتھ پاؤں اور لکڑی ہے مارے یہ بات ہو قت حاجت بقدر حاجت درست ہے گئی اگر کوئی بغیر مار کھائے معصیت ہے دست ہر دار نہیں ہور ہا ہے تو جب اس کوباندھ دیا تواب مارنا درست نہیں ہوگا۔ معصیت کے بعد سز او بے کو تعزیر اور حد کہتے ہیں اور تعزیر کرنا اور حد جاری کرنا سلطان وقت کا کام ہے اور اوب اس سلسلہ میں یہ ہے کہ اگر ہاتھ سے مارنا کافی ہو سکتا ہے تو لکڑی سے نہ مارے اور ضربات منہ پر نہ مارے اور اگریہ کافی نہ ہو تو تلوار کھنچ کر اس کو در میان دریا جائل ہو تو تیر کمان پررکھ کر کھے آگر تواس کام سے باز نہیں آئے گا تو یہ تیر در اے اگر محتب اور اس چھوں کے در میان دریا جائن ہو تیر کمان پررکھ کر کھے آگر تواس کام سے باز نہیں آئے گا تو یہ تیر عبد در میان دریا جائن ہو تیر کمان پر رکھ کر کھے آگر تواس کام سے باز نہیں آئے گا تو یہ تیر میں ماردوں گا آگر نہ مانے تواس پر تیر چلانا جائز ہے لیکن تیر ران یا پنڈلی پر مارے نازک جگھوں پر نہ مارے۔

آ محموال ورجہ: یہ ہوتو دوسرے لوگوں کو بھی اپنی خامیوں کو جمع کرے لور نوبت مقابلہ تک پہنچ - علاء اس سلسلہ کو بھی جمع کرے اور نوبت مقابلہ تک پہنچ - علاء اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ جب ایس صورت در پیش ہوتو تھی شاہی کے بغیر ایسامقابل درست نہیں ہے کیونکہ اس سے فتنہ برپا ہوگا اور فساو واقع ہوگا - بعض علاء فرماتے ہیں کہ جس طرح کفارہ جماد کر ناسلطان کی اجازت کے بغیر درست ہے اس طرح فاسقوں سے جنگ کر ناد غیر اجازت سلطان درست اور رواہے کیونکہ اس ذو خورد میں اگر محتسب ماراجائے گاتو شہید ہوگا۔"

### محتسب کے آداب

محتسب کے اندر تین خصلتوں کا ہونا ضروری ہے علم 'زہراور حسن اخلاق کیونکہ اگر اس کو علم نہیں ہے (وہ عالم نہیں ہے) توبرے اور کھلے کام میں تمیز نہیں کر سکے گااور اگر اس میں زہر نہیں ہے تواگر برے کھلے میں علم کے باعث تمیز تو کر سکے گالیکن اس کاکام غرض نفسانی ہے خالی نہیں ہو گالور جب اس میں حسن خلق نہیں ہو گا تولوگ اس پر سختی کریں گے تووہ غصہ میں قوت خدا کو بھول جائے گااور حد میں نہیں رہے گااور اس کا ہر ایک کام نفس کے ماتحت ہو گا خفانیت سے دور رے گا پی اس صورت میں اس کا حساب خود ایک معصیت بن جائے گاای بنا پر حفزت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک بار ایک کافر کو پچھاڑ ااور اس کو عمل کر دینا جاہا تو اس کافرنے آپ کے مند پر تھوک دیا آپ نے فور ااس کو چھوڑ دیا-(جباس نے سب دریافت کیا تو آپ نے فرمایا) کہ مجھے غمہ اس اتھا- تب میں ڈراکہ یہ قتل کمیں فت کے واسطے نہ ہو (غصہ کے باعث بیہ قتل نفس کی غرض سے متعلق ہو گیا خالصتاً نلدندر ہا)ای طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے درے مارے اس نے آپ کو گالیاں دیں تو آپ نے مار نا فور اردک دیااس نے بوچھاکہ آپ کے مار ناکیوں چھوڑ دیا آپ نے فرمایا کہ اب تک تومیں تخیے خدا کے واسطے مار رہا تھااب تونے مجھے گالیاں دیں۔ تواگر میں تخیے ماروں تو نفس کے تحت مارنا ہوگا-ای وجہ سے رسول اکرم علیہ نے فرمایا ہے کہ احتساب وہی کرے کہ جس چیز میں امر و نئی کر رہاہے اس میں علیم ہواور نرمی کرنے والا ہو- حضرت حسن بھر ی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام کے کرنے کا تھم دے رہے ہو ضروری ہے کہ اول تم خود اس پر عالم ہو بدبات شرط احتساب نہیں بلحہ مخملہ آداب اختساب ہے رسول اگر م علیہ ہے دريافت كيا كياكه كيابم ال وقت تك امر بالمعروف اور نهي عن المعرنه كرين جب تك خود ال كونه جالا كين- حضور عليه التحد والثناء نے فرمایا ایسا نہیں ہے اگر تم سے سب اوانہ ہوتب بھی احتساب کو ترک ند کرو-

اختساب کے آواب میں سے یہ ہے کہ محتسب صایر رہے اور اس راہ میں رفج و محنت کویر واشت کرے حق تعالیٰ کا اس اسلام واسر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی مااصابک (پسجو کوئی محنت پر صبر نہیں کر سکتا اس سے احتساب نہیں ہو سکتا احتساب کے ضروری آواب میں سے یہ بھی ہے کہ طمع کم رکھتا ہواور علا کت میں کم سے کم گر فتار ہو کیوں کہ جمال طمع کا و خل ہوگا وہاں احتساب نہیں ہو سکے گا۔ منقول ہے کہ ایک خض ایک قصاب سے بلی کے لیے رمفت میں) جیچھڑ ہے لیا کر تا تعااس نے قصاب کی ایک ون ایک بھاح کت و بھی توسب سے پہلے وہ شخص گھر آیا۔ اور بلی کو رمفت میں) جیچھڑ ہے لیا کر تا تعااس نے قصاب کی ایک ون ایک بھاح کت و بھی توسب سے پہلے وہ شخص گھر آیا۔ اور بلی کو نقاب دن ایک بھی توسب سے پہلے وہ شخص گھر آیا۔ اور بلی کو نقاب کی پاس آیا اور اس پر احتساب کیا تصاب نے کہا چھااب آئندہ تم مجھ سے جیچھڑ ہے ما نگنا! اس شخص نے جواب دیا کہ جی سے نام کی تصاب کرنے آیا ہوں۔

اگر کوئی مخف بیبات جاہتاہے کہ لوگ اس ہے مجت کریں اس کی تحریف کریں اور اس ہے رضامندر ہیں تواییا

مخض اختساب نہیں کرسکے گا۔ حضرت کعب الاحبار نے بیٹخ ایوسلم خولانی ہے دریافت کیا کہ لوگوں کا تمہارے ساتھ روبیہ کماہے ؟

ہے۔ انہوں نے کہاکہ ان کابر تاؤ میرے ساتھ اچھاہے توانہوں نے کہاکہ توریت میں مذکورہے کہ جو مخص احتساب کرے گا۔وہاپنی قوم میں ذکیل دخوار ہوگا۔یہ س کرانہوں نے کہاکہ توریت کی پیبات تجی اور درست ہے اور ابو مسلم نے جو پچھ کہادہ جھوٹ ہے۔

معلوم ہوناجاہے کہ اختساب کی اصل سے کہ مختسب اس عاصی کے لیے جومعصیت کررہاہے دل سوزرہ اور شفقت کی نظر ہے اس کو دیکھے اور اس کو اس طرح منع کرے جس طرح اپنے فرزند کو منع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زی ہے پین آئے۔منقول ہے کہ کسی مخص نے مامون الرشید پر احتساب کیااور اس سے سختی کے ساتھ گفتگو کی تومامون الرشيدنے كماكدا بوال مرداحق تعالى نے تجھ سے بہر مخص كو جھ سے بدر مخص كے پاس جب جھيجا تواس كو حكم دياكہ اس سے زمی سے بات کرولینی حفرت موکی اور ہارون علیجاالسلام کو (جو تھے سے بہتر تھے) فرعون (جو مجھ سے بدتر تھا) کے پاس جب جمیجاتو فرمایافقو لا له قو لا لینائم دونوں نرمی ہے بات کرنا شایدوہ تمہاری بات قبول کرے - پس احتساب كرنے والے كو جاہيے كه اس معاملہ ميں حضور اكر معالم كى بيروى كرے كه جب ايك جوان حضرت سرور كو نين عليك كى خدمت میں حاضر ہوا تواس نے عرض کیا کہ یار سول اللہ المجھے زنا کی اجازت دیجئے سے سنتے ہی تمام صحابہ کرام بحو گئے اور شور كرنے لكے اور مار ناچا ہاتو حضور اكر م علق نے فرماياس كومت مارو پھر اس كواسينياس بلاكر بھمايااور فرمايا اے جوال مر دكيا تخفي پندے کہ کوئی مخص تیری ماں سے ایبا فعل کرے اس نے کہا میں اس کو کس طرح روار کھ سکتا ہوں۔ تو حضور علی ا فرمایا کہ مجر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اس کو کس طرح روار کھ سے میں مجر آپ نے دریافت کیا کہ تیری بٹی ہے اگر ایاکام کریں تواس کو پند کرے گا کما نمیں-آپ نے فرمایا کہ تیری بہن ہے آگر کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے یا پھر یمی خالہ سے ای طرح آپ نے ایک ایک دشتہ کے بارے میں سوال فرمایا اور وہ کہتار ہا جھے پیند نہیں اور لوگ بھی رضا مند نہیں تب حضور اکرم علی نے اس کے سینہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایاالی اس کے دل کو پاک فرمادے اور اس کی شر مگاہ کو چالے اور اس کا گناہ عش دے اس کے بعد وہ محض حضور علیہ کی خدمت ہے جدا ہوا پھر تمام عمر زناہے بیز اررہا-

حضرت فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ ہے کسی نے کہا کہ سفیان بن عید اُٹھ ابی خلعت قبول کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا پیت المال میں اس کا حق ہے لیکن خلوت و تنمائی میں ان ہے بلے اور ان پر عمّاب کیا اور ان کو ملامت کی تب سفیان نے کہا کہ اے ابد علی ہم اگر صلی میں داخل نہیں ہیں لیکن صلیاء ہے ہم کو عجبت ہے شخ صلت بن اشیم اپنے شاگر دول کے ساتھ بیٹھے ہوئے شے ان کے سامنے ہے ایک شخص گذر ااس کی ازار ذمین پر گھسٹ رہی تھی (ازار کمبی اور دراز تھی) جیسے عرب کے مغروروں کا دستور ہے (کہ ان کی ازار دراز نہوتی تھی 'شرع میں اس کی ممانعت ہے) شاگر دول نے چاہا کہ اس پر سختی کریں لیکن انہوں نے اپنے شاگر دول کو جھڑ کئے ہے منع کر دیا اور کھاکہ میں اس کی تدبیر کر تا ہوں تب آپ نے اس کو پکارا

اور کماکہ بھائی جھے تم ہے کچھ کام ہے اس نے کماکہ کیاکام ہے آپ نے فرمایا کہ اپنا تبیند (ازار) اونچاکر لواس نے کمابہت خوب (یہ کہہ کرازار اونچاکر لیل) تب انہوں نے اپنے شاگر دوں ہے کماکہ اگر بیں اس ہے تخق ہے کہ تایا اس کو گائی دیتا تو یہ ہرگڑ قبول نہیں کرتا۔ منقول ہے کہ ایک شخض ایک عورت کو ذیر دستی پکڑے ہوئے تھا اور اس کو روکے - حفر ت بھڑ عائی علی عورت شور و و اویلا کر رہی تھی لیکن کسی کا یہ مقدر نہ تھا کہ اس شخض کے پاس جانے اور اس کو روکے - حفر ت بھڑ عائی رحمتہ اللہ علیہ اس کے پاس گئے اور اس کے شانہ ہے شانہ ملاکر کھڑے ہوئے وہ شخص ہے ہو ش ہو کر گر پڑا اور اس کا جم پیشنہ پیننہ ہو گیا اور عورت اس کے ہاتھ ہے نکل گئی جب پچھ دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو لوگوں نے دریافت کیا کہ تجھ پر کیا گذری اس نے کماکہ بس بیں اتناجا نتا ہوں کہ ایک شخص میر ہے پاس آیا اور اپنابد ن میر ہوئر ہوگر پڑالوگوں نے کما کہ وہ کماکہ وہ بھیر حائی رحمتہ اللہ تعالی دیکھ دیا ہوئی ہوئی ہوئر گر پڑالوگوں نے کماکہ وہ بھیر حائی رحمتہ اللہ علیہ تھے اس نے کماکہ بیں اس قدر شر مسار ہوں کہ اب بیں ان کا دیدار بھی نہیں کر سکتا ہی وقت اس فضی کو خار آگیا اور ایک ہفتہ ہی شن وہ مرگیا۔

# بابسوم

#### وه منكرات جولو گول برعام طور برغالب بين

معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانہ (چو تھی اور پانچویں صدی ہجری) میں تمام دنیا ہرے کا مول ہے بھری پڑی ہے علق کوان کی اصلاح کی امید نہیں کہ چوں کہ وہ سب باتوں کے ترک پر قادر نہیں ہیں لنذااس چیز کو بھی ترک نہیں کرتے جس کا چھوڑنا ممکن ہے ہے مال توان کا ہے جو دیندار ہیں اور اہل غفلت کی حالت ہے کہ وہ صلالت کے کا مول پر راضی ہیں جا نناچاہیے کہ بیبات کی طرح روا نہیں کہ جس کے مٹانے اور ترک کرنے پر تم قادر ہو۔اس پر خاموش رہو ہم اس سلسلہ میں اس کے ہر جنس کے بارے ہیں اشارہ کریں گے اور بتلا کیں گے (تفصیل سے نہیں) کہ تمام مشرات کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے اور ان مشرات میں ہے بعض کا تعلق راستوں ہے ہے۔

مساجد کے منگرات : یوں سمجھو کہ ایک مخص نے نماز پڑھی لیکن رکوع و جود تعدیل ہے ادا نہیں کئے یا قر آن
پاک پڑھالیکن گانے کی دھن میں یا قر آن پاک پڑھنے میں اس سے غلطی ہویا کئی موذن مل کر اذان دیں یابہت زیادہ لخن سے
اس کو اداکریں کہ اس کے بارے میں ممانعت آئی ہے - حی علی الصلاۃ جی علی الفلاح کہتے وقت تمام جسم کو قبلہ کی طرف
سے موڑ لیس - "ان منکرات میں سے بیہ بھی ہے کہ خطیب ابریشی لباس پہنتا ہے اور سنری تکواد رکھتا ہے بیہ دونوں با تیں
حرام ہیں منکرات مساجد میں یہ بھی ہے کہ لوگ مجد میں جمع ہوں اور اشعار (عاشقانہ) پڑھیں یا قصہ گوئی کریں یا تعویذ

فروخت کریں یااور کوئی چزیں بھیل جس کے باعث ہے ' دیوانے اور بد مست لوگ مسجد میں آکر شور وغوغا کریں اور اہل مجد کوان سے اذیت ہو ہال اگرچہ اندر آ کر خاموش رہے یاد بولنہ ہے کسی کواذیت ندینچے اور وہ مجد کو نایاک نہیں کر تاہے تبان کا آنارواہے اگر کوئی چہ مجد میں آ کر مجھی محاربازی میں مشغول ہو جائے تواس صورت میں منع کرناواجب نہیں ہے کہ مدینہ کی متجد (متجد نبوی) میں عبشیوں نے شمشیر وسیر کے کرتب د کھائے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنهانے اس کود یکھا تھاالبت اگراس کوبازی گاہ بالیں تومنع کرناواجب ہے اگر کوئی وہاں بیٹھ کر چھے سئے یا کتاب کرے تواس صورت میں کہ اس سے طلق خدا کو تکلیف واذیت نہ ہو توروا ہے لیکن اگر ان کا مول کے لیے د کان مالے توب مروہ ہے لیعنی ایسا کام مجدیں نہ کرے جس سے اس کام کے کرنے کا غلبہ ظاہر ہو- متعدد بار بیٹھ کر ہمیشہ تھم یا قبالہ نویسی کرنا- بھی بھار بیٹھ کر وہاں محم دے سکتاہے کہ رسول خداع اللہ نے بھی گاہ گاہ وہال تشریف فرما ہو کر محم دیاہے - لیکن صرف اس مقصد کے لیے آپ مجد میں بطور دوام تشریف فرمانہیں ہوتے تھے ای طرح وطوبیوں کامجد میں کپڑے دھو کر خشک کرنے کے لیے بھیلانایار تگیر زول کا کیڑول کارنگ کر چھیلانااور خٹک کرنایہ تمام کام برے ہیں-بلحہ جولوگ معجد میں بیٹھ کراو هراو هر کی باتیں جو احادیث معترہ سے نہ ہوں اگر کریں توان لوگوں کو دہاں سے نکال دینارواہے کہ بزرگان سلف نے ایسا ہی کیا ہے ای طرح وہ لوگ جونے مختے رہتے ہیں اور شہوت کاان پر غلبہ رہتاہے مسجع گفتگو کرتے ہیں گاتے ہیں ان کے مجمع پرجوان عور تیں جمع ہوتی ہیں توبیہ سب گناہ کبیرہ ہیں-معجد تومسجد باہر بھی مناسب نہیں ہیں واعظ ایسا مخض ہوناچاہیے کہ اس کا ظاہر بھی صلاحیت ہے آراستہ ہو- دینداروں کا لباس پنے 'اور پیات کسی حال میں بھی میں درست نہیں کہ جوان عور تیں مر دول کے ساتھ مل کر میتھی اور ان کے در میان کوئی چیز حائل نہ ہوبلحہ حضر ت عائشہ رضی اللہ عند نے اپنے زمانہ میں عور توں کو مجد میں آنے ہے منع فرمایا تھا حالا نکہ حضور اکرم علیہ کے عمد مسعود میں آتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر حضرت علی اس زمانہ کا حال طاحظہ فرماتے توضرور منع فرماتے۔

منکرات مسجد میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد میں کچھری نگائی جائے یادہاں ردپیہ پیبہ تقلیم کیا جائے یادیما تیوں کے معاملات اور حساب چکائیں یااس کو تماشہ گاہ بنا کی میں سورہ کوئی میں مشغول ہوں - یہ سب کام ہجااور مسجد کے نقدس کے خلاف ہیں -

بازار کے منگرات : بازار کے منگرات یہ جی کہ خریدار سے جھوٹ یو لاجائے مال کا عیب چھپائیں ترازو درست اور الدان اور گڑھیے نہ رکھیں مال میں دغاکر ہیں۔ عید کے دن چول کے لیے چنگ اور سار نگیاں بناکر نتیل - کاٹھ کی تکوار ہیں اور سپر بناکر عید نوروز میں فروخت کر ہیں یا جشن سدہ (ماہ بہمن کی بارہ تاریخ ایرانی بیہ جشن مناتے ہیں) میں مٹی کے نگل بناکر فروخت کر ہیں یامر دول کے لیے قبااور رکیٹی ٹو بیال بناکر سجی ۔ یار فور کیا ہوا کیڑایاد ھلا کیڑا جو استعال شدہ ہو اس کو تیار کرکے فروخت کر ہیں غرض کہ ہر وہ چیز جس میں غل اور فریب ہو۔ اسی طرح رو پہلی سنہری انگو ٹھیاں مؤر دان (جمرہ)

دوات اور پر شن سونے چاندی کے بیہ سبب چیزیں فروخت کرنا منع ہے اور بعض ان میں سے حرام ہیں (ان کا استعال حرام ہیں اور جو چیزیں جشن سدہ اور نوروز میں فروخت کرتے ہیں اور جو چیزیں جشن سدہ اور نوروز میں فروخت کرتے ہیں لیعنی لکڑی کی ڈھال اور تکوار اور مٹی کا بیل بیچیزیں فی هنہا تو حرام نہیں ہیں بلحہ چو نکہ اس سے آتش پر سنوں کا طریقہ اور شعار ظاہر ہو تا ہے اس لیے بیہ حرام ہیں کیونکہ شرع کے خلاف ہیں پس نوروز کی وجہ سے بازاروں کا سجانایا اس کی مضائی مثمان کہ منافاور اس دن کے لحاظ ہے دو سرے الغرض مسلمان کوروا ہے کہ کا فروں کی صف پر حملہ کر دے اور ان سے لڑے یہاں منافاور اس دن کے لحاظ ہو دور کے الغرض مسلمان کوروا ہے کہ کا فروں کی صف پر حملہ کر دے اور ان سے لڑے یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا جائے ۔اگر چہ خود کو ہلاکت میں ڈالنا ہے لیکن فائدے سے خالی نہیں ہے ۔ کہ اس صورت میں بھی کسی کو قتل کرے گاور کا فردل شکتہ ہوں گے اور کہیں گے کہ دیکھو مسلمان کیسے جیوٹ اور دلاور ہوتے ہیں اس سے ثواب عاصل ہوگا۔

کوئی نابینایا کمرور مخض ان کافرول کی صف پر اس طرح حملہ کروے توورست نہیں کہ اس صورت میں بے فائدہ خود کو ہلاک کرنا ہے ( یمی اس آیت کا مغموم ہے) اس طرح اگر ایبا موقع ہے کہ اختساب کرے گا تو اس کو ستائیں کے یا مارڈالیں کے اور معصیت سے دستبر دار نہیں ہوں کے اور اپنی گر ابی پر سختی سے کار معصیت سے کہ اس سے فاستوں کے ول نہیں گھبر اتے اور ان میں ہے کسی کو خمر کی تو نیل خمیں ہوتی تو ایسا احتساب بھی واجب نہیں کیونکہ بے فائدہ مشقت المحانے سے کیاحاصل اس قاعدہ میں دواشکال ہیں ایک ہیر کہ شائد اس کا یہ ہر اس اور خوف بد گمانی بینامر دی کے باعث ہویا یہ صورت ہو کہ وہ مارد ھاڑے تو شیں ڈر تالیکن اس کے جاود جلال یا قراعوں کے تعلق سے ڈر تا ہے۔اس میں پہلے اشکال کی وضاحت توبیہ ہے کہ اگر اس بات کا نظن غالب ہے کہ اس کو ماریں گے تب تووہ معذووہے اور اگر مار کھانے کا نظن غالب نہیں ہے بلحہ صرف اختال ہے تو ہمیشہ موجودر ہتاہے پس اگر مارنے کا جبک موجود ہے تواحساب اليقين واجب ہے اور شک ے رفع نہ ہوگااس کو بول بھی کہ سکتے ہیں کہ احتساب ایسے مقام میں داجب ہوگا جمال سلامتی کا خن عالب ہو دوسر ا افکال مدے کہ احتساب سے ضرر محتسب کے مال پر ہوتا ہویا جاہ و شوکت پریااس کے جمم پریااس کے عزیز وا قارب اور شاگردوں پر بیاس بات کا خوف ہو کہ اس سے زبان درازی کریں گے یادین ودنیا کے فائدے اس کے لیے ختم ہو جائیں (اس طرح کی اور بہت ی باتیں ہیں اور یہ فوائد بہت اقسام کے ہیں) اور ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک علم ہے اب سب سے پہلی بات او کہ وہ اپنے حق میں خو فزدہ ہے اس کی دو قتمیں ہیں ایک یہ کہ ڈرتاہے کہ اگر احتساب کرے گا تو مستقبل میں کوئی چیز فوت ہوجائے جیسے استاد پر احتساب کرتاہے تو تعلیم سے محروم رہ جائے گایا طبیب اس کے علاج میں کو تاہی کرے گایا آ قااس کا ماہنہ و ظیفہ مد کردے گایا آگر کوئی کام آپڑے گا تواس جمایت سے محروم رہے گا توان باتوں سے اس کومعذور نہیں سمجاجائے گاکہ یہ ضرر کوئی خاص ضرر نہیں ہے باعد صرف اتناہے کہ اس سے متعقبل کے ایک فائدہ کے فوت ہو جانے کا ڈر ہے اگر فی الحال ■اس مدد کا محتاج ہے جیسے خود پیمار ہے اور طبیب ریشی لباس پینے ہے۔اب اگر اصاب کرتاہے توطبیب اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگایا ایک عاجز درویش ہے توکل نہیں کر سکتا فقط ایک مختص ہے اس

کو نفقہ ملتا ہے اب اگریہ درولیش اس پر احتساب کرے گا تووہ شخص نفقہ بند کردے گایا اگر کسی شریر کے ہاتھ پڑگیا ہے اور صرف ایک شخص اس کا جماس کو احتساب نہ کرنے کی مرف ایک شخص اس کا جمایت ہے ہے ہم اس کو احتساب نہ کرنے کی فاموشی کے ساتھ اجازت دے دیں کہ بیہ وقتی ضرورت فلاہر ہے لیکن یہ ضرر احوال کے تحت بدلتارہے گا اور بیبات اس کے اختیار ہے متعلق ہے پس چاہیے کہ دین کی طرف نظر کر کے احتیاط کرے اور بغیر ضرورت احتساب سے دستم روار نہ ہو تطفات کرنادر ست نہیں ہے بلیم نوروز اور سدہ کے تیوہاروں کو بیکسر ختم کر دینا ہی نیادہ مناسب ہے تا کہ پھر آئندہ ان کا کوئینام تھی نہ لے ۔ ا

بعض علائے سلف نے فرمایا ہے کہ اس دن روزہ رکھے تاکہ وہ چیزیں اس کے کھانے ہیں نہ آئیں سدہ کی رات میں ہر گزچراغال نہ کرے تاکہ روشنی بالکل نظر نہ آئے اور محققین فرماتے ہیں کہ اس دن کا روزہ رکھنا بھی اس دن کویاد رکھنا ہے اور اس کی یاد بھی مناسب نہیں ہے باہم دوسرے ایام کی طرح اس کو بھی سمجھے (کوئی اہمیت اس دن کونہ دے) نہ سدہ کی رات ہے کوئی تعلق رکھے غرض کہ کمی اعتبارے بھی اس کویاد نہ رکھے تاکہ اس کانام و نشان مث جائے۔

ا الماتان ش شيعه أور وزيرى وحوم دهام عماقي يل-حرج

#### مير مناسب شيس كه اس طرح كة كامالك أكر راسته بر آكر بينه جائے تواس كو منع كرنا چاہيے-

#### حام کی برائیاں

جمام کی رائیاں یہ بین کہ ناف سے ذائو تک سر عورت نہ کرے (ناف سے ذائو تک جسم کو نگا کرنا) یالوگوں کے سامنے کھڑ اہو کر دانوں کورگڑے اور میل دور کرے بلحہ لئگی کے اندر ہاتھ ڈال کر اگر ران کو پکڑے گااور ملے گاتب بھی درست نہیں کہ رگڑ نابھی چھونے کے مائندہے - جانوروں کی تصویریں بھی جمام میں بنانا درست نہیں پر اہے بلحہ ان کو منا دینا چاہیے یاوہاں سے نگل جائے اس پر واجب ہے امام شافعی کے فد ہب میں نجس ہاتھ کھسلہ طشت و غیر ہ جو پلیدہے اس کو آب اندک میں (آب قلیل) ڈالنا منع ہے لیکن امام مالک کے فد ہب میں روااور درست ہے پائی کا بیکار خرج کرنا بھی مشکرات میں سے ہاں کے علاوہ چنداور پر کہا تیں بیں جن کو ہم کتاب طمارت میں بیان کر چکے ہیں۔
مہمانی کی بر ائیاں

ر کے مجھونا کیا ہمی اور گلب دان ایے پردے جن پر تصویریں ہوں منع ہے البتہ آگر چھونے پر اور تکا منصویریں ہوں تو پچھ ہرج نہیں ہے انگیٹھی جس کی شکل کی جانور کی ہواستعال کرنا منع ہے۔ راگ رنگ ایساسا علی جمال مر دول کے ساتھ عور تیں ہوں اور ان کادیکھنا چو نکہ خطرہ سے خالی نہیں۔ فساد کا نی ہے البذاان سب باتوں سے منع کرناواجب ہو گااگر منع نہیں کر سکتا تو اس جگہ سے فوراً نکل جائے۔ منقول ہے کہ امام عنبل نے ایک مجل میں جاندی کا سرمہ دان دیکھا تو دہاں تے اٹھ کر چلے آئے ای طرح آگر مجلس میں کوئی شخص ریشی لباس پہنے ہے یاسونے کی انکو تھی پنے ہوئے ہو دول پ پھونا درست نہیں ہے آگر کوئی باشعور لڑکاریشی لباس پنے تب بھی درست نہیں ہے کیونکہ یہ مردول پر حرام ہے ای طرح آگر جب دہ اس کا عادی ہو جائے گا تو بلوغ کے بعد اس کا چرکاباتی رہے گا البتہ جب لڑکاباشعور نہ ہوادراس کی لذت ہے بھی نا آشنا ہو تو اس کے لیے کروہ ہے لیکن کروہ تح کی نہیں ہے۔

اگر مجلس میں کوئی مسخرہ لوگوں کواپٹی مسخر گیاور میاوہ گوئی سے ہنساتا ہے تواس کے ساتھ بیٹھنا بھی درست نہیں ہے۔ اے عزیز!منکرات کی تفصیل بہت دراز ہے جب تم نے الن (بیان کردہ) منکرات کو جان لیا تو پھرتم مدرسہ 'خانقاہ پھری اور دوسرے محکموں درباروغیرہ کے منکرات کواس پر قیاس کر سکتے ہو۔واللہ اعلم یوالصواب۔



### اصل دہم

### حكمر انى اورر عيت كى پاسبانى

معلوم ہوناچاہے کہ فرمانروائی ایک اہم اور عظیم کام ہوادر حق تعالیٰ کی زمین پر خلافت ہے ہم طیکہ یہ عدل کے ساتھ ہواور جب یہ خلافت یا تحکمر انی انصاف اور شفقت سے خالی ہوگی تو پھر بیر البیس کی نیامت ہوگی کیونکہ عالم کے ظلم سے برااور کوئی فساد نہیں ہے۔

فر ماٹر وائی کی اصل : فرماز وائی کی اصل علم و عمل ہے حکومت و فرماز وائی کا علم آگر چہ بہت و سیج ہے۔ لین اس کا عنوان یا مقدمہ ہیں ہے کہ حاکم معلوم کرے کہ اس کو اس دنیا میں مقصد ہے بھیجا گیا ہے اور اس کا شھکانا کہاں ہے اور سی عنوان یا مقدمہ ہیں ہے در اس کی مرخ ل کی ابتد ا ہے اور قبر اس کی مزل کا آخر می شکانا ہے اس کا وطن اس کے سواہے ہر ہر س ہر مہینہ اور دن جو اس کی عمر ہے گذر تا ہو وہ بھی ایک منزل کا مخر ل کا آخر می شکانا ہے اس کا وطن اس کے سواہے ہر ہر س ہر مہینہ اور دن جو اس کی عمر ہے گذر تا ہو وہ بھی ایک منزل کو بھو لا اور پل کی تغییر میں لگار ہا دنیا کی قلر میں لگار ہا کہ وہ انگل نادان ہے دانشور اور ہو شیار وہ شخص ہے جو اس دنیا کی منزل میں راہ آخر ہی کا قر باہم کرنے کے سوا بچھ اور طلب نہ کرے اور دنیا میں بس اتن چیز پر جس کی ضرور ہ رکھتا ہے اکتفا کر ہے اس کے سوا بچھ اور دنیا میں بس اتن چیز پر جس کی ضرور ہ رکھتا ہے اکتفا کر ہو وہ حسر ہو انہ وہ گل اور طلب نہ کرے اور دنیا میں بس اتن چیز پر جس کی ضرور ہ رکھتا ہے اکتفا کر ہو وہ حسر ہو انہ وہ گل اور طلب نہ کرے اور دنیا میں بس اتن چیز پر جس کی ضرور ہ رکھتا ہے اکتفا کر ہو وہ حسر ہو انہ وہ گل اور گل میں وہ کی اس کے سواجو کچھ اور سے میں میں ہو گل اور گھر رہ وگل ہو ان بھی میں رکھتا ہو کہ دنیا کی میں رکھتا ہو کہ وہ بین رکھتا ہو کہ دنیا کی میں روز میں ہو سے اگر اس ہو گل اور اس کے مواج ہو کہ اس کی مثال ایس ہو گا اس کی مثال ایس ہو گا اس کی مثال ایس ہو گل کو کی مشوق اور مجب ہو آگر اس ہو گل اس کہ ما جائے کہ اگر آئ کی رات تواس ہے گل گا ۔

تو پھر تمام عمر اس سے نہیں مل سکے گااور آگر آج کی رات صبر کرلیا تو پھر تمام عمر کے لیے اس کو تیرے سپر دکر دیا جائے گااور اس طرح کہ کوئی رقیب در میان میں جائل نہ ہو گا تواس صورت میں اگر اس کا عشق کتنا ہی فزوں ہو پھر بھی ایک شب کا صبر کرنا اس کے لیے ہزار شب ہائے وصل کی امید پر آسان ہو گااور دنیا کی مدت آخرت کی مدت کے ہزار ویں حصہ سے بھی کم ترہے بلحد اس سے پچھے نبست ہی نہیں رکھتی ۔لدکی در ازی انسان کے وہم اور خیال میں ہر گزنہیں آسکتی کہ اگر فرض یہ کرلیا جائے کہ آسان اور زمین کے تمام طبقات کو دانوں سے پر کردیا جائے اور ایک ہزار سال تک ایک پر ندہ اس کھلیان سے ایک ایک دانہ چگتارہے تب بھی وہ کھلیان ختم نہ ہو اور اس کھلیان سے پچھ کم نہ ہو-

اسی طرح اگرانسان کی عمر سوسال کی ہواور روئے ذمین کی تمام سلطنت یعنی مشرق سے مغرب اسے دے دی جائے اور کوئی اس کا مخالف بھی نہ ہو تو آخرت کی دولت کے مقابلہ میں اس کی کچھ حیثیت نہیں ہوگی۔ پس جبکہ ہر محض کو دنیا سے تھوڑا حصد دیا گیا اور دہ بھی کدورت سے خالی نہیں ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہول گے جو دولت میں اس سے فاکن اور برتر ہول تو پھر دائی سلطنت کو اس چھوٹی ہی دولت کے عوض پچنے کا کیابا عث ہو سکتا ہے پس رعیت اور حاکم دونوں کو چاہیے کہ دل میں اسبات پر خوب غور کریں تاکہ بچھ دیر کے لیے دنیوی لذتول سے دست بر دار ہو سکیں اس وقت رعیت پر مهر بانی اور خدا کے ہیدوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنااور اللہ تعالیٰ کی خلافت کو سمجھے طور پر جالانا اس پر آسان ہوگا۔

جب ما کم کواس بات کاعلم ہو جائے تب اس کو فرمانروائی میں مشغول ہونا چاہیے اور اس طرح جیسا کہ اس کو تھم دیا گیا ہے نہ اس طرح کہ اس میں دنیا کی خوبی ہو کیو نکہ حق تعالیٰ کے حضور میں کوئی عبادت ما کم کے عدل ہے بہتر نہیں ہے رسول اکر م علی ہو گیا ہے کہ سلطان عادل کے عدل کا ایک روز ساٹھ پرس کی عبادت ہے افضل ہے اور حدیث شریف میں یہ جوارشاد فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالیٰ کے عرش کے سابہ میں سات شخص ہوں گے ان میں سب سے پہلا سلطان عادل ہوگا ۔ رسول اکر م علی ہے دن حق تعالیٰ کے عرش کے سابہ میں سات شخص ہوں گے ان میں سب میں ساملان عادل ہوگا ۔ رسول اکر م علی ہے دن میں اور ہا تا ہو صدیقین عابہ کا عمل ملا مکہ (عرش پر) لے جاتے ہیں۔ "حضور علیہ ہے نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ کا یوا مقر ب اور بہت محبوب بادشاد عادل ہے اور سب سے یواد شمن اور کر فقار عذاب بادشاہ طالم ہے۔

حضور سرور کو نین علی فرماتے ہیں قتم ہے اس کی جس کے دست قدرت میں محمد علیہ کی جان ہے کہ ہر روز عاد ل باد شاہ کا آنا عمل نیک ملا تکہ لے جاتے ہیں جو اس کی تمام رعیت کا عمل ہو تاہے اس کی ہر ایک نماز ستر ہزار نمازوں کے برامر ہوگی-

جب صورت حال میہ ہے تواس سے زیادہ نعت اور کیا ہو عتی ہے کہ حق تعالیٰ کسی کو سلطنت کا منصب عطافر مائے تاکہ اس کی ایک ساعت دوسر سے مختص کی تمام عمر کے برابر ہو جائے اور جب کوئی شخص اس نعمت کا حق نہ پہنچانے ظلم اور ہوا وہوس میں مشغول ہو تواس پر غضب اللی نازل ہوگا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ عدل کا در جہ ان دس قاعدول کی رعایت سے حاصل ہوتا ہے۔ قاعدہ اول یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ اس کے حضور میں پیش ہو تواس میں وہ اس طرح فرض کرے کہ وہ خودر عیت ہے اور سلطان کوئی دوسر اہے۔
پس جو بات وہ اپنے بارے میں پہند نہ کرے کسی دوسر ہے مسلمان کے بارے میں پہند نہ کرے اگر وہ پہند کرے گا تو فرمانروائی میں دعا اور خیانت کرے گا- جنگ بدر کے روز حضور اکرم عیالی سایہ میں تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام دھوپ میں متھے۔ حضر ت جریل امین تشریف لاے اور ح ض کیا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ آپ سامہ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے میں میں میں میں اور آپ کے

اصحاب د حوب میں ہیں ( نوور سامیہ ویاران نوور آفاب) اس اتنی سیات پر اللہ تعالی نے ناپندیدگی کا اظهار فرمایا (گلہ کیا)
حضور اکر م علی کے کارشاد ہے کہ جو کوئی چاہتاہے کہ دوز نے نجات پائے اور بہشت میں جگہ ملے چاہیے کہ آخر وقت تک
(دم باز پسیں) کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے اور جو چیز اپنی خاطر پند شیں کر تاہے کسی دوسرے مسلمان کے لیے پندنہ کرے
ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جو مختص صبح کو اٹھے اور خدا کے سوااس کا دل کسی اور سے لگا ہو ہ مر د خدا شیں ہے اور اگر
مسلمانوں کے کام کان سے بے پرواہ ہے تووہ مسلمانوں میں داخل شیں ہے۔

قاعدہ دوم : قاعدہ دوم بہ ہے کہ اپ دروازے پر ارباب حاجات کے انتظار کرنے کو معمولی بات نہ سمجھے اور اس آفت سے پے اور جب تک کم مسلمان کے کام سے فارغ نہ ہو جائے نفلی عبادت میں مشغول نہ ہو کہ مسلمانوں کی حاجت روائی کرناتمام نوافل سے افضل ہے۔ منقول ہے کہ ایک روز حضر ت عمر بن عبدالعزیز نماذ ظهر تک مخلوق کے کاموں میں مصروف رہے پھر گھر میں تھے ماندے گئے تاکہ ایک ساعت آرام کرلیں ان کے اس ارادہ سے آگاہ ہو کران کے فرزندنے کہا کہ اے والد محترم آپ کو کیا معلوم شاید آپ کو اس ساعت میں پیام اجل آجائے اور اس وقت کوئی امیدوار آپ کے دروازہ پر کھڑ اہواور آپ اس امر میں قصور وار ٹھریں آپ نے فرمایا بیٹے تم بی کہتے ہو یہ کہ کرآپ فورلا ہم تشریف لے آئے۔

قاعدہ سوم: تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اچھی خوراک اور عمدہ لباس کا عادی نہ ہے بلحہ تمام امور میں قاعت اختیار کرے کیونکہ قاعت کے بغیر عدل ممکن نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ تم نے جو باتیں میر سے بارے میں سنی بیں ان میں تم کو کون می باتیں تا پہند ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ساہے کہ ایک وقت میر سے بارے میں نے بیان میں تم کو کون می باتی ہیں ایس اور آپ کے پاس دوجوڑے کیڑے بیں آپ ایک دن کو پہنتے بیں اور ایک رات کو آپ نے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی الی بات سی ہے جو تم کو ناپند ہے؟ تو انہوں نے کہا اور ایک رات کو آپ نے دریافت کیا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی الی بات سی ہے جو تم کو ناپند ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں تب آپ نے فرمایا کہ ہید دونوں باتیں ہے اصل ہیں۔

قاعدہ چہارم: اس سلسلہ بیں چو تھا قاعدہ یہ ہر ایک کام بیں زمی اختیار کرے (سختی ہے کام نہ لے) رسول اکرم علیقے فرماتے ہیں جو حاکم رعیت کے ساتھ زمی کرے گا قیامت میں اللہ تعالی اس کے ساتھ زمی کرے گا-حضور سرور کو نین علیقے نے دعافر مائی کہ بارالہا! جو بادشاہ! پی رعیت کے ساتھ نری کرے تو بھی اس کے ساتھ نری فرمااور جو کوئی تختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرما ورجو کوئی تختی کرے تو بھی اس کے ساتھ سختی فرما حضور علیقے نے یہ بھی فرمایا ہے 'جو کوئی حکومت کا حق جالائے اس کی حکومت خوب ہے اور جو کوئی اس باب میں تعقیم کرے اس کی حکومت ہری ہے۔

مشام بن عبد المالك كادور خلافت تماس نے شیخ ابو حازم رحمته الله عليه سے جو بہت يوے عالم تھے دريافت كيا

حکومت دریاست میں نجات کی تدبیر کیاہے ؟ انہول نے جواب دیا کہ اس کی تدبیر بیہے کہ جو درم تم لیتے ہو طال طور پر اورایے شخص کو دوجواس کا حق دارہے - ہشام نے دریافت کیا کہ بیر کام کون شخص انجام دے سکتاہے انہول نے جواب دیا بیر کام بیر کرسکے گاجو دو ذرخ کے عذاب سے ڈرے اور بہشت کو دوست رکھتا ہو-

قاعدہ چیجیم : پانچواں قاعدہ ہے کہ حاکم کی کوشش یہ ہو کہ تمام رعایا اس سے خوش رہے اور شرع کے خلاف کام نہ کرے حضوراکر معلقہ نے فرمایا ہے اچھے حاکم وہ ہیں جوتم کو پیار کریں۔ (تم سے محبت کرتے ہوں) اور تم ان سے پیار کرو اور برے وہ ہیں جوتم سے عداوت رکھیں اور ﷺ تم پر لعنت کریں اور تم ان پر۔ حاکم کوچاہے کہ لوگوں کی تعریف ہے خوش اور اس کی تعریف سے بیدنہ سمجھنے لگے کہ سب لوگ اس سے خوش ہیں کیو تکہ لوگ توخوف سے بھی مراس ہے اور تعریف کرتے ہیں۔ معتمد لوگوں کو مقرر کرے تاکہ وہ اس امر میں مجتس کریں اور حاکم کے بارے میں مخلوق سے دریا فت کریں کہ انسان اپنا عیب دوسرے لوگوں کی زبان سے ہی معلوم کر سکتا ہے۔

قاعدہ استہ کی مخالفت سے ناخوش ہوتا ہے تو ایس ناخوش اس کے لیے معزت رسال نہیں ہوتی حفرت عررض اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا اللہ عنہ کا مخالفت سے ناخوش ہوتا ہو تا ہے تو ایس ناخوش اس کے لیے معزت رسال نہیں ہوتی حفرت عررض اللہ عنہ کا ارشاد ہے جب صبح کو ہیں الحمقا ہوں تو مخلوق کے آدھے لوگ جھ سے خفا ہوتے ہیں اور بیہ ضرر ہے کہ جب طالم کو اس کے ظلم کی سز ادی جائے گی تووہ خفا ہوگا۔ پس دونوں فریق (ظالم و مظلوم) کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے اور وہ مخفس ہوا ہی نادان ہے جو خلائت کی رضا مندی کے لیے حق تعالی کی رضا مندی کو ترک کردے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ام المو منین محرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو خط تکھا کہ جھے ایک مختر تھی ہوئے۔ آپ نے جو اب میں کھا کہ میں نے رسول اللہ علیہ و سلم سے ساہے کہ جس نے مخلوق کو خوش کر کے خداو ند تعالی کی رضا مندی حل ش کی تو اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا اور خس نے حق تعالی اس سے راضی ہوگا۔ اور خلاق کو جھی اس سے راضی رکھے گا اور جس نے حق تعالی کی نارضا مندی میں مخلوق کی خوشی چاہی خداو ند تعالی اس سے ناخوش ہوگا۔

قاعدہ ہفتم : ساتواں قاعدہ یہ ہے کہ یہ سمجے کہ حکومت کرنا آیک خطر ناک کام ہے خلا اُق کے امور کا گفیل ہونا آسان بات نہیں ہے جس نے اس سے عمدہ پر اہونے کی توفیق پائی تواس نے الیں سعادت حاصل کی کہ اس سے بالاتر اور کوئی سعادت نہیں ہے اور اگر اس امر میں تعقیم کی تووہ الی یہ حتی اور شقاوت میں جتلا ہوا کہ کفر کے بعد الیی شقاوت کوئی اور انہیں ہے این عباس رضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے رسول اکر م علی کے کو دیکھا کہ آپ تشریف لائے اور ورکعبہ کا حلقہ آپ نے پکڑ ااس وقت حرم میں قریش حضر ات موجود ہتے آپ نے فرمایا کہ حکام اور سلاطین قریش ہے ہوتے رہیں گے جب تک دہ یہ تین کام جالاتے رہیں گے (۱) جب لوگ ان سے مریائی کے خواہاں ہوں آودہ مربائی کریں (۲) تھم چاہیں توانصاف کریں (۳) اور جوا قرار کریں اس کو پورا کریں۔ جو کوئی ایسانہ کرے اس پر خدا کی فرشتوں کی اور تمام مخلوق کی لعنت ہو حق تعالی نہ اس کی فرض عبادت قبول فرمائے اور نہ سنت کس غور کرد کہ یہ کیسی بری تقصیر ہوگی جس کے سبب سے عبادت قبول نہ ہو حضور اکرم علی ہے نے فرمایا ہے کہ جو دو شخصوں کے در میان فیصلہ کرے اور اس میں ظلم کرے اس بی ظلم کرے اس میں قبل کرے اس بی قالی کے سبب سے عبادت کرے۔ حضور انور علی ہی فرمایا کہ تین قتم کے لوگ ہیں جن پر قیامت کے دن حق تعالی نظر نہیں فرمائے گا ایک دروع کو سلطان إدوسر الو شھازانی ! تیسر احتکم اور لاف ذن درویش۔

ر سول اکر م علی کا ارشاد گرای ہے کہ قریب ہے کہ مشرق و مغرب کے ممالک تم فیج کرو گے وہاں کے عال و دورخ میں پڑیں گے مگروہ فیض جو خداہے ڈرے گاوہ تقوی اختیار کرے گااور اہانت گذار رہے گاایک اور ارشاد گرای ہے دورخ میں پڑیں گے مگروہ فیض جو خداہے ڈرے گاوہ تقائی اس پر کہ وہ حاکم جس کے حوالے خداو ند تعالی نے رعیت کو کیا ہے "گر وہ الوں کی ایسی نگسبانی نہیں کی جیسی وہ اپنے گھر والوں کی کرتا ہے گااور فرمایا ہے جس کو مسلمانوں پر سر داری عطائی گئی اور اس نے ان کی ایسی نگسبانی نہیں کی جیسی وہ میری امت کے شفاعت میں جو وہ من میں اور شاہ دوسر اوہ بدعتی جو دین میں فساد کر کے حد سے تجاوز کرے میری امت کے شفاعت میں اورشاہ کو بداعذ اب ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ہے پانچ اس فساد کر کے حد سے تجاوز کرے چاہے گا تو دنیا میں ان پڑی خواس ہے اللہ تعالی نافوش ہے آگر وہ اور کی بات کر تا ہے تیسر اوہ امیر ہے لوگ جس کے مطبع ہیں لیکن وہ اپنیا خوش ہے آگر وہ کی تعرف وہ تو کی کو بیسال نہیں سمجھتا اور طرف داری کی بات کرتا ہے تیسر اوہ امیر ہے لوگ جس کے مطبع ہیں لیکن وہ فیض فوق کو کہاں خیس سمجھتا اور طرف داری کی بات کرتا ہے تیسر اوہ امیر ہے لوگ جس کے مطبع ہیں لیکن وہ فیض فوق کو کہاں خیس سمجھتا اور طرف داری کی بات کرتا ہے تیسر اوہ امیر ہے لوگ جس کے مطبع ہیں لیکن وہ خوس کے مطبع ہیں لیکن وہ خوس کو میں اس کا کو یک بات کرتا ہے تیسر اوہ امیر ہے لوگ جس کے مطبع ہیں لیکن وہ میں اس کا کا میں ان کی کو یکسال نہیں سمجھتا اور طرف داری کی بات کرتا ہے تیسر اوہ محض ہے جو اپنے ذن و فرز ند کو اللہ کی اطاعت کا عظم نہ کرے اور دیں کی بات کرتا ہے تیس طال و حرام کی روزی کی تمیز نہ کرے ۔ (جیسے بھی ہو دیں کی تمیز نہ کرے ۔ (جیسے بھی ہو کی کین نہ کرے ۔ (جیسے بھی ہو کی کین نہ کرے ۔ (جیسے بھی ہو کی کین نہ کرے ۔ (جیسے بھی ہو کی کا کو بیک ان سے کہ کا دین کیل کی تین نہ کرے ۔ (جیسے بھی ہو کی کین نہ کرے ۔ (جیسے بھی ہو کی کین نہ کرے ۔ (دیسے کی کو بیک کو میں کی کو بیک کی کین نہ کرے ۔ (دیسے کی کو بیک کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کو ب

میں پہتے کر رسے پوپریں وہ کی دوزا کیے جنازہ پر نماز پڑھنی چاہی کہ ایک شخص نے آگے ہو ہے کر نماز پڑھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روزا کیے جنازہ پر نماز پڑھنی چاہی کہ ایک شخص نے آگے ہو ہے کر نماز پڑھا دی جب اس میت کو دفن کر چکے تو آپ نے اس کی قبر پر ہاتھ رکھااور فرماییا رالہا ااگر تو اس کو عذاب دے تو اس کاسمز اوار ہے کہ اس نے تیری تقصیم کی ہوگی اور اگر تو اس پر رحم فرمائے گا اور رحمت کرے تو یہ تیری رحمت کا مختاج ہا اے مردے! کھنے مبارک ہواگر تو بھی امیر (حکام) نہ تھا اور نہ مددگار 'نہ کا تب اور نہ خراج وصول کرنے والا میں میں میں میں میں میں میں نظر سے غائب ہوگیا حضرت عمر رصی اللہ عنہ نے فرمایا اس مختاب کو تا انسان کرنے پروہ محض نہیں ملاتب آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت خصر علیہ السلام تھے۔

حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے افسوس ہے ان امیروں پر 'نقیبوں پر 'امینوں پر جو عمل نہیں کرتے ہے وہ اپنی گیسوؤں کے بل آسان سے لئے ہوں گے حضور اکرم علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی فخص صرف دس آدمیوں پر امیر ہے تب بھی اس کو قیامت کے دن دست یہ نجیر لایا جائے گا۔اگر وہ بنیک رہا ہے تواس کو چھوڑ دیا جائے گادر نہ ایک اور زنجیر اس کی طرف یودھادیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ذمین کے حاکم پر آسان کے حاکم کی طرف سے افسوس کیا جاتا ہے جب وہ سامنے چیش ہوتا ہے ہاں جب کہ اس نے انصاف کیا ہو 'حق گذار رہا ہواور حرص وہواسے تھم نہ کیا ہواور اپنے اقرباکی حمایت نہ کی ہواور خوف ور جاکے تحت تھم نہ کیا ہواور خداوند تعالیٰ کی کتاب کو (ان معاملات میں) آئینہ کی طرح اپنی نظر کے سامنے رکھا ہواور جر آلیک تھم کتاب کی مطابق دیا ہواس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔

رسول اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن حاکموں کو حاضر کیا جائے گااور الن سے دریافت کیا جائے گاکہ ہم میرے دیو ڈوں کے نگہبان تے اور میری ذہین و مملکت کے فزید دار تھے میرے فرمان کے خلاف تم نے کسی کو کوئی سزا فری اور اس پر حد جاری کی وہ جواب دیں گے کہ اللی اس غیظ و غضب کی بنا پر ابیا کیا کہ انہوں نے تیری خالفت کی تھی حق تعالی فرمائے گاکہ وی آئی ارافق میرے عصم سے ذیادہ تھا دوسرے امیر سے بوچھا جائے گاکہ تم نے میرے عظم سے مراکیوں دی اوہ جواب دے گاکہ باراللی ا جھے اس پر دم آیا تھا۔ من اکیوں دی (جتنی سزا کا میں نے تھے عظم دیا تھا اس سے کم سز اکیوں دی )وہ جواب دے گاکہ باراللی ا جھے اس پر دم آیا تھا۔ حق تعالی فرمائے گاکہ کیا تو جھے سے زیادہ رقیم ہو سکتا ہے اس کے بعد دو ٹوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے اس کے بعد دو ٹوں سے مواخذہ کیا جائے گا۔ اس سے بھی جس نے اس کے عظم سے ذیادہ کیا تھا اور اس سے بھی جس نے عظم اللی سے کم کیا تھا اور دو ذرخ کے گو شوں کو ان سے بھر دیا جائے گا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرملیا کہ میں کسی حاکم کی تعریف نہیں کر تاخواہ وہ نیک ہویابد الوگول نے اس کا سلب دریافت کیا توانہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ علی ہے ساہے کہ قیامت کے دن تمام حاکموں کو لایا جائے گاخواہ وہ عالم ہوں یا طالم سب کو صراط پر کھڑ اکیا جائے گاہور صراط کو تھم دیا جائے گاکہ ان کو ایک جھٹکادے پس جس نے تھم دینے میں عالم ہوں یا طاق میں رشوت کی ہوگی یا ایک فریق کی بات غور سے سنی ہوگی اور دوسر سے کی سر سری طور پر ایسے سب لوگ اس جیسکتے سے نیچ گر ہڑیں گے اور ستر برس تک دور نے کے غار میں چلیں گے تب کمیں اپنی قرار گاہ تک پہنچیں گے۔

صدیت شریف میں آیا ہے کہ حفر ت داؤد علیہ السلام بھیس بدل کرباہر نگلتے ہے جو کوئی نظر آتااس سے دریافت کرتے کہ داؤد کی سیرت کمر ززندگی اور معاش کیسی ہے ؟ ایک دن حفر ت جرائیل علیہ السلام ایک شخص کی صورت میں سامنے آئے حسب معمول ان سے حفر ت داؤد علیہ السلام نے دریافت کیا توانہوں نے کما کہ داؤد نیک مر دہو تااگر دہ بیت المال سے اپنی روزی نہ لیتا ہو تا ۔ پس داؤد علیہ السلام اپنی محراب میں گئے اور روتے ہوئے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی! میں این مورت میں این محراب میں گئے اور روتے ہوئے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی! میں مورت میں این مورت میں این میں خراب میں خرائی نظر آئے اس کا تدارک کریں اور عمر نے مورٹ میں اللہ عنہ جائے شحنہ کے دات کو خود گشت کیا کرتے ہے تا کہ جمال کمیں خرائی نظر آئے اس کا تدارک کریں اور فرماتے شے کہ اگر ایک خارش دور کرنے کاروغن

اس کے نہ طاجائے تو جھے ڈرہے کہ قیامت کے دن جھے ہے اس کا سوال کیا جائے گاباوجود اس کے کہ آپ کی احتیاط کا بہ حال تھا اور آپ کا عدل ایسا تھا کہ کوئی دوسر افخص اس عدل کو نہیں پہنچ سکتا جب آپ کا انتقال ہوا تو حضر ت عبد اللہ بن عمر وائن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہیں نے دعا کی کہ حق تعالی ان کو جھے خواب ہیں دکھادے چنانچہ بارہ سال کے بعد (وفات) ہیں نے ان کو خواب ہیں دیکھا کہ آپ چلے آرہے ہیں اس طرح جیسے کوئی عسل کر کے آیا ہو اور از ارباند ھے ہو (یعنی جسم پیدنہ سے شراور تھا) آپ کو دیکھ کر ہیں نے بوچھا کہ اے امیر الموشین حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا آپ نے فرمایا کہ اے عبید اللہ تمہارے پاس سے جھے گئے ہوئے کتا عرصہ گذر گیا؟ میں نے عرض کیا کہ بارہ سال گزرے آپ نے فرمایا کہ ہیں اب تک صاب دے رہا تھا اور جھے اس بات کا ڈر تھا کہ میر امعاملہ تباہ ہو جائے گا آخر کا در حمت الی کے سبب جھے نجات ہوگئی۔ دیکھو حضرت عرضی ہے ال ہوا جبکہ سر داری وسر دری کے لواز م ہیں سے آپ کے پاس کچھ نہ تھا۔

پڑر ہجمہر کا پیکی: منقولہ ہے کہ بدر چمہر نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک قاصد بھیجا تاکہ دیکھے کہ آپ

کیے مختص ہیں اور آپ کی سیرت کیسی ہے جب یہ مختص مدینہ منورہ پنچا تواس نے دریافت کیا کہ ہمار البادشاہ کمال ہے؟

لوگوں نے کہا کہ ہمار البادشاہ نہیں ہے ہمار المبر ہے اور وہ ابھی کسی کام سے باہر گیا ہے یہ خبر س کر سفیر باہر انکا تو حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ "ورہ" (کوڑا) جائے تکیہ کے سر کے پنچے رکھے ہوئے دھوپ میں (زمین پر) سور ہے ہیں اور آپ
کی پیشانی سے پینہ بہہ رہا ہے اور پسینہ سے زمین تر ہور ہی ہے جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تواس کے دل میں مجیب ہی
تاثر پیدا ہوا اور کنے لگا کہ مجیب بات ہے کہ وہ مختص جس کی ہیہت سے تمام بادشاہ لرزتے ہیں اور خالف ہیں اس کا بنایہ حال
ہے پھر وہ کئے لگا کہ اے امیر المو منین آپ نے عدل فرمایا ہے اس لیے آپ بے قکر ہو کر سور ہے ہیں اور ہمار ابادشاہ چو نکہ
غالم اور جائر ہے اس لیے وہ ہمیشہ خوف ذوہ اور ہر اسال رہتا ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ دین پر حق صرف تمار اوین ہے اگر سفیر ہو کر نہ ور بات تواس وقت مسلمان ہو جاتا ہیں پھر آؤں گااور اسلام قبول کروں گا۔

پس معلوم ہواکہ حکومت ایک کارنامہ عظیم ہوار اس کا علم بھی ایک وسیجے وہسیط علم ہے پس حاکم کی عافیت اس میں ہے کہ وہ علمائے دیندار کے ساتھ ہم تشینی رکھے تاکہ عدل کاراستہ وہ اس کوہتائیں حاکم ان کی نصیحت ول سے سنے اور دنیاوار عالموں کی صحبت سے بچ کہ وہ لوگ اس کو فریب دیں گے اس کی بجا تحر بیف کریں گے اور اس کی خوشنودی حاصل کرناچا ہیں گے تاکہ یہ لوگ اس مر دار حرام سے (دنیااور حکومت) جواس حاکم کے ہاتھ میں ہے کمرو حیلہ سے پچھے حاصل کر لیں۔

وین وارعالم: ویندارعالم ده ہے جو حاکم ہے کوئی طبع نہ رکھے اور انصاف ہے کی وقت نہ چوکے منقول ہے کہ شخ شفیق بلخی ہارون رشید کے پاس مجھے تو ہارون نے کماکہ شفیق زامدتم ہی ہو انہوں نے کماکہ میں شفیق ہوں زامد نہیں ہول ہارون نے کما مجھے نصیحت کرو۔شفیق بلخی نے فرمایا کہ حق تعالی نے آپ کو حضر سے صدیق رضی اللہ عنہ کی مسند پر بٹھایا ہے پی ای بھے بھے ایسا صدق چاہتا ہے جیسا کہ اس کو مطلوب ہے اور فاروق رضی اللہ عند اعظم کی مند پر بھایا ہے اور وہ آپ سے حق وباطل میں فرق چاہتا ہے جیسا کہ وہ چاہتا ہے (ہونا چاہیے) اور عثمان ذوالنورین کی جگہ آپ کو بھایا ہے اور آپ وہ علم وعدل چاہتا ہے یہ من کر ہارون نے کما کہ بکھے اور تھیجت کیجے۔ شفق بلی نے فرمایا! حق تعالی کا ایک گھر ہے جس کو دوز خ کہتے ہیں آپ کو اس کا دربان بمنایا ہے اور آپ کو تین چیزیں دی ہیں۔

بیت المال کے اموال ، شمشیر اور تازیانہ اور تھم دیا ہے کہ ان تین چیزوں کے ذریعہ مخلوق کو دوز ٹ سے چائے بعنی جو مختاج تمہارے پاس آئے اس کومال سے محروم نہ رکھواور جو خداکی نافر مانی کرے اس کواس تازیا نے سے سز اد بجے اور جو خص کسی کو ناحق قبل کر د بجے آگر آپ ایسا جو مخص کسی کو ناحق قبل کر د بجے آگر آپ ایسا مہیں کریں گے تو پھر آپ ہی دوز خیول کے پیشواہوں کے اور دوسر لوگ آپ کے بیچھے بیچھے آئیں گے یہ س کر ہارون نے کما کہ ابھی کچھ اور تھیجت فرمائے شفیق بھی نے فرمایا آپ ایک چشمہ میں اور آپ کے عمال اس دنیا میں اس کی نہریں ہیں اگر چشمہ تاریک اور گدلا ہو گیا تو ہم نہریں ہوگاہاں آگر چشمہ تاریک اور گدلا ہو گیا تو ہم نہریں بھی صاف شمیں رہ سکتیں۔

حضرت فضیل بن عیاض کی نصائح: مقول ہے کہ ہادون الرشید اپ معاجب عباس کے ساتھ شخ

فَضِيلَ بَن عَياضَ كَهِ بِال كَهُ وروازه پر پنچ توساكه وه قر آن پاك كى يه آيت تلاوت كررے إي-أَمُ حَسيبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا الَّهِ مَّياسِ أَنُ نَّجُعَلَهُمُ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَوَاءً مَّحُيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ

''وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کئے ہیں آیا یہ سجھتے ہیں کہ ہم ان کوبر ابر رکھیں گے ایسے لوگول کے ساتھ جو انہ نالا ئے اور اسجھ عمل کئے ان کی زندگی اور موت بر ابر ہے انہوں نے جو کیادہ بر احکم تھا۔''

یہ آیت س کر ہارون نے کہا کہ اگر ہم نفیحت حاصل کریں تو ہم کو یمی کافی ہے ہارون نے کہا کہ اچھادروازہ کھنکھٹاؤ عباس نے دروازہ پر وستک وی اور آوازوی کہ اے شخ امیر المو منین تشریف لائے ہیں۔ شخ نے جواب دیا کہ ان کا جھ سے کیاکام عباس نے کہا کہ امیر المو منین کی اطاعت سیجے یہ س کر فضیل بن عیاض نے دروازہ کھول دیارات کاوقت تھا شخ نے چراغ جھادیا۔ تاریکی میں فضیل کے ہاتھ سے ہارون کا ہاتھ مس ہواتو شخ نے فرمایا کہ اگر ایسانازک ہاتھ عذاب اللی سے محفوظ نہ رہے تو حیف ہے۔ یا چر کہا کہ اے امیر المو منین! قیامت کے دن خداوند تعالی کے جواب کے واسطے تیار رہیئے کہ آپ کو ہر ایک مسلمان کے ساتھ بھایا جائے گا اور اس کا انصاف آپ سے طلب کیا جائے گا۔ یہ س کر ہارون رونے لگا عباس نے کہا کہ اے شخ آپ نے تو امیر المو منین کو ہار ڈالا۔ شخ فضیل نے فرمایا اے ہمان تو اور تیرے جیے لوگوں نے امیر المو منین کو ہار ڈالا۔ شخ فضیل نے فرمایا اے ہمان تو اور تیرے جے فرعون سمجھااس وجہ امیر المو منین کو ہار ڈالا۔ ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے مجھے فرعون سمجھااس وجہ امیر المو منین کو ہار ڈالا۔ ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے مجھے فرعون سمجھااس وجہ امیر المو منین کو ہار ڈالا۔ ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے مجھے فرعون سمجھال وجہ اللہ و منین کو ہلاک کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے مارڈالا -ہارون نے عباس سے کہا کہ شخ نے محمد فرعون سمجھال وجہ اللہ و منین کو ہلاک کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے مارڈالا -ہارون نے عباس سے کہا کہ شخت نے مجھے فرعون سمجھال وجہ اللہ و منین کو ہلاک کیا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں نے مارڈالا -ہارون نے عباس سے کہا کہ شخت نے محمد فرعون سمجھال وہ

ے بھو کو ہان کمائی کے بعد ہارون نے ہزار دیناران کو بیش کے اور کما کہ بیمال طلال ہے میری والدہ کے مہری رقم ہے اس کو تبول کر لیجئے۔ شیخ فضیل نے فرمایا کہ بیس تم سے کتا ہوں کہ جو کچھ تنمارے پاس ہے اس کوئڑک کر دواور مال والوں کو مال دے دواور تم مجھے مال دے رہے ہو! آثر کاربید دونوں وہاں سے داپس آگئے۔

محدین کعب الفر ظی کی تصبحت: منتول ہے کہ حضرت عمر من عبدالعزیز نے بیخ محد من کعب الفر ظی ہے کما کہ عدل کی کیا تحریف کے جانہ ول نے جواب دیا کہ جو کوئی مسلمان آپ سے موا ہو آپ اس کے حق میں فرزند اور برابر والے کے عدل کی کیا تحریف کے مطابق والے کے بھائی من جائیں ہر سز اپانے والے کوئس اتنی ہی سز او بیخ جو کہ اس کے تصور اور اس کی بر داشت کے مطابق ہو فجر داد! بھی غصہ سے کسی کو تازیانہ نہ ماریں ورند آپ کا ٹھکانا دوزخ ہوگا۔

منتول ہے کہ ایک ذاہر کی فلیفہ کے پاس گئے فلیفہ نے ان ہے کہا کہ جھے ہیں۔ کہ ایک جی انہوں نے کہا کہ جس ملکت چین کیا تھا۔ جہاں کاباد شاہ ہر اتھاہ دارہ قطار رہ تارہ تا تھا کہ جس اس لیے نہیں رورہا ہوں کہ میری ساحت ختم ہوگئ ہیں کہ بیری کے بعد وہ ہر رہ تا ہوں کہ اگر کوئی مظلوم آئے اور فریاد کرنے تو جس اس کی فریاد نہیں سن سکوں گا۔ لیکن ابھی میری ہوارت باقی ہے۔ المذا تمام مملکت جس اطلان کر دیا جائے کہ جو کوئی فریادی ہووہ سرخ لباس پہنے اس کے بعد وہ ہر روز ہا تھی ہیر و اور ہو کوئی سرخ لباس پہنے ہوئے کہ جو کوئی سرخ اباس پہنے ہوئے نظر آتا اس کو اپنے حضور جس بلا کر اس کا افساف کر تا۔ اے اہر المو منین! بہاد شاہ کا فر تعالور وہ خدا کے معدول پر اس طرح مربان تعالور آپ مو من ہیں اور المل بین سول (حقائق) کے جان اور المحقوم نے جان المور ہے کہا کہ آپ کی روش کیسی ہوئی چاہے۔ ابو قالیہ عمر من عبد العزیز نے ان ان ہے کہا کہ قوم میں مول المحقوم ہوں تا تھ بھا تھا کہ کہا کہ اور علیہ السلام کے وقت سے اب تک کوئی فلیفہ باتی حسیں رہا ہے کم ان سے کہا کہ اور میں جو ن تعالی کہا کہ اس پہلا فلیفہ جو انتقال کرے گاوہ آپ ہوں گے۔ (ازروز گار آدم کہا کہ اور کی خور سے جو نے کہا کہ اور کی خور سے جو نے کہا کہ اور کی خور سے جو نے کہا کہ اس پہلا فلیفہ جو انتقال کرے گاوہ آپ ہوں گے۔ (ازروز گار آدم کہا کہ اور کی ہوجت محمد کروا انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کو پھر خون نہیں۔ لیکن آگر وہ آپ کی کی ہاہ ڈ حویڈیں گے ہوئی تو کی آپ کی کی کہا گہ ہوئی کہا گہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ۔ اس میں کرانہوں نے کہا کہ ۔ اس کی کہا تی ہوئی کہا تی ہے۔

منقول ہے کہ سلیمان بن عبد الملک اس کادور خلافت تھاا کیدن اس نے فور کیا کہ میں نے دنیا میں اس قدر عیش

و آرام کیا قیامت میں میر اکیاحال ہوگا۔ اس اندیشہ میں خادم کو شیخ او حادثہ کے پاس جمیجادہ عالم وزاہد زمانہ تھے۔ اور کملایا کہ آپ جس چیز ہے اپناروزہ افطار کرتے ہیں اس میں ہے کچھ جھے تھے دیے۔ شیخ نے تھوڑی ہی بھو سی بھون کر سلیمان بن عبد الملک کے پاس تھے دی اور کملایا کہ میں رات کو یمی کھا تا ہوں (میری رات کی غذا بھی ہے) سلیمان بھو سی کو دیکھ کر رودیا اور اس کے دل پر بہت اڑ ہو ااس نے ہے ہے تین روزے رکھے اور پچھ نہ کھایا تیسرے دن اس بھو سی (سبوس بریال) سے روزہ افطار کیا کہتے ہیں کہ اس شب اس نے اپنی ہوی ہے قربت کی اور اس صحبت کے متیجہ میں (ہوی کو حمل رہ گیا) عبد العزیز پیدا ہوئے انہی عبد العزیز کے فرزند حصر ت عمر میں عبد العزیز ہیں جو عدل وافعاف میں حضر ت عمر ابن الخطاب کے مائند تھے علماء نے کہا ہے کہ اس سبوب بریال کھانے کی برکت تھی جو شیخ ابو جاذم نے عطاکی تھی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیزے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی نوبہ کا کیا سبب ہوا نوانسوں نے فرہایا کہ ایک روز میں نے اپنے غلام کو مارا نواس نے جھے سے کہا کہ اس دن کو یاد سیجئے جس کی صبح کو قیامت قائم ہو گی اس بات نے میرے دل پر بہت اثر کیا-

منقول ہے کہ کسی ہزرگ نے ہارون الرشید کو عرفات کے میدان میں دیکھا کہ سر دیابر ہنہ گرم ریگ اور پھر پر کھڑ اسے اور ہا تھا کہ اور پھر اسے کہ میں ہر لحظ گناہ کرول کھڑ اہے اور ہیں غلام ہول میر اکام بیہ ہے کہ میں ہر لحظ گناہ کرول اور تیر اکام بیہ ہے کہ تو حش دے اور جھے پررحم کی نظر فرمائے یہ حالت دیکھ کراس بزرگ نے کہا کہ بیہ مغرور انسان خداد ند زمین و آسان کے سامنے کیسی گریہ وزاری کر رہاہے۔

ایک بار حضرت عمر این عبدالعزیز نے شیخ ابد حازمؒ ہے کہا کہ جھے کچھ نفیخت فرمائے انہوں نے فرمایا کہ ذمین پر سواور موت کو سر ھانے (بالیں کی طرح)ر کھواور الی حالت کو پیش نظر رکھو جس میں تم موت کا آنا پیند کرتے ہوجو چیز تم روا نہیں رکھتے اس سے دورر ہو کیونکہ موت قریب ہے۔

پس حاکم کو چاہیے کہ وہ ان حکایتوں کو یادر کھے اور ان نفیحتوں کو جو یہ لوگ دوسر دل کو دیتے ہیں تشکیم کریں اور جس حاکم کو دیکھیں اس سے نفیحت حاصل کریں اور ہر ایک عالم کو چاہیے کہ وہ ان حاکموں کو اس طرح کی نفیحتیں کریں اور حق کو ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اگر ان کو فریب دیااور ان سے حق بات نہیں کمی تو پھر دنیا ہیں جو ظلم ہو گااس ہیں یہ عالم شریک ہو گا۔

قاعدہ مہم : نوال قاعدہ بیہ کہ صرف اپنے آپ ہے برائیوں ہے دست بردار ہوناکافی نہ سمجھ بائد اپنو نوکروں ہے اس میں ہو کا اور نا بُول کو بھی سدھارے اور کی طرح ان کے ظلم پرراضی نہ ہو کیونکہ ان کے ظلم کے سلسلہ میں بھی اس سے باز پرس کی جائے گی - حضر ت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضر ت ابو مو کی اشعری رضی اللہ عنہ کوجو آپ کے عامل تھے ایک نامہ تحریر فرمایا جس میں تحریر تھا کہ نیک خت وہ عامل ہے کہ رعیت اس کی وجہ سے نیک و سعید ہواور بہت ہی بدخت عامل وہ ہے جس کی وجہ سے نیک و سعید ہواور بہت ہی بدخت عامل وہ ہے جس کی وجہ سے بدخت بن جائے خبر دار فراخ روی! اختیار نہ کر ناور نہ تمہارے عمال بھی الیہ ہی کریں گے اس

وقت تم اس جانور کے مثال ہو گئے جس نے بہت ی گھاس دیکھی تواس خیال سے خوب کھائی کہ فربہ ہو جائے گالیکن ہی فر بھی اس کی ہلاکت کاسبب بن گئی (لوگول نے فربہ پاکراس کوذع کر کے کھالیا-)

توریت میں لکھاہے کہ جو ظلم بادشاہ کے عامل کے ہاتھوں سے ہوتا ہے اور بادشاہ اس سے واقف ہو کر خاموش رہے تووہ ظلم ای باد شاہ کا ہو گااور اس ہے مواخذہ کیا جائے گا- حاکم کو بیبات انچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس شخص ہے زیاد ہ نادان اور کو کی شیں ہے جواپنے دین و آخرت کو دوسر ول کی دنیا کے عوض فرو خت کر دے بیہ تمام کارندے (عمال)اور نوکر جاکر محض دنیا طلبی کے لیے خدمت کرتے ہیں اور اپنے ظلم کو اپنے حاکم کی نگاہ میں بیا سنوار کے پیش کرتے ہیں (کہ وہ ظلم نہیں ہے بلحہ عنایت ہے) تاکہ اپنا مطلب پورا کرلیں اور حاکم کو دوزخ میں ڈالدیں پس غور کرنا چاہیے کہ ان لوگوں ہے مودھ کر تمہار ااور کون دسمن ہوگا کہ اپنے چند در ہمول کے لیے تمہاری بربادی کا سامان فراہم کریں۔ مختصریہ کہ جس نے اپنے عالموں اور نو کروں جا کروں کو عدل پر قائم نہ رکھااور اپنے زن و فرز نداور غلاموں کو عدل پر نہیں رکھ سکادہ رعایا میں کس طرح عدل قائم کر سکے گا- یہ اہم کام ای ہے سر انجام ہو سکتا ہے جو پہلے اپنی ذات سے انصاف کرے اور اس کے ما تھ عدل قائم کر سکے اور یہ اس طرح ہوگا کہ آدمی ظلم و غضب اور خواہشات کواپی عقل پر غالب نہ کرے ان جذبا<del>ت کو</del> عقل ودین کا قیدی بیائے ایبانہ کرے کہ عقل ودین ظلم وغضب اور شہوت کے اسپر بن جائیں۔اکٹر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے عقل کو غضب اور شہوت کے تابع منایا ہے اور حیلہ و بہانہ تلاش کرتے ہیں تاکہ شہوت و غضب اپنی مرا<mark>د</mark> عاصل کر سکیں اور پھر کہتے ہیں کہ وانشمندی اور عقل ای کام نام ہے حالا نکہ ایبا نہیں ہے کیونکہ عقل فرشتوں کاجو ہر اور حق تعالی کا نشکر ہے اور غضب اور شہوت شیطان کا نشکر ہے ہی عدل کا آفتاب سب سے پہلے سینے میں طلوع ہو گااور اس کے بعد اس کا نور گھرِ والوں اور خاص لو گوں میں ظاہر ہو گا پھر اس کی روشنی رعیت کو پہنچے گی-اور جو شخص اس آ فتاب کے بغیر اس کے شعاعوں کی امیدر کھتاہے وہ ایک محال چیز کی طلب کر تاہے۔

خواہشات کا جال بمار کھا ہے اور یہ جو اس کی بعد گی کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس کی تمیں باہد اپنی بعد گی کرتے اور دلیل اس کی بیے کہ اگر کوئی شخص محض دروغ پر بٹن ہے بات کہ دے کہ حکومت واقتدار کی دوسرے شخص کو ملنے والا ہے تو یہ سب لوگ اس سے روگر دال ہو جائیں گے اور اس دوسرے قرب حاصل کریں گے ان لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ جمال سے ان کو روپ یہ طبح گا تو بس خدمت نہیں ہے باہد صاحب دولت پر ہنستا اور اس کا فدات از انا ہے۔

پس عاقل و بی ہے کہ کامول کی حقیقت اور ان کی روح کو سمجھے اور ان کی صورت اور ظاہر کونہ دیکھے ان تمام باتوں کی حقیقت و نہ سمجھے تو عاقل نہیں با کہ وہ اس حقیقت کونہ سمجھے تو عاقل نہیں بادر جو عاقل نہیں اور اس کا ٹھکانہ جنم ہے اس با پر تمام نیکیوں کی جزاور اصل عقل ہے واللہ اعلم۔

قاعدہ وہ ہم : قاعدہ ہم ہے کہ حاکم پر عجر کا غلبہ نہ ہو۔ای عجر ہے اس پر غضب دغیظ غالب ہوگاور ہے غضب اس کوانتگام پر آبادہ کرے گا پس غیظہ غضب عقل کے لیے دیو کی طرح ہے ہم غضب کی آفت اور اس کے علاج کی تشر سی اس کتاب کے رکن چارم "مہلکات" ہیں کریں گے ہے سچھ لیانچا ہے کہ جب غیظہ غضب غالب ہو تواس وقت ہے کو شش کرنی چاہیے کہ تمام کا موں ہیں عفوودر گذر کی طرف اس کا جھکاؤ ہو اور کرم اور پر دباری ( خمل) اپنا شعار بنالے۔اس کو سمجھ لیناچا ہے کہ جب وہ کرم کو اپنا شعار بنالے۔اس کو سمجھ لیناچا ہے کہ جب وہ کرم کو اپنا شعار بنالے گا تو بھر وہ اولیاء صحابہ اور انبیاء کی مائند ہوگا ( کہ بیہ سب حضر ات کرم بیشہ سے اور اس کو ابلہ اور ہے و قوف لوگوں کی طرح نہیں ہوناچا ہے کہ یہ لبلہ لوگ تو جانوروں اور در ندوں کی طرح ہوتے دکا یت اور اس کو ابلہ اور ہے و قوف لوگوں کی طرح نہیں ہوناچا ہے کہ یہ لبلہ لوگ تو جانوروں اور در ندوں کی طرح ہوتے دکا یت جی مرد ک ہوئے خمار ک نے کہا کہ اے امیر المومنین اس قتل ہے قبل بچھ سے رسول خدا علیہ کی ایک حدیث من لیج بعض کے قبل کا حکم میار ک نے کہا حضر ت او ہر برور ضی اللہ عنہ ہم وی ہے کہ رسول خدا علیہ کی آباد وہ کہ تاہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین اس قتل ہے قبل بچھ سے مردی ہم کہا ہونا خدا علیہ کی ایک حدیث من لیا ہے کہ قیامت کے دن تمام علوق کو ایک صحر ایس جمع کیا جائے گا اور منادی آواز دے گا کہ جس کسی کا اللہ تعالی پر حق ہوں کہ کہا ہوگا۔ یہ صدیث من کراہ و جعفر نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو پس نے اس کو معاف کر وہ عدم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو پس نے اس کو معاف کر وہا ہے جس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو پس نے اس کو معاف کر وہا۔

اکثر غیظ و غضب اس سبسے پیدا ہوتا ہے کہ کوئی مخص ان سے زبان درازی کرنے والے کو فورا قتل کردیں الیے موقع پر حاکم کو چاہیے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کے اس قول کو یاد کرے جوانہوں نے یکی علیہ السلام سے کما تھا کہ اگر تہمت لگانے والا تیرے بارے میں صبح کمہ زہاہے تواس کا شکر یہ اواکر اوراگر وہ جموٹ یول رہاہے تو بہت زیادہ شکر اوا کر کہ تیرے نامہ اعمال میں ایک عمل خیر کا اضافہ ہو ابغیر اس کے کہ اس کے عمل میں تونے کچھ تکلیف اٹھائی بعنی اس مختص کی عبادت تیرے اعمالنامہ میں لکھ دی جائے گی جس کے لیے تونے کوئی تکلیف نہیں اٹھائی۔

منقول ہے کہ رسول فد القائلہ کے سامنے ایک مخص کی اس طرح تعربیف کی گئی کہ وہ بہت طاقتور ہے آپ نے فربایا کس طرح؟ کہنے والے نے کما کہ وہ جس کس سے لڑتا ہے اس کو فکست دے دیتا ہے اور ہر مختص پر غالب رہتا ہے - رسول اکرم علیا کہ قوی اور مرد اللہ مختص ہے کہ جوائے غصہ پر غالب آجائے وہ مختص نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑد ہے -

رسول آگر م علی کے بید بھی فرمایا ہے کہ تین چیزیں ہیں جس شخص کو یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں اس کا ایران ایران ایران ایران ہے بیہ جب خصہ کرے تو کسی باطل بات کا ارادہ نہ کرے جب خوشنود ہو تو اس کا حق ادا کرے اور جب قدرت رکھتا ہو تو آپ نے جق سے زیادہ نہ لے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلق میں تم اس شخص پر اعتماد مت کرو جب تک تم محص کو خطر حس کو خرص و طبع جب تک تم محل شخص کو حرص و طبع جب تک تم محل محض کو حرص و طبع میں نہ آزمالو اس کے دین پر اعتماد مت کرو جناب علی این حسین رضی اللہ عنما ایک روز مسجد کی طرف جارہ سے وراست میں ایک شخص نے ان کو گائی دی آپ کے طاز مین نے اس شخص کو مارنے کا ارادہ کیا آپ نے ان کو گائی دی آپ کے طاز مین نے اس شخص کو مارنے کا ارادہ کیا آپ نے ان کو منع کر دیا اور اس شخص سے کہا کہ میرے بارے ہیں تم پر اس سے ذیادہ چھ ہے بوری ہو سکتی ہو تو جھے بتاؤ۔

ر سول خدا علی کارشاد ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جاتا ہے اور ہو سکے تواس کو ول سے نکال دے تو خداو ند تعالیٰ اس فخص کے دل کو دین وایمان سے معمور فرمادیتا ہے اور جو کوئی شائد ار لباس نہیں پہنٹا کہ وہ خداوند تعالیٰ کے حضور میں تواضع کا اظہار کر رہاہے تواللہ تعالیٰ اس کو خلعت بہشتی عطافر ما تاہے رسول خدا علی ہے نہیں ارشاد فرمایا ہے افسوس ہے کہ اس مخض پر جو غضب تاک ہواور اس وقت اسے او پر خداوند تعالیٰ کے غضب کو بھول جائے۔

ایک فخص نے رسول اللہ علیہ ہے گذارش کی کہ حضور (علیہ کے کئی ایساکام بتائیں جس کے کرنے سے میں بہشد میں داخل ہو جاؤں آپ نے فربلیا غصہ مت کر و بہشت تمہاری ہے اس فخص نے عرض کیا کہ حضور (علیہ کی گھے اور بتائیں آپ نے فربلیا کی فخص ہے کسی چیز کے طالب مت ہو جنت تمہاری ہے اس فخص نے کہا کہ حضور کچھ اور کام بتائیں آپ نے فربلیا کہ نماذ کے بعد ستر بار استغفار کرو تاکہ تمہارے ستر سال کے گناہ خش دینے جائیں اس فخص نے کہا کہ حضور میرے تو ستر سال کے گناہ خس اس نے فربلیا کہ نماز کے بعد ستر سال کے گناہ نہیں تاب نے فربلیا کہ اس کے گناہ نہیں تاب کے گناہ مصور علیہ الصلاق والسلام نے فربلیا تمہارے باپ کے گناہ اس فخص نے کہا کہ حضور میرے والد کے بھی ستر سال کے گناہ نہیں تاب نے فربلیا کہ تیرے بھائیوں کے ستر سال کے بھی ستر سال کے بھارگناہ نہیں تاب آپ نے فربلیا کہ تیرے بھائیوں کے ستر سال کے بھائیوں کے ستر سال کے بھائیوں کے ستر سال کے بھائے درگناہ نہیں تاب آپ نے فربلیا کہ تیرے بھائیوں کے ستر سال کے گناہ خشور میرے والد کے بھی ستر سال کے بھارگناہ نہیں تاب آپ نے فربلیا کہ تیرے بھائیوں کے ستر سال کے گناہ خشور میرے والد کے بھی ستر سال کے بھارگناہ نہیں تاب آپ نے فربلیا کہ تیرے بھائیوں کے ستر سال کے گناہ خشور میرے والد کے بھی ستر سال کے بھارگناہ نہیں تاب آپ نے فربلیا کہ تیرے بھائیوں کے ستر سال کے گناہ خشور میرے والد کے بھی ستر سال کے بھائی تیں تاب نے فربلیا کہ تیرے بھائیوں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعودر منی اللہ عند ، فرماتے ہیں کہ رسول آکر م علیہ مال غنیمت تقسیم فرمارہ سے کہ ایک مخص نے کما کہ بیہ تقسیم تو اللہ کے لیے نہیں ہے لینی انصاف کے ساتھ نہیں ہے بیہ سن کر رسول خدا علیہ کاروئے مبارک سرخ ہوگیااور آپ بہت زیادہ خشمگیں ہوئے لیکن اس وقت آپ نے ہس اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی موکیٰ علیہ السلام پر رحمت فرمائے کہ ان کولو کول نے اس سے زیادہ ستایا اور انہوں نے اس پر صبر فرمایا اخبار و حکایات ہے اتن با تیں بطور نصائح اہل ولایت اور حاکموں کے لیے بہت کافی ہیں کہ جب اصل ایمان پر قرار ہو تا ہے تو یہ با تیں اثر کرتی ہیں اور اگر ان با توں کااثر نہ ہو تو سمجھ لینا چا ہے کہ اس مخف کاول ایمان سے خالی ہے اور سوائے باتوں کے اس محض کے ول اور زبان پر کچھ اور نہیں ہے کہ ایمان کی بات جو دل میں ہوتی ہے وہ دوسری ہے اور ایمان ظاہری دوسر اہے۔

میں نہیں کمہ سکتا کہ ایسے عامل کے ایمان کی حقیقت کیا ہوگی جُوسال ہُر میں ہُر آروں دینار حرام میں کھالیتا ہے خود کھا تا ہے اور جو دوسرے لوگ اس سے وائستہ ہوتے ہیں ان کو بھی کھلا تا ہے قیامت میں تمام لوگ (جن کا مال اس نے زبر دستی کھایا ہے )اس سے وہ مال طلب کریں گے اور اس کی نیکیاں دوسر وں کودے دی جا کیں گی یہ کیسی غفلت اور مسلمانی سے بعید بات ہوگی – والسلام (کتاب کیمیائے سعادت کارکن اول ودوم ختم ہوا الحمد لله رب العلمین وصلی الله علیه خیر خلقه و واله الطبین وسلم تسلیما ودائما کشیرا



# كيميائے سعادت

جلددوم

لعيني

ر کن سوم و چهار م

## ركن سوم

# راہ دین کے عقبات جن کومہلکات کہتے ہیں

ا صل اول : ریاضت نفس کا پید اکر مائدی عاد تول کاعلاج اور نیک عاد تول کے حصول کی تدبیری کرنا-ا صل دوم : خواہشاتِ شکمو فرج کاعلاج اور الن دونوں کی حرص کا تو ژیاور فتم کرنا-

ا صل سوم : بهد زیاده حرص بهد زیاده گفتگو کرنے کاعلاج زبان کی آفتیں جیے دروغ اور فیبت وغیر ه کاعلاج

اصل چهارم : غصه عداور عداوت کی آفتی اور ان کاعلاح-

اصل بيجم : دوستاد نياكاعلاج اوربية ماناكد دنياكدوسي بمام كنامول كيبياد -

اصل ششم : دو تال كاور حل كاعلاج-

اصل مفتم : دوس جاهو حشمت كاعلاج اوران كي آفات-

اصل مشتم : عبادت مين رياكر في اورخود كوپارسا ظاهر كرف كاعلاج

اصل منم جكرو نخوت كاعلاج اخلاق حند اور تواضع وعجزك حصول كم طريق

اصل و جم : غروروفريفكي استاندر پيداكر ناور استار مين حسن ظن كاعلاح-

### اصل اوّل

### رياضت نفس اور خوت بدي ياكى حاصل كرنا

ہم اس فصل میں خوتے نیک کی بورگی واہمیت کے بارے میں بیان کریں گے اس کے بعد خوتے نیک کی حقیقت اور اصل کوہتا نیں گے اور ہتا نیں گے کہ ریاضت سے خوتے نیک حاصل ہو سکتی ہے۔ (اس کا حصول حمکن ہے) پھر اس کے حصول کا طریقہ بیان کریں گے۔ خوتے بدکی علامتوں کو بیان کیا جائے گااس کے بعد ہم وہ تدبیر بتائیں گے جس کے ذریعہ کوئی شخص اپنے عیب کو خود پہچان سکے۔ پھر خوتے نیک پیدا کرنے کے طریقے بتائیں گے۔اس کے بعد کی پرورش اور ان کی تربیعہ کاذکر کریں گے اور بتائیں گے کہ اس کی اہتدائے کاریس مرید کو کس طرح کو شش کرنی چاہیے۔اب ہم خوتے نیک کاریس مرید کو کس طرح کو شش کرنی چاہیے۔اب ہم خوتے نیک کا فضل اور اس کا اجرسب سے پہلے بیان کرتے ہیں۔

#### خوئے نیک کا فضل اور اس کا اجر

معلوم ہوناچاہے کہ اللہ تعالی نے مجمد مصطفیٰ علیہ کے خلق نیک کی اس طرح تعریف قرمائی ہے:

(ب شک آپ خلق عظیم کے مالک ہیں)خود سرور کو نین علیہ نے قرمایا ہے۔" جھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں اخلاق کے محاس اور ان کی خوبوں کا اتمام کروں۔" نیز آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "اعمال کے پلہ میں سب سے عظیم چیز جو رکمی جائے گیوہ خوشے نیک ہے۔"

ایک مخف رسول اکر م سی کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے دریافت کیا کہ دین کیاہے؟ آپ نے فرمایا خات نیک "مجر وہ مخض آپ کے داہنی جانب گیا اور یمی سوال کیا آپ نے اس کو وہی جواب دیا۔ پھر وہ بائیں جانب گیا اور یمی سوال کیا آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ آخری بار اس کے دریافت کرنے پر آپ نے فرمایا کہ تجفیے نہیں معلوم! دین ہے کہ تجفیے غصہ نہ آئے۔ تو خشمکیں نہ ہو۔

روایت ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ فاصل ترین اعمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق نیک-ایک فخص نے رسول کریم علی ہے کہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ فاصل ترین اعمال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تو جمال کمیں بھی ہو اللہ تعالی سے ڈر تارہے-اس نے کما چکھ اور نصیحت سیجئے تو آپ نے فرمایا ہر بدی کے بعد نیکی کرتا کہ وہ اس کو مطادے-اس فخص نے عرض کیا چکھ اور نصیحت فرمایا کہ فیل کے نیک لوگوں کے ساتھ ملنا جانار کھ-

ر سول اکر معلقہ کارشاد گرامی ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے اچھے اخلاق عطافر مائے ہیں اور خوبھورت چر ہ دیا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو جنم کا ایند ھن نہ ہائے۔ رسول اکرم علی ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلال عورت دن کوروزہ اور رات کو نماز میں ہمر کرتی ہے لیکن وہ

بد خو ہے - اپنی ذبان سے اپنے پڑو سیول کو دکھ پہنچاتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے - رسول اکرم علی کا ارشاد

ہے کہ خو نے بدیمد گی اور اطاعت کو اس طرح تباہ کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شد کو تباہ کر دیتا ہے - رسول اللہ علی و میں فرمایا کرتے تھے

میں فرمایا کرتے تھے بار اللی! تو نے میری خلقت خوب کی ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا ہماو نے - نیز آپ فرمایا کرتے تھے

کہ اللی مجھے تندرسی عافیت اور اچھی عادتیں عطافر ما - رسول اللہ علی کے دریافت کیا کہ بدہ کے حق میں اللہ

تعالیٰ کی کون می عطا بہترین ہے آپ نے فرمایا خلق نیک - پھر آپ نے فرمایا کہ نیک اخلاق گنا ہوں کو اس طرح نیست

کر دیتا ہے جس طرح آفاب برف کو بچھلادیتا ہے -

حضرت عبدالر ممن من مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت رسولِ خداعیالیہ کی خدمت میں حاضر تھا موں میں اللہ عنہ بر مشاہدہ کی۔ میں نے اپنی امت کے ایک شخص کودیکھاجو زانوں کے میں اور میں اللہ علی اللہ ع

سب سے پہندیدہ تراخلاق رسول کر یم علی کے تھے۔ایک روز حضور رسول علی کے سامنے بچھ عور تیں باند آواز سے باتیں کر رہی تھیں اور شور مجارہی تھیں اسے میں حضر سے عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے وہ عور تیں وہاں سے بھا گئے لگیں تو حضر سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرملیا کہ اے اپن جان کی دشنو! مجھ سے ڈر رہی ہواور رسول خداعی کاتم کو ڈر نہیں ہے۔
ان عور توں نے جواب دیا کہ رسول علی کی بہ نہیت تمارا خوف بہت زیادہ ہے اور آپ ان سے بہت زیادہ تند مزاح بیں۔
رسول خداعی نے حضر سے عمر رضی اللہ عنہ کی نبیت ایک بار فرمایا کہ اس خداکی قتم جس کے قضہ میں میری جان ہے کہ شیطان جس راستہ یہ تھوڑ دیتا ہے۔
شیطان جس راستہ یہ کود کھتا ہے اس داستہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور وہ تمہاری ہیت سے وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔

ﷺ فضیل رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نیک خوفاس کی صحبت وہم نشینی کوبد خوقاری کی صحبت ہے زیادہ بسند کر تاہوں۔ ﷺ انسالہ ارک ایک روز راستہ میں ایک بدخو کے ساتھ جارہ سے جب دہ اس ہے جداہوئے تورونے گئے۔ لوگوں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے کما کہ میں اس سبب سے روز ہاہوں کہ بدخوبے چارہ تو میر اساتھ چھوڑ گیا لیکن اس کی بدخوئی نے اس کا ساتھ نہیں چھوڑ ااور اس کے ساتھ گئی ہے۔ ﷺ کتائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفی ہونا نیک خوہو تاہے پس جوکوئی تم میں سے نیک خوئی میں زیادہ ہے دہ تم سے مطالور بلندیا یہ صوفی ہے۔

ی کی این معاذرازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوت بدایک ایس معصیت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی عبادت فائدہ نہیں دی اور خوئے نیک ایک ایک ایک آئی عت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی معصیت سے نقصان نہیں پہنچا۔

#### نیک خوئی کی حقیقت

معلوم ہونا چاہے کہ نیک خوئی کیا ہے؟ اس کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے اور ہر ایک نے اپنے تجربہ اور مشاہدہ کی بناپر اس کی وضاحت کی ہے لیکن اس کی جامع وہائع تعریف نہیں کی جاسکی ہے۔ چنانچہ ایک وانشند کا قول ہے کہ کشادہ روئی کانام نیک خوئی ہے! ایک حکیم کا قول ہے لوگوں کی ایڈ اکوبر واشت کرنا نیک خوئی ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ ''بدلہ نہ لینا'' نیک خوئی ہے اور اس طرح کی بہت می تعریفیں کی گئی ہیں اور تمام تعریفیں فرو عی ہیں اس کی حقیقت اور جامع تعریف کی بی اس کی حقیقت اور جامع تعریف کی بیں۔ جامع تعریف کی بیں۔

معلوم ہوکہ انسان کو دو چیز ول کے ساتھ پیداکیا گیاہے۔ایک جسم جس کوان ظاہری آنکھوں ہے دکھ سکتے ہیں اور ایک روح جس کو چیٹم دل کے سواکسی اور چیز ہے نہیں دکھ سکتے اور ان دونوں کے ساتھ بر انی اور بھلائی والدہ ہا ایک کو حسن خلق سے حسن خلق سے مر او صورت باطنی ہے جس طرح حسن خلق سے مر او صورت باطنی ہے جس طرح حسن خلق سے مر او صورت ظاہر ہو فلاہری صورت کو اس وقت اچھا کما جاتا ہے کہ آنکھیں خوبصورت ہوں و بہن خوبصورت ہوتی ہیں تو اور دوسر سے اعضاء بھی اس کی مناسبت سے خوبصورت خوبصورت ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ دہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ دہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ دہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ دہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ دہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ دہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ دہ اس وقت تک خوبصورت نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ تمام ہوتے ہیں۔ پس کی حال صورت باطنی کا ہے کہ دہ اس وقت خشم 'توت شہوت اور قوت عدل۔''

قوت علم سے ہماری مرادزیری اور دانائی ہے۔ قوت علم کی خوبی بیہ ہے کہ آسانی سے کلام کے جھوٹ اور بچ میں تمیز کرسکے۔ اور برائی میں تمیز کرسکے اور حق کوباطل سے پچان سکے۔ اس طرح اعمال وافعال کی اچھائی کو برح ان علیہ حق تعالیٰ کا بیسے اس تمیز کرسکے) اعتقادات میں (کون ساعقیدہ حق ہے اور کون ساعقیدہ باطل ہے) جیسا کہ حق تعالیٰ کا بیسا کہ خیر کشر کو حاصل کی اس نے خیر کشر کو حاصل کیا۔ الشاد ہے : وَمِن ثُمُوت الْحِکْمَة فَقَدُ اُونِی خَیْرُ الْکَنْیُرُا :۔ لیعنی جس نے حکمت حاصل کی اس نے خیر کشر کو حاصل کیا۔ قوت غضب شہوت کی خوبی اور نیکی ہیر ہے کہ دہ سرکشی نہ کرسکے اور شرع و عقل کے حکم کے تابع ہو تاکہ عقل و شرع کی اطاعت آسانی ہے کرسکے۔

توت عدل کی خوبی اور نیکوئی ہے کہ غضب اور شہوت کو اس طرح قابد میں رکھے جیسا کہ دین اور عقب کا اشارہ ہو غیط و غیط و غیط کا شارہ ہو غیط و غیل کے مثال اس گھوڑ ہے کی مثال اس گھوڑ اس کے مطابق کا م کی ہے اور بھی کی سکھایا ہوا ہو تاہے (اس کے مطابق کا م کر تا ہے ) اور بھی دہ اپنی طبع کے مطابق کام کر تا ہے ہیں جب تک گھوڑ اسد ھایا ہو ااور کیا تربیت کیا ہوا نہیں ہوگا سوار کو یہ امید نہیں کرنی چاہیے کہ شکار حاصل کر لے گابا کہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کمیں خود ہلاک نہ ہو جائے کہ کہ اس پر جملہ نہ کر دے اور گھوڑ ااس کو زمین پر پڑنے نہ دے اور عدل کے یہ معنی ہیں کہ ان دونوں (غضب و شہوت) کو عقل و دین کا مطبع

مائے۔ بھی شہوت کو خٹم و غضب پر مسلط کردے تاکہ اس کی سرکٹی ختم ہو جائے اور بھی غضب و حثم کو شہوت پر مسلط کردے تاکہ اس کی سرکٹی ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو خوبی کردے تاکہ اس کی حرص ختم ہو جائے۔ جب ان چاروں صفات میں بیہ خوبی اور نیکوئی پیدا ہو جائے گی تو پھر اس کو خوبی مطلق میں ہو تواس کو خوبی مطلق نہیں کہاجائے گا۔ جس طرح مطلق کما جائے گا۔ جس طرح کسی کاد بمن تو خوبسورت ہو لیکن ناک چھی نہ ہو تو یہ مطلق خوبسورتی نہ ہوگی۔

معلوم ہونا چاہے کہ جب الن چارول مفات میں ہے کوئی ایک بھی ذشت و خراب ہوگی تواس ہے ہے اخلاق اور برے کام سر زد ہول گے ۔ الن مفات کی بر ائی اور ان کی زشتی دواسبب کی بنا پر ہوتی ہے لینی ایک کا محدود نہ ہونا : حد سے بردھ جانا اور دوسر کی صورت میں اقص ہونا۔ ای طرح جب قوت علم حد ہے فردول ہوتی ہے تو دوہ ہے کامول میں صرف ہونے گئی ہے اور اس سے کر پنری (چالاکی) اور ہمہ دانی کے دعویٰ کی بری صفت پیدا ہوتی ہے۔ اور جب بینا قص اور تفریط میں ہوتی ہے تواس سے اطبی (بے خبری) اور جماقت کا ظبور ہوتا ہے۔ جب بیدا عتد ال پر ہوتی ہے تواس سے درست تدبیر 'صائب رائے' مناسب اور درست فکرو خیال اور صحح دانشوری کے صفات پیدا ہوتے ہیں۔"

جب قوت عظم بانی (محتم) حدافراط میں ہوتی ہے تواس کو "تہور" کماجاتا ہے اور جب نا قص اور تفریط میں ہوتی ہے تواس و تتبد ولی اور جب نے رقی ظہر میں آتی ہے اور جب بیر حالت اعتبرال میں ہوتی ہے نہ زیادہ نہ کم تواس کو شجاعت کتے ہیں اور اسی شجاعت سے کرم 'بورگ ہمتی' دلیری' حلم 'بر دباری' آہت روی' خصر کا صبط اور اسی فتم کے دوسرے اوصاف پیدا ہوتے ہیں اور تہورے شخی "کبر اور غرور' وصیف پن اور خطر ناک کا موں میں وخل اندازی اور اس جیسی بری صفات پیدا ہوتی ہیں اور جب بیہ تفریط کی صورت میں ہوتی ہے تواس سے بسی (خود خواری) بے چارگی' رونا وصونا' دوسر ول کی خوشاعہ کرنا اور فدلت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔

اب رہی قوت شوائی : جب سے عالم افراط شیا عدے فرول ہوتی ہے تواس کو "شرہ" کہتے ہیں اور اس سے شونی وصنائی ہے الی ہے مروتی ناپائی وصد اور امر اء و تو گروں کے ہاتھوں ذات ہر داشت کر نااور درویشوں کو حقیر سجمنا ہیں ہرے اوصاف ہیدا ہوتے ہیں آگر ہے حد تفریط ہیں ہوتی ہے تواس سے سستی نامر دی ہے شرمی ہے حی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور جب سے حالت احتدال پر ہوتی ہے تواس سے شرم 'قاعت مسامی (نرمی کرنا) مبر پاک دلی اور دونوں موافقت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں۔ اب معلوم ہوگیا ہوگا کہ ان قوتوں میں سے ہرایک قوت کے دو جانب اور دونوں زشت وخد موم ہیں۔ مرف ان کا اعتدال اچھا اور پندیدہ ہے اور ان کے دونوں کناروں میں جو در میانہ حصہ ہو ہوال سے زشت وخد موم ہیں۔ مرف ان کا اعتدال اچھا اور پندیدہ ہے اور ان کے دونوں کناروں میں جو در میانہ حصہ ہو ہوال سے نیادہ بار کی میں آخرت کے مراط کی طرح ہوگو کو کہ نیا میں اس مراط پر سید حاقد م اٹھائے گا ( سیح اور درست طریقہ پر چلے گا) کل قیامت میں اس مراط ہے اس کو کچھ خطر ہ نہیں اس مراط پر سید حاقد م اٹھائے گا ( سیح اور درست طریقہ پر چلے گا) کل قیامت میں اس مراط ہی قدم رکھنے ہے منع فر ایا ہوگا۔ کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر خلق میں حد اعتدال رقم ہے اور اس کے دونوں کناروں پر قدم رکھنے ہو غرایا ہوگا۔ کی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر خلق میں حد اعتدال رقم ہوگا و تکان بھنے ذاتی ذاتی قوامیاں

الله تعالیٰ نے اس ارشاد میں اس معنی کی تعریف کی ہے جو نفقہ کے اندر نہ تعقی کرتا ہے اور نہ اس اف کرتا ہے بعد در میانہ روی افتین کے اندر نہ تعقیل کے اندر کی سے اندر کیا۔ وَلاَ تَجْعَلُ یَدَّکَ مَعْلُولَةً إِلٰی عَنْقِکَ وَلاَ اَسْتَبْطِ السِیْ اِلْمَ عَنْقِیْ کُو فاطب فرمانے ہوئے ارشاد کیا۔ وَلاَ تَجْعَلُ یَدَّکَ مَعْلُولَةً إِلٰی عُنْقِکَ وَلاَ تَبْسُطُهَا کُلُّ الْسَنَبْطِ السِیْ اِتھ کو اس طرح مندنہ کرو۔ لیمی نہ ہاتھ کو بالکل روک او کہ کھے نہ دواور نہ اس قدر کشادہ کردو کہ سب کھے دے دواور خود ہے سر وسامان رہ جاؤ۔

پس معلوم ہونا چاہیے کہ مطلق نیک خوئی ہے کہ جس میں یہ تمام باتیں بھر ط اعتدال موجود ہوں جس طرح خوبصورت ہوں۔ اول ایسا خوبصورت ہوں۔ اول ایسا فوبصورت ہوں۔ اول ایسا فض کہ ان تمام صفات کا کمال اس کے اندر موجود ہواور نیک خوئی اس میں بدر جہ کمال موجود ہو۔ پس تمام مخلوق کو ایسے فض کہ بان تمام صفات کا کمال اس کے اندر موجود ہواور نیک خوئی اس میں بدر جہ کمال موجود ہو۔ پس تمام مخلوق کو ایسے فض کی پیروی کرنی چاہیے اور ایسا مخص اور ایسی جس طرح خوبصورتی کا کمال یوسف علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔

دوم ہی کہ یہ صفات اس مخض کے اندر نمایت زشتی اور یرائی کے ساتھ موجود ہوں اس کانام مطلق بدخوئی ہے۔ مخلوق سے اس کا نکال باہر کردیناواجب ہے - اورزشتی جس کانام ہے وہ شیطان کی زشتی ہے جو باطن اور صفات واخلاق کی زشتی ہے-

سوم دہ جوزشی اور خوبی کے در میان میں ہولیکن نیکوئی سے قریب تر ہو- چہارم دہ جوان دونوں کے در میان ہولیکن فرشی سے قریب تر ہو- چہارم دہ جوان دونوں کے در میان ہولیکن فرشی کم زشتی سے قریب تر ہوجی طرح حسن ظاہری میں اس کا مشاہدہ ہو تاہے کہ اس میں نیکوئی حددر جہ موجود ہوتی ہے اور زشتی کم تر ہوتی ہے بلحہ اکثر در میانہ حالت اس کی ہوتی ہے اسی طرح خلق نیکو میں بھی میں صورت ہوتی ہے ۔ پس ہر ایک شخص کو خش کرناچاہیے کہ اگر دہ کمال کے در جہ تک نہ پہنچ سکے تو کم از کم اس درجہ تک ضرور پہنچ جائے جو کمال سے نزدیک تر ہو۔ خوال سے نزدیک تر ہو۔ خوال کے تمام اظلاق اچھے ہول بیانیودہ تر اچھے اور کم تریرے ہول بایس خرجہ تک فرور خوب ہوں۔ جس طرح خوش روئی اور زشت دوئی میں تھا دے در جات کی کوئی حدد نمایت نہیں ہے۔

یہ تھے معنی علق نیک کے جو ہم نے بیان کئے اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے نہ دس بیس نہ سو-بلحہ بے شار ہیں ایک اس کے لیکن الن سب کی اصل و بی چار قوتیں ہیں یعنی وقت علم 'قوت غضب 'قوت شہوت اور قوت عدل اور دوسر ی تمام چیزیں اور باتیں اس کی فروع ہیں-

### خلق نیک کا حصول ممکن ہے

معلوم ہوناچاہیے کہ ایک گردہ میہ کتاہے کہ جیسا کہ بہ تخلیق ظاہری نظر آتاہے اس اعتبارے کو تاہ کو در از اور در از کو تاہ نہیں کہا جاسکا اس طرح زشت کو خوب اور خوب کو زشت نہیں بیلیا جاسکا۔ لیکن ان او کوں کا ایسا خیال کرنا خلطی ہے اگر یہ بات میچے ہوتی تو پھر تادیب و تربیت ' نصائح اور ٹیک باتوں کی تر غیب دیتا یہ سب با نئیں باطل محمرتی ہیں اور رسول اللہ علقے نے ارشاد فرملیا۔ تم اپنے اخلاق کو اچھا بہاؤ تو پھر بیہ بات کس طرح محال ہو سکتی ہے۔ غور کرد! جانوروں کو سدھار کر سر کشی ہے بازر کھا جاتا ہے ۔ وحثی جانوروں میں انس کا جذبہ پیدا کر دیا جاتا ہے پس اس کا نیک خلقت پر کر ناباطل ہے۔
حقیقت ہیہے کہ کام دو طرح کے ہوتے ہیں بعض دہ ہیں جو انسان کے اختیار میں ہیں ( بعنی افعال اختیاری اور ارادی ) یعنی
انسان کے اختیار کوان میں دخل ہے اور بعض وہ ہیں جو انسان کے اختیار ہیں جیسے تھجور کی تشخلی ہے سیب کا در خت
مہیں اگایا جاسکتا۔ ہاں اس سے در خت خرما اگایا جاسکتا ہے بھر طبکہ اس کی تربیت کی جائے اور اس کے تمام لوازم پورے کئے
جانمیں پس اسی طرح غضب اور خواہش کی اصل (حذبہ اصلی) کو انسان سے اختیار کے ذریعہ نہیں نکالا جاسکتا ( انسان کے
اختیار میں نہیں ہے ) لیکن اس قوت غضبی اور شہوائی کو ریاضت سے حداعتد ال پر لایا جاسکتا ہے اور ایسا تجربہ سے معلوم ہو چکا
ہے البنۃ بعض اخلاق کی تربیت اور ان کو اعتد ال پر لاناو شوار تر بھی ہے اس دشواری کے دواسباب ہیں ایک تو ہے کہ یہ خلق
اصل فطرت ہیں قوی تر ہو اور دو سرے یہ کہ ایک مت مدید تک اس کی طاعت میں رہا ہے ( یعنی خلق بد کو اپنائے رہا ہے )

#### اخلاق کے جاردرجہ ہیں

اخلاق کے مراتب دور جات چار ہیں -اول در جدید کہ انسان سادہ دل ہوادر نیک دبد کی پیچان نہ ہو-اور نہ نیک دبد کسی عادت کو اختیار کیا ہو'یادہ اپنی فطرت اولین پر ہو توالی فطرت نقش پذیر ہوتی ہے اور جلد ہی اصلاح کو قبول کر لیتی ہے پسی اس کو صرف تعلیم کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ دہ اس کو اخلاق بدکی آفتوں ہے آگاہ کر دے اور اچھے اخلاق کی طرف اس کی راہنمائی کرے - ابتد اء میں چوں کی ہی فطرت ہوتی ہے (یعنی سادہ وصاف) اور الن کے مال باپ ان کی راہ کھوٹی کرتے ہیں کہ ان کو دنیا کا حرب سماد ہے ہیں اور ان کو اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں کہ وہ جس طرح چاہیں نہ لگی بسر کریں ۔ پسی ان کا خون نا حق باپ کی گردن پر ہوتا ہے'ای بیا پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قوانف سکھ واھلیکھ نارا کینی خود کو اور این ایک آتش دوز خے چاؤ۔

ور جہد ووم: درجہ دوم یہ ہے کہ ابھی ایک فرد نے بری باتوں پر اعتقاد نہیں کیا ہے لیکن وہ بھیشہ کے لیے شہوت د
عضب کی انتاع کا عادی بن گیا ہے -باوجو یکہ وہ جانتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لاکق نہیں پھر بھی ان کو کرتا ہے توالیہ شخص
کی اصلاح ایک کار دشوار ہے ایسے شخص کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک یہ کہ فساد کی عادت اس سے دور کی جائے
دوسر سے یہ کہ صلاح دورستی کی اس کے اندرشخ کاری کی جائے - ہاں اگر اس کے اندراس کا احساس پیدا ہو جائے کہ میری
اصلاح ہونی چاہیے اور یہ خوہائے بد جھے سے دور ہونا چاہیے تو پھر ایسے شخص کی اصلاح بہت جلد ہو جاتی ہے اور فساد کی خواس
سے دور ہو جاتی ہے۔

ورجه سوم: بيب كدخون فدادايك شخف كاندر پيدا، و چى بادراس كويه بھى نميں معلوم كدايے كام نميں كرنے چائيس

بلعد خوے فساداس کی نظریں پندیدہ اور خوب تواہیے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی-سوائے شاذوہاور کے:-

ور جبہ چہارم: بہے کہ وہ خوہائے فساد پر فخر کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ شاندار کام ہیں جیسے کوئی شخص لاف زنی کرتا ہے کہ میں تواتنے لوگوں کو فوت کرچکا ہوں اور اتنی شراب پی چکا ہوں توایسے شخص کی اصلاح نہیں ہو سکتی-البت آسانی سعادت 'اس کے شریک حال ہو تو دوسریبات ہے (اصلاح ہوجائے)ورنہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے-

#### علاج كاطريقه

معلوم ہوناچاہے کہ جو شخص میہ چاہتاہے کہ کسی عادت کو وہ ترک کردے تواس کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ میہ ہے کہ وہ عادت جس بات کو کے (کرنے پر آبادہ کرے) تو اصلاح چاہئے والا شخص اس کے خلاف کرے کہ شہوت کو سوائے مخالفت کے خلاف کرے کہ شہوت کو سوائے مخالفت کے خلست شمیں دے سکتے -ہر چیز کواس کی ضد ہی تو ڈتی ہے جس طرح اس پساری کا علاج جو گرمی ہے بیدا ہوتی ہے سر دی کھانے ہے کیا جاسکتا ہے اسی طرح واس کی عادت بد کا علاج سخاوت و داد و دہش ہے اسی طرح دوسری عاد توں کا قیاس کرناچاہیے۔

پس جس کام میں نیک عادت پیدائی جائے گی اس میں خلق نیک پیدا ہو جائے گا اور شریعت نے جو نیوکاری کی تعلیم دی ہے اس کا بھی رازہے کہ مقصود اس سے بیہ کہ ہری صورت ماہری عادت سے دل کو نفر ت ہو جائے اور اچھی صورت کی طرف اس کارخ ہو جائے انسان کو اور تکلیف کے ساتھ جسبات کی عادت ڈالٹا ہے وہ اس کی طبیعت بن جاتی ہے ۔ چہ کود کچھ لو کہ وہ ابتدا میں محتب ہے بھا گتا ہے اور تعلیم سے چتا ہے لیکن جب اس کو الترام کے ساتھ تعلیم دی جاتی ہے تو پھر وہ ہی تعلیم دی جاتی ہو تاہے تو پھر اس کو علم کے اندر لطف عاصل ہو تاہے اور بغیر پڑھے لکھے وہ نجلا نہیں پیٹھ سکتا بلعہ یمال تک کہ اگر کبو تربازی مشطر نجازی بیا قربازی کسی کی طبیعت عن جاتی ہوتی ہے اور جب وہ جو ان ہو تاہے اور ان کو چھوڑ نے پر تیار عاصل ہو تابعہ بعض چیز میں جو انسان کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں وہ بھی عادت کی بنا پر طبع خاتی بن جاتی ہیں۔ بہت سے نہیں ہو تابعہ بعض چیز میں مثل سینگی لگانے والے اور خاک روبوں ہی کو د کھے لو کہ وہ ایک دوسر سے پر فخر کرتے ہیں کہ ایسا فخر ایس کو میکے ان کر موسر سے پر فخر کرتے ہیں کہ ایسا فخر باتوں پر صبر کرتے ہیں مشل سینگی لگانے والے اور خاک روبوں ہی کو د کھے لو کہ وہ ایک دوسر سے پر فخر کرتے ہیں کہ ایسا فخر علی اور سراطین بھی ایک دوسر سے پر فنمیں کرتے ہیں۔ یہ تمام با تھی اس عادت کا شمرہ ہیں۔ جو لوگ مٹی کھانے کے عادی علی اور جاتے ہیں وہ بھی اسے ہیں وہ بھی حادث کی مار کیا ہے دوسر سے پر فنمی کھانے کے عادی علی اور جاتے ہیں وہ بھی وڑتے ہیں۔ وہ مارک میں جیں۔ جو لوگ مٹی کھانے کے عادی عاد جب اس میں میں میں کہ بیار کہ جو باتے ہیں۔ وہ باک میں جی وہ بیار کرتے ہیں۔ یہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اس جو لوگ مٹی کھانے کے عاد کی عاد کی مادی کھوڑ تے۔

یں اس طرح دہ باتیں جو خلاف طبع اور اس کی ضد ہیں جب وہ عادت کے باعث طبع ٹائید بن جاتی ہیں توجو چیز طبعت کے مطابق ہو اور دل کو الیافا کدہ خشے جیسا کھانااور پانی جسم کو تووہ عادت سے کیوں نہ حاصل ہوگی (جبکہ خلاف طبیعت

چزیں عادت ہے موافق طبع بن جاتی ہیں) اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی بعد گی اور قوت شوائی اور عفیائی کو مغلوب کرنا
انسان کی طبیعت کا تقاضا ہے کیونکہ اس کو ملا تکہ کے بھر پور جو ہر سے بعلیہ اور اس کی غذا ہی ہے۔ گناہوں کی طرف اس کا اس سبب ہے کہ وہ ممارہ بیاپائی اصل غذا ہے ہی اور مشاق ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص خداوند تعالیٰ کی معرفت سے پیزار ہوتے ہیں اور نقصان پنچانے والی غذاؤں کے حریص اور مشاق ہوتے ہیں۔ پھر جو شخص خداوند تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت نیادہ کی دوس کی دوس رکھ تو سجھ او کہ اس کا دل معمارہ بھیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: فی تعلقہ ہمرکس (ان کے داول بیس آزارہ ہے) اور فر ملیا کہ إلا الله بقلب سیکیئم (رستگاری اس کے لیے ہے جو پاک دل کے ساتھ خدا کے حضور ہیں آیا) جس طرح جم اور بدن کا پیمار اس و نیا کی ہلاکت کیں گرفتار ہوگا ای طرح جو دل پاکستان کی ہلاکت کیں گرفتارہ و گا اور جس طرح ہمرا کی صحب اس بات پر موقوف ہے کہ طبیعت کے عکم کے مصاب جمان کی ہلاکت میں گرفتارہ و گا اور جس طرح دل کی معماری بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات سموجب نفس کی خواہش کے برخلاف کروی دواستعال کرے اس طرح دل کی معماری بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات سموجب نفس کی خواہش کے برخلاف کروی دواستعال کرے اس طرح دل کی معماری بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات سموجب نفس کی خواہش کے برخلاف کروی دواستعال کرے اس طرح دل کی معماری بھی اس وقت دور ہوگی جبکہ خواہشات میں میں کو دواس کے طبیب ہیں عمل کرے۔

وصل سوم ہید کہ تن کاعلاج اور دل کاعلاج دونوں ایک ہی طرح پر ہیں جس طرح گری کے لیے سردی اور سردی کے لیے گری موزوں اور موافق ہے اس طرح جس پر تکبر کامر ش عالب ہے دہ تواضع اختیار کرنے سے شغایائے گالورجب تواضع کا کسی میں غلبہ ہو گالور تواضع عالم تفریط میں پہنچ جائے گی توصفت نمودار ہوگی اس کا علاج تکبر اختیار کرنے ہے ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ نیک اخلاق پیدا ہوئے کے تمین ذرائع ہیں۔ ایک اصل خلقت ہے جو حق تعالی کا انعام لور اس کی مختش ہے کہ اس نے کسی کواصل خلقت ہیں۔ دوسر اور بعد بیہ کہ کہ اس نے کسی کواصل خلقت ہیں۔ دوسر اور بعد بیہ کہ کوئی ہوا کہ کوئی ہوگا ہوں کے خوش اخلاق کود کھے اور کے اس کہ کوئی ہہ تکلف نیک افعال اس طرح وہ تھی ان کے سے اخلاق افقیار کرے گا گرچہ خودان سے بہر اور بعد ہیہ کہ خوش اخلاق کود کھے اور اس سے میل جول رکھے تواس طرح دہ بھی ان کے سے اخلاق افتیار کرے گا گرچہ خودان سے بے خبر رہے۔

(BZU>

### فصل

### اعمال خیر ہی تمام سعاد توں کی اصل ہیں

معلوم ہونا چاہیے کہ اعمال کی اصل اعضاء رئیسہ سے ہے (جوارح اصل اعمال ہیں) لیعنی اس سے مقصود دل کا تغیر ہے کیو نکہ دل ہی ہوتا کہ بارگاہ اللی کے تغیر ہے کیو نکہ دل ہی ان کی مال کا مالک ہوتا کہ بارگاہ اللی کے (حضور کے) قابل بن سکے کہ جب آئینہ صاف و شفاف (بے زنگار) ہوتا ہے تو ملکوت کی صورت اس میں نظر آئے گی۔ جب بیر صاف و شفاف ہوگا تو ابیا جمال اس میں مشاہرہ کرے گا کہ وہ بہشت جس کی تعریف اس نے سن ہاس کو حقیر و بایج نظر آئے آگر چہ اس عالم میں جم کا بھی ایک حصہ ہے لیکن اصل دل ہے اور بین اس کا تابع ہے - دل پچھ اور ہے اور جم کی چھ اور ہے اور جس کا بیان ہم اس کتاب (کیمیائے سعادت) جسم کی چھ اور ہے کہ دل عالم ملکوت ہے اور تن غالم اجسام و عالم سمادت ہے جس کا بیان ہم اس کتاب (کیمیائے سعادت) جس کر چکے ہیں۔

### فصل

### تمام اخلاق حسنه كوطبيعت بن جانا چا جيه تاكه تكلف بر قرارنه رب

معلوم ہونا چاہیے کہ اس پیمار کو جو سر دی ہے پیمار ہوا ہے ہے انداز گرم چیز دل کااستعال نہیں کرنا چاہیے کہیں ایسانہ ہو کہ وہ حرارت بھی ایک مرض من جائے۔اس کے لیے اعتدال کی ضرورت ہے اور اس کا معیار مقر دہے جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے اور اس کا مقصد ہے کہ مراج اعتدال پر ہے۔نہ ذیادہ گری سے رغبت ہواور نہ ذیادہ سر دی سے! جب مزاج اس حداعتدال پر پہنچ جائے تو علاج کی ضرورت باتی نہیں رہتی اس وقت سے کو مشش ہونی چاہیے کہ سے اعتدال مراج باتی رہتی اس وقت سے کو مشش ہونی چاہیے کہ سے اعتدال مراج باتی رہتی اس وقت معتدل چیزوں کو استعال میں لانا چاہیے۔

معلوم ہونا چاہیے کہ جو مخص اپنامال تکلف ہے دیتا ہے اس کو تخی نہیں کہتے بلیمہ تخی وہ ہے کہ مال کا دینا اس پر گرال نہ ہو اور جو کوئی بہ تکلف خرج کر تا ہے وہ جیل نہیں بلیمہ خیل وہ ہے جو بالطبع مال کو جمع کرے ۔ پس ضروری ہے کہ آدمی کے تمام اخلاق ملکہ ہوں اور ان میں تکلف کو دخل نہ ہو بلیمہ کمال خلق بیہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار کی باگ شرع ک ہاتھ میں دے دے اور شریعت کی اطاعت اس پر آسمان ہو اور اس کے دل میں کسی فتم کا نزاع باتی نہ رہے جیسا کہ حق تعالی

اارشادي

-فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُومِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِي ٓ أَنَفُسِهِمُ حَرَجًا مَيْمًا قَفَيْتَ وَيُسلِمُوا تَسلُلِيُمًا اس ارشادگرامی میں ایک راز ہے اگر چہ اس کتاب میں اس کا بیان مشکل ہے لیکن اس کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ آد کی کی سعادت ہے ہے کہ ملا تکہ کی صفت حاصل کرے کیونکہ وہ ان کے جو ہر سے منا ہے اور اس عالم میں ایک پردلی کی طرح آیا ہے اور اس کا اصل شھکانا فرشتوں کا مقام ہے ۔ پس جو یمال سے اجبی بحل کر جائے گااس کو فرشتوں میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ پس ضروری ہے کہ جب وہال پنچے تو ٹھیک ٹھیک ان کی صفت رکھتا ہواور کوئی اجبی صفت دنیا گی اس کے ساتھ نہ ہو ۔ ابیانہ ہو کہ جس کو مال جے کیا اس کے مالی مصروف ہے اور جس کو فرج کرنے کا ذوق ہے وہ اپنے اس دھندے میں مصروف ہے اور جو تکبر میں جتال تھادہ اب بھی محلوق کے ساتھ مشغول ہے اور جو تواضع کا حریص ہو وہ بھی مخلوق کے ساتھ مشغول ہے اور جو تواضع کا حریص ہو وہ بھی مخلوق کے ساتھ مشغول ہے اور ملا تکہ کا حال ہے ہے کہ وہ ذمال کی طرف ماکل جی سے باتھے پاک و صاف ہو اور اگر کوئی ابیا وصف ہے کہ کلیتہ اس کا ترک کرنا حمکن نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کے وسط طرف القات ہو اور اگر کوئی ابیا وصف ہے کہ کلیتہ اس کا ترک کرنا حمکن نہیں ہے تو چاہیے کہ اس کے وسط ضروری ہے لیکن نہ سردے بانی کی گرمی اور سردی اس کے وسط ضروری ہے لیکن نہ سردے اور نہ گرم پس تمام صفات میں جو اعتدال کی عبت میں مسروری کا منا تھی ہو ہو ہو ہو ہو اس کے لیک ضروری ہے لیکن نہ سردے اور نہ گرم پس تمام صفات میں جو اعتدال می مستفرق ہو جائے ہوں کا خیال دل ہے رکھنا چاہیے تاکہ تمام مخلوق سے کٹ کر خدا کی عبت میں مشغرق ہو جائے ہیں کا راز کری ہوں نہ اور فرایا ہے ۔ پس ان باتوں کا خیال دل ہے رکھنا چاہیے تاکہ تمام مخلوق سے کٹ کر خدا کی عبت میں مشغرق ہو جائے ۔ جس کا کر از در فرایا ہے :

قُلِ اللهُ لاَ ثُمَّ ذَرُهُم فِي خُوصِهِم يلْعَبُونَ بلحدالالدالالله كى حقيقت بھى كى بچونكدتمام آلاكثول بانسان كا پاك بونا ممكن سيس به تواس طرح تهم دياكيا: وَإِنَّ مِنْكُمُ إِلاَّ وَاردُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حِتَّمًا مُقْفِيّاً

پس اس سے معلوم ہو کہ تمام ریاضتون سے مقعود بیہ کہ انسان مرتبہ توحید تک کس طرح پینے جائے۔ای کو دیکھے 'اس کو پکارے 'اس کی بیدگی کرے۔اس کے سوااس کے دل میں پکھے اور خواہش باتی نہ رہے۔جب بیہ وصف پیدا ہوگا۔ توانسان عالم بھریت سے گذر کر مقام حقیقت تک جا پہنچے گا۔

### قصل

جاننا جاہیے کہ ریاضت بہت زیادہ د شوار ہے بلحہ جا پحد فی کا مقام ہے لیکن اگر مر شد طبیب حاذق ہو اور اچھی دوا جانتا ہو توبیات سل ہے -طبیب کی خونی ہے ہے کہ مرید کوبار اول ہی حقیقت کی طرف دعوت نددے کہ اس کووہ سمجھ نہ سكے گا- جيسے ايك چے سے كماجائے كه مدرسه چل تاكه وہال جھ كورياست كادرجه حاصل ہو توجه ابھي خود نہيں جانتاكه ریاست کیا چیز ہے۔ تواس کے دل میں کس طرح مدرسہ جانے کا شوق پیدا ہوگا- ہاں اگر یوں کما جائے کہ اگر تو مدرسہ جائے گا توشام کے وقت تھے تھیل کے لیے گوئے چوگان (گیندبلا) یا چڑیاں دول گا توچہ شوق سے مدرسہ چلا جائے گا-جب وہ کھے بردا ہو تواجھے لباس اور عدہ عدہ چیزوں کااس کولا کچ دیاجائے تاکہ وہ کھیل سے دستبر دار ہو جائے جب کچھ اور بردا ہو تو سر داری اور ریاست کاوعدہ کر کے اس کو بتایا جائے کہ دنیا کی سر داری اور حکومت نیج ہے کہ موت کے بعد بیر ہاتی رہے والی نہیں ہے۔اس وقت آخرت کی بادشاہی اور سر داری کی اس کودعوت دے۔ ممکن ہے کہ مرید ابتدائے کار میں اخلاص عمل کی طاقت اور قدرت ندر کھتا ہو تو اس وقت اس کی اجازت دی جائے کہ مخلوق کی نگاہوں میں پیندیدہ اور محبوب بننے کے واسطے کو شش کرے تاکہ اس ریا کے شوق میں کھانے پینے کا ذوق اس سے جاتار ہے جب بیات حاصل ہو جائے اور مرید میں رعونت پیداہو (کہ وہ خلق میں محبوب ہے) اس وقت اس کی رعونت کی فکست کے لیے اس کو تھم دیا جائے کہ بازار میں جاکر گداگری کرے جبوہ اس کو قبول کرلے (چندروزاس میں مصروف رہے) تو پھر اس کو گدائی ہے منع کر کے پاخانہ' غ<mark>نسل خانہ وغیرہ صاف کرنے کی ہلکی خدمتوں میں لگادے اسی طرح جو صفات (دنیاوی) اس میں پیدا ہوں ہندر سے ان کا</mark> علاج كرے-ايك بى بارتمام باتوں سے ندرو كے كه وہ اس كوير داشت ندكر سكے كا-البت ده ريااور نيك نامى كى آرزو ميں تمام تكاليف الماسكتا ہے-يہ تمام صفتين سانب اور چھوكى طرح بين اور رياان من اژد سے كى مانند ہے جوان سب كونگل ليتا ہے-اس لیے جب خطرات حقیقی کمال کے درجہ پر پہنچ جاتے ہیں توریا کی صفت ان سے ہیود ہو جاتی ہے-

#### عیوب نفس اور پیماری دل کی شناخت

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ بدن 'ہاتھ 'یاؤں اور آنکھ کی صحت اسی وقت معلوم ہو سکتی ہے کہ ہر ایک عضو ہو سکتی ہوں پیر خوب چلتے ہوں اس طرح دل کی صحت بھی اسی وقت معلوم ہو گی اور دل کی صحت بھی اسی وقت معلوم ہوگی وہ جس کام کے لیے بتایا گیا ہے اور جس کام کی اس کو ضرورت ہے وہ اس پر آسان ہو (آسانی ہے ان کا موں کو انجام دے) اور وہ ان چیزوں کو درست رکھتا ہو جو اس کی اصل فطر ت اور سر شت ہیں۔اس بات کو دو چیزوں ہے معلوم کیا جا سکتا ہے ایک اداوت اور دوسرے قدرت ادادت ہے کہ خدا تعالی سے زیادہ کی چیز کی محبت ندر کھتا ہو کیونکہ حق تعالی کی معرفت دل کی غذا ہے جس طرح کھانا جس کی غذا ہے جب بھوک ندر ہے بایدن کمزور ہو تو وہ انسان پیمار ہے۔ای طرح کی معرفت دل کی غذا ہے جس کو ک ندر ہے باید کی معرفت دل کی غذا ہے جس کو ک معرفت دل کی غذا ہے جس کو ک ندر ہے باید کا کموروں کو وہ وہ انسان پیمار ہے۔ای طرح

جب ول میں خداو ند تعالیٰ کی معرفت اور محبت ندرہے یا بہت کم ہو جائے تو سجھ لینا چاہے کہ وہ پھراد ہوگیا ہے اس لیے خداو ند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے : إِن كَانَ آبَاوُ كُمْ وَانْهَاءَ كُمْ وَالْحَوانُكُمْ وَازَوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَ تُكُمْ وَاَمْوَالُ افْتَوَ فَتُمُوهَا إِلاَيْهُ ( کمہ وجعے : کہ اگر تم مال باپ ، چول اور قرابت دارول کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور جماد سے ذیادہ دوست رکھتے ہو تو خداکا علم آنے تک محمر واور دیکھو!) یہ توارادت کے سلملہ میں تھا۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس پر آسان ہو۔ اور تکلف کی حاجت ند ہو بلعہ خود ذوق و شوق پیرا ہو چنا نچہ حضور اکر م علیات فرماتے ہیں : جعلت قرة عینی فی الصلوة ( میرے آ تکھول کی محمد ذوق و شوق پیرا ہو چنا نچہ حضور اکر م علیات ندر ہیں : جعلت قرة عینی فی الصلوة ( میرے آ تکھول کی محمد نشان اور علامت آئی کا طاحت آئی کا طاحت اس کے بچائے کے چار یہ ذوق و شوق نہیں سکا۔ اس کے بچائے کے چار وہ سجھے کہ وہ یہ قدرت رکھتا ہے اور واقعی میں بیبات نہ ہو کہ انسان اپ عیب کو بچپان نمیں سکا۔ اس کے بچائے کے چار طریقے ہیں ایک یہ کہ کی کا مل مرشد کی خدمت میں حاضر رہے تا کہ دواس کے احوال پر نظر کر کے اس کے بچوب کو ظاہر کے اور ایسا محق اس کے بیوب کو نہ نہ اس کی خور کو انسان اس کے احوال پر نظر کر کے اس کے بیوب کو محف کرے اور ایسا محق اس کے بیوب کو نہ نہ اس کی خور کو دائی رحمت اللہ علیہ ہے۔ کو دور ایسا ضافہ کرے ایسا محق کھی کیاب ہے۔ کی خاص کی خور کو طافی رحمت اللہ علیہ ہے کو لئی رحمت اللہ علیہ ہے کو کول نے دو تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کمی نئی سی اٹھتے ہیں ہے۔ نہ کول کے ساتھ کمی نئیس اٹھتے ہیں ہے۔ نہ کہ کہ اس کے عوب کونہ پھو ہے۔ آپ کہ کی کول کے ساتھ کی کی نئیس اٹھتے ہیں اس کے عوب کونہ پھو کی ان کی مصف کی کر ساتھ کھوں کھی کیا ہے۔ اس کی خور کول کے دور کی اس کی کی کی کی کی کھوں کی کی کر کی اس کے حوال کی خور کول کے ساتھ کی کی کی کی کی کھوں کی کھوں کے کہ کی کی کھوں کے کی کھور کے اس کے کول کے کول کے دور کی کی کی کھور کی کھور کی کھور کے کہ کی کھور کی کھور کی کھور کول کے دور کیا کہ کی کول کے کہ کول کے دور کی کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے ک

سیخ داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں اٹھتے بیٹھتے۔ آپ نے جواب دیا کہ وہ میر اعیب مجھ پر ظاہر نہیں کرتے پھران کے پاس بیٹھنے ہے کیافا کدہ ؟

تیمراطریقہ بیہ ہے کہ اپنی بارے میں دشمن کی بات سنے کیونکہ دشمن کی نظر جمیشہ عیب پر پردتی ہے خواہ دشمنی میں مبالغہ بھی کرے اس کی بات رائی سے خالی نہیں ہوتی - چوتھا طریقہ بیہ ہے کہ آپ دو سر دل کے حال پر نظر کرے اور جب کسی کا عیب دیکھے تو خود اس سے حذر کرے اور خیال کرے کہ وہ خود بھی ایسا بی ہے - حضر ت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کو بید ادب کس نے سکھایا نہول نے فرمایا کہ جب میں نے کسی کی کوئی برائی دیکھی تو میں خود اس سے حذر کرنے لگا۔

معلوم ہوناچاہیے کہ جویواا حمق ہوگاوہی اپنےبارے میں نیک گمان ہو گااور جو ہوش مند ہو گاوہ اپنےبارے میں بد گمان رہے گا-حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا کہ رسول اللہ علیہ نے منافقوں کے راز (ان کی علامات) ہے تم کو آگاہ کیاہے تم نے ان علامات میں سے کوئی علامت جھ میں پائی ہے۔

پس لازم ہے کہ ہر محض اپناعیب تلاش کرے کیونکہ جب تک مر من نہ معلوم ہوگاوہ علاج نہ کر سکے گااور تمام

علاج خوامش اور شهوت كى مخالفت ير منى مين- چنانچد الله تعالى كاار شاوى:

وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوَى ، فَإِنَّ الْجَنَّةُ هِيَ اور جَس فِإِدْر كَمَا نُس كُوخُوا بَشْ سَ لِسِ النَّين جنت الْمَاوَى، النَّفُس عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةُ هِيَ السَّكِي آرام گاہ ہے۔

حضوراكرم علي جب غزوه سے دالي تشريف لاتے تو سحليد كرام سے فرماتے كه بم چھوٹے جماد سے يوسے جماد

کی طرف واپس آئے ہیں۔ صحلبہ نے دریافت کیا کہ وہ کون سا جہادہ ؟ آپ نے فرمایا نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے کہ نفس کے بارے ہیں شفت مت اٹھا داوراس کی حاجت روائی مت کرو۔ خداوند تعالیٰ کی نافر مائی میں کہ قیامت کے دن وہ تجھے محاسبہ کرے گااور تجھ پر لعنت کرے گا۔ اور تیرے اعضاء ایک دو سرے پر لعنت کریں گ۔ خواجہ حن بھر کی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ہر منہ زور اور سر کش جانور کی نبیت ، نفس سر کش سخت لگام کا مختاج ہے۔ شخیر کی سال سے میر انفس چاہتا ہے کہ شد کے ساتھ روئی گھادئ کی میں نے اب تھ روئی گھادئ کہ میں نے اس کو یوں بی چھوڑ دیا اور وہال سے آگے بردھ گیا ہیں نے المار کھانے کا شوق ہوا ہیں نے ایک انار قو اوہ ترش نکلا ہیں نے اس کو یوں بی چھوڑ دیا اور وہال سے آگے بردھ گیا ہیں نے ایک فخص کو دیکھا کہ زہیں پر پڑا ہے بھو میں اس کو کاٹ ربی ہیں ہیں نے اس محفو کو سلام کیا اور اس نے جو اب میں وعلیک ایک فخص کو دیکھا کہ زہیں پر پڑا ہے بھو میں اس کو کاٹ ربی ہیں ہیں نے اس محفو کو سلام کیا اور اس نے جو اب دیا کہ جو کئی فرا کو پچھان لے تو پھر کوئی چیز اس سے خفی نہیں ربی ہے ۔ شین نے کہا کہ آپ کو خداد ند تعائی کے حضور میں ایک نہیت حاصل ہے پس آپ دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ ان بھر وں کو آپ سے درفع فرمادے ۔ انہوں نے فرمایا تم اس سے نہیں تیں میں میں میں میں ہوئی ہو اس شوق سے آخرت میں ضرر نہیں میں دور فرمادے کیونکہ اس شوق سے آخرت میں ضرر نہیں میں نے کہا کہ آپ کو خداد ند تعائی کے حضور میں آئیس میں نہیں کیا کہ آپ کو خداد ند تعائی کے خور میں انہوں تھی میں نے کہا کہ آپ کو خداد ند تعائی کے تعمل میں نہیں میں ہوئی کہا کہ آپ کو خداد ند تعائی کے خداد نہ میں انگے کہ انار دکھانے کا شوق تم ہو دور فرمادے کیونکہ اس شوق سے آخرت میں ضرر

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ انار اگرچہ مبارے کیکن جو صاحبانِ اختیاط ہیں ان کی نظر میں ہے کہ خواہش وہ طال چیز کی ہویا حرام کی کیساں ہے اگر نفس کو حلال ہے نہیں روکا جائے گااور بقد رضروری پر قناعت نہیں کی جائے گی تو پھر یقینا نفس حرام کی طلب کرے گاای وجہ سے بزرگان دین نے مباحات کی خواہش کو بھی اپنے لیے مسدود کر دیا تھا تا کہ حرام خواہشوں سے محفوظ رہیں - حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ۲۰ بار حلال چیزوں کواس لیے ترک کر تاہوں کہ کہیں ایبانہ ہوکہ میں کسی حرام شے میں میں جتلا ہوں جاؤں -

دوسر اسب سے کہ جب نفس دنیا کی مباح چزوں سے پرورش پاتا ہے تو دنیا کی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور پھر دنیا اس کے دل میں بیدا ہوتی ہے اور موت اس پر دشوار بن جاتی ہے - ول میں خفلت پیدا ہوتی ہے - ذکر اللی اور مناجات سے اس کو حلاوت حاصل نہیں ہوتی - مباح چزیں آگر نفس کونہ دو توسر کشی کر تاہے اور جب انسان دنیا سے بیر ار ہوتا ہے تو آخرت کی نعتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے اس وقت غم اور شکشگی کی حالت میں ایک تشیخ اس کے دل پر اس قدر اثر کرے گی کہ خوشی اور آسائش کی حالت میں وہ تشیخ اثر نہیں کرتی۔

نفس کی مثال بازکی سے جس کو تربیت کرنے کے لیے گھر میں لاتے ہیں (پالتے ہیں) اور اس کی آتھیں سی و سیتے ہیں۔ تاکہ گھر کی چیزوں سے مانوس نہ ہو پھر تھوڑا تھوڑا گوشت اس کو کھلاتے ہیں تاکہ وہبازار سے خوب مانوس نہ ہو جائے اور اس کا مطبحین جائے اس طرح نفس جب تک اللہ تعالیٰ سے انسیت نہ پیدا کرلے مرید کو تمام عاد توں سے باذر کھے

اور آنکھ کان اور زبان کار استہ مد کرلے۔ تنمائی بھوک 'خاموشی اور مید ارر ہنے کی مشق اس سے نہ کر ائی جائے کہ اہتدائے کار میں بیبات اس پر د شوار ہوگی جس طرح چر پر بیبا تیں د شوار ہوتی ہیں اور جب چر کا دودھ چھڑ ادیا جاتا ہے تو پھر اگر زیر دستی بھی اس کو دودھ دیں تؤدہ نہیں بیتا۔انسان کی ریاضت کا بھی بھی اندازے کہ جس چیز سے دل خوش ہوتا ہو اس کو چھوڑ دے اور جو چیز اس پر عالب ہو اس کے خلاف کرے۔

پس جو شخص جاہو حشمت سے دلشاد ہو تا ہے اس کوترک کردے اور جس کومال وزرے فرحت ہوتی ہے وہ مال کو خرچ کرے ۔ اس طرح ہر اس چیز کوجو خداوند تعالیٰ کی مجت کے سوااس کے لیے آرام کا موجب ہے اور اس کے لیے آرام گاہ بنی ہوئی ہے اس کوا پنی ذات سے جدا کردے اور الی چیز سے دل لگائے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہ سکتی ہو اور الی چیز کو جس سے مرنے کے بعد چھو جائے گاخود اپنے افتیار ہے اس کو چھوڑ دے ۔ خداوند تعالیٰ اس کار فتی اور ساتھ ہی رہے گا۔ چنا نچہ حضر ت داؤد علیہ السلام میں جر اساتھی ہوں و میر ارفیق بن حضور چنانچہ حضر ت داؤد علیہ السلام پر وحی باذل ہوئی اور فرمایا اے داؤد علیہ السلام میں جر اساتھی ہوں و میر ارفیق بن حضور اگرم علیہ فرماتے ہیں کہ جر ائیل (علیہ السلام) نے میرے دل میں القاکیا ۔ آخیب مین آخیب مین آخر کار اس سے تہاری جدائی ہے۔

#### خلق نیک کی علامت

جا ننا چاہیے کہ نیک عادت کی علامات ہے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قر آن تھیم میں مومنوں کی صفات بیان فرمائی ہیں :

قد أَفَلُحَ الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُوضُونَ هُ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِم خَفِظُونَ هُ لَلْأَكُوةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِم خَفِظُونَ هُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِم خَفِظُونَ هُ لِلزَّكُ وَقَاعَتُ لَا مُن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْ

#### اور فرماياكيا:-

اَلتَّالِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّآءِ حُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ إِلَّا مِرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَ وَالنَّاهُونَ عَنَ الْمُنكَرِوُ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَسْتَّرالْمُوسِنِيَّنَ هَ (توب والے عبادت والے سرائے والے 'روزے والے 'روزے والے 'رکوع والے 'سجدے والے 'معلائی ک بتانے والے اور مرائی ہے روکنے والے اور اللہ کی حدیں نگاہ رکھنے والے اور خوشی ساؤ سلمانوں کو۔) اور ارشاد ہواکہ: وَعِبَادُالرَّحُمٰنَ يَمُشُونَ عَلَى الْأَرُض هَونًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَهِلُونَ قَالُواْ سَلَمًاه (اورر حَن كوه، عد كه زين برآسته چَلتے بي اورجب جابل ان عبات كرتے بي توكيتے بي بس سلام اوروه جورات كائتے بي آب اپرب كے ليے جده اور قيام بي -)

اور جو پچھ منافقول کی علامتیں بیان کی گئیں ہیں وہ سب کی سب "خوئ بد" کی علامتیں ہیں۔ چنانچہ رسول اگر م علیہ کا ارشاد گرامی ہے 'فرماتے ہیں۔ میری تمام تر ہمت نماذ'روزہ اور عبادت ہے اور منافق کی تمام تر ہمت طعام و شراب (کھانا بینا) ہے۔ جیسے جانور' حضر ت عاصم اصم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "مومن فکر اور عبرت میں مشغول رہتا ہے اور منافق سوائے فداو ند تعالیٰ کے ہر ایک سے ڈرتا ہے۔ "اس طرح مومن ہر ایک سے نامید ہو سکتا ہے گر دہتا ہے اور منافق سوائے فداو ند تعالیٰ کے ہر ایک سے امید رکھتا ہے گر حق تعالیٰ سے نامید نمیں ہوتا۔ منافق ہر ایک سے امید رکھتا ہے گر حق تعالیٰ سے امید نمیں رکھتا۔ مومن اپنامال دین کے لیے فدااور قربان کر تاہے اور منافق اپنادین مال پر قربان کر دیتا ہے۔ مومن عبادت کر تاہے اور روتا ہے اور منافق گناہ کو یا مومن کر تاہے اور منافق صحبت اور میل جول سے رغبت رکھتا ہے گویا مومن کشت کاری کر تاہے اور بھی کا شنے کی امیدر کھتا ہے۔

یزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیک خودہ ہے جوشر میلا 'کم گو' راست گو' دوسر ول کی بھلائی چاہے والا 'جلدر نجیدہ نہ ہونے والا 'بندگی بہت نیادہ کر نے والا اور بہت کم فضول با توں بھی پڑنے والا ہو تاہے ۔وہ دوسرے تمام لوگوں کا بھی خواہ 'دوسر ول کے حقوق کے سلسلہ بھی نیک کردار 'شفیق اور باد قار ہو تاہے۔اس کو امید ہیں اور لا کی بہت کم ہو تاہے 'وہ مبر کرنے والا 'متین 'قافع 'شاکر 'بر دبار 'رقیق القلب کو تاہ بخن ہو تاہے نہ بردی با تیل زبان سے نکالتا ہورنہ کسی کی چفلی کھا تاہے 'نہ می کو گائی دیتا ہے اور نہ کی خیبت کر تاہے۔اس بھی عجلت پسندی نہیں ہوتی چاہوں کی چفلی کھا تاہے 'نہ متی کو گائی دیتا ہے اور نہ کی پر لعنت بھیجتا ہے 'نہ کسی کی غیبت کر تاہے۔اس بھی عجلت پسندی نہیں ہوتی اور نہوں کی نام کی دھتی کو گائی دیتا ہے اور نہ کی پر لعنت بھیجتا ہے 'نہ کسی کی غیبت کر تاہے۔اس بھی عجلت پسندی نہیں خوشی اس کی دھتی اس کی دھتی اس کی دھتی 'اس کی خوشی اور اس کی نارا نمٹنی صرف اللہ کے ایک و تو دہیں جس طرح کہ رسول اللہ عقبی کی دبیت سے اخلاق حنہ اور نیک عاد تیں صرف ایک مختل اور پر دباری کے اندر موجود ہیں جس طرح کہ رسول اللہ عقبی و بیان کے دیمت کے دکھ کو بنچائے گئے 'کھار نے ہوئی ایک اختا کی دیاراور مخل کے باعث آپ نے ان کے حق بین رحمت کی دعافر مائی۔"

می ادھم رحمتہ اللہ علیہ ایک بار جنگل یس گئے کچھ دیر بعد ایک سپاہی ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ تم غلام ہو انہوں نے کما کہ ہاں! اس نے کما کہ مجھے آبادی کا چھ بتاؤ۔ آپ نے قبر ستان کی طرف اشارہ کر دیا اور کما کہ وہاں آبادی ہے۔ لشکری نے ان کے سریر ڈنڈ امار ا-ان کے سرے خون بھے لگا۔ سپاہی ان کو پکڑ کر شہر لے آیا۔

لوگوں نے جب آپ کور یکھا تو باہی ہے کماکہ اے بو توف! یہ توار اہیم ادھم (بزرگ صوفی) ہیں۔ لشکری یہ سنتے ہی گھوڑے سے اتر پڑااور ان کی پاوی کی اور کماکہ میں آپ کا غلام ہوں۔ لیکن بیہ بتائے کہ آپ نے جھے کیوں بتایا تھاکہ

یں غلام ہوں۔ آپ نے کہا کہ میں نے اس وجہ ہے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا ہمدہ ہوں۔ لشکری نے کہا کہ جب میں نے آبوی کے بارے میں وریافت کیا تھا تو آپ نے قبر ستان کی طرف اشارہ کیوں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کیا تھا کہ شہر وں کی یہ آبادی تواکیہ دن ویران ہو جائے گی۔ لشکری نے کہا کہ اچھا یہ بتائے کہ جب میں نے ڈنڈا ہے آپ کا سر پھوڑ دیا تھا تو آپ نے بحصے دعا کیوں وی تھی آپ نے فرمایا کہ ججھے معلوم تھا کہ دعاد سے میں دو ثواب ہیں۔ میں نے بیات پند نمیں کی کہ تم ہے جھے نیکی اور ثواب ماصل ہواور اس کے عوض جھے تم کو (بدی) بددعا حاصل ہو۔

شخ او عثان جری رحمتہ اللہ علیہ کو ایک و عوت میں بلایا گیا تاکہ ان کے تخل کی آزمائش کی جائے۔ چنانچہ جبوہ صاحب خانہ کے یہ اللہ پنچ تواس نے ان کو اندر نہیں جانے دیااور کما کہ کھانا ختم ہو چکا ہے یہ س کر آپ واپس تشریف لے آگے آپ نے ابھی کچھ راستہ طے کیا تھا کہ صاحب خانہ آپ کے پیچھے پہنچااور آپ کو واپس لے آیالیکن پھر لو ٹادیا۔ اس طرح کی بار آپ کو بلایا اور واپس کر دیا آخر کار صاحب خانہ نے کما کہ واقعی آپ ایک عظیم جوال مرد ہیں۔ آپ نے اس شخص سے کی بار آپ کو بلائے ہیں وہ بلانے ہیں وہ بلانے پر آجاتا ہے اور جب اس کی دھتکارتے ہیں تو واپس ہو جاتا ہے۔ پس یہ کوئی قابل قدر بات تو نہیں۔

ا بی اور واقعہ: ایکبار آپ کے سر پرایک چھت ہے بہت ی خاک کی نے ڈال دی - آپ نے اپنے کپڑول ہے اس خاک کو جھاڑ دیا ور اللہ تعالیٰ کا شکر اواکیا - لوگول نے کما کہ آپ شکر کس بات کا اداکر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو آگ میں ڈالے جانے کا مستحق ہو (جس کے سر پر آگ ڈالناچاہیے)۔اگر اس کے سر پر خاک ڈالی جانے ہی پر اکتفاکی جائے تو کیا شکر کا مقام نہیں ہے -

نقل ہے کہ ہور گول ہیں ہے ایک ہور گرکارنگ کالا تھاان کے گھر کے سامنے ایک جمام تھا۔ جب آپ جمام ہیں جاتے تو اس کو خالی کر ایا جاتا تھا۔ ایک روز حسب معمول جب آپ جمام ہیں گئے تو جمائی کی غفلت ہے ایک و بھان وہاں رہ گیا تھا۔ اس نے جب ان کو دیکھا تو سمجھا کہ یہ شخص جمام کے خد مت گاروں ہیں ہے کوئی ہے جب اس نے کما کہ اٹھ اور پائی لا کررکھ دیا پھر اس نے کما کہ طفے کے لیے مٹی لا۔ اس طرح آپ اس کے کام کرتے رہے۔ جب جمائی آیا اور اس نے و بھان کی آواز می تووہ آپ کے خوف ہے جمام ہے بھاگ گیا۔ جب آپ جمام سے باہر آئے تو آپ نے لوگوں سے کما کہ حمائی ہے کہ خطا تو اس شخص کی ہے جس نے فر ذند کے نطفہ کو ایک سیاہ فام کنیز کے دیم میں ڈالا۔ (اس میں جمائی کا کیا قصور ہے۔)

بیخ عبداللہ خیاط ایک ہوئے بورگ مخض تھے۔ایک آتش پرست ان سے کپڑے سلوا تااور ہربار اجرت میں کھوٹا در ہم ان کودے دیتااور وہ اس کولے لیتے۔ایک باریہ کمیں گئے ہوئے تنے شاگر دنے آتش پرست سے کھوٹاور ہم نہ لیاجب عبداللہ خیاط واپس آئے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو آپ نے شاگر دے کما کہ تم نے کھوٹا در ہم کیوں نہیں لیا۔ کئی سال سے وہ محے کھوٹی نفذی دیتا ہے اور میں خاموشی سے لے لیتا ہوں تاکہ دہ یہ کھوٹا سکہ کی دوسر سے مسلمان کونہ دے۔"
معقول ہے کہ اولیس قرنی رحمتہ اللہ علیہ جب کہیں جاتے تو لڑکے آپ کو پھر مارتے وہ فرماتے کہ لڑکو! چھوٹے چھوٹے چھوٹے پھر ول سے جھے ارو کہیں میر اپیر نہ ٹوٹ جائے اگر پیر ٹوٹ گیا تو نماز میں قیام کس طرح کروں گا-احصت تو تیس رحمتہ اللہ علیہ کوایک محض گالیاں دیتا ہواان کے ساتھ ہو گیا اور بالکل خاموش رہے۔جب یہ اپ محل کے قریب پہنچ تو رک گئے اور اس محض سے کما کہ اگر کوئی گالی باقی ہے تو وہ بھی دے تو کیونکہ جب میرے متعلقین سنیں گے تو وہ تم کو ایڈ ا

ایک عورت نے شیخ مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ اے دیاکار؟ آپ نے کہااے خاتون ابھر ہ کے لوگ میر انام بھول گئے تھے تونے اس نام کو علاش کر لیا-

#### کمال حسن خلق کی علامت

کمال حسن خلق کی علامت وہ ہے جو ہزر گان دین کہتے تھے اور بیہ صفت ان لوگوں کی ہے جو خود کو بھریت سے پاک کر لیتے ہیں اور حق تعالیٰ کے سواکسی اور کو نہ دیکھیں اور ہر ایک فعل کو خداوند تعالیٰ سے منسوب کریں جو شخص اس صفت سے پاک وصاف نہ ہواس کوایٹے بارے میں نیک خوئی کا گمان نہیں کرناچاہیے۔"

#### چول کی تادیب وتربیت

معلوم ہوناچاہیے کہ فرزندماں باپ کے پاس خداوند تعالیٰ کی امانت ہے اور اس کادل ایک نفیس گوہر ہے جو موم کی مانند ہے۔ نقش کو قبول کر لیتا ہے اور اس پر کوئی نقش موجود نہیں ہے۔ اس کی مثال ایک پاک زمین کی ہے۔جب تم اس پیس جھو گے تو دہ اگے گا پس تم اگر اس میں نیکی کا مختم بودگے تو اس سے دین ودنیا کی سعادت کا پھل حاصل ہوگا۔ مال باپ اور استاد اس کے تو اب میں شریک رہتے ہیں اگر اس کے بر خلاف ہوگا تو دہ بدخت ہے جو پچھ بر اکام وہ کرے گا اس میں یہ لوگ (ماں باپ اور استاد) اس کے شریک ہیں حق تعالیٰ فرما تاہے :

مُواْ اَنْفُسَکُم وَاَهَلِیْکُم ْ نَارَاه ﴿ وَو کواوراپِ اَہُل کو دوزخ کی آگ ہے چاؤ)اور چے کو دوزخ کی آگ ہے چانا ' ونیا کی آگ ہے چانا ہوگی۔ اس کو بری تاکہ صحبت ہے چائیں کہ ساری آفتیں صحبت بدے پیدا ہوتی ہیں۔ پس ایسے گھڑے اورا چھے کھانے کا اس کو عادی نہ کریں تاکہ اگر بھی میسر نہ ہوسکے تو دو اس پر صبر شمیس کر سکے گااور اپنی تمام عمر اس کی تلاش میں ضائع کردے گا۔ چاہیے کہ اس بات کی کو مشش کریں کہ اس کی دانیہ صالح ' نیک اطوار اور حلال روزی کمانے والی ہوکیونکہ دانیہ کی خو ئے بداس میں اثر کرتی ہے اور جو دودھ حرام ہے حاصل ہو وہ نایا کہ جب اس حرام دودھ ہے اس چہ کا گوشت پوست نے گا توبلوغ کے بعد اس کا اثر

فلہر ہوگا-جب چہ دولئے گئے تواس کواللہ کانام سکھایا جائے-جب ایسا ہو کہ وہ بعض چیزوں سے شر مانے توبیہ اس امرکی بوارت ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ عقل کا نور اس میں پیدا ہو گیا ہے-جب شرم کو اس نے اپنا محافظ ٹھسر ایا تودہ اس کو ہریری چیز سے ردکے گا-

کو بیں سب ہے پہلے کھانے کا شوق پیرا ہوتا ہے لہذا الازم ہے کہ اس کو کھانا کھانے کے آواب سکھائیں تاکہ وہ سید ھے ہاتھ ہے کھائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے - جلدی جلدی خلای نہ کھائے - اچھی طرح لقے چبائے - دوسر ول کے نوالوں پر نظر نہ کرے اپنے سامنے ہے لقمہ اٹھائے اور جب تک ایک نوالہ نہ نگل لے دوسر انوالہ نہ لے - کھائے ہے ہاتھوں کو نہ لیسے اور نہ کپڑے خراب کرے - بھی بھی اس کو رو بھی رو ٹی بھی کھلائیں تاکہ وہ ہمیشہ سالن کا طالب نہ ہوچہ کے سامنے بیا چچ کی فہ مت کی سامنے بھا چھ کی ہو مت کی سامنے بھا چھ کی نہ مت کی سامنے سامنے بھا چھ کی ہو تی کہ اس کی تقریف کریں تاکہ اس کی تقریف کریں - رہنی اور رتھین کپڑوں کی پر ائی بیان کریں - بتا کیں کہ آرائش عور توں اور اس کے سامنے سفید لباس کی تقریف کریں - رہنی اور رتھین کپڑوں کی پر ائی بیان کریں - بتا کیں کہ آرائش عور توں اور معشو توں کا طریقہ ہے اور خود کھی بخوے گا تو خود بھی بخوے گا اور ان میں پیدا ہوگا ۔ چہ کویری صحبت سے چا کھی ور نہ دوڈ ھیٹ ' بے حیا' چور ' دروٹ کو بھی گا تو خود بھی بخوے او بھی اس جو بات کے دیار وی کر بیروش میں پیدا ہوگا ۔ جہ کویری صحبت سے چا کھی ور نہ دوڈ ھیٹ ' بے حیا' چور ' دروٹ کو بھی کا تر اس بے ادب ہو جائے گا اور ان کہ بریہ دو آپ میں دروٹ میں میں دراز تک اس سے ترک نہ ہوگی ۔

چہ کو جب کتب میں جیمیں اور وہ قرآن پاک پڑھنے گے تو تیک اوگوں کی حکایتیں اور محابہ کرام کی سیرت سے
اس کو آگاہ کریں۔ ایسے اشعاراس کونہ پڑھنے دیں جن میں حسن وعش اور عور تول کاذکر ہواور ایسے استاد کے پاس اس کونہ
جانے دیں جو یہ کتا ہو کہ ایسے عشقیہ اشعار سے تیزی طبع پیدا ہوتی ہے ایسااستاد اوب آموز نہیں ہے بعد ابلیس ہے کہ وہ
فداد کانج چہ کے دل میں یورہ ہے۔ جب چہ اچھاکام کرے اور خوش اظات نے تواس کی تعریف کریں اور السی چیز اس کو دیں
میں ہے اس کا دل خوش ہو۔ دو سرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں۔ آگر چہ غلطی کرے توابیک وہ میں
من جائیں۔ (اس کی گرفت نہ کریں) تاکہ وہ بے شرم من جائے۔ خصوصاً جبکہ وہ اپنی غلطی کو چھپاتا ہو کیونکہ
بادباد ٹوکنے اور سر ذنش کرنے سے وہ ب شرم من جائے گا اور چھراس کی چھکک دور ہو جائے گی اور وہ تعلم کھلا ایسی تقییر
کرنے کے وہ ب شرم من جائے گا اور چھراس کو سر ذنش کریں اور جمنم کھلا ایسی تقییر
کی کے سامنے ایساکام نہ کرے کہ رسوا ہو گا اور بتا کیسی کہ اس کی قدرو منز لت ختم ہو جائے گی۔ باپ کو چا ہے کہ سینے کہ سینے کہ
ساتھ ہور گی ہے رہے۔ (اپنی ہور گی اور و قائم رکھیں) اور اس کی قدرو منز لت ختم ہو جائے گی۔ باپ کو چا ہے کہ سینے کہ سینے کہ سینے کہ بینے کہ سینے کہ بینے کہ بینے کے خوف سے آگاہ کریں۔ (اس کی جس سونے نہ دیں کہ اس کی جس سنوط نے تا ہے کہ دین سے ڈرنا چاہے کہ چو کو دن میں سونے نہ دیں کہ وہ ست ہو جائے گا۔ دات کو اے زم ہستر پرنہ سلائیں تاکہ اس کا جسم سنوط نے تا ہو کہ اس خلا دی ہو کہ اس خل دیں۔ اس میں سنوط نے تھا۔ اس کو توان میں اور وہ غی عن جائے گا۔ اس کو توان عمل کی اجازے دیں۔ تاکہ دور نجیدہ خاطر نہ ہو کہ اس خلاف دنی نہ کرنے دیں۔ اس میں برخونی پیدا ہو گی اور وہ غی عن جائے گا۔ اس کو توان عرف سے میں کی اجازے دیں۔ حدور سے تھوں کے ساتھ اس کو لاف دنی نہ کرنے دیں۔ اس میں۔ اس میں سے دور سے تھوں کے ساتھ اس کو لاف دنی نہ کرتے دیں۔ اس سی سے دور سے تھوں کے ساتھ اس کو لاف دنی نہ کرتے دیں۔ اس

کودومروں سے پچھ نہ لینے دیں۔بعد اس کوہائیں کہ وہ خود دو مرول کو پچھ نہ پچھ دے۔اس کوہائیں کہ کس سے پچھ لینا فقیرول اور ہے ہمتوں کا شیوہ ہے۔اس کوہر گرا جازت نہ دیں کہ کس سے روپیہ پیبہ قبول کرے۔ یہ اس کی ابتری اور خرانی کا باعث ہوگا۔اس کو اس امرکی تعلیم دیں کہ لوگوں کے روپر ونہ جینیکے 'نہ تھو کے 'اوران کی طرف بیٹھ کر پیشاب نہ کرے باعد ان کے سامنے ادب سے بیٹھ' ٹھوڑی کے بنچ ہاتھ رکھ کرنہ بیٹھ کہ یہ سستی کی علامت ہے۔ بہت زیادہ ہاتی اس کونہ کرنے دیں 'اس طرح فتمیں نہ کھائے۔ بغیر سوال کے جو اب نہ دے۔ (باتیں نہ مائے) جو اس سے بررگ ہو اس کی تعظیم کرے 'زبان کو کالی اور فخش باتوں سے ردکے۔

اس کو تعلیم دیں کہ اگر استاد سزادے تواس سزاپر شور وواویلانہ کرے اور نہ کسی سفارشی کو سزاے چنے کے لیے لائے – باعد استاد کی سزاپر صبر کرے – اس کو متائیں کہ مخل اور بر داشت جوال مر دول کا کام ہے اور شور وغوغا عور تول اور لائیوں کا شیوہ ہے –

جب لڑکا سات یرس کا ہو جائے تواس کو طہارت اور تماز کا تھم نرمی کے ساتھ ویں۔ جب وسسال کا ہو جائے اور وہ نمازنہ پڑھے تواس کو مارین اور نماز پڑھا ہیں۔ چوری حرام خوری اور دروع کوئی کی یرائی اس پر ظاہر کریں۔ ایک پرورش اور تربیت کے بعد ان آداب کی خوبیال اس پر ظاہر کریں تاکہ وہ اس میں اثر کریں۔ اس کو بتاکیں کہ کھانا کھانے سے مقصودیہ ہے کہ انسان کو عبادت کی قوت حاصل ہو۔ بتاکیں کہ دنیاسے غرض زاد آخرت ہے کہ دنیاہے و قاف ہے۔ موت یکا یک آجاتی ہے لیں دانا ویجیا وہ شخص ہے جو دنیاسے زاد آخرت فراہم کرے تاکہ بہشت میں اس کو جگہ ملے اور خدا کی خوشنودی اس کو حاصل ہو۔ اس کے سامنے بہشت اور دوزج کا احوال بیان کرنا جا ہے اور ثواب وعذاب کی حقیقت اس کو سمجھا کیں۔

جب اول اول اس کی ادب کے ساتھ پر درش کریں گے توبیا تیں اس کے دل میں انمٹ ہو جائیں گ (اس کے دل پر نعش کالحجر ہو جائیں گی) اور اگر اس کو آزاد و مطلق العنان چھوڑ دیا جائے گا تواس کا حال ایسا ہو گا جیسے خاک دیوارے گرتی ہے -

ی خس سے دیکھار ہتا تھا۔ایک بارانہوں نے جھے کہ جب میری عمر تین سال کی تھی تو ہیں اپنے ماموں محمد بن سوار کو جب وہ نماز

پڑھتے دیکھار ہتا تھا۔ایک بارانہوں نے جھے ہے کہا کہ اے لڑکے ؟ تواس فداکو جس نے بجھے پیداکیا ہے یاد نہیں کر تا۔

میں نے کہا کس طرح یاد کروں ؟ انہوں نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت تین بار بوں کہو : فدا میر ہے ساتھ ہے 'فدا
مجھے دیکھا ہے 'چنانچہ کئی راتیں میں نے بی عمل کیا۔ پھر انہوں نے جھے سے فرمایا کہ ہر رات میں گیار ہبار کہا کرو۔ آثر
کار اس ذکر کی طاوت میرے دل میں پیدا ہوگئی۔ جب اس طرح ایک سال گزر گیا توانہوں نے جھے سے فرمایا جو پکھ
میں نے تم کو بتایا ہے اس کو اپنی تمام زندگی میں یادر کھو۔ میں نے چند سال اس ذکر کو کیا یماں تک کہ اس کی طاوت
میرے دل ودماغ میں پیدا ہوگئی پھر ایک دن ما مول نے جھے سے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کسی کو دیکھا ہے اس کو چا ہے کہ
میرے دل ودماغ میں پیدا ہوگئی پھر ایک دن ما مول نے جھے سے فرمایا کہ جب حق تعالیٰ کسی کو دیکھا ہے اس کو چا ہے کہ
اس کی نا فرمائی نہ کرے۔ خبر دار ااے لڑکے گناہ نہ کر کیو تکہ خدا تجھے دیکھا ہے اس کے بعد جھے معلم کے سپر دکر دیا گیا

کین دہاں میرادل پر اگندہ دہتا تھالندا میں نے کہا کہ جھے کتب میں ایک ساعت سے زیادہ کے لیے نہ بھیجا جائے چنا نچہ
الیا ہی ہوا۔ سات یہ س کی عمر میں میں نے قرآن پاک ختم کر لیا۔ جب میں دسیرس کا ہوا تو میر ایہ معمول بن گیا کہ
میں ہیشہ روزہ رکھتا اور جو کی روٹی کھا تا تھا'بارہ یرس کی عمر تک میرایی حال رہا۔ جب میری عمر کا تیم ہوال سال شروع
ہوا توالیک مشکل مسئلہ میرے دل میں پیدا ہوا کہ میں اس کے حل کے لیے بھرہ گیا دہاں کے تمام عالموں سے دہ مشکل
مول نہ ہوئی۔ جھے معلوم ہوا کہ عبادان میں ایک عالم تبحر ہیں ان سے وہ مسئلہ حل ہوگا چنا نچہ میں دہاں گیا انہوں نے
اس مسئلہ کو حل کر دیا چندروز میں ان کے پاس مقیم رہا پھر تسمتر واپس آگیا۔ یمال میں نے ایک در ہم کے جو خریدے۔
افطار کے دقت جو کی روٹی بغیر سالن کے کھایا کر تا تھا۔ سال بھر کے لیے ایک درم کے جو کائی ہوتے تھے۔ پھر میں نے
ادادہ کیا کہ تین دن کے بعد کچھ کھایا کر واپ تا تھا۔ سال بھر کے لیے ایک درم کے جو کائی ہوتے تھے۔ پھر میں نے
ادادہ کیا کہ تین دن کے بعد کچھ کھایا کروں۔ جب میں اس کاعادی ہوگیا اور اس کی طاقت پیدا ہوگئی تو پانچ دن رات 'پھر سات شانہ روز بھوکار ہتا اور رات ہیداری میں گزار تا۔

یہ مغید حکایت اس واسطے لکھی گئی تاکہ معلوم ہو کہ جو کام پر ااور عظیم ہواس کی عادت طفلی ہی ہے ڈالی جائے۔

#### ابتدائے کارمیں مرید کے لیے شرائط

#### اور راه دین میں ریاضت

اے عزیز! معلوم ہوتا چاہیے کہ جس نے معرفت النی حاصل نہ کی اس کا ایک سب بیہ ہے کہ اس نے راو النی کو خیر ہیں کیااور اس کابا عث بیہ ہوگا کہ یا تواس کو اس بات کی طلب نہ تھی یااس کا موجب یہ ہوگا کہ وہ معرفت النی سے بے خبر رہااور اس کا ایمان کا مل نہ تھا کیو تکہ جو کوئی بیہ جانتا ہے کہ دنیا کدور تول ہے بھر کی ہوئی ہے اور اس کو قیام خمیں ہے اور اس کے مقابلے بید ابو گی اور بید کام اس پر زیادہ وشوار نہ ہوگا - پس ان تمام باتول کا سب ضعف ایمان ہے اور اس ضعف ایمان کا موجب بیہ ہے کہ راہ بتلا نے والے جو مالائے پر بیزگار بیں وہ مفقود ہیں جب ربم نہ ہو تورات خالی ہے اور اس ضعف ایمان کا موجب بیہ ہے کہ راہ بتلا نے والے جو اللہ پر بیزگار بیں وہ مفقود ہیں جب ربم نہ ہو تورات خالی ہے خود دنیا طبی میں معروف ہیں تو مخلوق کو دنیا ہے روگر دال اور اب جو علاء موجود ہیں ان پر دنیا کی محب عالی ہے ۔ جب یہ خود دنیا طبی میں معروف ہیں تو مخلوق کو دنیا ہے روگر دال کر کے آخرت کی طرف کس طرح بلا کی عجب عالی کی راہ کے پر خلاف اور پر عکس ہے ۔ دنیا کی راہ آخرت میں اس قدر تا کی طرف کس طرح بالا کی عب عب کہ اور انور علی ہوجائے گا جس کے بارے میں باری تعالی کا ارشاو ہے : وَمَن اللّٰ کی بیدا ہو تو وہ اس فریق میں داخل ہوجائے گا جس کے بارے میں باری تعالی کا ارشاو ہے : وَمَن اللّٰ کی بیدا ہو تو وہ اس فریق میں داخل ہوجائے گا جس کے بارے میں باری تعالی کا ارشاو ہے : وَمَن اللّٰ کی بیدا ہو تو وہ اس فریق میں داخل ہوجائے گا جس کے بارے میں باری تعالی کا ارشاو ہے : وَمَن اللّٰ خَرِدَ وَسَعٰی لَیهَا سَعْنَیْهَا وَهُو مُوسُونِ قَاوَلُوک کَانَ سَعْنَیْهُمُ مُ شَنْکُورُاں پس آدمی کو چاہے کہ پہلے وہ از اور انگار کے کہ بنائے دور اس فریق میں قائل ہوجائے گا جس کے بارے میں آدمی کو چاہے کہ پہلے وہ ان از آل اللہ کے کہ بنائے دور اس فریق میں وہ فری ہو گا کی کان سَعْنَیْهُمُ مُنْ مُنْ کُورُاں پس آدمی کو چاہے کہ بنائے دور کو ان کو چاہے کہ بنائے دور کیا کہ کہ کہ کو چاہے کہ کہ کو خاب کے کہ کہ کو جاہ کے کہ کو خاب کے کہ کو جاہ کے کہ کی کو خاب کو کو جاہ کے کہ کو خاب کے کہ کو خاب کے کی کو خاب کے کی کو خاب کی کو خاب کے کہ کو خاب کے کئی کی کو کیا کی کو خاب کے کہ کو خاب کے کہ کو خاب کے کہ کو خاب کے کی کو خاب کے کہ کو خاب کے کا کی کو خاب کے کی کی کو خاب کی کو خاب کے کو کو کو کی کو خاب کو کی کو

اس سعی کے معنی معلوم کرے۔ سعی سے مرادرات کا طے کرنادرادر چلنا ہے۔اس سلوک کے مرتبہ اول میں چند شرطیں ہیں جن کاجالانا ضروری ہے اس کے بعد اس دستادیز کاوہ تمک کر سکتا ہے۔ پھروہ اپنی پناہ کے لیے ایک حصار منائے۔ مہلی شرط

شرط اول سے کہ اپنے اور خداو تد تعالیٰ کے در میان جو جاب ہے اس کو اٹھادے تاکہ اس جماعت میں واخل نہ موجا عجب کے اس کے اور خداو تد تعالیٰ کے در میان جو جائے جس کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَیْنَ اَیْدِیْهِم سَدّاً وَمِن خَلْفِهِم سَدّاً فَاعْتُمْنَیْنَهُمُ مَوجا عے جس کے بارے میں ارشاد کیا گیا ہے: وَجَعَلْنَا مِن بَیْنَ اَیْدِیْهِم سَدّاً وَمِن خَلْفِهِم سَدّاً فَاعْتُمْنَیْنَهُمُ لَایُبُصِرُونَ ٥٠

یہ تجاب چار چیز ول سے پیدا ہوتا ہے: مال 'جاہ' تعلید اور محبت - مال اس وجہ سے تجاب بنتا ہے کہ دل کا اس سے ہر وم تعلق رہتا ہے اور راو حق اس وقت طے کی جاسکے کی جبکہ ول فارغ ہو پس چاہیے کہ مال کو اپنے پاس سے دور کردے مرف بقدر ضرورت رہنے دے کہ بقدر ضرورت مال ودل کی مشغولی کا سبب نہیں ہوگا اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے پاس کچے نہیں ہے اور اس کو شوق اللی ہے تو وہ داستہ جلد طے کرے گا۔

پاں پو سی سے دور ان کو کوئی ہے۔ جاد و حشمت کا حجاب اس وقت دور ہوگا کہ انسان اپنے لوگوں سے بھا کے اور الیمی جگہ پنچے جمال اس کو کوئی پھانتا نہ ہو۔اس لیے کہ صاحب شہرت ہمیشہ مخلوق کے ساتھ مشغول رہتا ہے اور اس کی ذات میں سرگرم رہتا ہے اور جب مخلوق ہے اس کولذت حاصل ہوگی تودہ درگاہ النی میں نہیں پنچے گا۔

تھایداس وجہ ہے جاب ہے کہ جب کی نہ ہب و مسلک کی تھاید کی اور مناظرہ کی باتیں گوش گزار ہو کیں تو پھر دوسر می بات اس کے ول جس جاگزیں نہیں ہوگی ہیں چاہیے کہ ان سب باتوں کو فراموش کرے اور لاالہ الااللہ پر ایمان لا کے اور اپنے دل ہے اس کی شخصی کرے اور شخصی ہیے ہی اس کا سوائے خدا تعالیٰ کے اور کوئی معبود شدر ہے اور جس پر حرص و ہوا کا ظلب ہے تو اس کی شخصی کی مجب ہی حال حقیقت بن جائے تو دوسر ہا مور کا کشف مجاہدے اور دیاضت میں حلاش کرے حدہ وجدل ہے بالکل بے تعلق ہو جائے ۔ معصیت بعدہ اور اللہ تعالیٰ کے در میان ایک بیوا تجاب ہے کیونکہ جو مخصی معصیت پر قائم رہتا ہے اس کا ول ساب ہو جا تا ہم لا حق محصیت پر قائم رہتا ہے اس کا ول سابہ ہو جا تا ہے گھر اس پر حق کس طرح آشکارا ہو سکتا ہے خصوصاً جب کہ ہ حوام موردی کھا تا ہو اور جو یہ ارادہ رکھتا ہو اور کا مشر بعت جالا نے سے قبل بی دین وشرع کے اسراراس پر ظاہر ہو جا کیں ایس موردی کھا تا ہو اور جو یہ ارادہ رکھتا ہو اور کی مان دہوگا کہ طہارت کر کے نماز اداکر نے کہ لا گق ہو ااب اس کو صرف ایک امام کی ضرورت جا کئیں گے تو وہ اس شخص کی مان دہوگا کہ طہارت کر کے نماز اداکر نے کہ لا گق ہو ااب اس کو صرف ایک امام کی ضرورت ہی کی دہ اور وہ مرشد ہوگا کہ طہارت کر کے نماز اداکر نے کہ لا گق ہو ااب اس کو صرف ایک امام کی ضرورت ہی کی دہ اور وہ مرشد ہوگا کہ طہارت کر کے نماز اداکر نے کہ لا نق ہو الب اس کو تیں در اور حق صرف ایک امام کی ضرورت شیطان کی راجیں 'راو اللی کے ساتھ طی ہوئی جی اور وہ مرشد کے اس رادہ جی سے حق کر تا پھر کیو کر ممکن ہوگا ۔ جب مرشد طی جائے تو اپناکام اس کے سپر دکر دے پھر اپنا ختیار باتی نہ در کھے اور یقین در اور وہ سے در اور وہ مرشد کے اور وہ سے در اور وہ کہ مکن ہوگا کہ حد مرشد طی جائے تو اپناکام اس کے سپر دکر دے پھر اپنا ختیار باتی نے در کھے اور یقین در کھے اور یقین در اور وہ کس کی تو اپناکام اس کے سپر دکر دے پھر اپنا ختیار باتھ تا کہ دور کو جب مرشد طی جائے تو اپناکام اس کے سپر دکر دے پھر اپنا ختیار باتھ تا کہ دور کھر کے دور کھر کے دور کو کی دور کو کھر کی کو کھر اپنا ختیار کی دور کھر کے دور ک

کے ساتھ اسبات کو سمجھ لے کہ اپنی رائے صواب کے مقابل میں مرشد کی نملارائے میں بھی یوی منعت ہے۔اگراپنے مرشدے کوئی ایساکام دیکھے جس کی بطاہر وجہ سمجھ میں نہ آئے تواس وقت حضر ست خصر علیہ السلام اور موکی علیہ السلام کا واقعہ یاد کرے کہ وہ حکایت پیرومرید ہی کے لیے ہے "کیونکہ مشاکخ ایسے بہت سے امور سے آگاہ ہوتے ہیں کہ مرید کی عشل ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔

منقول ہے کہ علیم جالینوس کے زمانے میں ایک مخض کی سید حمی انگی دروکرنے لگی ناقص اطباء 'اس انگی پر دوائیاں لگاتے رہے لیکن پچھ فائدہ نہیں ہوا' انگل کے درد کو شانہ کے علاج ہے کیا تعلق؟ آخر کار انگلی کا درد جاتا رہا جالینوس نے پچپان لیا تھا کہ اصل میں عصب (پٹھے) کا خلل ہے۔ تمام اعصاب دماغ اور پشت سے نکلے ہیں جو اعصاب بائیں جانب سے نکلتے ہیں وہ دائی ہوں دوائی جانب آتے ہیں۔ مقصوداس مثال بائیں جانب سے نکلتے ہیں وہ دائی مان میں پچھ تھر ف نہ کرے۔ خواجہ ابو علی فار مدی (مرشد امام غزائی) سے میں نے سناہے کہ فرماتے ہے کہ مرید اسے باطن میں پچھ تھر ف نہ کرے۔ خواجہ ابو علی فار مدی (مرشد امام غزائی) سے میں نے سناہے کہ فرماتے ہے کہ ایک بار شخ ابور تی وہ اس کا سبب بچھ معلوم نہ ہو سکا۔ آخر کار خود انہوں نے فرمایا کہ اس خواب میں تم نے جھ سے بیان کیا ہواور خواب میں جھے سے ہم کھام ہو۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں شخ میں طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ اس خواب میں جھے سے ہم کھام ہو۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں شخ میں طرح ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ اس خواب میں جو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں شیخ میں بیات ہو گیا توانہوں نے فرمایا کہ میں شیخ میں بیات نہ آتی۔ اس کی بیات جو آئریں نہ ہوتی توخواب میں تماری زبان پر بیبات نہ آتی۔

جب مریدا پناکام شخ کے سرد کردیتا ہے تو پھر اس کو اپنے حسار اور پناہ میں لے لیتا ہے تاکہ وہ آفتوں ہے محفوظ رہے۔ اس حسار کی دیواریں چار ہیں۔ ایک ظلوت 'دوسری خاموشی' تیسری بھوک' چو تھی بے خوالی (شب بیداری) بھوک شیطان کار استدیم کردیتی ہے۔ بے خوالی سے دل روش ہوتا ہے۔ خلوت نشینی خلائق کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور چھم و گوش کار استدیم کردیتی ہے اور خاموشی بے ہودہ باتوں کو دل میں نہیں آنے دیتی شیخ سل تستری فرماتے ہیں وہ حضر ات جولدال کے مرتبے پر پہنچ ہیں وہ ظلوت اگر سکی 'خاموشی اور بے خوالی سے اس درجے پر پہنچے ہیں۔

جب مرید اشقال دنیوی ہے الگ تعلک ہوجائے تب سجمناچاہے کہ اس نے سلوک میں قدم رکھا'اس کا پہلا قدم ہیہ جب مرید اشقال دنیوی ہے الگ تعلک ہوجائے تب سجمناچاہے کہ اس نے سلوک میں قدم رکھا ان کا پہلا جزیں جن سے مذر کرنا ضروری ہے جیے مال وجاہ کی حرص اور کھانے پینے کا شوق 'مررباد غیرہ سے باطن کا تعلق بھی قطع ہوجائے اگر کوئی مرید ایسا ہے کہ یہ تمام با تی اس میں نہیں ہیں لیکن ایک چیز موجود ہے تواس کو چاہے کہ اس سے بھی قطع تعلق کرے اس طرح پر جیسے اس کا شخ مناسب خیال کرتا ہے'اس کا آئین اور طریقہ ہر شخص کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ اس طرح جب زئین پاک ہوجائے تو شخ اس میں مخم ریزی کرے 'مخم ریزی سے مراوذکر النی ہے جب دل ماسوائے اللہ سے فالی ہو گیا تو کو شے میں بیٹھ کر دل ہے اور زبان سے اللہ اللہ کرے اور یہاں تک میں دل پر اس

طرح غالب آجائیں کہ الفاظ کاد عل تم ہوجائے نہ عربی ہونہ فاری کہ دل سے بولنا بھی بات کرناہے اور گویائی اس تخم کا پوست ہے بینی عین حخم نہیں ہے ' پھر وہ معنی دل میں اس طرح نقش ہوجائیں کہ دل اس سے بلا تکلف واسنہ ہوجائے بلعہ ابیاعاشق ہوجائے کہ تکلف اور کو شش ہے بھی اس کودل ٹے نہ نکال سکے۔

# حضرت شبلي كاأرشاد

حضرت شیلی نے اپ مرید ہے کہا کہ جعد جعد جو تم میر ہے پاس آیا کرتے ہواگر ماسوائے اللہ کا خیال اس عرصہ میں تمہارے دل میں آئے تو تمہار امیر ہے پاس آنادر ست نہیں ہے۔ پس جب دل کی دنیاوی وسوسوں کے فساد سے نکال لیااور مید کی (ذکر) دل میں یو دیا تو پھر کوئی چیز باتی نہیں رہے گی جو دل کے اختیار سے تعلق رکھتی ہو ہس اختیار بہیں تک تھا۔ اس کے بعد مریدا نظار کرے کہ پر دو غیب سے کیا ظاہر ہو تا ہے 'یہ ختم عموماً ضائع نہیں ہو تا اللہ تعالی کاار شاد ہے : من کی قرید کے دری کی دراعت کا خیال ہو اس کو ہم بہت سا میں گئاں گویٹ کی ذراعت کا خیال ہو اس کو ہم بہت سا

# مریدوں کے احوال مختلف

یہ ایک ایسامقام ہے کہ اس مقام پر مریدوں کے احوال مختلف ہواکرتے ہیں ہوئی مرید توابیاہوگا کہ اس کلمہ کے معنی ہیں اس کو اشکال پیش آئے اور خیال باطل اس کے اندر پیدا ہوگا اور کوئی ابیا ہوگا کہ اس وسوسے سے اس کو نجات عاصل ہوگی ، فرضے اور انبیاء علیم السلام کی ارواح بہترین صور تول ہیں اس کو نظر آئیں گی حالت خواب ہیں بھی اور عالم میداری ہیں بھی اس کے بعد کچھ اسی حالت ہوجاتی ہے جس کی تفصیل میان کرنا طوالت کا موجب ہواور نہ اس کے بیان میداری ہیں جا کہ تھیں ہوجاتی ہے جس کی تفصیل میان کرنا طوالت کا موجب ہواور نہ اس کے بیان کرنے حاصل ہے کیونکہ بیر استہ سلوک کا ہے قبل و قال کا نہیں ہے ہرایک کو مختلف کیفیت پیش آئے گی (اس کو کمال تک میان کیا جائے ) سالک کے حق میں مناسب میں ہے کہ ان احوال کی کیفیت کسی سے نہ سنے کیونکہ اس طرح اس کا کہنے کا دل کیفیت کسی سے نہ سنے کیونکہ اس طرح اس کا کہنے کا دل کیفیت کسی سے نہ سنے کیونکہ اس طرح اس کا کہنے کا دل کیفیت سے کہ انسان اس پر ایمان لائے آگرچہ آکھ علائے نے اس سے انکار کیا ہے اور بید لوگ علم رسمی کے خلاف جوبات ہوتی ہے اس کوباور شیس کرتے واللہ اعلم –



# اصل دوم شهوتِ شکم و فرج کاعلاج اور ان کی حرص کادور کرنا

معلوم ہوناچاہے کہ معدہ بدن کا حوض ہوں ہوں ہوں معدہ ہے ہفت اندام میں پینی ہیں ان کی مثال نہروں کی طرح ہے (جواس حوض سے نکلتی ہیں۔) تمام شہوتوں کا سر چشمہ معدہ ہے ہیہ سب سے عظیم شہوت ہے جس نے انسان پر غلبہ پایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بہشت سے نگلنا اسی شہوت شکم کے ۔ باعث ہوا تھا۔ یہ شہوت شکم دوسری شہوتوں اور خواہشوں کی بڑہے کہ جب شکم سیر ہوتا ہے تو نکاح کی خواہش پیدا ہوتی ہے ، شکم اور فرج کی شہوت مال کے بغیر پوری نہیں ہو سکتا ہیں اس کی وجہ سے مال وی حرص پیدا ہوئی اور مال بغیر جاہ کے پیدا نہیں ہو سکتا ہیں جب تک علوق سے خصوصیت ندر کھی جائے جاہ کا حصول ممکن نہیں پھر اس سے حسد ، تعصب عداوت ، بیر 'ریااور کینہ پیدا ہوتا ہے ہیں معدہ کو مطلق عنان چھوڑد یتا ساری مصیبتوں کی جڑہے اور اس کو رو کنا (قابو میں رکھنا) اور بھوک کی عادت ڈالنا سب نیکیوں کی اصل ہے۔

ہم اس فصل میں سب سے پہلے کر سکی (بھوک) کی فضیلت بیان کریں گے اور اس کے بعد اس کیف اکد نے! کم خوری کی ریاضت کا طریقہ اور اس کے بعد شہوتِ فوری کی ریاضت کا طریقہ اور اس کے بعد شہوتِ فرج خواہش ذکاح کی آذت اور جو مخص خود کواس آفت ہے جائے گااس کا آخر میں کریں گے۔

# گر منگی کی فضیلت

محوکار ہے کی نفیلت بہے کہ حضوراکرم علیہ نے فرمایا کہ "محوک اور پیاس سے نفس کے ساتھ جماد کرواس کا تواب انتاہے جنناکا فروں سے جماد کرنے کالور کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزد یک کر سکی اور تفقی سے زیادہ پہندیدہ نہیں ہے۔"
حضور اکرم علیہ نے یہ بھی ادشاد فرمایا ہے کہ "جو محض اپنا شکم پر کر تاہے اس کو ملکوتِ آسان کی طرف راستہ نہیں دیتے ہیں۔" لوگوں نے حضوراکرم علیہ ہے دریافت کیا کہ سب سے بڑا نیک محض کون ہے؟ حضور اگرم علیہ کہ اور سر عورت پر قناعت کرے۔"

حضور اکرم علی کارشادہے کر سکی تمام اعمال کی سر دارہے۔" آپ نے فرمایالوگو! پرانا لباس پہنواور آدھا پیٹ کھاؤ کہ یہ عمل نبوت کا ایک جزوہے۔"حضور اکرم علیہ کا یہ بھی ارشادہے کہ فکر کرنانصف عبادت ہے کم کھانا کل عبادت ہے۔ "اور فرمایا ہے' تم میں سے بہتر شخص خداد ند تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس کی فکر اور کر سکی دراز ہواور تم میں سے خداد ند کر یک وہ ہے جس کی فکر اور گر سکی دراز ہواور تم میں سے خداد ند کر یک کابڑاد شمن سے کہ کھایا اس شخص سے فرشتے پر فخر کر تا ہے جس نے کم کھایا اے فرشتو! گواہ رہنا کر تا ہے جس نے کم کھایا اے فرشتو! گواہ رہنا کہ اس کے جس نے کم کھایا اے فرشتو! گواہ رہنا کہ اس کے ہر اس لقمے کے عوض جواس نے چھوڑا ہے میں اس کو بہت میں ایک در جددوں گا۔"

حضور اکرم بھائے نے فرمایا۔ ہے کہ "اپ دلوں کو بہت زیادہ کھانے پینے ہے مر دہ نہ بناؤ کہ وہ ایک کھیت کی طرح ہے جو زیادہ پانی دینے ہے کہ "آدمی شکم ہے بدتر اور کی چو زیادہ پانی دینے ہے کہ "آدمی شکم ہے بدتر اور کی چیز کو پر نہیں کر تااور آدمی کے لیے چند چھوٹے لقے کانی جی جواس کی پیٹے کو سیدھار کھیں اپس تیسر احصہ شکم کا کھانے کے واسطے اور تیسر لباقی سالن لینے ذکر اللی کے لیے چھوڑدو۔"

حضر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ "اپ آپ کو نگا اور بھوکا رکھو تاکہ تمہارے دل حق تعالیٰ کا مشاہدہ کریں۔" حضوراکرم علی نے فرمایا ہے کہ "شیطان آدی کے جسم میں اس طرح سیر کرتا ہے جس طرح خون رگوں میں کہا تا کہا کہوک اور پیاس ہے اس کی راہ نگ کردو۔ حضوراکرم علی ہے نے یہ بھی ارشاد کیا ہے کہ "مومن ایک آنت میں کھا تا ہے اور منافق سات آنتوں میں بعنی منافق کی بھوک اور خوراک مومن کی بہ نسبت سات گناہ ذیادہ ہوتی ہے۔"

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ حضوراکرم ﷺ نے فرملیا کہ ہمیشہ بہشت کے دروازے پر دستک دیا کہ اس کو کھول دیں! میں نے دریافت کیایار سول اللہ ﷺ! وستک کس طرح دی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہوک اور پیاس ہے۔"

روایت ہے کہ او جیفہ رضی اللہ عنہ نے حضوراکر معلقہ کے سامنے ڈکار لی تو حضور سالیہ نے فرایا کہ ڈکار کو مت آنے دو 'جواس جمان میں خوب سیر رہاہے دہ اس جمان میں بحوکارہ گا۔"ام المو منین حضر ت عاکشہ منی اللہ تعالی عنما فرماتی جی سے مصوراکر معلقہ بھی سیر جو کر تادل نہیں فرماتے ہے۔ بھے آپ پر ترس آتا تھا' میں حضر ت کے شکم اطمر پر ہاتھ رکھ کر کماکرتی تھی کہ میں آپ پر قربان جاؤل'اگر آپ اتنا کھا کیں جس سے بھوک جاتی رفتے تو کیا حرج ہے ' حضوراکر معلقہ جھے جواب دیے کہ "دوانیاء ادلوالعز م جویزے بھائی شے ادر جھے سے پہلے گزر بھے جی اور حق تعالی سے انہوں نے شر نسادر پر رگی حاصل کی ہے۔ جھے اندیشہ ہے کہ اگر میں شکم پر کروں تو میر ادر جہ ان سے کم ہو جائے گا۔ پس چندروز مبر کرنا بھر ہے مقابلہ اس بات کے کہ آثرت میں میر ادر جہ گھٹ جائے "جھے اس بات سے زیادہ اور کوئی بات پند خدا کی قتم اس کے بعد حضور حیات کے مقابل عنما فرماتی جیں کہ خدا کی قتم اس کے بعد حضور حیات اس دیا میں ایک ہفتہ سے زیادہ مقیم نہیں دے۔

حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها روٹی کا ایک نگزا کیے ہوئے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کیں 'حضور اکرم علیہ نے دریافت فرمایا کہ یہ کیماہے ؟انہول نے عرض کیا کہ میں نے روٹی پکائی تھی جی نہیں چاہا کہ آپ کے بغیر کھاؤں آپ نے فرملیاکہ تین دن سے مجھے اس کلوے کے علاوہ اور کھے کھانا نہیں الما ہے۔

گر سکی کے فوائد اور سیری کی آفتیں

# گرشگی کی فضیلت

گر سی کی فضیلت کا سب سے شمیں ہے کہ اس میں تکلیف اٹھانا پڑتی ہے جس طرح سی دواکی خونی شیں ہے بلعہ کر سی میں سے دل صاف اور روشن ہو تا ہے اور سیری دل کو د هند لا اور غی کرتی ہے اور ایک خان معدے ہیں 'پہلا فائدہ سے کہ اس سے دل صاف اور روشن ہو تا ہے اور سیری دل کو د هند لا اور غی کرتی ہے اور ایک خان معدے سے اٹھ کر دماغ کو جاتا ہے جس سے انسان کا دل پریشان ہو تا ہے اس بنا پر حضور اکر م علی ہے نے فرمایے کہ "کم کھانے سے اس خول کو زندہ کر داور گر سی سے اس کو پاک صاف بناؤ تاکہ تصفیہ حاصل ہو ۔" آپ نے ارشاد فرمایے کہ 'جو محض کو کار ہتا ہے اس کا دل ذیر ک ہو تا ہے اور اس کی عمل زیادہ ہوتی ہے۔

والرسكى سے بهشت كادروازه كفكمناؤ-"

ووسر افائدہ: بیہے کہ محوک سے دل زم ہوجاتاہے اور ذکرومناجات کی لذت اس کوحاصل ہوتی ہے سری سے

قساوت اور تختی پیدا ہوتی ہے کہ جوذکر کیا جائے دہ زبان ہی تک رہے (تا زبال ماند) حضرت سید الطالفہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ "جس نے اپنے اور خدا کے در میان کھانے کا طشت رکھا اور پھر چاہے کہ مناجات کی لذت حاصل کرے توہر گزیہ بات حاصل نہ ہو سکے گی۔" بات حاصل نہ ہو سکے گی۔"

تبسر افا نکرہ: یہ ہے کہ غرور وغفلت دوزن کادروازہ ہے 'عاجزی اور بچار گی بہشت کی درگاہ ہے 'سیری غفلت کو پیدا کرتی ہے اور گر نگی عاجزی کو اجب تک انسان خود کو چٹم حقادت و بجڑے نمیں دیکھے گااوراس کو ایک لقمہ کھانے کو نہ لے تو سارا جمان اس کو تاریک نظر آئے اس وقت تک اپنے پالنے والے کی عزت و قدرت اس کی سجھے بیس نہیں آئے گی 'اس وجہ سے جب روئے ذمین کے خزانوں کو کنجیاں حضور اکرم علیقے کو پیش کی گئیں تو آپ نے فرمایا "بیل یہ نہیں چا ہتا باتھ میری خوشی ہے کہ بیل ایک دن بھو کار ہول اور جب سیر ہول تو شکر کروں۔ "

چو تھا فا کدہ: یہ ہے کہ آدی اگر سر رہے گا تو بھو کوں کو بھول جائے گا اور خداد ند تعالیٰ کے بعد دل پر مربانی ہمیں کرے گا اور آخرت کے عذاب کو فراموش کردے گا اور جب بھو کارہے گا تو اہل دوزخ کی بھو کیاد کرے گا اور پاسارہ گا تو دوز خیوں کی پیاس یاد آئے گا۔ آخرت کا ڈر 'خلنِ خدا پر شفقت اور مربانی بہشت کا دروازہ ہے اس لیے جب او گول نے حضرت یوسف علیہ السلام ہے عرض کیا کہ روئے ذین کا خزانہ آپ کے پاس ہے پھر آپ بھو کے کیوں رہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ ہیں ڈر تا ہوں کہ اگر سیر رہوں گا تو بھو کول کو بھول جاؤں گا۔"

پانچوال فا کدہ: بہے کہ انسان کی دی سعادت ہے کہ نفس سر کش کو اپنامظوب ہائے اوراس کی شقادت ہے ہے کہ خوداس کا مغلوب ہو جائے جس طرح شریر اور سر کش گھوڑے کو سوائے بحو کار کھنے کے دام نمیں کر سکتے ہیں پی انسان کے نفس کا بھی بی حال ہے اس میں صرف بی ایک فائدہ نمیں باتھ وہ تمام فوائد کا فزند ہے اور ان کی کیمیا ہے کیونکہ سارے گناہ شہوت سے ہوتے ہیں اور شہوت کا موجب سیری ہے - حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا ہے جب بھی میں سیر ہو کر کھا تا محصیت کر تایاس کا ادادہ کر تا۔ ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے عنمانے فرمایا ہے کہ 'پہلی بدعت جورسول اکرم علی ہے کہ نہلی دوال کرم علی ہے کہ نہلی ہو کر کھانے گئے توان کے نفس ہو کر کھانے گئے توان کے نفس سرکشی کرنے گئے۔"

مرسکی کا اگر پکھ اور فائدہ تو یقین ہے کہ خواہش جناع ضعیف ہو جائے گی اور گفتگو کرنے کی خواہش بھی کم ہو جائے گی کو نکہ انسان جس قدر سیر ہو تاہے اتناہی فضول کوئی اور غیبت کی طرف مشغول ہو تاہے اور خواہش جماع بھی عالب ہوتی ہے اگر اس نے اپنی شر مگاہ کو چایا بھی تو آنکھ کو کس طرح چاسکتا ہے اگر آنکھ کو بھی چالیا تو دل کو کس طرح

روک سکتا ہے اور گر سکی میں ان تمام باتوں کا قدارک موجود ہے ای دجہ سے بدر گول نے کما ہے کہ وگر سکی حق تعالیٰ کے خزانے کا ایک گو میں ملتا ہے بعد یہ اس کو دیا جاتا ہے جس کو حق تعالیٰ دوست رکھتا ہے۔ "کسی دانشور نے کا ایک گو جو شخص صرف روٹی ایک سال تک کھائے اور اپنی عادت کے بر عکس آدھا پیٹ تو حق تعالیٰ اس کے دل سے عور توں کا خیال دور کر تا ہے۔

چھٹا فا کرہ : یہ ہے کہ کم کھانے سائسان کم سوتا ہوا کہ خواتی تمام عباد توں اور ذکر و قلر کی اصل ہے خصوصا شب میں اور جو مختص سیر ہوکر کھائے اس پر نیند کا غلبہ ہو تو ممکن ہے کہ اس غلبہ سے ایک مرد ہے کی ما نندگر پڑے اور اس کی بھام عمر ضائع ہو جائے 'منقول ہے کہ ایک بزرگ دستر خوان پر بیٹھتے تو اپنے مریدوں سے کہتے کہ اے یارو! بہت نہ کھاؤاگر بہت کھاؤاگر میں فیان راو ہے سی کھاؤاگر میں نیان ہوگے ۔ سی کھاؤاگر میں نیان بات پر انقاق کیا ہے کہ پائی بہت پینے سے نیند بہت آتی ہے جبکہ انسان کا سر ماہ اس کی ذیدگی ہے اور اس کی ہر سائس ایک ایہا گو ہر ہے جس سے آخر سے کو سعادت حاصل کر سیتے ہیں اور نیند عمر کو ضائع کرتی ہے تو نیند کو دفع کی ہر سائس ایک ایہا گو ہر ہے جس سے آخر سے کو سعادت حاصل کر سیتے ہیں اور نیند عمر کو ضائع کرتی ہے تو نیند کو دفع کر سکتا بات خوالی چز سے اور کون می چز بہتر ہو سکتی ہے ۔ جو مختص پہیت بھر کر تنجد کی نماز پڑھتا ہے 'مناجات کا مزہ حاصل نہیں کر سکتا بات خواب کا اس پر غلبہ ہو گا اور ممکن ہے کہ ایسی نیند میں اس کو احتلام ہو جائے اور دات کووہ غسل نہ کر سکتا اور اس کے باس کے بیت می اتفق کا مزہ ماتے ہوں کہ بریانہ ہو جائے اور آگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر مآبہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت می آفق کا سبب بن جائے اور آگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر مآبہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے لیے بہت می آفق کا سبب بن جائے اور آگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر مآبہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے بہت می آفتوں کا سبب بن جائے اور آگر وہاں گیا بھی تو ممکن ہے کہ گر مآبہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے بہت کی آفتوں کو میں بھی اس کی نظر عور توں پر پڑے جو اس کے بہت می آفروں کی سبب بی بھی تو کر تو بیا کہ تو کہ کر مآبہ میں اس کی نظر عور توں پر پڑے ہوا کر تاہے ہوا کر تاہ ہو سبب بی بھی تو کر تو ہو کے ایک بھی تو کر تو کی تو کر تو ہو ہو کے اس کی تو کر تو کر تو کر تو کر تو کر تو بھی کو کر تو کر تو

سما توالی فا کرہ: یہے کہ کر سکی کے سب علم وعمل کے لیے فراغت حاصل ہوتی ہے کیونکہ جب آدمی ہمت زیادہ کھانے کاعادی ہو جاتا ہے کہ تو کھانے 'سوداسلف فرید نے 'کھانا پکانے اور تیار ہونے کے انتظار میں بہت ساوقت گزر جاتا ہے پھر بیت الخلاء جانا اور طہارت کرنا ضر ہوری ہے اس میں بہت ساوقت ہو تا ہے اور ہر ایک سانس آیک گوہر بیش قیمت ہے اور سر ماید زندگائی ہے اس کو بغیر ضرورت ضائع کرنا تماقت ہے۔ شخ سری سفطنی فرماتے ہیں کہ میں نے شخ علی جر جانی سکو و کے ساکہ جو کے ستو پھائک لیتے تھے 'میں نے دریافت کیا کہ آپ روٹی کیوں نہیں کھاتے فرمایا کہ اس میں اور روٹی میں کھاتے فرمایا کہ اس میں اور روٹی میں سمجھتا کہ روٹی کھانے ہے ہیں جاس و جدے میں جالیس سال ہے روٹی نہیں کھاتا ہوں (اور یکی ستو پھائک لیتا ہوں) میں مناسب نہیں سمجھتا کہ روٹی کھانے ہے میرے فائدے میں اعتکاف کر سکتا ہے اور ہمیشہ طمارت سے رہ سکتا ہے اور آخرت کی قال نے گا' روزہ رکھنا اس پر آسان ہوگا وہ مجد میں اعتکاف کر سکتا ہے اور ہمیشہ طمارت سے رہ سکتا ہے اور آخرت کی شجارت کرتے ہیں ان کے لیے یہ فائدے کچھ کم نہیں ہیں۔ شخ اور ہمیشہ طمارت سے رہ سکتا ہے اور آخرت کی تجارت کرتے ہیں ان کے لیے یہ فائدے کچھ سم میں ہیں۔ شخ اور سلیمان دار افی شک کہا ہے کہ جو سیر ہو کر کھا تا ہے اس

میں چے چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ایک سے کہ عبادت کی حفادت اس کو حاصل نہیں ہوتی دوسرے سے کہ اس کا حافظہ کمز ور ہو جاتا ہے تیسرے وہ لوگوں پر شفقت نہیں کر سکے گاوہ تو ہی سمجھے گاکہ دنیا کے تمام لوگ سیر ہیں چو تھے سے کہ عبادت اللی اس پر دشوار ہوگی' پانچویں سے کہ اس کی شہوت ہو ہے جائے گی' چھٹے سے کہ جب دوسرے مسلمان مسجد کو جاتے ہول کے اس کو یا نخانے کی ضرورت ہوگی-

آگھوال فا کرہ: بیہے کہ کم خوراک شخص تذرست رہتاہے اور پیماری کی اذبت 'دواکا خرج 'طبیب کے ناذ نخرے فصد و جامت کی محنت اور کردی دواکی صعوبت سے چار ہتاہے 'حکماء اور اطباء نے کہاہے کہ جو چیز سر اپا منفعت اور کم ضرر ہے دوہ کم خوری ہے ایک وانشمند کا قول ہے کہ انسان کے حق میں سب چیز دایا سے بہر اور نافع انار ہے اور بدترین چیز گوشت کا خشک کباب ہے اس لیے تھوڑ اس کباب کھانے سے بہت ساانار کھانا بہر ہے ۔ حدیث شریف میں وارد ہے" دوزہ رکھا کروتاکہ تندرستی حاصل ہو۔"

نوال فا کرہ : یہ ہے کہ جو فض کم خور ہوگااس کا خرج بھی تعوز اہوگااور زیادہ مال کی اس کو حاجت نہیں ہوگی 'بہت سے مال کی ضرورت سے طرح طرح کی آفتوں اور گناہوں کے اشغال پیدا ہوتے ہیں کیو تکہ انسان جب چاہتا ہے کہ ہر روز احجمی اچھی تعتیں کھائے تو تمام دن اس قکر میں لگار ہتا ہے کہ کس طرح ان کو حاصل کرے ممکن ہے مالِ حرام کی حرص اس میں پیدا ہو جائے ۔ ایک دا نشور کا قول ہے کہ تمام حاجتوں کے ترک سے میری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں اور بیات جھے رئیست آسان ہے۔

ترک مطلب بی سے خاصل ہو گیامطلب مرا

ایک اور دانشور کا قول ہے کہ جب جھے کی سے قرض لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو میں اپنے پیٹ سے قرض لینے ایتا ہوں اور اس سے کتا ہوں کہ فلال چیز جھ سے مت انگ - منقول ہے کہ شخ اور اہم او هم چیزوں کا فرخ پوچھا کرتے تولوگ کہتے کہ گراں ہے آپ فرماتے: ترکوا ور خصوا (ان کور ک کرکے ستاکردو-)

وسوال فا کرہ: بہے کہ انسان خود کو جب کی چیزے روکنے پر قادر ہوجاتا ہے تو صدقہ دینااور کرم کرناال پر آسان ہوجاتا ہے کیونکہ جو چیز نہید میں جاتی ہے اس کی جگہ پائٹانہ ہے اور جو چیز خیرات میں صرف ہوتی ہے اس کی جگہ خداو ند تعالیٰ کا بہت کرم ہوگا'ر سول اکرم علیہ نے ایک مرتبہ ایک فربہ شکم مخض کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ '' یہ غذا جو تونے اس میں ڈالی ہے اس کو اگر دوسری جگہ لیعن صدقہ وخیرات میں خرچ کرتا تواجھی بات ہوتی۔''

مریدمیں کم خوری کے آداب پیداکرنا

معلوم ہونا چاہے کہ مرید کے کھانا کھانے کے بھی آداب ہیں جبکہ وہ وجہ طال ہے ہو مرید کو چاہے کہ ان آداب کو طوظ رکھے۔ احتیاط اول یہ کہ یکبارگی زیادہ کھانے ہے کم کھانے کی طرف نہیں آنا چاہے کہ مرید ہیں اس کی طاقت بر داشت نہیں ہوگی مثلاً اپنی غذا ہے اگر اس کو ایک روثی کم کرنا ہے تو چاہے کہ روزاند ایک ایک لقمہ کم کرے پہلے دن ایک اور دوسرے دن وواور تیمرے دن تین تاکہ ایک مینے ہیں ایک روثی کم کردے اس طرح کم کرنا مرید کے لیے آسان ہوگا اور اس ہے اس کو کچھ نقصان بھی نہیں پنچ گا اور طبیعت اس کی کی عادی ہو جائے گی اس کے بعد وہ حقد ارجو اس کے لیے مقرر کی گئے ہے اس کے بھاد مراتب ہیں۔

#### روش اوّل

یہ عظیم ترین ہے جو صدیقین کادر جہ ہے وہ ضروری مقدار پر قناعت کرتے ہیں ، پینے سل تستری نے اس کو اختیار کیا ہے ان کاار شاد ہے کہ خداکی ہدگی نحیات ، عقل اور قوت ہے ہوتی ہے ، جب تک تم کو قوت کے نقصان کا ڈرنہ ہواس وقت تک نہ کھاؤ ، بھوک کے ضعف سے بیٹھ کر پڑھی جانے والی نمازاس پیٹ بھرے کی نمازے افضل ہے جو کھڑے ہو کر بڑھی جائے والی نمازاس پیٹ بھرے کی نمازے افضل ہے جو کھڑے ہو کر علی جائے اگر مرید سمجھتا ہے کہ بھوک سے زندگی اور عقل میں خلل پڑنے کا اندیشہ ہے تواس وفت کھانا چاہیے کہ بغیر عقل کے عبادت اور بدگی نہیں ہو سمتی اور جان انوکہ تمام ہاتوں کی اصل ہی ہے۔

حفرت سل تستری ہے دریافت کیا گیا کہ آپ کس طرح اور کس قدر کھاتے ہیں توانہوں نے کہا کہ میرے تمام سال کا خرج تین درم ہے'ایک درم کا چاول کا آٹا'ایک درم کا شد اور ایک درم کاروغن'اس سامان کے ہیں تین سو ساٹھ جھے کرلیتا تھااور ہر ایک جھے سے روزانہ روزہ کھو لٹا ہول'اوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کا اب کیا عمل ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہر روزا کیک درم وزن سے زیادہ غذا نہیں کھا تا۔ یہ حضر ات بتدر تے اس منزل تک پہنچے ہیں۔

# دوسرى روش

دوسر کاروش ہے کہ ایک مرپر کفایت کرے ایک مد آٹے کی سواروٹی ہوتی ہے ہدوہ روٹی ہے جس کوچار منی کہا جاتا ہے اس کے ۱/۱(ایک ٹکٹ) ہی ہے پیٹ ہر سکتا ہے جیسا کہ رسول خدا علی نے نارشاد فر مایا ہے ۔ پیٹ کا ۱/۱ رصہ غذا کے لیے ہور ۱/۱(ایک ٹکٹ) ہی کے لیے اور ۱/۱(ایک ٹکٹ) حصہ ذکر اللی کے لیے ہے -ایک روایت میں ایک ٹکٹ یعنی ۱/۱ (ایک ٹکٹ) کے میسا کہ جیسا کہ حضور اکر معلق نے ارشاد فر مایا ہے "چند لقے بس ہیں" یہ چند لقے دس نوالوں سے کم ہوتے ہیں" جمر منی اللہ عند سات یا نولقوں سے کم ہوتے ہیں" جمر منی اللہ عند سات یا نولقوں سے نیادہ کھانا نہیں کھاتے تھے ۔

# تيسرى روش

تیسری روش بہے کہ ایک مدپر کفاعت کرے اور یہ تین گروہ نان کے برائر ہوگا' یہ ضرورہے کہ اتنی مقدار بعض لوگوں کے معدے کے تیسرے جھے سے زیادہ ہوگی اور اس سے آدھا پہیٹ بھر جائے گا-

# چو تھی روش

چو تھی روش ہے کہ ایک من پر کفایت کرے (بیر من ایر انی ہے) اور ممکن ہے کہ جو غذا ایک مدے بوھ جائے وہ اسراف کے درجہ کک پینے جائے اور اس ارشاد ربانی کا مصدال بن جائے إنّ اللّٰهُ لاَ يُجت المسترفينين و (اور فضول خرجی نہ کرو اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست شمیں رکھتا) بدبات وقت اور کام کرنے کے اعتبار سے مختلف ہوگی ا حاصل بہے کہ بھوک باتی رکھتے ہوئے کھانے سے ہاتھ تھنچے لینا چاہے ،بعض لوگ اس کا اندازہ نہیں کر سکے ہیں الیکن انہوں نے اتناکیا ہے کہ جب تک بھوک نہیں گئی اور پھے بھوک باتی ہوتی ہے کہ وہ کھانے سے ہاتھ مھینے لیتے ہیں۔ بھوک کی علامت رہے کہ انسان بغیر سالن کے روٹی کھالے 'جواور باجرے کی روٹی ذوق و شوق ہے کھالے اور جب اس کوسالن کی حاجت ہو تو سمجھ لے کہ اشتہاے صادق نہیں ہے-اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نصف سے زیادہ اپنی غذا کو نہیں مرد هلا ان میں ہے بعض حضر ات ایسے تھے کہ ایک ہفتہ میں ان کی غذاایک صاع ہوتی تھی ایک صاع چار مد کا ہوتا ہے جب س حصرات خرما کھاتے توڈیڑھ صاع تناول کرتے کیونکہ تھجوریا خرما میں مختصلی بھی ہوتی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک میری غذائسر ورکو نین علیہ کے زمانے میں صرف ایک صاع جو ہوتے تے۔ خداکی فتم جب تک حضور اکرم علیہ کی خدمت ان حاضر ہوتا رہا میں نے اس سے تجاوز نہیں کیا لینی حضوراكرم عليه كا حيات ظاهرى تك ميرابيه طريقة ربا-حضرت ايوذر غفارى رضى الله عنه بعض لوگول پر طعنه زني فرمايا كرتے اور كمتے كہ تم نے اس قاعدے كوترك كرديا ہے حالا تك رسول خدا علي في الا تفاك مير ايوادوست اور مقربوه ہے کہ آج کے دن اس کاجو معمول ہے اس پر موت واقع ہو (اپنے معمول کوترک نہ کرے) اور تم لوگ اس بات سے پھر مے ہو- حضور علقے کے عمد مبارک میں بیبات نہیں تھی تم لوگ جو کا آٹا چھان کریکی بیگی روٹی پکاتے ہواور اسے سالن ے کماتے ہو اور رات کے لباس کو ون کے لباس سے الگ رکھا ہے (رات کا لباس اور ون کا اور) حفرت سرور کو نین علی کے عمد مبارک میں پیبات نہیں تھی۔ حضر ات اہل صفہ کی غذاایک مدمجور کا تفاوہ بھی دو حضر ات میں جبكه اس ك محفليال نكال كربجينك دية تع-

میخ سمل تستری نے فرمایا ہے کہ اگر ساراعالم خون ہی خون ہو جائے جب بھی میں قوت حلال ہی کھاؤں گااس سے مراد رہے کہ انسان ضرورت سے زیادہ نہ کھائے! لباحیتوں کی طرح نہیں کہ جب حرام روزی اس کو ملتی ہے تو وہ اس کو

طال مجمتاہے جب کہ رسولِ خداعلیہ کے حضور میں صدقہ کا ایک خرمائھی پنچا تودہ حلال نہیں سمجماجا تا تھا۔

# احتیاطِ دوم کھانے کے او قات میں

اس اختیاط کے تین درجے ہیں 'پہلادرجہ یہ ہے کہ تین دن سے زیادہ محوکانہ رہے آگر چہ بعض حفر ات نے ایک ہفتہ بلحہ دس بارہ دن تک پکھے نہیں کھاتے ہفتہ بلحہ دس بارہ دن تک پکھے نہیں کھایا ہے 'تاہم اوس کھایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند اکثر چے دن تک بے کھائے رہا کرتے تھے 'شیخ ایر اہیم او هم اور سفیان توری (رحم ماللہ) مر تیسرے روز کھایا کرتے تھے۔

کما گیاہے کہ جو کوئی چالیس دن تک بغیر کھاے رہتاہے تو بہت سے بجائب اس پر آشکار ہو جاتے ہیں ایک محافی ایک راہب سے مناظرے میں مشغول ہے انہوں نے راہب سے کما کہ تم رسول خدا علیہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے 'اس نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چالیس دن تک کچھ نہیں کھاتے ہے اور یہ کام سوائے نبی صاد قین کے اور کسی سے نہیں ہو سکتا اور تہمارے رسول علیہ الیا نہیں کرتے 'انہوں نے جواب دیا کہ مجمد مصطفیٰ علیہ کھی ایک اونی امتی ہوں اگر میں چالیس دن تک بچھ نہ کھاؤں تو تم ایمان لے آؤ گے اس نے کماہاں! چنانچہ دہ چالیس دن تک بھو کے رہے اور کماکہ آگر کس چالیس دن تک بھو کے رہے اور ممائی کہ و گے۔

یہ ایک بہت بوادر چہ ہے کہ کوئی فض محن تکلف ہاں مقام تک نہیں پہنچ سکا صرف وہی فخض اس مقام تک پہنچ سکتا ہے جو صاحب کر امت ہواور اس کی قوت محفوظ رہتی ہے اور اس کو بھوک نہیں لگتی۔ دو ہر اور چہ بیہ ہے کہ دو دن یا تین دن تک پکھ نہ کھائے یہ میں ہے کہ بہت ہے لوگ الیا کر سکیں 'تیمر اور چہ بیہ کہ ہم روز ایک مر بتبہ کھائے یہ سب سے کمتر در چہ ہے آگر دوبار کھائے تو پھر بیا ہمر اف ہے (کسی دفت بھی بھو کا نہ رہے) حضور اکر م علی آگر میں فرماتے تے اور اگر آپ رات کو کھانا تاول فرماتے تو میں کو پکھ نہ کھائے 'حضر ہے ما کشر رضی اللہ تو الی عنها ہے آپ ارشاد فرماتے کہ خبر دار! کھائے میں اسر اف نہ کرنا ایک دن میں دوبار کھانا ہمر اف ہے 'اگر کوئی فض ایک مر جبہ کھائے تو اور اس کادل صاف رہے اور اس کادل صاف رہے اور اس کادل صاف رہے اور اس کو کھائے کی مر غبت ہو تو پھر ایک رو ٹی افظار کے دفت کھائے تاکہ رات کی نماز میں ٹھیک رہے اور اس کادل صاف رہے اور اس کو کھائے کی رغبت ہو تو پھر ایک رو ٹی افظار کے دفت کھائے اور ایک رو ٹی سے کو گو

# تيسرى احتياط

جنس طعام کے سلسلہ میں: معلوم ہوناچاہ کہ گیبوں کا چمنا ہوا آٹااعلیٰ درجہ ہوار بغیر چمنااس کاادنیٰ درجہ ہوا ہوا ہے اور اور کی درجہ سالن کاسر کہ اور نمک ہے اور در کی اور اور نمی ہے اور در میانی درجہ روغی دوئی کا ہے۔
اور در میانی درجہ روغی دوئی کا ہے۔

سالکانِ طریقت نے سالن سے پر ہیز کیا ہے اپندل میں جس چیز سے رغبت پاتے اس سے خود کورد کتے تھے ان کا کہنا ہے کہ جب نفس کواس کی مراد حاصل ہوتی ہے تو غرور 'غفلت اور ظلمت اس میں پیدا ہوتی ہے بھر دہ دنیا کی ذندگ کودر ست رکھنے لگتا ہے اور موت کونا پند کرنے لگتا ہے۔

آدمی کو چاہیے کہ دنیا کو اپنے اوپر اتنا تک کردے کہ وہ اس کے حق میں ذندان بن جائے اور موت اس کو اس (ذندان) سے نکالے حدیث شریف میں وارد ہے ۔ آسٹر ار آمنی الگذیئن یَاکُلُونَ مَخ الْجِنْطَةِ (میری امت کے برے لوگ وہ بیں جو میدہ استعال کرتے ہیں) البتہ بھی بھار اس کا استعال پر انہیں ہے (حرام نہیں ہے) بلحہ درست ہے کیو نکہ اگر اس کو بہیشہ استعال کریں گے تو طبیعت ناز پروردہ بن جائے گی پھر اس بات کا بھی ڈرہے کہ غفلت پیدا ہو جائے 'کی پھر اس بات کا بھی ڈرہے کہ غفلت پیدا ہو جائے ' معنورا کرم علی ہے فرمایا ہے کہ میری امت کے برے لوگ وہ بیں جن کابدن ناز پروردہ ہواور ان کی تمام ترہمت گونا گول نعتوں کی خواہش اور بوشاک میں معروف ہو تب وہ خود نمائی کریں گے۔

حصرت موسی علیہ السلام پروجی نازل ہوئی کہ اے موسی تہمارا ٹھکانا قبرے پس چاہیے کہ جم کو خواہش پرسی سے دورر کھواور جس کوا چھی نعتیں ملیں اور دل کی آرزویر آئے وہ نیک لوگوں میں شار نہیں ہوگا ، حضر سے وہب بن بجہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ فلک چمارم پردو فرشتے آئیں میں مطے ایک نے کما کہ میں دنیا میں اس لیے جارہا ہوں کہ فلاں ابودی اس کا خواستگارے ، دوسرے فرشتے نے کما کہ میں زمین پراس لیے جارہا ہوں کہ فلاں عابر کے بال میں پھناووں کیو تکہ فلاں بودی اس کا خواستگارے ، دوسرے فرشتے نے کما کہ میں زمین پراس لیے جارہا ہوں کہ فلاں عابر دکا ایک ہوں کہ فلاں عابر حکی اللہ عنہ کو آب سر دکا ایک ہوں کہ فلاں عابر حکی اس کے موافذے میں مت پرالہ جس میں شہد پڑا ہوا تھا پیش کیا گیا آپ نے وہ آب سر دخاسی ہوئی چھلی کھا تیں ، حضر سے بافع رضی اللہ عنہ کھتے ہوں کہ مدینہ میں بیدی جبھو کے بعد ڈیڑھ درم میں وہ چھلی میں نے خریدی میں اس کو شل کر آپ کے پاس لے گیا استے میں ہیں کہ مدینہ میں بیدی جبھو کے بعد ڈیڑھ درم میں وہ چھلی میں نے خریدی میں اس کو شل کر آپ کے پاس لے گیا استے میں کہ مدینہ میں بیدی جبھو کے بیا ہے اپ بیر رہے دیں میں اس کی قیست سے کہا کہ یہ تو آپ کی فرمائش تھی اور میں نے بوری چھلی بی اس کو دے دوں گا آپ نے فرمایا اس نے جھلی فراہم کی ہے آپ بیر رہے دیں میں اس کی قیست سے کہا کہ یہ تو آپ کی فرمائش تھی اور پھر آپ کو میں میں کی تھی جا کر اس سے چھلی خریدی اور پھر آپ کے چھلی بی اس کو وے دو چانچے میں نے دور پھر آپ کے چھلی بی اس کو وے دور چانچے میں نے دور پھر آپ کے چھلی بی اس کو دے دور چانچے میں نے دور پھر آپ کے جسلی بی کہا کہ بیا تو اس کی چھلی بی اس کو دے دور پھر آپ کے جوار اس سے چھلی خور سے دور پھر آپ کے جوار اس سے چھلی خور دور پھر آپ کے دور پھر آپ کے دور پھر اس کی چھر بی جا کر اس سے چھلی خور دور پھر آپ کی خور سے دور پھر آپ کی خور سے دور پھر آپ کی خور سے دور پھر کی اس کی جوار ہور پھر کی دور پھر آپ کور کی دور پھر آپ کی خور سے دور پھر کی دور پ

کے پاس لے کر آیا آپ نے فرملایہ اس سائل کو دے دواور جو قیت اس کی سائل کو دی ہے دہ بھی واپس مت او کہ میں نے رسول اکر م ﷺ سے سنامے کہ جب کسی کوالیک چیز کھانے کی خواہش ہو اور دہ اس کو خدا کے واسطے نہ کھائے تواللہ تعالیٰ اس کو حش دیتاہے۔"

عتبہ الغلام گندها ہوا آثاد هوپ بیں سکھا کے بغیر پکائے کھالیتے تنے تاکہ اس بیں مزہ نہ آئے 'اس طرح د هوپ بیں گرم کیا ہوا پانی پینے تنے ' حضرت مالک دینار کا دل دودھ پینے کو چاہتا تھا آپ نے چالیس سال تک نہیں ہیا' کوئی شخص آپ کے پاس لے کر آیا آپ دیر تک اس کو ہاتھ میں لیے رہے پھر آپ نے لانے والے مخص کو واپس دے کر کما کہ تم

کمالواس نے چالیس رسے خرامیں کمایے-

شی احمد ابوالحواری شی اسلیمان دادائی کے مرید سے کے جی بین کہ میرے پیرنے ایک دوزگر مرد ٹی کی خواہش کی ایک اس کو نمک ہے کھا تیں کی میں نے گرم دوٹی اکر چیش کی آپ نے اس کا ایک گلا افز داور پھر رکھ دیااور دو کر کہنے گئے برالیہ! تو نے میری خواہش کی چیز جھے عطافر مادی 'شاید جھے ہے کوئی گناہ مر ذر ہواہے 'ش اس گناہ ہے تو بر کا جوں تو میری تھی معاف فرمادے ۔ مالک این طبیع فرماتے ہیں کہ پچاس ہو بھے ہیں کہ شن دیا کو طلاق دے چکا ہوں 'میرا دل دودوہ کا خواہاں ہے لیکن میں جب تک خداو نم تعالیٰ کے حضور میں جادل نمیں ہوں گا۔ شیخ حماد الی صفیفہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ شیخ داون میں نے فرماون میں نے ہیں کہ شیخ داون کو طلاق دے چکا ہوں 'میرا چیں کہ شیخ داون کو طلاق دے چکا ہوں 'میرا چیں کہ شیخ داون کو طلاق دے چکا ہوں 'میرا چیل کہ شیخ داون کو طلاق دے چکا ہوں 'میرا خواہر کہتے ہوں کہ شیخ داون کی دوئر کی کان میں آواز آئی کہ ایک بار تو نے گا جرما گئی دہ میں نے ہو جود خمیں تھا موجود خمیں تھا کہ اس تو خرواہ ہو گئی دوئر کی ایک الی طلاق ہے جھے دہ حال حاصل خمیں ہو اسلام کے کہا کہ اگر میں خرے کہ ساتھ دوئی کھاتے ہو 'ختبہ الخلام نے کہا کہ اگر میں خرے کے ساتھ کہا ترک کردوں تو کیادہ حال حاصل ہوجائے گا انہوں نے کہا تھو تو گئی ہو گئی دوئی کھاتے ہو 'ختبہ الخلام نے کہا کہ اگر میں خرے کے ساتھ کھانا ترک کردوں تو کیادہ حال حاصل ہوجائے گا انہوں نے کہ دورو گئی کہ ایک اور تم خرے کے ساتھ کہا تا تھ کھانا ترک کردوں تو کیادہ حال حاصل ہوجائے گا انہوں نے جانتا ہے کہ ایک الواد ترک کردی لیکن دونے لگی کس خراب ہو جائے گا انہوں نے جانتا ہے کہ اب بھی اس کو خران نمیں ہے گئی انہیں دورہ ہے ۔

کے صدق عزم ہے دورہ اس خران کے کہا ہو ترک کہ دورہ نمیں کے گا اس واسط اس کا تھی میں میں دورہ ہے ۔

شی او بخر جلا فرمائے ہیں کہ میں نے ایک فض کو دیکھا کہ اس کے نفس کو ایک چیز کی خواہش تھی 'کتا ہے کہ بید جھے سے فلال چیز کھلانے کا اگر وعدہ کریں تو میں وس دن تک کچھ نہیں کھاؤں گا'انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ تواس دن تک نہ کھائے تواس آر ذو سے باز آجا-

تواس كودوست مت ركمو-

-5

(مركه چل روز مطلق نخوردبد خوشود كيميائ سعادتباب شرال م ١٢٣)

اس راہ میں درجہ اعتدال وہ ہے جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عند نے فرزندسے فرملیا کہ "بھی بھار گوشت کھالیا کروا کی۔بار دودھ اکی۔بار مرکہ ایک باریغیر سالن کے روٹی کھاؤ (اس کواپنامعمول بنالو)
مستحب یہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر کرنہ سوئے کہ اس سے دو عفلتیں پیدا ہوتی ہیں عدیث شریف میں آیا ہے کہ "کھانے کے بعد نماز اور ذکر سے تحلیل کرو سیر ہوکر مت سوجاؤ کہ دل سیاہ ہوجائے گا۔ "حضور نبی اکرم علی نے فرمایا ہے کہ "کھانے کے بعد چارر کھت نماز اوا کرے اور تسبح پڑھیا قرآن کی تلاوت کرے۔"حضرت سفیان توری دحمته اللہ ہے کہ "کھانے کے بعد چارر کھت تھے کہ اور فرماتے کہ جب جانور کو دانہ اور چارہ دو تواس سے محنت بھی لو"ا کے علیہ جب سیر ہوکر کھاتے تو تمام رات میدادر ہے اور فرماتے کہ جب جانور کو دانہ اور چارہ دو تواس سے محنت بھی لو"ا کے بدرگ این مریدوں سے کماکرتے تھے کہ بھوک کے وقت مت کھاؤ اور جب کھاؤ تو غذا کو تلاش مت کرواوراگر تلاش کرو

# رياضت كرسنكي كاراز

# پیرومرید کاحال اسباب میں مختلف ہو تاہے

معلوم ہونا چاہیے کہ گریکی سے غرض یہ ہے کہ نفس شکت ہو' عابز ہواور ادب سکھے' جب بھوکارہ کر نفس سد هر جائے تو پھر ان پاید یوں کی ضرورت نہیں ہے'ای دجہ سے شخاہے تمام مریدوں کوان تمام ریاضتوں کا حکم دیتا ہے اور خود آپ نہیں کر تاکہ اس سے مقصود گریکی نہیں ہے بلتھ مقصود یہ ہے کہ اتنا کھایا جائے کہ معدہ بھاری نہ ہواور بھوک بھی نہ گئے کہ دونوں باتیں تثویش خاطر کاباعث ہیں اور عبادت سے بازر کھتی ہیں۔

#### كمال انسانيت

آدى كا كمال يہ ہے كہ فرشتوں كى صفت حاصل كرے اور فرشتوں كونہ ہوكى كى اذبت ہوتى ہے نہ طعام كى گرانى ،
پس جب تك ابتدائے كار ميں نفس پر توجہ نہ ديں كے 'احتدال پيدا نہيں ہوگا چنانچہ اكثر بدرگان دين 'اپ نفس سے
بر گمان رہ كر احتياط كرتے ہے اور وہ جو كا مل ہے اور درجہ كمال پر پہنچ جاتا ہے وہ اس احتدال پر مقیم رہتا ہے اور اس بات كى
وليل يہ ہے كہ حضور اكر م حليات كم تو اس طرح روزے ركھتے ہے كما صحابہ كرام رضى اللہ شختم يہ سمجھتے ہے كہ آپ بھى
افطار نہيں كريں محر ابغير صوم كے نہيں رہيں كے ) اور بھى اس طرح بغير روزے كے رہتے كہ گمان ہو تا تھا كہ آپ بھى
روزہ نہيں رکھيں محے حضور اكرم حليات كم والوں سے كھانا طلب فرماتے اگر پچھ موجود ہو تا تو تناول فرماتے ورنہ

فرماديت كه آج مير اروزه ب شداور كوشت غذايس آپ كويست مر غوب تفا-

حفرت معروف کرخی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ لذیذ کھانے لے جاتے تو آپ کھا لیتے لیکن حفر ت معروف کرخی ہے۔ اللہ علیہ کی خدمت میں لوگ لذیذ کھانے لے جات تو آپ کھا لیتے لیکن حفر ت اللہ علیہ جمیں ہو جہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا میرے بھائی بھر حائی " پرزہد غالب ہے اور جھے پر معرفت کی راہ کشادہ کر دی گئی ہے۔ میں اپنے مولا کے گھر کا مہمان ہوں۔ جب وہ دیتا ہو گھا تا ہوں اور جب نہیں دیتا تو صبر کرتا ہوں اس معاملہ میں میر اپھے اعتیار نہیں ہے اس مقام پر غادان لوگ دھو کے میں آجاتے ہیں کہ وہ محض جو نفس کو شکتہ نہیں کرسکا ہے وہ میں کی کے اعتیار نہیں معرفت کرخی " کی طرح عارف ہوں اپس مجاہدے اور ریاضت ہے دو محض باز رہنے ہیں ایک وہ صدیق جس نے گاکہ میں معرفت کرخی " کی طرح عارف ہوں اپس مجاہدے اور ریاضت ہے دو محض باز رہنے ہیں ایک وہ صدیق جس نے اسے کام کو صدھار لیا ہے کہ میں اپنے کام کو صدھار لیا ہے دوسر اوہ احتی اور نادان جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو صدھار لیا ہے دوسر اوہ احتی اور نادان جو یہ گمان کرتا ہے کہ میں اپنے کام کو صدھار لیا ہے دوسر اوہ احتی اور بھے تھے کہ یہ حق تعالی کی طرف ہے ہے 'یہ ان ہی حضر ات کے آگر اپنی خود کی اور انائیت کی قیدے نکل آئے تھا آگر اور کی بات تھی وہ اس سے اور بلیم در ہے پر پہنچ پس جب بھر حائی " سری سطائی اور مالک دینا آباہ جود اس جلالت و قدر و سرے اور مجاہدوں سے دستمردار نہیں ہوئے تودوسرے لوگ کس منز لت و مرشیت کے اپنے نفس ہے بے گر اور غافل شربے اور مجاہدوں سے دستمردار نہیں ہوئے تودوسرے لوگ کس حساب اور شار میں ہیں۔

### خواہشات ہے دستبر داری کی آفتیں

ترک خواہشات ہے دو آفیس پیداہوتی ہیں ایک ہے کہ آدمی بعض خواہشات کوترک کرنے کی قدرت شیں دکھتا اور شیں چاہتا کہ لوگوں پراس کی ہے کروری طاہر ہو لی وہ خلوت ہیں لوگھا تا پیتا ہے لین دوسر بوگوں کے سامنے کھاتا پیتا چھوڑد یتا ہے ایسا کرنا عین نفاق ہے اور ممکن ہے کہ شیطان نے اس کو در غلایا ہو کہ مسلمانوں کا اس میں فا کدہ ہے کہ دہ تیرے اس فعل کی پیروی کریں ہے محض ایک کھلا فریب ہے ۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کے سامنے خرید کرلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو لیکن بعد میں پوشیدہ طور پروہ چیزیں دوسر دل کو دے دیتے ہیں سامنے خرید کرلے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو لیکن بعد میں پوشیدہ طور پروہ چیزیں دوسر دل کو دے دیتے ہیں بیک کمال ایٹار ہے اور دوریا کی طاعت وہ یک گئی آر دہ شوار ہوگا تواس کے معنی ہے ہیں کہ نفس پر بیست ہی دشوار ہوگائی ہے اور دوریا کی طاعت وہ یک کر رہا ہے حق کی کی خواہش میں ابھی دریائے خفی باتی ہے اور دوریا کی طاعت وہ یک کر رہا ہے حق کی کئی ہے ہو بارش سے ہے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پینے لیکن بہت نہ کہ اس کے حیار ش سے ہے کہ لوگوں کے سامنے کھائے پینے لیکن بہت نہ کہ اس کی منال اس شخص کی ہے جو بارش سے ہے کی کہائے تاکہ ریاکا خطرہ کھی ہے جائے ور بھوک کھی ہے جو ایک کی نہ در ہے ۔

### حرص جماع کی آفت

معلوم ہونا چاہیے کہ جماع کے شوق کو انسان پر مسلط کردیا گیا ہے تاکہ نسل باتی رکھنے کے لیے دہ مخم ریزی کرے علادہ ازیس اس میں بہشد کی لذت کا نمونہ ہے لیکن اس شوت کی آفت بہد عظیم ہے۔ ابلیس نے حضرت موک علیہ السلام ہے کہا کہ کسی عورت کے ساتھ تھائی اختیار نہ کرنا کہ اس صورت میں میں اس کے ساتھ ہو تا ہوں تا کہ اس کو بلا میں ڈالوں کے حضرت سعد بن منصب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے کہ جس کسی پیغیم (علیہ السلام) کو خدا تعالی نے مبعوث فرمایا! ابلیل ان کو عور توں کے فریب میں نہ ڈال سکا ملیکن مجھے اس آفت کا بہد ڈرہے: اسی وجہ سے دہ اپنا اور اپنی بیٹی کے گھر کے سوااور کمیں نمیں جاتے تھے۔

اس خواہش (جماع) میں بھی افراط و تفریط اور اجترال کے درجات ہیں'افراط یہ ہے انسان فس و بخور سے نہ گھر اے اور سر اپا میں غرق ہو جائے'الی شوت کوروزے سے توڑنا ضروری ہے آگر روزے سے بھی نہ ٹوٹے تو نکاح کرے ۔ تفریط ہے کہ مطلقا شوت باتی شرت ہے یہ نقصان کی صورت ہے ۔ اعتدال کا درجہ یہ ہے کہ شوت مغلوب رہے بعض اوگ مہی چیزیں کھاتے ہیں تاکہ ان کی شوت میں اضافہ ہویہ محض جافت ہے'الیے لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے جو بھردوں کے چینے کو چھیڑ تا ہے بھروہ اس پر کرتی ہیں (اس کوکا فتی ہیں) جو شخص متعدد نکاح کرنے کا خواہش مند ہیں جو اور سب بید یون کا حق اداکر ناچا ہتا ہے تب مضا کہ نہیں کیونکہ مرد' عور توں کے حصار ہیں۔

ایک حدایث (غریب) میں آیا ہے کہ حضور اکرم علی نے فرمایا کہ میں نے اپنا اندرباہ کی کمزوری پائی تو جرائیل علیہ السلام نے جوے کہاکہ ہریہ کھائے اس کا سب یہ تھا کہ حضور علیہ کی ازواج مطرات نو تھیں اور کسی اور محض کو الن سے تکاح کرناج ام تھا اور ان کو کسی سے امید تکاح نہ تھی (متن کیمیائے سعادے کے الفاظ یہ ہیں۔)

واندر غرائب اخباراست که گفت رسول الله علیه که اندر خود ضعف شموت دیدم جرائیل علیه السلام مر اجریسه فر مود سبب آئی بود که دے نه زنال داشتد ایثال برجمه عالم حرام شده بود ندوامید ایثان از جمه عسد بود-نیمیائے سعادت ص ۲۵ میاپ شران)

شہوت فرج کی آفتوں میں ہے ایک آفت عشق کے جس کے باعث بہت ہے گناہ سر زد ہوتے ہیں 'آدی اگر اہتداء میں احتیاط نہ کرے تو سجھ لوکہ ہاتھ سے گیا اس کی تدبیر ہے ہے کہ آٹکہ کوچائے اگر انفاقا کی پر پڑجائے تو دوسر کی مرتبہ اس کوچاسکا ہے لیکن اگر آٹکہ کو آزاد چھوڑ دے گا تو پھر رو کناد ہوا ہوگا اس معاملہ میں نفس کی مثال اس گھوڑ ہے کہ اولا اگر کی غلط راہ کا قصد کر ہے تو اس کی ہاک موڑ تا آسان ہے اور جب وہ لگام ہے آزاد ہو گیا تو پھر اس کی دم پھڑ کر اس کورو کناد شوار ہوگا 'پس آٹکہ کو قصد کر ہے تو اس کی ہاک موڑ تا آسان ہے اور جب وہ لگام ہے آزاد ہو گیا تو پھر اس کی دم پھڑ کر اس کورو کناد شوار ہوگا 'پس آٹکہ کو قامو میں کرناچا ہے کی اصل کام ہے - معز سے سعید بن جیر رضی اللہ عند نے کہا ہے کہ حضر سے داؤد علیہ السلام آٹکہ بی کے باعث جمتال ہوئے۔ حضر سے داؤد علیہ السلام آٹکہ بی کے باعث جمتال ہوئے۔ حضر سے داؤد علیہ السلام ہے دوگوں نے پوچھا کہ زناکی ابتد اکسال سے ہوتی ہے 'انہوں نے فرمایا آٹکہ ہے۔

حضرت رسول اکرم ملی نے ارشاد فر بلاکہ نگاہ الیس کے تیروں یس ہے ایک تیر ہے جس کو ذہر کے پانی سے جھلا گیا ہے۔ پس جو کوئی فداد ند کر یم کے ڈرے اپن نگاہ کو چائے گاس کو ایسا ایمان نصیب ہو جس کی حلاوت وہ اپ ول یس محسوس کرے گا 'حضور علیہ الیجیہ والمثانے ہیہ بھی فر ملاکہ '' میر ہادہ امت کے معاملہ بیس عور تیں بینے نفتے کا موجب ہوں گی۔'' آپ علی کا ایک ارشاد یہ بھی ہے کہ آ تکہ بھی شر مگاہ کی طرح زنا کرتی ہے اور آنکہ کا ذنا نظر ہے 'وہ مضی جو نظر چانے کی قدرت نہیں رکھااس کی واجب ہے کہ روزے دیمے ورنہ نگاح کرے' اگر نظر کو امرووں سے نہ پر واجب ہے کہ شہوت اور یاضت سے ختم کرے 'اس کی تدبیر ہیں امرو کے دیکھنے سے شہوت ہیں امووق ہواوروہ اس سے چاہئے تو یہ بین کی امرو کے دیکھنے سے شہوت ہیں امووق ہواؤں اور ایسے نقش و نگار کے دیکھنے سے اصل ہو تی ہے سبزے ' پھول اور ایسے نقش و نگار کے دیکھنے سے ماصل ہو تی ہے رشہوت ہیں اخرے کہ امر دے دیکھنے ہے اصل ہوتی ہے کہ امر دے دیکھنے ہی اس کی ہے کہ امر دے دیکھنے ہی اس کی ہے کہ امر دے دیکھنے ہی اس کی میں اس کو تی اور علامت اس کی ہے کہ امر دے دیکھنے ہی اس کی خواہش دل میں بوتی آئر اس طرح کی حاصل ہوتی ہو اور چونے کی آرزو بیدا نہیں ہوتی آگر اس طرح کی خواہش دل میں بیدا ہوتو ہو ایک میں بیدا ہوتی ہوتی آگر اس طرح کی خواہش دل میں بیدا ہوتو ہوتی کی آرزو بیدا نہیں ہوتی آگر اس طرح کی خواہش دل میں بیدا ہوتو ہوتے کی آرزو بیدا نہیں ہوتی آگر اس طرح کی خواہش دل میں بیدا ہوتو ہوتو تو اس میں جوتی کی خواہش دل میں بیدا ہوتو ہوتو کہ خواہش دل میں بیدا ہوتو ہوتو کی خواہش دل میں بیدا ہوتو ہوتو کی اس کی طرف پھال قدم ہے۔

### ایک شخکاار شاد

ایک شیخ کاار شادہ کہ مرید کے محاملہ میں جھے کی شیر سے اتا خوف نہیں آتا جو امر دسے پیدا ہوتا ہے 'ایک مرید نے بیان کیا کہ ایک بار شہوت کے غلبہ سے میں بے تاب ہوا'بارگاہ اللی میں گریہ وزاری کے ساتھ دعا کی 'ایک رات میں نے ایک ایک فض کو میں نے خواب میں دیکھا'انہوں نے جھ سے دریافت کیا کہ تھے کیا ہوا ہے میں نے اپنا حال بیان کیا' انہوں نے اپنا ہوا ہے میں سے اپنا ہوا ہے میں سے اپنا ہوا ہو جہ سے فرمایا گزرگیا'ایں کے بعد پھر شہوت کا ذور ہوا پھر میں نے اس طرح آءوزاری کی وہی صاحب پھر خواب میں نظر آئے اور جھ سے فرمایا کیا تو اس شہوت کا دور ہوا پھر میں نے اس فرح آءوزاری کی وہی صاحب پھر خواب میں نظر آئے اور جھ سے فرمایا کیا تو اس شہوت کا دفح چاہتا ہے میں نے کردن اڑادی! جب میں بیدار ہوا تو جھے سکون تھا اس طرح ایک سال اور گزرگیا' سال کے بعد پھر وہی کیفیت پیدا ہوئی میں دونے لگا میں نے خواب میں پھر انہی صاحب کودیکھا'انہوں نے جھ سے فرمایا کہ توخود سے ایک چیز کور فع کرنا چاہتا ہے جو خواب میں پھر انہی صاحب کودیکھا'انہوں نے جھ سے فرمایا کہ توخود سے ایک چیز کور فع کرنا چاہتا ہے جو خداکی مرضی نہیں ہے جب میں بیدار ہوا تو (متنبہ ہوکر) میں نے نکاح کرلیا اور اس غلبہ شہوت سے نجات حاصل کی : خداکی مرضی نہیں ہے جب میں بیدار ہوا تو (متنبہ ہوکر) میں نے نکاح کرلیا اور اس غلبہ شہوت سے نجات حاصل کی :

# شهوت کورو کنے والے شخص کااجر

معلوم ہونا چاہے کہ جس قدر شہوت غالب ہوگی اس کے ردکنے ہے اس قدر زیادہ تواب حاصل ہوگا انسان پر اس شہوت کا غلبہ بہت زیر دست ہو تا ہے لیکن اس شہوت کا جو مطلب ہے وہ عظیم گناہ ہے ہس وہ لوگ جو شہوت رانی سے الگ تعلگ رہتے ہیں اس کا سبب اگر ان کا بجزیا خوف یاشر میابد نامی کا ڈر ہے تو پھریہ چاؤ ٹواب کا موجب شیں ہے کیونکہ می گریزاورچاؤ تود نیاوی غرض کی مایر ہواشرع کی اطاعت ضیں ہے لیکن اس کے باوجود اسباب معصیت ہے انسان کا عاجز ہونا اس کی سعادت ہے کیونکہ وہ اپنے اس بجز کے باعث گناہ اور عذاب ہے توج گیا اور اگر کوئی مخض اس شہوت پر قادر ہے اور بغیر کسی مانع کے محض حق تعالیٰ کے خوف ہے ترک کردے گا تو اس کو اجر عظیم حاصل ہو گا اور وہ ان سات آدمیوں (سات طبقات) میں شامل ہو گاجو قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہیں گے اور اس کا درجہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مانند ہو گا اس محاملہ میں خواہ وہ حال عیت جب اس کو بڑک کردے گاوہ یوسف علیہ السلام کے مثل ہے۔

منقول ہے کہ سلیمان بن بھار بہت صاحب جمال تھے 'ایک عورت ان کے پاس آئی توبید دہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے' دہ کتے جی کہ میں نے بوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو میں نے آپ سے بوچھا کہ آپ ہی بوسف (علیہ السلام) جیں انہوں نے کماہاں میں ہی بوسف ہوں - میں اس عورت کا قصد کر تااگر اپنے رب کی نشانی نہ دیکھا اور توسلیمان ہے کہ تو نے اس عورت کا قصد نہیں کیا' یہ اشارہ اس آیت کی طرف ہے :

وَلَقَدُ هَمْتُ بِهِ وَهَمْ بِهَا الْآيَةِ (بِ شَك عورت نے يوست كا قصد كياور يوسف (عليه السلام) بھى اس عورت كا قصد كرتے) يہ بى سلمان كتے ہيں كہ ميں آئ كوجادہا تھا بجب مدينہ ہے نكل كر ابوا بيس براؤكيا تو مير اسا تھى انائ لاد نے كہ لي اسے جلا كيا اسے جل الله على الله عورت آئى ہو حسن ميں عرب كى او جبين تھى اس دوں ہو كور تيل مر دول ہو جھے كا الله عورت أن لائے لگا تو اس نے كہا يہ تهيں چاہيے ميں تووہ چاہتى ہوں جو عور تيل مر دول ہو جاہتى ہيں مير عبر ارفيق والي آياور مير على ہي تھى بي جي الله على الله والي آياور مير على الله على الله والله قدر رويا كہ وہ عورت ابوس ہوكر چلى گئ ، جب مير ارفيق والي آياور مير عبر عرب عرب كا اثر ديكھا تو جھے دريافت كيا كہ يہ دونا كيما! هي نے جواب ديا كہ چياد آگئے تھا ان كي يوش دويا تھا ، گررا تھا اس كے ہما يہ الله تهي ہو تا ہو اس نے كہا كہ آگر تمهارى جگہ هيں ہو تا تو جو اس نے كہا كہ آگر تمهارى جگہ هيں ہو تا تو جو اس نے كہا كہ آگر تمهارى جگہ هيں ہو تا تو جو بي انكار نهيں ہو سكا تھا ، پھر جب ہم كم معظم پنچ تو طواف وسم سے فراغت كے بعد ايك جرب ميں جا كہ سي وسف خواب ميں ايك بهت ہى حين و جواب ديا كہ هيں يوسف مديق ہيں! فرمايا بال الم مين عرب معركي بيوى كے ساتھ تماد الله عرب معركي بيوى كے ساتھ تماد المام) ہوں! ميں نے كہا تھو تيا الم ماد بي بيد و غريب و عرب و اس نے كہا كہ عزيز معركي بيوى كے ساتھ تماد المام كے ہما كہ عزيز معركي بيوى كے ساتھ تماد المام كاملہ اسے بھى ذيادہ ہے۔

حفرت این عمر رضی اللہ تعالی عنمانے فرمایا ہے کہ رسول خداع اللے نے ارشاد فرمایا ہے کہ دہ سابقہ زمانہ میں تین مخف سفر پر گئے جب رات ہوئی تو ایک عاریس (سونے کے لیے) چلے گئے 'تاکہ بے فکری سے رات گزاریں 'رات میں ایک برا پھر (چٹان) بہاڑے گر ااور اس سے اس عار کا دروازہ ایسامتہ ہو گیا کہ راستہ باہر نگلنے کاند رہااس پھر کا ہلا ایمی ممکن نہ تعاتب ان تینوں نے آپس میں کما کہ اس پھر کے ہٹانے کی اس سی تدبیر ہے کہ جم بارگاہ اللی میں عاکر میں اور جم میں سے ہر ایک شخص اپنی اپنی تیکی کوبارگاہ اللی میں چش کرے ممکن ہے کہ اس نیکی کے وسلے سے خداو ند ذوالجلال جماری مشکل کو ایک شخص اپنی اپنی تیکی کوبارگاہ اللی میں چش کرے ممکن ہے کہ اس نیکی کے وسلے سے خداو ند ذوالجلال جماری مشکل کو

آسان کردے چنانچہ ان میں ہے ایک نے کما 'بار الما! تجھ پردوشن ہے کہ میں اپنے الباب ہے پہلے اپنے ہوئی ہوں کو کھانا مہیں دیتا تھا (جب میرے ماں باپ کھانا کھا لیتے تھے تب میرے ذن و فرزند کھاتے تھے) ایک روز میں کسی کام ہے گیا تھا بہت رات گئے واپس آیا تو میرے ماں باپ سو بچھے تھے میں ان کے لیے ایک پیالہ دودھ کا لایا تھا میں ان کے جاگئے کے انتظار میں رباور دودھ کاوہ پیالہ اس طرح میرے ہاتھ میں تھا' میرے چھوک ہے دورہ ہے تھے لیکن میں نے ان ہے کہ دیا کہ جب تک میرے ماں باپ دودھ نہیں پی لیس کے میں تم کو کھانا نہیں دول گا اور میرے مال باپ صبح تک مید ار نہیں ہوئے اور میں دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیے اس طرح کو ارباحا لا تکہ میں اور میرے چھوکے تھے 'اللی !اگر میرے اس عمل میں نہوس تھا تو ہماری اس مشکل کو آسکان فرمادے 'اس دعاہے پھر اپنی جگہ سے ہلا اور ایک سور اخ پیدا ہو گیا لیکن ہم

دوسرے ساتھی نے اس طرح دعائی کہ خدایا! تجھ پرروش ہے کہ میری ایک عم ذاد بہن تھی جس پر میں فریفتہ تھی ہیں ہوتی تھی اور میرے کئے پر عمل نہیں کرتی تھی ایک سال سخت قط پڑاوہ قط سے اس کے اور میرے پاس آئی میں نے اس کوایک سومیس دینار اس شرط پر دیئے کہ وہ میر اکمنامان کے جب میں اس کے بیر تو اس کے گئی کیا تم کو خدا کاخوف نہیں ہے جو تم میری بھارت اس کے تھم کے بغیر ذائل کرناچا ہے ہو' میں نے خدا کے خوب سے اس کو چھوڑ دیا اور پھر اس کا قصد نہیں کیا حالا نکہ دنیا میں اس سے زیادہ جھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی' بران ااگر میرا سے فعل تیری دضاکی خاطر تھا تواس مشکل کو حل فرمادے 'اس دعا سے اس پھر نے پھر حرکت کی اور راستہ بھی اور کشادہ ہو گیالیکن اب بھی اس سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔

جب تیسرے ساتھی کی باری آئی تو وہ کئے لگاکہ ''ایک بار میرے پاس کی اجرت کی رقم سے بحریاں خرید لیں اور ان
اپنی اجرت بھے سے لے کی سوائے ایک شخص کے وہ کمیں چلا گیا' میں نے اس کی اجرت کی رقم سے بحریاں خرید لیں اور ان
بحریوں کی میں نے تجارت شروع کردی' مال یو حتا گیا' ایک عرصہ در از کے بعد وہ شخص اپنی مز دوری لینے کے لیے میرے
پاس آیا' اس وقت اس کے مال میں بہت سے اونٹ ' نچر' بحریاں اور چند غلام بھے' میں نے اس سے کما کہ بیہ سب مال تہمارا
ہے' اس کو لے لو' اس نے کما کہ اب جھے سے کیوں فراق کر دے جیں' میں نے کما کہ میں فراق شیس کر رہا ہوں بیہ تمام مال
تہماری اس د قم سے یو حامے ' الفرض وہ تمام مال میں نے اس کے حوالے کر دیا اور اپنیاس اس میں سے پچھ بھی نہیں دکھا'
الی !اگر میر ایہ عمل خاص تیرے لیے تعاق ماری مشکل آسان فرمادے اس دعا پر وہ پھر وہاں سے کھسک گیا اور راستہ کشادہ
ہو گیا اور وہ تیوں ساتھی عارہے باہر نکل آ گے۔

شخ ابو بحرین عبداللہ حزنی "کتے ہیں کہ ایک قصاب اپنے پڑدی کی لونڈی پر عاشق تھا'ایک روز وہ کنیز کسی دوسر ہے گاؤں کو جارہی تھی قصاب اس کے پیچے لگ گیااور کچھ دور جاگر اس کو پکڑ لیاتب کنیز نے کہا کہ اے جوان! میر اول بھی تچھ پر فریفتہ ہے لیکن میں خداوند کریم ہے ڈرتی ہوں یہ سن کر اس قصاب نے کہا کہ جب تواللہ ہے

# نظر حرام اور عور تول کے دیکھنے کی آفت

اے عزیز! شاید ہی کوئی ایسا ہو جو نظر حرام ہے اپنے آپ کوچا سکے (اللہ تعالیٰ کے محبوب ہدوں کے علاوہ) اسی واسطے اولی ہے ہے کہ پہلے ہی ہے اس کا ہدوہ ست کر لیا جائے اوروہ آنکھ سے غیر عورت کادیکھنا ہے 'شیخ علاء من زیاد نے کہا ہے کہ کسی عورت کی چادر پر بھی نظر نہ ڈالو کہ اس ہے دل میں ایک آر زو پیدا ہوتی ہے اور یہ حقیقت ہے کہ عور توں کا لیاس دیکھنے 'ان کی خوشبوسو تکھنے 'آواز سننے اور سلام وہام مجھنے سے حذر کر ناواجب ہے ایسی جگہ جانا ہی مناسب نہیں جہال آگر تم عورت کو نہ دیکھ سکولیکن عورت تم کو دیکھ سکے اس لیے کہ جہال حسن و جمال ہوگا وہال شوق وصال شہوت کا نے دل میں یو دے گا پس عورت کو چاہے کہ خوصورت مر دول سے حذر کرے ۔جو نظر قصد اور اراوے ہے عورت پر ڈالی جائے گی وہ حرام ہے البتہ آگر ہے اختیار کسی پر نظر پڑجائے تواس میں گناہ نہیں لیکن دو ہری نظر ڈالنا حرام ہے۔
گی وہ حرام ہے البتہ آگر ہے اختیار کسی پر نظر پڑجائے تواس میں گناہ نہیں لیکن دو ہری نظر ڈالنا حرام ہے۔

حضور اکرم علی کارشاد گرامی ہے کہ پہلی نظر سے تیرے لیے نفع ہے اور دوسری نظر سے نقصان ہے ، حضور علی ہے کہ جو شخص کی کاعاشق ہواور اس نے خود کواس سے چایا اور اس غم میں مرگیا تو شہید ہے ، خود کوچانے سے مرادیہ ہے کہ پہلی نظر اتفاقا پڑجائے تو دوسری نظر کورو کے اور دیکھنے کی آر ذونہ کرے بلحہ اس طلب اور آر ذوکود ل میں چھیائے۔

معلوم ہونا جاہے کہ مر دوں اور عور تول کی مصاحت اور ہم نشینی اور نظر بازی ایبا نساد کا جے کہ اس سے بوجہ کر اور کوئی مختم نساد نہیں ہے جبکہ در میان میں پر دہ حائل نہ ہو 'عور تیں جو چادر اوڑ ھتی ہیں اور نقاب ڈالتی ہیں میہ کافی نہیں ہے بلحہ جب وہ سفید جادر اوڑ ھتی ہیں یا خوصورت نقاب ڈالتی ہیں تو شہوت کو اس سے

إِن اتَّقَيْتُنَّ فَلاَ تَخُضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي

زیادہ تح کیے ہوتی ہے کہ شاید منہ کھولنے پروہ اور زیادہ حسین نظر آئیں پس سفید چادر اور خوبھورت نقاب وہر قع پنے ہوئے باہر جانا عور توں کے حق میں حرام ہے جو عورت ایسا کرے گی گنگار ہوگی 'اگرباپ 'بھائی یا شوہر اس کو اس بات کی اجازت ویں گے تو وہ بھی اس کی معصیب میں شریک ہوں گے۔ کسی مر ذکے لیے بیر روانہیں ہے کہ وہ عورت کا لباس پنے 'شہوت کے ارادے سے یااس کی خوشبوے خط اٹھانے کے لیے اس کے کپڑوں کوہا تھوں میں لے یاکسی عورت کو پھول دے یااس سے خود قبول کرے یالطف و مدارا کے ساتھ اس سے بات کرے اس طرح عورت کے لیے بیر روانہیں ہے کہ اجنبی مر دسے بات کرے اور ضروری ہو تو سخت اور تند لبچہ میں بات کرے عیساکہ اللہ تعالی کاارشادہے:

اگر اللہ ہے ڈرو توبات میں الیی نری نہ کرو کہ دل کاروگی کچھ لالچ کرے! ہاں اچھی بات کہو۔ (احزاب)

نی قلبہ سرک و قُلُن قولاً مُعُورُوفاً ٥ پی کھا لیچ کرے! ہاں چی ہات ہو۔ (احزاب)

یعی اللہ تعالی حضرت علی کی ازواج مطرات سے فرماتا ہے 'فرم اور خوش آواز کے ساتھ مردول سے بات نہ
کردور نہ وہ محض طمع کرے گاجس کے دل میں آزار ہے اور ان سے قولِ معروف کھو۔

جس گوزے ہے کسی عورت نے پائی پائے تو قصد آاس جگہ منہ لگا کرپائی پینا جمال اس عورت نے منہ لگایا تھا بینا درست نسیں ہے 'اس طرح کسی پھل پر جمال عورت کادانت لگا ہو اس کا بھی کھاناروا نمیں ہے۔ حضر ت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ کی بیوی اور آپ کے چے اس پالے کو جس سے حضور علیہ کاپاک د بن اور پاک انگلیاں لگی تھیں تمرک کے طور پر اپنی انگلیوں ہے مس کرتے تھے تاکہ تو اب حاصل ہو۔

اگر کوئی حصول لذت کے مقصود ہے ایسے برش کو چھوئے (جو کسی عورت کے دہن سے لگاہو) تو دہال گناہ ہے۔ پس عورت سے تعلق رکھنے والی اس فتم کی چیز سے حذر کرناضرور ی ہے۔

معلوم ہوناچاہے کہ جب کوئی عورت یامر دکی کے سامنے آتا ہے توشیطان وسوسہ پیداکر تاہے کہ اس کودیکھنا چاہے اس وقت تم کو کہناچاہے کہ بیں اس کو کیاد کیموں اگر وہد صورت ہے تو جھے دکھ بھی ہوگااور گنگار بھی ہوں گا کیونکہ بیں تواس خیال بیں اس کودیکھناچاہتا تھا کہ وہ حسین و جمیل ہے اور اگر وہ خوبھورت ہے اس کادیکھناچا ہتا تھا کہ وہ حسین و جمیل ہے اور اگر وہ خوبھورت ہے اس کادیکھناچا ہونہ کیا ہونہ کی اور اگر اس کا تعاقب کروں تو دین اور عمر دونوں پر باد ہوتے ہیں اور پھر بھی یفین نہیں کہ مقصد حاصل ہو۔ ایک روز حضور اکر م علیقے کی نظر اچانک ایک حسین عورت پر پڑگئی آپ اس وقت اس جگہ ہے گھروالیس مقصد حاصل ہو۔ ایک روز حضور اکر م علیقے کی نظر اچانک ایک حسین عورت پر پڑگئی آپ اس وقت اس جگہ ہے گھروالی کو تعلیم کے لیے فر ملیا کہ تشویف لائے اور حرم محرّم ہے قرمت کی پھر حسل فر مایا اور باہر تشریف لے گئے اور مسلمانوں کو تعلیم کے لیے فر ملیا کہ جس کے سامنے کوئی عورت آئے اور شیطان اس کی شہوت کو حرکت میں لائے تو اس کوچاہیے کہ اپنے گھر جاکر اپنی ہیوی جس کے سامنے کوئی عورت آئے اور شیطان اس کی شہوت کو حرکت میں لائے تو اس کوچاہیے کہ اپنے گھر جاکر اپنی ہیوی حقیم سے قرمت کرے کہ جو چیز تماری ہیوی کے پاس ہے۔

☆ ☆ ☆

# اصل سوم

# حرص گفتگو كاعلاج اور زبان كى آفتيں

اے عزیز! معلوم ہوناچاہیے کہ زبان عجاً ئبات صفت اللی سے ہے آگر چہ وہ گوشت کا ایک فکڑ اہے لیکن حقیقت میں جو پچھ موجود ہے وہ سب پچھ اس کے تصرف میں ہے وہ بھی! کیونکہ وہ موجود و معدوم دونول کابیان کرتی ہے 'زبان عقل کی نائب ہے اور عقل کے احاطے سے کوئی چیز باہر شیں ہے اور جو کچھ عقل وو ہم اور خیال میں آتا ہے زبان اس کی تعبیر کرتی ہے (اس کو ہیان کرتی ہے)انسان کے کسی دوسرے عضویس بیصفت نہیں ہے آنکھ کی حکومت میں فقط انواع واشکال ہیں اور کان کی حکومت فظ آواز پرہے دوسرے اعضاء کو بھی اس پر قیاس کرلینا جاہیے 'ہر عضو کی حکومت ملتحت وجود کے ا <mark>یک خطے</mark> پر ہو گی لیکن ذبان کی حکومت ساری مملکت وجود میں جاری وساری ہے'بالکل دل کی حکومت کی طرح'جس طرح زبان دل سے صور تیں لے کر بیان کرتی ہے اس طرح دوسری صور تیں دل کو پیچاتی ہے اور جوبات وہ کہتی ہے دل میں اس <mark>ے ایک صفت پیدا ہوتی ہے مثلاً جب انسال گریہ وزاری کرتا ہے اور زبان سے الفاظ نوحہ گری کے نکالیا ہے تو دل اس سے</mark> رقت اور سوز کی صفت لیتاہے اور دل کی تپش کی حرارت دماغ کو پہنچتی ہے اور وہ مخار (آنسوین کر) آنکھوں سے نکایا ہے اور جب خوشی کی باتیں 'معثوق کی صفت بیان کرتی ہے توول میں سر ورونشاط کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور شہوت متحرک ہوتی ہے ای طرح ہر ایک کلمہ جواس سے اداہو تاہے اس سے ایک صفت اس کلمہ کے مطابق دل میں رو نماہوتی ہے اور یمی زبان جب رى باتي كمتى بين تودل تاريك موجاتا ہے اور جب اس سے حق بات تكلى ہے تودل روش موتا ہے جب يہ جھوٹ باتیں کرتی ہے تودل اندها ہو کر چیزوں کو ٹھیک ٹھیک نہیں دیکھا اور اس آئینے کے ماند ہوجاتا ہے جوبے نور ہو گیاہے اس وجہ سے شاعر دروغ کو کا خواب اکثر و پیشتر کیج نہیں ہوتا کیونکہ اس کاباطن دروغ کوئی سے اندھا ہو گیا ہے اور اس کے بر عکس جو مخف بچ یو لنے کا خو گر ہے اس کے خواب سے ہوتے ہیں۔ جس طرح دروغ کو سچاخواب نہیں دیکھتا تو جب وہ اس جمان سے رخصت ہو تا ہے توبار گاہِ خدا بھی جس کے دیدار میں یوی لذت ہے 'اس کے دل میں بے نور نظر آتی ہے اور لذت سعادت سے محروم رہتاہے ،جس طرح بے نور آئینے میں اچھی صورت مری نظر آتی ہے یا جس طرح تکوار کے طول و عرض میں چرے کی خوبصورتی بحو جاتی ہے تواس دل کے کام اور خداوند تعالیٰ کے کاموں کی حقیقے بھی اس کے دل میں اسی طرح پھر (بھوی مور توں میں) نظر آئے گی' پس دل کی رائتی و کجی' زبان کی رائتی اور کجی کے تابع ہے چنانچہ رسول اكرم علي نارشاد فرمايا بي ايمان ال وقت تك درست نميس مو گاجب تك دل راست نه مو گا- "پس زبان كي آف<mark>ت اور خرابی ، فخش کو کی</mark> 'د شنام طر ازی اور ربان در ازی که سنت 'مسخره پن اور باوه گو کی کی آفت ' در وغ کو کی غمازی اور نفاق كى آفت ہے ، ہم جوود ح وغير ماكى آفت بيان كركان والله اس كاعلاج بنائيس كے-

# خاموشي كاثواب

# کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں ہے

اے عزیز! جب یہ معلوم ہو گیا کہ زبان کی آفتیں بے شار ہیں تو پھر کوئی تدبیر خاموشی سے بہتر نہیں ہے ہیں حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ زیادہ بات نہ کرے 'بزرگوں کا ارشاد ہے کہ لبدال وہ لوگ ہیں جن کا بات کرنا' کھانا پینا اور سونا صرف بقدر ضرورت ہوتا ہے'اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

لَاخَيْرَ فِي كَشِيرٍ مِينَ نَجُوا هُمُ اِلأَمَنُ أَمَرَ اللهَ اللهَ عَلَمَ مُورول مِن يَجِهِ بَعلائي شي مَرجو عَمَ بصدقة أو معروف أو إصلاح بين النّاس دے فيرات يا چي بات كايالو كول مِن صلح كرنے كا-

لینی پوشیدہ باتیں خوب منیں ہیں گر خیرات کا عکم اور امر معروف اور لوگوں میں صلح صفائی کرا ویٹا حدیث شریف میں آیاہے ، من سکت نجی جو فاموش رہااں نے نجات پی نے۔ "حضوراکر م علی نے فرمایا ہے جس کو شکم ، فرح اور زبان کے شریح محفوظ رکھا گیا وہ سب چیزوں سے مامون رہا۔ حضرت معاذر ضی اللہ عند نے فرمایا کہ حضرت مول اگر م علی ہے ہو اور زبان کے شرے محفوظ رکھا گیا کہ کون ساعمل بہتر ہے تو آپ نے و بان اطهر سے پاک زبان باہر نکال کراس پر انگلی معلی موجی ہو موجی ہو محل نے معاز سے باک زبان باہر نکال کراس پر انگلی معلی موجی ہو محفوظ رکھا گیا کہ کون ساعمل بہتر ہے تو آپ نے د بان اطهر سے پاک زبان باہر نکال کراس پر انگلی انگلیوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تنے اور اس کو ملتے تھے ، میں نے کہا یا ظیفتہ الرسول اللہ! بیہ آپ کیا کر رہے ہیں ؟ آپ نے انگلیوں سے پکڑ کر کھینچ رہے تنے اور اس کو ملتے تھے ، میں جتا کیا ہے۔ حضور اکر م علی اللہ! بیہ آپ کیا کر رہے ہیں ؟ آپ نے بواب دیا کہ اس نے بچھ کو بہت ہے معاملت میں جتا کیا ہے۔ حضور اکر م علی اللہ! اس کی ذبان کی خاموشی اور نے کہا کہ اور و قیامت پر ایمان لایا ہے اس سے کہ دو کہ آدمی انہی علی علیہ السلام ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم کو پچھ سکھائے تاکہ بہشت میں بیت کے دورنہ خاموش رہے۔ "حضرت علی علیہ السلام ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہم کو پچھ سکھائے تاکہ بہشت میں بوسکا ! تو آپ نے فرمایا کہ ایا اگر ایسانی ہے تو مواب نے تیک بات کے دریافت کیا کہ ہم کو پچھ سکھائے تاکہ بہشت میں تو سوال کے تیک بات کے ذبان ہے پچھ اورنہ نکالو۔ "

حضوراکرم علی کارشادہ ،جب ہم کسی مومن کو خاموش اور سنجیدہ یاؤ تواس سے تقرب حاصل کروہ بغیر حکمت کے نہ ہوگا۔ حضور اکرم علی نے فرملیہ ،جو بہیار گو ہوگادہ بہت بے ہودہ ہوگا اور دوبرا کندگار ہوگا اور دوزخ میں جائے گا۔
اس وجہ سے حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ آپ منہ میں کنگریاں رکھ لیتے ہے تاکہ بات نہ کر سکیں ،حضرت عیلی علیہ السلام نے فرملیہ کہ عباد تیں دس ہیں ان میں سے (۹) تو خاموشی ہیں اور دسویں لوگوں سے چااور گریز کرتا ہے۔
السلام نے فرملیہ کہ عباد تیں دس ہیں اللہ عنہ نے فرملیہ کہ زبان سے زیادہ اور کوئی چیز قید کرنے کے لائق شیں ہے جناب

یونس بن عبیدر حمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ جس شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی نبان کوروکاہے اس کے سب اعمال میں میں نے خونی کا مشاہدہ کیاہے۔ منقول ہے کہ حضر ت امیر معادیہ رضی اللہ عنہ کے سامنے لوگ گفتگو کر رہے تھے گر حصت ف خاموش تھے حضر ت معادیہ رضی اللہ عنہ نے اب سے دریافت کیا کہ تمہات کیوں نہیں کرتے تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میں جھوٹ بات کر تا ہوں تو خداوند کر یم سے ڈرتا ہوں اور اگر بچ کہتا ہوں تو جھے آپ کا خوف ہے۔ 'شخ رہے بن خیم نے بیس سال تک دنیا کی کو فیات نہیں کی وہ صبح کو اٹھتے تو تلم اور کاغذ لے کر جوبات کہنا ہوتی اس کو لکھ لیتے اور اس کا حساب دل میں کرتے۔"

# خاموشی کی فضیلت

معلوم ہونا چاہے کہ خاموثی کی بہت نفیلت ہے اور یہ نفیلت اس وجہ سے کہ زبان کی آفیق بہت ہیں اور زبان سے ہیشہ ہے ہود ہات تکلتی ہے کہنا تو بہت آسان ہے لیکن در بھلے میں تمیز کرناد شوار ہے لیس خاموشی سے انسان اس کے وبال سے محفوظ رہتا ہے خاطر جمعی کے ساتھ ذکر فکر کر سکتا ہے ۔ معلوم ہونا چاہیے کہ گفتگو چار طرح پر ہے (چار قسمیں ہیں) ایک بید کہ تمام مستحق معفرت ہی معفرت ہو اور دوسری بید کہ اس میں معفرت بھی ہو اور منفعت بھی! تمیری بید کہ نفسہ ضرر ہونہ منفعت ہو! ہس فد کورہ تین قسمیں تواجتناب کے لاکن ہیں صرف ایک قسم کے لاکن ہے اس کی منفعت کے لاکن ہے وارد ہے اس کی منفعت کے لاکن ہے اور بیونہ معلوم ہوگی جب ذبان کی آفتوں سے آگاہی ہو ہی ہم ان آفتوں کو سلسلہ وار تفصیل سے ان شاء اللہ بیان کریں گے۔ اس وقت معلوم ہوگی جب زبان کی آفتوں سے آگاہی ہو ہی ہم ان آفتوں کو سلسلہ وار تفصیل سے ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

#### مهل سر

پہلی آفت سے کہ الی بات نہ کے جس کے کہنے کی ضرورت نہ ہواور اس کے نہ کہنے ہے کسی فتم کا نقصان یا مضرت دینی یا دینوی نہ ہو کہل آگر تم نے الی میار اور بے ضرورت بات کسی تو تم حنِ اسلام سے نکل جاؤ کے کیونکہ حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے :

مین حسن استلام المروء ترکه مالا بعنیه

لا لیمنی کلام کی مثال میہ ہے کہ تم دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سفر کا احوال 'باغ 'یوستال کی کیفیت اور جو پچھ روستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے سفر کا احوال 'باغ 'یوستال کی کیفیت اور جو پچھ روستی اور سے ایک ماجت نہیں تھی اور اس کے نہ کہنے ہے ضرد کا پچھ اندیشہ نہیں تھااسی طرح آگر کسی سے ملاقات ہو اور اس سے الی بات پوچھو جس کی تم کو حاجت نہیں ہے اور تمہمارے دریافت کرنے میں کوئی آفت اور ضرر کا اندیشہ نہیں مثلاً تم کسی ہے پوچھو کیا تم نے روز در کھا ہے اب اگر وہ جو اب میں وہ بچ کھتا ہے تو گنگار ہوتا ہے اور اس کے جھوٹ یو لئے کا میں وہ بچ کہتا ہے تو اس سے عبادت کا اظہار ہوتا ہے اور اگر جھوٹ کہتا ہے تو گنگار ہوتا ہے اور اس کے جھوٹ یو لئے کا

موجب تم ہو گے اور یہ بالکل بجا ہے اس طرح اگر تم کی شخص ہے یو چھتے ہو کہ کمال ہے آرہے ہویا کیا کر رہے ہو تو ممکن ہے کہ وہ اس بات کو چھپانا چاہتا ہواور وہ جھو شبات کہ دے یہ سب کلام بے جااور یاوہ گوئی ہے اور محقول بات وہ ہے جس ہیں باطل کاد خل نہ ہو' محقول ہے کہ جناب لقمان ایک سال تک حضر ت داؤد علیہ السلام کی خدمت ہیں آتے جاتے رہے' حضر ت داؤد علیہ السلام زروہ باتے رہے تھے جناب لقمان معلوم کر ناچاہے تھے کہ وہ زرہ کیوں ہما بختے رہے ہیں لیکن انہوں نے نہیں پو چھاجب زروین کر بیار ہوگئ تو حضر ت داؤد علیہ السلام نے اس کو پہنا اور خود ہی فرمایا'' جنگ کے لیے یہ اچھی پوشاک ہے' تب جناب لقمان سمجھ گئے کہ خامو شی حکمت ہے لیکن اب لوگوں کو اس کا خیال نہیں ہے ۔ لوگ عام طور پر پوشاک ہے' بیت جناب لقمان سمجھ گئے کہ چاہتے ہیں کہ کسی کا حال معلوم کریں' بات چیت کریں اور اپنی دوستی کا اس طرح اظہار کریں' اس کا علاج یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ کسی کا حال معلوم کریں' بات چیت کریں اور اپنی دوستی کا اس طرح اظہار کریں' اس کا علاج یہ ہے کہ قائر اس کو ضائح کر دول گا تو خود اپنا نقصان ہے یہ تو علمی علاج تھا' علی میں مشغول رہے کہ وہ ذخر وہ آخرت ہو گا اور سمجھے کہ موت در پیش ہے اور بہت قریب ہے لیس تسجے اور کسی علاج تھا' کسی علاج تھا کہ تھا

حدیث شریف میں وارد ہے کہ جنگ احد کے روز ایک جو ان شہید ہوا جب اس کو دیکھا تو اس کے پیٹ پر بھوک کے باعث پھر بھر کے باعث پھر بھر ھے ہوئے تھے اس کی مال اس کے چرے سے غبار صاف کرتی جاتی تھی اور کہتی تھی ھنبیاً لُک الْبَجَنَّةُ ( تھے بہشت مبارک ہو) حضور اکر م علی ہے اس عورت سے فرمایا کہ تھے کیا معلوم شاید سے اپنے حل کے باعث بھو کار ہا ہواور اب وہ مال اس کے کام نہ آئے گایا نسان اپنبارے میں بات کرے جس کی اس کو ضرورت ہو' مطلب سے ہے کہ اس کا حساب اس سے بو چھاجائے گا ہی خوش اور مبارک وہ کام جے جس میں کچھ رہے اور حساب کا معاملہ نہ ہو۔

منقول ہے کہ ایک دن حضوراکر معلیہ فرمانے گئے کہ ایک مخص اہل بہشت ہے یہاں آئے گا پس حضرت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وروازے ہے داخل ہوئے لوگوں نے بیہ خوشخبری ان کو سنادی اور دریافت کیا کہ کون ساعمل دہ ہے جس کے باعث آپ کو یہ بھارت دی گئی۔انہوں نے فرمایا کہ میر اعمل تو بہت تھوڑا ہے لیکن میں نے بھی بھی جس کام ہے میر اتعلق نہ ہو تااس کے بارے میں لوگوں ہے دریافت نہیں کیااور نہ میں نے لوگوں کی بدخواہی گی۔

معلوم ہونا چاہیے جوبات ایک لفظ میں ادا ہوسکتی ہو اگر اس کو دو لفظوں میں اداکیا جائے تو یہ دوسر الفظ فضول اور 
زیادہ ہے اور اس کا دبال تمہاری گردن پر ہوگا۔ ایک صحافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے بات کرے اور
اس کا جواب اس آب سر دکی طرح جو پیاسا چاہتا ہے میر ہے پاس موجود ہوت بھی میں اس کا جواب نہیں دوں گا کہ مباداوہ
جواب بے ہودہ ہو۔ جناب مطرف آئن عبد اللہ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے جلال کی تکریم اس طرح کرو کہ ہربات پر اس کا نام
زبان پرنہ آئے مثلاً جانور اور بلی تک کو کہ دیتے ہیں کہ "خدا تیر اناس کرے - حضور اکر م علی ہے نے فرمایا ہے کہ نیک خت
وہ محض ہے جس نے یاوہ گوئی سے خود کورو کا اور (راہ خدامیں) زیادہ مال صرف کیا لیکن لوگ اس کے بر عکس کرتے ہیں کہ
مال کو فغنول اور بتیار دبا کررکھتے ہیں اور کلام فغنول صرف کرتے ہیں "حضور سرور کو نین علی کا ارشاد ہے آدمی کو زبان

درازی سے بدتر کوئی چیز نمیں دی گئ کتھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو کھے تو کے گااس کو تیرے حماب میں لکھا جائے گا۔" جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے : منا یلفِظ مین قول اِلاَ لَدَیْهِ رَقِیْبٌ عَتِیْدٌه یعنی کوئیبات وہ زبان سے نمیں تکالیٰ کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ پیٹھا ہو۔

اگرابیا ہو تاکہ فرشے رائیگال باتوں کونہ لکھے اور باتوں کو تحریم لانے کی اجرت طلب کرتے (نہ وہ دس باتوں کے جائے ایک بات لکھے! الیا نہیں ہے) اس سمجھ لینا چاہیے کہ سیار گوئی میں وقت ضائع کرنایا وہ اجرت ہے جو تجھ سے طلب کی جاسکتی تھی۔

# دوسری آفت

دوسری آفت وہ سخن ہے جو محض باطل اور معصیت میں کیا جائے 'باطل ہے ہے کہ بدعات میں کلام کیا جائے اور معصیت ہیں کیا جائے 'باطل ہے ہے کہ بدعات میں کلام کیا جائے اور معصیت ہے کہ اپنے اور دوسر وال کے گناہ فسق دفجور کی با تیں 'شر اب نوشی کی مجلسول اور فسق و فجور کی حکایات زبان پر لائی جائیں۔ دو مخصول کے مناظرے (جھڑے اور جدل) کی با تیں بیان کی جائیں 'ایک دوسر ہے ہے مخش با تیں کریں یاس طرح فخش با تیں بنائیں جن کو من کر دوسر ول کو بنی آئے 'یہ تمام با تیں معصیت میں داخل ہیں اور یہ آفت کی طرح نہیں ہے کہ اس میں تو صرف مر تبہ اور در جہ کا نقصال تھا اور اس میں تو معصیت ہے۔

حضور علی نے فرملیے کہ کوئی ایساہوگا کہ ایک بات اسی کے جس کاس کوخوف نہ ہولوراس کو حقیر نہ جانے آخر کار سی بات اس کو قعر جنم تک پہنائے گی اور کوئی ایساہوگا کے بے تکلف ایک بات کے اور وہات اس کو بہشت میں لے جائے گی۔

#### تيسري آفت

حث کرناور بھرنا تیسری آفت ہے 'کسی شخص ہے ایک بات کی اور اس کو فررارد کردیا (خود ہی اس کی تردید کردی) اور کے کہ ایبا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایبا کہنا جمانت ہے وہ نادانی اور دروغ بانی کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو ذیر کے عاقل اور راست کو ٹابت کرنا چاہتا ہے اس طرح ایک ہی بات ہے وہ دویوں صفتوں کو تقویت پنچا تا ہے ایک صفت تکبر اور ایک صفت در ندگی 'اس بنا پر حضور آکر م علیقہ نے ارشاد فرمایا ہے 'جو کو نی بات چیت میں مخالفت اور جھڑ نے ہاز رہے گااور بجانہ کے گااس کے واسطے بہشت میں ایک گھر بناتے ہیں اور آگر جو کچھ حق ہے اس کو صاف صاف کہ دے اس کے لیے بہشت میں ایک اعلی درجہ کا گھر بنایا گیا ہے اور یہ ثواب اس نیادتی کا اجر ہے کہ محال اور جھوٹ بات من کر صبر کرنا دشوار ہو تا ہے۔ حضور اکر م علیقہ نے فرمایا ہے 'ورب تک آدمی مخالفت سے دستبر دار نہیں ہو گااس کا ایمان کا مل نہیں ہو گا

معلوم ہوناچاہیے کہ یہ خلاف صرف ند ہب ہی تک محدود نہیں ہے بلحد اگر کوئی مخص کے کہ یہ انار میٹھاہے اور

تم کہوکہ نہیں ترش ہے یاکوئی کے کہ یمال سے فلال جگہ کا فاصلہ ایک کوس ہے اور تم کہو کہ ایسا نہیں ہے تو یہ انکار بھی نازیہ ہے۔''

نازیبا ہے۔ رسول خدا اللے بھی دور کھت نماز ہے۔''

انہی امور میں سے یہ ہے کہ کسی کے کلام پر حرف گیری نہ کی جائے یا کسی کے کلام کا نقص ظاہر کیاجائے۔ یہ فعل حرام ہے

کیونکہ اس بات سے دوسر سے شخص کور نج پہنچتا ہے اور کسی مسلمان کو بغیر ضرورت رنج دینامناسب نہیں ہے اور لوگول کے

کلام کی خطا اور غلطی ظاہر کرنا فرض نہیں ہے بلحہ خاموش رہنا تممارے ایمان کی دلیل ہے 'ند ہب کے بارے میں جھگڑنا

"جدل "کملاتا ہے یہ بھی مناسب نہیں ہے (امّانی ور ندا ہب یود انرا جدل گویند واین نیز ند موم۔ کیمیائے سعادت صفحہ

کا ۲۸ جاپ شران)

البنة بطور نفیحت خلوت میں حق بات کو ظاہر کر دوبعثر طبیکہ قبولیت کی امید ہواگر نہ ہو تو خاموش رہنا مناسب ہے رسول اکر معلق نے فرمایا ہے کہ وہ قوم گر اہنہ ہوئی جس پر جدل غالب نہیں ہوا۔" جناب لقمان نے اپنے فرزندے کما کہ علماءے حث نہ کرنا تاکہ وہ تجھ سے دشمنی نہ کریں۔"

معلوم ہوناچاہیے کہ محال اورباطل پر خاموش رہنا پڑے توصر اور تحل کی بات ہے اور یہ مجاہدوں کے فضائل میں ہے۔
ہے۔ شیخ داؤد طائی " نے عزات نشینی اختیار کرلی تھی 'حضرت امام او حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم باہر کیوں نہیں نکلتے۔ انہوں نے کہا کہ میں مجاہدے میں رہ کر خود کو جدل ہے بازر کھتا ہوں 'ام اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم مجلس میں آؤ' مباحث اور مناظر سے سنو! لیکن جواب مت دو' انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کمالیکن اس سے دشوار تر اور کوئی مجاہدہ میں نے ایسا کمالیکن اس سے دشوار تر اور کوئی مجاہدہ میں نے نہیں سالے۔"

اس سے پوھ کراور کوئی آفت نہیں ہے کہ جس شریبی نہ ہی تعصب موجود ہواور جولوگ طالب جاہ ہوں اور بیہ کتے ہوں کہ جدل دین میں داخل ہے - درندگی اور تکبر کی طبیعت توخود اس امر کی متقاضی ہوتی ہے (کہ جدل 'مناظر ہ کیا جائے) پس جب وہ جان لیس کے کہ جدل نقاضائے دین ہے تب یہ حرص اس قدر غالب ہو جائے گی کہ پھر اس سے رکنا اور اس پر صبر کرناد شوار ہو جائے گاکہ نفس کے لیے تواس میں کئی طرح کی لذتیں موجود ہیں-

حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کتے ہیں کہ جدل دین میں داخل نہیں ہے 'تمام بزرگان سلف نے اس مے منع کیاہے البتہ اگر کمی مبتدع (بدعتی و منکر قرآن) ہے معاملہ آپڑے توبغیر جھڑے اور طول کلام کے انہوں نے اس معاملہ میں بات کی ہے لیکن جب اس کو فائدہ حش نہیں پایا تو اس سے اعراض کیا ہے۔

# چو تھی آفت

چوتھی آفت مال کے سلسلہ میں جھڑ اکرنا ہے 'مالی خصومت کے معاملہ کو قاضی یااور کسی حاکم کے سامنے پیش کیا جائے یہ بھی ایک عظیم آفت ہے 'حضور اکر م علی نے فرمایا ہے جو کوئی یغیر علم کے کسی سے جھڑے 'خداو ند تعالی اس سے

ناخوش ہوگا جب تک وہ خاموش ندر ہے 'یورگان دین نے فرملاہے 'مال کے سواکوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو دل کو پریشان کرے اور عیش کو تلکی کرے اور مروت اور بھائی چارے میں خلل انداز ہویزر گول نے بھی یہ فرملاہے کہ کوئی زاہد مال کے سلسلہ میں خصومت نہیں کرے گا کہ ونکہ بغیر یاوہ گوئی کے یہ جھڑا ختم نہیں ہوگااور جو زاہد ہے وہ یاوہ گوئی نہیں کرے گا۔
اگر باہم جھڑانہ بھی ہو تب بھی دشمن کے ساتھ اچھی بات نہیں کی جاتی جبکہ اچھی بات کہ کی دی فضیلت ہے گئی جس کسی کو خصومت ہے تو جمال تک ممکن ہواس کو ترک کر دے اور اگر ترک نہیں کر سکی تو سوائے بچات کے اور پہلے جس کسی کو خصومت ہے تو جمال تک ممکن ہواس کو ترک کر دے اور اگر ترک نہیں کر سکی تو سوائے بچات کے اور پہلے جس کسی کو ترک کر دے اور اگر ترک نہیں کر سکی تو سوائے بچات کے اور پہلے جس کسی کو تربی کی بتاہی ہے۔

# يانجوس آفت

یا بچ یں آفت ، فش گوئی ہے ، رسول خدا اللہ اللہ فض پر بہت حرام ہوگی جو فش گوئی کرے گا"
حضور علیہ نے نہ بھی فرلیا ہے "دوزن میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ سے نجاست نظے گا اور اس کی بدید سے تمام
دوز فی فریاد کریں گے اور دریافت کریں گے کہ یہ کون لوگ ہیں 'ان کو متایا جائے گا کہ یہ دہ لوگ ہیں جو فش گفتاری کو پہند
کرتے ہے اور فحش بخے ہے " شخ اور اہم من میر آنے نے کہ ہے کوئی فخش بات کے گا قیامت میں اس کا منہ کے کا ہوگا۔"
معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی فحش میں شار ہوتا ہے کہ جماع کی تعبیر یرے الفاظ ہے کریں۔ جیسے پائی لوگوں کا شیوہ
ہے اور کی کو اس سے نبیت کرنا بھی دشام ہے ۔ حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فر مایا ہے کہ جو کوئی اپنا الب ہوگائی دے
اس پر خدا کی لعنت ہو 'لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور !ایساکام کون کرے گا۔ آپ نے جواب میں ارشاد فر مایا کہ جو کوئی
دوسرے کے مال باپ کوگائی دیتا ہے تو اس کے جواب میں اس گائی دینے والے کے مال باپ کوگائی دی جاتی ہو تو یہ گائی اس کی طرف سے ہوئی! جماع کی بات کنا پیغ کمنا چاہے باتھ مستورات کمنا چاہیے جب کوئی مرض میں جتال ہو جسے احتماق میں معراحیۃ نہ کے ' عور تول کے نام ظاہر شمیں کرنا چاہیے بلتھ مستورات کمنا چاہیے جب کوئی مرض میں جتال ہو جسے احتماق الرحم ' جذام و غیرہ تواس کو صرف میں مرا دی ہو ایک مستورات کمنا چاہیے جب کوئی مرض میں جتال ہو جسے احتماق الرحم ' جذام و غیرہ تواس کو صرف میں دی کے ایسے الفاظ میں بھی اوب طوظ رکھے!اگر یہ سے الفاظ استعمال کرے گا تو تھی یہ الرحم ' جذام و غیرہ تواس کو صرف میں دی کہ ایسے الفاظ میں بھی اوب طوظ رکھے!اگر یہ سے الفاظ استعمال کرے گا تو تھی یہ الیہ فی کہ قس کا دی ہوگی۔

#### چھٹی آفت

چھٹی آفت 'لعنت کرنا ہے' معلوم ہونا چاہیے کہ جانور ول کیڑے مکوڑوں اور لوگوں کو لعنت کرنا بھی ہرا ہے حضوراکرم علیقے کا ارشاد ہے کہ مومن لعنت نہیں کرتا ہے منقول ہے کہ حضوراکرم علیقے کے ساتھ سفر میں ایک عورت شامل تھی اس نے ایک اونٹ پر لعنت کی سرور کو نین علیقے نے فرمایا کہ اونٹ سے کجاوہ اتار کر اس کو قافلے سے باہر نکال دو کہ یہ ملعون ہے کئی روز تک وہ او خر کی حز اربالور کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ حضرت ابوالدرواءر ضی

الله عنه فرماتے ہیں کہ جب آدمی زمین یا اور کسی چیز پر لعنت کر تاہے تو وہ چیز کہتی ہے کہ اس پر لعنت ہوجو ہماری به نسبت زیادہ گنگارے 'ایک روز حضر ت ابو بحرر ضی الله تعالی عنه نے کسی چیز پر لعنت کی حضور علی ہے نان کی لعنت من کر فرمایا کہ ابو بحر (رضی الله عنه) کو لعنت کرنا درست نمیں 'رب کعبہ کی فتم آپ نے ان الفاظ کی تین بار بھرار فرمائی حضر ت ابو بحرصد بی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اس فعل سے توبہ کی اور اس کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا۔

معلوم ہونا جاہیے کہ لوگوں پر لعنت کرنادرست نہیں ہے العنت صرف ایسے لوگوں پر کی جا سکتی ہے جوہد ہول جیے کے کہ ظالموں پر لعنت ہے کافروں' فاسقول اور بدند ہوں پر لعنت ہے لیکن معزلہ اور کر امیہ پر لعنت کر نادر ست منیں ہے کیو تکہ اس میں قباحت موجود ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہے ہال شرع میں جن پر لعنت موجود ہے ان پر لعنت کی جاسکتی ہے کیو تکہ کسی کو کمنا کہ جھ پر لعنت ہو" یا قلال پر لعنت ہو-ای وقت روا ہو گا کہ شر لیعت کی روسے ال پر لعنت كرنا ظاہر ہوكہ وہ كفر پر مول جيسے فرعون اور او جهل پر لعنت كرنا- منقول ہے كہ رسولِ خدا علي في نے چند ہى كافرول یران کانام لے کر العنت کی ہے کیونکہ آپ جائے تھے کہ وہ مسلمان نہیں ہول کے لیکن کسی بیودی کو مخاطب کر کے اس پر لعنت كرنادرست نهيس بشايدكه موت سے عبل اس كواسلام كى توفيق ميسر ہواوروہ الل بهشع سے ہو جائے ممكن ہے کہ اس پر لعنت کرنے والے سے وہ بہر ہو جائے۔اگر کوئی پیر کھے کہ مسلمان کو تو کہتے ہیں کہ " بچھے ہر خدا کی رحمت ہو" حالاتکہ ہوسکتا ہے کہ وہ مرتد ہو کر مرے ہی جم حال ظاہر کودیکھتے ہیں ہی جم حال ظاہر دیکھ کر کافریر لعنت کریں کے کیونکہ وہ حال ظاہر میں کا فرہے۔ یہ خلطی ہے اور ایبا خیال کرنا خطاہے کیونکہ "رحمت" کے معنی یہ بیں اللہ تعالیٰ اس کو اسلام پر قائم رکھے جور حمت کا سبب ہال ہوں کمنا مناسب نہ ہوگا کہ اللہ تعالی تھے کو حالت کفر میں رکھے (کا فر کے حق میں کمنادرست نہیں ہے اگر کوئی مخص سوال کرے کہ یزید پر لعنت کر نادرست ہے یا نہیں تو ہم جواب دیں سے کہ بس اتنا كنادرست ہے ك قاتل حيين پر لعنت ہواگروہ قبل از توبہ مركياہے كدامام حسين رضى الله عنه كو قتل كرنا كفر سے زيادہ منیں ہے اور جب اس نے توبہ کرلی ہو تولعنت کرناور ست منیں ہے کیو تکہ وحثی حضرت حمزہ رمنی اللہ تعالی عنہ کو شہید كرنے كے كچھ عرصہ بعد مسلمان ہو كيا تخااور لعنت اس سے ساقط ہو گئ تھى اور يزيد كا حال معلوم نہيں كہ وہ قاتل ہے ، بعض کہتے ہیں کہ اس نے قتل کا تھم نہیں دیا تھاالبتہ وہ تکلِ امام پر راضی تھا پس کسی کو محض تہمت کی بہا پر معصیت کی طرف منسوب كرنادرست نسي بلحديد ايك تقفير باس زمانے يس بهت سے يزر كان دين وملت فتل كئے كئے اور معلوم ند ہواکہ س نے قتل کا تھم دیا تھا تواب جار سویرس کے بعد اگر کوئی تمام عمر میں ابلیس پر ایک بار ہی لعنت نہ کرے تواس سے قیامت میں بیر سش نئیں ہوگی کہ تو نے ابلین پر لعنت کیوں نئیں کی ہلیکن جب کمی مخض پر لعنت کریں گے تو آخر ت ک بازیرس کا ندیشہ ہے کہ تونے لعنت کیوں کی۔

سی بدرگ کا قول ہے کہ میرے نامہ اعمال سے قیامت کے دن کلمہ لاالہ الااللہ نکلے یا کسی پر لعنت نکلے تو جھے یہ پہند ہے کہ کلمہ لاالہ الااللہ نامہ اعمال میں نکلے۔ کسی شخص نے حضور اکرم علیہ ہے عرض کیا کہ مجھے تھیجت فرمائے تو

آپ نے ارشاد فرمایا ''لعنت مت کر ایک اور ارشادگرامی ہے کہ مسلمان پر لعنت کرنا اور اے قبل کرنا دونوں یکسال ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تیرے دل کا تنبیع میں مشغول رہنا' ابلیس پر لعنت کرنے ہے بہتر ہے پھر مسلمان پر لعنت کرنا کس طرح درست ہوگا اور جو شخص کسی پر لعنت کرے اور اپنے دل میں سمجھے کہ اس میں دین کی حمایت ہے تو یہ شیطان کا ایک فریب ہے' ایساکام اکثر تعصب اور نفسانیت کی ما پر ہوتا ہے۔

#### ساتویں آفت

ساتویں آفت شعر گوئی ہے یہ علی الاطلاق تو حرام جیس ہے کیونکہ حضور اکر معلقہ کے سامنے اشعار پڑھے گئے جیں اور آپ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو تھم دیا تھا کہ وہ کا فروں کو جواب دیں اور ان کی ججو کریں لیکن وہ شعر جس میں جھوٹ کو دخل ہویاوہ کسی کی ججو ہویا جھوٹی تعریف ہو تو یہ درست نہیں ہے لیکن وہ جو تشبیہ کے طور پر کہا گیا ہے وہ درست ہیں ہے لیکن وہ جو تشبیہ کے طور پر کہا گیا ہے وہ درست ہے کہ تشبیہ شعر کی صفت ہے آگرچہ بظاہر دروغ ہوا بیا شعر حرام نہیں ہوگا کیونکہ مقصود اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی بات کا اعتقاد کر لیا جائے ایسے اشعار (عربی) حضور اکر م علی ہے کہ دور و پڑھے گئے جیں۔

#### آٹھویں آفت

آٹھویں آفت ذاق اور بذلہ سبی ہے ، حضوراکر معلقہ نے ذاق کرنے سے مطلقاً منع فرمایا ہے ہال تھوڑی ی ظرافت کبھی کبھی مباح ہے اور جس اخلاق میں داخل ہے بحر طیکہ اس کو عادت نہ بالیا جائے اور حق بات کے سوائے اور پھی نہ کے کیونکہ ذیادہ ظرافت اور بذلہ سبی بھی وقت ضائع کرنا ہے اور بنسی کا موجب ہوتا ہے اور بنسی سے انسان کادل سیاہ پڑ جاتا ہے ، حضوراکر معلقہ کاار شاد ہے کہ جاتا ہے ، حضوراکر معلقہ کاار شاد ہے کہ "میں ظرافت کرتا ہول لیکن سوائے تھے کے کچھ اور نہیں کتا۔ "آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 'کوئی شخص لوگوں کو بنسی خرافت کے لیے ایک بات کہتا ہے اور اس بات کی دولت اسے در جہ سے ذیادہ گر جاتا ہے جتنا آسان سے ذیان پر گرتا اور جو بات بہت ذیادہ بنسی ہونا چاہیے۔ حضوراکر معلقہ نے فرمایا ہے ، جویس جانتا ہوں اگرتم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو کے اور بہت ذیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضوراکر معلقہ نے فرمایا ہے 'جویس جانتا ہوں اگرتم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو کے اور بہت ذیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضوراکر معلقہ نے فرمایا ہے 'جویس جانتا ہوں اگرتم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو کے اور بہت ذیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضوراکر معلقہ نے فرمایا ہے 'جویس جانتا ہوں اگرتم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو کے اور بہت ذیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضوراکر معلقہ نے فرمایا ہے 'جویس جانتا ہوں اگرتم وہ جان لو تو تھوڑ ابنسو کے اور بہت ذیادہ نہیں ہونا چاہدے۔

ایک مخض نے کس سے دریافت کیا کہ کیاتم کو معلوم ہے کہ آدمی کو دوزخ سے گزرنا ضروری ہے جیسا کہ اللہ

تعالی کاار شادہے: وَإِنْ مِنْكُمُ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنَّماً اور تم مِن كُونَ ايبا نميں جس كا گزر دوزخ پر نہ ہو' مُقْضِيَّاًه تمارے دے نے نے ضرور بوی ہوئی ہے)۔

اس مخض نے جواب دیا کہ ہاں میں جانتا ہوں!اس نے پوچھا کیااس سے نکلنے کی تدبیر بھی تو جانتا ہے '؟ کما نہیں!

تواس شخص نے کما کہ پھر اس صورت میں یہ بنی کیسی (ہننے کا کون ساموقعہ ہے) منقول ہے کہ بینخ عطاسلمی چالیس سال تک نہیں بننے 'وہب این عودر حمتہ اللہ علیہ نے پچھے لوگوں کو عیدالفطر کے دن ہنتے ہوئے دیکھا تو کما کہ آگر ان لوگوں کو خداوند تعالی نے حشد یااوران کے روزے قبول فرمالیے تواس طرح ہنتا شکر گزاری کا عمل نہیں اوراگر روزے قبول نہیں ہوئے تو پھر اس طرح ہنتا خوف والوں کا شیوہ نہیں 'ان کو ذیب نہیں دیتا' مصر سائن عباس رضی اللہ عنمانے کہا ہے کہ جو شخص گناہ کرکے ہننے گاوہ دوز خ میں جائے گاوہ دوز خ میں جائے گاور وہاں رہے گا' شیخ محمد عنواسع" فرماتے ہیں کہ آگر کوئی شخص بنے تو تعجب کی بات ہوگی یا نہیں ان کی جگہ دوز خ ہے بہت ہوگی اس جو شخص دنیا میں ہنتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کی جگہ دوز خ ہے یا بہت ہوگی اس سے بھی ذیادہ تعجب کی بات ہے۔

صدیث شریف میں آیاہے کہ ایک اعرافی اونٹ پر سوار تھا ارسول اللہ علیہ کود کھے کر اس نے سلام کیااور چاہا کہ حضور علیہ کے قریب جاکر آپ سے کچے دریافت کرے ہر چندوہ آگے ہو حناچاہتا لیکن اونٹ بیچے ہٹ جاتا تھا صحابہ کرام ہنے گئے آخر کاراونٹ نے اس اعرافی کو گرادیا اور وہ بیچار ااس صدے سے مرکیا اصحاب رسول اللہ نے کہا کہ یار سول اللہ فراسی اللہ کے آخر کار اونٹ نے اس اعرافی کو گرادیا اور وہ بیٹار امنہ اس کے خون سے بھر اے بیخی تم اس پر ہنس رہے تھے۔ معز ست عمر بن عبد العریز رصنی اللہ عنہ نے کہا ہے 'خداسے ڈرواور ظر افت مت کرواس سے دلوں میں کینہ پیدا ہو تا ہے اور اس کا نتیجہ بدہے جب باہم بیٹھو تو قر آن علیم کی باتیں کرواگر سے نہیں کر کئے تو نیکو کار حضر اس اور صالحین کی باتیں کروا دور سامیر المو منین عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے" جب کوئی شخص کی سے ندان کر تا ہے تو وہ اس کی نظر میں خوار معز سامیر المو منین عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے" جب کوئی شخص کی سے ندان کر تا ہے تو وہ اس کی نظر میں خوار مو جاتا ہے اور بے اعتبارین جاتا ہے۔

روایت ہے کہ رسول خداعلی کے تمام عمر شریف میں صرف چند باتیں ظرافت کی فرمائی ہیں 'ایک بار ایک یوڑ حی عورت سے آپ نے فرمایا کہ یوڑ حی عورت جنت میں نہیں جائے گی 'وہ یہ سن کررونے لگی تب آپ نے فرمایا اے عورت فکرنہ کر 'اول تخمے جوانی عطاکی جائے گی اس کے بعد بہشت میں داخل کیا جائے گا۔

ایک عورت نے حضور اکرم علیہ ہے عرض کیا کہ میر اشوہر آپ کوبلاتا ہے آپ نے فرمایا کیا تیر اشوہر وہی ہے جس کی آنکہ میں سفیدی شہیں ہے تب آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص جس کی آنکہ میں سفیدی شہیں ہے تب آپ نے فرمایا کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی آنکہ میں سفیدی نہ ہو'اس طرح ایک بار ایک عورت نے حضور علیہ ہے عرض کیا کہ ججھے اونٹ پر بھائل گا'اس نے کما کہ میں اونٹ کے چ پر شمیں بیٹھوں گیوہ جھے گرا دے گاتب آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اونٹ کے چ پر بھاؤل گا'اس نے کما کہ میں اونٹ کے چ پر شمیں بیٹھوں گیوہ جھے گرا دے گاتب آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسا اونٹ بھی ہے جواونٹ کاچہ نہ ہو۔"

حفرت العطاد رضى الله تعالى عنه كاليك فرز اله عمير تعاان كياس برياكاليك چه تعاده مركيااوراله عمير روئي كاك كورو تاديم كر حضور علي في فرمايا في باباعمير سافعل النعير لنغيره الاعمير القير كوكيا بوكيا (نفير برياك بي كوكت بين) اس طرح كى ظريفاند با تيس آب امهات الموشين اون وس كرساته فرمات تع تاكه ان كادل خوش بواور

آپ کی جیب ان کے دلول سے دور ہو جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنها فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ عنها میر ہے پاس آئیں ہیں اس وقت دودھ میں بھی کچھ پکار ہی تھی میں ہیں ہے کہا کہ ہیں نہیں کھاؤل گی میں نے کہا کہ اگر تم نہیں کھاؤگ تو میں ہے پکار ہی تھی میں ہے کہا کہ میں نہیں کھاؤل گی میں نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سادہ جو کچھ پکایا تھا ان میں یہ تنہمارے منہ پر مل دول گی انہول نے کہا کہ ہیں نہیں کھاؤل گی میں نے ہاتھ بڑھا کر تھوڑا سادہ جو کچھ پکایا تھا ان کے منہ پر مل دیا حضور اکر م علی میر ہے ہاں تشریف فرما تھے آپ نے میرے قریب ہے اپناذانواے مبارک ہٹالیا تاکہ حضر ت سودہ رضی اللہ عنها کو رستہ مل جائے اوروہ بھی میرے منہ پر اس کو مل دیں چنانچہ انہول نے میرے منہ پر بھی اس کو مل دیں چنانچہ انہول نے میرے منہ پر بھی اس کو مل دیا حضور علی ہے کہا کہ منہ کے منہ بر اس کو مل دیں چنانچہ انہول نے میرے منہ پر بھی اس

حضرت ضحاك ابن سفیان رضی اللہ عند نمایت برصورت تعےدہ ایک دن رسول كريم علي كے پاس بيٹھ سے كنے کے کہ بیری دوہدیاں ہیں 'دونوں حضرت عائشہ رضی الله عنهاہے زیادہ خوبھورت ہیں 'اگر آپ کی مرضی ہو تو میں ایک کو طلاق دے دول تاکہ آپ اس سے نکاح کرلیں وہ بیبات بطور (خوش طبعی کے کمدرہے تھے 'حضرت عائشہ رضی اللہ تعالى عنها في جب بيبات سي تو فرماياكه وه عورتين زياده خوبسورت بين ياتم إحضرت رسول اكرم علي النكايه سوال س كر منے لگے۔ کیونکہ وہ مر دبہت بی بد صورت تھا (بیدواقعہ علم جاب سے پہلے کام)۔رسول اکرم علی نے حضرت خیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم خرما کھارہے ہواور تمہاری آگھ آشوب کر آئی ہے! انہوں نے کہا کہ میں دوسری طرف سے کھا رمامول بيرس كررسول الله علية في تعبيم فرمايا" خوات بن جير رضى الله عنه كوعور تول سے بهت رغبت تھى ايك دن ده مکہ معظمہ میں ایک راہتے پر عور تول کے ساتھ کھڑے تھے حضور علیہ اس طرف تشریف لائے بیہ حضور علیہ کود کیو کر بہت شر مندہ ہوئے حضور علی نے ان سے دریافت کیا کہ یمال کس کام سے کھڑے ہوانمول نے عرض کیا کہ میرے یاں ایک سرکش اونٹ ہے اس اونٹ کے لیے ان عور تول ہے ری بوار ہا ہول یہ س کر حضور علیہ وہال ہے تشریف لے گئے ایک بار پھر حضرت خوات رمنی اللہ عنہ کی رسول اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے خوات رمنی الله عند کیااونٹ نے سر کشی نہیں چھوڑی حضرت خوات رمنی الله عند کتے ہیں کہ بیر س کر میں بہت شر مندہ موااس کے بعد حضور اکرم علی جب مجمی جمے دیکھتے تو یمی فرماتے ایک دن حضور اکرم علی دراز کوش پر سوار تھے اور آپ دونوں پاہائے مبارک ایک طرف کئے ہوئے تھے جھے دیکھ کر فرمانے لگے اے قلال!اب اس سر کش اونٹ کا کیا حال ہے؟ تب میں نے عرض کیا کہ قتم ہے اس معبود کی جس نے آپ کور سالت عطافر مائی ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے اونٹ نے مرکثی نہیں کی ہے یہ س کر آپ نے فرمایا-الله آکبر اللهم اهدابا عبدالله-اس کے بعد حضرت خوات رمنی الله عنه کوالله نے ہدایت فرمائی اور آپ ثامت قدم مسلمان من کئے۔

نعماق انصاری رمنی الله عند بهت ظریف الطبع نے 'شراب پیتے سے کی باران کورسول خداعظی خدمت میں لاکر جو تیوں سے بارا گیاایک محافی نے ان سے کما'اللہ کی تم پر لعنت ہو! کب تک شراب پیتے رہو گے! یہ س کر حضور علیہ نے

فرملیاس پر لعنت مت کرو کیونکہ بیخدالوراس کے رسول علیہ کودوست رکھتا ہے انعمان انصاری رضی اللہ عنہ کی عادت تھی كه مدينه منوره يس جب كوئى نياميوه آتا توده اس كورسول خداع الله كى خدمت بس بيش كرتے اور كہتے يہ مدير ب جب اس كا مالک قبت طلب کرتا تووہ اس کو حضور اکرم علی کی خدمت میں پیش کر کے کہتے کہ تمہار امیوہ حضور علیہ نے کھایا ہے آپ بی سے قبت مانکو رسول الله علی ان کی اس بات پر تمبم فرماتے اور قبت اوا فرماکر نعمان رضی الله عند سے پوچھتے کہ تم کیوں لائے تھوہ جواب دیے کہ میرے یاں ال شیں ہے کہ میں اس کو خرید عاور میر ادل سے بھی گوار اشیں کر تا تھا کہ اس نے میوہ کوآپ ہے پہلے کوئی کھائے۔

حضوراكرم علی كام ياكيزه ذندگي مي صرف يى چندبدله سنجيال بي اوران مي كوئى قباحت موجود سي اورندان باتول سے کسی کورنے پینے کاامکان ہے اورندایا تھاکہ ان باتول سے رعب نبوت میں فرق پیدا ہوسکے پس بذلہ سنجی گاه گاه کر ناسنت ہے البتہ بمیشد ایبای کر نادرست شیں۔

سمی کا ندان اڑاتا ہے اور اس کی بات یاس کے قعل کو اس طرح نقل کرنا کہ دوسرے کو بنسی آئے اور وہ مخف جس کی تقل اتاری ہے رنجیدہ ہواور بیر حرام ہے حق تعالی کاارشاد ہے۔

لَايسَخُرُ قُومٌ مِن قَوْمٍ عَسلى أَن يُكُونُوا خَيْرًا (اورندم دم دول ع بسي عجب سي كه وه ان بنے

والول ع يهر مول) حضور اگرم علیہ نے فرملیا ہے کہ جب کوئی محض کی کے اس گناہ کے بارے میں غیبت کرے جس سے اس نے توبہ کرلی ہے توغیبت کرنے والداس گناہ میں گرفنار ہو کررہے گا-ای طرح گناہ سر زد ہونے پر بھی ہننے سے منع کیا گیاہے کہ اس چز پر کوئی

محض کیوں بنے جو خوداس سے بھی سر زد ہوتی ہے۔ حضور اکرم علیہ نے یہ بھی ارشاد فرملی ہے کہ جب کوئی استہزا کرے اور دوس بے لوگول پر بنے تو قیامت کے دن بہشم کادروازہ کھولیں کے اس کوبلائیں کے مگر اس کواندر داخل نہیں ہونے دیں عے جب دہ لوٹے گا تو پھر اس کوبلا تیں مے اور دوسر اوروازہ کھولیس کے اس طرح چندبار کیا جائے گاکہ جب وہ نزدیک آئے گا

درواز مد کردیا جائے گا چر ہر چنداس کوبلایا جائے گالیکن وہ تہیں آئے گا کیو تک اور سمجے گاکہ اس کی تحقیر کی جارہی ہے۔" بدلہ سنجی پر ہسٹایا الی محابات پر جس سے کوئی آزردہ نہ ہو حرام شیں ہے یہ خوش طبعی میں داخل ہے یہ اس وقت ترام ہوگاکہ اسے کوئی آزردہ ہو-

#### وسوس آفت

وسویں آفت جموناوعدہ کرنام حضور اکرم علیہ نے اس سے منع فرمایا ہے ، حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے کہ

تین چیزیں الی ہیں کہ ان میں ہے ایک بھی جس مخص میں پائی جائے وہ منافق ہے خواہ نماز اور روزے کا پابعہ ہو۔ ایک بید ك جموث يوليًا بو ورس م وعده خلافى كرتابو تير المانت من خيانت كرتابو- حضور علي في فرمايا ب كدوعده قرض کی طرح ہے معنی اس کا خلاف کرنا درست شیں ہے-اللہ تعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام کے اوصاف میں فرمایا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعُدُ - كتے مِي كه اسائل عليه السلام نے كسى مقام پركسى سے ملنے كاوعده كيا اوروه فخض نہیں آیا آپ نے تین دن تک وہاں اس کا انظار کیا تاکہ وعدہ پورا ہوجائے ایک صحافی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ہے بیعت کی اور میں نے کماکہ میں فلال جگہ آپ سے ملاقات کے لیے آول گا میں محول گیا تیسرے دن مجھے یاد آیا تومیں وہاں گیا آپ وہاں (میرے انظار میں) موجود تھے آپ فرمانے لگے اے جوانمر! تین دن سے میں تمہاری راہ دیکھ رہا ہول" حضور علی نے ایک مخص سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب تم آؤ کے تمہاری حاجت بر لاؤل گا جب فتح خیبر سے مال غنیمت آیا تواس مخص نے حاضر ہو کر عرض کیایار سول اللہ! آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا اُ آپ نے فرمایا کھو کیا چاہتے ہو۔ اس نے اس معیودیں مانکی آپ نے اس کو عطافر مادیں اور فرمایا تم نے توبہت کم مانکا اس عورت نے جس نے حضرت موی عليه السلام كو حضرت يوسف على الملام كى نغش كا پنة ديا تفااور حضرت موى عليه السلام في اس سے وعده كيا تفاكه ميں تیری حاجت بوری کرول گااس مے زیادہ صنرت موی علیہ السلام ہے مانگا تھا کہ جب حضرت موی علیہ السلام نے (پتہ بتانے کے بعد)اس عورت سے بو جھا کیا المتی ہے تواس نے کماکہ جھے جوانی عطاکریں اور میں بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں۔"اس واقعہ کے بعدے وہ محض عرب میں ضرب المثل بن گیا الوگ مثل کے طور پر کہنے لگے کہ فلال محض تواس اس بھیر میں مانگنے والے مخص سے بھی کم مانگنے والا ہے۔ پس آدمی کو چاہیے کہ جمال تک ہو سکے وعد ہالجزمنہ کرے كيونك حضور علي جبوه وعده فرمات توارشاد فرمات شايد مين بيركر سكول-"للذاجب تم وعده كرو توحتي المقدوراس ك خلاف نہ کرو مگر جب کوئی خاص ضرورت پیرا ہو جائے۔ (اور وعدہ و فائد ہو سکے )اگر کسی مخص سے کسی جگہ ملنے کا وعدہ کیا ہے تواس جگہ اگلی نماز کے وقت تک ٹھیر ناضروری ہے 'ای طرح جب ایک چیز کسی کودے دو تو پھر اس کولیٹادعدہ خلافی ے بدتر ہے ، حضور اکر م ملک نے ایسے محض کی مثال اس کتے ہے دی ہجو تے کر کے پھر اس کو چاٹ لیتا ہے-

#### گیار ہویں آفت

جمون بات کمناور جموثی قتم کھانا گیار ہویں آفت ہے اور بدیوا آگناہ ہے۔ حضوراکر م علی ہے نے فرمایا کہ "وروغ"
نفاق کا ایک وروازہ ہے آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ بعدے کی ایک ایک دروغ بات خداد ند تعالی کے حضور میں لکھی
جاتی ہے۔ حضوراکر م علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے کہ دروغ کوئی "رزق" کی کمی کا سبب ہوتی ہے ایپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا
ہے "تا جر لوگ فاجر ہیں "صحابہ کرام رضی اللہ محتم نے دریافت کیا کہ یارسول کیا خرید وفروخت حلال شمیں ہے ؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب بدہے کہ وہ لوگ قتم کھاتے ہیں اور گنگار ہے ہیں پھر جھوٹ ہو گئے ہیں۔ آپ علی میں ارشاد فرمایا ہے اس کا سبب بدہے کہ وہ لوگ قتم کھاتے ہیں اور گنگار ہے ہیں پھر جھوٹ ہو گئے ہیں۔ آپ علی میں ارشاد فرمایا ہے کہ افسوس ہے اس جو دومروں کو ہنانے کے لیے جھوٹ ہو لتا ہے افسوس ہے اس پر

افسوس ہے اس پر۔ آپ علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 'معراج کی شب میں نے دولوگوں کو دیکھا کہ ان میں ہے ایک کھڑا ہے اور دوسر ابیٹھا ہے جو فخص کھڑا تھا اس بیٹھے ہوئے فخص کے منہ میں لوہ کا آگڑا ڈال کر اس کے کلہ کو اتنا تھینچ رہاتھا کہ اس کا کلہ اس کے کندھے تک پہنچ جاتا تھا پھر اس کے دوسرے کلہ کو کھینچتا تب پہلا کلہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا تھا اور یہ عمل جاری تھا' میں نے جر ائیل (علیہ السلام) سے پوچھا کہ یہ کون ہے ؟ انہوں نے کہا کہ یہ "درو نعمی "ہے اس کو قبر میں اس طرح کا عذاب دیا جار کا عذاب دیا جاد کا یہ سلملہ قیامت تک جاری رہے گا۔

حفزت عبدالله این جراد رمنی الله عنه نے حضوراکر م علی ہے دریافت کیا کہ کیا مومن زنا کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا شابد (ممکن ہے) پھر فرمایا مومن جھوٹ نہیں یولے گا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی'

إِنَّمَا يَغُتَّرِي الْكَذَبِ الَّذِينَ لَا يُوسِنُونَ ٥ (جَعُوثُ وه لوگ يوليس عَجُ وصاحب ايمان شيس بي)

حفرت عبداللہ این عامر رضی اللہ عبد کہتے ہیں کہ میر اووسالہ چہ کھیلنے کے لیے باہر جارہا تھا میں نے اس سے کما کہ (مت جاؤ) میں تھے کچھ (کھانے کو) دول گااس وقت حضور اکر م علیلئے ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے' آپ نے دریافت کیا کہ تم اس سے کو کیادو گے ؟ میں نے عرض کیا کہ اس کو خرمادول گا' آپ نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتے تو یہ تنمار اجھوٹ لکھاجا تا-

حضرت رسول الله علی فی فرمایا ہے کہ میں تم کو خبر دول کہ گناہ کیرہ کیا ہے؟ دہ شرک ہے اور مال باپ کی نافر مانی۔
حضور علی فی اس وقت تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے؟ تب آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گے اور پھر فرمایا ہو شیار ہو جھوٹ بات
کمنا بھی گناہ کیرہ ہے۔ آپ علی فی نے یہ بھی فرمایا ہے جوہدہ جھوٹ ہو لا ہے فر شتہ اس کی بدیوے ایک کوس دور بھا گتا ہے اس
وجہ سے کما گیا ہے کہ بات کرتے وقت آگر چھینک آئے تو تچ ہو لئے پر گواہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چھینک فرشتے کی
طرف سے ہاور جمابی شیطان کی طرف سے اپس کس جانے والی بات آگر جھوٹ ہو تی تو فرشتہ موجود نہ رہتا اور چھینک نہ آئی۔
حضور علی ہے نے فرمایا ہے کہ "جو کوئی کسی کے جھوٹ کوروایت کر تا ہے دہ بھی جھوٹا ہو تا ہے 'اور فرمایا ہے جو کوئی جھوٹی فتم سے
حضور علی ہے کہ موسی نے تعالی کو وہ قیامت میں اس طرح دیکھے گا کہ اس پر عتاب ہو تا ہوگا۔ آپ علی ہے نے یہ بھی ارشاد فرمایا
ہے کہ موسی سے ہرایک تقیم ہو سکتی ہے لیکن وہ خیات نہیں کرے گااور جھوٹ نہیں یو لے گا! جناب میمون ائن شہیب کتے
ہے کہ موسی خط لکھ رہا تھا اس دم آیک بات دل میں آئی کہ آگر خط میں اس کو تح ریے کر تا تو حس میان میں اضافہ ہو تا لیکن وہ بات

جموث ملى پس من خينة اراوه كرلياكه اس كو نهيس تكمول كائس وقت من في ايك قارى كويه آيت پر معقاله الله الله الله الله الله الله ين أمنوا بالقول الثايت في الحيوة الدُنيًا و في الله وي الله وقائم ركه الله تعالى ايمان والول كولااله الاالله يرد نيادى ذند كي اور آخرت من )\_

جناب این شاک کتے ہیں کہ میں جموٹ اس وجہ سے پچھ نہیں یو لٹاکہ جھے اس پر اجر ملے گاباتھ میں اس وجہ سے جھوٹ نہیں یو لٹا ہول کہ جھے اس سے نگ دعار آتی ہے-

☆ ☆ ☆

# قصل

#### دروغ کیوں حرام ہے؟

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ دورغ اس وجہ سے حرام کیا گیا ہے کہ بیرول پراٹر کرتا ہے اور دل کو تیر ہ و تاریک ہماویتا ہے البتہ جہال کہیں بیہ مصلحت کی ہنا پر یو لا جائے اور یو لئے والا اس سے ہیر ار ہو۔ (اس کو پند نہ کر ہے) تو روا ہے کو تکہ جب اس سے کر اہمت کی جائے گی تو دل اس سے تاریک نہیں ہو گا اور جب کس بھلائی کے خیال سے جمعوث یولے گا تو دل تاریک نہیں ہو گا اگر کوئی مسلمان کسی ظالم سے بھاگا ہے تو مناسب نہیں ہے کہ اس کا صحح پہاہتا ہا جائے ہا سہ مقام پر جمعوث کہنا واجب ہو گا ، حضوراکر م علی ہے تین موقعوں پر جمعوث یو لئے کی اجازت دی ہے ایک جنگ میں کہ آدمی اپنا ارادہ دسمن پر ظاہر نہ کرے کہ دو مرے جب دو شخصوں میں صلح کرنا مقصود ہو تو ہر ایک کی طرف سے اچھی بات بیان ارادہ دسمن پر ظاہر نہ کرے کہ دو مرے جب دو شخصوں میں صلح کرنا مقصود ہو تو ہر ایک کی طرف سے اچھی بات بیان کر ہے آگر کسی شخص کی دوجویاں ہیں تواگر ہر ایک سے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی دوجویاں ہیں تواگر ہر ایک سے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی دوجویاں ہیں تواگر ہر ایک سے وہ یہ ہو اور اگر کسی شخص کسی کار از معلوم کرنا چاہے تو بھی چے نہ یو لیاس کے مال کا سر اغ دریافت کرے تواس کو چھپانا اور مخفی کہ گا در سے اور اگر کسی کہ مصیت اور گناہ کو نظام کسی کے ال کا سر اغ دریافت کرے تواس کو چھپانا اور مخفی کہ کسی کسی کرتے ہو کہ دو اور سے عیب چھپاؤ ، جب کوئی ہو کہ دیں وہ دور گوئی روا ہے۔

اس سے اعدہ کرے خواہ اس کے ایفاء کی اس میں معذر سے نہ ہو آب ایک صور توں میں دروع گوئی روا ہے۔

#### دروغ گوئی کی حقیقت

دروغ کی حقیقت بیہ کہ دوہات کئے کے لائق شیں ہے لیکن جمال راست گوئی سے قباحت پیراشیں ہوتی ہو تواہی موقع پر چاہیے کہ الن دونوں کو عدل کی ترازو میں تولے اگر راست گوئی کا نقصان دروغ سے زیادہ سے جیے دو شخصوں کی لڑائی 'میال بیوی کا بھاڑ' مال کا ذیاں 'راز کا افتاء ہو نایا کی معصیت کے اعتبار سے سوا ہو نا'ان تمام صور تول میں دروغ گی لڑائی 'میال بیوی کا بھاڑ' مال کا ذیاں 'وروغ کی برائی سے ذیادہ ہو اس کی مثال ایسی ہے کہ جب بھوک سے مرجانے کا اندیشہ ہو تو مر دار کھانا حلال ہو جا تا ہے کیونکہ جال کی حفاظت 'مر دار کے کھانے کی قباحت سے زیادہ اور اہم ہو جائے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے جھوٹ یو لنا درست شیں ہوگا پس دہ دروغ جو کوئی شخص مال وزر کی زیادتی کے باگر ایسی کوئی بات نہ ہو تو اس کے لیے جھوٹ یو لنا درست شیں ہوگا پس دہ دروغ جو کوئی شخص مال وزر کی زیادتی کے لیے یا خود ستائی اور لاف زئی یا پنابلند مر شبہ ظاہر کرنے کے لیے یو لے گا تو دہ حرام ہوگا۔ حضر سے اساء رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے حضوراکر م عقولی سے عرض کیا کہ میں اپنی سوکن کو آزردہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مربانیاں ہیں کہ ایک عورت نے حضوراکر م عقولی کے عرض کیا کہ میں اپنی سوکن کو آزردہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مربانیاں ہیں کہ ایک عورت نے حضوراکر م عقولی کے عرض کیا کہ میں اپنی سوکن کو آزردہ کرنے کے لیے اپنے شوہر کی مربانیاں

اپے حال پر 'اپے دل سے مناکر میان کروں تو کیا ہے درست ہو گا تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص الی خبر کوجو حقیقت میں نہ ہو' خود دل سے گڑھ کرمیان کرے گاوہ اس شخص کے مائند ہو گا جس نے دعا کے دولباس پہنے ہوں یعنی وہ خود بھی جھوٹ یو لا اور دوسرے کو بھی غلطی میں مبتلا کیا کہ اگروہ اس بات کو دوسر ہے ہے تو دروغ ثابت ہو۔

البتہ ہے کو مدرے بھیجنے کے لیے اس سے دعدہ کر نارداہے خواہ دہ دردغ ہو-حدیث شریف میں آیاہے کہ اس کو بھی لکھا جاتا ہے اور جو دروغ مباح ہے اس کو بھی لکھتے ہیں اور سوال کیا جانا ہے کہ تونے ایسا کیوں کیا ؟اگر دہ اس کا مناسب جولب یاسبب میان کرے گا تودہ اس کے لیے مباح ہو جائے گا-

اگر کوئی شخص آیک بات روایت کرتا ہے آور کوئی اس سے اس سلسلے میں دریافت کرے اور وہ اس کا جواب دے در آل حالا نکہ وہ اس کا جواب ہو قار میں فرق در آل حالا نکہ وہ اس کا جواب نہیں جانتا ہو تو یہ جرم ہوگالوگ عموماً ایباس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عزت وہ قار میں فرق نہ آئے بعض لوگوں نے کما ہے کہ خیر ات اور اس کے تواب کے بارے میں حدیثیں وضع کرناور ست ہے لیکن صحیح ہے ہے کہ ایبا کرنا بھی حرام ہے (گروہے رواوا شتہ اند کہ اخبار دہندازر سول علیہ اندر فرمودن خیر ات و تواب آل اس نیز حرام است کیمیائے سعادت میں ۸۲ سے چاہے شران)

رسول الله علی کارشاد گرامی ہے کہ جو کوئی مجھ سے جھوٹ کو منسوب کرے میری طرف سے جھوٹ بات کرے اس سے کمہ دو کہ وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں ہنالے "پس سوائے اس مصلحت کے جس کا شرعاً اعتبار ہے وروغ گوئی درست نہیں ہے کہ وہ بات محض کن پر مشتمل ہے (یعنی خلنی ہے) یقینی نہیں ہے للذا ذیادہ مناسب یہ ہے کہ جب تک یقین نہ ہواور شدید ضرورت پیش نہ آئے جھوٹ نہ ہولے۔"

فصل

#### دروغ کے پہندیدہ اور ناموزوں وغیر پہندید جملے

معلوم ہونا چاہے کہ جب بررگان سلف کو (مصلحاً) جھوٹ یو لئے کی ضرورت پیش آتی تووہ حیلہ کرتے اور الی بات کہتے جو حقیقت میں راست ہوتی لیکن سننے والااس سے کچھ اور مطلب سجھتا الی باتوں کو معاریض کتے ہیں 'منقول ہے کہ بیٹے مطرف جب امیر کی کے پاس پنچے توامیر نے کہا کہ آپ ہمارے پاس بہت کم آتے ہیں! شخ مطرف نے جواب دیا کہ جب سے امیر کے پاس سے گیا ہوں میں نے ذمین سے پہلو شمیں اٹھایا گر جب اللہ تعالی نے جھے قوت دی تب پہلواٹھایا 'کہ جب سے امیر کے پاس جھا کہ بید ہمار تھے اور شخ مطرف نے جو کچھ کمااس میں صداقت تھی! امام شعبی نے اپنی انگی مطرف کے دروازے کے سامنے ایک دائرہ کھنچ کر اس میں اپنی انگی کئیر سے کہ دو صاحب خانہ اس میں نہیں ہیں یا ہے کہ دو کی ان کو صحید میں تلاش کرو۔ حضر ت معاذ (رضی اللہ عنہ)

جب اپنے منصب (امارت) سے فارغ ہو کروالی آئے توان کی بیوی نے کہاکہ تم اسے عرصہ حفزت عمر رضی اللہ عنہ کے عالی رہے 'میر سے واسطے کیا تخد لائے 'انہوں نے کہا کہ ایک تکمبان میر سے ساتھ رہا کر تا تھا۔اس وجہ سے میں کچھ نہ لاسکااور انہوں نے اس وقت تکمبان سے مراد ذاتِ خداوندی لی تھی 'اور ان کی بیوی سے مجھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر کسی ناظر کو مقرر کردیا تھا' حضرت معاقر ضی اللہ کی بیوی نے حضرت عمر رضی اللہ کے پاس جاکر شکایت کی کہ (حضرت) معاقر ضی اللہ عنہ تقر سول اللہ عقلی اللہ عظم نے اللہ عنہ نے ان پر مشرف و ناظر کو بھیجا! (ان کی امانت پر شبہ کیا) حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاقر ضی اللہ عنہ تو بل جسمی اللہ عنہ تو بل اللہ عنہ تو بل ایک کے اور آپ کو کچھ بطور انعام دیا کہ اپنی بیوی کو جاکر دے دیں۔ دریا فت کیا جب انہوں نے تمام واقعہ میان کیا تو آپ جنے لگے اور آپ کو کچھ بطور انعام دیا کہ اپنی بیوی کو جاکر دے دیں۔

معلوم ہوناچاہے کہ یہ حیلہ بھی اس وقت روائے جبکہ اس کی ضرورت ہواگر ضرورت نہ ہو تولوگوں کو مغالط میں ڈالنادرست نہیں ہے خواہ بخی راست ہی کیول نہ ہو حضرت عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "میں اور میرے والد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس گئے 'میں اس وقت عمرہ لباس پنے ہوئے تھاجب ہم وہاں ہے والی ہوئے تولوگ کہنے لگے کہ یہ خلعت امیر المومنین نے وی ہے! میں نے کما کہ اللہ تعالی امیر المومنین کو جزائے خیر عطافر مائے۔ یہ من کر میرے والد نے فرمایا کہ اے فرز ند ہر گر جھوٹ نہ بولواور جھوٹ کے ماند بھی بات ذبان سے نہ نکالو تہماری یہ بات (یعنی جواب) جھوٹ سے شاہرہ ہے۔

الغرض مقصود کچے ہو جیسے خوش طبعی یا کسی کادل خوش کرنا تواس طرح کمنامباح ہوگا جس طرح حضور علیہ کا یہ فرمانا کہ ''بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی' میں تجھے اونٹ کے چے پر پٹھاؤں گا' تیرے شوہر کی آنکھ میں سفیدی ہے' (ان جملوں کی تفصیل قبل ہیان کی جا پچی ہے) اگر الی بات کنے میں کچھ معزت ہو تونہ کے مثلاً کسی کو یہ کہ کر فریب دینا کہ فلاں عورت تیری طرف مائل ہے تاکہ وہ مجفی اس کا مشاق ہو' اگر چہ کچھ ضررنہ ہواور محف فدات کے طور پر دروغ کے تویہ معصیب تو نہیں ہے لیکن قائل کمال ایمان کے درجہ سے گرجائے گا۔

حضورا کرم علی نے فرمایا ہے کہ ''آدمی کا بمان اس وقت کا مل ہوگا کہ مخلوق کی نسبت بھی وہ بات بہند نہ کرے جواپی نسبت بہن کر تا ہے اور جھوٹا فداق بھی نہیں کرناچا ہے کہ وہ بھی ای قتم ہے ہے''اکٹر لوگ کتے ہیں کہ تجھے سوباد تلاش کیا یاسوبار تیرے گھر آیا۔ الی بات حرام کے در ہے کو تو نہیں پنچ گی کیونکہ سفنے والا جانتا ہے کہ اس کلام ہے مقصود گفتی اور عدد نہیں ہے بلحہ کٹرت کا اظہار مقصود ہے آگر چہ حقیقت میں وہ اتنی تعداد میں نہ ہو البتہ آگر بہت تلاش نہیں کیا ہے تب یہ جھوٹ بات ہوگی ہے عموماً ایک عادت می ہے کہ کس سے کما گیا پچھ کھالوادر اس نے جواب دیا کہ بچھے ضرورت نہیں ہے پس آگر وہ بھوکا ہے تو ایسا کہنادرست نہیں ہے۔

حضور اکرم علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی شب عروی کو دودھ کا ایک پیالہ موجودہ غور تول کو دیا کہ وہ اے پیش انہوں نے عرض کیا کہ ہم کو حاجت نہیں ہے یہ س کر حضور علیہ نے فرمایا جموث اور بھوک کو ہاہم جمع

مت کرو۔ انہوں نے عرض کیایار سول اللہ! کیا اتن بات بھی جھوٹ میں شار ہوگی آپ نے فرمایا ہال۔ اس کو جھوٹ میں تکھا جائے گااگر دروغ کم درجے کا ہوگا تو کم درجے کا جھوٹ لکھا جائے گا-

معر ت خیب رضی اللہ عنہ کی آگھ دکھ رہی تھی' ان کی آگھ کے کونے (گوشہ) میں کوئی چیز (کچر) جمع ہوگئی محفر ت خیب رضی اللہ عنہ کی آگھ دکھ رہی تھی' ان کی آگھ کے کوئے (گوشہ) میں کو ماف کرلو تو کیا نقصان ہے! انہوں نے کہا کہ میں نے طبیب سے وعدہ کیا ہے کہ میں آگھ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گااب آگر میں اس کو صاف کرلوں تو یہ میر می دروغ کوئی ہوگی۔ حضور اکرم علی ہے نے فرمایا ہے کہ جمیرہ گناہوں میں سے ایک مید ہمی ہے کہ جمور ٹی بات اس طرح نہ ہو' حضور اکرم علی ہے' جو جھوٹا خواب بیان کرے گا قیامت کے دن اس کو تھم دیا جائے گا کہ جو کے دانے پر گرہ لگائے۔

#### بار ہویں آفت

بار ہویں آفت غیبت ہے بیدبلاعا الگیرہے شاید ہی کوئی مخض ہو (عام آدمی مرادہے) جواس سے چاہو' بیزیر دست گناہ ہے 'حق تعالیٰ نے قر آن مجید میں غیبت کرنے والے کو" مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والے سے تشبید دی ہے اور حضور اکر م علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے غیبت سے پر ہیز کروکیو نکہ غیبت زنا سے بدترہے' زانی کی توبہ تو قبول کرلی جاتی ہے لکین غیبت کرنے والے کی توبہ قبول شیں ہوتی جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے' میں نہ کردے' حضور اکر م علی ہے نہ معراج کی شب میر اگذرایک الی جماعت پر ہوا جوا ہے منہ کا گوشت ما خن سے نوج رہے تھے۔
شے' جھے متایا گیا کہ بیروہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔

حصرت سلیمان بن جاہر رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ یس نے رسول اللہ علی ہے عرض کیا کہ جھے ایسی چیز سکھلا کے جو میری دیگیری کرے تو آپ نے فرمایا کہ خیر کو ترک مت کر خواہ وہ اتنی کم بی کیوں نہ ہو جیسے تم اپنے ڈول سے کسی کے آخورے میں پانی ڈال دو اور مسلمان بھائی کے ساتھ کشادہ پیشانی رہو اور جب لوگ تہمارے پاس سے (ملا قات کے بعد) جا کی وال نے دور تن تعالی نے حصر ت موکی علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ "جو غیبت سے تو ہر کر کے مرے گاوہ سب سے آخر میں بہشت میں داخل ہو گااور اگر بغیر توبہ کے مرجائے گاتو سب سے آگے دوز ن میں بوئی ہو گااور اگر بغیر توبہ کے مرجائے گاتو سب سے آگے دوز ن میں جائے گا۔ "حضر ت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکر م علی ہے کہ ساتھ سنر میں تھا' دو قبروں پر آپ کا گزر ہوا'آپ نے فرمایاان دونوں مردول پر عذاب ہور ہاہے 'ان میں سے ایک شخص غیبت کرتا تھااور دوسر اپیشاب کے بعد خود کو پاک شیس کرتا تھا اور دوسر اپیشاب کے بعد خود کو پاک شیس کرتا تھا اور دوسر اپیشاب کے بعد خود کو پاک شیس کرتا تھا آپ نے کھور کی ایک شاخ کے دونوں گاڑے کے اور ان دونوں قبروں میں شاخ کے دونوں گاڑے گاڑ

سرور کا نات عبالله کے سامنے ایک شخص نے زناکا قرار کیااس کو سنگسار (رجم) کردیا گیا 'حاضرین میں سے ایک

شخف نے دوسرے شخف سے کماکہ اس کواس طرح بٹھایا تھا جیسے کتے کو بٹھاتے ہیں (یادہ اس طرح بیٹھا تھا جیسے کتا بیٹھتاہے) پھر حضور اکرم علیقے کے ساتھ ان لوگوں کا گذرا یک مردار پر ہوا آپ نے غیبت کرنے والے شخص سے کماکہ تم اس مردار کو کھاؤ' اس نے عرض کیا کہ مردار کو کس طرح کھاؤں۔ آپ نے فرمایا وہ جو تم نے ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایادہ اس مردارسے بھی بدتر تھااور گندہ تھااور غیبت سننے والے سے فرمایا کہ غیبت سننا بھی معصیب میں شرکت ہے۔''

حضر ات صحابہ اگر ام مر ضوان اللہ تعالی اجمعین ایک دوسرے سے کشادہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے 'ایک دوسرے کی غیبت نمیں کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے اور اس کے خلاف کرنے کو نفاق جانتے تھے ' حضرت قادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عذاب قبر کے تین جھے ہیں 'ایک حصہ غیبت ' دوسر احصہ غمازی' اور تیسر احصہ پیشاب سے پاک نہ ہونا ہے۔ (یعنی استنجانہ کرنا)

حضرت عیسیٰ علیہ المسلام حواریوں کے ساتھ ایک مرے ہوئے کتے کے قریب سے گزرے ان کے بعض حواریوں نے کمانکیسابدیو دارہے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایااس کے دانت کی سفیدی تودیکھو! کس قدرا چھی ہے ' یہ کمہ کر آپ نے ان کوغیبت سے روکااور فرمایا کہ مخلو قات میں ہے کسی چیز کودیکھو تواس کی خوبی زبان پر لاؤر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہے ایک سور (خزیر) گزرا آپ نے کماسلامتی کے ساتھ جا۔ لوگوں نے کماکہ آپ نے خوک کے لیے السال می ساتھ جا۔ لوگوں نے کماکہ آپ نے خوک کے لیے ایسااچھاکلمہ استعمال فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں زبان کواچھی بات کہنے کا خوگر اور عادی بیمار ہا ہوں۔

فصل

#### فیبت کیاہے؟

معلوم ہونا چاہیے کہ غیبت ہے کہ کسی کی عدم موجود گی جس اس کے بارے جس الی بات کسی جاتے جو اس کو غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ الی ہر ایک بات جس سے کوئی برائی ظاہر ہوتی ہو خواہ اس کا تعلق 'اس کے لباس' جسم اس کے فعیبت نہیں بلکہ بہتان ہے۔ الی ہر ایک بات جس سے کوئی برائی ظاہر ہوتی ہو خواہ اس کا تعلق 'اس کے لباس' جسم اس کے فعل یا قول کے بارے ہیں کسی جائے گہ وہ طویل القامت ہے یا بیاہ فام یاز رو فام ہے یا گربہ خواہ یا قول کے بارے ہیں کسی جائے مثلاً جسم کے بارے ہیں کسا جائے جسے ہندوچہ ! ممای چہ " یاجو لا ہے کی خواہ کہ ہوگئی ہوگئی ہوگئی والا کیا احوال (ڈھیر ا) ہے یا کسی کے باپ کے بارے ہیں کسا جائے جسے ہندوچہ ! ممای چہ " یاجو لا ہے کی اولادیا اخلاق کے بارے ہیں کہ اجائے کہ وہ بدخو ہی ہو کہ وہ چور اولادیا اخلاق کے بارے ہیں کہ اجائے کہ وہ بدخو ہی ہو کہ وہ چور ہونا کی بارے ہیں ہو کہ وہ چور ہیں کہ جائے گا تا ہے نبان کیا گا تا ہے نبان کیا تا ہے ' بہت کھا تا ہے ' (پیٹو ہے ) بہت سو تا ہے یا لباس کے بارے میں کسی سو تا ہے یا لباس کے بارے میں کسی سو تا ہے یا لباس کے بارے میں کسی سو تا ہے یا لباس کے بارے میں کسی سو تا ہے یا لباس کے بارے میں کسی سے میا تا ہے ' بہت کھا تا ہے ' رپیٹو ہے ) بہت سو تا ہے یا لباس کے بارے میں کسی سو تا ہے یا لباس کی بارے میں کسی سو تا ہے یا لباس کے بارے میں کسی سو تا ہے یا لباس کے بارے میں کسی کسی سو تا ہے یا لباس کی بنتا ہے۔ اس کی بارے میں کسی سو تا ہے یا لباس کے کہ وہ حیلی آسٹین کا کپڑ ایمنتا ہے یا دراز دا من ہے یا میلا کچلا لباس پنتا ہے۔

حضور سرور کو نین علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تم الی بات کہو کہ اس کے سننے سے کوئی آذر دہ خاطر ہو تووہ غیبت ہے آگر چہ تمہاراوہ قول کچ ہو' حضرت عائشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں کہ میں نے ایک عورت کے بارے کما کہ وہ پہت قد ہے تو حضور اکر معلیہ نے بھی سے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے تم تھوک دو' جب میں نے تھوکا تو منہ سے ساہ خون کا لو تھوا الر تکہ ) لگلا ۔ بعض علاء نے کما ہے کہ جب بھی کسی گنگار کا تذکرہ کیا جائے تووہ غیبت نہیں ہے کے۔ نکہ ایسے شخص کی فرمت کرنا دینداری ہے گئے۔ نکہ ایسے شخص کی نہ مت کرنا دینداری ہے گئے ہیں بے باہد کسی کو فاسق'شر اب خوار اور بے نمازی بھی نہ کہوالبت آگر کوئی عذر ہو تو کما جاسکتا ہے چنانچہ اس کاذکر آئندہ اور اق میں کیا جائے گا ۔ کیونکہ حضور علیہ نے فرمایا ہے کہ غیبت وہ ہے جس سے آدمی کو کر اہت پیدا ہواور یہ سب با تیں سے ہوں جب اس کے کئے ہیں ہی کھی فائدہ نمیں تونہ کہو۔

نیبت صرف زبان سے کہنے ہی ہر موقوف نہیں ہے باتھ ہاتھ 'آنکھ کنا بے اور اشاروں سے بھی نیبت ہو سکتی ہے یہ سب حرام ہے - حضرت عاکشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ قلال عورت پت قد ہے تو حضوراکر معلقے نے فرمایا کہ تم نے غیبت کی ہے 'اس طرح لنگڑے کی طرح چلنا' ڈھیری آ تکھ بنانا' تا کہ کسی کاحال اس سے ظاہر ہو یہ سب غیبت ہے اگر نام لے کر کھے اور کے کہ ایک مخص نے ابیا کیا تو یہ غیبت نہیں ہے مگر جب حاضرین کو معلوم ہو جائے کہ اس سے مراد فلال شخص ہے تواس طرح روایت کرنا بھی حرام ہے کیونکہ قائل کا مقصود سمجھانا ہے وہ کسی طرح پر بھی ہو-بعض لوگ ایسے ہیں کہ غیبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے مثلاً جب كى كاذكران كے سامنے آتا ہے تو كتے ہيں الحمد لله خدانے ہم كواس بات سے محفوظ ركھا تاكه معلوم ہو جائے كه فلال ھخص ایساکام کرتا ہے مثلاً کیے کہ فلال شخص تو بہت نیک تھالیکن وہ بھی د نیاوالوں میں مچھنس گیا اور وہ بھی ہماری طرح مخلوق میں مبتلا ہو گیااب خدامعلوم کہ کب نجات یائے گا'اس قبیل کی اور باتیں کہتے ہیں اور بھی اپنی مذمت اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے دوسرے کی مذمت ظاہر ہواور بھی جبان کے سامنے کسی کی غیبت کی جاتی ہے تواس بات پر اظها<mark>ر</mark> تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انو تھی بات ہے تاکہ غیبت کرنے والا ہو شیار ہو جائے اور دوسرے بھی واقف ہو جائیں <mark>اور</mark> جوبے خبر تھےوہ بھی اسبات کو سن لیں یا کہتے ہیں کہ بھی ہم کو تواس کے بارے میں سن کر بہت رنج پہنچا حق تعالی محفوظ ر کھے مقصوریہ ہے کہ دوسر بے لوگ آگاہ ہو جائیں بھی الیا ہو تاہے کہ جب سی کاؤکر در میان میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ ہم کو توب کی توفیق تعیب کرے تو کہ لوگ سمجھ لیں کہ فلال شخص نے گناہ کیا ہے یہ تمام باتیں غیبت میں شامل ہیں اور جب اس طرح بیجار باتوں سے مطلب بورا ہوتا ہوتواس میں نفاق بھی پایا جاتا ہے کہ خود کوپار سااور غیبت سے بیز اربنایا جارہا ہے یس اس میں دو گناہ ہوئے اور ناد انی ہے سے سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے غیبت نہیں کی ہے-

مجھی ایسا ہوتا ہے کہ غیبت کرنے والے سے کتے ہیں چپ ہو جابد کوئی مت کرلیکن دل سے اس کوبر انہیں سیجھتے تواپیے لوگ منافق ہیں اور غیبت کرنے والے بھی ہیں 'جب آدمی کسی کی غیبت کو سنتا ہے تواس میں شریک ہو جاتا ہے ہاں اگر دل سے بیز ار ہو توغیبت میں شریک نہیں ہے۔ ایک روز حفزت ابو بحر صدیق اور حفزت عمر فاروق رضی الله عنما کہیں جارہے تھے ان میں ہے ایک حفزت نے دوسرے صاحب ہے کہا کہ فلال شخص بہت سو تا ہے جب حضورا کرم علیقے کی خدمت میں حاضر ہوئے (اور کھانا کھانے بیٹھے) تو ان حضر ات نے سالن طلب کیا تو حضور علیقے نے فرمایا تم سالن تو کھانچکے ہوا نہوں نے عرض کیا کہ ہم دونوں کو پتہ شمیں کہ ہم نے کیا کھایا ہے آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے 'حضر ت علیقے نے ان دونوں حضر ات کواس میں شریک کیا کیونکہ ایک نے کہا تھااور دوسر ہے صاحب نے ساتھا۔

اگر کوئی محض ول سے برا جانتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرکے غیبت سے روکے تب بھی خطاہے کہ اس میں صراحت اور کوشش کے ساتھ زبان سے منع کرناضروری تھا تاکہ غائب کا حق جالانے میں تقییم واردنہ ہو' حدیث شریف میں آیاہے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور سننے والااس کی حمایت نہ کرے اور اس کو چھوڑ دے (خود منع نہ کرے) تو حق تعالی اس کوالیے وقت میں چھوڑ دے گا جبکہ وہ نجات کا مخاج ہو۔

فصل

#### ول سے غیبت کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح زبان سے

جس طرح کسی کاعیب دوسرے ہے کہنا درست نہیں ہے اس طرح اپنے دل ہے بھی کہنا درست نہیں ہے ول سے نیبت کرنے کے معنی یہ بیں کہ تم کسی کے بارے میں بدگلانی کر دبغیر اس کے کہ تم نے کوئی براکام اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھایا کانوں سے سنا تھویا اس کے برے کام پرتم کو یقین ہو۔

 کہ دونوں کے حال سے میں خوبباخر نہیں ہوں ہال آگر یہ جان لے کہ دونوں میں عداوت یا حسد ہے تب تو قف کر نااولی اور افش ہے البتہ آگر قائل کو بہت عادل سجھتاہے تواس کیبات کوباور کرے-

جب کوئی محض کس سے بدگمان ہو تواس سے دو تی پوھائے تاکہ شیطان غضب ناک ہواوربد گمانی کم ہوجائے اور جب کسی عیب الی کسی کاعیب الیقین معلوم ہو جائے تو پھر اس کی غیبت نہ کرے البتہ خلوت میں اس کو نصیحت کرے مگر بجر اور تواضع کے ساتھ بیجہ اس نصیحت کے وقت خود بھی خمکین ہو تاکہ ایک مسلمان کے سبب سے دل گرفتہ ہونے اور پند گوئی کا تواب حاصل ہو۔ فیص ا

### فصل

#### غیبت کا حریص ہونادل کی ہماری ہے

معلوم ہوناچا ہے کہ غیبت کا حریص ہونادل کی ہماری ہادراس کا علاج ضروری ہے'اس علاج کی دوقتہ میں ہیں گہا تھے ملکی علاج ہے جودو طریقے پہائی ہے کہ غیبت کی برائی میں جو حدیثیں وار د ہوئی ہیں ان میں غورو گر کرے اور فرب سجھ لے کہ فیبت کے سبب ہاس کی نیکیاں اس کے دفتر میں منتقل ہوں گی اور یہ فالی ہاتھ رہ جائے گا۔ حضر ت رمول اکر معلیہ نے فرمایا ہے 'فقیبت انسان کی نیکیوں کو اس طرح ہود کر دیتی ہے جیسے آگ سو کھی لکڑی کو۔''اور شاید فیب کر نے والے کے پاس ایک ہی نیکی ہوجو دوسر کے گناہوں پر غالب ہو پس غیبت ہے جودہ کر رہاہے اس کے گناہوں کی ترازد کا پلہ بھاری ہو جائے گا ورس کے سبب ہے دوزخ میں جائے گا۔ دوسر اطور یہ ہے کہ اپنی غیبت ہے ڈرے آگر اپنی فیب کہ اپنی غیبت ہے ڈرے آگر اپنی فیب کے ساب کی تو سبب ہو ہی اس کی ہی طرح معذور ہے اور آگر اپنی فیات ہوں کو کی عیب میں اور کوئی عیب موراد کا گوشت کھانے کے سوانہیں ہے تو سبب ہے دجر رہنا بھی ہوا عیب ہے' پھر آگر ہے کہتا ہے اور کوئی عیب مر وار کا گوشت کھانے کے سوانہیں ہے تو ایس کے عیب ہے معیوب نسما کے اور شکر اٹنی جالاتے اور کوئی عیب مر وار کا گوشت کھانے کے سوانہیں ہے تو ایس کے عیب ہے معیوب نسما کے اور شکر اٹنی جالاتے اور کوئی اس بات میں ووسرے کی معیرہ ہواور خود کو سنبھال نہیں سکتا تو دوسر ول میں اس بات کو کیوں عیب سببھتا ہوں۔ اور آگر جس عیب کو ظاہر کر رہا ہوں اس طرح وہ حق تعالی کی عیب گیری کر رہا ہے کیو کلہ صورت کی پر ائی اس طرح وہ حق تعالی کی عیب گیری کر رہا ہے کیو کلہ صورت کی پر ائی اس طرح وہ حق تعالی کی عیب گیری کر رہا ہے کیو کلہ صورت کی پر ائی

نیبت کے علاج کی تفصیل مدے کہ پہلے میہ فور کرے کہ کس چیز نے اس کو نیبت پر ابھاراہے 'مدہ آٹھ آسباب ہیں 'پہلا سبب مدے کہ کمی هخص سے ناراض ہے 'اس صورت میں مدخیال کہ کمی هخص سے خفار ہے سے خود کو دو ذرخ میں ڈالنا جمافت ہے کہ اس طرح وہ خود اپنی ذات سے لڑا' حضوراکرم علی ہے نے فرمایا ہے کہ جو کوئی غضے کو روک تو تو گا تو حق تعالی قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے اس کو طلب فرمائے گا اور فرمائے گا کہ ان بہشمد کی حوروں

میں ہے جو تجھ کو پہند ہواس کو لے اور ساسب یہ ہونا ہے کہ غیبت کر کے دوسر دل کی موافقت حاصل کرے تاکہ دہ لوگ، شاد دوسر در ہوں اس کا علاج اس طرح کر لے کہ اس صورت میں یہ سمجھنا ضر در کی ہے کہ لوگوں کی خوشی کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرنا کیسی عظیم حماقت اور نادانی ہے بلحہ چاہیے کہ لوگوں پر غصہ کر کے اور انکار کر کے (اس غیبت پر) خداوند تعالیٰ کی رضامند کی کا جویا ہو۔ تیسر اسبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ایک تقصیر سے منسوب کرتے ہیں اور وہ اس اپنی خطاکو دوسر بر پر ڈالٹا ہے تاکہ خود کو اس نسبت سے چالے 'اس صورت میں اس کو غور کرنا چاہیے کہ غضب خدا کی آفت جو یقینا آنے والی ہے اس سے کس طرح ہی سے گا اور اس عیب ہو رہائی چاہتا ہے وہ مشکوک ہے لیں چاہیے کہ اس عیب کو اپنی ذات سے رفع کرے اور کسی طرح دوسر بے پر نہ ڈالے۔اگر کوئی یوں کے کہ میں اگر حرام کھا تا ہوں اور باد شاہ کا مال قبول کرتا ہوں تو فلاں مجمعے کہ اس کا میں ایک کہ میں اگر حرام کھا تا ہوں اور باد شاہ کا مال قبول کرتا ہوں تو فلاں مجمعے کہ اس کا میں ایک میں میں آگر میں میں آگر میں گر جا وہ کی اس کی چردی میں آگر میں میں آگر میں میں آگر میں میں اگر ہو ہا کہ کے کہ میں اگر میں میں آگر میں میں آگر میں میں آگر میں میں اگر میا کہ دور کی اس کی میردی میں آگر میں معصیت کر مامز ااور نہیں ہے اس طرح عذر لنگ کر کے تم کو معصیت میں میں میں اگر میں میں اگر میں میں اگر میں میں میں میں میں میں اگر میں میں اگر میں کہ کرنالا کُن نہیں۔

چوتھا سبب میہ ہوتا ہے کہ ایک مخص خود ستائی کرنا چاہتا ہے جب خود ستائی ممکن نہیں ہوتی تو دوسر ول کا عیب میان کرتا ہے تاکہ اس کی بزرگی اور فغیلت فلا ہر ہو جیسے کوئی کے کہ فلال مخص نادان ہے اور فلال محض ریا ہے حذر نہیں کرتا ہوں لیکن وہ نہیں کرتا اس صورت میں یوں سوچے کہ جو دانشور ہوگاوہ اس مخض کی بات ہے اس کے جسل اور فیق کا یعین کرتے گالور آگر کسی نادان نے اس کو فاضل جسل اور فیق کا یعین کرنے گالور آگر کسی نادان نے اس کو فاضل اور پارسانی کا تعین نہیں کرسکے گالور آگر کسی نادان نے اس کو فاضل اور پارسا سمجھا بھی تو اس سے کیا حاصل بلے بندہ ناچز اپنی فضیلت ثامت کرنے کے واسطے خداو ند تعالیٰ کے حضور میں اپنے تاقس ہونے کا اعتراف کرتا ہے لیں اس خود ستائی ہے کیا فائدہ اور دوسرے کو جاہل و نادان کہنے سے کیا حاصل ہوگا۔

پانچوال سبب حسد ہے کہ جب کسی کا علم اور مال میں بلند مر تبہ ہو اور لوگ اس کے معتقد ہوں تو یہ شخص اس کو اور انسیں کر سکتا اور اس کی عیب جو ئی کر تاہے تاکہ وہ شخص اس سے جھڑا کرے اور حقیقت میں یہ اپنی ذات ہے جھڑا تا ہے کیو نکہ حسد کر کے و نیا میں رنج و عذاب میں مبتلا ہو ااور آخرت میں نبیبت کا عذاب چکھتا ہے اس طرح دونوں جمان کی نعبتوں سے محروم ہوا'ا فسوس'ا تنا نہیں جانتا کہ جس کو حق تعالی نے حشمت وجاہ عطافر مائی ہے' حاسد کے حسد ہے اس میں اور اضافہ ہوگا۔

غیبت کاچمناباعث استراء ہوتا ہے بینی کسی کا نداق اڑا کر اس کور سواکر نااور استرزاکر نے والا نہیں جانا کہ اس صورت میں حق تعالی کے حضور میں وہ خود کو مخلوق کے مقابلہ میں زیادہ رسواکرے گاتم غور کرو کہ قیامت کے دن وہ مخف جس کا تم نے نداق اڑایا ہے اپنے گناہوں کا بوجہ تہماری گردن پررکھ دے گااور جس طرح گدھے کو ہانگتے ہیں اس طرح تم کو ہانگتے ہیں اس طرح کے باک کردوزخ کی طرف لے جائیں گے تو تم سمجھ لوکہ اس شخص کی بید نبیت تم پر ہنسازیادہ مناسب ہے اس وقت سمجھ جاؤگ

کہ جس کا عال ایسا کچھ ہوگا تو آگر وہ ہد کہ عاقل و فرزانہ ہے تو اس طرح ہنی اور نداق کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔

ساتوال سب سب ہے کہ کوئی شخص ایک گناہ کرے اور محض اللہ کے اس سے شمگین ہو جیسا کہ دینداروں کا طریقہ ہے تو آگر راستی سے بیٹے پہنچاہے تو دینداری ہے لیکن جب تم نے اس شخص کی شکایت کی اور اس کانام زبان سے لیا اور اس سے تم بہنچاہے کہ اس دل سوزی پر تم کو اور اس سے تم بے خبر ہو کہ یہ فیبت ہا تو اس دل سوزی پر تم کو اور اس سے تم بے خبر ہو کہ یہ فیبت کا گناہ 'تمہارے اس اجر کو تاہو و کر دے۔

قواب حاصل ہو تا تو اس نے اس شخص کانام تمہاری زبان سے نکلولیاہے تاکہ فیبت کا گناہ 'تمہارے اس اجر کو تاہو و کر دے۔

آٹھوال سب یہ ہو تا ہے کہ کی شخص پر محض اللہ کے لیے تم کو غصہ آئے یا تعجب ہو تو تم اس غصیا تعجب کے باعث اس شخص کانام ظاہر کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے (کہ وہ کون ہے) اور تم کو قلال شخص پر اس کے اس کام کے باعث غصہ آیا ہے تو تمہارایہ کام اس غصے کو ثواب کوجو محض اللہ کے لیے تم کو آیا تھا' برباد کر دے گا' پس لا کُق اور مناسب یہ عصے اور تعجب کانہ کوربغیر نام کے کیا جائے۔

#### وہ عذر جن کے باعث غیبت کی رخصت ہے

ہندہ نے رسول اگر م علی کے خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابوسفیان ایک مر د خیل ہے وہ میر ااور میر بے پول کا پوراٹرج نہیں دیتا اگر میں اس کی اطلاع کے بغیر اس کے مال سے پچھے لے لوں تو کیا در ست ہوگا' یہاں ابوسفیان کو اس ی عدم موجودگی میں خیل کما گیالیکن فتوی دریافت کیاجارہاہے) تو حضور اکرم علی کے فرمایا کہ بقدر ضرورت انصاف کے ساتھ لے لو۔ یمال حل اور خست کامیان غیب سے خالی نہ تھالیکن حضور اکرم علیہ نے فتوی کے عذر کی منابر اس کوروار کھا۔ چو تھاعذریہ ہے کہ کسی کے شر سے چناچاہتا ہو جیسے کوئی بدعتی ہویا چور ہواور اس پر کوئی محض بھر وساکر ناجاہتا ہے یا کوئی غلام خرید رہاہے تو اگر اس کے عیب کو ظاہر نہیں کرے گا تو خرید ار کو نقصان پنیچے گا'ان صور تول میں عیب کا ظا ہر کردینادرست اوررواہ اوراس کوچھیانا مسلمان کے ساتھ دغاکرنے کے متر ادف ہے ذکوۃ لانے والے کورواہے کہ گواہ کے بارے میں طعن کرے (عیب کو ظاہر کرے)ای طرح اس مخض کے عیب کو ظاہر کردے جس کے ساتھ مشورہ کیا جارہاہے - حضور علی نے فرمایا ہے کہ تم فاسق میں جو عیب دیکھوصاف کمہ دو تاکہ لوگ اس سے حذر کریں (اس سے مرادوہ مقام ہے جمال آفت پیدا ہونے کا ندیشہ ہو)لیکن بغیر عذر روانہیں ہے کما گیاہے کہ تین شخصوں کی شکایت نیبت نہیں ہے ایک ظالم باوشاہ کی دوسر بدعتی مخص کی تیسرے اس مخص کی جوعلانیہ گناہ کر تاہے۔اس کا سب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنی کو تاہیوں کو خود نہیں چھیاتے اور نہ ان کو کسی کے کہنے کی پرواہے 'یانچواں عذریہ ہے کہ کوئی شخص ایسے نام ہے مشہور ہو جس میں غیبت کے معنی موجود ہول جیسے اعمش اور اعرج لیعنی رتوندیا اور کنگر ایاس قبیل کے دوسرے نام ہیں تو جب ایک آدمی ایسے کسی عیبی نام سے مشہور و معروف ہے تواس کو پروانسیں ہوتی (کہ کوئی اس کو نیبت کے ساتھ پکاررہا ہے)اس صورت میں بہتر بیہے کہ اس کا کوئی دوسر انام تجویز کیاجائے مثلاً اندھے کوبھیر اورز علی کو کافور (بر عس عهدر عج كافور)اور غلام كومولا كے-چھٹاعذريهاس هخص كےبارے ميں ہے جوا پنافس ظاہر كرے جيسے جموا (مخنث) شراب خور ایے لوگ جوفت کو معیوب نہیں سجھے ان کاذ کر۔ (نام لیزارواہے)

#### غيبت كاكفاره

غیبت کا کفارہ ہے ہے کہ توبہ کرے اور پھیان ہو تاکہ حق تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہے اور جس کی غیبت کی ہے۔ اس سے معافی کا خواسٹگار ہو تاکہ اس کے مظلمہ سے جائے۔ حضور عقاقہ نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی پر اس کی آبر ویا مال کے معالمہ میں ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ درم رہے گانہ دینار 'گر اس کے حسات مظلوم کو دید ہے جا کیں گے اگر اس کے پاس نکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ اس کی گر دن پر رکھے جا کیں گے۔ ام المومنین حضر ت عائشہ رضی اللہ عنمانے ایک عورت سے کما کہ تو ذبان دراز ہے حضوراکر معلقہ نے آپ سے کما کہ تو ذبان دراز ہے حضوراکر معلقہ نے آپ سے کما کہ تم اس عورت سے معانی ما گو۔ ایک اور حدیث شریف میں وار دہوا ہے کہ جب کی شخص نے کسی کی غیبت کی ہے تم اس عورت سے معانی ما گو۔ ایک اور حدیث شریف میں وار دہوا ہے کہ جب کی شخص نے کسی کی نفیرت کی تو چا ہے کہ خداوند تعالیٰ سے اس کی مغفر سے چا ہناکا فی ہے اس سے معانی ما تکنا در کار نہیں ہے لیکن دوس کی حدیثوں کی دلیل سے ایسا خیال کر تا غلط ہے ' طلب مغفر سے صرف اس مقام پر ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ ذیرہ دو ور نہ معانی ما تھے اور معانی اس طرح انگی جائے گی کہ تواضع صرف اس مقام پر ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ ذیرہ دو ور نہ معانی ما تھے اور معانی اس طرح انگی جائے گی کہ تواضع صرف اس مقام پر ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ ذیرہ دی ور نہ معانی ما تھے اور معانی اس طرح انگی جائے گی کہ تواضع

اور پشیمانی کے ساتھ اس کے پاس جائے اور کے بیں نے خطا کی ہے اور جھوٹ ید لاہے تم جھے معاف کر دو 'آگر وہ معاف نہ کرے تواس کی تعریف کرے اور اس کے ساتھ مداوااور لطف سے پیش آئے تاکہ اس کاول خوش ہو جائے اور پھر وہ معاف کر دے آگر پھر بھی نہ ہفتے تو وہ مختار ہے لیکن اس شخص کی اس مداوا کو اس کی نیکیوں میں لکھ لیا جائے گا اور ممکن ہے کہ اس کو قیامت میں دوبد لے دیئے جائیں - لیکن معاف کر دینا ہمر صورت بہتر ہے - بعض بزر گان دین نے عفو کر کے کہاہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی اس سے بہتر نہیں ہے -

سی جات ہی ہے کہ عنو کرنابوانیک کام ہے 'منقول ہے کہ کی مخص نے حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ کی غیبت کی 'انہوں نے ایک خوان مجوروں کااس کے پاس بھیجااور کملایا کہ میں نے ساہے کہ تم نے اپنی عبادت بطور مدیہ جھے بھی ہے۔ سام بس میں نے چاہا کہ اس مدید کا بچھ بدل کروں ۔ جھے تم معاف کرنا کہ ایس مدید کا پورابدل نہیں کر سکا بول 'پلس خطاحشی اس سلسلہ میں خوب ہے کہنے والے نے کیا کما ہے اس کو ظامر کردے کیونکہ نامعلوم بات سے بیز ار ہوناور ست نہیں ہے۔

#### تير ہویں آفت

تير موس آفت غمازى اور سخن چيني (دور خاپن ہے) حق تعالى كارشاد ب

ذليل بهت طعنه ديخوالادور غاين كرنے والا

هَمَّازِ مَسْتُنَاءِ بِنَمِيمٍ اورارشاد فرمايا :

خرابی ہے اس کے لیے جولوگوں کے منہ پر عیب کرے اور پیٹے پیچےبدی کرے-

وَيُلُّ لِلكُلِّ هُمْزَةٍ لُمَزَةٍ ه

لكريول كالمحاسر پر لادنے والى-

حَمَّالَةَ الْحَطْبِ

اور فرمايا:

ان مینوں آیوں سے مراد کن چینی ہے۔ حضوراکرم علیہ کارشاد ہے کہ ''ثمام یعنی چفل خور بہشت میں نہیں جائے گادرارشاد کیاہے میں تم کو خبر دول کہ تم میں ہے بدترلوگ کون ہیں (سنو) بدترلوگ وہ ہیں جو چفل خوری کریں اور لوگوں میں فتنہ پیدا کریں ایک اور حدیث میں آیاہے کہ جب خداد ند تعالی نے بہشت کو پیدا فرمایا تواس کو حکم دیا کہ بات کرے 'بہشت کو پیدا فرمایا تواس کو حکم دیا کہ بات کرے 'بہشت کمنے گلی کہ نیک خت وہ ہے جو بھے تک پہنچ حق تعالی نے فرمایا جھے اپنی عزت کی قتم کہ آٹھ قتم کے لوگ تیرے پاس نہیں پہنچ سکیں گے۔ شراب خور 'زانی ' (جوزنا پر کاربی رہے) ' مخاذ ' دیوث ' پیادہ شحنہ ' مخنث ' قاطع رحم اور وہ شخض جو خداے عمد کرتا ہے کہ میں ایساکام کرول گااور پھر اس کو نہیں کرتا۔

منقول ہے کہ بنی اسر ائیل قحط سے دوچار ہوئے اور موئ علیہ السلام کے پاس دعائے بارال کے لیے گئے '(لیکن

دعا کے باوجود کبارش نمیں ہوئی تب حضرت موئی علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے موئی میں تمہاری دعا قبول نمیں کروں گاکہ تمہاری دعا قبول نمیں کروں گاکہ تمہاری جاعت میں ایک خماز موجود ہے موئی علیہ السلام نے عرض کیاالی جھے اس کا نشان بتائے کہ میں اس کو جماعت سے نکال دوں خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں غماز سے ناخوش ہوں تومیں کس طرح غمازی کروں۔ تب موئ علیہ السلام کے کہنے سے ہر ایک محض نے غمازی سے توبہ کی 'اس کے بعد بارش ہوئی۔

منقول ہے کہ کمی محف نے ایک دانشور کے پاس جانے کے لیے سات سو فرتخ کاسفر کیا ' ۔ انثور کے پاس پہنچ کر اس سے دریافت کیا کہ وہ کون می چیز ہے جو آسانوں سے کشادہ تر ذیبن سے گرال تر ' پھر سے زیادہ شخت ہے اور وہ کون می چیز ہے جو آگ سے زیادہ گرم (سوزال) ہے اور وہ کون می چیز ہے جو زمبر برسے نیادہ سر د ' دریا ہے ، زیادہ غن ہے اور وہ کون می چیز ہے جو ذمبر برسے نیادہ کشادہ اور و سیج ہے اور ہے گناہ پر بہتان لگانا ذیبن سے زیادہ گرال تر ہے ' وانشور نے جو الاول دریا سے زیادہ غن ہے اور حسد آگ سے زیادہ گرم اور سوزال ہے کا فرکادل پھر سے زیادہ سخت ہے اور جو کوئی قرامت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سر دول ہے اور چو کوئی قرامت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سر دول ہے اور چو کوئی قرامت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سر دول ہے اور چو کوئی قرامت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سر دول ہے اور جو کوئی قرامت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے زیادہ سر دول ہے اور جو کوئی قرامت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے دیادہ سر دول ہے اور جو کوئی قرامت والے کی حاجت روائی نہ کرے وہ زمبر برسے دیادہ سر دول ہے اور جو کوئی قرامت واراور زیوں حال ہے۔

فصل

#### غمازي کی حقیقت

اے عزیر معلوم ہونا چاہیے کہ غمازی فظ یمی شیں ہے کہ ایک کی بات دوسر سے سے لگادیں باعد ایک شخص کی کے ایسے کام بیالی بات کو ظاہر کردے جس سے کوئی دوسر اشخص آزردہ ہو تویہ بھی غمازی ہے اور اس کا اظہار فعل سے ہویا قول سے یا اشارے یا تح رہے 'بلعد کسی کاراز فاش کرنا بھی جس سے وہ شخص آزردہ ہو درست شیں ہے' گر اس وقت درست ہے کہ کوئی شخص کسی کے مال میں خیانت کرے ۔ اسی طرح پروہ کام جس سے کسی مسلمان کو نقصان پنچ اس کو مخفی مسلمان کو نقصان پنچ اس کو مخفی شمیں رکھنا چاہیے ۔ جب کوئی شخص کسی سے کہ کہ فلال شخص نے تم کو ایساایسا کہا ہے یا تہمارے حق میں وہ الی با تیں کہتا ہے تو سنے والے کوان جی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔

پہلی بات ہے ہے کہ اس کی بات کو باور نہ کرے کیونکہ غماز فاس ہے اور حق تعالی نے فرمایا ہے کہ فاس کی بات مت سنو۔ دوسرے یہ کہ اس کو تھیمت کرے اور کے کہ ایساکام دوبارہ نہ کرنا کیونکہ گناہ ہے منع کرناواجب ہے تیسرے ہے کہ اللہ کے لیے اس سے دعمنی رکھے کیونکہ غمازے دعمنی رکھناواجب ہے چوتھے یہ کہ اس مخص کے بارے میں (جس کے بارے میں بات لگائی گئی ہے) بدگمان نہ کرے کیونکہ گمان بدحرام ہے پانچویں یہ کہ اس بات کی تحقیق کے در پے نہ ہو حق تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے کہ چھٹے یہ کہ جوبات اپنارے میں ناپند کرتا ہو وہ دوسرے کے بارے میں بھی پندند

كرے اور نداس كى غمازى كامعاملہ دوسرے سے بيان كرے بلحداس كو چھيائے 'ان چھيا توں ميں سے ہراكي برعمل كرنا

الجب ہے۔ محمی محض نے حضرت عمر بن عبدالعزیزر حمتہ اللہ علیہ ہے کسی محض کی چغلی کھائی توانہوں نے فرمایا کہ ہم اِس پر فوركريں كے اگر تونے جھوٹ كماہے تو، توان لوگوں ميں شامل ہے ان جاء كم فاسق بجا (اگر فاسق تمهارے ياس كوئي خبر لے کر آئے)اور اگر تونے کے کماہے تو پھر توان لوگوں میں شامل ہوگا-

فئاز منتئاء بنيينم اگر توچاہتا ہے كہ ميں بچنے عشدوں اور معاف كردوں تو توبه كر-اس نے كما!اے امير المو منين ميں توبه كر تا ہوں-

منقول ہے کہ کسی مخص نے ایک دانشور سے کہا کہ فلاں مخص نے آپ کوہر اکہاہے ' دانشور نے جواب دیا کہ ا مدوراز کے بعد تم جھے ملے اور تم نے تین خیانتی کی ہیں ایک سے کہ دینی بھائی پر جھے غصہ و لایادوسرے سے کہ میرے ول کو تشویش میں متلاکیا تیسرے سے کہ تم نے خود اپنی ذات کو فاس اور متبم شھرایا-

سلیمان بن عبدالملک (اموی) نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ کیا تونے مجھے براکماہے 'اس نے جواب دیا کہ مل نے ایسا نہیں کماہے! سلیمان بن عبد الملک نے کما کہ ایک عاول معتبر نے مجھ سے کماہے-اس وقت امام زہری وہاں موجود تھانہوں نے کماکہ اے امیر المومنین! غمار کس طرح عادل ہوسکتا ہے! یہ س کر سلیمان نے کماکہ آپ نے چ فرمایا کھراس مخف سے فرمایا کہ خیریت سے رخصت ہو جاؤ۔

حصرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ جو محف دوسرول کاذکریر ائی ہے تمہارے سامنے کر تاہوہ ای طرح تمہارا ذكردوس ول كے سامنے كرے كاپس ايے مخص سے بوراور حقيقت بھى يى ہے كد ايے مخص كود شمن تصور كرناچاہي کو تکہ دہ بد گوئی کر تاہے ' حذر 'خیانت ' وغا' حسد ' فتنہ انگیز اور نفاق کی بری صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ راستی ہر مخص ہے ایک پہندیدہ عمل ہے مگر غماز اور نمام اگر بچ یو لیواس صورت میں غمازی اور نمامی ' تووہ پندیده عمل تهیں ہے-

حفزت مصعب این زیر رضی الله عنهانے کماہے کہ میرے نزدیک چغلی سننا چغل خوری سے بھی بدترہے کہ نمای ہے مقصود توغیبت ہے اور اس کا سننا گویا ایسا ہے کہ اس کو اجازت دے دی۔ حضور اکر م علیہ فی فرماتے ہیں 'نماز' حلال زادہ نمیں ہے اور جان لوکہ فتنہ انگیز اور غماز کا شربہت عظیم ہے 'شاید کہ ان کی باتوں ہے لوگ مارے مارے جائیں۔

منقول ہے کہ ایک مخص اینے ایک غلام کو چی رہاتھا، خرید ارہے اس نے کہا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے جز اس کے کہ یہ غمازاور فتنہ انگیز ہے خریدار نے کما کہ اس عیب کی کوئی پر دانسیں اور اس کو خرید لیا 'چندروز کے بعد غلام نے مالک کی دوی ہے کماکہ میرے آقاآپ سے پیار نہیں کرتے ہیں وہ ایک اور کنیز مول لے رہے ہیں میں ایک منتر کر دول گا' آپ جب آقاسو جائیں توان کی ٹھوڑی کے پنچ کے چندبال تراش کر مجھے دے دینا 'وہ اس منتر کے بعد آپ سے خوب بیار

کریں گے 'عورت سے توغلام نے یول کمااور اپنے آقاہے کما کہ آپ کی ہوی ایک اور شخص پر فریفتہ ہے اور وہ آپ کو مار ڈالنا چاہتی ہے آپ میری بات آزماد یکھئے' آپ نیند کا بھانہ کر کے لیٹ جائے (سوتے بن جائے) آپ پر حقیقت روش ہو جائے گی الک نے ایسا ہی کمااد هر وہ عورت اسر الے کر آئی اور اس کی داڑ ھی پر ہاتھ رکھا آقا کو یقین ہو گیا کہ یہ جھے قتل کر ناچاہتی ہے پس اس نے فور آاٹھ کر اپنی ہوی کو قتل کر دیا' عورت کے ور ٹاء کو جب اس کی خبر ہوئی توسب کے سب اس کے او پرچٹھ آئے اور اس مالک کو قتل کر دیا اور طرفین سے جنگ میں بہت سے لوگ کام آئے۔

#### چود هویں آفت

چود هویں آفت دود شمنوں کے در میان لگائی مجھائی (دوز ٹی) کر اہے لینی ہر ایک سے الی بات کمناجواس کو پہند آئے پھر ہر ایک کی بات دوسر ہے تک پہنچادینا (دو تاپن) ہی کام غمازی سے بھی بد تر ہے۔ حضور اکرم علی ہے نے فرمایا ہے 'جو مختص دنیا میں دو تاپین کرے گا قیامت میں اس کی دوزبانیں ہوں گی۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ "بعدول میں سب سے بہتر وہ مختص ہے جو دو تانہ ہو۔"

کیں ایسے بھخض ہے جود شمن ہے دوئی رکھتا ہے تولازم ہے کہ جب کسی ہے ایک بات سے تویا تو خاموش ہو جائے یا جوبات سے وہ سامنے کمہ دے ( پیچے نہ کے) تاکہ لوگ اس کو منافق نہ کمیں 'ایک کی بات دیسر ہے ہے نہ لگائے اور ہر ایک ہے اس طرح نہ کے کہ ''میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔''

حضرت عمر رمنی اللہ تعالیٰ عنہ ہے لوگوں نے دریافت کیا کہ جب ہم امراء کے پاس جاتے ہیں تو جیسی باتیں وہاں کہتے ہیں وہاں ہے واپس آکر ہم ویبا نہیں کرتے 'انہوں نے جواب دیا کہ حضورا کرم علیہ کے عمد مسعود میں ہم اس طریقے کو نفاق سجھتے تھے۔

ر پیسے دعل مسل طین کے پاس بغیر ضرورت کے جائے اور تعلق ہے اس طرح باتیں کرے جس طرح وہ ان جب کوئی مخص سلاطین کے پاس بغیر ضرورت کے جائے اور تعلق سے اس طرح باتے توا جازت دی گئی ہے۔ کے پیچیے نہیں کتا تھا تووہ منافق اور دور د (دوغلا) ہے ہاں اگر اس قتم کی گفتگو ضرور تالا حق ہو جائے توا جازت دی گئی ہے۔

#### لوگوں کی مدح وستا کیش

#### پدر ہویں آفت

لوگوں کی مدح و ستائش پندر ہویں آفت ہے اور ان کی تعریف میں غلو کرنا یہ بھی آفت ہے اور اس میں چھ تقصانات ہیں 'ان میں سے چار کا تعلق مدح کرنے والے (مداح) سے ہاور دو کا تعلق ممدوح سے ہیلا نقصال یہ ہے کہ اس طرح وہ یاوہ گوئی کرے گااور دروغ ثابت ہوگا' حدیث شریف میں آیاہے کہ "جس نے مخلوق کی تعریف میں غلوکیا قیامت کے دن اس کی نبان اتنی لمبی ہوگی کہ زمین ہے لگ جائے گی اور وہ اس کو وہ روند تا ہو آگر پڑے گا- دوسر انقصان میہ ہے کہ شاید کہنے والا (مدح کرنے والا) منافق ہو اور وہ نفاق ہے کہ رہا ہوکہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں انکین حقیقت میں دوست نہ ہو 'تیسر انقصان میہ ہے کہ شاید مدح وستائش میں وہ الی بات کے جس کی حقیقت اس کو معلوم نہ ہو مثلاً کے آپ بوے یار سااور پر ہیزگار ہیں اور بہت بوے عالم ہیں یااس قبیل کی اور باتیں کے۔

ایک مخص نے حضورانور علی کے روپروٹس مخص کی تعریف کی مضور علی کے فرمایا فسوس کے اس کی گردن ماردی آپ نے پھر فرمایا کہ اگر تھے کسی کی مدح کر ناضروری ہے تو پول کمہ کہ میں ایسا سجھتا ہوں اور عنداللہ اس کو عیب ہے یری خیال کر تاہوں اگر تواس خیال میں سچاہے تب اس کا حساب خدا کے ساتھ ہے 'چوتھا نقصان ہیہ ہے کہ ممدوح ظالم ہے اور مداح کی تعریف سے خوش ہو تاہے اس صورت میں ظالم کو خوش کر ناور ست نہیں ہے۔

حضور اكرم علي في في خرمايا ہے "جب تم فاسق كو سر استے ہو تو خد اتعالى ماخوش ہوتا-"مدوح كے دو نقصانوں

میں ایک نقصان بیہ کہ اس مرح سے تکبر وغرور پیداہو تاہے-

منقول ہے کہ ایک دن حفرت عمر رضی اللہ عنہ درہ کے پیٹھے تھے جاردونامی شخص آپ کے پاس آیا ایک شخص نے کہا کہ وہ قبیلہ ربیعہ کاسر دارہے 'جبوہ آکر آپ کے پاس پیٹھ گیا تو حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو درہ ا، 'جاردونے کہا کہ امیر المو منین! آپ بچھے کیوں ماررہے ہیں' آپ نے فرمایا کیا تو نے اس شخص کی بات نہیں سنی۔ جاردونے کہا ہیں نے نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا کہ ججے یہ ڈر ہوا کہ تیرے دل ہیں اس شخص کی بات من کر غرورنہ پیدا ہوا ہو (کہ یہ قبیلہ ربیعہ کا سر دارہے) پس میں نے چاہا کہ تیرے غرور کو توڑ دوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کی کو کہا جائے کہ توبوا عالم ہے بہت مردارہے) پس میں نے چاہا کہ تیرے غرور کو توڑ دوں۔ دوسری کا اور دل میں کے گا کہ میں تو درجہ کمال کو پہنچ گیا ہوں' چنانچ مضورا کرم عقاب کے سامنے ایک شخص نے ایک دوسرے شخص کی تحریف کی تو آپ نے فرمایا ہم نے اس کی گر دن ماردی کہ اگروہ اس بات کو یقین کرلے تو کو شش سے باذرہے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز چھری لے کر کس کے کہ اگروہ اس بات کو یقین کرلے تو کو شش سے باذرہے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز چھری لے کر کس کے کہ اگروہ اس بات کو یقین کرلے تو کو شش سے باذرہے گا۔ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیز چھری لے کر کس کے کہ اگروہ اس بات کو یقین کر کے سامنے اس کی تعریف کی جائے۔ جناب زیاد من اسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی کہ اگر در حد سنتا ہے۔ شیطان اس کے سامنے آگر اس کو اس جگہ سے اٹھا تا ہے لیکن صوص خود کو پیچان کر تواضع اختیار کر تا ہے کہ اگر کہ در تاکش ہیں ان چھ آفتوں کا اندیشر نہ ہو تو کسی کی مدح کر ناور ست ہے۔

حضورا کرم علی نے اپنے اصحاب اگرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین) کہ تعریف فرمائی ہے چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ منام کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ منام عالم سے ایمان کا اگر (حضرت) الو بحر (صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے ایمان کے ساتھ مقابلہ کریں تو ابو بحر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کا ایمان زیادہ ہوگا۔ اس فتم کی شاء و ستائش آپ نے صحابہ کرام کی نبعت کشرت سے فرمائی ہے کیونکہ حضور اکرم علیہ جانتے تھے کہ آپ کی یہ تعریفیں ان اصحاب کے لیے معنرت رسال نہیں ہول گی۔

اپی تعریف آپ کرنا اچھا نہیں ہے حق تعالی نے اس سے منع فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے انا سیدولدادم ولافخر آگر کوئی شخص کمی فتم کا پیشواہے اوروہ اپی تعریف آپ اس لئے کر تاہے تاکہ لوگ اس کی پیروی کریں تورواہے چنانچہ سر ور کو نین علیہ نے فرمایاہے :

انا سیدنا البشیر و لافخر - یعن میں سیدالبشر ہوں اور اس میں فخر نہیں ہے (میں بیبات فخر ہے نہیں کہتا)
میں اس سر داری پر بروائی نہیں کر تا اور نہ اس سے فخر کرتا ہوں' آپ نے یہ اس واسطے فرمایا کہ سب امتی آپ کی پیروی کریں اس طرح یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے قال الْحَعَلْنِی عَلَی خَزَ آئِنِ الْاَرْضَ اِنِّی حَفِیْظُ عَلِیْم کما کہ جھے زمین کے خزانوں پر کروے یہ شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں)
فصا

جب لوگ کسی کی تعریف کریں تواس شخص یعنی ممدور کوچاہے کہ غردرادر تکبر سے چاوراپ خاتمہ سے بہتر ہیں اور کسی کو گرنہ ہو کیو تکہ کسی کواس کی خبر نہیں ہے اگر کوئی شخص دوزن سے نجات نہائے تو کتااور خزیراس سے بہتر ہیں اور کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ وہ دوزن سے نجات یا فتہ ہے ہیں چاہیے کہ وہ اس طرح سوچ کہ مدح کر نے والے کواس کے متام راز معلوم ہوتے تو وہ اس طرح اس کی مدح نہ کرتا اس صورت میں شکر اللی جالا نے کہ اس کے باطن کا حال مداح پر فیشیدہ ہے اور جب لوگ اس کی مدح کریں تو وہ خود اور دل میں اس مدح سے بین اررہ وگوں نے ایک برگ تو یف کی وہ کہنے گئے یا الی ایہ شخص میر اقرب اس چیز کے وسلے سے ڈھونڈ ھر ہاہے جس سے میں بین اربوں تو گو اہ رہنا کہ میں مدح سے بین اربوں تو گو اہ رہنا کہ میں مدح سے بین اربوں اور تیری بارگاہ کے تقرب کا خواہاں ہوں۔ "کچھ لوگوں نے حضر سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں جانے ہیں اور میری اس خطا کو خش دینا جس کو یہ لوگ نہیں جانے ہیں اور میری اس خطا کو خش دینا جس کو یہ لوگ نہیں جانے ہیں اور میری اس خطا کو خش دینا جس کو یہ لوگ نہیں جانے ہیں اور میری اس خطا کو خش دینا جس کو یہ لوگ نہیں جانے ہیں اور میری اس خطا کو خش دینا جس کو یہ لوگ نہیں جانے ہیں اور میری اس خطا کو خش دینا جس کو یہ کہ کو نہیں جانے ہیں اور بھی کو یہ لوگ جیسا سے بہتر فرمادے۔

ایک مخص حفرت علی رضی اللہ عنہ کودل ہے دوست نمیں رکھتا تھااس نے نفاق ہے آپ کی تعریف کی تو آپ نے قرابا تو نے زبان ہے جو کچھ کہاہے میں اس ہے کم تر ہوں اور دل میں تو مجھے جیسا سجھتا ہے اس سے میں بہتر ہوں۔



# اصل چهارم

#### غصه كينه وسداوران كاعلاج

غصہ کی اصل آتش ہے کیونکہ اس کا صدمہ اور اس کی ضرب دل پر پڑتی ہے اور اس کی نبیت شیطان کے ساتھ ہے جیساکہ کما گیا ہے (قرآن میں ہے) خلقتنی مین نارق خلقته مین طین ہو (تونے جھے کوآگ ہے پیدا کیا ہے اور آوم کوطین ہے) اور معلوم ہے کہ آگ کا کام بے قرار کی ہے اور مٹی کا کام سکون ہے (ایک کی فطر ہ میں اضطر اب ہے اور ایک کی فطر ہ میں سکون 'پس جس پر غصہ غالب ہوگا اس کی نبیت آوم علیہ السلام کی نبیت ہے زیادہ شیطان ہے ہوگی اس ما کی فطر ہ این عمر رضی اللہ عنمانے حضور اکرم علی ہے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے جو جھے خداوند تعالی کے غضب سے محفوظ رکھے تو حضور اکرم علی ن تو غصہ میں نہ آئے "ایک صحافی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسالتمآ ب علی ہے کئی بار موضور اکرم علی ہے کئی بار حضور اکرم علی ہے کئی باد حضور اکرم علی ہے کئی ہا کہ حضور اکرم علی ہے کئی باد حضور اکرم علی ہے کئی باد حضور اکرم علی ہے دوب میں ہربار یہی فرمایا۔

حضورا کرم علی کارشاد ہے ''غصہ ایمان کواس طرح آبازُ دیتا ہے جس طرح ابلوا (صبر) شمد کی مضاس کو آباز دیتا ہے ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹی علیہ السلام ہے کہا کہ غصہ نہ سیجے توانہوں نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ میں انسان ہوں 'تب انہوں نے کہا کی دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔) ہوں 'تب انہوں نے فرمایا' مگالی جمع مت سیجے انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے (غصہ اور گالی دونوں کو جمع نہ کیا جائے۔) معلوم ہونا چاہیے کہ بالکل غصہ نہ کرنا ممکن نہیں ہے البتہ غصہ کو پی جانا (روک لینا) ضروری ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔وال کا ظِیمِین آلیٰ فیظ وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ (اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرد ہے والے)

اس آبت میں ان لوگوں کی تعریف کی گئے ہے جو غصہ کو پی جاتے ہیں۔ حضور اکر میں اللہ نے فرمایا ہے جو غصہ کو پی جاتا ہے اللہ تعالی اپنا عذا باس سے اٹھالے گا اور جو کوئی خداوند تعالیٰ کی تفقیر کر کے عذر خواہی کرے وہ قبول فرمائے گا اور جو اپنی زبان کو رو کے گا اللہ تعالیٰ اس کی شرم رکھے گا۔ حضور علی ہے کا ایک اور ارشاد ہے کہ جو کوئی غصہ کو پی جائے گا حق تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو اپنی رضا مندی سے معمور فرمادے گا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ دوز ش کا ایک دروازہ ہے کوئی اس میں نہیں جائے گا۔ مگروہی شخص جو شرع کے بر خلاف حشمتیں ہوگا۔ ایک اور ارشاد والا ہے کہ ہندہ جو گھونٹ پیتا

ہے'اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصہ کوئی جانے سے زیادہ پندیدہ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا-حضرت شیخ فضیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ 'حضرت سفیان توری رحمہمااللہ تعالیٰ اور بہت ہے بزرگوں نے فرمایا

ہادراس بات پراتفاق کیا ہے کہ غصہ سے جو حلم (بر داشت) کیا جاتا ہے اس سے بہتر اور کوئی کام نمیں ہے جس طرح طُع کے وقت صبر کرنے سے بہتر کوئی کام نہیں ہیں کسی شخص نے حضر سے عمر بن عبدالعزیزر حمتہ اللہ علیہ سے ایک سخت بات

کمی'انہوں نے اپناسر جھکالیااور فرمایا کہ تونے جانا کہ مجھے غصہ آئے اور شیطان' حکومت اور سر داری کا غرور میرے اندر پیدا کر دے اور میں آج تجھ پر غصہ کروں اور کل قیامت میں تو اس کا مجھ سے بدلہ لے' یہ ہر گز نہیں ہوگا یہ کہ کر آپ خاموش ہو گئے۔

ایک نبی اللہ نے اپنی جماعت کے لوگوں سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے جو اس بات کا کفیل ہو کہ وہ غصہ نہیں کرے گا-وہی میر ہے بعد میر اخلیفہ ہو گااور بہشت میں میرے ساتھ رہے گا'ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا ذمہ لیتا ہوں'اس نے اس بات کو قبول کرلیا - دوسر ی بار پھر انہوں نے دریافت کیا تو پھر اس نے جو اب دیا کہ میں قبول کرتا ہوں چٹانچہ اس نے اس عمد کو پوراکیا اور وہی شخص ان کا جانشین ہوا'اس کفالت اور ذمہ داری کے باعث ان کانام (لقب) ذوالکفل رکھا گیا۔ فصا

معلوم ہونا چاہے کہ غصہ انسان میں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کا ہتھیار بن جائے تاکہ وہ اس کے ذریعہ اپنی طرف آپ ہے معز ت اور نقصان کو دور کر سکے اور خواہش (شہوت) کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جو چیز مفید ہو اس کو اپنی طرف تھینچ لے ۔ انسان کو الن دو چیز وں سے گریز نا ممکن ہے لیکن جب ان میں افر اطِ پیدا ہوتی ہے تو وہ خطر ہے اور اس آگ کی مانند ہے جو دل میں بھو کتی ہے اور اس کاد ھوال دماغ تک پہنچتا ہے اور عقل کے محل کو وہ دھوال تیر ہوتار یک کر دیتا ہے کہ عقل کو کئی اور اچھی بات نہ سوجھ سکے اس کی مثال ہے ہے کہ ایک غار میں اتناد ھوال پیدا ہوجائے کہ اس کے اندر کوئی جگہ نظر نہ آئے۔ یہ بہت ہی خرائی کی بات ہے 'اس بنا پر کہا گیا ہے کہ غصہ عقل کے حق میں شیطان ہے اور اس کا الکل کم ہو جانا بھی اچھا شمیں ہے کہ عزت اور دین کی حفاظت کے لیے قال اور کا فروں سے جنگ وجد ال اسی جذبہ کی بدولت ہو سکتا ہے۔

لوگ فخر کرتے ہیں۔ مثلاً شطر نج نر دبازی کبوتر بازی نشر اب خوری یا مثلاً کوئی شخص کے کہ فلال شخص اچھا شاعر ہے اور شر اب کم پیتا ہے یہ سن کروہ غصہ میں آتا ہے الیم صورت میں ریاضت اور توبہ سے اس جال سے رہائی پاسکتا ہے لیکن جو چیز آدمی کی ضرورت ہے اس معاملہ میں غصہ نابود نہیں ہو گااور نابود ہونا بھی نہیں جا ہے لیکن حشم اور غصہ کو قابو میں رکھنا

جاہے بیانہ ہو کہ غصہ میں آپے ہے باہر ہو جائے اور عقل وشرع کے خلاف غصہ اس پر غلبہ پالے پس ریاضت کرنے ہے۔ غصہ کواس در جہ پر لا کتے ہیں-

اس بات کی دلیل کہ غصہ جڑ ہے نہیں نکل سکتا (اور اس کا بالکل ختم ہو جانا درست بھی نہیں ہے) ہیہ ہے کہ حضور اکر م علیقی میں بیبات موجود تقی – چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے:

(میں بھی لباس بیٹریت میں ہوں اور میں بھی اس طرح غصہ کر تا ہوں جس طرح انسان غصہ کر تاہے۔) تو میں کس پر لعنت کروں یا غصہ سے اس کوبر اکموں یا ماروں اللی ! تو اس کو اپنی رحت کا سبب بنادے - حضرت عبد اللہ ائن عمروئن العاص رضی اللہ عنہ کستے ہیں کہ میں نے رسول خدا علیہ ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ! (علیہ ہے) آپ جو کچھ فرماتے ہیں کیا میں اس کو لکھ لیا کروں - خواہ آپ غصہ کی حالت میں کچھ فرمائیں! آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو۔ فتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے نی ہر حق بہایا کہ غصہ کی حالت میں سوائے حق بات کے میرک ذبان پر کوئی اور بات نہیں آئے گی - غور کرو کہ آپ نے بہنی فرمایا کہ غصہ نہیں آتا ہے بلحہ یوں فرمایا کہ غصہ مجھے حق اور انصاف سے نہیں روک سکتا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ ایک روز مجھے بہت غصہ آیا۔ حضور علی ہیں کہ میں ایہ غصہ اور غضب دکھے کر فرمانے گئے عائشہ رضی اللہ عنها بہ تمہاراشیطان آیا ہے 'حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس غصہ کا شیطان نہیں ہے (گفت و تراشیطان نیست) آپ نے فرمایا۔ ہے لیکن اللہ تعالی نے مجھ کو اس پر نفر سے اور غلبہ عطافر مایا ہے تاکہ وہ میرے قبضہ میں رہے (میر اغصہ قاد میں رہے) اور سوائے خیر کے اور پچھ نہ کے ۔ویکھو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس غصہ کا شیطان نہیں ہے (نہ گفت مراشیطان غضب نیست صفحہ ص ۲ ۰ ۵ کیمیائے سعادت چاپ تیران)

## قصل

### توحيد كاغلبه عصه كوچهاليتاب

اے عزیز! غصہ کی جڑانسان کے دل سے قطعی تابود شمیں ہوتی ہے ہاں یہ ممکن ہے کہ بعض احوال یازیادہ مواقع پر تو حید اللی کااس پر غلبہ ہواور وہ ہر ایک چیز کواللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے اس طرح اس توحید کے غلبہ سے اس کا غصہ دب جائے گایا پوشیدہ ہو جائے گااور اس ہے کسی چیز کا اظہار نہ ہو سکے مثلاً اگر کسی کو پیقر مارا جائے تو کوئی بھی پیقر پر غصہ نہیں کر تااگر چہ غصہ کی جڑاس کے دل میں اپنی جگہ پر موجود ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ سنگ کی نہیں بابھہ سنگ انداز کی خطا ہے 'اس طرح آگر کوئی باد شاہ کسی کے قمل کے فرمان پر دستخط کرے تو کوئی بھی فرمان لکھنے والے قلم پر غضب ناک نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس میں قلم کا کچھ اختیار نہیں ہے اور حرکت اس سے نہیں ہے آگرچہ حرکت اس میں موجود ہے اس طرح جب کسی پر توحید اللی غالب ہو تو دہ بالضرور کہی سمجھتا ہے کہ تمام مخلوق اپنے فعل میں مجبور ہے (کہ خلق مفطر اندوراں کہ ہر ایٹال محی رود) کیونکہ حرکت اگرچہ قدرت کی قید میں ہے لیکن یہ قدرت ارادے اور خواہش کی قید میں نہیں ہے اور ار اوے پر انسان کا ختیار شمیں ہے البتہ خواہش کی قوت کواس پر مسلط کر دیا گیا ہے خواہ وہ اس کو چاہے بانہ جاہے اور جب خواہش کی قوت کواہے عطا کر دیا گیا تواس ہے فعل یقیناً صادر ہو گا توبیہ مثال اس پھر کی ہے جواس کو مارا گیا جس ہے بدن کو در و اور تکلیف مپنجی پس اس سے غصہ نہیں آنا جا ہے اگر اس مخص کے پاس گوشت کھانے کے لیے ایک کو سفند تھا اوروہ مر گیا تو کیا ہے مخص اس گوسفند پر غصہ کرے گا (کہ تو کیوں مر کیا)البنتہ اس کے مرنے پر عمکین اور رنجیدہ ضرور ہو گا اس طرح آگر کوئی تعخص اس کے گوسفند کو مار ڈالے اور تب بھی غصہ نہ کرے بھر طبکہ اس پر توحید اللی کا غلبہ ہو لیکن اس نور کا غلبہ علی الدوام نہیں ہو تابلحہ برق کی طرح آئی (ذرااس دیز کے لیے) ہو تاہے اور یہ التفاتِ اللی یااسباب کے بعثری تقاضوں کے اعتبار سے ظہور پذیر ہو تاہے-

بہت ہے ایے لوگ ہیں جو اکثر او قات توحید اللی ہے مغلوب ہوتے ہیں اس کا سب سے نہیں ہے کہ ان کے ول سے غصہ کی جز فکل گئی ہے بائے اس کا سب سے ہے کہ وہ اس فعل کا صدور کسی انسان ہے نہیں سمجھتا ہے اس بنا پر وہ غصہ میں نہیں آتا ہے جیسے کسی کو ایک پھر آ کر لگا اور اس پر وہ غصہ میں نہیں آیا۔ بھی اییا بھی ہو تا ہے کہ توحید کا غلبہ تو نہیں ہو تا کہ لیکن ول کسی امر عظیم میں مشغول ہو تا ہے ایسے موقع پر بھی غصہ دب جاتا ہے اور چھپ جاتا ہے 'کسی شخص نے ایک مسلمان کو گالی دی' اس نے کہا کہ اگر قیامت میں میرے گنا ہوں کا پلہ بھاری ہے تو میں اس سے بھی بدتر ہوں جیسا کہ تو نے کہا اور آگر میر اوہ پلہ بلکا ہے تو پھر مجھے تیری بات (گالی) کی کیا پر واہ۔

تمی شخص نے کینے رہیے این محیثم المو گالی وی انہوں نے کہا کہ میرے اور بہشت کے در میان ایک گھاٹی حائل ہے

میں اس کے طے کرنے میں معروف ہوں اگر طے کرلوں تو تیری اسبات کی جھے کیا پروا۔ اور اگر میں اس کو طے نہ کر سکا تو تیری ہے گائی میں ہے ۔ بیک فی نمیں ہے (بلحہ اور زیادہ گالیوں کا مستحق ہوں) دیکھویہ دو نوں پر رگ آخرت کے معاملہ میں اس طرح معظر ق تیے کہ ان کا غصہ دب گیا تھا۔ کی خض نے امیر المو منین حضز ت ابد بحر صدیق رضی اللہ عنہ کو گائی دی ' آپ نے فرمایا کہ میرے ایے بہت ہے عبوب ہیں جو تی کو معلوم نمیں ہیں ' آپ آخرت کی فکر میں منہ کہ تھے اس لیے گائی من کر غصہ ظاہر نمیں ہوا۔ ایک عورت نے حضر نے اللہ دنیاز ہے کہا کہ جم ریا کار ہو' بیہ من کر آپ نے فرمایا تیرے سواجھے آج تک کی نے نمیں پہچانا۔ ایک شخص نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بری بات کی ' انہوں نے جواب دیا کہ مورت میں غصہ کا دب چانارہ ااور درست ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی کو یہ معلوم ہو کہ بعدے کے غصہ نہ کرنے سے صورت میں غصہ کا دب چانارہ ااور درست ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی کو یہ معلوم ہو کہ بعدے کے غصہ نہ کرنے سے خدا فرد ند تعالی نوش ہو تا ہے' ہیں جب کو فی بات غصہ کو دباد بی ہے میں ان حالتوں کی عبت اس غصہ کو دباد بی ہے میں ان کی خوش سے عبت کر تا ہے اور اس محبوب کا فرز ند اس عاشق یا محب کو گالیاں دیتا ہے تو محب بید خیال صورت پید آکر دیا ہے کہ اس کے محبوب کا ارادہ ہیہ ہے کہ میں ان کا اور اس کو چھوڑ دوں لیکن عشق اور محبت کا غلبہ ایس صورت پیدا کر دیتا ہے کہ وہاں گائی پر بھی خشمہ گی نہیں ہو تا اور اس کو غصر نہیں آتا ۔ پس آد کی کو چا ہے کہ ان اسباب کے بیش نظر ایسا ہو جائے کہ غصہ کو مار ڈالے آگر مار شیس سکی تو اتنا تو کرے کہ اس کی قوت کو توڑ دے تا کہ غصہ اپنی سے عشی دشرع کے خلاف جنبش نہ کر سے۔

فصل

## غصه یا مشتم کاعلاج واجب ہے

اے عزیز! غصہ کا علاج اور اس بات میں محنت و مشقت پر داشت کرنا فرض ہے 'کیو نکہ اکثر لوگ غصہ ہی کے باعث دوزخ میں جائیں گے ' عشم و غضب ہے بہت می خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ غصہ اور محشم کا علاج دو طرح پر ہوگا ایک بطور مسل کے ہے جو اس کی جڑاور اس کے مادے کوباطن ہے باہر نکال چھنے اور دوسر ابطور مختبین کے کہ اس کو دبادے لیکن جڑ ہے نہ اکھاڑ سکے ۔ پس مسل تو ہے کہ انسان غور کرے کہ خشم اور غصہ کا سبب باطن میں کیا ہے ہس ان اسباب کو جڑ ہے اکھاڑ ہے ۔ غور کے بعد معلوم ہوگا کہ غصہ کے اسباب پانچ ہیں۔ اول تئبر اکہ تئبر ذراسی بات پر جو اس کی بزرگ کو جڑ ہے المان ہو غصہ میں آجا تا ہے لیس ایس صورت میں جا ہے کہ تکبر کو تواضع سے توڑے اور خیال کرے کہ وہ بھی دوسر وں کی طرح ایک بندہ ہے اور بورگی نیک اخلاق ہی ہے حاصل ہو سکتی ہے۔ تئبر جو ایک خلقِ بد ہے تواضع کے سوادور نمیں ہوگا۔ دوسر اسب وہ غرور ہے جو انسان اپنے آپ کو پہچانے '

تکبر وغرور کاعلاج ہم اس کے موقع پر تفصیل ہے بیان کریں گے۔ تیسر اسب مزاح ہے بینی نداق اور ٹھٹھول ہے کہ اکثر اس کا انجام مشتم اور غصہ پر منتج ہو تاہے۔ پس محصول اور نداق کرنامشم کا موجب ہوگا۔ خود کو اس سے حیانا چاہیے کیونکہ جب دوسروں سے استہزاکیا جائے گا تو دوسرے تم ہے استہزاء کریں گے اور تہمارے مذاق کا جواب دیں گے۔اس طرح نداق کرنے والا خود اینے آپ کو ذلیل ور سواکرے گا- چو تھا سب عیب جو ئی اور ملامت کرنا ہے یہ بھی دونوں جانب سے غصہ کاسب ہو سکتا ہے اس کاعلاج بیہ ہے کہ سمجھ لیناچاہے کہ جو شخص بے عیب نہ ہواس کے حق میں عیب گیری زیبانہیں ہے اور بیہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص بے عیب نہ ہوگا-یا نچوال سبب مال و جاہ کی حرص ہے 'انسان کواس کی بڑی حاجت ہے اور جو مخص حیل ہے کہ اگر اس کی ایک و مڑی بھی لے لیس تووہ غصہ میں آجا تا ہے اور جو شخص حریص ہے اگر اس کے ایک لقمہ میں بھی خلل پڑجائے تووہ غمہ ہے آگ بحولا ہو جاتا ہے یہ سب برے اخلاق ہیں غصہ کی جڑ کی ہیں-اس کا علاج دو طریقوں سے ہو تا ہے ایک عملی اور دوسر اعلمی۔ علمی علاج یہ ہے کہ آدمی ان کی آفت اور قیامت کو پہچانے اور سمجھے کہ ان كاضرروين اورونياميس كس قدر ب تاكه اس كے ول ميں ان سے نفرت بيدا ہو۔اس كے بعد عملى علاج كى طرف توجه كرے وہ اس طرح كه ان برى صغوں (اخلاق بد)كى خالفت كرے كه تمام برے اخلاق كا علاج ان كى مخالفت ہے جيساكه ہم ریاضت کے سلسلہ میں میان کر چکے ہیں - غصہ اور اخلاق بد کے پیدا ہونے کا سبب سے سے کہ کوئی شخص توایسے او گوں پر جلد غصہ میں آجاتا ہے جو غرور کو پہند کرے اور وہ اس کا نام شجاعت اور بہادری رکھ دے اور اس پر فخر کرے اور کھے کہ فلال مخض نے اس مخض کو ایک بات پر مار ڈالا اور اس کا گھر ویران کر دیا کسی کواس کے خلاف بات کہنے کی جرأت نہیں تھی کیو نکہ وہ بواسور ماہے۔ سابی اور جوانمر واپیے ہی ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینا(معاف کر دینا) تو خواری اور دول ہمتی اور بے غیرتی کی ایک نشانی ہے پس امیاغمہ جو کتوں کی عادت ہے اس کو شجاعت اور مردائلی کما گیا اور شیطان کا تو بھی یہ ہے کہ سب کو مکرو فریب اور شاندار الفاظ سے تعبیر کر کے نیک اور اچھے اخلاق سے بازر کھٹا ہے اور پرے اخلاق کو اچھے نام دے کروہ ان کی طرف بلا تاہے ہر عقمند هخص اس بات کو جانتا ہے-

آگر غصہ جوانمر دکی علامت اور نشائی ہوتا تو عور نیں 'چ 'یوڑھے اور پیمار لوگ غصہ ہے دور رہتے (ان کو غصہ ضیں آتا) اور سب لوگ جانتے ہیں کہ بیالوگ جلد غصے میں آجاتے ہیں 'پس یہ جوانمر دی نہیں ہے 'مر دمی تواس میں ہے کہ انسان اپنے غصہ کورو کے اور بیہ صفت انبیاء (علیہ السلام) اور اولیائے کرام (رجہم اللہ تعالیٰ) کی ہے غصہ کرنا 'ناوانوں ' وحثی ترکوں اور در ندہ صفت لوگوں کا شعار ہے ۔ پس تم غور کرو کہ تمہاری بزرگی 'انبیاء اور اولیاء کے مانندر ہے میں ہے یا احتقواور نادانوں کی طرح رہے ہیں ۔

## قصل

یہ باتیں جو اوپر ہم نے ذکر کی ہیں وہ غصہ کے مادے کو دفع کرنے کے لیے مسل کا تھم رکھتی ہیں جو کوئی اس طرح اس کو دفع نہیں کر سکتا تو چاہیے کہ غضب کے جوش کو تسکین دے اور یہ تسکین اس سخین سے ہوگ - جو علم کی شریر پنی اور صبر کی تنخی سے بمائی گئی ہے اور تمام اخلاق کا علاج "مجون علم و عمل " ہے علم بیہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں غور کرے جو غصہ کی ند مت اور غصہ کوئی جانے کے ثواب میں وار دہوئی ہیں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اور اپنے دل سے کے کہ حق تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھے دوسر ول پر حاصل ہے - اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو سے کے کہ حق تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھے دوسر ول پر حاصل ہے - اگر تو کسی پر غصہ کرے گا تو قیامت میں خدا کے خضب سے کس طرح محفوظ رہے گا - حضور اکر م شکھتے نے ایک غلام کو کسی کام کے لیے بھیجاوہ دیر سے واپس آیا تو آپ نے فرمایا" اگر قیامت میں انتقام نہ لیاجا تا تو میں تجھے مار تا - "

پس غصہ کے وقت انسان اپنے دل میں کے کہ بیہ تیرا غصہ اس واسطے ہے کہ تقدیر اللی ہے ایک کام ہوانہ کہ تیرے ادادے ہی بی تیر اید جھڑا فدا ہے جھڑا ہوا ہی اگر ان اسباب کے بارے میں جو آخرت ہے تعلق رکھتے ہیں غصہ فرونہ ہو تو پھر دنیاوی اغراض پر نظر کرے اور سوپے کہ اگر وہ غصہ کرے گا تو دو سر ابھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا کیو نکہ و مشمن کو حقیر شیں سجھنا چاہیے مثلاً کوئی غلام جس نے فدمت تقییع کی تھی بھاگ گیا ممکن ہے کہ وہ بھی آگر معذرت کرے۔انسان کو چاہیے کہ غصہ میں صورت کی ذشتی (بھڑ) کا خیال کرے کہ غصہ میں صورت کی طرح بدل جاتی ہے۔ انسان بھیوے کی طرح ہو جاتا ہے۔جو انسان پر حملہ کر تاہے اور اس کاباطن جل المقتا ہے اور باؤلے کے طرح بدل جاتی ہی کی طرح بو جاتا ہے۔جو انسان پر حملہ کر تاہے اور اس کاباطن جل المقتا ہے اور باؤلے کہ سیجھیں گے اور تمہارے رعب و دبد بہ میں فرق پڑے گا۔ تب اس کو جواب دیتا چاہیے کہ جو شخص انبیاء (علیم السلام) کی سیجھیں گے اور تمہارے روخد او ند تعالی کی رضا چاہیے تو کوئی عزت اس عزت کے برابر نہیں ہو علی اور اگر آج دنیا میں جملے والی جاتی ہے کہ خصہ کے وقت اگر کی طاب خصل و خوار کیا جائے۔ بی تمام با تیں علمی علاج میں وائل جاتے۔ بی تمام با تیں علمی علاج میں داخل جی اور میں علی حالے کے دیا ہو تاہے ہو گا۔ ایک اور دوایت میں آتا ہے کہ عمہ کہ وقت اگر اس طرح بھی غصہ فرونہ مو تو تو خوند میو تو تو خوند کے دو تو کر ہے۔ حضور اگر م عقیقہ نے دونہ مو کر ہے۔ حضور اگر م عقیقہ نے دیا جاتے کہ عمہ کہ دور کرے اور منہ خاک پر رکھے اور دوایت میں آتا ہے کہ عجمہ کرے اور منہ خاک پر رکھے تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہ فاک ہے میا ہے اور منہ حاک ہور دوایت میں آتا ہے کہ عجمہ کرے دور منہ وہ کہ کہ کہ دور فاک ہے میا ہے اور منہ خاک پر رکھے تاہ کہ اس کو احساس ہو کہ وہ فاک ہے میا ہے اور منہ خاک پر دکھے کہ خسم کرے اس کو احساس ہو کہ وہ فاک ہے میا ہے اور منہ خاک پر دکھے کہ خسم کرے دور کیا ہے ذیب نمیس وہ بیا۔

ایک دن امیر المومنین حضرت عمر رضی الله عند عصد میں آئے تو آپ نے ناک میں پانی چڑھائے آئے لیے پانی طلب کیا اور فرمایا اور کہا کہ عصد شیطان کی طرف ہے یہ ناک میں پانی چڑھانے (استعماق) ہے رفع ہوگا ایک ایک میں پانی چڑھانے (استعماق) ہے رفع ہوگا ایک ایک میں بانی چڑھانے (استعماق) ہے رفع ہوگا ایک ایک میں بانی چڑھانے (استعماق) ہے رفع ہوگا ایک ایک میں بانی چڑھانے (استعماق)

حضر تابوذرر ضی اللہ عند کی کسی سے اوائی ہوگئی آپ نے غصہ میں اس شخص سے کما "یا این الحمر ا"ا سے لونڈی کے چے تب
حضورا کرم علی نے ان سے فرمایا" میں نے ساہے کہ آج تم نے کسی شخص کی مال کی عیب گیری کی ہے "اے ابوذر ا" تم کو
کسی میاہ یا سرخ پر فضیلت نہیں ہوگی سوائے تقویٰ کے۔ (تقویٰ باعث فضیلت ہے نہ کہ رنگ) حضر تابوذر رضی اللہ عنہ
یہ نصیحت س کر اس شخص کے پاس گئے تاکہ اس سے معذرت طلب کریں جبوہ شخص سامنے آیا تو حضر تابوذر رضی
اللہ عنہ نے اس شخص کو سام میں اللہ عنما اللہ ہو منین حصر ت عاکشہ رضی اللہ عنما کو غصہ آتا تو حضور اکرم علی اللہ اللہ اللہ عنما اللہ ہو گئی وا اللہ عنہ وا اللہ عنہ وا اللہ عنہ وا اللہ عنہ اللہ عنما اللہ ہو گئی وا اللہ عنہ وا اللہ وا اللہ عنہ وا اللہ عنہ وا اللہ عنہ وا اللہ و

قصل

اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ کمی مخص نے ایک مخص پر ظلم کیایا اس کوگالی دی تواولی ہے کہ سنے والا خاموش رہے اور جواب نہ دے ہاں ہے واجب نہیں ہے اس طرح ہر ایک کو جواب دینے کی دخصت ہی نہیں ہے اور گالی کے عوض گالی اور غیبت کے عوض غیبت ورست نہیں ہے کہ ان چیز وں سے اس پر تعزیر واجب ہوگی نہاں آگر کسی نے سخت بات کسی اور اس میں دروغ نہیں ہے تواس کور خصت ہے کیونکہ سیبد لہ کے تھم میں ہے آگر چہ حضور اکر م علی ہے نہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص تیر اوہ عیب زبان پر لایا جو تیجہ میں ہے تواس کے عوض تواس کا عیب ظاہر نہ کر 'ایساکر نامستحب ہے اور جواب دینا واجب نہیں ہے جبکہ زنایا گالی کی طرف نسبت نہ کی جائے اس کی ولیل حضور اکر م علی کے اس کی طرف نسبت نہ کی جائے اس کی ولیل حضور اکر م علی کی ارشاد کر ای ہے ۔ والمستبتان ماقالاً فَھُو عَلَی الْبَادِی حَتَّی یَعْتَدِی الْمَظْلُومُ (وہ مخص جو ایک دوسر ہے کوگالی دیتے ہیں اس کا ضرر اس پر ہے۔ حسن نے شر دع کیا یمال تک کہ مظلوم حدسے تجاوز کر جائے۔)

حصرت عاکشہ رضی اللہ عنما فرماتی ہیں حضور رسولِ خدا علیقے کی ازواج مطہر ات نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما میں حضور انصاف سے کام لیس- (کیونکہ حضوراکر م علیقے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنما سے مجت فرماتے تھے) حضوراکر م علیقے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنما سے بہت محبت فرماتے تھے) حضوراکر م علیقے اسر احت فرمارہ تھے تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے ازواج مطہر ات کا یہ پیغام آپ کو پہنچایا، حضوراکر م علیقے نے فرمایا "اے فاطمہ (رضی اللہ عنما) جس کو میں دوست رکھتا ہوں کیا تم اسے دوست نہیں رکھتی ہو ؟" حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے جواب دیا جی ہاں میں اس کو دوست رکھتی ہو کہ ہو کہ وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ میں اس کو دوست رکھتی ہوں۔ تب آپ نے فرمایا کہ عاکشہ رضی اللہ عنما کو دوست رکھو کہ وہ مجھے بہت محبوب ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنما نے یہ اجراازواج مطمر ات کے گوش گزار کردیا۔انہوں نے کماکہ ہم کواس بات سے طمانیت عاصل نہیں ہیں اس کے بعد ان ازواج مطمر ات نے (ام المو منین) حضر ت زیرنہ کواس پیغام کے ساتھ حضور کی فد مب

میں بھیجادہ حضوراکر م علی کے ساتھ محبت میں میری برابری کادعویٰ کرتی ہیں جس وقت حضوراکر م علی میں ہیں ہیں استخد تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ عنما کہ رہی تھیں کہ ابو بحررضی اللہ عنہ کی بیٹی ایسی ہے ویسی ہے بیٹی وہ مجھے برا کہ رہی تھیں اور میں خاموشی کے ساتھ سن رہی تھی تاکہ مجھے حضور سرور کو نمین علی ہواب کی اجازت مرحت فرمائیں چنانچہ آپ نے مجھے جواب دینے کی اجازت مرحت فرمائی' میں نے جواب میں اس قدربا تیں کہیں کہ میر اگلا خشک ہو گیااور رام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنما) تھک گئیں تب حضرت رسول خداع اللہ فی کہ عائشہ 'ابو بحررضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے (یہ بیٹی ہے)

ند کورہ بالا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ جواب دیا درست ہے بھر طیکہ وہ صحیح اور راست ہو (اس میں دروغ نہ ہو) مثلاً جواب میں کھے اے احتی الے جابل شر مااور خاموش ہوجا۔ ظاہر ہے کہ کو کی شخص حمافت اور جمل سے عاری و خالی نہیں ہیں پی انسان کو چاہیے کہ ایسے الفاظ کی عادت کرے جو بہت بر انہ ہو تا کہ غصہ کے وقت وہی الفاظ اس کے منہ سے تکلیں اور کوئی دوسر الخش کلمہ اس کی زبان پر نہ آئے مثلاً بدضت 'تاکس' نا نہجار اور کلر گدا و غیرہ - حاصل کلام سے ہے کہ جب کی کو جواب دیتا پڑے تو حد سے تجاوز نہ کرے اگر چہ سے امر دشوار ہے - اس واسطے جواب نہ ویتا ہی زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے کی (کافر) نے حضور اکرم علیات کے سامنے حضر تا ابو بحر رضی اللہ عنہ اس شخص کو جواب دینے گئے تو حضور اکرم علیات کہ یارسول اللہ (علیات) اب تک تو حضور اکرم علیات فرمار ہے اور جب میں جواب دینے لگا تو آپ تشریف لے جانے گئے (اس کا کیا موجب ہے) صفور اکرم علیات فرمار ہے اور جب میں جواب دینے نگا تو آپ تشریف لے جانے گئے (اس کا کیا موجب ہے) صفور اکرم علیات نے فرمایا" جب تک تم خاموش سے فرشتہ تہماری طرف سے جواب دے رہا تھا گر جب تم جواب دینے نہیں کیا کہ شیطان کے ساتھ بیٹھار ہوں۔"

حضرت سرور کو نین علی فی فرماتے ہیں کہ آدمی کئی فتم کے ہوتے ہیں ایک تووہ لوگ ہیں کہ دیرے غصہ میں آتے ہیں اور جلدراضی ہو جاتے ہیں یہ اول میں آتے ہیں اور جلدراضی ہو جاتے ہیں یہ اول الذکر کی ضد ہیں تم میں بہتر وہ مخض ہے کہ دیرے خفا ہو اور جلدراضی ہو جائے اور بدتروہ ہیں کہ جلد غصے میں آتے ہیں اور دیرے خوش ہوتے ہیں۔

فصل

### غصے کو پی جانے والا

جو کوئی غصے کو ارادے اور دیانت سے پی جائے وہ نیک خت ہے البتہ اگر مجبوری اور ضرورت لاحق ہو جائے اور

جب غصہ کو پینے تووہ غصہ اس کے دل میں جمع ہو کر غرور اور تکبر کا سرمایہ بن جائے گا۔ حضور علیہ التحید والشائے فرمایا ہے۔

المُحوَمِين اَيْسَ بِحَقُّوْدِ ( مو من مِن حسد اور کينہ نہيں ہوتا) پس جان لينا چاہيے کہ کينہ غصہ کا فرزند ہے جس ہے آتھ اولاد ميں ہو تکی۔ ان مِن ہو تکی۔ ان مِن ہے کہ حسد کرے گافیخی کی کے غم اولاد ميں ہو تکی۔ ان مِن ہے کہ حسد کرے گافیخی کی کے غم اولاد ميں ہو گاور اس کی خوشی ہے ملکن ! دوسر ایہ کہ شات کرے گافیخی کی پہنے ہوگا اور اس کی خوشی ہے اس کے را زوں کو آشکار اکرے گاچو تھا یہ کہ بات کرنا چھوڑ دے گا اور سلام کا جواب سیر ایہ کہ غیبت 'دروغ اور فحش ہے اس کے را زوں کو آشکار اگرے گاچو تھا یہ کہ بات کرنا چھوڑ دے گا اور سلام کا جواب سیس دے گا۔ پہنے اس کا خوال ہے کہ حسابہ کہ اس کا خوال ہے کہ اس کی ایڈ ارسانی پر ابحارے گا۔ آٹھوال ہے کہ جب موسوت کے گا اس کو ضرر پہنچائے گا اور دوسروں کو بھی اس کی ایڈ ارسانی پر ابحارے گا۔ آگوال ہے کہ جب محصیت کے گا م نے نفور ہے تو آنا تو ضرور کرے گا کہ اس کے ساتھ جو احسان کرتا تھا اس کو روک دے گا اور اس کے ساتھ دیڈ ارسانی پر ابحارے گا۔ آگوال کے حکم می نفور ہے تو آنا تو ضرور کرے گا کہ اس کے ساتھ جو احسان کرتا تھا اس کو روک دے گا اور اس کے ساتھ دیدارات پیش نہیں آئے گا گا ور کہ سے میں دسوزی کرے گا ور نہ اس کے ساتھ اللہ کے ذکر میں شریک میں جو گا ور نہ اس کی ساتھ جو احسان کرتا تھا اس کو دو کہ جو تی ہیں۔

موسون کی تو دیف کرے گا۔ بی تمام با تیں آوی کے نقصان اور اس کی خرائی کا باعث بوتی ہیں۔

رو الروس من الله عنها كى الله عنه خاله زاد بھائى تھے۔ جب حضرت عائشہ رضى الله عنها كى الله واقعہ مسطح حضرت ابو بحر صدیق رضى الله عنه خاله زاد بھائى تھے۔ جب حضرت عائشہ رضى الله عنه الله عنهائى كه آئندہ اس تهمت) میں اس نے لب کشائى كى تو حضرت ابو بحر صدیق رضى الله عنه نے اس كا نفقه بعد كر دیااور فتم كھائى كه آئندہ اس

کی الیدو نسیس کروں گاتب بیر آیت نازل ہو گی۔

وَلاَ يَاقُلِ أُولُوا الْفَضُلِ مِنْكُمُ وَالسَّحَةِ أَنُ يُوءُ تَوْآ أُولِي الْقُرُلِي وَالْمَسْكِيْنَ وَالْمُهْجِرِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَلْيَعْفُوا وَلْبَصْفَحُوا الاَ تُحَبُّونَ أَنُ يَغْفَورَ الله لَهُ لَكُمُ

اور قتم نہ کھائیں وہ جوتم میں فضیلت والے اور مخبائش والے اپنے والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ججرت کرنے والوں کو نہ دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور در گزر کریں کیا تم اے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تعالی تمہاری خشش کرے اور اللہ خشنے والا مربان

ماصل اس تھم کا یہ ہے کہ اہل قرات اور مساکین وغیرہ سے ترک مروت کے باب میں قتم کھانا درست نہیں ہے۔ اس تھم کا یہ ہے کہ اہل قرات اور مساکین وغیرہ سے ترک مروت کے باب میں قتم کھانا درست نہیں ہے باتھ آدمی کو خطاح شمایا ہے کیا ایسے لوگ خداوند تعالیٰ کی حشائش کی آر زو نہیں رکھتے۔ تب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہنے گئے۔واللہ میں مغفرت کودوست رکھتا ہوں اور مسطح کاوظیفہ اور اس کا نفقہ پھر جاری کردیا۔

الله عند سے ہے واللہ میں سرے روز میں اور ہو تا جائے ہیں ہوتا - ایک بیر کہ وہ شخص اپنے نفس سے کی جب دل میں کی سے کینہ پداہوتا ہے تووہ تمین حال سے خالی نہیں ہوتا - ایک بیر کہ وہ شخص اپنے نفس سے جھڑا کرے گا کہ دوسرے پراحسان کرے بید درجہ صدیقین کا ہے دوسر ادرجہ بیر ہے کہ نہ نیکی کرے نہ برائی۔ بید درجہ

ذاہدوں کا ہے۔ تیمرادر جہ ہے کہ اس سےبدی کرے 'بیددر جہ فاسقوں اور ظالموں کا ہے۔ جب تم سے کوئیدی کرے تو تم اس پر احسان کرو بیارگاہ اللی میں بوے تقرب کا سب ہوتا ہے آگر بیہ حوصلہ نہیں ہے تواس کو معاف کردے کہ عفوو معافی کی بوی فضیلت ہے۔ رسول مقبول علی ہے نے فرمایا ہے کہ تین چیزیں جی جن کو میں قتم کھا کر بیان کروں گا ایک بیہ کہ صدقہ دینے کہ وار کہ صدقہ دینے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی کی خطاعتی ہواور حق تعالی اس کوافلاس میں بوی عزت نہ دی ہو' تیمرے ہے کہ جو کوئی در یوزہ گری کی عادت ڈائے گاحق تعالی اس کوافلاس میں گرفتار کرے گا۔

# حضور علی این کام کے لیے بھی غصہ نہیں کیا

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں کہ میں نے ایبا بھی نہیں دیکھا کہ حضور علی نے اپنے کام کے واسطے کی پر غصہ کیا ہو- پر جب کوئی مخص اللہ تعالیٰ کا کام ترک کرتا تو حضور علیہ اس سے بہت ناراض ہوتے تھے 'اور جب آپ کوان دوباتوں میں سے ایک بات کا اختیار دیا جاتا تو آپ دوبات اختیار فرماتے جو مخلوق پر آسان ہوتی بھر طیکہ اس میں محصیت نہ ہوتی (امت کے لیے آسانی کے پہلو کو پیند فرماتے) حضرت عقیدین عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ نے میر اہاتھ پکڑ کر فرمایا "کیا میں تھے خبر دول کہ بہترین خلق د نیااور دین میں کیاہے ؟وہ یہ ہے کہ کوئی تجھ ے قطع محبت کرے اور تواس ہے دوئی کرے اور جو کوئی تھے محروم کرے تواس کو عطا کرے اور جو کوئی تجھے پر ظلم کرے تواس كومعاف كردے-"حضوراكرم علي نے فرماياكم حضرت موى عليه السلام نے خداوند تعالى سے دريافت كياكم اللي تیرے بندول میں کون مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے'اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بندہ جو انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کردے-"حضور اکرم علی نے جب مکہ فتح کیااور ان کفار قریش پر آپ غالب آگئے جنہوں نے آپ کو صدے زیادہ سٹایا تفااور اس وقت ڈررہے تھے اور سب کو اپنی جانوں کا خوف تھا- حضور علیقہ کعبہ کے دروازے پر اپناوست مبارک رکھ کر فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس نے اپناو عدہ پورا فرمایا اور اپنے بندے کو نصرت عطافرمائی اور دعمن کو شکت دی مم اپنارے میں (اے کفار قریش) کیا سجھتے ہواور کیا کہتے ہو۔ کفار قریش کہنے لگے یارسول الله (علی ) سوائے خیر کے ہم کیا کہیں۔ ہم آپ کے کرم کے امیدوار ہیں' آج آپ کو سب کچھ اختیار ہے' تب حضور اکرم علی نے فرمایا میں وہ بات کھول گاجو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں پر قابد پاکر کھی تھی، لاَتَثُريَبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ( يَعِيٰ تُم ير مر ذنش شي ب- يه فرماكر آب نے سب كو فكر سے آزاد كرديااور فرماياكسي كوتم سے تعارض اور سرور کار شیں ہے-

### خطامخش كااجر عظيم

حضوراکر معلقہ کارشادہ کہ جب اوگ قیامت میں محشور ہوں گے تو منادی آوازدے گاکہ جس کا حق اللہ پر ہوں ہے وہ اٹھے تب کتنے ہی ہزار آدمی (جنہوں نے دوسر وں کی خطاحش دی تھی) اٹھیں گے اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ غصہ کی حالت میں صبر کرو' تاکہ تم کو فرصت ملے اور جب فرصت ملے اور جب فرصت ملے اور جب فرصت ملے اور کم کو قدرت ہو تو معاف کردو' ایک مجرم شخص کو بشام بن عبدالمالک کے سامنے حاضر کیا گیاوہ معذرت پیش کرنے نگا۔ ہشام نے کہا کہ میرے سامنے حدث مت کر' اس نے جواب دیا کہ یکوئ تأتی کُلُ نفس تُحادِلُ عُن نَفسیم اور جب خداو ند تعالیٰ کے حضور میں اپنی عذر خواہی کے لیے جھڑ سے جی تو آپ کے سامنے کیوں نہ جھگڑ دی۔ بن کرہشام نے کہا چھا کہ کیا کہتا ہے۔

منقول ہے کہ حضر تاہن مسعودر ضی اللہ عنہ کا مال چوری ہو گیا-لوگ چور پر لعنت کرنے لگے 'آپ نے فرمایا اللی !اگر چور حاجت مند تھااور حاجت کے سبب ہے اس نے میر امال چرایا تواس کو مبارک ہواور اگر معصیت کی دلیری ہے اس نے چوری کی ہے تو یہ گناہ اس کا آخری گناہ ہو (وہ آئندہ نہ کرے) حضر ت شیخ فضیل بن غیاض گئتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو جس کا مال چوری ہو گیا تھا- طواف کے وقت دیکھا کہ وہ رور ہا تھا میں نے کہا کیا مال کے لیے رور ہو ہو؟ اس شخص نے بھے جو اب دیا کہ میں اس واسطے رور ہا ہوں کہ جھے یقین ہے کہ قیامت میں وہ میرے ساتھ کھڑ اہو گااور اس کی عذر پیش نہیں جائے گا- جھے اس کے حال پرر حم آرہا ہے (اس وجہ سے رور ہا ہوں -)

عبد الملک بن مروان کے سامنے چند قید یول کو لایا گیااس وقت ایک بزرگ بھی اس کے پاس تشریف فرما تھے۔
انہوں نے عبد الملک سے کہا کہ آپ نے خدا ہے جو چاہا تھاوہ خدا نے آپ کو عطاکیا (لیعنی حکومت افتد ار) اب آپ بھی وہ سیح جس کو خدا پہند فرما تا ہے ۔ یعنی عفو و در گزر ہیں سن کر عبد الملک نے تمام قید یول کو دہا کر دیا ۔ انجیل میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے اوپر ظلم کرنے والے کی خداوند تعالی ہے حیالی چاہتا ہے 'شیطان اس کے پاس ہے بھاگ جائے گا۔ پس لازم ہوتے والے کی خداوند تعالی ہے ۔ اور معاملات میں نرمی اختیار کرے تاکہ غصر ظاہر نہ ہوتے بائے ۔ حضور اکر معلقے نے حضر شعا کشر د ضی اللہ عندا! جس کو نرمی کی صفت ہے محمور اکر معلقے نے حضر شعا کشر د ضی اللہ عندا! جس کو نرمی کی صفت ہے بہر ہ مند کیا گیا ہے وہ دین اور د نیا د تول سے بہر ہ مند ہوا ۔ اور جس کو محروم کیا ہے وہ دین اور د نیا کی خولی ہے محروم رہا۔ د تھا گیا ہو تا ہے اور د فق (نرمی اور ملاطخت ) کو دوست رکھتا ہے اور رفق کر نے پر میں د بتا ہے وہ دین اور د نیا کہ شعب اور رفق کر نے پر میں د بتا ۔ حضور اکر معلقے نے ام المو منین حضر سے عاکشہ رضی اللہ عندا ہے فرمایا تمام وہ جو پھی د بتا ہے وہ مختی پر ہرگز نہیں د بتا۔ حضور اکر معلقے نے ام المو منین حضر سے عاکشہ رضی اللہ عندا ہے فرمایا تمام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفق کا د خل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفق کا د خل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفق کا د خل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفق کا د خل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفق کا د خل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفق کا د خل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفق کا د خل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کام کو آراستہ کر دیتا ہے اور جس میں رفق کا د خل ہو تا ہے اللہ تعالی اس کو تو تا س کو تواث کو تو تا ہے کی دو تو تا ہو تا ہے دور جس کا کہ دور ہے ۔

### حبداوراس کی آفتیں

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ غصے سے کینہ پیدا ہوتا ہے اور کینے سد اور یہ صدمبلکات سے ہے۔
صفور نی اگر م علی ہے فرمایا کہ حمد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ کٹڑی کو کھا جاتی ہے آیک اور ارشاد اس
ململہ میں ہے کہ بین چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے کوئی انسان خالی شمیں ہے ایک گمان بد ' دوم فال بد ' سوم حمد میں تم کو
ململہ میں ہے کہ بین چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے کوئی انسان خالی شمیں ہے ایک گمان بد ' دوم فال بد ' سمجھے اور اس پر
ململاؤل کہ اس کا علاج کیا ہے ۔ جب کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی کرے تو اپنے دل میں اس کو بی نہ سمجھے اور اس پر
ہلت و قائم نہ رہے اور جب بد فالی ہے تو اس پر اعتاد نہ کرے اور جب حمد پیدا ہوتے گئی جس نے اگلی امتوں کو ہلاک کر ایا تھا۔
جائے - حضور اکر م علی کا ایک اور ارشاد ہے '' تمہادے اندر وہ بات پیدا ہونے گئی جس نے اگلی امتوں کو ہلاک کر ایا تھا۔
اوروہ حمدہ عدادت ہے قتم ہے اس معبود کی جس کے دست قدرت میں محمد (علیہ السلام) کی جان ہے کہ تم بہشت میں نہ
جائے جب تک تم صاحب ایمان نہ ہو گے اور صاحب ایمان نہ ہو گے جب تک ایک دوسر سے کو دوست نہ رکھو گے ۔ میں
ہمیں بتاؤل کہ یہ محبت کی طرح حاصل ہوگی - تم ایک دوسر سے کو سلام کیا کرو۔

حضرت موی علیہ السلام نے ایک شخص کو عرش کے سامیہ میں دیکھااور اس کے اس مقام کی آر ذو کرتے ہوئے گاکہ حق تعالیٰ کے پاس اس کابرواور جہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار گاہِ النی میں عرض کیا۔النی اس شخص کا نام کیا ہے۔خداوند تعالیٰ نے نام ظاہر شمیں فرمایالیکن فرمایا کہ میں اس کے عمل ہے تم کو خبر ویتا ہوں کہ اس نے بھی حسد شمیں کیا 'اں باپ کی بھی نافرمانی شمیں کی اور نہ مخاری کی۔"

 تسمارے سلسلہ میں ایسا فرمایا تھا میں نے چاہا کہ تسمارا عمل معلوم کروں۔انہوں نے کما کہ بس میر اعمل ہی ہے جو تم نے ویکھا'جب میں ان کے گھرے نکلا توانہوں نے جھے پکار ااور کما کہ ایک بات اور ہے وہ یہ کہ میں نے ہر گز کسی کی خوفی پ حسد نہیں کیا۔ میں نے ان کوجواب دیا کہ تم کو یہ در جہ اس سبب سے ملا ہوگا۔

جناب عون بن عبداللہ نے ایک باد شاہ کو نصیحت کی جو بہت مظکر تھا۔ کہ تکبر سے دور رہو کہ تمام گناہوں میں پہلا گناہ ہی تکبر ہے۔ کیونکہ اہلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کوجو سجدہ نہیں کیااس کا سبب ہی تکبر تھا-اور حرص ہے دورر ہوکہ آدم علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے بھائی کومار ڈالا۔ پس جب اصحاب کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجھین ) کاحال میان کیا جائے یا خداوند تعالیٰ کی صفات کا فر کور ہویااس کی ذات کا ذکر ہو تو خاموش رہنا جا ہے اور اس موقع پر زبان کو قابو میں ر کھنا ضروری ہے جناب بحر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ایک ماد شاہ کا مقرب تھادہ روزانہ باد شاہ کے روبر و کھڑ اہو كربطور نفيحت كماكر تا تفاكه احسان كرنے والے كے احسان كابد له دو-برے شخص سے برائى سے پیش نہ آؤ-بدخو شخص كے لیے اس کی خوے بد ہی کافی ہے -بادشاہ اس مقرب کی ان نصائح کے باعث اس کو بہت دوست رکھتا تھا- ایک محف نے اس مقرب پر حسد کیااورباد شاہ ہے کماکہ بیر مخص آپ کے بارے میں کتاہے کہ باد شاہ گندہ ذہن ہے باد شاہ نے کہاکہ اس بات کی کیادلیل ہے حاسد نے کماکہ آپ اینے قریب اس کوبلائے اور دیکھے کہ وہ اپنی ناک پر ہا تھ رکھ لے گا تاکہ یو سے محفوظ رہے اد هريد حاسد مقرب شاہ كوائے گھر لے كيا اور خوب لسن پرا ہوا كھانا كھلايا-باد شاہ نے جب اس مقرب كوايے قریب بلایا تواس نے اس خیال سے کہ باد شاہ کو لسن کی ہونہ ہنچے اپناہاتھ منہ پرر کھ لیا'باد شاہ کو یقین آگیا کہ وہ مخف کیج کہ ر ہاتھا-بادشاہ کا معمول تھاکہ وہ اپنے قلم سے خلعت باانعام کا تھم لکھتا تھااس کے علاوہ کوئی تھم خود نہیں لکھتا تھا چنانچہ اس نے اپنے عامل کو لکھاکہ اس خط کے لانے والے کی فور آگرون اڑاوواور اس کی کھال میں بھس بھر کر ہمارے یاس روانہ کرو-مقرب جب بي فرمان لے كربابر فكل تو حاسد نے يو چھاك بي كياہے اس نے جواب دياك خلعت كا حكم نامد ب حاسد نے كما کہ مجھے دے دو'مقرب نے شاہی فرمان اس کو دے دیا۔ حاسد بہ فرمان لے کر عامل کے پاس گیااور ضلعت طلب کی 'عامل نے کہاکہ فرمان میں لکھا ہے کہ تجھے قتل کر کے تیری کھال میں بھس بھر وادوں۔ حاسد نے کہاواہ واہ یہ خط تو دوسرے تشخص کے لیے لکھا گیا تھاتم باد شاہ ہے معلوم کرلو-عامل نے کہا کہ باد شاہ کے تھم میں چون دچرا کی گنجائش نہیں ہوتی ہے بیہ کہ کر اس حاسد کو قتل کرادیا۔ دوسرے دن حسب معمول مقرب بادشاہ کے حضور میں گیااور حسب معمول نصائح بیان کیں'باد شاہ بہت متعجب ہوااور یو چھا میرے فرمان کا تونے کیا کیا۔ مقرب نے جواب دیا کہ وہ مجھ سے فلال تحخص (میر ا) نے لیاباد شاہ نے کماکہ وہ توبیہ کمتا تھاکہ تم مجھے گندہ ذہن کہتے ہو-مقرب نے کماکہ میں نے ہر گزایسی بات نہیں کهی 'باد شاہ نے کہاکہ پھر تونے میرے قریب آگرا پناہاتھ منہ پر کیوں رکھا تھا؟مقرب نے کہاکہ امیر نے جھے کھانے میں نسن کھلایا تھا'میں نے بیباب پند نہیں کی کہ اس کی ہو آپ کو پنیے'باد شاہ نے کہا کہ تم ہر روز نصائح میں بیبات بھی کماکروکہ انسان کی خرافی کے لیے اس کار ابوناکانی ہے جیساکہ اس حاسد کاحال ہوا۔

حفزت اتن سیرین رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ بیں نے دنیا کے باب بیں کسی پر حسد نمیں کیاہے کیونکہ اگر کوئی اہل بہت ہے ہے تو اس نعمت کے مقابعے میں جو اس کو جنت میں ملے گی - دنیابائکل حقیر دنا چیز ہے اور اگر دہ اہل دوز خ ہے ہے تو جس وقت وہ آگ میں جلے گا - دنیا کی نعمت ہے اس کو کیافا کدہ حاصل ہوگا - کسی شخص نے خواجہ حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ ہے دریافت کیا کہ کیا ہم موس حسد کرے گا؟ آپ نے جو اب دیا کہ کیا تم حضر ت یعقوب علیہ السلام کے بیٹول کو بھول گئے - حسد ہے انسان (حاسد) خو در نجیدہ ہو اور وہ کسی ہید معاملتی نہ کرے تو اس کے حسد ہے بین اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی موت کو بہت زیادہ یاد کرے گا تو وہ نہ خوش ہو گا اور نہ کسی دو سرے پر حسد کرے گا تو وہ نہ خوش ہو گا اور نہ کسی دو سرے پر حسد کرے گا -

#### حسد کی حقیقت

صدیہ ہے کہ کسی کی خوبی اور نعت بھتے پندنہ آنے اور تواس کااس شخص سے زوال چاہ -احادیث شریف کی رو
سے ایساار اوہ حرام ہے کیونکہ اس صورت میں نقد ہرائی سے نارضا مندی کا ظمار ہو تا ہے اوربدباطنی پائی جاتی سے ایسی نعت
جو بھتے حاصل نہیں ہے اور دو سرے شخص سے تواس کا زوال چاہے - یہ حبث باطن کی بنا پر ہی ہو سکتا ہے آگر تم یہ چاہو کہ تم
کو بھی وہ نعت میسر آجائے اور دو سرے کی اس نعت کا تم پر انہ چاہو ( زوال نہ چاہو ) تواس کورشک اور غبط کتے ہیں بیبات
اگر دین کے کسی کام میں ہو تواچھی بات ہے اور بھی یہ واجب بھی ہوجاتی ہے کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے -وئی فی ذایک
فَلْمَیْنَا فَسِ الْمُتَنَا فُسِونُ و (اور چاہیے کہ للچا کمیں للچانے والے) اور ارشاد فرمایا ہے -ستابقُوا الی سَعُفِرَةِ مِینُ رَبِّکُمُ
یعنی مغفر سے اللی کی طلب میں ہمیشہ سنتی کرو۔

یعنی مغفر سے اللی کی طلب میں ہمیشہ سنتی کرو۔

حضورا کرم علی نے فرایا ہے حد دو مخصول کے لیے ہوا کر تا ہے ایک دہ شخص جس کو حق تعالیٰ نے مال اور علم دیا ہے اور اس نے اپنامال علم کے موافق صرف کیا۔ دوسر اوہ مخص جس کو حق تعالیٰ نے علم بغیر مال کے دیا اور وہ سیر کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا تو میں بھی ایسا ہی کر تا۔ یہ دونوں لوگ ثواب میں بیساں ہیں اگر کوئی شخص اپنامال فسق و فجور میں صرف کرے اور دوسر المخص کے کہ اگر میر ہے پاس بھی مال ہو تا تو میں بھی ایسا ہی کر تا تو یہ دونوں گتا ہوں میں برابر ہوں گے۔ بس اس "منافست" کو بھی حسد کمیں گے۔ البتہ اس میں دوسر ہے کی نعمت سے کر اہت موجود نہیں ہے۔ کر اہت کی مقام میں درست نہیں ہے البتہ اس مال میں کی ظالم اور فاسق کو ملا ہو اور وہ اس کو ظلم و فساد میں صرف کر دہا ہے تو اس مال کا زوال چاہنا درست وروا ہے کہ اس صورت میں حقیقتا ظلم و فسق کا زوال چاہتا ہے نہ کہ زوال نعمت۔ اس کی علامت سے کہ اگر اس مخص نے ظلم و فسق ہے تو بہ کر لی تو تھر یہ محض اس کی دولت سے کر اہت نہیں کرے گا یمال ایک بہت بی باریک و نطیف نکتہ ہے میکسی کو خداو نہ تعالیٰ نے نعمت عطافر مائی ہے اور رہ شخص ایسی کی نعمت اپنوا سطے چاہتا ہے لیکن اس کو خداو نہ تعالیٰ نے نعمت عطافر مائی ہے اور رہ شخص ایسی کی نعمت اپنوا سے یہ فرق اس کے لیے با آسانی میں ملی تو ممکن ہے کہ وہ اس نفاوت پر خاموش رہے پس دوسر سے کی نعمت کے زوال سے یہ فرق اس کے لیے با آسانی خیس ملی تو ممکن ہے کہ وہ اس نفاوت پر خاموش رہے پس دوسر سے کی نعمت کے زوال سے یہ فرق اس کے لیے با آسانی

من جائے گالیکن بیہ خوف ضرورہے کہ اس شخص کی طبیعت اس صفت سے خالی ندرہے -لیکن جب اس سے کر اہت کر ۔ گا تو ایسا ہو گا کہ اگر اس کاکام اس کے حوالے کر دیں تو نعمت اس سے نہ چھین لیس تو دل میں اگریہ بات رہے گی (کہ اس شخص جیسامال اگر مجھے مل جائے تواس سے نعمت نہ چھینی جائے ) تب بھی خداوند تعالیٰ کے نزدیک وہ ماخوذ ہو گا۔

#### حسدكاعلاج

اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ حسد دل کی عظیم ہماری ہے اور اس کا علاج علمی اور عملی معجون ہے ہوگا۔ تدبیر علمی یا علاج علمی یہ ہے کہ انسان غور کرے کہ حسد دارین میں حاسد کے نقصان اور محسود کے نفع کا موجب ہے حاسد کا دنیا کا نقصان نواس طرح پر ہے کہ حاسد ہمیشہ رنجو غم میں متلار ہتا ہے کیونکہ کوئی وقت بھی ایبا نہیں ہوگا جس میں خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم کسی بعد ہے کہ حاسلہ ہواور حاسد چاہتا ہے کہ اس کا دستمن مبتلا کے رنجو غم رہائی ہواور حاسد چاہتا ہے کہ اس کا دستمن مبتلا کے رنجو غم رہائی ہوگا و حسد سب گر فقار رنجو غم رہتا ہے۔ اس طرح جویر ائی اور مصیبت وہ دستمن کے لیے چاہتا ہے وہ خود اس کے جھے میں آئی اور حسد سب سب ہوئی رائی ہے اور اس غم سے عظیم کوئی اور غم نہیں ہو تا کہ نقذ ہر اللی میں اس کو طنے والی نعمت کی ایک مدت متعین انسان خود رنجید ہر ہے۔ حسد سے دستمن کا نقصان کچھ نہیں ہو تا کہ نقذ ہر اللی میں اس کو طالح نیک سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس میں نوشت میں تبدیلی کی تنجی اس کو طالح نیک سے تعبیر کرتے ہیں۔ بہر حال بچھ کہ لیں لیکن سب اس بات پر شفق ہیں کہ اس سر نوشت میں تبدیلی کی تنجی کشی سے کی کشور نہیں ہے۔

منقول ہے کہ ایک نی اللہ کی عورت ہے بہت عاجز تھے وہ ان پر غالب ہو گئ تھی وہ اللہ تعالی ہے اس کے باب
میں عرض کرتے اور شکایت کرتے تو ایک روزو می نازل ہوئی - فَرَّسَنُ قُدَّا سِهَا حَتَّی تَنَقَضِی اَیّاسُها (اس کے سامنے
ہے بھاگ جا تا کہ اس کی مدت گزر جائے) کیونکہ وہ مدت جس کا اندازہ ازل میں ہو چکا ہے ہر گز تبدیل نہیں ہوگ - ایک
اور نبی کسی مصیبت میں گر فقار ہوئے بہت کچھ دعاوز اری کی 'تب و جی نازل ہوئی کہ جس دن زمین اور آسان پیدا کے گئے تھے
تہماری قسمت لکھ دوی گئی تھی کیا تم چاہے ہو کہ تمہاری قسمت پھرے کسی جائے-

اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے حسد کرنے ہے ایک کی نعمت کا زوال ہو تو اس کا بھی نقصان ہو گا-ابیا ہو گاکہ دوسرے پر حسد کر کے اپنی نعمت بھی کھودی-اور کا فرول کے حسد کرنے ہے اس کے ایمان کی نعمت بھی فوت ہو گئی جیسا کہ حق تعالیٰ کارشاد ہے۔

اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ کسی طرح متہیں گمر اہ کر دیں-(آل عمر ان)

وَدَّتُ طَائِفَةُ مِّن أَهُلِ الْكِتَابِ لَو يُضِلُّونَكُمُ

پس حسد ہے بالفعل حاسد کا نقصان ہے اور آخرت کا ضرر تواس ہے کمیں زیادہ ہوگا کیونکہ وہ تقدیر اللی ہے ناراض ہواہے اور اس قسمت کا انکار کر تاہے جس کو حق تعالیٰ نے کمالِ حکمت ہے مقرر کیاہے اور کوئی اس رازہے آگاہ نہیں ہے پس بارگاہ ایزدی میں اس سے زیادہ اور کیا تقصر ہوگی - علاوہ ازیں حسد سے مسلمانوں کے ساتھ بھی نامر بانی کا اظہار ہوتا ہے کہ اس حاسد نے اس کی بدخواہی اور اس خواہش میں ابلیس کا شریک ہوااور اس سے زیادہ کیا شامت ہوگی - دنیا میں حاسد کا نقصان یہ تھا اور محسود کا نفع یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ حاسد ہمیشہ و کھ میں ہے اور ظاہر ہے کہ حسد سے زیادہ کیا ہوگا - کیونکہ حاسد کے سواکوئی اور ظالم ایسا نہیں ہے جو مظلوم سے مشابہت رکھ اور اگر محسود سنے گا کہ حاسد مرگیا اور اس کو معلوم ہوگا کہ حسد کے عذاب سے اس رہائی ال گئی تو خمگین ہوگا کیونکہ وہ تو یہ چاہتا کہ نعمت کے باعث ہمیشہ محسود رہے اور حاسد ، حسد کے رہی میں گرفتار ہے محسود کیا پٹی مظلومیت سے کہ حاسد کے حسد کے سبب سے وہ مظلوم ہوا اور حاسد 'حسد کے رہی مخسور کیا باس کے دفتر میں ہوا اور اس کے گناہ تیر کی گردن پر رکھ دینے جائیں گئی ہوا اور دنیا ہی تیر اعذاب بالفعل ہوا اور اس سے آئا ہوا اور اس نے دائل ہو جائے لیکن اس کو زوال نہیں ہوا اور اس کی افروی نعمت میں بھی اضافہ ہوا اور دنیا ہیں تیر اعذاب بالفعل ہوا اور اس نے عذاب خواب کے اس سے زائل ہو جائے لیکن اس کو زوال نہیں ہوا اور اس کی افروی نعمت میں بھی اضافہ ہوا اور دنیا ہیں تیر اعذاب بالفعل ہوا اور اس نے عذاب خواب کی بیری تو نے چاہتھ کہ دنیا کی نعمت اس سے زائل ہو جائے لیکن اس کو زوال نہیں ہوا اور اس کی افروی نعمت میں بھی اضافہ ہوا اور دنیا ہیں تیر اعذاب بالفعل ہوا اور اس نے دور کی دیں۔

کھتے تو اس اتا خیال تھا کہ تو اپنادوست ہے اور اس (محسود) کادشمن ہے لیکن جب تو غور کرے گا تو اس کے یہ عس ہے۔ یعنی تو اس کادوست ہے اور اپنادشمن ہے تو خود کو شمکین رکھتا ہے اور ابلیس کو جو تیر اعظیم دشمن ہے شاد کام کرتا ہے کیونکہ شیطان نے جب دیکھا کہ تیر ہے پاس نعمت علم ' دور اور مال و جاہ نہیں ہے تو اس کو اندیشہ ہو اکہ ثو اب آخرت تھے کمیں حاصل نہ ہو جائے پس اس نے چاہا کہ بیر ثواب آخرت بھی تھے نہ ملے اور جسیا ابلیس نے چاہوییا ہی ہو آکہ جو شخص عالموں اور دیند اروں کو دوست رکھتا ہے اور ان کی جاہو حشمت سے خوش ہو تا ہے وہ کل قیامت میں ان کے ساتھ رہے گا۔ کما گیا ہے کہ مروہ ہے جو عالم 'معلم پیان کو دوست رکھنے والا ہو اور حاسد ان مینوں خوبیوں سے محروم ہے - حاسد کی مثال اس شخص کی ہے جو دشمن کو مار نے کے لیے پھر چھیکے لیکن پھر دشمن کو گئے کی جائے بلیٹ کر چھیئے والے شخص کی سید تھی آگھ پر گئے اور وہ پھوٹ جائے اب غصہ اور زیادہ ہو اور دوسر کی ہار اور ذور سے پھر پھیئالیکن اس بار بھی دشمن کو نہ لگا - اور بلیٹ کر اس کو لگا اور دوسر کی آئکھ بھی پھوٹ گئی' تیسر کی بار پھر پھیئا اس مر شبہ سر بی پھٹ گیا اور دشمن سلامت رہا - اس کے دوسر سے دشمن اس کو دیمی میں اور اس کے حال پر ہنتے ہیں' حاسد کا بھی کی حال ہے شیطان اس سے اسی طرح نہ اق کر تا ہے ہے سب آفتیں حد کی ہیں آگر حداس بات پر کرے کہ ہاتھ اور زبان سے شم کرے 'غیبت کرے' جھوٹ یو اگر وہ عا قل ہے تو ضرور اس کو دفع کرے گا۔

مد کاعملی علاج سے کہ مجاہدے سے حمد کے اسباب کوباطن سے نکال کر پھینک دے کیونکہ حمد کا سبب تمبر' غرور' عداوت' مال و جاہ کی دوستی ہے جیسا کہ ہم محشم کے سلسلہ میں بیان کریں گے پس ان تمام اسباب کو مجاہدے کے ذریعہ دل سے نکال دے یہ گویامسل ہے کہ حسد باقی ہی ندرہے پھر جب حسد ظاہر ہو تواس کی تسکین اس طرح کرنے کہ جوبات بنائے حسد ہواس کے خلاف کرے مثلاً جذبہ حسد اس بات پر آمادہ کرے کہ تم محسود کی مذمت کرو تو تم اس کی ثناء کر واور جب کا جذبہ چاہیے کہ محسود کی نعمت کے زوال میں کو شش کرو تو تم محسود کی معت کے زوال میں کو شش کرو تو تم محسود کی مدد کرو( ناکہ اس کی دولت زوال ہے محفوظ رہے ) اور برواعلاج یہ ہے کہ غیبت میں اس کی تعریف کرے اور اس کے عام کی ترتی میں کوشال ہو تاکہ وہ سن کر خوش ہوجب محمود خوش ہوگا تو اس کا پر تو تمہارے دل پر بھی پڑے گا اور اس عکس اور پر تو ہے تمہار ادل بھی خوش ہوگا اور باہمی عداوت باتی ندر ہے گی چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

یعنی اے سننے والے!ان کو بھلائی سے ٹال جبی وہ کہ جھ میں اور اس میں دشنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گرا إِذْفَعُ بِاللَّتِيُ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَالَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ع عَدَاوَةً كَانَّهُ وَلِي حَمِيْمٌه

دوست (یاره۲۲)

اس موقع پرشیطان تم ہے کے گاکہ اگر تم دشمن کی شاء کرو گے اور تواضع اختیار کرو گے تو یہ تمہاری عاجزی کی ولیل ہوگی پس تم کو اختیار ہے کہ تم حق کے فرمانبر دارین جاؤیا البیس کا کہامانو۔ یہ دوااور علاج جو ہم نے پیش کیا ہے بہت مفید ہے لیکن یہ دواکڑوی ہے اس پروہی شخص صبر کرے گاجو قوتِ علم رکھتا ہواور جانتا ہو کہ دارین کی نجات اس میں ہے اور حسد میں دونوں جمانوں کی خرافی ہے اور کوئی دواالی نہیں ہے جس میں کڑوا پن نہ ہواور زحت نہ اٹھانی پڑے نہ تم اس بات کا خیال اور پروانہ کرنا اور پیماری میں دواکی تکلیف تو ضرور اٹھانا پڑتی ہے تاکہ شفاحاصل ہو نہیں تو مرض مملک بن جائے گا پھر یہ محنت بالضرور اور زیادہ ہو جائے گی۔

☆......☆

# اصل پنجم

#### حب د نیاکاعلاج

# دنیاکی محبت تمام گناہوں کی اصل ہے

اے عزیز! معلوم ہوناچاہیے کہ بے وفاد نیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑہے اور اس کی دوستی تمام مصیبتوں کی بنیاد ہے 'اس سے زیادہ کون بد خت ہو گاجو خدا کی دشمن 'خدا کے دوستوں کی دشمن اور ان کے دشمنوں کی دشمن ہو گاجو خدا کی دشمن 'خدا کے دوستوں کی دشمن اور ان کے دشمنوں کی دشمن اس طرح ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ وہ اس خرج ہے کہ وہ اس خرج ہے کہ وہ اس پر صبر کریں اور شربت تلخ نوش کریں اور اس کا دکھ بر داشت کریں اور دشمنان خدا کی وشمن اس طرح ہے کہ وہ اس پر صبر کریں اور شربت تلخ نوش کریں اور جب وہ اس پر فریفتہ ہو کریں اور دشمنان خدا کی وشمن اس طرح ہے کہ مکرو حیلہ ہے ان کو اپنی طرف ماکل کرتی ہے اور جب وہ اس پر فریفتہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان سے دور ہو جاتی ہے اور ان کے دشنوں سے جاملتی ہے یہ اس نابجار ریڈی کی طرح ہے کہ ایک فرد کو چھوڑ کر دوسر سے فرد کے پاس جاتی ہے۔

انسان اس دنیا میں بھی اس کے رنج میں بھی اس کے فراق میں اپنے آپ کو ہلاک کر تاہے اور آخرت میں اللہ کے عذاب اور اس کی نار ضا مندی کو دیکھتا ہے۔ دنیا کے دامِ فریب سے وہی شخص چھوٹنا ہے جو حقیقت میں اس کی آفتوں کو پہانتا ہے اور اس کے گریز کر تاہے جینے جادو سے جا جا تا ہے اور پر ہیز کیا جا تاہے حضور انور علیات نے فرمایا ہے کہ ''ونیا ہے پر ہیز کروکہ وہ ہاروت وہاروت سے بڑھ کر جادوگرہے۔

اس کتاب کے تیسرے عنوان میں و نیا کی حقیقت اور اس کے مگر و آفت کا بیان کیا جاچکا ہے' ہم یمال ان حدیثوں کو بیان کریں گے جو د نیا کی ندمت میں آئی ہیں۔ قرآن پاک کی آیات بھی اس باب میں بہت ہیں' قرآن مجید اور دوسری آسانی کتابوں کے بزول اور رسولوں کی بعث ہے مقصود کی ہے کہ بعدوں کو د نیا ہے الگ کر کے آخرت کی طرف بلا کیں اور د نیا کی آفت اور حقیقت سے خلائق کو آگاہ کریں تاکہ لوگ اس سے حذر کریں۔

#### د نیا کی **ند**مت میں احادیث

ایک روز حضور سرور کو نین علی کاگزرایک مردار بحری پر ہوا'آپ نے فرمایا' دیکھتے ہو! یہ مردار کیماذلیل وخوار ہے کوئی اس کودیکھتا بھی نہیں! فتم ہے اس خداکی جس کے دست قدرت میں محمد (علی کے جان ہے کہ دنیاحق تعالیٰ کے نزدیک اس مردارہ بھی نیادہ ذلیل ہے اگر خداوند تعالیٰ کے نزدیک اس کی حیثیت ایک پریشہ کے برابر بھی ہوتی تو کسی

کا فرکووہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔"حضور اکر مطابقہ نے فرمایا ہے دنیا ملعون ہے اور جو پچھ اس میں وہ بھی ملعون ہے سوائے ان چیزوں کے جو خدا کے واسطے ہوں۔"اور اشاد فرمایا ہے" دنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑہے۔"

ایک اورار شاد ہے 'جو مخص دنیا کو دوست رکھتا ہے اس کی آخرت ضائع ہوئی اور جو آخرت کو دوست رکھتا ہے 'اس کی و نیاخراب ہوتی ہے پس تم ناپائیدار کو چھوڑ کرپائیدار کو اختیار کرو۔ "حضر ت زید بن از قم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امیر المو منین حضر ت ابو بحر رضی اللہ عنہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا' آپ کے پاس ایساپائی لایا گیا جس میں شمد رہا تھا جب آپ اس کو انہیں بیااور آپ رونے گئے 'حاضرین بھی رونے گئے جو دیے گئے در کے بعد آپ بھر روئے اور کسی مخص کو یہ جرات نہیں ہوئی کہ وہ آپ سے رونے کا سبب دریافت کرے' جب آپ نے آکھوں ہے آنسوصاف کئے تب حاضرین میں ہے بعض اصحاب نے کہا کہ اے امیر المو منین آپ کے رونے کا کیاسب نے آکھوں ہے آنسوصاف کئے تب حاضرین میں ہے بعض اصحاب نے کہا کہ اے امیر المو منین آپ کے رونے کا کیاسب تھا' آپ نے فرمایا کہ ایکبار میں حضور اکر معلقے کے پاس پیٹھا ہوا تھا' میں نے دیکھا کہ آپ ایپ دست مبارک ہے کسی چز کو فع فرمار کے جس کو دفع فرمار ہے جس کو ایک کے دور فع کر دیا تھاوہ پھر آئی ور میں گئا ہو ہی ہوڑ دیا ہے تو کیا ہو' آپ کے بعد ایسے لوگ آئیں گے کہ وہ مجھ کو نمیں چھوڑیں گے! حضر ت ایک بھوڑیں گے! حضر ت ایک کہ اس وقت مجھ خوف آئی کہ میں اس کے ہاتھ نہ پڑ جاؤل۔

حضوراکر معطیقی ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیاحق تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلو قات میں سب سے زیادہ تاپہندیدہ ہے اور جب سے دنیاوہ بنا کے نزدیک تمام مخلو قات میں سب سے زیادہ تاپہندیدہ ہے اور جب سے دنیاکو پیدا فرمایا ہے بھی اس پر نظر نہیں کی ہے۔ "حضوراکر معلیقی کا ایک ارشاد ہے۔ دنیا خانہ بدوشوں کا گھر ہے اور مفلسوں کا مال ہے 'دنیاوہ جمع کرے جس کو عقل نہ جو اور اس کی طلب میں کسی سے دشنی وہ رکھے جوبے علم جو اور دنیا مرحدوہ کرے جس کو یقین کا علم جا صل نہ ہو اجو۔ پر جدوہ کرے جس کو یقین کا علم جا صل نہ ہو اہو۔

ایک اور ارشادگرامی ہے جو کوئی صبح کواٹھے اور اس کا مقصود زیادہ ترد نیا ہو تووہ مردان اللی ہے نہیں ہے کیونکہ اس
کاٹھکانہ دوز نے ہاور یہ چار چیزیں ہمیشہ اس کے دل میں رہیں گی 'ایساغم جو بھی دور نہ ہو سکے 'ایک مصروفیت جو بھی فتم نہ
ہواور ایسی مفلسی جو بھی تواگری کامنہ نہ دیکھے اور ایسی امید جن کو ہر گز ثبات نہ ہو۔ "حضر ہا ایو ہر یرہ در ضی اللہ عنہ نے کہا
ہے کہ ایک روز حضور اکر م عباللہ نے بھی سے فرمایا تم چاہتے ہو کہ میں دنیا کاراز تم کو بتلادوں! تب آپ میر اہا تھ پکڑ کر جھے
ایک مر تبد (گھوری) پر لے گئے جس پر لوگوں کے سرول بحر یوں کے سرول کی ہٹریاں پڑئی تھیں اور غلاظت کے ڈھیر تھے '
آپ نے ارشاد فرمایا! ایو ہر یرہ یہ سرجو تم دیکھ رہے ہو میر ہاور تمہارے سرون کے مانند تھے اور آن ان کی صرف ہٹریال
باتی ہیں اور یہ ہٹریال عنقریب گل کر مٹی ہو جائیں گی اور یہ غلاظت و نجاست رنگ کے کھانے ہیں جو بوئی تگ ودو سے
حاصل کئے گئے تھے ان کا یہ انجام ہوا کہ سب لوگ ان ہے کر اہت کر رہے ہیں اور کیڑوں کی دھجیاں ان شاندار کپڑوں کی
ہیں جن کو ہوااڑ اتی تھی اور یہ ہٹریال ان چار پایوں کی ہیں جن کی پشت پر سوار ہو کر لوگ دنیا کی سیر کرتے تھے 'و نیا کی حقیقت

س بی ہے جو کوئی چاہتاہے کہ دنیا پر روئے اس کو روئے دو کہ روئے ہی کا مقام ہے۔ پس جتنے لوگ اس وقت موجود تھے رونے لگے۔

رسول اکرم علی ہے اور ارشاد گرامی ہے کہ "جب ہے دنیا کو پیدا کیا گیا ہے آسان اور زمین کے در میان لککی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نظر نہیں فرمائی ہے 'قیامت میں وہ عرض کرے گی 'اللی! مجھے اپنے کسی کمترین بندے کے حوالے فرمادے 'حق تعالیٰ ارشاد فرمائے گااے ناچیز خاموش ہو جا!جب میں نے یہ پند نہیں کیا کہ تو دنیا میں کسی کی ملک ہو تو کیا آج میں اس بات کو پیند کروں گا۔ "حضور علیہ کا ایک اور ارشاد ہے" چندلوگ قیامت میں ایے آئیں گے جن کے اعمال یہ بنتھ کہ پہاڑوں کے مانند ہوں گے ان سب کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا"لوگوں نے عرض کیایار سول اللہ علیہ کیا یہ لوگ نماذ پڑھتے تھے'روزے رکھتے تھے اور رات کو بیدار د ہے تھے لیکن دنیا کے مال ومتاع پر فریفتہ تھے۔

ایک روزر سول اگر م علی کاشانہ نبوت ہے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام ہے خطاب فرمایا کہ تم میں ہے ایسا کون ہے جو اندھا ہے اور حق تعالیٰ اس کو مینا فرمادے۔"معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی دنیا کی طرف رغبت کرے اور طول آمل ہے کام لے حق تعالیٰ اس کے ول کواس کے بقد راندھا کر دیتا ہے اور جو کوئی دنیا میں زاہد ہواور طول آمل ہے کام نہ لے (طول آمل ہے محفوظ رہے) حق تعالیٰ اس کو علم عطافر مائے گا بغیر اس کے کہ وہ کسی سے سیکھے اور بغیر راہبر کے اس کی راہنمائی فرمائے گا۔

ایک دن رسولِ خداعلیہ جب معجد نبوی میں تشریف لائے تو حضرت ابد عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے بخرین ہے جو مال بھیجا تھا' انصار کو اس کی خبر ہوگئ' صبح کی نماز کے وقت ان حضرات کا ججوم ہوگیا' جب حضوراکرم علیہ نمازے فارغ ہوئے توسب لوگ آپ کے روبر و کھڑے رہے' حضور علیہ کے تابیہ فرمایا اور دریافت کیا کہ شاید تم نے بن لیا ہے کہ کچھر قم آئی ہے! لوگوں نے عرض کیا جی ہاں ایسانی ہے! آپ نے فرمایا تم کو بیٹارت ہو تم کو شاید تابیہ معاملہ میں فقر اور شکلہ تی سے آئیدہ ایسے معاملہ میں فقر اور شکلہ تی سے اندہ ایسے معاملہ میں فقر اور شکلہ تی سے نہیں ڈرتا ہوں' مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ تم کو بھی دنیا کامال کڑت سے دیا جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو دیا گیا اور تم اس پر اس طرح فخر کرنے لگو جس طرح تم سے پہلے لوگوں نے کیا تھا اور تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ جسے پہلے لوگ

غور کروکہ حضور علی نے دنیا کے ذکر سے بھی منع فرمایا ہے اس کی جنبواور محبت کا کھلا کیاذ کر

حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکر م علیہ کے پاس ایک او نثنی تھی جس کا نام عنباء تھا یہ تمام او ننول سے زیادہ تیزر فنار تھی ایک دن ایک اعر الی ایک اونٹ لے کر آیادونوں کو دوڑ ایا گیا 'اس اعر الی کااونٹ عنباء سے آگے نکل گیا' مسلمان بہت عملین ہوئے حضور علیہ نے فرمایا'' بے شک اللہ تعالیٰ دنیا کی کسی چیز کو سر فرازی نہیں دیتا جواس کو پست نہ کرے (جس کو سر فرازی دی ہے اس کو پہتی ہے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے) اور فرمایا کہ اس کے بعد دنیا تہماری طرف متوجہ ہوگی اور تہمارے دین کو تلف کردے گی بالکل اس طرح جیسے آگ لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے - حفرت عینی علیہ السلام نے فرمایا ہے - "ونیا کو مصاحب نہ بہاؤتا کہ وہ تم کو غلام نہ بہالے فزانہ ایسار کھو کہ تلف نہ ہواور ایسے شخص کے پاس محوکہ ضائع نہ کردے کیو نکہ دنیا کا فزانہ آفت ہے فالی نہیں ہے اور جو فزانہ فدا کے داسطے رکھا جائے گاوہ ہر آفت ہے محفوظ رہے گاور فرمایا ہے کہ "ونیا اور آفرت ایک دوسرے کی ضد ہیں جتنااس کو کوئی شخص خوش کرے گاوہ ناخوش ہوگی' آپ نے اپنے خواریوں سے فرمایا کہ جی نے تہمارے سامنے دنیا کو فاک پر پھینک دیا ہے اس کو تم پھر مت اٹھ ایمنا کیو نکہ دنیا کی ایک خباشت میں بہت اور کا فی ہے کہ حق تعالیٰ کی اس میں معصیت ہوتی ہے 'اس کی ایک خصلت یہ بھی ہے کہ انسان کی ایک خباشت کی بہت اور کا فی ہے کہ وات تک دولت آخرت کو حاصل نہیں کر سکتا پس د نیا سے در گزر اور اس کی و فاداری میں مشخول نہ ہو۔

### سب سے برط ی تفقیر

معلوم ہونا چاہیے کہ تمام تقصیروں میں سب سے یوئی تقصیر دنیا کی محبت اور شہوت پرستی ہے اور اس کا ثمرہ غم ہے'آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس طرح آگ اور پائی ایک جگہ جمع نہیں ہو کتے ہیں اسی طرح دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع نہیں ہوں گے - حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے لوگوں نے عرض کیا کہ اگر آپ ایک گھر رہنے کے لیے بالیس تو کیا حرج ہے! آپ نے جواب دیا کہ دوسر دل کے پرانے گھر ہمارے لیے کافی ہیں۔ ایک دن پر قبارال کا طوفان آپ کے سر پر آگیا آپ ہماگئے گئے تاکہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے آپ کو ایک جھو نیزی نظر آئی آپ وہال پہنچ لیکن اس میں ایک غورت موجود ہم تھی النذا آپ وہال سے آگے ہو ھے گئے ہال ایک غار نظر آیا آپ نے اس غار میں بنالینا چاہی 'دیکھا کہ وہال ایک شیر موجود ہم آپ وہال بھی بناہ نہ لے سکے اور پھا گے! تب آپ نے فرمایا الی! جس کو تونے پیدا کیا ہے اس کو تونے ایک آرام کی جگہ بھی عطا کی ہے لیکن میرے لیے کوئی آرام گاہ نہیں ہے' آپ پروٹی ناذل ہوئی کہ تمہارا ٹھائنہ میری رحمت کا گھر (بہشت) ہے علاک ہے لیکن میرے لیے کوئی آرام گاہ نہیں ہے' آپ پروٹی ناذل ہوئی کہ تمہار اٹھائنہ میری رحمت کا گھر (بہشت) ہے میں سوحور میں ایسی تم کو عطا کروں گا جن کو میں نے اپنے دست لطف و کرم سے پیدا کیا ہے اور چار ہز ارسال تک تمہاری شادی کا جشن پر بہوگا جس کا ہم دان دنیا کی عمر کے بر ایم ہوگا اور منادی کو جس تھم دوں گاکہ منادی کرے کہ دنیا کے ذاہدو! یمال آؤ! تم سب عیسیٰ علیہ السلام کی شاد کی میں شرکت کر واوروہ سب تمہاری شاد کی میں شرکت کر ہیں گے۔"

ایک بار حضرت عیسی علیہ السلام حواریوں کے ماتھ ایک شہر میں پنچ 'حواریوں نے وہاں کے تمام لوگوں کو مردہ پیا آپ نے حواریوں سے فرمایا کہ اے دوستو' یہ سب کے سب خدا تعالیٰ کے غضب سے بلاک ہوئے ہیں ورنہ یہ سب زمین کی مذہب ہوتے آپ کے حواریوں نے کہا کہ یہ معلوم کرناچاہتے ہیں کہ الن پرخداگاغضب کیوں نازل ہوا! جب یہ سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے حضرت عیلی علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا! اے شہر سب لوگ رات کو شہر میں مقیم ہوئے حضرت عیلی علیہ السلام ایک بلندی پر تشریف لے گئے اور پکار کر کہا! اے شہر

والواان مردول ميس ايك في جواب ديالبيك باروح الله! آپ في مايا! تمهار اكيا قصه بي ايد عذاب كيول نازل موا) اس نے جواب دیا کہ رات کو ہم آرام سے سور ہے تھے لیکن صبح کے وقت ہم نے خود کو دوزخ میں پایا اپ نے کما کہ ایسا کیوں ہوا'اس نے کماکہ اس نے کماکہ ہے ہوا کہ ہم دنیا کو دوست رکھتے تھے!اور اہل معصیت کے اطاعت گزار تھے' آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کو کس طرح دوست رکھتے تھے اس شخص نے کہا کہ جس طرح چہ مال کو دوست رکھتاہے! بالکل اس طرح کہ جبوہ آتی ہے توبے حد خوش ہوتا ہے اور جب چلی جاتی ہے تو عمکین ہوتا ہے! آپ نے فرمایا کہ بید دوسرے لوگ جواب کیوں نہیں دیتے ؟اس شخص نے کہا کہ ان میں ہے ہر ایک کے منہ پر آگ کی نگام چڑھی ہے آپ نے فرمایا کہ پھر تم کس طرح یول رہے ہو!اس نے جواب دیا کہ میں ان لوگول میں موجود تو تفالیکن میں ان کی معصیت میں شریک نہیں تھا جب عذاب نازل ہوا تو میں بھی اس کی لپیٹ میں آگیااور اب ووزخ کے کنارے پر کھڑ اہوں اور نہیں جانتا کہ رہائی ملے گی یا دوزخ میں ڈالا جاؤں گا- تب حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا اے حوار یو! جو کی روثی نمک سے کھانا' موٹا کپڑا پہننا اور مزبلہ (گھوڑی) پر پڑکر سور ہنادین ود نیا کی عافیت کے ساتھ 'اس ہے کہیں بہتر ہے!اے لوگو! تھوڑی د نیا پر قناعت کرو دین کی سلامتی کے ساتھ 'جس طرح ان لوگول نے دنیا کی سلامتی کے ساتھ تھوڑے دین پر قناعت کی 'تم اس کے ر عکس کرو!اور فرمایا کہ کمینے لوگ جو ثواب کی خاطر دنیا طبئی کرتے ہیں اگر بید دنیا کوترک کر دیں تو ذیادہ تواب یا کیں گے۔" روایت ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام تخت رواں پر سوار جارہے تھے پر ندے اور جن و پری آپ کے جلومیں تصانفا قائن اسر ائیل کے ایک عابد کے پاس سے آپ کا گزر ہوا عابد نے کماکہ اے ابن داود (علیماالسلام) حق تعالی نے آپ کوبروی شان و شوکت دی ہے! آپ نے فرمایا کہ مومن کے نامہ اعمال میں ایک شیخ کا ثواب سلیمان کی اس بادشاہی سے بہتر ہے کیونکہ وہ تنہیج باقی رہے گی اور یہ مملکت باقی نہ رہے گی - حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام نے گیموں کا دانہ کھایا تو آپ کو جائے ضرور (بیت الخلاء) کی تلاش ہوئی اد ھر اد ھر جگہ ڈھونڈتے بھرتے تھے حق تعالی نے فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور دریا فت کرو کہ کیا تلاش کرتے ہو آپ نے فرشتہ کو جواب دیا کہ قضائے حاجت کے لیے جگہ تلاش کررہا ہوں فرشتہ نے کہا کہ دانہ گندم کے سوااور کسی میں یہ خاصیت نہیں ہے (کہ اس کے کھانے کے بعد قضاحاجت کی ضرورت پیش آئے)اے آدم (علیہ السلام)اب تم کمال قضائے حاجت کرو گے 'جنت کی نہرول میں یا بہشت کے در ختول کے نیجے! دنیا میں جاؤکہ ایسی نجاستوں کی جگہ وہی ہے (كيميائے سعادت صفحه نمبر ۵۲۵ سطر نمبر ۱۵ طبع ايران)

صدیث شریف میں آیا ہے کہ حفزت جرائیل علیہ السلام نے حفزت نوح علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس طویل عمر میں آپ نے دنیا کو کیساپایا؟ آپ نے فرمایا کہ دروازے والے گھر کی طرح کہ ایک دروازہ ہے اس میں گیااور دوسرے دروازے سے فکل گیا(عیسی علیہ السلام ہے لوگوں نے التماس کی کہ جم کوالی چیز سکھلا ہے جس ہے حق تعالیٰ جم سے بیار کرے) آپ نے فرمایا کہ تم دنیا کوا پنادشن سمجھو! حق تعالیٰ تم کو دوست رکھے گا'بس دنیا کی فدمت میں اتنی

احاديث اور اخبار كافي بي-

# صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اقوال

دنیا کی فرمت میں صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کے اقوال بہت ہیں 'چندان میں سے میہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ جس نے یہ چھے کام کر لیے اس نے بہشت طلب کر نے اور دوزخ سے چنے کا کوئی کام باتی نہیں چھوڑ دایک میے کہ حق تعالیٰ کو جانا اور اس کا حکم جالایا ' دوسر سے شیطان کو جانا اور اس کی مخالفت پر کمریستہ ہوا تیسر سے یہ حق بات سمجھے کہ اس پر مضبوطی سے قائم رہا' چوتھ ہے کہ ناحق کو سمجھا اور اس سے دست بر دار ہوایا نچویں ہے کہ دنیا کو بھیانا اور اس کو حق ہے کہ ناحق کو سمجھا اور اس سے دست بر دار ہوایا نچویں ہے کہ دنیا کو بھیانا اور اس کی طلب میں قائم رہا۔''

سی دانشمند نے کہا کہ دنیا کا جو کچھ مال مجتمے دیں وہ کسی دوسرے کا ہو گااور تیرے بعد بھی وہ کسی دوسرے کو ملے گا' ول اس سے مت لگا کہ دنیاہے تیر احصہ صبح وشام کے کھانے کے سوااور کچھ نہیں ہے پس اتنے کے لیے خود کو تباہ مت کر' دنیا کوبالکل ترک کردے' تاکہ آخرت میں تجھ کو مقام حاصل ہو کیونکہ دنیا اور دنیا کا سرمایہ حرص و ہواہے اور اس کا فائدہ

غارجتنم ہے-

بین بین میں ہو 'آخرت کو بینے اپنے فرزندے کہاکہ اے بیٹے او نیاکو گئی کر آخرت خریدلو تاکہ دوہر امنافع حاصل ہو 'آخرت کو بینے کر و نیامت خریدواس میں دوہر ا(دین کا) نقصان ہے۔ "حضر ت ابوامامہ یالمی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ وہ جب رسول اللہ علیہ بین کو اللہ تعالیٰ نے معوث فرمایا ہے۔ " اللہ علیہ عنوث ہوئے توابلیس کے لئکری اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معوث فرمایا ہے۔ "

اب ہم کیا کریں'ابلیس نے دریافت کیا کہ آیاہ ہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں ؟انہوں نے کہا کہ ہاں! تب اس نے جواب دیا کہ پچھ اندیشہ مت کرواگر دومت پر سی نہیں کرتے تو کیا ہے میں دنیا پر سی پر سے ان لوگوں کو اسبات پر لے آؤں گا کہ وہ جو پچھ بھی لیس ناحق لیس اور جو پچھ دیں وہ ناحق دیں اور جو پچھ رکھ چھوڑیں وہ ناحق رکھ چھوڑیں' تمام خرابیاں اور برائیاں انہی تین ماتوں سے سدا ہو تی ہیں –

شیخ نفسیل بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا بچھے بے ملال اور بے حساب دیں تب بھی میں اس سے نگ روار کھوں گا'ای طرح جیسے تم مر دار سے ننگ وعار رکھتے ہو - حفر ت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شام کے عامل تھے جب حفر ت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے' توان کے مکان میں پچھ سازوسامان نہ تھاا یک ڈھال 'ایک تکوار اور ایک کجاوہ موجود تھا تب حفر ت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہااگر آپ نے گھر میں مال کو گھڑی بھی نہ ہوائی' انہوں نے جواب دیا کہ مجھے جمال جانا ہے' وہاں کے لیے بس یہ کافی ہے (لیعنی قبر کے لیے) حضر ت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ نے حضر ت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کو خط تکھا کہ آب وہ دوز آیا سیجھے کہ باز پیس جس کی اجل آئی تھی وہ مرگیا (یعنی قیامت) انہوں نے جواب میں تکھا کہ تم وہ دن آیا سیجھے کہ باز پیس جس کی اجل آئی تھی وہ مرگیا (یعنی قیامت) انہوں نے جواب میں تکھا کہ تم وہ دن آیا سیجھے کہ باز پیس جس کی اجل آئی تھی وہ مرگیا (یعنی قیامت) انہوں نے جواب میں تکھا کہ تم وہ دن آیا سیجھے کہ باز پیس جس کی اجل آئی تھی وہ مرگیا (یعنی قیامت) انہوں نے جواب میں تکھا کہ تم وہ دن آیا سیجھے کہ جھی دنیا ہرگز موجود نہیں ہو اور آخر ت لدام ہے ۔ کسی صحافی کا اس کا دی موت ہر حق ہے اس کا مسرور وشاد مال ہو تاہوں نے تعجب کی بات ہے اور جو شخص چا ہتا ہے۔ کہ جو شخص جانت ہے اور دو شخص جانت ہے۔ اور جو شخص جانس کا مسرور وشاد مال ہو تاہوں نے تعجب کی بات ہے اور جو شخص جانت ہے۔ اور حق شخص جانس کا دل مشغول رہے بھیببات ہے۔

حضرت داؤد طائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان توبہ اور طاعت کوہر روز پیچھپے ڈال دیتاہے اور راست کوئی کو ہیار کر دیتاہے یہاں تک کہ اس کا فائدہ دوسرے کو حاصل ہو تاہے۔ شخ ابو حازم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی خوثی نہیں چیز ایسی نہیں ہے جس ہے جس پر توشاد ہو اور نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تو عمکین ہو' غم کے بغیر دنیا میں خوشی نہیں ہے۔ "حضرت حسن بھر می رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ موت کے وقت آدمی کے دل میں یہ تین حسر تیس رہتی ہیں ایک یہ کہ جو جمع کیا تھااس سے سیر نہ ہو ااور دل کی جو آر زو متنی وہ حاصل نہیں ہوئی اور آخرت کا کام جیسا کرنا چاہیے بتھا ویسا نہیں

جناب محرین المحدر حمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمام عمر دن کے روزے رکھے اور رات کو نماز پڑھے' فج اور جماد کرے اور تمام محر مات ہے ہے لیکن دنیااس کے پاس بہت زیادہ ہو تو قیامت میں اس کی نسبت کما جائے گا کہ یہوہ شخص ہے جو حق تعالیٰ کی حقیر کی ہوئی چیز کو دنیا میں بزرگ و عظیم سمجھتا تھا۔''پس اے عزیز ایسے شخص کا بھی کیا حال ہوگا ور ہم میں کون ایسا ہے جو اس کا مصد اتی نہ ہو ہم بہت گنگار ہیں اور فرائض کی جا آور ی میں تقصیر کرتے ہیں اور علماء نے فرمایا ہے کہ دنیاویران گھر ہے اور اس سے زیادہ ویران اس شخص کا دل ہے جو دنیا طلبی کرتا ہے' جنت ایک آباد گھر ہے اور اس سے زیادہ آباد اس شخص کا دل ہے جو جنت کی طلب کرتا ہے اور اس کوڈھونڈ ھتا ہے۔

شخ ابر اہیم اد هم رحمتہ اللہ علیہ نے کسی ہے بو چھا کہ خواب میں تم کوایک درم ملے وہ اچھا ہے یابیداری میں ملنا اچھا

ہے وہ یولے کہ اگر بیداری میں ملے تو زیادہ اچھاہے اور مجھے پہندہے شیخ یجیٰ بن معاذ ارضی رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ بما قبل وہ ہے جو یہ تین کام کرے - دنیا کو ترک کردے قبل اس کے کہ دنیااس کو چھوڑے اور وہ قبر کو آباد کرے 'قبر میں جانے سے پہلے اور حق تعالیٰ کے دیدارہے پہلے اس کو خوشنود اور راضی کرے -ان کا ہی یہ قول بھی ہے کہ دنیا کی شامت اتنی ہے کہ اس کا شوق آدمی کو حق تعالیٰ ہے روگر دال کردیتاہے اور اگر اس کو یہ مل جائے تو پھر وہ کیا پچھے نہ کرے-

شخ بر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی چاہتاہے کہ و نیاش خود کود نیاسے بے نیاز بنادے تو وہ اس شخص کے مانند مو گاجو آگ جھاتا چاہتاہے لیکن سو کھی لکڑیاں آگ میں ڈالتا جاتا ہے۔ حضر ت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے د نیاچھ چیزوں سے عبارت ہے 'کھاتا' چینا' پہننا' سو گھنا سواری اور فکاح' اور سب ماکولات میں بہترین چیز شدہ اور وہ مکھی کا لعاب ہے اور سب سے اچھا کپڑا حریر ہے اور وہ کیڑوں سے بیتر مشک ہے تو وہ ہرن کا خون سب سے اچھا کپڑا حریر ہے اور وہ کیڑوں سے بیتر مشک ہے تو وہ ہرن کا خون ہے اور چنے کی سب چیزوں میں بائی بہتر ہے لیکن د نیا کے تمام لوگ اس سے نفع اندوزی میں برابر ہیں' سواریوں میں سب ہے اور چنے کی سب چیزوں میں پائی بہتر ہے لیکن د نیا کے تمام لوگ اس سے نفع اندوزی میں برابر ہیں' سواریوں میں سب سے بہتر گھوڑا ہے 'لوگ اس کی پیٹھ پر ہیٹھ کر دوسروں کو قتل کرتے ہیں اور سب شہو توں میں عظیم تر عورت سے مجبت کرنا ہے اور دور ہیہ ہے کہ ایک پیٹھ اب دان دوسر سے پیٹاب دان میں پہنچتا ہے اور بس اور جو عورت نیک ہے اس کو اپندن سے سنوارتی ہے اور تواس سے جوید تر ہے (فرج) چاہتا ہے۔

خفزت عمر بن عبد العزیز نے کہاہے کہ اے لوگو! تم ایک کام کے واسطے پیدا کئے گئے ہو'اگر اس پر ایمان نہ لا کمیں تو کا فر ہو جا کیں اور اگر ایمان لا کمیں تو پھر اس کو آسان سمجھتے ہو لیکن تم احمق اور ناد ان ہو کہ ہمیشہ رہنے کے واسطے تم کو پیدا کیاہے لیکن ایک گھرے نکال کر دوسرے گھر میں لے جائیں گے۔

# ونیاسے مذموم کی حقیقت معلوم کرنا

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ ونیاکا کچھ حال "معرفت ونیا" کے عنوان کے تحت بیان کیا گیاہے "یہال پر تم اتن بات معلوم کروکہ "حضوراکرم علی ہے فرمایا ہے ۔الگنیکا ملعون و گئا فیلھا۔ (ونیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں موجود ہے وہ بھی ملعون ہے) لینی ونیا میں اس کی تمام چیزیں لعنت کے قابل ہیں گروہ چیز جو اللہ کے لیے ہو۔ پس یہال یہ پہچانا ضروری ہوکہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے ہوا ہوں اس کی مجبت تمام خروری ہوکہ وہ کیا چیز ہے جو خدا کے لیے ہواوروہ ند موم نہ ہو "اور جو کچھ خدا کے سواہوہ ملعون ہے اور اس کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑ ہے پس معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ ونیا ہیں ہے تین قتم پر ہوگا ایک قتم یہ کہ ظاہر وباطن دونوں ونیا سے علاقہ رکھیں (رکھتے ہوں) اور خدا کے لیے نہ ہو سکیس یہ تمام گنا ہوں کا سرمایہ ہے۔ دوسری قتم یہ ہو کہ وہ عمل بظاہر خدا کے واسطے ہو پھر ممکن ہے کہ نیت کے باعث وہ وہ نیا داری ہیں داخل ہو جائے اور تین چیزیں ہیں 'فکر دو کر و مخالفت ' کے واسطے ہو پھر ممکن ہے کہ نیت کے باعث وہ وہ نیا داری ہیں داخل ہو جائے اور تین چیزیں ہیں 'فکر دو کر و مخالفت ' مشوت ' کیونکہ اگر ان تینوں چیزوں ہے آدمی کا مطلب آخر ت اور دھت اللی کا حصول ہے تواگر چہ و نیا ہیں کرے لیکن وہ شہوت ' کیونکہ اگر ان تینوں چیزوں ہے آدمی کا مطلب آخر ت اور دھت اللی کا حصول ہے تواگر چہ و نیا ہیں کرے لیکن وہ

خدا کے واسطے ہوں گی' ہاں اگر فکرے غرض طلب علم ہوتا کہ اس سے مرتبہ جاہ حاصل کرے اور ذکر اللی سے غرض میں ہوکہ لوگ اس کو زاہد خیال کریں تو دنیا ہیں ہے عمل دنیا کے لیے ہوکہ لوگ اس کو زاہد خیال کریں تو دنیا ہیں ہے عمل دنیا کے لیے ہوئے اور لعنت کے قابل ہیں' اگر چہ بظاہر ایبا نظر آتا ہوکہ خدا کے واسطے ہیں' تیسری فتم ہے کہ فاہر میں حظ نفسانی کے لیے میہ عمل نظر آتا ہولیکن نیت کی بدولت وہ عمل خدا کے لیے مخصوص ہو جائے اور دنیا سے علاقہ نہ رہے جیسے کھانا کہ اس سے آومی کی غرض ہے ہوکہ عبادت کے لیے طاقت اور قوت اس میں پیدا ہواور نکاح سے مقصود ہے ہوکہ اولاد پیدا ہو تھوڑ اہال کمانے (کسب) سے مقصود ہے ہوکہ طمانیت قلب حاصل ہواور مخلوق سے بیاذر ہے۔

حضوراکرم علی نے فرمایا کہ جس نے بوائی اور فخر کی خاطر و نیا طلب کی حق تعالی آئی پر ناخوش ہوگا اور اگر وہ خلق ہے بے نیاز ہے کہ بقدر ضرورت طلب کرے تو قیامت کے دن اس کا چرہ چود ہویں رات کے چاند کی مانند روشن ہوگا لیس و نیاداری عبارت اس سے ہے کہ آوی خطوط نفسانی میں گھر جائے کیو نکہ آخرت کے لیے اس کی حاجت نہیں ہے اور وہ چیز جس کی آخرت کے لیے حاجت ہے وہ آخرت سے علاقہ رکھتی ہے دنیا ہے اس کا تعلق نہیں ہے جیسا کہ جانور کا دانداور چاراجو جج کے راستے میں اس کو دیا جا تاہے بیر ذاوج میں داخل ہے اور ایچ جے دنیا کی ہے اس کو حق تعالی نے "ہوا" فرمایا ہے اور ارشاد کیا ہے :

اور نفس کوخواہش ہےروکا' توبے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔

وَنَهِيَ النَّفُسَ عَنِ اللهَوْىُ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوْىُ ايك اور ارشاد م :

جان کہ دنیا کی زندگی تو نیمی کھیل کود ہے اور آرائش اور تمهارا آپس میں برائی جنانا اور مال اور اولاد ایک دوسر ہے برزیادتی چاہئا۔

وَرُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُ الشَّهُوْتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمَالُ وَالْبُنُوْنَ وَالْقَنَاطِيْرُ الْمُقَنَطَرَةِه

لیعنی د نیاداری عبادت ہے پانچ چیزوں سے کھیل اور خوش فعلی اپنے تئیں سنور نا اور مال واولاد کی زیاد تی کاخواہاں ہو نااور دوسر ول پر نفاخر اور باہم جھکڑ نااس ایک ارشاد میں ان پانچ چیزوں کو اس طرح جمع فرمایا ہے۔

یعنی خلائق کے دل میں زن فرزند 'مال وزر 'گھوڑے 'اونٹ گائے بیل وغیر ہ کی محبت اور الفت سنوار دی گئی ہے دلیک سنتاع النحنیوةِ الدُّنیَاد نیا کی زندگانی کی ہو نجی بس میں ہے۔ پس معلوم ہوناچاہیے کہ ان تمام چیزوں سے ہروہ چیز جو کار آخرت کے لیے نہیں ہے کار آخرت کے لیے نہیں ہے دیات سے زیادہ ہو وہ آخرت کے لیے نہیں ہے (یعنی بقدرِ ضرورت ان چیزوں کا ہونا آخرت کے لیے ہے اور اس سے زیادہ چو ککہ ضرورت سے زیادہ ہے اس لیے وہ آخرت کے متعلق نہیں ہو سکتی۔)

# ونیا کے درجے

معلوم ہونا جا ہے کہ دنیا کے تین درجے ہیں'ایک کھانے' کیڑے مکان وغیرہ سے بقدر ضرورت کا ہے' دوسرا در جہ مقدار جاجت کا' تیسر ادر جہ مقدارِ زینت کااور شان و شوکت کا ہے جس کی کوئی انتنا نہیں ہے - در جہ حاجت (اور بقدر ضرورت) یر ہی بس کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ حاجت کے دورخ اور دوپیلو ہیں انک تو ضرورت سے وابستہ ہے اور دوسر اپہلواور رخ نازو نعمت ہے متصل ہے اور ان وونول کے در میان جو در جہ (اعتدال) ہے اس کا پہنچانا بہت د شوار ہے ہو سکتا ہے کہ آدمی اس زیاد تی اور فراوانی کو جس کی اس کو حاجت نہیں ہے اپنی حاجت ہی سمجھ بیٹھے اور مواخذہ میں گر فقار ہو-اسی واسطے ہزر گانِ دین نے قدرِ ضرورت پر اکتفاء کی ہے اور اس باب میں لوگوں کے پیشوااور امام حضرت اولیں قرقی ہیں۔ حضر ت اولیں قرقی و نیاہے اس طرح دست ہر دار ہو گئے تھے کہ لوگ ان کو دیوانہ سجھنے لگے تھے۔ بھی سال دوسال تك ان كى صورت نظر نهيں آتى تھى بمجھى ايسا ہوتاكہ على الصح اذان كے وقت باہر چلے جاتے اور عشاءكى نماز كے بعد مليك كر آتے تھجور كى تشلياں جورا ہے ميں پڑى ہوئى مل جاتيں ان كو كھا كر گذارہ كر ليتے اور اگر تھى جھار خرے مل جاتے توان کی گھلیاں خیرات کردیتے یا ان سے اتنے خرمے مول لے لیتے کہ روزہ کھولنے کے وقت کام آجائیں ، گھوڑے پر جو چیتھڑے پڑے ہوئے مل جاتے ان کو پہنتے 'چے دیوانہ سمجھ کر ان کو پھر ول سے مارتے توان سے فرماتے چھوٹے چھوٹے پھر وں سے مجھے مارو تاکہ میری طہارت اور نماز میں خلل نہ پڑے ' یہی وہ شرف تھا کہ باوجود یکہ حضور اکرم علیہ نے آپ کو کبھی نہیں دیکھالیکن آپ کی بہت تعریف کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ کے بارے میں وصیت کی تھی-حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ (اپی خلافت کے زمانے میں)ایک روز منبر پر تشریف فرما تھے آپ نے حاضرین پر نظر ڈالی دیکھا کہ اہالیانِ عراق بھی موجود ہیں اپس آپ نے فرمایا کہ حاضرین میں جولوگ عراقی ہیں وہ اٹھ کھڑے ہول چنانچہ جتنے عراقی تھےوہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے تب آپ نے فرمایا کہ صرف اہالیانِ کو فیہ کھڑے رہیں باتی لوگ ہیٹھ جا کیں جو لوگ کوفہ ہے تعلق نہیں رکھتے تھے وہ بیٹھ گئے کونی حضرات کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایاجو قربہ قرن کے رہنے والے ہوں وہ کھڑے رہیں باقی لوگ بیٹھ جائیں سب لوگ بیٹھ گئے صرف ایک شخص کھڑ اربا(اس کا تعلق قرن سے تھا) آپ نے اس سے فرمایا کیاتم قرنی ہواس نے کماجی ہاں میں قرن کار ہے والا ہوں آپ نے اس شخص سے کماکہ تم اولیں قرنی کو جانے ہواس نے کماجی ہاں میں اسے جانتا ہوں مگروہ اس مرتبہ کا مخص تو نہیں ہے کہ آپ اس کا حال دریا فت کریں۔ قرن والوں میں تووہ احمق 'وبوانہ 'مخاج اور بہت ہی او نی در جہ کا شخص ہے۔ یہ سن کر حصر ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رود یئے اور فرمایا کہ میں ان کاحال اس لیے دریافت کررہا ہوں کہ میں نے حضرت رسول اکرم علیہ ہے سام کہ اس ایک بعدے کی شفارش اور شفاعت ہے قبیلہ ربیعہ اور مصر کے لوگوں کی تعداد کے ہر ابر خدا کے بندے بہشت میں جائیں گے! (ان دونوں قبیلوں

ے اوگ بے حماب اور کثیر تعداد تھے۔)

حضر ت اولیس قرقی رحمته الله علیه: جناب ہزام این حبان رضی الله عنه کھتے ہیں که میں حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کی زبان مبارک ہے یہ س کر کوفه کوروانه ہو گیا اور وہال پہنچ کر (حضر ت) اولیں قرنی رحمته الله علیه کو تلاش كرنے بگا آخر كار تلاش كرتے كرتے ميں نے ان كو دريائے فرات كے كنارے پاليا- ديكھاكہ وہ وضو كرتے اور كيڑے د حوتے تھے-(آپ نے جو اوصاف سے تھے ان کی بدیاد پر ان کو بھیان لیا) میں نے ان کو سلام کیا انہوں نے میر نے سلام کا جواب دیااور جھے غورے دیکھنے لگے عمل نے چاہا کہ میں ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لوں لیکن انہوں نے میرے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیااور فرمایا! خدامتہیں سلامت رکھے! اے ہزم اتن حبان! میرے بھائی تمہار احال کیسا ہے اور میر اپت تم کو کس نے دیا۔ میں نے ان سے کماکہ پہلے آپ یہ بتاکیں کہ میر ااور میرے باپ کانام آپ کو کس نے بتایا'اس سے پہلے آپ نے مجھے بھی نہیں دیکھا پھر آپ نے مجھے کس طرح پہان لیا؟ انہوں نے فرمایا تمہاری خبر مجھے حق تعالی نے پہنچائی اور میری روح نے تمہاری روح کو پھیان لیا کہ مومن کی روح دوسرے مومن کی روح سے واقف اور خر دار ہوتی ہے اگر چہ ایک دوسرے کونہ دیکھا ہواس کے باوجودوہ ایک دوسرے ہے آگاہ اور باخبر ہوتے ہیں!اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ ر سول اکرم علی کے کی حدیث مجھے سائیے تاکہ میں اسے یادر کھوں۔انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ علیہ پر میر اجسم اور میری جان قربان! مجھے آپ علیقہ سے شرف ملا قات حاصل نہیں ہواہے (میں نے حضور اکرم علیقہ کی زیارت نہیں کی ہے) کیکن میں نے دوسر ول سے آپ علی کی احادت سی ہیں لیکن مجھے یہ منظور نہیں کہ میں احادیث کی روایت کروں اور محدث مفتی اور واعظ بن جاؤں! بس میر اشغل میرے لیے کافی ہے! میں نے کہا قر آن پاک کی ایک آیت ہی پڑھ و بجئے تاکہ آپ کی زبان مبارک ہے من لول اور آپ میرے حق میں دعائے خیر کیجئے اور مجھے ایک نفیحت سیجئے تاکہ اس پر عمل کروں کہ میں محض اللہ کے لیے آپ سے محبت رکھتا ہوں 'اس وقت انہوں نے دریائے فرات کے کنارے میر اہاتھ پکڑا اور فرمایا عوذباللہ من الشیطان الرجیم اور تعوذ پڑھتے ہی رونے لگے پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کاار شاد بالکل حق اور چے ہے کہ کر

وما خَلَقُنَا السَّمُواتِ وَالْاَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلاَ بِالْحَقِ اور وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينَ هُ عَلَى اللهِ عَلَى السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِبِينَ هُ عَلَى بِرُها اس كے بعد ایک نعره بلند كيا يس سمجها كه جه بوش بوگ (ليكن ايبا نميں بوا) اور مجھ سے كماكه أسان حباب سنو! تمهارے والد كا انتقال بو چكا ہے اور تم كو بھى مرتا ہے "بہشت ميں جاؤ كے يا جمنم ميں! حضرت آدم و حضرت نوح وضرت الله علي الله و حضرت آدم و خطرت الله الله و حضرت الله عليه الله و الله و الله و الله و الله و الله عنه كا انتقال فرمايا اور خليفة الله و عمر سے محت اور بھائى تھے ان كا بھى الله الله و الله عنه كا انتقال بو الور حضرت عمر رضى الله عنه و حير سے محت اور بھائى تھے ان كا بھى الله عنه بو الله عنه كا انتقال بو الور حض بو ! حضرت عمر (رضى الله عنه ) تو حيات بيں ! انہوں نے كما مجھے يہ حق بو گيا - يہ من كر ميں نے كماكه آپ پر خداكى وحت ہو ! حضرت عمر (رضى الله عنه ) تو حيات بيں ! انہوں نے كما مجھے يہ حق

تعالیٰ کے الہام کے ذرائعہ معلوم ہواہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور پھر فرمایا کہ بیں اور تم بھی مردوں میں واخل ہیں 'پھر انہوں نے حضر ت رسول اکر معلی ہے اور دود شریف بھیجااور جلدی جلدی دعامانگ کر کئے لئے کہ اے ابن حبان وصیت یہ ہے کہ تم خدا کی کتاب اور اہل صلاح (و تفویٰ) کا طریقہ اختیار کرواور ایک لیے بھی موت کی یاد سے غافل نہ رہو۔جب تم اپنے فبیلہ کے لوگوں میں پہنچو تو ان کو نصیحت کرنا 'خلا کن کی خیر خواہی ترک نہ کرنا اور جماعت کی موافقت ہے بھی بازنہ رہنا اگر اس کے بر عکس کرو گے توب دین ہو جاؤ گے اور دوزخ میں گرو گے اس طرح کہ اس کی تم کو خبر بھی نہ ہوگی 'پھر دعا کیں ما تکلیں اور کہا کہ اے حزم میں حبان اب آئندہ تم بھے نہیں دیجھو گے اور نہ میں تم کو دیکھوں گا' خبر بھی نہ ہوگی 'پھر دعا کرنا میں بھی تمہارے حق میں دعا کروں گااب تم اس طرف روانہ ہو اور میں دوسری طرف جا تا ہوں۔ میں نے چاہا کہ ایک گوڑی اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا'خود بھی روسے اور جھے بھی رولیا'اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے میں دور تک ان کود کھار ہا یمال تک کہ وہ ایک گلی میں جاگر غائب ہو گئے۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ جن لوگوں نے دنیا کی برائیوں کو پیچان لیا ہے ان کا طریقہ ایبا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ انبیاء علیم السلام اور اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) کا طریقہ ایبا ہی تھا' عاقبت اندیش لوگ ہی ہیں' (جنہوں نے آخرت کے بارے میں سوچا) اگر تم اس درجہ تک نہیں پہنچ کتے تو کم از کم اتنا ہی کرو کہ جس قدر چیز کی ضرورت ہے اس پر اکتفاکر واور دنیاوی نعمتوں اور اس کے عیش و آرام ہے احتراز کروتا کہ بلائے عظیم میں گر فارنہ ہو جاؤ۔ سے اس جگہ دنیا کا احوال صرف اتنا ہی ہم بیان کرتے ہیں دو سرے عنوانات کے تحت بہت کچھ بیان کیا جا چکا ہے۔

اصل ششم

مال کی محبت اور اس کاعلاج حرص و منجل کی آفت

اور سخاوت کی خوبیال

معلوم ہوناچا ہے کہ و نیاکی بہت می شاخیں ہیں ان میں ہمال و نعت اور جاہ و حشت بھی ہیں اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ بھی اس کی علاوہ بھی اس کی بہت میں ہیں اس کی بہت میں ہیں اس کی بہت میں ہیں اس کی بہت میں شاخیں ہیں ان تمام میں مال کا فتنہ سب سے عظیم ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کا نام عضبہ رکھا ہے اور فرمار کے فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةُ ہو وَمَا آدُرْکَ مَا الْعَقَبَةُ ہُ فَکُ رُقَبَةٍ ہو اُو اِطْعَمُ فِی یَوْم ذِی سَسْعَبَةٍ ہو کہل کوئی خطرہ اس سے فیا اُنسان کے لیے مال ایک ضروری ج

ے اور اس سے چنااس کے لیے دشوار ہے اور احتیاج و ضرورت ہے اس لیے معنر نہیں ہے کہ جس طرح عیش و آرام کے لیے مال ایک ذریعہ اور سبب ہے بالکل اسی طرح وہ ذار آخرت بھی ہے۔ انسان کو لباس و مکان در کارہ اس کے جزگذارہ نہیں اور یہ چیزیں انسان کونہ ملیں تواس کا صبر کرنانا ممکن ہے اور جب مال مل گیا تو گناہ اور معصیت ہے محفوظ رہنانا ممکن ہے اور اگر مال اور معصیت ہے محفوظ رہنانا ممکن ہے اور اگر مال نہ رہے توافلاس اور غربت میں (مبتلار ہے پر) کفر کا اندیشہ ہے اور اگر مال یاس ہے اور توانگر ہے تو تکمر اور غرور کا خطرہ ہے۔

فقیری اور توانگری کی حالتین: فقیر اور مفلس دو حال سے خالی نہیں ہوتاس کی ایک حالت تو حرص
ہواور دوسری قناعت! قناعت ایک اچھی صفت ہے۔ اب رہی حرص تو حرص کی بھی دو حالتیں ہیں ایک بید کہ دوسرے لوگوں سے مال کی طعم رکھے اور دوسری حالت بیہ ہے کہ اپنے زور بازو سے کمائے (کسب کرے) اور بید حالت بہت ہی خوب ہے جس طرح فقیر کی دو حالتیں ہیں اسی طرح توانگر کی بھی دو حالتیں ہیں ایک حال تواس کا حل اور مال کو خرچ سے روکنا (امساک) ہوادر دوسر ہیں اکام ہواور دوسری حالت دادود ہش (خوب خرچ کر نااور دوسرول کو دیا) اس دادود ہش کی بھی دو حالتیں ہیں 'ایک تواسر اف (فضول خرچی ہے) اور دوسری حالت میانہ روی (خرچ میں اعتدال) اور ان دونوں میں ایک بری حالت ہوادر دوسری احجھی لیکن بید دونوں ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہیں اس لیے اس کی شاخت بھی ضروری ہے۔

بہر حال فائدے اور مصرت نے خالی نہیں ہے اور ان دونوں کا پہچا ننااور ان کی معرفت فرض ہے تاکہ انسان مال کی آفت ہے چے اور فائدے کے موافق اس کی جبتجو یعنی حصول کی کو شش کرے۔

#### مال کی کر اہت : الله تعالى كارشاد ب :

يَّالَيَّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا تُلْهِكُمُ الْمُوَالُكُمُ وَلَا اَوْلَادُكُمُ عَنُ ذِكْرِاللَّهِ وَمَن يَّفُعَلُ ذَلِكَ فَأُولُئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ٥

اے ایمان والو! تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تہمیں اللہ کے ذکر ہے غافل نہ کرے اور جو ایسا کرے تووہی لوگ نقصان میں ہیں-

اس ارشاد ربانی ہے واضح ہے کہ جس محض کو اس کا مال اور اس کی اولاد خدا کے ذکر (یاد) ہے غافل ہنادے وہ نقصان اور خسر ان والول میں ہے ہوگا- حضور اکر معلیقہ کا ارشاد ہے کہ ''مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح نشو نمادیتی ہے جس طرح پانی سبزی کو-'' حضور علیقہ نے مزید فرمایا ہے ''دو بھو کے بھیر' ئے بحریوں کے رپوڑ میں الیی تباہی نہیں مجاتے جیسی مال و جاہ کی محبت مرد مو من کے دین میں تباہی مجاتی ہے تی ہے۔''

بعض اصحاب نے رسول اکرم علی ہے دریافت کیا کہ "آپ کی امت میں برے لوگ کون ہے ہول گے-

حضور علی کے فرمایا" مالدار لوگ" ایک اور حدیث شریف ہے کہ میرے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ انواع واقسام کے لذیذ کھانے کھائیں گے اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے 'خوبصورت عور تیں اور قیمی گھوڑے رکھیں گے ان کا پیٹ تھوڑے (کھانے) سے سیر نہ ہو گااور وہ بہت زیادہ مال پر بھی قناعت نہیں کریں گے ان کاہر ایک عمل دنیا کے واسطے ہوگا! میں محمد (علی کہ کو کھا دیتا ہول (تم اپن اولاد تک یہ بات پہنچانا) کہ جو کوئی تہماری اولاد میں ان کو دیکھے 'اس کو چاہیے کہ ان کو سلام نہ کرے گاوہ اسلام کو ویران چاہیے کہ ان کو سلام نہ کرے گاوہ اسلام کو ویران اور بریاد کرنے میں ان کامدد گار ہوگا۔

حضور علی اس کواپنی حاجت سے زیادہ کے اور دو کہ جو کوئی اس کواپنی حاجت سے زیادہ کے پاس چھوڑ دو کہ جو کوئی اس کواپنی حاجت سے زیادہ کے گاوہ اس کی ہلاکت کاباعث بنے گی اور وہ اس سے واقف شمیں ہوگا (اس کو خبر ہی نہ ہوگ) حضور علی فی خرماتے ہیں کہ ''انسان ہمیشہ کی کہتا ہے میر امال! میر امال! اور مال سوائے اس کے تیر امال کیا ہے کہ اس کو کھائے اور نابو د کرے (کپڑے کو) پہنے اور پر اناکردے یااس کو خیر ات کروے اور خداو ند تعالی کے پاس ذخیر ہ کردے۔''

کی شخص نے حضور علی ہے۔ دریافت کیا کہ حضور میں کیا کرول کہ میر ہے پاس کی طرح کا توشتہ مرگ (زادِ آخرے) نہیں ہے؟ آپ علی نے فرمایا تممارے پاس مال ہے؟ انہول نے کما بی ہاں! آپ علی نے فرمایا کہ تم اس مال کو اپنے وقعی مدقہ کردو کہ انسان کادل مال کے ساتھ لگار ہتا ہے۔ اگر اس نے مال کو چھوڑ دیا تو وہ دنیا میں رہے گا اس کے لیے ذخیر ہ آخرت نہیں بن سکے گا) اور اگر (صدقہ وخیر ات ہے ) اپنے آگے بھی دیا ہے تو وہ خدا کے پاس رہے گا۔" انسان کے دوست تین قسم کے بیں: حضور پر تور علی ہے ارشاد فرمایا کہ "آدی کے دوست تین قسم انسان کے دوست تین قسم

کے ہیں 'ایک تووہ دوست ہے کہ اس کی موت تک اس کے ساتھ وفاداری کرتا ہے 'ایک وہ جو لب گور تک اور ایک قیامت تک ساتھ رہتا ہے وہ مال ہے اور جو لب گور تک ساتھ رہتا ہے وہ مال ہے اور جو لب گور تک ساتھ رہتا ہے رہتا ہے اور وہ جو قیامت تک ساتھ رہتا ہے 'اس کا عمل ہے ۔'' حضور علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب آد می مرجاتا ہے تولوگ ہوچھتے ہیں کیا چھوڑا؟ اور فرشتے دریافت کرتے ہیں کہ اپنے آگے کیا بھیجا؟ حضور علیہ نے مزیدار شاد فرمایا کہ زمین اور باغات مت لوکہ یہ دنیا کی محبت کاباعث ہوگا۔''

حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہے آپ کے خواریوں نے پوچھاکہ آپ پانی پر چل سکتے ہیں لیکن ہم نہیں چل سکتے (ہم میں یہ طاقت و قدرت نہیں ہے) اس کا کیا سب ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ مال وزر تمهاری نظر میں کیساہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت اچھامعلوم ہو تاہے 'حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نظر میں خاک اور زر دونوں برابر ہیں -اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جھے پانی پر چلنے کی قدرت و قوت عطاکی ہے - اس سلسلہ میں صحابہ کر ام اور برزرگول کے اقوال: نقل ہے کہ کسی شخص نے حضر ت ابوالدرداء رضی اللہ عند کو تکلیف پہنچائی آپ نے کہابارالهااس شخص کو تندر سی عمر دراز اور مال کثیر عطا فرما! اس طرح حضرت ابوالدرداء نے اس شخص کوبددعادی کیونکہ جب بیے چیزیں کسی کو ملتی ہیں تواس کو تکبر 'غفلت' آخرت سے غافل بہادیۃ ہیں اوروہ ہلاکت میں پڑجاتا ہے! (اس کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے)

حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک در ہم وست مبارک پر رکھ کر فرمانے لگے کہ اے در ہم تووہ چیز ہے کہ جب <del>تک</del> میرےیاس سے نہیں جائے گا مجھے کسی فتم کا نفع نہیں پہنچاسکتا۔"

حضرت حسن بصری رحمته الله علیہ نے کہاہے"خدائی قسم جومال وزر کو عزیزر کھے گاحق تعالیٰ اس کوخواروذ کیل کرے گا۔" حدیث شریف میں آیاہے کہ جب دیناروور ہم کے سکے بنائے گئے تو ابلیس نے ان کو آئکھوں سے لگایا اور یوسہ دیا اور کہا کہ جو تختے پیار کرے گااور محبوب رکھے گاوہ میر اغلام ہے۔"

شیخ نیخی بن معاذر حمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ درہم ودینار چھو کی طرح ہیں جب تک چھو کے کاٹے کا منتر نہ سکھ لے ان کوہاتھ نہ لگائے 'ورنہ اس کازہر ہلاک کردے گا-لوگوں نے پوچھاوہ منتر کیساہے ؟انہوں نے جواب دیا کہ مال حلال کی کمائی کا ہواور اس کوجا طور پر خرج کیاجائے-

مسلمہ بن عبد الملک رحمتہ اللہ علیہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ان کے دم بازیسیں پنچ اور وریافت کیا کہ اے امیر المومنین آپ نے ایساکام کیا ہے جو کی نے نہ کیا ہو آپ کے تیرہ فرزند ہیں اور آپ نے ان کے لیے ایک در ہم بھی باقی شیں چھوڑا ہے یہ س کر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمتہ اللہ علیہ نے کمااس کے علاوہ میں نے ان کی ملک دوسروں کو اور دوسروں کی ملک ان میں ہے کسی ایک کو بھی شیس دی ہے۔ اب آگر میر ابیٹالا اُق اور خداوند تعالیٰ کا فرمانبر دار جو گا اگر وہ لا اُق اور فرمانبر دار ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے اور جو نا خلف ہے اُس کی نالا تقی کا جھے کچھ غم شیس (وہ جانے اور اس کاکام)

. جناب محمرین کعب القرطی رحمته الله علیه کے پاس بہت سامال آیالوگوں نے ان سے کہا کہ اس کواپنی اولاد کی خاطر رکھ دوانہوں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گابلحہ میں اس مال کواپنے واسطے خدا کے پاس جمع کروں گا-میر سے چول کے لیے خداکاد سیلہ کافی ہے وہ ان کو نیک خت ہتائے-

جناب یجیٰ بن معاذر ضی اللہ عنہ کاار شاد ہے کہ توانگر کے لیے مرتے وقت دو مصبتیں ہیں (دوسر نے لوگ ان ہے آزاد ہیں)ایک مصیبت تو یہ کہ سارا مال اس سے چھین لیا جائے گا اور دوسر ی مصیبت سے کہ قیامت میں اس مال کی پر سش اس سے کی جائے گی- فصل : -اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ مال چند وجوہ کے باعث آگر چہ بر اے لیکن ایک وجہ سے اچھا بھی ہے لیعنی مال میں برائی بھی ہے اور بھلائی بھی اس واسطے حق تعالی نے اس کو "خیر" کے نام سے موسوم فرمایا ہے-ارشاد کیا ہے إن تُركَ خَيْرًالُوَصِيَّةُ (الآية) حضور اكرم عَلِينَة إرشاد فرمايا به نَعَمُ الْمَالُ الصَّالِح لِلرَّجَال الصَّالِح لِعِن إلْجِها ال بہتر چیزے اچھے شخص کے حق میں-حضور علیہ نے مزید فرمایا ہے کا دالفقران یکون لفرایعنی قریب ہے کہ افلاس اور فکر کفر کاسب بن جائے۔"اور اس کا سبب سے ہو تا ہے کہ جب کوئی شخص خود کو ( نعیتوں کے حصول کے سلسلہ میں ) عا جزیا تاہے 'نان شبینہ کو محتاج ہو تاہے تکلیفیں اور صعوبتی بر داشت کر تاہے 'اپنے اہل و عیال کو فقر و تنگدی کی وجہ ہے ممکین دیجتا ہے اور وہ دیجتا ہے کہ دنیا میں نعتول کی کوئی کی شیس تواس وقت شیطان اس کو بھتا تا ہے اور کہتا ہے یہ کیساعد ل وانصاف ہے جو خدانے کیا ہے اور پیر کیسی ناروا تقتیم ہے جواس نے تیرے حق میں کی ہے 'فاسق اور ظالم کو تواس قدر مال دیا ہے کہ اس کواپنی دولت کا اندازہ اور مال کا شار ہی نہیں اور ایک لاچار اور بے بس بھو کوں مر رہا ہے -اس کوایک در ہم بھی میسر نہیں!اگروہ تیری حاجت اور ضرورت ہے آگاہ نہیں تواس طرحاس کا علم ناقص ہے اور اگر وہ ضزورت ہے داقف <mark>ہے اور مال</mark> دے نہیں سکتا تواس کی قدرت میں خلل ہے اور اگر علم وقدرت کے باوجود نہیں دیتا تواس کی بخش ورحت میں خلل ہے 'اور اگر وہ اس واسطے مختجے مال نہیں دیتا کہ دنیا کے جائے آخرت میں مختجے ثواب ملے تووہ اس پر بھی قادر ہے کہ <mark>فقرو فاقیہ کی مصیبت کے بغیر بھی نواب عطا فرما سکتا ہے پھروہ مال کیوں نسیس دیتا کہ فقرو فاقیہ دور ہو'اگر ثواب اس طرح</mark> نسیں دے سکتا تواس کی قدرت کامل نہیں ہے 'ان تمام باتول کے ساتھ ساتھ وہ رحیم 'جواد اور کریم بھی ہے تواس کی ان صفات پراس صورت میں کس طرح یقین کیا جائے کہ وہ جواد و کر یم ہوتے ہوئے بھی بندوں کو تکلیف میں رکھتا ہے اور اس كا خزاند نعمتوں سے معمور ہے اس كے سامنے پیش كرتا ہے اور شبهات ميں مبتلا كر كے اس كو طیش اور غضب ميں لاتا ہے تا کہ وہ غصہ میں زمانے کوہر اکھے اور گالیاں دے اور کہنے لگے کہ آسان سخت احمق ہے اور زمانہ میرے خلاف ہو گیا ہے کہ ساری نعتیں غیر مستحق لوگوں کو دیتا ہے'اس کی اس ناراضی پر جب اس کو سمجھایا جائے کہ آسان اور زمانیر تواللہ تعالیٰ کے وست قدرت میں ہیں اب اگر وہ کہدے کہ اللہ تعالیٰ کے مسخر اور اس کے دست قدرت میں نہیں ہیں تو کا فرجو جائے گااور اگر کہتا ہے کہ مسخر میں تو پھر جو پچھ اس نے ہر اکہا ہے اور گالیاں بی میں تووہ گالیاں حق تعالیٰ کی طرف عائد ہوں گی اور بیہ بھی كفرے اى وجە برسول اكرم علي في فرمايا برك لاتسائبوالد هُرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالدَّهُرَ (زمانے كو كالى مت دوك اس سے خداکی ذات مراو ہے) تشریح اس ارشاد کی ہے کہ تم جس چیز کوایے کا مول کا لفیل سجھے ہواور تم نے اس کانام <mark>زماندر ک</mark>ھاہےوہ ذات باری تعالیٰ کی ہے پس ای طرح غریبی اور ناداری ہے کفر کی یو آتی ہے۔

ما<mark>ل کا بقد رضر ورت ہو نا</mark>: ایبا محض جو ایمان پر اتنا ثابت قدم ہو کہ مفلسی اور محتاجی میں بھی وہ خداہے راضی

رب ( شکایت اس کے لب پرند آئے) اور وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس مفلسی میں اس کی بہتر کی اور بھلائی ہے لیکن ایسے او گ بہت کم جیں تو بہتر سمی ہے کہ مال بقد رضر ورت انسان کے پاس موجود ہو "اس لحاظ سے مال کاپاس رہنا محمود اور پسندیدہ ہے۔ دوسر کی وجہ بیہ ہے کہ تمام بزرگوں کا مقصود و مطلوب آخرت کی سعادت ہے اور اس سعادت کا حصول تین طرح

کی نعمتوں سے ممکن ہے ایک نعمت تودل میں ہے جیسے علم اور اخلاق (حند )اور دوسر ی نعمت جسمانی ہے بیعنی جسم کی صحت اور سلامتی اور تیسر ی نعمت جسم کے باہر سے متعلق ہے لینی دنیاداری لیکن صرف ضرورت کے لا نُق-

بزرگان دین نے مال کو سب ہے کم تر درجہ کی نعمت میں شار کیا ہے اور مال میں سب ہے کم مرتبہ سیم وزر (نفتری)
ہے اور اس میں سوااس کے اور پچھ منفعت نہیں ہے کہ مال کو غذا اور لباس کی فراہمی پر صرف کیا جائے 'کیونکہ کھانا اور کپڑا جسم کی سلامتی کے لیے ہے اور حواس حصول عقل کا ذریعہ ہیں اور عقل ول کا چراغ اور نور ہے تاکہ اس نور کے واسطے ہے بارگا ہو اللی کا مشاہدہ کرے اور اس کی معرفت حاصل کرنے اور معرفت اللی سعادت کا تخم ہے (اس کے ذریعہ سعادتِ اخروی جو مقصود ہے حاصل ہو سکتی ہے) پس مقصود ان تمام باتوں کا حق تعالی ہے 'اول و آخر وی ہو مقصود ہے حاصل ہو سکتی ہے) پس مقصود ان تمام باتوں کا حق تعالی ہے 'اول و آخر وی ہو مقصود ہے حاصل ہو سکتی ہے کہا تھ ہے اللہ ہے صرف اتنا ہی اس کے ذریعہ سعادت کی ہستی اس کی ذات ہے ہے (ہمہ از وست) جو بیہات سمجھ گا نعمہ 'الممال 'الصالِح لِلرِ جَالِ الصالِح لِلرِ جَالِ الصالِح اللہ علی ہو میں ہو ۔ چنانچہ سرور کو نین عظیمی ہے دعا کیا کرتے تھے۔

"یاالٰی! محمد (ﷺ) کے گھر والوں کی روزی بقدر کفایت عطا فرما کہ مختبے معلوم ہے کہ جو چیز قدر کفایت ہے کہ جو چیز قدر کفایت ہے کہ ہووہ کفر کی طرف لے جاتی ہے اور جو قدر کفایت ہے کم ہووہ کفر کی طرف لے جاتی ہے اور بید بھی باعث خرالی ہے۔"

پس جس شخف نے اس بات کو معلوم کر لیااور اس حقیقت کو پاگیاوہ ہر گزیال کو دوست نہیں رکھے گا کیو نکہ جو شخص ایک چیز کواپنے کسی مطلب یا مقصد کے لیے ڈھونڈ تا ہے وہ اس مطلب یا مقصد کو دوست رکھتا ہے نہ کہ اس چیز کو'پس جو شخص نفسِ مال کو دوست رکھتا ہے وہ اندھا ہے اس نے اس کی حقیقت کو نہیں پیچانا ہے اسی وجہ سے حضور اکر م عیقت کے ارشاد فرمایا ہے :

"بدخت ہے بیر ور پیار اور تکو نسارے بید ور راہم"

اور جو کوئی کسی چیز کے عشق میں سر شار ہو تا ہے دہ اس چیز کا بندہ ہو تا ہے اور جو کسی چیز کی طاعت میں ہو تا ہے وہ چیز اس کی خداو ندمالک ہے اس بناپر حضر ت ایر اہیم علیہ السلام نے فرمایا وَاجْنُهُنینی وَبَیِّی اَن نَعُبُدُ الْاَصْدَامَ اللّٰی مجھے اور میر کے فرز ندول کو بت پر تی ہے جا علائے عظام نے فرمایا ہے کہ یہال "اصنام" ہے مراوزروسیم ہے کیونکہ تمام لوگ اس کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں -ورنہ پنجیر علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بت پر ستی سے کیا علاقہ اور کیا تعلق -

### مال کے فائدے اور اس کی آفتیں

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ مال سانپ کی مانندہے جس میں زہر ہو تاہے (ایک زہر یلاسانپ ہے)اور تریاق تھی ہے اور جب تک زہر کو تریاق سے جدانہ کیا جائے اس کا تمام و کمال راز معلوم نہیں ہو سکتا۔للداہم پہلے مال کے فوائداور اس کے بعد اس کی آفات کو تفصیل سے میان کرتے ہیں۔

مال کے فوائد: معلوم ہوناچاہے کہ مال کا فائدہ دوفقم کاہے-

پہلی فسم : تو ہے ہے کہ انسان اس مال کو اپنی عبادت یا ضروریات عبادت میں صرف کرے جیسے ج اور جماد میں مال کا صرف کرتا ہے خرچ کرتا گویا عین عبادت میں خرچ کرتا ہے 'سامان اور ضروریات عبادت ہے مقصد ہے ہے کہ مال کو کھانے (غذا) لباس اور الیمی ہی دوسر می ضرور تول میں صرف کیا کیو نکہ اس سے عبادت میں تقویت اور اطمینانِ قلب حاصل ہوتا ہے (جس کے بغیر عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہے کہ واسطے سے عبادت ہو سکے وہ بھی عین عبادت ہو کیونکہ جس کے پاس مال بغر رحادت نہیں ہے نمام دن اس کا جسم اور اس کا دل اس کی طلب اور حصول میں مشغول رہے گا اور عبادت سے جس کا خلاصہ ذکر و قکر ہے 'محروم رہے گا (اور بقد رضرورت مال ہونے کی صورت میں اس طلب کی ضرورت پیش آجیں آئے گی) پس جب عبادت کے لیے مال بغد رضرورت صرف ہو تو یہ بھی عین عبادت ہے اور فوا کد دینی مار دل کا عبی داخل ہے اور یہ مخملہ دینی داخل میں خرورت کی سورت میں مما جانے گا) لیکن اس کی مدار نیت پر ہے کہ اگر دل کا ارادہ اس مال سے راہِ آخرت کی فراغت کا حصول اور دلح بھی ہے تواس صورت میں ہے مال جو بقد رحاجت ہے توشہ آخرت اور عبین آخرت ہوگا۔

نقل ہے کہ شیخ ابوالقاسم گرگائی کی ملکیت میں ایک قطعہ زمین تھاجس ہوہ حلال روزی حاصل کرتے تھے ایک فون اس زمین سے اناج آیا خواجہ ابو علی فار مدی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس اناج سے ایک مٹھی اناج لے کیا اور کما کہ میرے اس اناج کو اگر دنیا بھر کے متو کلین اپنے نوکل کے بدلہ میں لیناچا ہیں تو میں نہیں دول گا-حقیقت یہ ہے کہ بیات اور بیر مزوبی شخص سمجھ سکتا ہے جس کا دل مراقبہ میں مشغول ہو کیو تکہ اس کو علم ہے کہ معاش کی طرف سے خاطر جمع ہوناراہ آخرت کے طے کرنے میں بروی مددگار ہوتی ہے۔

و و سر گی فشم: بیہ ہے کہ مال لوگوں کو عطاکرے (یاان پر صرف کرمے) پیبذل مال چار طریقوں پر ہو تا ہے۔ پہلا طریقہ تو صدقہ ہے 'صدقہ کا ثواب دین و دنیا دونوں میں بہت ہے کہ فقیروں کی دعا کی برکت اور ان کی خوشنودی کا اثر بہت ہو تا ہے جس کے پاس مال نہیں ہے وہ صدقہ و خیرات کر ہی نہیں سکتا۔ دوسر اطریق بطور موت مال کا خرج کرنا ہے۔ مثلاً دوسر ول کو اپنا مہمان بنائے (میزبان کے فرائض انجام دے)'اپنے وین بھا نیول کے ماتھ احسان کرے خواہ وہ مالدار ہول'ان کو ہدیہ دے اور مال ہے ان کی عنحواری کرے لوگوں کے حقوق اوا کرے اور دوسر سے جائزر سوم جالائے یہ عمل اگر توانگروں کے ساتھ بھی کیا جائے تو پہندیدہ ہے'اس ہے تاویت کی صفت پیدا ہوتی ہے اور معلوم رہے کہ سخاوت بہت ہی عظیم خلق ہے ہم انشاء اللہ آئندہ اور اق میں سخاوت کی تفریف بیان کریں گے۔

تیسر اطریقہ ہے ہے کہ مال کواپی اہر و کے تحفظ کے لیے صرف کرے۔ مثلاً کسی شاعر کو انعام کے طور پر دینایا کسی ترب اطریقہ ہے ہے کہ مال کواپی اہر و کے تحفظ کے لیے صرف کرے۔ مثلاً کسی شاعر کو انعام کے طور پر دینایا کسی اور لا کچی پر خرج کرتا کہ ان لوگوں پر اگر خرج نہیں کرے گا تو شاعر تو ہجو کرے گا اور حریص غیبت کرے گا اور گالیاں دے گا۔ حضور اگر م علی ہے کارشاد ہے 'وہ چیز جس کے ذریعہ لوگوں ہے اپنی آبر و کا تحفظ کیا جائے صدقہ ہے چو نکہ اللہ گوئی اور غیبت کار استہ مخلوق پر بند کرتا ہے اور تشویل کی آفتوں کو روکتا ہے اگر ان لوگوں پر مال خرج نہ کیا جائے اور وہ ہجو اور غیبت کریں تو صاحب مال کے دل میں بھی بدلہ لینے کی خواہش پیدا ہو'اس طرح عداوت اور دشمنی کا سلہ جاری ہو جائے گالیس مال ہی اس کام کو کر سکتا ہے۔

تبسری قسم : بیہ ہے کہ ایک معین اور مخصوص شخص کو مال نہ دیتا رہے بلعہ ایسی خیرات کرے جس کا فائدہ عمومی ہوا جیسے بل بوانا' سرائے اور مبجد بقمیر کرانا' دار الشفاء (شفاخانہ) قائم کرنایا فقیروں اور درویشوں کے لیے مال کو وقف کردینا یہ تمام ہاتیں خیرات عمومی میں داخل ہیں اور دیر تک ہاتی رہنے والی ہیں اس سلسلہ میں دعائیں اور اس کی بر کتیں انسان کے مرنے کے بعد اس تک پینچی رہی ہیں (اس کانام صدقہ جارہ ہے) اس صدقہ جارہ اور خیرات ممونی کے کہ اس کے بعد اس تک کی فائدے تو یہ تھے جو ہم نے بیان کئے 'دنیاوی فائدے ظاہر ہی ہیں کہ اس کے فریعے انسان مرم و محترم رہے گا' مخلوق اس کی دست نگر رہے گی اور وہ مخلوق سے بے نیاز رہتے ہوئے بھی بہت سے دوست اور بھائی پیداکر لے گاہر ایک کا محبوب مقبول ہو گااور کوئی اس کی تحقیر شیس کر سکے گا۔

#### مال کی آفتیں

مال کی وینی آفتیں : مال کی آفتوں میں بعض دنیادی آفات ہیں اور بعض دینی آفات ہیں۔ دینی آفات تین قتم کی ہیں۔

کہم کی آفت: یہ ہے کہ مال فتق و فجور اور معصیت میں معاون و مددگار ہوتا ہے اور انسانی فطرت ہے کہ وہ معصیت کو پند کرتی ہے اور ناداری و مفلسی مجملہ اسباب پارسائی ہے 'الی صورت میں کہ آدمی کو (مال کے ذریعہ ) قدرت خاصل ہوتو اگر وہ معصیت میں مبتلا ہوگا تواس کی ہلاکت کا موجب ہوگا اور اگر اس خواہش اور معصیت پر صبر کرے گا تو ہوا جبر کرنا پڑے گاکیو نکہ قدرت رکھتے ہوئے صبر کرنا بہت ہی و شوارہے۔

ووسر کی افت: یہ ہے کہ آدی اگرچہ بواد بندار ہے اور معصیت ہے خود کو صحفوظ رکھتا ہے پھر بھی مباح چیزوں کے ذوق شوق ہے اپنے آپ کونہ چاہے گا'اور کی شخص میں قدرت ہے کہ توانگری میں جوکی روٹی پر گذر کرے اور موٹا کپڑا پہنے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کاباوجود سلطنت اورباد شاہت کے معمول تھا (کہ موٹااور معمول کپڑا پہنے اور بہت ہی معمول فذا استعال کرتے تھے) اور جب آدی عیش و عشرت میں پڑجاتا ہے تو جمم اس سے لذت پاتا ہے پھر وہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا' دنیاس کے لیے بہشت کی مانند ہوگی موت ہیں اررہے گا اور بیا فام ہر ہے کہ وہ بمیشہ عیش و عشرت میں اررہے گا اور بیا فام ہر ہے کہ وہ بمیشہ عیش و عشرت کا یہ سامان حلال روزی سے فراہم نہ کر سکے گا اور مشتبہ ذریعوں اور طریقوں سے کمائے گا' سلاطین کی مدد کا محتاج ہوگا (باد شاہوں کے درباروں کارخ کرے گا) ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کی مز آج داری' تعلق وریا' دروغ نفان اور ان کی خدمت گذاری میں متلا ہوگا'ان کا مقرب تو تن جائے گا کی وہ داری' تعلق وریا' دروغ نفان اور ان کی خدمت گذاری میں جو جائے آگر وہ باد شاہ کا مقرب تو تن جائے گا تو دو ہمی بھڑے فیاں اور ان کی خدمت میں بہت ہو جائے گا اور خود بھی جھڑے فیاد اور حسد میں مبتلا ہو جائے گا وہ سائی کے در ہے ہوں گے' اس کو سائیں گے اور وہ بھی ان ہوں کی بدول اور ذری کے بیں معیت بیں (کہ خواتی اور دل اور زبان میں بیا تیں کی معرب نے اور دور کی بدول اور زبان سے دروغ نفین ہیں (کہ خواتی اور دل اور زبان سے دو سرے معاصی بیدا ہوں گے اور دئیٹ آلد گنیار آس ک نے خطیفۂ نے کے بی معنی ہیں (کہ دنیا تمام خطاؤں کا سرب ن جاتی اور دئیٹ آلد گنیار آس ک نے خطیفۂ نے کی معنی ہیں (کہ دنیا تمام خطاؤں کا سرب)

معاصی اور بر ائیوں کی یہ تمام شاخیں ای ہے چھوٹی ہیں اور دنیاند ایک آفت ہے ندوس ند سوبلحد بے حساب آفتوں کا نام دنیا ہے' یہ ایک ایساغار ہے جس کی تھاہ نہیں ہے جس طرح دوزخ کا گڑھاجوا سے ہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔

تبسری آفت: یہ تیسری آفت ایس آفت ہے کہ اس ہے بس وہی شخص محفوظ رہ سکتا ہے جس کو خداجائے اور وہ میہ ے کہ انسان معصیت ہے ہے - عیش و عشرت میں مشغول نہ ہو' مشتبہ مال ہے بھی محفوظ رہے اور وہ حقیقت میں <mark>بار سا</mark> ہے ' حلال مال حاصل کر تاہے اور اس کور او خدامیں خرچ بھی کر تاہے پھر بھی اس مال کار کھنا تعلق خاطر کا سبب ہو گا(ول کسی نہ کسی طرح اس مال کی طرف لگارہے گا)اور یہ تعلق خاطر جواس کو مال ہے ہے وہ اس کو خدا کے ذکر اور اس کی عظمت کے خیال ہے بازر کھے گا(ذکروفکر سے غافل بنادے گا) حالانکہ تمام عباد توں کا خلاصہ کی ہے کہ ذکر اللی انسان پر غالب ہو اور اس ذکر کے سواکسی چیز ہے اس کو انسیت نہ ہو اور ماسو کی اللہ ہے نبے نیاز اور مستغنی رہے 'ان چیز ول کے لیے خاطر جعی اور طمانیت قلب در کارے کہ کسی طرف مشغول نہ ہو-ایبامالد ار آدمی اگر زمین کامالک ہے توبسااو قات وہ اس زمین کی آبادانی کے خیال میں اس زمین میں جودوسرے لوگ شریک ہیں ان کی خصومت اور عداوت کی فکر میں رہے گا 'خراج دیے ا، ررعایا (کاشتکاروں) کے حساب کتاب (مال گذاری) لینے میں مصروف رہے گااوراگر ایسانسیں سے بلحہ تجارت کر تاہے تو تجارت اور کاروبار میں دوسرے شریکوں'مال تجارت کے گھائے'سفر کی تدابیر اور نفع بخش کاروبار کی فکر میں لگارہے گا'اگر یہ سیں بلحہ جانور پالے ہوئے ہیں اور ان کی تجارت کرتاہے تواس تجارت کا بھی یمی حال جو گا (ایسی بی مصروفیات اور وسوسے پیدا ہوں کے )بطاہر وہ مال جو گنج کی شکل میں دفن ہے آدمی کو حلیل بنانے والا ہے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے نکال کر خرچ کر تار ہتا ہے۔لیکن یہ مال بھی اس کو مصروف رکھنے والا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کی فکر میں رہتا ہے اور یہ د هر کالگار ہتاہے کہ کوئی اس کوچر اکر نہ لے جائے یا کوئی شخص اس کا کھوج نہ لگالے (کہ خزانہ کس جگہ دفن ہے ) غرضیکہ د نیاوالوں کی فکر کامیدان بہت وسیع ہے اس کااور چھور نہیں ہے -اگر کوئی شخص یہ چابتا ہے کہ د نیاداری کے ساتھ ساتھ طمانیت قلب اور خاطر جمعی کو حاصل کرے تواس کی مثال اس شخص کی ہے جویانی میں تھس کریہ جابتا ہے کہ تھیجنے ہے محفوظ رہے (جو ناممکن ہے) پس مال کے فائدے اور اس کی آفتیں یی ہیں جو ہم نے بیان کیں تاکہ عقلندلوگ ان آفتوں کو سجھ لیں اور جان لیں کہ مال بقدر ضرورت تریاق ہے اور اس سے زیادہ زہر کا خاصہ رکھتاہے۔

حضوراکرم علی نے اپنال بیت کے لیے اس مال بقد رضرورت کی خواہش فرمائی اور مختفر طور پریہ فرمایا کہ "جو کوئی مال کو قدر صاجت سے زیادہ لیتا ہے اس نے اپنی فرانی اور بربادی کی چیز کو خود پیند کیا۔"ای طرح یکبارگی مال کواڑا دیٹا (صرف کردیتا) (فرچ کردیتا) کہ مجھ باقی نہ رہے اور ضرورت کے وقت پریشانی لاحق نہ ہو، شریعت میں درست نہیں ہے۔ چنانچہ حق تعالی نے سرورکا نتات علی کے کا طب کرتے ہوئے فرمایا :

اور (ہاتھ)نہ پوراکھول دے کہ تومیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھا ہوا۔

وَالْمُنْسُطُهَا كُلُّ الْبُسُطِ فَتَقَعُدَ مَلُوْمًا مَخْسُوْراه

#### طمع وحرص کی آفت اور قناعت کا فائدہ

معلوم ہوناچاہیے کہ طمع برے اخلاق (اخلاق رذیلہ) میں داخل ہے اور اس میں بالفعل ذلت و خواری موجود ہے اور خیالت اس کا نتیجہ ہے جب آدمی میں طمع پیدا ہوتی ہے تواس سے خود بخود بہت ہے برے اخلاق '(اخلاق رذیلہ) پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ جب کوئی شخص کسی سے طمع کر تاہے تواس کے ساتھ دوروئی اور نفاق سے پیش آئے گا-عبادات میں بھی ریا پیدا ہو جائے گا جس سے طمع رکھتا ہے جب وہ طامع اور حریص کی تحقیر کرے گا تو وہ اس کو بر داشت کرے گا اور برے کا موں میں سل انگاری کا ظہار کرے گا۔ (برے کام اس کی نظر میں بہت معمولی نظر آئیں گے)

ار شادات نبوی علی انسان فطرة اور بالطبع حریص بے جو کھ اس کے پاس بے ہر گزاس پر قناعت نہیں کرتا

اور حرص وطمع سے سوائے قناعت کے چیانا ممکن ہے حضور اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ "اگر انسان کے پاس دووادیوں سے بھر اہوا مال ہو تووہ تیسری وادی مال ہے بھری ہوئی چاہے گا'خاک کے سوا آدمی کے دل کو سیر کرنے والی اور کوئی چیز نمیں ہے ۔ ہاں جو توبہ کرے اور حق تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرنے والاہے۔ "حضور عقیہ نے مزید فرمایا:

"انسان کی تمام چیزوں میں بوھاپا آتا ہے لیکن اس کی دوچیزیں جوان رہتی ہیں ایک تو طویل عمر کی آر زودوسرے

مال کی محبت-

حضور عليه في مزيد فرمايا ي:

و آسودہ ہے وہ شخص جس کواللہ تعالیٰ نے اسلام کی راہ د کھائی اور بقدر حاجت اس کو مال دیااور اس نے اس مال پر

قناعت کی-"

ایک اور حدیث میں ہے:

"روح القدس نے میرے دل میں اس بات کا القا کیا کہ جب تک بندے کارزق پورا نہیں ہو تاوہ نہیں مرتا پس حق تعالیٰ سے ڈرواور دنیا کا مال بہت نہ ڈھونڈواور بہت حرص متے کرو-"

ایک اور ارشادے کہ:

"مال مشتبہ سے چو تاکہ تم سب لوگوں سے زیادہ عابہ ہو جاؤاور جو کچھ تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو تاکہ سب سے زیادہ شاکر تم ہواور دوسر بے لوگوں کے لیے وہی چیز پہند کروجو تم اپنے لیے پہند کرتے ہو تاکہ مومن بن جاؤ-" حضرت عوف ائن مالک انجی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ علیقی کی خدمت میں حاضر تھے (ہم ب لوگ سات یا آٹھ یانوافراد تھے) آپ علی کے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ علی کے بیعت کرو ہم نے عرض کیایار مول اللہ علی ہم ایک بار بیاں اللہ علی ہم ایک بار بیعت کرو آپ کا دوبارہ ارش د اللہ کیا ہم ایک بار بیعت کرو آپ کا دوبارہ ارش د گرای من کر ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ آپ کی طرف بردھائے اور دریافت کیا کہ حضور ہم کس بات پر بیعت کریں آپ علی من کر ہم لوگوں نے اپنے ہاتھ آپ علی کارشاد ہواس کو دل وجان سے جالا وُاور پھر آہت نے فرمایا کہ ''اور کی ہے نہ مانگو۔''

اس واقعہ کے بعد ہے ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنهم کی ہیہ کیفیت ہوگئی تھی کہ اگر کسی کے ہاتھ سے تازیانہ زمین پرگر جاتا تھا تووہ کسی دوسرے ہے یہ نہیں کہتے تھے کہ بیہ تازیانہ اٹھادو۔''حضرت موسی علیہ السلام نے بارگاہ اللّی میں عرض کیا کہ اللّی سب سے زیادہ تو انگر کون ہے ؟ار شاد ہوا کہ وہ شخص جواس چیز پر قناعت کرلے جواس کو میں عطاکروں انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللّی سب سے زیادہ عادل بعدہ کون سامے فرمایا وہ ہے جوہر ایک کام میں انصاف کر ہے ۔''

ا قوالِ برزرگال: جناب این وسیع سو کھی روٹی پانی میں بھتو کر کھاتے اور فرماتے جو اس پر قناعت کرے گاوہ مخلوق ہے بے نیاز رہے گا-

حضرت این مسعود رصی الله عند نے فرمایا ہے کہ ہر روز فرشتہ میہ منادی کر تاہے کہ اے فرزعر آوم کہ وہ تھوزامال جو تھے کفایت کرے اس کثیر مال ہے بہتر ہے جس ہے ہے انداز و مسرت اور غفلت پیدا ہو۔

جناب سحط ابن مجلان کہتے ہیں کہ تیراس الشم ایک باشت سے زیادہ طول وعرض میں نہیں ہے (ہمہ شلم تووجہ دروجیے میش نیست)اور یہ ذرای چیز مختلے دو زخ میں ڈال دے تو تجیب تی بات ہوگی۔"

صدیٹ شریف میں ہے کہ حق تعالٰ نے نم ملاہے کہ اے فرزیدِ آدم!اً ہر میں تجتمے ساری دنیادے دوں تب بھی تو اس سے صرف اپنی روزی (مقوم کے مطابق) کھائے گا اور جب میں تجتمے تیری خوراک سے زیادہ نہ دوں اور اس کے حباب کا شغل دوسروں کے سپر دکر دول (دنیا کے دوسر ہے لوگ دولت کثیر کا حساب کتاب کرنے میں مشغول رہیں) تو تجھ پر ہیہ میر ابہت پوااحسان ہے۔"

سنی دا نشمند کا قول ہے حریص اور طامع سب سے زیادہ غمگین رہے گااور قانع ہمیشہ خوش رہے گااور عاسد کے غم کی توانتا ہی نہیں ہے 'اور تارک دینا ہمیشہ سبکدوش اور سجبار رہتا ہے اور وہ عالم جوید کار ہے سب سے زیادہ پشیمان رہتا ہے۔''

دكايت: جناب شعبيٌ فرماتے ہيں كه كى شخص نے ايك چزيا كو پكر ليا'اس چزيا نے اس سے بوچھا كه مجھے تونے

س لیے پکڑا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں مجھے ذبح کر کے کھاؤں گااس نے کہا کہ جمھ ہے تو تیرا پیٹ نیس سے بھر ے گا البتہ میں کھے تین با تیں بتاتی ہوں وہ تھے کو میر ہے کھانے ہے زیادہ نفع دیں گی 'ین ان میں ہے ایک بات تو تیر ہے ہا تھ میں رہتے ہوئے بتاؤں گی اور دوسری بات اس وقت کھوں گی جب تو جھے آزاد کر دے گا اور تیسری بات اس وقت کھوں گی جب در خت ہے اڑکر اس پیاڑ پر جاہیٹھوں گی۔ اس شخص نے کہا پہلی بات کو ٹی ہے؟ چڑیا نے کہاوہ دیے ہے کہ 'جموج چیز ہا تھ ہے جائے اس کا غم نہ کرنا' یہ بی کراس شخص نے اس چڑیا کو چھوڑ دیاوہ در خت پر اس وقت اس شخص نے کہا کہ کال بات کو باور نہ کرنا ۔ یہ کہہ کروہ ور خت پیاڑ پر جاہیٹھی اور وہاں بیٹھ کر کہنے لگ کہ تو بہت بد قسمت ہے اگر تو جھے ذبح کر تا تو مالا ہو جاتا کیو نکہ میر ہے پیاڑ پر جاہیٹھی اور وہاں بیٹھ کر کہنے لگ کہ تو بہت بد قسمت ہے اگر تو جھے ذبح کر تا تو مالا ہو جاتا کیو نکہ میر ہے پیٹ میں دو لعل ہیں' ہر ایک لعل کاوزن میں مثقال ہے' یہ بی کروہ شخص بہت افسوس کرنے لگا اور کہا بیت کیا بتاؤں کہ تو نوب تول ہی وہ ہاتوں ہی کہا ہے وہ سے میں کہا تھا کہ گذری بات کا غم نہ کرنا اور محال بات کو باور نہ کرنا۔ می میں جب تیر ہو کیا تھی تو تی ہی کہ وہ سے اور پر سمیت میر اوزن دس مثقال بھی نہ تھا' میر ہے پیٹ میں اسے وہا سے دو اس دکا یا حس میں جب کہ جب طمع ظاہر ہوتی ہے تو آدی ہر محال بات کو باور کر لیتا ہے۔

مقصود یہ ہو کہ جب طمع ظاہر ہوتی ہے تو آدی ہر محال بات کو باور کر لیتا ہے۔

این ساکؒ نے کما ہے کہ '' طُمع ایک رسی ہے جو تیری گردن میں بعد ھی ہے اور ایک ڈوری ہے جو تیرے پاؤل میں بعد ھی ہے گردن کی رسی کو ذکال تا کہ پاؤل کی ڈوری کھل سکے۔''

## حرص وطمع كاعلاج

اے عزیز سعلوم ہونا چاہیے کہ اس مرض کی دواایک مجون ہے جو صبر کی تعلیٰ علم کی شیرینی اور عمل کی و شواری عمر کب ہے اور دل کی پیماریوں کا علاج ان ہی اجزاء ہے ہوتا ہے 'حرص اور طبع کا علاج ان پانچ چیز وں ہے ہوگا 'پہلی چیز علل ہے 'عمل سے علاج اس طرح ہوگا کہ آدمی اپنے خرچ کو کم کرے 'موٹا سادہ لباس پینے اور سو تھی روٹی پر قناعت کرے ۔ سالن کا استعال بھی بھی کرنا چاہیے یہ ضرور ایت انسان کی بغیر طبع اور حرص کے آسانی ہے بوری ہو سکتی ہیں اگر افرات بہت ہوں گے تو قناعت اختیار خبیں کر سکے گا' حضور آکر معلیات کا ارشاد ہے مین عال مین افتی صدر بحد کا ہوگا وہ بھی محتاج خبیں ہوگا۔ حضور علیہ کا یہ ارشاد بھی ہے۔ '' تین چیز میں ہیں جن میں خلائق کی خوج مونوں کی حالت میں اعتدال سے خرچ کرنا (۳) خوشی اور اواگری کی حالت میں اعتدال سے خرچ کرنا (۳) خوشی اور کہتے جاتے ہے (۱) خلوت و جلوت میں خدا ہے ڈرنا (۲) درویشی اور تواگری کی حالت میں اعتدال سے خرچ کرنا (۳) خوشی اور کہتے جاتے تھے کہ روزی میں اعتدال کو مد نظر رکھنا انسان کی وانشمندی ہے۔

حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے''جو کوئی اعتدال کے ساتھ خرچ کرے گااللہ تعالیٰ اس کو (دوسر دل ہے) بے نیاز کردے گا اور جو کوئی خرچ میں اسر اف (فضول خرچی) کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو افلاس میں رکھے گا حضور پر نور علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اندازے کے ساتھ خرچ کرنانصف روزی ہے۔

دوسری چیزیہ ہے کہ جب ایک دن کی روزی میسر آئے تو آئندہ کی روزی کی فکرنہ کرے کیونکہ اس طرح شیطان اسے کمتاہے کہ شاید تیری عمر دراز ہو اور کل کی روزی میسرنہ آئے پس آج ہی اس کی جبتو کر اور بے فکر ہو کر مت بیٹھ اور جمال کمیں ہے بھی مال ملے اے حاصل کرلے- جیساکہ حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایاہے:

السَّنْيُطَانُ يَعِدْكُمُ الْفَقُرُو يَا سُرِّكُمُ بَالْفَحُسْمَآءِ شيطان جهين انديشه داراتا مع عما في كاور عم ديتا عنا كاك

وہ جا ہتا ہے کہ تخیے کل کی متکار تی ہے آج کے دن تشویش و پریشانی میں رکھے اور فقیر بناوے اور وہ نجھ پر ہنتا ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ تیرے لیے کل کادن نہ آئے اور اگر آئے بھی تواس دن کی محنت اور مشقت اس سے زیادہ تونہ ہوگ جس میں تونے آج خود کو ڈالا ہے۔ اس خطرے ہے اس طرح چنا ممکن ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ رزق حرص کرنے ہوگ جس میں ہوتا بلحہ جو روزی نصیب میں ہے وہ بہر حال مل کر رہے گی۔ حضور اکرم عظیمیے ایک دن حضرت این مصودر ضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے توان کو نمایت فکر مندیایا۔ حضور علیمیے نے ان سے فرمایا:

فکر مت کروجو مقدور میں ہے وہ ہو گااور جو تہماری روزی ہے وہ یقیناً تم کو ملے گی۔ پس آدمی کو چاہیے کہ بیبات خیال میں رکھے کہ روزی ایسی جگہ ہے چنبنجق ہے جواس کے خیال میں بھی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شانہ کاار شادہے : جو کوئی پر بیز گار ہو اس کی روزی ایسی جگہ سے ملے گ جس کااس کو خیال بھی نہ ہو-

وَمَنُ يَّتَقِ اللَّهَ يَجُعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَّيَرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَايَحُتَسبِ

حضرت ابوسفیان توری رضی اللہ عنہ نے کہاہے۔ "پر ہیز گاررہ کیونکہ پر ہیز گار بھی بھوک سے نہیں مرے گا۔ "
یعنی خداو ند تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس قدر رحم ڈالے گاکہ بغیر نمانگے اس کی روزی اس کے پاس پنچے گی اور لوگ اس
کے پاس پینچا میں گے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ نے کہاہے کہ رزق کی دو قشمیں ہیں 'جو کچھ میری روزی میں ہوگادہ
مجھے جلد پہنچ جائے گی اور وہ جو دوسرے کی روزی میں ہے وہ تمام اہل ِ زمین واہل آسان کی کو شش سے بھی مجھے نہیں ملے گا
پیساس کی فکر میں میری بے قراری کس کام آسکتی ہے۔

تیسری چیز سے کہ آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہے کہ اگر وہ طمع نہ کرے اور صبر کرے تو صرف عمکین ہو گااور اگر طمع
کرے اور صبر کرے تو عمکین ہونے کے ساتھ ہی ساتھ ذلیل اور خوار بھی ہو گا، طمع کے باعث لوگ اس کو ملامت بھی
کریں گے اور آخرت کے عذاب کے خطرے میں بھی پڑے گااور اگر صبر کرے گاتو تواب بھی حاصل ہو گا، نیک کا مول میں
وہ شار کیا جائے گااور لوگ بھی تعریف کریں گے، اس طرح وہ رنج جس کے ساتھ ٹوابِ آخرت تعریف اور عزت بھی ہو وہ اس رنج ہے کہیں اولی اور بہتر ہے جس کے ساتھ عذاب کا خطرہ 'ذلت اور ملامت ہو۔

حضور اکر م علیہ کا ارشاؤ ہے کہ مومن کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ خلائق سے بے نیاز ہو-امیر الموسنین حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا ہے "جس کے ساتھ تیری کوئی حاجت ہے تواس کا توقیدی اور اسیر ہے اور جو شخص تیرا مختاج ہو تواس کا امیر ہے اور وہ تیر ااسیر ہے -)

چو تھی چیز ہے کہ آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ حرص وطبع کس لیے کر رہا ہے اگر وہ شکم پروری کے لیے کر رہا ہے اقد میں جو تھی چیز ہے کہ آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ وہ حرص وطبع کس لیے کر رہا ہے اور اگر شہوت 'مباشر ت اور جماع کی قوت کے لیے کر رہا ہے تو خز پر اور ریچھ اس سے زیادہ شہوت رکھتے ہیں 'اگر شان و شوکت اور عمدہ اباس کے لیے یہ حرص وطبع ہے تو اس معاملہ میں وہ یہو دونساری کو اپنے سے بر تر پائے گا اور اگر طبع چھوڑ کے درماندگی پر قناعت اختیار کرے گاتو الیا عاور اندیا ہے کی طرح ہو گا (اگر طبع ہم دویر ماندگی قناعت کند خودرا بیج نظیر اور ان حضر ات کی نظیر ومانند ہونا دوسروں کے مانند ہونا دوسروں کے مانند ہونا دوسروں کے اندیا ہونے سے کہیں بہتر ہے۔

پانچویں چیز سے کہ آدمی مال کی آفت پر غور کرے کہ مال جب بہت ہو جائے گا تو دنیا میں اس کے باعث بہت کا آذقوں میں مبتال ہو گا اور نیا میں اس کے باعث بہت کا آذقوں میں مبتلا ہو گا اور آخرت میں درویشوں اور فقیرول کے پانچسو ہر س بعد بہشت میں داخل ہو گا آدمی کو چاہیے کہ ہمیشہ ایسے شخص پر نظر کرے جو مال و متاع میں اس سے کم درجے پر ہو تا کہ (اپنی اچھی حالت پر) شکر اللی جا لائے اور دوسرے مالداروں کو نہ دکھیے تا کہ اس کے پاس حق تعالی کی جو نعمت موجود ہے اس کی نظروں میں حقیر معلوم نہ ہو۔

حضوراکر معلی کار شاہ ہے۔ ایسے شخص کو دیکھوجو مال و شروت میں تم ہے کم ہے۔ "اور ابلیس تو بمیشہ تجھ ہے ہی کہتا رہ کا کہ فلال فلال شخص تواس قدر مالدار ہے تو بی کوئل قناعت کر رہا ہے اور جب تم مال سے پر بمیز کرو گے تو شیطان بید کہ کر تم کو بھکائے گا کہ تم بی کیوں پر بمیز کرتے ہو جو فلال عالم اور فلال امام تو پر بمیز نمیں کر تااور حرام مال کھارہا ہے ' شیطان بمیشہ ایسے شخص کو جو د نیاداری میں تم سے زیادہ اور دین میں تم سے کم جو گا تممار ہے سامنے پیش کر تار بتا ہے ( تاکم مصیبت میں مبتلا کر ہے اور د نیاداری میں پھنسار کھی ) سعادت اور نیکی کا طریقہ و بی ہے جو اس کے خلاف ہو ۔ پس تم کولاز م ہے کہ دین کے بارے میں برز گول پر نظر رکھو تاکہ تم کوا پی کو تا ہی اور خامی نظر آئے اور د نیاوی مال و منال کے سلسلہ میں ناداروں اور فقیروں پر نظر کروتا کہ ان کے مقابلہ میں تم خود کومالدار اور توانگریاؤ۔

#### سخاوت کی فضیلت اور اس کا ثواب

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ جس شخص کے پاس مال نہ ہو اس کو قناعت اختیار کرنااور حرص سے چناچاہیے <mark>اور</mark> اگر توانگر اور مالد ار ہو توسخاوت اختیار کرے اور حنل ہے چے –

ار شاداتِ نبوی علی الله : حضوراکرم علی کار شاد ہے کہ سخاوت بہشت کا ایک در خت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں 'جو کوئی مر دسخی ہے وہ ان ڈالیوں میں ہے ایک ڈالی کو پکڑے گااور اس کے ذریعہ بہشت میں پہنچ جائے گا اور حل دوزخ کا ایک در خت ہے جس کی شاخیں دنیا میں لٹک رہی ہیں جو مر د خیل ہو گاوہ اس کی ایک شاخ پکڑے گااوروہ اس کو دوزخ میں پہنچادے گی۔

حضور اکر م علی نے بیر بھی ارشاد فرمایا ہے دو خلق ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایک سخاوت اور دوسری نیک خوئی 'اور دو خلق ایسے ہیں جن کو دو ما پیند فرما تاہے ایک حل دوسری بد خوئی حضور اکر م علی نے بیر بھی ارشاد فرمایاہے کہ" سخی کی تقفیر معاف کر دو کہ جب دہ تنگ دست ہو تاہے تو حق تعالیٰ اس کی دعگیری فرما تاہے۔"

نقل ہے کہ ایک بارایک غزوہ میں سر ورکو نین علیہ نے سوائے ایک اسیر کے سب کو قتل کرادیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ اس شخص کو قتل کیوں نہیں کر لیا گیا جبکہ دین ایک گناہ ایک اور خدا ایک ہے۔ حضرت علی اللہ عنہ جرائیل امین (علیہ السلام) نازل ہوئے اور انہوں نے بھی سے کما کہ اس شخص کو قتل نہ کروکیو تکہ یہ تی ہے۔ "حضور اکر معلیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تی کا کھانا دوا کا تھی رکھتا ہے اور خیل کا کھانا مرض ہے۔ "حضور اکر معلیہ نے ارشاد فرمایا کہ "تی اللہ کے نزدیک ہے اسی طرح وہ بہشت سے اور دوسر سے لوگوں سے حضور اکر معلیہ نود کے اور مرد شیل خداہے بہشت سے اور لوگوں سے دور ہے لیکن دوزخ سے نزدیک ہے۔ اللہ تی جائل کی جائل کو خیل عابد سے زیادہ دوست رکھتا ہے اور تمام ہماریوں میں حنل پروی ہماری ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ میری امت کے ابدال نماز روزے کے باعث بہشت میں نمیں جائیں گے 'بلحہ سخاوت' پاکیزگی قلب اور اس نصیحت و شفقت کے باعث بہشت میں جائیں گے جوان کو خلقِ خداہے تھی' ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ''اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ سامری کومت مارو کیو نکہ وہ تخی ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اقوال: حضرت علی رضی اللہ عنه کا ارشاد ب "جب دنیاتمهارے سامنے (پاس) آئے تو خرچ کرو کہ آخر کاروہ رہنے والی نمیں ہے۔"
منیں ہے۔"

میں شخص نے حضرت حسین این علی رضی اللہ تعالی عنماکوا پنی کیفیت اور حالت لکھ کر پیش کی آپ نے وہ خط لیااور جواب دیا کہ بیس نے تمہاری حاجت پوری کردی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس شخص کے مکتوب کو تو پڑھا نہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ اس کو ذلت کے ساتھ اگر میں اپنے سامنے کھڑ ار کھوں گا تو حق تعالیٰ اس باب میں مجھ سے پر سش فرمائے گا۔ جناب محمد بن المحتدر نے ام درہ سے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنما کی خادمہ تھیں 'یہ روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت این زمیر رضی اللہ عنہ نے دو تھیلیاں (بدرہ) چا ندی اور ایک لاکھ ای بڑ ار در ہم ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کی خدمت میں تھے۔ آپ نے وہ تمام مال ایک سینی (طبق) میں رکھ کر تقسیم کردیا۔ شام کے وقت آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنما کی خدمت میں ہو گئے۔ آپ نے وہ تمام مال ایک سینی (طبق) میں رکھ کر تقسیم کردیا۔ شام کے وقت آپ نے بچھ اور موجود نہ تھا) گوشت بھی نہ تھا' میں نے عرض کیا کہ اتنی رقم آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے وہ تمام رقم خرج کردی آپ نے ایک درم کا گوشت بھی نہ تھا' میں جارے لیے منگالیا ہو تا۔ ام المو منین رضی اللہ عنما نے فرمایا آگر تم یاد دلا تیں تو میں خرج کی کردی گئی۔

جب حضرت امير معاويه رضى الله عنه مدينه منوره مين آئے تو حضرت حسين رضى الله عنه نے حضرت حسن رضى الله عنه نے حضرت حسن رضى الله عنه ہے کہا کہ ان کے سلام کونه جائے۔ حضرت حسن رضى الله عنه نے فرمایا ہم مقروض ہیں۔ چنانچہ جب امير معاويه رضى الله عنه مدينه منوره ہے والی ہونے گئے تو حضرت حسن رضى الله عنه ان کے پاس پنچے اور اپنے مقروض ہونے کا حال ان ہے بیال کیا۔ امیر رضى الله عنه کے پیچھے ایک اونٹ آرہا تھا (جس پر بیت المال کاروپیه بار کیا ہوا تھا) امیر معاویه رضى معاویه رضى الله عنه نے دریافت کیا کہ اس اونٹ پر کیا ہے؟ عمال نے کماروپیه ہے۔ ای ہزار دینار ہیں۔ امیر معاویه رضی الله عنه نے کہا کہ یہ تمام روپیه حضرت حسن رضى الله عنه کودے دوتا کہ وہ اپنا قرض اداکر دیں۔

حكايت : شيخ ابوالحن مدائن كتے ہيں حضرات حسين وحن اور عبداللہ ابن جعفر رضى اللہ عنهم تينوں ج كے ليے جارے تھے 'توشہ اور زادراہ كااونٹ بہت يجھے رہ گيا تھا۔ بھوك اور بياس سے بيتاب ہوكر بيد حضرات راستہ ميں ايك برد هيا

کے خیمہ میں گئے اور اس سے کما کہ ہم کو بہت پیاس آئی ہے کچھ پینے کو دواس نے ایک بحری کا دود ھە نکال کر ان حضر ات کو پیش کیا-وودھ لی کرانہوں نے کماکہ کچھ کھانے کے لیے لاؤ۔ پیر زال نے کماکہ کھانے کو تو پچھ موجود نہیں ہے تم ای جری کو ذبح کر کے کھالوان حضرات نے ایہا ہی کیا کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے کہا کہ ہم قریش ہیں جب سفر ے واپس آئیں گے توتم ہمارے پاس آنا ہم تمہاری اس مربانی کاعوض دیں گے ہیہ کرید حضر ات آ گے روانہ ہو گئے ' جب اس پیرزن کا شوہر آیا تو ناراض ہوا کہ تونے بحری ایسے لوگوں کی خاطر ذہبے کرادی جن سے نہ ہماری وا قفیت تھی اور نہ دو تی۔اس واقعہ کو بچھ مدت گزر گئی۔اس پیروزال اور اس کے خاوند کو ناداری نے پریشان کیا۔ یہ تباہ حال خاندان مدینہ منورہ پہنچا۔ یہ لوگ اونٹ کی لید چن چن کر پچنے سگے ( تاکہ اپنا پیٹ بھر سکیس )ا یک دن یہ عورت کہیں جار ہی تھی حضر ت حسن رضی الله عنه اپنے مکان کی ڈیوڑھی پر کھڑے تھے آپ نے اس پیر زال کو پیچان لیااور اس عورت کوروک کر فرمایا اے بر صیا! تو مجھے پہچانتی ہے ؟اس نے کناشیں میں آپ کو شیں جانتی۔ آپ نے فرمایا کہ میں وہی ہوں جو غلال روز تیر امهمان ہوا تھا'اس نے کہااچھا آپ وہ ہیں ؟اس کے بعد آپ نے اس عورت کو ایک بز اربحریاں اور ایک بز اردینار مرحمت کے اور اینے غلام کے ہمراہ اس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس تھیجا۔ آپ نے عورت سے یو چھاکہ اے پیر زال میرے بھائی صاحب نے تھے کیادیاس نے کہاا یک ہز ار بحریاں اور ایک ہز ار وینار عطافر مائے ہیں' حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اس قدر انعام اس کو دنیااور اپنے غلام کے ہمر اہ اپنے بھائی عبد اللہ ائن جعفر رضی اللہ عنہ کے پیس بھیجا-انسول نے اس یوز تھی عورت ہے دریافت کیا کہ حسنین رضی اللہ تعالی عنمانے تخفے کتنامال دیا ہے اس عورت نے کہا کہ دونول حضر ات نے دوہر اربحریاں اور دوہز ار دینار عنایت فرمائے۔ جناب عبد اللہ نے بھی اس کو دوہز ار دینار اور دوہز ار بحریاں عطافر مائیں اور کما کہ اگر تو پہلے میرے یاس آئی ہوتی تو میں تجھ کوا تنادیتا کہ بید دونوں اتنا تجھ کو نہ دے سکتے الغرض وہ پیر زال چار ہزار بحریاں اور چار ہزار دینار لے کرایے شوہر کے یاس جلی گئی-

سایا- قافلہ والے نے کما کہ تم نے خواب میں جواونٹ خریدا ہے وہ یمی اونٹ ہے اس کو تم لے لو- کیونکہ میں نے خواب میں دیکھاہے کہ میرے باپ نے مجھے سے کماہے کہ اگر تو میر ابیٹا ہے تو میرے اس اونٹ کو فلال شخص کے حوالے کر دے-

روابیت : شیخ ابوسعید خرکو شی سے روایت ہے کہ مصر میں ایک شخص فقیروں پر خرچ کرنے کے لیے کچھ جمع کر تار ہتا تھا۔ ایک مخض کے یہال لڑکا پیدا ہوا یہ مخص بالکل نادار تھا' یہ نادار شخص اس فقیر دوست شخص کے پاس آیا کہ اس سے کچھ مل جائے وہ اس باپ کے ساتھ ہو گیااور ہر ایک ہے سوال کیالیکن کچھ بھی نہیں مل سکا پھر وہ مجھے ایک قبر پزلے گیااور کماکہ حق تعالیٰ تم پراپنی رحمتیں نازل کرے تم فقیروں کے لیے تکلیف اٹھاتے تھے اور جو پچھ ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ تم پوری کرتے تھے "آج کے ون اس شخص کے بچے کے لیے میں نے بہت کو شش کی کہ کہیں ہے بچھ مل جائے لیکن پچھے نہیں ملایہ کمہ کروہ مخص اٹھااور اس نے ایک ویٹار نکالا اور اس کے دوجھے کئے نصف دیٹار مجھے دیااور کہا کہ میں مجھے یہ نصف وینار قرض دیتا ہوں تاکہ تیر اکچھ کام ہو جائے۔ جس شخص نے یہ نصف دینار دیا تھااس کو محتسب کہتے تھے۔ شخص نادار کا كمناہے كه ميں نے وہ نصف وينار لے ليااور چه كا كچھ كام نكالا- مختب نے اس مرحوم كو جس كى قبرير وہ كيا تھاخواب ميں دیکھااور محتب ہے اس مر د سخی نے کماکہ تم نے میری قبر پر آکر جو کچھ کمامیں نے دہ سالیکن ہم مر دوں کو جواب دیے کی اجازت نہیں ہے'اب تم میرے گھر جاؤاور میرے بحوں سے کہو کہ گھر میں چو لیے کے پاس کھودیں وہال یا کچ سودینار گڑے ہیں وہ نکال کر اس شخص کو دے دوجس شخص کے بیمال جیہ پیدا ہوا ہے' مختسب ہیدار ہو کر اس سخی کے گھر پہنچااور خواب کی بات بتائی چو لیے کے پاس کھودا گیا تو یا نجے سودینار فکلے - مختسب نے کماکہ میری خواب کا پچھ اعتبار نمیں ہے سے روپیہ تمہاری ملک ہے تم ہی اس کور کھوانہوں نے جواب دیا کہ وہ شخص جو مرچکا ہے وہ تو سخاوت کر رہاہے تو کیا ہم زندہ حل ہے کام لیں (اور خیلی کریں)تم اس روپے کولے جاؤاور اس شخص کودے دوجس کے یمال چہ پیدا ہواہے ،محتب وہ نفتری لے کر اس کے پاس گیا (جس کو نصف وینار قرض دیاتھا)اس نے یا نجے سودیناروں میں سے صرف ایک دینار لے لیااور اس ك دو جھے كيے اور نصف دينار قرض كے عوض مجھے دے كر كہنے لگايہ تم لواور يہ نصف دينار فقيرول ميں تقتيم كردوكه مجھے اس سے زیادہ در کار نہیں جو کل تم نے مجھے دیا تھا! شخ ابوسعید کہتے ہیں کہ میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ان سب لوگوں میں سب سے بوا سخی کون تھا۔وہ کہتے ہیں جب میں مصر گیا تو میں نے اس مرحوم کا مکان تلاش کیا (جس کے چو لیے کے نیچے ہے یا نج سود بنار نکلے تھے )اور اس کی اولاد کود یکھاان کے چرول ہے نیکی اور بھلائی جھلک رہی تھی اس وقت مجھے یہ آیت یاد آئى وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالَحًا (اوران كاباب ايك مردصالح تقا)-

اے عزیزاگر سخاوت کی بر کنٹیں موت کے بعد بھی ظاہر ہوں اور ان کو خواب کے طور پر بیان کیا جائے تو تعجب کی بات نمیں ہے - حضر ت ابر اہیم خلیل اللہ علیہ السلام بوے مہمان نواز تھے آج تک ان کے مزار مبارک کے قرب میں سے بر سنیں جاری و ساری ہیں - ربع بن سلمان کہتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں پہنچے تو وس ہزار دیناران بر سنیں جاری و ساری ہیں - ربع بن سلمان کہتے ہیں کہ جب امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں پہنچے تو وس ہزار دیناران

ے ساتھ تھے۔وہاں پہنچ کر مکہ کے باہر آپ نے پڑاؤ کیااور وہ تمام دینار انسوں نے ایک چادر پر ڈال دیئے جو کوئی ان کے سلام کو آتاایک مٹھی بھر کر دینار اس کو دیے 'ظہر کی نماز تک وہ تمام دینار تقتیم کر دیئے اور اپنے پاس کچھ بھی باتی نہ رکھا ایک بارکسی شخص نے ان کے سوار ہوتے ہی ان کی رکاب کو پکڑ لیا آپ نے ربیع کو تھم دیا کہ چار سودینار اس شخص کو دے دو اور زیادہ نہ دینے پر معذرت کرو۔

ایک دن امیر المو منین حضرت علی رضی الله عند رونے لگے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کیوں رورہ ہیں آپ نے فرمایاس لیے رورہا ہوں کہ سات دن ہے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیاہے-

حکایت: ایک شخص کسی دوست کے پاس گیا اور کہا کہ مجھ پر سودر ہم قرض ہے'اس دوست نے اس کا قرض ادا کر دیا وہ دوست رخصت ہو گیا تو یہ شخص رونے لگااس کی بیوی نے کہا کہ روتے کیوں ہو بیہ روپیے دے کر رونا تھا توروپیے دینا ہی کیا ضرور تھا'اس نے جواب دیا کہ روپیے دینے کی وجہ ہے نہیں رور ہا ہوں بائے اس وجہ سے رور ہا ہوں کہ میں اپنے دوست کے حال ہے اس قدر غافل رہا کہ اس کو مجھ ہے سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔

## مخل کی مذمت

الله تعالی کاارشادے:

وَمَنَ يُونَ شُحَ نَفُسِهِ فَأُولَثِكَ هُمُ المُفُلِحُونَ ٥ اللهُ المُفُلِحُونَ ٥ اللهُ ال

وَلاَ يَحْسَبَنَ الَّذِيُنَ يَبُخَلُونَ بِمَا اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن فَضُلِهِ هُوَ خَيْرُ اللهُمُ بَلُ هُوَشَرُّالَهُمُ سَيُطُوَّقُونَ مَابَخِلُوابِهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ

اورجوابي نفس كے لا لي سے چايا كيا تووى كاميابرا-

اور جو حفل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے اسمیں اپنے فضل ہے دی ہے ہر گز اسے اپنے لیے اچھانہ سمجھیں بلعد وہ ان کے لیے براہے عنقریب وہ جس میں حفل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا-

ار شاوات نبوی علیت : حضوراکرم علیت نارشاد فرمایا به دون سے بجو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ حل میں سے بار شاو فرمایا به دون سے بجو کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ حل میں سے ہلاک ہوئے اور حل می نے ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ لوگوں کو قتل کریں اور حرام کو حلال سمجھیں۔ "حضور اکرم علیت نے مزید فرماین تمین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں ایک وہ حتل جس کا تو فرما نبر دارہ اوراس کی تو بی لفت نہ کرے -دوسری خوابش باطل جس کی تو بیروی کرے تیسری چیز خود بیندی۔"

حضرت العسعيد خدري رضى الله عنه ب روايت بى كه دوشخص سرور كائت عليه كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور ايک اونٹ كى قيمت حضور عليه في حضرت على حاضر ہوئے اور ايک اونٹ كى قيمت حضور عليه بين آئے اور اظهار شكر كيا ، حضرت عمر رضى الله عنه نے پاس آئے اور اظهار شكر كيا ، حضرت عمر رضى الله عنه نے حضور عليه بين اس نے اور اظهار شكر كيا ، حضرت عمر رضى الله عنه نے حضور عليه بين اس نے شكر ادا حضور عليه بين اس نے شكر ادا خير ادا ميں كيا۔

حضور علیہ نے مزیدار شاد فرمایا کہ تم میں ہے جو شخص میرے پاس آئے اور مجھے تنگ اور پریشان کرے مجھ ہے پچھ لے تو وہ رقم آگ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور جب وہ آگ ہے تو آپ دیتے ہی کیول ہیں حضور علی کے نے فرمایا کہ لوگ جھے بہت تک کرتے ہیں اور حق تعالی کویہ بات پیند نہیں کہ میں حل کروں اور ان کونہ دول-" حضور علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ ''کہ تم سمجھتے ہو کہ خیل کی تقصیر معاف نہ ہو گی حالا نکہ ظلم حق تعالیٰ کے نزدیک خل سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ اپنی عزت و جلال کی قتم کھاکر فرما تاہے کہ کسی خیل کو بہشت میں نہیں جانے دول گا-روایت : روایت برکہ ایک روز حضور علیہ طواف کررہے تھے 'آپ نے ایک مخص کودیکھا کہ کعبہ شریف کے حلقہ کو بكر كركه رہاتھا'ياالى!اس گھر كى بركت ہے ميرے گناہ مخش دے۔ حضور علطی نے اس ہے دريافت كياكہ تيراگناہ كيا ہے ؟اس نے کمامیر اگناہ اتنا عظیم ہے کہ بیان نہیں کر سکتا۔ حضور علیقہ نے فرمایا کہ تیر اگناہ برواہے یاز مین ؟اس نے کمامیر ا گناہ پڑا ہے۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا تیر اگناہ پڑا ہے یا آسان 'اس نے کہامیر اگناہ پڑا ہے۔ آپ نے پھر دریافت کیا تیر اگناہ ہڑا ہے یا عرش ؟اس نے کمامیر اگناہ! حضور علیہ نے پھرار شاد فرمایا تیر اگناہ بڑا ہے یا حق تعالیٰ ؟اس نے کماحق تعالیٰ سب سے براہے 'تب حضور علیہ نے فرملیا بیان کر تیر اابیا کون ساگناہ ہے 'اس نے کما میں برد امالد ار ہول لیکن جب کوئی درویش دورے مجھے نظر آتا ہے کہ میری طرف آرہاہے تومیں سمجھتا ہوں کہ آگ آر ہی ہے جو مجھے جلادے گی ( یعنی میں خیل ہوں) تب حضور علیہ نے فرمایا کہ جامیرے قریب سے دور ہو کہیں تیری آگ مجھے نہ جلادے۔ قتم ہے اس خدا کی جس نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ اگر تورکن ومقام (رکن یمانی اور مقام ایر اہیم) کے در میان ہزار ہر س بھی نمازیز ہے گااور اس قدر روئے کہ تیرے آنسوؤں سے ندیال بہہ جائیں اور ان سے در خت آگ آئیں اور تو حل ہی کی حالت میں مرجائے تو تیر امقام دوزخ ہوگا ، حل کفر کی علامت ہواور کفر کا ٹھکانا جنم ہے۔ افسوس کیا تونے سیس ا-

اورجو مخل کرے وہ اپنی ہی جان پر مخل کر تاہے۔

وَمَن يَّبُخُلُ فَإِنَّمَا يَبُخُلُ عَن نَفُسِهِ اور قرمايا:

وَمَنُ يُوُونَ شُحَ نَفُسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفَلِحُونَ اورجوا پِ نَفْس كے لاچ سے چايا گيا تووي كامياب رہا-حضرت كعب رضى اللہ عند نے كہاہے كہ ہر روز ہر شخص پر دو فرشتے موكل رہا كرتے ہيں اور وہ مناوى كرتے ہيں کہ یاالئی جو مسک (مخیل) ہواس کا مال تلف فرمادے اور جو تخی ہواس کے مال میں اضافہ فرمادے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایاہے کہ میں مخیل کو عادل نہیں کہوں گااور اس کی گواہی نہ سنوں گا کیو تکہ حنل نے اس کواس بات پر آمادہ کیاہے کہ جو چیزاس کے حق سے ذیادہ ہواس کو حاصل کرلے (یہ عدل کے خلاف ہے)

نقل ہے کہ حضرت کی این ذکریا علیماالسلام نے ابلیس کو ویکھا اور اس سے بوچھا تیر ابرداد مثمن کون ہے اور زیادہ دوست کون ہے۔ ابلیس نے جواب دیا کہ زاہد حفیل میر اسب سے بردادوست ہے کیونکہ وہ محنت بر داشت کر تاہے اور بعدگی جالا تاہے لیکن اس کا حل اس کی عبادت کو برباد اور تاجیز بنادیتا ہے۔ اور فاسق سخی میر اسب سے بڑداد شمن ہے کیونکہ وہ اچھا جالا تاہے اور اچھا پہنتا ہے اور اچھی طرح زندگی مسر کرتا ہے جھے بید ڈر ہے کہ اللہ تعالی اس کی سخادت کے باعث اس پر رحم فرمائے اور اس کو توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔

#### سخاوت اورا ثيار

اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ ایار کااجرو تواب سخاوت ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ سخاوت توبہ ہے کہ آدمی کوجس چیز کی خود کو ضرورت نہ ہووہ دو مرے کو دیدے اور ایٹاریہ ہے کہ اپنی ضرورت کی چیز دو سرے کی حاجت پوری کرنے میں صرف کردے (خواہ اس چیز کا ضرورت مندہ لیکن اپنی ضرورت پوری نہ کرے اور دو سرے کی ضرورت پوری کردے) جس طرح سخاوت کا کمال ہے کہ اپنی حاجت کے باوجو د دو سرے کو دیدے (لیمنی ایٹار سخاوت کا کمال ہے) ای طرح سخال کا کمال ہے ہے کہ حاجت کے باوجو د ایک چیز رکھتے ہوئے اس کواپنے صرف میں نہ لائے یمال تک کہ اگر یمار بھی ہوجائے تو اپنا علاج نہ کرے (کہ پیسہ خرچ ہوگا) مخیل کے دل میں بہت سے ارمان اور آرزو کیں ہوتی ہیں وہ کس سے بھیک ما نگنا گوارا کر لیتا ہے لیکن اپنی پونچی اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے خرچ کرنا شیں چاہتا 'مختصر آ ہے کہ ایٹار کی دوی فضیلت بیان کی گئی ہے ۔ در شاد ہو تا ہے۔

وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَ لَوْكَانَ بِهِمُ اور وه النِّي نَفْسَ بِر ايْنَار كَرَتَ بِينَ در ال عاليجه وه خود خصاصةً ضماحةً

حضرت رسول اکر م علیے نے ارشاد فرمایا ہے کہ ''کسی کو ایک ایسی چیز حاصل ہواور اس کو اس کی ضرورت ہواور اس کا شوق رکھتا ہو تواپی شوق رکھتا ہو تواپی شوق اور آرزد کو ترک کر کے دوسرے کو دیدے تو حق تعالی اس کے گناہ خش دے گا- حضرت ام المو منین حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا ہے کہ حضور اکر م علی ہے گھر میں ہم نے بھی تین دن (مسلسل) سیر ہو کر کھانا منیں کھایا حالا نکہ ہم کھا سکتے تھے لیکن ہم ایٹار کیا کرتے تھے۔''ایک بار حضور اکر م علی ہے گیر اس ایک معمان آیا اس وقت آپ کے گھر بن کچھ موجود نہ تھا (کہ اس معمان کو کھایا جاتا) ایک انصاری اس شخص کو اپنے گھر لے گئے دہاں بھی کھانا تھوڑ اسا موجود تھا انہوں نے چراغ جھا کے کھانا معمان کو کھایا جاتا) ایک انصاری اس شخص کو اپنے گھر لے گئے دہاں بھی کھانا خود اچھی موجود تھا انہوں نے چراغ جھا کے کھانا معمان کے آگے رکھ دیا اور خود ہاتھ بلاتے اور منہ چلاتے رہے تاکہ معمان خود انہیں

طرح کھالے اور خود کھے نہیں کھایا (ہاتھ بلاتے رہ اور منہ یوں چلاتے رہ کہ ممان کو معلوم ہو کہ میزبان اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہے) دوسر ہور دخسور اکرم علیقہ نے فرملیا کہ یہ اخلاص اور یہ سخاوت جواس مہمان کے لیے اس انصاری سے ظلور میں آئی اللہ تعالیٰ کو بہت پند آتی ہے اور یہ آیت نازل ہوتی ہے : وَیُونُرُونَ عَلَی اَنْفُسِہِہ (الآیۃ)

رسول اکرم علیق کے مدارج بحے کہ مدارج : حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ اللی!

مصطفیٰ علیقہ کے مدارج بچھ کو ہتا و اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرملیا تم ان تمام مدارج کو نمیں دکھ سکو کے البتہ ان کے مدارج میں سے ایک درجہ تم کو دکھلا تا ہول جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرملیا تم اللی میں عرض کیا کہ بارالدا! مجمد علی تعالیٰ نے ارشاد فرملیا آیار کے بدلے میں عرض کیا کہ بارالدا! مجمد علی تعالیٰ نے ارشاد فرملیا 'ایٹار کے بدلے میں اے موئی علیہ السلام جو بعدہ ساری عمر میں آیے بارایٹار کو میں ایک بارائیا اس کا دل چاہے گا دورج کو میں آئی ہو اور اس کی جگہ بہشت میں ہوگی 'جمال اس کا دل چاہے گا دورج کو گا۔"
کرے تو بچھے اس کا مواخذہ کرتے ہوئے شرم آتی ہوراس کی جگہ بہشت میں ہوگی 'جمال اس کا دل چاہے گا دورج کو گا۔"

ح کا بیت : حضرت عبدالله این جعفر رضی الله عنماایک بارا انتائے سفر میں ایک نخلستان (تھجور کے باغ) میں پہنچ ایک حبثی غلام اس باغ کا نگسبان تھا' تین روٹیال اس کے کھانے کے لیے اس کو دی گئیں اتفاقا ایک کتاوہاں آپنجاغلام نے اس کے آگے ایک روئی ڈال دی وہ اس نے کھالی پھر اس نے دوسری روٹی ڈال دی وہ بھی اس نے کھالی اور پھر انتظار کرنے لگا غلام نے تیسری رونی بھی اس کو کھلا دی- جناب عبداللّہ رضی اللّہ عنہ نے اس سے کما کہ ہر روز تجھے کھانے کو کتنا ملتا ہے غلام نے کما یمی تین روٹیاں جو آپ نے دیکھیں 'انہوں نے کما کہ پھر تو نے اپنی تمام خوراک اس کتے کو کھلادی ؟ غلام نے كماك يمال توكما موتا نيس بابجويه آيا تويس مجھ كياكه كيس دور سے آيا بسي من نے يہ بهند نيس كياكه وہ يمال ہے بھو کا جائے 'جناب عبداللہ نے کہا کہ اب آج تو کیا کھائے گا ؟اس نے کہا کھے نہیں آج میں صبر کروں گا' یہ بن کر آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہ لوگ تو سخاوت کے وصف ہے مجھے ملامت کرتے ہیں ( لیعنی میری سخاوت کی تعریف کرتے ہیں ) سے غلام تو مجھ ہے بھی زیادہ تخی ہے۔ پھر آپ نے اس غلام کو خرید کر اسے آزاد کر دیااوروہ نخلتان بھی اس کو خرید کر دے دیا۔ ر سول اکر م علی نے زمیم خداوندی) کفار کی ایزار سانی سے بینے کے لیے جب مکہ سے مذینہ کو بجرت فرمائی تو حضرت على رضى الله عنه (اس رات) آپ كى جگه سو گئے تاكه اگر كفار رسول خدا عليہ كا قصد كريں (آماد ) قال ہوں) توان كى جان عزيز حضرت علي له بر قربان موجائے -حق تعالى نے جرائيل عليه السلام اور ميكائيل عليه السلام سے فرمايا كه ميس تم دونوں کو ایک دوسر سے کا بھائی بیاتا ہوں اور ایک کی عمر دوسر سے سے دراز تر کر رہا ہوں تم میں کون ایساہے جو اپنی عمر دوسرے کو دیدے اس وقت ان دونوں میں ہے ہر ایک نے اپنی درازی عمر کی خواہش کی - تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم علی مرتضی (رضی اللہ عنہ) کو دشمنوں ہے محفوظ رکھو۔ تب یہ دونوں مقرب فرشتے زمین پر آئے اور حفرت جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے سر ہانے کھڑے ہوئے اور میکائیل علیہ السلام کے پائیں پر کھڑے ہوئے اور کہتے تھے واہ واہ! اے ابو طالب کے فرزند! حق تعالیٰ ملا تکہ میں آپ کاذکر بطور فخر کر تاہے 'اس آیت کی شان نزول کی ہے <sup>ا</sup>

اور لوگوں میں ہے وہ جو اپنی جان پیتا ہے اللہ کی مرضی چاہتے ہیں- وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَشُرِي نَفُسَهُ ابْتِغَاءَ سَرُضَاتِ اللَّهِ

حکایت: شیخ حسن انطاکی مشائح کرام میں ہے گذرہے ہیں ایک باران کے مریدوں میں سے انتالیس افراد جمع ہوئے۔
اس قدر کھانا موجود نمیں تھاجو اس کے لیے کانی ہوتا' چند روٹیال موجود تھیں ان کے نکڑے کرکے دستر خوان پر رکھ
دیئے گئے اور چراغ جھادیا گیا' تمام لوگ دستر خوان پر کھانا کھانے ہیٹھے کچھ دیر کے بعد کھانے سے فارغ ہوئے اور چراغ
دوبارہ جلایا گیا توروٹیوں کے وہ مکڑے اسی طرح دستر خوان پر موجود تھے ہر شخص نے ایٹارکی نیت سے خود کچھ بھی نمیں
کھایا تاکہ دوسر اسا تھی کھالے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ جنگ تبوک میں بہت ہے مسلمان شہید ہوگئے (میر ابر اور عم بھی اس جنگ میں شریک تھا) میں اپنے بھائی کو تلاش کر تا ہوا اس کے پاس جا پہنچاہ ہو م تو ژر ہاتھا میں نے اس سے کہا کہ پائی بیوگے اس نے کہا کہ پول گا پھر ایک دو سرے سے زخمی مسلمان کی طرف اشارہ کیا کہ پہلے اس کو پائی پلاؤ میں جب اس زخمی کے پاس پہنچا تو وہ ہشام ابن عاص رضی اللہ عنہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ پائی بی لو 'ہشام نے میر سے چھاڈاد بھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ پہنے اورہ جان جان آفرین کے سپر دکر چکا تھا میں وہاں اشارہ کر کے کہا کہ پہلے اس کو پلاؤ جب میں والیس اپنے بھائی کے پاس پہنچا تو وہ جان جان آفرین کے سپر دکر چکا تھا میں وہاں سے بلیٹ کر ہشام کے پاس آباد سے کام لیا)۔

یورگانِ طریقت نے فرمایا ہے کہ و نیا سے بالکل آزاد اور بے تعلق سوائے شخ بیشر حافی رحمتہ اللہ علیہ کے کوئی اور برخصت شمیں ہوا' جب بیشر حافی پر فرمای کے دنیا سے بالکل آزاد اور بے تعلق سوائے شخ بیشر حافی رحمتہ اللہ علیہ کے کوئی اور خصت شمیں ہوا' جب بیشر حافی پر فرمای کے اس ایک سائل آبااور الن سے سوال کیا۔ الن کے مصر شمیں ہوا' جب بیشر حافی پر فرمای کے کی اس ایک سائل آبااور الن سے سوال کیا۔ الن کے میس اس کے پاس ایک سائل آبااور الن سے سوال کیا۔ الن کے موریکا تھا میں کہ بین ایک سائل آبااور الن سے سوال کیا۔ الن کے بین ایک سائل آباور الن سے سوال کیا۔ الن کے میں ایک سائل آبااور الن سے سوال کیا۔ الن کے میں مین کی بین کی جب سوال کیا۔ الن کے میں سوائے شوری کو تھا کی موریکا تھا کہ طاری تھا اس وقت الن کے پاس ایک سائل آباور الن سے سوال کیا۔ الن کے میں ایک سائل آباد کی بیاں ایک سائل آباد کیا کی کو کی اور کیا تھا کہ کو کی اور کی تھا کی کو کی اور کی تھا کی کو کی اور کی سائل آباد کی کیا تھا کی کو کی اور کیا تھا کی کو کی اور کی تھا کی کی کو کی کو کی کو کی تھا کی کو کی کور کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور کو کور کی کور کور کور کی کور کی

پاس اس وقت اس پیرامین کے سوا کچھ نہیں تھاانہوں نے وہی اپنے جسم سے انز واکر اس سائل کو دے دیااور خود کسی تختص سے عاریتالباس لے کر پہنااور واصل بعض ہو گئے-

#### سخاوت اور مخل

کون مخیل ہے اور کون سخی ہے؟ : اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ ایک شخص خود کو سخی خیال کر تاہولیکن سے بہت مکن ہے کہ دوسر بولگ اس کو خیل خیال کر تاہولیکن سے بہت مکن ہے کہ دوسر بولگ اس کو خیل خیال کرتے ہول اس لیے اس حفل کی حقیقت کو سمجھنااور بہچا نناضر وری ہے لیے کہ دوسر مطبوعہ نواعشور پرنی ۲۱ کیا اے صفی نبر ۳۳۵ سطر ۱۹۱۹ ۱۰

تاكه لوگ اس براے اور عظیم مرض كو سمجھ سكيں۔

جاناچاہے کہ دنیا میں ایساکوئی شخص نہیں ہے کہ جو پچھ اس سے طلب کیا جائے کہ دید ہے پس آگر اس سبب سے اس کو خیل خیال کیا جاتا ہے تو پھر تو دنیا کے تمام لوگ خیل ہوئے۔ اس سلسلہ میں علائے کرام نے بہت پچھ کما ہے 'اکثر حضر ات کا یہ خیال ہے اور اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص اس چیز کو جو شر عاوا جب ہوتی ہے نہ دے تو وہ خیل ہے ۔ اور اگر یہ دے لیکن پغیر نقاضے کے نہ دے تو وہ بھی خیل ہے ۔ میر سے خیال میں بیبات در ست نہیں ہے کیو نکہ ہمار اند ہب ( نظر یہ اور مسلک ) یہ ہے کہ جو شخص بمان پُر کوروٹی اور قصاب کو گوشت محض اس لیے پھیر دے کہ وہ وذن میں کم ہے وہ طیل ہے اور جو کوئی زن و فرزند کا نفقہ جو قاضی نے مقرر کیا ہے صرف آئی ہی مقد ار میں دے اور اس میں تھوڑ اسااضافہ بھی روانہ اور جو کوئی زن و فرزند کا نفقہ جو قاضی نے مقرر کیا ہے صرف آئی ہی مقد ار میں دے اور اس میں تھوڑ اسااضافہ بھی روانہ رکھوں فقیر کی وجہ سے 'اسی طرح آیک شخص کے سامنے ایک روٹی رکھی ہے اور دور سے ایک فقیر نمودار ہو ااور اس نے اس روٹی کور محض فقیر کی وجہ سے )چھپادیاوہ بھی خیل ہے کیو نکہ شرعا آئاد بتا ہی (سائل کو) غارت ہے جے خیل بھی دے سے ؟

اگر تمہارے مال تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے اور زیادہ طلب کرے متمارے دلول کے میل میں ظاہر کردے گا-

إِنْ يُسْتُلُكُمُوُهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجُ أَضُغَانَكُمُ ٥ (بر٢١٠)

پس حقیقت میں مخیل وہ ہے کہ جو شے دینے کے لائق ہواس کونے دے (ہر و تعبِ طلب) حق تعالیٰ نے مال کو ایک حکمت کی خاطر پیدا کیا ہے۔ جب حکمت اللی کا منتاء ہے کہ دیا جائے تو نہ دینا حل کی نشانی ہے اور دینے کے لا کق وہ چز ہے جس کو دینے کا شرع یا مروت تھ محم دے 'شرعی واجبات تو معلوم (اور معین) ہیں لیکن مروت کے واجبات اور مروت کے نقاضے لوگوں کے احوال اور مقدار اور حقل کے لحاظ ہے مختلف ہیں کہ بہت می نکیاں الی ہیں کہ وہ ماتھ نامناسب ہیں اور بری ہیں 'لیکن وہی نکیاں الی ہیں کہ وہ ماتھ نامناسب ہیں اور بری ہیں 'لیکن وہی نکیاں اگر نادار اور درولیش کے ساتھ کی جا کیں تو پہند بیدہ ہیں' ذن و فر زند کے ساتھ نامناسب ہیں اور دوسروں کے ساتھ نامناسب ہیں اور غیر وں کے ساتھ نامناسب ہیں بعض نکیاں مردوں کے ساتھ نامناسب ہیں اور تشر تکاس کی ہیں ہو تو اس صورت میں مال خرج نہ کو اس کے ساتھ مردوں کے ساتھ نامناسب ہیں اور تشر تکاس کی ہی ہے کہ کوئی شخص مال جمع کرناچاہے اور ایک ایک ضرورت ہیں آ جائے کہ وہ مال جمع کرنے نے زیادہ اہم ہو تو اس صورت میں مال خرج نہ کرنا ہوا ہوں گئی ہو تو اس صورت میں مال خرج نہ کرنا ہوا ہیں اور جب مال ہو کہ کرنا ہے اور جب مال ہو کہ کرنا ہوا ہوں کہ خال اور اس ان کا مال اور اگر دیا ہے 'معمان آ کیا اور اس کے ساتھ مردت سے پیش آنامال کو صرف نہ کرنے ہوں ہیں دیوں کی علامت قرار پائے گا۔ ای صور تیں بردوس کے ہو تو کو کا خال اور اگر دیا ہو 'معمان آ کیا اور اس موجود ہو تو پڑوی کو کھانانہ کھلانا حقل ہے۔ اور جب پڑوی بھو کا ہے اور اس شخص کے پاس کھانا وافر مقدار میں موجود ہو تو پڑوی کو کھانانہ کھلانا حقل ہے۔

تواب آخرت کی طلب : جب کوئی شخص شرعی واجبات او اگر چکے اور واجبات مروت کی او ائیگی ہے بھی فارغ ہو جائے اور اب بھی اس کے پاس مال کافی موجود ہے تو اس وقت خیر ات اور صد قات کر کے ثواب آخرت کا حاصل کرنا ضروری ہے 'اگرچہ آفات کے لحاظ ہے مال کاپاس رکھنا بھی ضروری ہے ۔ لیکن حصولِ ثواب اور طلب ثواب کے مقابلہ میں مال کو خرج نے نہ کرنار درگانِ وین کے نزدیک حل کی علامت ہے اگرچہ عوام کے نزدیک بید حل نہیں ۔ کیونکہ عوام الناس کی نظر آکٹرونیاوی معاملات پر رہتی ہے اور بیبات ہراکی نقط نظر سے مختلف ہوگی۔

پی اگر کسی شخص نے واجباتِ شرعیہ اور واجبات مروت کو پورا کرنا ہی کافی سمجھا تو وہ حل ہے تو چ گیالیکن سخاوت کا درجہ حاصل نہیں ہوایہ درجہ اس وقت ملے گاکہ واجباتِ مروت زیادہ خرچ کرے 'اور اس میں وہ جتنازیادہ خرچ کرے گااور اجربائے گا-خواہ مقد ارکے اعتبارے وہ مال تھوڑا ہو یابہت اس کو تخی کرے گااور اجربائے گا-خواہ مقد ارکے اعتبارے وہ مال تھوڑا ہو یابہت اس کو تخی کہیں گے -بالفاظِ دیگر سخی اس کو کہیں گے جس کو دو سرے پر صرف کر نااور دیناد شوار نہ ہو اور اگر وہ تکلف اور بیاوٹ کے ساتھ خرچ کر رہاہے تو وہ تخی نہیں ہے اگر وہ خرچ کر کے تعریف شکر اور عوض کی امیدر کھے گا جب بھی اس کو تخی نہیں کہا حائے گا-

تخی اور کریم حقیقت میں وہ شخص ہے کہ بغیر کسی مطلب اور غرض کے دوسر ہے کومال دے اوریہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کیو نکہ یہ صفت خداوند تعالیٰ کی ہے۔ البتہ جب انسان ثوابِ آخرت اور نیک نامی پر اکتفاکر ہے (یعنی عوض اور بدلہ نہ چاہے) تو مجازا اس کو سخی کہا جا سکتا ہے کیو نکہ بالفعل وہ اپنے مال کے خرچ کرنے کا بچھ عوض نہیں چاہتا ہے۔ د نیاوی سخاوت اس کو کہتے ہیں 'وینی سخاوت یہ ہے کہ خدا کی محبت میں اپنی جان نثار کرے اور ثوابِ آخرت کا اس کے عوض طالب اور امیدوارنہ ہوبلعہ صرف حق تعالیٰ کی محبت اس جانبیاری کا باعث ہو اور خود کو فدا کر نا اپنا فرض میں سمجھے اور اس کو ایک بروی نعمت اور لذت سمجھے کیو نکہ جب کی بات کی امیدر کھی جائے گی تو وہ معاوضہ ہوگا'سخاوت نہیں ہوگی۔

### مخل كاعلاج

معلوم ہوتا چاہیے کہ حل کا علاج بھی علم وعمل سے مرکب ہے۔ عملی علاج یہ پہلے حل کا سبب بچپاتا جائے۔ (سبب معلوم کیا جائے) کیونکہ جب تک مرض کا سبب معلوم نہ ہو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ حقیقت میں حل کا سبب نفسانی خواہش کی محبت ہے کہ اس کے بغیر انسان مال کے حصول میں تگ ودو نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ مد توں تک جینے اور زندہ رہنے کی آر زواور امید بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر خیل یہ سمجھ نے کہ اس کی عمر ایک دن یا ایک سال سے زیادہ باتی نہیں ہوتی ہے کیونکہ اگر خیل یہ سمجھ نے کہ اس کی عمر ایک دن یا ایک سال سے زیادہ باتی نہیں ہے تو اس صورت میں مال کا خرچ کر نااس پر آسان ہو جائے گا۔ البتہ اگر صاحب اولاد ہے تو پھر اولاد کی زندگی ہی کو وہ اپنی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حمل میں اور بھی شدت پیدا ہو جائے گی اسی وجہ سے رسول اکر م علی ہے نے دوا پی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حمل میں اور بھی شدت پیدا ہو جائے گی اسی وجہ سے رسول اکر م علی ہے نے دوا پی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حمل میں اور بھی شدت پیدا ہو جائے گی اسی وجہ سے رسول اگر م علی ہے نے دوا بی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حمل میں اور بھی شدت پیدا ہو جائے گی اسی وجہ سے رسول اگر م علی ہے دوا بی زندگی کے مانند سمجھے گا اور پھر اس کے حمل میں اور بھی شدت پیدا ہو جائے گی اسی وجہ سے رسول اگر م علی ہے دو

فرمايا يكد فرز ند حفل يرولى اور جمل كاسب مو تاب-"

کہ وہ خواہش کے کہ وہ خواہش پیدا ہویامال کی محبت ہے ایک ہوئی خواہش پیدا ہویامال کی محبت اس قدر ہو ہو جائے کہ وہ خواہش نفس نہ رہے بائد مال اس کا محبوب بن جائے ۔ ہم نے بہت ہے ایسے ہوڑھے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی جنتی عمر ہو حتی ہے اتناہی زیادہ وہ مال فراہم کرتے ہیں حالا نکہ ان کو زمین سے جو کچھ حاصل ہو تا ہے 'زمینداری کی آمدنی ہے اس مال کے علاوہ جو انہوں نے جمع کیا ہے اتناہے کہ وہ ان کے اہل وعیال کو قیامت تک کے لیے کافی ہے اور ان کی حالت یہ ہے کہ پیمار پڑتے ہیں تو دوادارو تک نہیں کرتے 'نہ مال کی ذکوہ ویتے ہیں' زرومال کو زمین میں دفن کر کے رکھتے ہیں' حالا تکہ وہ اچھی طرح جائیں گے اور اس مال کو دشمن اپنے قبضے میں رکھ لیس کے لیکن ان کا حمل ان کو خرچ کرنے سے روکتا ہے 'یہ ایک ایسا بر امرض ہے کہ اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا۔

مخل کا علاج : جب تم کو حل کامیر سبب معلوم ہو گیا تواس خواہشِ نفس کی محبت کاعلاج ، قناعت اور ترک آرزو کے ذریعہ

کیاجاسکتاہے تاکہ آدمی مال ہے بے پرواہ ہوجائے۔ابر ہی زندگی در ازکی امید 'تواس کاعلاج سے ہے کہ آدمی ہروقت موت کویاد کرے اور اپنے ہم جنسوں پر نظر کرے کہ وہ بھی اس کی طرح غافل تھے اور اچانک ان کو موت نے آدبایا اور حسر ت اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے مال کواس کے دشمنوں نے بروے مزے اور خوشی کے ساتھ آپس میں تقتیم کر لیا۔

اولاد کے غربت میں گرفتار ہوجائے کے خطرے کا علاج سے کہ آدمی سے یقین رکھے کہ جس خالتی نے ان کو پیدا کیا ہے اس نے ان کارزق بھی مقرر کردیا ہے۔ اب اگر ان کے نصیب میں مفلسی ہے تو حل کر کے ان کو تواگر نہیں بنایا جا سکتابلہ وہ اس دولت کو برباد کر ڈالیس گے (کہ وہ ان کے نصیب میں توہے نہیں) اور اگر مالدار ہو ناان کی قسمت میں ہے تو کسیں نہ کہیں سے مال ان کو مل نجائے گا اور وہ تواگر بن جا تیں گے اور تم نے بیات مشاہدہ کی ہوگی کہ بہت ہے ایسے مالدار لوگ موجود ہیں جوباپ سے میر اث میں پچھ بھی نہیں پاسکے تھے اور بہت سے ایسے لوگوں کو تم نے دیکھا ہوگا کہ باپ سے ترکہ اور میر اث میں بہت کچھ پایالیکن سب کا سب مال ہرباد کر دیا (اور مختاج کی مختاج ہی رہے) یمال ایک بات سے بھی ممکن غور کرنے کے قابل ہے کہ اولاد اگر خداوند تعالیٰ کی فرمانیر دار ہے تو وہ کار ساز خودان کی کار سازی کرے گا اور یہ بھی ممکن ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی بھلائی پوشیدہ ہو اور اس میں اس کی دین ود نیا کی مصلحت ہو کہ آگر اس کے پاس مال ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی واثر اور عیا تھی مصلحت ہو کہ آگر اس کے پاس مال ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی واثر اور عیا کہ مسلمت ہو کہ آگر اس کے پاس مال ہو تا تو وہ خدا کی نافر مانی اور معصیت میں اس کی واثر اور عیا کہ مسلمت ہو کہ آگر اس کے پاس مال

ا بیک اور عملی علاج : آدمی کوچاہیے کہ حل کے عملی علاج کے لیے ان حدیثوں کو پڑھے اور ان پر غور کرے جو حل کی ند مت اور سخاوت کی تعریف میں وار دہوتی ہیں تاکہ اس کو معلوم ہو کہ حلیل خواہ کتنابر اعابد ہی کیوں نہ ہووہ دوزخ میں جائے گا- مال کا فاکدہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مال اس کو آتش دوزخ اور عظب النی سے جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ خیلوں کے صالات پر نظر کرے کہ کس طرح لوگوں کے دل ان سے بین اور لوگ کس طرح لائے عداوت رکھتے جیں اور ہر وقت ان کی مذمت کرتے رہتے جیں اور ان کے اس احوال پر نظر کر کے خیال کرے کہ "بیں اگر حتل اختیار کروں گا تو ان لوگوں کی طرح میں بھی مخلوق کی نظر میں ذکیل وخوار بھوں گا۔ " یہ جو پھھ ہم نے بیان کیا ہون کا عملی علاج ہے جب ان تمام با تول پر غور کرنے سے بیماری رفع ہو جائے اور مال خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو تو پھر فراس پر عمل شروع کردینا چاہے اور دل میں جسے ہی یہ خیال آئے مال کو خرچ کرنے لگے۔

دکایت: شیخ ابوالحن سخیہ عنسل خانے میں تھے 'انہوں نے وہیں ہے اپنے مرید کو پکارااور کما کہ میر اپیرائن لو اور جاؤ فلال فلال درولیش کو دے دو۔ مرید نے کما کہ عنسل خانے ہے باہر آنے تک ٹھمر جائے (اس کے بعد فرماتے ہیں تھم کی فیل کرتا) انہوں نے کما کہ میں اس بات ہے ڈرا کہ باہر آئے تک کمیں دو مر اخیال دل میں پیدانہ ہو جائے اور اس کار خیر ہے جھے روک دے - حقیقت یہ ہے کہ حل اس وقت دور ہو سکتا ہے جبکہ مال خرج کیا جائے جس طرح ایک عاشق عشق کے پنج ہے اس وقت چھوٹ سکتا ہے جبکہ وہ اس ہے دوری اختیار کرلے بس مال کی محبت اور عشق کا بھی کمی علاج ہے کہ ال کو اپنے سے جد اکر دے اگر مال کی محبت ہے آزاد ہونے کے لیے مال کو دریا ہی میں ڈالٹا پڑے تو اس کاوریا میں تمام کا تمام ال دیا ہی اولی اور افضل ہے سمقابلہ اس کے کہ حتل ہے اس کوروک کرر کھے۔

اس سلسلہ میں ایک حمتِ عملی بھی ہے (ایک ترکیب ہے کام لیاجا سکتا ہے) وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو نیک نامی کا فوان اور فریفتہ بنائے اور کے کہ مال فرج کر تاکہ لوگ بھتے فی کمیں اور تیری تعریف کریں اس تح یص اور ترغیب ہے الفرج کرنے کے گااس طرح ریا کا شوق مال کے شوق پر غالب آجائے گا۔ جب حل کی بلا ہے رہائی مل جائے اس وقت الربیا کا بھی قرار واقعی علاج کرے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جس طرح پر کا اور دھ کو بھول جائے 'برے اخلاق کو دور کی بھی تاکہ وہ کھانے کے مشغلہ میں لگ کر دودھ کو بھول جائے 'برے اخلاق کو دور کی بھی یہ نے میں یہ خاص ترکیب ہے کہ ایک صفت کو دوسر کی صفت پر غالب کردے تاکہ وہ اس غلبہ کی بدولت اس پہلی بری مفت پر غالب کردے تاکہ وہ اس غلبہ کی بدولت اس پہلی بری صفت پر غالب کردے تاکہ وہ اس غلبہ کی بدولت اس پہلی بری صفت کو دوسر کی صفت پر غالب کردے تاکہ وہ اس غلبہ کی بدولت اس پہلی بری وہول کو بیثان ہے وہول کو بیٹان ہی بیٹان کو بیٹان ہے کہ ایک خواست کو وہول کو بیٹان ہے کہ ایک نجاست کو دوسر کی نجاست کو دوسر کی نجاست کو از الد کرے تب ہی اس ہے بچھ فا کہ وہو سکتا ہے اگر طل اور ریادونوں بیٹان کی مثال ایس کی حاصل کرنے کے لیے جا وہ تھ کر ناحر ام نہیں ہے۔

ریا عباوت میں حرام ہے: کیونکہ ریاعبادت میں حرام ہو اور ایبادینااور مال کو جمع رکھناجو محف اللہ کے لیے ہو لیعنی مال کو محف اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے اپنیاس رکھنادائر وہمشریت سے خارج ہو اور ہیں میں اگر کوئی خیل کسی محف پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ فلال مخف ریا کے واسطے اپنامال میہ دونوں باتیں پندیدہ اور محود میں پس اگر کوئی خیل کسی محف پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ فلال مخف ریا کے واسطے اپنامال دوسروں پر خرچ کرتا ہے اس کوزیبا نہیں ہے (اس کا یہ اعتراض کچراور پوچ ہے) کیونکہ ریا کے طور پر دیتا ہم حال کنجو کی سے مال کو جمع کرنااور حل سے خرچ نہ کرنے ہے کہیں اولی اور افضل ہے ، جس طرح گلش میں رہنا ، گفن (بھاڑ) میں رہنا ہے کہیں بہتر اور افضل ہے۔

پر کھٹل کا نہی علاج ہے جس کا ہم نے ذکر کیا لیعنی جب طبیعت میں سخاوت کا ذوق پیدا ہو تواس وقت خرچ کرنا خواہوہ کچر ہی کیوں نہ ہو-

بعض مشائخ کا طریقہ علاج : بعض مشائخ نے اپنے مریدوں کے حل کا علاج اس طرح پر کیا ہے کہ وہ کی مرید کو عبادت وریاضت کے لیے ایک مخصوص گوشہ دے دیتے اور جب دیکھتے کہ وہ اس گوشہ سے مانوس ہو گیااور دل لگ سرید کو عبادت وریاضت کے لیے ایک مخصوص گوشہ دے دیتے اور جب دیکھتے کہ وہ اس کو دوسرے گوشہ میں جمجے دیتے اور اس کا گوشہ کسی اور مرید کو دے دیتے۔ اگر وہ دیکھتے کہ ایک مرید نے ٹی جو تیاں کسی دوسرے کے حوالے کردو۔ جو تیاں کسی دوسرے کے حوالے کردو۔

ایک د فعہ حضرت رسولِ خداعظی نے اپنی تعلین مبارک میں نے تبے ڈالے تھے' نماز میں آپ کی نظر ان نے تسموں پر پڑگئی تو نمازے فراغت کے بعد آپ نے تشم دیا کہ پرانے تسمے الاواور نئے تسمے نکال کریہ پرانے تسمے ہی ان میں ڈال دو۔ مضور علی کے اس پاکیزہ عمل سے یہ معلوم ہوا کہ دل سے مال کی محبت منقطع کرنے کا طریقہ اور تدبیر کی ہے کہ اس مال کو جس سے دلی تعلق پیدا ہو گیا ہے اپنیاس سے جدا کر دے کیو تکہ جب تک ہاتھ خالی نہ ہوگادل فارغ اور مطمئن شمیں ہوگا۔ نقل ہے دکھے اس مال کو جس سے دلی تعلق پیدا ہو گیا ہے اس امیر نے فیروزے کا ایک بیالہ جس میں جو اہر جڑے تصے بطور ہدیہ کے بھیجا۔ اس

نقل ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس امیر نے فیروزے کا ایک پیالہ جس میں جو اہر جڑے تھے بطور ہریہ کے بھیجا۔اس کاسہ کی نظیر و نیا میں ممکن نہ تھی (اس جیسادوسر اکاسہ و نیا میں نہ تھا) ایک وانشمند شاہی مجلس میں موجود تھا'بادشاہ نے وہ کاسہ اس کود کھا کر یو چھا کہ یہ پیالہ کیسا ہے ؟وانشمند نے کہا یہ پیالہ آپ کے لیے یا تو غم کا سبب ہو گایا مفلسی کا یعنی اس بیالہ کے آنے سے پہلے آپ ان دونوں باتوں سے بے فکر تھے آگر یہ ٹوٹ جائے توبزی مصیبت ہو گی'اور آپ سخت فکر مند ہول گے کیونکہ اس کا ٹانی اور مشل موجود نہیں ہے اور دوسر اہا تھ آنا محال ہے اور آگر یہ چوری چلاجائے توجب تک دوسر انہ طے آپ (اس پیالہ کے اعتبار ہے) مفلس اور قلائج ہوں گے'اتفا قاوہ پیالہ ٹوٹ گیا اور بادشاہ اس کے ٹوٹ جانے ہے بہت شمکین ہو ااس وقت اس نے کہا کہ فلاں وانشمند نے ٹھیک کہا تھا۔

## مال کے زہر کاتریاق

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ مال سانپ کی طرح ہے جس میں ذہر بھی ہے اور تریاق بھی۔ اور جو شخص سانپ کے کائے کا منتر نہ جانتا ہو'اس کا سانپ پر ہاتھ ڈالنا(سانپ پکڑنا)اس کی ہلاکت کا سبب ہوگا'کما جاتا ہے کہ صحابہ کر ام (مغی اللہ عنہ م) میں بہت ہے حضر ات توانگر بھی تھے جسے حضر ت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ پس توانگری عیب ایس ہوا کہ مثال ہے سمجھنا چاہیے کہ کسی لڑکے نے ایک افسول گر کود یکھا کہ وہ سانپ کو پکڑر ہاہے اس نے خیال کی فرم اور ملائم ہونے کے سبب سے افسول گرنے نے ایک افسول گر کے ذور سے پکڑا کے فرم اور ملائم ہونے کے سبب سے افسول گرنے اس کو پکڑلیا سانپ کو پکڑلیا سانپ کو ڈس لیا اور وہ ہلاک ہوگیا۔

مال کے منتر (افسوں) یا نجے ہیں 'ایک یہ کہ خیال کرے اور اس بات پر غور کرے کہ مال کو کس نے پیدا کیا ہے۔اور البارے میں ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مال سے غرض خور آک الباس اور مکان کا حاصل کر ناہے جو جسم کی پرورش ار مفاظت کے لیے ضروری ہے بدن کی حفاظت حواس کی بقائے لیے ہے اور جواس عقل کی خاطر میں اور عقل ول کے لیے ے تاکہ دل کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو-جب آدمی اسبات کو سمجھ لے گاتو پھروہ مال سے بقد رضرورت تک محبت و الت رکھے گااور نیک کاموں میں اس کو صرف کرے گا-دوسر امنتریہ ہے کہ مال کی آمدیر کڑی نظر رکھے تاکہ اس کی آمد رام اور شبہ سے نہ ہو (مال حرام اور مشتبہ ذرائع سے حاصل نہ ہو)اور نہ ایسامال قبول کرے جو مروت کے بر خلاف ہو - جیسے و وٹوت اگدائی اور جمامی کی اجرت وغیرہ۔ تیسر امنتریہ ہے کہ مال کی مقدار پر نظر رکھے اور جتناحاجت سے زیادہ ہواس کو جمع ذكرك عاجت سے اس زیاده مال كوجو توشد زادِ آخرت كے بعد چرہے اوه مساكين كاحق ہے جب كوئى مختاج سامنے آئے ب کوئی مختاج نظر آئے تواس کوجواپی حاجت سے زیادہ ہے دے دے اگر ایثار کی قدرت نہیں رکھتا تو حاجت کی جگہ پر اس کوم ف کرے - چوتھا ہے کہ خرچ پر نظر رکھے اور فضول خرچی نہ کرے اور اچھے کا موں میں اس مال کو صرف کرے کیو نکہ ب جامرف كرنااياب جيے يرے طريقے سے كمانا أيا نچوال يہ كه آروخر چاور جمع كرنے ميں اپنى نيت درست ر كھے اور يمي سمجے کہ جو کچھ کما تا ہےوہ عبادت میں دلجمعی کے واسطے کما تاہے اور وہ جو چھوڑ دیاہے زیداور مال کو حقیر سیجھنے کی بنایر چھوڑ دیا ماداس کیے کہ ول و نیا کے خیال سے محفوظ رہے اور خداکی بادیس مشغول ہو سکے اور وہ جو پکھ جمع کرر کھاہے وہ دین کی کسی اہم فرورت اور خاطر جمعی کے واسطے رکھاہے اور اس مال کو خرچ کرنے کی حاجت اور ضرورت کاہر وقت منتظر رہے اگر ایسا رے گا تووہ مال اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور پیر حصر جو مال ہے اس کو ملاہے وہ اس کے حق میں زہر نہیں بلخہ تریاق ہی زیان ہے چنانچہ امیر المومنین حضرت علی رصنی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص سارے جہان کامال محض خدا کے لے ماصل کرے تب بھی وہ زاہدہے اگر چہ وہ توانگر ہو گااور اس کے بر عکس اگر کوئی شخص د نیاہے وست بر دار ہو جائے لیکن کی کیرے راہ النی اور امور خیر اور سخاوت وغیرہ کے بعد بھی قرے وہ مسالین کا حق ہے مصنف علیہ الرحت کے الفاظ یہ جی "وہر چہ زیادت از حاجت است کے خدا اے زاور اودین بال حاجت است حق الل حاجت شامد " ( کیمیائے سعاوت نسخ نو لعضوری ص ۸ سام علم ۲۵٬۲۳ مطبوعہ سامے ۱۵۱۹) اس میں للہیت مفقود ہو (اس کابیز ہداللہ کے واسطے نہ ہو) تووہ زاہر نہیں ہوگا-

پس چاہے کہ آدی کادنی مقصد خدائی عبادت اور زادق آخرت ہواس وقت اس کی ہر حرکت اور ہر بغل خواہ وہ قضائے حاجت یا کھانا کھانا ہی کیوں نہ ہو وہ داخلِ عبادت ہے اور اس کو ہر ایک کام کااجر ملے گا کیونکہ دین کے راستے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت ہے 'شرط صرف حسن نیت ہے 'چونکہ اکثر لوگ یہ کام نہیں کر سکتے اور ان منتروں سے بھی واقف نہیں ہیں یا اگر جانتے ہیں توان پر عمل نہیں کر سکتے تو پھر اولی اور انسب یہ ہے کہ مال کیٹر سے دور رہیں کہ اگر مال کی یہ کڑت غرور اور تکبر کا سبب نہ بھی ہے تب بھی آخرت میں اس کے درجہ میں کی کاباعث ہو گا (آخرت میں اس کاورجہ کی ہو جائے گا) اس میں انسان کابوا نقصان ہے۔

روایت : حفرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی الله عنه كاجب انقال موا توبهت مال انهول نے چھوڑا۔ بعض اصحاب (رضی الله عنهم) نے اس موقع پر کہا کہ اس قدر کثیر مال چھوڑ جانے کے باعث ہم کو ان کے خاتمہ بالخیر ہونے کا ڈر ہے (اندیشہ ہے کہ ان سے بازیر س ہو) یہ س کر کعب احبار رضی اللہ عنہ نے کما- سجان اللہ! تم لوگ ایما کیول خیال کرتے ہو جبکہ انہوں نے جتنامال کمایاوہ وجہ حلال سے کمایااور نیک کا مول میں صرف کیا-اور اب جو کچھ انہوں نے چھوڑا ہےوہ بھی حلال کی کمائی ہے 'ان کے حسن خاتمہ میں کیا شک ہو سکتا ہے 'جب سے گفتگو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عند کے کانول میں پنجی (کہ اوگ ایاامیا کتے ہیں اور کعب احبار رضی اللہ عنہ اس طرح کتے ہیں) تودہ اون کی ایک مڑی ہاتھ میں لے كركعب احبار رضى الله عند كومارنے كے ليے ان كو دُھونڈتے ہوئے نظے 'كعب احبار رضى الله عند ان كے غصر سے جن کے لیے حضر سے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاکر ان کے پیچھے چھپ کر ہیٹھ گئے 'حضر سے ابو ذرر ضی اللہ عنہ ان کے پیچیے بیچیے وہاں پنیچ اور ان سے کماکہ تم نے ایس بات کی ہے ؟ کہ جو مال عبد الرحمٰن بن عوف (رضی اللہ عنه) نے چھوڑا ہے اس سے کچھ نقصان نہیں۔ حالا نکہ رسول اکر معلیہ ایک روز کو واحد کی جانب تشریف لیے جارہ میں آپ کی خدمت میں موجود تھا تو آپ نے ارشاد کیااے ابو ذررضی اللہ عند میں نے عرض کیابار سول اللہ (میں حاضر ہوں) آپ نے فرمایا مالدار لوگ قیامت کے دن سب ہے آخر میں جنت میں جائیں گے 'سوائے اس محض کے جو مال کو دائمیں بائیں آگے اور چھیے تھیکئے ہر وقت اور ہر موقع پر نیک کا مول میں خرچ کرنے اور تمام مال صرف کر دے 'اے ابوذرر ضی اللہ عنہ سن لو۔ اگر مجھے کوہِ احد کے برابر سونا ملے تو سب کو خداوند کریم کی راہ میں خرچ کروں گااوریہ نہیں چاہوں گا کہ ا پے بعد دو قیر اط سونا بھی ہاتی چھوڑ جاؤل-" توجب حضور اکر م علی کے نے ایسا فرمایا ہے تو تم نے ایسا کہنے کی کس طرح جراً۔ كى متم جھوٹے ہو كعب احبار رضى الله عند نے ان كواس بات كاكوئى جواب نہيں ديااور خاموش رہے-نقل ہے کہ ایک باریمن سے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے او نٹول کا کاروال آیا تمام مدینہ میں

ایک شور بر پاہو گیا- حضرت عاکشہ رضی اللہ تعالی عنهانے دریافت فرمایا یہ شور کیسا ہے آپ کو بتایا گیا کہ ضرت عبدالرحمٰ

رض اللہ عنہ کاکاروال آیا ہے یہ س کر آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم علیہ نے فرمایا تھا حضرت عبدالر حمٰن رضی اللہ عنہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہائی یہ بات س کر بہت متفکر ہوئے۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہائی یہ بہت من کر بہت متفکر ہوئے۔ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہائی ہوئے جو ورویش (غریب و صفور علیہ نے ایک دن فرمایا کہ جھے بہت و کھائی گئ آپ نے اپنے اصخاب میں سے ان لوگوں کو جو ورویش (غریب علوار) تھے دیکھا کہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی طرف دوڑ رہے تھے 'ان میں سے کسی توانگر (صحابہ) کو میں نے سوائے عبدالر حمٰن کے نہیں دیکھا گروہ بھی گرتے پڑتے (افقال و خیز ال) بہت سے دروازے تک پہنچ سکے۔ "یہ س کر حضرت عبدالر حمٰن کے نہیں دیکھا گروہ بھی گرتے پڑتے (افقال و خیز ال) بہت سے دروازے تک پہنچ سکے۔ "یہ س کر حضرت عبدالر حمٰن نے ان تمام او نؤل کو مع سامان کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیا اور آپ کے پاس جنتے بھی غلام تھے ان سب کو آزاد کر دیا تاکہ وہ بھی ورویشوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو سکیں۔

ما کے معادل

رسول خدا علیہ کے خفرت عبدالر حمٰن بن عوف رضی اللہ عند سے فرمایا تھا کہ میری امت کے توانگروں میں تم پہلے بہشت میں جاؤ کے لیکن جدو جمد کے بعد اس میں داخل ہو سکو گے۔ صحابہ کر امر ضی اللہ عنم میں ہے ایک محافی کا اور شاد ہے کہ میں خال کے بین جدو جمد کے بعد اس میں داخل ہو سکو گے۔ صحابہ کر امر منی اللہ عنم میں ہر روز ہز ار دینار حلال روزی ہے کماؤں اور خداکی راہ میں صرف کر دوں 'ہر چند کہ اس کے باعث میری نماز میں خلل بھی واقع نہ ہو 'لوگوں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا سبب ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اس مال کے باعث موقف سوال میں مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اے بعدے! تو نے مال کمال سے کمایا اور کس کام میں صرف کیا۔ مجھ میں اس سوال وجواب کی طاقت نمیں ہے۔

سر داری عطافر مائی ہے-"

حق (ی اوائیکی) کے بارے میں سوال کیا جائے گا-اگر اس سلسلہ میں بھی اس نے کوئی تقفیر نہیں کی ہے تب تھم ہو گاکہ ای طرح کھڑ ارہ۔بتلا تونے ہر اس لقمہ کا شکراد اکیا جو تونے کھایا اور ہر اس نعمت کوجو بچھے کو عطاکی گئی اس کا شکر تونے کس طرح اداكيا؟ (اس طرح اس سے سوال كيے جائيں كے) يى وجہ بك (ان سوالات اور ان كے جولبات سے چنے كے لیے ) ہزرگان دین میں ہے کسی کو مالد اربٹنے کا شوق نہیں تھا کیو نکہ اگر عذاب نہ بھی ہو تب بھی اس طرح کے سوالات کئے جائیں گے 'خود سر در کو نین علیہ نے جو پیشوائے امت ہیں درویٹی کو اختیار کیا تاکہ امت بھی درویٹی کو بہتر مسمجھے-حضرت فاطمه رضى الله عنهاكي عسرت: حفرت عران من حيين رضي الله عنه فرماتي بين كه مجھے ر سول الله علی فی قربت کا شرف عاصل تھا (ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا) ایک روز حضور اکر م علیہ نے فرمایا چلو! فاطمہ رضی اللہ عنها) کی عیادت کر آئیں۔ جب ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنها کے دروازے پر بہنچے تو حضور علی ہے۔ "حضرت فی اور فرمایا" میرے ساتھ ایک اور محض بھی ہے۔ "حضرت فِاطمہ رضی اللہ عنها نے فرمایا 'با جان! میرے بدن پر کپڑا شیں ہے صرف ایک پر انی کملی ہے۔ آپ علی ہے نے فرمایا: اس کملی ہے بدن کو ڈھانپ لو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنهانے فرمایا کہ میں نے کملی ہے بدن چھپالیا ہے مگر میر اسر نگاہے 'تب آپ علیہ نے ایک پرانی گنگی حضرت فاطمہ کو سر ڈھاننے کے لیے دے دی'اس کے بعد گھر کے اندر تشریف لے جاکر فرمایا: اے عزیز بیٹی! تمهارا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں بہت ہمار اور در د مند ہوں اور میری ہماری کی شدت کی وجہ سے ہے کہ میماری کے باوجو د بھو کی بھی ہوں مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملتا' مجھ میں بھوک کی بر داشت نہیں ہے' یہ سن کر حضور علیہ بے اختیار اشکبار ہو گئے اور فرمایا ہے فاطمہ (رضی اللہ عنها) بے صبری مت کروخدا کی قتم تین دن ہے مجھے بھی کھانے کو کچھ نہیں ملاہے اور میر امر تبہ خداوند تعالیٰ کے حضور میں تم ہے بواہے آگر میں آسودگی اور فراغت چاہتا تو حق تعالیٰ مجھے عطا فرہا تاکین میں نے اپنے لیے آخرت کو پند کیا ہے 'اس ارشاد کے بعد حضرت علیہ نے اپنادست اقد س حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے کند مے پر رکھ کر فرمایا اے فاطمہ! (رضی الله عنها) تم کوبھارت ہو کہ تم جنت کی بیروں کی سر دار ہو-حضرت فاطمه رضى الله عنهانے دریافت کیا که آسیه جو فرعون کی ہوی تھیں اور حضرت مریم علیہاالسلام کا (جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مان تھیں ) کیار تبہ ہوگا' حضور اکر م ﷺ نے فرمایا کہ ان میں سے ہر ایک تمام دنیا کی عور توب کی سر دار میں کیکن تم ان سب کی سر دار ہو (اور ان سب میں بوی ہو ) یہ سب بیبیاں ( جنت کے ) آراستہ مکانات میں رہیں گی جمال نہ شور وغوغا ہے نہ کسی قتم کی تکلیف ہے اور نہ کسی طرح کا کام کاج ہے اے بیٹی! میرے چیاز ادبھائی یعنی اپنے شوہر کے مال پر

طمع كا نجام: نقل م كدايك شخص نے حضرت عيلى عليه السلام سے در خواست كى كديس چاہتا ہول كد يجھ عرصه

(جو کچھ میسر ہے) قناعت کرو کیونکہ میں نے تم کو ایسے تھخص کی زوجیت میں دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی

آپ کی صحبت میں رہوں۔"آپ نے اجازت دیدی 'وہ آپ کے ہمر اہ کی سفر پر روانہ ہوا-راہ میں ایک دریا کے کنارے جا پنیجے 'زادِ راہ میں تین روٹیال تھیں ' دوروٹیال ان دونول نے کھائیں ایک روٹی چ رہی ' حضر ت عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت سے دہاں سے پچھ دیر کے لیے چلے گئے جب پھر واپس آئے تووہ روثی آپ کو نظر نہ آئی آپ نے حواری سے وریافت کیاکہ روٹی کس نے لے لی حواری نے کما مجھے تو کھھ معلوم نہیں 'آخر کاروہاں سے آگے روانہ ہوئے اٹنا نے راہ میں ا کی ہران دوبچوں کو ساتھ لیے ہوئے آرہاتھا حضرت عینی علیہ السلام نے آموبرہ کو پکار اوہ پکارتے ہی آپ کے نزدیک آ گیا آپ نے اس کو پکڑ کر ذخ کیا بھون کر دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا اس کے بعد آپ نے فرمایا ہے آہو چہ خدا کے تھم ے زندہ ہو جا۔وہ جی اٹھااور اپنے راستہ پر چلا گیااس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حواری ہے کہا تجھے اس پروردگار کی قتم جس نے یہ معجزہ دکھلایا اب بتاؤ کہ وہ روٹی کیا ہوئی اس نے کما مجھے نہیں معلوم 'یہ دونوں وہاں ہے آگے روانہ ہوئے ایک دوسرے دریا پر پنیچ حضرت عیسی علیہ السلام نے رفیق کا ہاتھ پکڑ ااور دونوں یانی پر چل کر دریا ہے یار ہو گئے۔ تب پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھیے اس خداک قتم جس نے یہ معجز ہ د کھایا مجھے بتادے کہ وہ روٹی کیا ہو گی اس نے پھروہی کماکہ مجھے معلوم نہیں۔وہاں سے بیدوونوں پھرروانہ ہو گئے ایک ریکتان میں پنیجے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ی ریت جمع کی اور فرمایا ہے ریگ خدا کے حکم ہے سونا ہو جا۔ تمام ریت سونائن گئی آپ نے اس کے تین جھے کیے اور فرمایاایک حصہ تنہاراہ اور ایک میر ااور تنیسراحصہ اس مخص کا ہے جس نے دوروٹی کھائی اس وقت اس مخص نے محض سونے کے لالچ میں اقرار کرلیا کہ وہ روٹی میرے پاس ہے ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایاب یہ تینوں جھے تم ہی لے لو۔ سونے کا بیر ڈھیر اس کے حوالے کر کے حضرت عینی علیہ السلام تناوہاں سے روانہ ہو گئے - حضرت عینی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اتفاقاد و مخف اد حر آنکے اور جاہاکہ اس کو مار کریہ سونا پنے قبضے میں کرلیں اس نے کما مجھے مارتے کیوں ہو آؤ ہم نیوں اس کوبان لیں پس انہوں نے ان نیوں میں ہے ایک شخص کو شہر میں بھیجا کہ کھانا خرید کر لائے وہ مخص گیااور اس نے کھانا خرید ااور اپنے دل میں ٹھانی کہ حیف یہ دونوں مخص اتنا سونا لے جائیں پس مناسب ہیہ ہے کہ کھانے میں زہر ملاکر دونوں کو ہلاک کر دول اس وقت سار اسونامیر اہو گا (اور اس نے کھانے میں زہر ملادیا)اد حر ان دونول نے اس تیرے کی عدم موجود گی میں منصوبہ بنایا کہ تیرے جھے کا سونانا حق اس کو کیول دیں - جبوہ کھانالے کر آئے تو اس کومار ڈالیس کے اور سونااپنے قبضہ میں کرلیں مے - جبوہ تیسر اہمض کھانا لے کروایس آیا توان دونوں نے اس کومار ڈالا اور پھر کھانا کھایا کھاتے ہی ہے دونوں بھی مر کئے اور وہ تمام سوناسی طرح وہاں پڑارہا-

حضرت عینی علیہ السلام جبوالی اس جگہ آئے تودیکھاکہ سوناجوں کا تول پڑا ہے اور پاس ہی تین شخص مرے پڑے ہیں تب آپ نے حواریوں سے فرمایا ویکھوں ہوا پڑے ہیں تب آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا ویکھوں نیاکا انجام سے ہم اس سے پر ہیز کرو۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ آدمی خواہ کیسا ہی استاد اور با کمال ہو بہتر سے کہ مال پر نظر نہ کرے اور اس کو حاجت سے زیادہ نہ لے کیونکہ سانپ کہ آدمی خواہ اللہ اللہ ہو تا ہے۔واللہ اعلم۔

# اصل ہفتم جاہ وحشم کی محبت اور اس کی أفتي اوران كاعلاج

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ بہت ہے لوگ جاہو حشم 'نیک نامی اور مخلوق کی زبان سے اپنی تعریف کی آرزو میں ہلا کے ہو گئے اور اس کی وجہ سے بہت ہے جھڑوں میں پڑے ہیں 'وشمنی اور گنا ہول میں مبتلا ہوئے ہیں 'جب انسان پر سے خواہش غالب ہوتی ہے تودینداری میں خلل پڑتا ہے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے اوربرے اخلاق سے تباہ ہو جاتا ہے-

ار شاوات نبوی علی ی عصورا کرم علی نارشاد فرمایا ہے کہ "مال وجاہ کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح

آگاتی ہے جیے یانی سبزہ کواگا تاہے۔"

حضور اکر م علیہ کا ایک اور ارشاد ہے کہ "دو بھو کے بھیڑ ئے بحریوں کے رپوڑ میں ایسی تباہی شیں مجاتے جیسی مال وجاه کی محبت مر د مسلمان کے دل میں تابی بر یا کرتی ہے۔"

حضور اکر م علی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے فرمایا کہ خلق کو دو چیزوں نے ہلاک کیا ایک خواہشات نفسانی کی پیروی اور دوسری اپنی تعریف و توصیف کی خواہش اس کی آفت ہے وہ شخص ہی نجات یا سکے گاجو نام اور شہرت کا طالب نہ ہواور کمنای پر قناعت کرے-"حق تعالی کاارشادہ:

تِلْكَ الدَّارُ اللَّخِرَةُ نَّجُعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَيُرِيدُونَ مَ مَ آثرت كى سعادت ال كودي عجود نياكي ركى اور م تبدنه دُهوندُي اورنه فساد (برپاكرير)-

عُلُوًّا فِي الْأَرُضَ وَلَا فَسِادًاه (پر٢٠٠ وروضم)

ر سول اکر م عصلی کارشاد مبارک ہے" بہشتی لوگ وہ ہیں جو خاکسار 'بال پریشان اور میلے لباس والے نہیں کوئی ان کی قدر و منزلت نہیں کرتا'وہ اگر امراء کے گھر میں داخل ہوناچا ہیں توان کو اجازت نہ دیں اور اگر نکاح کرناچا ہیں تو کوئی تخض اپنی بیٹی دینے پر تیار نہ ہواور اگر بات کریں تولوگ ان کی بات نہ سنیں اور ان کی آر زو کیں ان کے دلوں میں جوش مار تی ہیں 'اگران کانور قیامت میں مخلوق پر تقتیم کیا جائے تودہ سب کے جھے میں آئے گا( سب کووہ نور پنچے گا)-

ایک اور حدیث شریف میں ہے۔"بہت سے خاکسار پرانے لباس والے ایسے ہیں کہ اگر وہ خداہے بہشت کے طالب ہوں تواللہ تعالی ان کو عطافر مادے اور اگر دنیا کی کوئی چیز مائٹیں توان کو نید دی جائے۔

ایک اور ارشادگرامی ہے۔" کہ میری امت میں بہت ہوگ ایسے ہیں کہ اگروہ تم ہے دیناریادر ہم پالیک حبہ

ما نگیں تو تم نہ دو گے۔ لیکن اگروہ حق تعالیٰ ہے بہشت ما نگیں تووہ ان کو عطا کردے گا'اگر دنیا ما نگیں تو نہ دے گا۔اس کا باعث یہ نہیں ہے کہ وہ مخص ذلیل بے قدرہے۔"

حکایت : امیر المو منین حصرت علی رضی الله عند نے ایک مجد میں تشریف لے گئے تو وہاں معاذر ضی اللہ عند کوروتے ہوئے دیکھا'آپ نے ان سے بوچھاکہ کیوں رور ہے ہو؟ انہوں نے جو اب دیا کہ میں نے رسول اکر معلقہ کویہ فرماتے سنا ہے کہ تھوڑا ساریا بھی شرک ہے اور اللہ تعالی ایسے بوشیدہ (گمنام) پر ہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے کہ اگروہ گم ہو جائیں تو کوئی ان کو تلاش نہ کرے 'ان لوگوں کے قلوب را و ہدایت کے چراغ ہیں اور تمام شبہات اور تاریکیوں سے پاک ہیں۔' میں اس ارشاد کویاد کر کے رور ہا ہوں کہ میں ایسا نہیں ہوں۔'

حضرت ابر اہیم اوجم کاار شادہے کہ جو شخص شہرت کاطالب اور نام و نگ کاخواہاں ہے وہ خدا کے دین ہیں صادق نہیں ہے۔ حضرت ابوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ''صدق کا نشان ہیہ ہے کہ انسان ہیں نہ چاہے کہ کوئی اس کو جانے اور پہچانے۔'' حضرت ابلی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پیچھے چیھے ان کے کئی شاگر دچل رہے تنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے کئی شاگر دچل رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کے کئی درے مارے انہوں نے کمااے امیر المو منین! آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس طرح ان لوگوں کے لیے ذات ہے جو چیھے چیل رہے ہیں اور جوان کے آگے چل رہا ہے اس کے لیے یہ غور واور شخوت کا سرمایہ ہے (اس سے تمہادے اندر غرور و نخوت پیدا ہوگا۔)

حفرت حن بھری کاار شاد ہے کہ اس نادان محف کے دل کو بھی سکون میسر نہیں آئے گاجو یہ دیکھ رہاہے پچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں (اوروہ مقتریٰ اور پیشواہا ہوا آگے آگے چل رہاہے) حضرت ایوب علیہ السلام کمیں سفر پر جارہے تھے بچھے لوگ ازروئے ادب ان کے پیچھے چلنے بھے انہوں نے فرمایا حق تعالیٰ اس امر سے خوب واقف ہے کہ میں اس بات سے خوش نہیں ہوں اگر ایسانہ ہو تا تو میں غضب اللی سے خوف زدہ نہ ہو تا۔

حضرت سفیان ثوریٌ فرماتے ہیں کہ اگلے ہزرگوں کو زرق برق لباس سے نفرت تھی خواہ وہ پوشاک نئی ہویا پرانی' لباس امیا ہونا چاہیے کہ کوئی مختص اس کا تذکرہ نہ کرے (یعنی معمولی لباس ہو) حضرت بعشر حافی " کاارشاد ہے کہ میری نظر میں ایساکوئی شخص نہیں ہے جو طالب شہرت ہوا ہواور اس کا دین نہ برباد ہوا ہواور اس کے جصے میں رسوائی نہ آئی ہو-

### جاه کی حقیقت

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ توانگر اس شخص کو کہتے ہیں جس کے قبضہ اور ملکیت میں مال وزر ہواور اس پراس کا تصرف ہو۔ای طرح صاحب حشمت و جاہوہ شخص ہے کہ لوگوں کے دل اس کے مسخر ہوں اور اور ان میں وہ اپنا تصرف کر سکے اور جب کسی کاول مسخر ہو تاہے تو اس کا جسم اور اس کا مال بھی اس کا تابع ہو تاہے اور دل کے مسخر ہونے کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں اس طرح اچھا خیال رکھے کہ اس کی بزرگی اور بروائی ول میں ساجائے خواہ یہ بزرگی اس کے کسی کمال کے سبب ہویا علم وعبادت کے باعث 'یاا چھے اور اعلیٰ اخلاق کی بتا پریا قوت کے سبب ہوگیا تو ول اس کا چیز کے باعث جس کو لوگ اس شخص کا کمال اور بزرگی سجھتے ہوں ۔ پس جب ایبا خیال ول میں جاگزین ہوگیا تو ول اس کا مستخر ہوگیا اور بر ضاور غبت اس کا فرما نبر وارین گیا' زبان ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی خدمت جالاتا ہے اور اپنامال اس پر قربان کر رہا ہے اور جس طرح غلام اپ آقاکا مطبع و فرما نبر دار ہوتا ہے اس طرح وہ شخص بھی اس صاحب جاہو حشم کا مطبع 'مرید اور دوست رہتا ہے باعد غلام سے بروھ کر غلام کی اطاعت تو جبر سے ہواکرتی ہے اور اس کی اطاعت بدخوشی خاطر ہوتی ہے۔

توانگری کے معنی: پس توائری اور مالداری کے معنی یہ ہیں کہ سیم وزر آدمی کی ملکیت میں ہواور جاہ کے معنی یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے دل اس کے امیر ہون اکثر مخلوق کو مال سے زیادہ جاہ د منز لت عزیز ہوتی ہے اور اس کے تین سبب ہیں 'ایک سب توبہ ہے کہ مال اس واسطے عزیز ہوتا ہے کہ اس کے ذریعہ سے تمام حاجتوں کو پواکیا جاسکتا ہے 'جاہ کا بھی ہی حال ہے باعد جو کوئی صاحب جاہو منزلت ہو تاہے اس کے لیے مال حاصل کر مابھی آسان ہو تاہے لیکن ایک او نی اور معمولی مخص چاہے کہ مال وزرے جاہ کو حاصل کر لے توبیہ بہت د شوار ہوگا- دوسر اسب یہ ہے کہ مال کے چوری ہو جانے یاضائع ہو جانے یا خرچ ہو جانے کا خطرہ لگار ہتاہے لیکن جاہ میں یہ خطرہ اور اندیشہ نہیں ہے ' تیسر اسب یہ ہے کہ مال بغیر محنت 'زراعت اور تجارت کے زیادہ نہیں ہو تالیکن جاہ و مرتبہ دوسرے کے دلول میں جگہ کرتاہے اور بڑ ھتاہے 'کیونکہ جب تم نے کی کادل شکار کر لیا تووہ د نیا بھر میں چھرے گااور تہماری ہر جگہ تحریف کرے گااور چاہے گاکہ دوسرے لوگ بھی بغیر دیکھے تمہارے شکار ہو جائیں اس طرح جس قدر شہرت زیادہ ہوتی ہے 'ای قدر جاہ میں اضافہ ہو تاہے اور اطاعت و فرما نبر داری کرنے والے بھی ہوھتے ہیں -اگرچہ انسان کو جاہ دہال دونوں مطلوب ہوتے ہیں کیونکہ عاجتیں اور ضرور تیں اس سے پوری ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آدمی دل سے چاہتا ہے کہ اس کانام دور در از شروں تک پنیچے کہ اس کاان دور وراز مقامات تک پہنچناد شوار اور مشکل ہے انسان چاہتاہے کہ کسی طرح سار اجمان اس کا مسخر ہو جائے اگر چہ وہ انجھی طرح سمجھتا ہے کہ بذاتِ خوداس کواس بات کی حاجت نہیں ہے اور اس میں ایک اہم رازیو شیدہ ہے وہ یہ کہ آدمی فرشتوں کے جوہر ہے بنا ہے اور خذاو ند تعالی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ جیسا کہ ارشادِ ربانی ہے۔

قُلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، ؟ فَلِ الرُّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ، ؟

اس طرح اس کوباوجود کیا۔ حضرت رہوست ہے ایک مناسبت ہے اور اس کی خواہش بھی ہیں ہے کہ رہوست کو تلاش کرے لیکن اس کے اندراٹانیت بھی موجود ہے اور ہر ایک کے دل میں وہبات موجود ہے جو فرعون نے کسی تھی : اَنَا رَبُّکُم ُ الْاَعْلٰی (میں تمہارار بِ اعلیٰ ہوں)اور اس میں سرایت کرتی رہتی ہے اس طرح ہر شخص رہوست کو

بالطبع دوست رکھتا ہے اور یمال ربوبیت کے معنی یہ ہیں۔ کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور میری طرح کوئی دوسر انہ ہو کہ جب بھے جی جی جیسا کوئی دوسر اپیدا ہوگا تو میری ربوبیت کو نقصان پنچے گائیونکہ آفتاب کا کمال ای دجہ سے قائم ہے کہ دوالیک ہے (دوسر ااس جیسا نہیں ہے) اور سارے جمان کا نور اس ہے ۔ اگر اس جیسا کوئی دوسر اہو تا تو یہ ناقص قرار پاتالیکن سے نہیں سوچنا کہ یہ کمال کہ سب کچھ آپ ہی رہے دوسر ااس کے مثل نہ ہوئی خاصہ صرف الوہیت کا ہے ۔ حقیقت میں ماہیت وہی ہے اور اس کے مثل نہ ہوئی خاصہ صرف الوہیت کا ہے ۔ حقیقت میں ماہیت وہی ہوائی دوسر ہے کی ہستی مطلق نہیں ہے اور ہر ایک موجود اس کی قدرت کا ایک پر تو اور نور ہے اس طرح انسان اس کا تابع ہواشر یک نہیں ہواجس طرح نور آفتاب کا تابع ہواس کا شریک نہیں ہے ' ذات اللی کے سوا کوئی دوسر اموجود اس کے مقابلہ کا نہیں ہے جو اس کا شریک بن سے آگر کوئی اس کا شریک ہو تا تو اس دوئی کے باعث اس میں نقصان پر اہو تا (اور اللہ تعالی نقصان سے منز واور پاک ہے)۔

انسان کی خواہش : پی آدی بالطع تو یہ طاہتا ہے کہ سب پچھ وہی ہولیکن سہ بات ممکن نہیں ، تو جاہتا ہے کہ کم از کم سارا جہان اس کا مسخر اور فرما نبر دارین جائے اور اس کے تصرف اور اراوے کے تحت آجائے لیکن الیا ہونا بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ تمام موجودات دو قتم پر مشقیم ہیں ایک قتم تو ان موجودات کی ہے جو آدمی کے تصرف ہے باہر ہیں ، جیسے آسان ، ستارے ، ملا نکہ ، شیاطین اور وہ تمام چیزیں جوز مین کے نیچ ہیں ، دریاؤں کی گر انی اور پہاڑوں کے اندر ہیں ۔ اس وہ جائے اور سے سب موجودات اس کی قدرت کے تصرف میں نہیں آتے تو جاہتا ہے کہ علم کے زور سے ان سب پر غالب ہو جائے اور سہ سب موجودات اس کی قدرت کے تصرف میں نہیں آتے تو اس کے عظم ہی کے نصرف میں آجائیں ، اس بارا وہ چاہتا ہے کہ ملکوت آسان وز بین اور بحر وہر کے سب عجائب اس کو معلوم میں ، مثل ایک شخص شطر نج کھیل نہیں جانیا لیکن چاہتا ہے کہ اس کاڈھنگ اور اس کی چالیں معلوم کر لے یہ بھی اس قتم میں اگرائی میں مثل ایک نے اس کاڈھنگ اور اس کی چالیں معلوم کر لے یہ بھی اس قتم

فصل: اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ جاہ بھی مال کی طرح ہے جس طرح تمام مال پر انہیں ہے بلعد اس سے بقدر کفایت

لے لینازادِ آخرت ہے اور اگر بہت مال میں انسان کادل ڈوب جائے (دل مال کثیر میں لگ جائے) تووہ آخرت کاراہزن ہے جاہ کا بھی ہی حال ہے کیو نکہ خادم اور رفیق انسان کے لیے ضروری ہیں کہ ضرورت کے وقت اس کی مدد کریں اور اس کے لیے ایک حاکم یاباد شاہ کی بھی ضرورت ہے جو اس کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے۔ پس لوگوں کے دل میں اس کی قدر و منز لت ہونا ضروری ہے لیکن میہ طلب جاہ صرف ای قدر رواہے جس سے یہ فوائد حاصل ہو سکیں۔ جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا۔

"إِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْم" بِشَكَ مِن حِفَاظت كرن والااور جائ والامول-

ای طرح جب تک شاگرد کے دل میں استاد کی قدر و منز لت نہیں ہوگی وہ تعلیم حاصل نہ کر سے گااور جب تک شاگرد کا لحاظ 'پاس اور اس کی اہمیت استاد کے دل میں نہ ہو وہ اس کو تعلیم نہ دے سکے گا'اس اعتبارے جاہ کی طلب بقدر ضرورت مباح ہیں اور دو حرام ہیں 'جو دو طریقے حرام ہیں ان میں سے ایک ہے ہے کہ عبادت ریائی ہے جاہ کی طلب کرلے (ریا کے ساتھ میں اور دو حرام ہیں 'جو دو طریقے حرام ہیں ان میں ہے ایک ہے ہے کہ عبادت ریائی ہے جاہ کی طلب کرلے (ریا کے ساتھ محض طلب جاہ کے لیے عبادت کی نے عبادت کے وسیلہ محض طلب جاہ کے لیے عبادت کرے) عبادت تو خالص خداو ند تعالیٰ کے لیے ہو تاچا ہے 'جب کی نے عبادت کے وسیلہ سے جاہ کو طلب کیا تو ہے حرام ہوں احرام طریقہ ہے ہے کہ دھو کا دے اور اپنے میں ایسی صفت متلائے جو فی الواقع اس میں نہ ہو مثلاً کے کہ علوی سید ہوں یا فلال ہور گی اولاد ہوں یا ہیں فلال ہنر جانتا ہوں اور حقیقت میں نہ جانتا ہو ہو باتیں ہیں نہ ہو مثلاً کے کہ علوی سید ہوں یا فلال ہور گی اولاد ہوں یا ہیں فلال ہنر جانتا ہوں اور حقیقت میں نہ جانتا ہو ہو باتیں ہیں نہ ہو مثلاً کے کہ علوی شخص دعا ہے مال حاصل کرے۔

وہ دو طریقے جو مباح ہیں ایک الن میں سے یہ ہے کہ ایسی چیز کے ذریعہ سے جاہ طلب کرے جس میں دغااور فریب نہ ہواور نہ عبادت کو اس کاوسیلہ ٹھسر ایا ہو - دوسر اطریقہ یہ ہے کہ ابناعیب پوشیدہ رکھ کر جاہ کو طلب کرے - جیسے ایک فاسق اپنی معصیت کو اس لیے چھپائے کہ بادشاہ کے یہاں اس کو کوئی مرتبہ اور در جہ مل جائے اور یہ غرض نہ ہو کہ لوگ اس کویار ساخیال کریں - یہ طریقہ مباح ہے -

#### حب جاه كاعلاج

اے عزیز! جب حب جاہ کی محبت دل پر غالب آجائے تو سمجھ لینا چاہے کہ دل بیماد ہے اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے 'کیو نکہ حب جاہ بی نفاق' ریا' دروغ' فریب' عداوت' حسد' جنگ وجدل اور طرح طرح کے گنا ہوں کا سبب بنتی ہے ۔ یہی حال مال کی محبت کا ہے لیکن جاہ کی محبت تو اس سے بھی بدتر ہے کیو نکہ طبیعت پر اس کا زیر دست غلبہ ہو تا ہے اور اگر کسی شخص نے صرف اس قدر جاہ و مال حاصل کیا جس میں دین کی سلامتی ہے اور اس سے زیادہ کاوہ خواہاں نہیں ہے تو اس کے دل کو پیمار نہیں کہیں گے کیونکہ حقیقت میں اس کو مال و جاہ کی محبت نہیں ہے باعد دین کے لیے خاطر جمعی در کار ہے'اس کے بر عکس جب کوئی مخض جاہ ومال کا اس قدر طالب ہے اور اس کو دوست رکھتا ہے اور بید دیکھتار ہتا ہے کہ مخلوق اس کو کس قدر جاہتی ہے اور مخلوق کی نظر میں اس کا کیامقام ہے اور اس کی لوگ کس طرح تعریف و توصیف کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کیااعتقادر کھتے ہیں تو اس صورت میں وہ جس کام میں بھی مشغول ہو تا ہے اس کادل لوگوں کی بات چیت اور اس کے بارے میں ان کے جو خیالات ہیں'اس میں لگار ہتا ہے'الیے ہمار کا علاج کرنا فرض ہے۔

حب جاہ كاعلاج : حب جاه كاعلاج بھى علم وعمل مركب ب علمى علاج توبي كه وه غور كرے اور سوچ كه دین ود نیا کے لیے جاہ کیسی آفت ہے 'و نیامیں تواس کی آفت یہ ہے کہ طالب جاہ ہمیشہ ریج وخواری اور خلا کق کی خاطر داری میں لگارہے گااس وقت اگر وہ کامیاب نہ ہوا (اس کو جاہ و منزلت حاصل نہ ہوئی) تو ذکیل و خوار ہو گااور اگر جاہ و مرتبت حاصل ہو گیا تولوگ اس پر حمد کریں گے اور ہر وقت اس کے دریے (آزار) رہیں گے اس طرح صاحب جاہ ہر وقت و شمنوں کی دشمنی کی فکر اور د شمنوں کو د فع کرنے کی تدابیر میں مصر دف رہے گااور کسی وقت بھی اس کو د شمنوں کے مکر و فریب ہے بے فکری نصیب نہیں ہوگی اور اگر کوئی اس کی فکرنہ کرے اور دسٹمن کی دسٹمنی سے بچنے کی کوشش نہ کرے تواگر اس محض ہے مغلوب ہو گیا تو یقیناس کی ذات ہو گی اور اگر دشمن پر غالب آگیا تواس غلبہ کو ثبات شیں ہے کہ جاہ کا تعلق تمام خلائق کے دل ہے ہے اور مخلوق کے دلول کی حالت بدلتی رہتی ہے (ابھی وہ عزت کرتے ہیں اور احترام میں جھکتے ہیں ممكن ہے كہ بعض كى حالت بدل جائے اور اس كے احترام ميں كمي آجائے) دلوں كے احوال موج دريا كى طرح لير مارتے رہتے ہیں (بھی کچھ حال ہے بھی کچھ کیفیت ہے)اور اگر چند نا نجاروں کے احترام پر جاہ و مرتبت کی بدیادر تھی ہوئی ہے تو اليي عزت بيارے كه ان كے خيالات كے بدلتے بى اس عزت اور جاہ كوزوال آجائے گا مخصوصاً جبكه اس عزت كى جياد اليي سر داری پر ہو (صاحب جاہ سر دار ہو یاباد شاہ کا مقرب جو ایک خیال سے قائم ہو 'باد شاہ کے دل میں خیال پیدا ہو کہ اس سر دار کو معزول کر دیا جائے اور وہ معزول کر دیا گیااور جاہ مرتبہ ای عمدے اور منصب پر قائم تھا تواس کے ہر طرف ہوتے بی وہ عزت بھی ختم ہوگئی'اس طرح وہ سر دار دنیاہی میں ذلیل ہوااور آخرت کاد کھ اس کے سواہے (اس طرح صاحب جاہ و نیااور آخرت دونوں میں دکھ اٹھائے گا)ان باتوں کو بے خبر لوگ نہیں سمجھ کے صرف دانا ہی ان باتوں کو سمجھ سکتا ہےوہ جاناہے کہ اگر روئے زمین کی بادشاہت (مشرق سے مغرب تک)اس کومل جائے اور تمام عالم اس کے سامنے جھک جائے (اس کی عزت واحترام کرے) تب بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کیو نکہ جب چند دنوں کے بعد وہ موت کی آغوش میں جلا جائے گا تواس کی پیرباد شاہی باطل ہو جائے گی ( یو نئی دھری رہ جائے گی ) اور تھوڑے دنوں کے بعد نہ بیراحترام کرنے والے رہیں گے اور میر احال بھی ان گذرے ہوئے باد شاہوں کی طرح ہو جائے گا جن کو آج کوئی یاد بھی نہیں کر تا۔ ایسی صورت میں اس چندروز کی لذت کے لیے بمیشہ رہے والی بادشاہی کوہاتھ سے کیوں جانے دول-

کیونکہ جو کوئی جاہ کا آر زو منداور طالب رہتاہے اس کاول خداوند تعالیٰ کی محبت سے خالی رہتاہے (خداکی محبت اس

کے دل میں نئیں رہتی )اور دم مرگ جس کے دل میں خدا کی محبت کے سواکسی دوسر می چیز کاغلبہ ہو تووہ در دناک عذاب میں مبتلا ہو گا- یہ جو کچھ ہیان کیا حب جاہ کا علمی علاج تھا-

حب جاہ کا عملی علاج ہوہ طرح پر ہے ایک تو یہ کہ جس جگہ اس شخص کی عزت اور احرّ ام کیا جاتا ہے' اس جگہ کو چھوڑ دے' اس مقام پر نہ رہے اور کسی اجنبی ملک یا شہر جس چلا جائے تاکہ اس کو وہاں کوئی نہ بچپانے' سب سے زیادہ اچھی بات ہے کیو نکہ اگر اپنے ہی شہر اور اپنی ہی بستی میں گوشہ نشینی اختیار کرے گا تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں شخص مرکب جاہ کرکے عزلت نشین ہوگیا ہے تو محض اس سب ہے لوگ اس کو آزار نہ پہنچائیں گے اور اگر لوگ اس پر اعتراض کر سے اور کسی سے عزلت نشینی محض نفاق ہے (یہ کام تو نے نفاق کی وجہ سے کیا ہے) تو اس بات سے اس کے دل کو دکھ پہنچ کا اور اس گناہ کی طرف منسوب کرنے والوں سے معذرت طلب کرے گا (کہ میری عزلت نشینی نفاق اور ریاکاری نہیں گا اور اس گناہ کی طرف منسوب کرنے والوں سے معذرت طلب کرے گا (کہ میری عزلت نشینی نفاق اور ریاکاری نہیں ہے) اور اگر یہ تمام باتیں محض ایک ڈھونگ ہیں تاکہ اوگ اس سے بد عقیدہ نہ ہوں تو یہ اسبات کی دلیل ہوگی کہ ابھی اس کے دل میں جاہ کی محبت موجود ہے۔

دوسر اعملی علاج سے کہ طاحت بن جائے اور ایساکام کرے جس سے مخلوق کی نظر میں حقیر و ذکیل ہو لیکن ایسے برے کاموں سے سے مراد نہیں ہے کہ شراب وغیرہ پئے۔ جیسا کہ بعض نادان اس قتم کاکام کر کے ملا متی کہلاتے ہیں۔ بلحہ حجمتِ عملی سے کام لے جیسا کہ ایک ذاہد کے بارے ہیں کہا جاتا ہے کہ شر کاامیر اس کی ملا قات کو گیا تاکہ اس کی جہت عملی سے کام لے جیسا کہ ایک ذاہد نے دور سے دیکھا کہ امیر اس کے پاس آرہا ہے توروٹی اور ترکاری جلدی جلدی جلدی کھانے لگاور بڑے ہوا کے کھانا شروع کر دیئے امیر اس کی بہت معتقد سے اور اس کی خدمت میں حاضر والیس جلا گیا ایک اور ذاہد کے بارے میں مفقول ہے کہ شر کے لوگ اس کے بہت معتقد سے اور اس کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ ایک دن وہ جمام سے دو سرے کے کپڑے ہیں کرباہر نگل آیا اور دیر تک باہر داستہ پر اس طرح کھڑ ارہا۔ ہوگوں نے اس کو بکڑ کر خوب پیٹا اور شور مجادیا کہ یہ چور ہے۔ اس طرح ایک بزرگ شراب کے رنگ کاشر بت پیالہ میں ڈال کو گول نے اس کو بکڑ کر خوب پیٹا اور شور مجادیا کہ یہ چور ہے۔ اس طرح ایک بزرگ شراب کے رنگ کاشر بت پیالہ میں ڈال کر پیٹ کر اللہ اعلم بالصواب)



### ستائش سے محبت اور شکایت سے نا گواری

اے عزیر معلوم ہوناچاہیے کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ مخلوق ان کی تعریف کرے اور وہ ہمیشہ اپنی نیک نامی کی فکر میں گئے رہتے ہیں اور فکر میں گئے رہتے ہیں اگر میں گئے رہتے ہیں اگر میں گئے رہتے ہیں اگر چہ ان کے عمل شریعت کے خلاف ہوتے ہیں (اس پر بھی وہ اس کے خواہاں ہوتے ہیں) اور فلوق اگر ان کی شاکی ہوتو آزر دہ ہوتے ہیں اور ان کی ملامت و فد مت سے ناخوش ہوتے ہیں - ہر چند کہ ان کی میہ کو ہش جالور ورست ہوتی ہے - یہ بھی دل کی ہماریوں میں سے ایک ہماری ہے اور جب تک مدح و ذم سے دل کی خوشی اور ناخوشی کا سب ظاہر نہ ہواس ہماری کا علاج معلوم نہیں کیا جاسکتا۔

معلوم ہونا چاہیے کہ ستائش و مدح کی پندیدگی کے چار سبب ہیں۔ پہلا سبب ہیے کہ آدی اپنی ہورگی اور مرتری کا میشہ خواہاں رہتا ہے اور اپنا نقصال اس سلسلہ میں گوار اشیس کر تااور دوسر ہے لوگوں کا ستائش کر تابظاہر کمال کی دلیل ہے۔
کمی الیا بھی ہو تا ہے کہ خود اس کو اپنے کمال میں شک ہو تا ہے اس وجہ ہے پورے طور پر محظوظ شیس ہو تا چنانچہ جب کی ہے اپنی تعریف سنتا ہے تو اس پر یقین کر لیتا ہے اور اس کو سکون میسر آتا ہے اور پور اپورا محظوظ ہو تا ہے کہ ہندہ جب اپنی ذات میں مشاہدہ کر تا ہے اور ربوبیت انسان کو دل ہے پہند ہے اور جب و ذات میں مشاہدہ کر تا ہے اور ربوبیت انسان کو دل ہے پہندہ جو اور جب و بنی نم ملک کی بو پاتا ہے تو اس پر آذر دہ ہو تا ہے پس اگر وہ اپنی تعریف یا فہ مت ایسے شخے سنتا ہے جو عاقل ہو اور جب بھوٹ بو لئے والا ہو' جیسے استادیا مصنف یا عالم' تو فہ مت سے یقینار نج پنچنا ہے اور ستائش سے راحت حاصل ہوتی ہے اور جب کو گئادان تعریف کر تا ہے تو اس وقت دل خوش شمیں ہوتا کہ و تا کہ ستائش سے یقین کا مرتبہ حاصل شمیں ہوتا۔
دوسر اسب سے ہے کہ ستائش و شااس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قائل یا شاکو کادل اس کا اسر ہے اور شاکو کے دل میں معموری کی قدر منزلت جاور گئاء گو کم مرتب والا ہے تو اس قدر لذت عاصل شمیں ہوگی۔

کی قدر منزلت جاگزیں ہے ۔ پس اگر تعریف کوئی برا شخص رصاحب مرتب کرتا ہے تو بردی حلاوت اور لذت محسوس ہوتی۔

ہوراگر شاء گو کم مرتب والا ہے تو اس قدر لذت حاصل شمیں ہوگی۔

تیسر اباب پیہ ہے کہ کسی کی تعریف اس بات کی بھارت ویتی ہے کہ دوسر ول کے ول بھی اس کے اسپر ہو جائیں گے 'کیونکہ جب بیہ ثناو ستائش کرے گا تو دوسر ہے لوگ خو دبینے د اس کے معتقد ہو جائیں گے اس طرح ہر شخص اِس کا معقد بن جائے گا- پس ثنااگر سب کے سامنے ہواور معتبر شخص کی ذبانی ہو تو بہت مسرت ہوتی ہے اور ندمت کا معاملہ اس کے بالکل پر عکس سجھنا جا ہے۔

چو تھا سبب ہیہ ہے کہ تعریف و ستائش اس بات کی دلیل ہے کہ ٹنا کرنے والا اس کی حشمت کے سامنے سپر انداز ہو گیاہے اور حشمت بھی بالطبح انسان کو محبوب ہے اگر چہ وہ بہ جبر ہی کیوں نہ ہو - کیونکہ ثنا کے بارے میں اگر چہ میہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی تعریف کی جارہی ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے لیکن وہ تعریف کی احتیاج کو جو اس کے ول کے اندر ہے وہ عزیز اور دوست رکھتا ہے اور اس میں وہ اپنی قدرت کا کمال سمجھتا ہے 'پس اگر ثناخواں ثناور ستائش میں اتنا مبالغہ کرے ک

وہ جھوٹ معلوم ہواور یقین ہو کہ کوئی اس کوباور نہیں کرے گایادہ یہ جانتا ہو کہ ستائش کرنے والا یہ ستائش دل ہے نہیں کررہا ہے یااس کی قدرت کے ڈر سے نہیں بلتھ ازراہ متسخر ستائش کررہا ہے تواس صورت میں پکھے خوشی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیزیں موجود نہیں ہیں جن سے خوشی ہوتی ہے۔

ستائش پیندی کا علاج : اب جبه سائش کے بداسب تم کو معلوم ہو گئے تواس کا علاج آسانی ہے تم کر سکتے ہو بعر طیکہ اس سلسلہ میں کو شش کرو۔ ذوق ستائش کے سبب اوّل کا تو علاج یہ ہے کہ ستائش کرنے والے کی ستائش سے خود کوبلند اور کامل سمجھے۔اس موقع پر چاہیے کہ وہ اس بات میں غور کرے کہ اگر میری ذات میں علم و زہد کی وہ صفت جو شاگو بیان کررہاہے کے اور درست ہے تواس پروہ خوشی کر سکتا ہے کہ کرم النی نے مجھے یہ صفت عطافرمائی ہے اور ذات باری کے لطف سے بیر صفت مجھے حاصل ہوئی ہے نہ کہ ٹنا گوئی کی ثناو ستائش ہے اور کسی کے قول سے بیر صغت نہ زیادہ ہو سکتی ہے نہ مم اوراگر کوئی شخص تهماری تعریف تمهارے تمول المرت اور دوسرے دنیاوی اسباب کی وجدے کر رہاہے توبیات خوش ہونے کے لاکق نہیں ہے اور اگر وہ خوشی کاباعث ہو عتی ہے تواس کواس وصف کے باعث خوش ہوناچاہیے نہ کہ مداح اور ٹاگو کی تعریف ہے بلحہ ایک عالم اپنے علم وزہد کو اگر حقیقت میں سمجھتا ہے تووہ اس پر خوش نہ ہو گا کیونکہ اس کواپنے خاتمہ كاخوف ہے اور معلوم نہيں كہ انجام كيا ہو گااور جب تك انجام معلوم نہ ہو جائے سارى محنت بيكار ہے اور جب كى كاانجام اور اس کامقام دوزخ ہو تواس کے لیے خوشی کا کیا موقع ہے اور اگر وہ اس صفت کے باعث خوش ہو رہاہے جو اس کی ذات میں موجود نہیں ہے جیسے زہروعلم تواگروہان موہوم صفتوں پر خوش ہو تونرااحمق ہےاوراس کی مثال ایس ہے کہ جیسے کوئی مخض کمدے کہ یہ شخص بہت ہی نیک اور لا کُق ہے اور اس کی تمام آ نتیں مشک اور عطر ہے بھر ی ہوئی ہیں ( تواس بات پر کس طرح خوش ہو سکتا ہے) جبکہ خود وہ جانتا ہے کہ اس کی آنتوں میں نجاست اور گندگی بھری ہوئی ہے لنذااس جھوٹی بات سے خوش ہونا کیمااور اگریہ س کر خوش ہو گا تولوگ اے دیوانہ سمجھیں گے-اب بیربات داضح ہو گئی کہ دوسر بے سیول کاحاصل صرف جاہ وحشمت کی محبت ہے۔

فر مت کرنے والے سے ناراض نہ ہو : اگر کوئی شخص تمہاری فد مت کرے تواس سے خفا ہونا محض نادانی ہے۔ کیونکہ اگر تمہارے بارے میں وہ بچ کہتا ہے تو ہ فرشتہ صفت انسان ہے اور اگر عمد آوہ جھوٹ ہول رہا ہے توشیطان ہے اور اگر اس کو اپنے جھوٹ کی خبر نہیں تو پھر وہ احت اور گدھا ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی صورت مسح کر دے اور اس کو گدھایا شیطان یا فرشتہ مناوے تواس میں تمہارے پر امانے کی کون سی بات ہے ہاں اگر فد مت کرنے والے کی بات بچ تواس نقصان کے سب سے جو تمہاری ذات میں موجود ہے تمہار ارنجیدہ اور غمگین ہوناروااور در ست ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نقص یا کو تاہی وینی ہو اس صورت میں فد مت کرنے والے سے رنجیدہ ہونا عبث ہے۔ رنجیدہ اور غمگین تواس

نقصان پر ہونا چاہے اور اگرید نقصان دنیاوی ہے تو دیداروں کے نزدیک ہد عیب نہیں بلحہ ہنر ہے ۔ یہ پہلا عابن قد ۔

دوسر اعلاج ہد ہے کہ اگر فد مت کرنے والے نے تہمارے باب بیل جو پھر کما ہے وہ تین حال ہے خال نہ ہوگا۔
اگر چ کما ہے اور ازراہ شفقت و محبت کما ہے تو تم کو اس کا ممنون ہونا چاہے ۔ کیونکہ اگر کوئی شخص تم کو اسبات ہے آگاہ کر دے کہ تمہمارے کپڑوں میں سانپ ہے اس کو تکالو (اوروا قعی الیابی ہے) تو ضرور تم کو اس کا ممنون ہونا چاہے اور دین کا عیب توسانپ ہے ہیں بدتر ہے کیونکہ اس ہے عاقبت کی ہلا کی اور بتابی ہے ۔ دوسر کی مثال ہد ہے کہ اگر تم بادشاہ کی خدمت میں جانے ہو ہواور کی مثال ہد ہے کہ اگر تم بادشاہ کی خدمت میں جانے ہو ہیں جارہے ہواور کی شخص نے کہا کہ بادشاہ کی خدمت میں جانے ہے کہٹروں کی یہ نجاست تو صاف کر لواور تم ہیں جانے ہو باس کوریکھا تو واقعی اس پر نجاست گلی تھی اگر تم اس طرح اس نجاست کے ساتھ دربار شاہی میں چلے جاتے تو بادشاہ مزاد بتا اور عزاب کر تا ۔ اس صورت میں تم کو اس شخص کا ممنون ہونا چاہے کو فکہ تم آبی خطرے ہے چھ گئے اور آگر اس خاص کو کا عیب جو کی اس کی دیا ہے کہ اس صورت میں تم کو اس شخص کا ممنون ہونا چاہے کہ اس صورت میں بھی تم کو فائدہ پہنچا اور عیب بو کی عیب جو کی اس کی ہو اور نکتہ چین بند مت کر نے والے کو تمارے بہت سے عیوب کی خبر والے کے لیے مضرے اور نوسی کی بیان کر تا ) پس غصہ کی جائے اس کا شکر یہ جالانا چا ہے کہ اس شخص نے اپنی نیکیاں تیرے دائن سے خیوب کی خبر شیں (ورنہ وہ ان کو بھی بیان کر تا) پس غصہ کی جائے اس کا شکر یہ جالانا چا ہے کہ اس شخص نے اپنی نیکیاں تیرے دائن سے میں شیل وال دی ہیں اور الند تعالی کر تا ہے عیوں پر پر وہ پڑار ہے دیا۔

جائے ندمت کے آگر یہ مخص تمہاری جھوٹی تعریف کرتا توابیا ہوتا گویا تم کو مار ڈالا-اب سوچنا چاہیے کہ قتل سے شاہ ہوتا اور نیکیوں کے ہدیہ پر دلگیر ہوتا کس طرح درست ہے اور یہ کام تو وہی کرے گاجو ہر ایک شخص کی ظاہری صورت سے کام رکھتا ہے اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہے (یا حقیقت پر نظر نہ کرے) عاقل و نادان میں فرق میں ہے کہ عظمند حقیقت پر نظر رکھتا ہے اور ظاہری صورت سے کوئی سر و کار نہیں رکھتا اور نادان حقیقت سے ہٹ کر صرف ظاہر پر نظر رکھتا ہے اور ظاہری طوق سے قطع تعلق نہ کرے دل کی سے ہماری (جاہ پہندی) جانہیں سے ۔
نظر رکھتا ہے 'حاصل کلام یہ کہ جب تک آی مخلوق سے قطع تعلق نہ کرے دل کی سے ہماری (جاہ پہندی) جانہیں سے ۔

# مدح وذم میں بوگوں کے در جات مختلف ہیں

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ اپنی تعریف یا ندمت سننے کے معاملہ میں چار فتم کے ہیں، فتم اوّل میں تو عام لو ہیں کہ بدح سے خوش ہو کر شکرِ اللی جالاتے ہیں اور ندمت پر خفا ہو کر اس کابدلہ لیتے ہیں سے بدترین فتم ہے۔ دو سری فتم میں وہ پارسا حضر ات ہیں جو مدح سے شاد اور فدمت سے ناخوش ہوتے ہیں لیکن اس کا اظہار نہیں کرتے دونوں کو بظاہر بر ابر سجھتے ہیں لیکن دل میں مدح سے خوش اور فدمت سے ناخوش ہوتے ہیں، تیسری فتم میں متقی حضر ات داخل

ہیں کہ یہ حضر ات اپنی مدح وذم کو ظاہر وباطن میں کیسال سجھتے ہیں 'نہ کسی کی مدح سے خوش ہوتے ہیں اور نہ کسی کی مدت ے افسر دہاور رنجیدہ 'کیونکہ ان حضر ات کے دل میں ان باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی اور یہ ایک بہت بڑا در جہ ہے۔ بعض عابد یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ وہ اس درجہ کو پہنچے گئے ہیں- حالا نکہ وہ غلط فنمی میں مبت علیہ لا ہیں- اس درجہ اور منزل پر جو حفزات پہنچ گئے ہیں ان کی علامت ہے ہے کہ اگر مذمت کرنے والا ان کی صحبت میں اکثر رہتا ہے (ان کی خدمت میں آتا جاتا ہے) تووہ اس کو بھی ایساہی دوست اور عزیزر کھتے ہیں جیسے اپنی مدح کرنے دالے کو!اگر وہ کی کام میں ان سے مدد کا طالب ہوتا ہے توبیہ حضرات اس کی مددے در لیغ نہیں کرتے 'البتہ اگر ذم کرنے والا ملا قات کو کم آتا جاتا ہے اور صحبت میں بہت کم شریک ہوتاہے تواس کی تمنااور ملنے کی آر زومداح سے کھ کم نہیں ہوتی ہے۔ پھر اگریہ ذم کرنے والامر جاتا ہے توب حضرات اس کے مرنے پراتناہی غم کرتے ہیں جنن ااپنداح کے مرنے کا کرتے ہیں اور اگر کوئی مخص اس ذم كرنےوالے كوستاتا ہے توبداى طرح عملين ہوتے ہیں جس طرح اپنداح كے ستائے جانے پر عملين ہوتے ہیں 'ایک سیبات بھی ضروری ہے کہ وہ ذم کرنےوالے کی خطا کے مقابلہ میں مدح کرنے والے کی خطاکو کم نہ سمجھے (دونوں کی خطاکو یکسال اور ایک در جہ کا خیال کرے)ان شر طول کا جالانا ہے بہت د شوار - ممکن ہے کہ کوئی عابد نفس کے فریب میں مبتلا ہو كراييا كے كه ميں تو فدمت كرنے والے ہے اس ليے خفار ہتا ہوں كه اس نے يہ فدمت كر كے خود كو مصببت ميں مبتلا كيا-یہ حقیقت میں ابلیس کا فریب ہے کیونکہ بہت ہے لوگ ایے ہیں کہ وہ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں اور یہ ناخوش ہونے والا مذ مت پران کے بیرہ گناہوں پر ناخوش نہیں ہو تا (پس بیر شیطان کا ایک کر ہے)اور اس کو جو غصر آتا ہے سمجھ لینا چاہے کہ یہ جوہائے نفس ہے (غصہ نفسانیت کا ہے) دینداری کا نہیں ہے جابل عابد اس راز کو نہیں یاسکا-

چوتھی قتم میں صدیقین واخل ہیں 'یہ حضرات اپنے سراہنے والے سے ناخوش اور فرمت کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں" ایک یہ کہ اس کی ذبان سے عیب سن خوش ہوتے ہیں" ایک یہ کہ اس کی ذبان سے عیب سن کر اپنے عیب سے آگاہ ہوئے اور اس نے اپنی نیکیاں اس کو ہدیہ کر دیں اور ان کو اس بات کی طرف راغب کیا کہ وہ ان عیوب سے پاک ہو جائیں (جو اس نے بیان کئے ہیں) حدیث شریف میں وار دہے کہ رسول اکر م عیف نے ارشاو فرمایا کہ : عیوب سے پاک ہو جائیں (جو اس نے بیان کئے ہیں) حدیث شریف میں وار دہے کہ رسول اکر م عیف نے ہو اور مدح سے داس صائم الدہر و قائم اللیل پر افسوس ہے جو صوف پنے گر جبکہ اس کا دل دنیا سے متعلق نہ ہو اور مدح سے ہے زار اور فرمت سے خوش ہو۔

اگر بیر حدیث صحیح ہے اور واقعتا بیر حدیث شریف ہے) تب توبات بہت مشکل ہے کیونکہ اس در جہاور مرتبہ کو پنچنا بہت د شوار ہے بلعہ دوسر ادر جہاور مرحلہ بھی د شوار ہے کہ ظاہر آمد ح اور ذم میں فرق نہ کرے خواہ دل میں فرق کرے کواہ دل میں فرق کرے کیونکہ اکثر ایساہو تار ہتا ہے کہ جب کوئی معاملہ اور مرحلہ پیش آتا ہے (کوئی حال واقع ہوتا ہے) تو وہ اپنے مرید اور خوشامد گوکی طرف راغب ہوتا ہے۔ اسی آخری درجہ پر (مدح و ذم میں فرق نہ کرنا) تو وہی شخص پہنچ سکتا ہے جو نفس

١- متن ك الفاظية بي "أكراي مديث ورست است كار عصب است " (كمياع سعادت ص ٢٩ ٣ مطبوع نولحدور يريس ١١٨٤)

سرکش سے بگاڑ پیدا کر کے آپ اپناد شمن بن گیا ہو کہ جب کی شخص سے اپنا عیب سے تواں طرح خوش ہو جس طرح کی عام آدمی کے سامنے جب اس کے دشمن کا عیب بیان کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہو تا ہے 'الی ہی خوش اس شخص کو اپنا عیب من کر حاصل ہو 'الیا شخص نادر کا حکم رکھتا ہے بائے آگر کوئی شخص تمام عمر جد وجمد کرے 'محض اس امر میں کہ اس کے نزدیک ثنا گواور عیب گواس کی نظر میں برابر ہوں تب ہی وہ اس در جہ اور مر تبہ کو پہنچ سکتا ہے اس در جہ میں خطرے کا موقع یہ آتا ہے کہ جب مدح و فد مت میں فرق پیش نظر ہوگا تو مدح کی خواہش دل پر عالب آئے گی اور وہ اس کی فکر کرے گا (کوئی صورت ایس نظے کہ لوگ مدح کریں) اور بہت ممکن ہے کہ اس کے حصول کے لیے وہ عبادت میں ریا کرنے لگے اور اگر معصیت کے ذریعہ اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے تب بھی اس کو حاصل کرے گا۔

حضوراکرم علی ہے نے جو صائم الدہر اور قائم اللیل پر افسوس کا اظہار فرمایا ہے شایداس کاباعث ہی امر ہو کہ جب
اس کے دل سے (مدح وذم کے فرق کی) ہڑ نہیں اکھڑی توہ پھر بہت جلد معصیت میں مبتلا ہوجائے گا- فدمت سے خفا
ہونااور کی تعریف سے خوش ہونااگرچہ فی الواقع حرام نہیں ہے بھڑ طیکہ اس سے کوئی فساد ہر پانہ ہو- (حالا تکہ فساد ہر پانہ
ہوناتو ممکن نہیں ہے لیعنی فساد کا ہر پاہونا بہت ممکن ہے )انسان سے بہت سے گناہ مدح سے محبت اور فدمت سے کراہت ہی
گیما پر ہوتے ہیں اور تمام مخلوق کا یمی منظور اور مقصود ہو تاہے ہر ایک (نیک کام کولوگوں کے جمانے کے لیے کریں ۔ لیکن
جب سے شوق غالب آجاتا ہے تو پھر آدی سے ناشائستہ کام بھی صادر ہونے لگتے ہیں 'ورنہ لوگوں کی دلداری جس میں ریا کا شائبہ نہ ہو مباح ہے۔

# اصل ہشتم

### رياكاعلاح

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند قدوس کی بندگی اور اطاعت میں ریا کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور شرک کے قریب ہے عبادت کرنے والوں کے دلوں پر اس سے زیادہ کوئی اور بیماری غلبہ پانے والی شیں ہے (عابدوں کا دل بہت جلد اس بیماری میں مبتلا ہو جا تا ہے ) کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ عبادت وہ کریں لوگ اس سے واقف ہو جا کیں اور الن کو پارسا اور ذاہد سمجھیں اور جب عبادت کا مقصود خلائی بن جائے تو وہ عبادت شیں رہی بلعہ خلق پر سی ہوگئ اس طرح آگر خالق کی عبادت کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی بھی مقصود بن جائے تو یہ شرک ہے ۔ گویا خداو ند کریم کی عبادت میں دوسرے کو عبادت کے ساتھ مخلوق کی خوشنودی بھی مقصود بن جائے تو یہ شرک ہے ۔ گویا خداو ند کریم کی عبادت میں دوسرے کو شرکی بنالیا۔اللہ تعالی کاار شاد ہے :

جو تحخص خداوند تعالیٰ کے دیدار کا آرزو مند ہو تو اس کو چاہے کہ اینے رب کی عبادت میں کسی کو اس کا شریک فَمنَ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صالِحًا وَلَايُشْرِكَ بعِبَادَةِ رَبُّهُ أَحَدُاه

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِينَ الَّذِينَ هُمُ عَنَ صَلَوْتِهِمُ سَاهُوْنَ وَ الَّذِيْنَ هُمُ يُرَآئُونَ و (سورة اعون) مِي اورجود كاواكرتي بين-

توان نمازیول کی فرانی ہے جوایی نمازے بھولے بیٹھے

کی سخص نے سرور کو نین علی ہے دریافت کیا کہ نجات کس چیز میں ہے آپ نے فرمایا کہ "تو خداکی مدگی كرے اور ريا كے واسطے عمل نہ كرے - "حضور اكر م علي في نے بيہ بھى ارشاد فرمايا ہے كه" قيامت كے دن ايك بخف كو لايا جائے گااور اس سے بوچھا جائے گاکہ تونے کیا طاعت کی۔وہ جواب دے گاکہ میں نے خداکی راہ میں اپنی جان فداکی اور جماد میں مار آگیا'اللہ تعالیٰ فرمائے گا تونے جھوٹ کما' جماد تواس واسطے تونے کیا تاکہ لوگ کمیں کہ فلال شخص برا بہادرہے' پس تھم ہوگا کہ اس کو دوزخ میں لے جاؤ-اس کے بعد دوسرے مخص کو لایا جائے گا'اس سے دریافت کیا جائے گا تونے کیا اطاعت کی 'وہ کے گاجو کچھ مال میرے پاس تھاوہ میں نے تیری راہ میں خیر ات کر دیا 'حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ ہو لتاہے' تونے اس واسطے یہ دادود ہش کی تھی تاکہ لوگ کمیں کہ یہ بہت تنی ہے تھم ہوگااس کو دوزخ میں لے جاؤ- پھر ایک اور مخص لایا جائے گااور اس سے یو چھا جائے گااے مدے! تونے کیا طاعت کی۔وہ جواب دے گا میں نے علم حاصل کیا علم قرآن سیمااور اس کے عاصل کرنے پر بہت محنت کی حق تعالی فرمائے گا تو جھوٹ کتائے۔ تونے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگ مجھے عالم کہیں۔اس کو بھی دوزخ میں لے جاؤ۔ حضور اکر معلیق نے ار شاد فرمایا کہ میں اپنی امت کے معاملہ میں کی چیزے اتنا نہیں ڈرتا جتناان کے چھوٹے 'شرک ہے۔ لوگوں نے دریافت کیایار سول اللہ علیہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایاوہ ریا ہے اور قیامت کے دن حق تعالی فرمائے گااے ریاکارو تم ان لوگوں کے پاس جاؤجن کے دکھانے کو تم میری عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے عمل کی جزاان ہی ہے مانگو۔"

جب الحرن : حضوراكرم عليه كارشاد بك "جب الحزان (غم ك كره على بناه ما كو"لوكول في عرض كيا يرسول الله علي جب الحزن كياب ؟ آپ فرماياه جنم كاليك غارب ،جورياكار عالمول ك ليمايا كياب-

حضور سر در کو نین عصلی کاایک اور ارشاد ہے کہ حق تعالی فرماتاہے جس نے عبادت کی اور دوسرے کو میرے ساتھ شریک کردیا تومیں شریک ہے بے نیاز ہوں اس واسطے میں نے تمام بعدوں کو ایک دوسرے کاشریک بعادیا ہے۔" حضور عَلِينَةً كالرشاد ہے كه "اس عمل كو جس ميں ذر ه برابر بھى رياشامل ہو گاحق تعالى قبول نهيں فرمائے گا-"

نقل ہے کہ حضر ت معاذر ضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے روتے دیکھا توان سے درمافت فرملیا کہ

کیوں روتے ہو؟ حضرت معاذ (رضی اللہ عنہ) نے فرملیا کہ میں نے رسول اکر م علیا ہے سے ساہے کہ تھوڑ اریا بھی شرک ہے۔"
حضور اکر م علیا تھا کا ارشاد ہے کہ ریاکار کو قیامت کے دن پکار اجائے گا اور اس سے کما جائے گا اے ریاکار! اے مکار! تیراعمل ضائع ہوا اور تیر ااجر باطل ہو گیا جا اور اپنا جر اور اپنی مز دوری ان سے مانگ جس کے لیے تونے عمل کیا تھا۔
حضر سے شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں کہ "رسول اللہ علیا ہے کو ایک بار میں نے اشکبار پایا میں نے عرض کیایار سول اللہ علیات کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت کے لوگ عرض کیایار سول اللہ علیات کے ماتھ کریں گے۔"

حضورا کرم علی کے اسے بھی ارشاد ہے (حدیث شریف میں آیا ہے) کہ "عرش کے سابیہ میں اس روز (کہ اس کے سابیہ میں اس روز (کہ اس کے سابیہ ہوگا) مرف وہ محض رہے گا جس نے وائیں ہاتھ سے صدقہ دیا اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوگا۔ "ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جب حق تعالی نے زمین کو پیدا کیا تو زمین کا بنے گی اللہ تعالی نے بہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پر انہیں ہوئی۔ "ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ جب حق تعالی نے زمین کو پیدا کیا نے ان بہاڑوں سے زیادہ قوی اور کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی "ب اس نے لوہا پیدا کیا اور اس نے بہاڑوں میں شگاف پیدا کر دیئے تب ملا تکہ نے کہا کہ وجوادیا بھرباد کو پیدا کیا اب نے پائی کو جوادیا گراہ کو پیدا کیا باد نے پائی کو بیدا کرنا کو جھادیا بھرباد کو پیدا کیا باد نے پائی کو سے اللہ تعالی ہے دریا فت کرنا ساکن کر دیا اس پر ملا تکہ آپس میں جھڑ نے گئے کہ قوی ترین چیز کو نمی ہے 'ملا نکہ نے کہا کہ خداوند تعالی ہے دریا فت کرنا والے کہ اس کی مخلوق میں قوی ترین کون ہے ؟ باری تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تمام مخلوق سے زیادہ قوی ہو جوا پنے والے کہ اس کی مخلوق سے ذیر ات دے کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو 'میں نے اس سے زیادہ کسی مخلوق کو قوی شیس بنایا ہے۔

سمات فر شنے اور سمات آسمان: حضر ت معاذر ضی اللہ ہے مردی ہے کہ رسول اکر م علی نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالی نے آسانوں کو پیدا فرمایا اور ہر ایک فرشے کوایک آسان پر موکل فرمادیا اور اس کواس دربانی سپر د فرمادی - جب زمین کے فرشے جن کانام حفظ ہے اور جن کاکام سیہ کہ وہ وہ ہے کہ دوہ صبح ہے شام تک ہدوں کے اعمال لکھے رہیں 'جب بعد ہے کہ اعمال کواٹھا کر پہلے آسمان پر لے جاتے ہیں اور اس بندے کی عبادت کی ہوجو آفاب کے نور کی طرح تابال اور در خشال اور اس بندے کی عبادت کی ہوجو آفاب کے نور کی طرح تابال اور در خشال ہو تووہ فرشتہ جو پہلے آسمان کا دربان ہے کہ اس طاعت کو اس کے منہ پر ماردو کہ میں اہل غیبت کا دربان ہوں اور حق تعالیٰ کا مجھے تھم ہے کہ بدگوئی (غیبت) کرنے والے کے عمل کو یمال سے آگے نہ جانے دوں۔ پھر دوسرے شخص کے منہ پر دو ہے مارو۔ پھر دوسرے شخص کے منہ پر دے مارو۔ پوک صاف رہا ہے فلک دوم تک لے جاتے ہیں دہال کا دربان فرشتہ کہتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارو۔ کیونکہ اس کو بے جاؤ اور اس کے منہ پر دے مارو۔ کیونکہ اس نے یہ عمل دنیا کے لیے کیا ہے اور اس نے مجلول اور محفلوں میں لوگوں کے سامنے اپنے اس عمل پر فنح کیا ہے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے اس عمل پر فنح کیا ہے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے اس عمل پر فنح کیا ہے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے اس عمل پر فنح کیا ہے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے دول اس کے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے اس عمل پر فنح کیا ہے بھے تھم ہے کہ میں اس کے عمل کو آگے نہ برد ھے دول اس کے بعد اور دوسرے کے عمل او پر لے

جائیں گے 'اس میں صد قات نماز اور روزوں کا حساب ہو گا'حظ فرشتے اس کے نور سے حیر ان ہول گے- روسرے آسان ہے گذر کر جب تیسرے آسان پر ہنچے گا تو وہال کا موکل فرشتہ کہتاہے کہ میں تکبر کا موکل ہوں اور مجھے عکم ہے کہ میں متکبروں کے عمل کوروکوں 'یہ شخص او گوں کے سامنے تکبر کیا کر تا تھا (پن تکبر کے باعث تبیرے آسان ہے اس کے عمل کو بھی واپس کر دیا جاتا ہے) پھر ایک اور ایسے شخص کا عمل لے جاتے ہیں جو تشبیح و تہلیل' نماز اور حج کے نور ہے ور خشال ہو تاہے۔ یہ چو تھے آسان تک لے جایاجا تاہے 'وہال کا موکل فرشتہ کے گاکہ یہ عمل اس کے منہ پر مار دو میں غرور و نخوت کا موکل ہوں اس بندے کا بیہ عمل غرور کے بغیر نہ تھامیں اس کے عمل کو یہاں ہے آگے نہ جانے دون گا' پھر اور دوم ے کے عمل کوبلند کریں گے وہ عمل حسن و جمال میں اس دلهن کی طرح آرات ہو گاجو تج د تھے کے ساتھ شوہر کے گھر جاتی ہے'اس عمل کویانچویں آسان تک لے جائیں گے وہاں کا موکل فر شتہ کے گاکہ اس تحض کے عمل کواس کے کہنے یر مار واور اس کی گر دن بر ڈال دو کہ میں حسد کا مو کل ہوں جو کوئی علم وعمل میں اس تشخص کے در جہ تک پہنچتا تھا ہیا اس پر حمد کر تااور اس کومیان کر تا تھااور مجھے تھم ہے کہ میں حاسدوں کے عمل کو آگے نہ جانے دول اب ایک اور دوسرے سخص کے عمل کو اٹھایا جائے گا'اس میں بھی نماز'روزہ' جج وعمر ہوغیر ہدرج ہوگااس کو چھٹے آسان تک لے جایا جائے گال دہال کا موکل فرشتہ کے گاکہ یہ عمل اس کے منہ پر مارو کیونکہ یہ مخص کی غریب آفت رسیدہ پر رحم نہیں کر تا تقابلے شاد ہو تا تھا' میں فرشتہ رحمت ہول مجھے تھم ہے کہ میں بے رحم و شکدل کے عمل کو یمال سے آگے نہ جانے دول ' پھر ایک شخص کے عمل کو اٹھایا جائے گااور اس کو ساتویں آسان تک لے جائیں گے' نماز'روزہ' نفقہ' جہاد کے سبب ہے اس کی روشنی آ فآب کے نور کی مانند ہو گی اور اس کی بزرگی کا شور آسانوں پر ہر طرف بریا ہو گا' تین ہزار فرشتے اس کے ساتھ چلیں گے اور ساتویں آ -ان تک فرشتے بھی کو طاقت نہیں ہوگی کہ اس کورو کے جب یہ ساتویں آ سان پر پہنچے گا تووہاں کا فرشتہ اس عمل کوروک کر کھے گاکہ اس کوصاحب عملی کے منہ برمار واور اس کے دل پر قفل لگاد و کیو نکہ اس نے پیر عمل خالصاللہ شیں کیا تھابا بھال ہے اس کا مقصد یہ تھاکہ علماء کے نزدیک نام و نشان اور جاہو حشم پیدا کرے اور سارے جمال میں اس کی شہرت ہو مجھے تھم ہے کہ اس کے عمل کو آ گے نہ جانے دو کہ جو عمل خالصتا للّذ نہ ہووہ ریا ہے اور خداوند تعالیٰ ریا کے عمل (عمل ریائی) کو قبول نہیں فرماتا 'اس کے بعد ایک اور شخص کے عمل کو لے جائیں گے وہ ساتویں آسان ہے گذر جائے گا' اس میں تمام نیک اخلاق ہوں گے 'ذکر و تشبیج اور ہر قتم کی عبادات ہوں گی تمام آ -انوں کے فرشتے اس عمل کے جلومیں چلیں گے یہاں تک کہ وہ بارگاہ الٰہی تک پہنچ جائے گااور سب فرشتے گواہی دیں گے کہ یہ عمل یاک اور ہاا خلاص ہے۔اس وفت خداد ند تعالیٰ ارشاد فرمائے گااے فر شتو!تم اس کے عمل کے نگہبان تھے اور میں اس کے دل کانگہبان ہوں'اس نے پیر عمل میرے واسطے نہیں کیااس کے دل میں نیت کچھ اور ہی تھی'اس پر میری لعنت ہو - تب وہ تمام ملا تکہ کہیں گے اللی! اس پر تیری لعنت ہی ہواور سب کی لعنت بھی اس پر ہو -اس وقت تمام آسان اور تمام ملا نکہ اس پر لعنت کریں گے-اس فتم کی بہت سی احادیث ریا کے بارے میں وار و ہوئی ہیں۔ (ان میں سے بید چند ہم نے بیان کرویں۔)

### ریا کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنم کے اقوال

حضرت عمر رصنی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اپنامرینچے کئے ہوئے ہے بیعنی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں پارسا یوں' حضرت عمر رصنی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا : اے گر دن کج کرنے والے۔ گر دن سید ھی کر! تواضع اور خاکساری کا تعلق دل ہے ہے گر دن سے نہیں-

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ معجد میں ذمین پر سر رکھے ہوئے رورہاہے' حضرت المالمہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کما کہ اے شخص یہ کام جو تو معجد میں کررہاہے اگر اپنے گھر میں کر تا تو کوئی بچھ جیسانہ ہو تا (قیے مثال شخص ہو تا-)

حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں ایک بید کہ خلوت میں تو کاہل رہتا ہے (عمل نہیں کا) اور لوگوں کے سامنے چست چالاک ' دوسرے بید کہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو بڑھ کر عبادت کر تا ہے ' نبر ک یہ کہ ملامت اور سر زنش ہے اپنے عمل کو کم کر دیتا ہے۔

کی شخص نے حضرت سعید بن میں رضی اللہ عنہ ہے دریافت کیا کہ اگر کوئی شخص ثواب کی خاطر اور لوگوں کی لئر یف کے اللہ اللہ کی کودے تواس کا کیا تھم ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ کیااس کا ارادہ یہ ہے کہ خداو ند تعالیٰ کی خفگ میں گراہو ؟ اس نے کما نہیں۔ آپ نے فرمایا توجب وہ یہ کام کر تاہے توصرف اللہ کے لیے کر تاجا ہے (خالصاللہ ہوناچا ہے۔)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مختص کو درے مارے کی مارے پھر فرمایا ہے شخص مجھے سے بدلہ لے اور مجھے مار۔اس نے کہا میں نے آپ کی خاطر اور خدا کے واسطے آپ کو معاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیبات تخصے فائدہ نہ دے گیا اوم نے میرے واسطے مخش دے تاکہ میں اس کاحق پہچانوں یا بغیر شرکت خدا کے واسطے مخش دے!اس نے کہا کہ میں نے محض خدا کے لئے مخش دیا!

۔ شخ فضیل ؒ نے کماکہ پچھلے زمانے کے لوگ تواپنے عمل میں ریا کرتے تھے 'اور اب لوگ ان کاموں میں ریا کرتے ہیں جو انہیں کرتے (رمانے عمل)۔

حضرت قاده رضی الله تعالی عنه کاار شاد ہے کہ بعدہ جب ریا کر تا ہے تواللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ دیکھو میر لبندہ مجھ سے کس طرح استہزاء کر رہا ہے۔

وہ کام جن میں لوگ ریا کرتے ہیں: اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ ریا کے معنی یہ بیں کہ انسان اپنے آپ کولوگوں کے سامنے پارسا ظاہر کرے تاکہ وہ لوگ اس کی عزت کریں اور ان کے دلوں میں اس کی جگہ بیدا ہو اور اس کو

ا- در عارنے کے بعد اس کاب قصور ہونا آپ پر ظاہر ہو گیا ہو گاجب بی آپ نے بدار لینے کے لیے فرمایا متن کے الفاظ یہ ہیں: " یکے راور وزد -وگفت بیا قصاص کن از من - مر لباززن - " (بمیائے سعادت ص ۳۵۱)

نیک مر دسمجھیں اور یہ اس طرح ہے ہوتی ہے کہ دین میں جو کام پار سائی اور بزرگی کے بیں ان کو مخلوق کے سامنے کر ۔

اور یہ پانچ صور توں میں واقع ہوتا ہے ' بینی اس کی پانچ قشمیں ہیں ' پہلی قشم کا تعلق بدن کی ظاہر کی صورت ہے ۔ مثلا آو می اپنا چر ہ ذرو رہالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ شب بیدار رہا ہے ' یا خود کو دبلا اور کمز ور رہالے تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت عبادت کی ہے ' یا ہر دم غصہ اور جھنچھلاہٹ ہیں رہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کو ہر وقت دین کاغم لگار ہتا ہے اور اس غم کے باعث یہ حال ہو گیا ہے ' اپنالوں میں کنگھی نہ کرے تاکہ لوگ خیال کریں کہ دینی معروفیت ہے اس کو اتنی فرصت کی نہیں ملتی کہ شانہ بھی کر سکے اور خود ہے اس قدر عافل ہے ' بات کرتا ہے تو بہت آہتہ ہے کرتا ہے بلاء آواذے نہیں بو آیا تاکہ لوگ شکر کھتا ہے تاکہ خیال کریں روزہ دار ہے' جبکہ ان کہ اس کا موں کا سبب اور ان کی علت لوگوں کا گمان اور پندار ہے تو ان کے ظاہر کرنے ہیں دل کو لذت اور طاوت حاصل ہو تی میں عن میں شانہ کرے اور کی ویک میں موری کا سبب اور ان کی علت لوگوں کا گمان اور پندار ہے تو ان کے ظاہر کرنے ہیں دل کو لذت اور طاوت حاصل ہوتی لیوں کو چکنا کرے ( تیل لگائے ) اور سر مہ لگائے تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ روزہ دار ہے۔ اس باعث سرور کا نیات علیقے نے ارشاد فر مایا ہے کہ ''جب کوئی شخص روزہ در کھے تو چا ہے کہ بالوں میں شانہ کرے اور کو چکنا کرے ( تیل لگائے ) اور سر مہ لگائے تاکہ یہ معلوم نہ ہو کہ روزہ دار ہے۔

دوسری قتم دوریاہے جس کا تعلق لباس ہے ہے جیساکہ آدمی کمبل اور موٹا معمولی بھٹا ہوا میلا لباس پنے تاکہ لوگ خیال کریں کہ بیہ شخص بہت بردازامدہ کہ عمدہ لباس ہے اس کو کوئی سر ور کار نہیں ہے 'یا میلے کپڑے اور پیوند دار جانماز (مصلی) جیسا کہ صوفیوں کا معمول ہے اپنے پاس رکھتے ہیں تاکہ لوگ اس کو صوفی خیال کریں حالا تکہ صوفیوں کے عمل ہے قطعی بے بہر ہ ہو-یالنگ دوستار کے اوپر چادر اوڑ ھے اور چڑے کے موزے (پاتا ہے) پنے تاکہ لوگ خیال کریں کہ اس شخص کو طہارت کابرواخیال ہے اور بہت احتیاط کرتاہے 'حالا نکہ حقیقت میں ایسانہ ہو'یاعبااور رواہر وقت پاس ر کھتا ہو تا کہ لوگ خیال کریں کہ بیر عالم <sup>کی</sup> ہے حالا نکہ وہ عالم نہیں ہے - لباس میں ریا کرنے والے دوقتم کے لوگ ہیں ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جو عوام الناس کی عقیدت کے دریے رہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے پرانے اور میلے کپڑے پہنتا ہے 'اگر ان لوگوں ہے کماجائے کہ تم لوگ توزی یا خز کالباس پہنو کہ یہ حلال ہے تواس پر عمل کرنے ہے مرجانا بہتر سمجھتے ہیں 'ڈرتے ہیں اگر وہ ایبا عمل کریں گے تولوگ کمیں گے کہ فلال زاہدنے اپنے زہد کو ترک کر دیا ہے - دوسر اگر وہ ان لوگوں کا ہے جو خواص وعوام اور سلاطین کے قریب کے خواہاں رہتے ہیں'ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پر انایا موٹالباس مہنیں گے توباد شاہ کی نظر میں حقیر ہوں گے اور اگر لباس فاخرہ زیب ش کریں گے توعوام کی نظر میں بے قدر ہو جائیں گے۔ بن وہ ہمیشہ کی کو شش کرتے ہیں کہ باریک صوف اور نقش و نگار والی لگیاں (ازار)استعال کریں۔ جیسازاہدوں کے کپڑوں کارنگ ہوتا ہے' تاکہ عوام اس کو زاہدوں ہی کا لباس خیال کریں اور بظاہر وہ رگرال قبہت معلوم ہول تاکہ امر اء اور سلاطین حقارت ے ان کے لباس کونہ دیکھیں آگرتم ان ہے کہو کہ تم لوگ موٹے ریشم کاابیا لباس پہن لوجو تمہاری ان ازاروں (لنگیوں) ہے قیت میں کم ہےوہ تمہاری اس بات کو ہر گز قبول نہیں کریں گے 'الغرض بیلوگ ہر ایسے لباس کے پیننے ہے چیل گے

ا۔ جس طرح آج کل سنری کمانی کا چشمہ لکا جاتا ہے۔

جس کے استعمال کرنے ہے لوگ سے سمجھنے لگیں کہ انہوں نے زہر کو ترک کر دیا ہے اور سے احمق لوگ دل میں خیال کرتے میں کہ زاہدوں کا بیہ حلال لباس بازار میں پہن کر نکلنا مناسب نہیں ہے اور گھر میں مخفی طور پر اس کو پہننا ہے اور وہ بیہ نہیں سمجھتا کہ اس طرح ہندوں کی پر سنش کر تاہے اور اگر بھی اس کو اس بات کا خیال آتا ہی ہوگا تووہ اس کی پر واہ نہیں کرتا۔

رہا کی تنبیسر کی قشم: تیسری قشم کاریاوہ ہے جو گفتار اور بول چال سے ظاہر ہو' مثلاً ہر وقت اپنے لبول کو جنبش دیتا رہتا ہے تاکہ لوگ خیال کریں کہ یہ مخص ایک لحظ کے لیے بھی ذکر سے غافل نہیں ہے' ممکن ہے کہ وہ ذکر کرتا بھی ہو

لیکن دل میں ذکر کرنے اور لبول کو جنبش نہ دینے پر راضی اور تیار نہیں ہوتا کیونکہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ لب نہیں ہالائے گا اور
صرف دل میں ذکر کرے گا تولوگوں کو اس کے معروف ذکر ہوئے پر آگاہی نہیں ہوگی اور جس طرح وہ لوگوں کے سامنے
اجتنا ہے کرتا ہے اس طرح خلوت اور تنمائی میں نہیں کرتا'یا اس نے صوفیوں کی باتیں سکھی لی بیں اور ان کو بیان کرتا رہتا ہے
تاکہ لوگ سمجھیں کہ علم تصوف میں ہوا کا مل ہے' یا ہر وقت سر کو ہلاتا اور جھکا تار ہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دینِ اسلام کاغم کھا رہا ہے' یا بہت می
میں ہے یا ہر وقت آبیں بھر تار ہتا ہے' اواس اور شمکین رہتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ دینِ اسلام کاغم کھا رہا ہے' یا بہت می
اماد یث اور دکایات صحابہ رضی اللہ مختم سکھ لی بیں اور ان کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ خیال کریں کہ بہت بوا عالم ہے' اور
اس نے بہت سے شیوخ زمانہ کو دیکھا ہوگا اور بہت سیر وسیاحت کی ہوگی۔

ریا کی چو تھی قسم: چوتھی قسم کاریادہ ہے جواطاعت اللی میں کیا جائے۔ مثلاً کوئی شخص دور درازے اس کے پاس ملنے آیا تواس کے سامنے نمازا چھے طریقہ ہے اواکرے 'سر کوخوب جھکائے 'رکوع و ہجود میں وقفہ کو طویل کرے اوراد ھر اوھر نظر بالکل نہ کرے۔ خیر ات دے تولوگوں کو دکھا کر دے 'اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں مثلاً رفتاد میں آہتگی اختیار کرے اور سرکو آ کے جھکائے رکھے اور اگر تھا ہو تو تیزر فتاری ہے کام لے اوھر اوھر دیکھتا جائے اور جب کوئی شخص دورے اس کی طرف آتا ہوا نظر آئے تو آہتہ چلنے گئے۔

ریای پانچویں صورت سے کہ لوگوں پر ظاہر کرے کہ میرے مرید اور شاگر دکشت سے ہیں اور کئی امراء میری ملا قات کواپنی سعادت جان کر آتے ہیں 'علاء میری عزت و تحریم کرتے ہیں اور جھے اچھی نظرے و یکھتے ہیں۔ بھی بھار اس طرح باتیں کرنے لگا ہے کہ اگر کئی کے ساتھ جھڑا ہو گیا تو مخاطب سے کہتا ہے کہ بتا تو تیرا پیرکون ہے اور تیرے مرید کتنے ہیں میں تواتے پیرول سے ملا ہوں اور فلال مرشدکی خدمت میں اتنارہا ہوں تونے بھی کی کودیکھا ہے غرضیکہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور اس کے لیے بہت سے دکھ اٹھا تا ہے۔ کھانے پینے میں ریا کاری بہت آسان ہے مثلاً فرضیکہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے اور اس کے لیے بہت سے دکھ اٹھا تا ہے۔ کھانے پینے میں ریا کاری بہت آسان ہے مثلاً راہب کی طرح اپنی خوراک دیکھیں اور اس کی تعریف کریں۔ ایسے کام میں جو رائی کے اظہار کی خاطر عبادت میں حرام ہیں کیونکہ زہداور پارسائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو پارسائی کے اظہار کی خاطر عبادت میں حرام ہیں کیونکہ زہداور پارسائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو پارسائی کے اظہار کی خاطر عبادت میں حرام ہیں کیونکہ زہداور پارسائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو پارسائی کے اظہار کی خاطر عبادت میں حرام ہیں کیونکہ زہداور پارسائی محض اللہ کے لیے ہونا چا ہے البتہ ایسے کام میں جو

داخل عبادت نہیں ہیں اگر خلق میں مقبول ہونے یا کسی مرتبہ کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے توروا ہے۔ جیسے گھر سے باہر نکلنے کے وقت اگر اچھے لباس سے آپ کو آراستہ کرے تو یہ مباح بلحہ سنت ہے کیونکہ اس سے آد میت کی خولی کا اظہار ہوتا ہے۔ پارسائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے'اس طرح اگر کوئی شخص لغت دانی'نحو' حساب اور طب میں جس کا تعلق طاعت وعبادت سے نہ ہواگر اپنی فضیلت ظاہر کرے تو ایساریا مباح ہے کیونکہ ریا طلب جاہ کو کہتے ہیں اور جب سے حد سے سجاوزنہ کرے تو مباح ہے لیکن طاعت وعبادت میں ریا قطعی منع ہے اور درست نہیں ہے۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ حضور سرور کونین علیہ کچھ اصحاب سے ملاقات کے لیے کاشائہ نبوت سے باہر تشریف لے جانا چاہتے تھے۔ آپ علیف نے یانی ہے بھرے ہوئے گھڑے میں روئے مبارک دیکھ کر اپنا عمامہ مقد س اور موہائے مبارک درست فرمائے 'ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے عرض کیایار سول اللہ عَلِیْ کیا آپ خود کو سنوار رہے ہیں ؟ حضور علی نے فرمایا ہاں! حق تعالی اس بعدے کو دوست رکھتا ہے جو بھا ئیوں کی ملا قات کو جاتے وقت اچھی بوشاک پنے اور خود کو سنوارے۔اگر چہ حضور علیہ کاخود کو سنوار ناعین دینداری کی علامت تھی اس لیے کہ آپ کوبار گاہ اللی سے بیہ تھم ہوا تھا کہ لوگوں کی آنکھوں اور دلوں میں آپ خود کو سنواریں تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ کی اقتداء کریں بایں ہمداگر کوئی شخص ایباشان و محل کے واسطے بھی کرے تورواہے بلعد سنت ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آدمی خود کو پریشان صورت اور آدمیت کے جامہ سے باہر رکھے گا تولوگ اس کی غیبت کریں گے اور اس سے نفرت کا اظمار کریں گے 'اس طرح وہ اس غیبت اور نفرت کا موجب اور سبب خود ہی ہوا۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا' عبادت میں ر یا کاری حرام ہے اور اس کے وو سبب ہیں۔ پہلا سبب تو بیہ ہے کہ اس میں دغااور فریب ہے کہ وہ لوگوں پر تو بیہ ظاہر کر تا ہے کہ وہ عبادت اخلاص سے کر تا ہے لیکن جب کہ اس کے دل کی نظر اس معاملہ میں مخلوق کی طرف ہے تووہ اخلاص نہیں رہااور اگر لوگوں نے خودیہ معلوم کر لیا کہ اس کی عبادت ریائی ہے تواس کے دسمن ہو جائیں گے اور اس کو قبول نہیں كريں كے اور دوسرا سبب يہ ہے كہ نماز وروزہ حق تعالى كى بعد كى ہے بس اگر وہ اس كو بعدوں كے ليے كرے كا تو كويا (نعوذباللہ) خداو ند تعالی سے مصفحول کر رہاہے ایک ایسے کام میں جونی الحقیقت خدای کے لیے ہو تاہے اس نے ایک عاجز اور کز وربعدے کو پیشِ نظر رکھا-اس کی مثال توبیہ ہے کہ ایک شخص بادشاہ کے حضور میں اس کے تخت کے سامنے بظاہر خدمت کے لیے کھڑ ار ہائیکن اس کا حقیقی مقصد اور اصل منشاء یہ تھی کہ باد شاہ کی لونڈی اس کو دیکھے باد شاہ پر تووہی ظاہر کرتاہے کہ میں خدمت میں کھڑ اہوں' حالانکہ اس کا مقصد دوسر اہی ہے۔اس طرح دوباد شاہ کا نداق اڑار ہاہے کہ اس کی دوسری غرض (باد شاہ کی لونڈی کااس کی طرف دیکھنا) پہلی غرض (خدمت شاہ) ہے اہم ہے 'اس طرح اگر کوئی شخص نماز جتلانے اور د کھاوے کو پڑھتاہے تو واقعہ میں اس کار کوع و حجود مخلوق کے واسطے ہو گا (خالق کے لیے نہیں ہو گا)اور خلامر ہے کہ اگر آدی کو صرف تعظیم ہی کے لیے سجدہ کیا جائے توبہ شرک ظاہری ہے اور اگر آدمی کی تعظیم کے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی قبولیت کا بھی طالب ہے اور جا ہتاہے کہ اس کا تجد ہضد ا کے حضور میں ہو اور ساتھ ہی ساتھ قبولیت خلق بھی حاصل

ہو تواس ریا کو شرک خفی کہتے ہیں۔

ریا کے ور جات کا یہ اختلاف تین اصول یا وجوہ ہے پایا جاتا ہے۔ اس کی پہلی اصل یہ ہے کہ ریا ہیں تواب بالکل مقصود نہ ہوتا ہے۔ اس کی پہلی اصل یہ ہے کہ ریا ہیں تواب بالکل مقصود نہ ہو۔ جیسے ایک شخص نے نماز پڑھی اور روزہ رکھا اگر وہ اکیلا ہو تا تو یہ کام نہ کر تابہ سب سے عظیم ریا ہے اس ریا پر عذاب بھی ہو۔ جیسے ایک شخص نے نماز پڑھی اور وزہ رکھا اگر وہ اکیلا ہو تا تو یہ کام نہ کر تابہ سب سے عظیم ریا ہے اس ریا پر عذاب بھی ہمت بڑا اور سخت ہوگا 'جھی ایسا ہو تا ہے کہ ریا کار کو اپنے عمل پر تواب بھی مقصود ہو تا ہے 'ہاں اگر وہ تفاہو تا تو نہ نماز پڑھتا کا اور نہ روزہ رکھتا۔ ریا کا یہ ورجہ بھی پہلے در جہ سے قریب تر ہے اور تواب کا یہ ضعیف ارادہ اس کو غضب اللی ہے نہ چا سکے گا (اس پر عفیب اللی عازل ہوگا) ایک صورت یہ ہے کہ عبادت سے تو آب کا قصد عالب ہو۔ مثلاً اگر تنا ہو تا تب بھی وہ یہ عبادات جالا تاکیکن دوسر کے لوگوں کے سامنے بہت خوش ہے نماز پڑھتا ہے اور خدا کی بندگی واطاعت کو دشوار شہیں سمجھتا اس صورت میں امید ہے کہ ایسے ریا ہے اس کی عبادت ضائع نہ ہو اور تواب حباد واکارت نہ جائے گیا ہی جس قدر ریا کا غلبہ ہوں اور ایا کی وروسر سے پر غلبہ نہ ہو تو یہ صورت شرکت کی ہے اور احاد بیث شریفہ سے ظاہر ہے کہ ایسے دیا ہے بھی عذاب میں مبتلا ہوگا۔

اختلاف کی اصل دوم کا تعلق اس چیز ہے جس میں ریا کیا جاتا ہے اور وہ خداوند تعالیٰ کی طاعت 'بندگی ہے اس کی نیر سے کی تین قشمیں ہیں پہلی قشم وہ ریا ہے جو اصل ایمان میں کیا جائے اور ایما ایمان منافق کا ہے اور اس کا انجام کا فرے بھی بدتر ہے کیونکہ ایما شخص باطن میں بھی کا فرہے اور ظاہر میں بھی د غاکر تاہے 'ایسے لوگ ابتد ائے ذمانہ اسلام میں کثرت سے تھے اور اب شاذ و ناور ہیں 'البنۃ لباحتی اور طحد جو شریعت اور آخرت کے منکر ہیں اور علانیہ شرع کے خلاف عمل کرتے ہیں یہ لوگ بھی منافقوں میں داخل ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

دوسری فتم کاریادہ ہے جواصل عبادت میں واقع ہو۔ مثلاً کوئی شخص لوگوں کے سامنے بغیر طہارت کے نماز پڑھتا ہے یاروزہ رکھتا ہے آگر تنیا ہو تا تو نہ رکھتا ہہ بھی عظیم ریا ہے لیکن ایمان کے ریا ہے اس کی معصیت کم ہے یعنی ایسا شخص خداوند تعالیٰ کے حضور میں مقبول ہونے کی ہہ نسبت مخلوق میں مقبول ہونے کوزیادہ دوست رکھتا ہے تواس کا بمان ضعیف ہے آگر چہ دہ اس سے کا فرنہیں ہو تا۔البتہ آگر موت کے دفت بھی توبہ نہ کرے تواندیشہ کفر کاہے۔

تیسری قتم وہ رہاہے جو اصل ایمان اور فرائعش میں نہ کیا جائے لیکن سنتوں اور نفلوں میں کرے۔ مثلاً تہجد کی نماز پڑھتا ہے 'صدقہ و خیر ات کر تاہے 'جماعت کے ساتھ نماز اداکر تاہے 'عرفہ 'عاشورا' دوشنبہ اور جمعر ات کاروزہ رکھتا ہ تاکہ لوگ اس کے شاکی نیہ ہوں یااس کی ان اعمال کے باعث تعریف و قصیف کریں لیکن بھی وہ ان کو ترک کر کے کہتا ہے کہ ان کا کرنا اور نہ کرنا پر اور یکسال ہے کیونکہ سے مجھ پر واجب نہیں ہیں اور نہ میں ثواب کی امیدر کھتا ہوں۔ اور ممکن ہے کہ اس سے بچھ پر موافدہ بھی نہ ہو 'اپیاعقیدہ درست نہیں ہے 'کیونکہ یہ تمام عباد تیں حق تعالیٰ کے لیے ہیں۔ خلائق کا اس میں پچھ د خل نہیں ہے۔ جب کوئی شخص الی چیز کو جو خداو ند تعالیٰ کا حق ہے مخلوق کے لیے کرے گااور خلائق کو اپنا مقصود بنائے گاتو یہ مجض استہزاء اور مسخر گی ہے اور مستوجب عذاب ہے۔ اگر چہ فرائض میں ریا کرنے کی بہ نسبت اس میں عذاب کم ہے اور سنتوں میں جو عبادت ہی کی صفتیں ہیں (از قتم عبادت ہیں) ریا کرنا ای قبیل سے ہے۔ مثل جب وہ د کھا جب وہ کہ اس کی عبادت کو کوئی د کھے رہا ہے تور کوع و جود کو اعتدال سے جالا تا ہے۔ اوھر اوھر نظر نہیں کرتا 'قرائت طویل کے تا ہے 'جماعت میں شریک ہو تا ہے 'منفر د نماز اواکر تا۔ جماعت میں پہلی صف میں بیٹھتا ہے۔ و کوق میں اپنا بہتر بین مال صرف کرتا ہے اور روزے میں زبان پر قابور کھتا ہے (بے جودہ گوئی سے چتا ہے) ان تمام امور کو محض مخلوق کے دکھاوے کے نے جالا تا ہے۔ یہ تمام با تیں ریا بی میں داخل ہیں۔

اصل سوم: تیری اصل کا تعلق ریا کے مقصد میں اختلاف ہے ہے کیونکہ ریابغیر کی مقصد کے نہیں ہو تااس کی کچھ نہ کچھ غرض وغایت ہوتی ہے اس کے بھی تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ریاکا مقصد ایسے مرتبہ اور جاہ کا حصول ہو جو اس کو ایک فسقِ اور معصیت تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے اس کی مثال مد ہے کہ اپنی امانت داری اور پر ہیز گاری ثابت كرے اور شبه كى چيزوں سے بھى احر از كا اظمار كرے اور ان باتوں سے مقصديہ جو كه اس كوبرواد يانتدار سمجھ كرمال و قف کا انظام 'قضا کی خدمت ( قاضی کا عمدہ) اجرائے وصیت اور بیٹیم کے مال کی تکمیداشت اس کے سپر د کروی جائے تا کہ ان کاموں میں خیانت کا امکان ندر ہے 'یا حکومت کی طرف ہے یا نجی طور پر ز کوۃ اور خیر ات کا مال اس کے سپر د کرویا جائے کہ وہ اپنی نگر انی میں اس کے حق واروں کو پہنچادے 'یا جج کے سفر میں بطور زاد راہ درویشوں اور ضرور نے مندوں کو وے دے یا خانقاہ میں درویشوں اور فقیروں کی خدمت میں خرچ کرنا ہے یااس مال سے سرائے اور معجد کی تعمیر کراد ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ریاکار مجلس متعد کر تاہے اور خود کو پار سا ظاہر کر تاہے اور کسی عورت کو تاکتاہے اور چاہتاہے کہ وہ عورت اس کی پار سائی ہے مرعوب ہو کر اس کی طرف مائل ہوجائے تاکہ اس کے پاس آنا جانا شروع کردے -اگردہ خود مجلس منعقد نہیں کرتا تو آپ ایس محفل یا مجلس میں اس ارادے ہے جاتا ہے کہ کسی عورت کو تا کے یا کسی خوبصورت لونڈے (امرد) کو دیجھے - یہ تمام ارادے معصیت ہیں - کیونکہ اس نے خداوند تعالیٰ کی عبادت کا حیلہ تراش کر معصیت کا پہلو تلاش کیااور میں حال اس تخص کا ہے جس پر مال میں خیانت کرنے یا عورت کی طرف مائل ہونے کی تہمت ہواوروہ اس تہمت اور بہتان ہے برأت کے لیے اپنامال خیرات کرے اور اپنے زہر کا اظہار کرے تاکہ لوگ کہیں کہ صاحب جو محض اپنال اس طرح خیرات کرتاہووہ دوسرے کے مال پر کیا نظر ڈالے گا-

ووسر اورجہ: بیہے کہ اس کامقصود کوئی فعل مباح ہو-مثلاً ایک واعظ جوخود کوپارسا ظاہر کرتاہے اور اس سے اس کا

مقصود سے کہ لوگ اس کو مال پیش کریں یا کوئی عورت اس سے نکاح کی رغبت کرے لیکن ایسا شخص بھی عماب اللی سے محفوظ نہیں رہے گا۔اگرچہ پہلے درجہ کی بہ نسبت اس کی معصیت کم ہے لیکن عذاب ضرور ہوگا کہ اس نے بھی خداد ند تعالیٰ کی طاعت کے بہانے سے د نیاوی متاع کی خواہش کی حالا نکہ طاعت وہندگی بارگاہ اللی سے تقرب حاصل کرنے سے لیے ہوا کرتی ہے لیکن اس شخص نے سعادتِ اخروی کو دنیا طلبی کا وسیلہ بمایا تو اس طرح اس نے عبادت و طاعت میں بیوی خیانت کی۔

تغیسر اور جبہ: یہ ہے کہ اس کو کسی چیزی خواہش نہ ہو (طاعت وہدگی ہے کوئی غرض دنیاوی واسہ نہ ہو) لیکن اس بات ہے چتا ہو کہ اس ہے کوئی ایسا عمل سر زدنہ ہو جس ہے اس کی عزت وحر مت پر کوئی حرف نہ آئے (عزت وحر مت کا تحفظ پیش نظر ہو) جس طرح ہم زہاد اور صلحاء کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس کا ہر دم خیال رکھتے ہیں۔ مثلاً اثنائے راہ میں کوئی نظر آئے تو اس کا سر جھکا ہواپائے اور خرامال خرامال چل رہا ہو تا کہ لوگ اس کو دیکھ کر بید نہ کہ سیس کہ بیہ مخفی غفلت شعار ہے بلتہ یہ سیس کہ راستہ چلئے ہیں بھی یہ مخض وین کے کا مول سے فارغ نہیں ہے 'یااگر اس کو ہنی آجائے تو اپنی ہنی کو رک لے تاکہ لوگ اس کو ہنسوڑ اور مضعے بازنہ سمجھیں یاوہ محض اس خیال سے خوش طبعی سے الگ رہتا ہے کہ لوگ اس کو خوش طبع اور اس طرح کہتا ہے۔

مؤش طبع اور ظریف نہ کہنے لگیس یا ہر وقت سر د آئیں ہم تا ہے اور استعفار کر تار ہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے۔

دوش طبع اور ظریف نہ کہنے لگیس یا ہر وقت سر د آئیں ہم تا ہے اور استعفار کر تار ہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے۔

"اللہ اللہ اللہ انسان کس طرح غفلت میں گرفتا ہے 'ایک مہم ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔

"اللہ اللہ انسان کس طرح غفلت میں گرفتا ہے 'ایک مہم ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھتے ہوئے۔

اس کی غفلت پر تعجب ہے۔"

اللہ تعالیٰ اس کے دل کے راز ہے آگاہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تواس طرح تقریر کرتا ہے لیکن آگروہ تفاہوتا تواس طرح بھی بھی استعفار نہ کرتا اور اس طرح دلوزی کی با تیں نہ کرتا یا جب اس کے سامنے کی کی غیبت کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے۔"آدی کو چاہیے کہ اپنا ضروری کام کرے اور اس کا یہ قول محض اس وجہ ہے ہوتا ہے کہ اس کو لوگ غیبت ہے بین ایا بعض لوگ و شنہ یا کہ اس کو لوگ غیبت ہے بین یا بعض لوگ و وشنہ یا جعرات کاروزہ رکھتے ہیں اب آگریہ ایسا نہیں کرتا ہے تو لوگ اس کی اس بات کو سستی اور ضعف عبادت پر محمول کریں جعرات کاروزہ رکھتے ہیں اب آگریہ ایسا نہیں کرتا ہے تو لوگ اس کی اس بات کو سستی اور ضعف عبادت پر محمول کریں گے اس لیے وہ بھی اس نماز اور روزے ہیں شریک ہو جاتا ہے یاوہ عرفہ یا عاشورہ کے دن روزہ تو نہیں رکھتا لیکن بیاس کے باوجود پائی نہیں بیتا تاکہ لوگ اس کو بھی روزہ دار سمجھیں یا س کے روزہ نہ رکھنے پر واقف نہ ہو سکیں' یا جب اس ہے کہا باوجود پائی نہیں گئا تھی ہو جاتا ہے لیک عذر ہے لیتی روزہ دار ہوں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے' الیں حز کمت کی کہا تا کہا کہ بیس کی کہ جھے ایک عذر ہے لیتی روزہ دار نہوں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے' الی حز کمت کی روزہ دار ہوں جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے' الیں حز کمت کی روزہ دار ہوں اور ہوں اور مقصد یہ ہے کہ خود کو مخلص طاہر کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس نے یہ کہا کہ جھے ایک عذر ہے کہ بیاس سے سند سے کہا کہ میں روزے ہے کہ بیاس سے سند سے کہا کہ میں روزے ہوں اور مقصد یہ ہے کہ خود کو مخلص طاہر کرنے بھی بھار ایسا بھی ہو تا ہے کہ بیاس سے سندس کہا کہ میں روزے ہے ہوں اور مقصد یہ ہے کہ خود کو مخلص طاہر کرنے بھی بھار ایسا بھی ہو تا ہے کہ بیاس سے سندس کہا کہ میں روزے ہے کہ بیاس سے سندس کہا کہ میں روزے ہے کہ بیاس سے سندس کہا کہ میں روزے ہے کہ بیاس سے سندس کہا کہ میں اور وہ جوں اور مقصد یہ ہے کہ خود کو مخلص طاہر کرنے بھی بھی ادار ایسا بھی ہو تا ہے کہ بیاس سے سندس کہا کہ میں دور کو مخلص طاب کرنا نہیں کی کھوار ایسا کو کو تا ہے کہ بیاس سے سندس کی کھور کی اس کے کہ میں کہ بیاس سے کہ کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کیا کہ کی کھور کو مخلوں طاب کو کھور کی کھور کیں کی کھور کیں کور کو مخلوں کی کھور کو کھور کو کھور کی کھور کو کھور کور کور کور کور کھور کور کور کھور کور کھور کو

میتاب ہو کراس نے پانی پی لیالیکن اپی مشخت اور بررگ کے تحفظ کے لیے لوگوں سے کہا کہ کل میں ہمار تھا اس لیے آئر وزہ نمیں رکھایا فلاں شخص نے میر اروزہ کھلوا دیا اور لفظ فی الحال استعال نہیں کیا محض اس اندیشہ سے کہ لوگ اس کوریا سبحص کے 'بھی ایسا ہو تا ہے کہ بھی دیا ہو گا ہی میں کہ اگر سے 'بھی ایسا ہو تا ہے وہ سبحص ہیں کہ اگر سے نفلی روزہ رکھ لیا تو مرجائے گا یعنی میں نے محض والدہ کی خاطر سے روزہ نہیں رکھایا اس طرح کہتا ہے کہ جب لوگ روزہ رکھتے ہیں تو رات کو جلد سو جاتے ہیں اور ان سے شب ہیداری نہیں ہوتی ( یعنی میں روزہ کھی رکھتا ہوں اور شب ہیداری نہیں ہوتی ( یعنی میں روزہ کھی رکھتا ہوں اور شب ہیداری نہیں کہ کو لیمن موجود ہے شیطان اس کی زبان سے ایس ہیداری نہیں کہ کو اس طرح وہ آپ اپی جڑکو اکھیڑ رہا ہے اور اپنی باتیں کہ لوا تا ہے اور اپنی عبر کو اکھیڑ رہا ہے اور اپنی عبر کو اکھیڑ رہا ہے اور اپنی عبادہ پی ہوتی اور اپنی مقدور ہو شیار اور ہو شمند علاء ریا کی اس جال کو نہیں پیچان سکتے تو پھر نادان اور احمق عابدوں کا کیا مقدور ہو کہ اس کو پیچان سکتے تو پھر نادان اور احمق عابدوں کا کیا مقدور ہو کہ اس کو پیچان سکتے تو پھر نادان اور احمق عابدوں کا کیا مقدور ہو کہ اس کو پیچان سکیں۔

وہ ریاجو چیو نٹی کی چال سے بھی زیادہ محفی ہے: اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ بعض ریاتو ظاہر ہیں-مثلًا ایک شخص تہجد کی نمازلوگوں کے سامنے پڑھتا ہے لیکن تنہائی میں نہیں پڑتا' پیریا ظاہر ہے مخفی نہیں ہے البنة اسے مخفی وہ ریاہے کہ ایک شخص نماز تہجد اداکرنے کا عادی ہے ' تنائی میں پڑ ھتا ہے لیکن جب کوئی شخص اس کے سامنے موجود ہوتا ہے تو پھروہ اس کو بڑے ذوق و شوق سے اور خضوع و خشوع کے ساتھ اداکر تاہے اور ادائیگی میں سستی بالکل سر زد نہیں ہوتی- یہ ریابھی ظاہر ہے 'چیونٹ کی رفتار کی طرح مخفی نہیں 'کیونکہ اس کوہر ایک پیچان سکتا ہے-وہ ریا تواس سے بھی زیادہ مخفی ہو تاہے اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے کہ آدمی میں نہ نماز کا شوق افزوں ہوااور نہ اس میں کسی فتم کی کی داقع ہوئی ہر شب نماز پڑ ھتاہے اور فی الحال ریا کی کچھ علامت اس میں ظاہر نہیں ہوتی کیکن اس کے دل کے اندر ریابالکل اس طرح موجود ہے جس طرح آگ لوہے میں چھپی رہتی ہے۔اس کی تا ثیر اس وقت ظاہر ہوتی ہے کہ جب لوگول پر اس کی تنجد گذاری ظاہر ہوادروہ لوگ کمیں کہ بیہ شخص تنجد گذارہے 'اس وقت دل کو خوشی اور انبساط حاصل ہو پس یمی خوشی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے باطن میں ریاچھیا ہوا ہے اگر وہ اپنی طبیعت ہے اس فرحت وانبساط کور فع نہیں کرے گا تواس بنت کاڈر ہے کہ بیر ریا کی آگ بھود ک اٹھے اور پھر در پر دہ بھی وہ بیر چاہنے گئے کہ کوئی ایس صورت کرے کہ لوگ اس کے اس نیک عمل ہے واقف ہو جائیں اگر صر احتأاظهار نہ بھی کرے تواشار ہ اور کنایہ اس کا ظهار کرے اور اگر کنایہ نا بھی اظهار نہ کرے تواین بچ د تھج ہے اس کا ظہار کرے اور اس کو بہت ہی ختہ حال دکھائے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ تشخص رات بھر بیدار رہاہے 'اور بھی ریااس سے بھی زیادہ محفی ہوتا ہے اور اس کی علامت سے کہ جب کوئی اس کے پاس آیا اور اس نے سلام میں تقدیم نہیں کی تواس نے اپنے دل میں تعجب کیا (کہ آئے: الے نے سلام کرنے میں پہل کیوں نہیں کی) ماکوئی

تخفی اس کی تعظیم نہ کرے یااس کی خدمت خوشی خوانہ لائے یا خرید و فروخت میں اس کی خاطر ملحوظ نہ رکھے یا پیجنے

کے لیے انجھی جگہ پیش نہ کرے تواپنے ڈل میں متجب ہو' یہ تعجب اس کے دل میں اسی پوشیدہ عبادت کی زجہ ہے پیدا ہوا

(کہ اس کو خیال ہوا کہ مجھ جیسے عابد شب زندہ دار کی تعظیم و تکریم کرنا چاہیے تھا۔ بطیب خاطر میر می خدمت کرنا چاہیے تھی

اور خرید و فروخت میں میرے زہدوہ در گی کا لحاظ رکھنا چاہیے تھا) اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نفس اس مخفی عبادت کے

باعث تعظیم و تکریم کاخواہاں ہے۔ لیس جب تک اس محض کے نزدیک اس مخفی عبادت کا ہونانہ ہو کیک ال اور مرام ہوا گاس

باعث تعظیم و تکریم کاخواہاں ہے۔ لیس جب تک اس محض کے نزدیک اس مخفی عبادت کا ہونانہ ہو کیک ال اور مرام ہوا گاس

وقت تک اس کو سجھنا چاہیے کہ ابھی تک اس کاباطن مخفی کے نزدیک اس مخفی عبادت کا ہونانہ ہو کیک دوناوی معاملات میں اگر

وقت تک اس کو سجھنا چاہیے کہ ابھی تک اس کاباطن مخفی رہا ہے خالی اور پاک نہیں ہواہے۔ کیونکہ دیاوی معاملات میں اگر

کی چیز میں نے ایک ہز اردینار میں خرید لی یہ میر ااحمان ہے ) اور نہ اس سے کسی تعظیم و تکریم کی دہ آر ذو کرے گا اور تعظیم کی خواہاں ہوگا تو جب اس نے سعادت ابدی کے حصول کے لیے حق تعالی کی بندگی کی ہے تو پھر

کر ہا اور نہ کر نا اس کے نزدیک کیاں ہوگا تو جب اس نے سعادت ابدی کے حصول کے لیے حق تعالی کی بندگی کی ہے تو پھر

وہ کسی مخلوق سے کیوں اپنی عزت و تعظیم کاخواہاں ہے اور امید وار ہے 'اگر وہ امید رکھتا ہے تو ہی وہ محفی رہا ہے جس کا ہم نے اس انہ انہ وہ میں ذکر کہا ہے۔

حضرت على رضى الله عنه كالرشاد: حفرت امير المومنين على رضى الله عنه كالرشاد به كه "قيامت كه دن على على رضى الله عنه كالرشاد به كه "قيامت كه دن علاء مه يوچها جائه كاكياتم لوگوں نے اپنامال ارزال فروخت نهيں كيا ؟ اور كيالوگوں نے تمہارى تعظيم و تكريم نهيں كى اور تم كوسلام كرنے ميں تقديم نهيں كى-"

حضرت علی رضی الله عند کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں تمهارے عمل کی جزا تھی جوتم نے

عاصل كرلى اورايخ اعمال كوخالص نهيس چھوڑا-"

ایک بزرگ جو مخلوق ہے بھاگ کر عبادت اللی میں مشغول رہتے تھ 'فرماتے ہیں' کہ ہم فتنے ہے بھا گے تو ہیں لیکن اس بات کا خوف ہے کہ کمیں ہمارے کام (عبادت) میں خلل نہ واقع ہو' وہ اس طرح کہ جب ہم کی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ مخص ہماری تعظیم کرے اور ہمار احق جالائے کی وجہ ہے کہ بے دیا عبادت گذار حضر ات اپنی عبادت کو تھیاتے ہیں کیو مکہ یہ حضر ات اس بات گذار حضر ات اپنی عبادت کو تھیاتے ہیں کیو مکہ یہ حضر ات اس بات سے بہخو ہی واقف تھے اور جائے تھے کہ قیامت میں وہی عبادت مقبول ہوگی جو ریااور غرض کے دخل سے خالی ہو۔ ایک مثال اس شخص کی ہے کہ وہ جے کار اور ہوائتا ہو کہ جنگل میں ذر خالص کے سوا ایک مثال اس شخص کی ہے کہ وہ جے کار اور ہوائتا ہو کہ جنگل میں ذر خالص مغرب ایک مثال نے اور اس کی مثال اس مخص کی ہے کہ وہ جے کار اور ہوائے تو جان کا خطرہ ہے اور ذر خالص مغرب میں متا ہے اور سونا کھوٹا ذر خالص ہوتا ہے اس کو کھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص جو جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص جو جاتا ہوں ہو تا ہے اس کو کھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص جاتا ہے۔ وہ خالت کے اور میا دیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص جاتا ہے۔ وہ خالت کے دو خالت کے دو خالت کہ دیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص جاتا ہے۔ وہ حیا بی وہ سے در مقبول ہوں کی دیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حیا ہوں کیا جاتا ہے۔ جنانچہ وہ ضرورت کے واسطے ذر خالص حیا ہوں کیا جاتا ہے۔

ہے۔ ظاہر ہے کہ قیامت کے دن سے زیادہ عاجزی اور پیکی کادن اور کوئی نہیں ہے ' تو آج جو مخص خالص عمل نہیں کمائے گااس دن اس کے لیے بردی خرابی ہوگی اور کوئی شخص اس کامد دگار نہیں ہوگا۔ جب ایک انسان اس بات میں تمیز کرے گاکہ اس کی عبادت کو جانور نے دیکھا ہے یا آدمی نے تو سمجھ لیناچا ہے کہ وہ ریاسے خالی نہیں ہے۔

ار شاد نبوی علیسلے: رسول اکرم علی کارشاد ہے: "تھوڑااور مخفی ریا بھی شرک ہے۔ بعنی خدا کی عبادت میں دوسرے کو شرک ہے۔ بعنی خدا کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرنا ہے۔ جب اس نے خداوند تعالی کے جانے کو (کہ وہ اس کی عبادت کو جان رہا اور دیکی رہا ہے) کافی نہیں سمجھاجب ہی تودوسرے کاعلم اس کی عبادت میں اثر انداز ہوا۔

فصل : معلوم ہوناچاہے کہ جو شخص اسبات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کی عبادت سے واقف رہیں تو یہ ریا ہے خالی نہیں ہال عبادت کی وہ مسرت جو خداو ند تعالی کے لیے ہو نقصان پہنچانے والی نہیں ہے 'اس مسرت اور انبیاسط کے جار ورجے ہیں پہلادر جدید ہے کہ اس اعتبارے خوش ہو کہ دوا بن عبادت کو چھیانے کا قصدر کھتا تھالیکن حق تعالیٰ نے اس کے قصدوارادے کے بغیر اس کو ظاہر کردیا 'یااس کی معصیت و تقفیر بہت زیادہ تھی اور حق تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں کیا تواس بات سے خوشی ہوئی کہ فعنل اللی شامل حال ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے اس کے عیب کوڈھانیااور نیکی کو ظاہر فرمایا تواس خوشی كااصل باعث لطف اللي موا-لوكوں كى تعريف سے اس كو سروكار نہيں۔ چنانچيد حق تعالى كاارشاد ہے قُل بفَضْل اللّٰهِ وَ برَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفُرَحُوا للهِ اور دوم ادرجه خوش كابيه على وه خوش موكر كتام كه الله تعالى في وزا ميس ميرا عیب ڈھانیا کے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت میں بھی پر دہ یوشی فرمائے گا 'اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ " حَقّ تعالى ايساكر يم ہے كه د نيا ميں بندے كا گناه دُھانيتا ہے اور آخرت ميں اس كور سوانسيں كرے گا تيسر اور جہ خوشي كابيہ ہے کہ وہ اس لیے خوش ہو تاہے کہ جب لو گوں نے اس کو عبادت میں مصروف دیکھاہے تووہ اس کی اقتداء کرتے ہوئے عبادت كريس كے اور سعادت ياب ہول مے اس صورت ميں اس كے نام سے ثواب مخفى بھى لكھا جائے گا- كيونكه اس نے عبادت کو چھیانے کاارادہ بھی کیااور علائیہ ٹواب بھی مرحمت ہوگا کہ بغیر قصد کے ایک اور عبادت اس نے کی (دوسروں کو عبادت پر متوجہ کیا)چو تھادر جہ خوشی کا بیہ ہے کہ وہ اس لیے خوش ہوا کہ جواس کو دیکھتا ہے اس کی تعریف کر تاہے ادر اس کا معتقد ہو تا ہے اور آپ دوسرے کی تعریف اور عقیدت کے باعث حق تعالیٰ کا مطیع ہو تا ہے اور اس کی بعد گی کرنے پر مرورو شاد ماں ہو تاہے اس کی سے خوشی اس لیے نہیں ہوتی کہ دیکھنے والے کے دل میں اس کو قبولیت حاصل ہوئی اس اخلاص کی پیچان سے ہے کہ اگر دہ دوسرے کی اطاعت دیمدگی ہے مطلع ہو تواس کو خوشی و خرمی ہو۔

ا۔ اے محمد اللہ اپنے آپ فرماد یجے کہ وہ اللہ کے تعمل اور اس کی رحت پر شاد مال موں۔

## عمل كوباطل كرنے والاريا

ریا کے وقوع کی حالتیں : معلوم ہونا چاہے کہ ریاکا وقوع یا تو آغاذ عباوت کے بعد یادر میان عبادت بیل ان تین صور توں میں پہلی صورت تو یہ ہے کہ آغاز عبادت میں اس کا وقوع ہو اس سے عبادت باطل ہو جاتی ہے کیونکہ نیت میں اخلاص شرط ہے (اور نیت عبادت کی ابتدا ہے ) اور جب ریا پیدا ہو گیا تو اخلاص کمال باتی رہااور اگر ریا کا ظہر اصل عبادت میں نہ ہو ۔ مثلاً دکھاو ہے کے طور پر اوّل وقت نماز کے واسطے دوڑا ہوا جارہ ہا اور اگر اکیلا ہو تا تب بھی اصل نماز میں ہر گر قصور نہ کرتا الی صورت میں اوّل وقت نماز کے لیے جانے کا تواب باطل ہو گیا اور اصل نماز میں چونکہ اس کی نیت پاک ہے اس لیے سز اوار تواب ہے ۔ جیسے کوئی شخص غصب کی ہوئی جگہ یا غصب کے مکان میں نماز پڑ ھتا ہے تو وہال فرض پڑھ کیا ہے اس لیے سز اوار تواب ہے ۔ جیسے کوئی شخص غصب کی ہوئی جگہ یا غصب کے مکان میں نماز میں وہ ریاکا رضیں ہے باتھ مکان یا میا ہے کہ مکان غصب میں اس نے نماز ادا کی اگر کسی شخص نے نماز کو پورے اخلاص سے ادا کیا اور ادا اس کی دیا ہوگا ہو دو باطل ضیں ہوگی کیکن اس ریا کے باعث بار عدریا کا خیال اس کے دل میں آیا اور اس کا ظہار کیا تو جو نماز وہ پڑھ چکا ہے وہ باطل ضیں ہوگی کیکن اس ریا کی باعث اس پر عذا ہوگا۔

ایک روایت : ایک مخص نے کہا کہ کل رات نماز میں میں نے سورۃ البقرہ پڑھی محض نے سرور کو نین عقاقیہ ہے عرض فرماتے ہیں کہ اس عبادت ہے اس کا حصہ اتناہی تھا۔ (لیعنی اس نے اظہار کیا) ایک مخص نے سرور کو نین عقاقیہ ہے عرض کیا کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں محضور عقائیہ نے فرمایا تم نہ روزہ دار ہونہ بے روزہ۔ محد شین کرائم نے فرمایا ہے کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تم نے کہا کہ روزہ ہے تو روزہ باطل ہو گیا بطاہر بھے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا عقائیہ اور حض میں مسلسل میں اللہ تعالی عنہ نے یہ اس وجہ ہے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے وقت میں وہ ریا ہے خالی نہ تھا۔ اگر ریا ہے خالی ہو توایک عبادت کے وقت میں وہ ریا ہے خالی نہ تھا۔ اگر ریا ہے خالی ہو توایک عبادت نے اس سلسلہ میں فرمایا ہے کہ رسول خدا عقائیہ نے نہ اس اللہ میں فرمایا ہے کہ رسول خدا عقائیہ نے نہ اس اللہ میں فرمایا ہے کہ رسول خدا عقائیہ نے نہ اس وجہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ روزے بغیر افطار کے مسلسل اور پیا ہے رکھنا منع ہے۔ رسول خدا عقائیہ کہ رسول خدا عقائیہ کہ دونے بغیر افطار کے مسلسل اور پیا ہے رکھنا منع ہے۔

دوسری صورت لیخی وہ ریا جو عبادت کے در میان و قوع میں آئے تواگر اس سے اصل نیت مغلوب ہو گئی تو نماز
باطل ہو جائے گی۔ جیسے کوئی قابل دید شے سامنے آئے یا کوئی گم شدہ چیز یاد آگئی تواگر دوسر بے لوگ موجود نہ ہوتے تو نماز
کو قطع کر دیتا (نیت توڑ دیتا) لیکن اس وقت (دوسر بے لوگوں کی) شرم سے نماز کو تمام کیا توالی نماز درست نہیں کیونکہ
عبادت کی نیت فاسد ہو گئی اور یہ قیام اس نے محض لوگوں کے داسطے کیا ہے 'اور اگر اصل نیت قائم ہے لیکن لوگوں کے
دوش ہو کر اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو ہمارے نزدیک ہے صحیح ہے کہ اس کی نماذ باطل نہ ہوگی اگر چہ اس ریا کی بنا

رِ اَنْهَارِ ہو گاالبۃ اس کی عبادت کو کسی نے دیکھااور یہ اس سے خوش ہوا تو شیخ اسٹ کا بی فرماتے ہیں کہ اس کی نماذ ک باطل ہونے ہیں علاء کا اختلاف ہے اور ججھے اسبارے میں تامل تھالیکن اب میر اظن غالب ہی ہے کہ نماز باطل ہے ۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس موقع پر اس روایت کو صد لائے کہ کی شخص نے سر در کو نین علیقے سے عرض کیا کہ میں اپنی عبادت لوگوں سے مخفی رکھتا ہول کین جب لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں کہ صفور علیقے نے فرمایا کے قبار ماصل ہوئے ایک ثواب مخفی کا آور دوسر ا آشکار انہونے کا۔ "تواس کا جواب یہ کہ یہ مدیث مرسل ہے ور اس کے اساد متصل نہیں کے بیں اور یہ بھی کہ شائد حضور علیقے کا ارشاد گرای سے مقصود یہ ہو کہ دفرا غذہ تعالی نے اپنے لطف و کرم سے اس کی ہندگی کو نفرا غت کے بعد عبادت کے ظاہر ہونے ہیں اس کی دلیل ہے ہے کہ کوئی بھی یہ شمیں کے گا کہ اپنی عبادت پر لوگوں کی آگائی سے فرش ہوا ہویا یہ کہ خداو نہ تعالی نے اپنے لطف و کرم سے اس کی ہندگی کو فرا ہو تیا ہوں کی اگائی سے خوش ہوا دیت کے طول ان نہ تا کہ دیت کے طاح تا ہی کا کی مقصد ہو خوش ہونا ذیاد تی قوار شائل کے اپنی عبادت پر لوگوں کی آگائی سے بعد اپنے عمل عبادت کو طولائی نہ کرے اور اس کی اصل نیت قائم رہے اور ہم یہ سیجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی آگائی کے بعد اپنے عمل عبادت کو طولائی نہ کرے اور اس کی اصل نیت قائم رہے اور ہم نے موافق عمل کر تا ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔

### ریا کی پیماری کاعلاج

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ ریابوی خطر ناک پیماری ہے اس کاعلاج واجب ہے 'اور اس کاعلاج برخی کو مشش اور سعی ہے ہو سکتا ہے کیو نکہ جب مرض انسان کے دل میں جگہ کر لیتا ہے اور جگر کیڑ لیتا ہے تو اس کاعلاج دشوار ہو جاتا ہے '
اس پیماری میں جو صعومت اور شدت پیدا ہوتی ہے اس کاباعث یہ ہو تا ہے کہ آدمی چین سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایک دوسر سے سے ریاکاری کرتے ہیں اور خود کو ایک دوسر سے کے سامنے بنا سنوار کر پیش کرتے ہیں (حقیقت کے خلاف) اور دوسر سے لوگوں کے ساتھ اکثر ان کارویہ ایساہی ہو تا ہے 'اس سے ریاکی خاصیت بچے کے دل میں نشوہ نماپاتی ہے اور ہر روز اس میں اضافہ ہو تا چلا جاتا ہے اور جب تک اس کی عقل کمال کو پینچے اور وہ یہ سبجھنے کے قابل ہو کہ اس (ریا) میں میر افر میں اضافہ ہو تا چلا جاتا ہے اور جب تک اس کی عقل کمال کو پینچے اور وہ یہ سبجھنے کے قابل ہو کہ اس (ریا) میں میر افر میں اضافہ ہو تا ہے ہو اس لیے تمام لوگوں پر اس کا نکالناد شوار ہو جا تا ہے ۔ مشکل ہی سے کوئی شخص امیا ہوگا جس کو یہ مرض لاحق نہ ہو اس لیے تمام لوگوں پر اس کے علاج کی کو شش فرض میں ہے۔

ریا کا علاج دو طرح سے ہو تا ہے: ریاکا علاج دو طرح پر ہے ایک تنقیم اور دوسر اتعدیل۔ تنقیم ہے مراد مسل ہے یعنی اس مرض کے مادے کوباطن سے بالکل نکال چیکے مسل کے ذریعہ سے علاج علم وجمل دونوں سے مرکب

ا۔ ایک مشہور عونی اور عالم جن کی کمآب المعتف کو والا عمار تصوف میں مشہور ہے آپ تیسر ی صدی بجری کے مشہور صوفی اور عالم ہیں۔ ۲۰ مدیث مرسل اس حدیث کو کتے ہیں جس کے اساد متصل شہول یعنی در میان سے کوئی شد ساقط ہو جائے۔

ہے۔ علمی علاج یہ ہے کہ انبان اس کے ضرر اور نقصان کو پہنچانے کیونکہ وہ ہر ایک کام اس واسطے کرتا ہے کہ اس کو اس کے کرنے سے کہ دواس کو رواشت نہیں کرسکے کے کرنے سے لذت حاصل ہو اور جبوہ یہ سمجھے گا کہ اس (ریا) کی مضر ت اس قد رہے کہ وہ اس کو رواشت نہیں کرسکے گااس صورت میں اس لذت سے وست پر دار ہونا اس پر آسان ہوگا۔ شلاوہ سمجھے لے گا کہ اس شہد میں زہر قاتل بھی شامل ہے تواگر چہ اس کو شہد کھانے کا بہت شوق ہے لیکن وہ ذہر کے شامل ہونے کی وجہ سے اس سے پر ہیز کرے گا (اس شد کو نہیں کھائے گا)۔

ار پاکی جڑ ہیں نہن ہیں ایک توا پی تر یف کی مجت کے یا تھن لکی والمت (جاہ و منصب کی مجت ریا پر آمادہ کرتی ہے) اس کی دوسر کی جڑ ندمت کی خون اس کی جڑ ہیں نہن ہیں ایک توا پی تو یف کی مجت (بیہ چاہنا کہ لوگ اس کی تعریب اس کی دوسر کی جڑ ندمت کا خوف ہے اور تیسر کی جڑ مخلوق ہے کس قتم کی طبع رکھنا۔ جب ایک اعرافی نے حضور سر و رکا تئات علیلت ہے دریافت کیا کہ آپ ایس اور اس خیص کی حیت ہے جماد کر تا ہے یااس واسط جماد کر تا ہے کہ لوگ اس کی شجاعت کو دیکھیں یااس لیے کہ اس کا نام مشہور ہو؟ حضور اکر م علیلت نے جواب میں ارشاد فرما یا کہ جو شخص کلمہ تو خص کو بلد کر نے کے لیے جماد کر نے کے لیے جماد کر نے گواہاں نہ ہواور نہ کسی کی نہ مت ہے ڈرے - جیسا کہ حضور پر فور علیلت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کلمہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اون نہ کو باند ھنے کی رسی حاصل کرنے کے لیے جماد کرے گا تواس نے جس چیز کی بنیت کی ہے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اون کو باند ھنے کی رسی حاصل کرنے کے لیے جماد کرے گا تواس نے جس چیز کی بنیت کی ہے کہ دون اپنی رسی حاصل کرنے کے لیے جماد کرے گا تواس نے جس چیز کی بنیت کی ہے کہ دون اپنی رسی حاصل کرنے کے لیے جماد کرے گا تواس نے جس چیز کی بنیت کی ہے کہ دون اپنی رسی حاصل کر نے کے لیے خداوند توالی کی دو تا میں کہ دون میں اس طرح مناد کی کی جا سے گی والی کی در اس کی رہائی کی در گاہ ہے دون کو ایک نور اپنی کی تو بین کے لیے خداوند توالی کی در گاہ ہے دون کو توالی کی در گاہ ہے دون کو توالی کی دون کا میں کیا گائی کی در گاہ ہے دون کو تا کی کی خور ہوں کی گیا گائی کی کی خور ہوں کی گیاں خوالی کی خور ہوں کی گیاں خوالی کی خور ہوں کیا گیا گیا گیا گیا گھر کیا گائی کی کو خوالی کی کیاں خوالی کی دون کا لی کی گیاں خوالی کی خور ہوں کیا گیا گیا گیا گیا گیا گیا گھر کیا گائی کی خور ہوں کی گیا گائی کی در گاہ سے خوالی کی در کا کو خوالی کی گیاں خوالی کی خور ہوں کی گیاں خوالی کی در کا کو کیا گیا گیا گھر کیا گیا گوئی کی خور ہوں کی کیاں خوالی کی در گاہ ہے کہ کی گوئی کی در کا کی کیاں خوالی کی در گاہ ہے کیاں خوالی کی کی کی کوئی کی کی در کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کی کی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کو

جب ایک ہوشمند مخص آخرت کی اس رسوائی پر غور کرے گا تو سمجھ لے گاکہ لوگوں کی تعریف اس کابدل منیں ہو سکتی۔ خصوصا جب کہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کی بندگی اس کی نیکی کے پلیہ کو بھاری کر دے گا۔ لیکن میں ہو سکتی۔ جس ریا ہے بچڑ جائے تو پھر گنا ہوں کا پلیہ بھاری ہو جائے گا آگر بیہ ریانہ کرتا تو انبیاء اور اولیاء کا اس وقت رفتی ہو تا اور اب ریا کے سبب سے دو زخ کے فرشتوں کے ہاتھوں گرفتار ہے اور حرمال نصیب ہے 'چونکہ اس نے میاد سے خلق کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے کی تھی باوجو دیکہ تمام مخلوق کی خوشنو دی اور رضا مندی حاصل ہونا بھی کال ہے کہ آگر ایک شخص اس کی مدح کرتا ہے ہونا بھی کال ہے کہ آگر ایک شخص اس کی مدح کرتا ہے ہونا بھی کال ہے کہ آگر ایک شخص اس کی مدح کرتا ہے

تودوسر اندمت کرتاہے اور اگر بفرض محال تمام مخلوق بھی اس کی تعریف کرے توان کے ہاتھ میں نہ اس کارزق ہے نہ عمر ہے اور نہ دنیا کی سعادت مخلوق کے ہاتھ میں ہے اور نہ آخرت کی شقاوت پران کا قابد ہے۔ پس برسی کا دانی کی بات ہوگی کہ انسان اس طرح اپنے دل کو پریشان کرے اور خداو ند تعالیٰ کے عمّاب میں مبتلا ہو۔اس وجہ ہے انسان کوچاہے کہ ان تمام ہاتوں پر دل میں غور کرے۔

طمع کا علاج : اس طمع کا علاج اس طرح کر ناچا ہے جس کی تشر ہے ہم مال کی دوستی کی بھٹ میں کر چکے ہیں پی دل میں سے محکن ہے کہ بہ طع اس ہے ، فائہ کرے بھی تو خوار کی اور ذلت اس کا نتیجہ ہو اور خداو ند تعالی کی رضامندی ہے بھی محروی ہو ۔ لوگوں ک ، اس مہ حالی کی مرضی اور ارادے کے بغیر تو منخر ہو شمیں سکتے جب وہ خداو ند تعالی کی خوشنودی حاصل کرے گا اس وقت اللہ تعالی بھی دوسروں کے دلوں کو اس کا منخر منادے گا اور وہ خداو ند تعالی کی رضامندی حاصل شمیں کرے گا تو پھر اس کی رسوائی کھل کر ہوگی اور گلوق کے دل بھی اس بے بیز ار ہوں خداو ند تعالی کی رضامندی حاصل شمیں کرے گا تو پھر اس کی رسوائی کھل کر ہوگی اور گلوق کے دل بھی اس بے بیز ار ہول کے حضور بیل نیک عضور بیل نیک ہوں (اس نے جھے نیکیوں میں قبول فرمالیے) تو گلوق کی فدمت سے میر آپھی نقصان شمیں ہوگا 'اور آگر میں حق تعالیٰ کے حضور بیل نیک نزد یک بر اہوں تو گلوق کی تعریف میں فرق تا کر دی بھی ہا کہ وہ کہاں کی رساخلاص کا راستہ اختیار کروں اور محلوق کی طرف خدوں میں میر می مجب پیدا کردے گا اور آگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں میر می مجب شمیں ڈرائی کی رضامندی بھی ہاتھ سے جائے گی۔ دلوں میں میر می مجب شمیل ڈرائی کی رضامندی بھی ہاتھ سے جائے گی۔ دلوں میں میر می مجب شمیل ڈرائی کی رضامندی بھی ہاتھ سے جائے گی۔

اس طرح جب حضوری قلب حاصل ہوگی اور اخلاص میں ثابت قدم ہو جائے گا تو مخلوق کی خاطر داری ہے اس کو چھٹکار امل جائے گا اور نورِ اللی اس کے ول پر چکے گا- ول پر لطا نف اللی کا نزول ہو گا اور عنایت اللی متواتر شامل حال رہے گی'اس کے لیے اخلاص کار استہ کھل جائے گا- جو کچھ اب تک بیان کیا گیاہے علمی علاج تھا-

عملی علاج : ریاکا عملی علاج میہ کہ انسان اپنی خیر ات اور اطاعت کو اس طرح چھپائے جیسے کوئی اپنی ہرائیوں اور گناہوں کو چھپا تا ہے تاکہ وہ اس بات کا عادی بن جائے کہ میرے لیے بس میہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہدگی اور طاعت کو وکیورہاہے (مجھے اور کسی کے جانبے کی ضرورت نہیں) ہے بات ابتدائے حال میں اگر چہ وشوار ہوگی لیکن کوشش کرنے ہے یہ آسانی میں بدل سکتی ہے ۔ اس وقت وہ مناجات اور اخلاص کی لذت کو محسوس کرے گا اور اس وقت سے حالت ہو جائے گا کہ اگر مخلوق اس کی طاعت و بدرگی ہے آگاہ ہے۔)

ووسمر اطر بقتہ علاج جیعنی علاج ذریعہ تعدیل - یعنی جب ریا کادل میں گذر ہو تواس کواہم نے نہ دینا (دباد نیا) ہر چند کہ اس نے بخود کوریاضت ہے اہیا،عالیا ہو کہ لوگوں کے مال کی طمع اور ان کی طرف ہے مدح و ثناکا ذوق و شوق دل ہے ہث چکا ہواور یہ سب باتیں اس کی نظر میں حقیر ونا چیز بن گئی ہول الیکن شیطان کا تو کام بی یہ ہے کہ عبادت میں ریا کا خیال دل میں پیدا کرے - پہلاو صوسہ تو بیہ پیدا کرتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ آیا اس کی عبادت کی خبر کسی کو ہوئی یا خبر ہو جانے کی امید ہے یا نہیں-دوسر اوسوسہ شیطان سے پیدا کر تاہے کہ دل میں اس بات کی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ مخلوق کے نزدیک اس کا کیام سبہ ہے؟ تیسر اوسوسہ بہ ہے کہ اس رغبت کودل سے جاہے اور اس بات کی ٹوہ لگائے اس صورت میں چاہے کہ سب سے اوّل دل سے پہلے و سوسہ کو دور کرے اور دل میں خیال کرے کہ مخلوق کی آگاہی سے مجھے کیا حاصل ہم حق تعالی کا جا ناکانی ہے کہ میر اواسط مخلوق ہے نہیں باعد خالق سے ہاں آگر اس موقع پر مخلوق میں معبولیت کی رغبت پیا ہوتواں سے قبل جوبات ہم سمجا بھے ہیں اس پر عمل کرے-اور سمجھے کہ مخلوق میں مقبول اور بار گاءِ اللی میں مردود بن جائے گااور اللہ تعالیٰ کے عماب کی صورت میں کیا فائدہ دے گی جب یہ فکر کرے گا تواس رغبت ہے دل میں کراہت پیدا ہوگی اور اس کر اہت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ریا کا شوق قبولیت خلق کی طرف اس کوبلائے گا تو یہ کر اہت ﷺ میں حاکل موجائے گی اور مانع آئے گی کہ جوبات توی تراور غالب موتی ہے نفس اس کا تائع بن جاتا ہے۔ پس ان تین وسوسول کو دفع کرنے کے لیے ان تین باتوں پر عمل کرے ایک ہیر کہ سمجھے کہ خدا کی لعنت اور اس کے عذاب میں گر فتار ہوگا- دوسر ی وہ کراہت جواس معرفت ہے پیدا ہو (جس کے باعث اس نے ریا کو قابلِ نفرت سمجھاہے) تیسرے یہ کہ ریا کے وسوسول کو さいこうちょう

ریاکا غلب : بھی ریاکا غلب اٹنا شدید ہوتا ہے کہ دل میں جگہ باتی نہیں رہی (ریاد آل کو چاروں طرف ہے گیر لیتا ہے)

اس وقت اللہ تعالیٰ کی نار ضامندی کا خیال اور ریاکی کراہت سامنے نہیں آنے پاتی - اگرچہ اس کیفیت کے پیدا ہونے ہے

پہلے اس نے دل میں بیبات محان کی تھی کہ ریا ہے چے گا - یہ ایکی صورت ہے کہ اس میں شیطان کا غلبہ ہوتا ہے 'اس کی

مثال ایس ہے کہ کی شخص نے طلم ویر دباری کو اپنایا اور غصہ کی برائی پر خوب غور کیا - لیکن جب وقت آیا تو غصہ غالب آگیا

اور پچپلی تمام باتیں بھول گیا اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ معرفت موجود ہوتی ہے لیکن وھو کے ہے اس کو بھی ریا سمجھ بیشتا

ہے - یاد رکھنا چا ہے کہ جب شہوت توی ہوتی ہے تو کر اہت پیدا نہیں ہوتی اور اگر کر اہت پیدا بھی ہولیکن شہوت کی شرت ہے مقابلہ کر کے شہوت کو وقع نہ کر سکے اور قبولیت خلق کی طرف اس کی توجہ ہو جائے - اکثر علاء اس بات ہے

آگاہ ہیں کہ منہ دیکھی بات کرنا نقصان رسال ہے لیکن اس کے باوجود ایسا کرتے ہیں اور اس سے توبہ نہیں کرتے 'پس دیاکا

کے مماثل ہوگی اور ملا تکہ سے اس میں تعاون حاصل ہوتا ہے 'بالکل اسی طرح ریاد نیادی شہوت و خواہش کے مطابق ہوگا اور اس کو شیطان کی مدد پنچے گی۔ گویابعہ سے کا دل دو لشکروں کے در میان پھنتا ہے (ایک لشکر ملا تکہ کا ہے اور ایک لشکر ملا تکہ کا ہے اور ایک لشکر ملا تکہ کا ہوتا ہے۔ جس سے تعلق کی نسبت قوی ہوگی اسی کا وہ اثر جلہ قبول کر سے گااور اسی طرف اس کی رغبت زیادہ ہوگی اور بید مناسبت و قوع سے پہلے حاصل ہو جاتی ہے کہ بعد سے نے نماز سے پہلے خود کو ایبا تیسا کہا ہو کہ فرشتوں کے اخلاق واوصاف اس پر غالب ہوگئے ہوں یاشیطان کے اخلاق غلبہ پا چکے ہوں (ان ووصور توں میں سے ایک صورت ہوگی) ہیں جب عبادت کے در میان ریا کا خیال آتا ہے تو وہ نسبت تعلق رونما ہو جاتی ہے اور تقد پر ازل اس کو تھینچ کر اسی جگہ اور اسی طرف لے جاتی ہے جو اس کی ازل سر نوشت سے خواہ ملا تکہ کی مناسبت کا غلبہ ہویا شیاطین کی مناسبت اپناغلبہ رکھتی ہو۔

فصل : اے عزیز!جب تم نے ریا کے سب کو توڑ دیااور تمہارادل اس سے ہین ارہو گیا تواگر کچھ دسوسہ دل میں باتی بھی رہ جائے تو تم ماخوذ نہیں ہو گے کیونکہ یہ انسانی سرشت اور اس کی فطر ت ہے چنانچہ تم کو یہ تھم نہیں دیا گیا ہے کہ تم اپنی اپنی سرشت اور فطر ت کو ہی نیست و تا ہو د کر دوبا ہے ہی تھم دیا ہے کہ اس کو مغلوب اور اپنازیر دست بنادو تا کہ وہ تم کو جہنم کے غاز میں ند د تھیل سے 'اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب تم کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ تم طبیعت کا تھم نہ مانو تو سمجھ لو کہ فار میں ند د تھیل سے 'اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جب تم کو یہ قدرت حاصل ہو جائے کہ تم طبیعت کا تھم نہ مانو تو سمجھ لو کہ وہ تمہاری مغلوب ہو گئی ہے 'اس وقت شہوت و فر تمہاری مغلوب ہو گئی ہے 'اس وقت شہوت و خواہش ہے تم کو جو کر اہت ہو گی وہ اس شہوت کا جو پیدا ہوئی تھی 'کفارہ بن جائے گی اور دلیل اس بریہ ہے کہ :

وسوسول کے سلسلہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گذارش : صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین نے حضور اکر م علیہ کے عرض کیا کہ ہمارے دل میں ایسے وسوسے اور خیالات آتے ہیں کہ اگر اس کے عوض ہم کو آسان پر اٹھا کر زمین پر بیگ دیں تو ہمارے حق میں وہ بھالہ ہو اور ان وسوسول اور خیالات کے باعث ہم بے چین و مضطرب رہتے ہیں حضور اکر م علیہ نے فرمایا کیا الی حالت تم پر گذرتی ہے ؟ انہول نے عرض کیا جی ہال۔ حضور پر فور علیہ نے فرمایا کیا الی حالت تم پر گذرتی ہے ؟ انہول نے عرض کیا جی ہال۔ حضور پر فور علیہ نے فرمایا یہ موقع بیا ایس کے المت کر ناصر تح ایمان ہو ااور کر اہمت ان کا کفارہ قرار دیا جائے تو بھر تو وہ چیز جو مخلوق کے وسوسول سے تعلق رکھتی ہے کر اہمت کر ناصر تح ایمان ہو ااور کر اہمت ان کا کفارہ قرار دیا جائے تو بھر تو وہ چیز جو مخلوق کے وسوسول سے تعلق رکھتی ہے کر اہمت سے یقینا ہم جائے گ۔ البتہ بھی ایسا ہو گا کہ جب آد می نفس اور شیطان کی مخالفت پر قال ہو ہے موقع پر شیطان اس پر حسد کرے اور اس کو اس کے اس جھڑ نے بی میں اس کے دین کی خو فی ہے – حالا تکہ شیطان کا مقصد ہے ہو ایس بی ایسا بھڑ ہے خوا ور اس کے چار در جے ہیں ۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے میں نظری ہو قات بی ایسا بھڑ نا خطا اور غلطی ہے اور اس کے چار در جے ہیں ۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے میں نظری ہو تو اس ایسا جھڑ نا خطا اور غلطی ہے اور اس کے چار در جے ہیں ۔ پہلا در جہ یہ ہے کہ شیطان سے جھڑ نے نے میں نشرے ہو قات

کرے۔۔دوسر اور جہ ہے کہ صرف شیطان کی تکذیب کر کے اس کو وفع کرے اور مناجات النی بیں مشغول دے۔ تیر ا
در جہ ہے کہ تکذیب اور دفیعہ بیں مشغول نہ ہو کیو نکہ اس صورت بیں بھی پچھ نہ چھ وقت ضائع ہوتا ہے 'چو تھا در جہ ہیہ
ہوکہ پھر آئندہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتاہے کہ بیا اطلاص عمل شیطان کو اور زیادہ تھلے گااور
زچہ ہوکر پھر آئندہ اس کی طرف توجہ نہیں کرے گااور بید در جہ کمال کا ہے کہ جب شیطان بدے کی صفت معلوم کرلے گا
تو پھر اس سے مایوس اور ناامید ہوجائے گا۔ ان در جات کی مثال ان چار شخصوں کے احوال ہے دی جا تھی ہے کہ وہ چاروں
علم کی طلب کے لیے گھر سے نگلے راستہ میں ان کو ایک جاسد ملا اور ایک شخص کو ان بیس ہے منع کیا اس نے اس کی بات تو
مناوی اس سے بھر نے نگلے راستہ میں ان کو ایک جاسد ملا اور ایک شخص کو ان بیس ہے منع کیا اس نے اس کی بات تو
ہماویا اور اس سے لڑنے کے لیے نہیں ٹھر ااور تیسر المخض ایما تھا کہ اس نے نہ اس کو پرے ہٹایا اور نہ اس کی طرف النفات
ہماویا اور اس سے لڑنے کے لیے نہیں ٹھر ااور تیسر المخض ایما تھا کہ اس نے نہ اس کو پرے ہٹایا اور نہ اس کی طرف النفات
کی اور چلد یا کہ وقت ضائع نہ ہو اور ان بیس سے چو تھے نے نہ اس کی جانب تو جہ کی بلیمہ اپنی رفت ان تی کر دی (کہ حاسد کو اس سے بحل ہو تھی نہ پھر اپنی مقد حاصل کر لیا اور تیسر سے بھر نہ ان بلیمہ اس کا شوق اور نیادہ ہو گیا) ہی اور فید ہو گیا
اس نے بھی مقد حاصل نہ ہو اور چو تھے ہے اس کی مراد پھر بھی ہو نہ آئی بلیمہ اس کا شوق اور زیادہ ہو گیا) ہی اور گی ہو ہو گیا
اس نے بھی کہا ہو گاکہ کاش بیں اس کو منع نہ کر تا (کہ میر ہے منع کرنے ہو تو اس کا شوق اور زیادہ ہو گیا) ہی اور گیا ہی ہو جائے۔
اس نے بھی کہا ہو گاکہ کاش بیں اس کو منع نہ کر تا (کہ میر ہے منع کرنے ہو تھا شخص اور زیادہ ہو گیا) ہی اور گی ہو جائے شخص اور نہ ہو بائے اس کی مرد ہو اور نہ تو بائے ہونا جائے اور نیادہ ہو گیا) ہی اور گی ہو جائے کہ جو اس کی مورف نہ ہو بائے کی مناوت بھر کے جو اس کی مرد نے جو تو اس کی شرد ہو بائے کیں جو مورون میں وہ دور فیا ہو کہاں تک ہو جو سو سول سے مناوت میں جو سے شیطان کے وہ وہ وہ بائے کی ہو جو کیا ہو جو بائے کی ہو جو ہو گیا ہو جو کیا ہو جو کیا ہو جو کیا ہو جو کیا ہو جو سو سول سے دورانے میں میں کو سوروں کی کی جو سو مول سے بھر کے دورانے کی میں کو سوروں کی کو کو کو کی دور

### طاعت وبند گی کے اظہار کی رخصت

معلوم ہوناچاہیے کہ طاعت کو چھپانے میں فائدہ بیہ ہے کہ ریاسے نجات حاصل ہولیکن اس کے ظاہر کرنے میں بھی بوا فائدہ ہوگا۔ بیل بھی بوا فائدہ ہے کیونکہ لوگ اس کی طاعت کو دیکھ کر اس کی پیروی کریں گے اور ان کو خیر کی طرف رغبت ہوگا۔ بیل سبب ہے کہ حق تعالیٰ نے دونوں قتم کے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے اور ارشاد کیا ہے کہ:

إِنْ تُبُدُو الصَّدَقَتِ فَنَعِمًّا هِي وَإِنْ تُخُفُوْهَا وَ تُمَارُ صِدقَد آشكار الور عَلَم كلا دوك تو بحلاكام ب اور تُوتُوُهَا الْفَقْرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُهُ

ا بیک روایت : روایت ہے کہ ایک دن حضور اکر معلقہ کو کھے رقم کی ضرورت ہوئی ایک انصاری تھیلی لے کر حاضر ہوئے جب دوسر ے لوگوں نے ان کا یہ عمل دیکھا تو دوسر ہے بھی رقیس لانے گے - حضور علیہ نے فرمایا کہ جو کوئی ایک ایس ایسی چھی طرح ڈالے گاجس میں لوگ اس کی پیروی کریں اس کو ایک اجر تو اپنااور دوسر ااجر لوگوں کی پیروی کا کہ اس کو دکھ کے کردوسر وں نے وہ عمل خیر کیا)۔ اس طرح جو شخص عجم کویا جماد کو جانا چا ہتا ہے 'تو پہلے اس کی تیاری کرے اور باہر نکلے (تاکہ

لوگ اس کے اراوے سے آگاہ ہوں) اور دوسر دل کو بھی اس کا شوق پیدا ہو'یارات کی نماز (تہجد) بآ وازبلد پڑھتا ہے تاکہ
دوسر بے لوگ بیدار ہوں (اور وہ بھی عبادت کریں) پس اگر کوئی شخص ریا ہے بے فکر ہے (سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ریا پیدا
مہیں ہوگا) اور اس کے عبادت کے ظاہر کرنے سے دوسر ول کور غبت ہوتی ہے تو بیبات افضل ہوگی اور اگر ایساکرنے سے
ول میں ریاکا شوق پیدا ہو تو دوسر ول کی رغبت ہے اس کو پچھ فا کدہ نہ ہوگا۔ پس اسے چاہیے کہ اپی طاعت کو پوشیدہ رکھے۔
میں اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پس اگر کوئی شخص اپنی طاعت کو ظاہر کر باچاہتا ہے تو ایسی جگہ ظاہر کر سے جمال اس کی ہیرو ی
اور اقتداء ممکن ہوکیو نکہ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ گھر کے لوگ اس کی اقتداکریں گے اور بازار کے لوگ (باہر والے) اس کی اقتدا
شہر میں ۔ دوسر ی بات اس سلسلہ میں ہے کہ انسان اپنے دل پر نظر کرے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ریاکا شوق باطن میں
چھپا ہو تا ہے اور اس کو دوسر ول کی اقتدا کے بہانے وہ ابھار کر لاتا ہے تاکہ وہ ہلاکت میں پڑجائے 'ایک ضعیف شخص سے آگر
مثال دی جائے تو اس شخص کی مائند ہے کہ تیر تا نہیں جانتا اور وہ ڈو دوسر ہے شخص کا ہاتھ بھڑ لے پس وہ دونوں ہی
در جہانیاء علیم السلام اور اولیاء کر امر تمہم اللہ تعالی کا ہے ہر ایک اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
در جہانبیاء علیم السلام اور اولیاء کر امر تمہم اللہ تعالی کا ہے ہر ایک اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

دوسری صورت ہے ہے کہ جو عبادت چھپانے کی ہواہ کو نہیں چھپاتا 'اس امر میں اگر صدق نیت ہے تواس کی علامت ہے ہے کہ آگر کو فی اس سے کے کہ تم اپنی عبادت کو مخفی رکھو تاکہ اس دوسر سے عابد کو دوسر وں کی اقتداء کا تواب عاصل ہو جائے اور تم کو وہی ثواب عاصل ہو گاجو اظہار کی صورت میں عاصل ہو تا تواس صورت حال میں اگر وہ مخفی اپنے دل میں اظہار کا شوق رکھتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مخلوق میں اپنادر جہ تلاش کرتا چاہتا ہے (مخلوق کی نظر میں احترام کا خواہاں نہیں ہے۔

اظہرار عبادت کا دوسر اطریقہ: غبادت کے ظاہر کرنے کا دوسر اطریقہ یہ ہے کہ عبادت کے اظہار کے بعد کے یہ بیس نے فوب کیا اس طرح کینے سے نفس کو ایک طرح کی لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی زیادہ باتیں زبان سے نکل جائیں۔ بس زبان کو قابع بیس رکھنا اور اظہار نہ کرنا واجب ہے جب تک اس کے نزدیک مدح اور فرصت ر داور قبول پر ایر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے یکسال ہو جائیں اور اس کے نزدیک مدح اور قبول پر ایر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے یکسال ہو جائیں اور اس کے نزدیک مدح اور قبول پر ایر نہ ہوں 'جب یہ چیزیں اس کے لیے یکسال ہو جائیں اور اس وقت وہ سمجھے کہ یو لئے سے لوگوں کو خبر کی ترغیب ہوگی تب کے اور بررگان سلف جو صاحبان قوت تھا نہوں نے اس قتم کی با تیں بہت بچھے کی جیں۔ چنانچہ حضر سے سعد این معاذر ضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ایس نہیں گذرے 'صرف اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اس تھ جی بھی ہو چھے میں نے شااس کو وہ سوال خیال جس آتا تھا جو آخر سے میں پوچھا جائے گا اور اس کا جو اب بھی 'اور حضور اکرم علی ہے جو پچھ میں نے شااس کو یہا ہی نہیں کہ میں صبح کو جس حالت میں اٹھتا ہوں یہیں نے شاس کو بھی سے خوں اس کا جو اب بھی 'اور حضور اکرم علی ہے جو پچھ میں نے شااس کو یہا ہی نہیں کہ میں صبح کو جس حالت میں اٹھتا ہوں لیے تھین کے ساتھ میں جانا کہ حس حالت میں اٹھتا ہوں

یں نہیں چاہتا کہ وہ حالت تبدیل ہو۔ "حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب سے میں نے حضرت سرور کو نین عقیقے سے بیعت کی ہے اپنی شر مگاہ کو سید سے ہاتھ سے مس نہیں کیا ہے اور نہ میں نئے جھوٹ ہولا ہے۔ "حضرت الاسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم مرگ کتے تھے کہ اے دوستو بھے پر نہ رونا کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں میں نئے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ "اور حضرت عمر عن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قضائے اللی سے کوئی حادیثہ بھے پر اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قضائے اللی سے کوئی حادیثہ بھے پر اللہ اللہ اللہ اللہ عنہ کا لکھاہے میں اسی پر خوش رہا۔ "

یہ تمام باتیں ارباب قوت کی ہیں 'جوارادے کے کرور ہیں ان کو چاہیے کہ اس سے مغرور نہ ہوں۔ حق تعالیٰ نے ان امور میں ایسے اسرار رکھے ہیں جن کی کسی کو خبر نہیں 'ہر ایک شر میں ایک خبر پناں ہے جس کی ہمیں آگائی نہیں اور ریا میں بھی خلا کت کے واسطے بہت کچھے خبر ہے ہر چند کہ اس کے باعث ریا کار کو خرانی کا منہ ویکھنا پڑتا ہے 'کیو نکہ بہت سے لوگ ہیں جو ریا ہے کام کرتے ہیں لیکن دوسر نے لوگ سجھے ہیں کہ اس شخص میں اخلاص ہے اور یہ سمجھ کر اس کی اقتدا کرتے ہیں۔ (پس اقتداکر نے والوں کو اجرو ثواب حاصل ہوالیکن ریا کار کے لیے خرانی ہسیار ہے۔

نقل ہے کہ زمانہ سابق میں بھر اے ہر گلی کو ہے ہے ذکر اللی اور تلاوت قر آن پاک کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اور اس طرح لوگوں کو ذکر اللی اور تلاوت قر آن پاک کی تر غیب ہوتی تھی۔ اتفا قااس زمانے میں کسی عالم نے د قبا کق رہا کے بارے میں ایک رسالہ کلھا (اس رسالہ کی جب اشاعت ہوئی تو) تو تمام لوگ ذکر و تلاوت جمری ہے وست بر وار ہو گئے اور تر غیب میں اور کئی لوگوں نے کماکاش اس عالم نے یہ رسالہ نہ لکھا ہو تا۔ بس ریا کار خود کو ہلاکت میں ڈال کر دوسروں پر فدا ہو تا ہو ان کو اخلاص کی طرف بلاتا ہے۔

## معصیت اور گناہ کو چھپانے کی رخصت

معلوم چاہیے کہ مجھی توعبادت کا ظاہر کر نا بھی ریا کاری ہوتی ہے لیکن معصیت کو چھپاناان سات عذرول یا اسباب کی بہا پر ہمہ وقت در ست ہے -

معصیت کو چھپانے کے ساتھ عذر: پلاعذریہ ہے کہ حق تعالی کارشادہ کہ فتق ومعصیت کو پوشیدہ رکھو' حضوراکر م علیہ کارشاد ہے کہ حداکا پر دہ اس پر دہ اس پر خون حضوراکر م علیہ کا ارشاد ہے کہ جب کی ہے ایک معصیت سر زد ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ خداکا پر دہ اس پر دائی کہ دائے۔ دوسر اعذریہ ہے کہ جب معصیت دنیا میں مخفی رہے گی توامید ہے کہ آخرت میں بھی پوشیدہ رہے گی' تیسر ایہ کہ معصیت کے نہ جھپانے میں لوگوں کی طامت کا ڈر ہے (لوگوں کی طامت کے ڈر سے اس کو چھپایا جاسکتا ہے) جس کے معصیت کے نہ جھپانے میں لوگوں کی طامت کا ڈر ہے (لوگوں کی طامت ہے) جس کے باعث پریشانی خاطر اور پر اگندگی دل پیدا ہوتی ہے اور عبادت میں خلل واقع ہوتا ہے۔

چو تھاعذریہ ہے کہ عاصی ملامت اور مذمت ہے اداس ہو تاہے یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے - ملامت ہے اداس

ہو ہاور اس ہے گریز کرنا حرام نہیں ہے ہاں ٹااور فد مت کوبر ابر سمجھنا کمال معرفت و خداشنای کی نشائی ہے اور ہر آیک اس مقام کو نہیں بہنچ سکتا۔البتہ خلق کی فد مت کے خوف ہے عبادت کرنا درست نہیں۔کیونکہ طاعت اللی کے لیے اظام در کارہے۔اگر کوئی شخص تعریف نہ کرے تواس پر صبر کرنا آسان ہے۔لین فد مت کوبر داشت کرنا مشکل ہے پانچال عذر در کارہے۔اگر کوئی شخص تعریف نہ کوگ اس کوباریں کے پیٹیں گے اور شریعت نے اجازت دی ہے کہ آدی ایے گناہ کو بھی چھپائے جس ہو دو اس کو چاہیے کہ توبہ کرے البتہ دوسری شرط ہے پر بیز کرنا روائے۔پھٹا عذر ہہ ہو چھپائے دیہ ہو اور شرط ایمان کی ایک شاخ ہے شرم کچھ اور چیز ہے اور ریا پچھ اور ہے (دونوں میں فرق ہے)۔

کہ لوگوں کی شرم دامنعیر ہو اور شرط ایمان کی ایک شاخ ہے شرم پچھ اور چیز ہے اور ریا پچھ اور ہے (دونوں میں فرق ہے)۔
ساتواں عذر یہ ہے کہ اس بات کا خوف ہو کہ جب وہ علی الاعلان معصیت میں مبتلا ہوگایا گناہ کرے گاتب فاس آس کی بیروی کریں گے اور گناہ کرنے پر دلیر ہو جا کیں گے اس نیت ہے اگر اس نے معصیت کو پوشیدہ رکھات مقدور ہے اور آگر اس نے معصیت کو پوشیدہ رکھات میں ہو گور اس کو میا ہوگا ہو ہو ہیں گار سمجھیں گے توبہ ریا ہوگایا گناہ کرے گراس صورت میں پیرا ہو عتی ہوگراس صورت میں کہ خوبات اللہ تعالی ہے بوشیدہ نہیں اس کو متعالی میں ہو شیدہ اس کا ظاہر دباطن کیا کہ بوبات اللہ تعالی ہے بوشیدہ نہیں اس کو شیدہ اس کا خلوت میں اس ہو توبہ در جہ مدیوں کا ہے۔ بیبات اس صورت میں پیرا ہو حتی ہو گراس سے معصیت سر زد ہوئی اور اس نے کہا کہ جوبات اللہ تعالی کا پردہ اس خاوت میں اس کو تعیدہ دی تعالی کا پردہ اس کا خوب کو تعالی کا پردہ اس کو کھی اس پردے ہوئی اور اس نے کہا کہ جوبات اللہ تعالی کا پردہ اپنے اور پھی ڈالے پوشیدہ دیں تعالی کا پردہ اس کور کو بھی اس کردہ اس کوروں ہوئی اور اس نے کہا کہ جوبات اللہ تعالی کا پردہ اپنے اور پھی ڈالے کوروں میں وال کو بھی اس پردہ سے ڈھائی خاوت ہیں۔

## ریا کے خوف سے کس محل ومقام پر نیک کامول سے رگ جانے کی رخصت ہے!

جاننا چاہیے کہ طاعت تین قتم کی ہوتی ہے ایک وہ جس کا تعلق خلائق سے نہیں ہے 'جیسے نماز اور روزہ اور جج اور دوسری قتم وہ ہے جس کا تعلق خلق ہے ہے - جیسے خلافت 'قضااور حکومت 'تیسری قتم وہ ہے جس کا تعلق مخلوق سے بھی ہے اور عامل طاعت سے بھی 'جیسے وعظ و نقیحت۔

فشم اول کاترک ہر گرورست مہیں: قتم اول میں جو نماز 'روزہ اور ج ہے'ریا کے خوف ہے اُن کا چھوڑنا کسی طرح بھی درست نہیں ہے خواہ وہ فرض ہویا سنت ہاں اگر ریا کا خیال عبادت کی ابتداء میں یا در میان میں آجائے تو کوشش ہے اس کو و فع کرے اور عبادت کی نیت تازہ کرے لوگوں کے دیکھنے کے باعث نہ عبادت کو گھٹائے نہ بڑھائے۔ البتہ جمال عبادت کی نیت ہی باتی نہ رہی ہو اور از اوّل تا آخر ریا ہی ریا ہواس وقت وہ عبادت نہیں رہتی ہال جب تک

ا - حفر المام فرالى فرمات بين "بيد اكرون وضت وروست واعلى از فيرات التمريا" (يمياع سعادت نوائحشور الديش ص ١٣ ٣ مطبوع ١١٨ع)

اصل نیت باقی رے عبادت ہے دست بر دار ہو ناروانہیں ہے-

حضرت فضيل بن عياض كا قول: حفرت فضيل بن عياض كا قول المحاب الله عياض فرمات بين كه مخلوق كى نظر كرنے كا الله يشك عادت چورژد يناريا جاور جب انسان مخلوق كروا سط عبادت كرے توبيرشرك ب- معلوم ہونا چاہي كه شيطان تو يہ چاہتا ہے كه توخدا كى بد كرے اور جب اس كابيہ مطلب بورا نہيں ہوتا تو وہ ور غلا تا ہے كہ لوگ تجفے و كير رہ بيل اور يہ طاعت نہيں بائد ريائي تاكہ وہ اس طرح تم كو فريب بيل مبتلا كر كے بدرگى اور طاعت باذر كے اور آگر تم بالفر ض اس كى طرف متوجہ ہوتے ہوئے ذہين كے ينچ بھى بھاگ جاؤت بھى شيطان كى كے گاكہ الوگ جانتے بيل كہ تو خلق اس كى طرف متوجہ ہوتے ہوئے ذہين كے ينچ بھى بھاگ جاؤت بھى شيطان كى كے گاكہ الوگ جانتے بيل كہ تو خلق عيال كرك ان كے باعث طاعت كا ترك كرنا بھى توريا ہے - "تواس وقت تم كواس كا جواب يول و ينا چاہيے كہ "مخلوق كا اپنى عادت پر عمل كرر ہا ہوں اور كى تجمتا ہوں كہ لوگ مير كى طاعت و بدكى كو نہيں د كير دے اور اس نے صاف نہيں كے اور يہ عذر چيش كيا كہ مجھے ڈر تھا كہ بيں ان كوا تھى طرح صاف نہيں كر سكوں گا-" تواس وقت اس غلام ہے كى كما جائے گا كہ اے نادان! تواصل كام مے بازر ہا اور اس صورت بيں بھى ہي صاف و پاك نہ ہو سكے -

پی معلوم ہونا جاہیے کہ اللہ تعالی نے اپنہ بدے کو اخلاص عمل کے واسطے تھم دیا ہے اور جب وہ عمل ہی ہے دست بر دار ہو گیا تواخلاص کا وجود کمال رہا کیو نکہ اخلاص تو نیک عمل ہے وابستہ ہے۔اس سلسلہ میں حضر ت ابر اہیم نے علی قد س سر ہ کا واقعہ لوگ چیش کرتے ہیں کہ جب وہ تلاوت میں مصروف ہوتے اور اچانک کوئی شخص آجا تا تووہ پہلے قر آن پلک کو ہد کر دیتے تھے تب ہمکلام ہوتے تھے اور کہتے کہ یہ ماسب شیس کہ کوئی دیکھے کہ میں ہر وفت تلاوت میں مصروف رہتا ہوں۔" تواس کا باعث بہت ممکن ہے یہ ہوکہ وہ یہ جھے کر قر آن پاک کوبند کر دیتے تھے کہ جب یہ محض آجا نے تواس سے ہمکلام ہوناضر دری ہوگاور تلاوت سے بازر ہنا ہے ماس طرح انہوں نے تلاوت کو مخفی رکھنا زیادہ بہتر سمجھا ہوگا۔

ہم کام ہونا صروری ہو کاور تلاوت سے بارر ہما پڑتے کا اس سری ہموں سے تلاوت و سی رکھاریادہ بھر ہوں ہو ۔

خواجہ حسن بھری فرماتے ہیں کہ زمانہ سابی ہیں ایک شخص تھا کہ جب اس کورونا آتا تووہ اپنامنہ ڈھانپ لیتا تھا تا کہ لوگ اس کونہ بھیا ہیں۔ یہ بات بالکل درست ہے کیونکہ خلوت ہیں (خوف اللی سے) رونالوگوں کے سامنے رونے سے بہتر ہے اور اس کی نضیلت ہے اور سے کوئی عبادت نہیں تھی جس سے وہ باڈر ہا (یمال بات عبادت کے سلسلہ ہیں ہور ہی تھی۔)

خواجہ حسن بھری ہی ہی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ زمانہ سابی ہیں کوئی شخص ایسا تھا کہ وہ داستہ سے اڈیت پہنچانے والی چیز کو ہٹانا چاہتا تھا لیکن مخفی بظاہر وجہ سے نہیں ہٹاتا تھا کہ لوگوں پر اس کا تقوی اور پار سائی ظاہر نہ ہو جائے یہ حکا عت اس بچارے کے حال سے بالکل مطابقت رکھتی ہے کہ اس بات کے خوف سے کہ مخلوق اس کی عبادت سے واقف ہو جائے گی اس کی دوسری عباد توں میں خلل واقع ہو اس لیے شہرت کے ڈور سے اس سے صدر کرنا درست نہیں ہے بلحہ طاعت کو اس کی دوسری عباد توں میں خلل واقع ہو اس لیے شہرت کے ڈور سے اس سے صدر کرنا درست نہیں ہے بلحہ طاعت کو

جالانااور ریا کو دفع کرناضر وری ہے ہاں اگر کوئی شخص ضعیف ونا تواں ہے اور اس نے ترکب عمل میں اپنی مصلحت دیکھی ہو تو اس کے حق میں رواہے لیکن یہ بھی نقصان کے ساتھ ہے (اس کااس ترک عمل میں نقصان ہے-)

وو مر کی قسم : دوسری قسم جیسا کہ بیان ہو چکاوہ طاعت ہے جس کا تعلق کلوق ہے ہو' جیسے سر داری' قضات اور خلافت ان کا موں جی عدل وانصاف عمل جی الیا جائے تو یہ ہمی ایک بڑی عبادت ہے اور اگر عذر نہیں ہے تو سر تاسر معصیت ہے اگر کی کوان کا موں جیں اپنے عدل کا اطمینان نہ ہو توان عدوں کو قبول کرنا حرام ہے کہ ان جی بڑی آفات ہیں'اگر چہ عین روزہ اور نماز جی لذت نفس نہیں ہے لیکن جب دوسرے دیکھتے ہیں توان ہے بھی حظ نفس ماصل ہو تا ہے 'اس کے بر علی حکومت اور سر داری ہیں تو بہت حظ مجود ہے اور الن کا مول میں نفس کی پرورش خوب ہوتی ہے۔ اس کے بر علی حکومت اور سر داری ہیں تو بہت حظ مجود ہے اور الن کا مول میں نفس کی پرورش خوب ہوتی ہے۔ اور حکومت اور سر داری مرف اپنے حقول ہی اس بات کا خوف ہے کہ جب اس کو حکومت اور سر داری علی تو بدل جائے تو ایک حالت میں علاء کا اختلاف ہے۔ ملے توبدل جائے ہی ماس ہے معزولی کے خوف ہے ہے انصافی پر آمادہ ہو جائے تو ایک حالت میں علاء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ منصب تبول کرے کہ عدم عدل محض ایک گمان ہے جبکہ اس نے خود کو آزمالیا ہے تو ای پر اعتمادر کھے بعض کہتے ہیں کہ منصب تبول کرے کہ عدم عدل محض ایک گمان ہے جبکہ اس نے خود کو آزمالیا ہے تو ای پر اعتماد رکھ ہونے تو اختال ہے کہ اس میں نفس کا فریب ہو اور سر داری کے منصب پر چہنچ ہی بدل جائے اور جب اس کو صف تو انمی حضر ات کو جو تے پہلے ہی یہ تردد ہے تو غالب ہے کہ بدل جائے اس لیے اس سے چاہی ذیادہ بہتر ہے ۔ حکومت تو انمی حضر ات کو توب ہونے تو توب (ارادی) کے مالک ہیں۔ توب ہی جو توب (ارادی) کے مالک ہیں۔

منقول ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت رافع کے فرمایا کہ حکومت قبول نہ کرناخواہ وہ دو مخصول ہی پر کیول نہ ہو۔ جب حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر فائز ہوئے تو حضرت رافع رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ نے جھے تو حکومت قبول کرنے ہے منع فرمایا تھااور اب آپ نے خود قبول فرمالی - آپ نے فرمایا میں مختے اب بھی منع کر تا ہوں 'اللہ کی لعنت ہواس حاکم پر جو عادل نہ ہو۔

ضعیف شخص والے اعتراض کی مثال ایس ہے کہ کسی شخص نے اپنے فرزندے کماکہ دریا کے کنارے نہ جانا اور وہ خود دریا میں سنراکر تا ہے۔ اب اگر لڑکا پائی میں اترے گا تو یقینا ڈوب جائے گا۔ پس جب سلطان ظالم ہو تو قاضی قضاء میں عدل کس طرح کر سکے گا'یقینا وہ سلطان کا پاس خاطر کرے گا۔ لنداالی صورت میں مصب قضاء قبول کرنا درست نہیں۔ اگر کسی شخص کو ناچار قبول ہی کرنا پڑا ہے تو پھر وہ اپنی معزولی کے خوف ہے کسی کا پاس خاطر نہ کرے بلحہ عدل پر ثابت قدم رہے یہاں تک کہ اس کو معزول کر دیا جائے اس نے اگر سے حکومت (منصب قضاق) خداد ند تعالی کے لیے کی تھی تو اس کو

ا- حصرت رافع صدیق اکبررضی الله عند کے غلام تھے جنسیں آپ نے آزاد فرمایا تھا-

اس معزولی پر شاد مال ہو ناچا ہے۔

تیسری فسم : تیسری فتم وعظ کرنا فتو کا دینا تعلیم و قدریس اور روایت حدیث ہاس میں بھی بہت کچھ حظ موجود ہے اوراس میں نمازروزے سے زیاد وریا کا دخل ہے ۔اگر چہ یہ کام بھی حکومت کرنے کے قریب ہیں (حکومت کرنے کے مثلا ہیں) کیکن فرق انتاہے وعظ و نصیحت اور ذکر احادیث جس طرح سننے والے کے لیے نافع ہے اس طرح کہنے والے کے لیے بھی مفید ہے کہ وہ دین کی طرف بلاتا ہے اور ریاہے آدمی کوبازر کھتاہے 'حکومت کا حال اس جیسا نہیں ہے 'پس اگر ان امور میں ریاد خیل ہوتا ہوتو وعظ و تذکیر کونڑک کردینا ضروری نہیں ہے۔

ہر چند صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم) نے اس کام ہے گریز فرمایا ہے 'صحابہ کرام ہے جب کوئی فتو کی دریافت
کر تا تودہ ایک ہے دوسر ہے کے حوالے کردیتے (خود ذمہ داری قبول نہیں فرماتے تھے) حضر ت بشر حاضی قدس سرہ نے
صدیث شریف کے کئی مجموعے زمین میں وفن کردیئے اور فرمایا کہ میں نے اس لیے ال مجموعوں کود فن کردیا کہ میرے دل
میں محدث بننے کا شوق پیدا ہو گیا تھا اگریہ شوق پیدا نہ ہو تا تو میں روایت کر تاسلف صالحین نے فرمایا ہے کہ و نیاداری کے
الداب میں سے حد شاا مجمی ایک باب ہے لیعنی جو حد شاکمتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صدر نشین برناؤ اور مند پر بھاؤ۔

وعظ کرنے کی اجازت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دی جس فض نے حضرت

امیرالمومنین عمر فاردق رضی اللہ عنہ ہے اجازت مانگی کہ ہم صبح اوگوں کو وعظ سنائے آپ نے اس کو منع کر دیااور فرمایا جھے
ال بات کاخوف ہے کہ تمہارا دماغ آسان پرنہ پہنچ جائے (خود بین اور خود ی پیدانہ ہو جائے ۔) شخابر اہیم سیم کی کارشاد ہے کہ
"جب تم اپ دل بیں بات کرنے کی رغبت دیکھو تو خاموش ر ہواور جب خاموشی کی رغبت پاؤاس وقت بات کرو۔" پس
ہمارامسلک اس بارے میں یہ ہے کہ واعظ یا محدث آپ دل پر نظر کرے اگر اطاعت اللی کا جذبہ موجزن ہواور اس کے
ہمارامسلک اس بارے میں یہ ہے کہ واعظ یا محدث آپ والی نظر کرے اگر اطاعت اللی کا جذبہ موجزن ہواور اس کے
ساتھ کچھ خیال ریاکا بھی ہے (لیعنی ریاسے بالکل خالی نہیں ہے) تو اس وقت کے کہ میں اپنی اس نیت کو دل میں استفقامت
دیتا ہوں تاکہ وہ اور قوی ہو جائے اس کا عظم بھی سنت اور نقل نمازوں جیسا ہے کہ اگر ریاکا شائبہ ہو تو اس شائبہ کی بنیاد پر ان
نمازوں کو ترک کرنا نہیں چاہے ۔ جب تک کہ اصلی نیت ہو (بیریاکا شائبہ اثر انداز نہیں ہوگا)۔ لیکن حکومت کا معاملہ اس
کے بر عکس ہے ۔ جب ریاکا خیال پیدا ہو تو اس وقت اس سے گریز بی بہتر ہے اس لیے کہ باطل کی نیت اس میں جلد غلبہ پالیت
ہے۔ یکی وجہ تھی حضر سے امام ابو حذیقہ نے 'جب ان کو خد مت قضاء سپر دکرنا چاہے تھے نگی تو آپ نے اس کے قبول کرنے
سے یہ کہ کر انکار فرمادیا تھا کہ ''میں اس کام کی لیافت نہیں رکھا۔ ''ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کا کیا سب ہے ؟ تو آپ

ا۔ لین جھے مدیث بیان کی فال نے بچھ سے فلال نے اس مدیث کی روایت کی حضرت امام غزال کے الفاظ مید ہیں"و چینس گفتہ اند سلف کہ "مد ٹنا"باب است از ابواب دنیا" (بمیائے سعادت ص ۲۲۵)

۲- تاریخ اسلام کامشهورواقد با امیر المسلمین منصور عبای آپ کومنصب تغدادینا چا بتا تفاآپ نے اس کوید جواب دیا تھا-

نے فرہایا کہ اگر میں پی کہتا ہوں (کہ میں اس خدمت کے لائق نہیں) تو جھے اس سے معذور رکھنا چاہے اور اگر جھوٹ کہا ہے تو جھوٹا خدمتِ قضاء کے لائق نہیں۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیم و تدریس سے وست پر دار نہیں ہوئے ، پال اگر کوئی شخص ان کا موں میں عبادت کی نیت بالکل نہ پائے اور اس کا موجب ریااور طلب جاہ ہو تو اس کا ترک کرنا فرض ہے اگر کوئی اس پر اعتراض کر بے تو ہم کہیں گے کہ اگر اس کے وعظ میں خلاخِ خدا کا نفع نہ ہو ، مثلاً وہ اپنے و عظ میں مسجع و مقلی عبارت میں تقریر کر رہا ہے یاوہ گوئی ہے کہ اگر اس کے وعظ میں خلاخِ خدا کا نفع نہ ہو ، مثلاً وہ اپنے و عظ میں مسجع و مقلی عبارت میں تقریر کر رہا ہے یا ایسے د قائق بیان کر رہا ہے جو عوام کے فہم سے بالاتر ہیں یاوہ میں حداور فخر کا بچ نشوہ نما پائے تو ہم اس کو اس کام ہے منع کریں گے اس کو اس سے بازر کھنے ہی میں اس کی اور مخلوق کی محمل کی ہوئی ہے اس کو اس سے بازر کھنے ہی میں اس کی اور مخلوق کی محمل کی ہوئی ہے اور شرع کے موافق ہے اور لوگ اس کو مخلص سیجھتے ہیں اور اس کی تقریر نظری کے اس کو اس سے بازر کھنے ہی میں اس کی اور خلوق کی اجاز ہے جس کے اور شرع کے موافق ہے اور لوگ اس کو مخلص سیجھتے ہیں اور اس کی تقریر کے اور لوگ اس کو بازر ہے میں اور کوئی ہوئی کے بازر ہے میں اور کا نقصان ہے – المذاب آر میں کی بازر ہے میں لوگوں کا نقصان ہے – المذاب آد میوں کی نجات کے مقابلہ میں زیادہ انہیت رکھتی ہے کہاس کو دسروں پر فدائی جاس کی نجات کے مقابلہ میں زیادہ انہیت رکھتی ہے کہاس کو دسروں پر فدائی جاسکا ہے ۔

حضور اکر م علی کا ارشا و گرامی: حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالی دین محمد میں ملا ہے ۔ پس سے شخص بھی دین محمد میں ملا ہے ۔ پس سے شخص بھی اس محف بھی اس محف ہے کہ تواجع کام ہے وست بر دار مت ہواور کو شش کر کہ ریا پیدانہ ہواور نیت در ست کر لے اور اپنے وعظ سے پہلے خود کو نفیحت کر اور خدا ہے در اس کے بعد دو سرول کو ڈرا۔

یمال یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح معلوم کیا جائے کہ اس واعظ کی نیت پاک و صاف ہے اور اس کی علامت کیا ہوگی تواس کا جواب یہ ہے کہ پاک نیت کی علامت یہ ہے کہ واعظ کا مقصد یہ ہو کہ خدا کے بعد ہے 'خدا کی طرف رجوع ہوں اور دنیا ہے روگر دانی اختیار کریں اور اس کی علامت اس کی وہ شفقت ہوگی جو اس کو بعد گالنِ خدا ہے ہے ہاگر کوئی دوسر اواعظ ایماوہ اس موجود ہو جو اس سے زیادہ تقریر کرنے والا ہو اور لوگ بھی اس کی بات کو بہت مانے ہوں تو چاہے کہ اس کی بات پر خوش ہو کیو نکہ آگر ایک کسی نے ایک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کنویں میں گر اہوا ہے اور اس کے حال پر اس شخص کو شفقت پیدا ہوئی اور چاہا کہ اس کو کویں ہے اور اس کے حال پر اس شخص کو شفقت پیدا ہوئی اور چاہا کہ اس کو کویں ہے نکال لے اس کے ایمان کے حال پر اس شخص کو زحمت سے چالیا تو اس کویں ہو ناہی چاہے اور اگر یہ واعظ خوش نہ ہوااور کویں ہو ناہی ہوا ہے اور اگر یہ واعظ خوش نہ ہوااور کر ویدہ بائے 'خدا کی اطاعت اور رحمہ کیا تو سمجھ لینا چاہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مخلوق کو اپنا مطبع اور گر ویدہ بائے 'خدا کی اطاعت اور

مجت کالوگوں میں پیدا کر نااس کا مقصد نہیں ہے-

دوسر کابات اس سلسلہ میں یہ ہے کہ جب کوئی حاکم یا امیر اس کے وعظ کے وقت مسجد میں آئے تواپنی بات قطع مہیں کرنی چاہے 'نہ اپنے خن کو بد لے اور اپنی روش تقریر پر قائم رہے - واعظ کو یہ بھی خیال رکھنا چاہے کہ اس کو ایک ایک بات یا دے جے س کر لوگ و وحالا میں مار مار کر روئیں گے لیکن وہ بات بہت کام کی نہیں ہے - تو اس کو ترک کر دے میان نہ کرے - بس چاہے کہ ایس باتوں کو ول میں شولے اور دیکھے کہ ان باتوں سے اے کر اہت نظر آئی ہے یا نہیں آگر اہت پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لے کہ دوسری نہیت میں صدق و خلوص بھی موجود ہے تو اس صورت میں کو حش کرے کہ اخلاص کی نیت غالب آجائے۔

قصل : بھی ایا ہوتا ہے کہ انسان کو اس بات ہے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو مصروف عبادت دیکھ برہے ہیں۔ یہ خوشی درست ہے ریا نہیں ہے کیونکہ اس طرح بعد و مومن ہمیشہ عبادت کا شائق رہتا ہے اور مجھی اگر کوئی ایسامانع پیدا ہو گیا جو اس شخص کو عبادت ہے بازر کھے تو بہت ممکن ہے کہ اپنی عبادت دیکھنے والوں کے سبب سے میر مانع دور ہو جائے اور وہ بخوشی خاطر عبادت کی طرف متوجہ ہو جائے اس کی مثال یوں سمجھناچا ہے کہ جب کوئی مخض اپے گھر میں ہوتا ہے تو تہجد کی نماز اکثر اس پر دشوار ہو جاتی ہے کیونکہ عور توں سے اختلاط یا نیند کا غلبہ یادوسری باتوں میں مشغولیت سے پاہس چھا ہونے کے باعث نماز میں مشغول نہیں ہو تالیکن اگر دوسروں کے گھر پر ہے تووہاں یہ اسباب موجود نہیں ہوتے اس وقت عبادت کی خوشی ظاہر ہوتی ہے یا اجنبی مکان میں نیند نہیں آتی تو نماز میں مشغول ہو جاتا ہے یا پچھ لوگوں کو وہاں دیکھا کہ نماز میں مصروف ہیں تواس کا شوق بھی برد ھااور خیال کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں شریک ہو جاؤں کہ میں بھی ان کی طرح ثواب کا مخاج ہوں 'یا اسی جگہ گیا ہوا ہے جمال روزہ دار موجود ہیں یا کھانا تیار نہیں ہے توخو د ببخو د روزے کا شوق پیدا ہو تاہے 'یا ایک جماعت کو دیکتا ہے کہ وہ تراوی کی نماز میں معروف ہیں اور خود گھر میں کا بلی میں جتلا پڑا ہوا ہے اور ان لوگول کی وجہ سے خود بھی شرکت کا شوق پیدا ہو تا ہے یا جمعہ کے دن کشرت ہے لوگوں کو خدا کی عبادت میں مشغول دیکھتا ہے تو آپ بھی نماز اور تشییج و تنکیل معمول سے زیاد ہ كرتا ہے اور ان تمام باتوں كاو قوع ميں آنابغير ريا كے ممكن ہے ليكن شيطان اس كوور غلاتا ہے اور كہتا ہے كہ تير ب اندریہ شوق لوگوں کی دیکھادیکھی پیداہواہے لنذابیریاہے بہت ممکن ہے کہ یہ شوق لوگوں کے سب سے پیداہوا ہو ما دوسرول کی رغبت ہے اور زوال کے موافع موجود نہ ہول اور شیطان کتا ہے کہ میہ کام کر کیونکہ اس کی رغبت تیرے دل میں موجود تھی صرف ایک مانع موجود تھااور ابوه مانع دور ہو گیا۔ پس ایسے مخفص کو چاہیے کہ ان دونوں امور میں فرق کرے اور اس کی علامت میہ ہے کہ بالفرض دوسرے لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کو دیکھ رہا ہے پس اگریہ شوق عبادت ای طرح قائم ہے تو خیر کی رغبت کا سبب بن گیاہے اور اگر اس کے بعدیہ شوق ختم ہو گیا

ہے تو سمجھ لے کہ بیر بیا ہے اس وقت چاہیے کہ اس ہے دست ہر دار ہو جائے اور اگر طبیعت میں خیر کی رغبت اور اپنی شاکی محبت دونوں موجود ہیں تب بھی غور کرے اور دونوں میں ہے جو غالب ہواس پر اعتماد کرے۔

ایک اور مثال: ای طرح اگر کوئی هخص قر آن شریف پڑھ رہا ہے اور لوگ کی آیت کو من کررونے گے تو مخلوق کو رو تا دیکھ کر خود بھی رو ناہ کھ کہ دو سرے لوگوں کارونا قلب کی رفت کاباعث ہو تا ہے اور جب اس نے مخلوق کو روتے دیکھا تو یہ بھی اپنی حالت یاد کر کے رونے لگا تو بہت ممکن ہے کہ رونے کا سبب دل کی نرمی (رفت قلب) ہو اور نعر ہ آواز نکالنے ہیں ریا ہو تا کہ دو سرے لوگ اس کی آواز سنی یا بھی ایسی صورت ہو کہ وجد ہیں آگر گر پڑے اور اٹھ کھڑے ہونے کی قدرت کے باوجود نداشے تا کہ لوگ کیس بید نہ کہیں کہ اس کا وجد ماد فی تھا اس صورت میں اس کوریا کار کہا جائے گا۔ حالا تکہ وجد کے وقت (گرتے وقت ریا کار) نہ تھا بھی ایسا ہو تا ہے کہ وجد کی کامیار البتا ہے اور آہتہ آہتہ چاہے تا کہ لوگ ہیں بید نہیں کہ وجد کی کی میں اس کوریا کار کہا جائے گا۔ حالا تکہ وجد کے وقت (گرتے وقت ریا کار) نہ تھا بھی ایسا ہو تا ہے کہ وجد کی کی خوات ہو تا ہے اور اب ہے یہ اور آہتہ آہتہ چاہے ہی اس کی اور اس کی اور اب اے یاد آگیا ہے یاد وسرے لوگوں کو عبادت میں مصروف دیکھ صب یہ یا تو وہ گئے ہو اس ہے سر زو ہو چکا ہے اور اب اے یاد آگیا ہے یاد وسرے لوگوں کو عبادت میں مصروف دکھ کے نو نظر رکھے ۔ حضور آگر میں چواتے کہ جب ریا کا خیال دل میں پیدا کو تواس دے جو اس ہے سر زو ہو چکا ہے اور اب اے یاد آخر سین ہو گئے کہ جب ریا کا خیال دل میں پیدا ہو تواس دمین میں اور آخر ت میں عذا ب دے گا اس موج اور خیال کے ذر یہ اس دیال کرے کہ اللہ تعالی اس کے باطن کی تاپا کی پر واقف ہے اور آخر ت میں عذا ب دے گا اس موج اور خیال کے ذر یہ اس ریاکود کی اس دور کردے۔

رسول اكرم علي كا ارشاد كرامى: اور حضور نى اكرم علي كارم علي الله من خشوع الله من خشوع النفاق يمال خثوع نفاق كي يم معن بيل كه جم خثوع و خضوع ميل محوجواوردل نه مو-

فصل: معلوم ہونا چاہیے کہ جو کام اطاعت النی سے متعلق ہے جیسے نماز دروزہ 'ان کا موں میں اخلاص واجب ہے کور ان میں ریاح ام ہے اور جو کام مباح ہیں تواگر ان میں ثواب کا آر زو مند ہے تب بھی اخلاص واجب ہے مثلاً جب کوئی شخص کسی مسلمان کی حاجت روائی کے واسطے محض اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی کے لیے کوشش کر تاہے تواس کوچاہیے کہ اس میں اپنی نیت کو درست رکھے اور اس حاجت روائی پر اس سے شکر اور عوض کی امید نہ رکھے اس طرح اگر کوئی استاد اور معلم ہو وہ اگر شاگر دسے یہ تو تع رکھے کہ وہ اس کے پیچھے چلے یا خد مت کرے تو اس طرح گویا وہ ثواب کا طالب ہو گیا اور اس کو خواب میں سلے گا۔ ہاں اگر استاد کی خوابش کے بغیر شاگر و اس کی خد مت کرے تو یہ دوسری بات ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ استاد اس کو تبول نہ کرے اور اگر قبول کرے (اور جبکہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا) تو بات ہے لیکن بہتر ہی ہے کہ استاد اس کو تبول نہ کرے اور اگر قبول کرے (اور جبکہ اس کا یہ مقصد نہیں تھا) تو

فاہر ہے کہ تعلیم کا ثواب ضائع نہیں ہو گاہشر طیکہ اگر شاگر د کمی موقع پر اس خدمت ہے بازر ہے تواستاد متعجب نہ ہو 'جو علاء احتیاط جالاتے ہیں وہ اس صور تِ حال ہے بھی گریز کرتے ہیں۔ چنانچہ نقل ہے کہ ایک استاد کو ئیں میں گرگیا'اوگ اس کے نکالنے کے لیے رس کے کر آگئے تواستاد نے ان لوگوں کو قشم دی کہ جس کسی نے جمھے ہے قر آن وہدیث کی تعلیم حاصل کی ہے خبر داروہ اس رسی کو ہاتھ نہ لگائے 'استاد نے اس خوف سے منع کیا کہ کمیں ایسانہ ہو کہ بعد مت تعلیم کے ثواب کو باطل کر دے۔

دھڑ ت سفیان توری کی احتیاط : کوئی شخص دھڑت سفیان توریؒ کے پاس ہدیہ لے کر گیا' آپ نے تبول میں کیا اور کی کے باس ہدیہ لے کر گیا' آپ نے تبول میں کیا اور کہا کہ مکن ہے تم نے مجھ سے بھی در س حدیث لیا ہو' اس شخص نے کہا کہ میں بچ کہتا ہوں کہ میں نے آپ سے بھی در س حدیث نہیں لیا ہے' آپ نے فرمایا تم تو بچ کہتے ہو لیکن تہمارا بھائی مجھ سے پڑھتا ہے تو جھے اس بات کا ڈر ہے کہ کی اس مدید کی وجہ سے تمارے بھائی پر زیادہ شفقت نہ کرنے لگوں۔

ای طرح ایک محض اشرفیوں کے دو توڑے حضرت سفیان ٹوری کے پاس لے کر گیا اور ان ہے کہا کہ پہرے والد آپ کے دوست تھے 'ان کی کمائی حلال کی کمائی تھی' جھے اس مال میں ہے یہ مال میراث میں ملا ہے آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ حضرت سفیان نے وہ مال لے لیا اور جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت سفیان ٹوری نے اپنے بیٹے کو اس شخص کے پیچے وہ توڑے وے کر روانہ کیا اور وہ اشرفیاں پھیر دیں۔ اس لیے کہ حضرت سفیان کو یاد آگیا تھا کہ اشرفیاں ویے والے شخص کے باپ سے ان کی دوسی محض اللہ کے لیے تھی۔ (کسی حضرت سفیان کو یاد آگیا تھا کہ اشرفیاں واپس کر کے جب حضرت سفیان کے بیٹے گھرواپس آئے تو ہوئی بول اور کے ماتھ باپ سے کہا کہ بابا آپ کا دل بہت ہی سخت ہے 'آپ کو معلوم ہے کہ میں بال دچوں والا شخص ہوں اور کا ماتھ باپ سے کہا کہ بابا آپ کا دل بہت ہی سخت ہے 'آپ کو معلوم ہے کہ میں بال دچوں والا شخص ہوں اور الاس اور غربت میں گرفتار ہوں'آپ نے فرمایا کہ اے فرزند انم خود تو فراغت سے گذر دسمدر کرنا چا ہتے ہوئیکن کے کام نگلے) حضرت سفیان ٹوری نے فرمایا کہ اے فرزند انم خود تو فراغت سے گذر دسمدر کرنا چا ہتے ہوئیکن کام نگلے) حضرت سفیان ٹوری نے فرمایا کہ اے فرزند انم خود تو فراغت سے گذر دسمدر کرنا چا ہتے ہوئیکن کام نگلے) دس مواخذہ کی طافت نہیں ہے۔

استادی طرح شاگر دکو بھی چاہیے کہ علم حاصل کرنے ہے اس کا مقصد رضائے اللی ہواور استاد ہے جار سوائے علم کے کی بات کی امید نندر کھے ممکن ہے کہ بھی اپنے دل میں وہ اس طرح خیال کرے کہ اگر میں استاد کا مطبح اور فرمانہر دار رہاں گا تو استاد میری تعلیم میں زیادہ و کچیں لے گا اور دل ہے توجہ کرے گا یہ بات غلط اور قطعی طور پر رہا ہے -شاگر دکو چاہے کہ استاد کی خدمت کر کے اپناور جہ خداوند تعالی کے حضور سے طلب کرے نہ کہ استاد ہے اس کا خواہاں ہو - اس طرح اس باپ کی رضامندی محض خداوند تعالی کی خوشنووی کے لیے چاہے اور ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامند کی محضور سے کہ جس کام میں فوری معصور ہے - حاصل کلام میر کہ جس کام میں فوری معصور ہے - حاصل کلام میر کہ جس کام میں فوری امیدر کھتا ہواس کو خالصاً للہ جالائے - (واللہ اعلم)

# اصل منم

## تكبراور غرور كاعلاج

معلوم ہوناچاہیے کہ تکبر اور خود بینی ایک غلط روش اور بری رفتارہ اور حقیقت میں یہ حق تعالیٰ کے ساتھ ایک فتم کا مقابلہ ہے کہ بررگی اور عظمت تو صرف اسی کی ذات کو سرز اوار ہے - یمی وجہ ہے کہ قر آن پاک میں جبار اور متنجر کی بہت ند مت آئی ہے - چنانچہ ارشاد ربانی ہے -

الله تعالی ہر غرور اور جابر کے تمام دل پر مر لگادیا ہے۔ (قرآن عکیم)

كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّار

اوربيه مهمى ارشاد فرمايا:

خَابَ كُلُّ جَبَّار عَنِيُدٍه

جتنے سرکش اور ضدی لوگ ہیں وہ سب کے سب بے مراد ہوئے-

میں اس سے جو میر ااور تم سب کارب ہے ہر مغرور و متکبر کے شر سے پناہ ما تگتا ہوں 'جوروز حساب پر ایمان شیس رکھتا- اور فرماياً كيا ؛ إِنِّى عُدُتُ بَرْتِي وَرَبِّكُمُ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لأَيُومِينُ بِيَوْمِ ٱلْحِسْمَابِهِ

ارشادات نبوی علی علی : حضور نی اکرم علی نادشاد فرمایا ہے۔ "جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر

ہوگاہ ہوئے کا اور وہی عذاب اس کو دیا جائے گا۔ " یہ بھی حضور علی ہے نے فرمایا کہ جو شخص تکبر اختیار کرے گااس کانام متکبرین بیں لکھا جائے گااور وہی عذاب اس کو دیا جائے گاجوان (متکبرین) کو پنچتا ہے۔ ایک حدیث شریف بین آیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیو پری اور جن وانس کو تھم دیا کہ سب باہر لگلیں دولا کھ انسان اور دولا کھ جنات جمع ہوئے اور ان کے تخت کو آسان کے پاس اڈ اگر لے گئے 'آپ نے ملائکہ کی تنہی کی آواز سی 'دہاں ہے زبین پر اتر اور استے نشیب و بیں پہنچ کہ قعر دریا تک پہنچ گئے اس وقت ندا آئی کہ اگر ایک ڈر و تکبر سلیمان (علیہ السلام) کے دل بیں ہو تا توان کو ہوا بیس لیے جانے سے پہلے میں زبین میں غرق کر دیتا۔ حضور علی ہے کہی ارشاد ہے کہ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن چیو نٹیوں کی صورت میں اٹھایا جائے گالوگ ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالی کے نزویک وہوؤ کیل فوار ہوں گئے۔ "

مغرورول اور متنكبرول كواس ميں ڈالے گا-"

حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ '' تکبر ایسا گناہ ہے کہ کوئی عبادت اس متکبر کو نفع نہیں دہے گی۔''
حضور اکر م علیا ہے فرماتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ ایسے ہخص پر جو تکبر سے اپنے لباس کو زمین پر تھینچتا چلے' نظر
نہیں فرما تا۔''حضور اکر م علیا ہے منقول ہے کہ ایک محض فاخرہ لباس پہن کر تکبر سے چاتیا اور اپنے آپ کو دیکھیا تھا (خود
بین تھا) حق تعالی نے اس کو زمین میں د ھنسادیا اور وہ قیامت تک اسی طرح د ھنستار ہے گا۔

حضور نی اکر م علی نے فرمایا ہے کہ "جو مخص تکبر کرتا ہے اور نازے چانا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوگا۔"
جناب محمہ بن واسع رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بارا پنے لڑکے کود یکھا کہ تکبر سے چل رہا ہے آپ نے پکار کراس سے
کما کہ اے لڑکے کیا تواپی حقیقت نہیں جانتا' س تیری مال کو میں نے دو سودر ہم میں خرید اتھا' اور مسلمانوں میں تیرے
باپ جیسے بہت سے لوگ ہیں۔ "شیخ مطرف این عبد اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مملب کود یکھا کہ تکبر سے چل رہا تھا' میں
نے اس سے کما کہ اے خدا کے بعد سے الی چال سے حق تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے۔ مملب نے بھے سے کما کہ کیا تم جھے کو
نہیں جانتے ؟ میں نے کما جانتا ہوں ' پہلے توایک ناپاک نطفہ تھا اور آخر میں ایک مردار ہوگا' اور دوحالتوں کے بین بین تو
نہاستوں کواٹھائے لیے پھر نے والا ہے۔

## تواضع كى فضيلت

حضور نبی اگر م علی ای کار شاو ہے کہ "جو کوئی تواضع کر تاہے حق تعالی اس کی عزت بڑھا تاہے اور قرمایاہے کہ کوئی شخص ایبا نہیں جس کے سرکی لگام دو فرشتوں کے ہاتھوں میں نہ ہو - جب وہ شخص تواضع کر تاہے تو ملا تکہ اس لگام کو اوپر چڑھاتے ہیں اور بارگاہِ النبی میں عرض کرتے ہیں النبی اس کو سربلند رکھ "اور اگر وہ تکبر کر تاہے تو لگام تھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اللبی اس کو سر تگوں رکھ ۔ "حضور علی ہے نے فرمایاہے کہ وہ شخص جو بغیر لاچار ہونے کے تواضع کرے اور ایبا مال جو اس نے بغیر کسی معصیت کے جمع کیاہے دو سروں پر خرج کرے ۔ غریبوں پر رحم کرے اور این کے پاس المبے بیٹھے اور عالموں کی ہم نشینی اختیار کرے وہ نیک خت ہے۔

الاسلم مدین رضی اللہ عنہ اپنے دادا ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور نی اکرم علی ایک دن ہوں ہے۔ ان ہوں نے بیان کیا کہ حضور نی اکرم علی اللہ دودہ جس میں شہد ملا دن ہمارے بیال مہمان نے آپ اس دن روزے سے تھے آپ کے افطار کے لیے میں نے ایک پیالہ دودہ جس میں شہد ملا ہوا تھا پیش کیا آپ نے اس کو چکھااس میں مضاس محسوس فرمائی آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں شمد ملا ہوا ہے آپ نے دہ پیالہ یو منی رکھ دیااور نوش نہیں فرمایا اور ارشاد کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بیہ حرام ہے لیکن جو شخص ضدا کے لیے تواضع کرے گا حق تعالی اس کو سربلند فرمائے گا اور اگر تکبر کرے گا تو اس کو حقیر کردے گا اور جو شخص اسراف

ا - مسلب این افی داؤد خالی معتر لی تفا-امیر المسلمین معتصم بالله کے دور میں اس کا انتقال موا-

کے بغیر خرچ کرے گااللہ تعالیٰ اس کو توانگری عطافر مائے گااور جو کوئی اسر اف کرے گاحق تعالیٰ اس کو محتاج کردے گااور جو کوئی حق تعالیٰ کوزیادہ میاد کرے گااللہ تعالیٰ اس کودوست رکھے گا-

نقل ہے کہ ایکبارایک عاجزودر ماندہ در دلیش نے حضور اکر معلیق کے کاشانہ نبوت پر سوال کیا۔اس دخت آپ کھانا تناول فرمار ہے تھے آپ نے اس کو بلایا اور اس کو زانوئے اطهر پر پٹھا کر فرمایا کھانا کھاؤ۔سب لوگول نے جو شریک طعام تھے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا' قریشیول میں ہے ایک نے اس کو حقارت کی نظر ہے دیکھا اور کر اجت کا اظہار کیا' آخر کار (اس تھیم کوسز امیں)وہ بھی اس فقر وفاقہ کی مصیبت میں گرفتار ہو کر مرا۔

حضورا کرم علی کے ارشاد فرمایا ہے مجھے دو چیزوں کا اختیار دیا گیا جاہوں تورسول اور بعدہ رہوں اور جاہوں تو صاحب نبوت بادشاہ بول - میں نے تو قف اختیار کیااور اپنے دوست جبر میل (علیہ السلام) کودیکھا توانہوں نے کہاکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کیجئے - چنانچہ میں نے بارگا ورب العزت میں عرض کیا کہ میں جاہتا ہوں کہ رسول اور بعدہ رہوں -

حق تعالی نے حضر ت موسیٰ علیہ السلام پروحی فرمائی کہ میں ایسے محض کی نماز قبول کروں گاجو میری عظمت کے لیے تواضع اختیار کرے گااور میرے بعدول کے ساتھ تکبرنہ کرے اور اپنے دل میں خوف کو جگہ دے اور تمام دن میری یاد میں بسسر کرے اور خود کو میرے لیے گنا ہوں ہے محفوظ رکھے۔

حضوراکرم علیہ کارشادہے کہ کرم تقویٰ میں 'بزرگی تواضع میں اور توانگری یقین میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تواضع کرنے والے دنیا میں اور نشین رہیں گے اور نیک خت ہیں وہ لوگ جو دنیا میں لوگول کے در میان صلح کرادیں اور ان کا مقام فردوس ہوگا اور نیک خت ہیں وہ لوگ جن کے دل دنیا ہے پاک ہوں ان کو خداکا ویدار میسر ہوگا۔

خد **ا کا مقبول بند ہ**: حضور اکر معلقے نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو خداوند تعالیٰ نے اسلام کاراستہ د کھایا 'اس کی اچھی صورت بیائی اور اس کی حالت باعث نگ نہیں بیائی اور اس کو تواضع کی تو نیق بھی دی گئیوہ خدا کے مقبول بیرول میں سے ہے۔

روایت ہے کہ ایک شخص چیک کے مرض میں مبتلا تفادہ جب رسول اللہ علیہ کی مجلس میں پہمچا تو وہ جس شخص کے پاس بیٹھتاوی شخص اس کے پاس سے (کراہت کی وجہ ہے) اٹھ جاتا تھالیکن حضور علیہ نے اس کو اپنے پاس شھایا اور فرمایا وہ شخص میں ہے دیادہ دوست اور محبوب ہو گاجو شخص اس کے گھر اپنا کھانا لے جائے تاکہ اس کے گھر والوں کو روزی نصیب ہو سکے تاکہ اس طرح تکبر جاتا ہے۔ای طرح مروی ہے کہ حضور اکرم علیہ نے حالہ کرام (رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین) سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تمہارے اندر عبادت کی حلاوت نہیں پاتا صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے من کیایارسول علیہ عبادت کی حلاوت نہیں پاتا صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے عرض کیایارسول علیہ عبادت کی حلاوت کیا چیز ہے؟ آپ علیہ کے فرمایا تواضع!

حضور اکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم کمی صاحب تواضع کو دیکھو تواس کے ساتھ تواضع ہے پیش آؤاور اگر متکبر کو دیکھو تواس ہے تم بھی تکبر کرو تا کہ وہ ذلیل وخوار ہو۔۔

اس سلسلہ میں صحابہ کر ام اور برزرگان دین کے ارشادات: حضرت ام المومنین عائشہ مدیقہ رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ اے لوگو! تم اس عبادت ہو حسب سے بہتر ہے عافل ہو 'وہ عبادت تواضع ہے۔ شیخ فعنیل عن عیاض فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ تم حق بات کو قبول کروخواہ اس کا کہنے والا کوئی ہو لڑکا ہو یا کوئی بہت ہی عاوان شخص ہو۔

ائن مبارک فرماتے ہیں کہ تواضع کے معنی یہ ہیں کہ دنیاوی حیثیت میں تم سے کم ہواس سے تم تواضع سے پیش آؤ تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ دنیاوی حیثیت کی برتری کی وجہ سے وہ خود کو برتر وبزرگ نہیں سمجھتااور اگر کوئی شخص دنیاوی حیثیت میں تم سے بڑھ کر ہے اس کے مقابل میں خود کو برتر ثابت کرے (تواضع اختیار نہ کرے) تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ تم اس کی دولت کی کچھ قدرو منز لت نہیں ہے)۔

اللہ جل شاہ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے عیسیٰ (علیہ السلام) جب میں تم کوایک نعمت دوں تواگر تم تواضع کے ساتھ اس کااستقبال کرد کے تو میں مزید نعمت سے تم کوسر فراز کردں گا-

شیخ این ساک رحمتہ اللہ علیہ نے ہارون الرشید سے کہا کہ اے امیر المو منین آپ کا حالت بررگی میں تواضع کرنا آپ کی اس بررگی ہے کہ اس المو منین!
آپ کی اس بررگی سے کمیں بڑھ کرہے - ہارون الرشید نے کہا کہ آپ بچ کہتے ہیں'انہوں نے پھر کہااے امیر المو منین!
خداد ند تعالی نے جس کو جاہ جمال ومال عطافر مایا اور اس نے اس مال سے دوسروں کی غم خواری کی اور جاہو حشمت کی حالت میں تواضع اختیار کی اور اپنے جمال میں پارسائی اور عفت کو ہر قرار رکھا اس کانام اللہ تعالیٰ کے دفتر میں مخلص بروں میں لکھا جائے گا یہ من کر ہارون الرشید نے دوات اور قلم طلب کیا اور اس تھیجت کو لکھ لیا۔

نقل ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی باد شاہت کے ایام میں صبح کے وقت توانگروں کی احوال پرسی فرماتے اس کے بعد فقیروں اور بے نواؤں کے ساتھ بیٹھتے اور فرماتے کہ ایک مسکین دوسر سے مسکینوں کے ساتھ بیٹھنتا ہے۔

بہت سے بزرگانِ دین اور علاء ملت نے تواضع کی خوبیال بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بھری فرماتے ہیں کہ تواضع سے بہتر سمجھو۔ شیخ مالک دینار کاار شاد ہے کہ اگر کوئی ہیں کہ تواضع سے بہتر سمجھو۔ شیخ مالک دینار کاار شاد ہے کہ اگر کوئی میرے دروازے پر آواز دے اور کے کہ اے گھر والو ! تم میں جو سب ہے بہ ہووہ باہر نکل کر آئے تو کوئی ہجھی پر جہر کرے اور مجھے ہے نہیں بڑھے گا (میں سب سے پہلے نکل جاؤل گا) البتہ جبر سے دوسر ی بات ہے (کہ کوئی جھے پر جبر کرے اور خود پہلے باہر نکل جائے) شیخ اتن المبارک نے جب بیہ بات سی تو کہا کہ مالک دینار کی بزرگی کا کی راز تھا (کہ وہ حد ور جہ

کی شخص نے شیخ شبلی قدس سرہ کی خدمت میں عاضری دی تو شبلی رحمتہ اللہ نے اس سے کماماً اُذَت تو کیا چز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ نقطہ ہول جو حرف یا کے بیٹیے لگا ہو ( یعنی مجھ سے کمتر اور بیٹیے کوئی چیز نہیں ہے) حضر ت شبائی نے فرمایا ابا واللہ شاھدک حق تعالیٰ تجھے تیرے آگے سے اٹھائے (بلیم مر تبددے) کہ تونے خود کو بیٹیے اور اخیر میں رکھاہے۔

نقل ہے کہ کی بورگ نے حضر تامیر المو منین علی رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھااور ان سے کما کہ جھے کھ نصیحت فرمائیے تو فرمایا کہ تو انگروں کا ثواب آخرت کے لیے درویشوں کے سامنے تواضع سے پیش آنا پہندیدہ ہے اور درویشوں کا توانگروں کے سامنے تکبر کرنافضل اللی پراعماد کرتے ہوئے اس سے کمیں زیادہ بہتر ہے۔

یکی بن خالد کا قول ہے کہ کر یم جب پار ساہو تاہے تو تواضع اختیار کر تاہے اور کمینہ نادالن جب پار سائی اختیار کر تاہے واس میں تکبر پیدا ہو تاہے۔ شخ بایزید بسطائی فرماتے ہیں "جب تک ایک آدمی کی شخص کو بھی خود ہے بدتر سجھتا ہے وہ متنکر ہے۔ "سید الطاکفہ جنید بغدادی ایک ایک بار جعد کو مجلس میں فرمانے گئے کہ اگر حدیث شریف میں بیدوار دنہ ہوا ہو تاکہ "قوم کا سر دار الن کا خادم ہو تاہے۔" تو میں بھی تم کو وعظ ساناروانہ رکھتا' آپ نے یہ بھی فرمایا۔اہل توحید کے نزدیک تواضع تکبر ہے۔ تواضع بہ ہے کہ انسان خود کو اتنا نیچا کر دے کہ اس سے آگے شجائش نہ ہواور جب اس کو مزید نیچا کرنے کی حاجت پیش آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے خود کو پہلے او نیچ در جہ میں رکھا تھا شخ عطای سلمی کی بید عادت تھی کہ جب میری خوست ہے جو مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔

لوگ حضرت سلمان فارس منی الله عند کے سامنے ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے توانہوں نے فرمایا کہ لوگوا میری ابتد الور آغاز ایک نطفہ ہے اور میر اانجام ایک مر دارہے - جب قیامت میں اعمال کو تولیں گے تواس دن اگر میری نیکی کا پلہ بھاری ہے تومیں بزرگی والا ہوں نہیں توذلیل وخوار ہوں -

#### تكبركي حقيقت اوراس كي آفت

اے عزیز معلوم ہوناچاہیے کہ تکبر ایک بہت ہری روش ہے۔اگر چہ اخلاق دل کی صفات ہیں لیکن ان کااثر ظہور میں آتا ہے۔ تکبر کے معنی یہ ہیں کہ انسان خود کو دوسروں ہے بہتر اور فائق سمجھے اور اس خیال سے اس کے دل میں غرور پیدا ہو۔ای غرور کانام تکبر ہے۔

رسول اکر م علی الله تعالی سے دعافر ماتے تھا عو ذبک من نفخة الکبر اللی میں تکبر سے تیم کی پناہ جاہتا ہوں-جب یہ غرور آدمی میں پیرا ہو تاہے تو دوسر ول کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے اور ان کو چشم مقارت سے دیکھا ہے بلحدان کو اپنی ف مت کے لاکق بھی نمیں سمجھتا اور کتا ہے کہ تو کیا چیز ہے جو میر کی خدمت کے لاکق ہوسکے -جس طرح کہ ظفاء (امراء المسلمین) اور سلاطین ہر ایک مخص کو اجازت نہیں دیتے کہ ان کی آستان ہوئی کرے اور نہ ان کو اس کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ خود کوبعہ و سلطان یابعہ وامیر لکھیں 'ہاں یہ بادشاہوں کو اجازت دیتے ہیں (کہ وہ آستان ہوئی کریں) ان کا یہ تکبر تو حق تعالیٰ کیبر گی اور ہر ایک کی بعد گی اور ہر ایک کا یہ تکبر تو حق تعالیٰ کیبر دگی اور شان سے بھی بوجہ گیا کیو تکہ حق تعالیٰ بایں ہمہ شان و عظمت ہر ایک کی بعد گی اور ہر ایک کا مجدہ قبول فرماتے ہیں (اجازت ہے کہ اس کی بعد گی کرے اور سجدہ رین ہو) اور اگر بالفر ض متکبر کو یہ درجہ اور نیم منز لت ماصل نہیں ہے تو اور پچھ نہیں تو اصل نہیں ہے تو اور پچھ نہیں تو ایک ہور خود دو سروں کو تھیجت کرے تو سختی سے کے اور اگر اس کو پچھ بتا نمیں تو تفضی بن کے اور اگر اس کو پچھ بتا نمیں تو تفضی بناک ہواور لوگوں کو اس طرح دیجھے جس طرح جانوروں کود کھتے ہیں۔

مر ور کو نمین علی کے استار کر امی : حضوراکر علیہ سے اوگوں نے دریافت کیا کہ متکبر کس کو کہتے ہیں؟

آپ علیہ نے فرمایا متکبر وہ ہے جو خدا کے واسط گردن نہ جھکائے۔ اور دو سرے لوگوں کو حقارت کی نگاہ ہے دیجے۔ یہ دونوں خصاتیں انسان کی 'بعد سے میں اور حق نعالی میں بڑے جہاب کا سب ہوتی ہیں اور اس سے بر سے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور انسان نیک اخلاق سے محروم رہتا ہے۔ کیونکہ جس آدمی پر خود پندی اور نخوت عالب ہواوروہ مسلمانوں کو اپند اور اور انسان نیک اخلاق سے محمول کو سرخ اور نہیں 'اور کسی کے ساتھ تواضع سے پیش نہ آئے یہ بھی متقبوں کا شیوہ نہیں اپنے لائی نہ سمجھے تو یہ کام مومنوں کو مز اوار نہیں 'اور کسی کے ساتھ تواضع سے پیش نہ آئے یہ بھی متقبوں کا شیوہ نہیں ہے بعض اور عداوت 'حسد سے د ستبر دار نہ ہو غصے کو نہ روک سکے 'زبان کوغیبت سے محفوظ نہ رکھے 'دل کور نجی و ملال سے بعض اور عداوت نصد کی مخص کا اور نجی مقبر اس کی تعظیم و تکر یم نہ کرے تو اس سے رنجیدہ اور ملول ہو 'ایسے شخص کا اور نجی ہر ایہ بہر یہ ہر کہ اس کی تعظیم و تکر یم نہ کرے تو اس سے رنجیدہ اور ملول ہو 'ایسے شخص کا اور نجام کو اختیار کرے۔ ۔ جب کوئی شخص اس کی تعظیم و تکر یم نہ کرے تو اس سے رنجیدہ اور ملول ہو 'ایسے شخص کا اور نجام کو اختیار کرے۔ ۔ جب کوئی شخص کا ورائے کام کو بلندی کو دینے میں مصر وف رہے۔ فریب 'دروغ اور نفاق کو اختیار کرے۔ ۔ میں میں دیں بی نہ بی اس کی تعلیم کی دینے میں مصر وف رہے۔ فریب 'دروغ اور نفاق کو اختیار کرے۔ ۔ میں میں بی نہ بی نہ بی نہ بی مصر دف رہے۔ فریب 'دروغ اور نفاق کو اختیار کرے۔ بیال کی تو اس کی نہ بی نہ بین کر دروغ اور نفاق کو اختیار کرے۔ بیال کر بیال کر بیال کی تعلیم کر بیال کو بیال کی تو اس کر بیال کی تو کا بیار کر بیال کر بیان کر بیان کو بیال کر بیان کو کر بیان کر بیان کر بیان کی تو کر بیان کر بیان کر بیان کی تو کر بیان کر بی

حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان خود کو فراموش نہ کرے اور دنیاوی آرام ہے بے تعلق نہ ہمووہ مسلمانی ہے بے فہرے کی بزرگ کاارشاد ہے کہ اگر آدمی بہشت کی خوشبوسو تکھنا چاہتا ہے تواس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کوہرا کیک انسان ہے کہ ترسمجھ 'اگر آدمی کو بیہ قدرت ہو کہ وہ دو تکبر کرئے والوں کے 'جوا کیک دوسرے ہے ( تکبر کے ساتھ ) ملتے ہیں دکھے سے کتر سمجھ 'اگر آدمی کو بیہ قدرت ہو کہ وہ دو تکبر کرئے والوں کے 'جوا کیک دوسرے سے ( تکبر کے ساتھ ) ملتے ہیں دکھے کہ کسی فضلہ اور بر از میں بھی وہ عنونت 'بدیو اور گذا پن نہیں ہوگا کیونکہ ان دونوں کا ماطن کتوں جیسا ہے اگرچہ یہ اپنے ظاہر کواس طرح سنوارتے ہیں جیسے عور تیں سنوارتی ہیں۔

وہ الفت و محبت جو مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کی ملاقات ہے ہوا کرتی ہے 'ان تکبر کرنے والوں ہیں بھی مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کی ملاقات ہے ہوا کرتی ہے 'ان تکبر کر نے والوں ہیں بھی مسلم بائی جائے گی۔ کسی کو دکھے کر راحت تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب تم خود کو اس پر نثار کر دواور اس کی عزت و تکریم ہیں محوجود کی محجود کی جو ہو گئی ہے بھی دوسر اتم پر خود کو فداکر دے اور توباقی رہے یا دونوں ہی فنافی اللہ ہوں اور اپنے وجود کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہوں ممال حقیقت اسی میں ہے اور اپنے اتحاد میں کمال راحت ہے۔ الغرض جب تک دوئی موجود ہے راحت حاصل نہیں ہوگی کیونکہ راحت یکا تکی میں پنمال ہے۔

#### تكبرك مختلف درج

خد ااور رسول علی کے ساتھ تکہر: اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ بعض تکبر بہت ہی ہیجاوزرے ہیں ہے فرق اس کے لحاظ ہے ہے جس سے تکبر کیا جاتا ہے۔ تکبر یا توخداکی جناب میں ہوگایار سول اکرم علی کے ساتھ یاخدا کے بعد ول کے ساتھ اللہ کے ساتھ یاخدا کے بعد ول کے ساتھ اللہ کی جناب میں ہو جیسے کے بعد ول کے ساتھ کا کی جناب میں ہو جیسے نمر ود و فر عون اور ابلیس کا تکبر یا ایے لوگوں کا تکبر جود عولی خدائی کرتے ہیں اور اس کی بعد گی جالانے سے عار کرتے ہیں۔ حق تعالی کا ارشاد ہے۔

می اللہ کا بندہ بننے سے کھ نفرت نمیں کرتا اور نہ مقرب فرشتے-

لَنُ يَسننتَكِفَ الْمَسيئِحُ أَنُ يَكُونَ عَبْدُ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ اللهِ وَلاَ المُقارِبُونَه

دوسرے درجہ میں وہ تکبر ہے جورسول اکر م سیالی ہے کریں جس طرح کفار قریش نے کیااور کما کہ ہم اپنے جیسے ایک بھرے درجہ میں کہ جم اپنے جیسے ایک بھر کی اطاعت نہیں کریں گے۔ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا یا کسی مغرور سر دار کو کیوں نہیں بھیجا توایک نادار بیتم کو بھیجا۔

اور یولے کیوں نہ اتار آگیا ہے قر آن ان دوشہروں کے کسی بوے آدمی یر-

وَقَالُو لَوْلَأُنْزَلَ هَذَأَ الْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيُن عَظِيمه

آور ان ٹے دوگروہ تھے 'ان میں ہے ایک جماعت کے لیے یہ تکبر سدراہ بن گیااور انہوں نے پچھ فکر نہیں کی اور نبوت کو نہیں پہچانا- چنانچہ ارشادباری تعالیٰ ہے:

میں تکبر کرنے والوں کو حق کی نشانیوں کے دیکھنے سے بازر کھوں گا- سَاَصُرِفُ عَنْ أَيَاتِي اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي اللَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضَ بِغَيْرِ الْحَقّ

َ اور دَوسری جماعت کے لوگ حضور اکر م علیہ کو جانتے تھے پر اٹکار کرتے تھے اور تکبر کے باعث ان کادل قبول نبوت پر آمادہ نہیں ہو تا تھا-اللہ تعالیٰ کارشادہے:

وَحَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيَقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمُ طُلُمًا وَعُلُوا الوران كولول مر

اور ان کے دلول میں تو یقین تھا مگر ظلم اور تکبرے ان کا نکار کیا-

تیسر ادر جہوہ تکبر ہے جو آدمی خدا کے عام بندوں کے ساتھ کرے اور ان کو چیٹم تقارت سے دیکھے 'حق بات کونہ مانے اور خود کو ان سے بہتر اور ہزرگ سمجھے یہ در جہ اگر چہ پہلے دو در جوں سے کم تر ہے لیکن دو سبب سے برکا در جہ ہے - ایک سبب تو بیہ ہے کہ ہزرگ حق تعالیٰ کی صفت ہے پس ضعیف اور عاجز بندے کو جس کا کوئی کام بھی اس کے افتیار میں نہیں خود کوبزرگ خیال کر نااور اپنے آپ کو پچھے سمجھنا کب مناسب اور رواہے اور جب ایک شخص خود کوبزرگ مجھ رہاہے تواس کے معنی میہ ہوئے کہ وہ خداو ند تعالیٰ کی خاص صفت کا اپنے اندر ہونے کامد عی ہے۔ ایسے مخض کی مثال تو اس غلام کی ہے جو شاہی تاج اپنے سر پر رکھ کر تخت پر بیٹھ جائے ، غور کا مقام ہے کہ ایسا مخض بار گاہ اللی میں کس قدر معتوب ہو گائیں سبب کہ حدیث قدسی میں فرمایا ہے:

الْعَظْمَةُ أَزَارِيْ وَالْكِبْرِيَاءُ رَدَائِيٌ فَمَنُ نَازَعَنِيُ لعنی شان اور بزرگی میر املبوس (روااور ازار) ہے جو ان دونوں صفتوں میں مجھ ہے جھکڑے گااس کو میں ہلاک فَيْهَا قَصَمْتُهُ

پس ہیدوں ہے تکبر کر ٹاسوائے خداو ندیزرگ ویر تر کے نسی اور کو شایان نہیں للذاجس نے خدا کے ہیں۔وں ہے تکبر کیا گویاس نے خداہے مقابلہ کیا'بالکل ای طرح جیسے ایک محض کوئیبات کہتاہے تودوسر انتکبر کے باعث اس سے انکار كرتا ہے - يدروش تو منافقول اور كافرول كى ہے جيساكد ارشادبارى تعالى ہے:

كروشايد (اس طرح)تم بي غالب ر مو-

لًا تَسمُعُوا لِهذَا الْقُرُأَن وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُم ﴿ اور كَافْرِيكِ مِهِ قُرْآن مَد سنواور اس مي موده عل تُغُلِبُون اور فرمایا:

وَإِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

جباس سے کماجە نے کہ خداہے ڈر تو مکبر اور سیخی اس کو البات پر ابھارتی ہے کہ معصیت براضر ارکرے۔

حضر ت ابن مسعودر منی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا بیروا گناہ ہے کہ جب اس سے کماجائے کہ خداہے ڈرو تو وہ جواب میں کے علیٰک بنفسیک تم اپی خراو-

ایک دن سر ور کا کنات علی ایک مخص سے جوبائیں ہاتھ سے کھانا کھار ہاتھا فرمایا کہ دا ہے ہاتھ سے کھانا کھا-اس نے کمامیں نہیں کھاسکتا و سول اکرم علیہ نے فرمایال تو نہیں کھاسکتا تب اس کادایاں ہاتھ ایسا ہو گیا کہ چر جنبش نہ اے عزیز !معلوم ہوناچاہیے کہ ابلیس کے تکبر کاجو قصہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس سے کوئی

افسانہ یا حکایت سانا مقصود نہیں ہے بلعد اس لیے میان کیا گیا کہ معلوم ہو کہ تکبر نے کیا آفت ڈھائی جو شیطان نے کہا: أَنَا خُيرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَار و حَلَقتَهُ مِن طِين الله الله الله على الله الله على الله الله عداوند تعالى كى نافر مانی کی اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کر کے ہمیشہ کے کیے ملعون ہو گیا-

ا میں آدم علیہ السلام سے بہر ور تر ہول کہ تو نے جھے کو آگ سے پیداکیااور آدم علیہ السلام کو مٹی ہے۔

#### تكبر كے اسباب اور اس كاعلاج

مملا سبب: اے عزیز معلوم کر کہ جو کوئی کی ہے تکبر کرتاہے تواس وجہ ہے کرتاہے کہ وہ خود کو دؤسرے سے بہتر اور کمال کی صفت سے موصوف سمجھتا ہے اور اس کے سات اسباب ہیں۔ سکبر کا پہلا سبب علم ہے کہ بنب کوئی عالم خود کو زیورِ علم ہے آرات پاتا ہے تودومروں کواپنے سامنے جانوروں کی طرح خیال کرتاہے 'پس تکبراس پرغالب ہو جاتا ہے اور اس کی علامت بیہ ہوتی ہے کہ وہ لوگول ہے خدمت 'تعظیم اور مروت کا امید دارین جاتا ہے۔اگر کوئی ذی فہم اس کی عزت و تکریم جانہ لائے تووہ جیران رہ جاتا ہے۔اس طرح اگر وہ کس سے ملاقات کرلے یاکسی کی دعوت قبول کرلے تواس پر احمان کرتا ہے (اپناا حمان سمجھتا ہے) صرف ہی نہیں بلعد اپنے علم کے سب سے ساری مخلوق پر احمان رکھتا ہے اور آخرت کے معاملہ میں بھی خود کو حق تعالی کے نزدیک سب ہے بہتر خیال کر تاہے اور کہتاہے کہ بس میری تو نجات ہو گئی' خداکے دوسرے بعدے خطرے میں ہیں اور میہ سب میری دعااور نصیحت کے مختاج ہیں 'میہ میرے ہی دسلے سے دوزخ سے نجات پائیں گے ای بنا پر حضور اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا آفة العِلْم الْحَیْلَاءُ کمر علم کی آفت ہے۔ حقیقت میں ایسے مخص کو عالم کی جائے جاہل کمنازیادہ درست اور سز اوار بے اس لیے کہ سچاعالم وہ ہے کہ آخرت کی وشواريوں كو سمجھ اور صراط متعقيم كىبارىكيوں كو پہچانے اور جوكوئى ان كو پہچان لے گادہ بميشہ خود كواس سے دورر كھ گااور خود كو قسور وار جانے گا-عاقبت کے خطرے اور اس بات کے ذریے آخرت میں عالم بے عمل پر زیادہ عذاب ہوگا وہ تکبرے ہے-چنانچہ حضر ت ابوالدر داءر صنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک علم کی افزونی کے ساتھ ساتھ ایک مصیبت بھی ہو ھتی ہے اس طرح علم کے حصول سے بھی تکبر ہو ہتاہے اور تکبر کی اس افزائش کے دواسباب ہیں ایک توبیہ کہ وہ علم حقیقی جو علم دین ہے' حاصل نہیں کرے کیونکہ ہے ابیاعلم ہے جس کے ذریعہ انسان خود کو پیچان سکتاہے اور دین کے رائے کی صعوبتیں 'آخرے کے خطرات اوربار گاہِ خداوندی سے محرومی کے اسباب کا پتہ چاتا ہے اس علم کے حصول سے در دوغم (آخرت) میں اضافہ ہوتا ہے ، تکبر میں نہیں ہوتا کیکن جب انسان علم طب علم حساب علم نجوم ولفت اور علم مناظرہ سیکھتاہے تواس سے تکبر میں اضافہ ہوگا ان سب میں قریب ترین علم علم فاویٰ ہے جس کے ذریعہ دنیوی کا موں کو سدھارا جاسکتا ہے ' توبیہ علم بھی 'علم دنیاوی ہوگا-اگرچہ دین امور میں بھی اس کی حاجت ہوتی ہے لیکن اس سے خوف دور نہیں ہوتا'انسان اگر اس علم پر ہس کرے اور ووسرے علوم کو ترک کردے تو دل کی تاریکی میں اور اضافہ ہوگا اور تکبر غلبہ پائے گا'اور جوبات ظاہر ہے اس کے کہنے کی کیا حاجت۔ تم ان علمائے ظاہر ی کا حال دیکھ لو (ان کے کبر و نخوت کا کیا عالم ہے) اس طرح علم واعظین (علم تقریر وعبارات) ہے مسجع اور متھی باتیں اور اس قتم کادوسر اکلام اور ایسی پر شور اور پر زور باتیں جن کو سن کر لوگ شوروشین کریں اور ایسے ٹکات جن ے نہ ہی تعصب کا ظمار ہو اور عوام یہ محسوس کریں کہ ان تمام ہاتوں کا تعلق دین ہے ہے لیکن یہ سب دل میں حسد عمبر اور

عداوت کی تخم ریزی کرتے ہیں توان علوم (باتوں) ہے در داور تواضع میں تواضافہ ہو تا نہیں بلکہ تکبر اور نخوت پروان پڑھے ہیں۔ دوسر اسبب سے ہے کہ ممکن ہے کہ کوئی شخص علم تغیر 'علم حدیث 'سلف صالحین کے حالات جو اس کتاب ''کیمیا ہے سعادت ''اور ''احیاء العلوم '' میں ہم نے بیان کئے ہیں ان کو پڑھتا ہے اور پھر بھی اس میں تکبر پیدا ہو تاہے تو اس کا سبب سے کہ دوا پی بڑائی کا کہ اس کاباطن پر اہے (دور برباطن ہے) اور اس کے اخلاق بھی برے ہیں اور تخصیل علوم ہے اس کا مقصود سے کہ دوا پی بڑائی کا اظہار زبان ہے کہ حقود سے جاس کا مقصود عمل نہیں ہے۔ پس ایسے شخص کے باطن میں جب علم پنچے گا تو دہ بھی اس کے باطن کی صفت اختیار کرے گا جیسے ایک دواجب شقیح (صفائی معدہ) کے لیے معدے میں پہنچتی ہے تو وہ معدے میں پہنچتی ہیں معدے میں کہنچ کا معدے میں پہنچتی ہے تو وہ معدے میں پہنچتی ہی تو کہ معدے میں پہنچتی ہے تو کہ معدے میں کہنچ کی خلط کی صور سے اختیار کر لیتی ہے۔

ایک مثال: جس طرح آسان ہے جب پانی برستاہ تو اس کی خاصیت ایک ہی ہوتی ہے۔ لیکن جس فتم کی نباتات میں وہ پانی پنچاہ اس کی صفت میں پنچ گاتوخود میں وہ پانی پنچاہ اس کی صفت میں پنچ گاتوخود میں تاخیر سے باس کی صفت میں پنچ گاتوخود میں شریس ن جائے گا۔ حضر سے عباس و ضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اکر م علی ہے نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن وہ ان کے حلق سے بنچے نمیں اثر تااوروہ کہتے ہیں کہ ہم جیسا کوئی قاری دوسر انہیں ہے اور جو کچھ ہم جانتے ہیں کوئی دوسر انہیں جانیا۔ پھر حضور علی اصحاب کرام کود کھے کر فرمانے گے کہ اے میری امت کے لوگو! یہ لوگ ایہ لوگ تم ہی میں سے ہول گے اور یہ سب دوزخی ہول گے۔

حضرت عمر رضی الله عند کا ارشاد: حضرت عمر رضی الله عند نے فرمایا اے لوگو! تم تکبر کرنے والے عالموں میں واغل نه ہونا اگر تم ایبا کرو کے تو تمہارا علم تمہاری جمالت سے مقابله نه کرسکے گا- حق تعالیٰ نے رسولِ اکرم علیہ کو تواضع کا تھم فرمایا اور ارشاد کیا:

جانے والا ہے تو اس کو غنیمت سمجھتا جاہے 'ایسے عالم کادیکھنا بھی عبادت میں داخل ہے 'اس سے برکت حاصل کرنا جاہیے' اگر حدیث شریف میں حضور اکر م علیہ کاار شادنہ ہو تا کہ ''ایک زمانہ ایسا آئے گاکہ اس میں جو کوئی شخص تمہارے عمل کا وسوال حصہ بھی کرے گا تو اس کی نجات ہو گی۔'' تو بڑی مایوسی ہوتی 'لنذااس زمانے میں اگر تھوڑ ابھی ہو تو بہت ہے کیونکہ اب دین کے مدد گار باقی نہیں ہیں' دین کی با تیں رخصت ہو چکی ہیں اور جو کوئی اس راہ پر چلنے کاار اوہ کرے تو خو ذکو اکثر بے یار ومدد گاریا نے گا اور دو چند محنت اس کو اٹھانا پڑے گی۔ پس وہ تھوڑے ہی پر اکتفاکر لیتا ہے۔

و وسر اسبب : دوسر اسبب ده تکبر ہے جو زہر و عبادت میں پایا جاتا ہے 'کیونکہ عابد دل اور زاہدول میں بھی تکبر پایا جاتا ہے اور دہ از دوئے تکبر چاہتے ہیں کہ خدا کے بعد سے ان کی خدمت کریں ان سے شرف ملا قات حاصل کریں اور دہ جو کچھ خدا کی بعد کی دوسر سے تمام بعد گانِ خدا تو معرض خدا کی بعد گی کرتے ہیں اس کا احمان دوسر سے لوگوں پر رکھیں اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ دوسر سے تمام بعد گانِ خدا تو معرض ہلاکت میں ہیں 'نجات صرف ان کو ہی ہوگی'اگر احمیانا کوئی شخص ان سے لڑے جھڑ سے یاان کو ستاتے اور دہ تھم اللی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہماری کر امت و بھی اس نے ہمارے حضور ہیں جو بے ادبی کی تھی اس کا نتیجہ مصیبت میں گرفتار یہ مصیبت اس کا نتیجہ ہے)۔

اس سلسلہ میں ارشاداتِ شوی علیہ : حضوراکرم علیہ نے ارشاد فرملا جو شخص کے گاکہ دوسرے ہلاک

ہوئے تووہ خود بی ہلاک ہوگا۔ "لیعنی جو کوئی دوسر ول کو حقارت کی نظر سے دیکھے گاوہ نباہ ہوگا۔ خرافی اس کے لیے ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ''اگر کوئی شخص اپنے مسلمان ہمائی کو حقیر سمجھے گا تو بہت گناہ گار ہوگا'اس شخص میں اور

ایک اور حدیث میں ہے کہ "اگر کوئی حص اینے مسلمان بھائی کو حقیر سیجھے گا تو بہت کناہ گار ہوگا اس مص میں اور ایسے شخص میں جو اپنے مسلمان بھا ئیول کو عزیز جانے اور ان کو خود ہے بہت سیجھے اور خدا کے واسطے ان سے محبت کرے 'بہت فرق ہے اور اسبات کا اندیشہ ہے اس (پہلے) شخص کا درجہ اس کو عطافر مادے اور اس کو عبادت کی برکت سے محروم کردے۔

روایت: ایک روایت ہے کہ بنی اسر اکیل میں ایک شخص بڑا علبہ وزاہد تھا اور ایک فاش وبد کار۔وہ عابد بیٹھا ہوا تھا اور ایک کلڑ البر کا اس کے سر پر سایہ افکن تھا'اس فاس کو خیال آیا کہ جاؤ اور جاکر اس عابد کے پاس جائیٹھو' شاید حق تعالیٰ اس کی برکت ہے جھے پر رحم فرمائے۔ جب بیہ فاس سامابد کے پاس جاکر بیٹھا تو عابد نے اپنے ول میں خیال کیا کہ بیہ نالا کُل میرے پاس آ کر کیوں بیٹھا ہے اس جیسا نکما بھی کوئی اور ہوگا بیہ خیال کر کے اس نے فاس سے کماکہ اٹھو اور یمال سے جاؤ (تممار اپس آ کر کیوں بیٹھا ہے اس جسل نکما بھی کوئی اور ابر کاوہ کلڑ ابھی اس کے ساتھ روانہ ہوگیا' تب اس عمد کے رسول بروحی نازل ہوئی کہ ان دونوں سے کہ دوکہ اب دونوں از سر نو عمل کریں کہ جوگناہ فاس نے کیے تھے وہ میں نے اس کے ایمان نیک ہوئی کہ ان دونوں سے کہ دوکہ اب دونوں از سر نو عمل کریں کہ جوگناہ فاس نے کیے تھے وہ میں نے اس کے ایمان نیک کے باعث حش دیئے اور عابد نے جوعبادت کی تھی اس کے شکیر کے سب سے برباد کردی گئی۔

نقل ہے کہ ایک دن صحابہ کرام (رضی اللہ تعالی عظم) انقاق ہے ایک تخص کی بہت تحریف کررہے تھے انقاقاوہ شخص سامنے آگیا سے بہت کرام رضی اللہ عظم نے عرض کیایار سول اللہ (علیہ اللہ علیہ جس کی ابھی ہم تعریف کررہے تھے یک ہے 'صور انور علیہ نے اس شخص ہے فرمایا تجھ کو خدا کی شم بھی ہاں بات کا خیال آتا ہے کہ ان لوگوں میں تجھ ہے بہتر کوئی نہیں ہے ؟اس شخص نے عرض کیا جہاں یہ خیال آتا ہے - حضور اکرم علیہ نے نے اس شخص کے خبیث باطن کو نور نبوت ہے معلوم فرمالیا تھا اور اللہ تین طرح کے جیں) پہلے طبقہ میں وہ لوگ جیں بہت ہری بالا ہے اس خصوص میں ان کے تین طبقہ جیں (ایے عالم اور ذابہ تین طرح کے جیں) پہلے طبقہ میں وہ لوگ جیں جو اپ دل کو ہے ۔اس خصوص میں ان کے تین طبقہ جیں (ایے عالم اور ذابہ تین طرح کے جیں) پہلے طبقہ میں وہ لوگ جیں جو اپ جو اس نفاق ہے ۔اس خصوص میں ان کے تین طبقہ جیں کو شش کر کے تواضع کا راستہ اختیار کرتے جیں اور ایسے شخص کا کر دار اداکرتے ہیں جو دوسر دل کو اپ جو سے خص کا کر دار اداکرتے ہیں جو دوسر دل کو اپ جو سی کی تھی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور ایسے شخص کا کر دار اداکرتے ہیں جو دوسر دل کو اپ نہر کی در خت ہیں تو نہیں کر سے ایک کی اپ خواجہ جیں دوسر اطبقہ ان لوگوں کا ہے جو کی اپ ذیل کو اپ کی زبان کو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تواپ آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں لیکن ان کے معاملات اور ان کے افعال سے اپی ذیل کو تاش کرتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کر سے میں تو سب سے کمی محاملات اور جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں ۔ سب سے آگے آگے جلتے ہیں ان کیاطن کا تکبر ظاہر ہو تا ہے ۔مثل جب کی محاملات اور جاتے ہیں تو صدر مقام کو تلاش کرتے ہیں ۔ سب سے آگے آگے جلتے ہیں ان کیاطن کا تکبر ظاہر ہو تا ہے ۔مثل جب کی گول کر سب سے آگے آگے جلتے ہیں ان کیاطن کا تکبر ظاہر ہو تا ہے ۔مثل جب کی گول کر سب سے آگے آگے جلتے ہیں ان کیاطن کا تکبر ظاہر ہو تا ہے ۔مثل جب کی گول کر سب سے آگے آگے جلتے ہیں ان کیارہ کی در خت

ربط و صبط اس کے لیے باعث ننگ و عارب 'عابد لوگوں سے تیوری پڑھا تا ہے گویاان سے ناراض ہے۔ افسوس کہ بید دونوں احمق بیہ نہیں جانے کہ علم وعمل کا کمال نہ تکبر میں ہے نہ ترشر وئی میں بائحہ اس کا تعلق دل سے ہے اور ظاہر میں اس کا نور تواضع 'شفقت اور کشادہ روئی ہے ' حضور علیہ سے براے عالم اور زاہد و متقی تھے اور کوئی شخص آپ سے زیادہ متواضع اور کشادہ رو نہیں تھا' ہر شخص کو آپ تمہم اور خندہ روئی کے ساتھ دیکھا کرتے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ادشاد فرمایا تھا :

آپ مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آئے۔

"وأَخُفَضْ جَنَاءَكَ لِلمُوْمِنِيُنَ" اور قراليا:

الله تعالیٰ کی آپ پر بیر رحمت ایس ہوئی که آپ تمام خلائق کے ساتھ کشادہ روئز مدل اور مربان ہیں- فَبِمَا رَحُمَةٍ مِينَ اللَّهِ لِنُتَ لَهُمُ

تيسرے طبقہ ميں وہ لوگ ہيں جو فخر اور خود ستائي كا زبان ہے اظهار كرتے ہيں اور خود كو صاحب كشف سجھتے ہيں اوران میں جو عابد ہو تاہے وہ کہتا ہے کہ فلال مخف کی کیا حقیقت ہے اس کی عبادت تو پچھ بھی نہیں ہے میں صائم الدہر اور قائم الليل ہوں-ہر روزايک ختم قر آن پاک کا کرتا ہول جو کوئی مجھ ہے شیخی کرے گا ہلاک ہو جائے گا- دیکھو فلال مختص نے مجھے ستایا تھااس نے اپنے کیے کی سزایائی اس کے بال بچ اگھر بار سب برباد ہو گئے انجھی سے مقابلہ پر بھی اتر آتا ہے اگر بعض لوگ تہجد کی نماز پڑھیں تو وہ ان ہر رشک کرتا ہوااور زیادہ پڑھتا ہے تاکہ دوسرے اس قدر نہ پڑھ علیں اور عاجز آجائیں اور اگر دوسرے لوگ روزے رکھیں توبیہ مقابلہ میں روزے رکھ کر چند روز فاقے کرتا ہے 'اور اگر عالم ہے تواس طرح کہتاہے کہ "میں تواتنے علوم کا جاننے والا ہوں اور فلاں تحض کو تو کچھ بھی معلوم نہیں' نامعلوم اس کااستاد کون ہے اور آگر مناظرے کی نوبت آجائے تواس کی ہے کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح مدمقابل کو مغلوب کردے -خواہ اس کی تقریر یجااور باطل ہی کیوں نہ ہو' ہر وقت (شب وروز)ای خیال میں رہتا ہے۔ایک عبارت یا ایک تجع اور چند باتیں حفظ کر کے محفلوں میں بیان کرے تاکہ اس جملہ ہے وہ پیشوائے اعظم کہلایا جانے لگے۔ بھی وہ لغات غریبہ اور الفاظ حدیث کورٹ لیتاہے تاکہ اس کے ذریعہ اپنا کمال اور دوسروں کی ہے مانچی کا اظہار کر سکے۔شاید ہی کوئی ایساعالم پاعابہ ہو گا جس میں ہیا تیں تھوڑی یا بہت موجود نہ ہول الیکن جب وہ اس حدیث شریف کو سنے گا کہ "جس کے دل میں حبہ برابر بھی تکبر ہے اس پر بہشت حرام ہے۔" تواس کے دل میں خوف اور در دبیدا ہو گااور تکبر سے حذر کرے گا'اس کو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا علم ضرور ہوگا-"اے میرے بعدے اگر تواہے ماس بے قدرہے تومیرے نزدیک تو قدرو منزلت پائے گااور اگر توخود کو صاحبِ قدر سجمتا ہے تو پھر ہمارے پاس تیری قدر و منزلت نہیں ہے اور جو کوئی دین کے حقائق ہے اتنی واقفیت بھی حاصل ندكر عودعالم كب بيوا جال ب-

میسر اسبب: نب اور خاندان کا تکبر ہے جو لوگ علوی (سید) یا خواجہ زادے ہوتے ہیں 'وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ ان کے غلام اور محکوم ہیں خواہ دہ پار ساعالم ہی کیوں نہ ہوں ان کے باطن میں (بیہ ترفع اور بردائی کا گمان) رہتا ہے خواہ دہ زبان سے اس کا ظمار نہ کریں لیکن جب ان کو غصہ آجا تا ہے تو پھر دہ ضبط و تحل سے بہر ہ ہو جاتے ہیں اور وہ تکبر ان کے قول و فعل میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور کئے لگتے ہیں کہ تماری یہ ساط کہ مجھ سے گفتگو کر و کیا تم اپ آپ کو محول گئے ہو جو ایس برائی کی باتیں برنائی کی باتیں برنائی کی باتیں برنائے ہو۔

حضرت ابوذر غفاری رضی الله عند نے فرمایا ہے کہ میر اکسی شخص ہے جھڑا ہو گیا ہیں نے اس کو ''این السوداء''
اے حبثن کے بیٹے کہ کر خطاب کیا' حضور سرور کو نین علیات نے یہ سن کر مجھ سے فرمایا اے شخص مت بھول (بے بہر ہم مت ہو کیونکہ کسی گوری کے بیٹے کو کالی کے بیٹے پر فضیلت شمیں ہے۔''یہ ارشاد سن کر میں ڈر ااور فورا اس شخص کے پاس جا کر میں نے کہا کہ اے شخص اٹھ اور اپنایاؤں میر ہے رخسار پر رکھ (تاکہ میر ہے قول کابد لہ ہو جائے) اس جگہ بیبات سوچنا چاہیے کہ جب حضر سے ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میر ہے اس قول میں تنکیر ہے توانہوں نے اس کے بعد کس قدر عاجزی اور خاکساری کا اظہار کیا تاکہ ان کاوہ تکبر ختم ہو جائے۔

نقل ہے کہ دو ہخص حضور علیہ کی موجود گی ہیں نقاخر کا اظہار کر رہے تھے (ایک دوسر ہے پر فخر کر رہے تھے)

ایک نے کہا کہ میر اباپ فلاں اور واوا فلاں ہے۔ حضور علیہ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دو شخص حضر سے موئی علیہ
السلام کے ڈمانے میں نقاخر کر رہے تھے 'ایک نے کہا کہ میر اباپ فلاں ہے اور داوا فلاں ہے اور نو پشتوں تک اپنیزرگول کے نام لے ڈالے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا نزول ہوا کہ اسے موسیٰ (علیہ السلام) اس سے کہو کہ وہ نوافراد (تیرے اسلاف) تو دوز خی ہیں جائے گا' پھر حضور اکر م علیہ نے فرمایا کہ جولوگ دوز خیمیں جل کر (تیرے اسلاف) تو دوز خی ہیں جائے گا' پھر حضور اکر م علیہ نے فرمایا کہ جولوگ دوز خیمیں جل کر کو کلہ ہو چکے ہیں 'ان کے نام و نشان سے بڑوائی کا اظہار مت کرو' ورنہ تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک گویر کے کیڑے سے بھی نیادہ فرلیل ہو گے کہ گویر یک کیڑے سے بھی نیادہ ولیل ہوگے کہ گویر یک ایش سے کو سو گھااور چھتاہے۔

چو تھاسبب: تکبر کاچو تھاسب حسن وجمال کا ہے اور یہ تکبر عور تول میں اکثر ہو تاہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو پست قد کہا تو حضور ﷺ نے ام المومنین رضی اللہ تعالی عنها ہے فرمایا کہ "تم نے برگوئی کی ہے۔"ان کا اس طرح فرمانا ہے قد کے ناز کے باعث تھا۔اگر ام المومنین رضی اللہ تعالی عنها پست قد ہو تیں توابیانہ فرماتیں۔

ب<mark>یا نجوال سبب : پانچوال سبب توانگری اور تمول کا ہے کوئی مالدار کتا ہے کہ میرے پاس تواتنی دولت اور اس قدر</mark>

مال ہے اور تو مفلس قلا فی ہے 'اگر میں چاہوں تو تجھ جیسے کتنے ہی غلام خریدلوں اور ای قبیل کی دوسر نی باتیں کر تاہے 'اور اس طرح کاان دو بھائیوں کا قصہ ہے جو سورۃ الکہف میں بیان کیا گیا ہے - کہ ان میں سے ایک نے از راہِ تکبر کما'' انا آکٹر سنگ سالا و واعز نفرا'' (میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور تجھ سے زیادہ معزز فرد ہوں۔)

چھٹا سبب : چھٹاسبب زورو قوت کا تکبر ہے 'جومتکبر ضعفوں پر کرتے ہیں۔

سما توال سببوہ تکبر ہے جو کنیزوں علاموں اور مریدوں کے سبب ہو الغرض ہر ایک چیز جس کوانسان اپ لیے ایک نعمت سبجتا ہے وہ اس کے لیے گخر کافر بعہ ہے اگر چہ حقیقت میں نعمت نہ ہو جب بھی 'مخنثوں ہی کود کھے لو کہ مخنث بھی اپ مخنث ہونے پر دوسر ہے مخنثوں پر فخر کر تا ہے اور تکبر کا اظہار کر تا ہے - بہر حال تکبر کے بی اسباب ہیں جن کو ہم فنے بیان کیا ہے 'تکبر کے ظہور کا سبب عداوت و حسد ہو تا ہے 'کیو نکہ جب ایک شخص دوسر ہے شخص ہے عداوت رکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کے سامنے تکبر اور فخر کا ہی اظہار کر ہے ۔ بھی ریا بھی اس کا سبب ہو تا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تکبر کا اظہار کر تا ہے کہ لوگوں کے سامنے اس لیے تکبر کا اظہار کر تا ہے کہ لوگ اس کی تعظیم و تو قیر کریں ۔ یہاں تک کہ انسان ایسے دوسر ہے انسان ہے جو اس ہے افضل ہے اس سلسلہ میں جگڑ تا تک ہے 'ایسا شخص باطن میں خواہ صاحب تواضع ہی کیوں نہ ہو ظاہر میں تکبر کا اظہار کر تا ہے تا کہ لوگ بیا ندازہ نہ کر عیس کہ دوسر المخفس اس ہے افضل ویر تر ہے ۔

اے عزیز! تم نے تکبر کے اسباب تو جان لیے اس کے علاج کا طریقہ بھی پچانو کہ ہر مرض کا علاج ہے کہ اس کے اصل سبب کودور کریں-

#### تكبر كاعلاج

معلوم ہوناچاہیے کہ ایسام ض جس سے جوبر اہر بھی سعادت کاراستدیمہ ہوجائے اور بہشت سے انسان کو محروم کر دے 'اس کا علاج فرض عین ہے اور دنیامیں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوجو تکبر کے مرض میں مبتلانہ ہو (جے بی پیماری نہ ہو)۔اس کا علاج دو طرح پر ہے ایک مجمل اور دوسر امفصل طور پر۔

جو علاج مجمل طور پر ہے وہ علم وعمل ہے مرکب ہے۔ علاج علمی توبیہ کہ الیا شخص حق تعالی کو پیچانے تاکہ اس کو معلوم ہوکہ بزرگی اور عظمت صرف اس کو سز اوار ہے اور اس کے بعد خود کو پیچانے تاکہ اس پر ظاہر ہو جائے کہ اس سے زیادہ خواروذ کیل اور کمینہ کوئی دوسر انہیں ہے گوبایہ مسسل ہے جو پیماری کی جڑکوباطن سے نکال باہر کرے گااور اگر کوئی شخص اس تمام حقیقت ہے آگاہ ہونا چاہتا ہے تو قرآن پاک کی صرف اس آیت کا جان لیمنائی کافی ہے جو تعدیق کی کارشاد ہے:

قَتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكُفَرَهُ مِنْ أَى شَيْئُ خَلَقَهُ مِنْ لَعَ شَيْئُ خَلَقَهُ مِنْ لُطُفَةٍ خَلَقَهُ مِنْ لُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرهُ ٥ ثُمَّ الْسَّبِيْلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاقْبَرَهُ٥

آدمی ماراجا ئو! کیانا شکراہے 'اے کاہے سے بنایا 'پانی کی بوند ہے اے بیدا فرمایا چھر اے طرح طرح کے اندازوں پررکھا چھراہے راستہ آسان کیا 'چھراہے موت وی 'چھر قبر میں رکھوایا : (پ• ۳۰ : سورة عس)

اس آیت پاک میں اللہ تعالی نے مدے کواپی قدرت متائی ہوراس کی تخلیق کے اوّل و آخر اوراس کے اوسط کو ظاہر فرمایا ہے 'بتایا ہے کہ اس کا آغاز میہ ہے فرمایا ہیں 'آئی شئی خلقہ 'پس اس کو معلوم ہو تاچا ہے کہ کوئی چیز نیست سے کم تر نہیں ہواورانسان پہلے ٹاند دو ہے تام و نشال اور عدم کے پر دے میں ازل ہے اپی آفریش کے وقت تک تھا۔ چنا ٹیچہ ارشاد فرمایا :

همل اُنی علی اِلْاِنسسان حِین مِن الدُهُو لَمْ ہے شک آدی پر ایک وقت وہ گرارا کہ کمیں اس کا نام بکی شیس تھا میں شنا میڈ کوڑا (سورة وہر ہو) کھی شیس تھا

پس حق تعالی نے خاک کو پیدا کیا کہ اس سے زیادہ ذکیل شے کوئی نہیں اور نطفے اور علع کو جو ذراساپانی اور اسو ہے پیدا کیا کوئی چیز اس جیسی نجس نہیں ہو سکتی۔انسان کو اس نیست سے ہست کیا اور اس کی اصل کو ذکیل خاک اور گذر ہے پائی اور نہیں ناپاک اس سے سمارت نہ نطق تھا اور نہ قوت و اور نجس ناپاک اس سے سمارت نہ نطق تھا اور نہ قوت و قدرت پھر ہاتھ بیاوں آنکھ اور دوسر ہے اعضاء پیدا کئے چنا نچہ ظاہر ہے کہ ان باتوں میں سے کوئی شی نہ خاک میں تھی نہ نطف میں اور اس میں گنتے گائب و غرائب اس نے پیدا کئے تاکہ انسان اپنے خالتی کی بررگی اور اس کی عظمت کو کہنے نہ اس لیے کہ تکبر کرے 'کیونکہ انسان نے ان چیزوں کو اگر اپنی کو شش ہی سے حاصل کیا ہوتا تو تکبر کی پچھے گئونش بھی تھی 'اللہ تعالیٰ کاار شاد ہے :

وَمِنُ أَيَاتِهِ أَنُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ الوراس كَى نَتَايُول مِن عَهِ مِي كَمْمِيل مَنْ عَهِ يِدِا بَعْمُ وَنِيا مِن عَلَيْ اللهِ عَلِيهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

یہ جوارشاد فرمایا یہ اس کا آغاز کار تھا اب سوچنا چاہیے یہاں تکبر کا مقام ہے یا سبات کا محل ہے کہ انسان اپنے سے خود شر مائے۔اب انسان کا وسطِ کار بیخی وسطِ تخلیق یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کو اس جمان میں الیااور ایک مدت تک اس کو یہاں رکھا اس کو یہ اعضااور اتنی قو تیں عطافر ما کیں اب آگر اللہ تعالیٰ اس کو صاحب اختیار بہاد یتااور اس کو یہ نیاز کر دیتا تو انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا۔ آگر ایس صورت ہوتی تو اپنے آپ کو پچھ سجھنا بھی ہوتا (جبکہ ایس صورت ہمیں ہے بلحہ انسان غلطی میں مبتلا ہو جاتا۔ آگر ایس صورت ہوتی تو اپنے آپ کو پچھ سجھنا بھی ہوتا (جبکہ ایس صورت ہمیں ہے بلحہ کموک پاس اور یماری اگر می مر دی در دور نجاور لاکھوں طرح کی آفتیں اس کے واسطے مقرر فرمادیں تاکہ کی وقت خود سے فرند رہے ، ہر وقت فکر رہتی ہے کہ کہیں مرنہ جائے اندھایا ہم انہ ہو جائے والے اندھایا ہم سے باک سرد سے بلاک نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کی منفعت کڑوی دواؤں میں رکھی۔ آگروہ کی چیز ہے فی الفور حظ پیاس کی شدت سے بلاک نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کی منفعت کڑوی دواؤں میں رکھی تاکہ اگروہ کی چیز ہے فی الفور حظ مردست بد مزگ کار نجا ٹھانا ضروری ہے اور اچھی چیزوں میں اس کے لیے مضرت رکھی تاکہ اگروہ کی چیز ہے فی الفور حظ میں مردست بد مزگ کار نجا ٹھانا ضروری ہے اور اچھی چیزوں میں اس کے لیے مضرت رکھی تاکہ اگروہ کی چیز ہے فی الفور حظ

اٹھائے تواس کی تکلیف بھی پر داشت کرے اور کوئی کام بھی اس کے اختیار میں نہیں دیا تاکہ وہ جس چیز کو جا نناچا ہتا ہے اس کونہ جان سکے اور جس چیز کو فراموش کرنے کا خواہاں ہے اس کو فراموش نہ کرسکے 'جس بات کو سوچنانہ جاہے وہ بات اس کے دل میں باربار آئے اور جس بات کو سوچنا جاہے دل اس ہے گریز کرے -باوجود ان تمام عجائب اور جمال و کمال کے جو اس کے دل میں ودیعت فرمائے ہیں 'انسان کوالیاعا جزیمایا ہے کہ کوئی دوسر ااس سے زیادہ در ماندہ 'بد بخت اور نا قص ترنہ ہو گااور اس کے کام کا انجام یہ ہے کہ آخر کار مر جائے گانہ ساعت رہے گی اور نہ بصارت 'نہ تخت نہ حسن و جمال 'نہ یہ جسم رہے گانہ سے اعضاء 'بلحہ مرنے کے بعد ایسابدیو دار مر دار ہو جائے گاکہ سب اس کو دیکھ کر اپنی ناک بعد کریں گے اور کیڑے مکو ژول کی خوراک ہے گااور پھر رفتہ رفتہ خاک ہو جائے گاجو بالکل ذلیل و خوار چیز ہے اور اگر وہ خاک ہی رہتا تو غنیمت تھا کہ جانوروں کے ساتھ برابر ہو جاتا-افسوس کہ بید دولت بھی میسرنہ ہوگی بلیحہ قیامت میں اس کو قبرے اٹھایا جائے گا' ہیبت ك مقام پرر كهاجائ كا اس وقت ده آسانول كود يكه كاكه يهي موئ بين ستارے كريزے بين وارد وسورج بے نور مول کے اور پہاڑروئی کے گالول کی طرح پر اگندہ ہول گے 'زمین بدلی ہوئی ہوگی' دوزخ کے فرشتے کمندیں پھینکتے ہول گے' دوزخ گرج رہا ہوگا فرشتے ہر ایک کے ہاتھ میں اعمال نامہ دیں گئے 'تمام عمر میں جوبرے کام کیے ہوں گے ان کود مکتا ہوگا' ہر ایک اپنی اپنی تقیم کو پڑھ کر پریشان ہوگا'اس سے کما جائے گاکہ آاور جواب دے کہ تونے ایبا کیوں کیا۔ ایبا کیوں کما' کیوں سے کیااور کیوں بیٹھااور کیوں اٹھا کیوں دیکھااور کیوں سوچا۔ اگر معاذ اللہ جواب نہ دے سکے گا تواس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔اس وقت وہ کے گاکہ کاش کہ میں خوک (سور) پاسگ ہو تا تو خاک ہو جاتا کیو نکہ وہ اس عذاب ہے محفوظ اور آزاد ہیں ہیں جو تحف خوک و سگ ہے بدتر ہو اس کو تکبر اور فخر کرنا کس طرح زیباہے 'بلحہ آسان و زمیں اس کی بد مخی کاماتم کریں اور اس کا فضیحت نامہ پڑھیں تب بھی حق ادانہ ہو-

ایک مثال: اے عزیز بھی تونے دیکھا کہ ایک بادشاہ کی مجرم کو پکڑ کر قید خانے میں ڈالے یاسولی پر چڑھائے یا قید میں اس کو اور زیادہ عذاب پانے کاڈر مو تو کیا قید خانے میں وہ نخر و تکبر کرے گاای طرح تمام بعدے بھی اس بادشاہ کا نئات کے قید کی میں اور انہوں نے بہت سے گناہ کیے میں اور اپنے انجام وعاقبت سے بے خبر میں توالی جگہ فخر و تکبر کی کیا گنجائش اور کون سام و قع ہے ؟

پس جس بخص نے اپنے آپ کواس نظر ہے دیکھااور پر کھا تو گویاس نے مسل لیا تکبر کی جڑاس کے باطن ہے اس طرح اکھڑ جائے گی کہ پھروہ کسی کواپنے سے زیادہ حقیر شیں پائے گابا بعد وہ چاہے گا کہ میں مٹی ہو تایا پھر تاکہ اس تختی ہے رہائی یا تا۔ (یہ جو کچھ بیان کیا علمی علاج تھا)

علاج عملی: تکبر کا عملی علاج یہ ہے کہ اپ تمام احوال و افعال میں تواضع کا طریقہ اختیار کرے- چنانچہ

حضور سرور کو نین علی الله و نین پر تشریف فرما ہو کر کھانا خاول فرماتے تھے اور تکیہ استعال نہیں فرماتے تھے اور فرمایا کرتے کہ جس بعد و ہوں ہیں اللہ عنہ ہے لوگوں نے کہ جس بعد و ہوں اگر ایک دن کو آزادی مل جائے تو پہن لول گا۔ یمال کما کہ نیا لباس بہن لیجے 'انہوں نے جواب دیا کہ جس تو بعد و ہوں 'اگر ایک دن کو آزادی مل جائے تو پہن لول گا۔ یمال آزادی ہے ان کی مر اد نجات اخروی تھی۔ نماز کے مجملہ اسر ارجل سے ایک راز تواضع بھی ہے جس کا مشاہد ور کو تا و جود جس ہو تا ہے اور اس جس منہ کو جو سب سے عزیز وشریف عضو ہے خاک پر رکھاجا تا ہے اور خاک سے زیادہ ذکیل چیز اور کوئی نہیں ہو تا ہے اور اس جس منہ کو جو سب سے عزیز وشریف عضو ہے خاک پر رکھاجا تا ہے اور خاک سے زیادہ ذکیل چیز اور کوئی نہیں ہے ۔ اہل عرب غرور و تکبر کے سبب سے اپنی چیٹھ نہیں جھکاتے تھے۔ اس ان کا پیر غرور توڑنے کے لیے دکوئ اور سجدہ مقرر کیا گیا۔ پس آدمی کو چا ہے کہ جس بات کو تکبر سمجھتا ہو اس کے خلاف اور پر عکس کر سے تکبر چر سے "ذبان '

تکمبر کی علا منگیل: تکبر کی بہت می علامتیں ہیں بمخملہ ان کے ایک بیہ کہ جب تک کوئی ہمر ابھی نہ ہو کہیں جانانہ چا چاہے 'اس بات سے بھی چانا ضرور کی ہے۔ خواجہ حسن بھر ک کی بید عادت تھی کہ دہ اپنے ساتھ کسی کو چلئے نہیں دیتے تھے اور فرماتے کہ دل کو اس بات سے پریشائی لاحق ہوتی ہے۔ حضر ت ابوالدر داء رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے"اے عزیز! جتنے زیادہ لوگ تیرے ساتھ چلیں گے اتنابی توخداکی درگاہ سے دور ہوگا۔ حضور علیہ فرماتے تھے۔

تکبر کی علامتوں میں ہے ایک میہ بھی ہے کہ لوگ تمہارے سامنے دست بسستہ کھڑے رہیں حضوراکر م علیہ کو میربات بہت ناپند تھی کہ کوئی مخف آپ کے واسطے سر وقد کھڑ اہلا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو مخف دوزخی کود کیمناچا ہتاہے اس سے کہو کہ وہ ایسے شخص کود کیھ لے جوآپ بیٹھا ہواور دوسر وں کواپنے سامنے کھڑ اکر رکھا ہو-

تکبر کی علامات میں سے آیک میہ بھی ہے کہ وہ تکبر کے باعث کی سے ملنے کے لیے نہیں جاتا- منقول ہے کہ جب حضر ت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں آئے تو شخ ابر اہیم ؒ نے ان کوبلا بھیجا تاکہ حدیث شریف روایت کریں۔ جب حضر ت سفیان توریؒ شخ ابر اہیم ؒ کے پاس پنچے توانہوں نے کہاکہ آپ کی تواضع کی آزمائش مقصود تھی۔

تنگبر کی علامات ہے ایک علامت یہ بھی ہے کہ متکبر شخص نہیں چاہتا کہ کوئی درولیں اس کے قریب بیٹھے رسول اکر معلقہ کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب اپنادست مبارک کسی درولیش کے ہاتھ میں دیتے توجب تک وہ خود ہی دستِ مبارک کونہ چھوڑ تا آپ خود نہ چھڑ اتے اور اس طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے اور اس طرح جو شخص عاجز میمار ہو تا اور لوگ اس سے چے لیکن آپ اس کو ساتھ بھاکر کھانانوش فرماتے۔

تکبر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھر کاکام کاج اپنے ہاتھ سے نہ کرے۔ مگر حضور علی کے تمام کام یہ تفس نفیس انجام دیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز ؒ کے یمال ایک شب کوئی مہمان مقیم تھا- رات میں چراغ گل ہونے لگا(اس میں تیل ختم ہو گیاتھا) مہمان نے کہا کہ میں چراغ کے لیے تیل لے کر آتا ہوں 'انہول نے فرمایا تم ایسامت کرو۔ مہمان سے خدمت لینامروت سے بعید ہے۔ مہمان نے کہااگر آپ فرمائیں تو غلام کو جگادول۔ آپ نے فرمایا اسے بھی بید ارمت کرو کہ ابھی سویا ہے پھر آپ خود اٹھے اور تیل کابر تن اٹھا کر لائے اور خود ہی چراغ میں تیل ڈالا مہمان نے کہا اے امیر المومنین! آپ نے اس قدر زحت اٹھائی 'انہول نے فرمایا ہال اس آنے جانے سے میری عزت اور بررگی میں کوئی خلل نہیں پڑا (میں جب بھی امیر المومنین تھااور اب بھی ہوں)۔

تکبر کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ گھر کا سوداسلف (سامانِ ضروریات) خود اٹھا کر نہیں لے جاتا حالا نکہ حضور علیات کے سامان لے کر جارہے تھے کسی شخص نے چاہا کہ وہ اس کو اٹھالے لیکن حضور علیات نہیں فرمایا کہ صاحب مال ہی اپنا مال کو لے کر چلے یہ زیادہ بہتر ہے -حضر ت ابو ہر روہ ضی اللہ تعالی عنہ جب کسی علاقے کے حاکم تھے تو کسڑیاں پیٹھ پر لاد کر لے جاتے تھے اور فرماتے تھے اے لوگو! راستہ دو (ہٹ جاد) حضر ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیہ معمول تھا کہ آپ کے سید سے ہاتھ میں درہ ہو تا تھا اور ہائیں ہاتھ میں (گھر کے لیے) گوشت اس طرح بازارے گذرتے تھے۔

تکبر کی علامتوں میں ہے یہ بھی ایک علامت ہے کہ جب تک لباسِ فاخرہ نہ پہنے باہر نہ نکلے - حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوگ دیکھتے تھے کہ بازار ہے ورہ ہاتھ میں لیے ہوئے گذرر ہے ہیں اور آپ کے تمبند (ازار) میں چودہ پوند کی جیں 'ان میں ہے بعض پوند (کپڑے کے جائے) چڑے کے ہوئے تھے 'حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جم پر بہت ہی مختصر لباس ہوتا تھا'لوگوں نے شکایت کی (اس پر اظہار افسوس کیا) تو آپ نے جواب دیا کہ ایسے لباس ہے دل میں تواضع پیدا ہوتی ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کی پیروی کرتے ہیں (ایسابی لباس استعال کرتے ہیں) اور درولیش ایسے لباس کو دکھے کر خوش ہوتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہیں (کہ ہمار اجیسا موٹا اور معمولی لباس الی معزز شخصیت بھی استعال کرتے ہیں (ک

لباس چر کیس : شخ طاؤس رحمتہ اللہ علیہ کار شاد ہے کہ جب میں د صلے ہوئے کیڑے پہنتا ہوں تو کئی روز تک دل کھویا ہونے ہم او کھویا کھویا ہونے ہے مراو میں تکبر اور غرور پیدا ہوتا ہے - حضرت عمر بن عبدالعزیز کے لیے خلیفہ ہوئے ہے قبل ہزار دینار کی پیشاک خریدی جاتی تھی (آپ بہت ہی خوش پوشاک تھے) وہ اس ہزار دینار کی اس پوشاک کو بھی دیکھ کریہ فرماتے تھے کہ میں اس سے بھی زیادہ فرماتے ہے کہ منصب پر فائز ہوئے توان کے واسطیا کی درہم کے کپڑے میں اس سے بھی زیادہ زم لباس چاہتا ہوں اور جب خلافت کے منصب پر فائز ہوئے توان کے واسطیا کی درہم کے کپڑے خریدے جاتے اور آپ ان کود کھ کر فرماتے ہے کہ خوب بین لیکن اگر اس سے بھی موٹے ہوتے تو زیادہ اچھا تھا'اوگوں نے آپ سے اس ان تغیر پہندی کا سب پوچھا تو آپ نے فرمایا حق تعالی نے مجھا کیک نفس دیا ہے لذت طلب جب آ کی چیز کی طلوب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے کی صلاوت پاتا ہے تو پھر اس سے بہتر کی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے تو اواب میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے تو اور میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے تو اور میر ادل صرف آخر سے کی شاہی طلب کر تا ہے - اب میں نے خلافت کا مزہ چکھا ہے اس سے برتر کوئی مزہ نہیں ہے تھا ہوں کا مزہ ہو سے کہ کی سب کو تا ہے -

اے عزیز!امیا خیال مت کر کہ اچھالہاں پہنناہمیشہ تکبر کی علامت ہو تا ہے (بعض استثنائی صور تیں بھی ہیں)
کیونکہ بعض افراد ایک چیز کی خوبی کو دوست رکھتے ہیں اس کی علامت سے ہے کہ خلوت میں بھی دہ لباس فاخرہ پہننے کو پہند
کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو پرانا لباس پہن کر بھی تکبر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے حضرت عیسیٰ علیہ
السلام فرماتے تھے اے لوگو تہیں کیا ہو گیا ہے کہ زاہدوں کا لباس پہنتے ہوادر اپنے دلوں کو بھیردیوں کی ما نمذ منائے ہوئے ہو بادشاہوں جیسالباس پہنواور دلوں کو خداوند تعالیٰ کے خوف سے نرم کرو۔

منقول ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام پنچ تو پرانا لباس آپ کے زیب بدن تھا اُر فقاء نے عرض کیا کہ یمال غیروں ( یعنی دشمنوں ) سے سابقہ ہے اگر آپ یمال فاخرہ لباس زیب تن فرماتے توانچھی بات تھی آپ نے فرمایا کہ حق تعالی نے مجھے اسلام کی عزت مخشی ہے اب مجھے کسی دوسری چیز کی عزت در کار نہیں ہے۔

من سروی اختیار کرے حض چاہتا ہے کہ تواضع سکھے اس کو چاہیے کہ سرور کو نین علیقہ کی سرت مبارکہ کا مطالعہ کرے اس کی پیروی اختیار کرے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جیں کہ رسول اکرم علیفہ بنش خانوروں کو چارا اوالے سے اور کیڑوں کو پیوند اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے (اس کے ساتھ چکی پیتے)بازار لگاتے 'خادم کے ساتھ کھانا کھاتے 'چکی پینے جس جب خادم تھک جاتا تواس کی مدد فرماتے (اس کے ساتھ چکی پیتے)بازار سے سوداسلف لگی (تمبند) میں بائدھ کر لاتے ۔ فقیر ہو تایا تواگر 'چھوٹا ہو تایا ہوا سلام کرنے میں آپ سبقت فرماتے 'مصافحہ فرماتے 'وی رہند) میں بائدھ کر لاتے ۔ فقیر ہو تایا تواقی فرماتے 'آپ کارات اور دن کا لباس ایک بی مصافحہ فرماتے 'وی کی رہند) میں بائدھ کر لاتے ۔ فقیر ہو تایا تواقی فرماتے 'آپ کارات اور دن کا لباس ایک بی مصافحہ فرماتے 'وی کی پیشن کیا ہو تا آپ اس پر حقارت کی نظر نہ ڈالتے 'رات کا کھانا (چاکر) شبح کے لیے نہیں درکھتے تھے ۔ خم کی صالت میں بھی چین بہ جیس نہ ہوتے 'تواضع کو ذات آپ ہیشہ نیک خو 'کر بھی المطبع' شگفتہ رواور متبسم رہا کرتے تھے ۔ غم کی صالت میں بھی چین بہ جیس نہ ہوتے 'تواضع کو ذات نہ فرماتے 'روے مبارک بہت ہی نہیں فرمایا اور اس کے سامے خو کی اس میں بھی چین بہ جیس نہ ہوتے 'تواضع کو ذات نہ فرماتے 'روے مبارک بہت ہی نہیں فرمایا اور بھی تھی نہیں درشت (ختی کا اظمار نہیں فرمایا اس طرح آپ نے اس اف کی میں بہ جیس نہ ہوتے 'تواضع کو ذات اس طرح آپ نے اس اف بھی نہیں فرمایا اس کو جھائے رکھتے تھے 'قلب مبارک بہت ہی نرم تھا (آپ بہت ہی رقعی نہیں ان کی سے بھی آپ نے طبح نہیں رکھی ۔

یں جس کو سعادت مندی در کارہے وہ آپ کی افتداء کرے انٹی اوصاف کے باعث حق تعالی نے آپ عظامی کی ۔

ثااس طرح فرمائی ہے:

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقَ عَظِيْمٍه بِي الله مِن الله مِن الله مِن الله عَلَى عَظِيم كَ الله مِن - الله عَلَى الله مِن الله عَلَى الله عَل

تكبر كرر ماب (اس كے تكبر كاسب نسب م) تووہ اپناصلى نسب كود كھے جوحن تعالى نے بتايا ہے:

اور پیدائش انسان کی ابتداء منی سے فرمائی کھر اس کی نسل ای ایک بے قدریانی کے خلاصہ ہے۔

وَبَدَا خَلُقَ الْإِنْسَانَ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلُهُ مِنْ سُلُالَةٍ مِنْ مُنَاءِ مَّهِينَه

لینی آے بعد نے اپنے اور فاک ہو ہو اور تیری فرع نطفہ ہے ہے 'پن نطفہ تیر اباپ ہے اور فاک کو تیرے جد ہونے کام تبہ حاصل ہے اور ان دونوں ہے ذکیل ترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے ۔ اگر اس موقع پرتم کہو کہ اس فاک اور نظفہ کے در میان باپ موجود ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ تم میں اور تمہارے باپ کے در میان میں نطفہ 'علقہ 'اور معنفہ اور نظفہ کے در میان باپ موجود ہیں لیکن وہ تم کو نظر شمیں آتیں (یاتم ان کی طرف غور شمیں کرتے) اور تجیب بات اور اس قتم کی بہت می رسوائیاں موجود ہیں لیکن وہ تم کو نظر شمیں آتیں (یاتم ان کی طرف غور شمیں کرتے) اور تجیب بات سے کہ اگر (مثال کے طور پر) تمہاد باپ فاکر دفیا یا جامی کا کام کرے تو تمہادے لیے موجب نگ ہو گا۔ اور تم کہ وگا۔ اور تم کہو گلا نصیب نے اپنے ہاتھ فاک و خون سے آلودہ کیے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تم فاک و خون سے ہو اپھر افخر کس بات پر اس میں اور حقیقت یہ ہے کہ تم فاک و خون سے ہو اپھر فخر کس بات پر میں اور تھیقت یہ ہو کہ تم فاک و خون سے ہو اپھر فخر کس بات پر میں کہ یہ شخص (جو علوی سید ہونے کا مدی ہے) غلام ہے یا فلال سید سیجھتا ہو لیکن دو عادل شخص اس بات پر گواہی دیں کہ یہ شخص (جو علوی سید ہونے کا مدی ہے) غلام ہے یا فلال حجام ۲ کا بیٹا ہے 'جب یہ بات کھل جائے گی تو پھر تم کس طرح تکیر کر سکو گے! دوسری بات یہ کہ وہ شخص جو نسب پر ناز سے بیدا ہواس کیڑے جب بیبات کھل جائے گی تو پھر تم کس طرح تکیر کر سکو گے! دوسری بات یہ کہ وہ شخص جو نسب پر ناز سے بیدا ہواس کیڑے کے برابر ہے جو گھوڑے کے بیشاب سے بیدا ہواہے 'اس پر فضیات شیس کیں کیا ۔

تکبر کاد وسر اسب حسن وجمال ہے توجو مخفی اپنے حسن وجمال پر فخر کر تا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا الحن پر نظر کرے تا ہے اس کی بر ائیال اس پر ظاہر ہوں اور وہ غور کرے کہ اس کے بیٹ مثانے 'رگوں 'ناک اور کان وغیر ہا عضاء میں کیا کچھ قباحتیں موجود ہیں 'وہ خود ہر روز دن میں دوبار اپنے ہاتھ سے الیی چیز کو دھو تا ہے جس کے دیکھنے اور سو تکھنے سے خود ہیں ارتباعے ہوئے گھر تار ہتا ہے 'اس کے بعد سوپے کہ اس کی پیدائش خونِ حیض اور نطفے سے ہوروہ بیشاب کے دور استوں سے گذر کر دنیا میں آیا ہے۔

شیخ طاؤس نے ایک شخص کو دیکھا کہ بوے تبخوے محو خرام ہے' آپ نے فرمایا یہ نازوادا کی چال اس کی نہیں ہو سکتی جو یہ جانتا ہو کہ اس کے پیٹ میں کتنی نجاست ہمر کی ہے۔اگر انسان ایک دن کو بی اس غلاظت سے خود کو پاک نہ کرے (بر از سے فارغ نہ ہو) تو تمام پائٹائے یقینا اس سے زیادہ پاکرہ اور صاف رہیں گے کیو نکہ پائٹانے میں کوئی اور چیز اس چیز سے زیادہ پلید نہیں ہے جو انسان کے بدن سے (بصور تب فضلہ وبر از ثکلتی ہے) اور پھر یہ حسن و جمال اس کی قدرت کا مجمعہ بی نہیں ہے جو فخر کی گنجائش ہو اور نہ دو سرول کی بد صور تن الن بد صور تول کی اختیار کی چیز ہے جس کے باعث ان پر خروہ گیری کر سکیں۔

آگر انسان اپن قوت اور طاقت کے باعث تکبر کرتاہے تو غور کرے کہ اگر اس کی کسی رگ میں ور دہوتاہے تووہ

۱- وعجب آنک پدرت خاک تختیا تجای کردے توازوے نگ داشتے (متن نبخہ نو لیحوری ص ۱۳۸۰ ۲- عام سینگی لگانے والا-

معظر بہوجاتا ہے اور اگر کوئی کھی اس کو ستا ہے ہی عابر جوجاتا ہے 'اگر ناک میں مجھریا کان میں چیو ذکی تھس جائے تو ہے چین ہوجاتا ہے 'پاؤل میں اگر کا نتا چہے جائے تو ہل نہیں سکٹا 'علاوہ ازیں اگر اس کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہے تو دیکھے کہ

بیل 'ہا تھی 'اونٹ یہ تمام جانور قوت میں اس سے زیادہ ہیں۔ پس ایس چیز پر جس میں بیل اور گدھا اس پر فاکق ہو کس لیے

ہم کر کرتا ہے (یہ فخر کرنا کس طرح درست ہو سکتا ہے ) اور اگر تکبر اپنال اور لونڈی غلام 'نو کر چا کریا حکومت یاسر داری

ہم سب سے ہے تو یہ تمام چیز ہیں اس کے اختیار سے باہر ہیں 'مال کو اگر چور چراکر لے جائے پیادشاہ اس کو اس کے منصب

ہم معزول کر دے تو مجبور ہو کر رہ جائے گا لور اگر فرض کر لیا جائے کہ مال باقی رہ بھی گیا ہے بھی اس صورت میں بہت

ہم موجب فخر ہے کہ بہت سے نادان جمیے ترک چے اور کینے 'اجلاف اس سے زیادہ مر ہے والے موجود ہیں (حکومت بھی باتی رہی تو کو نسا

موجب فخر ہے کہ بہت سے نادان جمیے ترک چے اور کینے 'اجلاف اس سے زیادہ مر ہے والے موجود ہیں (حکومت جس ان کم مناصب او نچے اور بر تر ہیں) الفرض جو چیز ذاتی نہیں وہ اپنی ملک نہیں ہو سے قاور جو چیز اپنی ملک نہیں اس پر سے مار بالکل جا ہے 'یہ سب چیز میں عاریتا ہیں اور کوئی چیز تمہاری ذاتی نہیں ہو سے قاور وی میز دل کی وہ وہ کا گئی تفاخرو تکمبر کر نابالکل جا ہے 'یہ سب چیز میں عاریتا ہیں اور کوئی چیز تمہاری ذاتی نہیں ہو سے قیاور جو چیز اپنی ملک نہیں اس پر عمر جو لا گئی تفاخرو تکمبر کر نابالکل جا ہے 'یہ سب چیز میں عاریتا ہیں اور کوئی چیز تمہاری ذاتی نہیں ہو سے ناد ان تمام چیز دل میں وہ چیز جو لا گئی تفاخرو تکمبر کر بیا جائے ہیں۔

(بزرگ) کودیچھے گا تواس طرح کے گاکہ اس نے خداوند تعالیٰ کی بندگی بہت کی ہوگی اور وہ مجھ ہے بہتر ہے۔اگر کی چھا کم عمر کو معصیت میں مبتلادیکھے گا تواس طرح کے گا میں بڑا گنا ہگار ہوں اور بیہ انھی کم سن اور خرد سال ہے جوان ہو کر مجھ ہے بہت ہو گابتہ اگر کسی کا فرکو دیکھے گا تب بھی تکبر نہیں کرے گا اور کے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو قبول اسلام کی توفیق عنایت فرمادے اور اس کی عاقبت نیک ہو اور میر اانجام بد ہو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اسلام سے قبل حضر سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کو دیکھ کر تکبر سے ان کی طرف حقارت سے دیکھا تھا کی کن اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ تکبر نا پہندیدہ تھا اور آخر کاران کو وہ مرتبہ ملاکہ حضر سے ابو بحر صدیق رضی اللہ عند کے سواتمام مسلمانوں سے بہتر ہو گئے۔

آخرت کی نجات اصل بررگی ہے: پس جب انسان کی بررگی نجاتِ آخرت میں ہے اور اس کے بارے میں کو علم نہیں تو لازم ہے کہ انسان میں کی کو علم نہیں تو لازم ہے کہ انسان اس کا خیال رکھے اور تکبر سے خود کو محفوظ رکھے - دوسر اطریقہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو سمجھ لے کہ بزرگی اور بروائی صرف ذاتِ خداوندی کو سز اوار ہے اور جو کوئی اس معاملہ میں اس سے جھڑے گا اس بات کے برائی کا اظہار کرے گا خداوند تعالی اس سے ناخوش ہوگا اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک ہمدے کو آگاہ فرمادیا ہے کہ اللہ تعالی علی مقدار اور حقیر سمجھے گا۔

بالفرض اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اس کا انجام خیر ہے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان مندر جہ بالا کو پیش نظر رکھتے ہوئے تکبر سے گریز کرے گا۔ تمام انبیاء (علیہم السلام) متواضع تھے کیو نکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تکبر سے خوش نہیں ہو تا-

عابد کو چاہے کہ عالم بے عمل ہے بھی تکبرنہ کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ ممکن ہے کہ اس کا شفیع بن جاوے اور اس کے گذاہوں کو محو کر دے - حضور انور علیہ کا ارشاد ہے کہ "عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میر کی فضیلت کی صحافی پر -"اگر عابد کسی ایسے جاتل کو دیکھے جس کا حال ظاہر نہیں ہے تو اس وقت خیال کرے کہ ممکن ہے کہ یہ شخص مجھ سے زیادہ عابد ہو اور اس نے خود کو مشہور نہیں کیا ہے اور اگر فاسق کو دیکھے تو اس وقت یہ خیال کرے کہ بہت ہے ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق دل ہے ہے جیسے و ساوی و خطر ات جو ظاہر کی فسق ہے بھی بدتر ہیں اور شائد میر باطن میں انہی عیبوں میں ہے کوئی عیب ہو جس کی مجھے خبر نہیں ہے اور میر کی ظاہر کی عباد ت اس گناہ کے باعث ملیامیٹ ہو سکتی ہے اور اس کے مقابل اس فاسق کے دل میں اور اس کے باطن میں کوئی ایک ایسا خلق حسن موجود ہو جو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے اس کے مقابل اس فاسق کے دل میں اور اس کے باعث اس کا خاتمہ خیر ہو اور مجھ سے ایسی تقصیم سر زد ہو جائے جس کہ باعث کفارہ بن چاہ کہ اس عابد کا نام اللہ تعالیٰ کے حضور میں بہ حقول میں لکھا جائے تو پھر تکبر کرنا سر اس ناوانی ہے ۔ یہ وجہ ہے کہ علائے عظام اور مشائح کبار نے ہمیشہ فرو تی عابری اور میں کھول میا کے عظام اور مشائح کبار نے ہمیشہ فرو تی عابری اور میں کھول میں کھول جائے تو پھر تکبر کرنا سر اس ناوانی ہے ۔ یہ وجہ ہے کہ علائے عظام اور مشائح کبار نے ہمیشہ فرو تی عابری اور میں کھول میا کے عظام اور مشائح کبار نے ہمیشہ فرو تی عابری اور

ا - متن كيميائے معادت ميں اس طرح بے" چه اسيار كس (حضرت) عمر رضى الله عنه راديد ند پيش از اسلام وير وے تنكبر كروند-"ص ٣٨٢

فاكسارى كوا بناياب (عاجزى اور فروتنى كا ظهار كياب-)

## خود پیندی اوراس کی آفت

اے عزیز معلوم ہونا چاہیے کہ خود پہندی برے اخلاق میں داخل ہے (اخلاق ذمیمہ میں اس کا شار ہوتا ہے)
حضوراکرم علیہ کا ارشادِ گرامی ہے کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں' ایک حتل' دوم حرص' سوم خود پہندی حضوراکرم علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگرتم گناہ نہ کروتب بھی جھے تم سے ایک چیز کا خوف ہے جو معصیت سے بدتر ہے بعنی عجب وخود پہندی۔

ام المومنین حفرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے دریافت کیا گیا کہ آدمی کب گنا ہگار ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جبوہ اپنے کو نیکو کار سمجھے اور ایسا سمجھنا خود پندی کا علامت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ دو چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب ہوتی ہیں ایک خود پندی اور دوسری ناامیدی 'اس باعث ہزرگوں نے کہاہے کہ ناامید انسان ایک چیز کی طلب میں سستی کرتا ہے اور خود پندخود کو طلب ہے بے نیاز اور مستغنی سمجھتا ہے۔

شخ مطرب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر میں ساری رات سو تار ہوں اور صبح کو ہر اساں و پر بیثان اٹھوں تو میہ بات جھے اس سے زیادہ پہند ہے کہ میں ساری رات نماز پڑھوں اور صبح کو اس عبادت پر غرور کروں۔" شخ بھیر ابن منصور نے ایک طویل نماز پڑھی انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ان کی اس طویل نماز سے بہت تعجب میں ہے (تعجب کے ساتھ ان کو نماز پڑھتے دیکھا رہا) جب بیے نماز سے فارغ ہوئے (اس شخص سے (انہوں نے کما کہ اے جوان مروا میری اس لمجی نماز پر تعجب نہ کر کہ اہلیس نے برسوں عبادت کی اور تخفے معلوم ہے کہ اس کا کیاا نجام ہوا؟

خود پیسندگی آفتول کی بدیاو ہے: معلوم ہونا چاہیے کہ خود پسندی ہے بہت ی آفتیں پیدا ہوتی ہیں۔ان ہی ہیں سے ایک تکبر ہے لینی خود کو دوسروں ہے بہتر سمجھنا اور ہیر کہ گناہوں کو یاد نہ کرے اور اگر یاد کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے تدارک کی جانب توجہ نہ کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے کہ مغفرت ہو چھ ہے۔ عباد توں ہیں ادائے شکر نہ کرے اور اپنی جگہ سمجھ لے کہ وہ اس ہے جو قصور سر ذد ہوئے ہیں 'ان کی طرف توجہ نہ کرے اور ان آفتوں کو جانا کھی نہ چاہ باتھ ہیں ہے۔ اور غفر ان آفتوں کو جانا کھی نہ چاہ باتھ ہے۔ کہ وہ آفت ہے محفوظ ہے 'اس طرح اس کے دل ہیں خود آفت نہ رہے۔ اور غفر باللی ہے بے قکر ہو جائے اور جو عباد سے اس نے کی ہے اس کو حق تعالی پر اپنا ایک واجب حق سمجھ ہے الن کہ عباد سے حق نہیں ہے باتھ دہ بھی خدا کی ایک نوحان سمجھے نہ اپنے علم و فضل پر بازاں ہو اور پھر کی سے خدا کی ایک نوحان سمجھے نہ اپنے علم و فضل پر بازاں ہو اور پھر کی سے خدا کی اس کے دواس کی رائے کے خلاف ہو تو اس کو کبھی نہ مائے اور اس طرح کی بہت سے در ایک خود پندی ہے انسان میں پیدا ہوتی ہیں کے نقص اس کا دور نہ ہو اور زند ہو اور زند دو کو کی نہت سے در ایک خود پندی ہے انسان میں پیدا ہوتی ہیں کے نقص اس کا دور نہ ہو اور زند ہو اور زند ہو اور زند ہو اور نود کو کی بہت سے در ایک خود پندی ہے انسان میں پیدا ہوتی ہیں کے نقص اس کا دور نہ ہو اور زند ہو اور زند ہو اور نود در کی بہت سے در ایک خود پندی ہے انسان میں پیدا ہوتی ہیں ک

خود پیندی اور فخر و نازکی حقیقت: معلوم ہونا چاہے کہ جس کو حق تعالی علم کی دولت ہے سر فراز فرمائے عبادت و فجر ات کی توفیق عطاکرے اور اس پر بھی اس کو یہ خوف رہے کہ کمین اس سے یہ نعمین تجسین تجسین ندلی جا کمیں تو یہ خود پیندی نمیں ہے پیندی نمیں ہے اور اگر جر اسال نمیں ہے اور فعت ہائے خداد ندی سمجھ کر شادال و فرحال ہے تو یہ بھی خود پیندی نمیں ہے ہال اگر وہ اس کو اپنی صفت سمجھ کر شادال ہے اور حق تعالی کی نعمت نمیں سمجھتا اور نداس کے دل میں زوال کا ڈر ہے تو یہ خود پیندی ہے اگر اس کے باوجود حق تعالی کے حضور میں (اپنی عبادت کا) حق واجب سمجھے اور اپنی عبادت کو ایک اچھی خدمت خیال کرے تو یہ اول (انز اناوناز کرنا) ہے 'جب کوئی شخص کی کو کچھ دے اور دل میں خیال کرے کہ میں نے ایک ہوا کام کیا ہے تو ایہ شخص کو خود پیند کہتے ہیں 'اور اگر اس بذل و شش کے بعد وہ اس سے خدمت لے اور بدلہ کی امیدر کھے تو اس کو اول اول ایں یود) اور رسول اکرم علیج نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم انسو گے اور کہ ایس کے سرے تجاوز نمیں کرے گی۔ "اور ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم انسو گے اور اپنی تعقیم کا قرار کرو گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم گریہ وزاد کی کرواور اس کو براکام سمجھو۔

عجب و خود لیسلا کی کا علاح : معلوم ہونا چاہے کہ عجب و خود پندی کی یماری کا سب جمل محض ہے اور اس کا علاج معرفت محض ہے۔ پس جو شخص شب ور و زعلم و عبادت میں مشغول رہ تو ہم اس سے دریافت کریں گے کہ آیا یہ خود پندی اس وجہ سے ہے کہ یہ عمل تجھ سے سر زد ہوایا تیری خود پندی اور عجب اس کا موجب بیہ ہے کہ تو اس کا موجب ہے ہے کہ تو اس کا مطبر ہے 'خود ہوا یو و اس کا مظبر ہے 'خود ہوا یو و اس کا مظبر ہے 'خود پندی اور عجب مناسب و سر اوار نہیں ہے کیونکہ وہ دو سرے کے بس میں ہے (دو سرے نے چاہا تو اس نے عبادت کی) اور اس کا میں اس کا پچھ اختیار نہیں ہے اور اگر تم کہ و گے کہ میں اس کا فاعل (موجد) ہوں 'میری قدرت اور قوت سے یہ و تا ہے تو ہم کہیں گے اس خواہش و غبت کو کس نے پیدا کیا اور کس نے اور اگر تم کہو گے 'یہ عمل میری خواہش ہے ہو تا ہے تو ہم کہیں گے اس خواہش و غبت کو کس نے پیدا کیا اور کس نے تم ہمارے اندراس کور کھا اور تم پر اس کو مسلط کیا۔ جس نے تم کو مجبور کر کے اس کام میں لگا ہے کیونکہ رغبت ایک میں کی کہ سے خواس پر مسلط اور نازل کر دیا گیا ہے 'اس کے خلاف وہ پچھ کر ہی نہیں سکتا۔ پس د غبت کو کی اختیاری امر نہیں ہے معلوں کی بیداس کو زور اور زیر دستی ہے آئی اس کور در اور زیر دستی ہے ایک کام میں لگا دیا گیا ہے۔ اس کور ور اور زیر دستی ہے آئی اس کور در اور زیر دستی ہے ایک کام میں لگا دیا گیا ہے۔ کہ کہ کہ اس کور در اور زیر دستی ہے ایک کام میں لگا دیا گیا ہے۔

پس ہر ایک چیز خدا کی تعت ہے اور تمہاری خود پندی اور عجب کاباعث جمالت ہے۔ کیونی کوئی شے تمہارے اختیار میں نہیں ہے بعد تم کو خداوند تعالی کے فضل و کرم پر تعجب کرنا جا ہے کہ اس نے بہت ہے بندول کو عبادت سے فاقل کر کے ناپندیدہ کا موں میں مصروف کر دیاہے اور اس نے محض اپنی عنایت اور لطف و کرم سے نیک کام کی رغبت

عطا فرمائی اور موکل کو تمهارے اوپر مسلط کر دیاجو تم کو کشال کشال بارگاه النی کی طرف لے جاتا ہے مثلاً اگر کو فی باد شاہ اپنے غلاموں پر نظر کرے اور ان میں ایک غلام کو بغیر کسی سب کے یاکسی ایسی خدمت کے عوض جو اس نے بہت پہلے انجام دی تھی تواس غلام کو توشاہی عنایت پر متعجب ہونا چاہیے کہ بغیر استحقاق کے خلعت عطافر مادی اس موقع پر اگر تم کمو کہ بادشاہ توبروا حكيم ودانشمند به جب تك اس خاستحقاق كي صفت مير اندر نهيس ديكھي خلعت خاص عطانهيں فرمائي توہم اس کا جواب یہ ویں گے کہ اس استحقاق کی صفت کوتم کمال ہے لائے سے بھی اس بادشاہ حکیم ود انشمند کاعطیہ ہے پس غرور کا محل کسی طرح بھی ہے 'اس کی مثال ایس ہے کہ تم کو ایک گھوڑا عنایت فرمائے تو تم اس پر تعجب نہ کرو' پھر وہ ایک غلام بھی عنایت فرمادے تو تعجب سے میر کمو کہ غلام اس نے مجھ کواس واسطے دیاہے کہ میرے پاس گھوڑا تھااور دوسرول کے پاس نہ تھا'جب گھوڑ ابھی ای کی عنایت ہے ملاہے تو تعجب کامقام نہیں بلعہ یوں سمجھناچا ہے کہ گھوڑ ااور غلام ایک ساتھ ہی تجھ کو عنایت فرمایا ہے -ای طرح اگرتم کھو کہ خدانے مجھے عبادت کی توفیق اس لیے دی ہے کہ میں بھی اس سے محبت رکھتا تھا تو اس کاجواب ہم یہ دیں گے کہ اپنی میہ محبت اور دو تی تمہارے دل میں کس نے ڈالی 'اس کے جواب میں اگر تم میہ کمو کہ میں نے اس وجہ ہے اس سے محبت کی کہ اس کو پہچانا اور اس کے حسن و جمال کو معلوم کیا تو ہم پھریہ سوال کریں گے کہ بیہ معرفت اور عشق تم کو کس نے دیا۔ پس جب سب چیزیں اس کی عطا کر دہ ہیں تو چاہیے کہ اس کے فضل و کرم کا شکر ادا کرو کہ وہ تمہارا خالق ہے اس نے ایس عجیب صفتیں قدرت اور ارادہ تمہارے اندر پیدا کیں اور تمہارااس میں کو کی واسطہ اور تعلق نہیں اور ان تمام کامول میں ہے کوئی کام بھی تمہارے زور اور قوت سے نہیں ہوا- ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ تم قدرت الني كے مظر ہو-

سوال! جب عمل میں بدے کا اختیار نہیں ہے اور سب پھے حق تعالیٰ کرتا ہے تو تواب کی امید کس طرح رہ تھی جائے اور شک نہیں کہ ہم کواپناس عمل ہے جو اختیاری ہو تواب حاصل ہو تا ہے 'تمہارا یہ کہنا در ست ہے 'جو اب اس کا یہ ہے کہ تو خداو ند تعالیٰ کا مظر بنا فی الواقع کچھ بھی نہیں و میا رمینیت اِذر رمینیت و لکین الله در مرح (اور نہیں پھیکا جو پھے آپ نے پھیکا گراند تعالیٰ نے کیا۔ تمہارے اندر حق تعالیٰ کے بھی آپ نے پھیکا گراند تعالیٰ نے کیا۔ تمہارے اندر حق تعالیٰ کے کیا۔ تمہارے اندر حق تعالیٰ کے کیا۔ تمہارے اندر حق تعالیٰ کے اند تعالیٰ آئدہ فصل میں اس کا بیان آئے گا' یہاں جو پھے کہ اگیا ہے تمہاری عقل و دانش کے موافق بات کی گئی ہے۔ تمہاری عقل و دانش کے موافق بات کی گئی ہے۔ تمہاری عقل و دانش کے موافق بات کی گئی تمہارے عمل کی کئی تمہارے عمل کی کئی تمہارے کی گئی تمہارے میں جو دواور اس کے میں بہت کی نعمیس موجود ہوں اور تم وہاں نہ پہنچ سو کیو تکہ خوانے کی کئی تمہارے پاس نہیں ہے۔ خوائی کی طرف منسوب کرو گے بیا نیخ ہاتھ کی کئی تمہارے بیاس نہیں ہے۔ خوائی کی خوائی کی طرف منسوب کرو گیا انہ کیا تھی کی کلید تم کو دی اور تم نے ہاتھ بودھا کروہ نعمیس کے لیں۔ تو تم اس خشش کی خوائی کی طرف منسوب کرو گیا آٹھ کی کئی تمہارے اندر طافت نہیں تھی خوائی کی خوائی کی درت بھی دی اور کئی کئی خوائی کی کئی ہو کہ در اپنی کی طرف منسوب کرو گیا تھی دی اور کئی کئی خوائی کی خوائی کی در ت بھی دی اور کئی کئی در تائی کی کی خوائی کی در ت بھی دی اور کئی کھی دی اور کئی کئی دی اور کیا کہ کہ کی در ت بھی دی اور کئی کئی دی کو قدرت بھی دی اور کئی کئی در تائی کی کھی دی در تائی کی کو قدرت بھی دی اور کئی کئی دی کی در تائی کی کی کھی دی در ت بھی دی اور کئی کئی در کافت نہیں تھی کی کئی در ت بھی دی اور کئی کئی دی در ت بھی دی اور کئی کئی در کی در کی در کی در کی در کئی کئی در کی در کی در کی کئی در کی کئی در کی کئی در کی در

بھی تودولت حاصل شدہ ای کی طرف ہے ہوئی۔ پس تمہاری قوت اور قدرت جو تمام اعمال کی کلید ہے تو یہ سب حق تعالیٰ کی عنایت ہے۔ یہ تم تو بھی تو اس بات ہے ہونا چاہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم ہے فزانہ عبادت کی کئی تم کو مرحت کی اور تمام فاسقوں کو اس ہے محروم رکھا اور معصیت کی کلید دو سرون کے حوالے کر دی اور عبادت کے فزانے کا دروازہ این کے اور بریم کر دیا حالا تک ان کی کھے تقفیر نمیں تھی اس نے یہ کام اپنے عدل ہے کیا اور ابھی تک تم ہے کی خدمت کا صدور نمیں ہوا تھا کہ جس کے عوض تم پر یہ فضل کیا جاتا۔ پس جس نے تو حید کی حقیقت کو پچپان لیا ہے وہ ہر گز تعجب نمیں کرے گا اور مجیب بات یہ تھی کہ ایک مفلس دا نشمند اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جاہل کو مال و متابع دیا ہو اور بھی تعجب نمیں کرے گا اور مجیب بات یہ تھی کہ ایک مفلس دا نشمند اس بات پر تعجب کرتا ہے کہ حق تعالیٰ نے جاہل کو مال و متابع دیا ہو اور افضل ہے یہ تھی تو عطیہ الی ہے اگر وہ دو لوں نعتیں خرد مند کو دے دیتا اور جاہل کو دونوں ہے محروم کر دیتا تو عمل ہے بہتر اور افضل ہے یہ تھی تو عطیہ الی ہے اگر وہ دونوں نعتیں خرد مند کو دے دیتا اور جاہل کو دونوں ہے محروم کر دیتا تو وہ تعوب نیس مورت عورت کو ذیورات اور شان و عمل سے بعی تو عطیہ الی ہی اس کی مقال دے کر جاہل کا مال متائ کے لیے تو وہ مشکس خوبھورت عورت ایک بد صورت عورت کو ذیورات اور شان و بیت نمیس مورت کو دے دیتا تو یہ عدل وافساف ہے بعید ہوتا ہو بات نمیں مورت کو دے دیتا تو یہ عدل وافساف ہے بعید ہوتا ہوتا کہ کہا گوڈ اورا اور کھی نمیں میں کیا گوڈ اورا تو میر ے نواز میں کیا کہا ہی کہا کہ کی علام میں دیا تو یہ خوال تو دورات کو دورات کو دیا ہوتا کو دورات کہا کہا کہاں کہاں کہاں کہا کہ کہا کہا تا کہ کہ کی علام میں دیا تو یہ خوال کو بات کہاں۔

منقول ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے حق تعالیٰ ہے کما کہ بار الہا! میری اولاد میں ہے ہر ایک فرد تمام رات نماز پڑھتا ہے اور دن میں ہر ایک روزہ رکھتا ہے۔ تب و حی نازل ہوئی کہ اس کی توفیق میں نے ان کو دی ہے تب وہ ایسا کرتے ہیں۔اب میں ایک لحظہ کے لیے بچھ کو تیری رائے پر چھوڑ دیتا ہوں۔ چنانچہ حضر ت داؤد علیہ السلام کوان کی رائے پر چھوڑ دیا گیااور ان ہے ایسی تنقیم ہوگئی کہ انہوں نے تمام عمر حسرت دیشیمانی میں بسرکی۔

تعالیت کا فضل در کار ہے۔"ای وجہ سے صحابہ گرام صنی اللہ عنهم فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہم مٹی ہوتے یا خود پیدا ہی نہ ہوتے۔پس جو شخص اس بات کو سمجھ لے گاوہ غرور اور خود پہندی نہیں کرے گا-

رسول اکرم عظی نے نب پر فخر کرنے ہے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ "سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام خاک سے پیدا کیے گئے ہیں۔"

جب حضرت بلال رضی اللہ عند نے اذان کھی تو قریش کے سر دار اور شرفاء کئے لگے ''کہ اس حبثی غلام کا بیہ در جہ ہواکہ اس کواذان کہنے کا تھم دیا گیا(موذن مقرر کیا گیا) تب بیہ آیت نازل ہوئی :

تم میں جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہے وہ اللہ کے نزدیک

سے زیادہ پررگ ہے۔

إِنَّ ٱكْرَمْكُمْ عِنْدَاللَّهِ أَتُقْكُمُهُ

اور جب بير آيت نازل مو كي:

واُنُذِرْ عَشبِیْوَتَکَ الْاَقُرِبِیُنَه الله تعالی عنها ہے فرایا کہ ''اے محمد (عَلِیْ کَا بِیْ تَمْ اپنی تدمیر آپ کرو کہ تور سولِ اکر معلی ہے فرایا کہ ''اے محمد (عَلِیْ ہے) کی بیٹی تم اپنی تدمیر آپ کرو کہ میں کل تمهارے کام نہ آؤل گا۔''اور حضرت صفیہ (بنت عبدالمطلب) ہے فرمایا کہ ''اے محمد (عَلِیْ ہے) کی پھو پھی آپ اپ میں کام میں سرگرم رہیں کہ میں تمہاری وعظیری نہیں کر سکتا۔ (یا عمہ بَارِ خود مشغول شو کہ من ترادست تکیرم) اگر حضور عَلِیٰ ہے کی قرابت آپ عَلِیْ کے قریبی عزیزوں کے کام آنے والی ہوتی تو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کو

عبادت کی مشقت سے رہائی دیتے تاکہ بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنها آرام سے زندگی بسر کر تیں اور دونوں جہال میں ان کا میرو اپار ہو تا-اگرچہ قرابت والے کو آپ عقاق کی شفاعت کی بوئی امید ہے لیکن ہو سکتا کہ اس نے کوئی ایسابوا گناہ کیا ہوجو شفاعت کا اہل اس کونہ ہما سکے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے

اور نہیں شفاعت فرمائیں کے مگر اس کی جس سے خداوند تعالی خوش ہو- وَلاَ يَمْنُفَعُونَ إلاَّ لِمَنِ ارْتَضَى (اللهِ)

اور شفاعت کی امید میں خلاف شریعت من مانے کام کرنا ایسا ہے گویا پیمار ہے اور پر بیز نہیں کر تابا پھے ہر چیز کھا تا ہے اس امید پر کہ اس کاباپ طبیب کامل ہے۔ ایسے مخض کو بتانا چاہیے کہ کوئی مرض ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ علاج قبول نہ کرے اور طبیب کی حذافت رکھی رہ جائے بلتھ مزاج کو ایسار کھنا چاہیے کہ طبیب اس کی مدد کر سکے اور جو شخص بادشاہ کا مقرب ہو وہ تمام حالتوں میں کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ بلتھ جب بادشاہ کسی سے خفا ہو توشفاعت کسی کی کام نہیں آئے گی اور کوئی گاوار کوئی گاوار کوئی گاوار کوئی سب ہو گا۔ باتھ ہو کیونکہ حق تعالی کی نارضا مندی معصیت کے اندر ہے جس گناہ کو بعدہ کم بھی سسمجھے وہ اس کی ناخوش کا سبب بہوگا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

# اصلودهم

# غفلت عمرابى اورغرور كاعلاج

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ جو کوئی سعادت آخرت سے محروم رہااس کا سب یہ تھا کہ دورا واللی پر نہیں چلا۔
اور نہ چلنے کا سب یہ تھا کہ یا تواس نے اس راستے کو جاناہی نہیں یا جان نہ سکا (اس کو قدرت نہ تھی کہ اس راہ کو جان سکے) اور
اس نادانی کا موجب یہ تھا کہ وہ خواہشات کے ہا تھوں میں اسپر رہااور شہوت و خواہش پر غالب نہ آسکااور نہ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ غفلت میں مبتلار ہااور راہ کو گم کر دیایار استہ پر قدم رکھنے کے بعد کی پندار اور تھمنڈ میں مبتلا ہو کر راستہ سے بھٹ گیااور وہ شقاوت اور بد حتی جو عاد انی و جہ سے پیدا ہوتی ہے اس کاذکر کیا جا چکا ہے اور ایس شقاوت اور بد حتی جو عاد انی و مبتل کی بدولت پیدا ہوتی ہے اس کی باہت ہم بیان کرتے ہیں۔

ا پے لوگوں کی مثال جو قدرت نہ ہونے کے باعث اس راستہ سے رہ گئے ہیں اس شخص کی طرح ہے جس کوراستہ طے کر ناضر وری ہے لیکن راستہ میں بہت سے نشیب و فراز ہیں اور راور وضعیف ہے اور وہ بلندی کو عبور نہیں کر ہکتا' راہ کے یہ نشیب و فراز 'جاہ ومال اور نفسانی خواہش ہے۔ جن عقبات کا ہم نے ذکر کیا ہے تو کوئی شخص توابیا ہو گا کہ ایک کھاٹی کو عبور کر سکتا ہے لیکن دوسر ی گھاٹی کو عبور کرنے سے عاجز اور درماندہ ہے اور کوئی الیا ہو گا کہ وہ دو گھاٹیوں کو عبور کرے اور تیسری کو عبورنہ کر سکے اور ظاہر ہے کہ جب تک تمام گھاٹیوں سے پارنہ ہو جائے منزلِ مقصود کو نہیں پہنچ سکتا۔

شفاوت کے اقسام: وہ شفادت جس کاباعث اور موجب نادانی ہو تن قتم کی ہے۔ اوّل عُفلت اور ہے خبری ہے اور اس کی مثال اس محض کی ہے کہ قافلہ چلا جائے اور وہ سوتا ہوارہ جائے ہے۔ اہر اس کو کوئی بید ار نہیں کرنے گا تو وہ ارا جائے گا۔ دوسری قتم ضلالت و محر ابنی ہے اور اس میں جتلا محض کی مثال اس آدمی کی ہے کہ اس کاارادہ مشرق کی طرف جائے گا اس کو جائے کا ہو اور جائے مغرب کی طرف اب یہ جتنازیادہ سفر کر تا جائے گا اتناہی منزل مقصود سے دور ہو تا جائے گا اس کو صلال ہو یہ کتے عظیم مگر ابنی۔ اگر کوئی سید صاد استہ چھوڈ کر دا تیں بیا میں طرف مرج جائے تو یہ بھی صلالت ہے لیکن "ضلال ہو یہ کتے عظیم مگر ابنی اس اگر کوئی سید صاد استہ چھوڈ کر دا تیں بیا میں طرف مرج جائے تو یہ بھی صلالت ہے کہ جگ کے واسطے جانا چاہتا ہے اور اس کو جنگل (اثنائے راہ) میں خرج کے لیے خالص سکول کی ضرورت پڑے گی دہ اس ضرورت کے اس کے عوض رو پے لیا اس کی خروج کی دہ اس خور سے کے لیا ہے لیکن دورو پے کھوٹے یا بیا سامان (جو پچھ اس کے پاس ہے) فرد دی کر کے اس کے پاس زاد راہ موجود ہے اور اس کو خرج کر کے وہ منز لِ مقصود کو پہنچ جائے گا لیکن جب وہ در بہات اور تر ہوں میں پنچا ہے اور (خرج کے وہ ت ) اپ نورو پو کو گول کو دیئے تو کئی مقصود کو پہنچ جائے گا لیکن جب وہ در بہات اور تر ہوں میں پنچا ہے اور (خرج کے وہ ت ) اپ نورو پول کو رہے کو گول کے وہ ت اسف کے ساتھ منز لِ مقصود پر پہنچنے سے رہ جاتا ہے۔ ایے لوگول کے سے اس کے بان کو قبول نہیں کیا آخر کار یہ بچارا حسر سے وہ سے سے ساتھ منز لِ مقصود پر پہنچنے سے رہ جاتا ہے۔ ایے لوگول کے سات کی منز لِ مقصود پر پہنچنے سے دہ جاتا ہے۔ ایس کے بات کھ منز لِ مقصود پر پہنچنے سے رہ جاتا ہے۔ ایس کے بات کھ منز لِ مقصود پر پہنچنے سے دہ جاتا ہے۔ ایس کے سات کو منز ل

قُلُ هَلُ نُنَبَّنُكُمْ بَالْآخُسْرِيُنَ آعُمَا لَاه الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْنَهُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَهُمُ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحُسِنُونَ صَنْعًاه

كام يجاكة بي)

كم ويج ك قيامت ك ون بوے نقصان والے وه

لوگ میں کہ و نیامیں ان کی محنت ضائع ہو گئی اور وہ سمجھے

كر انهول في الحق كام كئ بي (جب ديكما كيا توسب

اس شخص کی خطابیہ ہے کہ اس کے لیے ضروری تھاکہ پہلے پر کھنے کا فن سیھتااس کے بعد سے لیتا تاکہ کھوٹا کھر ا
اس کو معلوم ہو جاتا-اگر خود اس کو یہ تمیز نہیں تھی تو لازم تھا کہ کسی صراف کو دکھا تا اور اگر یہ بھی ممکن نہ تھا تو کسوٹی کو
ماصل کر تا (اور اس سے کس کو کھوٹا کھر امعلوم کر تا) اور صراف پیرومر شدکی اندہے 'استاد کو چاہئے کہ پیرول کے در جہ
تک پنچیا کسی پیروبزرگ کے پاس رہ کر اپنا عمل اس کو بتائے (تاکہ وہ اس کی اچھائی پار ائی بتادے) گریہ دونون با تیں ممکن
نہ ہوں تو محک یا کسوٹی حاصل کرے 'یہ محک یا کسوٹی اس کی خواہش نفسانی ہے ۔ پس جس کام کی طرف اس کی طبیعت ماکل
ہواس کو باطل سمجھے - ہر چند کہ اس میں بھی اکثر غلطی ہو جاتی ہے 'لیکن اکثر صواب اور درست ہوتی ہے۔ پس بیلی یادر کھنا

چاہیے کہ شقاوت کے معاملہ میں ناوانی کابواد خل ہے- ناوانی کی تین قسمیں ہیں ان تینوں کی تفصیل اور ان کا علاج جانا فرض ہے۔ یعنی دین کے کام میں پہلی بات ہے کہ راہ پہنچانے (راستہے داقف ہو)اس کے بعد اس پر چلنے کے طریقے معلوم كرے - جب ان دونوں باتوں سے آگاہى حاصل ہو جائے تو سمجھ لے كہ اس كا مقصد پورا ہو گيا- اى وجہ سے امير المومنين حفرت الوبر صديق رضى الله تعالى عنه يمى مناجات كياكرتے تھے:

ېم کونصيب فرها-

اس سے قبل ہم عدم طاقت کا علاج بتا م بیں-اب غفلت و نادانی کی تدبیر اوراس کا علاج لکھاجاتا ہے-

### غفلت وناداني كاعلاج

اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر ہد گانِ خدا 'بارگاہِ اللی ہے دور پڑے ہیں اس دوری کا سبب غفلت ہے۔ سو میں ننانوے افراد کا یمی جال ہے۔غفلت کے معنی یہ ہیں کہ لوگ آخرت کے کام کی د شواری ہے بے خبر ہیں (ان کو نمین معلوم کہ آخرت میں ان کو کن د شوار یوں کا سامنا کرنا پڑے گا)اگر ان کوان د شوار یوں سے آگاہی ہوتی تووہ اس معاملہ میں ہر گزائی تقفیراور کو تابی نہ کرتے اس لیے کہ انسانی فطرت کا بیہ خاصہ ہے کہ جبوہ کی بلاکود یکھتاہے تواس سے حذر کر تا ہے۔خواہاس کے لیے مشقت ہی کیول ندور کار ہو-

خطر آخرت سے آگاہی کاؤر لعمہ: خطر آخرت کو فیضان نبوت یاان احکام نی علیہ ہے جودوسروں تک پنچیا

علماء کے بیان سے جوانبیاء علیم السلام کے وارث میں معلوم کر سکتے ہیں (خطراتِ آخرت سے آگاہی کاذر بعد ہیں) کیونکہ جب کوئی شخص خطر ناک راستہ میں سوجاتا ہے تواس کا علاج اور تدارک سمی ہے کہ اس کاوہ عم خوار اور جمدر د دوست جو ہیدار ہواس كے پاس جائے اور اس كو جگادے - يمال اليے بيدار'مشفق اور غم خوارے مر ادر سول اكرم عليہ اور آب كے نائبين ليني دين

کے علاء ہیں- حق تعالیٰ نے تمام انبیاء علیم السلام کواسی واسطے مبعوث فرملیہ - جیسا کہ قرآنِ علیم میں ارشاد ہے: تاکہ تم اس قوم کو ڈر سناؤجس کے باپ دادانہ ڈرائے لِتُنُذِرَقُومًا مَّا أُنُذِرَ أَبَائُو هُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ٥

كے توده بے خبر ہيں-

اور فرمایاہے:

لِتُنْذِرَقُومًا مَّا اللَّهُمُ مِنْ نَذِيْرِ مِينٌ قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهُتَدُونَ ٥

اور تمام بعدول سے آپ فرمادیں:

کہ تمالی قوم کوڈر سناؤجس کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سانے والانہ آیا کیا عجب ہے کہ نصیحت قبول کریں-

انُ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْر إلا الَّذِينَ أَسَنُوا بِهِ شَكَ انْان كُمَالْ اور نقصان مِن مِ موائدان لوگول کے جوامیان لائے اور نیک کام کئے۔

وغمِلُوالصَّلِحْتِ (الابير)

سی سب کودوزخ کے واسطے پیدا کیاہے مگر وہ جو ایمان والے اور پر ہیز گار ہیں اس سے چھوٹیں گے (ہمہ راہر کنارِ دوزخ ٱلْرِيهِ اللهِ) فَأَمَّا مَنْ طَغَى ه وَأَثَرَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاه فَإِنَّ الْجَحِيْمِ هِيَ الْمَاوْىٰه وَأَمَّا مِنْ خَافَ, مَقَامَ رَبَّهِ ونَهَى النَّفْسَ عَن الْهَوايه فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِي الْمَأُولِي لِعِن جو هَمْ ونياكي طرف متوجه بوااور خوابش نفس كَي ور و کاده دوزخ میں گرے گا- (وی اس کا ٹھکانہ ہے) اور جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے ہے ڈر الور نفس كوفوائش سروكا توبي شك جنت عي محكانا ب-)

گویا جو شخص د نیا کی طرف متوجه موااور نفسانی خواہش کی پیروی میں لگار ہاوہ دوزخ میں گرے گا- کیونکہ حرص و ہوا کی مثال اس حمیر یا چڑائی کی ہے جو دوزخ کے دھانے پر چھی ہے۔ بس جو کوئی بھی اس چٹائی پر بیٹھے گا یقیناًاور لاز مآغار میں كر كااورجوكوكا بن نفساني خوابش كومار عكاوه بهشت مين جائے گا-شهوت نفساني اس پشته كى طرح ہے جو بهشت كى

را میں ہو گاجواس پرے گذر جائے گاوہ ضرور بہشت میں داخل ہو جائے گا- چنانچہ سر ور کو نین علیہ نے فرمایاہے: حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وحُفَّتِ النَّارِ بَهِ شُت كُومُهَائبُ ومِثْكَاتِ سِي والدية كرويا بِي اور جنم بالشهوات کوخواہشات ہے۔

پس الله نغاليٰ کے وہ ہیمہ ہے جو صحر الشین اور بادیہ میں مقیم ہیں یا کو ہتانوں میں آباد ہیں' جیسے بدو' جہاں علاء وغیر ہ کیں رہتے وہ خوابِ غفلت میں رہیں گے کہ ان مقامات پر ان کو خواب غفلت ہے بید ار کرنے والا کوئی نہیں ہے اور وہ خو د آفرت کے خطرے سے بے خوف ہیں اس وجہ ہے دور اوالی پر گامز ن نہیں ہوئے۔ابیابی کچھ حال دیمات کا ہے کہ وہاں المجلى على شاذ بى رہتا ہے - چنانچہ قریہ (گاؤل) بھی گور کا حکم رکھتا ہے۔

مديث شريف من آيا -:

كورديه كريخوالي قركريخواليي-

اهل الكور اهل القبور ای طرح جو لوگ ایسے شہر میں آباد ہیں جہال کوئی عالم یاواعظ موجود نہیں ہے یااگر موجود ہے تو وہ دنیا کے کاروبار میں معروف ہے اور اس کو دین کا بچھ غم نہیں تواس کے باعث یمال کے لوگ بھی غفلت میں مبتلار ہیں گے کیونکہ یہ عالم بھی عا قل ہے اور سور ہاہے اور جو خود سور ہاہے وہ دوسر ول کو کس طرح بید ار کرے گا-

اگر شہر کا عالم منبر پر چڑھ کر وعظ و تذکیر کرتا ہے اور بیکار او ھر او ھرکی باتیں بناتا ہے اور رحمت اللی کے وعدے لوگوں کو سناکر ان کو فریب دیتا ہے کہ اس کے معتقدین سمجھنے گئے ہیں کہ ہم طاعت کریں یانا فرمانی خداو ند تعالیٰ کی رحمت ہے بے نصیب نہیں رہیں گے توا یسے لوگوں کا حال تو غافلوں ہے بھی گیا گذراہے اور ان لوگوں کی مثال اس محض کی ہے جو راستیں سو گیا تھاکسی نے اس کو سوتے ہے جگا کر اتنی شراب بلادی کہ وہ مست وبے خود ہو کر گر پڑا' پہلے تو یہ ایک معمولی

آوازے بیدار ہو سکتا تھالیکن اب تواپیامہ ہوش ہواہے کہ اگر کوئی بچاس ٹھو کریں بھی اس کے سر پرمارے توبیدار نہ ہو-جاننا چاہیے کہ جو نادان ان پڑھ اسی صحبتوں میں بیٹھے گا بحو جائے گا-عاقبت و آخرت کا خوف اس کے دل سے نکل جائے گا-اگر تم ا پے مخص کو نفیحت کرو کے (اور عمل کی طرف رغبت دلاؤ کے) تووہ کے گاجناب خاموش رہئے۔ حق تعالی رحیم و کریم ہے اس کو میرے گناہ کی کیا پرواہ بہشت ہم گنگاروں کو ضرور ملے گی عُرض ایسے ہی خام خیالات اس کے دماغ میں پیدا ہوتے ر ہیں گے۔ پس یاد رکھو کہ جو واعظ لوگوں ہے اس قتم کی ہاتیں کے وہ واعظ نہیں د جال ہے۔ لوگوں کے دین کابو جھ اس کی گردن پررہے گا'اس کی مثال ای احتی طبیب کی سے جو حرارت سے ہلاک ہونے والے پیمار کو شمد دے اور کے اس میں فغاے اگرچہ شد میں شفاہونا سیح اور درست ہے لیکن ایس بیمار کے لیے جس کام ض سر دی ہے ،و-

آیات رحت اور احادیث مغفرت کن لوگول کے لیے شفاکا تھم رکھتی ہیں؟:

خداوند تعالی کی رحت پر مبنی آیات اور مغفرت سے متعلق احادیثِ شریفہ صرف دوقتم کے ہماروں کے واسطے شفا کا حکم ر کھتی ہیں۔ایک توابیا پیمار جو کٹرتِ معصیت کے باعث نامید ہو کر توبہ نہیں کر تااور کہتاہے کہ مجھ بھر ہُروسیاہ کی توبہ بار گاہِ الٰہی میں ہر گز قبول نہیں ہو گی توابیے مخص کے حق میں آیاتِ رحمت اور احادیث مغفرت شفاہوں گی-اللہ تعالیٰ کا

قُلُ يُعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَى انْفُسِهِمُ

لأَتَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ

این جانول پرنیاد تی کی که الله کار حت سے نامید نه مول-ان لوگوں کے سامنے جب یہ آیت پڑھے تواس کے ساتھ یہ آیت بھی پڑھے:

وَأُنِينُوْ آ الِي رَبَّكُمُ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِنْ قَبُل أَنْ

يًاتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لاَ تُنْصَرُونَه

اور اینے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے حضور گردن رکھو (جھکاؤ) قبل اس کے کہ تم پر عذاب آئے مر تهارى مددنه موسكے-

اے محمد علی آب مارے معدول سے فرماد یجے جنول نے

ووسر ابیمار کون ہے: دوسر ایماروہ مخص ہے جو خدا کے خوف سے رات دن عبادت میں مشغول ہے اور اس بات کا ندیشہ ہے کہ بیدزبر دست اور شاقد ریاضت اس کو ہلاک کر ڈالے گی-ندراتوں کو سوتا ہے نہ کھانا کھاتا ہے توالیے تخص کے لیے رحت کی آئیتیں اس کے زخمول کا مر ہم ہیں الیکن جب ان آیات واحادیث کو تو غافلوں سے کیے گا توان کی ہماری بڑھ جائے گی-اس طبیب کی طرح جس نے حرارت کا علاج شدے کر کے بیمار کاخون اپنی گرون پر لیا-ای طرح میہ عالم بھی جولوگوں کو بَقَارٌ تاہے حقیقت میں د جال کار فیق اور اہلیس کادوست ہے۔جس شہر میں ایساعالم سوء موجود ہے تو اہلیس کو و مال جانے کی حاجت ہی نہیں ہے کیو نکہ وہ عالم خود بطور اس کے نائب کے وہال موجود ہے-

اگر کی داعظ کی بات شرع کے موافق ہوردہ اللہ (کی نافر مانی) سے ڈرا تااور نصائح کرتا ہے لیکن وہ خودان باتوں پر عمل نہیں کرتا اور اس کا قول اس کے عمل کے خلاف ہے تب بھی لوگوں کی غفلت اس کے وعظ و تذکیر سے دور نہیں ہوگ - کیونکہ اس عالم کی مثال اس مخف کی ہے کہ جس کے سامنے ایک طباق شیر بنی کار کھا ہے اور دہ ہوے شوق سے خود مشائی کھار ہاہے - لیکن لوگوں سے کہتا ہے خبر دار اس مٹھائی کونہ کھانا اس میں ذہر کی آمیز ش ہے اس کی بیبات بن کر لوگوں میں مٹھائی دہ خود ہی مٹھائی کھانے کی خواہش اور زیادہ ہوگی اور دہ کہیں گے کہ بیبات اس لیے کی گئی ہے کہ سب کی سب مٹھائی وہ خود ہی کھا جائے اور کوئی دوسر ااس میں شریک نہ ہو۔

عالم کا قول اور عمل دونوں شرع کے موافق ہیں اور اس کاروبہ بررگان سلف جیسا ہے تو عافل لوگ اس کاوعظ سن کر ضرور خولب غفلت سے میدار ہوں گے لیکن شرط ہیہ ہے کہ مخلوق ہیں وہ قدر کی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہو یا آگر ایسی قدر و منزلت نہیں ہے بائحہ کچھ تھوڑے لوگ اس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں اور پچھ لوگ اس ہے گریز کرتے ہیں اور غفلت میں گرفاز ہیں تو ایسے عالم کو لازم ہے کہ حتی المقدور ایسے لوگوں کی غفلت دور کرنے میں کو شش کرے ان کے گھر جا کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلائے اس وقت اس کو معلوم ہوگا کہ ہز ار افراد میں نوسو ننانوے افراد پر پردہ غفلت پڑا ہے اور دہ کار آخرت سے بے فہر ہیں اور بی غفلت بھی ہماری ہے کہ اس کا علاج ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جب غافل کو ہز ہیں نام ہوئے ہیں (بر ائیوں سے جے اور نئیوں کو اغتیار کرتے ہیں) ہے جس طرح ہے مال باپ اور استادوں کی باتوں سے ہشیار ہوتے ہیں (بر ائیوں سے جے اور نئیوں کو اغتیار کرتے ہیں) ای طرح غافل کو اور جب ایسا عالم اور واعظ مفتود ہے تو یقینا ہے جب می طرح غافل کو رہ بالیا عالم اور واعظ مفتود ہے تو یقینا کے ہماری غالب رہے گی اور وگر اس سے بے فہر ہیں غالم آخرت کی بات صرف اوپر ی دل سے ساتا ہے اور خود اس خفلت کی ہماری غالب رہے گی اور اوگر اس سے بے فہر ہیں غالم آخرت کی بات صرف اوپر ی دل سے سے اور خود اس کی بات صرف اوپر ی دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات کی ہماری غالب رہے گی اور وگر کی دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات صرف اوپر ی دل سے ساتا ہے اور خود اس کی بات کی ہماری غالب رہ کی اور کی بالی کی در سے کی بات کی ہماری غالب کی بالی کی در کے اس کی بات کی بالی کی بات میں خور کی دل سے ساتا ہے اور دور اس کی بات کی بات کی بالی کی بالی کی در کی در سے گی بالی کی در کی کی در کی کی در کی کی در کی

## صلالت و مرابی اوراس کاعلاج

اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ آخرت ہے غافل رہنے دالے لوگوں کی تعداد تھوڑی نہیں ہے بیر دہ لوگ ہیں جو غلط اعتقاد رکھنے کے باعث راہِ حق سے دور ہو گئے ہیں اور بیر گمر ابھ ان کی محر ومی کا سبب بن گئی ہے۔ ہم اس سلسلہ میں پانچ مثالوں کے ذریعہ اس کی وضاحت کریں گے تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے۔

مثال اول: پہلی مثال میے کہ کچھ لوگ ایے ہیں کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور ان کا یہ اعتقادے کہ جب آدمی مرجا تاہے تووہ نیست ونادو ہو جا تاہے۔جس طرح گھاس جب سو کھ جاتی ہے تونیست ونادو رہو جاتی ہے 'یا ایک چراغ تھاجو گل ہو گیا۔ اس بنا پر خدا کا خوف نہ کرتے ہوئے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ دنیا میں انبیاء علیم السلام کی تقییحتیں محض خلق اللہ کی در سی کے لیے ہیں ایان کا یہ مطلب تھا کہ ان کولوگوں میں مرتب عاصل ہو اور بہت ہے لوگ ان کے طالب اور پیروئن جائیں 'بھی بھی تو یہ منکرین صاف طور پر کہہ دیے ہیں کہ دوزخ کاڈر اور اس کا خوف توبالکل ایبا ہی ہے جیسا کہ ایک طفل نو آموڑ ہے کہا جائے کہ اگر تم کمتب نہیں گئے تو اس کو چوہ ہے کے بل میں ڈال دیا جائے گا کاش ایب بدخت اپنی دی ہوئی اس مثال پر غور کریں تو سمجھ لیس کے کہ طفل کمتب نمتب نہ جائے کے باعث جس بدختی میں پڑے گا وہ تو چو ہے کے بل میں ڈال بدختی میں پڑے گا وہ تو چو ہے کے بل سے بھی بدتر ہے ۔ چنانچہ صاحبان ول اچھی طرح جائے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ سے محروی دور ایس کے بحق کہتا ہے وہ نفس کی خواہش کی پیروی کے سب سے ہوادر اس کا انکار طبیعت کے مطابق ہے ۔ بہت سے بعد ول کے دلول پر یہ انکار آخری ذیا نے میں غالب آجائے گا خواہ وہ ذبان سے اس کا انکار نہ کریں راحت نو ان کو کل جسر آنے والی ہے اس کے لیے آن محنت کرتے اور مشلات اٹھاتے ہیں۔

اس کی پیمار کی کا عال تی : طلات و گر ای کیماری کا علاق یہ ہے کہ آخرت کی حقیقت کاان کو علم ہواور یہ علم تین طرح پر ہے ایک کہ بہشت اور دوزخ اور طاعت گذار اور عصیان شعار بدول کا احوال اپنی آ تکھول ہے دیکھے۔ یہ صرف اور بیاء ترام اور پیغیبر ان عظام کے ساتھ مخصوص ہے کہ یہ حضر ات آگرچہ اس عالم میں ہیں لیکن فنااور نے خودی کی جو حالت ان پر طاری ہوتی ہے وہ اس حال میں اس جمان کے احوال کا مشاہدہ کرتے ہیں '(انسانی حواس اور نفسانی خواہشات میں مشخولیت نے باعث انسان اس کا مشاہدہ شمیں کرسکتا) آغاذ کتاب (سمیائے سعادت) میں اس کا بیان کیا جا چکا ہے۔ ایسا مختص اس ذمان نے میں بہت ہی کمیاب ہے اور جو مختص سرے سے آخرت کا مشکر ہے وہ اس بات کو تشلیم شمیں کرے گا اور نہ اس کی خواہش کرے گا اور نہ سے کا در آگر اس کی طلب بھی کرے گا تب بھی اس مزل تک شمیں پہنچ سے گا۔

ووسر اطر افتہ : اس پیماری کے علاج کا دوسر اطریقہ سے ہے کہ دلیل کے ذریعہ اسبات کو پنچائے کہ انسان اور اس کی روح کی کیا حقیقت ہے تاکہ اس کو معلوم ہو کہ دوا یک جوہر ہے جو قائم بالذات ہے اور اس قالب کی اس کو احتیاج نہیں ہے باعد سے قالب تو اس کے لیے ایک مرکب یا سواری ہے جو اس کے قیام کاباعث نہیں بن سکتی (قالب روح کے لیے قیام بناء کا سبب نہیں ہے) روح اس قالب کے فتا ہوئے سے فتا نہیں ہوتی ۔ مگر سے طریقہ بھی دشوار ہے 'میہ طریقہ اور سے طور سے موں نہیں ہوتی ۔ مگر سے طریقہ بھی دشوار ہے 'میہ طریقہ اور سے طور سے میں ۔ مون ایسے ملاء کو عاصل ہو سکتا ہے جو علم الیقین میں شاہت قدم ہوں 'عنوان کتاب میں اس پر ہم جوٹ کر چکے ہیں۔

تنیسر اطم این می تاییر اطریقہ ایباہے کہ تمام لوگ اس سے ہمر ہوں کیے طریقہ ایباہے کہ انبیاء علیهم السلام اولیائے کرم اور علائے دین کی صحبت ہے اس معرفت کانور دوسر ول میں سر ایت کر تاہے (دوسر ول تک پہنچتاہے)اسی نور معرفت کو ایمان کہتے ہیں۔اب جس کو پیر کامل اور عالم متقی کی صحبت میسر نہ آسکی اور اس محبت ہے اس نورِ معرفت کو حاصل نہ کر کا تووہ شقاوت وبد مختی میں گر فقار رہے گالور انسان جس فقدر عالم کامل کا پیروہو گااس فقدر انسان کا ایمان زیادہ کامل ہوگا۔

سرور کونین علی کے محبت کی برکت ہے اصحاب کرام رضی اللہ عنهم کا بیان تمام خلائق میں سب ہے بہتر تھا اس کے بعد تابعین کو اس کے بعد تابعین حضر ات رضی اللہ تعالی اعلیم اجمعین کو دیکھا ہے۔ حضور سرور کونین علیجہ نے فرمایا ہے: دیکھا ہے۔ حضور سرور کونین علیجہ نے فرمایا ہے:

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمُ

میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں چروہ لوگ جوان کے بعد ہوں گے-

ان حفر ات کی مثال ایی ہے کہ ایک لڑ کے نے اپنباپ کودیکھا کہ سانپ کودیکھتے ہی وہ بھاگ کھڑ اہو تا ہے اور اگر سانپ گھر میں تھی آئے تو وہ گھر چھوڑ دیتا ہے جب لڑ کے نے کئی بار اس کا مشاہدہ کیا اور بار باریہ تماشہ دیکھا تو اس کو ایقین یہ معلوم ہو گیا کہ سانپ ایک موؤی جائور ہے اس سے چناچا ہے۔اس طرح جب بھی یہ لڑکا سانپ کودیکھے گا ہیبت بالیقین یہ معلوم ہو گیا کہ سانپ آئے موؤی جائور ہے اس نے کس سے یہ اور ڈر کے مارے بھاگ جائے گا۔ حالا نکہ وہ اس کی ایڈ ارسانی سے بذات خود آگاہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ اس نے کس سے یہ کھی سن لیا ہو کہ یہ ایک زہر یلا جانور ہے آگر چہ خودوہ اس کی کیفیت ہے آگاہ نہیں (کہ سانپ نے اس کو ڈسا نہیں ہے) لیکن اس سے بہت ڈرتا ہے۔

انبہاء علیہم السلام کا مشام ہرہ : انبیاء علیم السلام کے مشاہدہ کی مثال ایس ہے کہ ان کے سامنے کسی شخص کو سانپ نے ڈسااور وہ ہلاک ہو گیا توان کواس کی مضرت کا سانپ نے ڈسااور وہ ہلاک ہو گیا توان کواس کی مضرت کا علم اس مشاہدہ سے ہوااور یہ یقین کامل کا درجہ ہے 'اس طرح علائے رائخ کے علم کی دلیل کے لیے ہم یہ مثال پیش کر کئے ہیں کہ اگرچہ آنکھ سے نہیں دیکھا 'لیکن انہوں نے قیاس سے انسان کا مز اج اور سانپ کی طبیعت کا احوال معلوم کیا کہ ان دونوں میں ضد ہے آگرچہ اس سے بھی ایک فتم کا یقین حاصل ہو تا ہے لیکن وہ اس مشاہدے کی طرح قوی نہیں ہے۔ دونوں میں ضد ہے آگرچہ اس سے بھی ایک فتم کا یقین حاصل ہو تا ہے لیکن وہ اس مشاہدے کی طرح قوی نہیں ہے۔ علائے رائخ کے علاوہ دوسرے تمام لوگوں کا بیمان 'بررگان و بن کی صحبت کی تا ثیر کا نتیجہ ہے اور یہ قریبی علاج ہے۔

دوسم کی مثال: دوسری مثال یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ آخرت کا انکار تو نہیں کرتے لیکن اس باب میں مثیر ضرور ہیں اور کتے ہیں کہ ہم کو آخرت کی حقیقت معلوم نہیں ہوئی۔ بس اس وقت شیطان ان پر قابو پالیتا ہے اور ان کو ایک دلیل بنا تا ہے اس وقت وہ کئے گئے ہیں کہ دنیا یقین ہے اور آخرت غیر بقین (مشکوک) پس ایک یقین چیز کو مشکوک ایک دلیل بنا تا ہے اس وقت وہ کئے گئے ہیں کہ دنیا یقین ہے اور آخرت غیر بقین (مشکوک) پس ایک یقین چیز کو مشکوک چیز کے لیے ضائع کر دینا درست نہیں ہے ۔ لیکن یہ خیال باطل ہے ۔ کیونکہ اہل یقین کی نظر میں آخرت بقینی ہے ۔ یہ لوگ جو جرت میں گر فتار ہیں 'ہم اس جرت کا علاج بتاتے ہیں ۔ دیکھو! دواکابد مزہ ہونا بقینی ہے اور اس سے شفاکا حصول مشکوک

ہے۔ اس طرح دریا کے سفر میں خطرات بیٹی ہیں اور تجارت میں فائدہ بھی مشکوک ہے 'یاتم پیاہے ہواور کوئی مختص تم ہے کہ اس پانی کو مت ہیواس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو پانی (پینے) کی لذت بیٹی ہے اور ذہر کا ہو تا اس میں سانپ نے منہ ڈالا ہے تو پانی (پینے) کی لذت کا اگر بیٹین قئم بھی ہو جائے تو چندال میں سنگوں ہو بائے ہیں ہو جائے تو چندال نفصان نہیں ہے گیاس طرح دل پانی پینے پر داضی نہ ہو گا (پس اس طرح تم نے ایک اگر اس میں ذہر ہونے کی بات کے ہے 'تو جان نہیں ہے گی اس طرح دل پانی پینے پر داضی نہ ہو گا (پس اس طرح تم نے ایک مشکوک کی خاطر ایک بیٹینی چیز کو ترک کر دیا۔) تو اس طرح دنیا کی لذت تمارے لیے سویر سول سے زیادہ نہیں اور جب یہ گذر جائے تو پھر ایک خواب کی طرح ہے اور اس کے بر عکس آخر ت دائی اور جاود ال ہے اور مصیبت دیادہ نہیں سمجھانو کہ ہو تو یول سمجھ لو کہ کو کھیل نہیں سمجھانے ہے (آخر ت جاوید است دبار نے بازی منتوال کر د) اور اگر بیبات بھی تم جھوٹ سمجھے ہو تو یول سمجھ لو کہ تم ہے چندر دوزد نیا میں نہیں جے 'جس طرح تم اذل میں نہیں جے اور اب میں نہیں بھی نہیں رہو گے۔

پس آخرت کا معاملہ اگر سچاہے تو (اس پریفین کرنے ہے) وائی عذاب سے تھے کو نجات مل جائے گا-اس ما پر حضر ت امیر المو منین علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے ایک طورے فرمایا تھا دو کہ اگر حقیقت مرے اعتقاد کے مطابق ہے تو پھر ہم سب آخرت کے عذاب سے چھوٹے اور آزاد ہوئے اور اگر ایبا نہیں ہے بلعہ اس کی حقیقت ہے تو اس صورت میں مرف ہم عذاب آخرت سے پچاور تودوزخ میں جائے گا-

تبسری مثال: تیسری مثال بہ ہے کہ بعض لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا نظر ہے اور آخرت نیسہ ہے اور نظر نے ایکان رکھتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ دنیا نظر ہے اور آخرت نیسہ ہے اور نظر نیسہ ہے ہوں کہ دونوں ہم مقدار ہوں۔ لیکن ادھار آگر ہزار ہو اور نظر اس کے مقابل ایک ہوتو پھر ادھار ہی بہتر ہوا۔ چنانچہ مخلوق کے اکثر کام ای بدیاد پر ہیں۔ اگر کوئی اتن بات بھی نہیں بچانا تو وہ گمر اہی میں جتلارہے گا۔

چو تھی مثال: اس سلسلہ میں پو تھی مثال ان لوگوں کی ہے کہ جو آخرت کے قائل ہیں۔ لیکن جب وہ اس دنیا ہیں آرام و آسائش سے کھاتے ہیے ہیں اور اپنے لیے دنیا کی نعمتوں کو وافر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جیسے آرام اور چین سے ہم اس دنیا ہیں ہیں آخرت میں بھی اس طرح فراغت اور آسائش سے رہیں گے۔ اس لیے کہ دنیا ہیں حق تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہم کو اس لیے مرحمت فرمائی ہیں کہ وہ ہم کو دوست رکھتا ہے اور وہ کل قیامت میں بھی اس طرح ہمارے ساتھ لطف فرمائے گا۔ جیسا کہ سورۃ الکہ فی میں دو بھائیوں کے قصہ میں فرکورہے کہ ان میں سے آیک بھائی نے دوسرے سے کما:

جب میں اپنے پرورد گار کے پاس لوٹ کر جاؤل گا تواس سے زیادہ یکی اور خیر مجھے حاصل ہوگی-

وَلَئِنُ رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَآجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَناه

يوس كردوس عالى نے كما:

میرے لیے پروردگار کی طرف سے نکیال ہول گی-إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسُنِّي

اس خیال کاعلاج سے کہ وہ یول سمجھے کہ کسی کا ایک فرزند عزیز ہےاور ایک خواروذ کیل غلام ہے ' پیٹے کووہ تمام دن کمتب کی قید اور استاد کی زجر و تو یخ میں گر فقار ر کھتا ہے اور غلام کو آزاد و مختار ر کھتا ہے کہ وہ اپنا تمام دن لهو و لعب میں گذارے (جس طرح چاہے اپنادن گذارے) کیونکہ غلام کید چنی اور بے راہ روی کی اس کو پر داہ نہیں ہے۔ پس اگر غلام میہ خیال کرتا ہے کہ میرے آقانے مجھے دو تی اور محبت کی ماپریہ آزادی دے رکھی ہے اور اپنے بیٹے سے زیادہ وہ مجھے پیار کرتا ہے تو یہ محض حماقت ہے 'سنت النی یہ ہے کہ وہ اپنے دو ستول کو دنیا کی نعتوں سے محر وم رکھتا ہے اور و شمنوں کو عطا کر د<mark>ی</mark>تا ہے' تواس شخص کا عیش و آرام اس شخص کے عیش و آرام کے مائند ہو گا کہ اس نے سستی اور کا ہلی کے باعث بچے نہیں بویا-ظاہرے کہ وہ چل بھی ماصل نہ کر سے گا ( کھیتی نمیں کاف سے گا)۔

یا نچویں مثال : اس سلسلہ میں پانچویں مثال اس شخص کی ہے جو یہ کہتا ہے کہ حق تعالیٰ کریم ورحیم ہے وہ ہر ایک کو بہشت عطاکرے گا'ایباخیال کرنے والا بے و قوف ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اس سے زیادہ رحمت اور کیا ہو گی کہ اس کوایسے ا سباب فراہم کر دیئے ہیں کہ وہ دانہ زمین میں ہوئے اور ایک دانے کے عوض ستر دانے حاصل کرے - یعنی تھوڑے دان عبادت میں مشغول رہ کرلبد الآباد کی عظیم بادشاہی حاصل کرے-

اگر تمہارے ذہن میں رحت و کرم کے بیہ معنی ہیں کہ بغیر بوئے تم کیتی کاٹ لو' تواس صورَت میں دنیا کے اندر زراعت و تجارت اور روزی کی طلب تم کیول کرتے ہو بس آرام سے بیٹھے رہو کہ حق تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اس کو اس با**ت** پر قدرت حاصل ہے کہ بغیر جی دے اور محنت کے بغیر وہ سبزی (کھیتی) آگا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ تم ایسے کرم کے قائل نہیں ہو (بلحہ تجارت کرتے ہو 'زراعت کرتے ہو تاکہ روزی حاصل کر سکو )باوجو دیکہ اس نے ارشاد فرمایا ہے:

ومَا مِن دَ آبَّةِ فِي الأرض إلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا مِن مِن كُولَى جَنبُش كرنے والا ايما نميس ب جس كا ر زق الله تعالى اس كونه پينچا تا هو-

تو پھر آخرت کے بارے میں تم ایسا کیوں خیال کرتے ہو 'حالا نکہ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

انبان کے لیےوبی کھے جواس نے کوشش اور تذہر کے-وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانَ إِلاَّ مَاسَعْيِهِ

یس تیر اابیاا عقاد (جس کی تفصیل اوپر گذری) حد درجه گمر ای ہے - چنانچه سر ور کا سَات علیہ نے ارشاد فرمایا إلاحمق من اتبع نَفُسنة هُوَا هَا وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ عَزَّوجَلَّ (يَعِي احمَق وه مُخْص م جو خواهِ احتاتِ نفس كي پیروی کرے اور خداو ند بزرگ ویر ترے (لطف و کرم کی)امیدر کھے۔اس کی مثال اس شخص کی ہے جو بغیر نکاح کے یا مباشرت كئے بغير يامباشرت كے بعد عزل كرے (فرج سے باہر انزال كرے) اور چر فرزندكى اميدر كھے تواہے شخص كو احمق ہی کہاجائے گا'اگر چہ اللہ تعالی بغیر نطفہ کے فرزند پیدا کرنے پر قادرے 'اس کے برعکس جو شخص مباشرت کرتا ہے

اور نظفہ فرج میں پہنچادیتا ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ ہے امیدر کھتا ہے کہ وہ حمل کی آفات ہے محفوظ رکھ کر اس کو فرزند عطا فرمائے گا تو ایسا شخص بقیناً دانا ہے۔ اس طرح اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کرے اور پھر نجات کی امید رکھے تو وہ پر انادان ہے ہاں جو شخص ایمان لایا اور اعمال صالح بھی کئے اور پھر خداو ند تعالیٰ کے فضل و کرم کا امیدوار ہو کہ موت کے وقت اس کو آفات ہے سلامت رکھے اور وہ با ایمان قبر میں جائے تو ایسا شخص عا قل ہے۔ جولوگ یہ کتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے ہم کو و نیا میں فراغت و آسائش ہے رکھا ہے لئذا آخرت میں بھی آسائش و فراغت عطا فرمائے گا کہ خداو ند تعالیٰ رحیم و کریم ہے تو ایسے لوگ حق پر مغرور ہیں اور جولوگ یہ کہتے ہیں کہ و نیا نفذ ہے اور یقین ہے اور آخرت فداوند تعالیٰ نے دونوں باتوں ہے چن نے اور از شاد فرمایا ہے ) تو یہ لوگ د نیا پر پھولے ہوئے ہیں (د نیا پر مغرور ہیں) حق تعالیٰ نے دونوں باتوں ہے چنے کی حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے :

يا ايها الناس ان وعدالله حق فلا تغرنكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور

اے لوگو! جو کچھ اللہ نے تم ہے وعدہ کیا ہے وہ حق ہے (کہ جو نیکی کرے گااس کو آخرت میں نیک بدلہ لمے گا اور جو بد کرے گااس کو ہر ابدلہ لمے گا) یاد رکھو دنیا پر مغرور مت ہونااور خداکو بھول نہ جانا-

### يندار اوراس كاعلاج

معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب گمان اور صاحبانِ پندار دھو کے بیں پڑے ہیں اور ان لوگوں کاوصف یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عمل کے بارے میں مقبول ہے) اور اس کے لوگ اپنے عمل کے بارے میں مقبول ہے) اور اس کے نقصان سے عافل ہیں ان کو کھوٹے اور کھر ہے کی تمیز نہیں ہے 'کیو نکہ ان لوگوں نے پر کھ (صیر فی) کا ہنر نہیں سیکھا - ان لوگوں نے صرف ظاہری صورت اور رنگ پر دھو کا کھایا ہے ' حالا نکہ جو لوگ علم کے مطابق عمل کرتے ہیں اور غفلت و گر ابی سے باہر نکل آئے ہیں 'ان میں بھی سومیں نتانوے نے فریب کھایا ہے - چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ :

"قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام ہے کہا جائے گا کہ تم اپنی اُدلاڈ میں ہے جو دوز خی ہیں اُن کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ کس قدر لوگوں میں ہے کتنے لوگوں کو نکالوں اس وقت عظم ہوگا کہ ہزار میں ہے نوسو ننانوے کو الگ کرویہ تمام آگر چہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے لیکن کچھ عرصہ اس کی آگ میں ضرور رہیں گے۔"

ان لوگوں میں کچھ اہل غفلت ہیں کچھ ارباب صلالت ہیں اور چندے فریب خور دہ لوگ اور بعض ہواؤ ہوس میں گر فقار لوگ ہیں اور دہ خود اس بات کو جانبے ہیں کہ دہ تفقیر وار ہیں۔

ارماب بندار کے فرقے: اہل پندار بے شار ہیں اور ان کے طبقول کا شار کر ناو شوار ہے لیکن یہ سب طبقے ان چار

طبقوں سے خارج نہیں ہوں گے۔ پہلا طبقہ علاء کا ہے 'دوسر اعابدوں کا' تیسر اصوفیوں کا اور چو تھا تو انگروں کا۔
پھلا طبقہ: اہل پندار میں علاء کا ہے' ان میں ہے بہت ہے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے تمام عمر علم میں صرف کردی ہے
تاکہ بہت سے علوم و فنون عاصل کریں لیکن یہ لوگ عمل میں کو تاہی کرتے ہیں' اپنے ہاتھ' آنکھ' زبان اور شر مگاہ کو
معصیت سے نہیں چاتے اور یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ علم میں ایسے در جہ پر پہنچ گئے ہیں جمال پہنچنے والوں کو عذاب نہیں دیا
جاتا اور ان کے عمل کی پر سش نہیں ہوگی - بعد دوسر سے ہز اروں لوگ ان کی شفاعت سے دوز خ سے نجات پائیں گے۔
ایسے عالموں کی مثال اس پیمار کی ہے کہ اس کو جو پیمار کی لاحق ہے اس کا حال اس نے کتاب میں پڑھا اور تمام رات باربار اس
کا مطالعہ کر تار ہا اور نسخہ پر نسخہ کلصتار ہا دوا اور پر ہیز دونوں سے خوب واقف ہے لیکن دوا کی طرح نہیں کھاتا اور دوا کے
کروے ہونے پر صبر نہیں کر تا (دوا کڑوی ہے اس لیے نہیں پیتا) اس صورت میں دوا کی تعریف باربار پڑھنے ہے اس کو نفع
کروے ہونے پر صبر نہیں کر تا (دوا کڑوی ہے اس لیے نہیں پیتا) اس صورت میں دوا کی تعریف باربار پڑھنے ہے اس کو نفع

اس نے فلاح یائی جو پاک ہوا-

قَدُ ٱفْلَحَ مَنْ تَزَكِّيه

اور مزيد ارشاد فرمايا:

ار شاد تویہ فرمایا گیاہے کہ فلال اس مخص کے لیے ہے اس سے یہ مقصد تو نسیں کہ جس نے پاک کاعلم سیکھ لیااس کے لیے ہا کے فلاح ہے یا بہشت میں وہ شخص داخل ہو گاجوا پی خواہشات کے خلاف کرے نہ ایسا شخص جس نے یہ معلوم کرلیا کہ خواہشات کے خلاف ضرور کرناچاہیے۔
کہ خواہشات کے خلاف ضرور کرناچاہیے۔

اگر کسی سادہ لوح کے دل میں ان احادیث شریفہ کے باعث جو علم کی فضیلت میں دارد ہوئی ہیں یہ خیال خام پیدا ہو تواپیا شخص ان احادیث کو کیوں پڑھتا جو علمائے سوء (برے عالموں) کے بارے میں آئی ہیں۔ قرآن حکیم میں ایسے شخص کی مثال ایسے گدھے سے دی گئی ہے جس کی پیٹھ پر کتابیں رکھی ہوئی ہیں' اور کتے کے مشابہ بھی فرمایا گیا ہے۔ حضور اکرم علیقے فرماتے ہیں کہ:

احادیث نبوی علی این الله : "عالم بد (سوء) کودوزخ میں اس طرح پھینکیں گے کہ اس کی پیٹھ اور گردن ٹوٹ جائے گی اور آتشِ دوزخ اس کواس طرح پھرائے گی جس طرح گدھا چی کو پھر اتا ہے۔ سب دوزخی اس کے پاس آگر دریافت کریں گے کہ تو کون ہے ؟ اور تجھ پر یہ کیساعذا بے ؟ وہ کے گاکہ میں نے کام کرنے کا تھم ویااور خود اس پر عمل نہیں کیا۔ حضور سر در کو نمین علیات نے یہ بھی فرمایا ہے :

"قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس عالم کو ہو گا جس نے علم کے مطابق عمل نہیں کیا۔" حضرت ابوالدر داءر ضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ: "جابل پرایک بارافسوس ہے اور عالم پر سات بارافسوس ہے-"

لینی وہ اپنے علم کے سبب نے بڑے عذاب میں (مقابلہ جائل کے) گر فتار ہوگا۔ بعض علماء ایسے ہیں کہ انہوں نے علم وعمل میں کچھ کو تاہی نہیں کی لیکن وہ تمام ظاہری اعمال تو جالائے لیکن اپنے ول کو پاک کرنے سے عافل رہاور الر بے اور برے افلاق جیسے تکبر 'حسد 'ریا' طلب جاہ اور لوگوں کی بدخواہی 'ان کی مصیبت پر شاد اور ان کی راحت پر ناخوش ہو تا ترک نہیں کیا اور ان احادیث سے عافل رہے (غفلت برتی) جو حضور علی ہے نے ارشاد فرمائی ہیں کہ تھوڑ اساریا بھی شرک ہے اور ''وہ مخفی بہشت میں داخل نہیں ہوگا جس کے ول میں ذرہ ہمر بھی تکبر ہوگا۔ "اور ''حسد ایمان کو اس طرح جلادیتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو جلادیت ہے۔ "

حضور علی نے یہ بھی ارشاد فرمایاہے کہ:

"الله تعالی تمهاری صور تیس نهیس دیکهابلعدوه تمهارے دلول کودیکهاہے-"

ایے علاء کی مثال ایے صفی کی طرح ہے جس نے ایسی زمین میں بچھ یا ہو جس میں گھاس اور کا نے اگے ہوئے ہوں اس کو لازم ہے کہ پہلے گھاس اور کا شؤل کو جڑ ہے اکھاڑ چھنکے تاکہ اس کی تھیتی قوت پکڑے لیکن وہ گھاس کو اوپر سے کا ف ڈالٹا ہے اور اس کی جڑ یں زمین میں یو نمی چھوڑ دیتا ہے ۔اس طرح وہ جس قدر گھاس کو کائے گاوہ اتنی ہی اور بڑھے گ۔ یکی حال برے اعمال کی جڑ برے اخلاق کا ہے ۔ چا ہے کہ پہلے ان کو اکھاڑیں۔ وہ شخص جس کا دل ناپاک ہے اور انہا ظاہر آراستہ و پیراستہ رکھتا ہے اس کی مثال اس پائنانے کی ہوگی جس پرباہر سے چونا کیا گیا ہے اور اندر نجاست بھری ہے یا ایک آراستہ و پیراستہ رکھتا ہے اس کی مثال اس پائنانے کی ہوگی جس پرباہر سے چونا کیا گیا ہے اور اندر نجاست بھری ہے یا ایک آراستہ قرکی طرح ہے جس کے پیچھے آراستہ قرکی طرح ہے جس کے پیچھے گرائی عرب ہو گیا ہو۔

حضرت علیمی علیم السلام کاارشاد: حضرت عینی علیه السلام نے علاء سوء کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے:
"کہ علاء سوء چھنی کی مائند ہیں کہ اس سے آثاباہر گر تا ہے اور بھوی اس کے اندررہ جاتی ہے۔ یی حال علاء سوء کا ہے کہ یہ
نوگ بھی حکمت کی باتیں کرتے ہیں اور جو بچھیرے اخلاق اور پری عاد تیں ہیں وہ ان کے دل میں رہ جاتی ہیں۔"

ایک گروہ ایے لوگوں کا ہے جنہوں نے یہ جان لیا ہے کہ یہ برے اخلاق ہیں اور ان سے چاچا ہے اور دل کو ان برے اخلاق سے پاک رکھا برے اخلاق سے پاک وصاف رکھنا چاہے ۔ لیکن ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو ان برے اخلاق سے پاک رکھا ہے اور ان کا مرتبہ اس سے بالا ترہے کہ ایسے برے اخلاق ان سے سر زد ہوں کیونکہ وہ سب لوگوں سے زیادہ ان اخلاتی رفائل کی بر ائی سے واقف ہیں لیکن جب ان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے تو شیطان ان سے کہتا ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے جو عالم دیندار ہے یہ بررگی اس کو سن اوار ہے کہ عزت کی طلب دین ہے اگر تم عزت سے نہ رہو گے تو اسلام کی عزت نہیں ہوگی ۔ اسی طرح جب لوگ لباس فاخرہ پہنتے ہیں گھوڑ ااور شان و شوکت کا دوسر اساز و سامان کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہوگی ۔ اسی طرح جب لوگ لباس فاخرہ پہنتے ہیں گھوڑ ااور شان و شوکت کا دوسر اساز و سامان کرتے ہیں تو یہ خیال کرتے

ہیں (شیطان ان کے دل ہیں سیبات ڈالتا ہے) کہ سیبات رعونت نہیں ہے بلتہ اہل دین کے دشمنوں کی شکست ہے (ان کی برتری کا سامان ہے) کیو نکہ جب اہل بدعت علماء کو شان و شوکت ہیں دیکھتے ہیں تو وہ مغلوب ہوتے ہیں۔ بدلوگ رسول اگر م علی ہے اور میں اللہ عنہم کے پارینہ اور دریدہ لباس کو بھول جاتے ہیں 'اور سیجھتے ہیں کہ جو کچھ اب ہم کر رہے ہیں ہارے تجل اور شان و شوکت سے اسلام عزیز ہوگا (اسلام کی عزت ہوگی) اور ان بزرگوں کے طریقے سے اسلام کی غزت ہوگی) اور ان برگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو تاہے تو خیال کرتے ہیں اس میں دین کی استواری اور پختگی ہے اور اگر این لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو تاہے تو خیال کرتے ہیں اس میں دین کی استواری اور پختگی ہے اور اگر رہا پیدا ہو تاہے تو خیال کرتے ہیں اس میں دین کی دکھ کے دوسر سے لوگ بیہ حال و کی کار از سمجھیں گے اور ہماری پیروی کریں گے۔ جب یہ لوگ باد شاہوں کی خدمت ہیں پہنچ ہیں تو میار شاہوں کی خدمت ہیں ہینچ ہیں تو سفارش اور کاربر آری کے لیے ہے اور اس میں ان لوگوں کے لیے مصلحت یو شیدہ ہے (مخلوق کی بھلائی ہے) سفارش اور کاربر آری کے لیے ہواراس میں ان لوگوں کے لیے مصلحت یو شیدہ ہے (مخلوق کی بھلائی ہے)

جب یی اوگان باوشاہوں کا حرام مال قبول کرتے ہیں تو کتے ہیں کہ یہ خرام نہیں ہے کہ ہم اصل میں اس مال کے مالک نہیں ہیں ہم اس کولو گوں کی ضروریات میں صرف کریں گے اور دین کے مصالح ہم ہے والمت ہیں اور حال ہیہ کہ اگر الیا عالم انساف ہے کام لے اور غور کرے تو اس کو معلوم ہو گا کہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے ۔ بلتہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے ۔ بلتہ دین کی خوبی اس میں نہیں ہے ۔ بلتہ دین کی خوبی اس میں ہے کہ لوگ و نیا کی تعداو الن اس میں ہے کہ لوگ و نیا کی جنہوں نے دنیا ہے ہوئے ہیں ان کی تعداو الن اور گول ہے کہ بیرا در اس میں جار عبق کی ۔ پس حقیقت میں اسلام کی عزت اس عالم کے نہ ہونے ہو والمدة ہوئی نہ کہ دول ہوگا کی مصلحت اور بھلائی اس میں ہے کہ بیراور اس جیسے لوگ موجود نہ ہوں۔

گام کا علم : اس قتم کے گمان اور خیالات بالکل باطل اور لغویں ،ہم ان کابیان اور ان کاعلاج تفصیل کے ساتھ پہلے بیان

ر بھے ہیں۔ اب ان کا پھر بیان کر نا طوالت کا موجب ہوگا۔ بعض لوگوں نے نفس علم کے سیحھے میں غلطی کی ہے۔ یہ لوگ

اس علم کو جو اصل میں کام کا علم ہے حاصل نہیں کرتے جیسے علم تغییر ، علم حدیث ، علم تصوف ، علم اخلاق ریاضت کے
طریقے اور وہ دو سرے علوم جو ہم نے اس کتاب میں بیان کئے ہیں یعنی علم راو آخرت ، دین کی راہ میں توفیق ، ول کی
گمداشت اور مر اقبہ کا طریقہ ، یہ علوم ہر ایک شخص کے لیے فرض عین ہیں ، یہ لوگ ان کار آمد علوم کو کار آمد علوم ہی تصور
شہیں کرتے۔ بلحہ جنگ و جدل (باہی عداوت) نہ ہی تعصب ، و نیا داروں کی لڑائی جھڑوں کے فیصلے کے علوم کو حاصل
کرتے ہیں اور ان علوم ہیں جو ان کو دنیا ہے آخرت کی طرف بلانے والے ، حرص سے قناعت کی طرف لے جانے والے ریا
سے اخلاص کی طرف میں جو ان کو دنیا ہے آخرت کی طرف بلانے والے اور تقویٰ پیدا کرنے والے نہیں ہیں ہم عمر
ریوے ذوق و شوق ہے ) مشغول رہتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ علم تو یک ہے جو ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور جو محض علم
دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ ہے خبر اور جاال کہتے ہیں ، غرضیکہ ایسے تصورات غلط
دین اور علم اخلاق کی طرف راغب اور متوجہ ہو تا ہے اس کو یہ لوگ ہے خبر اور جاال کھتے ہیں ، غرضیکہ ایسے تھورات غلط

اندازی تفصیل بہت طویل ہے۔ ہم نے اس کواحیاء العلوم میں کتاب الغرور کے تحت ہمیان کیا ہے اس کتاب میں تفصیل کی صحبائش نہیں ہے۔ صحبائش نہیں ہے۔

ولعظ ناوان: کچھ تھوڑے لوگ ایے ہیں جنہوں نے علم وعظ سیما ہے ان کی تقریر ہوی مقفی اور مجع ہوتی ہے انہوں نے جہال کہیں سے بھی موقع ملالطا نف اور نکات انتخاب کرتے ہیں ان کو حفظ کرتے ہیں اور اس سے ان کا مطلب مرف یہ ہے کہ لوگ ان کی تقریر میں سن کر خوب داو دیں اور داہ داہ کریں 'افسوس کہ دہ اتن بات نہیں جانے کہ وعظ کی غرض وغایت یہ ہے کہ دین کا در د (سننے والے کے) دل میں پیدا ہواور جو شخص آخرت کی بخی معلوم کر کے غم سے رود بے تواس وقت قرآن پاک پڑھنا (احکام النی لوگوں کو سانا) اور وعظ کمنائل مصیبت کا ماتم ہے لیکن ایسام تم کرنے والا جس کے دل میں آخرت کا غم نہ ہو جوہات بھی کے گاوہ عاریتا ہوگی دل پر اثر نہیں کرے گی 'اس فرقہ واعظان میں بھی بخر سے لوگ مغرور و مشکر ہیں اس کی شرح و تفصیل بہت در از وطویل ہے۔

کے اور کی ہے جی ان کو بیے جیں کہ فقہ کے ظاہر مسائل کے حصول میں اپنی عمر صرف کر دیتے ہیں ان کو بیہ خبر نہیں کہ فقہ اس قانون سے عبارت ہے جس کے ذریعہ بادشاہ رعیت کا ہد وہست کر تا ہے۔ لیکن وہ علم جو آخرت سے تعلق رکھتا ہے کہ اور بی ہے اور یہ فقیہ بید بیہ سمجھتا ہے کہ جوبات فقہ ظاہر میں درست ہے وہ آخرت میں فائدہ مند ہے۔ مثلاً کوئی شخص زکوۃ کامال سال کے آخر میں اپنیدی کو دے وے اور پھر اسی مال کو اس سے مول لے تو اس صورت میں ظاہر کی فتو کی بی ہے کہ ذکوۃ اس مال کے آخر میں اپنیدی کو دے وہ لیکن اور طلب کرنے کا کہ ذکوۃ اس مال سے ساقط ہو جائے گی۔ لیخی بادشاہ کے خراج طلب کرنے والے کو اس سے ذکوۃ ماکنے اور طلب کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کی نظر تو ملک ظاہر کی پر ہے اور یہاں سال تمام ہونے سے پہلے ہی ملک باتی رہی اور فقیہ اس فظاہر کی صورت پر فتو کی دے گائیکن ایسا کرنے واللا اتنا نہیں جانتا کہ وہ اس شخص کی مانند ہے جوبالکل ذکوۃ نہیں ویتا ہے۔ اس فظاہر کی عراصہ جاتی رہتی ہے۔ اس فر فقہ کی نظر ہو تا ہے اور خل اس آدمی کو ہلاک کر تا ہے جو اس کی اطاعت کر تا ہے۔ اور اس شخص کا اخیر سال میں ذکوۃ کے بعد طاہر ہو تا ہے اور خل اس آدمی کو ہلاک کر تا ہے جو اس کی اطاعت کر تا ہے۔ اور اس شخص کا اخیر سال میں ذکوۃ کے بعد طاہر ہو تا ہے اور خل اس آدمی کو ہلاک کر تا ہے جو اس کی اطاعت کر تا ہے۔ اور اس شخص کی افتار میں والے گا اس کو خوات کیونکر واصل ہو گی۔

اس طرح وہ شوہر جوبد خوئی ہے اپنی ہیوی کو ستا تا ہے محض اس لیے کہ وہ خلع مانکے اور مہر دیدے تو ظاہری فتویٰ میں سے بات در ست ہے کیو نکہ دنیاوی قاضی تو ظاہری حالت پر حکم دے گا اور اس کا کام ظاہر ہے ہے - دلول کے حال وہ خبیں جانتا لیکن آخرت میں وہ شخص اس معاملہ میں پکڑا جائے گا - کیونکہ اس صورت میں جربایا جا تا ہے 'اس طرح کوئی شخص کی شخص کی شخص سے تعلم کھلا بچھے چیز مانگتا ہے اور وہ شخص شرم ہے اس کو وہ چیز دے دیتا ہے تو ظاہری فتویٰ میں سے چیز اس کے لیے مباح ہوگی اور حقیقت میں سے مصادرہ ہے (کی کامال جبر وستم ہے لینا) اس لیے کہ ایک شخص کے دل پر شرم

کا تاذیانہ مار کرر نجیدہ کر کے اس سے پھھ مال لے لیا جائے یابظاہر مار پیٹ کر کے زیر دستی اس سے مال چھین لیا جائے 'ووٹوں صور توں میں کچھ فرق نہیں ہے 'اس طرح کے بہت سی مثالیں موجود ہیں اور وہ شخص جو فقہ ظاہر ی کے علاوہ اور کچھ نہیں جانباوہ اس گمان میں مبتلا ہے جس کاہم نے ذکر کیا ہے وہ دین کے پہلوسے الن حقائق پر نظر نہیں کرتا-

طبقہ دوم: بید دوسر اطبقہ زاہروں اور عابدوں کا ہے 'اس طبقہ میں بھی اہل پندار بہت ہیں 'ان میں ایک گروہ ہے جو
اپنے فضائل کے باعث بہت ہے فرائض کی جاآوری ہے محروم رہتا ہے۔ مثلا ایک شخص طمارت کے وسوسہ میں اس
طرح مبتلار ہاکہ نماز اس کے وقت پر ادا نہیں گی۔ یا مال باپ اور احباب ہے درشت کلائی کر تا ہے باپائی کے نجب ہونے کا
گمان بعید 'اس کے لیے گمان قریب میں بدل گیا ہے وہ جب کھانا کھانے کے لیے پھٹتا ہے 'تو سمجھتا ہے کہ تمام چیز ہیں اس
میں طال موجود ہیں ہوسکتا ہے کہ اس گمان کے تحت وہ بھی حرام محض کو بھی استعال کرلے بغیر جوتے کے پاؤل بھی
زمین پر نہیں رکھتا۔ لیکن مال حرام خوب کھا تا ہے۔

اس شخص نے صحابہ کرام رضی اللہ عشم کی سیرت کوبالکل فراموش کر دیاہ۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایاہ کہ ہم نے حرام کے خوف ہے سر (۵۰) حلال چیزوں کو ترک کر دیاہے۔ اس احتیاط کے باوجود آپ نے ایک موقع پر ایک نفر انبہ کے بر تن ہے وضو فرمایا۔ ان نادان لوگوں نے احتیاط لقمہ (طعام) پر احتیاط طمارت کو مقدم کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص دھو فی کے دھوئے ہوئے کپڑے کو پہنتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ اس شخص نے بروی تفقیم کی ہے۔ حالا نکہ حضور سرور کو نین علیف نے وہ کپڑا پہنا ہے جو کفار نے ہدین آپ کو ہمجا۔ ای طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنم کا فروں کے وہ کپڑے استعال کرتے تھے جو مال غنیمت میں ان کو ملتے تھے اور کمیں ایس کوئی روایت موجود نہیں کہ ان حضر ات نے ان کپڑوں کو دھو کر پہنا ہے۔ بلحہ یہ حضر ات مالِ غنیمت میں حاصل شدہ کا فروں کے ہتھیار باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور کپن کہا ہوگی ہی یہ نہیں کہا تھا کہ ان ہتھیاروں کو جو یائی دیا گیا ہے (جس یائی میں چھایا گیا ہے) یا جو لک (لاگ) اس میں ڈائی گئی ہے کوئی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ ان ہتھیاروں کو جو یائی دیا گیا ہے (جس یائی میں چھایا گیا ہے) یا جو لک (لاگ) اس میں ڈائی گئی ہے نایاک ہو 'یا جو چیڑ ااس پر چڑھایا گیا ہے وہ مدیوغ (دباغت کیا ہوا) نہ ہوللذ انایاک ہے۔

تیں جو شخص پین 'زبان اور دو سرے اعضاء کے باب میں تواحتیاط نہ کرے اور صرف طہارت کے سلسلہ میں اس قدر مبالغہ کڑے تو شیطان ہی اس پر اینے گا۔ بلعہ اگر کوئی شخص سے شر انط جالا کر پائی کے استعال میں اسر اف کرے یا نماز کا اوّل وقت (وسوسوں میں) گذار کر نماز اوا کرے توابیا شخص بھی مغرور ہے 'ہم نے باب الطہارت میں ان تمام شر طوں کو میان کر دیاہے لئذ ایمال ان کا عادہ شمیں کریں گے۔ بعض لوگ ایے بیں کہ نماز کی نبیت کے وسوسہ کے باعث بلند آواز سے بیان کر دیاہے لئذ ایمال ان کا عادہ شمیں کریں گے۔ بعض لوگ ایے بین کہ نماز کی نبیت کے وسوسہ کے باعث بلند آواز سے نبین کرتے ہیں اور ہاتھ جھکتے بیں اور احتمال ہے کہ ان وسوسوں میں بھی پہلی رکعت ہی فوت ہو جائے 'افسوس کہ ان کو بیا شمیں معلوم کہ نماز کی نبیت کی طرح ہے اور کوئی شخص بھی محض وسوسہ کی بنا پر قرض یاز کو قد وبارہ اوا نہیں کرتا۔

معنی قرآن پر غور نہ کرنا: بعض نوگ ایے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے حروف کی ادائیگ کے سلسلہ میں ان کو وسوسہ رہتا ہے چا ہے ہیں کہ اواکریں اور نماز میں ان کا خیال بس اسی طرف رہتا ہے - حالا نکہ قرآن کر یم کے معانی کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ الجمد کے وقت سر اپاشکرین جائے - ایاک نعبد کے وقت توحید اللی اور بجزو محر کی میں مستفرق ہو جائے ایک اور بجب اھدنا کے تو تفرع وزاری میں مصروف ہو جائے لیکن اس کے بر عکس سے عابد چاہتا ہوگا میں مستفرق ہو جائے اور جب اھدنا کے تو تفرع وزاری میں مصروف ہو جائے لیکن اس کے بر عکس سے عابد چاہتا ہے کہ ایاک ایجھ مخرج سے اوا ہو اس شخص کی مثال اس شخص کی مائند ہوگی کہ بادشاہ سے کچھ طلب کر تا ہے اس کو پکارتا ہو ہا ہے اور باربار اس کی تکرار کرتا ہے تاکہ یہ لفظ بخو دیی ادا ہو جائے اور امیر کا میم پورے طور پر ادا ہو اس میں بچھ شک نہیں کہ بادشاہ ایے شخص سے ناخوش ہوگا۔

قرآن یاک کاتر تیل سے نہ پر طنا : کھ لوگ ایے ہیں کہ ہر روز ایک قرآن پاک فتم کرتے ہیں اور قرآن پاک کوجلدے جلد پڑھ کر ختم کر ناچاہتے ہیں المصرف زبان سے پڑھ رہے ہیں اور دل اس سے بالکل عافل ہے-ان کی تمام تر کوشش کی ہوتی ہے کہ جلدے جلد ایک فتم ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے بار فتم کیااور آج اتنی منزلیں فتم كرليس افسوس كه يه نهيں جانے كه قرآن ياك كى ہر آيت مقدس نام ہے جو حق تعالى نے اپنے ہدوں كے ياس جمجا ہے اس میں اوامر و نواہی' وعد ووعید' امثال و نصائح اور خویف وانذار <sup>کی</sup> موجود ہیں تو پڑھتے وقت جاہیے کہ جمال وعید <sup>کی</sup> ہو تو خوف میں غرق ہو جائے اور جمال وعد (خوشخری) ہو وہاں مسرور ہو-امثال وقصص سے عبرت حاصل کرے اور اس کے نصائح گوشِ دل سے سے اور ڈرانے والی آیات سے سرایا ہر اس بن جائے۔ یہ تمام باتیں دل سے تعلق رکھتی ہیں'اس مخف کوجو صرف زبان ہلانے سے تعلق رکھتا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگااس کی مثال تواس مخص کی ہے جےباد شاہ نے ایک کمتوب لکھاجس میں کئی احکام ند کور ہیں یہ مخص الگ تھلگ بیٹھا ہوااس مکتوب کوباربار پڑھ رہاہے اور حفظ کر رہاہے اور اس کے معنی ومغهوم ہے بے خبر ہے۔ کچھ حضرات فج پر جاتے ہیں مکہ میں قیام کرتے ہیں اور وہاں (رمضان کے)روزے رکھتے ہیں لیکن اپنے دل اور زبان کو خطر ات سے اور بے ہو د ہاتوں ہے چا کے روزے کا حق ادا نہیں کرتے نہ پوری تعظیم و تکریم کے ساتھ مکہ مکر مہ کاحق اداکرتے ہیں نہ زاد حلال تلاش کر کے راستہ (سنر ) کاحق ہی اداکرتے ہیں اور ہر وقت دل مخلوق کے ساتھ لگار ہتا ہے۔وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس کو مجاورین مکہ میں شار کریں۔وہ خود بھی بیان کرتے ہیں کہ ہم کو اتن بارو قوف عرفات کاشرف حاصل ہوااوراتے برس ہمنے حرم پاک میں مجاوری کی 'چروہ یہ نہیں سجھتے کہ انسان کااپنے گھر میں اس طرح رہنا کہ ول میں کعبہ کا شوق ہواس ہے کہیں بہتر ہے کہ انسان کعبہ میں ہواور دل گھر میں لگا ہواور اس بات کا بھی آرزو مند ہو کہ اس کو مجاور کعبہ سمجھیں اور اس پر مشز اور یہ کہ خوامستگار ہو کہ لوگ اس کو پچھے دیں (اس کی خدمت میں نذر پیش

ا - حفرت تجة السلام كے الفاظ يہ بيس كه قر آن بهذ قد بهى خوائد اقر آن بياك كو بھا كم بھاك سياب الى تيزى سے پڑھتے بيں جيساك آج كل شبينه وغيره بيس وائ ہے-٢ - انڈلر - ڈرانے والي الى ساس كاواحد غرب - ٣ - عذاب كاوعده-

کریں)اور جب کھ مل جائے تو خل اور تنجوی کے باعث کسی دوسرے کی شرکت اس کو گوارانہ ہویا کوئی دوسر اٹھنس اس ميں ہے کھ طلب كرے-

ر مد طام کی : کھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زہد اختیار کرتے ہیں موٹے کیڑے پہنے ہیں اور کم کھاتے ہیں اور مال کے اعتبارے وہ زاہد نظر آتے ہیں لیکن طلب جاہ کو ترک نہیں کرتے جب لوگ ان سے ملا قات کو آتے ہیں تو یہت خوش ہوتے ہیں اور ان لوگوں کی آنکھوں میں جینے کے لیے خود کو بناسنوار کرر کھتے ہیں انہیں سمجھناچا ہے کہ طلب جاہ 'طلب مال ے بدتر ہے اور اس کاتر ک کرنابہت مشکل ہے۔ کیونکہ انسان محض جاہ و شوکت کی طلب میں ہر قتم کی محنت اور تکلیف بر داشت کر لیتا ہے لیکن حقیقت میں زام وہی ہے جو طلب جاہ سے واسطہ نہ رکھے ، مجھی کی اوگ دوسروں کے عطیبہ اور نذرانہ کو قبول نہیں کرتے محض اس ڈرے کہ کمیں لوگ ان کو زاہد نہ سمجھیں 'اگر ان میں ہے کی ہے یہ کما جائے کہ بظاہر اس نذرانے کو تبول کر لیجے اور وہ در پر دہ سمی مستحق کو دے دیجے تواس کے لیے بیبات تو قمل کرنے ہے بھی زیادہ د شوار ہوتی ہے خواہوہ مال علال ہی کیوں نہ ہواس لیے کہ اس کو یہ یقین ہے کہ اگر وہ پیمال قبول کرلے گا تولوگ اس کے زمر کے منکر ہو جائیں گے-بایں ہمہ یہ مخص مالداروں کی بدی آؤ بھتے کر تاہے اور غریوں ' درویشوں کی طرف متوجہ نہیں

ہو تا۔ یہ تمام اتیں غرور دنادانی کی علامتیں ہیں۔ ول کوبر ہے اخلاق سے پاک کرنا : کچھ لوگ ایسے ہیں جو عبادت میں قصور و کو تاہی نہیں کرتے' دن میں کئی ہزار رکعت نماز اور کئی ہزار تسبیع پڑھتے ہیں ون کوروزہ دار اور رات کو میدار ہوتے ہیں ( قائم الليل اور صائم الدهر ہوتے ہیں)لیکن دل کوہرے اخلاق سے پاک وصاف شیں کرتے ان کاباطن حسد 'ریااور تکبرے پر ہو تاہے 'ایسے لوگ اکثرید خواور ترش رو (بریزے) ہوتے ہیں جببات کرتے ہیں تو غصہ کے ساتھ (بچوکر) ہر ایک سے لاناان کاکام ہوتا ہے کاش انہیں معلوم ہوتا کہ بدخوئی انسان کی ساری عباد توں کو نیست اور اکارت کر دیتی ہے۔ علق تمام نیک عباد توں کاسر دارہے اور سے بد مخت مخص اپنی عبادت ہے اللہ کے بعد ول پر احسان رکھتاہے اور سب کو حقارت کی نظر سے و کھتاہے اور مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کرتاہے تاکہ اس کو گزندند پنچائے اور اس سے کوئی تعلق ندر کھے اور وہ ناوان اتنا نہیں سمجھتا کہ تمام زاہدوں اور عابدول کے سر وار حضرت سر ور کو نین علیہ تھے اور آپ سب سے زیادہ ملنسار اور خوش خو تے اور آپ ایے شخص سے جو سب سے زیادہ ہے باک اور بد اخلاق ہو تا اور لوگ اس کی بری خصلتوں کے باعث اس سے پہلوچاتے ' ملتے 'اس کواپنے پاس بھاتے اور اس سے مصافحہ کرتے اب غور کروکہ الیابی اکون احمق ہو گاجوا ہے پیراور مرشد ر فوقیت ڈھونڈے گااور ان سے بھی او ٹجی د کان سجائے گائیہ سادہ لوح (عقل سے کورے) حضر ت سر ور کونین علیہ کا دین اختیار کر کے آپ ہی کی سیرت کے خلاف عمل کرتے ہیں تواس سے بدی حماقت اور کون می ہوگی؟

طبقه سوم: تير اگروه صوفيه كام 'جتناغ ورو تكبراس گروه بين مي كروه بين موكا (بيلوگ جس قدر

مغرور ہیں کوئی آنا مغرور نہیں ہوگا)" طبقہ سوم صوفیاا ندرواندر میان بی قوم چندال مغرور نباشد کہ اندر میان ایشال "
کیونکہ راستہ جس قدر بازک اور مقصود اعلیٰ ہو تا ہے ای قدر غرور زیادہ ہو تا ہے (چونکہ تصوف کا راستہ بہت باریک و تازک اور مقصد بہت اعلیٰ ہے ای قدر ان میں غرور زیادہ ہے) عالانکہ تصوف کا پہلا قدم ہیہ ہے کہ انسان میں تین صفتیں پیدا ہوں 'اقل یہ کہ اس کا نفس اس کا مغلوب اور مطبع ہو جائے نہ اس میں حرص باتی رہے نہ غصہ (ان کا نیست و تابود ہو با مقصود نہیں بعد مغلوب ہو با مقصود نہیں بعد مغلوب ہو با مقصود ہے ) یہ اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ وہ خود ان کو حرکت میں نہ لا سکے صرف شریعت کے عکم پر ان کا اظہار ہو سکے ۔ مثلاً جب ایک قلعہ فٹح کر لیاجا تا ہے تو وہاں کے باشندوں کو قتل نہیں کیا جا تا با بعہ وہ مطبع ہو جائے ہیں۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پھی منز ہو جائے (پھر اس کے سینے میں جو پھی مطبع ہو جائے ہیں۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پھی صفح ہو جائے ہیں۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پھی صفح ہو جائے ہیں۔ اس طرح اس کے سینے میں جو پھی

دوسری صفت بیہ ہے کہ دنیالور آخرت اس کی نظر میں ندرہے۔ بینی وہ حسو خیال کے عالم سے گذر جائے کیونکہ دنیا کی جو چزیں محسوس ہوتی ہیں اس احساس میں جانور بھی شریک ہیں (وہ بھی ان کو محسوس کرتے ہیں) آنکھ' بیٹ اور نفسانی خواہش (توالد و تناسل) اس میں بھی موجود ہے اس طرح بہشت بھی عالم حس و خیال سے باہر نہیں ہے۔ پس جو چیز جست پذیر ہواور خیال سے علاقہ رکھتی ہووہ اہل کی نظر میں اس طرح غیر معمولی اور حقیر ہونا چاہیے۔ جیسے حلوا اور مرغی میال کھانے والے کے سامنے گھاس حقیر ہے کیونکہ اس کو جب سے معلوم ہوچکا ہے کہ خیال میں آنے والی چیز سبک اور حقیر ہے تو نادان لوگ ہی اس سے بہر دور ہوں گے اس لیے فرمایا گیا ہے آکٹر اھل الجنة البلہ یعنی اکثر اہل جنت سادہ اور جسم ہیں۔

تیری صفت یہ ہے کہ جال وجال الی اس کواس طرح محیط ہو جائیں کہ جست و مکان اور حس و خیال ہے اس کو سر و کار نہ رہے بلتہ خیال اور حس اور علم کی جو ان دونوں (خیال اور حس) ہے وجو دیس آتا ہے بالکل فہر نہ رہے جس طرح آگی آواز سے اور کان رنگ سے بے فہر بین اس طرح بے فہر ہو جائے - جب انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تب اس کا قدم تصوف کے کو چہ بیس پہنچتا ہے 'ایسے شخص کا معالمہ حق تعالیٰ کے ساتھ اس ہے بھی ور اہو تا ہے کہ جے معرض بیان میں فہیں لایا جاسکتا ۔ بیماں تک کہ بعض لوگ اس کو رنگا نگت اور المتحاد ہے تعبیر کرنے لگتے ہیں 'کچھ لوگ اس کانام حصول رکھتے ہیں ۔ جس کا قدم علم میں رائح نہیں ہو تا تو اس حالت اس کو جب پیش آتی ہے تو وہ اس کو بہندوں ہی اس کی اس نہیں ہیں ۔ جس کا قدم علم میں رائح نہیں ہو تا تو اس حالت اس کو جب پیش آتی ہے تو وہ اس کو بہندوں ہی لیکن اس میں کرپاتا – اس وقت وہ وہ کچھ کہتا ہے وہ کفر صر تاخ نظر آتا ہے حالا نکہ نفس الامر میں وہ حق ہے (کفر نہیں ہے) لیکن اس میں اسے بیان کرنے کا حوصلہ (اور سلیقہ) نہیں تھا تصوف کے راستہ کا ایک نمونہ یہ تھا (ایعریت نمود اری از کار تصوف) تو تم اس

ا اصل عبارت اس لیے دے دی ہے کہ شاید کسی کی طبع نازک پر یہ جملہ گراں گذر ہے اور کسی کو یہ خیال پیدا ہو کہ حضرت ججۃ الاسلام نے ایسا تحریر تہیں فرمایا ہو گا۔ (کیمیائے سعادت مطبوعہ ایران ص ۱۳۸)

۴-اس مقام پر مترجم عباسب خیال کرتا ہے کہ امام مجتہ الاسلام قد س سر ہ کے اصل الفاظ پیش کردیئے جا کیں تاکہ ترجمہ شبہ سے بالاترر ہے امام غز آلی فرماتے ہیں ''کہ ہرچہ جت پذیریو دخیال راباوے کارباشد توویک وی مجھال شدہ یو د کہ گیاہ نزویک کے کہ لوزینہ و م خیریال یافتہ یو دچہ بدانستہ یو د کہ ہرچہ اندر حس و خیال آیہ خسیس است و نصیب الجمال باشد واکثر اعمل الجنۃ البلہ (کیمیائے سعادت چاپ تقر ان ص ۲۳۸ وص ۲۳۹) مترجم

پر غور کروتاکہ دوسروں کے پنداراور گمان کاتم کواندازہ ہو سکے-

صوفیان عام کار: صوفیان خام کار میں بہت ہے ایے ہیں جنہوں نے صوفیہ حضرات کی گدری سجادہ اور ظاہری گفتگو کے سوایجے نہیں دیکھااوران کی ظاہری صورت ان کا صوفیانہ لباس اختیار کر لیااور ان کی طرح سجادہ پر سر جھکانے بیٹھے میں اور وسوسہ خیال کی بیاد پر سر کو جنبش وے زہے ہیں اور سجھتے ہیں کہ اصل تصوف میں ہے ان لوگوں کی مثال اس بوڑھی عورت کی ی ہے جو کلاہ سر پر رکھے ہے قبا پہنے اور ہتھیار نگائے ہے اور ساہیوں کی بعض حرکات اس نے دیکھ کر سیکھ لی ہیں اس کو معلوم ہے کہ میدان جنگ میں سابی کیا کرتے ہیں جوش پیدا کرنے والے شعر بھی پڑھتے ہیں الغرض ان کی تمام حر کات ہے واقف ہے۔ جب اس بیبت میں باوشاہ کے سامنے پہنچتی ہے تاکہ سپاہیوں کے دفتر میں اس کانام بھی لکھاجائے، باد شاہ ظاہری صورت اور لباس سے ہٹ کر ہر ایک کے دعویٰ کی دلیل چاہتاہے تویا تواس کے کپڑے اتروا تاہے یا کسی سپاہی ے اس کو لڑوا تا ہے تواس وقت وہ دیکھا ہے کہ یہ توایک عجوزہ ہے تواس وقت وہ حکم دیتا ہے کہ اس فیلسوف برد هیا کو ہاتھی کے پاؤں کے نیجے ڈال کرمار ڈالے تاکہ آئندہ پھر کسی کوالی جرائت نہ ہو کہ باد شاہ کے سامنے اس قتم کی گنتاخی کی جائے-ا بیک اور کروہ: اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان سے یہ نقل بھی نہیں ہوتی کہ وہ صوفیوں کا ظاہری لباس پہن لیں اور برانے ہوند دار کبڑے ان کے جسم پر ہول بلعہ وہ باریک لگلیاں باند سے ہیں اور خوش نما گدڑیاں 'سر می رنگ کی پہنتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جب کپڑے کورنگ کر پہن لیا توہس صوفی بن گئے 'انہیں یہ نہیں معلوم کہ صوفیہ حضرات کپڑے کو سر مئی رنگ میں اس لیے رنگتے تھے کہ اسے باربار دھونے کی ضرورت چیش نہ آئے اور کپڑوں کو سیاہ رنگ میں اس لیے رنگتے تھے کہ دین کے غم اور اس کے ماتم میں رہنے تھے اور یہ مجے بد خت لوگ تواس قدر کا موں میں مصر دف ہی نہیں کہ کپڑے د هونے کی ان کو فرصت ہی نہ ہو اور نہ الی افتاد ان پر پڑی ہے جو ماقمی لباس پہنا ہے 'نہ ایسے غریب و لاچار ہیں کہ پھٹے

ا بیک گروہ اپنی تفقیم ات کا قائل نہیں: پھ لوگ ایے ہیں کہ نہ توہ پیٹا پرانا کپڑا پیننے پر راضی ہیں نہ وہ فرائض اداکرتے ہیں اور نہ معصیت کو ترک کرتے ہیں 'علاوہ ازیں اپنی تقفیم ات کا بھی اقرار نہیں کرتے - کیو تکہ وہ شیطان اور اپنے نفس کے قیدی ہیں'ان کا مقولہ یہ ہے کہ کام دل ہے ہے صورت سے نہیں -حارادل ہمیشہ نماز میں لگار ہتا ہے اور

كيروں كو پيوند نگالگاكر گدرى ماليس-بلحديد تو نے نے تھان اپنى گدر يوں كے ليے بھاڑتے ہيں اور ان سے گدر يال ماتے

ہیں' تو اس طرح بید لوگ ظاہری لباس میں بھی ان کی پیردی اور تقلید نہ کر سکیں کیونکہ پہلے مرقع پوش (گدڑی پیننے

والے) حضرت عمر رضی اللہ عند تھے کہ روایت میں ہے کہ آپ کے کپڑول پر چودہ پیوند لگے تھے اور ان میں کی پیوند

ہم مشغول حق رہتے ہیں۔ ہم کو ظاہری عمل کی حاجت نہیں ہے 'یہ محنت (عبادت) و ریاضت تو ایسے لوگوں کے لیے مقرر کی گئی ہے جو اپنے نفس کے مطبخ و فرما نبر دار ہوں اور ہمار انفس تو مردہ ہے۔ اور ہمار ادین تو دو قلط پانی ہے جو ان چیزوں سے ماپاک نہیں ہو تا اور بحز تا نہیں ہے یہ لوگ جو عابدوں کو دیکھتے ہیں تو کھتے ہیں ان مز دوروں کو مز دوری نہیں لے گی اور جب عالموں پر نظر پردتی ہے تو کہتے ہیں یہ تو قبل و قال میں بعد ہیں ان کو حقیقت کا علم کماں ہے۔ ایسے لوگ اور ایساگروہ واجب القتل ہیں اور کا فرین سے ان کا خون باجماع امت مباح ہے (ان کا مار ڈالنا اجماع امت سے مباح ہے)

گفس کو ذہر کر نا بہت ہولی کر اممت ہے : پچھ لوگ ایے ہیں کہ انہوں نے ریاضت کی ہے انفس کی فواہشوں کو پابال کیا ہے اور خود کو خداو ند تفالی کے حوالے کر کے ایک گوشتہ ہیں بیٹھ کر ذکر النی ہیں مشغول ہیں 'پچھ عرصہ ہیں ان کو کشف ہونے لگا۔ ہم ایک بات کی ان کو خبر ہونے گئی 'اگر بھی کی امر ہیں کو تابی ہو جاتی ہے تو غیب ہا اس کو تابی پر متنبہ ہو جاتے ہیں 'یہ پنج بروں اور فرشتوں کو اچھی اچھی صور توں میں دیکھتے ہیں اور بھی خود کو آسمان پر دیکھتے ہیں اور بھی نواب تو سوتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور بھی میں ہو الوگ دیکھتے ہیں اور پھی مغرور ہو گیا ہے اور کھتا ہے کہ جو چیزیں ہفت آسمان اور ذہن ہیں ہیں گیا بال یہ میں اور اس محلہ پر وہ سیکھتے لگتا ہے کہ ولائت کا مر تبد کا مل بھی ہے حالا نکہ ابھی تو اس کو صنائع اللی سے بمر موجود موجود کھی اگھائی حاصل نہیں ہوئی ہے اور بید بڑھ خود یہ خیال کر تاہے کہ جو پی اس نے دیچہ لیا ہے اس کے سوالور پھھ موجود شین (کار خانہ قدرت بس بی پچھ ہے) جب بیہ حالت پیدا ہو جاتی ہے تو سجھتا ہے کہ در جہ کمال کو پپنچ گیا اور اس طرح مرور دشاوراں ہو کی اور وہ اس کی اور سیا کہ خود یہ خیال کر تاہے کہ جو پی سے اس کے سوالور کی موجود میں (کار خانہ قدرت بس بی پچھ ہے) جب بیہ حالت پیدا ہو جاتی ہے تو سجھتا ہے کہ در جہ کمال کو پپنچ گیا اور اس طرح مرد در قبل اور وہ گیا ہو اور یہاں اس کا قصور یہ ہے کہ جب ایس پیزیں اس پر آشکار اہو کی تو تو ہو مین تو وہ اپنے نفس کے کر سے فقد رے دور آور ہو گیا ہو اور یہاں اس کا قصور یہ ہے کہ جب ایس پر آشکار اہو کی تو تو تو ایس تو ہو اپنی تو وہ اپنے نفس کے کر سے ایک پیزیں اس پر آشکار اہو کیں تو وہ اپنے نفس کے کر سے ایک بی تو اسلام کی میں تو وہ اپنے نفس کے کر سے ایک کی دور میاں اس کا قصور یہ ہے کہ جب ایس پر آشکار اہو کیں تو وہ اپنے نفس کے کر سے ایک ہو تا اس کی میں تو وہ اپنے نفس کی میں تو وہ اپنے نفس کی میں تو وہ اپنے نفس کی کر سے ایک کی دور میں میں کی جب دول میں تربید کی جو دول میں تو وہ اپنے نفس کی صدر میں کی کر سے ایک کی دور میں میں کی میں دورہ کی سے دورہ کی تو دول میں تو دول کی میں تو دول کی کی میں دورہ کی میں کی میں کی میں کر بیات ہے۔ ایک کر میں کی کر بی کی کی دورہ کی کر دورہ کی کر اس کی کر بی کر دورہ کی کر بی کر کر کی کر کر کر کر کر کر کر گی کر کر کر کر کر کر گی کر ک

بالكل بے خوف ہو گیااور خیال كرلیا كہ كمال كو پہنچ گیا- يہ ایک عظیم فریب اور غرورہے اس پراعتاد نہیں كرناچاہے- ہال اعتاد اس وقت كیا جاسكتا ہے كہ جب اس كی طبیعت بالكل بدل جائے اور سر ایا شرع كا مطبع بن جائے اور اس قدر كه محى طرح كسى جت ہے بھى اس ميں قصور نہ كرے-

شخ ابوالقاسم كركاني قدس سره فے فرمايا ہے كه:

'' پانی پر چلنا ہوا بیں اڑنااور غیّب کی خبر میں دینا کر امت شمیں ہیں 'بلحہ کر امات سے ہیں کہ وہ شخص سر اپاامرین جائے لینی وہ شریعت کا مطیع و فرماں پذیر ہو جائے اس طرح کہ اس سے حرام کا صد در نہ ہو۔''

یہ حالت اعتاد کے قابل ہے (اس صورت میں اپنی حالت پر اعتاد کر تار دااور درست ہے) لیکن ان امور کا ایک دوسر ابیلو بھی ہے لیے بیٹی ممکن ہے کہ یہ تمام باتیں (بظاہر کمالات) شیطان کی طرف ہے ہوں کہ شیطان کو بی غیب کی خبر ہے ۔ اسی طرح دو اور کو گئی ممکن ہے جہ یہ تیں دہ بہت کی آئندہ کی باتوں کی خبر دے دیتے ہیں اور ان ہے جیب عجیب باتیں طمور میں آتی ہیں 'یس قابلِ اعتاد حالت سے کہ احکام شریعت کی اطاعت میں خود کو محوکر دواس صورت میں اگرتم شیر پر سوار نہیں ہو کئے تو پروائمیں کہ تم نے غضب کے کئے کو جو تمہارے سینے میں چھپایٹھا ہے اس کو اپنے قابو میں کر لیااور عاجز کردیا تو گویا تم نے شیر پر سواری کرلی 'اگرتم غیب کی خبریں نہیں دے سطح تو کوئی باک نہیں 'اس لیے جب تم اپنے عیوب اور غرور نفس نے آگاہ ہو گئے اور اس کے کرونے ہو گیا تو چو نکہ نفس کا عیب غیب ہے ۔ اس کا نتیجہ نیہ نظا کہ تم غیب ہے ۔ اس کا نتیجہ نیہ نظا کہ تم غیب ہے ۔ اس کا نتیجہ نیہ نظا کہ تم غیب ہے ۔ اس کا نتیجہ نیہ نظا کہ تم غیب ہے ۔ اگاہ ہو گئے ۔ اگرتم پی پی پی پی پی پر سی کی داد یوں ہے نکل آئے اور دنیا کے مشغلہ کو ترک کر دیااور اس کے دھندوں ہے کوئی تعلق نہ رکھا تو گویا تم نے ایک درم کو شخرادیا تو پر سی کی داد یوں ہے نکل آئے تار کم پہاڑ پر نہیں چڑھ سے تو کوئی باک نہیں اس لیے کہ اگرتم نے شبہ کی میں ٹر ملیا ہے ارشاد ہو دادی کو طے کر لیا۔ اگر تم کیباڑ پر نہیں پڑھ سے تھے تو کوئی باک نہیں اس لیے کہ اگرتم نے شبہ کے ایک درم کو شخرادیا تو گویا تم نے ایک درم کو اور کی پیاڑ پر نہیں پڑھ کے چندانواع جو نہ کورجو کان کا پر رابیان طوالت کلام کا موجب ہے۔ فلا اُذیکہ کم آئی تھی آئی تھیں کا مام کا موجب ہے۔ فلا اُذیکہ کہ آئی تھیں نے ایک فلام کا موجب ہے۔

طبقہ جھارہ: طبقہ چہارم توانگروں اور دولت مند حضر ات کا ہے 'ان میں بھی پنداروا لے بہت ہے موجود ہیں '
اکثر دولت مند مجدیں 'سر اکبی اور بل بناتے ہیں اور مال خرچ کرتے ہیں 'ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان تغییر ات میں حرام '
مال خرچ کیا ہو لازم تو یہ تھا کہ وہ یہ پیبہ اصل مال والے کے حوالے کرتے لیکن وہ اس کے جائے تغییر میں صرف کرتے ہیں اس صورت میں معصیت اور زیادہ ہو جاتی ہے - حالا نکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کارنامہ انجام کے دیا ہے ۔ بعض لوگ اگر چہ اس راہ میں حلال مال خرچ کرتے ہیں کیکن اس سے ان کی غرض ریا ہے یعنی اگر ایک و بنار بھی اس راہ میں خرچ کرتے ہیں کیکن اس بے ان کی غرض ریا ہے یعنی اگر ایک و بنار بھی اس راہ میں خرچ کرتے ہیں کیکن اس پر راضی نہیں کرتے ہیں تو جائے ہیں کہ ان کا نام عمارت پر کندہ کیا جائے (خشت پختہ پر تحریر کیا جائے) اگر کوئی اس پر راضی نہیں

ا - بوری آیت یہ بے فالا انتخم العقبة و ماور اک ماالعقبة ( مجرب تال گھائی میں نہ کر والور تو لے کیا جانا کہ وہ گھائی گیا ہے) ۲- آج کل توالی صورت مال دوزان جارہ کھنے میں آئی ہے سرایس جو سے اور فریب سے کملیا ہو لمدیسے تحض عام و نمود کے لیے مسجدوں کی تعمیر میں صرف کیا جاتا ہے-

ہوتے اس ریا کی ایک علامت ہے ہے کہ اس کے اقربالور پڑوس میں بہت ہے ایسے لوگ موجود ہیں جوروٹی کے مخاج ہیں' اگر میہ شخص ہیر رقم ان کودے دیتا توافضل تھا۔لیکن وہ اس بات کو قبول نہیں کر تاکیو نکہ کسی ناوار شخص کی پیشائی پر یہ کس طرح لکھا جاسکتا کہ میہ پختہ عمارت فلال شخص نے اللہ اس کی عمر دراز کرے تغییر کرائی ہے۔ناوار کی مدو میں شہرت کا پہلو نمایاں نہیں ہو تا جبکہ مسجد' مر ائے یا پل کی چیشانی پر کہتہ ذریعہ شہرت بنتاہے۔

نقش و نگار اور تزئین مسجر پر صرف کرئے ہے خیال کرتے ہیں کہ کار خیر انجام دیا ہے۔ لیکن اس کام میں دوہر ائیاں ہیں ایک تو یہ کہ نقش و نگار پر صرف کرئے ہے خیال کرتے ہیں کہ کار خیر انجام دیا ہے۔ لیکن اس کام میں دوہر ائیاں ہیں ایک تو یہ کہ نقش و نگار اور تزئین کے باعث نماز میں لوگوں کا دل ادھر مشغول ہو گااور پھروہ خشوع کے ساتھ نماز ادا نہیں ایک تو یہ کہ نقش و نگار اور تزئین کے باعث نماز میں لوگوں کا دل اور پیدا ہوگی کہ مجد ہی کی طرح وہ اپنے گھر کو بھی سخواریں اس طرح دنیا ان کی نظر میں آراستہ ہوگی اور سمجھیں گے کہ انہوں نے کار خیر انجام دیا ہے۔ رسول اگر م علیاتھے نے فرمانا:

"جب مجد کو نقش و نگارے اور قر آن پاک کو سونے چاندی سے سنوارو کے تو تم پر حیف ہے۔"

مسجد کی رونق اور آبادی توایے دلول نے ہوتی ہے جن میں خضوع و خشوع ہواور وہ دنیا ہے متنظر ہول پس ایساکام جو حضور دل میں خلل انداز ہو 'پس جو بھی ایساکام کرے کہ خشوع ختم ہو جائے اور دنیا کی نظر ول میں آراستہ ہو تواصل میں مسجد کی ویرانی کا سبب ہو گا اور یہ نادان اس طرح مسجد کو ویران کر کے سمجھتا ہے کہ اس نے کارِ خیر کیا ہے 'بعض مالداریہ کرتے ہیں اور گداگر ول کو اپنے وروازے پر جمع کرتے ہیں تاکہ ان کی سخاوت کا شہر ہ ہواور یہ لوگ بھی خیر ات ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو جج کو جارہے ہیں یا خانقاہ میں مقیم ہیں کو دیتے ہیں جو ذبان آور اور نام آور ہوتے ہیں یا بھی مال ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو جج کو جارہے ہیں یا خانقاہ میں مقیم ہیں تاکہ سب کے علم میں آجادے اور وہ لوگ شکر گذار ہوں۔

حضرت بشر حافی " کاارشاد: کی نے حضرت بشر حافی قدس سرہ سے مشورہ کیا کہ میرے پاس حلال کی کمائی کے دوج اور نام ہیں۔ میں جاہتا ہوں کہ جج کو جاؤں آپ کی کیارائے ہے انہوں نے دریافت کیا کہ تم تماشہ (دکھاوے) کی مناظر جارے ، میاند تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے کما کہ میں توانلہ تعالیت کی رضا کے لیے جارہا ہوں۔

انہوں نے فرمایا جاؤکسی (قرضدار) کو قرض دے دولوراس کو حش دو (دوام وہ کے رادبد وبھذار) یعنی پھر طلب نہ کرنا 'یاکی بیم یاکی ننگ دست عیالدار کو دے دو- کیونکہ کسی مسلمان کاول خوش کرناسو ( نفلی) حج کرنے ہے بہتر اور افضل ہے 'اس خفس نے کہا کہ میر ادل تو جج کرنے کابہت شائع ہے! شیخ بھر حافی "نے جواب دیا کہ تونے اس مال کو حلال کی روزی ہے نہیں کمایا ہے ہیں جب تک تونامناسب کام میں اس کو خرچ نہیں کرے گاتب تک دل کو تسلی نہیں ہوگ ۔

پہلے ہوگا ہے خیل ہیں کہ ذکوہ کی مقدارے زیادہ مال خرچ نہیں کرتے اور یہ ذکوہ بھی ایسے لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے خدمت میں گئے رہنے ہے ان کو شان و شوکت پر قرار رہے جس طرح وہ مدرس جو اپنے طالب علموں کو زکوہ کا مال دیتا ہے 'اگر وہ اس کے پاس کہ شان و شوکت پر قرار رہے جس طرح وہ مدرس جو اپنے طالب علموں کو زکوہ کا مال دیتا ہے 'اگر وہ اس کے وہ نہ پڑھیں تو زکوہ ان کو فہ دے ۔ اس طرح زکوہ دیتا کیک قتم کا اجربے (جاگیر واری ہے) کہ وہ خود جانتا ہے کہ وہ ذکوہ شاگر دی کے عوض دے رہا ہے (جب تک شاگر دہے اس کو زکوہ دیتا ہے بہ وہ جھتا ہے کہ اس نے زکوہ اور اس کے وہ سجھتا ہے کہ اس نے زکوہ اور اکر دی ہے ۔ یہ محض جھی ایسے لوگوں کو زکوہ دیتا ہے جو ہمیشہ امراء کی خدمت میں لگے رہتے ہیں' اور ان لوگوں کی سفارش سے قلال کے اور اس کو ذکوہ دیتا ہے جو ہمیشہ امراء کی ضدمت میں نگے رہتے گلال کو ذکوہ دی اس تدہیر سے اپنے کہھ کام نکال لے اور علی کو ذکوہ دیا ہوگئی۔

پھے تواگر ایسے خیل ہوتے ہیں کہ زکرۃ بھی شیں دیتے اور مال جمعر کھتے ہیں اور اس کے ساتھ پارسائی کادعویٰ بھی کرتے ہیں۔ رات دن نماز میں مصروف رہتے ہیں 'روزے رکھتے ہیں ان کی مثال ایسے شخص کی ہے کہ اس کے سر میں در دہ اور در در وور کرنے نے لیے اپنی ایزی پر ضاد لگائے (ایپ لگائے اس بد نصیب کو یہ خبر نہیں کہ اس کی ہماری خل سے ب (یہ خل کی ہماری خل سے ب (یہ خل کی ہماری خل سے ب اور اس کا علاج صرف خرج کرتا ہے۔ بھو کار ہمنا نہیں ہے۔ الغرض تو آغریاں نے خرور اس طرح نے میں۔ اور کوئی گروہ اس کے میں ہوگا مواصل کرے ہے۔ الغرض تو آغریا نے سعادت ) میں ہیان کیا گیا ہے تاکہ وہ عبادت میں ریا فریب نفس اور شیطان کے مکر سے آگاہ ہو جیا کہ اس آگاہی کے بعد حق تعالیٰ کی دو تی ان لوگوں کے دلوں پر غالب آئے گی اور دنیاان کے سامنے سے ہمنے جائے گ رد نیانگاہوں میں بے قدر ہو جائے گی) وہ دنیا ہے صرف بھر رضرورت ہی کام رکھیں گے۔ ہر وہ موت ان کے پیش نظر رہ کی اور ذاتِ آخر سے کی تیاری میں مشغول رہیں گے اور میہ سب پھھ اس شخص کے لیے آسان ہوگا جس کو خداوند جل طالہ اس کی تو ذین دے (جس پر ان امور کو آسان ہو کا وہ قال اللہ لما تحب و ترضیٰی

# كيميائ سعادت كاركن مهلكات ختم موا

والحَمُدُلِلْهِ رَبِ الْعَالَمِنَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَ صَحِبِهُ الأَخْيَارِهِ

# ر کن چمارم

منجيات

كيميائے سعادت كاچو تقاركن

بدوس اصل پرمشتل ہے

اصلِ ششم: - عاسد اور مراقبہ كے بيان ميں
اصلِ جفتم: - تفر كے بيان ميں
اصلِ جشتم: - توحيد و توكل كے بيان ميں
اصلِ جنم: حوق و محبت كے بيان ميں
اصلِ دہم: - موت اور احوالِ آخرت كے بيان ميں

اصلی اوّل: - توبه کے بیان میں اصلی دوم: - مبر وشکر کے بیان میں اصلی سوم: - خوف ورجاء کے بیان میں اصلی چہارم: - فقر و زہد کے بیان میں اصلی پنجم: - نیت 'مد ق اور اخلاص کے بیان میں اصلی پنجم: - نیت 'مد ق اور اخلاص کے بیان میں

# اصلِاوّل

#### توبيه

اے عزیز! معلوم ہو کہ گناہوں ہے باز آنا اور خداوند تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا مریدوں کا پہلا قدم ہے اور سالکانِ راوطریقت کی ہدایت اس کے کہ آغاز پیدائش ہے آخر عمر ایک انسان کے لیے بیبات ضروری ہے۔اس کیے کہ آغاز پیدائش ہے آخر عمر تک گناہوں ہے پاک رہنا فرشتوں ہی ہے ہوسکتا ہے۔انسان ہے (علاوہ پیغیرول کے )نا ممکن ہے اور تمام عمر معصیت بیں گر فقار بنااور خداوند تعالیٰ کی اطاعت نہ کرناشیطان کاکام ہے۔

توبہ سے معصیت کاراستہ ترک کر نااور اطاعت اللی اختیار کرنے کاکام آدم علیہ السلام اور الن کی اولاد کا ہے جو کوئی
توبہ کر کے گذشتہ تنظیم ات کا علاج کر لیتا ہے گویا اس نے آدم علیہ السلام سے اپنی نسبت درست کرئی ہے مگر تمام عمر
طاعت میں ہم کرنا آدمی سے ممکن نہیں ہے ۔ کیونکہ ابتدائے آفرینش ہی سے اس کونا قص اور بے عقل مایا گیا ہے اور سب
طاعت میں ہم کرنا قص اور بے عمکن نہیں ہے ۔ کیونکہ ابتدائے آفرینش ہی سے اس کونا قص اور بے عقل مایا گیا ہے اور سے سے پہلے شہوت نفسانی شیطانی ہتھیار ہے اور عقل کو جو شہوت کی دشمن ہے
اور فرشتوں کے جو ہر کا نور ہے' اس کے بعد پیدا کیا گیا ہے' کیونکہ شہوت غالب ہوگئی تھی اور اس نے دل کے قلعہ کو
زیر دستی تبضہ میں کرلیا تھا' پس عقل بعنر ورت پیدا کیا گئی اور توبہ المجاہدہ کی ضرورت پیش آئی تاکہ فتح حاصل کی جائے اور
اس قلعہ کو شیطان کے ہاتھوں سے چھین لین جائے۔

توبہ انسائی ضرورت ہے: اس سے ثابت ہواکہ توبہ انسانی ضرورت ہے اور بیہ سالکوں کا پہلا قدم ہے-جب شریعت کے نور اور عقل کے نور سے بیداری حاصل ہوگی اور وہ ہدایت (راہ) اور ضلالت (بیر اہی) میں تمیز کرسکے گا- اس ب توایک فریضہ ہے جس کے معنی ضلالت و گمر اہی ہے لوٹنا (واپس ہونا اور ہدایت کے راستہ پر قدم اٹھانا ہیں-

## توبه کی فضیلت اور اس کا ثواب

تمهي معلوم ہونا چاہيے كه الله تعالى نے تمام مخلوق كو توبه كا تحكم دياہے - چنانچه ارشاد فرمايا ہے : وَتُوبُواْ إِلَىٰ اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُومِنِنُونَ لَعَلَّكُمُ اللهِ اللهِ عَمْ سِ الله سے توبه كرو تاكه تم فلاح تُفُلِحُونَ هَ

ا۔ متن کی عبارت اس طرح ہے"چہ پاک ون از گناہ از اول آفریش تاباآثر کار فرشتان است"یں فیصسے انبیاء علیم السلام کے عقیدہ کے اعتبارے متن کی عبارت اس طرح ہے "میں علاوہ پیغیروں کے "اضافہ کیاہے - مترجم

گویاجو کوئی فلاح کاامیدوارہے اسے جاہیے کہ توبہ کرے-رسول اکر م علیہ کاار شادہے کہ جس مخص نے مغرب کی جانب ہے آفتاب نکلنے (قیامت) ہے پہلے توبہ کی اس کی توبہ قبول ہو گا۔ حضور سر ورِ کو نین علیہ کئے نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ''مخاہ ے پشیان ہونا توبہ ہے۔ "حضور علیقے نے یہ بھی ارشاد کیاہے کہ "مخلوق کے رائے میں جو لاف کی جگہ ہے مت کھڑے ہو جو كوئى وہال كھر" اہو تاب توجوكوئى گذر تاب اس پر ہنتا ہے اور اگر كوئى عورت وہال پہنچ جاتى ہے تواس سے برى باتيں كرتا ہے اور وہ مخص وہاں سے اس وفت تک نہیں ہتاجب تک دوزخ اس پرواجب نہیں ہو جاتی مگر ہے کہ وہ توبہ کرے۔" حضور علي كايد بهى ارشادى كه "من برروزسترباراستغفاركرتابول-"

ایک اور حدیث میں آیاہے کہ "جو کوئی گناہ سے توبہ کرتاہے حق تعالی اس کے گناہ کامب اعمال فرشتوں کو معلا ویتاہے- ہاتھ بیاؤں اور اس محل کو جمال سے معصیت اور گناہ سر زد ہواہے ، فراموش کر دیتے ہیں اور جب وہ مدہ حق تعالیٰ ك حضورين حاضر مو تاب تواس كى معصيت يركوئى كواه نبيل مو تا- حضور علي ك فرمايا ب ك "حق تعالى مدے كى توبہ سکرات موت (موت کے غرغرہ) سے پہلے تک تبول فرمالیتا ہے۔"

ا یک اور حدیث میں آیا ہے"اللہ تعالی نے ایسے محض کے لیے دست کرم فراخ فرمایا ہے جودن میں گناہ کرے اور رات تک توبہ کرے یااور اس کے لیے جورات میں گناہ کرے اور دن تک توبہ کرلے -وہ اس دفت تک توبہ قبول فرمائے گا جب تك أفاب مغرب ع فك-"

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں که رسول اکرم علیہ نے فرمایا که "اے لوگو اتوبه کرومیں ہر روز سوبار توبه كرتا مول-"آپ نے فرماياكہ كوئي مخض ايبا نہيں ہے جو كنگار موليكن اچھے كنظاروہ بيں جو توبه كياكرتے بيں-" حضور عَلِينَةً نے ارشاد فرمایا کہ "جو کوئی گناہ سے توب کر تاہے وہ اس مخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو-" مزید فرمایاسر ورکونین علی الله نے کہ 'گزاہ سے توبہ بیہ ہے کہ چر بھی اس کا قصدنہ کرے۔"

حضور سرور كونين عَلِينَ عَلِينَ عَلِي عَام المومنين حضرت عائشه رضى الله تعالى عنها سے فرمايا كه حن تعالى فرما تاہے: إِنَّ الَّذِينَ فَزَّاقُوا دِينَهُمُ وَكَانُوا شِيعًا لَّسَت وه جنهول في مِن مِن جدا جدارابِي تَكاليس اور كَيُ كروه

ہو گئے اے محبوب علیہ جہیں ان سے بچھ علاقہ نہیں-

مِنْهُمْ فِي شَيءٍ بدلوگ (دین کو پر اگندہ کرنے والے) اللبدعت ہیں 'ہر گنگار کی توبہ قبول ہوتی ہے مگر اہل بدعت کی توبہ قبول منين موتى- بين ان سے برز ار مول اور وہ مجھ سے برز ار میں-"

حضور علیہ کارشادے کہ "جب حضر ت اہر اہیم علیہ السلام کو آسان پرلے گئے توانہوں نے زمین پرایک مر د کو و یکھاجوا یک عورت سے زناکر رہاتھا آپ نے اس وقت اس شخص کے کیے بددعا کی اور وہ دونوں اس وقت ہلاک ہو گئے ایک دوسرے مخص کو مبتلائے معصیت دیکھا آپ نے اس کے حق میں بھی بدد عافر مائی اس وقت وحی آئی اے امراہیم ان مدول ے در گذر کرو کہ یہ تین کا مول میں ہے ایک کام کریں گے یا تو توبہ کریں گے اور میں اس کو قبول کروں گا-یاوہ مغفرت

پائیں گے 'میں ان کو مخش دوں گا'یاان کے ایبا فرزند پیدا ہو گاجو میری ہدگی کرے گا'کیائم نہیں جانتے کہ میرے نامول میں سے ایک نام صبورہے-

حضرت عا کشهر ضی الله عنها سے مروی ایک حدیث : حفرت عائشهر ضی الله تعالی عنها فرماتی

بیں کہ رسولِ اکرم علی نے ارشاد فرمایا:

" الله تعالى نے اس كوطلب مغفرت سے "كا ہول سے ندامت كااظهار كيا اليا نہيں ہو أكد الله تعالى نے اس كوطلب مغفرت سے پہلے مدخش ديتا ہے - ) حضور پہلے نہ خش ديا ہو - " ( گناہ پر پشيمان ہونے والے كو الله تعالى اس كى طلب مغفرت سے پہلے ہى خش ديتا ہے - ) حضور اكر معلقة نے يہ بھى ارشاد فرمايا :

'کہ جانب مغرب میں ایک دروازہ ہے جس کی وسعت ستر سالہ یا چالیس سالہ راہ ہے'اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کے داسطے کھول دیا ہے۔ بید دروازہ جب سے زمین و آسان پیدا کئے گئے ہیں کھلا ہے اور جب تک آفاب مغرب سے طلوع نہ کرے بیہ کھلارہے گا (بید دروازہ میں نہیں ہوگا۔)

حضور اکرم علیہ نے یہ تھی ارشاد فرمایا ہے:

"دوشنبہ اور جمعرات کے دن بر ول کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کئے جاتے ہیں جو شخص توبہ کرتا ہے اس کے اعمال قبول کر لیے جاتے ہیں اور جو مغفرت چاہتا ہے اس کو حش دیا جاتا ہے اور جو اول دکا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد عطا فرماتا ہے اور جن دلول میں کینہ بھر اہے ان کو اس طرح چھوڑ دیتا ہے۔"

حضور علی کار می ارشادے:

" توبه كرنے والاالله كادوست ہے-"

وبہ سرے وہ الده اور حت ہے اس اعرافی ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے جولتی ودق صحرامیں سوگیا ہواور اس کا اون ہے جس پر مال و متاع لدا ہو ۔ جب سو کراشے تو اس اعرافی ہے زیادہ خوشی ہوتی ہے جولتی ودق صحرامی کو یہ خوف پیدا ہوکہ وہ ہوکہ وہ ہوک اور پیاس ہے مرجائے گااور وہ اپنی جال سے بہر ہے کہ جمعے موت آجائے اور وہ اپنی ہوکہ وہ ہوک اور پیاس ہے مرجائے گااور وہ اپنی جال ہے بیر ار ہو کر کے کہ اس ہے بہر ہے کہ جمعے موت آجائے اور وہ تا شرک ہوائی جازرہ کر پھر اپنی جگہ لوٹ آئے اور ہاتھ پر سررکھ کرلیٹ کر سوجائے تاکہ اس حال میں موت آجائے اس کو نیند آجائے اور پھر جب وہ سوکر اپنی جگہ لوٹ آئے اور ہے کہ اس کے سر ہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے اس وقت وہ شکر اللی جو الل کے اور پھر جب وہ سوکر اٹھے تو دیکھے کہ اس کے سر ہانے وہ اونٹ تمام سامان کے ساتھ موجود ہے اس وقت وہ شکر اللی جو سے بار الما! تو میر آآقا ہے میں تیر ابعدہ ہوں 'خوشی کی شدت میں اس کی ذبان لڑکھڑ اسے اور غلطی سے کے کہ جالا کے اور کے بار الما! تو میر آآقا ہے میں تیر ابعدہ ہوں 'خوشی کی شدت میں اس کی ذبان لڑکھڑ اسے اور غلطی سے کے کہ اللی تو میر ابعدہ ہے کی تو بی ہوں 'خوشی کے مارے سے الفاظ ذبان سے ادانہ ہو سکیں 'تو اس بعدے کی خوشی ہوتی ہوں ۔ "

### توبه كى حقيقت

اے عزیز! توبہ کی حقیقت ، وہ نور معرفت اور وہ نور ایمان ہے جو آد جی کے دل میں پیدا ہواوراس کے ذریعہ سے وہ سے جو اس نے بہذہ ربیت ساکھالیا ہے اور ہلاک ہونے کے قریب ہو قر مرد ندامت اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ مشل اس محض کے جو زہر کھا کے پشیان ہوا اور موت سے ڈر گیا۔ اب ضرور ندامت اور خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ مشل اس محض کے جو زہر کھا کے پشیان ہوا اور موت سے ڈر گیا۔ اب اس پشیانی اور ڈر کے باعث وہ حلق میں انگلی ڈال کرتے کرنے لگتا ہے اور پھر دوائی حل ش کر تا ہے۔ تاکہ باتی اثر بھی زائل ہو جائے۔ اس طرح جب یہ محض دیکھتے کہ اس نے جو بچھ محصیت کی اور فتی کو اختیار کیاوہ زہر آمیز شمد کی طرح ہے جو بالفعل میشا تھا لیکن آخر کار میں اذبت دے گا تو اس طرح وہ اعمال گذشتہ پر نادم ہوا اور دہشت کی آگ اس کے ول میں مسلکنے گئی کہ اب وہ تباہ ہو گیا اور اس خوف اور دہشت کی آگ ہے گناہ اور محصیت کی رغبت بالکل نہ پائے اور حسرت دل میں پیدا ہواور یہ اداوہ کرے کہ اب ایام گذشتہ کا تدارک کروں گااور آئندہ بھی گناہ کانام نہیں اوں گااور ظلم و جھا ہے بازرہ میں پیدا ہواور یہ ارادہ کرے کہ اب ایام گذشتہ کا تدارک کروں گااور آئندہ بھی غرق تھا اب وہ سر اپنالہ وزاری میں جانے اور حسرت وب قراری اس سے ظاہر ہونے گئے۔ اس طرح پہلے وہ غفلت شیاخوں کی محبت میں پیٹھا تھا۔ اب می خرت ہا تھا دور اور عاروں اور عاروں اور عاروں کی ہم نشینی اختیار کرے۔

پس جاننا چاہیے کہ توبہ اس پشیمانی کو کہتے ہیں'نور ایمان ونور معرفت اس کی اصل ( جڑ) ہے اور اس کی شاخیس بیہ ہیں کہ حالِ اوّل کو ترک کردے'اپنے ہر ایک عضو کو معصیت اور مخالفتِ شرع ہے چائے اور اس کو اللّٰہ تعالیٰ کی بیرگی اور اطاعت میں نگادے۔

# توبہ ہر مخص پر بہمہ او قات واجب ہے

اس سلسلہ میں کہ توبہ ہر شخص پر بہمہ او قات واجب ہے ، تہہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب کوئی فر دبلوغ کی عمر پر پہنچنے پر حالت کفر میں ہو تواس پر توبہ واجب ہے اس کو لازم ہے کہ کفر ہے توبہ کرے۔ اگر مال باپ کی تقلید میں مسلمان ہے زبان سے مکر ر (شہادت) اواکر تاہے اور اپنے دل سے غافل ہے تو واجب ہے کہ اس غفلت سے توبہ کرے اور الی تقریر کرے کہ اس کاول حقیقت ایمان سے فہر دار ہو 'ہماری اس سے یہ مراد نہیں کہ وہ دلیل جو علم کلام میں فہ کورہ اس کو تقید کی سے اس کو سلطان ایمان انسان کے دل پر اس طرح غلبہ کی تعکم کے مطابق ایمان کے غلبہ اور حکمر انی کی علامت یہ ہے کہ جن اعمال کا تعلق حاصل کرے کہ یہ اس کامر لیا حکوم من جائے 'اس سلطانِ ایمان کے غلبہ اور حکمر انی کی علامت یہ ہے کہ جن اعمال کا تعلق حبم سے جوہ تمام کے تمام سلطانِ ایمان کے حکم کے مطابق ہوں۔ شیطان کی اطاعت اس میں نہ پائی جائے۔ اور جو آدمی گناہ کر تاہے تو اس کا ایمان کا مل نہیں ہو تا۔

# مديث نبوى عليسة : صوراكرم علية في در شاد فرمايا به كه :

'کوئی ایبا نمیں ہے کہ وہ زنا کرے اور زنا کے وقت مومن رہے اور کوئی چوری کرے اور چوری کے وقت مومن رہے۔ اللہ

اس ارشاد سے حضورا کرم علیہ کا یہ مقصود شیں کہ وہ حالتِ زنایا حالت دزدی میں کا فرہے ۔ لیکن ایمان کی چو نکہ بھت کی فروع ہیں اور ان میں سے ایک فرع ہیے کہ زنا کو زہر قاتل سمجھے اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی زہر کو جان ہو جھ کر شیں کھاتا ۔ پھر اگر زنا کا مر تکب ہو تو سمجھ لے کہ شہوت کے سلطان نے اس کے شاہِ ایمان کو فکلت دے دی ہے اور اس کی خفلت سے ایمان عائب ہو لیاس کا فور شہوت کی ظلمت میں چھپ گیا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اول تو کفر سے توبہ واجب ہے۔ اگر کا فر شیں ہے باتھ ایمان تقلیدی اور عاد تی رکھتا ہے تو توبہ کرے اور اگر ایما بھی شیں ہے تو اغلب بیہ ہے کہ کوئی فخض بھی گناہ سے پاک اور خالی شیں ہوگا تو اس صورت میں بھی توبہ واجب ہے اگر اس کا تمام ظاہر معصیت سے خالی اور پاک ہے تو پھر گناہ ہے باطن پر نظر ڈالے کہ سے صد تحر کر غرور 'ریا اور اس قتم کے دوسر سے گناہوں اور مہلکات سے خالی شیں ہوگا۔ جو دل کی عقل و شرع کا مطبع ماوے۔ اور بیہ بات بردی ریاضت جا ہی ہوگا اور اگر انسان ان بر ائیوں سے بھی پاک ہے تب بھی وہ کو عقل و شرع کا مطبع ماوے۔ اور بیہ بات بردی ریاضت جا ہی ہوگا اور اگر انسان ان بر ائیوں سے بھی پاک ہے تب بھی وہ و صوسوں نیر سے خیالات اور نقس کے خطر وں سے پاک شیں ہوگا اور ان تمام چیز وں سے توبہ کر ناواجب ہے۔

اگراہیاہے کہ ان تمام ند کورہ باتوں ہے بھی خالی ہے۔ تب بھی وہ بعض احوال میں ذکرِحق سے غفلت کر تاہوگا۔ اور خداو ند تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔خواہ وہ آیک لحظہ ہی کے لیے کیوں نہ ہو' یہ بھی تمام نقصانات کی اصل ہے (کہ انسان لحظہ میں کے الحقہ میں کا فیار پیشر کی ہے۔

مر کے لیے بھی خداکو فراموش کردے)اس سے بھی توبہ کر ناواجب ہے۔

اگربالفرض بیشہ ذکرہ فکر میں معروف رہتا ہے اور ذکر اللی ہے بھی غافل نہیں ہوتا تواس صورتِ حال کے بھی عظف درجے بی اور جب وہ ایک درجہ ہے توبہ نبست درجہ فوق کے احالتِ نقصان میں ہے۔ تو درجہ نقصان پر قناعت کرنا جبکہ درجہ فوق کو پاسکتا ہے 'خسارت کا سبب ہے اور اس پر توبہ واجب ہے اور یہ جو حضرت سر ورکو نین علی ہے نے فرمایا ہے کہ شن ہر روز سر بار توبہ کرتا ہوں۔"اس ہے مراد کی ہے۔ کیونکہ آپ علی کہ میں ہمیشہ ترقی میں تھی ایک درجہ ہوت مرحد دوسرے درجہ فوق کی جانب اور آپ علی ہے کہ دوسرے قدم میں ایسا کمال نظر آتا تھا کہ پہلا قدم اس دوسرے قدم کی بہ نبست کم درجہ نظر آتا تھا۔ تو آپ کا استعفار کرنا اس پہلے قدم کے سلملہ میں تھا جو دوسرے قدم فوق سے کم پایہ تھا۔
اس کوبلا تشبیہ ایک مثال ہے واضح کیا جاسکتا ہے کہ:۔

کی نے آگر کوئی ایک کام کیا جس کے عوض اس کو ایک در ہم ملااور وہ ایک در ہم پاکر خوش ہوااور آگر اس کو یہ خیال پیدا ہو کہ اور تناعت کی تو یقیناً عملین ہوگا اور خیال پیدا ہوکہ وہ توایک درم کے جائے ایک دینار کاسکتا تھا اور اس نے ایک در ہم پر قناعت کی تو یقیناً عملین ہوگا اور

ا - كيميائ معادت كامتن بير بي : " كن ز بابحد و موسى دازونت ز نادوز دى بحد و موسى دا ندرونت دز دى "

جب وہ ایک وینار کمانے لگے گا توشاد ہو گااور سمجھے گا کہ بس ایک دینارے زیادہ کمانا ممکن نہ تھالیکن جب اسکویہ گمان ہوا کہ وہ کو ہر پیدا کر سکتا تھا جس کی قیت ہزار دینار ہوتی تواس وقت وہ اپنی تعقیرے پشیان ہوگا کہ کیول نہ کو ہر کمایا اور وینار پر قناعت کی کس وہ پھیانی کے ساتھ توبہ کھی کرے گا ای مقام پر بدرگوں نے کما ہے حسنات الانواد سنيتات المقربين : مراديب كه يار ساؤل كاكمال مقرين ك حق ميل نقصان كى علامت إوراس عدواستغفار كرتے ہيں- يمالَ اگر كوئى يه سوال كرے كه اس غفلت اور در جات كمال ميں تعقير سے توب كرنا تو فضائل ميں داخل ہے فرض نہیں ہے۔ تو پھرید کیوں کما گیا کہ اس سے توبہ واجب ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ واجب کی دو قسمیں بیں ایک توواجب فتوی ظاہری کے اعتبارے ہے جو عوام کے درجہ کے موافق ہے کہ اگر اس میں مشغول ہوں تود نیا میں و رانی اور خلل پیدانہ ہو اور وہ دنیا کی زندگانی میں مشغول رہیں ئید واجب وہ ہے جو ان کو عذابِ دوزخ سے چاتا ہے اور دوسر اواجب وہ ہے کہ اگر عوام اس کو جانہ لا ئیں تو دوزخ کا عذاب توان پر نہیں ہو گالیکن در جہ کمال پر پہنچنے کی آگ ول میں مصنعل رہے گی-اس وقت جب وہ آخرت میں کچھ لوگوں کو خود سے بالاتر دیکھیں گے تو یہ حسرت اور پشیمانی بھی ایک عذاب ہی کی طرح ہے" تواس ہے چھوٹنے کے لیے توبہ واجب ہے۔ چنانچہ دیناہی میں ہمارامشامرہ ہے کہ اگر کسی کوایے ہمسر ول سے زیادہ شان و شوکت حاصل ہوتی ہے تواس کے دوسرے ہمسر عملین ہوتے ہیں اور حسرت ک آگ ان کے دلول میں بھو کئے لگتی ہے- حالا نکہ مار پیٹ ہاتھ کا نے اور تاوان لینے کے غم سے محفوظ رہا چنانچہ اس حسرت کے باعث روز قیامت کو یوم تعان کہتے ہیں لینی نقصان اور حسرت کادن میں نکد اس روز کوئی مخض نقصان سے خالی شیں ہوگا، جس نے عبادت شیس کی ہوگی اس کو حسرت ہوگی کہ بائے میں نے عبادت کیوں شیس کی اور جس نے عبادت کی ہے اس کو حسرت ہوگی کہ اس سے زیادہ عبادت کیول نہیں کی 'اس وجہ سے حضر ات انبیاء علیم السلام اور اولیائے کرام (رحمہم اللہ تعالیٰ) کی بیرعادت تھی کہ حتی المقدور عبادتِ اللی میں قصور نہیں کرتے تھے تا کہ کل تیامت میں ان کو حسرت و پشیمانی کاسامنانہ ہو- چنانچہ سرور کونین علقہ قصدا کو کے رہا کرتے تھے 'اور آپ کو معلوم تھا کہ کھانا کھانا منع نہیں ہے۔حضر ت عائشہ رمنی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ میں نے جب سر ور کو نین علی کے شکم اطهر پر ہاتھ ر کھا تو جھے رحم آیا اور میں بے اختیار رونے لگی اور میں نے کما کہ میری جان آپ پر قربان جائے اگر آپ پیٹ تھر کر کھانا تناول فرمائیں تواس میں کیا نقصان ہے ؟ حضور علیہ نے فرمایا کہ اے عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنها) میرے گرامی یر ادر ان لیعنی پیغیبر ان اولوالعزم جو مجھ ہے پہلے گذرے ہیں انہوں نے آخرت کی نعتیں اور پر رکیاں حاصل کی ہیں<sup>،</sup> میں ڈرتا ہوں کہ آگر میں دنیا میں فراغت ہے رہول توان کے مرتبہ سے میرامرتبہ کم نہ ہو جائے 'پی اینے بھا ئیول ہے چھوٹ جانے کی بہ نبیت چندروز کی میہ محنت اور سختی مجھے پیند ہے۔

حضرت عبیلی علیہ السلام کا ایک واقعہ: نقل ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام ایک پھرسر کے نیچے رکھ کرسو گئے اہلیس آپ کے پاس آیا اور بولا کہ آپ نے تو دنیاترک کروی تھی اب آپ اس سے باز کیوں آگئے۔ حضرت عیلی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کیا کیا ؟ اس نے کما کہ آپ پھر سر کے نیچے رکھ کر آرام جو کر رہے ہو 'یہ سنتے ہی حضرت علیہ السلام نے اس پھر کو پھینک دیااور فرمایا کہ لے جھے اتنی دنیاواری ہے بھی سر وکار نہیں ہے-

ر سول اکر م علیسته کا اُسو هٔ حسنه: "ایک بار سر در کونین علیق نے نعلین مبارک میں نئے تھے ڈالے تھے آپ

کودہ تھے بہت خوشما معلوم ہوئے آپ نے فرمایا کہ بیر شئے تھے نکال کر پھروہی پرانے تھے ڈال دو-" جند کے بہت خوشما معلوم ہوئے آپ نے فرمایا کہ بیر شئے تھے نکال کر پھروہی پرانے تھے ڈال دو-"

حضر ت ابد بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز دودھ پیا دودھ پینے کے بعد ان کو خیال ہواکہ وہ مشتبہ تھا اُ آپ نے حلق میں انگلیاں ڈال کر وہ دودھ الٹ دیا۔ حالا نکہ اس قدر تکلیف سے وہ دودھ الٹا گیا کہ ایسا معلوم ہو تا تھا کہ اس کاوش میں آپ کی جان نکل جائے گی ممیان کو معلوم نہیں تھا کہ عوام کا یہ فتوی نہیں ہے۔ ( ظاہر کی فتویٰ کے لحاظ ہے اس دودھ کا الٹناواجب نہیں تھا) لیکن اے عزیز فتویٰ عام پچھ اور ہے اور صدیقوں کے کام کے خطرات اور ان کی سختیاں پچھ اور ہیں اور خداوند تعالیٰ کی معرفت سب سے زیادہ اننی لوگوں کو حاصل ہے اور اس کی راہ کا اندیشہ بھی سب سے زیادہ اننی کو حاصل ہے۔ تم یہ خیال نہ کر بیٹھا کہ ان حضر ات نے بے وجہ ہی یہ تکالیف پر داشت کی ہیں۔ پس اے عزیز ان بورگوں اور صدیقوں کی پیروی کر اور فتویٰ عام کے جھڑے میں مت پڑکہ وہ معاملہ بی پچھ اور ہے۔

اوپرجو پچھ ہم نے بیان کیا اُس سے تم پر بیبات واضح ہو پکی ہوگی کہ مدہ تمام حالتوں میں توبہ کا مختائ ہے۔ چنا پچہ حضر سے ابو سلیمان دارانی (قدس سرہ) نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس بات پر پچھتاوے گا کہ اس نے اپنی عمر برباد اور ضائع کی تو بھی ایک غم مرتے دم تک کے لیے کافی ہے۔ پس جو گذشتہ زمانے کی طرح آئندہ ذمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے زمانے میں بھی اپنے دمانع کرے (اپسے اسبب موجود ہول جس سے اس کا آئندہ دوقت برباد ہونا بھی اور لازمی ہو) تو ایسا شخص غم گین کیوں نہ ہو مثلاً اگر کسی شخص کا فیمتی گوہر کھو گیا تو اس کارونا جا ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سز الور آفت بہتی کا ڈر بھی لگا ہو تو دہ تو اور زیادہ روے گا۔ پس عارفول کی نظر میں زندگائی کا ہر ایک لحد ایک گوہر بے بہا ہو ۔ جس کے نزریچہ سعادت لدی حاصل ہو سکتی ہے۔ پس جب سے شخص نے ایسے بیا گوہر کو معصیت کے کا موں میں جتال ہو کر 'جو اس گوہر کی بتاہی اور بربادی کا سبب ہو تا ہے 'ضائع کر دیا۔ پس اس شخص کا کیا حال ہوگا' جب دہ اس معصیت پر واجب ہو اور اس سے دقت واقف ہو جب حر سے سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچ سکے گا اللہ تعالی نے جو یہ ادر شاد فرمایا ہے:۔

وَٱنْفِقُوا مِن مَّارَزَقُنْكُمُ مِنْ قَبُلِ أَنْ يَاتِي اَحَدَّكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُ لاَ اَخَرُتَنِي اَلَى الْجَارِقِينَ اللَّي الْجَلِينَ٥ اَجَل قَرِيْبٍ فَاصَّدَّقَ وَٱكُنْ مِينُ الصَّالِحِيْنَ٥

اور ہمارے دیئے ہوئے میں سے پکھ ہماری راہ میں خرج کرو عبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر کہنے گئے: اے میرے رب تولے مجھے تھوڑ مدت کے لیے مملت کوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتالور نیکوکاروں میں ہوتا-

كما كيا ہے كہ اس آیت كريمہ كے معنى يہ بيں كہ بدہ موت كے وقت جب ملك الموت كود كيم كااور جان لے گا

کہ اب جانے کاوقت آگیا ہے تواس کے دل میں حسرت کی ہوک پیدا ہوتی ہے ایسی کہ جس کی کوئی صدو نہایت نہیں۔ پھر
وہ کہتا ہے کہ اے ملک الموت! تم جھے ایک دن کی مسلت دے دو تاکہ میں توبہ کرلوں 'اور عذر خواہی کرلوں 'اس وقت اس
ہے کما جائے گا کہ بہت سے دِن تیر ہے پاس موجود تھے اب جب عمر ختم کو پنچی اور اب اس سے پھے باتی نہیں رہا' اب اجل
آئی۔ تب وہ کے گاصرف ایک گھڑی کی مسلت دیدے ۔ فرشتہ جو اب دے گا گھڑیاں بیت گئیں اور پھے وقت باتی نہیں ہے۔
غرض جب وہ مایوس ہو جاتا ہے اس کا ایمال ڈاٹوال ڈول ہونے لگتا ہے پس اگر روز اوّل میں اس کی سر نوشت میں شقاوت
ہے تواس وقت وہ انکار اور شک کر کے بد ضعہ ہو جائے گا اور اگر صاحب سعادت ہے تواس کا ایمان سلامت رہے گا۔ چنا تیجہ
حق تعالی فرما تا ہے :

 وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ السَّيَّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَا حَدَّهُمُ الْمُوْتُ قَالَ إِنِّى تُبُتُ لُثُنَ وَهُمْ كُفَّارٌ وَلَا الَّذِيْنَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ

بررگانِ دین کالرشادہے کہ حق تعالی کے ہر بدے کے ساتھ دوراز ہیں ایک راز تووہ جس وقت شکم پیراکیا تو فرما تاہے: "اے مدے! مجھے میں نے پاک و آراستہ کیااور تیری عمر مجھے بطور امانت دی ہے خبر دار رہنا کہ موت کے دقت تواس کو کس صورت واپس دے گا۔"

اور دوسر اراز موت کے وقت ہے اللہ تعالی فرمائے گا:

"اے میرے مدے اس امانت کا تونے کیا کیا ؟اگر تونے اس کو سنواراہے تواس کا تجھے ثواب حاصل ہوگا'اور اگر تونے اس کو ضائع کر دیاہے تو دوز خ کو تیر اانظار ہے تیار ہوجا۔"

# ، توبه کی قبولیت

معلوم کرناچاہیے کہ جب توبہ کی شرط ادا ہوگی تو توبہ ضرور درجہ قبول کو پنچے گی-جب تم نے توبہ کی ہے تو پھر اس کے مقبول ہونے میں شک نہ کر دبلحہ اندیشہ اور فکر اسبات کی ہوناچاہیے کہ توبہ کی شرط ادا بھی ہوئی یا نہیں۔

معصیت محرومی کا سبب ہے : وہ مخص کہ جس نے انسان کے دل کی حقیقت کو پہچان لیا کہ وہ کیا ہے'
اور جسم ہے اس کا کس طرح کا تعلق ہے اوربار گاؤالی ہے اس کو کسی نسبت ہے اور کون سیبات اس کی محرومی کا سبب ہے تووہ
اس بات میں شک نمیں کرے گا کہ معصیت محرومی کا سبب ہے اور توبہ اس محرومی کا علاج ہے ' تجولیت توبہ اس کو کہتے ہیں۔
انسان کا دل ایک پاک کو ہر ہے اور ملا نکہ کی جنس ہے ہوہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں حضر ت الہیت کا جمال
نظر آتا ہے بھر طیکہ وہ اس د نیا ہے بغیر کسی میل اور ذیگ کے گذر اہو۔ انسان جب گناہ کر تاہے تو اس کے دل کے آئینہ پر

ہر گناہ کے صادر ہونے سے ظلمت طاری ہوتی ہے۔اس کے بر عکس طاعت وبدگی ہے اس میں نور پیدا ہوتا ہے اور دہ معصیت کی ظلمت اور سیابی کو دفع کر تاہے اس طرح طاعت کے انوار اور معصیت کی ظلمت یں ول کے آئینے پر پے بہ پے طاری ہوتی رہتی ہیں ، جب سیابی بڑھ جاتی ہے اور انسان توبہ کرلیتا ہے تو طاعت کا نور اس ظلمت کو دور کر دیتا ہے اور دل پہلی جیسی صفائی اور پاکیزگی کو حاصل کرلیتا ہے۔اگر اس نے گناہوں پر اس قدر اصر ادر کیا ہے (گناہوں پر اس قدر مز اولت کی ہے) کہ اس کے دل کے جو ہر پر زنگ لگ گیا اور اندر تک اس میں سر ایت کر گیا تو پھر اس کا تدارک اس آئینہ کے مانند میں ہیں جس کے اندرزگ اثر کر گیا ہو ایسادل توبہ ہمیں کر سکتا۔ ہاں ذبان سے البتہ کہ سکتا ہے کہ "میں نے توبہ کی۔" لیکن اس کی خبر دل کو نہیں ہوتی۔اور نہ اس پر کچھ اثر ہوتا ہے۔ پسیادر کھنا چاہیے جس طرح میلا کپڑ اصابان سے صاف ہو جاتا ہے ای طرح دل کی ظلمت بھی طاعت وہ می کے انوار سے پاک ہو جاتی ہے۔

ارشادات نبوى علیت : حضور سر در کا کات علیہ کے اس سلسلہ میں کی ارشادات اس بین : فرمایا ہے :

"اے مخص ہر ایک بدی کے بعد نیکی کیا کر ' ٹیکی اس کو محو کردے گی-"
"آگر تم اتنے گناہ کرو کہ (ان کے ڈھیر) آسان تک جا پنچیں اور اس کے بعد توبہ کرو تو توبہ مقبول ہوگی-"
حضور اکر معلق نے یہ بھی ارشاد فرمایاہے:

(کر کوئی برہ ایسا بھی ہوگا کہ وہ اپنے گناہ کے سبب سے بہشت میں جائے گا- سحابہ نے عرض کیا بارسول الله (علی ) ایہ کس طرح ، حضور علیہ نے فرمایا کہ جب بدہ گناہ کر کے پھیمان ہو تا ہے تووہ ندامت بہشت میں داخل ہونے تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔"

علائے کرائم نے کہاہے کہ ایسے تائب کے حق میں (جس کالوپر فد کورہ ہوا) بلیس کتاہے کہ کاش میں اس کو گناہ میں جتلاف کر تا-سر ور کو نین علیف نے ارشاد فرمایاہے:

"نكيال كنامول كواس طرح مناديق بين جس طرح پانى كيرول كے ميل كودور كرديتا ہے-"

حضوراكرم عليه فرمات مين:

نقل ہے کہ ایک حبثی حضرت سرور کا نئات علیہ کی خدمت میں آیااور عرض کیا حضور! میں نے بہت سے گناہ کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہوگی : حضور علیہ نے فرمایا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کروہ والیس چلا گیااور پھر آ کر دریافت کیا اے متن میں کیا دیا ہے ماہ خزالی نے تمام امادیٹ کے ترجے دے دیے ہیں حون نہیں ہیں اس لیے ہم نے بھی متون تحریر نہیں کیے ہیں۔

کہ جب میں گناہ میں مبتلا تھا تو کیا حق تعالی مجھے دیکھا تھا مضور علی ہے نے فرمایا ہاں وہ تھے دیکھا تھا۔ بیبات سنتے ہی اس حبثی نے ایک نعر ومار الور زمین پر گر کر جان دے دی۔

شیخ فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے کی پیغیر کو تھم کیا کہ گنگاروں کوبھارت دے دو کہ اگروہ توبہ کریں گے تو میں قبول کروں گااور میرے دوستوں کو بیہ وعید سناؤ (اس بات سے ڈراؤ) کہ اگر میں ان کے ساتھ عدل سے پیش آؤل توسب کوسز ادوں (سب مستحق سز اہوں گے)

یجیخ طلق بن حبیب رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق مدوں پراس قدر ہیں کہ ان کااداکر نا ممکن نہیں ہے لہذا چاہیے کہ ہر ایک مدہ جب صبح اٹھے تو توبہ کرے اور رات کو توبہ کر کے سوئے۔

جناب حبیب این افی خامت رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ مدے کے سامنے (قیامت میں) اس کے گناہوں کو لایا جائے گا تو دہ ایک گناہ کو دیکھ کر کیے گا'افسوس کہ ہمیشہ میں تجھ سے ڈرتا تھا (چتا تھا) تو محض اس گناہ سے ڈرنے ہی کے باعث اس کی مغفرت کردی جائے گی۔

ر حمت حیلہ جو: نقل ہے کہ تن اسر ائیل کا ایک مخص بہت ہی گنگار تھااس نے توبہ کرناچاہی کینوہ اس شک میں پڑ

گیا کہ اس کی توبہ تبول ہوگی یا نہیں اوگوں نے اس کو اس وقت کے عابہ ترین مخص کا پتہ بتلایا اس کے پاس جا کر اس مخص نے کہا کہ میں ہؤاگنگار ہوں میں نے نائوے قل کے ہیں کیا میری توبہ تبول کر لی جائے گی - عابہ نے جو اب دیا کہ نہیں۔

اس نے غصہ میں اس کو بھی مار ڈالا اور اس طرح سو قتل پورے کر لیے۔ اس کے بعد اس کو اس وقت کے عالم ترین مخص کا پہت دیا گیا وہ شخص ان عالم کر پن چپاور ان سے دریافت کیا کہ میں نے سو قتل کیے ہیں کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہال اکیکن تم اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ کہ یہ چگہ تہمارے لیے جائے شاد ہے 'تم فلال جگہ چلے جاؤ کہ وہ مقام ملاح ہے ۔ چنانچہ ڈوا پی جگہ سے بتائے ہوئے مقام پر دوانہ ہو گیا۔ لیکن اثنا نے راہ میں انتقاف پیدا ہو گیا ان میں سے ہر ایک کاد حویٰ یہ تھا کہ بیس اس کاوقت مقررہ آپنچا۔ عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ان میں سے ہر ایک کاد حویٰ یہ تھا کہ بیس اس کاوقت مقررہ آپنچا۔ عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ان میں سے ہر ایک کاد حویٰ یہ تھا کہ بیا اس کاوقت مقررہ آپنچا۔ عذاب اور رحمت کے فرشتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ان میں سے ہر ایک کاد حویٰ یہ تھا کہ ہماری سر ذمین میں مراہے ۔ بارگاہ اللی سے حکم ہوا کہ ذمین کو تا ہو کہ وہ ذمین فساد سے قریب ہے یا ذمین صلاح سے قریب تھا) اس کاروح قبل کی ذمین سے آبی باشت قریب تھا (اس کا فاصلہ ذمین صلاح سے قریب تھا) اس کے فرشتوں نے فرشتوں نے فرشتوں نے اس کی روح قبل کی۔

اس بنے بیربات معلوم ہوئی کہ لازی نہیں کہ عصیان کا پلہ گنا ہول سے خالی ہوبلید حسنات اور نیکی کا پلہ اس کے مقابلہ میں بھاری ہو ناچا ہیے خواہوہ مقدار تھوڑی ہی کیول نہ ہو۔ یسی آدمی کی نجات کاذر بعد ہے۔

گنامان صغیره و کبیره

اے عزیز! معلوم ہو کہ توبہ گناہ ہے کی جاتی ہے اور گناہ جس قدر صغیرہ ہوں اس قدر آسانی ہے 'بھر طیکہ ان مغیرہ گناہوں پر آدمی اصرار نہ کرے (باربار اعادہ نہ کرے) حدیث شریف میں آیا ہے کہ فرض نماز میں سب گناہوں کا گفارہ ہوتی ہیں 'مگر کبیرہ گناہوں کا نہیں اور نماز جمعہ بھی کبیرہ گناہوں کے سوائے تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔'' اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے :

اُن تَجْنَنِبُواْ كَبَائِرَ مَاتُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْكُمْ الرَّمْ كِيرِه كَنابول سے باذر ہو كے تو ميل تمارے سيئاتِكُمُهُ صغيره كناه معاف كردول گا-

پی اسبات کا جانناکہ کبائر کون ہے گناہ ہیں فرض ہے۔ محلبہ رضی اللہ عنم کا تعداد کے سلسلہ میں اختلاف ہے۔ بعض حضر ات نے ان کی تعداد سات ہتائی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے زیادہ ہیں۔ کچھ حضر ات کا کمنا ہے کہ سات ہے کہ جیں۔ حضر ت ان عباس رضی اللہ عنمانے جب حضر ت ان عمر رضی اللہ عنماکو یہ کہتے سنا کہ کبائر سات ہیں تو آپ نے فرمایاسات نہیں ستر ۔ ت یہ ہیں۔

میخ او طالب کی قدس الله سره کہتے ہیں کہ میں نے اپنی تالیف "قوت القلوب" میں احادیث اور صحابہ کر امر ضی الله منهم کے اقوال سے سترہ کبیرہ جمع کیے ہیں۔ان میں سے جار کا تعلق دل ہے ہے۔ایک کفر-دوسر امعصیت پر اصرار کا غزم کرنااگرچہ وہ گناہ صغیرہ ہو۔مثلاً اگر کوئی محض ایک مراکام کرے اور اس کے دل میں توبہ کاہر گز خیال نہ آئے 'تیسر اخدا کار حت ہے ناامید ہونا'جس کو قنوط کہتے ہیں۔ چو قد خداوند تعالیٰ کے غضب ہے بے فکر ہونا' مثلاً میہ خیال کرنا کہ میں ہر طرح محفوظ ہوں۔ یہ تنے چار کبائر جن کا تعلق دل ہے ہے۔ زبان کے چار کبائریہ جیں 'اوّل جھوٹی گواہی جس سے کسی کو نصان منچ - ووم کسی پر زناکی ایسی تھمت لگاناجس سے حدواجب ہو - سوم ایسی جھوٹی قتم جس سے کسی کے مال کا نقصال ہویا اں کا حق مارا جائے۔ چمارم کسی پر جادو کرنا (کہ اس کا تعلق بھی زبانی کلمات ہے ہے) تین کبائر شکم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ا یک بیر کہ ایسی چیز پینا جس سے نشہ پیدا ہو -ووسر ہے بیتی کامال کھانا- تیسرے سود لینااور دینا-دو کبائر ایسے ہیں جن کا تعلق مر مگاہ (فرج) ہے ہے- لینی زمایالواطت (لونڈے بازی) وہ کبیرہ گناہ ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں 'ایک کسی کو قتل کرما دومرے چوری کرنا (ایسی چوری جس پر حد لازم آتی ہو) ایک گناہ کبیرہ کا تعلق یاول سے ہے بعنی صف کافران کے مقابلہ سے بھاگ جانا-اس طرح کہ ایک دوسرے کے مقابل ہے یادس کا بیس کے مقابلہ سے بھاگ جانا( گزاہ کبیرہ ہے) ہال مقابلہ یں جب یہ تناسب زیادہ ہو تو بھاگ جانارواہے-ایک بمیرہ گناہ پورے جسم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ ہے مال باب کی نا فرمانی-ان كبائر كواس طور ير معلوم كيا كياب كه بعض كے سبب عدواجب جوتى ہے اور بعض ایسے بيں كه قرآن ياك ميں ان كبارے ميں سخت تهديد موجود ب ، ہم نے اس كو تفصيل كے ساتھ احياء العلوم "ميں بيان كيا ب ميميا ئے سعادت میں اس کی تفصیل کی مخبائش نہیں ہے اور ان کو جانبے کا مقصد اور غرض وغایت بیہ ہے کہ انسان کبیر ہ گناہ پر جر اُت نہ کرے معلوم ہو کہ صغیرہ گناہ پر اصرار ہی کبیرہ بن جاتا ہے۔اگرچہ علاء کا کہنا ہے کہ فرائض صغیرہ گناہوں کے کفارہ ہیں لیکن

سب کااسبات پراتفاق ہے اگر کوئی مخص ایک د مڑی راہ بھی کسی کا حق اپنی گردن پرر کھتاہے تواس کا کفارہ نہ ہوگا جب تک ادا نہیں کرے گالوراس حق سے عمد ہ ہم آنہ ہوگا-الغرض جو معصیت حق تعالیٰ کی مدے نے کی ہے اس میں معشش اور مغفرت کی امیدہے لیکن حقوق العباد میں ایسا نہیں ہے-

گنا ہول کے تنین و فتر: حدیث شریف میں وارد ہے کہ گنا ہوں کے تین دفتر ہیں ایک وہ دفتر جس کی حشق میں ہوگی) دوسر ادفتر وہ ہے جس کو حش منیں ہوگی) دوسر ادفتر وہ ہے جس کو حش دیا جائےگا۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو خداو ند تعالی اور مدے کے در میان ہوں۔ تیسر ادفتر وہ ہے جس میں رہائی کی امید نہیں وہ حقوق العباد اور مظالم کادفتر ہے جو چیز کسی مسلمان کے رہے اور تکلیف کاباعث بن رہی ہے یابی چی ہے وہ اس دفتر میں داخل ہے خواہ وہ جان کے بارے میں ہو (یعنی جسمانی) خواہ اس کا تعلق مال سے ہو ئیز رگی سے متعلق ہویا مروت سے مخواہ وہ وہ بن کو جو اس کے باب میں ہو مشلا کسی جمخص نے مخلوق کو آن باتوں کی طرف بلایا جو دین کو تباہ کرنے والی ہیں تا کہ ان او گوں کا دین تباہ ہو جائیں گئی مختص نے محلوق کو آن باتوں کی طرف بلایا جو دین کو تباہ کرنے والی ہیں تا کہ ان او گوں کا دین تباہ ہو جائیں گئی ہے متمام باتیں اس تیسر سے وفتر ہیں شامل ہیں۔

# صغیرہ گناہ کس طرح کبیرہ بن جاتے ہیں

معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ صغیرہ میں عنوائی اور مغفرت کی امید ہے لیکن بعض اسباب کی ہما پر یہ عظیم تر (بیرہ)
نن جاتے ہیں اور کام د شوار بن جاتا ہے (لیکن یہ بعضے از اسباب عظیم تر و خطر آل نیز صعب بو د) ایسے اسباب چے ہیں 'اوّل یہ
کہ گناہ صغیرہ پر اصر اد کرے ۔ لیخی اس کو مسلسل کر تا رہے مثلاً ہمیشہ کسی مختص کی غیبت کرنا 'یا ہمیشہ ریشی لباس پہنایا
مز اولت و مداومت کے ساتھ راگ سانا 'کیو نکہ جب ایک معصیت پر انسان مز اولت کرے گا 'لگا تاراس کو کر تارہے گا تو
اس کی تا ثیر سے دل سیاہ ہو جائے گا۔ اس ما پر سر کار دوعالم علیہ نے فرمایا ہے:

"تمام کامول میں بہر کام عدہ جوایک بی ڈھنگ پر کیاجائے آگرچہ وہ تھوڑ ااور معمولی ہو-"

اس کی مثال پانی کے اس قطرے کی ہے جو مسلسل آیک پھر پر گر تارہے ' یقیناوہ پھر میں سوراخ کردے گااور آگر تمام پانی یکبارگی اس پھر پر ڈالا جاتا تو اس کا پچھ بھی اثر نہ ہوتا' پس جو کوئی صغیرہ گناہ میں جتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ استغفار کرے اور اس پر پیشمان ہو اور یہ اراوہ کرلے کہ آئندہ اس کو نہیں کرے گا' پورگوں نے کہاہے کہ کبیرہ گناہ استغفار سے صغیرہ اور صغیرہ اصرارے کبیرہ بن جاتا ہے۔

ووسمر اسبب : بيب كد كناه كوچهونااور معمولي مجهاور حقارت كي نظر ساس كود كيم (معمولي سجهة موس) چهونا

گاہ اس طرح سے مواکناہ بن جاتا ہے۔ اور جب گناہ کو عظیم سمجھا جاتا ہے تواس طرح دہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ گناہ کو بروا مجھنا ایمان اور خوف کی نشانی ہے اور میربات ول کو گناہ کی ظلمت سے محفوظ رکھتی ہے اور اس کے بعد اس کا اثر نہیں ہوتا (دل ظلمت کناہ سے یاک وصاف ہو جاتا ہے)۔

مناہ کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا غفلت اور عصیال شعاری کی علامت ہے اور اسبات کی دلیل ہے کہ دل گناہ سے اور سریث اوس ہو گیا ہے اور صدیث اوس ہو گیا ہے اور صدیث مربعہ اور تمام احوال میں کام تودل ہی سے پڑتا ہے ۔جوبات دل میں زیادہ اثر کرتی ہے دہ بات یوی ہے ۔اور صدیث مربعہ بین دار دہے :

"مومن اپنے گناہوں کوایے کئی پہاڑوں کی طرح سجھتاہے جواس پر چھائے ہوئے ہیں (اس کے سر پر نے ہیں-) ڈر تاہے کہ کمیں یہ پہاڑاس کے سر پرنہ گر جائیں 'اور منافق اپنے گناہ کو آیک مکھی کی مانند سجھتاہے جوناک پر پیٹھر کراڑ جاتی ہے۔"

یزرگانِ دین کا اُرشاد ہے کہ وہ گناہ جو حشا نہیں جاتا ہیہے کہ انسان اس کو چھوٹا سمجے 'آسان اور سمل جانے اور کے کاش میرے سب گناہ ایسے ہی معمول ہوتے۔

ایک پینمبر (علیہ السلام) پر اللہ تعالی نے بیر وحی نازل فرمائی کہ گناہ کے چھوٹے پن کو مت و مجھوبلیمہ خداوند تعالی ک کا مظمت اور بدرگی پر نظر کرو کہ اس نے بیر گناہ خداوند تعالیٰ کے خلاف (تھم) کیا ہے۔ مدے کی نظر میں اللہ تعالیٰ ک عظمت و بدرگی جس قدر زیادہ ہوگی 'چھوٹے ہے چھوٹا گناہ اس کویوامعلوم ہوگا۔

سی محافی رمنی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو! تم پیٹے گناہوں کوبال کی طرح سبک اور ہلکا سیجھتے ہو اور بما پٹی ہر ایک خطا کو کئی پہاڑوں کی طرح عظیم وگر ال بار سیجھتے تتے۔

ان تمام مباحث کاماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ناخوشی اور نار ضامندی معصیت اور گناہ میں پوشیدہ ہے اور ممکن ہے کہ جس تفقیر اور گناہ کو تم معمولی سمجھ رہے ہووئی قبر اللی کاسب ہو' چنانچہ خداو ند تعالی کاار شادہے:

اوردہ اس کو معمول اور حقیر سجھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک

رَّغُسْبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمٌه

تیرے یہ کہ گناہ پر خوش ہواس کو غنیمت اور اپنی کامیانی سمجھے اور یوئے گئے کہ میں نے اس محض کو فوب فرید ہے کہ کہ میں نے اس محض کو فوب فریب دیا اس کی خوب فرمت کی فلال محض کامال میں نے چھین لیااور فلال محض کو گالیاں دے کر شر مندہ کیا میں نے فلال محض سے الی حدث کی کہ اس کو کچھ مین نہ پڑی غرضعہ اس جتم کی مہملات بحتا ہے۔ پس جو کوئی اپنی پر ائیوں پر خوش ہواوران پر فخر کرے اس کادل سیاہ ہو گیا ہے اور اس کی برادی کا یکی پیب تھا۔ چو تھا سبب یہ کہ اگر حق تعالی اس کے گاہ کی پردہ پوشی فرمائے تووہ یہ سمجھے کہ یہ جھے پر انڈر تعالی کی عنایت ہے اور نادان یہ نہیں سمجھتا کہ حق تعالی ذیر میں گرفت

كرفوالا إلى المن عدا الخد كران بطش ربتك لشكديده

یا نجواں میں کہ تھلم کھلا گناہ کرے اور خق تعالیٰ نے اس پر جو پردہ ڈال رکھا تھا اس کو اٹھا دے اس طرح اکثر دو سرے لوگ بھی اس کے سب سے معصیت میں جتلا ہوئے ہیں اور ان سب کی معصیت کابو جھ اس کی گردن پر ہو تا ہے اگر صراحیۃ اور دیدہ دوانستہ کسی کو گناہ کے لیے درغلائے اور گناہ کے اسباب میا کرے توبید دوچند ہوگا۔ بزرگانِ سلف نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ایک گناہ کو دوسر دل کی نگاہ میں آسان اور سل بتلائے توابیا شخص برداخائن اور غابازہے۔

چھٹا یہ کہ عالم اور پیٹوا ہونے کے باوجود گناہ کرے اور اس کی اس روش کود کیے کر دوسرے لوگ گناہ پر دلیر ہول اور اس کام کے کرنے پر سر ذنش کی جائے تو یوں کمیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو یہ عالم نہ کر تا۔ مثلاً ایک عالم رئیشی لباس پہن کر باوشا ہوں کے پاس آئے جائے ۔ ان سے عطیات قبول کرے 'مناظرے میں اپنے حتی ہے دوسرے علماء پر لعن وطعن کرے اور اپنے مال اور اپنے جاہ پر اترائے تو اس کے شاگر و بھی ان تمام معاملوں میں اس کی پیروی کریں گے اور استاد کے مان ند ہو جائیں گے رائی خلاکارے پورامحلّہ کا محلّہ بحو جائے گا۔ کیونکہ ہر ایک غلط کارے پورامحلّہ کا محلّہ بحو جائے گا۔ کیونکہ ہر ایک اس پیشوا کے سر ہوگا اور اس کے نام ایک ہو جائے گا۔ کیونکہ ہر کئی ہو جائے گا۔ کیونکہ ہو جائے گا ہو جائے گا اس پیشوا کے سر ہوگا اور اس کے نام ہو جائے گا ہو کی کر او کرنے والا ہو 'ہر اُروں سال تک اس کے گنا ہوں کا سلسلہ (ایک کے دوسرے کو منتقل ہو تارہے گا)۔

منقول ہے کہ بنی امر اُکیل میں ہے ایک مخص اسی طرح کا عالم تھا اس نے گنا ہوں سے توبہ کی تواللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیٹیبر پروحی نازل فرمائی اور تھم دیا کہ فلال عالم سے کمہ دو کہ اے مخص تیری خطا کیں اگر میرے لیے ہو تیں اُن کا تعلق مجھ سے ہوتا تومیں تجھ کو ضرور مخش دیتا اب تو تونے خود اپنے لیے توبہ کی ہے ' تونے بہت سے لوگوں کو بھاڑ دیا اور ان کے سد حارنے کی اب امید نہیں ہے تواس کی کیا تدبیر کرے گا (جڑوے ہوئے لوگوں کو کس طرح سد حارے گا)۔

پس عالموں کے بارے میں یہ ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ان کی ایک تفقیر میں ہزاروں تفقیریں ہوتی ہیں اور ایک عبادت میں ہزاروں عباد تیں ہیں۔ کیونکہ جولوگ عبادت کرتے ہیں اس کا تواب بھی ان کو حاصل ہوتا ہے اس لیے (خصوصاً) عالم پر واجب ہے کہ معصیت میں مبتلانہ ہولور اگر (خدانخواست) کرتا بھی ہے تو چھپاکر کرے۔ صرف میں نہیں باتھ اگر کوئی مہال کا مالیا ہے جس کے کرنے ہے مخلوق دلیر ہوگی (وہ اس کی تقلیہ میں شدومہ کے ساتھ اس امر مباح کو کریں گے) تواس ہے بھی حذر کرے۔ الم زہری فرمات کو کریں گے) تواس ہے بھی حذر کرے۔ الم زہری فرماتے ہیں کہ اب سے پہلے ہم بنتے لور کھیلتے تھے۔ اب جب قوم کے بزرگ قرار پائے تو ہم کو مسکر لتا بھی ذیبا نہیں رہا۔ اگر کوئی شخص کی عالم کی تفقیر (علی الاعلیان) ظاہر کرے گا تو پر آگنا ہگار ہوگا اس کے سب سے ہزاروں لوگ بے دلو

# الحجمی توبہ کے شر انطاوراس کی علامات

اے عزیز معلوم ہو کہ توبہ حقیقت میں پھیائی کو کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو۔ پس پھیائی کو کہتے ہیں اور اس کا نتیجہ وہ ارادہ ہے جو ظاہر ہو۔ پس پھیائی کو علامت سے ہے کہ انسان ہیں حرت ور فی اور گرار ہے وزاری میں جتارہ ہو اور ڈاکٹر کے کہ بہ ہماری خطر ناک اور عنظریب ہلاک ہونے والا ہے ' تو یقینا وہ عمکین ہوگا۔ مثلاً کی مخفی کا پیٹا ہمار ہو اور ڈاکٹر کے کہ بہ حفی اپنی جان کو پیٹے کی جان سے زیادہ عزیزر کھتا ہملک ہے تو یقینا غم کی آگ باپ کے ول سے سکتے گی اور ظاہر ہے کہ ہر حفی اپنی جان کو پیٹے کی جان سے زیادہ عزیزر کھتا ہے۔ اور خدالور اس کا رسول اس نعر انی طبیب (ڈاکٹر) سے زیادہ سے جین ' آخر سے کی بربادی اور خرائی کا ڈر موت کے اندیشے سے بھی زیادہ ہو تا ہے اور عماری سے کی حفی کامر جانا اس قدر یقینی نہیں ہے جس قدر کہ معصیت اور گناہوں سے حق تعالٰی کاناخوش ہو تا ہے اور عماری ہے کی گرفی کی دیا ہے کہ وہ محفی سب سے خوف اور غم نہ ہو تو سمجھ لینا چا ہے کہ وہ محفی سب سے خوف اور غم نہ ہو تو سمجھ لینا چا ہے کہ گنا ہوں کے کفارے میں دوہ موثر ہوگا کیونکہ زیگ کو کہ اور اس سے انسان کے دل میں سوزد گدازید اہوگا۔

صدیث شریف میں آیا ہے "توبہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو کیونکہ ان کادل گداز ہو تاہے اور انسان کادل جس قدر پاک ہوگااس قدر معصیت سے بیز اررہے گااور گناہ کی لذت اس کو تلخ اور تا گوار معلوم ہوگی۔"

معقول ہے کہ بنی امر اکیل کے ایک مخص کی توبہ قبول کرنے کے لیے اس وقت کے پیٹیبر نے بارگا ورب العزت میں سفارش کی۔ حق تعالی نے ان پیٹیبر پر وحی نازل فرمائی اور ارشاد کیا کہ 'جھے اپنی عزت کی قتم 'اگر تمام آساتوں کے فرشخ اس کے باب میں سفارش کریں گے تو جب تک اس کے دل میں گناہ کی لذت باتی رہے گی میں اس کی توبہ قبول شہیں کروں گا۔ معلوم ہونا چاہے کہ معصیت ہر چند کہ معصیت طلب طبیب ہے ہو 'لیکن تائب کے حق میں اس کی مثال اس شد جیسی ہے جس میں زہر کی آمیزش ہو۔ جس نے ایک بار اس کو چھے لیا اور اس سے اس کو تکلیف پیٹی تو وہ وہ در کی مر تبداس سے اس قدر ڈرے گا کہ اس شد کو دیکھتے ہی ڈرنے کا فیٹ اس کی مشاس پر اس سے چنچے والی تکلیف اور فیس کو تو بال کا تکلیف کو مشاس بی مشاس پر اس سے چنچے والی تکلیف اور فیس کی تعالی کو بید مرک کی ہر حم کے گنا ہوں میں محسوس کر ناچا ہے معصیت کی مشاس میں ذہر کی آمیزش اس سب سے ہے کہ اس میں خدا کی نار ضامند ہی ہے۔ ہر گناہ کی بی حالت ہے۔ گنا ہوں کو پشیائی کا ارادہ تیوں ناٹوں ماضی 'حالی اور ارشاد اس رسول اللہ علی کو جال ہوں کہ تعالی کا ارادہ تو بیہ ہے کہ تمام گزرک گناہ پر قائم رہے گااور منافرات ہوں کو ترک گروے کر گاہوں کی بی حالت ہے۔ گنام کناہ ہوں کو ترک گروے۔ فرائف فوج الاے اور زمانہ مستقبل کے لیے عزم کرے کہ تمام گزرک گناہ پر قائم رہے گااور فرائش کی جا آوری میں تعقیم شیس فاکار اور ارشاد اس کر دو کے مرک کے کہ تمام عمر ترک گناہ پر قائم رہے گااور فرائش کی جا آوری میں تعقیم شیس کے گاہر واطن میں خداو ند تعالی ہو معنر ہے اور اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہر گزاس کانام شیس لے گااور وہ 'س اراد ہی کرے گاہ میں میں میں کے گاہور وہ 'س اراد ہی کرے گاہ میں میں کرنے گاہور وہ 'س اراد دور کرنے کہ ہر گزاس کانام شیس لے گااور وہ 'س اراد دور کرنے کہ ہر گزاس کانام شیس لے گااور وہ 'س اراد دور کرنے کہ ہر گزاس کانام شیس لے گااور وہ 'س اراد دور کرنے کہ ہر گزاس کانام شیس لے گااور وہ 'س اراد دور کرنے کہ ہر گزاس کانام شیس کے گاہور وہ 'س اراد دور کرنے کہ ہر گزاس کانام شیس کے گاہور وہ 'س اراد کرنے کے کہ ہر گزاس کانام شیس کے گاہور وہ 'س اراد کرنے کے کانام کو کیور کو کرنے کی کو کو کرنے کیا کہ کو کرنے کرنے کیا کہ کو کرنے کی کو کرنے کی کو کرنے کیا کہ کرنے کیا کی کرنے کی کانام کو کو کرنے کی کو کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے

میں مجمی شک یا ستی کا ظہار نہیں کر تاخواہ کتناہی اس کے کھانے کا شوق غالب ہو-

توب کو نیا ہنا اور اس پر قائم رہنا مشکل ہے جز اس کے کہ خاموشی اور عزات اختیار کرلے اور حلال روزی کمائے خواہ میں موجود ہویااس کے کھانے پر قادر ہو' آوی جب تک شبہ کی چیزوں کونزک نہیں کرے گااس کی توبہ کامل نہیں ہوگی اور جب تک خواہشوں کو ترک نمیں کرے گا شہمات کا چھوڑ ناد شوار ہوگا-بزرگوں نے کماکہ انسان برجب کی چز ی خواہش غالب ہو تو تکلف ہے (قصداً)اس کو سات بارچھوڑ دے اس طرح اس کاترک کر دیٹا آسان ہوگا۔ گذشتہ زمانے كااراده يه ب كه گذر ، بوع و نول كا تدارك كرے اور اسبات ميں غور كرے كه حقوق الني اور حقوق العباد كيا بيں 'جن کے جالانے میں اس سے تعقیم ہوئی ہے - حق تعالی کے حقوق دوجیں ایک فرائض کاجالا نااور دوسر آگنا ہوں کاتر ک کر دینا-پس فرائض کے بارے میں غوراس طرح کرناہے کہ جب سے بالغ (مكلّف) ہواہے 'ایک ایک دن كا حساب كرے اور ياد كرے كر اگر كوئى نماز فوت موئى ہے يا طسل وطمارت ترك مواہ ياسواليا مواياس كى نيت ميں خلل تعاياس كے اعتقاد میں شک تھا ان سب چیزوں کی قضا کرے اور جس تاریخ سے صاحب مال ہوااگر نوجوان تھا تو حساب کرے اور جس چیز کی ز کوۃ ادا جسیں کی ہے یاادا تو کی لیکن مستحق کو جسیں دی ایاسونے جاندی کے برتن اس کے پاس تھے لیکن ان ظروف کی زکوۃ نہیں دی (کہ ظروف سونے جاندی کے نصاب میں محسوب ہوں مے) پس ان سب کا حباب لگا کر ز کوۃ ادا کرے-یا رمضان کاروزہ کوئی چھوڑا تھایا کئی روزے کی نیت کرنا بھول کیا تھایاس کے شرائط ادا نہیں کیے تھے تواس روزے کی قضا ر کے اور ان تمام باتوں میں جس بات پر اس کو یفتین ہو اس کی قضاکرے (کہ باقی کو پور اکرے) اور اگر کسی بات میں شک ہو اس کو ظن غالب سے بینی ٹھمر اے اور جس بات کا بیتین ہواس کو محسوب کر کے باقی قضا کرے اور یہ کافی ہے کیونکہ جوبات نظن غالب سے ثابت ہواس کو محسوب کر ناروااور مناسب ہے۔ای طرح ان گنا ہوں کا حساب لگائے جوبالغ ہونے کے بعد آنکھ کان 'ہاتھ ' زبان اور پیٹ سے سر زد ہوئے 'ان کا خیال کرے پھر اگر کبیرہ گناہ جیسے زنا 'لواطت 'چوری 'شر اب خوری وغیرہ جن پر شرعی حدواجب ہوگئی ہو'ان سے توبہ کرے۔ یہ روانہیں ہے کہ وہ حاکم کے پاس جاکران گناموں کا اقرار کرے تاکہ وہ اس پر حد جاری کرے بلحد اینے ان گناہوں کو پوشیدہ رکھے اور کثر ت توبہ وعبادت سے اس کا علاج کرے۔ اور اگر اس سے گناہ صغیرہ سر زو ہوتے ہیں تب بھی ایہاہی عمل کرے 'مثلاً کسی نامحرم کودیکھنا بغیر طہارت کے قرآن پاک کوہاتھ لگانا 'جنامت کی حالت میں مجد میں بیٹھنایا مز امیر سننا'ایی خطاؤں کو محوکرنے کے لیے ان کا پے اعمال سے کفارہ ادا كرے جوان افعال ذميمه كى ضد مول كه الله تعالى كاار شاد ب-إنَّ الْحَسنَات يُذُهِبُنَ السَّيْعَات يعنى تيكيال كنامول کو و فع کر ویتی ہیں۔اگر اس نے راگ سنا تھا تو اس کا کفار ہیہے کہ قر آن کر یم اور احادیث سے ' طالت جنامت میں مجد میں بیٹھنے کا کفارہ بیہے کہ اعتکاف میں بیٹھے اور نوا فل اواکرے۔ بغیر طمارت کے قرآن کریم چھونے کا کفارہ بیہے کہ صحف کی تعظیم زیادہ سے زیادہ کرے اور کثرت ہے اس کی تلادت کرے 'مے نوشی کا کفارہ اس طرح ہوگا کہ ایک ایسا شربت جو م فوب ہواور ملال ہوخودنہ بیئے بلحہ دوس سے کو بلادے تاکہ مے نوشی سے جو سابی اور ظلمت پیدا ہوئی تھی اس کفارے

ك نور عدور ہوجائے-

د نیاوی حسرت کا کفارہ: دنیا میں جو خوشی اور مسرت حاصل کی تھی تو دنیا کارنج والم اٹھائے کیونکہ دنیاوی راحت سے انسان کادل دنیاہے خوب لگتاہے اور دنیا کی محنت اور تکلیف اس کے دل کودنیا سے بیز اراور پر داشتہ کردیتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف ہے کہ:

"مده مومن کوجود کھ اور درد پنچاہے خواہ دہ تکلیف پاؤل میں کا نٹا چینے ہی کی کیول نہ ہو گناہول کا کفارہ ہوتی ہے۔"

حضور اکرم علی کارشاد گرای ہے:

کہ ''کوئی گناہ ایسا ہوتا ہے کہ دیاوی رہج کے سوااس کا کچھے کفارہ نہیں ہے۔'' ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ ''گذر اور اہال وعیال کی تکلیف کے سوااس کا اور کچھے کفارہ نہیں۔''

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ جس مدے کے گناہ بہت ہوں اور اس کے پاس ایس عبادت نہ ہوجو ال گناہوں کا کفارہ بن سکے توخداوند تعالیٰ اس کو ایساغم دیتاہے جو ان گناہوں کا کفارہ ہو۔"

شایداس موقع پر تم یہ کوکہ غم نوانسان کے اختیار کی چیز نہیں ہے اور ممکن ہے کہ اس کو خود کسی دنیادی کام کی دجہ ہے غم پنچے اور وہ غم کین ہو تو یہ تو ایک خطا ہے 'خطا کس طرح ایک خطاکا کفارہ بن سکتی ہے 'اس اعتراض کاجواب یہ ہے کہ یہ ایس بات نہیں ہے باتھ جس چیز ہے تمہارے دل کو دنیا ہے بیز اری حاصل ہودہ تمہارے حق میں بہتر اور تھلی ہے اور اگر تمہارے اختیار ہے وہ ظہور میں نہیں آئی ہے کیونکہ اگر وہ اختیار ہے ہوتی تواس غم کے عوض میں کامیا بی ہے تم کو خوشی حاصل ہوتی تواس غم کے عوض میں کامیا بی ہے تم کو خوشی حاصل ہوتی تواس طرح تم دنیا کو اپنی بہشت سمجھ لیتے۔

منقول ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے حضرت جر ائیل علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ تم نے ان ضعیف و کسن سال (حضرت یعقوب علیہ السلام) کو کس حال جیں پایا۔ انہوں نے جو اب دیا کہ اس مال کی طرح عمکین جس کے ہے مارے گئے ہوں 'میں نے ان کو چھوڑا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کو اس غم کا کیا اجر لے گا۔ انہوں نے کہا کہ سوشہیدوں کا۔ لیکن خلائق پر مظلمہ کے بارے ہیں یہ ضروری ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو محالمہ کیا ہے اس کا حساب کرے بلعہ ان کے ساتھ بنی خدات کے حساب کرے بلعہ ان کے ساتھ بنی خدات کی جو باتیں کی جی ان کو بھی یاد کرے تاکہ ہر ایک کے قرض سے چھٹکاراحاصل ہو اور جس کسی کو ستایا ہے یا کہ ہوائی کی ہو اس کا مدان ہو اور جس سے معافی چا ہنا ضروری کی برواس کو داپس کر نے کی ہو اس کو دارث کے حوالے کر دے تاکہ وہ چا ہے تو د نیا ہی براس سے معافی چا ہے خش دے۔ اگر کسی کا قرض اس کے اوپر ہے تو قرض حق داروں کو حلاش کر کے وہ قرض اداکرے اور اگر نہ ملیں تو ان کے ور جاء کو وہ قرض اداکرے اور اگر نہ ملیں تو ان کے ور جاء کو وہ قرض اداکرے۔ ہر چند کہ بیربات عالموں اور تاجروں کے لیے سخت د شوار اور مشکل ہے کہ دن ملیس تو ان کے ور جاء کو وہ قرض اداکرے۔ ہر جند کہ بیربات عالموں اور تاجروں کے لیے سخت د شوار اور مشکل ہے کہ دن

میں ان کو ہزاروں لوگوں سے معاملہ کرتا پڑتا ہے۔ پس بدگوئی سے معافی ہر ایک سے چاہنا سخت د شوار اور ناممکن ہوگا پُر جب ایسی صورت ہے تو اس تفقیر سے نجات کی خاص صورت یک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دم طاعت کرے اور ذیادہ سے زیادہ نوا فل اداکرے تاکہ جب قیامت میں حقوق اللی اس کی عبادت سے اداکیے جائیں تو خود اس کی نجات کے لیے پکھ عبادت توباتی رہ جائے۔

# قصل

#### توبه يرومداومت

جس مخص ہے ایک گناہ سر زد ہو تو اس کو چاہے کہ جلد ہی اس کا تدارک کرے اور کفارہ دے 'بررگانِ دین نے کہا ہے کہ احادیث شریفہ کی روہ آٹھ چیز ہیں ایک ہیں کہ گناہ کے بعد گناہ کرنے والے ہے اگریہ سر زد ہوں تو وہ اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ان ہیں ہے چار چیز وں کا تعلق دل ہے ہے۔ ایک توبہ یا توبہ کا ارادہ - دوسر ہے اس بات کا عزم بالحجزم کہ '' تندہ ایسا گناہ نہیں کرے گا-سوم اس بات ہے ڈرتا کہ اس گناہ کے سز زد ہونے سے عذاب ہیں بتالا ہوگا- چہارم عفو کی امید - باتی چار چیز وں کا تعلق جم یعنی (اعمنا) ہے ہے۔ ایک بید کہ دور کعت نماز اداکرنے کے بعد سر مرتب استغفار کرے اور سوبار سجان اللہ العظیم و حمدہ پڑھے اور اپنے مقدور واستطاعت کے سموجب خیر ات اداکرے اور ایک دن کاروزہ و کے بعض احادیث ہیں یہ بھی آیا ہے کہ انچھی طرح طمارت کرکے مجد میں دور کھت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں رکھے بعض احادیث ہیں یہ بھی آیا ہے کہ انچھی طرح طمارت کرکے مجد میں دور کھت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ انچھی طرح طمارت کرکے مجد میں دور کھت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ انچھی طرح طمارت کرکے مجد میں دور کھت نماز پڑھے اور حدیث شریف میں کیا ہے تو آشکاراطور پر میدگی کرے۔

اے عزیز! جب انسان زبان ہے استغفار کرے اور دل میں توبہ کی نیت نہ ہو تواس کا کوئی فا کدہ نہ ہوگا' زبان ہے استغفار میں دل کی شرکت اس طرح ہوگی کہ مغفرت چاہنے میں تضرع و زاری (خشوع و خضوع) موجود ہو اور وہ ہیبت و ندامت سے خالی نہ ہو' ایسی صورت میں اگر توبہ کاعزم مضم بھی نہیں کیا ہے ۔ جب بھی خشش کی امید ہے ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر دل غافل بھی ہو جب بھی زبان سے استغفار کرنافا کدے سے خالی نہیں ہے کیونکہ اس طرح زبان ہے ہو دہ گوئی سے محفوظ رہی اور خاموش رہنے سے بہتر ہے کیونکہ زبان کو جب استغفار کی عادت پڑجائے گی تود شنام طرازی اور ہو ہو دہ گوئی ہے جو دہ گوئی ہو و شنام طرازی اور ہے ہو دہ گوئی ہے جائے استغفار سے نیادہ رغبت ہوگی۔

منقول ہے کہ ایک مرید نے او عثان مغرفی قدس مرہ سے دریافت کیا کہ بھی ایسا بھی ہو تا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی میری زبان سے خداکا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہول نے فرمایا کہ تم خداکا شکر اداکرو کہ تمہارے ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام میں مصروف رکھاہے۔ اب اس معاملہ میں بھی شیطان فریب کاری کر تاہے وہ کہتا ہے کہ جب تیر ادل ذکر

الی میں مشغول نمیں ہے توزبان کو ذکر ہے خاموش رکھ کر ایباذ کر ہے ادبی ہے۔ شیطان کے اس فریب کا جواب دیے میں تین قتم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو شیطان کے اس فریب پر کہتے ہیں کہ تونے تی کما ہے اب میں تیجے ذی کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کر تا ہوں۔ یہ فخض شیطان کے زخموں پر نمک پاشی کر تا ہے۔ دوسر اوہ ظالم فخض ہے جو شیطان سے کہ تا ہے کہ تولے ٹھیک کما جب دل حاضر نہیں ہے توزبان ہلانے ہے کیا فائدہ اور پھر وہ ذکر ہے خاموش ہو گیا' یہ بادان سجھتا ہے کہ اس نے عقل کاکام کیا حالا تکہ اس نے عقل کاکام کیا حالا تکہ اس نے شیطان کو اپنا و وست سجھ کر اس کا کہنا بانا (وہ شیطان کا دوست ہے) تیسر المخض کہنا ہے کہ اگر دل کو میں حاضر نہ کر سکا تب بھی زبان کو ذکر میں معروف رکھنا خاموش رہنے ہے بہتر ہے۔ اگر چہ دل لگا کر ذکر کر فاس طرح کے ذکر ہے کہیں بہتر ہو تا۔ جس طرح بادشاہی' قزاتی ہے اور قزاتی' جاروب کشی سے بدر جما بہتر ہے اور یہ ضروری نہیں کہ جس ہو انجام نہ ہو سکے دہ قراقی ترک کر کے جاروب کشی اختیار کرے۔

#### توبه کی تدبیر

اے عزیز!معلوم ہو کہ جولوگ توبہ شیں کرتے ان کا علاج اسبات کو معلوم کرنے پر مو توف ہے کہ بیالوگ کس وجہ سے گناہوں میں مصروف ہیں (گناہوں سے ان کی دلچپی کا کیا سبب ہے) اور ان کو توبہ کرنے کا خیال کیوں شیں آتا۔ اس کے پانچ سیب ہیں اور ہر ایک کاعلاج جداجداہے۔

توبہ نہ کرنے کا بہلا سبب : پهلا سبب يہ كدوہ مخص عذابِ آخرت پرايمان شيں ركھنا ہوگا-اس كاعلاج ہم غرور كے موضع كے تحت مهلكات ميں بيان كر يكے ہيں-

تیسر اسب توبہ نہ کرنے کا بہ ہے کہ آخرت ادھار (نسیان) ہے اور دنیا نقذ ہے۔ انسان کی طبیعت نقذ کی طرف نیادہ ماکل ہمتی ہے اور جو چیز آئھوں سے دور ہواس کے دل سے بھی دور رہے گی۔

اورچو تھاسبب بیہ ہے کہ جو کوئی مو من ہو تاہوہ تمام دن توبہ کرنے کاارادہ کر تاہے لیکن پھر کل پراٹھاد کھتاہے اور اس کے سامنے جو آر زواور خواہش آتی ہے تو کتاہے کہ اب تواہ کرلوں – دوسر کبار شیں کروں گااور توبہ کرلوں گا۔
پانچوال سبب بیہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بیبات ضروری شیں ہے کہ گناہ انسان کو دوزخ میں ڈال دے گابلعہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی اس کو مخش دے ۔انسان اپنے حق میں ہمیشہ ٹیک گمان رکھتا ہے جب ایک شہوت اور خواہش کااس پر غلبہ ہو تاہے تو کہتاہے کہ حق تعالی معاف کروے گااوروہ اس کی رحمت کی امیدر کھتا ہے۔

ان اسباب كاعلاج: يهله سب كالعني آخرت برايمان نه لاف كاعلاج بم بيان كر يكي بين - ليكن جو مخض و نياكو نفذ اور آخرت کواد حار خیال کرتاہے اور وہ نفذ کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتااور آخرت کو جو آگھ سے او جمل ہے دل سے مھی دور رکھتا ہے۔اس کا علاج پیاب سبحنے سے ہو گا کہ جوبات یقین میں آنے والی ہو سبحے لے کہ وہ آگئی اور پہ توہس اتنا ساکام ہے کہ آنکھ مدکی اور مر گئے۔ پس آخرت او حار نہیں بلعہ نقد ہو گئی اور ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی اس اد حار سجھنے والے کے لیے آج ہی آجائے تووہ ادھار نفتر ہو جائے گااور دنیاہے گذرنے کے بعد وہ محض ایک خواب و خیال ہو جائے کی لیکن جو مخض لذت کو ترک نہیں کر سکتا اس کو پیربات سمجھنا ضروری نہیں کہ جب ایک گھڑی کے لیے وہ خواہش یا شہوت پر صبر نہیں کر سکتا (اس سے لذت اٹھانا جا ہتا ہے ) تو آتشِ جنم پر دہ کس طرح مبر کرے گااور بہشت کی تغمتوں ے محروی کو کس طرح ہرواشت کر سے گا-اس کو ایک مثال سے مجھنا جا ہے کہ اگر دو صار پر جائے اور اس صاری میں محمنڈے یانی کی اس کو بہت خواہش ہولیکن یہودی طبیب اس کو بتائے کو محمنڈ ایانی نہ پیتا یہ تم کو بہت نقصال دے گا تو یقیناس صورت میں محض شفای امید پروہ محندے یانی کے استعال سے بازر ہے گا۔ پس مناسب اور موزوں ہی ہے کہ خد ااور رسول کے ارشادات س کر آخرت کی بادشاہی پر زیادہ ہم وندر کھے (سمجھ لے کہ آخرت کی بادشاہی اللہ تعالی کے لیے ہے) تاکہ بیداعتاد اور بھر وساترک شہوت کا سبب بن جائے جو تحض توبہ میں نال مٹول کر تاہے تواس سے کہنا چاہے کہ کل تک توبہ کرنے میں کیوں در کر تاہے جبکہ کل تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ ہو سکتاہے کہ تیرے لیے کل نہ آئے اور تو آج ہی مرجائے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے "دوزخی تاخیر کے سبب سے واویلا کریں گے۔" پھر اس مخف سے دریافت کرناچاہیے کہ تو توبہ کرنے میں کیوں دیر کررہاہے۔اگراس کی تاخیر کا سب بیہے کہ آج اس کو شہوت و معصیت کا ترک د شوار ہے اور کل آسان ہو گا توبہ ناد انی ہے۔ آج کی طرح کل بھی اس کا ترک کرناد شوار ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے ایساکوئی دین پیدائمیں فرمایا جس میں شہوت ومعصیت کائرک کرنا آسان کر دیا ہو (ہر دن مکسال ہے) ا یے مخص سے کما جائے کہ تیری مثال تواس شخص کی ہے کہ جس سے یہ کما جائے کہ قلال در خت کو جڑھے اکھاڑو ب

اور وہ کے کہ یہ در خت مغبوط ہے۔ آئندہ سال اس کو اکھیڑ دول گااس کو ہتانا چاہیے کہ نادان آئندہ سال تو یہ در خت اور بھی مغبوط ہو جائے گااور تو آج کے مقابلہ ٹس زیادہ کمزور ہوگا اس طرح خواہشات اور آر ذوؤل کا در خت روز بر دوز بر مغبوط ہو تا جائے گا۔ پس جس قدر جلد ممکن ہو سکے توبہ مغبوط ہو تا جائے گا۔ پس جس قدر جلد ممکن ہو سکے توبہ کرے ای قدر دہ تھے پر آسان ہوگی۔

اب رہاوہ ہو تھی جو کتا ہے کہ میں مومن ہوں اور حق تعالی مومنوں کی تعقیم معاف فرماو یتا ہے 'الیے ہو تھی اب اللہ تعالی ہے ہم کس کے کہ یہ ہی تو جمکن ہے کہ اللہ تعالی تیرے گاہوں کو معاف نہ فرمائے اور یہ ہی ممکن ہے کہ جب تو خدا کی بعد گی شمیں کرے گا تو ایمان کے در خت کر در جو تا جائے گا اور موت کے وقت سکر اب موت کے تھیڑوں اور ضریوں ہے وہ اکھڑ جائے گا اور معنبو طی کے لیے طاعت اللی کا پائی دیا جاتا ہے اور جب اس کو یہ پائی شمیں طا اور اس نے قوت شمیں پڑی تو اکھڑ جائے کا خطرہ موجود ہے بلیحہ جو ایمان بغیر طاعت کے ایمان کے در خت کی شاد افی اور معنبو طی کے لیے طاعت اللی کا پائی دیا جاتا ہے اور چر محصیت بھی اس بیں ہو ۔ انسان طاعت شمیں کر تابعہ محصیت بیں جتالے اس مریض کی طرح ہے جس کا مرض شدید ہو اور ہر لمحہ اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ اس مرض بی مر جائے گا'اس صورت بیں اگر ایمان سلامت رہے تو اس بات کا امکان ہے کہ اللہ تعالی اس کو (سلامتی وایمان کے ) باعث حش دے یا اس کو مز ادے ۔ پس عفو کی امید میں بیٹھے رہنا جائے تھا کہ جو ڈرید خیال کر سے اس خوص کی مثال اس شخص کے اندیشہ جو اور شرکو لو تا جارہا ہے اس نے اپنا اس خص کی مثال اس شخص کی اندیشہ جو اس می خوص اس شخص کی طرح ہے جو ایک شریع میں رہتا ہے اور شرکو لو تا جارہا ہے اس نے اپنا اس کو شیس چھپایا بھر کی سے بو تھی اس شخص کی طرح ہو کہ دیا گایا تھر میں رہتا ہے اور شرکو لو تا جارہا ہے اس نے اپنا کو شیس چھپایا بھر کی بی ہے تو اس می خوص اس میں میں اس کی نظر میرے گریں ہو تا چورڈ دینا تھن تارہ نہ ہیں پڑے تا کا بایس کی نظر میرے گریں ہی تو تو کس اس نہ تیں شمکن ہیں 'خشش اللی کا بھی یک حال ہے لیکن صرف عفو اس کی نظر میرے گریں ہو کہورڈ دینا تھن تا دائی ہے ۔

قصل : اے عزیزا معلوم ہونا چاہے کہ اگر کوئی ہخص ہون گنا ہوں ہے توبہ کرے اور بعض ہے نہ کرے توبہ درست ہے یا درست ہیں ہے اس سلسلہ میں علاء کے در میان اختلاف ہے ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ بیجا ہے کہ کوئی ہخص زنا ہے توبہ کرے اور ہے نوشی ہے تائب نہ ہواس لیے کہ اس نے اگر زناکی معصیت جان کر توبہ کی ہے تو شراب پینا بھی معصیت ہے ۔ پس یہ کس طرح درست ہے کہ ایک خم کی شراب سے توبہ کی لیکن دوسرے خم کی شراب سے توبہ نہیں کی حالا نکہ معصیت میں دونوں پر ایر ہیں اور فد جب حق یہ ہے کہ اس نے ایسا نہیں سمجھا ہوگا بلکہ یہ ہیں کہ ذنا ہے نوشی سے بدتر معصیت ہے ۔ پس اس نے ایک بیوی تقصیر سے توبہ کرلی یا اس نے یہ سمجھا کہ شراب زنا ہے توبہ کرلی یا س نے نہ سمجھا کہ شراب زنا ہے توبہ کرلی یا س نے نہ سمجھا کہ شراب زنا ہے تھی دوسری معصیتوں میں گر فار ہوگا۔

یا کوئی شخص بر کوئی سے سے خیال کر کے توبہ کرے کہ غیبت کا تعلق ظلا کت ہے ہیں اس نے شراب سے تو توبہ کر تاہے لیکن شراب سے نہیں کی لیکن غیبت سے توبہ کر بیا۔ اس طرح ایک شخص بہت زیادہ شراب پینے سے توبہ کر تاہے لیکن شراب سے توبہ حمیں کر تااور کہتاہے کہ جس قدر زیادہ شراب پیوں گااس قدر براے عذاب میں گر قار ہوؤں گااور میں خواہش نفس کے غلبہ کے باعث شراب کو ہمیں چھوڑ سکتا۔ ہاں زیادہ پینے کا عادت کو چھوڑ سکتا ہوں اور کے کہ یہ لازم میں جھے پر غالب آ جائے تو دو سرے کام میں بھی جھے اپنا مغلوب مالے اور میں اس کا کہنا ہوں 'یہ سب با تیں حمکن ہیں اور قر آن وحدیث میں توبہ کرنے والے کے باب میں آیا ہے التّائیب حبیب کہنا ہوں ، یہ سب با تیں عمل فرمایا: اِن اللّه یُجِب النّوابین (الله توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) لیکن الله (الحدیث) قر آن میں فرمایا: اِن اللّه یُجِب النّوابین (الله توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے) لیکن معین اور دوست رکھتا ہے) لیکن کا بور دوست کا یہ در جہ اس شخص کو بطے گا جو سارے گنا ہوں سے توبہ کرنے اور دہ علماء جو کہتے ہیں کہ بعض کیا ہوں سے توبہ کرنا درست شمیں ہے اس کا سب بھی ہی در جہ معصیت ہے۔ جو کوئی کسی صغیرہ گناہ سے توبہ کرنا دشوار ہے۔ اکثر ایما ہو تاہے کہ ایک گناہ وں سے توبہ کرنا درست شمیل ہے اس کا سب بھی ہی در جہ معصیت ہے۔ جو کوئی کسی صغیرہ گناہ سے توبہ کرناہ شوار ہے۔ اکثر ایما ہو تاہے کہ ایک گناہ و تاہے کہ ایک گناہ سے توبہ کرناہ شوار ہے۔ اکثر ایما ہو تاہے کہ ایک گناہ سے توبہ کرناہ شوار ہے۔ اکثر ایما ہو تاہے کہ ایک گناہ سے توبہ کرناہ شوار ہے۔ اکثر ایما ہو تاہے۔

اصل دوم مبر وشکر

صبر اور توبہ کا تعلق: معلوم ہونا چاہے کہ توبہ بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے۔ یعنی کی فرض کا جالانا اور کی معصیت کا ترک کر دینا بغیر مبر کے ممکن نہیں ہے چنا نچہ جب اصحاب کر ام رضی اللہ عنم نے رسول آکر م علیہ ہے دریافت کیا کہ ایمان کیا چیز ہے تو حضور آکر م علیہ نے فرمایا صبر کانام ہے ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ مبر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ صبر کی فضیلت کا سب سے موامقام ہے کہ حق تعالی نے قرآن علیم میں ستر مقامات سے ذیادہ صبر کاذکر فرمایا اور تقرب کا جو سب سے موادر جہ ہے اس کو صبر پر موقوف رکھا ہے یمان تک کہ راودین کی امامت اور سروری کو بھی صبر بی پر مبنی قرار دیا ہے اور ارشاد فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَئِمَةً يَّهُدُونَ بَأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواه.

ای طرح اجربے حساب اور ثواب نے شار کو صایرین کا حصہ قرار دے کر فرمایا:

ب شک مبر کرنے والوں سے اللہ نے بے صاب اجر کا

إِنَّمَا يُوَنَّى الصَّبِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

وعده كرليائ-

اور صابرین سے وعدہ فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ رہے گا-

إِنُ اللَّهَ مَعَ الصَّيْرِينَ يَنَ اللَّهَ مَعَ الصَّيْرِينَ يَنَ اللَّهَ مَعَ الصَّيْرِينَ يَنَ اللهِ مَعَ المُحْمِ

درود'رحت اور ہدائیت میہ تین چیزیں اکھٹی سوائے صابرین کے اور کسی کو بیکجا مرحت نہیں فرمائیں -ارشاد فرمایا: اور آسی میں آئیں میں میں ایک میں میں میں میں میں ایک میں جو میں ایک میں جو میں ایک میں کی طرف سے میں

أُولْآئِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوْتٌ مِينُ رَبِّهِمُ وَرَحُمَةً يدوه لوگ بين جن پران كرب كى طرف سے صلاق و دروو و أُولَائِكَ هُمُ اَلْمُهُ تَدُونَ هُ وَرَحُمَةً بين اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

صبر کی فضیلت: مبر کی نظیلت بیے کہ حق تعالی مبر کرنے والوں کو نمایت دوست اور عزیز رکھتاہے اس نے مبر کی مفت ہر ایک کو عطا نہیں فرمائی – مرف اپنے دوستوں کو یہ صفت عطا فرمائی ہے اور اس سے بہر ہ مند کیا ہے۔ حضور اکرم علیہ نے فرمایا:

ان اقل ما اوتيتم واليقين وعزيمة الصبر يقين اورمبر عم كو تمور اساحمه ملاع-

جس کواللہ تعالی نے یہ وصیتیں (یقین اور صبر) عطافر مادی ہیں اگر وہ بہت زیادہ نماز اور روزہ بھی نہیں رکھتا تب
بھی اس کے لیے ڈر نہیں ہے۔ آپ علی نے ارشاد فر مایا: اے میرے اصحاب اجس بات پر تم صبر کرو گے اور اس سے
نہیں پھرو گے تو میرے نزدیک بیربات پہندیدہ تر ہے اس سے کہ تم ہیں سے ہر ایک فردا تن عبادت کرے جو تمام ہدے
مل کر کرتے لیکن میں ڈر تا ہوں کہ میرے بعد و نیا کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے یماں تک کہ تم ایک دو سرے کا
انکار کرنے لگو اور آسان والے تمہارے محر ہو جائیں اور جو ثواب کی امید کر کے صبر رکھے گااس کو پور ااجر ملے گا'اے
لوگو اصبر اختیار کروکہ دنیا کی زندگانی باقی رہے والی نہیں ہے اور خدا کے پاس ثواب قائم رہتا ہے۔"

روی را می از است کی ایک جماعت کود کیے کر دریافت فرمایا کیا تم ایمان لائے ہو ؟ انہوں نے عرض کیا جی میں اور میں اور حضور علی نے دریافت کیا کہ اس کی علامت کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم خدا کی نعمت پر شکر کرتے ہیں اور محت و بیاں میں مبر کرتے ہیں اور محت و بیاں اور نقد پر پر راضی رہتے ہیں۔ "حضور اکر معتقبہ نے فرمایا کہ خدا کی فتم اتم سے مومن ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مبر وایمان کا تعلق ایسا ہے جیسا سر کا جم کے ساتھ جس کا سر نہ ہواس کا جم بھی باقی ندر ہے گا اس طرح جس میں مبر کی صفت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں ہے۔

صبر كى حقيقت : اے عزير معلوم ہونا چاہيے كه صبر انسان كاخاصه ب (صرف نوع انسانى كے ساتھ مخصوص ہے) جانوروں میں صبر کی صفت نہیں ہوتی کیو تکہ وہ نا قص ہیں اور انسان کامل ہے۔ پس جانور شہوت سے مغلوب ہیں اور ان میں شہوت کے سوااور کوئی تقاضہ کرنے والا نہیں ہے جس کے باعث وہ شہوت سے بازر ہیں بااس پر صبر کریں عفر شتے حق تعالی کی عبادت اور اس کی محبت میں متعز ق رہتے ہیں اور اسبات ہان کو کوئی رو کنے والا نہیں ہے کہ اس مانع کو و فع كرنے ميں ان كومبر كرنا يڑے-اس طرح فرشتے بھى مبركى صفت سے متصف نبيں رہے-انسان كى آفرينش كى ابتداء میں اس کی سرشت میں جانوروں کی صفت موجود تھی لینی اس پر کھانے پینے "میننے آرائش اور کھیل کود کا شوق غالب رہتا ہے۔اس کے بعد جب انسان بالغ ہو جاتا ہے توانوار ملا تکہ میں سے ایک ایسانور جس سے ہر کام کا انجام نظر آتا ہے اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے باتھہ دو فرشتوں کو اس پر موکل مقرر کر دیا جاتا ہے جانور اس وصف سے محروم ہیں -ان دو فرشتوں میں سے ایک کاکام ہے کہ اس کو ہدایت کرے - انوار طا تکہ سے جو نور اس کو ملتا ہے اور اس کے اندر سر ایت کر تا ہے اس کی بدولت وہ ہر کام کی خوبی اور مصلحت کو دیکھاہے۔ یمال تک کہ ای نور کی بدولت وہ حق تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔اور معلوم کرلیتا ہے کہ شہوت نفس کی پیروی آخر کار انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔اگر چہ بالفعل اس میں لذت ہوتی ہے کیکن اس کو سجھنا جا ہے کہ یہ خوشی اور بیر لذت جلد گذر جائے گی کیکن اس کا عذاب اور اس کی تکلیف دیر تک باتی رہے گیاور یہ ہدایت یانور کے حق میں نہیں ہے لیکن انسان کا محض یہ سمجھ لینا ہی کا فی نہیں کیونکہ شہوت اور خواہش کو معز سمجھتے ہوئے بھی جب اس کے دفع کرنے کی طاقت نہیں ر کھتا تو محض معز سجھنے سے کیا فائدہ جس طرح ایک ہمار جانتا ہے کہ ممارى اس كے ليے معزت رسال ہے ليكن وہ مرض كے دفع كرنے ير قادر نہيں ہے - پس حق تعالى نے اس دوسر ب فرشتہ کواس بات پر مقرر کردیا کہ اس کو مملت دے اور اس کو دفع کرنے میں اس کو قوت پہنچائے اور وہ اس معز کام ہے باز رہے۔جس طرح آدمی میں شہوت رانی کی ضرورت قوت موجوور ہتی ہے۔ای طرح ایک دوسری قوت بھی اس کودی گئی ہے جو شہوت نفس کی مخالفت کرتی ہے تاکہ آئندہ اس کو معنرت سے چائے۔ مخالفت کی بیہ قوت ملا تکہ کے انتکر سے ہے اور شموت رانی کی قوت شیطان کے لفکر سے تعلق رکھتی ہے۔ شموت کی مخالفت کو قوت پنجانے والی دینی قوت ہے اور شہوت رانی کی قوت شیطان کے نشکرے تعلق رکھتی ہے۔ شہوت کی مخالفت کو قوت پنچانے والی دی قوت ہے اور شہوتوں کو تقویت پہنچانےوالی ہواو ہوس کی قوت ہے۔ان دونوں افکروں میں ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ ملا تکہ کا لفکر کہتا ہے کہ معصیت نہ کر اور شیطان کا لفکر کتا ہے کہ معصیت کر اور انسان بچارہ ان دونوں محرکات کے در میان جر ان رہ جاتا ہے -اگردیی قوت کی تحریک اس کوارادے پر ثامت قدم رکھ اور شیطانی اشکرے مقابلہ کرنے میں ندجو کے تواس کو صبر کہتے ہیں اور اگر رید محرک اس ہواد ہوس کو مغلوب کر دے تواس کا نام ظفر ہے اور جب تک انسان اس جنگ میں مصر دف رہتا ہے اس کو جمادِ نفس کہتے ہیں۔ پس صبر کے معنی یہ ہوئے کہ انسان ہواد ہوس کے محرک کے مقابلہ میں دین کے محرک

اور باعث کو قائم رکھے اور جمال ان دو لشکرول میں مقابلہ ہو وہاں صبر کا ہونا ضروری ہے - ملا نکہ کو توصیر کی حاجت نہیں' جانور اور چے میں صبر کی قوت نہیں - یہ دو فرشتے جن کاذکر کیا گیاہے ان کو کر اماکا تبین کہتے ہیں -

الله تعالی نے جس محف کو فکر اور استد لال کی تعت دی ہے وہ سمجھ لے گاکہ جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کا سبب ضرور ہوتا ہے اور جب اور چیزیں آپس میں متضاد اور مخالف ہول کی توان کے سبب بھی باہم مخالف و متضاد ہول کے انسان جانتا ہے کہ ابتدائے حال میں ہے کو معرفت اور و قوف نہیں ہو تا- یمی حال جانوروں کا ہے وہ نہیں جانتے کہ کا موں کا مآل اور انجام کیا ہے نہ ان میں صبر کی طاقت ہے۔البتہ چہ جب بلوغ کے قریب پنچتا ہے تواس میں یہ دونوں باتیں پیدا ہو جاتی ہیں اوراس وقت وہ دو سب محلی پیدا ہو جاتے ہیں اور انہیں دوسب کانام بید دونوں ملائکہ ہیں - چونکہ ہدایت اصل اور مقدم ہے اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی قدرت اور خواہش پیدا ہوگی۔ پس دہ فرشتہ جو ہدایت کاباعث ہے دوسرے سے شریف تر اور بہر ہوگا-ای وجہ سے صدر کی داہنی طرف اس کامقام رکھا گیاہے اور دوسرے کو صدر کے بائیں طرف صدر خود تیری ذات ہے کیونکہ وہ دو فرشتے تھے پر موکل ہیں-سیدھے ہاتھ کاجو فرشتہ مجھے سید حمی راہ ہتانے پر مقرر ہے اگر تو حصولِ معرفت کے لیے اس کی بات سے گااور ہدایت حاصل کرے گا تو گویا تونے ہی اس پراحسان کیاہے کیونکہ تونے اس کو معطل اور ہے کار نہیں چھوڑ ااور وہ تیرے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھے گا اور آگر تونے اس سے انحراف کیا اور اس کو معطل ر کھا- یمال تک کہ توبچوں اور جانوروں کی طرح انجام کار کی ہدایت ہے محروم ہوا توبیہ ایک تنقیم ہے جو تونے اس فرشتے اور خودا بی ذات کے معاملہ میں کی ہے اور یہ تعقیم تیرے نام لکھی جائے گی اس کے بر عکس اس قوت کوجواس فرشتہ ہے تحجے حاصل ہوتی ہے آگر تو خواہشات نفس کے رفع کرنے میں صرف کرے گاور اس باب میں کو شش کرے گا تواس کو حندیانیک عمل کہتے ہیں۔اگر تعقیم کرے گااور کوشش نہیں کرے گا تویہ دونوں باتیں تیرے نام تیرے اعمال نامہ میں لکھی جائیں گی- یہ تیرے دل میں پیداہوں گی محر تیرے دل سے پوشیدہ رہیں گی- یہ دو فرشتے اور ان کے دفتر بطاہر نظر نہیں آتے اور ان آ تھوں ہے ان کو دیکھے نہیں سکیں کے توبید دفتر تیرے ساتھ آئیں گے اور توان کو دیکھے سکے گااور بید دیکھنا قیامت مغریٰ پر موقوف ہے لیکن اس تفصیل ہے بچھے آگاہی قیامت کبریٰ یعنی محشر کے دن معلوم ہو جائے گا- قیامت مغری ہے مراد موت ہے۔ چنانچہ سیدالکونین علقہ نے ارشاد فرمایا ہے:

من مات فقد قامت قیامته جوم گیااس کے لیے قیامت قائم ہو گئ-

جو کچھ قیامت کبریٰ میں ہوگااس کا نمونہ قیامت صغریٰ میں بھی موجود ہے۔ ہم نے اس حث کو احیاء العلوم میں تفصیل سے پیش کیا ہے۔ اس مختفر کتاب میں اس تفصیل کی مختجائش نہیں ہے۔ ہاں یہاں اسبات کا جان لینا ضروری ہے کہ صبر الی جگہ کیا جاتا ہے جہاں جنگ ہواور لڑائی ایک حالت میں ہو کہ دو لفکر ایک دوسر ہے کے مخالف پر سر پیکار ہوں 'ان دو لفکروں میں ایک لفکر فرشتوں کا ہے اور دوسر اشیاطین کا ہے۔ یہ دونوں لفکر انسان کے دل میں صف آراء ہیں۔ پس دینداری کا پہلا قدم ہے کہ انسان اس لڑائی میں تندہی سے مصروف ہو جائے لیکن حجین ہی سے شیطان کا لفکر دل کے دینداری کا پہلا قدم ہے کہ انسان اس لڑائی میں تندہی سے مصروف ہو جائے لیکن حجین ہی سے شیطان کا لفکر دل کے

میدان کو گیر لیتا ہے اور جب آومی بالغ ہوتا ہے ہے ملا نکہ کا انشکر ظاہر ہوگا۔ پس آومی جب تک خواہشات نفہانی کے نشکر
کو مغلوب نہیں کرے گادارین کی سعادت اس کو بھی حاصل نہیں ہوگی اور جب تک جنگ نہیں کرے گااور جنگ و جدل
کی صعوبت پر داشت نہیں کرے گا مخالف نشکر کو مغلوب کس طرح کس کر سکے گاجو کوئی اس جنگ میں مصر وف اور شرکی ۔
نہیں ہوگا اس کے معنی یہ بیں کہ اس نے شیطان کی سر داری اور سروری قبول کرلی ہے اور جس نے نفسانی خواہشات کو
مخکست دی ہے تووہ خود خود شریعت کا مطبح من کیا ہے اور یہ فتح اس کے نام ہے ۔ چنانچہ رسول اللہ علی نفسانی خواہشات کو ولکن الله اعاننی علی شیطانی فاسلم

فرمانبر دارین گیا-

انسان جب اپنے نفس سے لڑتا ہے تو بھی فتح مند ہوتا ہے اور بھی اس کو شکست ہوتی ہے بھی شوات نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے اور بھی دینداری کا اور بغیر مبر کے اس مہم کا سر ہونا ممکن نہیں ہے۔ صبر ایمان کا نصف ہے

قصل: صرایمان کانعف حدے اور روزے کومبر کانعف حدال لیے کما گیاہ؟

اے عزیز! معلوم ہوناچاہے۔ ایمان کی ایک چیز کانام نہیں ہے باتھ اس کی شاخیں اور قسمیں بہت کی ہیں چنائیہ عدیث شریف ہیں آیا ہے کہ ایمان کی سترے زیادہ شاخیں ہیں'ان ہیں سب سے بردی شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے چھوٹی شاخ راستہ سے کسی اذبت رسمال چیز کو ہٹادینا ہے اگر اس کی قسمیں بہت سی ہیں لیکن اصل تین ہیں۔ ایک اصل معرف سی میں سے دوسر کی احوال سے متعلق ہے اور تیسر کی ایمانی اور ایمان کے مقابات سے متعلق ہے۔ کوئی محل اور مقام ان تین اقسام ہیں سے کسی ایک سے فالی نہ ہوگا۔ مثلاً توبہ کی حقیقت پشیمانی ہے اور بید دل کی ایک حالت ہے اور اس کی اصل بیہ ہوگا۔ مثلاً توبہ کی حقیقت پشیمانی ہے اور بید دل کی ایک حالت ہو کر اطاحت اللی ہیں مشغول ہو کہ گناہ کو دست ہر دار ہو کر اطاحت اللی ہیں مشغول ہو جائے' یہ ایک حالت ہے' اس طرح معرفت حالت اور عمل مینوں ایمان ہیں داخل ہیں اور ایمان عبارت ہے انہی تین حین دول ہے۔

مبہ کہ میں بھی بھی ایمان فظ معرفت کوئی کہتے ہیں کیونکہ اصل وہی ہے اس لیے کہ معرفت ہی ہے حالت ظاہر ہوتی ہے۔
اور حالت سے عمل کا صدور ہوتا ہے ۔ پس معرفت می لدور خت کے ہے اور دل کے احوال کی تبدیلی شاخوں کا تھم رکھتی
ہے اور ان سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں گویاوہ اس در خت کے پھل ہیں اس طرح تمام ایمان دو چیز دل پر مشمل ہواا یک
معرفت اور دوسر اعمل اور عمل بغیر صبر کے ناممکن ہے ۔ پس صبر ایمان کا نصف ہے ۔

دو چیزول سے صبر کرنا ضروری ہے: دوچیزوں سے صبر کرنا ضروری ہے۔ایک نفانی خواہشات اور

دوسرے ہر قتم کے غصے ہے-روزہ ترکب شہوات ہے- پس روزہ صبر کا نصف ہوا-ایک اعتبار سے جب عمل پر نظر کی جائے توا یمان عمل کو کمیں سے پس مومن کو جاہیے کہ محنت پر صبر کرے اور نعت اللی کا شکر جالائے اس صورت میں بھی صبر ایمان کا نصف ہوااور شکر اس کاو دسر انصف ہے - چنانچہ دوسری حدیث بیں اس کوار شاد کیا گیا-

جب صبر کی مشقت اور اس کی د شواری کو دیکھا جائے تو یمی اصل قراریاتی ہے کہ کوئی عمل صبر سے زیادہ مشکل میں ہے اس طرح صبر ہی تمام ایمان قراریا تا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جب سرور کا نئات علی ہے دریافت کیا کہ ایمان کیا چزے تو حضور علی نے فرمایا کہ صبر ایمان کے اواب میں یہ سب سے مشکل باب ہے۔اس کی مثال ایس ہے جیے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ عرفہ جے ایعنی اس کے بارے میں بیہ خطرہ موجود ہے کہ اگر عرفہ فوت ہو جائے (وقوف عرفات) تو ج نہ ہوگا-دوسرے اركان كے مرخلاف كران كے ترك ہوجانے سے فج فوت سيس ہوتا-

## صبر كياحتياج

لصل : صبر کی حاجت تمام او قات میں ہوتی ہے۔

اے عزیز! معلوم ہوناچاہیے کہ انسان کسی حال میں ایسی چیز سے خالی نہیں ہوگاجواس کی خواہش کے مطابق ہویا مخالف اور دونوں حالتوں میں صبر کی اس کو ضرورت ہے۔وہ چیزیں جو اس کی خواہش کے مطابق ہیں جیسے مال و نعمت 'مریتبہ صحت اور زن و فرزنداس کے علاوہ اور وہ چیزیں جو اس کی مرضی کے مطابق ہوں 'ان میں بھی صبر کی ضرورت ہے کہ اگر اں حال میں صبر نہیں کرے گااور تواضع اختیار نہیں کرے گا'نازو نعم میں حدسے بردھ جائے گااور دل کو اپنی چیزوں میں لگائے رکھے گاور ان پر قائم رہے گا تو غرور اور سر کشی اس میں پیدا ہو گی-بررگوں نے کہا ہے کہ مفلسی میں ہر کوئی صبر کرے گالیکن توانگری اور عیش وراحت میں صبر باقی نہیں رہتا جز اس کے کہ صاحب مال خدا دوست ہو- صحابہ کرام ر ضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کے زمانے میں جب زرومال کی بہتات ہوئی توانہوں نے فرمایا کہ جب ہم مفلس و ناوار تھے تو م بخوبی مبر کرلیا کرتے تھے۔اب توانگری میں صبر کرناد شوارے۔اس ماپر حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایاہے: إِنَّمَا أَمُوَالُكُمُ وَأَوْلِا ذَكُمُ فِتُنَّةً

تمهارے اموال اور تمهاری اولاد تمهارے لیے فتنہ و

الغرض صاحبِ قدرت ہوتے ہوئے صبر کرناد شوارہے اور جب آدی کو ٹروت حاصل نہیں ہوگی تو یقیناوہ گناہ ے محفوظ رے گا-

مال و نعمت میں صبر کرنے سے مراد بیہ ہے کہ دل کو مال ودولت سے نہ لگائے اور اس پر بہت زیادہ مسر ورنہ ہو بلعہ مجھے کہ بیر مال عاریمة میرے پاس ہے - جلد اس مال کو (جھ سے ) چھین لیا جائے گابا یہ اس کو خود بھی نعمت نہ سمجھے کیونکہ ممکن ہے کہ یمی نعمت کل قیامت ہیں اس کے درجہ کو کم کردے پس لازم ہے کہ فیح ِ نعمت جالائے تاکہ مال و نعمت اور صحت اس کو جو حاصل ہے اس سے خداوند تعالیٰ کا حق ادا ہو ۔ ان چیز دل ہیں سے ہر ایک چیز پر مبر کی ضرورت ہے۔
وہ احوال جو خواہش کے مطابق نہیں ہوتے تین طرح کے ہیں 'ایک بید کہ اس کے اختیار ہے اس کا صدور ہو چیے طاحت اور ترک معصیت ۔ دوسرے اس کے اختیار سے نہ ہو 'چیے بلا اور معیبت دوادث ' تیسرے یہ کہ اصل تواس کے اختیار سے نہ ہو 'جیے بلا اور معیبت دوادث ' تیسرے یہ کہ اصل تواس کے اختیار سے اس کے اختیار سے اس کے اختیار ہو اس کے اختیار ہو اس کے اختیار ہو اس کے اختیار سے باہر ہے) وہ فتم جو اس کے اختیار ہیں ہے جیسے طاحت و عبادت 'اس ہیں بھی صبر کی حاجت ہے ۔ کہ بسااو قات سے اور کا بل کے باعث مشکل بن جاتی ہیں جیسے ذکو ۃ اور سے بام صبح عبادت و عبادت 'اس ہیں بھی صبر کی حاجت ہے ۔ کہ بسااو قات بعض ہیں سستی اور حمال دو لوں کاد خل ہو تاہے جیسے جی نہ چیز ہیں بغیر صبر کے صبح طور پر نہ ہو سکیں گی ۔ پس ہر طاحت کے بعض ہیں سستی اور حمال دو لوں کاد خل ہو تاہے جیسے جی نہ چیز ہیں بغیر صبر کے صبح طور پر نہ ہو سکیں گی ۔ پس ہر طاحت کے بعض ہیں گی ۔ پس ہر کے صبح طور پر نہ ہو سکیں گی ۔ پس ہر طاحت کے اور دو مراض ہو وسط ہیں پایا جاتا ہے ہیں ہے کہ تمام شر الکاد آداب پر صبر کرے تاکہ کوئی اجنبی چیز داخل نہ ہو سکے ۔ مثلاً اگر نماذ پڑھ دہا ہے تو کسی طرف کونہ دیکھتے اور کسی چیز کا خیال نہ لا کاور عبادت کے آخر ہیں صبر ہیے کہ اس ہو سکے ۔ مثلاً اگر نماذ پڑھ دہا ہے تو کسی طرف کونہ دیکھتے اور کسی چیز کا خیال نہ لا کاور عبادت کے آخر ہیں صبر ہیں ہو سکے ۔ مثلاً اگر نماذ پڑھ دہا ہے تو کسی طرف کونہ دیکھتے اور کسی ہو سکے ۔ مثلاً اگر نماذ پڑھ دہا ہے تو کسی طرف کونہ دیکھتے اور کسی ہو سکھ دھور کی کے اس

کو ظاہر نہ کرے اور اس پر ناذال نہ ہو۔

معصیت اور گناہ کا ترک کر نابغیر صبر کے حمکن نہیں ہے اور جس قدر خواہش غالب اور گناہ آسان ہوگا اس شدارک پر صبر کرناد شوار ہوگا جس لیے کہا گیا ہے کہ ذبان کی معصیت پر صبر کرناد شوار ہے کیو نکہ ذبان ہلانا بہت آسان ہے اور جب ایک بری بات باربار کئی جاتی ہے تو وہ ایک عادت اور سرشت بن جاتی ہے اور بری عاد تیں شیطان کا لفکر ہیں۔ اس وجہ سے فیبت وروع 'خود ستائی اور طعن و تشنیجہ فیرہ میں زبان آسانی سے چاتی ہے اور لوگ ان باتوں کو پہند کرتے ہیں پس اس سے باز رہنا ہوئی محنت کا کام ہے اس سے چنا اکثر لوگوں کی صحبت میں حمکن نہیں ہو تا۔ پس گوشہ کشینی اختیار کرے تو اس آفت سے محفوظ رہے گا۔ اب رہی دوسری فتم کہ بغیر اس کے اختیار کے ہو جیسا کہ لوگ اس کو زبان اور ہاتھ سے ستائیں توبد لہ لینے میں اس کو اختیار ہے پس انتقام نہ لینے میں اس کو بہت صبر سے کام لینا ہوگا یابد لہ لینے میں حدسے تجاوذ نہ سے سائی توبد لہ لینے میں اس کو اختیار ہے پس انتقام نہ لینے میں اللہ عنہ کاار شاد ہے کہ جب تک لوگوں کے ستانے پر ہم کو صبر کرنے کا مقدرت حاصل نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سیجھتے تھے اس واسطے اللہ تعالی نے کرنے کی مقدرت حاصل نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سیجھتے تھے اس واسطے اللہ تعالی نے ایمان کو کامل نہیں سیجھتے تھے اس واسطے اللہ تعالی نے ایمان کو کامل نہیں سیجھتے تھے اس واسطے اللہ تعالی نے اس در اس کی مقدرت حاصل نہیں ہو جاتی تھی اس وقت تک ہم اپنے ایمان کو کامل نہیں سیجھتے تھے اس واسطے اللہ تعالی نے اس در کیا ہو جاتھ کی دھیں ہو جاتی در سے اسے اس در کیا ہو جاتی در کیا ہو کیا ہے اس کی در کیا ہو کر در کیا ہو کہ کار خواہد کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی در کیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر در کیا ہو کی اس کی کیا ہو ک

قوم کے ستانے پردر گذر کیجے اور خدار امر وسار کھے۔

دَعُ أَذَٰلَهُم وَتَوَكُّلُ عَلَى اللهِ

وَاصِيْرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هَجُرًا ، ان كَ كُنْ رِ مَبر يَجِحُ اور بَعلالَى كَ ما تَع الن ع جدا جَمِيلًا ه

ایک اور جگه ارشاد فرمایاب:

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِينُ صَدُرُكَ بِمَا جَمَ جَائِجَ بِينَ كَهُ آپِد شَمَوْل كَيالُول ہے وَلَيْر ہوتے يَقُولُونَ٥ فَسَبَّحُ بِحَمُدِرَبِّكَ فَي صَدُرُكَ بِمَا جِينِ لِينَ لِينَ آپِ عَادِتِ اللَّي مِنْ مَشْغُول رہاكريں۔

ایک دان رسول اکر مر میلانی نے مال غنیمت کی تقسیم فرمائی توایک محض نے کماکہ یہ تقسیم خدا کے لیے نہیں ہے لینی انساف سے نہیں ہو گیا۔اور رنجیدہ خاطر بینی انساف سے نہیں ہوئی ہے۔جب آپ کویہ خبر پنچی تو آپ کاروئے مبارک ناگواری سے سرخ ہو گیا۔اور زنجیدہ خاطر ہوئے اور فرمایا کہ حق تعالی میرے بھائی موکی علیہ السلام پر رحم فرمائے لوگوں نے ان کواس سے زیادہ ستایا اور انہوں نے مبر کیا۔ حق تعالیٰ کارشاد ہے :

اگر تم کو کچھ اذیت مجنی اور تمبدلہ لینا چاہتے ہو توای قدر بدلہ لوجس قدرتم کو ایز اپنچائی گئے ہے اور اگر تم اس پر مبر کرلو تواللہ تعالی مبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِنْ عَاقِبُتُمُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مِنَا عُوْقِبُتُمُ بِهِ وَلَئِنُ صَبَرُتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبْرِيْنَ

یں نے انجیل میں لکھادیکھا ہے کہ عینی علیہ السلام نے فرمایا کہ جھے ہے پہلے جوانبیاء علیم السلام آئے توانہوں نے کہاکہ ہاتھ کے وضہاتھ کا کھے در انت کے بدلے دانت کرد ہے۔ میں اس عکم کو مو قوف تو نہیں کردل گا پرتم کو دمیت کرتا ہوں کہ برائی کابدلہ برائی سے نہ کرد - بلحہ اگر کوئی شخص تمہارے سیدھے رخسار پر (طمانچہ) ملاے توانمیں دخسار کواس کے سامنے کر دواور اگر کوئی تمہاری دستار چھین لے توانیا پیر بھن بھی اس کے حوالے کردو - اور اگر کوئی تم دوکوس اس کے ساتھ جاؤ۔'

ہمارے حضور سرور کو نین علی نے ارشاد فرمایاہے۔"اگر تم کو کوئی شخص ایک چیزے محروم کردے تو تم اس کو میں دواور اگر تم سے بدی کرے تو تم اس سے نیکی کرو۔ پس ایسامبر کرناصد یقین کا درجہہے۔

تیسری قتم جس کا اوّل و آخرے تعلق نہیں ہے وہ مصبت ہے مثلاً چہ مر کیا' مال ضائع ہو گیایا کوئی عضو میکار اور آئے یاکان وغیرہ) یاس قتم کی کوئی اور آسانی بلا کوئی عمل صبر ہے بغیر نہیں ہے اور نہ ذیادہ اجر والا ہے - حضر ت ابن عباس وضی اللہ عنما فرماتے ہیں کہ قر آن نثر یف میں صبر تین طرح پر آیا ہے - پہلاوہ صبر ہے جو طاعت میں ہے' اس کے قاب کے تین سودر ہے ہیں - دوسر اصبر وہ ہے جو حرام چیزوں پر کیا جائے اس کے قواب کے چھ سودر ہے ہیں اور تیسر احبر وہ ہے وہ حرام کی وسودر ہے ہیں۔

اے عزیز! معلوم کر کہ بلاپر مبر کرنا صدیقوں کا درجہ ہے اس ماپر حضور علیہ اس طرح مناجات فرماتے تھے۔
"خداوند! ہم کو انتا یقین عطا فرما کہ دنیا کی مصیبتوں کا ہر داشت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔"
رسول اکرم علیہ کے کاار شاد ہے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے کہ جس مدے پر میں نے ایک پیماری نازل کی اور اس نے
اس پر مبر کیااور لوگوں ہے اس کی شکایت نہیں کی تواگر میں اس کو صحت دوں تو اس سے بہتر گوشت و پوست اس کو دوں گا

اور اگر د نیاہے اسے اٹھاؤں گا تواپی رحت کا ملہ کے سامیہ میں لے جاؤں گا-

داؤد علیہ السلام نے حق تعالیٰ ہے دریافت کیا کہ اللی اس شخص کی جزاء کیا ہے جس نے معیبت اور غم میں اسے دریافت کیا کہ اللی اس شخص کی جزاء کیا ہے جس نے معیبت اور غم میں تیرے داسطے صبر کیا۔ فرمایا کہ اس کو میں ایمان کی خلعت پہناؤں گاوراس کو بھی اس سے شیس چھینوں گا-اور فرمایا ہے کہ جس کے جسم یا مال یا فرزند پر میں نے آفت مجھی اور اس نے اس پر اچھی طرح صبر کیایا اچھے صبر ہے اس کا مقابلہ کیا' جھے شرح آتی ہے کہ اس سے حساب لوں اور اس کو میز ان اور نامہ اعمال کے پاس بھیں جوں -

حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ صبر کر کے خرج اور کشادگی کا نظار کرنا کی عبادت ہے۔

حضوراکرم علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ جب کی مخص کو ایک مصیبت پنجی اور اس نے انا لله و انا الیہ راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی و عقبنی خیرامنها کما تو حق تعالی اس کی دعا قبول فرمالے گا-رسول اکرم علی کارشاد ہے کہ حق تعالی حضرت جرائیل علیہ السلام سے فرمائے گاکہ اے جرائیل کیا تہیں معلوم ہے کہ جن جس کی بصارت چین لول اس کا اجرکیا ہے اس کا اجربہ ہے کہ جن اس کو اپنے دیدار کی دولت دول گا- منقول ہے کہ جن برگ نے اپنی اس کی عذر پرواصبر لحکم ربک فانک باعیننا لکھ کررکھ لیا-جب اس پرکوئی مصیبت آتی توده اس کا غذ پرواصبر لحکم ربک فانک باعیننا لکھ کررکھ لیا-جب اس پرکوئی مصیبت آتی توده اس کا غذ کو اپنی جیب سے نکال کر پڑھ لیا کر تا تھا۔ شخ فتح موصلی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک باران کی بیوی گر پڑیں اور ان کانا خن فوٹ گیاوہ ہننے لگیس تو شخ نے دریافت کیا کہ ناخن ٹو شخ سے درد نہیں ہورہا ہے۔ بیوی نے جو اب دیا کہ ٹو اب آخرت کی خوشی میں مجھے درد کا حیاس نہیں ہوا۔

حضورا کرم علی کاار شاد ہے کہ از جملہ تعظیم اللی یہ بات بھی ہے کہ ہماری میں شکایت زبان پر نہ لائے۔ اور الکیف کوچھپائے۔ ایک داور کا ایک معرکہ میں ذخی الکیف کوچھپائے۔ ایک داوی کا ایان ہے کہ سالم مولائے الی حذیفہ رضی اللہ عنہ کو میں نے دیکھا کہ ایک معرکہ میں ذخی ہو کر گر پڑے میں نے ان کو کہا کہ تم کوپائی کی خواہش ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم میر ایاؤں پکڑ کر مجھے دعمن کے پاس ڈال دواور میری ڈھال میں پائی رکھ دو۔ میں روزے ہے ہوں اگر شام تک جیتار ہاتوپائی فی لوں گا۔

اے عزیز! معلوم ہو ناچاہیے کہ رونے اور عمکین ہونے سے صبر کی نفیلت میں کچھ فرق نہیں آتابلے واویلا کرنے کھڑے بھاڑنے اور بہت شکایت کرنے سے اس کے اجر میں خلل پیدا ہو تا ہے۔ جب رسول اکرم علی کے فرز ند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انقال ہوا تو آپ کی چشم ہائے مبارک میں آنسو بھر گئے اور روئے انور پر آنسو بھنے گئے۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ آپ نے ہمیں رونے سے منع فرمایے ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ بیر رونار حمت کے سبب سے ہے (دل میں حماور شفقت کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے یہ آنسو نکل آئے ہیں) حق تعالیٰ ایسے مخفص پر رحمت فرمائے گا جور جیم ہو۔ میں رحم اور شفقت کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے یہ آنسو نکل آئے ہیں) حق تعالیٰ ایسے محفض پر رحمت فرمائے گا جور جیم ہو۔ میں کہڑے کی خرایا ہے کہ حبر جیل ہے ہے کہ مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں تمیز نہ ہو سکے کہی مصیبت میں کیڑے کہاڑنا میں اور منہ پر ہاتھ مارنا 'سید کو ٹنا چنا نا بیہ سب با تیں حرام ہیں 'بلے اپنا حال بدل لینا 'چاور سے منہ و حالیٰ کے اپنے مدے کو بخیر شعانی کر پڑار ہنا' اپنی و ستار چھوٹی کر لینا در ست نہیں ہے بلے تھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے مدے کو بغیر و عانی کے اپنے مدے کو بغیر

ترى مرضى كے پيداكيااور كر بغير تيرى مرضى كے اس كوا تھاليا-

رمید ام سلیم زوجہ حضرت طلحہ (رضی اللہ عنہ) کہتی ہیں کہ اوطلحہ رضی اللہ عنہ کی کام سے باہر گئے ہوئے تھے '
ان کی عدم موجود گی میں میر ابیٹا مر گیا میں نے اس پر چادر ڈال دی - جب ابو طلحہ واپس آئے تو دریافت کیا کہ ہمار پیخ کا کیا ،
ال ہے میں نے کہا کہ آج رات وہ بہت آرام سے ہے - اس کے بعد میں کھانا لائی - انہوں نے کھانا کھایا - اس دن میں نے ہوت کی ۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ میں ہزدن سے نہادہ واپنا ہاؤ سکھار کیا تھا - چنانچہ انہوں نے جھے سے صحبت کی ۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ میں نے فال پڑوی کو ایک چیز عاریت کے طور پر دی تھی - جب میں نے باتی تو وہ بہت شور و فریاد کرنے لگا - شوہر نے کہا کہ بیت فرال پڑوی کو ایک چیز عاریت کے طور پر دی تھی - جب میں نے اس سے کہا کہ ہمار الڑکا تو مرچکا ہے اور وہ فرزند تمہار سے پان فداوند کر یم کا ایک تخہ اور ایک عاریتی مال تھا سوحتی تعالیٰ نے وہ مستعار چیز اپنی واپس لے لی ہے یہ سن کر طلح نے ان اللہ وا انداز اللہ واجعوں پڑھا میں کو طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہو مت میں میان کیا تھی میں دیکھا ہے ۔ بھی دیا اللہ کی وہی سے کہا کہ علی اللہ عنہ کی ہو کہ مت میں دیکھا ہے ۔ نے اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہو کہ مت میں دیکھا ہے ۔ نے اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہو کی رمیعہ کو بہشت میں دیکھا ہے ۔ نے اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہو کی معرب میں دیکھا ہے ۔ نے اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہو کہ مت میں دیکھا ہے ۔ نے اور طلحہ رضی اللہ عنہ کی ہو کی رمیعہ کو بہشت میں دیکھا ہے ۔

الغرض ال تمام باتوں ہے جو او پر بیال کی گئی ہیں تم نے بیا چھی طرح سمجھ لیا ہوگا-انسان کی حالت میں بھی صبر ہے نیاذ شہیں یمال تک کہ اگر تمام خواہشوں ہے چھوٹ کروہ گوشہ تنہائی میں بھی بیٹھ جائے تب بھی اس خلوت میں ہزاروں لا کھوں وسوے اور پہاخیالات اس کے دل میں پیدا ہوں گے جس نے ذکر اللی میں خلل پڑے گا خواہ وہ خیالات ہراروں لا کھوں وسوے اور پہاخیالات اس کے دل میں پیدا ہوں گے جس نے ذکر اللی میں خلل پڑے گا عظیم سرمایہ ہیں تو اس سے بوانہ تصان اور کیا ہوگا-اس کا علاق ہیہ کہ انسان اور او وہ خال نفسان اور کیا ہوگا-اس کا علاق ہے کہ انسان اور او وہ خال نفس مشغول رہے آگر نماز میں بھی اس کا بیہ حال ہو ہا ہے کہ کو مشش کرے کہ وہ بھی بھی ایسے کا مول ہے جو مشغول خاطر کا سب ہو چھوٹ شیں سکے گا۔ حدیث شریف ہی آگیا ہے جو جو ان محف ظاہر ہی آگر اخت سے بیٹھے گا'باطنی وسوسوں سے اس کو امن حاصل شیں ہوگا' شیطان اس کار فیق ہوگا اور وسوسے اس کے دل میں فراغت سے بیٹھے گا'باطنی وسوسول سے اس کو امن حاصل شیں ہوگا' شیطان اس کار فیق ہوگا اور وسوسے اس کے دل میں گرکریں گے - جب حق تعالیٰ کے ذکر سے وسوسہ کاد فع کرنا شمکن نہ ہو تو کسی چیٹے 'خدمت' یاکام کارج جو اس کی دل میں گرکریں گے - جب حق تعالیٰ کے ذکر سے وسوسہ کاد فع کرنا شمکن نہ ہو تو کسی چیٹے 'خدمت' یاکام کارج جو اس کی دل میں گرکریں ہو 'خدمت' بیاکام کارج جو اس کی دل میں گرد ہو سے بیٹھے گا۔ پس وہ ایسے آگی کا سب ہو' میں مشغول ہو جائے اور ایسے محفی کا طوت میں بیٹھیا در ست شیں ہے کہ اس کو حضور قلب حاصل شیں ہو سکے گا۔ پس وہ ایسے آگی کو کسی میں گارے ۔

# مبر کس طرح حاصل ہو سکتاہے

اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ صبر کے بہت ہے معالمے ہیں 'ہرایک معاملہ میں صبر کرنائیک ہی قوت ہے ممکن نیں ہے۔ای طرح علاج بھی میسال نہیں ہے۔اگر چہ سب کاعلاج وہ معجون ہے جو علم وعمل سے مرکب ہو' و فع مہلکات

کے سلسلہ میں جو کچھ ہم نے پہلے لکھاہے وہ سب ای صبر کا علاج ہے۔ یمال بطور مثال اس کا طریقہ تحریر کرتے ہیں تاکہ وہ ایک نمونے کے مانند ہواور دوسرے امور کواس پر قیاس کیاجا سکے۔ہم نےاس سے عبل ہتایا ہے کہ صبر سے مرادبیہے وین كامتقاضى امر اخواہش وشہوت كے متقاضى امر كے مقابلہ ميں ثابت وقائم رہے - يدودنول باہم جنگ ميں معروف رہتے ہيں (ایک دوسرے پر غالب آناماہتاہے) اس جب کوئی میر جاہے کہ ان دونوں میں سے ایک غالب آئے تواس کی تدبیر میں ہے کہ جس كاغلبه جابتا ہے اس كو تقويت پنچائے اور اس كى اعانت كرے اور دوسرے كو كمز ور كردے اور اس دوسرے كى كسى طرح تائد نہ کرے۔مثلاً کسی مخص پر خواہش جماع کا اتناغلبہ ہے کہ وہ اپنے شر مگاہ کو اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتا تو آنکھ کودیکھنے ہے اور ول کواس خیال ہے بازر کھے۔اگر نہیں رکھ سکتا اور مبر کرنا تھی د شوار ہے تواس کا علاج ہیہے کہ پہلے اس قوت کو ضعیف کرے جو شہوت کی متقاضی ہے اور ریہ کام تین طرح پر ہو سکتاہے ایک بیر کہ سب کو معلوم ہے کہ اچھی غذائیں اور مزے دار کھانے استعال کرنے سے شموت بیداہوتی ہے لی جا ہے کہ اس کوئرک کرے اور روزہ رکھے اور شام کوجب افطار کرے تو کم غذا کھائے۔ گوشت اور قوتِ باہ کو متحرک کرنے والی غذاہے پر ہیز کرے ' دوسر ی تدبیر ہیہے کہ ان اسباب کے پیدا ہونے کے راہتے کو مد کروے-اگر شہوت کی تحریک خوبروبوں کے دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے تو عزلت اختیار کرلیٹی جاہے عور تول اور مر دول کے آنے جانے کی جگہ چھوڑ دے تیرے یہ کہ فعل مباح سے اس قوت کو تسکین دے تاکہ زنا اور حرام شہوت سے محفوظ رہے۔ یہ فائدہ نکاح کرنے سے حاصل ہوگاورنداییا محض جس پر شہوت جماع کا غلبہ ہے بغیر نکاح کے شہوت پرستی ہے چھٹکارا نہیں یا سکے گا- نفس کی مثال ایک سر کش گھوڑے کی ہے پس اس کو اس بات کا عادی سادو کہ وہ تابع بن جائے۔ لینی اس کا چار ااور دانہ مو قوف کر دو-دوسرے یہ کہ علف اس کے سامنے سے دور رکھو تاکہ دانہ کھاس و کھے کر خواہش ندیوھے۔ تیسرے ہے کہ اس کو صرف اتنا چارہ دو کہ تسکین دے۔ یہ تینوں باتیں شہوت کا علاج ہیں، شہوت کے متقاضی کس طرح ضعیف ہو سکتا ہے لیکن دین کے متقاضی کی تقویت اور چیزوں سے ہوگ - ایک بد کہ اس کو شہوت كے ساتھ جنگ كرنے كى عادت والے - احاديث شريف ميں آتا ہے كہ جوكوئى خود كوشوت حرام سے چائے كايموا اثواب يائے گاجب اس طرح ایمان قوی ہوا تواس وقت غور کرے کہ شہوت رانی کی لذت بس ایک گھڑی کی ہے لیکن اس سے بازر ہے میں لبری سعادت ہے۔ پس جس قدر آدمی کا ایمان قوی ہوگا اس قدر دین کا متقاضی بھی قوی ہوگا- دوسرے مید کہ اس کو شہوت کے متقاضی ہے رفتہ رفتہ جنگ کرنے کاعادی مائے تاکہ وہ دلیرین جائے اس لیے کہ جب کوئی مخض زور آور ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی قوت آزمائے اور پہلے کم قوت والا کام اختیار کرے اور رفتہ رفتہ اس میں اضافہ کرے یعنی جو تفخص کسی طاقتور پہلوان سے لڑنا جاہے گاوہ اولاً کم طاقت والے لوگوں سے کشتی لڑے گااور اپنی قوت آزمائے گا کہ جب زیادہ طاقت والے لوگوں سے زور کرے گا تو زیادہ زور پیراہوگا۔جس طرح جولوگ سخت کام کرتے ہیں ان میں قوت زیادہ ہوتی ہے۔پس تمام کامول میں صبر کرنے کی تدیر ای طرحے کی جائے گ-

# شكركي حقيقت اوراس كي فضيلت

اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ شکر کامقام بہت بلید اور اس کاور جہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہر ایک مخص اس بلید ورجہ

تک نہیں پہنچ سکتا-اس ماہر حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے:

اور میرے شر گذارمدے بہت کم بیں-

وَقَلِيُلٌ مِنْ عِبَادَى الشَّكُورَه

انسان كے بارے ميں طعن كرتے ہوئے ابليس نے كما:

اکثرانسان شکر گذار نہیں ہیں-

وَلاَ تَجِدُ أَكُثُرُ هُمُ شَكِرِيْنَ٥

معلوم ہونا چاہیے کہ ان صفول کی جن کو منجیات کہا جاتا ہے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قشم راودین کے مقدمات ہیں داخل ہے۔ اوروہ فی نفیہ مقدر نہیں ہو تیں 'جیسے توبہ 'صبر 'خوف' زہدہ منتراور محاسبہ سے چیزیں تواس اہم مقصود کے لیے جوان کے سواہے صرف ایک وسیلہ ہیں۔ دوسر کی قشم ایسے مقاصد ہیں جو دوسر سے کام کاوسیلہ نہیں بلحہ فی نفیہ ان سے کام ہوان کے سواہے صرف ایک وسیلہ ہیں۔ دوسر کی قشم ایسے مقصود ہوتی ہوہ ہواں وہ مقصود ہیں جیسے مجبت 'شوق' رضا' تو حید' تو کل اور شکر کا بھی ان میں دخل ہے۔ جوبات فی نفیہ مقصود ہوتی ہوہ آخرت سے متعلق ہے اور وہ مقصود ہوتی ہوں اللہ تعالی کا ادشاد ہے۔ والحدود دعمون اللہ آن الدے مداللہ رئیس المحد ہوں کا میں مقال ہے اللہ تعالی کا ادشاد ہے۔ والحدود دعمون اللہ میں تعلق ہے۔ اللہ تعالی کی ایک المحد ہوں کا میاں کر ہے ہیں۔ اس واسطے کہ شکر کو صبر سے خاص تعلق ہے۔ اس واب کا بیان ہم یہاں کر رہے ہیں۔

شکر کی نضیلت کی اہم علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذکر کے ساتھ شامل کر کے ارشاد فرمایاہے: فَأَذْكُرُ وَنِي ۚ أَذْكُرُ كُمْ وَالشَّكُرُ وَلِي ۗ وَلاَ تَكُفَرُونَ وَ سَلَّى عَلَيْ اللَّهِ عَمِر الشَكرِ

ادا کرواور نافرمانی مت کرو-

سرورِ کو نین علی نے فرملیا ہے کہ اس مخص کام تبہ جو کھانا کھائے اور شکر کرے اس مخص کی مانند ہے جو روزہ دار ہواور صابر رہے - قیامت کے دن ندا کی جائے یستقیم الحمادون اس وقت کوئی مخص نہیں اٹھے گا۔ بجز ان لوگوں کے جنول نے مال میں خدا کا شکر اواکیا ہو -جب مال جمع کرنے کے سلسلہ میں بیر آیت نازل ہوئی :

وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ (آلاميه) اورجولوگ ونااورچاندي جمع كرتے ہيں-

تو حفزت عمر رضی الله عند نے دریافت کیایار سول الله (ﷺ) پھر ہم کیامال جمع کریں تو حضر ت والا نے جواب میں ارشاد فرمایا" زبان ذاکر 'ول شاکر اور مومنہ ہوی " لیعنی متاع و نیوی ہے اس ان تین چیزوں پر قناعت کر نیک ہوی 'وکر الله اور شکر گذاری کی فراغت میں ممد ومددگار ہوتی ہے۔ حضر ت این مسعود رضی الله عند نے فرمایا ہے کہ " شکر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ " شجع عطار رحمتہ الله علیہ ہے مروی ہے کہ ایک روز ام المومنین حضر ت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا کہ حضور علی کے حال جھے ہیان فرمایئے تو حضر ت عائشہ رضی الله تعالی خدالی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا کہ حضور علی کے حال جھے ہیان فرمایئے تو حضر ت عائشہ رضی الله تعالی

عنها نے فرمایا کہ سرکار دوعالم علی کے تمام احوال عجیب و غریب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ ایک رات کا ماجرا ہے کہ حضور علیہ میرے جم سے مس ہوااس وقت آپ نے بھی حضور علیہ میرے جم سے مس ہوااس وقت آپ نے بھی سے فرمایا کہ اے عائشہ اہم بھے اجازت دو تاکہ میں خداکی میر کشخول ہو جاؤں میں نے عرض کیا کہ ہم چند کہ بھے آپ کے قریب رہنا بہت عزیز ہے لیکن آپ جاتے ہیں تو تشریف لے جائیں 'اور عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ حضور علی بہتر سے اٹھے اور مشک میں سے پانی لے کر طہارت فرمائی اور نماذ کے لیے کھڑے ہوگئے۔ آپ نماذ پڑھے جاتے اور روتے جاتے ہیں تک کہ (حضرت) بلال رضی اللہ عند آئے تاکہ آپ علی کو جبح کی نماذ کی اطلاع دیں تب جاتے اور روتے جاتے ہیں تو آپ کو حش دیا ہے پھر آپ کس لیے روز ہے تھے حضور علی نے فرمایا : کیا ہیں اللہ کا شمل کے دریا جہ کیا کہ آپ علی کے خرایا : کیا ہیں اللہ کا شکر گذار مدہ و نہ بول جبکہ اس آیت کا نزول جھ پر ہوا ہے :

بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور و دن کی باہم تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندون کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کمڑے اور بیٹھے اور کروث کے بل لیئے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اللَّيْلَ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلِ اللَّيْلَ اللَّيْلِ اللَّيْلَ اللَّهُ قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ

جن کویہ مرتبہ عاصل ہواہے 'وہ اس کی شکر گذاری میں خوشی ہے رویا کرتے ہیں۔ان کارونا ڈرسے نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک چھوٹے ہے پھر کے پاس ہے ایک پینمبر کا گذر ہوااس ہے بہت ساپانی جاری تھا۔یہ دیکھ کران پینمبر کو تعجب ہوا۔اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس پھر کو گویا کر دیااور اس نے کما کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سناہے کہ: وقودُ کھا النّاس وَ الْحِجَارَةُ

تب سے میں اسی طرح رور ہا ہوں۔ پیٹیبر خدانے اللہ تعالی سے دعافر ہائی کہ اللی اس پھر کوخوف ہے بے فکر کردے ان کی سید دعا قبول کر لی گئی۔ پھر دوبارہ اننی پیٹیبر کا اس پھر کے پاس سے گذر تا ہوا تو اس سے پانی اس طرح جاری تھا' اس وقت انہوں نے پھر سے دریافت کیا کہ اب کیوں رور ہا ہے' اس نے جواب دیا کہ پہلے میر اروناخوف کے سب سے تھا اور اب میر ارونا شکر گذاری کا ہے' یہ مثال اس آدمی کے لیے ہے جو دل کی سختی میں پھر کی طرح ہو اس کو چاہیے کہ وہ مجمی خوف اور غم سے روئے اور مجمی خوشی سے دوئے کہ اس کادل فرم پڑ جائے۔

شكر كى حقيقت : اے عزيز!معلوم موناچاہيك دين كے تمام مدارج اصل ميں تين بين علم علم اور عمل اليكن

تینوں کی اصل علم ہے اور اس سے حال اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ پس شکر کاعلم یہ ہے کہ ہندہ جانے اور پہچانے کہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس منعم حقیقی کی طرف سے ملی ہے۔ حال نام ہے دل کی اس خوشی کا جو نعمت پاکر حاصل ہو اور عمل سے

ہے کہ اس نعمت کواس کام میں صرف کرے جس میں اس کے آتااور مولا کی مرضی ہو ویے بھی یہ عمل زبان اور جسم ہے تعلق رکھتاہے۔ پس جب تک یہ تمام احوال طاہر نہیں ہوں کے شکر کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی اور علم یہ ہے کہ تم اس بات کو پچانو کہ جو نعمت تم کو ملی ہے وہ خداو ند تعالیٰ کی عطا کر دہ ہے کسی غیر کا اس میں و خل نہیں ہے جب تک تمہاری نظر وسیلہ اور اسباب پر پڑتی رہے گی اور تم اس کو دیکھتے رہو کے توبیہ معرفت اور ابیا شکر ما قص ہے کیونکہ اگر کوئی بادشاہ تم کو خلعت عطافرمائے اور تم یہ سمجھو کہ مجھے یہ خلعت وزیر کی مربانی سے ملی ہے تواس طرح بادشاہ کا شکر تم نے پوراادا نہیں کیا بلحد تم نے اس کا کچھ حصد وزیر کو بھی دے اور اس طرح تم بورے طور پرباد شاہ سے شادمال نہیں ہوئے اور اگر تم بیا سمجھو کہ خلعت بادشاہ کے تھم سے ملی ہے اور تھم قلم اور کاغذ کے دیلے ہے ہواہے تواس طرح سجھنے سے اس شکر کو پچھ نقصال نہیں پنچ گاکیونکہ تم جانتے ہو کہ قلم اور کاغذ دوسرے کے مسخر ہیں اور دوبذات خود کچھ نہیں کر سکتے بلحہ یہاں تک کہ اگر تم بیہ مھی سمجھ لو (کہ علم جاری ہونے کے بعد) خاصت شزافی نے وی ہے تواس میں بھی قباحت نہیں کیونکہ خلعت عطاکرنے میں خزینہ دار کا کچھ اختیار نہیں تھا وہ غیر کامحکوم ہے اس کوجب عظم دیا جائے گاوہ اس کی نافر مانی نہیں کر سکتا اگر مالک کااس کو تھم نہ ہو تووہ مجھی خلعت نہیں دے گاس کا حال بھی بالکل قلم کی طرح ہے۔ای طرح آگر تم تمام روئے زمین کی تعت (غلہ ' پھل اور دوسري غذاؤں ) کا سبب بارش کو اور بارش کا سبب اور کو سمجھو' یا کشتی کا ساحل پر رک جانابادِ مر اد کا متیجہ سمجھے گا تواس طرح بھی پورا شکم (منعم کا)ادا نہیں ہوگا- ہاں جب تم غور کرو گے کہ ابر ادرباران 'ہوااور سورج' چانداور ستارے وغیرہ سب كے سب خداوند تعالى كے دست قدرت ميں اس طرح منخر بيں جس طرح قلم كاتب كے ہاتھ ميں ہے كہ قلم كا بچھ تھم نمیں ہے کاتب جس طرح چاہے اس سے تکھوائے تواس طرح سوچنا شکر کے نقصان کا موجب نہیں ہو سکتا اگر ایک احت كى محض كے داسطے سے تم كو كلى ہے اور تم يہ سمجھ بيٹوك خداد ند توب حاقت كى علامت ہے اور تم شكر كے مقام سے بہت دور چلے گئے 'تم کو یوں مجمنا جاہے کہ اس دیے والے فخص نے بھے کو جو کھے دیادہ اس وجہ سے دیا کہ حق تعالیٰ نے اس پر ایک موکل کونازل کیا تاکہ اس کودینے پر مجبور کرے اگروہ مخص اس کے خلاف کرنا چاہتا تو خلاف کرنا ممکن نہ ہو تا تووہ ایک چھدام بھی تم کونہ دیتا۔ یہ ہم نے جس موکل کاذکر کیااس سے مرادوہ خواہش ہے جواللہ تعالیٰ نے اس دینے والے کے دل میں پیدائی (کہ وہ تم کو کچھ دے) اور اس کو پیات سمجھائی کہ دونوں جمان کی خوفی اس میں ہے کہ یہ نعمت تودوسرے قخص نے دی۔بس اس دینے والے تم کو جو کچھ دیاوہ یہ سمجھ کر دیا کہ دارین کی بھلائی اس میں ہے۔

اس طرح اس نے جو کچھ تم کو دیاوہ حقیقت ہیں اپنی ذات کو دیا کیو نکہ اس دینے کو اس نے اپنی ذات کا وسیلہ مایا۔
حق تعالیٰ نے تم کو مال و نعمت عطافر مائی کیو نکہ اس پر ایک ایسامو کل تھے دیا۔ پس جب تم کو ریبات اچھی طرح معلوم ہوگئی
کہ تمام بنی آدم مالک حقیق کے خزائجی کی طرح ہیں اور خزائجی در میان میں اسباب اور واسطوں کے اعتبار سے قلم کی ما نند
ہیں ان میں ہے کسی کا بھی کسی چیز پر افتیار ضیں ہے با بھ رجبر ان کو اس بات پر آمادہ کیا ہے لینی حمال کہ وہ کسی کو پچھ ویں)
تواس صورت میں تم خدائی کا شکر او اگر و گے با بحد اس حقیقت کا جان لیٹا بھی شکر گذاری ہے۔

حضرت موی علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ بااللی! آدم (علیہ السلام) کو تونے اپنے دستِ قدرت سے پیدا فرمایا اور ان کو طرح طرح کی نعتیں عطافر مائیں توانہوں نے تیر اشکر کس طرح اداکیا۔ حق تعالی نے فرمایا کہ آدم نے یہ سمجھا کہ وہ تمام نعتیں صرف میری طرف سے ہیں اور اس طرح سمجھناعین شکر ہے۔

اے عزیز! معلوم ہوناچاہیے کہ ایمان کی معرفت کے بہت سے ابواب ہیں ان میں سے اوّل نقدیس ہے لیون تم اسبات کو سمجھو کہ خداوند عالم تمام مخلو قات کی صفت سے اور ہر اسبات سے جواس سلسلہ میں وہم و خیال میں آئے پاک ہے - سجان اللہ کے ہیں معنی ہیں - دوسر کی توحید ہے ہے کہ تم یہ سمجھو کہ دونوں جمان میں جو کچھ ہے وہ اس کامال ہے اسی کی نعمت ہے الحمد للہ کے ہی معنی ہیں - یہ معرفت پہلی بیان کردہ دونوں معرفتوں سے زیادہ ہے کیونکہ وہ دونوں اس کے تحت میں ہیں -

اس منا پر سرور کو نین علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان اللہ میں اس کی حسنات ہیں اور لا الہ الا اللہ میں ہیں اور الحمد للہ میں تمیں نیکیاں ہیں - یہ حسنات وہ کلمات نہیں ہیں جو زبان سے کے جائیں بلتے ان سے سر ادوہ معرفتیں ہیں جو ان کلمات میں موجود ہیں اور ان سے ثکلتی ہیں -

شکر کے علم کے معنی بی ہیں۔لیکن شکر کا حال وہ فرحت اور آسود گی ہے جو دل میں پیدا ہو-اس معرفت اور آگاہی ہے جب کوئی مخص کمی غیر ہے لعمت حاصل کرے تواس کے تصور ہے خوش ہوااس خوشی اور مسرت کے اسباب تین ہیں ایک میہ کہ اس وجہ سے خوش ہو کہ اس کواس نعمت کی حاجت اور ضرورت تھی اور وہ اس کو مل گئی تواس کی شاد مانی کو شکر نہیں کماجائے گا-اس کواس مثال ہے سمجھو کہ کسی باد شاہ نے سفر کاار ادہ کیااس نے اپنے ایک غلام کوایک کھوڑادیا-اب آگر نوکر محور اپاکر اس لیے خوش ہے کہ اس کو اس کی حاجت تھی تو اس طرح باد شاہ کا شکر کس طرح ادا ہوا کیونکہ ب فرحت وشاد مانی تواس کواس ونت بھی حاصل ہوتی اگر اس گھوڑے کو جنگل میں یا تا دوسر اسب یاوجہ بیہ ہے کہ وہ باد شاہ کی اس عنایت کو جو اس کے باب میں ہوئی ہے پھیان کر خوش ہو کہ بادشاہ اس کے حال پر کس قدر مربان ہے اور دوسری نعتول کی امید بھی دل میں پیدا ہوئی 'اگر وہ گھوڑا کسی صحرایا جنگل میں یا تا تواہے ایسی خوشی حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ پیہ مرت اس کے دل میں منعم کے انعام سے پیداہوئی ہے لیکن منعم سے نہیں۔ بیبات اگرچہ شکر میں واخل ہے لیکن نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تیسری وجہ بیہ ہے کہ محوث پر سوار ہو کربادشاہ کے حضور میں جارہاہے تاکہ اس کا دیدار کرے اور ملطان کی ملا قات کے سوااس کا پھے اور مطلب نہیں ہے تو چو تک ریہ خوشی بادشاہ کے باعث بید اموئی اس لیے یمال شکر بورا موا-ای طرح آگر الله تعالی نے کی کو نعمت عطاکی اور وہ اس نعمت سے خوش ہوا نعمت دینے والے سے نہیں تواس کو شکر نہیں کما جائے گااور آگر منعم کے سبب سے خوش ہواکہ اس کو یہ نعمت اس کے دین کی خاطر جمعی کاباعث بنی تاکہ علم و عبادت میں مشغول ہو کربارگا والی کا تقرب حاصل کرے توبیاس شکر کا کمال ہے اور اس کمال شکر کی علامت بہے کہ د نیادی علائق سے اس کوجو چیز حاصل ہووہ اس سے ملول ہواور اس کو نعمت نہ سمجھے بلحہ اس کے زوال کواللہ تعالیٰ کا فضل

سمجے اور اس کا شکر اواکر ہے۔ ایسی چیز ہے جو دین کے رائے کو طے کرنے میں اس کی مدد گارنہ ہو اس سے خوش نہ ہو۔ پیخ شلی قدس سر ہ نے کہا ہے کہ کمال شکر یہ ہے کہ تو نعت نہ دیکھے باتھ نعت عطاکر نے والے کو دیکھے۔ وہ محف ایسا شکر مجی اوانہیں کر سکتا جس کو محسوسات کے سواکسی اور چیز ہے حظ حاصل نہیں ہو تا۔ مثلًا عیش و آرام اور اعلیٰ درجے کی ماکولات ہے وہ خوش ہو تا ہے۔ اگر چہ یہ شکر دو سرے درجہ کا ہے کہ پہلا درجہ تو شکر میں واضل ہی نہیں ہے۔

شكر كاعمل دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان اور جم سے بھی۔ دل سے شكر گذارى بيہے كہ ہر ايك كى بھلائى جا ہے اور کی کی نعمت اور دولت سے حسدنہ کرے اور زبان کا شکریہ ہے کہ تمام حالتوں میں "الحمد للد" کم کر شکر جالانے اور اپنی فوثی کا ظہار نعمت عشے والے سے کرے۔رسول اگر معلقہ نے ایک مخص سے دریافت کیا کہ تیر اکیا حال ہے اس نے عرض كياالحمد للديس خيريت سے مول-تب سروركونين علق نے فرمايا ميں اس كلمه كو (جواب ميں) جا ہتا تھا-اور مارے اللاف كرام جواحوال پرى اور خيريت طلى كياكرتے تھے اس سے ان كا مقعود كيى تھاكہ جواب ميں الله كاشكر اداكيا جائے تاكه دريافت كرنے والا اور جواب دين والا دونول تواب ميں شريك بول اور جوكوئي شكايت كرے كاوه كنگار بوكا أكر سختى اور مصیبت میں کوئی مخص ایے مدر وضعیف سے خداوند تعالی کا شکوہ کرے جس کو ذراسا بھی افتیار نہ ہو تواس سے بروی خطا اور کیا ہو سکتی ہے باعد چاہیے کہ محنت و مصیبت میں دل ہے اس کا شکر او اکرے - ممکن ہے کہ بیاب اس کی سعادت کا سببن جائے اور اگر شکر نہیں کر سکتا تو صبر اور فکیسباتی اختیار کرے۔اس سلسلہ میں جسم کا عمل یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کوجو خداو ند تعالیٰ کی ایک نعمت ہیں ایسے کام میں معروف رکھے جس کی خاطر ان کو مایا گیاہے اور ظاہر ہے کہ ان سب کو آخرت کی خاطر مایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت یمی ہے کہ تم آخرت کے کامول میں معروف رہو-جب تم اس کی نعت کو اس کی مرضی میں صرف کرو کے تو گویاتم شکر جالائے آگرچہ تمہاری شکر گذاری ے اس بے نیاز کا کوئی فائدہ شیں ہے اس کو ایکی چیزوں کی حاجت اور ضرورت شیں ہے۔اس کے لیے ہم ایک مثال پیش کتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی غلام کے حال پر مربان ہوااوروہ غلام بادشاہ ہے بہت دور تھا چنانچہ بادشاہ نے اس کے لیے زادراہ اور گھوڑ ابھیجاتا کہ بادشاہ کے حضور میں آئے اور تقربِشاہی حاصل کرے اور بروامر تبدیائے حالا تکہ بادشاہ کے لیے اس غلام کی دوری اور حضوری میسال متنی کیکن اس نے غلام کویز رگ عشاجای تاکه اس کا معلا مو- کیو نکه بادشاہ جب صاحب كرم موتاب تووه ابني تمام رعاياك بهلائي اور بهتري جا بتا ب-اس بس اس كا اپناكوئي مقصود اور مطلب شيس موتا-اب وه غلام گوڑے پر سوار جو کرباد شاہ کے دربار کا عزم کرے اور زادراہ کورات میں خرج کردے تو گویااس نے گھوڑے اور زادِ راہ کے عطیہ کی ناشکر گذاری کی اور اگر وہ اس نعمت کو یو نبی پڑار ہے دے نہ نزدیک جائے نہ دور تو یہ صورت کفر انِ فعمت ک ہے۔ ای طرح جب مدہ خداو ند تعالیٰ کی نعمت کو اس کی اطاعت میں صرف کرے گا تو اس کو اس طرح بار گاہِ الٰہی کا تقرب حاصل ہوگا اور ابیار مده شکر گذار ہے اور اگر اس کو معصیت اور گناہ میں صرف کرے تاکہ اس سے دور رہے تووہ ناشكر گذار ہے اور اگر دواس نعت كوايے عيش و آرام ميں صرف كرے جو خلاف شرع نہيں ہيں معطل وبے كار چھوڑوے

تب بھی کفرانِ نعمت ہے لیکن پہلے سے کم تر در جہ کا - جب بیبات معلوم ہو چکی کہ ہر ایک نعمت کا شکر اس وقت اداہو تا ہے کہ بدہ اس نعمت کور ضائے اللی میں صرف کر ہے۔ اور بیبات اس وقت ہو سکتی ہے جو مر ضایت اللی اور مکر وہات میں تمیز کر سکتا ہے۔ لیکن بیر شناخت بہت مشکل ہے - جب انسان ہر ایک چیز کی آفر پنٹش کی حکمت کونہ سمجھ لے اس وقت تک اس کو بیبات معلوم نہیں ہو سکتی ۔ ہم یہاں اس بات کو مختر مثالوں کے ذریعہ سے بیان کریں گے اگر کوئی اس کو تفصیل سے جا نناچا ہتا ہے تو کتاب "احیاء العلوم" میں مطالعہ کرے کہ یہاں تفصیل کی مختجائش نہیں ہے۔

### كفران نعمت

كفران تعمت كى تعريف : اے عزيز!معلوم بوناچاہے كه بر نعت كانا شكرا بن يانا باك بير ب كه جس كام اور غرض سے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کو بازر کھا جائے اور اس کے مخصوص کام میں اس کو صرف نہ کریں - معلوم ہونا جاہے کہ خداوند تعالی کی نعت کو اس کی مرضی میں صرف کرنا شکر کی نشانی ہے اور مرضی کے خلاف صرف کرنا ہا ی ہے۔ مرضیات اللی کو مکر وہات ہے تمیز کر ناشر بعت کی تغییر و تشر تا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ نعت کو طاعت اللي ميں تھم اللي كے موجب صرف كرے-البتہ جو صاحبان بھيرت بين ان كاايك طريقہ يہ ہے كه ال چيزول كى حكمت اور آفرينش كے مقصد كوده استدلال اور غورو فكر سے بطور الهام معلوم كر ليتے ہيں- كيونكه بيبات سمجھ لينا تومكن اور آسان ہے کہ ایر کے پیدا کرنے میں مصد اللی ہے ہے کہ بارش ہواور بارش کا فائدہ ہے کہ سبزے کو اگائے جس سے جانداروں کی غذامیسر آئے اور آفاب کے پیدا کرنے میں حکمت سے کنہ ات دن پیدا ہوں تاکہ لوگ دن میں روزی علاش كريں اور رات كو آرام ہے رہيں - بيبات توہرا يك كو معلوم ہے - ليكن آفتاب كى خلقت ميں اور بھى بہت كى حكمتين ہیں جن کو ہر مخص نہیں سمجھ سکتا' آسان پربے شار ستارے ہیں لیکن ہر ایک نہیں جانتا کہ ان کی پیدائش میں کیا عکمتیں ہیں۔ چنانچہ ہر ایک محض نے اپنے اعضاء کے بارے میں جان لیاہے کہ یاؤں چلنے کے لیے 'ہاتھ کھڑنے کے لیے اور آنکھ و تکھنے کے لیے ہے اور ان کی آفرینٹ کا بی مقصد ہے لیکن ہر ایک مخص یہ نہیں جانتا کہ جگر کس لیے مایا گیا ہے اور آنکھ کے وس طبق کس لیے ہیں۔ پس بعض حکمتیں نازک ہیں اور بعض نازک ترجن کو علاء کے سوااور کوئی نہیں جانا-اس سلسلہ میں بہت کچھ کہا جاسکتا ہے ہر مختمرااس قدر جان لیناضروری ہے کیونکہ انسان کودنیا کی خاطر نہیں بلحہ آخرت کی خاطر پیدا کیا گیاہے اور جو چیزیں دنیامیں انسان کو میسر ہیں وہ اس واسطے ہیں کہ وہ اس کے لیے آخرت کا توشہ ہوں 'یہ سجھناناد انی ہے کہ تمام چیزیں میرے لیے مائی گئی ہیں کیونکہ اگروہ کی چیز میں خاص اپنا فائدہ نہیں دیکھیے گا' توبلا تامل کہدے گا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ مثلاً وہ کہدے گاکہ یہ تکھی 'چیو ٹی اور سانپ وغیر ہ کس لیے پیدا کیے گئے ذراغور کرو کہ چیو ٹی میں تعجب اور دیگ ہے کہ آدمی کس لیے پیدا کیا گیا ہے جو بغیر اس کی وجہ کے اس کو پیروں تلے روند کے مار ڈالتا ہے۔ پس پہلا تعجب

چیونی کے تعب کی طرح ہے-بلے حق تعالی کا قیض تواسبات کا متقاضی ہے کہ ہر ایک چیز جو ممکن الوجود ہے وہ اچھی صورت میں جلوہ گر ہو- یک حال تمام اجناس حیوانات عباتات اور معدنیات کاہے پھر اس نے ہر ایک مخلوق کوجو چیز اس کے لیے ضروری تھی وہ اس کو عطاکی اور اس کے ساتھ ہی حسن وجمال بھی عطاکیا کہ مبدا فیاض کی بارگاہ میں نہ انکار ہے نہ حل ہے-جب تم دیکھو کہ ایک چیز میں کمال یا حسن و آرائش ظہور میں نہیں آیا تو سمجھ لو کہ اس چیز میں سے استعداد ہی نہیں تھی 'بلحہ نقصان اور بدروئی ہی اس کی اہلیت وصلاحیت کا عمل تھی۔اس لیے کہ ممکن ہے کہ انگار ایانی کی لطافت اور مستذکو تبول کر سکے۔ کیونکہ گری اور سر دی میں چندے انگارے کے لیے حرارت بی در کار تھی عرارت کانہ ہو تااس کے نقصان کاباعث ہے۔ غور کرو کہ رطوبت جس سے مکھی کی پیدائش ہوئی ہے اس سے مکھی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ مکھی اس ر طومت کا کامل تر ہے اور اس ر طومت میں کمال کی جو صلاحیت موجود متھی اس کی عطامیں حل نہیں کیا گیا تکھی اس ر طومت ے اس لیے کامل تر ہے کہ اس میں زندگی ورت حس وحرکت وظل اور عجیب وغریب اعضاء موجود میں جواس رطومت میں موجود شیں ہیں انسان کواس د طومت ہے اس لیے شیس مایا گیا کیو تکہ اس د طومت کی صفات ان صفات کے یر عکس میں جو انسان کی خلقت کے لیے ضروری میں - لیکن مگس کو جو صفات در کار تنے وہ اس کو دے دیئے گئے - پر 'پوٹا' ہاتھ'یاؤں'سر اور آ تکھیں'منداور پیٹے اور غذاکی نالی۔ای جگہ جمال غذا ہضم ہونے کے لیے ٹھسرے اور فضلہ نکلنے کی جگہ یہ تمام اعضاء اس کود سے اور جو چیزیں اس کے جسم کے لیے در کار تھیں 'مثلاً بار کی 'نازی اور بلکاپن 'یہ سب پھھ اس کو عطا فرمایا-اس کودیکھنے کی بھی ضرورت متنی لیکن اس کاسر چھوٹا تھا'اس چھوٹے سر میں پلک والی آنکھوں کی مخبائش نہیں تتی اس لیے اس کو بغیر بلک کے دو تھینے عطافر مادیئے جو دو آئیوں کی طرح ہیں تاکہ ان آئیوں میں چیزوں کی صورت نظر آئے اور جبکہ پکول کا فائدہ بہے کہ آنکموں سے گردو غبار کو صاف کرے اوروہ آئینہ صاف رہے (میقل کا کام کرے) تو مھی کو پلک کے عوض دوہا تھ زیادہ دیئے ہیں کہ دہ ان دونوں ہا تھوں سے ان دو تکینوں کوصاف کرے پھر صاف کرنے سے پہلے وہ دونوں ہا تھوں کو آپس میں ملتی ہے تاکہ جو کچھ گر دو غبار ان ہا تھوں پر ہودہ دور ہو جائے اس تمام گفتگوے ہمار امدعاب ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کی رحت اور عنایت عام ہے وہ صرف انسان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے "کیو مکہ ہر كيرے اور مچھر كوجو كچھ دركار تھاسب اس كوديا ہے۔ پس ان كو صرف انسان ہى كے ليے پيدا نہيں كيا ہے باتھ ہر مخلوق كو خاص طور پر خوداس کے لیے پیداکیا ہے۔ جس طرح تم کو تہمارے واسطے پیداکیا ہے کیونکہ پیدائش سے قبل تممارے پاس کوئی ایساوسلہ نہیں تھاجس کے باعث تم کو صرف پیدائش کا ستحقاق ہو 'اور دوسر دل کونہ ہو 'ایسا نہیں ہے مخششِ اللی کا یہ دریاسب مخلو قات کو محیط ہے 'ان میں سے ایک مخلوق تم بھی ہو ' کھی چیو نٹی باقی اور تمام پر ندے وغیر ہ بھی مخلوق ہیں اگرچہ ان تمام مخلو قات میں ما قص کو کامل کے لیے قربان کیا ہے اور انسان جو اشر ف المخلو قات ہے اس واسطے اکثر چیزیں اس پر قربان ہیں انسان ان کی قربائی سے فائدہ اٹھا تا ہے۔

بہت سی اشیاء سے انسان کو فا کرہ ممیں ہے :ای طرح زین کے نیچ اور سندروں کی ہرائی میں ایس بہت ی اشیاء ہیں جن ہے انسان کو فائدہ نہیں پنچتااس پر بھی ان کی ظاہری اور باطنی خلقت میں خالق کاوہی لطف عمل میں آماہے 'ان اشیاء کی ظاہری صورت میں قدرت نے ایسے نقش و نگار کئے ہیں جو کسی ہیشن سے ممکن نہیں ہیں 'ایسی اشیاء ك اسرار معلوم كرنے كے ليے اليے علوم كا حاصل كرنا ضرورى بے (جوان كے ليے مائے گئے ہيں) جمال اكثر جانے والے عاجز میں اس کی شرح کمال تک کی جائے۔ حاصل اس گفتگو کا یہ ہے کہ جب تم عام مخلو قات کو اپنے مرامر کا شیں معجمو کے اس وقت تک تم خود کو در گاہ النی کے خواص ہے شار نہیں کر سکو گے ۔جو چیز تمہارے گفع کے لیے نہیں مائی گئی ہے اس کے باب بین سے کمنادرست نہیں ہے کہ نہ معلوم اس چیز کو کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ جھے تواس میں کچھ حکمت نظر نہیں آتی-اگرتم نے ایسا کمااور یہ سمجھا کہ ضعیف چیونی تمہاری خاطر نہیں بن ہے تواس کے یہ معنی ہیں کہ تم کویا یہ سمجھتے ہو کہ سورج ' جاند' ستارے ' سات آسان اور ملا مگلہ بھی تمہارے لیے نہیں سائے گئے ہیں ' طالا مکد ان میں سے بعض مخلو قات ہے تم کو فائدہ حاصل ہے-مثلا مکھی آگر چہ تہمارے لیے نہیں بن ہے مگر تم کو اس سے بعض فائدے پہنچے ہیں اس کوایے کام میں لگادیا گیاہے کہ جو چیز گلی سروی بدیودار ہودہ اس کو کھاجائے توبدیو کم سے کم پھیلے گی تصاب کو مکھی کے ليے ہر گزيدانس كيا كيا ہے- اگرچہ ملحى كواس سے فائدہ حاصل ہو تاہے- جس طرح تم يہ سجھتے ہوكہ ہر روز آفاب تمارے ہی لیے طلوع ہو تاہے-ای طرح مکھی بھی یہ سمجی ہے کہ ہر روز قصاب اس کی خاطر آئی د کان لگا تاہے تاکہ وہاں سے خون اور نجاست وہ خوب اطمینان سے کھائے حالا نکہ ایسا نہیں ہے-دکان لگانے سے قصاب کی غرض کچھ اور بی ہے وہ مکھی کے مقصدے کار نہیں رکھتا-اگر چہ اس کے کام کوشت کا نے اور پیخ میں جو فضلہ اور چیچرے جے ہیں وہ مکھی کی روزی اور زندگی کا سبب ہیں اس طرح آفاب مھی اپنی سر اور گردش سے حق تعالیٰ کا حکم جالا تاہے۔ آفاب کو تمباری کاریر آری مقصود نہیں ہے اگر چہ اس کے نورے تمہاری آئکھیں روشن ہوتی ہیں اور اس کی گری ہے زمین کا مز اج اعتدال پر رہتا ہے تاکہ سبزہ وغیرہ جو تمهاری غذا ہے زمین سے اگ سکے۔ یہاں ان چیزوں کی پیدائش کی حکمت میان کرنا پھی مناسب نہیں جو تمہارے کام کی نہیں ہیں اور نہ ان تمام چیزوں کی حکمت بیان کرنا ممکن ہے جو تمہارے کام کی ہیں پس چند مثالیں ہمیان کے دیے ہیں۔

چند مثالیں: ایک مثال تو ہے کہ تم کو آئکھیں دو مقصدے دی گئ ہیں ایک مقصد تو ہے کہ تم دنیا ہیں اپ مطالب و مقاصد کود کیے سکولور دوسر امقصد ہے کہ ان آئکھوں ہے صنعت اللی کے عبائبات کود کیمو تاکہ اس سے خداوند تعالیٰ کی بدرگ تم کو معلوم ہو سکے لیکن جب تم ای آئکھ ہے کی نامجر م کود کیمو کے (گویا تم نے آئکھ کی نیمت کی ناشکری کی) خور کرد کہ آئکھ کی بید تعدین بھارت آقاب کی دوشن کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی اس کے نور کے بغیر تم کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے اور آقاب کے

واسطے زمین اور آسان ضروری ہیں کیونکہ رات اور دن انمی سے پیدا ہوتے ہیں ' توجب تم نے نامحرم کو دیکھا تو صرف آ بکھ اور آفاب ہی کی نعمت کی ناشکری نہیں کی بلعہ تم آسان اور زمین کے بھی ناشکر گذار ہوئے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیاہے کہ جو کوئی معصیت کر تاہے تو آسان اور زمین اس پر لعنت کرتے ہیں (اس کے یمی معنی ہیں)

تم کودوہاتھ بھی دیے گئے تاکہ ان کے ذریعہ تم اپنے کام ماؤ (کام کرو) کھانا کھاؤ طہارت کرو اگر تم اس سے معصیت کروگ تو اس نی ناشکر گذار ہوئے۔ یہاں تک کہ سیدھے ہاتھ سے نجاست کوپاک کیا اور بائیں ہاتھ سے قرآن کو گرفت میں لیا تو یہ بھی ناسپاس ہے کیونکہ تم نے عدل کے خلاف کام کیا اور عدل خدا کو پسندہ اور عدل کے معنی یہ بیں کہ شریعت سے شریف کام لیا جائے اور حقیر کام کریں اور تہماری ان دوبا توں میں ایک قوی ہے جو غالب اور شریف ہے۔

تمهارے تمام کام دوفتم پر منقسم ہیں ابعض ان میں حقیر ہیں اور بعض شریف کی سز اوار اور مناسب سے کہ جو کام شریف ہے اس کو تم سیدھے ہاتھ سے کرو' اور جو کام حقیر ہے اس کو ہاتھ سے کرو کہ عدل قائم رہے (عدل کے خلاف نہ ہو)ورنہ تم جانوروں کی طرح عدل اور حکمت سے بے نصیب رہوگے۔

اگرتم قبلہ کی جانب تھو کو گے تو تم قبلہ اور باقی دوسری سمتوں کے ناشکر گذار ہوگے۔ کیونکہ یہ تمام طرفیں (ممتیں) بکساں نہیں ہیں۔اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی کے لیے ایک سمت کو شرف عطا فرمادیا ہے تاکہ عبادت کے وقت تم اس کی طرف منہ کرواور اس سے تم کو تسلی اور راحت میسر ہواور اس گھر کو جو اس ست میں مایا ہے اپنی طرف منسوب کیا (کعبۃ اللہ)۔

تممارے بعض کام بہت ہی معمولی ہیں، جیسے تھوکنا قضائے حاجت اور بعض کام تممارے عظیم اور شریف ہیں جیسے طہارت اور نماز اگر تم ان تمام کامول کو یکسال سجھو کے تواس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جائوروں کی طرح زندگی گاردی اور عقل کی تعمت کا حق اوا نمیں کیا، جس سے عدالت اور حکمت اللی کا ظہور ہو تا ہے۔ اور تم نے قبلہ کی نعمت کا باطل کردیا اگر مثلاً تم نے کسی در خت کی ایک شاخ یا ایک کلی بھی بغیر ضرورت کے توڑلی تواس طرح در خت کی نعمت تممارے ہا تھوں سے ضائع اور برباد ہوگئی، کیونکہ اللہ تعالی نے شاخ ہیں رگ دریشے رکھے ہیں تاکہ وہ پائی سے اپنی غذا حاصل کریں لیعنی اس میں قوت نقذیہ رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تو تیں اس میں رکھی ہیں تاکہ جبوہ اپنی غذا حاصل کریں لیعنی اس میں قوت نقذیہ رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی تو تیں اس میں رکھی ہیں تاکہ جبوہ اپنی خدر جہ کال کو پڑئے جائے تو کام آئے لیکن جب تم نے در میان ہی میں اس پر ڈاکہ ڈال دیا تو یہ بھی سیاس ہے۔ البتہ اس صورت میں ورست ہو تا اور اس کا کمال تممارے کمال پر فدا ہو تاکہ تم کو اس کی حاجت بھی تو یہ بھی ناسی ہے۔ کہ نا قص کو کامل پر قربان کر دیا جائے لیکن اگر تم نے دوسرے کے مال توڑا خواہ تم کو اس کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسی ہے کہ نا قص کو کامل پر حاجت تم تماری حاجت سے اولی ترہ نوان کی مثال ایک مثال ایک مثال ایک ماند سے حاجت تم تو ان کی طاحت ہو تی تکیون کی مثال ایک مثال ایک مثال ایک مثال ایک مثال ایک تعین ہے۔ ایک تم میں جو جو تھی ہوا ہوا ہو ان پر ممان ہیں کیونکہ ان میں ہے کوئی بھی کسی چیز کا مالک تمیں ہے۔ لیکن اس

خوان سے ہر ایک لقمہ اس کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہے جو نوالہ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے یا اس نے اپنے منہ میں رکھا ہے وہ دومر سے مہمان کے لیے سز اوار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو چھین لے -ہم سے فقط اتنی بی بات کے مالک ہیں کہ وہ اس خوان سے کھا کیں اور جس طرح مہمانوں کو بیہ سز اوار نہیں ہے کہ وہ میز بانی کا کھانا الی جگہ رکھیں جمال کسی کا تھے نہ چہنے سے اس طرح کسی کو بیہ سز اوار نہیں ہے کہ و نیا کا مال اپنی ضرورت اور حاجت سے زیادہ اپنی اس کھ چھوڑ سے اور غریبوں مسکینوں کو نہ دے لیکن اس کا اندازہ کسی صورت سے نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کی حاجت سے آگاہی نہیں ہے ایکن آگر اس بات کو نہ روکا کیا اور اس کا سرباب نہیں کیا گیا تو پھر ہر قصض دو سرے کا مال چھین لے گا اور کے گا کہ اس کو اس کی حاجت نہیں ہے۔

دوسری حکمت اس میں ہے کہ چاندی اور سونادوٹول بہت ہی عزیز چیزیں ہیں ان کی بدولت ساری دنیا حاصل ہو سکتی ہے۔ ہر شخص ان کا طالب ہے 'جس کے پاس ذرہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو اناخ کی حاجت ہو اور کپڑے کی حاجت نہ ہو 'جس شخص کے پاس اناخ ہے اور اس کو کپڑے کی احتیاج نہیں تو پھر وہ غلہ کو کہڑے کی حاجت ہو اور کپڑے کی حاجت مند کا کام رک جائے گا (پس اللہ تعالی نے سیم وزر کو پیدا فر ماکر ان کو عرض میں کیوں بچے گا (اب غلہ کے حاجت مند کا کام رک جائے گا (پس اللہ تعالی نے سیم وزر ہی ہے چلتے ہیں تو اب عزیز الوجود مادیا تاکہ لوگوں کے تمام کام ان سے چلیں۔ پس جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمام کام سیم وزر ہی ہے چلتے ہیں تو اب کوئی شخف سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی نفع سے پچھ تو اس کے معنی یہ ہوئے تو وہ دو دفتر ایک دوسرے کوئی شخف سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی نفع سے پچھ تو اس کے معنی یہ ہوئے تو وہ دو دفتر ایک دوسرے

کی قید میں رک کررہ جائیں گے 'ان کے ذریعہ تبادلہ اشیاء کا معاملہ ٹھپ ہو کررہ جائے گا۔ دوسر ی چیزوں کی خریداری کا
وسیلہ نہیں ت سیس کے ۔ پس بھی ایبا خیال نہ کرنا کہ شرع میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو حکمت و عدل سے خارج ہے ۔ ایبا
نہیں ہے 'بابحہ ہر چیز میں کئی گئی حکمتیں ایسی باریک اور رقیق کہ ان کو علاء تبحرین اور پیغیبروں (علیم السلام) کے سواکوئی
اور نہیں سمجھ سکتا۔ اور جو عالم محض تقلید کے طور پر چیزوں کی فقط ظاہری صورت کو سمجھ سکا اور ان کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکا
دونا قص ہے عالم کامل نہیں ہے اور قریب قریب عوام الناس کی طرح ہے۔ اور جب سمی عالم کامل نے ان حکمتوں کو
بعضوبی سمجھ لیا تو جس بات کو فقہاء مکروہ سمجھتے ہیں یہ اس بات کو حرام سمجھے گا۔

چنانچہ منقول ہے کہ ایک پرگ نے سہوا پہلے بائیں پاؤں میں جوتا پہن لیا اس خطااور غلطی کے بدلے کئی پلے کیسوں انہوں نے کفارہ میں دیا۔ اگر کوئی عام مخض کی در خت کی شاخ توڑ لے یا قبلہ کی طرف تھو کے بابائیں ہاتھ سے قرآن پاک اٹھائے تو ہم اس پر اس قدر اعتراض نہیں کریں گے جتناا بک عالم تبحر اور مرد کامل پر کریں گے۔ کیو تکہ عامی تو ناقص ہے اس کا عال جانوروں جیسا ہے۔ ان بار یکیول کا اس کو ادر اک نہیں ہے اور یہ نکات اس پر آشکار انہیں تھے مثلاً اگر کوئی جانال جمعہ کی نماز کی اذان کے وقت کی آزاد مخض کو بچے تو اس پر اس وجہ سے اعتراض اور عماب نہیں کیا جائے گا کہ جمعہ کی نماز کی وقت خرید و فروخت میں موج ہے ایک آزاد مخض کو بچنے کی عظیم تقصیر اس خرید و فروخت کی کر اہت کو ایٹ اندر چھیا لے گی۔

ای طرح اگر کوئی جابل مجد کی محراب میں قبلہ کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کرے تو پشت بہ قبلہ مورے کا گناہ اس گناہ کے مقابلہ میں جو قضائے حاجت سے سر ذر ہوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا کہ اس کی ہوئی تنقیم میں وہ چھوٹا ساگناہ چھپ جائے گا-ای وجہ سے عوام الناس کے ساتھ سمل گیری کا تھم ہے اور ظاہری فتو کی الن ہی کے لیے ہے لیکن سالک اور عارف رازالی کوچاہیے کہ ظاہری فتو کی پر نظر نہ کرتے ہوئے ان تمام باریکیوں اور نکات کو ویش نظر رکھے تا کہ سالک اور عارف را خشیار کی تو وہ جانوروں کے ایٹ عدل و تھمت کے باعث وہ طائر کہ کے قریب پنچ جائے ورنہ عوام کی طرح اگر سمل گیری اختیار کی تو وہ جانوروں کے ذمرے میں داخل ہو جائے گا-

### نعمت كي حقيقت

الله تعالیٰ نے چار قشم کی چیزیں پیدا کی ہیں: اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا

فرمائی ہیں دہ انسان کے حق میں چار فتم کی ہیں-پہلی فتم میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں کام آئیں جیسے علم اور نیک اخلاق دنیا کے اعتبار سے موسی

نعمت اور دولت ہے۔

د وسری قتم میں وہ چیزیں داخل ہیں جو دونوں جمان میں اس کے لیے معزت رسال ہیں جیسے نادانی ہ بدخو نی مصیبت اور بلا-

تیسری فتم وہ کہ جن ہے دنیا میں آرام حاصل ہو لیکن آخرت میں رنج والم جیسے دنیاوی نعتوں کی کشرت اور انسان کاان نعتوں ہے ہمر ہیاب ہونا'احقوں اور نادانوں کے نزدیک یہ نعمت ہے۔ لیکن دانشوروں اور اصحاب معرفت کی نظر میں یہ یو کی مثال اس ہو کے مخض کی ہے جس کو زہر طا ہوا شد کسیں ہے مل جائے تو وہ اگراحتی اور نادان ہے اور اس بات ہے بے خبر ہے تووہ اس شد کویوی نعمت سمجھے گااور اگر دانشمند اور ہوشیار ہے تواس کوایک بلائے عظیم سمجھے گا۔

چو تنظی فتم وہ ہے کہ دنیا ہیں رنج و تعب کا باعث ہو لیکن آخرت میں آرام وراحت والی ہو وہ عبادت اور نفس و شہوت کی مخالفت ہے اور عار فول کے نزدیک سے ایک بودی نعمت ہے جیسے کڑوی دوا جس کو وہ پیمار جو دانشور ہے 'راحت سمجھتاہے اور احتی اس کو معیبت خیال کرتاہے۔

فصل : اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں معلی مری چزیں ملی ہوئی ہیں۔ پس وہ چزجس کا فائدہ اس کے نقصان

زیادہ ہووہ نعمت ہے لیکن لوگوں کے احوال کے اعتبار سے بیبات مختلف ہے کیونکہ اکثر مختلوق کے بارے ہیں یہ کما جاسکا ہے کہ جب مال ان کے پاس بقدر کفایت ہوگا تو اس کا فائدہ اس کے ضرر سے زیادہ ہوگا – اور جب مال حاجت سے افزوں ہوگا تو اس کا فقصان اس کے فائدہ سے کہ معرت ہے '
اس کا فقصان اس کے فائدہ سے کہ بس زیادہ ہے اور کوئی الیا بھی ہے کہ تھوڑ اسامال بھی اس کے لیے موجب معرت ہے '
جس کاباعث یہ ہے کہ اس پر حرص کا غلبہ ہے – اگر وہ بالکل نادار ہوتا تو اس طمع اور حرص سے محفوظ رہتا 'البتہ ایسے لوگ صاحب کمال اور مخی بھی ہیں کہ بہت سامال بھی ان کو نقصان شیس پہنچاتا 'کیونکہ وہ اس مال کثیر سے غریبوں اور مختاجوں کی مدد کر تاہے ۔ پس اس سے ظاہر ہوا کہ ایک چیز کی کے حق میں نعمت ہے اور کس کے حق میں بلا ہے ۔

قصل : معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ جس چیز کو اچھا سجھتے ہیں وہ ان تین حال سے خاری نہ ہوگی ایک ہے کہ وہ فی الحال پند ہو - دوسر بے یہ کہ اس کا فائدہ اس وقت نہ ہوبلیمہ آئندہ سے متعلق ہو' تیسر بے یہ کہ وہ بذات خود خوب اور انچھی ہو'اس طرح جس چیز کویر اسمجھا جاتا ہے اس کی بھی بھی صورت ہے ۔ یعنی اتو فی الحال ناپند ہوگی یا آئندہ ہوگی نقصان رسال ہوگ یا پی ذات میں خراب ہوگی ۔ پس بہت عمدہ اور انچھی چیز وہ ہے جس میں یہ تینوں حالتیں جمع ہوں' یعنی پندیدہ' آئندہ سود منداور بذاتِ خود خوب الی چیز علم و حکمت کے سوااور کوئی نہیں ہے اور کی دوسری چیز میں یہ خوبیاں جمع نہیں ہیں اور اس کے مقابل میں بہت کری چیز جہل ونادانی ہے کہ وہ ناپشدیدہ مضرت رسال اور بذات خود یری ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ علم
سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے لیکن اس کے لیے جس کا ول ہمار نہ ہو 'اور چہل ایک مرض ہے جو نی الحال اذبت رسال اور
ناپشدیدہ ہے کہ جو شخص کی چیز سے بے خبر ہے اور اس کو جاننا چاہتا ہے تو وہ اس وقت اپنی ناوانی اور جہل کے غم ہے به
قرار ہو جائے گا۔ جہل اگر چہ بد نما ہے گریہ بد نمائی اس میں نظر نہیں آتی ہے کیونکہ وہ ول کے اندر ہے اور وہ دل کی
صورت کو بگاڑ دیتی ہے۔ اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ باطن کی بد صورتی نظاہر کی بد صورتی ہے بد تر اور زشت ترہے۔ اب بی
غور کروکہ ایک چیز نافع تو ہے پر ناپشد ہے جسے سرمی ہوئی انگلی کا کاٹ دینا تاکہ سار اہا تھو اس کے فساوے کا ثنانہ پڑے۔
کوئی چیز ایس بھی ہوتی ہے کہ بعض اختیارے نافع ہوتی ہے اور بعض اختیارے معز مثل بسالو قات کشتی کے ڈوسنے کا
جب خطرہ میڑھ جاتا ہے تو مال واسباب کو دریا میں بھینک دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی جانیں کے جائیں (کشتی ڈوسنے سے کہ جائے)۔

فصل : لوگ کتے ہیں کہ جو چیزا چی معلوم ہووہ نعت ہے۔ لیکن لذت اور راحت کے بھی تین درجے ہیں پہلاور جہ میں ہے کہ دہ سب ہے کم تر ہو۔ حقیق معنی میں میدوہ لذت ہے جس کا تعلق پیٹ اور فرج ہے ہے کو نکہ اکم مخلوق نے ہم اننی دو چیز دں کو راحت و لذت سمجھ رکھا ہے۔ ہم رات ون مخلوق اس میں غرق رہتے ہیں اور اس مقصد کی جبتو میں گے رہتے ہیں لیکن اس لذت کے ند موم ہونے پر ولیل ہے ہے کہ تمام حیوانات اس میں شریک ہیں اور وہ تو اس معاملہ میں انسان سے بھی سبقت لے گے ہیں۔ کیو نکہ حیوانات اس میں شریک ہیں اور وہ تو اس معاملہ میں انسان سے بھی سبقت لے گے ہیں۔ کیو نکہ حیوانات میں کھاناور جماع کر ناانسان سے تعلق رکھے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے کیا حشر ات الارض تک شریک ہیں۔ جب کوئی انسان محض اس لذت سے تعلق رکھے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے انسانیت کے شرف کے جائے حشر ات الارض کے مر تبہ پر قناعت کر لی ہے۔ دو سر اور جہ بیٹ اور فرج کی لذت کے بیخی دو سر دل پر فوقیت کا تلاش کر نااور اس کا تعلق عصہ اور غضب سے ہو گا اگر چہ بید در جہ بیٹ اور فرج کی لذت سے بہتر اس کے سبک ( مبلکے اور کم مر تبہ ) ہوئے ہیں کوئی شیہ نہیں ہے۔ کیونکہ کچھ حیوانات بھی اس خواہش میں اس کے بیت اس کے شیر اور چینا کہ ان کو دو سر سے جانوروں پر غالب ہونے کا شوق ہے۔

زیادہ کرنے کے بھی یی معنی ہیں-

## نعمت کے اقسام

#### اوران کے مراتب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ سعادت آخرت نعمت حقیق ہے کیو نکہ وہی بالذات مطلوب ہے یہ اپنے سوائے اور دو ہری نعمتوں کاوسلہ خمیں ہے اور اس نعمت کے تحت چار چزیں ہیں۔ اوّل بقاجس میں فاکاد خلن ہو 'دو سرے ایسی خو شی جو جس خالی ہو 'چو تھے ہے نیازی (استعناء) کہ غربت اور احتیاج کا اس میں دخل نہ ہو 'ان چار چیز دل کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جمال اللی کے مشاہدے کی لذت دواماً اس طرح حاصل ہو کہ پھر بھی زائل نہ ہو۔ پس نعمت حقیق ہی ہے۔ جس چیز کو دنیا میں نعمت سبجھتے ہیں وہ ای کے نیازی (استعناء) کہ خوہ سب حاصل ہو کہ پھر بھی زائل نہ ہو۔ پس نعمت حقیق ہی ہے۔ جس چیز کو دنیا میں نعمت سبجھتے ہیں وہ ای کے لیے ہے کہ وہ سب ای کی راہ کاو سیلہ ہیں ورنے دو ہلات خود مطلوب نہیں ہے (یعنی دنیاوی نعمت کامل نعمت وی ہے جس کے ویسلے آخر ت کی سعادت علاق کریں اور کسی چیز کو جس 'ای ہما پر حضر ت سرور کو نین عقاقہ نے فرمایا ہے العیمت عیمت الا خرہ دنیاوی غم ہے دل کو تعلی دیں اور ایک بار حجمت الوداع کے وقت جبکہ دین درجہ کمال کو پہنچ کیا تھا اور ساری مخلوق آپ کی دنیاوی غم ہے دل کو تعلی دیں اور ایک بار حجمت الوداع کے وقت جبکہ دین درجہ کمال کو پہنچ کیا تھا اور ساری مخلوق آپ کی طرف متوجہ تھی 'فرمایا تھا۔ اس وقت آپ بار تھے اور اوگ بھے کے دور کہ کمال کو پہنچ کیا تھا اور ساری مخلوق آپ کی طرف متوجہ تھی 'فرمایا تھا۔ اس وقت آپ بار تھے اور اوگ بھے کے دور کہ کمال کو پہنچ کیا تھا دین کی کی طرف اللی میں بھو۔ ہے ایس اسلامی شان و شوجہ تھی 'فرمایا تھا۔ اس وقت آپ بار تھے اور اوگ بھی اس اسلامی شان و شوجہ تھی خوش نے حضور عقائے کے دور کہ کمال لھم انی اسٹلک تمام النعمة (اللی میں بھوے سے اس واست سے اس کہ کسی میں میں میں میں میں میں اس کر اس میں کہ کسی میں میں نے ساتھ کی کی طرف کا کن میں کی کہ کسی میں کہ کسی میں کی کہ کسی میں کے دور و کما اللہم انبی اسٹلک تمام النعمة (اللی میں بھوے ساتھ کے دور و کما اللہم انبی اسٹلک تمام النعمة (اللی میں بھوے کہ کسی میں کی کر کو میں کی کر دور و کما اللہم انبی اسٹلگ تمام النعمة (اللی میں بھوے کہ کہ کسی میں کے دور کے کما کی کر دور و کما اللہم انبی اسٹلک تمام النعمة (اللی میں بھوے کی کر دور و کما اللہم کو کہ کسی کھون کے کسی میں کی کر دور و کما کی کر دور و کما اللہم کو کر بھون کے کر دور و کما کی کر دور و کما کر کر کی کر دور و کما کو کر کر کر کر دور کم

روایت ہے کہ کسی مخص نے حضور علی کے رویر و کمااللہم انی اسٹلک تمام النعمة (اللی میں جھے سے ممام النعمة (اللی میں جھے سے ممام العمق کی ہوری فعت کیا ہوگی اس نے ممام فعمت کا سوالی ہوں) یہ سن کر حضور علی ہے نے اس سے دریافت کیا کہ مجھے معلوم ہے کہ پوری فعت کیا ہوگی اس نے عرض کیا میں نہیں جانتا ۔ آپ نے فرمایا تمام فعیت یہ ہے کہ مجھے بہشت میسر ہو ۔ پس دور نیادی فعتیں جو سعادت آخرت کا وسلم نہیں ہیں فی الحقیقت ان کو فعت نہیں کمنا جا ہے ۔وہ جو آخرت کا وسلم ہیں سولہ ہیں چار کا تعلق دل سے ہے۔ یعنی علم محاملہ نیارسائی اور عدل ہے۔

علم مکاشفہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو اس کی صفات کو طائکہ اور رسولوں کو پہچانے علم معاملہ الم جو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں ذاد آخرت ہے کتاب میں بیان کیا ہے۔ علاوہ ازیں ذاد آخرت ہے جس کے بارے میں رکن معاملات اور رکن عبادت میں تحریر کیا گیا۔ اس کے علاوہ راہِ سلوک کی ان تمام منزلوں کو معلوم کرنا ہے جو رکن منجیات میں لکھی گئی ہیں ان سب کو بخوبی معلوم کرے۔ پارسائی یعنی عفت سے مرادیہ ہے کہ انسان اپنی توت شہوت اور قوت غضب کو توڑے اور حن اخلاق کو کامل طور پر حاصل کرے اور عدل سے متصور یہ ہے کہ شہوت اور

فضب کوبالکل ترک کردے کیونکہ اس میں خمارہ اور گھاٹا ہے اور ان کو اپنے اوپر اس قدر مملط نہ کرے کہ وہ حدے گذر جائیں۔ خداوند کر یم جل و علا کا ارشاد ہے: آلا تنطفوا فی المینزان وآفینموا الوزن بالقیسط و لا تنځسیروا المینزان و می جن کا تعلق تن ہے ہے۔ یعنی شکر سی وت وت خور وئی اور المینزان و می جن کا تعلق تن ہے ہے۔ یعنی شکر سی وت خور وئی اور علی المینزان اسعاد ت آخرت کے حصول کے لیے شدر سی اور قوت در کار ہے کیونکہ علم و عمل اور خلق نیک علاوہ ازیں وہ مال جو انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں بغیر صحت کے حاصل نہیں ہو تھے کیوں تو حس و جمال کی چنداں حاجت مسل جو انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں بغیر صحت کے حاصل نہیں ہو تھے کو ان تو حس و جمال کی چنداں حاجت نمیں ہو تھے کیون تو حس و جمال کی چنداں حاجت نمیل ہو انسان کا مطلب ہر کمیں نکل جاتا ہے اس لحاظ سے جمال بھی مال و جاہ کی طرح ہے اور جو چیز دنیا کے مطالب و مقاصد کے کام آئے اس کو آخرت سے بھی علاقہ ہے ۔ کیونکہ دنیا کے کاموں کا انظام آخرت کی خاطر جعی کا سبب موگالورونیا آخرت کی محتی ہو الدنیا مزرعة الاخرة اس کے علاوہ الکہ بات اور ہے کہ ظاہر می حسن و خولی باطن کا دیا چہد ہو کہ اس کو تھی تک اطلاق سے آرات کر سے گا اس کی پیشائی ہیں چکتا ہے اکثر ایسا بھی ہو تا ہے کہ جب آئی آپ کو سنوار تا ہے تو اپنا طن کو بھی تیک اطلاق سے آرات کر سے گا اس کے کہ اس کے کہ و تا ہی کہ دنیا ہی کو سنوار تا ہے تو اپنا طن کو بھی تیک اطلاق سے آرات کر سے گا جا سے ممال بدخوئی مراوہ ہے۔

حضوراکر علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھی صورت والوں ہے اپنا مقصد طلب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے ہیں کہ جب کمیں سفیر بھیجا مطلوب ہو تو خوبصورت اور نیک نام فخض کو بھیجو اور فقهاء نے فرمایا ہے کہ جب علم قرات اور عفت ہیں سب بر ابر ہول توالیہ فخض کو امام ہاؤ جو ان سب ہیں خوبصورت ہو' یہ خیال رہے کہ اس حسن علم قرات اور عفت ہیں سب بر ابر ہول توالیہ فخض کو امام ہاؤ جو ان سب ہیں خوبصورت ہو' یہ انسان کا قد بلند ہو' اور ہو آرائش مقصود نہیں ہے جو شہوت کی محرک ہو' کیونکہ ایسی آرائش ریڈیوں کی صفت ہے' بلحد انسان کا قد بلند ہو' اور فیل فرت نہ کریں اور دیکھنے والوں کو اچھا معلوم ہو۔

وہ نعتیں جن کا تعلق بدن سے نہیں ہے لیکن انسان کو ان کی حاجت ہے وہ مال و جاہ 'زن و فرزند' ا قرباء ملک اور نب کی شر افت ہے۔

مال کی حاجت آخرت کے لیے اس وجہ ہے کہ جو مخص مفلس اور نادار ہوہ سارے دن روزی کی تلاش میں دے گا- علم وعمل کی طرف کس طرح اور کب مشغول ہو سکے گا پس مال بقدر کفایت دینی ایک نعمت ہے اور جاہ کی حاجت اس لیے ہے کہ جس کو جاہدہ منز لت حاصل نہیں ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور سبک سر رہے گا 'وشمن اس کے در پے رہیں گے۔ لیکن مال وجاہ کی زیادتی میں آفت بہت ہے 'اسی وجہ سے حضور اکر م علیہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح کو تندرست اٹھے اور لیکن مال وجاہ کی زیادتی میں آفت بہت ہے گر ہو دنیا کی ساری دولت گویاس کو حاصل ہے اور بیبات بغیر جاہ وہال کے میسر نہیں دن کے لیے غذا (روزی) سے بے قر ہو دنیا کی ساری دولت گویاس کو حاصل ہے اور بیبات بغیر جاہ وہال کے میسر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ رسول اکر م علیہ علیہ العون علی التَّقُویُ اللَّهِ مَال الرَّم عَلَیہ اللَّهِ مَالُ الرَّم عَلَیہ اللَّهِ مَال الرَّم عَلَیہ اللَّهِ عَلَی اللَّهِ مَالُ اللَّهِ مَالُ الرَّم عَلَیہ اللَّهِ مَالُ اللَّهِ مَالُ اللَّهِ مَالُ الرَّم عَلَیہ اللَّهِ عَلَی اللَّهِ مَالُ الرَّم عَلَیہ اللَّهِ مَالُ اللَّهِ مَالُ اللَّهِ اللَّهِ مَالُ الرَّم اللَّهُ وَاللَّهِ مَالُ الرَّم اللَّهِ مَالُ اللَّهِ مَالُ اللَّهِ مَالُ اللَّهِ مَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ مِالَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَی اللَّهِ مَالُ اللَّهِ عَلَی اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ مَالُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

ا - ادرانساف ك ساته تول قائم كرواوروزن شكمناؤ-

مدوگارہے) زن و فرزند بھی دینی نعمت ہیں۔ کیونکہ جو شخص میدی والا ہے وہ بہت کی باتوں سے بے فکر رہے گا۔ اور شہوت نفسانی کے شرسے محفوظ رہے گا۔ اس واسطے حضور علیہ نے ارشاد فرمایاہے کہ "دین کے معالمہ بیل نیک میدی کا بوٹی ہوتی ہے۔ " حضر سے محفوظ رہے گا۔ اس واسطے حضور علیہ نے ارشاد فرمایاہے کہ "دین کے معالمہ بیل مال و متازع ہے ہم کیا بخت کر یں ؟ آپ علیہ نے فرمایا فد اکاذ کر ہمرنے والی زبان 'شکر اواکر نے والاول 'اور مومنہ ہیدی کو جمع کرو۔ صالح فرزند باپ کے میں اس کا مددگار ہماہے۔ نیک فرزند انسان کے لیے ہم تعالی اور پر وبال کا محم رکھتے ہیں کہ سارے کا م انہی ہے سر انجام ہوتے ہیں۔ پس بید بھی نعمت ہے بھر طیکہ ان کی افر میں پر کر فدا کی طرف دھیاں نہ کرے (اس صور سے ہی سے بھی نعمت ہے بھر طیکہ ان کی نسب تو یہ بھی ایک ہوئے ہیں) اب ربی کس رواری قریش ہے موسور پر نور علیہ کے کا ارشاد ہے۔ تفکیہ والو کو اس نے دریافت کیا کہ صفور (شیکھ کا ساسب جگہ پر ڈالوادو اس سبزی سے جو کھوڑے کے دین کی سر داری قریش ہے کہ اس ارشاد ہے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا خوبھور سے جو اور کول نے دریافت کیا کہ صفور (شیکھ کا ساسب جگہ پر ڈالوادو اس سبزی سے جو کھوڑے کے عام نائد ہے ) نسب سے مراد و نیا کی سر داری تنس ہے باہم اس ہے ہو اور کول نے دریافت کیا کہ صفور (شیکھ کی سر داری تربی کی روادو اور اس سبزی سے جو اور کول نے دریافت کیا کہ صفور (شیکھ کی کی ہے اس ارشاد ہے کیا مراد ہے تو آپ نے فرمایا خوبھور سے ہور سے باپ پر ہیزگار ہوگا ، جیسا کہ حق تو تو الی نے تعریف فرمائی ہے وگاں آئیؤ ہما صالے بی اور اور ان کاب ایک مرد ہیں۔ جب باپ پر ہیزگار ہوگا ، جیسا کہ حق تو تو تی تو تو نے فرمائی ہے وگاں آئیؤ ہما صالے تھا ۔

ابر ہیں چار لفتیں وہ چار نفتیں وہ ہیں جو ان بارہ نفتوں کو زیادہ کرتی ہیں 'ہداہت 'رشد' تائید اور تسدید۔ ان چارول کے مجموعہ کو تو فیق کیتے ہیں کہ تھم اہلی اور مدے کے مجموعہ کو تو فیق کیتے ہیں کہ تھم اہلی اور مدے کے اداوے میں مطابقت پیدا ہو جائے۔ بیبات خیر وشر دونوں کے لیے ہے۔ لیکن عاد تا تو فیق کا استعمال زیادہ ترکار خیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو فیق کی شخیل ان چار چیز وں ہے ہوتی ہوتی ہا تاہد۔ ہدایت کا مرتبہ پہلا یوں ہے کہ کوئی شخص اس سے بے نیاز منسی ہے کیونکہ جب کوئی شخص اس سے بے نیاز منسی ہے کیونکہ جب کوئی شخص سعادت آخرت کا طالب ہے اور اس کی راہ کو منسی پنچابا ہد ہے راہی کو راہ سجھتا ہے تو محض طالب ہوئے ہے کیا منسی ہیں آتا' اس وجہ سے حق تعالی نے دونوں چیزوں کا معاور احسان ذکر فرمایا ہے۔ رہنا الذی اعظی کیل منسی خلقہ نم ھدی (وہ پروردگار جس نے اندازہ کیااور راہ دکھائی)۔

مرایت کے تنین ور ہے: معلوم ہوناچاہے کہ ہدایت کے تین درج ہیں- پہلادرجہ بیہ کہ انسان فیر دشر میں انتیاز کرے اور بید وصف تمام دا نشوروں کو عطافر ہائی ہے ، بعض کو خود ان کی عقل سے اور بعض کو پیغیمروں کی زبانی اور وَهَدَیْنَهُ النَّجُدِیْنَ وَ(اور اس کو دونوں راستے دکھادیئے) سے یک مراد ہے کہ لیمن فیر وشرکی راہ ہم نے انسان کو عقل کے وسلے سے بتادی – وَاَمَنَّا ثَمُودُ فَهَدَیْنَهُمْ فَاسنَتَحَبُّوا الْعَمَٰی عَلَی الْهُدَای (اور ثمود کو ہم نے راہ دکھائی پس

انہوں نے گر اہی کو مقابلہ مدایت کے پیند کر لیا-

اس ارشاد سے وہ را ہنمائی مراد ہے جو اسانِ انبیاء سے عمل میں آئی۔ لیکن وہ راہ یابی سے محروم رہے 'ان کے محروم رہے 'ان کے محروم رہے 'ان کے محروم رہے 'ان کمل محروم رہے کا سبب صادر علماء کی بات نہیں سی 'اس عمل سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔

ووسر اورجہ ہمایت فاص ہے 'جو دین کے معاملہ میں مجاہد سے تھوڑی تھوڑی پیدا ہوتی ہے اور اس سے حکست کی راہ تھلتی ہے ' مجاہدہ کا متیجہ کی ہو تاہے جیسا کہ فرمایا ہے والّذین َ جَاهَدُواْ فِینَا لَنَهُدِینَ ہُمْ سُبُلُنَا لَیْنی جب محکست کی راہ تھلتی ہے ' مجاہدہ اور دیاضت کریں گے۔ بید نہیں فرمایا کہ ہم خود بحود ہم ایت کریں گے۔ بعد الله نین اھنتدوا ازادَهُم هُدی (وہ جو ہمان کواپئی راہ ضرور تالا میں پیدا ہو تاب کی ہمایت زیادہ کردی) سے کی مرادہ ۔ تیسرا ورجہ ہمایت فاص الخاص کا ہے ' یہ نور نبوت اور والایت کی حالت میں پیدا ہو تاب ' یہ ہمایت ذات باری تعالیٰ کی طرف ہے اس کی راہ کی طرف جائے۔ فرمایا کہ : قُلُ اِنَّ هُدَی اللهِ هُوَالْهُدُی (کمہ و جَحَدَ کہ بے شک ہمایت ہی ہمایت کی اس سے ہمایت مطلق مرادہ اور اس ہمایت کا نام حیات رکھا گیا ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا اُومَن کانَ مَیْنًا فَاحُیْیَنْهُ وَجَعَلُنَا لَهُ نُورًا یَمُنینی به فِی النَّاس (آیاوہ جومروہ مقاس کو تراجہ لوگوں کے در میان چا کھر تاہے۔

رشد کے معنی یہ بین کہ مدے بیں ہدایت ہے جو خولی کاراستہ پیدا ہواس کی طرف چلنے کی اس میں خواہش پیدا ہو ۔ چنا نچہ ارشاد فرمایا و لَقَدُ الْمَدْنَا اِبْرَا سِیمَ مَر سُنْدَهُ مِینُ قَبَلُ (اور اس ہے پہلے بھی ہم نے ایرا ھیم کوان کار شد عطا کر دیا تھا) مثل جب لڑکا بالغ ہوااور جانت ہے کہ ال کی کس طرح خفاظت کی جائے اور اس جانے کے باوجود اس نے حفاظت بنیں کہ مدے کے حرکات اور اس کے اعضاء کی تواس کورشید نہیں کہیں گے اگر چہ وہ ہدایت یاب ہوا۔ شدید کے معنی یہ بیں کہ مدے کے حرکات اور اس کے اعضاء کو بھلائی کی طرف آسائی کے ساتھ حرکت دی جائے تاکہ وہ جلد اپنے مقصد کو پہنچ جائے پس اس طرح ہدایت کا متبجہ معرفت میں ہے اور رشد کا شمرہ خواہش میں ہے ۔ شدید کا متبجہ اور اس کا شمرہ قدرت اور اعضاء کی حرکات میں نظر آئے گا۔ تائید ہے مراف آسائی یعنی مدد ہو نہیں ہیں ہے۔ سدید کا متبجہ اور اس کا شمرہ قدرت اور اعضاء کی حرکات میں نظر آئے کہ ارشاد فرمایا گیا (حضرت مریم علیماالسلام کے بارے میں) وَاَیَدنُٹ کَ بِرُوْحِ الْقُدُوْسِ (تمہاری مدد کی ہم نے روح کہ القد س یعنی جبرائیل علیہ اسلام ہے اور علت تائید ہے نزد یک ہے۔ یعنی ٹی کے باطن میں معصیت اور شرک کی راہ ہو القد س یعنی جبرائیل علیہ اسلام ہے بارے میں ارشاد کیا گیا وَلَقَدُ هَمَّتُ بُد وَ بُنِی بِ اِنْ اَنْ رَاّ اُبْرُ هَانَ رَبّہ اور بِ مَنْ عورت کا ارادہ کر تا آگر اپنے رہ کی دیل نہ و کی گیا گیا وی نفتیں ہیں جو زادِراہ آخرت ہیں۔ ان کو کئی کیا وروہ بھی عورت کا ارادہ کر تا آگر اپنے رہ کی دئیل نہ دکھ لیتا) پس یہ دیاوی نفتیں ہیں جو زادِراہ آخرت ہیں۔ ان کو کئی

اسبب کی اور ان اسبب کو اور دوسرے بہت ہے اسبب کی حاجت ہے' اس مقام پر جب عارف پنچ گا تو دہ اس رب الارباب تک پہنچ جائے گاجو چرت زدول کی راہ نمائی کرنے والا اور مسبب الا سباب ہے۔ اس مسبب اسباب کی تفصیل و تشر تح بہت طویل اور در از ہے۔ لنذ ااس مقام پر ہم استے ہی پر اکتفاکرتے ہیں۔ شکرِ اللی میں خلاکق کی تفقیم

تقفیم شکر کے اسباب : اے عزیز!معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گذاری میں دوسب سے تعمیر داقع ہوتی ہے ایک سے کہ نعمتوں کی کثرت اور بہتات کی بعدے کو خبر شیں 'جس کا سب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے صدو حساب ہیں ، ہم نے کتاب احیاء العلوم میں ان تھوڑی کی نعتول کا میان ہے جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے تاکہ اس پر دوسری نعتوں کا قیاس کیا جاسکے اور معلوم ہوسکے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعتوں کا پہچاننا ممکن نہیں ہے۔اس کتاب (کیمیائے سعادت) میں ان کے بیان کی مخبائش نہیں ہے۔ تقفیر کا دوسر اسب یہ ہے کہ انسان ایسی نعت کو جو عام ہو نعمت ہی نہیں سمجھتااور خداوند تعالی کاس پر شکر جانہیں لاتا-مثال کے طور پریہ ہوائے لطیف ہے جس کوانسان سانس کے ذریعہ اپنے اندر کھینچاہے 'جواس روح جوان کو مدد پہنچاتی ہے جس کا مخزن و معدن دل ہے اور دل کی حرارت کو یہ ہوائے لطیف اعتدال عشتی ہے 'آگریہ ذرای دیر کے لیے رک جائے توانسان ہلاک ہو جائے 'ایسی نعت کوانسان اپنی غفلت کے باعث نعمت ہی نہیں سجمتا'وہ ایس بے شار سانسیں لیتاہے جن کی اس کو خبر ہی نہیں ہوتی اس کی خبر جب ہوگی کہ ایک ذراس دیر کے لیے ا پے کویں میں جائے جس کی ہوا غلیظ ہے اور وم مھٹنے لگے (تب ہوائے لطیف کی اس کو قدر ہوگی) یاگرم حام میں تھوڑی وریے لیے اس کو بد کر دیا جائے اور کچے دیر کے بعد صاف دیاک ہوا میں اس کو نکالیں تب وہ اس نعت کی قدر پہنچانے گا۔ اس طرح جب تک انسان کی آنکھوں میں در دنہ ہویا پینائی نہ جاتی رہے صحت چیٹم کا کس طرح شکر اداکرے گا-اس کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جب تک اس کو مار اپیانہ جائے مارنہ کھانے کی اس کو قدر کس طرح ہو سکتی ہے اور جب اے مار انہیں جائے گا تووہ سر کشی کرے گا- پس اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر او اکرنے کی تدبیر یہ ہے کہ بعدہ ہر آن ہر بل اللہ تعالی نعمتوں کو ول میں یاد کرے اور بیبات انسانِ کامل ہی ہے ہو سکتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے کتاب احیاء العلوم میں پیش کی ہے۔ لیکن جونا قص اور كم فهم ہے اس كے ليے تدبير بيہ ہے كہ اس كو ہر روز يمار ستان (اسپتال) وقيد خانے اور كور ستان ميں لے جائے تاكه وہال بيمارول وقيد يول اور مردول كود كي كرائي عافيت اور سلامتى كى قدر پنجانے ممكن ہے كه اس صورت ميں وہ شكر اداکرے "کورستان میں پہنچ کریہ خیال کرے کہ یہ مر دے ایک دن کی زندگی کی تمنا کرتے تھے تاکہ اپنے بُرے اعمال کا بدلہ کر سکیں لیکن ان کووہ ایک دن کی زندگی بھی شیں مل سکی لیکن اس زندے کو دیکھے کر کہ بہت ہے دن اس کی حیات کے باتی میں لیکن بیان کی قدر شیں کر تا- اییا فخض جوعام نعت کا شکر اوا نمیں کر تا جیسے ہوا اور سورج 'آئھیں اس کودیکھتی ہیں اور محسوس کر تاہے لیکن وہ جھتا ہے کہ مال ودولت ہی ہی صحت ہے 'اس کو سجھتا ہے کہ اس طرح خیال کر ااشخض باوانی ہے کہ نعت اگر عام ہی ہو گھڑتا ہے کہ مال ودولت ہی ہی صحت ہے 'اس کو سجھتا ہے کہ اس طرح خیال کر ااشخص سے تصور کرتا ہے کہ اس کی عشل کی مائند دوسر ول کی عقل نمیں ہے اور اس کے اخلاق دوسر ول کے اخلاق سے بہتر ہیں اسی دچہ سے وہ دوسر ول کو انتقاد بد خواہی مقالہ ہیں سجھتا ہے ۔ لی چاہی کہ وہ اس نعمت خاص کا شکر اواکر سے اور لوگوں کی عیب بینی نہ کر ہے 'اس اس اس کو ایک آدی ہیں ایک و خی تقالی نے جو ستار الحجہ ہر ایک آدی ہیں ایس ہو اس عیب ہیں جن کو اس کا ول جانتا ہو اور کوئی دوسر انہیں جانتا کیونکہ حق تعالی نے جو ستار الحدیب ہو ان پر پر دہ ڈال دیا ہے 'صرف میں نہیں بلتھ انسان کے خیال ہیں جو با تیں گذرتی ہیں اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائی تو ویوں پر بیٹائی کا سبب ہو اس ہو ایس ہو ایک نے حق ہیں نعمت خاص ہے ۔ لازم ہے کہ اس کا شکر جالا ہے ۔ اور بھی ہی اس کا خیال دل ہیں خوار کرے جو وم رہے ۔ بلتھ اس کو دی گئی ہے ۔ کہ وہ اس کو دی گئی ہے ۔ کہ وہ اس کو دی گئی ہے ۔ کہ وہ اس کو دی گئی ہے۔

مفلسی کے غم کاعِلاج : منقول ہے کہ ایک مختص نے کی بررگ کے پاس جاکرا پی غریبی اور مفلسی کی شکایت کی افزانہوں نے اس مختص ہے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تہماری ایک آنکہ معر ہو جائے اور تم کو دس ہز ار در ہم مل جا کیں اس نے کہا نہیں ' تو ہیں ' نہر انہوں نے پوچھاکان ' ہاتھ ' پاؤں کے عوض اتنی رقم تم کو دے دی جائے (ان کو پہتے ہو) اس نے کہا نہیں ' تو انہوں نے کہا نہیں نو انہوں نے کہا کہ پس ایک صورت میں پچاس ہز ار در ہم کا مال تو تمہارے پاس موجود ہے اور اس پر بھی تم مفلسی کی شکایت کر دہے ہو - صرف یمی ایک صورت میں پچاس ہز ار در ہم کا مال تو تمہارے پاس موجود ہے اور اس پر بھی تم مفلسی کی شکایت کر دہے ہو - صرف یمی نمیں بھی ہے انہوں نو وہ اس پر راضی جمیں ہیں ہو کہ انہوں کو دو سرے کے حال سے بدل لیس تو وہ اس پر راضی جمیں ہوں گئی ہے لئذا ہے محل شکر اواکر نے کا ہوا - (انسان کو شکر اواکر نا

تخی اور مبلا میں شکر اواکر نالازم ہے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ سخی اور مصیبت میں شکر اواکر نالازم ہے۔ کیونکہ کفر کی مصیبت میں سوااور کوئی ایس مصیبت نہیں ہے جس میں کوئی ایک خوبی موجود نہ ہولیکن تم اس سے واقف اور آگاہ نہیں ہو۔ حق تعالیٰ تمہاری بھلائی کو خوب جانتا ہے۔ بلعہ ہر بلا پر پانچ طرح کا شکر واجب ہے ایک یہ کہ اس کی مصیبت کا تعلق جہم سے تعادین سے نہیں تفا۔ کسی شخص نے شخ عبداللہ بن سمل تستری سے پوچھا کہ چور میرے گھر میں گئیس کر تمام مال چراکر لے میاانہوں نے فرمایا کہ اگر شیطان تیرے دل کے اندر تھس کر ایمان چراکر لے جاتا تو کیا میں جہم کہ دوسری اس بلاسے بدتر نہ ہو ہی اس پر شکر کرو کہ تم

اس بد ترباا اور مصیبت میں کر فار شیں ہوئے بچو محض بزار مار کے لاکن ہو اور سوے زیادہ اس کونہ ماریں توبیراس کے لیے شکر کا مقام ہے۔ منقول ہے کہ کسی بورگ کے سر پر ایک مخص نے طشت بھر کر خاک ڈال دی 'انہوں نے شکر اداکیا۔ لوگوں نے بوچھاکہ شکر کا کون سا موقع ہے توانہوں نے کہا کہ میں تواس لا کُن تھاکہ مجھ پر طشت بھر کرانگارے ڈالے جاتے اور اس کے جائے راکھ ڈالی گئ تو یہ مقام شکر گذاری کا ہے تیسرے یہ کہ کوئی دنیاوی عذاب ایسا نہیں ہے جس کو آخرت پر موقوف رکھاجائے۔ آخرت کاعذاب تواس سے سخت اوربدتر ہوگا۔ پس اسبات کا شکر جالائے کہ یہ عذاب دنیا میں ہوااور د نیاکاعذاب آخرت کی رہائی کاسب ہے حضور پر نور علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کود نیامیں عذاب دیاجاتا ہے اس کو آخرت میں عذاب نہیں دیں گے کیو نکہ بختی اور ملا گنا ہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ پس جب انسان گنا ہوں سے یاک ہو گیا تو پھر اس پر عذاب کیوں ہوگا۔طبیب تم کو کروی دوادیتاہے۔ تہماری فصد کھو لتاہے۔اگر چہ الن دونوں سے اذیت ہوتی ہے لیکن شکر کامقام ہے کہ تم نے اس تھوڑی تکلیف ہے موسی ماری سے نجات پالی۔ چو تھی قتم یہ ہے کہ جوبلاتم پر آنے والی تھی وہ لوح محفوظ میں لکھی تھی' وہ آئی اور آ کرٹل گئی تب بھی مقام شکر ہے۔ پینچ ابو سعید ابوالخیر گدھے پر سے گر گئے انہوں نے الحمد ملتہ کہا۔ او گوں نے بوجھا کہ تم نے شکر کسبات کااد اکیا۔ انہوں نے اس طرح گدھے سے گر نااز ل میں مقدر ہوچکا تھااور گدھے پرے گرنے سے یہ آفت ٹل گئی پس اس آفت کے گذر جانے پر اللہ کا شکر اداکر رہا ہوں۔ یانچویں قتم یہ ہے کہ دنیا کی معیبت دووجہ سے آخرت کے ثواب کاباعث ہوتی ہے۔ ایک سے کہ اس معیبت کا اجر مرا ہے۔ دوسر لباعث سے کہ سب گناہوں سے مواکناہ یہ ہے کہ تم نے دنیائے فانی سے ایبادل لگایا کہ اس کو اپنی بہشم سمجھ لیااور خداوند تعالیٰ کے حضور میں جانے کو قید خانہ تصور کیا کر تا تھا۔اور جس کو دنیا میں مصیبت میں گر فتار کرتے ہیں اس کاول دنیاہے بیز ار ہو جاتا ہے اور و نیااس کے حق میں قید خانہ اور موت نجات بن جاتی ہے اور کو ئیبلاایسی نہیں ہے جس میں حق تعالیٰ کی طرف ہے تبید نہ ہو۔اگر چہ 'جوباپ کے ہاتھ سے سز ایا تاہے 'صاحب عقل ہو تاہے تودہ اس مار پر شکر جالا تاہے کیونکہ اس میں تنبیہ ہوتی ہے اور تیمیہ میں بڑا فائدہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کی غم خواری ان کو محنت وبلا میں گر فار کرے فرماتا ہے۔ جس طرح تم دنیا میں کسی کی خبر گیری اور غم خواری کھانے پینے سے کرتے ہو۔

ایک شخص سرور کو نین علی کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ چور میر اتمام مال چرا کرلے گئے آپ نے فرمایا جس کا مال خرا کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ چور میر اتمام مال چرا کرلے گئے آپ نے فرمایا جس کا مال ضائع نہ ہواور پیمار نہ ہواس میں بھلائی نہیں ہے لینی اس کو آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ "حق تعالی جس مدے کو دوست رکھتا ہے تواس پر بلانازل فرما تا ہے۔ حضور علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بہشت کے بہت سے درج ہیں اور مدوا پنی کو شش سے ان تک نہ پہنچ سکے توحق تعالی اس کوبلا میں جتلا کر کے اس مقام تک پہنچادے گا۔

ایک دن سر ورِ کا نئات علیہ اپناروئے اطہر آسان کی طرف کیے ہوئے تھے۔ پھر تنجیم فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ میں مومن کے حق میں نقد پر اللی ہے تعجب میں ہوں کہ حق تعالیٰ اگر اس کے حق میں نعمت کا تھم فرمائے تب بھی دہ راضی ہو تاہے کہ اس میں اس کی اچھائی ہے اور اگر بلاکا تھم فرما تاہے تب بھی دہ ہد ہُ مومن راضی ہو تاہے کہ اس میں بھی اں کی خوبی ہے۔ یعنی بلا میں صبر کرتا ہے اور نعمت میں شکر ' دونوں صور توں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہ بھی حضور اگرم مطالبہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عافیت میں رہنے والے لوگ ' مصیبت میں گر فآر رہنے والے لوگوں کے قیامت میں جب درے درج دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش! دنیا میں ان کا گوشت نسرنی سے کتر ڈالا گیا ہو تا ( تاکہ میہ بعد درج حاصل ہوتے )۔

نمی پینیبر (علیہ السلام) نے بارگاہِ اللی میں التماس کی کہ اللی! توکا فرکو نعت کڑت سے عطافرہا تاہے اور مومن پر بلانال فرہا تاہے۔اس کا کیا سب ہے۔ خداو ندیز رگ ویر تر نے ارشاد فرہایا کہ بعدے! بلااور نعمت میرے اختیار ہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ مومن گنگار موت کے وفت گنا ہوں ہے پاک ہو کر جھے سے طے اور میں دنیا کی بلاؤں کو اس کے گنا ہوں کا کنارہ مادیتا ہوں اور کافر کی نیکیوں کا بدلہ 'ونیا کی فعمت سے کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کا چھے حق باتی نہ ہے۔ پھر میں اس کو خوب عذاب دوں گا۔

جب اس آیت کا نزول ہوا وَمَنُ یَعْمَلُ سُوءً یُجْزَبِهِ (جوبدی کرے گااس کی جزاء پائے گا) تب حضرت او بر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ عظائے ہم اس محنت سے کس طرح نجات پائیں گے۔ حضور اگرم عَلِیْ نے ارشاد فرمایا کیا تم صاراور غم کین نہیں ہوتے ہو؟ مو من کے گناہ کا بی بدلہ ہے۔

منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرزند کا انقال ہو گیا' حضرت سلیمان علیہ السلام بہت مملین الد ملول ہوئے۔ تب دو فرشتے جھڑا کرنے والوں کی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ الن میں سے ایک نے کہا کہ میں نے زمین کو روند کرنج کو ضائع کر دیا۔ دوسر بے شخص نے کہا کہ اس نے عام راستے پر جج ہویا تھا اس فرح کہ اس نے عام راستے پر جج ہویا تھا اس فرح کہ اس کے دائیں بائیں راستہ نہ تھا۔ میں نے مجبور آاس کو پامال کر ڈالا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے پہلے محض کو ملزم فراد ہے ہوئے کہا کہ تو نے راستہ میں گئے معلوم نہیں کہ راستہ پر لوگ چلاہی کرتے ہیں تب فرشتہ نے ان کو جو اب دیا کہ آپ نے اپنے کہ آدمی کو موت کی

ٹاہراہ سے گذر ناہی پڑتا ہے۔ تب سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں توبہ واستعفاری۔
حضرت عمر من عبدالعزیز نے اپنے ہمار میٹے کو جب موت کے قریب پایا تواس سے فرمایا کہ اے فرز نداگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤتا کہ تم میری ترازو (پلاءا عمال) میں رجو میرے نزدیک زیادہ پندیدہ ہے اس بات سے کہ میں تمہاری ترازو میں رہوں اس نیک خص فرزند نے جواب دیا اے والد محرّم! جو آپ کی حرضی ہے وہی میں چاہتا ہوں 'حضرت ای عباس رضی اللہ عنماکو کسی شخص نے فہر پہنچائی کہ آپ کی تئی کا انتقال ہوگیا'آپ نے فرمایا اِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا لِلّٰهِ وَإِنّا لِلّٰهِ وَالْمَا کَا حَمْم ہے واللہ علی اللہ علی اللہ واللہ کا حکم ہے واللہ عنماکو کسی ہوگیا اور دور کعت نماز اواکر کے فرمایا حق تعالی کا حکم ہے والسنت بینوا بالصندوالہ والی اس میں دونوں کام جالایا۔

و ماتم اصم نے کماہے کہ حق تعالی قیامت کے دن چار شخصوں سے چار جماعتوں کو الزام دے گا۔ حضرت

سلیمان علیہ السلام سے توانگروں کو محضرت بوسف علیہ السلام سے غلاموں کو محضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درویشوں کو ا اور حضرت ابوب علیہ السلام سے الن لوگوں کو جو معیبت اور دکھ میں صابر نہیں رہے۔ شکر کا بیان یمال اس قدر ہی کافی ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

# اصل سوم

#### خوفوامير

معلوم ہونا چاہے کہ خوف وامید سالک کے لیے دوباز وک کی طرح ہیں جن کی قوت سے وہ بدید مقامات کو پہنچتا ہے۔ کیونکہ جمالِ اللی کی لذت مدد نہ کرے ان بعد بدی ہوا کو جائیت بہت بدید ہیں 'جب تک امیدِ صادق پیدا نہ ہو اور جمالِ اللی کی لذت مدد نہ کرے ان بعد بول کو طے کر نابہت مشکل ہے۔ اس کے بر عکس نفسانی خواہشات جو دوزخ کی راہ پر واقع ہیں 'الیی عالب اور انسان کو فریب دینے والی 'اور اپنی طرف کھینچنے والی ہیں کہ انسان کا اس کے دام سے چنا بہت مشکل ہے 'جب تک انسان کے دل پر (خداکا) خوف عالب نہ ہو 'اس ہو او ہوس سے چنانا ممکن ہے۔ اس بما پر خوف وامید کی ہوئی فضیلت رکھی گئی ہے۔ کیونکہ امید باگ کی طرح ہے جو ہدے کو کھینچتی ہے اور خوف درے اور کوڑے کی مائند ہے جو اس کو چلا تا ہے۔ ہم پہلے امید کا ماین کرتے ہیں اس کے بعد خوف کا ذکر کریں گے۔

امیدور جاکی فضیلت : اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ خداوند تعالیٰ کی عبادت اس کے کرم کی امید پراس عبادت سے موجہ کرہے جوعذاب کے خوف سے کی جائے کیونکہ امید کا نتیجہ مجت ہود ظاہر ہے کہ مجت کے درج سے بالاتر کوئی درجہ ضیل ہے اور ظاہر ہے کہ مجت کے درج سے بالاتر کوئی درجہ ضیل ہے اور خوف کا نتیجہ ڈر اور نفر ت ہے۔ چنانچہ رسول اکرم علی ہے نے فر بلا ہے لا یکوئن اُ حَدِی ہُم اللہ یعنی تم میں سے ہر ایک کو لازم ہے کہ خدا کے ساتھ نیک گمان کر تا ہوامرے (جب مرے توخدا کے ساتھ اس کا گمان میں ہوں خداوند تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہدے کے گمان کے قریب ہوں اور اس کو کمودہ جو گمان رکھنا چاہتا ہے میرے ساتھ رکھے۔"

سرور کا نئات ﷺ نے ایک محض کو نزع کے عالم میں دیکھ کر فرمایا کہ توخود کو کس حال میں پا تا ہے اس نے کہا کہ میں گنا ہوں سے ڈرتا ہوں اور خداوند تعالیٰ کی رحمت کا امید دار ہوں 'تب حضور ﷺ نے فرمایا کہ ایسے وقت میں (نزع میں) جس کے دل میں بید دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں حق تعالیٰ اس کوڈر سے جاتا ہے اور اس کی امید ہر لاتا ہے۔

ق تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام پروی بھیجی کہ "آیاتم جانے ہوکہ یوسف (علیہ السلام) کو میں نے تم علیہ السلام) کو میں نے تم سے حداکیا؟ میں نے اس واسطے جداکیا کہ تم نے کما تھا کہ "وَاخَافُ أَنُ یُاکُلُهُ الذِیْتُبُ (میں اس بات ہے دُر تا

ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا) تم بھیڑ ہے سے تو ڈرے لیکن میرے کرم کی امید ندر کھی 'اور میری حفاظت کو اہمیت نہ دیتے ہوئے 'بھائیوں کی خفلت اور بے پروائی کی طرف تمہار اخیال گیا۔"

حفرت على كرم الله وجد نے ایک مخض كود يكھاجوانے گناہوں كى كثرت سے نمایت خوفزدہ تعاآپ نے اس سے فرمایا كہ مايوس مت ہوكہ خداوند تعالى كى رحمت محمناہوں سے كميس زيادہ ہے۔"

حضور اکر میں کا مرتب کا ارشاد ہے کہ حق تعالی قیامت میں ایک بعد ہے ہے وہ تھے گاکہ دوسر ہے بعدے کو گناہ کا کام کرتے ہوئے دیکے کر تونے احتساب کیوں نہیں کیا۔ اگر حق تعالی اس کی زبان کو گویا فرمادے تودہ کے گاکہ میں لوگوں ہے ڈرالور تیری رحمت کا امید دار دہا۔ تب اللہ تعالی اس پر دحم فرمائے گا۔ "ای طرح آیک دن حضور اکر م علی ہے فرمایا"جو کچھ میں جانتا ہوں اگر متم اسے جان لو تو بہت گرید وزاری کرولور بشنا کم کر دولور جنگل کی طرف تکل جاؤسید کوئی اور گرید وزاری کرنے لگو۔ تب حضرت جرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کھائے جی علی ہو نمائی فرما تا ہے کہ آپ میر سے بعدوں کو میری دحمت سے ناامید کیوں کرتے ہیں اس کے بعد حضور اکر م علی ہے اہم تشریف لائے اور فضل الی سے امیدر کھنے کے بارے ہیں ارشاد فرمایا۔"

حق تعالی نے حضر ب داؤد علیہ السلام پروحی نازل فرمائی کہ اے داؤد تم مجھے دوست رکھواور لوگوں کے دلوں میں مجھے دوست منادو۔ انہوں نے کہلاِ النما! بختے ان کادوست کس طرح ہاؤں 'فرمایا میر اافضل وانعام ان کو شادے کہ مجھے نیکی کے سوا کچھ نہیں دیکھیں گے۔

کمی شخص نے پیکی ن اتم کو خواب میں دکھے کر دریافت کیا کہ خداو ند تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے موقف سوال میں کھڑ اکر کے کہا گیا کہ اے بوڑھے تونے فلاں فلاں ایسے کام کیے ہیں ہی سوالوں سے میر ب دل پر ہیبت طاری ہو گئے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ الہ العالمین! تیرےبارے میں جھے ایسی خبر شمیں دی گئی تھی۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر کمیسی خبر تخفے دی گئی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ جھے سے شخ عبد الرزاق نے ان سے معمر نے امیم نے دہری سے اور دسول آکر م سیالیت نے حضر ت جرائیل علیہ السلام سے خبر دی تھی کہ تونے فرمایے کہ میں اپنے بدوں کے ساتھ ایسام عاملہ کروں گا جیس اوہ میر ب جرائیل علیہ السلام نے تھے سے ذر دی تھی کہ تونے فرمایے گا! تب ارشاد ہوا کہ جرائیل اُرسول علیہ انس زہر 'معمر لور عبد اللہ میں اُرٹ میں اُرٹ میں اُرٹ میں اُرٹ کہ اُنٹ تعالیٰ سب سے ہیں۔ تھے پر رحمت فرمائے گا! تب ارشاد ہوا کہ جرائیل اُرسول علیہ اس خبو جلو چلو جین میں عبدالرزاق رحم م اللہ تعالیٰ سب سے ہیں۔ تھے پر رحمت فرمائے گا! تب ارشاد ہوا کہ جرائیل اُرٹ میں اُرٹ میں اُنٹ تعالیٰ سب سے ہیں۔ تھے پر رحمت فرمائے گا! تب ارشاد ہوا کہ جرائیل اُرٹ میں اُرٹ میں اُرٹ کی خوشی میں یا گیا۔ "

حدیث شریف میں آتا ہے کہ بن امر ائیل میں ایک شخص لوگوں کو خدا کی رحمت ہے مایوس کیا کرتا تھا اور ان کو محت میں بتلا کرتا تھا۔ محنت میں مبتلا کرتا تھا، قیامت کے دن اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ جس طرح تو میر سے بعدوں کو جھے سے ناامید کیا کرتا تھا میں آج بچھ کو اپنی رحمت سے ناامید کروں گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک شخص دوزخ میں ہزار ہرس رہنے کے بعد کے گایا دئیاں و یَامنان می تعالی جرائیل علیہ السلام کو تھم دے گاجاؤ میر سے اس مدے کو بلاؤ جب اسے لایا جائے گا

تواللہ تعالی فرمائے گاکہ تونے دوزخ کو کیمی جگہ پایا؟وہ کے گابہت برترپایات حق تعالی فرمائے گااس کو پھر دوزخ میں لے جاؤجب اس کو دوزخ کی طرف لے جانے لگیں گے توہ پلیٹ کردیکھے گاحق تعالی فرمائے گاکیاد کھیاہے؟وہ جواب دے گاکہ کہ مجھے کو یہ امید تھی کہ دوزخ سے نکلئے کے بعد پھر بھے اس میں نئیں ڈالا جائے گائت حق تعالی فرمائے گاکہ اس کو بہشت میں لے جاؤ 'غرض محض اس امید کی جہ سے اس کو نجات حاصل ہوگی۔

### رجاكي حقيقت

ر چاکسے کمنے ہیں : معلوم ہونا چاہے کہ آئدہ ذبان ہیں ہملائی اور بہتری کی امیدر کھنے کورجا کتے ہیں ہعمل صور تول
میں تمنا ، غرور لور جماقت بھی اس کے معنی ہوتے ہیں ، جو لوگ عادان ہیں وہ ان تین لفظوں میں فرق شمیں کرتے اور بید خیال کرتے
ہیں کہ بیسب پچھ امید ہے حالا نکہ ایساہر گزشیں ہے۔ بابحہ اگر کوئی شخص اچھانے حاصل کرکے زم زمین میں بودے اور اس جگہ
سے تمنام کوڑاکر کٹ اور گھاس بچوس صاف کرکے وقت پر پائی دے پھر اس بات کا امیدوار ہو کہ حق تعالی اگر اس کو آفات ساوی
سے مخفوظ رکھے گا تو میں خوب غلہ حاصل کروں گا ایسی ہی آس کو امید کتے ہیں۔ اور اگر سرا مواد کھنا ہوا) بچھ خوت ذمین میں بودیلیا
سے مخفوظ رکھے گا تو میں خوب غلہ حاصل کروں گا ایسی ہی آس کو امید کتے ہیں۔ اور اگر سرا مواد کھنا ہوا) بچھ خوت ذمین میں ہودیلیا
کور خاشاک ہے اس جگہ کو صاف شمیں ہوئی توالی آس کو آر ذویا تمنا کتے ہیں۔ اس طرح جس مخفو نے اچھے ایمان کا بی دل میں معلور میں اس کور جس مخفو نے اچھے ایمان کا بی دل میں میں ہو کا کو ہیں۔ اس خوج ہیں اطاعت اللی بے پائی دے کر فعل خود کری کور سے المیدر کھتا ہے کہ دواس پودے کو آفات ہے محفوظ رکھے گاؤر موت کے وقت بھی کی صورت رہے گاؤرا ہیان سلامت لے جامیدر کھتا ہے کہ دواس پودے کو آفات ہے محفوظ رکھے گاؤر موت کے وقت بھی کی صورت رہے گاؤرا ہواں میں تفقیر نہ کرے اور دل کی خبر سے عافل نہ در ہے کو آفات ہے محفوظ رکھی گاؤر موت کے وقت بھی کی صورت رہے گاؤرا ہواں میں تفقیر نہ کرے اور دل کی خبر کی میں کرے گا۔

اگر ایمان کا بیخم سڑا ہوا ہے یقین کامل نہیں ہے یا یقین کامل تو ہے پر دل کو یرے اظاق ہے پاک نہیں کیا اور طاعت کا پائی ایمان کے در خت کو نہیں دیا تواس صورت میں رحمت اللی کی آس رکھنا حماقت ہے اس کو امید نہیں کہا جائے گا۔ چنا نچہ حضورا کرم علی ہے فرمایا ہے آل کے مق من اقتبع نفس کہ هوا ها و تدمنی علی الله یعن احمق وہ فض ہے جو ہر کام میں اپنے نفس کی خواہشات کا تابع ہو جائے اور اللہ تعالی کی رحمت کی امیدر کھے۔ حق تعالی نے فرمایا ہے : فَحَلَف مِن بَعَدِهِم خَلُف وَر مُوا الْکِتَاب یَا خُدُون عَرَض هذا اللّه ذمی و یقولُون سینعفر کناا ہے اوگوں کی قرمت کی مین بعد ہوم کا در سولوں کے بعد یرے کھلے کی خر پیچی کیکن وہ دنیا کے جھیاوں میں ڈو بے رہے اور کتے تھے کہ حق تعالی ہم کو حش دے گا۔ اس گفتگو کا حاصل ہے ہوں ان کو جالائے اور حاصل کی امید دے گا۔ اس گفتگو کا حاصل ہے ہور اان کو جالائے اور حاصل کی امید

ر کھ اس کانام رجاہے اور جب زمین ویران ہو تو امیدوار ہونا غروریا جمانت کی دلیل ہے۔ پھر اگر زمین نہ ویران ہونہ آباد ہو تو اس صورت میں حاصل کی امیدر کھنے کی آر زو کہتے ہیں۔ اور حضور پر نور علیا ہے نے فرمایا ہے لیس الدین بالتمنی دین کاکام تمنااور آر زوے یاخیالِ خام ہے درست نہیں ہوگا۔

پی جس مخص نے توبہ کی اس کو چاہیے کہ قبول ہونے کی امیدر کھے اور اگر توبہ نہیں کی لیکن گناہوں کے سبب کے شکمین اور ملول رہااور امیدوارے کہ حق تعالی اس کو توبہ کی توفیق دے گا توبید رجاہے کیونکہ اس کی بیٹ غم خوارگی توبہ کی توفیق کا سبب ہو تا ہے اگر گناہ سے ممکنین نہ ہواور عنوکی امیدر کھی توبہ حماقت ہے اور بغیر توبہ کے بھی اگر مغفرت چاہے گا تو بھی حماقت ہے اور بغیر توبہ کے بھی اگر مغفرت چاہے گا تو بھی حماقت ہے اگر احتی لوگ اس توقع کو امید کھا کرتے ہیں۔ حق تعالی ارشاد فرما تا ہے :

إِنَّ اللَّذِيْنَ أَمَنُواْ وَاللَّذِيْنَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيل اللَّهِ أُولَئِكَ يَرُجُونَ رَحُمَت الله وَ الله غَفُورٌ رَّحِيْمٌ 0 لِ

شیخ کی بن معاذ رازی کے کہاہے کہ کوئی حماقت اس سے موجہ کر شیں ہوگی کہ انسان دوزخ کا جی ہوئے اور بہشع کی امید رکھے اور نیکیوں کا مقام تلاش کرے اور عاصیوں کا عمل کرے اور خداکی ہدگی نہ کرکے ثواب کا طالب ہو۔

ایک شخص نے جس کانام زید الحیل تھا' سر ور کو نین علیقے سے دریافت کیا کہ بین اس لیے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ سے دریافت کروں کہ اس شخص کی علامت کیا ہے جس کے حق میں خداد ند تعالی نے بھلائی چاہی ہواور اس کی علامت کیا ہے جس کے حق میں خداد ند تعالی نے بھلائی چاہی ہواور اس کی علامت کیا ہے جس کی بھلائی خداکو منظور نہیں۔ حضور اکر م علیقے نے فرمایا کہ یک اس بات کا نشان ہے کہ خداد ند تعالی کو تیری بھلائی منظور ہے' اور اگر توبرے کام کا خیال کرتا تووہ تھے اس میں مشغول فرماد نیا' پھر اس کو پچھ پرواہ نہ ہوتی کہ وہ کتھے دوز ش کی کس وادی میں ہلاک کرے۔

ا ، یعنی جولوگ ایمان لاے اور اپنا گریار چھوڑ کر اللہ کے لیے جو ت کی اور کفارے جماد کیا 'ان کو سر اوار ہے کہ وہ جاری کی میدر تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت حضد والا مربان ہے۔

## رجاكے حصول كاعلاج لعني طريقه

اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ دو بیماروں کے سوا،اس دواکی حاجت اور کسی کو نہیں ہے،ان میں سے ایک فخص وہ ہے جو کشرت گناہ کے باعث ناامید ہو کر توبہ نہیں کر تالور کہتاہے کہ میری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دوسر اوہ مخض ہے جو کثرت عبادت سے خود کو ہلاکت میں ڈال رہاہے اور اپنی طاقت سے زیادہ محنت کرتاہے ، ان دونوں مریضوں کیلئے دوا کی حاجت ہے لیکن جو غافل ہیں ان کیلئے بید دوافا کدہ طش نہیں ہے بلحہ زہر قاتل کا حکم ر مھتی ہے۔

ناامید مخص کو دواسباب سے حاصل ہوگی اول ہیر کہ مخلوق اللی کو جو دنیا میں از قتم نباتات و حیوانات ہیں اور ان کے علاوہ سے طرح طرح کی تعمیں موجود ہیں ان کو عبرت کی نظرے دیکھے تاکہ حق تعالیٰ کی رحمت وعنایت اور لطف جو اس سے مافوق نہیں ہے اس کے خیال میں آئے۔ مثلاً وہ اپنجد ن پر ہی نظر کرے تو معلوم ہو گا کہ جواعضا ضروری تتے 🖪 اس نے یوی خوبی سے پیدا کئے ہیں، جیسے سر اور دل۔ایسے اعضا جن کی حاجت تھی لیکن ناگزیر نہیں تھے جیسے ہاتھ یاؤل یا محض ان ہے آرائش مقصود تھی حاجت بھی نہیں تھی جیسے لیوں کی سرخی،ایر دئی کجی،آنکھ کی سیابی، پکوں کا سید حاجو نااور بیر رحت محض انسان بی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلحد حیوانات کو بھی یہ خوبیال عطاکی ہیں۔ یمال تک کہ زنبور (شد کی مکھی) کی شکل بہت ہی اچھی اور لطیف بیائی ہے اور الهام کے ذریعہ اس کو بتایا کہ گھر کو خوب اجھے انداز کا بیائے اور اس میں شد جمع کرے۔ جس طرح رعیت اپنے باد شاہ کی اطاعت کرتی ہے اور تھم جالاتی ہے ،اس طرح شاہ زنبور ال کو بھی سیانت اور لظم و نتق (طریقه حکر انی) کا سکھایا۔ جب انسان اپنے ظاہر وباطن اور دوسری محلو قات میں ایسے عجائب پر غور و تامل کرے گا تواس وقت وہ سمجھ لے گاکہ خدا کی رحمت میں مایوی اور خوف کے غلبہ کی گنجائش نہیں ہے بابحہ بندے کو جا ہے کہ خوف اور رجا پر اہر ہوں۔ ہاں اگر ر جاغالب ہو تو کچھ مضا نفتہ شیں ہے۔ غرض خداوند تعالیٰ کی رحت اور اس کا لطف جو اس نے اپندوں پر فرمایا ہے بنایت ہے۔

سمى بزرگ كا قول ہے كه قرآن ياك كى كوئى آيت وائيات " سے زيادہ تىلى طفتے والى بيں ہے جس ميں تاكيد ہے کہ جب ہم کسی کومال قرض دیں تو ہمارے مال کی تکمیداشت کرے اس کو ضائع نہ ہونے دے ، پس ایس عنا تنوں کا مالک ہم عاصیوں کی محشش کس طرح فرمائے گا (جبکہ اس کو ہمارے مال کی حفاظت تک کا خیال ہے) جس کے بتیجے میں سب کے

سب دوزخ میں چلے جانیں۔

پس رجا کے حصول کا یہ بہترین علاج ہے۔لیکن ہر مخض اس درجہ اور منزل تک نہیں چنچ سکا۔دوسر اور بعد یہ ہے کہ ان آیات اور احادیث میں جور جا کے بارے میں ہیں، غور و فکر کرے اور ایس آیات بہت ہیں۔ میری دحت سے ناامید نہ ہو۔ ملائکہ بعدول کی مغفرت کے واسطے دعاما تکتے ہیں۔ دوزخ کو اس لئے پیدا کیا گیاہے تاکہ کا فرول کو اس میں ڈالا جائے اور مسلمانوں کو اس سے صرف ڈرایا جاتا ہے۔ لاَتَقُنَطُوُ امِنُ رَّحْمَةِ اللَّهِ طَ وَ يَسْتَغُفُرُونَ لِمَنُ فِي الْأَرُضِ طَ ذالِك يُخوِّتُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ طَ

رسول اکرم علیہ اپنی امت کی مغفرت چاہے ہے بھی بے فکر نہ ہوئے۔ یمال تک کہ یہ آیت نازل ہوئی وکستون یُعطینک رہی کے فترضلی ۔ عنقریب اے محمد علیہ حق تعالی شفاعت کی الی خاص نعمت عطافر مائے گاجس ہے آپ داختی ہوجائیں گے تب حضور علیہ نے فرمایا۔ پیک جب تک میری امت کا ایک ایک فرددوز خے رہائی نہیں بائے گامیں اس وقت تک راضی نہیں ہوؤل گا۔

مغفرت کی حدیثیں: حضور اکرم اللہ فرماتے ہیں کہ میری امت امت مرحومہ ہان کاعذاب دنیا میں فتنہ اور زلزلہ ہے جب قیامت کا دن آئے گاہر ایک مسلمان کے ہاتھ میں ایک کا فرکو دے کر کما جائے گاہد دوزخ سے تیرافدیہ ہے۔

ارشاد فرمایا: خاریات جوآدی کوآتی ہے یہ دوزخ کی آگ کااثر ہے اور دوزخ سے مومن کا حصہ ہی ہوگا۔
حضرت ابو ہر رہورضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم علی نے بارگاہ اللی میں مناجات کی کہ یا اللی میری امت کا حساب میرے مرتبہ کے موافق فرما، تاکہ کسی نبی کی امت ان کے برایر نہ ہو۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا اے محمد (علیلی کے میں میں جاہتا ہوں۔ میں نمیں جاہتا کہ ان کا ثواب کوئی دو سر ایا ہوں۔ میں نمیں جاہتا کہ ان کا ثواب کوئی دو سر ایا ہے۔

حضور اکرم علی بھی، کیونکہ آگر میں تمہاری بھلائی ہے اور میری ممات میں بھی، کیونکہ آگر میں ذیدہ ر موں تو شریعت کے احکام تم کو سکھلاؤں گااور آگر و فات یا جاؤں تو تمہارے اعمال میرے سامنے لائے جائیں گے۔جو عمل تمہارانیک ہوگااس پر خداوند تعالیٰ کی حمداور اس کا شکر جالاؤں گااور جو عمل بد ہوگااس پر مفتر ت جا ہوں گا!"

ایک دن حضور اکرم علیہ نے بارگاہ رب العزت میں اس طرح خطاب فرمایا : یا کو نیم المعَفُو، یا کو نیم الکوئیم المعَفُو، یا کوئیم العَفُو، یا کوئیم المعَفُو ، جبریل علیہ السلام نے کمایا محمد (علیہ کے معنے توبہ ہوئے کہ تقفیم مش دے اور اس کو نیکی سے بدل دے۔ حضور علیہ نے فرمایا کہ "جب بندہ گناہ کر کے استعفار کرتا ہے تو حق تعالی فرما تا ہے اے فرشتو! تم دیمو کہ جب میرے بندے نے گناہ کیا تو اس نے سمجھا کہ اس کا ایک مالک ہے جو تقفیم کا مواخذہ کرے گااور مش دے گا۔ تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو حش دیا"۔

حضور علی ہے فرمایا کہ حق تعالی فرماتا ہے کہ اگر میر ابعدہ آسان بھر کے گناہ کرے اور پھر استغفار کرنے اور

عففرت کی امیدر کھے گا تو میں اس کو حش دول گااور اگر ہدہ زمین بھر کے گناہ کرے تو بھی میں اس کے واسطے زمین بر ایر رحمت رکھتا ہوں۔

اورار شاد فرمایا کہ ''جب تک گناہ کئے بعدے کو چھ ساعتیں نہیں گذر جا تیں ، فرشتہ اس کا گناہ نہیں لکھتا ہے اگر توبہ واستغفار اس عرصہ میں کرے تو اس کا گناہ ہر گز نہیں لکھتا اور جب توبہ نہ کرے اور بعد گی جالائے توسید ھے ہاتھ کا فرشتہ دوسرے فرشتہ ہے کہ اس گناہ کواس کے فتر ہے ہٹادواور میں ایک نیکی اس کے اعمال نامہ میں نہیں لکھوں گا اور نیکی کے عوض وس گنابد لہ دیا جاتا ہے تو نوکا اس کوجب بھی فائدہ رہا''۔

حضور اکرم علی الله علی دن فرمایا که "جب بده گناه کرتا به تواس کا حساب لکھا جاتا به ایک اعرافی نے دریافت کیایار سول الله علی اگر توبہ کرے تو کیما ہوگا۔ آپ علی نے فرمایا کہ گناه محو کردیا جاتا ہے عرض کیا کہ یہ صورت کب تک رہے گی، حضور علیہ التحییة والنتا نے فرمایا جب تک وہ استغفار کرتارہ اس نے عرض کیا اگر وہ پھر گناه کرے فرمایا اس کو پھر لکھیں گے ، عرض کیا کہ اگر پھر توبہ کرے تب ارشاد فرمایا کہ گناه محو کردیا جائے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ صورت کب تک باتی رہے گا۔ "

حق تعالیٰ حشائش ہے اس وقت تک ملول نہیں ہو تاجب تک ہدہ استغفار سے ملول نہ ہو اور ہدہ جب نیکی کاار اوہ کر تاہے تو فرشتہ اس کیلئے ایک نیکی کھودیتا ہے اور جب وہ نیک کام کر لیتا ہے تو اس کیلئے دس نیکیال لکھی جاتی ہیں اور پھر سات سوتک ان نیکیوں میں اضافہ ہو تاہے اور جب ہدہ کسی معصیت کا قصد کر تاہے تو فرشتہ اس کو نہیں لکھتا جب اس سے وہ گناہ سر زد ہو جاتا ہے تو ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی خشش اس کے علاوہ ہے (جاہے تو اس کو معاف فرمادے)۔

ایک مخص نے رسول اگر مظافیہ سے دریافت کیا کہ حضور میں رمضان کے روزے رکھتا ہوں پانچوں وقت کی مازادا کر تا ہوں۔ اس سے زیادہ نماز نہیں پڑھتا، زکوۃ اور جج مجھ پر فرض نہیں کیونکہ میں مالدار نہیں ہوں۔ جھے ہتا ہے کہ کل قیامت میں میں کہال ہوں گا۔ حضور اگر معلقہ نے تنجیم فرمایا اور ارشاد کیا کہ تم میر سے ساتھ رہو گے۔ بھر طیکہ دل کو دشنی اور حسد سے ، زبان کو جھوٹ اور غیبت سے اور اپنی نظر دل کو حرام ، کو تاہ بنی اور دوسر ول کی اہانت سے بازر کھو گے تو تم میر سے ساتھ بہشت میں داخل ہو گے اور میں تم کو عزیزر کھول گا۔

نے کعبہ کوبزرگ عطاکی ہے اور عظیم مرتبہ دیاہے اگر کوئی ہدہ اس کودیر ان کرے اس کے پیخروں کو الگ کردے اور اس کو جلادے تب بھی اس کی تفصیرا تنی بردی نہیں ہوگی جتنی ایک دل کی اہانت اور حقارت سے ہوتی ہے۔

اولياء الله كى تعريف : اس اعرانى ندريافت كيايار سول الله عَلِينة اولياء الله كون موت بير آپ عَلَيْهُ في فرمايا

سارے مومنین اولیاء ہیں ، کیا تو نے شیں ساکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : اَللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِیْنَ اَمَنُو یُخُرِجُهُم مِیّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّورِهُ (الله والی ہے مسلمانوں کا،ان کو اند چروں سے نورکی طرف لا تاہے)

فرمایا کہ حق تَعالیٰ کارشادہے کہ بعدوں کو میں نے اس واسطے پیدا کیاہے تاکہ وہ مجھے نفع پاکیں نہ اس لئے کہ میں ان بے نفع اندوز ہوں۔

حضور اکرم ﷺ نے مزید ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمام عالم کو پیدا کرنے کے بعد فرمایا:"سبقت رحمتی علی غضبی"میری رحت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہیں۔

اور فرمایا کہ جو کوئی کلمہ لااللہ الاَ اللہ پڑھے گاوہ بہشت میں جائے گااور جو کوئی اپنے آخری وفت پر اس کلمہ کو پڑھے وہ آتش دوزخ سے محفوظ رہے گااور جو کوئی بغیر شرک کے مر جائے وہ بھی دوزخ سے محفوظ رہے گا۔"

ر سول اکر م علی ہے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو!اگر تم ہے گناہ سر زدنہ ہوں کے تو حق تعالیٰ دوسری خلائق کو پیدا کرے گاجو گناہ کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی تقصیر عش دے کیو نکہ وہ غفوراورر حیم ہے۔

حضور علی نے ارشاد فرمایا کہ ''حق تعالیٰ اپنے ہیدوں پر اس سے زیادہ مربان ہے جتنی ماں اپنے پر ٹفقت کرتی ہے۔''

اور فرمایا''حق تعالیٰ قیامت کے دن اس قدر رحت فرمائے گاجو کسی کے خیال میں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ اہلیس بھی اس کی رحت کی امید میں اپنی گرون اٹھائے گا۔''

اور ارشاد فرمایا، حق تعالی کی سور حمتیں ہیں 99 (ناوے) رحمتیں اس نے قیامت کیلئے رکھی ہیں اور د نیامیں فظ ایک رحمت طاہر فرمائی ہے۔ ساری مخلوق کے دل اس ایک رحمت کے باعث رحمیم ہیں۔ مال کی رحمت اور اور محبت اپنے پر اور جانوروں کی مامتا ہے ہے پر اسی رحمت کے باعث ہے۔ قیامت کے دن ان ننانوے رحمتوں کے ساتھ اس ایک رحمت کو جمع کر کے مخلوق پر تقسیم کیا جائے گا۔ ہر ایک رحمت آسان اور زمین کے طبقات کے بر ابر ہوگی اور اس روز سوائے از کی بدخت کے اور کوئی بناہ نہیں ہوگا۔"

حضور اکر م علیہ نے ارشاد فرمایا ہے۔ "میں نے اپنی امت کے گندگاروں کے لئے اپنی شفاعت باقی رکھی ہے۔ تم سجھتے ہو گے کہ یہ شفاعت نیکوں اور پر ہیز گاروں کے واسطے ہوگی 'اییا نہیں ہے بلعہ عاصبوں اوربد کاری کے واسطے ہوگ۔" سعید این ہلال کہتے ہیں کہ دو شخصوں کو دوزخ ہے باہر لایا جائے گا۔ حق تعالی فرمائے گاجو عذاب تم نے دیکھا تمهارے عمل کے سبب سے تھا۔ میں اپنے ہمدوں پر ظلم نہیں کر تاہوں۔ پھر فرمایا کہ ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ ایک مخف زنچریں پڑی ہونے کے باوجود جلد جلا جائے گااور کے گاکہ میں اپنی معصیت کے بوجھ سے اتنا ڈرگیا ہوں کہ اب تھم جا لانے میں تعقیر نہیں کر سکتا۔ دوسر افتحف کے گایاللی! میں نیک گمان رکھتا تھااور مجھے امید تھی کہ جب تو جھے دوزخ سے نکالے گاتو پھر دہاں نہیں بھیے گا۔ تب حق تعالی (اس جواب پر) دونوں کو بہشت تھیج دے گا۔"

حضور اکرم علی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن منادی کرنے والا منادی کرے گاکہ اے امت محمد علی ہیں اپنا حق تہیں دیتا ہوں، تہمارے حقوق جو ایک دوسرے کے ذمہ باقی ہیں ان کو اد اکر کے تم بہشت میں جاؤ۔"

اورارشاد فرمایا ہے "میری امت کے ایک محض کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے حاضر کیا جائے گااور نانوے اعمال نا ہے کہ ان میں ہے ہر ایک انناطو مل ہو گا جمال تک نظر پہنچ کتی ہے اس کے سارے گناہ اس بعدے کو ہتائے جائیں گے۔ پھر پو چیس کے کہ ان میں ہے کی تفصیر کا تو انکار کر سکتا ہے ؟ کیا فر شتوں نے اس کے لکھنے میں بچھ پر ظلم کیا ہے ؟ وہ محفی جواب دے گایار ب نہیں۔ پھر دریافت کیا جائے گا کہ تیرے پاس پچھ عذر ہے ؟ وہ کے گا نہیں یار ب! تب وہ سجھے گا کہ اب دوز خ میں جانا پڑا۔ تب حق تعالی فرمائے گا۔ اے ہدے! تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ میں بچھ پر ظلم نہیں کروں گا، پس ایک رقعہ لایا جائے گا جس پر آش بھا اُن فرمائے گا۔ اے ہدے د فتروں کے ساتھ کیو تکر ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ حق تعالی و کھے کر دہ مدہ کہ گا۔ اے میرے رب! یہ رقعہ ان بوے بوے د فتروں کے ساتھ کیو تکر ہم پلہ ہو سکتا ہے۔ حق تعالی فرمائے گا میں تجھ پر ظلم نہیں کروں گا۔ تب ان تمام د فتروں کو ایک پلہ میں اور اس رقعہ کو دوسرے پلہ میں رکوں گا۔ تب ان تمام د فتروں کو ایک پلہ میں اور اس رقعہ کو دوسرے پلہ میں رکوں گا۔ تب ان تمام د فتروں کو ایک پلہ میں اور اس و حدود الی کامقابلہ نہیں کر سکتا۔ "

حضور پر نور علی فی ایک مثقال کے برایر نیک ہو اس کو دوز خ سے نکال لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب کوئی الیاباتی شیں رہا کہ در ہر ابر نیکی ہو اس کو دوز خ سے نکال لو پس بہت ہے لوگوں کو دوز خ سے نکال لیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اب کوئی الیاباتی شیں رہا کہ ذرہ بر ابر نیکی رکھتا ہو۔ تب اللہ تعالی فرمائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ بر ابر نیکی ہو اس کو نکالو بہت ہے لوگوں کو نکال لیا جائے گا اور کہا جائے گا اور کہا جائے گا کہ فرشتوں ، انبیاء اور مومنوں کی شفاعت قبول ہوئی۔ اب صرف ارحم الرحمین کی رحمت کی دھی ہو ایس کو نکال لیا اب صرف ارحمی الی رحمت کی رحمت کی رحمت گیر ہے گی اور ایسے لوگوں کو دوز خ سے نکا لے گی کہ بھی ایک ذرہ بر ابر نیکی انہوں نے نہیں کی ہو گی۔ سب جل کرا ملے کی طرح سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ ان کو جنت کی ایک شرح سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ ان کو جنت کی ایک شرح سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ ان کو جنت کی ایک شرح سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ گلوں میں حیکت موجود سے اور کو تعالی نے ان کو دوز خ سے نجات دیدی۔ حق تعالی فرمائے گا تم بہشت میں جاؤ جنسوں نے بھی نیکی نہیں کی ہے اور کو تعالی نے ان کو دوز خ سے نجات دیدی۔ حق تعالی فرمائے گا تم بہشت میں جاؤ دیل کے دور کس کی بائی تو نے ہم کو ایس فرمائی قرمائی گا تم بہشت میں جائے شیں فرمائی۔ اللہ تعال ارشاد فرمائے گا کہ میر سے ہیں تمہارے لئے ایک اور یوی نعمت موجود ہے۔ دو ع م ش کریں گے کہ میں خرمائی۔ اللہ تعال ارشاد فرمائے گا کہ میر سے ہیں تمہارے لئے ایک اور یوی نعمت موجود ہے۔ دو ع م ش کریں گے کہ میں خرمیں گیا۔ اللہ تعال ارشاد فرمائے گا کہ میر سے ہیاں تمہارے لئے ایک اور یوی نعمت موجود ہے۔ دو ع م ش کریں گے کہ میں خرمی کی اس کے کہ میں کو میں کو معلا خمیں کی ایک کی دور کی تعمت موجود ہے۔ دو ع م ش کریں گے کہ میں خرمی کے کہ کو ایس کو دور کو میں کے انہوں کی کی کو کہ کو کی کی کو میں کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کی کر کے کی کو کر یا تھی کو کی کی کو کو کو کی کی کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی

اللی ااس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی (جو تونے ہم کو عطافر مادی)اللہ تعالی فرمائے گاوہ میری رضاہے کہ میں تم ہے راضی ہوں اور بھی ناخوش نہیں ہوں گا۔"

به حدیث ند کوره بالا صحیح حاری اور صحیح مسلم دونول میں مذکورہے۔

عرائن حزم رضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں کہ رسول اگر م علی تین دن تک سوائے فرض نماذ کے کاشانہ نبوت سے باہر تشریف شیں لائے۔ چوتے روزآپ باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ حق تعالی نے جھے ہے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کی امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت ہیں جائیں گے اور میں ان دنوں ہیں اس تعداد میں اضافہ کیلئے طلبگار رہا ہیں نے حق تعالی کو بڑا کر یم پایا۔ اس نے ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کی خاطر ستر ہزار کو حش دیا ہے۔ تب میں نے بارگاہ اللی میں عرض کیا کہ اللی ایمری امت میں اتنی تعداد میں لوگ ہوں گے۔ ارشاد ہوا کہ اعرابیوں کے طانے ہے اتنی تعداد میں لوگ ہوں کے۔ ارشاد ہوا کہ اعرابیوں کے طانے ہے اتنی تعداد میں لوگ ہوں کے۔ ارشاد ہوا کہ اعرابیوں کے طانے ہے اتنی تعداد وی کے دوروں کی ہونا کہ والے گا۔ "

روایت ہے کہ حضرت سرور کو نین علی ہے عمد مسعود میں ایک ہے کو کی جنگ میں اسر کر کے قید میں رکھا۔
اس دن سخت گری تھی، ایک خیمہ ہے ایک عورت کی نظر اس ہے پر پڑی دہ دوڑتی ہوئی آئی خیمے کے دوسر ہے لوگ بھی اس کے چیچے دوڑے ، اس عورت نے ہے کو دوڑ کر اٹھا لیا اور چھاتی ہے لگا کر اپناسا یہ اس کے اوپر ڈالا تا کہ دہ دعوپ ہے محفوظ رہے۔ لوگ عورت کی یہ مجت دیکھ کر چر الن رہ گئے اور رونے لگے۔ جب سر ادر کو نین علی تھے تشریف لائے یہ ماجر آآپ ہے بیان کیا گیا ، آپ اس عورت کی شفقت بیان کیا گیا ، آپ اس عورت کی شفقت بیان کیا گیا ، آپ اس عورت کی شفقت پر تعجب ہے ؟ لوگول نے عرض کیا تی ہال یار سول اللہ ! (علی ہے) اس وقت حضور اکر م علی ہے نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو اپنے ہے ہے جس قدر مجب ہے۔ اللہ تعالی اس سے ذیادہ تم سے مجب فرما تا ہے۔ تمام مسلمان یہ خوش خبر می سن کر شادو خرم دہاں سے واپس ہوئے۔

معلوم ہونا چاہئے کہ اس نوع کی احادیث بخرت ہیں، جس کے دل میں خوف ہو اس کیلئے یہ حدیثیں شفاکا تھم رکھتی ہیں اور جو شخص غفلت میں ڈوہا ہوا ہے وہ یول سمجھے کہ باوجودان احادیث کے یقین ہے کہ تھوڑے مو من دوزخ میں جائیں گے اورآخری شخص دہ ہو گاجو سات ہز ارسال کے بعد دوزخ سے نکلے گااور اگریہ فرض کر لیاجائے کہ ایک مختص کے سواکوئی دوزخی نہ ہوگا تو ہر شخص اپنی جگہ یہ خیال کر سکتا ہے کہ وہ شخص خود وہ ہوگا۔ پس اس صورت میں احتیاط کرنا ضروری ہے۔ جو دانشمند ہے وہ کو شش سے غفلت نہیں ہرتے گا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ وہ دوزخی خود میری ذات ہو۔ کیونکہ محض ایک رات دوزخ میں جلنے کے خوف ہے وہ تمام دنیاہ ی لذتوں کوٹرک کردے تولا کُق اور سز اوار ہے۔ ستر ہز اربر س توبو ی بات ہے۔ ایک شب کے بدلے میں تمام لذتوں کاٹرک کرناموزوں اور مناسب ہے۔

مقصد اور مدعااس تمام گفتگو کابیہ ہے کہ خوف ور جامساوی ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر قیامت کے دن نداکریں کہ آج بہشت میں صرف ایک ہی شخص جائے گا تو سجھنے کہ وہ ایک میں ہوں اور اگر منادی ہو کہ دوزخ میں صرف ایک شخص ہی ڈالا جائے گا تو میں ہر اساں ہوں گا کہ کہیں وہ ایک شخص میں نہ ہو وک۔

# خوف کی فضیلت،اس کی حقیقت اور اس کی اقسام

خوف کی فضیلت : اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ خوف کا پوامقام ہے اور خوف کی فضیلت ،اس کے نتائج اور اس کے اسباب کی ہناء پر ہے۔ معلوم ہونا چاہے کہ خوف علم اور معرفت سے حاصل ہوتا ہے (ہم اس کی صراحت آئندہ کریں گے) چنا نچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّمَا یَخُشمَی اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعَلَمْوُ الله (وہ لوگ خداسے ڈرتے ہیں جو عالم اور صاحب دائش ہوں) حضور اکرم علی اسٹاہ فرماتے ہیں : رئاس الْحِکُمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ تَعَالَیٰ (خداتری حکمت کا سر ہے) خوف کے نتائج عفت اور زہدو تقوی ہیں۔ یہ تمام ہاتیں سعادت لدی کے بخم ہیں۔ یونکہ آوی جب تک شوت نفسانی کوٹرک نہیں کرے گااس سے خدا طلبی نہیں ہو سکتی شہوت کو دور کرنے کیلئے خوف سے بوٹھ کرکوئی چیز نہیں ہے۔ اس میاء پر اللہ تعالیٰ دین ہوٹ کرکے فرمایا ہے :

ہدایت اور رحمت ان کیلئے جواپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ میعنک اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے وہ بعدے جو علم رکھنے

(۱) هُدًى وَّ رَحْمَةُ لِلَّذِيْنَ هُمُ لِرَبِّهِمْ يَرُهَبُونَ (۲) اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ أَلْعَلَمَوُّ ال

والے ہیں۔

(٣) رَضِي َ اللّهُ عَنْهُم و رَضُوا عَنْهُ ذَالِكَ لِمَن الله النصراصي موااوروه اس مراصي موع اوربياس خَمْنِي رَبَّهُ ط

تقویٰ کوجو خوف کا بتیجہ ہے اللہ تعالی نے اپنی طرف سے منسوب فرمایا ہے وَلکِن یَنَالُهُ التَّقُویٰ مِنْکُمُ (لیکن تمارا تقویٰ اس کی طرف پنچاہے)

حضور انور علی فرماتے ہیں "جس روز قیامت کے میدان میں محلوق کو جمع کیا جائے گا توالی آوازیں جسے دور اور نزدیک کے سب لوگ سنیں گے۔ منادی خداوند تعالیٰ کی طرف ہے کے گااے لوگو!اس دن سے جبکہ میں نے تنہیں پیدا کیاآج کے دن تک تمہاری سب کھیا تیں میں نے سنی،آج تم میری بات سنو'کہ میں تمہارا عمال تمہارے سامنے رکھوں گا، اللہ انسان سب تم نے مقرر کیا، تم نے اپ نسب کو پوھایا اور میرے نسب کو گھٹایا، میں نے کما تعابی انگر مَکنم عِندالله انتقاکم (یعنی تم میں سب سے بورگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پر ہیزگار ہو۔) لکین تم کتے ہوکہ بڑا شریف وہ ہے جو فلال شخ یا فلال بورگ کا فرزند ہو۔آج کے دن میں اپنے نسب کو بلند کرون گا اور تمہارے سائے ہوئے گا اُنین المُنتقُون (پر ہیزگار لوگ کمال ہیں) پس ایک علم بلند کمیا جائے گا اور اس کو آگے لے چکیں گے۔ متقین (پر ہیزگار لوگ کمال ہیں) پس ایک علم بلند کیا جائے گا اور اس کو آگے لے چکیں گے۔ متقین (پر ہیزگار لوگ) اس کے چیھے چلیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے ای بیاء پر فائن "کا اُواب دونار کھا گیا ہے چنانچہ فرمایا گیا :

ولَمِنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن 0 اورجوابيدب كے سامنے وُركر كور اہوااس كيلئے ووجئتي بي

حضور اکر م علی کے فرمایا ہے کہ ''حق تعالیٰ فرما تا ہے جھے اپنی عزت کی قتم میں دوخوف اور دوا من ایک ہدے میں جمع نہیں کروں گا۔ یعنی اگر کوئی مخفص دنیا میں جھے سے ڈرے گاآخرت میں اس کو میں بے فکر رکھوں گااور اگر دنیا میں وہ بے فکر رہے گا تو قیامت کے دن اس کوخوف میں رکھوں گا۔''

سر ور کو نین علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ ''جو کوئی خداہے ڈرے تمام مخلوق اس سے ڈرے گی اور جو کوئی خداہے نہیں ڈرے گا تو حق تعالیٰ تمام مخلوق کا ڈراس کے دل میں ڈال دے گا۔''

اور فرمایا کہ "تم میں سب سے عقل مندوہ مخص بے جس میں خدائری سب سے زیادہ ہو۔"

حضور علی نے ارشاد فرمایا''جب بیر ہُ مو من خوف خداے روئے اور مکھی کے سر کے برابر چھوٹا ساآ نسو بھی اس کیآ تکھ سے نکلے تودوزخ کیآگ اس کے منہ کو نہیں جلائے گی۔''

اور ارشاد فرمایا ہے ''کہ جب خدا کے خوف ہے کی مدے کے بال اس کے جسم پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دہ خوف اللی کا خیال کرے تواس کے گناہ اس کے جسم ہے اس طرح گر پڑتے ہیں جیسے در خت کے بیے۔''

ر سول اکرم علی نے فرمایا ہے کہ جو تھنم خدا کے خوف سے روئے گاوہ دوزخ میں نہیں جائے جس طرح پیتان سے لکلا ہوادود دھ پھر پیتان میں واپس نہیں جاتا۔"

حضرت عا کشر رضی الله عنما فرماتی ہیں کہ لوگوں نے حضور عقاقہ سے دریافت کیا کہ کیا کوئی محض آپ کی امت کا بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا؟ آپ علاقہ نے جواب میں فرمایا ہاں!وہ محض بغیر حساب کے جنت میں جائے گاجوا پنے گناہ یاد کر کے روئے۔"

۔ حضور اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ "اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قطرہ آنسو کے اس قطرے سے زیادہ عزیز نہیں ہے جوخوف النی سے نکلا ہو ،اور لمو کاوہ قطرہ جوخد اکی راہ میں بہایا جائے۔"

حضور اکرم علیہ کاار شادے کہ سات محض حق تعالی کے سائے میں رہیں گے ان میں سے ایک وہ ہے جو خلوت

میں خداکویاد کرے اور اس کی آنکھ ہے آنسو نکلے۔"

حضرت حظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ ایک دن ہم حضور علیقے کی خدمت میں حاضر تھے اس وقت حضور اکر معلیقے نے ایباد عظ فرمایا کہ دلوں پر خوف خدا غالب ہوااور آنکھوں ہے آنسو بھنے لگے۔ جب میں گھر واپس آیااور میری ہوی نے جھے ہا تیں کیس تو میں دنیا کی بات چیت میں لگ گیا۔ پھر مجھے حضور اکر معلیقے کا وعظ اور اپنارونایاد آیا۔ میں گھر سے باہر نکلااور میں کئے لگا کہ افسوس! حظلہ منافق ہو گیا، اتنے میں حضرت ابو بحر صد بین رضی اللہ عنہ میرے سامنے آئے اور میر بات سن کر کہا ہے حظلہ انیانہ کو احظلہ منافق نہیں ہوا۔ پھر میں حضور اکر معلیقے کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا کہ حضور! حظلہ منافق ہو گیا، آپ علیقے نے فرمایا کہ حضور اکر معلیقے کی خدمت میں حاضر ہوااور میں نے عرض کیا کہ حضور! حظلہ منافق ہو گیا، آپ علیقے نے فرمایا کہ ایک نے کہ میں جاکر جو ما جراگذرا تھا حضور اگر می اللہ عنہ ) اگر تم اس حالت پر ہمیشہ رہو جس طرح میں اور راستے میں مصافحہ میں اور راستے میں مصافحہ میں اور راستے میں مصافحہ کریں۔ لیکن اے حظلہ وہ حالت تو ہم ایک ایک ساعت رہے گی۔

اس سلسلہ میں بزر گول کے اقوال: فیخ شبی رحته الله علیہ نے کہاہے کہ "کوئی روزاییا نہیں ہواجی میں

مجى پر خوف خداغالب موااوراس دن حكمت وعبرت كادروازه مجهي پرند كهلامو."

ی کے بی معاذر حمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مومن کا گناہ، خوف عذاب اور امیدر حمت کے در میان اس روباہ کی مانند ہو گاجو دوشیر ول کے در میان میں ہو، پھر انہول نے کہا کہ انسان ضعیف البدیان اگر دوزخ سے اتناؤر تا جتناوہ افلاس سے ڈر تا ہے تو یقیبناوہ جنتی ہوتا۔"

لوگوں نے شیخ کی بن معاذرازی ہے دریافت کیا کہ کل قیامت میں کون شخص نے فکررہے گا، انہوں نے فرمایادہ جو آج د نیا میں ہر اسال رہے۔ "کی شخص نے شیخ حسن بھری سے دریافت کیا کہ آپ ان او کول کی محفل کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو اس میں عذاب آخرت ہے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہمارے دل فکڑے ہو جاتے ہیں، انہول نے جو اب دیا کہ آج ایسے لوگوں کی محبت ہے جو تہمیں خوف الی دلاتے ہیں کل تم امن پاؤگے اور یہ اس سے بہتر ہے کہ آج تمارے ایسے مصاحب ہوجو تم کوبے فکر کر دیں اور تم کل خوف میں جتلا ہو۔ "

شیخ او سلیمان دارانی رحمته الله علیه نے کہاہے کہ جس کادل خوف اللی سے خالی ہودہ دیران ہو جائیگا۔"
حضر مت عائشہ رضی اللہ عنه نے فرمایاہے کہ جس نے حضور علی ہے دریافت کیا کہ حق تعالی کے اس ارشاد کے
وَالَّذِیْنَ یُنُو تُونَ مَا ٓ اُتُوا وَ قُلُوبُهُمُ وَجِلَة ' آیاان کا مول سے جو کرتے جی اور ڈرتے ہیں ، کیاز نااور چوری مرادہ ؟ حضوراکرم علی نے جواب دیا ،ایبا نہیں ہے بلعہ نمازوروزہ اور صدقہ اداکرتے ہیں اور ڈرتے ہیں شاید مقبول نہ ہوں۔"

محدین المتحدر رحمتہ اللہ علیہ جب روتے تو آنسوؤل کو اپنے چرے پر ملتے اور کہتے کہ میں نے سا ہے کہ جمال آنسوؤل کایانی پنچتا ہے وہ دوزخ کی آگ میں نہیں جلے گا۔"

حضرت ابو بحر صدیق رضی الله عنه نے فرمایا کہ اے لوگو! روبیا کرواگر نہ زوسکو تو بہ تکلف رونے والے کی صورت بناؤ۔"

کعب احبار نے کماہے فتم ہے حق تعالیٰ جل شانہ کی کہ ایبار دنا جس سے منہ تر ہو جائے اس سے بہتر ہے کہ میں فقیر دل کو ہز اردینار دوں۔"

# خوف کی حقیقت

خوف ول کی ایک حالت کا نام ہے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ دل کی حالت کا نام ہے: اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ دل کی حالت خوف بھی ہے، یہ ایک ایک آگ ہے جو دل میں سکتی ہے اور اس کاباعث اور اس کا بتیجہ کئی طرح پر ظہور میں آتا ہے۔ اس کا بعث علم و معرفت ہے کہ انسان جب آخرت کی مشکل کی طرف خیال کرے گا تو سمجھ لے گا کہ اس کی جان کے تمام سامان تیار ہیں۔ یہ آگ اس کی جان میں پیدا ہوگ (یہ آگ فلا ہری آگ نہیں ہے) یہ صفت انسان کو دو چیزوں کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ اول معرفت یہ کہ انسان اپنی ذات میں عبول اور اپنے گناہوں اور عبادت میں کو تاہی کی آفت کو دیکھے اور اپنی اخلاقی بر ائیاں اس کو نظر آئیں اور دیکھے کہ ان تقصرات کے باد جو داللہ تعالیٰ کی عنایتیں اس پر ہور ہی ہیں، ایسے مخص کی مثال اس مخص کی ہوگ کہ ایک باد شاہ نے اس کو خلعت پانے والا اس محتمل کی ہوگ کہ ایک باد شاہ نے اس کو خلعت پانے والا اس کے حرم سر الور خزانے میں دغاور خیات کر رہا ہے۔ پھر یکا یک اے معلوم ہوا کہ ان خیاتوں کے وقت انعام اور خلعت کے حرم سر الور خزانے میں دغاور خیات کر رہا ہے۔ پھر یکا یک اے معلوم ہوا کہ ان خیاتوں کے وقت انعام اور خلعت اور اس کے پاس کوئی سفارش کے جانے والا انہ شاہ کہت غیر سے دالا ، انتقام کینے والا اور ہے والا اور سے خال اس کے پاس کوئی سفارش کے جانے والا نہیں ہے اور کوئی و سیلہ اور کسی سے قرامت نہیں رکھتا (کہ اس سے سفارش کر ائی ساکھ گی۔

معرفت کی دوسر کی صورت ہے کہ اپنے عیوب اور معصیت اس خوف کاباعث نہ ہوا ہوباتھ دوجس ہے ڈرتا ہے
اس کی بیبا کی اور قدرت اس کی معرفت کا سبب بنی ہو۔ مثلا جب کوئی آدمی شیر کے پنج میں گر قار ہوجاتا ہے تواس وقت وہ اپنی
علطی اور کو تاہی سے نہیں ڈر تابلعہ اس بات سے ڈر رہا ہے کہ شیر در ندہ جانور ہے اور اس کو پنج میں گر قار ہونے والے کی
کمزوری کی پچھ پرواہ نہیں ہے وہ اس بات سے ڈر رہا ہے توالیا خوف بہت فضیلت رکھتا ہے اس جس نے اللہ تعالیٰ کی صفت
قدرت کو پہچانا، اس کی بررگی، قوت اور بے پرواہی کو جانا اور سجھ گیا کہ اگروہ سارے عالم کو ہلاک کردے اور ہمیشہ کیلئے دوز خ
میں رکھے تواسکی بادشاہت سے ایک ذرہ بھی کم نہیں ہوگا اور بے جانری اور بے جاشفقت سے اس کی ذات پاک ہے۔ تو یقیناً وہ

ڈرے گا،ایباخون انبیاء (علیم السلام) کو بھی ہو تاہے،اگر چہ وہ معصوم اور گناہوں ہے محفوظ ہیں۔

جس محض کاب عرفان جس قدر زیادہ ہو گا اتنا ہی وہ خوف زدہ اور ہر اساں ہو گا۔ اس واسطے ارشاد فرمایا گیا إِنَّمَا يَخْمُنْهَى اللَّهَ مِنْ عِبادہ الْعُلَمَآءُ ۔ لِهِس جوبہت زیادہ جالل ہو گاہ ہی خداوند تعالیٰ کے عذاب سے بے فکررہے گا۔

خوف کے مختلف در جات : خوف کے مخلف درج ہوتے ہیں اگر خود کو شہوت سے باذر کے تواس کو عفت

کتے ہیں۔ حرام سے چائے تواس کانام درع ہے۔ اگر شہمات سے بینی ایسے حلال سے جس میں حرام کا اندیشہ ہوبازر کھے تو اس کو تقویٰ کتے ہیں اور اگر زادراہ کے سواد وسری زائد چیز دل سے چائے تواس کانام صدق ہے اور ایس صفت رکھنے والے کو صدیق کتے ہیں۔ عفت اور درع کا درجہ تقویٰ سے کم ہے اور عفت، ورع اور تقویٰ بیرسب صدق سے کم تر ہیں۔

خوف کی کیی حقیقت تھی جو ذکر کی گئی۔البتہ آنسوؤں کا نکلناان کو صاف کرنااور لاحول ولا قوۃ الاباللہ کمنااور پھر غفلت و معصیت میں گر فقار ہو جانا یہ خوف نہیں ہے بلتہ یہ عور توں کارونا ہے (جو ذر اذر اسی باتوں پر آنسو بہاتی ہیں) کیونکہ جب کوئی شخص ایک چیز سے خوف کرے گااور اس ہے ہما گے گا جیسے کسی نے اپنی آسٹین میں سانپ دیکھا تووہ فقط لاحول پڑھ کر نہیں رہ جائے گابلتہ فورا آسٹین جھنگ کر سانپ کوباہر پھینگ دے گا۔

حضرت ذوالنون معرى رحمته الله عليه ب لوگول نے دريافت كياكه ڈرنے والا بعده كس كو كہتے ہيں انہوں نے فرماياكہ خوف كرنے والاوہ ہے جوخود كواس يسماركي طرح بنائے جو موت كے ڈرے كھانے كى چيز دل سے پر ہيز كر تاہے۔

## خوف کے در جات

معلوم ہوناچاہے کہ خوف کے تین درج ہیں۔ ضعیف، معتدل، قوی، ان تینوں میں اعتدال کادر جہ سب سے بہر ہے خوف کا ضعیف درجہ یہ ہے کہ اس سے فائدہ حاصل نہ ہو جسے عور تول کی رفت۔ قوی درجہ یہ ہے کہ اس میں غثی، بیماری 'نامیدی اور موت کا اندیشہ ہویہ دونوں درجے برے ہیں۔ کیونکہ خوف میں فی نفسہ کمال موجود ہے اس وجہ ہے حق تعالیٰ کی صفات میں خوف کی صفت شامل نہیں ہے۔ ٹی نفسہ کمال نہ ہونے کے علاوہ ، خوف بجز لور جہل (عدم وا تفیت) کی ماپر ہو تاہے کیونکہ ایک چیز کاجب تک انجام معلوم نہ ہولورآفت سے چنامقصود نہ ہواس وقت خوف پیداہی نہیں ہوگا۔

خوف عا قلول اور دائشمندول کے حق میں کمال کاباعث ہو تا ہے کو نکہ خوف اس تاذیائے کی طرح ہے جو پڑھنے والے بھول کے لگا جاتا ہے اگھوڑے کے ماداجاتا ہے (تاکہ تیز چلے) جب تانیائے کی ضرب ایس کر در ہوکہ اس سے چوٹ نہ گئے یاجانور کوراستے پرندلگا سکے یادہ اتا تو ی ہو کہ ہے کو زخی کر دے یاجانوروں کے ہاتھ پاؤل توڑدے یہ دونوں خوف کے کام شیل ہیں باتھ چاہئے کہ ان میں اعتدال ہو تاکہ دہ معصیت ہے بازر کھے اور طاعت اللی کی رغبت دلائے بی جو شخص پوا عالم ہوگا اس کاخوال کرے اور جب اس میں ضعف عالم ہوگا اس کاخوف بہت معتدل ہوگا کہ جب دہ در جر افر الحرب پہنچ تورجا کے اسباب کاخیال کرے اور جب اس میں ضعف پیدا ہو تو کام کی تختی اور وہ عالم کہ کلاتا ہے تو اس کا علم متیار ہے۔ بیدا ہو تو کام کی تختی اور معرفت کا خیال کرے۔ جس کے دل میں خداکا خوف شیں ہے اور دہ عالم کہ کو گئی خبر شمیں ہے۔ کیونکہ تمام علوم اور معرفتوں میں مقدم ہیہ کہ میں طام ہوگا گی انہ بی کو گئی جس ہو حکمت کی کوئی خبر شمیں ہے۔ کیونکہ تمام علوم اور معرفتوں میں مقدم ہیہ کہ میں مقدم ہیہ کہ میں مقدم ہیہ کہ ہوگا۔ خبار و کا خبر المیلم تفویض الک شروب کی تو اس کا خمرہ خوف ہوگا۔ خبان کی عبر دونوں معرفتیں حاصل ہوں گی تو اس کا خمرہ خوف ہوگا۔ خبان خول سے کہ حق سے کہ میں خوف ہوگا۔ خبار کاور تا ہیز کو خب ہے دونوں معرفتیں حاصل ہوں گی تو اس کا خبرہ وف ہوگا۔ خبان کی جباری اور تماری کو اس کی خبر دکردے۔ "اور سمجھ کہ وہ خود تا چیز محض ہوراس کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔

## خوف کے انواع

اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ جب خطرہ محسوس ہوتا ہے توخوف پیداہوتا ہے اور ہر ایک کیلئے یہ خطرہ جداگانہ ہوتا ہے، کوئی ایسا ہوگا کہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے اور سے گااور کوئی ایسا ہوگا کہ دوزخ میں لے جانے والی چیز ہے درے گااور کی کویہ ڈر ہوگا کہ توجہ سے پہلے مرنہ جاؤں یا توجہ کے بعد پھر معصیت اور گنا ہوں میں نہ پڑجاؤں، یا یہ خوف ہو کہ خلائی کی داور سی میں گر فتار ہونا پڑے گایا خوف ہو کہ اپنے عیبوں کے ظاہر ہوئے سے رسوا ہو جاؤں گا۔ یا توانگری کے مطابر ہوئے سے در سوا ہو جاؤں گا۔ یا توانگری کے سب سے دل میں غرور پیدا ہو، یا یہ خوف پیدا ہو کہ دل میں جو یہ نے خیالات آرہے ہیں، ان کو خداوند تعالیٰ جانتا اور دیکی سب سے دل میں غرور پیدا ہو اس کے خوف پیدا ہواس سے بازر ہے۔ مثلاً جب اپنی اس عادت سے ڈر تا ہے کہ توجہ کی تواس عادت کو ترک کر دے اور جب دل کے توجہ دل کے بعد پھر اس کی طبیعت اس کو گنا ہوں کی طرف داغب کر دے گی تواس عادت کو ترک کر دے اور جب دل کے برے خیالات پر حق تعالیٰ کے واقف ہونے نے ڈر تا ہے توول کوا سے خیالات سے پاک دی کھے لیں دو سری باتوں کواسی پر سے خیالات پر حق تعالیٰ کے واقف ہونے نے ڈر تا ہے توول کوا سے خیالات سے پاک دی کھے لیں دو سری باتوں کواسی پر سے خیالات پر حق تعالیٰ کے واقف ہونے نے ڈر تا ہے توول کوا سے خیالات سے پاک دی کھے لیں دو سری باتوں کواسی بیں کر لینا جائے۔

اکثر لوگ جو خدا ترس ہوتے ہیں ان کے دلوں پر عاقبت اور خاتے کا ڈر غالب رہتا ہے اور ڈرتے ہیں کہ کیس الیا نہ ہو کہ ایمان سلامت نہ پیجا سکیس اس صورت میں خوف کا مل ہیہ ہے کہ اس بات ہے ڈرے کہ نہ معلوم ازل ہیں اس کی شقادت کا تھم ہوا ہو گایا سعادت کا کیو نکہ انسان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کے تھم سائی کی ایک فرع ہے اور اس مسللہ کی اصل ہیہ ہے کہ ایک روز حضر ت علی تھے ہیں ہے فرما کر آپ دوسر میں بالی دوز خرج ہے جس ہیں جنتیوں کے نام کھے ہیں یہ فرما کر آپ نے سید ھالیا کہ دوسر می کتاب ہے جس ہیں اٹل دوز خرج کے نام و نشان اور ان کے نب ہے فرما کر آپ نے سید ھالیا ہے دوسر می کتاب ہے جس ہیں اٹل دوز خرج کے نام و نشان اور ان کے نب میں نہ کچھ ہوھ سکتا ہے اور نہ پچھ گھٹ سکتا ہے اور سعادت تو میں مکتا ہے اور سعادت تو میں میں ہے کہ شقاوت کا الیا عمل کرے کہ سب لوگ کہیں کہ دہ اشقیاء میں داخل ہے۔ حق تعالیٰ عمکن ہے کہ موت ہے جس کی سعادت کی راہ ہے جس کی سعادت کے راست پر لے آتا ہے۔ کہی سعید دہ ہو ،اس کو شقاوت کی راہ ہے چھر کر سعادت کے راست پر لے آتا ہے۔ کہی سعید دہ ہو ،اس کو شقاوت کی اس سلسلہ میں اعتبار ہے جس کی سعادت کی اللہ تعالیٰ کی صفت جلال ہے ڈرنا، اپنے گنا ہوں کے حوف کرنے ہیں اور یہ خوف سب سے بواخوف ہو نالی کا سلسلہ میں غرور پیدا ہو اور کی کے میں ہو خوف میں ہے گئیا تھوں کے حوف کرنے ہیں اور پیدا ہو اور کے کہ میں تو خوف کیوں کروں (اب کا ہے کا خوف)۔

اب گنا ہوں ہے دستم دار ہو گیا۔ اب خوف کیوں کروں (اب کا ہے کا خوف)۔

عاصل کلام میہ ہے کہ حضر ت رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم مقام اعلیٰ علیمین میں تشریف فرماہوں گے اور ابو جمل اسفل السافلین میں، اور یہ دونوں پیدائش ہے قبل نیکی اور تفقیم ہے بالکل پاک تھے۔ اللہ تعالی نے جب رسول اگر م علیہ کواپی معرفت اور طاعت کاراستہ دکھلایا۔ حالا نکہ آپ کی طرف ہے اس امر کا کوئی جواب نہ تھااور اس راہ پر بہ جبر آپ کو لگایا وراس وقت آپ کو یہ قدرت نہ تھی کہ جو علم آپ کودیا گیا اور جو کچھ آپ علیہ پر کشف ہواآپ اس کو ترک کر دیں (پوشیدہ رکھیں) اور نہیا را تھا کہ جو چیز زہر قاتل ہے اس سے حذر کریں۔

اللہ تعالیٰ نے ابو جسل کی تجیر ت کی راہ بحر ری اور وہ حقیقت کو نہ دکھ سکا اور جب نہ دکھ سکا تو شہو توں سے وستبر دار نہ ہو سکا۔ حالا تکہ اس وقت تک وہ ان شہو تول کی آفتوں سے واقف شیں ہوا تھا (پس ہر دو مضطر بود ند لئن چنا تکہ خواست بے سپے بشقاوت کی حکم کر دو اور را سے تاخت تابد وزخ و کے رابسعادت تھم کر دو می بر د تابااعلیٰ علیمین بہ سلسلہ تبر (کیمیائے سعادت نو لئحثوری اڈیشن سلس سلسہ کی دونوں حالت اضطر ار میں ہیں۔ حق تعالیٰ نے اپنے ارادے کے موافق بغیر سبب کے ایک کی شقاوت کا تھم فر مایا اور اس کو دوزخ کی راہ پر لگادیا اور دوسری ہتی کے لئے سعادت کا تھم فر ماکر خود ہی کشال کشال اعلیٰ علیمین تک پہنچادیا۔

پس جو شخص اپنارادے کے موافق علم کر تاہاں کو کھے پرواہ نہیں ہوتی لندااس سے ڈرناچاہئے۔اس واسط حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا اے داؤد جھے سے ایہا ڈرجیے شیر غران سے ڈرے گا، اگر شیر تم کو ہلاک کر دے تواس کو

تمهاری ہلاکت کی کچھ پرواہ نہ ہوگی، وہ تم کو تمهاری تفقیم کی بناء پر ہلاک نہیں کرتا، باعہ اس کاشیر ہونا بی اس کا علم کرتا ہے کہ تم کو ہلاک کر دے ، اگر وہ تم کو چھوڑ دے تواس کا سب سے نہیں کہ تم سے قرامت ہے یاتم پر شفقت اس کاباعث ہے باعمہ اس نے تم کو محض ناچیز خیال کر کے چھوڑ دیا۔ پس جس نے خداوند تعالیٰ کی ایس صفتیں معلوم کرلیں یقیناس کے ول میں خوف جاگزین ہوگا۔

### سوءِ خاتمہ

اے عزیز!معلوم ہونا چاہئے کہ اکثر بزرگول کو خاتمہ کاڈر رہا کرتا ہے کیونکہ انسان کادل بدلتار ہتا ہے اور موت کا وقت بہت سخت اور تھن ہے، معلوم نہیں کہ سکرات کے وقت دل کی کیا حالت ہو گی۔ چنانچہ ایک عارف فرماتے ہیں کہ اگر میں پچاس سال تک کی کو موحد سمجھتار ہوں اور وہ میرے سامنے ہے ہٹ کر دیوار کے پیچھے چلاگیا تو پھر میں اس کے موحد ہونے پر گواہی نہیں دول گاکیونکہ دل ہر آئ بدلتار ہتا ہے اور میں نہیں جان سکتا کہ وہ کس چیز ہے بدلا۔

جانتاكه كمرك دروازے تك اس كاسلام باقى رہايا نسيس

حضرت ابوالدرداء رضى الله عند نے فتم کھا کر فرما کرتے تھے کہ کوئی محض اس بات سے مطمئن نہيں ہے کہ موت کے وقت اس کا اسلام باتی رہے گایا نہيں۔ "شخ سل تستری رحمتہ الله عليہ نے فرمایا ہے کہ صدیقین ہر لحظہ سوءِ فاتمہ یعنی ایمان جانے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ "شخ سفیان توری رحمتہ الله علیہ موت کے وقت بہت بیقر اراور مضطرب تھے اور گریہ وزاری کر رہے تھے لوگوں نے کمااے شخ ایسامت کرو کہ حق تعالیٰ کی حشش تہمارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جھے یقین کے ساتھ یہ نہیں معلوم کہ میں باایمان مرول گا۔ اگریہ معلوم ہو جائے تو پھر کچھ پرواہ نہیں خواہ میرے گناہ بہاڑ کے برایر ہوں۔ "

منقول ہے کہ آیک بررگ نے مرتے وقت وصیت کی اور اپنامال ایک شخص کے سپر دکر کے کہا کہ میر ہے باایمان مرنے کی فلال نشانی ہے آگر مرنے کے بعد تم وہ علامت پاؤتواس قم سے شکر اور بادام خرید کر شہر کے بچول میں تقسیم کرنا اور کہنا کہ میہ فلال شخص کا عرس ہے جو دنیا ہے باایمان رخصت ہوا ہے اور اگر وہ علامت تم کو نظر نہ آئے تولوگوں ہے کہ دینا کہ میری نماز جنازہ نہ پڑھیں اور و هو کے میں جتلانہ ہوں تاکہ مرنے کے بعد میں ریاکاروں میں شارنہ کیا جاؤل۔ شخ مسل تمری نماز جنازہ نہ مرید کو یہ خوف ہے کہ معصیت میں جتلانہ ہواور مرشد کو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کفر میں جتلانہ ہو جائے۔ شخ اور کی میں زنار پڑی ہوئی پاتا ہوں ہو جائے۔ شخ اور کی میں زنار پڑی ہوئی پاتا ہوں ہو جائے۔ شخ اور کی میں زنار پڑی ہوئی پاتا ہوں

کیونکہ مجھے اس وقت سے خوف ہوتا ہے کہ کمیں مجھے رائے ہی سے پھیر کے کلیسا میں ندلے جائیں۔ ہر روز نماز ہجگانہ کے وقت میری میں حالت ہوتی ہے۔ حضرت عیلی علیہ السلام نے اپنے حوار یوں سے فرمایا کہ تم معصیت اور گناہ سے ڈرتے ہواور ہم پیغیروں کو کفر کااندیشہ ہے۔

منقول ہے کہ ایک جلیل القدر پیغیر کھانے کپڑے کی مخابی کے باعث کی سال تک پریشان رہے جب انہوں نے اس کا شکوہ اللہ تعالیٰ ہے کیا اور اپنی مخابجی کی فریاد کی توان پر وحی نازل ہوئی اور فرمایا کہ اے پیغیر میں نے تیرے دل کو کفرے محفوظ رکھا ہے کیا تو اس کا شکر گذرا نہیں ہے جو دنیا کو طلب کر تاہے یہ س کر انہوں نے کماالی ! میں توبہ کرتا ہوں اور پوچھنے کی جو جرائے کی تھی اس کی ندامت میں سر پر خاک ڈالی۔

سوعِ خاتمہ کی علا متلیل: سوءِ خاتمہ کی علامت میں ہے ایک علامت نفاق ہے۔ اس وجہ سے محلبہ کرام ہمیشہ نفاق سے۔ اس وجہ سے محلبہ کرام ہمیشہ نفاق سے وُر اَکرتے تھے، خواجہ حسن بھر گ نے کہاہے کہ اگر جھے یقینا معلوم ہوجائے کہ جھے میں نفاق کی صفت نہیں ہے تو دنیا کی تمام دولت حاصل ہوجائے سے بھی زیادہ یہ بات جھے عزیز ہوگی۔ ان کائی سے قول ہے کہ جب آدمی کا ظاہر اور باطن ، دل اور زبان مخلف ہوں تو یہ نفاق کی بوی علامت ہے۔

فصل : اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ سوءِ خاتمہ جس کا خوف سب ہور گوں کے دل میں رہا کہ تاہے ہے مراد سہ کہ موت کے وقت ہدے ہے ایمان چھین لیا جائے اور اس کے بہت ہے اسباب ہیں کی کوان کی خبر نہیں ہے پر اکثر دو سبب ہے ایمان میں خلل واقع ہو تاہے۔ ایک یہ کوئی شخص بدعت باطل کا اعتقاد کر کے اپنی تمام عمر اس میں گزار دے اور سہ بھی خیال نہ کرے کہ یہ عقید ہباطل وہ ہوگا۔ ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کی یہ خطاس پر خاہر کردی جائے اور اس لئے دوسرے معتقدات میں شک پڑجائے اور ان کی استواری باتی نہ رہے یہ خطرہ متبدع اور بدعتی کو لگار ہتاہے اور ایے شخص کو دوسرے معتقدات میں شک پڑجائے اور ان کی استواری باتی نہ رہے یہ خطرہ متبدع اور بدعتی کو لگار ہتاہے اور ایے شخص کو اسلام خاہر قرآن وحدیث کے مطابق و موافق ہواس آفت ہے محفوظ ہیں۔ اس باء پر حضر ت رسالت مآب عبد فی فرمایا ہے۔ عکم نا خرا اور ایم کی برواجب ہے اور زیادہ تر اسحاب جنت سادہ لوح افراد ہوں گے بینی العجایز و آگئر ُ اَهُلُ الجنت بُلُه '' (زنان پیر کادین تم پر واجب ہے اور زیادہ تر اسحاب جنت سادہ لوح افراد ہوں گے) بینی اے لوگ اور نے معالمہ میں پیرزالوں کی سادگی افتیار کرواور سمجھوکہ جنت میں اکثر ہمولے ، سادہ لوح افراد ہوں گے۔ چنانچ اس باء پر بزرگان ساف علم الکلام اور عقائد کے مسائل میں صف وجدل ہے منع فرمایا کرتے تھے کو نکہ یہ ہر ایک کا حوصلہ خس ہے اس کے پنچ میں انسان آیک ہے عقیدے میں گر فار ہوجائے گا۔

دوسر اسبب ہے کہ ایمان اس کا اصل میں ضعف تھالور دنیا کی محبت اس پر غالب تھی، اللہ تعالیٰ کی محبت ضعیف تھی ' تو موت کے وقت آر زولور خواہشات کو اس سے چھین لیاجائے گالور دنیا سے اس کو کشال کشال الی جگہ لے جا کیں گے

جل وہ جانے پر راضی نہ ہو - پس وہ ناخوش ہوتا ہے۔جو تھوڑی سی محبت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تھی = بھی باتی نہیں راق مثلاایک مخص اینے ہے ہے بیادر کھتا ہے جب سی چہ اس سے باپ کی بیاری چیز مانگتا ہے تو پھر باپ اس فرزند سے وراد ہوجاتا ہے اور اب وہ تعوری می عبت بھی باتی نہیں رہتی۔ای وجہ سے مجاہدین کے لیے درجہ شمادت عظیم ہے کیونکہ وہ جادیں شریک ہو کرول ہے دنیا کی محبت نکال کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں شمادت طلب کرتے ہیں جب الی حالت میں موت آجائے توسب سے بوی دولت ہے۔ کیونکہ بیر حالت بہت جلد گذر جاتی ہے اور دل اس صفت پر ہروفت قائم دمائل شیس رہتا۔ پل جس کے دل میں خداکی محبت سب سے زیادہ ہو یقینا یہ محبت اس کو دنیا سے بازر کھے گی۔ پس ایبا مخض ہی ایمان کے فطرے سے البتہ محفوظ رہے گا۔ اور جب اس کی موت کاوقت آئے گا تو سمجھے گاکہ اب دوست کے دید ار کاوقت آگیا ہے۔ اس مورت میں خداکی محبت عالب اور دنیا کی محبت باطل ہوگی ،حسنِ خاتمہ کی علامت میں ہے۔ اس جو کوئی ایمان کے خطرہ سے المان كافوال إس كوجا ہے كہ بدعت اور يرے عقيدے سے اور جوباتيں قر آن وحديث ميں آئی ہيں ان پر ايمان لائے۔جس بات کو سمجھ سکاہے اس کو قبول کرے اور جوبات سمجھ میں نہیں آتی اس کو خداوند تعالیٰ کے حوالہ کردے۔ لیکن ایمان اس پر تھی الے اور کو شش کرے کہ اللہ تعالی کی محبت اس کے ول پر غالب اور دنیا کی محبت ضعیف ہو جائے احکام شرعی پر عمل کرنے اوال کے مقررہ حدود کی حفاظت کرنے ہے دنیا کی محبت کمزور پڑجاتی ہے۔ کیونکہ اس وقت دنیابری لکتی ہے اور دل اس سے مراو ہوتا ہے۔ حق تعالی کی محبت کا غلبہ اس طرح ہوسکتا ہے کہ آدی ہمیشہ ذکرِ اللی میں مصروف رہے اور محبانِ اللی اور بزر کال دین کی محبت اختیار کرے۔ دنیا پر ستول کی محبت ہے اگر دنیا کی محبت غالب ہے توایمان خطرے میں ہے۔ چنانچہ قرآن عیم میں یہ فرمایا گیاہے کہ اگر فرز ندو پدر ومال ومنال اور علا کُق د نیادی کوتم حَق تعالیٰ سے زیاد ہ دوست رکھتے ہو تو حتم الَّہی آنے تك التظرر مو افتربع موا حتى يأتي الله باسره كي ي معلى ميل-

خوف اللی کس طرح حاصل کیا جائے : اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ دین کے مقامات میں ہے پہلا مقامِ معرفت اور علم الیقین ہے۔ معرفت ہے خوف پیدا ہو تا اور خوف سے زہد 'صبر اور توبہ 'توبہ سے صدق پیدا ہو تا ہے الایں اخلاص 'ذکر اللی میں ہمیشہ مشغول رہنا' اور صالع حقیق کے عجیب و غریب صفت پر خور کرنا بھی ای سے پیدا ہو تا ہے اور ان تمام باتوں ہے مجبت اللی پیدا ہو تا ہے جو تمام مقامات کی انتزا ہے۔ خدا کے تھم پر راضی رہنا' تسلیم اور توکل ای محبت کے نتائج ہیں۔ پس یقین و معرفت کے بعد اصل اصول خوف ہے وہ دو سری صفتیں جو او پر بیان کی گئی بغیر خوف کے حاصل میں ہو سے تائج ہیں۔ پس یقین و معرفت کے بعد اصل ہو تا ہے۔ پہلا طریقہ علم و معرفت ہے۔ یعنی ہیدہ و خود کو اور خدا کو پہنچانے میں ہو سے بین 'خوف تین طریقوں سے حاصل ہو تا ہے۔ پہلا طریقہ علم و معرفت ہے۔ یعنی ہیں و خود کو اور خدا کو پہر ڈور نے کہ لا یقینا اس سے ڈرے گا۔ کیو نکہ جب کوئی شیر کے پنج میں گرفتار ہو ااور شیر کے بارے میں اس کو علم ہے تو پھر ڈر نے کے لیے کی اور ذریعہ کی ضرورت نہیں بلحہ پنج میں کیفن جانا ہی عین خوف ہے۔ پس جس نے حق تعالی کے قبر و جلال '

ہ بلتہ جو خداوند تعالیٰ کا مختار اور قادر مطلق ہونا جانا ہے اور سجھتا ہے کہ قیامت تک جو پھے ہونے والا ہے سبای کے عمل ہے ہو اس نے بعض کو بغیر کی و سلے کے سعادت مند بنایا اور بعض کو بغیر خطا کے شقی بنایا ہے۔ وہ جیسا چاہتا ہے عظم کے اس کا عظم بدلتا نہیں 'جیسا کہ حضر ت رسالت مآ ب علیا ہے نے فرمایا ہے کہ حضر ت موی (علیہ السلام) حضر ت آدم علیہ السلام ہے بھر نے بھر نے گئے تو حضر ت آدم علیہ السلام نے السلام ہے السلام ہے کہا کہ حق تعالیٰ نے تم کو بہشت میں رکھا' تہمارے ساتھ احسان کیا۔ پھر تم نے معصیت کر کے خود کو السلام نے السلام نے کہا کہ معصیت ازل میں میرے نام لکھی گئی تھی نہیں ؟ موئی علیہ السلام نے کہا کہ محصیت ازل میں میرے نام لکھی گئی تھی نہیں ؟ موئی علیہ السلام نے کہا کہ بال لکھی گئی تھی ' تب حضر ت آدم علیہ السلام نے کہا کہ خداوند تعالیٰ کے عظم کے خلاف کیا میں کر سک تھا' حضر ت موئی علیہ السلام نے کہا کہ فداوند تعالیٰ کے عظم کے خلاف کیا میں کر سک تھا' و تفر ت موئی علیہ السلام نے کہا کہ فداوند تعالیٰ کے عظم کے خلاف کیا میں کر سک تھا' و تفر ت موئی علیہ السلام نے کہا کہ بال کا کہ خداوند تعالیٰ کے عظم کے خلاف کیا میں السلام کو تا کہا کہ خداوند تعالیٰ کے عظم کے خلاف کیا میں کہا کہ السلام کو تا کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کیا جو السلام نے کہا کہ السلام نے کہا کہ کو کھر ت آدم علیہ السلام نے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کی کا جواب کرویا۔

معرفت کے ایواب جن ہے آدمی کے دل میں خوف پیدا ہو بہت سے جیں 'جو جس قدر عارف ہوگا آنا ہی زیادہ خداتر س ہوگا اخبار (احادیث) میں وارد ہے کہ حضر ت رسول خدا اسلام دونوں بہت روتے ہے (رسول و جبر ائیل علیہ السلام دونوں بہت روتے ہے (رسول و جبر ائیل علیہ السلام می گر معتد) و جی نازل ہوئی کہ تم کیوں روتے جبکہ میں نے تم کو عذاب ہے محفوظ و مامون کر دیا ہے۔ انہوں نے فرمایل ہو دایا! ہم تیرے غضب سے بے فکر ضیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہے۔ ان سر کے اندر بھی کوئی راز ہو۔ جس کی آگئی سے ہم عاجز ہوں (آزمائش باشدودر تحت آل سر باشد کہ تااز دریافت آل عاجز باشد و در تحت آل سر باشد کہ تااز دریافت آل عاجز باشدہ و

منقول ہے کہ بدر کی جنگ کے روز مسلمانوں کا اشکر کمز در پڑرہا تھا۔ رسول علیقی کے خطرہ پیدا ہوا۔ اور آپ علیقیہ انے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ ''الئی اگریہ تمام مسلمان ہلاک ہو گئے تو پھر ردئے زمین پر تیری ہندگی کرنے والاباتی نہیں رہے گا۔ حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند کے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی خی تعالی نے آپ علیقے ہے فتح و لھر ت کا وعدہ کیا ہے بقینا اس کا وعدہ سچاہے تو اس وقت حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام یہ تھا کہ خدا کے وعدے اور اس کے کرم پر ان کا اعتقاد تھا اور حضر ت رسالت بناہ علیقے کا مقام یہ تھا کہ خدا کے غضب کا خطرہ تھا کیو نکہ یقینا آپ علیقے کو معلوم تھا کہ خدا کے اس اراور نقذ بر کیات کی کو معلوم نہیں۔

دوسر اطریقہ سے کہ جب معرفت الی کا حوصلہ اپنا اندرنہ پائے تویزرگانِ دین اور خوف کا خدار کھنے والے مرات کی صحبت میں تاکہ ان حضر ات کی صحبت کی تا ثیر سے خداکا خوف دل میں سر ایت کرے اس صورت میں اہلِ غفلت سے دور رہنا چاہیے۔ اس تدبیر سے خوف اللی حاصل ہوگا۔ اگر چہ سے خوف خوف تقلیدی ہوگا۔ جیے ایک چہ جب اپناپ کو سانپ سے جے اور بھا گے دیکھا ہے تو وہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھا گیا ہے۔ ہر چند کہ وہ سانپ کے جب اپناپ کو سانپ سے جے اور بھا گے دیکھا ہے تو وہ بھی اس سے خوف زدہ ہو کر بھا گیا ہے۔ ہر چند کہ وہ سانپ کے

موذی پن ہے واقف نہیں ہے ایسا خوف عارف کے خوف ہے کم ترہے۔ اس کے بعد اگر اس لڑکے نے کسی افسوں گرکی سانپ پر ہاتھ ڈالتے اور پکڑتے ہوئے دیکھا تو پھر وہ تقلیدی خوف بھی اس کے دل ہے نکل جائے گا اور وہ بھی افسوں گرکی طرح سانپ پر ہاتھ ڈالے گا اور جس کو سانپ کی خاصیت معلوم ہے (کہ سانپ ڈس لیتا ہے) تو وہ اس تقلید ہے باذر ہے پس مقلد کو چاہیے کہ بے فکر دل اور غافلوں کی صحبت ہے گریز کرے۔ خصوصا ایساغا فل جو ظاہر میں صاحب علم ہو۔

تیسر اطریقہ یہ ہے کہ اگر بزرگان دین کی صحبت میسر نہ ہو کیونکہ اس ذمانے میں تایاب ہے تو ایسے لوگوں کے تیسر اطریقہ یہ ہے کہ اگر بزرگان دین کی صحبت میسر نہ ہو کیونکہ اس ذمانے میں تایاب ہے تو ایسے لوگوں کے احوال اور تذکرے سے اور ان کی تقنیفات کا مطالعہ کرے 'ہم بعض انبیاء اور اولیاء کی الی حکایتیں چیش کریں گے جن کا تعلق خوف سے ہے تا کہ جو معمولی عقل بھی رکھتا ہو اس کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حضر اس کی قدر عاد ف پر ہیز گار

حكايات البياء وملاكك : روايت م كه جب البيس بارگاو اللى م نكالا كيا حضرت جر ائيل وميكائل عليهاالسلام يوا روت رب- حق تعالى في ان سے روئے كا سب وريافت كيا توانبول نے كماكد اللى جم تير م غضب سے ڈرت ہيں۔ فرمايا ي مناسب م بي فكر مت رہو۔

اور متقی تصے اور اس کے باوجود خداکا خوف ان پر اس قدر غالب رہتا تھا (دوسروں کو توادر بھی زیادہ ڈرنا چاہیے )۔

شخ محمر بن المعرِّرُ فرماتے ہیں کہ جب خداو ند تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا فرمایا تو تمام فرشتے رونے لگے۔ لیکن جب انسان کی افسان میں نام شرعی میں ناخ ہوں میں ایسل نہیں ہوں۔

کوپیدا فرمایا تودہ خاموش ہو گئے اور سمجھے کہ دوزخ ہمارے واسطے نہیں ہے۔

حضور اکرم علی کے ارشاد فرمایا ہے کہ "بھی اییا نہیں ہوا کہ جبر ائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوں اور خدا کے خوف سے ان کے بدن میں لرزہ نہ ہو۔ "حضرت انس منی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا علیہ کے حضرت جبر ائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اس کا کیا سب ہے کہ میں نے آپ کو بھی ہنتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ جس روز سے دوز ن کو بیدا کیا گیا ہے اس دن سے میں نہیں ہنا ہوں۔

حضرت الراہیم علیہ السلام جب ٹماز شروع کرتے توان کے دل کے جوش کی آواز ایک کوس کے فاصلے سے سی جائی تھی۔ مجاہد کتے ہیں کہ حضرت واؤد علیہ السلام تجدے ہیں سرر کھ کر چالیس دن تک روتے رہے۔ یہاں تک کہ ان کے آنسوؤں کی ٹمی سے گھاس آگ آئی۔ تب ندا آئی کہ اے واؤد (علیہ السلام) کیوں روتے ہو ؟اگرتم ہمو کے پیاسے یا نظے ہو قوہتاؤ تاکہ روٹی پانی اور کپڑ ابھیجوں نیہ سن کروہ اس طرح چیج کر روئے اور الیں آھ کی کہ ان کی آھ کی گرئی سے کھڑیاں جس میں تو بہ قبول کی واؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللی میر آگناہ میری ہھیلی پر تحریر فرما جس کئیں تب حق تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی واؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللی میر آگناہ میری ہھیلی پر تحریر فرما دے اپنا کھی اس کو فراموش نہ کر سکوں۔ چنانچہ ان کی یہ استدعا قبول کی گئی۔ پسوہ جب بھی کھانے اور پینے کے لیے اپنا اس کو فراموش نہ کر سکوں۔ چنانچہ ان کی یہ استدعا قبول کی گئی۔ پسوہ جب بھی کھانے اور پینے کے لیے اپنا کی بیالہ آگر پانی سے افرائی سے الب نہ ہو تا توان کے آنسوؤں سے بھر جاتا تھا۔

روایت ہے کہ داؤد علیہ السلام اس قدرروئے کہ ان کی طاقت جواب دے گئی 'تب انہوں نے عرض کیا کہ الی ا کیا میر ہے روئے پر جھے کور تم شیس آتا او تی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فربایا اے داؤد علیہ السلام تم اپنے روئے کی بات تو کرتے لیکن اپنے گناہ کو بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ الی ایس کس طرح بھول سکتا ہوں جبکہ گناہ ہے پہلے میں زبور پڑھتا خواہ میں ندی میں کھڑے ہو کر پڑھتایا ہر کھلی فضایش تو اس وقت 'ہوا کے پر عربے اور جنگل کے تمام جانور وہاں جمع ہو جاتے تھے اب ان با تول میں ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ الی ان کو جھے یہ وحشت کیوں ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد (علیہ السلام) ان کی وہ انسیت تہماری اطاعت کے سب سے اور ان کی یہ وحشت تہماری محصیت کے باعث ہے۔ ای داؤد سنو! آدم میر ایمدہ تھا اس کو میں نے اپ وطلعت کر مے پیدا کیا 'اپنی روح ہے اس کے قالب میں پچھ بچو نکا اور ملا نکہ کو حکم دیا کہ اس کو مجدہ کریں میں نے اس کو خلعت کر احت پہنایا اور پر رگی کا تاج اس کے تار پر رکھا 'جب اس نے تنائی کی شکایت کی حواکو پیدا کیا اور دونوں کو بہشت میں جگہ دی۔ جب آدم سے خطاس زد ہوئی 'کپڑے ان کے بدن سے اتار لیے اور اپنی بارگاہ سے باہر کردیا۔ اے داؤد سنو! تم ہماری اطاعت کرتے تھے 'ہم تہمارا کہایا نے تھے 'جو پچھ تم طلب اتار نے اور اپنی بارگاہ سے باہر کردیا۔ اے داؤد سنو! تم ہماری اطاعت کرتے تھے 'ہم تہمارا کہایا نے تھے 'جو پچھ تم طلب

در جہ ہے میں پانی نہیں پول گا۔ آپ خوف اللی میں اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چرے پر گوشت باقی نہیں رہا تھا اور 

#### كاحكايات

حضرت او بحر صدیق رضی اللہ عنہ باوجود اپنی ہزرگی کے جب کسی پر ندے کو دیکھتے تو فرماتے اے کاش! میں تجھ ساہو تا۔ حضر ت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کما کرتے کہ کاش میں در خت ہو تا!ام المومٹین حضر ت عا کشہ رضی اللہ تعالی عنها فرمایا کرتیں مماش میرانام و نشان نه ہوتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قر آن شریف کی ایک آیت ن كر گر پڑتے اور بے ہو ش ہو جاتے۔ كى دن تك لوگ آپ كے پاس عبادت كے ليے آتے تھے۔ آپ اس قدرروتے تھے کہ آپ کے چرے پر آنسوؤل کے بہاؤے دو کالی لکیریں بڑگئی تھیں اور آپ فرماتے تھے کہ کاش عمر مال کے پہیٹ ہے پدانہ ہوا ہو تا۔ ایک دن آپ کا گذرایی جگہ ہے ہواکہ کوئی مخص بر آیت وہال پڑھ رہاتھا۔ ان عذاب ربک لواقع اس وقت آپ اونٹ پر سوار تھے۔خوف الی سے آپ اونٹ سے نیچ گر گئے۔ بے طاقتی کے سبب سے آپ خود نہیں اٹھ سکے لوگ آپ کو اٹھاکر آپ کے مکان پر پہنچا آئے اور آپ ایک مینے تک ہمار رے کی کواس ہماری کا سبب معلوم نہ ہو سکا۔ علی ان حسین رضی الله عنه جب طمارت کرتے توان کا چر ه زر د ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو آپ نے تہیں معلوم نہیں کہ مجھے کس کے سامنے کھڑ ابوناہے۔

مسور ابن مخر مه رضى الله عنه كاواقعه: حفرت مودان مخرمه رضى الله عنه قرآن شريف من كرب تاب ہو جاتے ایک دن ایک اجنبی مخص نے جو آپ کی اس کیفیت ہے داقف نہیں تھاآپ کے سامنے یہ آیت پر حی یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحُمْنِ وَفُداَه وَنَسِنُونَ الْمُجُرِمِينَ إلى جَهَنَّمَ ورُدُاه (جس دن اكثماكيا جاع كار بيز گاروں کو رحمٰ کے پاس اور گنگاروں کو جہنم کی طرف پیاساً ہائک دیا جائے گا) اس آیت کو س کر انہوں نے کما کہ میں مجر مول میں داخل ہوں' متفیوں میں نہیں ہوں'اس آیت کو پھر پڑھو'اس نے دوبارہ پڑھا۔ آپ نے ایک نعر ہ مار ااور جان' جان آفرین کے سپر دکردی۔

حاتم اصم رحمتہ الله عليه فرماتے بيں "اے عزيز!اچھى جكه پر مغرور مت ہو كوئى جكه بهشت سے بہتر نہيں ہے لیکن دیکھوکہ وہاں آدم علیہ السلام پر کیا گذری کثرت عبادت پر مغرور مت ہو جہس معلوم ہے کہ ابلیس کی ہزار سال تک عبادت کر تار ہااور کیاا نجام کثرتِ علم پر بھی مغرور مت ہو کہ بلعم باعور کمال علم کے باعث اس درجہ پر پہنچا۔ کہ اس کو اسم اعظم معلوم ہو گیالیکن آ شرکار اس کے بارے میں سے آیت نازل ہوئی۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَت اللهِ مَال كَ كَ طَر اللهِ بِعلادووتب إلى الم

اَوْتَتُرْكُهُ يَلْهَتْ اللهِ عَلَى اللهِ الله

نیک لوگوں کی ملا قات پر مغرور مت ہو کہ حضر ت رسول خداعات کے اقرباء نے باربار آپ کو دیکھا 'اور آپ سے لیے پھر

مهى اسلام نعيب نه جوسكا

نیخ عطاسلمی اللہ تعالی ہے ڈر نے والوں میں سے تھے وہ چالیس سال تک شیس بنے اور نہ آسان کی طرف دیکھااور ایک بار آسان کی طرف دیکھانے کے کہیں ان کا چر و مسنح تو نہیں ہوگیا ہے۔ جب قطر پڑتا کو کی اور بلا شہر والوں پر آتی تو کہتے ہے سب کچھ میر کبد حتی ہے ہوا ہے۔ آگر میں مرجاتا تولوگ ان آفتوں سے نجات پا جاتے۔ حضرت سرک سعطی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ میں ہر روز میں اپنی تاک پر نظر کر کے کہتا ہوں کہ شاید میر امنہ سیاہ ہوگیا ہے۔ حضرت امام صنبل رصنی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دعا ماتی کہ اللی جھے پر خوف کا ایک دروازہ کھول دے۔ میر ک دعا قبول کرلی گئی کیکن میں ڈراکہ کمیں ایسانہ ہو کہ میر ک عقل جاتی رہے۔ پھر میں نے دعام کی کہ اللی بھو کہ میر ک عقل جاتی ہو کہ میر ک عقل جاتی ہو گئی کہ اللی بھو کہ میر ک اللی بھو کہ میر ک عقل جاتی ہے۔ پھر میں نے دعاما گئی کہ اللی بھو رطافت بھے اپناخوف عطافر مادے تب کمیں جاکر میرے دل کو چین آیا۔

ایک عابد زار و قطار رور ہاتھالوگوں نے اس سے بوچھاکہ رونے کا کیاباعث ہے؟اس نے کماکہ میں اس بات سے ڈر تاہوں کہ قیامت کے دن منادی کی جائے گی کہ آج مخلوق کوان کے عمل کابد لہ دیاجائے گا؟

سمی تعنق نے خواجہ حسن بھر ی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ آپ کا کیاحال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کا حال کیا ہو گاجو دریا میں ہواور اس کی کشتی ٹوٹ گئی ہواور اس کا ہر تختہ الگ الگ ہو گیاہے! اس شخص نے کما کہ پھر ٹ وہ یوی مشکل میں ہو گا۔ انہوں نے فرمایا میر احال بھی ایبا ہی ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ حدیث شریف میں آیاہے کہ ایک ہمدے کو ہز ارسال بعد دوزخ سے نکالا جائے گا۔ کاش!وہ شخص میں ہو تا انہوں نے پیات اس لیے کمی کہ ان کو خاتمہ کے ڈرسے عذاب دائمی و حرکا لگا تھا۔

حضرت عمرین عبد العزیز کی ایک کنیز کا خواب: نقل ہے کہ حضرت عمرین عبد العزیز کی ایک کنر نے آپ ہے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے انہوں نے فرمایا بیان کر کیاد یکھا۔ کنیز نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ دوز څاکو دیکایا گیا ہے اور اس پر پلھر اطار کہ دیا گیا ہے اور اموی خلفاء کو لایا گیا۔ سب سے پہلے عبد الملک بن مروان کو لایا گیا اور تھم بھا کیا کہ اس پل سے گزرو۔ پچھے دیر کے بعد ہی وہ اس بل سے دوز نے میں گریزا'انہوں نے دریافت کیا کہ اور کیاد یکھا ؟ وہلال پھر اس کے بیٹے ولیدین عبد الملک کو لایا گیا اور وہ بھی اسی طرح دوز نے میں جاگر ان پھر سلیمان بن عبد الملک کو حاضر کیا گیا اور دو ہمائی طرح دوزخ میں گر گیااور ان سب کے بعد اے امیر المو منین آپ کو لایا گیابس اتنا سنتے ہی حضر سے عمر بن عبد العزیز نے ایک نعرہ مار ااور بے ہوش ہو کر گر پڑے کنیز نے پکار کر کمااے امیر المو منین! خدا کی قتم! میں نے دیکھا کہ آپ ملامتی کے ساتھ اس بل پر سے گزر گئے ہیں۔ لیکن حضر سے عمر بن عبد العزیز ای طرح بے ہوشی کے عالم میں ہاتھ پاؤں مارے تھے۔

خواجہ حسن بھرئ برسول تک نہیں بنے دہ ہمیشہ اس قیدی کی طرح بیل اور بے چین رہتے تھے جس کو گردن مارنے کے لیے لایا گیا ہو۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ اس عبادت وریاضت کے باوجود آپ اس قدر ہر اسال کیوں ہیں؟ المول نے کما کہ ڈر ناہوں اور اس بات کا خوف ہے کہ شاید حق تعالیٰ میرے کسی فعل سے مجھ پر غضب کرے۔ اور فرمائے کہ تیراجو تی جاہے وہ کرمیں جھے پررحم نہیں کروں گا۔ بس اس بات سے ڈر تاہوں اور بے فائدہ جان دیتا ہوں۔

اے عزیزااس طرح کی بہت ی حکایتی ہیں۔اب غور کرد کہ بدلوگ کس قدر ڈرتے تھے اور تم کوبے قلر ہوائ کا سب یا تو یہ ہوگا کہ ان حصر ات کا عرفان زیادہ تھااور تم بے خبر ہو' کچ تو یہ ہے کہ حماقت اور غفلت کے سبب سے باوجوو ہزاروں گناہوں کے بے فکر ہواوروہ حضر السباوجو و طاعت کے اپنی معرفت اور آگاہی کے باعث ہر اسال اور خوف زدہ تھے۔ لفک : شایداس مقام پر کوئی مخف سے سوال کرے کہ خوف ور جاکی نضیلت میں بہت ی مدیثیں وار د جیں پھر ان وونوں یل کوئی چیز افضل ہے۔ خوف یار جا ؟ اور کس چیز کا غلبہ انسان پر ہو ناچا ہے اس سوال کا جواب بیہ ہے کہ دودوا نیں میں دوا کے باب میں فضیلت نہیں دیمھی جاتی باتھ اس کی منفعت دیمھی جاتی ہے۔ پس خوف در جا صفات و نقص میں داخل ہیں اور المان كا كمال بدي كه خداكى محبت اور اس كے ذكر ميں متعزق رہے۔ اپنے خاتمہ اور سابقہ كاخيال ندكر ، وقت كوند وكي بلحدوقت كاخيال بى ترك كرو \_\_ خداوند تعالى وقت كاو يكيف والاب\_ كيونكه جب خوف ورجاكي طرف متوجه مو كا تو عبادت سے حجاب حاصل ہو گالیکن استغراق کی ایس حالت شاذو تادر ہی ہوتی ہے۔ پس وہ مختص جو موت کے قریب ہے اس کے لیے سز اوار بیہے کہ رجااس کے ول برغالب رے کہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا 'اور جو کوئی اس جمان سے رخصت اونے والا ہے اس کو جاہیے کہ خداوند تعالیٰ سے زیادہ محبت رکھے تاکہ اس کے دیدار کی سعادت حاصل ہو۔ محبوب کے دیدار میں جو لذت ہوتی ہے لیکن جب دوسرے او قات میں (عام زند گی میں) آدمی غافل ہو تو اس پر خوف عالب رہنا عاہے کو نکہ امید (رجا) کا غلبہ اس کے حق میں زہر قاتل کا حکم رکھتا ہے اور اگر وہ اہل تقویٰ سے ہے اور اس کے اخلاق اچھے ہیں تو خوف ور جادونوں برابر ہونا جا ہے 'جب عبادت میں مصروف ہو تور جاکا غلبہ ہونا جا ہے کہ امور مباح میں دل ک مفالً مجت سے ہوتی ہے اور رجاہے محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن معصیت کے وقت خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔ مباح کا مول یں بھی خوف ر کھنا جا ہے جبکہ وہ محف ان کا عادی ہو 'ورنہ معصیت میں مبتلا ہوگا۔ پس مید ایک دواہے جس کا فائدہ مختلف ا دوال اور مختلف مخصول کے اعتبارے جدا جدا ہوگا۔اس سوال کا جواب کوئی ایک نہیں ہو سکتا۔

# اصل چهارم

### فقروز مد

معلوم ہونا چاہے کہ اس ہے آبل عنوان مسلمانی کے تحت ہم نے تحریر کیا ہے کہ دینداری چار چیزوں پر موقوف ہے آیک معرف فض ور نسان چار چیزوں پی دو جی بی سرک سے آبک معرف فض ور نسان چار چیزوں پی دو چیزیں ترک کرنے کے لاکن ہیں اور دو طلب کرنے کے قابل ہیں ایعنی فتی تعالیٰ کی طلب کے لیے اپ نشس کو چھوڑ دے اور آخرت کے حصول کے لیے دنیائے فائی ہے ہاتھ اٹھائے اس کے واسطے خوف توبہ اور مبر کی ضرورت ہے دنیا کی محبت مہلکات ہیں داخل ہے۔ ہم اس کا علاج تحریر کر چھے ہیں و نیائے ہیں افروز ہد ہے۔ واضل ہے۔ ہم اس کا علاج تحریر کر چھے ہیں و نیائے ہیں ار اور دست بر دار ہونا مجیات ہیں داخل ہاں کا مام فقر وز ہد ہے۔ ہم اس کا علاج تحریر کر چھے ہیں اس سلسلہ میں سب سے پہلے فقر وز ہد کی حقیقت اور فضیلت معلوم کر ناضروری ہے۔ وقتی فقر و ز معلی کی حقیقت اور فضیلت معلوم کر ناضروری ہے۔ اور ان تمام فقر و ز معلی کی حقیقت ہو انسان کو سب سے اقبل تو چیزوں میں سے اس کے ہاں کے بعد اپنی بقاور و میں توجہ و مختاج کی ضد غنی ہے 'جو اپنی شرورت ہے اور ان تمام اور کہت ہو انسان کو سب سے اقبل تو اور انسی مرف خدا کی فات ہے جل جلالۂ دو سری تمام مخلو قات 'جن وائس' فرشتے اور شیاطین 'سب کی جستی اس کا قیام ان اور ایس صرف خدا کی فات ہے جل جلالۂ دو سری تمام مخلو قات 'جن وائس' فرشتے اور شیاطین 'سب کی جستی اس کا قیام ان اللہ عنی تعالی نے ارشاد فرمایا :

اللّٰہ عَنی تُو اَنْدُیمُ الْفَقُرُ آءُ اُلٰ الْفَقُرُ آءُ اُلٰ اللّٰہُ عَنی تُّ وَائْدُیمُ الْفَقُرُ آءُ اُلٰہُ مُنْ اللّٰہُ عَنی تُّ وَائْدُیمُ الْفَقُرُ آءُ اُلٰہُ اللّٰہُ عَنی تُّ وَائْدُیمُ الْفَقُرُ آءُ اُلٰہُ اللّٰہُ عَنی تُّ وَائْدُیمُ الْفَقُرُ آءُ اُلٰہُ اللّٰہُ عَنی تُّ وَائْدُیمُ الْفَقُرُ آءُ الْفَقُرُ آءُ اُلٰہُ اللّٰہُ عَنی تُقَالُ ہے اُلٰہُ اللّٰہُ عَنی تُّ وَائْدُیمُ الْفَقُرُ آءُ اُلٰہُ اللّٰہُ عَنی تُّ وَائْدُیمُ الْفَقُرُ آءُ اُلٰہُ اللّٰہُ عَنی تُلُولُوں اُلٰہُ اللّٰہُ کُور اُلْمُ اللّٰمُ عَالٰہُ اللّٰمُ عَنِی اللّٰمُ عَالُمُ اللّٰمِ ال

حضرت عیسی علیہ السلام نے فقیر کے معنی اس طرح میان فرمائے ہیں : اُصنبَحْت مُرُتھنا بعلمی والکامُوا بیند غیری فلا فقیرُ افقر مینی "لینی ہیں اپ علی علی کے ہاتھوں ہیں دہن ہوں اور میر آگام دوسر نے کے افتیار ہیں ہے۔ پھر الیا کون ورولیش ہوگا جو جھ سے زیادہ عاجز اور لاچار ہو۔ "ای بات کو حق تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: وربُحک الْغَنی وَوَالرَّحْمَةِ إِن يَسْنَا يُذُهِبْكُمْ وَيَسْتَحْلِفَ مِن بَعْدِكُمْ مَّايَسْنَآءُ (تيم اپروردگار غی ہے دحت والا اگر چاہے توسب کو ہلاک کردے اور پھر دوسری قوم کو پیداکرے) اس سے معلوم ہواکہ سب لوگ فقیر اور محت کی والا اگر چاہے توسب کو ہلاک کردے اور پھر دوسری قوم کو پیداکرے) اس سے معلوم ہواکہ سب لوگ فقیر اور محت کی فقیر اور محت کے دور ہو جانے کی نام تحق اور ہی جانے کہ خود سر اپا محتاج ہوں کی صفت سے ویکھے اور بہ جانے کہ خود سر اپا محتاج ہوں ہوں کہ ما عت وہ یکھی اور اس کی بقاس کے افتیار میں نمیں ہے اور بعض احت لوگ جو اس کی بقاس وقت تیم سے ہوں اور ت سمجھا جائے گاکہ طاعت وہ یکھی فقیر نمیں کمیں گے۔ ایسا کمنا الحاد اور زندقہ کا بھی ہا اس کی ہوں کہیں گیر کی جب تواطاعت کرے گا تو تواب کی اس وقت تیم سے ہاں ایک وقت تیم سے ہاں ایک داور زندقہ کا بھی ہاں امیدر کے گااس وقت تیم سے ہاں ایک چیز موجود ہوئی۔ الندا اب تھے فقیر نمیں کمیں گے۔ ایسا کمنا الحاد اور زندقہ کا بھی ہاں امیدر کے گااس وقت تیم سے ہاں ایک وقت تیم سے کو کہ دیا ہے گائی ہاں

کا صل ہے۔ بین شیطان نے ان کے دلوں میں یو دیا ہے۔ شیطان ان احقوں کو جو عقلندی کادعو کی رکھتے ہیں۔ فریب دے کر اچھے کو بر الور برے کو اچھاد کھا تا ہے۔ اور سمجھا تا ہے تا کہ احمق اس کے قریب میں آگر سمجھے کہ فراست اور دانائی بی ہے۔ اس کی مثال ایس ہے جیے کس نے کہا کہ جس کو خدا مل گیا اس کو سب تچھے مل گیا۔ اب اس کو دنیا ہے ہیں وار رہنا چاہے تا کہ اس کو فقیر کمہ سکیں۔ حالا نکہ فقیر دہ ہے جو اللہ تعالی کی طاعت کرے۔ چنانچہ حضرت عیلی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طاعت وہ یہ گی میر امال نہیں ہے اور اس میں میر اافتیار نہیں ہے۔ میں توہس اپناکام کر رہا ہوں۔

حاصل کلام کی ہے کہ اس مقام پر فقیر کے دومعنی ہیں جو صوفیہ کی اصطلاح میں ہیں یعنی تمام چیزوں کے بارے میں آدمی کو میں آدمی کے محتان ہونے کا بیان ہمارا مقصود نہیں ہے۔ بلعہ ہم یہاں مال کی فقیری اور محتاجی کا بیان کریں گے کہ آدمی کو لاکھوں حاجوں کے ساتھ مال کی حاجت بھی رہتی ہے اور مال پاس نہ ہونے کا سبب یا توبیہ ہوگا کہ آدمی عمر ااس ہے دست پر دار ہو گیا۔ یا ہے کہ اس کو حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی مخفی مال کو عمد انزک کر دے تو اس کو زاہد کہتے ہیں اور اگر خود اس کو مال میسر نہیں ہوا ہے توابے محفی کو فقیر کہیں ہے۔

نقیر کی تین حالتیں ہیں ایک حالت تو ہے کہ اس کے پاس مال موجود ہی نہ ہولیکن حتی المقدور اس کی تلاش میں ہو تھیں ہو میں ہے تواپیے مخص کو حریص فقیر کماجاتا ہے۔دوسر کی حالت سے ہے کہ یہ مال طلب نہ کریں اور اگر اس کو مال دیا جائے تو اس کو قبول نہ کرے اور مال سے بین اررہے ایسے مخض کو زاہد فقیر کہتے ہیں اور تئیسر کی حالت سے ہے کہ نہ ڈھو تلا اور نہ طلب کرے اگر دیا جائے تو قبول نہ کرے اور قناعت اختیار کرے تواپیے مخض کو قائع فقیر کہتے ہیں۔ یہ اں ہم دردیش کی فنیلت اور اس کے بعد زہدکی خوبیال میان کریں گے کہ مال نہ رہنے میں بھی ایک پدرگ ہے اگر چہ انسان حریص ہو۔

#### درویتی کی فضیلت

اے عزیز معلوم ہونا چاہے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے لِلْفُقَرَآءَ الْمُهَاجِرِیْنَ اس ارشاد میں درولیٹی کو بجرت پر
مقدم فرمایا ہے۔ رسول اکرم علی کاارشاد ہے۔ آپ علی ہے نے فرمایا کہ "حق تعالی تھک دست پارسا کو دوست رکھتا ہے۔"
اور فرمایا ہے کہ "اے بلال کو شش کروتا کہ جب تم اس جمان سے جاد تو درولیٹی کی حالت میں نہ کہ توگری کی۔"مزیدار شاو
فرمایا کہ "میری امت کے درولیش بہشت میں توگروں سے پانچ سویرس پہلے جائیں گے۔"ایک روایت میں پانچ سویرس
فرمایا کہ "میری امت کے درولیش بہشت میں توگروں سے پانچ سویرس پہلے جائیں گے۔"ایک روایت میں پانچ سویرس جمال فرمایا
کے جائے" چالیس پرس "نہ کور ہے۔شاید چالیس پرس جمال فرمایا اس سے مراد حریص درولیش اور پانچ سویرس جمال فرمایا
اس سے درولیش قانع مراد ہو۔ حضور علی ہے یہ تھی ارشاد فرمایا ہے کہ "میری امت کے بہترین لوگ" وقیر "لوگ ہیں۔ اور دولوگ ہیں۔"

آپ مالی نے فرمایا ہے کہ "میرے دوپیٹے ہیں جس نے ان دونوں کودوست رکھااس نے جھے دوست رکھا۔ ایک پیٹر درویٹی ہے اور دوسر اجماد۔"روایت ہے کہ جرائیل علیہ السلام نے حضور علی ہے کہاے محمد علی اللہ نے آپ کو

سلام ہمیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ چاہیں توہم روئے ذین کے پہاڑوں کو سونا ہماویں تاکہ جمال کمیں آپ کی مرضی ہوآپ کے ساتھ آیا کریں۔ حضرت علی کے نے فرمایا کہ اے جر ائیل علیہ السلام و نیا مسافروں کا گھر ہے اور مال ہے مال والوں کا ہے اور دنیا میں مال جمح کرنا ہے عقلوں کا کام ہے تب جر ائیل علیہ السلام نے فرمایا کی فیڈ تک اللّٰه بالْقول الثّابِت (اللّٰہ آپ کو شات وے اس قول جاہت کے ساتھ )اور عینی علیہ السلام کا گذر ایک سوئے ہوئے صحف پر ہوا آپ نے اس سے کما کہ اٹھ اور خدا کو یاد کر اس محض نے کما کہ اب جھے کس بات کی تکلیف وی جائے گی کہ میں دنیا تو دنیا والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں 'تب عینی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے دوست اب فراغت کے ساتھ آرام کرو۔ اس طرح حضرت موئی علیہ السلام کا آپ خص پر گذر ہوا جو ایک ایس کے جس ور ہاتھا آپ نے بارگا والی میں عرض کیا کہ اللی ! تیر امیدی ویا مال ہور ہا ہو اور اس کے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے۔ تب و می نازل ہوئی 'رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موئی (علیہ السلام) کیا تم نہیں جائے اس کے ہیں جس کی طرف بہت زیادہ متوجہ ہو تا ہوں 'اس کو دنیا ہے بالکل الگ دکھتا ہوں۔

اورافعر ضی اللہ عند نے فرمایا کہ ایک روزر سول اللہ علیفہ کے پاس ایک مهمان آیا۔ اس وقت آپ علیفہ کے پاس کے وزئرج) موجودنہ تھا آپ علیف نے بھے فرمایا کہ فیبر کے فلال یمودی کے پاس جاواور میرے لیے تھوڑاسا آنا قرض لے آؤر یمودی نے قب کھائی کہ میں نہیں دول گاجب تک کوئی چیز اس کے بدلہ گروندر کھی جائے گی میں نہاں کا جواب رسولِ خدا علیف کو پہنچایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں آسان وزمین میں امین ہول اگروہ دیتا تومین اس کا قرض ضروراواکر تا۔ اب میری یہ بختر لے جاواور گرور کھ دور میں نے آپ علیف کی بختر گرور کھ کر آتا لے لیا۔ تب یہ آیت حضوراکرم علیف کی مختر گرور کھ کر آتا لے لیا۔ تب یہ آیت حضوراکرم علیف کی خوشنودی کے لیے نازل ہوئی والا تماد تماد کی علیف کی بختر گرور کھ کر آتا ہے لیا۔ تب یہ آیت حضوراکرم علیف کو شوشنودی کے لیے نازل ہوئی والا تماد کی طرف کو شتہ جہم ہے بھی نہ دیکھے کہ یہ تمام (ونیاوی) چیزیں ان کے حق میں تو میں اور جو چیز آپ علیف کے لیے حق میں اس کے حق میں تو میں اور جو چیز آپ علیف کے لیے حق میں اس سے بہتر اور دیوا ہے۔ ")

کعب احبار فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پردی آئی کہ موسیٰ جب تم پردرولیٹی آئے تو تم اس کو کہو! مرحبا اے شعارِ صالحین! حضور اکرم علیا تھے اور دوزن بھی شعارِ صالحین! حضور اکرم علیا تھے اور دوزن بھی دکھایا گیا کہ اس کے رہنے والے درولیش تھے اور دوزن بھی دکھایا گیا اس کے رہنے والے درولیش تھے اور فرمایا کہ بیس نے بہشت میں دیکھا کہ دہاں عور تیس کم ہیں جب میں نے دریافت کیا کہ عور تیس کماں ہیں تو جھے بتایا گیا'ان کو زیور اور رسکین لباس نے قید میں والا ہے۔ (شنعکم بھی اللّا حُمرَانِ من اللّا عَدِیْ اللّا ہے۔ (شنعکم بھی اللّا حُمرَانِ من اللّا من اللّاللّٰ اللّا من اللّا من اللّا من اللّا من اللّا من اللّا من اللّاللّٰ اللّا من اللّا من اللّا من اللّا من اللّا من اللّا من اللّاللّٰ اللّا من اللّا من اللّا من اللّا من اللّا من اللّا من اللّاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّاللّٰ اللّٰ الل

الذَّهَبُ وَالزَّعْفَرَانُ) روایت ہے کہ کسی پیغیر (علیہ السلام) کا گذر دریا کے کنارے پر ہواانہوں نے ایک مجھیرے کو دیکھا کہ اس نے خداکانام لے کر جال دریا میں پھینکالیکن اس کے جال میں ایک مجھل بھی نہیں پھنسی ایک دوسرے مجھیرے نے شیطان کا نام لے کر دریا میں جال ڈالا توبہت می مجھلیاں اس کے جال میں پھنس گئیں۔ان پیغیبر علیہ السلام نےبارگاہِ اللی میں عرض کیا کہ اللی مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ تیری ہی طرف ہے ہے لیکن مجھے یہ بتادے کہ اس میں کیا حکمت ہے خداوند تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ ان دونوں مچھیروں کی جگہ جنت اور دوزخ میں ان کود کھادو۔ جب پیغبر نے دونوں کی جگہ دیکھ لی تو کماالنی اب میری تسلی ہو گئی۔

حضور اکرم علی نے فرمایا ہے کہ پینمبروں میں سب ہے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہیں اور میر ہے اصحاب میں عبدالر حمٰن بن عوف (رضی اللہ عنہ ) سب ہے آخر میں بہشت میں داخل ہوں مے کیونکہ یہ دونوں حفر ات تو مگر تھے۔ حفر ت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مگر بہت دشواری ہے جنت میں جائے گااور حضور سرور کو نین علیہ نے فرمایا ہے کہ "جب خداوند تعالیٰ کی کو دوست رکھتا ہے تو اس کو طرح طرح کی آفتوں میں کر فار کر تاہے اور جب کی کو بہت زیادہ دوست رکھتا ہے تو ان کو جب نے عرض کیایار سول اللہ الر علیہ کے اندان و علیاں۔

موکی علیہ السلام نے بارگاہ النی میں عرض کیا کہ بارالہا! مخلوق میں تیرے دوست کون ہیں تاکہ میں بھی ان کو دوست رکھوں' حق تعالیٰ نے فرمایا جس جگہ درویش کا فل طور پر ہے وہی میر ادوست ہے۔ حضوراکر م علیا ہے نے فرمایا کہ قیامت کے دن درویش اور مفلس کو لایا جائے گااور جس طرح لوگ آپس میں ایک دوسر ہے سے معذرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس درویش ہے عذر خواہی فرمائے گااور کے گا کہ میں نے دنیا کو جو تجھ سے دور رکھااس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ بچنے ذکیل وخوار کروں بلند اس لیے ایسا کیا کہ بہت کی خلعتیں اور پر رکیاں میری طرف سے تجھ کو عطا ہوں 'ان لوگوں کی صفول ذکیل وخوار کروں بلند اس لیے ایسا کیا کہ بہت کی خلعتیں اور پر رکیاں میری طرف سے تجھ کو عطا ہوں 'ان لوگوں کی صفول میں جااور جس نے تجھ کو میرے لیے ایک دن کھانا کھلایا ہویا کیڑ اپننے کو دیا ہو اس کی دیگیری کر کیو نکہ میں نے اس کو دنیا میں سے تی مشغول کیا تھا اس دن لوگ پینے میں غرق ہوں گے دوا سے شخص کا ہاتھ جاکر بکڑ لے گا جس نے اس کے ساتھ د نیا میں احسان کیا تھا اور اس کو باہر زکال لائے گا۔"

حضوراکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم درویشوں سے دو تن رکھواور ان پر احسان کرو کیونکہ ان کے راستہ میں دولت رکھی ہے۔اصحاب نے دریافت کیا کہ یار سول اللہ علیہ وہ کو نئی دولت ہے آپ نے فرمایا کہ قیامت میں درویشوں سے کمیں گے کہ جس کسی نے تم کوروٹی کا ایک گلزادیا ہے بایانی کا ایک گھونٹ پلایا ہے اس کاہاتھ کپڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ علی رضی اللہ عزید سے روایہ ہیں ۔ مراسی میں سول اکر مرابیک کے زور دنیا ہے جس کی میں اللہ عزید سے روایہ ہیں کے مراسی کی مراسی کی مراسی کے کہ جس کی دورا کی مراسی کی مراسی کی مراسی کی دورا کا مراسی کی مراسی کی مراسی کی دورا کی مراسی کی دورا کی دورا کی دورا کی کا کہ دورا کی دورا کی دورا کی کا کیا تھی کہ کو کر کر جنت میں ان کر کر جنت میں دورا کی کہ کی دورا کی کا کہ دورا کی دورا کی کیا تھی کہ کا کہ دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی کر دورا کی دورا کی کر دورا کیا کہ کا کہ دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا تھی کو دورا کی کر دورا کی دورا کیا کہ دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کر دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کہ دورا کیا کہ دورا کی دورا کر دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کیا کر دورا کی دورا کر دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کر دورا کی دورا کی دورا کر دورا کی دورا کی دورا کی دورا کی دورا کر دورا کی دورا کی دورا کر دورا کر دورا کی دورا کر د

عفرت علی رمنی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اگر م علیا ہے جب مخلوق مال جمع کرنے اور دنیا مانے کی طرف بالکل مائل ہو جائے گی خداوند تعالی ان پر چاربلا کیں مسلط فرمادے گا۔ ایک قبط ورسرے بادشاہ کا ظلم اللہ عنہ ان ہو جائے گی خداوند تعالی ان پر چاربلا کیں مسلط فرمادے گا۔ ایک قبط ورسرے بادشاہ کا ظلم اللہ تعالی کی خیانت کو سے کا فرول اور دشمنول کی قوت اور شوکت۔ حضر ت ابن عباس منی اللہ عنمانے کہا ہے کہ اللہ تعالی کی ایسے مخص پر لعنت ہوگی جو درولیٹی اور مفلسی کے سبب کسی کی تحقیر کرے گااور تو گری کے باعث دوسرے کو عزیز رکھے گا۔ بزرگول کا ارشاد ہے۔ کہ کس مجلس میں حضر ت سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ کی مجلس کے سوا مالد ارخوار و خرار و خرین موسل کی تعلیم اللہ علیہ کی مجلس کے سوا مالد ارخوار و خرین شیں ہوتے تھے۔ کیونکہ وہ ان کو اپنی مجلس میں آگے تھیں بیٹھے دیتے تھے بعد ان کو آخری صف میں جگہ دیتے تھے اور دولیش کو اپنی بھاتے تھے۔ لقمان نے اپنے بیٹے ہے کہا کہ اے فرزند! جس محض کا لباس پرانا ہو اس کو حقیر نہ درولیش کو اپنی برانا ہو اس کو حقیر نہ

سجھنا کیونکہ تیر ااور اس کاخد الیک ہی ہے۔ حضرت کی کن معاذر منی اللہ عنہ نے کہاہے کہ اگر تودوز ٹے بھی ایسا ہی ڈرتا ہوتا جیسا درویش ہے ' تو دونوں ہے بے فکر ہو جاتا اور تو بہشت کی طلب ایسی ہی کرتا جیسے دنیا کی کرتا ہے تو دونوں تجھے میسر ہو جاتے اور باطن میں خدا کا ایساخوف کرتا جیسا ظاہر میں لوگوں ہے ڈرتا۔ تو دونوں جمال میں تو نیک ضعہ ہوتا۔

حضرت ابر البیم او هم رحمته الله علیه نے دولت قبول نہیں کی : ایک محض حضرت ابر اہیم ادھم کی خدمت میں بزار درہم لے کر حاضر ہوااور اس نے بہت خوشامد اور التجاکی کہ آپ قبول کرلیں لیکن آپ نے دو درہم نہیں لیے اور اس محض ہے کما کہ میں نہیں چاہتا کہ اس رقم کے لیے میں اپنانام در دیشوں کے دفتر سے خارج کر ادول 'میں ہر گز ایساکام نہیں کروں گا۔"

حضرت رسولِ خداع الله في المومنين حضرت عائشه رضى الله عنها كه أكرتم جاهتى ہوكه كل قيامت ميں تم كوميرى ملا قات حاصل ہو تو درويشوں كى طرح زندگى بسر كرواور مالداروں كے ساتھ بيٹھنے سے پر ہيز كرواور جب تك لباس ميں ہو ندندلگ جائيں اس كومت نكالو (پسنتى رہو)۔

قانع ورولیش کی فضیلت: حضوراکرم علیہ نے فرمایا ہے کہ "جس مخص کواسلام کی طرف راستدد کھایا گیااور

بقدر کفایت روزی دی گئی اور اس نے اس پر قناعت کی وہ نیک نصیب ہوگا 'آپ کاار شاد ہے کہ اے درویشو!ول سے درویش پر راضی ہوتا کہ فقر کا ثواب حاصل ہو'ورنہ یہ ثواب حاصل نہیں ہوگا اس تھم میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حریص درویش کو ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ آگرچہ دوسری احادیث میں درویش پر ثواب ملنے کی صراحت موجود ہے۔

حضوراکرم علی کارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک کلید ہے اور بہشت کی کلید صابر درویشوں کی دوستی ہے کیونکہ وہ قیامت میں خداوند تعالیٰ کے نزدیک ہمدول میں بہت زیادہ قیامت میں خداوند تعالیٰ کے نزدیک ہمدول میں بہت زیادہ دولت مندوہ ہم ہے جواس پر قناعت کرے جس قدراس کو ملاہا اوراس دوزی پر حق سے راضی رہے جواس کو عطاکی گئی ہے۔ حضوراکرم علی ہے نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت میں درویش اور تؤگر دونوں آرزو کریں گے کہ کاش! ہم دنیا میں ایش خوراک سے زیادہ اور کچھ نہاتے۔"

حق تعالی نے حضرت اساعیل علیہ السلام پروتی نازل فرمائی کہ اے اساعیل! تم مجھے شکستہ خاطروں کے نزدیک پاؤ گے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ الٹی!وہ کون لوگ ہیں؟ حق تعالی نے فرمایا کہ وہ درویشاپ صادق ہیں! حضورافندس علیقہ نے فرمایا ہے' قیامت کے دن حق تعالی فرشتوں سے دریافت فرمائے گا۔ "میرے خاص اور مقبول ہندے کمال ہیں؟ ملائک عرض کریں گے بارالہا!وہ کون لوگ ہیں؟ حق تعالی فرمائے گاوہ مومن درویش جو میری محشش پرراضی سے۔ان سب کو جنت میں لے جاؤدہ بہشت میں پہنچ جائیں گے جب کہ دوسرے لوگ ابھی حساب دیتے ہول گے۔" حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ جو آدمی دنیا کے زیادہ ہونے پر خوش ہو اور عمر کے کم ہونے (گفتے) پرغم گین نہ ہواس کی عقل میں فتورہ اسبحان اللہ ااس دنیا میں کیا خوفی ہے جس کے زیادہ ہوئے ہے عمر میں فقصان ہو تا ہے۔ ایک فخض عامر عن عبد قیس کے پاس گیااس وقت ساجو کی روثی اور سبزی کھارہے تھا اس فخض نے دریافت کیا کہ کیا تم نے دنیا ہے ہس اسخ ہی پر قاعت کرلی ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس ہے کم مر تبداور کم پر قاعت کے ہوئے ہیں اس فخض نے پوچھاوہ کون ہے ؟ جواب دیا کہ وہ جس نے دنیادے کر آخرت خریدی ہے وہ اس سے بھی کم پر قاعت کے ہوئے ہیں اس فخض نے پوچھاوہ کون ہے ؟ جواب دیا کہ وہ جس نے دنیادے کر آخرت خریدی ہو وہ اس سے بھی کم پر قاعت کر تا ہے۔ "ایک روز حضر ت ابو ذرر ضی اللہ عنہ لوگوں کے ساتھ گفتگو میں مشخول تھے 'استے ہیں ان کی ہیوی آئیں اور کہا کہ تم یہاں بے فکر بیٹھے ہو۔ خدا کی فتم آج گھر میں پچھ خرچ کو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے بیوی انہوں کے بیا مشخول نے 'اسپوں نے کہا ہے بیوی انہوں کے سامنے ایک مشخول تھے 'اسپوں نے کہا ہے بیوی انہوں کے سامنے ایک مشخول دو آئی ہو کہ واپس چلی گئیں۔

فصل : اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ علاء کااس بارے میں اختلاف ہے کہ درویش صامر بہتر ہے یا تو محرشا کر۔حق میہ ہے کہ درویش صایر ' تو تکر صایر ہے بہر ہے۔ کیونکہ جوروایتیں اب تک ہم نے میان کی ہیں سب ای بات پر دلیل ہیں۔ لیکن اگرتم جاہتے ہو کہ اس حقیقت کو معلوم کرو تو سمجھو کہ جو چیز آدمی کوذکر خدااور محبعی اللی ہے رد کے وہ اس کے حق مس بری ہے اور یہ حقیقت ہے کہ کسی کو درویشی ذکر اللی ہے روکتی ہے اور کسی توانگری بازر تھتی ہے اور تشر تے اور تفعیل اس ک بہے کہ اس قدرروزی کا ملناجو کافی ہونہ ملنے ہے بہر ہے۔ کیونکہ اتنی روزی دنیاداری میں داخل نہیں ہے بلحہ زاو آخرت ہے۔اس لیے حضرت علی ہے فرمایا 'النی! آل محمہ کوروزی بقدر ضرورت عطا فرمانا۔ پس جو ضرورت سے زیادہ ہو اس کانہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن بیراس وقت ممکن ہے جب حرص و قناعت میں انسان کا حال یکسال ہو' کیونکہ درولیش حریص اور توانگر حریص دونوں دنیا کے مال کے شائق اور اس کے حاصل کرنے میں مشغول رہتے ہیں۔لیکن درویش کی مغات بھری فکست کھا جاتی ہیں۔جبوہ محنت اور رہے اٹھا تاہے تود نیاہے میز ار ہو جاتاہے اور جس قدر مومن کے ول میں دنیا کی محبت کم ہوتی ہے ای قدر خدا کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے اور جب دنیااس کے لیے قید خانے کی طرح ہوگی تواگر چہ وہ اس قید ہے بیز اررہا تو مرتے وقت بھی اس کادل دنیا کی طرف ملتفت نہیں ہوگا۔اور مالدار جو دنیا ہے نفع حاصل کر تاہے اوراس سے مانوس ہوجاتا ہے اس کو دنیا سے جدا ہونا بہت شاق ہوتا ہے۔ موت کے وقت بھی اس کاول ونیا میں لگار ہتا ہے۔ پس ان دونوں کے دلوں میں بردا فرق ہے بلعہ درولیش اور توانگر کی عباد ت اور مناجات میں بھی ایسا ہی فرق ہے۔ کیونکہ وہ لذات جو درویش کو ذکر النی میں حاصل ہوتی ہے توانگر کو ہر گز نہیں حاصل ہوتی ہے۔ توانگر کابید ذکر محض زبان اور اوپری ول سے ہوگااور جب تک ول محبت كاز فم اور محبت كاچو ف كھايا ہوأنہ موذكركى لذت اس كے باطن ميں نہيں يائى جائے گى۔ اگر دونوں کو قناعت میں برابر مان بھی لیاجائے تب بھی درویش کو نضیلت حاصل ہے۔ لیکن اگر درویش حریص ہے اور تو انگر شاکر اور قائع ہے اور اسی صورت میں مال اس نے لے لیاجاتا ہے تواس کو اتناغم نہیں ہوگا اور وہ شکر گذاری پر ہاہت و قائم رہے گا۔ کیونکہ توانگر شاکر کاول قناعت سے صفاحاصل کر تاہے اور دنیا کی راحت سے انس حاصل نہیں کر تالیکن حربیص درویش کاول حرص کے سبب سے ناپاک رہتا ہے لیکن محنت وغم کے باعث اس کو بھی صفاحاصل ہوتی ہے تواس صورت میں دونوں کا درجہ یکساں ہے 'ان دونوں کی دوری اور نزد کی خداوند تعالیٰ ہے اسی قدر ہوگی جس قدر کہ ان کاول و نیاسے فارغیا وابستہ ہے۔

اگر تو گر کادل ایساصار ہے کہ مال ہونایانہ ہونااس کے نزدیک بکساب ہے اور اس کادل دنیاہے فارغ ہے اور جو پچھے اس کے یاس موجود ہوہ فلق کی حاجت روائی کے لیے رکھاہے جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنمانے ایک دن ایک لاکھ در ہم صدقہ میں دیئے لیکن روزہ افطار کرنے کے لیےوہ ایک درم کا گوشت نہ خرید سکیں اور تو انگر کا بید درجہ اس درولیش کے درجہ سے افضل اور برتر ہے جس کے دل میں ہیر صفت نہ ہولیکن جب دونوں کا حال تم کیسال فرض کرو تواس صورت میں درویش کو فضیلت ہے کیونکہ مالداروں کا توافضل کام یمی ہے کہ وہ صدقہ دیں اور خیرات کریں۔باوجوداس کے حدیث شریف میں آیا ہے کہ چند درویشوں نے رسولِ خداعی کے پاس پیغام بھیجاکہ مالداروں نے دنیااور آخرت کا تواب بہت کمالیاہے۔ کیونکہ وہ صدقہ ویتے ہیں ز کوۃاد اکرتے ہیں اور جج اور جماد کرتے ہیں اور درولیش اور فقیریہ سب پچھ نمیں کر کئے۔ تو حضور اکرم علی نے درویشوں کے اس قاصد کی تکریم کی اور فرمایا مرد حبًا بک وَبعَن جنت مِن عندهم تواہے لوگوں کے پاس سے آیا ہے جن کو میں دوست رکھتا ہوں ان سے کہ دے کہ جو مخص درولیتی پر خدا کے واسطے صبر کرے گااس کو تین ایسے درج حاصل ہول کے جومالداروں کو میسر نہیں ہوں سے کہ ان کے لیے بہشت میں ا سے بلند محلات ہیں 'جو بھشع والول کی نظر میں ستارول کی ما تند بلند نظر آئیں گے جیسے زمین والوں کو ستارے بلند نظر آتے ہیں۔ سیا تو درویش پیغیر کامقام ہے یا درولیش مومن کایا شہید درولیش کامقام ہے۔ دوسرے یہ کہ درولیش توانگرول ے یا نسوہرس پہلے جنت میں جائیں گے۔ تیسرامر تبہ یہ ہے کہ جب کوئی درویش سٹبنجان اللّٰہ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ الكِ باركے كااور توانكر بھى اس كو كے اور اس كے ساتھ بى ہز ارور ہم صدقہ ميں دے جب تھى وہ اس كے ورجہ کو نہیں پنیچ گا۔ جب درویثول نے بیات نی تو کمار ضینا رضینا جم راضی ہوئے 'ہم راضی ہوئے۔ درویش کا سجان الله كمنا حضور عليه السلام نے اس ليے فرماياكه ذكر ايك ع كا مند ہے جب بعدے كادل دنياہے فارغ ، غم كين اور شکت رہے گا تواس میں یہ ذکر بڑی تا شیر کر تاہے اس کے بر خلاف توانگر جو دنیاہے خوش ہے تو یہ ذکر اس کے دل ہے اس طرح لكل جاتا بي بي إنى سخت بقر س كذر جاتا بـ

پس جب ہر ایک کاور چہ اتنابی ہے جتناوہ خداہ نزدیکی حاصل کرلے اور ذکر و محبت میں مشغول رہے اور اس کی مشغول اس کی مشغول استی زیادہ ہو جتنی اس کو دوسری چیزول سے نفرت ہو اور تواگر کے دل میں ایسی انسیت موجود نہیں ہے ہیں وہ درویش کے ساتھ کب برابر ہو سکتا ہے۔ اگر تواگر مال رکھتا ہو اور وہ پھر بھی خود کومال سے فارغ رکھ (حالا تکہ اس میں درویش کے ساتھ کب برابر ہو سکتا ہے۔ اگر تواگر مال رکھتا ہو اور وہ پھر بھی خود کومال سے فارغ رکھ (حالا تکہ اس میں

د هو کا ہو سکتا ہے) اس کمان کی صحت کی علامت ہی ہے جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنمائے کیا کہ اپناتمام مال
خرج کر ڈالا اور اس کو چے سمجھتی تھیں۔ اگر ایبا ممکن ہو کہ آدی مال رکھتے ہوئے خود کو بے مال والا سمجھے تو رسول
خداعلیہ و نیا ہے اتنا حذر کیوں فرماتے اور دوسر ول کو حذر کرئے کا تھم کیوں فرماتے۔ چنانچہ رسول اکر م علیہ پر دنیائے
ایک روز خود کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے دور ہو ، مجھ سے دور ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دنیاداروں
کے مال کو مت دیکھواس کے پر تو سے تممارے ایمان کی حلاوت جاتی رہے گی اسی وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ جب تممارے
دل میں مال کی حلاوت پیدا ہوتی ہے تو وہ ذکر اللی کی حلاوت کوروکتی ہے کیونکہ دو حلاوتیں ایک دل میں نہیں رہ علیہ ساور دنیا
دو چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ ایک ذات حق اور دوسر کی غیر حق۔ اب جس قدر تم اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر مقد تھی اپنادل ماسوی اللہ سے لگاؤ گے اسی قدر حق سے قریب ہوگا۔"
تممار اول حق تعالی سے ٹوٹے گا اور دور ہوگا۔ اور جوناغیر اللہ سے دل ٹوٹے گاای قدر حق سے قریب ہوگا۔"

شیخ ابو سلیمان دارانی "فرماتے ہیں کہ نامرادی ہے ایک آہ دردیشی کی حالت درویشی کی حالت میں کرنا تو گرکی ہزار سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ "کی شخص نے شیخ بھر حافی " ہے کہا میر ہا اسطے دعا یجھے کہ میں صاحب عیال اور مجبور ہوں انہوں نے جواب دیا کہ جب تمہاری ہیدی تم ہے کہ روٹی اور آٹا گھر میں موجود نہیں ہے اور اس کے کہنے پر تم ہے چیزیں فرید کر (یوجہ مفلسی کے )نہ لاسکواس وقت تم میرے حق میں دعا کرنا کہ ایسے وقت میں تمہاری دعامیری دعاہے بہتر ہوگ۔

#### درویتی کے آواب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ درویش کے بہت ہے آداب ہیں 'ایک ادب یہ ہے کہ انسان باطن میں رامنی

یر ضائے النی رہے اور ظاہر میں شکایت نہ کرے۔ درویش کاباطن تین حالتوں سے خالی شیں ہوتا۔ ایک توبیہ کہ دہ درویش میں شاکر اور خوش رہے۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ درویش حق نقالی کی خاص عنایت ہے جو دہ اپنے دہ ستوں پر کرتا ہے۔

دوسرے یہ کہ درویش میں خوش رہنے کا اس میں اگر حوصلہ شیں ہے تو حق تعالی کے اس فعل سے کراہت نہ کرے۔
اگر چہ دہ درویش میں ار ہو۔ جیسے کوئی محنی عجامت کی زحمت سے کراہت کرے لیکن تجام سے ناراض نہ ہو۔ تیمر ی حالت یہ ہے کہ حق تعالی کے اس فعل سے کراہت کرے اور پی حالت دورویش کے اجر کوباطل کردیت ہے حالت یہ ہے کہ حق تعالی کے اس فعل سے کراہت کرے 'اور یہ حرام ہے۔ یہ کراہت درویش کے اجر کوباطل کردیت ہے حالت یہ ہے کہ حق تعالی کے اس فعل سے کراہت کر عقاب میں ہر دوت اس کو کردہ سجم علی خیس ہے۔ خالم میں ہر دوت اس کو کردہ سجم المو مین حضرت کی عذاف ہوگ میں ہر دوست کا پر دہ پڑار ہے دے۔ امیر المومنین حضرت علی درویش کو لازم ہے کہ درویش بھی عذاف کا سب ہو جاتی ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ انسان اس درویش پر ہد خوئی در کہ خوالی کا حرف کی علامت نیک خوئی اور شکر گذاری اور دیکا ہے کہ اظہار کرے اور قضائے الی سے خوا ہواور بھی سعادت کا سب بی عالم مت نیک خوئی اور شکر گذاری اور دیکا ہے کہ درویش کی دور دیش کی دور نوٹ ان کے حالے کہ درویش کی دور کھنا ایک معلامت نیک خوئی اور شکر گذاری اور اکساری درویش کے دور سے آدا ہو در کھنا ایک معدور غزائہ کا حکم رکھتا ہے۔
درویش کے دوم سے آدا ہو ہیں کہ تو گروں کے ساتھ اختلاط در کرے اور ان کے سامنے عاجری اور اکساری درویش کے دوم سے آدا ہو در سے اور ان کے سامنے عاجری اور اکساری

شرک اور حق کوئی میں ان کا لحاظ دیاس نہ کرے۔ سفیان توری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی درویش تو تکر کے
پاس آئے تو سجھ لو کہ وہ درویش ریاکا رہے اور اگر وہ کی بادشاہ کے حضور میں جائے تو جان لو کہ وہ چورہے۔ درویش کو جا ہے
کہ بعض او قات اپنی حاجت کو مو قوف کر دے اور دوسرے کی حاجت پوری کر دے۔ رسول اکر م علی ہے نے فرمایا ہے بھی
ایک درم ایک لا کھ درہم پر سبقت لے جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یار سول اللہ علی ہوتا ہے آپ نے فرمایا
کہ جس شخص کے پاس دو درہم ہوں اور وہ ایک درہم کی کو خیر ات دے دے تو یہ ان لاکھ درہم دینے سے افضل ہے جو
ایک تو انگر کی کو دیتا ہے۔

عطا قبول کرنے کے آواب: جس چیزیں شہر ہواس کو قبول نہ کرے نہا ہی حاجت نے زیادہ لے اسامر ف
اس صورت میں کرے جبکہ درویشوں کی خدمت کر تاہو۔ پس آگر بر ملالے کر در پردہ نقر اء کو دے گا تو یہ درجہ صدیقوں کا
ہے۔ آگر ایساکام شیس کر سکتا تو پھر اپنی ضرورت سے زیادہ قبول نہ کرے تاکہ خود صاحب مال مستحق لوگوں کو دے دے۔
مال دینے والے کی نیت کا معلوم کر ناضر ور ی ہے اس لیے کہ وینا یا تو ہدیہ کے طور پر ہوگایاوہ صدقہ ہوگایا پھر ابطور ریا کے دیا
گیا ہوگا۔ توجومال ہدیہ ہے اس کا قبول کر ناسنت ہے بھر طیکہ دینے والنا حسان نہ جتا ہے اور آگر اس کو معلوم ہو جائے کہ ایک
چیز کے دینے میں احسان ہے اور دو سری چیز کے دینے میں یہ منت واحسان شمیں ہے تو اس چیز کو قبول کرے جس میں منت

روایت ہے کہ کسی شخص نے سرور کو نین عالیہ کی خدمت بیل گئی، پیر اور ایک کو سفند بطور ہدیہ پیش کی۔
حضورا اکرم علیہ نے کو سفند کو قبول شیں فرمایا اور باقی دو چیزیں قبول فرمایس۔"کسی شخص نے شخ فتح سوسائی کے پاس
پیال در ہم مجھے۔ انہوں نے کما کہ حدیث شریف میں آیاہے کہ کسی کو بغیر سوال کے پچھ دیا جائے اور دواس کور دکردے تو
گویا اس نے خداوند تعالیٰ پر رد کیا اس لیے انہوں نے اس میں سے ایک در ہم لے لیا اور باقی واپس کردیئے حضرت حسن
بھری نے بھی اس حدیث کوروایت کیاہے۔ ایک روز کسی شخص نے حسن بھری کی خدمت میں در ہموں کی شیلی اور بہت
عمدہ لباس ان کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے قبول نہیں کیا اور کما جو شخص حدیث کی مجلس منعقد کر کے لوگوں ہے پچھ
نڈر انہ لے گاوہ قیامت میں باری تعالیٰ کو اس طرح دیکھے گا کہ اس کا اجر اس کے پاس موجود نہیں ہوگا (اللہ تعالیٰ اس کو اجر
نہیں دے گا)۔ اور حسن بھری نے اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ ان کی نیت مجلس حدیث منعقد کرنے سے فقط ثواب
اثرت تھی اور دو ہے سیجھتے تھے کہ یہ نذرائہ اس مجلس کے سبب سے تعالیٰ دا انہوں نے یہ بات پہند نہیں کی کہ ان کاوہ خلوص

ایک مخص نے اپنے کی دوست کو کچھ تخد دیااس مخص نے کہا کہ مجھے تخد مت دواور بتاؤ کہ جب میں اس تخفے کو تجول کر لوں گا تو کیا میری قدر تمہارے دل میں زیادہ ہوگی 'جو میں اس کو تبول کر لوں۔ حضر ت سفیان ثوری رضی الله عند

کی شخص ہے کچھ قبول ہمیں کرتے تھے اور فرہاتے تھے کہ اگر بچھے یہ یقین ہوتا کہ دینے والا جھے پراحمان ہمیں جمائے گایا ہی ہنیں بھارے گا تو ہیں ضرور قبول کر لیا کروں۔ ایک شخص الیا تھا کہ اپنے خاص دوستوں سے لے لیتا اور غیروں سے کچھے ہمیں مانگا کچھے ہمیں لیتا تھا نم طبحہ سب لوگوں کے احمان سے چھے تھے۔ شخ ہمر حافی فرماتے ہیں کہ بیس نے کس سے بھی پچھے ہمیں مانگا مرف ایک ہار شخ سری مطلق سے سوال کیا تھا کہ کو تکہ بیس ان کے زہدسے واقف تھا۔ وہ ہمیشہ اس بات سے خوش ہوا کرتے ہیں کہ بیس ہے کہ ان کے ہاتھ سے کچھ فرچ ہو۔ لیکن جب کوئی شخص ریا کی نیت سے دے تو اس کانہ لیما ذیادہ بہتر ہے چنا نچہ ایک بورگ نے کس کی دی ہوئی چیز واپس کر دی اوگوں نے اس بات کا پر امانا تو انہوں نے جواب میں کما کہ میں نے تو ان پر ادمان کیا ہے کہ اگر میں ان کا عطیہ قبول کر لیما تو وہ جھے پر احمان جمائے۔ ان کا مال بھی جا تا اور ثواب بھی۔

اگر کوئی فخص صدقہ کی نیت ہے دے تواگر اس کا اہل نہیں ہے تونہ لے اور اگر مختان اور ضرورت مندہے تورد
کرنامناس نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی کو بغیر مانٹے کوئی چیز دی جائے اور دہ اس کو نہ لے تواس آفت
میں جتال ہوگا کہ وہ مانٹے گااور لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ حضرت سری سططی امام احمادر ضی اللہ عنہ کو ہمیشہ پھی تھیجے
دینے اور وہ اس کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایک بار سری سططی نے ان سے کہا کہ اے امام احمدرد کرنے کی آفت سے بھی
انہوں نے فرمایا کہ بیبات پھر کمو سری سططی نے اپنی بات دہر ائی ! امام احمد نے تامل کرنے کے بعد کما کہ میرے پاس ایک
مینہ کا خرچ موجود ہے۔ یہ تم اپنی پاس رہے دوجب دہ خرج ختم ہو جائے گا تو میں لے لوں گا۔

## بغیر ضرورت کے سوال کرناحرام ہے

معلوم ہوناچاہے کہ سوال کرنا بھی فواحش (ہرے کا موں) میں ہے ہے اور فواحش سوائے ضرورت کے حلال نہیں ہوتے۔ سوال اس لیے فواحش میں داخل ہے کہ اس میں تین تباحیق موجود ہیں۔ ایک ہید کہ اپنی مفلسی کا ظہار کرنا خداوند تعالیٰ کی شکایت ہے۔ جس طرح کسی کا غلام اگر دوسرے شخص ہے کچھ طلب کرے تو گویا اس نے اپنے مالک کو عیب لگایا اور اس کا کفارہ ہے کہ بغیر ضرورت کے نہا نگے اور شکایت کے طور پر نہا نگے دوسر کی قباعت ہے کہ ما نگلے والا خود کوزلیل وخوار کرتاہے اور مومن کومز اوار نہیں کہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور کے سوادوسرے کے سامنے والا خود کوزلیل وخوار کرتاہے اور مومن کومز اوار نہیں کہ اپنے آپ کو خداوند تعالیٰ کے حضور کے سوادوسرے کے سامنے ذلیل نہ کرے اس کا علاج ہے کہ حتی المقدور آشنا ، قرامت داریا ہے شخص ہے مائے جواس کو حقارت کی نظرے نہ دیکھے اور اس کوذلیل نہ ہونا پڑے اور جب تک ہوبات مکن نہیں ہے بغیر شدید ضرورت کے کسی سوال نہ کرے۔

تیسری قباحت سے کہ سوال کرنے ہے دوسر ہے کورنگی پنچتا ہے۔ شایدوہ جو پکھ دے شرم کے باعث دے یاریا ہے دے کیونکہ نہ دینے کی صورت میں اس کو طعن اور بد کوئی کا ڈر ہے۔ پس اٹیا شخص جو پکھ دے گا آزردگی ہے دے گا خوشی ہے نہیں دے گا اگر ما تکنے والے کو یہ خوف ہے کہ اگر ما تکنے پر اس کو نہیں دیا گیا توشر مسادی اور ملامت کے رنج میں جتلا ہوگا۔ تواس ہے نجات کی صورت یوں ہوگی کہ صراحتانہ ما نگے بلحہ کنا بینۂ جس ہے اس کا انجام ہونا نمکن ہو اگر صراحتا مانگنارٹے توایک محض کا تعین نہ کرے بلحہ جماعت ہے مائے۔ محر جمال ایک ہی محض توانگر ہے اور سب اس سے ملنے کی اميدر كھتے ہيں اور شيس ديتا تو ملامت كرتے ہيں۔ پس اس صورت ميں على انعوم ما كلنے سے بھي تعين بى ہو جا تا ہے۔ ہاں اگر کسی ایے دوسرے مخص کی خاطر مانگاہے جس کوز کو قدینادرست ہے تواییے آدمی سے مانگناجس پر ز کو قواجب ہوئی ہے مانگ سکتا ہے خواہ اس میں اس کو آزردگی اور رنج پر داشت کرنا پڑے تب بھی درست ہے 'اگر مانگنے والاخود مستحق زکوۃ ہے لیکن دوسر دل کے طعن اور تشنیج کے ڈر سے دوسر دل کودے رہاہے تواس کا مال لیناحرام ہو گا کیونکہ بیرای طرح کا تاوان ہے۔ لیکن ظاہری فتویٰ میں زبان پر نظر رکھی جاتی ہے لیکن اس جمان میں دل کے فتویٰ پر اعتاد کیا جاتا ہے (زبان کا فتوی تواس د نیامیں کام آتا ہے کہ بید دنیا کے بادشاہوں کا قانون ہے)جب دل بیر گواہی دے کہ فلال مخص نا گواری ہے دے رہاہے تواس کالیناحرام ہوگا۔ اس تمام گفتگوے بیبات معلوم ہوئی کہ سوال کرناحرام ہے مگربہ کمال ضرورت باشدید اختیاج در چیش ہو 'لیکن شان و شوکت یا اچھے کھانے یا عمرہ لباس پہننے کے لیے بھیک مانگنا در ست نہیں ہے۔ گداگری اور محمل مانگناایے محض کوسر اوار ہے کہ عاجز اور لاچار ہو۔اور کمانے کی اس میں قوت نہ ہو۔ یاوہ کب کی قوت تور کھتا ہے لیکن علم دین کے حصول کا شوق ہے اگر کب کر تاہے تو علم سے محروم رہ جائے گا۔ عبادت کی مشغولیت کو بھاند مناکر پھیک ما نگنادرست نہیں ہے بلحد کب واجب ہے۔ جب کی کو کھانے پینے کی ضرورت ہواوراس کے پاس ایک کتاب ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے 'یا جانماز 'ازار یامر قع اس کے پاس زیادہ موجود ہے تواس صورت میں سوال کر ناحرام ہوگا۔اس کو چاہیے کہ پہلے اس کو فروخت کرے اور اس سے اپنی حاجت پوری کرے۔ اپنے اور اپنے بھول کی شان و شوکت اور د کھادے كواسط محيك ما تكناح ام ب-

حضورا اکر معلقہ نے فرمایا ہے کہ جو مخص کھیاں رکھتے ہوئے سوال کرے گاوہ قیامت کے دن اس طرح اٹھے گاکہ اس کے منہ پر صرف بڈیال ہوں گا اور گوشت گر پڑا ہوگا، حضورا اگر معلقہ نے خزید فرمایا ہے کہ جو شخص ہمیک مانتے اور اس کے بیاس کچھ موجود ہو تو وہ جو کچھ لیتا ہے وہ دوزخ کی آگ ہے خواہ کم لے یا زیادہ لے لوگوں نے حضورا اگر معلقہ ہے دریافت کیا کہ کس قدر مال پاس ہوئے ہے سوال کرنا حرام ہوگا کہ ایک مدیث میں شام اور صبح کی روزی فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس در ہم ہم او پہنے ہیں ایسے موزی فرمایا گیا ہے اور ایک مدیث میں بچاس در ہم کامالک ہو ناہتایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس در ہم ہم او پہنے ہیں ایسے مخص کے لیے جو تنا ہو۔ کو نکہ بچاس در ہم تو اس کے ایک سال کے لیے کافی ہوں گے اور جب کوئی اس قدر مال شیس موقت ہے اور خیر ات و صد قات کاوقت (سال میں) ایک ہی وقت ہے۔ اگر اس وقت ضیس مانتے گا تو سار اسال محتاج نے فرمایا کہ تو بھر دوز بھی کی دوزی رکھنے والے صفی کے بارے میں حضور اگر معلقہ نے فرمایا کہ ایسان فرمائی گئی۔ ایسان فرمائی گئی۔

حاجت کی قسمیں : مطلق عاجت کی تین قسمیں ہیں۔ کھانا کی ااور گھر۔ حضرت سرور کو نین علی نے فرمایا ہے کہ دنیا ہیں ہی آدم کو تین چیزوں کی عاجت ہواکرتی ہے کھانا جو اس کو قوت پنچائے کی اجو اس کے بدن کو گرمی اور سروی ہے محفوظ رکھے اور گھر جس میں وہ یو دوباش کر سکے۔ گھر کا سازو سامان بھی اسی شق میں واضل ہے۔ پھر آگر کوئی شخص کمبل یا ناٹ رکھتے ہوئے شطر نکاور قالین کے لیے سوال کرے گا تو در ست نہیں اور مٹی کا بر تن رکھتے ہوئے آفابہ کا طالب ہو گا تو میں مانگنا در ست نہیں اور مٹی کا بر تن رکھتے ہوئے آفابہ کا طالب ہو گا تو میں مانگنا در ست نہیں ہے ، آدمی کی حاجت کی کوئی حاجت اور ضرورت شدید نہ ہو بھیک مانگنے کی ذات ہے گریز کرے۔

فصل: اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ درویٹوں کے کی درج کی قتم پر ہیں (لیعنی بہت ی قتمیں ہیں اور ہر قتم کے کئی کی درج ہیں۔ پہلے درجہ دالے ما تکتے نہیں اور اگر ان کئی کی درج ہیں۔ پہلے درجہ دالے ما تکتے نہیں اور اگر ان کو دیا جاتا ہے تو قبول نہیں کرتے یہ لوگ اعلیٰ علیمین میں روحانیوں کے ساتھ رہیں گے۔ دوسرے درجہ دالے وہ ہیں جو ما تکتے نہیں لیکن ان کو اگر دیا جائے تو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ مقر بین کے ساتھ فردوس میں رہیں گے۔ تیسرے درج دالے دہ لوگ مقر بین کے ساتھ فردوس میں رہیں گے۔ تیسرے درج دالے دہ لوگ الے دہ لوگ الے ہیں بیکن بھیر ضرورت کے نہیں ما تکتے۔ یہ لوگ اصحاب الیمین ہیں۔

کے دہ لوگ ہیں جو مانکتے ہیں میلن بغیر صرورت کے سیس مانکتے۔ میڈلوک اصحاب الیمین ہیں۔ شیخ ابر اہیم ادہم نے شیخ شفیق ملحی "ہے دریافت کیا کہ تم فقر اء کواپنے شریس کس حال پر چھوڑ آئے ہوانہوں نے

جواب دیا کہ بہترین حال پر دہ جب کچھ پاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ نہیں ماتا تو مبر کرتے ہیں۔ حضرت ایر اہیم ادہم نے کہا کہ جس ماتا تو مبر کے درویشوں کی کیاصغت ادہم نے کہا کہ جمہارے شہر کے درویشوں کی کیاصغت ہے اور ان کا کیا حال ہے انہوں نے جواب دیا کہ جب ان کو کچھ نہیں ماتا تو شکر کرتے ہیں اور جب کچھ یاتے ہیں تو دوسروں پر

مے دوران میں اس میں اس میں اور میں اس میں اس میں اور میں اور کہا کہ حقیقت یی ہے (ایبانی ہوناچاہے)۔
موض کرویے ہیں۔ شفق کھی نے حضر تاہر اہیم او حمل کے سر کوبور دیااور کما کہ حقیقت یی ہے (ایبانی ہوناچاہے)۔

ایک تخص نے شیخ اوا اس خوس و کوری مار و کوریکا کہ ہاتھ پھیلائے بچھ مانگ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کراس شخص کو بہت تعجب ہوا اس نے بیبات حضرت جنید نے فرمایا کہ تعجب مت کراس نے لوگوں سے مانٹے کوہا تھ اٹھایا ہوگا تا کہ ان کو پہند آئے لوگوں سے مانٹے کوہا تھ اٹھایا ہوگا تا کہ ان کو پہند آئے اور اس کا بھی پچھ نقصان نہ ہو۔ شخ جنید فرماتے ہیں کہ میں ایک تر از ولایا سودر ہم اس میں تو علے۔ پھر تھوڑے سے اور ذر ہم اس میں لاکر ڈال دیے اور اس محض سے میں نے کہا کہ یہ تمام مال شخ نوری کے پاس لے جاؤ بچھے اس بات سے بہت تعجب ہوا کہ وزن تو کسی چیز کی مقد ار معلوم کرنے کے لیے ہوتا ہے جس جنید نے مقد ار معلوم کر کے تھوڑے سے در ہم اس میں اور ملاد کے (مقد ار معلوم کر کے تھوڑے سے در ہم اس میں اور ملاد کے (مقد ار معلوم کر کے کھوڑے کے ایاور کما یہ رقم شخ جنید نے مقد ار معلوم کر کے کھوڑے کے بالور کما یہ رقم شخ جنید نے مقد ار معلوم کر کے کھوڑے کہا کہ ان کوہا پس دے دو باتی جنید نے تھی ہے تول کے بیاں نے محملات باتی نہ رہی ابیر حال میں اس مال کو شخ نوری کے پاس نے محملاور کما یہ رقم شخ

درم لے لیے اور فرمایا کہ جنیز بہت دانشمند ہیں دونوں طرف کی رعایت رکھناچا ہے ہیں 'وہ مخض کرتا ہے کہ میر ا تجب پہلے سے بھی زیادہ ہوا۔ پھر میں پھیرا ہوامال شیخ جنید کے پاس لے کر حاضر ہوااوران کو دے کر میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا' شیخ جنید نے فرمایا سبحان اللہ! جو اس کا حق تعاوہ اس نے لیا اور جو ہمارا حصہ تعاوہ پھیر دیا۔ یہ سو در ہم میں نے ثواب آخرت کے لیے بھیج تھے اور جو زیادہ تعاوہ فرانسوں نے قبول کر لیا۔ اور میں نے اپ مقصد کے خاطر جو سودر ہم بھیج تھے دہ انہوں نے دائی کر دیا ہے۔ اس زمانے کے درویش ایسے صاحب کمال ہوتے تھے اور ان کے دل ایسے صاحب کمال ہوتے تھے اور ان کے دل ایسے صاف اور روشن تھے کہ بغیر زبائی گفتگو کے ایک دوسرے کی ثبت سے واقف ہوجاتے تھے۔ اگر کی درویش میں یہ صفت نہیں تو اس کو اس صفت کی تمناکر ناچا ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس بات پر ایمان لائے۔

#### حقیقت ِز ہداوراس کی فضیلت

اے عزیز! معلوم ہواکہ ایک مخض کے پاس گری کے وقت برف موجود ہاس کو اس بات کی حرص ہے کہ جب
پاس گئے برف سے پانی شونڈ اکر کے پیئے۔ اسے جس ایک دوسر اعض اس برف کو قیت دے کر لینا چاہتا ہے۔ پیموں کی
وجہ سے اس کی اس حرص بیس کی آگئی جو اب تک برف کے ساتھ تھی۔ اس کے جائے پیمیوں کی محبت دل بیس پیدا ہو کی اور
وہ فض دل بیس کنے لگا کہ آج میں گرم پائی ہی پی اوں گا اور مبر کروں گا کیو نکہ یہ چیے بہ توں تک کام آئیں گے اور برف
کا کیا ہے وہ تو پکھل جاتا۔ پس مناسب یہ ہے کہ ت کے عوض پسے لے اوں۔ فور کرو کہ یہ ہے ر بنبتی جو پیمیوں کے مقابلہ
میں اس کی طبیعت میں برف سے پیدا ہوئی اس کو ذہر کتے جیں 'عارف کا حال بھی دنیا کے ساتھ پچھ ایسانی ہے کیو نکہ وہ دیگتا
ہے کہ دنیا فائی اور ماپائیدار ہے جب اجمل کا وقت آجائے تو اس دم اس کو چھوڑ نا ہے اور جب آخر سے پر نظر کر تا ہے تو دیگتا
ہے کہ وہ باتی اور پائیدار ہے اور فاکا ہم گز اس میں و قبل نہیں ہے اور دنیا کو ترک کے بغیر اس کا حل ہو ناہ شوار ہے اس حالت کو ذہر
ہے کہ وہ باتی اور پائیدار ہے اور فاکا ہم گز اس میں و قبل نہیں ہے اور دنیا کو ترک کے بغیر اس کا حل ہو ناہ شوار ہے اس حالت کو ذہر
سے بیں بھر طیکہ یہ زہدان چیزوں میں ہو جو مباح ہیں کہ منوعات شریعت سے پر ہیز کر ما تو ہم شخص پر فرض ہے (پس یہ طیا کہ ہے)۔
سے بیں بھر طیکہ یہ زہدان چیزوں میں ہو جو مباح ہیں کہ منوعات شریعت سے پر ہیز کر ما تو ہم شخص پر فرض ہے (پس یہ طرط اقلام ہے)۔

دوس ی صورت یہ کہ دنیا کمانے پر قدرت رکھتے ہوئے دنیا ہے دست پر دار ہو جائے لیکن جو محفی یہ قدرت شیس رکھتا اس سے زہد ناممکن ہے۔ زہد اس وقت ثامت ہوگا کہ اس کو پکھے دیا جائے اور دہ قبول نہ کرے۔ یہ بھی جا نناچاہیے کہ جب تک تجرب نہ کیا جائے دہ معلوم شیس ہو سکا۔ کیونکہ جب قدرت پیدا ہوتی ہے تو لفس کی حالت بدل جائے گی اور فریب آشکار اہو جائے گا۔ تیسری شرطیہ ہے کہ مال وجاہ دونوں کو ترک کردے کیونکہ زاہد کا مل وہی ہے جو دنیاوی لذتوں سے دست پر دار ہو اور ان لذتوں کو آخرت کی لذتوں کے ساتھ بدل دے۔ یہ ایک ایسا سودا ہے جس میں بہت زیادہ نفع ہے چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّ اللهُ اشتری مین المُونبِینَ اَنفُستھُم وَ اَمْوَالَهُم بَانَ لَهُم الْجَنّة بُحر

ار شاد کیا فاسٹنبشیرو اببیع کم الذی بایعتم بہ یعن حق تعالی نے مومنوں کے جان ومال کو بہشت کے عوض مول لے ارشاد کیا کہ یہ ایک سودامبارک ہے تم اس سے شادر ہو (تم کواس میں بوافائدہ حاصل ہوگا)۔

معلوم ہونا جاہیے کہ جو مخص خود کو غنی بتلانے کے لیے کی الی وجہ سے جس سے طلب آخرت مقصود نہ ہو 'دنیا کے مال سے دستبر دار ہوتا ہے تواس کو زاہد نہیں کماجائے گا۔ صاحبانِ معرفت کی نظر میں آخرت کے واسطے دنیازک کر ویناز ہد کا ال نہیں ہے۔ بلحد زاہر کا ال وہ ہے کہ آخرت ہے بھی غرض ندر کھے۔ای طرح جس طرح دنیاہے اس کوغرض نہیں ہے۔ کیونکہ بہشت میں بھی آنکھ فرج اور پیٹ کے مطلوبات موجود ہیں بلحہ وہ جنت کی ان لذ تول کا بھی گرویدہ نہ مو اور اپنے بلند منصب پر نظر کر کے الی چیزوں کی طرف جن میں حیوانات بھی شامل ہوں 'ہر گز النفات نہ کرے بلحہ و نیااور آخرت ہے اس کی مرادحی تعالی کے سوالور کھے نہ ہواور جو چیز معرفت النی اور حق کے مشاہرے کے سواہواس ہے کچھ تعلق ندر کھے اور ماسوائے اللہ اس کی آتھوں میں حقیر ہو جائے۔ یمی عار فول کا زہرہے ہیے بھی درست ہے کہ ایسازاہر مال سے مذرنہ کرے۔ بلحہ مال قبول کر کے اس کو صبح طریقے پر صرف کردے متحقوں کو پہنچادے جس طرح حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کا حال تھاکہ تمام روئے زمین کامال آپ کے اتھوں میں ہو تالیکن آپ اس سے فارغ رہے 'اور حفرت عائشہ رضی اللہ عنمانے بھی ایک دن ایک لا کھ در ہم اللہ کی راہ میں صرف کرویئے اور اپنے کیے ایک در ہم کا گوشت نمیں خریدا'اب صورت سے کہ کوئی عارف تواپیا ہوگا کہ ایک لاکھ در ہم رکھتا ہو پھر بھی اس کو عارف کماجائے اور کوئی مخص ایسا ہوگا کہ اس کے پاس ایک درہم تھی نہ ہولیکن اس پر بھی اس کو زاہد شیس کماجائے گااس لیے کہ انسان کا کمال تواس میں ہے کہ اس کاول دنیا ہے بالکل متنفر رہے۔ نداس کی طلب سے کام ہونداس کی ترک ہے 'ند اسے جنگ کرے نہ صلحنہ اس سے دو تی رکھے نہ وشنی۔ کیونکہ جب ایک مخص ایک چیز ہے دسمنی رکھے گا تواس طرح اس کی طرف مشغول ہوگا جس طرح دو تی رکھنے والااس کی طرف مشغول ہو تاہے 'آوی کا کمال ہیہ ہے کہ وہ ماسوائے اللہ ے کام ندر کھے اور دنیا کا مال اس کے سامنے دریا کے پائی کی طرح ہو 'وہ اپنے ہاتھ کو حق تعالیٰ کا خزینہ سنجھے کہ زیادہ ہویا کم ' اس میں آئے اس سے جائے اس کو پچھے پر واہ نہ ہو کمال اس میں ہے۔ اس مقام پر ناوانوں سے لغزش ہو جاتی ہے اس طرح کہ جو مخض حقیقت میں دست پر دار نہیں ہو سکتاوہ خود کواس طرح فریب دے کہ مجھے مال دنیاہے کوئی غرض نہیں ہے لیکن جب کوئی مال کا مستحق اس کامال لے جس طرح دریا ہے پانی لیتے ہیں 'اور کسی کامال لے اور دوان چیزوں میں فرق تواس کو سجھ لیناچاہیے کہ وہ تعض کے فریب میں جٹلاہ اور مال کی محبت ابھی تک اس کے دل میں باقی ہے۔ اس اصل سے ہے کہ آدمی قدرت کے باوجود مال سے دست پر دار ہواور اس سے بھا گے تاکہ اس کے جادو میں نہ مجنس جائے۔

کسی نے عبداللہ این مبارک رحمتہ اللہ علیہ کو اے زاہر کہہ کر پیکارا توانہوں نے کہا کہ زاہد تو عمر این عبدالعزیز میں کیونکہ و نیاکامال ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ قدرت رکھنے کے باوجو د زہر کو اختیار کئے ہوئے میں میں تو مفلس اور لاچار موں مجھے زاہد کہنالا کق اور سز اوار نہیں ہے۔ ان الی لیلی فی این شریر مدے کہا کہ تم دیکھتے ہوکہ (امام) ابد حنیفہ جو نساج کا فرزندہے ہمارے فتویٰ کورد کرتا ہے۔ اتن شبر مدید نے کہا کہ میں ان کے نسب سے واقف نہیں ہول لیکن بیہ خوب جانتا ہوں کہ و نیاان کی شائق ہے اور وہ اس سے بھاگ رہے ہیں اور ہمارا حال بیہے کہ و نیاہم سے ہیز ارہے اور ہم اس کوڈ خونڈرہے ہیں۔

حضرت این مسعودر منی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جھے معلوم نہ تھا کہ ہماری جماعت میں ایسا بھی کوئی مخض موجود ہے جو دنیا ہے مجت رکھتا ہے۔ مینکئم مین گرید الدائنیا ومینکئم مین گرید الناخیرۃ (یعنی تم میں ہے بعض لوگ دنیا کے طالب ہیں اور بعض آخرت کے طلبگار ہیں )اور جب مسلمانوں نے کما کہ اگر ہم جانتے کہ حق تعالی کی مجت کس چیز ہے حاصل ہوتی ہے توجیشہ اس بات کو کرتے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی : وَلَوْ اَنَّا کَتَبُنَا عَلَيْهِم اَنِ اَقْتُلُواْ اَنْفُستَکُم اَوا خُرُجُواْ مِن دِیَارکُم مَافَعَلُوهُ اِلاَّ قَلِیْلٌ مِنَهُم وَلِی جو گول کے۔ حیل حکم جانبی لا عَسوائے تھوڑے ہوگوں کے۔ دیں (حکم دیں) کہ جمد میں اپنی جان دویا ہی استی کا قویہ لوگ حکم جانبیں لائے سوائے تھوڑے ہوگوں کے۔

اے عزیز ان (برف) کو چیوں کے عوض خرید تا پھے نفع کاکام خیں ہے کہ ہر ایک دانشمنداس کو افتیار کرے اور و نیا کی نبعت آخرت کے اس نبعت ہے بھی بہت کم ہے جو برف سونے (روپے پینے) ہے رکھتا ہے۔ لیکن تین اسباب ایسے ہیں جن کے باعث مخلوق اس بات ہے بے خبر ہے۔ ان ہے ایک ایمان کی کمزور کی ہے۔ دو سر اغلبہ شہوت ہے اور تیسر اسب غفلت اور سل انگاری ہے اور پھر یہ وعدہ کرنا کہ اب آئندہ اس کام کو کروں گا۔ ظاہر شہوت میں اکثر اس میں خلل ڈالٹا ہے اور آدمی کا بس خبیں کہ اس سے مقابلہ کر سکے اس لیے کہ غلبہ شہوت میں انسان اس وقت حاصل ہونے والی لذت کا خیال کرتا ہے اور کل کی خوبی کو بھول جاتا ہے۔

## زُمِد کی فضیلت

معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی دوئی کی فرمت میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ تمام ترزید ہی کی فضیلت کی دلیل ہے۔ و نیا کی صفیلت کی دلیل ہے۔ و نیا کی و شخی منی منیات سے ہے۔ حسب موقع ہم ان احادیث کو بیان کریں گے۔ جو دنیا کی دھنی کے بارے میں آئی ہیں۔

ذہر کی بڑی تعریف ہے کہ اس کو خداو تد تعالی نے اہل علم سے منسوب کیا ہے۔ جب قارون فوج وحثم کے ساتھ باہر فکلا توہر ایک مخض کی کمتا تھا کہ کاش ہد دولت جھے حاصل ہوتی مگر ادباب علم ودائش کنے گئے وَقَالَ الّذِینَ اُونُوالْعِلْمَ وَیَلْکُمُ ثَوَابُ اللّٰهِ خَیْرٌ لِمَن اُمنَ وَعَمِلَ صَالِحًا لِین الله کول نے جن کو علم دیا گیا تھا کماتم پر افسوس ہے اللہ کا تواب بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا اور جس نے عمل نیک کیا۔ اس واسطے کما گیا کہ جب کوئی آدمی چالیس روز تک ذیرا اختیار کرے اس کے دل پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

حضور اكرم عليه في فرمايا بي "اكر توجابتا ب كه خدا جهي كودوست ركم تودنيا بي زام ره "جب حضرت حارث

رضی اللہ عند نے حضور اکرم علی ہے کہا کہ بہ تحقیق میں موس ہوں و حضرت علیہ نے دریافت فرمایا کہ اس کی کیا دلیل ہے توانہوں نے کہا کہ میر الفین ایما دلیل ہے توانہوں نے کہا کہ میر الفین ایما دلیل ہے توانہوں نے کہا کہ میر الفین ایما کا لے گویا جنت اور دوز رخ کو دیکھ رہا ہوں 'حضور اکرم علیہ نے فرمایا تم کو جو پھی ملنا تعاوہ مل چکا۔ اس پر قائم رہو۔ حضور اگرم علیہ نے نے ان کے بارے میں فرمایا عبد دُنور اللہ قلبہ نے ہا کہ بعدہ ہے جس کادل اللہ تعالی نے روش کر دیا ہے۔ جب اگرم علیہ نے نال ہوئی فقت یو داللہ ان یھندی نہ کہ سندر کو سندر کہ لیا سنگام ہ (اللہ تعالی جس کو ہدایت و یتا جاہت ہو اس کا اس کا اس کی اللہ عندہ کے کھول و یتا ہے ) تو صحابہ کرام رضی اللہ عندم نے دریافت کیا کہ بید شرح صدر کس طرح ہو تا ہے تو حضور اس کی علامت کیا ہے تو روز اس کی علامت کیا ہے دریافت کیا کہ بید میں اللہ عندہ کرایا کہ دنیا ہے دل سر دہو جاتا ہے۔ "صحابہ رضی اللہ عندم کے غرض کیا کہ حضور اس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا ہے دل سر دہو جاتا ہے۔ "صحابہ رضی اللہ عندم کے قرم کرتی جاسے حضور اس کی علامت کیا ہے آپ نے فرمایا کہ دنیا ہے دل سر دہو جاتا ہے۔ "صحابہ رضی اللہ عندی کہ شرم کرتی جاسے کہ کہ اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ "حضور آکر م علیہ نے نارشاد فرمایا خداے شرم کرو جیسی کہ شرم کرتی جاسے کے کہا تھا تی نہ ہوگا ہے نارشاد فرمایا نداسے شرم کرو جیسی کہ شرم کرتی جاسے ہوجس کی گول ہے کول ہے کا انفاق نہ ہوگا۔

ایک دن حضوراکرم علی خطبہ میں ارشاد فرمایا کہ جو لاالہ الااللہ کو سلامتی ہے بغیر کی دوسری چیز ملا ہے ادا کرے گااس کو بہشت نعیب ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیایار سول اللہ وہ چیز کیا ہے؟ جس سے کلمہ توحید کو فنہ ملایا جائے آپ علی ہوگی جس کی بات چیت توحید کو فنہ ملایا جائے آپ علی ہوگی جس کی بات چیت بغیروں کی طرح ہوگا۔ جو شخص لاالہ الااللہ کو بغیر آمیزش کے لائے گااس کی جگہ بغیروں کی طرح ہوگا۔ جو شخص دنیا میں زام ہوگا حق تعالیٰ حکمت کا دروازہ اس کے دل پر کھول بہشت میں ہے۔ حضور اکرم علی ہوگا تو فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زام ہوگا حق تعالیٰ حکمت کا دروازہ اس کے دل پر کھول دے گا اور اس کو دنیا ہے صبح وسالم دیت میں ہے جائے گا۔

رسول اکر مطابقہ کا گذر ایک بار او نول کے ایک گلہ پر ہوااس میں تمام او نٹیال فربہ اور حاملہ تھیں۔ اور اہل عرب
کے نزدیک ایسامال بہت اچھا سمجھا جاتا ہے جس کی مالیت انچھی ہو۔ دودھ جموشت اور بال ڈیادہ ہول۔ حضور اکر معلقہ نے
اس طرف سے روئے مبارک (ناگواری ہے) چھیر لیا۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ یہ انچھامال ہے آپ اس کو کیوں نہیں
دیکھتے ؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جھے ایسے مال کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے لا تنمُدُن عَیْنَدُک َ اِلٰی مامَتَعُنابِهِ
ازواجًا مینہ کے لیے دے رکھی ہے۔)

حفرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نوگوں نے دریافت کیا کہ اگر آپ تھم کریں تو آپ کے واسطے ہم ایک عبادت خانہ مادیں۔ حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤپانی پر گھر ہماد ولوگوں نے پوچھاپانی پر گھر کس طرح لتحییر کیا جائے گا۔ تب آپ نے فرمایا کہ دنیا کی دوستی اور عبادت دونوں کس طرح جمع ہو سکتی ہیں۔

حضور اكرم علي في في الاستدر الروج التاسي كد خداتي كودوست ركع توديا على تهدا الله الواكر تو جابتا ہے کہ لوگ عجمے دوست رکھیں توان کے مال کوہاتھ نہ لگا۔" حضرت حصہ رضی اللہ تعالی عنها نے اپنے والد محترم حضرت عمر رضی الله عندے کماکہ جب غنیمت کامال دوسرے شہروں ہے آئے تو آپ اچھالباس پہنیں (ہوائیں)اور عمرہ کھانا آپ بھی کھائیں اور آپ کے رفقاء بھی کھائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اے حصہ رضی اللہ عنها مر د كاحال اس كى بيدى سے زيادہ كوئى دوسر انہيں جانتاتم كورسول الله عليہ كاحال سب سے زيادہ معلوم ہے۔خدا كى قتم ! تم كو معلوم ہے کہ نبوت کی من میں رسول خدا علیہ پر کی سال ایے گذرے ہیں جس میں آپ اور آپ کے گھر والے دن کو کھاتے اور رات کو بھو کے رہتے اور اگر رات کو کھالیتے تو تمام دن فاقہ سے گذر جاتا تھااور خدا کی قتم اے حصہ رضی اللہ عنها تم كو معلوم ہے كہ فتح خيبر كے دن تك كئيرس ايے گذر يكے تھے جن ميں سرور كو نين عليہ كوسير ہوكر خرمائهي كھانے كو منیں ملا اور واللہ تم جانتی ہوگی کہ ایک دن حضور اکرم علیہ کے رویر و کھانا خوان پر رکھ کر لایا گیا تو نارا ضکی ہے آپ کا روئے مبارک متغیر ہو گیا تھا اور آپ نے تھم دیا تھا کہ کھانا زمین پر رکھو۔ واللہ! تم کو بیہ بھی معلوم ہوگا کہ حضور اکرم علی ات کو ممبل پراستر احت فرمایا کرتے تھے۔ یہ ممبل دوہر اکیا ہو تا تھا۔ ایک شب اس کی چار مة کر کے چھادیا آپ علیہ نے اس پر استر احت فرمائی اور وہ نرم معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رات اس کی نرمی میری نماز میں خلل انداز موئی اس کو پہلے کی طرح دوہر اکر کے چھایا کرواور خدا کی قتم تم کو معلوم ہو گاکہ حضور اکر م علیہ انزار حوتے تھے 'بلال ر منی الله عند اذان دیتے توجب تک ازار خٹک نہ ہو جاتا آپ باہر نہ نکل کتے تھے 'باندھنے کے لیے دوسر اازار نہ ہوتا تھا۔ والله تم يه بھى جانتى ہوگى كە قبيلەبنى ظفركى ايك عورت آپ كے واسطے تهبند (ازار)اور چادرىن رىي تھى۔دونول بن كرتيار نہیں ہوئے تواس عورت نے جادر آپ کے یاس بھیج دی۔ حضور اکر م علیقہ نے اس کو اوڑھ کر سامنے گرہ لگالی اور باہر تشریف لے آئے اس جادر کے سوا آپ علیہ کے پاس دوسر اکپڑا موجود نہیں تھا۔ یہ س کر حضر ت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنهانے فرمایا بال میں میہ سب احوال جانتی ہول تب حضرت حصد اور حضرت عمر رضی الله عنمادونول زارو قطار رونے لکے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے دور فیق یعنی حضرت رسولِ خدا عظی اور حضرت ابو بحر صدیق رضی الله عند جھے سے پہلے و نیاہے تشریف لے گئے اگر میں ان کے طریقہ پر چلوں گا توان تک پہنچوں گا۔ورنہ مجھے دوسرے راستہ ہے لیے جایا جائے گا۔ پس مجھے لازم ہے کہ میں بھی ان دونوں پر رگوں کی طرح معاش کی سختی پر صبر کروں تاکہ ان کے ساتھ کھے دائی راحت میسر ہو۔

رسول اکرم علی کے ایک محافی رمنی اللہ عنہ نے تابعین کے طبقہ اوّل کے لوگوں سے کہا کہ اے صاحبو! تمہاری عبادت 'اصحاب کرام رمنی اللہ عنم کی عبادت ہے بے شک زیادہ ہے پروہ تم سے بہتر تھے۔ کیونکہ دنیا میں ان کازم تمہارے زمدے زیادہ تھا۔

حضرت عمر رضی الله تعالی عند نے فرمایا ہے کہ "زبدد نیایس ول کی راحت اور تن کے سکون کاباعث ہے۔"

الما المام ا

حفرت ائن مسعودر منی الله تعالی عند نے کماہے "کمد زاہد کی دور کعت نماز تمام مجتدول کی ساری عبادت سے بہتر ہوگی۔" شیخ سل تستری نے کماہے کہ اللہ کی عبادت خلوص دل کے ساتھ اس دفت ہوگی کہ آدی چار چیزوں کا خوف نہ کرے۔ یک گرسکی 'رویشی اور ذلت وخواری کا۔

#### زُمِر کے درجات

لوگوں نے اویزیڈے کہا کہ فلال محض ذہر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جس چیز ہے ذہر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے انہوں نے کہا کہ جس چیز ہے ذہر کے بارے میں کہتا ہے اس محض نے کہا کہ دنیا لیک کون می چیز ہے جو ذہر کرنے کے لا کتی ہوا وّل توا یک ایسی چیز ہیدا کرتا چاہیے جو ذہر کے تین درج ہیں ای طرح مقصد عایت کے اعتبارے بھی ذہر کے تین درج ہیں۔ ایک شخص نے اس واسطے ذہر اختیار کیا ہے تاکہ آخرت کے عذاب سے نجات پائے اور جب اس کی موت آئے تواس پر راضی رہے (خوشی خوشی جال دے دے ) یہ ذہر ان لوگوں کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایک دن مال کین دیناڑنے کہارات میں نے بارگا والنی ہیں ہوی دلیری کی اور اس سے ہیں نے بہشت ما تگی۔

دوسری غایت یہ ہے کہ انسان تولبِ آخرت کے لیے زمد کر تاہے اور یہ زمد کامل ہے کیونکہ یہ رجااور محبت سے پیدا ہواہے اس لیے یہ اال رجا کا زمد ہے۔ تیسر ادر جہ کمال کا ہے لیجن دل میں نہ دوزخ کا ڈر ہواور نہ بہشت کی امید باعمہ صرف خداوند تعالیٰ کی محبت میں دنیااور آخرت کی محبت کو دل ہے دور کر دیااس سر تک کہ جو چیز خدا کے سواہواس کی طرف توجہ کرنے سے شرم آئے۔ چنانچہ رابعہ بھری رحمتہ اللہ علیہائے لوگوں نے جنت کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اُنجارہ ثم م الدار اُ یعنی صاحب خانہ گھرہے بہتر ہے جس کے دل میں خداوند تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر بہشت کی لذت اس کی نظر میں ایسا ہے جیسالڑ کوں کا چڑیا ہے کھیلنا زیادہ دلچیپ مشغلہ ہے بادشا ہی ہے 'لڑ کا چڑیا ہے کھیلناباد شاہت کرنے ہے اس لیے زیادہ پہند کر تاہے کہ اس کوباد شاہی کی لذت ہے ابھی خبر شیس ہے کیونکہ ابھی اس کی عقل نا قص ہے۔ پس وہ شخص جس کا جمالِ اللی کے مشاہدے کے سوااور کچھ مقصد ہو تاہے وہ ایک طفل نابالغ ہے ابھی مر دی کے در جہ کو نہیں پہنچا ہے۔

ذہر کس چیز کے ترک کرنے سے حاصل ہو تاہے اسباب میں بھی اس کے درجے مختلف ہیں اس لیے کہ ایک مخص الیہ ہے جس نے پچھ دنیا کو ترک کیا ہے اور کل کو ترک نہیں کیا ہے لیکن کامل در جہ یہ ہے کہ نفس کو جس چیز میں لذت ملے اور دہ چیز مختلہ ضر دریات نہ ہواور آخرت کے راستہ کے لیے بھی اس کی ضر درت نہیں ہے اس کو ترک کر دے۔ کیو فکہ دنیانام ہے نفسانی لذتوں کا جیسے جاہ ومال 'کھانا چینا' لباس محلام' سونا' لوگوں کے ساتھ ملنا جانا اور درس دینا' روایت و حدیث کی مجلس پر پاکرنا' جوبات نفس کو لطف پہنچاتی ہے دہ دنیاوی لذت ہے گریہ کہ تدریس اور روایت سے خدا کی طرف دعوت دینا ہو (وہ اس سے مشتین ہے)۔

ﷺ فی اسلیمان دارائی نے قربایا ہے کہ زہد کے باب میں دوسر ہے لوگوں کا کلام میں نے بہت سنا ہے لیکن میرے نزدیک زہدیہ ہے کہ تم اس چیز کوجو تم کو اللہ کی یاد سے بازر کھے ترک کر دو۔ انہوں نے فربایا کہ جو شخص نکاح سفر اور حدیث لکھنے میں مشخول ہواوہ دنیا کا طالب ہول الن سے لوگوں نے دریادت کیا کہ اِلا مَن اُتَی اللّهَ بِقَلْبٍ سِسَلِیْمٍ میں قلب سلیم ہے کیام او ہے ؟ انہوں نے فربایا قلب سلیم وہ ہے جس میں یاد اللّی کے سواپچہ اور نہ سائے حضر سے بچل اکن ذکریا علیما السلام باٹ پہنچ تھے۔ نرم کر اس لیے منبیں پہنچ تھے کہ بدن کو آرام میسر نہ آئے۔ ان کی مال نے کہا کہ اے بیٹے ریشی لباس پہنو کیو تکہ بیاس سے تمہاد لبدن ذخی ہوگیا ہے ان کے کہنے سے بچی علیہ السلام نے نرم ور لیٹی لباس پہن لیاان پروی نازل ہوئی کہ اے بچی کیا گیا تم شماد لبدن ذخی ہو گرد نیا کو افقتیار کر لیا ہے ہیں تر حضر سے بچی علاوہ اس درجہ تک کوئی اور دیٹی لباس اٹار کر بیاس پہن لیا۔ معلوم ہو ناچا ہے کہ یہ ذاہد کا درجہ کمال ہے اور انبیاء علیم السلام کے علاوہ اس درجہ تک کوئی اور شیس پینچ سکتہ کی ہر شخص ذہر میں اتنانی ہے جس طرح بعض حظوظ نفس سے بھی ذہر درست ہے اس طرح بعض حظوظ نفس سے بھی ذہر درست ہوگا اور دہ بھی وہ قواب اور فائدے ہے جو تمام دنیا (حظوظ نفس) ہے دست بر دار ہوجائے یاسب سے تو ہر کرے۔ اس طرح کو اسطے رکھا ہو کو کو کو میں کیاوہ اس کے لیے جو تمام دنیا (حظوظ نفس) ہے دست بر دار ہوجائے یاسب سے تو ہر کرے۔

#### وہ چیزیں جن سے زاہر کا قناعت

کر ناخروری ہے

اے عزیز!معلوم کرکہ مخلوق دنیا میں مبتلا ہے اور اس کی ملاول کی کوئی صدو نمایت شیں ہے لیکن چے چزیں ان میں

مهم (از قتم مهمات ہیں) خوشاک 'پیشاک 'مسکن (گھر) اٹانۂ البیت 'ذن و فرزند اور مال و جاہ۔ پہلی مهم خوراک ہے اس کی جنس 'مقدار اور دوسر ہے لوازم مختلف ہوتے ہیں 'جنس خوراک ہیں او ٹی درجہ ہے کہ صرف بدن کو غذا حاصل ہو۔ خواہوہ سبوس (بھوس) ہو۔ اور جنس خوراک ہیں متوسط درجہ سیہ ہے کہ جو اور باجر ہے کی روٹی ہو اور اعلیٰ درجہ گیبوں کی روٹی ہو۔ اور اس کا آنا چھانانہ گیا ہو۔ اگر آنا چھان لیا گیا تو زہد باتی نہیں رہے گا بلاہ وہ تن پروری ہوگی 'مقدار ہیں او ٹی درجہ دس سیر ہیں اور اس کا آنا چھانانہ گیا ہو۔ اگر آنا چھان لیا گیا تو زہد باتی نہیں رہے گا بلاہ وہ تن پروری ہوگی 'مقدار ہیں او ٹی درجہ دس سیر ہیں اور متوسط درجہ نصف من (ایک طل وزن کے برابر ہیں ہیں درویش کے لیے میں اندازہ ٹھر ایا گیا ہے اگر اس سے زیادہ کر ہو تو یہ شم پروری ہیں داغل ہے زہد باتی نہیں دہ بیہ ہو گو تا کہ کا نازہ درجہ سے کہ ایک وقت کی خوراک سے زیادہ ضر کی کہ ایک اور اور اصل حرص در ازی امید ہے ۔ متوسط صورت یہ ہے کہ ایک وقت کی خوراک سے زیادہ ضر کی تو بہ میں اس کی جنس گھر میں آئندہ کا م آئے کے لیے دکھ اگر کوئی ایک سال کی قوت کا ذخیرہ کرے اور اول کی اور زہر ہے اس کا پھی تعلق نہیں ہے کیو نکہ جو شخص ایک سال سے زیادہ جینے کی امیدر کھتا ہے زہر کا دوسے کی امیدر کھتا ہے زہر کی کرناس کو میں اور اول نہیں ہے۔ دوسے کی امیدر کھتا ہے زہر کی دوسے کی اور اور نہیں ہے۔

رسول اکر میں تھا ہے اللہ عبال کے لیے توا کی سال کی خوراک جمع رکھتے تھے کیو تکہ وہ بھوک پر مبر نہیں کر سکے تھے (ورسول اللہ عبال کے سیالہ نمادے کہ ایشاں طاقت صبر نداھیں ہے۔ کیمیائے سعادت نوالعیوری اللہ یشن م م ۱۸ ء ص ۲۱ م) کیکن حضورا کرم عبالیہ اپنی ذات خاص کے لیے دوسر می وقت کی خوراک بھی جمع نہیں فرماتے سے۔ابرہاسالن کامعالمہ توسالن میں اونی در چہ سرکہ ساگ ترکاری ہے اور متوسط در چہ روغن ہے جس سے سالن تیار کیا جائے اور اعلی در چہ گوشت کا ہے۔اگر گوشت کو مسلسل استعمال کیا جائے تو زہد باتی نہیں رہے گا۔ ہاں اگر ہفتہ میں ایک بار کھائے گا تو زہد باتی رہے گا۔ ہاں اگر ہفتہ میں ایک بار سے زیادہ نہ کھائے۔ اگر دودن میں ایک بار سے زیادہ نہ کھائے۔ اگر دودن میں ایک بار سے زیادہ نہ کھائے۔ اگر دودن میں ایک بار کھائے تو یہ زہد کے منافی ہے۔

جو محض یہ چاہتاہے کہ زہد کی حقیقت کو پہچانے اس کو چاہیے کہ حضرت علی اور صحلبہ کرام رضی اللہ عنهم کا حال معلوم کرے 'حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنمانے فرمایاہے کہ مجھی ایسا ہو تاکہ حضور انور علی کے گھر میں چالیس رات تک چراغ نہ جاتا۔ مجمور اور یانی کے سواکھانے کو چکھ نہ ہو تا تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فردوس کا طالب ہے اس کے لیے جو کی روٹی کھانااور ڈلاؤ (فرملہ) پر کتوں کے ساتھ سور ہناکافی ہے۔ آپ نے اپنے حوار یوں سے فرمایا کہ جو کی روٹی اور ساگ بھاجی کھاؤاور گیہوں کوہا تھونہ لگاؤ کیونکہ اس کا شکرتم ادانہ کر سکو گے۔

دوسری مہم لباس ہے۔ زاہد کو چاہیے کہ ایک کرڑے سے زاید اس کے پاس نہ ہویماں تک کہ اگر اس کو دھوتا بڑے تو نگار ہے کی نوست آجائے اگر دو کیڑے پاس ہول کے تووہ زاہد نہیں ہے اور اس مہم کا کم ترور جہ بیہے کہ ایک کرتا ٹولی اور جو تا ہو 'اور اس کا اکثریہ ہے کہ ایک پکڑی (عمامہ)اور ایک ازار اس کے علاوہ ہو 'کپڑے کی جنس میں او نیت پلاس ہے اور متوسط در جہ موٹے پشینہ (اون) کا ہے اور اعلی روئی ہے بنا ہوا کپڑا (سوتی کپڑا) ہے جبوہ نرم اور باریک ہوگا تو پہننے والا زاہد نہیں رہے گا۔

جب رسول اکرم علی کے جو صال کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ایک روز ایک کمبل اور ایک موٹا تہذید لا کیں اور فرمایا کہ بی حضور اکرم علی کے دو صال کے بعد حضرت عائشہ کا لباس ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور علی کے فرمایا کہ جو قبی مشہور میں اور فرمایا کہ بی حضور اکرم علی کے دو اس میں اور جب سے مونے کی نیت سے کی فتیم کا لباس ہنے گا تو اللہ تعالی اس سے اعراض فرمائے گااگر چہ وہ خدا کا دوست ہو۔ جب سے دو اس کو نہیں اتارے گااللہ تعالی کی نار ضا مندی باقی رہے گی۔ رسول اکرم علی کے لباس اطهر کی قیت دس در ہم سے نیادہ نہیں۔ رسول اکرم علی کے اس اطهر کی قیت دس در ہم سے دو غدا کیا ہو ہے۔ والا کہ احضور علی کے کا لباس مجھی بھی اس فقد اس کے عوام کو اتارہ پیرا اور پر آیا آپ نے اس کو پہنااور پھر اتارہ ویا اور فرمایا کہ یہ اور جس کو دے کر اس کے عوض قال کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر آیا آپ نے اس کو پہنااور پھر اتارہ ویا اس کے عوض قال کی میں ان سے بیز ار حضور اگر م علی ہو گئی میں ان سے بیز ار حضور اگر م علی ہو تھی ہو گئی تھیں میارک میں نظر اس کے عوض قال کے حضور میں سجدہ کیا اور پہن کر باہم تشری ہو اکہ سب سے پہلے جو فقیر آپ کو نظر آیا تعلین اس کو دے دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور میں سجدہ کیا اور پہن کر باہم تشریع تشریع تشریع تشریع تشریک کے ایک نظر انگشتری پر پڑے اور ایک سب سے پہلے جو فقیر آپ کو نظر آیا تعلین اس کو دے دیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ حضور میں سجدہ کیا اور پہن کر باہم تشریع تشریع تشریک کی ناپندید کی کاباعث ہو۔ اس وجد سے پیلے حضور میں سجدہ کیا۔

حضوراکرم علی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے فر مایا اگرتم فردائے تیامت میں جھے ہے پہلے ملناچا ہتی ہو تو دنیاہے صرف زادراہ پر قناعت کرواوراس وقت تک کوئی پیرائن نہ نکالوجب تک اس کو پیوند نہ لگ جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتے پر چودہ ہیوند گئے ہوئے تھے جو دور ہے نظر آتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنے تمین در ہم کا کر تاخرید اتھا اس کی آسٹین انگلیوں ہے نکل رہی تھیں آپ نے اس بود ھی ہوئی آسٹین کو کا کر چھوٹا کر دیااور خداوند کر یم کا شکر جالائے کہ بیاس کی ضلعت ہے۔ ایک ھخص نے بیان کیا کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ جو کپڑے پہنے تھے میں نے اس کی قیمت کا اندازہ جو تیوں کی قیمت ہو لگیا تب بھی جو تیوں کی قیمت سوادر ہم زیادہ تکلی۔ حدیث شریف میں آیا ہے ''جو شخص شاندار لباس پہننے پر قادر ہولیکن اللہ کے واسطے ازراہ تو اضع اس کا پہننائر ک کر دیتا ہے تو خداوند تعالی پر اس کا حق ہوہ اس کو عبقری رفیم کا لباس بہشت میں یا قوت کے تختوں پر عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ائمہ ہدی ہے عمد لیا ہے کہ ان کا لباس ادنی لوگوں کے لباس کی طرح ہوگا تاکہ مالدار اس کی میردی کر ہی اور ان کے شاندار قیمتی لباس ہے درویش آذردہ دل نہ ہوں۔

فضالہ بن عبید گور نر مھم کو لوگوں نے دیکھا کہ نظے پاؤں چل رہے ہیں اور بہت معمولی کپڑے پنے ہوئے ہیں لوگوں نے ان سے کہا کہ ابیامت کروکیونکہ تم شہر کے امیر ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہ حضور علیہ ہے ہم کونا دو تھم سے منع فرمایا ہے اور تھم کیا ہے کہ بھی بھی نظے پاؤل چلا کرو۔ محمد واسع رحمتہ اللہ علیہ صوف کا لباس پین کر تختیہ بن مسلم کے پاس گئے انہوں نے دریافت کیا کہ تم نے صوف کیول پہنا ہے وہ خاموش رہے ، تختیہ بن مسلم نے کہا جواب کیول نہیں دیتے خاموش کیوں ہو۔ انہوں نے کہا جواب کیول نہیں دیتے خاموش کیوں ہو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں سے کہول کہ زہر کی بنا پر پہنا ہے تو اس میں اپنی تعریف ہے اور اگر میہ کھول کہ درویش اور ناداری کی وجہ سے پہنا ہے تو اس سے خداکی شکایت ہوتی ہے (اور جھے بید دونوں با تیں پہند نہیں ہیں) حضر ت کہ درویش اور ناداری کی وجہ سے پہنا ہے تو اس سے خداکی شکایت ہوتی ہے (اور جھے بید دونوں با تیں پہند نہیں ہیں ۔ سلمان فارس سے نوائس کی آزاد ہو جاؤل گا توا چھے کپڑول کی نہیں ہے۔

حفرت عمر بن عبدالعزیزؒ کے پاس پلاس کالباس تھارات کو نماز کے وقت اس کو پہنتے اور ون کو اتار کرر کھ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ حضرت حسن بھریؒ نے فرقد بخیؒ ہے کما کہ تمہارے پاس جو یہ کمبل ہے اس سے تم میر بچھتے ہوکہ تم کو دوسرے لوگوں پربزرگی حاصل ہے ؟ میں نے ساہے کہ اکثر کمبل والے دوزخی ہوں گے۔

تیری مم گر بارے اس کا کم درجہ یہ ہے کہ رہنے کے لیے کوئی جگہ معین و مقررنہ کرے بلحہ مجدیا مسافر خانے کے ایک گوشہ پر قناعت کر لے اور اس کا اعلیٰ درجہ بیہے کہ ایک کو ٹھری ملکیت میں ہویا کر اید پر حاصل کر لے اور وہ بقدر ضرورت ہونہ اس میں نقش و نگار ہول اور نہ وہ بہت او تجی ہو 'حاجت اور ضرورت سے زیادہ کشادہ مھی نہ ہو۔ اگرچھ گزے طویل کچے کی چھت بنائے گازہد کے مرتبہ ے گر جائے گا۔ گھرے مقصود بیرے کہ گری اور سروی سے خود کو چائے۔ پس اس کے سوااور کھ حلاش نہ کرے۔ بزر کول کاار شاد ہے کہ رسول اکرم علیہ کے بعد و نیا میں جو طول امل پھلا پھیلا یہ تھا کہ لوگوں نے گی کے مکانات بنانا شروع کے ( یعنی پخت ) اور ان کے لباس میں بہت سے جاک ہونے گا۔ ر سول اکر م علی کے زمانے میں ایک جاک ہے زیادہ نہیں ہو تا تھا۔ حضر ت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلند بالاخانہ ہایا تھا'ر سول خداع اللہ کے علم سے اس کو گرادیا گیا۔ ایک روز سر ور کو نین علیہ کا گذر ایک بلند گنبد کی طرف ہوا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ کس کا مکان ہے لوگوں نے عرض کیا کہ فلال مخض کا ہے۔ جب صاحب خانہ کو خبر ہوئی تووہ حضور علیہ کی خدمت میں حاضر ہوالیکن حضور علیہ السلام نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا۔اس نے جب اس عقاب کا سبب معلوم کیا تو اس نے اس گنبد کو گرا دیا تب حضور علیہ سے راضی و خوشنود ہوئے اور اس کے حق میں دعائے خبر فرمائی۔ حضرت حسن بھریؒ نے کہاہے کہ حضور اکرم ﷺ اپنی تمام حیات مبار کہ میں ایک اینٹ پر دوسری اینٹ نہیں ر تھی (تغییر ہے گریز فرمایا)اور ایک لکڑی پر دوسری لکڑی نہیں باند تھی۔ حضور علیہ کارشاد ہے کہ حق تعالیٰ جس کی خرافی چاہتا ہے اس کا مال پانی اور مٹی میں ضائع کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ اتن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ رسول اکر م علی ایس ایس تشریف لائے اور فرمایایہ کیا کررہے ہواس وقت ہم بانس کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان کو درست کر

رہے تھے۔ ہمارے جواب پر حضور علی نے فرمایا کہ یہ کام نزدیک ترہے اس سے کہ مملت میسر ہو۔ لینی موت سر پر کھڑی ہے اور تم یہ معد دیست کررہے ہو۔ حضور علی نے فرمایا کہ جو شخص حاجت سے زیادہ گر (کشادہ) ہمائے گا۔ قیامت کے دن اس کو تھم دیا جائے گا کہ اس کو اٹھالے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر فرج میں ایک ثواب ہے۔ گر جو مال ممارت ہمائے میں صرف ہواس کا جر فہیں ہے۔

حضرت نوح علیہ السلام نے بانس کا گھر منایا تو لوگوں نے کما کہ آپ اگر اینٹوں کا گھر مناتے تو کیا حرج ہو تا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا جس کے لیے مر ناضروری ہے اس کے لیے بیبانس کا گھر بھی بہت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے سنر میں ایک پختہ عارت اینوں سے بنی ہوئی ویکھی اسے ویکھ کر آپ فرمانے لیے جمعے ہر گزیہ خبر نہیں تھی کہ اس امت میں لوگ ایسی عمار تیں بھی ہائیں کے جیسی ہامان نے فرعون کے لیے تیار کی تھی اس لیے کہ فرعون بی نے سب سے پہلے پختہ این ہوائی تھی اور ہامان سے کما تعافی وقد لی یکا ہمان وی کے المطاب ان عمر وی ہے السطین (اے ہامان میر سے لیے گارے پر آگ روش کر یعنی این بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص گزشر عی سے بلند مکان بناتا ہے توایک فرشتہ آسان سے پکار کر کہتا ہے کہ اسے گنگاروں کے سردار کمال آتا ہے۔ یعنی جب تجھ کو قبر میں ذیر زمین جاتا ہے تو آسان کی طرف کیوں آرہا ہے؟

حفرت حسن بعمر کانے کماہے کہ رسولِ اکر معلقہ کے مکانات میں ہاتھ چھوں میں لگنا تھا (مکانوں کی چھتیں اتنی نیجی ہوتی تھیں) شیخ نفیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات سے تعجب نہیں ہے کہ کوئی فخص مکان ہائے اور اس کو چھوڑ جائے بلحہ مجھے اس بات کا تعجب ہے کہ کوئی فخص ہے دکھے اور اس سے عبر سے حاصل نہ کرے۔

مول\_آپ نے فرمایا بے شک ایمانی ہے-

آیک مختص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر میں کوئی چیز موجود نہیں ہے اس نے تعجب سے کہا کہ اے ابو ذر (رضی اللہ عنہ) تمہارے گھر میں پچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا ہمارے لیے ایک دوسر امکان ہے جو پچھ ہم کو ملتاہے ہم وہاں بھیج دیتے ہیں لینی دارِ آخر ت۔ اس محض نے کہا کہ جب تک تم اس گھر میں ہو اسباب کے سواجارہ نہیں 'انہوں نے جواب دیا کہ خداوند تعالیٰ مجھے اس جگہ نہیں چھوڑے گا۔

حمل کے گورز عمر بن سعدر ضی اللہ عنہ حفرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو حفرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ متاع دنیوی میں سے تمہارے پاس کیا کیا چیز ہے انہوں نے کہاا کی لکڑی ہے (عصا) تاکہ اس پر تکلیہ لگاوں اور اس سے سانپ کو ماروں اور اناج رکھنے کے لیے میرے پاس ایک تھیلا ہے اور ایک برتن ہے جس میں کھانا کھا تا ہوں اس میں پائی بھر کر عنسل کر تا ہوں اور اس میں اپنے کیڑے دھو تا ہوں۔ ایک لوٹا ہے جس سے طمارت کر تا ہوں اور بانی پیتا ہوں اور بس سے سامان اصل ہے باقی دوسرے سامان واسباب اس کو فرع ہیں۔

ایکبار حضور مرور کو نین عیاقی سفر ہوا ہی پر حضر ت فاطمہ رضی اللہ عند کے مکان پر تشریف لے گئے آپ نے دیکھا کہ دروازے پرایک پردہ پڑا ہے اور حضر ت فاطمہ رضی اللہ عنها کے ہاتھوں بیں دو گڑے پڑے ہیں جو انہوں نے دورم میں تربیدے سے آپ عیاقی ہے دکھے کر فورا لیٹ آئے۔ حضر ت فاطمہ رضی اللہ عنها تجھ گئے کہ آپ عیاقی ناراض موجھے ہیں آپ عیاقی نے نواکر دورہ کو ڈیرات موجھے ہیں آپ عیاقی نے فورا کروں کو ڈیرا دورہ میں فروخت کردیا اور دروازے سے پردہ اتار دیا۔ اور دونوں کو خیرات کردیا۔ حضوراکر م عیاقی اس بات سے بہت مرور ہوئے اور فرمایا کہ اے فاطمہ (رضی اللہ عنها) تم نے اچھا کام کیا۔ حضر ت عاکشہ رضی اللہ عنها) تم نے اچھا کام کیا۔ حضر ت عاکشہ رضی اللہ عنها) تم نے اچھا کام کیا۔ حضر ت عاکشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہوں کہ دروال کو خیرات پرائی ہوئے کہ اس کو اتار دواور فلال حض کو دے دو! حضر سے ناکشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ دسول پرائی ہوئی ہیں کہ دسول پرائی ہیں کہ دسول کو فرمایا کہ اس نئے بہتر نے میری نیز میں خلل ڈالا اور ہیں مضطرب رہا کمبل ہی پر جھے آرام ملتا ہے۔ ایک باد حضور عیاقی کے اس میں بہت سامانی غیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف جھ درہم باتی ہی گئے سادی دات آپ مضور عیاقی کے پس بہت سامانی غیمت آیا آپ نے تمام مال تقیم کردیا صرف جھ درہم باتی ہی گئے سادی دات آپ مضور عیاقی کے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آگر مضور عیاقی کے باس بہت میں جبوہ چو درہم ایک مستی کی کودے دیے تب آرام سے سوگے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آگر میں اس دنیا سے دخصت ہو جا تالور یہ چھ درہم میر سے پاس دہ جاتے تو میر آکیا حال ہو تا۔

خواجہ حن بھری رحمتہ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ میں نے سر اصحاب رسول اکر میں ہے گئے کودیکھاہے۔ کسی کے پاس سوائے ان کپڑوں کے جودہ پہنتے تھے دوسر اجوڑا کپڑوں کا نہیں تھا-وہ لوگ زمین پر سوجاتے تھے اور اس کپڑے سے بدن کو ڈھانک لیتے تھے۔

یا نجویں مہم نکاح ہے۔ شیخ سل تستری میں سفیان این عینید اور بعض دوسرے علماء نے فرمایا ہے کہ فکاح میں زمد

حضرت جنید بغدادی قدس سر ہ نے کہاہے کہ ابتدائے حال میں تین با تیں نہ کرے۔کسب 'فاح کہ کہت حدیث (مرید مبتدی دل خودر ااز سہ چیز نگاح دارد مسب و نکاح و نوعن حدیث - کیمیائے سعادت نوائحشوری ایڈییش اور کے مراء آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ پند نہیں ہے کہ صوئی کھے پڑھے کیونکہ نوشت و خواند ہے آدمی کا خیال پریشان ہو تا ہے اور اطمینان قلب میسر نہیں ہوتا۔

پھٹی مہم مال وجاہ ہے اور جمال ہم نے چار مہلکات بیان کئے ہیں وہاں بتایا ہے کہ مال وجاہ دونوں زہر ہیں۔ البتہ مختوز اسامال وجاہ انسان کے لیے تریاق کا تھم رکھتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ دیا کے اسباب سے ہیں باتھ دین کے واسطے تھی ان کی ضرورت ہے۔ حضر ت ایر اہیم علیہ السلام نے کی ودست سے کچھ قرض مانگا توہ دی نازل ہوئی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان ایر اہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ فرمایا اے ایر اہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللی عیں جانا ہوں کہ تھے دنیا پیند نہیں ہانگا۔ حضر ت ایر اہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللی عیں جانا ہوں کہ تھے دنیا پیند نہیں ہے اس لیے میں تجھ سے دنیا طلب کرنے سے ڈر االلہ تعالی نے ارشاد فرمایا "مال بھٹر ر حاجت" دنیا ہیں داخل نہیں ہے 'اس لیے میں جھ سے دنیا طلب کرنے سے ڈر االلہ تعالی نے ارشاد فرمایا "مال ہیں دنیا ہیں داخل نہیں داخل نہیں ہے 'اس کا منہ دنیا کو اخرات کی اور دورت نہیں رکھتا ہیں رکھتا ہیں ہوئی جبوہ وہ دار آخر ت میں جائے گا تو اس کو شر مندگی نہیں ہوگی۔ اور اس کا منہ دنیا کی طرف نہیں رہے گا۔ کیو تکہ دنیا تو وہی جو ہوں اس کا منہ دنیا کی طرف نوجہ کر ہیں جو گاجواس کو آدرام کی جگہ سے تاہولین جب دنیا اس کے لیے بیت الخلاء کی طرح ہو کہ جب رفع حاجت کی ضرورت ہوتی ہوتی جاس وقت وہاں جاتا ہے (اس کی طرف توجہ کرتا ہے) مرنے کے وقت جب اس حاجت سے نبات پائی تو پھر دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے) مرنے کے وقت جب اس حاجت سے نبات پائی تو پھر دنیا گو خض نے ایسی جگہ پر جمال اس کو بمیشہ کے لیے چھوڑا جائے گا ذنجیر سے اپنی گردن باندھ کی ہیاس جگہ سے اپنی تر جمال اس جگہ سے اپنی گردن باندھ کی ہے یاس جگہ سے اپنے سرک

باول کو مضبوطی سے باندھ لیاہے اب یمال سے جب اس کو اٹھایا جائے گا تووہ سر کے بالوں کے بل اٹکار ہے گاجب تک سر کے بال جڑسے نہ اکھڑ جائیں اور جب اس طرح بال اکھڑیں گے توزخم آئے گا۔

حضرت حن بصری نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کی ایک ایسی جماعت دیکھی جو مصیبت اور بلا میں اس سے کہیں نیادہ خوش ہوتے ہیں جنتا تم فتم اور آگر تم ان کو دیکھیے نیادہ خوش ہوتے۔ اور وہ تم لوگوں کو دیکھیں تو کہیں کہ تم شیطان ہو اور اگر تم ان کو دیکھیے لوگئے کہ یہ مجنون اور دیوانے ہیں۔ وہ لوگ بلاکی طرف اس وجہ سے راغب ہوئے کہ دنیا سے ان کاول اٹھ جائے اور مرتے وقت کی چیز سے دلبھی نہ رہے۔ (واللہ اعلم)

# اصل پنجم

#### نيت وصدق واخلاص

اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ ارباب بھیرت پر بیبات ظاہر ہے کہ عابدوں کے سواتمام لوگ خرائی ہیں ہیں اور وہ بھی خرائی ہیں ہیں اس وہ بھی خرائی ہیں جیں اس وہ بھی خرائی ہیں جیں اس میں عالموں کے سوا'اور علماء بھی خرائی ہیں ہیں محتصین کے سوا'اور محتصین بھی بڑے خطرے میں ہیں اس کے ظاہر ہواکہ اخلاص اور صدق کی ضرورت ہے۔ پس سے ظاہر ہواکہ اخلاص اور صدق کی ضرورت ہے۔ پس جب کوئی شخص نیت کو منیں سمجھے گا تواس میں اخلاص اور صدق کا کس طرح خیال رکھے گااس لیے ایک باب میں ہم نیت کے معنی اور اس کی حقیقت کو بیان کیا جائے گا۔

### باباول

## نیت کی حقیقت اور اس کے معانی

اے عزیز! پہلے نیت کی فضیلت کو جانو کہ سارے اعمال کا مدار اور ان کی روح نیت ہے۔اعتبار نیت ہی کا ہے اور فداوند تعالیٰ ہر عمل میں نیت ہی کو دیکھا ہے۔رسول فداعلیہ نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ تمہاری صور توں اور کا موں کو شیل دیکھا ہے۔ دل پر اس لیے نظر کر تا ہے کہ دل نیت کا مقام ہے۔رسول اکر معالیہ نے فرمایا ہے کہ کا موں کا ثواب نیت ہے۔اگر کوئی شخص اپنے ہے کہ کا موں کا ثواب نیت ہے۔اگر کوئی شخص اپنے شہر کو جماد اور جج کے لیے محض اللہ کے لیے چھوڑے گا تواس کی یہ ہجرت اللہ کے لیے ہوگی لیکن اگر کوئی ہجرت اس لیے شہر کو جماد اور جج کے مال حاصل کرےیا کی عورت سے ذکاح کرے تواس کی ہجرت فدا کے واسلے نہیں ہوگی بلے اس طرف ہوگی کرتا ہے کہ مال حاصل کرےیا کی عورت سے ذکاح کرے تواس کی ہجرت فدا کے واسلے نہیں ہوگی بلے اس طرف ہوگی جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور عابیت نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور عابیت نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور عابیت نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور عابیت نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور عابیت نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔ حضور عابیت نے فرمایا ہے کہ میری امت میں بعض بہترین شداء ہیں اور بعض ایسے جس کی اس کو طلب اور تلاش ہے۔

المام المام

شداء ہوں گے جو دو صفوں کے در میان مارے جائیں گے اور ان کی نیت خدا خوب جانتا ہے۔ آپ علی نے مزید ارشاد فرمایا کہ بعدہ بہت سے نیک کام کر تا ہے فرشتے اس کو آسان پر لے جاتے ہیں تو خداد ند تعالی فرما تا ہے ان اعمال کو اس کے عامہ اعمال ہیں تحریر کر دو عامہ اعمال سے منادو کیو نکہ اس نے یہ کام میرے لیے نہیں کیے اور فلاں فلاں اعمال اس کے عامہ اعمال میں تحریر کر دو فرشتے عرض کریں گے اس بعدے نے تو یہ کام نہیں کیے ہیں تب حق تعالی ارشاد فرمائے گا کہ اس نے دل میں ان کا موں کی نیت کی تھی۔

ر سول اکرم علی نے فرمایا ہے اوگ چار قتم کے ہیں ایک دہ ہے کہ مال رکھتا ہواور علم کے اقتضا کے مطابق اس کو خرج کرے - دوسر المحف آرزدادر تمنا کے ساتھ کہتا ہے کہ اگریہ مال میرے پاس ہو تا تو میں اس کوراہِ خدامیں صرف کر تاان دونوں کا تواب پر ایر ہے اور تیسر امال کوبے جاصرف کر تا ہے - چوتھا محفق کہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو تا تو میں بھی ایساہی کر تا - ان دونوں کا گناہ یکسال ہے - لیخی فقط نیت اس عمل کا تھم رکھتی ہے جو نیت کے مطابق ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عند نے کہا ہے کہ رسول اکر معلقے غزدہ توک کے ارادے سے جب مدینہ ہے باہر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مدینے میں بہت ہے لوگ ہیں جو ہر رنج کے تواب میں جو ہم بھوک اور سفر سے اٹھاتے ہیں 'شریک ہیں۔ ہم نے رسول اکر معلقے سے دریافت کیا کہ ایسا کیوں ہیں؟ حالانکہ وہ ہم سے دور ہیں۔ حضور علقے نے فرمایا کہ وہ لوگ عذر کے سبب سے ہمارے ساتھ شریک شیں ہو سکے پران کی نیت ہماری نیت کی طرح ہے۔

بنی اسر ائیل کا ایک محض رہت کے ایک تودے کے قریب سے گذرا-اس وقت قط پڑر ہاتھاوہ کہنے لگا کہ اس تودے کے برابر گیہول میرے یاس ہوتے تو میں فقراء اور مساکین میں تقییم کردیتا اس زمانے کے رسول پر وی نازل ہوئی اور حکم ہواکہ اے نی ااس محض سے کہ دو کہ تیر اصدقہ خدانے تبول کر لیا ہے اور جس قدروہ گیہوں ہوتے اتنا تواب محضے عطاکیا گیا ہے اور اگر تونے معدقہ دیا ہوتا تواتا ہی تواب محضے ملا۔

رسول آکرم علی کا ارشاد ہے جس کی نیت میں دنیا ہوتا ہے درولی اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اور وہ جب دنیاہ جائے گا توائی درولی کا عاشق ہوگا اور جس کی نیت اور مقصد آخرت ہواللہ تعالی اس کے دل کو توائگر رکھے گا۔
اور وہ دنیا ہے بے رغبت ہو کر جائے گا۔ حضر ت رسول مقبول علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب مسلمان کفار سے میدانِ جنگ میں معرکہ آراء ہوتے ہیں تو فرشتے ان کے نام اس طرح تح ریکرتے ہیں کہ فلال نے تعصب اور عداوت کی منا پر جنگ کی اور فلال محبت کے ساتھ گرااور فلال راہِ خدامی مارا گیا۔جو شخص تو حید کو بلند کرنے کے لیے لڑے گاوہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے۔

آپ علی کے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ''جو کوئی نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی نیت رکھے وہ زائی ہے اور جو شخص اس نیت سے قرض لے کرواپس نہیں کرے گا تو وہ چور ہے۔'' علاء نے فرمایا ہے کہ پہلے عمل کی نیت سیکھواس کے بعد عمل کرو'ایک شخص لوگوں سے کمتا تھا کہ جھے کوئی ایسا عمل سکھاؤ کہ رات دن اس میں مصروف رہوں اور بھی نیکی ہے محروم ندر ہوں 'لوگوں نے اس سے کما کہ ہمیشہ نیکی کی نیت رکھا کر تاکہ نیکی کا تواب ملتارہے۔ حضر ت ابوہر برہ و منی اللہ عند نے کماہے کہ لوگوں کو قیامت بیں ان کی نیتوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضر ت حسن بھریؒ نے کماہے کہ انسان کو وائی بہشت چندروز کے عمل سے حاصل نہیں ہوگی بلعہ اچھی نیت سے حاصل ہوگی جس کی کوئی اثبتا نہیں ہے۔

نیت کی حقیقت : اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ جب تک تین حالتیں در پیش نہ ہوں انسان سے حرکت سر زو نیں ہوگ علم ارادہ و تدرت۔ مثلاً جب تک دہ کھانا نہیں دیکھے گا نہیں کھائے گا- اگر دیکھالیکن اس کی خواہش نہیں ہے ب بھی نہیں کھائے گا لکین خواہش ہے اور ہاتھ ایمامغلوج ہے کہ حرکت نہ کر سکے تو نہیں کھا سکے گا۔ پس بد تین حالتیں ب حركات كے ليے در پيش بيں ليكن حركت قدرت كى تابع ہے اور قدرت ارادے كى تابع ہے كيونكه اراده بى قدرت كو كام ميں نگاتا ہے اور خواہش علم كى تابع شيں ہے كيونك آدى بہت كى چيزوں كامشامدہ كرتا ہے پران كو شيں جاہتا كم بغير علم کے چاہناد شوار ہے کہ جس چیز کو جانتا ہی نہیں اس کو کس طرح چاہے گا-ان نتیوں چیز دل میں سے خواہش کا نام نیت ے ، قدرت وعلم کو نیت نہیں کتے - خواہش آدمی کو کسی کام پر آمادہ کرتی ہے اور کام میں لگادی ہے اس کو غرض مقصد اور نیت بھی کہتے ہیں۔ بھی غرض ایک ہوتی ہے اور بھی ایک کام سے دداور دوسے زیادہ اخر اض بھی ہوتی ہیں۔اگر غرض ایک ہوتواس کو نیت خالص کہتے ہیں اور اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بیٹھا ہے اور ایک شیر نے اس کا قصد کیاوہ اٹھ کے ہماگااس وقت اس کی غرض اور ارادہ ایک ہی ہو تاہے یعن بھاگ جانا-اس کی ایک مثال سے بھی ہے کہ ایک متمول و مالد ار محض آیا تو کوئی مخص اس کی تعظیم کے لیے کھڑ اہو گیااور اس میں سوائے اگر ام کے اور کوئی غرض نہیں ہے اور یہ غرض خالص ہے-لین بہت ہے ایسے کام ہیں کہ ان میں دورو غرض بھی ہوتی ہیں۔اس کی تین قسمیں ہیں۔ایک بیر کم ہر غرض جداجدا ہو ب بى كانى مو- جيسے ايك غريب قراب دارنے ايك در ہم مانگا تواس كودے ديا كيو نكه دو اپنا عزيز ہے اور دروليش بھي ہے-دوسرے یہ کہ دینے والدایے دل بی میں جانتا ہے کہ اگر دو درویش نہ ہو تاتب بھی دواس کو دیتااور اگر قرامت دارنہ ہو تاتب میں دیا تواس وقت سے دوغر من بیں اور نیت مشتر ک ہے - دوسری قتم ہے ہے کہ سجمتا ہے کہ اگر عزیز و قرامت دار ہو تایا فظ ورویش ہو تا تونہ دیتا ملیکن جب بید دونوں باتیں جمع ہو گئیں تو در ہم دینے کاباعث ہو کیں۔ پہلے سبب کی مثال تو بیہ ہے کہ دو قری شخص باہم مل کر پھر کو اٹھاتے ہیں۔اگر ہر ایک اکیلا اٹھا تا تو بھی ہو سکتا تھااور دوسری مثال یہ ہے کہ دو کمزور آدمی ایک پھر کو مل کر اٹھاتے ہیں لیکن اکیلااس کو کوئی بھی نہیں اٹھاسکتا۔ تیسری فتم یہ ہے کہ ایک غرض ضعیف ہے جو کام پر نہ لگائے اور دوسری غرض قوی ہے جو تناکام پر لگادے لیکن اس سے کام زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی رات کو اکیلا نماز پڑھتا ہے لیکن جب بہت سے لوگ موجود ہول تو نماز پڑھنا نبٹاً آسان ہو جائے لیکن اگر تواب کی امیدند ہوتی تو محض لوگوں کے و کھانے کے لیے نمازنہ پڑھتااور اس کی مثال ہے ہے کہ کچھ لوگ مل کر پھر اٹھا کتے تھے لیکن اس کے اٹھانے م ایک کرور فخص نے بھی مدد کی تاکہ اور آسانی ہو جائے ان تمام اقسام میں سے ہر ایک کاجد اگانہ تھم ہے جس کامیان

اخلاص کے باب میں کیا جائے گا-ان تمام مباحث کا حاصل ہے ہے کہ نیت کے معنی تم سمجھ سکو کہ وہ ایک عرض محرک لیکن سمجھ بیہ خالص ہوتی ہے اور مجھی غیر خالص-

فصل : اے عزیز!معلوم ہونا چاہے کہ حضور علیہ فی فرمایا ہے نیّاة المُونین خیر مین عمله "لعنی مومن کی نیت اس کے عمل ہے بہتر ہے۔"اس ارشاوے حضور اکرم علیہ کار فشانسیں ہے کہ نیت بے عمل کر داربے نیت بہتر ہے۔ کیونکہ بیات ہر مخص جانتاہے کہ عمل بغیر نیت کے عبادت نہیں بن سکتا اور نیت بغیر عمل کے طاعت بن سکتی ہے۔اس ے ظاہر ہواکہ طاعت کا تعلق جم ماتن ہے ہاور نیت ول ہے ہی مید دو چیزیں ہیں اور الن دونول میں جو چیز دل ہے تعلق ر کھتی ہے وہ بہتر ہے اس کا سب سے کہ جم کے عمل سے مقصود کی ہے کہ وہ دل کی صفت بن جائے اور نیت یا عمل دل ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ جسم کی صفت ہو جائے اور لوگ جو یہ سجھتے ہیں کہ نیت عمل کے واسطے در کارہے یہ غلط ہے انیا نہیں ہے بلحد عمل نیت کے لیے ضروری ہے کیونکہ تمام کامول سے مقصود دل کی سیر ہے کہ دل اس جمال کا ما فرہے اور سعادت اور شقادت ای کے لیے ہے اگر چہ تن بھی در میان میں ہو تا ہے لیکن وہ تابع ہو تا ہے - جیسے اونث کہ اس کے بغیر حج ممکن نہیں ہے کیکن حاجی وہ خود نہیں ہے اور دل کی سیر ایک ہی بات میں ہے۔ یعنی دنیا ہے آخرت کی طرف متوجہ ہونابلحہ د نیااور آخرت ہے بھی الگ ہو کر صرف خداوند تعالیٰ کی طرف النفات کرے اور دل کی توجہ اس کے ارادے اور خواہش کو کہتے ہیں۔جب دل ہر دنیا کی خواہش کا غلبہ ہو گا تووہ دنیا کا طالب ہو گا کیونکہ دنیا سے تعلق ر کھنااس کی خواہش ہے-اور جب خدا کی طلب اور شوتی دیدار غالب ہو تواس کی صفت بدل جائے گی اور دل بار گاہ اللی کی طرف متوجہ ہوگا- پس تمام کا مول سے مقصود دل کی سیر ہے- تجدے سے مقصود سے نہیں کہ پیشانی زمین پر رکھ دی جائے 'بلحہ مقصود یہ کہ فرو تی اور عاجزی دل کی صفت بن جائے اور دل تھر سے پاک مواور اللہ اکبر کھنے سے غرض یہ نہیں ہے کہ زبان حرکت کرے باعد اس سے مقصوریہ ہے کہ دل اپنی بررگ کے خیال سے فکے اور اللہ تعالیٰ کی بررگ اس میں ساجائے۔اور ج میں کنگریال مارنے سے غرض یہ شیں ہے کہ وہ جگہ منگریزول سے بھر جائے بیام تھ ملے باعد مقصود یہ ہے کہ دل طاعت و معر کی پر قائم ہو اور ہواؤں ہوس کی پیروی اور عقل کی اطاعت سے باز آجائے 'خداکا فرمان جالائے اور اپنے اختیار کر کے حم النی کا تابع اور مطیع بن جائے - چنانچہ حضرت رسول کر یم علیہ نے فرمایا ہے لَبُیک بحجة حقًا تَعَبُّدًا وَر قاً (مِس تیری خدمت میں جے کے لیے حاضر ہول ازروئے بد کی اور غلامی )اور قربانی سے بد مطلب تہیں کہ ایک جمیرہ یا بحر کی کاخوان بمادیاجائے بلحہ غرض اس سے بیہے کہ مثل کی نجاست تہمارے دل سے دور ہوجائے اور جانوروں کے حال پر شفقت کرنا تمهاری طبیعت کا خاصہ نہیں ہے بلحہ تم خدا کے عکم سے ان پر شفقت کرتے ہو۔ پس جب تم کو حکم دیا گیا کہ جانور کو ذی کرو توابیامت کھوکہ بینچاراکیا کیاہے میں اس کو کیوں ہلاک کروں۔ پس تم اپناتمام اختیار چھوڑ دواور واقعی میں نیست ہو جاؤ کہ

ا - قرون سابد من ع کے لیے اون کا ہو ناضرور ی تفا- اونٹ کے بغیر راستہ طے کر نابست می و شوار تفا-

تم خود مایو و ہو کیو نکہ بعد ہ نیست ہے۔ ہست صرف خداو ندعالم ہے 'تمام عباد توں کو اس پر قیاس کر ماچا ہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ول کی تخلیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب اس میں ایک اراوہ پیدا ہو تاہے تو جمم کی حرکت بھی اس کے مطابق ہو اور وہ صفت دل میں اور زیادہ ثابت و معتکم ہو جائے۔ مثلاً پیٹیم کو دیکھنے سے دل میں رحم آیا جب اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تواس شفقت مين استواري پيدامو كي اور دل كي بهيم ت و آگي من زور زياده اضافه مواياجب دل مين تو تواضع كاخيال آيا توسر زمين پر سر کو جھکایا تو تواضع دل میں اور استوار و معظم ہوئی۔ تمام عباد توں میں طلب خیر کو نیت کہتے ہیں جس کا مقصود ریہ ہے کہ د نیاے کام نہ رکھے بلحہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جب اس نیت پر عمل کیا تووہ خواہش ثامت اور استوار ہو گئی۔ پس عمل اس واسطے مقرر کیا گیاہے کہ نیت استوار ہو-ہر چند کہ عمل کا منشاء خود نیت ہے-یہ جو کچھ بیان کیا گیااس سے معلوم ہو گیا ہو گاکہ نیت عمل سے بہتر ہے کیونکہ نیت کا محل دل ہے اور عمل دوسر سے ذرائع اور واسطوں سے دل میں سرایت کر تاہے اور سرایت کے بعد عامل کے کام آتا ہے اگر سرایت نہ کرے اور غافل رہ جائے تو عمل میار ہو جاتا ہے اس واسطے جو نیت بے عمل ہووہ تواکارت نہیں جاتی-اس کی مثال ہے ہے کہ کسی کے پیٹ میں درد ہے-جب اس نے دوا کھائی اور معدے میں پیٹی اگر سینے پر دوالگائی اور امید کی کہ اس کااثر معدے کو پہنچے گا تو نافع توبہ تھی ہوگی کیکن وہ دواجو عین معدے کو پہنچائی گئی ہاں سے زیادہ مفید اور نافع ہو گی مقابلہ اس دوا کے جس کا ضاد سینے پر کیا گیا کہ مقصود اس ضاد سے سینہ شہیں باتحہ معدہ ہے کیکن اگروہ دوامعدے تک سرایت نہ کرے تو میار گئی اور پہلے معدے کو پیٹی گرینے کو نہیں پیٹی تواکارت نہیں گئی-دل کے کو نسے وسواس اور خیالات معاف ہوتے ہیں اور کون سے نہیں؟ : معلوم ہونا چاہے کہ حضور اکرم علی نے فرمایا کہ میری امت کے دل کے برے خیالات کو اللہ تعالی نے معاف فرمایا ہے - حدیث شریف حاری و مسلم دونوں میں مذکورہے کہ جو کوئی ایک معصیت کاارادہ کر کے اس کور د کر دیتا ہے تواللہ تعالیٰ فرشتہ کو

گذر تا ہے اس کی چار قسمیں ہیں و دبلا افتیار ہیں ان پر بعد ہا خوذ شیں ہوگا اور دوبا افتیار ہیں ان پر بعد ہے کا موافذہ ہوگا اور مثال ہیہ ہے کہ تم کس راسے ہے گذر رہے تھے ایک عورت تمہارے پیچے بیچے آئی تمہارے دل ہیں اس کا خیال آیا اگر تم پھر کر دیکھو کے تو وہ نظر آئے گی اس خطرے کو حدیث نفس کتے ہیں اور یہ جور غبت اس کے دیکھنے کی طبیعت میں پیدا ہو تی اس کانام میل طبع ہے ۔ شیری یہ کہ دل نے حکم کیا کہ پلٹ کر دیکھنا چاہیے (اور دل ایسا تھم اس مقام میں کرے گا جہاں کچھ خوف اور قباحت نہ ہو) ہر ایک جگہ شہوت کی استدعاکے موافق دل تھم شیس کر تا کہ یہ کام کر باتھ بھی یہ کتا ہے کہ یہ کام کرنا زیبا شیس ہے اور ای منع کرنے کانام تھم دل ہے ۔ چو تھی قسم ہیہ کہ پلٹ کے دیکھنے کا قصد کیا آگر اس تھم دل کو خدا کے خوف سے یہ فلٹ کے خوف سے روشیں کرے گا تو پھر ادادہ جلد پختہ ہو جائے گا ہی بعد ہول کی دوحالتوں سے جن کانام حدیث نفس اور میل طبع ہے ماخوذ شیس ہو تا کیو نکہ یہ بات اس کے اختیار سے باہر تھی اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہا یہ کہا تھیں دیتا ہے۔ کہا یہ کہا کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا کہا ہے کہا ہو کہا یہا کہا کہا ہی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکایف شیس دیتا ۔)

اور حصرت عثمان مع معلون رضی الله عند نے حضور علیہ کی خد مت میں عرض کیا کہ میر انفس چاہتا ہے کہ میں خود کو خصی کرلوں (تاکہ قوتِ شہوائی ختم ہوجائے) آپ علیہ نے فرمایا کہ میر گامت میں روزہ رکھنا خصی ہونے کا ہی تھم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میر انفس کہتا ہے کہ اپنی بعدی کو طلاق وے دو 'آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو کہ نکاح میر ک سنت ہے اور جب انہوں نے کہا کہ میر انفس چاہتا ہے کہ پہاڑ پر راہیوں کی طرح جاکر رہوں 'قوآپ نے فرمایا جہاد اور جم میر کا مت کی رہبانیت ہے اور جب انہوں نے عرض کیا کہ میر انفس جھے سے کتا ہے کہ گوشت مت کھا 'قو میر مور عقابیہ نے فرمایا کہ گوشت مت کھا 'قو میر مور عقابیہ نے فرمایا کہ گوشت میں خوات ہو حضرت عثمان من مطلون کے اندر پیدا ہوئے 'ان کا نام کو شت ہے ان کا خوات کو تک میں کیا تھا ہے۔ ان کا خوات کو تک میں ان سے مشورت طلب کو حدیث نظر سے ۔ کیونکہ انہوں نے ان کا موں کا ارادہ شیس کیا تھا ہے۔ ان کا فنس ان کا موں میں ان سے مشورت طلب کر مدید نے ان کی اور وجہ اور مانع کے باعث وہ اس فعل کونہ کر ہے اور خوف خدانے اس کو اس فعل سے بازندر کھا۔ شرم 'خوف یا کسی اور وجہ اور مانع کے باعث وہ اس فعل کونہ کر ہے اور خوف خدانے اس کو اس فعل سے بازندر کھا۔ میں ان سے میں ان سے بازندر کھا۔

ہدے کے ماخوذ ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ کسی کواس پر غصہ آگیا ہے اور اس کابد لا لے رہا ہے اس لیے کہ جناب کبریا اور خداو ندیور گر غصہ اور بدلہ لینے ہے ہاکہ ہے۔ بلعد اس کے معنی ہیں کہ اس مقصد اور ار اوے ہے جو اس نے کیا ہور خداو ندیور گر خداو ندیور گر خداو ندیور کی اس سے قبل میں کے دل میں ایس صفت پردا ہو گئی کہ بار گاوالئی ہے وہ دور ہو گیا اور سے اس کی بد حتی ہے ہم اس سے قبل میں کر چکے ہیں کہ انسان کی سعادت سے کہ اپنا اور دنیا کا خیال چھوڑ کر خداو ندیوائی کی طرف متوجہ ہو۔ ہدے کی الیس توجہ ایسالرادہ اور الی خواہش جو دنیا ہے متعلق ہو آگروہ کرے گا تو دنیا ہے اس کا تعلق محکم تر ہو گا اور دہ بار گاہ اللی ہے دور ہو جائے گا۔ اور میر کم کیا ہو اس کے معنی سے ہیں کہ وہ دنیا کا گرفتار ہو جائے گا۔ اور میر جو کما جاتا ہے کہ فلال مختص مواخذ ہے ہیں گرفتار ہے اور ملحون ہے اس کے معنی سے ہیں کہ وہ دنیا کا گرفتار ہوا اور خدا سے دور ہو گیا اور اس دور ہو گیا اور اس دور کی کا سبب وہ خود ہے 'اس کے ساتھ ہے اور اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی طاعت

ے ندذاتِ خداوندی کوخوثی ہے اور نداس کی نافر ہائی ہے غصہ ہے ۔ جواس ہے انقام لے ۔ یہ جو کماجاتا ہے مخلوق کی فہم و عقل کے مطابق کہ جاتا ہے ۔ جس شخص نے ان امر ار کو سمجھ لیاس کو اس بارے بیں پکھ شک شیں رہا کہ ان اقوال ہے دل افوذ ہو تا ہے اور اس قول پر مضبوط دلیل رسول آکر م علیہ کا ہدار شاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو شخص تواریں نیام ہے نکال کر لایں اور آیک ان دو بیں ہے ہارا گیا تو مغتول اور تا تل دو نوں دو زخ بیں جائیں گے مصاب رضی اللہ عند نے من کیاکہ حضور مفتول دو زخ بیں کیا گئی ہوئی کو مشمن کو من کیا کہ حضور مفتول دو زخ بیں کیوں جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اس کا سب یہ ہے کہ ارادہ تو اس کا بھی اپنے و شمن کو برض کیا گئی ہو تا تو بی تھی ای طرح اثراتا ۔ پس یہ دو نوں گناہ بیل کہ اس کو تا تو بی تھی ای طرح اثراتا ۔ پس یہ دو نوں گناہ بیل یہ ایک اور حالا نکہ یہ فقط کہ اگر میر ہے پاس بھی مال ہو تا تو بی تھی ای طرح اثراتا ۔ پس یہ دو نوں گناہ بیل یہ ایک میں سے دو نوں گناہ بیل ہیں کہ بیل کہ بیل میں ایک طرح اثراتا ۔ پس یہ دو نوں گناہ بیل ہیں گئی ہو گئی گئی ہو گئ

صدیث شریف میں وارد ہے کہ چونکہ آدمی کا قصد اس کی طبیعت کے موافق ہواکر تاہے اور طبیعت کے خلاف رہ کرکسی کام سے بازر ہنا مجاہدہ ہے اس مجاہدہ سے دل روش ہو تاہے اور اگر قصد کیا جائے تواس دل سیاہ ہو تاہے - حسنہ لکھنے یا سی کام سے بازر ہنا مجاہدہ ہے اس مجاہدہ سے ثامت ہیں ہیں ہیں 'البتہ اگر کوئی فخض بجز اور لا چاری سے اس برے خیال سے بازر ہاتو بچھ کفارہ نہ ہو گا اور اس کے دل کی سیابی اسی طرح باتی رہے گی 'البتہ وہ اس دل کی سیابی کے سب سے ضرور ہانوز ہو گااس مقتول کی طرح جو کمز وری اور عا بڑی کے باعث اپنے دسمن کونہ مار سکا اور خود مار اگیا۔

## نیت کے سبب سے اعمال بد لتے رہتے ہیں

اے عزیز! معلوم ہو کہ تمام اعمال تین قتم کے جیں۔ لینی طاعات معاصی اور مباحات عدیث إنْما الْاَعُمَالُ بالنِیّاتِ سے کوئی ہی ہی معلی کے مصیت بھی اچھی نیت سے طاعت بن سکتی ہے یہ بات غلط ہے 'نیت خیر کو النِیّاتِ سے کوئی ہی میں بری نیت برے کام کوبدترین بادیتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی ہی میں کادل خوش کری کادل خوش کری نیت موث کرنے کے ادادے سے کسی کی فیبت کرے اور مال حرام سے مجد 'مسافر خانہ اور مدر سہمائے اور کے کہ میری نیت ہی وہ خیر ہے۔ حالا نکہ اس کوبدی سجھنا چاہیے کہ بدی سے نیکی کا قصد کرنا خود بدی ہے۔ اگر وہ اس بدی کوبدی سجھتا ہے تب بھی وہ اس بوگا اور اگر فیکی سبحے تب بھی وہ گہنگار ہوگا کیونکہ علم کا سیکھنا فرض تھا اور اکثر لوگ جمالت کے سب سے ہلاک

ہوتے ہیں۔ شیخ سل تستری فرماتے ہیں کہ جمل سے عظیم کوئی معصیت نہیں ہے اور جمل مرکب ، جمل بہط بدترہے اس لیے کہ جب کوئی اپنے جمل سے واقف نہ ہو تواس کے سکھنے کی امید نہیں اور جمل مرکب اس کو مافع ہوگا کہ وہ علم حاصل کرے۔

ای طرح ایے شاگرہ کو پڑھانا بھی حرام ہے جس کا مقصود علم حاصل کرنے سے بیہ ہو کہ وہ قضاکا عمدہ حاصل کرے۔ بالب وقف ' بیٹیموں کا مال اور بادشا ہوں ہے دولت حاصل کرے اور ونیا کمائے۔ تفاخر اور حدہ وجدال بیں مشغول ہوا آگر اس اعتراض کے جواب میں مدرس کے کہ پڑھانے ہے میر امقصد علم کا پھیلانا ہے۔ اگر شاگرہ اس کو فلط استعال کر تا ہے یاس ہے فلط فا کدہ اٹھا تا ہے تواس ہے میر ااجر ضائع نہیں ہوگا۔ اس کا ایسا کہنا محض نادانی ہے۔ اس کی مثال اس حضی کی ہے کہ وہ دیز فی کر تا ہو اور کوئی شخص اس کے ہاتھ میں تلوار دے دے یاجو محضی شر اب بہنا تا ہے اس کو انگور دیں اور کہیں کہ اس ہے ہمارا مقصود سخاوت ہے اور اللہ تعالی سخاوت کو پیند کر تا ہے گر ایسا کہنا جمالت کی علامت ہے بلحہ جب یہ معلوم تھا کہ یہ دبئرن ہے تواس کے ہاتھ سے چھین لینا چاہے تھی نہ کہ اور تکوار دے دی (بیہ س طرح جائز ہو سکتا ہے) ہمارے برگان سلف 'فاجر عالم ہے اور ایسے شاگر دیے جو معصیت کام تک ہو پر ہیز کیا کرتے تھے۔ چہانچہ حضرت ہما ہما اور ایسے شاگر دیے جو معصیت کام تک ہو پر ہیز کیا کرتے تھے۔ چہانچہ حضرت ہما ماحمہ حنبل رحمت اللہ علیہ نے آپ کے اس نے فرمایک تم نے تیلی دیوار کو مونا کر کے مسل اوں کار استبقد را کی خوات کی دیوار کو مونا کر کے مسل اوں کار استبقد را کی خوات کی تھی ناخن کے گھٹا دیا ہے۔ اب میں تم کو جمیں پڑھاؤں گا۔ پس محض خبر کی نیت سے ہربات خبر نہیں ہو سکتی بلے غیر وہ تی ہے۔ بربات غیر نہیں ہو سکتی بلے غیر وہ تی ہا سے خبر خوات کی تا تا ہے۔ اب میں تم کو نہیں پڑھاؤں گا۔ پس محض غبر کی نیت سے ہربات غیر نہیں ہو سکتی بلے غیر وہ تی ہے۔ بربات غیر نہیں ہو سکتی بلے غیر وہ تی کی تا تا ہے۔

اعمال کی دوسر کی قتم طاعات ہے اور ان میں نیت دود جہ ہے اثر کرتی ہے۔ ایک مید کہ اصل عمل نیت ہے در ست ہو جائے۔ دوسر ہے ہے کہ جتنی نیت زیادہ ہو اتناہی تواب دو چنداں حاصل ہو۔ اگر کوئی علم نیت سیکھے گا توایک طاعت میں وس درست اور نیک بنیتیں کر سکے گا تاکہ اس کی ایک طاعت دس طاعتوں کی مائٹہ ہو جائے۔ مثلاً ایک فخص نے محبد میں اعتکاف کیا اور اس کی ایک نیت تو ہے کہ محبد خانہ خداہے جو فخص اس میں داخل ہوگا وہ گویا خدا ہے کہ حضور اکر م علی ہے گا وہ گیا ہے کہ جو فخص محبد میں گیاوہ گویا خدا دند تعالی ہے ما قات کے لیے گیا ہے اور جس کی ملا قات کو جائے ہیں اس کوسز اوار ہے کہ وہ اپ بیٹھ کر دوسر ی خوب ہیں اس کوسز اوار ہے کہ وہ اپ زائریا ملا قات کو آنے والے کی بحر یم کرے دوسر ی نیت ہے کہ وہاں بیٹھ کر دوسر ی نیت ہے کہ اس نے اعتکاف کے وقت سے نیت کی کہ آنکھ کان 'زبان 'اور ہا تھ پاؤں کو ہے جاحر کات ہے باذر کھوں گا تو یہ گویا ایک طرح کاروزہ ہے۔ یو نکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ محبد میں بیٹھا میر کی امت کی رہا نیت ہے۔ چو تھی نیت ہے کہ اس نے اعتکاف کے وقت سے نیت کی کہ آنکھ کان 'زبان 'اور ہا تھ پاؤں کو ہے جاحر کات ہے باذر کھوں گا تو یہ گویا ایک طرح کاروزہ ہے۔ یو نکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ محبد میں بیٹھا میر کی امت کی رہا نیت ہے۔ چو تھی نیت ہے۔ کو وکو دور در کے اور سر تاپا اللہ جل شانہ کی یاد میں سرگرم ہو جائے 'ذکر و قکر اور منا جات میں مشغول اشانہ کی یہ بیت ہے کہ آگر محبد میں کوئی راکام بجھے نظر اشغال دیوی سے خود کو دور در کے اور سر تاپا اللہ جل شانہ کی یاد میں سرگرم ہو جائے 'ذکر و قکر اور منا جات میں مشغول دیوی سے نیوی کی دور کو دور در کے اور دور در کے دور در شرے جو کئی دیت کر ۔ چھٹی نیت ہے۔ گوشی نیت ہے کہ آگر محبد میں کوئی راکام بجھے نظر دے۔ پھٹی نیت ہے۔ گوشی نیت ہے کہ آگر موجد میں کوئی راکام بجھے نظر دے۔ پھٹی نیت ہے کہ آگر محبد میں کوئی راکام بجھے نظر دے۔ پھٹی نیت ہے۔ پھٹی نیت ہے۔ کہ آگر محبد میں کوئی راکام بھے نظر دے۔ پھٹی نیت کی دیت ہے۔ پھٹی کی دیت ہے۔ بھٹی ہے کہ اگر محبد میں کوئی دی کی دور کی دور در کے دور در دیت میں دیت کی کی دیت کی دیت کی کی دیت کی کی دیت کی دیت کیت کی دیت ک

آئے گا تواس سے رد کول گااور نیک کام کی طرف متوجہ کرول گااور اگر کوئی شخص نماز در سی سے نہیں پڑے گا تواس کو صیح نماز پڑھنے کی تعلیم دول گا'سا تو میں نیت سے کہ اگر مسجد میں کوئی دیندار شخص ملے گا تواس سے دیٹی اخوت کا پیان کرول گااس لیے کہ مسجد دینداروں کے رہنے کی جگہ ہے'آ ٹھویں نیت سے کہ اگر میں اس نے گھر میں کسی معصیت باید کی کا خیال کروں تو جھے خداوند تعالیٰ سے شر مندگی اٹھانا پڑے۔

دوسری طاعات کوای پر قیاس کر اچاہیے لیخی ہر ایک طاعت میں کئی کئی نیتیں کر کتے ہیں تاکہ ثواب کئی امنا دومیں ماری

تیری فتم ان اعمال کی ہے جو مباح ہیں۔ کون ایباعا قل ہوگا کہ وہ مباحات میں جانوروں کی طرح حس نیت سے بخررہ جائے کہ اس بیں اس کا بوا نقصان ہے۔ کیونکہ تمام حرکات کے بارے بیں سوال کیا جائے گا اور تمام مباحات کا حساب ہوگا اگر آدمی کی نیت ہری تقی تو اس کو نقع پہنچائے گی اور اگر نیت ندا چھی حساب ہوگا اگر آدمی کی نیت ہری تقی تو ضرر رسال ہوگی اور اگر نیت نیک تھی تو اس کو نقع پہنچائے گی اور اگر نیت ندا چھی ہونہ ہری تو اس طرح اس نے ایک مباح فعل میں کویا پناونت ضائع کیا اور اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور اس آیت کے خلاف کیا۔

اور دنیا ہے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا) فراموش مترک وَالْمَنْسُ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيَا

حضور اکرم علی نے فرمایا ہے" ہمدے کے ہر ایک عمل سے سوال کیا جائے گا یمال تک کہ سر مدجو آتھوں میں لگاہے یا ایک ڈھیا ہم علی ہے ایک کے سر مدجو آتھوں میں لگاہے یا ایک ڈھیا ہم جو کسی دین بھائی کے کہڑے پر ڈالا ہو۔"

مباحات کی نیت کاعلم طویل ہے اس کا حاصل کرنا بھی ضرور ک ہے۔ مثلاً خو شبولگانا مباح ہے اور ممکن ہے کہ اس کو کوئی جعد کے دن لگائے اور اس کا ارادہ اظہار فخر ہو تو علم حاصل کرنے کی صورت میں وہ ایسا نہیں کرے گا۔ یار یا مقصود ہو گا یہ مقصد ہو کہ غیر عورت کا دل اس کی طرف ما کل ہو (یہ سب ہرے خیال ہیں) اور خو شبولگانے میں اچھی نیت اس طرح ہوتی ہے 'وہ خو شبولگانے سے خانہ خدا کی تعظیم و تحریم کا ارادہ کرے اور یہ مقصد ہو کہ اس کے پاس بیٹھنے والے نمازی اس خو شبوت ہوئی ہے 'وہ خو شبولگانے سے جانی تعظیم و تحریم کا ارادہ کرے تا کہ لوگ اس بدید کی وجہ ہے اس سے ہی ارند ہوں اس خو شبوت و اصل کریں۔ یابدید کو اپنے پاس سے دفع کرے تا کہ لوگ اس بدید کی وجہ ہے اس سے ہی ارند ہوں اور شکایت یا غیبت کی معصیت میں گرفتار نہ ہول یا ہو کہ اس سے دماغ کو تقویت حاصل ہوگی اور ذکر و فکر پر قادر ہوگا۔ ایک پاک نیٹیں وہ کرے گاجو ہمیشہ نیک کا مول کے خیال میں رہا کرتا ہے اور انجی غیق میں سے ہر ایک ورگاوالئی میں تقرب کا سب ہوگی اور بدرگان سلف کا بھی حال تھا۔ یہال تک کہ وہ کھانا کھانے 'بیت الخلاء میں جانے اور میوی سے ہم میں خور ہوگا کی حال تھا۔ یہال تک کہ وہ کھانا کھانے 'بیت الخلاء میں جانے اور میوی سے جم میں جانے اور میوی کے میں تک کہ وہ کھانا کھانے 'بیت الخلاء میں جانے اور میوی ک

جب آدمی کار خیر کا قصد کرتاہے تواس کو ثواب حاصل ہو تاہے مثلاً عورت سے جماع میں اولاد کی نیت کرے تاکہ حضور علیا کے امت میں اضافہ ہویا عورت کو راحت پہنچانا مقصود ہو اور اس کو اپنے آپ کو گناہ ہے جانے کی نیت کرے حضر سفیان اور گاکہ میں نے اس الٹے گیڑے کواللہ تعالی کے لیے پہنا ہے اس کو سیدھاکردیا جائے۔ انہوں نے یہ س کرہاتھ تھینچ لیااور کہا کہ میں نے اس الٹے گیڑے کواللہ تعالی کے لیے پہنا ہے اس کے تھم سے سیدھاکروں کا حضر ت ذکریا علیہ السلام کمیں مزدوری کے لیے گئے تھے کچھ لوگ ان کے پاس گئے اس وقت وہ کھانا کھار ہے تھے۔ آپ نے ان کو کھانے کے لیے نہیں بلایا۔ جب کھانے سے فارغ ہو بچکے تو کہا کہ اگر میں یہ تمام کھانانہ کھاتا تو جھ سے پوری مزدوری نہیں ہو سکتی تھی اور سحت سفیان اور کی کھانے ہوئے کو کی دوست ان کے پاس آگیا انہوں نے اس کو کھانے میں شریک تو ہیں اور کی دوست ان کے پاس آگیا انہوں نے اس کو کھانے میں شریک تھی کھرانہوں نے کہا کہ اگر کوئی دوست ان کے پاس آگیا انہوں نے اس کو کھانے میں شریک تھی اور کوئی دوست ان کے پاس آگیا انہوں نے اس کو کھانے میں شریک کرتا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مقدم کھانے سے فار گرم نے نہیں کھایا تو بلانے والے سے کہا کہ اگر کوئی میں موقائی میں تو معصیت نفاق اور دوسری خیانت یہ ہوئی ۔ ایک تقفیم کو بلانے والے نے اور اگر تم نے وہ کھانا کھانی تو بلانے والے سے ایک تو معصیت نفاق اور دوسری خیانت یہ کوئی دوست سے دوگناہ ہوئے۔ ایک تو معصیت نفاق اور دوسری خیانت یہ کوئی نفاتی۔ اور اگر تم نے وہ کھانا کھانی تو بلانے والے سے دوگناہ ہوئے۔ ایک تو معصیت نفاق اور دوسری خیانت یہ کہ بلانے والا نے والے نوالے کوئی کی گرکھانے والا اس سے واقف ہو تا تو نہ کھا تا۔

نیت اختیار سے باہر مے: اے عزیز! معلوم کر کہ جب ایک سلیم الطبع مخض کویہ معلوم ہوگا کہ ہر مباح میں نیت ممکن ہے تو شاید وہ ول میں یازبان سے کھے کہ میں خدا کے واسطے نکاح کرتا ہوں 'کھانا کھاتا ہوں 'ورس دیتا ہول اور مجلس مدیث منعقد کررہا ہوں اور وہ سمجھے گا کہ بیہ بھی نیت ہے حالا نکہ بیہ حدیث نفس یازبان کی بات ہے کیونکہ نیت توایک ر غبت ہے جو دل میں پیدا ہواور انسان کو کسی کام میں مشغول کرے جس طرح ایک مخض کو شش کرتاہے کہ دوسر المخض اس کی بات مان کروہ کام کرے اور یہ نیت اس وقت پیدا ہو کی کہ غرض ظاہر ہو اور دوسرے برغالب آجائے اور جب بیہ تقاضا کرنے والا موجودنہ ہو تو زبان سے نیت کر ناایا ہوگا کہ کوئی شکم سیر مخف سے کے کہ میں نے محو کارہنے کی نیت کی ہے۔ یاکس مخص سے بے تعلق رہ کر ہیا گئے کہ میں مخص کو دوست رکھتا ہوں اور یہ محال ہے یا ایک مخص غلبہ شہوت کے سبب ہا کر تا ہے اور کمتا ہو کہ ہونے کی خاطر مباشرت کر تا ہوں۔ بیبالکل لا یعنی بات ہے یا تکاح کر کے کمتا ہے کہ میں نے نکاح ادائے سنت کے لیے کیا ہے میات بھی مہمل ہے بلعد اوّل توشر می پر ایمان مضبوط ہونے کی ضرورت ہے اس کے بعد ان احادیث میں غور کرے جو ثواب نکا حیاد لاد کے سلسلہ میں دار دہوئی ہیں تاکہ اس ثواب کے حصول کی آر ذو اس کے دل میں حرکت پیدا کرے اور اس کو نکاح کی طرف مشغول کرے تب اس کو نیت کما جائے گا۔ جس مخف کو طاعت اللي كى حرص نے نماذ كے ليے كمر اكيا ہے وہى نيت ہے اور زبان سے كمنا عبث ہے ہو كے آدى كاكمناكہ ميں نے کھانا کھانے کی نیت اس لیے کی ہے کہ میری بھوک رفع ہو جائے کیونکہ بھو کار ہنا توخود ضرور ٹاس کواس بات پر متوجہ كرتا ہوں اور جس مقام پر نفس كى لذت پيدا ہو جائے اس مقام پر آخرت كى نيت د شوار ہوتى ہے سوائے اس صورت كے كة آخرت كے كام كو حظ نفس ير غلبه حاصل ہو۔ پس اس تفتكوے مارا مقصود بيرے كه تم كو معلوم ہوكه نيت تمهارے

اختیارے باہر ہے۔ کیونکہ نیت ایک خواہش ہے جوتم کو ایک کام میں مصروف کرتی ہے۔ اور کام البتہ تہماری قدرت سے ہوتا ہے اگرتم جاہو کرویانہ جاہے تونہ کرو۔البتہ تمہاری خواہش تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ ایک چیز جاہویانہ جاہو 'بلحہ خواہش بھی پیدا ہوتی ہے اور مجھی نہیں پیدا ہوتی اور اس خواہش کے پیدا ہونے کا سبب بیہے کہ تم اس بات کے معتقد ہو جاذکہ دنیایا آخرت میں ایک کام سے تمہاری غرض متعلق ہے اس لیے تم اس کے خواہاں ہو۔جو هخص ان اسر ار کو معلوم کرے گاوہ الی بہت ی طاعتوں ہے بے تعلق ہو گا جن میں نیت کا ظہار نہیں ہوا ہو گا۔ حضر ت این سیرین رحمتہ اللہ علیہ حعرت حس بمری رحمته الله علیه کے جنازہ یر نماز بڑھ کر کئے لگے کہ میری نیت درست نہیں تھی۔ حضرت سفیان اورى وحمته الله عليه ب لوكول في دريافت كياكه آپ في حماد بن الى سغيان كے جنازه پر نماز كيول نهيں پر حى حالا نكه وه کوفہ کے علمائے کہار میں سے تھے۔انہوں نے جواب دیا کہ اگر نیت درست ہوتی تو نماز پڑ هتا۔ کس مخض نے شیخ طاؤس رحمتہ اللہ علیہ ہے اپنے لیے دعاکی استدعاکی توانہوں نے جواب دیا کہ نیت پیدا ہونے تک محمر در جب مجھی ان ہے کما جائے کہ کوئی صدیث میان فرمائے تووہ مجھی میان نہیں کرتے تھے اور مجھی بغیر فرمائش اور استدعا کے میان کرنے لگتے اور کہتے کہ میں نیت کے انظار میں تفار آیک مخص نے کماکہ میں ایک ممینہ سے کو سش کر رہا ہوں کہ فلال ممار کی عیادت کے سلسلہ میں میری نیت درست ہو (تواس کی عیادت کروں)لیکن اب تک نیت درست خمیں ہوئی ہے۔ عاصل کلام یہ کہ جس مخف پر د نیا کی حرص غالب ہے ہر کام میں اس کی نبیت درست نہیں ہو گی بلحہ وہ فرائض کی ادائیگی میں کو شش سے نیت کو پیدا کرے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ جب تک آتش دوز خ کا خیال نہ کرے اور اس سے نہ ڈرے نیت پیدانہ ہو۔ جب تک کوئی مخف ان حقائق کونہ پہچانے گاشاید کہ فضائل کو چھوڑ کر مباحات میں مشغول ہو جائے کہ مباحات کی ادائیگی کی نیت اس کے اندر پیدا ہوگئ ہے مثلاً کسی مخص نے قصاص لینے میں نیت یائی لیکن عنو میں میں نیت نہیں یائی۔اس طرح ممکن ہے کہ تہری نماز اداکرنے کے لیے جلدید ار ہو جائے گااس کے لیے نیند افضل ہے۔ بلعد آگر کوئی محض عبادت سے ملول ہوااور سمجھا کہ تھوڑا ساوقت اپناول بہلائے یا کی اور مخص ہے بات چیت میں وقت گذارے تواس مخص کے حق میں اس عبادت ( نغلی ) سے جو ملال آفریں ہے یہ ظرافت اور دل بھلاوا بہتر ہے کیو نکہ اس میں نیت بہتر ہے۔ حضر ت ابوالدر داء ر منی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ مجمی میں خود کو لهو و لعب کے ذریعہ آرام دیتا ہوں تاکہ عبادت اللی میں نشاط پیدا ہو۔ حضرت على رضى الله عنه فرماتے میں كه أكر تودل كوايك كام ميں بميشہ جرے لگائے رہے گا تواس كى بينائي ختم ہو جائے گ اوراس کی مثال الی ہے کہ طبیب ایسے ہمار کوجو محرور المزاج ہو (جس کے مزاج میں مدت ہو) کوشت کھانے کی اجازت دے دے لیکن اس سے طبیب کی نیت میہ ہو کہ ہمار کی اصل قوت عود کر آئے اور دوا کھانے کی طاقت اس میں پیدا ہواور بھی کوئی مخص ایباکر تاہے کہ میدان جنگ ہے بھاگ جاتا ہے اور اس کاار ادوبہ ہو تاہے کہ وسمن پر اس کی پشت ہے حملہ كرے يا يك بيك اس ير حمله كرب اور اسائذہ نے اس فتم كے بہت سے حيلے كئے ہيں۔ راہ دين بھي جنگ وجدل اور حث و مناظرہ سے خالی نہیں ہے اس میں مجھی نفس کے ساتھ اور مجھی شیطان کے ساتھ مناظرہ ہو تاہے اور مجھی نرمی اور حیلوں کی

بھی حاجت پڑتی ہے۔اس طریقہ کو ہزرگان دین نے پیند کیاہے اگرچہ علائے ناقص کو اس کے خبر نہیں ہے۔ تصل : اے عزیز!جب تم کو معلوم ہو گیا کہ جو چیزا یک عمل پر ابھارنے والی ہو۔ اس کے نیت کہتے ہیں۔اب غور کرو کوئی توابیا ہوگاکہ دوزخ کا خوف اس کواطاعت پر ایمارے گااور کوئی ایہا ہوگاکہ بہشت کی نعمتوں کی آرزواس کاباعث ہوگی اور جو کوئی طاعت بہشت کے واسطے کرتاہے تاکہ شکم و فرج کی مز اد حاصل ہواوروہ جو دوزخ کے کہ وہ ایسے مقام پر جا پہنچ جمال شکم و فرج کی مراد حاصل ہو۔اور وہ جو دوزخ کے ڈرے ایک کام کرے وہ اس سے بھی بدتر اور اونیٰ غلام ہے جو بغیر تعبیہ اور مار پبیٹ کے کام نمیں کر تا۔ مید دونول عامل ایسے ہیں۔جو خداد ند تعالیٰ سے سر دکار نمیں رکھتے (بلحہ دوزخ کے خوف سے برے کام شیں کرتے)اور مدہ خاص وہ ہے اور مدہ کہندیدہ وہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے نہ كددوزخ سے معاور بہشت كے حصول كے ليے اس كى مثال بيہ كد ايك مخف جوايئے معثوق كود يكتا ہوہ بس معثوق بی کے لیے دیکھاہے غرض تو نمیں ہوتی کہ اس کےبدلے محبوب اس کوسیم وزردے گااور جو کوئی سیم وزر کی خاطر دیکھاہے تواس کا محبوب سیم وزر ہے ہی جو کوئی ایباہے کہ جمال و جلال النی اس کا محبوب نہیں ہے تواس سے خالص نیت نہ ہو سکے ك اورجوكوكي طالب مولى ب- وه بميشه جمال اللي كى فكريس رب كار اور اس كى مفتكو مناجات موكى اور أكروه جم ي طاعت كرے كا تواس واسطے كرے كاكد وہ اپنے محبوب كى اطاعت كرنا پندكر تاب اور اس كويد محبوب ہے اور جا ہتا ہے كہ ا پ جم کو معروف رکھے تاکہ یہ جم جمال الی کی دیدے اس کوبازندر کھے۔ابیا مخص معصیت کواس وجہ ہے ترک کرے گاکہ خواہشات کی پیردی مشاہدہ جمال النی کی لذت ہے مانع ہوتی ہے۔ حقیقت میں عارف کامل ایبا ہی مخف ہے منقول ہے کہ احمرین خصر وبیر نے خداوند تعالٰی کاعالم خواب میں دیدِار کیا کہ وہ فرما تاہے کہ سب لوگ جھے ہے چیز طلب كرتے ہيں ليكن ابويزيد خود مجھے مانكما ہے۔ شبلى رحمته الله عليه كوكسى مخض نے خواب ميں ديكھا اور يو چھا حق تعالى نے تہادے ساتھ کیاسلوک کیا؟ توانبول نے جواب دیاکہ مجھ پر عاب فرمایا گیا۔ کیونکہ ایک بار میں نے زبان سے یہ کمہ دیا تھا کہ بہشع سے محروم رہنامدہ کے بڑے نقصان اور محروی کا سب ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا ایسامت کمہ 'بلحہ میرے دیدار ے محروم رہناروے نقصال کا موجب ہے۔

اس دو سی ولذت کی حقیقت محبت کی اصل کے سلسلہ میں بیان کی جائے گ۔انشاء اللہ تعالی



فقير عبدا شطا هري نقشبندي شاه لطيف ڪالوني الانكولائن ڪيو ليڙي

## اصل پنجم فضیلت ِاخلاص اور اس کی حقیقت و در جات

وہ باتیں جوریا کی مذمت میں ہم نے بیان کی ہیں ان سب میں اخلاص کا بیان ہے کیو نکہ لوگوں کو اپنے اعمال جملانا مجھی ان اسب میں اخلاص کا بیان ہے کیو نکہ لوگوں کو اپنے اعمال جملانا مجھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جو اخلاص کو قطع کرتے ہیں اس کے علاوہ دو سر سے اسباب اور بھی ہیں۔ حضر ت معروف کر خی خود کو کوڑے سے مارتے اور فرماتے اے نفس اخلاص کیا کر تاکہ تجھے خلاصی ہو۔ پینخ ابو سلیمان در انی نے کما کہ وہ شخص نیک خت ہے جو تمام عمر میں ایک بار اخلاص کے قد موں سے جلا اور اس کام میں اس نے رضائے اللی کے سوا اور پھھ نہ چاہا۔ پینخ ابو ابوب بجستانی نے کما ہے کہ نیت میں اخلاص 'اصل نیت سے دشوار ہے۔

ایک شخص کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ حق تعالی نے تجھ سے کیساسلوک کیا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے جو پچھ اس کے لیے کیا تھااس کو میں نے نیکیوں کے بلڑ سے میں دیکھا یہاں تک کہ اتار کاایک دانہ جو زمین سے اٹھایا تھااور ایک بلی جو میر سے گھر میں مری تھی۔ میری ریشم کی ٹوپی کاہر تاریس نے حسنات کے بلڑ سے میں دیکھا میر اایک گدھا تھا جے میں نے سودینار میں خرید اتھااور وہ مرگیالیکن وہ میر سے حسنات کے بلڑ سے میں نئیس ہے میں نے کہ اسجان اللہ سجان اللہ سجان اللہ اللہ اللہ سا کہ ایک کہ نے جھ سے کہا اللہ اللہ کہتا اللہ اس خرید اتھا وہ وہ ہاں پہنچ گیا کیو نکہ جب تو نے یہ شاتھا کہ وہ مرگیا تو نے لعند اللہ کہا اگر تو فی سبیل اللہ کہتا تو گدھا بھی حسنات کے بلڑ سے میں ہو تا۔ انہوں نے کہا کہ ایک باریس نے خدا کے راستہ میں صدقہ دیالوگ میر اصدقہ دینا و کہوں ہے کہا دیک و نہیں میں ہو اور گدھا بھی حسنات کے بلڑ سے میں ہو تا۔ انہوں نے کہا کہ ایک باریس نے خدا کے راستہ میں صدقہ دیالوگ میر اصدقہ دینا و کہوں کو وی سندنہ آیا س طرح اس صدقہ نفع پہنچایانہ نقصان سے من کر سفیان ثوری نے کہا کہ اس نے بردی و ولت پائی جو اس صدقہ نے اس کو خرر نہیں پہنچایا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں کشتی میں سوار جہاد کے لیے جارہا تھا بھی ان کے میں تو بردالے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں جارہا تھا بھی اس سے یہ تو بردالے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں جارہا تھا بھی اس سے یہ تو بردالے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں جارہا تھا بھی اس سے یہ تو بردالے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں جارہا تھا بھی ان سے یہ تو بردالے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں سوار جماد کے لیے جارہا تھا بھی دیا تھا تھی دیا ہو کہا کہ میں اس سے یہ تو بردالے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں کہا کہ میں اس سے یہ تو بردالے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں کھی کھی سے تو بردالے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں کہا کہ میں اس سے یہ تو بردالے لوں گا اور اس کو فلال شہر میں کھی کھی میں اس سے یہ تو بردالے کو کہا کہا کہ میں کو فلال شہر میں کی کھی کھی کھی کے دیا کہا کہ میں کہا کہ میں کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ میں کی کھی کے دیا کہا کہا کہا کہ کیا کہ کو کی کھی کی کھی کے دیا کہا کہ کو کی کو کا کی کھی کے دیا کہا کہ کھی کی کے دیا کہا کو کو کی کے دیا کہ کی کھی کی کو کے دیا کہ کو کی کھی کی کو کی کھی کی کے دیا کہا کی کو کی کی کی کے دیا کی کی کی کے د

منقول ہے کہ بنی اسر ائیل کے ایک عابد ہے لوگوں نے کہا کہ فلاں جگہ ایک در خت ہے لوگ اس کی پر ستش کرتے ہیں اور اس کو خدا سمجھتے ہیں۔ بیاس کر عابد کو غصہ آیا اور ایک تیم کا ندھے پر رکھ کر اس در خت کو کا شخے کے لیے روانہ ہو گیا۔ راستہ میں اے ایک یو ڑھے شخص کی صورت میں ابلیس ملااور پوچھا کمال جاتے ہو اس نے کہا فلال در خت کا نے کے لیے جاتا ہوں اہلیس نے کما جاؤ خدا کی عبادت کرو۔ عبادت میں مشغول رہنا تمہارے اس کام ہے بہتر ہے۔ عابد نے کما میں ہر گز واپس نہیں جاؤل گا۔ کہ اب میری عبادت کی ہے۔ ابلیس نے کہامیں تم کو نہیں جانے دول گا۔ اور وہ عابد ہے لڑنے لگا۔ عابد نے ابلیس کوزمین پر بٹنخ دیااور اس کے سینہ پر چڑھ بیٹھا تب ابلیس نے کہامیری ایک بات س او عابد نے کہا کہ کہ کیا کہتا ہے اہلیس نے کہا کہ خدا کے ہزارول پیغیبر ہیں اگر اس در خت کا کا ثنااللّٰہ کو منظور ہو تا تواپنے کی پیغیبر کو حکم فرما تااوراس نے تھکم تو تم کو بھی نہیں دیاہے ہی ہے کام کیوں کرتے ہو عابد نے کہا کہ میں ضروریہ کام کروں گا۔اہلیس نے کہا کہ مین تم کو نہیں جانے دول گاد و نول پھر لڑنے لگے۔ عابہ نے ابلیس کو پٹنخ دیا۔ ابلیس نے کما مجھے چھوڑ دو۔ میں ایک بات کہتا ہوں اگر پسندنہ آئے تو پھر جو جی جاہے کرتا ہے تن کر عابد نے اپناہاتھ روک لیا۔ اہلیس نے کہا کہ اے عابد تمہاری معاش ۔ تلیل ہے جو کچھ اوگ تم کو دے دیتے ہیں ای پر تہماری گذررہے اگر تہمارے پاس کافی مال ہو تو خود اپنے کام میں بھی لاؤ اور دوسرے درویشوں پر بھی خرچ کرو متم جھاڑ کو مت کاٹو۔اگر تم نے در خت کاٹ بھی دیا توہت پر ست دوسر اور خت لگا دیں گے اور ان کا بچھ نقصان نہ ہو گا۔ اگرتم نے در خت نہیں کا نااور تم اس خیال ہے بازر ہے تو میں ہر صبح تمہارے بستر کے ینچ دود ینارر کا دیا کرول گا۔اور ایک اینے خرچ میں لاؤل گااور یہ اس در خت کے اکھیڑنے سے زیادہ اچھاہے کہ نہ تو جھے در خت اکھیڑ نے کا حکم ملاہے اور نہ میں پیغیم ہوں کہ یہ کام جھھ پرواجب ہو۔ غرض ای خیال میں محووہ اپنے گھر واپس آگیا اس کے تین دن تک دودینار ملتے رہے۔عابد نے کہا کہ اچھاہی ہواجواس نے در خت کو نہیں کاٹا۔ چو تتھے دن عابد کویہ دینار

نہیں ملے۔ سخت غصہ آیااور تبرا نھا کر در خت کاننے روانہ ہو گیا۔ ابلیس نے پھر راستہ میں آلیااور یو چھا کہ کہال جیلے ؟ عابد

نے کہا کہ فلال ور خت کا شنے جارہا ہوں۔ ابلیس نے کہاتم جھوٹ یول رہے ہو خدا کی قسم اب تم در خت نہ کائ سکو گے۔ یہ
سنتے ہی دونوں لڑنے لگے اور دو تین جھٹکوں ہی میں ابلیس نے علیہ کو پنج ذیااور سے اس کے ہاتھ میں بالکل چڑیا کی طرح حقیرو
بے بس ہورہا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ ابھی واپس چلے جاؤور نہ سر کاٹ کے پھینک دوں گا۔ علیہ نے نمایت عاجزی کے ساتھ کہا
کہ مجھے چھوڑ دو میں واپس چلا جاؤل گا۔ الیکن مجھے اتنابتاوے کہ پہلے دو مرتبہ میں تجھ پر غالب آیااور اب تو مجھ پر غالب آیااور اب تو مجھ پر غالب آیااور اب تو مجھ کو مغلوب کر دیا تھا اور جو
اس کا سبب کیا ہے ؟ ابلیس نے جواب دیا کہ اول تو خدا کے واسطے غصہ میں آیا تھا۔ تب خدا نے محمد کو مغلوب کر دیا تھا اور جو
کوئی کچھ کام خدا کے واسطے اخلاص سے کرتا ہے اس پر میر ازور شمیں چلتا اور اس بار تیر اغصہ محض دیناروں کے سبب سے
تھا اس لیے جو شخص حرص و ہو اکاتا بع ہو دہ ہم پر غالب شمیں آسکتا۔

#### اخلاص کی حقیقت

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ جب تم کو یہ معلوم ہو گیا کہ نیت کسی عمل کے محرک اور متقاضی کو کہتے ہیں میں باعث اور محرک آگر ایک ہے تواس نیت کو خالص کہتے ہیں اور جب دویادو سے زیادہ چیزیں اس عمل کا محرک باباعث ہول تو چو نکہ اس میں شرکت ہوئی آپ لیے وہ خالص نہ رہی۔ اس شرکت کی مثال میہ ہے کہ ایک شخص نے خدا کے واسطے روزہ رکھنے ہے یہ بھی تھا کہ کھانا ترک کرنے سے تندر سی حاصل کرے ساتھ ہی خرچاس طرح کم ہوجانے یا کھانا پیکانے کی محنت سے نجات حاصل ہویا اطمینان کے ساتھ ایک کام کو انجام دے سکے یا ہے ہی خرچاس طرح کم ہوجانے یا کھانا پیکانے کی محنت سے نجات حاصل ہویا اطمینان کے ساتھ ایک کام کو انجام دے سکے یا ہے

کہ صوم کے سب سے بیداررہ اوربیداررہ کر یکے۔

یاد کی بخص نے غلام آزاد کیا تاکہ اس کے افقہ سے پیچیااس کی بد خونی سے محفوظ رہے یا تج کے لیے گیا تاکہ سفر
اور راستہ کی ہوا ہے قوت اور تندر سی حاصل ہواور دو سر سے ملکوں کی سیر کرے اور وہاں کا اطف انصائے تاکہ ہوئی بچوں
سے جھڑوں سے پنچہ دنوں کے لیے سکون میسر ہویا کی دشمن کی ایڈارسانی سے محفوظ رہے یارات میں اس لیے نماز پر ھٹنا
ہے کہ نیند نہ آئے اور اپناسامان تیار کر سے یا جاگ کر علم حاصل کر رہا ہے۔ تاکہ روزی حاصل ہویااس کے ذریعہ مال و متائ ،
باغات اور زمین حاصل کر سے یا او گوں کی نظر میں معزز ہویا اس کے جاگ کر سبق پر ھا تا ہے اور مجلس حدیث منعقد کر تا
ہے۔ تاکہ خاموش کی تکیف سے محفوظ رہے اور آزر دہ خاطر نہ ہویا کلام پاک کی کتابت کر تاہے تاکہ خط سنبھل جائے اور بختی آجائے یا ایک خط سنبھل جائے اور بختی آجائے یا ایک شخص نے کو بیادہ جارہا ہے تاکہ سواری کا کر اید ہے جائے یاو ضو کر تا ہے تاکہ خطر کا کر اید نے حاصل ہویا
پیچنگی آجائے یا ایک شخص نے کو بیادہ جارہ ہا جو یا سمجد میں او پیکاف اور ربنا اختیار کرے تاکہ گھر کا کر اید نہ دینا پڑے یا
سسکی ممائل کو خیر ات و بتا ہے تاکہ اس کے بخروالحاد سے آزاد ہویا کی چمار کی عیادت نے واسطے جاتا ہے تاکہ لوگ آئندہ
سسکی ممائل کو خیر ات و بتا ہے تاکہ اس کے بخروالحاد سے آئر میں کی چمار کی عیادت نے واسطے جاتا ہے تاکہ لوگ آئندہ
ساسکی چمار پر سی کے لیے آئیس یاس پر طامت و عاب نہ کر یہ یا کوئی اور نیک کام کر تا ہے تاکہ وہ نیکی میں مشہور ہو ہیہ سب

خواہ وہ تھوڑایازیادہ ہوبلے عمل خالص وہ ہے کہ جس میں اپنا پکھ فائدہ نہ ہو۔ بلعہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ چنا نچہ لوگوں نے سرور کو نیمن عظیمہ ہوریافت کیا کہ اخلاص کس کو کتے ہیں آپ نے فرمایاان تقول رہی اللہ شہ استقہ کے ما اسوت (تو کے کہ میر اصاحب ومالک اللہ ہے پھر جس کا تجھے تھم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہے) اخلاص ہے۔ انسان جب تک صفات بھر کی ہے نمیں نکلے گائی ہے اظامی کامر زد ہو نابہت و شوار ہے۔ ای وجہ ہے بررگوں نے کہ انسان جب تک صفات بھر کی مشکل کام نمیں ہے اگر تمام عمر میں ایک کام بھی اخلاص سے زیادہ کوئی مشکل کام نمیں ہے اگر تمام عمر میں ایک کام بھی اخلاص سے کرے تو نجات کی امید ہے اور حقیقت ہے کہ ایک خالص کام کوانسانی مطالب و مقاصد سے پاک اور عاری رکھنا ایبا مشکل ہے جسے دودھ فضلہ اور خون کے در میان سے اللہ تعالیٰ کار شاد ہے۔

مین بنین فرن و دم گناخالعساسائغا گور اور لیویس سے صاف تھ ا خوشگوار دودھ پینے لیکشربین و الوں کے لیے (پیرافرمایا)۔ لیکشربین و الوں کے لیے (پیرافرمایا)۔ پیراس کاعلاج ہے کہ دنیا ہے دل کونہ لگایا جائے تاکہ مجبت اللی غالب آجائے اور یہ شخص اس عاشق کی طرح

پس اس کا علاج ہے کہ دنیا ہے دل کونہ لگایا جائے تاکہ محبت النی غالب آجائے اور یہ شخص اس عاشق کی طرح ہو جائے جوہر کام صرف اپنے معثوق کے لیے کر تا ہے۔ یہاں تک ممکن ہے کہ یہ شخص اگر کھانا کھائے یااییا ہی کوئی اور معمولی کام کرے اس میں بھی اخلاص کی نیت کرے اور جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہے ممکن ہے کہ وہ نماذ اور روزہ میں بھی اخلاص کی نیت کرے اور جس شخص پر دنیا کی محبت غالب ہوتے ہیں اور دل کی رغبت جس طرف ہوائی طرف کو مائل ہوتے ہیں۔ جس آدی پر جاہ کی محبت غالب ہوتی ہاں کے سارے کام ریائے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ صبح دم منہ دھو تا اور کہ پر جاہ کی محبت غالب ہوتی ہاں کے سارے کام ریائے لیے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ صبح دم منہ دھو تا اور کہ پر جاہ کی محبت غالب ہوتی ہوتا ہوں یا کہ صبح دم منہ دھو تا اور کہاں جس جن کا تعلق خلائق ہے ہوتی ہاں صورت میں تبولیت کا قصد ' تقرب النی کے قصد کے بر ابر ہوگایا اس کے ساتھ دو مر می نیت بھی شریک ہوتی ہاں صورت میں تبولیت کا قصد ' تقرب النی کے قصد کے بر ابر ہوگایا اس کے ساتھ دو مر می نیت بھی شریک ہوتی ہاں صورت میں تبولیت کا قصد ' تقرب النی کے قصد کے بر ابر ہوگایا اس کے ماتھ دو مر می نیت بھی شریک نیت کو تبول خلائق کے ارادہ ہے پاک رکھنا اکثر علاء کے لیے بھی دشوار ہوتا ہے۔ مگر بعض احتی اور نام بی بیانی کہ محل دیا تا ہور دی ہوتی اور کھی اس معاملہ میں عاجزاور چر ان ہیں۔

کی بزرگ نے کہا ہے کہ میں نے تمیں سال کی نماذ قضا کی جے میں نے بمیشہ پہلی صف میں کھڑے ہو کر اداکیا ہے اس کاباعث یہ ہواکہ ایک دن میں مسجد میں دیرہے آیا آخری صف میں جگہ ملی سمجھادل میں یہ شر مندگی پیدا ہوئی کہ لوگ مجھے دیکھ کر کمیں گے کہ میں آج دیرہے آیا ہوں اس وقت میں سمجھا کہ مجھے اس بات سے خوش ہوئی تھی کہ لوگ مجھے پہلی صف میں دیکھیں۔ (چنانچہ یہ تمام نمازیں اکارت گئیں اور میں نے نمازیں قضاکیں)۔

پس اے عزیز !اخلاص وہ شے ہے جس کا جا نناد شوار اور جالاناد شوار ترہے اور وہ عمل جس میں دوسرے مقاصد شریک ہوں اور اخلاص نہ ہواللہ تعالیٰ کے حضور میں قبول نہ ہو گا۔ فصل: بزرگول نے کہا ہے کہ عالم کی دور کعت نماز جاہل کی سال بھر کی عبادت ہے بہتر ہے کیونکہ عبادت کا تھونا پن سکہ کے کھوٹے بین کی طرح ہے۔ کہ بعض او قات انسان اس کے پر کھنے میں غلطی کر تا ہے۔ لیکن جو صراف کامل ہے۔ وہ غروراس کو پر کھ سکتا ہے لیکن تمام جملاً ہی سمجھتے ہیں کہ سوناوہ می ہے جو پیلا اور چمکیلا ہو اور عبادت کی کھوٹ جو اخلاص کو دور کرد بتی ہے چار قتم کی ہے۔ ان میں بعض اقسام بہت ہی مخفی رہتی ہیں۔ ہم ان اقسام کوریا کی طرح فرض کے لیتے ہیں تاکہ حقیقت حاصل معلوم ہو جائے۔

پہلی قتم ہے ہے کہ ایک شخص نماز تنما پڑھ رہا تھااس وقت کچھ اور لوگ بھی آگئے تو شیطان نے اس کے دل میں بیہ بات ڈالی کہ اب اچھی طرح عبادت کر کہ لوگ ملامت نہ کریں۔

دوسری قسم ہید کہ اس نمازی نے شیطان کے اس فریب کو سمجھ لیااور اس سے چا گیا لیکن شیطان نے ایک اور فریب میں ڈال دیااور کہا کہ نماز بخوبی اداکر تاکہ لوگ بھھ کو بہت بڑا عبادت گذار سمجھ کر تیری اقتداء کریں۔ اور بھھ کو الن کی اقتداء کا ثواب حاصل ہو۔ ممکن ہے کہ بیاس فریب میں آجائے اور اس بات کونہ سمجھے کہ اقتداء کا ثواب تواس وقت ملے گا کہ اس کے خضوع اور خشوع کا نور دوسر ول کے دل میں سر ایت کر جائے لیکن جب امام صاحب ہی میں خشوع نہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب ہی میں خشوع نہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب خشوع ہے توالیا سمجھنے والول کو ثواب ملے گا۔ یہ خود نفاق کے مواخذہ میں گرفتار ہوگا۔ سیری قسم یہ سمجھنا ہے کہ خلوت میں جلوت کے مقابلہ میں نماز پڑھنا نفاق ہے لیکن وہ خلوت میں کو شش کر تا ہے کہ نماز اچھی طرح پڑھی جائے تاکہ اس عادت کے استوار ہونے کے بعد وہ جلوت و ظاہر میں بھی اس طرح پڑھ سکے یہ ایک باریک نکتہ ہے اور ریا بھی ہے لیکن سے ریااس کے ساتھ ہے جو خلوت میں اخلاص کی کو شش کر تا ہے تاکہ جماعت اور جلوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے طوت میں بھی وہ ریا ہے محفوظ رہا۔ لیکن اس نے خلوت میں خود ریا کیا۔

چوتھی قتم یہ ہے کہ جانتا ہے کہ خشوع اور خضوع خواہوہ جلوت ہویا خلوت محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے اچھا نہیں ہے لیکن شیطان اس کو اکساتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ توخداو ند تعالیٰ کی عظمت کا خیال کر عمیا تاہے کہ توخداو ند تعالیٰ کی عظمت کا خیال کر عمیاتا ہے خبر نہیں کہ اور کس کے روبر و کھڑا ہے۔ تبوہ شخص اس طرف خیال کر کے خشوع اختیار کرتا ہے اور خود کو لوگوں کی نظر میں خشوع ہے آراستہ کرتا ہے۔ اگر خلوت میں اس قتم کا خطرہ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا تو اس کا باعث رہا ہے۔ لیکن جب اس کو عظمت اللی یاد آتی ہے اور سمجھتا ہے کہ لوگوں کاد کھاتا بھار اور اکارت ہے اس کی نظر میں مخلوق کا پاس نظر اور جانوروں کی نظر کیساں ہو جانا چاہے ان دونوں میں فرق نہ کرے۔ اگر فرق کرے گا توریا سے خالی نہ ہوگا۔

یہ مثال جو ریا کے باب میں پیش کی گئی ہے ان دونوں غرضوں میں بھی جو اس سے قبل بیان ہو چکی ہیں پیش کی جا عتی ہے۔ ان میں بھی شیطان کا فریب موجود ہے۔جو شخص ان باریکیوں کونہ سمجھے گا عبادت کا اجراس کو نسیں ملے گا۔ ایسا

مخف صرف اپنی جان کو گھلار ہاہے اور جو کچھ وہ کر رہاہے وہ سب کاسب ضائع ہوگا۔ اور بدالھ من الله ماله یک نے نے پی پیعنسبون (ظاہر ہواان کے لیے خداکی طرف سے وہ کچھ جوان کے شارو حماب میں شیس تھا۔)ایسے ہی لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے۔

فصل : اے عزیز!معلوم کر کہ جب ایک عبادت میں دوسرے مقاصد شریک ہو جاتے ہیں یااگر ریایا کی دوسرے مقصد اور غرض نیت پر غالب ہوئی ہے تو عقومت کاباعث ہو گا۔ اگر مساوی ہے تواش میں نہ عذاب ہے نہ تواب اگر ریا کی نیت ضعیف ہے تو عمل نواب سے خالی نہیں ہو گا۔احادیث شریفہ سے معلوم ہو تا ہے کہ جب نیت میں شرکت ہواور خلوس نہ رہے تو خداوند تعالیٰ کا تھم ہو گا کہ جااور ثواب اس شخص سے طلب کر جس کے دکھانے اور بتلانے کو تونے یہ عمل کیا تھا۔ ہمارے نزدیک ظاہرااس سے مرادیہ ہے کہ قصدِ ریااور قصد عبادت اگر دونوں پر اہر ہوں تواس صورت میں ثواب نہیں ملے گااور کماجائے گا کہ جس کے جتلانے اور بتلانے کی خاطر تونے اے بعدے! یہ عبادت کی تھی ای ہے اجر طلب کر اور جمال عقبوت اور سز ایر حدیث صاف صاف ولالت کرتی ہے۔ وہاں مرادیہ ہے کہ عابد کا تمام تر قصد ریایا قصدیر ریا کا غلبہ ہو کیکن عمل کا محرک اصلی قصد تقرب ہواور دوسر اقصد ضعیف ہو تو ثواب کی امید ہے۔ اگر چہ نیت خالص کا ثواب نہ ملے اس امرکی دود کیلیں ہیں ایک دلیل توبہ ہے کہ ہم کوبر بان ہے معلوم ہواہے کہ عقوبت کے معنی یہ بیں کہ آوی کادلبارگاہ اللی ہے دور ہو جائے اسی کیے وہ محر وی کی آگ میں جلے گااور جب تقریب کی نیت کرے گا تو سعاد ت ہے بہر ہور ہو گااور جب د نیا کا قصد کرے گا تو شقاوت حصہ میں آنے گی اور جب اس نے ان دونول قصدول کی مدد کی تو گویاد و نول کو مان لیا۔ ایک قصداس کی دوری کا سبب اور دومر ااس کی قرمت کا موجب ہو تاہے جب دونوں برابر ہوں توایک قصداس کوبالشت کے برابر دور کر دے گااور دوسر اقصد ایک بالشت نزدیک کردے تواس صورت میں جمال وہ پہلے تھاای جگہ پر پھر کر آ گیا اور آمر نصف بالشت نزدیک کردے توایک کودوری حاصل ہو گی اور اگر نصف بالشت ایک کودور کر دیا جائے توایک نزدیک ہو جانے گا۔ مثلاً ایک ہمارایک ایسی چیز کوجود وسرے درجہ میں حار تھی کھا گیایا س کے بعد ایک ایسی چیز کھائی جو دوسرے ورجہ میں بارو ہو تواس طرح حار اور بارو دونوں مل کر ہر اہر ہو جائمیں گے۔لیکن اگر بار د کو کم کھایا تو حرارت میں کچھ اضافہ ہو گااور اگر بار د کو برد صادیا ہے تو حرارت پچھ کم ہو جائے گی دل کو رو شن یا تاریک کرنے کے بعد معصیت و طاعت کا اثر بھی دوا کے پاس مذکورہ اثر کی طرح ہے جوہدن میں ہو تاہے اور اس سے مشابہ ہے۔ ایک ذرہ بھی اس سے ضائع نہ ہو گااور یہ کمی اور زیادتی ترازوے عدل سے معلوم ہو جائے گ۔ چٹانچہ حق تعالی نے فرمایا ہے فیمن یعمل سٹقال ذرۃ خیراً یرد وسن یعمل منتقال ذرہ شرأیرة (جو کوئی ایک درہ کے برابر بھلائی کرے گااس کودیکھے گااور جو کوئی ایک درہ کے برابر برائی كرے گااس كو ديكھے گا-)ليكن اس باب على اختياط كرنا زيادہ بہتر ہے۔ ممكن ہے كه قصد غرض قوى ہو اور آدى اس كو ضعیف مسجھے اور عمل کی سلامتی اس میں ہے کہ اس میں غرض نفسانی کاہر گرو فل نہ ہونے یائے۔

اور دوسر کی دلیل میہ ہوگا ہیں جا کہ اجماع ہے تاہت ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کے کے راستہ میں تجارت کا قصد بھی رکھتا ہو تو اس کا بحج ضائع نہیں ہوگا اگرچہ تواب اتنا نہیں ملے گا جتنا فقط کے کے طالب کا ہو تا ہے کیونکہ اس کا اصل ارادہ کے ہوا ہو تجارت قصدا س کا تائع ہے اس لیے میہ قصد کے تواب کو کا ال طور پربالکل نہیں کرے گا گرچہ ایک نقصان کا موجب ہے۔

اس طرح جو شخص تو انگر اور مالدار ہے اس پر جماد کرنے ہے لوٹ کا مال بہت ملے گا۔ دوسر می طرف میہ کہ تو مفلس اور درویش نے تو انگر کا قصد کیا تواس صورت میں ثواب جماد پوراحاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ انسان کوبالطبع مال و ثروت سے لگاؤ ہے اور اگر محض تمول اور مال غنیمت کے حصول کے لیے جماد کو نکلا ہے تو تواب عاصل نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایس کو تا لیف جس کا قصل مخلس صدیث ووعظ اور درس نیز تصنیف و تالیف جس کا تعلق مخلوق ہے ہے کہ وعظ اور درس نیز تصنیف و تالیف جس کا تعلق مخلوق ہے ہے کہ کا کہ اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منموب کردیا جائے یا اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منموب کردیا جائے یا اس کی تقریر میا مقولہ کسی دوسرے نام ہے منموب کردیا جائے یا اس کی تقریر میا مقولہ کسی دوسرے نام ہے منموب کردیا جائے یا اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منموب کردیا جائے یا اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منموب کردیا جائے یا اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منموب کردیا جائے یا اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منموب کردیا جائے یا اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منموب کردیا جائے یا اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منہوب کردیا جائے یا اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منام ہے جائے کیا کہ اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منام ہے جائے کیا کہ اس کی تصنیف کو کسی دوسرے نام ہے منام ہو کی کیا گر

## صدق کی حقیقت

اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ صدق اخلاص ہے بہت قریب ہے۔ صدق کابر اور جہ ہے جو تمخص اس کے مرتبہ کمال کو پہنچ جائے اسے صدیق کتے ہیں حق تعالی نے قرآن پاک میں اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: مین المفور مینین رجال صدفیوا منا عا ہدوا اللہ الیے الے لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ ہے جو عمد کیا تھا اس کو علیٰہِ ہ

مزيدار شاد قرمايا:

لِيَسْتُلَ الصَّدْقِيْنَ عَنْ صِدُ قِهِمْ عَنْ صِدُ قِهِمْ اللَّهِ عَنْ صِدُ قِهِمْ اللَّهِ عَنْ صِدُ قِهِمْ ا جائيں گے۔

حضور سرور کو نمین علیقیہ ہے لوگول نے دریافت کیا کہ آدمی کا کمال کس چیز ہے ہے۔ حضور اکر م علیقیہ نے فرمایا کہ راتی قول اور صدق عمل۔اس اہمیت کے باعث صدق کے معنی بچپا ننا ضرور کی ہے۔ صدق راستی کو کہتے ہیں اور اس کا تعلق چھ چیزوں ہے ہے۔ یعنی یہ راستی چھ چیزوں میں ہوتی ہے اور جو کوئی ان چھ چیزوں میں کامل ہووہ صدیق ہے۔ صدق اول زبان کا ہے کہ انسان بھی جھوٹ نہ ہو لے نہ گذر ہے ہوئے زمانہ کی خبر میں نہ زمانۂ حال میں اور نہ اس وعدہ میں جو آئندہ کے واسطے کیا ہے کہ ونکہ اس کے بعد آومی کا دل زبان کی جگہ لے لیتا ہے۔ کے اور جھوٹ بات کہنے سے مجھوٹ وگا اور راست

کئے ہے راست ہوگا۔ صدق زبان کا کمال میہ ہے کہ کنا یہ بھی بات چیت نہ کرے کہ اس نے بچ کمااور دوسر اشخف اے کچھ سمجھااور اگر قائل ایسی جگہ ہے۔ جمال بچ کہنا مصلحت کے مناسب نہیں ہے مثلاً جنگ یا ہوی 'یاد شمن ہے بات کر ناپڑے یا مسلمانوں کے مابین صلح کر انا مقصود ہو تو دروغ کہنے کی رخصت ہے لیکن اس صورت میں بھی کمال میہ ہے کہ ان مواقع پر حتی الامکان کنا پیڈبات کے (بات کنامیہ میں کے)صاف جھوٹ نہ یو لے لیس اس کا اس طرح کمنا جبکہ اس کی نیت حق تعالیٰ کے واسطے ہواور جو پچھ کما ہے مصلحت کی خاطر کما ہے وہ درجہ صدق ہے نہیں گرے گا۔

دوسراکمال یہ ہے کہ حق تعالی ہے جو مناجات انسان کر تاہا اس میں صادق رہے۔ مثلاً اس نے مناجات میں کما۔ وجیست وجیسی الذی فطر السموت (میں نے اپنے منہ کواس کی طرف پھراجس نے آسان کو پیداکیا) اور اس کادل (خداوند تعالی کے جائے) دنیا کی طرف متوجہ ہوا اور غدا کی طرف متوجہ ہوا اور جب اس نے کماکہ ایاک نعبد (مین تیری ہی عبادت کر تاہول) اقرار کے باوجودد نیا پر تی اور شہوت پر تی کر تاہوں افراد عباوجودد نیا پر تی اور شہوت پر تی کر تاہوں افراد عبادت کو مغلوب نہ کر سکا بلعہ وہ خود خواہشات کا مغلوب ہوگیا تو اس صورت میں وہ جھوٹا ہوگیا۔ اس بنا پر حضور علی نے فرایل ہو خوار ہے) اس کوزرو سیم کا حضور علی نے فرایل ہو خوار ہے) اس کوزرو سیم کا مندہ قرار دیا گیا ہو سے اس کو خوار ہے کہ اپنی مندہ قرار دیا گیا ہے۔ بلعہ وہ جب تک ساری دنیا ہے آزاد نہ ہو خدا کا بعہ وہ نہ ہوگا اور دنیا ہے آزاد ہو نے کا کمال یہ ہے کہ اپنی مطلوب نہ ہو اور رضائے اللی پر راضی رہے۔ بعد گی کا کمال صدق ہی ہے جس کو یہ درجہ عاصل نہ ہو اس کو بعد گی میں مطلوب نہ ہو اور رضائے اللی پر راضی رہے۔ بعد گی کا کمال صدق ہی ہے جس کو یہ درجہ عاصل نہ ہو اس کو بعد گی میں صدیق نہیں کہا جائے گا۔ بلعہ وہ صادق بھی نہیں ہو سکتا۔

صدق دوم نیت کاصدق ہے کہ ہر ایک تقریب کے کام میں حق تعالیٰ کے سوائے اور پکھ اس کا مقصد نہ ہواور نہ کی کو شریک بنائے اور یہ اخلاص ہے۔اخلاص کو بھی صدق کہتے ہیں۔ کیونکہ جب آدمی کے دل میں درگاہ اللی کے تقرب کے سوائے اور پکھ مقصود ہو تواس عبادت میں جو دہ کررہاہے دہ کاذب ہوگا۔

تیسراصدق عزم میں ہے۔ مثلاً کی نے ارادہ کیا اگر مجھے ملک حاصل ہو جائے تو میں عدل کروں گااور اگر مال حاصل ہوگا تو سب کاسب خیر ات کردوں گا۔ اگر کوئی ایبادوسر اشخص مل جائے گاجو سروری 'مجل حدیث اور مدر سہ کی مند تدریس کے لیے مجھ سے بہتر نہ ہوگا توا پنامنصب اور کام میں اس کے حوالہ کردوں گاایباارادہ بھی تواستوار بتا ہے اور بھی اس کے حوالہ کردوں گاایباارادہ بھی تواستوار بتا ہے اور بھی اس معمولی ساشک پیدا ہو جاتا ہے۔ پس جوعزم توی بلاتر وداور شک کے ہواس کو صدق عزم کہتے ہیں چنانچہ عموا بھوک کے سلسلہ میں کما جاتا ہے کہ یہ اشتما کاذب ہے لیعنی حقیقت میں نمیں ہے یا اشتما صادق ہے لیمنی توی ہے۔ پس صدیق وہ شخص ہے جو ہمیشہ اپنو کی لیہ عزم کو حکم اور مضبوط پائے۔ چنانچہ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کہ اگر مجھے قبل کریں اور میری گردن مارویں تو میں اس جماعت کا امیر نہوں گا۔ جس میں حضر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ موجود یہ وہ وی پایا تھا اور اگر کوئی ایبا آدی ہوگا کہ اگر اختیار موجود یہ وہ کا کہ ایو اختیار موجود یہ وہ کا کہ اگر اختیار

دیاجائے کہ خود کو ہلاک کرے یا معاذ اللہ حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہلاک کرے تو یقیناً وہ اپنی جان کور کھے گا۔ اس شخص اور خضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اپنے مارے جانے کو حضرت ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ پر حاتم ہونے سے بہتر سمجھتے تھے میں بردافرق ہے۔

چو تفاصد ق تحملہ عزم کا ہے یعنی ارادے کو پور آکرنے کا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا عزم قوی ہو کہ جنگ میں اپنی جان قربان کردے گا۔ بیا آکر کوئی اور سردار نظر آئے گا تواپی سرداری اس کے حوالہ کرے گا۔ لیکن جب جنگ کا موقع آئے تو جال سپاری پر تیار نہ ہواس لیے حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے رجال صدقوا ساعا هدو الله عدید یعنی ان لوگوں نے اپنی عزم کو پوراکیا اور جان کو فداکیا اور فرمایا و سِنْ هُمْ مَنْ عُهد اللّه لَیْنَ النّا مِنْ فَضَلِه لِنَصَدَّقَ قَنَ وَلَنَکُونُنَ مِنَ الصَّدِحِیْنَ اور الیا اور ای کوان کے اس وعدہ الصَّدِحِیْنَ اور الیا اور ان کوان کے اس وعدہ میں کا ذب کما گیا۔ وَبِمَا کَانُوا اِیکُدِبُونَ وَ

پانچوال صدق میہ ہے کہ کوئی ایساکام نہ کرے جب تک اس کاباطن اس صفت سے موصوف نہ ہو۔ مثلاً متانت کے ساتھ چلتا ہے مگر اس کے باطن میں وقار نہیں ہے توالیا شخص صادق نہ ہوگا۔ کیونکہ ایساصدق اس وقت پیدا ہوگا کہ انسان اپنے ظاہر کوباطن کے برابر اور مطابق رکھے اور جس شخص میں ایساصدق ہوگا۔ اس کاباطن اس کے ظاہر سے بہتر ہوگا ہی میر میں ایسا میں عرض کیا کرتے تھے اللی میر سے باطن کو ہوگا یا کہ ہے کم ظاہر سے بہتر فرمادے اور میر اظاہر اچھا کردے۔

چھٹا صدق یہ ہے کہ مقامات دین کی حقیقت کا اپ دل سے خواہاں ہواور ان کے ظواہر پر قناعت نہ کرے جیسے زہدہ محبت ' تو کل 'خوف 'رجا'ر ضااور شوق وغیر ہ کو طلب کرے آگر چہ ہر ایک مومن کوان مقامات سے پھے ہم ہ وضر ور ملا ہے لیکن ضعف کے ساتھ اور جو شخص ان مقامات پر مضبوطی سے قائم ہوگا اس کو صادق کماجائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔

انَّمَا الْمُوْسِنُونَ الَّذِيْنَ المَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِاَسُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمُ فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّدِقُونَه

بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان الاے اور اس کے بعد انہوں نے شبہ نمیں کیا۔ اور اپ مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جماد کیا۔ اور سی لوگ راست گو ہیں۔

تو خداوند تعالی نے اس کو صادق کماہے جس کا ایمان کامل ہوااور مثال اس کی یہ ہے کہ جب کوئی مخص ایک چیز کے ڈرتا ہے اور کانے تواس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا چرہ ذرو پڑجاتا ہے اور کانے لگتا ہے اور کھانے پینے سے بازر ہتا ہے اور اسمیں بے قراری ہوتی ہے اگر کوئی شخص یہ کے کہ گناہ سے ڈرتا ہے اور پھر وہ گناہ کو ٹرک نہ کرے تووہ کاذب ہے۔ ای طرح تمام طرح تمام مقامات میں بوافرق ہے لیس گناہ سے ڈرتا ہوں اور پھر وہ گناہ کو ٹرک نہ کرے تووہ کاذب ہے۔ ای طرح تمام

مقامات میں بردافرق ہے پس جو کوئی ان چے وجوہ کے ساتھ ان سب مقامات میں صادق رہے گاتب یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا صدق کمال کو پہنچ گیااور اس کو صدیق کمیں گے اور جو کوئی ایک وصف میں صادق ہے اور دوسر ےوصف میں صادق نہیں ہے تواس کو صدیق نہیں کہیں گے اس کا در جہ بس اس کے صدق کے موافق ہوگا۔

## اصل ششم

#### محاسبه ومراقبه

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ حق تعالی نے فرمایا ہے۔ و نضع المواذین القسط لیوم القیمة فلا تظلمہ نفس شیئا الایته (قیامت کے دن ہم عدل کی ترازہ قائم کریں گے اور لی نفس پر ظلم نمیں کریں گے اور فرمایا کہ جس نفس شیئا الایته (قیامت کے دن ہم عدل کی ترازہ قائم کریں گے اور خلا کق کا حساب کرنے کو ہم ہم ہم ہیں۔ اس وعدہ کے بعد لوگوں نے فرمایا گیا و لتنظر نفس ماقدمت لغد تاکہ وہ اپنے حساب میں نظر کریں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ وہ شخص عاقل ہے جو چار ساعتیں رکھتا ہے ایک ساعت میں مصروف رہے اور ایک ساعت میں اس چیز ہے آرام و سکون ایک ساعت میں آس چیز ہے آرام و سکون حاصل کر سے جو اللہ تعالی نے اس سوا اللہ سامت میں مہاح فرمادی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند کا ارشاد ہے : حاسبوا انفسکہ قبل ان تحاسبوا یعنی اے لوگو! اپنا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے (قیامت میں) حق تعالی کا ارشاد ہے۔ یا سیوا احسروا و صابروا و رابطوا (اصبروا ہے صبر کرنام او ہے یعنی شہوت و نفس کے ساتھ جماد کرو گے توسد ہر و گے۔ رابطوا ہے مراد قیام ہے یعنی اس مجامد میں قائم رہو۔

سے و نیا تنجارت گاہ ہے: پس علاء اور بررگان دین نے یہ سمجھا کہ وہ اس جمان میں تجارت کے لیے آئے ہیں اور ان کا معاملہ نفس سے ہے اور اس معاملہ یعنی کار وبار کا نفع و نقصان بہشت اور دوزخ بلحہ لبدی سعادت اور شقاوت ہے پی انہوں نے اپنے نفس کو نفع و نقصان بہشت جس طرح مضارب کے ساتھ پہلے شرط کرتے ہیں اس کے بعد حالات کا جائزہ لیتے ہیں پھر حماب کتاب و کھتے ہیں اگر شریک نے تجارت میں چوری کی ہے تو اس کو سز او نیے ہیں اور غصہ کرتے ہیں پیلی لیتے ہیں پھر حماب کتاب و کھتے ہیں اگر شریک نے تجارت میں چوری کی ہے تو اس کو سز او نیتے ہیں اور غصہ کرتے ہیں پیلی بیلی بیر گان وین بھی نفس کے ساتھ ان چھ باتوں کے ساتھ پیش آتے ہیں مشارطت مراقب محاقب معاقب محاقب عبد و پیان و شرط کرنا۔ معلوم ہونا چاہے کہ وہ مضارب جس کو مال و سے ہیں وہ معاتبت ہیں بیلا مشارطت ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ خیانت کی رغبت سے دشمن ہو جائے پس مضارب سے اولاً شرط کر لین چاہے اور اس کے بعد حساب لینے میں بھر پور کو شش کرنا چاہے۔ کر لین چاہے اور اس کے بعد حساب لینے میں بھر پور کو شش کرنا چاہے۔

ای طرح سر کش نفس کے ساتھ بھی ایسای معاملہ روار کھنا چاہیے اس لیے کہ نفس کے معاملہ کا فائدہ ابد تک ہاقی رہنے والا ے اور بیر و نیا چندروزہ ہے اور جو چنر یا ئدار نہیں ہے۔ دانشمند کے نزدیک اس کی کچھ قدر نہیں ہے۔ بلحہ یہاں تک کما گیا ے کہ جوہدی قائم رہے اس چیز سے جونہ رہے بہتر ہے۔اور جبکہ یہ مسلمہ ہے کہ عمر کی سانسوں سے ہر ایک سانس گوہر پیش بہاہ۔ جس سے ایک فزانہ جمع کیا جاسکتا ہے تو پھر اس کی جدو جمد اور محاب کرنا تواور بھی او لی ہے۔ پس د انااور ہو شیار وہ ہے کہ ہر روز نماز فننج کے بعد ایک گھڑی نے لیے اپنادل اس محاسبہ کے کام میں لگائے اور غور کرے اور سمجھے کہ عمر کے سوااور پچھ میر اسر مایہ نہیں ہے اور جو دم گذر گیااس کابدل ناممکن ہے کہ انسان کے انفاس خداوند تعالیٰ کے علم میں گئے جوئے ہیں اور محدود ہیں۔اور وہ مقرر ہیں ہر گزاس سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔اور جب عمر گذر گئی تب بیہ تجارت ناممکن ہے کیونکہ اب وقت ننگ ہو چکا ہے۔ آخرت کا زمانہ لا محدود ہے۔ وہاں کچھ کام کرنے اور محنت کی ضرورت نہیں۔ پس آج کا دن ایک نیادن ہے جس میں خداوند تعالی نے تم کو زندگی خشی ہے۔اگر اجل آجاتی تو تم یقینا یہ آر زو کرتے کاش مجھے ایک دن اور مهلت مل جاتی تومیں اپنے کام سدھارلیتا۔ اب جبکہ خداوند تعالیٰ نے تم کو بیہ نعت دی ہے تواس سرماییا کو غنیمت مسمجھو۔اور ہر گز ضائع مت کرو۔ کیونکہ کل فرصت نہیں ملے گی اور حسرت کے بغیر پچھ حاصل نہیں ہو گا۔اب تم یمی بچھ لوکہ تم مر گئے تھے۔اور تم نے چاہاتھا کہ ایک دن کی مهلت مل جائے تووہ فرصت تم کو مل گئی ہے۔اب اگر تم نے اس دن کو کھی ضائع کر دیا تو تنہار اکتنا عظیم نقصان ہو گا کہ تم نے وقت ضائع کر دیااور سعادت سے محر وم رہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کل قیامت کے دن رات اور دن کے بدلہ جن کی چوہیں گھڑیاں ہیں بعد و کے سامنے چوہیں خزانے رکھے جائیں گے۔جب ایک خزانہ کادروازہ کھولا جائے گا تووہ اس کو ان نیکیول سے بھر ااور معموریائے گاجواس نے اس گھزی میں کی تھیں اس وقت اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا ہو گی کہ اگر اس خوشی کو دوز خیوں پر تقتیم کر دیا جائے تووہ آتش دوزخ سے بے خبر ہو جائیں اس کی اس خوشی اور شاد مانی کا سبب میر ہے کہ اس نے سے سمجھ لیا کہ بید انوار خداو ند تعالیٰ کے حضور میں قبولیت کاو سلہ ہیں۔جب ایک اور خزانہ کاوروازہ کھولیس کے جو ساہ اور تاریک ہو گااس خزانہ سے ایس بدیو آئے گی کہ سب اوگ (ناگواری سے )ناک بعد کرلیں گے۔وہ ساعت معصیت کی ہے اس کے دیکھنے سے ایسی ہیت اور پریشانی ول پر عالب ہو گی کہ اس کو تمام اہل بہشت پر تقسیم کر دیا جائے تو بہشت کی نعمت بھی ہر ایک کو ناگوار گذرے گی۔ ایک اور خزانہ کھولا جائے گااس میں نہ ظلمت ہو گی اور نہ نور ہو گا۔ یہ وہ ساعت ہے جس کو ضائع کیا گیا ہے۔اس وقت اس ضائع کرنے والے شخص کے دل میں ایسی حسر ت اور پشمانی پیدا ہوگی گویا کسی نے ایک فزانہ یا ایک وسیع سلطنت حاصل کی اور پھڑا س کو ضا کع کر دیا۔ اس بندہ کی تمام عمر کی گھڑیوں کو بتایا جائے گا۔ بس لازم ہے کہ اپنے نفس ہے کیے کہ اے نفس تیرے سامنے چوپیس خزانے رکھے ہیں ان کو خبر دار ضائع نہ کرور نہ اس حسر ت وغم سے تو بہت زیادہ نے چین دبے قرار ہو گا۔

تواب اور نیکیول سے محرومی: اے عزیز! بررگوں نے کہاہے فرض کر لو کہ حق تعالی تم کو عش دے لیکن

نیوں کا تواب اور درجہ تھے کس طرح ملے گااس میں تیر ازبر دست نقصان ہے۔ پس چاہیے کہ اپنے تمام اعضاء اس کے حوالے کردے اور کے کہ خبر دار زبان اور آگھ کی حفاظت کر اور ای طرح دوسرے اعضاء (ہفت اندام) کی حفاظت کر اور ای طرح دوسرے اعضاء کی ہو گئی ہو کہ ایک ہو دوزخ کے ساتھ دروازے اور وہ بھی اعضا (ہفت اندام) ہیں یعنی ہاتھ 'پول 'ذبان 'آگھ کہ انسان ہر ایک عضو کی معصیت کے سبب دوزخ میں جائے گا۔ پس اعضاء کی تقصیرات کویاد کر کے ان سے ان کوبازر کے اور انسان ہر ایک عضو کی معصیت کے سبب دوزخ میں جائے گا۔ پس اعضاء کی تقصیرات کویاد کر کے ان سے ان کوبازر کے اور انسان ہر ایک عضو کی معصیت کے سبب دوزخ میں جائے گا۔ پس اعضاء کی تقصیرات کویاد کر کے اور افغی کو ڈرائے کہ اگر تو اس درجہ عبادت اور اور اور اور اور اور اور اور کی اور این کہ کے نفس آگر چہ سرکش ہے لیکن وہ نصیحت کو تبول کر لینا ہے اور میا ہو کہ سے خلاف کر سے گئی اند تعالیٰ کار شاد شائی کار شاد سے متعلق ہیں عمل ہے قبل ہوا کرتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کار شاد میں ہے واعلموا ان اللہ یعلم سافی انفسکہ فاحدروہ (جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تھارے نفوں میں ہے واس سے دور رہ (جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تھارے نفوں میں ہے اس ہے واس سے کور کراگر وہ جو اس کے بعد (اس کے) کام آئے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ "اے شخص جو کام تو کرنا چاہتا ہے اس پر غور کراگر وہ جا اس کو بھی ہر روز کی نہ کی کام کی حاجت ہو تی ہے اس شخص کے لیے نفس کے ساتھ شرط کرنا خرور دی ہے۔ جس کے لیے نفس کے ساتھ شرط کرنا خرور دی ہے۔

و و بسر امقام مراقیہ: دوسر امقام مراقبہ ہے یعن بھمانی بھی رہے ای طرح ہوالہ کرے شرط رکھی جاتی ہے اور پیان لیاجاتا ہے لیکن اس عمد و پیان کے بعد بھی بے خبر ہو کر بنیس بیٹھ رہے ای طرح ہر وقت نفس کی خبر گیری بھی ضروری ہے۔ کیونکہ تم اگر اس ہے غافل ہو گئے توہ کا بیلی یاخواہشات کو پوراکر نے کے سبب ہے پھر سرکش ہوجائے گا۔ پس اصل مراقبہ ہے۔ بعد یعنین کے ساتھ اس بات کو جانے کہ حق تعالیٰ اس کے اعمال اور خیالات ہے واقف اور مخلوق صرف اس کے ظاہر کود کیمتی ہے (باطن ہے خبر ہے) حق تعالیٰ اس کے ظاہر وباطن دونوں کود کیمتا ہے جس نے مخلوق صرف اس کے ظاہر کو دیکھتی ہے (باطن ہے نے خبر ہے) حق تعالیٰ اس کے ظاہر وباطن دونوں کود کیمتا ہے جس نے سیات سمجھ لی اور یہ آگی اس کے دل پر غالب آگئی تو اس کا ظاہر وباطن زیور اوب ہے آراستہ ہوجائے گا۔ انسان اگر اس بات کو نمیں جانتا کہ حق تو وہ ہوا کیر اور بے شرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے۔ اللہ یعلمہ بان اللہ یری کیا بندہ اس بات کو نمیں جانتا کہ حق تعالیٰ اس کود کیر راہے۔

ایک تعبی نے حضور اکر م علی ہے دریافت کیا کہ میں نے بہت گناہ کئے ہیں میری توبہ قبول ہوگی یا شمیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا قبول ہو گی۔اس نے پھر دریافت کیا کہ جب میں گناہ کر تا تھا کیا حق تعالیٰ دیکھتا تھا؟ آپ نے ارشاہ فرمایا بال دیکھتا تھا۔ یہ سن کر اس نے آہ بھری اور ایک نعر ہمار ااور جان جال آفریں کے سپر دکر دی۔ حضور اکر م علی نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کی بندگیاس طرح کروکہ تم اس کود مکھ رہے ہواور اگر تم اس کود کھے شیں رہے ہو تووہ تم کود مکھ رہاہے پس جب تک تم یہ نہیں جان لو گے کہ حق تعالیٰ تمام احوال میں دانامینا ہے۔ معصیت سے عذر نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کاار شاد ہان اللہ کان علیکہ رقیبا (بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگسبان ہے) بلحہ تمہارا کمال ہے ہے کہ تم بمیشہ مشاہدہ میں رہ کر حق تعالیٰ کود کیھتے رہو۔

منقول ہے کہ ایک پیرا ہے ایک مرید کو دوسرے مریدوں کے مقابلہ میں زیادہ چاہتا تھا' دوسرے مریدوں کو پیر
کے اس النفات سے غیرت آئی۔ پیر نے امتحان کی خاطر ہر ایک مرید کو ایک ایک پر ندہ دے کر کہا کہ اپنے اپنے پر ندہ کو
ایک جگہ ذخ کرو۔ جمال کوئی ندد کچھے ہر ایک مرید نے خالی مقام پر جاکر اپنا پر ندہ ذخ کیا۔ وہ لا کُق مرید اپنے پر ندہ کو بغیر ذخ کئے واپس لے آیا اور کنے لگا کہ جھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جمال کوئی دیکھنے والانہ ہو خداو ند تعالیٰ ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ تب پیر نے دوسرے مریدوں سے کہا۔ اے دوستو! اب تم غور کرو کہ یہ شخص کس درجہ کا ہے کہ ہمیشہ مشاہدہ میں رہ کر کسی دوسرے کی طرف ملتفت نہیں ہوتا۔

جب زلیخانے حضرت یوسف علیہ السلام کو خلوت میں فعل بد کے لیے بلایا تو پہلے اس نے اس بت کامنہ ڈھانپ دیا جس کی وہ پر ستش کرتی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فر مایا کہ توایک چھرے شر ماتی ہے اور میں خالق زمین و آسمان ہے جو دانا اور بینا ہے شرم نہ کروں (یہ کس طرح ممکن ہے)۔

کسی طالب نے خواجہ جنیڈے دریافت کیا کہ میں اپنی آنکھ کوبد نگاہی سے نہیں چاسکتا میں کس طرح اس کی میکداشت کروں۔ انہوں نے فرمایاتم اسبات کا یقین کرلو کہ بہ نست اس کے کہ تم کسی کوبر کی نظر ہے دیکھ رہے ہو حق تعالی تم کواس سے زیادہ دیکھ رہاہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا ہے کہ بہشت عدن ایسے لوگوں کو ملے گی کہ جب ان کو معصیت سے بازر ہیں۔ معصیت کا خیال آئے تووہ میری عظمت کویاد کر کے شرمائیں اور اس معصیت سے بازر ہیں۔

حفزت عبداللہ بن ویٹارسے منقول ہے کہ ایک بار میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مکہ معظمہ کے سفر میں تقاد ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا۔ ایک غلام چرواہ بحریوں کولے کر بہاڑ سے نیچے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے کہا کہ ایک بحری میر سے ہاتھ چھ ڈالو۔ چروا ہے نے کہا کہ میں غلام ہوں اور یہ میر امال نہیں ہے (بطور امتحان) حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ ایک بحری کو بھیڑ ہے نے چھاڑ ڈالا۔ اس کو اس بات کی کیا خبر میں اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ایک بحری کو بھیڑ ہے نے چھاڑ ڈالا۔ اس کو اس بات کی کیا خبر ہوگی ؟اس چروا ہے نے جواب دیا کہ آگر میر آآ قائی بات کو نہیں ویکھ رہا ہے تو خداوند تعالی تود کھر ہا ہے اور وہ جانتا ہے۔ یہ جواب می کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے اختیار رونے گے اور اس غلام کو اس کے مالک سے خرید کر آزاد کر دیا اور فرمایا اس عرب اس عمر ہات کے دس طرح تجھ کو آزاد ی دی اسی طرح آخرت میں بھی تیری نجات کاذر بعہ ہوگی۔

فصل: اے عزیز!معلوم ہوناچاہیے کہ مراقبہ کے دودر ہے ہیں۔ پہلادرجہ صدیقین کے مراقبہ کا ہے صدیقین کا بیہ

مراقبہ یاداللی ہے معمور ہے اور وہ اس کے جلال کی ہیبت سے شکتہ رہتا ہے اور اس میں غیر خدا کی طرف متوجہ ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔

یہ مراقبہ مخضر ہے۔ کیونکہ جب دل منتقیم ہو گیا تو دوسر سے اعضاء اس کے تابع بن گئے۔ جو صاحب مراقبہ مباحات سے بھی گریز کر تاہے تو وہ گنا ہول میں کس طرح مشغول ہو گااور اس کو کسی تدبیر اور حیلہ کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اعضاء کو وہ گنا ہول سے چائے۔ اس سلسلہ میں حضور اکر م علیقی نے فرمایا ہے مین اصبح و همو سه هم واحد کفاء اللہ هموم الدنیا والا خرة (جو شخص صبح کو صاحب ہمت بن کر اٹھتا ہے خداوند کر یم و بن و دنیا کے معاملات میں کفایت کر تاہے۔)

کوئی مخص اس مراقبہ میں اس طرح متعفر ق ہوگا۔ اگرتم اس سے بات کروگے تووہ نہیں نے گااور اگر کوئی اس کے سامنے سے گذر سے تووہ اس گذر نے والے کو نہیں ویکھے گا۔ اگرچہ اس کی آئیسیں کھلی ہوں گی۔ شخ عبدالواحد بن زید سے لوگوں نے دریافت کیا گیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو خلق سے غافل ہو کر بس اپنی ذات میں مشغول ہو ؟ انہوں نے فرمایا ہاں ایک شخص کو میں نے ایساد یکھا ہے۔ اور وہ ابھی آتا ہوگا۔ اتنے میں عتبتہ الغلام آئے۔ شخ عبدالواحد نے اس سے لوچھاتم نے راستہ میں کسی کو دیکھا۔ انہوں نے جواب دیا کسی کو نہیں دیکھا حالا نکہ وہ بھر سے بازار سے گذر کر آئے تھے۔

چوں نے دریافت کیا ہے آئی ذکر یا علیہ السلام ایک عورت کے پاس سے گذر ہے تو آپ نے اس پر ہاتھ مارااور اس پر گرپڑے لوگوں نے دریافت کیا ہے آئی آپ نے فرمایا میں سمجھتا تھا کہ وہ ایک دیوار ہے۔ ایک اور بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ تیر اندازی میں مشغول ہے۔ لیکن ایک شخص سب سے الگ تھلگ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ گفتگو کرنی چاہی تو اس نے کہایاد اللی بات کرنے ہے بہتر ہے تب میں نے کہا تم اکیلے بیٹھے ہو (اس لیے میں نے بات کرنی چاہی تھی) اس شخص نے جواب دیا کہ میں اکیلا تو نہیں ہول خداوند کر یم اور دو فرشتے (کراماکا تبین) میر سے ساتھ ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ ان لوگوں میں کون بلند مر تبہ ہے۔ اس نے کہا خداوند تعالیٰ نے جس کی مغفرت فرمادی ہو۔ میں نے دریافت کیا کہ راہ کس طرف ہے۔ اس نے منہ آسان کی طرف کر کے کہااور وہاں سے اٹھ کھڑ اجوااور سے کہتا ہواور سے کہتا ہوا دی بھی گیا اللی اور وہال سے اٹھ کھڑ اجوااور سے کہتا ہواروانہ ہو گیا اللی اور وہال سے اٹھ کھڑ اجوااور سے کہتا ہور وہال سے اٹھ کھڑ اجوااور سے کہتا ہواروانہ ہو گیا اللی اور وہال کے غافل ہیں۔

شیخ تنگی کے ساتھ بیٹھ تھے کہ ان کے جہاں گئے دیکھا کہ وہ مراقبہ میں ہیں اور وہ اس سکون کے ساتھ بیٹھ تھے کہ ان کے جہم کے بال کو بھی جنبش نہیں ہورہی تھی۔ شبکی نے پوچھا کہ اے شیخ سے مراقبہ تم نے کس سے سکھا ہے۔ شیخ نوری نے جواب دیا کہ بلی سے کہ وہ چو ہے کی بل پر اس کے انتظار میں اس سے زیادہ پر سکون ہوتی ہے۔ شیخ عبداللہ بن خفیف نے کہا ہے کہ مجھے یہ خبر ملی کہ شہر "صور' میں ایک پیر مر داور ایک نوجوان ہمیشہ مراقبہ میں رہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو میں نے کہا وہ شخصوں کو قبلہ روبیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے ان کو تین بار سلام کیا۔ لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا۔ تب میں نے کہا کہ میں تم کو قتم دیتا ہوں کہ تم میرے سلام کا جواب دویہ س کر نوجوان نے سر اٹھایا اور کہا کہ ائن خفیف دنیا بہت مختصر ہے اور اس

مختر سے تھوڑ اساباتی رہ گیا ہے۔ اس تھوڑے سے بڑا حصہ پیدا کرو۔ اے فرزند خفیف! تو بہت غافل ہے جو ہم کو سلام کرنے میں مشغول ہوا۔ یہ کہ کراس نوجوان نے اپناس نیچ کرلیاحالا نکہ بھوکا پیاسا تھا۔ لیکن اپنی بھوک اور پیاس بھول یا۔ انہول نے اپنی دات میں مجھے مشغول کرلیا تھا۔ چنانچہ میں ان کے پاس کھڑ اتھا، ظہر وعصر کی نمازیں ان کے ساتھ پڑھیں۔ پھر میں نے کہا کہ اے ائن خفیف! ہم خود مصیبت زدہ ہیں ہمارے پاس نفیحت کر میں نے دل کرنے والی زبان نمیں ہے میں تین شابنہ روز و ہیں کھڑ ارہانہ ہم سب نے کچھ کھایا پیااور نہ رات کو سوئے میں میں انپے دل میں کہا ہے کہ میں ان کو فتم دول گا کہ یہ مجھ کو کچھ نفیحت کریں اسیوفت کو جوان نے سر اٹھا کر کہا۔

نوجوان ورولیش کی نصائح: اے ان خفیف! ایے شخص کی صحبت تلاش کروجس کے دیدار ہے تم کو خدایاد آئے ہیبت اللی کا تمہارے دل پر غلبہ ہواوروہ زبان قال ہے نہیں بلعہ زبان حال ہے تم کو نصیحت کرے۔ یہ درجہ جوہیان کیا گیاصدیقین کے مراقبہ کاہے۔

ز ہاد اور اصحاب الملین کا مر اقبہ: دوسر ادر جہ زاہدوں اور صدیقوں کے مر اقبہ کا ہے۔ ان لوگوں کو یقین ہے کہ الله تعالی ان کے احوال سے آگاہ ہے اور بیر حضرت الله تعالیٰ سے شرم رکھتے ہیں مگر حق تعالیٰ کی عظمت و جلال متعزق نمیں ہیں بلحہ ان کو اپنی اور ماسوااللہ کی خبر ہے۔ان لو گوں کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص پر ہنہ حالت میں تھااجانک ایک جیہ وہاں آ گیا۔ اس چہ سے شر ما کے اس نے اپنا جم کیڑے سے ڈھانک لیااور ان لوگوں کی مثال الی ہے کہ ایک مخص کے سامنے یکا یک باد شاہ وقت آگیا اور بیاس کی ہیب سے مدہوش اور بے خود ہو گیا۔ پس جو کوئی اس در جہ اور منزل پر ہواس کے لیے لازم ہے کہ اینے احوال 'خیالات اور افعال کامر اقبہ کرے اور وہ جو کچھ کام کرناچاہتا ہے اس میں وو چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی بات تو کام شر وع کرنے سے پہلے واقع ہو گی۔ پس کام سے پہلے جو خطر ہاس کے دل میں پیدا ہواس کود مجھے اور دل کا مراقبہ کرے کہ اس میں خیال پیدا ہو تا ہے اگر وہ خیال خدا کے بارے میں ہے تواس کام کا اتمام کرے اگر اس میں ٹائبہ نفس ہے تواس سے بازرہے اور حق تعالیٰ سے شرما کے خود کو ملامت کرے کہ امیا خیال دل میں کیوں آیا جس کا انجام برااور رسوائی ہے۔ لنذاان سب خطرات کی ابتداء میں ایسامر اقبہ فرض ہے کہ حدیث شریف میں آیاہے کہ بندہ ہے ہر اس 7 کت وسکون کے بارے میں جووہ اپنے اختیارے کر تاہے۔ تین سوالات کئے جائیں گے۔ ایک بیر کہ کس لیے بید کام کیا دوسرایہ کہ کس طرح کیا تیسرے یہ کہ کس کی خاطر کیا۔ مرادیہ ہے کہ کس سے تھاکہ خدا کے واسطے کرے جو پچھ کرے نہ کہ نفس اور شیطان کی خوشی کے لیے۔ پس اگر کرنے والداس مواخذہ ہے چ گیا اور کام اس نے خدا کے لیے کیا ہے تو پھر اس سے بوچھاجائے گاکہ اس طرح کیا۔ کیونکہ ہرایک کام کی شرطاوراس کے کرنے کے آئین اور طور ہوتے ہیں اور پھروہ جو کچھ کیا آیا علم کی شرط کے موافق و مطابق کیایا جہل و نادانی ہے اس کو آسانی سمجھ لیا۔ اگر اس سوال ہے بھی آسانی سے

ساتھ تم گذر گئاور تم نے وہ کام اس کی شرطاور آئین کے ساتھ کیا تھا تو چر پوچھاجائے گا کہ وہ کام کس کے واسطے کیا تھا لیعنی لازم یہ تھا کہ وہ عمل خدائی کے ساتھ صرف خدا کے واسطے کرتے اگر تم نے عمل خدائی کے لیے کیا ہے تو آج اس کی جزاملے گی اور اگر ریا کے واسطے کیا ہے تو اس کا تواب مخلوق سے ما گلویاد نیا کے لیے کیا ہے تو تمام ثواب غارت ہو ااور اگر کسی مخلوق کے واسطے کیا ہے تو خالق کے غصہ اور عذا ہیں گرفتار ہو گے اللہ تعالیٰ نے فرمادیا تھا الاللہ الدہ الدین العناص اور یہ ہمی ارشاد کیا تھا الذین تدعون میں دون اللہ عبادا مثال کہ (وہ لوگ جو اللہ کے سوادو سروں کو پھارتے ہیں تم جیے بندے ہیں)جو کوئی اس بات کو جان گیا اگر وہ عاقل ہے تودل کے مراقبہ سے عافل نمیں رہے گا۔

حقیقت یہ ہے ک عارف پہلے خطرہ پر نظرر کے اگراس کود فع نہیں کرے گا تواس کام کی رغبت پیدا ہوگی پھروہ خطرہ بن کر اعضا پر صادر ہوگا۔ رسول اکرم علیقہ نے ارشاد فرمایا ہے اتق الله عندهمک اذا هممت "یعنی جب ایک بڑے کام کی ہمت یعنی ارادہ پیدا ہو تو حق تعالی ہے ڈر۔"

معلوم ہوتا چاہیے کہ اسبات کی شاخت کہ کون ساخطرہ فدائے واسطے ہوار کون ساہوائے نفس کے لیے ہم بہت و شوارلور مشکل ہے۔ جو شخص اس کی شاخت کی قدرت نہیں رکھتااس کو ہمیشہ کسی عالم پر ہمیزگار کی صحبت افتیار کرے تاکہ اس کی صحبت کانور تمہارے ول میں سر ایت کرے۔ ہال د نیادار علماء کی صحبت سے خدا کی بناہ ما نگے کیونکہ یہ شیطان کے نائب ہیں۔ حق تعالیٰ نے حضر فت داؤد علیہ السلام پر وحی تازل فرمائی کہ اے واؤد ایسے عالم سے جس کو د نیا کی محبت نے مست کر دیا ہو سوال نہ کر کہ وہ تجھے میر کی محبت سے محر وم کر دے گاکیو نکہ ایسے لوگ میر ہیں ہوں کے حق میں راہز ن بیں حضور پر نور عظیات نے ارشاد فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ ایسے بندہ کو پیار کر تاہے جو شبہ کی چیز میں خوب غور کرے اور شہوت بیں حضور پر نور عقیقت حال کو نگاہ بھیر سے سے غلبہ کے وقت اس کی عقل کامل رہے کہ ان دونوں با توں میں انسان کا کمال ہے کہ وہ حقیقت حال کو نگاہ بھیر سے پہچان کر عقل کامل کے وسیلہ سے شہوت عقل نہیں تو پہچان کر عقل کامل کے وسیلہ سے شہوت عور فع کرے۔ یہ دونوں با تیں لازم و ملزوم ہیں جس کو دافع شہوت عقل نہیں تو شہودت میں کام آنے والی نظر بھیر سے بھی اس میں موجود نہ ہوگے۔ حضور اگر م علیات نے دارشاد فرمایا ہے۔

"جب کوئی شخص معصیت کاار تکاب کر تاہے تو عقل اس سے جدام و جاتی ہے پھراس کے یاس منس آتی"

حضرت عیسلی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تمام کام تین قتم کے ہیں ایک وہ جو واجبی اور نظاہر ہو اس کو جالاؤ دوسر ا وہ جو صاف باطل ہو اس کو ترک کر دو۔ تیسر اوہ جو شبہ والا ہو اس کو کسی عالم ہے یو چھو۔

ووسر کی نظر : دوسری نظروہ مراقبہ ہے جو عمل کے وقت در کار ہو تا ہے۔ یہ تین حال سے خالی نہیں ہو گا۔ طاعت یا

معصیت یا مباح۔ طاعت کے بارے میں مراقبہ اس طرح ہے کہ اخلاص اور حضور قلب سے اس کو جالائے اور تمام آوات ملح ظار کھے اور الیمی صورت کو جس میں زیادہ فضیلت ہو ترک نہ کرے۔

معصیت کے سلبلہ میں مراقبہ بیہ ہے کہ خداوند کر یم سے شرم کرے اور اس کا کفارہ دے۔ فعل

مبان کامر اقبہ بیہ کہ بااوب رہے اور نعمتوں میں منعم حقیقی کاخیال رکھے اور یقین رکھے کہ ہر وقت وہ خداو ند تعالی کے صور میں موجود ہے۔ مثلاً اگر بیٹھا ہے تو ادا ہے۔ بیٹھے اور اگر سو تاہے تو پہلوئے راست پر سوئے اور اپنامنہ قبلہ کی طرف رکھے یا مثلاً کھانا کھانا کھار باہے تو دل کو فکر سے خالی نہ رکھے کہ فکر تمام اعمال سے افضل ہے۔ غور کرے کہ ہر غلہ کی صور سے رنگ ' یو اور اس کے مزے اور شکل میں کتنے عجائب صفت اللی کے موجود ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے جو اعضاء کام کرتے ہیں اس میں بھی عجائب موجود ہیں جیسے انگلی 'منہ ' دانت ' طلق معدہ ' جگر اور مثانہ ہیں کہ غذا کو قبول کرتے ہیں یااس کے سب بھی ہونے تک اس کی مگلمداشت کرتے ہیں اور ایسے اعضاء بھی ہیں جو فضلہ د فع کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب فداوند تعالیٰ کے صفت کے عجائب ہیں۔ ان با تول پر غور و فکر کرنا برا کی عباد سے اور یہ در جہ علاء کا ہے۔

اکثر عار فان النی جب ان عجاب کود کھتے ہیں تو صافع حقیقی کی عظمت کا خیال کر کے اس کے جلال و جمال اور کمال میں متعظم تی ہو جاتے ہیں۔ یہ 11 جہ موحدین اور صدیقین کا ہے۔ بعض حفر ات خواہش کے خلاف کھانے کو پہندیدگی کی نظر سے نہیں دیکھتے بلحہ بقدر ضرورت اور سدر متن اس میں سے اختیار کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم کو اس کی بھی عاجت نہ ہوتی۔ وہ اپناس ضروری اور سدر متن کھانے میں بھی فکر سے کام لیس گے۔ یہ در جہ زاہدوں کا ہے۔ بعض شکم عاجت نہ ہوتی۔ وہ نظر شوق سے دیکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو لذیذ تر بہنانے کے لیے کس طرح پکایا جائے تاکہ خوب کھایا جائے اس صورت میں اکثر وہ کیے ہوئے کھانوں اور میووں پر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں۔ یہ نادان اتنا میں جانے کہ یہ تمام چیزیں خداوند تعالی کی صفت سے ہیں اس طرح وہ صفت پر عیب رکھ کر صافع کی عیب گیری کرتے ہیں۔ یہ در جہ غفلت والوں کا ہے۔ تمام مباحات اسی در جہ میں ہیں۔

تبیسر امتقام: محاسبہ کا تیسر امقام وہ ہے جو عمل کے بعد کیا جاتا ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ رات کو سونے کے وقت اپنے فنس کے ساتھ تمام دن کا حساب کرے تاکہ وہ معلوم کرسکے کہ سرمایہ پر کتنا نفع اور کس قدر نقصان ہوااور سرمایہ جانے ہو کیا ہے؟ وہ فرائض ہیں' نوا فل اس کا نفع ہیں۔ جس طرح شریک تجارت سے حساب لینے میں بھر پور کو شش کی جاتی ہے اس طرح نفس کے ساتھ حساب کتاب میں بہت زیادہ احتیاط اور توجہ ضروری ہے کہ نفس بہت طرار'مکار اور حیلہ الگیز ہے۔ کیونکہ نفس اپنے اعراض کو بھی طاعت کے لباس میں پیش کر تاہے تاکہ وہ تم کو نفع نظر آئے صالا نکہ وہ سراسر نظر آئے تاکہ وہ تم کو نفع نظر آئے صالا نکہ وہ سراسر نظر آئے تو نفس کا قصور نظر آئے تاکہ وہ تم کو نفس کا قصور نظر آئے تو تاکہ سے حساب طلب کرواگر اس میں تم کو نفس کا قصور نظر آئے تو اس عمل کو اپنے نفس کے ذمہ باتی سمجھواور اس سے تاوان طلب کرو۔

حساب نفس کاواقعہ: این اصمہ ایک بزرگ گذرے ہیں انہوں نے اپنے نفس کا حساب کیا تو ساٹھ برس ہوئے سے (ان کی عمر ساٹھ سال تھی) دنوں کا حساب کیا تو اکیس ہزار چھ سودن ہوئے کہنے لگئے اگر روز ایک گناہ سر زد ہوا تواس

طرح اکیس ہزار چھ سوگناہ ہو نے اور اسے گناہوں سے تیری رہائی کس طرح ہو سکتی ہے۔ جبکہ اس مدت میں ایسادن بھی شامل ہے جس میں ایک ہزار گناہ سر زد ہوئے ہیں پی خوف ہے ایک نعرہ مار ااور گرپڑے جب ان کو دیکھا گیا تو وہ انقال کر چھے تھے۔ مگر افسوس کہ انسان اپنا حساب لینے میں سخت بے پرواہ ہے۔ اگر ہر گناہ کے عوض کسی کے گھر میں ایک پھر ڈالا جائے تو تھوڑی مدت میں گھر پھر وں سے بٹ جائے گا۔ یا اگر کر اما کا تبین اس سے ان گناہوں کے تحریر کرنے کی اجر سے طلب کر میں تو اس کا تمام مال اس میں خرچ ہو جائے گا۔ بندہ اگر چند بار سبحان اللہ غفلت سے کے اور ہاتھ میں تبیج لے کر شار کرے اور کہے کہ ''میں نے سوبار کہا تو تمام دن کا پڑ ھنا ہے کار اور اکار ب گیا کیو نکہ تشریح کے دانوں کا ہلانا ان کو اس لیے تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ہزاربار سے زیادہ پڑھا ہے اس صورت میں اس کا گمان کرنا کہ حسات کا بلہ بھاری ہو جائے۔ کے مخض نادانی ہے۔ چنانچہ (امیر المو منین) حضر ت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ اے لوگو! اپنا امال کا وزن اس سے قبل کرلوکہ قیامت میں ان کو تو لا جائے۔ اس طرح جبرات آتی تو حضر سے عمر رضی اللہ عنہ درہ اپنے پاؤل پرمارتے اور فرماتے کہ وقت فرمایا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے زیادہ جمیم کوئی چیز نمیں ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاسب عنہ نے ذیادہ جمیم کوئی چیز نمیں ہے کہ انہوں نے جب اپنا محاسب عنہ نے ذیادہ جو کھی وائع تھی اس کا تھار کی کیا ای خرب بیا محاسب کیا توجو کی واقع تھی اس کا تدار ک کیا ای لیے وہ جمیم سے نیادہ عزیادہ مجوب ہیں۔

جناب ان سلام لکڑیوں کا گھاا پی گردن پرر کھ کرلئے جارہے تھے لوگوں نے کما کہ یہ کام تو غلاموں کے کرنے کا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے نفس کو آزمار ہا ہوں کہ اس کام کے کرنے میں وہ کیا ہے۔ (راضی ہے یا ناخوش) حضر ت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضر ت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک باغ کی دیوار کے بنچ دیکھاوہ اپنے نفس سے مخاطب تھے اور فرمارہ سے واہ واہ! لوگ تجھے امیر المو منین کہتے ہیں اور واللہ تو خداسے نہیں ڈرتا اور تو اس کے عذاب میں گر قار ہوگا۔

مقام جہارم: چوتھامقام نفس پر عاب کرنے اور اس کو میز ادینے کا ہے۔ اے عزیز! معلوم ہونا چاہیے کہ جب تم نفس کے صاب سے عافل ہو جاؤ گے اور بے فکر ہو کر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ دلیر ہو جائے گا۔ پھر اس کارو کناد شوار ہو جائے گا۔ پس سز اواریہ ہے کہ ہر ایسے کام پراس کو سز ادے۔ اگر وہ پچھ شبہ کی چیز کھا گیا ہے تو اس کو بھو کار کھا جائے۔ اگر کسی نامحرم کو دیکھا ہے تو آگھ بعد رکھنے کی سز اوے۔ اس طرح دوسرے اعضاء کی حرکات کا قیاس کر لینا چاہیے۔ بزرگان سلف ایسابی کیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک عابد نے نفس کے فریب میں آ کر کسی عورت پر دست درازی کی اس کے بعد اس نے اپناہا تھ

آك مين ڈال دياكہ جل جائے اور كيئے كه مز ايائے۔

بن اسر ائیل کا ایک عابد خانقاہ نشین تھا ایک عورت نے خود کو مجامعت کے لیے پیش کیااس کے پاس جانے کے لیے اس نے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے اس نے خانقاہ میں واپس آنے کے لیے اس نے خانقاہ میں اپس آرنے کے لیے پائر نکلا تھا خانقاہ میں کس طرح جاسکتا ہے ہے کہ کر اس فائل کو اپنا تھا کہ الیا نہیں ہوگا جو پاؤل معصیت کے لیے باہر نکلا تھا خانقاہ میں کس طرح جاسکتا ہے ہے کہ کر اس نے اس پاؤل کو باہر رکھا۔ یہاں تک کہ گری 'سر دی اور دھوپ سے تباہ ہو کر ضائع ہو گیا۔

حضرت جینیڈ بغدادی ہے مروی ہے کہ این الکریٹی نے کہا کہ ایک رات مجھے احتلام ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ میں اسی وقت غسل کرلوں۔ رات بہت سر و تھی میرے نفس نے سستی کی اور کہا کہ اس سر مامیں رات کو نہا کر خود کو ہلاک نہ کر۔ صبح تک ٹھسر صبح کو جمام میں غسل کرلینا۔ تب میں نے نفس کو اس سستی پر سز ادینے کے لیے فتم کھائی کہ میں اسی وقت مع کپڑوں کے نہاؤں گا۔ اور نمانے کے بعد کپڑوں کو خشک ہونے کے لیے نہیں نچوڑوں گا۔ ان کو اپنے جم ہی پر خشک کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے ایساہی کیا۔ اور فرمایا کہ ایسے سر کش نفس کی جو خدا کے کام میں تفقیم کرے ہی سز اہے۔ اس طرح ایک شخص نے ایک عورت پر نظر (بد) ڈائی لیکن فوراً پشیان ہوا اور قتم کھائی کہ اس جرم کی سز ایہ ہے کہ مجھی محصد نہیں پول گاور اس نے ایساہی کیا۔

حفرت حمال نُّن سنان ایک خوبھورت عمارت کے پاس سے گذرے تو پو چھاکہ کس نے یہ عمارت ہوائی ہے پھر کہاکہ جس چیز سے تجھ کو کام نہیں ہے اس کے بارے میں کیول پوچھتا ہے ؟ واللہ اس کی سز ایہ ہے کہ سال بھر تک روز ہے رکھے۔ حضرت اید طلحہ ایک نخلتان میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نخلتان کی خوبھورتی میں منہمک ہو کروہ یہ بھول گئے کہ کتنی رکھات نماز پڑھی ہے۔ تب انہول نے بطور کفارہ وہ نخلتان خیر ات کر دیا۔

مالک ان ضیعتم فرماتے ہیں کہ ریاح التیسی آئے اور میرے والدے ملناچاہا میں نے کہا کہ وہ سورہ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ دوقت تو سونے کا نہیں ہے یہ کہہ کر وہ والی چلے گئے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے روانہ ہواوہ خود سے مخاطب تھے اور کہا کہ یہ وقت سونے کا نہیں ہے۔ مجھے اس بات سے کیا کام اب تیری سزایہ ہے کہ ایک سال تک مجھے سونے نہ دول ہی تیج جاتے تھے اور روتے تھے کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈر تا۔

حضرت متیم داری ایک رات سوتے رہے اور تہدی نماز بڑھ سکے تب انہوں نے یہ عمد کیا کہ سال بھر تک وہ نہیں سوئیں گے۔ حضر ت طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نظیبرن گرم ریت پر لوٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے رات کے مردار اور دن کے کابل میں کب تک تیرا ظلم ہر داشت گروں۔ اتنے میں سرور کو نین عظیمہ نے فرمایا کہ اس وقت آسان کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور حق تعالی فرشتوں کے ساتھ تمہارے معاملہ میں فخر فرما رہا ہے۔ پھر حضور اکرم علیم نے ہمراہیوں سے فرمایا کہ تم لوگ اس شخص سے دعائے فیر چاہو۔ تب تمام صحلبہ کرام (جواس وقت حضور کے ہمراہ سے )ایک ایک کرکے اس کے پاس کے اور طالب دعا ہوئے۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے دعائے فیر کی۔ تب حضور کے ہمراہ سے )ایک ایک کرکے اس کے پاس کے اور طالب دعا ہوئے۔ انہوں نے ہر ایک کے لیے دعائے فیر کی۔ تب حضور

اکرم علی نے ان سے فرمایا کہ سب کے لیے دعائے خیر کرو۔ یہ من کر انہوں نے کمبار الها!ان کو صراط متنقیم پرر کھ اور تقویٰ نصیب فرما۔ حضور اکرم علی ہے نے فرمایاالی اس کی زبان پر دعائے خیر لا۔ تب انہوں نے کما کہ اللی اان سب کو بہشت میں جگہ عطافر ما۔

مجمع نامی ایک بزرگ تھے ایک باران کی نظر ایک چھت کی طرف اٹھ گئی اور ایک عورت کو وہاں و کھے لیا۔ تب انہوں نے عمد کیا کہ پھر بھی آسان کی طرف نہیں و کھوں گا۔ احصن بن قیس رات کو چراغ ہاتھ میں اٹھالیتے اور نرانگشت اس کی لو پر رکھ کر فرماتے تو نے فلال روزیہ کام کیوں کیا ؟ اور فلال چیز کیوں کھائی۔ مختصریہ کہ ارباب حزم ایبا ہی کرتے تھے کیو نکہ وہ جانتے تھے کہ نفس مرکش ہے آگر تم اس کو مز انہ دو گے تووہ تم پر غالب آجائے گا اور ہلاک کردے گا پس وہ بھیشہ نفس کو تنبیہ کرتے رہے تھے۔

## مقام ينجم

#### مجابده

اے عزیز! معلوم ہونا چاہے کہ پچھ لوگوں نے نفس کو قصوروارپاکراس کی تنبیہ اور سیاست کے لیے اس پر بہت کی عبادت لازم کردی تھی۔ چنانچہ حضر تائن عمر رضی اللہ عنما ہے جب بھی نماز باجماعت فوت ہو جاتی تو ساری رات بیدار رہتے۔ حضر ت عمر رضی اللہ عنہ سے جماعت فوت ہو گئی تو آپ نے اس کے کفارہ میں ایک زمین جس کی قیمت وو بیرار در ہم تھی خیرات کر دی۔ ائن عمر رضی اللہ عنمانے ایک شب مغرب کی نماز میں دو ستاروں کے طلوع ہونے تک با خیر کر دی اس کو تاہی کے عوض دو غلام آزاد کر ویئے۔ اس قبیل کی بہت سی حکامیتی ہیں۔ جب نفس ایسی عباد توں سے تاخیر کر دی اس کا علاج سے کہ کسی صاحب ریاضت (جمتد) کی صحبت اختیار کرے تاکہ اس کے دیکھنے سے عبادت کا شوق پیدا ہو۔ ایک بزرگ کھتے ہیں کہ جب مجھ سے ریاضت میں سستی ہوتی ہے تو میں محمد بن واسع کو دیکھنا ہوں۔ مجھ میں شوق پیدا ہو۔ ایک بزرگ کے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجمتد نہ طے بتو ایسے لوگوں کے حالات سنے۔ چنانچہ ہم ایک ہفتہ تک کے لیے عبادت کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مجمتد نہ طے بتو ایسے لوگوں کے حالات سنے۔ چنانچہ ہم

حضرت واور طافی: حضرت داؤد طافی روٹی نہیں کھاتے تھے بلعد روٹی کے چھوٹے چھوٹے گئزے پانی میں ڈال کر پی جاتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اس پینے اور روٹی کھانے میں جتناوفت صرف ہو تا ہے اتن دیر میں قرآن پاک کی بچاس آبیتی پڑھ سکتے ہیں۔ پس میں اپناوفت اس روٹی کھانے میں کیوں ضائع کروں ؟ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ کی چھت کاشہتر ٹوٹ گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو یمال ہیں سال سے رور ہا ہوں میں نے آج تک اس کو نہیں دیکھا۔ بے کار

اوربے فائدہ دیکھنے کوہز ر گول نے منع کیا ہے۔

یخ احمد من زریں فجر کی نماز پڑھ کر ظهر کی نماز تک پیٹھ رہتے تھے اور کسی طرف نہیں دیکھتے تھے لوگوں نے ان سے
پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آئھیں اس لیے دی ہیں کہ اس کی قدرت اس کی
صنعت وعجا ئبات کو دیکھا کریں اور جو شخص ان چیز وں کو عبرت کی نظر سے نہیں دیکھے گاایک خطااس کی تکھی جائے گی۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں تین باتوں کو پیند کر تاہوں ایک ہے کہ طویل را توں میں تجدہ کروں دوسرے ہے کہ طویل اور پڑے دنوں میں پیاسار ہوں۔ تیسرے ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہوں جن کی باتیں سنجیدہ اور حکمت والی ہوں۔ علقمہ بن قیس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ اپنے نفس کو اس قدر تختی میں کیوں رکھتے ہیں۔ کما کہ اس دو تی کے باعث جو مجھے اپنے نفس سے ہے۔ میں اس طرح اس کو عذاب دو زخ سے چاتا ہوں۔ لوگوں نے کما کہ ہو ایک مرت ہیں آپ پر واجب نمیں کئے گئے ہیں۔ کما کہ جو کچھ ہو سکتا ہے کرتا ہوں تاکہ کل ان کے ترک

کرنے ہے دل میں حسر ت نہ پیدا ہو۔ حضر ت جینید بغد اد کیؒ فرماتے ہیں کہ سری مقطیؓ نے اسی (۸۰) سال تک بات نہیں کی تھی' سوائے موت کے

وقت کے میں نے بھی ان کا پہلوز مین پر شمیں دیکھا۔

اور میرے پاس کنے کے لیے اس سے زیادہ اور کوئی عجیب تربات نہیں ہے۔ شیخ ابو محمد حریری ایک سال تک مکہ میں رہے۔ پر بھی کی سے بات نہیں کی۔ نہ وہ سوئے اور زمین سے چیٹے نہ لگائی نہ پاؤں پھیلائے۔ شیخ ابو بحر کتانی نے ان سے دریافت کیا کہ تم سے ایسی سخت ریاضت کیے ہو سکی انہوں نے جواب دیا کہ میرے علم کی بدولت میرے صدق باطن نے میرے ظاہر کو قوت عشی۔

منقول ہے کہ کی شخص نے شیخ فتح موصلی کو دیکھا کہ وہ ہے اختیار رور ہے ہیں اور ان کے آنسوخون آلودہ ہیں اس نے پوچھا یہ کہ کے پاعث میری آنکھوں سے پانی بہتارہاہے۔ نے پوچھا یہ کیا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک مدت تک گنا ہوں کے غم کے باعث میری آنکھوں سے پانی بہتارہاہے۔ اب اس ندامت سے کوئی آنسو بغیر اخلاص کے آنکھوں سے نہ نگلا ہو میں خون کے آنسورورہا ہوں۔ ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان کوخواب میں دیکھا تو پوچھا کہ خداوند تعالی نے بزرگی عطافر مائی اور فرمایا کہ مجھے اپنے جلال وعزت کی قتم کہ فرشتے تیر ااعمال نامہ جب لائے تو چالیس برس سے اس میں کوئی خطادرج نہیں تھی۔

حضرت داؤد طائی ہے لوگوں نے کہا کہ آپ داڑھی میں کنگھا کرلیں تو پچھے مضا نقہ نہ ہو گا۔ توانہوں نے فرمایا کہ میں اتنی دیر کے لیے غافلوں میں لکھا جاؤں گا۔

حضر ت اولیک قرفی کا معمول : حضر ت اولی قرفی تاحیات اپنی را توں کو تعلیم کرے فرماتے کہ آج کی رات "شب رکوع" ہے اور ایک رکوع میں تمام رات تمام کر دیتے اور دوسری شب فرماتے کہ آج"شب سجدہ" ہے اور ایک

تحده میں تمام رات بسیر فرمادیتے۔

عتبۃ الغلام صاحب مجاہدہ تھے۔نہ اچھی قتم کا کھانا کھاتے نہ کوئی لذیذ چیز پینے ان کی والدہ نے فرمایا کہ اے فرزند
اپنے ساتھ کچھ نرمی اختیار کرو۔انہوں نے کہا کہ میں اس جبتو میں ہوں۔ چندروزہ دنیا میں تھوڑی می محت اٹھا کے آخر ت
میں آرام سے رہوں گا۔ شخر بیح رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضر ت اولیں قرنی رحمتہ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گیا۔
اس وقت وہ صبح کی نماز پڑھ رہے تھے جب وہ نمازے وارغ ہوئے تومیں نے کہا کہ ابھی میں بات کروں گاتا کہ ان کی تسیع و
تہلیل میں خلل نہ واقع ہو پس میں انظار میں بیٹھار ہاوہ نماز ظہر و عصر تک اپنی جگہ سے نہیں اٹھے دوسر سے دن کی نماز فجر
تھی اس جگہ اداکی (کہیں اٹھ کر نہیں گئے ) نماز فجر اواکر نے کے بعد ان کو نیند آئی۔ خواب سے بید ار ہو کروہ کہنے لگے بار
الی ! بہت سونے والی آنکھ اور بہت کھانے والے بیٹ سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں تب میں نے خیال کیا کہ یہ تھیجت
میرے لیے ہے پس میں وہاں سے خاموش کے ساتھ چلا آیا۔

شخ او بحر عیاش چالیس سال تک زمین پر نہیں لیئے اور ان کی آنکھ میں کالاپانی از آیا۔ انہوں نے بیس سال تک اپنی میں ہر روز تمیں ہر او مرتبہ قل میں سے بید ی ہے یہ حال مخفی رکھا۔ وہ ہر شب پانچ سور کعت نماز پڑھا کرتے تھے اور اپنے ایام شباب میں ہر روز تمیں ہزار مرتبہ قل مواللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ شخ کر زائن دہر ہ جو ہزرگان لبدال میں سے تھے ہر روز تمین ختم کیا کرتے ۔ لوگوں نے ان سے کہا آپ بڑی ریاضت کرتے ہیں انہوں نے دریافت کیا کہ دنیا کی عمر کتنی ہے کہا کہ سات ہزار ہرس۔ پھر پوچھا قیامت کا دن کتن دراز ہے ؟ لوگوں نے کہا بچاس ہزار ہرس جوں اور روز قیامت کی راحت کے واسطے سات دن تک محنت نے مائے اگر میں سات ہزار ہرس جیوں اور روز قیامت کی راحت کے واسطے کو شش کروں تب بھی کم ہے۔ مدت ابد کا توذ کر میں ہے۔ جس کی انتہا ہی نہیں خصوصاً اس تھوڑی ہی عمر میں۔

حضرت سفیان توری نے کہا کہ ایک رات میں حضرت رابعہ بھرئی کے پاس گیاوہ عبادت گاہ میں چلی گئیں اور صبح تک نماز میں مشغول رہیں میں ان کے گھر کے ایک گوشہ میں صبح کی نماز پڑھتار ہا پھر میں نے ٹی ٹی رابعہ بھرئی رابعہ بھرئی کہا کہ خداکا شکر کس طرح اوا کریں کہ اس نے ہم کو تمام رات نماز پڑھنے کی تو فیق عطا فرمائی۔ ٹی ٹی رابعہ نے کہا کہ اس کا شکر سے ہے کہ کل ہم روزہ رکھیں۔اے عزیز اہل ریاضت کا حال ایسا ہی ہوا کر تا ہے۔اس قتم کے بہت سے واقعات اور الی بہت سے دکھیات ہیں جن کا یمال ہیاں کرنا طوالت کا موجب ہوگا۔ ہماری کتاب احیاء العلوم میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔اگر کوئی شخص ایس ریاضت نہیں کر سکتا تو اس کو چاہیے کہ یہ احوال سنا کرے تاکہ اپنی تقصیر کا قائل اور عبادت کی طرف مائل ہواور نفس کا مقابلہ کرنے میں مشغول ہو سکے۔

## مقام ششم

## نفس پر عتاب کر نااور اس پر توتخ

اے عزیز!معلوم ہوکہ خداوند تعالیٰ نے نفس کواپیا پیدا کیاہے کہ وہ خیر سے بیز اررہے اور شرکی طرف مائل ہو۔ کا ہلی اور شہوت پر تی اس کی خاصیت ہے اور تمہارے لیے خداو ند تعالیٰ کا تھم بیہ ہے کہ نفس کواس صفت ہے بازر کھواور راہ راست پر لاؤ۔اس کاسدھارنا تبھی تو سختی ہے ہو گااور تبھی نرمی ہے۔ تبھی فعل کے ذریعہ اور تبھی قول کے کیو نکہ اس کی طبیعت میں پیبات داخل ہے کہ جب وہ اپنا نفع کسی کام میں دیکھاہے تو اس کا طالب ہو تاہے خواہ اس میں محنت و مشقت کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ اس محنت پر صبر کر لیتا ہے۔ لیکن جمالت اور نادانی اس کی محرومی کا سبب ہوتی ہے جب تم اس کو خواب غفلت ہے بیدار کرو گے اور آئینہ (مشاہدہ حال کے لیے)جباس کے سامنے رکھو گے۔ تب وہ اس کو قبول کرے گا ای واسطے حتی تعالیٰ نے فرمایا ہے۔وذکر فان الذکری تنفع الموسنین (اور ذکر کر کہ ذکر کرنا مومنول کے لیے نفع مخش ہے) تمہارانفس بھی دوسروں کے نفوس کی مانند ہے۔ کہ وہ بھی پندونصیحت کے اثر کو قبول کرے گا۔ پس اوّل تم اس کونفیحت کرواور عمّاب کرو۔عمّاب کا بیہ سلسلہ کسی وقت ختم نہ کرونفس ہے کہو کہ اے نفس! تجھے و عویٰ وانشمندی ہے اور جب کوئی تجھ کواحتی کتاہے تو تجھ کو غصہ آجا تاہے۔لیکن تجھ سے زیادہ احمق کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص ایسے وقت میں کہ شہر کے دردازے پر لشکر جمع ہے اور آدمی اس کے بلانے کے لیے جھیجا گیا ہے تاکہ اس کو لے جاکر ہلاک کر دیں۔اور یہ مخض اس وقت لہوولعب میں مشغول ہے تواس ہے برداا حمق اور کون ہو گا کہ مر دول کالشکر شہر کے وروازہ پر تیر اا نظار کر رہا ہے۔ اور عہد لیا ہے کہ جب تک تجھ کو نہیں لے جائیں گے وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ دوزخ اور بہشت تیرے لیے پیدا کئے ہیں اور ممکن ہے آج ہی کے دن تجھ کولے جائیں گے ممکن ہے کہ نہ لے جائیں کیکن جو کام یقینا ہونے والاے توبہ سمجھ کہ وہ ہو چکاہے۔ کیونکہ موت نے کس سے بیروعدہ نہیں کیاہے کہ رات کو آؤل گی یادن کو 'جلد آؤل کی یا ورہے 'جاڑے کے موسم میں آؤل گی پاگری کے دنول میں۔ موت سب کوایسے عالم میں آ کراچانک لے جان ن جس بے فکر میٹھے ہوں۔ پس اگر انسان موت کی تیار ی نہ کرے تواس سے زیادہ حماقت اور کیا ہو گ۔

اے نفس! بھلا سوچ تو کہ تو تمام دن معصیت میں مشغول ہے اگر توبیہ سمجھتا ہے کہ خداتعالی نہیں دیکھتا تو کا فہ ہادراگر تو سمجھتا ہے کہ وہ دیکھ رہاہے تب تو بہت ہے شرم اور ڈھیٹ ہے کہ تواس کی آگا ہی اور و قوف ہے نہیں ڈرتا۔
سوچ کہ اگر تیراغلام تیری نافر مافی کرے تواس پر تواس قدر غضبناک ہو گا لیس توخدا کے غصہ سے کیوں بے فکر ہے اگر تیرا غلام یہ خیال ہے کہ میں اس کے عذاب کو ہر داشت کر لول گا تو ذراا نگل چراغ پر رکھ۔ایک گھڑی کے لیے سخت دھوپ میں
یاگرم جمام میں بیٹھ تاکہ تیری بے طاقتی اور لاچاری معلوم ہو جائے اور اگر تیرا تصور بیہے کہ وہ تھے ہر ایک گناہ کے

مواخذہ میں نمیں کیڑے گا تو اس طرح تو قرآن شریف اور ایک لاکھ چوہیس ہزار پیٹیبروں کا انکار کرتا ہے اور تونے ان ب کی تکذیب کی کیونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

جو شخص گناہ کرے گاعذاب ویکھے گا۔

ومن يعمل سوء يجزبه

اے نفس! تیراناس جائے کہ تو کہتا ہے کہ خداوند تعالی جھے عذاب نہیں دے گا کہ وہ رہیم و کریم ہے۔ تو سوچ کہ کیر کیوں حق تعالی ہز اروں لا کھوں بندوں کو بھوک اور پیماری کی مصیبت میں رکھتا ہے اور کوئی شخص بغیر تخم پاشی کے کھیتی کیوں نہیں کاٹ لیتا۔ حقیقت سے ہے کہ جب تجھ پر و نیا کی حرص غالب ہوتی ہے تو ہز اروں حیلے اور مکر کر تا ہے تاکہ سیم و زر حاصل کر سکے اس وقت تو نہیں کتا کہ خداوند تعالی رہیم و کریم ہے۔ وہ میری محنت کے بغیر میرے کام کا بعد وبست فرماوے گا۔ اے نفس! خدا تجھے میمال تو کے گا کہ بچے ہے کہ عمل کابد لہ ملے گالیکن بچھ میں محنت کرنے کی مطاقت نہیں ہے کیا تو یہ نہیں سجھتا کہ تھوڑی محنت کرنااس شخص پر بھی فرض ہے جو کڑی مشقت نہیں اٹھا سکتا تا کہ کل ووزخ کے عذاب نوک کی شخص محنت اٹھا کے بغیر رنج سے آزاد نہیں ہوگا۔ ہیں جب آج کے دن تو دوزخ کے عذاب میں جات مل جائے کیونکہ کوئی شخص محنت اٹھا کے بغیر رنج سے آزاد نہیں ہوگا۔ ہیں جب آج کے دن تو اس قدر محنت پر داشت نہیں کر سکتا تو کل دوزخ کے عذاب 'ذلت اور مر دودو ملعون ہونے کی تاب کیونکر لائے گا۔

تیراناس جائے 'توسیم وزر حاصل کرنے کے لیے شدید محنت اور ذلت بر داشت کر رہاہے اور صحت کی طلب کے لیے میدوی طبیب کے کہنے سے لذیذ چیزیں کھانا چھوڑو بتاہے کیوں تو نہیں جانتا کہ دوزخ کی آگ یماری و مختابی کی محنت سے کمیں زیادہ سخت اور آخرت کی مدت دنیا کی آمدت سے کمیں زیادہ ہے۔

اے نفس خدا بھتے غارت کرے تو کہتا ہے کہ گناہ ہے توبہ کر کے نیک عمل شروع کروں گااور ہو سکتا ہے کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی تیری موت یکا یک آجائے۔اس وقت حسرت کے سوااور پچھ تیر ہے ہاتھ نہیں آئے گا۔اگر تیر اید خیال ہے کہ آج کے مقابلہ میں کل توبہ کر نازیادہ آسان ہو گا توبہ بھی تیری نادانی ہے کیونکہ توبہ میں تو جتنی تا خیر کرے گا آنا ہی توبہ کرنا تجھ پرد شوار ہوگا۔ جب موت نزد کی آئے گی تو یوں ہوگا۔ کہ جانور کو گھاٹی کے آخر میں پہنچے وقت دانہ دیں تواس سے پچھ فائدہ نہ ہوگا کہ ذبح ہے کچھ دیر پہلے چارہ دانہ اس کے لیے بیکار ہے (تیری مثال اس شخص کی ہے جو علم سکھنے کی خاطر باہر نکل کر سستی گرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے شر کو واپس پہنچ کر دوسر ہے دن علم سکھنے میں کو شش کروں گااور یہ نہیں سمجھتا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہوئی مدت در کار ہے۔ اس طرح نفس بدکار کوایک مدت تک ریاضت اور مشقت میں مجھتا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہوئی مدت در کار ہے۔ اسی طرح نفس بدکار کوایک مدت تک ریاضت اور مشقت میں رکھنا پڑے گا۔ اور راستہ کی تمام صعوب عول سے پار ہو سکے گا۔ جب عمر گذر چکی اور ضائع ہوئی تو اب مہلت نمیں طے گی تو مجاہدہ کیو تکر ہو سکے گا۔ کیونکہ جوائی 'بڑھا ہے اور صحت عماری سے قبل گذر چکی اور فراغت کو دور کام کانے سے پہلے اور زندگی کو موت سے قبل تونے غنیمت نمیں سمجھا۔ عماری سے قبل تونے غنیمت نمیں سمجھا۔

اے تفس اوسی اوسی اوسی موسم گرما میں موسم سرماکی تمام تیاریاں کرنے میں خدا کے کرم پر بھر وسد کر کے دیر کر تارہا المخرز مبیریریکی سردی زمتال ہے کم نہیں اور دوزخ کی گرمی تابتال سے تھوڑی نہیں۔ تو زمتان اور تابتال کے کامول میں ستی نہ کر کے آخرت کے کاموں میں تقیم کرتا ہے۔ شایداس کا یہ سب ہے کہ آخرت اور روز قیامت پر توایمان نہیں الایاور یہ کفر تیر ےباطن میں چھیا ہوا ہے۔ جس کو تو نے خودا پے سے پوشیدہ رکھا ہے اور یہ تیری ہلاکت لدی کا سب ہے۔

اے نفس! خدا تجھے سمجھے 'جان کہ جو شخص سمجھتا ہے کہ نور معرفت کی پناہ لیے بغیر موت کے بعد آتش شموت اس کو نہیں خاس کو نہیں خاس کو نہیں خاس کے جسم کو نہیں نہیں جان کہ اس کی مثال ایس ہے کہ جبہ نہ پنے اور سمجھے کہ خدا کے فضل و کرم سے اس کے جسم کو نہیں نہیں کے گیاور نادان یہ نہیں جانتا کہ اس کا فضل یہ تھا کہ جب اس نے زمتان پیدا کیا تو تیری رہنمائی جبہ کی طرف فرمائی (کہ موسم سر مامیں جبہ پہنو گے تو سر دی رفع ہو گا کے۔

تیراناس جائے اے نفس! کہ معصیت جو تجھ کو عذاب میں ڈالے گی اس کا سب بیہ ہے کہ خداو ندیورگ ویم ترکا تیز کی نافرمانی پر عماب ہوا۔ حالانکہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ میرے گناہوں سے خداو ندکر یم کا کیا نقصان ناوان ایبا نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ آتش دوزخ تیرے باطن میں تیری شہو توں سے پیدا کر تاہے جس طرح زہر اور پری چیزوں کے کھانے سے تیرے جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سب بی گیا۔ تیرے جسم میں بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اس کا سب بی تو نہیں ہوتا کہ طبیب بچھ سے ناراض ہوکر تیری بیماری کا سب بی گیا۔ اس اے نفس! تیر ابھلا ہو' بے شک تود نیا کی نفتوں اور لذتوں میں مبتلا ہے اور دل سے ان کا فریفتہ ہے آگر تو بہشد اور دوزخ پر ایمان نہیں لایا تو اب موت پر ایمان لا کیو نکہ یہ تمام عیش و آرام تجھ سے چھین لئے جا کیں گے اور ان کی اور ان کی وران کی جدائی سے تو خمگین ہوگا اس پر بھی آگر تیری خواہش کہ ان کی دو تی دل میں مضبوط کرے تو کرنے پر یادر ہے کہ جشکی ان کی جدائی سے تو خمگین ہوگا اس پر بھی آگر تیری خواہش کہ ان کی دو تی دل میں مضبوط کرے تو کرنے پر یادر ہے کہ جشکی ان کی دو تی ان کی دو تی ان کی دل میں مضبوط ہوگا اس پر بھی آگر تیری خواہش کہ ان کی دو تی دل میں مضبوط کرے تو کرنے پر یادر ہوگا۔

تیراناس جائے 'تو کیوں دنیاکا گر فقار ہواہے۔ اگر مختبے مشرق سے مغرب تک تمام جمان دے دیا جائے اور وہاں کے رہنے والے مختبے جدہ بھی تر کی گریں 'تو کچھ کو تھوڑاسا کے رہنے والے مختبے جدہ بھی تر کے دنوں میں تو اور وہ سب خاک کے برابر ہو جائیں گے اور جو بھی تھھ کو تھوڑاسا حصہ ملتاہے اور وہ بھی رنج و محنت سے خالی نہیں ہے تو بہشت لدی کے عوض اس کو کیوں خریدرہاہے۔

تیر ابر اہو 'اگر کوئی شخص قیمتی جو ہر دے کر ٹوٹی ہوئی شمیری لے گا تواس پر ضرور تو ہنے گا۔ پس بید دنیا توایک شمیری ہے اس کو یکبارگ ٹوٹ جانے والی سمجھ اور وہ گو ہر جو گم ہواہے اور پھر نمیں ملے گااور اس کاعذاب اور اس کی حسرت باتی رے گی۔

چاہیے کہ اس فتم کا عماب نفس پر کر تارہے تاکہ تادیب نفس کا حق ادا ہو اور لازم ہے کہ پہلے خود <mark>کو نفیحت</mark> کرےاس کے بعد دوہر نے کونفیحت کی جائے۔



# اصل ہفتم

اے عزیز! معلوم ہو کہ رسول اکرم علیات نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک گھڑی کا تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے اور قر آن پاک میں متعدد جگہ تظر' تذہر' نظر اور عبرت کا حکم ہواان سب کے معنی تفکر ہیں جب تک ہر ایک شخص کو تفکر کی حقیقت معلوم نہ ہو گی اور یہ کہ کس چیز میں کر ناچاہیے اور تفکر کس واسطے ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے ان تمام باتوں کو نہیں سمجھے گا تفکر کی خوبی اس کو معلوم نہیں ہو گی اس کی شرح ضروری ہے 'ہم پہلے تفکر کی فضیلت بیان کرتے ہیں اس کے بعد اس کی حقیقت اور پھر اس کے فائدے بیان کریں گے اور اس کے بعد سے بتائیں گے کہ تفکر کس چیز میں ہواکر تا ہے۔

تفکر کی فضیلت : اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ وہ کام جو سال بھر کی طاعت وعبادت ہے بہتر ہو ظاہر ہے کہ بہت ہی فضیلت والا ہو گا۔ اتن عباس رضی اللہ عنمانے فرمایا ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جو حق تعالیٰ کے باب میں فکر کرتے

حضرت رسول اکرم عظی نے ارشاد فرمایا: اے لوگو! حق تعالیٰ کی صفت میں غورو فکر کروذات باری میں تفکر مت کرو کیونکہ بیہ تمہاری طاقت سے باہر ہے اور اس کی قدر کو تم نہ پہچان سکو گے۔ حضر ت عائشہ رضی اللہ عنمانے ارشاد فرمایا کہ رسول اکرم علی نے نماز میں گرید کنان تھے۔ میں نے دریافت کیایار سول اللہ! حق تعالی نے آپ کو حش دیا ہے۔ پھر آپ کیوں روتے ہیں۔ حضور اکر معلیقی فرمانے لگے کہ اے عائشہ ؟ میں کیوں نہ روؤں کہ مجھ پریہ آیت نازل ہوئی ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُونِ وَالْأَرُض وَاخْتِلاَفِ بِهِ شَك آسانول اور زمين كي پيدائش مين اور رات اور الگیل والنَّهار لِایْت لِاُولِی الْاَلْبَابِه ول کے اختلاف میں دانشوروں کے لیے نشانیال ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے اس شخص پر جواس آیت کو پڑھ کراس کے مطالب میں تفکر نہ کرے۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کسی نے دریافت کیا کہ اے روح اللہ! کیاروئے زمین پر کوئی بیشسر آپ جیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایاباں اوہ شخص جس کی تمام گفتگواللہ کاذکر اور خاموشی تفکر اور اس کی نظر عبرت آموز ہووہ مجھ جیسا ہے۔

حضور اکرم علی نے فرمایا ہے لوگو! اپنی آنکھول کو عبادت ہے بھر ہ مند کرو۔ لوگول نے دریافت کیایار سول اللہ! كس طرح سے ؟ آپ نے فرمايا قرآن ياك و كيھ كريڑھنے ، تفكر اور عجائب قدرت اللي سے شخ ابو سليمان واراني نے كمال ہے كہ ونیا کی چیزوں میں تفکر آخرے کا حجاب ہو گااور آخرے کے بارے میں تفکر کا ثمریہ ہے کہ حکمت حاصل ہو گی اور دل زندہ ہوگا۔

حضرت واوُد طائی کا تفکر: حضرت داؤرٌ طائی ایک رات اپنے گھری چھت پر چڑھ کر ملکوت آسان میں فکر کر رہے تنے اور روتے جاتے تنے۔ پس بے اختیار ہو کر ایک پڑوی کے گھر میں گر پڑے۔ ہمسایہ گھبر اکے اٹھااور چور سمجھ کر گوار کھنچ لی۔ جب اس نے حضرت داؤد طائی کو دیکھا تو پوچھاتم کو کس نے گرادیا' انہوں نے جو اب دیا کہ میں بے ہوش تھا جھے کچھ معلوم نہیں۔

#### حقيقت تفكر

اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ تقر کے معنی طلب علم و آگی کے ہیں اور جو علم کو فوراً معلوم نہ ہواس کو طلب کرنا ضروری ہے ہہ ممکن نہیں ہے مگر دوسری دو معرفتوں ہے اگر ان دونوں کو جمع کر دیا جائے توایک تبیسری معرفت پیدا ہو تا ہے (ایک تبیسری حقیقت) دواوّلین ہو فین ان دونوں کے ملنے ہے۔ جس طرح تر اور مادہ کے طاب سے چہ پیدا ہو تا ہے (ایک تبیسری حقیقت) دواوّلین معرفت کے حق میں مال باپ کا حکم رکھتی ہیں۔ پھر اس تبیسرے علم کو بھی ان دوسے ملادے تاکہ اس سے آبکہ چو تھا علم پیدا ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس طور سے ایک چو تھا علم پیدا ہو جائے جب ای طرح کر تا جائے گائے انتہا علوم پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اس طور میں ماری کہ وہ ان علوم سے جو سمنز لہ اصل کے ہیں وہ خبر دار نہیں ہے اور اس کی علم حاصل نہیں کر سکتا تو اس کا سبب سے ہو گا کہ وہ ان علوم سے جو سمنز لہ اصل کے ہیں وہ خبر دار نہیں ہے اور اس کی طال اس شخص کی ہوگی جس کے پاس سر مایہ تو ہے لیکن وہ سوداگری نہیں کر سکتا۔ ہم حال بیہ ایک طویل صف ہے۔ مخصراً میں اس کو نہیں ہو سکتا۔ ایک تو یہ جائے کہ باقی 'فائی ہے بہتر ہے۔ دوسرے یہ معلوم کر ہے کو خباتی ہائی ہائی ہے ہوتر ہے۔ دوسرے یہ معلوم کر لیا تو یقینا یہ دوسر اعلم آخرت دینیا ہے بہتر ہے۔ اس سے ازام قصود وہ نہیں ہو حود معلوم کر لیا تو یقینا یہ دوسر اعلم آخرت دینیا ہے بہتر ہے۔ اس سے پیدا ہوگاس پیدائش ہے اور دینا فائی ہے۔ پس جب ان دواصل کو معلوم کر لیا تو یقینا یہ دوسر اعلم آخرت دینیا ہے بہتر ہے۔ اس سے پیدا ہوگاس پیدائش ہے ہوارا مقصود وہ نہیں ہے جو ''معتز لہ' کا ہے (اس کابیان طوالت کا موجب ہے)۔

۔ پس تمام تفکرات کی حقیقت سے ہے کہ دوعلم حاصل کرنے سے بحری کاچہ پیدا نہیں ہو تااسی طرح دو علوم کے ملانے سے ہر وہ علم جو تم چاہو گے پیدا نہیں ہو گابلحہ علوم کی ہر ایک نوع کے دواصل خاص ہوتی ہیں جب تک تم ان دو اصل کواپنے دل میں حاضر نہ کروگے وہ تیسر اعلم جو ہمنز لہ فرع کے ہے پیدا نہیں ہوگا۔

#### تفكر كيول ضروري قراريايا

انسان کو ایک نور کی حاجت ہے: معلوم ہونا جاہے کہ انسان کی پیدائش ظلمت اور جمل میں ہوئی ہے اور اس کو ایک نور کی ضرورت ہے جواس کو تاریکی سے تکالے اور معلوم کرے کہ وہ کیاکام کرے اور کس راہ پر چلے۔ و نیاکی راہ پریا آخرت کی راہ پر۔وہ اپنی ذات کی طرف مشغول ہویا خداکی طرف۔ بیربات نور معرفت کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی اور

نور معرفت بغیر تفکر کے حاصل نہیں ہوگا چنانچہ حدیث شریف میں آیاہے:

خلق الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من حق تعالى فيدول كوپيدافرماكران پراچنوركاپر تودالا

وره

جورہ جس طرح وہ شخص جواند ھیرے میں ہو چل نہیں سکتات وہ لوہا پھر پرمار کراس ہے آگ نکالتاہ اوراس سے آگ نکالتاہ اوراس سے کی اغ کوروش کر تاہے۔اس چراغ کوروش کر تاہے۔اس چرائے کے اس کی حالت تبدیل ہو گوباہم ملادیا جائے توان سے تبری معرفت پیدا ہوتی ہے جس کی مثال لوہ اور پھر کی مثال اس لوہ کو پھر پرمار نے (رگڑنے) کی ہے اور معرفت کی مثال اس نور کی ہے جو اس عمل سے نکلے گا۔ تاکہ اس سے دل کی حالت تبدیل ہو اور جب اس کا حال بدلتا ہے تواس کا عمل بھی بدلتا ہے۔ مثلاً جب اس نے یہ معلوم کر لیا کہ آخرت بھتر ہے۔ تو دنیا ہے منہ پھیر کے آخرت کی طرف توجہ کرے گا۔ پس تفکر سے تین چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ معرفت 'حالت' عمل ایکن عمل حالت کا تابع ہے۔ حالت معرفت کی تابع ہو جائے گی۔ ہو جائے گی۔

#### میدان فکر کی وسعت

اے عزیز!معلوم کروکہ فکر کامیدان اور اس کی جولانگاہ بہت وسیع ہے کیونکہ علوم بے شار ہیں اور سب میں فکر کی سیجائش موجود ہے لیکن جوبات دین سے تعلق نہیں رکھتی اس کی توضیح اور تشریح ہمار امقصود نہیں ہے۔ ہاں جوبات دین سے متعلق ہے اگر چہ اس کی تفصیل بھی وراز ہے لیکن مجملا اس کے اجناس کا بیان ہو سکتا ہے۔

کے حضور میں قبولیت حاصل کر سکے بیالی بات میں فکر کرے گا جس سے معثوق کو کر اہت ہواور اس سے حذر کرے اور جو خیال عشق سے پیدا ہو تاہے وقدیان کر دوان چاراحوال سے خالی نہیں ہو تا۔ عشق دین اور دو تی حق تعالیٰ بھی اس طرح ہے۔

میدان اول: میدان اول یہ ہے کہ بعد ہ اپنجارے میں تفکر کرے تاکہ معلوم کر سکے کہ صفاتِ بد اور افعال ذمیمہ اس میں کون کون سے بین اور بیہ خود کو پاک کرے۔ یہ ظاہر کے گناہ اور باطن کی بر ائیاں ہیں اور بیہ شار ہیں۔ کیونکہ ظاہر کے گناہ ہفت اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں جیسے زبان 'آنکھ 'پاؤں ہاتھ وغیر ہ بعض کا تعلق تمام بدن سے ہے۔ دل کی بر ائیاں بھی اس طور پر ہیں۔

اطوارِ تفکر : ہرایک تفکر کے تین طور ہوتے ہیں ایک ہیے کہ فلاں کام اور فلاں صفت مکروہ ہے یا نہیں۔ بیات سب جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تفکر ہے اس کو شناخت کیا جاسکتا ہے۔ دوسر اطور سے کہ بیبات سب جگہ ظہور میں نہیں آتی اور صرف تفکر ہے اس کو شناخت کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی بغیر تفکر کے دشوار ہے۔ تبسر اطور یہ کہ میں جو اس صفت بد ہے موصوف ہوں تواس سے چھوٹے کی کیا تدبیر ہے۔ پس ہر روز سبح کے وقت چاہیے کہ ایک ساعت کے لیے سب نے سلے زبان کے ظاہری گناہوں کے بارے میں اندیشہ کرے کہ آج کے دن کون سی بات میں زبان مبتلا ہو گی۔ ممکن ہے کہ غیبت یا جھوٹ میں گر فتار ہو تواس سے بیخے کی کیا تدبیر ہے اس طرح اگریہ خطرہ ہو کہ لقمہ حرام اس کو چکھنا ہو گا تواس سے چھوٹنے کی تدبیر کرے۔علی ھذ االقیاس اپنے تمام اعضاء کا حال دریافت کرے اور اسی طرح تمام طاعات میں بھی فکر کرے اور جب طاعات ہے فراغت حاصل ہو تو فضائل اعمال میں اندیشہ کرے اور سب کو جالا ہے۔ مثلاً کیے کہ زبان کو ذکر اللی اور مسلمانوں کوراحت پنجانے کے لیے پیدا کیا گیاہے اور میں فلال ذکر کر سکتا ہوں اور فلال عمد ہات کہ سکتا ہوں تا کہ دوسرے مخص کاول خوش ہو کیے کہ آنکھ کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ دین کا دام بن جائے تا کہ سعادت کو شکار کر سکوں۔ فلال عالم کو نظر تو قیر ہے دیکھوں اور فاسق کو حقارت کے ساتھ دیکھوں تاکہ آنکھوں کا حق ادا ہو سکے اور مال ملمانوں کی راحت کے لیے ہے تو میں فلال کو مال صدقہ کے طور پر دول گااور اگر مجھے ضرورت پڑی تو دوسرے کو دے دول گااور خود صبر کرول گا۔ یعنی ایٹار سے کام لول گا۔ اس طرت کی مثالوں پر ہر روز غور کرے ممکن ہے کہ کسی وقت کی فکر میں ایبا خطرہ آجائے جو تمام عمر اس کو گناہوں ہے بازر کھے۔ پس اس وجہ سے ایک ساعت کا تقکر سال بھر کی عبادت سے افضل قراز پایا ہے کیونکہ اس کا فائدہ تمام عمر باقی رہتا ہے۔جب ظاہری طاعات ومعاضی کے تفکر سے خالی ہو تومہلکات کی طرف توجہ کرے کہ اس میں برے اخلاق کون کون سے اس کے باطن میں موجود ہیں اور منجیات بعنی اخلاق پندیدہ میں ہے وہ کیا نہیں رکھتا تاکہ اس کے حصول کی کوشش کرے اس کی تفصیل بھی طویل ہے لیکن اصل مہلکات وس ہیں: اگر آدمی ان سے بیچے تو وہ کفایت کریں گے۔ وس مہلکات یہ ہیں : مخل مسکبر ، عجب ریا ، حسد ، غصہ ، حرص طعام ، حرص سخن ،

در تی مال 'حب جاہ : اصل میں منہات بھی و س ہیں۔ تو یہ 'صبر 'رضابقضا' شکر نہت 'خوف 'رجا' ڈبریعی ترک دنیا' اخلاص
یہ طاعات مخلوق کے ساتھ 'خلق خوب 'محبت اللی۔ ان صفات میں ہے ہر صفت میں تظر کی ہر گ مخبائش ہے اور یہ راہ اس
مخص کو ملے گی جو ان صفات کے علوم کو جو ہم نے اس کتاب میں ذکر کئے ہیں پچانے 'اور انسان کو چاہیے کہ ایسا جریدہ
(دفتر) تیار کرے جس پر یہ صفات تح بر ہو ال جب ایک صفت میں تظر سے فارغ ہو جائے تو اس پر خط تھینچ دے پھر
دو سر کی صفت کی طرف مشغول ہو اور ممکن ہے کہ کی کو ان تظر اہم معلوم ہو کہ اس کو اس ہے کام پڑا
ہو مثلاً کوئی عالم پر ہیزگار ہے جو ان پر سے اخلاق ہے د متحال کیا چکا ہے لیکن وہ اپنے علم پر عجب و غرور کر تا ہے اور اپنا علم
دو سر وال کو جنلا کے اپنی بر گار ہے جو ان پر سے اخلاق ہے د متحال کیا چکا ہو اور اپنا علم
مقبول ہو نے پر خوش ہو تا ہے آگر کوئی شخص اس کی عیب جوئی کر سے تو دل میں اس سے بعض و کینہ رکھتا ہے اور جب موقع
مقبول ہو نے پر خوش ہو تا ہے آگر کوئی شخص اس کی عیب جوئی کر سے تو دل میں اس سے بعض و کینہ رکھتا ہے اور جب موقع
مقبول ہو جو ہے کہ ہر روز اس سے انتقام لیتا ہے ۔ یہ تمام با تیں چھپی ہوئی خیاشتیں ہیں۔ یہ آد می کے دین میں خلل ڈالنے والی ہیں۔ پس
مات ہو جائے پس اس کی نظر صرف خدائی طرف ہو۔ اس باب میں فکر کی بہت شخص کے ہوئی کر در کی میں اس کی تفصیل
خاہر ہو گئی ہوگی کہ اپنے مہلکات و مجیات کے بارے میں انسان کا تظر کوئی حدو نمایت شیس رکھتا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل
خاہر ہوگئی ہوگی کہ اپنے مہلکات و مجیات کے بارے میں انسان کا تظر کوئی حدو نمایت شیس رکھتا ہے۔ یہاں اس کی تفصیل

#### ميدان دوم

حق تعالی صفوعات کے سلسلہ میں ہوگا۔ اس تفکر کابر امقام ہے۔ جو ذات و صفات اس منع فر ملائے۔ لیکن عوام کواس افعال و مصنوعات کے سلسلہ میں ہوگا۔ اس تفکر کابر امقام ہے۔ جو ذات و صفات باری سے علاقہ رکھتا ہے۔ لیکن عوام کواس کی طاقت نمیں کور عقل کی وہاں رسائی ہو نمیں عتی۔ حضورا کرم علی ہے نہیں ہے منع فر مایا ہے کہ ذات باری میں تفکر مت کرو کیونکہ بیبات تمہاری طاقت ہے باہر ہے اس و شواری کا سبب یہ نمیں ہے کہ حق تعالی کی ذات ہو شیدہ ہے باہر ہے اس و شواری کا سبب یہ نمیں ہے کہ حق تعالی کی ذات ہو شیدہ ہے باہر کی عظمت استقدر رو شن اور تابال ہے کہ انسان کی بھیر ت اس کی تاب نمیں لا عتی اور وہ بے خود و متحیر ہو جائے گا۔ مثلاً حیگا در دن کواڑ نمیں علی کیونکہ اس کی آئھ ضعیف ہے آفاب کے نور کی تاب نمیں لا عتی ہے۔ درات کو جب نور کم ہو تا ہے تود کی عتی ہے۔ عوام الناس کی بھی مثال ہے لیکن صدیقین اور ہزرگان جلائی حق کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ دیکھنے کی ضرورت میں بھی نمیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آفاب کود کھ سکتا ہے لیکن ایسا شخص آگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی ضرورت میں بھی نمیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آفاب کود کھ سکتا ہے لیکن ایسا شخص آگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی کی ضرورت میں بھی نمیں ہے۔ مثلاً کوئی شخص آفاب کود کھ سکتا ہے لیکن ایسا شخص آگر مدام دیکھے گا تواند بیشہ ہے کہ اس کی

ا - جس طرح آج کلُ خودا پنے قلم ہے اپنے نام ہے پہلے "علامہ" کھتے ہیں۔ بالول میں خوب تیل ڈال کر سنرے فرنم کا چشمہ آنکھوں پر لگاتے ہیں حالا نکہ بینانی میں قطعی کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔

بصارت حتم ہو جائے گی ای طرح جمال الٰمی کے مشاہدہ میں دیوانگی اور بے ہوشی کا ندیشہ ہے یس صفات الٰہی کے اسر ارجو بزرگول کے علم میں ہیں۔ مخلوق ہے ان کو بیان کرنے کی اجازت اور رخصت شیں ہے۔ مگر ایسے الفاظ جو بندوں کی اپنی صفات سے قریب ہوں مثلاً تم کہو کہ حق تعالیٰ عالم 'مرید' متکلم ہے ان الفاظ ہے انسان کچھ چیز سمجھ سکتا ہے جو اس کی صفتول کی مانند ہو۔اس کو تشیبہ کہتے ہیں لیکن آگر صرف اتنا کہاجائے کہ خداکا کلام انسان کے کلام کی طرح نہیں ہے جو حرف وصوت رکھتاہے اور اس کا سلسلہ بھی رہتاہے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جب تم اتنا کھو گے تو شاید اس کی سمجھ میں نہ آئے اور ا نکار کرے اور کھے کہ خدا کا کلام بے حرف و صوت کیسا ہو گا۔ یا تو تم اس ہے کہو کہ خدا کی ذات تیر ی ذات کی طرح نہیں ہے۔ نہ وہ جو ہر ہے نہ عرض نہ کئی جگہ ہے نہ جت میں۔نہ عالم سے متصل ہے نہ منفصل 'نہ عالم سے باہر ہے نہ عالم کے اندر۔ اس کا بھی وہ انکار کرے گا اور کیے گا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ اس انکار کی وجہ یہ ہوگی کہ وہ خداد ند تعالیٰ کی اپنی ما ننذ سمجھتاہے جو ایک تخت پر جلوہ افر وزہے اور خدم و غلام اس کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ حق تعالیٰ کے باب میں ای طرح خیال کر کے کہتا ہے کہ ضروری ہے کہ خداوند تعالیٰ کے بھی ہاتھ 'یاؤں' آنکھ منہ اور زبان ہو۔ جب بندہ اپنے وجود میں یہ اعضاء دیکھتاہے تو خیال کر تاہے کہ اگر پیر خدا کی ذات میں نہ ہوں تو نقصان کا موجب ہو گاالیمی عقل اگر مکھی کو بھی ہوتی تو کہتی کہ میرے خالق کے بھی ضرور پر وبال ہوں گے۔ کیونکہ اس نے میری قدرت و توانائی کے باعث ہی مجھے یہ چیز دی ہے پس وہ آپ بھی یہ رکھتا ہو گا۔ یک حال انسان کا ہے اپنے او پر اس کی ہستی کا قیاس کر رہا ہے۔ اس وجہ سے خدا کی ذات و صفات میں تفکر کرنا شرع میں ورست نہیں۔ اسی طرح بدر گان سلف نے علم الکلام پڑھنے ہے منع کیا ہے کہ ان کے نزدیک بیہ جائز نہیں کہ باری تعالیٰ نہ عالم کے باہر ہے اور نه عالم میں ہے نہ مصل ہے نہ منفصل بلحد وہ صوف اس بات پر قناعت کرتے ہیں (کافی سجھے ہیں) کہ لیس کمثله شیئی لیعنی نہ وہ کی سے مشابہت رکھتااور نہ کوئی اس کے مشابہہ اور ما نند ہو گی۔اس بات کو بغیر تفصیل کے مجمل کہہ ویناکا فی ہے کہ ان کے مذہب میں تفصیل بدعت ہے۔

کیونکہ اکثر وہیشتر مخلوق کا فہم یمال قاصر ہے (اکثر لوگ کم فہم ہیں) اس لیے ایک نبی پروحی نازل ہوئی اور تھم دیا گیا کہ بعدول سے میری صفات کا حال (منہہ) بیان مت کروکیونکہ یہ اس کا انکار کریں گے۔ پس ایسی بات ہی کمناجو ان کی عقل میں آسکے۔ پس اولی یہ ہے کہ اس بارے میں ہر گز گفتگو اور تھر نہ کریں۔ ہاں ایسا شخص جو کا مل ہو وہ اس باب میں تھر کرے لیکن آخر کار اس کو بھی دہشت اور چرت ہے دوچار ہونا پڑے گا۔ پس سز اوار یہ سمجھے کہ حق تعالی کی عظمت تھر کرے لیکن آخر کار اس کو بھی دہشت اور چرت ہے دوچار ہونا پڑے گا۔ پس سز اوار یہ سمجھے کہ حق تعالی کی عظمت کے انوار سے ایک نور ہے کیونکہ گائب صنعت سے معلوم کریں۔ ہر ایک جو عالم وجود میں آئی ہے اس کی قدرت اور عظمت کے انوار سے ایک نور ہے کیونکہ اگر کوئی آفتاب دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ اس کے نور کوجوز مین پر پڑر ہا ہے ضرور دکھے سکتا ہے۔

## ميدان سوم

عجائب مخلوقات میں موجود ہے خداوند تعالی کی عجب و غریب صفت ہے آسان وزمین کا ہر ایک ذریعہ زبان حال ہونا چاہے کہ جو بچھ عالم میں موجود ہے خداوند تعالیٰ کی عجب و غریب صفت ہے آسان وزمین کا ہر ایک ذریعہ زبان حال سے خداوند تعالیٰ کی پاک اس کی قدرت کا ملہ اور علم ہے حد کو بیان کر رہا ہے اور یہ عجائب مخلوقات ہے شار ہیں ان کی تفصیل نہیں ہو سکتی۔ اگر سات سمندر سیابی بن جا کیں اور تمام در ختول کی شاخول کے قلم بن جا کیں اور سارے بعدے کا تب بن کر زمانہ در از تک تکھیں تب بھی کلمات اللی جن ہے مراد عجائب قدرت ہیں تمام نہیں ہو سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قل لوگان البحر مدادا لکلمت رہی : فرماد ہے کہ میرے رب کے کلمات تح میر کرنے کے لیے اگر تمام سمندر روشنائی بن جا کیں۔ لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات رہی ولوجئنا بمثلہ مدداہ توسمندر خشک ہوجا کیں قبل اس کے کہ وہ مرے رب کے کلمات کو تح میر کریا کیں اگر اس کے مثل وہ اور روشنائی کیوں نہ لے آکیں۔

معلوم ہو ناچاہیے کہ مخلو قات کی دوقتمیں ہیں۔ایک قتم وہ ہے جن کی ہم کو خبر نہیں پھر اس میں تفکر کیو نکر کیا

جاسكتا ب جس طرح كه خداوند تعالى في ارشاد فرمايا ب

سُبُحْنَ الَّذِي خَلَقَ الْلَارُوَاجَ كَلُهُا مِمَّا تُنْبِتُ الْلَارُضُ وَمِنَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّلِمُ الللللِّلْمُ اللللللِّلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُ اللللْمُلْمُ الللِّلْمُلْمُ الللِّلْمُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّلْمُ الللِمُ اللَّلِمُ اللَّالِمُ الللللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ اللَّالِ

پاک ہے اسے جس نے سب جوڑے منائے ال چیزول سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور خود ان سے اور ان چیزول سے جن کی انہیں خبر نہیں ہے۔

دوسری قتم مخلوقات کی وہ ہے جن کی ہم کو خبر حاصل ہے۔ ایسی مخلوق دوقتم کی ہے ایک وہ ان کو ہم آنکھ ہے دکھ مسیں سکتے۔ جیسے عرش وکری 'فرشتے 'جن 'پری 'ان میں تفکر کے اطوار بہ سبب طوالت اس مخفر میں لکھناد شوار ہے۔ فقط ان چیزوں کے بیان پر اکتفا کرتے ہیں جو دیکھی جاتی ہیں۔ لیخی آسان 'زمین 'آفتاب 'ماہتاب 'ستارے اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے۔ جیسے بیاڑ بول کے اندر موجود ہیں۔ لیغی جواہر اور دوسری کا نمیں۔ نباتات کی قتم سے جو چیزیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں قتم قتم کے صحر انی اور دریائی جانور اور انسان کیونکہ وہ سب کا نمیں۔ نباتات کی قتم سے جو چیزیں زمین کے اوپر ہوتی ہیں قتم قتم کے صحر انی اور دریائی جانور اور انسان کیونکہ وہ سب سبت اللی سب تر ہے۔ اسی طرح جو پچھ آسان اور زمین کے در میان (جوبات) ہے جیسے ابر 'بارش برف' ژالہ 'رعد 'جلی' قوب قوب قوب اللی سند آلئی گئوائش ہے اور یہ سب صنعت اللی قوب اللی میں اپنی صنعت (آیات) کی شانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے بعض کا ہم پچھ بیان کریں گئ خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی صنعت (آیات) کی شانیاں بیان فرمائی ہیں۔ تاکہ تم ان میں غورو فکر کرو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے :

وہ آسانوں اور زمین کے عجیب نشانوں کود <u>کھتے ہیں لیکن</u> ان پر توجہ نہیں کرتے۔

وَكَأَيْنُ مِنْ اللهِ فَى السَّمُوتِ وَالْأَرُضِ يُمَرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُقِرِضُونَهُ المَّرِضُونَهُ المُورِضُونَهُ الرَّادِ فَرَمَايِكِ :

إِنَّ فِي خَلُقُ السَّمُوتِ وَالْأَرُضِ وَاخْتِلاَفِ بِ جُثِك آمانوں اور زمین كى آفریش میں اور دن رات النیل والنَّهار بَابِ بِعِيرِ تَ مَے لِيے نَثَانی ہے۔ اَتَّلَاف مِن ارباب بِعِيرِ تَ مَے لِيے نَثَانی ہے۔ اَتَّلَاف مِن ارباب بِعِيرِ تَ مَے لِيے نَثَانی ہے۔

اور الی نشانیال بہت ی بیں ایس بده وال نشانیول میں فکر کرے۔سب سے پہلی نشانی جو تم سے قریب ترین ہے خود تمہاری ہی ذات ہے اور دنیامیں کوئی چیز تم ہے (وجو دانسانی) عجیب تر نہیں۔ لیکن تم خود اینے وجو دے عافل ہو حالا نکہ بار گاہ النی سے ندا آتی ہے کہ اے بندہ! تواپنی ذات میں غور کر تاکہ جاری قدرت اور عظمت تجھ پر ظاہر ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا۔وفی انفسکہ افلا تبصرون (جاری نثانیال تمارے نفول میں موجود ہیں مگرتم غور نہیں کرتے) پہلے تم اپنی ابتدائے خلقت کا خیال کرو کہ کہاں ہے تم آئے ہو کیونکہ خداوند تعالیٰ نے تم کو ایک یو ندیانی سے پیدا فرمایا ہے۔اس یانی کو پہلے باپ کی پشت میں اس کے بعد رحم مادر میں جگہ دی غرض اس قطر وَ آب کو تمہاری پیدائش کا مختم بنایا اور مال باپ پر شہوت کو موکل ہنایا۔ مال کے رحم کواس کی زمین اور باپ کے نطفہ کو تخم بنایااور ہر ایک میں بیہ شوق پیدا کیا کہ وہ چکڑ مین میں یویا جائے۔اس تخم کو خون حیض سے پیرا کیا۔ نطفہ کو پہلے خون بستہ کی شکل دی(علقہ )اس کے بعد اس کے بعد اس کو مصغہ (لو تھڑا) بنایا پھراس میں جان ڈالی اور ایک صفت والے خون سے تمہارے اندر قتم قتم کی چیزیں پیدا کیں۔ جیسے گوشت' بوست 'رکیس' یٹھے' ہڈیاں' پھر ان سب چیزوں ہے تمہارے اعضاء بنائے' سر کو گول بنایا' دو لمبے لمبے ہاتھ اور یاؤل بنائے جن میں ہے ہر ایک کی پانچ یانچ انگلیاں ہیں۔ پھر ہیر ونی اعضاء میں آنکھ ناک کان منہ 'اور زبان بیائی اور دوسرے اعضاء بنائے۔باطن میں معدہ ' جگر 'گر دے ' تلی' پتار 'حم' مثانہ اور آ نتیں پیدا کیں۔ ہر ایک کو الگ الگ شکل عطا فرمائی اور ج<mark>دا جدا</mark> صفتیں' ہرایک کی مقدارالگ الگ رکھی۔ ہرایک کے کتنے ہی جھے کئے' ہرانگلی کی پوریں بنائیں' ہرایک عضو کو پوست' رگ ویٹھے اور انتخوال ہے ترکیب دی۔ اپنی آنکھ ہی کو دکھے لو مقدار میں ایک اخروٹ سے زیادہ نہیں اس کے سات طبقے (يردے) بنائے ہر ايك طبقه كى صفت الگ الگ ركھي اگر ان ميں سے ايك يرده بھى بحر جائے۔ آكھ كى بصارت ختم ہو جائے۔اگر صرف آنکھ کے عجائب کی شرح بیان کی جائے توایک دفتر تح مر کرنا پڑے۔اب ذرااپنی ہڈیوں پر غور کرو کیا متحکم اور سخت جسم رقیق منی سے پیدافر مایاس کا ہر ایک مکٹر االگ الگ ساخت اور مقدار رکھتاہے کوئی گول ہے اور کوئی لام<mark>نا</mark> اور کوئی چوڑا 'کوئی کھو کھلا (جوف دار )اور کوئی بھر اہوااوریہ ساری ہٹریاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں جن کی تعداد اور بناوٹ میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں اشتخوان کو تهمارے بدن کا ستون بنایا اور تمام اعضاء کی بنیاد اس ستون پر رتھی اگروہ ستون ایک ہی ٹکڑا ہو تا تو پشت کاخم کرنانا ممکن ہو تااور اگر جداجدا ہو تا تو پیٹے سید ھی کرنااور کھڑ اربہناد شوار ہو تا۔ ہڈیول کے مہرے ( فقرات )بنائے تاکہ پیثت خم ہو سکے اس کے بعد ان کوا بیک دوسرے سے جوڑ کرر گوں اور پیٹوں کوان پر لپیٹ

کر خوب مضبوط کردیا تا کہ وہ ایک ٹکڑے کی مانند کھڑی رہے۔ ہر ایک میرے کے سروں کو نرومادہ کی طرح بیمایا کہ ایک دوس ے کے ساتھ ہوست ہو جائیں مضبوطی کے ساتھ مرول کے جارول طرف پہلومائے تاکہ کمزور پھے جواس پر لیٹے گئے ہیں مضبوط رہیں اور ایک دوسرے پر سمار الے سکیل۔ سر کودیکھو کہ پچپن مڈیول سے بنایا گیا ہے اور باریک ریشوں ے ان گلزوں کو جوڑا ہے کہ اگر ایک گوشہ کو صدمہ پنچے تو دوسر اسلامت رہے اور سب کے سب یکبار گی نہ ٹوٹ جائیں وانتوں کو دیکھوبعض کے سرچوڑے ہیں تاکہ وہ لقمہ کو چیائیں۔ بعض کے سرباریک اور تیز رکھے تاکہ نوالہ کوریزہ ریزہ کر کے (پچھلے دانتوں کی) چکی میں ڈال دیں۔ گردن پر غور کرواس کو سات مہر ول ہے بیلیا ہے۔ ان مہر ول پر رکیس اور پٹھے لیبٹ دیئے ہیں اور اس طرح اس کو خوب مضبوط کردیا ہے اور سر کو اس کے اوپر رکھ دیا ہے۔ پیٹھ کو چوہیس مہروں ( فقرات) ہے بنا کر گردن کو اس پر رکھ دیا ہے اور سینہ کی ہڈیاں ان میروں کی عرض میں بنائی ہیں ای طرح اور دوسری ہٹریاں بیائی ہیں جن کی شرح بہت طولانی ہے۔الغرض خداوند تعالیٰ نے ترے بدن میں کل دوسو سینتالیس ہٹریاں بہائی ہیںان میں ہے ہر ایک کا فائدہ الگ ہے حالا نکہ ان سب کی خلقت یائی کی اس ایک یو ندھے ہوئی ہے۔ اگر ان ہڑیوں میں ہے ا یک ہڈی بھی کم ہو جائے تو تمہارا کام رک جائے اور ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تمہارے آرام میں خلل پڑ جائے۔ جب تمہارے جسم کو تمام اعضاء اور استخوان کے ملانے کی ضرورت ہوئی تو تمہارے بدن میں پانچے سو ستائیس (۵۲۷) پٹھے (عضلات) پیدا کئے۔ ہر ایک عضلہ مچھلی کی طرح در میان میں موٹا ادر باریک سر کا بیایا۔ بعض عضلات چھوٹے اور بعض بڑے بنائے۔ ہر عضلہ کی ترکیب گوشت ریشہ (عصب)اور پر دہ ہے کی جو غلاف کی مانند اس پر پڑار ہتا ہے۔ ان پانچ سو ستانیس عضلات میں چوہیس عضلات صرف اس لیے ہیں کہ تم آنکھ اور پلک کو ہر طرف حرکت دے سکو۔ دوسرے اعضا کی حرکات کااس پر قیاس کرلو کہ سب کی شرح بہت طولانی ہے۔ علاوہ ازیں تمہارے جسم میں تین حوض بیائے ہیں۔ ان حوضوں سے سارے بدن میں نہریں جاری کیں ان میں ہے ایک حوض دماغ کا ہے۔ جس سے اعصاب کی نہریں تمام بدن کو پہنچتی ہیں تاکہ قندرت اور حس و حرکت کا فیض جاری ہو۔ان نسروں میں ہے ایک نسر کو پیٹھ کے گرلول کے اندر رکھا تاکہ اعصاب مغزے دور ندر ہیں در نہ وہ سو کھ جاتے دوسر احوض جگر کا ہے اس سے رگوں کو ہفت اندام تک پھیلایا تاکہ اس راستہ ہے ان کو غذا پنیجے۔ تیسراحوض دل کا ہے اس ہے تمام بدن میں خون کی رگیس (شرائن) پھیلائیں تاکہ روح کا فیفن ہر جگہ جاری و ساری ہو اور روح ہے ہفت اندام تک پہنچے اپس غور کرو کہ تمہارے ایک ایک عضو کو خداو ند تعالیٰ نے کس حکمت و صنعت سے بنایا ہے اور کس کس کام کے لیے بنایا ہے۔ آنکھ پر غور کرواس کو سات طبقات (پر دوں) سے پیدا کیا اورالی اندازاور طرز پر بنایا جس سے بہتر ہونانا ممکن تھا۔ بلک کے چیڑے (پیوٹے)کو بنایا تاکہ گر دو غبارے آگئے کو محفوظ ر کھے۔ سیاہ اور سید ھی بلکیں حسن و جمال اور قوت بصارت کے لیے پیدا فرمائیں تاکہ غبار کے وقت آنکھ کوان ہے ڈھک دو اور آنکھ محفوظ رہے لیکن ان کے در میان ہے تم دیکھ بھی سکو۔جب گر دو غبار اور خاشاک اویرے گرے توبیہ پللیں ر کاوٹ عن جائیں اور اس کو آئکھ کے اندرنہ آنے دیں گویا آئکھ کی ٹکسبان بن جائیں اور ان تمام باتوں سے عجیب تربات ہے کہ آٹکھ کا گھر باوجودیہ کہ اتنا چھوٹا ہے آسان اور زمین کی صورت جو آتی وسیع ہے اس میں نظر آتی ہے۔ جب تم آنکھ کھولتے ہو توایک پل میں آسان اتنی دوری کے باوجود نظر آتا ہے اگر نظر کے عجائب اور دور بین کی کیفیت اور نظار گی کی تفصیل بیان کریں تو کئی و فتر در کار ہوں گے نکان کود کیھواس میں قدرت نے ایک کڑوا میل پیدا کیا تاکہ کوئی کیڑااس میں نہ جانے یائے۔ پھر کان کا گھو نگابنادیا تاکہ آوازوں کو جمع کر کے کان کے سوراخ میں پہنچادے اس راستہ کو بہت ہی پر پیج بنایا ہے اور اس میں بھی حکمت ہے کہ جب تم سوجاؤاور چیو ٹی کان میں جانا چاہے تواس کو دور در ازراستہ طے کرناپڑے اور پھرنے لگے اور تم جاگ جاؤ (اور اس کو نکال دو)اس طرح آگر منہ اور ناک اور دوسرے اعضاء کی تشر سے بیان کی جائے توبیان بہت طویل ہو جائے گا۔ مقصود اس گفتگوے میرہے کہ تم کواس کی حقیقت معلوم ہو جائے اور ہر ایک عضو کی حقیقت پر غور کرو کہ اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔اس کے بعد تو خداوند تعالیٰ کی حکمت اور عظمت 'لطف ور حمت اور علم و قدرت سے آگاہ ہو سکے کہ بتیرے سرے لے کر پیر تک ہزار ہا عجائب موجود ہیں۔ باطن کے عجائب' وماغ کے خزانے اور حس واد راک کی قوتیں جو اس میں رکھی گئی ہیں سب سے عجیب تر ہیں بلعہ جو فوائد شکم اور سینہ کے اندر ہیں ان کا احوال بھی ناور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معدہ کو ایک ایسی دیگ کی طرح پیایا ہے جو جوش مار رہی ہے تاکہ کھانااس میں یکے اور جگراس یکے ہوئے کھانے کاخون <sup>کے</sup> بنائے اور رگیس اس خو<del>ن</del> کو ہفت اندام تک پہنچادیں۔ پہتا اس خون کے جھاگ (کف) کو جے صفر اکہتے میں لیتا ہے اور تلی (طحال) اس خون کی تلچھٹ کو جو سودا ہے اپنے اندر لے لیتی ہے اور گر دے خون سے پانی جدا کر کے اس پانی کو مثانہ کی طرف بھیج دیے ہیں۔ای طرح رحم (جدوانی) اعضائے مخصوصہ اور امعاء (آنتوں) کے عجائب بھی اسی طرح ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حواس ظاہر ک اور باطنی جیسے بصارت 'ماعت اور 'علم و عقل اور ہوش انسان کو عطا کئے ہیں ان کاحال بھی عجیب و غریب ہے۔ اے عزیز! تمهاراحال بھی عجیب ہے کہ اگر کوئی حصور دیوار پر ایک تصویر تھینچ دیتا ہے تو تم اس کی استادی ہے متجب ہو کراس کی بے حد تعریف کرتے ہیں۔ لیکن تم آفرید گار کی اس صنعت کودیکھتے ہو کہ اس نے پانی کے ایک قطرہ سے انسان کے ظاہر وباطن کے ایسے عجیب و غریب نقش و نگار ہنائے۔ موقلم ہے نہ نقاش ہے پھر ایسے صانع حقیقی کی صنعت و کھے کر تعجب کیوں نہیں کرتے اور اس کے علم وقدرت کا کمال تم کوبے خود کیوں نہیں کر تااور اس کی شفقت ورحت کو

حسرت کی نظر ہے کیوں نہیں دیکھتے۔غور کرو کہ جب تم رحم مادر میں غذا کے محتاج تھے تواگر وہاں تمہارا منہ کھاتا تو خونِ حیض ہے اندازہ تمہارے معدہ میں پہنچتااور ہلاک ہو جاتے۔لنذاناف کے رات ہے تمہاری غذا پہنچانے کابند وہت کیا پھر جب تم رحم مادر ہے باہر آئے توناف کو بعد کر کے تمہار امنہ کھول دیا تاکہ مال اندازہ کے مطابق تم کوغذا پہنچائے۔ تمہار ابدان اں وقت نازک اور ضعیف تھااور سخت چیزوں کے کھانے کی تم میں قوت نہیں تھی تومال کے دود رہ ہے تمہاری غذامقرر کی اور مال کے سینہ سے پیتان پیدا کر کے ان کا سمر تمہارے منہ کے اندازہ کے مطابق بنایا۔ تاکہ دووھ کی نسر سے دووھ عاصل کرنے میں تم کو زور نہ کرنا پڑے اور ایک قدرتی د هونی کو عورت کے سینہ میں بٹھادیا تاکہ سرخ رنگ کے خون کو سفید کر کے اس کادود ھیمائے اور پاک ولطیف کر کے تم تک پہنچادے۔ تہماری مال کے دل میں تہماری اسقدرمامتا پیدا کی ماجت کہ اگر ایک آن کے لیے بھی تم بھو کے سوجاتے تو وہ بے قرار ہو جاتی اور جب شیر خوارگی کے زمانہ میں دانتوں کی صاجت نہیں تھی دانت نہیں تھی دانت نہیں و یہ تاکہ مال کی چھاتی تہمارے دانتوں ہے جمروئ نہ ہو اور جب کھانا کھانے کی قوت تہمارے اندر پیدا ہوئی تو اس وقت تہمارے دانت اس نے تکالے تاکہ سخت غذاکو تم چباسکو۔ وہ شخص برنا بی احتی اور اندھا ہوگا کہ آفرید گار عالم کی الی قدرت دکھ کربے خود نہ ہو اور اس کے کمال لطف و مرحت ہے چران ہو کر جمال و جلال اللی کا عاش و شیفت نہ ہے اور جو کوئی ان بچائب پر غور نہ کرے اور اپنے تن اور احوال کی اس کو خبر نہ ہو تو وہ نر احوال اور تادان ہوگا۔ کہ اس نے اپنی عقل کو جو ایک قیمی گوہر ہے ضائع اور اکارت کر دیا اس کو فقط اتن ہی خبر ہے کہ جب بھوک گئی ہے تو وہ کھانا کھالیتا اپنی عقل کو جو ایک قیمی تو مرد ہی ہو تو ہو ہو افوروں کی طرح محروم کیا۔ انسان ہے۔ اور جب غصہ آتا ہے تو کسی پر حملہ کر دیتا ہے یو ستان معرفت اللی کی سیر ہے وہ جانوروں کی طرح محروم کیا۔ انسان کی نہیں تمہارے خلقت کے لاکھوں عجائیات میں ہی کی تنفیل بہت طولانی ہو گائیات میں ہی گئی ہو گئی ہو گئی ہی خبر میں اور اس کی تفصیل بہت طولانی ہے۔ کا بہ جانوروں میں بھی مجھرے لے کہ ہو تاندر ہیں اور اس کی تفصیل بہت طولانی ہیں۔ دو مرس کی نشائی : اللہ تعالیٰ کی نشائی ذمین ہے اور وہ تمام چیزیں جو اس کے اندر ہیں اور اس

کے اوپر موجود ہیں اس میں شامل ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے جسم کے عجائب معلوم کر کے آگے قدم رکھو توزمین پر غور کرو کہ کس طرح اس کو تمہار اپھو نا بنایا ہے اور اس کو اس قدر وسعت دی ہے کہ تم اس کے کنارہ تک نہیں پہنچ کتھے۔اللہ تعالی نے بیاڑوں کی میخیں زمین پر گاڑوی ہیں تاکہ جنبش نہ کر سکے۔اور تمارے قد موں کے نیچے تھمری رہے۔اس نے سخت پھر ول کے پنچے سے یانی نکالا کہ وہ تمام روئے زمین پر جاری ہو۔ یانی بندر تابح نکاتا ہے اگر سخت پھر اس یانی کو نہ رو کتا اور پانی یکبار گی جوش مار کر نکل آتا تو دنیا کو غرق کر دینایا قبل اس کے کہ کھیتیاں اس سے بتد ریج سیر اب ہوں پینچ جاتا اس طرح موسم بہار کا خیال کرو کہ ساری رونے زمین ایک منجمد خاک ہے۔ جب بارش اس پر ہوتی ہے تووہ مر دہ مٹی کس طرح زندہ ہو جاتی ہے۔اگر گل یوٹول ہے وہ زمین ہفت رنگی اطلس بن جاتی ہے۔ ذراان سبزیوں پر خیال کر دجواس خاک ہے آگتی ہیں ان میں رنگ بریکے پھول اور کلیاں بھی شامل ہیں کہ ہر ایک کارنگ الگ الگ ہے اور خولی میں ایک دوسرے ہے بہتر ہیں 'وراان میوہ اور در ختول کا خیال کروان کے حسنِ صورت ذا گفتہ 'یواور تفع رسانی پر غور کرو صرف میں نہیں بلعہ ہزاروں سبزیاں جن کے نام و نشان تک تم کو معلوم شیں اس نے اگائے اور عجیب وغریب فوائد ان میں رکھے پھر مز ہ کے اعتبارے دیکھو تو کوئی تلخ 'کوئی شیریں 'کوئی ترش'ایک کی خاصیت یہ کہ یمار کردے اور ایک کی منفعت یہ کہ شفاحیۃ ایک جان جائے دوسر اجان لیواز ہر 'ایک صفر اء کو تح یک دے اور دوسر ااس کو دور کرے 'ایک خلط سود اکو دور کرے ایک خلط سودا میں ابھار کرے 'کوئی گرم' کوئی سر د' کوئی خشک' کوئی ترایک خواب آور ہے اور ایک نیند کا قاطع' ایک ایسا کہ مفرح قلب اور ایک کدورت اور طبع کی بد مزگی کا موجب ایک سبزی آدمی کی غذاد و سری جانوروں کی۔ اور ایک ایسی چیز جو پر ندول

کی کھاجا۔اب غور کرو کہ مخلوق کتنے ہزاروں ہیں اوران میں ہے ہرا کیہ جنس میں کتنے ہزار عبائب ہیں۔اگرتم غور کرو گے تو تم کوایک قدرت کاملہ نظر آئے گی جس میں انسان کی عقل دنگ ہے۔ان چیزوں کا بھی کوئی شار نہیں۔

تیسری نشانی : تیسری نشانی وہ نفیس اور پیش بہااہا نتیں ہیں جن کو خداو ند تعالی نے بہاڑوں کے پنچے پوشیدہ رکھا ہے۔ ان کو "معاون "کہتے ہیں۔ بعض ان میں زیب وزینت کے لیے ہیں۔ جیسے سونا 'چاندی 'لعل 'فیروزہ 'یا قوت 'سٹک ایشی بلور 'الماس وغیر ہ۔ بعض ان میں سے چیزوں کے بنانے میں کام آتے ہیں جیسے لوہا' تا نہا 'سیسید' قلعی وغیرہ بعض معد نیات ووسرے کامول میں آتے ہیں نمک "گندھک نفط (مٹی کا تیل) کو لٹار 'ان میں سب سے اوفی نمک ہے جس سے کھانا ہضم ہو تا ہے اور اگر بستی میں وستیاب نہ ہو تو وہاں کے تمام کھانے بے مزہ ہو جائیں گے اور لوگ پیمار پڑجائیں گے بلحد ان کی ہلاکت کاخوف ہے۔

پس خداوند تعالیٰ کے اطف و کرم پر نظر کرو کہ تمہارا کھانا اگرچہ غذائیت کے اعتبار ہے ٹھیک ہے لیکن اس کی لذت کے واسطے ایک چیز در کار تھی خداوند تعالیٰ نے وہ بھی تم سے در لیخ ندر کھی۔بر سات کے پاک پانی سے اس کو ہنایا جو زمین میں جمع ہو کر نمک بن جاتا ہے۔یہ عجائب بھی بے نمایت ہیں ان کا ثنار مشکل ہے۔

ز نبور عسل یعنی شمد کی مکھی کو دیکھو کہ ابنا گھر شد کے چھتے میں ہمیشہ مسدس (شش پبلو) بناتی ہے۔ اگر مربع بنائے تو چھتے کی شکل تو مدور ہے۔ اس کے گھر کے کونے خالی رہتے اور ضائع جاتے اور اگر گول بناتی تو جب تمام گول دائروں کو ایک دوسر ہے سے ملاکر رکھیں تو دونوں طرف کے خرج (کشادگی) جاتے اور علم ہندسہ مسلم ہے۔ کہ مسدس سے زیادہ کوئی شکل مدور سے قریب نہیں ہوتی۔

خداوندا نے چھوٹے چھوٹے جانوروں پرایی عنایت رکھتا ہے کہ اس کواس المام ہے مشرف فرمایا چنانچہ ارشاد ہے۔ وا وحی رہنگ الی النحل (اور آپ کے رب نے شمد کی کھی پروحی نیجی)ای طرح محمد (بھر) کوالمام ہے نوازا کہ اس کی غذاخون ہے اور اس کے حصول کے لیے ایک تیز 'باریک اور کھو کھی سونڈ ااس کو عطافر مائی تاکہ اس کو تہمارے بدن میں پوست کر کے اس سے لمو کھنے اس کوایک ایساادر اک حشاکہ جب تم اس کے پڑرنے کے لیے باتھ ہلاتے ہو تو فراآ گاہ ہو کر بھاگ جاتا ہے۔ اس کو دو ملکے پر عنایت فرمائے تاکہ تیزاور جلداڑ سے اور جلدوالی آجائے اگر مچھر کے پاس عشل اور زبان ہوتی تو وہ حق تعالیٰ کا آتا شکر جالایا کہ سب انسان اس سے تعجب کرتے۔ لیکن وہ زبان حال سے خدا کا شکر جالا تا ہے اور تسبیح اور تسبیح اور تسبیح اور تسبیح کو نمیں سمجھتے اس فتم کے بجائب ہے شار ہیں۔ اس کی لاکھوں حکموں میں ہے ایک حکمت کو پہچانے اور اس کے بیان کرنے کی کس کو طاقت ہے۔ اب تم غور کروکہ آیا ہے حیوانات ان عجیب شکلوں 'ناورر نگوں' نیک صور توں 'اور اس کے بیان کرنے کی کس کو طاقت ہے۔ اب تم غور کروکہ آیا ہے حیوانات ان عجیب شکلوں 'ناورر نگوں' نیک صور توں 'اور وست ور است اعضاء خوداس نے پیدا کے ہیں یا تم نے ان کو بنایا ہے۔

 پاؤں بھی دینے اور میرے باطن میں ایسی جگہ جمال غذا بہضم ہو تیار کی اور غذاکا فضلہ نگلنے کی جگہ بھی بنادی اور اس کے تمام اعتفاء ہمائے پھر میری شکل کیسی بنائی میرے بدن کے تمین طبقے بناکر ان کو ایک دو سرے سے بیو ند کر دیا اور دربان کی طرح میر می کمر پر خد مت کا پرکابا ندھ دیا اور بجھے کائی قبابہا کر اس عالم میں جس کو تو سمجھتا ہے کہ میرے لیے بی بنا ہے جھ کو فاہر کر دیا تاکہ اس کی نعمت میں تیم سے ساتھ میں بھی شریک ربول بلائھ خدانے تیجھ کو میر اسمخر بنایا کیو نکہ تم تھ با تی کر کے دیا تاکہ اس کی نعمت میں تیم سے ساتھ میں بھی شریک ربول بلائھ خدانے تیجھ کو میر اسمخر بنایا کیو نکہ تم تھ باتا ہے لیکن کر کے دیا تائے اور دو سرے اناخ اور مغزیات کو پیدا کر کے جمال کمیس تو ان کو چھپاتا ہے لیکن حق تعالیٰ جھ کو اس کا پیتا ہو باتا ہے لیکن میں ایک سال کا آذہ قد جمع جو تعالیٰ جھ کو اس کا پیتا ہو باتا ہے سال کا آذہ قد جمع کو اس کا تعلیٰ میں ایک سال کا آذہ قد جمع کو اس بیا نا خلہ دو سری جگہ ختھ کر دیاں جمال میں ہو تا ہو جا تا ہے۔ پھر خدا کا شکر جھ سے پہلے میں اپنا غلہ دو سری جگہ خبر نہیں ہوتی ہوں جمال میں ہی ہو تا میاں تک کہ خبر نہیں ہوتی ہو باتا ہے۔ پھر خدا کا شکر جھ سے پہلے میں اپنا غلہ دو سری جگہ خبر نہیں ہوتی ہوں جمال میں ہر سے کا مکان نہیں ہو تا۔ لیکن جب تو اپنا خر میں جنگل میں رکھ ہو جاتا ہے۔ پھر خدا کا شکر ہم ہو کسلے میں رخبر داشت کرے اور میں فراغت سے بیٹھ کر کس طرح اور جو ایک فرہ ہو کے اناخ پیدا کرے اور اس کو کاٹے اور اس سلسلہ میں رخبر داشت کرے اور میں فراغت سے بیٹھ کر میں داشت کرے اور میں فراغت سے بیٹھ کر کھرائیں۔

غرض ہر ایک حیوان خواہ چھوٹا ہو پایز ازبان حال ہے خدا کی بزرگی بیان کر رہا ہے۔اور اس کی ٹناء میں مصروف ہے حیوانات ہی نہیں بلعہ تمام نبات اور سارے ذرات عالم ہے خواہوہ ایک پھر ہی کیوں نہ ہو کی نداکر رہا ہے۔لیکن اکثر وہیشتر لوگ اس ندا پر د ھیان نہیں دیتے۔ چنانچے اللہ تعالیٰ فرما تاہے :

إِنَّهُمُ عَنِ السَّمْعِ الْمَعُزُولُونَهِ وَإِنْ مِتِنُ شَى ءٍ إِلاَّ يُسَيِّحُ بِحُمْدِهِ وَلَكِنَ لاَتَفْقَهُونَ تَسُبِيحَهُمُ

پی بے شک وہ ننے سے معزول کردیئے گئے ہیں ( سنتے ہی نہیں )اور کوئی شی ایسی نہیں ہے جواس کی حمد کی تشہیع مصروف نہ ہولیکن وہ ان کی تشہیع کو سمجھتے نہیں ہیں۔

یا نجوی س نشانی: ان عائب صنعت کا بھی ایک وسیع عالم ہے جس کابیان کر نااور ان کی وضاحت کرنانا ممکن ہے۔

پانچویں نشانی روئے زمین کے سمندر ہیں ہر ایک سمندر اس بڑ محیط کا ایک گلڑا ہے جو تمام روئے زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور تمام روئے زمین ان سمندرول کے مقابلہ میں چند جز برول سے زیادہ نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بیرزمین سمندر کے مقابل میں چنداصطبلوں کے مائند ہے۔

سمندر کے عجائب: جب تم جنگل و صحرائے عبائب پر غور کر چکے تواب سمندر کے عبائب و غرائب پر غور کرو۔

سمندر زمین سے کئی گنابرا ہے کہی جس قدر وہ پراہے اس کے عجائب بھی اسی قدر زیادہ ہیں۔ مردہ جانور جو زمین پر رہتا ہے۔
سمندر میں بھی اس کا نظیر موجود ہے اور اس میں ایسے جانور ہیں جو زمین پر نہیں پائے جاتے۔ یہ سب سمندر میں پیدا ہوتے
ہیں۔ ان میں سے بھی ہر ایک کی شکل اور طبیعت الگ الگ ہے اور ایک قشم الیں بھی ہے جس کو آنکھ دیکھ نہیں سمتی اور ایک
قشم اتنی پر ہی کہ کشتی اس کے اوپر چڑھ جائے اور لوگ خیال کریں کہ زمین ہے اور جب آگ جلائی جائے تب وہ حرار ساور
تپش محسوس کر کے جنبش کرتی ہے۔ اس وقت معلوم ہو تاہے کہ بیز مین نہیں بلعہ سمندری جانور ہے۔ دریا کے عجائب کی
تفصیل میں لوگوں نے صد ہاکتا ہیں تامی ہیں جن کی شرح ممکن نہیں۔

غور کروکہ اللہ تعالی نے سمندرکی گرائی میں ایک جانور پیدا کیا ہے جس کی پوست یا کھال سیپ ہے۔ قدرتِ اللی اے اس کوالہام کیا کہ باران نیسال کے وقت دریا کی سطح پر آجائے اور اپنامنہ کھولے تاکہ باران نیسال کے قطرے ہوشیریں ہیں اس کے اندر پہنچ جائیں۔ یہ سمندر کے پانی کی طرح کھاری نہیں ہوتے۔ چند قطرے اپنا ندر لے کریہ جانور سمندرکی گرائی میں آجاتے ہیں۔ صدف ان قطروں کی پرورش اپنے شکم میں کرتی ہے بلے ای طرح جیسے نطفہ رحم مادر میں پرورش پتا ہے وہ جو ہر صدفی جس میں مرواریدین جانے کی صلاحیت موجود ہے ایک مدت دراز تک اس قطرہ میں اس وقت سرایت کرتی ہے جبکہ ہر قطرہ موتی بن جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا کوئی برواجس کوئم اپنے زیور میں کام میں لاتے ہو۔ ای طرح سمندر کے اندر ایک سرخ رنگ کاور خت لگا جو ایک جھاڑ کی شکل کا ہے اس کا جو ہر سنگ ہے۔ اس کو مر جان یا مونگا کہتے ہیں۔ سمندر کے جھاگ ساحل پر پھینگا ہے۔ ہیں عنبر اسے ہو تا ہے۔ ان جو اہر کے عجائب حیوانی زندگی سے ہٹ کر بھی ہے شار ہیں۔

سمند رمیں کشنی کا جلانا ' ذرااس پر غور کرو کہ کشتی کی شکل ایسی بنائی کہ پانی میں غرق نہ ہواور کشتی بان کو ہدایت کرنا کہ وہ ہوائے مخالف و موافق میں تمیز کر سے اور ستاروں کا پیدا کرنا کہ جمال پانی کے سوا پچھ نظر نہیں آتاوہ ستارے اس کی رہنمائی کریں سب سے زیادہ عجیب ہے۔ صرف میں نہیں بلعہ پانی کی صورت اس کی لطافت ' رو شنی اور اتصال اجزاء کے ساتھ بنائی اور تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی کو اس سے وابستہ کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اگر تم کو ایک گھونٹ پانی کی ضرورت ہواور وہ نہ ملے تو تم اپنی ساری دولت وے کر بھر ورت اس کو حاصل کرو گے اور چینے کے بعد بھی پانی تمہارے مثانہ سے بول بن کرنہ نکلنے تو اس بلاو مصیبت سے نجات پانے کے لیے اپنا سارامال خرچ کردو گے۔ مختصر یہ کہ پانی اور

جیھٹی نشانی : قدرت اللی کی چھٹی نشانی ہوا ہے۔اوروہ چیزیں بھی جواس ہوایا خلاء میں پائی جاتی ہیں غور کرو تو معلوم ہو گاکہ ہوا بھی ایک موجزن سمندرہے 'ہوا کا چلنااس سمندر کا موجیس مار تا ہے۔ ہوا کا جسم اس قدر لطیف ہے کہ آنکھ اس کو وکھے شیس سکتی اور نہ وہ بینائی کے لیے حجاب ہے۔ زندگی کا سر مایہ بھی کیونکہ کھانے پینے کی حاجت تو دن بھر میں دوایک

ا- "مر محدد كاجماك عبر ميل مو تا بلحد ايك مخصوص فاصيت ركف والاجمال عبر من جاتا ب-"

م تبہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر ذرای دیر کے لیے بھی ہوانہ ملے توفوراً ہلاکت ہے لیکن تم اسبات ہے بے خبر ہو۔ ہوا کے خواص میں سے ایک بیہ ہے کہ کشتیوں کو قائم رکھتی ہے اور غرق ہونے سے چاتی ہے۔اس کی پوری پوری تشریح و شوار ہے۔اللہ تعالیٰ نے آسان سے اس ہوا میں کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں۔ جیسے ابر 'بارش'ر عد' برق' برف' ڈالہ' ذراش کثیف ایر پر بیازوں سے حار کے طور پر یانفس ہوا ہے پیدا ہو تاہے۔ (باشد کہ از زمین بر خیز دو آب بر گیر دوباشد کہ سبیل حنار از کوہ بایدید آمد وباشد کہ از نفس ہوا پدید آمد۔ کیمیائے سعادت رکن چمارم) اور ان مقامات پر جو بہاڑ دریااور چشمول سے دور ہیں اس کثیف ابر سے یانی بر ستاہے۔ قطرہ قطرہ ن کر ایک کے بعد ایک اور پھر میہ کہ ہر قطرہ حظ مستقیم اس جگہ کرتا ہے۔جو تقدیر النی ہے اس کے اتر نے (گرنے) کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ تاکہ فلال پیاسا کیڑا سیر اب ہواور فلال سبر ہ جو سو کھنے والا ہے۔ سر سبر جو جائے اور جس مج کو یانی کی ضرورت ہے اس کو یانی پہنچ جائے۔ فلال میوہ کھل اور فلال ڈالی جو سو کھنے والی ہے کو تازگی پینچ جائے چو نکداس مقصد کے لیے ضرورت تھی کہ پانی جڑ ہے اس کے تنول کے در میان سر ایت کرے اور ان عروق کے ذریعہ جوبالوں ہے زیادہ باریک ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے اور ہر میوہ ترو تازہ ہو جاتا ہے تم خدا کے اس لطف و کرم ہے بے خبر رہ کر اس میوہ کو کھاتے ہو۔بارش کے ہر قطرہ پر تحریر ہے کہ فلال جگہ اترنا ہے اور فلال کی روزی ہوتا ہے۔ اگر تمام مخلو قات جمع ہو کر قطرول کا شار کریں تب بھی ان کا شارنہ ہو سکے۔ اگربارش ایک مرتبه هو کر پھرنه هوتی تو نباتات کو بندرت کیانی پنتخااس موسم سر مااور سر دی کواس پر مسلط کر دیااور برف منادیا۔ایساسفید برف (یالا) جیسے دھنگی ہوئی روئی اس سے تھوڑا تھوڑا پانی بہتا ہے (اور نباتات کوبتدریج پنچتا ہے) پیاڑوں کو اس برف کا خزاند بنادیا وہاں جمع ہو تار ہتا ہے چو نکہ وہاں کی ہواسر دہوتی ہے۔اس لیے جمع شدہ برف جلد نہیں پھلتی بلیخہ جب بپاڑیر گری پیدا ہوتی ہے۔ تورفتہ رفتہ کھل کر ضرورت کے مطابق بہتا ہے اور اس سے نسریں جاری ہو جاتی ہیں تاکہ پورے موسم گرمامیں بتدر تنج زراعت کویانی ملتارہے۔اگر اس کے برخلاف بارش ہمیشہ ہوتی رہتی تواس سے بردا نقصان ہو تااور آگر ا میباریرس کے موقوف ہو جاتا تو تمام سال نباتات خشک رہے۔ پس بر ف میں بھی خدا کی رحمتیں موجود ہیں اور کوئی چیزاس کی رحمت و عنایت سے خالی نہیں بلحہ تمام اجزائے زمین و آسان کو اس نے حکمت و عدل سے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وماخلقنا السموت والارض وما بينهما لعبيل ما خلقنا هما الا بالحق ولكن أكثر هم لايعلمون مم نے آسان وزمین اور جو پچھ ان دونوں کے در میان ہے عبث پیدائنیں کیا ہے۔ بلحہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لیکن ان میں اکثرایے ہیں جوجانے نہیں ہیں۔

سا توسی نشانی : ساتویں نشانی آسان اور ستاروں کی بادشاہت ہے اور اس کے عجائب یہ بیں کہ زمین (اور اس کے اوپر جو کچھ ہے) آسان کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے قر آن پاک میں آسان اور ستاروں کے عجائب میں نظر اور فکر کرنے کے بارے میں کئی جگہ ارشاد ہوا ہے۔ چنانچہ ارشاد فر مایا ہے۔

ہم نے آسان کو محفوظ چھت کی طرح منایا ہے اور وہ ہماری نشانیوں سے رو گر دال ہیں۔

وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءَ سَقُفًا مَحُفُوطًا وَهُمُ عَنُ الْمَعْرَضُونَهُ السَّمَاءَ سَقُفًا مَحُفُوطًا وَهُمُ عَنُ

اور فرمايا

لَخُلْقُ السَّموتِ وَالْأَرْضِ ٱكُبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَالْكِنَّ ٱكْثَرُ النَّاسِ لاَيَعُلْمُوْنَهُ

آ مانوں اور زمین کی تخلیق انسان کی آفرینش ہے بررگ ترہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔

تم کو آسان کی بادشاہت کے علائب پر غور و فکر کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ تم آسانوں کے نیلے پن ستاروں کی سفیدی کو آنکھ کھول کر دیکھو کہ اتنا تو تمام جانور بھی دیکھ سکتے ہیں جب تم اپنے نفس ہی کو اور ان عجائب کو جو تمہارے جسم میں بیں اور آسان زمین کے عجائب میں بیں اور آسان کو کس طرح ادراک کر سکو گے۔ تم کو لازم ہے کہ بندر سنج آ گے ہود ھوا وَل اپنے آپ کو پہچانواس کے بعد زمین' نباتات حیوانات اور جمادات پر غور کرو۔اس کے بعد ہواابر اور ان کے عجائب کو پہچانو من بعد آ سان و کواکب پھر کری اور اس کے بعد عرش رب انعلمیٰ میں تفکر کرو۔ پھر عالم اجسام ہے نکل کر عالم ارواح کی سیر کرواس سیر ہے فراغت کے بعد ملا نکہ کو پہنچانو پھر شیاطین اور جنات میں غور کرو۔اس کے بعد تفکر کے لیے فرشتوں کے در جات 'ان کے مختلف مقامات معلوم کرو۔ پس آسان اور زمین ستاروں میں ان کی گروش 'ان کے مشارق و مغارب یعنی طلووع و غروب کی جگہوں میں تنگر کرواور دیکھو کہ بیہ کیا ہیں اور کس واسطے پیدا کئے گئے ہیں۔ ستاروں کی بہتات اور کشرے ویکھو کہ کسی انسان کو ان کی تعدادے آگاہی نہیں ہے۔ ہر ایک کارنگ الگ ہے کوئی سر خ ہے تو کوئی سفید اور کوئی سیماب جیسا کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا۔ ان کے جمگھٹوں سے جداجد اشکلیں بتی ہیں ۔ کوئی بحری کی شکل ہے اور کوئی بیل جیسی کوئی چھو کی ہیئت پر ہے اور بہت می شکلیں ای پر قیاس کرنا جا ہے بلحہ ہر ایک صورت جو روئے زمین پر نظر آتی ہے آ سان پر ستاروں کی اشکال ہیں اس کی مثال موجو د ہے۔ پھر ستاروں کی گردش کا ختلاف دیکھو کہ کوئی ایک ہفتہ میں کوئی ایک مہینہ میں سارے آسان کو طے کر تا ہے۔کوئی برس بھر میں کوئی بارہ برس میں اور کوئی تمیں سال میں بیرگروش پوری کر تاہے بعض ایسے ہیں کہ تمیں ہزار سال میں آسان کو طے کرتے ہیں (تا آنکہ بہ ی ہزار سال فلك كذارد) بهر طيك آمان رب اور قيامت نه آئے۔

الغرض ملکوت آسان کے عجائب علوم بے نمایت ہیں جبکہ تم نے زمین کے کچھ عجائب معلوم کر لیے ہیں تواب سمجھو کہ عجائب کا یہ نقاوت ہر ایک کی شکل کے نقاوت کے مطابق ہوگا۔ کیونکہ زمین اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی نمایت کو نہیں پہنچ سکتاور آفتاب توزمین ہے ایک سوساٹھ گناہوا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتاہے کہ اس کی مسافت کس قدر ہوگی جو ہم کواس قدر چھوٹا نظر آتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ظاہر ہوگا کہ اس کی حرکت میں کتنی تیزی ہوگی۔ جبکہ نصف گھنٹہ میں آفتاب کا تمام دائرہ زمین سے نکلتا ہے تواس کی سر عتر فار کا کیا عالم ہوگا۔ اس باعث ایک دن سرور کو نمین علی ہے خضر ت

ا- وباكبر المرطار ككشال مات العش وغيره

جبرائیل علیہ السلام ہے پوچھاکیا آفآب کا زوال ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں پہلے لا کہا پھر نعم "کہا۔

رسول آکر م عظیلی نے فرمایا یہ کیابات ہوئی ؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہاجتنی و بریس میں نے لااور پھر نعم کہا آفآب نے پانچ سویرس کی راہ کا فاصلہ طے کر لیا تھا ایک اور ستارہ آسان پر جس کی جسامت زمین ہوگئا ہو گا۔ اور اپنے برے آسان کی شکل ہی چھوٹا نظر آتا ہے۔ جب ایک ستارہ کا یہ حال ہے تو تمام آسان کا قیاس کرو کہ کس قدر بردا ہو گا۔ اور اپنے برے آسان کی شکل تیری چھوٹی کی آنکھ میں نظر آتی ہے تاکہ تم اس ہے جق تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو پہوان سکو۔ پس ہر ایک ستارہ میں ایک تیری چھوٹی کی آنکھ میں نظر آتی ہے تاکہ تم اس ہے جق تعالیٰ کی عظمت و قدرت کو پہوان سکو۔ پس ہر ایک ستارہ میں ایک حکمت تو سبب تعربی چھوٹی کی آنکھ میں نظر آتی ہے تاکہ تم اس کے غرب 'رجوع' استفامت اور طلوع و غروب میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ آفاب کی حکمت تو سبب کے نیادہ آشکار ہے کہ اس کے فلک کو فلک البرون کے ساتھ کے ایک رابط حشا گیا ہے تاکہ ایک فصل میں وہ تم ہو اور وی میں اور بھی کو تاہ اور بھی معتدل ہو۔ اس سے شب وروز میں اختلاف ہو بھی طویل اور بھی کو تاہ اور بھی معتدل ہو۔ اس سے شب وروز میں اختلاف ہو تا ہی طویل اور بھی کو تاہ اگر یہ تمام امور لکھے جائیں توبری طوالمت کا موجب ہوگا۔

حق تعالیٰ نے جو کچھ علوم اس تھوڑی می عمر میں ہم کو عطا کئے ہیں اگر ہم اس کابیان کریں تو ایک مدت مذید در کار ہو گی اور جمارا علم انبیاء اور اولیاء کے علم کی به نسبت بہت ہی مخضر ہے۔ علماء اور اولیاء کا علم تفصیل خلقت کے باب میں انبیاء کے علم سے کمتر ہے اور انبیاء کا علم مقرب فرشتوں کے آگے تھوڑ اساہے اور ان سب کی آگا ہی اور وا تفیت علم اللی کے مقابلہ میں اتنی کم ہے کہ اس علم کو علم کمنا بھی سز اوار نہیں ہے۔ سجان اللہ! کیا شان ہے اس ذات یاک کی جو اس کے باوصف كه بندول كوعلم سے بهر ه ور فرمايا اور ١٥ اني كا داغ ان پر لگايا اور فرمايا و سا او تيته سن العلم الا قليلا (اورتم كو بہت تھوڑا ساعلم عطا کیا گیاہے ) یہ ایک نمونہ تھاجو تھر کے اطوار کےباب میں بیان کیا گیا تاکہ تم اس کے ذریعہ اپنی غفلت کا ندازہ کر سکو۔لیکن جب تم کسی امیر کے گھر جاتے ہو جو نقش و نگار اور گیج سے آرائش کیا گیا ہو تواس کی تعریف کرتے ہو اوراس کی خوطی سے دنگ رہ جاتے ہواور خدا کے گھر میں توتم ہمیشہ بستے ہواور اس پر تعجب نہیں کرتے۔ یہ عالم اجہام خدا ہی کا تو گھر ہے جس کا فرش زمین ہے اور آسان اس کی چھت ہے۔ جبکہ یہ چھت بغیر کسی سنون کے قائم ہے توسب سے عجیب بات ہو گی۔اس کا خزانہ پہاڑ ہیں اور سمندراس کا تنجینہ ہیں اور اس گھر کا سامان یا متاع خانہ یہ حیوانات اور نباتات ہیں۔ ج<mark>یا ند</mark> اں گر کاچراغ ہے اور آفتاب اس گر کی مشعل ہے۔ ستارے اس کی قندیلیں ہیں فرشتے اس کے مشعلی ہیں لیکن تم ا ہے عجیب گھر کے عجائب سے بے خبر ہو۔ سبباس کا پیہے کہ بید گھر بہت ہی بڑا ہے اور تمہاری آنکھ چھوٹی ہے اس کو دیکھ نہیں کتی تمہاری مثال اس چیونٹی کی ہے۔ جس کاباد شاہ کے محل میں ایک سوراخ ہے (بل)وہ اپنے گھر'غذااور اپنے ساتھیوں کے سوا کچھ خبر نہیں رکھتی قصر شاہی کی رونق علا مول کی کثرت اور شخت شاہی کی زیب وزینت ہے بالکل واقف نہیں پس اگرتم چیونی کے در جدیر قناعت کرناچاہتے ہو تو کرلو۔ حالانکہ تم کو معرفت اللی کے گلتان کی سیر اور تماشاد یکھنے کاراسته بتادیا ہے پس باہر نکل کر آئکھ کھولو تا کہ عجائب صنعت تم کو نظر آئیں اور تم متحیر وہد ہوش ہو جاؤ۔

\$ ...... \$ ...... \$

# اصل ہشتم تو حید و تو کل

#### توکل کامریتبه اوراس کی شناخت

اے عزیز! معلوم ہوناچاہئے کہ توکل کی صفت مقربین کے مقامات میں داخل ہے اور اس کابر اور جہ ہے لیکن توکل کی شاخت اور اس پر عمل کرناد شوار ہے اور اس کی دشوار می کاباعث یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ دنیا کے کاموں میں حق تعالیٰ کے سواکسی اور کاد خل ہے تو اس کو پختہ اور کامل موحد نہیں کہا جا سکتا اور آگر وہ تمام اسباب کو ختم کر دے تو اس طرح اس نے شرع کے خلاف کیا اور آگر فالم رہی اسباب کا مسبب اس کو نظر نہ آئے تو گویا اس نے عقل کے خلاف کیا اور آگر اس نے مسبب پر نظر ڈالی تو احتمال یہ ہے کہ اسباب ظاہری میں ہے کس سبب پر وہ تو کل کرے اس صورت میں بھی اس کو موحد کامل نہیں کہیں گے۔ پس تو کل کابیان اس طور پر کہ عقل و شرع و تو حید کے مطابق ہو اور ان میں سے کسی کے خلاف نہ ہو د شوار ہے۔ ہر کوئی اس کو نہیں سیکنیان سکتا۔ اس کے بعد اس کی حقیقت پھر اس کے احوال اور عمل کوبیان کریں گے۔ نہیں بچیان سکتا۔ اپس ہم پہلے تو کل کی فضیلت اس کے بعد اس کی حقیقت پھر اس کے احوال اور عمل کوبیان کریں گے۔

#### تو کل کی فضیلت

خداوند بررگ ویر تر نے تمام بندوں کو توکل کا تھم دے کر اس کوایمان کی شرط شھر ایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے۔
وعلی الله فتوکلو ان کنتہ صوسنین (اور اللہ پر توکل کرواگر تمام ایمان والے ہو)اور ارشاد فرمایا :ان الله
یحب المحتوکلین (بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے)اور فرمایا : و من یتوکل علی الله
فیھو حسب (یعنی جو شخص خدواند تعالیٰ پر بھر وسہ کرے اللہ تعالیٰ اس کوہس ہے)اور فرمایا : البیس الله بکافن عبده
(کیاخداوند تعالیٰ بندول کیلئے کافی نمیں ہے) اس قسم کی آیتیں بہت ہیں۔ حضور اگر م علیہ تی البیس الله بکافن عبد الله بکافن تعیل ہے اس فیمر اہواپایاان کی کثرت کود کھے کے جھے تعجب ہوااور جھے مسرت ہوئی۔ اللہ
تعالیٰ نے بھے سے فرمایا کہ اس کثرت ہے آپ خوش ہوئے۔ میں نے کماہاں اے خداوند عالم ! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان
کے سات ہر ادادی بغیر حماب کتاب کے بہشت میں جا میں گے۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم اجمعین) نے دریافت
کے سات ہر ادادی بغیر حماب کتاب کے بہشت میں جا میں گے۔ صحابہ کرام (رضوان اللہ علیم اجمعین) نے دریافت
کیا۔ یار سول اللہ علیات اور کون لوگ ہیں حضور علیات نے فرمایا ہے وہ لوگ ہیں جو سر ، داغ اور قال پر عمل نمیں کرتے بائے خداوند تعالیٰ نے موالی پر بھر وسہ نمیں کرتے۔ تب حضرت عکاشہ رضی اللہ عند الشے اور کمایار سول اللہ علیہ اور کمایار سول اللہ عند الشے اور کمایار سول اللہ علیہ اس کی سور سور اللہ عند الشے اور کمایار سول اللہ عند الشے اور کمایار سور کائیں سور کیں۔

فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس جماعت میں داخل فرمائے آپ نے دعا فرمائی۔ خدایا تو عکاشہ کو ان لوگوں میں داخل فرما دے۔اس کے بعد ایک اور صحافی نے اٹھ کر اس دعاکیلئے التماس کیا۔ حضور اکر م علیقے نے فرمایا سبقک بھا عکاشہ تہ اس کاشہ نے تم پر سبقت حاصل کرلی)۔

حضور علی کے فرمایا اگرتم خدا پر ایبا تو کل کرو گے جیسا تو کل کا حق ہے نووہ تمہارارزق تم کو پہنچادے گا۔ ای طرح جیسے پر ندوں کو پہنچا تاجو صبح کو بھو کے اڑ کر جاتے ہیں اور سیر ہوآتے ہیں۔ حضور اکر م عیالیہ کاار شاد ہے جو شخص خدا کی پناہ میں جائے گاحق تعالی اس کے سب کا موں کو سربر اہی فرمائے گااور اس کی روزی ایسی جگہ سے پہنچادے گاجووہ نہیں جانا ہے اور جو شخص دنیاوی اسباب پر بھر وسہ کرے گا۔ حق تعالیٰ اس کو دنیا کے ساتھ چھوڑدے گا۔

جب حضرت اہر اہیم ظلیل اللہ علیہ السلام کو کافروں نے منجنیق میں بھاکرا ک میں ڈالاتو آپ نے فرمایا۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل (آپ اس وقت فضامیں تھے) حضرت جریل علیہ السلام نے اس وقت آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو بھو سے کچھ حاجت ہے ؟ انہوں نے فرمایا مجھے تم سے کچھ کام نہیں ہے۔ اسی لئے انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کما تھا۔ اس قول کو پورا کریں اسی لئے اللہ تعالی نے ان کی وفاداری کو سر اہاور فرمایا و ابر اہیم الذی و فی (اور الراہیم جس نے ایٹ عمد کو پوراکیا۔)

حضرت داؤد علیہ انسلام پر وحی بھیجی کہ اے داؤد (علیهم انسلام) جب کوئی بندہ سپ کو چھوڑ کر میری پناہ لے گا۔
اگرچہ زمین وآسان کی خلقت مکر و فریب ہے اس پر حملہ کرے میں اس کی مشکل کوآسان کر دول گا۔ حضر ت سعید بن جبیر رضی
اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مجھے چھونے ڈنگ مار الہ میری والدہ نے مجھے قتم دی کہ تم اپناہا تھ سیدھا کرو تاکہ میں منتز پڑھ دول
میں نے دوسر اہا تھ جو نیش زدہ نہیں تھا آ گے بوھادیا کیونکہ میں نے رسول خدا عیادہ ہے سناتھا کہ جو کوئی اور داغ پر بھر وسا

شیخ اہر اہیم او هم فرماتے ہیں کہ ایک راہب ہے ہیں نے دریافت کیا کہ توروزی کمال ہے کھا تا ہے۔ اس نے جو اب دیاروزی دینے والے ہے پوچھو کہ کمال ہے جمجہ تا ہے کہ کیونکہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ لوگوں نے ایک عابد ہے پوچھا کہ تم تو ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتے ہوروزی کس طرح حاصل کرتے ہوانہوں نے دانتوں کی طرف اشارہ کرکے کماجس نے چی پیدا کی ہے وہی اناج بھی تا ہے۔ ہر م بن حیان نے حضر ساویس قرنی رضی اللہ عنہ سے بوچھا میں کس ملک میں قیام کروں کما شام میں۔ انہوں نے کماروزی وہال کس طرح ملے گی ؟ حضر ساویس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اف الهذا و القلوب میں۔ انہوں نے کماروزی وہال کس طرح ملے گی ؟ حضر ساویس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ اف الهذا و القلوب فلا خالطها الشک و لا ینفعها الموعطة (تف ہے ایسے دل والوں پر جوشک میں رہا کرتے ہیں اور نصیحت انہیں نفع نہیں دیتے ہے۔

## توحید کی حقیقت جس پر تو کل موقوف ہے

اے عزیز! معلوم ہوناچاہئے کہ توکل دل کی وہ حالت ہے جس کا ثمر ہ ایمان ہے اور ایمان کے بہت ہے ابواب ہیں لیکن از ایملہ توکل کی ببنیاد دو چیزوں کے مانے پر ہے ایک سے کہ تو حید پر ایمان لائے دوسر ہے ہے کہ کمال لطف ورحمت پر اس کا ایمان ہو۔ تو حید کی شرح بہت در از ہے اور علم تو حید تمام علوم ہیں عظیم تر ہے ہم یمان صرف ان باتوں ہی کو بیان کریں گے جن پر توکل کی بنیاد ہے۔ پس معلوم ہونا چاہئے کہ تو حید کے چار در جے ہیں اور تو حید کا ایک مغز ہوراس مغز کا بھی ایک مغز ہے۔ اس طرح تو حید کا ایک بوست ہے۔ اس طرح تو حید کا ایک پوست ہوئے ہیں اور اس کاروغن مغز کے مغز کا حکم رکھتا ہے۔ ہوئے اس کی مثال خام اخروث کی ہے کہ ایک مغز اور دو پوست ہوئے ہیں اور اس کاروغن مغز کے مغز کا حکم رکھتا ہے۔

توحيدكى بهلى صورت: توحيد كا پهلادرجه ياصورت يه كه بنده ذبان عد لاَإِلَهُ إِلَّا اللهُ كے اورول مين اس

بات کا عقیدہ نہ رکھے تو یہ توحید منافق کی توحید ہے (کہ زبان ہے کتا ہے اور دل میں یقین نہیں رکھتا) دوسر ادرجہ توحید کا یا اس کی صورت یہ ہے کہ دل میں توحید کااعتقاد تقلیداً رکھے جیسے عوام عقیدہ رکھتے جیں یاایک دلیل کے اعتبار سے متعکمین کی توحید ہے۔ تیسر ادرجہ یاصورت یہ ہے کہ مشاہدہ ہے اس بات کو جانے کہ سب کا مول کا فاعل حقیقی خداوند تعالی ہے اور دوسر ہے کو کسی کام کی طاقت نہیں ہے۔

جب بندہ کے دل میں نور اللی پیدا ہوتا ہے تواس کی روشن میں مشاہدہ حاصل ہوتا ہے اور بدبات عوام اور متکلمین کے عقیدہ جیسی نہیں ہے۔ کیونکہ اُن کا عقیدہ ایک قید ہے جو دل پر تقلیدیاد کیل کے حیلہ سے لگائی جائے اور ہم نے جس مشاہدہ کاذکر کیا یہ دل کی کشائش ہے جو قید ہے آزاد ہے جیسے ایک شخص نے اعتقاد کیا کہ فلاں شخص نے متایا ہے یہ عوام کے تقلید کی مثال ہے کیونکہ وہ اینے ماں باپ سے یہ سنتے ہیں کہ خداا یک ہے۔

ایک دوسر استخص ایک شخص کے گھر میں موجود ہونے پر اس بات ہے استد لال کرتا ہے کہ گھوڑااور نوکر چاکر سبب دروازہ پر موجود ہیں۔ متکلمین کے اعتقاد کی مثال ہی ہے اور تیسر اشخص وہ ہے جو صاحب خانہ کو اپنی آنکھ ہے دیکھتا ہے۔ عارفوں کے توحید کی مثال ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں میں بڑافرق ہے۔ تیسر ہے درجہ کی توحید اگر چہ عظیم ہے یہ موحد اس توحید میں خاتی کو دیکھتا ہے اور خالق کو بھی۔ اور سبجھتا ہے کہ خلق خالق سے ہے پس وہ کثر ت اور بہتات میں گر فقار ہو گیا اور جب تک بید دو چیزیں اس کی نظر میں ہیں وہ تفر قد میں گر فقار ہے اس کو جمع حاصل شیں ہے اور اس کو توحید کا کمال حاصل شیں ہوا ہے۔ چو تھا درجہ یہ ہے کہ سوائے ایک کے دوسر ہے کو نہ دیکھے بس ایک ہی کو دیکھے اور ایک ہی کو سمجھے۔ اس مشاہدہ میں تفر قد کاد خل نہیں ہے۔ حضر ات صوفیہ اس کو فنا فی التوحید کتے ہیں۔ چنانچہ حسین صلاج بن منصور نے جو صحر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے پو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے نے وصحر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے پو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے نے وصحر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے پو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے نے وصحر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے پو چھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے نہوں ہو جو سے ایک کی میں شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل کے خواص کو دیکھا نے دو صحر اوبیابان میں پھر تے تھے شخ خواص کو دیکھا ان سے پو جھا کہ تم کس شغل میں ہو ؟ انہوں نے کہا کہ دنیا تو کل

راستہ میں درست کر رہا ہوں۔انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی تمام عمر توباطن کے آباد کرنے میں گزار دی پس تم نیستی سے نکل کر توحید میں کب پہنچو گے ؟اب معلوم ہو گیا ہوگا کہ توحید کے چار مقام ہیں۔اول توحید منا فق ہے وہ پوست کے پوست کی طرح ہوگا اور جس طرح تم آگر افروٹ کا چھلکا کھاؤگے تو نقصان کرے گا آگر چہ بظاہر وہ سبز ہے پر اس کاباطن اچھا نہیں ہے۔ آگر تم اس کو جلاؤ گے تواس ہے دھواں اٹھے گا اور آگ بھھ جائے گی اور آگر اس کو گھر میں ڈال دو گے تو پھے کا م نہ آئے گا اور جگہ کو گھیرے گا اور جگہ تنگ ہوگی اور کس کام نہ آئے گا اور جگہ کو گھیرے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ منا فق کی توحید بھی اسی طرح کی ہے فقط اس کافائدہ صرف اتنا ہوا کہ اس پوست کو تازہ رکھے گا اور اس کی حفاظت کرے گا۔ منا فق کی توحید بھی اسی طرح کی ہے فقط اس کافائدہ صرف اتنا ہوا کہ اس نے پوست کو تعوار سے چالیا لیکن جب تن فنا ہوا اور جان (روح) باتی رہے تو وہ تو حید بھی کام نہ آئے گی جس طرح اخروث کا اندرونی پوست جلانے کے لا بھی ہے۔

تن فنا ہوا اور جان (روح) باتی رہے تو وہ توحید بھی کام نہ آئے گی جس طرح اخروث کا اندرونی پوست جلانے کے لا بھی ہے۔ کس اس کو مغز کے مقابلہ میں بی ہی ہے۔ مغز اور متکلمین کی توحید کا یکی فائدہ ہیں گئی ہے۔ مغز اور متکلمین کی توحید کا یکی فائدہ ہو کہ وہ ان کو آتش دوز ترجہ جائے گی آگر چہ اس میں ایک نوع کی منفعت ہے لیکن جب روغن کے مغز اگر چہ مرغوب ہے اور پیند کیا جاتا ہے لیکن جب روغن کے مغز اگر چہ مرغوب ہے اور پیند کیا جاتا ہے لیکن جب روغن کے ساتھ اس کامقابلہ کیا جائے تو معلوم ہو آئہ وہ ثقل یعنی کھلی سے خالی نہیں ہے اور وہ فی نفیہ کمال صفا کو نہیں پہنچتا ہے۔

تو حبیر کا تبیسر ااور چو تھا در جبہ: توحید کا تیسر ادرجہ بھی کثرت اور تفرقہ سے خالی نہیں ہے چو تھا درجہ کمال صفوت کو پنچتاہے کہ اس میں حق تعالیٰ کے سواکسی بھر کالحاظ واعتبار نہیں ہو، تااور بندہ اس میں سوائے ایک ذات کے کسی او رکو نہیں دیکھتا۔وہ حق تعالیٰ کے دیدار میں خود کو فراموش کر کے خود اپنے دیدار سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ جس طرح دوسری اشیاء دیدار حق میں نیہت ہیں۔

تم کہو گے کہ توحید کے در جات مشکل ہیں للذااس کی تشر سے ضروری ہے تاکہ سب کو معلوم ہو سکے کہ سب کو ایک ہیں کی عرو ایک ہی کیونکر دیکھوں جبکہ میں بہت ہے اسباب کو دیکھ رہا ہوں پس ان تمام اسباب کو ایک سبب کیوں کر سمجھوں جبکہ میں آسان ، زمین اور خلق کو دیکھا ہوں یہ سب ایک نہیں ہیں۔

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ منافق کی توحید زبانی ہے اور عوام الناس کی اعتقادی ، متکلمین کی توحید استد لال ہے۔ ان تینوں کو تو سمجھ سکتا ہے لیکن چو تھی توحید کے سمجھنے میں مجھے مشکل ہے اگر چہ توکل کے واسطے چو تھی توحید کی حاجت نہیں توکل کیلئے تیسر کی توحید کافی ہے۔ اس توحید چیارم کی شرح اس شخص سے جو مقام چمارم تک نہیں پہنچاہے میان کرنا مشکل ہے لیکن فی الجملہ اتنا معلوم کرنا جائز ہے کہ چیزیں خواہ بہت سی ہون لیکن ان سب چیزوں کے باہمی ارتباط سے سب مل کرایک ہو جاتی ہیں۔ جب عارف کی نظر میں یہ صورت جلوہ گر ہو تو سب کو ایک ہی دیکھے گا۔ جیسا کہ آدمی میں بہت سی چیزیں ہیں (بہت سے اعضامے مل کریناہے) مثلاً گوشت ، پوست ، سر ، یاؤں ، معدہ اور جگر لیکن حقیقت میں میں بہت سی چیزیں ہیں (بہت سے اعضامے مل کریناہے) مثلاً گوشت ، پوست ، سر ، یاؤں ، معدہ اور جگر لیکن حقیقت میں

آدی ایک ہی چیز ہے ممکن ہے کہ ایک شخص انسان کے اعضاء کی تفصیل یاد ندر کے اور وہ انسان کو ایک چیز سمجھے اب اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تو نے کیاد کیصا تو وہ کی کے گا کہ ایک چیز کو دیکھا ہے بعنی انسان کو دیکھا ہے چیر اگر اس سے دریافت کیا جائے کہ تیرے خیال میں کیا چیز ہے تو وہ کے گا کہ مجھے ایک ہی چیز کا خیال ہے بعنی اپنے مجبوب کا۔ پس اس کا مربا محبوب ہی ہوگا۔ اس طرح معرفت و سلوک میں ایک مقام ہے جب آدمی وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ موجودات میک و گر مربوط ہیں اور سب مل کر ایک حیوان کی مائنہ ہیں اور اجزائے عالم یعنی آ سان زمین اور ساروں کی نبیت موجودات میک و گر مربوط ہیں اور سب مل کر ایک حیوان کی مائنہ ہیں اور اجزائے عالم بعنی آ سان زمین اور ساروں کی نبیت ایک خیوان کے ساتھ اور سارے عالم کی مدبر بن عالم کے ساتھ ایک اعتباد سے حیوانی بدن کی مملکت جمیسی ہے۔ اس عقل وروح کے ساتھ جو اس کی مدبر ہے اور جب تک ان اللہ خلق ایک اعتباد سے حیوانی بدن کی مملکت جمیسی ہے۔ اس عقل وروح کے ساتھ جو اس کی مدبر ہے اور جب تک ان اللہ خلق اگر معلی صور ته (حق تعالی نے آدم کو اپنی صور ت پر بمایا) کاراز نہ جان سکے بیاناز ک بات اس کے فہم میں نمیس آئے ادم علی صور ته (حق تعالی نے آدم کو ایک صور ت کی طرف بچھنے کا حوصلہ نمیں۔ پس اس مقام میں خاموشی زیادہ بہر گی ہیں اپنی کتاب کے عنوان کو چھیز تی ہے اور ہر ایک کو اس کے سمجھنے کا حوصلہ نمیں۔ لیکن تیس کی تو حید فعلی سے کیونکہ بیات دیوانوں کو چھیز تی ہے اور ہر ایک کو اس کے سمجھنے کا حوصلہ نمیں۔ لیکن تیس کی تقصیل ہے بیان کیا ہے اگر فتم در کھتے ہو تو وہاں اس کا مطالعہ کرو۔

ہم نے شکر کی اصل میں جو تکتہ ہیاں کیا ہے اس جگہ اس کا جانکا فی ہوگا یعنی سورج چاند ، ستار ہے ،بادل ،بارش اور ہواد غیرہ جن کو تم اسپاب فاعل بچھے ہو۔ یہ سب کے سب مخر ہیں اس طرح جیسے قلم کا تب کے ہاتھ میں مخر ہے۔ ان میں ہے کوئی خود بیخود حرکت نہیں کر تا۔ بلعہ ان کوہر وقت (ضرورت) بقتر رضر ورت حرکت دینے والاحرکت دیتا ہے کی ہر ایک کام کو ان کے حوالہ کرنا غلطی ہے جس طرح خلات شاہی عنایت ہونے پر شاہی دسخط کو قلم و کاغذ کے حوالہ کرنا غلطی ہے بال وہ مقام جمال تمماری حرکت رکے گی حوانات کا اختیار ہے کیونکہ تم سجھے ہو کہ آدمی فی الجمہ اختیار میں ہوا ہو سے بعد غلطی ہے بال وہ مقام جمال تمماری حرکت رکے گی حوانات کا اختیار ہے کہ اس کا کام قدرت کے اختیار میں ہوا وقدرت ادادہ کی مخرو ہے ہو گیا ہو کی انسان فی لفتہ مجبور محض ہے جیساکہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ اس کا کام قدرت کے اختیار میں ہوا۔ قدرت ادادہ کی مخرو ہو جیسا ادادہ کی مخرو ہو ویسا ہی انسان کرے گا۔ لیکن جب حق تعالیٰ ادادہ کو پیدا کرے تب یہ ہو مکا ہوا۔ انسان اس وقت خواہ مخواہ جانے گا۔ پس جب قدرت ادادہ کی مخرج من ہوا۔ وقعال انسانی حسب تم کو بیب تو کہ انسان کے افعال تین قدم کے بیس تو تم آچھی طرح بدیات سمجھ لو گے۔ افعال انسانی جب کے اقسام میں ایک ہیں ہو جانے گا کہ انسان کے افعال تین قدم کے بیس تو تم آچھی طرح بدیات سمجھ لو گے۔ افعال انسانی سے اور دو مراس کے ایس کو فعل ادبی کو جو رکس کے ایس کو فعل ادبی کو جو رکس کے ایس کو فعل ادبی کی کر اس کے اجزا کو جس کے بیس کو تم انسان پائی پر چلا تو ضرور ہے کہ اس کے وزن سے پائی پوئی کہ اس کے وزن سے پائی پر تھیکو وہ بیا تو سے دو ایسان کو فعل اختمار میں کہ بیس کو تم دو سے کا خاصہ ہے کہ اس کے وزن سے پائی پر تھیکو وہ بیا تی بیس کو اس کو اس کو وزن سے پائی پر تھیکو وہ بیا تو سے دو ایسان کی ایس کو انسان کی اختمار میں بی کہ دو سائس کے ایس کو فعل ادبی بی پی پی پر بیک کو تا ہو گئی کی بیس کو تا کہ ایسان کو انسان میسان کے اختمار کی بین کہ ایسان کو تعل خس کے انسان کو تعل خس کو تعل خس کی کو تکہ بھو کے کہ کو تکہ بھو کے تمار کی بین کے بعث ایسان کی ایسان کو تعل خس کے ایسان کو تعل خس کے کہ کو تکہ بھو کو تک کھوا کو تو کہ بھو کی کے تعل خس کے تو تک کے تعل خس کو تعل خس کو تعل خس کو تعل خس کو تعل کو تعل خس کو تعل کو تعل خس کو تعل کو تعل کو تعل کو تعل کو تعل کو تعل کو ت

انسان کا فعل اور کی : انسان کا فعل ارادی جیسے سانس لیناوغیرہ اس کا بھی ہی گال ہے کیو تکہ دم کارو کنااس سے مکن شیں اس کی پیدائش بھی اس انداز پر ہوئی ہے کہ دم اور سانس لینے کاارادہ اس سے خود بخود ہوتا ہے۔ جب کوئی فخص قصد کرے کہ دور رہ کی پیدائش بھی اس انداز پر ہوئی ہے کہ دم اور سانس لینے کاارادہ اس سے خود بخود ہوتا ہے۔ جب کوئی اس وقت قادر نہیں ہے کیونکہ اس کی خلقت ہی اس طور پر ہوئی ہے کہ وہ بیارادہ بالضرور اس میں پیداہوگا لا جیسے اس کی مخلقت اس بات کی متقاضی ہے کہ اگر وہ بائے گا پی ان دو افعال میں انسان کی مجبوری ثابت ہوگئی لئت اس کا جلا جو فعل اختیاری ہے مثلا چلانا بو فعل اختیاری ہے مثلا چلانا بو فعر ارادہ اس میں کوئی اشکال شمیں ہے اگر انسان چاہے تو کرے نہ چاہے نہ کرے لیکن تمہیں معلوم ہو تا چاہئے کہ انسان ہر ایک کام کاارادہ اس وقت کرے گاکہ اس کی عقل تھم دے کہ اس کام میں تمہارے لئے بھلائی ہے۔ ممکن ہے کہ کی کام کے کرنے میں تامل کی حاجت ہواس صورت میں بیر ارادہ ضرور پیدا ہو تا ہوارانسان اپنا عضاء کو ہلا تا ہے۔ مثلاً جب سوئی دورے گئی ہوئی معلوم ہوئی تو اس نے آئی کو رائیند کر کی لیکن جب اس موقع بات کا علم ہوگہ تو کہ سوئی ہے آئی کو نقصان پنچ گااور آئی مید تامل کی ضرورت شیں کیونکہ بغیر غورو قکر کے سمجھتا ہے کہ آئی مید باس موقع بات کا علم ہوگہ تو تو کہ حوث بید بیر خورو قدرت حرکت میں آئے گی۔ اس موقع بہ جب سامی کی ضرورت بنیں کیونکہ بغیر غورو قکر کے سمجھتا ہے کہ آئی مید بات کا علم ہوگہ تو رو تو بیت تامل کی ضرورت بنیں کیونکہ بغیر غورو قکر کے سمجھتا ہے کہ آئی مید بات موقع بسی جب اس نے اپنے لئے غیر اور بہتر کی کومان لیا توبالفرور ارادہ سے قدرت حرکت میں آئے گی۔ اس موقع پر جب تامل کی ضرورت بی بی میں آئے گی۔ اس موقع پر جب تامل کی ضرورت بیا تیں بی تامل کی ضرورت بیان ہیں۔

جان لیناچاہے کہ ارادہ عقل کے عکم کے تابع ہے جو بیہ بتاتی ہے کہ بید کام کرنے کے لا تق اور بہتر ہے چانچہ جب کوئی شخص اپنے آپ کومارناچاہتاہے تومار نہیں سکتا۔ ہر چند کہ ہاتھ اور چاقو موجود ہے کیو نکہ ہاتھ کی قدرت ارادہ عقل کا تابع ہے جو بیہ بتاتی ہے کہ بید کام اچھاہے اور موزوں ہے اور اس معاملہ میں عقل بھی مجبور ہے۔ کیو تکہ وہ اگنیز کی ما مندرو شن ہے جو کام مفید ہو تا ہے اس کی صورت اس میں جلوہ گر ہوتی ہے چو نکہ خود کو قتل کر نابر اسے لیس اس کی صورت آئینہ کی ما مندرو شن ہے جو کام مفید ہو تا ہے اس کی صورت اس میں جلوہ گر ہوتی ہے چو نکہ خود کو قتل کر نابر اسے لیس اس کی صورت آئینہ عقل میں پیدا صرف اس وقت ہوتی ہے جبکہ وہ کی مصیبت میں گر قتار ہواور اس کے اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو چھا ہو تا سمجھ ہواور مرنے کو اس بلا ہے اپنے حق میں بہتر سمجھتا ہو لیس اس کو فعل اختیار اس وجہ ہے کہا گیا کہ اس فعل کو اچھا ہو تا سمجھ میں آتی۔ پس بید اسباب ایک دوسر سے والہ تا میں آتی۔ پس بید اسباب ایک دوسر سے والہ تا میں اس کو خور میں آتی۔ پس بید اسباب ایک دوسر سے والہ تا اس اسباب کی ذبخیروں کے طلقے بے شار جیں۔ ہم نے ان کامیان تفصیل سے کتاب "احیاء العلوم" میں کیا ہے۔ انسان کوجو قدرت دی گئی ہے وہ اس ذبخیل خور میں تا تعلق صرف اس قدر ہے کہ وہ اس قدرت کا مظہر یا محل ظہور ہے۔ پس کرناور یوں سمجھنا محض غلطی ہے آدمی ہے اس کا تعلق صرف اس قدر ہے کہ وہ اس قدرت کا مظہر یا محل طہور ہیں ہیں پیدا کرنے والا پیدا کر تا ہے۔ گویا اس در خدت کی طرح جو ہوا ہے مبتا ہے نہ اس انسان قدرت کا محل اختیار ہے جو اس میں پیدا کرنے والا پیدا کر تا ہے۔ گویا اس در خدت کی طرح جو ہوا ہے مبتا ہے نہ اس

الله فعل کو فعل اضطر اری بھی کہاجا تا ہے

کے پاس ارادہ ہے نہ قدرت ہے اور آج تک در خت کو کسی نے قدرت وارادہ کا محل نہیں سمجھا ہے اور اس کے بلنے کو محض فعل اضطر اری کہتے ہیں۔ جب خداوند تعالیٰ کی قدرت ہر ایک کام میں کسی چیز کی قید میں نہیں ہے بعنی مطلق ہے اس کو "اختراع" کہتے ہیں اور جب انسان کا حال نہ در خت کا ساہے اور نہ خداوند تعالیٰ کے مانند، کیونکہ انسان کا ارادہ اور اس کی قدرت ایسے اس باب سے تعلق رکھتی ہے جو اس اختیار میں نہیں ہے تو آدمی کا فعل حق تعالیٰ کے فعل کے مانند نہ ہوگا کہ اس کو بھی ہم خلق و اختراع سے موسوم کر سکیں اور جب انسان محل ظہور قدرت وارادت ہے جو بغیر اس کی خواہش اور طلب کے اس کے جسم میں پیدا کی گئی ہے تو اس کا حال در خت جیسا بھی نہ ہوگا کہ اس کے فعل کو ہم فعل اضطراری کہ علیں باید یہ ایک دو سری فتم ہے۔ لذا دو سر انام تجویز کیا گیا یعنی اس کو «سب "سے موسوم کیا گیا۔

اس تمام وضاًحت سے بیبات معلوم ہوئی کہ اگر چہ انسان کا فعل بظاہر اس کے اختیار سے ہو تا ہے میکن وہ نفس اختیار میں مجبور ہے خواہ جا ہے یانہ جا ہے اس کا صدور اس سے ہو کر رہے گا۔ تواس صورت میں فی الحقیقت اس کا کچھ بھی اختیار نہ رہا۔

نواب وعراب کیول ہے؟ ممکن ہے کہ اس موقع پر تم کمو کہ اگر بیبات ہے (کہ فی الحقیقت بندہ کا کچھ اختیار المسلم نہیں ہے۔ اے عزبانا معلوم ہونا چاہئے گو گو افتیار ہی نہیں ہے۔ اے عزبانا معلوم ہونا چاہئے کہ اس مقام کو 'قو حید در شوع و شوع در تو حید'' کتے ہیں اس کے در میان کزور ایمان والے بہت ہے غرق ہوئے ہیں۔ اس کے تملکہ ہے الیبانی شخص محفوظ رہے گا۔ جوپائی پر چل سکے اگر چل شیس سکتا تو کم از کہوں ہوت ہوئے ہیں۔ اس کے تملکہ ہے الیبانی شخص محفوظ رہے گا۔ جوپائی پر چل سکے اگر چل شیس سکتا تو کم از کہوں تیر بی سکے اور بہت ہے لوگ اس سب ہے سلامت رہے ہیں کہ وہ اس دریا میں نہیں اترے کا ذرق نہ ہو جا کمیں۔ عوام الناس اس بات ہے بے خبر ہیں۔ ان کے حال پر مربانی نہی ہو عتی ہے کہ ان کو اس دریا کے کنارہ تک نہ آنے دیں دونہ الخات ان میں جا کہ ہونا کہ ہونا کہ ہونا کہ وہ ہو گئی ہونا ہونا کہ ہونا ہونا کہ ہاں تا کہ ہونا کہ

تواب وعذاب كيول ہے ؟ اس كاجواب :اے عزيز اللم فيجويد كماكه جب يه صورت حال به توثوب

وعذاب کیول ہے ؟اس کاجواب سنو!عذاب اس واسطے نہیں ہے کہ تہمارے پر اکام کرنے ہے کوئی تم پر ناراض ہو کر اس کے بدلہ میں تم کو سزادینا چاہتاہے یا تمہارے نیک اعمال ہے خوش ہو کراس کے بدلہ میں تم کو خلعت فرما تاہے ، کیونکہ پیر باتیں شان الوہیت کے لاکق شیں جبکہ خون پاصفر ایااور کوئی خلط غالب ہو کربد حالی پیدا کرتی ہے تواس کو پیماری کا نام دیا جاتاہے اور جب دوااور علاج سے پہلی جلیمی حالت بدن میں پیدا ہو تواس کو صحت کما جاتا ہے۔اس طرح جب شہوت اور تشم تم پر غلبہ کرتے ہیں اور تم ان کے ہو جاؤ تو اس سے ایک الی آگ پیدا ہو تی ہے جو جان کو جلاڈ التی ہے۔ اور اس سے تمهاری ہلاکت واقع ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول اکرم علیہ نے ارشاد فرمایا الغضب قطعته من النار (غصر آگ کا ایک عکڑاہے)اور جس طرح عقل کانور جب قوی ہو تاہے تو شہوت اور غضب کی آگ کو جھھادیتا ہے۔اسی طرح نور ایمان دوزخ کی آگ کو جھادیتا ہے اور دوزخ سے آواز آتی ہے۔ جریا سوسن فان نورک اطفاء ناری تعنی اے مومن سرک جا تیرے ایمان کے نور نے میری آگ کو سر و کر دیا۔ ویکھودوزخ ایمان سے فریاد کرر ہی ہے۔بات چیت در میان میں شیں ہے۔بلحہ دوزخ کواس نور کے دیکھنے کی طاقت نہیں۔اس سے کھاگ جانا جاہتا ہے۔بالکل اسی طرح جیسے مجھر ہواہے کھا گتا ہے۔اس طرح شہوت کی آگ بھی عقل کے نور کے سامنے آنے ہے گریز کرتی ہے پس تمہارے عذاب کیلئے کسی دوسری جگہ سے کوئی چیز نہیں لائی جاتی۔ تمہاری چیز تم ہی کودے دی جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ انسا <sub>ھی</sub> اعمال کے ترد الیکھ (ب شک یہ دوزخ) تمارے اعمال ہی ہیں جو تمماری طرف لوٹاد ئے جاتے ہیں۔ پس آتش دوزخ کی اصل تہماری شہوت اور غضب ہی ہے اور یہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے باطن میں موجود ہیں اگر تم کو علم اليقين حاصل ہوتا تو پيشك تم اس كو د كي ليت ـ چنانچه خداوند عالم نے ارشاد فرماياكلاليو تعلمون علم اليقين لترون الجحبيه بال ہاں!اگریقین کاجا نناجانتے تومال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جسم دیکھو گے لیس معلوم ہو ناچاہئے کہ جس طرح زہر کھانا اُنسان کو پیمار کر تاہے اور پھر وہ پیماری قبر میں اس کولے جاتی ہے۔اس میں نہ کسی کا غصہ ہے اور کوئی تم ے انتقام لے رہاہے۔ای طرح معصیت اور شہوت آدمی کے ول کو پیمار کرتی ہے۔اور وہ پیماری آگ بن جاتی ہے اور بیرآگ دوزخ کی آگ کی ایک قتم ہے۔وہ و نیا کی آگ کی طرح نہیں ہے۔ جس طرح مقناطیس ،لوہے کو اپنی طرف کھنچتا ہے۔اس طرح دوزخ دوزخی کواپنی طرف کھینچاہے اس میں نہ کسی کا غصہ ہے نہ غضب یہ جو کیا تھا کہ شریعت اور رسولوں کے بھیجنے کی اس صورت میں کیاضرورت تھی ( جبکہ ہمار اکوئی فعل ہمارے اختیار ہے نہیں ہے ) تواس کا چواب یہ ہے کہ یہ بھی ایک فتم کا قمر و جبر ہے تاکہ بندوں کو جبر أو قمر ابہشت میں لے جاتے ہیں۔حضور اکر م علیت نے ارشاد فرمایا ہے العجب من قوم الى الجنة بالسلاسل-اى طرح كمند قركا خيال ركه ووزخ مين نه لے جائين! ارشاد فرمايا انتم تتها فتون على النار وانا الخذ مجركم تم پروانوں كى طرح خود كواگ پر گراتے ہواور ميں تم كو تهمارى كمر پكڑ كر تھينچنے والا ہوں۔گرنے

معلوم ہوناچاہئے کہ پیغمبروں کی نفیحت ،خداوند کریم کی جباری کی زنجیر کاایک حلقہ ہواجس ہے فہم پیدا ہوا تا کہ

ہدایت و گمراہی میں تمیز ہو سکے اور پیغیروں کے ڈرانے سے دل میں خوف پیدا ہواور یہ معرفت اور خوف عقل کے آئینہ سے گردو غبار کود فع کردے تاکہ یہ حکم اس آئینہ میں نمایاں ہو جائے کہ آخرت کی راہ اختیار کرناد نیاطلب کرنے ہے بہتر ہے۔ اور اس سے راہ آخرت (طے کرنے کا)ارادہ پیدا ہوااور ارادہ کے باعث اعضاء خواہ مخواہ حرکت میں آجا ئیں کہ وہ ارادہ کے تابع ہیں۔ اور اس زنجیر سے تم کو دوزخ سے جا کر بہشت میں لے جائیں۔ انبیاء علیم السلام کی مثال اس شبان (چرواہے) سی ہے جس کے پاس بحریوں کاریوڑ ہے اس چرواہے کہ سیدھے ہاتھ کی طرف ایک سر سبز چراگاہ ہے اور بائیں طرف ایک سر سبز چراگاہ ہے اور بائیں طرف ایک عظم عارہے جمال بہت سے بھیڑ نے موجود ہیں اس یہ نگسبان عارکے کنارہ پر کھڑ اہوا اپنے عصاکو ہلار ہا ہے تاکہ ریوڑ عصاکے خوف سے اس عارکی طرف آئیں بلتھ سر سبز چراگاہ میں جائیں۔ پیغیبروں کے جمیج نے بھی معنی ہیں۔ تاکہ ریوڑ عصاکے خوف سے اس عارکی طرف نہ آئیں بلتھ سر سبز چراگاہ میں جائیں۔ پیغیبروں کے جمیج نے بھی معنی ہیں۔

تم یہ جو کتے ہو کہ اگر شقاوت کا تھم ہے تو پھر کو شش ہے کیافا کدہ ؟ بیبات ایک اعتبار ہے درست ہے۔ اور ایک اعتبار سے غلط ہے۔ یہ اعتبار درست تو ہلاکت کا سب ہے کیو نکہ کسی کی شقاوت کا تھم ہونے کی علامت بیہ کہ الی بات اس کے ول میں ڈالے کہ وہ کو شش ہے بازر ہے۔ تخم نہ یوئے لنذاور دنی نہ کرے (نہ ج ڈالے نہ کھیتی کائے) اور اس بات ڈالی علامت کہ حق تعالی نے کسی کی موت کا تھم اس طرح کیا ہو کہ وہ بھوک سے مرجائے یہ ہے کہ اس کے دل میں بیبات ڈالی کہ جب ازل میں یہ تھا ہو چکا ہے کہ میں فاقہ سے مرجاؤں روٹی کھانے سے جھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پس وہ روٹی کو ہاتھ کہ جب ازل میں یہ تھائے تو یقینا وہ مرجائے گا۔ یا کوئی کے کہ مقدر میں اگر مفلسی لکھ دی ہے تو بچ ہونے سے کیا فائدہ ہوگا۔ پس یہ خیال کر کے نہ وہ یو گا اور نہ کائے گا۔

حق تعالی نے جس کی سعادت کا تھم کیا ہے اس کو بتایا ہے کہ جس شخص کو توانگری اور زندگی کا تھم دیا گیا ہے اس کو توانگری اور زندگی کے اسباب فراہم کرتا بھی بتایا ہے کہ زراعت کرے اور غذا فراہم کرے پس یہ تھم بے فائدہ نہیں ہے اس بین اسباب کا تعلق ہے پس جس کو کسی کام کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کو اس کام کے اسباب بھی مہیا کردیئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کو بغیر سبب اور واسطہ کے اس کام تک پہنچا دیا جائے۔ چنا نچہ حضور اکرم علی نے ارشاد فرمایا ہے۔ اعملو افکل سیسٹر الما خلق لذ کا کروا کہ ہم شخص پر جس کیلئے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ کام آسان ہے )۔

اے عزیز! تم ان احوال واعمال سے جر اقر اُتم سے کروائے جاتے ہیں اپنا انجام وعاقبت کی بھارت حاصل کرو۔
جب حصول علم کیلئے سعی و کو شش کا تم پر غلبہ ہو تو سمجھ لوکہ یہ اس بات کی بشارت ہے کہ تممارے لئے سعادت امامت اور
خلافت کا حکم کیا گیا ہے۔ بشر طبیکہ تم اس راہ میں پوری کو شش کر داور اگر تم پر مستی اور کا اہلی کا غلبہ ہے تو اس وقت بیبات
تممارے دل میں پیدا ہوگی کہ ازل کے دن میری جمالت (جاہل رہنے) کا حکم کیا گیا ہے۔ اب علم کی تکرار ور اس کایاد کرنا
کیا فائدہ دے گا۔ اس سے تم اپنی جمالت کا اندازہ کر لواور جان لوکہ بیبات اس پر دلالت کرتی ہے کہ تم ہر گزور جہ امامت کو
نہ پہنچ سکو گے۔

الغرض آخرت كے كامول كودنيا كے كامول برقياس كرناچاہے۔ چنانچ فرمايا كيا ہے۔ ساخلقكم و لا بعثكم

الا کنفس و احدہ و سواء '' محیا هم و مما تهم (تمماری آفریش اور تمماری اٹھان مثل ایک تن کے ہے۔ اور ان کا جینا اور مر نابر ابر ہے) جب تم نے ان حقالُق کو پہان لیا تو سمجھ لوکہ تممارے تینوں اشکال رفع ہو گئے اور توحید شامت ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ جس کو حق تعالی معرفت اور بھیر ت عطافر مائے وہ جان جائے گاکہ شریعت، عقل اور توحید میں پکھ تناقص نہیں ہے۔ یہاں ہم اور کچھ زیادہ لکھنا نہیں چاہتے کہ اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔

#### وہ دوسر اایمان جس پر توکل کی بناہے پیدا کرنا

الله تعالی اینے کا مول کی حکمت بوشیده رکھتا ہے: معلوم ہونا چاہے کہ حق تعالی کا پنے کا موں کی حکمت بدوں پر پوشیده رکھنا جائز ہے۔لیکن اس بات پر ایمان لازم ہے کہ تمام کا موں میں اس نے جو حکم جاری فرمایا ہے۔وہ بہتر ہے اور ایماہی ہونا مناسب تھا۔ پس دنیا میں جو بچھ پیماری، عاجزی، ہلاکت، نفصان اور ورووالم موجود ہے ہر ایک میں خداوند کر یم نے حکمت و کھی ہے اور یکی مناسب تھا۔ جس کسی کو درویش بنایا ہے اس واسطے بنایا ہے کہ درویش ہیں اس کی خوبی تھی آگر وہ تو نگر ہوتا تو فراب ہوتا اور جس کو تو نگر بنایا ہے اس کی بہتری تھی۔اگر اس کو فقیر بناتا تو وہ خراب

ہو تا۔ اور یہ تو حید بھی ایک سمندر ہے۔ بہتر ہے لوگ اس میں غرق ہوئے ہیں۔ اس میں قضاو قدر کاراز پنماں ہے۔ اس کو فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر ہم سمندر میں غواصی کریں توبات بہت طویل ہو جائے گی بس یہ سمجھ کہ سارے ایمان کاسریں ہے۔ اور توکل کواس کی احتیاج ہے۔

## توكل كي حقيقت

توكل ول كاليك حال م إلى عزيز معلوم ووناجائي كه توكل دل كى عالتول مين سے ايك حالت م اوربيد خداو ند کریم کی واحد انبیت اور اس کے لطف و کرم پر ایمان لانے کا بتیجہ ہے۔ اس حال ( تو کل ) کے معنی یہ ہیں کہ دل و کیل یعنی کار ساز پراعتماد کرےاور اس سے مطمئن رہے۔ ( تذبذ ب پیدانہ ہو )اور اپنی روزی کے باب میں فکر مندنہ ہو اور اسباب ظاہری میں خلل پڑنے سے مایوس اور دل گیرنہ ہوبلعہ حق تعالیٰ پر بھر وسہ رکھے کہ وہی اس کوروزی پہنچائے گا۔ایک مثال ہے اس کو سمجھو کہ کسی پر مکرو فریب ہے دعویٰ باطل کریں تودو سر اشخص اس مکر کی مدا فعت کیلئے ایک و کیل مقرر کر تا ہے آگر اس شخص کو مقرر کردہ و کیل کی ان تین صفتوں پر کامل یقین ہے۔ تو اس کاول و کیل کی طرف ہے مطمئن اور بے فکر رہے گا۔وہ اچھی طرح جانتا کہ وکیل دغااور فریب کے داؤل گھات سے خوب واقف ہے۔ دوسرے یہ کہ جو پچھ جانتا ہے اس کے ظاہر کرنے پر دو طریقوں سے قادر ہے ایک دلیری دوسر سے فصاحت زبان۔اس لئے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماہر ہوتے ہیں لیکن دلیر نہ ہونے اور کم سختی کے باعث اس کو ظاہر شیں کرے۔ تیسر ی صفت یہ کہ و کیل اپنے موکل پر نمایت شفیق اور مربان ہو تا کہ اس کے حق کے جالا سکے۔جبان تینوں صفات کا یقین کرے گا۔ تب اس کا ول اس کی طرف سے مطمئن ہو گااور و کیل پر بھر پور اعتاد کرے گا۔اور خود کسی حیلہ و تدبیر کے دریے نہ ہو گا۔ اس طرح جو مخض نعم المولى و نعم الوكيل (اچهامولى اور اليهي وكالت والا) الحجي طرح مجمتاب اوروه الديرايان ركه كد د نیامیں جو پچھ ہو تا ہے خدا کے حکم ہے ہو تا ہے۔اور اس کا فاعل کوئی اور دوسر انہیں ہے سوائے اس کے اور اس پریقین رکھے کہ خداواند تعالیٰ کی قدرت اور اس کے علم میں کسی طرح کا قصور اور کو تاہی نہیں ہے اور اس کی رحمت و عنایت ایسی بے نمایت و بے غایت ہے کہ اس سے زیادہ ہو ناممکن ہے تب اس کاول اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھر وسد کر کے حیلہ و تدبیر ترک کردے گااور سمجھے گا۔ کہ روزی مقرر ہے وقت پر مجھے ملے گا۔ اور میرے تمام کام اس کے فضل و کرم ہے در ست ہو جائیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کوئی مخص ان تینوں صفات پر ایمان لایا ہو لیکن بالطبع ول کا کیا ہو اور ہر اسال ر ہتا ہو کیونکہ یہ لازم نہیں ہے کہ طبیعت ہریقین کی تابع ہو بھی بھی وہ وہم کی بھی تابع ہو جاتی ہے حالانکہ وہ یقین کے ساتھ جانتاہے کہ وہ خطااور غلطی ہے مثلاً شیرین کھاتے وقت اگر کوئی شخص اسی شیرین کو نجاست ہے تشبیہہ دے تواس وقت وہ کراہت کے سب ہے اس کو نہیں کھا سکے گا۔ اگر چہ وہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ شبیہ دروغ محض ہے۔ اس طرح مردے کے ساتھ تنہا گھر میں سونا نہیں چاہتا حالا نکہ یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ مردہ پیھر جیسا ہے اور ہر گزندا شھے گا۔ اس بات سے ظاہر ہے کہ توکل کیلئے یقین کی بھی ضرورت ہے اور دلیری کی بھی۔ جب تک سے چیزیں نہ ہوں گی وہ اضطر اب اور واہمہ دل سے شیں نکلے گااور جب تک پورا بھر وسہ اور اعتماد نہ ہو متوکل نہیں ہوگا۔ کیو تکہ ہر کام میں خداواند تعالیٰ پر دل سے اعتماد کلی کانام توکل ہے۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور یقین کامل تھا باایں ہمہ انہوں نے فرمایا۔ رب ارنی کیف تحی
الموتی O قال اولیہ توسن O قال بلی ولکن لیطمئن قلبی O اے میرے رب! مجھے و کھاکہ تومر دول کو
کس طرح زندہ کر تا ہے۔ رب نے فرمایا کیا تم ایمان نئیں لائے ہو ؟ حضرت ابر اہیم نے کہا کہ میں ایمان تور کھتا ہول لیکن اطمینان قلب کیلئے (ویکھنا) چاہتا ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یقین تو حاصل ہے لیکن چاہتا ہوں کہ دل کو قرار آجائے کیونکہ ابتد ائے حال میں دل کا چین ، خیال اور وہم کا تابع ہو تا ہے جب پور اایمان ہو تو دل یقین کا تابع ہوگا۔ اور پھر مشاہدہ ظاہری کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔

### توکل کے درجے

توکل کے تنین در ہے اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ توکل کے تین در ہے ہیں، ایک درجہ یہ ہے کہ متوکل کا حال اس شخص جیسا ہے کہ جھڑ ہے میں ایسے و کیل کو مقرر کرتا ہے، جو چالاک، فصیح البیان، دلیر و بے باک اور شفیق ہو اور اس ہے اس کا دل مطمئن ہو۔ دو ہر اور جہ یہ ہے کہ اس متوکل کا حال اس چہ کی طرح ہوجو ہر مصیبت اور آفت میں مال کے سواکسی دو سرے کو نمیں جانتا۔ بھوک کی حالت میں اس کو پکار تا ہے۔ خوف کے وقت اس کی پناہ لیتا ہے اور یہ آس کی سرشت ہے اس میں تکلف کو ذرا بھی د خل نمیں ہے۔ یہ ایسامتو کل ہے۔ جس کو اپنے توکل کی خبر نمیں ہے۔ اس محویت سے مختلف ہے جو و کیل کے خبر نمیں ہے۔ اس محویت سے مختلف ہے جو و کیل کے حوالہ کیا تھا۔

تیسر اور جہ رہے کہ متوکل کا حال اس مردہ کا ساہے نو غسال کے سامنے ہو متوکل خود کو مردہ سمجھے اور قدرت اللی ہے حرکت کرنے والا خود کو جانے نہ اپنے اختیارے جس طرح مردہ غسال کے ہلانے ہے حرکت کرتا ہے اور اگر پچھ حاجت یا مشکل ورپیش ہو تو دعا بھی نہ کرے اس لڑکے کی طرح جو کسی کام کیلئے اپنی مال کوبلا تاہے بلے رہ متوکل اس ہو شمند لڑکے کی طرح ہوگا جو سمجھتا ہے کہ اگر چہ میں کام کیلئے اپنی مال کو نہ بلاؤں تب بھی وہ میرے حال اور ضرورت سے خوب واقف ہے وہ میری تربی کرے گی۔ پس تیسرے درجہ کے توکل میں انسان کا پچھ اختیار نہیں۔ دو سرے درجہ میں بھی واقف ہے وہ میری تدبیر کرے گی۔ پس تیسرے درجہ میں بھی

اختیار نہیں ہے مگر دعااور ذاری ضرور موجود ہے اور پہلے درجہ میں اسباب کی تدبیر کا اختیار تھا جود کیل کی عادت واطوار سے معلوم ہوئے تھے مثلاً جب اس نے سمجھ لیا کہ و کیل کی عادت سے ہے کہ جب تک موکل صاضر نہ ہو اور کا غذات پیش نہ کئے جائیں و کیل مقدمہ نہیں لا تا لہٰذاوہ ان اسباب کو فراہم کرے گا۔ اس کے بعد وہ کلیت و کیل کے فعل کا منتظر رہے گا اور ہر عمل اور ہر حرکت کو و کیل کا عمل سمجھ گا۔ یہاں تک کہ قاضی کی عدالت سے فیصلہ حاصل کرنا بھی اس کا کام ہوگا۔ کیو تکہ میں باس مقام تک پہنچ گیا ہے وہ اپنی سے بات بھی موکل کو و کیل کے اشارہ ہی ہے معلوم ہوئی تھی ۔ پس جو شخص توکل میں اس مقام تک پہنچ گیا ہے وہ اپنی تجارت اور زراعت اور زراعت اور اسباب ظاہر کی کا بھی متوکل ہے۔ کیو تکہ وہ اپنی تجارت اور تجارت پر بھر وسہ نہیں کر تابا تہ خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم پر اعتماد رکھتا ہے کہ وہ تجارت اور زراعت سے جھے مقصود کو پہنچا دے گا۔ جس طرح عدالت میں ضرور کی کام اس سے صادر کموانے اور ان کا موں کو جالا نے کی ہدایت دی۔ پس جو بھی ان دونوں سے حاصل ہو تا ہے وہ اس کو خدا ہی کی طرف سے سمجھتا ہے ہم اس کی آئندہ تشر سے کر بی گاور لاحول و لا قوۃ الاباللہ کے معنی بھی کی ہیں کیو نکہ حول حرکت اور قدرت اس کے بس میں نہیں باتھ خداوند تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے بس وہ جو بھی گا۔ اس دیکھ گا۔ اس و کیک واس کو متوکل کمیں گے۔ تو سی ہے بس وہ جو بھی گا۔ اس کو متوکل کمیں گے۔ اس کی نظر نے ہے اس کی نظر نے ہارہ کی کام کو وہ خدا ہی کی طرف سے دیکھ گا۔ اس کو متوکل کمیں گے۔

توکل کا مقام: توکل کامقام بہت بدر ہے جیسا کہ ابویزیڈ بسطامی قدس سرائے فرمایا ہے۔ منقول ہے کہ ابو موی "

دیلی نے ابویزیڈ بسطامی ہے دریافت کیا کہ تو کل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم اس بارے میں کیا جانے ہو۔ ابو موسی دیلی نے کہا کہ بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر تیرے دانے اور بائیں طرف سانپ اور اثر دھا ہو اور اس وقت تمہارا دل بالکل نہ گھبرائے تو یہ تو کل ہے۔ یہ من کر ابویزید بسطائی نے فرمایا کہ یہ تو بہت معمولی سی بات ہے میرے نزدیک تو کل یہ ہوگا۔ ابو اگر کوئی اہل دوزخ کو عذاب میں اور اہلے مت کوراحت میں دیکھے اور دل سے ان دونوں میں فرق سمجھے تو وہ متو کل نہ ہوگا۔ ابو موسیٰ دیلی سے بین کہ تو کل کا مقام بہت بلند ہے صرف آفتوں سے حذر کرنا ہی اس کی شرط نہیں کیو نکہ حضرت صدیت الم کی من اللہ عنہ غار (ثور) میں تھے انہوں نے اپنی ایڑی سانپ کے سوراخ پر رکھ دی۔ حالا نکہ وہ متوکل تھے اور اس کا جواب یہ ہے کہ ان گوسانپ کا ڈر نہیں تھا بلعہ سانپ کے خالق سے تھا جو اس کو قوت اور حرکت دیتا ہے اور ایسا متوکل لا حول ولا قورۃ الا بالیلہ کے معنی سب چیزوں میں دیکھتا ہے لیکن حضرت ابویزید بسطائی کے قول میں اس ایمان کی طرف اشارہ ہے جو اصل تو کل ہے۔ ایسا ایمان اللہ تعالی کیلئے خاص ہے بعنی ہدہ اللہ تعالیٰ کے عدل و حکمت اور احت دونوں اس کی نظر میں برابر ہو جائیں گئے عمل و حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہے جب آدمی اس راز کوپائے گا تو محنت اور احت دونوں اس کی نظر میں برابر ہو جائیں گئے۔

## توکل کے اعمال

معلوم ہوناچا ہے کہ دین کے تمام مقامات کا مدار تین چیزوں پرہے۔ علم ، حال ، عمل اس کے بعد توکل کا علم ہے جس کا حال ہم بیان کر چکے۔ اب عمل کا بیان باقی رہا ہے۔ اس موقع پر شاید کوئی یہ خیال کرے کہ توکل کی شرطیہ ہی انسان اپنے تمام کام خداوند کر یم کو تفویض فرمادے اور کسی بات میں اپناا ختیار ندر کھے اس صورت میں اس کونہ کسب کی ضرورت ہے اور نہ کل کے واسطے کچھ جمع کر کے رکھنے گی۔ نہ سانپ چھو اور شیر سے چنے کی ضرورت ہے نہ یماری دوادارو کی۔ لیکن سے تمام باقی بیجا اور شرع کے خلاف ہیں اور توکل کی بدیاد کلیتۂ شرع پر ہے پھر توکل مخالف شرع (خلاف شرع) کی۔ لیکن سے تمام باتیں بیجا اور شرع کے خلاف ہیں اور توکل کی بدیاد کلیتۂ شرع پر ہے پھر توکل مخالف شرع (خلاف شرع) کی۔ لیکن سے تمام باتی ہو سکتا ہے بلائے مال کے کمانے میں آدمی کا اختیار ہے۔ جو کمایا ہے اس کے صرف کرنے میں اختیار ہوگایا ایک حضر سے مولاحق نہیں ہو اس کو دور کرناچا ہے گا۔ ان چارول باتوں میں توکل کرنے کا حکم الگ الگ ہے پی ان چار مقامات کی شرح کرنا ضروری ہے۔

پہلامقام: پہلامقام حصول منفعت کا ہے اور اس کے تین درجے ہیں۔ پہلادرجہ یہ کہ عادة اللہ اسبات پر جاری ہے کہ بغیر کسب کے اور ہاتھ پاؤل ہلا کے بغیر کام نہیں چل سکتا پس ترک کسب دیوانہ بن ہے تو کل نہیں ہے۔ مثلاً ایک شخص نوالہ اٹھا کر منہ میں نہیں ڈالتا تاکہ حق تعالیٰ ہس یو نہی اس کو ہر دکروے یا کھانے میں حرکت پیدا ہو اور نوالہ خود بحو داس کے منہ میں چلا جائے یا کوئی شخص نکاح نہیں کر تا اور نکاح بھی کر لیا تو مباشرت نہیں کر تا اور چاہتا ہے کہ غیب ہے جہ پیدا ہو جائے اور ان باتوں کو وہ نو کل سمجھتا ہے (تو بید دیوانہ پن نہیں ہے تو اور کیا ہے) اسباب دنیاوی جو سب ضروری اور قطعی ہے جائے اور ان باتوں کو وہ تو کل تمیں ہو گابلعہ وہ علم وصالت ہے ہے۔ علم کو یمال یول سمجھتا چائے کہ ہاتھ طعام، قدرت، منہ اور دانت سب خدا کے قتل و کہی ابھی ابھی ابھی ہو جائے اور کھاتا بھی کوئی دوسر اچھین لے ۔ پس لاڑم ہے کہ ہاتھ ابھی ابھی ابھی شل ہو جائے اور کھاتا بھی کوئی دوسر اچھین لے ۔ پس لاڑم ہے کہ ہاتھ اور کھانے پر ۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ہاتھ ابھی ابھی شل ہو جائے اور کھاتا بھی کوئی دوسر اچھین لے ۔ پس لاڑم ہے کہ ہاتھ اس کی نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے ذور باذو پر نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے ذور باذو پر نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے ذور باذو پر نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا اور اپنے ذور باذو پر نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا تو اس کی نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ رکھا تو اس کی نظر خدا کے فضل پر ہو جس نے غذا پیدا کی اور اس کو محفوظ کی دو اس کیا تھی ہوں میں کیا تھوں کیا تھی دو سر انہوں کیا تھی ہوں کیا تھی ہوں کیا تھی کیا تھی اس کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کی دو سر کیا تھی کی کیا تھی کیا تھ

و وسر امقام: دوسر امقام یادر جدوه اسباب ہیں جو قطعی نہ ہوں لیکن اکثر ان کے بغیر انسان کی کاربر آری نہ ہوتی ہوالبت یہ مکن ہے کہ شاذو نادر ان اسباب کے بغیر مقصد برآری ہو جائے جیسے سفر کی واسطے توشد لے جانا، اس کو ترک کرنا ہمی شرط توکل نہیں ہے کیونکہ یہ بات حضور انور علیقے کی سنت اور بزرگان سلف کی روش ہے۔ ہاں متوکل کو چاہئے کہ توشہ پر اعتاد نہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس توشہ کواڑ الے جائے بلعہ حق تعالی پر نظر رکھے جو خالق اور حافظ ہے۔ لیکن اگر اعتاد نہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی اس توشہ کو اڑ الے جائے بلعہ حق تعالی پر نظر رکھے جو خالق اور حافظ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر توشہ کے جنگل و بیابان میں جائے تو در ست ہے۔ یہ بات اس کے کمال توکل پر دلیل ہوگی اس کی مثال کھانا

خود بخود نہ کھانے کی طرح نہیں ہوگی کیونکہ وہ صورت توکل میں داخل نہیں تھی البتہ سفر میں توشہ ساتھ نہ لے جانا ایسے مخص کو سز اوار ہے جس میں یہ دوصفتیں ہوں ایک یہ کہ اس کے بدن میں اتن طاقت ہو کہ ایک ہفتہ تک بھوک پر صبر کر سکے دوسری صفت یہ کہ اس اور پتے کھاکر پچھ گذارہ کر سکے جب اس کا ہال ایسا ہو تواغلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کارزق جنگ بیان میں بغیر توشہ کے جاتے لیکن اپ ساتھ ہمیشہ سوئی (ناخن تراش) رسی اور ڈول رکھتے تھے کیونکہ یہ چیزیں اسپ قطعی میں واخل ہیں۔ بغیر ڈول اور رسی کے پانی کنویں سے حاصل کرناد شوار ہے اور جنگل میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں اور جب کپڑے بھٹ جائیں توسوئی کا کام کوئی اور چیز ہے سر انجام نہیں ہو سکتا۔ پس ایسے اسباب میں توکل یہ نہیں کہ ان کونزک کر دیں بلعہ توکل یہ ہے کہ دل سے خدا کے فضل پر بھر و سے رکھیں اور ان اسباب پر نہ رکھیں پی اگر کوئی شخص ایسے غار میں جمال انسان کا گذر نہ ہو اور گھا س پات بھی کھانے کونہ طبح بڑھ جائے اور کے کہ میں نے توکل اختیار کر لیا ہے۔ یہ حرام ہے ایسا شخص خود کو ہلاک کرے گا۔وہ عادت اللی سے بے خبر ہے اور اس کی مثال ایسے موکل کی ہے جو کر لیا ہے۔ یہ حرام ہے ایسا شخص خود کو ہلاک کرے گا۔وہ عادت اللی سے بے خبر ہے اور اس کی مثال ایسے موکل کی ہے جو اپنے مقد مہ میں دعوی نامہ و کیل کے پاس نہ لے جائے حالا نکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر دعوی نامہ کے وکیل بات بھی نہیں کر تا

منقول ہے کہ زنانہ گذشتہ میں ایک زاہد نے شہر کے باہر ایک غار کو اپنا ٹھکانہ بنالیا تھا اور تو کل کر کے بیٹھ گیا تھا

تاکہ روزی غیب سے پنچے ایک ہفتہ ای طرح گذر گیا۔ ہلاکت کی نوبت آپنچی اور اس کو کھانے کے پچھ بھی نہیں ملا۔ اس

زمانہ کے پیغیبر پروحی نازل ہوئی کہ اس زاہد سے کہدو کے مجھے اپنی عزت کی قشم جب تک شہر میں واپس جا کر شہر والول کے

ساتھ نہیں اٹھے پیٹھے گا۔ میں تجھے رزق نہیں دول گا۔ اس پیغام کے بعد جب وہ زاہد شہر میں وافل ہوا تولوگ اس کے واسطے

ہر طرف سے کھانالانے گئے تب زاہد دل میں رنجیدہ ہوااس وقت اس کو الیام ہواکہ اے بندے! تو چاہتا تھا کہ توکل سے

میری حکمت کو باطل کردے اور تو اتنا نہیں سمجھا کہ کسی آدمی کی روزی اپنے دست قدرت سے پہنچانے کی بہ نسبت

دوسر سے بندول کے ہاتھ سے پہنچانا مجھے زیادہ پہند ہے۔

اسی طرح آگر کوئی شخص شہر میں آپ گھر کے اندر خلوت نشین ہو جائے اور دروازہ ہند کر کے بیٹھ رہ اور متوکل بن جائے توابیا توکل حوام ہے۔ کیونکہ اس باب یقینی کانزک کرنادر ست ہے ہاں اگر دروازہ بند نہ کر کے توکل اختیار کرے تو ہیں اس نظار میں دروازہ پرنہ لگی رہیں کہ کوئی کھانالا تاہو گااور اس کادل مخلوق ہے متعلق نہ رہے بائحہ اس کواس صورت میں چاہئے کہ دل کو خدا کے ساتھ لگائے رکھے اور عبادت میں مشغول رہے اور اس بات پر لیتین رکھے کہ جب اس نے ترک اسب شیس کیا ہے تو وہ روزی سے محروم نہیں رہے گا۔ اس جگہ یہ قول صادق آئے گا کہ جب کوئی ہندہ اپنی روزی ہے تو روزی اس کو ڈھونڈتی ہے۔ اگروہ حق تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اے پروردگار کیا جھے روزی نہیں دول گا۔ اے بروردگار کیا ایسا خیال مت کر۔

پس تو کل اس طرح ہو کہ آدی اسباب ہے روگر دانی نہ کرے مگر روزی کے اسباب ہی پر موقوف نہ سمجھے بلعہ اس کو مسبب الا سباب ہے کیو نکہ سارے عالم کو روزی دینے والارازق موجود ہے لیکن بعض اس کو سوال کی ذلت گوارا کر کے اور بعض کو شش و محنت سے روزی پاتے ہیں اور بعض اس سلسلہ میں انتظار کی محنت ہو داشت کرتے ہیں۔ جیسے تجارو اور بعض عزت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں جیسے حضر ات مدینہ جو خداوند تعالی پر دل قوی رکھتے ہیں اور جورزق ان کو پہنچتا ہے اور بعض عزت کے ساتھ زندہ رختے ہیں جیسے حضر ات مدینہ جو خداوند تعالی پر دل قوی رکھتے ہیں اور جورزق ان کو پہنچتا ہے خدائی کی طرف سے سمجھ کر خلق کا واسطہ در میان ہے اٹھاد ہے ہیں۔

تنیسر اور جہ : تیسر ادر جہ ان اسباب کا ہے جو قطعی نہ ہوں اور اکثر ان کی حاجت بھی نہیں ہوتی با بھہ ان حیلہ اور جبتو جانے ہیں۔ ان اسباب کو کسب کے ساتھ ہی نسبت ہے جیسے داغ ، منتر اور فال کی نسبت یہ ساتھ ہوا کرتی ہے۔
کیونکہ حضور آکر م علی ہے ۔ متو کلین کا وصف اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ منتر داغ اور فال پر عمل نہیں کرتے ہیں اور آپ نے یہ کھی نہیں فرمایا کہ بیہ لوگ کسب نہیں کریں گے اور شہر سے نکل کر جنگلوں میں بھٹتے پھریں گے۔ پس اس مقام میں تو کل کے تین درجے ہیں۔ پہلا درجہ وہ جس کو شخ ایر اہیم خواص نے اختیار کیا تھا کہ وہ جنگل اور بیابان میں بغیر تو شہ کے پھر اگرتے تھے اور بید درجہ سب سے اعلی ہے ۔ بید درجہ اس وقت حاصل ہوگا کہ بھوکار ہے گایا ساگ پات کھائے۔ اور اگروہ بھی نہ سے کہ خواص نے اختیار کیا تھا کہ وہ کھائی ہوگ ۔ کیونکہ جو شخص بھی نہ سے درجہ سب سے اعلی ہے ۔ بید درجہ اس وقت حاصل ہوگا کہ بھوکار ہے گایا ساگ پات کھائے۔ اور آگروہ بھی نہ سے درجہ سب سے درجہ ایس اور وہ بھی کہ اس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہوگ ۔ کیونکہ جو شخص بھی نہ ساتھ لے گا ممکن ہوگا ور اس کو چر الیں اور وہ بھوکا مرجائے جو اختال نادر ہو وہ بھی ممکن الوقوع ہوگا اور اس سے حذر واجب نہیں ہیں ۔

دوسر امر تبدید که کب نہیں کر تالور جنگل میں بھی نہیں پھر تا بلعد کی شہر کی معجد میں سکونت اختیار کرلی۔ پھر لوگوں سے توقع نہیں رکھتابلعہ فضل اللی کاامیدوار ہے۔

تیسر امر تبدید کہ کب کیلئے باہر نکاتا ہے اور سنت اور آداب شرع کے مطابق جس کا بیان کب کے باب بیں ہم کر چھے جیں اور کسب کرتا ہے اور حیلہ و جبتو اور تدبیر وں اور چالا کی کے ساتھ روزی پیدا کرنے سے حذر کرے اگر کا سب ایسے اسب میں مشغول ہو گیا تو اس شخص کے مائند ہو گاجو منتر اور داغ پر عمل کرتا ہے۔ تو کل اختیار شیں کرتا، کب ہے بازآنا تو کل کی شرط شیں ہے۔ اس قول پر دلیل میہ ہے کہ حضرت صدیق آگر رضی اللہ عنہ جو متو کل تھے اور تو کل کا کوئی پہلو انہوں نے شیس چھوڑ اتو جب آپ نے خلافت کابار اٹھایا تب بھی کپڑوں کی گھڑی کا ٹھاکر تجارت کیلئے بازار جاتے تھے لوگوں انہوں نے نہیں چھوڑ اتو جب آپ نے خلافت کابار اٹھایا تب بھی کپڑوں کی گھڑی کا ٹھاکر تجارت کیلئے بازار جاتے تھے لوگوں نے دریافت کیا کہ منصب خلافت کے ساتھ تجارت کرنا کس طرح مناسب ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کی دیکھ بھال مجھے سے کس اہل و عمیل کی پرورش کیے ہوگوں مر جائیں گے۔ دوسرے یہ کہ فقر وفاقہ سے رہ کرر عایا کی دیکھ بھال مجھ سے کس طرح ہو سے گی پس بیت المال سے آپ کیلئے یو میہ و ظیفہ مقرر کر دیا گیا اور آپ خاطر جمعی کے ساتھ ظلافت کے کام میں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا تو کل یہ تھاکہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو بچھ حاصل ہو تان اس کواپنی یو نجی شیں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا تو کل یہ تھاکہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو بچھ حاصل ہو تان اس کواپنی یو نجی شیں مشغول رہنے گئے۔ پس آپ کا تو کل یہ تھاکہ مال وزر کی حرص آپ کونہ تھی اور جو بچھ حاصل ہو تان اس کواپنی یو نجی شیں

سمجھا کرتے تھے بلعہ اس کو خداو ند تعالیٰ کی خشش خیال فرماتے تھے اورآپ اپنے مال کو مسلمانوں کے مال سے زیادہ عزیز نہیں مجھتے تھے۔

حاصل کلام ہے کہ توکل زہر کے بغیر نہیں ہو سکتا ہیں زہر توکل کی شرط ہے۔ اگر چہ زہر کیلئے ایک مرشد کامل کی ضرورت ہے ابو جعفر مدار رحمتہ اللہ علیہ نے جو حفرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے مرشد جوایک متوکل بزرگ تھے فرمایا ہے میں نے ہیں سال تک اپنے توکل کو پوشیدہ رکھا تھا۔ ہر روزبازار میں ایک دینار کما تا اور اس میں سے ایک پیسہ چاکر حمام بھی نہیں جا سکتا تھا۔ سب رقم خیر ات کر دیا کر تا تھا۔ شخ جبئی جب ان کے سامنے جاتے تو توکل کے موضوع پر گفتگو نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ مرشد کے سامنے ایسے مقام کے بارے میں گفتگو کروں جو ان کو ہی سز اوار ہے لیکن وہ صوفی حضر ات جو خود خانقاہ میں گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور ان کے نوکر چاکر کسب کے لئے باہر جاتے ہیں۔ ان کا توکل نا قص ہے۔ جس طرح کسب کرنے والے کا توکل ضعیف ہو تا ہے۔

کسپ کی شمر طیس : کسب کی شر الط بہت می ہیں تاکہ ان پر عمل کر کے توکل درست ہوجائے لیکن اگر کوئی شخص غیب سے فتوح ہونے کی امید پر ہیٹھے گا تو یہ توکل کے قریب ہے۔ لیکن اگر یہ جگہ مشہور ہوگئی تواس کی مثال باذار کی مائند ہوگا واس سے داحت حاصل ہو۔ ہاں اگر اس کی طرف التفات خاطر نہ ہو تو یہ توکل ، کاسب کے توکل کے مائند ہوگا۔ اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ متوکل کی نظر مخلوق پر نہیں ہوتا چاہئے اور مسبب کاسب کے توکل کے مائند ہوگا۔ اس بارے میں اصل بات یہ ہے کہ متوکل کی نظر مخلوق پر نہیں ہوتا چاہئے اور مسبب الاسباب کے سواکسی پر اعتماد نہ کرے۔ حضر ت جنیز کتے ہیں کہ میں نے حضر ت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ وہ میر ک صحبت سے داختی اور انس نہ پیدا ہو اور میر سے توکل میں نقصان نہ واقع ہو۔

امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ نے کسی مز دور ہے کام لیا۔ کام لینے کے بعد کسی شاگر دکو فرمایا جاؤاس کو مقر رہ اجرت ہے نیادہ اجرت دے دو۔ شاگر د نے زیادہ اجرت دی تو مز دور نے قبول نہیں کی اور چلا گیا جبوہ ہا جپا گیا تو امام صاحب نے اپنے شاگر د سے کما کہ اب اس کے چیجے جاؤ اور وہ ذیادہ اجرت اواکر دووہ ضرور لے لے گا۔ شاگر د نے دریافت کیا اس کا کیا سبب ہے ؟آپ نے فرمایا کہ اس وفت زیادہ اجرت قبول کیا سبب ہے ؟آپ نے فرمایا کہ اس وفت زیادہ اجرت اور میں چیہ کی طعود کیمی تھی اس واسط اس وفت زیادہ اجرت قبول نہیں کی اپ وہ طع جاتی رہی اس لئے وہ لے گا۔ حاصل کلام یہ کہ کاسب کا توکل یہ ہے کہ سرمایہ پر دل سے اعتاد نہ کرے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر مال چوری ہو جائے تو رنجیدہ خاصر نہ ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر مال چوری ہو جائے تو رنجیدہ خاصر نہ ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر مال چوری ہو جائے تو رنجیدہ خاصر نہ ہو۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اگر مال چوری ہو جائے تو رنجیدہ خاصر نہ ہو۔ اس کی طرح رزق سے ناامید نہ ہو۔ جبوہ فضل خدا پر بھر وسہ رکھتا ہے۔ تو سمجھے کہ روزی ایس جگہ تو سمجھے کہ میرے لئے اس میں کھی بھلائی تھی۔

مذکورہ حالت کو بہدا کر نیکی مدمیر : اے عزیز معلوم ہو کہ اگر کوئی شخص مال رکھتا ہواور چوراس کو چرالیں یااس مال کو نقصان پنچے توالی حالت میں دل میں تشویش و پریشانی سے جانا مشکل ہے اگر چہ بیبات ناور ہے۔ پر محال نہیں اور اس کے حصول کی تدیر سے ہے کہ خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی قدرت پر دل سے ایمان لائے یہ خیال کر سے کہ وہ بہت سے لوگوں کوروزی بغیر سرمایہ کے بہنچا تا ہے بعض سرمائے ایسے ہوتے ہیں جو اس شخص کی ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں لیال ایی پونی فی اور سرمایہ کا نبیست ہو جانا میر سے حق میں اچھا ہوا۔ حضور اکرم عظامیت نے فرمایا ہے بھی ایسا ہو تا ہے کہ دات کو ہدا ایک ایسے کام کے بارے میں سوچنا ہے جس میں اس کا نقصان ہو لیکن خداوند تعالیٰ عرش سے اس پر نظر عنایت کرتے ہوئے۔ اس کے دل سے اس کام کاخیال دور کر دیتا ہے۔ صبح کو وہ غمکسین ہو کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ سے کیوں عنایت کرتے ہوئے۔ اس کے دل سے اس کام کاخیال دور کر دیتا ہے۔ صبح کو وہ غمکسین ہو کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ سے کیوں کیا اور کس واسط ہوا۔ اس نے تصور سے کیا قاکہ اس کے پڑوی یا پر اور غم زار نے یا فلال شخص نے اس کام میں رخنہ ڈالا میں میں ہور دین اٹھوں یا توانگر کیونکہ میں نہیں جانا کہ میری پھلائی کس میں ہے۔

یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ درولیٹی کاخوف اوربد گمانی شیطان کے وسوسہ سے ہے چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے الشیطان یعد کم الفقر (اور شیطان تم کو مفلسی اور فقر سے ڈراتا ہے) خداوند تعالیٰ کی نظر عنایت پر اعتاد رکھنا کمال معرفت ہے۔ خصوصاً جب یہ سمجھے کہ روزی پوشیدہ اسباب سے ہے جس کی کسی کو خبر نہیں ہے (صرف بعض کو خبر موتی ہے) الحاصل اسباب خفی پر بھی اعتاد نہ رکھنے بلعہ مسبب الاسباب کی ضائت پر بھر وساکر ہے۔

منقول ہے کہ ایک عابد نے کہا کہ پڑوی کا یہودی مجھے ہر روز دور وٹیاں پہنچانے کا کفیل ہواہے۔ تب ایک امام مجد نے کہا کہ جب ایسی صورت ہے تو کسب کرنار واہے۔ بیر سن کر عابد نے کہا کہ اے نوجوان مر داولی بیر ہے کہ تو امامت نہ کرے کیونکہ تیرے نزدیک یہودی کی ضانت خدا کی ضانت ہے قوی تر ہے۔

ایک امام محبرنے کی محض سے دریافت کیا کہ توروٹی کہاں ہے کھاتا ہے۔ اس نے کہا تھر جاؤ کہ میں اس نماز کو جو تیرے پیچے پڑھی ہے قضا کرلوں کیونکہ تو خداوند تعالی کی ضانت پر ایمان نہیں لایا ہے۔ جن لوگوں نے اس حالت کو دیکھا ہے۔ انہوں نے ایک جگہوں سے فقوعات حاصل کی ہیں جمال سے ان کوامید نہیں تھی۔ وَہمَا مِن دَ آبَةٍ في الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رَزْقُهَا۔

ی خطر یقت حذیفہ مرعثیٰ رحمتہ اللہ علیہ ہے لوگوں نے پوچھاکہ آپ نے اہر اہیم ادھم رحمتہ اللہ علیہ سے کیا عجیب بات مشاہدہ کی جوآپ نے ان کی اس قدر خدمت کی۔انہوں نے جواب دیا کہ مکہ کے سفر میں ہم دونوں بہت بھو کے سخیب بات مشاہدہ کی جو گئے ہوئے کا ابڑ مجھ پر ظاہر ہوا شخ اہر اہیم نے مجھ سے پوچھاکہ کیا تم بھوک کے سب سے بے تاب ہو میں نے کما ہال کی بات ہے۔ابر اہیم نے کہادوات اور کاغذ لے آؤ میں نے دونوں چیزیں حاضر کر دیں۔انہوں نے یہ

بسم الله الوحمن الوحيم: اع آنكه جمد مقصود وراحوال توئى واشارت جمد بتوست ، من ثنا كوع وشاكر مبر اكرام تو ،ولیکن گرسنه و تشنه ویر جنه ام من این سه که نصیب من است ضامن آنم ،آل سه که نصیب قوت توضامن من باشی۔ ''میں اللہ کے نام سے جویز امسر بان نمایت رحم والا ہے شر وع کر تا ہوں۔ اے وہ جو سب احوال میں تؤہی مقصود

ہے اور سب تیری طرف اشارہ کرتے ہیں۔ میں تیر اثنا گواور تیرے اکر ام پر شکر کرنے والا ہوں۔ لیکن میں بھو کا بیاسااور نظ ہوں میں ان تین چیزوں کا (ثنا، ذکر، شکر)جو میر احق ہیں ضامن ہوں اور جن تین چیزوں ( کھانا، یانی اور لباس) کا تجھ ے تعلق ہے توضامن رہ۔"

بیرر قعہ مجھے دے کر کہا کہ باہر جاؤاور دل کو کسی اور طرف مشغول نہ کرنا جس کو تم سب سے پہلے دیکھویہ رقعہ اس کو وے دینا۔ میں باہر نکلاسب سے پہلے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو اونٹ پر سوار جارہا تھا۔وہ نامہ میں نے اس شتر سوار کو دیدیا۔اس نے پڑھااور پڑھ کررونے لگااور مجھے سے پوچھا کہ اس رقعہ کا کاتب کمال ہے۔ میں نے کمامنجد میں ہیں۔اس نے چھ سودینار کی ایک تھیلی مجھے دیدی۔ میں نے دوسرے لوگوں سے پوچھا کہ بیہ کون مخض تھالوگوں نے ہتایا کہ ایک نصر انی ہے۔ میں نے شیخ ابر اہیم او حم کے پاس واپس جا کریہ تمام ماجر ابیان کیا۔ انہوں نے کماکہ اس تھیلی کو اب ماتھ نہ لگانا کوئی دم میں اس کا مالک آیا جا ہتا ہے۔ فور ابی وہ نصر انی آیا اور ابر اہیم ادھمؒ کے قد موں کو یوسہ دیا اور ایمان ہے مشرف ہوا۔

شیخ ابولیقوب بصری کے نے کہاہے کہ میں مکہ میں وس دن بھو کارہا۔ آخر کار ایک دن بے تاب ہو کرباہر نکلادیکھا کہ شلحم زمین پر پڑا ہے۔جب میں نے اس شکیم کواٹھانا چاہا تومیرے دل ہے آواز آئی 'و س روزے تو بھو کا تھاآ خر کار سر اہوا شکیم تحجے نصیب ہوا۔ میں نے اس کو اٹھانے ہے فوراً اپناہاتھ تھینچ لیااور مسجد میں چلاآیا تنے میں ایک شخص نے طباق بھر کے تھیکے، شکراور مغزمادام میرے سامنے لا کرر کھ دیئے اور اس نے کہا کہ میں دریائی سفر میں تھا۔ دریا میں طو فانآگیا میں نے نذر مانی کہ اگر ڈوسے سے چ جاؤل تو یہ تمام چیزیں اس ورویش کی خدمت میں پیش کروں گاجو سب سے پہلے مجھے ملے گا۔ میں نے ہرایک میں سے ایک ایک میٹھی چیز لے کراس شخص سے کہا کہ بیباقی میں تم کو پختا ہوں اس کے بعد میں نے اپنے ول سے کما کہ دریا میں ہوا کو حکم ہوا کہ تیری روزی کابند دبست کرے اور تو دوسری جگہ ڈھونڈھ رہاہے۔ ایسی عجیب و غریب حکایتوں کا مطالعہ انسان کے ایمان کو پختہ کرے گا۔ (للذااس کا مطالعہ کریں۔)

### صاحب عيال كاتوكل

اے عزیز معلوم ہونا چاہئے کہ عیال دار آدمی کیلئے مناسب نہیں ہے کہ وہ صحر انور دی اور بیابان گر دی کرے اور کب ہے دست پر دار ہو جائے بلحہ صاحب عیال کا تو کل وہی ہے جس کاذ کر ہم نے تیسرے درجہ کے تو کل میں کیاہے اور وہ تو کل کاسب کا ہے۔ جس طرح امیر المو منین ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ 'کرتے تھے کیونکہ جس شخص میں بیہ دو صفتیں ہوں تو کل اسی کو سز اوارہے ایک ہی کہ بھوک پر صبر کرے اور جتنا ملتاہے خواہ وہ سبزی (گھاس بات) ہی کیوں نہ ہو قناعت کرے۔ دوسرے میہ کہ اس بات پر ایمان ہو بھوک اور موت اس کی روزی ہے اور اسی میں اس کی بہتری ہے۔ لیکن اہ<mark>ل و</mark> عیال کواس پر لگاناد شوار ہے۔ بلحہ حقیقت میں اس کا نفس بھی اس کے عیال میں داخل ہے جو بھوک پر صبر نہیں کر تااور بيقر ار ہو تا ہے۔ ایسے مخض کو سز اوار نہیں کہ کسب ہے دست بر دار ہو کے تو کل اختیار کرے۔ اگر اہل و عیال صبر کی طاقت رکھتے ہیں اور وہ تو کل پر راضی ہوں تو کب کا ترک کر ناروا ہے۔ بس فرق کیی ہے کہ جس شخص نے اپنی بھوک پر جبر أصبر كرليا تورواہے ليكن زن و فرزند كو بھوك كى تكليف دينااوراس پر مجبور كرناورست نہيں ہے۔جب كسى كاايمان كامل ہے اور وہ زہرو تقویٰ میں مشغول ہے اور وہ کسب نہ کرے تواس کی روزی کے اسباب ظاہر ہیں (کہ مفقود ہیں)جس طرح چہ جو مال کے علم میں کسب کرنے سے عاجز ہے تو خدااس کی روزی اس کی ناف کے ذریعہ سے پہنچا تاہے۔جب پیدا ہو تا ہے توماں کی چھاتی ہے اس کوروز ق ویتا ہے۔جبوہ کھانا کھانے کی عمر کو پہنچتا ہے تواس کے دانت پیدا کر تاہے۔اگر تمسنی میں اس کے مال باپ مر جائیں اور وہ بیتم ہو جائے تو دوسرے دلول میں اس کی مہر و محبت بھر ویتا ہے۔ جس طرح مال کے دل کومامتاہے بھر دیا تھااور وہ اس کی پر داخت کرتی تھی پہلے توایک شفیق ماں تھی۔ جب ماں مرگئی توہز ار لوگوں کو اس کے حق میں شفیق اور مهربان بنادیا جب وہ پر اہوا تو اس کو کب کرنے کی قوت مخشی اور اس کی ضروریات ہے اس کوآگاہ کر دیا تا کہ وہ اس شفقت کے ذریعہ جو اس کے باب میں اس کو دی گئی ہے خود اپنی عمخواری کرے جس طرح مال شفقت پیدا فرما تاہے اوروہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی خدا کی عبادت میں مشغول رہتا ہے اس کو پاکیزہ مال دینا چاہے۔ اس سے پہلے تووہ خود تنما اینے حال پر شفیق تھااب سب لوگ اس کو بیتم چہ کی طرح پیار کرتے ہیں لیکن اگروہ کسب کی قدرت رکھتے ہوئے نستی اور کا بلی اختیار کرے گا۔ تو مخلوق کے دل میں اس کیلئے محبت اور شفقت پیدا نہیں ہو گی۔ ایسے شخص کا تو کل اور ترک کسب روا نہیں ہے۔ کیونکہ جبوہ اپنے نفس کے ساتھ مشغول ہے۔ چاہئے کہ اپنی غمخواری آپ کرے۔ اگروہ اپنے سے غافل ہو کر خدا کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو خداوند تعالیٰ بہت ہے لوگوں کے دلوں کو اس پر ممر بان فرمادے گا۔ یہی سب ہے کہ ایسا زاہدو منقی کوئی نظر نہیں آیا جو بھوک سے ہلاک ہوا ہو۔

جب کوئی شخص اسبات پر خوب غورو فکر کرے گاکہ خداوند کریم نے ملک و ملکوت کے کاروبار کو کس حکمت اور قدیر سے محکم کیا ہے بیشک اس کو اس آیت کے معنی معلوم ہو جائیں گے وسا مین د آبة فی الارض الاعلی الله رزقھا۔اوروہ جان لے گاکہ باد شاہت کا ایسا چھا انتظام اس نے کیا ہے کہ کوئی بھی بناہ حال اور پر باد نہ ہو سوائے شاذو تاور کے اوروہ بھی ہیں اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس نے ترک اور بھلائی اس میں تھی۔اس کی ہلاکت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس نے ترک کسب کیا تھا کیونکہ اس شخص کا ضائع اور ہلاک ہونا شاذی ہے جس نے بہت ساسامان جمع کیا ہو۔

حضرت حسن بهري رحمته الله عليه جنهول نے اس حال كامشاہدہ كيا تھا كتے ہيں كه اگر سب الماليان بهر ہ ميرے

عیال ہوں اور گیہوں کے ایک دانہ کی قیمت قط سالی کے سبب سے ایک دینار ہو تو اس وقت بھی مجھے کچھ فکر نہیں ہوگ۔ وہبؒ ابن الورو کا کہنا ہے کہ اگر آسان لوہے کااور زمین سیسہ کی ہو جائے اور میں اس حال میں اپنی روزی کے معاملہ میں فکر مند رہوں تو مجھے خوف ہے کہ میں مشرک بن جاؤں گا۔ خداوند تعالیٰ نے روزی حوالہ جو آسان کے حوالہ کیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ کسی کوآسان پر قدرت نہیں ہے۔

نقل ہے کہ پچھ لوگ حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ ہم اپنی روزی ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے اور کہنے گئے کہ ہم اپنی روزی ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم کو معلوم ہو کہ تمہماری روزی فلال جگہ ہے تو ضرور تلاش کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم خدا ہے طلب کریں گے انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ سجھتے ہو کہ خداوند تعالی تم کو بھول گیا ہے تو ضرور اس کویاد دلاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو تو کل کرنا شک سے خالی کہ ہم تو تو کل کرنا شک سے خالی میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزمائش کیلئے تو کل کرنا شک سے خالی میں ہے۔ انہوں نے بہاکہ و چھاکہ پھر ہم کیا تدبیر کریں۔

انہوں نے جواب دیا کہ بے تدبیری ہی اس کی تدبیر ہے۔

پس حقیقت میں خدا کی ضانت رزق کے بارے میں کافی ہے۔ جس کو روزی کی حاجت ہو اس کو چاہئے کہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔

 موصلی تھے۔ آج وہ موصل ہے میری ملاقات کیلئے یہال آئے تھے اور مجھے آزمانے کیلئے انہوں نے کھانا اٹھایا تھا کیونکہ جب توکل درست ہو توذ خیر ہ کرنے ہے کچھ خلل واقع نہیں ہوتا۔

پس تو کل کی اصل حقیقت ہیہ کہ امید کو منقطع کرے اور ذخیر ہ کرنے کی قباحت اس وقت ہے کہ اپنے واسطے ذخیر ہ کرے اور ذخیر ہ کر کے اپنے ہاتھ میں مال کو اس طرح سمجھے کہ گویاوہ خدا کے خزانہ میں ہے اور اس مال پر اعتاد نہ کرے تب تو کل باطل نہیں ہوگا۔لیکن بیربات تنما شخص ہے علاقہ رکھتی ہے۔اگر عیال وار شخص سال بھر کی غذا کاذخیر ہ کرے تواس کا تو کل باطل نہیں ہوگا۔اگر وہ ایک سال ہے زیادہ کے لیے جمع کرے گا تو تو کل باطل ہو جائے گا۔

حضور انور علی این اہل خانہ کی دل کی کمزوری کے سب ایک سال کی عذاذ خیرہ فرمالیتے تھے لیکن اپنواسطے صحیح سے شام تک کی غذاہمی ذخیرہ نہیں فرماتے تھے۔اگر بھی آپر کھتے بھی تو آپ کے توکل میں نقصان نہ آتا۔ کیونکہ اس کاآپ کے پاس یاغیر کے پاس رہنا کیساں تھا۔ آپ نے خلق کوان کے ضعف قلب کے باعث یہ تعلیم دی تھی۔

صدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص کا اصحاب صفۃ میں سے انقال ہو گیا۔ ان کے کپڑے سے دود یناربر آمد ہوئے۔ یہ دکھ کر حضور علی ہے فرمایا کہ یہ دوداغ تھے۔ اس لفظ داغ میں دومعانی کا احتال بایا جا تا ہے۔ ایک بیہ کہ ان صحافی نے تنگمیس سے خود کو مجر دبنایا تھا ( کیے آنکہ خویشن را ہم دی فرانمودہ باشد بہ تلمیس) پس بید دوداغ سز ا کے طور پر آگ کے تھے۔ دوسرے معنی یہ بیں کہ یہ دوداغ دغااور فریب کی وجہ ہے نہیں تھے لیکن اس جمال میں ذخیرہ کرنے کے باعث ان کے درجہ در جہ میں نقصان پیدا ہوا۔ جس طرح داغ کا نشان حسن کو گھٹا دیتا ہے۔ اسی طرح ان کاذخیر ہ کرنے کے باعث ان کے درجہ اور مرتبہ کو نقصان پہنچا۔

ایک درولیں صحابی کا جب انقال ہوا تورسول اکر م ﷺ نے فرمایا کہ جب بیہ قیامت میں اٹھایا جائے گا تو اس کا چبرہ چود ھویں کے چاند کی طرح حسین ہو گا اور اگر اس میں ایک خصلت نہ ہوتی تو آفاب کے مانند تابال ہو تا اور وہ خصلت بیہ تھی کہ سر دی کا لباس دوسری سر دی کے موسم تک اور گری کا لباس دوسری گرمی کے موسم تک وہ محفوظ رکھتا تھا۔

حضور اکرم علی کارشاد ہے کہ حق تعالی نے اپنیدوں کو دوسری صفات کی بہ نسبت یقین اور صبر کی صفت بہت کم دی ہے بعنی لباس کو چاکرر کھنا یقین کے نقصان کا سبب ہوگا۔ لیکن اگر بھاگل ، دستر خوان ، گھڑ ا اور طہارت کابر تن جو ہمیشہ کام آنے والی چیزیں ہیں اگر محفوظ رکھی جائیں تو بغیر اختلاف در ست ہے۔ کیونکہ عادة اللہ اس بات پر جاری ہوئی کہ ہر سال کھانا اور کپڑاکسی نہ کسی صورت ہے بندوں کو پہنچے۔ لیکن ہر وقت اور ہر جگہ یہ اسباب اور بر تن میسر شمیں ہوتے اور عادة اللہ کے خلاف کرنا جائز اور در ست نہیں ہے لیکن گر ماکے کپڑے سرماکے کام کے شمیں۔ ان کور کھ چھوڑ ناضعف یقین کا سبب ہوگیا۔

#### قصل :-

اے عزیز معلوم ہوناچاہئے کہ اگر کوئی شخص ایساہ کہ بغیر ذخیرہ کے اس کے ول کو چین نہ آئے اوروہ مخلو قات کادست مگر رہے گا۔ تواس کے حق میں ذخیرہ کرنااولی ہے بلعہ اگر ایسا ہے کہ بغیر اس زمین کے جس سے بقدر کتابت حاصل کر سکتا ہو، اس کاول ذکر و فکر میں مشغول منہیں رہ سکتا تو مناسب سے ہے کہ وہ بقدر کتابت زمین رکھے کیو نکہ ان تمام باتوں سے مقصود ول کی اصلاح ہے تاکہ یادالئی میں مشغول ہواور شاید ہی کوئی دل والا ایسا ہوگا کہ مال کی موجودگی اس کو عبادت سے بازر کھے اور درویثی میں سکون حاصل ہواور سے بروامقام اور عظیم درجہ ہے اور کسی کا دل ایسا ہوگا۔ کہ بقدر کھایت مال کے بغیر تملی حاصل نہ کرے ایسے شخص کے حق میں زمین کا اس کے پاس ہو ناولی ترہے۔ اور اگر ایسادل ہے کہ بغیر شوکت اور مجبل کے حاصل نہ کرے ایسادل ہے کہ بغیر شوکت اور مجبل کے اصل نہ سیری پاتا ایسا شخص دیانت سے بہر ہور نہیں ہو ناولی ترہے۔ اور اگر ایسادل ہے کہ بغیر شوکت اور مجبل کے اس میں بیا تا ایسا شخص دیانت سے بہر ہور نہیں ہو ناورا لیے شخص کا پچھ اعتبار نہیں۔

تبیسر امقام: تیسر امقام ان اسباب کا ہے جن سے ضرور رفع ہو سکے۔ اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ توکل میں ہر ایک سبب سے جو قطعی ہویاغالب ہو۔ حذر کرناٹر ط نہیں ہے۔ بلحہ اگر کوئی متوکل اپنے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو مقفل کر دے اس لئے کہ چور اس کامال نہ لے جائیں تو اس کا توکل باطل نہ ہوگا اور اس طرح آگر دشمن سے چئے کیلئے اپنے پاس تلوار رکھے گا۔ یاجب پسن لے کہ راستہ میں اس کو ٹھنڈ نہ لگے تب بھی اس کا توکل باطل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پہیٹ بھر کے کھایا تاکہ باطن کی حرارت غالب آگر بھنڈ کا اثر کم کروے تو ایسے اسباب واغ اور منتر کی طرح توکل کو باطل کر دیں گے۔ لیکن جو پچھ اسباب ظاہری سے ہواس سے بازر ہنا توکل کی شرط نہیں ہے۔

ایک اعرائی حضور اکر م عظیمی کی خدمت میں حاضر ہوآپ نے اس سے دریافت کیا کہ تمہار ااون کا کیا ہوااس نے کہا کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے اور تو کل اختیار کر لیا ہے۔ حضور علیمی نے فرمایا : عقب و تو کل (اس کوباندھاور تو کل کر)اگر کی مخص سے رنج پنچ تو اس کوبر داشت کرنا تو کل میں داخل ہے۔ حق تعالیٰ کارشاد ہے۔ ودع اذا ھیم و تو کل کل الله فَلْیَتُوکِگُلُ الْمُتُوکِلُون کی کی اگر تو کل علی الله فَلْیتُوکِگُلُ الْمُتُوکِلُون کی کی اگر تو کل علی الله فَلْیتُوکِگُلُ الْمُتُوکِلُون کی کی اگر تو کل علی الله فَلْیتُوکِگُلُ الْمُتُوکِلُون کی فاطر مان ، چھواور در ندول سے مضرت پنچ تو صبر نہ کر سبلحہ ال کو دفع کرناچا ہے پس جو گھوں اسے حذر کرنے کی خاطر ہمتھیار رکھے گا۔ اس کا تو کل یول ہو گا کہ اپنی قوت اور ہمتھیاروں پر بھر وسانہ کرے اور جب گھر کا دروازہ بد کیا تو تقل پر اعتماد نہ کرے اور جب گھر کا دروازہ بد کیا تو تقل پر اعتماد نہ کرے کو تک ہوا و قات چور قفل کو تو ٹر لیتے ہیں اور مال لے جاتے ہیں۔ متوکل کی علامت یہ ہے کہ جب گھر ہیں آگر اس نے دیکھا کہ چورمال لے گیا ہے۔ تو اپنی تقدیم پر براضی رہا اللی شمکین نہ ہوبا تھ ہم ہوبا کہ ہم کو تاریخ ہو تار

مسلط کرے گا۔ تو میں تیرے حکم پر راضی ہوں کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ تونے سے مال غیر کی روزی کیلئے پیدا کر کے مجھے عاریتادیا تھا۔یاخاص میرے واسطے پیدا کیا تھا لیس اگر درواز ہیند کر کے (قفل لگاکے ) گیااور واپس آکر اپنامال نہ پایا عمکین ہوا۔اور دروازہ ہد کرنے کا بیہ فائدہ ہے کہ وہ سمجھے گا۔ کہ دنیا تو کل کانام نہیں اور وہ نفس کا محض ایک فریب تھاجواس نے دیا تھالیکن اگر خاموش رہ کے گلہ نہ کرے گا تواس کو صبر کا درجہ حاصل ہو گااور اگر اس نے شکایت کی اور چور کو تلاش کرنے کی کو مشش کی توصیر کے اس درجہ سے بھی گرے گا۔اس کو یقیناً یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس طرح نہ وہ صابرین میں داخل ہے اور نہ متوکلین میں۔اباس کو چاہئے کہ آئندہ توکل کاد عولی نہ کرےاور یہ ایک بڑا فائدہ ہے۔جواس کو چور سے حاصل ہوا۔ سوال: اگر کوئی مخف کے کہ اگر آدمی اس مال کا مختاج نہ ہو تا نو دروازہ بعد نہ کر تاجب اس نے صاحت و ضرورت کی خاطر یہ تدمیر کیاورآخر کارچوراس کامال لے گیا۔ تواس کاعمکین نہ ہو ناکس طرح ممکن ہے(یقیناوہ عمکین اور دلگیر ہو گا)۔ جواب : اس کا پیہے کہ اس کاعمکین نہ ہونا ممکن تھا۔ کیونکہ جبوہ چیز اس کو خداوند تعالیٰ نے مرحمت فرمائی<mark>ں اور وہ</mark> اس کے پاس تھی ای میں اس کی بھلائی تھی اور اب اس کی خولی اس بات میں تھی کہ وہ مال اس کے پاس نہ رہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کا مال اس سے لے لیا پس دونوں حال میں اپنی بھلائی کا خیال کر کے خوش رہے اور اس بات یر ایمان لائے کہ حق تعالیٰ وہی کر تا ہے۔ جو اس کے حق میں بھلا ہو۔ بعدہ شیں جانتا کہ اس کی بھلائی کس چیز میں ہے۔ خداو ندعالم ہی بہتر جانتا ہے۔ جیسے وہ ہمار جس کاباپ طعبیب مشفق ہواور وہ اس کو گوشت اور ُ غذادیتا ہے تو مریض خوش ہو کر کہتا ہے۔ کہ میراباپ مجھ میں تندر سی کے آثار نہ دیکھا تو مجھے یہ چیزیں کھانے کو نہ دیتااور گوشت کھانے ہے اس کو منع کرے تب بھی وہ خوش ہو کر کہتاہے کہ چو نکہ میر اباپ اس میں میر انقصان دیکھ رہا ہو اس لئے اس نے منع کر دیا۔ پس جب تک خدا پر بنده کا بمان ایبانه مو تو کل کاد عوتی ہے جااور بالکل اصل ہوگا۔

### متوکل کے آداب

معلوم ہو کہ جب متو کل کا مال چوری ہو جائے تو چھ قتم کے آداب جالائے۔ پہلااد ب بیہ ہے کہ دروازہ کو ہمد
کرنے میں زیادہ مبالغہ نہ کرے (کہ ہر دفت دروازہ کو ہمدر کھے) بہت کی گر ہیں نہ لگائے اور پڑوسیوں سے گرائی کا سوال نہ
کرے۔ نقل ہے کہ مالک ّدینارا پے گھر کے دروازہ کو دھا گہ سے باندھ کر کہتے کہ اگر کتے کے اندر داخل ہونے کاڈر نہ ہو تا
تو میں بید دھاگا بھی نہ باند ھتا۔ دوسر اادب بیہ کہ جو چیز فیتی اور چور کے مطلب کی ہواس گھر میں نہ رکھے۔ کیونکہ اس سے
چور کو چور کی کرنیکی تحریک ہوتی ہے۔ نقل ہے کہ مغیرہ عن مالک دینار کو زکوۃ کی رقم تھیجی گئی انہوں نے وہ رقم لوٹادی اور کہا
کہ شیطان میرے دل میں وسوسہ بیدا کر رہا ہے۔ کہ چور اس کو چرا کر لے جائے گا۔ پس انہوں نے یہ پہند نہیں کیا کہ

وسوسہ میں مبتلا ہوں اور چور بھی معصیت میں مبتلا ہو۔ جب شیخ ابو سلیمان دارانی نے بیبات من تو کھا کہ بیبات صوفی کی خامی کی دلیل ہے۔ اس کو دنیا ہے کیا مطلب ؟ اگر چور اس مال کولے جائے تو اس کو کیا پروایہ بات صوفی کے کمال کی نشانی ہے۔
تیسر اادب بیر ہے کہ جب گھر کے باہر جائے تو ول میں نیت کرے کہ اگر اس مال کو چور لے جائے تو میں اس کو حفش دوں گا۔ شاید وہ مفلس ضرورت مند ہو اور اس مال ہے اس کی حاجت پوری ہو جائے اور اگر وہ تو انگر ہے تو اس طرح ایک مسلمان بھائی پر شفقت کا اظہار ہو ااور سمجھے کہ اس نیت ہے جو تقذیر کی بات ہے وہی ہوگی۔ اس طرح اس کی خیر ات کا تو اب ملے گا۔ یعنی ایک در ہم کے عوض سات در ہم خواہ وہ چور لے جائے این ہے اس نیت کرلی ہے۔ حد سے بھر میں میں اس کے دین ہی کہ در ہم کے موس سے در ہم خواہ وہ چور لے جائے این ہے اس خواہ ہوں کہ بین ایک در ہم کے دوش سات در ہم خواہ وہ چور لے جائے این ہے اس خواہ کی در ان مان سے حر میں مین کے در ان مان سے حر میں مین کو اس میں ان سے حر میں مین کو در سے جامع ہوں کی در ان مان سے حر میں مین کو در سے جامع ہوں کے در ان کی در ان مان سے حر میں مین کو در سے جامع ہوں کو در سے جامع ہوں کی در ان میں کو در میں میان کو در ان کو در ان کو کہ کو میں مین کو در سے جامع ہوں کی سے جامع ہوں کی در ان میان میان کیوں کو در سے جامع ہوں کو در کو در کی در ان میان کو در کیا ہوں کیا گائے کیوں کو در سے جامع ہوں کو در کے جامع ہوں کو در کے در ان میں کو در اس میان کو در کو در کو در کی ہو جامع ہوں کو در کو در

صدیت شریف بین آباہ کہ جب کوئی شخص اپنی ہوی ہے محمت کرے اور عزل نہ کرے اور نطفہ رخم میں پہنچا دے تو فرز ند پیدا ہویانہ ہواس کوا کیا ایے غلام کا ثواب ملے گاجور واللی میں جنگ کر کے مارا جائے۔ اس کا سب بیہ ہو دوا ہے عمد ہر آبوا۔ اگر فرز ند پیدا ہوا ہو تا تواس کی پیدائش اور اس کا وجو دباپ سے علاقہ رکھتا ہے اور اس کا ثواب و دوا ہے عمل اس عذاب اس کے فعل پر ہو تا ہے۔ چو تھا اوب بیہ ہے کہ مال چوری ہو جانے پر غمگین نہ ہواور سمجھے کہ مال لے جانے میں اس کی بہتری اور بھلائی تھی اگر اس نے بیہ نیت کی ہے اور کہا تھا کہ میں نے اس مال کوئی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے تو پھر اس کی بہتری اور بھلائی تھی اگر اس نے بیہ نیت کی ہے اور کہا تھا کہ میں نے اس مال کوئی سبیل اللہ وقف کر دیا ہے کیو تکہ طلب نہ کرے۔ اگر کوئی لے جانے والا اس کو پھیرے بھی تو قبول نہ کرے اگر اس نے لے لیا تو اس کی ملک ہے کیو تکہ مخص نیت کر لینے سے اس کی ملک سے نہیں نگلے گا۔ (جب تک دوسرے کے قبضہ نہ جائے) مقام تو کل میں بیبات سز اوار مسلم نہیں ۔

حضرت انن عمر رضی الله عنماکا ایک اونٹ چوری ہو گیا۔ انہوں نے تلاش کیا۔ آخر کار تلاش سے تھک کر کما" فی سبیل الله" سید کمہ کر محبح بین آکر نماز میں مشغول ہو گئے۔ ایک شخص نے ان سے آکر کما کہ اونٹ فلال جگہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سید کن کر میں اس کو تلاش کرنے کی خاطر اٹھا۔ جوتے پنے لیکن پھر میں نے استغفار کی اور کما میں نے تو" فی سبیل الله" کمہ دیا تھا۔ اب میں اس کانام بھی نمیں لوں گا۔

کی بررگ کاار شاد ہے کہ میں نے خواب میں ایک مسلمان بھائی کو بہشت میں دیکھا گروہ علین تھا۔ میں نے پوچھا تم یہاں دل گیر کیوں ہو۔اس نے جواب دیا کہ سے غم قیامت تک میرے ساتھ رہے گا۔ کیونکہ مجھے علین میں بلعہ مقامات دکھائے گئے کہ ایسے مقامات تمام جنت میں نہیں تھے۔ میں نے خوش ہو کر وہاں جانے کا قصد کیا تو نداآئی کہ اس شخص کو کہتے یہاں سے دورر کھو کیونکہ سے مقام اس شخص کیلئے ہے جو سبیل پر قائم رہا۔ میں نے کہا کہ فی سبیل اللہ پر قائم رہنا کس کو کہتے ہیں۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ تو نے کہا تھا گئے کہ تو اس مقامات ہیں۔ فرشتہ نے جواب دیا کہ تو نے کہا تھا کہ فی سبیل اللہ فلاح چیز ہے۔اگر تو اس بات کی حفاظت کر تا تو یہ سب مقامات بیس کے ایک اور شخص مکہ کار ہے والا نیند سے جب بید ار ہوا تو پیپوں کی سبیانی گم پائی۔اس نے دہاں کے ایک بڑے عابد پر چوری کی شمت لگائی۔ عابد نے ہمیانی والے کو گھر کے اندر لے جاکر پوچھا ہمیانی میں کئی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے متائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نگلا تو اس کو ہمیانی میں کئی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے متائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نگلا تو اس کے ہمیانی میں کئی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے متائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والا وہاں سے باہر نگلا تو اس کے ہمیانی میں کئی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے متائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والوہاں سے باہر نگلا تو اس کو جوالہ کر دی۔ جب ہمیانی میں کئی رقم تھی۔ جتنی رقم اس نے متائی عابد نے اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والوہاں سے باہر نگلا تو اس کی حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والوہاں سے باہر نگلا تو اس کے حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والوہاں سے باہر نگلا تو اس کو حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والوہاں سے باہر نگلا تو اس کی حوالہ کی دور کی کی تو بالے کو کھو کے اندر سے باہر نگلا تو اس کی حوالہ کر دی۔ جب ہمیانی والوہ کی کی تو بید کی ہمیانی میں کی تو بیانی میں کئی دل تھوں کی سے دور کی کی تو بیور کی کی تو بی کی تو

معلوم ہوا کہ اس کاا کیے دوست ازراہ مزاح اس کی ہمیانی لے گیا تھا۔ بیہ س کروہ شخص واپس ہوااور عابد کی وی ہوئی رقم ہر چند اس نے واپس کرناچاہی لیکن عابد نے قبول نہیں کیااور کہا کہ میں نے اس مال کو دیتے وقت ''فی سبیل اللہ'' کی نیت کی تھی۔آخر کار عابد نے کہا کہ بیرمال فقیروں کو دے وو۔ چنانچہ اس نے ابیاہی کیا۔

اسی طرح اگر کوئی شخف فقیر کوروٹی دینے کیلئے لے جائے اور فقیر دروازہ سے چلا جائے توروٹی کو گھر میں واپس لے جانااور خود کھانا ہزرگان سلف کے نزدیک مکروہ ہے باتھ وہ دوسرے فقیر کو تلاش کر کے دیدیتے تھے۔ پانچوال اوب بیہ ہے کہ چور اور ظالم کوبد عانہ دے اگر ایباکیا گیا تو توکل باتی نہ رہا۔ اور زم بھی باطل ہو جائے گاکیو نکہ جو شخص ایک حادثہ پر تاسف کرے وہ زابد نہیں ہے۔

منقول ہے کہ ربیع این خیٹم کا گھوڑا جو چند ہزار در ہم کا تھا چور لے گیادہ کتے ہیں کہ جب چوراس کوچرا کر لئے جارہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کسی نے پوچھا کہ پھر آپ نے چور کو چھوڑ کیوں دیا ؟انہوں نے کہا کہ اس وقت میں جس شغل میں تھاوہ اس سے بہتر تھا۔ (بینی نماز میں تھا) یہ سن کرلوگ چور کوبد عاد ہے لگے توانہوں نے کہا کہ ایبانہ کہو میں نے اپنا گھوڑا چور کو خش دیا اور اسے خیر ات کر دیا۔

نقل ہے کہ کسی شخص نے ایک مظلوم شخص سے کہا کہ تواپنے سٹمگر کوبد عادے۔اس نے جواب دیا کہ ظالم نے مجھ پر ظلم کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے مجھ پر نہیں۔اتن ہی بلااس پر کافی ہے میں کیوں اور زیادہ کروں۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اپنے ظالم کواس قدربد دعا کراوربر اکسہ کہ اس کابدلہ پوراہو جائے کہ ظالم کا حق اس پر فاضل ہو تاہے۔

پھٹاادب بیہ ہے کہ چورکیلئے عملین ہواوراس پرتر تم کرے کیونکہ اس سے ایک معصیت سر زد ہوئی کیونکہ اگر کسی مخص کادل ایسے شخص کا در ہوگیا۔ شخص نفسیل سے فرزند علی کودیکھا کہ وہ رور ہے تھے چور ان کامال چراکر لے گیا تھا۔ شخ فضیل نے بوجھا کیا تم مال کے زیاں پر رور ہے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں بلحہ اس چور پچارے پر رور ہا ہوب جس نے ایسابر اگام کیا اور قیامت میں اس کاعذریذ برانہ ہوگا۔

چوتھا مقام : چوتھا مقام ہماری کے علاج اور مفرت کو دفع کرنے کا طریقہ ہے۔ معلوم ہونا چاہئے کہ علاج تین طریقوں سے ہوتا ہے ایک علاج قبلی ہے ہے۔ بیسے ہوک کاعلاج کھانے سے اور بیاس کاعلاج پانی پینے سے ہے۔ یا کہیں آگ گی ہے تواس کاعلاج بیہ کہ اس پر تم پانی ڈالو۔ ایس تدابیر سے دست بر دار ہوتا توکل کیلئے ضروری نہیں ہے۔ بلاہ حرام ہے۔ دوسر اعلاج نہ قطعی ہے۔ نہ ظنی۔ لیکن اس میں تا ثیر کا احتال ہے جیسا کہ منتر ، داغ اور فال سے دستبر دار ہوتا توکل کی شرط ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ منتر دغیرہ پر کاربند ہونا، اس باب میں ہم بور کوشش کر ہااور ان پر بھر وسہ کی شرط ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ منتر دغیرہ پر کاربند ہونا، اس باب میں ہم بور کوشش کر ہااور ان پر بھر وسہ

کرنے کی علامت ہے۔اور داغ ان میں قوی ترہے اس کے بعد افسوں ہے اور فال جس کو طیر ہ کہتے ہیں ان سب سے ضعیف ترہے۔

تیسر اعلاج آن دونوں (افراط و تفریط) میں متوسط ہے بینی قطعی نہیں پر اس کے اثر کا ظن و گمان جیسے فصد لینا،

سینگی لگوانا، جلاب لینا، گرمی کا علاج سر دی ہے اور سر دی کا علاج گرمی ہے کرنا۔ ایسی تدابیر سے بازآنا حرام تو نہیں لیکن

توکل کی شرط بھی نہیں۔ بعض حالات میں اس کا کرنانہ کرنے ہے اول ہے اور بعض او قات میں نہ کرنااولی ہو گااور اس بات

کی دلیل کہ اس کو ترک کرنا تو کل کیلئے ضروری نہیں ہے کہ حضور پر نور محمہ مصطفیٰ عقیقیہ کا قول و فعل ہے۔ سر ور کو نین

عقیقہ نے فرمایا ہے کہ بعد گان اللی ! دواکرو۔ اور فرمایا ہے کہ صوت کے سواکوئی ایسی پیماری نہیں جس کی دوانہ ہو۔ لیکن

احتمال ہے ہے کہ لوگ اس کو معلوم کریں نہ کریں۔ صحابہ اکرام نے رسول اللہ عقیقہ ہے دریافت کیا کہ آیا دوااور افسول

فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزر اانہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی امت کو سینگی لگانے کا تھم کیجئے۔

فرشتوں کی جس جماعت سے بھی گزر اانہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی امت کو سینگی لگانے کا تھم کیجئے۔

حضور اکرم علی فرماتے ہیں کہ مہینہ کی ستر ہویں ، انیسویں اور اکیسویں کو سینگی لگواؤ۔ ایسانہ ہو کہ خون کا غلبہ تمہاری ہلاکت کاسبب ہو۔

آپ علی کے ارشاد فرمایا ہے خون فرمان اللی سے ہلاکت کا سبب ہے اور خون بدن سے کم کرنے میں اور پیرا ہن سے اور گھر ہے آگ دفع کرنے میں کوئی فرق نہیں (تینول باتیں کیسال ہیں) کیونکہ یہ سب ہلاکت کے اسباب ہیں اور ان کورک کرنا توکل کی شرط نہیں۔

حضورا کرم علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ آنے والے منگل کو جو کسی کو بھی ممینہ کی ستر ہویں تاریخ کوآئے سینگی لگوانا۔ایک سال کی بیماری کو دور کرتاہے بیر روایت حدیث منقطع میں آئی ہے۔

حضور اکرم علی نے دھزت سعد عن معاذر ضی اللہ عنہ کو فصد کھلوانے کا تھم دیااور حفزت علی رضی اللہ عنہ کو آشوب چیثم لاحق ہوا تو حضور علی ہے نے ان سے فرمایا خرمامت کھاؤاور چقندر جو کے آش میں پکاکر کھاؤ۔ حفزت صہیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم مجور کھاتے ہو۔ حالا نکہ درد چیثم میں مبتلا ہو انہوں نے (مزاحاً) عرض کیا کہ میں منھ کے دوسر کی جانب سے کھاتا ہوں۔ یہ من کر حضور علی ہے تہم فرمایا اس طرح کے دندان مقدس کی سفیدی نظر آنے لگی۔ حضور اکرم علی کھاتا ہوں۔ یہ من کر حضور علی ہے ہم شب سر مدلگاتے تھے اور ہر ممینہ سینگی لگواتے اور ہر سال دوا کھاتے جب حضور اکرم علی گھواتے اور ہر سال دوا کھاتے ۔ جب سے پردحی کا نزول ہوتا تو آپ کے سر میں درد پیدا ہو جاتا تھا تو آپ سر اقد س پر مہندی باند ھے تھے اور جب کی عضو پر زخم گئات ہی مہندی باند ھے اور جب کی عضو پر زخم گئات ہی مہندی باند ھے اور دب کی عضو پر خم گئات ہی مہندی باند ھے اور لگاتے تھے اور اکثر زخم پر مٹی ڈال دیتے تھے۔

طب النبی ( عَلَیْ الله کم کتاب ہے۔ جس کو علماء نے مرتب کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیماری لاحق ہوئی میں ۔ بنی اسر ائیل نے کما کہ فلال چیز اس کی دوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا۔ حق تعالیٰ شفاحے گا۔ اس

ہماری نے طول کھینچا۔ تب بنی اسر ائیل نے پھر کما کہ وہ دوا مشہور اور مجر بہے۔اس کے کھاتے ہی آپ کو صحت ہوگ۔
آپ نے پھر کما میں نہیں کھاؤں گا۔ خواہ ہماری باقی رہے۔ حق تعالیٰ نے آپ پر وحی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت کی قتم ہب تک تم دوانہ کھاؤ گے میں صحت نہ عشوں گا۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے دوا کھائی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی لیکن موسیٰ علیہ السلام عملین ہوئے تب و حی تازل ہوئی کہ تم کیا تو کل ہے میری حکمت کوباطل کرنا چاہتے ہو۔ دواکی تاثیر اور اس کا فائدہ میرے ہی حکمت کوباطل کرنا چاہتے ہو۔ دواکی تاثیر اور اس کا فائدہ میرے ہی حکمت ہوئی حکمت ہوئی کہ میں اسلام عملین ہوئے ہے۔

روایت ہے کہ زمانہ پیشیں میں ایک نبی تھے انہوں نے خداوند تعالیٰ سے اپنے ضعف کی شکایت کی و تی نازل ہوئی کہ کوشت کھاؤاور دودھ پیو۔ایک امت نے اپنے نبی سے اپنے بچوں کی بد صورتی کا شکوہ کیا۔ان رسول پروحی نازل ہوئی کہ ان لوگوں سے کمہ دو کہ ان کی بیویاں زمانہ حمل میں گوشت کھایا کریں ہے خوبھورت پیدا ہوں گے۔وہ عور تیں حمل میں بھی اور ایام نفاس (زچگی) میں تر خرے کھانے لگیں۔ پس ان تمام باتوں سے معلوم ہوا کہ دواشفا کا سب ہے۔ جس طرح کھاناوریانی بھوک اور پاس کو دور کرتے ہیں اور ان کی تاثیر مسب الا سباب کی تدبیر سے ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خداد ند تعالیٰ سے دریافت کیا کہ ہماری اور شفاکس سے ہے؟
حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مرض اور صحت دونوں میرے حکم سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پھر طبیب کی کیا حاجت ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا طبال واسطے ہیں کہ علاج کے ذریعہ روزی کمائیں اور میر سے بندوں کا (صحت سے) ول خوش کریں۔ پس توکل اس باب میں بھی علم اور احوال سے درست ہوگا۔ یعنی خداوند تعالیٰ پر جو موثر حقیقی ہے۔ بھر وسہ کری نہ دوایر۔ یونکہ بہت سے لوگوں نے دواکھائی اور ہماری سے مرگے۔

فصل : اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہے کہ مرض کے دفع کرنے کیلئے داغتے ہیں۔ لیکن اس عمل سے توکل باطل ہو تا ہے۔ بلحہ حضور اکر م علی ہے داغنے سے منع فرمایا ہے۔ لیکن منتر سے منع نہیں فرمایا کیو فکہ آگ سے جلانے کا زخم خطر ناک ہو تا ہے۔ ممکن ہے کہ جلد سے اندر سر ایت کر جائے اس کاحل فصد اور سینگی کی طرح نہیں ہے۔ اور یوں داغ کا فائدہ بھی کچھ ظاہر نہیں ہے جس طرح سینگی لگوانے کا فائدہ سود اغ کے عوض اور کوئی عمل نہیں ہے جواس کا قائم مقام بن سکے۔

منقول ہے کہ عمر ان بن الحصین کوا یک پیماری لاحق ہوئی لوگوں نے کہا کہ ہم داغ دیں گے لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب بہت مجبور ہو گئے تو چارونا چار قبول کر لیا۔ پھر کہا کہ اب سے پہلے میں ایک نور دیکھا تھااور ایک آواز سنتا تھا۔ ملا نکہ مجھ پر سلام بھیجتے تھے جب سے میں نے داغ لگوایا ہے یہ تمام باتیں جاتی رہیں۔ پھر جب انہوں نے اس تقفیر سے تو یہ کا کہ بہت دنوں کے بعد مجھ کو خدانے پھر وہی پورگی دی ہے۔ تو یہ کی تب انہوں نے مطرب بن عبد اللہ سے کہا کہ بہت دنوں کے بعد مجھ کو خدانے پھر وہی پورگی دی ہے۔

# بعض احوال میں دوانہ کھانااولی ہے اور حضور اکر م علیتہ کے عمل سے مخالف نہیں ہے

اے عزیز!معلوم ہوناچاہے کہ بہت سے بزرگان دین نے اپنی ہماری میں دوانسیں کھائی ہے۔ ممکن ہے کہ اس موقع پر کوئی بید اعتراض کرے کہ اگر علاج میں خوبی نہ ہوتی تو حضور اکر م علیہ بھی دوانہ کھاتے حالا نکہ ایسانسیں ہے۔ بید اعتراض اس دفت رفع ہوگا کہ جب تم کو بید معلوم ہو جائے کہ دوانہ کھانے کے بعض سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب بیہ ہے کہ وہ شخص کشف سے بید سمجھا ہوکہ اس کی موت کاوفت آگیاہے۔

چنانچہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ جب ہمار ہوئے تواحباب نے آپ سے کما کہ طبیب کوبلوالیجئے تو مناسب ہو گا۔ آپ نے جواب دیا کہ طبیب نے مجھے دیکھا ہے اور اس نے کما ہے۔ اِنّبی ِ اَفْعَلُ مِنَا أُرِیْدُ (جو میر اارادہ ہے وہ میں کروں گا)۔

دوسر اسبب یہ ہے کہ ہمار خوف آخرت کے خیال میں رہے اور علاج کاار ادہ نہ کرے۔ چنانچہ حضر ت ابو ذر رضی اللہ عند نے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ ہماری میں روتے کیوں ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اپنے گناہوں کے غم سے روتا ہوں۔ لوگوں نے چھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ؟ انہوں نے جواب دیا خداکی رحمت چاہتا ہوں لوگوں نے چھر کہا کہ آپ فرمائیں تو ہم طبیب کولے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے طبیب ہی نے ہمار ڈالاہے۔

حضرت ابو ڈر غفاری رضی اللہ عنہ کی آنکھ میں درد تھا۔ لوگوں نے آپ سے کما کہ آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرتے ؟ توانہوں نے کما کہ میرے لئے اس سے برااور کوئی شغل نہیں ہے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کسی شخص کو پکڑ کر باد شاہ کے پاس لے جارہے تھے تا کہ اس کی گردن ماردی جائے۔ کسی شخص نے اس بجرم سے بوچھا کیا تم روٹی کھانا ہے طعن کے ؟ تواس نے جواب دیا کہ اس حال میں مجھے بھوک کی پرداہ نہیں ہے۔ ایسا کہنا اس شخص کے حق میں روٹی کھانا ہے طعن منہیں ہے۔ اور نہ اس کی مخالف ہے۔ ایسا کہنا اس شخص کے حق میں روٹی کھانا ہے طعن منہیں ہے۔ اور نہ اس کی مخالفت ہے۔ ایسا استغراق رکھے والا، سمل رضی اللہ عنہ کی طرح ہے کہ جب لوگوں نے ان سے کما کہ قوت کمال ہے توانہوں نے فرمایا کہ حی وقیوم کاذکر۔ پھر دریافت کیا کہ ہم ایسی چیز کے مارے میں پوچھ رہے ہیں جو دین ودین کہا تھا تھا نہ اپھر پوچھا کہ غذا کون سے ؟ تو فرمایا کہ ذکر اللی غذا ہے! پھر پوچھا کہ جم کے دست پر دار ہواور اس کو خالق کو حوالہ کر دے۔ کسیلئے غذا کون سے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اے عزیز! جسم سے دست پر دار ہواور اس کو خالق کو حوالہ کر دے۔

تیسر اسبب یہ کہ وہ پیماری دیر میں جانبوالی ہواور پیمارے خیال میں اس کی دوافسوں ہو جس کی منفعت نادر ہے اور چو مخض علم طب سے ناواقف ہے وہ اکثر دواؤں کو اسی طرح سمجھے گا۔ شخر بیج ائن خیثم نے کہا ہے کہ میں نے اپنی پیماری کے علاج کا ارادہ کیا۔ لیکن پھر میں نے یہ خیال کیا کہ عادو ثمود کی قوم ختم ہو گئی باوجود یہ کہ ان قو موں میں بہت سے حاذق اطبا

موجود تھے۔اور طب نے آن کو نفع نہیں پہنچایا۔

بظاہر اس قول سے یہ مفہوم ہو تاہے کہ یکٹے رہی طب کواسباب ظاہر سے شمیں سمجھتے تھے۔

چوتھا سبب ہے کہ ہماری شیس چاہتا کہ اس کی ہماری دور ہو تاکہ ہماری کا ثواب اس کو حاصل رہے اور وہ مبر
کرنے میں اپناامتحان کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعدوں کو ہماری میں آزماتا ہے جس طرح کوئی شخص
سونے کو آگ میں تیائے (تاکہ کھر اکھوٹا معلوم ہو جائے) کوئی بعدہ اس امتحان میں کامل نکلتا ہے اور کوئی تا تھی۔ شخ سسل
تستری دوسروں کو دواکھانے کا حکم دیتے اور خوددوا نہیں کھاتے تھے اور فرماتے کہ ہماری میں راضی ہر ضارہ کر ہیڑھ کر نماذ
پڑھنا تندرستی کے ساتھ کھڑے ہو کر نماذ پڑھنے سے افضل ہے۔

پانچوال سبب یہ کہ بہت سے گناہ اس شخص کی گردن پر ہوں اور پیمار چاہتا ہے کہ وہ پیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے صدیث شریف میں آیا ہے کہ ھار ہندہ سے اس وقت تک جدا نہیں ہو تا جب تک اس کو گناہ سے پاک نہ کردے یہال تک کہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔

حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے جو مخص عمرت، علالت اور مال کی آفت پر گناہوں کا کفارہ ہونے کی نیت سے خوش نہ ہو وہ عالم نمیں ہے۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام نے ایک پیمار کو دکھے کر خداوند بررگ وبرتر کے حضور میں عرض کیایاالی اس پر رحمت فرما۔

باری تعالیٰ کی جانب سے خطاب ہوا کہ اور دو سری رحمت کون سی ہوگی کہ میں اس پیماری ہے اس پررحم ہی کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس پیماری اور اس مرض کواس کے گنا ہوں کا کفارہ بیانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے درجہ کوبلند کروں گا۔ چھٹا سبب سیہ ہے کہ صحت کو انسان اپنی غفلت ، مستی اور سرکشی کا سبب جانتا ہو۔ اس لئے چاہتا ہے کہ اس کی پیماری باقی رہے (اور صحت یاب نہ ہو) کہ دل پھر غفلت کا شکارنہ ہو۔

خداوند تعالیٰ جس کی بہتر ی چاہتاہے اس کو ہمیشہ بلا اور پیماری کے ذریعہ تنبیہ کر تاہے اس بناپر پزرگوں نے کماہے کہ دین ان تین باتوں ہے بھی خالی نہیں ہوگا''مفلسی ، پیماری اور ذلت وخواری''۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہماری میری قید اور درویٹی میر اقید خلاہ ہے۔ جس کو میں دوست رکھتا ہوں اس کو قید اور قید خلاہ ہے۔ جس کو میں دوست رکھتا ہوں اس کو قید اور قید خانہ میں داخل کر تا ہوں۔ پس جب صحت کے عالم میں لوگ محصیت میں گرفتار ہوتے ہیں توہماری ان کے حق میں عافیت کاباعث ہوگ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قوم کے بہت سے افر ادکوآر استہ اور زیب وزینت سے مزین میں عافیت کاباعث ہوگ ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوگ ہوں نے جو اب دیا کہ آج ہماری عید ہے۔ آپ نے فرمایا ہماری عید اس دن ہوتی ہے جس دن ہم کوئی گناہ نہ کریں۔

ایک بزرگ نے کسی مخص سے اس کی خیریت دریافت کی۔ اس نے جواب میں کماکہ جی ہاں! خیریت ہے ؟ان بزرگ نے فرمایا عافیت اور خیریت اس دن ہو گی جس روزتم کوئی گناہ نہیں کروں کے اور اگرتم سے گناہ سر زد ہو گا تواس ہے سخت تر کوئی ہماری نہیں ہوگی۔ بزرگ نے فرمایا کہ فرعون علیہ اللعدیۃ کی عمر چارسوبرس کی تھی اس مدت میں نہ اس کو مجھی در دسر لاحق ہوااور نہ مجھی خار آیا۔ چنانچہ اس نے خدائی کادعویٰ کیا۔اگروہ ایک ساعت کیلئے بھی در دسر میں مبتلا ہو جاتا تواس ہے یہ قصور اور بے ادبی سر زدنہ ہوتی۔

بزرگوں کاار شاد ہے کہ جب بندہ ایک دن کیلئے ہمار ہو تا ہے اور توبہ نہیں کر تا تو ملک الموت کتے ہیں کہ میں نے کئی مر تبہ قاصدول کو بھیجالیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چالیس دن میں ان چارآفتوں سے خالی نہیں ہونا چاہئے (کوئی نہ کوئی آفت سے دوچار رہنا چاہئے )اوروہ یہ ہیں رنج ،ہماری ،ڈراور نقصان "۔

من در پیر سی میں کشر رضی اللہ تعالی عنها نے حضور علیہ سے دریافت کیا کہ یار سول اللہ علیہ شادت کا درجہ کس کو حاصل ہے آپ نے فرمایا جو شخص ایک دن میں میں مرتبہ موت کویاد کرے گااس کو یہ درجہ ملے گااور شک نہیں کہ پیمار موت کو ہر آن بیاد کر تاہے۔ پس بعض حضر ات ان وجوہ کی بناء پر پیمار کی میں علاج کے طلب گار نہیں ہوئے اور حضر ت مسلم کے علاج کیا کرتے تھے۔ رسالتمآ بے علیہ کوان اسباب کی احتیاج نہیں تھی آپ اس لئے علاج کیا کرتے تھے۔

الحاصل اسبب ظاہری سے حذر کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عند ملک شام کے سفر پر تشریف لے جانا چاہے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جانا چاہے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جانا چاہے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم کو نہیں جانا چاہے اور پھیلا ہوا ہے ایک جماعت نے کہا کہ ہم خداوند تعالی کی تقدیر ہی کی طرف بھا گیں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر کمی شخص کے پاس دو چرا گا ہیں ہوں ایک خشک اور ایک سر سبز اور وہ شخص ان دووادیوں میں ہے جس وادی میں بھی اپنے ریوڑ کولے جائے وہ تقدیر اللی ہے ہے۔ اس کے بعد حضر ت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عند کو بلایا تاکہ اس معاملہ کو ان سے حل کر ایا جائے دفتا سے کہ آپ فرماتے تھے کہ جب تم سنو کہ فلال جگہ دوبا ہے تو دہاں مت جاؤاور جب تم ایک جگہ ہو جمال وہا بھیل جائے تو وہاں سے مت بھا گو۔ یہ س کر حضر ت عمر رضی اللہ عند می رفاتے تھے کہ جب تم سنو کہ فلال جگہ دوبا سے مت بھا گو۔ یہ س کر حضر ت عمر رضی اللہ عند می میں اللہ عند کے موافق تکلی۔ دو سرے صحابہ رضی اللہ عند می میں ہو جائیں تو تی سری انقاق کیا۔ باہم رکھنے ہو جمال وہا تھر سے کہ اگر تندرست لوگ (ایے مقام سے) چلے جائیں تو تی میں ہی اللہ علی جائیں تو تی اللہ ہو جائیں (ان کی تیمار داری کون کرے گا) اور بیماروں کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ وہا باطن میں ہلاک ہو جائیں (ان کی تیمار داری کون کرے گا) اور بیماروں کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ وہا باطن میں ہلاک ہو جائیں (ان کی تیمار داری کون کرے گا) اور بیماروں کو ساتھ لے کر نگانا بھی ممکن نہیں ہے جبکہ وہا باطن میں

مر آیت کر چکی توباہر نکانا ہے فائدہ ہے۔ بعض احادیث میں آیا ہے کہ وہاں سے بھا گنا ایسا ہے جیسے کوئی کا فرکی جنگ سے بھاگ گیا۔ اس تمثیل کا مقصدیہ ہے کہ جس طرح کا فروں کی جنگ سے بھاگ جانے سے دوسری سپاہ کاول ٹو ثنا ہے اس طرح دبامیں تندر ستوں کے چلے جانے سے بھاروں کاول ٹوٹ جائے گا۔ (وہ دل شکتہ ہو جائیں گے) اور پھر کوئی بھی ایسا نہ ہو گاجوان کو کھانادے پس وہ بھوک سے ہلاک ہو جائیں گے اور بھا گنے والے کا چنا مشکوک ہے۔

فصل : اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ یماری کا چھپانا شرط تو کل ہے۔ بلحہ گلہ، شکوہ اور اظہار مکروہ ہے مگریہ کہ کوئی عذر ہو مثلاً طبیب سے حال کہتا ہے یا چاہتا ہے کہ اپنی مجبوری یا بحز کا اظہار کرے مگر اس میں رعونت اور چالا کی کو اپنے نفس سے خارج کردے۔

منقول ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ علیل تھے اوگوں نے آپ سے حال دریافت کیا کہ آپ اچھے اور حغیریت جی آپ نے خام کی اللہ عنہ حضرت امیر جی آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ کے اس جواب پر لوگ ایک دوسر ہے کو دیکھنے لگے اور متعجب ہوئے۔ تب حضرت امیر المو منین نے فرمایا کہ میں خداوند تعالیٰ کو اپنی شجاعت اور جوانمر دی جتلاؤں 'ایبا فرماناآپ ہی کو زیبا تھا کہ باوجود قوت و مردانگی کے اپنی بھے صبر عطافر ما۔

حضرت رسول اکرم علی شخص بغیر ضرورت طلب کرو۔بلامت مانگو، پس اگر کوئی شخص بغیر ضرورت شکایت کے طور پر اپنی پیماری کو ظاہر کرے گا۔ تو یہ حرام ہے۔اگر اظمار بغیر شکایت کے ہو تورواہے لیکن اولی بیہ ہے کہ بالکل اظمار نہ کرے کہ شاید اس میں کوئی زیادہ بات زبان سے نکل جائے اور سننے والا یہ گمان کرے کہ یہ شکوہ (خداوندی) کر رہاہے۔ اظمار نہ کرے کہ شاید اس میں کوئی ذیادہ بار اگر کریہ و زاری کرے تو اس کو معصیت میں لکھاجا تا ہے کیونکہ اس میں اپنے علمائے کرام فرماتے ہیں کہ پیمار اگر گریہ و زاری کرے تو اس کو معصیت میں لکھاجا تا ہے کیونکہ اس میں اپنے

علائے ترام فرمانے ہیں لہ بیمار اگر تربیہ ورار فی فرنے توال تو شفیت بیل ملھاجا تاہے بیونلہ ال بیل ا مرض کو ظاہر کرناہے۔اہلیس لعین نے حضر تاایوب علیہ السلام سے نالہ و فریاد کے سوااور پچھ نہیں دیکھا۔ حدم فضا " یہ مراض شیخارہ" ہوئی ہے۔ ایس ایسالا " جہ گالا سام میں سیتر ہے۔ اس میں میں سیتر ہے۔ اس میں تاہم کا می

حضرت فضیل ہن عیاض، شیخ بحر طافی اور وہب این الور اُجو بزرگان دین میں سے تھے جب بیمار ہوتے تو گھر کا دروازہ بند کر دیتے تھے تاکہ کسی کو (ان کی بیماری کی ) خبر نہ ہو اور وہ فرماتے کہ ہم اس طرح بیمار رہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری عیادت نہ کرے۔

## اصل تنم

## محبت الهي اور شوق ور ضا

اے عزیز! معلوم ہوناچا ہے کہ حق تعالی کی مجت تمام مقامات سے عالی اور بلند وبالا ہے۔ بلیجہ یوں کمناچا ہے کہ تمام مقامات کے حاصل کرنے سے مقصود کی محبت ہے۔ چاروں مہلکات سے غرض کی ہے کہ سالک کے ول کوالی چیزوں سے چایا جائے جو محبت اللی سے محروم رکھتے ہیں اور جملہ منجیات جو اس سے قبل مذکور ہو چکے ہیں۔ اس محبت کے مقدمات میں مثلاً توبہ ، صبر وشکر ، زہداور خوف وغیر ہ۔ وہ دوروس سے مقامات جو ان کے بعد ہیں وہ انہی کا نتیجہ اور ثمرہ ہیں جیسے شوق اور رضا وغیر ہ ہدہ کا کمال اس بات میں ہے کہ خداوند تعالی کی محبت اس کے دل پر الیی غالب ہو کہ اس میں مستفرق ہو جائے اور اگر اتنا کمال حاصل نہ کر سکے تو کم از کم اتنا تو ہو کہ دوسر کی چیزوں کی محبت پر محبت اللی کا غلبہ حاصل رہے۔

محبت کی حقیقت : محبت کی حقیقت کاجا ناچندان و شوار نہیں ہے کہ متکلمین کے اس قول کو قبول کر لیاجائے کہ جو

ذات ہماری جنس سے نہیں ہے اس سے محبت کیو نکر ہو سکتی ہے۔ محبت اللی کے معنی یہ ہیں کہ بعد ہ اس کا تھم جالائے۔ پس جس گروہ کا یہ نضور ہووہ دین کی اصل سے بالکل بے خبر ہے۔ اس لئے محبت اللی کا مطلب یہاں ہیان کرنا ضروری ہے للذ ا ہم پہلے محبت اللی کو ثابت کرنے والے شرعی دلاکل کو پیش کرتے ہیں اس کے بعد اس کی حقیقت اور اس کے احکام ہیان کریں گے۔

## محبت اللي كي فضيلت

 ترضوها أحَبَ إِلَيْكُم مِن اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَاتِي اللَّه باَمْره ط
ایک مخص نے حفرت رسالتمآب علی کے عرض کیا کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں۔آپ نے فرمایا تو پھر
دویش کیلئے تیاررہ،اس نے پھر کما کہ میں خداکودوست رکھتا ہوں آپ نے فرمایا کہ آفت وبلا کیلئے تیاررہ،ایک اور حدیث میں
ایک آیا ہے کہ جب ملک الموت نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی روح قبض کرنا چاہی تو آپ نے ملک الموت ہے کما کہ جھی
تم نے یہ دیکھا ہے کہ دوست دوست کی جان لے لے۔ تب آپ پروحی نازل ہوئی کہ اے اہر اہیم جھی تم نے دیکھا ہے کہ
کوئی دوست اپنے دوست کے دیدار سے بیز ار ہو۔ تب آپ نے ملک الموت سے کما کہ میں اجازت دیتا ہوں تم میری روح قبض کرلو۔

حضور اكرم عليسية حضور سرور كونين عليسة بيده عامانكاكرت بتصاللهم ارزقني حبك وحب من احبك

وحب مايقوبني الى حبك واجعل حبك احب الى من الماء البارد

الٹی مجھے اپنی محبت اور اپنے دو ستول کی دو ستی اور محبت اور اس چیز کی محبت جو تیمر کی محبت کا سبب ہوروزی فرما<del>۔ اور</del> ایساہو کہ تیمر کی محبت مجھے ٹھنڈے پانی ہے زیادہ عزیز ہو۔

منقول ہے کہ ایک اغرافی حضرت عظیمیہ کی خدمت میں آیا اور دریافت کیایار سول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا کہ تو نے اس دن کیلئے کیا تیار کی ہے۔اس نے کہایار سول اللہ نماز اور روزہ میرے پاس کم ہے (بہت نہیں ہے) البتہ خداوند تعالیٰ اور اس کے رسول کو میں دوست رکھتا ہوں۔آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس کودہ دوست رکھتا تھا۔

حضرت اليوبح صديق رضى الله عند نے فرمايا كه جس نے حق تعالى كى محبت كاشر بت چكھا ہے، وہ و نيا ہے ہين ار اور خلق ہے متنظر ہو گا اور حضر ت خواجہ حسن بھرى نے كہاہے جو شخص خدا كو پہچائے اس كو دوست ر كھے اور جس پر و نيا كى حقيقت آ يؤكارا ہو جائے تو وہ دو نيا ہين ار رہے گا اور بندہ مو من جب تك د نيا ہے غافل نہ ہو گا اور جب فكر كرے گا تمكين ہو گا۔ روایت ہے كه حضر ت معینى علیہ السلام نے بچھ او گول كو ديكھا جو بہت لاغر اور كمز ور تھے آپ نے ان لوگوں ہے پو چھا كہ تم پر كيا آفت نازل ہو كى ہے۔ انہول نے كہاكہ ہم غذا ب آخرت كے خوف ہے گل گئے ہيں۔ آپ نے فرمايا كہ الله تعالى اپنے كرم ہے تم كو عذا ب آخرت ہے نجات دے۔ انہول نے ايك اور جماعت كو ديكھا تو بہت زيادہ لاغر اور كمز ور تھے آپ نے فرمايا كہ حق تعالى اپنے كرم ہے تم كو تمارى مر اد پر پہنچا دے گا۔ يمال ہے جب آ گے ہو ھے توايك اور جماعت كو ديكھا كے بواجہ توايك اور جماعت كو ديكھا كے مواجہ توايك اور جماعت كو ديكھا كہ مواجہ كے مواد و فرمايا كہ جو پہلے اور گول ہے بھى ذيادہ كمز وراور نحيف تھے اور ان كے چھر ہے آ كينے كی طرح د كھتے تھے آپ نيان كے پاس بيٹھ گئے اور فرمايا كہ كہان ہو مجھے تھم ہوا ہے كہ بيل تمارى صحبت ميں رہاكروں۔

شیخ طریقت سری سقطیؒنے فرمایا ہے کہ کل (قیامت میں) ہر ایک امت کواس کے نبی کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جیسے اے امت موکی، اے امت عیسیٰ، اے امت محر (علیم السلام) مگر جولوگ خداوند تعالیٰ کے دوست ہیں ان کو یوں پکارا جائے گا۔ اے دوستان خداتم خدا کے پاس آؤ کیہ سن کر ان کادل خوشی اور مسرت سے معمور ہو جائے گا۔ صحف ساوی میں ہے کی صحیفہ میں مذکور ہے کہ:-

> اے ہدہ: میں تجھے دوست رکھتا ہوں تیرے اس حق کی ہاء پر جو تیر امجھ پر ہے یعنی تو مجھے دوست رکھتا تھا محبت اللمی کی حقیقت

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی دوستی اور محبت کا سمجھنا ایسا مشکل ہے کہ بعض لوگوں نے اسبات کا صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خدا کے ساتھ دوستی رکھنا محال ہے پس اس نکتہ کی شرح کرنا ضرور کی ہے۔ اگر چہ دہ ہر ایک کے فتم میں نہیں آسکتی باوجو داس کے مثالوں کے ذریعہ ہم اس کو ایساواضح کر دیں گے کہ جو کوئی اس پر غور کرے تو یقینا اس کو یقین آجائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہئے کہ دوستی کیا جی معلوم ہونا چاہئے کہ دوستی عبارت ہے طبیعت کی اس رغبت سے جو ایک خوش آئندہ شے کی طرف ہو۔ اگر بیر غبت بہت قوی ہے تو اس کو عشق کتے ہیں۔ دشمنی نام ہے طبیعت کی نفر سے کا جو نا پیند چیز سے ہو۔ جب کی چیز میں خوبی باہر ائی نہ ہو۔ وہاں دوستی یادشمنی نہیں یائی جاتی۔

اب ہم خوبی اور عمر گی کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ مطلقا اشیاء طبیعت انسانی کے باب میں تین قتم کی ہیں ایک قتم وہ ہے کہ کوئی چیز موافق طبع ہو اور طبیعت خود اس کی خواہش کرے پس اس موافق طبع شے کوخوش آئند (پندیدہ) کما جاتا ہے۔ دوسر می قتم بیہ ہے کہ وہ شے ناموافق طبع اور خواہش ول کے بر خلاف ہو اس کو ناپند کہتے ہیں۔ تیسر می قتم وہ ہونہ موافق طبع ہو اور نہ مخالف طبع پس نہ وہ پندیدہ ہے اور نہ ناپندیدہ اب بیبات سمجھنا ضروری ہے کہ جب تک کسی چیز سے موافق طبع ہو اور نہ مخالف طبع پس نہ وہ کوئی چیز ہملی یار می نظر نہیں آئے گی۔

چیزوں کی معرفت ہم کو حواس اور عقل کے توسط سے حاصل ہوتی ہے۔ حواس پانچ ہیں۔ ہر ایک کی لذت مقرر ہے کہ اس لذت کے سبب سے انسان اس شے کو پیند کر تا ہے بینی طبیعت اس طرف راغب ہوتی ہے۔ مثلاً قوت باصرہ کی لذت اچھی صور توں کے دیکھنے ، سبز سے یا بہتے پانی کے دیکھنے ہیں ہے پس آنکھ ایسی چیز کو دیکھنا پیند کرتی ہے۔ ساعت کی لذت اچھی آوازوں کے سفنے میں ہے۔ قوت شامہ کی لذت خو شبوؤں سے ہاور حس ذا کقہ کی لذت ، لذیذ کھانوں میں لذت اچھی آوازوں کے سفنے میں ہے۔ قوت شامہ کی لذت خو شبوؤں سے ہے اور حس ذا کقہ کی لذت ، لذیذ کھانوں میں ہے۔ حس لامیہ کی لذت نرم ونازک چیزوں کے چھونے میں ہے۔ یہ تمام چیزیں محبوب ہیں۔ یعنی طبیعت ان کی طرف مائل رہتی ہے۔

یہ تمام حواس جانوروں کو بھی حاصل ہیں اور وہ بھی لذت حاصل کرتے ہیں معلوم ہوناچاہئے کہ انسان کے دل

میں ایک چھٹی حس ہے جس کو عقل کہتے ہیں (اکنوں بدال کہ حسائے ششم ہست در دل آدمی کہ آنرا عقل گویندونور گویندو امیر ت اور نور بھی کہتے ہیں۔اس کیلئے جو لفظ چاہواستعال کے بھی کہتے ہیں۔اس کیلئے جو لفظ چاہواستعال کروانسان اور حیوان میں فرق اس کا ہے (حیوان اس سے محروم ہے) اس عقل کے بھی مدر کات ہوتے ہیں جو اس کو پسند آئیں بالکل اسی طرح جیسے حواس خسہ کو دوسری لذیتیں محبوب ہیں۔

حضور اکر م علی کار شاد ہے کہ و نیا ہے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں، عور تیں خوشبواور میری آنھ کی روشی نماز۔ یمال آپ نے نماز کا در جہ یو ها دیا ہے۔ پس جو شخص جانور کی طرح ہواور ول ہے بے خبر رہے اور حواس خمسہ کی لذتوں کے سوا کچھ اور نہ جانے ہر گز اس بات پر یقین نہیں کرے گا۔ کہ نماز میں ایک حلاوت ہے اور وہ جانوروں کی صف ہے تکل آیا ہوا ہے باطن کی آنکھ سے جمال اللی اور اس کی صفحت کے عجائب اور صفات باری کے جلال و کمال کا مشاہدہ اس کو بہت زیادہ پیند ہو گا۔ ہمقابلہ اس کے کہ اس کی ظاہری آنکھ خوبصورت چروں سبزہ اور آب رواں کا مشاہدہ کرے۔ جب الوہیت کا جمال اس کو نظر آنے گے گا تو د نیا کی خوبصورت اور انچھی چیزیں اس کی نظر میں بے قدر ہو جا کیں گ

#### دوستی کے اسباب

#### وہ اسباب جن سے معلوم ہو کہ خدا کے سواکوئی اور محبت کے لا کُق نہیں ہے

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ دو تی اور محبت کے یہ پانچ اسباب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی اور اپنی خوبی کو دوست رکھتا ہے اپنی بربادی اور ہلاکت پر راضی نہیں ہے خواہ اس کانہ ہونار نج والم کے بغیر ہو۔ جب طبیعت ایک چیز کے ساتھ موافق ہے تووہ ضرور اس کو دوست رکھے گااور ظاہر ہے اس کی حیات اور زندگی دوام اور کمال صفات ہے زیادہ کوئی اور چیز موافق طبع نہ ہوگی (جو ذات خداد ندی نے سواکسی اور میں موجود نہیں) اور اپنی موت اور اپنی مون کہ سے نیادہ دو سری کوئی شے اس کی طبع کے مخالف نہ ہوگی۔ اس بناء پر آدمی اپنے چہ کو بھی عزیز اور دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کی زندگی سمجھتا ہے اور چو نکہ وہ اپنی بھتا کے دائی پر قدرت نہیں رکھتا اس لئے اپنی کو دوست رکھتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی بھت سے اس کی ہستی سے مشابہت رکھتا ہے اس طرح وہ اپنی تاہے وہ اپنی کو دوست رکھتا ہے کہ مال اس کی زندگی کی آسائش و تزکین ہیں کام آتا ہے وہ اپنی کو دوست رکھتا ہے کہ مال اس کی زندگی کی آسائش و تزکین ہیں کام آتا ہے وہ اپنی کو دوت پر کام داروں کو بھی دوست رکھتا ہے کہ مال اس کی زندگی کی آسائش و تزکین ہیں کام آتا ہے وہ اپنی کو دوت پر کام داروں کو بھی دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کیلئے ہمنز لہ قوت بازد کے بین اور الن کے باعث وہ مطمئن رہتا ہے (کہ وقت پر کام دروں کو بھی دوست رکھتا ہے کہ وہ اس کیلئے ہمنز لہ قوت بازد کے بین اور الن کے باعث وہ مطمئن رہتا ہے (کہ وقت پر کام آئیں گے)۔

ووسر اسبب: دوسر اسبب بھلائی ہے کہ جوشخص کسی کے ساتھ نیکی کرتاہے تووہ شخص بھی (جس کے ساتھ نیکی کی ساتھ نیکی کی ساتھ نیکی کی عبدالاحسان لیعنی انسان احسان کا بندہ ہے۔ حضور اگر م علی میں مناجات فرماتے تھے کہ یاالمی کسی فاجر اور گناہ گار کویہ قدرت نددے کہ وہ مجھ پر احسان کرے کہ اس وقت میر اول بھی اس کودوست رکھے گا۔

لیعنی پیر بات مقضائے طبع ہے بہ تکلف شمیں ہے (کہ بعد ہانپے محن کو دوست رکھتا ہے) اوراس کی حقیقت بھی بالکل وہی ہے کہ خود کو اس نے دوست رکھا۔ کیو نکہ احسان کے معنی پیر ہیں کہ انسان ابیاکام کرے جو اس کی زندگی کا سب اور خولی کا موجب ہو۔ اس طرح انسان صحت و شدر ستی کو دوست رکھتا ہے۔ جس کا کوئی سبب بنمیں ہے۔ لیکن شدر ستی کے باعث وہ طبیب کو دوست رکھتا ہے اور جس شخص نے اس کے باعث وہ طبیب کو دوست رکھتا ہے اور جس شخص نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اس کو بھی دوست رکھتا ہے۔ محض اس کے احسان کے سبب ہے۔

تنبیسر اسبب : تیسر اسب بیہ ہے کہ وہ نیک شخص کو دوست رکھتا ہے اگر چہ اس نے اس کے ساتھ احسان نہیں کیا ہے۔ مثلاً وہ سنتا ہے کہ ملک مغرب میں ایک سلطان بڑا عادل وعاقل ہے اور رعیت اس کی ذات ہے آرام میں ہے تو بغیر سبب کے دل اس کی طرف مائل ہوگا۔ اگر چہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ خود وہ اس ملک میں جھی نہ جائے گا اور اس کے احسان سے بہر ہ مند نہیں :وگا۔

چو نفا سبب : چو تفاسب ہید کہ کسی خوبصورت و خوبر و کو دوست رکھے۔ اس کئے نہیں کہ اس سے کچھ عاصل کر سے بلعہ صرف اس کے حسن و جمال کے باعث کہ جمال خو دبہ نفسہ مجبوب اور بیارا ہو تا ہے اور جائز ہے کہ کوئی شخص کس کی اس کے حسن و جمال کے باعث کہ جمال خو دبہ نفسہ مجبوب اور بیارا ہو تا ہے اور جائز ہے کہ کوئی شخص کس کی احجمی صورت کو دوست رکھے بیشر طیکہ اس میں شہوت اور خوش کا شائبہ نہ ہو بالکل اس طرح جیسے سبز ہ وآب روال کو پیند کر تا ہے نہ اس کو خوست ماصل ہوتی ہے۔ اس طرح حسن و جمال بھی پیارا ہو تا ہے۔ اگر حق تعالی کا جمال نظر آسکتا تو عقل میں آتا کہ اس کو دوست رکھا جائے۔ جمال کے معنی ہم آئندہ اس حدث میں بیان کریں گے۔

با مجوال سبب : دو تن کابانچواں سببوہ مناسبت ہے جو طبائع میں جم پائی جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ایک کی طبیعت دو سرے کے ساتھ موافق ہو تی ہے اور وہ اس کو دوست رکھتا ہے حالا نکہ پڑھ خوبی اس میں موجود نہیں ہوتی ہے مناسبت بھی ظاہر وآشکارا ، وتی ہے جیسے ایک کم سن لڑک کو لڑکے سے اور ایک بازاری شخص سے اور ایک بازاری شخص سے اور ایک عالم کو دوسرے عالم سے ہوتی ہے۔ اس طرح ہر ایک اپنے ہم جنس سے محبت کرتا ہے بھی کی مناسبت منفی اور

يمات حادت

پوشیدہ ہوتی ہے۔ اصل خلقت اوران فطری اسباب میں جو تولد کے وقت غالب ہوتے ہیں اس مقام میں ایک ایسی مناسبت ہے جس کو کوئی انسان نہیں جانتا۔ چنانچہ حضور اکر م علیقتھ نے اس ام کی جانب اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد کیا ہے۔الارواح جنود مجندۃ فما تعارف سنھا ائتلف وماتنا کر سنھا اختلف

پی جب اصل خلقت میں دو تن اور آشنائی واقع ہوئی ہو تو یقیناً وہ ایک دوسرے ہے الفت و محبت رکھیں گے اس آشنائی سے مرادیمی مناسبت ہے جس کا مذکور ہوا۔ اس ئی اور تفصیل شیں ہو سکتی۔

#### حقيقت حسن وخولي

حسن و جمال کے بارے میں مختلف خیالات : معلوم ہوناچاہئے کہ جو کوئی ظاہر ی بصارت اور جانوروں کی سیرت رکھتاہے اور بھیرت ہے بہرہ ہے وہ کے گاکہ چرہ کی سرخی اور سفیدی، اعضاء کے تناسب کے سوااور سمی چیز میں حسن کا ہو تامہمل بات ہے حسن و جمال شکل اور رنگ پر مو قوف ہے۔ جس چیز میں بید دوبا تیں نہ ہوں اس کو حسن ہے کوئی تعلق نہیں ،ابیا کہنا خطااور غلطی ہے۔ کیونکہ ذئ فنم حضر ات روز مر ہ کی گفتگو میں کہتے ہیں کہ یہ خط اچھاہے۔ بیآواز ا چھی ہے ، یہ گھوڑااحچھاہے ، گھر احچھا ہے باغ اجپھاہے و غیر ہ۔ اپس خوبلی اور عمد گی کے معنی ہر ایک شی میں اس سے ہیں اس کا وہ کمال ہے جوات چیز کے لائق ہواور اس شیٰ کے اعتبار ہے اس میں کی بات کی کمی نہ ہو۔ ہر ایک شیٰ کا کمال جداجدا ہو تا ہے مثلاً خط کا کمال ہے ہے کہ حروف میں باہمی تناسب اس کی کرسی اور جوڑ دست ہوں۔ دائزوں کی گر دش ٹھیک ہو۔ اچھے خط اور اچھے گھر کے دیکھنے ہے انسان کو ایک خط حاصل ہو تاہے۔ پس حسن صرف چہر ہ ہے مخصوص نہیں ہے اور پیر تمام چیزیں ظاہری آنکھ سے نظر آتی ہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس بات کا قرار کر کے کھے کہ یہ درست ہے لیکن جو چیز چیثم ظاہرے دیکھی نہیں جا سکتی اس کا حسن عقل میں کیو تکرآ سکتا ہے۔ ایسا کہنا بھی ناد انی کی علامت ہے کیو نکہ ہم ہر وقت کہتے اور یو کتے ہیں کہ فلال متخص اچھاہے وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے اور اچھی مروت والاہے ، ہم کہتے ہیں جو علم زمد کے ساتھ ہو وہ بہت اچھا ہے اور شجاعت سخاوت کے ساتھ بہت خوب ہے۔ بے حمعی اور تناعت سب سے خوب چیز ہے ایسی بہت می باتیں کی جاتی ہیں اور ان تمام صفات (خوب) کو ہم چھم ظاہر ہے نہیں دیکھ سکتے بلے بھیر ے عقل ہے معلوم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب" ریاضتہ النفس" میں لکھاہے کہ صور تیں دوقتم کی ہوتی ہیں ایک صورت ظاہر ی اور ایک صورت باطنی۔ نیک اخلاق باطن کی صورت ہے اور دل کو پبند ہے۔ دلیل اس کی بیہ ہے کہ ایک شخص حفز ہے ادریس شافعی رضی اللہ عنهٔ کو دوست رکھتاہے اور ایک مخص حفزے ایو بحر صدیق اور حفزے عمر فاروق رضی اللہ عنهٔ کو دوست رکھتاہے یہ بات محال نہیں ہے اور محال ہو بھی کس طرح کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اس محبت میں اپنی جان اور مال خرچ کر تاہے ہیہ ووستی شکل <mark>و</mark> صورت کے اعتبارے تو نہیں ہے کیو نکہ اس تمخص نے ان بزر گول کو نہیں دیکھاہے اور ان کی ظاہر ی صورت فاک میں

چھپ چکی ہے بلحہ اس مخف میں ان کی ہے دو تی ان کے باطنی کمالات کے باعث ہے جس سے مراد ان حضر ات کاعلم، زہدو تفویٰ اور دینیا نظام ہے۔ پیغیروں (علیم السلام) کو بھی ای سبب سے لوگ دوست رکھتے ہیں۔

جو محض حفر تاہو بحر صدیق رضی اللہ عنہ ہے مجبت کرتا ہے وہ ان کو ای صورت کے ساتھ جو ان کی تھی چاہتا ہے۔ صدق اور علم حفر ت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات کی صفت ہے اور یہ صفت وہ ہے جس کو جزولا تیجز فی (ایسا جزو جس کا کوئی جزو مزید نہ ہو سکے) کتے ہیں۔ نہ اس کو شکل کما جاتا ہے نہ رنگ۔ جزویتجز کی فلا سفہ اور حکما کے نزدیک ثابت منیں ہے اس کی جو کچھ بھی کیفیت ہو بہر حال وہ شکل اور رنگ نہیں ہے اور مخلوق کو وہی صفت محبوب ہے نہ کہ آپ کا ظاہری ہے فلاہری جم (گوشت و پوست) پس جو عقل ہے بہر ہورہ وہ جال طاہری ہے دوست رکھتا ہے اور ایک شخص اس صورت کو جو دیوار پر نقش کی گئی ہے۔ دوست رکھتا ہے اور ایک شخص می لڑکے کو حضور علیا ہے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے بلعہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کی لڑکے کو محبوب اور دوست رکھتا ہے فاہر ہے کہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے بلعہ جب چاہتے ہیں کہ کوئی شخص کی لڑکے کو مجب اور دوست رکھے تو اس لڑکے کے ایر و، مڑگان اور چشم کی تحریف اس کے رویرو نہیں کرتے ہیں بلعہ اس کی سخاوت ، علم اور لیافت کی تعریف کرتے ہیں اس کی سخاوت ، علم اور لیافت کی تعریف کرتے ہیں اس کی صورت کی برائی بیان نہیں کرتے ہیں (صفات کا بیان کرتے ہیں) اور جب یہ منظور ہو تا ہے کہ اس لڑکے کو ناپند کیا جائے ، علم اور لیافت کی توریف کی برائی ان نہیں کرتے ہیں اس کی مورت کی برائی بیان نہیں کرتے۔

اسی واسطے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عظم ہے محبت کرتے ہیں (پندیدہ اوصاف کے باعث) اور ابوجہل ہے عداوت۔اس تقریرے ظاہر ہوگیا ہوگا کہ حسن وجمال دوقتم کے ہیں ایک ظاہری اور دوسر اباطنی ،باطنی صورت کا جمال، طلام ی صورت کے جمال ہے شخص کے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا جو پچھ بھی عقل رکھتا ہے۔

## حق تعالیٰ کے سوااور کوئی

### محبت کے لا کُق نہیں

اے عزیز! معلوم ہوناچاہے کہ فی الحقیقت دوسی اور عبت کے لاکش حق تعالیٰ کے سواکوئی اور شیں ہے جو کوئی حق تعالیٰ کے سواد وسر ہے کو دوست بر کھے گا۔اس نے حق تعالیٰ کو شیں پہچاناہاں اگر کسی شخص نے کسی دوسر ہے شخص کو اس بناپر دوست رکھا کہ اس کو خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک علاقہ ہے جیسے رسول اکر م شیسیہ کی محبت ،خداوند تعالیٰ کی محبت ہے کیونکہ جب کوئی شخص کسی کودل سے چاہے گا تو دہ اس کے محبوب اور رسول کو دوست رکھے گا۔اس صورت میں علاء اور اہل تقویٰ کی محبت بھی خدا کی محبت ہوگی۔ جب انسان دوستی کے ان اسباب پر غور کرے تو اس کو بیبات بہو ہو ہا ہے گا۔

ووستی کے اسباب : دوستی اور محبت کا پہلا سب سے کہ انسان خود کواور اپنے کمال کو دوست رکھتاہے تواس دوستی کولازم ہے کہ وہ خداکو دوست رکھتاہے تواس دوستی کولازم ہے کہ وہ خداکو دوست رکھے کیونکہ انسان کا وجو د اور اس کا کمال صنعت حق تعالی کی ہستی اور اس کی قدرت کا ملہ ہے ہے آگر اس کا فضل نہ ہوتا تو کوئی مخلوق پر د وَ عدم سے عالم وجو د میں نہ آتی اور اگر وہ اپنے فضل سے محافظت نہ کرتا تو انسان بیاتی نہ رہتا اور اگر حق تعالی اپنے فضل و کرم ہے انسان کو ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضا عطافر ماکر کامل نہ بناتا تو کوئی مخلوق اس سے زیادہ نا قص نہ ہوتی۔

یہ بات کس قدر عجب ہوگی کہ کوئی شخص د هوپ ہے ہے چین ہو کر کسی در خت نے سابیہ ہیں جائے لیکن اس در خت کو جس ہے وہ سابیہ کاوجود در خت ہے ہائی در خت کو جس ہے وہ سابیہ کاوجود در خت ہے ہائی در خت کو جس سے وہ سابیہ کاوجود در خت ہے ہائی در حالت کی ذات و صفات کاوجود حق تعالی کے فیض ہے ہے۔ پس اس صورت میں وہ خداو ند تعالی کو کس طرح دوست ہیں رکھے گاکیو تکہ خداو ند تعالی کو محب اس کے پہانے نے پر موقوف ہوگی۔ دوسر اسب بیہ کہ انسان ایسے شخص کو دوست رکھے گاکیو تکہ خداو ند تعالی کر سے اس بیا پروہ خدا کے سواکس اور محمن کو دوست رکھے گاوہ الکل بادان ہے کیو تکہ اس کے ساتھ خدا کے سوااور کوئی احسان کر نے والا ہمیں ہے نہ احسان کیا ہے اور خداو ند تعالی کے احسانات بندول پر ہے حدو ہے شار ہیں۔ ہم شکرو تفکر کے سلمہ میں اس بات کو بیان کر چے ہیں۔ پس جان اوا گر تم کسی احسان کو کسی مخلوق کی طرف منسوب کرو تو تمہاری نادائی ہے کیو نکہ کوئی شخص تم کو خود کوئی چیز نہیں دے سکتا جب تک حق تعالی اس پر ایک ذہر دست موکل چیخ کر اس کے دل میں بیبات نہ ڈالے کہ دین وہ نیا میں اے شخص تیر انساناس میں ہے کہ وہ کچھ دیا ہو والا خورت میں اپنے کا دین ہو گھر اتا ہے حالا نکہ وہ آخرت میں اپنے موکل میں بیا کی دو ہو خود اپنے لئے دیا ہے جس کو تو سب شمر اتا ہے حالا نکہ وہ آخرت میں تو اب خور کی ہو کے دین ہیں دینے والا حقیقت میں خداوند تعالی ہے کہ حق تعالی نے بھر غرض کے اس پر ایک موکل محمدین کیا اور اس کو اس اس بیا کے دو چیز اس نے تم کو دے دی۔ شکر کے بغیر غرض کے اس پر ایک موکل محمدین کیا اور اس کو اس اعتقاد پر لایا۔ یہاں تک کہ وہ چیز اس نے تم کو دے دی۔ شکر کے خور بھر خور کوئی ہیں۔

تیسر اسب ہے کہ انسان کی محسن کو دوست رکھتا ہے اگر چہ وہ اس کے ساتھ احسان نہیں کر تا۔ مثلاً کی شخص نے سنا کہ مغرب میں ایک باد شاہ عادل اور رعیت پر بہت مہر بان ہے دہ اپنا خزانہ دروی نیوں پر صرف کر تا ہے۔ اپنے ملک میں ظلم وستم کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیتا تو لاز ماہر شخص اس کو دوست رکھے گااگر چہ وہ جا تنا ہے کہ بھی اس عادل باد شاہ ہے اس کی ملا قات نہ ہوگی اور نہ اس سے پچھ نفع حاصل ہونے کی امید ہے اس اعتبار سے بھی خدا کے سواکسی کو دوست رکھنا نا دانی ہوگی دنیا میں کسی پر احسان کر تا ہے دوست رکھنا نا دانی ہوگی کو نکہ احسان بھی اس کے سواکسی غیر سے نہیں ہو سکتا اور جو کوئی دنیا میں کسی پر احسان کر تا ہے خداو ند تعالیٰ کے علم اور اس کی توفیق ہے کر تا ہے اور مخلوق کے ہاتھ سے جو نہتیں ملتی ہیں وہ بہت کم ہیں احسان تو وہ ہے خداو ند تعالیٰ کے علم اور اس کی توفیق ہے کر تا ہے اور مخلوق کے ہاتھ سے جو نہتیں ملتی ہیں وہ بہت کم ہیں احسان تو وہ ہے کہ تمام مخلوق کو پیدا کیا اور جس کو جس چیز کی ضرورت تھی وہ اس کو عطاکی باعد الیں چیز ہیں بھی دیں جن کی حاجت نہ تھی

لیکن ان سے زیب و زینت اور آر ائش کر انا مقصود تھی۔ جب تم آسان و زمین کی باد شاہت نباتات و حیوانات کے احوال میں غور کروگے تواس کے عجائب،احسان اور انعام بے انتنائم کو نظر آئیں گے۔

چوتھا سبب ہے کہ کی کواس کے جس باطن کے سبب ہے ووست رکھتا ہے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ ،امام شافعی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنما کو دوست رکھتا ہے اور بعض ایے جیں کہ حضرت ابو بجرصد این اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنما کو دوست رکھتے ہیں بعض ان سب حضرات کو دوست رکھتے ہیں اور پیغیبروں کو بھی دوست رکھتا ہے اور اس کا سبب ان بزرگوں کے باطن کی خوٹی اور ان حضرات کے اوصاف پہندیدہ جیں اس جگہ جب تم نور ہے دیکھو کے تو تم کو معلوم ہوگا کہ اس جمال باطنی کا حاصل ان تین چیزوں سے ہا کیک علم کی خوٹی ہے کیو نکہ علم اور عمل دونوں بی محبوب بیں اس لئے کہ وہ بدات خود محبود اور شریف ترجیں اور جس قدر سے علم زیادہ ہوگا اور معلوم بزرگ ترجوگا جمال بھی زیادہ ہوگا اور معلوم بزرگ ترجوگا جمال بھی زیادہ ہوگا اور اس کی بارگاہ کی معرفت ہو اسلام اور اولیائے طاہر ہے کہ تمام علوم سے شریف ترخدا کی معرفت ہے اور اس کی بارگاہ کی معرفت ہو اسلام اور اولیائے ملائکہ ، کتب ورسل اور انبیاء علیم السلام کی شریعیتیں اور ملک و ملکوت کی تدبیر پرشامل ہور انبیاء علیم السلام اور اولیائے کرام ان علوم میں کمال رکھنے کے سبب سے محبوب ہو ہیں۔

دوسر کی خوبی : دوسر ی خوبی قدرت کی ہے یعنی وہ قدرت و قوت جو اصلات نفس اور بندگان اللی سے سدھار نے ان کی سیاست اور دنیا کی بادشاہی کے انتظام اور حقیقت وین کے بند وہست پر مشتمل ہے تمبیر ی خوبی عیب و نقصان سے پاک

کی سیاست اور دنیا کی باد تنابی ہے انظام اور صفیف و ین عبدوہت پر سس ہے بیسری ہوتی حیب و تفعال سے پاک رہے اورباطن کو برے اخلاق ہے چانے کی ہے اور یہ صفیق کھی محبوب ہیں۔ نہ ان کے افعال کیو تکہ جو فعل ان عفات ہے بالکل خالی ہوگاوہ محبود نہیں۔ مثلا جب اتفاق ہے بغیر ارادہ کے ایک اچھاکام سر زد ہو تو اس کو فعل محبود نہیں کہا جائے گا۔ پس جو شخص ان صفات میں کمال تر ہو گا اس کی محبت دو سرے ہے اتنی ویادہ ہو گی۔ اس بناء پر لوگ حضر ہے صدیق آبر رضی اللہ عند کو حضر ہے شاید عند کو حضر ہے ایک حضر ہے اور مختوب ان معلوم ہو اکبر رضی اللہ عند کو حضر ہے بیں اور محبوب رکھتے ہیں اب تم ان متیوں صفات میں غور کر کے دیکھو تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ میں یہ تیوں صفات میں غور کر کے دیکھو تاکہ معلوم ہو جائے کہ خدا تعالیٰ میں یہ تیوں صفات موجود ہیں اور وہ دو تی کا سب ہے زیادہ مستحق ہے کیو نکہ ہر ایک سادہ لو ت جانا ہے کہ فرا شتوں اور انسانوں کا علم او گوں سے خطاب کیا ہے۔ ورا اللہ تعالیٰ نے تمام لو گوں سے خطاب کیا ہے۔ ورسا او تیت ہہ میں العلم الا گلی اور اس کی حکمت کے راز معلوم کر لیں تو ممکن نہیں اور جو کچھ بھی اس سلسلہ میں (جزوی طور پر ای معلوم ہوگا۔ وہ گائی ہے : خلق الانسمان عدمہ البیان (انسان کو معلوم ہوگا۔وہ بھی اتی کی عنایت ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا گیا ہے : خلق الانسمان عدمہ البیان (انسان کو سیداور اس کو میان سی کھایا)۔

دوسریبات یہ ہے کہ مخلوق کے علم کی نمایت ہے لیکن ہر چیز کی نبست اللہ تعالیٰ کے علم کی نمایت نہیں ہے اور

خلق کا جو کچھ علم ہے وہ اس کاعطیہ ہے۔ پس سب علم اس کا ہوااور اس کا بیہ علم خلق کا دیا ہوا نہیں ہے۔ علم کے بعد جب تم قدرت کے بارے میں غورو فکر کرو گے تو معلوم ہو گا۔ تو قدرت بھی محبوب چیزے ای واسطے لوگ حضرت علی رضی اللہ عنهٔ کی شجاعت اور حفزت عمر رضی الله عنهٔ کی سیاست کودوست رکھتے ہیں۔ بیدوونوں باتیں بھی قدرت کے اقسام میں ہے ہیں لیکن تمام مخلوق کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے چھے جبلحہ سب اس کے سامنے عاجز ہیں پس وہ اتنی ہی قدرت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطاکی ہے جب مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو خداوند تعالیٰ نے ان کو اس بات سے عاجز کر دیاہے کہ وہ اس کو مکھی ہے واپس لے سکیں پس خداو ند تعالیٰ کی قدرت بے نمایت ہے کیو نکہ آسان و ز مین اور جو کچھ اس میں ہے جن وانس، حیوانات و نباتات سب اس کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں۔اس طرح کی لا کھول چیزیں بلحہ بے نمایت اشیاء کے پیدا کرنے پروہ قادرہے پھریہ کس طرح درست ہو گاکہ قدرت کے سبب کی بناء پر کی دوس سے کودوست رکھیں، انسان اپنے کمال کے ساتھ عیوب سے منز ہاور پاک ہونے کی صفت ہے بہرہ ہے (اس کا کمال بے عیب شیں ہے)اس کا پہلا نقصان توبیہ ہے کہ وہ بندہ ہے اور اس کی جستی اس سے شیں ہے بلعہ وہ مخلوق ہے اس ہے بڑھ کر نقصان اور کیا ہو سکتا ہے علاوہ ازیں نسان اپنے باطن کے احوال سے بے خبر ہے دوسرے کے باطن کو کیا جان سکے گا۔ اگر اس کے دماغ کی ایک رگ ٹیڑھی ہو جانے تووہ دیوانہ اور مجنول ہو جاتا ہے اور نہیں جان سکتا کہ اس کا سبب کیو ہے ؟اور ممکن ہے کہ اس کی دوااس کے سامنے رکھی ہواور وہ یہ بھی نہ جان سکے۔اس صورت میں جبآد می کی عاجزی اور عادانی کا اندازہ کریں تو معلوم ہو گا کہ وہ جو کچھ علم و قدرت رکھناہے وہ اس کے بجز و نادانی میں پوشیدہ ہو جائے پس عیوب سے پاک وہی خالق ہے جس کے علم کی نمایت شیں اور جو جہل سے پاک ہے اور اس کی قدرت کامل ہے کہ یہ ساتویں آ مان اور زمین اس کے وست قدرت میں ہیں اگر وہ سب کو ہلاک کر دے تب بھی اس کی بزرگی اور باوشاہی میں کچھ نقصان نہ ہوگا اور وہ ایک آن میں اپنے ایک لاکھ عالم پیدا کر سکتا ہے اور اس سے ایک ذرہ برابر بھی اس کی بزرگی میں اضافیہ نہیں ہو گا۔ کیونکہ اس کی ہزر گی میں پیشی کی گفجائش نہیں ہے۔ وہ سب عیبوں سے پاک ہے وہ ایسا ہے کہ نیستی اس کی ذات و صفات کی طرف نہیں جا عتی کسی قتم کا نقصان اس کے باب میں ممکن نہیں ہے اپس جو کوئی اس کو دوست نہ رکھے یہ اس کی نادانی ہے اور یہ محبت اس محبت سے کامل تر ہوگی جس کا سبب محرک احمال ہو کیونکہ نعت کی کمی اور بیشی کے سبب ہے اس محبت میں افزونی یا تکی پائی جائے گی اور جمال حق تعالی کی محبت کا سبب اس کی بزرگی اور اس کا نقد س ہو تو تمام احوال میں بعد ہ اپنے مولی سے بہت زیادہ عشق رکھے گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ عذاب کے ڈر اور نعمت کے لالج سے میری بندگی نید کرے بلحہ وہ صرف میری خداوندی کا حق جالائے۔ زیور مقدت میں مر قوم ہے کہ ''اس سے بڑا ظالم کون ہو گاجو بہشت کی آر زواور دوزخ کے ڈریے میری عبادت کرے۔اگر میں جنت اور جہنم پیدانہ کر تا تواطاعت دیندگی کا کیا مستحق نہ تھا۔

یا نچوال سبب: دویتی کی مناسبت ہے۔انسان کو بھی خداوند تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے۔ فرمایا ہے ق

الروح سن امر رہی اور حدیث شریف میں آیا ہے۔ ان الله ادم علی صورتہ سے اس تکتہ کی طرف اشارہ ہے۔

ایک حدیث میں فرمایا میر ابدہ مجھ سے تقرب ڈھونڈ تا ہے تاکہ اس کو میں اپنادوست بناؤں جب میں اس کو اپنا
دوست بنالیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں ، اس کی آنکہ بن جاتا ہوں اور اس کی زبان بن جاتا ہوں اور ارشاد فرمایا:
مرحد مرضت فلم تعدفی یاموئ (اے موسیٰ میں پیمار ہوائم نے میری عیادت نہیں کی) موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا
کہ توسب کا مالک ہے تو کیوں پیمار ہوگا۔ حق تعالی نے فرمایا میر افلال بعدہ پیمار تھا۔ اگر تم اس کی پیمار پرسی کرتے تو گویاوہ
میری عمادت ہوتی۔

حق تعالی کے ساتھ صورت کی مناسبت کی حدیث اس سلسلہ میں لکھی جاچکی ہے۔ اس قتم کی اور بہت ہی ہیں جی جی اس مقام پر لغز شیں ہوئی جی اندوروں سے بھی اسی مقام پر لغز شیں ہوئی جیں اور وہ تشبیہ کے قائل ہو گئے۔ وہ یوں سمجھ کہ اس صورت سے مراد ظاہری صورت ہے اور بعض حلول واتحاد کے قائل ہو گئے۔ لیکن اصل حقیقت کا سمجھا کہ شوار ہے کہ جب تم دو تی کے اسباب کو سمجھ گئے تواب بیہ سمجھو کہ خداوند تعالی کے سواکسی دوسر سے کو دوست رکھنا تادانی کی علامت ہے اور یہاں پر اس متعلم (علم الکلام کا جانے والا اور عقیدہ رکھنے والا) کی سادہ او جی کا پید چاتا ہے جو کہتا ہے کہ اپ جم جنس کے سواکسی دوسر سے کو کس طرح دوست رکھا جاسکتا ہے جبکہ خداوند تعالی ماری جنس سے نہیں ہے بیساس کی دوست ممکن نہیں ہے اس لئے دوست کے معنی صرف فرمانبر داری کے جیں۔

بہوری سے پیارا متکلم نادان دوستی کے معنی شہوت سمجھتا ہے جس کے باعث عورت کو دوست رکھتے ہیں۔ بے شک سے شہوت ہم جنسی کی متقاضی ہے لیکن وہ دو تی جس کی شرح ہم نے کی ہے جمال و کمال کے معنی کی مقتقنی ہے اس سے صورت میں جنس کا ہونالازم نہیں آتا۔ مثلاً وہ شخص جو پنیمبر (علیہ السلام) کو دوست رکھتا ہے اس کا سبب سے نہیں کہ وہ مجت کرنے والے کی مانند چرہ و ، سر اوز ہا تھے پاؤل رکھتے ہیں بلتھ اس لئے دوست رکھتا ہے کہ پنیمبر علیہ السلام کو اس شخص کے ساتھ معنوی مناسب ہے کیونکہ وہ بھی پاؤل رحم نے کو مربعہ مقام اور سمجھ وبھیر ہیں لیکن پنیمبر ان صفات میں اس سے کامل تر نہیں ، و گا ، اصل مناسب اس شخص میں بھی پائی جاتی ہے لیکن کمال صفات میں دونوں میں پڑا فرق ہے اوروہ فرق جو کمال کی بر تری ہے ہو تا ہے ، دوستی کو بڑھا تا ہے لیکن اصل دوستی کو جو مناسبت پر موقوف تھی کم نہیں کر تااور مناور اسی کے قائل ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ اگر چہ اس مناسبت کی حقیقت ہر ایک کو معلوم نہیں ہے لیکن ان الله خلق ادم علی صور ته اس بات کی دلیل ہے۔

## دیدارالی میں جولذت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے

اے عزیز! معلوم ہوناچاہئے کہ تمام مسلمانوں کا مذہب یہ ہے کہ دیدار اللی کی حلاوت اور لذت تمام حلاو توں اور لذت تمام حلاو توں اور لذت تمام حلاو توں اور لذتوں پر فائق ہے۔ سب لوگ زبان ہے اس کے قائل ہیں اگر کوئی شخص دل میں یہ خیال کرے کہ اس چیز کا دیدار جونہ جت رکھتی ہونہ رنگ وصورت کس طرح لذت عش ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت اس کو معلوم نہیں ہے لیکن اس خوف ہے کہ شریعت میں اس کا بیان آیا ہے وہ زبان ہے افرار کرتا ہے لیکن ایے شخص کے دل میں اس کا ذوق و شوق پیدا نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہو شخص کی چیز کو جانتا ہی نہیں اس کا وہ کس طرح مشاق ہوگا۔ اس راز پر تفصیلی طور پر پچھ لکھنا اس کتاب میں مشکل ہے۔ ہم صرف یمال ایک اشارہ پر اکتفا کرتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ بیہ امر چار اصل پر موقوف ہے ایک بیر کہ معلوم کرے کہ خداوند تعالیٰ کا دیدار اس کی معرفت سے ذیادہ خوشگوار ہے۔ دوسری اصل بیر کہ خداکی معرفت غیر حق کی معرفت سے خوش تر ہے۔ تیسری اصل بیر کہ دل کو علم اور معرفت میں ایک راحت خاص حاصل ہوتی ہے۔ بغیر اس کے کہ آٹھ یا جسم کو اس میں داخل ہو۔ چو تھی اصل بیر کہ مسرت جودل کی خاصیت ہے ہر ایک خوشی ہے جو تمام حواس کا حصہ ہے خوش تر اور بہتر ہے۔ پس جس نے ان باتوں کو سمجھ لیااس کو یقیناً بیر معلوم ہوگا کہ دیدار اللی ہے بردھ کر کوئی اور چیز نہیں ہے۔

#### اصل اول

## دل کی راحت معرفت میں ہے اور جسم کواس لذت میں دخل نہیں ہے

معلوم ہونا چاہئے کہ خداوند تعالی نے انسان میں بہت ی قوتیں پیدای ہیں اور ہر قوت کو کسی نہ کسی کام کیلئے بنایا ہے ایساکام جواس کی طبیعت کے اقتضاہی میں ہے۔ مثلاً قوت غضب کو غلبہ ایساکام جواس کی طبیعت کے اقتضاہی میں ہے۔ مثلاً قوت غضب کو غلبہ اور انقام کیلئے پیدا کیا ہے۔ اس کی لذت ای میں ہے (عفوو در گزر میں نہیں ہے) مباشر ت کی لذت، غیظو غضب کی قوت کے بالکل مختلف ہے اور قوتوں کا قیاس کرنا کے بالکل مختلف ہے اور قوتوں کے مائین بھی فرق ہے ای طرح قوت سامعہ ، قوت باصرہ اور دوسری قوتوں کا قیاس کرنا جائے۔ ہر قوت ایک جداگانہ لذت رکھتی ہے اور ہر لذت مختلف ہے۔ مثلاً جماع کی لذت، غصہ کی لذت سے جداگانہ

#### دوسرى اصل

#### علم ومعرفت کی لذت عام لذ توں سے زیادہ ہے

اے عزیز معلوم ہونا چاہنے کہ جب کوئی شخص شطر نج کھیلتا ہے اور اس شغل میں سار اون کھانا نہیں کھا تا اور اگر اس ہے کھانا کھانے کو کہا جائے توبات نہیں ما نتااس ہے معلوم ہوا کہ مات دینے اور غالب آنے میں جو لذت میں زیادہ ہوا اس ہا پر اس نے شطر نج کو کھانا کھانے ہے بہتر خیال کیا۔ پس کسی لذت کی خوبی اس طرح سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ جب کسی میں وو تو تیں جمع جو ان اور ذی فتم ہوگا اس کو باطن کی تو تو تیں جمع جو ان اور ذی فتم ہوگا اس کو باطن کی تو تو تو تیں جو شخص دانا اور ذی فتم ہوگا اس کو باطن کی قوت تو تو تی نہیں جو شخص دانا اور ذی فتم ہوگا اس کو باطن کی جس سے دشتمن مغلوب ہو اور ریاست و سر داری حاصل ہو تو وہ ریاست و سر داری کو اختیار دیں کہ وہ حلوہ اور مرغ بریال کھانے یا ایسا کام کرے جس سے دشتمن مغلوب ہو اور ریاست و جاہ کا بھی شوق ہو اور ریاست و جاہ کا بھی آر نو کی ان مند ہو تو وہ بھیٹاریاست و جاہ کی لذت دوشری لذتوں سے بہتر ہے۔ اس طرح آیک ملم جو علم حساب و بند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس کو اس کی گذت دوشری لذت و اصل بہتر ہے۔ اس طرح آیک ملم جو علم حساب و بند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس کو اس کو اس کی گذت دوشری لذت حاصل بہتر ہے۔ اس طرح آیک مالم جو علم حساب و بند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس کو اس کی لذت دوشری لذت حاصل بہتر ہے۔ اس طرح آیک مالم جو علم حساب و بند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس کو اس کی میں ایک لذت حاصل بہتر ہے۔ اس طرح آیک مالم جو علم حساب و بند سے یا طب یا شریعت کا علم پڑھتا ہے تو اس کو اس کا میں ایک لذت حاصل بہتر ہے۔ اس طرح آیک کو اس کو اس کو اس کو اس کی اس کو اس

ا وقی ہے اور جب دوات علم میں کمال کو پہنچ جائے گا تواس کی یہ لذت تمام لذ تول پر فاکق ہوگی بلتہ دوریاست حکومت پر
خسی اس کو ترجیح دے گااور اگر علم میں ناقص ہے اور اس علم کی لذتوں کوا چسی طرح حاصل نہیں کیا ہے تو یہ اور بات ہے۔
پس اس تو فیج سے بیہ بات ظاہر ہوئی کہ تو علم و معروفت کی لذت دوسر می سب لذتوں سے کہیں زیادہ ہے۔
پشر طیکہ وہ علم و معرفت میں ناقص نہ ہو اور اس میں دونوں قوتیں بعنی قوت معرفت اور قوت شہوت دونوں پیدا کی گئی ہوں۔ اگر کوئی کمن چے گلی ذیڈے (گولے باری) یا گیند اچھالنے کی لذت کو مباشر تیاریاست کی لذت پر مقدم کرے گا تو ہوں۔ اس کی نادانی اور کو تاہی عقل ودانش ہے کیو نکہ وہ مباشر تاور ریاست کا مزہ ہی نہیں جانتا۔ اس دلیل سے کہ جب دونوں شہو تیں جمع ہوں توا یک کو مقدم کرے۔

تبیسری اصل نہیں کے ایک علم دوسرے علم ہے بہتر ہے۔ یہ معلمہ ہے کہ جس قدر معلوم اعلیٰ اور شریف ہوگا۔ اس کا اللہ بھی اعلیٰ اور خوب تر ہوگا۔ اس کا اللہ بھی اعلیٰ اور خوب تر ہوگا۔ فاہر ہے کہ شطر نج کھیلئے ہے بہتر ہے اور ملک رائی کا علم زراعت و اللہ بھی اعلیٰ اور خوب تر ہوگا۔ فاہر ہے کہ شطر نج کھیلئے ہے بہتر ہے اور ملک رائی کا علم زراعت و المائی کی علم ہے بہتر ہے اور وزیر کیلئے وزارت کے الم ادکا جان اراد اس کے اسم ادکا جانی علم نجوم اور لغت ہے اور وزیر کیلئے وزارت کے مراد کا جان اراد اس کے اسم ادکا جان اراد اس کے اسم ادکا جان اس است کا علم بھی شریف تر اور لذیذ تر ہوگا۔ اب غور کر تاجا ہے کہ خداوند عالم میں شریف تر اور لذیذ تر ہوگا۔ اب غور کر تاجا ہے کہ خداوند عالم میں شریف تر اور بزرگ تر نہیں ہے۔ نہ کسی باد شاہ کی تدبیر اپنی سے جو ہر طرت کے کمال اور جمال کا خالق ہے و نیا جات کی گیز شریف تر اور بزرگ تر نہیں ہے۔ نہ کسی باد شاہ کی تدبیر اپنی میں تدبیر اپنی باد شاہت نہیں ہے اور کوئی درباراس کے میاسرے اور دخوب تر نہیں ہے اگر کسی کو حضر ہے الذی سے کہ خطارہ کرنے کی آئی میسر ہے اور دوراس کی مملکت کے اسم ادر بیان کا میاس کے حضور کا نظارہ چھوڑ کر دور مرکی چیز کا نظارہ اس دنیا کی مملکت کے اسم ادر بیان کے حضور کا نظارہ چھوڑ کر دور مرکی چیز کا نظارہ گا۔

لیں ان باتوں سے معلوم ہوا کہ خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات ، اس کی بادشاہت اور اسر ار خداوندی کی معرفت ملام معرفت کی بہتر ہے کیونکہ دوسر می چیز کواس کے اللہ میں لاکر دیکھا جائے تواس مقابل کی چیز کوشر ہف ہی نہیں کہا جاسکتا۔ پس شریف ترکھنے کی گنجائش کہال پیدا ہو سکتی اللہ میں لاکر دیکھا جائے تواس مقابل کی چیز کوشر ہف ہی نہیں کہا جاسکتا۔ پس شریف ترکھنے کی گنجائش کہال پیدا ہو سکتی ہے۔ پس و نیامیں عارف الیس بھتوں سے زیادہ ہے کیونکہ نہیں اور آسان کی و سعت کی حد مقررہ باور میدان معرفت کا کوئی المعتاز میں اور آسان کی و سعت کی حد مقررہ باور میدان معرفت کا کوئی المعتاز میں اور آسان کی و سعت کی حد مقررہ باور میدان معرفت کا کوئی اور چھور شمی ہے۔ وہ باغ جو عارف کی تمان گاہ ہوں نہیں نہیں جنداس باغ کے میوول کی نوشہ چینی ہے کوئی مع کر سکتا ہے اور نہ اس کے میوب سرنے گئے گئے بیں باعد جمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے قطبے فیادانید (جس کے اور نہ اس کے میوب سرنے گئے گئے بیں باعد جمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے قطبے فیادانید (جس کے اور نہ اس کے میوب سرنے گئے گئے بیں باعد جمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے قطبے فیادانید (جس کے اور نہ اس کے میوب سرنے گئے گئے بیں باعد جمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے قطبے فیادانید (جس کے اور نہ اس کے میوب سرنے گئے گئے بیں باعد جمیشہ میسر آتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے قطبے فیادانید (جس کے

خوشے جھکے ہوئے) کیونکہ جو چیز عارف کے ول میں ہواس سے زیادہ نزدیک اور کیا چیز ہو سکتی ہے اس بہشت میں کینہ و حسد کاد خل نہیں ہے اور نہ مز احمت و ممانعت ہے کیونکہ جتنا زیادہ عارف ہوگا۔ اتن ہی انسیت اس کو حاصل ہوگی اور بی بہشت معرفت اللی کی بہشت ہے کہ رہے والوں کی کثرت سے تنگ نہیں ہوتی بلحہ وسعت اور بڑھتی ہے۔

## نظر کی لذت معرفت کی لذت سے زیادہ ہے

وو قسم كاعلم: معلوم ہوناجات كه علم دوقتم كا ب ايك وہ بجو صرف خيال مين آئے جيے رنگ اور شكل اور دوسر اوه ہے جو عقل میں آئے اور خیال میں نہ آئے جیسے حق تعالی اور اس کی صفات بلحہ تہماری بعض صفات بھی خیال میں نہیں آئیں جیسے قدرت ،ارادہ اور حیات کیونکہ اس میں چگو تکی (کیفیت) نہیں ہے ، غصہ ، عشق ، شہوت ، درد ، راحت بھی چگو تگ ( کیفیت) نہیں رکھتی ہیں لیکن عقل ان سب کو معلوم کرتی ہے ،جو چیز خیال میں آتی ہے۔انسان کو ان کاادراک دو طرح ہے ہو تا ہے ایک بیر کہ وہ خیال کے روبر وہے گویاس کود کھے رہاہے اور سے ناقص ہے۔ دوسرے میر کہ وہ نظر آئے اور بیراول ے کامل ترہے ہی وجہ ہے کہ دیدار محبوب کی لذت دیداس کے خیال کی لذت سے زیادہ ہے۔اس کا سب یہ نہیں ہے کہ دیدار میں صورت سامنے ہے اور خیال میں کچھ اور بائھ صورت تواکیک ہی ہے پر دہ دیدار میں واضح ترہے۔اس کی مثال ہیہ کہ اگر تم اپنے محبوب کو دن چڑھے دیکھو تو اس دیدار کی لذت طلوع آفتاب کے دفت دیکھنے سے زیادہ ہو گی اس کا سب پیر نہیں ہے کہ صورت متغیر ہو گئی ہے بلحہ اس وجہ ہے ہے کہ روشن تر ہو گی۔اس طرح جو چیز خیال میں نہیں آتی اور عقل اس کاادراک کرتی ہے۔اس کی بھی دوقتمیں ہیں ایک معرفت ہے۔اس کے سواایک اور درجہ ہے جس کورویت اور مشاہدہ کتے ہیں اور کمال انکشاف میں معروفت کے ساتھ اس کی نسبت خیال کے ساتھ دیدار کی نسبت ہے اور جس طرح پلک کا بعد کرنآ تکھ کا تو یروہ ہے لیکن خیال کا پروہ نہیں ہے۔ جب تک یہ حجاب دور نہ ہوگا۔ ( حجاب مڑ گال ) نہیں اٹھے گا۔ دیدار عاصل نہیں ہوگا۔ای طرح انسان کا تعلق اس جم کے ساتھ ہے جس کی تغییر آب وگل سے ہوئی ہے۔ پس اس کی مشغولیت و نیادی شہوات میں مشاہرہ کیلئے تجاب ہیں۔ معرفت کیلئے نہیں۔ جب تک یہ علاقہ باتی ہے مشاہرہ ممکن نہیں ہے۔اس بہاء پر خداوند تعالیٰ نے موٹ علیہ السلام ہے فرمایا۔لن ترانبی جب بیہ مشاہدہ کامل تراور روش تر ہو ضروری ہے کہ اس کی لذت ہیشتر ہوگ۔ جس طرح خیال کی بہ نسبت دیدار میں زیادہ لذت ملتی ہے۔

معلوم ہوناچاہئے کہ میں معرفت کل قیامت کے دن ایک اور صفت حاصل کرے گی۔ جس کو پہلی معرفت ہے ۔ کچھ نسبت نہ ہوگی۔ جس طرح نطفہ حقیقت میں آدمی ہو تاہے ای طرح مشاہدہ اور دیدار ہے۔ دیدار کمال ادراک سے پیدا ہو تاہے اور مشاہدہ اس ادراک کا کمال ہے۔ اس واسطے مشاہدہ کیلئے جست ضروری نہیں ہے پس دیدار کا تخم معرفت ہے اور جس کو یہ معرفت حاصل نہیں وہ ابدالآباد تک اس سے محروم رہے گا۔ کیونکہ جس شخص کے پاس بج ہی نہیں وہ زراعت کیا کرسکتا ہے اس طرح جو ہوااور عظیم عارف ہو گااس کادیکھنا بھی کامل تر ہو گا۔ یہ خیال مت کروکہ دیدار اور لذت دیدار میں سب لوگ یکسال ہیں بلعہ ہر ایک کیلئے دیدار اس کی معرفت کے مطابق ہو گا۔ حدیث شریف میں جو یہ آیا ہے ان الله یہ بحکہ کی معنی ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ حفر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند ، خداوند تعالیٰ کو اکیلئے دیکھیں گے اور دوسر ب لوگ باہم مل کردیکھیں گے بلعہ معنی یہ ہیں کہ جو دیدار حفر ت ابو بحر صدیق رضی اللہ عند کو نھیب ہوگا۔ دوسر ول کو نھیب نہ ہوگا وہ دیدار ان ہی سے مخصوص ہے کہ اس خصوصیت کا سب مدین رضی اللہ عند کو نھیب ہوگا۔ دوسر ول کو نھیب نہ ہوگا وہ دیدار ان ہی سے مخصوص ہے کہ اس خصوصیت کا سبب کمال معرفت ہے جس سے دوسر ب لوگ محروم ہیں۔ حضور اکرم علیات کا ارشاد ہے۔

"ابو بحر صدیق (رضی اللہ عنہ) کی فضیلت تمام اصحاب پر نمازوروزہ کے باعث نہیں ہے بلعہ ایک راز کے سب ہے جوان کے دل میں قراریائے ہوئے ہے"۔

اس ارشاد میں اس معرفت کی طرف اشارہ ہے جو دیدار الٰہی کا سبب ہو گی اور علی الخصوص حضرت ابو بحر صدیق رضی اللّٰہ عنۂ کو میسرآئے گی۔

پس باوجود اس کے کہ حق تعالی کی ذات ایک ہے اس کا دیدار خلائق کی نسبت سے مختلف ہے جیسا کہ مختلف آئینوں میں ایک صورت سے کتنی مختلف صور تیں چھوٹی ، بڑی ، تاریک اور روشن ، ٹیڑ ھی اور سید ھی نظر آتی ہیں۔ بعض کا ٹیڑھا پن تواس قدر ہو تا ہے کہ بھلی صورت بھی ہری معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً ایک اچھی تکوار کو عرض میں آئینہ کے سامنے ر کھ دیا جائے توباد جود اچھی ہونے کے وہ آئینہ میں بری نظر آئے گی۔ پس جو کوئی اپنے دل کا آئینہ اس صورت میں لے جائے گا که وه سیاه ہو بیاس میں کجی ہو تو جوبات دوسر وں کیلئے باعث راحت ہو گی وہ بعینہ اس کیلئے موجب رنج و ملال ہو گی للذا ہیہ خیال مت کرو کہ وہ لذت جو دیدار اللی ہے پیغیبروں کو حاصل ہو گی دوسر وں کو حاصل ہو گی یاجو لذت علماء یا ئیں گے وہ عوام بھی حاصل کریں گے اور جو لذت پر ہیز گار اور محبت کرنے والے عالموں کو میسر ہوگی وہی دوسرے عالموں کو ہوگی۔ ایک ایباعارف ہے جو خداوند تعالیٰ کی محبت میں متغزق ہے ایک دوسر اعارف ہے جو محبت میں متغزق نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی ذات کامشاہرہ کریں گے کیو نکہ دیدار کا تخم معرفت ہے اور معرفت میں یہ دونوں ہر ابر ہیں۔ان دونوں عار فول کی مثال اس مخف کی ی ہوگی جن کی نظر محبوب کے دیکھنے میں بکسال ہے۔ لیکن ان میں ہے ایک زیادہ صاحب عشق ہو گا تواس صورت میں یقیناعاشق کی لذت زیادہ ہو گی اور اگر ایک ان میں سے زیادہ صاحب عشق ہو گا تواس کی لذت بھی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوگی پس جب تک معرفت اللی کے ساتھ محبت شریک نہ ہو پوری سعادت کا حصول اس سے نہیں ہو گا۔ جب انسان کے دل میں سے دنیا کی محبت رفع ہو جاتی ہے تو خدا کی محبت بڑھ جاتی ہے اور یہ امر زہدو تقویٰ پر مخصر ہے پس اس عارف کو پوری لذت حاصل ہوتی ہے جو زاہد اور محبّ ہو۔ قصل : ۔ شایراس مقام پرتم کھو کہ اگر دیدار کی لذت معرفت ، معرفت کی لذت کی جنس ہے نہیں ہے ، تووہ کوئی لذت نہیں۔ یہ اشکال یول سامنے آئی کہ تم کولذت معرفت کی خبر نہیں ہے بلیداس سلسلہ میں شاید چند ہاتوں کو کس کتاب ہے پڑھ کریاد کر ایا ہے یا کسی ہے من کر سیکھ لیا ہے اور اس کا نام معرفت رکھ لیا ہے تو واقعی اس ہے بھی لذت نہیں پاؤ ہے۔ آئر کوئی شخص ساگ بھائی کا نام طوائے بادام رکھ لے اور اس کو کھائے تو اس سے مٹھائی کا ذا گفتہ کب حاصل جو سکتا ہے۔ لیکن جس کو بہشت دی جائے تو وہ اس معرفت کو اس بہشت سے زیادہ دوست رکھتا ہے۔

اگرچہ معرفت کی لذت ایک بڑی لذت ہے لیکن آخرت کے دیدار کی لذت کے مقابل میں کچھ بھی شمیں ہے اس بات کو ایک مثال کے ذریعہ سمجھنا چاہئے عاشق کو فرض کرو کہ صبح کے وقت جو ابھی خوب نمو دار شمیں ہوئی ہے (اوروہ ایسے حال میں ہے کہ اس کا عشق ضعیف اور شوق نا قص ہے اور اس کے کپڑے میں بھڑ میں اور پچھو ہیں جو اس کو کا نے رہ ہیں اور اس کے سوائے وہ دوسرے کا مول میں مشغول ہے اور اس کو ہر چیز کا ڈر ہے ) وہ اپنے مجبوب کو ویکھتا ہے تو اس میں مشغول ہے اور اس کو ہر چیز کا ڈر ہے ) وہ اپنے مجبوب کو ویکھتا ہے تو اس میں ہور ہیں کو گئی شک شمیں ہے کہ اس کی لذت ضعیف ہوگی اگر آفتاب یکا یک نکل آئے اور بہت روشن ہواور اس کا غشق اور شوق بھوٹ کیا ہو تو شوق بھوٹ کیا ہو تو اس کے دل میں نہ ہو۔ زنبور اور کڑ دم کی اؤ یت سے بھی وہ چھوٹ گیا ہو تو شوق بھوٹ کیا ہو تو سے میں دیور میان کیا دیور میان دیور میں دیور میں دیور میں دیور میں دیور میان دیور میان دیور میں دیور میور میان کیا دیور کو کو کی نبیت نمیں ہے۔

عارف کاحال : عارف کاحال بھی دنیامیں اسی طرح پر ہے۔ اندھیر اضعیف معرفت کی مثال ہے اور اس جہاں میں وہ

ردہ کے چیجے ہے ، یکھاہے اور انسان کو نقصان ضعیف عشق کی وجہ ہے ہوا ہے کہ جب تک وود نیا میں رہتا ہے نا قص ہے اور اس کا عشق درجہ کمال کو نہیں پہنچا اور زنبور و کژد م ، شہوت و غم و غصہ اور دوسر ہے رنج ، ملال کی مثال ہیں کیو نکہ ان سب سے لذت معرفت میں کمی واقع :وتی ہے۔ مشاغل اور خوف ، معاش اور کسب روزی کی مثالیں ہیں۔ یہ سب باتیں موت ہے ختم ہو جاتی ہیں۔ شوق اور عشق دیدار کامل ،و جاتا ہے اور ہر ایک بات جو اب تک مخفی تھی آشکار ہو جاتی ہے۔ غم ، فکر اور د نیاوی شغل باتی نہیں رہتا اس وجہ ہے وہ لذت کامل ،وتی ہے۔ اگر چہ بقد ر مقد ار معرفت ہوگے۔ مثلا وہ لذت جو انک بھو کا مخض کھائے کی ہو ہے پاتا ہے اس لذت ہے جو کھانا کھانے ہے سے ماصل ہوتی ہے کوئی نسبت نہیں رکھتی ہے۔ اگر یہ موتی ہوتی ہے کوئی نسبت نہیں رکھتی ہے۔

شاید تم کمو کہ معرفت کا تعلق ول ہے ہاور دیدار آنکھ سے متعلق ہے تو پھر دیدار کی لذت کی طر آزادہ 
ہو گی۔ اے عزیز معلوم ہو تاچا ہے کہ دیدار کو دیدار اس لئے کہتے ہیں کہ وہ بھر سے نکل کر دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔
ات لئے نہیں کہ وہ آنکھ میں ہے اگر دیدار کو پیشانی میں ہی پیدا کیا جاتا ہے بھی اس کا نام دیدار ہی ہو تا ہے تو یہ اعتقاد کرنا 
سے مقید کرنا ہیجار سی بات ہو بدید جب دیدار کا لفظ شریعت میں وارد ہوا ہے اور وہ چشم ظاہر سے ہو تا ہے تو یہ اعتقاد کرنا 
چاہنے کہ دیدار آخرت میں چشم کو و خل ہے اور یہ معلوم ہونا چاہئے کہ آخرت کی آنکھ دنیا کی آنکھ کے مائند نہ ہوگی کیونکہ 
بنیاوی آنکھ بغیر جست (طرف) کے و کھے نہیں عتی اور آخرت کی آنکھ بغیر جست کے دیجھے گی ایک عامی کو اس سے زیادہ ہے و 
تمرار اس میں نہیں کرنا چاہئے اس فیم قاصر سے۔ نجاری ایک یوزنہ نہیں کر سکتا باتھ جس شخص نے یہ سول تک علم ان وال

پڑھا ہوہ بھی اس مقدمہ میں عامی کی طرت ہے کیونکہ علم کلام کاعالم عاصی کے اعتقاد کا نگسبان ہو تاہے بعنی عامی نے جو کچھ اعتقاد کیا متکلم اس کو اپنے کلام ہے دیکھتا ہے اور بدعتی کے فساد ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کے رد کا طریقہ علم جدل میں مبتلا ہے لیکن معرفت فی الحقیقت کچھ اور چیز ہے اور اہل معرفت اور لوگ ہیں چونکہ یہ نکتہ اس کتاب کے لاکق نہیں ہے لہذا سکوت بہتر ہے۔

ہاں تم یہ اعتراض کرو گے کہ ایک لذت جس ہے جنت کی لذت کو بھول جائیں میری عقل میں نہیں آتی اگر چہ اس سلسلہ میں علاء نے بہت کچھ کہا ہے اور اس کی تدبیر بتلائی ہے کہ اگر بالغرض محال وہ لذت حاصل نہ ہو تب بھی ہم اس پر ایمان لا سئیں معلوم ہو ناچا ہے کہ اس کی تدبیر ان چار چیز وال ہے ہے ایک بید کہ وہ باتیں جو ہم نے او پر ذکر کی ہیں ان میں بہت زیادہ غور و خوض کیا جائے ہے کہ اس کی تدبیر ان چار چیز وال ہے ہائے کہ وجائے کہ بار سنی جاتی ہو دل میں اثر نہیں کرتی ہے۔ دو سر می بات یہ کہ معلوم کرے کہ انسان کی سر شت اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ لذت و شہوت کی صفت نہیں کرتی ہے۔ دو سر می بات یہ کہ معلوم کرے کہ انسان کی سر شت اس طرح نہیں ہوئی ہے کہ لذت و شہوت کی صفت اس میں یکبار گی پائی جائے کیو نکہ چہ کھانے کی لذت کے سوااور پچھ نہیں جانتا۔ جب سات پر س کا ہو تا ہے تو کھیل کا شوق اس کے دل میں پیدا ہو تا ہے کہ کھانا چھوڑ کے کھیل میں سرگر م رہتا ہے اور جب دس سرس کا ہو تا ہے تو آرائش اور اچھی سال کا ہو تا ہے کہ کھانا چھوڑ کے کھیل میں سرگر م رہتا ہے اور جب پندرہ پوشاک کا شوق اس کے اندر انجا پیدا ہو تا ہے کہ اس کی خواہش اور لذت اس کی تمنا میں کھیل اور بازی سے بھی دستم دار ہو جاتا ہے اور جب پندرہ سال کا ہو تا ہے تو خواہش اور لذت اس کی وزیاست اور حکم انی کا شوق، نقاخر اور مال وجاہ کی تمنا اس کی عمر بیس سال کی ہوتی ہے تو ریاست اور حکم انی کا شوق، نقاخر اور مال وجاہ کی تمنا اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام لذتوں میں اس لذت کاآخری درجہ ہے۔ چنانچہ حق تعالی فرما تا ہے:۔

انما الحيواة الدنيا لعب و لهو و زينة و تفاخر بينكم و تكافر في الاموال و الاولاد٥

 جاہ تک پہنچ چکے ہیں لیکن ایک چہ جو ابھی لذت جاہ کے مزہ سے واقف نہیں ہے ان باتوں کا قائل نہ ہو گا۔ اگر تم چاہو کہ تم کوریاست اور جاہ کی لذت کے بارے میں پچھ بتائے تو دشوار ہوبالکل اسی طرح عارف ہے۔ تم نابینا کو عرفان کے بارے میں سمجھانے سے قاصر ہولیکن اگر تم پچھ عقل و دائش سے کام لواور غور کرو تو بیبات تم پر ظاہر ہو جائے گی (عرفال شناس بن سمجھانے ہو)۔

تیسری تدییر یا تیسر اعلاج یہ ہے کہ تم عار فول کاحال مشاہدہ کیا کرواوران باتیں سنا کرو کیو تکہ مخنث اور نامر داگر چہ شہوت جماع اور اس کی لڈت ہے بے خبر ہے لیکن جبوہ مر دول کو دیکھیں گے کہ دہ اپنامر مایہ اس کی طلب میں خرج کرتے ہیں تو یقیان کو معلوم ہو گا کہ انہیں ایک ایس شہوت اور لذت حاصل ہے جو ہم کو حاصل نہیں ہے۔ حضرت رابعہ ہمر یہ ہو گئے ہوا تو ن تھیں لوگ ان کے سامنے بہشت کا ذکر کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ البجاد شہر المدار لینی صاحب زمانہ کو دیکھو پھر گھر کو دیکھو، شخ ابو سلیمان دارانی نے فرمایا ہے کہ بہت تھوڑ ہے بعد جی جن کو دوز ن کا ڈار موری ہو سکتا ہے۔ حضرت معروف کرخی ہے کسی شخص نے دریافت کیا کہ وہ چیز جس نے آپ کو خلق اور دنیا ہے ہیں ار کر کے عباد یہ و ملکتا ہے۔ حضرت معروف کرخی ہے کسی شخص نے دریافت کیا کہ وہ چیز جس نے آپ کو خلق اور دنیا ہے ہیں اگر تجھ عباد سے و خلوت میں مشغول کیا ہے کیاوہ موت کاڈر ہے ؟ یادوز نے کاخوف یا بہشت کی امید۔ انہوں نے جو اب دیا کہ اگر تجھ کو اس باد شاہ کی دوہ تی جاس کی معرفت اور دو تی حاصل ہو جائے تو تجھے ان تمام چیز وں کا کیا حساب ؟ تو ان کی کیول جائے گااور اگر تجھے اس کی معرفت اور دو تی حاصل ہو جائے تو تجھے ان تمام چیز وں کا کیا حساب ؟ تو ان میں جہول جائے گااور اگر تجھے اس کی معرفت اور دو تی حاصل ہو جائے تو تجھے ان تمام چیز وں کا کیا حساب ؟ تو ان

حضرت بسر حافی " کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا توان سے پوچھا کہ ابد نصر "تمار اور عبد الوہاب وراق کا کیا حال ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ابھی ابھی ان کو میں نے بہشت میں دیکھا ہے کہ وہ کھانا کھار ہے تھے۔ اس شخص نے پھر پوچھا کہ اور آپ کا کیا حال ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ جھے کھانے پینے کی رغبت نہیں ہے للذا اس نے مجھے اپنے دولت دیدار سے نوز ا ہے۔ شخ علی بن موفق نے کہا ہے کہ میں نے خواب میں بہشت کی سیر کی۔ وہال بہت سے لوگ کھانا کھانا کھار ہے تھے لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ بارگاہ اللی میں کھانا کھار ہے تھے لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ بارگاہ اللی میں اس کی آنکھیں سر سے گری ہوئی ہیں اور وہ مد ہوش شخص کی طرح دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک فرشتہ سے بوچھا کہ بہ کون ہے ؟ اس نے جواب دیا کہ شخص معروف کر خی رحمتہ اللہ علیہ ہیں جو دوزخ کے ڈراور بہشت کی امید پر عبادت نہیں کرتے ہے۔ اس لئے اب ان کو دولت دیدار سے سر فراز کیا گیا ہے۔

میں مشغول ہے گااور شیخ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ جو شخص آج اپنے کام میں مشغول ہے کل بھی اس کام میں مشغول رہے گااور جو آج خدا کی یاد میں سرگرم ہے کل اس کا بھی حال ہو گا۔ (اس حال میں ہو گا) اور شخ بجی بن معاذرازی نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک رات بایزید بسطامی کو دیکھا کہ وہ عشاء ہے صبح تک پاؤں کی انگلیوں پر ایڑیاں اٹھائے ہوئے بیٹھ رہان کی آنکھیں نئی ہوئی اور جیران و مبسوت شخص کا ساحال بنا ہوا تھا ترکارایک تجدہ کر کے بہت دیریت کھڑے رہے بھر سر اٹھا کر کہا کہ بارالہا۔ ایک جماعت نے بچھ کو طلب کیا تونے ان کو کر امتیں عطاکیں یمال تک کہ وہ یائی پر چلے اور ہوا میں اڑے میں ان

باتوں سے تیمری پناہ مانگنا ہوں ایک قوم کو تونے زمین کے خزانے عطافرمادیے اور دوسروں کو یہ قوت دی کہ ایک رات میں انہوں نے طویل مسافت طے کرلی اور وہ اس ہے راضی ہو ہے لیکن میں ان چیزوں سے بھی قیمری پناہ مانگنا ہوں۔ اس کے بعد بایز مید سطائ نے پلٹ کر دیکھا اور مجھے دیکھا تو فرمایا ہے بیکی ؟ کیاتم یمال موجود ہو؟ میں نے جو اب دیاہاں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تم یمال کتنی دیر سے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ میں بہت دیر سے ہوں۔ پھر میں نے ان سے کما کہ مجھے بھی اس

احوال سے پچھ آگاہ سیجئے۔ انہوں نے کہا کہ تم کو جوبا تیں سانے کے لائق ہیں وہ تم سے کہتا ہوں۔ سنو! مجھے عالم ملکوت! علیٰ اور ملکوت سفلی تمام نحوات اور سب بہشتوں کی سیر کر ائی گئی۔ پھر خداوند تعالیٰ نے فرمایاان چیزوں میں سے تم جو چاہتے ہو وہ مانگو۔ میں تم کودوں گا۔ میں نے کہاالہی مجھے پچھ در کار نہیں تب حق تعالیٰ نے فرمایا تو میر اسچاخاص بعدہ ہے۔

شیخ او تراب حتی کا ایک خاص مریدا نے شغل میں مصروف و مستفرق رہتا تھا ایک دن شیخ او تراب نے اس سے کہ تمہارے لئے مناسب ہے کہ تم شخ ایزید کو دیمور مرید نے کہا کہ میں بایزید سے بے نیاز ہوں۔ او تراب حقی نے سے کئی باری کی کہا جہ مرید نے کہا کہ میں بایزید کو دیمور کر کیا کروں؟ میں توخدا کے بایزید کو دیمور بہوں۔ او تراب حقی نے فرمایا کہ ایک باربایزید کو تیم او کھینا خدا کو ستر بار دیکھنے ہے افضل ہے۔ یہ من کروہ مرید بہت حیر ان ہوا اور کہا کہ یہ کیا بات کے مطابق اپنے نزدیک دیکھتا ہے اوربایزید کو خداوند تعالی کے بر شد نے کہا کہ اے نادان تو خدا کو صرف اپنے حوصلہ کے مطابق اپنے نزدیک دیکھتا ہے اوربایزید کو خداوند تعالی کے دونوں بایزید کے باس کے مرتبہ کے مطابق دیکھے گا۔ و مرید اس نے جی گیا اور کہا کہ چلئے۔ اور تراب حشی فرماتے ہیں کہ ہم دونوں بایزید کے باس گئے اس وقت وہ صر انشین تھے۔ جب بایزید ہے سامت الگی یو ستین پنے ہوئے بایر نکلے دونوں بایزید کے باس گئے اس وقت وہ صر انشین تھے۔ جب بایزید ہے کہا کہ اے شخ کیا آپ کو ایک نظر دیکھنے ہے کوئی قوت و تو مرید نان کو دیکھ کو اور کھا تو وہ رازاس پر ظاہر ہو گیا اور اس میں ایک راز تھا جو اس کی قوت و طاقت سے آشکا را نہیں ہو تا تھا۔ لیکن جب اس نے جھے کو نہا ہو وہ را بایر نہ ہو گیا اور اب اگر تم کو خلت ایر اجہی ، مناجات بیر داشت نہ کر سکا ور سے معاملت ہیں۔ مروسوی اور وطانیت عیسوی ملیں تب بھی اس سے دوگر دال نہ ہو کیو نکہ ان کے سوابھی دو سرے معاملت ہیں۔ موسوی اور روطانیت عیسوی ملیس تب بھی اس سے دوگر دال نہ ہو کیو نکہ ان کے سوابھی دو سرے معاملت ہیں۔

خود کی کی شکست: بایزید بسطامی نے جواب دیا کہ تم اپنی خودی کے سبب سے مجموب ہو۔ مرید نے کہا کہ پھراس کا کوئی علاج بھی ہے۔ شخ نے کہا کہ ہے لیکن تم اس کو کر نہیں سکو گے۔ اس دوست نے کہا کہ آپ فرمائیں میں علاج کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں کر سکو گے۔ اس دوست نے کہا کہ آپ فرمائیں میں علاج کرونگا۔ شخ نے کہا کہ تم ابھی حجام گا۔ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے باس جاکر داڑھی منڈ اؤاور تن پر سوائے ایک لنگ نے اور پھے باقی نہ رکھو (تمام کیڑے اتار دو) ایک توہوے میں اخروف بھر کر گردن میں لئکالواس کے بعد بازار میں نکلواور آواز لگاؤجو کوئی میرے ایک و ھب (گردن پر مکا) لگائے گااس کے میں بھر کر گردن میں لئکالواس کے بعد بازار میں نکلواور آواز لگاؤجو کوئی میرے ایک و ھب (گردن پر مکا) لگائے گااس کے میں

ا كيد اخرو او و و اگاراس كے بعد قاضى شهر اور اہل شريعت كے پاس جاف

یہ سن کراس مرید نے کہا کہ اے سجان اللہ نیم آپ کیا کہ رہے ہیں۔ بایزید نے کہا کہ اس طرح سجان اللہ کہنے یہ تو تم مشرک ہو گئے کیونکہ تم نے یہ اپنی عزت و تعظیم کی روسے کہا ہے۔ اس مرید نے کہا کہ آپ کوئی اور علاج بتا ہئے یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بایزید نے کہا کہ یہ تو پہلا نسخہ (علاج) تھا۔ میں نے کہا تھانا کہ جھے ہے اس کاعلاج نہیں ہو سکے گا۔ بایزید نے اس مرید کیلئے جو یہ علاج تجویز کیا شاید اس کا سب یہ ہوکہ اس شخص میں جست و جاہ اور تکبر کی صفت موجود تھی تو اس پیماری کا علاج کی ہے " حدیث شریف میں آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ جب میں بندہ کے دل پر نظر کر تا ہوں اور دیکھا ہوں کہ وہ دنیا کا طالب ہے اور نہ آخرت پر اس کی نظر ہے بلحہ صرف میری دوسی وہاں موجود ہو تھیں اس کا حافظ و نگربان بن جاتا ہوں۔ "

حضرت ابر اہیم او جم نے مناجات کی بار اللہا تو جانتا ہے کہ تونے جو محبت مجھے خشی ہے اور وہ انسیت جو تونے مجھے عطا کی ہے۔ اس کے مقابل بہشت میری نظر میں پشہ کے بر ابر بھی نہیں ہے۔ ٹی بی رابعہ بھری سے سے لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ کور سول علیقی کی دو تی کئی حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے یہ بردا مشکل سوال کیا ہے۔ پھر اس کا جو اب بیہ ہے کہ جمھے خدا کی دو تی مخلوق کی دو تی سے بازر کھتی ہے۔

لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے دریافت کیا کہ کون سائمل تمام اعمال ہے افضل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا" خدا کی دوستی اور اس کے حکم پر راضی رہنا۔"الغرض اس فتم کے اخبار و حکایات بے شار ہیں۔ تم عار فوں کے احوال ہے اس کا ندازہ لگا سکتے ہو کہ خدا کی دوستی اور معرفت کی لذت ان کی نظر میں جنت ہے بہتر ہے۔ تم اس یر غور کرو۔

## معرفت الهی کی پوشید گی کا سبب

اے عزیز! معلوم ہونا چاہنے کہ کسی چیز کے معلوم ہونے کے دو سب ہوتے ہیں ایک بدکہ وہ چیز اس طرح پوشیدہ ہو کہ ظاہر نہ ہو سکے۔دوسرے بدکہ اس قدر ظاہر ہو کہ آنکھ اس کود کھے نہ سکے۔ یکی وجہ ہے کہ چھادڑ رات کے وقت دیکھتی ہے دن کو شیس دیکھ عتی۔اس کا سب بد شیس ہے کہ رات کے وقت اشیاء ظاہر ہوتی ہیں (اور دن میں شیس) بلعہ اشیاء دن میں بہت ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی آنکھ کمز در ہے۔ پس اس کمال ظہور کی بناء پر وہ چیزیں اس کو نظر شیس بلعہ اشیاء دن میں بہت ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی آنکھ کمز در ہے۔ پس اس کمال ظہور کی بناء پر وہ چیزیں اس کو نظر شیس آتیں۔اس طرح خداوند تعالیٰ کی معرفت کمال در جہ روشن ہے اور دلول کو اس کے معرفت کی قوت شیس اس لئے وہ ان کیلئے و شوار بن گئی۔خداوند تعالیٰ کا ظہور اس مثال پر قیاس کرو کہ اگر تم لکھا ہوا خطیا سیا ہوا کیڑاد کیمو تو اس وقت تمہاری نظر میں کوئی چیز کا تب اور درزی کی قوت علم ، حیات اور اس کے ارادہ سے زیادہ روشن ترتم کو نظر شیس آئے گی (تم فورا ان

صفات کو جان لو گے) کیونکہ اس کا بیہ فعل ان صفات کا مظہر ہے۔ اور ایبار وشن کہ علم بقینی ہو جاتا ہے۔ ای طرح آگر فداوند تعالیٰ دنیا میں صرف ایک پر ندہ پیدا فرماتایا کوئی نبات اگا تا اور اس سے زیادہ پیدانہ فرماتا جب بھی جو شخص اس کو دیات اس کو صافع کی ذات اس کو صافع کے کمال قدرت، کمال علم اور عظمت و جلال کی معرفت ضرور حاصل ہو جاتی کیونکہ مصنوع اپنے صافع کی ذات پر دلالت کر تا ہے اور زمین و آسان ، حیوانات نباتات اور پھر و مٹی کے ڈلے جو پھی بھی موجود ہے۔ ہر ایک مخلوق بلعہ جو پھی ہمارے و ہم و خیال میں ہے سب یک زبان ہو کر صافع کی ہزرگی پر گواہی دے رہے ہیں۔ دلا کل اپنی کثرت اور انتہائی روشن کے (ظہور) کے سب سے نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ یہ جستہ کوئی صفت کی دوسرے کا فعل ہو تا تو اس وقت بظاہر ہوتے۔ چو نکہ سب ایک صافع کے مصنوع ہیں لنذ ابو شیدہ ہوئے۔

اس کی مثال ہیہ کہ کوئی نور ، نور آفتاب نے زیادہ روش نہیں ہے کیونکہ تمام اشیاء اس کی روشن سے ظاہر ہوتی ہیں لیکن آفتاب اگر شب کے وقت غروب نہ ہو تا یاسا نے کے سب ہے مجھوب نہ ہو تا تو کسی کو معلوم نہ ہو تا کہ زمین پر ایک ایسانور ہے اور سوائے سفید رنگ کے دوسر ارتگ نظر نہ آتا اور کبی کماجا تا کہ اس کے سوائے کوئی اور نہیں ہے لیس نور کو دوسر سے رنگ کر کے یہ سمجھے اور معلوم کیا کہ مختلف رنگ نور سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا سب بہ ہے کہ رات کو سب رنگ جھپ جاتے ہیں اور سایہ میں وہ آفتاب سے زیادہ پوشیدہ ہوتے ہیں لیس اس کی ضد ہی ہے یعنی ظلمات سے نور کو پہانا۔ اس طرح آگر خداوند تعالیٰ سے غیبت اور عدم ممکن ہوتا تو آسان وز مین در ہم ہر ہم ہو کر فنا ہوتے۔ تب لوگ اس کو ضروری معلوم کر لیتے۔ لیکن یہ تمام موجودات ایک صافع کی شمادت ہیں۔ اور یہ شمادت ہمیشہ روشن تر رہے گی لیس اس ضروری معلوم کر لیتے۔ لیکن یہ تمام موجودات ایک صافع کی شمادت ہیں۔ اور یہ شمادت ہمیشہ روشن تر رہے گی لیس اس شمادت کی روشنی سے خدا کی معرفت یوشیدہ ہوگئی۔

دوسر اسبب ہدکہ چین ہی ہے ہی چیزیں نظر میں ساگئی ہیں اور اس وقت اس کمسن چہ کی عقل ناقص تھی۔ اس کے وہ اس گواہی کو معلوم نہ کر سکا۔ جب اس کو ان چیز وں کے مشاہدہ کی عادت ہو گئی اور وہ صاحب شعور (ہرا) ہو گیا تو وہ ان مشاہدات کی شادت ہے آگاہ نہیں ہوا۔ البتہ جب اس نے نادر اور انو کھا جانور دیکھایا کوئی بجیب و غریب نباتات دیکھی تو بے اختیاراس کی زبان سے کلمہ "سجان اللہ" جاری ہو گیااس لئے کہ وہ دل میں اس شادت ہے آگاہ ہوائیں جس کی بصارت کمز در نہیں ہے وہ ہر چیز اس لئے دیکھتا ہے کہ وہ صنعت اللی کا نمونہ اسے اس چیز کو دیکھنا مقصود نہیں ہوتا۔ کیو نکہ جو شخص کمز در نہیں ہے وہ ہر چیز اس لئے دیکھتا ہے کہ وہ صنعت اللی کا نمونہ اسے اس چیز کو دیکھنا مقصود نہیں ہوتا۔ کیو نکہ جو شخص زمین واس لئے نہیں دیکھتا ہے وہ ای نقط نظر ہے دیکھتا ہے کہ وہ خدا کی صنعت نہوں ہو گئا ہو ایس اس جس کہ دیکھتا ہو گئا ہو دیکھتا ہے کہ خط آر استہ و پیر استہ ہے۔ پھر وہ کا تا ہو دائل ان خط میں خط کھنے والواس کو نظر آتا ہے) جس طرح تھنیف میں مصنف نظر آتا ہے۔ قاری خط کو نہیں دیکھتا جبکہ بیبات ثابت ہو گئی اور تم اس حقیقت کو جان گے تو جس طرح تھنیف میں مصنف نظر آتا ہے۔ قاری خط کو نہیں دیکھتا جبکہ بیبات ثابت ہو گئی اور تم اس حقیقت کو جان گے تو کہ خداوند تعالی کی صنعت اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہو اور اس کی ذات ہو کہ خداوند تعالی کی صنعت اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہو اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہو اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہو اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہو اور اس کی تصنیف ہے۔ اگر آد می کی ایس چیز کو دیکھنا چاہے جو خدا کی مخلوق نہ ہو اور اس کی ذات

بھی نہ ہو توالی چیزوہ نمیں ویکھ سکتا (کہ ایسی چیز کاوجود ہی نہیں ہے) یہ تمام چیزیں زبان حال ہے جو ایک زبان فضیح ہے۔ خداو ند تعالیٰ یعنی اپنے صانع کے کمال قدرت اور جلال وعظمت پر گواہی دے رہی ہیں اور اس سے زیادہ دنیا میں اور کوئی بات (چیز) روشن تر نہیں ہے لیکن اپنے ضعف بصارت کے باعث لوگ اس کی معرفت سے عاجز دقاصر ہیں۔

## تدبير محبت الهي

اے عزیز! معلوم ہونا چاہئے کہ محبت کا مقام تمام مقامات میں بزرگ تر مقام ہے اور اس کی تدبیر معلوم کرنا ضرور کی ہے۔ پس جو شخص چاہتا ہے کہ ایک محبوب پر عاشق ہواس کو چاہئے کہ پہلے ہر چیز سے جو غیر معثوق ہے اپنا منہ پھیر سے اور ہمیشہ ہس اسی کو دیکھا کر سے اور عاشق آگر اس کا منہ دیکھنا چاہتا ہے اور معثوق کے اعضاء پر دے میں چھے ہیں اور سے پھیرے اور معثوق کے اعضاء پر دے میں چھے ہیں اور سے پھی بہت خوبھورت ہیں ( جن میں محبوب چھپا ہے ) تو پہلے ان کو دیکھنے کی کو شش کرے کیونکہ ایک جمال کے مشاہدہ سے رغبت میں اضافہ ہو تا ہے۔ جب عاشق اس پر مداو مت کرے گا تو اس کے اندر ضرور پچھ نہ پچھ رغبت یا زیادہ رغبت پیدا ہوگی پس خداوند تعالی کی محبت کا یکی حال ہے۔

تشر اکط محبت اللی : محبت اللی کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی و نیا ہے روگر دانی کرے اس کی دوستی کے نور ہے دل کو منور کرے اس لئے کہ غیر حق کی دوستی انسان کو حق کی دوستی ہے بازر تھتی ہے اور یہ ایسا ہی ہے جس طرح زمین کو خس و خاشاک سے پاک وصاف کیا جا تا ہے۔ اس کے بعد اس کی معرفت کی طلب کرے کیو نکہ جو اس کو جا نتا ہی نہیں وہ اس کو کیا دوست رکھے گا۔ یا یوں کمو کہ جو اس کو دوست نہیں رکھتا وہ اس کو جا نتا ہی نہیں۔ ورنہ جمال و کمال تو بالطبع محبوب ہیں۔ یسال تک کہ جو شخص (حضر ت) ایو بحرصدیت اور حضر ت) عمر فاروق رضی اللہ عنما کو جا نتا ہے۔ ناممکن ہے کہ وہ ان کو دوست نہ رکھے۔ کیو نکہ اوصاف حمید وہ الطبع انسان کو محبوب ہوتے ہیں۔

معرفت حاصل کرنازمین میں چھونے کی طرح ہے اس کے بعد اس کو ذکر و فکر میں مداومت کرنی جاہے کہ ایسا کرناچ پو کرزمین کو پانی دینے کی مائند ہے۔ جب کسی دوست کو بہت زیادہ یاد کیا جاتا ہے۔ تو یقینا اس کے ساتھ انس پیدا ہو جاتا ہے۔

اے عزیز! معلوم ہوناچاہئے کہ کوئی مومن اصل محبت سے عافل نہیں ہے۔ لیکن اس میں تفاوت ہے اور اس تفاوت ہے اور اس تفاوت کے تین سبب ہیں ایک ہیں ہے کہ د نیا کی دوستی اور مشغولی میں ان کے در میان تفاوت ہواور ایک چیز کی دوستی دوسر ی چیز کی دوستی میں نقصان پیدا کرتی ہے۔ دوسر اسب سے کہ معرفت میں فرق رکھتے ہوں کیونکہ ایک عام شخص حضرت شافعی رحمتہ اللہ علیہ کواس کئے دوست رکھتا ہے کہ بس وہ اتنا جانتا ہے کہ وہ بوے عالم تھے لیکن ایک فقیہ جوان کے بعض علوم کی تفصیلات سے آگاہ ہے ان کواس عام آدمی کے مقابلہ میں بہت دوست رکھے گا کہ عامی کی بہ نسبت اس کی معرفت ان کے

بارے میں زیادہ ہے اور محدث مزنی جوامام شافعی رحمتہ الله علیہ کے شاگر دیتھے اور ان کو امام شافعی کے تمام علوم ،احوال و اخلاق ہے آگاہی تھی۔وہ دوسرے فقها کی ہه نسبت ان کو زیادہ دوست رکھتے تھے۔ پس جو شخص خدا کی معرفت زیادہ حاصل كرے گااس كو بہت دوست رکھے گا۔ تيسر اسب يہ كه ذكر وعبادات ميں جوانسيت كے حصول كاسب ہے لوگ متفاوت ہیں ہیں محبت کا تفاوت ان اسباب کی بناء پر ہو گالیکن جو شخص خداوند تعالیٰ کوبالکل دوست نہیں رکھتااس کا سبب بس سی ہے کہ وہ خدا کوبالکل نہیں جانتا کیونکہ جس طرح حسین صورت،بالطبع محبوب ہے۔اسی طرح باطن کا حسن مرغوب ہے۔ پس نتیجہ میہ نکلا کہ محبت معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت کا مل حاصل کرنے کے دوطریقے ہیں ایک طریقہ تو صوفیہ کا ہے اور وہ مجاہدہ ہے۔ یعنی باطن کو ذکر کی مداومت ہے پاک کرنا یمال تک کہ خود کواور غیر حق کو فراموش کردے تب اس کے باطن میں وہ احوال (معاملات) ظاہر ہوں گے۔ جن سے عظمت النی مشاہدہ کی ما نندرو شن ہو جائے اس کی مثال شکاری کے جال پھھانے کی مانند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں شکار آجائے اور ممکن ہے نہ آئے اور مشاہد کہ اس دام میں ایک موش آئے یا ایک باز کھن جائے اس میں ہراکی کے نصیب کے اعتبارے تفاوت ہے دوسر اطریقہ علم معرفت کا سیکھنا ہے (دوسرے علوم یا علم الكلام كالسيمين الملم معرفت كى ابتدابيه بحرك مصنوعات الهيد كے عجائبات ميں غور و فكر كرے جيسا كے ہم اصل ہفتم میں بیان کرآئے ہیں۔ پھر اس منزل سے ترقی کر کے جمال و جلال اللی میں غور و فکر کرے تاکہ اسانے صفات کے حقائق سے آشنا ہو۔ ایک عظیم علم ہے ایک ہوشمند مرید، مرشد کامل کی مدو سے اس علم کو حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن کم فہم اس کو حاصل نہیں کر سکتااور علم صیاد کے جال چھانے کی مانند نہیں کہ اس میں کوئی شکار پھنس جائے اور ممکن ہے نہ بھنے بلحہ یہ علم تجارت ، زراعت اور کسب کی طرح ہے اور اس کی مثال میہ ہے کہ کسی شخص نے نرومادہ کو سفند کو افز اِنْش نُسل کیلئے جوڑے پر نگایالیکن اچانک مجلی گرنے ہے دہ دونوں ملاک ہو گئے۔

پس جو شخص معرفت کے طریقہ ہے ہے کر عجب النی کی طلب کرتا ہے۔ وہ ایک محال کی طلب کررہا ہے اور ہم نے معرفت کے جو دو طریقے بیان کئے ہیں اگر ان ہے ہے کہ معرفت طلب کرے گا۔ وہ کامیاب نہ ہو گاجو شخص سے سجھتا ہے کہ عجب النی کے بغیر آخرت کی سعادت اس کو حاصل ہو جائے گی وہ غلطی پر ہے۔ کیو تکہ آخرت کے معنی ہی ہیں کہ تم خدا ہے واصل ہو جاؤ اور جب ایک شخص اس مقصد کو پہنچ گیا جس کو اس ہے قبل بہت دوست رکھتا تھا اور علائق و نیاوی کے سبب اب تک اس ہے محروم رہتا اور ایک مدت اس نے اس شوق میں ہمرکی تھی تو جبوہ موانع دور ہو گئے اور مقصد کا سبب اب تک اس ہو گیا تو اس کی حصول لذت حاصل نہیں ہوگی اگر دوست رکھتا تھا کین کم تو تھوڑی لذت یا ہے گا اور اگر (خداکی پناہ) اپنا باطن میں اس کے سوااس کی ضد کے ساتھ اس کو الفت اور انسیت تھی تو پھر اس کی جو حالت آخرت میں ہوگی وہ اس مقد و گیا کت اور رخی الم کا سبب ہوگی اور وہ چیز جود و سرول کے حق سعادت ہوگی اس کے حق میں شفاوت ہوگی۔ تم اس بات کی بان اس مثال سے سمجھو کہ ایک خاکروں چو شول کے بازار میں گیا اور خو شہو ہے ہے ہوش ہو کر گریڑ الوگوں نے اس بی مشک و گلاب چھڑ کا لیکن اس سے اس کا حال اور بدتر ہوگیا ہے میں ایک شخص جو پہلے خاکرونی کر چکا تھا۔ یہ ان آئی اور اس کی شخص جو پہلے خاکرونی کر چکا تھا۔ یہ ان آئی اور اس

بے ہوش خاکزوب کی حالت کو دیکھ کر تھوڑی ہے نجاست لایااور اس کی ناک تک اس کو پہنچایا تب وہ ہوش میں آ گیااور کھنے لگاہاں میہ خو شبو ہے۔ پس جو سخض دیا کی معرفت ہے دل لگائے ہے اور وہ دیا ہی کو اپنامعشوق و محبوب بنائے ہوئے ہے ۔اس خاکروب کی طرح ہے کہ اس نے عطارول کے بازار میں نجاست ندیائی اور دہاں کی ہر چیز اس کی طبیعت کے منافی تھی <mark>اوروه نجاست اس کووبال نهیں ملی جس کاوه خوگر تھا۔ تواس کی حالت بجو گئی اسی طرح عالم آخرت میں دنیاوی لذتیں نہیں</mark> ملیں گی۔ جن کاوہ خوگر تھااور جو چیز وہاں ملے گیاس کی طبیعت کے منافی ہوگی اور اس کیلئے رنج اور شقاوت کا موجب ہوگ۔ عالم آخرت كا حصول: پس آخرت، عالم ارواح اور جمال اللي كے ملنے سے پيدا ہوتی ہے اور وہي تخص سعيدو نيك خت ہے۔ جو اپنی طبیعت کو اس و نیا میں اس عالم ہے آشنا کرے تاکہ وہ اس کی طبیعت کے مطابق ہو۔ تمام ریاضتیں اور عباد تیں اور معرفت کے طریقے ای مناسب طبع کے واسطے مقرر کئے گئے ہیں اور محبت میں تو خودیہ مناسبت موجود ہے جیسا کہ قد افلح من زکھتا ہے ظاہر ہے اور اس کے یم معنی ہیں۔ دنیا کے تمام تعالقات وخواہشات اور کو تاہیال اس مناسب کی قید ہیں جیسا کہ فرمایا گیاو قد خاب سن دستھا ہا اس کی تشر سے جو اہل بھیر ت ہیں وہ اس بات کے مشاہد ہیں۔ حد تقلید سے گذر کراس کو پینمبر علیہ السلام کی رائتی کی دلیل سمجھتے ہیں بلعہ انہوں نے صدق رسالت کو بغیر معجزوں کے اس سے اپنے علم الیقین کے بدولت علوم کیا ہے۔ چِنانچہ جو شخص علم طب جانتا ہے۔ جب کسی طبیب کی بات سنتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یقینا یہ طبیب ہے اور جب ایک بازاری حلیم کی بات سنتا ہے تو سمجھ لیتا ہے کہ یہ بالکل اناڑی اور جاہل ہے۔ پس انسان اس طریقہ سے بی صادق اور مدعی نبوت میں جو جھوٹا ہوتا ہے تمیز کر لیتا ہے۔ پھر جوبات اپن بھیر ت سے سمجھ سکتا ہے اس کو اس سیجے نبی ہے حاصل کر تا ہے اس علم کا نام علم الیقین ہے اور اس علم کی طرح نہیں جو عصا ہے اژ دھائن جانے سے پیدا ہو (صدور معجزہ سے) کیونکہ معجزہ دکھے کر جو علم حاصل کیا ہے ممکن ہے کہ وہ سامری کے گؤسالہ کی آواز ہے باطل ہو جائے (اس کو بھی معجز ہ سمجھ لے حالا نکہ وہ سحرتھا) پس معجز ہ اور سحر میں تمیز کرناعلم الیقین کی مانندآسان بات

#### علامات محبت الهي

خداوند تعالیٰ کی محبت ایک گوہر نادر ہے۔ محبت اللی کا وعویٰ کرناآسان نہیں ہے پس انسان کو اپنے آپ کے محبوبوں میں شار کرناہی مناسب ہے۔ کیونکہ محبت اللی کی جوعلا متیں اور دلیلیں ہیں ان کوخود اپنی ذات میں تلاش کرے۔ یہ علامتیں سائت ہیں اول یہ کہ محبت موت سے ہیز ارنہ رہے کیونکہ کوئی دوست ایسانہ ہوگا جو اپنے دوست کی ملاقات سے کراہت کرے۔

ر سول اکر م علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے۔ جو شخص خدا کے دیدار کو دوست رکھتا ہے خدا بھی اس کے دیدار کو دوست

ر کھتا ہے۔ یو یطنی نے ایک زاہد سے دریافت کیا کہ کیاتم موت کودوست رکھتے ہو ؟اس نے جواب میں تو قف کیا تو ہو یطی نے کہا کہ ''اگر صادق ہوتے تو موت کو ضرور دوست رکھتے۔البتہ بیابات جائز ہے کہ موت کے جلد آنے کو دوست نہ رکھے لیکن موت کو دوست رکھتا ہو کیو نکہ ابھی اس نے زاد آخرت تیار نہ کیا ہو گا۔ بلعہ اس کی تیاری میں مصروف ہے اور اس کی علامت بیہے کہ تم ہمیشہ زاد آخرت کی فکر میں لگے رہو۔

دوم یہ کہ اپنے محبوب کو خدا کے محبوب پر نثار کر دے اور جس چیز کو محبوب حقیقی کی قربت کا سبب جانتا ہواس کو ترک نہ برے اور جو چیز اس سے دوری کاباعث ہواس سے گریز کرے۔ یہ کام ایبا شخص ہی کر سکتا ہے جو خدا کو دل سے دوست رکھتا ہو۔ چنا نچدر سول اللہ علیہ ہے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چا ہتا ہو جو تمام و کمال خدا کو دوست رکھتا ہو توہ سالم رضی اللہ عنہ کو جو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کر دہ غلام ہیں دیکھ لے۔

اگر کوئی مخص گناہ پر دلیر ہے تو دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ حق کو دوست نہیں رکھتا ہے بلعہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی دوست پورے دل ہے نہیں ہے۔

اس کی دلیل بیہ ہے کہ جب نعمان پر چندبار شراب چینے کے باعث حد شرعی جاری کی گئی توایک شخص نے اس پر لعنت کی۔ حضرت رسالت بناہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو کیو نکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو دل ہے دوست رکھتا ہے۔ شیخ فضیل نے ایک شخص ہے کہا کہ اگر تجھے پوچھیں کہ کیا توخد اکو دوست رکھتا ہے تو خاموش رہنا کیو نکہ اگر تو کھے گاکہ دوست نہیں رکھتا تو کا فر ہو جائے گااور اگر کھے گاکہ دوست رکھتا ہوں تو تیر اعمل اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے عمل ہے مشابہ نہیں ہے۔

سوئم ہے کہ اس کادل ذکر اللی میں ہمیشہ مشغول ہوااور بے تکلف دواسبات کا شائق رہے کیونکہ بے تکلف جو کوئی شخص کی چیز کو دوست رکھتا ہے تواس کو بہت یاد کر تاہے پس آگر دوستی کا مل ہے تو بھی اپنے دوست کو نہیں بھولے گا۔ اسی طرح دل کو آگر بہ تکلف ذکر میں مشغول رکھے گا تواسبات کا خوف اور خدشہ ہے کہ کہیں اس آخض کا محبوب وہی تو نہیں جس کاذکر اس کے دل پر غالب ہمیں ہے۔ بلعہ صرف جس کاذکر اس کے دل پر غالب ہمیں ہے۔ بلعہ صرف اس کی دوستی دل پر غالب ہے کیونکہ اس کو دوست ر گھناچا ہتا ہے۔ یول سمجھ لو کہ دوستی اور چیز ہے اور دوستی کا شوق اس کی دوستی اور چیز ہے اور دوستی کا شوق اور ہے۔ اور دوستی کا شوق اور ہیں ہمیں ہے۔ اور دوست ر گھناچا ہتا ہے۔ یول سمجھ لو کہ دوستی اور چیز ہے اور دوستی کا شوق

بہارم بیر کہ قرآن شریف کو جو اس کا کلام ہے اور اس کے رسول علیقیہ کو اور ہر اس چیز کو جو اس سے نبست رکھتی ہے دوست رکھی کے بعد ہے ہیں ہے دوست رکھے گا۔ کیونکہ سب خداہی کے بعد ہے ہیں بعد متمام موجود ات کو دوست رکھے گا۔ کیونکہ تمام اس کی مخلو قات ہیں جس طرح آدمی اپنے دوست کی تصنیف اور اس کے خط کو بھی اس کی دوست رکھتا ہے۔

پنجم یہ کہ خلوت و مناجات پر حریص رہے اور رات کے آنے کا منتظر رہے تاکہ علائق و نیا کی زحمت دور ہو اور

خلوت میں دوست کے سماتھ مناجات میں مشغول ہو سکے اگروہ گفتگو کواور رات دن آرام لور سونے کو دوست رکھے گا تو پھر اس کی دوستی ناقص ہے۔

حضرت داؤ علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ اے داؤد! خلق ہے مانوس نہ ہو کیونکہ دوشخص میری بارگاہ ہے محروم رہتے ہیں ایک وہ کہ ثواب کے طلب کرنے میں جلدی کرے اور دیرہے حاصل ہو تو کامل کا اظہار کرے۔ دوسر اوہ شخص جو مجھے فراموش کر کے میری درگاہ ہے محروم رہے اور اس کی علامت سے ہے کہ میں اس کواس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں اور دنیامیں اس کو حیر ان رکھتا ہوں۔

پس جب خداوند تعالیٰ کی دوئی کامل ہو تو دوسر کی چیز کے ساتھ انسیت باقی نہ رہے گی۔ بنی اسر اکیل کا ایک عابد را توں کو ایک جھاڑی کے پنچ جس پر ایک خوشنوا پر ندہ چیجما تار ہتا تھا نماز پڑھا کر تا تھااس زمانہ کے رسول پروحی نازل ہوئی کہ اس عابد کو کہدوکہ توایک مخلوق (پر ندہ) کے ساتھ انس رکھتا ہے۔ تیرے تقرب کا ایک درجہ گھٹ گیا جو کی عمل سے بھی اب تچھ کو حاصل نہیں ہو سکتا۔

بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جو خداوند تعالیٰ ہے انس پیدا کر کے اور مناجات میں مشغول رہ کراس درجہ اور مراجہ دور مرجہ نہ پر مہنچ تھے کہ ان کا گھر جلتارہااوروہ مناجات میں مشغول رہ کراس ہے بے خبر رہے۔ای طرح آیک شخص کا پیر کی میماری کے سب ہے نماز میں کاٹا گیااوراس شخص کو خبر نہ ہوئی۔ حضر ت داؤد علیہ السلام پروحی نازل ہوئی کہ جو شخص تمام رات سوے اور پھر میری ووی کاوم بھرے وہ جھوٹا ہے۔ کیاووست ویدار دوست کا متمنی نہیں ہوگااور جو شخص جھے کو شاش خوش کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ حضر ت موی علیہ السلام نے فرمایا الی ! تو کمال ہے تاکہ میں تجھے کو تلاش کرواں۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا جب تو نے جھے وہ عونڈ نے کا قصد کیا تو گویا جھے پالیا۔

ششم ہے کہ عبادت کرنااس پر گرال نہ ہوبلعہ بہت آسان ہو کسی عابد نے کہاہے کہ میں ہیں ہری تک محنت اور تکلف کے ساتھ رات کو نمازاداکر تارہا پھر ہیں ہرس آرام کے ساتھ جب دو تی مشحکم ہو جاتی ہے تو کوئی لذت عبادت کی لذت سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ پھر دو ستی استوار کس طرح ہو سکتی ہے۔

ہفتم ہے کہ خداوند تعالیٰ کے تمام فرمانبر وار بعدوں کو دوست رکھے اور سب پر مهربان رہے البتہ عاصیوں اور کافہ وال سے عداویت رکھے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینھم کی پنجمبر (علیہ السلام) نے خداوند تعالیٰ ہے ہو چھاکہ بار الما! تیرے دوست کون ہیں جبواب ملاکہ وہ لوگ ہیں جو میرے ای طرح شیفتہ ہیں جیے چہ اپنی مال کاوالوہ شیفتہ ہو تاہے اور جس طرح پر ندہ اپنے گھونسلہ میں پناہ لیتا ہے۔ وہ بھی میرے ذکر سے پناہ لیس اور جس طرح خصہ میں بھر ابہوا شیر کسی ہے شیل ڈرتا تو وہ اوگ بھی جب کی بندہ ہے معصیت کا صدور دیکھتے ہیں توشیر کی ماند غصہ میں بھر ابوا شیر کسی ہے شیل ڈرتا) الغرض اس فتم کی بہت می علامتیں ہیں جس کی دوست کا مل ہے۔ اس میں یہ سب با تیں پائی جا ئیں گی اور جس میں ان علامتوں میں ہے بعض علامتیں ہوں اس کی دوست کا مل

## شوق خدا طلی

معلوم ہونا چاہئے کہ جو کوئی محبت اللی کا منکر ہوہ شوق دیدار کا بھی منکر ہوگا اور حضور اکر م عظیمیہ یوں وعا فرماتے تھے۔ اسئلک المشوق الی لقائک و لذہ و لذہ النظر الی و جدیک الکویہ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاہ فرمایا طال شوق الا بوار الی لقائی و انا لقائدہ لا شد شوقاً (حدیث قدس) بعنی نیک بندے میرے دیدار کے بہت شائق ہیں اور میں ان سے زیادہ ان کے دیدار کا مشاق ہوں۔ پس اس مقام پر تم کو شوق کے معنی معلوم ہونا چاہئے لیکن جس کو جانے بی اس کا مشاق ہونا ممکن نہیں۔ اگر اس کو جانے بھی ہوں اور وہ روبر و موجود بھی ہو پھر بھی شوق نہ پایا جس کو جانے۔ شوق ایس کا مشاق ہونا ہو تا ہے جو ایک اعتبار سے موجود ہو اور ایک اعتبار سے غائب ہو جس طرح معشوق کے خیال میں موجود ہواور نظر سے غائب ، توالی جسی کا شوق دل میں رہتا ہے۔

شوق کے معنی میہ ہیں کہ اپنے محبوب کو تلاش کرے تاکہ وہ آتھوں کے سامنے آئے اور ادراک تمام ہواس تشریح سے تم سمجھ گئے ہوگے کہ دنیا میں خدائے شوق ہے اس کو پہچانا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ معرفت ہیں ظاہر اور مشاہدہ سے غائب ہے اور مشاہدہ کمال معرفت ہے جس طرح کمال خیال ہے اور یہ شوق موت تک موقوف نہ ہوگا۔ البتہ ایک قتم کا شوق باقی رہتا ہے۔ جو آخرت میں بھی موقوف نہ ہوگا کیونکہ اور اک کا نقص اس جمال میں دو سب ہے ہوا کہ سے کہ معرفت اس دیدار کی طرح ہے جو ایک باریک پردہ کے پیچھے ہے ہویا اس دیدار کی ماند ہے جو صح صادق کی روشنی میں آقی ہے کہاں بید دیدار آخرت میں خوب روشن اور واضح ہوگا اور بیل شوق موقوف اور منقطع ہوجائے گا۔

دوسر اسبب یہ کہ کسی کا ایک محبوب ہے جس کی صورت تووہ دکھے چکا ہے لیکن اس کے بال اور دوسر ہے اعضاء معنوق کے خوب صورت اور سڈول ہوں گے اس عاشق کے دل میں ان اعضاء کے دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہو گااس طرح (بلا تشبیہ و تمثیل) خداوند تعالیٰ کے جمال کی بھی نمایت نہیں۔ اگرچہ کسی شخص نے انتائی معرفت حاصل کرلی ہے پھر جو کچھ ہاتی ہے حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ ہے کیو نکہ تجابیات اللی کی کوئی حد نہیں ہے۔

اور جب تک تم ان سب کو معلوم نہ کر او حضرت الوہیت کے جمال کامل کا تم ادراک نہیں کر کیتے اور ان سب کا معلوم کرنانہ اس جمان میں آد می ہے ممکن ہے اور نہ اس جمان میں۔ کیونکہ انسان کا علم متناہی ہے۔ پس جس قدرآخرت میں دیداراللی زیادہ ہوگا۔اس قدر لذت زیادہ ہوگی اوروہ بے نمایت ہے۔

انس كيا ہے: جبول كى نظر كى حاضر چيز پر ہواوراس كى حالت بيہ ہوكد ديدار معثوق ہے پورى شاد مانی اور فرحت

حاصل کر تارہے اس کانام انس (انسیت) ہاور جب دل کی نظر اس طرف رہے جو پچھ دیدارے باتی رہ گیاہے تو ہ ہاس کی جہتو کرے گا۔ اس کانام شوق ہے۔ اس انس اور اس شوق کی انتا نہیں نہ دینا میں اور نہ تر ت میں۔ اور بعد دے ہمیشہ آخرت میں یہ استدعا کرتے ہیں اس کہ جو پچھ جمال النی آشکارا ہو تا ہے وہ سب نور کے پردوں میں ہو تا ہے اور بعدوں کو اس کے اتمام کی طلب رہتی ہے لیکن وہ اس کی انتا کو نہیں پہنچ سکتے کیو نکہ کوئی بیشر حق تعالیٰ کو تمام و کمال معلوم نہیں کر سکتا۔ تو جب بعدہ اس کو تمام و کمال بچیان ہی نہیں سے کا تو اس کا اور بہشت میں جو لذت بے نمایت حاصل ہوگی اس کی بھی حقیقت بیداراللی کی راہ کشادہ ہے اور ان کا یہ حقیقت نہ ہوتی تو شاید لذت کی آگا ہی حاصل ہونے ہے لذت ہم ہو جاتی کیو نکہ جو چیز بمیشہ ملتی رہ اور اس کی بید حقیقت نہ ہوتی تو شاید لذت کی آگا ہی حاصل ہونے البتہ تازگی میں لذت ہے۔ پس اہل جنت کی دل آس کا عاد کی ہو جاتے تو پھر اس سے حلاوت اور لذت حاصل نہیں ہوتی البتہ تازگی میں لذت ہے۔ پس اہل جنت کی لذت روز پر وز تازہ سے تازہ تر ہوتی ہوگی ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے کہ خلاوت کا تصور کیا جاسکا ہو کہتے ہیں جو حاضر و موجود چیز کے سماس سے قب اس کے معنی سمجھ گئے ہو گئے کیو نکہ انسیت دل کے اس تعلق کو کہتے ہیں جو حاضر و موجود چیز کے ساتھ پیدا ہو بھٹر طیکہ جو باتی اور آئندہ ہے اس کی طرف التفات نہ کرے آگر باتی کی طرف ملتفت ہو گا تو اس کو انس نہیں ساتھ پیدا ہو بھٹر طیکہ جو باتی اور آئندہ ہے اس کی طرف التفات نہ کرے آگر باتی کی طرف ملتفت ہو گا تو اس کو انس نہیں۔ بلید شوق کمیں گئے ہیں۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے احوال میں مذکور ہے کہ حق تعالی نے ان سے فرمایا کہ اے داؤد تم اہل زمین کو خبر دار کردو کہ میں اس شخص کو دوست رکھوں گاجو مجھے دوست رکھے گااور جو شخص خلوت میں ہیٹھے تو میں اس کاہم نشین ہوتا ہوں اور جو میر ی یاد سے انس کرے گا۔ میں اس کا مونس ہوں اور جو میر ارفیق ہے میں اس کارفیق ہوں اور چو مجھے پیند کرے میں اسکو پیند کرتا ہوں اور جو میر افرمانبر دار ہو (فرمانبر دار آتم کہ مراد فرمانبر دار بود کیمیائے سعادت نو لعشوری نیخ صفحہ اسکو پیند کرتا ہوں اور جو میر افرمانبر دار ہو کہ کہ وہ ست رکھتاہے اور میں نے مشاہدہ کیا کہ اس کی ہدوستی دل ہے ہوتی ہوں ہوتی ہوں ہے تو ب تو ب میں اس کو دوسروں پر مقدم کروں گا۔ اور جو شخص مجھ کو حالاش کرے گاضر ورپائے گااور جو دوسرے کو ڈھونڈے گا۔ البتہ مجھے نہ ہواس پر تامل کرو۔ میری صحب اور مجالت اور موانست کی طرف ملتفت ہو جافواور میرے ساتھ انس کو تاکہ میں تھے تو ب انس رکھوں۔ میس نے اپنے دوستوں کی سرشت کو اپنے مطل ایر انبیم علیہ السلام اپنے ہمراز موئی علیہ السلام اپنے بھراز موئی علیہ السلام اور اپنے دوستوں کی برورش کی ہے۔

ا کیک نبی پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میر ہے بندوں میں بعض ایسے ہیں جو مجھ کو دوست رکھتے ہیں اور میں ان کو دوست رکھتا ہوں وہ میر ہے مشاق ہیں اور میں ان کا مشاق ہوں وہ میر کیاد میں مصروف ہیں اور میں ان کویاد کر تا ہوں۔ ان کی نظر مجھ پر ہے اور میر کی نظرِ ان پر ہے اگر تم بھی میر ہے ان بندوں کی روش اختیار کرو گے تو میں تم کو بھی دوست لیا ہے بدورد گار بمارے کے ان بردرد کار بمارے کے لئے کی دوست ر کھوں گااور اگر ان کی روش تم نے اختیار نہ کی تومیں تم سے راضی نہ ہوں گا۔ اس قتم کے بہت سے اخبار محبت اللی اور شوق وانس کے بارے میں آئے ہیں یماں ہم صرف اتنابیان کر ناہی کا فی سیجھتے ہیں۔

#### رضاكي فضيلت

معلوم ہونا چاہنے کہ قضائے اللی پر قائم رہنا ایک بڑا مقام ہے بلعہ کوئی مقام اس سے برتر شیں ہے۔ کیونکہ محبت اللی کا جو بلند مقام ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہے کہ خدا کے کام سے راضی رہے۔ ہر ایک محبت کا ایماہی اثر ہوتا ہے بلعہ جب محبت کامل ہوگی تواس کا ثمرہ کی ہوگا۔ اس بناء پر حضور اکرم علیات نے فرمایا ہے۔ الرضاء بالقضاء باب الله الاعظمہ یعنی خداوند تعالیٰ کی بارگاہ کاباب عظیم اس کی قضا ( عکم ) پر راضی رہنا ہے۔

حضورا کرم علی ہے۔ جب ایک جماعت ہے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے ؟ توانہوں نے کہا کہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر جالاتے ہیں اور قضائے اللی پر راضی ہیں۔ یہ سن کر حضور علی ہے نے فرمایا کہ یہ ہم بلا پر صبر کرتے ہیں اور نعمت پر شکر جالاتے ہیں اور قضائے اللی پر راضی ہیں۔ یہ سن کر حضور پر نور علی ہے نے فرمایا ہے بوگ حکماء اور علماء ہیں اگر یہ لوگ اپنے کمال علم کے باعث انبیاء ہو جائیں گے اور وہ بہشت کی طرف پر واز کر نیکے۔ فر شخ جب قیامت آئے گی تو میر می امت کے ایک گروہ کو پر وبال دیئے جائیں گے اور وہ بہشت کی طرف پر واز کر نیکے۔ فرشے اس گروہ ہے ہو چھیں گے کہ ہم کو ان چیزوں سے کام شیں۔ اس گروہ ہے ہو چھی ؟ وہ لوگ کہیں گے کہ ہم کو ان چیزوں سے کام نہیں۔ فرشے دریافت کریں گے ہم محر مصطفیٰ علی ہے جو تم کو اتنی ہر رگی ملی ہے ؟ وہ کہیں گے ہماری دو خصلتیں تھیں ایک یہ کہ ہم خلوت میں خداو ند تعالیٰ ہے شرمائے گناہ نہیں کرتے تھے۔ دو سرے یہ کہ تھوڑے رزق پر جو خداہم کو دیتا تھا ہم راضی رہتے تھے تب ملا تکہ کہیں گے سے شرمائے گناہ نہیں کر جو اور مرتب ہے مستحق ہو۔

ایک گروہ نے موکی علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ خداد ند تعالیٰ سے پوچھے کہ وہ کیا چیز ہے جس سے تیری رضا حاصل ہو۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی (ان سے کہدو کہ ) میرے تھم پر تم راضی رہو میں تم سے راضی ر ہوں گا۔ حضور داؤد علیہ السلام پر خداو ند تعالیٰ نے وحی تھیجی کہ میر سے دوستوں کو دنیا کے غم سے کیاکام کہ وہ مناجات کی لذت کوان کے دل سے دور کر دیگا۔

اے داؤد (علیہ السلام) میں اپنے دوستول ہے یہ جاہتا ہوں کہ وہ روحانی رہیں اور کسی چیز کاغم نہ کریں اور و نیا <mark>میں</mark> کسی چیز ہے دل نہ لگائیں۔

حضوراکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ میرے سواکو کی خدا نہیں جو شخص میر ک بلا پر صبر نہ کر لے اور میر کی نعمت پر شکر نہ کرے اور میرے تھم پر راضی نہ رہے تو پھر وہ دوسرے خدا کو پیدا کرے۔ حضوراکر م ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے میں اس سے راضی ہوں جو مجھ سے راضی ہے اور جو شخص مجھ سے راضی نہ ہو گامیں اس سے بیز ار ہوں اور قیامت تک یمی حال رہے گا۔

حضور اکرم علی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں نے خیر وشر کو پیدا کیا۔ نیک بخت شخص وہ ہو گا جس کو نیک کے واسطے پیدا کیا ہے اور نیکی کواس کے ہاتھ پر آسان کر دیا ہے اور بد خت وہ ہے جس کو میں نے بدی کے واسط پیدا کیا ہے اور بدی کواس کے ہاتھ پر آسان کر دیا ہے اور خرائی ہے۔اس کے لئے جو حکم اللی پر چون و چراکرے۔

منقول ہے کہ ایک نبی میں سال تک بھوک، بر جنگی اور مصیبت میں گر فارر ہے اور ان کی دعا قبول نہیں ، وتی تھی۔ پس وحی آئی کہ زمین وآسان کو بیدا کرنے نے پہلے تمہاری سر نوشت (قسمت) ایس تھی کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے لئے زمین وآسان کی خلقت اور مملکت کی تدبیر کوبدل دوں! اور حکم کر چکا ہوں اس کو پھیر دوں' تاکہ تمہاری کام تمہارے لئے زمین وآسان کی خلقت اور مملکت کی تدبیر کوبدل دوں! اور حکم کر چکا ہوں اس کرح ہوں جس میں تمہاری خوشی ہو۔ ارادہ کے مطابق سر انجام ہوں اور میری مرضی کے موافق نہ ہوں اور کام اس طرح ہوں جس میں تمہاری خوشی ہو۔ میری خوشی نہ ہو۔ میری عزت و جلال کی قسم! آگر پھر ایساخیال تمہارے دل میں آئے گا۔ توانبیاء کے دفتر سے تمہارانام مٹا دول گا۔

حضرت انس رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ہیں برس تک میں نے رسول اکر م علیقیہ کی خدمت کی جو کام میں نے کیا آپ نے اس کے بارے میں کہا ہے۔ کیا آپ نے اس کے بارے میں کہا ہے اہل بیت میں سے کوئی جھے پر میرے کام پر خفا ہو تا تو آپ فرماتے اس کو معاف کر دور اگر نقذ بر میں ہو تا تو یہ کام ٹھیک سر انجام ہو تا۔

خداوند تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام پروجی نازل فرمانی کہ اے داؤد (علیہ السلام) تم ایک کام چاہتے ہواور
میں دوسر ااور کام وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ اگرتم میرے ارادہ پرراضی رہوگے توجو تم چاہتے ہووہ تم کو عطاکر دوں گااور
اگر تم میرے ارادہ پر راضی فہ رہوگے تو تمہاری خواہش میں تم کو شمگین کروں گااور پھر وہی کام ہوگا۔ جو میر اارادہ
ہوگا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کتے ہیں کہ میری خوشی ای میں ہے کہ جو نقد پر ہو۔ آپ ہے کس نے
دریافت کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ جو خدا کا تھم ہے وہی چاہتا ہوں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنما
فرمایات کہ انگارے د ہمکانا میرے نزویک اس بات ہے زیادہ پہند بیدہ ہے کہ میں اس راحت کی خواہش کروں جو میر سے
فرمایات کہ انگارے د ہمکانا میرے نزویک اس بات ہے زیادہ پہند بیدہ ہے کہ میں اس راحت کی خواہش کروں جو میر سے
منسمت میں نہیں یاجو مصیبت اور تکایف قسمت میں ہے۔ اس کے بارے میں کموں کاش مینہ ہوتی۔ نقل ہے کہ غیامر ائیل
میں ایک عابد تھا۔ بہت دن تک عبادت میں محت کی۔ ایک عبادت کا حال معلوم کرے۔ اس عابد نے اس عورت کود یکھا تو
میں معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھتی ہے اور نہ دن کووہ روزہ رکھتی ہے مگر فر انفن جالاتی تھی۔ عابد نے اس ہو چھا کہ
معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھتی ہے اور نہ دن کووہ روزہ رکھتی ہے مگر فر انفن جالاتی تھی۔ عابد نے اس ہو کہ میں
معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھتی ہے اور نہ دن کووہ روزہ رکھتی ہے مگر فر انفن جالاتی تھی۔ عابد نے اس ہو کہ میں
معلوم ہوا کہ نہ رات کو نقل پڑھتی ہے اور نہ دن کووہ روزہ رکھتی ہے مگر فر انفن جالاتی تھی۔ عابد نے اس ہے کہ اگر خدا بھی مجھے میمار کی دیا ہے تو میں صحت مہیں چاہتی اور آگروہ دھوے میں رکھ تو میں سایہ کی خواہش

نیں کرتی۔ خداوند تعالیٰ کے تھم پر دل سے راضی رہتی ہوں۔ عابد نے بیہ س کر کہا یہ معمولی صفت نہیں ہے بلعہ بہت بزی صفت ہے۔

ر ضاکی حقیقت: بعض علاء کاس سلسله میں کہنا ہے کہ بلامیں اور خلاف طبع بات میں راضی رہتا کئی ہے ممکن نہیں بلحہ اس پر صبر کرنا بھی نا ممکن ہے لیکن ایسا کہنا ہنی ہر خطا ہے۔ بلحہ جب محبت اللی کامل ہوگی تو ایسی بات پر جو خلاف طبع ہو راضی رہنادووجوہ سے ممکن ہے ایک ہے کہ جب تک وہ اپنی گاڑی ہے وقت انسان کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ جب تک وہ اپنی آئھ ہے اپنیز خم سے خون بہتا ہوانہ دیکھ لے زخم کی تکلیف لڑائی کے وقت انسان کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ جب تک وہ اپنی آئھ ہے اپنیز خم سے خون بہتا ہوانہ دیکھ لے زخم کی تکلیف کو اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ دل جب کی طرف مشغول ہوتا ہے۔ تو بھوک اور پیاس کی خبر نہیں ہوتی جبکہ مخلوق کے عشق اور آخر سے کی محبت میں اس بات کاپیاجاتا کس طرح وشوار ہو مشقول اور دنیا کی حرص میں ہی ہیں ہوتی ہیں ممکن ہے تو خدا کے عشق اور آخر سے کی محبت میں اس بات کاپیاجاتا کس طرح وشوار ہوتی ہیں کہتے ہوتی کہ براز کو چیز ہے سے دانشور جانتا ہے کہ باطن کی صفت خولی ، ظاہر کی خولی سے کسیں بہتر ہے کیونکہ ظاہر کی جمال کی مثال حقیقت میں ایس ہے کہ براز کو چیز ہے ہے دانشور جانتا ہے کہ باطن کی صفت خولی ، ظاہر کی خولی سے کسیں بہتر ہے کیونکہ خواج کا ہری آئکھ سے بہت زیاد و ایس ہے کہ براز کو چیز ہے ہوئکہ چو جمال باطن کا مشاہدہ کرتی ہے۔ ظاہر کی آئکھ سے بہت زیاد و روثن ہے کیونکہ چیشم ظاہر سے بے شار غلطیاں ہوتی ہیں بھی وہ ہوئی چیز کو چھوٹا اور دور کو نزد یک و بھی ہے۔

دوسری وجہ سے کہ درد محسوس کرے لیکن جب صاحب در دیہ سمجھتا ہے کہ دوست کی رضاای میں ہے تواس سے وہ آپ ہی راضی ہوگا۔ مثلاً اگر دوست اس کو حکم دے کہ بدن سے خون تکال یا کڑوی دواپی لے تووہ اس اذیت پر راضی ہوگا تاکہ اس تدبیر سے دوست کی رضاحاصل ہو پس جو کوئی سمجھے گاکہ حق تعالیٰ کی رضامندی اس میں ہے کہ آدی اس کے حکم پر راضی رہے تو وہ مفلسی ، بیماری اور محنت وبلا میں بھی راضی رہے گا۔ جس طرح حریص د نیادار سفر کی صعوبت اور دریا کا خطرہ اور بہت می تکلیفول پر راضی رہتا ہے۔ پس بہت سے محبان اللی اس در جہ پر پہنچے ہیں۔ منقول ہے کہ شخ فتح موصلیٰ کی بعدی کاناخن ٹوٹ کر گر پڑاوہ بننے لگیں۔ ان سے پوچھا گیا تہمیں تکلیف نہیں ہور ہی ہے انہوں نے جواب دیا کہ ثواب کی خوشی اس قدر ہے کہ مجھے درد کی خبر بھی نہیں ہے۔

شیخ سل تستری کو کوئی پیماری تھی وہ اس کا علاج نہیں کرتے تھے کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ دواکیوں نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے عزیز !کیاتم کو معلوم نہیں کہ دوست کہ پہنچائے ہوئے زخم سے درد نہیں ہو تا ہے۔ اور خواجہ جیند بغد ادی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سری مقطی سے دریافت کیا کہ جو کوئی محب ہے کیاوہ بلاسے عملین ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار سے ستر زخم بھی انہوں نے فرمایا کہ اگر تلوار سے ستر زخم بھی اس سے اس کے آئیں۔ (جب بھی درد مند نہ ہوگا) ایک محب خدائے فرمایا کہ جس چیز میں خداوند تعالی کی خوشی ہو میں اس سے راضی ہوں اگر دہ چاہتا ہے کہ میں دوز خ میں جاؤل تواس میں بھی میری خوشی ہے۔

بشرٌ ً حافی فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بہت مار اپیماً گیا (ہز ار ضرب ماری گئی) کیکن اس نے بالکل شور نہیں کیا۔ میں

نے اس سے دریافت کیا کہ تم نے شور کیوں نہیں کیا۔اس نے کہا کہ میر امعثوق میر سے سامنے تھے اور اس مار کودیکھ رہاتھا ۔ (اس لئے شور کرتے مجھے شرم آئی) میں نے پوچھااگر تو معثوق حقیقی کو دیکھا تو کیا کر تابیہ سنتے ہی اس نے ایک نعرہ مارااور جال ہوں ہے ایک بھر مانی فرماتے ہیں کہ میں اپنے سلوک کے ابتد ائی زمانہ میں شرعباداں (ابادان) جارہا تھا۔ راستہ میں میں نے ایک مجذوب اور دیوار نہ شخص کو دیکھا کہ زمین پر پڑا تھااور چیو نے اس کا گوشت کھارہ ہے تھے۔ میں نے اس کا سراپئی گود میں لے کر اس کی تیار داری کی۔ جب وہ بررگ ہوش میں آئے تو فرمایا کہ کون فضول شخص ہے جس نے میں میرے اور میرے خداوند کے معاملہ میں مداخلت کی۔

قرآن پاک میں ند کور ہے کہ جب عور تول نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا توان کے حسن ہے مبہوت اور بے خود ہو کرا پنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور جب مصر میں قبط عظیم پڑا توجو لوگ بھو کے ہوتے تھے وہ حضر ت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کے دیدار کی حلاوت سے بھوک بھول جاتے تھے۔ جب ایک مخلوق کے حسن کی تاثیر کابیہ عالم ہو تواگر کسی کو خالق حقیقی کا جمال نظر آئے اور مصیبت وہلا کے وہ بے خبر رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

منقول ہے کہ ایک شخص جنگل میں رہتا تھااور راضی پر ضاہو کر ہربات پر کہتا تھاکہ خیر اس میں ہے۔ایک کتااس کے سامان کاپاسپان تھااور گدھابار پر داری کیلئے اس کے پاس موجود تھا۔ اس کاایک مرغ بھی تھاجو صحبانگ دے کر اس کو بید ار کیا کر تا تھا۔ نا گمال ایک بھیرو نے نے اس کے گدھے کا پیٹ چھاڑ ڈالا (اور وہ مرگیا) تواس شخص نے کہا کہ خیر اس میں ہے۔ اس کے گھر کے لوگ اس نقصان پر بروے عملین تھے ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ہر حادث پر کی کہتے ہو کہ خیر اس میں ہے۔ اس کے گھر کے لوگ اس نقصان پر بروے عملین تھے ان لوگوں نے اس سے کہا کہ تم ہر حادث پر کی کہتے ہو کہ خیر اس میں ہے۔ اب بتاؤ کہ جو جانور ہمارے کام کے تھے سب مر گئے یہ کیسی بھلائی ہوگی اس نے کہا کہ شاید کوئی بھلائی ہو۔ جب دوسر ادن ہو اتو ڈاکو اس شخص کے پڑو سیوں کو قتل کر کے ان کامال لوٹ کرلے گئے۔ خروس، سگ، خرکی آواز نہ ہونے سے یہ لوگ چے گئے (ڈاکوؤں کو معلوم نمیں ہوا کہ اس صحر امیں کوئی اور بھی آباد ہے۔ ) تب اس شخص نے گھر کے لوگوں سے کہا کہ تم نے دیکھا کہ جم اس طرح چے گئے حق تعالی کے کام کی خولی بس اس کو معلوم ہے۔

نقل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھاجو اندھا، کوڑھی تھا اور اس کے بدن کے دونوں جھے مفلوج تھے اور ہاتھ پیاز تھے اور وہ کہ رہاتھا کہ شکر ہے خداکا جس نے جھے ایک بلاسے جس میں بہت ہے لوگ مبتلا سے نوجیات خشی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے بوچھا کہ ایس کون می بلا تھی جس سے توجیا ہے۔ اس نے جو اب دیا کہ میں اس شخص سے زیادہ صحت مند ہوں جس کے دل میں معرفت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم بچ کہتے ہو۔ پھر اپنا ہی تھی واپی آگئی۔

م شیخ شبکی رحمتہ اللہ علیہ کودیوانہ سمجھ کریا گل خانہ میں بعد کردیا گیا۔ پکھ لوگ آپ کے پاس آئے۔ آپ نے ان لوگول سے بوچھا کہ تم کون لوگ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں۔ یہ سن کر آپ ان کو پھر مارنے لگے وہ بھا گئے لگے جب شبکی نے فرمایا کہ تم لوگ جھوٹے تھے اگر تم میرے دوست ہوتے تو میری مارے نہ بھا گتے اور اس پر صبر کرتے۔ ر ضاکی مثر اکط: بعض علاء نے کہ اس کے پاس موجود اس پر قناعت کرے اور جو چزاس کے پاس موجود اس کے ماس پر قناعت کرے اور چاہئے کہ فتق و فجور کود کی اس کے اس کہ قناعت کرے اور چاہئے کہ فتق و فجور کود کی کر اندمانے کیو نکہ وہ بھی قضائے اللی ہے ہاور اس شر ہے جس میں گناہوں کی کثر تہ ہو وہا ہو وہا سے نہ بھا گے کیو نکہ یہ قضائے اللی ہے اور اس شر ہے جس میں گناہوں کی کثر غیب بھی فرمائی ہے اور ار شاد کیا ہے کہ وعا عبادت کا مغز ہے اور حقیقت بھی ہی ہے کہ دعا کے سب ہے دل میں رقت ، شکتگی ، تقر باور تواضع اور باری تعالیٰ کے عبادت کا مغز ہے اور دھیقت بھی ہی ہے کہ دعا کے سب ہے دل میں رقت ، شکتگی ، تقر باور تواضع اور باری تعالیٰ کے ساتھ التجا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور بیہ سب نیک اور خوب اوصاف ہیں جس طرح پانی پیٹا تا کہ پیاس دور ہو کھانا تا کہ بحوک رفع ہو اور لباس پہننا تا کہ سمر دی کو دفع کرے۔ رضائی کی رضا مندی کے خلاف میں ہنا ہے کہ اللہ گناہ ہے راضی رہنا در ست شمیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معصیت ہے منع فرمایا ہے۔ رسول اگر م علی تھا ہے کہ اگر کوئی شخص معصیت سے منع فرمایا ہے۔ رسول اگر م علی شرک ہی شخص کو ملک مشرق میں قتل کیا درست شمیں ہوگا تو گویاوہ اس بناہ پی شرک ہی ہوں اس مندی کے خوا میں منان میں شرک ہیں ہوگیں کو مالے کہ اگر کی شخص کو ملک مشرق میں قتل کیا جانے اور کوئی دوسر ایدہ مغرب میں ہو اور اس فتل ناحق ہے خوش ہو تو گویاوہ اس گناہ میں شرکی ہے۔

اگرچہ معصیت خدا کے عظم ہے ہوتی ہے لیکن اس کے دوپہلو ہیں ایک کا تعلق بعدہ ہے کہ گناہ کا کر نااس کے افتیار میں ہے کہ بعدے کی قوت بھی حق کا عطیہ ہے۔ (کہ اوہم قوت حق است کیمیائے سعادت نو لیحشوری نسخہ سخہ ۵۵ اور دوسر ارخ خداوند تعالی ہے تعلق رکھتا ہے۔ جو کچھ ہوادہ اس کی قضاء اور تقدیر کی بناء پر ہے۔ (ویلے باحق کہ قضا تقدیر اوست تعلق وارد) اس کے عظم اور تقدیر کو اس میں د خل ہے۔ پس اس وجہ ہے کہ خدا کی تقدیر ہے کہ بعد کے قضا تقدیر اوست تعلق وارد) اس کے عظم اور تقدیر کو اس میں د خل ہے۔ پس اس وجہ ہے کہ خدا کی تقدیر ہے کہ بعد کے فضا تقدید میں رضاباید کہ ارد) لیکن اس با مقتبار ہے کہ اللہ تعالی گناہ ہے ناراض ہو تا ہے تاکہ اس پر راضی رہنا ضروری خالی بناہ وہ تعاہد تا کہ اس پر راضی رہنا ضروری خالی بناہ وہ تھی ہو گائی میں خوشی کا سبب پچھ اور ہے۔ اور غم کا موجب پچھ اور ہے۔ یو تف اس مصیت ہو بھاگ جانا ضروری ہے۔ چنا نچہ صورت میں ہو تاکہ خوشی اور غم ایک سبب ہو ہوا کی اور ہے۔ اور غم کا موجب پچھ اور ہے۔ وار غم کا موجب پچھ اور ہے۔ چنا نچہ صورت میں ہو تاکہ خوشی اور غم ایک سبب ہو ہوا کی اور خس کے صورت میں ہو تاکہ خوشی اور غم ایک سبب ہو ہوا کی اور نہ جمال محصیت ہو بھاگ جانا ضروری ہے۔ چنا نچہ معلی ہوا اور عقومت میں گرفتار ہونا ہو گا۔ جیسا کہ ارشاد الخولیہ الفیا (یارب ہم کو اس قریہ کے اور خوش بھی ہو گا۔ کی اس مقیم ہو نے سے گریز کیا ہے کیونکہ محصیت سر ایت کرے گیا اور خوش میں گرفتار ہونا ہو گا۔ جیسا کہ ارشاد النی ہے۔ انقو افتانہ لا تصیبین الذین ظلمو استکم خاصة گی تو بالور اس فقتہ ہے۔ فرتے رہوجو تھا تم میں حصر ف ظالموں ہی کوند پہنچ گا۔)

اگر کوئی شخص ایس جگہ پر ہو جمال اس کی نظر نامحرم پر پڑتی ہے۔ اور وہ وہاں سے بھاگ جائے تواس میں رضائے

اللی کی مخالفت شمیں ہے۔

ای طرح آگر نمش شرمیں قحط ہو تو وہاں سے نکل جانار والور ورست ہے۔ مگر طاعون اور وہا کی جگہ سے نکل جانا (بھاگ جانا) درست نہیں کیونکہ آگر تمام تندرست لوگ چلے جائیں گے تو پیمار تباہ و برباد ہو جائیں گے۔البتہ دوسر ی افتوں کیلئے ایسا تھم نہیں ہے۔بلحہ تھم کے موافق اس کی تدبیر ضروری ہے پس جب تھم جالایالیکن تدبیر سے کوئی فائدہ نہیں ہواتو پھر نقد برپر راضی رہے اور سمجھ لے کہ بہتری اور خولی اسی میں ہے۔

## اصل وهم

#### یاد مرگ

معلوم ہوناچاہے کہ جو کوئی اس بات پر یقین رکھتاہے کہ آخر ایک دن مرناہے اور قبر میں سوناہے۔ منکر نکیر کے سوالات اور قیامت پر حق ہے اور پھر جنت میں جانا ہو گایاد وزخ میں۔ ایسا شخص موت کو بھی نہیں بھولے گااور اگر دانشمند اور عاقل ہے تو ہمیشہ زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف رہے گااور دوسر ی کسی چیز سے واسطہ نہیں رکھے گا۔ چنانچہ سرور کو نمین علیات کاار شاد ہے۔

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت موشيار به وه مخص جم نے اپن نفس كوروكااور ايماعمل كيا جوم نے ك بعد كام آئے۔

اور جو شخص موت کو بہت یاد کرتا ہے وہ یقیناً اس کے توشہ کی تیاری میں مصروف رہے گا اور اس کی قبر بہشت کے باغوں میں ہے باغ بن جائے گا۔ ہمیشہ دنیا کے معاملات میں بھنس کر ذاد آخر ت باغوں میں ہے نافل رہے گا۔ ہمیشہ دنیا کے معاملات میں بھنس کر ذاد آخر ت سے نافل رہے گا۔ اس کی قبر دوزخ کے گڑھوں میں ہے ایک گڑھے میں ہوگی اسی واسطے موت کا ذکر کر نابڑی فضیلت رکھتا ہے۔ حضور اکر م علی کا ارشاد ہے اکثرو اسن ذکر ہادم اللذات (لذتوں کو مناد بے والی اور ان کو ڈھاد بے والی یعنی موت کو اکثریاد کیا کرو) مزید فرمایا ہے کہ ''اگر چرندے جانور موت کاوہ احوال جانتے ہوتے جو تم جانے ہوتو ہر گزیجکنا گوشت کی بھرے کے کھانے میں نہیں آتا۔ یعنی سب جانور فکر سے لاغر ہو جاتے۔

ام المومنین حفزت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنهائے حضرت رسول خداعی ہے دریافت کیا۔یار سول اللہ علیہ کے کئی ہے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو (بغیر شہادت کے ) شہیدوں کا درجہ ملے۔آپ نے فرمایا ہاں جو شخص دن بھر میں بیس مرتبہ موت کویاد کرے۔

منقول ہے کہ حضرت علیقہ کا گذرا یک قبیلہ پر ہواجوہلید آواز سے ہنس رہے تھے توآپ نے فرمایا اے لوگو! تم اپنی مجلس میں اس چیز کاذکر کر وجو ساری لذیتوں کو خفیف کر دیتی ہے۔انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے۔حضور علیقہ نے فرمایاوہ موت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عندُ نے کہا ہے کہ رسول خداع اللہ عندے فرمایا موت کو اکثریاد کیا کر کہ وہ تجھے دنیا میں زاہد بہادے گی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہوگی۔

حضور اکرم علیہ نے فرمایا ہے کفی بالموت و اعظاً یعنی عالم کو نفیحت کرنے کیلئے موت کاذکر کرہاکافی ہے۔ رسول اللہ علیہ کے اصحاب کی شخص کی تعریف حضور علیہ التحییہ والثناء کے سامنے کرنے نگے حضور اکرم علیہ نے دریافت فرمایا کہ موت کاذکر اس کے دل پر کیااٹر کر تاہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنم نے عرض کیاموت کی بات تو ہم نے اس کے منہ سے بھی تی نہیں۔ حضور اکرم علیہ نے فرمایا پھر تو تم اس کو جیسانیک سمجھتے ہووہ دیبا نہیں ہے۔

حفرت ائن عمر رضی اللہ عنمافر ماتے ہیں کہ میں دس اشخاص کے ساتھ حضور پر نور کی خدمت میں حاضر ہوا۔
جماعت انصار میں سے ایک شخص نے حضرت رسول خدا عظیمہ سے دریافت کیا کہ سب سے بردادانشمند کون ہے آپ نے
فرمایاجو موت کو زیادہ میاد کر تا ہو۔ یکی وہ لوگ ہیں جو دین وہ نیا کی بررگی حاصل کئے ہیں۔ جناب ابر اہیم شمی نے کہا کہ دو
چیزیوں نے مجھ سے دنیا کی راحت چھین لی ہے۔ ایک موت کی یاد نے دوسر سے خداوند تعالی کے روبر و کھڑا ہونے کے
اندیشر نے۔

. حضرت عمر ائن عبد العزیز رضی الله عنه کی عادت تھی کہ ہر شب علاء کو جمع کرتے وہ حضر ات قیامت اور موت کا احوال بیان کرتے تو تمام لوگ اس قدر روتے جس طرح اہل ماتم روتے ہیں اور حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ اپنی ہر مجلس میں صرف موت، دوزخ اور آخرت ہی کیبات کیا کرتے تھے۔

منقول ہے کہ ایک عورت ام المو منین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے پاس آئی اور کہا کہ میر اول بہت سخت ہے (نرم کرنے کی) کیا تدبیر کروں؟ حضرت ام المو منین نے فرمایا تو موت کو کشرت سے یاد کیا کر تیر اول نرم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس بات پر عمل کرنے سے اس کی سخت دلی جاتی رہی وہ پھر ام المو منین حضر ت عائشہ رضی اللہ عنها کی خدمت میں حاضر \* ہوئی اورآپ کا شکریہ اوا کیا۔

حفزت رہے ان عیثم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر کھود لی تھی اور ہر روز کئی مرتبہ اس میں جاکر لیٹتے تھے تاکہ موت کا خیال دل میں تازہ رہے۔ ان کا قول تھا کہ اگر ایک دن میں ایک ساعت کیلئے بھی موت کو بھول جاؤں تو میر اقلب سیاہ پڑجائے گا۔ حفزت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عن نے ایک شخص سے فرمایا موت کو اکثریاد کیا کرواس کے دوفائدے ہیں۔ اگر تم محنت و تکلیف میں مبتلا ہو تو اس یاد مرگ سے تم کو تعلی ہوگی اور اگر فراغت و آسودگی حاصل ہے تو موت کاذکر تمہارے عیش کو تلج کردے گا۔

ی الله سلیمان دارانی رحمته الله علیه نے فرمایا ہے میں نے ام ہارون سے پوچھاکہ کیاتم موت سے راضی ہو۔انہوں نے جواب دیا نہیں میں موت نہیں چاہتی،انہوں نے پوچھااس کا سبب کیا ہے ؟انہوں نے کہاکہ اگر میں کسی بعدہ کی قصور وار ہوتی ہوں تواس شخص کو دیکھنا پیند نہیں کرتی اس کے سامنے تھمرنے سے شرم کرتی ہوں اور جبکہ میں گناہوں میں

غرق ہوں توخداوند تعالیٰ کے سامنے کس طرح جاسکو نگی۔

موت کویاد کرنے کے طریقے: اے عزیز موت کیاد تین طرحے ہواکرتی ہے۔ایک تواسے غافل دنیا وار کایاد کرنا ہے کہ موت کے ذکر ہے وہ راضی شیں ہے۔اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ دنیا کے عیش وآرام اس سے چھوٹ جائیں گے۔ پس وہ موت کی شکایت کر کے کہتا ہے کہ بدیری بلاسامنے کھڑی ہے۔ افسوس کہ مجھے و نیااور اس کے عیش و آرام کو چھوڑنا پڑے گا۔اس طرح موت کاؤکر کرنا۔اس کو حق تعالیٰ کی درگاہ ہے دور کرتا ہے۔لیکن اگر دنیا کا عیش اس پر م کھے تا گوار ہے اور دل دنیا سے بیز ار ہے تو موت کا یاد کرنا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔ دوسر اطریقہ یہ ہے کہ جس نے گناہوں سے توبہ کرلی ہے وہ موت کو ناپند نہیں کر تااور اس کاذکر ناگوار نہیں گزر تا۔ لیکن اس کے جلد آنے سے کر اہت كرتاب اسكواس بات كاور موتاب كم جمع توشه آخرت كے بغير جانا يڑے گا۔اس سبب اگر كوئي مخص موت كونا كوار محسوس کرے اور اس سے کراہت کرے تواس میں کچھ قباحت نہیں ہے۔ تیسر اطریقہ عارف کے یاد کرنے کا ہے۔اس لئے وہ موت کویاد کرتا ہے کہ دیدار اللی کاوعدہ موت کے بعد ہے۔وصل دوست کے وعدہ کاوفت کوئی بھی نہیں بھولتا۔ بلحد ہمیشہ اس کے انتظار میں رہتا ہے۔ صرف انتظار ہی نہیں بلعد اس کی آر زو کرتا ہے۔ چنانچید حضرت حذیفہ رضی اللہ عنهٔ نے وم مرگ فرمایا۔ حبیب جاء علی فاقة لیمنی دوست درویش کے وقت آیا ہے۔ پھر انہوں نے مناجات میں اس طرح کها خدایا۔اگر تواس سے واقف ہے کہ میری نظر میں درویشی، توانگری ہے، پیماری، تندر سی سے اور موت، زندگی ہے بہتر ہے اور پندیدہ ترہے تو مجھ پر موت کی سختی کوآسان فرمادے۔ تاکہ میں تیرے دیدارے لذت اندوز ہو سکول۔ ان امور کے سواایک اور پراور جہ ہے جس میں نہ موت سے بیز اری ہے اور نہ اس کی طلب ہے اور نہ تعجیل کی خواہش ہے نہ تاخیر کی آرزو۔ بلحہ حق تعالی کے علم پر راضی ہونا ہے۔ اپنے تصرف واختیار کو چھوڑ کر تشکیم ورضا کے بلعد ترین مقام پر پنچنا ہے اور بیبات اس وقت حاصل ہو گی کہ موت اس کویاد آئے جبکہ حال ہے ہے کہ موت کا خیال اکثر اس کے ول میں نہیں آتا کیونکہ وہ دنیا میں مشاہدہ اللی میں منتغرق رہتا ہے اور ذکر اللی اس کے دل پر غالب ہو تا ہے۔اس کی نظر میں مرینادونوں ایک ہیں کیونکہ تمام احوال میں خدا کی یاداور اس کی محبت میں منتفرق رہتا ہے۔

موت کافر کرول پر کس طرح موثر ہو تا ہے: معلوم ہوناچاہ کہ موت ایک امر عظیم اور امر گرال
بارہ اور خطرہ سے خالی نہیں ہے۔ اکثر لوگ موت سے بے خبر ہیں اگر بھی یاد بھی کرتے ہیں توان کے دل پر پچھ اثر نہیں
ہوتا۔ کیونکہ دیا کے کا موں کا خیال اس قدر ہوتا ہے کہ کی دوسری بات کی وہاں گنجائش ہی نہیں ہوتی اس لئے وہ لوگ خدا
کے ذکر سے بھی حلاوت اور لذت نہیں باتے۔ پس اس کی تدبیر سے ہے کہ آدمی گوشہ نشین ہو کر ایک ساعت کیلئے اپنے دل
کو دنیاوی خیالات سے الگ تھلگ رکھ اس شخص کی طرح جس کو ایک جنگل طے کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کی تدبیر

میں وہ اس طرح منہمک ہوتا ہے کہ ول دوسری چیزول سے فارغ رہتا ہے۔ پس پیہ خلوت نشین اینے دل میں خیال کرے کہ موت عنقریب آنے والی ہے۔ ممکن ہے کہ میں آج ہی مر جاؤں۔ اگر کوئی شخص تم سے کیے کہ تم اس اندھیرے اور تاریک بالا خانہ پر جاؤ جبکہ تم کو پیر معلوم نہیں کہ راہ میں کوئی غارہے پااس کے راستہ میں کوئی پیھر ر کھا ہوا ہے یا کچھ خطرہ ہے تواس صورت میں یقیناتم ہر اساں ہو گے بس اب خیال کرو کہ موت کے بعد تمہار اکیا حال ہو گااور قبر کی سختی بھی پچھ کم نہیں ہے تو پھر اس بات ہے بے قکر رہنا کس طرح جاہو سکتا ہے ایس مناسب اور بہتر نہیں ہے کہ اپنے ان دوست احباب کو یاد کروجو مر چکے ہیں اور ان کی صور توں کو پیش نظر رکھواور خیال کرو کہ دنیا میں کس کروفر سے رہتے تھے اور کس قدر ان کے دل مسر ور رہتے تھے اور وہ موت ہے بے خبر تھے لیس ناگمال عین بے خبری کے عالم میں موت آئی اور ان کے اعضاء کس طرح گل سرز گئے ہوں گے اور کیڑوں نے ان کے ناک ، کان اور گوشت بوست کو کھالیا ہو گااور مٹی میں مل گئے ہول گے۔اب ان کے ور ثاء ان کے مال تقسیم کر کے بڑے مزہ سے کھار ہے ہیں اور ان کی بیویاں دوسرے خاو ندول کے ساتھ عیس کررہی ہیں اور پہلے شوہروں کو بھول چکی ہیں۔ پس اینے ہر ایک گذرے ہوئے یارآشنا کو یاد کرے اور ان کی تفریحات، ہنمی، دل لکی اور غفلت اور بڑی برزی امیدوں اور آر زؤں میں ان کا مشغول رہنایاد کرے کہ وہ جگی کا موں میں مشغول رہتے تھے وہ بیس میں سال میں بھی تمام نہیں ہو سکتے تھے اور ان کا مول میں کیسی کیسی تکلیف اٹھاتے تھے ان کا کفن د ھوٹی کے گھاٹ پر د هویا گیا تھااوران کواس کی بالکل خبر نہیں تھی پس اپنے دل ہے کہ میں بھی ان کے مائند ہوں اور میری حرص و غفلت ان سے کچھ کم نمیں یہ تو تمہاری خوش تھیبی ہے کہ بیاوگ تم سے پہلے مر گئے تاکہ تم کوان کے حال سے عبرت حاصل ہو۔ بررگول نے فرمایا ہے فان السعید من وعظ بغیرہ (نیک خت وہ ہے جو دوسرول سے عبرت حاصل کرے) لیں انسان اپنے ہاتھ یاؤں ،آنکھ ،انگلیوں اور زبان اور دوسر ہے اعضاء کا خیال کرے کہ بیہ تمام اعضاء ایک دوسرے ہے جدا ہو جائیں گے اور چندروز میں پیبدن زمین کے کیڑوں کی غذائن جائے گا۔ پھر تم اپنی اس صورت کا خیال کروجو قبر میں ہوگ۔ ایک سر اگلا ہوامر دار بن جائے گ۔ غرض اس قتم کے خیالات دن بھر میں ایک ساعت کیلئے دل میں لائے تا کہ دل موت سے خبر دار ہے۔ یول ظاہر میں سرسری طور پر موت کویاد کرنادل پراٹر نمیں کرتا۔ انسان ہمیشہ دیکھتا ہے کہ لوگ جنازہ لے جارہے ہیں اور بیہ بھی سمجھتا ہے کہ اس قتم کے نظارے ہمیشہ ہوتے رہیں گے لیکن خود کو بھی مر دہ کی حالت میں خیال نمیں کر تا۔ جوبات و یکھی نہیں جاتی ہے وہ کبھی خیال میں نہیں آتی ہے۔ اسی واسطے حضور اکرم علیہ نے خطبہ میں اس طرح ارشاد فرمایا : بچے بتا! کیا یہ موت ہمارے واسطے نہیں لکھی ہے اور یہ جنازے جولوگ لے جارہے ہیں بچ بتاکہ کیا بیر مسافر ہیں جو پھر جلد ہی لوٹ آئیں گے۔لوگ ان کو خاک میں دفن کر کے ان کی میر اث (ترکہ ) کھاتے ہیں اور این حال سے غافل رہتے ہیں۔

موت کویاوند کرنے کا سبب اکثر طول اس ہو تاہے یعنی بری پری لبی لبی آرزو کیں۔ یہ ساری خرابیال اس سے پیدا

ہوتی ہیں۔

آر زوئے کو تاہ کی فضیلت: جو کوئی اپندل میں یہ خیال کرے کہ میں مد تول زندہ رہوں گااور مدت دراز کے بعت دن بعد مجھے موت آئے گی ایسے شخص سے دین کا کوئی کام شیں ہوگا کیونکہ وہ اپنے دل ہے کہتا ہے کہ ابھی زندگی کے بہت دن باتی ہیں۔ جب چاہوں گا فلال نیک کام کرلول گا۔ ابھی توجو دن عیش و عشرت میں گذر رہے ہیں یہ غنیمت ہیں اور جو کوئی اپنی موت کو اپنے قریب سمجھے گا۔ وہ ہر طرح سے زاد آخرت کی تدبیر میں مصروف ہوگا۔ ایسا خیال تمام سعاد تول کا محرک دو اپنی موجب ہو تا ہے۔ حضور اکرم عیال خیال نم رضی اللہ عنماسے فرمایا می کوجب تو سوکر اٹھے تو یہ خیال نہ کر کہ رات میں نے زندہ رہ کر ارت میں زندہ رہا) بلحہ اپنی زندگی سے موت کا سامان حاصل کر اور تندر سی سے یماری کا تو شہ میں یہ پہنچا (یماری کا خیال کر) تو شیں جانتا کہ کل تیر انام حق تعالیٰ کے نزدیک کی گروہ میں داخل ہوگا۔

یہ بھی حضورا کر معلیقے نے فرمایا ہے''کہ اے لوگو! تمہارے باب میں کسی چیز ہے اتنااندیشہ ناک نہیں ہوں جتنا تمہاری ان دوخصلتوں ہے ڈر تاہوں کہ تم حرص کی پیروی کروگے اور زندگی درازگی امیدر کھو گے۔''

حضرت اسامه رضی اللہ عندُ نے ایک چیزاتی خریدی که ایک ماہ تک کام آئے۔ حضور عظیمیہ کوجب یہ معلوم ہوا تو ارشاد فرمایان اسامه خطویل الاسل لین اسامه حیات مستعار پر بڑا بھر وسه رکھتا ہے۔ فتم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ فدرت میں میری جان ہے کہ جب میں آنکھ بعد کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں کہ آنکھ بعد کرنے سے پہلے میری موت آجائے گی اور جو لقمہ منہ میں ڈالٹا ہوں۔ سمجھتا ہوں کہ ابھی موت آجائے گی اور دہ حلق میں رہ جائے گا۔"

اے لوگواگر عقل رکھتے ہو تو خود کو مر دہ سمجھو قتم ہے اس پر در دگار کی جس کی وست قدرت میں میری جان ہے۔ جس چیز کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے۔وہ آگر رہے گی ادر اس سے نہ بیچو گے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنمافر ماتے ہیں کہ رسول اکر م سیلیٹی نے ایک مربع تھینچااور اس کے در میان ایک سیدھااور اس خط کے دونوں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں تھینچیں اور اس کے باہر سے ایک خط تھینچ کر فرمانے لگے۔" یہ خط جو اس مربع کے اندر ہے آدمی کی مثال ہے اور یہ خط مربع اس کی اجل ہے جو اس کو چاروں طرف ہے گھیرے ہوئے ہوئے ہاں سے بھاگ نہ سکے گااور یہ چھوٹی لکیریں جو دونوں طرف ہیں آفتیں اور بلائیں ہیں جو اس کے آگے کھڑی ہیں۔

اگربالفرض وہ ایک آفت سے چ جائے تو دوسری آفت سے نجات نہائے گا۔ یمال تک کہ مر جائے اور ایک خط جو مربع کے باہر ہے اس کی آس اور امید ہے کہ آدمی ہمیشہ بڑی بڑی تدبیر وں میں لگار ہتا ہے جو خدا کے علم میں ہیں اور اس کی اجل کے بعد پوری ہوں گی۔

حضور علی کے کا یہ بھی ارشاد ہے کہ انسان ہر روزیو ڑھا ہو تا جاتا ہے اور دو چیزیں اس میں جوان ہوتی جارہی ہیں مال کی حرص اور جینے کی آرزو۔ خبر میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ضعیف شخص کو دیکھا جو پھاؤڑ اہاتھ میں لئے کام کررہا ہے اور دعامانگ رہاتھا کہ یا اللی حرص کو اس دل ہے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے حرص کو اس کے دل ہے نکال دیا۔وہ ضعیف شخف پھاؤڑ اہاتھ ہے رکھ کر سوگیا۔ ایک ساعت کے بعد پھر اٹھااور مناجات کی کہ یادالنی اس کوح ص عطاکر تبوہ پیر مرداٹھ کر پھر کام کرنے لگا۔ حفزت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ کیابات تھی ؟ اس نے جواب دیا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں محنت کب تک کردل گا۔ بوڑھا ہو گیا ہول اور اب جلد مر نے والا ہوں اس وجہ سے میں منے بھاؤڑ ارکھ دیا (کام چھوڑ دیا) پھر دوبارہ یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ موت آنے تک روٹی کھانا (طعام) ضروری ہے (اس لئے دوسری دعاکی)۔

صفوراکرم علی نے صحابہ کرام رضی اللہ عظم سے دریافت کیا کیا تم جنت میں جاناچا ہتے ہو؟ انہوں نے جو اب دیا۔ بی ہال ہم چاہتے ہیں۔ حضور آکرم علی نے ارشاد فرمایا، تم حرص کو کم کر دواور موت کی صورت اپنے سامنے ہمیشہ رکھو اور حق تعالیٰ سے بہت زیادہ شرم کرو۔ منقول ہے کہ کی شخص نے اپنے بھائی کو خط لکھا جس میں سے تحریر تھا کہ دنیا خواب اور ان دونوں کے در میان موت ہے اور جس عالم میں ہم ہیں دہ پریشان خواب وخیال ہے۔"

حرص کے اسباب: اے عزیز معلوم ہوناچاہے کہ انسان طویل زندگی کودووجہوں ہے اپنے دل میں قرار دیتاہے (چاہتا ہے)ایک نادانی اور دوسری وجد دنیا کی محبت ۔ لیکن جب دنیا کی محبت غالب آئی۔ تو موت نے محبوب دنیا کواس سے چھین لیا۔اس وجہ سے انسان موت ہے خوش نہیں اور ہیر امر (مرنا)اس کی طبیعت کے خلاف ہے۔اور جو چیز مخالف طبع ہوتی ہے توانسان ہمیشہ اس سے مذر کر تاہے اور خود سے بھلا تاہے اور ہمیشہ اس چیز کے مخالف خیال جمائے رہتاہے جو اس· کی آر زو کے مطابق ہو پس ہمیشہ وہ زندگی ، مال وزن ، فرزند اور دنیا کے سامان کو سمجھنے لگتا ہے کہ بیر دائمی ہیں اور موت کو اس کی تمنا کے بر خلاف ہے بھول جاتا ہے۔ اگر بھی انفاقاً موت کی یاد بھی آئی تو کتا ہے کہ ابھی جلدی کیا ہے بہت دن ابھی (زندگانی کے )باتی ہیں آئدہ موت کا توشہ فراہم کرلول گا۔ پڑھائے تک صبر کرناچاہے۔ پھر جب یوڑھا ہو جاتا ہے تو کتا ہے۔ ذرااور زندگی باقی رہے کہ میری بیه زمین پانی سے سیر اب ہو جائے تاکہ دل روزی کی فکر سے فارغ ہو جائے تاگہ عبادت کی لذت حاصل ہو اور فلال دستمن نے جو سر اٹھایا ہے اس کو ٹھیک کر دول۔ غرض اس طرح سے ڈھیل دیتے جاتا ہے۔ایک شغل سے فارغ ہو کر دس اور کا مول میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ احتق اتنی بات نہیں سمجھتا کہ دنیا کے کامول ے کی نے فراغت حاصل نہیں کی ہے۔ سوائے اس کے کہ دنیاہے دست بر دار ہو جائے اور بیر نادان بیر سمجھناہے کہ کی نه کی وقت میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا۔اس طرح روز تاخیر کرتا چلا جاتا ہے آخر کاریکا یک موت آجاتی ہے اور حسر تیں ول کی دل ہی میں رہ جاتی ہیں۔ اس وجہ ہے اکثر اہل دوزخ کی فریاد اور پشیمانی اس تاخیر کرنے کے سبب سے ہوگی اک انہوں نے عمل خیر میں تاخیر کی )اور اس تاخیر ار و هیل کا سبب دنیا کی محبت اور آخرت سے غفلت ہے۔

حضور اکرم علی کے فرمایا کہ "جس چیز کو تو چاہتا ہے اس کو دوست رکھ۔ لیکن آخر کاروہ تجھ سے چھین کی جائے گ۔ "نادانی کا بتیجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جوانی پر بھر وسہ کرے اور انتانہ سمجھے کہ بردھا ہے سے پہلے ہی مرجائے گا۔ ہزاروں پچ مر جاتے ہیں۔ شہر میں جو ہوڑھے کم نظر آتے ہیں اس کی وجہ یمی ہے کہ بردھاپے کی عمر کولوگ بہت کم پہنچتے ہیں اور دوسر کی بات یہ کہ ناور دوسر کی جات ہیں ہوں ہے گئے ہیں اور دوسر کی بات یہ کہ عادر سے کہ ناوان تندر سی کی حالت میں مرگ مفاجات کو اپنے ہے دور سمجھتا ہے۔ اتنا نہیں جانتا کہ اچانک مر جانا تو شاذو نادر ہے لیکن اچانک ہم آتی ہیں تو اس پیمار کی سے پیمار کا مر جانا ممکن ہے لیس مقافند کو چاہئے کہ موت کی صورت میں ہمیشہ پیش نظر ر کھے اس دھوپ کی طرح جو اس پر پردر ہی ہو اس سامیہ کی طرح نہیں جو اس کے آگے چاتا ہے اور یہ اس کو نہیں پاسکتا۔

#### حرص كاعلاج

معلوم ہوناچاہئے کہ کی چیز کے سب کودور کرنے کاذر بعد ہے۔ اب جبکہ تم یہ تمام باتیں جان چکے تواب حرص کے وفع کرنے کی تدبیر بھی کرناچاہئے۔ جس سب سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ اس کو تدبیر ہے دور کیا جا سکتا ہے۔ جس کاذکر ہم نے '' حب دنیا''کی فصل میں کیا ہے۔

یعنی جو کوئی دنیائی بے ثباتی معلوم کر لے گاوہ ہر گزاس کو دوست نہیں رکھے گا۔ کیونکہ جانتا ہے اس کی لذت چند روزہ ہے اور موت کے آنے پر یہ سب ختم ہو جائے گی اور دنیا کا یہ فی الحال عیش بھی کدورت، رنج اور در دسرے خالی نہیں ہے اور جو کوئی آخرت کی درازی اور دنیاوی عمر کی کو تاہی پر غور کرے گا تو سمجھ لے گا۔ آخرت کو دنیا کے عوض فروخت کرنا گویا ایسا ہے کہ کوئی شخص اس در هم کو جو اس نے خواب میں دیکھا اس در ہم پر فوقیت دے جو عالم بیداری میں اس کے ہاتھ میں ہو کیونکہ دنیا خواب ہے حدیث شریف آیا ہے۔

الناس بینام فاذا ما تو افا نتھوا نادانیوغفلت کاعلاج اچھے فکرو تام ہے ہو گا۔ یوں سمجھو کہ جب موت کاآناآد می کے اختیار میں نہیں ہے تووہ ایسے وقت پر نہیں آئے گی جس میں اس کی مرضی ہو۔ پھر جوانی ، زور اور قوت پر بھر وساکرنا قطعی نادانی ہے۔

حرص کے ورجے: حرص کے درجوں اور مرتبوں کے اعتبارے لوگ مختلف ہیں۔ کوئی توابیا ہو گاجو ہمیشہ دنیا

میں رہنا چاہتا ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ یود احد کہ لو یعمر الف سنة (تم میں کوئی خواستگار ہے کہ ہزار
سال تک جئے) اور کوئی اییا ہوگا کہ بڑھا ہے کی آرزور کھتا ہے اور کوئی اییا ہوگا کہ اس کو ایک سال سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو
اور کل دوسر ہے برس کی تدبیر نہ کر ہے کوئی اییا ہوگا کہ ایک دن سے زیادہ جینے کی امید نہ ہو اور کل کی تدبیر اور فکر نہ
کر ہے۔ حضر ت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کل کی روزی جمع مت کر کیونکہ اگر زندگی باقی ہے تورزق بھی باتی ہے اور
حیات باتی نہیں ہے تودوسروں کی زندگی کے واسطے تم رنج مت اٹھاؤ اور کوئی اییا ہوگا کہ ایک ساعت بھی زندہ رہنے کی اس
کو امید نہ ہو چنانچہ حضورا کرم عیالے پنی موجود ہوتے ہوئے تیم فرما لیتے کہ مباد اپانی لانے ہے قبل ہی موت واقع ہو جائے

اور کوئی اییا ہوگا کہ موت ہر آن اس کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ چانچہ حضورا کرم علی نے حفز ت معاذر من اللہ عنہ ہے دریافت کیا کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جس چیز ہے ہم وہ میں ہو ایمان نے حجھ لیا کہ آئندہ پر اس ہے نقع اندوز نہیں ہو سکوں گاحفز ت اسود حبشی رضی اللہ عنہ نماز کے دفت ہر طرف و کچھے تھے۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا کہ آئید کے دکھتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کود کھے رہا ہوں کہ کس طرف ہے آئےگا۔

الغر من اس بات میں ہندوں کی حالت کیساں نہیں ہے جو کوئی فقط ایک ماہ حصنے کی امیدر کھتا ہے۔ وہ اس سے افضل ہے جو چالیس دن زندگی کی امیدر کھتا ہے۔ اور اس کی مثال اس سے ظاہر ہے کہ ایک شخص کے دو بھائی پر دیس میں ہیں ایک ہوائی کی امیدر کھتا ہے۔ وہ اس سے افضل ہمائی کہ تاہے اور دوسر سے ہمائی کے ایک ماہ میں جو آنے والا ہے اس کے واسطے یہ بھائی کہ تاہے اور دوسر سے ہمائی کے معاملہ میں تاخیر کر تاہے اس ای طرح ہر کوئی خود کو حرص و ہوا ہے دور خیال کر تاہے اس ای طرح ہر کوئی خود کو حرص و ہوا ہے دور خیال کر تاہے اس کی واحد کے دور خیال کر بھائی ہواؤں کو پریشائی ہے کہ ایک خود کو حرص و ہوا ہے دور خیال کر بھور اگری کو مقامی ہے کہ انسان اپنے دم کو فنیمت عبھو۔ جو ائی کو ہو حالے دور خیال کر بھور اگر می عظافہ ہے کہ انسان اپنے دی کو در اکثر اوگوں کو نمیس ہے۔ ایک تندر سی پہلے فنیمت عبھو۔ جو ائی کو ہو حال ہیں جات کو در میں ایش عنہ میں جو آئے قوان سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے دور سے جمعیت خاطر ۔ حضور اگر می عظافہ جب کھی کی صحافی (رضی اللہ عنہ کے فالمت مشاہدہ فرماتے قوان سے پہلے دور سے خوال سے توان سے پہلے دور کی تو می اللہ عنہ نے فوال کو نمیں ہے۔ ایک تندر سی مقتم سے پار پار کو اس سے کہ ہر صبح سے پہلے کہ ہر صبح سے پہلے کہ ہر صبح سے پہلے کو کر مسل سے تعلی در میں اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر صبح سے پہلے کو کر میں سے دور کو کر میں اللہ عنہ نے فوال سے توان سے پہلے کہ ہر صبح سے پہلے کار کر میں اللہ عنہ نے فوالے توان سے پہلے کہ ہر صبح سے پہلے کار کر میں اللہ عنہ نے فوال سے کہ ہر صبح سے پہلے کہ ہر صبح سے پہلے کو کر میں اللہ کو کر ایک نو میں کو کر کو موت سے پہلے کو کر میں ان کو کر کو موت سے پہلے کو کر کو کر کو موت سے پہلے کو کر کو کر کو موت سے پہلے کو کر کو کر کو کر کو کر کر تامے کر کر تام کی کر کر تام کی کر کر تام کر کر ت

نتظر ہیں۔ لینی قبر ستان کے مردے جب تک مجھے نہ لے جائیں یمال سے نہیں ہٹیں گے۔ نقل ہے کہ حضر ت ابو موکی اشعری رضی اللہ عنہ اپنی آخیر عمر میں بڑی ریاضت کرتے تھے لوگوں ہے کہا کہ اگر آپ اس سخت ریاضت میں کچھ نرمی کردیں تو کیامضا کقہ ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب گھوڑے کوآخری معرکہ میں دوڑاتے ہیں تووہ اپنا تمام زور لگادیتا ہے۔ اس طرح ہے وقت میری عمر کاآخری میدان ہے قیامت قریب ہے۔ عبادت میں قصور نہیں کردول گا۔

م كدا الوحيل الرحيل (كوچور پيش م كوچور پيش م) شيخ "واؤد طائى كولوگول نے ديكھاكم نمازير من

کیلئے دوڑتے ہو جارہے ہیں لوگوں نے پوچھااتنی جلدی کس لئے ہے۔انہوں نے فرمایا۔لشکری شہر کے دروازے پر میرے

#### سکرات مرگ اور جان کنی

معلوم ہونا چاہئے کہ اگر عقل مند شخص کو سکرات موت کے علاوہ اور کوئی خطرہ در پیش ہوتا تو بھی اس کو لازم تھا کہ سکرات کاخوف دل میں رکھ کر دنیا کے عیش سے بیز ارر بتا کیو نکہ اس کو اگر اس بات کا ڈر جو کہ ایک ترک سپاہی اس کے گھر کے اندر تھس کر اس کو کاشنے والا ہے تو ڈر کے باعث خواب وخور سے جی اچائ ہو جائے گا۔ حالا نکہ ترک کا آنا مشکوک و مشتہ ہے اور ملک الموت کا آنا اور روح قبض کرنا'' یقینیات'' ہے ہے (یقینی بات ہے) اور موت کا صدمہ اس ترک کے گرزی ضرب ہے بہت زیادہ شدید اور مہیب ہوگا۔ لیکن غفلت کے سبب سے لوگ اس ہے نہیں ڈرتے۔ تمام بزرگان دین اس بات پر متفق ہیں کہ جان کن کی تکلیف تکوار ہے کی کو گئڑے گئڑے کر ڈالنے کی اذبیت سے زیادہ سخت ہے کو نکہ زخم کی افرار روح کو اذبیت کا سبب ہیہ ہوتا ہے کہ جمال زخم لگتا ہے وہاں کی روح کو اذبیت پینچی ہے اور ظاہر ہے کہ زخم کی جگہ پر تکوار روح کو نہیں دیکھتی ہے آگ سے جلنے کا در داس واسطے زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی جلن تمام اجزاء میں سر ایت کر جاتی ہے اور جان کندنی کی اذبیت عین روح میں جو بدن کے تمام اجزاکو گھرے ہو فاہر ہوتی ہے اور سکر ات کے وقت آدمی ہے طاقتی کے کندنی کی اذبیت عین روح میں جو بدن کے تمام اجزاکو گھرے ہو جاتی ہو جاتی ہے اور سکر ات کے وقت آدمی ہے طاقتی کے سبب سے اس واسطے خاموشی رہتا ہے کہ زبان اس کی سختی ہے گئگ ہو جاتی ہے اور عقل جا نہیں رہتی۔ یہ سختی ہیں وہی معلوم کر سکتا ہے جس نے اس کی افزیت اٹھائی ہے۔ یا نور نبوت کی بدولت اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کی افزیت کا علم ہو۔ معلوم کر سکتا ہے جس نے اس کی افزیت اٹھائی ہے۔ یا نور نبوت کی بدولت اس کے وقوع سے پہلے ہی اس کی افزیت اٹھائی ہے۔ یا نور نبوت کی بدولت اس کی جھی پر آسان فرمادے کہ جمعے موت کا اعاض فی جمعہ پر آسان فرمادے کہ جمعے موت کا اعاض فی ہی کہ میں اس خوف ہے مر جاؤل گا۔

حضورا کرم علیہ نے اس وقت پر یہ دعا ما نگی تھی اللهم هون علے محمد (صلی الله علیه وسلم)
سکرات الموت (اللی محمد (علیہ اللہ علیہ کرات موت کوآسان فرماوے۔ حضر تعاکشہ رضی اللہ علمانے فرمایا ہے جس مخت کو سکرات میں آسانی ہواس کی خوبی (انجام) کی مجھے امید نہیں کیونکہ حضورا کرم علیہ کی سکرات کی سختی میں نے اپنی آسکھوں سے دیکھ ہے۔ اس وقت آپ فرمار ہے تھے "یا اللی اس روح کو تو ہڈیوں اور رگوں سے نکال رہا ہے یہ تختی مجھ پر آسان فرمادے اور حضر ت علیہ نے سکرات و جان کی کی تکلیف کا حوال یوں بیان فرمایے کہ سکرات کا عالم تلوار کے تین سوز خم کا ساج "۔ یہ بھی آپ نے فرمایا کہ بہت آسان موت کی مثال گو کھر و کے کا شنے جیسی ہے جو پانوں میں چجھ جائے پھر اس کا نکا لئا آسانی ہے حمکن نہیں ہے۔

حضور اکرم علی کے اس کی سختی کی خبر ہے ۔ کوئی رگ بدن میں ایسی نہ ہوگی جس میں الگ الگ در دنہ ہو تا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنۂ نے فرمایا اے لوگوں! جنگ کروتا کہ دشمن کے ہاتھ سے مارے جاؤکیونکہ تکوار کے ہزار زخم سکرات کی سختی سے جو بستر علالت پر ہوتی ہے تہمارے اوپرآسان ہیں۔

منقول ہے کہ بنی اسر اکیل کی ایک جماعت کا گذر کمی قبر ستان پر ہوا۔ ان کی دعاہے حق تعالی نے ایک مردہ کو زندہ کر دیاوہ اٹھااور یو لا اے لوگو! مجھے ہے کیا چاہتے ہو۔ میر می موت کو پچاس سال گذر بچکے ہیں لیکن ابھی تک جال کنی کی شختی مجھے یاو ہے۔ ایک صحافی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب کسی مومن کے مرتبہ میں پچھ باقی رہ جا تا ہے جیسے وہ اپ عمل سے حاصل نمیں کر سکا ہو تا ہے تو حق تعالی سکرات موت کو اس پر سخت فرماد پتا ہے۔ تاکہ وہ اس طرح ان در جات کو حاصل کرے اور اگر کسی کا فرنے نیکی کی ہے تو اس کی جزامیں سکرات کو اس پر آسان کر دیتا ہے۔ تاکہ اس کا پچھ حق خداو ند

تعالیٰ کے ذمہ ندرہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ مرگ مفاجات میں مومن کی راحت اور کافر کی حسرت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب موکیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو حق تعالیٰ نے ان سے دریافت کیا کہ اے موکیٰ! سکرات میں تیراکا حال ہے ؟ انہوں نے فرمایا کہ ایسی حالت ہے جیسے کسی زندہ پر ندہ کواگ میں بھونتے ہوں جس میں نہ اڑنے کی قدرت ہے اور نہ مرنے کی تاکہ اس مختی سے نجات یائے۔

حفزت عمر رضی اللہ عنۂ نے کعب الا خبارے دریافت کیا کہ جان کی کی سختی کیسی ہوتی ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ اس کی مثال الیں ہے کہ کا نٹول سے بھر می ہوا یک شاخ کو کس کے بدن میں داخل کر دیا جائے اور اس کا ایک کا نٹاایک ایک رگ میں چبھ گیا ہو پھر کوئی بہت طاقتور شخص اس شاخ کوباہر کھنچے۔

جال کنی کی ہیں ہے۔ ان رائے کے عالم میں تین ہیں انسان کو در پیش ہوتی ہیں ایک یہ کہ ملک الموت کی ڈراؤنی صورت اسے نظر آتی ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ابر اجیم علیہ السلام نے نلک الموت سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تم کو اس صورت میں دیکھوں جس صورت میں تم گناہ گاروں کی روح قبض کرتے ہو ملک الموت نے کہا کہ آپ کھی اس کی تاب نہ لا سکیں گے۔ آپ نے کہا نہیں تم جھے دکھلاؤت ملک الموت نے اپنی وہ صورت آپ کے سامنے پیش کی کہ ایک کالا کلوٹا گندے بالوں والاسام نے گئر اے۔ جس کا لباس بھی کالا ہے آگ اور دھواں اس کے منہ سے نگل رہا ہے۔ ابر اہیم علیہ السلام اس کود کھھے ہی ہوش ہو کر گریڑے۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی شکل میں آپ کے سامنے آئے۔ اس کود کھھے ہی ہے ہوش ہو کر گریڑے۔ جب دوبارہ ہوش میں آئے تو ملک الموت اپنی پہلی شکل میں آپ کے سامنے آئے۔ شب ابر اہیم علیہ السلام نے فرمایا اسے ملک الموت اگر گنگار کو فقظ تیری صورت ہی نظر آجائے تو اس کا عذاب ہی اس کیلئے تب ابر اہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد قبر میں پھے راحت وآرام نہ بھی پائیں تو ملک الموت کی وہ اچھی صورت ان کیلئے کا فی در کھتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ اس کے بعد قبر میں پھے راحت وآرام نہ بھی پائیں تو ملک الموت کی وہ اچھی صورت ان کیلئے کا فی دیکھتے ہیں۔ اگر بالفرض وہ اس کے بعد قبر میں پھے راحت وآرام نہ بھی پائیں تو ملک الموت کی وہ اچھی صورت ان کیلئے کا فی دیا ہے۔

منقول ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت ہے دریافت کیا کہ تم مخلوق کے معاملہ میں عدل ہے کام کیوں نہیں لیتے۔ کسی کو دنیا ہے جلد لے جاتے ہو اور کسی کو بہت مدت تک دنیا میں چھوڑ دیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ بیابات میرے اختیاد میں نہیں ہے ہر ایک کے نام کااجازت نامہ جھے دیاجا تاہے اور میں اس حکم کے مطابق عمل کر تاہوں۔

حضرت وہب بن منہ رحمتہ اللہ علیہ نے کہاہے کہ ایک دن کی بادشاہ نے سواری کے ارادہ سے لباس پہننا چاہا۔
نوکروں نے طرح طرح کے لباس حاضر خدمت کئے۔ اس نے ان میں سے سب سے بہتر لباس پہنا بہت سے گھوڑ سے حاضر کئے گئے تھے ان میں سے ایک بہت اچھا گھوڑ اسواری کیلئے امتخاب کیا۔ اس پر سوار ہو کربڑی شان و شوکت سے باہر فکلا۔ تکبر کے باعث کسی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اس اثناء میں ملک الموت نے ایک میلے لباس والے درویش کی صورت میں اس کے پاس آکر سلام کیا۔ بادشاہ نے جواب نہیں دیا۔ تب درویش نے اس کی لگام پکڑلی۔ بادشاہ نے جواب نہیں دیا۔ تب درویش نے اس کی لگام پکڑلی۔ بادشاہ نے کہا اے

فقیر لگام چھوڑد ہے شاید بچھے معلوم نہیں کہ میں باد شاہ ہوں۔اس نے کما مجھے تجھ سے کام ہے۔باد شاہ نے کما چھا ٹھم میں گھوڑے ہے نیچ اتر آؤں۔درولیش نے کہا کہ اتر نے کی فرصت نہیں ہے۔اسی وقت وہ کام چا بتا ہوں۔باد شاہ نے زچ ہو کر کہا کہ بتا کیا کام ہے۔ تب اس نے باد شاہ کے کان میں کہا کہ میں ملک الموت ہوں اور اس لئے آیا ہوں کہ ابھی تیری روٹ قبض کروں۔ یہ سنتے ہی باد شاہ کارنگ فق ہو گیا اور بات کرنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ ہمشکل تمام کہا کہ اتنی مملت مجھے دیدو کہ میں گھر جاکر زن و فرز ندھے رخصت ہو لول۔ ملک الموت نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ غرض اس وقت گھوڑے ہی پاوشاہ کی روح قبض کرلی اور باد شاہ مر دہ ہو کر گھوڑے ہے گر پڑا اور ملک الموت وہاں سے رخصت ہو گیا۔

راویس ایک اور مومن کودیکھا ملک الموت نے کہا جھے تم ہے ایک رازی بات کمنی ہے۔ پوچھاوہ کیا ہے؟ کہا کہ
میں ملک الموت ہوں اس نے جواب دیا مر حبا! میں تو بہت دنوں ہے تہا ہا انظار میں تھا۔ جھے تہارا آ تابہت عزیز
ہے۔ لو میری جان حاضر ہے قبی کر لو۔ ملک الموت نے کہا کہ اگر تم کو پچھ کام ہے تو پہلے اس کو کر لو۔ مرد مومن نے جواب دیا کہ جھے اپنے پروردگار کے دیکھنے سے زیادہ کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ تب ملک الموت نے کہا تھا جس حالت میں
تہاری مرضی ہو اس حالت میں تہماری روح قبی کروں۔ مرد مومن نے جواب دیا ذرا تھم جاد۔ و ضوکر کے نمازیز ھتا
تہاری مرضی ہو اس حالت میں روح قبی کر لینا۔ چنانچہ ملک الموت نے ایسا بی کیا۔ شخص برائی من نوایت بھی نقل کی
ہوں تم مجدہ کی حالت میں روح قبی کر لینا۔ چنانچہ ملک الموت نے ایسا بی کیا۔ شخص برن منب نے یہ روایت بھی نقل کی
ملک الموت کبھی تم کوروح قبیش کرتے وقت رحم بھی آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک حاملہ عور ت جنگ میں تھی اس کے چہ
پیرا ہوا اور جھے تھم جاری ہوا کہ اس عورت کی روح قبیش کردل۔ چنانچہ اس عورت کی روح قبیش کر کے جبان کو تباہی کیا۔
الم میں چھوڑ دیا۔ اس عورت کے معافر ہونے اور اس چہ کی تنائی اور کمیری پر جھے رحم آگیا۔ ملا کہ نے ملک الموت نے کہا ہاں او شاہ اس روے ذبین پر نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہاں اور خوال نے کہا ہاں اللہ نے کہا کہ وہ تباہ کہ نے کہا کہ ہاں الموت نے کہا ہاں و تباہ کہ ملک الموت نے کہا ہاں اللہ اللہ نے کہا کہ الموت نے کہا ہاں اللہ الموت نے کہا ہاں اللہ اللہ ملک الموت نے کہا ہاں اللہ اللہ اللہ کہ من کہا کہ میں ان ہے۔

کی صحافی رضی اللہ عند سے منقول ہے کہ شعبان کی پندرہ تاریج کو ملک الموت کے ہاتھ میں ایک نامہ دیاجا تا ہے اور اس سال جس جس کی روح قبض کرنا ہوتی ہے اس پر تحریر ہوتا ہے۔ ان میں کوئی گھر تغییر کراتا ہوتا ہے اور کوئی شاد کی کرتا ہے اور کوئی الرتا ہوتا ہے اور کوئی اللہ کرتا ہے اور کوئی الرتا ہوتا ہے ہیں۔ اعمی کرتا ہے اور کوئی کرنے جھڑنے نے میں مشغول ہوتا ہے۔ ان سب اجل رسیدہ لوگوں کے نام اس میں تحریر ہوتے ہیں۔ اعمی کے امر ان کے ملک الموت حضر سے سلیمان علیہ السلام کی محفل میں گئے اور ان کے ندیموں میں سے ایک ندیم کو گھور کر ویجھنے لگے جب وہ اہم گئے تو اس ندیم نے حضر سے سلیمان علیہ السلام سے فرایا کہ یہ شخص جو جھے یول گھور رہا تھا کون تھا۔ حضر سے سلیمان علیہ السلام نے فرایا ہے میں کرنا چا ہے ہیں۔ حضر سے سلیمان علیہ السلام نے فرایا ہے ملک الموت تھریماں آئیں گئے تو موجود نہ پائیں ہے ہوا کو تھم دیجئے کہ وہ جھے ہندو ستان کی سر زمین میں پنچاوے۔ جب ملک الموت پھریماں آئیں گئے تو موجود نہ پائیں

گے۔ سلیمان علیہ السلام نے ندیم کی پاس خاطر ہے ہو اکو ایساہی تھم دیا۔ جب وہ فرشتہ پھر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے اس
ہے کہا کہ تم نے میرے فلال مصاحب کو گھور کر کیول دیکھا تھا۔ انہول نے کہا کہ مجھے بارگاہ اللی ہے تھم ہوا تھا کہ میں اس
کی روح ہندوستان میں قبض کرول اور وہ شخص یہال (بیت المقدس) موجود تھا۔ میں نے خیال کیا کہ ایک ساعت میں یہ شخص ہندوستان مینچا تو میں نے اس کو وہال موجود پایا میں نمایت متعجب ہوا
(اور میں نے اس کی روح قبض کرلی)۔

#### قبر کامر دے سے کلام کرنا

حضورر سول خداع الله الله في المراد فرمایا ہے کہ جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو قبر کہتی ہے۔ اے ائن آدم! تیر ابر ابو تو کس جند کا گھر ہوں اند ھیری جگہ اور تنمائی کا مقام ہوں تو کس غفلت میں تھا۔

پیر اگذر قبر ستان میں ہو تا تھا جیر ان ہو کر تو ایک ایک پاؤل آگے رکھتا تھا ایک پیچے۔ پس اگروہ مردہ نیکو کار ہو تا ہے تو کوئی اور اس کو جواب دیتا ہے کہ اے قبر تو یہ کیا کہتی ہے۔ یہ شخص صالح تھا امر بالمعروف اور نبی عن المئر کر تا تھا۔ تب قبر کے گیا گر ایسا ہے تو میں اس پر ''باغ ''نن جاؤل گی۔ تب اس کابدن نور انی ن جا تا ہے اور اس کی روح آسان کی طرف جاتی ہے۔ مدیث شریف میں وارد ہے کہ جب مردہ کو قبر میں اتارتے ہیں اور فرشتے عذاب دیتے ہیں تو اس کے آس پاس کے مرد سے اس سے کہتے ہیں کہ اے ہمارے چھے آنے والے! تو ہم سے چھے رہ گیا تھا اور ہم تجھ سے پہلے آئے تھے تو نے ہم کو و کمچہ کر اس سے کہتے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں کو ملت ملی تھی جو کھلا اور ہمارے اعمال ختم ہوئے تھے تو مملت ملی تھی جو کھلا اور ایمارے اعمال ختم ہوئے تھے تو نے میں دیا کام رہ نیل کیا اس طرح زمین کے تمام گو شوں سے آواز آئے گی اے ظاہر دنیا اور ایمارے میں گرسے تھے تو نے ویساکام کیوں نہیں کیا اس طرح زمین کے تمام گو شوں سے آواز آئے گی اے ظاہر دنیا اور ایمارے میں گیا میں کیا کہ خوالی میں کیا اس طرح زمین کے تمام گو شوں سے آواز آئے گی اے ظاہر دنیا اور ایمارے تمام گو شوں سے آواز آئے گی اے ظاہر دنیا

پر فریفتہ تو نے ان لوگوں کے حال ہے عبرت کیوں حاصل نہیں کی جو بچھ سے پہلے مر گئے تھاور تیری مانند عافل تھے۔

ایک حدیث میں آیا ہے گہ جب نیک بعدہ کو قبر میں اتارتے ہیں اس کے نیک اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کو عذاب ہے چاتے ہیں۔ جب عذاب کے فرشتے بائیں طرف ہے آتے ہیں تو نماز سامنے آکے کہتی ہے میں تجھے نہیں آنے وو نگی کہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے اسطے نمازیں پڑھتا تھا اور جب وہ سرکی طرف ہے آتے ہیں روزہ کہتا ہے کہ میں تجھے نہیں آنے دول گاکہ یہ شخص اللہ کیلئے بہت بھو کا پیاسار ہا ہے اور جب بدن کی طرف ہے آتے ہیں تو جج اور جماد کہتے ہیں ہم تجھے نہیں آنے دیں گئے ویکہ اس فے اس بی ہو کہ اور جب ہاتھ کی طرف ہے آتے ہیں تو صدقہ و غیر اس کے اور جب ہاتھ کی طرف ہے آتے ہیں ہو تھے گئے تو صدقہ و غیر اس کے بعد اس نے بہت صدقہ دیا ہے۔ جب عذاب نے فرشتے گئے ہیں اور اس کی قبر میں بہشتی فرش لا کے چھاتے ہیں اور قبر کو اس پر سیس تھے مبارک ہو۔ اس کے بعد رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی قبر میں بہشتی فرش لا کے چھاتے ہیں اور قبر کو اس پر سی سیستی فرش لا کے چھاتے ہیں اور قبر کو اس پر سیس تھے مبارک ہو۔ اس کے بعد رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور اس کی قبر میں بہشتی فرش لا کے چھاتے ہیں اور قبر کی اس نے ہیں جس سے قیامت کے دن تک قبر میں نور تر ہتا ہے۔

حضرت عبداللہ ائن عبید نے فرمایا ہے کہ حضرت رسول علی ہے ادشاد فرمایا ہے کہ مردہ کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے پاؤں کی آواز کو سنتا ہے جو جنازہ کے ساتھ آئے ہیں اور کوئی اس سے بات نہیں کرتا مگر قبر یولتی ہے اور کہتی ہے کہ اے شخص کیا میرے ہول اور میرے فشار کی خبر تجھ سے لوگ باربار نہ کہتے تھے تونے میرے واسطے کیا تیاری کی۔

#### منکرو تکیر کے سوالات

حضور پر نور علی کے خرمایا کہ جبآدی مرتا ہے تو دو فرشے آتے ہیں کالے منہ آنکھیں نیلگوں، ایک کا نام منگر اور دومرے کا تکمیر ہے۔ پھر یہ میت ہے پوچھے کہ رسول آخر الزمان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے آگر مردہ مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ خدا کے بعد ہ اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کتے ہی ذریات کے وہ خدا کے بعد مصطفیٰ علی ہے اس کے رسول ہیں۔ یہ کتے ہی زمین طول اور عرض میں سرتر سر گز کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کوروش و پر نور کر کے کہتے ہیں سوجا اس طرح جیسے دو لھا سوتا ہے۔ ایساسو کہ تجھے کوئی پیدار نہ کر سکے سوائے اس کے جو عزیز قریب ہو۔ آگر مردہ منافق ہے تو کے گامیں محمد مصطفیٰ علی ہے کو نمیں جاتا۔ بال لوگول سے ساتھ اور ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے میں بھی پچھ کہتا تھا پس زمین کو حکم ہوگا کہ اس مردہ کو دبا۔ وہ ایسا دبارے گی کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے مل جائیں گی اوردہ ای طرح قیامت تک عذاب میں رہے گا۔

حضور اکر م علی نے حضرت عمر رضی اللہ عند ' نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عند! ہم خود کو کیمایاتے ہو؟ جبکہ ہم مر جاد اور تمہارے لئے قبر کھود میں جارگز کمبی، سواگز چوڑی۔اس کے بعد تم کو نهلا کمیں اور کفتا کمیں اور اس گور میں رکھ کر تم مر ماؤ اور تمہارے لئے قبر کھود میں جارگز کمبیں جلی کی مائند تم مر مٹی ڈال کے واپس آجا کمیں۔ قبر کے فتنہ والے منکر نکیر جن کی آوازیں گڑ گڑاہٹ ہے اور الن کی آنکھیں جلی کی مائند روشن، ان کے بال زمین سے لگتے ہوں گے وہ اپنے دانتوں سے قبر کی مٹی تلیث کر کے تم کو پکڑتے اور ہلاتے ہوں گے۔ حضر سے عمر رضی اللہ عند نے فرمایا پروائمیں میں ان کا جواب دوں گائیک اور حدیث میں ہے کہ دوجانوروں کو کا فرکی قبر میں

بھیجتے ہیں دونوں بہر سے ادر اندھے ہوتے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں لوہے کا گر زہو گا جس کاسر اتنابر اہو گا جتنااس ڈول کا جس میں اونٹ کوپانی پلاتے ہیں وہ جانور کا فر کو قیامت تک اس گر زہے ماریں گے نہ ان کے آگھے ہے جس ہے دیکھے سکیں اور ان کو رحم آئے اور نہ کان کہ اس کی فریاد س سکیں۔

حفرت عائشہ رضی اللہ عنهانے فرمایا ہے کہ حضور اکر م علیہ نے ار شاد فرمایا کہ قبر ہر ایک میت کو دباقی ہے۔اگر کوئی شخص اس فشار قبر سے چتا تو دہ سعد ائن معاذ (رضی اللہ عنهٔ ) ہوتے۔

حفرت انس رضی الله عنهٔ نے کما ہے کہ حضرت زینب رضی الله عنها بنت رسول اکر م علی ہے جب وفات پائی تو حضور نے ان کو قبر میں اتارا آپ کا چرہ نمایت متغیر ہوالور جب آپ باہر تشریف لے آئے تو مزاج مبارک حال ہوئے ہم نے دریافت کیایار سول اللہ علیہ اپ کے تغیر مزاج کا کیا سبب تھافر ملاکہ میں نے قبر کے فشار اور عذاب کو یاد کیا تھا۔ مجھے غیب سے معلوم ہواکہ خاتون زینب پر ان کوآسان کر دیا گیا ہے۔باوجود اس کے اس کی گورنے اس کوا تناوبادیا کہ اس کی آواز تمام جانور نیتے تھے۔ حضور علی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبر میں کا فر کو عذاب اس طرح ہو تا ہے کہ ننانوے اڑھے اس پر جھیج جاتے ہیں اور ایک اژد حانو سر والا ہو تاہے یہ اس کو کا شتے ہیں اور اس پر پھٹکار مارتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور اکرم علیہ نے یہ تھی ارشاد کیا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے اگر آسان گذر جائے توجو عذاب کے بعد ہو گاوہ بھی آسان ہو گااور اگر بیر منزل منصن اور د شوار ہو تو عذاب جو اس کے بعد ہے وہ سخت تر ہو گا۔اے عزیز معلوم ہو نا چاہنے کہ عذاب قبر کے بعد نفخہ صور کی ہیت ،روز قیامت کی ہیبت ،روز قیامت کی درازی ،اس کی گرمی اور پسینہ میں ڈوب جانااس کے بعد گنا ہوں کی پر ستش کی ہیب ہے جواس کے بعد نامہ اعمال کے باعث ہوئی اس کی ہیبت ہے۔اس کے بعد اس کی رسوائی کی ہیبت ہے جو اس نامہ اعمال کی ہیبت ہو گ۔ اس کے بعد میز ان کی ہیبت ہے کہ نیکیوں کا بلیہ بھاری رہتا ہے یا گناہوں کا اس کے بعد حق داروں اور مدعیوں کے فریاد کی ہیبت ہے اور ان کے سوال کا جواب کا دھڑ کا ہے۔ پھر پل صراط کی ہیت ہے۔ پھر دوزخ کی ہیت ہے اور وہال کے فرشتول کی اذیت ، طوق وزنجیر ، تھوڑ ااور سانپ چھکول وغیر ہ کے عذابول ی ہیت ہاور یہ عذاب دو طرح کے ہیں ایک جسمانی اور دوسرے روحانی، جسمانی عذاب کابیان احیاء العلوم کے آخر ہیں تفصیل سے کیا گیاہے اور جود لا کل اس بارے میں بیان کئے گئے ہم نے ان کوبیان کیاہے اور موت کی حقیقت روح کی ماہیت كا حوال جو موت كے بعد ہوتا ہے عنوان قائم كر كے لكھاہے جو كوئى عذاب جسمانی كى تفصيل معلوم كرنا جاہتے ہے۔وہ احیاء العلوم میں مطالعہ کرے اور روحانی عذاب کابیان اس کے عنوان کے تحت کیا گیاہے۔اب یہال دوبار اذکر کر ناطوالت کا موجب تھا۔ لیں ہم اس پر اکتفاکرتے ہیں اور اس باب کے آخر میں بزر گان دین نے جن مر دول کا حوال خواب میں دیکھا ہے۔ ہم تحریر کریں گے کیونکیہ زندول کومر دول کا احوال کشف باطن سے معلوم ہو تا ہے۔ خواب میں یابیداری میں لیکن حواس ظاہری ہے اس کا علم ممکن نہیں ہے کیونکہ مردے ایسے عالم میں گئے ہیں کہ سارے حواس کو ان کا حال معلوم كرنے كى طاقت نيس ہے۔ جس طرح كان رنگ ہے بے خبر بيں كه سارے حواس كوان كا حال معلوم كرنے كى طاقت نہیں ہے۔ جس سے عالم بقا کے مسافروں کو دیکی سکتا ہے۔ لیکن جو اس ظاہری اور مشعلہ دنیا کے سبب سے وہ خاصیت محفی ر ہتی ہے۔جب نیند کے غالب ہو جانے سے انسان اشغال دیوی ہے آزادی پاتا ہے اور مر دوں کی مانند ہو جاتا ہے توان کا

احوال ان پر ظاہر و مکشوف ہو جاتا ہے۔ان حضرات کی ای خاصیت کے سبب سے مر دوں کو ہماری خبر ہوتی ہے کہ وہ ہمارے نیک اعمال سے شاداور ہمارے گناہوں سے عملین ہوتے ہیں۔

یہ بات احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو ہماری خبر اور ان کی خبر ہم کولوح محفوظ کے واسطہ سے ہوتی ہے۔ کیو تکہ ہمار ااور ان کا حال لوح محفوظ میں تح رہے جبآدی کے دل کولوح محفوظ کے ساتھ ایک نسبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ خواب میں مر دول کا حال لوح محفوظ کے ذریعہ سے معلوم کرتا ہے اور جب مر دے صاحب نسبت ہول تو ۔ وہ ہمار احال معلوم کرتے ہیں۔

لوح محفوظ کی مثال ایک آئینہ کی سی ہے۔ جس میں تمام اشیاء کی صور تیں جلوہ گر ہوتی ہیں۔آد می کی روح بھی آئینہ کی طرح ہے اور مر دے کی روح بھی اسی طرح ہے۔ پس جس طرح ایک آئینہ میں دوسرے آئینہ کاعکس پڑتا ہے۔ اسی طرح لوح محفوظ پر لکھی ہوئی بات ہمارے اور مر دول کے آئینہ ہائے دل پر جلوہ گر ہوتی ہے۔

میں بیانہ سمجھ لینا کہ لوح محفوظ ایک جم ہے جو مربع لکڑی پاپانس پاور کی چیز کا ہما ہوا ہے۔ جس کو ظاہر کی آگھ سے

دیکھ کتے ہیں اور وہ احوال جو اس میں تحریر ہیں ان کو پڑھ سکیں۔ اگر تم اس کی مثال معلوم کرنا چاہتے ہو تو اس کو اپنا باطن

میں خلاش کرو کہ حق تعالیٰ نے تم میں ساری مخلوق کا نمونہ پیدا کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے ہے تم ساری کا نمات کو معلوم

میں خلاش کرو کہ حق تعالیٰ نے تم میں ساری مخلوق کا نمونہ پیدا کیا ہے تاکہ اس کے داریعے ہے تم ساری کا دماغ ہے جس کو

سارا قرآن ازبر ہے۔ گویا اس میں تح بر ہے وہ اس میں قرآن کو اس کی سطور کو اور حروف کو دیکھا ہے (اور پڑھتا چلاجاتا ہے)

اب اگر کوئی شخص ایسے دماغ کو ریزہ ریزہ کر کے چشم ظاہر ہے اس کو دیکھے تو اس کو اس میں کمیں بھی قرآن تح بر ہیں او منقوش

اب اگر کوئی شخص ایسے دماغ کو ریزہ ریزہ کر کے چشم ظاہر ہے اس کو دیکھے تو اس کو اس میں کمیں بھی قرآن تح بر ہیں او منقوش نظیر آئے گا پس لوح محدود ہے ظاہر ہے کہ نا تمنا ہی کو متنا ہی میں کس طرح محسوس نقوش میں تح بر کیا جا سکتا ہے۔ پس

اس کاخط اور اس کی شختی ، اس کا قلم اور ککھنے والہا تھ ان سب میں کوئی بھی تم سارات عضو کے مائند نہیں ہے جس طرح اس کا اس کاخط اور اس کی شخص ہے بامان مالک ہے جہ مشاہد "اس تمام کا تب تم ہے مشاہد ہے کہ مردول کو چھ بھی ہے سامان مالک ہے ہم مشاہد" اس تمام کا تب تم ہے مشاہد ہے کہ دیکھو۔

کانٹ تم ہے مشاہد ہنیں ہے بلکہ یمال کی اور جم کو ان کی خبر ہوتی ہے۔ اس کو تم محال مت سمجھو۔

کانٹ مقصود یہ ہے کہ مردول کو چھ تال کی اور جم کو ان کی خبر ہوتی ہے۔ اس کو تم محال مت سمجھو۔

مر دوں کوا چھے اور ہرے حال میں دیکھنااس بات کی دلیل ہے کہ وہ جیتے ہیں۔ راحت میں ہیں یاعذ اب میں دنیا ہے جو گذر گئے وہ نیست نہیں ہوئے ہیں اور مرے نہیں ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ کاار شاد ہے۔

يو للرائے وہ يحت بن اولے بن اور رہے بن بن الله اَسُواتاً طور تم كوان كوم ده گمان نه كروجوراه خدامي مارے كئے بلحه وه وَلاَ تَحْسِبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُو فِي سَبِيلِ اللهِ اَسُواتاً طور تم كوان كوم ده گمان نه كروجوراه خدامي مارے كئے بلحه وه بَلُ اَحْيَاءُ ' عِنْدَ رَبِّهِم فَيُرْزَقُونَ كُلُ فَرِحِيْنَ بِمَا اللهُ مُن نده بي اپني پرورد گار كي پاس اور ان كوروزى دي جاتي فضل سے الله مِن فَضُلِه لا

(مورة فتح) عطاكياب-

☆......☆......☆

### مر دول کے احوال جواب میں مکثوف ہوئے

حضورا کرم علی کے ارشاد فرمایا ہے۔ جس نے جمجے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آسکتا۔ جھزت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے سے ناخوش ہیں میں آسکتا۔ جھزت کیا کہ حضور اس ناخوشی کا موجب کیا ہے۔ تو حضور علیہ التحیة والثنانے فرمایا کہ کیا توروزہ کی ناخوش میں اپنی ہیوی کے بوسے لینے سے پر ہیز نہیں کر سکتا تھا (نتوانی کہ درروزہ اہل خود یوسہ نہ دہی : کیمیائے سعاوت نو لکتھوری نسخہ میں اپنی ہیوی کیا۔ اگرچہ بیدیوسہ حرام نہیں لیکن اس کانہ کشوری نسخہ صفحہ ۲۱۵ سطر ۲) پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ اگرچہ بیدیوسہ حرام نہیں لیکن اس کانہ کرنا ہی اولی ہے۔ لیکن ایسے دقائق میں صدیقوں کو معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ اگرچہ دومر وں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔

حضرت عباس رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حبت تھی آپ کی وفات کے بعد میں نے چاہا کہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اپنی آنکھیں مل رہے بعد میں نے چاہا کہ آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ اپنی آنکھیں مل رہے تھے۔ فرمایا کہ میں ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں اگر حق تعالی کر یم نہ ہو تا تو بہت مشکل آپڑی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنۂ فرماتے ہیں میں نے ابوالہ کو خواب میں دیکھاآگ میں جل رہا تھا۔ میں نے بوچھا تیم اکیا حال ہے؟ کہا کہ ہمیشہ سے عذاب میں ہوتا جس میں رسول اللہ علیہ ہوئے تھے تو جب میں نے بید عذاب میں کو خوشی ہے آزاد کر دیا تھا اس کی جزامیں پیمرکی رات کو جھے پر عذاب منیں ہوتا۔

حضرت عمر التن عبد العزیز رضی الله عنهٔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکر م علی کے خواب میں ویکھا کہ آپ حضر ات ابو بحر وعمر (رضی الله عنهٔ الله عنهٔ فرما ہیں۔ میں بھی اس مجلس میں بیٹھ گیا یکا یک امیر المو منین حضرت علی رضی الله عنهٔ اور امیر معاویہ رضی الله عنهٔ کو لایا گیادونوں کو حضور علیہ التحة الثاء کے گھر کے اندر بھیج وہاور دروازہ بند کر دیا۔ تب میں نے حضرت علی رضی الله عنه کو دیکھا کہ گھر سے باہر آکروہ فرمانے لگے قضی لی و رب الکھبه یعنی والله مجھے میراحق دلوادیا گیا اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی الله عنهٔ باہر آئے اور کہا غفر لی و رب الکھبه یعنی واللہ مجھے خش دیا گیا۔

نقل ہے کہ ان عباس رضی اللہ عنمانے ایک دن حضرت حسین رضی اللہ عنهٔ کی شادت ہے قبل نمیندے اٹھ کر انا للہ و انا الیه راجعون پڑھا۔ لوگ کینے گئے کیا حادثہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنهٰ کو شمنوں نے شہید کردیا۔ لوگوں نے پوچھاآپ کو کیے معلوم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول خدا عظیمی کو خواب میں دیکھا کہ ایک ایک میں کے ساتھ ایک آبکینہ خون ہے بھر اہوا ہے۔ حضور اگر معلیمی نے جھے فرمایا کہ تونے دیکھا کہ میری

امت کے لوگوں نے میرے ساتھ کیاسلوک کیا۔ میرے فرزند کو ناحق مار ڈالایہ اس کااور اس کے رفیقوں کاخون ہے۔ اس کو حق تعالیٰ کے پاس داد خواہی کیلئے لے کر جارہا ہوں۔اس خواب کے چوہیس دن کے بعد حضر ت حسین رضی اللہ عنهٰ کی شمادت کی خبرآگئی۔

حفزت الوجر صدیق رضی اللہ عنۂ کو کسی مخفس نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ ہمیشہ زبان کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے میرے سامنے بہت سے کام رکھے ہیں۔آپ نے فرمایا بال اس زبان سے لاالہ الااللہ کما تھا تو بہشت میرے سامنے رکھی گئی ہے (بہشت عطاکی گئی ہے) شیخ یوسف بن الحسین کو کئی نے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے سامنے رکھی گئی ہے کہا کہ حرف اس نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کما اس نے رحمت سے نوازا۔ پوچھا کس عمل کے باعث ؟ انہوں نے کما کہ صرف اس بات ہے کہ میں نے ہچائی میں بھی مزاح کوشامل نہیں کیا۔

شخ منصوری اساعیل فرماتے ہیں کہ میں نے شخ عبداللہ بزاز کو خواب میں دیکھا توان سے دریافت کیا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا میں نے ہر ایک گناہ کا اقرار کیا اس کو معاف کر دیا گیا۔ ایک گناہ کا اقرار کرتے اس کے حضور جھے شر م آئی۔ جھے ایسے کھڑ اکیا گیا کہ میرے منہ کا تمام گوشت گل کر زمین پر گر پڑا۔ میں نے پوچھادہ کو نبا گناہ تھا جس کی بیر سز اہے انہوں نے کہا کہ ایک خوصورت غلام کو میں نے بنظر شہوت دیکھا تھا۔ وہ فرشتے کو نبا گناہ تھا تھا۔ ایک گردہ درویشوں یعنی صوفیوں کا ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ فرشتے کہ تعین کہ مین نے حضور اکر م عظیلیہ کو خواب میں دیکھا تھا۔ ایک گردہ درویشوں یعنی صوفیوں کا ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ فرشت آسان سے انرے ایک کے ہاتھ میں طشت۔ حضور اکر م عظیلیہ نے دست ہائے اقد س آسان سے انرے ایک کے ہاتھ میں طشت۔ حضور اکر م عظیلیہ نے دست ہائے اقد س سے انہ کہا تھا کہ کہا تھا کہ سے نہیں تھی ہاتھ کے ہو کہا گہا تھا کہ سے نہیں ہی ہاتھ کی ہو کہا گہا تھا کہ کہا تھا کہا تھا کہ کہا تھا تھا۔ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھا کہا تھا تھی و ھلاؤ یہ بھی ان میں سے ہے۔ شیخ جمع کو خواب کہا تھا تھی و ھلاؤ یہ بھی ان میں سے ہے۔ شیخ جمع کو خواب کہا تھا تھی و ھلاؤ یہ بھی ان میں سے ہے۔ شیخ جمع کو خواب میں میں ان میں سے ہے۔ شیخ جمع کو خواب کہا تھا تھی و ھلاؤ یہ بھی ان میں سے ہے۔ شیخ جمع کو خواب کی سے کہا تھا تھی و ھلاؤ یہ بھی ان میں سے ہے۔ شیخ جمع کو خواب میں میں کہا تھا تھی و ھلاؤ یہ کہا کہ دیا اور آخرے کی زیادہ کھا ان کے حصہ میں آئی۔

حصر ت رزار اُوائن افی او فی کو خواب میں کسی نے دیکھا توان سے دریافت کیا کہ آپ نے اعمال میں سب سے بڑھ کر کس چیز کوپایا۔ انہوں نے جواب دیا" درر ضاحتم خداسب سے بہتر عمل اور کو تاہی امل"

بریذین فد عور کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے دریافت کیا کہ مجھے بہترین عمل سے آگاہ فرمائیے تاکہ میں اس کے حصول کی کو شش کروں۔انہوں نے کہا کہ میں نے عالموں کے درجہ سے بلند کوئی درجہ نہیں ویکھالیکن اس سے بھی ایک بلند درجہ ہے اوروہ غمگین رہنے والوں کا ہے (جود نیاکا غم واندوہ کرتے رہتے ہیں)۔ ائن پزیڈایک بوڑھے شخص تھے اس خواب کے بعد سے انہیں ہمیشہ رو تاپایا گیا جب تک وہ زندہ رہے یہاں تک کہ روتے روتے ان کی بصارت ختم ہو گئی (تاوم مر گروتے بی رہے)۔

امام ان عینیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھامیں نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہراس گناہ کو حش دیا جس پر میں نے استغفار کرلی تھی لیکن جس گناہ پر استغفار نہیں کی تھی اس کو معاف نہیں فرمایا۔

زبیدہ خاتون (زوجہ ہارون الرشید) کو خواب میں ویکھا دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔
انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک قدم پل صراط پر رکھا تو دوسر اقدم میر ابہشت میں تھا۔ شخ احد من الحواری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو خواب میں ویکھا اس کی الی حسین شکل تھی کہ کسی نے بھی الی حسین شکل نمیں ویکھی ہوگی اس کے چرہ پر ایک نور چہک رہا تھا۔ میں نے اس سے بوچھا کہ تیرے چرہ کا بیہ نور اور بیہ تابانی کس سب سے ہے ؟اس نے ہواب دیا تم کویاد ہوگا کہ فلال رات تم اللہ تعالی کی یاد میں خوب گربیہ وزاری کر رہے تھے میں نے کہاہاں جھے یاد ہے میری بیوی نے کہا تمہارے وہی آئسو میں نے اپنے منہ پر مل لئے تھے یہ اس کا نور ہے۔ شخ کنعانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے شخ جیند قدس سرہ کو خواب میں ویکھا تو میں نے دریافت کیا کہ خداوند تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ فرمایا کہ مجھ پر رحمت فرمائی اور میری وہ تمام ریاضت و عبادات برباد گئیں۔ ان سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ بس نمازی وہ رکعتیں کام آئیں جو میں رات میں پر حتا تھا۔

کی شخص نے زمیدہ خاتون کو خواب میں دیکھااور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا جزادی انہوں نے کہا کہ ان چار کلمات کے پڑھنے کے باعث مجھ پر رحمت فرمائی لا اله الله افن بھا عمری (۲) لاالله الله ادخل بھا قبری (۳) لا الله اخلو بھا وحدی (۴) لا الله القی بھا رہی ۔

حضرت بسر حافی رحمتہ اللہ کو کسی نے خواب میں دیکھ کران سے پوچھا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ
کیا۔ انہوں نے فرمایا مجھ پر رحمت فرمائی اور فرمایا کہ مجھ ہے اس قدر ترساں اور خوف زدہ رہتے ہوئے کجھے شرم نہیں آئی
تھی۔ شخ ابو سلیمان دارانی کو خواب میں ویکھا اور دریافت کیا کہ کیسی گذری فرمایا اللہ تعالی نے مجھ پر رحمت فرمائی اور کسی
چیز نے مجھے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا اہل دین میں انگشت نمایئ رہنے ہے (لوگ مجھ پر انگشت نمائی کرتے اور کہتے کہ یہ
صاحب ایمان ہے)۔ شخ ابو سعید خراز مقرماتے ہیں کہ میں نے اہلیس کو خواب میں دیکھا میں نے اپنا عصا اٹھایا تاکہ اسے
ماروں لیکن اس نے بچھ بھی پرواہ نہیں کی (ذرابھی ندڈرا) ہا تف غیبی نے اس وقت آواز دی کہ شیطان ایسے ڈنڈوں سے نہیں ،
در تاہے یہ تواس نور (ایمان) سے ڈر تاہے جو دل میں ہو تاہے۔

شیخ مسوبی فرماتے ہیں کہ میں نے شیطان کو خواب میں دیکھا تو میں نے کہا کہ مجھے مر دول سے شرم نہیں آتی۔ اس نے کہا کہ یہ جوانمر و کہال ہیں اگر یہ مر دہوتے تو میں ان کے ساتھ اس طرح نہ کھیلی جس طرح ہے بہوں کے ساتھ گیند کھیلتے ہیں۔جوال مر د تووہ لوگ ہیں جنہول نے مجھے کمزور نا توال کر دیاہے۔ یعن حضر ات صوفیہ۔ شیخ ابو سعید خرازٌ فرماتے ہیں کہ میں دمثق میں تھاکہ رسول خدا ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ حضر ت والا تشریف لارہے ہیں اور ایو بحر اور حضرت عمر رضی الله عنما پر سمارالئے ہوئے ہیں۔ میں ایک شعر پڑھ رہا تھااور سینہ پر انگل مار تا جاتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضور انور ﷺ نے فرمایا کہ اس کاشر اس کے خیر ہے زیادہ ہے۔

حضرت شیلی کو کسی نے خواب میں ویکھا ابھی ان کے انتقال کو صرف تین دن ہوئے تھے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ توانہوں نے فرمایا کہ میر ابہت سخت حساب لیا گیا۔ میں تو ناامید ہو گیا تھا کہ میری ناامیدی د کھے کر مجھ پر رحمت نازل فرمادی۔ حضرت سفیان ثوری قدس سر ہاکو خواب میں ویکھا تو پوچھا کہ کئے کیے گذری۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحمت فرمائی ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ کس جال میں جیں انہوں نے کہا کہ ان کو دو مرتبہ دواند دیدار اللی سے نواز اجا تا ہے۔ مالک بن انس رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ محض اس کلمہ کی ہدولت مجھ پر رحمت فرمائی جو میں نے حضر سے عثمان ابن عقان رضی اللہ عنہ سے نا محمل کیا نہوں نے فرمایا کہ محض اس کلمہ کی ہدولت مجھ پر رحمت فرمائی جو میں نے حضر سے عثمان ابن عقان رضی اللہ عنہ سے سے کہا ہم رہے ہوں دیکھیے تو فرماتے : سبحان الحمی لا یموت (پاک ہوہا اللہ جو زندہ ہے اور جس کیلئے موت نہیں ہوئے۔ ہی دروازے کھول دیئے گے اور یہ منادی کی جارہی تھی کہ حسن بھر کی کا انتقال ہواای شب خواب میں ویکھا گیا کہ آسان کے دروازے کھول دیئے گے اور یہ منادی کی جارہی تھی کہ حسن بھر کی خالتہ کا دیدار کیااور شاد مال ہوئے۔

ﷺ جینیڈ نے اہلیس کو خواب میں دیکھا تو کہا تھے مردوں (کامقابلہ کرنے) ہے شرم نہیں آتی تواس نے کہا یہ مرد کب ہیں۔ مرد تووہ ہیں جو شو نیز یہ میں ہیں جہنوں نے مجھے اتنا لاغر کرر کھا ہے۔ شخ جیند نے فرمایا کہ صبح کو میں جامع شو نیز یہ جانے کیلئے گھر ہے نکلا تو میں نے ان لوگوں کو دیکھا کہ سر ہز انوبیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے فرمایا کہ اس ملعون اہلین کے قول پر غرورنہ کرنا۔

عتبتہ انعلام نے ایک حور بہشتی کو خواب میں دیکھا بہت ہی حسن و جمال کے ساتھ۔اس حور نے کہا اے منتبہ میں تم پر عاشق ہوں ویکھواپیا کوئی کام نہ کرنا جس کے باعث میں تم کونہ مل سکوں۔ منتبہ نے کہا کہ میں تو دنیا کو تین طلاقوں دے چکا ہوں اب میں اس کے پاس نہ پھٹکوں گا کہ پھر اس میں مصر وف رہ کرتم کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔

شیخ ابو ایوب سجستانی نے ایک مفید شخص کا جنازہ دیکھا یہ اُنے بالا خانہ پر چڑھ گئے تاکہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ ای رات انہوں نے اس مردہ کوخواب میں دیکھا تو پوچھاکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا اس نے کما کہ رحمت فرمائی اور کما کہ ابو ابوب سے کہدو۔ قُل کُو اُنتُمہ تَمٰلِکُون خَرَ آئِن رحْمَته رَبِّي إِذَا إِلَا مُسْكَتُم خَسْنَيةَ الْإِنْقَاقِ ط( یعنی رحمت اللی کے خزانے اگر تممارے ہاتھ میں ہوتے تو تم بر منائے حمل اس میں سے کھ خرج نہ کرتے)۔

جس رات شخ داؤد طائی قدس سر ہ نے وفات پائی ای رات کی نے ان کوخواب میں دیکھا کہ فرشتے آجارہے ہیں پر چھاآج سے کیسی رات ہے فرشتوں نے کہا کہ آج رات داؤد طائی کا انتقال ہوا ہے۔ بہشت کو اس کیلئے سجایا جارہا ہے۔ شخ ایو سعید شحام نے کہا کہ شخ سل معاء کی کو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے انسیں پکارا کہ اے خواجہ! انسوں نے جواب دیا

کہ مجھے خواجہ نہ کہو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے دہ سب اعمال کیا ہوئے۔انہوں نے کہا کہ مجھے ان سے پکھ نے فائدہ پنچایاجو یوڑ ھی عور تیں مجھ سے دریافت کرتی تھیں۔

ریح بن سلیمان نے کہا کہ امام شافی رحمتہ اللہ علیہ کو میں نے خواب میں دیکھا میں نے پوچھا کہ حق تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فرمایا کہ مجھے سنری کری پر بٹھایا گیااور آپ دار موتی مجھے پر نچھاور کئے گئے۔ امام شافعی نے پھر فرمایا کہ مجھے ایک مشکل در پیش ہوئی جس کے بارے میں مجھے بردی فکر حقی خواب میں ایک شخص آیااور اس نے مجھے کہا اے محمدادر ایس تم میروعا پڑھو۔ اللهم انی لا اصلیک لنفسسی ضرا ولا سرتاً و لا حیوة ولا نشروزا ولا استطیع ان الحدلا سا اعطیتنی ولا ان النی الا سائو وفیتن اللهم و فقنی لما تحب و ترضی سن القول و العمل فی عاقبہ شن کوجب میں اٹھااور میں نے یہ دعا پڑھی تودن پڑھے وہ مشکل عل ہوگئے۔ تم اس دعا کو بھی فراموش نہ کرنا۔ فی عاقبہ شن کوجب میں اٹھااور میں نے یہ دعا پوچھا کہ حق تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا توانوں نے کہا کہ شمارے گھر کی دیوار پر جو یہ دعا کسی ہوئی تھی اس دعا کے پڑھنے کے صلہ میں مجھے حش دیا۔ خواب میں کہنے والا شخص کہا تمہارے گھر کی دیوار پر جو یہ دعا کسی ہوئی تھی۔ انسان میں نے دواب میں ہوئی تھی۔

يا بادى المضلين يا راحم المذبنين و يا مقبل عثرات العاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم و المسلمين كلهم اجعين و اجعلنا مع الاحياء المرزوقين الذين انعمت عليهم من النبيين و الصديقين و الشهداء والصالحين امين يا رب العلمين ٥

اللهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِعَفُوكَ مَنْ عِقَابِكَ وَ نَعُوذُ بِرِضَاكَ مَنْ سَخَطِكَ وَ نَعُوذَ بِكَ سِنْكَ لَا تُحُصَى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَرَ نَفْسِكَ وَ الْحَمَدُ لِلَّهِ وَحُدَهُ

ختم شر

اردور جمه كيميائ سعادت بعونه تعالى



على أفلاق ملى لور معاشر في سائل پر ريد يوياكتان لا مور ع تشر موت والى الفائس

# علمی نشری تقریریں

مرتب دمقرر مولانامچر صدیق بزاردی





منيف يصيخ اشيوخ يقش النين بروري

اذ؛ ادنیب شهدنیر حَضرَت شمسَ بَرِسَلُوی طَلِوْلُ مستنا نُدُنِ نِعَالِمَا نِعَالِمَا مِنْ مَنْ النَّاسِ مستنا نُدُنِ نِعَالِمَا نِعَالِما مِنْ مَنْ النَّاسِ

پروگلیتونکسیات میناده اداره در اداره اداره در ا









المنظمة المنظ

مستنا الأزيف فطوع أيضي ادرته في انتااها بين

# الما احد رضا المدرضا علما تراليمور

دِيُرِ الفِي التَّمْرِ التَّحْمِينِ فَي الْمُعْمِينِ التَّهِ التَّهِ الْمُعْمِينِ التَّهِ التَّهُ التَّهُ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهُ التَّهِ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهِ التَّهِ التَّهِ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُعْمِينِ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُعْمِينِ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ التَّهُ الْمُعْمِينِ التَّهُ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ اللَّهُ الْمُعْمِينِ اللَّهُ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ اللَّهُ الْمُعْمِينِ اللَّهِ الْمُعْمِينِ اللَّهُ الْمُعْمِينِ اللَّهِ الْمُعْمِينِ اللَّهِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ اللَّهِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ اللِّهِ الْمُعْمِينِ اللِّهِ الْمُعْمِينِ اللَّهِ الْمُعْمِينِ اللِّهِ الْمُعْمِينِ اللِّهِ الْمُعْمِينِ اللَّهِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ اللِّهِ الْمُعْمِينِ اللِّهِ الْمُعْمِينِ اللَّهِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ اللَّهِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِ

أزدد ترجرك بمتعاب

منعافة الغابايين

تصنيف الم تمام مجمّنة الاسلام حشرت مام عزالي رحمة الشرعلية

ترجم أحراشي

از تولانا محر معیث المحمد نقشندی خلید ام مجرحفرت آنام نج مجن رحماً الدملین لا مور وا كرم مجيد الله قادرى ايم اين ين ايم اله الله الله وي

برو کینونکین

۱۳- لي اردو بازار و لا بور فون: ١٩ ١ ٢ ١ ٢ ٢ ٢

يرو كليتونك المراز ١٥٠١٥ من ١٥٠١٥ من







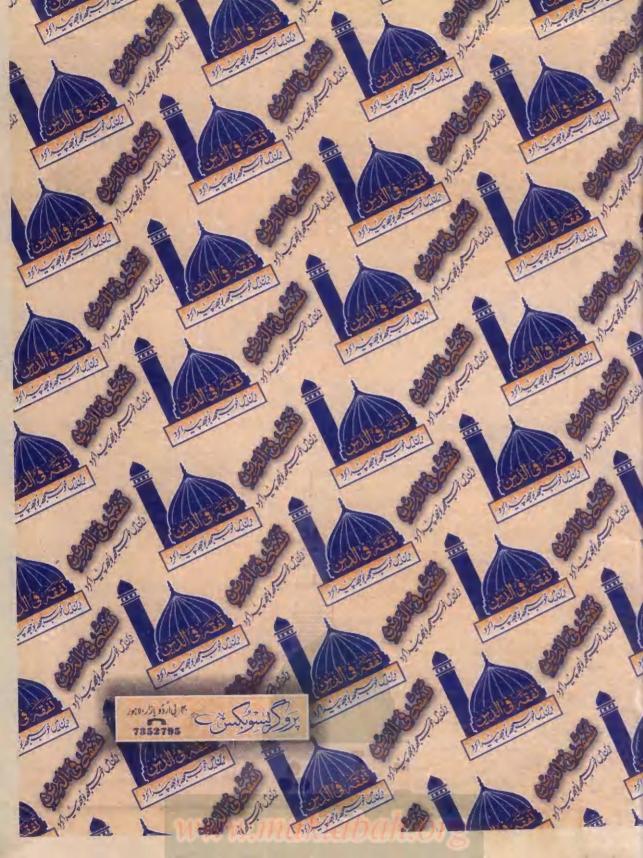

مَنْ الْمُعْنَى الْمُعْنِى الْمُعْنَى الْمُعْنِينَى الْمُعْلَى الْمُعْنِينَ الْمُعْنِينَى الْمُعْنِى الْمُعْنِينَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَى الْمُعْلِمِينَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَى الْمُعْلِمِينَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَا الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِي الْمُعْلِمِ

احياء علوم البرين

الون احتیادالعلوم کایمادره شنداد و وجد

مضباح التالكين

مترجم : مؤلانامحنصديق هزاروي

www.maktabah.org

تھی۔ خائب ہو جانادو طرح سے ہو تا ہے ایک روح حیوانی کے مرنے سے دوسرے اس کے بے طاقت ہونے سے اور اس جمان میں گوئی شخص جنت کو دیکھ سکتا۔ جس طرح ساتوں آسان اور ساتوں زمین پستے کے چھلکے میں نہیں ساکتے۔ ای طرح جنت کا ایک ذرواس جمان میں نہیں ساسکا۔ بلحہ قوت سامعہ جس طرح اس امر سے معزول ہے کہ آنکھ میں آسان کی صورت جیسے پیدا ہوتی ہے۔ ولی ہی اس میں بھی پیدا ہو۔ اس طرح اس جمان کے تمام حواس بہشت کے تمام ذروں سے معزول ہیں اور اس جمان کے حواس ان کے علاوہ ہیں۔

فصل: اب عذابِ قِبر کو پیچاہے -اے عزیز جان کہ عذاب قبر کی بھی دونشمیں ہیں-ایک روحانی دوسر اجسمانی ،جسمانی دو سب لوگ جانتے ہیں لیکن روحانی کو کوئی نہیں جانتا مگروہ محض جس نے اپنے آپ کواور اپنی روح کی حقیقت کو جاننا ہو کہ وہ اپنی ذات سے قائم اور اپنے قائم ہونے میں قالب سے بے نیاز ہے۔ تو موت کے باوجودوہ روح باتی رہے گی-موت اس کو غیت و نابو دنہ کرے گی - لیکن ہاتھ 'یاؤں' آگھ کان اور باقی سب حواس اس سے پھیر لیں گے اور جب حواس اس سے لے ليے توجوى الرك على ال عيتى الوعدى غلام كائے الل الكر بار عزيزوا قارب بلحد زمين و آسان اور جو چيزيں ان حواس سے وریافت ہو سکتی ہیں-سباس سے پھیرلیں گے-اگریہ چیزیں اس کی مجوب اور معثوق تھیں اور اس نے اپنا آپ بالکل ان چیزوں کے حوالے کر دیا ہے۔ تو مرنے کے بعد ان کی جدائی کے عذاب میں رہے گا-اور اگر سب سے فارغ تھااور دنیا میں کسی کو محبوب نہ رکھتا تھابلیحہ موت کا آرزومندر ہتا تھا۔ توراحت و آرام میں رہے گااور اگر اس نے خدا کی دوستی حاصل کی تھی اللہ کی یاد کے ساتھ محبت وانس کا درجہ پایا تھا-اور اپنا آپ بالکل ای کودے دیا تھا-اسباب د نیاسے متنظر وییز اور ہتا تھا-توجب وصال كر كيااي معثوق كے پاس جا پنجا- مزاحمت اور تشويش ميں ركھنے والا سامان دينادر ميان سے جا تار ہااور سه اپنی سعادت کو پینچ گیا-اے عزیز غور کر کہ جو محض اپنے آپ کو یہ جانے کہ موت کے بعد باقی رہوں گاادر اس کی مرغوب اور محبوب چیزیں دنیامیں رہ جائے گی تو ضرور اے یہ یقین آجائے گا کہ جب میں دنیاہے جاؤں گا تواپی محبوب ومرغوب اشیاء کی جدائی ہے رنجوعذاب اٹھاؤں گا- جیسا کہ جناب سرور کا ئنات علیہ افصل الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ: أحبب من الحببت فإنك مفارقه دوست رکھ جے تو دوست رکھتا ہے بے شک تواسے

چھوڑ جانے والاہے-

جب کوئی یہ جان لے کہ میر امحبوب خدا تعالی ہے اور اندازہ کے مطابق اپنا توشہ لے کرباتی دنیاوہ افیما ہے دستمنی رکھے۔ تو ضرور بالضرور اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں جب دنیا ہے جاؤں گا تورنج سے نجات پاؤں گا-راحت اٹھاؤں گا- جو شخص اس بات کو سمجھ لے گا اسے عذا ب قبر میں ہر گز کوئی شبہ باتی نہ رہے گا-وہ یقین کرلے گا کہ عذاب قبر حق ہے اور پر بہزگاروں کے لیے نہیں بابحہ دنیاواروں کے لیے اور ان او گوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کوبالکل دنیا کے حوالے کردیا تھااور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ حدیث ان ہی معنوں میں ہے :

www.maktabah.org

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.